

بسيط روح عقل بسيط نفس د نیائے طع تعلق بزرگ عالم أهُو ١٢ طبقات ى دوح كاعلى مقام علم المحماهوت عرفان میں ہا کمال بزرگ ١٢ طبقات عالم الاهوت ۱۸ طبقات عالم جبروت ٢٣ طبقات عالم ملكوت ٣٨ طقات عالم اعراف

الله المواثل ا

عالم مادی

می جنی کا مقام معاد 21 طبقات پیرعبد اللطیف خاان نقشبندی ڈائر یکٹر(ر) محکم موسمیات خلیفه مجازنیریاں شریف

ماده في الطيف على مسم الميقير سي المان فاروت مسم

عالم أناسوت

علوم تصوفا في وصانيت محيطان فكرا قبال كاياباجانا اوروصان ابواب مفيتام نل اوركل رابنها كماب

الله ورومانيث

علاماة بال كُورِها فى كلام كساته ما تقداه ابواب بين تمام لِلامى علوم روح، معلى معلى ملام المراقة المالية المراقة المحاسف مقام آدم، حكمت، معلى معلى معلى المراقب المراق

عبداللطيف خان نقشبندي خليفه مجازنير مان شريف داري المراي شريف

ضيبار المست رآن بيا كالمينز. لا مور- كاچى ٥ پايتان

> marfat.com Marfat.com

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بين

اسلام وروحانيت اورفكرا قبإل رحمة اللهعليه نام كتاب عبداللطيف خان نقشبندي مؤلف خلفيه مجازنيريال شريف ڈائر یکٹر(ر)محکمہموسمیات،لاہور نومبر 2008ء اشاعت ضياءالقرآن پېلې كيشنز،لا ہور ناشر كميبوثركوة **TF64** -/385رویے شامد ملك ايم - وي شريل ايم ، لا مور -معاونت محترمت نيم مجيد (يرنيل لا مورميدُ يكل ايندُ ونبيل كالح، لا مور) عاصم مجيدخان (ايْدِيشنل كلكثر كشم، لا مور)

> ھے ہے چ ضیااِلقران پیسلی کنٹیز

داتادرباررود، لا بور ـ 7221953 فيكس: -7225085 واتادرباررود، لا بور ـ 7225085-7247350 والكريم ماركيث، اردوبازار، لا بور ـ 7225085-7247350

14 \_انفال سننر،اردوبازار،كراچي

نون:2112011-2630411\_021\_02 فَيَسِ: \_2210212-021

e-mail:- Info@zia-ul-quran.com Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ا- وَٱنْزَلَاللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْجِكْمَةَ وَعَلَيْكَ مَالَمْتُكُنْ تَعْلَمُ الْمُعَلِّنُ تَعْلَمُ الْم

(النسآء: ١١٣)

اوراً تاری ہے الله تعالی نے آپ پر کتاب اور حکمت (تصوف) اور سکھادیا آپ کوجو پچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے

- ٢٥ وَمَنْ يُرُقُ الْحِكْمَةَ فَقَدُا أُونِي خَيْرًا كَثِيْرًا الْجَرْدُولَا (البقره:٢٩٩)
   اور جے عطا كى كُن وانا كى (تصوف) تو يقيناً أسے دے دى كئى بہت جملائى
- اِلْهُمْ وَثُنَيَةٌ الْمَدُوابِرَ يِهِمُ وَزِدُ لَهُمْ هُلُ ى ﴿ (الكبف: ١١)
   بشك (اصحاب كبف ك) وه چندنو جوان تقے جوابے رب پر ايمان لائے اور ہم نے ان پر ہدايت كوكشاده كيا
  - ۳- يُنَدِّلُ الْمَكْمِكَةَ بِالرُّوْجِ مِنْ أَمْدٍ لا عَلَى مَنْ يَتَشَاءُ مِنْ عِبَادِة (الْحَل: ٢) أتاراب فرشتول كوروح (يعن وى) كساته الله على من جس برجابتا بالله بنرول ميس
- ۵۔ قُلِ الرُّوْمُ مِنْ أَمْدِ مَ إِنِّ وَمَا أُوتِينَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَا قَلِيلُلا ﴿ ( نَى اسرائل: ٨٥ )
   (انبیں) بتائے کہ دُوح میرے رب کے عم ہے ہاور نبیں دیا گیا ہے اس کے علم میں ہے گر بہت
   کم۔
  - ٢- يَا يُهَا الَّذِينَ المَنُواادُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَا قَدَّ (البقره: ٢٠٨)
     اعان والوا وافل موجا واسلام من ورع ورع
- 2- قُلْ هٰ نِهِ السّبِينَ إِنَّ اللهِ مَتْ عَلْ اللهِ الله كَامْرِف واضْح وليل پر مول ميں اور (وو اس اور (وو جمیری پروی کرتے ہیں۔

  ہمی) جو بیری پیروی کرتے ہیں۔

## سرِ ورق

اِس کتاب کے سرور ق پر جوخا کہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ طبقات المسمول تعنی عوالم ملکوت، جبروت، لاھوت وغیرہ کی عکاس کرتا ہے۔ ان عوالم کا ظہور عرش کے مختلف طبقات کی بلندیوں پر جلوہ آراء ہے۔ ایک عام انسان جوتصوف سے میلان ندر کھتا ہووہ ان حقیقتوں سے نا آشنا اور اِس کی صداقت سے شک و شہبات کے سوااور پچونہیں جمتا۔ معلوم ہونا چا ہے کہ اِن حقائق کی تقدیق اولیائے کرام کی قوت مشاہدہ سے وابستہ ہاوروہ ان عوالم کو کمل تفصیل کے ساتھ معائنہ کر سکتے ہیں۔

اہلِ تصوف کے کمالات اور تصرفات سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب دل کی آنکھ کھیل جاتی ہے تو مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے، مشاہدہ تک چنچنے کے لئے مجاہدات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اِس بات کی ایک خوبصورت مثال حضرت علی بن عثان البحویری نے کشف الحجو ب کے باب '' آواب سز' میں نقل کی ہے کہ ابو سلم کی دور در از علاقے سے ابو سعید ابوالخیر کی زیادت کا شرف حاصل کرنے کے لئے ان کے گھر پنچ تو آئیس لباس فاخرہ میں تخت پر مشمکن دکھر کردل میں خودکوان سے بڑا درویش تصور کیا کیونکہ ابو مسلم بخت مجاہدات کی دجہ سے بوسیدہ لباس میں اور مجاہدات کی دجہ سے دوچار ہے۔

ابوسعیدابوالخیرن ابوسلم کودیکھاتو دریافت کیا کتم نے یک کتاب میں دیکھاہے کہ جوبندہ تکبر کرے وہ درویش بھی ہوسکتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا سے ابوسلم ہم نے پوری کا نئات میں حق بی حق کودیکھا ہے، اس بات پرحق تعالی نے جھے مشاہدہ کے لئے تخت نشین فرمایا اور تم نے صرف اپنے آپ کوبی ملاحظہ کیا تو الله تعالی نے صعیب بہت نچلے درجہ پرد کھا ہے۔ فرمایا درویش مقامات سے فانی ادر مجاہدات سے بچا ہوا ہوتا ہے اس لئے اُن کومشاہدہ عطا کیا جاتا ہے۔مشاہدے کی بے شار مثالیں دنیائے تصوف میں عام ملتی ہیں ادر مشاکم کا تول ہے کہ درویش جب چا ہے اور جہاں چا ہے آپ کوئی مختلف مقامات پر ظام کرسکتا ہے۔

طبقات السلوات كے نچلے چارسوسے جمعے سوميل كى بلندى تك موجودہ زمانے كے ماؤرن آلات سے چمان بين ہوچكى ہے۔ إس سے منتلك اور ديگر تنعيلات كو إس كتاب كے باب نمبر ۲۰ جو ۵۵ صفحات پر مشتمل ہے مطالعہ كيا جاسكتا ہے۔ إن موضوعات پر لا تعداد احادیث اور قرآن كے اشارات موجود ہيں جو اوليائے كرام كى قوت مشاہدہ كا نقشہ پیش كرتى ہيں۔ محابۂ رسول منظ الجائے كا جنت كے طبقات كامشاہدہ كرنا بحى منقول ہے۔ يہمام طاقتيں اوليائے كرام كومن جانب الله حاصل ہونے كى سند ہيں۔

## انتساب

بنأم

حضور يُرنو رمح مصطفع مالي الله وآمالم

جمله خواج گانِ نقشبند

از حفرت صدیق اکبر منی الله عنه تاخواجه مخدوم من قبله پیر حضرت علامه علاؤالدین صدیق غزنوی مدظله العالی سجاده نشین در بار نیریال شریف تراژ خیل آزاد کشمیر اور اس فقیر کے محبوب قومی شاعر علامه اقبال اور میرے درویش والدین رحم الله علیما جن کی فیض رس نگامول نے مجھے ملت وقوم کی خدمت کے قابل بنایا۔

خادم الفقراء عبداللطيف خان نقشبندى 042-6666631 042-6665475

## كتاب كےمطالعہ كے لئے اشارات

- ا۔ وہ مضامین جوقار کین کی خصوصی توجہ کے طالب ہیں ان سطور کے نیچ کیر تھینچ دی گئی ہے۔
- ۲۔ قارئین اپنی معلومات اور یا دواشت کے لئے مخصوص عبارات پرنشان لگالیس تو انہیں ٹانوی مطالعہ میں مدد ملے گی۔
- س۔ التماس ہے کہ اس کتاب کوخود پڑھنے کے بعد بالائے طاق ندر کھا جائے بلکہ اپ بچوں اور دوستوں کو پڑھنے کے لئے دیتے رہیں۔اس کا اجر بھی آپ کوہی ملے گا۔
- ۳۔ کچھ صاحبِ استطاعت لوگ اگرخواہشمند ہوں تو اس کتاب کی مزید اشاعت کروا کے ستے داموں تقلیم کریں۔مصنف کی اجازت بہر حال ضروری ہوگی۔
- ۵۔ اہل حکومت اور صاحب ثروت لوگوں ہے اپیل ہے کہ مصنف کی کتاب نشان منزل میں ندکور
   تین اور پارنچ روز و درسول کا سلسلہ جاری کروائیں کیونکہ اس کتاب میں بیان کردہ طریقہ بہت مؤثر ثابت ہوا ہے۔
- ۲۔ علامہ اقبال کے اشعار "کلیات اقبال" "مرتبہ شخ غلام علی ایند سنز کے صفحہ نمبر کے مطابق
   دیئے گئے ہیں۔
- ے۔ مُثنوی مولانا روم کے اشعار (ناشران فیعل کے صفحات نمبر اور جلد نمبر کے حساب سے دیئے گئے ہیں۔مثلاً 6/31 کا مطلب ہے جلد نمبر ۲ صفح نمبر اس۔

## اس كتاب كخصوص سيلز بوائث

(عام د کانوں کے علاوہ)

- ا فیروزسز-لا مور-راولینڈی-پشاور- کراچی-
  - ٢\_ سنك ميل پېشرز-(ياكتان)
  - ۳۔ ضیاءالقرآن پبلی کیشنز-لا ہور، کراچی
  - ٣- معنف كمرس بارعايت الحكا-
    - ۵ مکتبهٔ رشید بداجه بازار راولیندی-
      - ٢\_ كسنفر-مدربازادراوليندي-

# اظهارتشكر

زیرِنظر کتاب کی تدوین اور تصنیف کاعمل تقریباً بین سال کے بعد پایدہ تکمیل تک پہنچ سکا ہے کوئکہ اس کتاب کی ضخامت اور مطالب کی وسعت ایک مصروف مصنف کے لئے آسان کام نہ تھا۔ میں اُن تمام حضرات کا بے حدممنون ہوں جنہوں نے اپنی استعداد کے مطابق اِس کتاب کی تحمیل میں حصہ لیا۔ جناب عاصم محمد صحب ایڈیشنل کلکر کشمز لا ہوراورا پ فرزندِ ارجند لیفٹینٹ کرنل احمد فضیل، پاکستان انجینئر ذکا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اِس کتاب کی تخلیق تجریر طباعت اور اشاعت کے ہر مرحلے پر اپنی پوری صلاحیتوں سے میرکی دوفر مائی۔ اُس کے میری باتی کتب جوابھی زیرا شاعت ہیں جلد ہی ان حضرات کی مدوسے منعئہ شہود تک بہنے جا میں گی۔

میں دُعا گوہوں کہ اِس وقت تک جومزید چار کتب پایی پیمیل تک پینچ چکی ہیں'' اسلام ور دھانیت اور فکر اقبال''،''نہذیب ِننس''،''شا ہین کا جہاں اور''اور'' سوز وساز روتی'' کے علاوہ باقی ماندہ تقریباً آٹھ کتب مجمی جلد ہی زیور طباعت سے مزین ہوجا کمیں۔آمین

میں جناب محمد شاہد ملک پروپرائیٹرٹر بل ایم لا ہور کا بے حدممنون ہوں کہ جنہوں نے میری کتابوں کی پروف ریڈنگ میں استعانت فرمائی۔ میں چناب عاصم مجید کے والداور والدہ ڈاکٹر پروفیسر تسنیم مجید پرنسل لا ہورمیڈیکل کالجی مشکور ہوں جو ہمارت تبلیغی مشن کو پھمآ کے برد ھانے کے لئے کوشاں رہی ہیں۔

خادم الفقراء

پیرعبداللطیف خان نقشبندی خلیفه مجاز نیریال شریف آزاد کشمیر ای ۱/۱- ایک طلاف ذوالفقار سریت کیولری گراو نشر کا مورچماونی فون: 042-666631

Monfo

| ۳۸_۳۳     | اذمعنف                           | ٣ عدد                      | حدباري تعالى            |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 40-01     | اذمعنف                           | 9 عرد                      | نعت رسول مغبول سلخ أيام |
| 04_Y.     | اذمعنف                           | ٢ عدد                      | تصوف برنظم              |
| 41_4r     | اذمعنف                           | 3 JE T                     | منقبت                   |
| YP_9Y     | اذمعنف                           | ٢ عدد                      | غزل                     |
| 44        | ازمعنف                           |                            | تقذيم                   |
| Ar        | ن خان لا بور)                    | (ازلیفٹیننٹ کرٹل احرففیل   | غرض تعنيف               |
| <b>A9</b> | ز نوی نقشبندی                    | از پيرعلا دُالدين صديق غ   | تاً ثرات                |
| 9+        |                                  | از پیرمحد کرم شاه الاز برگ | مقدمہ (نقل)             |
| 95        | بشاه سجاره نشين بميره شريف       | اذحفرت محراجن الحسنات      | تبمره                   |
| 91"       | بخاري سجاده فشين حضرت كرمال والا | از پیرسیدمیرطتب علی شاه    | تبعره                   |
|           | يف ادكاره                        |                            |                         |
| 94        | ازمعنف                           | مریدوں کے نام              | تلقين روحاني            |

# حصهاوّل (فقراوردرویشی)

| 9.4    | ا۔ اسلام میں فقراور درویثی                          |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 94-1-1 | فقر كامغبوم، درويش كامطلب فقرك لغوى معنى            |
| 1+1    | ا _ زندگی کی بنیا دی ضروریات کے نہ یائے جانے میں    |
| 1+1    | ۲۔زندگی کی ضروریات کا کماحقہ پورانہ ہونے میں        |
| 1+1    | ٣_مال کی ہوس نہ ہوئے میں                            |
| 1+1    | ٣ _ الله كي طرف احتياج كے معنوں ميں محى فقر كا بونا |
| 1+1    | فقيركون ہے؟                                         |
| 1+1    | فقیری                                               |

| ضياءالقرآن پبلي يشنز | 9                                | اسلام وروحا فيت اور فكرا قبال              |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| . I•P"               |                                  | قرآن ش فقر كاذكر                           |
| 1+1                  | •                                | فقر کی مزید و ضاحت                         |
| 1+A                  |                                  | رش<br>درویکی                               |
| 1•9                  | معنیٰ<br>معنیٰ                   | لفظ درویش کے حروف کے اعتبارے               |
| 1+9                  | í                                | درندوں سے بچو، کال کی پناہ میں آجا         |
| III                  | كزنع من آجاتا ب                  | جومر بدروگردان موجائے وہ شیطان             |
| IIr                  |                                  | لمت كادروليش مرد                           |
| II.                  | ال دادماف)                       | ۲۔ اثباتِ فقر ( نقراء کے احوا              |
| 117_112              | نیں)                             | فقيرول كے احوال ، ایثار نہیں تو فقر بھی    |
| 11A                  | ودات                             | فقيرول كےادصاف پرمشائخ كے فرم              |
| 11/_119              | نرت درّانع (۳) حفرت حسين منعورٌ  | (١) حضرت ابوالخير أقطاع (٢) حد             |
| 119_11*              | نرت باتی ہاللہ کے فرمودات        | (م) معزت ابوالقاسم (۵) مع<br>ا             |
| irr                  | مهاتھا قبالؓ کا تعلق             | ۳۔ اسلام وروحانیت کے                       |
| ırr                  | •                                | ملامة كافارى اورأردوكلام سائداز            |
| Irr                  |                                  | سلم مما لك بيس علامة كاكلام                |
| 122                  |                                  | للامته كي خدمات اورند مثنے والی شهرت       |
| Irr                  | مک                               | للمد كور عب افكار اور اسلام سے تم          |
| 110                  | ے آ راستہ کیا<br>م               | لامها قبالؓ نے تصوف کو کن خوبیوں۔          |
| 110                  |                                  | لامدا قبال کی روحانی کمالات کا خاکه        |
| 12                   |                                  | لامدا قبال في مرومومن كاتصور ديا           |
| ITA                  |                                  | سلمان بنے کامخقرطریقه                      |
| 179                  | بحركاياني                        | لامد فرمایا که بهت گهراب میرے              |
| 179                  | اده)                             | علامة كاقرآن پرايك كتاب لكين كاار          |
| ٠ ١١٠٠               | ندرنگ                            | سلمانوں کے عمویٰ محافل میں محض صوفیا       |
| m.                   | Ą                                | لامة كي موض حال بحضور نبي كريم مثل التي    |
| -1                   | ول تو حشر کے دن مجھے رُسوا کردیں | ار میں نے قرآن کے موتی ند پرد <sup>ی</sup> |
|                      | - 199                            |                                            |

| ואר_ואר | ابتاع رسول من المائيل وجود الومسلمان باتى ندى، كتاب وسنت ميسى مسلمانوسى بعاب                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41      | قرآن د صدیث میں هم موکر ذراا ہے اندرنظر ڈال کرد کھے                                                                                  |
| 174     | مسلمانو ب کے دین سے دوری کامؤ ٹر علاج                                                                                                |
| AYI     | قر آن دحدیث کے بعدا قبال کو بیداردل مطلوب ہے                                                                                         |
| ۸۲I     | دلآ دى كائے فقط إك جذبه بلند                                                                                                         |
| 127_128 | دل دنگاه کاسفینه سنبیال کر لے جا،علامہ اقبال کی شاعری ،نغتہ کجا ومن کمجا                                                             |
| 124-120 | میں ہوں محرم راز در دن میخاند، مرایاراں غزل خانے شمر دند، پیسٹ من بہر این بازار نیست                                                 |
| 124-141 | اِک ولولہء تازہ دیا میں نے دلول کو بھم از نغمہ ہائے من جوال شد                                                                       |
| 149_11  | میری نوائے پریشال کومیری شاعری نه سجھ مشودم از زخ معنی نقابے                                                                         |
| 141_147 | دل بیدار فاروتی ول بیدار کر اری محیات جاودال اندر ستیز است                                                                           |
| المسامة | دلآن بحراست كه ساحل ندورز د، بيا بجلس اقبال ويك دوساغر كش                                                                            |
| ۲۸۱_۵۸۱ | بجمر مِل آمیں ہم داستانم، در جہال اسرار دین را فاش کن                                                                                |
| 114_119 | دروان سیندَآ دم چهوراست، خرد چول سوز پیدا کرد دل شد                                                                                  |
| 19+     | علامها قبالٌ كاطلباء يدخطاب                                                                                                          |
| 191     | خطاب به جوانانِ اسلام                                                                                                                |
| 191"    | نمازی بننے کے خواہشمندوں کے لئے                                                                                                      |
| 1917    | ملامدا قبال کاد گیرکلام                                                                                                              |
| 199     | ٣- علامها قبالٌ كانظرية فقر                                                                                                          |
| r+1_r+r | اسلامی تصوف اور رہانیت، رہانیت میں خرابیاں کی طرح پیدا کی گئی ہیں؟<br>نقراور رہانیت میں فرق، نقر کی وضاحت، قرآن کا فقر دھیری کرتا ہے |
| 1-0_1-4 | تھرادر رہانیت میں فرق ، نقر کی دضاحت ، قر آن کا نقر دیکیری کرتا ہے<br>نتہ تا ہم میں دیکر نام                                         |
| r+9_r1+ | نقرقر آن کے بغیرمکن نہیں محبت نقر کی ضروریات میں ہے ہے<br>:                                                                          |
| 111_110 | نقراء کی محبت، اولیاء جے چاہیں شہنشاہ بناسکتے ہیں، مقام نقر، آ وائے وے کدورویشے نزاد                                                 |
| 117_11Z | میرے تب دناب سے پچے حصہ لے لوہ فقر نایاب دولت ہے                                                                                     |
| 112_11  | درویشاندزندگی کو ہاتھ سے جانے نددو،امارت میں فقر کی مثالیں ،مر دِمومن کا فقر                                                         |
| rr1_rr  | قلندری اگر ہوتو سکندری کیا چز ہے؟ بفتیری کاراز ،سلطنت روم وشام ہے<br>فقہ شاہ میں میں دینہ میں میں اسلام                              |
| rrr_rr  | فقروشای من زیاده امیاز نیس ب، قیمرو کسری کا تشددادر نقر حیدرو بوذر می                                                                |

| ۲۲۸۲۳۲ <i>چ</i>                  | نقر کی روب روال عشق ہے، نقر کی بلند بمتی عشق کے باحث ہے، نقر کی وابستگی مورت کی جمول ہے۔<br>مجمد آنہ خشر میں المراب اللہ میں انہوں |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr                              | مجھے قوش نہآیا یہ طریقِ خانقای ،                                                                                                   |
| ۲۳۳                              | صوفی وملا                                                                                                                          |
| rma                              | كتاب موفى وملآكى ساده اوراتى                                                                                                       |
| <b>1 " "</b>                     | زمن برصوفی و مُلَا سلاہے                                                                                                           |
| 129                              | کیاصوفی وسلا کوخبر میرے جنوں کی؟                                                                                                   |
| rr+_rr1                          | آ وال راز سے واقف ہے ندمُلَا ندفقیر ، ملت کونقصان پہنچانے والے بیراور مرید                                                         |
| ۲۳۲_۲۳۵                          | مجر ہوئے نقراء، مجر اہواتصوف، جموٹے مدعیانِ نقر، دنیا دار ہوں کے بچاری ہیں                                                         |
| 220                              | زنده وصاحب نظر عشم زِفقر ( مِن فقر کی بدولت زنده اورصاحب نظر بوگیا بون)                                                            |
| rra.                             | علامه ّ نے خدمت ِملت کا وعد ہ پورا کیا                                                                                             |
| rma                              | ملت علامة كاممنون ہے۔                                                                                                              |
|                                  | •                                                                                                                                  |
| ra•                              | ۵۔ کیس چہ باید کردمیں بیان فقر                                                                                                     |
| ra•                              | فقیر بھو کی روٹی کھا کر در و خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔                                                                                   |
| rai                              | فقر ہستی ورقع اور چنگ در باب کا نام نہیں ہے۔                                                                                       |
| rai                              | فقر تبخیرِ کا ئنات کرنااورمولا صغات کا حامل ہوتا ہے۔                                                                               |
| 101                              | فقرمومن کے ہاتھ میں ایک تکوار ہے، آج مسلمان محرد م فقر ہے۔                                                                         |
| 101_100                          | حضرت على جهوري كاا ثبات فقر پركلام، وضاحت فقر جوحفرت مخدوم على جوري نه پیش كی                                                      |
| 102                              | حضرت علی ہجویری کی نظر میں بہترین نقر کون ساہے۔                                                                                    |
| 101_109                          | طریقت پر حضرت علی ہجوریؓ کے مزیدا توال،'' اَلْفَقُورُ فَخُدِیُ'' کی شان،                                                           |
| ~~~                              |                                                                                                                                    |
| , ,,                             | ۲۔ رموزِ فلندری                                                                                                                    |
| <b>۲</b> 4 <u>/</u> _۲4 <i>/</i> | علامها قبال كاقلندر بقباك اورصاحب إدراك موتاب                                                                                      |
| 742_74Z                          | خوش آمنی ہے جہال کو قلندری میری ، کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے                                                                   |
| 149_121                          | ۔<br>قلندرکون ہوتا ہے، قلندری کی عابت کیا ہے؟ رموز قلندرانہ کی وضاحت<br>                                                           |
| 727                              | ضرور یات قلندرا قبال کی نگاه میں ،مشکلات کامل اور قلندر<br>م                                                                       |
| 721                              | لَا وَ اِلَّا سَ كِيامِ ادْ هِ؟                                                                                                    |

۸۔ روحانیت اورعلم الرَّ وح روح کے بغوی منی ،روح کیاہے؟ روح کے تعرفات، روح حیوانی ،روح انسانی ،روح القدس ۲۹۳۔۲۹۳ روح کانٹس کے ساتھ تعلق بنس کا تسویہ کیے ہوا؟ کیانٹس اور روح نے ایک چیز مرادہ بیادو؟

| r99_m+1     | انسان کی روح ،مولا ناروم رمه الله ملیہ کے مطابق روح کے خصائص                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1-1         | روح بے قالب نتا ند کار کر د (بغیر جسم کے روح کام نہیں کر سکتی)              |
| m•r_m•m     | روح کے متعلق چارسوال ممویت اور نیند کی حالت میں روح کاقبض ہونا              |
| r.0         | روح انسان کوآسان کی طرف مینچی ہے اورنفس زمین کی طرف                         |
| ۳•4         | انسان کی روح حیوانوں اور دیگر مخلوق سے برتر ہے۔                             |
| ٣٠٧         | انسان ادر حیوانوں کی ارواح میں فرق                                          |
| r • A       | روحِ انسانی کے متعلق مغربی فلسفہ اور سائنسی نقطۂ نظر                        |
| r-9         | ہر بات اور ہر عمل کاریکارڈ کا سمک ورلڈ بیں موجود ہے                         |
| rir         | عالم ناسوت، عالم جروت، عالم ملكوت، عالم لا ہوت                              |
| mir_mir     | دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ، روح کی اقسام                           |
| r ir        | صاحب مزارزائرین کو پیچانتااورسلام کاجواب دیتاہے                             |
| m1m_m10     | ساع موتی جھنورا کرم مل الله عليه به کما جنگ بدر میں کفار کے مُر دوں سے خطاب |
| 212_219     | موت کے بعدروح کامقام، مرتبہ کے لحاظ سے روحوں کی حالت                        |
| <b>""</b>   | روح ہر جگہ پہنچ سکتی ہے                                                     |
| mr+_mr1     | روحانی معراج ،رابطه اورقر ب الهی وغیره مکانی نہیں ،روح کاعلم                |
| rrr         | روح مخلوق ہےاور محدث ہے۔                                                    |
| rra         | 9_ تصوف اور <i>طر</i> یقت                                                   |
| ryarya      | تصوف كالمخضر تعارف بقوف كي وجرتسميه بموف يمنني والے معفائے قلب والے         |
| 279         | ىلى صف دالے، الل صُفة، بونانى لفظ شيوصوفياء ادصاف جيده سے متصف لوگ          |
| ۳۳۰         | تصوف کی وجہ تشمیہ کی مزیدوضاحت بقصوف کی تعریف مولائے روم کی نظر میں         |
| ***         | تعريف ِتصوف، تعوُّف كرم احل، تعوُّف كايبلام حله، ووسرام رحله                |
| rry         | تعةُ ف كا تيسر امرحله، چوقفامرحله                                           |
| <b>rr</b> 2 | تھ و ف سے کیام ادہے؟ مرتبہ احسان ہی تھو ف کی اصل ہے                         |
| 229         | طریقت ایک طریقِ عبادت ہے                                                    |
| *****       | اصول طریقت، طریقت میں حصول مقعود کے طریقے                                   |
| ٣٣٣         | طریقت میں یقین کی دولت کے بغیرقدم نہیں اُٹھائے جاتے                         |
|             |                                                                             |

| mak .                    | رسالت آب ملی الله ملیر کم میروانوں کا شعار تھو ف ہے                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>""</b>                | موجودہ حالت میں مسلمانوں کا زمانے بھر میں رُسوا ہونا درست ہے۔                         |
| ٣٣٦                      | حضرت على ججويريٌ اورعلم تصوُّ ف                                                       |
| ۳۳۹                      | تصوُّ ف پرحضرت مجد دالف ثانی رحمة الله عليه کے نظريات                                 |
| ۳۳۹۳۵۰                   | موقع محل کےمطابق گزارش ،صوفیا نه عقیدہ اور تصو ف کی اصطلاحات                          |
| ralmar                   | اصل تصوف ف، جس كوقر آن وسنت رد كردي وه زندقه ہے۔                                      |
| rar                      | طریقت کے جھوٹے مدعیان کانقشہ (بالخضوص تقتیم ہندہے پہلے)                               |
| roaroi                   | اییا تھو ف تو م کے لئے ناسور ہے،تھو ف کے ارکان                                        |
| rozron                   | فلىفداورتصوف كى بېنچى بقوف كى تعليم اور محبت كااثر، تھۇف كى ضرورت،                    |
| <b>"62""</b>             | تعوُّ ف روحوں کی تو جہکوالله کی طرف کرنے کا نام ہے، خانقا ہی نظام کی اِبتداء،         |
| m4-m44 .                 | طریقت جذبیمل کے محرکات پیدا کرتی ہے، فلاح کے لیے تزکینفس کا ہونا ضروری ہے۔            |
| m4mm40                   | طریقت روحانیت سے مختل ہے، روحانیت کے مشمولات کامختر جائزہ                             |
| ۲۲۵۳۲۲                   | علم روح بقرب البي ادرعشق البي كاحصول علوم تصوف ہے كمل آئم كى                          |
| ٣٧٧                      | روحانی مجاہدات اورمخصوص مشقوں کا اپنا نا                                              |
| <b>247</b>               | بشریت اور ملوکتیت کے مقامات ہے آگی ، انسان میں ودیعت کیے گئے تنی اسرار کی نمود        |
| 24-21                    | برزخ كالمختصر حال، نظام اولياء كے متعلق علم، اہل الله پراعتراض سے اجتناب كرنا         |
| <b>727</b>               | ز ماندرسالت كاتعة ف أورتاريخ تعة ف (زمانة رسالت مآب من الميلية من روحاني كيفيات)      |
| <b>72</b>                | صحابه لرام رضوان الله تعالى عليم الجعين كوخفيه روحاني تغليمات                         |
| 720724                   | اسلام میں تھۇ ف كاارتقاء ،صوفی كی اصطلاح كىيے رائج ہوئی ، تاریخ تھۇ ف                 |
| <b>72472</b> 0           | تارتخ تھۇ ف پرعلامها قبال كااظهار خيال،                                               |
| <b>TZQTÄT</b>            | مطالعهٔ تھو ف کے فاری ماخذ قبل از مغلیہ عہد ،تھو ف کے متعدد پہلو،تھو ف کا نظری مطالعہ |
| <b>7</b> 07_ <b>7</b> 04 | تعون كالملى بهلو، تاريخ نصوف كانظرى مطالعه اسلام كاروحاني نظام                        |
| ۳9٠                      | ۱۰ تصوف پاکیزگی قلب ہے                                                                |
|                          | صفائے قلب و باطن تصوف کا مقصود ہے، صفائے قلب و باطن کیا ہے؟<br>الحد بروال             |
| m9+_m91                  | صالحین کاطریقهٔ کار، صاف دل چراغ سے زیادہ منور ہوتے ہیں                               |
| m9r_m9m                  | مغائے قلب کی ایک دلچیپ حکایت، حاصل حکایت، قلب مومن اوراییم بم، تزکیه                  |
| m912-m92                 | و ما يا الله الله الله الله الله الله الله                                            |

جوكوكى واصل بالله موكياده بعى ايك بايزيد بـ واصل بالله مونے كى نسبت جنت ميں واغل مونے كى را وقريب ب-777

777

۱۲ تصوف برایک مرمری نظر تصوف كى تاريخ اوراس كى طرف فلط نبتيس جوقائم كى كئيس تصوف كاابتدائي مائزه

> mariai.com Marfat.com

444

علامها قبال كافقر يركلام

215

| ياءالعران فبي يستر |                                             | ועון פנפטיביונרעוייט                      |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 42                 | کی آراء<br>م                                | ۱۳ تصوف پرمشائخ عظام                      |
| 42                 |                                             | تصوف پرصوفیائے کرام کے اقوال              |
| rtera              | اابوالقاسم قشِريٌ (٣) حفزت معروف كرخيٌ      | (١) مُجَة الاسلام حضرت المام غز اليُّ (٢) |
| ۳۳۸                | ىبدالقادر جىلا ئى(٢) مفرت بىلى              | (۴) مفرت بایزید بسطای (۵) شخخ             |
| ٣٣٨٣٣٩             | مرت ذوالنون مصريٌ (٩) حضرت ابوعلى رود باريٌ | (۷) حفرت ابوسلیمان دراقی (۸) حق           |
| ٩٣٩                | حفرت رويم (١٢) حفرت ابوسعيد ابوالخير        | (۱۰) حفرت خواجه جنید بغدادیؒ (۱۱)         |
| 449                | عزت الكتافيُّ (١٥) حفزت ابوسهيل الصعلوكيُّ  | (۱۳) حفرت حسین بن منصورٌ (۱۴)<            |
| 44.                | (۱۷) حفزت ابو بکر حریری ّ                   | (۱۲) حضرت شاه ولی الله محدث د ہلوگ        |
| ~ ~                | [19] حفرت محمر بن القصابُ                   | (۱۸) حضرت شهاب الدین سهروردگّ(            |
| . ~~               | هزت ابومحمر الجريري                         | (۲۰) حضرت عمر وبن عثمان مکنّ (۲۱) <       |
| ~ ~                | رت ا بوالحن نوريٌ                           | (۲۲) حضرت ابوعلی قزوینٌ (۲۳) حضر          |
| <b>۱</b> ۳۳۰       |                                             | تصوف كي عالمانه اور مُو فيانه تعريف       |
| المالا             | رت معروف کرخیؓ (۳) مفرت ابو بگرٌ            | (۱) حفرت نواجه جنید بغدادیٌ (۲) حفر       |
| ۲۷۲                | کیفیت پر مخصر ہے                            | تصوف کی تعریف صوفی کے احوال ومقام کی      |
| 444                |                                             | (۱)متقد مين صوفياء کي تعريف               |
| 444                | ى تعريف                                     | (٢) مجابدات سے گزرنے والے صوفیاء          |
|                    |                                             |                                           |

# حصه سوم (سلوک ،مشر وعیت بیعت اور معیت ِصادقین )

| ۵۳۳               | مهابه بيعت كي مشر وغيت                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ه۳۳               | طریقت میں پیرضر دری ہے، طلب کچی ہوتو گو ہر متصود حاصل ہوجا تا ہے۔                         |
| ٣٣٦               | ولایت میں احوال دوار دات خدا کی دین ہے جب کہ مقامات مجاہدہ ریامنت کی پیدادار ہیں۔         |
| 444               | ادلیا مکاملین و خاصان حق سے اعمال بیتقا ضائے طبیعت صادر ہوتے ہیں۔<br>معرب نے کے جانب انکا |
| <mark>ሮ</mark> ሮለ | بیعت کرنے کے مقاصداورمطالب<br>حمد ای سرت میں میں                                          |
| 444               | حسول حكمت كين طريقيس                                                                      |

| , 0.0 ,      |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| · ٣٨٨        | ١٠ عبدالو البشعراني كاستدلال (كتابول سے را وطریقت ممکن نبیں)                     |
| <b>"</b> ^¶~ | ١١_ حفرت تو كل شاه صاحبٌ كے ارشادات ١٢ _ ايك عقلى دليل                           |
| 141          | ۱۳۰ – ہرکام کی طرح طریقت میں استاد کا ہونا                                       |
| 41           | ۱۴ ـ روح کے علوی اور سفلی حصہ میں آواز ن کرنا                                    |
| ~ 9~         | 10_وہ کمالات جوطر یقت کے ساتھ مخصوص ہیں۔                                         |
| ~ 9m         | ا بمحبت كاراسته اختيار كرنا                                                      |
| W9M_W9W      | ا: معبت کو جمله خصائص پر فوقیت حاصل ہے اا: کوئی عبادت معبت کی ہم پانہیں          |
| 49~_49       | iii:اولیاءالله کی محبت ریاضت سے بہتر ہے ١٧: محبت سے فیض کی تعشیم                 |
| 494          | ب: کتاب اور حکمت کی تعلیم شیخ کامل کے بغیر ممکن نہیں                             |
| m99          | ج:ملکوتی اور بشری صفات کا پیدا کرنا                                              |
| ۵۰۰          | د: قُر بِ اللِّي اوراس كاادراك                                                   |
| 0.1          | · طالب کواس کی استطاعت ہے گے لے جانا                                             |
| ٥٠٣٥٠٢       | قوت مشاہدہ ہیدا کرنا،طریقت میں مخصوص تربیت کا انداز، شیطان کی حال بازیوں سے بچنا |
| r.a          | بيركى اطاعت ميس الله اوررسول اكرم سلى الله عليه دلم كى اطاعت كا بونا             |
| ۵۰۸          | متفرق كمالات وطريقت                                                              |
| ۵۰۸          | ا تصوف کی راہ ہر کسی کے لئے کھلی ہے                                              |
| ۵+۸          | ٢_تقوف اولياء ٣-عالم بالات تعلق                                                  |
| ۵+۹          | ۳ فرات باری تعالی اور ارواح سے ہم کلامی ۵ نظام کا تنات میں ارباب حل وعقد         |
| ۵۱۰          | ۲۱ ـ طریقت مشائخ کباری نظر میں (مشائخ کباری خوبصورت استدلالی تحریریں)            |
| ۸۱۰          | ا حضرت مجددالف ثاني " كي تحريب                                                   |
| 01017        | i: واصل بالله بونے كے دوطريقے بين ii: مريد كاكام كال بير كے بغير وُشوار ب        |
| ۵۱۲_۵۱۳      | iii: آپ کے تربیتی فرمودات ۱۷:عرصه اڑھائی ماہ میں نسبت کی پخیل ہوگئی              |
| 017_010      | ٧: محبت ِنقراء کے نیوض دبرکات ٧١: مرشد کی نظر سے نیض ملتا ہے                     |
| PIG          | vii: مریدکوچرکابرزخ درکارے viii: شیخ کو برزخ کیوں کتے ہیں                        |
| PIA          | ix اولیاءاللهامراضِ قبلی کاعلاج کرتے ہیں ،                                       |
| 014          | x: پیرکاتعرف بلندمرات پر پہنچا سکتا ہے۔                                          |
|              |                                                                                  |

| ,,          |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 014         | ixi شریعت کی متابعت اور شیخ کی محبت ہوتو غم نہیں                                          |
| ۵۱۸         | xii: اولیا ونسبت کی عطار پوری قدرت رکھتے ہیں۔                                             |
| ۵۱۸         | ۲۔خواجہ معصوم سر مندی کے فرمودات                                                          |
| ۵۱۸         | i: سلسلة تقوف مشارَخ نے اپنے پاس سے نہیں گھڑ لیا                                          |
| 619         | أأ: بیعت کا مقصد معاصی سے بچٹا اور عشق سے مسلک ہوتا ہے۔                                   |
| 671         | iii: حصول کمال کے لئے شیخ کا ہونا ضروری ہے۔                                               |
| 41          | iv: کسپ منازل وحصولِ کمال کے لئے صحبت بیٹنی ضروری چیز ہے۔                                 |
| ۵۲۲         | ٣-عبدالعزيز دباغ "كفرمودات                                                                |
| arr         | ولی کامل ایک نگاہ میں واصل کردیتا ہے۔                                                     |
| orr         | ۳- ابن حجرعسقلانی <sup>۳</sup> کی دلیل                                                    |
| orr         | ۵_حضرت ابوسعيد الوالخير كفرمودات                                                          |
| 012_014     | i: طریقت کاوارومدار پیر پرہے ii:سب خرقے ایک ہی ہیں۔                                       |
| arr .       | iii: صوفیاء کی منزل ندخوشی ہے نئم iiv باطن کے ساتھ عقیدت ضروری ہے۔                        |
| 016_010     | ٧: طريقت مين كشن معاملات كامقابله ،حضرت بيرقص كيامي؟                                      |
| Dry         | vi: طریقت رفق (نری) اور صدق ہے۔                                                           |
| 014         | ۲ _ حضرت سلطان با ہو کے ارشادات                                                           |
| <b>67</b> A | قبوليت ِدعا                                                                               |
| 679         | ے مولا نا جلال الدین رومی کے فرخودات                                                      |
| 679         | متبولین بارگاہ کے سائے کے بغیر منزل نہیں لتی                                              |
| ٥٣٠ .       | اولیاء، الله تعالیٰ کے اہل وعیال کی ما نند میں (ان سے ڈروان کی نصیحت دل وجان سے قبول کرو) |
| oplopp      | اولیا وکی حیات بهاے سب مجمع ملتا ہے، اولیا والله باطن میں الله کاراستہ بنادیتے ہیں۔       |
| 077_077     | دنیااوردین میں مناسبت قائم رکھنا ، ایک عاش لاکھوں ہے بہتر ہے۔                             |
| 000_007     | نیاز مندول کوہی مرشد کی عطاموتی ہے، مرشد خدا کا سامیہ وتا ہے، تلاث مرشد میں در بدر پھرو   |
| orlorg      | پیرکومضبوطی سے مکڑو، خودساختہ وجعلی پیرے بچو، پیشوابڈ ھاچا ہے بڈھا                        |
| ٥٣٩         | مرشد کا نور گناہوں کی آگ کوشنڈا کردیتا ہے۔                                                |
| ٥٣٠         | اولیا واللہ اپنے نفس کی سرزنش کرتے ہیں۔<br>ن                                              |
| ٥٢٢         | نفس کتاہے،ا <u>س کے گلے سے ذ</u> نجیر نہ کھولو<br>سرور                                    |
| ۵۳۲_۵۳۳     | جو مشی بان ند ہوده مشی ندچلائے ،اولیا وکواہے جبیا تیاس ند کرو                             |
|             |                                                                                           |

0A9\_09.

| 691     | جس قدر بندہ الله کی قضا پر رامنی ہوائی قدر خدا بھی بندے سے رامنی ہوتا ہے |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 091_091 | مراد ، مریداور مرادیس فرق                                                |
| 090_094 | علامها قبالٌ اورمولا نارومٌ كِ نظريات،حضرت جويريٌ كے نظريات              |
| APA     | حقیقت ِتصوف کی وضاحت حضرت امام غزالی کے کلام سے                          |
| 4       | ہر ذرتہ کا باطنی جو ہری تو انا کی کا حامل ہے                             |
| 4       | مسائل تضوف ناالل نبين مجمد سكتة                                          |
| 4+1_4+r | تصوف اخلاص عمل كانام ب، تصوف سر چشمه ادب ب، تصوف كي حقيق روح             |
| 4+r_4+  | تصوف وسلوک اول تا آخرادب ہی ادب ہے، شخ باپ کی طرح مشفق ہوتا ہے           |
| 4.4     | نام نها دصو فيوں اور ملا وَل كِمتعلق علامه كا أظهار خيال                 |
| רור_וור | شی سے فیض حاصل کرنے کے آواب، مجز واور کرامت میں فرق                      |
| AIN     | ۱۸ سلوک اورارادت                                                         |
| AIF     | سلوک ہسلوک سے کیا مراد ہے۔                                               |
| 419     | (i) طريقِ اخيار                                                          |
| 419     | (ii) طریق مجاہدات وریاضات                                                |
| 419     | (iii) لمريتي اصحاب شطاري                                                 |
| 44.     | ارا دت، حفرت ابوعلى د قاقٌ، حفرت حاتم اصمٌ، حفرت ابو بكر الكتاقُ         |
| 44-741  | حضرت جنبيد بغداديٌّ ،حضرت ابوعثانٌ                                       |
| 411     | مقام سلوك كااجمالي بيان                                                  |
| Yrr     | منازل سلوك يامقا مات عشره كالبطر كرناتجلي فعلى تجلى صفاتى تجلى ذات       |
| 422     | سلسله نقشبندييكي مشهور كمياره اصطلاحات                                   |
| 422     | (۱) هوش دردم (۲) نظر برقدم (۳) سفر دروطن (۴) خلوت درانجمن                |
| 47F_47F | (۵) ذكرلساني وللي (۲) باز كشت (۷) نگامداشت (۸) يا دواشت                  |
| 444     | (٩)وتونـُـز مانی(١٠)وتون عدری(۱۱)وتون قلبی                               |
| 470     | جذبهاورسلوك مين فرق                                                      |
| 424     |                                                                          |
| ,,      | سلسلى نقشبندىيى جذب كوسلوك برمقدم ركحت بين-                              |

| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | 20                                               | 0; 0 m = 0m p                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 479                                    | بغ                                               | جذب كوسلوك برمقدم كرنے كى مزيدات             |
| 421                                    |                                                  | حصول سلوک کے لئے آٹھ اہم طریق                |
| 4ml_4mr                                |                                                  | (۱) دوام عبادت (۲) دوام صوم اه               |
| 4mr_4m4                                | ) دوام خلوت ،خلوت بعبورت محبت                    |                                              |
| 424_42V                                | ت جنایقی کارناموں کے لئے خلوت لازی جزوہ          | علامها قبال رحمة اللهعليه كافلسفه مخلوت وجلو |
| 4 TA 4 T 9                             | •                                                | خلوت کے فوائد ،خلوت کی مقدار                 |
| 4r+_4r1                                |                                                  | (۵)دوام ذکر(۲)خواطر کی نفی                   |
| 461_464                                | خواطر كالحاظ ركمنا ،خطره نفساني                  | وارد کی تعریف،خواطر کی اقسام،سالک            |
| 700                                    |                                                  | خواطر شيطانى ادرخواطر ملك مين فرق            |
| 7FF                                    | اكرنا_                                           | نوروظلمات کے ستر ہزار پر دوں کومنکشف         |
| 464                                    | ٨) ترك اعتراض إلى الله                           | (4) شیخ کے ساتھ پوری ارادت(                  |
| 464_40+                                |                                                  | سلوک میں ئیرے کیام ادہے، ئیر الیاا           |
|                                        | رنزولی سُیر بالله، طریقه، اسلامی طریقوں کی فہرست | سیر اطواری د جودی آفاقی ،سیر عرو جی ،سیر     |
| <b>VAA</b>                             |                                                  | ١٩ امتمال شيخ                                |

| dar     | 19_ امتحان شيخ                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 404     | ا پیچ شیخ کاامتحان مت کرو                                              |
| AAF     | علامها قبال مس تصوف کے خلاف تھے                                        |
| AGE     | بادشامول پر چوری کا الزام مت لگاؤ                                      |
| 44. 441 | مریدکوچاہیے کیدہ دیکھے کہ کس ہے بدظنی کررہا ہے، فقراہ پرتبہت نہ رنگا ؤ |

# حصہ چہارم (طبقات بالا کے مناظر اور احوال)

| <b>44</b> m | ٢٠- طبقات السموت                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 441"        | كائنات كانظام                                                        |
| 44L.        | عالم مادی خلق اُورعالم امر کی وسعتیں<br>عوالم کا نئات کامختصر جائز ہ |
| YYY         |                                                                      |

| / 0.0 / =      |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| YYY            | عالم إمر، عالم الخلق ، عالم كلي، عالم مثال                                         |
| <b>AFF_7FF</b> | عالم حتى ، عالم معانى ، عالم كون يا حادث كي قشميل                                  |
| AFF            | (۱)عالم لطيف (۲)عالم كثيف                                                          |
| AFF            | عالم ازواح ،ارداح بسيطيه ،روحِ عالم، عالم الامر، عالم شهادت، عالم كبير ، عالم صغير |
| Y_•            | عرش،عرش المجيد،عرش العظيم اورعاكم قدس                                              |
| 121            | مختلف نظام ممشى مختلف زمانے اور تخلیق کا ئنات                                      |
| 425            | انسان اور خدا کے درمیان پردے                                                       |
| 421            | راوِسلوک میں حجابات کا اُٹھنا·                                                     |
| 420            | حضرت مجد والف ثانى رمية الله تعالى علي كالحجابات المحاني كاطريقه                   |
| 444            | حضرت علامه پانی بی رحمة الله علي کا حجابات أشمانے کا طریقه                         |
| 422            | ادلیاء میں بشری صفات کے حجابات                                                     |
| 744            | د نیا کے ساتھ ملحق عالم مادی کی فضل <sub>ا</sub>                                   |
| 4A+            | ونیا کے ابتدائی ایام میں فضا کی کیفیت                                              |
| 7AL_1AF        | اشكال نمبرا تاس                                                                    |
| aar            | بلندى يسيك ساته وفضامين تبديليان                                                   |
| AAF            | بلندی کے ساتھ موائی و با وَاورٹی کاتغیر                                            |
| YAY            | درجه حرارت کی تبدیلی بلندی کے ساتھ ،فضا کے مختلف طبقات کا حال                      |
| 199_791        | مختلف عوالم كامخضرتعارف عالم ناسوت بقين جسدى دعالم ناسوت، واحديت اوراعيان          |
| APP_IPP        | عالم اعراف، عالم ملكوت بتعين روى وعالم ملكوت بتعين مثالي وعالم مثال                |
| PPF_APF        | عالم ملكوت، عالم إجسادا ورعالم مثال، علامه ا قبالٌ اور حكمت ِملكوتي ولاهوتي        |
| 4-1-4-0        | مقام إعراف ادر' بال جريل' ، جروت' ضرب كليم مين عالم بشريت                          |
| Z-QZ-Y         | عالم آب وخاك، عالم آزاد                                                            |
| ۷٠٢            | مسلمانوں کی عالم ہالا کے مشاہدے ہے بیشاعتی                                         |
| 4.4            | بر کخلہ ہے مومن کی نگ آن نگ شان                                                    |
| 4.9_41.        | عالم ملک،ملکوت اور جبروت، عالم هاهوت اورهُو                                        |
| 411_414        | عالم ارداح باردر بسيط، مقصد اوّل، نهايت كوبدايت من درج كرنا                        |
| 211_277        | معردنت، عالم ارواح کی صورت اور روحول کاسفر ، مزید روحانی معلومات                   |
| 244            | روح کے کر شات مروح کے خواص وتا کرات                                                |

| ضياءالقرآن پبلي كيشنز | 26                                             | اسلام وروحانيت اورفكرا قبال                    |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 245                   |                                                | (۲۴) حضرت علی جویریؓ                           |
| 440                   | ِ قَيْ مَكُنْ بَيْنِ                           | تعینات کے ہم کے بغیر عرفانِ الٰہی میں تر       |
| 240                   | . ••                                           | تعینات کی اقسام                                |
| 470                   | لعصيلي                                         | (۱) تعینات داخل(۱) اجمال(۱۱)                   |
| 240                   |                                                | (۲) تعینات خارجی                               |
| ۲۲۲۲۲                 | بعلامها قبال كاكلام                            | عارف کے قلب کی وسعتیں معرفت پر                 |
| <b>44</b> A .         | <i>هير</i> ت                                   | ۲۳_ ولی کی فراست اور کب                        |
| 27A_279               | ىت، فراست كى تچقفىيل                           | فراست، کیاست، کرامت اوراستقام                  |
| 14.77L                | کی بیسارت                                      | فراست اورگمان میں فرق وامتیاز ، ولی            |
|                       | حصہ<br>مصلنص<br>کے خصائص اور مولاناً کی مثنوی) | (فقراء_                                        |
| 224                   |                                                | ٢٣- فقراورمولانارومٌ كا                        |
| 224                   |                                                | فقراورمولا ناروم                               |
| ۷۸٠                   |                                                | ۲۵_ مثنوی تصوف کا بحرز                         |
| ۷۸۰                   | یث کی زبان میں)                                | مولا نارومی کا کلام (قرآن وحد                  |
| ۷۸• <sub>-</sub> ۷۸۱  | راي اولياء                                     | مولا نارومٌ كامقام ، كفت اطفال من اند          |
| 285_28F               |                                                | حضورا كرم ملى الله عليه وملم باخبرين ، اعمال ) |
| LAM                   |                                                | قبولیت دُعا،رحم كروتا كرتم پررحم كيا جائے      |
| 200_2AY               | ہوتا ہے ،نو رولا یت                            | ولی،الله تعالی کی دوالکلیوں کے درمیان،         |
| <b>44444</b>          | ا شای                                          | نفس ِ مَاره انسان کابدر مِن دُمْمَن ہے، حق     |
| <u> </u>              |                                                | دیباتی مہمان نواز ہوتے ہیں،انسان کی            |
| 4                     | بهاد بساته دیج میں                             | ا پینفس کود کیل کرو، الل محبت ہرودت ج          |
| 419                   |                                                | قلب بدل جاتے ہیں                               |
| ۷۹۰                   | تھ اور پیر بن جا تاہے                          | نفلی عبادات ہے اللہ تعالی بندے کے ہا:<br>-     |

| 491         | جوالله كابوكياالله اس كابوكيا، حكمت مومن كى كم شده چيز ہے                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 491_497     | انسانی ساخت پرغور وفکر،الله تعالیٰ کا ماکل بیگرم مونا                     |
| <b>49</b>   | الله تعالی دل کود نیکھتے ہیں، ولی الله دلوں کے جاسوس ہیں                  |
| 29m         | جہل باعث ندمت ہے، ولی کا نور بصیرت                                        |
| ۷ ۹۳        | خدمت ایک آز مائش ہے، ہر خص مخصوص خدمت کے لئے پیدا کیا گیا ہے              |
| L91-L90     | قر آن کے ظاہری اور باطنی معانی ، اُمت پر نبی مثلِ والدشیق ہوتا ہے         |
| <b>497</b>  | وطن کی محبت عین ایمان ہے، جس نے طلب کیا اُس نے پالیا                      |
| 494         | مومن کا دوز خ رے گزرنا، کری محبت سے تنہائی بہتر ہے                        |
| 491         | جو خض الله کا ہوجائے الله اس کا ہوجا تاہے                                 |
| <b>∠9</b> ∧ | فرشتے الله کے ولیوں کے لئے وُعا کرتے ہیں                                  |
| 49A         | خدا تعالیٰ کوخدا کے نورے ت <sup>ی</sup> ں بہچا <sup>ن</sup> و             |
| 499         | جوعش کی آرزوکرتا ہے دہ عشق کے مقام میں داخل ہوجاتا ہے                     |
| 499         | شیخ کی تعربیف بے خودی کے عالم میں نہیں ہو یکتی                            |
| <b>^••</b>  | نماز میں الله تعالی کے ساتھ ایک خاص وقت ہوتا ہے                           |
| ۸••         | قفا کے سامنے انسان اندھا ہوجاتا ہے                                        |
| A+1         | ایک ولی ہزاروں پر حاوی ہوتا ہے                                            |
| •           |                                                                           |
| A+r         | ۲۷۔ فقر خدمت کے سوا کچھ ہیں                                               |
| 10°1-10°1   | طریقت بجز خدمت ِ خلق نیست ، توم کا سر دار قوم کا خادم ہوتا ہے             |
| ۸٠١٠        | جوخدا کا طالب ہوتم اس کے خادم بن جاؤ                                      |
| ۵۰۸_۸۰۵     | طریقت مدق اور رفق (نری) کانام ہے، شبانی سے کلیسی دوقدم ہے                 |
| Y+A         | وہ خدمت جس سے نی ملی الله طبیر ہلم کی رفاقت ملے ، خدمت پر صوفیاء کے اقوال |
| A+Y_A+9     | فدمت کی چندخوبصورت مثالیں، خدمت کا اصل اصول قرآن بیان کرتا ہے             |
| A1+         | حقوق اللهاورحقوق العباد کی غرض وغایت خدمت ِ خلق ہے                        |
| All         | علامها قبال کی نظر میں خدمت خِطْق کامقام                                  |
| AIr         | ۲۷۔ فقراء کے اخلاق وآ داب                                                 |
| AIF"        | حفورا کرم مل الله عليه دم مُ طُلْقِ عظيم كے مالك تھے جُلْقِ عظيم كى وضاحت |
|             |                                                                           |

| , 0.0 , |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| AIO     | صوفیاء ہمارے لئے روحانی بیار یوں کے نسخ جو یز کرتے ہیں<br>:                        |
| ۸۱۵     | فقرا وحضورا کرم ملی الله ملیه دلم کے اخلاق کی ا تباع کرتے ہیں                      |
| AIY_AIZ | حضرت بایزید بسطا می کاخلق وادب، نقراء کے اخلاق وآ داب                              |
| 14_1A   | درویشوں کے درجات تو نگروں کونصیب نہیں ہوتے ، قانع نقرا وسب پچے لٹادیتے ہیں         |
| A19_A** | دردیش اورتو نگرعبادت گزار میں فرق ، هیتی نقراء بہت کم نظراً تے ہیں                 |
| Ari     | فقریس حضرت صدیق ا کبررض الله عنه کا مقام ممتاز ہے                                  |
| Arr     | ۲۸_ فقراء کی دلوں پر حکومت                                                         |
| ٨٢٥.٨٢٦ | نقرالله تعالیٰ کاراز ہے، دلوں پرفقیروں کی حکومت،اسلام کے پھیلانے میں فقراء کا ہاتھ |
| ۸۲۷     | نقیر بادشاہ بھی ہوتو نقیر ہے،نقراء کے ہم نشین الله تعالیٰ کے ہم نشیں ہیں           |
| ۸۳۰     | ۲۹_ فقراورعلائق مال وزر                                                            |
| ٨٣٣     | آ خرت کے لئے دل ای وقت خالی ہوتا ہے جب دنیا کی محبت سے خالی ہو                     |
| ATT_ATO | فقر بمقابلة وتحكري، مال كابقدر كفايت مونا مبارك ہے                                 |
| Ara     | پر ہیز گاری، امیدوں کوکوتاہ کرنے کا نام ہے نہ کہ مال وزَر سے یکسرخالی ہوتا         |
| AFY     | امیروں کواولیاء کے ساتھ خوش اسلو بی سے بازر کھا گیا ہے                             |
| ۸۳۷۸۳۸  | درویش مال و نیاسے دور رہتا ہے، قیامت کے دن الله تعالی درویش مے معذرت فر مائے گا    |
| APA_AP9 | جود نیا کوہی سب کچھ بچھتا ہو، درولیٹی کے آداب                                      |
| ۸۳۱     | • ٣- فقراء کی تعظیم، تو قیراور بے نیازی                                            |
| Arr     | فقراء کی تعظیم و نو قیر                                                            |
| Art     | انبیائے کرام معم اللام اور اولیائے کرائم کی تو قیرواجب ہے                          |
| ۸۳۳     | فقراءد وجہاں میں ہے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے                                  |
| ۸۳۵۸۳۲  | الل نقر کی بے نیازیاں ، جلال عشق وستی بے نیازی                                     |
| APA_AP9 | علامه اقبال اوران كادرى بينازى، بينازى دوام كى طرف ليجاتى ب                        |
| A0+     | علامدا قبال کی طبیعت میں بے نیازی کی جھلک                                          |
| ADI     | و و فقر ما مگوجس سے الله تعالی کی شان بے نیازی پیدا ہوتی ہے                        |
|         |                                                                                    |

اسه فقيردست سوال درازنهيل كرتا 101 اولیا ولذت نفس کے لئے بھی سوال نہیں کرتے ۔ ۸۵۲ سوال کرنے سے خودی میں کمزوری واقع ہوتی ہے ۸۵۳ اولیائے کرام دوسرول کے دست محربیں ہوتے 100 ما تکنے سے ملت ِ اسلامید کی آ بروز ائل ہو جاتی ہے 104 ٣٢ فقير يرمقام حرام ہاوراُس كاكوئي وطن ہيں 100 علامها قبال اورقوميت كااسلامي تصور 4Y4 الل مغرب نے مسلمان کو وطنیت کا زہر دیا 44. فقیر کا کوئی وطن نہیں ہوتا ، وطن پرتی کا بت سامری نے تر اشاہے **AYI\_AYY** لمت إسلاميكي بنيادتو حيداوررسالت يرب ندكه عدودمكانيه بر AYP ھا نداس کئے گردش کرتاہے کہ اپنامقام حاصل کرے۔ MYM رنگ نسل نصرف اسلام کی بلکه انسانیت کے بھی منافی ہے AYA اسلام کااصول قومیت، اُمت مسلمه ایک عالم گیراُمت ہے YYA\_AYA مسلمان قوم کے تین مہالک ، ملوکیت کا تصور اسلام میں نہیں ، ذہبی پیشوائیت 17477 نظام سرماميداري، يهي توحيدتقي جس كونية سمجمانه مي سمجما ٣٣ ـ. فقراء كازُمِد ALA فقيرانه ذبركي حقيقت  $\Lambda \angle \Lambda$ فقراء كى شان علامها قبال كافقراء كأزمد يركلام **^^** ۳۴- فقراء کی مختلف اقسام ۸۸۲ فقرِاضطراری واختیاری ،شری اور حقیقی فقر ለለኒለለረ مكيت كاعتبار بفقراء كالتسام  $\Lambda\Lambda\Lambda$ امام غزالی کے نزدیک فقراء کی جارفتمیں 119 نصاب کے اعتبار نے تقراء کے تین درجے، سیے فقراء کون ہیں؟ **^^9\_** 

# حصه مفتم (ولايت اورمراتپ ولايت)

| Agr     | ۳۵ ولايت اورمعرفت ولايت                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agr     | (ولی اوراس کی ولایت کی پیچان)                                                             |
| 19r_190 | ولی کے لغوی معنی ، ولایت ، حصول ولایت                                                     |
| 190_199 | ولايت انبياء كاورثه ہے، تحقیق لفظِ ولی، حاصلِ کلام                                        |
| A99_9+1 | مقام ولایت، ولی کس کو کہتے ہیں؟، ولی کے دوسر نے معنی                                      |
| 9+1_9+1 | ولى كَاتْحرىف،ولى بمعنى قرب                                                               |
|         |                                                                                           |
| 9-0     | ٣٦ عظمت ومراتب ولايت                                                                      |
| 9+1     | ولايت قرآن اور حديث كي روشي مين، ولايت اوراقسام ولايت                                     |
| 9+1-9+9 | آیات ِقرآنیه، احادیث میں اولیا و کاذکر                                                    |
| 91917   | مشائخ کے اقوال ، ادلیاء کی شان ، عبادت کرنے والوں کی مخلوق میں عزت                        |
| 911-911 | ولی کی وضاحت مشائخ عظام کی زبان میں،اولیاء کے وجود کی برکات                               |
| 910_912 | ولی الله کے لئے خدائی بشارتیں ، الله کے دیوانوں کے قدموں میں سب کھ آجا تا ہے۔             |
| 914_911 | اولیاءالله کی کیا ضرورت ہے؟ اولیاءالله کے مناقب                                           |
| 919_91+ | غوث اور قطب، اقطاب كفر ائف حضرت مجددٌ كي نظر مين ، قطب مدار                               |
| 971_977 | قيوم كون موتا ہے؟ درجه و قيوم كاانسان كامل موتاہے، لفظ غُوث كي تشريح                      |
| 927_974 | تصوف مي طريقة نقشبنديهي نفسيلت واجميت، ولي كامقام احاديث مباركه كي روشي مين               |
| 974_979 | ا ثباتِ دلایت، دلی کی حقیقت ہے متعلق مشائخ کے اقوال، دلیٰ کی پیچان، ملا عدو، اثباتِ کرامت |
| 98981   | معجز هاور کرامت میں فرق ، کرامت واستدراج ،عصمت ولایت                                      |
| 91"1    | ظهور يرامت ادر صحود سكر                                                                   |
| ما ۱۳۰  | , life l                                                                                  |
|         | ے س <sub>اب</sub> کامل عقل والے کون ہیں؟                                                  |
| 926-924 | الله والول كى دنياسے لاتعلق، اسباب دنيا، مومن كا فقر                                      |

| 924     | ۳۸ نبوت اورولایت کی معرفت                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 927_921 | ا نبيادادلياتكي ملائكه برنضيلت،مقامات ادلياء ادلياء الله كي صفات                                                        |
| 964     | ولی کواحکام شریعت کسی وقت اور کسی حال میں معاف نہیں ہوتے                                                                |
| 91"1"   | حقیقت ِمعرفت ، عوام وخواص ادرانبیا و شم امام متیوں کی معرفت میں فرق ہے۔                                                 |
| 974_978 | ادلیا والله کوعالم ارداح میں بی علم عطا کر دیا جاتا ہے،اولیا والله کی شان دمنزلت                                        |
| 91"9    | اولیا می مصنع ، بناوٹ اور ریاسے پاک طرز زندگی ،اولیا مکا خفائے حال ،                                                    |
| 90901   | ادلیا واللہ کے اخلاق وعادات، جولوگ ولی بنتا جا ہیں ان کے لئے ،                                                          |
| 901_907 | (۱) خدا کاول بنا (۲) بندے کاولی بنااختیاری ممل ہے (۳) تقوی اختیار کرنا (۴۴ولی الله کی پیجان                             |
| 901     | (۵) مملح كالل ولى بننے كى شرائط (۲) اتباع قرآن دسنت (۷) تعليمات كاحسول                                                  |
| 907_900 | (٨) رياضت ادرېاېره (٩) احتساب (١٠) طريقت ميں سالک کوتعليم فناوبقاه، ولی کې پېچان                                        |
| 904_909 | اولیا مکی پہچان مشکل ہے، اولیا واللہ کی شناخت، اولیائے ظاہرین ومستورین،                                                 |
| 7447    | ولی کی علامات ،اولیا وراہست قدرت ازالہ ،ولی کی شرائط ،ولی کواپنی ولایت کاعلم ہوتا ہے                                    |
| arp_7rp | اولیا مباخر موتے ہیں، نی اور ول وفات پانے کے بعد بھی باخر ہیں                                                           |
| 976     | ولی کی ولایت وفات کے بعد بھی رہتی ہے، صوفیائے کرام کوخراج تحسین                                                         |
| 949_925 | مرشدخدا کاسایہ ہوتا ہے، تز کی نِفس، تز کی نِفس کامغہوم، کاسپرنفس<br>سرمتہ:                                              |
| 920     | ولایت کے متعلق حضرت مجد دالف ٹانی علیہ ارمیہ کے فرمودات                                                                 |
| 921     | اقوال اولیا ءومشائخ عظام، تین مشہور صوفیا ء کے اقوال<br>کسیڈنسٹ کے مصرف                                                 |
| 920_922 | محل فرقے کی پیچان اولیا و کا وجود ہے، کرامات اولیا و، کرامات برحق ہیں                                                   |
| 924.941 | کرامات اولیا و کی اقسام، (۱) متنی کرامات (۲) معنوی کرامات<br>کرامات سرمتعات میرون سرمتعات                               |
| 941     | کرامات کے متعلق اولیائے عظام کے نظریات<br>متنازی کی است مار بریختر کے میں کا نوب                                        |
| 44-     | چند مزید کرا مات اولیا و کامختر ذکر ، اولیا و کی نظر میں سونااور پتر یکساں ہیں<br>ای مدید کشت : دخیتہ ال کی مصروب نیزیم |
| 4/1     | ایک درویش نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: اے اللہ تیرے حضور زبان ہلا تا بھی جرم ہے                                |
| 9.41    | حفرت کی نے چار ہزارد یناردریاض کھنگ دیے<br>حول مرک کرام میں دون میں میں ہوتا                                            |
| 911_91  | چوداہے کی کرامت اور حضرت ابراہیم بن ادھم ، دریائے نیل کی طرف خط<br>حضرت اوراہم الخدام "کی کرد میں میں میں آبا           |
| 982     | حفرت ابراجيم الخواص كرامت ادرراب كاقبول اسلام                                                                           |

حصهشتم

(كائنات ميس مقام آدم)

٣٩ کا ئنات کن فکال میں انسان کی ہستی کا تعین **ባ**ለቦ تخليق كائنات مين خالق كالحسن والله تعالى سينة كائنات مين ايك رازتها ባለሮ\_ባለስ بزم كائنات كالمقعود ، كائنات مين انسان كے تصرفات 910\_914 انسان نے خدا کے اسرار ورموز ظاہر کر دیتے۔ 949 ۰ ۴- مقام بشریت اور ملکیت 991 (إنسان اور فرشتے میں فرق) . 991 بزم قدرت میں انسان کامقام 199 انسان کوشی سے بنانے کی حکمتیں ،الله کافروں کو ہدایت نہیں دیتا 991 انسان کی بشریت فرشتوں کی نورانیت سے بلندمقام رکھتی ہے 991 انسان کوبشری اور ملکوتی جبتوں سے سرفراز کیا گیاہے 990 ا ۱۰ مقام آدم ....قصوف کی طرف اشارہ ہے 1 \* \* \* (طعے بیں جریل کے پرجس مقام یر) ... تصوف كامختفريس منظر تخلیق انسان کے مرحلہ میں ہی انسان کور دِ جانبیت سے نواز دیا گیا تخلیق کا تات سے الله تعالی کامقعود کیاہ؟ (۱) انسان کی تخلیق کامقصد (۲) مقام آدم (جلتے ہیں جریل کے پُرجس مقام پر) 1001\_01 مقام بندگ دیگرمقام عاشقی دیگر،انسان اوردولت عشق کی عطا،مقام آ دی، کمالات آ وم 10-1-04 1 • • ^ - • 9 خاکى ہے مرنورى كى كرتا ہے تباياك، خاكى اورنورى محلوق ميس فرق مومن کی خدا پرکمند، جریل آوم پروشک کرتے ہیں، مبحود ملائک آج رُسوا کیوں ہے؟ 1-11-11

marfat.com

| 1+10    | ٣٢ مَنْ أَنَا (مِيس كون بول)                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1-10    | ا پی پیچان (ا پی پیچان کر لیناایک بڑے رازکو پالیناہے)                   |
| 1+14_14 | نرى عقل حيله ساز ہے عقدہ کشائبيں ، بُلھيا كيهه جاناں ميں كون؟           |
| 1+27_24 | خبر سے نظرتک پنچنا علم بذر بعد وجدان ،اشیاء کے ظاہرا در باطن کاعلم      |
| 1-12_17 | اپے دیدار کے بغیرزندگی موت ہے، بھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تونے اے مجنوں؟ |
| 1+1"+   | اے انسان! بھی اپنے آئیے میں اپنی شکل دیکھ                               |
| 1+1"1   | جس نے اپ آ پ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا                        |
| 1.27    | خوبصورت اشياء دائي مسرت كاسبب بثتي بي                                   |
| 1+1"("  | کم ہمت لوگول کوان کی مجبوریاں کچھ کرنے نہیں دیتیں                       |
| 1+1"4   | ا پی تلاش یا خدا کی تلاش (ایک ہی بات ہے)                                |
| 1.44    | دین مصطفلٰ سلی کی از بہی ہے کہ انسان خود کو برملاد کھیے                 |
| 1+1"9   | زندگی کوآ راسته کرناموتواپنے وجود پرشهادت طلب کرد                       |
| 1-11_10 | ا پی شناخت پر عامة المسلمین ہے چندسوالات                                |
|         |                                                                         |

# حصہ منہم (صوفی کی طریقت کے احوال وکرامات)

| 1+M4    | سهم- گرامات ِاولیائے کرام                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107474  | كرامت گالغوى مغنى ، كرامت عامه ، كرامت خاصه ، معجز ه كي تعريف                             |
| 1-12-19 | کرامت کی تعریف، کرامات در حقیقت نی کے مجزات ہیں،سلسلۂ کرامات منقطع نہیں ہوا               |
| 1.0.    | كرامات كي اقسام                                                                           |
| 1-001   | (۱) مُر دول کوزنده کرنا (۲) مُر دول سے کلام کرنا (۳) دریا کا پیٹ جانا اور خشک ہونا        |
| 1-07    | (مه)اشیاء کی حقیقت بدل دینا (۵) زمین کاسکڑ جانا                                           |
| 1.00    | (۲) جانوروں، درختوں اور پھروں سے کلام، (۷) مفلوج اورا پا ہجوں کو درست کرنا<br>دریں تاہمین |
| 1-02-04 | (۸) وقت کو مصرا در در از کرنا (۹) زبان کو کلام ہے رو کنا اور جاری کرنا                    |
| 1.00    | (١٠) منغردلوں کومجلس میں اپی طرف تھینچ لینا                                               |
| 1-07_02 | (۱۱) کشف ہونااورغیب کی خبریں بتلانا (۱۲) کمبی مدت تک کھائے پینے بغیرزندہ رہنا             |

| 1.07    | تعرّ ف، کیااظہار کرامت ولی کے اختیار میں ہے؟                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-01    | تصرف خاص ادلياء كوعطاموتا ہے، لفظ كن سے تصرف                                                |
| 1-09_4- | وفات کے بعد تصرف، قبر کی مٹی کھانے سے علم آخمیا                                             |
| 1+4+_41 | حرام کھانے سے حفاظت ، حجابات کے باوجود مقامات بعید کود کھے لینا                             |
| 1+41_41 | غيرمعمولي بيبت كاطاري موناء مخالفين كي شرارتول سے محفوظ رہنا                                |
| 1+71_71 | مختلف شکلیں بدلنا بخزائن ارض پرمطلع ہونا قلیل مدت میں کثیر کام کر لینا                      |
| 1+70_44 | ز هر یلی اورمعنراشیاء کااثر انداز نه دونا، لما نکه اور ارواح انبیا میم الهام کامشامه ه کرنا |
| 1.72    | بيداري ميس زيارت يمصطفي ملى الله عليه ملم كرنا                                              |
| AF+1    | حضورا کرم ملی الله مله یو بله اری میس و کیھنے کا ثبوت                                       |
| 1.4.41  | روحوں کے مابین ملاقات کے پانچ اصول، درووشریف ملاقات کاذر بعظمیٰ ہے                          |
|         |                                                                                             |
| 1+41    | ۳۴ کرامات اولیائے کرام بسلسله نقشبندیه                                                      |
| 1.47    | حفرت محمد خان نقشبندي كي كرامات                                                             |
| :• 47   | ناجا تزمحبت كاخاتمه                                                                         |
| 1-27    | حفرت محمد بن عبدالله بن مصطفیٰ خانی دشقی نقشبندیؒ                                           |
| 1.2     | دوجكه يشخ كاموجود مونااور كناه غائب مونا                                                    |
| 1.22    | ولی نے اسلام کی محبت عطا کر کے جہنم سے بچالیا                                               |
| 1+41    | تعویزنے اطباء کو مات دے دی                                                                  |
| 1.47    | مرید کے حالات کی مجمرانی                                                                    |
| 1.4     | حضرت خواجه مجمد معصوته کی کرامات                                                            |
| 1-20    | حضور علي السلام في خلعت وتاج سينواز ا                                                       |
| 1-20    | آ پ گرتوں کوتھام لیتے اور ڈوبتوں کو بچالیتے                                                 |
| 1.40    | آ گے گلز ارہوگئی، آنکھیںعطافر مادیں                                                         |
| 1.40    | اولياءالله كى كرامات نكا ومصطفى صلى الله عليه بلم ميس                                       |
| 1.44    | اولیاالله کی کرامتوں کے جواز پردلاکل                                                        |
| 1.22.29 | تبل دلیل، دومری دلیل، تیسری دلیل                                                            |
| 1.4-4-  | نبوت اور ولایت کی عمر ۲۰ سمال ہے، ولایت اور نبوت میں فرق                                    |
| 1• 11   | ولايت كي قتمين                                                                              |
|         |                                                                                             |

بغيرا تباع شريعت بقرمض ايك ذندقه ب

111-\_11

HIM

| 1110     | الل طریقت کا وجود ندمرف مسلمانوں کے لئے بلکہ بورے جال کے لئے باعث دعت موتا ہے     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1114     | انسان کوروجانیت کے لئے کول چنا کمیا؟ ،انسان میں روجانیت کا ادور کھا کمیا ہے۔      |
| IIIA     | طریقت مس مخصوص روحانی احوال اور آ داب خداوندی بجالائے جاتے ہیں                    |
| 111A     | طریقت میں مختف منازل اور مقامات طے کروائے جاتے ہیں۔<br>                           |
| 1119     | تقوف ہمتن محبت کاسبق دیتا ہے، طریقت میں ابتاع شریعت کے سوا پجونہیں                |
| 111.     | منشاء طریقت محیرالمعقول کام کرنانہیں بلکہ مامورات پڑمل کرناہے                     |
| IITI     | طریقت کامقعمد،اخلاق سازی اور کردارسازی ہے                                         |
| urr      | نظریۂ تصوف کی وضاحت ہقعوف کی تعریف مشائخ کی زبان ہے                               |
| IITT     | تصوف کی نظریاتی تشریخ (چندمشائخ کی آراء)                                          |
| 1177_77  | (١) حضرت ثناءالله پانی چی ، (٢) ابوسعیدا بواکمیر (                                |
| 1177     | (٣) ﷺ صعدیؒ (٣) علامه ا قبالؒ کا نقطانِظر                                         |
| IITC     | تصوف کے بارے میں اہل علم کا نقطہ کنظر                                             |
| HET      | تدوين ِتصوف (تصوف كام رتب بونا)                                                   |
| 1174     | روح کی بیاس یا دِ خدائے مجھتی ہے بھی تصوف کی غایت ہے                              |
| 117A_F*  | عالم اسلام کا سب سے بڑاالمیہ ،موجودہ دنیا کی المناک حالت کاعلاج اسلامی تعوف ہے :- |
| 1111-111 | نقهی عبادات اور نصوف می فرق ، تصوف بند و کے اوقات کی حفاظت کرتا ہے                |
| 11170    | ۴۸ ۔ صُو فی شریعت کی پیروی سے خص ہے۔                                              |
| 1110_17  | صوفی کون ہے؟ ، ابوالہ الم میلومونی میں                                            |
| 1157_52  | صوفى اوراس كانفوف بعض مشامخ كانظر مين صوفى كى تعريف                               |
| 1112_11  | حفرات ذ والنون معری، ابوالحن نوری، مجمه باقر شیلی، مبنید بغدادی                   |
| 11 A_1 • | ابوالحسن نوريٌ ،مرتعثٌ ، ابوعلى قزوييُ ،ابوالحسن المجرُّ                          |
| 110° •   | صوفی کے لئے اخلاق ذمیمہ سے بچنا ضروری ہے۔                                         |
| 11CT     | اخلاق ذمیمه کی در قشمیں<br>س                                                      |
| 1166-66  | (۱) حرم طعام (۲) کثرت کلام (۳) غیظ دفعه (۴) صد (۵) دنیا ہے مجت                    |
| 1166-60  | ۲) رمونت اور ځټ جاه (۷)ځټ مال وجاه                                                |
| 116.4    | (۸) بر (بزال کاخردر) شرک فنی ہے۔<br>دینا                                          |
| 1117     | (۹) نجب (خود پهندي)(۱۰) ريااور فرور                                               |
| 116.4    | لفقاصونی کے نام کا آ فازاوراس پرمنگرین تصوف کے چنداحتراضات                        |

1119-94

1191

1191-99

11 - - \_ -1

14-4-4

11.4

17 . A

14.9

نقرکاکوئی ترکنیس، دل، دیانت دارد بددیانت نقیر مزیداصطلاحات تصوف بلحاظ حروف جی مزیداصطلاحات تصوف بلحاظ حروف جی علامه اقبال کے نظریات فرقه پوشی خرقه پوشی خرقه پوشی خرقه که داب، پیرکامل کون ہے؟

خرقه کی حقیقت ، خرقه کا وقار ، خرقه پوشی کی خرض وغایت خرقه کا وقار ، خرقه پوشی کی خرض وغایت املام کوزنده کرو علم الله علم تبلیغ کی کرامات ، قرآن وحدیث میں تبلیغ کی حیثیت علم الناء انبیاء کے جانشین ہیں ، علم کے بارے میں صوفیاء کے نظریات شخرہ شریف اختیامی مصنف کی تصانیف مصنف کی تصانیف

### حمدِ بارى تعالى

(ازمصنف)

نہ میں ہی تیرے قابل ہوں، نہ یہ دل تیرے قابل ہے خدایا کر کرم کہ یہ تری عادت میں شامل ہے

طریقت میں شریعت کا ہے گویا اوّلیں منصب

شریعت جب کہیں کرا گئ، تحریر باطل ہے

منا دیتا ہے سالک حرف "لا" سے پورے عالم کو

ولِ سالک میں الله کے سوا ہر چیز فاضل ہے

مجھے کیا کام داغ لالہ و گل کے بکھیروں سے

میرے دل میں تو سوز ''هَاوهُو''کی ایک محفل ہے

رئی ہے آیک "لا تَقْنَطُواً" بیشِ نظر میرے سندر کے تلاطم میں مجھے اُمید ساحل ہے

حِدِهُمُ رَكِيهُو ادهُرُ جُلُوهُ "وَجُهُ اللَّهُ" نَظر آبَ

فقط بے بات جس کو عشق والی آگھ حاصل ہے

جب عرش پاک کی ہر شے میں نور مصطفائی ہے تو دیکھو گذید خضرا میں نور حق بھی شامل ہے

خدائے کبریا کی ثانِ مثناتی کو دیکھو کہ

محمً كا جو ہو مشاق وہ انبانِ كالل ب

نی پاک کے ذر ہے ملا ہم کو پت تیرا

جو اس راہ سے نہیں آتا وہی مجبول و جامل ہے

بدونِ عشق، عرفانِ خداوندن نبین مان جو تخبر کا قائل ہے وہی عرفال کے قابل ہے

39

قتیلِ عشق ہوں مولا مری دیت بھی اُو خود ہے بہت اُونچا ہے یہ درجہ، بہت اُو پُخی یہ منزل ہے

عنایت ہے تری یارب کہ مایہ تیرا مجھ پر ہے

كرم تيراك اب يه ول صلائ حق كے قابل ہے

خدا ملتا ہے تو بس مصطفیٰ کے عشق سے واعظ

خدا کا اِس طرح ملنا طریقت میں ہی شامل ہے

الماہے جو لطیف ہم کو اُی کے در پہ جھکنے ہے

جھاتا ہے ای کو تو جو تیرے در کے قابل ہے

### حمدِ بارى تعالى

(ازمصنف)

تیری قدرت کا الهی ہے تعین، نہ حاب بالاتر ہے مکنہ اوصاف سے تیری جناب

تو بھی ہے بے مثل اور بے مثل ہے تیرا صبیب

ذرة عثق محمً بو بمين يا ربّ نصيب

نور سے تیرے ضاہِ مصطفع کی ہے نمود

اس ضیاء سے گلشن عالم میں کارِ ست و بود

ذکر تیرا باعثِ تسکینِ قلب و جان ہے

اس نشاطِ ذکر میں تیری لگن ایمان ہے

ذکر سے تیرے ہی صوفی کے کدو میں ہے شراب

ہے ترے ہی ذکر میں وجدان و کیف و اضطراب

عاشقوں کا جینا مرنا، ہرنس تیرے لئے

ہوگئے جو لوگ تیرے، تو ہوا ان کے لئے

ند م کیا ہے؟ بندِ طالب و مطلوب بس

چاہتا ہے تو، جے چاہے تیرا محبوب بس

آج ملم کو عزیز اُڑ جال ہیں دولت کے صفم

ان کی نظروں میں ہے بے معنی سنر سوئے حرم

خواہش دنیا کے بت ہر ایک کے زیرِ بغل

اور ڈالے پشت میں قرآن، کتاب بے بدل

ملم ہے باک کو عیش و طرب سے کام ہے

تیرے بندوں کو تری ہی یاد میں آرام ہے

کیا کہیں، کیوں ہر وقت دل صورتِ سیماب ہے

قوم کے غم میں دلِ نالال سدا بے تاب ہے

خون کے آنو رلاتی ہے مسلمانوں کی بات

ختم کر دے اے خدا الحاد کی تاریک رات

کن بما لطفِ لطیف و چیٹم خوش انجام را

برکشا برما خدایا گردشِ ایام را

#### حمدِ بارى تعالى

(ازمصنف)

شکل آدم کی ہے کیا؟ سمجھو خدا کی صورت ہم شکل ہونے میں ہے قربِ خدا کی صورت

دل میں تو ہو تو تیرا جلوہ نظر آتا ہے دیکھیں عاشق کو تو یاد آئے خدا کی صورت

قرب سجدول میں چھپایا ہے خدایا تو نے دوست دھونڈلی ہم نے تری دیر و لقا کی صورت

سر کٹانے ایس تامل نہیں رہتا کی سورت جس نے دیکھی ہو ترے حسن و ادا کی صورت

ہم تری مِلک ہیں ہر چیز کا مالک تو ہے ہے خوثی اور عمٰی بھی تو عطا کی صورت

تجدہ کرتا ہوں تو رہتا ہے یہی دل میں خیال

میں تو بندہ ہول، سراسر ہوں خطا کی صورت کشف غم تجھ سے ہے اور جود و کرم بھی تجھ سے

دور کرتا ہے جو غم آئیں بلا کی صورت

نَحٰنُ اَقُرَبُ سے ہی قائم ہے زمانے کا وجود ورنہ ذرے کو مجھی ملتی نہ بقاء کی صورت

> جو کہا آپ نے ہم نے بھی اے مان لیا میں تو زندہ ہوں فقط حرف وفا کی صورت

بات الله ہے میں کرتا ہوں بلا ریب و تجاب

میرے نالوں کے جواب آئے ندا کی صورت

اُسوہ کسے کی تونیق ملی تم کو لطیف عمر گذری ہے جو نقشِ کیٹ پا کی صورت

### حد بارى تعالى

(ازمصنف)

لائق حمد و ثناء ہے خالقِ یکنا کی ذات جس نے کی ہے وقفِ عشقِ مصطفعٌ یہ کا نات

حمد پھر بے حد کہ ہم کو اُمتی اکا کیا ہیں کرم یہ جس کے قائم یہ زمین و فلکیات

> کون ہے جو آپ کے محبوب پر احسال کرے آپ ہی جھیجیں رسول پاک پر یا ربّ صلوت

اس قدر مجوبِ حق ہے مصطفے کی ہر ادا

اُسوهَ حسنہ میں ہے رازِ بقا، رازِ حیات

باعثِ عشق و محبت تفا جمالِ مصطفعٌ

اور یہ عالم ہے لولاکِ لِمُنا کی باقیات

دوجہاں پر رحمت عالم بیں الله کے آمیں آپ کے زیر تصرف ممکن و ناممکنات

> جن کی ایک نظرِ کرم سے سب جبال بدا گیاً ان کے عاشق توڑ دیتے ہیں طلسم سومنات

عاشقوں کی برم کے لمحات میں کتنے حسیس

ان کی برم خاص میں ہو جب رسول الله کی بات

آئ بھی اُن کی رسالت سے ولایت تازہ نے دے در میں اُن بھی اُن کی درات کو وہ میں ت

لازم و لمزوم بین مشت نبی، عشق خدا کل است کل است کل است کل است مصطفی الله کی بات

عظمتِ سركار مين بين دست بسة اللي عشق اور عمتان نی میں عقل کے لات و منات

الغتِ حق ہے اگرچہ ہر رگ جاں سے عزیز

ہم پہ یں ہر شے سے بڑھ کر مصطفاً کے واجبات

ديكما بول برم شيدائ مي كو لليف

رقع میں ہے ان کے گرداگرد پوری کائنات تجده ریزی میں گذر جائے اگر عمر لطیف

ال سے ارفع ہیں بہت عشق نی کے الفات

# آب الله المالية من الما قائد عالم آب الله المالية من مركار من

(ازمصنف)

آپ ہیں آقائے عالم آپ ہیں سرکار من آ آپ عی سے دل کی رونق اور نشاط انجمن

آپ عی کے دم سے ہے رکلین برم کا نات آپ سے ہے آدمیت کو شعور خویشتن

آپ کے مدح سرا، حجر و شجر جن و ملک آپ کی توصیف میں نغمہ سرا مرغ چن

مہ سرا سرب بن آپ کی خاطر مزین آسانوں پہ چراغ

آپ کی تحریم و عزت کو نجیے کوہ و دمن

آپ کی آمد ہے ہر گلٹن میں اُمیدِ بہار آپ کے حسنِ تصور ہے ہے گل کا باتکین

آپ ہی کے حن کے پیشِ نظر ہر شے جمیل آپ کے ایم گرامی سے ہے کلے کی پھین

آپ کی الفت میں مضطر موج دریائے عمیق آپ کی عظمت سے حیرت میں پڑے صحرا و بن

آپؑ کی جویا ہے ہر شے بہر شرف النفات لے چلی شبنم کو دیکھو ساتھ سورج کی کرن

آپُ کے آنے سے پہلے ادر چلے جانے کے بعد

منتظر تھے اور اب بھی ہیں بچارے رات دن

کون محبوب خدائے کم یزل، مولائے گل آپ کی جانب ہے انکشتِ نما، سروِ چمن

جبتو میں آپ کی ہی ہے یہ بلبل نالہ سوز ختار ہے چشم زمس، چپ ہے لالے کا وہمن

ہے تلاثب معطفے میں عو بکو صحرا میں باد سِل سکا نہ آج تک مجنوں کا جاک پیربن

گوش و موئے سر میں استادہ کمی کی راہ میں

خظر ہے آپ کی آمد کی یہ چھم زدن

موت سے مطلوب مؤمن کو ہے دیدار رسول خوش ہے وقت موت مؤمن، غزود ہے بہمن

اس جہاں کے ذرہ ذرہ کو ہے نبت آپ ہے جس کو دیمو آپ کی الفت کی ہے دل میں لگن

آپ کی جانب سے آمہ ہے اطبیق اشعار کی اس قدر ہوتا نہ درنہ میرے شعروں کا دزن

# مهمان مصطفى ملغي أيتم كابنون مين بهي بهي

(ازمصنف)

اُٹھتی ہے میرے دل میں تمنا کبھی کبھی مہمان مصطفے کا بنوں میں کبھی کبھی

رکھتے ہیں اپنے عشق کی دنیا جو تازہ دم ایبا نہیں کہ ان پہ کرم ہو بھی بھی

> عاشق ہوا جو آپ کے حسن و جمال کا ملتا ہے اس کو آپ کا جلوہ مجھی مجھی

سلطانِ دو جہاں کا کرم خوب تر ہوا دہ خود بھی چل کے آتے ہیں گھر پر بھی بھی

> گر چاہتا ہے تو کہ ملے لطفِ حسنِ یار کر خود کو وقفِ دیدِ تمنا بھی بھی

دیے ہیں جب تو دیے ہیں بے صد و بے حماب گردش میں دور جام ہے آتا کھی کھی

جب ہوں حضور اپنے صحابہ میں جلوہ گر نقشہ نظر وہ آتا ہے دل میں بھی بھی

ولیوں کی بات ہوتی ہے اب بھی نبی کے ساتھ

د وهندين ده دل مين آپ کا رسته جمعی جمعی

### تقاضا قرب كاب فاصلون كوكم سيكم ركهنا

(ازمعنف)

خدائ پاک کا ججرہ ہے دل، اس میں نہ غم رکھنا عنایت ہے خدا کی ہے، اے تم محترم رکھنا

وضو کرتے ہیں عاشق دائماً اشک پیازی ہے

نثال روتی نے عاش کا دیا ہے چیم نم رکھنا

محت میں نہیں ہے فرق نزد کی و دوری کا تقاضا قرب کا ہے فاصلوں کو کم ہے کم رکھنا

طریقت میں توجہ مرہد کائل کی جانب رکھ

ب فرمان مجدد ہے، سر تتلیم خم رکھنا

مقام عشق ہے کعبہ یہاں کعبے کی عظمت ہے گر ھر دیر دینہ میں سنجل کر تم قدم رکھنا

خدا کی دید کو چاہ تو کوتاہ رکھ امیدوں کو

مغائے ول کی خاطر الازما خالی شکم رکھنا

نبیں مردِ قلندر کو مجمی حالات کا شکوہ نفا کتنی ملدر ہو سیجائی کا دم رکھنا

تہارے دم سے ہی اُگنا رہا ہے ہزہ است

ہاری سمت مجمی اپنی نظر اہلِ کرم رکھنا

فرشتہ خالی دفتر دکھے کے مسلم کا روتا ہے تم اپنا دستِ شفقت ان پر اے شاو آم رکھنا

تم اپنی خواہشوں کے واسطے کیے کو جاتے ہو یہ گھر الله کا ہے اس میں نہ خواہش کا صنم رکھنا

4A A4

نا تھا نیض ملتا ہے تو نظروں سے ہی ملتا ہے خدارا میری جانب بھی ذرا چھم کرم رکھنا

جہال میں خواہ کوئی کتنا ہی درد و غم کا مارا ہو

کٹاد غم ای میں ہے نظر سوئے حرم رکھنا

خدا کے ہاں عرب والوں کی عزت لازمی شے ہے ۔ خیال اس بات کا دائم تم اے اہل عجم رکھنا

نه دیکھو آنکھ اٹھا کر تم فرنگی شیشہ بازوں کو

ملمال کے لئے واجب ہے ترک جام جم رکھنا

تماشا بن نہ جائیں یہ نگاہ اہلِ دنیا میں تم اینے مانے والے مریدوں کا بھرم رکھنا

ریدوں کی امرا واحل ہوئے بیت المقدس میں

نہیں ہے زیب مومن کو لباسِ ذی حثم رکھنا

محمّ کی محبت سے ہی بس عرفانِ کامل ہے لطیف اس نکتہ کو تم دائماً دل میں رقم رکھنا

4B

## دل میں نہیں جونقشِ یار مُسنِ نماز کچھ ہیں

(ازمعنف)

دل میں نہیں جو نقش یار، حسن نماز کھے نہیں دل نہ ہو تار تار آگر، سر جاز کھے نہیں

رجے ہیں ول میں رات دن، حسنِ مجاز کے نقوش اہل نظر کے واسطے عشق محاز کچھ نہیں

متی ذوق و شوق ہے، اصلِ نماز کا نشان

تیرا قیام بے حضورہ بندہ نواز کچھ نہیں

تری اذان میں کہاں، نظرِ رسولؑ کا فروغ مذب بلالؓ کے بغیر خالی آواز کچھ نہیں

لی عشق معطق بہتر ہے زُہدِ خشک سے عدہ کری میں بسر کی، عمر دراز کچھ نہیں

عشق کی آم میں جلا، گیسوئے دل کو برطا

جب تک نه خم ہو عثق میں، زلفِ ایاز کچھ نہیں

دیتا ہے عشق پر اگر نتویٰ، کفر کو اے شخ نتویٰ یہ عک دل کا ہے، اس کا جواز کچھ نہیں

اہل نظر کی رفعتِ قلب و نظر مجھ اور ہے اور ہے

وه جو أنماكين اك قدم، كوه فراز مجم نبين

تیرا کلام بے نظیر، توم کا تو ہے دعگیر تیرے لئے خراج دل، دانائے راز کچھ نہیں

رحمت دو جہان دی، اپنے نبی کو شان دی عص نبیں عص نبی نه ہو اگر، راز و نیاز کھے نبیں

میں تو لطیف کہہ چکا اہلِ مراد سے یہ بات عشق ہے نامراد وہ جس میں گداز کچھ نہیں

# كس كانصيب ب ملعشق جناب مصطفى الله الله الله

(ازمصنف)

عشق ہے مصطفع کا بیہ عام بیہ عاشق نہیں • جس کو ہو جان و دل عزیز عشق محمدی نہیں

کس کا نصیب ہے ملے، عثق جنابِ مصطفیٰ دل میں دکشی نہیں دل میں حضور گر نہیں سجدوں میں دکشی نہیں

قام الم عطائے حق کے ہیں جبکہ جنابِ مصطفعًا داتا انہیں کیے نہ جو، سیج ہے وہ آدمی نہیں

تیری عبادتوں میں گر عشقِ محمدی نه ہو ایسی نماز بے حضور، اس میں تو حیاشی نہیں

تیری عبادتوں میں ہے الجھا فریپ زندگی دل میں نہ ہو جو عشق یار اُس کی تو بندگی نہیں

عشق کی واگی نماز، اس کی غذا ہے سوزوساز جب نہ ہو سوزوساز تو، لذت ہے کشی نہیں

ہو جو حضورِ مصطفے ، ملتی ای کو ہے جلا جس دل میں سے جلا نہ ہو آگی تو حاضری نہیں

نورِ خدا وہیں یہ ہے، عشقِ رسول ہو جہاں دل میں نور ہی نہیں اس میں تو روشیٰ نہیں

گرچہ فرنگ میں مجھے احبابِ بندگ رہا ماغر تو بیں دہاں بہت، پر جام معنوی نہیں

اصلِ نماز ہے ہی کیا؟ عشقِ حضور کی شراب عشقِ حضور کے بغیر، رنگتِ دلبری نہیں

1- وَاللَّهُ يُفطِى وَأَنَا قَاسِمْ-الله تنالله ويتاب اور من بانتا مول (حديث)

رم کی عاشق جدا، ندمب عاشق خدا

اس میں وہ کیف ہے اطیف، جس میں خوثی علی نہیں

دية مو بولهب كو كيا، دري جنيرٌ و بايزيرٌ

جو دل کہ بے مراد ہو اس میں یہ تحقی نہیں

رب کی خدائی کے ایس مردر کا کات ہیں

ان کی عطا خدا ہے ہے جس میں کوئی کی نہیں

تجدول کی کرتوں میں کو غرض نجات ہے ضرور عثق نی اگر نه ہو قرب محمی نہیں

سرم سمم عثق ہے، عزمِ لليف مجی ہے عثق عشق ہے جرأت و لگن، اس میں کی بجمی نہیں

# ہم عاشق ہیں محد سلنے ألبائم كے جمارا كام درويش

(ازمصنف)

نہ حسرت مال و زر کی ہے نہ خطرہ کم و بیشی ہم عاشق ہیں محم کے ہمارا کام درویثی

کوئی نبت کی کے کام نہ آئے گی محشر میں محمّ بی کے عاشق کے لیے ہے نسبت خویثی

خزانے اہلِ ونیا کے مبارک اہل ونیا کو خدا والوں کو ہی ملتی ہے مال و زر سے رویوثی

نہ کارِ عیش و عشرت ہے نہ کارِ منصب و کوی ہے درویشوں کی قسمت میں بیہ کارِ خود فراموثی

جو مخارج زمانه ہو تو خاک ایک امارت پر فقیری میں ہو سلطانی، تو پیدا کر وہ درویش

خدا کے ہاں کا زینہ ہی تصوف کی علامت ہے زوالِ مومناں ہے کیوں؟ تصوف سے ہے کم کوثی

بلا و سخت کوش ہی میں ہوتا ہے کشادِ ول طریقہ عاشقوں کا ہے وفا کیشی، بلا نوشی

مسلماں کی روش میں مغربی انداز چھائے ہیں زمانے بھر کو بھاتی ہے یہی مغرب کی ہے نوثی

رسول الله کی صحبت نے جنہیں دیں کا سکوں بخشا وہ مسلم ڈھونڈتا ہے اب محافل کی گرم جوثی

یں عثق مصطفاً میں غرق رہتا ہوں لطیف اکثر مرا ندہب ہے دہوثی

## ملی منزل بالآخر مصطفے کے دریہ آنے سے

(ازمعنف)

یک ہے عرض پیشِ ذاتِ جل شائ میری ہو پابندِ رضائے مصطفیٰ ہر آرزو میری

حوادث نے کیا ہے جاک دائن یا رسول الله کرم سیجے کہ ہو یہ جاک دامانی رفو میری

لمی منزل بالآخر مصطفےؑ کے در پہ آنے ہے مسائل میں بہت انجمی خرد اور جبتجو میری

مقدر جس کا بھی چکا تو اس در کی نلای ہے اس و نمو میری اس

مجم سکتا نبیس زام زبان آه دل میری حب و تاب فغال میری، نه سوز ها و خو میری

حب و تاب فغال میر

جو طالب ہو کوئی تو مے پلاتا ہوں حضوری کی ہوئی مشہور عالم لذت جام و سبو میری

چما مچم اشک ستے ہیں محمد اللہ آئی کا بیال ہو تو جو ہو رفت تو دب جاتی ہے آواز گاو میری

> تبولِ بارگاه کن یا رسول الله عقیدت را به نذر رحمتِ تو یه ذرا ی آبجو میری

چاغ راہ بن جائے شرار سوز آہ ول جائے دل جائے دل جائے دل ہے۔ کا دے پورے عالم کو صدائے الله خو میری

کرم ماٹکا ہے دربار رسالت سے اللیف اتنا رہے اس پاک در کی خاکمانی آبرہ میری

# كافى ہے يەكەعاشقِ خيرالبشر ہوں مين

(از بیرعبدالطیف خان نقشبندی)

کہتے ہیں مجھ کو لوگ کہ اہل نظر ہوں میں اہلِ نظر، پر آپ سے بھی بے خبر ہوں میں

شاه و گدا کا نام نہیں معتبر جھے

کافی ہے یہ کہ عاشقِ خیرالبشر ہوں میں

مجھ کو ڈرا کیس کے نہ دیر و حرم کے لوگ فتویٰ ہو کفر کا بھی تو کافر نہیں ہوں میں

الله کا راز خاص ہے یہ زندگی مری

حق کی ردا کے ایج ہوں باہر نہیں ہوں میں

موتا مول میں عوام میں ہر وقت دل عزیز

گر دل کسی کا ہوں تو کسی کا جگر ہوں میں

دنیاوی کاردبار میں شیر و شکر ہوں پر قومی معاملات میں چیزے دگر ہوں میں

دوزخ کی آگ ڈرتی - ہے مومن کے نور سے

شیطان جس سے ڈرتا ہے ایبا شرر ہوں میں

دیتا ہوں میں عوام کو اسباق خیر و رشد

گویا ہزار ظلمتوں کی اک سحر ہوں میں

ہر حال میں ہے قوم کا رہتا ہمیں خیال

قامد رسول پاک کا اور نامه بر ہوں میں

دنیا کے عیش ہی سے رہا دور میں لطیف عشق محمری کے سوا بے خبر ہوں میں

# اِنتِهَائے فیض میں دل کی گن اچھی گی

(ازمصنف)

اِنتهائے نین میں دل کی مگن اچمی حمی ول لگا تو پم مینے کی گلی اچمی کمی

حق تعالی کو پند آئی نہ جنت کی فضا

اس لیے اُس کو مینے کی گلی اچمی گلی

م کمانا ہے خدا کے کی محیوں کی اگر آپ کے بچپن میں گزری جو گلی اچھی گی

بارہا جراکیل آئے کے پیام وی

آتے جاتے تھے میے کی گلی اچھی گل

اتی کرت ہے مینے میں مواحق کا نزول

خود بھی یزواں کو مدینے کی گلی اچھی گلی

يوري ونيا كا بنا مركز مدينه پاک جب

یہ عبب تھا سب جہاں کو یہ گلی اچھی کھی

معطفے کے وفن کے لائق نہ تھے ارض و عاء روضے کی خاطر مدینے کی گلی اچھی کی

فاک باک روف رہے میں بے انفل عرش سے اس نفلیت ہے مینے کی گل انچی کی

> ماری دنیا می عزیز حق وی ہے اے المیف جس کو دنیا میں مینے کی گلی اچھی گلی

### ہر بات تصوف کی پُر کیف ہے وجدانی

(ازمصنف)

مت پوچھو طریقت کا، قصہ ہے یہ طولانی ہر بات تصوف کی پُرکیف ہے وجدانی

اک متی کی حالت میں، رہتا ہے جنوں تازہ

ہو جاتا ہے الله سے، اک رابطہ نورانی

امدادِ خدائی ہے مومن کے تقرف میں غلبہ نہیں مومن کا بے قوت یزدانی

الله كا مطع ہے جو طابع ہے جہان أس كا

ان کے لیے ہر شے کی خم رہتی ہے بیثانی

اس فقر کی دنیا کا عنوان نہیں ہوتا پیچانِ طریقت ہے گم گشتی و حیرانی

بس جاتا ہے سانسوں میں جب ذکرِ خداوندی

آجاتی ہے سالک میں اک توتِ لاٹانی

ڈرتا ہے جو اللہ سے غم اُس کو نہیں رہتے سالک کے سفینے کو چھوتی نہیں طغیانی

*ہے الفتِ مال و زر کب مردِ طریقت کو* 

ب رغبت سيم و زر، اک فطرت نوانی

الله کی حادر نے ولیوں کو چمپایا ہے

وليول كي كرامت كي ہوتي نہيں عرياني

کملنا ہے طریقت میں اک راز یہ پیچیدہ درواری پیم میں تغیر سلمانی

ہر اہل طریقت کو کچھ خوف نہیں رہتا

نہ فکر معیشت ہے نہ حال پریشانی

مومن کی نمیا ہے ہی ہر شہر میں رونق ہے

اک مرد طریقت کو آتی نہیں رمبانی

ہے ہوز دروں حرکز سالک کا نہیں جینا

ہر لیے میں بیداری، ہر سائس میں جولائی

گو غرق طریقت میں رہتا ہوں لطیف اکثر

آواب شریعت میں خم رکھتا ہوں پیشانی

#### مگرہے ولایت کا گھر نقشبند (انصنا)

طریقت میں ہے بس ولی وہ بلند جو ڈالے سراسر خدا پر کمند گھرانے بہت یوں تو دنیا میں ہیں مگر ہے ولایت کا گھر نقشبند بی اعجاز ان ہی کو حاصل ہوا نہایت ہے۔ میں کرتے ہیں بند رہا مالِ دنیا ہے دور مقام ال کا ہے ہم و زر ہے بلند طريقت ميں نفسانيت ہي نہيں یباں نفس رہتا ہے کوزے میں<sup>.</sup> بہاڑوں، ستاروں سے اس کا گذر نہیں اس کو کوئی جہاں سود و مکال سے یہ آزاد ہے نہیں ال کو بھاتے مقاماتِ پند شخص شیدائے نورِ عاقل وہی ہوشمند فقیروں کو دنیا تو جھاتی نہیں مصطف ہے پند

#### منقبت (بحضور حضرت على بن عثمان البجويري المعروف دا تا تينج بخش) (ازمصنف) رفعتِ جوري مي داني به كيست؟ مصطفی را عشق، أو را زندگیست يادِ أو سرمايَ بر جہاں عاشقال را نام أو وردِ زبال يود ذِكِ حَقّ ب بر بر موتے أو بُو مُحَمَّ أو نه دارد رنگ و يُو نام تو موصوف على زانکه تو داری به أو نبت فروزي اولياء را مثعلے نقشِ پاۓ ٿو حياتِ کاملے بسر کردی در از تو زنده شد طریقت بیش بیش آل مقام عشق که داری عیاں يک جہانِ زہر می بينم درآں قوم را غم خورده ای تو روز و شب جاہِ تو دی روز نہ شد ہے سب در کمالاتِ تو می بینم خلوص چېږ تو لا زيب، خدمت را فُصوص زندگی کردی نثار

Marfat.com

غازی اسلام،

از

تو كر بنديال شد پاڻ پاڻ نگاہت کلہ گوید بت تراش ایں ہمہ کارے

ا ملانيم Ţ بركات از

ما مرده و آساید نحیف علی بجوبریؓ می باید لطیف

#### منقبت

بحضور قبله محمر قاسم موہر وگ

(ازبيرعبداللطيف خان نقشبندي)

اے قاسم بحرِ علوم اے راکب مثم و نجوم

ذات سے تیری ہے قائم عالم نبت میں وهوم

ے جہانِ معرفت کا تو شہنشاہ بالیقین

کا نات کو میں ہے بی آپ کے دم سے جوم

عشق کا حاصل تھا تجھ کو ہند میں پہلا مقام

میں طریقت میں ابھی تازہ تری رہم و رُسوم

ہے ترے وستِ کرم میں بادشاہت کا نظام

تیرے ہر ادنی اشارے کو لیا قسمت نے چوم

جانتا ہوں کیوں عقیدت ہے ترے در کی غلام

آپ نے سکھلائے سب کو ہیں طریقت کے عزوم

تو نے دی ہے زندگی میں خلق کو بس سے صدا

أسوهُ حسنہ ہے اول، پھر طریقت کے لزوم

تیرے مرفد سے ملے اسباق اہلِ ذوق کو

تو نے سکھلائے مریدوں کو طریقت میں قدوم

ہے کنارِ عرش پر محفوظ تیری گفتگو

گونجتا ہے تیرے نغمول سے جہانِ مرزِ ہوم

کے سب اولیاء فیضان کا تیرا نصاب تیرے گردا گرد رہتا تھا مشاکخ کا جوم

تیرے روضے پر مجب دیکھا گیا رستور کیا چھم عاشق کو ترے روضے کی مُو لیتی ہے چوم

لوگ کہتے ہیں تصوف اب کہیں باتی نہیں

ہے ترے عشاق میں اب مجمی تقوف بالعوم

فیفن تیرا پوری دنیا میں نظر آتا ہے ہوں

ملک ہندوستان کا گویا تھا تو مولائے روم

زیت تیری تمی سراپا منبخ نور و حضور

اس کئے تربت پہ تیری عاشتوںِ کے میں ہجوم

جب مجمی جاتا ہے تربت پر تری میرا خیا ل
دور بٹ حاتی ہے مجھ سے خود بخود باد سموم

دور ہٹ جاتی ہے مجھ سے خود بخود بادِ سموم جو کہا تو نے اشاروں میں وہ باتی سب ہیں یاد

تیرے عزم و صدق کی موجود ہے سینوں میں دھوم

کوشہ کوشہ رتص میں ہے نینِ قائم سے المیف قائی انوار سے لوگوں کے دل جاتے ہیں جموم

# ابلاغ سے دم لیں گے، نہ آرام کریں گے

(ازمصنف)

ابلاغ ہے دم لیں گے، نہ آرام کریں گے جب تک کہ ہیں زندہ، بڑا ہم کام کریں عے ے آرزو میری، کہ یہ صد جذبہ پیم بے دین ہیں جو، مائل اسلام کریں گے ہے عافیت اسلام میں، اور جائے پناہ مجمی ہر ذرے کے ہمراہ ترا پیغام کریں گے اسلام کی امداد میں ہی، ربّ کی مدد ہے نعرہ بلند آج، سربام کریں گے افراد کو افکار کی ظلمت سے نکالیں ملّت کا مدادا ہے، صبح و شام کریں گے سر چشمهٔ لمت ہے مملمان ال علم کو، حکمت کو، سرِعام کریں گے محدود ہے چند سینول میں ولیوں کی محبت ہر سینے کو اب عثق کا بسطام کریں گے ہر فرد کے ظاہر میں بھی باطن کی چمک ہو یہ کام تصوف کا ہے، بے دام کریں گے خوش ہوں کہ لطیف اپنی طلب ہے تو یہی ہے ہم خدمتِ اسلام کو ہر گام کریں گے

848

### رازاییا کہ چھیا پردہ افلاک میں ہے

(ازممنف)

راز ایا کہ چھیا پردؤ افلاک میں ہے

اس کا مرفان ترے موشتہ ادراک میں ہے

کھ ماکل کہ جو منطق سے مجی عل نہ ہوئے

ان کی تفریح تو مدیب شه لولاک میں ہے

ان کی سرل کو خدیری خبر کولاک بیل ہے کوئی سمجھا ہے نہ سمجھے گا جنوں کا عالم

اس جوں ہے ہی رفر پیرمن ماک یس ہے

نہ وہ مجد جی ہے نہ دیر و کلیسا جی کہیں

وہ سکوں ڈھونڈ کہ جو تابئہ نمناک میں ہے

ناقد جالی ہے میے کو تو سرمسب جنوں

الی شوخی تو نقط ناتی جالاک عمل ہے

اگر مخل نہیں اِس میں تو وہ مونی کیا

یہ مخل عی تو صوفی تری پوشاک میں ہے

ایک رفعت ہے جو شبنم کو مجمی لے اڑتی ہے

اک گراوٹ ہے کہ انسان کی خاشاک میں ہے

اک جنوں ہے کہ جو زخموں کو بھی می لیتا ہے

کو یہ کہتے ہیں جنوں پرمنِ جاک میں ہے

تو جو جا ہو اور فلک میں اور فلک کسی قدر آگ اے موکن تری جیاک میں ہے

ایک لیح کی نجمی غفلت نہیں اناں کو روا

جو یہ سمجے کہ یہ الجس مری تاک یس ہے

ہم تو اِس عشق کو بی رمز وفا کہتے تھے لطیف

عفق تو آگ ہے جو فعلیً بیاک میں ہے

## تفتريم

#### (ازمصنّف)

مذہب اسلام روحانیت کا فدہب ہے۔ جہال اسلام ہوگا وہال روحانیت بھی پائی جائے گی اور جہال روحانیت ہوگی وہاں اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوانظر آئے گا۔ جب کہ کا نئات ابھی وجود میں نداکی تھی توروحانیت کا وجوداس وقت بھی پایاجاتا تھا تخلیق کا ئنات سے پہلے گئٹ کُنزًا مَحُفِیًّا یعنی خدا کی ذات کا ایک مخفی خزانے کی طرح ہونے والی حدیث، اسلام کی روحانیت کے بابت ایک کھلا اشارہ ہے۔اس سے پہلے خدا کا عرش یانی پر ہونا اور مختلف ادوار میں کا نئات کے پیدا کئے جانے کاعمل قرآن کریم میں مذکور ہے اور بیاسلام کے ایک روحانی مذہب ہونے کی دلیل پیش کرتا ہے۔قر آن اور حدیث کابیا نکشاف كما نبيائ كرام اوراوليائ كرام تخليق كائنات سے يہل بھى درجه اعبياً ءاوراولياء يرفائز تھاس بات كا ثبوت پیش کرتے ہیں کدروحانیت کی ابتداء کا نئات کے وجود میں آنے سے پہلے ہی وجود میں آچکی تھی قر آن کریم كى بهت ى آيات مثلاً سورة آل عمران كى آيت نمبر ٨١ مين ميثاق انهيًّا ء، سورة الاعراف كى آيت نمبر ١٧٢ مين وعدة الست اورسورة البقرة كي آيت نمبر ٣٣ مين آدمٌ كوسجده كرنے كائتكم دينا وغيره اس روحاني دنيا كاتخليق ِ كَا نَنات سے پہلے ہى وجود ميں آنے كا جوت مهيا كرر ہى ہيں جن كے مطالعہ كے بعديد كہا جاسكتا ہے كه الله تعالى بذات خودروجانیت کے نور کامنع ہے اور ازل ہے ہی روحانیت کا دور دورہ شروع ہو چکا تھا۔ ہم یہ کہ سکتے ہیں كدازل سے ابدتك (اوراس كے بعد بھى) جب تك الله كى حكومت قائم ہے حق سجانہ تعالىٰ كى طرف سے روحانیت کاسلسلہ جاری رہے گا۔مولا نارومؒ نے فر مایا ہے کہ جب کسی دیوار پرکوئی روشی نظر آتی ہے تو تم سمجھلو کہ يروثن سورج كى تابانى كے سوا كچينين كو ياجو كچهد نيا مين بهور باہوه الله تبارك وتعالى كے حكم سے بهور ہا ہے

گر شود پُر نور ردزن یا سرا تو مدال روش گر خورشید را (۱/۳۳۸) / (اگرکوئی روش دان یا گھر روش نظرا ٓئے تو ثم سورج کوہی روش سمجھو)

الله تعالى نے فرمایا ہے كه ألله مُنْوَسُ السَّلْوَتِ وَالْاَسُ مِنْ النور: ٣٥) ( يعنى الله نور به آسانوں اور زين كا) الله تعالى كنور سے بى دنياكى روحانيت قائم ہے ۔ الله تعالى نے كائنات كوچھم اصل ميں بيدا

فر مایا اوراس تخلیق سے پہلے اس کی ذات اساء وصفات سے موسوم نہتی ( محر چدر ڈاق اور غفار کی صفات بالتو قاس کی ذات میں تخلیق سے کردوان صفات سے پہلے نانہ جاتا تھا کیونکہ اگر مخلوق ہوتی تواس کو کو کی ر ڈاق اور غفار کے ناموں سے پہلے اس کا دات کو مرتبہ اول یا ذات باتھتین یا ذات بحت یا ذات ما ناموں سے پہلے ہی تھت محمد یہ سٹھ ایک کی بیدا کیا جے مرتبد دو تم یا ما ذی کہا جاتا ہے۔ اس ذات التعین نے سب سے پہلے ہی تھت محمد یہ سٹھ ایک کی بیدا کیا جے مرتبد دو تم یا موسوم کیا تعین اول ، برزخ اول ، عقل کل ، روح اعظم ، برزخ البرازخ اور مقام وحدت کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اول ما خلق الله نوری وَمِن نُورِی حَلَق کُلُ شَیْء) سب سے پہلے الله تعالی نے میرانور پیدا کیا اور میر سے نور سے تی ہر چیز پیدا فرمائی۔

(مطالع المر ات شرح دلاكل الخيرات اورمقالات كأظمى حصداول)

تیسرامرتبه هیقب انسانیه کا ب جو کائنات کا خلاصه یا اجمال کائنات ب-اس وجود کومرتبه کانی الله کانی جود کومرتبه کانی کانی جود کومرتبه کانی کانی می کها جاتا ہے۔

چوتھامر تبدعالم ارواح کا ہے جو عالم طائک بھی کہلاتا ہے، جو پچھکا ئنات میں موجود ہے وہ عالم ارواح میں باطنی طور برموجود ہے۔

پانچواں مرتبہ عالم مثال کا ہے۔ جو کچھ عالم ارواح اور عالم شہادت میں موجود ہے وہ یہاں باطنا موجود ہے۔ چھٹا مرتبہ وجود ید یعنی ظاہری دنیا ہے جسے عالم شہادت اور عالم ناسوت کا بھی نام دیا جاتا ہے۔

تخلیق کے ان چومراطل کو تزلات ست کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے، اس کاذکر قرآن کر کیم میں بھی ماتا ہے کہ الله تعالیٰ نے کا نئات کو چوایا م جی تخلیق کیا۔ یہ تمام سلسلۂ روحانیت کی طرف اعلیٰ اشارات ہیں۔ علامہ اقبال نے فر بایا'' مخن کنو الشخفیا'' کی حدیث کے مطابق خدا تعالیٰ کا نئات میں ایک مخلی راز تھا، اور انسان کے علاوہ کوئی مخلوق اس قابل نہ تھی جو الله تعالیٰ کے اس مخلی راز کو بچھ کتی۔ اگر چدانسان سب سے بعد میں پیدا کیا گیا گیا قرقد رت کے تمام راز وں کا شناساانسان ہی تھا کیونکہ وہ عِلْم الاساء کے ذریعے ان کو بچھنے کی قوت رکھا تھا تھا۔ گویا انسان کو جب وجود عضری میں لایا گیا تو الله تعالیٰ نے کا نئات کے تمام سر بست راز وں کو ظاہر کرنے کا سامان خود ہی مہیا کر دیا۔ علامہ اقبال انسان کی اس تخلیق پرخود ہی خیرا تی کا اظہار کرتے ہوئے فر باتے ہیں کہ یہ کیا غضب کی بات ہے کہ انسان نے تمام خدائی راز وں کو افشا کر دیا ہے۔ خدائی راز وں کو افشا کر دیا ہے۔ خدائی راز وں کو افشا کر دیا ہے۔ خدائی روحانیت کی قوت عطافر مائی تھی۔ راز اللی کو فائل کر دینے کے اس جرت انگیز اتفاق کا اظہاد علامہ اقبال نے درج دیل شعر میں کیا ہے۔

تونے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینے کا تنات میں (ب۔ج:جا2)

ہم کہ سکتے ہیں کہ الله تعالی نے اپ نائب (انسان) کوروحانی قوتوں کا اتنا ہوا ذخیرہ عطا کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے یہ بہت زیادہ روحانی تصرفات کو حاصل کر لیتا ہے اگر جداس کے حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ مجاہدات اور مکا شفات کا مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کو چیرت انگیز تصرفات کا مالک بنا دیا گیا ہے تہ کہ یہ کا نئات میں ہم چیز برتصرف کرسکے ۔ یہ قوت اس کو اس لئے دی گئی ہے کیونکہ اسے تمام کا نئات کا حاکم اور گران بنایا جانا تھا۔ مولا ناروم فرماتے ہیں .

اولیاء را ست قدرت از اِلله تیر جسته باز آرندش زراه (۱/۱۸۹) (اولیاءالله کوالله تعالیٰ کی طرف سے اتن قدرت دی گئی ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیرکوراستہ میں سے واپس کر سکتے ہیں۔)

انسان کولطائف ست کی عطا ایک ایک بات ہے جس سے وہ عطا کردہ تو توں کے بل ہوتے برکا نئات کی ہم شخر کر شخا کا مشاہدہ کرسکتا ہے بلکہ اس کو اتن طاقت عطا کردگ گئی ہے کہ زمین اور آسان کی ہم چیز کو اس کے لئے مخر کر دیا گیا ہے۔ جسیا کہ قر آن کر یم میں فر مایا: وَسَخَّ اَلکُمْ مَّا فِي السَّمُوتِ وَ مَا فِي الْرَّانِ مِن (الجاثیہ: ۱۳) (اور اس نے مخر کردیا ہے تہارے لئے جو پھی آسانوں میں ہے اور جو پھی زمین میں ہے) روحانی تو تیں بہت سے بردگانِ اسلام نے حاصل کیں۔ ان قو توں کے حصول کے لئے خصوصی روحانی دنیا میں قدم رکھنا ہوتا ہے اور مسلمان کی کامل مرشد کی وساطت سے روحانی مشقوں اور مختاط اسلامی قدروں کا خیال رکھتے ہوئے روحانیت کارنگ آسانی سے ان فر برچڑ ھالیتا ہے۔

علامه اقبال نے فلف خودی کا اظہار مسلمانوں کے سامنے ای غرض سے چش کیا ہے تا کہ بندہ اللہ کی طرف سے عطا کر دہ ہرقوت کا اندازہ کر سکے اور سے بچھ سکے کہ میری ہتی کی برواز کہاں تک ہو ہو تی ہے۔ '' ابنی خودی پیجان' سے مراد بی ہے کہ بندہ ابنی خداداد صلاحیتوں کا اندازہ کر سکے ۔ روحانی دنیا کا مطالبہ یہ ہے کہ جوشی اپنے اندر (ایمان کی حالت میں) دین علوم کا ذخیرہ جمع کرے اور پھراس پرخی الا مکان عمل بھی کر یقو وضی اپنی اندر ایمان کی حالت میں) دین علوم کا ذخیرہ جمع کرے اور پھراس پرخی الا مکان عمل بھی کر یتو اس کی ذات میں اللہ تعالیٰ ایک تیسری چیز یعنی کرامت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ایسی کرامات غیر مسلموں اور نااہل مسلمانوں کے ہاتھوں سے صادر نہیں ہو سکتیں۔ (اس کی تفصیل زیرِ نظر کتاب میں دی گئی ہے) کرامات کا ہونا اس بات کا جُوت مہیا کرتا ہے کہ عقائد کی دریتی کے ساتھ نیک اعمال کرنے کا بیا ثر ہوتا ہے کہ ایسی حقی میں اور انسی کی ابتداء ہوتی ہے۔ ایسافخی اگر فورا خرق عادت یک کرامات پر کتاب اور سنت کی شیخ کا مل سے پچھڑ بیت حاصل کر لے تو وہ بھی دلی کا مل بن سکتا ہے اور اس کی ولایت پر کتاب اور سنت کی شیخ کا مل سے پچھڑ بیت حاصل کر لے تو وہ بھی دلی کا مل بن سکتا ہے اور اس کی ولایت پر کتاب اور سنت کی شیخ کا مل سے پچھڑ بیت حاصل کر لے تو وہ بھی دلی کا مل بن سکتا ہے اور اس کی ولایت پر کتاب اور سنت

گوای دیے ہیں۔

کشف الحجوب میں ولایت پرایک عمل ہاب لکھا حمیا ہے۔اس باب میں روحانی معاملات اور طریقت کے اصولوں کا بہت دلیسپ انداز میں ذکر کیا گیا ہے جس سے روحانی دنیا ادر درستگی عقائد کا بخو لی علم ہوجاتا ہے۔ معزت معین الدین چشی نے تکھا ہے کہ جس کوکوئی پیر نہ ملتا ہوتو وہ کشف اگج ب کا مطالعہ کرے تو ایسا کر نے سے اس کو چیر کی حماش میں کوئی مشکل ندر ہے گی۔ راقم الحروف کی روحانی زندگی کی ابتداء ای کتاب ہے <u> ہوئی اور آج مجی ( بچاس سال کے بعد ) اس کتاب کے مطالعہ کی بہت عجب کیفیات دار د ہوجاتی ہیں۔ سب</u> ے بری بات سے کہ آجکل جواخلافی مسائل کو لئے مجے ہیں ان تمام مسائل کا حل آئے نے ای تحریمی آسانی بواضح فر مادیا ہے۔مثلاً قبروں پر حاضری دینا، بزرگوں سے مرادوں کا ملنا، اولیائے کرام کے فلی نظام كارائج مونااورارادت كے بہت سے ويجيدوسائل كامل كشف الحج بيس كط الفاظ ميں بيان كرديا مياہے۔ صاحب كشف الحوب بن ال قدر بلندم تبه عكرآب كاشار وَ قَلِيْلٌ مِنَ الْأَخِرِينَ (الواقد: ١٢) ( بعنى مقربين حق ميں موتا اور آپ زمانة آخر كے قبيل لوگوں ميں شار موتے ميں ) ایسے لوگوں كارتيہ الله تعالیٰ نے مقربین حق میں ہونا فلا ہر کیا ہے۔ صاحب کتاب بالانے بہت سے پیجیدہ مسائل پراینے روحانی بیانات کے ذریعے فیصلہ دیا ہے جومین شریعت کے مطابق میں اورجس سے شری اختلا فات ختم ہوجاتے ہیں۔ایک مثال توب ہے کہ آئے نفر ماما کرولیوں کی قبروں سے منہ ما مجی مرادی ملتی ہیں۔آئے اس بات کارد کیا ہے کہ ولی کوائی ولایت کاعلم نیس ہوتا۔ آٹ فرماتے ہیں کہ علی سرکہتا ہوں کہ جب ایک فحض اٹی کرامات کو د کنے گا تو کیا اس کو معلوم نبیں ہو سکے گا کہ وہ ولی اللہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ولی کو اگر علم ہو جائے کہ وہ ولى ہے تو تكبركى بلا ميں جلا موجائے كا۔ آپ نے فرمايا كدو فض ولى نبيس موسكا جو كبركر يعنى ولى موكا تو تحبر ہرگز ندکرے گا۔ ای طرح آپ کی کتاب میں اس بات رہی بہت دلیسی بحث کی گئے ہے کہ مشاہدے عابدوں کی میراث ہوتے ہیں لین مَنْ طَلَبَ وَجَدَى مصداق جس فے طلب كياس فے پاليا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جن کومشاہرہ ہو کیا دی اس کوطلب بھی کرے گا ( یعنی مَنْ وَجَدَ طَلَبَ)۔ آپ نے قرآنی آیات اور واقعات سے ثابت کیا ہے کہ مشاہر سے باہدوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اور جوطلب کرتا ہے وہی مراو کو یا تا ہے۔ حطرت علی بن عبان البوري نے تصوف کے علم اور اس کی ضرور یات پر تشنگان تصوف کی پوری ہرر تھفی کی ہاورواتی آیک کابراوتھوف کی بہترین کابوں میں سے ایک ہے۔

اگرہم قرون اولی کے سلمانوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں قو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی کا ہر بر عمل روحانی برکات سے لبریز تھا۔ ای وجہ ہے قو اسلام اتی قلیل مدت میں دور دراز علاقوں تک مجیل گیا۔ قرون اولی کے مسلمانوں کی افغرادی زندگی کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ و نیادی زندگی کے کاروبار کے علاوہ ہر

صحافی اپنے اندرایک بھر پورروحانی دنیا آباد کئے رہتا تھا۔ان کا ہر عمل روحانی اور وجدانی کیفیات ہے معمور تھا۔اللہ تعالی نے انسان کو دنیا ہیں اپنانا بہ مقرر کیا ہے اور دنیا کے نظام کو چلانے کے لئے اسے عمل آگی عطا فرمائی ہے۔انسان کے جم اور روح ہیں وو بعت کئے گئے تھی امراری نمود کے لئے اس کوروحانی تقر ف اور قوت عطاکی ہے اور ان علوم کی انشراح کے لئے علم روح ، قرب اللی اور علم تصوف ہے عمل آگی کے لئے کو تعدید اور منازل کو کہ اور ان علوم کی انشراح کے لئے علم روح ، قرب اللی اور علم تصوف ہے عمل آگی کے لئے کا بدات اور مخصوص ریاضتوں کو کرتے رہے کا تھی دیا ہے تا کہ دو بشریت اور ملکیت کے مقامات اور منازل کو کے انسان اینا مقام جو اللہ تعالی نے اس کوعطا کیا ہے بچپان سکے۔اللہ تعالی کے عطا کر وعلوم اور ملاحیتوں سے انسان اپنے اندر مختی امرار کو ضرب کلیمی کی عدد سے چاک کر سکتا ہے اور اس میں سے انہوں موتوں سے مالا مال ہوسکتا ہے۔

 الله تعالی نے امت محری من الله الله الله الله الله الله الله علا فر مائی ، چانچ ہم یہ کہ سے ہیں کہ جوروحانیت امت مسلمہ کوعطا کی گی دوسری امتوں کوعطانیں کی گی ۔ حضرت عینی علیہ السلام نے مردوں کوزندہ کرنے کے لئے فر مایا'' فُنم باذ ن الله ''جکہ ایک ردایت میں ہے کہ شخ عبدالقادر جبلائی نے مردوں کوزندہ کر مردہ زندہ کیا (یعنی میرے محم ہے اضو) کیونکہ ان کی روحانی طاقت بجائے صفاتی فی باذنی'' کہ کر مردہ زندہ کیا (یعنی میرے محم ہے اضو) کیونکہ ان کی روحانی طاقت بجائے صفاتی قوتوں کی حال میں سال کیا۔ اولیا ہے ۔ تو توں کی مال تھی۔ اس لئے آپ نے اپنی ذات کو حکم میں شال کیا۔ اولیا ہے است محمدی سے اپنی ذات کو حکم میں شال کیا۔ اولیا ہے است محمدی سے اپنی ذات کو حکم میں شال کیا۔ اولیا ہے است محمدی سے اپنی ذات کو خود خدا کی ذات سے روحانیت عطاکی میں دوسری امت کو نہیں دی گئی۔ ( حضرت سلمان باہو نے بھی ایسانی ایکھا ہے۔)

استطاعت عطا کرنے ہیں۔ بدانعکا می میعکن کمٹے کے دومری مرتبداستعال ہونے والے لفظ سے اخذ کیا گیا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ قر آن کریم اس روحانی تعلیم کی طرف واضح اشارہ کررہا ہے اور اسلامی روحانیت کا ثبوت قر آن کریم کی اس آیت اور ایسی دوسری آیات سے ملتا ہے۔ حقیقتاً ''یُؤ کِیٹے کُم '' بھی اس روحانی تزکیہ کوظاہر کرتا ہے۔

اسلام ایک روحانیت کا ذہب ہے اوراس کا جُوت قرآن کریم میں دیگر چندوا قعات ہے بھی ماتا ہے مثن بنتی بنتی بنتی کے خت کا آکھ جھکنے میں حاضر کیا جانا ، حضرت سلیمان کا چوڈی کی دور سے بات سننا ، اصحاب کہف کا تین سوسال سے زیادہ کر صح کے لئے غار میں ہونے کے بعد اُٹھنا ، حضرت عینی کا مردول کو زندہ کر نااور بھارول کو شفادینا ، حضورا کرم سائٹ آیا کی کا تھی مجز ہ ''شق القم'' (چاند کا دو کر ہے ہونا) کا ظاہر ہونا ، ستمام با تین کی دلیل شفادینا ، حضورا کرم سائٹ آیا کی کا تھی مجز ہ ''شق القم'' (چاند کا دو کر ہے ہونا) کا ظاہر ہونا ، ستمام با تین کی دلیل کی مختائ نہیں نے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے انبیائے کرائم (ادرا سے ہی اولیائے کرائم ) کو روحانی خصوصیات سے نواز ا ہے ۔ حضرت عمر فاروق رضی الشعنال میں کا دریائے بانی کو سنے کا تھم دینا اور حضرت میں ماریٹ کو جمعۃ المبارک کے خطے کے دوران' یا سَادِیکُ الْجَبَلُ '' کہدکرؤی کے جزیل کو بینے کا کہ کو تین کو منا کا اس دوحانی تصرف کے بین سازیک ہیں۔ کے متنبہ کرنا اور دیگر اولیائے کرائم کے بیٹھار واقعات کا متند کت میں بایا جانا اس دوحانی تصرف کے بین دلائل ہیں۔

ندکورہ بالا تصرف صلمانوں کی بابت ان کے اسلام کے باعث محوکوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر غیر مسلم لوگوں کی رسائی با انتہا محنت اور مشقت کے بعد مقام'' ہمہ اوست' تک ہو کتی ہے جو بہت نچلے در ہے کی بات ہے۔ کرامات کفار کے خرقِ عادت امور ہے بہت بلند درجہ رکھتی ہیں۔ انبیائے کرام کے خرقِ عادت کو واقعات کرامت اور کفار کے خرقِ عادت کو استدرارج کہتے ہیں۔ استدرارج کہتے ہیں۔

الله تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اندازہ کرنا انسانی طاقت ہے باہر کی بات ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ الله تعالیٰ نے ایسی اپنی قدرت کو کام میں لانے کا اظہار سورہ یُس میں یوں کیا ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو لفظ '' کُن '' ہے عظم فرما تا ہے جیسا کہ اِنْکَا اَمْدُہُ اِذْاَ اَسَادَ شَدِیُّا اَنْ یَتَقُولَ لَهُ کُن فَیکُونُ وَ اِنْکَا اَمْدُہُ اِنْکَا اَمْدُہُ اِنْکَا اَنْ اِنْکَا اَنْ یَقُولُ لَهُ کُن فَیکُونُ اِن کہ جب وہ کی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہی فرما تا ہے کہ ہوجا تو وہ بوجاتی ہوجاتی ہوجاتی کے اس نے یہ '' کی طاقت اپنے اولیائے کرام کو بھی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی کے اس نے یہ '' کی طاقت اپنے اولیائے کرام کو بھی ہوسکتا ہے (بشرطیکہ وہ الله تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے بخش دی ہے وہ جس بات کا عکم دیں وہ بھی ہوسکتا ہے (بشرطیکہ وہ الله تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے بخش دی ہوئی اطاعت الیٰ میں کامل ہوتو اس کی جربات پوری کی جاتی ہوری کی جاتی ہوری کی جاتی ہوری کی جاتی ہوئی عمادات میں صدیت قدی کے مفہوم کے مطابق الله تعالیٰ کافر مان ہے کہ جب بندہ مومن فرض اعمال کے بعد نقلی عمادات میں صدیت قدی کے مفہوم کے مطابق الله تعالیٰ کافر مان ہے کہ جب بندہ مومن فرض اعمال کے بعد نقلی عمادات میں صدیت قدی کے مفہوم کے مطابق الله تعالیٰ کافر مان ہے کہ جب بندہ مومن فرض اعمال کے بعد نقلی عمادات میں صدیت قدی کے مفہوم کے مطابق الله تعالیٰ کافر مان ہے کہ جب بندہ مومن فرض اعمال کے بعد نقلی عمادات میں

کرت کرتا ہے الله تعالی اس کی زبان بن جاتا ہے (مدے طوش ہے) جس سے سے فام ہوتا ہے کہ اس کا ہم کا محت کا مضا کا کیا ہوا کا مری ہوتا ہے ۔ اس حوالہ مدے ہے موالا تاروم نے فر مایا کہ '' کفت او کفت الله بود' یعنی ہی کا کہنا الله کا کہنا بن جاتا ہے اور آپ نے یہاں تک فر مایا ہے کہ '' ایس کلام خن است بالله ی شود' یعنی بیکلام کی ہونا کے خدما کی تم ایسانی ہوجاتا ہے ۔ علامہ اقبال نے بھی فلسفہ خودی میں دلائل سے تابت کیا ہے کہ '' موس کی طبعت کا قاضا ہے تھی نو مانی موصاتا ہے کہ جو جائے تکئین کر سکتا ہے ۔ طبعت کا قاضا ہے تھی موصاتا ہے کہ جو جائے تکئین کر سکتا ہے ۔ قرآن کریم میں الله تعالی کو احت الی الله تعالی کو دت میں کو مطلب یہ ہے کہ خالی تو اور (بند ہے) بھی ہو کے بیں گر سب سے بہتر خالی الله تعالی کی ذات ہے۔

مومن بھی ایک حم کا خالق ہو وہ ال بات ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مومن کی روح کے حفلق کفار نے موال کیا تو قرآن کر یم نے فر مایا کہ فیل الوُوْ موں آمو می اللہ تعالیٰ کا جب امر ہوتا ہے تو وہ چز پیدا ہو جاتی میرے رب کے حکم نے ہے۔ سورو کیس میں بھی فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا جب امر ہوتا ہے تو وہ چز پیدا ہو جاتی ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ ان دوآیات میں لفظ "اَمْر" باہم شامل ہے جس کے بیمنی ہوں کے کہ انسان کی دوح اُمُن میں ہونے کی حیثیت ہے جب حرکت میں آ جائے تو اس حرکت ہے بھی تخلیق ہو جاتی ہو

در عمل پوشیدہ مضمون حیات لذہ مختلق قانون حیات (ا۔خ:۹۹)
(عمل میں زندگی کامضمون پوشیدہ ہے، لذت خلیق پالینے میں عی کامیاب زندگی کاطریقہ ہے۔)
پرورش پاتا ہے تعلید کی تاریکی میں ہے گر اس کی طبیعت کا نقاضا تخلیق
(ض۔ک:۹۹۱)

علامداقبال کا خیال ہے کہ خودی کا عمل تخلق سے تعلق رکھتا ہے۔ تخلیق الله تعالیٰ ک بھی ایک مفت ہے۔
علامداقبال کے مطابق خودی کے باعث کا نکات عمر عمل تخلیق جاری رہتا ہے۔ مسلمان خدا کی تخلق مفت
این اندر پدا کوسکتا ہے۔ جب خودی کی نئی ( یکھن کر کئنے کی جائت کی بجائے) خودی کا اثبات ہولینی انسان خودی کی تخلیق صفت بدا کر لیے تو وہ عدی البٹال بن سکتا ہے ۔ علامداقبال کے نزدیک ہر محمل کی انسان خودم کرنے ہوفوی ایک لازوال حقیقت ہے جوکا نکات کے ہر ذرہ عمر ہے انسان خودم کرنے ہوفوی ایک لازوال حقیقت ہے جوکا نکات کے ہر ذرہ عمر ہے مراس کا اخبالی کمال انسان عمی ظاہر ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کا بی جذر ہے جود کا تعلق الحرب المحادث کے اس کا مورت حطا کرتا ہے۔ خودی ہے انسان موقت میں ایسانسان ہوقت میں جودی ہے۔ انسان موقت میں ایک گئی تو تیں جاگ آختی ہیں ایسانسان ہوقت میں جارہ کی نابت ہے۔ الله تعالی کی تام اظافی اینا گئی ہے۔ اورونیا عمی الله تعالی کی نابت میں دے۔ انسان تو کے بعد الله تعالی کے تمام اظافی اینا گئی ہے اورونیا عمی الله تعالی کی نابت میں دے۔ انسان تو کے بعد الله تعالی کے تمام اظافی اینا گئی ہاتی اورونیا عمی الله تعالی کی نابت میں۔ دی کے مطابق با عمل ہونے کے بعد الله تعالی کی تمام اظافی اینا گئی تام اطابی باعمل ہونے کے بعد الله تعالی کے تمام اظافی اینا گئی تام اطابی باعمل ہونے کے بعد الله تعالی کی تمام اظافی اینا گئی تعام اطابی باعمل ہی باعمل ہونے کے بعد الله تعالی کی تمام اظافی اینا گئی ہے اورونیا عمل الله تعالی کی نابت

ِ خاص ادا کرتا ہے۔اس کے حصول کے لئے اس کو بخت محنت ، بخت کوشش اور عمل پیم کی ضرورت ہوتی ہے۔الله تعالیٰ کی اُنا کو اُنا کے کبیر کہتے ہیں۔ جواس اُنا کے کبیر کا قربْ حاصل کرلے تو وہ منبع فیض بن جا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہترین اُنا کوقر آن مجیدنے'' رُ حُمَةً لِلْعلَمِینَ ''کالقب دیا ہے۔

علامداقال نے فریا ہے کے مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ میری کہ وہ افلاطونی اور ویدائی افکار کے قائل ہور خودکو ناکارہ بچھ کر بیٹھ گئے اور سکون کی تلا اٹر کرنے کے بعد عدیم المثال بن کیس سیق دیا کہ خودی کی فی کے بجائے خودی کا اثبات کر س تا کہ وہ تخلیق کی خوبی صاصل کرنے کے بعد عدیم المثال بن کیس علامہ اقبال کے تزویک ہر شخص کی انفراوی خودی ہے جس کا انسان خودم کرنے ہے۔ اس خودی کا انتہائی کمال انسان میں ہے جو انسان کی زندگی کو بقاعطا کرتا ہے اور اس کے سبب وہ خدا کے انوارا سے اندر کو کرکت میں لاتا ہے اور تخلیق کی صورت میں زندگی کو بقاعطا کرتا ہے اور اس کے سبب وہ خدا کے انوارا سے انسان جذب کر لیتا ہے۔ حیات ایک انجذ الی حرکت ہے جس میں خدائی صفات کو جذب کیا جا تا ہے اور اس سے انسان کی راہ کی تمام رکا و ٹیس دور ہو جاتی ہیں۔ اس پرخودی کے اسرار جب منکشف ہوجا کیں تو قطرہ گوہر تا ہدار بن جاتا ہے اور سبزی کرنے ہے۔ کودی وہ نور ہے جو شمی مجرخاک کو کیمیا بنادیتا ہے۔ ایس حالت میں وہ تنجیر کا نمات کا مالک بن جاتا ہے اور اس کی زدیش پوری کا نمات آ جاتی ہے۔

قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت ، ۳ میں اس بات کا ذکر ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت آدم عیالام کو پیدافر مایا اور ان کوکا نتات میں اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ایک اور مقام پرالله پاک نے فرشتوں اور جنوں سے فر مایا کہ جب میں آدم عیالام کے اندرا پی روح پھوٹک دوں تو تم سب کے سب اس کو مجدہ کردینا۔فرشتوں نے خود کو جب میں آدم میالام کے اندرا پی روح پھوٹک دوں تو تم سب کے سب اس کو مجدہ کردینا۔فرشتوں نے اس وہم کو ختم کرنے کے لئے بچھے چیزیں امتحان کے طور پر اُن کے آدم سے بہتر مخلوق تصور کیا اور ان کے اس وہم کو ختم کرنے کے لئے بچھے چیزیں امتحان کے طور پر اُن کے سامنے چیش کی گئیں جن کا علم فرشتوں کو نہیں تھا، چنا نچے دو ان کا نام بتانے سے عاجز رہے۔الله توالی نے آدم علی الله کو تمام اشیاء کے نام سکھادیے اور آدم علی الله کو کورہ کردیا۔

امام داغب اصغبائی نے لکھا ہے کہ آدم علی الله کومرف ناموں بی کاعلم نہیں دیا گیاتھا بلکہ ان چزوں کی مفات، خواص اور افعال کی معرف بھی عطا کردی گئی تھی جس کو عام نہم الفاظ میں ہر چز کا بنیادی علم کہا جاتا ہے۔ تغییر روح البیان میں ہے کہ آدم علی الله کوسات لا کھ زبانوں اور بہت سے پیشوں کے علم کے علاوہ جانوروں ، شہوں اور مخلوقات کا علم بھی دیا گیا تھا۔ اس علم کا دیا جاناروجانیت کا ایک بہت پڑا حصہ ہے جو کہ انسان کو یدا کرنے کے فرر ابعد عطا کہا گیا تھا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے ہی الله تعالیٰ کی طرف سے رسولوں، نبیول اور ہادیوں کا دنیا والوں کی طرف بھیجنا اور لوگول کی اصلاح کا کام کیا جانے لگاہے۔ ہادیوں کو بھیجنا الله

تعالیٰ کی سنت ری ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ سنت الی میں کمی قتم کا تعطل ، بندش یارکاوٹ ممکن نہیں چنانچہ آج تک اصلاح کا کام جاری ہے۔ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی غذیة الطالبین میں فریاتے ہیں کہ سنت الی اس بات برجاری ہے کہ اس د نیامیں ایک پیمادرا کے میں معدو ایک مقداء اور دوسرا معیاحب ہو باایک پیشوا ہواور دوسرا ہیں وکار ہو۔ الله تعالیٰ نے آدم ملہ الله کواستاد بتایا اور فرشتوں کوان کے تالع کیا۔ و نیامیں انہیائے کراخ کو ارسال فریا یا اور پھولوگوں کوان کا جائیں یا حواری بتایاحتی کے حضورا کرم سٹیڈیڈیٹی کا جائیں حضرت ابو کراخ کو ارسال فریا یا اور پھولوگوں کوان کا جائیں یا حواری بتایاحتی کے حضورا کرم سٹیڈیڈیٹی کا جائیں حضرت ابو کراخ کو ارسال فریا یا اور بندے کے درمیان ایک برمدین کو بنایا اور بسلم لی ایس سالم میں روحانیت کو قائم رکھنے پر دلالت کرتی ہیں۔ جو کہ کا نات کی طرف سے جاری گی گئی ہیں۔

حفزے علی بن علیان البجویری کی کتاب کشف انجج ب جی تصوف کے باب بیں روحانیت اسلام کی کمل وضاحت کی گئی ہے۔ جی عبد البحق محدث وہلوی نے امام الک کا تول نقل کرتے ہوئے تکھا ہے کہ اسلام جی فقہ کا علم حاصل کئے بغیر تصوف حاصل کئے بغیر تصوف حاصل کے بغیر فقہ کا علم حاصل کرنے والا زند بق ہے اور علم تصوف حاصل کئے بغیر فقہ کا علم حاصل کرنے والا فاس ہے۔ آ ب نے فر مایا ہے کہ جس نے فقہ اور تصوف ووٹوں کو جمع کیا وہ محقق ہے۔ آ ب کے فر مایا ہے کہ جس نے فقہ اور تصوف ووٹوں کو جمع کیا وہ محقق ہے۔ آ ب کے اسلام کا تصور بغیر روحانیت کے قطعاً نا کمل ہے۔

روتوں کا وعد و الست کی طرف اگر نگاہ کی جائے تو ای جی سوائے اسلام کی روحانیت کے اور پھونظر نہیں اسے ۔ یہ است کے اور پھونظر نہیں کرام اس کی تفریح کے مسلوں کے ساتھ سور قالاعواف آیت نمبر ۱۲ میں فہ کور ہے ۔ مفر بن کرام اس کی تفریح کی تفحیل کے ساتھ شامل کی گیا کرام کی اس کی تفحیل کے ساتھ شامل کی گیا کرام کی اس کی تفحیل کے ساتھ شامل کی گیا کہ کو اور اس وقت تک انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے متعلق ابنیہ تعلی کا کہا ارادہ ہے ۔ جب اللہ تعالی نے اپنی تیا کے اور کی فیت بیدا ہوگئی جو تیا میں کو دول کو نیا می کرنا جا اور میں تھا ہوگئی ۔ ان میں مور کیفیت بیدا ہوگئی جو تیا میں کہ دول کو فیا ہم کرنا ہما لیف خطاب السلام کو مور پھو کئے کا تھم دیا تو تمام روحوں کے تعلیم ہوں ۔ (الاعراف: ۱۲۲) سعادت مندروحوں نے خوشی فرا اور کہا آکٹ پرزیکٹم کیا جواب دیا اور بیلی کہا ۔ جب بد بخت روحوں نے اللہ تعالی کا خطاب ساتھ کو کہدہ خاطر مطابق ہوگئی اور بادل خواستہ جواب دیا دیا دواس طرح ہما گیں جس طرح ہما کی خواستہ جواب دیا تو کہدہ خاطر ہوگئی اور بادل خواستہ جواب دیا دواس طرح ہما گیں جس طرح ہما گئی ہوں کو آگر دکھائی جائے تو بہم کا محمول کو ذات اور خواس کو اور ان کے اللہ تعالی کا خطاب ساتھ کو تھیں ہوگئی اور بادل خواستہ جواب دیا ۔ وواس طرح ہما گیں جس طرح ہما گئی جس طرح ہما گی جو گئی در تاریک ہو گئے ۔ اس وقت سے ہوگئی اور ان کے فور تاریک ہو گئے ۔ اس وقت سے ہوگئی اور ان کے فور تاریک ہو گئے۔ اس وقت سے موس اور کا فریل اور کا فریل اور کا فریل اور کا فریل اور کا ویل کے متابات کا فیمن کرویا گیا۔ اس سے پہلے روحیں جہاں وقت سے میلے روحیں کے مقابات کا فیمن کرویا گیا۔ اس سے پہلے روحیں جہاں دور کی گیا۔ اس سے پہلے روحیں جمل مولی اور کا ویلی کے دائی ہوگی اور کا میں اور کا فریل اور کیا گیا۔ اس سے پہلے روحیں کے مقابات کا فیمن کرویا گیا۔ اس سے پہلے روحیں جمل کے اس وقت سے کھوں کو اور کا کیا۔ اس سے پہلے روحیں کے مقابات کا فیمن کرویا گیا۔ اس سے پہلے روحیں کے مقابات کا فیمن کرویا گیا۔ اس سے پہلے روحیں کے مقابات کا فیمن کی کھور کی گیا۔ اس سے پہلے روحیں کے مقابات کا فیمن کی کھور کی گیا۔ اس سے پہلے روحیں کے مقابات کا فیمن کی کور کی گیا۔ اس سے پہلے روحیں کے مقابل کی کی کی کور کی گیا۔ اس سے کور کی کھور کی کور کی کی کور کی کور کے دور کی کور کے دور کے دور کے مقابل کے دور کی کھور کے ک

عابتی تعیں رہتی تعیں۔اہل مشاہدہ ان روحوں کو اب بھی الگ الگ دیکھ سکتے ہیں۔ جن روحوں نے خطاب الہی کا جواب نہ دیا ان کو محروم کر دیا گیا۔ بیشہادت اس لئے طلب کی گئی کہ کل قیامت کو کافروں کی روحیں بیرنہ کہیں کہ ہم نے اپنے والدین کی بیروی کی وجہ سے شرک کیا اور پرنہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان باطل پرستوں کے سبب ہمیں ہلاک کیا ہے۔(الابریز)

وعدہُ الست جس کا ذکراو پر ہوا ہے ، اس کے مطالعہ کے بعد پچھلوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف روحوں نے مختلف انداز میں جوابات کیوں دیئے؟ اگر چہ بیراختلاف ان کی فطرت میں اختلاف کی وجہ ہے ہے تو وہ پیر اعتراض بھی کرتے ہیں کہان کی فطرت میں اچھائی یا برائی کس نے پیدا کی ۔وہ کسی خاص جواب کی کیفیت پر کوں مجور ہوئیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ جب روحوں کو جمع کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کیا ۔ کسی روح سے کوئی تفریقی رویہ نہیں رکھا، چنانچہ اپنے غلط یاضچے جواب کے وہ خود ہی ذیہ دار تھے۔ اس روز تو کسی نے ان کو گمراہ نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی گمراہ ہوئے۔اب معترضین پیے کہدیجتے ہیں کہ وہ خود کیوں گمراہ ہوئے۔اس کا جواب یہ ہے'' فکرِ ہر کس بقدِ رہمت ِاوست'' یعنی ہر شخص کی موج اس کی اپنی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔راقم الحروف لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیتا ہے تو بعض لوگ فوراً نصیحت قبول کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح كرليتے ہيں جبكة في اشخاص اليے بھي ويكھنے ميں آتے ہيں كہ ہماري بات كوكاك كر دنيا كى غيرضر وري بات كرنا شروع كردية بين يعني گفتگو كے منوضوع كوكلية بدل ديتے بين \_وہ اس طرف قطعاً تو جنہيں ديتے کیونکہان کااس طرف توجہ یا دھیان دینے میں کوئی دلچسی ہی نہیں۔ پھران لوگوں کا پیھی سوال ہوسکتا ہے کہوہ كول دهيان نبيل دية اور كول توجه بدل ليت بيل -اى طرح آپ اگر برسوال كے جواب پرسوالول كا سلسلہ بندنہ کریں تو کسی نتیج پہنیں بہنچ سکتے راقم الحروف نے ای کتاب میں بیاصول بیان کیا ہے کہ اپنی قسمت کوبد لنے کے لئے ہر خف کوکوشش کرنا ضروری ہے۔اس معاملے کو سمجھانے کے لئے ہم نے نام رکھا ہے قسمت کوبدلنے کے لئے ٹانگ اٹھانے کی کوشش کرنا۔جب کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے کے لے کم سے کم کوشش تو لا زمی کرتا ہے جتنی کوئی کوشش کرتا ہے اتن ہی کامیابی اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور اگر کوئی قطعاً كوشش بى نەكرے تواس سے قسمت بدلنے كى كيااميدر كھى جائكتى ہے۔ ہمارا خيال ہے كہ الله تعالى بندوں کی ٹا نگ اٹھانے کی کوششوں کی طرف دھیان رکھتا ہے لیعنی بیدد کھتا ہے کہ اس کے دال میں کام کرنے کی نیت ہے یانہیں۔اگر تسلی بخش کوشش ہوتو الله تعالیٰ کامیابی کی تو فیق دے دیتا ہے۔ جولوگ ذرہ برابر بھی کوشش نہیں كرتے وہ نامرادر ہے ہیں \_كام كرنے كا اگر ارادہ ہوتو خدائى مددملتى ہے اس سے ثابت ہوا كہ ہر محض اپنے ارادے کے ذریعے رومل کا ذمہ دار ہے لہٰذاقسمت بدلنے کا بھی۔

روحانیت کاعلم ہمیں الله تعالی کے قوانین کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کامیابی یقینا ہوتی

ہے جوخدائی اصولول کونگاہ وذبن میں رکھتے ہیں۔ روحانیت سے کہ بندہ خودکواللہ کے سامنے مدق ول سے <u>پٹی کردے۔ جو پٹی ہونا جا ہتا ہے اس کورد جانبت کی طرف یعنی مقعود کی طرف مزور بدایت ملتی ہے</u>۔اس بات کا خلاصہ یوں بھی پیش کیا جاسکتا ہے کہ انسان کی روح روحِ بسیط (روح کا دائرہ) ہے نکل کرنفس بسیط اور عقل بسیط میں سے گذرتی ہے جہال سے مجفع اپی خواہش یا پند کے مطابق قوت حاصل کرتا ہے۔ روح عقل یانفس کی تو توں کو ( ان دائر دل ہے ) حاصل کیا جاتا ہے ادر عدم ہے وجود میں آتی ہے ، وجود ملنے كے بعداس كى خصلت وى ہوجاتى ہے جواس كى روح نے روح بسيط ، مقل بسيط اورنفس بسيط سے حاصل کیا۔ بزرگوں کی روحوں نے اچھی خصلتوں کو حاصل کیا اور نیک ہوگئیں اور دوسری روحوں نے اپنی پند کے مطابق برخصلتوں کواخذ کیااور بری روسی بن گئیں۔ان کی پیکوشش اپنی پیندیا فطرت کےمطابق اخذ کرنا تھا۔ رومانیت کی کیفیت اس وقت طاری ہوتی ہے جب انسان کا تات کی بیجید گوں میں الله سے معاملات کی كوشش كرے -روحانى تفكر سے كا ئات كرازاس برواضح مونے لكتے بيں - حديث شريف ميں بكرايك ممری کا تکرسترسال کی عبادت ہے بہتر ہے۔تھر الل طریقت کا طر و امتیاز ہے۔اس مدیث شریف کی تعديق سورة فاطرى آيت ٢٨ ع بوتى ب جهال ارشاد بارى تعالى ب: إِنْمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِوالْمُكَلِّوا (فاطر:۲۸) (الله ) بندول ميس صرف علماء تن يورى طرح اس درت بيس) علامدا قبال ضرب كليم کے صغمہ ا ۱۰ اپر لکھتے ہیں کہ اگر چہ مغرب میں خدائی راز دانوں کوجانے والے (سائنسدان) بہت ہے موجود ہیں مرمشرق میں ایسے راز دانوں کا ملناشاذ و ناور ہی ہے کیونکہ ان لوگوں میں علم حاصل کرنے اور تفکر کا فقدان ہے۔ خودی میں ڈو بے والوں کے عزم و ہمت نے اس آ بجو ہے کے بحر بیکرال پیدا وی زمانے کی گروش یہ غالب آتا ہے جو ہرنفس سے کرے عمر جا ووال پیدا خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا راز دال پیدا (ض ک: ۵۲۳)

۱۹۷۳ میں امریکہ کے شہرہ کا قات سائنسدان'' تھامس ایڈیش' نے کہا کہ وہ لوگ غلطی پر ہیں جو جھے ایک بہت بڑا موجد کہتے ہیں حالانکہ میں ایک بیوتوف ساانسان بنانے پر بھی قادر نہیں ہوں۔اس سائنسدان نے آسان کی طرف انگل اُٹھائی اور کہا کہ حقیقی موجدتواس (الله) کی ذات ہے۔

ندکورہ بالا گفتگوے مدنتی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ تخلیق کا نئات میں تظرکر تا اسلامی روھانت میں ایک اہم بات ہے اور اسلام اپنے بانے والوں کو سبق دیتا ہے کہ ایک گھڑی کا تظرستر سالہ عبادت ہے بہتر ہے ۔ سے حقیقت اس بات کی تقعد بی کرتی ہے کہ اسلام روحانی کا رناموں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے لہذا ہم کہ سکتے میں کہ یہ ذہب سراسر روحانیت کا دین ہے۔ اسلام تحقیق تھر کے علاوہ فلسفہ زباں و مکال ، ریاضی ، الجبرا، علم

کیمیا، ہندسہ، نجوم اور ماڈرن سائنس کے مختلف شعبول کی طرف مسلمانوں کوغور و فکر کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے اور بلاشک وشبہ ہمارے اسلاف نے پوری دنیا کی اس میدان میں رہنمائی کی ہے۔ یہ تمام حقائق اسلام کو روحانیت کا فد ہب ہونا قرار دیتے ہیں۔

آج الل یورپ کا ہاتھ آونچا ہے اور وہ جدید علم اور سائنس کے علوم میں وسرس رکھنے کے باعث خود کو دنیا کے لئے کے مختلف علوم میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشرق نے نہیں بلکہ مغرب نے پوری دنیا کے لئے متفقہ علوم ایجاد کئے اور وہ خودی پوری دنیا کے راہبر ہیں۔ان کا یہ کہنا اس لئے ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے اسلاف کا طریقہ ترک کر دیا ہے۔ کہنے کو تو کوئی بھی وعویٰ کرسکتا ہے مگر حقیقت کو چھپانا ہر گر ممکن نہیں چنا نچہ وہ اسلام کی اس خدمت کو تنہ ہمی کرتے ہیں۔ ان مروجہ علوم میں سے اکثر کے نام ہی عربی زبان سے ماخوذ ہیں۔ ایک خدمت کو تنہ میں کرتے ہیں۔ ان مروجہ علوم میں سے اکثر کے نام ہی عربی زبان سے ماخوذ ہیں۔ ایک ایک ایک ایک منابع ہوتا ہے۔ جس سے رہمی ظام ہوتا ہے۔ جس سے رہمی ظام ہوتا ہے۔ کہ اسلام کمل روحانیت کا دائی ہے۔

سخوتی کی بات ہے ہورب کے سائندان خود بھی بھی بھی بھی ہے بات ظاہر کرنے بر مجبور ہوجائے ہیں اور تھئے معلا اس بات کی تقد بن کرتے ہیں کہ سعلوم اسلام نے ہی تمام دنیا برظاہر کئے تھے۔ ایک مشہور فرانسیی سائندان، سرجن وسکالرجس کوفرعون کی می کو (جو خراب ہوگئی تھی) درست کرنے کا کام سونیا گیا تھا تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ فرعونِ مصر کا ایک ایسا بادشاہ تھا جوخود کو خدا کہ لوا تا تھا ادراس اعتبار سے منکر خدا اور دشن موئی تھا۔ جب تیمر اللی کے سب اسے سمندر میں غرق کیا گیا تو آنے والی نسلوں کو سبق دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تھا۔ جب تیمر اللی کے سب اسے سمندر میں غرق کیا گیا تو آنے والی نسلوں کو سبق دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبر سے کا نشان بنانے کی خاطر سمندر سے باہر کھینک دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فالیکو می تیرے جم کو (سمندر کی تندموجوں ببک نیانی لین گؤن لیکٹ نے گفات ایک آریؤں ۔ ۹۲) (سوآج ہم بچالیں کے تیرے جم کو (سمندر کی تندموجوں ہے) تا کہ تو ہوجائے ایسے بچھلوں کے لئے عبر سے کی نشانی۔

ندکور بالا ڈاکٹر بوکیل نامی سائنسدان نے قر آن کریم کااچھی طرح مطالعہ کیا ہوادا یک کتاب کھی جس کا نام تھا'' قرآن ، بائبل اور سائنس'' - اس نے قرآن کریم کا جو بھی مطالعہ کیا ابن اس کتاب میں کائی تنصیل سے کھا ہے اور چند باتیں جس کواس نے تعلیم کیا ہے وہ میں سی کقرآن مجدا یک واحد کتاب ہے جس میں سائنسی تھا اُن کا تذکرہ ملتا ہے جواس وقت ہاری سائنس نے ابھی تک بیان نہیں کی تعین ۔ اس نے یہ بھی میں سائنسی تھا اُن کا تذکرہ ملتا ہے جواس وقت ہاری سائنس نے ابھی تک بیان نہیں کی تعین ۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہان باتوں کی بہت عرصہ کے بعد سائنس نے تحقیق کی ہے اور جوقر آن کریم نے کہا ہے سب کو درست کہا ہے کہان باتوں کی بہت عرصہ کے بعد سائنس نے تحقیق کی ہے اور جوقر آن کریم نے کہا ہے سب کو درست بیا اور سائنسی کتاب '' نشانِ مزل'' کے صفح نمبر ۱۲ پر اس کے متعلق مختصری رپورٹ لکھ دی گئی ہے ۔ فزیالو جی اور سیس کا نتات میں تو تو تیخیر کا ممکن ہونا مثلاً تولید انسان کی ابتدا، تخلیق کا نت ، طوفان نوح ، ٹائم اور سیسیں کا نتات میں تو تو تیخیر کا ممکن ہونا مثلاً ویا ندو غیرہ پر بہنی سکتا کا ہونا، زمین کی سطح کا ہموار ہونا اور بہاڑوں ( چاندو نیار ویا دول

کا میخوں کی طرح گاڑھے جانا ، جوانات اور نباتات عی افزائش نسل کا ہونا، نباتات کے جوڑے ہونا یہ جیدہ چیدہ پیدہ پیدہ پیدہ بین جو آن کر یم میں ہیاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر چزکو پانی سے پیدا کیا جانا ( یعنی ہر چیز میں Water of Cystallization پایاجاتا ہے ) ، کا نتات سے پہلے صرف دھویں کا ہونا اور کا نتات کا چواد وار میں بنائے جانے کا شہوت آئی اڈرن سائنس خود ہی چیش کررہی ہے۔ سورج ، ستاروں ، اجرام نلکی کا مداروں میں محومان کو اکرب کا خودروش شہونا بلکہ سورج کی روشی سے مستفید ہونا ، پودوں میں جنسی اخیاز است کا ہونا اور مادہ تولید کے معمولی مقدار کا تخر ریزی کے لئے کانی ہونا ، تخر ریزی کے بعد عورت کے بینے کارتم میں قرار کیڑنے کے علاوہ مال کے پیٹ میں نیچ کے مختلف مراحل مثل علقت (لوج زا) مُشفیۃ ( گوشت کی بوئی) عظما ( ہُریاں ) نجا ( ہُریاں پر گوشت کی جوئی کر دوسری تلوق بنانا ) کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے ۔ مال کے دیت میں بیچ کے کان ، آگھ، سنٹ ، در کھنے اور سوتھنے والے اعضاء کا بیدا ہونے کا ذکر بھی قرآن کر بھی قرآن کر بھی میں ہے۔ اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ نے انسان کو مال کے پیٹ میں ہوئے وال اور در کھنے وال بنایا ور نہ اولیا ہونا ، در بی کی کرا کا ہونا ، نی اسرائیل کا صحرائے بینا کی طرف جرت کرا کہ اسلام کا فرعوں سے شراؤ کر افرون کی موت کا آٹا وقد یہ سے ٹا بت ہونا ، در بیا کرشوت کی طرف رہنائی کرتے ہیں۔ السلام کا فرعوں کی موت کا آٹا وقد یہ سے ٹا بت ہونا ، دوسائی دنیا کے شوت کی طرف رہنائی کرتے ہیں۔

یہ بات پہلے بیان ہو چگ ہے کہ اسلام میں روحانیت روز از ل بی ہے مل میں آپگی تھی اور اسلام کا ہر
عمل روحانیت کی طرف لے جاتا ہے جی کے رسول الله میں باتھ ہے ایک کے میدان میں رہنمائی کے ۔ بک
کو یہ سے تر اولی کے مسلمانوں نے بوری دنیا کی علم اہر تحقیق کے میدان میں رہنمائی کے ۔ بک
وجہ ہے قر ون اولی کے مسلمانوں نے سائنس، ریاضی، کمیا، فلکیات، طب، طبعیات اور دیر علمی میدانوں
میں اسی یا داشتیں چھوڑی ہیں جن کی مثال زبانے کے کسی جھے میں ابھی تک پیش نہیں کی جا سیس آئی ہی
میں اسی یا داشتیں چھوڑی ہیں جن کی مثال زبانے کے کسی جھے میں ابھی تک پیش نہیں کی جا سیس آئی ہی
اس باڈر رن زبانے میں لوگ اسلام کی روحانی طاقتوں ہے متاثر ہوتے ہیں اور وہ جوق در جوق اسلام تبول کر
رہ ہیں ۔ یہ بات مشہور ہے کہ امر یکہ میں اسلام اس تیزی ہے پھیل رہا ہے کہ اب یہ کمان ہوتا ہے کہ اسکی
موسالوں میں پورے امر یکہ میں اسلام خالب نظر آئے گا۔ روس جیے لا وین ملک میں بھی اسلامی کتب
موسالوں میں پورے امر یکہ میں اس وقت ایک کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد موجود ہے۔
ایک امر کی نومسلم نے ایک پاکتانی کو ہتا یا کہ وہ شراب کی وجہ سلمان ہوا ہے کو کہ تشراب کی کشر جت
کی باعث اس پرشراب کا نشہونا بند ہوگیا تھا اور وہ سرٹ پینے لگا۔ پرٹ چینے سالام کو پڑھاتو اس سے اس کی صاحات بہت
خراب ہوئی۔ ایک دن اس نے کسی مسلمان کے ہاتھ میں قربان ویکھا اور پھراس کو پڑھاتو اس سے اس کی مسلمان ہوگی۔ (روحامیت اسلام) راقم الحروف نے خراب ہوئی۔ ایک طاح وہ نے اسلام) راقم الحروف نے بہت سکون طلا اور طبیعت بھی مشبیل میں، یہ دیکھ کر دہ مسلمانی ہوگیا۔ (روحامیت اسلام) راقم الحروف نے بہت سکون طلا اور طبیعت بھی مشبیل میں، یہ دیکھ کر دہ مسلمانی ہوگیا۔ (روحامیت اسلام) راقم الحروف نے بہت سکون طلا اور طبیعت بھی مشبیل میں، یہ دیکھ کر دہ مسلمانی ہوگیا۔ (روحامیت اسلام) راقم الحروف نے بہت سکون طلاح اور اس اسلام کی اس اس کے باتھ میں قربالے کی اسلام کی اسلام کی اور کے باتھ کی کو کر دہ مسلمانی ہوگیا۔ (روحامیت اسلام) راقم الحروف نے بہت سکون طلاح کی اسلام کی اسلام کی دور کے دی اسلام کی دور سے دی اسلام کی اسلام کی اسلام کی دور سے دی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلا

امریکہ یس نویارک کے نوائی شہرول کی مساجد میں اگریزی زبان ہیں وعظ کیا تو مواعظ کے سلسلوں کے افتقام پر ایک الودائی دفوت میں ایک امریکی نے جھ سے بوچھا کہتم لوگ میوزک کو ترام کیوں کہتے ہو حالانکہ قرآن کریم کی آواز نے جھ پر ایبا اثر طاری کیا کہ میں نے قرآن کریم کو ساتو فورا اسلام قبول کرلیا۔اس کے ساتھ کام کرنے والے ہمارے ایک مرید نے بتایا کہ یہ پروفیسر قرآن کریم من کرزارو قطار اُلیا۔ اس کے ساتھ کام کرلیا۔اس کو بتایا گیا کہ ہمارے ہاں میوزک کی فقظ ایس مجلسوں کو ترام قراردیا کی ساور پھرفورا اسلام قبول کرلیا۔اس کو بتایا گیا کہ ہمارے ہاں میوزک کی فقظ ایس مجلسوں کو ترام قراردیا کیا ہے جس میں بے حیائی کا اظہار ہو۔قرائت سے محظوظ ہونا قطعاً ناجائز نہیں۔ فلام ہوا کہ روحانت کے لطف سے حاصل ہونے والے سکون کی خاطر بڑاروں غیر مسلم مسلمان ہورے ہیں اور لوگ انجی بھی '' دُتِ

نی گردد کہن افسانہ طور کہ در ہر دل تمنائے کلیم است (پ\_م\_٢٥)
(طورکاافسانہ بھی پرانائبیں ہوتا (کیونکہ آج بھی) ہردل میں کلیم الله طیاللام جیسی تمنام وجود ہے۔)
یہ تمام تھائی اور دیگر ایے تھائی جو تنگی قرطاس کے باعث یہاں بیان نہیں کئے جا سکے، اس بات کا جوت مہیا کرتے ہیں کہ اسلام اور صرف اسلام ہی ایک ایسانہ ہیں ہے کہ اس کی ہر ادااور ہرگل میں روحانیت کی لیم مسلمانوں کو دوحانیت کا ذوق وشوق عطافر مائے اور جو اسلامی روحانیت کے مکر ہیں ان کے دلول کو بھی روحانیت کا فرق و شوق عطافر مائے اور جو اسلامی روحانیت کے مکر ہیں ان کے دلول کو بھی روحانیت کافنم عطافر مائے۔ (آمین) بحرمت نیم ناوام الانبیاء علیا مسلام و الله میں وحانیت کے مکر ہیں ان کے دلول کو بھی روحانیت کافنم مسلمانوں کے دلول کو بھی دوحانیت کافنم مسلمانوں کے دلول کو بھی دوحانیت کافنم کو دلول کو بھی دوحانیت کافنم کیا مسلم کے دلول کو بھی دوحانیت کافنم کافنم کی جو انسان کے دلول کو بھی دوحانیت کافنم کو دلول کو بھی دوحانیت کافنم کو دلول کو بھی دوحانیت کافنم کو دلول کو بھی دوحانیت کافنم کی بھی دوحانیت کافنم کے دلی کو دلول کو بھی دوحانیت کافنم کو دلوں کو بھی دوحانیت کافنم کو دلوں کو بھی دوحانیت کافنم کو دلی کو دوحانیت کافنم کو دلی کو دلیں کو دلیں کو دلی کو دلی

فاكراوصاحب دلال پيرعبداللطيف فان نقشبندى دُائر يكثر(ر) محكمه موسميات لا مور فون نمبر: ۲۹۲۲۲۳۱ م

مورخد ليم أست ١٠٠٨

# غرض تصنيف

### (ازليفشينت كرتل احدنغيل خان)

اسلام وروحانیت اور فکر اقبال مے مضامن کو بیان کرنے سے پہلے تاریخ اسلام کے اوراق کو پلٹنا ہوگا اور مامنی کے فنی واقعات اور حادثات کا قار کین کے سامنے رکھنا ایک ضروری امر ہوگا۔عمر حاضر کے عام مسلمان ایے حقائق برتو جہ کرنے ہے محبراتے ہیں جن سے عام قومیں سبق حام لیا کرتی ہیں مسلمانوں کی گزشتہ تاریخ ایک طویل داستان ہے اور مسلحین امت کے لئے ایس داستانوں کا بیان کرنا ہرگز بارگراں نہیں ہوتا گرجن لوگوں کے لئے اس داستان کو بیان کر تامقصود ہے دوالی داستانوں کو سننے سے گریز کرتے میں۔علامدا قبال نے اپنی زندگی کومسلمانوں کی اصلاح کے لئے طویل وعریض پیغام پہنچانے کے لئے وقل کررکھا تھا گران کوہمی بیکہنا پڑا کہ ہاری قوم کے افرادا یے مصلحین کی ضرورت محسوں نہیں کرتے ہے عمر من داندهٔ اسراد نیست بیسب من بیر ای بازار نیست (ا-خ:۲) ( من آنے والے دور کا شاعر مول غیر ادور اسر ارکوئیں جمتاء میر ایوسف اس باز ارکے لاکن نہیں۔) علامدا قبال کے کلام کا کثر حصدقوم کی محقیاں سلحمانے کے لئے وقف تھالیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے اس توی درد کے اسرار کولوگ نہیں بچھتے۔ آپ کے کلام میں موجود قیمتی موتیوں کو دوسری تو مول نے چرالیا اور ترتی کے زینے پر گامزن ہو مجے محرسلمان اپنی کورنگابی کے مرض میں گرفتار رہے اور ان کی قسمت میں ستم ظریلی زمانہ کے آثار ختم ندہوئے۔علامہ اقبال نے اپلی قومی خدمات کا ذکر اپنے کلام میں کیا ہے اور قوم کا ردمل بھی نہایت تکلیف دوانداز میں پیش کیا ہے۔آپ کے ایے کلام کا پھی صدمصنف کی تصنیف" سرمایة المت على شال كرديا كما بوعقريب زيورطباعت سآ داستهون والى ب-

الله تبارک و تعالی کی سنت اس بات پر دی ہے کہ اگر چدلوگ انبیا و پیم الماما و رمسلین کا اثر تجول ندکریں تو وہ بار بارا ہے مقبول بندوں کی ایک جماری تعداد کو بے راہ روان تو می ہدایت اور رہنمائی کے لئے بیمجے کا اہتمام کرتا رہا ہے تا کہ کچھلوگ اصلاح کی آواز پر لیمک کیں ۔اس سلسلے میں کم وہیں ایک لاکھ چوہی بڑار مینجبر اور لا تعداد مصلحین اس عالم ریک و یویس تشریف لا عے ۔ بیمسلمین امت برزمانے میں ای کو مشرب

marfat.com Marfat.com

پیم کے ذریعے لوگوں کو دین ہدایت کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ زیرِ نظر کتاب '' اسلام و روحانیت اور فکر ا قبال'' کی غرضِ تالیف بھی یہی ہے کہ عصر حاضر کے لوگوں تک دعوت فکر عمل پہنچ جائے اور سونے ، جاندی کے بتوں کی بوجا میں گرفتارلوگ خدا کی یاد میں اپنے ایمان کی عافیت تلاش کریں۔ یقیناً جولوگ الله تعالیٰ کی رضا جوئی کے ساتھ ساتھ کسب طلال میں وقت صرف کریں تو وہی لوگ فلاح پانے والوں میں شار کئے جا کیں مے ۔ مسلمانوں کی موجودہ حیثیت کود کھے کرادران کی جملہ امراض کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہلِ نظر کے نز دیک انکی موجودہ حالت کوسنوار نے کاصرف ایک ہی حل باتی رہ گیا ہے اوروہ یہ کدروحانی دنیا کے لوگ عوام کے لئے الیی خوبصورت اور دککش روحانی قو تو ل کومعرض وجود میں لاتے ہوئے الیی تقریریں اورتح بریں پیش کریں کہ عوام اسلامی طرز زندگی اپنانے پرخود بخو د آمادہ ہوجا کیں۔گزشتہ دور میں ادلیائے کرائم نے ای انداز ہے اپنی روهانی توجہ کو استعمال کرتے ہوئے سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا۔علامدا قبالؒ نے اپنے کلام ہے قوم میں اليى روح پھونك دى كىسوئى بوئى قوم مىں كچھ بىدارى كاثرات ضرورنمودار بوئے ۔آپ فرماتے ہيں \_ اک ولولۂ تازہ دیا میں نے ولوں کو لاہور سے تاخاک بخارا و سمرقد (ض۔ک۸۵۵) عوام کے دلول میں ایبا دلولہ بیدا کرنے کے لئے اس فتم کی تحریر وں کی ضرورت ہے کہ جس کے مطالعہ ہے ان کے دلوں میں تازہ روح کچھو نکنے کا سامان پیدا ہو سکے ۔ یقینا الی تحریروں کو وجود میں لانے کے لئے لکھنے وانوں کومسلمانوں کے دلوں تک رسائی حاصل کرنا اور پھران کے دلوں میں محبت ِ اسلام کی روح پھونکنا ہوگا۔ جب تک لکھنے والوں کا اپنا دل روحانی طاقتوں سے بھر پور نہ ہوتو وہ لوگوں کے دلوں میں عشق کی آگ پو نکنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔الی تحریروں میں اُس مقناطیسی قوت کا ہونا ضروری ہے جو دلوں میں گولی کی طرح اثر انداز ہو عتی ہے۔علامہ اقبال نے ای انداز سے شاعری کی ہے اور اس بات کو یوں ظاہر کیا ہے کہ " ذرائم ہوتو یہ ٹی بہت زرخیز ہے ساتی" ۔ یہال علامہ اقبال کی نم سے مرادای قتم کی روحانی ، وجدانی ، پرکشش اورولوله انگيز گفتگوم اد ہے۔

اس کتاب کانام "اسلام دردهانیت ادرفکر اقبال" اس بناء پردکھا گیاہ کداگر مسلمان روهانی زندگی کو بچھ کردین اسلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں تو ردهانیت کی برکات سے یہ کتاب ان کوادی ٹریا تک پہنچنے کی مغانت دیتی ہے۔ دہ لوگ جو ردهانیت کو ساتھ لے کر کاردبار میں انہاک رکھتے ہیں دہ ایک برائے نام مسلمان کی نبست بہت زیادہ کا میابیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک عام مسلمان بزرگانِ اسلام کی طرح زندگی کی ارتقائی مزلوں تک کیے پہنچ سکتا ہے، جب تک دہ بھی ان کے تقش قدم پر نہ چلے۔ ایک عام مسلمان حضرت داتا منج بخش"، جنید بغدادی اور با بزید بسطائی کا ہم پلہ کیے ہوسکتا ہے۔ جن لوگوں نے ادلیائے اگرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے دہ جانے ہیں کہ شہنشاہوں ادر حکمرانوں کی شان وشوکت ادلیائے اسلام کے مقابلے

م لاهن اور بي ميدان يس-

معنف كاب في الربات كالمشاف كياب كمانهول في المينات البياب من بزركان دين ك احوال اورکوائف کا مطالعہ کیا اور اس حقیقت کوشلیم کیا کہ بزرگوں کی زندگی کے سامنے کسی حاکم یاشہنشاہ کی زندگی کوئی حقیقت نہیں رکھتی ۔ آپ نے منفوان شاب میں اس طائفہ کی زند کیوں کی طرف رغبت کی ابتداء كرنے كے بعد بہت كھ يايا۔ ثاير مارے اكثر مسلمانوں كوخداكى طرف سے ايك نهايت بلندرتبه عطاكر دية جانے كم يقد كاركا علم بيس - اس علم كولوكوں تك كا على الله الله الله فلد خودى كوقوم کے سامنے پیش کیا جس میں مسلمانوں کو بیتر خیب دی گئی کہ وہ خدا کے عطا کردہ کمالات کا جائزہ لیں اور بیجانی که الله تعالی نے انسان کواپنانائب (خلیفه)مقر رفر مایا ہے۔خلانت کے عطا کرنے کا ذکر سورة البقرو ک آیت نمبر • ۲۳ ۲۳ می اورقر آن کریم کے دیگر مقامات می الم بے خلافت معلی قرآنی آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد بیمعلوم ہوتا ہے کہ الله تعالی نے انسان کوتمام کلوق پرفضیلت دی ہے۔ بیفنیلت جو انسان کودی می ہے وہ محض ایک میان نہیں ہلکہ حقیقت ہے کہ انسان کو وہ صفات عطافر مائی کئیں ہیں جو باتی محلوقات کے لئے مفتود ہیں۔ان تمام قوتوں اور تصرفات کا ذکر اس محدود تحریر میں ممکن نہیں لیکن اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ الله تعالى نے زمین اور آسان کو انسان کے لئے مخرفر مایا ہے اوراس کو اپنی اطاعت كموض الي كمالات اورتعرفات عطافرمائي بي جن كاانداز وكرنا آسان نبيل -اس بات كوبى ليج کرانان کاذہن جو پھے سوچ سکتا ہے وہ اس کے کرنے پہلی قادر سجما جاتا ہے۔انسان کودرجہ اطاعت کے مطابق لفظا المكن الرافتيار بعى ديا كيا بي يهال تك كربندة مومن جو يحريمي كرد عدود المفية خدا القور كياجائكا اس حقيقت كي تعديق مولا ناروم في ورج ذيل الفاظ من بيان فر ما كى ب

گفت او گفت الله بود مرچه از طنوم عبدالله بود

(اس كاكما بواالله كاكما بوائن جاتا ہے اگر چديد كلام الله كے بندے كمات عالم ہے۔)

ندکورہ بالا شعری تقدین ایک مدمو تدی ہے جی ہوتی ہے جس کوعلام اقبال نے مردمون کا تریف میں کھا ہے لیے نی اللہ اللہ کا بندہ موس کا ہاتھ' ۔ مولا تاروم نے یہ جی فر مایا ہے کہ اولیائے کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر طاقت مطافر ہائی ہے کہ وہ کمان سے لکے ہوئے تیرکو بھی واپس کر سے ہیں ۔ علام اقبال نے فر مایا ہے کہ انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا نورر کھ دیا ہے کہ جس کے باعث اس کے مفیمات اس کے حضور کی طرح ہیں ۔ بھی اس کے ول میں براہیں الی کے دلائل کی آگ ہوتی ہے اور بھی اس کے فور میں جبرائیل جس روح ہوتی ہے وفر ماتے ہیں کہ مرد خدا تو آسان سے بھی کی طرح جھپتا ہے ، شہرو محرا اور شرق و مفرب سب اس کے ایند میں بن جاتے ہیں۔ بندہ موس کا مخاص کا اجتمام کرنے والا ہوتا ہے ، کسی وہ کیم اللہ ،

marfat.com
Marfat.com

می الله اور خیل الله بیم الملام جیساانسان بنآ ہے، بھی وہ محد میں اللہ کے مورت اختیار کرکے آتا ہے اور بھی انسان قرآن اور جرائیل کے روپ میں بھی آتا ہے۔علامہ اقبال نے فرمایا کہ بیراز کمی کوئیس معلوم کہ مومن قرآن کا قاری بھی ہے اور بذات خود چلا بھر تاقرآن بھی ہے (آپ نے بیاس لئے کہا کہ قرآن جس طرح لوگوں کوہدایت دیتا ہے ای طرح مومن بھی لوگوں میں ہدایت بھیلاتا ہے، البذاوہ بھی چلا بھر تاقرآن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن می جرائیل اور قرآن ہے، وہی فطرت الی کا تکہبان بھی بنتا ہے۔ مومن کے مقام کی سر بلندی کا ذکر مصنف کی تحریث مقام آوم' (جواس کتاب میں بھی شامل کردی گئے ہے) کا مطالعہ فرمائیں۔

الله تعالیٰ نے کا کات کو تخلیق کرنے ہے پہلے ہی اس کے لئے قوانین کو وضع کرلیا تھا چنانچہ جب دنیا کو پیدا کیا تو اس کو کہا کہ' اے دنیا تو ان لوگوں کی خدمت کر جو میری تابعداری کریں اور ان کو تھکا دے جو تیری تابعداری کریں' (طبقات الکبریٰ: ۵) اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولوگ اجاع اللی کا اہتمام کرتے ہیں تو پوری کا کتات انکی خدمت پر مامور دہتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اجاع سنت، ذکر واذکار اور فرائض کے بعد نظی عبادتوں کو اوا کرنے والوں کو الله تعالیٰ نے بہت سے اختیار ات سونپ دیے ہیں۔ کشف فرائض کے بعد نظی عبادتوں کو اوا کرنے والوں کو الله تعالیٰ نے بہت سے اختیار ات سونپ دیے ہیں۔ کشف فرائض کے بعد نظی عبادتوں کو اوا کرنے والوں کو الله تعالیٰ نے بہت سے اختیار ات سونپ دیے ہیں۔ کشف فرائع ہے کہ الله تعالیٰ اولیائے کرام کے دم قدم سے یعنی ان کے صدیح سے باران رحمت نازل فریات ہے اگر با ہے۔ اس کے علاوہ فریاتا ہے اور زمین سے جو ہز واگر باہے ووان کی صفائے حال کی برکت سے اگر دبا ہے۔ اس کے علاوہ کا فرول برموموں کو غلہ انہیں اولیائے کرام کی ہمت سے حاصل ہوتا ہے۔

 بندوں پراس قدرمهر بانی فرمانے پر مائل ہوتو پھر بندوں کو دنیا کے ہاتھوں تکالیف اُٹھانے یا زمانے کہ سم ظریفیاں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اور کیوں وہ و نیا اور آخرت کا خیارہ بخوشی اٹھانے کو تیار ہیں؟ کیوں نہ انسان الله کے وعدوں پر لبیک کے اور اسے چاہے کہ وہ باعزت اور باوقارزندگی بسر کرنے کے مواقع ضائع نہ کرے۔ الله تعالی ایک بی ایک بات پر تعجب کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ممالکٹم کو تکر جُون بِنیهِ وَقَالَا الله عن ایک بات پر تعجب کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ممالکٹم کو تکر جُون بِنیهِ وَقَالَا الله کی عظمت وجلال کی ) اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیوں و نیا میں و حکوماتا ہے اور الله کی عظمت اور جلال کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس آیت میں اور اس سے کہ انسان کیوں و نیا میں و حکوماتا ہے اور الله کی عظمت اور جلال کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس آیت میں اور اس سے میا اور اس کے علاوہ تمہیں باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ حضرت حن فرزند وں سے تم ماری مدوکرے گا اور اس کے علاوہ تمہیں باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ حضرت حن بھری بھا تا ہے کہا کہ کہ تمہیں الله کی گرفت کا کوئی ڈرنییں اور خدائی انعامات عاصل کرے کا کوئی فرندیں اس خدائی انعامات عاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ اس سے زیادہ اور کہا ہے گئی کرانے کا کوئی ڈرنییں اور خدائی انعامات عاصل کرنے کی کوئی کوئی کوئی کوئی ڈرنییں اور خدائی انعامات عاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ اس سے زیادہ اور کہا ہے گئی کرانے کا کوئی ڈرنییں اور خدائی انعامات عاصل کرنے کی کوئی کوئی کہ کرنے کا کوئی ڈرنییں اور خدائی انعامات عاصل کرنے کی کوئی کوئی کہ خوات کی کرواہ نہ کرے۔

متندكت من بدواقعه مل بكراك فخص معرت عمر بن الدمنك باس آتااور دست بوال دراز كرتا\_ حضرت عمر رض الله عنه ميشداس كى محص فد م كويد وفر ما ويت - ايك ون حضرت عمر رض الله من الصفر ما يا المتحف تو میرے دروازے کے چکرلگا تاہے، مجھے یہ تا کہ میراورواز و بہتر ہے یااللہ کا درواز ہ بہتر ہے؟ اس فخص نے جواب دیا که درواز و تو الله تعالی کا بی بهتر ہے۔ آپٹ نے فرمایا تو پھر جاؤ ادر قر آن پڑھو تا کہ تہمیں اس کے دروازے کاعلم ہوجائے۔روایت میں ہے کہو وقعض عمااور پر مجمی آٹ کی طرف لوٹ کرنیس آیا۔ایک دن حضرت عمرض الله منف يوجها كدفلال فخف كوكيا مواب كدو ولوث كر جارك ياس نبيس آيا-ايك دن آب اس ک مزاج بری کے لئے محے تو معلوم ہوا کہ اب و کہیں بھی نہیں جاتا۔ حضرت عمر منی الله مدنے اس سے بوچھا كمتم اب كون بيس آتى؟ اس فعرض كياكرآب فخودى توكها تما كدجاؤ قرآن پر هوتوجب سے يس نے قرآن پڑھا ہے ای وقت سے مجمعے ہر چیز دستیاب ہونے لگی ہے۔ حضرت عمر بنی الله عند نے فر مایا کہتم نے قرآن من كيارد ما؟ اس نه كها كه جب من كمرآيا اورآكرقرآن كريم كولاتوية يت نظر عكررى: وفي السَّمَا مِيدُ قُكُمُ وَ مَا أَتُوْعَدُونَ (الذاريات: ٢٢) (اورا سان من بتبارارزق اور برده چيز بجس كاتم ے دعدہ کیا گیا ہے ) اس مخف نے کہا کہ اس آیت کو جب میں نے پڑھا تو میں بچھ کیا کہ جب میرارزق آسان سے آتا ہے تو میں اس کے لئے زمین پر کوں ذلیل وخوار ہوتا ہوں چتانچہ اس دن سے میں نے آسان والے سے دوئی لگالی اور اب جمعے کمر بیٹے ہر چیزل جاتی ہے۔اس فض کی یہ گفتگوس کرعمر رہی الله مندرونے الك فوركامقام ب كرجب الله تعالى في الماري تمام معائب ومشكلات كاعل جش كرويا بي قويم الساكى طرف دھیان کو نہیں دیتے اور دنیا کی خواری کوخواہ کو او تیول کر لیتے ہیں ،اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہم الله

تعالیٰ کی بخشوں پریفین نہیں رکھتے یا مجرہم ایک محملا اور دلیل قوم کے افر اد کی طرح ذلیل وخوار ہونے بررضا مند ہوئے ہیں اور الله کی رحموں سے محروم رہنا جائے ہیں۔

حقیقت سے کہ ہمارے لئے ان دونوں امراض کا علاج کرنا قوم کی ضروریات میں ہے ہے۔
یقین سے محرومی کا علاج مصنف موصوف کی کتب'' مُشن نمازصفحہ • ۱۳ ''اورا قامۃُ الصلوٰ ق کے صفح نمبر ۹۵ کا مطالعہ کریں تو باسانی یقین کی دولت سے حصہ مل سکتا ہے ۔محرومی قسمت کے احساس کا علاج سے ہے کہ اولیائے کرام کی صحبت میں متواتر بیٹھنے ہے اس مرض کا از الہ ہوسکتا ہے کیونکہ ان کے کلام میں شفا ہے اور ان کی نگا ہوں میں الله تعالیٰ نے قسمتوں کو بدل دینے کی تا ٹیررکھی ہے۔

مارے طویل تج بے کا حاصل میہ ہے کہ جب قسمتوں گوبدلنے کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد دولت دنیا اکٹھا کرنانہیں بلکہ اس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں باعزت طریقے سے دے اور جب آخرت <u> کے سفر کی طرف روانہ ہوتو اس کوفر شتے الله کی بخششوں اور رحمتوں کے گھر میں داخل کر دیں</u>۔ایک مسلمان کا بیہ شعارہے کہ دنیوی زندگی میں معصیت کی جھاڑیوں سے اپنے کیڑوں کو بچاتا ہوائکل جائے اور پھر ہرونت ای تاک میں رہے کہ وہ کن ذرائع سے اپنی اصلاح کرسکتا ہے تا کہ وہ دنیا میں ایک معزز ملک کا باشندہ بن کر رہے۔ دنیاکے مال حاصل کرنے کے لئے کچھلوگ ڈاکے ڈالتے ہیں پچھلوگ اپنے بھائیوں کی جان د مال ادر عزت وآبر وکولو شتے ہیں۔ ونیامیں جہال مسلمان رہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ چور، ڈاکو، شیرے اور ایکے سمجھ جاتے ہیں۔ چرت ہے کہ قومی تغیرادرمعیاری کردار کی طرف صرف ایک یا دو فصد لوگ تو حید ہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھرول میں اور شہرول میں غلط روش اور بے دینی کی طرف رججانات بکثرت یائے جاتے ہیں۔ ہرکوئی پینے کی دوڑ میں مصروف ہے اور اپنے ملک وقوم اور آخرت کی زندگی کی طرف بہت کم لوگ غور کرتے ہیں حالانکہ اگروہ نیک نیتی کی زندگی بسر کریں تو قر آن وحدیث اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان کامیاب ترین زندگی کوحاصل کرسکتا ہے اور اس کی برکات سے وہ مال ودولت ،عزت اور وقار کے مثالی مقام پر فائز ہوجاتا ہے۔انسان کاغلط ذرائع سے پیر کمانا ہی کامیانی کی ضائت نہیں بلکہ بسااوقات ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ آ مدنی انسان کودنیا ہیں مصائب وآلام میں گرفتار کردیتی ہے اور آخرت کے رسوا کن عذاب میں مبتلا کردیتی ہے۔اگر چدروپیے پیپدروزمرہ زندگی کے لئے ضروری ہے مگراس کے لئے دین کو داؤینیس لگا دینا **چاہیۓ**۔علامہا قبالؒ نے فرمایا ہے \_

جو فقرسے ہے میسر تو گری سے نہیں قلندری مری کچھ کم سکندری سے نہیں زوال بندۂ مومن کا بے زری سے نہیں اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات اگر جواں ہوں مری قوم کے جمورہ غیور سبب کھ اور ہے جس کو تو خود بھتاہے اگر جہاں میں مرا جو ہر آشکار ہوا ۔ تعنددی سے ہوا ہے تو محری سے نہیں (ض،ک:۸۲۳)

علامدا قبال کے کلام مل مد بہت بڑی خو بی ہے کدوہ بہت پیچیدہ اور اہم معاملات کوآسان، دلچسپ اور مؤثر الفاظ میں بیان کردیتے ہیں۔آپ کا طرز بیان ایسا ہے کہ (اگر کوئی فخص انسانی قدروں سے محروم نہیں ے) تووہان کی بات کوایے دل اور دماغ میں بیٹالیتا ہے اور اس پڑل کرنے کے لئے بے چین ہوجا تا ہے۔ راتم الحروف كاخيال ب كمعلامه ا قبال كاكلام انسان كوفرش سے افعا كرعرش تك لے جانے كى الميت ركھتا ہے۔ علامدا قبال کی استی کے متعلق صوفیا و کاریخیال ہے کہ جو مخص آپ کے کلام پڑھنے کی طرف رغبت نہیں کر تااس می ارتقائی اورتغیری جذبه حاصل کرنے کی سرے سے عی المیت موجود نبیں -جو چھاو پر بیان کیا گیا ہے اس ے بیافذ کیاجاتا ہے کہانان کوالله تعالی کی رحمتوں کی طرف توجد یا کامیاب زندگی کے لئے اشد ضروری ب اوراس مقسود کے حصول کے بعدایے جذبہ شوق کوا بھارنے والے امور کی طرف خودکو لے کر جانا جا ہے اگر آپ ہرروز اینے عزم کو پختہ تر کرتے جائیں تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ مقبول بارگاہ الٰہی ہوجائیں ے اور آپ کو ولایت کے درجے پر فائز کر دیا جائے گا۔ اگر جذبہ شوق تاز ہ رہے تو ہرآ دی جنید و بایزید بین سکت ب، اگراس طرف جانے کی کوشش کو جاری رکھا جائے اور متعلقہ معاملات کی طرف رابط تیز ترکیا جائے تو مجم عرصے کے بعد بی تعوزی کوشش ہے آپ کو بہت اعلیٰ مقام ماصل ہو جائے گا اور آپ وہ چھا پنے اندرمحسوں كريں مے جوادليائے كرام كوملار با۔الي كوششوں ميں اگر علامدا قبال كى دوئى كا دم بعري توبيشوق آپ كو بہت جلد ایک بہت بزے مقام پر لا کھڑ اکرے گا بشر طیکے کی جید عالم دین سے علامدا قبال کے کلام کے متعلق منتکوئیں۔ کھولوگ علامدا قبال ہے محبت کی وجہ سے ان کے قرب میں جگہ حاصل کر چکے ہیں۔اس زمانے میں بھی ایے لوگ موجود میں جوعلاما قبال کی وفات کے بعدان سے تفتگو کرنے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ زير نظر كماب مي مصنف نے تصوف اور درويش كے مختف معاملات بركافي وسيع تحريريں چيش كى بيں اور يه كتاب كا ( تقريباً باروسوصفات بمشتل) افاه الله العزيز عنقريب زيور طباعت ع آراسته موكررام والن طریقت کی تفتی کو دورکرنے کا ذریعہ ہے گا۔الله تعالی آپ کی کاوشوں کوشرف تبولیت عطافر مائے (آمین) بحرمت نبينا وامام الانبياء مايه لعلوة والسلام

خاکپائدادلیائے کرام لیفٹینٹ کرش احد فضیل خان پاکستان آری (ااجور)

ئىم جولانى مىنتىي

## تا نُرُّات ( حسزت بيرعلا وَالدين صديقي غزنوي مدخلۂ )

سلسلہ نقشند ہے کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے اکا ہرین نے احیاے اسلام کی غرض سے لاتعداد کتب کو مقصہ شہود میں لانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت بایز ید بسطائی کی شان میں حضرت جنید بغدادی نے صراحتا لکھا ہے ۔ میں نے بہت بڑے بڑے اولیائے کرام کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے لیکن جب میں حضرت بایز ید بسطائی ۔ میں نے بہت بڑے برے اولیائے کرام کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کہ ان کے بیان کردہ تھا کتی میرے ول کی گہرائیوں میں اُڈکر علیہ ول کی صورت میں آئے گئے ہیں اور ان کی باتوں سے جھے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ بایز ید بسطائی سے اور نجی خالی کی صورت میں آئے گئے ہیں اور ان کی باتوں سے جھے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ بایز ید بسطائی سے بیان کردہ نکات کوکی کے سامنے بیان کرنا گوراہ نہیں فرمایا کیونکہ بیہ باتیں ہرکس ونا کس کے سامنے بیان کرنا گوراہ نہیں فرمایا کیونکہ بیہ باتیں ہرکس ونا کس کے سامنے بیان کرنا گیرت اور حمیت کے خلاف ہیں۔ ایک ہی وجو ہات کی بنا پر حضرت جنید نے بیٹی فرمایا کہ آپ کا رتبہ تمام مشائخ میں ایسامعظم ہے جسے تمام فرشتوں میں حضرت جریل علیا لمام عظم ہیں۔

الحمدالله بيتصانيف كاسلسله درا تتاسلسله تنتبندييي ابحى تك جارى وسارى بادران روايات ك احياء كي بغيراً متوسله ملائق الله تعالى الله ت

پیرعبداللطیف خان نے اشاعت وتبلیغ کے سلسلہ میں تقریباً پندرہ عدد کتب کوتصنیف کیا ہے جس کی وجہ سے عوام کو بے حداستفادہ ہور ہاہے۔اللہ تعالی ان کی کاوشوں کو کامرانی د کامیا بی عطافر مائے۔ آمین

جاک راوِ پاک بازاں پیرعلا وُالدین صدیقی غزنوی سجادہ نشین در بارعالیہ نیریاں شریف آزاد کشیم

### مقدمه

#### (ماخوذ ازرابطه وشيخ)

از حفرت پیرمحد کرم شاه الاز هری سابق جسٹس و فاتی شری عدالت \_ پاکستان

الله رب العزت نے اپ جموب کریم عَلَیٰہِ المت جیدہ و النّسائیہ کو بہ تار ثانوں اور ان گنت کا لئت سے بہر وور فر ما کرمبعوث کیا۔ یہ کمالات عالیہ صدوا حصاہ سے باہر ہیں۔ انہیں ہیں سے ایک خصلت میدہ یہ می ہے کہ آپ می انہیں ہیں ہور ہے ہوں ان کی دھر کو ایشات سے آلودہ ہو چے ہوں ان کی دھر کو لئوں کا مرکز دگور بدل می اموجوا ہے خالق و ما لک کے ذکر کی طاوت سے محروم ہو چے ہوں، شیطانی وصور انداز ہوں اور نفس کی وسیسہ کار ہوں گی آ جا گاہ بن چے ہوں۔ جب ایسے پراگندہ ول بھی آپ کی ضومت عالیہ میں حاضر ہوں می اور آپ کی نگاہ للغہ ان کی جانب اٹھ جائے گی تو ان دلوں کو وہ طہارت فعیب ہوجائے گی کہ قد میان سمو ت بھی مان مرون می گاہ للغہ ان کی جانب اٹھ جائے گی تو ان دلوں کو وہ طہارت نعیب ہوجائے گی کہ قد میان سمو ت بھی ان پرشک کریں گے۔ اب شیطانی حرب ان کے دلوں پراثر انداز نہیں ہو جائے گی کہ قد میان سمو تو انو اور تم نی کے مہد و مرکز بن چے ہوں گے۔

ہارے پاک و پاکیزہ سرشت بیفیر سائی اللہ کے فیض ہاہوں نے دلوں کی اجری ہوئی دنیا کو بہار آشنا کردیا۔الی سرمدی ودائی بہار کہ وہ اس کے بعد مجمی بھی خزاں کستم راغوں کا شکار نیس ہو کتی۔

نی اکرم واطمر می این کیف بخشیوں کا بیسلید اولیائے کرام کی صورت میں آج بھی جاری وساری
ہے۔ ان نفوی قدریہ کے دوحانی تعرفات اور بالمنی فیوضات نے بمیشہ دنیا میں خیرکی روایت کوزندہ رکھا۔
عصیان ولغزشوں سے آلودہ ولوں کوئی ورائی کے انوار سے روٹن ومنور کرنے کا سلسلہ بمیشہ ان پاکان امت
نے اپنی شاندروز کا وشوں سے بحال رکھا۔ اولیائے کرام کی اس مسامی کے صدقے اس امت میں الیے ارفع واعلی کروار اور الی برگزیدہ ہتیاں پدا ہوتی رہیں کہ دنیا کی کوئی قوم ان جسے ناورروز گاروجوو پیشنیس کر کئی۔
آج جبکہ عالم اسلام گونا گوں ابلیسی سازشوں کا فیکار ہان جس سے ایک بہت بوی سازش اسلام کے اس دوحانی نظام کو میکوک اور ہے اصل جاب کرنے کی ہے۔ اخیارا چمی طرح بھتے ہیں کہ بیدامت اپنے اس دوحانی نظام کو میکوک اور ہے اصل جاب کرنے کی ہے۔ اخیارا چمی طرح بھتے ہیں کہ بیدامت اپنے ایس دوحانی نظام کو میکوک اور ہے اصل جابت کرنے کی ہے۔ اخیارا چمی طرح بھتے ہیں کہ بیدامت اپنے ایس دوحانی نظام کو میکوک اور بے اصل جاب کرنے گیاں سے حاصل کرتی ہے۔ ایسے میں وہ افراد بیا

marfat.com
Marfat.com

خوش بخت اور فرخنده اقبال بین جوایت اسلاف کی درخشنده اور حیات آفرین روایات کی پاسداری کافریضه سرانجام دے رہے ہیں۔

محری عزت مآب حضرت پیرعبداللطیف خان صاحب نقشبندی کی تقنیفات عالیه دی کیرول بہت خوش ہوا۔ فی زمانہ صوفیا کے کرام کی تعلیمات کو ہل انداز میں اور عمری ہزاق کے مطابق نو جوان سل اور تشکیک زوہ افراد کے سامنے پیش کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ان روایات کے احیاء کے بغیر امتِ مسلمہ کی نشاۃ ٹانی کا مقصد مجمعی بھی پورانہیں ہوسکتا۔ ایسی مفیداور معیاری کتابوں کے مصنف بقینا مبارک باد کے مستحق ہیں۔ اپن حبیب کریم سائٹ ایک کی کے مصنف بقینا مبارک باد کے مستحق ہیں۔ اپن حبیب کریم سائٹ ایک کی کی وشوں کو قبولیت سے ہمکنار فرمائے اور اُن کی فیض مسائد کو مزید وسعت عطافر مائے۔ آئین

خاک راوصاحب دلال پیرمحد کرم شاه الاز هری سجاده نشین، جمیره شریف

اپریل ۱۹۹۸ء

### تنجره

92

### (صاحبز اد وامين الحسنات شاه سجاده شين آستانه عاليه بهيره شريف سرگودها)

زیرِنظر کتاب" اسلام وروحانیت اور کلر اقبال" ایک عظیم صوفی اور ملک پاکتان کے نامور مصنف اور تصوف كموضوع برلكين والعظيم فككاركي بس ساله كاوشول كاثمر ب- فاصل مصنف بيرعبد الطيف خان نتشبندی بنیادی طور پر (محکمه موسمیات) کے ڈائر یکٹررہ کے ہیں۔ زندگی کا بیشتر حصدای شعبه میں صرف کیا اس کے انہیں ایک طرف تو جدیدعلوم کا محمراشعور ہے، جس کا جوت باب نمبر ١٦ طبقات السموات میں واضح نظرا تا ہاوردوسری طرف و واسے افی اضمیر کے اظہار میں کال دسترس رکھتے ہیں جس کاملی نموندآ ب کے ہفتہ دار درس میں مشاہرہ کیا جاسکتا ہے۔فاضل مصنف کے جو ہراسلام دروحانیت ادرفکر اقبال میں خوب کھلتے نظرات ہیں۔ لہذا آپ کا طریق استدلال واضح محرمؤثر اور طرز تحریر سادہ، عام فہم اور نی سل کی ذہنی سطح کے عین مطابق بے ۔زیر نظر کتاب اسلام وروحانیت اور فکر اقبال علمی عصری ، دین ، روحانی اور ند ہی معلومات کا عدہ ذخیرہ ہے اور تصوف کے موضوع پر ایک لائق تحسین اضافہ ہے۔ یہ کتاب فاضل موصوف کی محت ثاقہ جھیق مہارت، دی حمیت اور اولیائے کرام سے ولی وابیکی کی نادر مثال ہے۔ اس کتاب کے ذریع تصوف کی حقانیت وصدانت کوا جا گر کرنے کی جس خلوص ہے کوشش کی گئے ہو ہ کم اہل قلم کونصیب ہوتی ہے۔ اسام دروجانیت اورفکر اقبال میں راوسلوک کے متلاشیان کے لئے ووسب کھے ہے جس کی انہیں تلاش ہے۔ اس كتاب من قدم قدم برعبت كى زبان كے جلو عدومبت كے نظارے يائے جاتے ہيں۔آپ نے اپ مخصوص طرز فکر ادر انداز تحریر سے تصوف پر روشی ڈالی ہے۔قار تین کو کتاب حذا کے مطالعہ سے فکر انگیز موضوعات مثلاً اسلام من نقر اور درویش بقعوف کی یا کیزگی اور قلوب کی روشی پائی جاتی ہے۔اس کے علاوہ اس كتاب ميس سلوك و ادادت ،معرفت والني ،فقراء كي دلول برحكومت ، ولايت ومعرفت ولايت ،مقام آدم، مقام بشريت اور مكوتيت پر اعلى مضامين يائے جاتے ہيں، مصنف فيصونى كى طريقت مل عنظ مستی احوال مصوفی شریعت کی چردی سے خص ہے ، بیعت کی مشروعتیت اور صادقین کی معیت اور ضرورت فیخ براسدلال، وغيره برسيرهامل بحث كى ب-

موصوف کی کتاب'' اسلام وروحانیت اورفکرِ اقبال''ایسے لوگوں کے لئے بڑی ممرومعاون اورمفید ثابت ہوگی جوسلسلہ روحانیت سے منسلک ہیں یا جوروحانی شعور رکھتے ہیں،اس کے علاوہ وہ احباب جوروحانی دنیا ے شامانبیں ہیں لیکن اس کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اُن سب کے لئے یہ کتاب راہنمائے کامل کی حیثیت رکھتی ہے اور قار کین کے ذوق کے مطابق روحانی فیغ نوازنے کا بھی وسیلہ ہوگی۔ زیر نظر کتاب ۵ ابواب برمشمل ہے۔ دیگرشعبوں کی طرح تصوف پر بھی اعتراضات ہوئے ادرشد ید مخالفت بھی کی جاتی ہے ليكن مصنف موصوف في منكرين طريقت وتصوف اورجد يدذ بنول مين أخصنه والي شكوك وشبهات كااحسن انداز ہے قر آن وحدیث اور بزرگانِ دین کے اقوال کی روشی میں از الدپیش کیا ہے جنہیں پڑھ کرتھکیک زوہ ا فراد کے قلوب دا ذہان کی تسلی تشفی ہو جاتی ہے۔ فاضل موصوف نے مختلف کتب میں بھرے ہوئے موتیوں کو یج کرکے قارئین کے سامنے رکھ دیا ہے۔اس کتاب میں پیران عظام اور مریدین کے لئے وہ سب پچھ موجود • ہے جس کی ان حضر ات کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے سالکان ومبتدیان طریقت کی روحانی تربیت کیلئے کافی مواد پیش کیا ہے۔اس کتاب سے عام قاری اور بلندیا یا محققین کیسال طوریر استفادہ کر سکتے ہیں۔اس علمی كاوش اورعمه ه چیش کش پر فاضل مصنف اور ناشر بجاطور پرمبار كباد كے مستحق بیں \_زیر نظر كتاب انتهائي طور پر مفید ہے اور مفید کیول نہ ہوائی میں موجود ہدایات ونصائح موجودہ اکابر اہلِ حق اور گزشتہ سلف صالحین کی برکات وتعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں اور اس کتاب میں سجادہ نشین حضرات کے لئے قیتی آراء اور مشکل مراحل کوآسان بنانے کی تدابیر موجود ہیں۔ گدی نشیں حضرات اور مشائخ حضرات کوجا ہے کہ اس کتاب سے مجر پورفائدہ اُٹھا کیں۔ پیرعبداللطیف کل نقشبندی مبار کیاد کے مستحق ہیں جنہوں نے ذاتی تو جہ محنت اور درو مندی سے بیکتاب تحریم کھی کے عوام وخواص کوعظیم تخدیم ماید کے طور پرعطافر مائی۔

والسلام

صاحبر اده امین الحسنات شاه سجاده نشین آستانه عالیه بھیره شریف ،سرگودها

۲۰۰۸ گست ۲۰۰۸

### تبعره

### (از پیرسیدمیرطیب علی شاه بخاری سجاده نشین مفترت کر مال والاشریف)

معنف کاب بذای متعدد کتب اس فقیری نظروں ہے گزرچی ہیں جس ہیں آپ نے اُستِ مسلمہ کے خوابیدہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کی مہم کا ہیڑا اُٹھانے کا اظہار کیا ہے اور آپ اب تک اِس کے لئے انتخک اور پُر عرام طریقے ہے کوشاں ہیں۔ دورِ حاضر کے اِس گرائی کے حال ہیں اُمت مسلمہ کی نثاۃ ٹانیہ کا حاطر کرنے کے لئے تمام مشاکخ اور علائے اسلام کول کر تبلغ و تر و تئے اسلام کی ذمدداری کو تبول کر نااور اِس مقصد کے حصول کے لئے شب وروز محنت کرنا ایک لازی امر ہے۔ اِن کوشٹوں کے بغیر تعمیر ملت کا فریفنہ اوانہیں ہوسکتا۔ یہ وہ وقت ہے کہ پوری طمت اسلامیہ کے نوجوانوں کو گرائی اور نحش مغر لی طرز مینے اور نہیں اور مسلمانان عالم کو مادیت کی حداث کا میاب ہو بچھ ہیں اور مسلمانان عالم کو مادیت کی دوڑ میں اِس قدر مغلوب کردیا میں ہے کہ مسلمانوں کو اب ان مسلمل زہر لیے اثر ات سے نجات دلا نابظا ہر عکومت پاکستان اپنی اس بھو لی بسری ڈبی ذمدوار ہوں کی طرف تو جددے اور وطن عزیز کے چندعلاء کے حکومت پاکستان اپنی اس موض کے قدار کہ کے کہومتی کوشٹوں میں برابر کی شرکت کریں۔ یقین علاوہ بچھ متعقدر ہتیاں اِس موض کے قدار کے لئے حکومتی کوشٹوں میں برابر کی شرکت کریں۔ یقین کامل ہے کہ اگر حکومت اور متعقد رحفزات اسلام کی اِس نشاۃ ٹانید کی طرف معمول کی توجہ دیں تو چند سالوں کی اس موسلہ نوں کی دین ہے دور کی کے مرض کا از الہ ہوسکتا ہے۔

قوی اصلاح کے لئے اگر فذکورہ بالا تینوں گروہ ساتھ ل کر آخیں تو مسلمانوں کی بے دین اور بہل کاری کی مادات با آسانی بدل عتی ہیں۔ اِس سلسلہ بیں اگر ٹیلی ویژن پر پندرہ منٹ روزانہ تخصوص اصلای دروس کے عادات با آسانی بدل عتی ہیں قونشاقو ٹانید کاعمل ایک دوسال کے عرصہ بی پورا ہوسکتا ہے ادر عوام الناس کے بجھے ہوئے سینوں میں جذب عمل پیدا ہوسکتا ہے ٹیلویژن کا موجودہ طریقہ رکی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اِس آسان طریقے کو اپنایا جائے تو ملت اسلامیہ کے افرادہ وقوت حاصل کر تیس مے جس سے غیراسلای قوتوں کا آن کل کے مسلمانوں پر طاری کردہ خوف و ہراس فتم ہوسکتا ہے۔

زیرِنظر کتاب کاتح برکرنا جناب عبداللطیف خان نقشبندی کے ادار ہُتباخی ور ویج کے ایسے ہی امور سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کی کتب کے مطالعہ سے مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جرت انگیز طور پر اصلاح تبول کرچی ہے کہ آپ کی ادارے کی کوششوں سے اصلاح پانے والوں کی تعداد بہت طور پر اصلاح تبول کرچی ہے کین اس محدود جبلی ادارے کی کوششوں سے اصلاح پر نے شہروں میں قبیل اور ناکانی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے بہت سے ادارے پورے ملک کے برے شہروں میں تعمیر کتے جائیں تو اس سے اصلاح شدہ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوسکتی ہے۔ مطلوب معیار حاصل کرنے کے حاکم محدود کے ملاوہ چند علاء اور پچھ مقدر ہستیوں کی شرکت ایک لازی امر ہے۔

مسلمان قوم کے ارتقائی تقاضے پورے کرنے کے لئے مسلمانوں میں علمی کیفیت کو اُجا گرکرنا نہایت ضروری امر ہے کیونکہ اعمال اِس کیفیت ہے ہی صادر ہوتے ہیں۔ اِس کتاب میں مؤلف نے اسلام کی روحانی منزلوں کو طے کرنے کے لئے تصوف، درویشی، سلوک، طریقت، علم تصوف، دلایت، کرامات اولیاء، فقراء کے آ داب اور مقامات فقر کا سیر حاصل ذکر کیا ہے۔ اِس کے علاوہ علامہ اقبال کا نظریہ فقر اور آپ کے دیگر فرمودات، مثلاً ضروریات فقر، حقیقت فقر، اسلامی روحانی تقاضوں کے علاوہ علامہ کے مُلا سیت، طرایق فانقائی اور رموز قلندری کو نہایت دلچسپ انداز سے بیان کیا ہے۔ طریقت اور فقر پرمشائح کہار کے اقوال، مولانا رومی کا طریقہ فقر اور اُن کے چیش کردہ علم الروح، ضرورت شیخ اور تصوف کے مختلف پہلوؤں کو آسان طریقوں سے چیش کیا ہے۔

مؤلف نے روح اور نفس کا ایک دلچپ مقالہ بھی اِس کتاب بیس شامل کیا ہے۔ اِس کے علاوہ اِس کتاب میں شامل کیا ہے۔ اِس کے علاوہ اِس کتاب میں مقام آ دم، بشریت، ملیت اور وجدان کے علاوہ علم ظاہر علم باطن، فراست، معروفت، حکمت اور مختلف اصطلاحات تصوف کو نہایت شد و مدسے پیش کیا ہے۔ فدکورہ مضامین کے علاوہ راہ طریقت کے جزویات مثلا طبقات السموات میں عالم بالا کے تمام طبقات (برزخ، اعراف، عوالم ملکوت، جروت، لاحوت، حاصوت اور شور) کی دلچپ تشریح تحریز مائی ہے۔ مسلمانوں کواگر فدکورہ مضامین کاعلم حاصل ہوجائے تو بقول علامہ اقبال اُن کی مزل ہی بدل جاتی ہے۔

جب اس انگارہُ خاکی میں ہوجائے یقیں پیدا تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامیں پیدا (ب۔د:اے۲)

زیر نظر کتاب کی خصوصیات میں سے ایک نہایت خوبصورت خصوصیت یہ ہے کہ مؤلفِ کتاب نے تصوف اور روحانیت کے علاوہ طریقت کے موضوعات ضروریہ پرعلامه اقبال کا جی کھول کر کلام پیش کیا ہے، جس نے اس کتاب کے مضامین کومزید تقویت سے جمکنار کردیا ہے اور قار نمین کے لئے انتہائی بلند ورجول کی رفعت پر لے اُڑنے کا سامان مہیا کردیا ہے۔ تصوف کے پیچیدہ علوم کوجس دکش انداز میں علامہ

اقبال کے افکار اور فلسفۂ اسلام کارنگ دیا ہے، وہ اس کتاب کا ایک مقیم خاصہ ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار اُن مرضوعات کا اطلا کے ہوئے ہیں جس سے کے گزرے مسلمانوں جس بھی تازہ دوح کی سامان کی بدا ہو گیا ہے۔ اُمید ہے کہ اِس کتاب کے مطالعہ سے خواہ شند حضرات روحانی، وجدانی اور ایقانی تازگی محسوس کریں گے اور پوری قوم جس اسلامی زندگی کی لیم دوڑ جائے گی۔ (بشر طیکہ آپ کا یہ کلام سلمانوں کی نظروں تک پہنی جائے گا۔

میری دُعاہے کہ الله تبارک وتعالی مصنف کو اِس نا در البیان کتاب کی تحریر پر اپنا خاص قرب اور در جات کی بلندیاں نفسیب فرمائے۔ (آجن بحرمة جاونویتا وسیدنا محرسلی العلیدة الدیم) .

والسلام الى يوم القيام پيرسيد مير طبيب على شاه بخارى سجاد ونشين حضرت كرمال والاشريف اد كاژه ۱۸ فروری عومع

# تلقين روجاني

### (مریدول کے نام)

#### از بيرعبداللطيف خان نقشبندي

قلب مرجوع ادر عقلِ سلیم کی متوازی را ہوں میں اگر چہ حوادثِ زمانہ کے قطرات نیکتے رہتے ہیں تو بھی ان خدائی را ہوں پر چلنے والوں کو کوئی طاقت مسدود نہیں کر سکتی۔ الی تنگ و تاریک نظر آنے والی را ہوں ہے بھی وہ شوا ہد نظر آتے رہتے ہیں جن کی گر دِراہ کو کسی معمولی روحانی شہنشاہ کے اِنتہائی قرب رکھنے والے رفیق ہرگر نہیں پہنچ سکتے۔

روحانیت ایک لا متنای گہرائیوں کا سمندر ہے جس میں موتی ، ہیر ہے اور جواہرات کو الله تعالیٰ نے سمندر کے کتہوں میں ہی محفوظ ، مقد ور اور مامون کر رکھا ہے۔ ایسے بحر بیکراں سے جو موجیس اُٹھی ہیں وہ سمندر کے قریب سے گزرنے والے لوگوں کو بھی پچھ دیر کے لئے سرور کرتی ہیں لیکن سمندر میں موجود موجوں اور عام ریگزاروں کی رفعتوں میں کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کی شان اس دن واضح ہوگ جب سمندر کو قیامت خیز زلزلوں سے افشا کیا جائے گا مگر اس دن کی کواپنے کئے ہوئے پر شرم کرنا بھی اُس کے کام نہیں آئے گا۔ میں جن رفتوں سے افشا کیا جائے گا مگر اس دن کی کواپنے کئے ہوئے پر شرم کرنا بھی اُس کے کام نہیں آئے گا۔ میں جس طرح مسدود حالات کے باوجود اور ضعیف العربی کی حالت میں تبلیغی مقاصد سے دور نہیں رہا اور چارعدو کتب کو بنام اسلام وروحا نیت اور گرا آبال "سوز و سازر دی تی "تبذیب نفس اور" شاہیں کا جہاں اور" کو تھنیف کیا کہ بان چارعدد تھا نف کے علاوہ یہ فقیر گیارہ عدد کتب پہلے بھی شائع کر چکا ہے جو اُسپ مسلم کے لئے بہت بڑا مراسی ہے۔ ای طرح آپ بھی حالات کے تھیٹروں میں خدمتِ خلق کے جذبے سے اپنے سینوں کو گرم رکھیں۔ مرمایہ ہے۔ ای طرح آپ بھی حالات کے تھیٹروں میں خدمتِ خلق کے جذب سے اپنے سینوں کو گرم رکھیں۔ اُس یہ ہے اس اور کی حالات کے بعد شہرہ آفاتی ہوئے کا شرف حاصل کریں گی۔ الله تعالی ان تعانیف اُس کے مسلم انوں کو نیا دکولہ اور جذبہ می طافر ہائے۔

فاک پائے درویشاں عبداللطیف خان نقشبندی ڈائر کیشر(ر)محکمہ موسمیات لا مور فون-042-6666631

مورند کم جنوری ۸ ۲۰۰۸

بابا

حصهاوّل (فقراوردرویش)

اسلام میں فقراور درویش

علم فقر

علم اورنقر کی بات ہوتو فقر کامفہوم ہیان کرنے سے پہلے علامہ اقبال اور کلام اقبال کے حسب ذیل اشعار خود بخو دزبان پر آجاتے ہیں۔ ان اشعار سے نقر کے علم کامفہوم ہجو آجاتا ہے ہے

علم کا مقصور ہے پاک عقل و خرد فقر کا مقصود ہے عقت قلب و نگاہ (ب-ج:۳۱۹) فقر مقام نظر، علم مقام خبر فقر میں متی ثواب، علم میں ستی گناہ (ب-ج:۳۱۹)

فقر کامغہوم فقر کامغہوم

عشق خداوندی میں دنیا اور عقبیٰ کی ہرخواہش ہے بالاتر ہوجانے کی مزل کونقر کتے ہیں۔ اس میں عمری خداوندی میں دنیا اور عقبیٰ کی ہرخواہش ہے بالاتر ہوجانے کی مزل کونقر کتے ہیں۔ اس میں تعدر کتا تعدر کرنے کا اور اس کے لئے جدوجهد کرنے کا حتی المقدور لازم رہے ہیں ، جس کے نتیج میں فقیر کوروحانی اقتد ار کے علاوہ زمین وآسان کے مخر کرنے کی توت دے دی جاتی ہے۔ ان کی بیتو ت بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نیس ہوتی۔ ایے فقر کے لئے علامہ اقبال نے فرمایا۔

مگذر از فقرے کہ عریانی دھد! آے ننگ فقرے کہ سلطانی دھد! (ج-ن:۲۳۲) (ایسے فقر کوچمور دوجو بھوک نگ دے ،خوش آئین ہے وہ فقیری جس سے شہنشا ہی لیے۔)

> marfat.com Marfat.com

فقر ذبن کی الی کیفیت کا نام ہے جس کے تحت انسان کمی اعلیٰ مقصد کے لئے جدو جہدتو کرتا ہے لیکن اس کے معاویضے کا آرز ومندنہیں ہوتا۔ بیصورتِ حال اسے ہرلا کی سے محفوظ رکھتی ہے اور اسرارِ جہا تگیری کو فاش کرتی ہے اور اس کے ذبن کو خاصیتِ اسمیرعطا کرتی ہے چنانچ فقر مادی وسائل سے بے نیازی اور دنیا و آخرت کے ملنے والے انعامات کے ساتھ لائعلقی اور نفرت کا تصور پیدا کرتا ہے۔

درویش متوجه الی الله ہوتا ہے اور اہلِ خوف میں شار ہوتا ہے۔ اسلام میں خوف طبعی کا علاج ابتا ہے۔ سند ہوتو نے اور خوف دکھنے والے اولیاء ہوتو خوف دکھنے والے اولیاء اہلِ ریاضت، اہلِ حضور، شریعت محمدی سائی آئی ہے وابستہ رہتے ہیں اور اہل کس کہلاتے ہیں۔ موخر الذکر قتم کا خوف دکھنے والے مسلسل ریاضت کرنے والے ہیں اور ان کا تعلق شریعت کے علاوہ حقیقت ہے ہوتا ہے اور سائل مشاہدہ اور اہل قلب میں ہوتے ہیں اور ابلی تصرف کہلاتے ہیں۔ اہلِ اور سائل مشاہدہ اور اہل قلب میں ہوتے ہیں اور ابلی تصرف کی وجہ سے صاحب تصرف کہلاتے ہیں۔ اہلِ قلب توجہ دہیتے ہیں جبکہ اہلِ شرع کو رب العزت بیان سے نو اذتا ہے اور ان کا معاملہ درس و تدریس کے قلب توجہ دہیتے ہیں جبکہ اہلِ شرع کو رب العزت بیان سے نو اذتا ہے اور ان کا معاملہ درس و تدریس کے ذریعے بلند کیا جا تا ہے۔ کی نے ایک بزرگ سے تصوف کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ ظاہراور ہاطن میں مطمئن لوگوں کا گروہ صوفیاء کہلاتا ہے۔

(س٥١:٥٠٠)

على ى سارى عركز اردية بي اوران كى ناكا مى كاعلاج ورد الالله "على ہے ۔

مردن بے برگ و بے گور و كفن؟ هم شدن در نقره و فرزند و زن

( چاندى اور فرزندوزن على مم بوجانا، بے گوروكفن مرجانے كے مترادف ہے )

ہر كه حرفے لا إلك از ير كند عالمے را هم بخويش اندر كند (خ\_ن:١٢١)

(جوكو كى لا إللہ كرف كويا در كمتا ہے ، وو پورى كا تنات اپنائدر كم كرايتا ہے )

درویشی کامطلب

فاری می فقر کا متبادل با متر ادف افقا درویش با در فقیر کودرویش کیتے ہیں۔ صونیا ہ کا تول ہے کے درویش کیتے ہیں۔ صونیا ئے درویش مصن ومعرفت ہونے کودردیش کیتے ہیں۔ صونیا ئے کرام کے نزدیک دونوں جہانوں میں ہے کی چیز پراحیاد شہونا ادر طمع سے دستبردار ہو کر خدائے تعالی پر اس کا بدل ندلا نادرویش ہے ( یعنی اس کی جراکا بھی طالب ندہو۔ )

علامدا قبال نے فقر اور درویش پرکافی کلام کیا ہے۔ درویش پرکمی ہوئی مختلف نظموں میں ہے آ پ کے چندا شعار پیش خدمت ہیں جس سے ایک نظر میں قار کین کو درویش کا بخو بی انداز و ہوسکتا ہے۔

اے ملقہ درویثاں! وہ مرد خداکیا؟ ہوجس کے گریباں میں ہنگامہ رستانیز (ب-ج:۳۱۸) مرد درویش کا سرمایہ ہے آزادی و مرگ ہے کی اور کی خاطر یہ نصاب زروسیم (سے:۳۵۳)

ہوا ہے گوتند و تیز ،لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہرددرویش جس کوئن نے دیے ہیں انداز ضروانہ (دردیش جس کوئن نے دیے ہیں انداز ضروانہ (دردیش جس کوئن نے دیے ہیں انداز ضروانہ اور کے ہیں انداز ضروانہ اور کے ہیں انداز ضروانہ ضروانہ انداز ضروانہ انداز ضروانہ انداز ضروانہ ضروانہ ضروانہ انداز ضروانہ ضروانہ

قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جمنے نے دو مونڈی سلطاں کی درگاہ (ض۔ب:۱۲۹)

غیرت ہے بوی چیز جہان تک ودو جس پہناتی ہے درویش کو تابع سر دارا (ا۔ج:۲۵۷)

بیدار ہوں دل جس کی فغان محری ہے اس قوم جس محت ہودددویش ہانیاب (ا۔ج:۲۷۷)

فعیب خطہ ہو یا رب وہ بندہ درویش کہ جس کے فقر جس انداز ہوں کھیمانہ (ا۔ج:۲۸۳)

امین راز ہے مردان ترک کی درویش کی درویش کہ جریات ہے ہا سکونسیت خویش (ب۔جات)

علاما قبال نے فرمایا ہے کہ درویش کا سرایا یقین ہاوراس کے سامنے بادشاہ بھی جمک جاتے ہیں۔

یقیں پیداکرا ہے تادال، یقیں ہے اتحق آئی ہے وہ درویش کہ جس کے سامنے جسکتی ہے فتفوری

101

طریق الل دنیا ہے گلہ محکوہ زمانے کا تہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شانِ درویش (ض۔ک:۹۵۵)

علامہ نے آج کل کے حالات کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے فر مایا ہے کہ آج کے صوفیوں نے فقیری کا مطلب خود کو کیا ہے۔ کو ذلیل اور بے نوا ظاہر کرنا جانا ہے اور سادہ دل بندول کوسیح اور غلط درولیش میں فرق معلوم کرنا مشکل ہوگیا ہے۔

حذر اس فقر و درویش سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سربزی (۱-ح:۱۲۲) خداوندایہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویش بھی عیاری ہے،سلطانی بھی عیاری (بح:۳۲۹)

کہاں سے تو نے اے اقبال کی ہے یہ درویش کہ چرچا پادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا کہاں سے تو نے اے اقبال کی کے بیازی کا (بح: ۳۲۳)

### فقر کے لغوی معنی

لغت میں ''الفقی' ال شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو چنانچہ کہا جاتا ہے ''فَقَرَتُهُ فَاقِرَةٌ'' (بعنی مصیبت نے اس کی کمرتوڑوی) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ''اَلْفَقُرُ''سے ''اَفْقَرُ'' بنا ہے جس کے معنی گڑھے کے ہیں چنانچ فقر کالفظ حسب ذیل چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

ا۔ زندگی کی بنیادی ضروریات کے نہ پائے جانے کے اعتبار سے انسان تو کیا، کا نئات کی ہر چیز فقیرو مخاج جیسے الله تعالی نے فرمایا: یَا کَیُّهَا اللَّاسُ اَنْتُهُمُ الْفُقَیٰ آءُ اِلَیٰ اللّٰهِ ( لِینی اے لوگو! تم سب الله کے سامنے مختاج ہو۔ فاطر: ۱۵)

۲۔ زندگی کی ضرور یات کا کماحقہ پورانہ ہونے کے معنوں میں جیسے فرمایا گیا ہے: لِلْفُقَدَ آءا آپٰ بین اُحْصِرُوُافِی سَبِیلِ اللهِ (لینی اُن حاجمندوں کے لئے جوخداکی راہ میں روکے گئے ہیں۔ (البقرة: ۲۷۳) سے مال کی ہوئی نہ ہونے کے لئے بینی فقر' انفن' کے معنوں میں بھی استعال ہوتا ہے کیونکہ غزاتو نفس کی ہوئی ہوئی استعال ہوتا ہے کیونکہ غزاتو نفس کی بے نیازی کا نام ہے جیسے کہا جاتا ہے "اِنْمَا الْفَقِیْرُ مَنْ خَلاَمِنُ مُوَادٍ" ( فقیروہ ہے جس کی اپنی کوئی مراد نہوں ) فقر میں نفس کی نامرادی ہے۔ جونظر کو اپنائے تو بیانسان کو عاجز اور بے بس کر دیتا ہے۔ جولطیب عبادت حالتِ فقر میں ہوتا ہے وہ جاہ وجلال اور مال ومنال کے ہوتے ہوئے کہاں ہوتا ہے۔

٧ - الله كى طرف احتياج كے معنول ميں بھى فقر كالفظ استعال ہوتا ہے جيے حضورا كرم سائيائيني دعافر مايا كرتے تھے كہا حالت الله بجھے اپنا محتاج بنا كرغى كرد ساورائى ذات سے بے نیاز كر كے فقیر نه بنا موكی طیاللام في محتاج الله الله الله الله الله بحق الله الله بحق الله

مرى طرف اتارى بعتاج بون) (القمع ٢٣٠)

فقر می برروسابانی کاخوف نبیں ہوتا۔اییافقرجی میں حرص اورطع ہوانسان کو ہروت مختاج بنائے رکھتا ہے،جیسا کدایک روایت میں ہے "ایا گئم و الطَّمَعَ فَائِنَهُ الْفَقُو الْحَاضِو" (یعنی طع سے بچ کدوہ ہر وت مختاج بنائے رکھتی ہے۔)علامدا قبال نے بھی ای طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا ہے۔

ى شاى؟ حرم فقر ماضر است من غلام آ نكه برخود قاهر است (ج ـ ن: ٩٦١)

(تم جانے ہو کہ رص فقر ما ضرب، میں تو اس کا خادم ہوں جوابے او پر قاہری کرتا ہے۔) فقیر کون ہے؟

فقرو فخص ہے جونتر و فاقد کر کے شریعت کی قیود میں رہتے ہوئے سادہ زندگی گزارے۔ائمداسلام کی زندگیاں ای فقر کی آئید دارتھیں۔ ہندوستان کے شہنشاہ اور نگ زیب عالمگیر کے حالات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اِس قدر بری سلطنت کے مربراہ نے فقیراند زندگی گزاری۔وہ اپنی معاش بیت المال نہیں معلوم ہوگا کہ اِس قدر بری سلطنت کے مربراہ نے فقیراند زندگی گزاری۔وہ اپنی معاش بیت المال نہیں بلکہ ذاتی محنت ہے مائے اور آپ نے وصیت فر مائی کہ میری قبر برمقبرہ تقیر نہ کیا جائے اور میری قبر کو قمام مسلمانوں کی قبروں کی مانند بنایا جائے۔شہنشاہ عالمگیر کے مزار کی زیارت کرنے والے آپ کی فقیراند زندگی کو مزارے عمال ہوتے و کمھتے ہیں۔

حق گزید از ہند عالمگیر را آل نقیر صاحب شمشیر را (ہند کے بادشاہ عالمگیر نے افتیار کیا، و فقیر (بی نمیں سے بلکہ) صاحب شمشیر ہے۔) در صعب شاہشاہال کیا ہے نظر أو از تربیش بیدائے (ا۔خ:۹۸) (بادشاہوں کی صف میں وہ کیآئے زمانہ ہے، ان کا فقران کی تربت نیام ہوتا ہے۔)

فقيري

آل مسلماناں کہ میری کردہ اند در شہنشائی نقیری کردہ اند (پ۔م:۱۹۰) (دہمسلمان جنہوں نے امیری کوافتیار کیا ہے،دہ شہنشائی میں بھی فقیری کرتے ہیں۔)

> marfat.com Marfat.com

حفرت عمر فاروق رض الله تعالى مداور حفرت على رض الله تعالى مديجي فقيري شان ہي كي مثاليس تحييس، جو دنيا كي سب سے بڑی سلطنت پر حکمرانی کرنے کے باوجودخود نان شعیر پر گزارہ کرتے تھے۔ان کا دبدب اور رعب اس قدرتها كهان كانام بن كرقيهر روم كى سلطنت لرزه براندام جوجاتى تقى - ورحقيقت فقيرى اورسيه سالاري ايك چیز ہے۔سپہ سالاری میں تکوار استعال ہوتی ہے اور فقر میں نگاہ تکوار کا کام کرتی ہے، لیکن جس فقیری میں فقط دعویٰ ہودہ ایسے بی ہے جیسے کوئی شاہین کر کسوں میں پلا ہو۔علامہ قرماتے ہیں \_

وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلا ہو کر گسول میں اے کیا خبر کہ کیا ہے رہ ورسم شاہبازی

نهیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا سیرسیہ کی تینخ بازی وہ نگمہ کی تینخ بازی (ب-ج:۳۰۹) وہ فقیری جس کا پیشرگدا گری کی طرح لوگوں کا مال جمع کرنا، شریعت سے دوری اور احکام خداوندی سے

غفلت ہووہ فقیری نہیں بلکہ سربزیری کہلائے گی کسی کے آگے دستِ سوال دراز کرنا بھیک ما تکنے اور احتیاج

کے برابرہے ۔

مومن و پیش کسال بستن نطاق مومن وغداری وفقر و نفاق (ج-ن:۵۸۸) (مومن کااپی کمر پر جامه سوال با ندهناایے ہے، جیسے مومن کادین سے غداری کرنااور فقر سے نفاق کرنا) علامة نے مثال دی ہے كيشرف النساء خانم جونواب خال بهادركى بيني اورنواب عبدالصمد ( كورنر پنجاب

درعهد بهادرشاه) کی پوتی تھی، اس نے اصل فقر کی زندگی گزاری۔ وہ ہروفت قرآن اور تلوار اپنے پاس رکھتی اوراپ اوقات نماز، روزه اور تلاوت میں صرف کرتی تھی۔اس کا خیال تھا کہ قر آ فی اور تلوار ہروت اپنے

پاس رکھنا چاہیۓ کیونکہ مسلمان کی زندگی کے میمافظ ہیں یعنی اگر قرآن پڑمل ہے تو تکوار فتح مندرہے گی اوراگر تكوارساتهه بوتو قرآن كا قانون دنيا بمريس رائج جوجائ گا۔علامة فرمایا

ای دو قوت حافظ یکدیگراند کائناتِ زندگی را محور اند (ج-ن:۵۳۵)

(بددونوں تو تیں ایک دوسرے کی محافظ ہیں ، اور زندگی کی کا مُنات کے محور ہیں۔)

شرف النساء بيگم نے دصیت کی تھی کہ قر آن ادر ملوار مجھ سے مرنے کے بعد بھی الگ نہ کی جائیں، چنانچہ ایبای ہواادر میدونوں چزیں اس کی قبر پرر کھ دی گئیں۔

علامة فرمايا "فقر أونقة كما ندتاابد" (يعني الكانقرايك اليانقش تفاجوابدتك باقى رج كا\_)

قرآن میں فقر کاذ کھ

قرآن میں ۱۳ بارنقر، نقیرادر فقراء کا ذکرآیا ہے۔احادیث میں متعدد بارایے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ قرآن میں رہانیت کا ذکر بھی آیا ہے جس کی وضاحت تصوف کے بیان میں'' تصوف اور رہانیت''

کے عنوان سے کردی گئی ہے۔اس جگہ چندان آیات کا ذکر کیا جار ہاہے جو فقر کے سلسلے میں عام طور پربطور حوالہ بیش کی حاتی ہیں۔

قرآن می کھرآ یات الی میں جن می میوداور كفار كاب باطل خيال ظاہر كيا كيا ہے كنوذ بالله خداكا ہاتھ تک ہوگیا ہے، خدانے محمصطلیٰ سال اللہ کا کوچھوڑ دیا ہے اید کدفداہم سے قرض ما تکا ہے چنانچدان کے کہنے كمطابق بمغنى موع اور خدافقير خمرا- يه بات انبول في الى وقت كيى جب يه آيت نازل مولى: مَنْ ذَا الذي يقرط الله قرصاحك العن كون م جوالله كوفرض حسنديا م البقره ٢٣٥) ان سب مواقع بر الله تعالى نے كفار كى بدكوكى كا شايان شان جواب ديا ہے۔ يبود نے جب الله برقرض حدد كابتان لكايا تواس

کے جواب میں باری تعالی نے ارشادفر مایا۔

لَقَدُ سَهِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِيثِ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيْرُوْنَعُنُ أَغُنِيا أَهُ (آل عران:١٨١)

یعنی میک الله نے ان کی بات کوسنا جنہوں نے كهاكدالله محتاج باورجم عن-

يبود كاس الزام كے جواب مي ارشاد بارى تعالى موا۔

اے لوگو! تم خدا کے محتاج ہوادرالله بی بے نیاز يَا يُهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُعَّىٰ آمُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ مُوَ اورخوبيول والاہے۔ الْغَنِي الْحَيْدُ ﴿ وَالْمِرِ: ١٥)

صوفیا وای آیت کی تشریح بول کرتے ہی کہ بندہ اگرتماخ د نیا کا ما لک ہو جائے تب ہمی نقیر ہے اور حق • تعالی اگرتمام کا تات کوفنا کردے تو بھی غی ہے کیونکہ خنااس کی دی صفت ہے اور بندو کی ذاتی صفت نقر ے۔ان دونوں کا صفات ہے نکلتا ممکن نہیں۔جو بندہ غیرجی ہے جدا ہوادہ جن تک پہنچا اور جوجی تعالی کور کمتا ے و فقرک ہوااور جب وہ غیرتن کے ساتھ آ رام پکڑتا ہے تو اس نے اگر حق تعالی کوچھوڑ اتو اس حالت میں

حضرات صوفیا ، فر ماتے ہیں " فقرا مک برد اصول ہے اور اس طا کفد کے فدہب کا اصل عی فقر ہے فقر کیا حقیقت نیاز مندی ہے، بندوتو نیاز مندی ہوتا ہے کوئکہ وہ مالک نہیں اور اس کی بندگی ہے ملک ہونے کی وجہ ے ہے۔ مملوک اپنے مالک کا محتاج موتا ہے لی غنی تو حقیقاً حق تعالی ہے اور خلقت فقیر ہے۔ اس لئے درج بالاة يت من فرما يا كما علوكواتم سب فقير مو-"

سورة البقرة مين نقراء كى علامت بيان كى فى إورفر مايا بكدا ي صدقات ان نقراء كودوجو بظاهر فى معلوم ہوتے ہیں اورلوگوں سے بعند ہو کرسوال نہیں کرتے۔

(تمبارے مدقات) ان فقراء کے لئے ہیں جو لِلْفَقَرَاهِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَيِيلُ اللهِ لا الله كل راه على روك بوع بي اور زعن على يت ويدون من المال المان ون (الترو: ٢٤٣)

> regris in a r Marfat.com

تجارت وغيره كي آمدورفت نبيل كرسكتے\_

رور را ملید المار موجه روروی حرص الله کے ہم نشین ہوں گے۔ حضرت بحی بن معالاً فرماتے ہیں معالاً بن معالاً فرماتے ہیں کو فقیر کی حقیقت سے کدانله تعالیٰ کے سوااور کسی کے ساتھ استغنان کرے اور فقر کی تعریف سے کدونیا کے اسباب اور ذرائع براعتاد نہ کہا جائے۔

درخ بالا آیات کے علاوہ سورة الحج آیت ۲۸ میں مصیبت زدہ فقیر کو کھلانے اور سورة الدَهر آیت ۸ میں مسیبت زدہ فقیر کو کھلانے اور سورة الدَهر آیت ۸ میں مسینوں میں بیروں اور قید یوں کو کھانا کھلانے ،سورة البقرة آیت ۲۷۱ میں خفید اور علائے صدقات دینے ،سورة المقر آیت کا ذکر ہے۔ کچھ آیات کا ذکر المنظر آیت ۸ میں بجرت کرنے والے فقیروں کا (جوابی گھروں سے نکالے گئے ) ذکر ہے۔ کچھ آیات کا ذکر المنظر آیت کا تعدہ صوات میں بھی آئے گا۔

امن صالے وہ مخص ہے جو کمل طور پر شریعت کی پیروی کرے۔اس کی صحبت گناہوں سے پاک کرے۔ صالح کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ دَعا کی مقبولیت کے لئے صالحین کا واسطہ اوروسیلہ جائز ہے۔ ۔۔۔

<u>طالح صالح</u> کی ضدہے۔طالح کا دار دیدار بدی پر ہے اس کی صحبت زہر ہے جو بتدریج سرایت کرتا ہے۔ طالح کی صحبت براا درصالح کی صحبت اچھا بنادیت ہے بقول مولا ناروی ؓ

صحبتِ صالح ترا صالح کند صحبتِ طالح ترا طالح کند(۱۰۲) (نیک لوگول ک صحبت انسان کوئیک بنادیت ہے، کرول کی صحبت انسان کو کر ابنادیت ہے۔)

فاس وہ ہے جس کے گناہ داضح طور پر زیادہ اور نیکیاں داضح طور پر کم ہوں فیقیر جسم کے اعتبار سے تو لوگول کے ساتھ ہوتا ہے گراس کا دنیا ہے داسط نہیں ہوتا ہے۔

رسول خدامین آیا نظر مایا" فقر موکن کی آ رائش ہے جیسے گھوڑ ہے کے دخیار ہے برایک عمدہ لگام ہو"
آپ نے فر مایا کہ میرے دو پیٹے ہیں ایک فقر اور دوسرا جہاد۔ نیز آپ کی (فقر) ہے ایک مراویہ ہے کہ جو
مجھے چاہتا ہے فقر اس کی طرف اس سے زیادہ تیز ک ہے آتا ہے، جس طرح پائی نیجی جگہ کی طرف آتا ہے۔
آپ نے اپنا اہل بیت کے لئے فر مایا" اے اللہ تو میرے اہلِ بیت کا رزق روز مرہ دن بدن کی خوراک کر
دے۔''یعنی ضرورت کے مطابق النے کوعطافر مااس کے معنی میر ہیں کہ فقیرترک مراو پر یقین رکھتا ہے۔

حضرت ابو محم برار فرماتے ہیں کہ فقر کی درتی اس میں ہے کہ جب تک تو موجود کو کم نہ کر لے معدوم کو طلب نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تیرے پاس جو پچھ ہے وہ ختم نہ ہو جائے تو مزید طلب نہ کرے۔ تعرف لمذہب التصوف کی شرح میں ابراہیم القصاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب حقیقت فقر میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے ایسالباس بن جاتا ہے جس سے دضا بیدا ہوتی ہے۔

حضرت رُویم نے فر مایا کہ فقر کی تعریف یہ ہے کہ نفس کوا حکام الی میں چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں فقر کی تین صفتیں ہیں (۱) راز خداوندی کو محفوظ رکھنا (۲) اپنے فقر کی حفاظت کرنا (۳) فرائفس کی ادائیگی۔

فقركى مزيدوضاحت

بہت ی متنو کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ فقیر دل کا بھی فقیر ہوتا ہے ادر اُس کے مزاج میں انکسار نمایاں ہوتا ہے۔

علامدا قبال نے فرمایا ہے

ميرا طريق اميري نبيس فقيري ہے خودي نه ج غريبي ميں نام پيداكر (ب-ج:٣٣٩)

يَا يُهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقِي آغ إِلَى اللهِ عَوَاللَّهُ مُوَ اللهُ مُو اللهُ عَداكِ عَمَاحَ مواور الله عى بناز اللهُ عَداك عَمَاحَ مواور الله عن بناز اللهُ عَدال من الله عنه ال

الْعَنِيُّ الْحَوِيْدُ ۞ (فَاطْر: ١٥) اورخويول والا ہے۔

حفرت على بن عثان جوري گفر ماتے بيں كه وه انساني وجود جس كانام خدائ قد دس كى بارگاه مين فقير به اگر جد بظاہر امير بھى بوتو در حقيقت وه فقيرى كہلائ گا۔ وه فقى بلاك بودا جربونے اپ آب كوخداكى زئير ميں مقدنييں سمجاء درج بالا آيت سے فلام بوتا ہے كه "مانشم الفقى آءً" كے خطاب سے انسانوں كوفقير كہا

میا ہے چنانچ انسان کو جائے خود کو فقر تصور کرے دھنرت علی الجویری لکھتے ہیں کہ

ظَلَمَ مَنْ سَمَّى إِبْنَ ادَمَ آمِيْرًا وُقَدْ سَمَّاهُ اللهِ اللهِ الرِظْم كيا جس نے ابن آ دم كا رَبُّهُ فَقِيْرًا تَام الرَّكَا اللَّالَةِ اللَّهُ اللْمُعُ

فقيرر كما ہے۔

علامة تشري فرات بن لوگ اینا افتيار استعال کرتے بن مير يزوي تو غناء بحى نعت بي مراس علامة تشري فرات بي اور قرب افتيار استعال کرتے بي مير من پيدا ہو جائے تو وہ خت آفت غنا كى دور ي جو غفلت بيدا ہو وہ آفت بي اور نقر بھی نعمت ہے مگر اس ميں حرص پيدا ہو جائے تو وہ خت آفت اور بلا ہے، چنا نچ نقر نام ہے ماسوى الله سے دل كافارغ ہوتا اور غنانام ہے ماسوا الله كى طرف دل كامشغول ہوتا۔ حضرت على البوري نے فرمايا۔

رَبِ الْفَقِيْرُ مَنْ خَلَا مِنَ الرَّادِ إِنَّمَا الْفَقِيْرُ فَيْرِوهُ مِن جو ال عَمَال مو المَلْفَقروه عجو

<u>خواہشات باطلہ (طمع اور آرزو) سے خالی ہو۔</u>

مَنُ خَلَامِنَ الْمُوَادِ

بشرحائی مرات ہیں "اَفْضَلُ الْمَقَامَاتِ اِعْتِقَادُ الصَّبُرِ عَلَى الْفَقُرِ اِلَى الْفَقُرِ" (فقركا انسل ترين درجه به ب كفقر رجب تكفقر بو (قيامت تك) مبر سكر ارد \_)

آبُّ فرماتے ہیں کہ فقیر کا صبر مرتبہ عبدیت کا خاص مقام ہے۔ مقام عبدیت مقام فناہ، مقام فقروہ مقام فقروہ مقام ہے۔ مقام تعربی کیفیت اعمال اور آفات مال اور مصائب مقام ہے جہاں مقامات بھی فناہوجاتے ہیں غرضیکہ مقام فقر برہی کیفیت اعمال اور آفات مال اور مصائب زوال کا مشاہدہ ہوتا ہے جنانجے غنا کو فقر برفضیات حاصل ہے۔

طلب کرنہ کہ دنیاوی لذات کے حصول کے لئے بین ستر ڈھاچنے ، بھوک کورو کنے اور کمزوری کو دور کرنے کیلیے جو چیز درکار بوطلب کر ۔۔ ایک چیز جونماز اور روزہ سے قائم ہواس کا طلب کرنا نماز روزہ سے بہتر ہے۔
حضورا کرم سا اللہ اللہ اللہ نکا کہ اللہ نکا کہ کہ کہ کہ کہ کہ تعقد الاحوذی ، ۱۹:۱۸) ( یعنی دنیا حضورا کرم سا اللہ اللہ کہ اللہ نکا کہ کا مطلب سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ موجود اللہ ہاور کی عجب ہرگناہ کی جڑ ہے۔ ) ابو محمد میں تعالی کو بالیتا ہے اور جب موجود ( یعنی الله ) کو بایا تو پھر معدوم خطقت معدوم ہے۔ جب فقر درست ہو بندہ تی تعالی کو بالیتا ہے اور جب موجود ( یعنی الله ) کو بایا تو پھر معدوم کی کیا ضرورت ہے اور حق کا وجود کھی معدوم نہ ہوگا تو اس کے محت کو اس کی خیر کی طلب کسے ہوگ ۔ حضرت ابراہیم بن ادھی نے جب تاتی و تحت کو چھوڑ کر درویتی افقیار کی تو سب سے پہلے امام ابوضیفہ کے باس گئے اور ابراہیم بن ادھی نے جب نے در بایا کہ آپ علم حاصل کریں ۔ حضرت ابراہیم بن ادھی نے فر مایا کہ آپ چھوڑ کہ نے تو ایک حدیث پڑھی ہے کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے ، تو ہم نے اس پڑھل کیا اور دنیا کو چھوڑ دیا ۔ فر مایا کہ آپ نے اور مینیس پڑھیں ہیں مگر کئی احادیث پڑھل کیا ہور ویا ۔ فر مایا کہ اسے بین کر امام صاحب ہے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آپاتو فر مایا" آپ فقراءی مجلس افقیار فر ما کیں۔ ''

حضرت ابن الجلاً فرماتے ہیں کہ فقریہ ہے کہ تیرا کھی نہواور اگر ہوتو بھی تیرا نہ ہو۔ ابن الجلاً فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش دیش کے درویش دیش کا سبب پو چھا تو اس نے بیا کہ میں ایک دفعہ جنگل میں راہ گم کر بیٹھا اور کی دنوں بعد مدینہ شریف رات گئے پہنچا تو حضورا کرم سائی آیا کہ میں ایک دفعہ جنگل میں راہ گم کر بیٹھا اور کی دنوں بعد مدینہ شریف رات گئے بہنچا تو حضورا کرم سائی آیا کہ میں آج رات آپ کا مہمان ہوں۔ رات کوخواب میں آب سائی آیا کہ میں آج رات آپ کے مدین ایس کے دو ضورا کرم سائی کے دو فی عطافر مائی تو جب میں اُٹھا تو آ دھی روٹی میں نے کھالی تھی اور آدھی ہاتھ میں تھی بلکہ میرے مندمیں بھی ایک دور آجی کھالی چنا نجواس روز سے داکر آج تک کم وثیش جالیس سال ہو جھی ایک اور آجی کی اور آجی کی خورا کی مائی تا ہوں ہو جھے کھانے اور بینے کی ضرورت نہیں ہڑی۔ فرماتے ہیں کہ جس کو الله تعالی مشاہدہ کا طعام اور محت کا پانی بلا دے تو اس کا کہا مال ہوگا۔ حضورا کرم سائی آئی گھا کا فرمان ہے کہ "اِنٹی اَبینت عِند رَبِی مورک خورا کے باس رہتا ہوں ہو جھے وہ بی کھلا تا اور بلاتا ہے۔)

فقراء کی صفت یہ ہے کہ ا<u>ان کے پائی اگر یکھ ہوتو بھی اور پھی نہ ہوتو بھی وہ ایٹار کرئتے ہیں</u> جیے ارشاد باری تعالی ہے۔

وَيُوْيُوْنَ عَلَ الْفُولِمِ مُولَوْكُانَ بِهِمْ خَسَاسَةً اور (دومرول کو) اپنے سے مقدم رکھتے ہیں (الحشر:۹) اگرچنود انہیں اس چزی شدید ماجت ہو۔

تواں کا بیمعنی ہوا کہ فقیر کی ملک نہیں ہوتی اور کھے رکھے تو غیر کوخود پر ترجیح دے فقراپ لے نہیں ہوتا

اورموتا ہے تو دوسرول کے لئے ۔ حضورا کرم مٹائے آم کاارشاد ہے۔

الله بنده كى الدادي من موتاب، جب تك بنده اعموس معالى كى دديس موتاب\_ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيْهِ الْمُسُلِمِ (الصّحيح المسلم، ابوداؤد)

دروسی

زمانه کام او را می برد چش کمر دخود کلم داراست درویش! (زمانداس کے کام کوآ کے لے جاتا ہے جواتی حفاظت کرنے والا درویش مرد ہو۔)

میں فقر است و سلطانی که دل را تکه داری چودریا کوبر خویش!(ا-ح:۰۰۰)

(نقراورسلطانی می ہے کو آئی عمبداشت ہوں کرے جیسے مندر کو ہر کی کرتا ہے۔)

ورولیش کفنلی معی نقیریا صوفی کے ہیں اور درویشی عشق ومعرفت کا مستعادلہ ہے۔ علامه اقبال نے درج بالا اشعار میں فرمایا ہے کہ درویش چونکہ مردخود تکہ دار (اپنے ہرکام پرنگاہ رکھنے دالا) ہوتا ہے اس لئے دنیا والے خود اس کے سب کا موں کے چلائے کا ذمہ اپنے سرلے لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں نقر اور سلطانی دراصل ایک بی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی یا قوی مسلامیتوں کے گوہر یکا نہ کی اس طرح پاسبانی کی جائے جس طرح دریا اپنے موتیوں کی محمد ادی کرتا ہے۔

نہیں نقر وسلطنت میں کوئی امّیاز ایسا ہیں ہیں کہ نتی بازی وہ نگہ کی تینی بازی (ب-ج:۳۰۹) صوفیا و کا قول ہے کہ درویش یافقیرِ حقیقی وہ ہے جو ہردو جہاں میں کی چیز پراعتاد نسر کھے۔اس کو کی فخف سے طبع نہ موادر نہ دہ خدا تعالیٰ پر بدل لائے فقر اور سلطنت میں کوئی فرق اس لئے نہیں کہ فوج میں تینی بازی موتی ہے

اورفقر میں نگامین کا کھنے کا کام دیتی ہے۔ درویش خلقت کے زو کے مطعون ہیں، ہر درویش اپ وقت کا برگزیدہ ،اسباب سے منزہ کی کی شکاعت سے مرا، جھڑ نے فساد سے بچا ہوا، کی برتھم اور قضا نہ کرنے والا ، کی چیز کو اپنے لئے وقف نہ کرنے وال ، کی تم کی وصیت نہ کرنے والا ،طلب و نیا اور خوا ہمش (شراب ، زنا د فیرہ) سے نہنے والا ہوتا ہے اور جو مکھ اس کے پاس ہواس کو ایٹار کرنے والا ہوتا ہے۔ صوفیا عے کرام نے ان تمام صفات کو سچے درویشوں کی شان

marfat.com
Marfat.com

(ب-ج:۳۱۳)

اوران کی علامت فر مایا ہے۔علامہ اقبال نے درویش مفت لوگوں کی شان میں بہت کلام فر مایا ہے۔ آپ کے کافی اشعاداس کتاب میں شامل کئے گئے ہیں۔بال جریل میں آپ نے فر مایا ہے \_

فاکی ہوں گر فاک سے رکھتا نہیں پوند گر میرا نہ دتی، نہ صفاہاں، نہ سرقند نے اللہ مجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند میں بندہ موکن ہوں نہیں دانتہ اسپند آزاد و گرفتار و تھی کیسہ و خورسند کیا چھنے گا غنچ سے کوئی ذوقِ شکر خند

فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہرِ ملکوتی
درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی
کہتا ہوں وہی بات مجھتا ہوں جے حق
ہوں آ تشِ نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش
پر سوز و نظر باز و کوبیں و کم آزار
ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم

مختف صوفیائے کرام کے خیال کے مطابق تیم ہے کہد سکتے ہیں کددرویش وہ مردمون ہے جوحال کے لحاظ سے اپنی خودی میں فنا ہواور مختلف انوار الہید سے سیراب ہونے کے بعد بقابالحق کے مقام تک پہنچا ہوا ہوا۔ اس وقت اس کی تمام ترتوج الله کی طرف ہوتی ہے اور وہ کلیۂ مستنفی عن الغیر ہوتا ہے۔

درویش دوسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو جنت و دوز خ سے بے خبر متوجہ اِلی الله ہوتا ہے۔ دوسرا مشاہدات و مجاہدات میں مشغول اور جنت و دوز خ دونوں پر نظر رکھتا ہے۔ یہ اہلِ خوف سے ہوتا ہے۔ یہی لوگ اہل الله اور اولیاء کہلاتے ہیں۔ اہل الله اور اولیاء کہلاتے ہیں۔ کہلاتے ہیں۔ کہلاتے ہیں۔ دوسری قتم کے درویش اہلِ مشاہدہ اور اہلِ حضور ہوتے ہیں، اہلِ قلب بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ اہلِ قلب کو تقرف حاصل ہوتا ہے۔ دونوں قتم کے درویش ہرحق ہیں ان کی اہمیت و خاصیت کے لحاظ سے انہیں بلند مراتب نواز احاتا ہے۔ دونوں قتم کے درویش ہرحق ہیں ان کی اہمیت و خاصیت کے لحاظ سے انہیں بلند

## لفظ درویش کے حروف کے اعتبار سے معنی

لفظ درویش کا پہلاح ف' د' ' ہے جودلالت کرتا ہے دلائلِ خداوندی پرادراشارہ کرتا ہے دل کی طرف۔ دوسراح ف' ' ' ہے اوراس کے محنی ریاضت بمطابق شرع محمدی علی صاحبہ السلوة والسلام ہے۔ حرف' ' و' اشارہ کرتا ہے ورع لیعنی مشتبہ چیزوں سے کنارہ کثی اختیار کرنے پر'' ک' اشارہ کرتا ہے یقین کی طرف اور حرف" ش' اشارہ کرتا ہے بشرافت کی طرف لیعنی شریعت کی شرافت، طریقت کی شرافت اور حقیقت کی شرافت۔ (رموز تصوف می ۱۵)

درندول سے بچو، کامل کی پناہ میں آجاؤ

مشوی کے دفتر دوئم حصر سوئم کی شرح مفاح العلوم ص ۲۲ پرایک بیوتوف آ دی کا تصد کھاہے جور یچھ کی

خوشامہ سے دھوکہ کھا گیا۔ قصہ ہوں ہے کہ ایک اور دھاکمی ریچہ کو پینچے لے جارہا تھا۔ ایک بہادرمرداس کی فریاد ری کو آیا اور اسے چھڑا دیا۔ مولا ٹافر ماتے ہیں کہ جب ایک بیوتو ف شخص ریچھ کی فریاد پر آگیا تو الله والے کیوں کسی کی مددکور مت کی طرح والے کیوں کسی کی مددکور مت کی طرح مینچے ہیں۔ ایسے لوگ خلل ہائے د نیا اور باطنی امراض کے طبیب ہیں۔ وہ مرا پا مجت ہیں اور کسی ذاتی غرض کے بینچے ہیں۔ اگر ان سے کوئی ہو چھے کہ آپ لوگوں کی کیوں مدد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان غریب کی بیوں کی بیارگی اور فم کے سبب فرمایا۔

ہر کجا دردے دوا آل جا رود ہر کجا فقرے نوا آل جا رود (جہال کوئی درد ہوتو دوااد هری جاتی جال محاتی ہونو اکا سامان دہیں جاتا ہے۔)

ہر کوا پستی ست آب آنجا رود ہر کوا مشکل جواب آنجا رود (جہاں دُھلوان ہو پانی ادھرآ جاتا ہے، جہال کوئی مشکل ہے توجواب دہاں جاتا ہے۔)

آب کم جو تعظی آور بدست تا بجوشد آبت از بالا و پت (۱۸۹-۲) (یانی کی تلاش کم کرواور پیاس پیدا کرو، تا کداو پراور نیجے سے پانی اہل کرآئے۔)

مولاتًا فرماتے میں کہ پیاس پیدا کرو مے تو اللہ کی طرف ہے'' وَ سَقَعُهُمْ مَرَابُهُمْ شَرَابُا طَهُوْمُا'' کا خطاب موگا ( یعنی پلائے گاان کارب ان کو یا کیزوشراب الدهر:۲۱) \_

آب رهت بایدت رو پهت شو و آ نکبال خور خر رحت ست شو (۱۸۹-۲) (اگر رحت کایانی در کار بوت نیج موجاؤ، پھر رحت کی شراب یو اور ست بوجاؤ۔)

(اگرر حمت کاپال در کار ہے تو ہے ہوجا وہ چر رحمت کی تراب ہے اور سست ہوجا دے) رحمت اندر رحمت آمد تا بسر بر کے رحمت فروما اے پسر(۱۹۰-۲)

(ما جبزادے (تواضع کرو) تم سرتک رحمت میں ڈوب جاؤگے، ہاں! صرف ایک رحت پر نظم رنا۔)

فرماتے ہیں کہ اس طرح تم آسان اپنے پاؤں کے پنچ لاسکتے ہواور آسان سے او پر کی آوازیں ک سکتے ہو۔ اپنی آنکھوں کوعیب کے بالوں سے پاک کروتا کہ غیب کو دیکھ سکو۔ ای طرح ناک کے زکام کا ماں چرک میں صف ایک بھی جائ غیر کی شک کامین محکمہ اور ایک میں میں کا عالیٰ بھی کرواور اسانہیں کر

علاج کرواورصفرا کامجمی تا کہ غیب کی شکر کا مزہ چکھواور اپنی روح اور بدن کا علاج بھی کرواور ایسانہیں کر سکتے تو کسی میارہ گرکو پکڑلوں

ور نمی تانی بکعه للف پر عرضه کن یجاری بر جاره مر (اگرتم نیس کر کئے تو کعبدللف کی طرف پرواز کرو، اپن یجارگی کوچاره کر کے سامنے پیش کرو۔) زاری و مجربیہ توی سرمایہ ایست رصت گلی توی تر دایہ ایست

(گریدوزاری پژامر ماید ہے،اورالله کی وسیع رحت نہایت توی دایہ ہے۔)

دایئے و مادر بہانہ جو بود تاکہ کے آں طفلِ او گریاں شور (دابیاور مائیس بہانیڈھونڈ تی ہیں کہ بچہ کب روئے (تا کہ دورھ پلائیں۔)

حاجاتِ ثارا آفرید تا بنالید و شود شیرش پدید(۱۹۰-۲)

(الله نے تمہاری عاجق کا بچہ پیدا کیا ہے، تا کہتم رونے لگواوراس سے دودھ زیادہ ہوجائے۔)

"فِي السَّمَآءِ دِزْقُكُمُ" نه شنيهُ اندري پتي چه بر چفيده (١٩١-٢)

۔ ('' آسان میں تُمہارا رزق ہے''تم نے نہیں سنا، تو پھراس پستی کے ساچھ کیوں چٹ رہے ہو۔ ) آخرى شعريس بياشاره بكريدند و وكدا كرعبادت اورا بني اصلاح كي طرف لگ كئة و نيا كے كامره

جائیں گے۔خدا پر بھروسہ رکھو۔اگردنیا کے مالک سے دوستانہ پیدا کرلو گے تو ہر طرف سے خیر آئے گی۔اس کا

وعده قرآن پاک میں موجود ہے۔تم صرف اس بات کو اختیار کرواور اللہ سے امیدر کھو۔ بیرتمام بہانہ سازی شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ فر ماتے ہیں جو چیز تنہیں بالا کی طرف لے جائے وہ الله کی طرف

سے ہاور جوح ص اور پلیدی کی طرف لے جائے وہ شیطان کی طرف ہے۔

مولا ناروم اس کے بعد فر ماتے ہیں کہ شیر مرد نے اپنی عقل سے از دھا کو باندھ کر مارد یا اور پچھ کو بچالیا۔ شرمرد کا حیلہ تو بڑی بات ہے مگر اس پر گھمنڈ میں نہیں آنا چاہئے کیونکہ اس سے بڑے حیلے اور کمالات الہیداور بھی ہو سکتے ہیں۔جو کچھز مین پر ہوتا ہے عالم بالا سے آیا ہالذاعالم بالا کی طرف اپنی آ نکھ لگائے رکھو۔ایے نہ ہو جاؤ کہ سامری کی طرح ایک بچھڑا بنا کرمویٰ علیہ اسلام سے سرکشی کرنے لگو حالانکہ اس نے وہ ہنر مویٰ علیہ النام ہے ہی سیکھا تھا۔ لبذاموی علیہ السلام کے رومل نے اس کی جان لے لی۔ انسان کی باراس طرح عقل دوڑاتا ہے کہ وہ سرداری حاصل کر لے مگر اکثر اوقات اس کی وجہ سے اس کا سربھی کٹ جاتا ہے۔اس لئے تم سر ( بعنی سر دار ) بننے کی کوشش نہ کر و بلکہ کسی راست باز آ دمی کے یا وَل بن جا وَ \_

مر نخواہی کہ رود تو یائے باش ورپناہے قطب صاحب رائے باش (اگرچا ہوکہ مرنہ جائے تو یا وَل بن جا وَ اور کسی قطب کامل رائے کی پناہ میں آ جاؤ۔)

گرچه شای خویش فوق او مبیں گرچه شهدی جز نبات او مچیں

(اگرتم بادشاه بھی ہوجاؤ تو خودکواستادہ نے ق نہ جانو ،اگر چیشہد بھی ہو پھر بھی اس کی شکر چنتے رہو۔) فكر تو نقش است فكر أو ست جان نقتر تو قلب ست و نقتر أوست كان •

(تمہارافکرتصوریہاوراس کافکررورجہ تمہارانقرقالب (کھوٹا)ہاوراس کانقذمعدنی (اصلی)ہے۔)

اُو تُونَى خود را بجو در اوے اُو کو وکو فاخت شو سوے اُو (۲-۱۹۳)

( فی کی ذات تبهاری موخودکواس کی می شی تلاش کروه فاخته کی طرح اس کے لئے کہو" کہاں ہے کہاں بے 'اور ہر سوتلاش کرو۔ )

جوم يدرُ وكردان موجائ وهشيطان كنرغ من أجاتاب

مولا ناروم ا ثر وها کی کہانی بیان کرنے کے بعد فر ماتے ہیں کہ جو خص اپ شخ سے بناوت کر کے بھاگ جا کے جماگ جائے و

ورنہ خوای خدستِ ابنائے جس وردہانِ اڑدھائی ہیجو خرس (۲-۱۹۳)

(اگرتم ہم جسوں کی خدمت نہ چاہو گے تو (یادرکھو) تم اس ریچھ کی طرح اڑدھا کے منہ ہیں آ جاؤگے۔)

ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگرکوئی بھیڑا لگ چ نے گئے ہتو بھیڑیا کنارہ کرنے والی بھیڑکو پکڑ کر لے
جاتا ہے "اِنْ الشّیٰطَانَ ذِنْبُ الْإِنْسَانِ" (نھایقابن الیوج علص ۲۱) (بے شک شیطان ،انسان کا بھیڑیا
ہے۔) مولا نارہ م نے کہا ہے ایسے بھا گنے والوں کے لئے جگرکا خون چنے والے بھیڑ ہے کا پنجہ تی بہتر ہے۔
مرد کہ مردن کشید از حکم ہیر سیلیش از دیوے سمگار بہ
مرد کہ مردن کشید از حکم ہیر سیلیش از دیوے سمگار بہ
(وہ بندہ جوا پنے چرکے حکم ہے ردگروان ہوتا ہے ،اس کے لئے ظالم شیطان کا تھیڑ بہتر ہے۔)
در جن میں کہ رہید از شال بخی مرکان جگر خوار بہ

(جو بھیڑچ وا ہے کی نظر ہے نکل گئی،اس کے لئے خونخو ار بھیڑ ہے کا پنجہ بہتر ہے۔) اے خدا ایں عظمال را موم کن نالہ اش را خوش و مرحوم کن (۲-۱۹۳) (الٰہی اس تنگادل (طالب) کے دل کوموم کردے،اسکے کریدیعنی رونے کومبارک اور باعث رحمت کردے)

لمت كادر وليش مرد

ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراخ اپنا جلا رہا ہے ۔ وہمردرویش جس کو تن و نیے ہیں انداز تحر وانہ (۳۲۲:۲۰)

ہرملت آپنافراد کے باحث قائم پذیر ہوتی ہے۔علامہ اقبالؒ نے ندکورہ بالاشعر میں اس حقیقت کودا منح کیا ہے کہ کی ملت کے قیم کامر ددرویش چراغ ملت کو ہرمال میں روشن رکھتا ہے خواہ کلی حالات کتنے ہی ناساز گار کیوں نہ ہوں اور جب ملت کے ایسے نوجوان موجود ہوں توملت کمی مردہ نہیں ہوتی۔

یر منجر ملّع اندر نبرد تادروباقیست یک درولی مرد (پ-ن:۱۵۱) (کوئی ملّت میدان جنگ شر کنست بین که سمّی، جب تک اس ملّت می ایک می درولیش موجود ہے۔) قوم کے درولیش مردکی ایک بوی علامت سے ہوتی ہے کہ دو صاحب یقین ہوتا ہے اور ایسے لوگ اگر چہ

بہت کم ہیں، کین ان میں ایسی صلاحت موجود ہوتی ہے کہ سیپ کو بھی موتی بنا سکتے ہیں۔علامہ نے اپنی قوم کے لوگوں کو بیسبتی دیا ہے کہ دہ اپنی قسمت کے خود معمار ہیں اس لئے ان کوخود ہی تقدیر کوساز گار بنانے کی کوششِ پیم کرتے رہنالازم ہے۔

آگ اس کی پھونک دیت ہے برنا و پیرکو لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقیں ہوتا ہے کوہ و دشت میں بیدا بھی بھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے تکیں تو اپنی سر نوشت اب اپنے قلم ہے لکھ خالی رکھی ہے خالیہ حق نے تری جیس بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسال زیر پر آ گیا، تو یہی آسال زیر

(ض\_ک:۸۳۸)

علامه اقبال نفر مایا ہے کہ الله تعالی نے انسان کے خمیر میں اس قدر استعدادر کی ہے کہ وہ ہر مشکل سے مشکل کام کوآسانی ہے کہ اللہ ان کاخمیر ان صلاحیتوں کو بردئے کار لےآئے تو کس سالک کے لئے علم فقیری (بیخی راہ فقر پر چلنا) کوئی مشکل کام نہیں ۔ اس کیفیت کو ہاتھ میں لانے کے لئے غفلت، بزدلی ادر نری کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اگر مسلمان میں بیصفات نہ ہوں تو وہ قبر اللی کا نشانہ بنتا ہے در نہ دوسری صورت اور نری کو دور ارادر غیرت مند ہوتو و نیاا ہی کے قدموں میں آجاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل پورپ اسقد رتر تی میں جب خوددار اور غیرت مند ہوتو و نیاا ہی کے قدموں میں آجاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل پورپ اسقد رتر تی یافتہ ہونے کے باوجودا نی اس حیثیت ہے آگاہ نہیں کہ الله تعالیٰ نے انسان کو بشری اور ثور انی صفات عطاکر رکی جی جس سے دہ ہر مشکل کوئل کرسکتا ہے۔

آدم کا ضمیر اس کی حقیقت پہ ہے شاہر مشکل نہیں اے سالکِ رہ علمِ فقیری فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریی (ض۔ک۔۲۳۲)

خوددار نہ ہو فقر، تو ہے تیم الٰہی ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری افرنگ زخود بے خبرت کرد وگرنہ اے بندہ مومن تو بشری تو نذری (ض۔ک:۲۳۷)

اگرانسان کی خودی زندہ ہوتو مردِمسلمان فقیر ہونے کی حالت میں بھی امیر ہے اور اس کی یہ فقیری سنجرو طغرل جیسے بادشاہوں کی بی شان رکھتی ہے۔آ زاد مرد کواپنی حدود میں کلمل آ زادی اور بادشاہی حاصل ہوتی ہے۔ جب کہ مردہ دل انسان حوادث کاشکار رہتا ہے۔

خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی نہیں ہے شخر و طغرل سے کم شکوہ فقیر نہیک زندہ ہے اپنے محیط میں آزاد نہیک مردہ کو موج سراب بھی زنجر (ض۔ک:۵۳۸)

إب٢

# اثبات فقر

#### (فقراء کے احوال واوصاف)

عیزه کار رہا ہے ازل سے تا امروز چاغ مصطفوی سے شرار بولھی

ای کشاکش چیم سے زندہ بیں اقوام کی ہے راز تب و تاب ملت عربی (ب۔د:۲۲۳)

کردے؟ اثناء گفتگوایک پاکستانی (جوملتان کارہنے والاتھا)، نے تقید این کی کہ راقم الحروف کی کوششوں سے اس کے دس بھائی ملتان میں نمازی بن چکے ہیں تو اس حقیقت کے واشگاف ہونے کے بعد بھی اس منکر اولیاء کی روش میں کوئی تبدیلی ندآئی۔

معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے کی طرح ہرزمانے میں مبکرین طریقت اور منکرین مشائخ بیدا ہوتے رے ہیں، کیونکداس قتم کی شکایات کا ہرز مانے کے اولیائے کرام نے اپنی تحریروں میں اظہار کیا ہے۔حضرت راتا گنج بخش (جن کو پاک وہند کے اولیائے کرائم میں درجہ کے اعتبارے اولیت حاصل ہے ) نے بھی کشف انچوب میں ایے منکرین طریقت کے زومیں ایک باب اثباتِ فقر کے نام سے لکھا ہے۔ کشف انحجوب طریقت کی کامل ترین کتابوں میں شامل کی جاتی ہے۔ مثنوی مولا ناروہ جھی طریقت پرایک مایئر نازتحریر ہے جو کشف انکچ ب کی طرح بطورسند پیش کی جاسکتی ہے۔حضرت مجد والف ٹائی جن کی اعلی شخصیت ہے کو کی شخص کسی پہلو ہے بھی انکار کی جراُت نہیں کرسکتا، آپ طریقت کے عظیم پیٹیواؤں میں شار ہوتے ہیں ۔طریقت ایک ایساموضوع ہے جس پر عرب کے مشائخ ،شام ،عراق اور افغانستان کے مشائخ کے علاوہ ہند دستان کے بڑے بڑے مشائخ نے اپنی اپنی تحریریں قلمبند کی ہیں اور طریقت کے اثبات میں ہمارے سامنے بہت نفیس دلائل لائے ہیں ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ان مشائع کبار کی تحریروں کو پڑھا جاتا ہے تو ان ہزرگوں کی رفعتِ شان، بلندمقام واعجازِ بیان اورعظمتِ روحانیت کودیکی کریز ھنے والے ششدررہ جاتے ہیں اوران کی بزرگی کی بلندی کود مکھ کر حیرت میں آ جاتے ہیں اور بیاندازہ نہیں کر سکتے کہان کی روحانی رفعتیں کس قدر بلند ہیں۔ كَتْخُ وَكُوكُ بات ہے كەحفرت بايزيد بسطائي، سيد الطا كفه جنيد بغداديٌ، شيخ عبدالقادر جيلائي، حضرت خواجيه معين الدين چشتى، شخ شهاب الدين سهرور دى، شخ بهاء الدين نقشبندٌ اور حضرت مجد د الف ثانيٌ جيسي بلند ہستیوں کے خلاف چند ناچیز اور چھے مداں اور دشمنانِ اسلام کے اجارہ دِارلوگ نعرہ بلند کر کے اپنی حما فتوں کا اعلان کرتے ہیں ع

#### چنبت خاك رابه عالم ياك

ذیل کے بیانات میں صرف حضرت واتا گئی بخشؒ کے چند نکات پیش کئے جارہے ہیں جس میں انہوں نے'' اثبات ِفقر'' پرنہایت حسین ، دکش اور جاذبِ قلب ونظر تحریریں پیش کی ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد اثباتِ فقر کے متعلق کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ نے فر مایا ہے کہ''عظیم مشاکخ کے سامنے چند ناوان لوگوں کی مخالفت ایسے ہی ہے جیسے شیر کی دم کے ساتھ کوئی چو ہا تھیل رہا ہو۔''

#### فقيرول كحاحوال

فقیر کے لئے چار چزیں ضروری ہیں، (۱) علم جواس کی قد بیر کرے(۲) پر بیزگاری جواے برے کاموں سے روکے(۳) یقین جوائے کمل کرنے پراکسائے (۳) ذکر جس سےاسے انس محسوں ہو۔

یوسف بن ا ا با طُرِّر ماتے ہیں جالیس برس سے میرے پاس ایک سے زائد قیص نہیں ربی۔ اس طرح ایک موفی نے سنا کہ کی نے کہا ہے خواب میں مالک بن ویتا تراور محمد بن واسع کو جنت میں داخل ہوتے ۔ وجہ ہوئے ویکھنے لگا کہ کون پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے؟ اس نے ویکھا محمد بن واسع پہلے داخل ہوئے ۔ وجہ در یافت کی کئی تو بتایا گیا کہ ان کے پاس ایک قیم تھی اور مالک بن وینار کے پاس دوقیصیں تھیں ۔ محمد بن ملی الگانی فر ماتے ہیں کہ مکہ میں ایک محفی تھا جس نے مجمع توز ہے پہن رکھے تھے اور وہ ہم ہے میل جول نہ رکھتا تھا۔ میرے ول میں اس کے لئے مجبت پیدا ہوگئی۔ ایک دن اللہ نے جمعے حلال طریقے سے دوسودر ہم عطاکئے۔ میں نے اس کی جائے نماز کے کنارے پرادب سے رکھ دیے اور انھیں اپنے کام میں لانے کی درخواست کی ۔ اس نے ترقیمی نگا ہوں سے میری طرف ویکھا اور کہا کہ میں نے اللہ کے ساتھ مجلی کو علاوہ جاگیر کے وہ ہم زار دیتار سے فریدا ہو اور قو ان چند در ہموں کی جن رہا تھا اور وہ جارہا تھا تو میں نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے کہا گیا۔ جب میں ان در ہموں کو چن رہا تھا اور وہ جارہا تھا تو میں نے اس نے اس خور نہیں ویکھی اور اسے جبیں ذلت نہیں دیکھی اور اس کے میں میکھی اور اسے جبیں ذلت نہیں دیکھی اور اس کی در اس میں دیکھی اور اسے جبیں ذلت نہیں دیکھی دیکھی اور اسے جبیں ذلت نہیں دیکھی اور اسے جبیں ذلت نہیں دیکھی دیکھیں دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھیں دیکھیں دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھیں دیکھی دیکھی دیکھیں دیکھی دیکھیں دیکھی دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھی دیکھیں دیکھی دیکھی دیکھیں دیکھیں دیکھی دیکھی دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھی دیکھی دیکھیں دیکھیں

جہان رنگ و ہو سے پہلے قطع آرز وکر لے ندر ومنت کش شبغ مگوں جام وسبوکر لے (پد: ۲۵۰) اگر منظور ہو تجھ کو خزاں نا آشنا رہنا تک بخش کو استغناء سے پیغام خجالت دے

ابوجعفر صد ادُّ نے ۲۰ سال ایے گزارے کہ ہرروز ایک دینار کماتے اور فقراء پر خرج کردیے اور خودروز ہ رکھتے شام اور عشاء کے درمیان نکلتے اور لوگ ان کو خیرات دیتے۔

ابراہیم بن شعبان (شاگر دابوعبدالله مغربی) فرماتے تھے کہ میں نے ۳۰ سال تک بھی جیت کے نیجے رات نہیں گزاری اور نہ بی ایک جگہ دات گزاری ہے جہاں تالانگا ہوا ہو۔ ابوعبدالله بن هیت فرماتے تھے کہ جہاں تالانگا ہوا ہو۔ ابوعبدالله بن هیت فرماتے تھے کہ جالیس سال تک جھے پر فطر وصدقہ واجب نہیں ہوا، حالا نکہ خاص وعام میں میری بہت مقبولیت تھی۔

یوسٹ بیٹی نے کوئی چیز حاتم اصم کے پاس بھیجی انھوں نے اسے قبول کرلیا کس نے پوچھا آپ نے اسے کیوں قبول کرلیا کسی نے پوچھا آپ نے اسے کیوں قبول کرلیا ۔ فرمایا کہ لینے بیس ان کی عزت پائی جاتی کا درمیری ذلت ادراس کے دوکرنے میں میری عزت تھی کسی مختص نے اگر کوئی خواہش ترک کی ادراس سے عزت تھی کسی مختص نے اگر کوئی خواہش ترک کی ادراس سے اس کی دوح کوئی فواہش ترک کی ادراس سے اس کی دوح کوئی فواہش کرک کی تو سے نجات کا نام

marial con

حفرت الوالحنين فرماتے تھے جميں اپنے شخ كا حكم تفاكه

(۱) ہم دوسروں کواپی ضرورت کی چیزیں دینے کوایے آپ پر ترجیح ویں۔

(۲) په که جم کی چیز پردات نه گزاریں۔

(٣) جو خض ہم سے برا پیش آئے ہم اس سے بدلدندلیں بلکداس سے معذرت کریں۔

(۴) جب ہمارے دل میں کی کے متعلق حقارت پیدا ہوتو اس کی خدمت کریں اور اس کے ساتھ نیک برتاؤ کریں۔ یہاں تک کہ وہ حقارت دل سے زائل ہوجائے۔

ايثارنهين يو فقر بھى نہيں

قرآن مجيد ميں اہلِ ايمان كى واضح صفات ميں سے ايك صفت ايثار كاپايا جانا لكھا ہے۔ وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ اوروه دومرول کی ضرورت کواپی ضرورت پر ترجیح

خُصَاصَةٌ (الحشر:٩) دیتے ہیں خواہ ان کی اپنی ضرورت کتنی ہی شدید

كيول شەمو\_

ایثار کے موضوع پر حضرات صوفیاء کی کتب میں بہت طویل بیانات (مواقع ،مثالیں) وضاحت ہے ملتے ہیں۔ ہجرت کی رات حضرت علی رضی الله مند کا بستر رسول الله منتی آیتم پر لیٹنا ایک الیبی مثال ہے جس کی تعریف سور ؤ البقره آيت ٢٠٧ مي يون فرمائي كئى إن ومِن التّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَآء مَرْضَاتِ اللهِ "" (يعني لوگوں میں وہ بھی ہے جون والآہ اپنی جان (عزیز) کواللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لئے۔)

حضرت الوالحسين نوريٌ كا قول التعرف ميس إن نَعُتُ الْفَقِيْرِ السَّكُونُ عِنْدَ الْعَدَمِ وَالْبَذُلُ وَالْإِ يُثَارُ عِندَ الْوُجُودِ" (لِعن فقير كى صفت يه ب كماس كے ياس يكھند موتو قانع رب اور يكھ موتو خرج اورايار كرے۔) بذل كے معنى يہ بيں كەكى سابقه بھلائى كومةِ نظرر كھكر مال خرج كيا جائے اسے مكافات خير كها جاتا ہاوراگر مال کی آئندہ بھلائی کی خاطر خرچ کیا جائے تو بیمتا خرہ کہلاتا ہے (بید دونوں صفات عام آ دمیوں کا شیوہ ہیں)اور تیسری صورت ایثار ہے کہ قربانی میں پہل کی جائے ادراس کے بدلے میں کوئی تو قع وابستہ نہ کی جائے اور بیخواص کاطریقہ ہے۔

فقراء کا خیال ہے کہ جب تک عثق اللی نہ ہوا ٹیار پیدائہیں ہوتا۔ رسالہ قشیریہ میں ہے کہ اگر کی کے قبضے میں پوری کا نئات آ جائے اوروہ اس میں سے اپنے لئے ایک دن کی خوراک رکھ لے تو فقیر نہ کہلائے گا۔ فقراء کی عادت ہے کہ کچھند ملے تو شکر کرتے ہیں اورا گرمل جائے تواسے ایٹار کردیتے ہیں ۔قر آن میں بھی کہا گیاہے کہ تمہاری کمائی میں سائل اور محروم کاحق ہے۔ اِرشادِر بانی ہے۔

ميا والقرآن يبل كيشنز

وَفِيَ أَمُوالْمِمْ مَنْ لِلسَّالِ مِلِ وَالْبَحْرُ وُمِر ﴿ اوران كاموال مِن ثَمَا مَالُل كَ لِيَ اور (مورة اللَّويات: ١٩) محروم كے لئے۔

ایارے متعلق کلام بہت طویل ہے۔اس کتاب میں بھی پچومزیدا قوال مختلف مقامات پردیے گئے ہیں۔

فقيرول كے اوصاف پرمشائخ كے فرمودات

این نوری فراتے ہیں کوفقری ہے صفت ہے کہ جب نہ بائ توسکون بائ اور جب بائے تو فرج کر

رے بعض صوفاء نے فر بایا ہے کہ فقروہ ہے جورفق اور سوال ہے محروم ہو۔ رسول الله سلی اندہ باہم نے فر بایا

کر (ابیا درویش) اگر الله تعالیٰ کی تسم کھائے تو الله تعالیٰ بوری کر دیتا ہے اور سائ کی دلیل ہے کہ وہ تسم نہیں

کمائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ درویش وہ نہیں ہے جووہ رکھتا ہے بلکہ وہ ہوتا ہے جووہ نہیں رکھتا۔ ندر کھنے

کے باعث اس کوئی بھی للف کا سلوک نہیں کرتا یعنی تلوق رفق (نری ) نہیں کرتی اور وہ تلوق کی مِنت ہے

آزاد ہو جاتا ہے تو پھر ساری دنیا اس کی نظر میں کوئی وقعت نہیں رکھتی اور جابل لوگ ان کے نہ ما تھنے کو دیکھ کر

ذیال کرتے میں کہ وہ غنی میں '' یکھت میں المجاول آئے نینیا تو وی البقرہ: "کہا کہ ناتی کے ماامت یہ ہے کہ وہ اس کے سال کرتا ہے انہیں ناوا قف موال نہیں کرتے ہاں کی علامت یہ ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے ہاں لئے کہا نی ذکت کو ذکیلوں کے سامنے چیش کرنا محال ہے۔ رابع عدو ہے نے فرایا '' میں وہ ناکو دیا گوں کے سامنے چیش کرنا محال ہے۔ رابع عدو ہے نے فرایا '' میں وہ ناک کے ایک کہا تھی کہ ناکو دنا کے مالک سے بھی نہیں طلب کرتی تو پھر جواس کا مالک بی نہیں ہے اس سے ماگوں۔ ''

دنا لودنا کے مالک ہے ہی بیل طلب ہو ہی ہور اور اور اور اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا والول حضرت رابعہ عدویہ کے قول کا مطلب ہو ہے کہ اگر دنیا کی طرف تو جہ کی تو الله تعالیٰ اس کو بھی دنیا والول کے ساتھ رکھ دیں گے اور اس طرح حق تعالیٰ ہے اعراض کا موجب ہوگا۔ دوست کے زدیک بی خیات ہے کہ ساتھ میل جول رکھے فقیر حقیق وہ ہوتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیات می طرح اپنی طرح اپنی مرورت کے متعلق بات ہی نہ کے کو ککہ الله تعالیٰ ہر حال سے واقف ہے۔ چند واقعات اس نوعیت کے چیش ضرورت کے متعلق بات ہی نہ کے کو ککہ الله تعالیٰ ہر حال سے واقف ہے۔ چند واقعات اس نوعیت کے چیش

کابرار میں نے پالیا۔ (۲) حضرت در آن نے فرماتے میں کہ میں اپنے استاد کے تھیلے سے سرمددانی ٹکالنا جا ہتا تھا کہ میرے ہاتھ

میں ایک جاندی کی ڈلی آگئی۔استاد نے فرمایا مجھے دنیا کے مال سے صرف بیڈ لی ملی تھی اور میں نے ہوجا ہے کہ بيدوميت كرول كديية في ميركفن كے ساتھ باندھ دى جائے تاكہ ميں إسے الله تعالىٰ كے ياس لے جاؤل اور واپس کر دوں۔ حضرت درّائ فر ماتے ہیں کہ میں اینے استاد کا توشہ دان مثل جا ندی دیکھ کر جیران ہوا کونکداستادد نیاہے محبت ندر کھتا تھا۔ فر ماتے ہیں کہا گر پیرخودکوسیدھار کھے گا تو مرید بھی سید ھے رہیں گے ادر اگر پیرٹیز هاہواتو مرید بھی ٹیڑھے ہوجائیں گے اوراس کا وبال پیر پرہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر پیرے متعلق کوئی ایی بات دیکھے تو اس کوا چھے معنوں پرمحمول کرے۔ بینظر میمرید کوسید ھے راہ پر رکھے گا۔حضورا کرم ملٹیالیا آب نے فر مایا'' بے شک الله تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو دنیا ہے بچائے رکھتا ہے جس طرح تم اپنے اونوں کو ہلاک كرنے والى چرا گاہوں سے بچاليتے ہو۔''

(٣) حضرت حسین منصور یخ مایا که ہم نے ایک نوجوان کودیکھا کہ اس کا مرقع جوؤں ہے بھراہوا تھا اور ایک بو کا وزن تین رتی تھا۔ فرمایا بیلوگ ضرورت کی چیزوں کو دکھاوے اور آ رام کے لئے نہیں بلکہ ضرورت کے لئے رکھتے ہیں اور بیا پنی ہرایک چیز کو کئی کا موں میں استعمال کرتے ہیں ،مثلاً ان کی جائے نماز ، بستر اور تہبند کفن کا کام دیتی ہے۔

(م) حضرت ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابوالحن نوریؓ سے پوچھا کہ کل عید ہے تو آپ کیا پہنیں گے۔فرمایاوہ خِلعت پہنول گاجو بندے کو جرعه ( کروا گھونٹ) چکھا تا ہے۔آپ کی مرادیتھی کہ لوگ تو عید پر ظاہر کو آراستہ کرتے ہیں، میں باطن کو آراستہ کرتا ہوں اور وہ خلعت پہنوں گا جو جرعت کی صفت ر کھتی ہو کیونکہ حق تعالیٰ کی خلعت اپنے دوستوں کے لئے غم ، اندوہ اور محنت ہے اور آپ نے بلاؤں کوخلعت فرمایا۔ دوست کے مشاہدے کی لذت بلا کے وقت اس سے بلاکو بھلا دیتی ہے جیسے زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کا دیں اور محسوں بھی نہ کیا چنانچ فقراء کی خلعت فقراور صبر ہوتی ہے۔مولا نارومُ فرماتے ہیں۔ کارِ درویش ورائے فہم تُست سوئے درویشاں تو مگرست ست (۱-۲۵۳) (درویش کے کام تیری عقل ہے بعید ہیں، درویشوں کی طرف ستی کی نظر سے نہ دیھے۔) فَتُرْ فَرِی نه زگزانست و مجاز صد ہزاراں عرّ پنہاںست و ناز

(الفقر فخری کار تبدند فیک مارنے کی بات ہے اور نہ مجازی طبع کی ، بلکساس میں تو ہزاروں بحز و نیاز پنہاں ہیں )

مبر کن در فقر و بگذار این مَلال زانکه در فقر است عِزّ ذوالجلال

( فقرمیں مبرے کام لواور رنجیدہ غاطر ندرہو، کیونکہ فقرمیں رب ذوالجلال نے تورت رکھی ہے۔ ) فَرُ فَرِی، بهر آں آمہ بن تا زطمتاعال گریزم در غنی (۸۰\_۵) (میرا قابلِ فخر فقراس کئے بہتر ہے کہ میں طبع کرنے والوں سے فئے کرغی حقیقی (الله) کی طرف چلا جاؤں)

جهد کن تا نور تو رخشال فؤد تا سلوک و خد معت آسال فؤد (۳-۳۳۳) (مجابده کرتاره تا که تیرانور چیک اشحے،اور تا که تیری راوسلوک اور راو خدمت آسان ہوجائے۔)

حضرت باقى بالله رحمة الله عليه كفر مودات

حضرت باقی باللهٔ اپ ایک کتوب بی ایک طالب کو لکھتے ہیں ( کتوبات ص ۱۰۵) کہ دونوں جہان کی سعادت شری احکام کے بجالانے میں ہے اور فر ما نیر داری ادر متابعت کے حاصل ہونے کا بڑا سبب خدائے تعالی ادر رسول الله مل الله بید بنام کی مجت تب حاصل ہوتی ہے جب الله تعالی کے دوستوں کی مجت اور خدمت حاصل ہوتی ہے۔

ب عنایات حق و خاصان حق مر ملک باشد سیاه هستش ورق (القداورالله والوں کی عنایت کے بغیر خواو کوئی فرشتہ بھی ہوتواس کا صغیر ممل خالی ہوتا ہے۔)

حضرت باقی بالله فر باتے میں کہ جب الله تعالی کی طرف ہے عنایت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو بتر لیخی باطن الله تعالی کی عظمت کود کھے لیتا ہے۔ روح ای کی محت ہے چیک اٹھتی ہے۔ دل کتاب وسنت کے ادکام کو بان لیتا ہے اور سالک استقامت کے مقام پر فائز ہوجاتا ہے۔

مان لیتا ہے اور سالک استقامت کے مقام پر فائز ہوجاتا ہے۔

اگر معارف و کمالات اس کو حاصل ہوں اور ان اصولوں عی خلل ندو الحقود و "نُورٌ علی نُورٌ "ہوجاتا ہے۔

الله تعالیٰ کا مل قدرت والا، بندوں کا وکیل فرما نبرداروں اور مطیعوں کے حق میں لطیف اور روف (یعنی لطف اور زی کرنے والا) ہے اور سر کھوں اور تافر مانوں کے حق میں قبار اور جبار ہے۔ وہ عاجزوں اور نادموں اور عذر اور ہوں ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف خواہوں کے حق میں فور رُدیم ہے، یعنی الله تعالیٰ کے اصولوں سے بیا بات واضح ہوتی ہے کہ جو خدا کی طرف اچھا کی کرتا ہے۔ سالک کا باطن اگر حق تعالیٰ کی ذات کا اچھا کی کرتا ہے۔ سالک کا باطن اگر حق تعالیٰ کی ذات کا گرفتار ہوتو اس کا نشان ہے ہے کہ دوری کے باو جو د تمام مقابات اور مشاہدات اور ظہور کے مرات باس کی نظر بھی میں مقرد کھائی دیتے ہیں۔ کتے ہیں فقر جب تمام ہوتو پھر الله ہی الله ہے "الفقائی وَ فَدَ مَنْ مُو اللّهُ".

حضرت باتی بالله (رقعہ ۱۰ میں) لکھتے ہیں کدان کے مرشوفر بایا کرتے تھے کہ جب تک الله تعالیٰ بندے
کی ارادت کی صفت برجی نے کرے تب تک وہ بند واہل الله کا سلوک طینیں کر سکتا اور نہ ہی کی کا مرید ہو سکتا

ہے۔ اہل الله کے رسالوں میں ایسائی لکھا ہے۔ جس کو الله تعالیٰ کی طرف ہے ارادت عطا ہو جائے تو یہ بہت
عی اعلیٰ نعت ہے۔ ان ہزرگوں کی روحوں ہے نعت طلب کر تا رہے۔ آپ نے یہ بھی لکھا ہے (رقعہ ۴۰) کہ
الله تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہمارے ظاہر کو شریعت کے موافق اور باطن کو حقیقت کے غلے میں فائی کرے۔
تمام سعادتوں ہے ہو حکر بھی سعادت ہے۔ دعا کا تبول ہو نا اور تصرف کا ظاہر ہو نا کمال کے لئے ضروری نہیں۔
ایک جگہ فرماتے ہیں (رقعہ ۲۹) کہ غیبت استفراق کا سالک اندیشہ نہ کرے اور ای حضور پر قائم رہے تو انشاء

الله سكرومحو من اورفنا وشعور من مندرج موجائ كار كشف المقيور براعتبار ندكر ، مورتول ك كشف من خطا اور لغزش بهت موجات اور لغزش بهت موجات الدلغزش بهت موجاتى مورير ماصل مور

ایک جگفر ماتے میں (رقد ۱۳) کہ اللہ تعالی ہم کوہتی کی قیداور خور پرتی کے جاب سے خلاصی بخشے ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشے کا براسی ہی ہے کہ ہم اہل دل مین اہل اللہ لوگوں کے دلوں کی آزار کی اور نام اُسکی سے بچے رہیں ۔ بزرگوں نے فر مایا ہے کہ اگر کوئی فضی عرش ہے گرجائے تو اس کا اس قدر ذر نہیں بھتا کی اہل سے بچے رہیں ۔ بزرگوں نے فر مایا ہے کہ اگر کوئی فضی عرش ہے گرجائے تو اس کا اور ہمدتن اوب بنا پرتا ہے ۔ دل کی نظرے کرجانے ہوئی میں نہیں آتا۔ جب تک بجرہ فیاز کا بچے بیدا نہ ہوت ہے کم کرمت اور عرف سے گھائیں اور خود پرتی ہے کہ نہیں بنا۔

حقیقت کا ظاہر ہوتا عذب اور کشش برموقوف ہاور دونوں ای وقت عاصل ہوتے ہیں جب کی کو محمولی کی صفت عطا ہو جائے۔ ۔ بخش اور عطیہ سد الاولین والاً خرین میں گئیل کی فاہری اور یا طنی متابعت برموقوف ہے۔ حضرت باتی باتنہ ایک جگہ (رقد نہر م) پر لکھتے ہیں کہ سالک کی قوجہ اپنے شخ کی طرف ہوتا ضروری ہے۔ تھتے ہیں کہ روئی کی اور کی کھائی اور وعاکی اور کے جن جی گرتا چھائیں ، یعنی اگر ایک فخص سلسلہ نقشبند سے کا نور تو آپ ہے عاصل کرے اور سلسلہ تا ور یہ کی طرف متوجہ ہوتو اس میں کیا مزوآ آپ کی سلسلہ نقشبند سے کا نور تو آپ ہے عاصل کرے اور سلسلہ تا ور یہ کی طرف متوجہ ہوتو اس میں کیا مزوآ آپ کی میں ہوتا ہے۔ مرید کو ایا تو نبیں کہ نیز مرید کو چی کے سامن ایا طریقے کی تعلیم دو۔ یہ بات بہت می بری ہوا در ایک خود دروئی انچی نبیس ہوتی۔ بیاں کہ کہ جھے فلال شغل یا طریقے کی تعلیم دو۔ یہ بات بہت می بری ہوا در ایک خود دروئی انچی نبیس ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ (رقد نبر ۵) سالک کو ہمیشہ باوضور ہتا جا ہے ہوت کا در تعجید الوصوء کا دار کرنا ، کھانے میں اصفیا طریقت کی ضرور یات میں ہے ہے۔ کہی طریقت کی طرور یات میں ہے ہے۔ کہی طریقت کی طرور یات میں ہوتا ہے۔ اور کونی کی مورور یات میں ہے ہے۔ کہی طریقت کی طرور یات میں ہوتا۔

حضرت باتی بالله رو الله فر ماتے میں کہ فیخ خواہ کتنا دوری کیوں نہ ہوا ہے (رقد نبر سے س) کہ الله معتقدم بدول کی طرف تو جہ کرے۔ فر ماتے میں ہم ایسے مریدوں سے عافل نبیں میں کیونکہ میں الله تعالی نے معشرت واؤد مد المام کی طرف وی فر مائی "با داؤ ذ إذا تعالی نے ان کا خادم بنادیا ہے۔ جیسا کہ الله تعالی نے حضرت واؤد مد المام کی طرف وی فر مائی "با داؤ ذ إذا رأیت لی طالباً فیکن لَهٔ حَادِمًا" (اےداؤر اجب تو میرے کی طالب کود کھے تواس کا خادم بن جا۔)

باب

# اسلام اورروحانیت کے ساتھ اقبال کا تعلق!

علامة كافارى اورأردوكلام ساندازه

علامدا قبال کے فاری اور اُرود کلام کے مطالعہ کے بعد تی بیا ادازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علام کا روحانیت با سلام کے ساتھ کی تعلق ہے۔ آپ کے چندا کی اشعار پڑھ لینے ہے ان کے کلام کی نوعیت کا مجھم تو ہوسکتا ہے کہا نہ جب بحک آپ کا پورا کلام نہ پڑھا جائے اس وقت تک اس جس موجود عمیق رموز و ذکات کے متعلق کی جہ انداز و نہیں لگایا جا سکتا۔ علامہ کا کلام ہمار ہے شعور واحساس قلب و وجدان اور اعصاب میں حرارت ، سوز وگداز ، وردو پٹن پیدا کرتا ہے۔ اس کے اگر ہے مادیت کی زنجر میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ باطل کی قدروں کے ڈھر جل کرفنا ہو جاتے ہیں۔ ان کیفیات ہے اندازہ ہوسکتا ہے کہ علامہ سس فی رطاقت ور ایمان ، کہ درون کے ڈھر میں اور بے چین روح کے مالک ہیں۔ آپ کی شاعری نے ففات میں پڑی ہوئی تو م کو بیدار کردیا اور ان کے دلوں میں ایمان اور بیفین کی چنگاری پیدا کردی۔ آپ کے کلام ہے سارے عالم میں خالص اور اسلائی فکر و نظر کو لئے میں ایمان اور بیفین کی خال میں جاتے ہیں۔ آپ کے کلام کو پڑھنے والوں کی آبھیں کھل جاتی ہیں اور لوگ ان کے کلام کی مزل پڑھیں گئی سکتا اور ان کی سرحدوں کوئیس چھوسکتا۔ بلندی ہے صور ہو جاتے ہیں۔ آپ کے کلام کو پڑھنے والوں کے اذبان اور قلوب وہ اثر قبول کرتے ہیں جو کی ظاہری علمی شخصیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا قطق ذبات پیلم اور وسعت مطالعہ سے بیس بلکہ فیضان ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا قطق ذبات پھم اور وسعت مطالعہ سے بیس بلکہ فیضان سے ہوسکتا۔ مسلم میں برحد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا قطق ذبات پھم اور وسعت مطالعہ سے بیس بلکہ فیضان سے ہے۔

مسلم مما لك ميس علامة كاكلام

سلیمان ندوی نے ایک کتاب " روائع اقبال " عربی زبان میں تکھی ہے تا کروب مما لک تک آپ کا پیغام پہنچ سکے۔ آپ کا کلام اپنے افکار کی ضرب ہے دنیا میں ایک شورش وطوفاں پیدا کردیتا ہے جس کی لہریں بحر ہندے کر دکر عالم اسلام تک فکراتی ہیں۔

معراور عرب کے لوگ ملامہ کے تازور بن کلام سننے کے لئے بیتاب رہے تنے۔ جب آپ کا کلام وبال بنی جاتا تو اُم کلوم معری مشہور گلوکارہ اس کو کا کراوگوں کو ملائی تھی۔ وہاں کے علاء نے لکھا کہ علامہ کا دل

marfat.com
 Marfat.com

وی الی کا آئینہ دار ہے۔ مولا ناسلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ علام کا شعری کلام اب شاعری کی حدے نکل کر حکمت کے سدر قائنتی تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کے کلام میں بصیرت اور موعظت ، غار حرا ہے ناموں اکبر کی آبر دہ شرق کی عزت آواز اور جرائیلِ امین کا پیام ہے۔ آپ نے نقوس اقبال میں لکھا کہ علامہ ہندوستان کی آبر دہ شرق کی عزت اور اسلام کا فخر ہیں۔ ایسامعارف شاعر بلافی ، عاشق رسول الله سائی آیا ہے، فلسفہ اسلام کا تر جمان اور کاروان ملت کا ہدی خواں صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔

#### علامة كى خدمات اورنه مننے والى شهرت

علامہ اقبالؒ کا کلام جیسا کہ اُوپر بیان کیا گیا ہے دنیا میں یکٹا اور نادر الوجود تھا۔ اپنے کلام کی طرح آپؒ خود بھی نادر الوجود تخصیت بن چکے تھے، یہال تک کہ پوری دنیا میں وہ شاعر مشرق کے لقب سے یاد کے جاتے ہیں۔ آپؒ کے کلام کی اعلیٰ نوعیت ہونے کے ساتھ ساتھ جو چیز قدرت نے آپ کوعطا کی ہے وہ دین اسلام ہے آپ کی وابستگی اور اسلامی افکار کواپنا شعار میں خوب صورتی کے ساتھ سمونا ہے۔ اس اسلوب نے آپ کو ایسامقام عطا کیا ہے جو آپ کور بتی دنیا تک ممتاز اور نہ مننے والی دائی شہرت عطا کرتا ہے۔ آپ کی خدمت کے بیش نظر آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور آخرت میں آپ کے مقام کا انداز ہمی آپ کی خدمات سے بیش نظر آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور آخرت میں آپ کے مقام کا انداز و بھی آپ کی خدمات سے بی لگایا جا سکتا ہے۔

علامہ اقبالؒ کے کلام پر اب تک سینکڑوں کتا ہیں کھی جا چکی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی چنا نچہ اس کتاب ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی چنا نچہ اس کتاب ہیں ہماری طرف سے علامہ اقبالؒ کے کلام پر پچھ مزید لکھنے کی حاجت محمول نہیں کی جارہی۔ اس کتاب ہیں ہماری طرف سے علامہ اقبالؒ کے متعلق پچھ لکھنا صرف اس مقصد کے لئے ہوگا کہ آپؒ نے اپنی شاعری کا بہترین مصد قر آن اور حدیث کی اشاعت کے مطابق لکھا ہے۔ اس بات سے اس حقیقت کا اخذ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی کہ آپ کا اسلامی شعار کے متعلق پچھ کھنا اور لوگوں کی راہنمائی کرنا آپ کی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد تھا۔ اس بات کوہم اس طریقے سے خابت کرتے ہیں کے علام کی حروں سے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیالات اور کلام کا زیادہ تر رتجان قرآن و صدیث کے ساتھ ساتھ روحانیت اسلام کی طرف تھا۔ اسلام ایک روحانی ند ہب ہے کہ اس راہ پر چلنے کے لئے قرآن وسنت کے علاوہ کی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے کلام کا مطالعہ کے بعد ہرعاقل شخص آپ کے کلام کو ساتھ کے اسلام ایک محکمل اور کا میاب زندگی گڑا رنے کا واحد ذریعہ ہے۔

علامہ اقبالؒ نے فلسفہ ، حکمت اور قوموں کے عروج و زوال پر جی مجر کر کلام کیا ہے۔ اسلاف کے سوز دروں کے علاوہ عقل وعشق پر آپ منے کلام کے دریا بہا دیتے ہیں۔ آپ کا خصوصی شعبہ، اسرار ورموز، خودی اور بے خودی کا ترجمہ اربری نے آپ کے علاوہ، استاد نکلسن نامی نے آپ سے إجازت حاصل کرنے کے

بعدانگلینڈے شائع کیا۔ آپ کے نام پردنیا مجر میں اسے زیادہ ہو نیورسٹیوں کا قیام ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ مجیب بات تو بیہ ہے کہ آپ کے کلام پر جنی اقبالیات نامی مضمون بھی پورے انہاک کے ساتھ شروع ہو چکا ہے جو کہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پڑھایا جاتا ہے۔ مشائخ اسلام نے پاکستان اور پاکستان سے باہر آپ کے کلام کوروحانی کلام کا درجہ دیا ہے۔

علامة وتمبر ال<mark>ا 19 و معر پنچ تو مخلف شعبه حیات کے لوگوں نے آپ</mark> کا استقبال کیاا ورمصر کے معروف روحانی چیشوا ابوالعزائم اپنے صاحبز اووں کے ہمراہ اقبال کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے۔ آپ نے فر مایا کہ رسول کریم سینی این کا ارشاد ہے کہ جمس نے دین ہے تمسک کیا ہو ،اس کی زیارت کے لئے جاؤ تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں آپ سے لمنے کے لئے اس لئے چلا آیا کہ میرے آقامجھ سے خوش ہوجا کیں۔

ندکورہ پیٹوانے مزید فرمایا کے علامہ کے دل جس اسلام ہے جبت اوررسول کریم سنتی آبی ہے شیفتگی نظر آتی ہے۔ معرکے ذاکٹر عبدالوہا ب جوں بی علامہ کا کوئی کلام آتا تواس کا عربی ترجمہ کرتے۔ ذاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کے فکر اور فلفہ پرایک کتاب کمی ہے جس جس علامہ کوشاعر اسلام، شاعر مشرق، شاعر حیات، شاعر انسانیت، شاعر جہاد، شاعر حربت، شاعر جلال اور جمال کے القابات کے ساتھ ان کا تعارف کرایا ہے۔ اس کے علاوہ العمادی شعلون، عبدالحمید ابراہیم، عباس محمود اور مراکشی خطیب وغیرہ بہت سے علاء نے علامہ کے نام پر بہت کی تحر کریا ہے۔ ان کے علاوہ ترکی اور دیگر اسلامی مما لک کے لوگ مجدول میں تقاریر کرتے تو علامہ کے نام پر بہت بی تحر کرخود بھی روتے اور لوگوں کو بھی رلاتے۔ آپ کا کلام من کر بہت بخت دل انسان بھی رونے لگتے اور علامہ کی کرنے جب علم ما تیاں کے شکوہ اور جواب شکوہ کا عربی ترجمہ دونے لگتے اور علامہ کی کرنے بی باتھوں ہاتھ بک جا تیں۔ علامہ اقبال کے شکوہ اور جواب شکوہ کا عربی ترجمہ معنیہ الروح '' (یعنی دل کی بات) جب معرکی عظیم مغنیہ ام کلثوم نے گایا تو سارے عرب میں تہلکہ بھی سے ایران نے بھی علامہ اقبال کو اسلامی انتقلاب کے مقروں میں شائل کیا ہے۔ ایران کے صدر علی خامنہ ای نقل بے۔ ایران کے صدر علی مامہ اقبال کو اسلامی انتقلاب کے مقروں (من اے میرام داواز تو خواہم)

علامہ کے دسعت افکار اور اسلام سے تمسک

اگر علامدا قبال کے اسلام پردیئے گئے سات کی پھرز اور ان کی دیگر تریوں کا ان کے کلام کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر ساتھ آئے گی کہ روحانیت اسلام کے ساتھ ان کو خاص شغف تھا۔ زیر نظر کماب میں بھی روحانیت اسلام پر روشنی ڈائی گئی ہے اور حتی الامکان روحانیت سے متعلق تمام چیدہ چیدہ افکار اور شعبوں پر قطم انھایا گیا ہے۔ یہاں یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ اسلام کے تمام افکار اور شعبوں کے لئے علامہ اقبال کا کلام کھرت سے ملت ہے۔

راقم الحروف نے اپنی دیگر تصانیف کی طرح اس تعنیف پر بھی علامہ اقبال کا کلام پیش کرنے کی حتی الامکال کوشش کی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ایک بہت جسین حقیقت نظر آئے گی کہ تقریبا اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ایک بہت جسین حقیقت نظر آئے گی کہ تقریبا اس کتاب مطالعہ کے بعد ایک بھر ہے ہیں۔
علامہ اقبال کے کلام کی وسعت اس حد تک بوھتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ کے کلام کو ہم باب میں مختر طوالت کے ساتھ شامل کرنے ہے تقریبا ۲۵/۲ صفحات کا اضافہ ہو جاتا۔ اختصار کی خاطر بعض ابواب میں چند اشعار شعار شامل کرنے ہے ہیں گئی جہاں جہاں آپ کا کلام شامل کرنا ضروری سمجھا گیا ہے، وہاں اشعار میں چند اشعار شامل کئے گئے ہیں لیکن جہاں جہاں آپ کا کلام شامل کرنا ضروری سمجھا گیا ہے، وہاں اشعار کے بہاؤ میں دریخ سے کام نہیں لیا گیا حتیٰ کہ بعض ابواب میں تو تحریکا اکثر حصہ علامہ اقبال کے کلام سے مالا کے بہاؤ میں دریخ سے کام نہیں لیا گیا ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار نے اس کتاب میں انظر ادیت قائم کردی موجود ہوتی ہے۔ بہر حال بید یکھا گیا ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار نے اس کتاب میں انظر ادیت قائم کردی موجود ہوتی ہے۔ بہر حال بید یکھا گیا ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار نے اس کتاب میں انظر ادیت قائم کردی ہے کہونکہ عام دوحانی کتابوں میں کلام اقبال کامواداس طرح شامل نہیں ہے۔

ال تحریمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ علامہ اقبالؒ نے اپنے کلام میں کن خاص باتوں کا ذکر کیا ہے اور یہ کہ علامہ اقبالؒ کے کلام کو روحانیت کے سلسلے میں عالم اسلام نے کیوں قبول کیا ہے بلکہ اقبالؒ کی معنی خیز روحانی گفتگو صوفیوں کی مجلسوں میں کیوں زیادہ تر رائج ہوگئ ہے؟ بید کہنا بھی بے جانہ ہوگا کہ صوفیاء کی مجالس میں اقبالؒ کے کلام کوم کزیا محور بنانے کی ضرورت بھی اس لئے بچی جاتی ہوئے ایسے مضامین بند کئے ہیں جن کو صوفی لوگ اپنے تجربات کو اقبالؒ کے تجربات سے ہم آہنگ پاتے ہوئے آگے مضامین بند کئے ہیں جن کو صوفی لوگ اپنے تجربات کو اقبالؒ کے تجربات سے ہم آہنگ پاتے ہوئے آگے ہوئے آگے ہوئے ہیں۔ اس سے ندرت فکر کے دروازے کھلتے ہیں۔

# علامها قبال نے تصوف کو کن خوبیوں سے آراستہ کیا؟

علامها قبال کی روحانی کمالات کا خاکه

حضرت جنید بندادی کی طرح علامه اقبال بھی تصوف میں مختاط رویے کے قائل تھے اور افراط وتفریط سے اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ دہ بلحاظ مراقبات یا وجد دسرور کی کیفیتوں ، ذکر واذکار اور حضور قلب کے منازل میں انہا کیک خاص نظریے کے حال ہیں جس سے مسلمانوں میں شعور اسلام پیدا ہو۔ ان کے تصوف میں قلندری احوال کا درس ملتا ہے ۔ علام تقصوف میں باعمل زندگی کے شیدا ، بخت محنت اور جفائش کے قائل تھے۔ ہروقت این احوال و مقامات میں کھوئے رہنے اور اپنے معاملات و منیا سے مبے خبراور لا تعلق رہنا ان کے نزدیک تصوف کی حقیقت سے خارج ہیں باعمل نا کا تصوف ایک مسلمان کو جہال شناس اور دیدہ ورینا تا ہے اور کا روبار حیات سے آگی عطاکرتا ہے۔ آپ نے اُمت مسلمہ کے حالات کا معائنہ کیا اور مسلمانوں کو زمانے کی نزاکت حیات سے آگی عطاکرتا ہے۔ آپ نے اُمت مسلمہ کے حالات کا معائنہ کیا اور مسلمانوں کو زمانے کی نزاکت

کے مطابق مسلسل جباداور انقلاب کا درس دیا۔ اسلامی شعار کے مطابق وہ برشے کوائی نظرے دیکھتے تھے کہ وہ انسانی خودی کی ارتقا کے لئے کس قدر فائدہ مند ہے اور اجتماعی طور پرمسلمانوں کے لئے کس طرح مفید ہے۔ وہ اپنی دوران حیات اس کوشش اور قد بیر جیس رہے کہ مسلمانوں کی بیداری اور ان کی نشاق ٹانیہ کی قد بیر کی جائے۔ آپ نے دیات اسلام کی روح کولوگوں کے سامنے پیش کیا، آپ نے ان را بوں کواجا کر کیا کہ جس ہے مسلمانوں کو فکری افلاس سے نکال کر ان جیس ایسے اوصاف اور کر دار پیدا کئے جا کیں کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کا نصر ف مردانہ وارمقابلہ کر کئیں بھکہ اسلام کے مقاصد کو تمام دنیا جس رائے بھی کر کئیں۔

جب علامدا قبال نے مسلم ممالک کے احوال کا معائنہ کرنے کے بعدان کی اصلاح پرغور وفکر کیا تو آپ نے ان کے امراض اور وجو ہات کی محمل نشاندی کی اور پھر اِن امراض کے تدارک کے لئے فاری اور اُردو زبان میں اپنا ملویل وعرینش کلام قوم کے سامنے پیش کیا۔ علامہ پر جو توم کی اصلاح کے حقوق واجب تھے وہ آپ نے ایک ایک کر کے سب اوا کر دیئے اور مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا منفرد لائح عمل پیش کیا۔ آپ نی اس خدمت کود کیمتے ہوئے دنیائے اسلام کے تمام مسلمانوں نے متنقہ طور پر آپ کو حکیم الامت کا خطاب و ا۔

العوتی انگال ہے تو جہ ہٹائی۔ اس وقت مسلمان تو م کی مناسب را ہنمائی کرنے والی کوئی جماعت بھی موجود نہ تھی۔ علامہ نے مسلمانوں کی اس ذلت ورسوائی اور تکوی ومظلوی کی حالت کود کمچو کہا کہ ہماری تو ہے مل بقو می کردار اور نفتر تحقیق گند ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے ستاروں کے جگر چاک نہیں ہوتے۔ ہمارے ذکر و فکر میں گری نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں روحانی وقار بھی ختم ہو چکا ہے۔ قلندرانہ ادائیں اور سکندرانہ جلال جو مسلمانوں کی ضروریات میں سے ہاب باتی نہیں رہا۔ صوفیوں کی طریقت میں صرف مستی احوال ہو ممل کی شریعت میں فقط شوخی گفتار باتی رہ گئی ہے گر پوری قوم میں کردار کا فقدان ہو چکا ہے۔ ایس حالت میں کھار کی یا خواہ سے ہوسکتا ہے۔

علامہ اقبال نے اپنے کلام میں مسلمانوں کے لئے صور اسرافیل کی طاقت حاصل کی اور مردہ قوم میں دوبارہ جان ڈال دی۔علامہ اقبال نے بیسبق دیا کہ ہم اندھیری رات میں اپنی منزل کائر اغ لگا کتے ہیں اور آپ نے ہراُن نظریات کو تھرا دیا جس میں ملت اسلامیہ کی زندگی کا پیغام نہ ہوا در مسلمانوں کے درد کا در ماں موجود نہ ہو۔اس زمانے میں مسلمانوں میں رائج صوفیوں کا تصوف اور مُلّا کا تصور دین جود کا شکار ہو چکا تھا۔ علامہ نے مسلمانوں کی مجر و تقلید، اِنتہا پیندی اور خموم عقائد کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور فرزندانِ اسلام کو شریعت کے مطابق ہموار راستہ افتیار کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے مسلمانوں پرخودی کا فلفہ پیش کیا اور رموز خودی اور اسرار بے خودی اور اسرار بے خودی کی اور مسلمانوں کی نجات کا ہونا قرار دیا۔ حقیقت میں ایسامعیار زندگی تضوف کی جان ہے۔

#### علامها قبال في مردِمومن كاتصور ديا

اطاعتِ رسول الله ملتَّ يُنْآلِهِ فَ أَن كُواسَ قابل بناديا تَعَاكُهُ نهوں نے سائنس اور دیگر علوم وفنون میں بلند وبالا مقام حاصل کیااور پوری دنیا کی راہنمائی کی جس کا اعتراف آج بھی اہلِ دنیاا پی تحریروں میں واضح طور پر کررہے ہیں۔ آج کے مسلمان صحابہ کرام گی زندگیوں ہے اس قدر مختلف رویدر کھتے ہیں کہ اگر قُر ونِ اُولیٰ کے مسلمان ان کود کھے لیں تو اُنہیں ہرگز مسلمان تسلیم نہ کریں۔ یہ فرق دور کرناای وقت ممکن ہے جب مسلمان ا پی تو جدکودسن اسلام کی طرف مبذول کریں۔ یہی علامدا قبال کا مروموس تعااور ایے سلمان پیدا کرنااس کا مناوے۔ خشاہ ہے۔

#### مسلمان بننے كامخضرطريقه

مندرجدذیل چندنکات پرقرجدد نے آج کے مسلمان مجی مردموس کہلانے کے حق دار ہو کتے ہیں۔

ا- صرف عبادت ہو مون بنا مکن نہیں اگر چہ عبادت کا دین ہیں بہت بڑا مقام ہے۔ جب کوئی اسلام میں داخل ہو گیا تو اس دین پر پورا پورا اثر ناعی عبادت ہے۔ علامہ نے فرمایا ہے کہ جب میں اپ آپ کو مسلمان کہد دیتا ہوں تو لرز جا تا ہوں کو تکہ مجھے لا الدی مشکلات کا علم ہے۔ ہم غلط بات ہے ہاتھ کوردک لین لا الدی انقاضا ہے در نہ عبادت او موری رہ جائے گی۔ حضرت سلطان با ہونے لکھا ہے کہ اگر نماز ہے ہی مسلمان بنا جاسکتا ہوتو مجدوں کے مولوی ہی سب سے زیادہ مُقرب اللی ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ

رب انہاں توں رامنی باتھو عیماں جہاں دیاں سمیاں ھو مدان میں مائی باتھو میماں دیاں سمیاں ھو مولاناروم نے کھو مولاناروم نے کھوانے انہال کی مولاناروم نے کھوانے کا محل کے کہنے کا ممال مرہے۔ کا حق اداہوتا ہے درنہ تھوف تک پہنچنا مشکل امرہے۔

ii- موس کے لئے عقل ہے کام لینا بھی مثنا والی ہے۔ عقل ہے مراددین کو علی جامہ پہنانا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی ہیں بیان فر بایا ہے کہ جب تک مسلمان کے قومی ، معاشی ، سیا می اور نشاق تانی کی طرف ہے کئے جانے والے اعمال اُن ہے سرز دنہ ہوں قواس وقت تک لفظ موس کا اطلاق اُن پڑیس ہوتا۔ اُو پر جو کھی علامہ نے مسلمانوں پر اسلام کے اسرار درموز بیان کئے اُن کو اپنانے کے بغیر وہ موس نہیں کبلا سکتے۔ علامہ نے فر بایا کہ جب بھی ہم کی غیر ملک کے عماب ہے باہر نہیں آ جاتے اس وقت تک ہم مسلمان کہلا نے کے حقد ارئیس۔ کے جب بھی ملک کے جرفر د پر یہ واجب ہے کہ قو کی اور بین الاقوامی تقاضوں کی طرف ہاتھ پاؤں بارتارہ ، بھی مسلمان کے واجبات بی ہم اور نہ بی تقصوف کے اصولوں کی محض رث لگانا تصوف سے مسلمان کے واجبات بی مسلمان کے واجبات بی مسلمان کے در جب کام کرنا اس کے اور والی بین مواف کے مسلمان بیں۔ (جبسا کہ علامہ نے کہا جا ساتم ہے کہ علامہ اقبال نے اسلام کے مشکل احوال اور تکلیف کے ایام بھی آن اور وحدے کی دوسے کہا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کے در مسلمان کے لئے مسلمان کے ایام بھی آن اور وحدے کی دوسے کہا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے اسلام کے مشکل احوال اور تکلیف کے ایام بھی آن اور وحدے کی دوسے مسلم کرنا ایک وقو مالا اور جنگی کوشوں کے بعد مسلمانوں کے احوال کو بدلا، بر مسلمان کے لئے بین ایس می مشکل احوال کے دور ان کی زند کی کو و معالان کے لئے بین ایسا میں مقر تا ایک قوم حاصل کے دور ایتا حمل کے داور انتا

مطالعہ کیا کہ آپ کواسلائی روایات اور کمالات کا ضروری علم حاصل تھا۔ آپ رات کو مطالعہ کرنے بیٹھتے تو ہجری افران ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے علم کولوگوں تک پھیلایا اور دُعاکی اِلٰی '' میرا نور بھیرت عام کردے''،علامہ اقبال نے بہی بات اپنے ضرب کلیم کے ایک شعر میں بیان فر مائی ہے کہ کوئی شخص مر دِمومن اِس وقت بی کہلاسکتا ہے جب قدرت ( یعنی خدائی ) افکار کی عیاری کرے تا کہ وہ و نیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کرسکتے ہے۔

قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان (ض۔ک:۵۲۲)

علامہ نے فرمایا ہے کہ بہت گہراہے میرے بحر کا پانی (علامہ کا قرآن پرایک کتاب لکھنے کا ارادہ)

علامہ اقبال کے ذہن میں ایسے بہت سے مضامین تھے جن میں سے بہت سے رموز و زکات کو جامہ کلام نہیں پہنا سکے۔ اس بات کی پوری تفصیل درج کرنا ممکن نہیں لیکن یہ بات بہت ی کتابوں (اور علامہ کی تخریوں) میں بھی ملتی ہے کہ علامہ اقبال نے قرشی صاحب کو خطاکھا کہ وہ قرآن برایک کتاب لکھنا جائے جس فرماتے ہیں میں پیٹی نہیں مارتا کہ ایک کتاب سوائے میر سے اور کوئی نہیں لکھ سکتا لیکن میر سے باس اتنا بیسنہیں کہ بریکش چھوڑ کر یہ کتاب لکھوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری صحت بھی ایسی کتاب لکھنے کی مجھے اجازت نہیں ویتی ورنہ میں یہ کتاب لکھ سکتا تھا۔ آپ کے اس اراد سے سے احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کتاب لکھ دیے تو یقینا کوئی شخص ایسی کتاب نہ لکھ سکتا۔ اس بات کا شہوت یہ ہے کہ آپ رموز و کنایہ میں بہت کتاب لکھ تو تو یقینا کوئی شخص ایسی کتاب نہ لکھ سکتا۔ اس بات کا شہوت یہ ہے کہ آپ رموز و کنایہ میں بہت کتاب لکھ کے ہیں جس کا مطالعہ کرنے کے بعد رہے صوس ہوتا ہے کہ واقعی اگر آپ نہ کورہ کتاب لکھے تو اس زمانے میں اس کتاب کا کوئی لکھنے والا اس کی ہمسری نہ کرسکتا تھا۔ چند وہ نکات جو آپ کے جذبات کو واضح کرتے ہیں نئے دیے والد اس کی ہمسری نہ کرسکتا تھا۔ چند وہ نکات جو آپ کے جذبات کو واضح کرتے ہیں نئے دیے والد ہیں نئے دیے والد اس کی ہمسری نہ کرسکتا تھا۔ چند وہ نکات جو آپ کے جذبات کو واضح کرتے ہیں نئے دیے وارے ہیں۔

علام کی قرآن پرایک الگ کتاب کے بارے میں آپ کے فدکورہ دعوے کوشیح سمجھنے کے لئے بہت ی مثالیں آپ کے کلام میں معرود ہیں۔ یہاں چندایک نکات بیان کے جارہ ہیں۔ آپ کے کلام میں مثالیں آپ کے کلام میں اس کے معروف میں سے آپ کے خیالات کی انفرادیت ثابت ہوتی ہے لیکن ان تمام اشعار کو بیان کرنااس کتاب کے اصاطر تحریر سے باہر ہوگا۔ یہاں چندا یک مثالوں پر ہی کفایت کی جائے گی ،ان مثالی اشعار سے پہلے یہ بیان کیا جائے گا کہ اس دفت کے صوفی اور ملاکوں نے صوفیا نہ اشعار کے پڑھنے کو ہی مثالی اشعار سے پہلے یہ بیان کیا جائے گا کہ اس دفت کے صوفی اور ملاکوں سے تو نے وخیر آباد کہدیا تھا۔

#### مسلمانون كاعموم محافل مين محض صوفيانه رتك

امرارورموز می غلامدا قبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہتی صرف آئین قرآن پر مرقوف ہے۔ مسلمانوں کی متی مرف آئین قرآن پر مرقوف ہے۔ مسلمانوں کی حکمت قدیم ہے۔ انسانیت کے تمام دکھوں کا علاج ای آئین کی اتنائے میں ہے۔ جس نے اس برعمل کیا وہ و دنیا ہیں آقائی لے کر لکلا۔ صوفی بوگ گیتوں کے اشعارے دل لگاتے ہیں مگر قرآن سے اپنی محفلوں کوئیس جاتے ، مجدوں ہیں ہاتھ دراز کر کے رتئین مزائی میں واعظ کرتے ہیں اور حدیثوں کا چکرائی مرضی کے مطابق مسلمانوں پر بیان کرتے ہیں مگر قرآن ہیں کیا ہے ، یہ بیان نہیں کرتے والا نکر قرآن یا کے سے بی ہرکوئی ایے خصوص مقاصد کو یا سکتا ہے۔

صونی پشینہ پوش حال ست از شراب نغمہ توال ست از آج کل کے گورڈی پی اور حال ست موفی بقوال کے نغموں کی شراب ہیں ست ہیں۔)

آتش از صور عراقی ور دلش ور نمی سازو بقرآن محفلش (عراقی کے اشعاران کے دلوں ہیں گری پیدا کرتے ہیں بھر قرآن پاک ان کی مفل کورائ نہیں آتا۔)

از کلاہ و بوریا تاج و سریر فقر او از خانقاہاں باجگیر (انہوں نے کلاہ و بودیا کوتاج تحت بنار کھا ہے اوران کا نقر خانقا ہوں سے خراج وصول کرتا ہے۔)

واعظ دستاں زن افسانہ بند معنی او پست و حرف او بلند (ا۔ر: ۱۲۳) (باتھ مارکر واعظ کرنے والے صوفی افسانوں کا سامیان کرتے ہیں ان کی تقادیر میں کہائی بہت گرمعائی بہت کم معائی بہت کی اور بیسے ہیں۔)

#### علامة كي عرض حال بحضور نبي اكرم مثلي أيتم

عرض حال مصنف بحضور رور الدالين (ارزم ١٦٨) ميں آپ رسول الله ستي ليكي كم كمالات اور احسانات كا الله الله التعلق الموجائے كا ذكر احسانات كا انسانیت پر ذكر كرتے ہيں اور اس كے بعد مسلمانوں كا وين اسلام سے لاتعلق ہوجائے كا ذكر فرماتے ہيں۔ فرماتے ہيں۔

مسلم از برتر نی بیگانه شد باز این بیت الحرم بتخانه شد (مسلمان نی مطابق آلم بخانه شد (مسلمان نی مطابق آلم کامرارے ناواقف میں (اُن کے ولوں کا) بیت الحزم پھرے بت فاند بنول از منات و لات و نمزیٰ و جمل بر کیے وارد نئے اندر بنول (منات ولات و عزیٰ اور جمل جیے بت بر مخص کی بخل میں ہیں۔)

هع ما از برمن کافر تر است (الکدادراسومنات اندرسراست (ارد:۱۹۷)

marfat.com Marfat.com ماراشخ برہمن سے بھی کا فرز ہے کیونکہ اس کے سرمیں سومنات سایا ہواہے۔)

اگرمیں نے قرآن کے موتی نہ پروئے ہوں تو حشر کے دن مجھے رُسوا کر دیں

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں مردہ مسلمان کی فعش کو طبیبوں کے پاس لے کمیا اور میں نے کہا کہ ہیں نے اس کا بہت علاق کیا ہے اوراس کی محفل کو قر آن اور اپنی آ واز کی شع ہے روش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص پر فرنگ کا جادو چل چکا ہے۔ علامہ اقبال آیک نظیم میں رسول الله مستی آیا ہے عرض کرتے ہیں کہ انہیں بچائی کے ساتھ مدافعت کا ذوق عطافر ما ئیں۔علامہ نے رسول الله سی آیا ہے کہ دربار میں عرض کیا ہے کہ میں نے ملت اسلامیہ کے لئے سوائے قر آن اور صدیث کے کھی نہیں کہا اور اگر میہ بات غلط ہے تو جھے اپنے قدموں پر پڑنے ہے محروم کردیں اور جھے جو جا ہے میزادیں۔

گر دلم آئینئہ بے جوہر است ور بخفم غیر قرآل مضمر است (اگرمیرے دل کا آئینئہ بے جوہر است ور بخفم غیر قرآل مضمر است (اگرمیرے دل کا آئینہ جوہر کے بغیر کھواور شے پوشیدہ ہے) اے فروغت مج اعصار و دہور چشم تو بنیندہ ما فی الصّدُور (آپکانورزمانے کی مجمع ہے۔آپ کی آٹھ پردلوں کی بات روش ہے۔)

پردهٔ ناموبِ فکرم چاک کن این خیابال را زخارم پاک کن ایر دیابال را زخارم پاک کن (اگرقر آن کے علاوہ میں کچھ کہدرہا ہوں تو آپ میرے فکر کے شرف کا پردہ چاک کرد بجئے اور دنیا کومیرے کا نئے سے یاک کردیں۔)\*

نگ کن رختِ حیات اندر برم اہلِ ملّت را نگہدار از شرم (زندگی کے لباس کو جھے پر نگ کرد ہے کے اور مسلمانوں کو میری شاعری کی شرم سے محفوظ کرد ہے کے۔) سبر کشت سبرہ میں از ابر نیسانم کمن سبرہ میں از ابر نیسانم کمن (میری کشت ویرال کو مرسبز نہ کیجے ،اسے ابر بہار سے بہرہ مندند فرمائے۔)

خنگ گردال بادہ در انگورِ من زہر ریز اندر نے کافورِ من (میر اندر نے کافورِ من (میر اندر نے کافورِ من (میرے انگورکے اندر جو شراب ہے اندر جو شراب ہے نامدر جو شراب ہے نامدر خوار در رسوا کن مرا بے نصیب از بوسئہ پاکن مرا (مجھے قیامت کے دن خوار در سوا کیجے ، لینی اپنے بوسئہ پائے سے محروم کرد ہجئے۔)

کر وُرِّ ابرارِ قرآن سفت اُم باسلمانان اگر حق گفت ام (لیکن اگریس نے سلمانوں سے قرآن پاک کے موتی پردئے ہیں اور اگریس نے سلمانوں سے قرآن پاک کے موتی پردئے ہیں اور اگریس نے سلمانوں سے قربات کہی ہے )

اے کہ از احمان تو ناکس کس است کے دعایت مزو گفتارم بس است (ارد ۱۲۸)

(آپ دو ذات ہیں کہ جس کے احمان ہے تاکس کس بن جاتا ہے اور آپ کی دعائی میری ساری گفتار کا اجرب نذکورہ بالا اشعارے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کلام میں صرف قر آن اور حدیث کو بیان کیا ہے۔
ہماری تعنیف '' سنت مبارک' کے باب نمبر ۱۲ کا مطالعہ فر ما کی جس سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ علام اقبال نے قر آن اور حدیث کے متعلق کیا کچو کھا ہے۔ آگر فور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ کے زدی قر آن دو حدیث بر گل کوئی دین اسلام کی بنیاد قر اردیا گیا ہے۔ آپ نے فر مایا ہے کہ اگر میں نے اپنے کلام میں قر آن اور حدیث مدیث کے سوا کھواور بیان کیا ہموتو جھے قیامت کے دن حضوراکرم سٹن نیکھ کے اگر میں نے اپنے کلام میں قر آن اور مدیث کے سوا کھواور بیان کیا ہموتو جھے قیامت کے دن حضوراکرم سٹن نیکھ کے گائی کہ اور کیا جائے۔ آپ نے درخواست کی ہے کہ رسول اللہ سٹن نیکھ کی مہر بانی سے میراعشق ممل سے بھکنار ہوجائے۔

### ا يك فخص كاخواب ميس كلام اقبالٌ كامرٌ بن لكهاموانسخد كهنا

یا ایک بجیب اور دلچیپ واقعہ ہے کہ میراایک آشافخص جو چنائی آرٹ سے پھی شفسہ رکھتا ہے، نے نون پر جھے سے ملنے کی خواہش فلا ہر کی اوراطلاع دی کہ جس آپ کے پاس اپنے چند ضرور کی خوابوں کی تعبیر کے لئے آتا چاہتا ہوں۔ جب وہ آئے تو جس او پر تحریر کر دہ فاری اشعار کا ترجمہ لکھ دہا تھا۔ آپ نے بتایا کہ دات کوکی نے خواب جس جھے ایک نہا ہے خوب صورت کتاب دی۔ (جو کہ شکل سے قرآن مجید کی تشبید رکھتی تعمید) جب جس نے اسے کھول کر دیکھ اقو معلوم ہوا کہ اس تھین اور عکی کتاب جس علامہ اقبال کا کلام الکھا ہوا ہوا ہوا کہ اس تھیں اور بینے قرآن کے ترجم کی طرح علامہ کے اشعار کا ترجمہ درج تھا۔ دہ جب آئے قویر سے لکھے ہوئے اشعار کو پر حالتو کہنے میں میں ملامہ اقبال نے کلام کلام قرآن کر کم بی سے ماخوذ ہے اور انہوں اقبال نے کلام جس قرآن کر یم کے بی موتی پرو نے ہیں۔ (وُرِ اسرار قرآن سفتہ ام)۔ اُورِ لکھے ہوئے اشعار دی کھے کر ان کو اپنے خواب کی تعبیر ط می اور علامہ اقبال کے کلام کو قرآن کے تابع ہونا بھی ان کے خواب سے دکھ کر ان کو اپنے خواب کی تعبیر ط می اور علامہ اقبال کے کلام کو قرآن کے تابع ہونا بھی ان کے خواب سے ثابت ہوگیا۔

### قرآن وحدیث پرعلامہ کے نا در نکات

اُورِاس ہات کا ذکر ہو چکا ہے کہ طامدا قبال نے جناب قرشی صاحب کو لکھا تھا کہ وہ قرآن پرایک کتاب لکھنا جا جے تھے کر مالی حالت کر ور ہونے اور صحت کی خرائی کی وجہ ہے آپ اس ارادے میں کامیاب ندہو کھنا جا جے تھے کر مالی حالت کر ور ہونے اور صحت کی خرائی کی وجہ ہے آپ اس ارادے میں کے اس خط میں آپ نے یہ می قرمایا تھا کہ میں مجنی خی نہیں مارتا کہ اس کتاب کو میرے سواکوئی نہیں لکوسکا۔

marfat.com Marfat.com ہارے دل میں بید خیال بار بار آر ہا ہے کہ اس زمانے میں علامہ نے اس ارادے کاذکر اور کی ارباب سے بھی کیا ہوگا لیکن افسوں ہے کہ اس زمانے میں کوئی شخص ایسا موجود نہ تھا جوعلامہ کو بیکہتا کہ آپ کتاب کھیں،
آپ کے گھرے خرج کا بوجھ ہم باخو ٹی اُٹھا کیں گے۔ اس زمانہ میں دو تین ہزار روپے میں ایک اچھے گھرانے کا خرچ چل سکتا تھا گرکی کو اس ذمہ داری کے لینے کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ آج کل تو معمولی عالموں سے لئے لوگ ساٹھ ہزار روپ فی ہفتہ بھی ٹی وی کی تقریروں پر خرج کردیتے ہیں لیکن است بڑے کام کے لئے اس وقت کوئی صاحب حیثیت شخص آگے نہ آیا۔ اگر علامہ سے کتاب لکھ دیتے تو معلوم نہیں کیا کیا کچھ قر آن کی وضاحت میں لکھتے۔

## وہ نمونے جوعلاملہ قر آن کے متعلق لکھی جانے والی کتاب میں لکھ سکتے تھے

علامہ اقبال کے کلام کی نوعیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ضرور قرآن پر ایک ایسی نادر کتاب کھتے۔

آپ نے جو قرآن اور صدیث پر لکھا ہے اس پر ایک رسالہ ٹائپ کا نوٹ ہماری کتاب '' سنت مبارک' سے اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت سے رموز کا اس میں اظہار ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دوسرا کلام بھی اس نظر ہے دیکھا جائے کہ آپ نے قرآن پر کون سے نو اورات یا ندرت کا اظہار کیا ہے تو بہت ی نی با تیں مل جاتی ہیں۔ ایسے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کتاب میں کن نوعیت کا کلام بیان میں لاتے۔ اس جگہ موقع کی مناسبت سے علامہ کے افکار کے چند نمو نے پیش کئے جارہ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے انو کھے خیالات سے علامہ کے افکار کے چند نمو نے پیش کئے جارہ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے انو کھے خیالات اشعار کی طرح آگر دیگر اشعار کو بھی تھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نیچے اختصار کے ساتھ چند نمونوں کا ذکر کیا جارہا ہے۔ ان اشعار کی طرح آگر دیگر اشعار کو بھی تعلیم جائے گا شاید آنے والے پچھلوگ ہماری اس کوشش کو آگر بڑھا کئی اور اشعار کی طرح آگر دیگر اشعار کو بھی کہنا ہوا گا شاید آنے والے پچھلوگ ہماری اس کوشش کو آگر بڑھا کئی اور تشریح میں چند اشعار پر بی اکتفا کیا میں سے چن کر تفصیل کے ساتھ لکھ دیں۔

مثال نمبرا

علامہ اقبالؒ اپنے کلام میں بھی بھی ایسے اشعار لکھ دیتے ہیں جن سے قر آن کی وضاحت اور معانیٰ کی وسعت نظر آتی ہے۔ مثلاً درج ذیل شعر ہی کو لیجئے ہے

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن (ض۔ک:۵۲۲)

ال ساری غزل کے تمام اشعار میں انوکھی باتوں کا اظہار ہور ہا ہے۔اس شعر میں مومن کوقر آن کہا گیا
ہے، کیونکہ قرآن کی تو گئی تسمیں ہیں۔ جہال بھی قرآن کی طرح کا عمل نظر آئے تو وہ بھی قرآن ہے۔ فطرت کی
ہر چیز فطرہ اللہ کا اظہار کر رہی ہے اور اس شعر میں مومن کو اس لئے قو آن کہا گیا ہے کہ چونکہ قرآن کی طرح

موم بھی ہدایت دیا ہے اور ہدایت پھیلاتا ہے اس لئے یہ محقر آن کی طرح آیک چان پھر تاقر آن ہے۔ یہ شعر قرآن کے معانی کی دخا دست کرتا ہے۔ اس تقم ش یہ محل کھا گیا ہے کہ موم کی بر کھا ایک نی شان ہے، کردار میں الله کی برحان ہے، موم کی مناصر ہے موم کی بنتا ہے، وہ جسایہ جبریل ایس ہے، اس کا گھر کہیں نہیں، موم دنیا میں بھی میزان اور قیامت میں بھی میزان ہے، موم کی جگر لالہ کی شندک ہے اور دریاؤں کے دل بھی اس کی نظر نے دال جاتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ بیموم کو دنیا میں سورہ رحمٰن کی طرح ہم آ ہنگ ہے، مدور جم موم کی فکر کے مل وسوج ہے بنتے ہیں۔ یہ تمام دازی باتیں ہیں جن کو کم بی شعراء بیان کرتے ہیں۔

مثال نمبر

ای نوعیت کاایک اورشعر جوقر آن کے معانی کو کھول ہے درج ذیل ہے۔

خودی ہے اس طلم رنگ و یُوکوٹوڑ سکتے ہیں

یمی توحید محمی جس کو نه تو سمجها' نه جس سمجها

(پ\_ج:۱۳۱۳)

علام نے اس شعر میں تو حیدی وضاحت کی ہاور ہتایا ہے کہ اصل تو حیدتو وہ ہے جواس شعر میں بیان کی مٹی ہے۔اس تو حیدکوندتو سمجا ہے اور ند میں سمجا ہوں۔وہ تو حیدکیا ہے؟ فورکرنے سے پت پہلے گا کہ طلم رنگ و بوکوتو ڑنا ہی تو حید ہے اور بیخودی ہے ٹوئتی ہے۔ طلسم رنگ و بوکوا شارے کے طور پر قرآن نے فر مایا کہ

اِنَ اَ كُومَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتَهُمْ الْمُحِرَات: ١١٠) تم مِن بهترونی ہے جوزیادہ تق ہے۔ اس آیت ہے معلوم ہوگا کہ بہتر فخص وی ہوگا جو تقو نے کے ملاوہ ہر چیز کافی کرے۔اس شعر کا مقصود سے

ہے کہ کی گور مے فض کو کا لیے فض پرکوئی فضیلت نہیں ، کی امیر کو فریب پرکوئی فضیلت نہیں ، کی ایک پیشدورکو دوسرے پیشدور پرکوئی فضیلت نہیں ، کی حاکم کو کمی قوم یا محکوم پرکوئی فضیلت نہیں ۔ کی قبیلہ کو ( ماسوئی قبیلہ نی اکرم سائی ایک ہے دوسری ذات یا قبیلے پرکوئی فوقیت نہیں ۔ اگرفوقیت ہے قو صرف پر ہیزگاری اور تقویٰ کو ہے۔

ا کرم مظافیل کی دوسری ذات یا تعظیے پرلوق کوفیت بیل۔ اگر کوفیت ہے و سرت پر بیر مارور کر کی دست علامہ نے اس شعر میں اس بات کو باور کرایا ہے کہ دنیا وی فضیلتوں کو اہمیت حاصل نہیں ہے اور اگر اہمیت ہے تو فقط اہلی تقویٰ کو میں حاصل ہے۔ فرماتے ہیں اصل تو حید بھی تو ہے کہ دنیا دی تفاخر کو وزن نہ دیا جائے۔

فریاتے ہیں کرتو حید کی ہے جس کونیتو سمجھانہ میں سمجھا۔ کیا خوب تو حید کو دامنے کیا ہے۔اس نوعیت کے علامہ متراہ سی مصر حدقہ تاریک تا ہے کہ دامنے کی حربین مان میں سے تین شعر حسب ذیل ہیں۔

اقبال كاشعار جوقر آن كي آيات كودائح كرتي بين ان من عظين شعر حسب ذيل بين-

مثال نبر

دل ہے سلماں میرا نہ خیرا تو بھی نمازی علی بھی نمازی! علی جانا ہوں انہام اس کا جس معرکے علی علا ہوں غازی!

> marfat.com Marfat.com

ری بھی شریں، تازی بھی شریں حرف محبت ترکی نه تازی! (ب-ج:۳۲۳)

قرآن كريم من فرمايا كياب\_

اے ایمان والو! ایمان لے بھی آؤ۔

يَا يُعَالَن يْنَ امْنُو المِنُوا (السّاء:١٣٦)

اس آیت کا پیمطلب ہے کہ بعض اوقات انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ یہی بات بہلے شعر میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ الماعون کی آیت نمبر ۱۹۱ور ۵ میں بھی فر مایا گیا ہے کہ

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لئے جواپی نماز ( کی ادائیگی) ہے عافل ہیں۔ سَاهُونَ ﴿ (الماعون: ٨٥٥)

اس آیت میں بھی ان نمازیوں کا ذکر ہے جواپی نماز ہے بھی عافل ہیں ۔سور ہ ھود کی آیت نمبر ۱۴ میں ہے۔ فَهَلُ أَنْتُمُ مُسُلِمُونَ ﴿ (حود: ١٨) يسكيا(اب)تم اسلام لي آؤك؟

علامد نے بیم می فرمایا ہے کہ

شهید محبت نه کافر نه غازی محبت کی رسمیں نه ترکی نه تازی (ب\_ج:۳۳۸) اس شعر میں بھی بیہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لئے کچھ خاص ضروریات ہیں اور دنیاوی محبت میں

شہید ہونے والوں کا اسلام کے فعل سے کوئی تعلق نہیں۔ایہ احض ند کافر ہے اور نہ غازی ( یعنی مسلمان وہ ہے جواسلام پریابندی کااظهارکرے دنیاوی محبت میں خودکشی جائز نہیں۔ایسامرنے والانہ کافر ہے اور نہ غازی۔

مثال نمبرته

علامة نفرمایا ہے کہ اسلام پر قائم رہنے ہے ہی انسان مسلمان بنتا ہے اور قرآن کو پڑھنا صرف ای وقت فائدہ دیتا ہے جب قاری میمسوں کرے کہ دہ قرآن اس طرح پڑھ رہاہے گویا کہ قرآن اس پر نازل ہور ہا

ترے مغمیر یہ جب تک نہ ہو نزول کاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب گشاف كمال جوش جنول مين ربائمين كرم طواف خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف

(پ-ج:۳۷۰)

گر تو می خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآل زیستن (ایر: ۱۲۳) (اگر تخے مسلمان بن کر ذندہ رہنا ہے، توبیقر آن کے بغیرمکن نہیں۔)

از یک آگنی ملمال زنده است ميكرِ ملت زقرآل زنده است(اـر:١٢۵) (مسلمان ایک آئین کی دجہ سے زندہ ہیں، ملت کالبادہ قرآن سے بی زندہ ہے۔)

مثالنبره

خوف مری کے اثرات میں مسلمان اگر جا ہے تو ایک تازہ شریعت ایجاد کردے۔ اس بارے میں علامة فرنا ہے ۔ نے فریایا ہے

ے کس کو یہ جرات کہ سلمان کو ٹوکے جہت افکار کی نعمت ہے خداداد! چاہے تو کرے کعبہ کو آتش کدہ فارس چاہے تو کرے اس میں فرقی صنم آباد قرآن کو بازیچ تاویل بناکر چاہے تو خود اک تازہ شریعت کرے ایجاد ہے مملکت ہند میں اک طرفہ تماثا اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد (ض۔ک:۳۳۔۳۳۳)

علامدٌ فرماتے میں کہ قرآن کومسلمانوں نے بچوں کے تاویلات کا تھیل بنا رکھا ہے اور چند کھوں پر قرآن اٹھا کر گوائی دے دیتے ہیں۔قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے روز نی کہیں گے کہ اللّٰی ان کی امت نے قرآن کو پس یشت ڈال دیا تھا۔

اِنَّ تَوْمِى الْمُغَلُّوْ الْهِ فَهَ الْعُوْانَ مَهُمُوْمُ الْهُ الْعُوْانَ مَهُمُوْمُ الْأَلَى الْمُلْ الْمُلا الْمُلا الْمُلا اللهُ ال

مثال نمبرا

تظر فی القرآن پرعلامہ نے بہت زور دیا ہے اور قرآن کریم میں بھی بار بارتظر فی القرآن کا ذکر ہے۔ ایک صدیث کے مطابق ایک ساعت کا تظرستر سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے تظر پر کھو کلام اس کتاب اور اس باب میں بھی دیا جا چکا ہے، یہال دہرائے کی ضرورت نہیں۔

مثال نمبرك

علام قرماتے ہیں کہ ب

فارغ تو نه بیشے گا محشر میں جنوں میرا یا اپنا کریباں چاک، یا دامن یزدال چاک! (بے:ج:۳۳۳)

علامت فرماتے ہیں کہ بن نے جس طرح مسلمانوں کی اصلاح کے لئے دنیا بن کام کیا ہے اس طرح آ آخرت بن ہمی فارغ ندینےوں گا اور خدا کے سامنے اپنا کر یباں چاک کروں گا کہ اسب محمد بیسٹی آیا کہ بخش دیا جائے اور اگر خدا اِس بات پر رائنی نہ ہوا تو بن اس کا دائن پکڑلوں گا اور مجی ندچھوڑوں گا خواہ وہ چاک

> marfat.com Marfat.com

ہوجائے۔اللہ تعالی اگر اِس اُمت کی بخشش پر رضا مندنہ ہوا تو بخشش کے لئے علامہ کی اس حرکت میں ایک نی ترکیب پائی جاتی ہے۔

#### قرآن كى آيات ميس موجود چندقابل غوررموز

علامہ اقبالؒ نے قرآن میں موجود چندر موزکو اپنے کلام کے ذریعے عوام الناس کی راہنمائی کی ہے۔ تقریباً ہر شعر میں قرآنِ کریم کی بیشیدہ حکمتوں کا آپ نے جوذکر کیا ہے وہ نیچ دیا جارہا ہے۔ان اشعار کے مطالب اشعار کے نیچ دیئے گئے ترجے سے طاہر ہیں۔

#### قرآن قلب كراسة سي شعور مين داخل موتاب

علامدا قبال فرماتے ہیں کہ ہرمسلمان پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ آیات الہید پرغور کرے اور اس طرح ان ذرائع کی طرف قرآن کی روشی میں قدم اُٹھائے جن کی بدولت انسان فی الحقیقت فطرت پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ علامدا قبال فرماتے ہیں کہ میں اس گھر کوصد ہزار تحسین کے برابر سمجھتا ہوں جس گھر میں علی اصبح تلاوت قرآن مجید کی آ واز آئے۔

علامةٌ فرماتے ہیں کہ دراصل قرآن مجید قلب کے راستے ہی شعور میں داخل ہوتا ہے اور د ماغ کی راہ سے بھی سجھ میں آتا ہے۔ د ماغ کی راہ سے بھی سجھ میں آتا ہے۔ د ماغ کی راہ سے بھی آنے کا مطلب بیہ ہے کہ تھائق کا ادراک ، علم اور فکر ، تجرب اور مشاہدے کی روشی میں بھی میں آتا رہے گا۔ قرآن مجید تمام حقائق کی جامع ہے جو ہمارے ادراک میں آپ کے مشاہدے کی روشنی میں تارہ کی باق ہے۔ خواہ بی حقائق سنوی کی زبان سے ادا ہوں خواہ لینن کی حقائق میں۔ بہر حال حقائق تو تھائق ہیں۔ (اقبال کے حضورص: ۵۵۔۵۵)

علامة نے خطبات میں فر مایا ہے کہ قرآن مجید میں جب کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے تواس کا مقصد بالعموم مینہیں ہوتا کہ کسی تاریخی واقعہ کا ذکر کیا جار ہا ہو۔اس سے عام طور پر عالمگیر سبق ویا جاتا ہے یا کوئی عالمگیر فلسفیانہ حقیقت اُ جاگر کی جاتی ہے۔

علامه اقبال خطبات میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا حقیقی مقصد تو یہی ہے کہ انسان اپنے اندر ان گونا گوں روابط کا ایک اعلیٰ اور برتر شعور پیدا کر ہے جواس کے اور کا نئات کے درمیان ہیں ہے۔ چوں مسلمانال اگر داری عبگر در ضمیرِ خویش و در قرآن مگر (اگرمسلمانوں کی طرح جبگرر کھتے ہوتوا سے ضمیر ہیں اور قرآن میں نگاہ کرو۔)

صد جہانِ تازہ در آیاتِ اوست عمر ہا پیچیدہ در آناتِ اُوست قرآن کی آیاتِ تحقیق میں کئی زمانے پیچیدہ ہیں۔) قرآن کی آیاتِ تحقیق میں کئی زمانے پیچیدہ ہیں۔) چول کہن گردو جہانے در برش می دہد قرآن جہانے دیگرش (ج۔ن: ۱۵۳)

#### (اگراس کاایک جہاں پرانا موجائے ، تو قرال اس کوایک نیاز ماندیتا ہے۔)

جدّ ت کردار

تھرنی القرآن ہے مسلمان کوقرآن کے سمندر سے ہزاروں موتی حاصل ہوتے ہیں مسلمان اگر دورِ

قرآنی کو حاصل کرلیس تو انبیس مرفعت اور قوت مل سکتی ہے لیکن پہلے انبیس خود کو بدلنا ہوگا \_

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مردِ مسلمان الله ، کرے تھے کو عطا جذتِ کردار (ض۔ک:۵۹۸)

کے خبر کہ بزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روئ قرآنی (ضرب کردہ روئ قرآنی)

خود بدلتے نہیں، قرآل کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیمان حرم نے توفیق! (ض ک :۳۸۳)

ان غلاموں کا بیسٹک ہے کہ ناتعی ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق! (ضریک:۳۸۳)

غضب بسطرقرآل كوچليباكردياتونے

توحیدکو اسلام میں بہت برا مقام ماصل ہے کین لوگوں نے قرآن کی غلا تادیل سے اسلام میں تغرقہ بازی کو عام کردیا ہے مالانکہ الله بھی قرآن بھی اور حرم پاک بھی ایک ہے اوگوں نے UNITY OF

ACTION & THOUGHT کواسلام سے فائب کردیا ہے۔

حرم پاک بھی الله بھی قرآن بھی ایک کھے ہوی بات تھی ہوتے جوسلمان بھی ایک درم پاک بھی اللہ بھی ایک درد:۲۰۲)

زمیں کیا آساں بھی تیری کج بنی پہروتا ہے فضب ہے سطر قرآں کو چلیپا کردیا تونے! (دیا دیا۔ دیا۔)

ادکام تیرے حق ہیں، محر اپنے مفر تاویل سے قرآل کو بناکتے ہیں پازیا! (سے:ج:۳۱۲)

زقرآن پیش خودآ ئینهآ ویز

ملانوں کی موجودہ ذیر گی ایے بی ب خصیای کی شام آ چکی ہو علام نے موروں کے لئے فر مایا ب کرتم پھر قرآن کی طاوت سے الل نظر کو متاثر کرو تم جانتی ہو کہ حضرت عمر بنی ادادت کے اہل نظر کو متاثر کرو تم جانتی ہو کہ حضرت عمر بنی ادادت کے

> marfat.com Marfat.com

زشامِ ما برول آور سحر را به قرآل باز خوال اہلِ نظر را (ماری شام بے محرکو پیدا کر، پھرقر آن کی تلاوت سے اہلِ نظر کومتا رُکر۔)

تو میدانی که سوزِ قرائت تو دگرگول کرد تقدیرِ عمر را (۱-ح:۲۵۹) (توجانی بے کہ تی سوز قرائت نے ،حضرت عمر کی تقدیر بدل دی تھی۔)

ازاں نورے کہ از قرآل مرفتم سحر کردم صدوی سالہ شب را (ا۔ح: ۹۲۳) (اس نورے کہ جویس نے حاصل کیا، میں نے • ۱۳ سالہ (غلامی کی) شب کو حرمیں بدل دیا ہے۔)

زقرآل پیش خود آئینہ آویز ، دگرگول کشتہ ! از خویش بگرز (اے :۹۵۵) (تواپنے سامنے قرآن کا آئیندر کھ ، تہاری حالت غیر ہوچکی ہے۔ اس سے بچز)

توقرآل را سرطاق نهادى

مسلمان اپنی کم عقلی اور کم عملی کے باعث مصائب کوخود ہی مول لیتے ہیں کیونکہ وہ اول تو اسلام کی راہ پر چلتے نہیں اور چلیس تو دوقد م چل کر گرجاتے ہیں۔ ہندوں نے اپنے بتوں سے گھروں کے طاقوں کو بجایا ہے گرتم نے تواپنے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور اس کی تلاوت نہیں کرتے جبکہ ہندو بتوں کی پونجا کرتے ہیں۔ دیا قادی دیا صد فت را برخود کشادی دو گاہے رفتی و از پافآدی دیا تھادی دو گاہے رفتی و از پافآدی (سینکروں فتوں کے دروازے تو خودا پنے لئے کھولے ہیں، دوقد م چلااور کر پڑا۔)

برہمن از بتال طاتی خود آراست تو قرآل راسر طاقے نہادی!(اے:۱۵۸۹) (برہمن نے بتول سے اپنے طاق کو سجایا ، مگر تونے اپنے قرآن کو طاق کے اُوپر رکھ دیا۔)

برگ دسماز ما کتاب د حکمت است

علام یور آن اور حکمت ہے۔ان علاق توں سے قوم بنتی ہیں ہے۔

بر خور از قرآل اگر خوابی ثبات در ضمیرش دیده ام آب حیات (اگرقرآن سے بُوت چاہی قرآن کی ضمیر شمیس نے آب حیات دیمی ہے۔) کی دھد مارا پیام لا تُخَتْ می رسائد بر مقام لا تُخَتْ (پ۔ ﴿ ١٨٨١)

(ہم کولاتخف کا پیام دیتا ہے ہمیں لاتخف کے مقام تک پہنچا تا ہے۔)

برگ دساز ما کتاب د مکست است این دو توت اختبار ملت است (پ یج:۸۷۹) (ماراساز دسامال کتاب ادر حکمت ہے، پیدو تو تیس کسی ملت کا اعتمار بنتی ہیں۔)

ہر دو را از حکمتِ قرآل سبق اوز حق کوید من از مردانِ حق (پ۔ج:۸۲۲) (میں نے اور سائی نے حکمتِ قرآن کا سبق دیا ،اس نے اللہ کی باتیں بتا کیں اور میں نے اللہ والوں کی باتیں باتیں۔)

غيرِقر آ ل عمكسار من نه بود

علامة فرماتے ہیں کو آن کے علاوہ عی کوئی غم مسارتیس ہادر یہی تحفظ سے نوم کے سامنے چیش کیا

در حضور آل مسلمان کریم بدیه آوردم زقر آن عظیم (پ-چ:۸۵۸)

• (شریف نفس مسلمانوں کے لئے تو، میں قرآن عظیم کابدیدلایا ہوں۔)

غیر قرآل نمکسار من نہ بود قوتش ہر باب را برمن کشود' (پ۔ج: ۸۵۹) (قرآن کے علاوہ میر اکوئی غم مسار نہ تھا ،اس کے ہر باب نے جمھ برتوت کو کھولا)

تعمم شوبقرآن وخبر

مسلمانوں کے غوں کا علاج سے کہ دوقر آن وخرلینی قرآن وحدیث میں گم ہوکراپنے اندرنظر کریں۔ افسوس ہے کے مسلمانوں میں صبح کے وقت قرآن خوانی کالطف باتی نہیں رہا۔ علامد قرماتے ہیں کہ اپنی نواکوسینے میں پالیٹا اب کہاں نظرآتا ہے جس کے دم سے ہزاروں غنجوں کو کھولا جاسکتا ہے۔

اند کے مم شو بقرآن و خبر بازاے نادال بخویش اندرگر (پ۔ج: ۸۵۵) (کبھی قرآن اور صدیث میں مم ہوجا، اے نادال پھرائے اندروکیم)

نغمهٔ من در گلوے من فکست فعلهٔ ازسیدام بیرول بحست (پ-چ:۸۴۲) (میرانغه میرے طلق میں بی ٹوٹ کیاہے، میراشعله میرے سینے سے با ہزئیں جاسکتا۔)

در نفس سوز مجر باتی نماند لطن قرآن محر باتی نه ماند (پ- ۱۹۳۰) (مارے اندر سوز مکر باتی نہیں رہام کی قرآن خوانی کالطف بھی باتی نہیں رہا۔)

ازغلا ملذت ايمال مجو

فلای قرمسلمان کے لئے موت ہے۔ فلام کا تو دروداور مبادی می تبول میں۔ فلای میں تولذت ایمان میں میر نہیں رہتی۔ علامہ نے مروآ زاد کی بہت او نجی شان بیان کی ہے۔ سیاست ماضرہ میں علامہ نے بہت

marfat.com
Marfat.com

ے اسرار در موز کو آشکار کیا ہے اور لوگوں کے لئے دین کیفیات کو بیان کیا ہے

از قیام بے حضور من میرس از سجود بے سرور من میرس (ہمارے بے حضوری کے قیام کی بات نہ کرو، ہمارے بے سرور بجود کی بات نہ کرد۔)

مردے آزادے چو آید در مجود در طوافش گرم رو چرخ کبود (آزادمرد جیب تبدے میں آتاہے،اس کے طواف میں آسان بھی سرگرم ہوجاتا ہے۔)

ما غلاماں از جلائش بے خبر از جمالِ لازوائش بے خبر (مم غلام آزادمردوں کے جلال کونہیں جانتے۔)

از غلاے لذّتِ ایمال مجو گرچه باشد حافظِ قرآن مجم (پ\_ج: ۸۳۳) (غلاموں سے ایمان کی لذِت تلاش نہ کرو، اگرچہ دہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔)

فقرقرآل ہست وبود کا حساب کرتاہے۔

مسلمان میں مستی رقص و مرود نہیں ہے۔ بندہ فقر سے مولا صفات بن جاتا ہے۔ بی چہ باید میں ایک نظم فقر رکھی گئی ہے جس میں فقر کی ماب میں دے دی گئی ہے فقر پر لکھی گئی ہے جس میں فقر کی ماب میں دے دی گئی ہے فقر قرآل احتساب ہست و بود نے رباب و مستی و رقص و سرود فرآن کا فقریہ ہے کہ سلمان جو ہے اور جو تھا کا حساب کرتا ہے، فقر رباب اور مستی ورقص و سرود سے متعلق نہیں ) فقر موکن حیست تنخیر جہات بندہ از تاثیر او مولا صفات (پ سے جے کہ جہات کو مخرکرے، بندہ فقر کی تاثیر سے ضدا کی صفات پالیتا ہے۔ )

معنی جبریل وقر آل است أو

۔ حکمتِ کلیمی میں علام ؓ نے موکن کی صفات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور فر مایا ہے کہ موکن کے دل میں قرآن کا نور ہے۔ وہ الله کی فطرت کا نگہبان ہے۔ قرآن کے دل میں اور خود ایک قرآن ہے۔ وہ الله کی فطرت کا نگہبان ہے۔

معنی جریل و قرآل است أو فطرَ أَهُ الله دانگهبان است أو (پ-چ:۸۰۸) (مومن معنوی جریل ہے اورخودہی قرآن ہے، وہ فطرت ِ اللی کے قوانین کا تگہبان ہے۔)

نورقرآل درميان سينداش

تمہید 'پس چہ باید کرد' میں پیرروٹی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کی منزل چاندوآ فاب سے بلندتھی اور ان کے خیمے کی طنا ہیں کہکٹال سے بندھی ہوئی ہیں۔اُن کے سینے میں قرآن کا نورتھا مے نویر قرآن کر درمیانِ \* سینٹ اللہ جام جم شرمندہ از آئینہ اللہ (پ۔ چ: ۸۰۳)

(ح\_ن:۳۳۷)

(اس کے سینے میں قرآن کا نور تھا،ان کے آئینہ علے جام جمشیہ مجی شرمندہ ہے۔)

مومنال راتيغ باقرآل بس است

علامہ نے کی مقامات پر تکھا ہے کہ موس کا سامان قرآن بشمشیرادر گھوڑا ہے جس ہے دہ جہاد کر کا پنا ہی جو ہر دنیا کو دکھا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دہ شہرادی شرف النسآ می مثال چین کرتے ہیں کہ اس نے اپنا ہی اصول بنار کھا تھا۔ شرف النسآء کے متعلق علامہ قرماتے ہیں کہ دہ مرایا ذوق دشوق اسلام سے سرمست تھی اور ہمیشہ اپنے ساتھ قر آن اور شمشیر کور کھی تھی ، اس نے بیوصیت کی تھی کہ یددونوں چیزیں اس کے ساتھ قبر میں وفن کردی جا کیں۔ آپ نے فرمایا کہ موس کا وجود قرآن یاک سے حرارت یا تا ہے۔

تا زقرآن پاک می سوزد وجود از خلات یک نفس فارغ نبود (تا کرقرآن سے اس کا وجود حرارت پاتارہے، اس کی خلات سے دوایک کھی فارغ نبقی۔)

در کمر تینی دو زو قراص بدست تن بدن هوش و حواس الله ست! (وه کمریس دَ درویاتی اور با تعدیش قرآن رکھتی تھی، اس کاتن با هوش دحواس تھااوردہ الله ست تھی۔)

خلوت و شمشیر و قرآن و نماز ایخوشآن عمرے کدرنت اندر نیاز! (اس کی خلوت میں بھی شمشیر وقر آن اور نماز ہوتی علی، وہ جوانی میں بی اس نیاز مند زندگی میں جلی گی۔) محنت اگر از راز من داری خبر سوے ایں شمشیر و ایں قرآل محمر

( کہتی تھی کہ اگرتم میرے رازے خبر دار ہونا جا جہ ہوتوائ قرآن اور شمشیر کی طرف دیکھو) . مومناں راتیج باقرآں بس است تہت مارا ہمیں ساماں بس است (مومنوں کوقرآن اور کو اربہت کانی ہے، ہماری قبر کے لئے بھی بی ساماں کانی ہے۔)(ج۔ن:۵۳۵)

سينه باازگرمئى قرآل تبى

" فعنے زادنو" سے مخاطب ہو کر علامہ قرائے ہیں کہ ایک بدرین قوم کیا کر علی ہے جس کا بین قرآن سے خالی ہوان سے کیا اُمیدر کو سکتے ہو۔

روح چوں رفت از صلوت و از میام فرد ناہموار و ملّت بے نظام!

(جب سلمان کی روح نماز اورروزے ہے کل گئی ہو مروفلط رواور ملت بے نظام ہوجاتی ہے۔)

سینہ از گری قرآن جی از چین مردان چہ امید بی (ج سن کی کے از چین مردان چہ امید بی (ج سن کی کے ان کے سینے گری قرآن ہے فالی ہو گئے ،ایے مردوں ہے تیکی کی کیا اُمیدر کی جا کتی ہے۔)

#### صاحب قرآل وبإذ وقِ عمل

علانہ قرماتے بیں کہ یہ چرانی کی بات ہے کہ سلمان صاحب قرآن ہوتے ہوئے بھی بے مل ہیں۔ان کی مجھ کو کیا ہو گیا ہے۔

ہر کے بر جادہ خود شدرو ناقد ما بے زمام و ہرزہ دو! ،

(ہرکوئی اپنی خیال آرائیوں پرڈٹا ہواہ، ہماری اوٹٹی بے مہار ہے اور آوارہ ہو چکی ہے۔)
صاحب قرآں و بے ذوقِ طلب العجب ثم العجب ثم العجب! (ج۔ن:۵۹۹)

(صاحب قرآن ہو کر بھی قرآن کی طلب نہیں رکھتے ، یہ بات کتی بجیب ہے، کتی ہی بجیب ہے۔)

چیست جز قر آن وشمشیر وفرس

(مردِمومن کوقر آن شمشیرا در گھوڑ اعزیز ہے۔مسلمان کواور کیا دولت جا ہیۓ۔)

'' سختے بہزادنو'' میں ہے کہ شہنشاہ ظغر جوسلاطین گجرات میں سے تقے اور سلطان محمود کے بیٹے تھے اُن سے ہندوکینداور بغض رکھتے تھے،ان کواسلامی شِعار پہندتھااور صحیح معنوں میں مسلمان تھے \_

مردِ موئن را عزیز اے نکتہ رس جیست جز قر آن و شمشیر و فرس؟ (ج-ن: ۲۹۲) (مظفر مردموئن کو یہ بات عزیز تھی اے نکتہ بھنے والے کہ اس کے لئے قر آن شمشیر اور گھوڑے کے سواکوئی چیز اہم نتھی۔)

عالمان ازعلم قرآن بے نیاز

علام ؒ قرماتے ہیں کہ آج کل کے مسلمانوں میں وہ پہلے ساذوق وشوق کہاں۔ان کے علماء بھی قر آن سے بے نیاز ہو چکے ہیں اور یہی حال صوفیوں کا ہے \_

در مسلماناں مجو آل ذوق و شوق آل یقین آل رنگ و بو آل ذوق و شوق (مسلمانوں میں ابوہ ذوق و شوق نہ تلاش کرو، وہ یقین اور وہ قرآن کارنگ و بو کہان ہے۔)

عالماں از علم قرآں بے نیاز صُوفیاں درندہ گرگ و مُو دراز (عالم لوگ قرآن کے علم سے بے نیاز ہیں ،صوفی لوگ درندہ بھیٹر بے اور لیے بالوں والے ہیں۔)

الرجد اندر خانقابال ماے و ہوست کو جوانمردے کہ صبا در کدوست (ج۔ن: ۲۹۲)

(اگرچہ خانقا ہوں میں ھا وھو ہوتا ہے،ایبا جواں مردکہاں ہے کہ اُن کے پیالے میں شراب ہو۔)

می دهد قرآل جہانِ دیگرش (قرآن انسان کوایک نیاجہاں دیتاہے۔)

بندهٔ مومن خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ اِس کی قامت میں دنیا کی ہر چیز ساجاتی ہے۔ اگراس کی ایک

تباخراب موجائة قرآن اس كؤئ زندكى عطاكرديتاب

بندہ موکن زآیات خداست ہر جہاں اندر بر أو چوں قباست (بندہ موکن نآیات خداست ہر جہاں اندر بر أو چوں قبات (بندہ موکن الله کی نشاندں میں سے ہاس کی قامت پر جہاں کی ہر چر قبا کی طرح ی جاتے در برش می دھد قرآں جہانے دیگرش (ج۔ن:۱۵۳) (جب اس کے ایک جہان کی قبار انی ہوجاتی ہے، تو قرآن پاک اس کو ایک نیاجہاں دے دتیا ہے۔)

كشتن الميس ازهمشير قرآل

علامة قرماتے میں کدابلیس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے کین '' حکست فیمر کثیر است' میں فرماتے ہیں کر قرآن اور حکست کی تکوار ہے اس کو مارد یا جائے اور اس کو قرآن کے ذریعے مسلمان کرلیا جائے ہے

کشتن الجیس کارے مشکل است زائکہ أو مم اندر انداق دل است (الجیس کو ماردینامشکل کام ب، کونکہ دودل کی مجرائیوں میں مم ہے۔)

خوشر آں باشد مسلمانش کی کھے شمشیر قرآنش کی (ج۔ن: ١٦٣) (بہتریہ ہے اس کومسلمان کیا جائے، اس کوقر آن کی شمشیر ہے مارا جائے۔)

دامن قرآل مجيرآ زادشو

علامُدَّر ماتے میں کہ اگرتم و نیامیں آزادر ہنا جا ہے ہوتو قر آن کے دامن کو پکڑلو

گر چہ دارد شیوہ ہائے رنگ رنگ رنگ من بجز عبرت عمیرم از فرنگ (اگر چافرنگ کے اندررنگ برنگ کی مانی میں فرنگیوں سے سوائے عبرت کے اور پھی حاصل نہم رکھ )

اے بہ تھلیش اسر آزاد شو دامنِ قرآں مجیر آزاد شو (ج-ن: ۲۹۰) (اےسلمان تو فرنگ کی تھلید کا تیدی ہے اس ہے آزاد موجا، قرآن کا دامن پکڑاور آزاد موجا۔)

هظ قرآن عظيم آئين تست

سعید طیم پاشا کی قلم میں علامہ قرماتے ہیں کہ کا فرتو جہاد کے لئے تیار بچے ہیں اور سلمان فی سبیل الله فساد میں گےر ہے ہیں، حالا نکہ موس کی زندگی تو اس کے افکار کی دری میں ہے اور تہاری اپنی اصلاح میں ملت کی بقاہے۔ مسلمان کے دین کی حفاظت تو اس کے آئیں یعنی قرآن کی حفاظت میں ہے اور و نیا میں حل بات کہنا مسلمانوں کا دین ہے ۔

دين كافر كل و تدير جهاد وين على في سبيل الله فساد

10A01

(کافرکادین تدبیر جہادی فکرکرنا ہے اور ملاکادین تو خداوا سطے (بلاوجہ) نساد پیدا کرنا ہے۔)

اے زافکار تو مومن را حیات از نفسہائ تو ملت را ثبات
(اے ملمان تیرے افکاریس مومنوں کی زندگی ہے اور تیری اپنی اصلاح میں تو ملت کی بقا ہے۔)

عظ قرآنِ عظیم آئینِ تبت حرف حق را فاش گفتن دین تبت (ج۔ن: ۱۲۲۲)

دفیل قرآنِ عظیم آئین تبت حرف حق را فاش گفتن دین تبت (ج۔ن: ۱۲۲۲)

دایٹ قرآن کی حفاظت کرنا تہارا آئین ہے، تی بات کو کھلا کہددینا تمہارا دین ہے۔)

فقرقرآ ل إختلاط ذكر وفكر

مسلمان کی منزلِ مقصودتو قرآن ہے گرمسلمانوں کے دل میں سوزنہیں اور رسول الله ملٹی اللہ کی محبت کا نوران کے دل میں نہیں۔مسلمان قرآن سے ہے۔ باتی سب نوران کے دل میں نہیں۔مسلمان قرآن کا پھل نہیں کھاتے۔اصل شہنشای تو قرآن سے ہے۔ باتی سب رویا ہی ہے۔'' پیغامِ افغانی باملت روسیۃ'' میں علامہ اقبالؒ نے مسلمانوں کی موجودہ صالت کا ذکر کیا ہے اور قرآن کی مسلمانوں کا آئین قرار دیا ہے کی وکھ قرآن کی بغیر مسلمان لاشے ہیں

منزل و مقعودِ قرآل دیگر است رسم و آئینِ مسلمال دیگر است (قرآن کی منزل و مقعو کچھاور ہی ہے، مسلمانوں کی رسم اورآ ئین کچھاور چیز ہے۔) در دل اُو آتشِ سوزندہ نیست مصطفی درسینئر اُو زندہ نیست (مسلمان کے دل میں آگئیں سلگ رہی، اس کے دل میں بید خیال ہے کہ مصطفی زندہ نہیں ہیں یعنی ان کی یا د تازہ

رہُ مومن زقر آل برنخورد در ایاغِ اُو نہ ہے دیدم' نہ دُرد ( آج کامسلمان قر آن کا کھل نہیں کھا تا،اس کے پیالے میں نہ شراب ہےادرنہ کچھٹ )

خود طلسم قیمر و کسری شکست خود سر تخت ملوکیت نشست (ج ن ۲۹۲۱) (قیمروکسری کا جاد وخود ٹوٹ گیااور مسلمان اس کے بعد تخت نثین ہوگیا۔)

جز بقرآل ضیمی روبایی است فقر قرآل اصلِ شانشای است (ت\_ن:۲۲۸)

(قرآن کے بغیر کوئی شیر بھی ہوتو وہ گیدڑ ہے،قرآن کا بیان کر دہ فقر ہی بادشاہی ہے۔) علامد قرماتے ہیں کہ قرآن کا فقر تو ذکر وفکر کو ملانے ہے آتا ہے۔ یہ بے سروسامان بندوں کی دشگیری کرتا ہےاور حاکموں کے لئے موت ہے۔

فتر قرآل اختلاط ذكر و فكر فكر دا كائل عديدم بح بذكر

(قرآن کافقرتوذ کرد کلرکا مجومے، ہم نے ذکر کے بغیر کلرکھ کم نہیں پایا۔) میست قرآن؟ خواجبر را پیغام مرگ دسٹیر بندؤ بے ساز و برگ (ج۔ن:۲۷۸)

(قرآن کیاہے؟ وو ماکیت کے لئے پیغام موت ہے،اس کا کام بسروسامان اوگوں کی دعمیری کرناہے۔)

اندكے بانورقر آنش محر

علامتر ماتے ہیں کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہاں وقت بیٹی میں مجو کیوں رشی منیوں کے طلسم ٹوٹ مجے ہیں۔ بیر قرآن تو ہر مشکل کا حل چیش کرتا ہے۔ بید سلمانوں کو کہتا ہے اپنی جان تھیلی پر رکھواور جنگ کے لئے تیار رہواور زاکداز ضرورت مال کو اسلام اور غربا ویس تقیم کردو۔ مسلمانوں نے اپنادین اور بی کچھ بنالیا ہے۔ ذراقرآن کے نورے دیکھوتو پید مطبے گا۔

نقش قرآن تا دری عالم نشت نقهائ کابن و پاپا کلت (جب اس جهان می قرآن کافقش شبت بوا، تو کابنون اور پاپاؤل کنشش فوث گئے۔)
فاش گویم آنچه در دل مغمر است این کتاب نیست چیزے دیگر است (جومیرے دل میں بات ہوہ می صاف کہتا ہوں ، کہیقر آن ایک کتاب نہیں کچھاور ہی چیز ہے۔)
باسلمان گفت جان بر کف بنید ہمر چہ از حاجت فزون داری بده (قرآن سلمانوں ہے کہتا ہے کہ جان شخیلی پرد کھدو، تیری ضرورت سے جوزا کہ ہا ہے خرج کردو۔)
آفریدی شرع و آئے نے دگر اند کے بانور قرآنش میر (ج-ن ۱۲۹۹)

یری شرع و آیکینے وکر اند کے باتور فرانس سرون۔ن۱۱۹: (تونے تواور طرح کاشر ع)ورآئین وضع کرلیاہے، ذراقر آن کے نورے اس بات پرغور کر۔)

چوں خلافت رشته از قر آل کسیخت

قرآن میں اور کے کی مخبائش نہیں اور جب ہے مسلمانوں نے خلافت ہے۔ رشت تو ڑا تو ان کی آزاد کی کے طلق میں اور کیت نے زہرا نڈیل دیا۔ اسلام میں کوار کا استعمال فقادین اور اُس کی عزت برقرار کرنے کے لئے ہے۔ بیتو حق کی خاطر جنگ کرتا ہے جس طرح حضرت امام سین نے آزاد کی کے شعلے اکھے کئے۔ چوں خلافت رشتہ از قرآں کسیخت حریت را زہر اندر کام ریخت چوں خلافت نے اپنارشت قرآں ہے تو ڑلیا، تو اس نے حریت کے طلق میں زہرانڈیل دیا۔) فاست آں سر جلو ہ نے اُلام چوں سحاب قبلہ باراں در قدم فاست آں سر جلو ہ نے اُلام چوں سحاب قبلہ باراں در قدم (اس کے بعد دلوں میں نیرالام (رسالتماب) کا جلو اُلما، جیسے قبلہ کی جانب سے بارش سے جمر بور بادل آھے۔

تخ بچر عزت دیں است و بس مقعبہ اُو هظِ آئین است و بس (شخیر آن) کی حفاظت کرناہے۔) (شخیر تودین کی عزت برقرار رکھنے کے لئے ہے کموار کا مقصد آئین (قرآن) کی حفاظت کرناہے۔) رمزِ قرآن از حسین آموختیم زآتش اُو شعلہ ہا اُندوختیم (ا۔ر:۱۱۱۔۱۱۱) (ہم نے قرآن پاک کے رموز حضرت حسین سے سیکھے،ان کی روشن کی گئی آگ ہے ہم نے آزادی کے شعلے ایکھے کئے۔)

## آل كتاب زنده قرآن عكيم

آل که در قرال خدا ادرا ستود آل که هفظِ جانِ اُد موعود بود (ا\_ر:۱۱۳) (رسالتماب کی ذات وہ ہے کے قرآن ہی میں ان کی تعریف کی گئی اور قرآن کی جان کی حفاظت کا ذمہ الیا\_) آل کتاب زندہ قرآنِ علیم حکمتِ اُد لایزال است و قدیم (اس کتاب زندہ لیخی قرآن کیم کی حکمت لاز دال ہے اور قدیم سے تعلق رکھتی ہے۔)

نعی اسرارِ کوینِ حیات بے ثبات از قوتش گیرد ثبات (بداسرار می سے جوحیات کو جود میں لاتی ہے، اس سے پڑمردہ چیز وں کو ثبات ماتا ہے۔) حرف اورا ریب نے تبدیل نے آبد اش شرمندہ تاویلِ نے (ار ۱۲۱:) (اس کے حروف میں شک وشبہ یا تاویل نہیں، اس کی آیات شرمندہ تاویل نہیں۔)

# تادنشاز گرئی قرآن تپید

جب تک مسلمانوں کے دل قرآن کی گرمی ہے بیش حاصل کرتے رہے وہ زندہ و جاویدرہے۔ جب بندہ اللہ کے دربار میں اس طرح آیا کہ دہ قرآن سے سبق حاصل کرتار ہاتو ایسا شخص جوغلام بن کرآیا آقائی لے کرنگلاہے

تا دلش از گرمکی قرآل تپید موتِ بے تابش چو گوہر آرمید (جب تک (عرب کے)لوگوں کے دل قرآن کی گرمی ہے پیش حاصل کرتے رہے اس کی مون بیتاب گوہر کی طرح اسود وربی۔)

خواند زآياتِ مهينِ أو سبق بنده آمدخواجه رفت از پيشِ حق (١-ر:١٢٢) .

(جب وقرآن پاک ی طاوت سے بین ماصل کرتار با ووالله کی جناب میں بنده بن کرآیا اور آقائی لے کرلکلا) از کی آبکنی مسلمال زنده است پیکر لمت زقرآن زنده است (۱۲۵:۱۲۵) (مسلمان ایک آئین کی وجہ سے زندہ ہیں، لمت اسلامید کی شکل قرآن سے بی زندہ ہے۔)

توت ِقر آل وملت مادرا<u>ل</u>

علامدا قبال في عورتوں كى را بنمائى كے لئے طويل كلام كيا ہے۔ اسرار ورموز ميں اس كا مطالعہ كيا جاسكا ہے امارى آنے والى تصنيف" متعلقات زوجين 'ميں بھى اس كى تفصيل دے دى مى كى ہے \_

ماقظِ رمز الخوت مادرال قوتِ قرآن و ملت مادرال(ا\_ر:١٥١) (رمزِ اخوت ( بعائی چاره ) کی محافظ ما کی بین، گویا مورشی تو لمت اورقر آن کے لئے ایک طاقت ہیں۔)

خواراز مجوری قرآل شدی

علامد قرماتے ہیں کہ مسلمان بلند پروازی کے لئے اپنے پرنبیں کھولتے اور قر آن کوچھوڑ کرخوار ہو گئے ہیں وہ زمانے کی مشکلات کا فشکوہ کرتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کے پاس قر آن موجود ہے جس سے وہ آسان کی طرف پرواز کر کتے ہیں۔

تو ب پروازے پُرے کھو قوہ کرکم ای زیر خاک آسودہ (بوروازے لئے پہنیں کھینچا، تم ملی کے کیڑے کی طرح مٹی کے نیچآ رام کررہے ہو۔) خوار از مجوری قرال شدی فیکوہ نیچ گروش دورال شدی (تم قرآن کوچھوڑ کرذلیل وخوار ہو چکے ہو، (مزیدید کہ) زمانے کے طالات کا فیکوہ کرتے ہو۔) اے چو شبنم بر زیس افتیدہ در بغل داری کتاب زندہ (قرآن) ہے۔) (اے کہ تو زیمن پر گراپڑا ہے، اور تیری بغل میں کتاب زندہ (قرآن) ہے۔)

م کبا بر خاک می گیری وطن رخت بردار و سرِ گردول فکن (ارد:۱۲۵) (کب تک فود کیخاک وطن بنائے رکھو گے، (اس ذلت ہے) نگلواورا پے سرکوآ سان کی طرف کرو۔)

زرازي معني قرآل چه پري

علامه اقبال فرمایا کررازی عقر آن کمن کیابی چیتے ہو۔ انسان کامیری قرآن کی آیات کی هانیت کی دلیل دے رہا ہے۔

طلامدا قبال نے بال جر ل میں مفر مایا ہے کہ جب تک تبارے دل پرزول کاب ند بوق قرآن کے

معنی ندرازی کاتغیر سے بھی میں آتے ہیں اور ندصاحب کشاف کی تحریوں سے بھی میں آتے ہیں ۔ تر نے خمیر پید جب ند ہونزول کتاب گرہ کشا ہے ندرازی ندصاحب کشاف (ب۔ج:۳۵۰) زرازی معنی قرال چہ پری مغیر ما بایاتش دلیل اسٹ (پ۔م:۲۱۲) زرازی سے قرآن کے معنی کیا لیوچھے ہو، ہماراضمیر ہی آیا ہے قرآن پرگواہی دے دہا ہے۔) خرد آتش فروزد دل بدورد ہمیں تفسیر نمیں دورد خلیل اسٹ (سے ۱۳۱۲)

خرد آتش فروذ دل بسوزد ہمیں تفسیرِ نمرود وخلیل است (پ\_م:۲۱۲) . (خرد (عقل)نے آگ جلائی تو دل اس میں کودیڑا، واقعہ نمرود وخلیل کی یہی تغییر ہے۔)

"للهُ طور" بیام مشرق میں اس بات کا بیان کرتا ہے کہ تجلیات طور جوایک شعلے کے روپ میں تھی۔ اس کی شکل کے اعتبار سے ان تجلیات کو لالہ طور سے تثبیہ دی ہے۔ اس میں تجلیات اللی کے مضامین ہیں لالہ ایک مرخ چول ہے جو تجل کی مانند ہے۔

تو قرآنی و من سیبپارهٔ تو.

علامہ اقبالٌ الله تعالیٰ ہے عرض کرتے ہیں کہ میں ہمہ دفت خدا اور سول الله ملتی اَیّنی کے گر دطواف کرتا ہوں اور آپ کے نور سے میں بھی نور ہو گیا ہوں۔ جب بندہ خدا اور رسول الله ملتی اَیّنی ہے دور ہو گیا تو وہ نا کمل رہ جاتا ہے۔۔

تو خورشیدی و من سیارهٔ تو سراپا نورم از نظارهٔ تو (تو سراپانورین گیانهوں) (تو سورج ہادر تیرے گرد( چکرلگانے والا سیاره، تیرے نظارے سے میں بھی سراپانورین گیانهوں) ز آغوشِ تو دورم ناتمام ، تو قرآنی و من سیپارهٔ تو (پ\_م:۲۱۸) (میں تجھے دورہوں تو ناتممل ہوں ، تو قرآن ہے اور میں تیراسیپارہ ہوں۔)

علامها قبالٌ كاقرآن پرنٹرى كلام

علامدا قبال نے اپنے خطبات میں قرآن پر کائی کلام کیا ہے۔ جواحباب ا قبال کے لیکرز کا قرآن کے حوالے مطالعہ کرنا چاہیں قودہ احباب نذیر نیازی کا ترجمہ لے کرخطبات ا قبال کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب کے آخر میں ایک فہرست ہے جس میں قرآن کا تعلق مختلف عنوانات کے ساتھ ہونے کا ذکر ہے۔ چندعنوانات ہیں تقدیر، زمان، خودی، اجتہاد، بقائے دوام، وتی، مقصد قرآن، نصوف، فطرت، دعا، ایجاب، بعثت بعد الموت، نجات، شیطانی واردات، ادراک بالحواس، روح ادر جم، زمان و مکال، حقیقت مطلق، وصدت بعد الموت، نجات، شیطانی واردات، ادراک بالحواس، روح ادر جم، زمان و مکال، حقیقت مطلق، وحدت انسانی (حیات) کا کنات اور عورت دیئے گئے ہیں کین اس جگہ ان کا خلاصہ بھی اگر بیان کیا جائے تو بہت طوالت پر بنی ہوگا۔ علامہ سے مری کلام کے مونے آو بردے دیئے گئے ہیں۔ اس کلام میں بہت ی رموز کی طوالت پر بنی ہوگا۔ علامہ سے مری کلام کے مونے آو اور پردے دیئے گئے ہیں۔ اس کلام میں بہت ی رموز کی

طرف اثارے کئے گئے ہیں۔ چند نثری نمونے پیش کئے جارہے ہیں۔

قرآن مجید میں جب کوئی قصد بیان کیاجاتا ہے تواس سے مقصد بالعموم ینبیں ہوتا کہ کی تاریخی واقعے کا ذکر کیا جائے، بلکداس سے عام طور پر کوئی عالمگیرا خلاقی سبق ویاجاتا ہے یا کوئی عالمگیر فلسفیانہ حقیقت اجا کر کی جاتی ہے۔ (خطبات: ۱۲۳)

قرآن مجید کاحقیقی مقصدتویہ ہے کہ انسان اپنے اندر گوتا گوں روابط کا ایک اعلیٰ اور برتر شعور پیدا کرے جو اس کے اور کا نتات کے درمیان ہیں۔ (خطیات: ۱۳)

جس توم میں طاقت وتو انائی مفتو دہو جائے تو پھراس قوم کا نقطۂ نگاہ بدل جایا کرتا ہے۔ان کے نزدیک تو انائی ایک حسین دجیلی شے ہو جاتی ہے اور ترک و نیاموجب تسکین ۔ (اقبال نامدادل: ۴۵)

قوت میں صداقت سے زیادہ الوہیت ہے۔ خداقوی ہے تو بھی اپنے آسانی باپ کی طرح قوی ہوجا۔ قوی انسان ماحول کی تخلیق کرتا ہے۔ کمزوروں کو ماحول کے مطابق اپنے آپ کوڈ ھالنا پڑتا ہے۔ قوت باطل کو چھولیتی ہے تو باطل حق میں بدل جاتا ہے۔ تہذیب مروقوی کا ایک خیال ہے۔ (شذرات: ۱۳۲۱، ۱۳۳۳)

علامة كايخ متعلق چنداقوال

علامدا قبال کے متعلق بہت ہے اقوال مطالعہ میں آتے ہیں جن کو پڑھ کراییا محسوس ہوتا ہے کہ علامہ تو و ہی ہمارے ساتھ کلام کررہے ہیں۔ ' جہان اقبال' اور دیگر کتب میں علامدا قبال کے ارشادات قلب اور و ح کے لئے بجیب اثرات پیدا کرتے ہیں۔ علامہ کے لئے بجیب اثرات پیدا کرتے ہیں۔ علامہ کے اپنے متعلق لکھے ہوئے چندا قتبا سات نیچ دیئے جارہ ہیں تاکہ قارئین بھی اس سے لطف اندوز ہو کیس۔ آپ نے فر بایا ' اگر چدلوگ برقتمتی ہے جھے بحیثیت ایک شاعری کے جانے ہی لیکن میں شاعری حیثیت ہے ہیں۔ آپ نے فر بایا ' اگر چدلوگ برقتمتی ہے جھے بحیثیت ایک شاعری کے جانے ہی لیکن میں شاعری حیثیت ہے ہمرے کا آرز و مند نہیں ہوں' ۔ (اقبال نامہ، دوم: ۱۳۱۱) میں شعریت ایک خانوی میں ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں ایک خانوی میں اس میں ہوں نوب ایس ناعری ہے ہو کہی ہیں رہی ہی اس مقاصد خاص رکھتا ہوں جن کے بیان کے لئے اس ملک کے حالات وروایات کی روے میں نے تھی کا طریقہ افتیار کرلیا ہے۔ (اقبال نامہ، اول: ۱۹۵۵)

شاعری میں افریخ بحثیت افریخ بھی میرامطمع نظرنیں رہا کیونکہ فن کی ہاریکیوں کی طرف تو جرکرنے کے لئے میرے پاس دقت نیس مقعود صرف یہ ہے کہ خیالات میں انتقاب پیدا ہواور بس ۔اس ہات کو منظر رکھ کرجن خیالات کو مفید جمتا ہوں ان کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں ، کیا جب کے آنحہ وضلیں جھے

شاع تقورنه كرين \_ (اقبال نامه اوّل: ١٠٨)

میرے کلام کی مقولتے محص فضل ایز دی ہے در نہ میں اپنے آپ میں کوئی ہنر نہیں دیکھاا درا ممال صالح کی شرط بھی مفقود ہے۔(اقبال نامہ اوّل: ۲۳۵)

ا قبال عزلت نثین ہے اور اس طوفانِ بدتمیزی کے زمانے میں گھرکی جیار دیواری کو کشتی نوح سمجھتا ہے و نیا اور اہلِ و نیا کے ساتھ تھوڑ ابہت تعلق ضرور ہے گر محض اس وجہ سے کدروٹی کمانے کی مجبوری ہے۔ (اقبال نامہ اوّل: ۲۵۵)

پبک کے احر ام وعقیدت کا خراج ان لوگول کو حاصل ہوتا ہے جوعوام کے غلط نظریات اور مذہب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ مجھے عوام کے احر ام کی خاطر اِن کے نظریات کو قبول کر کے اپنے آپ کو گرا نااور روپ انسانی کی فطری آزادی کو دبانائہیں آتا۔ بائران، گوئے اور شلے کو اپنے معاصرین کا احر ام حاصل نہ ہو سکا۔ میں اگر چہ فن شعر میں ان کی ہمسری کا دعوید ارئیں ہوسکتا تا ہم مجھے نخر ہے کہ کم از کم اس اِعتبارے ان کی ہمسری کا دعوید ارئیں ہوسکتا تا ہم مجھے نخر ہے کہ کم از کم اس اِعتبارے ان کی ہمشینی کا حقد ارضر در ہوں۔ (اقبال نامہ دوم: ۱۲۵،۱۲۲)

علامدا قبالؒ نے فرمایا ہے کہ تم ہے خدائے ذوالحلال کی جس کے قصنہ میں میری جان اور آبرو ہے اور قتم ہے اس بزرگ و برتر وجود کی جس کی وجہ سے جھے خدا برایمان نصیب ہوا اور مسلمان کہلاتا ہوں' دنیا کی کوئی طاقت جھے حق طاقت جھے حق بات کینے سے بازنبیس رکھ کتی۔انشاءالله

اگر چہ خدا کے فضل سے ایسا بے نیاز دل رکھتا ہوں کہ خود الله میاں بھی اس پر رشک کریں گے مگر بھی بھی میں دل بھی ا بیدل بھی افکار دنیا سے عاجز آئی جاتا ہے اور علائق کی زنجیروں کی جھنکار بیرونی اشیاء کی طرف سے اُسے عارضی طوز پر عافل کردیت ہے۔ (صحیفہ اقبال نمبر 1 بنام شاد)

متاع گرال مایہ میں اپنے دامن میں چھپائے رکھتا ہوں، حالات مساعد پاؤں تو دنیا کو دکھاؤں اور اگر حالات مساعد نہ طے تو اقبال کو خیالات نا گفتہ کا ایک متحرک مزار سمجھ لیجئے گا۔ <u>میں لا ہور کے ہجوم میں رہتا</u> <u>جوں، مگرزندگی تنہائی کی بسر کرتا ہوں، مشاغل ضروری سے فارغ ہوا تو قرآن یا عالم تخیل میں قرون اولیٰ کی سیر ہوتی ہے</u>۔ (مکا تیب بنام ناز: 2)

ميں بڑے بڑے جمعول ميں محض اس ليے نہيں جايا كرتا كه لوگ ديكھتے ہيں اور كہتے ہيں وہ ا قبال آيا۔



مجصال تم ك شهرت ببها الجمن موتى بدر مكاتيب اقبال: ٣٣ منام نياز.)

میری طرح استِ مرحومہ میں پیکڑوں آ دی آ مے گزر مے ہیں جنہوں نے رکادٹوں کے ہوتے ہوئے کام کیا ہے، جمعے سے بھی جہاں تک ہوسکے گا انہیں کی تعلید کردں گا۔ (مکا تیب اقبال: ۳۹ بنام نیاز)

میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بیکل ، کوئے ، مرزاغالب، عبدالقادر بیدل اورور ڈزورتھ ہے بہت کھ استفادہ کیا ہے ، بیگل اور کوئے نے اشیاء کی باطنی حقیقت تک پہنچنے میں میری رہنمائی کی ، بیدل اور غالب نے بیسکھایا کہ مغربی شاعری کی اقد اراپنے اندر سمولینے کے باوجودا پنے جذب اور اظہار میں مشرقیت کی روح کیے زندہ رکھوں اور ور ڈزور تھ نے طالب علمی کے زمانے میں جمھے دہریت سے بچالیا۔ (شدرات: ۱۰۵)

بے شک میرے اشعار می مختلف مسائل کے متعلق فلسفیا نہ خیالات موجود ہیں کیان میر اکوئی مظلم ومرتب فلسفینیں ہے۔ البتہ فلسفے کے ایک مسئلے یعنی حیات بعد الممات کے ساتھ جمعے خاص دلچیں رہی ہے۔ ہیں ایک انسان کے شانداراور درخشاں مستقبل پر پختہ یکنین رکھتا ہوں اور میر احقیدہ ہے کہ انسان نظام کا نئات ہیں ایک مستقل عضری حیثیت حاصل کرنے کی صلاحیتوں ہے بہرہ ورہے۔ (مختار: ۲۳۹)

میں سیدهی سادی دیا نتراراندزندگی بسر کرتا ہوں میرا دل اور میری زبان ایک دوسرے کے ساتھ کلیتا ہمو اہیں ۔ لوگ ریا کاری کا احر ام کرتے ہیں اور اس کی تعریف بھی ۔ <u>اگر دیا کاری ہے جمعے شہرت ، احر ام اور</u> تعریف حاصل ہوتی ہے تو میں اے پیند کروں گا کہ میں ایکی حالت میں مرحادُں جکہ جمعے جانے والا اور میرا ماتم کرنے والا کوئی نیہو۔ (اقبال از عطیہ: ۸۲) میں قوا پناسامان میٹی قاش ہائے دل صد پارہ ایے وقت بازار میں لے کرتا یا جب سودا کروں کا قافلہ رخصت ہوچکا تھا۔ (محیف اقبال نمبر 1) (۱۹۱۰ء)

میں نے کوئی الی بات نہیں کہی جو جو سے پہلے کی نے نہ کی ہو۔ کوئی نی بات کی ہے تو صرف ید کدوہ حقیقت جے ہم خودی سے تبییر کرتے ہیں جو بردھتی بھیلتی ہمو پاتی طانت اوقد رت ماصل کرتی ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے مادی، حیاتی اورنفیاتی تو انین کی نوعیت قرآن پاک نے واضح الفاظ میں بیان کردی ہے۔ (اقبال کے حضور: ۱۷۳) میرا مقصد شاعری سے شاعری نہیں بلکہ سے کہ اوروں کے دلوں میں وعی خیالات موجز ن ہو جا کمی جو میرے دل میں ہیں۔ (اثو اراقبال: ۲۸۷)

مسلمان کاساز وبرگ کتاب وسنت ہے بید دنوں ملت کی شدرگ کی مانند ہیں

علامة فرماتے ہیں کہ کی قوم کا استخام اس کے قوانین اور آئن کی تق برست بنیادوں برقائم ہوتا ہے۔
اسلام میں سُنت رسول سائن آئیل کو آئن تن تق ہونے کا مقام حاصل ہے۔ سُنت رسول سائن آئیل مسلمانوں کے
لئے مد بیضا اور عصا کی حیثیت رکھتی ہے۔ شریعت کے علم سے ہی مسلمانوں کو عمل برقد رت حاصل ہوتی ہے۔
افراد ملت کے لئے شرع اسلامی ایمان کا زینہ ہے جس سے ایمان کے مختلف مقامات برمسلمانوں کو پختگی حاصل ہوتی ہے۔ حاصل ہوتی ہے۔ علامة فرماتے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کا ساز دسامان کتاب دسنت کے علاوہ اور پچھ خود الله تعالی نے مومنوں کو زندگی کی بھی را ہوں برے گزرنے نہیں۔ قرآن اور سنت دوالیے انعامات ہیں جوخود الله تعالی نے مومنوں کو زندگی کی بھی را ہوں برے گزرنے

- ساز ما کتاب و حکمت است این دو قوت اعتبار ملت است (پ-، ۱۹۰۹) (کتاب و حکمت بی مهاراس مایی ہے۔ انہی دوقو تول پرملت کا دارومدارہے۔)

آں نتوصات جہانِ ذوق وشوق ایں نتوحاتِ جہانِ تحت و فوق (پ۔چ:۸۸۰) (ایک یعنی قرآن کی وجہ سے جہان ذوق وشوق (یعنی روحانیت) کے انعامات ہیں اور دوسری سنت سے مادی دنیا کی تشخیر ہے۔)

ہر دفر انعام خدائے لا یزال مومناں راآل جمال است ایں جلال (پ۔ج:۸۸۰) (پدونوں عی خدائے لایزال کے انعامات ہیں مومنوں کے لئے ایک جمال ہے دوسرا جلال)

ملت از آئین حق گیرد نظام آز نظامِ محکے خیزد دوام (ا۔ر:۱۲۲) (ملت کو بھی شریعت ہی سے نظام حاصل ہوتا ہے اور نظام محکم اسے دوام عطا کرتا ہے۔)

قدرت اندر علم أو پیدائے ہم عصا و ہم ید بیضا ہے(ا۔ر:۱۲۲) (شریعت کے علم بی سے عمل کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ بیر عصابھی ہے(قوت کا نشان) اور پیربیضا (نور ہدایت) بھی)

فرد را شرع است مرقاتِ یقیں پختہ تر از دے مقاماتِ یقیں (ا۔ر:۱۲۱) (فردکے لئے شرع ایمان کازینہ ہے، ای سے ایمان کے لئے مقامات میں پختگی آتی ہے۔) علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کتاب دسنت آئین حیات کی تغییر ہے رسول الله سٹی کی آئی اِ تباع کے بغیر آپ کی محبت کا دعویٰ باطل ہے۔ مسلمانوں کے اباء داجد ادکی عقل ہوں کا شکار نہتی۔ اس لئے ان کی تقلید کا

نواب ہے <sub>ب</sub>

عقل آبایت ہوی فرسودہ نیست کار پاکال ازغرض آلودہ نیست (ا۔ر:۱۲۵) (تمہارے آباء واجداد کی عقل ہوں کی شکارنیس تھی، پاک بازوں کا کام خودغرض ہے آلودہ نیس ہوتا۔) فکر شاں ریسد ہے باریک تر ورع شاں بالمصطفی نزدیک تر (ا۔ر:۱۲۵)

(ان کے فکر نے بڑی بار کمیاں پیدائیس ہیں ان کا تقوی حضور سٹی اینے کے قریب تھا۔)

زوقِ جعفر، کاوشِ رازیؓ نماند آیروے ملب تازی نماند(ا۔ز:۱۲۵)

(اب امام جعفر صادق کاذوق وبثوق اورامام رازی کی کاوش باقی نبیس ری اور نه طت حجازی کی دوشان وشوکت)

از کی آئی مسلمان زندہ است چیکر ملت زقرآن زندہ است (ارد ۱۲۵) (مسلمان وصدت آئین سے بی زندہ ہے اور ملت کا پیکر (صورت) قرآن سے زندہ ہے۔)

غور وَلَمْر کے بعد علامہ مُذکور وقعم میں ہی تھیجت فرماتے ہیں کہ جعیت ای میں ہے کہ اپنے آباء کی راہ پر چلوا وراینے کام کی تدہیر میں تعلید ہے مدد کرلو

راہ آبا رو کہ ایں جعیت است معنی تعلید ضبط ملت است (ا۔ر:۱۲۳) (بزرگوں کی راہ پرچل کیونکہ یمی جعیت ہے تعلید کے معنی ملت کی تنظیم ہے۔)

نقش بو دل معنی توحید کن مارهٔ کار خود از تقلید کن(۱-ر:۱۲۵)

- (ول پرتو حید کے معنی کونقش کر لے اور اپنے کام کی تدبیر تعلید ہے کر)

اے امانت دار تہذیب کہن پشت پا بر سلکِ آباء مزن(ا۔ر:۵۹) (اےلدیم تہذیب کے دارث، ایٹے باپ دادا کے مسلک کونڈ محکرا)

اقبال کے ہاں قرآن وستت کی بالادی

علامہ اقبال کو اتباع رسول الله میں نی خشق کی حد تک تعلق تھا اور آب فرماتے ہیں کہ ہم مکم کرمے

(ج کے لئے) اس لئے جاتے ہیں کہ آپ نے اس بات کا ہمیں تھم فرمایا ہے ور نہ ہماری منزل تو آپ بی بی میں اس کے جی کہ دنیا کی شہنشا ہی حضور اکرم میں نی ہے ، ان کی اطا بعت ہے تم زمین ہے ۔ ان کی اطا بعت ہے تم زمین ہے ۔ ان کی اطابعت ہے تم زمین ہے ۔ ان کی بلندی حاصل کرلو سے ۔ کتاب و حکمت ہی پر سلمانون کا وارو مدار ہے اور اس پڑتل سے میں ان کو دنیا ہیں بالا دتی عطا ہوتی ہے۔

تو فرمودی رو بطی مرفتم وکرندج تو مارا منزلے نیست (۱-۲۸:۹۲۸) (آپ نے فرمایا تو ہم نے مکہ مرمہ کی راہ پکڑی ورند آپ کے سواتو ہماری کوئی اور منزل بی نہیں)

marfat.com

بمصطفی برسال خویش را که دین جمه اوست اگر به أو نرسیدی تمام بولهی است! (۱-۲۹۱ أردو)

(اپنے آپ کوحضور ملن الیا ایک پہنچادو کیونکہ آپ ہی اصل دین ہیں،اگران تک نہ پہنچاتو یہ گفراورالحادے۔)

هست دین مصطفیٰ دین حیات شرع او تفسیر آئین حیات (۱۲۸:۱۱) (حضوراکرم سافیاتیا کمادین می دین زندگی ہے اور شرع محمد سافیاتیا کم آئینی کمین حیات کی تفسیر ہے۔)

ر ودر را می در از تقلید یاد تا کمند تو شود یزدال شکار (ار ۲۲:۲۲)

(أكرتوعاش عومعثوق كالقليدكرك وعلى موجاءتاكة ترى كمندس يزدال (خدا) بهى شكار موجائ)

مقام خوایش اگر خوابی درنی در بعق دل بند و راه مصطفیٰ رو (ا\_ح:۷۳۷)

(اگراس دنیا کے بت خانے میں اپنامقام چاہتے ہوئو الله تعالی سے دل لگاؤاور حضور ملتی الباع کرو۔)

جلَّ شاہانِ جہال غارت گری اِست جنگ مومن، سُنَّتِ پیغمبری است

(5\_い:727)

(دنیائے بادشاہ لوٹ مارکے لئے جنگیں لڑتے ہیں کیکن موکن کا جہاد آنحضور ملٹی آیئی کی سُدت کی بیروی کرنا ہے) شارع آئیں شناسِ خوب و زشت بہر تو ایں نسخہ قدرت نوشت (ا۔ر: ۱۲۷) (جناب رسول پاک ملٹی آیئی نے جوخوب وزشت کے آئین شناس ہیں تیرے لئے شریعت کا بیا نسخہ جو تجھے عمل پرقدرت عطاکر تاہے تح برفر مایا)

گر زمینی آسال سازد ترا آنچه حق می خوامد آل سازد ترا (۱۲۸:) (اگرتوپست ہےتو پیر نسخہ ویشر بعت ) تجھے آسان جیسی بلندی عطا کرتا ہے الله تعالیٰ جو پھھتم سے چاہتا ہے تہمیں وہی سادیتا ہے )

علم حق غیر از شریعت آج نیست اصلِ سُقت بزنمبت آج نیست (ارر:۱۲۱) (خداکاسچاعلم شریعت کےعلاوہ اور کچھنیں اور سُقتِ رسول پاک کی بنیاد محبت کےعلاوہ اور کچھنیں) برگ وساز ماکتاب و حکمت است ایں دو قوت اعتبارِ ملّت است (پ۔ج:۹۷۹) برگ وساز ماکتاب و حکمت ہی ہماراس مایہ ہے انہی دوقو توں پرملت کا دارو مدارہ۔)

ہر دو انعامِ خدائے لایزال مومنال راآل جمال است ایں جلال (پ ب ج : ۸۸۰) (پدونوں بی خدائے لایزال کے انعامات ہیں مومنوں کے لئے ایک جمال ہے دوسرا جلال)

علم حق سوائے شریعت کے اور پھینہیں بیدہ گوہرہے جے خدانے خود بنایاہے

شریعت کواللہ تعالی نے خود بنایا ہے اور منزل من اللہ ہے سنت رسول سٹی ایکی وی غیر تملو ہے۔ اس لئے اس کے اللہ ای نوعیت سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ درج ذیل اشعار میں علام ہے نے شریعت کی فوقیت کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض علائے دین خود کو قرآن اور علوم شریعت کے راز دار ہونا ظاہر کرتے ہیں لیکن شریعت کے معالمے میں بے قو فیق اور نظر ہیں ہے۔

علم حق غیر از شریعت کیج نیست اصل سنت جز محبت کیج نیست (ا\_ر:۱۲۱) (سیاعلم شریعت کے علاوہ اور کچونیس اور سنت درسول یاک کی بنیاد محبت کے علاوہ اور کچونیس \_)

در شریعت معنی دیگر مجو مغیر ضوء در باطن موہر مجو(ا۔ر:۱۲۹) (شریعت بیس کوئی اورمعنی نیڈوهویڈ، کو ہر کے باطن بیس بھی جیک کے سوااور پچھ تلاش نہ کرد۔)

ای ممر را خود خدا موبر مر است فابرش موبر بلونش خوبر است (۱۲۲:)

(شریعت کا کو ہرایاموتی ہے جےخودالله تعالی نے بنایا ہے،اس کا ظاہر بھی موتی ہے اور باطن بھی موتی)

طينب پاک مسلمان محومر است آب و تابش از يم پينبراست (اـر:١٣٣)

(مسلمان کی پاک فطرت مانند کو ہر ہے اور اس کی آب وتاب نبوت کے دریا ہے۔)

آب نیسانی بانوشش درآ درمیان قلزش کوبر برآ (۱-۱۳۳۱)

(توبارش كاقطره بالبذااس درياكي آغوش من آاور حضور من المنظم كيسمندر موتى بن كرنكل)

علامة فرماتے میں کو عشق کی تیخ جو ہر دار کی حیثیت آب حیات ہے کم نہیں ہے اور نقط اُنور، جس کا نام خودی ہے الله تعالیٰ کی محبت کے باعث پائندہ تر اور زیادہ چک دار ہوتا ہے۔ محبت سے بی خودی کی ملاحیتوں کی نشو ونما ہوتی ہے۔ الله تعالیٰ کاعشق بندے کومولا صفات بنادیتا ہے اور کس کامل کے آستانہ

ر بوسەزن ہوکر بندوا پی مشت خاک کو کم بیا بنا سکتا ہے۔

از نگاہ عشق خارا شق بود عشق حق آخر سراپا حق بود (ا۔ر:۱۸) (عشق کی نگاہ ہے پھر کوتو ڑویا جاتا ہے اللہ تعالی کاعشق بندے کوسرایا مولا صفات بنادیتا ہے۔)

عاشق آموز و محبوب طلب چیم نوع قلب ایوب طلب (۱-۱،۱۱) (عاشق کیدادراپ لیم محبوب (هوند اس کے لئے چیم نوح ادر قلب ایوب تاش کر۔)

كيها بدا كن از معيد بكل بوسد زن يُر آستان كالح(ا-د:١٨)

(اپی مشب خاک کو کیمیا بنالے (ایبا کرناہے تو) کسی کامل کے آستانہ پر بوسیزن ہوجا۔) علامة فرمایا ہے کەمىلمان آج جمرول میں بیٹھ کر بیری مریدی کرتے ہیں حالانکدان کے لئے ضروری ہے کہ دین کے اسرار پوری دنیا پر واضح کریں اور شریعت کے نکتوں کو فاش کریں۔ شریعت مطہرہ کا مقصد بیہے كەدنيامى كوئى كى كالمختاج نەرىپ

اے کہ می نازی بہ قرآنِ عظیم تا کیا در حجرہ می باشی مقیم (اےملمان تو قرآن پرناز تو کرتاہے کب تک حجروں میں بیٹھارہے گا۔)

در جہال اسرار دیں را فاش کن عکمة شرع مبیں را فاش کن (ب-ج:٥٢٨) ( د نیامیں دین کے دازوں کو فاش کر ، شریعت مطہرہ کے اس تکتے کو فاش کر )

کس نہ گردد در جہال محتاج کس عکم شرع میں این است و بس (پدی:۸۲۸) (دنیامیں کوئی کسی کا محتاج ندرہے، شریعت مطہرہ کا نکتہ یہی ہے۔)

ایک ملتوب شریف میں حضرت مجد دالف ٹائی نے اپنے خلفاء کو کھاہے کہ دہ عوام کو قر آن اور حدیث کاعلم سکھا کیں۔روحانیت کے درس ایسے بے علم اور بے علل لوگوں کے لئے ضروری نہیں۔ان کے لئے وین کے بنیادی علوم کا حاصل کرنا از حدضروری ہے۔طریقت کاعلم بے نمازیوں کے لئے نہیں ہے۔ پس چہ باید کرومیں " دراسرارشریعت" کے عنوان سے علامہ اقبال فیشریعت کی مخفی رازوں کو کھولا ہے،اس تمام نظم کے پڑھنے کے بعد علامہ کے راز ہائے شریعت ہے آگی ہوتی ہے چنداشعاراس میں سے پیش کئے جاتے ہیں۔ پس طریقت چیست اے والا صفات شرع را ویدن به اعماقِ حیات

(پس طریقت کیا ہے؟ اے صاحب صفات ، شرع کوزندگی کی گہرائیوں میں دیکھنا ہے۔) فاش مي خواجي اگر امرايه ديس جزبه اعماقِ ضمير خود مبين

(اگرتو دیں کے اسرار کو کھول کر دیکھنا چاہتا ہے، توبیا ہے ضمیر کی گہرائیوں میں ڈو بنے کے بغیر ممکن نہیں۔)

مر نه بنی دین تو مجبوری است این چنین دین از خدام مجوری است

(اگریه گهرائیال تو ندد کیھے تو تیرادیم محض مجبوری ہے، ایبادیں خداہے دور کرتاہے۔) بنده تا حق را نه بیند آشکار برنی آید ز جر و اختیار

(بندہ جب تک خدا کو کھلم کھلانے دیکھ سکے ،اس وقت تک وہ جبر واختیار کے چکر سے با ہزہیں نکل سکتا)

تو کیے در فطرتِ خود غوط زن مردحی شوبرظن وتخبی متن (پ۔ج:۸۲۷) (بس تو پیکام کر کہا ہے فطرت میں غوط رکا ،اور بندہ خدا بن اور ظن تخبیں (اندازے) پر نہ چلو )

علامہ نے اپی کھم'' دراسرارشریت' میں اپی توم کی حالت کو تلمبند کیا ہے۔ صوفیوں ادرشیونی کمتب کے متعلق لکھا ہے کہ بہت ہے لوگ خود کو دانا ئے قرآن وحدیث بیجتے ہیں لیکن شریعت پر نظر نہیں رکھتے۔ ان کی عقلیں ہوں میں جتلا ہیں اور ان کا ممبر روٹی کمانے کا ممبر بن چکا ہے۔ ایسے کلیموں ہے 'شودگ کی اُمید کب ہو کتی ہے، ایسے کلیموں کی آسیں ہے جو ید بیضا کے بغیر ہیں قوم کو کیا فائدہ ہوسکتا ہے ۔ متی ہور کی آن ہور کر ہوتی کا خود کو داز دار جھتا ہے، لیکن سیسٹریعت کم سواد و کم نظر (ب۔ ج: ۸۲۸) ریا ملا ماور صوفی ہرایک قرآن اور حدیث کا خود کو داز دار جھتا ہے، لیکن سیسٹریعت کے معاطم میں بوقیتی اور رہا کا ماماور صوفی ہرایک قرآن اور حدیث کا خود کو داز دار جھتا ہے، لیکن سیسٹریعت کے معاطم میں بوقیتی اور

### قلب مومن راكتابش حكمت است

علامة قرماتے میں کہ رسول الله سطح اللہ نے جونسخہ مسلمانوں کودیا ہے وہ تجیے قوت عطا کرتا ہے کیکن افسوس کے مسلمانوں نے قرآن اور سنت کا وامن ہاتھ سے چھوڑ ویا ہے۔ رسالتماب سطح النجیا کی محبت اور اطاعت کے بغیرانسان میں مخم کرواز نہیں بھوٹا۔

از عمل آئن عصب می سازدت جائے خوبے در جہال اندازدت(ا۔ر:۱۲۸) (یمل کے ذریعے تیرے اعصاب کوآئنی بناتا ہے ادر تخبے دنیا میں بلندمقام عطا کرتا ہے۔)

خت باشی استوارت می کند پخته مثل کوہسارت می کند (ا۔ر:۱۲۸) (اگرتو کزور ہے تی استوار کردیتا ہے اور پہاڑ کی مانند پختہ بنادیتا ہے۔)

مصطفی اندر حرا خلوت محزید مدتے جز خویشتن کس را ندید (ج۔ن: ١٥٧)

ر جناب رسول پاک سطی آیتی نے عار حراجی خلوت افتیار فر مائی اور مدت تک اپنے سواکسی اور کوندو یکھا۔) اسرار ورموز جس علام ؓ نے لکھا ہے کہ اے مسلمان تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب اور حکمت یعنی

اسر ارور ورین مار میں اس میں اس میں ہوئے گا۔ اس میں اس کا دامن چھوڑ دیا توسمجھ لے کہ اس سنت عطا ہوئی ہے ان کا دامن چھوڑ دیا توسمجھ لے کہ اس کے میدان عمل میں موت واقع ہوگئی ہے:

اے کہ می ، یی کتابش دربغل تیز تر نہ پا بہ میدان عمل (اردن ۱۳۰) (اےملمان! توجوصنور کی آیا کہ منت کی کتاب بغل میں لئے ہوئے ہاں کتاب کے میدان عمل میں اپنے قدموں کو تیز ترکر۔)

قلب مومن را كمابش قوت است مكمتش خبل الورند ملت است (ارر:۱۰۱) مومن كرل كے لئے يه كماب (قرآن) منع قوت باوراس كى حكت (مديث) قوم كى شدرك ب-) دامنش از دست دادن مردن است چون گل از بادِنزال افسردن است (۱۰۱:۱۰۱)

(اس کادامن اتھ سے چھوڑنا گویام نا ہے اور پھول کی طرح بادِنزال میں فرجھا جانے کے مصدات ہے۔)

دین فطرت از نبی آموضتیم در روحت مصلے آفروضتیم (۱۰۲:۱۰۱)

(ہم نے اسلام کادستور رسول اکرم سٹھائی ہے سیکھا اور خدا کی راہ میں مصلی تو حیدروش کی۔)
علامد قرماتے ہیں کہ ہر چیز کا باطن کی قانون سے متاثر ہوتا ہے، لہذامسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ
اس آئین قدرت (یعنی کتاب وسئت ) کی اِتباع سے غافل ندر ہیں ۔

از مقامِ مصطفیؓ آگاہ شو قارغ ان ارباب دون الله شو (حضوراکرم ملیؓ اِیّن ارباب رون الله شو (حضوراکرم ملیؓ اِیّن کی پیغام کو بجھ لے اور الله تعالیٰ کے سوا اور جتنے آتا ہیں ، ان سے فارغ ہوجا۔)

باطنِ ہر شے زآ کینے تو کی تو چرا عافل زایں سامال روی (ا۔ر: ۱۳)

(ہرشے کی حقیق پختگی ایک آئین سے ہے ، تو کیوں اس سامان سے بخبر جارہا ہے۔)

عاشتی ؟ محکم شود از تقلید یار تا کمند تو شود یزدال شکار (ا۔ر: ۲۲)

(تو عاشق ہے تو اپنے محبوب ملیّ اِیّنیْ کی تقلید سے اپنے عشق کو محکم کر تا کہ تو الله تعالیٰ کو اپنی محبت کی کمند میں لاسکے۔)

باز اے آزاد دستور قدیم زینتِ پاکن همال زنجیرِ سیم (ا۔ر:۱۸) (اے پرانے آئین (شریعت) ہے آزاد جخص اپنے آپ کوای نقر کی زنجیر کا پابند بنا۔)

امرارِشریعت کو پالینے کے بعد انسان احسن التّقویم کا حامل اور ایمانِ ابراہیمٌ کا وارث بن جاتا ہے۔

علامه اقبال نے '' اسرار شریعت' کے متعلق'' پس چہ باید کرو' میں نہایت واضح گفتگو کی ہے اور مسلمانوں کو اس بات ہے آگاہ کیا ہے کہ اگران کی نظر دین کی حکمت برنہیں تو گویاوہ مال و دولت کے غلام ہیں اور سب و اس بات ہے آگاہ کیا ہے کہ اگران کی نظر دین کی حکمت برنہیں تو گویاوہ مال و دولت کے غلام ہیں اور ایسی چل افران کی ساد کا باعث بنتے ہیں اور ایسی قوم جدت کی راہ برنہیں چل کتی۔ حقیقاً ایسے لوگ تو م اور ملک کے دشمن ہیں کیونکہ وہ مزدور سے اس کی روٹی چھین لیتے ہیں اور ان کی بیٹروں کی عزید و ناموں کو بھی لنادینے کا سب ختے ہیں۔ علامی قراتے ہیں کہ ایک ایساد ولت مند قابل تحسین بیٹروں کی عزید و ناموں کو بھی لنادینے کا سب ختے ہیں۔ علامی قراتے ہیں کہ ایک ایساد ولت مند قابل تحسین

### <u>ے جوت گری میں می خرک زندگ کو اینا تا ہے۔</u>

علامدا قبال فرماتے ہیں کدائل بورپ ملال وحرام میں تیزنبیں کرتے۔اس لئے ان کی آکھ و نیا کوالله کے نور سے فید انہیں و کھ کئی ۔ نی تہذیب کا شیوہ انسانوں کو چر بھاڈ کرتا ہے اور ان کے سودی نظام کی حمایت کرنے کا عمل ایسا افسوس ناک ہے کہ اس سے فریب ملکوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب تک خیروشر میں تیز نہیں اس وقت تک کوئی ملک یا قوم مراط متنقم برقائم نیس فوعتی ۔ فرماتے ہیں کہ اسلای شرع زندگی کی گھائوں سے افتی ہے اور ٹی زماندتیام مرون برائوں کا قلع قم کر کئی ہے۔شرع اسلام سے تی کا نامت کی تاریکیاں دور ہو کئی ہیں ۔ فرماتے ہیں ۔

ال را مجر بیر دی باخی حمول بغنم منان صالح کوید رسول (پ۔چ:۸۲۵) (اگرتم مال کودین کے لئے رکھتے ہوتو حضورا کرم سطی آئی کی گافر مان ہے کہ اچھی طرح کمایا ہوا مال کیا اچھی چزہے) کر نہ داری اندر ایں حکمت نظر تو غلام وخواجہ تو سیم و زر(پ۔چ:۸۲۵) (اگرتیری نظراس حکمت پڑیس مجرتو غلام ہے اور دولت تیری آتا ہے۔)

خواجہ نان بندؤ مزدور خورد آبردے دفترِ مزدور برد (پ۔ ج: ۸۲۵) (ایبا آقا بے مزدورغلام کی روئی کھالیتا ہےاوراس کی جیٹی کی آبرد چھین لیہا ہے۔)

تا نہ دانی مکھ اکل طلال پرجماعت زیستن گرددوبال (پ-سی: ۸۲۲) (جب کھے وطال کی کمائی کا کھتے نہ کھی تو تیری زندگی معاشرے کے لئے وہال ہوجاتی ہے۔)

آه يورپ دي مقام آگاه ميت چهم او يَنظُوبِنوُدِ الله نيت (پ-چ: ١٢٢١)

(انسوس بے کہ بورپ اس مقام ہے آگائی نہیں رکھا اس کی آ کھاللہ کے نور سے نہیں دیکمتی)

شرع برخیزد زامماق حیات روش از نورش ظلام کا نتات (پ-ین:۸۲۹) (شرع زندگی کی مرائیوں سے افتی ہے اوراس کے نورے کا نتات کی تاریکیاں دور ہوجاتی ہیں۔)

(طرع در من المراح المول من المحمود ال

حکمش از عدل است و تسلیم و رضاست ننخ أو اندر ضمیر مصلی است (شرع کا تھم عدل تسلیم (احکام الی کے سامنے سرتسلیم تم کرویتا) اور داخی برضار ہنا ہے شرع کا ناج حضورا کرم

المائل ( كالب ) يس ع- ) ( ي- ١٠٤٠)

معطنی داد از رضائے أو خر بيست در احکام ديں جزے دگر (پ-ج: ۸۲۷) (صنوراكرم اللي اللي رضا كى ق فردى باحکام دين عمداس كرواادر كي ج فيل ب-)

از شریعت اَحُسَنُ التَّقُویُم شَو وارثِ ایمان ایراسیم شو (پ-ج: ۸۲۷) (احکام شریعت کی پابندی کر کے احسن تقویم کامصداق بن جااورایمان ایراسیم کاوارث بن جا۔)

قرآن اورشر بعت كاعامل جريل امين كقريب موجاتاب

علامة فرماتے ہیں کہ شرع کیا چیز ہے؟ پھرخود ہی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم سائی آیٹر نے ہمیں خداکی رضا حاصل کرنے کے لئے جن اصولوں کواپنانے کی خبر دی ہے وہ شریعت کی غایت ہے۔ا حکام دین اس کے سوا اور کچنہیں کہانیان اس بات کومحسوں کرے کہ فقروشاہی رضائے الٰہی کے ہی مختلف مقامات ہیں۔انیان شریعت کی با بندی ہے احسن التقویم کا مصداق بن جاتا ہے اور ابراہیم علیاللام کے دین کا وارث بھی بن جاتا ے۔طریقت بھی بی ہے کہ اس میں زندگی کوشرع کی گہرائیوں کے ساتھ بسر کرنے کا تھم ہے۔ اگر دین کواس نظریے سے نید یکھا جائے تو تیرادین مجبوری محض کا نام ہے اوراپیادین انسان کواللہ سے دور کر دتیا ہے۔ نی کریم سٹانیا آبا کی شرع انسان کو جریل کے بھی قریب کردیتی ہے۔شرع اسلام کا مقصد امن ہے بعنی کوئی انسان کسی انسان کامختاج ندر ہے۔جوقو میں آئین خداوندی (احکام کتاب دسنت) کی تاویلیں گھڑ کراس کی اصل کو بدل دیں تو ایسی قومیں تباہ و ہر باد ہوجاتی ہیں <u>فرماتے ہیں کیصوفی اور علیاء کومیں خوب جانتا ہوں۔</u> انہوں نے اس حکمت اسلام کا مطلب سمجھا ہی نہیں۔ یباں تک کہانی ناتیجی کے باعث ہمارے بڑوں نے ایک پنمبر ( قادیانی ) کوجنم دے دیا جس نے قر آن سے زندگی بھرائی پینمبری کے ثبوت مہاکرنے کے سوا کچھے <u>اور نہیں دیکھا۔</u> میہ تمام لوگ قر آن اور حدیث کے دعو پدار ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کے رازوں ہے نابلد ہیں۔قوموں کا معیار تو قوانین الہی کو مجھ کر اس پڑمل کرنے سے بنتا ہے۔ فرماتے بیں کہ جو شخص نبی کریم مَنْ اللَّهُ اللَّ ہر کہ از سر نبی گیرد نصیب ہم بہ جبریل ایس گردد قریب (پ۔ج:۸۲۸) 

کس نه گردد در جہال مختابِ کس کلتهٔ شرع مبیں ایں است و بس (شرع مبیں ایں است و بس (شرع مبیں کا کلت ہے۔ کہ دنیا میں کوئی انسان کی کا مختاج نہ ہو۔) (پ۔ ج: ۸۲۸) زندہ قوے بود از تادیلِ مُرد آتشِ او در ضمیرِ او فرد (پ۔ ج: ۸۲۸) (مسلمان قوم زندہ تھی گرقر آن کی غلط تادیلوں نے اسے ماردیا ان کے ضمیر کی آگ بجھ چکی ہے۔) صوفیانِ با صفا را دیدہ ام شخ کتب را نکو شجیدہ ام (پ۔ ج: ۸۲۸)

(یس نےصوفیان باسفا کود مکھا ہے اورعلائے مدارس کی خوب پر کھا ہے۔)

معرِ من پیغبرے ہم آفرید آنکہ در قرآل بغیر از خود نہ (میرے دور نے بھی ایک ہیں از خود نہ (میرے دور نے بھی ایک ہی (میرے دور نے بھی ایک نبی (قادیانی) کمڑا کیا' وہ جسے قرآن پاک میں اپنے سوا پھی اور نظر نہ آیا لینی اپنی پیغبری کے قل میں دلائل ڈھوٹڈ تار ہا۔) (پ سے ہے ۸۲۸)

ہرکے دانائ قرآن و خبر درشرایت کم سواد ورکم نظر (پ۔ بج ۱۸۲۸) (بیسبقرآن ادر صدیث کے عالم ہونے کے دمویدادین محرشرایت سے بہر وادراس کے دازوں سے بہر میں)

کار اقوام و ملل تاید ورست از عمل بنما که حق ور وسب تست (پ-چ:۸۲۸)
(قوموں اور ملتوں کے کام اس طرح نہیں سنورتے اپنی عمل ہے تابت کرکہ حق تیرے پاس ہے۔)
یافت مورے بر سلیمائے ظفر سطوت آئین پنیبر حجر (ا۔ر:۱۰۸)
یافت مورے بر سلیمائے کئین کی شان دیکھ اس کی بدولت چیونی نے سلیمائ پرفتے پائی)
(جناب رسول پاک سائی کی کھی کی شان دیکھ اس کی بدولت چیونی نے سلیمائ پرفتے پائی)
(جنوئی کے متعلق اکھا کیا ہے کہ ووردو در فرنس پڑھ روی تھی اس کی برکت سے سلیمان طبالم نے اے اُٹھا کر

#### اے باتھ ررکھا)

# اتباع رسول معنى ليرام كوچيور اتومسلمان باتى ندرب

علامہ اقبال نے اپنے کلام میں سلمانوں کی پسماندگی ہے عملی اور کم ہمتی کا جابجاذکر کیا ہے اور تو می پریشانیوں اور دوا ماندگیوں سے نکلنے کی راجیں تجویز کی جیں۔اسلامی تعلیمات کا فلف بھی آپ کے کلام سے بار ہا جعلکا ہونظر آتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کی یہ تمام کوششیں رائیگاں نہیں کئیں اور مسلمانوں کی بدلتی ہوئی کیفیت نے غلامی کی زنجیروں کو بالآخر تو رویا۔ آپ نے تو م پریدراز افشاء کیا کہ ان کا علاج کما ہوسنت ہوئی کیفیت نے اور رسول کریم ساٹی لیکھ کا دات سے مجت کرنے میں پنہاں ہے۔

آل چنال قطع افوت کردہ اند یر وطن تعمیر ملت کردہ. اند(ا۔،نداا) (انہوں نے اخوت کر منے کوائ طرح تو ڈائے کدوطن پرقوم کی تعمیر ک ہے۔)

مقام خویش اگر خوای دری دیر بخق دل بند و راو مصطفی رو (ارح:۷۳۷) (اگرتواس دنیایس اپناکوئی مقام چاہتا ہے تواپنادل الله تعالیٰ کے ساتھ لگااور مصطفیٰ ساتی ایکی کاراستہا

تا شعار مصطفی از دست رفت قوم را رمز بنا از دست رفت (ا۔ر:۱۲۸) (جبقوم کے ہاتھوں سے مضور میں ایک کا طریقہ (سنت) چلا کمیاتو کو یاقوم نے اپنی بنا کاراز کھودیا۔)

دين فطرت از ني آموختيم در روحق مشعلے افروختيم (ا۔ر:١٠٢) (دین فطرت ہم نے نی ملٹھ الیم سے سکھا ہم نے حق کے رائے میں مشعل روش کی ہے۔) پی خدا بر ما شریعت خم کرد بر رسول ما رسالت خم کرد(ا\_ر:۱۰۲) (الله تعالى نے ہم پرشر بعت ختم كردى مارے رسول سائن الله تعالى نے رسالت ختم كردى \_) خدمتِ ساقی گری با ما گزاشت داد ما را آخرین جامے که داشت (ا۔ر:۱۰۲) (ساقی گری کی خدمت الله نے ہم پرچھوڑ دی ہے اور اس کے پاس جوآخری جام تھا'وہ ہمیں دے دیا۔) لَانْبِي بَعُدِي زِاحِيانِ خداست بردةِ ناموسِ دينِ مصطفى است (١٠٢:١٠١) ( آپ کافر مان که آپ کے بعد کوئی نی نہیں 'یہ ہم پرخدا کا احسان ہےاور بیددینِ مصطفیٰ کی عزت کا پر دہ ہے۔ ) قوم را سرماية قوت ازو هفظ سرّ وحدتِ ملّت ازو(ا\_ر:١٠٢) ( قوم کی طاقت کا سرمایدای سے بے ملت اسلامید کی وصدت کی حفاظت کاراز اس سے ہے۔ ) حق تعالیٰ نقش م رعویٰ شکست تا ابد اسلام را شیرازه بست (۱-۱:۱۰) (نبوت کے ہردعوے کے نقش کواللہ تعالیٰ نے مٹادیا اور اس طرح تا قیامت اسلام کی شیرازہ بندی کردی۔) جادید نامه میں'' زندہ رود''ایک بزرگ کے سامنے اپنی مشکلات پیش کرتا ہے'' کے عنوان ہے'' اہلیس حاضر ہونے' والاحصد انسان اور شیطان کے معاملات پر بہت دلچسپ انداز سے روشیٰ ڈالیا ہے۔ شاکقین حفرات اس کا بھی مطالعہ کریں۔اس نظم کا ایک شعر پیش کیا جار ہاہے \_

من بَلْیٰ در پردہ َ ''لا'' گفتہ ام گفتہ من خوشر از نا گفتہ ام (ج-ن:۵۲۷) (میں نے'' نہیں''کے پردے میں'' ہاں'' کہاہے میرا کہنا نہ کہنے سے بہتر ہے۔) ال شعرے مرادیہ ہے کہ المیس کہتا ہے کہ میں نے خدا کے سامنے آدم کو بجدہ کرنے سے انکار کیالیکن میرا بینہ کہنا انسان کے ہاں کہنے سے بہتر ہے کہ دہ ہاں کہہ کر بھی عملاً انکار کر رہاہے۔

كتاب وسنت ميس ہى مسلمانوں كى بقاہے

مصائب اورمشکلات کے حل کانسخہ جوقر آن نے تجویز کیا ہے اس میں صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے جبیما کہ مور ۂ بقر ۂ میں فر مایا گیا ہے۔

نَالَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا السَّتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَ السَانِ والوا مدوطلب كيا كرومبر اور نماز الصَّلُوةِ (البقره: ١٥٣) (كذريد) =

يبال صريح مراد ناموافق حالات ميں سينه مير رہنا اور حصول مقصد کے لئے تعمل جدو جبد كرنا ہے۔

علامہ قبال نے قرآن کی اس آیت کو اسرارورموز میں اسراراسائعلی المرتفیٰ " کونوان ہے اکے نظم میں ہمان کیا ہے کہ ناموافق حالات میں ہمت بارد یٹاورم واندوارمقابلہ نہ کرنامیدان جنگ میں ہمت بارد یٹاورم واندوارمقابلہ نہ کرنامیدان جنگ میں ہمت بارد یٹاورم واندوارمقابلہ نہ کرنامیدان جنگ میں ہمت بارد یٹاورم واندوارمقابلہ نے کارگ اور بخت کوئی سے کام لے تو زبانداس کے مزاج کے مطابق وحل جاتا ہوگا۔

ہمری تعلیان اپنے حالات کو اپنے دست وبازو سے سازگار ہتا سکتا ہے ورنداسے ہزدلوں کی موت مرنا ہوگا۔
ہماری تعنیف " حضور قلب " میں بری عادات کو ترک کرنے اور اچھی عادات کے اختیار کرنے کو بھی ہجرت ہی فاہر کیا گیا ہے ۔ تفصیل کے لئے اس کتاب ہے وجوع کریں۔

قرآن کے علاوہ حدیث شریف عمل محل محنت ومشقت سے کام لینے والے کو الله کا حبیب کہا کیا ہے۔(الْکَاسِبُ حَبیْبُ اللّٰهِ)علام ؓ نے فرمایا ہے

باجہانِ نامساعد ساختن ہست درمیداں سپر انداختن (ا۔ر:۳۹) (ناموافق جہان کے ساتھ موافقت کرنا میدان جس ہتھار پھیکنے کے برابر ہے۔)

مرد خود دارے کہ باشد پخت کار بامزاج أد بسازد روزگار(ا۔ر:۳۹) (جوآ دمی خودداراور پختاکار ہوتا ہے زبانداس کے مزاج کے ساتھ موافقت کرتا ہے۔)

گر نہ سازد بامزاج أو جہاں می شود جنگ آزما با آسال(ا۔ر:۳۹) (اگرزمانداس كے مزاج كے مطابق ندر بے توووزمانے سے جنگ شروع كرديتا۔)

بر کند بنیاد موجودات را می دمد ترکیب نو ذرّات را (اـر:۳۹)

(وواس دنیا کی بنیاد کواکھاڑ میکنگا ہے اور ذرات کوایک نی ترکیب دیتا ہے۔)

گردش ایام را برجم زند چرخ نیلی فام را برجم زند(ا\_ر:۳۹) (ووز مانے کی گردش اور نیلے رنگ کے آسان کودر جم برجم کرویتا ہے۔)

ی کند از توت خود آشکار روزگار نو که باشد سازگار(ا\_ر:۳۹) (دوانی طاقت سے نیاز ماندوجود ش لاتا ہے جواس کے موافق ہوتا ہے۔)

در جہاں نواں اگر مردانہ زیست ہمچومردان جاں سرون زندگیست (ا۔ر:۳۹) (اگرتود نیامی مردول کی طرح زندگی بسرتیس کرسکتا تو مردول کی طرح جان دینا ہی زندگی ہے۔)

علامدا قبال رموز بخودی میں کھتے ہیں کہ اگر خدا کی توحید پریفین ہواور پوری کوشش سے کام کیا جائے تو انسان کی قست کی تاریکی اُ جائے میں تبدیل ہو کتی ہے۔ مجمل کی باند سندر میں آزادی حاصل کرناایا عمل

ے جوسلمان کو جمل کے کردارے سیکمنا چاہیں۔ ایس بی حالت میں جب سلمان آزادی افکاراور جافشانی سے کام کرتا ہے سند فیرالانام سفی اللہ اس کو کا نات کی تغیر کی فو فیر کی و تی ہے۔

اسود از توحید احمر می شود خویشِ فارون و ابوذر می شود (ایر:۹۲) (توحید کے ذریعے کالاگوراین جاتا ہے کی ہمسر ہوجاتا ہے اور عمر فارون اور حضرت ابوذر گاقر ابت دارین جاتا ہے۔)

جوہر مل بامقاے بست نیست بادہ تندش بہ جامے بستہ نیست (۱۱۲:۱۱۱) (ہماراجو ہرکی ایک مقام سے وابستہ نبیں اس کی سخت شراب کسی ایک جام تک محدود نبیں)

صورت ماہی بہ بحر آزاد شو لیعنی از قیدِ مقام آزاد شو(ا۔ر:۱۱۳) (مچھلی کی مانندسمندر میں آزادرہ کیعنی کسی مقام کی قیدے آزاد ہوجا)

ہر کہ تنخیر مہ و پرویں کند خولیش را زنجیریؑ آئیں کند(ا۔ر:۳۱) (ہروہ څخف جوچاندادر ستاروں کے جھرمٹ کو سخر کرتا ہے تو گویادہ اپ آپ کوقر آن کے قانون کا پابندہونے کی وجہ ہے۔)

حضورا کرم سائیلی نے قومیت کاعقدہ حل فر مایا اور وطن ہے ہجرت کی اور اس بات کو واضح کیا کہ ہجرت مسلمان کی زندگی کا دستور ہے۔ اس ہے مسلمانوں کو ثیات واستحکام حاصل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے اس قانون ہجرت ہے واضح ہوتا ہے کہ انسان کو اگر دریا کا وسیح بانی ملتا ہوتو شبنم کو چھوڑ دینا قرین مصلحت ہے۔ پھول کو چھوڑ کریاغ یا گلٹن کو حاصل کرنا ہجرت کے اصول ہے سمجھ میں آجا تا ہے۔ علامہ فریاتے ہیں کہ جن لوگوں نے وطن کو ملت کی بنیاد قر اردیا انہوں نے نوع انسانی کے لئے فساد کی راہی کھول دیں۔ مسلمان کو کی مقام سے ولی بستے نہیں ہونا جائے کے ونکہ مسلمان کا کوئی ایک وطن نہیں ہے بلکہ مسلمان کا سے قانون ہے کہ '' جہاں جاکے ولیہ بستے ہیں ہونا جائے کے ونکہ مسلمان کا سے قانون ہے کہ '' جہاں جاکے وہنٹیں ہونا جائے گوٹر اوطن ہے ۔ '' جہاں جاکے وہنٹیں ہونا جائے گوٹر اوطن ہے '

ہجرت آئین حیاتِ مسلم است این زاسباب ثباتِ مسلم است این زاسباب ثباتِ مسلم است (ہجرت مسلمان کی زندگی کادستور ہے ہے مسلمانوں کے ثبات واسخکام کا ایک سبب ہے۔)
معنی اُد از ننگ آبی رم است ترک شبنم بہر تخیریم است (اس کے معنی تعور ہے پانی ہے گریز کرنا ہے اور دریا کو سرکر نے کی خاطر شبنم کو ترک کرنا ہوتا ہے۔)
بگور از گل ہے گلتاں مقصود ثبت این زیاں پیراہے بندِ سودِ آست (ا۔ر: ۱۱۲)
راے مسلمان مجول کو چھوڑ دے ترامقعود تو باغ ہے بینقصان (مجھوڑ نے کا) ترے فائدے کی خاطر ہے)
قرآن وحدیث میں گم ہو کر ذراا ہے اندر نظر ڈال کرد کی میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان تیرے
"بیں چہ باید کرد" کی نظم" خطاب باقوام سم جد" میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان تیرے

اندرقدرت نے تمام ناورخزانوں کوجمع کردیا ہے۔ لہذا تہمیں جا ہے کہ اس کے اندرجما کے سے دیکموکہ تم کو کن قیم چیزوں سے نوازا ہے۔ جوابیا نہ کرے تو وہ تحاب میں ہے ادرائے آب ہے اس طرح کا تحاب اسلام من حرام ہے۔ دین مصطفوی میں ایک حقیقت مجی یہی ہے کہ سلمان این آپ کو برطاد کھے اوراین اسرارکودریافت کرے کونکدایے دیدار کے بغیرزندگی موت کے مترادف ہے۔ایامسلمان ی ضمیر کا نات ہے آگاہ ہونے کے سبب تمام کا ئات ہے افعال ہے۔ مكال ولامكال مردملمان كا بى غوغا ہے اوروہ" لَا مَوْجُود إلا الله" كى تنفي نمآب جونكم سلمان يغيرى كاوارث باس لئے اپناجهان فودى پيداكرتاب-ملیان کی بعض صلاحیتوں کا بیان کرنے کے بعد علامیہ فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے جونکہ انسان کی فطرت کوتمام جہات سے بالاتر بنایا ہے اس لئے ساری کا تنات اس کاطواف کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی صلاحیتیں ملت اسلامہ کے اصولوں کے ذریعے بڑھتی رہتی ہیں اور اس سے آگھ کی روثنی ہیں بھیرت پیدا موتی ہے۔ فرماتے ہیں کداے مسلمان ذراقر آن وحدیث کے اندر کم ہوجا اور مجرد کھ کہ تو کس حد تک الله تعالی ك معارير بورااترتاب - ويضحتول كوبان كرنے كے بعدفر ماتے بي كيوالله تعالى سے رزق ما تك ايرے غیرے سے نہ ما تک مستی عشق الله تعالی ہے ما تک اور شراب ہے مستی نہ ما تک علامہ اقبال مسلمانوں کو مادیت کا طلب گار ہونے سے منع فرماتے ہیں کیونکہ اس کا طلب گار ہمیشہ ذلیل وخوار رہتا ہے لبذا آب ہمیں سی سبق دیے ہیں کدا بی آرز دؤں ہے اپی ملاحیتوں کوتیز کرو۔ می آرز وہی کا کمال ہے کہ جوسلطان ومیر کا سر مایدین جاتی ہے اور ہماری فاک کوگردوں کی وسعت عطا کرو تی ہے۔ فرماتے ہیں ۔ اند کے مم شو بقرآن و خبر بازاے نادال بخویش اندر گر (پ۔ج:٥٥٥) (ذراقر آن دسنت کے اعدام موجا مجراے ناوان الی طرف نگاوڈال کرو کس حد تک اس معیار پر پورااتر تاہے) علامة ماتے ہیں کہ خود کو حضور اکرم مغیاتیا کی سنت سے مسلک رکھوتا کہ اس سندر میں غوط لگانے کے بعدتمهاري كن مولى جان دوباره بدن من والهل آجائ \_حضوراكرم مغليليم كذات بابركات وايك حريكرال ک طرح میں جس میں فوط زن ہونے سے کو ہرنایاب دستیاب ہوتے ہیں ۔ مصلی بح است و موج او بلند خیرو این دریا بجوئے خوایش بند (پ-چ:۸۲۵) (حضوراكرم ما الميلية اوه بحربين جس كي موجيس بلندين الدوراس بحر (كے فيضان) كوائي ندى ميس ميث لے) ماملش ويجيدة للمه بائ موبي أو (توایک دت تک اس مندر کے ساحل سے وابت رہا مرتو نے اس کی موجوں کے تبییر نے بیس کھائے) یک زیال خود را بدریا در کلن تا روان رفته باز آید به تن (پ- ۱۵:۵۲۸)

mariat.com
Marfat.com

( كهدت كيك اين آب كواس مندري (ال دے تاكري كا مولى جان دوبار وتير عبدن على والهن آجائ)

علامه اقبال فرماتے ہیں کہ جو محض کتاب وسنت میں فوط لگانے کے بعد ایک نی جان حاصل کر لیتا ہے تو نی کریم مطابق کی کریم مطابق کی کا معرب آب کی ذات مباد کیا ور جزئیل امین کا بھی قرب حاصل کر لیتا ہے فرماتے ہیں ففلت کے جرے نے نگل اور اسملام کے ان ذری اصولوں برعمل کر کے تمام ذمانے میں رسول الله مطابق کی کری کے نگا تو کہ کہ کا میں اسلام بوری کا نتاہ کو ہدایت دینے کے لئے آیا ہے الله مطابق کی کری کری کا نتاہ کو بدایت دینے کے لئے آیا ہے ہم بہ جریل امیں گردد قریب (پ۔ جن ۱۸۲۸) ہم کہ جریل امین (حکمت کی علامت ہیں) کے (جو محض نی کریم مطابق کے راز (شریعت) سے حصہ پاتا ہے وہ جریل امین (حکمت کی علامت ہیں) کے جم بھی قریب ہوجاتا ہے۔)

اے کہ می - نازی بہ قرآنِ عظیم تاکبا در جرہ می باشی مقیم (پ۔ج:۸۲۸) (اے سلمان! توجوقرآنِ پاک پرفخر کرتا ہے کب تک جرہ نشین رہے گا۔)

در جہاں اسرار دیں را فاش کن عکمة شرع مبیں را فاش کن (پ\_چ:۸۲۸) (باہرفکل) دین کاراز فاش کراورشرع مبین کا نکتہ فاش کر\_)

مسلمانوں کے دین سے دوری کامؤ ثر علاج

جب امتِ مسلمہ زوال وانحطاط کا شکار ہوگی تو اس کو تعرید لت سے نکا لئے کے لئے مختلف مفکرین نے اپنے اپنے اپنے تیخ تجویز کئے کسی نے کہا کہ اسے جدید تعلیم حاصل کرنی چاہیۓ تو کسی نے کہا کہ اسے یور پی قوموں کی تعلید کرنی چاہئے اور اپنی روایات کو چھوڑ دینا چاہیۓ گر حکیم الا مت علامہ اقبال نے فر مایا کہ اس امت کا علاج کرنے ہے بہلے اس کے مرض کی تشخیص کرنا ضروری ہے۔ جب علام تنے قوم کے مرض کی تشخیص امت کا علاج کرنے ہے بہلے اس کے مرض کی تشخیص کرنا ضروری ہے۔ جب علام تنے قوم کے مرض کی تشخیص کی اور اس کے بعد جو نتیجہ نکالا تو اس کو آب نے درج ذیل اشعاریاں اس طرح پیش فر مایا

کون ہے تارک آئین رسول مخار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آگھول میں سایا ہے شعارِ اغیار؟ ہو گئی کس کی تگہ طرزِ سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تہمیں پاس نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تہمیں پاس نہیں (دو:۲۰۲)

علامہ اقبال کے نزدیک امتِ مسلمہ کی مرض کی وجہ امت کا رسول الله سالی این کی منت کی پیروی کوترک کرنا ہے۔ زیر نظر کتاب کے علاوہ ہماری دیگر کتب میں بھی اس امت کے مرض کا علاج بھی وے دیا گیا ہے جس میں سے ایک ضروری بات اولیائے امت سے وابستگی ہے۔ علامہ اقبال خود بھی پیرروتی کے مرید تھے اور جس میں سے ایک ضروری بات اولیائے امت سے وابستگی ہے۔ علامہ اقبال خود بھی پیرروتی کے مرید تھے اور آپ نے لوگوں کے لئے ان کے کلام کا مطالعہ کرنا ضروری خیال کیا ہے۔ ہم نے ایک کتاب "سوز و سانے

روی"کے نام سے فیروز سزکوشائع کرنے کے لئے دی ہے۔اس کا مطالعہ می مسلمانوں کی اصلاح کا ایک نیز ہے۔ علامة نے خود بھی فرمایا ہے ۔

چر ردی را رنین راه ساز تا خدا بخشد ترا سوز و گداز (ج\_ن:٩٦١) (پیرردی گوایی زندگی کے داستے کا ساتھی بناؤ تا کہ خدا تھے سوز دگداز سے نواز د سے۔)

زردی کیر اسراد فقیری که آل فقر است محسود امیری (اح-۹۵۹)

(رویؓ ہے اسرارنقیری حاصل کرو کیونکدان کے فقر پرامارت بھی رشک کرتی ہے۔) قمع خود را بچو رویؓ پر فروز رومؓ را در آتش تمریؓ سوز (ا۔ر:۱۹)

ع حود را بچو ردی بر فروز روم را در اس مریز سوزوا۔ر:۱۹) (اپی شع کوروئ کی طرح روش کرومولائے روم کی طرح اپنے آپ کوئٹس تیریز کی آگ میں جلادو) ندکور و بالاتحریروں ہے اس بات کا انداز و لگایا جاسکتا ہے کہ علامہ ؒنے قر آن اور سنت کومسلمانوں کی

املاح کے لئے کیوں تجویز کیا ہے۔

# قرآن اور حدیث کے بعد اقبال کو بیداردل مطلوب ہے

ول آ دى كا بے فقط إك جذبه ً بلند

علامدا قبال کے کلام کامطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کدان کو واجبات اسلام کے علم اور عمل کے بعدول میں موجود خدائی کمالات کاعلم ہونا ضروری ہے اور انسان کودل کی اہمیت کود کیھتے ہوئے اپنے دل کی طرف توجہ

میں موجود خدائی کمالات کا هم ہونا صروری ہے اورالسان بودن کی ایسیٹ بودیے ہوئے ہوئے دل سے حرص مرصوبہ دینااییا ہی ہے جیسے کہ خداوالے دل کے ذریعے خداتک پہنچتے ہیں قر آن میں دل کامتعد دبار ذکر آیا ہے۔ معنی میں میں میں میں میں میں میں اس کے خوالے کا معنی قال سے مصرفی میں اس میں شرق کا کر سے معنی قال سے معنی قال

الله مَن أَكَى الله تعالى ك حضور قلب الله تعالى ك حضور قلب الله تعالى ك حضور قلب الله تعالى ك حضور قلب

(سور والشعراء: ٨٩) سليم \_ (سلامتي والاول جس ميس كثرت ذكر هو)

قرآن کریم میں سورؤن آئے۔ نمبر ۳۳ میں قلب مُنیب کاذکر بھی ہے یعنی وہ ول جواخلاص کے ساتھ یاو الٰہی کی طرف متوجہ ہو۔ ایسے ول سے خطرات روحی اور نیک کام فلا ہر ہوتے ہیں۔ مولا نا روم فرماتے ہیں کہ الٰہی کی طرف متوجہ ہو۔ ایسے ول سے خطرات روحی اور نیک کام فلا ہر ہوتے ہیں۔ مولا نا روم فرماتے ہیں کہ اللہ

ایک مدیث شریف میں ہے کہ الله تعالی تمہاری صورتوں اور مالوں کوئیں ویکمی (منداحمہ) بلکہ اس کی نگاہ تہارے مدیث شریف ہے۔ مولا ناروم فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں جومجد ہے اس میں ضدا ہے

اورالله تعالی نے اس کوماف رکھنے کا تھم دیا ہے۔ محدے کو اندرون اولیاہ سجدہ گاہ طلق است آنجا خداست (روی )

(ووسجد جراولياء كدل يس بود وكلون كالجدو كاوب اورو بال خداب-)

دل کود نیااور آخرت کی خواہشوں سے یاک رکھنے کا حکم اس لئے دیا ہے کوئلدول کو خدا کا کمر کہا گیا ہے۔ ای نبت ہولاناروم فرماتے ہیں \_

مابرون را گريم و قال را ما درول را بگريم دحال را(رويّ) ( ہم تو تمہاری ظاہری اور زبانی باتو ل کوئیس و مکھتے ،ہم تو باطن کی کیفیت اور اصل حالت کور مکھتے ہیں \_ ) سنع سنایل میں ہے کہ الله تعالی نے حضرت ایراہیم ملیه الملام کو تکم دیا ہے کہ میرے کمر کوطواف کرنے والول كے پاك ركھو، ياور بك كم فاند كعب كے علاوه انسان كاول بھى الله كا كمر بـــ

طَهِّرُ بَيْتِيَ لِلظَّا بِفِينَ (اتِّجَ:٢٦)

یعنی میرے گھر کی صفائی کرو جج کرنے والوں كے لئے (اس سے مراد فات ول كو دنيا اور آخرت کی کا فتول سے یاک رکھنا ہے، اس لے دل كوفداكا كمركباجاتا ہے۔)

ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم ملی الصديد ملے فرمايا۔

الْاوَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَدًّا ذَاصَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالُجَسَدُ كُلُّهُ أَلَاوَهِيَ الْقَلْبُ

( بخارى كتاب الايمان مديث: ۵۲)

آگاہ رہو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک مکڑا ہے۔ جب تک یہ نمیک رہنا ہے تو بدن نمیک ربتا ہےاور جب ووخراب ہوجاتا ہےتو سارا بدن

خراب ہوجاتا ہے اور یا در ہے کہ وہ دل ہے۔

ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ آ دم کے جم میں ایک گوشت کا کلزا ہے اور اس گوشت کے نکڑے میں ول ہے اور ول میں روح ہے اور روح میں نور ہے اور نور میں سرت ہے اور سر میں میں موں ( یعنی رب) (سر دلبران ص:۵۸)

كشف الحج بيس ب كرعمرو بن عثمان نے محبت كے باب عمل لكھا ہے كه الله تعالى نے ول كوجم سے مات بزار سال سلے بیدافر مایا اور قام قرب میں رکھا اور جانوں کو دلوں سے سات بزار سال سلے بیدافر ماکر <u>در جدومل عن رکھ کر روز تمن سوساٹھ باران پرظہور جمال فرمایا</u> (آپ کا بیان طویل )ایک اور حدیث شریف كامطلب يه ب كدالله تعالى اس دل يرجل فرماتا ب جن كاول دنيا سے خالى بواور ان لوگوں پر بھى قجلى فرماتا ہے جوان کے دل میں بول اور پھران پر جوان کے دل میں بول\_

حضرت ابو برشیلی کووقت نزع جب کلمه پڑھنے کی تلقین کی منی تو آپ نے فر مایا که جس ول میں ہروت الله تعالى كى ياد مواس كوكلم يز من كے لئے كيا كتے مو، پر آپ نے يشعر پز حاربس ميں يد كها كيا ب ك مومن کےدل می او ہروقت الله تعالی موجودر بتا ہو ہاں بروقت نور عی نور ہے۔

بیک دو گرجس میں تو (الله) ساکن ہے دو کی سورج کی روشنی کامحتاج نہیں۔ إِنَّ بَيْتٍ آنْتَ سَاكِنَةً غِيْرُمُحْتَاجٍ إِلَى السُّرَجِ السُّرَجِ

حعرت بايزيد بسطائ كاقول ہےك

الله تعالی کا ہے بندے بھی میں کہ اگر ایک بل دنیا وعقبی میں اس کے جمال ہے محبوب ہوجائیں تو وہ اپنے آپ کومر تہ بچھتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَوُ حَجَبُوًا عَنِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ

طریقت کا خشا بھی بھی ہے کہ الله تعالی کے ساتھ ہمیشہ دابنتگی رہے۔ جب ذکر کیا جائے تواس دقت تین چزیں سامنے آتی ہیں ایک ذکر دوسراذاکراور تیسراندکور (جس کاذکر کیا جائے )ان تینوں میں سے ذکراور ذاکر کوفتا کردیا جاتا ہے تاکہ ذکر میں سوائے اللہ کے ادر کی چزیر نظر ندر ہے۔

ندکورہ بالا دل کی کیفیات کے چیش نظر طلاسا قبال نے فر مایا ہے کہ انسان کا دل الله تعالیٰ کی تجلیات کا مرجع ہے۔ ہم نے اپنی تعنیف '' حضور قلب' بھی لکھا ہے کہ الله تعالیٰ نے بندہ موس کے دل کو لا مکال کا رتبہ عطا فر مایا اور بندہ موس کے دل جس الله تعالیٰ ساجاتا ہے۔ ایک مدیث شریف جس ہے کہ جس اپنی ز جن اور آسان جس نہیں ساسکیا ( کیونکہ یہ دائر و مکان جس شائل ہے۔ لا مکان کا مکان جس سا تا مکن نہیں )۔ علامہ اقبال نے دل کو اس قدر اجمیت دی ہے کہ جس معلوم ہوتا ہے انسان کا دارو مدار دل پر بی ہے۔ آپ کا کہ کہ کام یہاں چیش کیا جائے گا۔ آپ نے فر مایا ۔

کافر بیدار دل پیش صنم به زدیندارے که نفت اندر حرم (ج-ن: ۲۲۷) (وه کافرجس کادل بیدار ہاور بت کے سامنے بیٹا ہوه اس دین دارے بہتر ہے کہ جوحرم میں سویا ہوا ہے) وه کافر جس کا دل بیدار ہے کی وقت بھی اسلام تبول کرسکتا ہے کین خوابیدہ دل والاسلمال ایک مٹی کا

وميرب علامه قبال فرمايا

کہ دل کوخل نے کیا ہے نگاہ کا پیرد (ب۔ج:۳۱۲) ای جلوت میں ہے خلونت نشیں دل غلام مروثی دوراں نہیں دل (ب۔ج:۳۵۳)

نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی ہر اک ذرق میں ہے شاید کمیں دل آسیر شدوش و فردا ہے و لیکن دل آدمی کا ہے فقط اک جذبہ بلند

دل ایک گوشت کا لوتموا ہے جب تک یہ نمیک رہتا ہے بدن بھی فمیک رہتا ہے۔ معزت مجد دالف الی فر ایک کوشت کا دل اصلی اورانی دل کا جمرہ ہے۔ مطامدا قبال فر اسے بین کدول یانی کی ایک بوعد نہیں باکساس دل کی کیفیت پرانسان کے شام دھو کی کا میائی اور ماکا می کا انتظام ہے۔ فر مایا ۔

سمجما لہو کی بوند اگر تو اے تو خیر دل آدمی کا ہے فقط اک جذبہ بلند گردش مستارہ کی ہے نا گوار اسے دل آپ اپنی شام و محر کا ہے نقشبند

جس خاک کے ضمیر میں ہے آتشِ چنار ممکن نہیں کہ سرو ہو وہ خاک ارجمند (اے ١٨١٠)

علامة نے فرمایا ہے کہ نے نواز وہی راگ کہے گا جس سے اس کا دل متاثر ہو۔ جب انسان کا دل خدائی

جلوؤں سے متاثر ہوتا ہے تو اس میں اس قدر طاقت پیدا ہوجاتی ہے کہ اس کی نظروں میں سلطنت روم وشام و ملک رے کی سطوت کوئی اہمیت نہیں رکھتی ۔ دل کی طاقت فقط یا دِ الٰہی اور ذکرِ الٰہی سے حاصل ہوتی ہے ۔ جب

کوئی شخص اینے دل کے رموز کو پہیان گیا توسمجھلو کہ وہ ہر ہنر میں کمال حاصل کر لے گا \_

آیا کہاں سے نالہ نے میں سرور ہے اصل اس کی نے نواز کا دل ہے یا چوب نے؟

(ض\_ك:۲۷۵)

كول ال كى اك نكاه ألتى بي تخت ك؟ کیوںاس کے واردات بدلتے ہیں بے بہیے؟ جچتی نہیں ہے سلطنتِ روم و شام و رے؟ ممجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر ہیں طے! (ض ک: ۲۵۵)

دل کیا ہے اس کی مستی وقوت کہاں سے ہے؟ کیوں اس کی زندگی سے ہے اقوام میں حیات؟ کیا بات ہے کہ صاحب دل کی نگاہ میں جس روز دل کی رمز مغنی سمجھ گیا

امام غزائی نے فرمایا ہے کہ دل کی بزرگی دووجہ سے ہے۔ایک علم اور ایک قدرت کی وجہ ہے۔دل اپنی بروازمشرق معرب تك ايك لخط من كرليتا ب-كى في كياخوب كهاب \_

جمله عالم جرعه خوش جام ول از مكان تا لامكان يك كام ول(x) (تمام عالم دل كے خوب صورت بيا لے كاا كيك كھونث ہے۔ مكال سے لامكال تك دل كے لئے ايك قدم ہے) خواجہ هین الّدین چشی فرماتے ہیں کہ دل خود آگاہ پرفیضِ خدادندی نازل ہوتا ہے جس سے کا ئنات کا ذر وزر وروش موجاتا ہے۔

فيفِ خدا كه بر دلِ آگاه مي رسد اے دل باہوش باش کہ ناگاہ می رسد (معین الدینؒ) (الله كافيض جوا يك دل آگاه يرنازل موتاب،ا عدل موشيارره كديه اچا تك بى موجاتا ب-) چنال از روزنِ دل نورِ آل دلدار می تابد كەخورشىدِ جمال أو درو دىيارى تابد (معين الدينّ) (ول کے روشندان سے اس دلدار کا نور چمکتا ہے، جس طرح کہ اس کے جمال کا سورج درود یوار پرٹیکتا ہے) حضرت شرف الدينٌ بوعلى قلندرفر ماتے ميں كەميرادل جلوة جانان كامظهر ب ہت درسین یا جلوہ جانات یا ہت پرستیم ول مااست منم خان ما (شرف الدین)

(میرے سے بیس میر مے محبوب کا جلوہ ہے، ہم بت پرست ہیں اور ہمارے دل میں بت خانہ ہے۔)

ہدل قمیع حرم داری جراسوئے حرم پوئی چوں یا دائد بغل داری چہود انقطع مزلبا (حافظ)

(آپ کے دل میں شمع کعبہ ہے حرم کی طرف کیا دوڑتا ہے، تیرا یا ربغل میں ہے مزلیں طرک نے کا کیا فاکدہ)

کشف تجاب برائے جج ہے عنوان سے کشف الحج ب میں تکھا ہے کہ محمد بن نفسل فرماتے ہیں کہ جھے اس مخص پر تعجب ہے کہ جود نیا میں اس (خدا) کا گھر ڈھو بھر اقت دہتا ہے۔ دو دول میں اس کا مشاہدہ کیوں نہیں چاہتا کیونکہ بسا اوقات کھر نہیں ملتا ادر بھی مل جاتا ہے لیکن مشاہدہ ہروقت دہتا ہے۔ جب دہ پھر (جراسود) جس کی زیارت فرمائی جو دول جس شامل ہے اس پر (الله کی طرف ہے ) ایک نظر فرمائی گئی تو دو دول جس پردات دن میں تین سوسا تھا بار فرمائی میں قلندر نے دسب ذیل طریقہ تکھا ہے۔ فلز فرمائی جائی قلندر نے دسب ذیل طریقہ تکھا ہے۔ فلز فرمائی جائی قلندر نے در دل ایں بے قرار (بولی قلندر از کے آئیے کو غیار ہے ماف کردو ، اس بے قرار دل ہیں ایک آگے جالاو۔)

زنگ ول از صقل - لان پاک کن سید با تیغ محبت چاک کن (بوعلی قلندر) (ول کازگک لان چکانے سے پاک کروا سے سینے کومبت کی کلوارے چاک کرو۔)

حضرت مجدد الف ٹانی " کمتوبات میں لکھتے ہیں کہ اولیائے کرام جو پچھ دیکھتے ہیں اپنے دل میں ہی ا دیکھتے ہیں ۔قلب کی طرف گردن جمکائی اور کشف کا شعبہ افتشار کرنے کے بعد ہر چنز کانقش دل میں نظر آنے لگتا ہے۔

حضرت بہاؤالدی نقشبند فریاتے ہیں کہ ہم جالیس سال ہے دل کی آئینہ داری کرتے آئے ہیں اور ہمارے آئینے بھی غلطی نہیں کی -

دل ونگاه کا سفینه سنجال کرلے جا

لوگ جوا ہے دل میں موجود حکتوں کو ہر باد کرنے والے میں ان کی پیچان یہ ہے کہ وہ زمانے کی غلط کار یوں اور مغرب کی نسوانی آفات سے محفوظ نہیں رہتے اور یکی وجہ ہے کہ ہزاروں بار کی ملکوں کی تباہی رونما ہوئی۔ تمام اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں نفس پرتی کا طوفاں اُٹھ رہا ہے۔ علامہ مسلمانوں کو یہ نفسی تنسی برتی کا طوفاں اُٹھ رہا ہے۔ علامہ مسلمانوں کو یہ نفیحت فریا ہے۔ علامہ مسلمانوں کو یہ نفیحت فریا ہے۔ علامہ مسلمانوں کی زوجے خود کو بیچا کرلے جائیں ۔

یہ حوریان فرجی دل و نظر کا مجاب سیعیت مغربیاں جلوہائے یا بہ رکاب دل و نظر کا عیت سنبال کر لے با مہ و ستارہ ہیں بحر وجود میں کرواب

وہ مجدہ روئے زمیں جس سے کانپ جاتی تھی ای کو آج تریتے ہیں منبر و محراب (ب-ج:۳۲۸)

جولوگ اپناندرروحانی قوت (ذکراذکارے) حاصل کر لیتے ہیں اور دلوں کی اصلاح کر لیتے ہیں وہ اپنا دوت کے حاکم بن جاتے ہیں بلکہ کا نئات کی تنجیران کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ۔
دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی دلوں میں دلولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے نگاہوں میں اگر بیدا نہ ہو انداز آفاقی دلوں میں دلولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے نگاہوں میں اگر بیدا نہ ہو انداز آفاقی دلوں میں دلولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے کے نگاہوں میں اگر بیدا نہ ہو انداز آفاقی دلوں میں دلولے آفاق کی دلوں میں دلولے کی دلوں میں دلولے آفاق کی دلوں میں دلوں میں دلولے آفاق کی دلوں میں دلوں میں

اغیار کے دوئی پر چلنااورمغر لی تدن کے زیرا ٹر رہنے والے مسلمان ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے کارو ہارِ لات ومنات پھر سے شروع کردیا ہے۔علامہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے پہلو میں ول ہے جو اِس کو ہر چیز سے آگاہ کرسکتا ہے لیکن میں نے مر دِمسلمان سے زیادہ عافل کسی کونہیں دیکھا

حریم تیرا خودی غیرکی معاذ الله! دوباره زنده نه کرکاروبارلات ومنات (ش ک ۱۹۸۰) عافل ترے زمر دِمسلمال نه دیده ام دل درمیانِ سینه و بیگانهٔ دل است (پ م ۳۳۲)

(میں نے مسلمان سے زیادہ کی کوغافل نہیں دیکھا،اس کے پہلومیں دل ہے اور وہ دل سے بیگا نہ ہے۔)

# علامها قبال كي شاعري

شاعر کوقوم کی آنکھ کہاجاتا ہے کیونکہ وہ قوم کی بیاریوں، کوتا ہیوں اور کمزوریوں پرنظر رکھتا ہے۔وہ اصلاح کے لئے قوم کوجھنجھوڑتا ہے اور بیاریوں کا جل تجویز کرتا ہے۔انگریز نے مسلمانوں میں تفرقہ بازی کی بنیا در کھی اورا قوام ملت کو یارہ یارہ کردیا ہے

تفريق ملل حكمتِ أفرنگ كا مقعود اسلام كامقعود فقط ملتِ آدم (ض\_ك: ٥٢٠)

علامہ اقبال کی شاعری کے متعلق زیادہ تغصیلات کا جمالی نقشہ پیش کرنا اس کتاب کی وسعت سے باہر ہے اس لئے چندمفید تکات کو ہی نتے پیش کیا جاریا ہے ملاحظ فریا کس \_

نغمه كجاومن كجا

علامہ نے فرمایا ہے کہ ثاعری ہے التیں بنتی ہیں۔ شعر کا مقصد آ دم گری ہے۔ میں نے شاعری کا شعبہ اختیار کیا ہے۔ وہ محض اس لئے ہے کہ قوم کے افراد جو بے راہ اونٹیوں کی طرح آ وارہ پھررہے ہیں ان کو منظم کر کے ایک قطار میں لاکھڑ اکروں

شعر را مقصود اگر آدم گری است شاعری ہم وارثِ پیغیری است (ج-ن:۲۳۲)

(شعر كامقعودا كرة دم سازى مورتوشاعرى بعى بغيرى كى دادث بن جاتى ب-)

بكامِ خود وكر آل كهند ي رج كه باجامش فيرزد ملك پرويز (١-٦:١٩٥)

(ا پے مندیں پروہ پرانی شراب ڈال،جس کا ایک جام سلطنت پرویز سے بڑھ کر ہے۔)

زاشعار طلال الدین روی به دیوار حریم دل بیادیز (اح: ۹۵۷) (جلال الدین روی کے اشعارے، اپنے دل کے حرم کی آرائش کرو۔)

علامها قبال نفر ما يا كه مجهد بات پندنيين كه لوگ مجهد شاعر كبين ليكن مين و محض قوم كي منتشرا ونثيون

كوقطار ش لا ناجا ہتا ہول\_

نغه کا ومن کا سازخن بهاندایت سوئے قطاری کشم ناتهٔ بے زمام را (زے ۴۳۲)

( نغه کهان اور می کهان بهون میراسار ایخن تواک بهاند به هی توبه مهارادنون کوقطار کی طرف کمینچتا بهون) نه بنی خیر از ان مرو فرو دست که برمن جمت شعروخن بست (زع: ۵۳۸)

بیں کر اربان کریا ہوئی۔ (بتم اس پست مال مرد میں کوئی خوبی نہیں دیکھو مے جوجمع پرشعروشاعری کی تہت لگا تاہے)

علام نے فرمایا کہ جو شاعر ملت کے کام کو درست نہ کرے وہ ملت کے لئے مٹی کا انبار ہے۔ آپ نے

اجمع شاعر کی علامات کودرج ذیل اشعار می بیان کیا ہے ۔

شاعر اندر سنة لمت چو دل مقب بـشاعر انباد گل (ج-ن:١٣٢)

(شاعركس لمت كے سينے ميں دل كى ديثيت ركھتا ہے، لمت بغير شاعر كے ايك مثى كا ذهير ہے)

صد نال عبرے، مد مج بلا خیزے صد آہ شررریزے، یک فعر دلاویزے (سے منالہ اللہ عبرے)

(شب خبزی کے پینکلزوں نغمات اور مینکلزوں بلا خبر مسیس اور پینکلزوں شررزیز آبیں ایک ول آویز شعر کے . نبد ہیں ۔

نوائے . نشاع جادو نگارے زمیشِ زندگی نوھینے سازد(پ۔م:۳۳۳)

(ایک جادواڑ شاعری کی نوازندگی کے زہر کوشرین شربت میں تبدیل کرویتا ہے۔)

(ペイア:と\_)((\_ひ:アアカ)

ميں ہول محرم راز درون مے خانہ

ایک اجھے ثام کونظر مکیا ناور مثل کی مدیث دیمان اور ماز درون مانا دعطا کیا جاتا ہے۔ جس ثام میں

بیمفات نه دول تو ده شاعر نبین کهلاسکتا۔ جب تک شاعرائے آپ کواپی آگ میں نہ پچھلادے اور کسی در دمند کی شام کوروش نه کردی تو و و محض رنگین بیال شاعر ہے \_

خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ سكمائي عشق نے مجھ كو حديث رنداند! (بيج:٣٣٣)

كه مي جول محرم راز درون ميخانه (ب\_ج:٣٢٣) میرے نوائے پریشاں کوشاعری نہجھ

عطا ہوا ہے جھے ذکر وفکر و جذب وسرود! (ض ک: ۵۷۲) مجھے خرنبیں بیشاعری ہے یا کھاور

جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود كرمنك وخشت ع بوت فيس جهال پيدا! (ض ـ ك: ٥٩٢)

زمن باشاع رتمين بيال كوے يه شود از سوز اگر چول لاله سوزى (ب-م:٣١٣)

(میری طرف سے شاعر تکیس بیال کوکہوکداس سے کیافائدہ کدا گرقو صرف لالدی طرح سوز رکھتا ہے۔)

نه خود را ی گدازی زآتشِ خویش نه شام دردمندے برفروزی (پدم: ۱۱۳)

(نہ تواینے آپ کواپنی آگ میں بچھلاتا ہے،اورنہ کی درومند کی شام کوروش کرتا ہے۔)

## مرايارال غزلخانے شمر دند

مسلمانوں کی قوم سوسالہ غلامی کے باعث اپنی تمام صلاحیتیں مکمل طور پرضا کع کر چکی تھی اور اپنی بے حتی کی وجہ سے علام ؒ کے پیفامات پڑمل کرنے کی استطاعت ضائع کر چکی تھی۔ آپ نے بہت سے اشعار اپنے تنہائی پر ککھے ہیں اور بتایا کہ کوئی ان کا راز دان نہ تھا اور نہ ہی کوئی ان کے کلام کواہمیت دیتا تھا۔ عام طور پرلوگ ا پ کوٹا عربیجے تھے۔ان کے اشعار میں جو تھا کُل بیان کئے جاتے تھے، اکثر لوگ اس سے بہرہ رہتے . تھے۔ایک خاص جماعت نے علامہ کا کمل انکار کیا اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ایے لوگ تو پاکتان کے بننے کی بھی مخالفت کرتے رہے ہیں اور اب بھی اپنی ضد پر قائم ہیں۔ان لوگوں نے آپ کی آخری عمر میں اس قدر مخالفت کی جوعلامیہ کی وفات کا باعث بنی۔ بیلوگ علامہ کوایک شاعرے زیادہ رتبہیں ویتے۔ آپ نے ای لئے بیاشعار کے ہیں جس سے ان کے دل کی بات ظاہر ہوتی ہے۔

بَال رازے کہ محقتم نے نبردند زشاخِ نخلِ من خُر ما نخوردند

( جوراز میں نے کہان پر قدم نہیں رکھتے ، پرلوگ میری مجبور کے درخت سے پھل نہیں کھاتے )

من اے میر اُم داد از تو خواہم مرا یارال غزانوانے شمردند(ارح:۹۲۵)

(اے تمام امتوں کے امیر میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، یارلوگوں نے جھے محض ایک ثاعر ہی تصور کیا ہے)

يوسف من بمراي بازارنيست

علامه اقبال کوید شکایت ری که ان کی قوم نے اُن جوابرات کو قبول نہیں کیا جوانہوں نے قوم کے

سائے چیش کئے۔ اس ناقدری کی وجداد کوں پرشیطانیت کا ظبرتھا کمان کو چند عاشقی اور معثوتی کی روایوں اور کہانیوں کے سوا کچھٹیس بھا تا تھا۔ پورا معاشرہ اس بے دینی روش میں غرق تھا اور اب بھی ہے۔ علامہ اقبال نے خودی پر جو کلام اپنی قوم کے لئے لکھا اس ہے انگر بیز قوم نے ولایت میں شائع کرنے کے بعد اس ہے فاکدہ اُٹھا یا۔ علامہ اقبال اس حقیقت کو بیان کر کے رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس قوم کے لئے لکھے گئے مضافین سے انگر بیز استفادہ کررہے ہیں۔ آپ کی فریاد بالکل برخی تھی۔ اس مضمون پر کلام بہت طویل ہے کر چندا شعار پر قاعت کی جاری ہے بیا شعار پڑھ کر علام آپ کے کیفیت کاعلم ہو سکتا ہے۔ بہت طویل ہے کر چندا شعار پر قاعت کی جاری ہے بیا انسان اور خیت کاعلم ہو سکتا ہے۔ عصر میں وائندہ اسرار فیست بوسٹ میں بھر ایس بازار خیت (اے نیز) میں اس از ارکے لئے نہیں ہے۔)

رسم ای عمرے کہ تو زادی درال در بدن فرق است و کم داند زجان! (جس زمانے می اوردوح کی بات ، (جس زمانے میں اور دو کی بات ، (جس زمانے م

کتب از مقمود خویش آگاه نیست تا بجذب اندرونش راه نیست! (ج-ن: ۹۰) (جارا مدرسایخ مقمود سے آگافهیں ، جب تک پیجذب کلیمی کاراه نیس دکھا سکے۔)

ظالم آن توے کہ چشمان دوختد وزخبا عالمے را سوختند(×)

(وولوگ کتنے ظالم میں جوانی اکھوں کوی لیتے میں اورانی گفتگو سے پوری دنیا کوجلاد ہے ہیں۔)

ب افریکی بتال خود را شیردی چه نامردانه در بتخانه مردی (اح-۱۰۲۷) (تم نے اینے آپ کوفر کی بتو س کے سرد کردیا ہے، اس بت خانے میں تم کس بُری طرح مر کئے ہو۔)

خرد بيات دل، سيد بے نور كمانتاك ياكان يے نور ١٠٢٦)

(تمہاری عقل دل نے بیگانہ ہاورول بینور ہے، کیونکہ تم بزرگون کی انگور کی تیل سے شراب نہیں پہتے ) اس میں مزینے در مسلم انہوں سے جفتہ کے دوران میان فیال تربین

بانگ درائس ان فلم المسلم المسلم الم حقيقت كود برايا با در فرمات بيل

برنفس اقبال تیرا آہ میں مستور ہے ، سینۂ سوزاں تیرا فریاد سے معمور ہے کوش کوش آواز سرود رفتہ کا جویا ترا ، اور دل ہنگامۂ حاضر سے ہے پوا تیرا

تعد كل بم نوايان چن خة نبيل الل محفل تيرا پيغام كبن خة نبيل (ب-ر:١٩٥)

اےدرائے کاروان ففتہ پا! فاموں رہ ہے بہت یاس آفریں تیری مدا فاموں رہ (بدا ۱۹۲۰) کو فکر خداداد ہے روثن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد

ال قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک جس قوم کے افراد ہوں ہر بندے آزاد (ب\_ج٠٢٥) اک دلولہُ تازہ دیامیں نے دلوں کو

درج ذیل اشعار میں علامہ اقبال اپنی ان کوششوں کا ذکر کررہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے حالات کو بدلا۔ ان اشعار میں آپ نے بہت کی عادات اور اوصاف کاذکر کیا ہے جواز خود ظاہر ہیں ب حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے مکس اس کا مرے آئینۂ ادراک میں ہے (ب-ج:۲۵۲)

مری نوا سے ہوئے زندہ عارف و عامی دیا ہے میں نے انہیں ذوق آتش آشای (ب-ج:۵۲۳)

صفت برق چمکتا ہے مرا فکر بلند کہ بھٹکتے نہ پھریں ظلمت شب میں راہی (ب-ج:۸۲۳)

اک، ونولئہ تازہ دیا میں نے ولوں کو لاہور سے تاخاکِ بخارا و سمرقند تاثیرے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغانِ محرخوال مرى صحبت مين بين خور سند! (ض ک ک :۸۵)

محفل رامش گری برہم زدم زخمہ برتار رگ عالم زدم(ا۔ر:۲) ( میں عیش وطرب برہم کرنے والا ہوں میں رگ عالم کوایئے مضراب سے چھیڑ تا ہوں۔ )

نغه ام از زخمہ بے پروائتم من نوائے شاعرِ فردائتم (ا۔ر:۲) (میرانغم مفزاب سے بے پرداہ ہے یعنی آنے والے ایام کا شاعر ہوں۔)

نغمهٔ من از جبانِ دیگر است این جرس را کاروانِ دیگر است (۱-ر:۷) (میرے نعمہ کا تعلق ایک اور دنیا ہے ہاس کھنٹی کا کاروال کچھاور ہی ہے۔)

برقها خوابيده در جانِ من است كوه وصحرا باب جولانِ من است (اـر: ٧)

(میری جان میں بحلیاں خوابیدہ ہیں کوہ وصحرابی میری تگ و تاز کے لائق ہیں۔)

( کسی نے وہ دازنہیں بیاں کئے جو میں نے کئے میرے فکر کی طرح کسی نے موتیوں کی لڑی کوئیں پرویا۔ )

از پاری بگانه ام ماهِ نو باشم تهی پیانه ام (ارر:۱۱) (ہم ہندی ہیں فاری میری زبان نہیں میں نے جا ندکی ماننداندرے خالی ہوں۔)

من مثال لالد محراتم درمان مطلب تباتم (١ـر:٨٠) (میں صحراکے لالہ کی طرح ہوں ، ایک مفل میں تنہا ہوں) از همع نوا افروختم قوم را رمز حیات آمونتم(۱-ر:۱۲۷) (من في مخفل كوائي آواز بروش كيااورقوم كورمز حيات سكمالًى) من به آغوش مدف تابم بنوز در ضمیر بحر نایابم بنوز (پ-م:۱۸۷) (مس المحى تك صدف كاندر يج وتاب كمار بابول على المحى تك خميرك تا پيدا كنار مندر مل بول -) برك كل رتكي زمنمون من است معرع من قطرة خون من است (ا-د:۱۸۷) ( پول کی تی مرے مضمون ے رحمین ہے ،مرے برشعر کاممرع میرے خون کا قطرہ ہے۔ ) عجم ازنغمه مائء من جوال شد علامة في فرمايا ب كعجم كوان ك كلام في بيداراور جوال كيا ب-اس راه بس ان كرفيق كاروال بہت کم لوگ تھے۔عام لوگ و آپ کی شامری کے مقاصد کو بھی بیس پاتے فرماتے ہیں۔ لالهُ و كل از نوايم بے نعيب طائرم در گلتانِ خود غريب (پ-م:١٨٧) ( يهاں كے لالد وكل ميرى نواے بنعيب بين ميں ايبارنده موں جوابے بى كلتال كے اندر اجنبى ہے ) وري محكن يريشال مطل بويم نمي وانم چه مي خواجم چه جويم (پ-م:١٩٧) ( میں اس باغ ( دنیا) میں خوشبو کی ماند پریشاں ہوں، جھے معلوم نہیں میں کیا جا ہتا ہوں کے تلاش کرتا ہوں ) بإزارم مجو ريكر متام چان جزين ياك ندارم (پ-م:٢٠١٠) (میرے بازار میں کوئی اور سامان نیڈ مونڈ ، میں مجمی محول کی مانندسینتہ جاک کے علاوہ پھینیس رکھتا) دری محفل زمن تنها ترے نیت مجمل ویرے بینم جہال را (پ-م:۱۳) (اسم عفل جہاں) میں مجمد نے اور تنہا کوئی نہیں ( کوئلہ) میں اس جہاں کو اور نظرے ویکم آموں۔) عجم از نغر بائے من جوال شد زسودایم متاع او گرال شد

ہم از لعمہ ہائے کن جوال سلا رحودات اسلام از جم میر نفوں ہے جوال ہوگیا ہے، میر عبد بے اس کی متاع تیتی بن گئے ہے۔)

ہجوے بود رہ مم کردہ در دشت زآواز درایم کاروال شد (پ۔م: ۱۳۱)

(مسلمان ایک جوم کی ماند تے جوجنگل میں راہ کم کئے پھر رہا ہو، میری آواز نے کاروال کی محنیٰ کا کام کیا
ہوادرو ومنزل کی جانب روانہ ہوا۔)

## میری نوائے پریشاں کوشاعری نہ سمجھ

علامدا قبال فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے ملک کے اندرونی حالات سے واقف ہوں اور مسلمانوں کے حالات نے مجھے پریشان کردیا ہے۔ ای پریشانی کی حالت میں میں جو یکھ کھیجا تا ہوں وہ شاعری نہیں بلکہ روتو مارى قوم كارونا ب\_- اسلط مي علامه اقبال في بهت سانقلابات بيدا ك - آب كا فلف مى كحواليا ب کہ وہ روحانی کیفیات اتن جلدی بدلنا چاہتے ہیں جس سے مسلمان کی کا تنات بھی تیزی سے بدل جائے۔ویے مجی آپ کے روحانی افکار بہت دوررس اور بہت اعلیٰ روحانی اقد ارکی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیتمام باتیں دیکھ کر اسرافیل طیاللام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ بیب دفت سے پہلے ہی قیامت بریانہ کردے بے میری نوائے پریثال کو شاعری نه سمجھ که میں ہوں محرم راز درونِ میخانه (ب-2:۳۲۳)

نے ابلہ مجد ہوں ، نہ تہذیب کافر زند میں زہر ہلاہل کو مجھی کہہ نہ سکا قدر (س-ج:۳۱۳)

یہ بندہ وقت سے پہلے تیامت کر نہ دے بریا (ب-ج:۵۱۵)

سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف (ب-ج:۳۳۲)

گہرا ہے مرے بح خیالات کا یانی ك ال كى جدائى ميس بهت اشك فشانى کچھ ال میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے (بدر:۲۰)

(ب-ج:۲۰۳) مجمی سوز و ساز روی، مجمی ﷺ و تاب رازی

(ب-ج:۹۰۳)

کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی

کہتا ہوں وہی اب سجھتا ہوں جے حق این بھی خفا مجھ سے ہیں، بیانے بھی ناخوش

حضور حق میں اسرافیات نے میری شکایت کی

خیره نه کر سکا مجھے جلوہ وانشِ فرنگ

میں خور بھی نہیں اپی حقیقت کا شناسا مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں اقبال ممی اقبال سے آگاہ نہیں ہے

زیارت گاہِ اہل عزم و ہمت ہے کحد میری

ای کشکش میں گزریں مری زندگی کی راتیں

## کشودم ازرخِ معنی نقابے

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر چہ میری پرورش ہندوستان کے بت خانہ میں ہوئی گر میں نے حرم دل کے راز کھولے۔ میں نے غلاموں کوشہنشاہی آ داب سکھائے۔علامہ اقبال نے غزل کے رنگ میں خودی کے راز پیش کے لیکن وہ جس بت خانے میں رہے ہیں اس کی آ اسبیس جانے اور میں نے قوم پر تمام رازافشاء کئے۔لوگ یہ نہ جھیں کہ میں بغیر شراب کے مست ہوں اور عام شاعروں کی طرح افسانے بیان کرتا ہوں ۔ کئے ۔لوگ یہ نہ بخش کہ میں اقبال کہ من دارم میں اور عالم را تواں دیدن بمنیا ہے کہ من دارم سے بھی چشے کہ بیندا آس تماشاے کہ من دارم (میرے پاس جوجام ہے اُس میں دونوں جہال دیکھے جاسکتے ہیں کہاں ہے وہ آ کھے جو میدد کھے جے میں دکھے را در میں۔) (زع: ۳۵۴)

در غزل اقبال احوالِ خودی را فاش گفت زانکه این نو کافر از آئین دیر آگاه نیست (اقبال نے اپنی فرل میں خودی کے داز فاش کردیتا کہ کوگوں کو یہ معلوم ہوکہ یہ نیا کافر بت خانے کے داب اللہ کافر بت خانے کے داب کافر بین ہے۔) (زے:۲۹)

مرااگر چہ بہ بت خانہ پرورش دادند چکید ازلب من آنچہ در دل حرم است (زے؟ ۴۸۰)

(گرچیمری پرورش بت خانے ہیں ہوئی ہے گر ہیں نے اپناب سے دبی بات کہی ہے جو حرم کے دل میں ہے)

من کہ رمز شہر یاری با غلامال گلفتہ ام بندہ تقصیروارم پیشِ سلطانم برید(زے؟ ۴۸۱)

(ہیں نے جوغلاموں کو بادشاہی رموزے آگاہ کیا ہے ، ہیں تقصیروار ہوں جھے سلطان کے سامنے لے چلو)

اقبال قبا پوشد در کارِ جہاں کوشد دریاب کہ درویش بادلت و کلا ہے نیست

(اقبال نے معمول کے مطابق اچھالباس بہنا اور دنیا کے کاموں میں مشغول رہا پس سمجھ لے کہ درویش کا تعلق فقیروں کی کلاہ وگڈری ہے نہیں) (زے ع: ۴۵۷)

یوسن گم گشته را باز کشودم نقاب تابه تنک مایگال ذوقِ خریدن دہم (زرع:۵۱۵)

(هن یوسف گم گشته کو پھرسا سے لاتا ہوں تا کہ عالم متاع کے لوگوں کواس کی خریداری کا شوق پیدا ہو۔)

غوط ہا زد در ضمیر زندگی اندیشہ ام تابدست آوردہ ام افکار پنہان شا

(میر نے فکر نے دریا نے زندگی بین خوطرز ن ہو کر تمہاری پنہال سوچ کو پالیا۔) (زرع:۵۱۵)

کشودم از رخ معنی نقابے بست ذرتہ دادم آفا بے (زرع:۵۳۸)

کشودم از رخ معنی نقابے بست ذرتہ دادم آفا بے (زرع:۵۳۸)

(میں نے رخ معنی نے پردہ ہٹا کر ذرہ کے ہاتھ میں آفا بدے دیا ہے۔)

نہ پنداری کہ من بے بادہ مستم مثال شاعراں افسانہ بستم (زرع:۵۳۸)

marfat.com Marfat.com (بینہ کھکہ میں بغیر شراب کے مت ہوں اور شاعروں کی طرح محن افسانہ گوئی کرد ہاہوں۔)

کوے دلیرال کارے ندارم دلی ذارے غم یارے ندارم (زے عہم کار درج ندارم (زے عہم کار درج درج کوئی کام نہیں ندمیرے پاس دل ذار ہے نئم یار)

تم گلے زخیابان جب کشمیر دل از حریم تجاز و نوا زشیراز است (میرابدن جنت کشمیر کی کیار کاایک پھول ہے، دل حریم تجاز سے اور نواشیرازے ) (پ۔م:۳۸۸)

مرا بگر کہ در ہندوستاں دیگر نے بنی برجمن زادہ رمز آشائے ردم و تیریز است (جمعے دیکھو کہ ہندوستان میں میرے سوائجے کوئی اور ایسا برجمن زادہ نہیں لے گا جوروم اور تیریز کے رموز (نصوف) ہے باخر ہو۔) (زے ع:۴۰۹)

اقبال غزلخوال را کافر نوال گفتن سودا بدماغش زد از مدرسہ بیروں بہ راقبال غزل خوال کو کافر نوال گفتن سودا بدماغش زد از مدرسہ بیروں بہ راقبال غزل خوال کو کافر نوال گفتن سودا بدماغش زد از مدرسہ بیروں بہ راقبال غزل خوال کو کافر تو نہیں کہا جا سکتا البتہ اُس کے دماغ میں سودا ضرور ہے اس لئے اے مدرسہ دور

# دل بیدارفاروتی دل بیدار کرزاری

ایک حدیث شرین کی روے دل بیداروہ ہے جس میں ذکر اللی جاری وساری ہو۔ اس حدیث کے مطابق جب انسان اللیمی یاد نیادی کاموں میں جتما ہوتو شیطان اپنی چوخی اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور اس میں طرح طرح کے وسوے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ ذکر اللی میں مشغول ہو جائے تو شیطان اپنی چوخی اس کے دل سے نکال لیتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت عمر منی اللہ سند کا دل بیدارتھا اور حضرت علی منی اللہ سند کا دل بھی بیدارتھا، یکی وجہ ہے کہ ان صحابہ کرام سے بہت اعلیٰ معیار کے کارتا سے صاور ہوئے ہیں۔ اللہ سند کا دل بھی بیدارتھا، یکی وجہ ہے کہ ان صحابہ کرام سے بہت اعلیٰ معیار کے کارتا سے صاور ہوئے ہیں۔ حضرت عمر منی الله سنکا وہ واقعہ بہت شہور ہے کہ ایک مجد میں جمعتہ المبارک کا واعظ فرمار ہے تھے تو آپ نے فوج کے جزیل کوآگاہ کیا کہ دعمٰ کی کوئی تم ہار سے تعاقب کر رہی ہے۔ آپ نے حضرت ساریڈ کو ویا۔ آپ اس تعاقب کے بارے جمعہ کے دوران آواز دی اور حضرت ساریڈ نے وٹمن کا قلع قمع کر دیا۔ آپ کے اور بھی ایسے واقعات ہیں جو بیٹ ہوت مہیا کر رہے ہیں کہ آپ زندہ دل مسلمان ہیں۔ علامہ قرماتے ہیں کہ آپ زندہ دل مسلمان ہیں۔ علامہ قرمات کی دوران کی میدار کاری نہیں ہو عتی۔ اولیائے کرام کے زندہ دل مسلمان ہیں۔ عوامہ تو ہوگا۔ کہ جب سے واقعات مشہور ہیں گئی بیاں ان کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔

دل بیدار پیدا کرکہ دل خوابیدہ ہے جبتک نتیری ضرب ہےکاری، ندیری ضرب ہےکاری (بدع کر)

(بدع: ۴۲۹)

دل بینا بھی کر خدا ہے طلب آٹھ کا نور، دل کا نورنہیں (بین جبی جبوڑ دے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبانِ عقل لیکن بھی بھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے (بدار مو دل آگر اس خاک میں زندہ و بیدار مو دل آگر اس خاک میں زندہ و بیدار مو دل آئر اس خاک میں زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کاچارہ دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کاچارہ او شرکر پرسکوں ہے! یہ شرک ہے، نہ طوفاں نہ خرائی کنارہ!

### حيات ِ جاودال اندرستيز است

علامة فرماتے ہیں کہ خودوارانساں کے لئے زمانہ خودہی سازگار ہوجاتا ہے۔اگر دنیااس کے لئے نیل سکتی ہوتو وہ آسانی تو توں سے جنگ آ زما ہوجاتا ہے۔علامة نے دنیا میں کامیاب خندگی گرار نے کے اصول درج ذیل اشعار میں سمود یے ہیں۔ یہوفت بڑا نازک ہے اور سوائے اس کے کہ تمام تو م متفقہ طور پراپنے دل و دماغ کو اصلاح کی طرف متوجہ نہ کرے کامیا بی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ دنیا میں کوئی بڑا کام می بلیغ کے دماغ کو اصلاح کی طرف متوجہ نہ کرے کامیا بی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ دنیا میں کوئی بڑا کام می بلیغ کے بغیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ خدا تعالی مجی کی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ فرماتے ہیں۔

مرد خود دارے کہ باشد پختہ کار بامزاج اد بیازد روزگار

(وہ خوددار جوال مردجو کل میں پختہ ہوز ماندا سے کم اس کے خوددار جوال مردجو کل میں پختہ ہوز ماندا سے کم خواج کے ساتھ خود موافقت پیدا کر لیتا ہے۔)

گرند سازد بامزاج کے ساتھ موافقت نہ کر ہے قودہ آسان کے ساتھ جنگ آز ماہوجا تا ہے۔)

در جہاں نواں اگر مردانہ زیست ہمچومردال جال پرون زندگیست

(اگردنیا میں مردانہ دارزندگی بر نہیں کر کتے ہوتو مردوں کی طرح جان دے دیابی زندگی ہے۔)

آز ماید صاحب قلب سلیم زور خود را آز مہمات عظیم

(قلب سلیم رکھنے والا مختی عظیم کارنا موں سے اپنی قوت کی آز مائش کرتا ہے۔)

عشق بادشوار درزیدن خوش است چوں خلیل از شعلہ کل چیون خوش است

marfat.com
Marfat.com

(مثکلات ہے، معش کرنا چھا ہے، خلیل الله کی طرح شعلے ہے پھول چنا بی اچھا لگتا ہے۔)(ارد ۹۹) میارا بزم برساطل کہ آنجا نواے زندگانی زم خیز است (ساحل پربزم آراسته ندکر یہال زندگی کی نواد ہم ہے۔)

بدریا غلط و باموجش در آویز حیات جاددان اندرستیز است (پ۔م:۲۱۵)

(کودجادریا میں اوراس کی موجوں سے زور آزمائی کر، حیات جاددان کھکش میں ہے۔)

ولکن من نہ رائم کھتی خویش برریائے کہ موجش بے نہنگ است

(لیکن میں ایسے سندر میں اپنی کشی نہیں ڈال جس کی موجوں میں نہنگ (گرچھ) نہوں۔) (پ۔م:۲۳۲)

قبارے زندگانی چاک تا کے؟ چو موران آشیان درخاک تا کے؟

قبار کرندگی کا لباس تارتارد کھے گا کہ تک چیونٹیوں کی طرح خاک میں گھر بنائے گا۔)

بہ پرواز آ وشاینی بیاموز تلاش داندورخاشاک تا کے؟ (پ۔م:۲۳۵)

ر رواز آ وشاینی بیاموز تلاش درخاشاک تاکی (پ\_م:۵۸ (پرواز میں آ اور شاہین سیکھ، چیونٹی کی طرح کب تک مٹی میں رزق تلاش کرے گا۔)

دل آل بحراست كوساحل نهورز د

علامة فرماتے ہیں کدول جیسے گہرے سمندر کا کوئی ساحل نہیں ہوتا۔ وہاں گر مجھوں کا بھی داؤنہیں چاتا۔ جولوگ اہل دل ہیں اور جن کے دل ذکر وفکر ہے قوت اختیار کر گئے ہیں ان کے لئے دنیا کا کوئی مقام مشکل نہیں۔دل کی دنیا کے اندر کے قوانین باتی دنیا کے قوانین سے مختلف ہیں ۔

دل آل براست کو ساحل نہ درزد نہنگ از ہیبت موجش بلرزد (دلوہ سمندرہ جوساحل نیں درزد نہنگ از ہیبت سے گر چھ بھی ڈرتے ہیں)
ازال سلے کہ صد ہاموں بگیرد فلک بایک حباب او نیرزد (اس کے اندروہ سلاب اُٹھتے ہیں جوسینکڑوں بیابانوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں آسان تو اس کے (سلاب کے )ایک بگبلہ کے برابر بھی نہیں۔)

دل یا آتش و تن مون دُودش تهید دمبدم سان وجودش امرادل که جودکاسازی) وجودگاسازی اس (دل) کو جودکاسازی) امرادادل آگ ہاور بدن اُس کے دُھو کی کی موج ہے، سلس بڑپ اس (دل) کے وجودکاسازی بند کی شب جعیت او چوسیما ہے کہ بندد چوب عودش (اے ۱۹۹۶) بذکر نیم شب سے دل کی تصبیت ہے جیسے پارہ کوعود کی کلڑی ساکن کردیت ہے۔) دان مان کردیت ہے۔) درویش درویش کان کار اورا می برد پیش کہ مرو خود گلمدار است درویش

(زمانة خوداس كام كوآ كي بوهاتاب كيونكه خوددار تخصم ودرويشب

ہمیں فقر است و سلطانی کہ دل را گلہ داری، جو دریا گوہر خویش (یکی فقر ہادی کوہر خویش (یکی فقر ہادی کی سلطانی ہے کہ تواپ دل کی حفاظت اس طرح کرے جیسے دریا ہے کوہر کی حفاظت کرتا ہے )

تو می گوئی که دل از خاک و خون است گرفتار طلسم کاف و نون است

(تو كہتاہے كددل ماك وخون سے بيدا مواہاوريكمي طلعم كن مي كرفارہے۔)

ول ما گرچه اندر سینت ماست ولیکن از جهان مابرون است (۱-۲:۰۰۰)

((یہ بات نبیں ہے) اگر چہ ادادل ادارے سینم سے الیکن وہ اداری دنیا ہے اوراء ہے۔) جہان دل، جہان رنگ و بو نیست در و پست و بلند و کاخ و کونیست

(پیرنگ د بوک د نیادل کی د نیانبیں ہےدل کی د نیامیں ندیستی ہےنہ بلندی اور نمکل نہ کو چہ)

زمین و آسان و چار سونیست درین عالم بجز الله هُو نیست (ا-ح:۱۰۰۲) (ندوبال زمین وآسان بین نه چهاراطراف بین اس جهال مین سوائه الله هو کے اور پختیس)

بياججلسِ اقبالٌ ويك دوساغركش

علامہ فرماتے ہیں کہ میں نہ تو شاعر وخرقہ پوش ہوں لیکن میں تو ایک فقیر راہ نشیں ہوں اور دل بے نیاز
رکھتا ہوں ۔ جمجے جہاں کے رازوں سے باخبر کیا گیا ہے گر میں زبان نہیں کھولٹا کیونکہ آساں کج رو ہے۔
فرماتے ہیں کہ قبال کی مجل میں آاورا بیک دو کش ساغر کے لگاؤ۔ اگر چدوہ سرنہیں منڈوا تا گر قلندری جانتا ہے ۔
نواے من بہ عجم آتشِ کہن افروخت عرب ز نغمہ شوقم ہنوز بے خبر است
فرائے جم میں پھر پُر انی آگ (اسلام کی) روٹن کردی لیکن عرب ابھی تک میرے نغمہ شوق سے بے
(میری نوائے جم میں پھر پُر اُنی آگ (اسلام کی) روٹن کردی لیکن عرب ابھی تک میرے نغمہ شوق سے بے
خبر ہے۔) (ہے۔)

ز فعر دلکشِ اقبال می توان دریافت که درسِ فلفه میداد و عاشق ور زید (پ.م:۳۲۹)

(اقبال کودکش اشعار معلوم کیا جاسک کے میدوس و قلفه کا دیتار ہا گرخوداً سنے عاشق افتیار کئر کی)

نہ شخ شہر نہ شاع نہ خرقہ پوش اقبال فقیر راہ نشین است و دل غی وارو
(اقبال نہ شخ ہدن اعر نہ خرقہ پوش وہ صرف ایک فقیرراؤشیں ہے البت دل بے نیاز رکھتا ہے۔) (پ۔م: ۳۳۳)

مسنج معنی من در عیار ہند و عجم کہ اصل ایں گہراز گریہ ہائے نیم شی است
مسنج معنی من در عیار ہند و عجم

marfat.com Marfat.com (میرے اشعار کے معنیٰ کو ہندو مجم کے معیار پر نہ پر کھ کیونکہ اِس کو ہرکی اصل نیم شب کے آنووں سے ہے) اگر چہ زادہ ہندم فروغ چٹم من است نظاکِ پاک بخارا و کابل و تیمریز (پ۔م:۳۳۹)

(اگرچه میں ہند میں پیداہواہوں گرمیری آنکھ بخارا کابل اور تیریز کی خاک پاک ہے روثن ہے۔) بیا بجلس اقبال و یک دو ساغر کش اگرچه سرنتر اشد قلندری داند (پ\_م:۳۳۱) بیا بجلس اقبال کی مجلس میں آکرایک دوجام نوش کراگر چه سرنیس منڈ وا تا مگر قلندری جانتا ہے۔)

مرا زپردگیانِ جہاں خبر دادند ولے زباں نکشایم کہ چرخ کج باز است (جھے جہال کے رازوں سے باخر کیا گیا ہے لیکن میں زبان نہیں کھولٹا کیونکہ آسان کج روہے۔)(پ۔م:۳۳۷)

بجبريل آمين بم داستانم

علامةٌ فرماتے ہیں کہ میں تو جریلؑ کا ہم داستان ہوں اور میں اس کور قیب و قاصد اور در بان نہیں سمجھتا۔ میرا فقر تو سامانِ کلیم رکھتا ہے۔میری خاک میں دل کو دانے کی طرح کاشت کیا گیا ہے۔میری ذہن کی تختی میں نئی ہاتیں نقش کی گئی ہیں۔خودی کی عطا مجھے شہد کی طرح دی گئی ہے۔ کیا کہوں .....

بجمریلِ آمیں ہم داستانم رقیب و قاصد و درباں ندانم (میں تو جریل امیں کا ہم داستاں ہوں میراکوئی رقیب، قاصدیا دربال نہیں ہے۔)

مرا بانقر سامانِ کلیم است فرِشاہنشبی زیرِ گلیم است (میرانقرسامانِ کلیم رکھتا ہے میری گدڑی کے نیجے شوکتِ شہنشاہی ہے۔)

دلِ سنگ از زجاحِ من بلرزد یمِ افکارِ من ساجل نہ ورزد (میرے شیشے سے پھر کادل لرز تاہے میرے افکار کاسمندر بے کنارہے۔)

بخاکِ من دلے چوں دانہ کشتند بلوح مَن خطِ دیگر نوشتند (میری خاک میں دل کودانے کی مانند کاشت کیا گیا ہے میرے ذہن کی تختی پرنی بات رقم کی گئی ہے۔) مرا ذوقِ خودی چوں آنگین است چہ گویم وارداتِ من ہمین است

(خودی کاذوق میرے لئے شہد ہے کیا کروں یہی میری کیفیت ہے۔) (زع:۸ ۵۳۹،۵۳۸)

شرارے جست کیر از دردنم کہ من مانند روتی گرم خُونم (زے:۵۱۷) (میرےاندرےشرادے کولے لے میں روٹی کی مانندگرم خون ہے۔)

محمير دريائ قرآل سفة ام شرح رمز مِبْغَيْة الله كفت ام

Marfat.com

(میں نے قرآن کے دریا ہے موتی نکال کر پروئے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے رنگ کے دان کی شرح کی ہے۔)

بامسلماناں غے بختیدہ ام کہنہ شاخے را نے بختیدہ ام

(میں نے مسلمانوں کو نیاا حساس دیا ہے میں نے اس کے انی شاخ کوئی دی ہے۔)

حرف شوق آموختم و اسوختم آتشِ افسردہ باز افروختم

(میں نے مسلمانوں کوشوق (محبت) کی بات کھائی اور سُوعشق ہے گرمایا میں نے عشق کی بھی آگ کو دوبارہ

روش کے دوبارہ

دارم اندر سینہ نور لا الله درشراب من سرور لاالله (مشوی مسافر:۸۸۲) (میں اینے سینے میں لا اِللہ کا نور در کھتا ہوں میری شاعری کی شراب میں لا اِللہ کا سرور ہے۔)

سرود رفتہ باز آید کہ ناید؟ نسیے از حجاز آید کہ ناید؟ (اب گذشته سُرُ ودواپس آئے باند آئے تجازی طرف سے شنڈی ہوا چلے یانہ چلے)

سرآمد روزگار این فقیرے دگر دانائے راز آید کہ ناید؟ (اے: ۸۹۳) (اس فقیراقبال کی زندگی توختم ہوئی اب کوئی ادرراز آشا آئے یاند آئے۔)

من اندر مشرق ومغرب غرميم كه از يارانِ محرم ب نصيبم (مين مشرق ومغرب مين اجنبي هول كيونكدياران راز دان سے محروم هول -)

غم خود را مجویم بادلِ خویش چه معصومانه غربت را فریم!(ا\_ح:۹۳۳) (ا پناغم میں اینے ہی دل ہے کہتا ہوں کس معصومانه انداز میں اپنی تنہا کی کوزیب دیتا ہوں۔)

چو روی در حرم دادم اذال من ازو آموختم اسرار جال من

(میں نے روی کی طرح حرم میں اذال دی ہے ای سے میں نے روحانیت کے اسرار سیکھے ہیں۔) بہ دورِ فتنهٔ عصرِ کہن او بہ دورِ فتنهٔ عصرِ روال من (است:۹۳۸)

رور فنئر معظر من او به دور فلیه مسر روان کررهای است. (پچیلے دور کے فتنہ کا مقابلہ اس نے کیا دور حاضر کے فتنے کا مقابلہ میں کررہا ہوں۔)

میری داردات کچھاس تم کی ہیں کہ میں نے لوگوں کوشوق ادر محبت کی با تیں سکھا کیں ہیں اور ان کوسوز عشق مے کرمایا ہے ادران کے عشق کی بچھی ہوئی آگ کود دبارہ زندہ کردیا ہے۔

در جهال اسرار دین را فاش کن

علامة مسلمان عوام اورصوفيوں كے لئے فرمارہ بيں كداہے ججروں سے نكل كرونيا بيس الله تعالیٰ كے امراد كوفاش كريں تاكد بورى دنيا اس شريعت كے اسراد كوفاش كريں تاكد بورى دنيا اس شريعت كے اسراد كے فائدة أشائے ۔

اے کہ می نازی بہ قرانِ عظیم تاکجا در ججرہ می باثی مقیم (اے صوفی توقر آن عظیم پرناز تو کرتاہے، کب تک اپنے ججرے میں بیٹھے رہوگے۔) در جہال اسرارِ دیں را فاش کن نکھ شرع مبیں را فاش کن

در جہاں اسرارِ دیں را فاش کن نکھۂ شرع مبیں را فاش کن (دنیامیں دین کے اسرار کو فاش کرو،شرع مبیں کے نکتہ کو فاش کرو\_)

کس نہ گردد در جہاں مختاج کس عکمت شرع مبیں این است و بس (دنیامیں کوئی کی کامختاج نہ ہوشرع مبیں کامقصد صرف یہی ہے۔)(پ۔ ﴿۸۲٨)

اقبال نامہ (اقل ۲۰۲) میں ہے کہ علامہ نے فر مایا کہ دین اسلام جو ہر عقیدے کی روسے ہرشئے پر مقدم ہفت انسانی اوراس کی مرکزی قو توں کوفنانہیں کرتا بلکھ ان محمل کے لئے عدد دمتعین کرتا ہے۔ ان عدود کے متعین کرنا ہے۔ ان عدود کے متعین کرنے کانام اصطلاح اسلام میں شریعت یا قانون الہٰی ہے۔

## درونِ سينهُ آ دم چهنوراست

علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے دل میں کیا نور رکھا ہے کہ غیب بھی اس کی نظر وں کے سامنے ہوتا ہے۔ انسان مکانی ہونے کے باوجود لامکانی ہے۔ بید نیا کے بندھن میں جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود ماور اے مکان ہے۔ انسان محض سانسوں کا شار نہیں رکھتا لیکن بیدو و مخلوق ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا کو ڈومنڈ نے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حیات ذکر وفکر کی کمندسے ہم پست و بالا کا شکار کرتی ہے۔ ہر انسان دل کے فورسے دیکھے تو ہم چیز کی بصارت حاصل ہوجاتی ہے۔ انسان کا دل سورج کی روشنی کے بغیر بھی سب پچھود مکھ سکتا ہے۔ اگر دل آزاد ہے و بدن بھی آزاد ہے ورنہ ہواسے اڑجانے والا تنکا ہے۔ علامر تر ماتے ہیں۔

درون سینئر آدم چه نور است چه نور است این که غیب او حضور است (سینئرآدم میل میرکیانور ہے کہال کاغیاب بھی حضور ہے۔)

بخاک آلودہ و پاک از مکان است بہ بندِ روز وشب پاک از زمان است (پینکرمکانی ہونے کے باوجود المگان ہے یہ روز وشب کے بندھن میں گرفتار ہونے کے باوجود ماورائے زمان ہے۔)(زع: ۵۳۰)

شار روزگارش از نفس نیست چنیں جویندہ یابندہ کس نیست (زے:۵۴۰) (فکر کی زندگی کا دار دیدار سائن کے آنے چانے پڑئیں اس کی مانندکوئی اور جویندہ دیابندہ نہیں)

زمین و آسال او را مقامے میان کارواں تنہا خرامے (زمین وآسال کے مقامات ہیں (منزل نہیں) پیکاروان حیات کے درمیان تنہا چاتا ہے۔) ازو ابلیس و آدم را نمودے ازو ابلیس و آدم را کشودے

(ای سے ابلیس وآدم کی نمود ہے (اور) ای سے ابلیس وآدم کے مسائل کا حل ہے۔)

اگر کیک چیٹم بربندد گنام ست اگر باہر دو بیئد شرط رام است اگر ابر دو بیئد شرط رام (ہدایت) ہے۔)

(اگر فکر میں اپنی آ کھی بند کر لے توبید گناہ ہے اور اگر اپنی دونوں آ تکھوں سے دیکھے توبیشر طراہ (ہدایت) ہے۔)

درو ہنگامہ باے بے خروش است در و رنگ و صدا بے چیٹم و گوش است در و رنگ و صدا بے چیٹم و گوش است (اس کے اندر بے آواڑ ہنگا ہے ہیں اس کے رنگ بغیر چیٹم کے دیکھے جاسکتے ہیں اور اس کی صدا بغیر کان کشنی

ں کے اندر ہے اوا رہنگاھے ہیں آئی سے رنگ بھیر ہم ہے د. حاسکتی ہے۔)

حیات از وے براندازد کمندے شود صیّادِ ہر پست و بلندے(زے:۵۴۱) (زندگی اس کے انداز اور کمند بر ہے، اس سے ہر پست و بالا کا شکار ہوتا ہے۔)

اند کے اندر جہانِ دل گر تاز نورِ خود شوی روش بھر (ذراایے دل کے جہال پرنگاہ ڈال تا کہ شہری بصارت اپنے نور سے روش ہو)

چیست دل؟ کی عالم بے رنگ و بوست عالم بے رنگ و بُو، بے چار سوست (ول کیا ہے ایک بےرنگ وبوادر بے چار سوجہاں ہے۔)

ساکن و ہر لخظہ سیّار است ول عالم احوال و افکار است ول (ول ساکن بھی ہے اور ہر کخظ سیّار بھی ہے ریکیفیات اور افکار کا جہاں ہے۔)

پھم تو بیدار باشد یا بخواب دل بہ بیندے بے شعاع آفاب (تیری آنکھ بیداریاخواب میں ہوتیراقلب آفاب کی روشن کے بغیردیکھا ہے۔) (ج-ن-۲۳۲)

تا دل آزاد است آزاد است تن ورنه کام در رو باد است تن! (جب تک دل آزاد می است دل مرده از کیس زعم از دین است دل مرده از کیس زعم از دین است دل (ج من ۱۲۲۵)

(بدن کی طرح دل بھی آئین کا پابند ہے عدادت وکینہ دل مرجاتا ہے اور دین سے دل زندہ ہوتا ہے۔)
کفر و دیں راگیر در پہنا ہے دل دل اگر مجریز و از دل واے دل!

(کفرودیں کودل کی گہرائی میں رکھا ہے دل پرافسوں ہے جودوسرے دل سے گریز کرے۔)
گرچہ دل زندانی آب و محل است ایں ہمہ آفاق، آفاق دل است

را زندای اب و من است این مهد ۱۵۰ مان من است (اگرچه ل آب و کل (بدن) کے تید خانے میں ہے گریہ سارا آفاق دل می کا آفاق ہے۔)

marfat.com Marfat.com

درجہاں جز دریہ دل سامال مخواہ! نعمت از حق خواہ و از سلطال مخواہ! (دنیا میں دریددل کے علادہ کی اور سامان کی خواہش ندر کھ جو بھی نعمت چاہتا ہے الله تعالیٰ سے مانگ کی بادشاہ سے نہیں) (ج۔ن:۹۴۷)

زسد فسول گری خرد به تپیدن دل زندهٔ نکشت فلفیا ن در آ بحریم سوز و گداز ( فردی جادوگری دل زنده کی ترب کونیس پینی فلفیول کے کشت ( یمود کامعبد ) سے بیر سوز وساز کے فردی جادوگری دل زنده کی ترب کونیس کی آجا) (پ\_م،۳۲۳)

جہاں کوراست واز آئینۂ دل غافل افقاد است ولے چشے کہ بینا شدنگاہش ہر دل افقاد است ( یہ جہاں اندھاہے کیونکہ آئینۂ قلب کی صلاحیتوں سے بے خبر ہے البتہ جو آئکھ بینا ہو جائے اس کی نگاہ دل پر رہتی ہے۔) ( زے: ۴۹۴)

خرد چول سوز پیدا کر د دل شد

علامة فرماتے ہیں کہ یہ جہاں خاک کی مٹی ہے لین اس دل میں قطرہ دل کو سنجالنا مشکل امرہے۔ ہم فخص کا جہال اس کے اندر ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سینے کے اندر دل کیا ہے؟ جب خرد نے سوز پیدا کیا تو دل بن گیا یعنی دل ای وقت قابلِ قدر ہے کہ جب اس میں سوز اور گرمی دل ہو۔ انسان کے دل میں ایک پورا ، سمندر ہے۔ انسان کے اندر (دل میں) ایک لا محدود جہال ہے۔ دل حلقہ ہست وبود سے باہر ہے۔ اگر سمندر ہے۔ انسان کے اندر (دل میں) ایک لا محدود جہال ہے۔ دل حلقہ ہست وبود سے باہر ہے۔ اگر انسان مجھی جائے گراں انسان مجھی جائے گراں ہو کے ہو کہی دل باتی ہے۔ انسان کے الله تعالیٰ نے بہت سے گراں قدرداز دل کوافشا کیا ہے اور انسان کواس کا دراک ضروری قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

جہال مشت گل و دل عاصل او ست ہمیں یک قطرۂ خوں مشکل او ست (پیجہال مشت گل و دل عاصل ہے۔) در جہال خاک کی مشکل ہے۔) نگاو ما دو بیں افتاد ورنہ جہانِ ہر کے اندر دلِ اوست (پ۔م:۱۹۷) نگاو ما دو بیں افتاد ورنہ جہانِ ہر کے اندر دلِ اوست (پ۔م:۱۹۷) دونوں کوالگ الگ دیکھتی ہے ورنہ ہر مخص کا جہال اس کے اپنے اندر ہے۔) چہ کی پری میانِ سینۂ دل چیست؟ خرد چوں سوز پیدا کرد دل شد (کیابو چھتا ہے کہ سینے کے اندردل کیا ہے؟ ، جب خرد نے سوز پیدا کیا تو دل بن گیا۔)

دل از ذوتِ تپش دل بود لیکن چویک دم از تپش افآدگلِ شد (پ\_م:۲۰۷) م (دل سوزعش کی بدولت دل تعالیکن جب ذرااس گری سے خالی بواتو مٹی ہوگیا\_) من اے دنشورال در چ د تابم خرد را فہم ایں معنی محال است (اےدانثورو! میں ایک المحصن میں ہوں خرد کے لئے اس کت تکوسنجاننا محال ہے۔) چہاں در مشتِ خاکے تن زند دل کہ دل دفتِ غزالانِ خیال است! (پ\_م:۲۱۳)

(مُثب خاک (بدن) کے اندردل کس طرح رکھ دیا گیا کیونکہ دل تو غز الانِ افکار کا مرغز ارخیال ہے۔)

کے بر ول نظر وا کن کہ بنی یم ایام دریک جام غرق است (پ۔م:۲۱۷) (لیکن اینے دل پر ذرانظر ڈال، زمانے کاسمندر اس ایک جام میں سمایا ہوا ہے۔)

ز انجم تا بہ انجم صد جہاں بود خرد ہر جا کہ پرزد آساں بود (ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک کی جہاں ہیں جہاں بھی خرد کینجی وہاں ایک آساں تھا۔)

ولیکن چوں بخود کُریستم من کرانِ بیکراں درمن نہاں بود (پ\_م:۲۲۰) (لیکن جب میں نےایے اندرد یکھا تو میرے اندرایک لامحدود جہال مخفی تھا۔)

چہ غم داری، حیات دل زدم نیست کہ دل در طلقہ بود و عدم نیست (غم کیادل کی زند گی مضانس نے ہیں،دل طلقہ ست دنیست سے باہر ہے۔)

مخور اے کم نظر اندیشہ مرگ اگر دم رفت دل باتی ست غم نیست (اے کم نظر موت کی فکر ندکر اگر دم نکل بھی گیا تو دل باتی ہے غم کیا!) (پ یم: ۲۳۷)

در جہان است دل ما کہ جہاں در دل ماست لب فرو بند کہ ایں عقدہ کشودن نتوال (ہمارادل دنیا میں ہے کیونکہ جہاں ہمارے دل میں ہے، منہ بندر کھ کیونکہ بیعقدہ طل نہیں کیاجا سکتا) (پ۔م:۳۳۲) در جہان دل ما دوم قمر پیدا نیست انقلابیت ولے شام و سحر پیدا نیست (ہمارے دل کے جہاں میں کوئی ایسا قرنہیں جو گھٹتا بڑھتا ہو یہاں انقلاب آتے ہیں گر اِن کا تعلق صحوشام (گردش آفات) نے ہیں۔) (پ۔م:۳۲۰)

ایں تیرہ خاکدال کہ جہال نام کردہ فرسودہ پیکرے زصم خانہ دل است (بیتاریک خاکدال جہال کھا ہے محافظ خانہ دل کا ایک بوسیدہ بت ہے۔)(پ۔م:۳۴۱)

علامها قبال كاطلباء يخطاب

علامہ اقبال کا تعلی فلفہ جوآپ نے بیان فر مایا وہ یہ ہے کہ تو م کا ایک ایک فردحب قوم ووطن سے سرشار ہوکر میدان عمل میں کود پڑے۔ آب نے علی گڑھ کے ایک سباس نامے کے جواب میں کیا'' میں گزشتہ چھے سال سے صرف جمید خاکی کا مالک ہوں میری روح ہمیشہ آب کی خدمت کے لئے حاضر رہتی ہے اور جن تک میں زندہ ہوں وہ آپ کی خدمت کرتی رہے گی۔ "علامہ اقبال کی بہت می تظمیس اقبال کی آرزوؤں، اُمیدوں اور ولولوں کا خوبصورت إظهار ہیں۔

خطاب بهجوانان اسلام

مسلمانوں کی بیداری کے متعلق علامه اقبال نے جوانان اسلام سے بول خطاب فر مایا جوقابل غور ہے ۔

کبھی اے نوجواں مسلم! تدبر بھی کیا تونے؟
وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا؟

کھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کھے دارا کھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا

تمدن آفرین، خلاً تِ آئینِ جہاں داری وہ صحرائے عرب لیعنی شتر بانوں کا مجموارا

سال الفقر فخری، کا رہا شان امارت میں "
" مآب و رنگ و خال و خط چه حاجت روئے زیبارا"

مگدائی میں بھی وہ الله والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا

) کو گدا کے ڈر سے بھش کا نہ تھا یارا غرض میں کیا کہوں تھے سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے

جهال کیر و جهال دار و جهال بان و جهال آرا

اگر چاہوں تو نقشہ کھنچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارا

تجھے آبا سے اپنے کوئی نبت ہو نہیں سکتی کہ تو کفتار وہ کردار، تو ٹابت وہ سارا

منوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی

ثریا سے زیس پر آسال نے ہم کو دے مارا

حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ اک عارضی شے تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارا گر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیارا

"غنی! روز ساو پیر کنعال را تماشا کن که نور دیده اش روش کند چشم زلیخا را"

## نمازی بننے کےخواہشمندں کے لئے

شریعت اسلامیہ بیس طریقت اور دوحانیت کے علم کو سیھنے سے زیادہ اہم کام نمازوں کی پابندی حاصل کرنا

ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے پہلے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ پہلے مسلمان پانچ وقت کی نمازوں کا پابند

ہوجائے کہ ہر فرداور ہر ملک کے مسلمانوں کے لئے سب سے اہم بات نمازوں پر پابندہونا ہے۔ کوئی قوم یا

ملک اس وقت تک ترتی نہیں کر سکتا جب تک اس کے افراداسلام کے سب سے اہم فریضے کو قائم نہ کر سکیں۔

پاکستان حکومت کو اس نکتے کی طرف تو جد دینا خدا کی طرف سے مقر دفریضہ ہے کہ ملک میں نمازقائم کرنے کا

فظام وجود میں لا کیں کیونکہ یم بلکی ترتی کے لئے پہلا قدم ہے۔ جن مغربی ممالک نے نماز کو قائم کرنے کے بغیر

ترتی کی ہو وہ غلط راستوں کے ذریعے ترقی کے زینے پر چڑھے ہیں اور وہ فرعون ونم وداور ہامان و شداد کی

تقلید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی ترقی کے لئے نماز کو ہی ایک کامیاب ذریعہ مقرر کیا ہے۔ یہ

بات حقیقت پر بہنی ہے کہ اگر کوئی شخص دین دار ہوتے ہوئے ترقی کے موقعوں کونگاہ میں رکھتا ہے تو یقینا اسے

فدا کی طرف سے بحر پور مد دماتی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیا بیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔

راقم الحروف نے لوگوں کونمازی بنانے کے لئے" نشانِ مزل"" حسن نماز"" اِقَامَةُ الصَّلُوة" کے علاوہ زیرِ نظر کتاب کو بھی تصنیف کیا ہے۔ دین دارزندگی کی ابتداء کرنے دالوں کے لئے لازم ہے کہوہ ہماری تصانیف" نشانِ منزل" اور" اِقَامَةُ الصَّلُوة" کا مطالعہ کریں۔ یہ کتابیں اس قدر آسان ہیں کہ جے معمولی تعلیم والا بھی پڑھ سکتا ہے اور اس میں بیان کر وہ طریقوں کو اپنا کر آسانی سے نمازی بن جا تا ہے۔ یہاں پر چند مخصر نکات کی نشان دہی کی جارہی ہے اور اگر ہماری فہ کورہ (نہایت ستی) کتابوں کا مطالعہ فرمائیں قو ہر خص یکا نمازی بن سکتا ہے۔ یہنے باربار آزمایا جا چکا ہے۔

پ ماری بن ماہ ہے یہ براو با مادی با بہت مہم ہو ایک خدا ضرور موجود ہے۔ اس یعین کے متعلق فراورہ ا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ مسلمان کو یعین حاصل ہو سکے کہ ایک خدا ضرور موجود ہے۔ اس یعین کے متعلق فرکور میں بہت ہے کہ۔
اِنگارَ مُن نُوْلُنَا اللّٰ کُرَوَ اِنْالَهُ لَعُوْلُونَ ۞ بیشک ہم عی نے اُتارا ہے اس ذکر (قرآن بیشک ہم عی نے اُتارا ہے اس ذکر (قرآن

marfat.com
Marfat.com

(سوره الحجر:٩) مجيد) كوادريقينانهم بى اس كے عافظ ہيں۔

دنیا کی کوئی (الہامی کتاب) (تورات، زبوراور انجیل) یا کوئی غیر الہامی کتاب؛ نسان کو حفظ (بیعن زبانی یاد) نہیں ہوسکتی محرقر آن کے لا کھوں حفّا ظاموجود ہیں۔اللہ تعالیٰ نے قر آن کر بم کی حفاظت کے لئے قر آن کو دلوں پر لکھ دیا ہے اور جوخص اسلام قبول کرتا ہے تو تھوڑی می محنت کے بعد قر آن کو حفظ کر سکتا ہے۔ سوایک تھلم کھلا چیلنے ہے کہ سوائے قر آن مجید کے اور کوئی کتاب حفظ نہیں ہوسکتی اور یکی اس بات کا ثبوت ہے کہ ذہب اسلام بالکل می خمذ ہب ہے اور ایک خدا بھی اس کی حفاظت کرنے والا موجود ہے۔

ایک بھوت سے بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کم دبیش نو ماہ کے لئے قیام کرتا ہے گراس کو الله تعالی نے قطعاً کوئی تکلیف نہیں دی کیونکہ بچ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بات پر مکلف ہوتا ہے کہ نیک عمل کرے ، اگر سے بچہ پیدا ہونے کے بعد نیک عمل نہیں کرے گا تو قبر (جو کہ ماں کے پیٹ کی طرح ہے کہ نیک عمل اس کو مزاملے گی۔ اگر بچہ بڑا ہونے کے بعد نیک اعمال کرے گا تو اس کوقبر میں ماں کے پیٹ کی طرح کوئی تکلیف نہ ہوگی بلکدا سے ایسا آرام ملے گا جسیا کہ اس کی قبر جنت کا ایک حصہ بن گئی ہے۔

۲- نماز کا پڑھنا انسان کے لئے بہت فائدہ مندہ۔ اس کاذکر قر آن میں ۵۰۰ بارے زائد آچکا ہے۔ نماز ایک پڑھنا انسان کے لئے بہت فائدہ مندہ۔ اس کاذکر قر آن میں ۵۰۰ بارے زائد آچکا ہے۔ نماز ایک الله مشین آیا ہے کہ اس کو فرض کرنے کا حکم دینے کے لئے رسول الله مشین آیا ہے کہ اس سے بیا خذکیا جبکہ باقی فرائض (مثلاً رمضان، زکوۃ اور جج) کے لئے بذریعہ وتی احکام صادر کئے گئے۔ اس سے بیا خذکیا جائے گانماز خاص الخاص اور اہم عمیادت ہے۔

س- بنمازیوں کی غفلت دور کرنے کے لئے راقم الحروف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسان اپنے شیطان پر یہ بات واضح کردے کہ آج سے میں نے نماز کو تسلسل کے ساتھ ادا کرنے کا ارادہ کرلیا ہے اس لئے وہ جھے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ شیطان ہی انسانوں کونماز سے دورر کھنے کی تدابیرو جود میں لا تا ہے۔

۳۔ بنمازیوں کے لئے راقم الحروف کی پیتجویز ہے کہ وہ نمازوں میں اختصار کو کھوظ رکھیں ۔مثلًا عشاء کی نماز میں صرف چارفرض ، دوسنت اور تین و تر ادا کریں۔ باقی نمازیں ویسے ہی چھوٹی ہیں۔ جب تک آ دی پکا نمازی نہ وجائے اس وقت تک نوافل اور سنت غیرمؤ کد ہ ترک کرسکتا ہے۔

۵۔ اگرکوئی نمازرہ جائے تواس کی تضاای دن یا بعد شی ادا کرے۔اگرضج کے وقت آ کھنہ کھلے تو جب بھی اسٹے تضانماز پڑھ کر دنیا کے کام شروع کرے یا اپنے مقام کا روبار پر جا کر قضانماز ادا کرے۔

۲- نمازی بننے کے لئے جو تجاویز ہماری تصانیف'' نشانِ منزل''اور'' اقامۃ اصلوٰۃ''میں دی گئی ہیں ان کا غور سے مطالعہ کریں ۔ ہماری تصنیف'' حسن نماز'' میں نماز کی برکات کا بہت اچھا ذکر کیا گیا ہے۔ وبالله التونیق ۔ الصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الکریم
 (مصنف)

علامها قبال كاديكركلام

علامدا قبالؒ کے دوسرے کلام کا خاکہ پیش کرنا تو کوئی آسان کام نہیں کیونکہ بیدس کتابوں پر پھیلا ہوا ہے۔آپ کے کلام کی لامنتہا گہرائیوں کو پیش کرنے کی کوشش میں پینکڑ دل میب لکھی جا چکی ہیں اور انجھ کھی جاتی ہیں ہیں ہورانجھ کھی جاتی رہیں گی۔

راقم الحروف کوعلامہ اقبال سے شق کی حد تک لگا و بادرا کثر اوقات ان کے مزار کی حاضری دیتا ہے۔
کشف القور کے ذریعہ ت ب سے بہت سے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے جوشاید کی دوسری کماب میں لکھی جائے گی۔ آپ نے راقم الحروف کی خدمات کوسراہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس زمانے میں خصوصی طور پر میرے مشن کو آپ کے سوااور کو کی شخص نہیں چلارہا ہے۔ اس سلسلہ میں ہماری طرف سے تقریباً پندرہ کتب تعنیف کی جا چکی ہیں اور ان سب میں علامہ اقبال کے کلام کولوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئے ہے جس کوعلامہ اقبال نے پندفر مایا ہے۔ ایک اور کماب جوعلامہ اقبال کی تعلیمات پر کھی جارہی ہے اِنشاء الله ( زندگی نے وفا کی تو ) دو ایک سال میں شائع ہو کئی ہے۔

نیج تبرکا علامہ اقبالؒ کے بچھ مزید اشعار دیئے جارہے ہیں جس سے قارئین کی خوشنودی کا امکان ہے ملاحظ فرمائیں \_

 اے سلمال اپ دل سے پوچھ مُلاً سے نہ پوچھ دل سوز سے خالی ہے تکہ پاک نہیں ہے کیا صوفی و مُلا کو خبر میرے بحوں کی عالم ہے فقط مؤمن جانباز کی میراث بزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی خود بدلتے نہیں قرآل کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآل کو بدل دیتے ہیں کفر ہے مملکت ہند میں اِک طرفہ تماشا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بحروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بحروسہ کافر ہے تو ہے تابع تقلیم مسلمال

### marfat.com Marfat.com

فقیہہ شہر کو صونی نے کر دیا ہے خراب أی کو آج زیتے ہیں منبر و محراب دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشۂ سیماب سبب ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں اور پہچانے تو ہیں شمرے گدا دارا و جم نه چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آ داب سحر خیزی خونِ دلِ شیرال ہو جس نقر کی دستاویز الله کے نشر ہیں تیور ہو یا چنگیز کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں كهآراى بومادم صدائ كن فيكون حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر الی نماز سے گزر ایے امام سے گزر نقیهه و صوفی و شاعر کی نا خوش اندیثی مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی کیا کم ہیں فرنگی مدنیت کے فتوحات ييتے ہيں لهو ديتے ہيں تعليم ماوات یا غازہ ہے یا ساغر و بینا کی کرامات یں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات نمایاں میں فرشتوں کے تبسم ہائے پہانی کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوقِ عریانی یمی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی ای مقام سے آدم ہے ظلِ سُجانی علم مقام صفات عشق تماشائے ذات علم ہے پیدا سوال عشق ہے پنہاں جواب عشق کے ادنیٰ غلام صاحب تاج و تھیں علم ہے ابن الكتاب عشق ہے أم الكتاب

سکمادیئے ہیں شیوہ بائے خالمی وہ تجدہ روح زمیں جس سے کانب جاتی تھی شنی نه مصر وفلسطیں میں وہ اذاں میں نے ہوئی نہ عام جہال میں مجھی حکومتِ عشق اینے رزّاق کو نہ پہیانے تو مُتارِج ملوک زمتانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی اب حجرهٔ صُوفی میں نقر نہیں ماتی کرتی ہے بلوکیت آثارِ مجوں پیدا سبق ملا ہے یہ معرابی مصطفیؓ سے مجھے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید جس کاعمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھا در ہے تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور کے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے! کافر ہے مسلمال تو نہ شاہی نہ نقیری بیاری و عربانی و مے خواری و افلاس یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت چروں یہ سرخی نظر آتی ہے سر شام تو قادر و عادل ہے گر تیرے جہاں میں كوئى ديكھے تو ب باريك فطرت كا حجاب إتا یہ دنیا دوست دیدار ہے فرزند آدم کو خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی یمی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیّار عثق کی گرمی سے ہے معرکۂ کا نَات عشق سکون و ثبات بخشق حیات و ممات عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دیں عشق یہ بجل طلال عشق یہ حاصل حرام

فیق کی روح تری دے کے تھے فکر معاش زندگی موت سے کھودی سے جب ذوق خراش ہیں بر خودی میں ابھی پیشدہ جریے جب تک تو اے ضرب کلیمی سے نہ چرے كنيد أمجينه رنگ تيرے ميط من حباب ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفاب فقرِ جنیرٌ و بایزیرٌ، تیرا جمال بے نقاب ميرا تيام بھي حجاب، ميرا سجود بھي حجاب عقل، غياب وجبتي عشق حضور و اضطراب عشق تمام مصطف عقل تمام بولهب کہ دنیا میں فقط مردان خرکی آگھ ہے بیا زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا غبار راه کو بخشا فروغ وادی سینا وای قرآل وای فرقال، وای یسید، وای طه! ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوے لالا کہ خانقاہ میں خالی میں صوفیوں کے کدو مقام بندگی دیکر نه لول شان خداوعدی یہاں مرنے کی بابندی وہاں جینے کی بابندی سکھائے کس نے استعیل کو آداب فرزندی كه امير كاروال من نبيس خوع ول توازى ال زمین و آسال کو بیکرال سمجا تفایش اس دور کے مُلَا میں کیوں ملک ملاق تاویل سے قرال کو بنامجے میں یاندی ارک کا ہر آیہ ہے فردال کا افتد خاکی موں کر خاک سے مکما کال عام

ه د ال د مالان د ال

عمر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے ول ارزتا ہے حریفانہ کشاکش سے ترا جراًت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے امرار لوح مجمی تو، قلم مجمی تو، تیرا وجود الکتاب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور ہے فروغ شوکت شجر و سلیم، قبرے جلال کی نمود عوق را اگر نه مو مری نماز کا امام تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد یاگئے تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا بحروسه كرنبيل سكت غلامول كي بصيرت ير وہی ہے صاحب امروزجس نے اپنی ہمت سے وہ دانائے سل ختم الرسل مولائے كل جس في نگاهِ عشق و مستی میں وہی اقل وہی آخر سائی کے اوب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ میرا سبوچہ ننیمت ہے اس زبانے میں متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزومندی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہ نضانِ نظر تھا یا کہ کتب کی کرامت تھی کوئی کارواں سے نوٹا کوئی بدگماں حرم سے عثق كى اك جست نے طے كر ديا تصد تمام مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندلقی احکام تیرے حق بیں محر ایے مغر فردوں جو تیرا ہے کمی نے نیس ویکھا نظرت نے مجھے تھے ہیں جوہر عملی درویش خدا مست در شرقی ہے در فرای

#### mariatecom

Marfat.com

نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند كرتا كوئى ال بندهُ گتاخ كا منه بند تن آسال عرشيول كو ذكر وتبيح و طواف أولى یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے بریا گرفته چینیال احرام و کمی خفته دربطیا! یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکارکر کار جہال دراز ہے اب میرا انظار کر آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر انہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد شعلہ سے بے محل ہے اُلھنا شرار کا پھر ذوق و شوق د کھھ ول بے قرار کا یہ میری خود نگہداری مرا ساحل نہ بن جائے كه بيه ثوثا موا تارا مه كامل نه بن جائ یہ کس کافر اوا کا غمزہ خوں ریز ہے ساقی اشارہ یاتے ہی صوفی نے توڑ دی برہیز وہی آب و گلِ ایراں وہی تبریز ہے ساتی ذرائم ہو تو سمل بہت زرخیز ہے ساتی علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساتی اب مناسب ہے ترافیض ہو عام اے ساتی ہو نہ روشن، تو سخن مرگ دوام اے ساتی کنب خاکے کہ می سوزد زجان آرزو مندے ہے فلسفہ زندگی ہے دوری ہیں ذوتِ عمل کے واسطے موت دليلِ أو دليلِ ناتماي ہے تھ میں مر جانے کی جرأت تو مر جا لرز جاتا ہے آواز اذال سے

کہتا ہوں وہی بات سجمتا ہوں جے حق حیب رہ نہ سکا حضرت یزدال میں بھی اقبال نه کر تقلید اے جریل میرے جذب ومتی کی حضور حق میں اسرافیا نے میری شکایت کی ندا آئی کہ آشوبِ قیامت سے یہ کیا کم ہے عشق بھی ہو حجاب میں حُسن بھی ہو حجاب میں باغ بہشت ہے مجھے حکمِ سفر دیا تھا کیوں روزے حماب جب میرا پیش ہو دفتر عمل مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس کر پہلے مجھ کو زندگی جاوداں عطا بنایا عشق نے دریائے نا پیدا کراں مجھ کو عروبی آدم خاکی سے الجم سمے جاتے ہیں متاع دين و دانش لُك گئي الله والول كي ضمير الله مئے لعل سے ہوا لبريز نہ اُٹھا پھر کوئی روتی عجم کے لالہ زاروں سے نہیں ہے ناأمید اقبالٌ اپنی کشتِ وریاں سے عشق کی تینج جگردار اُڑالی کس نے تین سوسال سے ہیں ہند کے میخانے بند سینہ روش ہو تو ہے سوزِ سخن عین حیات نہ جریلے ندفر دوسے نہ حورے نے خدا دندے انجام خرد ہے بے حضوری افکار کے نغمہ ہائے صوت مرا از منطق آید بوئے خامی توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا بوی باریک میں واعظ کی جالیں

خداوندا به تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں

فارغ تو نه بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا

جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس اُن کی

زاہد نگ نظر نے مجھے کافر سمجا

علاج آتش روتی کے سوز میں ہے ترا

عطار ہو روی ہو رازی ہو غزالی ہو

صحبت بیر روم سے مجھ یر ہوا یہ راز فاش

کہ درویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری يا اپنا كريال واك يا دامن يزدال واك اللی کیا چھیا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں ادر کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں تیری خرد یہ ہے غالب فرنگیوں کا فسول کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے آو سر گای لا كه عليم سر بجيب، ايك كليم سربكف! بے ید بینا الوکیت حرام ہے فلفہ زندگ سے دوری غلظه بائ الامال بتكدة صفات ميس میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا

حاکی بے نور جانِ خام است خام انجام خرد ہے بے حضوری میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں حورو فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں تونے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا اگر کج رو ہیں انجم آسان تیرا ہے یا میرا ای کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روش نوال آدم خاک، زیاں تیرا ہے یا میرا صحبت از علم كتابي خوشتر است صحبت مردان نح آدم كر است (نیک لوگوں کی صحبت علم کتابی سے بہتر ہے ، مردان کال کی صحبت انسان کوانسان بنادی ہے۔) ما كليساً دوست ما مجد فروش أو زوستِ مصطفىً بيانه نوش

(بهم تو كليساك دوست بين اور بهي معجد فروش بين الكين الله والعجر مصطفى سالي آيتم سے (توحيد كا) جام بيتے بين ) اے سرت گردم گریز از ما چوتیر دامن أو گیر و ب تابانہ میم (تیرے سرک قتم تو ہم جیسوں سے تیری طرح ہما گ، لیکن الله والوں کا وامن پکڑ اور بیتانی سے پکڑو) اندر ایں عالم نیرزی بائے تا نیاویزی بدامان کے (ووقعض اس دنیامیں تنکے کی قیت نہیں رکھتا، جب تک سمی مروشر کے دامن کون پکڑ لے۔)

Marfat.com

باب

# علامها قبال كانظرية فقر

علامہ اقبال کوفقر کے ساتھ بہت گہری دلچی تھی۔ وہ فقر کے دلدادہ اور قدر دان تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے کلام میں بیشتر مقامت پرخود کوفلندریا فقیر کہنا زیادہ پند کیا ہے۔ دیگر موضوعات کی نبست فقر پر آپ نے بی کھول کر کلام فر مایا ہے۔ آپ کا نثری کلام اس کتاب میں تقوف کے باب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس جگہ آپ کے منظوم کلام کا بچھ جھے پیش کیا جارہا ہے جس میں آپ نے نہایت دلجیپ انداز سے فقر کے تمام ذریں اصول ، اغراض ، غایات اور لواز مات کو بہت خوبصور تی کے ساتھ اپنے مخصوص اور حسین انداز میں بیان فر مایا ہے۔ آپ کے اس کلام کے مطالعہ سے مسلمانوں پر مقام فقر کی رفعتیں اپنے پورے حسن و کمال کے ساتھ فر مایا ہے۔ آپ نے اس کلام کے مطالعہ سے مسلمانوں پر مقام فقر کی رفعتیں اپنے پورے حسن و کمال کے ساتھ آپ نے اس کا تی میں میں خود ساختہ فقر کے باعث مرتب ہونے والے فیج اور غدموم اثر ات سے بھی مسلمانوں کو آگام فقر کی اٹھا فقر کی باعث مرتب ہونے والے فیج اور غدموم اثر ات سے بھی مسلمانوں کو آگاہ کی ساتھ کو اس کے علاوہ جو بچھان نام نباد فقر ا میں کو خور کے علاوہ کے خیاب کے ملاوہ جو بچھان نام نباد فقر ا میں کو میں کے ماری کی کا نام ہے اور اس کے علاوہ جو بچھان نام نباد فقر ا میں کی کہنے سے بھی کے دور نے کا بیٹر میں اور نور کے علاوہ کے خیاب کے علاوہ جو بچھان نام نباد فقر ا میں کے دور کے علاوہ کے خیاب کو کر کے علاوہ کے خیاب کی کا خور کے علاوہ کی خیاب کے دور کے علاوہ کے خیاب کی کیا ہے۔ آپ کی کارہ کے علاوہ کی خور کے علاوہ کے خیاب کیا کہ کیا کہ کی کر ان کہا کہ کہنے ہوں کے دور کے علاوہ کے خیاب کو کہنے ہوں کیا کہ کو کو کر کے علاوہ کے خور کے علاوہ کے خیاب کے خور کے علاوہ کے خور کیا کہ کو کر کے علاوہ کے خور کے علاوہ کے خور کے علاوہ کے خور کے علاوہ کے خور کیا کو کو کور کے علاوہ کے خور کیا کو کر کیا کو کو کو کر کے علاوہ کے خور کیا کو کر کے علاوہ کے خور کیا کو کر کو کر کے علاوہ کے خور کے علاوہ کے خور کے خور کیا کو کر کو کر کے خور کے خور کے خور کے خور کے خور کیا کی کر کیا کے خور کے خور کے خور کیا کو کر کے خور کے خور کے خور کے خور کے خور کر کر کے خور کی کر کے خور کیا کو کر کر کے خور کے

علامہ اقبال نے اپنے کلام میں اس بات کو واضح فر مایا ہے کہ پورااسلام فقر کی بنیادوں پر استوار ہے یا یوں کہیے کہ اسلام کا بنیادی منشا فقراء کی کی زندگی گرارنا ہے اور وہ مسلمانوں سے سادہ زندگی بسر کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ حضورا کرم ملی اللہ بلم اور صحابہ کبار گی زندگیاں درویشا نہ زندگی کی مثالیں تھیں مسلمانوں کو بیتھم فقا کہ اگر کی گھڑ سوار کا چا بک زمین پر گر پڑے تو وہ یہ خواہش نہ کرے کہ کوئی دوسر انتحق وہ چا بک اٹھا کر دے، بلکہ خود گھوڑ ہے سے بنتی دیا جارہا ہے کہ جوشخص معمولی باتوں میں دوسروں کے اور چا بک اٹھا کے ۔ اس معمولی باتوں میں دوسروں کے رحم وکرم کا معمولی باتوں میں دوسروں کے رحم وکرم کا معمولی باتوں میں دوسروں کے رحم وکرم کا محتاج ہوسکتا ہے معاملات میں دوسروں کے رحم وکرم کا مختاج ہوسکتا ہے معاملات میں دوسروں کے رحم وکرم کا مختاج ہوسکتا ہے معاملات میں کرفتار کر این ہوسکتا ہوسکتا ہو میں تا سانی کا شکار ہوجائے گی جورفتہ رفتہ اسے عیش پرتی کی لعنت میں گرفتار کر دے گئے خود وہ کے آپ نے اپنے فاری کلام میں یہ کھا ہے۔ کہ حضرت عمر کی طرح اپنا چا بک اُٹھا نے کے لئے خود وہ کے سے سے سے ان کا شکار ہوجائے گی جورفتہ رفتہ اسے عیش پرتی کی لعنت میں گرفتار کر دے گئے ان ہے بیا ہو باتے کہ انتحال نے کے لئے خود وہ سے باتر و۔

علامه اقبال نے غلط فقر کو' فقر مجازی'' قرار دیا ہے محمر وہ صحت فقر سکے لئے بچو شرافط عائد کرتے ہیں اور مسلمان سے فقر کو اپنانے کے لئے ہمت کا مطالبہ کرتے ہیں کیونگہ فقر کوئی الی بات نہیں جے آسانی سے حاصل کیا جاسکے فقر کے لئے ضروری ہے کہ فقیرا ہے دل ود ماغ اور ذبین وضیر کو بے لگام جبلوں کردائی دات کو سے آزاد کر لے اور نفس کو بغاوت سے بازر کھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نفس کی جبلوں برقادر ہو کرائی ذات کو خدا اور اس کے اس طرح تالع بنا لے کہ ابنی ذاتی بینندیا نایسند کوا دکام الی برقربان کر سکے۔ سرتمام خدا اور استفامت کی ضرورت ہے۔

علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی شاعری کے اوائل میں فقر سے متعلق سربری کلام کیا ہے گر'' ضرب کلیم اور ارمغانی تجاز''جوان کی زندگی کے آخری جھے کی تصافیف ہیں ان میں فقر اصطلاحی کا استعمال نسبتا زیادہ کیا ہے۔ اس جموعہ کلام میں آپ نے فقر کے متعلقات اور ضرور ہات پر مفصل گفتگو کی ہے اور اسے کھول کر بیان کیا ہے۔ علام سے کے نزویک فقر ترک و دنیا یا ترک علائق کا نام ہیں اور نہ مفصل گفتگو کی ہے اور اسے کھول کر بیان کیا ہے۔ علام سے کنزویک فقر ترک و دنیا یا ترک علائق کا نام ہیں اور نہ ہی رہا نیت کو فقر کہتے ہیں ، البتہ اس میں مطالعہ کا نئات اور مطالعہ ذات کے لئے بالعموم کچھو مے لئے اپنا وقت خلوت شینی میں گزار اجاتا ہے۔ بہی فور ، تذکر براور نقل فی الاشیاء اسلام میں قابل قدر امور سمجھے جاتے ہیں جس کی مثال حضور اکرم ملی الله عید برای کو ندگی میں عار حراکے ایام خلوت میں ملتی ہے اور آپ ملتی این افر امت کے لئے بھی فر مایا ''دیک فور عظم حاصل کرواور پھر خلوت میں جلے جاک چنا نچرا کش صوفیا نے کرام نے ترکیز نفس کے لئے بچھو در خلوت ضرور اختیار کی ہے۔ علام شکے ہاں بھی خلوت فتی اور شب بریدار ہوں کا ذکر ماتا ہے۔ وہ اپنی ان قبی بوئی راتوں کا حوالہ وسے ہیں اور اپنی اس رنگ میں رنگ ہوئی ذعر کی اور خلی ہوئی راتوں کا حوالہ وسے ہیں اور اپنی اس رنگ میں رنگ ہوئی ذعر کی سے ترکیز میں دزگار فقیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

سر آمد روز گار این فقیرے وگر دانائے راز آید که ناید؟ (است: ۹۹۳) (اس فقیرکاز مانداختمام کوآ عمیاہے، اب کوئی اور دانائے راز آئے یاندآئے)

موفیائے کرام جو بڑے بڑے علماء اور فقیاء میں سے تنے اپنے وقتوں میں خلوت اور عزفت کو افتا کرتے رہے۔ یا در ہے کہ خلوت فیم وں سے ہوتی ہے اور عزفت نفس سے ہوتی ہے اور اس جن سے مجل میں اور اس اس کی طرف ملائے اور خدا ہے غافل کر دے۔ خلوت اور عزفت تصوف کی تعلیم اور استار کاش میں ہے۔ ضرور کی خیال کی جاتی ہیں۔

تسوف کی اصل خطاس لمیان چی ای انتخاب بیدا کرتا ہے۔ معرب بار عداسطا ک فریاسے انتخاب ک اخت د باشتراں کے اموالی کھٹی انتخاب القادیون سی بالٹر میں (۱۳۰۱) (سم الرست میں کا

> **martat.com** Marfat.com

علامه اقبال نے اپنے خیالات کا کممل اظہاراپنے کلام میں اس طرح کردیا ہے جو کی وضاحت کا مخاج منبی لہذا نیادہ مناسب سے کے تصوف اور رہانیت میں فرق بیان کرنے کے بعد علامة کا منظوم کلام پیش کیا جائے جو فقر کے طالب علموں کی کمل راہنمائی کی صغانت ویتا ہے۔

اسلامي تضوف اورربها نيت

سورة الحديد آيت نمبر ٢ ٢ ميں ہے

ثُمَّ قَقَيْنَا عَلَى الْتَالِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَقَيْنَا بِعِيْسَى
ابْنِ مَرْيَمَ وَ التَّيْلُهُ الْإِنْجِيلَ أَ وَ جَعَلْنَا فِي ابْنِ مَرْيَمَ وَ التَّيْلُهُ الْإِنْجِيلَ أَ وَ جَعَلْنَا فِي قَلُوبِ الَّذِيثَ التَّبُعُوهُ مَا فَقَةً وَ مَحْمَةً وَ مُحْمَةً وَ مَحْمَةً وَ مُحْمَةً وَ مُحْمَةً وَ مُحْمَةً وَ مُحْمَةً وَ مُحْمَةً وَ مُحْمَةً وَمُعْمَةً وَمُعْمَةً وَمُحْمَةً وَمُعْمَةً وَمُعْمَةً وَمُعْمَةً وَمُعْمَةً وَمُعْمَةً وَمُحْمَةً وَمُعْمَةً وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَعُمْ وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَعُمْمُ وَمُعْمَا وَعُمْمُ وَمُعْمَا وَعُمْمُ وَمُعْمَا وَعُمْمُ وَمُعْمَا وَعُمْمُ وَمُعْمَا وَالْمُعْمُ وَمُعْمَا وَعُمْمُ وَكُونُونُ وَعُمْمُ وَمُعْمَا وَعُمْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمِعُمُ وَمُعْمَا وَعُمْمُ وَمُعْمَا وَعُمْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَعُمْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَعُمْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُوا وَعُمْمُ وَمُعْمُ وَعُمْمُ وَمُعْمُونُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَمُعْمُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَمُعْمُومُ وَعُمْمُ وَمُعْمُومُ وَعُمْمُ وَمُعْمُومُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ والْمُعُمْمُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَمُعُمْمُ وَعُمْمُ وَعُمُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَعُمُومُ وَعُمْمُ وَعُمُومُ وَعُمُعُمُ وَعُمْمُ وَعُمُومُ وَعُمُ وَعُمُ وَعُمُومُ وَعُمُ وَعُمُ وَعُمُ وَعُمُ وع

ہم نے شفقت اور رحمت رکھ دی ان لوگوں کے دلول میں جوعیٹی علیہ السلام کے تابعدار تھے اور رجہانیت کو انہوں نے خود اختیار کیا، ہم نے ان پر اسے ربیانیت کو ) فرض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے رضائے اللہ کے حصول کے لئے اسے انہوں نے رضائے اللہ کے حصول کے لئے اسے اختیار کیا ، پھر اسے وہ نباہ نہ سکے جیسے اس کے

مِنْهُمُ فُسِقُونَ ۞ نابِخ كَائِلَ تَعَالَى بِمَ فَ عَطَافَر مَا يَجَوَانَ مِن الْبَخُكَاثِلَ تَعَالَ بِهِ الْ مِن عَلَى الْرَحُنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

نیت) کا اُجرہے اور اِن میں ہے اکثر فائل (و فجر) تھے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ

(۱) رہانیت کو الله تعالیٰ نے عیسائیوں پر فرض نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اس کام کو الله کی رضا کے لئے خود اختیار کیا۔

(٢) ان ميں سے جنہوں نے اس كاحق ادانه كياده مور دعماب اللي موئے۔

(۳) جن قلیل لوگوں نے اس کاحق ادا کیاا در خلوم نیت ہے اسے اختیار کیا ادراس کے نقاضوں کو پورا کیا تو الله تعالیٰ نے ان کوان کے حسن عمل کا اجرعطا فر مایا۔

(٣) اگرر ببانيت كاحق اداكياجائي توبيالله تعالى ك خوشنودى كاباعث بوگا-

ر مبانیت میں خرابیاں کس طرح پیدا کی گئی ہیں؟

رببانیت کے معنی خوف اور ڈر کے بیں اور اس سے مرادوہ مسلک ہے جس کی بنیاد خوف اور ڈر پر ہو۔
رببانیت "دُهُبَانٌ" سے مشتق ہے، جورا ہب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اس کا معنی اُن لوگوں کا مسلک
اور طرز زندگی ہے جو ہروقت ڈرنے اور خوف زدہ رہنے والے بیں <u>علامہ داغب اصفیانی " نے فر مایا کہ اس کا</u> مطلب فرط خوف سے عبادت میں حددر چھلوکرنا ہے۔ علامہ پائی بی " لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب عبادت اور ریاضت میں ممالغہ ہے ، لوگوں سے قطع تعلق کو جائز قرار ویتا اور مہار خواہشات کو بھی ترک کردیتا ہے۔

## Marfat.com Marfat.com

معلوم ہوا کہ دینِ عیسوی کی روح اہلِ و نیاسے کنارہ کشی کرنانہ تھی بلکہ لوگوں نے جابر بادشاہ کے ظلم سے بیخ کے لئے یہ قدم اٹھایا تھالیکن بعد بیس آنے والوں نے اِس کو دین کا حصہ بنالیا اور اِس بیس غلو کیا مثلاً یہ لوگ اپنی جائز خواہشات کا گلا گھونڈنا، از دواجی زندگی کو خیر باد کہنا، پادر یوں کا شادی نہ کرنا اور اپنے جسموں پر بوجھ لا دے رکھنا، خود کو زختی کر دینا، اصل ربانیت قرار دیتے تھے حالانکہ عیسائی فد ب بین ایس کوئی گنجائش نہیں ۔ اِس کے علاوہ ماں باپ، بہن بھائی اور اولا دی قطع تعلق ربانی عیسائی فد ب بین ایس کوئی گنجائش نہیں ۔ اِس کے علاوہ ماں باپ، بہن بھائی اور اولا دی قطع تعلق ربانی مدارج طے کرنے کے لئے شرطِ اول تھی۔ تاریخ بیس درج اس وقت کے رابہوں کی سفا کی، ظلم اور تشد دے واقعات پڑھ کردل کا نپ اٹھتا ہے۔ بعد میں پیچر بیک اور بھی زور پکڑ گئی اور ایسی خانقا ہوں کی بھر مار ہوگئی جہاں دا جب مرداور رابہ خوا تین آ کر جمع ہوگئیں ۔

مصلحت در دین ما جنگ و شکوه مصلحت دردین عین غاردکوه (ب-ج:۱۳۳۱)

(ہمارے دین کی مصلحت جنگ و دبد بہ اور عینی ملیاللام کے دین کی مصلحت پہاڑ د غاریس ہے۔)

جیسا کہ قرآن مجد میں ذکر ہے کہ بڑے بڑے پوپ اور بینٹ مال و دولت جمع کرنے میں اپنے وقت کے قارونوں کو بھی مات دینے گے اور جن خانقا ہوں میں کنواری راہبات قیام کر تیں دہاں حرام کاری کے افرے جاری ہوجاتے۔ کلیسا ڈس کی تاریخ کا یہ بڑا اندو ہناک اور شرمناک باب ہے جو ان کے اپنے مؤرخین نے لکھا ہے اور ان تمام برعنوانیوں کوقرآن نے فیکائی عود کا گئے میں بیان مؤرخین نے لکھا ہے اور ان تمام برعنوانیوں کوقرآن نے فیکائی عود کا تی اور ہوا کہ ایک جملے میں بیان کردیا (پھروہ اس رہبانیت کو بھانہ سے جبیا کہ اس کے بھانے کاحق تھا۔ سورہ الحد بدآیت نمبر ۲۷) قرطبی نے نکھا کہ ان رہبانیت کو بھانہ سے جبیا کہ اس کے بھانے کاحق تھا۔ سورہ الحد بدآیت نمبر ۲۷) قرطبی نے نکھا کہ ان رہبانیت کو طلب رہاست کے لئے بطور زیند استعال کیا اوروہ لوگوں کا مال ہڑ ب

اسلام میں ریاضت اور عبادت کا سلسلہ اس طرح جاری کیا گیا کہ اس نے مسلمانوں کوخواہشات کی پیروی، دولت کی مجبت اور آسائنٹوں میں غرق ہونے سے تو منع کیالیکن اس نے ترک دنیا اور نفس کشی کا طریقہ نہیں سکھایا۔ اسلام نے شادی کی ترغیب دی اجازت دی اور کاروبار دنیا کو بھی عبادت قرار دیا اور اپنے عزیز وا قارب کے حقوق کی ادائیگی کا تھم دیا۔ اسلام نے نفس کا حق ادا کرنے کا تھم دیا اور مضرصحت مشقول سے منع فر مایا۔ حضور اکرم سائن آئی نے فر مایا کہ اپنے نفوں برتی نہیا کروور نہ الله تعالی تم بر بھی تی مشقول سے منع فر مایا۔ حضور اکرم سائن آئی کی تو الله نے بھی ان برتی کے ۔

احادیث میں ہے کہ پھی محابہ کرام نے ساری رات عبادت کرنے کا، ہیشدووزہ رکھنے، شادی نہ کرنے اور گوشت نہ کھانے کا رادہ فرمایا تو حضورا کرم سائی ایک نے مایا دور میں معالی میں معالی میں معالی میں معالی میں معالی میں معالی میں دورہ میں رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور افطار بھی کرتا

ہوں، راتوں کونماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں ہے تکارح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت ہوں دانستہ روگر دانی کی اس کا میر ہے ساتھ کوئی تعلقی نہیں۔ حضور ابوامہ بابلی کی روایت میں ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے اپنی بقیہ عمر نماز میں گزار نے کے لئے حضورا کرم اللہ اللہ اللہ ملب حنفید دے کر آپ سالی آئی نے ارشا دفر مایا' میں بہودیت اور نفر انیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ ملب حنفید دے کر بھیجا گیا ہوں جس میں آسانی اور فراخی ہے۔ اس ذات پاک قتم جس کے دسب قدرت میں میری جان ہیں بھیجا گیا ہوں جس میں آسانی اور فراخی ہے۔ اس ذات پاک قتم جس کے دسب قدرت میں میری جان ہے، ایک صحت اول میں کھڑ اہونا ساٹھ سال کی (نفلی) نماز سے بہتر ہے۔'ایک جگر فر مایا ہے کہ ہرا مت کے لئے رہا نیت ہوا در میا دات اور عبادات میں کا ہم ہوا کہ اسلام میں بحاجات اور عبادات میں کہ جہورا در اسلام میں کا ہم اور میں اور من گھڑ ت اصولوں پر دائے کیا تھا۔ اسلامی روحانیت کیا ہے؟ اس کو آئی تندہ تحریم میں اور کیا گئا ہوں کیا تھا۔ اسلامی روحانیت کیا ہے؟ اس کو آئی تندہ تحریم بیان کیا جا رہا ہے۔ علام آئے فرمایا ہے۔

فقرِ کافر خلوتِ دشت و در است فقرِ مومن لرزهٔ بحر و براست (پ-چ:۸۱۸) (کافرانه فقرترک دنیااورگوششین ہے، مومن کا فقروہ ہے جس سے بحروبرلرزہ براندام ہوجائیں۔) علامہ اقبالؒ نے جب ان تمام را مہانہ حرکات کے خلاف آواز بلند کی تو وہ لوگ جو غیر اسلامی روحانیت کے پیروکار تھے یہ کی آواز اس کی مخاصت پراتر آئے اس پرعلامہ نے فرمایا ۔

اید درے کدمیرے نالوں سے میں شہوسنات استانہ (۱۸۸:۲۸۱)

خرنیس کیا ہے نام اس کا، خدا فریک کہ خودفری ؟ عمل سے فارغ ہوا مسلمال بناکے تقدیکا بہانہ خرنیس کیا ہے نام اس کا، خدا فریک کہ خودفری ؟ ؟ اے نام اس کا، خدا فریک کہ خودفریک ؟ ؟ اے نام اس کا اس کار اس کا اس کا

علامدا قبال نے ضرب کلیم میں فر مایا ہے کہ نام نہاد صوفیوں نے خود کوشر اب الست کے نشے میں مخود ظاہر
کیا ہے اوراس طرح راوشر بعت سے فرارا فقیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اِن کا بیاسلوب اس لئے ہے کہ ایک کما مسلفہ مستی کا اظہار کرنے سے وہ شریعت کے مواخذہ سے ذکئی جا کیں۔ فر مائے ہیں شریعت کی کر کا قوجگ وسلفہ برست ( این ایک بہت ہوں جہاد ) کی طرح ہے اور فقیہ شھرتے ہی خود کو اس جہاد سے دورور کھنگا بہلات مالی مسلفہ شکا اس سے معرف وہ کا اس میں کی کو کو ایک مسلفہ شکا اس سے معرف وہ کا ایک مسلفہ شکا ا

### martat.com Marfat.com

معلوم كرك ال رحل كرك ر

مجابدانه حرارت ربی نه صوفی میں بہانہ بے عملی کا بی شراب الست فقیہ شہر بھی رہانیت یہ ہے مجبور کہ معرکے ہیں شریعت کے جنگ دست مدست (ض ک :۵۰۰)

فقراورر هبانيت ميس فرق

فقر پرسیر حاصل تحریر آئندہ صفحات پر آ رہی ہے۔ رہانیت ترک دنیا اور ترک موالات ہے جبکہ فقر میں فقیرشریعتِ مصطفوی ملٹی ایک روشی میں زندگی گزارتا ہے چنانچہ یہ کلیساؤں کی رہبانیت کے بالکل برعکس ہے۔علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین و دنیا میں جدائی ہوجائے تو زندگی کا ہر کام ہوس کی آرزو پوری کرنے کے لئے ہوگا۔ پیرحضورا کرم سلٹی لِیِّلِم کا اعجاز ہے کہ انہوں نے خوف واُ مید کے درمیان سیدھی سا دی زندگی بسر كرنے كاطريقة كھاياہے \_

کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی ساتی کہاں اس فقیری میں میری خصومت تقی سلطانی و راہبی میں کہ وہ سر بلندی ہے یہ سر بزیری (عاجزی) ساست نے مذہب سے پیچیا چھڑایا چلی کچھ نہ پیر کلیسا کی پیری مولی دین و دولت میں جس دم جدائی ہوں کی امیری ہوں کی وزیری یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا بشری ہے آئینہ دار نذری (ب-ج:۱۰) علامدا قبال في واضح الفاظ من فقيرى اورربهاني كافرق بيان كرت بوئ فر مايا كداسلام أس دنيائ فقرے بیزارہے جس میں رہانیت کی آمیزش ہواور جب سے کفار کے اُکسانے پرمسلمانوں نے اپنے اصلی فقر کوخیر باد کہاہا اس وقت ہے ان سے دولتِ سلیمانی چھن گئ ہے اور وہ دنیا میں ذکیل ورسوا ہو گئے ہیں ۔ کھے اور چیز ہے شاید تیری ملمانی تری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہانی سکول پرتی راہب سے فقر ہے بیزار فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی (ض کے:۵۱۲) یہ فقر مردِ مسلمان نے کھو دیا جب سے ر بى نەدولىت سلمانى وسلىمانى (ض ـ ك: ۵۱۳) علامه ا قبالٌ نے مسلمانوں کواس بات کی تلقین فر مائی کہ جب تک اُمتِ مسلّمہ اِس ربیانیت آمیز فقر کو خیر بادنه کے گااوراسلامی فقر کواختیار نہ کرے گی وہ ہمیشہ زوال کی طرف نزول کرتی رہے گی۔ نکل کر خانقابول سے ادا کر رسم فیرزی کہ فقر خانقابی ہے فقط اندوہ و رالگیری ترےدین وادب سے آربی ہے بوئے رہانی

> maríai com Marfat.com

يكى ہے مرنے والى أمتوں كا عالم پيرى

(I\_J:+AF)

## فقركي ومناحت

قرآن وحدیث نے جس چیز کوفقرقرار دیا ہے اس کی تغییر پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ علامہ اقبال " پی چی باید کر د' میں اپ الفاظ میں اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ فقر' نگاہ راہ بین' اور'' زندہ دل' ہونے گاہ ہے۔ نگاہ راہ مین ہے مرادراہ شریعت کونگاہ میں رکھنا اور اس کی رعایت کرنا ہے جبکہ زندہ دلی ہے مراوی و وقت ذکر اللی ہے اپ دل کو بدارر کھنا ہے۔ روونوں یا تیں جہاں جس جوجاتی ہیں وہاں شریعت اور طم بھی دونوں ملی طور پر پائے جاتے ہیں اور مزل لیمنی وصل آئی کو پالنے کی حقیقت میں موجاتی ہے۔ حصول قرب ہے وصل کے بعد مرا اللہ کو پالنے کی حقیقت میں موجاتی ہے۔ حصول قرب ہے میں اور خرا اللہ کو پالنے کی حقیقت میں موجاتی ہے۔ حصول قرب ہے تھا میں افرا تی ہے تھا ہے اس کی مختمر تشریخ درج ذیل اشعار میں نظر آتی ہے تھا ہے اس مرا نظر کے حاصل ہونے کے بعد جوصفات فقیر میں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ علامہ اقبال کی تھا ہی میں ۔

حیت فقر اے بندگانِ آب و گل یک نگاو راہ بیں، یک نشو ( اے آب و کل یک نشو ( اے آب و فاک کے بندو ( معلوم ہے ) فقر کیا ہے ؟ فقر تو ایک نگاوراو بین اور زندہ ولی کا نام ہے ۔ )

فقر كار خويش دا سجيدن است بر دو حرف لا الله يحيدن است

(فقرابے کام کو پر کھنایا جانچنا ہے اور لا الہ کے دو حرفوں کومر کز بنانا ہے۔)(پ۔ج:۱۲۸) فقر خیبر گیر بانانِ شعیر بستۂ فتراکِ او سلطان و میں

(جوکی رونی کھا کردر خیبرا کھاڑوینا فقرہ، اس کا شکارتو بڑے بڑے سلاطین اور امراء ہیں۔) فقر ذوق و شوق و تشلیم و رضاست کا آمینیم ایں متاع مصلی

(-4256.

بر کروبیاں شبخوں زند بر نوامیسِ جہاں شبخوں (نقر فرشتوں پرغلبہ حاصل کرتاہے، قدرت کی پوشیدہ قو توں کو مخرکرتاہے۔)

مرگ و ساز أو زقرآن عظیم مرو درویشے نه کود در میم (برات می ایسان اور ایس کا کا ایسان کا کا ایسان کار ایسان کا ایسان کا ایسان کا ایسان کا ایسان کا ایسان کا ایسان کار کا ایسان کا ایسان کا ایسان کا ایسان کا ایسان کا ایسان کا ایسان

لا تران اخباب سد د اد کردانده الی امروانی ا (این کافران کامار دایات ما آیا استان کردید افزان کاماره الیا

ادرمفات اللی سے متصف ہونے کا نام ہے۔

فقر مومن چیت؟ تسخیر جہات بندہ از تاثیر اُو مولا صفات (ب۔ ج،۱۸۱) (مومن کا فقر کیا ہے؟ تمام جہات کا تسخیر کرنا، ایسے فقر کی تاثیر سے بندہ صفات الہید پیدا کرتا ہے۔) فقر خوابی از تہی دی منال عافیت در حال و نے در جاہ و مال (اگرفقر چاہتے ہوتو خالی دست ہونے کے خوف سے بدل نہ ہوجاؤ، عافیت حال کی دریتی میں ہے عزت و مال

مِنْ بِينِ )(پ\_چ:۹۰۹)

بازگیری کرنا (خودکو پہچانا) اور یقین کامل حاصل کرنے کے بعد حیاتِ جاود ال حاصل کرنا لکھا ہے۔ صوفی کے مجاہدات اے یقین کی دولت ہے مالا مال کرتے ہیں، جبکہ بے یقینی میں انسانی اقد ارکی موت ہے۔
خوشا روزے کہ خود را باز گیری ہمیں فقر است کو بخشد امیری
(وودن خوش نفیب ہیں جب تو خودا پی گرفت کرے، یہی وہ فقر ہے جو حکومت عطا کرتا ہے۔)

حیاتِ جاودال اندر یقین است رو تخمین و ظن گیری بمیری (ا\_ح:۹۹۲) (بمیشدر بنے والی زندگی یقین میں ہوتی ہے تخمین وظن کی راہ پکڑ و گے تو مرجاؤگے۔)

قرآن کافقرد تگیری کرتاہے

ا پن کلام میں علامہ نے قرآن کے مطالعہ اور اس کے احکام پڑمل کرنے کو بہت اہمیت دی ہے۔ فقر قرآن کی اصطلاح بھی ہے اور ای کا ایک حصہ ہے۔ یہ اصطلاح علامہ اقبال نے مساوی میں جاوید نامہ کی تصنیف کے موقع پر ایجاد کی۔ اس سے پہلے کی کتابوں مثلاً اسرایوخودی، رموز بخودی، پیام مشرق اور زبور مجم میں فقر کا لفظ ان معانی میں استعال نہیں فرمایا۔ علامہ اس فقر کی تشریح جاوید نامہ میں حسب ویل الفاظ میں کرتے ہیں۔ معانی میں است فقر قرآل اصل شہنشاہی است حمل میں است فقر قرآل اصل شہنشاہی است

(قرآن کے علاوہ شرکی بہادری بھی گید قرآن کا فقر شہنشائی کی اصل ہے۔)

فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر اگر را کائل ندیدم جو بذکر

(قرآن کا فقر ذکر اور فکر کے بی تع کر نے سے بنا ہے فکر کویس نے ذکر کے بغیر بھی کا ل نہیں و یک ا جیست قرآن؟ خواجہ را پیام مرگ دیگیر بندہ ہے ساز و بھگ

(قرآن کیاہے؟ آفادس کے لئے موت کا پیام ہے، بروسامان کی دیگیری کرتا ہے۔)
قرآن کا فہم حاصل کرنا اوراس کو توام میں پھیلا ناعلاء اور فقراء کا منصب ہے لیکن علامہ کے زویک علاج قرآن سے خود کو نے نیاز نصور کئے ہوئے ہیں اورا ٹی داریا تقریروں سے لوگوں کو محود کیا کرتے ہیں جیکہ صوفی اوگر بھی عراقی کے عارفانہ کلام کی توالیاں شنتے اور اپنے سروں کو دھنتے ہیں۔ صوفی اپنے وجد اور تواجد کو دیگر فرائش سے اعلی اور ارفع نصور کر نے ہیں۔ افسوی ہے کہ دوا ٹی محفلوں کو تر آن کے درسوں سے نہیں تھا تھے۔ حضرت محد دالف ٹائن ہُنا پے خلفاء کو اس بات کی تلقین فر ماما کرتے ہے کہ دیائے تصوف کی ما تیں بھال کرتے ہے کہ دوا کو دی کو درس کے کو دوا کی کا درس دیا کریں کی فکہ سرزیادہ ضرور کیا ہے۔ کے دوعوام کو نماز وروز سے بعنی شریعت کے احکام کی بھا آور تی کا درس دیا کریں کیونکہ سرزیادہ ضرور کیا ہے۔

مرادیه کرتسوف تواس کے بعد کی بات ہے۔ عالماں از علم قرآں بے نیاز صوفیاں درندہ گرگ ومُو دراز (ج-ن: ۹۲۷) (عالم قرآن کے علم سے اتعلق ہیں، اور صوفی گوگ خونخو اربھیڑ یے کی طرح ہیں اور لیے بال رکھتے ہیں) صوفی پشینہ پوشِ حال مست از شرابِ نغمہ قوال مست (ا۔خ: ۱۲۳) (صوفی پشینہ پوش اپنے حال ہیں مست ہے، قوال کے نغوں کی شراب میں غرق ہے۔)

آتش از فعر عراتی در دیش در نمی سازد بترآن مخفش (ا-خ:۱۲۳) (عراتی کے شعروں کی آگ اس کے دل میں مجڑک رہی ہے، لیکن اپی مخفل کو در تی قرآن سے آماستہ منہیں کرتا۔)

علامه اقبال ارمغان تجازی صوفیاء اورعلاء ہے فرماتے ہیں کہ قرآن کی مدوسے قرم کو جہالت کی میں اسے علامی است کی می سے علم ودین کی سحر کی طرف لے کرآئی میں ساری شاہد ہے کہ اپنی بمین کی قرائت کوئن کر حضر بعث محرف اللہ استعام اس اس وقت اسلام کے وقمی تھے، اگل ہا اسلام ہو کے اور ایک وم اسلام قول کر لیا ۔ د شام ما جمعانی آور محربیا ہے، قرآئی باز خوان الله تا اور محربیا

(تمہیں یاد ہے کتہاری قرائت کے سوز نے ، حضرت عمر من الله مندی تقدیر کو بدل کرر کھ دیا) فقر قرآن کے بغیر ممکن نہیں

تارخ شاہد ہے کہ قرآن بڑ مل پیما ہونے کے سب بدؤ قو موں کوقر آن نے بوری دنیا کا حکم ان بنادیا اور جب سے مسلمانوں نے قرآن کو بالاے طاق رکھ دیا ان کو دنیا میں رسوائی کے سوااور کچھ ند ملا۔ مسلمانوں پر ایک دقت یہ بھی آیا کہ انہوں نے کلمہ لا اللہ الا اللہ کا پڑھنا بھی مجلا دیا اور جانور ذنح کرنے کے لئے انہیں امام مجد کا سہارالینے کی ضرورت ہوتی تھی کے وکلہ و تحریر نہیں پڑھ کتے تھے ج

ب بندِ صونی و مُلّا اسری حیات از حکمتِ قرآن تکیری (مَمْلااورصونی کی بندش مِس رہتے ہوقر آن کی حکمت سے زندگی بسر کرنانہیں کیھتے)

با یاتش ترا کارے جز ایں نیست کہ از ایس اُو آساں بمیری (۱۔۲-۹۵۵)

(قرآن کی آیات سے تیراسروکاراس سے زیادہ نہیں کہ تو وقت موت اِسیں کے پڑھنے سے جلدی مرحلای میں کی اُلے کا ۔)

جونقیرقرآن برگل پیرا ہے اس کے نقر برقرآن گوائی دیتا ہے اوراس کی عزت ووقار اور ناموس کا ذمہ دار ہے لیکن فرنگی رائے کے وقتوں میں عام محدوں کے مُلَا جومنا سے تعلیم کے زبور ہے آراستہ نہ ہے، ان کاعلم بھی اس قدر ناقص تھا کہ وہ لوگوں کی راہنمائی نہیں کر سکتے تھے، بی وجہ تھی کہ مسلمان بوری دنیا میں رسوا ہو گئے۔ مسلمان پنہیں جانے تھے کہ قرآن ہی ایک ایک چیز ہے جوان کی ترقی اور وقار کا سبب بن سکتی ہے۔ اس پر مسلمان پنہیں جانے تھے کہ قرآن ہی ایک ایک چیز ہے جوان کی ترقی اور وقار کا سبب بن سکتی ہے۔ اس پر مطرق میں کہ برکوئی اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی تاویل کرنے لگا جو مسلمانوں میں تفرقہ پروری کا سبب بنا۔ اصلی فقرقرآن سے اپنی زندگی کوآر استہ کرنے کا سبق دیتا ہے۔

دین حق از کافری رُسوا تر است زانکه مُلَا مومنِ کافر گراست (ان کی وجہ سے خداکادین حق کافری سے بھی زیادہ رسوا ہے، کیونکہ ہمارامُلَا ایسامومن ہے جو کافرگری کرتا ہے) از شکر فیہائے آل قرآل فروش دیدہ اُم روح الامین را در خروش (اس قرآن فروش ملاکی عجیب وغریب باتوں سے میں نے جبرائیل ملی اللام کو خشسگین (عصر کے) دیکھا ہے۔)

زال موئے گردول دلش بگانت نزد أو أمّ الكتاب افسانت (آسان ق سان كادل بالكل بگاند به اس كنزد يك قرآ ل محض ايك افساند ب

ب نعیب از حکمتِ دین نی آ انش تیره از بے کوکی (ج-ن: ۱۹۲۳)

Marfat.com

(حکمتِ نی سائی ایس ایس ای کی در حصر فیل طاء وقن مقاوول کوندو فی کوج سے ان کا آسان تاریک ہے)

افسوس کا مقام ہے کہ ان دنوں میں اگر چیمسلمانوں نے قرآن کی طرف پکے قدم پر حایا ہے کی ناہب جی
مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت ای لاعلمی اور قرآن سے لاتھلقی کا اظہار کر رہی ہے۔ جہاں قرآن خوائی
مسلمانوں کی ایک بھاری اکثر لوگ چنوں پر کلمہ پڑھتے نظراً تے ہیں مسلمانوں کو اس بات کا یقین کرلینا جا ہے کہ جب
تک وہ قرآن سے مدونہ لیس کے اس وقت تک وہ قعر خدمت سے باہر نیس نکل سے ہرمسلمان کے لیے
قرآن کا پڑھنا، سنا، بھنا اور حتی المقدور عمل کرنا واجب ہے۔ (فرائفن اور واجبات کا علم حاصل کرنا بھی
واجب ہے۔)

صحبت ،فقر کی ضروریات میں سے ہے

خوشبودار بوگئاتی

ضرورت شیخ پراستدلال کے بیان میں مشائخ کرام کی محبت سے حامل ہونے والے کمالات کا ذکر گرد چکا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ عقیدت کا بڑا دخل ہے ان کی ہمراہی رنگ لاتی ہے جیسا کہ محالہ پرعقیدت کا رنگ ہے۔ چڑ مااگر عقیدت نہ ہوتو یہ ہمراہی برکار ہوتی ہے۔

صحبت اگر عداوت کے ساتھ ہوتو باعث عذاب اور قبر اللی کا موجب بنتی ہے جسے منافقین کوسوائے ویں و
دنیا کی نجالت کے اور کچھ نہ ملا۔ شیطان بھی ساری عمر مقبولانِ اللی کے ساتھ دہتا ہے گر عقیدت کے بغیراہ ان کے ساتھ دہنے کا کوئی فاکدہ نہیں ہوتا۔ صوفیہ فرمائے بین کہ عبادت کا فاکدہ خوش صحبت عامدوں کو ہوتا ہے مبال تک کہ تج اس کی صحبت کا فاکدہ جا تو روں بلک درخوں افر پھر وں کو بھی ہوتا ناہت ہے۔ رسول اللہ سٹی آئی گی کا کا کہ و جا تو روں بلک درخوں اور پھر وں کو بھی ہوتا ناہت ہے۔ رسول اللہ سٹی آئی گی کہ واقع کی اور خراج کے باعث رویا تو تمام صحابہ نے اس کے دونے کی آ واقع سن ۔ تل پھولوں کی صحبت میں پھولوں کی طرح مہک جاتے بین جی گی کہ اس کا تیل بھی خوشبو وار ہوجا تا ہے۔

رسول اللہ سٹی آئی آئی کے باتھ اور منہ سے لگا ہوا رویال آگ میں نہیں جاتا۔ آپ کے باکل کا طبطانی میں اور کی کی تو تو ہوں کی خوشبو پیدا ہوجا گی ہوا ہوا رویال آگ میں نہیں جاتا۔ آپ کے باکل کا طبطانی بیاں ہوگئی۔ بیار اور سے بیعت کرتے ہیں قو ہمارے ایک رایاں کے کمالات کی خوشبو پیدا ہوجا گی ہوا محبت گی تھائی ہوں کی ہے جو چند روز پھولوں کی صحبت گی تھائی ہوں گی ہے جو چند روز پھولوں کی صحبت گی تھائی ہوں گی ہے جو چند روز پھولوں کی صحبت گی تھائی ہوں گی ہے جو چند روز پھولوں کی صحبت گی تھائی ہوں گی ہے جو چند روز پھولوں کی صحبت گی تھائی ہوں گی ہو جند روز پھولوں کی صحبت گی تھائی ہوں گی ہو جند روز پھولوں کی صحبت گی تھائی ہوں گی ہے جو چند روز پھولوں کی صحبت گی تھائی ہوں گی ہو جو چند روز پھولوں کی صحبت گی تھائی ہوں گی ہے جو چند روز پھولوں کی صحبت گی تھائی ہول کی ہوئی گی تھائی ہوں گی ہو چند روز پھولوں کی صحبت گی تھائی ہور کی ہوئی گی تھولوں کی صحبت گی تو تھائی ہوں گی ہوئی گی ہوئی گی تھائی ہوئی گی ہوئی گی تھولوں کی صحبت گی تو تھولوں کی صحبت گی تھائی ہوں گی ہوئی گی ہوئی ہوئی گوئی گی میں گی تھول گی ہوئی گی تھولوں کی صحبت گی تھولوں کی صحبت گی تھولوں کی حصب گی تھولوں کی صحبت گی تھولوں کی حصبت گی تھولوں کی صحبت گی تھولوں کی صحبت گی تھولوں کی صحبت گی تھولوں کی حسب کی تو تھولوں کی حصب گی تھولوں کی حصب کی تھولوں کی حصب کی تھولوں کی حصب کی تھولوں کی حصب کی تھولوں کی تھولوں کی کو تھولوں کی تھ

کی فرشوے در حام دولیے رہیں او وسید محلی (ایسمادام) کی مقاملا کی الم مسالی کا الم مسالی کا

large at the late of the second

## Marfat.com

( میں نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبر، کہ میں تیری دل آ ویز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں۔ ) بہ گفتا، من گِلِ نا چیز بودم و لیکن مدتے با گُل نشستم (اس نے کہا کہ میں تو ناچیز مٹی ہوں، لیکن ایک عرصہ پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ ) جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

(خوشبودار(پھولوں) کے جمال نے مجھ پراٹر کیا ہے، وگر نہ میں تو وہی خاک ہوں، جو ہوں۔)

## فقراء كي صحبت

شخ ابوالعبال تصاب رہ الله على فر ما ما كرتے تھے جوم بدائ مرشد كے باس ايك مجلس بيٹے گا وہ سو ركعت نوافل سے زیادہ تو اس بائے گا۔ اگر كھانے كا ایک لقمہ دات كو كم كھایا جائے تو سرمارى رات كى عبادت سے بہتر ہے ہے۔

کیمیا پیدا کن از مشتِ گلبِ بوسه زن بر آستانِ کا طے(ا\_خ:۱۸) (مٹمی بحرفاک سے کیمیا پیدا کر کمی کامل مرد کے آستان پر بوسدزن ہوجا)

عیارِ فقر زسلطانی و جہاں گیری است سریرِ جم بطلب، بوریا چه می جوئی؟ (فقیری کی پیچان سے کہ جس میں سلطانی اور جہائگیری ہو، (فقیر بن کر) تخت طلب کر، بوریا کیوں تلاش کرتا ہے۔)

نظر زصحبت روش دلال بیغزاید زدردِ کم بھری توتیا چه می جوئی؟ (نظرتوروش دلول کی صحبت سے تیز ہوتی ہے، اگرتو کم بھر ہے تو سرمہ کیوں تلاش کرتا ہے۔) قلندریم و کراماتِ ما جہال بینی است زما نگاہِ طلب کیمیا چه می جوئی؟ (ہم قلندر ہیں ہماری کرامت جہال پرنظرر کھنا ہے، ہم سے طلب کرتے ہوتو نگاہ طلب کروسونا بنانے

ونا ہسدر ہیں ہماری مراست بہاں پر صرر صاحب،م سے حلب مرے ہونو تکاہ طلب کر وسونا بنا ہے والا کیمیا کیوں طلب کرتے ہو۔)(ج۔ن:۲۷۲)

فقر کا حاصل کرنا بہت محنت طلب امر ہے لیکن جب کوئی فقیر کی منزل کو حاصل کر لے تو پھراس کی حفاظت کرنا ایک اہم بات ہوتی ہے کیونکہ بسااوقات ذرائ غلطی انسان کومنزل سے کوسوں دور لے جاتی ہے۔ جو قویس اپنی خودی کی حفاظت نہیں کرسکتیں وہ یا لا خرغلامی میں مبتلا ہوجاتی ہیں ۔

کے خرکہ بزاروں مقام رکھتا ہے دونقرجس میں ہے بے بردہ روح قرآنی (ض کے: ۱۹۳) خودی کو جب نظرآتی ہے قاہری اپن کیم مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی (ض کے: ۱۹۳۳) کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا بھے کو سے کہ تھے سے ہو نہ سکی فقر کی تکہانی مثال بھے کو مسلمانی مثال ماہ چکتا تھا جس کا داغ ہود خرید کی ہے فرکتی نے وہ مسلمانی ہوا حریف مدوآ فاب توجس سے ربی نہ تیرے ستاروں میں وہ درختانی (ض کے:۳۹۳)

اولياء جسے جاہیں شہنشاہ بناسکتے ہیں

جس طرح سمندر سے موتی حاصل کرنے کے لئے فوط لگانے کی ضرورت ہوتی ہائی ہوے ان کے کمالات حاصل کرنے کے لئے اور نیاب الہی کے مقام کو حاصل کرنے کے لئے بڑے ہوئی کے مقام کو حاصل کرنے کے لئے بڑے ہوئی کے مجاب کی فرورت ہوتی ہے۔ اس کو ذکر و تیج اور فکر و خلوت کے طویل دور سے گزرنا ہوتا ہے۔ یک ہوئی کے لئے بعض اولیاء کرام کچھ مصے کے لئے غادروں میں جا جھتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں تو روحانی طاقت کا بہت بڑا خزاندا ہے ساتھ لاتے ہیں اوروہ جدھ نگاہ اٹھاتے ہیں دلوں میں خدا کی محب کی آگ بھڑ کا دیے ہیں، جہندیں اللہ کے ساتھ لاتے ہیں اوروہ جدھ نگاہ اٹھات ہیں دواتی ہیں، وہ آگر جا ہیں تو آگ سے اس کی محب کی آگری کا عصاح رارت کو چھین لیں، وریاؤں کی روائی کو بند کرویں، اشارہ کریں تو پیکر دل میں جان بڑجائے ، لکڑی کا عصاح اثر دھا بن جانے ، جاند کے دوئکڑے ہوجائیں۔ سے زیروست طاقت دلوں کی گرائیوں میں بنیاں ہاور صرف ای دل میں ظاہر وعیاں ہوتی ہے جو ذکر وفکر کی شدت سے اے ابھار نا جا ہے۔ سے طاقت انہائے کرائے کودی جاتی ہو اتی ہاوران کے بعد اولیائے کرائے کو بھی بقد رہم انت باتھار نا جا ہے۔ سے طاقت انہائے کرائے کودی جاتی ہے۔ اوران کے بعد اولیائے کرائے کو بھی بقد رہم انت باتی ہیں۔

علامہ اقبال رہۃ الله علیہ نے اسرار خودی میں بوعلی تعلندر کا ایک واقعہ تقل کیا ہے کہ بوعلی تعلندر نے اپنے ایک مرید کو کس ضرورت کے تحت بازار بھیجا۔ وواس حالت میں تھا کہ بوعلی تعلندر کی پلائی ہوئی شراب کے نشے میں مست جار ہاتھا۔ اِ تفاق سے حاکم وقت کی سوار کی اس بازار میں پنجی توجو بداروں نے حاکم کے لئے راستہ خالی کرنے کی خوض سے لوگوں کو زدو کوب کرنا شروع کیا اوراتی اثناء میں بوعلی قلندر کے مرید کے جم پر پچھ چوشی کرنے کی خوض سے اوگوں کو زدو کوب کرنا شروع کیا اوراتی اثناء میں بوعلی قلندر کے حرید کے جوشی کی اور کے جوشی کا اور شہنشاہ النہ کی کو خط کھا کہ ایک باز پرس کرے ورنہ اس کا ملک کی اور کے حوالے کرویا حوالے کرویا حالے ماری کے جندا شعار چیش خدمت ہیں۔

از محبت چوں خودی محکم خود گوتش فرمان دو عالم شود (جبخودی محبت سے محکم بوجائے باقداس کی قوت پورے عالم میں فرمافروا بن جاتی ہے۔۔۔۔ بیخ او بیخ حق می شود باج از الکھیے أو شق می شود (اس کا باتھ باللہ کا اتھ بین جاتا ہے۔ اس کی الکیسے چا تم کوئے ہوجا تا ہے۔)

> martat com Marfat.com

در خصوبات جهال محردد محكم تابع فرمان أو دارا و جم ( دنیا کے تناز عات میں وہ منصف بن جاتا ہے، داراوج شید جیسے بادشاہ اس کے تابع ہوجاتے ہیں۔) با تو ی گویم صدیثِ بوطائ در سوادِ بند نام أو جلی(۱۔خ:۲۵) ( میں تم ہے بوعلی قلندر کی روایت بیان کرتا ہوں ، ہندوستان کے علاقوں میں ان کا نام مشہور ہے۔ ) كويك ابدالش سوئ بازار رفت از شراب بوعليٌ سرشار رفت (ان کاایک تازه تر مرید بازار کی طرف روانه جوا، وه بوعلی کی پلائی موئی شراب میں مست جار ہاتھا۔) عاملِ آل شهر می آمد سوار ہم رکابِ أو غلام و چوبدار (اس شہر کا حاکم اعلیٰ سواری پرنمودار ہوا، اس کے ہمراہ ملازم اور چوبدار تھے۔) پیش رو زد بانگ اے ناہوش مند بر جلودارانِ عامل رہ مبند (آ کے چلنے والے نے آ واز دی کماے بے خبر، عامل کے لاؤلشکر برراہ بند نہ کرو۔) رفت آل درویش سر انگنده پیش غوطه زن اندر میم افکار خویش (وہ درولیش سرلنکا کے جار ہاتھا، اپنے روحانی افکار میں غوطہ زن تھا۔) چوبدار از جام انتکبار مست بر مرِ درویش چوب خود شکست (چوبدارتکبر کے نشے میں مست تھا،اس نے درولیش کے سر پرایٹ لاٹھی کو مارکر تو ڑ دیا۔) از روِ عامل فقیر آزرده رفت ول گران و ناخوش و افسرده رفت (عامل كى طرف سے فقيرافسوس كى حالت ميں چلاءاس كادل كرياں وناخوش وافسر دہ تھا۔) در حضورِ بعلیٌ فریاد کرد اشک از زندانِ چثم آزاد کرد (آ کر حضرت بومانی کے پاس شکایت کی ،اس کی آ نکھ کے جھر وکوں ہے آ نسوٹیک پڑے۔) صورت برقے کہ برکسار ریخت شخ سیل آتش از گفتار ریخت (جس طرح بحل بہاڑوں پر گرتی ہے، بولائی گفتار ہے آ ک بھرنے لگی۔) از رگ جال آتشِ دیگر کشود با دیرِ خولش ارشادے نمود (اس کی دگ دگ سے طرح طرح کی آگ برے لگی اور منتی سے ارشا وفر مایا) خامه دا برگیر و فرمانے نویس از فقیرے سوئے سلطانے نویس ( قلم المحا و المراه المرافر مان كلموه الك فقير سے بادشاه كے نام كمو)

باز گیر این عاملے بد گوہرے ورنہ بخشم ملکِ تو با دیگرے(ا۔خ:۲۱) (اس حاکم بدسرشت سے بازیری کرو، ورنہ بیل تمہارا ملک کی دوسرے کو بخش دوں گا۔) نیشتر بر قلبِ درویشال مزن خولیش را در آتشِ سوزال مزن (ا\_خ:۲۷) (درویشوں کے قلب پرنشتر نہ چبھاؤ،خودکو مجرکتی آگ میں نہ ڈالو)

ال نوعیت کی بیا یک تنهار وایت نہیں۔ایسے پینکٹر وں واقعات متنز کتابوں میں موجود ہیں۔

مقام فقر

علامدا قبال رحة الدعلية في المحروث مين ايك طويل نظم فقر كعنوان كلمى بي جس ايك طويل نظم فقر كعنوان كلمى بي جس ك كي كي اشعار الك بيان كردية كم بين اور چند مزيد اشعار كواس تحرير مين شامل كيا جار با بي - آپ فيان اشعار مين مسلمانون كوفقر كم مقام سه آگاه فرمايا به اوراس كلام كومسلمانون كووال كے لئے ترياق ہوتا فلام كيا ہے - بيا شعارا يخ مطالب كى خودى عكاى كرر بے بين بين

باسلاطیں درفتر مرد فقیر از شکوہ بوریا لرزد مربر (مردفقیر بادشاہوں سے مقابلہ کرتا ہے بقیر کے بوریا سے بادشاہوں کا تخت لرز جاتا ہے۔)

از جول می افکند ہُوئے بہ شہر وارہائد خلق را از چر و قبر (ب۔ج:۱۹۱۸)

(وہ این جنون عشق کی ایک ہُو جب شہر پر پھینکآ ہے، تو علق کو جبر وقبر سے چھٹکارادلاتا ہے۔) می تگیرد جز بآں صحرا مقام کا عدر شاہیں گریزد از تمام

(وہ ایسے محرا کے علاوہ مقام نہیں کرتا، جہاں کا شامین کورے ڈرتا ہو۔)

قلب أو را قوت از جذب و سلوك تيش سلطان نعره أو "ال طوك" (اس كور) و الموكات الموكة المو

(A14:3-4)(-4tm

حضرت الوالحن فرقانی رو الصلیک دعائے محود کو بندوستان یس فع ماصل بوئی چنانچ جب کی بالمید کا کوئی درویش مرد بودواس ملک کے بادشا بوس کو کلسٹ نیس ہو کتی۔ دین می سے اکول کو جب ماس بی المیکن المالی المیکن ا برینجہ طح اندر خود فالد باقیامت کی جمع کا انداز المیکن المیکن المیکن المیکن المیکن المیکن المیکن المیکن المیکن

(دول يرك المستخدمان مرف الكالم المسائل المناسبة

حکمتِ دیں دلنوازی ہائے نقر قوت دیں بے نیازی ہائے نقر (دین کی حکمت نقر کی دلنوازیوں میں ہے،اوردین کی قوت نقر کی بے نیازیوں میں ہے۔)

صیدِ مومن ایں جہانِ آب و گل باز را گوئی کہ صیدِ خود بہل (پ۔چ:۵۱۷) (پیجہان آب وگل مومن کاشکارہے، کیاتم باز کو کہتے ہو کہ اپناشکار چھوڑ دے؟)

وائے آل شاہیں کہ شاہینی نہ کرد مرغکے انہ چنگ او نامہ بدرد (افسوس اس شاہین پر جوشاہین نہیں کرتا، جس کے پنجے سے کوئی پر ندہ درد میں مبتلانہ ہوا)

در کنامے ماند زار و سرنگوں پر نہ زد اندر فضائے نیلگوں (پ۔ ج:۸۱۸) (بازایۓ گھونسلے میں زاروز بوں پڑا ہواہے،اس نے وسیع آسان میں پر کشائی نہیں کی )

مسلمانوں کے بڑے بڑے عالمی معر<u>ے فقر کی ہی خوبصورت مثالیں ہیں اور جب سے مسلمانوں میں سے</u> فقرختم ہوگیا تو ان کا جلال اور دید بدہی رخصت ہوگیا۔ فرماتے ہیں کداگریہ توم رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم کے اسود پڑھل کرے تو آج بھی اپنامقام پیدا کر عتی ہے۔

فقر چوں عربیاں شود زیرِ سپہر از نہیپ اُو بلرزد ماہ و مہر (فقر جبخودکوآ سان کے پنچے سے ظاہر کرتا ہے، تواس کے خوف سے مہر و ماہ لرز جاتے ہیں۔)

فقر عریاں گرئ بدر و حنین نقرِ عریاں بانگ تکبیر حسین (فقر کی نمود بدروخین کی جمیر کی شکل اختیار کرتی ہے)

نقر را تا ذوقِ عریانی نه ماند آن جلال اندر مسلمانی نه ماند (پ ب ج:۸۱۸) (جب فقر کی پیموذ نه ربی ، تو مسلمانو ل مین وه جلال باتی نه ر با)

بر عیارِ مصطفی خود را زند تا جہانے دیگرے پیدا کند(پ۔ج:۸۱۹) (خودکو مصطفیٰ سائی آیا کی کسوٹی پر پر کھوتا کہتم ایک نیاجہاں پیدا کرسکو۔)

آ وا ق کدرویشنزاد

علامدا قبال رئمة الله على فرمات بن كد مسلمانول بين امير، وزير اور كبير من كاشوق تو عام بايا جاتا بي مرفر المون المين ال

(آ واس توم برجس نے جدد جہد ختم کردی، جس مس سلاطین تو بیدا ہوں کیکن کوئی درویش بدانہو) داستان أو ميرس از من كه من چول مجويم آنجه نايد در مخن (اس کی داستان جھے ہے نہ یوچپو کہ ہیں اس بات کو کیسے کہوں جوخن میں نہ آ سکے۔) سلم ایں کشور از خود ناأمید عمر باشد با خدا مردے نہ دید (اس برصفیر کےمسلمان خود سے نا اُمید ہیں ، کی عمریں گزر گئیں کہان میں کوئی با خدامر ذہیں دیکھا) لا جرم از قوت دیں بذهن است کاروان خویش را خود رہزن است (یقنیانی قوم دین کی قوت سے بدظن ہے، اینے قاظے کی خودی را ہزن ہے۔) پست فکر و دول نهاد و کور ذوق کتب و ملاکئے او محروم شوق (بيتوم بست فكر، خالى باتهداوركور ذوق ب،ان كاملا اوركمتب شوق اسلام عروم ب-) طبع أو بے صحبت مرد نجیر خشہ و افسردہ وحق نا پذیر(ب۔،،۱۹۱۹) (اس کی طبیعت میں مر دِکامل کی صحبت کی رغبت نہیں ہے، وہ ختہ وافسر دہ اور حق بات سے گریز کرنے والا ہے) بندهٔ رد کردهٔ مولاست أو مفلس و قلاش و برواست أو (مسلمان الله كاردكيا جوابنده ب، وهفلس وقلاش اورب يرواه ب-) نے مکف مالے کہ سلطانے برد نے بدل نورے کہ شیطانے برد (نداس کے ہاتھ میں مال ہے کہ سلطان وقت سے لیے بیزور نہ بی ول کا ٹورشیطان لے سکے۔) شیخ اُو لُردِ فرکی را مرید گرچه کوید از مقام بایزیدٌ (مسلمانوں کا پیرتوخودانگریز کامرید ہے،اگر چہوہ بایزیرٌ (جیسے بزرگوں کے نقر) کی باتیں کرتا ہے۔) دولت اغيار را رحمت شمرد رقص باگرد كليساكرد و مُر د (پ-ج: ۱۸۲۰) (دوسروں سے لئے ہوئے نذرانوں کی دولت کورجت خیال کرتا ہے، گرجوں کے طواف میں عرضائع کی اورم کیا۔)

میرے تب وتاب سے کھے تھے۔ لے لو

علامها قبال رو الله مل آخر من فريات بن كركو من علم وين بافتر من كوئى خاص مقام تو نيس و كما المحروف من من المرا من قوم كى بهترى اورترتى كار مدخوا بعث و بول اين كنه محرست ان ناباب باقول كوفتره و من مستاح المحكمة المناسبة و المناسبة

س د ١٠٠٠ نے ليے محد در سال او خر و دروی تي

marfat.com Marfat.com

(میں نہتومل ، نه فقیداور نکته دان فلاسفر ہول ،اور نہ ہی جمعے فقر وورویش کا زیادہ علم ہے۔) در رو دی تیز بین و ست گام مخفهٔ من خام و کارم ناتمام (دین کی راہ کو میں خوب دیکھنے والا گرست گام ہوں ،میری پختگی خام اور میرا کام ناکمل ہے۔) تا دِل پُ اضطرابم داده اند یک گره از صد گره بشاده اند (پ\_ن ۸۲۱: ۲ (الله تعالى نے جمھے دل پُراضطرار دیاہے، (قوم کی) سینکڑوں گر ہوں ہے میں نے ایک گرہ کوہی کھولاہے) از تب و تابم نصیب خود گیر بعدازین ناید پُومن مر دِفقیر (پ-ج:۸۲۱) (میرےان تب دتاب (کی گری) ہے اپنا حصہ لے لوء کیونکہ میرے بعد شاید مجھ جسیا کوئی مر دِفقیر ندآئے)

#### فقرنایاب دولت ہے

ارمغان جاز میں علامہ اقبال رمة الله علي خلافت اسلاميد كى بابت فرماتے بيس كه خلافت الى فقيرى بے جو بتاج وتخت ہے اور مسلمانوں کے لئے دولت بے پایاں اور نایاب چیز ہے چنانچداسے ہاتھ سے جانے نددیا جائے۔ یفقرالی دولت ہے کہ جس پرامیری بھی رشک کرتی ہے اور انسان کوسرتگوں ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ خلافت، فقر باتاج و سرير است زې دولت که پايال ناپذير است (خلافت کیاہے؟ تاج وتخت کے ساتھ فقر (اختیار کرنا) بیالی دولت ہے کہ جو بے پایاں اور نایاب ہے) جوال بخاً! مده از دست ایل فقر که به أو پادشای زود میر است (اح:۹۲۱) (اے جوال بخت اس فقر کو ہاتھ سے نہ جائے دے،اس کے بغیر بادشاہی جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔) زردی میر اسراد نقیری که آل نقر است محسود امیری ( نقیری کے دازرویؓ سے سکھو، کیونکہ ان کا فقر ایسا ہے جس پر امیری بھی رشک کرتی ہے۔) مذر زال فقر و دردیثی که ازؤے رسیدی بر مقام سربزیری(۱\_ح:۹۵۹) (اس فقرے بچوجس کی وجہ ہے تم مرتگوں ہونے کے مقام پر پہنچے ہو۔) ارمغانِ جاز کی رباعیات میں علامها قبال نے فرمایا ہے۔

غري ميں ہوں محسود اميري کہ غیرتمند ہے میری فقیری مذر اس فقر و درویش سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سربزیری(۱ے-۲۷۲) درویثانه زندگی کو ہاتھ سے جانے نه دو

مسلمان کوعلامه اقبال دمه الله علی هیسوت فرماتے میں کہ شاہی زندگی میں بھی درویشاند زندگی بسر کریں۔ ا كرير عمل الله كي لئے موتواس كا جلال تممارى هخصيتوں ہے آ شكار موگا۔ اگر تمہار انقر غيور موتوتم تمام دنيا كو تهدوبالا كريكتے ہو۔ فراتے ہيں كه اہل بنود كا عقيدہ ہے كه ماد هو بقتا بر بده بوگا اتا بى زيادہ افضل سمجا جائے گا۔مقصد يه كه جب سادهور ك دنيا كرے تو معيشت بى دوسروں كا محتاج نه بوگا ليكن وہ ينبيں جائے گا۔مقصد يه كه جب سادهور ك دنيا كرے تو معيشت بى دوسروں كا محتاج نه بوگا ليكن وہ ينبيں جانے كرمحتا بى كالازى نتيج محكوى اور غلامى بوتا ہے۔

ور قبائے خسروی درویش زی دیدہ بیدار و خدا اندیش زی (شاہی لباس میں درویشاندزندگی بسر کر، آنکھول کو بیدار رکھادرخدائی سوچ کے مطابق زندگی گزار )

قربِ حق از ہر عمل مقصود دار تا زتو گردد جلائش آشکار(ا۔ر: ۱۳) (برعمل)مقصودی تعالی کے قرب کوقر اردو، تا کہ جلال شاہی تم سے آشکار ہو۔)

بگذر از فقرے کہ عربانی دہد اے فنک فقرے کہ سلطانی دہد اے فنک فقرے کہ سلطانی دہد اے فنک فقرے کہ سلطانی دہد ا

(ایسے نقر سے گزرجا وَجوع یانی (کے بعد غلامی) لائے ،خوش رہے و و نقر جس کا تیجہ روحانی اقتدار ہو۔) اگر فقرِ تہی دستال غیور است جہانے را تہہ و بالا توال کرد (اے : ۹۲۷) (اگر نہتے فقیرول کا نقر غیرت مند ہو، تو وہ پورے جہان کو تہدو بالا کر سکتے ہیں۔)

جب تک کمی قوم کے عقائد درست اور پختہ نہ ہوں تو تو می تغییر مکن نہیں۔مسلمان کا سرمایہ آ زادی کا حاصل ہونا آورموٹ سے نڈر ہونا ہے۔اس دنیا کے مال ودولت کوتو کفار کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔

دین ہو فلفہ ہو فقر ہو سلطانی ہو ہوتے ہیں پختہ عقاید کی بنا پر تغیر حرف اس قوم کا بے سوز، عمل زار و زبوں ہو گیا پختہ عقائد سے تھی جس کا مغیر (ض کے ۲۰۹۰)

مرد درویش کا سرمایہ ہے آزادی و مرگ ہے کی اور کی خاطر یہ نساب زر وہم )

آہ!کہ کمویا گیا تھ سے فقیری کا راز ورنہ ہے مال فقیر سلطنب روم و شام (بدی کھو)

امارت میں فقر کی مثالیں

اسلام میں پہلے جاروں خلفائے راشدین اوران کے بعد عمر بن عبدالعزیزی اماری می افتری المدید می افتری المدید المدید مثالیں ہیں محود فرادی ، اور کرنے اور سلطان اسلام المدید الدی التی کے ملاد و شامی افتری سیحود المدید اللہ میں م می موجد ہیں۔

> martat.com Marfat.com

حضرت سلمان فارئ محانى رسول سل في المراق من مائ كا كورزمقرركيا كيا تو آب كى جائے قيام نهایت ساده محی جس میں دو بی چیزی تھیں ایک قرآن پاک اور دوسری تکوار۔ ای طرح بے سروسامان حضرت سعد بن الى وقاص مصرك گورنر تقے ، <u>حضرت عمر بني الله عنه جب آت كے ماس مح</u>فاتو ديكھا كيسوائے چندمني کے برتنوں کے گھر میں چھے نہ تھا۔حفرت عمر منی اللہ منے فر مایا کہ چھے سامان زندگی تو رکھنا جاہے۔ انہوں نے عرض کیااے امیر المومنین بیرماز وسامان جومیرے پائ ہے کافی ہے۔ علامدا قبال فرماتے ہیں۔ آل ملمانان که میری کرده اند در شهنشای فقیری کرده اند (وومسلمان جنہوں نے توم کی امارت کی ہے، اُنہوں نے شہنشاہی میں فقیری کی ہے۔) در امارت نقر را افزوده اند معلِ سلمانٌ در مدائن بوده اند ( اُنہوں نے امارت میں فقر کی افزائش کی ، انہوں نے سلمان کی طرح مدائن میں اس طرح وقت گزارا ) حكمرانے بود و سامانے نہ داشت وستِ أو جز نتخ و قرآنے نداشت ( کہ وہ حکمران تھے لیکن کوئی سامان نہ رکھتے تھے،ان کے ہاتھ میں سوائے قر آن ادر تلوار کے بچھ نہ تھا۔ )

بر که عشق مصطفی سامان اوست بحر و بر در گوشنه دامان اوست (ہروہ مخص جس کامروسا مان عشق مصطفیٰ سانی آیا ہے، سمندراور خشکیاں ان کے دامن کے کوشے میں ہوتی ہیں ) سوز صدیق و علی از حق طلب فرزهٔ عشق نی از حق طلب (پ-م:١٩٠) (حفرت صديق اكبراور حفرت على مني الله نها كاسوز طلب كرو، حضور اكرم ما الله يَدَامَ كَ عَشْقَ كا ايك ذره خدا

ہے مانگو)

ضرب کلیم میں علامدا قبال اپ بینے جاویدسے خطاب کرتے ہیں ۔

ہمت ہو اگر تو دھونڈ وہ فقر جس نقر کی اصل ہے جازی! اس فقر سے آدی میں پیدا الله کی ثانِ بے نیازی! روش اس سے خرد کی آئکھیں ب سرمه يولي و رازي ! یہ فتر غیور جس نے پایا بے نتخ و سال ہے مردِ غازی! مومن کی ای میں ہے امیری الله سے مانگ یہ نقیری (ض ک : ۵۵۰)

مر دِمومن كا فقر

علامه اقبال رمدة الفعليان مردمومن كي شمان مين بهت سے اشعار قلمبند كئے ہيں جن ميں سے بيشتر اشعار اس كتاب ميس مناسب مقامات برشامل كرديت محكة بين - چند مزيد اشعار جومسافر ك نظم ميس موجود بين -

ملاحظ فرمائميں \_

ای دو قوت از وجودِ مومن است این قیام و آل جودِ مومن است این در دونون قرت است کردودون است کردودون است کردودون کا قام ہے اورده (شامی) اس کے جودکی کا قیام ہے دونون کو تیں مومن کے دورو کی کا تنہ ہے۔)

فقر سوز و درد و داغ و آرزوست فقر را در خول تپیدن آبروست (فقر موسن کی آرزودک) سوز، درواور مفارت کاداغ ہے، فقر کے لئے اپنی شخون میں جلنا باعثِ (فقر موسن کی آرزودک کا سوز، درواور مفارت کاداغ ہے، فقر کے لئے اپنی شخون میں جلنا باعثِ آبروہے۔)(پ۔ چ:۸۵۱)

علامدا قبال رئمة الله عليه وروز بخودي "اورد جاويدنامه " مين فرمات بي كحضورا كرم من الله ينها كل كالهول كى بركت بي حضرت سين رض الله منال وولت فقر وشائل كه وارث بنا وريدورا شها بحلي الله على بركت بي حضرت من الله من الله و المري فقر أو از خافقا بال باجكير (اخ: ١٢٣١) از كلاه و بوريا تاج و مري فقر أو از خافقا بال باجكير (اخ: ١٢٣١) (فقير كا كلاه اور بوريا اس كا تاج و تخت به اس كا فقر خافقا بول سخراج وصول كرتا ب الله و خين فقر و سلطان وارث جذب حسين از نگاه خواجه بدر و حنين فقر و سلطان وارث جذب حسين از نگاه خواجه بدر و حنين فقر و سلطان وارث جذب حسين از نگاه خواجه بدر و حنين

(خواجہ بدروحین سائی آیا کی نگاہ کے فیض ہے سلطان (نادرشاہ ابدالی) کافقر جذب حسین گادار شقا۔) مروحرکی شان بیان کرتے ہوئے علامہ مثنوی ہی چہ باید کرو' میں لکھتے ہیں کہ مردحر سرایا کردار، کم سخن، لا إللہ کی ضرب کا حال ہے۔ اس کی ضرب سے بوے بوے بہاڑ بل جاتے ہیں۔ اس کی صحبت ذعر کی

کار یا واسع مخین و عن أو ہم کردار و کم محوید مخن او ہم کردار و کم محوید مخن (مار محافی یا کم محوید مخن (مار محافی یا کم محوید -)

ما کومیاں کوچہ کرد و فاقد ست نقل آبد از اوالہ بچھ است اللہ کا اللہ بھی است اللہ کا اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی ا (جو کما ای کا طرح کو کم کما اور فاقد مست جی مکراس کے فرے باقد کی اللہ بھی کا اللہ بھی کمان جی تھا گھی ۔

marfat com

(ہم کھاں کے تنکے کی طرح ہوا کے تالع ہیں، محران کی ضرب کو و گراں سے نہرنکال لیتی ہے۔)
محری اُو شو، زما بیگانہ شو خانہ ویراں باش و صاحب خانہ شو
(اس کے راز دان بن جاؤادر بے شک ہم سے دور ہوجاؤ، ان کی طلب میں گھریارلٹا دواور پھر حقیق گھر کے
مالک بن جاؤ)

شکوه کم کن از سیم گرد گرد رنده شو از صحبتِ آل زنده مرد (بدلتے ہوئے آسان(قسمت) کاشکوہ نہ کرد،ان آزاد مرددل کی محبت سے زندہ ہوجاؤ) (پ۔ج:۸۲۳)

قلندری اگر ہوتو سکندری کیا چیز ہے؟

علامہ اقبال رحہ الله علی فرماتے ہیں کہ ایک قلندرصوفی اگر چہ نادار اور قلاش بھی ہوتو پھر بھی تمام دنیا کی سلطنتیں اس کے زیر نگیں ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میری وجہ شہرت میراعلم ،فلفہ، یا جذبہ شعروشاعری نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں میرے قلندرانہ اندازمشہور ومعروف ہو گئے ہیں اور میرے یہی اوصاف میری مقبولیت کا سبب ہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر کے سینے میں نہ جانے کیا بچھ چھپا ہوتا ہے کہ اس کی ایک مقبولیت کا سبب ہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر کے سینے میں نہ جانے کیا بچھ چھپا ہوتا ہے کہ اس کی ایک مائس بچھی ہوئی شمع میں حرارت پیدا کر دیتی ہے اور اسے شمع فروز اس کی تجلیّات عطا کر دیتی ہے۔ ان کے پاس مائس بچھی ہوئی شمع میں حزانوں میں بھی نہیں ہوتا۔ اگرتم الی طاقت حاصل کرنا چا ہوتو ان کی خدمت میں رہا کرو\_

خراج کی جو گدا ہو دہ قیصری کیا ہے! مجھے بتا تو سبی ادر کافری کیا ہے وگرنہ شعر مرا کیا ہے! شاعری کیا ہے (ب۔ج:۳۳۰)

البی! کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں نہیں ملتا میہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں میں میٹ اپنی آستیوں میں مید بیشے ہیں اپنی آستیوں میں وہ رونق انجمن کی ہے انہیں خلوت گزینوں میں

نگاہِ فقر میں شانِ سکندری کیا ہے! بتول سے تھھ کو امیدیں خدا سے نومیدی خوش آگی ہے جہاں کو قلندری میری

جلا سکتی ہے محمع سمھتہ کو موج نفس ان کی سمنا درد دل کی ہوتو کر خدمت فقیروں کی نہوتو کی ارادت ہوتو دیکھان کو نہوتی ہے نگاہ ارسا جس کے نظارے کو تری کے نظارے کو

(ب۔د:۱۰۴) فقیر کا اُٹھنا بیٹھنا اور ہرعمل رورح قر آن کی مطابقت میں ہوتا ہے اس لئے ایسے فقیروں کی شان ادا اور سکندر جیسے شہنشا ہوں ہے بھی بلند تر ہے ہے دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولی ہو جس کی فقیری میں او ہے اسٹر اللی (بے:۳۳۹)

اے طائر لاہُوتی اس رزق سے موت اچی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوالی!

کے خبر کہ بزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ رُورِ قرآنی (ضرک:۳۹۳)

علامدا قبال رمة الله طرفر مات بن كرم و فقر النج لئي كى يزكوتى كدفرة كومى ايك بوجهاور بارمحوى كرتا ب- حضرت عيلى علد الملام ك بال ايك بمالداور تأمى كرتا ب- حضرت عيلى علد الملام ك بال ايك بمالداور تأمى كرتا ب- حضرت عيلى علد الملام ك بال ايك بمالداور تأمى كرسوا بجهادة قااور جب آب نے ديكھا كه

ا تھوں کی انگلیوں سے تنگھی کا کام لیا جاسکتا ہے تو آب نے اسے بھی <u>کھینک دیا</u>۔ فرماتے ہیں موکن حالات سے مقابلہ کرتا ہے اور جہاں فری کی ضرورت ہووہائ موم کی طرح نرم ہوجاً تاہے۔

خرقہ، خود بار است بر دوش نقیر چوں صبا جز بوئے گل سامال مگیر (خرقہ تو خود فقیر برایک بوجھے، ہوا کی طرح سوائے گل کی مہک کے اورکوئی سامان شامات)

قلزی؟ بادشت و در پیم ستیز شبنی؟ خودرا بگلبر کے بریز (پ۔چ:۵۰۸)

(توسمندرہے! جنگل ودریا ( کے حالات ) سے جنگ کر، توشینم ہے! خودکو پھول کی پتیوں پر بہادے )

جوتوم اپناامتحان آپ کرتی ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔مومن کا شعار ہے کہ وہ اپنے کردار کو جانچتار ہے اور اصلاح کرتارہے (نشانِ منزل کے حصیہ نماز میں اس امتحان یعنی آز مائش کی تفصیل بھی بیان کر

عرب را حق دليل كاروال كرد كه أو با فقر خود را امتحال كرو

(خدانے عربوں کو کاروانِ اسلام کے لئے دلیل بنایا، کیونکہ انہوں نے خودا پے فقر کا امتحان کیا ہے۔) اگر فقرِ تہی دستاں غیور است جہانے راتہہ و بالا توال کرو(ارج: ۹۲۷)

(اگر غریبول کا فقر غیور ہو، تو وہ ونیا کو تہ و بالا کر سکتے ہیں۔)

فقیری کاراز ،سلطنت روم وشام ہے

علامدا قبال رو الدها سے فزویک فقیری بیٹیں کدونیا کے اُمورے وستبروار ہوکر عباوت جی مجموعات رہے بلک فقیری تو یہ ہے کہ میں دنیا کے کام کان میں معروف رہیجے ہوئے عمادت اور کمی فرائنس سے بول اللہ نہ کرے اوروہ اگر شہنشا وہ ات بھی ہواتہ بھی وہ وہ گئی کہ اتھے سے شیعات وے ساس طری اگروہ فقیری میں اور

> **marfat.com** Marfat.com

اوقات بر کرد ہاہوتواں کی فقیری میں بھی ہادشاہی جال پایا جانا اصل فقر کی علامت ہے۔

کافر ہے مسلماں، تو نہ شاہی، نہ فقیری مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بجروسہ مومن ہے تو بے تیج بھی لاتا ہے ساہی

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بجروسہ دومن ہے تو بے تیج بھی لاتا ہے ساہی

(ب-۲۷:۲۳۲)

بہال مناسب ہوگا کہ تیمور کا تعارف پیش کردہ جائے۔ تیمورصاحب قر آن (فات دوراں) ۲ سام میں بدا ہوا اوروہ چنگیز خان کی اولادے تھا۔

میں بدا ہوا اوروہ چنگیز خان کی اولادے تھا۔

تیمور کا باپ ترخی تھا اور قبیلہ براس میں اسلام قبول کرنے والا پہلا خص تھا۔ تیمور کی حدود دیوار چین سے لے کر قلب بہلا خص تھا۔ تیمور کی حدود دیوار چین سے لے کر قلب دوم تک اور جنوب میں گنگا سے لے کر دریائے ٹیل سے ہوتی ہوئی بحیر ہ روم تک تھی۔ والا اس میں اسے جہا تگیر اور گورگان (گرگ اعظم) کا خطاب ملا۔ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے اقتد ارکا وہی بانی ہے اور قبری مغلیہ خاندان کے اقتد ارکا وہی بانی ہے اور آخری مغلی بادشاہ ظفر ای کی اولاد میں سے تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مشہور شاعر حافظ شیر ازی نے درج ذیل شعر کھا تو تیمور حافظ کی خدمت میں حاضر ہوا

اگر آن ترکی شیرازی به دست آرد دِلِ مارا بخالِ بهندوش بخشم سرقند و بخارا را (حافظ)

(اگرده شیرازی معتوق بیر به دل کوتهام لے بتواس کے کالے آل کے عض بین بمرقندو بخارا بخش دوں)

تیمور نے حافظ شیرازی سے کہا کہ میں نے سمرقنداور بخارا کو بری مشکلوں اور قربانیوں کے بعد فئے کیا ہے

اور تم نے اس کول پر نار کردیا۔ حافظ نے کہا ای لئے تو ہم مفل ہو گئے گئی پر گرا ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد حافظ نے اس تیمور کی بری تعظیم نہ کی جائے کیونکہ حافظ بزرگ اور

حافظ نے امیر تیمور کی بری تعظیم کی۔ امیر تیمور نے معذرت کی کہاس کی تعظیم نہ کی جائے کیونکہ حافظ بزرگ اور

تارکو دنیا ہیں۔ حافظ نے کہا نہیں صاحب ہم سے بڑھ کرآ پ تارک ہیں۔ امیر نے کہا کہ آپ نے تو سب کہ ترک کردیا ہے۔ حافظ نے فر مایا کہ ہم نے تو کمینی دنیا کورک کیا ہے اور آ ب نے ورنا کی خواب میں حضرت علی مضافرہ ہو کو یکھا کر فریا تے ہیں

بھی عظیم چیز کورک کردیا ہے، البذا اصلی تارک تو آ ب ہیں۔ یہ کرامیم بر بہت اثر ہوا اور وہ تحت کو چھوڑ کر میں جائے ہیں۔ اس دورا نے نوا کو ریکھا کہ فریا ہے ہیں۔ امیر نے کورک کو ویکھا کر فریا ہے۔ ان دورا امیر تیمور نے خواب میں حضرت علی مضافر کیا ہے۔ اس دیوا نے (حافظ)

در تیمورا تھ اور کوار باندھ کر مکوں کو نو تیم نے تو کورٹ کی کیا (فرہنگ اقال )

ہر کے را بیر کارے سافتند میلی آل اندر دلش انداختند (مثوی)
(ہرایک کوکی نہ کی کام کے لئے بیدا کیا گیا ہے ادراس کام کی رغبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔)
امیر تیور کی نیکی، بہادری ادرب گری کے ڈیش نظر علامہ نے سلطنوں کے نظام کے ساتھ ساتھ فقر کے اہتمام کرنے کے لئے بھی بہت ذور دیا ہے کہ متاع تیموری کوکی حال میں ترک نہ کیا جائے فرماتے ہیں ۔

کمال ترک نہیں آب و رگل ہے مجوری کمالی ترک ہے تنخیر خاک و نوری کمال ترک ہے تنخیر خاک و نوری میں ایسے نقر ہے اے اہل حلقہ باز آیا تمہارا نقر ہے بے دولتی و رنجوری نفتر کے لئے موزوں نہ سلطنت کے لئے وہ قوم جس نے گنوایا متاع تیموری نہ دولتی کے لئے دولتوں نہ سلطنت کے لئے وہ قوم جس نے گنوایا متاع تیموری (بے۔ج

فقروشاہی میں زیادہ امتیاز نہیں ہے

علامدا قبال رود الله على المين كلام مين إلى بات كوثابت كيا ہے كہ نقرا و راسلامی شہنشاہی (بعنی خلافت)
کوايک دوسرے سے جدانہيں كيا جاسكا۔ اگر كوئی شہنشاہ ہے تواس نے فقيران ذندگی بسر كرنے كى تو تع كى جاسكتی
ہے۔ حضرت عمر رض الله عذا و رو مير خلفاء إسلامی سلطنت كے مثالى سر براہ تنے اور اہل فقر كے لئے بھی ان كى ذندگى مثالى شان كى حامل تھى۔ دوسرى طرف، الى ہزاروں مثاليس ملتى ہيں كہ فقرائے اسلام اپنی فقيرى ميں بھی الى شان كى حامل تھے كہ ان كے وقتوں كے شہنشا ہوں كے جسم بران كانام سنتے ہى لرزہ طارى ہوجا تا تھا۔

علامہ اقبالؒ نے ندکورہ بالامسلے کی دریکگی کو یوں بھی ثابت کیا ہے کہ ہمارے اُسلاف میں فقر کا ایسانمونہ موجود تھا کہ جس نے بغیر تلوار کے انڈو نیشیا اور پچھروی علاقے فتح کے ،البندا ایسا فقر بادشاہوں کی بادشاہی سے بھی بہتر تھا لیکن اس کے بعد خانقا ہوں میں فقط قصے کہانیوں کوسایا جانے لگا اور وہ حقیقت فقر مفتو وہوتی گئے۔ علی بہتر تھا لیکن اس کے بعد خانقا ہوں میں فقط قصے کہانیوں کوسایا جائے گئا۔ علی بہتر تھا لیکن اس کے بعد خانقا ہوں میں فقط قصے کہانیوں کوسایا جائے لگا اور وہ حقیقت فقر مفتو وہوتی گئے۔ علی بہتر کی اب ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے سے دریع نہیں کرتے ۔

آں فقر کہ بے تینے صد کشور دل میرو ازشوکتِ دارابدازفرِ فریدول بد(زے:۴۵) (وہ فقر جو بغیر تکوار کے دلوں کی سینکڑ وں ولائتیں مسم کر لیتا ہے، دہ دارااور فریدون کی جادہ دشمت ہے، مہتر ہے) در دیرِ مُغاں آئی مضمون بلند آور درخانقہِ صوئی افسانہ و افسوں بہ(زے عام اسلامی مفاق مول جرازے اسلامی در دیم مفاون بحث میں آتے ہیں، اور صوفیوں کی خاف امول جی افسانہ میں اسلامی مفاق اور اسلامی مفاق اور اسلامی مفاق میں اسلامی مفاق میں اسلامی مفاق میں اسلامی مفاق میں اسلامی مفاق اور اسلامی مفاق اور اسلامی مفاق اور اسلامی مفاق میں اسلامی مفاق میں اسلامی مفاق میں اسلامی مفاق اور اسلامی مفاق میں اسلامی مفاق اور اسلامی مفاق اور اسلامی مفاق میں اسلامی مفاق میں اسلامی مفاق میں اسلامی مفاق میں میں مفاق میں

افسول وبهتر مجماجا تاب-)

ويكما كا يك كرين والمواد الله والمواد المواد المواد المواد الله والمواد المواد الم

marfat.com

بدل جاتے ہیں اور وہ لوگ اپنے دل ہے اس کی ایسی عزت وتو قیر کرتے ہیں جو ہڑے ہڑے باد شاہوں کو بھی عاصل نہ ہوئی تھی۔ یک وجہ ہے کہ دنیا کے کئی مما لک سلطنت اسلامیہ میں محض ای لئے شامل ہوئے کہ ان فقر او غیر اور کے دوبال جا کہ بھی محض ای لئے شامل ہوئے کہ ان فقر او سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا ہیں فقر و شاہی از مقامات رضامت (پ۔ج:۹۰۹) تخت جم پوشیدہ فرر پر بوریا است فقر و شاہی از مقامات رضائے الہی کے ممنون ہوتے ہیں۔) (جمشید کا تخت پوشیدہ طور پر بوریا والوں کا ممنون تھا، فقر و شاہی مقامات رضائے الہی کے ممنون ہوتے ہیں۔) علامہ اقبال رمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ سلمانوں نے جہال بھی حکومت کی وہاں فقر کو شہنشاہی (خلافت) سلمانی کوشیطانی کوشیطانی کے ساتھ جمع کردیا گیا ہے۔

مسلمال فقر و سلطانی بهم کرد ضمیرش، باتی و فانی بهم کرد (مسلمان بمیشفقراورسلطانی کوایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے تھے،ان کے تمیروں نے باتی آخرت اور فانی دنیا کو ایک ساتھ نبھایا)

ولیکن الامال از عصر حاضر که سلطانی به شیطانی بهم کرد (۱-۲:۸۹)

(لیکن ال دانے سے خداکی پناہ کہ انہوں نے سلطانی کو شیطانی کے ساتھ جمع کردیا ہے۔)

علامہ نے فرمایا کہ فقری شکیل ای وقت ہو سکتی ہے جب وہ دلیل خسر وی (شہنشاہی) کا مقام حاصل کر

لے بعنی شہنشاہی اس کے قدموں میں چلی آئے۔ عرب کے مسلمانوں نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ انہوں

نے صدق ویقین اور خُلق عظیم سے دنیا کو فتح کیا۔ فرماتے ہیں کہ اہل دل کی سلطنت فقر سے قائم ہوتی ہے،

شاہی نے ہیں۔

چوں بہ کمال می رسد، فقر دلیلِ خسروی است مند کیقبادرادریته بوریاطلب (زے 2:00)

(فقر جب کمال کو پنچ تو وہ بادشائی کوزیر نگیں کر لیتا ہے، کیقباد کا تخت بوریا کے پنچ تلاش کرد)

آہ وہ مردانِ حق! دہ عربی شہوار حامل ''خُلقِ عظیم'' صاحب صِدق ویقیں جن کی حکومت ہے جاتی نہیں بیل دل، فقر ہے شاہی نہیں (ب۔ج: ۱۳۹۰)

علامہ اقبال رحمۃ اللہ ملیہ نے فقر وشاہی کی اصل ایک ہونے کی ایک اور دلیل پیش کی ہے کہ جس طرح بادشاہی میں ایک مملکت کی ضرورت ہے، ای طرح فقر کو بھی ایک سلطنت درکار ہوتی ہے کوئکہ سلطنت کے بغیر فقر نا پختہ رہتا ہے۔ فقیر کا اثر ورسوخ جہال تک ہود ہاں تک اس کی حکمر انی چلتی ہے۔ دوسری مماثلت میں

ہے کہ بادشاہوں کو ملک میں بغاوت کا خطروں تا ہے تو فقیم کو اسے نظم کا کیا ہم کئی کا خیال رہتا ہے کونکہ اگروہ آ آرزووں کے سندر میں بہرجائے تو اس بر شیطان مسلط کروہا جاتا ہے۔ ای طرح اگر کی ملک کے بادشاہ ادکام خداوندی ہے باغی ہوجا کس تو ان بر بینگیز اور ہلا کو خان جسے تخت کیم بادشاہ سلط کرد سے جاتے ہیں۔

گو فقر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ نا پختہ ہے پرویزی بے سلطنب پرویز اب ججرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باتی خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز اب ججرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باتی خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز اب حلقہ درویشاں وہ مرو خدا کیا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز اس کرتی ہے طوکتیت آثار جنوں پیدا الله کے نشر ہیں تیور ہو یا چگیز کرتا ہے۔ کرتا ہو جس کے کرتا میں کرتی ہے طوکتیت آثار جنوں پیدا الله کے نشر ہیں تیور ہو یا چگیز (ب۔جنوں پیدا الله کے نشر ہیں تیور ہو یا چگیز (ب۔جنوں)

فقراور شاہی کے تقابل میں علامہ اقبال رحة الله عاد مزید فرماتے ہیں کہ فقیری اور شاہی دونوں اپنی سلطنوں کو کشادہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی حکومت کی بقائے خواہشند ہیں ۔ سکندر کی شہنشاہی تحرسامری کی طرح ہے اور اس میں فقو حات جنگ اور خوزیزی سے حاصل کی جاتی ہیں جب کہ فقر کی وسعت امن اور آشتی کے ساتھ ہوتی ہے۔ سکندری میں قہراور جرکے ذریعے اپنی بقا کا سامان مہیا کیا جاتا ہے لیکن قلندری اپنے جو ہرکے اعتبار سے سلح اور آشتی کا پیغام دے کر بقا کو حاصل کرتی ہے اور بیا پنا ہیا محبت کے ذریعے پھیلاتی ہے جوخودی کے دوام کوجنم دیتا ہے۔ صوف کا قول ہے کہ قلندری جذبہ کیلیم کی شان کی حال ہے جس کی ایک نگاہ پوری کا سنت میں زلزلہ پیدا کرسکتی ہے اور جس کی ایک فار سیست سندری کوتو ڈسکتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ کا سنات میں زلزلہ پیدا کرسکتی ہے اور جس کی ایک ضرب سیست سندری کوتو ڈسکتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ کا سنات میں زلزلہ پیدا کرسکتی ہے اور جس کی ایک ضرب سیت سندری کوتو ڈسکتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ کی سال ک

دبدبهٔ قلندری، طنطنهٔ سکندری آل جمه جذبهٔ کلیم، این جمه سحرِ سامری (قلندری) دبدبه ورشامان و کست این می کولندری دبدبه جذبه کلیم به اورشامان و کست سامری کاداده سی کاداده سی کاداده سی

آل به نگاه می کشد، این به سپاه می کشد آن به مسلح و آشی، این به جنگ و واوری (قلندری کراسر مسلح و آشی، این به جنگ و واوری (قلندری کراسر مسلح و آشی ہے، قلندری کراسر مسلح و آشی ہے، الندری کراسر کرائی اور سازباز ہے۔) (ج-ن:۱۲۲)

ہر دو جہاں کشاستند ہر دو دوام خواستند ایں بہ ولیل قاہری، آل بہ ولیل داری (دونوں پی سلطنق کوکشادہ کرتے ہیں اور مونوں دوام جانچ ہیں ، سکندری قوعدت قور سے ساتھا ہوں۔ گلامای دائری کے معالی کا ماریک

ضربِ تلندری بیار سدِ سکندری شکن رشم نکیم تازه کن، رونق ساحری شکن (シュロ:۲۱۲)

( قلندری ضرب لگا دَادرسکندری دیوارکوتو ژدو،اس طرح کلیم الله " کی رسم تاز ه کردادرسامری کا جادوتو ژدو)

قيصروكسرى كاتشد داور فقرِ حيدرٌ وبوذرٌ

علامدا قبال رمة الله طيفر مات بي كدآج كمسلمانول وتكوار (يعنى جهادى افاديت) كاعلمنبين - جهاد باالسیف کے علاوہ مسلمان بزرگوں نے فقر کی تلوار بھی چلائی ہے اور اس سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ ایسے فقراء نے قیصر و کسریٰ کے ظلم و تشدّ داور امارت کو بھی مٹادیا ہے

سوچا بھی ہے اے مردِ ملمال بھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی همشیر جگر دار ہے فکر مجھے مصرع، ثانی کی زیادہ الله کرے تجھ کو عطا فقر کی تکوار قضے میں یہ تکوار بھی آ جائے تو مومن يا خالدٌ جانباز بي احيد ركرارٌ (ض ك ١٩٩) مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وه كيا تفا؟ زورِ حيدرٌ، فقرِ بوذرٌ، صدقِ سلمانيٌ (140:)\_(

مروری در دین ما خدمت گری است عدل فارد تی ونقر حیدری است (پ-م:١٩٠) ( ہمادے وین میں قیادت وسرداری خدمتِ ملّت کا دوسرا نام ہے، فاروقیؓ دور کا عدل و انصاف ہویا حیدر ک فقر واستغناسب جذبه ٔ خدمت کے نمونے ہیں۔)

نه کر تقلید اے جرمیل میرے جذب ومتی کی تن آ سال عرشیول کو ذکر وتنبیج و طواف اولی (ب-ج:۵۱۵)

علامدا قبال بال جرئيل مين فقر كى شان مين اى حقيقت كو پيش كرتے بين جس كا نقشدا كابرين اسلام نے پیش کیا۔

فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سیاہ فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ ایک سیای کی ضرب کرتی ہے کار سیاہ (ب-ج:۳۲۹) جو بات مردِ قلندر کی بارگاہ میں ہے (ب-ج:۳۲۰)

علم نقيمه و عيم، فقر ميخ و كليم چڑمتی ہے جب فقر کی سان پہ تینج خودی نہ تخت و تاج میں، نے لشکر و سیاہ میں ہے

marfar.com Marfat.com مسلمانوں کے مذکورہ بالا عکمرانوں نے میہ قابل فخر فقر حضورا کرم ساٹھ ایٹی کم معیت ہے سیکھا ہے جو سے

ارشاد فرمایا کرتے تنے "اَلْفَقُورُ فَخُویُ" (فقر میرافخر ہے۔) آب ساٹھ ایٹی نے بورے عالم کو یناہ دی۔

آب ساٹھ ایٹی کے دین میں بدری بادشاہت حرام ہے۔

ہنوز اندر بے جہال آدم غلام است نظامش خام و کارش ناتمام است (ابھی دنیا میں انسان غلام ہے، دنیا والوں کا نظام خام اوران کا انتظام نامکس ہے۔)

غلامِ فقرِ آل کیتی پناہم کہ در دینش ملوکتیت حرام است (۱ے-جا2:۲۲)

(میں تواس سی کے فقر کا غلام ہوں جس نے پورے عالم کو پناه دی ہے، جس کے دین میں بادشاہت حرام ہے)

فقری روح روال عشق ہے

عشق کا امتیازی نشان یہ ہے کہ وہ غلاموں پرشہنشاہی کے راز کھول دیتا ہے اور قرب اللی کی شاہراہ پرلا کھڑا کرتا ہے۔ پچ تو یہ ہے کہ ند ہب اسلام کی بنیاد ہی عشق پر ہے۔ صحابہ کرام گودیکھیں کہ ان کے پاس عشق رسول سلی اللہ علیہ بلم کے سوااور کیا تھا؟ کیا ان کے ہرعمل میں عشق رسول سلی اللہ علیہ بلم کا جنون موجز ن شقا؟ وہ ای راہ کے سبب ذیا نے بھر میں ممتاز ہو گئے۔علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

ہر دو بمنز لے روال، ہر دو امیر کاروال معقل به حیله می برد، عقق برد کشال کشال در معقل ایک کشال کشال در معقل اور معقل اور معقل اور عقل اور معقل اور

عشق محقی کر) (زےع:۱۲)

تو اے شخ حرم شاید نہ دائی جہان عشق را ہم محرے ہستے (اے شخ حرم ترشاید پرتس جات کہ جان میں کا کھا کے محرر کادن ) ہے۔)

Marfat.com
Marfat.com

عناہ و نامہ و میزال نہ دارد نه ورامسلمے نے کافرے ست (پ۔م:۲۱۳) ((اس حشر میں) گناہ، نامہ اعمال ،میزان نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لئے (بید یکھا جائے گا کہ کوئی مسلم ہے یا کافر))

عشق ایک دائی کیفیت ہے اور عاشقانِ الہی کو دوام بخشاہے، اس کے دوام کے باعث اس کوہست و بود میں تمیز نہیں۔ یہ جان کی بازی لگانے ہے در لیخ نہیں کرتا کیونکہ اس کامقصود اس کامحبوب ہے اور جان اس کی مقصود ومطلوب نہیں۔ وہ اپنے محبوب کے نام پر سب کچھاٹانے کو تیار دہتا ہے اور یہی صفات ایک کامیاب فقر کے لئے مطلوب معاریں

عشق را نازم که بودش را غم نابود نے معفر اُو زمّار دار حاضر و موجود نے (جھےعشق پرناز ہے کہ اس کے ہونے کونابود ہونے کاغم نہیں، اس کے کفر میں حاضر وموجود کا زمّان ہیں ہے) عشق محبوب است ومقصود است و جال مقصود نے عشق محبوب است ومقصود است و جال مقصود نے (زے عشق محبوب است ومقصود است و جاک (زے عند کے دور اُن سے میں کا در کے دور اُن سے میں کا در کے دور کے دو

(اگرعشق محم دے تو اپنی جان عزیز کی بھی پرواہ نہ کرو، کیونکہ محبوب ومقصود عشق ہے جان نہیں)
وہ مقام جہاں پرعشق ہی سب کچھ ہے دہاں نداہب اور رسوم کی قید ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں پرکوئی ند ہب نہیں رہتا وہاں صرف حقیقی اور ابدی ند ہب یعنی ند ہب خدا (اسلام) ہی رہ جاتا ہے۔ ندا ہب بدلتے رہتے ہیں کیکن ند ہب عشق تمام ندا ہب سے بلندو بالا ہے اور بیدہ ہذہ ہب ہے جس کو اہل فقر اور اولیاء اللہ اپناتے ہیں۔ اس کے مجذوب جوعشق الهی ہیں ہمیشہ سرمت رہتے ہیں شریعت کی پابندی ہے مشنیٰ ہیں۔
ہیں۔ اس کے مجذوب جوعشق الهی ہیں ہمیشہ سرمت رہتے ہیں شریعت کی پابندی سے مشنیٰ ہیں۔
زماں زماں حکند آنچہ می تراشد عقل بیا کہ عشق مسلمان و عقل زئاری است راس عقل کے تراشے ہوئے بتوں کوعشق تو ڈویتا ہے آؤدیکھو کو مشتق مسلمان ہے اور عقل کافری (زرع ہے آپ اور عقل کے تراشے ہوئے بتوں کوعشق تو ڈویتا ہے آؤدیکھو

جولوگ صرف ظاہری اسلام کا نام استعال کرتے ہیں وہ کفر اور شرک کے فتوے لگانے میں جلد بازی کرتے ہیں۔ یاوگ خلام کا نام استعال کو اہمیت دیتے ہیں اور باطنی احوال کونظر انداز کر دیتے ہیں۔ علامہ درج فریل اشعار میں جنون عشق کا اظہار کرتے ہیں۔

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مردِ مسلماں بھی کافر و زندیق
(ب-ج:۳۲۷)
زمانہ عقل کو سمجما ہوا ہے مشعلِ راہ کے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک

(ب-ج:۳۵۹)

(--3:247)

وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جوں خدا مجھے نفس جرکل دے تو کیوں (ب-ج:۱۹:۷)

یا اپنا گریبال جاک یا دامن بردال جاک فارغ تو نه بينه كالمحشر مين بحول ميرا (ب-ج:۳۳۳)

مرو خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہاصلِ حیات، موت ہے اُس پرحرام

عشق وم جرئيل، عشق ول مصطفيًّا عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام (پ-5:۲۸۳)

عشق نقيه حرم، عشق امير جنود عشق ہے ابن استبیل ، اس کے ہزاروں مقام

شورش طوفال حلال، لذت ساهل حرام شرع مجت میں ہے عشرت منزل حرام (ض\_ك:٣٨٣)

عقل بھی عشق ہے بی جبال تالی کے قوانین سیستی ہے اور انسان کے دل میں تمام کیفیات اور روحانی مقامات عشق ہے ہی طے ہوتے ہیں۔ ذراغور ہے دیکھیں تو معلوم ہوگا کرردی ، رازی ، فاراتی اور جند و <u>بسطائی وغیرہ مہتمام سرتا باعشق میں ڈو بے رہتے تھے۔</u> عشق ہی نے ان لوگوں کوذکر واطاعتِ الہی سے سر مت كرديا تهااور آج بھى كوئى ان جيسے مقامات عشق كى تلاش ميں موتو ان اہلِ عشق كے قدمول كے نشان پرٹھک چل سکتا ہے۔

عقلے کہ جہاں سوزد کی جلوؤ بے باکش از عشق بیاموزد آئین جہال تالی (عقل كرجس كاليك بيباك جلوه جهان كوجلاديتا ب،عشق سے بى جهاں تالى يكھتى ہے۔)

عشق است که در جانت هر کیفیت انگیزد از تاب و حب روی تا حمرت فاراقی (عشق ترى جان بس كونا كول كيفيات بيداكرتا ب،روى كيسوزوساز عفاراني حرت كك)

این حرف نشاط آور می گویم و می رقصم از عشق دل آساید با این به به تابی (بیخوش کن لفظ میں کہتا ہوں اور قعم کرتا ہوں کہ میرے دل کے سکون کا باعث اس عشق کی بیتا اب ہے۔) بر معنی وجیده در حرف نی محجد یک لخط به دل در شو، شاید که قر در بانی

( وجيده التس حروف من بيس آتي چناني ايك لحظ كے ليے ول كى طرف متا جدوك شايدة ان يا تول كا

(mor: p--)(2-10)

يكوك عن داول رطوك 1 الدود منام ك 1 ال كرامان و منام دولم ي

انسان کوم ف نماز دروزے کام کلف بناتا ہے گریے شق کہاں ہے آئی الے لوگ محض تعصب کا شکار ہیں ان لوگوں کو عشق کے منہوم ہے آگی نہیں علم تعوف غرب سے والبائے عشق ہی تو سکھا تا ہے۔ حضرت داتا سمخ بخش نے امام مالک کا تول نقل کیا ہے آب نے فرمایا ہے کہ جس نے تعوف کے بغیر فقہ کاعلم سیما تو وہ فاس ہوا اور جس نے علم فقہ کے بغیر طریقت کو حاصل کیا تو وہ زئر لی ہوا فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں کو اکھا کیا وہ محقق ہے۔ علامہ اقبال نے ان کے اس قول کو شعر میں یوں بیان فرمایا ہے۔

ز رسم و راه شریعت نه کرده ام تحقیق جز این که منکر عشق است کافر و زندیق (میں نے رسم دراوشر بعت کی تحقیق اس کے سوانییں کی کھشتی کا منکر کافروزندیق ہوتا ہے۔)(زے:۵۰۵)

فقر کی بلندہمتی عشق کے باعث ہے

عشق ایک ایساجذ ہے جو ہر کام کوآسان کردیتا ہے۔ اہل نقر میں بھی اگر عشق نے ہوتو وہ طریقت کی تھن منزلوں کو طے نہ کرسکیں گے۔ راقم الحروف نے عقل وعشق اور علامہ اقبال کافلسفہ خودی کے نام سے ایک ضخیم کتاب مرتب کی ہے جو انشاء الله جلد ہی زیور طباعت سے آراستہ ہو جائے گی بشر طیکہ اس کا گم شدہ نسخہ ل جائے یا دوبارہ کھی جائے۔

درج ذیل اشعارے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوسکتا ہے کہ عشق تمام اہلی فقر کی زندگی کالازمی جزوتھا۔ عقل در کو ہے شکانے می کند یا مجرد اُو طوانے می کند (عقل قو پہاڑ میں شکاف ڈال کتی ہے، یااس کے کردطواف کر کتی ہے۔)

کوہ پیشِ عشق چوں کا ہے یود دل سریع التیر چوں ماہے بود (عشق کے آھے پہاڑ گھاس کے بینے کی طرح ہے، اس کی وجہ دل چا (عشق کے آھے پہاڑ گھاس کے بینے کی طرح ہے، اس کی وجہ دل چاند کی طرح تیزی سے گورمتاہے) زور عشق از باد و خاک و آب نیست قوتش از تخیء اعصاب نیست (عشق کی طاقت ہوا، خاک اور آب نیس، اس کی طاقت مضبوط اعصاب سے بھی نہیں۔)

مخت بانان جویں خیر کشاد عشق در اندام مہ چاکے نہاد (عشق قان جویں کھا کرخیر محنی کرتا ہے، عشق میاند کے بدن کوچاک کردیتا ہے۔)

کلئ نمرود بے ضربے فکست لشکرِ فرعون بے حرب فکست (نمرود کاغرور بغیر حرب وضرب کے تو ژدیا،اور بغیر سازو سامان کے فرعون کے لشکر کوغرق کردیا۔)

عشق در جال چول بچشم اندر نظر ہم درون خانہ ہم بیرون در (عشق در جال محتق در میں اس طرح ہے جس طرح آ کھ میں نظر، جواس سے تصل بھی ہے اور منفصل بھی )

عشق سلطان است و بربانِ مبین جردو عالم عشق دا زیر تکمیں (ج۔ن:۱۰) (عشق غالب ہے اور کھلی دلیل بھی ہے، اور دوٹوں جہاں اس کے زیر تکمیں ہیں۔) عاشقی؟ از مُو بہ بے سوئی خرام مرگ دا برخویشتن گرداں حرام (ج۔ن:۱۱۱) (اگرعشق کا دعویٰ کرتا ہے قبہات یعنی مکان سے فکل کر بے جہت لامکان کی طرف جا، تا کہ تو موت کواپنے آپ برحرام کرسکے۔)

فقری وابنتگی عورت کی جھولی سے ہے

الله تعالی نے عورت کو بھی ایک بہت بلند مقام بخشا ہے۔ کی قوم کی ترقی اس کی عورت کی تربیت، عادات ادر کردار پر شخصر ہے۔ حضرت رائعہ بھری ہے کی نے بوچھا کہ یہ کیابات ہے کہ عورتوں کو نوت ت ادر در سالت کے مقام نہیں دیے گئے۔ آب نے فرمایا کہ یہ مقام کیا کم ہے کہ جم عورتیں نی نہیں بنا کرتیں بلک نبول کو جنا کرتی ہیں۔

کرتی ہیں۔

علامہ اقبال رور الله علیہ نے فر مایا کہ مسلما نوں کے متنقبل کو سنوار نے میں عورت کا بہت برا ہاتھ ہے۔
آپ نے اپنے طویل کلام میں عورت کے مقام کو واضح کیا ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت کو مسول کیا ہے ان
کے کلام کا کچھے حصہ یہاں شامل کیا جار ہا ہے۔ فر ماتے ہیں کہ جس قوم کی عورتیں مہذب، دیندار، عقت شعار
اور فرض شناس ہوں اس قوم سے بے شار ہونہار بیچے جب تربیت یا کر ملک کی باگ دوڑ سنجالیں مے تواس قوم
کوبہتر ہے بہتر کی طرف لے جائیں گے اور اس کی عزت کوچار جاندلگادیں گے۔

بہل اے دخر ک ایں دلبری ہا مسلمان را نہ نبید کافری ہا (اے بٹی این دلبری کی باتوں کوچھوڑ مسلمان کویدکافری کی باتیں دیتیں دیتیں)

منه دل بر اجمال غازه پرورد بیاموز از نگاه غارت گری با (ارح: ۹۷۳) (گلگوندے آراستہ کئے ہوئے حسن بردل شدے، بلکها پی نگاه سے تُرشی اور تختی کا دُھنگ سکے م

اگر پندِ زورویشے پذیری ہزار امت بحیرو تو نہ میری (اگرتواس درویش کی نفیحت کو قبول کرے، تو ہزاروں انتیں ہٹ جائیں گا گرتم ندمٹوگ)

بنولے باش و پنیال شو ازیں عمر کہ در آغوش فیرے میری (اس ۱۹۲۲) (پاکدائن بن اوراس زمانے سے فائ کردو، تاکہ تیری آغوش میں کوئی شیر جنم لے سکان

علام اقال ردواله طرف فر ما ہے کہ ای دور عی عمر عن اور مرو می ای آن آن اور فرع الله

Marchiscourteducation English in 2 ducurks

marfat.com
Marfat.com

#### <u>مسلمانوں نے اس برائی کو محکول ہے سیکھا جواب خودز وال کا شکار ہیں ۔</u>

رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے روش ہے گا۔ آئینۂ دل ہے ملدر (ض۔ک:۵۵۵)

آغوثِ صدف جس کے نصیبول میں نہیں ہے وہ قطرۂ نیساں مجھی بنتا نہیں گوہر (ض۔ک:۵۵۱)

تہذیب فرگی ہے اگر مرگ امومت ہے حضرت انسان کے لئے اس کا ثمر موت جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے تازن کہتے ہیں ای علم کو ارباب نظر موت بیگانہ رہے دیں سے اگر مدرستہ زن ہے عشق و محبت کے لئے علم و ہنر موت بیگانہ رہے دیں سے اگر مدرستہ زن ہے عشق و محبت کے لئے علم و ہنر موت بیگانہ رہے دیں سے اگر مدرستہ زن ہے عشق و محبت کے لئے علم و ہنر موت بیگانہ رہے دیں سے اگر مدرستہ زن

علامہ اقبال عورت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ قوم کی عزت اور ناموں بھے ہے وابستہ ہاور عاموں بھے ہے واب کا روثی تیرے ہی وابستہ ہارے تی ہوائے ہیں کہ قوم کے جاموں کی روثی تیرے ہی دم ہے ہے۔ عصر حاضر کی برائیوں سے خود کو محفوظ رکھ اور ابنی قوم کے فرز ندول کو آ رام کے ساتھ کنارے لگا دے۔ تیری فطرتِ بلند میں خدائے بہت کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ مجھے چاہیے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہر ان کے طریقے سے مند ندموڑے تاکہ تیری شاخ ہے ایک بار پھر حضرت امام حین رض الله عدیمیے پھل نمووار ہوں۔

اے روایتِ پردهٔ ناموسِ ما تابِ تو سرمایئہ فانوسِ ما (ا\_خ: ۱۵۳) (اے اسلام کے ناموں کاروای طور پر پرده رکھنے والی عورت، تیری قوت ہمارے شع وان کا سرمایہ ہے) ہوشیار از دست بردِ روزگار گیر فرزندانِ خود را در کنار (اس زمانے کی تباہ کاریوں سے ہوشیاررہ،اورائے فرزندوں کوخود پکڑ کر کنارے یہ لے جا۔)

فطرت تو جذبه با دارد بلند چشم بهوش از اُسوهٔ زبرًا مبند (تیری فطرت بلند جذب با مناسب بے کم قو فاطمة الزبرًا کے اسلوب زندگی کو سیکھنانه بند کر رب ا تا تحیین شاخ تو بار آورد موسم پیشیں به گلزار آورد (ارخ: ۱۵۵) (تا کے حسین جیسے بلند مرتب انسان تیری شاخ کا تمر بنیں ، سابقہ موسم کی طرح تو پھر گلزار بناد ہے۔)

صوفی ومُلا

علامەنے صوفی اور ملا پر جو کچھ فر ما یادہ ملاحظہ فر ما کیں \_

مجصقوخوش نهآيا يطريل خانقاي

علامدا قبال رمة الله علياني المنتخط المنتخط وقت مين مُلا اورصوفى كاحوال كود يكما اوران كرماته باطميناني كا

اظبارکیا۔ آب نے ملاحظہ کیا کہ الا ماشاہ الله عام مثل املام کی روح ہے تا آشااور فقاد در کعت کے امام کی حیثیت اختیار کر بھے تھے، آب نے یہ کی دیکھا کہ اس وقت کے زیادہ ترصوفی رہانیت کی طرف زیادہ بائل مورب ہیں اوران بربار یک سااسلام کا خول جڑھا ہوا ہے۔ آب کے خیال ہیں اسلام کا خشاہ محض سحید شخی یا خانقاہ شخی نہیں ہے بلکہ ان براسلام کی تمام بابندیاں عائد ہوتی ہیں، جب تک مسلمانوں نے اپنے فرائعن کو خانقاہ شخی نہیں ہے بلکہ ان براسلام کی تمام بابندیاں عائد ہوتی ہیں، جب تک مسلمانوں نے اپنے فرائعن کو کیاناوہ اپنے وقتل کے حکم انوں سے دست وگریاں رہاور جب ساسلائ گرم جوثی ختم ہوگئ تو وہ فقل خانقاہ نشینی کی طرف راغب ہو گئے۔

فقیران تا به مجد صف کشیدند گریبانِ شبنشابان دریدند (فقیرلوگ جب تک مجدد ن مین مف آرائی کرتے رہے ۔ توانہوں نے بوے برے بادشا موں کے کریبالوں کو چاک کردیا۔)

پیآن آتش درون بید افرد مسلمانان برگابان فزید؛ (ارح: ۱۹۲۰)

((لین) جب یا تشودی (عشق) ان کے سینوں ش بجھ گئ قومسلمان خانقا ہوں میں کھس گئے۔)

جب علامہ اقبال رہ الله علیہ کو اسے القعداد اور خود ساختہ نقر اونظر آئے تو آب نے فر ما ایک ان بیل جرات کردار نہیں ہے، دو ما تو پورے د نیا دار جل با محل خانقا و شین جل انہوں نے یہ حسول کیا کہ اسے لوگ فقر کے معنی ہی نہیں جانے اور مذات خود اخلامی سے محروم جن چنانچا مت کی دہری کی توکر کر سکتے جی اسے علاء حالت میں اُست مسلمہ العلمی ، کو تا ونظری اور خلامی وزوال کا شکار ہوگئی ہے۔ آپ نے فر ما یا کہ بہت سے علاء علی است میں اُست مسلمہ العلمی ، کو تا ونظری اور خلامی وزوال کا شکار ہوگئی ہے۔ آپ نے فر ما یا کہ بہت سے علاء کی فقر کے قرآن سے بہرہ چیں لیفاان کی صراحیوں سے شراب معرفت کیے لیک ہے ہیں۔)
عالمیاں از علم قرآن سے بے نیاز جیں بیصوئی بھیڑیا صفت جیں اور (صرف) لیے بال رکھے ہوئے جیں۔)
کرچہ اندر خانقاباں بائے و ہوست کو جوانم دے کہ صبیا در کھوست کرچہ اندر خانقاباں بائے و ہوست کو جوانم دے کہ صبیا در کھوست

(اگرچہ فاقا ہوں میں باد ہوتو بہت کہ ہے گردہ تو جوان مردکہاں جس کے پیالے میں شراب معرفت ہو)

آپ نے فر ما اکر مسلمانوں میں تحقیق اور قدت کا معالمہ تو سرے سے بحافتہ ہو گیا ہے اور اسے کے دوستا بعلاد فن باتی دہ گیا ہے جس سے گن ساز کیا گیا جا گیا ہے۔
اور کر دار سازگ کا بعد کے ہے۔

Walter With Con Bill and Con ?

ہوں بالائے منبر ہے مجھے رکلیں بیانی کی تھیجت بھی تری صورت ہاک افسانہ خوانی کی (بدر:۵۳)

تما جہاں مدست شیری و شہنشاہی آج ان خانقابوں میں ہے فقط روباہی (ب-ج:۲۷۵)

رمز و ایما ال زمانے کیلئے موزول نہیں اور آتا بھی نہیں جھ کو خن سازی کا فن "قُمْ بِإِذُنِ الله" کہد کتے تھے جورخصت ہوئے فافقا ہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن "مُمْ بِإِذُنِ الله" کہد کتے تھے جورخصت ہوئے ۔ مانقا ہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن (ب۔ج:۳۵۳)

علامه اقبال رمة الشعليان قوى معاملات كا بغور مطالعه كيا اورد يكها كيصوفيون مين فقط هادهون كي محفلين باقى ره كني بين اوران مين كيفيت وكردارى بجائے متى احوال ديكھنے كو آتا ہے۔ مُلان في جي اور ديگراديوں كا درس دياوه عمل سے سراسر خالى اور محض گفتار يعنى قبل وقال تك محدود تھا۔ آب كو ملك كي شعم اءاور ديگراديوں كي مواوه عمل من حياوں ميں يہى حال نظر آيا تو انہوں نے فر مايا كہ جب تك بينقائص دور ند ہوں كے مسلمانوں كى فلاح غير متعود ہے۔

صوفی کی طریقت میں نقط متی احوال ملا کی شریعت میں نقط متی گفتار (ض۔ک:۱۰۵)

شاعر کی نوا مردہ و افردہ و بے ذوق افکار میں سرمت!نہ جوابیدہ نہ بیدار وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہوجس کے رگ و پے میں فظ مسٹ کردار (ض۔ک:۵۰۲)

علامها قبال رمیة الله علیه نے دیکھا کہ اس وقت کے خانقا ہی نظام کا اثر بعض علماء بربھی ہوتا جارہا ہے تو آب نے ان کوبھی نجر دار کیا اور بتایا کہ مسلمانوں کی بے ذوق نمازوں کا سبب ان کے غلط انداز اور نظریات کی بیروی میں ہے۔

عما دیئے ہیں اے شیوہ ہائے خانقائی فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب وہ مجدہ رورِح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی ای کو آج ترستے ہیں منبر و محراب (ب-ج:۳۲۸)

علامه اقبال رمة الله علي ناس بات كاغور سے مشاہدہ كيا كه خانقا ہوں ميں جس نوعيت كاذكر ہوتا تھادہ حقيق معيار سے گرا ہوااور ذكر كى افاديت سے محروم تھاور نہ جس دور ميں ذكر كى تعليم دينے والے صوفياء موجود تقے اس وقت مسلمانوں نے دنیا پرائی گرفت كومضبوط بنار كھا تھا۔ ملائ صوفی میں ذکر بے نم و بے سوز و ساز میں مجی رہا تشد کام، تو مجی رہا تشد کام آو! کہ کھویا گیا تھے سے نقیری کا راز درنہ ہے مال نقیر، سلطنت روم و شام (بے:۳۵۳)

قوم کے ان معروف صوفیوں ادر مُلا وَں کی پیرحالت دیکھ کرعلامہ اقبالؒ نے کہا کہ کی قوم کے لئے ایسے معاملات انتہائی نزاکت کے حامل ہوتے ہیں جس کے باعث کوئی قوم اجتماعی غلط روش میں جتلا ہو کرقومی کردار کومٹح کردہی ہو۔ آ ب نے فر مایا کے قومی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ بیم وقت خانقای نظام کمل طور برختم نہ کردیا جائے اور اس کی جگہ حقیقت فقر کونیا بنایا جائے

بیر معالم ین نازک، جوتری رضا ہو، تُوکر کہ جھے تو خوش نہ آیا بید طریق خاقائی (بے۔ج:۲۳۷)

كتابيصوفي ومُلاكى ساده اوراقى

تعق فی راہ نے فقیروں کوریاضت، مشقت اور مخصوص عبادتوں سے اپنامقام بیدا کرنا ہوتا ہے کین آگر

کوئی شخص ان ریاضتوں اور عبادتوں کے بغیری صوفی کہلوائے اور بڑا صوفی ہونے کا دعلی کرے تو سدہ صوفی 
ہونے علامیہ نے طنز آصوفی کہا ہے اور ای طرح عالم علم عالم کوآ ب نے مُلا کے نام سے بکارا ہے۔

اس سے میم ادنہیں کہ انہوں نے علاء اور صوفیاء کی شان میں ناز بیا الفاظ استعال کئے ہیں ، آپ کے کلام میں ایسے بھی بہت سے اشعار ملتے ہیں جن میں آپ نے اس گروہ کی توصیف اور عکو مرتبت کو بیان کیا ہے۔ (ایسے بھی بہت سے اشعار میں شامل کیا جا چکا ہے۔)

اسے صوفیوں کے متعلق آپ کا بے خیال تھا کہ بے لوگ سوز عشق اور ذوق طلب سے یکم حروم ہیں اور برگوں کی کرا مات بیان کر کے اپنی مجلوں کو چھکا تے ہیں۔ بادشاہوں کے کلات اور فقیروں کی خانقا ہوں میں سوائے خرابی کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ انسوں ہے کہ کلات اور عباوت گاہوں میں ریا کاری عرون برنظر آتی ہوائے ہوائی کے اور جب بے ان لوگوں کے مل کا دفتر نیکیوں سے بالکل خالی ہوائی ہا کہ اور جب بے قیامت کے دن خدا کے حضور حاضر ہوں میں ان کا عمال نامہ بالکل خالی ہوگا ۔

رہا نہ طلقہ صوفی میں سوز مشاتی نسانہ ہائے کرامات رہ گئے ہاتی خراب کو هکب سلطان و خانفاہ فقیر نفال! کہ تخت و مسلی کمال زرّاتی کراہ کو میں مادہ اوراتی کرے گی داور محشر کو شرمسار اک روز کیا سے صوفی و ممل کی سادہ اوراتی کرے گی داور محشر کو شرمسار اک روز کیا ہے۔

markat.com Marfat.com ان حالات کو دیکھنے کے بعد آپ نے ہے راہ صوفیوں اور مُلا کاں کواس بنای کے غارہے نکلنے کے قوانین اور اَسرار ہے بھی آگاہ فر مایا ہے۔ آب کا پورا کلام لوگوں کو دین کی راہ برلانے ، اخلاق وکردار کو سلجھانے اور زندہ قو موں کی طرح آ بھرنے کی تاکید کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقراء کے لئے ممتاز اصول جو انہیں اپنی خودی کی حفاظت کرنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور جن کی وجہ ہے قو موں کو بلند مقام حاصل ہوتے ہیں اور جن کی وجہ ہے کہ بعد حاصل ہوتے ہیں اور جن کی وجہ ہے قو موں کو بلند مقام حاصل ہوتے ہیں وہ یک رنگی ، آزاد کی طبع اور ہمت مروانہ ہے حاصل ہوتے ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہو جاتی انسان کو الله نے آزاد پیدا کیا ہے لہذا کی کی غلامی میں نہ آئے کیونکہ ایسا کرنے ہے فقر کی شان ختم ہو جاتی انسان کو الله نے آزاد پیدا کیا ہے لہذا کی کی غلامی میں نہ آئے کیونکہ ایسا کرنے ہے فقر کی شان ختم ہو جاتی ہے۔ سلجوتی خاندان کے بادشاہ خروط خرل کی فقو حات کے اصول اگر کی مر دھندر میں بائے جا میں تو وہ فقر کی مطلاحت رکھنے کا اہل تصور کیا جاتا ہے یعنی خواہ فقر کی ہو یا امیر کی دونوں حالتوں میں کامیا بی ای وقت ممکن ہے صلاحت رکھنے کا اہل تصور کیا جاتا ہے یعنی خواہ فقر کی ہو یا امیر کی دونوں حالتوں میں کامیا بی ای وقت ممکن ہے حسے جرائت مندانہ اقد ام کرے

یک رنگی و آزادی اے ہمتِ مردانہ
یامر قلندر کے انداز مُلوکان (ب۔ج:۳۵۹)
پچھ کام نہیں بنآ بے جرائتِ رندانہ
(س۔ج:۳۲۰)

یول باتھ نہیں آتا وہ گوہر یک وانہ یا خبر و طغرل کا آئین جہانگیری میری میں، فقیری میں، شاہی میں، غلامی میں

#### زمن برصوفی ومُلاً سلامے

الله تعالیٰ نے فقر اء اور اولیاء کوفر است کا نورعطا فر مایا ہے، جس کے باعث اُنہیں معاملہ فہمی کی دولت عطاء فر مائی گئی مگر جولوگ فقر سے محروم ہیں اُن میں سے نورنہیں پایا جاتا ۔ ملکی حالات اور دشمنوں کی جالوں کو پہلا غاتا ہم سلمان کے لئے ضرور ک ہے۔ معاملہ نہی کی صفت ہم صوفی درویش کے لئے لازم وملز وم کی حیثیت رکھتی ہے۔ انگر یزوں نے ہندوستان میں ابنی سیاست کے جال پھیلائے لیکن مسلمانوں کے ایک گروہ نے انگر یزوں کے خلاف جہاد کی حالت میں جائز نہیں اور ان کی ظاہر داری کو دیکھ کریے فتو کی دے دیا گھریزوں کے خلاف جہاد کی حالت میں جائز نہیں کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور ان کی حکومت میں ہمیں اذان ، جماعت اور عبادت کی کھی اجازت ہے۔ اس کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور ان کی حکومت میں ہمیں اذان ، جماعت اور عبادت کی کھی اجازت ہے۔ اس کئے انگریزوں کے لئے انگریزوں کے لئے '' کا غیر '' یعنی یہ لوگ ہم سے غیر کئے انگریزوں کے لئے '' کا غیر '' بعنی یہ لوگ ہم سے غیر نہیں ، کا فعرہ ولگایا ایک مولا نانے کلکتہ میں بہی وعظ فر مایا اور انگریزوں کے نام سے جنگ کی

مُلَّا کو جو ہے ہند میں تجدے کی اجازت ناداں یہ سجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد (ض۔ک:۲۹۸)

علامدا قبال رمة الله اليفرمات بيل كه جب مين ان ملاول كواتكريزى باليسى اورسياست سي آگاه كرتا

ہوں تو کہتے ہیں ' خداعا قبت بخیر کرے۔' بچھلوگوں نے قر آن کی تشریح اس غلط انداز ہے کی جس کوئ کر رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔علامہ فریاتے ہیں کہ ان کی تادیلوں کود کھے کر خدا، جر نیل عد آسلام اور خود رسول خداملی الصعبہ وہ اربلم جیزان ہوجاتے ہیں۔ایے مُلا اورصوفی کا فقر میں کوئی حصہ نہیں

فرنگی صید بست از کعبه و دیر معدا از خافقابال رفت "لاغیر" (انگریزوں نے کعیاوربت خانے میں اپنے غلام بنانے کا جال پھینکا مگر خافقا ہوں سے میصدا آنھی کہ انگریز

الل كتاب بين كوئى غيربين بين-)

حکایت پیشِ مُل باز گفتم دُعا فرمود''یارب عاقبت خیر''(ا\_ح:400) (جب بین اس حقیقت کومُلا برواضح کرتا ہوں، تووہ کہتا ہے کہ خدایا ہماری عاقبت بہتر کر)

زمن بر صوفی و مُلَّا سلاے که پیغامِ خدا گفتند مارا (میری طرف سے صوفی اور مُلَّا پر سلام ہو، کدوہ ہم کو خدا کا پیغام پڑھکر سناتے ہیں۔)

ولے تاویل شال در حیرت انداخت خدا و جرکیل و مصطفی را(ا-ج:۲۵۹)

(لیکن ان کی پیش کرده تاویل خدا، جرئیل اور مصطفیٰ ملی این کی این کی میش دال دیت ہے۔)

علامها قبال رمة الله علم فرماتے ہیں کہ ایک جماعت لوگوں بر کفر کے فتوے لگانے میں بہت بے در اپنے ہے

اور بھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ کفاران کے فتووں کو دیکھ کریہ کہتے ہیں کہ الیے فتوے لگانے والے خود کافر ہیں۔ کچھلوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے حاکموں کے ساتھ اپنے تعلقات اس لئے استوار رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ

تعلق رکھنے سے وہ بلینی کاموں کو بہتر انداز سے ادا کر سکیس کے حالانکہ درویش کو حاکموں سے دورر ہنا جا ہے۔ زدوز خ داعظ کافر گرے گفت حدیثے خوشتر از وے کافرے گفت

ر دوزخ داعظِ کافر کرے گفت حدیثے موسر ار و کے کافرے کیا (دوزخ کے متعلق لوگوں پر کفر کے فتوے دینے والے واعظ کی نسبت ایک کافرنے زیادہ بہتر ہات **کی)** 

نداند آن غلام احوال خود را كدووزخرامقام ديكر عالمت (اسن: ١٥٩)

(کریفلام (مُلا) این احوال کوئیس جانتا، جودوزخ کو (این بجائے) دوسرون کامقام کہتاہے۔) پسر را گفت پیرے خرقہ بازے ترا ایس نکتہ باید حرز جال کرو

(ایک خرقد پوش پرنے اپنے بیٹے ہے کہا کہ میں جا سے کہاں گئے کواچی طرح ہے جواد۔)

اكرداركر سكوسك

martateom

### کیاصوفی ومُلا کوخرمیرے جنوں کی؟

ذوق جنول کی کام کی بحیل کے لیے ایک نہایت کارآ معضر ہے۔ اس پرعلامہ کا ایک نہایت دکش، وسیع و عریض کلام موجود ہے جس کورا آم الحروف نے اپنی بیاری کے دنوں میں شہر پشاور میں ہر دقلم کیا تھا اور یہ تحریراس کتاب میں شامل نہ ہو سکے گی کیونکہ یہ کتاب کانی ضخامت اختیار کرچک ہے۔ اب اسے'' علامہ اقبال کا ذوق جنوں' کے نام سے ایک الگ تحریری صورت میں لکھا جائے گایا میری ایک اور تعنیف'' تربیت نفس' میں اس کو شامل کیا جائے گایا میری ایک احتیار کی گھا ہے کھا یہ اس کے کہا میں ہے۔ اس اس کو شامل کیا جائے گایا میری ایک اللہ کا میں اس کو شامل کیا جائے گایا میری ایک اللہ کا میں ہے۔

علامه اقبال رور الله طرات بن كربهار مونی و مُلّا بنی معلی كے باعث أس جنون محروم بن جو مو ان ان لوگول کو ملات جنہیں کا نئات کے بوشیدہ آمرار برا گائی عطا کردی جاتی ہوا دروہ ہریجزی حقیقت کی محمونت حاصل کر لیتے بن ۔ جنون اس لئے کہا کہ ایسا انسان خدا کی قدرتوں کو دیکھ کرمتی اور بخود ہوجا تا ہے۔ اسلام کے بنیادی اصولوں میں جو بے پناہ حکمتیں پوشیدہ بیں ان کو ہروہ شخص نہیں بجھ سکتا جس کو اسلام سے مرسم کی تعلق ہو۔ ان حکمتوں کی روح کو دہی بجھ سکتا ہے جو قر آن اور حدیث کے وافر علم کے ساتھ ساتھ فطری علوم پر دسترس رکھتا ہواوراس کا نئات میں پھیلی ہوئی خدا کی قدرتوں کو بہیان سکتا ہو۔ تاکہ دہ کا نئات کے ذریعے خدا کو پہیان سکتا ہو۔ ان محکمتیں پھیلی ہوئی خدا کی قدرتوں کو بہیان سکتا ہو۔ تاکہ دہ کا نئات کے ذریعے خدا کو کہا تھا ہواوراس کا نئات میں پھیلی ہوئی خدا کی قدرتوں کو بہیان سکتا ہو۔ الله کے بندوں میں صرف علم ءی (یوری طرح) الله سے ڈرتے ہیں۔

ام ما لک روہ الله تعالیٰ المعالیٰ المع

<u>هم تسيح ومناجات کا قائل ہےاد راس میں بلندویالا ذکروافکا د کی صلاحت نہیں۔</u> ایک ایساشخص جود نیادی علوم پر

دسترس رکھتا ہواور خدا کی کا نئات کاعلم زیادہ رکھتا ہوتو اس کا دیٹی علم عام مسلمان کے علم سے بدر جہا بہتر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہاب ان میں وہ روشن شمیری نظر نہیں آتی ہے

کیا صوفی و مُلا کو خبر میرے جنوں کی ان کا سر دامن بھی ابھی جاک نہیں ہے (ب۔ج:۳۲۵)

دل ہے مسلماں میرا نہ تیرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی میں جانتا ہوں انجام اس کا جس معرکے میں مُلا ہوں غازی (۳۱۳:ج

میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا مسائلِ نظری میں الجم گیا ہے خطیب (۳۷:5-۳)

نہ مون ہے نہ مون کی امیری رہا صوفی گئی روثن ضمیری فدا ہے پھر وہی قلب و نظر مانگ نہیں ممکن امیری بے فقیری (ب-ج:۳۷۵)

یا وسعتِ افلاک میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کے آغوش میں تنبیج و مناجات یا وہ فدا مست یہ فدہب مردانِ خود آگاہ و خدا مست یہ فدہب مردانِ خود آگاہ و خدا مست یہ فدہب مردانِ خود آگاہ و خدا مست

آه!اس راز سے واقف ہے نه مُلا نه فقیہ

#### marfat.com Marfat.com

<u> صرف ایک آیت کے نازل ہونے برمدینے کی برگلی میں شراب کی ندیاں برگنی ہوں۔ سود کو حرام کیا گیا تو</u> اے مک مشت ختم کردیا۔ مدے میں کی کوز کو قاوی جاتی تو ہر کوئی سے کہتا "اَنَا غَنِيٌّ" (میں غنی ہوں۔) سورة اظام میں قُل هُوَاللّهُ أَحَدٌ كامطلب صرف يئيني كمالله ايك عيلكاس سي مرادے كريوري قوم ذکر وفکر ،سوچ و بچار کاعمل و کیفیت ، نفع ونقصان ، کی بیشی ،غرض پیر کیزندگی کے ہرمحاذ پر ایک ہوجائے۔ مؤذن نماز کے لئے بلائے تو سب لوگ مجدوں کو بھا گ نگلیں جیسے چیو نٹیاں بلوں سے نکل آتی ہیں۔ جہاد کا اعلان ہوتو ہر مخض جنگ کے لئے میدان میں کودیڑے۔رمضان میں روزے کے دوران کوئی کھا تا پیتا نظر نہ <u>آئے</u>۔وعدہ کیا جائے تو اس کے ایفاء پر ہر کوئی جان دے دے لین دین اور تجارت میں کوئی حدے تجاوز نہ كرے۔<u>صحابہ كرامٌ نے مەنمونە پیش كىيااورصوفیاءاورفقراء نے بھى ان اصولوں سے انح اف نہ كيا۔</u>

علامها قبال رحمة الله علي فرمات بين ...

قُلُ هُوَ الله كي شمشير سے خالي بيں نيام وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام ال کو کیا مجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام (ض ک:۸۷)

میں نے اے میر سیہ تیری سیہ دیکھی ہے آه! ال رازے واقف بے ندمُل ندفقيهد قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟

تری نگہ سے ہے یوشیدہ آدمی کا مقام تری اذال میں نہیں ہے مری سحر کا پیام (ش\_ك:۲۸۳)

عجب نہیں کہ خدا تک تری رسائی ہو تری نماز میں باتی جلال ہے نہ جمال

ہوئے کس درجہ فقیبان حرم بے توفیق (ض ک: ۲۸۳)

خود بدلتے نہیں، قرآں کو بدل دیتے ہیں

درج بالاحقائق سے يرده اٹھاتے ہوئے علامه اقبال نے قومی حالات كودرست كرنے كى كوشش كرتے ہوئے کچیمشورے دیے ہیں اور آخر میں فرمایا ہے کہ شایدمیری بات مسلمانوں کے دل میں اُتر جائے۔ انداز بیال گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اُتر جائے ترے دِل میں مری بات (12:3:127)

ملت کونقصان پہنچانے والے پیراورمرید

علامدا قبال رمة الله عليان السيات كوظام كيا ب كه مرى چيز جو با مرسة كى ، ابل پنجاب ناس كوخوش آمدید کہا چنانچہ بہت سے غیراسلامی فرقوں نے پنجاب سے ہی سراٹھایا اور جعلی پیری مریدی کو قبول کرنے میں

242

بحى إنهى كاحصه ب-ضرب كليم مين" بنجالي مسلمان" كيعنوان عفر مات بيل

نہب میں بہت تازہ پند اس کی طبیعت کر لے کہیں مزل تو گزرتا ہے بہت جلد

ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا

تاویل کا پھندہ کوئی صیاد لگا دے ہے شاخ نشین سے اُترتا ہے بہت جلد

(ض\_ك:٥٢٣)

بعض مریدوں میں عقیدت کی انتہاء یہاں تک ہے کہ اگر ان کومعلوم بھی ہوجائے کہ ان کا بیر ناالل اور فقط دھو کے باز ہے تو پھر بھی ان کی عقیدت میں کی واقع نہیں ہوتی۔ کچھلوگ جو دنیا کے کسی کام کو کرنے کے لائق نہیں وہ لوگوں میں صوفی کی شکل میں نمودار ہوکر دھوکہ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ أشھے اور پیر بن مجے۔ ایسے لوگ ملک، قوم اور ملت سے بھی فریب کاری کرتے ہیں۔ انہی بعلم اور غلط پیروں نے لوگوں کو غلط

رات برڈالا اور ملت بیضاء کونقصان پہنچانے کے علاوہ حقیقی پیروں اور علماء کی بدنا می کا باعث بنے

پیر پا پیر از بیاض مُو شدند حره بیر کو دکانِ کو شدند

(بہت سے پیرسفید بالوں سے پیربن گئے،جن کی دوکانیں مرکبی کے لئے نداق کاسامان بن گئیں۔)

ی شود ہر مُودرازے خرقہ پیش آہ ازیں سوداگران دیں فروش

(مر لمبے بالوں والاا کیے خرقہ پوش بن بیٹھاہے، افسوس ہان سودا گروں پر جودین فروشی کرتے ہیں۔)

با مُریدال روز و شب اندر سنر از ضرورت باے ملت بے خبر

(مریدوں کے ساتھ رات دن سفر میں رہتے ہیں ، اور ملت کی ضروریات سے بالکل بخریں۔)

واعظال بم صوفیال منصب برست اعتبار ملّتِ بیناء فکست (ا-خ:۵)

(واعظاورصوفی سب مرتبه وجاه کو بوج بین (ان کی وجہ سے )ملت بیناء کا اعتبار جاتار ہا۔)

مكز بيهويخ فقراء

كشف الحجوب مين حضرت داتا كينج بخش حضرت عمر الورّاق رمة الصليكا قول نقل فر ماتے بين كما وق

تین قتم کے ہوتے ہیں، ایک علاء، دوسرے امراء اور تیسرے فقراء۔ <u>جب علاء میں فسادید ابو**تو لوگول**ی</u>

میں شریعت کی پیردی اور اطاعت میں نسادیدا ہوجاتا ہے بینی شریعت کی اطاعت ختم ہوجاتی ہے ا

جب امرا وخراب ہوتے ہیں تو عوام کی معاش ختم ہو جاتی ہے اور جب فقر اوخراب ہو جا کی آو لوگھا

اخلاق وعادات فراب ہو جاتے ہیں۔علاء کی تاہی مال ووولت کی طع وحرص کی وجہ ہوتی ہ

امراءادر بادشاہوں کی جای ملم کی وجہ سے ہوئی ہے جب کے فقراء کی جای مرجداورمرواری کے ا

وجہ ہوتی ہے۔ جب تک علماء ماد شاہوں لینی امراء کے دمت گرنہیں ہوتے بربادی ہے بچے رہے ہیں اور جب تک فقراء ریاست کے خوا پال نہیں ہوتے ہم خرا کی سے بچر ہتے ہیں۔ امراء اور بادشاہوں کاظلم ہے علمی اور علماء کی طعید دیائتی کے سب ہوتی ہے اور فقراء میں ریا خدا برتو کل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پس بادشاہ بغیر علم کے ، عالم بغیر برہیز گاری کے آور فقراء بغیر تو کل کے شیطان کے ساتھی ہیں اور عام مخلوق کی جابی ان مینول گروہوں کے واسطے سے ہوتی ہے۔

#### مجزا هواتضوف

جب فتو حات اسلام پورے آن بان میں آئیں تو دولت کی ریل پیل ہوگئی۔امراء اپنے فرائض کی ادائیگی میں خیانت کرنے لگے اور ہر محض کے دل میں دولت کی اُمنگ پیدا ہونے گئی۔اس حال میں مغربی تہذیب نے لوگوں کو اپنا دلدادہ بنالیا اور صوفی لوگوں پر بھی اس کا اثر ہونے لگا اور ان میں وہ پہلے جیسی روشن ضمیری ندری \_

وہ صوفی کہ تھا خدمتِ حق میں مرد محبت میں کیا حمیت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو گیا (ب۔ج:۲۱۸) عمل مدالت میں کھو گیا ہیں کھو گیا ہیں الک مقامات میں کھو گیا (ب۔ج:۲۱۸) علامہ اقبال رمیۃ الله علیفر ماتے ہیں کہ جولوگ، امارت اور شاہی انعامات کی طرف راغب ہو جاتے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ مقام فقر کے سامنے شاہی اعزازات لاشک کی حیثیت رکھتے ہیں۔اس غلط نہی نے کہ مال و زرے عزت مل کتی ہے بہت کی قوموں کوزوال یذیر کردیا ہے

مقامِ فقر ہے کتنا بلند شاہی ہے روش کی کی گدایانہ ہوتو کیا کہیے (ض۔ک:۵۱۵) تری نگاہ میں ہے مجزات کی دنیا میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا (ض۔ک:۳۹۵) کے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ وصوفی وشاعر کی ناخش اندیش (ض۔ک:۳۲۲) بالآخرعلامہ اقبال رمۃ الله ملیا پی توم کے احوال کورسول مقبول ہے نیز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور دعاکی درخواست کرتے ہیں۔

لکین میہ بتا تیری اجازت سے فرشتے

جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ مند

اس دور میں بھی مرد خدا کو ہے میسر

کرتے ہیں عطا مرد فرد مایہ کو میری؟

(ب-ج:۳۳۳)

اُس نقر میں باتی ہے ابھی ہوئے گدائی! جو معجزہ بربت کو بنا سکتا ہے رائی!

(ش\_ک: ۱۳۲۷)

جھوٹے مدعیان فقر

علامہ نقر کی مختلف اقسام کا ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ایک فقر تو ایسا ہے کہ شکاری کوخود شکار بنا کر مغلوب کر دیتا ہے۔ ایسا فقر تو بندے کو مسکین اور ناوار بنا دیتا ہے جب کہ اصل فقر بندوں پر اسرار شہنشاہی

معلوب کرویتا ہے۔ایسا تفرلو بندے کو علین اور نادار بنا دیتا ہے جب کہ اسل تفر بندوں پر اسرار شہنشاہی کھول دیتا ہے۔ادرج ذیل اشعار میں وہ اپنے دور کے صوفیوں کے فقر کے

احوال اورعلامات بیان کرتے ہیں۔

اک نقر کھاتا ہے ساد کو مخیری! اک نقر سے کھلتے ہیں اسرار جہاگیری

اک فقرے قوموں میں مکینی و راگیری! اک فقر ہے مٹی میں خاصیب اکسیری اک فقر ہے شیری اس فقر میں ہے میری! میراث مسلمانی، سرمائ شیری

(MAY-2

(ب\_ج:۲۵۳)

ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بکل کے چراغوں سے ہے روثن شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے ساوہ مانید بتال جبحت ہیں کعے کے برہمن

میراث میں آئی ہے انہیں معبد ارشاد زاغوں کے تقرف میں عقابوں کے نشین میراث میں اُئی ہے انہیں معبد ارشاد (دے۔ج:۳۵۸)

خدادندا یہ تیرے سادہ دل بندے کر هر جائیں کہ ورویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

(ب-ج:۳۲۹)

شیر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تھی رہ گئے صوفی و مُلا کے غلام اے ساقی سینہ روثن ہو تو ہو سوز سخن عین حیات ہو نہ روثن تو سخن مرگ دوام اے ساقی

(ب\_ج:٩٠٣)

میں ایسے فقر سے اے اہلِ طقہ باز آیا تمہارا فقر ہے بے وولتی و ریماندی

marfat.com Marfat.com

#### د نیادار ہوں کے بجاری ہیں

درج ذیل اشعاریں بھی سیح فقر کی مزید علامات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بید دنیا دارلوگ کا فر ہول خواہ مومن سب زناری ہیں ( زُنَار جینو کو کہتے ہیں جو بت پرست ہندو کا شعار ہے ) زناری سے یہاں مراد بیہ ہے کہ بیمسلمان دیکھنے کومومن ہیں لیکن ان کے دلول میں خواہشات کے زنار موجود ہیں \_

نہ وہ کہ حرب ہے جس کی تمام عیاری!
قلندری و قباپوشی و کلہ داری!
انہیں کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری!

یہ تیرے مومن و کافر تمام زَمّاری!
(ض۔ک:۵۰۵)

وہی ہے بندہ کر جس کی ضرب ہے کاری ازل سے فطرت احرار میں ہیں دوش بدوش زمانہ لے کے جے آفاب کرتا ہے وجود انہیں کا طواف بڑاں سے ہے آزاد

## (میں فقر کی بدولت زندہ اورصاحب نظر ہوگیا ہوں)

علامدا قبال رمة الله عليه في التحارف بحيثيت فقير كروان مين فخر محسول كيا ب حضورا كرم الله في المينا ليهم كم مشهد الله مشهد وحديث ب "الفَفَوُ فَخُوىُ" (ليعنى جمها ب فقر برفخر ب ) چنانچه علامته هي خودك لئن مرا مد رُوزگار ب اين فقير ب مين خود ك فقير كهم بين اور بهي " خوش آگئ ب جهان كولندري ميرى" ساپ قلندر موزگار ما اي قلندر ميرى" ب اي قلندر ميرى" ب اي قلندر ميرى" ب اي مون كااعتراف كرت بين - آپ في كلام بين كي مقامات براپ انداز قلندران كاذكركيا ب - اگر آپ كااعتراف كرت بين تو يدا يك طويل بيان موجائي گار زينظر كتاب بين بهي رموز قلندري پر آپ كالم بين كي مقامات براپ فقر اور بعض لوگون كي غلطانداز ايك باب كام ديا ميا ب كام ديا ميا و كون كي غلطانداز

فقیری کے متعلق تحریر فر مائے ہیں نقل کئے جارہے ہیں۔

رسم خانقابی جواس زمانے میں رائج تھی (ادراب تواتر سے کم ہوتی جارہی ہے) اس کی ندمت کے لئے جو کھھ آپ نے لکھا ہے او پربیان ہو چکا ہے۔ صاحب نظر ہونے کی حیثیت سے آپ نے غلط انداز فقر کے لئے

ا بنی رائے یول تحریر فر مائی ہے۔

اٹھا میں مرسہ و خانقاہ سے غمناک نہ ندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ (ب\_ج:۳۳۸)

کہاں ہے تو نے اے اقبال کی ہے ہدورولی کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا کہاں ہے تیری بے نیازی کا (۳۲۳:۳۳۳)

مرے کدو کو غنیمت سمجھ کہ بادہ ناب نہ مدرے میں ہے باتی، نہ خانقاہ میں ہے مرے کدو کو غنیمت سمجھ کہ بادہ ناب

مرا سبوچہ فنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو (۔۔ج:۵۰۵)

نقیہ شہر کی تحقیر، کیا مجال مری گریہ بات کہ میں ڈھونڈ تا ہوں دل کی کشاد
کیے ہیں فاش، رموز قلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد

رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلعم عصا نہ ہو تو کلیں " ہے کار بے بنیاد (بے:۳۲۲)

علامدا قبال ردة الله على فرمات بين كه بين في آنكهون بين الشك خونين كي تفاظت كي بادر مه خداداد دولت مجمع بهت محت كي بعد حاصل بهو كي ب الله فقر كا الخاز يدب كه بين في ورثم كاراز دان بن هما بول اور محمد و نقر كا الخاز يدب كه بين في الارداه حيات كي الما ورداه حيات كي الله كود كي تا الله كود كي الما دولت خداداد است دردن ديده من دارم اشك خونين مخوظ كي بوئي بين، كوذكه بين فقير بهون ادريه ميرى خداداد است ( مين في المن في بهون ادريه ميرى خداداد است ( مين في الله كود يين كونكه بين فقير بهون ادريه ميرى خداداد

دولت ہے۔)(پ۔ ج:۱۲۸)

راز دان خیر و شرعشم زنقر زنده و صاحب نظر عشم ز فقر (شران دان خیر و شاحب نظر عشم ز فقر (شرافقرک دجست ی زنده د جاه یدادرصاحب نظر بنامول) این آن فقر که در داند داند داه را بین آن فقر خودی الله را (پ-ق: ۹۲۳)

marfat.com Marfat.com (مطلب يدكفقرراوزيت ساداتف ب،اورنقيرنورخودي سالله كود يكماب)

مری نوا سے ہوئے زندہ عارف و عامی ویا ہے میں نے انہیں دوق آ بش آ شای عجب نہیں کہ مسلماں کو پھر عطا کر دیں

هُكُوهُ سَخِرٌ ونقرِ جنيدٌ و بسطائيٌ (ب\_ج:٣٦٥) علامها قبال رمة اللهطيه نے فر مایا که جوفقر مجھے ملاہے وہ محمد مطابع کے عشق سے ملاہے۔اگران کاعشق منہوتا

<u>تو میری تمام عبادات اور کوششیں بھی بار آور نہ ہوسکتیں۔</u> مولا ناروم رم<sub>ن</sub>ة الله علیہ نے بھی فر مایا ہے که'' اگر عشق نہ

بورے بخداک ندرسیدے'(اگرعشق نهوناتو کوئی بھی خداتک نه پہنچ سکتا۔)

شوکتِ شنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنيدٌ و بايزيدٌ تيرا جمالِ بے نقاب شوق ترا اگر نه بو میری نماز کا امام میرا قیام بھی تجاب! میرا ہجود بھی حجاب (ب-ج:۵۰۵)

مرا دِل مرى رزم كاو حيات گمانوں کے لشکر، یقیں کا ثبات یمی کھے ہے ساتی متاع فقیر ای سے فقیری میں ہوں میں امیر (ب-ج:۲۱۲)

علامها قبال رمية الله عليه فرمات بين كه مجھے كاركنان قضا وقدر نے اتنى صلاحت بخشى ہے كه ميں شعروں کے ذریعے آ دم گری کا کام کرتا ہوں جس کی دجہ ہے مسلمانوں کی تغییر نو ہوئی چنا نچے میر ااپیا فقر سکندر کی توسیع پندسلطن<u>ت کی</u> آئینسازیو<u>ں سے بہتر ہے</u>۔

وہ کچھ اور شے ہے محبت نہیں ہے سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی

یہ جوہر اگر کار فرما نہیں ہے تو ہیں علم و حکمت فقط شیشہ بازی

مرا فقر بہتر ہے اسکندری سے یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی (ب-ج:۳۳۸)

علامها قبال رحمة الفعليه فرمات بهل كيمسلمانون كازوال مال ورولت كى كى مامفلسى كى وحد ينتبين ي کوتاه نظرلوگ، مال و دولت کی کی کوتیزل کا سب گردانتے ہیں لیکن وہ پہنیں دیکھتے کہ بھی دنیا کی بڑی بڑی تویں بھی مفلس کے حال میں تھیں اور سخت حانفشانی کے بعد زینہ عروج پر قدم رنج ہوئیں۔ عام لوگوں کی زندگیوں کو بی لے لیمین تو معلوم ہوگا کہ آج کے امیر اور پڑے افسر کل غریب اور نا دار تھے۔ جولوگ محنت اور <u> مانغثانی ہے جی اتے ہیں وہ بھی اپنی حالت کو بدل نہیں کتے۔علامدا قبال رمۃ الدیلہ فرماتے ہیں کہ مجھے</u>

<u>قلندراندم تبه مجی محنت اور سادگی کی دجہ سے ملا</u>

اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قامنی الحاجات جو فقر سے ہے میسر تو نگری سے نہیں! اگر جواں ہوں مری قوم کے جسور و عتبور قلندری مری کھے کم سکندری سے نہیں!

سبب کھے اور ہے تو جس کو خود مجھتا ہے زوال بندہ مومی کا بے زری ہے نہیں! اگر جہال میں مرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے، تو گری سے نہیں! (ض۔ک:۳۸۲)

مرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ ﷺ غربی میں نام پیداکر (دی۔ج:۳۳۹)

علامدا قبال رائد المعليفر مات بي كد قوم ك زوال كطلس كوان ككام كى تكبير بلند با يك في تو 11

ب-اتوم اگر تجھ میں انکار کی ہمت ہو کر جا۔

کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوانمرد جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا! میں کشتی و ملاح کا محتاج نہ ہوں گا چڑھتا ہوا دریا ہے اگر تُو تو اُتر جا! توڑا نہیں جادو مری تکبیر نے تیرا ہے تجھ میں مگر جانے کی جرات تو مگر جا! مہر و مہ و انجم کا محاسب ہے قلندر ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر (ض۔ک۔:۵۰۳)

#### علامة نے خدمت ملت کا وعدہ پورا کیا

مولاناسیدسلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ علامہ اقبالؒ کے والد نے ان کی طالب علمی کے زمانے میں وعدہ لیا تھا کہتم ملّت اسلامید کی خدمت کرنا، جب علامہؒ کے والد بستر مرگھرد ہے تو علامہؒ نے پوچھا والد بزرگ وار! آپ سے جو میں نے اسلام کی خدمت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں؟ باپ نے بستر مرگ پرشہا دت دی کہ جان من! تم نے میری محنت کا معاوضہ اواکر دیا ہے' (اقبال سلیمان ندوی کی نظر میں ۲۸)

علامہ اقبالؒ نے اُوپر لکھے ہوئے اشعار میں ملّت ِ اسلامیہ سے بھی پو تپھا ہے کہ اُنہوں نے اس کی صدیوں کی غفلت اورغلامی کاافسوں تو ڑایانہیں؟

ملت علامة كى ممنون ہے

> martat.com Marfat.com

ول صاحبرلال أو برو یائن؟ پیام شوق أو ـ آهدون یا من؟

(الل ول کے دلول کو اس فر آش کیایا میں نے ، ذوق وشوق اسلام وہ لیکرآ یایا میں؟)

من و مُلْ زکیش وین دو تیری بغربا بر بدف أو خورد یا من (ا\_ح: ۱۳)

(میں اور مُلْا ایک ترکش کے دوتی ہیں، آپ فرما کی کدفتانے پروہ پہنچایا میں؟)

علامہ اقبال نے راس مسود کے نام (اور قرقی کے نام بھی) ایک خط میں تکھا تھا کہ ان کی یہ ایک بہت

بری خواہش تھی کر قرآن مجید پر ایک کتاب تکھول جو جدید اسلام کے لئے ایک بہت بری خدمت ہوگی فرمایا

کہ میں یہ شیخی نہیں جھارتا کہ برے سواکوئی اس کام کوئیس کرسکا مگر محد دوآ مدنی اور بیاری کی وجہ سے میں یہ

کہ میں یہ شیخی نہیں جھارتا کہ برے سواکوئی اس کام کوئیس کرسکا مگر محد دوآ مدنی اور بیاری کی وجہ سے میں یہ

کام نہیں کرسکتا۔ اس کا ذکر پہلے بھی ای حصہ اول میں کیا جا چکا ہے۔ وہاں بھی طاحقہ فرما کی ان کا یہ گھمتا بھی

باب۵

# '' پس چه باید کرد''میں بیانِ فقر

فقیر ﴿ کَلِ رونی کھا کردرٌ ہ خیبرا کھاڑ دیتاہے

علامہ اقبال نے '' مثنوی پی چہ باید کرد' میں ایک طویل نظم'' فقر' کے عنوان سے کسی ہے جس میں آپ نے نقر کے موضوع پرکافی کلام کیا ہے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے فر بایا ہے کہ اسے ادی سامان دنا کے فلامو! جانتے ہو کہ فقر کیا ہے؟ فقر اس ایک نگاہ کا نام ہے جوضح راستد دکھے لے اور ایک ایسے دل کا نام ہے جوشح واستد دکھے لے اور ایک ایسے دل کا نام ہے جو سے آپ نے فر مایا ہے کہ فقیرا ہے کام کا جو الله تعالیٰ کی محبت سے زندہ ہو ۔ فقراء کے اوصاف بیان کرتے ہوئے آپ نے فر مایا ہے کہ فقیرا ہے کام کا عاسبہ کرتا ہے اور ' لا إلا' کو اپنے اعمال کامر کز بنا تا ہے ۔ حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فر مایا کہ فقر ہو کی روٹی کھا کر خیبر نتے کرنے کا نام ہے ۔ بادشاہ وامیر سب فقر کے فتر اک میں بند ھے ہوئے فر مایا کہ فقر وہ ہے ۔ یہ حضورا کرم سائی آئین کی جانب سے لی ایک متاع ہے اور ہم اس کے امین بنائے گئے ہیں ۔ ( فقر تھے ایک ایے مقام تک پہنچا و بتا ہے کہ جس طرح شیشہ الماس بن جا تا ہے۔ ) فرماتے ہیں کہ حقیقی فقیر وہ ہے جس کا سامان قر آن تکیم ہو۔ ایسا مرو طرح شیشہ الماس بن جا تا ہے۔ ) فرماتے ہیں کہ حقیقی فقیر وہ ہے جس کا سامان قر آن تکیم ہو۔ ایسا مرو درویش گدڑی میں نہیں ساتا اور وہ پوری کا نات میں محدود نہیں رہتا۔ اس باب میں علام '' نے فقر پرجو پھے بیان ورویش گدڑی میں نہیں ساتا اور وہ پوری کا نات میں محدود نہیں رہتا۔ اس باب میں علام '' نے فقر پرجو پھے بیان کیا ہے درج ذیل سطور میں اس کا خلاصہ تی ویا گیا ہے۔

آپ نے فرمایا ہے کہ اگر چد نقیر بزم میں کم گوہوتا ہے گراس کی ایک بات بینکڑوں انجمنوں کوگر مادیتی ہے۔ نقر جس کسی کے دل میں ساجائے بے پرلوگوں کو ذوق پرواز اور چھر کوئمکیں شہباز عطا کرتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ھنگو و بوریا نشین سے شہنشا ہوں کے دربارلرز جاتے ہیں۔ مروفقیر بادشا ہوں کے مقابلے میں کھڑ اہوجائے تواس کے بوریا سے شاہی تخت بھی لرز جاتے ہیں۔ ووا پے جنون سے شہر میں ہنگامہ برپا کرونتا ہے اور خاتی خداکو بادشا ہوں کے جبروقہر سے نجات ولاتا ہے۔ مروفقیر صرف اس صحرا میں مقام کرتا ہے جہاں شاہیں کیوڑ کا مقابلہ کرنے سے تھبراتا ہے۔

فقیر کا قلب جذب وسلوک سے قوت ہاتا ہے وہ بادشاہ کے سامنے بیشرہ لگاتا ہے کہ الله کے سوا کوئی ا بادشاہ میں فقیر کے قلب میں اس قد دگری ایمان ہائی جاتی ہے کہ اس کی خاک سے ہماری آگ میں جش عصا

> marfat.com Marfat.com

موتی ہادرفقیرے وجود کے خس و فاشاک سے الل جھا کا شعلہ می ڈرتا ہے۔

فقرمتى ورقص اور چنگ ورُباب كانام نبيس

جب تک کی قوم کے اندرا کے بھی درویش باتی ہوہ جگ جس کی سے فکست نہیں کھاتی فرماتے ہیں کہ مردفقیر کے استفناء کے باعث ہماری آبرد ہے اور ہمارا سوز جان اس کے شوتی بے پرداہ کا مرہون منت ہے۔ آپ مسلمان کو فیموت فرماتے ہیں کہ اپ آپ کومروفقیر کے آئینہ جس دکھ! تا کہ تجھے نا قابل تنجیر قوت مامل ہو۔ فقیر کی مقبولیت ادراس کی دلوازی، حکمت دین سے پیدا ہوتی ہے ادراس کی بے نیازی دین کے لئے قوت کا سب بنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا فقر تو یہ ہے کہ اس دنیا کا احتساب کیا جائے ، یہ فقر چھی و رئیا ہا درمتی رقص دمرورے حاصل نہیں ہوتا بلکہ بیتو زہدو مجاہدات افتیار کرنے ہے آتا ہے۔

فقر تسخير كائنات كرنااورمولاكي صفات كاحامل موناب

علامدًاس بات کی دضاحت کرتے ہیں کہ مومن کا فقر کیا ہے؟ پھر فر ماتے ہیں کہ فقر کا نات کو مخر کرنا ہے اور فقر کی تا ہے۔ بندے کے اندرا ہے مول کی صفات منعکس ہو جاتی ہیں ۔ فر ماتے ہیں کہ کافر کا فقر صحر ااور بیان ہی خلوت کر یہ ہوجاتی ہے جبکہ مومن کا فقر اپنی جذت کردار ہے . کر دار ہے . کر در پر پر لرزہ طاری کر دیتا ہے ۔ فقیر کی زندگی فیر مسلموں کی طرح فارد کوہ میں جیپ کر رہے کا نام بیس ہے بلکہ اس کی زندگی مرک با فتوہ یعنی شہادت کی موت مرتا ہے ۔ بندہ مومن ترک بدن کرنے کے بعد خدا کو ڈھویڈ تا ہے میدا ہی خودی کو الله تعالی کی سان پر کے صادی تا ہے ۔ فقر تو خودی کو مارنا اور جلادیتا ہے یعنی اپنی خودی کو جرائے کی مان ندروشن کرتا ہے۔

فقرمومن کے ہاتھ میں ایک مکوار ہے

جب آسان تفظر مریاں ہو جاتا ہے تو اس کی ہیت سے سورج ادر جا خدار نے ہیں۔ فتر فریاں فردات ہیں۔ فتر فریاں فردات ہودونی کا میں ہورہ است بدرونین کا گری ہے، فتر فریاں حضرت سین کی تجمیر کی آواز ہے۔ جب فتر کے اندر خدکور وفر وات اور آواز سین جیسی مریانی کا ذوق باتی شد ہاتو مسلمان کے اندروہ جلال بھی باتی شد ہا۔ علام فریات ہیں کہ افسوس صدافسوں کہاں کہن بت فانے (دنیا) کے اندرال کی توارث تیرے ہاتھ میں ہے شریرے ہاتھ میں۔ افسوس اس کی بردوال طاری ہوگیا، اس نے میروسلطان تو بدا کے مرکوئی درویش بدائد کیا۔ اس ملک کامسلمان اپنے آپ سے ناامید ہے اور ایک طویل مرکز رکن کہاس نے کوئی با فدام ردیس دیوا۔

آج مسلمان محروم فقرب

علامة كفر مان كم مطابق كزشة تين موسال (اوراب • • ٣ سوسال) سے يا مت زبول مال كا شكار كاور بغيراندوني سوز وسرور كے دن بسر كروى ہے۔ آئ وہ وقت ہے كدمسلمان بست فكر، كم حت اوركور

ذوق ہو چکا ہے، اس کے کمت اور علماء مسب محروم شوق ہیں۔ اس کے فقر کی خرابی نے اسے ذکیل کرویا ہے اور باہمی اختلاف نے اسے بیزاد کردیا ہے۔ آئے مسلمان کا بیعال ، ہے کہ وہ اپنے مقام ومزل کوئیس بیچانتا اس لئے اس کے اندر ذوقِ انقلاب بھی ختم ہو چکا ہے۔ کوئی مرد خیبر نہ ہونے کی وجہ ہے اس کی طبع بیمار، افسر دہ اور حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھوچک ہے۔ وہ ایسا غلام ہے جس کا آقا اسے دد کر چکا ہے وہ مفلس بھی ہے، قلاش بھی اور لا پرواہ بھی مسلمان اس صال میں ایسے ہے کہ نداس کے ہاتھ میں مال ہے کہ کوئی شخص وہ مال اس سے چھین سکے اور دنداس کے دل میں نور ہے کہ شیطان لے جائے۔ اس کے مصنوی صوفی ، فرنگی لار ڈ (فرنگی سے چھین سکے اور شاس کے دل میں نور ہے کہ شیطان لے جائے۔ اس کے مصنوی صوفی نے بین کہ دین کی روثق آقا) کے مرید ہیں اگر چہ با تیں حضرت بایزید گئے مقام ہے کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ دین کی روثق کوئی ہے۔ وہ کی کا نام زندگی ہے۔ اس نے غیروں کی دولت پہ تکھ کیا۔ اُن کے فریب کاری مسلم کوئی ہے۔ وہ کی کا نام زندگی ہے۔ اس نے غیروں کی دولت پہ تکھ کیا۔ اُن کے فریب کاری مسلم کوئی ہے وہ کی الکورہ سے شار کیا۔ وہ کلیسا کے گر دقص کرتار ہااوران کی تہذیب کو اپنا تے اپناتے طبعی موت مرگیا۔ جو ذوق وشوق اور سوز و دروسے خالی ہے تو کیا کرسکتا ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ ہمارے دور نے ہمامی میں میا تار ہا۔ وہ نا اس کو درکے اندرون کو نہ بیچانا، پہلے ہی داؤ میں اپنے آپ کو ہاردیا۔ جب تیرا دائی اس کی الجموری میں پڑ گیا، تو تیرا دل کوئی زندہ آرز و پیدا کرنے کے قابل نہ درہا۔ اپنے آپ سے نہ بھاگ بلک انہا اختصاب کر بھوڑی کوری کرنے کئے غیروں سے بیگانہ ہوجا۔ خدا کی طرف د جوئ کر۔

اس چن میں کی بلند شاخیں ہیں انہیں چھوڑ کر نیجی شاخ پر آشیا نہ نہ بنا۔ اسلام کے قوانین جہانگیر
ہیں۔ اے بے خبر تو اپنے اندر نغمہ (تو حید) رکھتا ہے، اپنی جنس کو پہچان اور زاغوں کے ساتھ پرواز نہ کر۔ پہلے
اپنی خودی کوتلوار کی طرح تیز بنا پھر اپنے آپ کوتقڈ بر کے ہاتھ میں دے۔ بے ملی کے حال میں تقدیر کارونا بے
سود ہے۔ دین کے معاملے میں میری نگاہ دور رس ہے اور اس قوم کے قدم ست، ان کی پختگی خام ہے اور کام
ناکھل ہے۔ میں نے دل پر اضطراب دے کر سینکٹر وں گر ہوں میں سے ایک گرہ کھول دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ
تو بھی میری تب وتا ہے اپنا حصہ لے لے در نہ میرے بعد پھر کوئی مجھ جیسا فقیر نہیں آئے گا۔
مراطریق امیری نہیں، فقیری ہے
خودی نہ بچے بھی میں نام پیدا کر (ب۔ج: ۳۳۹)

حضرت على البجويري كااثبات فقر بركلام

حضرت مخدوم علی الہوری کی '' کشف المجوب ' تصوف پر ایک نہایت بلند پاید کتاب ہے۔ آپ نے صوفیاء کے نظریات کے مطابق اثبات علم ، اثبات فقر، تصوف ، خرقہ پوشی ، نقر وصفوت ، ملات ، آ داب تصوف اورد کیر موضو عات تصوف پر نہایت عالماندا نداز میں کو ہرافشانی کی ہے، جے دکھر آج کے علماء بھی آپ کے اورد کیر موضو عات تصوف پر نہایت عالماندا نداز میں کو ہرافشانی کی ہے، جے دکھر آج کے علماء بھی آپ کے

تجرِ علی پر جرانی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ تو وہ کی طریق روحانیت کے ایک نہایت اہم مسافر تھے اور تصوف کے علبر دار تھے۔ اگر اس تعظیم وقو قبر کا ملآ نظر کیا جائے کہ جو آپ کو موجودہ وقتوں میں بھی حاصل ہو تصوف میں آپ کے بلند مقام ہونے کا بخو لی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تصوف پر آپ کی طرز ترحریاس قدر دکش اور دل میں آپ کے جانس کی طرز ترحریاس قدر دکش اور دل اس قدر متاثر ہوتے ہیں اور وہ آپ کے فیضان کی شدت کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ قارئین آپ کے علمی اور دوحانی قابلیت کی رنگینیوں میں بول ڈوب جاتے ہیں جیے وہ مصنف ہے بالمشافد ان کا ساحرانہ کلام من رہے ہوں۔ بداور بات ہے کہ فود زباللہ کوئی نقر اور تصوف کو غیر اسلامی اور غیر ضروری علم تصور کرنے پر مصرر ہے لین تی ہو تو ہیہ ہم کہ مخدوم علی البجویری آبی بلند پایہ ہم کی اسلامی اور غیر ضروری علم تصور کرنے پر مصرر ہے لین تی تو ہیہ ہم کہ مخدوم علی البجویری آبی بلند پایہ ہم کی تصنف کردہ صرف ایک کتاب یعنی کشف آئج ہا تی اثبات نے قراور تصوف پر کافی اور وائی شہادت فراہم کرتی ہم ادر آب کے مزار پر وہمتوں کے نزول کا مشاہدہ کرتے ہیں اور آب کے مزار پر وہمتوں کے نزول کا مشاہدہ کرتے ہیں اور آب کے مزار پر وہمتوں کے نزول کا مشاہدہ کرتے ہیں اور آب کے مزار پر وہمتوں کے نزول کا مشاہدہ کرتے ہیں اور آب کے مزار پر وہمتوں کے نزول کا مشاہدہ کرتے ہیں اور آب کے مزار کو تیں اور اطراف عالم میں آب کے مزار کی آب کی ان اور اور ایک کی خدمات کو ان کی عظمت کی گوائی تشاہد کرتے ہیں۔ سوالگ بات ہے کہ کوئی مادرز ادا ندھا آب کی ان نشانیوں پر پہم بھیرت سے موجوں موجوں موان ناروئے نفی میں ا

کور ہرگز کے تواند رفت راست(مثنوی) (اندھے کے لئے سیدھا چلنا ہر گز ممکن نہیں)

کشف الحجو باپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ایک ایس کتاب ہے کہ جواں کا مطالعہ کر ہے تو اسے تصوف کا صحیح اندازہ ہوسکتا ہے اور بہی وجہ ہے کہ حضرت معین الدین چشتی " نے فر مایا ہے کہ جس کسی کو پیر نہ ملتا ہووہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے ہے ہی حاصل کتاب کا مطالعہ کرنے ہے ہی حاصل ہوسکتے ہیں لہذا اس جگہ یر آ یہ بیش کردہ چند فرمودات یرا کتفا کیا جائے گا۔

حضرت مخدوم علی البجویری نے فقر کے متعلق بہت ی قرآنی آیات پیش کی ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضورا کرم اللہ اللہ نیاز کے خود دعا فرمائی ہے '' اللی مجھے مکین کی زندگی عطا فرما ممکین کی موت دے اور حشر کے دن باری تعالی فرما کیں گے کہ مجھے میرے مجت کرنے والوں کوقریب کرواور جب فرشتے پو چھیں گے کہ تجھ سے محبت کرنے والے کون ہیں تو الله کا ارشاد ہوگا فقراء والوں کوقریب کرواور جب فرشتے پو چھیں گے کہ تجھ سے محبت کرنے والے کون ہیں تو الله کا ارشاد ہوگا فقراء اور مما کین ۔ آپ نے اصحاب صفہ کے متعلق تفصیلی بیان تحریر کیا ہے اور ان کے اوصاف بھی لکھے ہیں اور اس آیت کا ذکر کیا ہے جس میں حضورا کرم ملی الله علیہ بلم کوان اصحاب کو اپنے سے دور نہ کرنے اور اپنی ہم شینی کا محم صادر فرمایا گیا ہے ۔ سورة الانعام آیت ۵۲ میں فرمایا: وَ لَا تَنْظُنُ إِدَا لَیْنِ مِیْنَ مَیْنُ مُونَ مَن بَہُمْمُ ۔ ۔ المنح

(اورن (اپ نے) رُور ہٹا وَانہیں جو پکارتے رہتے ہیں اپ رب کوئے وہام) اور باری تعالی نے فرما یا کہ: وَ لَا تَعْدُ عَیْمُلْکَ عَنْهُمُ (الکیف:۲۸) (یعنی آپ سٹھ اُلِی آئی ایس ان سے نہ پھیریں۔) چنا نچہ صفورا کرم سٹھ اللّی ایک عَنْهُمُ اللّه عَنْهُ مَا اللّه کا شکر ہے کہ جس نے میری اُمت میں ایسے آدمی بنائے جن کے پاس بیضے اور محبت معلی میں ایسے آدمی بنائے جن کے پاس بیضے اور محبت اختیار کرنے کا مجھے میرے رب نے تھم فر مایا۔) (لیکن ان اوگوں کا کیا حال ہوگا جو اس جماعت کی فی می نہیں بلکہ خالفت کرتے ہیں۔)

آب فرماتے ہیں کہ ظاہری فقری اساس مفلسی اور یجارگی پر ہے اور جس نے اس پراکتفا کیا اے پھوفع نہ ملاجب کہ فقع فقر اتبال اور اختیار پر جنی ہے اور وہ موجودات سے دوگرداں ہوجانا ہے بعنی ما سوائے الله کی افغی کرنا ہے اور دیدار کی سے سرفر از ہونا ہے فرماتے ہیں کہ فقر در اصل وہی ہے جس کی ملک میں کوئی شے شہو اور اسے کی شئے کے حاصل ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے نہ مال کے ہوتے ہوئے خودکوفئی محسوس کرنے درویش کی نہ بی مال کے نہ ہونے یہ خودکوفئی حس کرنی فرق نہ پڑے نہ مال کا اس کے لئے ہونا یا نہ ہونا برابرہوتا ہے۔ درویش کی ملکست میں کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کی چیز سے مجت رکھتا ہے۔ حضورا کرم سٹی آئی آئی ہے نے فرما یا کہ "الْفَقُوعِوَّ قربی کے نیا تھر صاحب فقر کے لئے عزت ہے وہ ناال کے لئے بالا وجہ ذات ہوتی ہے۔ اس کا جسم معصیت سے محفوظ ہوتا ہے اور قبی کیفیت خلل اور آفت سے مامون ہوتی ہا بالوجہ ذات ہوتی ہے۔ وہ خلقت اس کی نظروں میں خودمختان ہے۔ دونوں جہال اس کی تر اور میں مجودم کے پر کے برابر بھی نہیں ہوئے۔

حضرت داتا گنج بخش نفر مایا بعض مشائ کا اسبات پر اتفاق ہے کہ غنا کونقر پر فوقیت حاصل ہے یہ

اس لئے کہ غناالله کی صفت ہے اور فقر الله کے لئے روائیس چنا نچہ جس دوست ہیں دوست کی صفت موجو وہووہ

زیادہ کا ل ہے گریہ اشتر اک محض رکی ہے معنوی نہیں ۔ حضرت خدوم فر ماتے ہیں کئی کا لفظ محض الله کو زیب

دیتا ہے اور خلقت اس کے قابل نہیں کیونکہ حقیق غنی خدا ہے اور وہ جو چاہے کرسکتا ہے اس کوسب کی ضرورت

نہیں اور اس صفت ہیں انسانی شرکت باطل ہے ۔ مخلوق کا غنا اسباب معیشت کے مہیا ہونے کے باعث ہے

اور اسباب دنیا چونکہ صدف (فنا) کے تحت آتے ہیں للبذا انسان کے لئے غنا کا لفظ مجازی ہے اور الله تعالی کے

لئے حقیق ہے ہی وجہ ہے کہ الله تعالی نے لوگوں کو فقیر کہا ہے اور خودکوغنی کہا ہے: نیا کے کھا المثانی آفت میں اور قالم نام و اسے امر کہنا تھی ہو اللہ کے رو برو اور اللہ منی اور قاملی و نے پر مشائی قو صیف ہے۔ اس لئے فقر کے اضل ہونے پر مشائی قو صیف ہونے پر مشائی کا اجماع ہے۔

#### marfat.com Marfat.com

حضرت على البوري فرماتے بيل كر كولوگ غنا كوفقر سے بہتر سجعتے بيل كدالله نے غنا پرشكر كا حكم ديا ہاور فقر پرمبر كا حكم ديا ہاور وہ شكر كومبر سے بہتر خيال كرتے بيل حالا نكد حقيقت بيہ كدالله تعالى نے شكر كا حكم نغتوں ميں اضافے كے لئے ديا ہے۔الله كي نعتوں كا ہونا قرب نغتوں ميں اضافے كے لئے ديا ہوں مبر كا حكم خوب ميں اضافے كے لئے ديا ہے۔الله كي نعتوں كا ہونا قرب الله كي بياد آذمائش اور فقر پر ہاس نعت كے شكر سے بہتر ہے جس كى بنياد الله كا مناسب بہتر ہے جس كى بنياد خفلت پرہو۔ إلى نعت پرتو غفلت كواور بھى زيادہ كرديا جاتا ہے۔

کشف الحجوب میں نقر اور غنایر بہت طویل بحث کی گئے ہے جس کواس جگہ تمامل کر ناممکن نہیں۔

حضرت ایوب کونقر کی حالت میں الله تعالی نے "نیغم الْعَبْدُ" (اچھابندہ) فرمایا اورسلیمان کو استحکامِ سلطنت میں بھی نِغم الْعَبْدُ فرمایا۔ جب الله کی رضا حاصل ہوگی تو فقرِ حضرت ایوب غنا وسلیمان ہی کی طرح ہوگیا۔ حضرت وا تا کنج بخش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالقاسم قشری سے سنا ہے کہ لوگ فقر اور غنا کے متعلق خواہ مخت کرتے ہیں۔ میں تو وہ چیز اختیا رکرتا ہوں جو باری تعالی کو پہند ہو۔ حضرت مخدوم علی متعلق خواہ مخت کرتے ہیں۔ میں تو وہ چیز اختیا رکرتا ہوں جو باری تعالی کو پہند ہو۔ حضرت مخدوم علی البجویری فیصلہ فرماتے ہیں کہ نقر اور تو گری دونوں خدا کی نعمین ہیں۔ تو گری غفلت کے باعث آفت بن جاتی ہے اور فقر میں اگر طبع ہو جائے تو آفت بن جا تا ہے لہٰذا اگر فراغت ول میسر ہو جائے تو نہ نقر غناہے بہتر ہے اور دفقر میں اگر طبع ہو جائے تو آفت بن جا تا ہے لہٰذا اگر فراغت ول میسر ہو جائے تو نہ نقر غناہے بہتر ہے اور نه غنا فقر ہے۔ جب طالب ملکیت کو ترک کر دے ( کیونکہ ہم چیز الله کی ملک ہے ) تو وہ شرک ہے بیان نہوجا تا ہے اور وہ دونوں ناموں ( فقیر غنی ) ہے بھی بے نیان ہوجا تا ہے۔

حضرت مخدوم علی البجویری فرماتے ہیں کہ متاخرین میں سے ایک کا قول ہے'' فقیر ہی دست کونہیں کہتے کہاں کے پاس متاع یا زاد نہ ہو بلک نقیر وہ ہے جس کا دل خواہشات سے عالی ہو حتیٰ کہ مال کورک کرنے کا ارادہ کرنے والا بھی غنی ہے کیونکہ مال کور کھنے والا اور ترک کرنے والا دونوں ہی مال میں تصرف کرتے ہیں اور فقر تو ترک تصرف کا نام ہے''۔

وضاحتِ فقرِ جوحضرت مخدوم على البجويريُّ نے پیش کی

کشف الجوب میں حضرت داتا سینج بخش نے حضرت حسن عسکری کا قول نقل کیا ہے ''الفقین وُ فُونُهُ مَاوَجَدَ وَلِبَاسُهُ مَاسَتَرَوَمَسُكُنُهُ حَیْثُ نَوْلَ" ( نقیر کی غذا و ہی ہے جومل جائے یعنی ای کو اختیار کرے، لباس وہ ہے جس سے بدن ڈھانپ لے یعنی اس میں اپنا تقرف نہ کرے اور اس کے تیام کرنے کی وی جہاں چلا چلا کھم ہر جائے یعنی کوئی خاص جگہ نہ بنائے۔)

درج بالاتین چیزوں میں تقرف ایسے ہے جیسے کی نے غیرالله کی چیزوں کوطلب کیااور حقیقاتمام عالم ان تین چیزوں میں تجاوز کرنے کے بعد ہلا کتوں میں جتلا ہوتا ہے، لیتی تمام دنیا کی برائیاں انہی چیزوں میں

مَّا ءً عَدَقًا ﴿ (الجن:١١)

وَّ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لاَسْقَيْنُهُمُ

لِبَنِيَ ادَمَ قَنُ ٱنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَايِي

سَوُ اتِكُمُ وَ مِ يُشًا ۚ وَلِمَا السَّقُوٰ لَى ذَٰ لِكَ خَيْرٌ ۗ

(الاعراف:٢٦)

احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچ نقیر کی غذاوہ سے جوا سے اس کالباس تقویٰ ہے اوراس کامسکن مقام غیب ہے۔ الله تعالیٰ کافر مان ہے۔

اگریلوگ صراط متقیم پرقائم رہے تو ہم انہیں کافی کشریانی پلاتے (لیعن دسیے رزق دیتے۔)

اے اولادِآدم! بیشک اتارا ہم نے تم پرلباس جو

ڈھانیتا ہے تمہاری شرمگاہوں کواور باعث زینت

ہاورتقو کی کالباس دیا پیرب سے زیادہ بہتر ہے۔ "اَلْفَقُرُ وَطَنُ الْغَیْب" (لیعن فقر وطن غیب ہے۔)

حضرت داتا گنج بخش صدیث نبوی پیش کرتے ہیں "اَلْفَقُورُ وَطَنُ الْغَیْبِ" (یعنی فقروطن غیب ہے۔)
فرماتے ہیں" جب فقیر کا اکل وشرب ( کھانا پینا) شراب دیداریار لینی قربت ہے اور فقیر کا لباس تقوی اور
مجاہدہ ہے اور فقیر کا وطن مقامِ غیب ہے ( یعنی کسی ٹھکانے کا نہ ہونا) اور الله تعالی ہے وصل اور ملاقات کے
انتظار میں رہنا فقر کے طریقہ کا واضح اور کھلا راستہ ہے اور اس کے اعمال شریعت سے روشن ہوتے ہیں تو یہی
فقیر کا درجہ کمال ہے۔"

کشف انجوب میں ہی کی بن معاذرازی کا قول موجود ہے' ہددنیا جائے اشغال اورا عمال ہے اور

آ خرت مقام خوف و ہول ہے اور بندہ ہمیشہ اعمال اورخوف میں رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے تشہر نے کا

مقام یا تو جنت بن جاتی ہے یا جہنم جس میں وہ پڑاروتار ہتا ہے۔ ای کتاب میں حضرت رویج کا قول ہے کہ

مقام یا تو جنت بن جاتی ہے یا جہنم جس میں وہ پڑاروتار ہتا ہے۔ ای کتاب میں حضرت رویج کا قول ہے کہ

مرام لوگوں میں سے ذکیل ترین وہ درولیش ہے جوطع کرتا ہے جس طرح کہ شریف ترین ورولیش وہ ہے جو بچا

ہوطع درولیش کو دونوں جہانوں میں ذات میں ڈالٹ ہے البندا مالدارلوگ اس فقیر سے زیادہ عزت والے ہیں جو

فقر کی وجہ سے ذلت میں ہے۔ یہ طبع انسان کوجھوٹ تک لے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجبت کرنے والا محبوب

ماتھ تعلق رکھتی ہے ہاں جب طبع ختم ہو جائے تو آضع اور عاجزی کرتا ہے کے ونکہ اس کی میتو آضع طع کے

ماتھ تعلق رکھتی ہے ہاں جب طبع ختم ہو جائے تو تم ام ذلت عزیت میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے کہ ذلیخا ہروقت

یوسف علیا المام کی طبع میں رہتی تھی تو وہ ذلیل ہے والی تر ہور ہی تھی اور جب یوسف علیا المام کی طبع اس کے والی میں خوال سے ذکیل تر ہور ہی تھی اور جب یوسف علیا المام کی طبع اس کے والی ہو جائی تو سے نکل گئی تو الله تعالی نے اسے جوائی اور خوبصورتی سب کچھ عطافر مایا۔ جب چا ہے والا (محب) بے نیاذ

موجائے تو محبوب اس کی طرف متو جہ ہوجاتا ہے گویا وصل کی طبع ہی سب ذکتوں سے بڑھ کر ذکت ہے اور محب

موجائے تو محبوب کے وصال اور فرات میں مشغول شرچوں شرور ہی تھی سب جو محبوب کے دوال اور فرات میں مشغول شرچوں۔

marfat.com Marfat.com

131

### حفرت على البجوري كى نظر ميس بهترين فقر كون ساب

کشف الحج ب میں حضرت عاصم انطا کی کا قول لکھا گیا ہے "اَنْفَعُ الْفَقُومَا کُنْتَ بِهِ مُتَجَمِّلًا وَبِهِ
دَاضِيًا" (سب سے زيادہ نفع دينے والا فقر وہ ہے جس سے تو جمال پائے اور جس کے ساتھ تو راضی
دہے۔) مخلوق کا جمال تو ہرتم کے اسباب مہیا کرنے میں ہے اور فقیر کا جمال ایسے تمام اسباب کی نفی (ختم)
کرنے میں اور اثبات مسبب (اسباب پہنچانے والے یعنی الله کوموجود جانے) میں ہے اور فقیر کا جمال ای
مسبب کی طرف رجوع کرنے کے بعد اس کے اسباب پر راضی رہنے میں ہے۔ یہ اس لئے کہ فقر تمام
اسباب کے ختم کرنے کا نام ہے اور اس کے برعس غنا سباب بہم پہنچانے کو کہتے ہیں۔

علی البجویری فرماتے ہیں کہ فقیر بلاسب حق تعالی کے ساتھ ہے اور جہاں سبب ہے وہاں انسان کا اپنے آپ پایا جانا موجود ہے یعنی اس کا وجود خود ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں سبب ہوگا تو وہاں تجاب ہوگا اور جہال ترک سبب ہے وہاں کشف اور دونوں جہانوں کا جمال ہوگا اور کشف میں رضا پائی جاتی جہاں ترک سبب ہوگا وہاں کشف اور دونوں جہانوں کا جمال ہوگا اور کشف میں رضا پائی جاتی جہاں غیظ وغضب ہوگا وہاں پوراعالم تجاب میں ہوگا۔ یہ بات فقیر کی فضیلت پر دوشن اور عیاں دلیل ہے۔

حفرت داتا تحنج بخش نے کشف الحجوب میں ابوعبداللہ احمد عاصم الانطا کی کا قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین فقروہ ہے جو تیرے لئے باعث عزت ہوا در تو اس سے راضی ہو، یعنی عام لوگوں کی عزت اسباب ظاہر کی موجود گی ہے گر در دیش کی عزت مسبب الاسباب سے ہے۔ وہ ہر حالت میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے احکام کے سامنے سرگوں ہوتا ہے۔ فقر عدم اسباب کا نام ہے اور غنا دجو داسیاب کا ۔ اسباب کا اسباب کا اسباب کا ۔ اسباب کا ۔ اسباب کا ۔ اسباب کا ۔ اسباب کا اسباب کا باعث ہیں اور کی خود نمائی ہے اس لئے کہ اسباب کیا باعث ہیں اور کی بغیر فقر خدا شنائی اور اسباب کے ساتھ فقر کا دگوئی خود نمائی ہے اس لئے کہ اسباب کیا باعث ہیں اور ترک سباب ذریعہ کشف و بھال ہے اور دونوں جہان کی دولت کشف و رضا میں ہے اور غضب تجاب ہے ہے اس نقر کی افغلیت کو واضع کرتا ہے۔ (کشف الحج سے سے بیان فقر کی افغلیت کو واضع کرتا ہے۔ (کشف الحج سے سے بیان فقر کی افغلیت کو واضع کرتا ہے۔ (کشف الحج سے سے بیان فقر کی افغلیت کو واضع کرتا ہے۔ (کشف الحج سے سے بیان فقر کی افغلیت کو واضع کرتا ہے۔ (کشف الحج سے سے بیان فقر کی افغلیت کو واضع کرتا ہے۔ (کشف الحج سے سے اللہ کو اللہ کی دولت کشف و رضا میں ہے اور کی دولت کشف و رضا میں ہے اور کشف الحج سے سے بیان فقر کی افغلیت کو واضع کرتا ہے۔ (کشف الحج سے سے اور کشف الحج سے سے سال کی دولت کشف و رضا میں ہے دور کشف الحج سے سے دور کشف الحج سے سے سے سال کی دولت کشف و رضا میں ہے دور کشف الحج سے سے سرک کی دولت کشف و رہنا میں ہے دور کشف کی دولت کشف و رہنا میں کو دولت کشف کے دور کشف کی دولت کشف کے دولت کی دولت کشف کی دولت کی دولت کشف کی دولت کی دولت کشف کی دولت کر دولت کشف کی دولت کشف کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی د

کشف انجی ب ہی میں حضرت ابو بکرمجمہ بن عمر الوارق کا قول ہے کہ'' لوگوں کے تین گروہ ہیں،علماء،امراء اور فقراء علماء تباہ ہو جائیں تو علم شریعت ختم ہو جائے۔امراء تباہ ہو جائیں تو معیشت خِلق بر باد ہو جائے اور اگرفقراءمٹ جائیں تولوگوں کے اخلاق نیست و نابود ہو جائیں ''

امراءادرسلاطین کی تباہی جورد سم ہوتی ہے۔علاء کی تباہی طبع ہے اور نقراء کی ریا ہے ہوتی ہے۔امراء برباد نہ ہوں اگر وہ دولت کی تلاش نہ کریں۔ شاہوں کا جورو سم برباد نہ ہوں اگر وہ دولت کی تلاش نہ کریں۔ شاہوں کا جورو سم بعلی پر بنی ہوتا ہے طبع علاء کی بددیا نتی ہے۔ جنم لیتا ہے اور فقراء کی ریا کے پیچھے بو وکلی کار فر ماہوتی ہے۔ بادشاہ بے علم ، عالم بے پر ہیز اور فقیر بے تو کل شیطان کے قریب تر ہوتے ہیں۔ تمام دنیا کا فساد ان تین بادشاہ بے علم ، عالم بے پر ہیز اور فقیر بے تو کل شیطان کے قریب تر ہوتے ہیں۔ تمام دنیا کا فساد ان تین

گروہوں سے دابسۃ ہے۔ (کشف الحجوب ص۲۲۲)

طریقت پرحضرت علی الہجویریؓ کے مزیدا قوال

کشف الحجوب میں حضرت داتا تینج بخش نے ابو حامد احمد بن خضر و یہ المجنی کا قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فر مایا طریقت کا راستہ کھلا ہے اور تق ہوا در تی ہواں لیعنی اللہ تعالی ہر بات ساچکا ہے قواس وضاحت کے بعد تجیر وہی کرسکتا ہے جواند ھاہوئیتنی اب اور راستہ ڈھونڈ نامحض غلطی ہے۔ اس لئے کہ راوحق مثل آفتاب کے تاباں ہے بلکہ انسان اپنے آپ کو ڈھونڈ ہے کہ وہ کہاں ہے اور جب اپنے آپ کو پالے قوراستہ پر آجائے گا کیونکہ حق اس سے بھی زیادہ اظہر ہے کہ طالب اس کی طلب کرے۔

آپ،ی ہے مروی ہے کہ فرمایا "اُسْتُوْ عِزَّ فَقُرِک" فقیری کے منصبِ جلیل کو بوشدہ رکھ یعنی تخلوق کے آگے نہ کہتا تھر کہ میں درویش ہوں تا کہ تیراراز نہ کھل جائے۔ اس لئے کہ یہاللہ تعالیٰ کی طرف ہوں زروست بخشش ہے۔ آپ ہے ہی مروی ہے کہ ایک درویش نے رمضان المبارک میں ایک متمول کی دعوت کردی اور ان کے گھر میں ایک روٹی کے سوا بچھ نہ تھا۔ جب وہ دولت مندوا پس ہوا تو اس نے ایک سنہری تھیلی سکہ کی ان کی خدمت میں بھیج دی۔ آپ نے اس تھیلی کو واپس کردیا اور کہلا بھیجا کہ یہ تھیلی اے دے جو این ایز از تیرے جیسے دولت مندکوا پنی عزید فقرے بلند جانے۔

دا تا صاحب حضرت حسن عسری کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ سیاحِ متصوفین (صوفی مسافروں) میں سے سے اور ہمیشہ جنگل میں خلوت نشین رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفات بھی بھرہ کے ایک ایے جنگل میں ہوئی کہ وفات کے کئی سال بعد ایک قافلہ پہنچا تو آپ کی لاش کو ایک پیر پر قبلہ رو کھڑے دیکھا۔ لاش مبارک بے جان تھی اور خشک ہو چکی تھی اور آپ کے پاس سامنے چڑے کا کوزہ یعنی مشکول چری رکھا ہوا تھا اور عصاباتھ میں تھا لیکن جنگل کے درندے آپ کی لاش مبارک کے پاس نہ بھنگے اور آئی مدت تک پائے مبارک سے سالش نہ گری۔

حضورا کرم ملی الیا کے فرمایا کے '' فقر وطنِ غیب ہے'' تو جب اکل وشُر بِ فقیرشرابِ دیداریار ہے اور لباس فقیرتقوی اور مجاہدہ اور وطنِ فقیر مقامِ غیب اور وصل کے مقام کا اظہار چاہنا فقر کے طریقے کا کھلا راستہ ہے اور اس کے ممل روشن ہیں اور بیفقیر کا درجہ کمال ہے۔

حضرت علی البجویریؒ نے عبد الکریم ہوازن القشیریؒ کا قول نقل فرمایا ہے کہ تصوف برسام کی بیاری کی طرح ہے ابتداء میں پریشان قتم کی ہاتیں کہنا ہوتی ہیں اور اس کی انتہا میں خاموثی ہے۔ فرماتے ہیں کہدل کی صفائی کی دوحالتیں ہوتی ہیں۔ ایک وجد دوسری نمود مصوف کی ابتداء میں جو پچھ فلا ہر ہوتا ہے اے نمود کہتے

#### "ٱلْفَقُرُ فَخُرِئ" كَيْثَان

حضرت مصطفیٰ اللهٔ اللهٔ اللهٔ فَرَمُ و پندفر مایا ہے۔ آپ اللهٔ ال

علامه اقبال کا کلام اوپر بیان ہو چکا ہے کہ وہ فقیر جس میں تو حید، اتباع سنتِ رسول، اتباع قرآن، کے علاوہ معدق وا خلاص، نیاز، سوز، درد واضطراب، ذوق وشوق، تسلیم ورضا، زندہ ولی اور نگاہ راہ مین موجود ہوتو الیا محصن فقرِ اسلام کا الی کہلاتا ہے۔ ایسے لوگ چشمِ زدن میں تمام عالم کی سلطنق کوتہد وبالا کر سکتے ہیں اور سین افلاک اور ارض وسا کے پوشیدہ اسرار ورموز کوحل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں یہی حقیقت حدیث "الْفَقُولُ فَا فَحْدِیٰ" سے مراد ہے۔ جب سے مسلمانوں نے بیافتر کھودیا نہتوان کے ہاتھوں میں دین رہانہ ہی سلطنت بلکہ فخوریٰ "سے مراد ہے۔ جب سے مسلمانوں نے بیافتر کھودیا نہتوان کے ہاتھوں میں دین رہانہ ہی سلطنت بلکہ

ہر شئے نے ان سے منہ موڑلیا ہے۔ اس سلسلے میں فقراور راہی کے عنوان سے تکھا ہوا'' ضرب کلیم' میں علامہ اقبال کا کلام قابل مطالعہ ہے۔ جس کے دواشعار یتیج دیئے جارہے ہیں \_

کھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی تری نگاہ میں ہے ایک نقر و رہانی
یہ نقر مردِ مسلمان نے کھو دیا جب سے ربی ندوات سلمانی وسلیمانی (ض کے:۵۱۳)
علامہ اقبال مسلمان کے لئے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی تجھ کونقر کی تکوار عطا کردے اس سلسلے میں
آپ نے مزید فرمایا ہے کہ

قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانبازے یاحید ویر رار (ض۔ک:۳۸۹) ایک مدیث شریف کے مطابق اسلام کی ابتداء خربت سے ہوئی اور ترتی کے بعدیہ لوث کر غربت کی طرف آئے گا اور بیغربت غرباء کے لئے خوش آئندہے۔

غَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍرَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ قَالَ حَرْتَ عَبِدَالله بن مَسْعُودِرَ فِي اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ قَالَ مَالَ مَصُوراً كُم مِلَى الله عَدَامُ مِنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِانَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمُعُلِقُوا عَلَى قَالَ قَالَ قَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

اس اسلامی فقر پرجس کا فلاہر غربت ہواور باطن اسلامی روح ہواس پرمسلمان کو ہمیشہ فخر رہا ہے۔ مسلمان کے لئے غربت اور جہالت کی آڑلینا اس کی روحانی کمزوری کی دلیل ہے۔علامیہ نے فر مایا کہ فقر ہے میری مرا دافلاس اور تنگدتی نہیں بلکہ استعناء ہے اور دولت سے لا برواہی ہے۔

عارف روی فرماتے ہیں کہ جب طبیعت کا میلان تی کے انوارِ معرفت ہے منور ہوجاتا ہے قودہ شمع کے شعلے کی طرح بے سایہ ہوجاتا ہے۔ ایساہونا در جبرفنا کے بعد ہی ممکن ہوسکتا ہے یہی فقیر کا زیور ہے اور یہی فقر فخر کا سبب بنتے نے ماتے ہیں۔

نقر فخری را ننا پیرایہ هُد چوں زبانہ شُع اُو بے سایہ هُد (۷۵۔۹)

(نقر قابل فخر کے لئے ننازینت ہوگئی، جب اس کی شع کے وجود کا شعلہ بے سایہ ہوگیا)

نقر فخری بیر آں آیہ سُنی تا زطمناعاں گریزم در غنی (۸۰۵)

(میر افقر قابل فخر اس لئے آیا ہے تا کہ میں اہلِ طمع ہے اپنے آپ کو لئوانے کی بجائے خود مختائی بن کر خالق حقیق کی بناہ میں جلاجاؤں)

ندكوره بالاشعرين فقر پرفخراس لئے كرنا ظاہر كيا كيا كمسلمان ونيا كى طمع سے بناز ہونے كے بعد خود

ما لک عقی کی بارگاہ کی بناہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اور شعر میں مولانا فرماتے ہیں کہ الفقر فخری کا قول ایسے برائے نام بی نہیں بلکداس میں لا کھوں عز تیں اور ناز پوشیدہ ہیں \_

نقر فخری نه زگزاف ست و مجاز صد بزاران عزینهان ست و ناز (۱۲۵۳) (بیقول که نقر میرانخر ہے کوئی کپنیس ہے، بلکه اس میں لا کھوں عز تیں اور ناز پوشیدہ ہیں۔)

باب۲

# رموز قلندري

قلندروہ ہے جو حالات و مقامات اور کرامات سے تجاوز کر جائے۔ مانعات (روکنے والی چیزوں) سے مجر دہوکرا پنے آپ کو گم کر دینے کا نام قلندری ہے۔ قلندرو ہ تخص ہے جس کی خودی اس قد ربگند ہوگئ ہو کہ اپنی وجوداور تعلقات دنیاوی سے بے تعلق ہو کرفنا فی اللہ ہو جائے قلندر مثبت شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ دین ت کا ایمن اور نفسِ مطمئة کاعظیم نشان ہوتا ہے۔ وہ تارک الدنیا نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے اندررہ کر وُنیا کا رہنما اور دنیاوی پستیوں سے بالا تر ہستی بن جاتا ہے۔ وہ دولت سے متعنی ہے اورا گر تو گر ہوتو اسکی تو گری قلندری کے منافی نہیں ہوتی، اِس کا ظاہراور باطن ایک ہوتا ہے۔

علامدا قبال رمیہ الله علیمحض نظریاتی طور پر قلندری کے قائل نہ تھے بلکہ خود بھی قلندری کی ایک محسوس اور مجسم صورت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اثر رکھتی تھی۔ شاہ نعمت الله ولی رسالہ قلندریہ میں فرماتے ہیں کہ صوفی منتہی جب اپنے مقصد پر جا پہنچتا ہے تو قلندر ہوجا تا ہے۔

marfat.com

بیا بحکس اقبال و یک دو ساغر کش اگر چه سرختر اشد قلندری داندر (پ\_م:۳۳۲) (مجلس اقبال میں آؤادرایک دوساغر پیو،اگر چهوه سرنبیں منڈ وا تاکیکن قلندری جانتا ہے۔)

#### علامها قبالٌ كاقلندر

اسلامی افکار میں فطری طور پر علامہ اقبال کا رتجان قلندری کی طرف زیادہ جھکا ہوا تھا اور بہی وجہ ہے کہ اقبال کا قلندرانہ اداؤں والا شاہین ان کے کلام میں کافی امتیاز حاصل کر چکا ہے۔ اس حقیقت میں بھی کوئی شک وشبہ گئجائش نہیں کہ علامہ اقبال کا مرومومن کم وہیش قلندرانہ صفات کا حامل ہے چنا نچہ یہ ہما جا سکتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو مرومومن کے روپ میں ویکھنا چاہتے تھے گویا کہ اپنی قوم کی بنیاد قلندرانہ سطح پرہی رکھنا چاہتے تھے گویا کہ اپنی قوم کی بنیاد قلندرانہ سطح پرہی رکھنا چاہتے تھے۔ جب آپ نے قومی اصلاح کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے قلم سنجالا تو ان کی نظر ہمیشہ کی طرح بلندی کی طرف اٹھی اور و نیا میں ایک نہایت پس ماندہ قوم کو مرومومن کا روپ و بینا چاہا۔ آپ کی طبیعت میں جوش و خروش اور جذبات کی فراوانی کا بیام تھا کہ وہ مومن کو میدائن میں اتر انے اور خدا کی طرف کمند کیا۔ میں جوش و خروش اور جذبات کی فراوانی کا بیام تھا کہ وہ مومن کو میدائن میں اتر انے اور خدا کی طرف کمند کیا۔

علامداقبال نے جب مسلمانوں کے حالات کا معائد کیا تو قلندراند صفات تو کبادہ ایک عام مسلمان کہلانے کا تی بھی ندر کھتے تھے۔ تو م کے افراد میں تنزی اور پستی کے سائے اس قد رڈھل کھے تھے کہ ان کو دیکھتے سے بیموں ہوتا ہے کہ ایں قوم پرعم بالبی نازل ہونے بھی چیز بانع نہی اورا یے کردار کی حال قوم پر موجودہ خدائی عذاب برحق ہاوران پر بیعذاب نازل ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ دہ واس کے اہل تھے۔ علامہ اقبال نے خود قلندراند صفات کی طرف تو جہ دی اور اپنی قوم کوفر مایا کہ اگر پچھی نہیں کر سکتے تو میری قلندرانہ عادات اور صفات کی طرف تو جہ دی اور اپنی قوم کوفر مایا کہ اگر پچھی نہیں کر سے تو میری موقلندرنہ ملے گا۔ قلندری کیا ہے اور قلندری صفات کیا ہیں ، اس تمام تفصیل کو اِس تحریم میں شامل کر دیا گیا ہو موقلندر میں شامل کر دیا گیا ہو کہ تابید کی تعلیم موقلندری ہونا تابید کی تعلیم میں مناس کر دیا گیا نامروری ہے۔ ایسے قلندرانہ آ داب کو سکھنے کے لئے کسی قلندر کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ آپ فر ماتے میں کہ موزی کی کہ و میں مزمین تراشیا مگر قلندری جاتم کے بیخواگر چہیں مزمین تراشیا مگر قلندری جاتم کہ دو ہے جو پوشیدہ قلالہ میں ہورے۔ جہال مرد حق ہے خلیات سے تکتہ وہ ہو چیدہ قائلہ میں ہورے۔ دورے سے جہال مرد حق ہے خلیات سے تکتہ وہ ہو چیدہ قلیلہ میں ہورے۔ دی سے خلیات سے تکتہ وہ ہو چیدہ قلیلہ میں ہورے۔ دیا ہورے۔

افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں پوشیدہ نہیں مردِ قلندر کی نظر ہے

(ض۔ک:۵۰۳)

یا مردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفآر جو فلفہ لکھا نہ گیا خونِ جگر ہے

(ض۔ک:۵۰۳)

اب نہ خانقاہ میں ہے! مرے کدوکو غنیمت سمجھ کہ بادہ ان ناب نہ مدرے میں ہے باتی، نہ خانقاہ میں ہے! (بـع:٣١١)

قلندربيباك اورصاحب ادراك موتاب\_

ایک قلندر میں مروموں جیسی صفات کا ہونا ضروری ہے۔وہ ظالم اور جابر حاکم کے سامنے فترہ کت لگانے سے نہیں گھبراتا۔ مال سے نہیں گھبراتا۔ مال ودولت کی ہوس اس کے لئے اس کا بیباک ہونا ثابت ہے۔وہ دنیا کے مصائب اور مشکلات سے نہیں گھبراتا۔ مال ودولت کی ہوس اس کے لئے سامان موت ہے۔ خداخونی کے لئے قرآن مجید میں ہے کہ '' الله کے ہندوں میں سے صرف علماء (یوری طرح) اس سے ڈرتے ہیں۔'' (فاظر: ۲۸)

نگاہوں کا پاک ہونااوردل کواہنے مقاصد کے لئے سرگرم رکھنا، نگاہوں کی پاکیزگ اوردل میں دائی سُوز ولکن،شوق وذوق کا پایا جانا قلندروں کی پہچان ہے۔قلندر بھی حالات کے قدموں پڑ ہیں گرتا کی نے کیا خوب کہا ہے۔

> حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں ہوے شوق سے دریا لیکن کی دریا میں سمندر نہیں گرتا

قلندر وں کے دلوں میں بجزخو نب البی اور کوئی خوف نہیں ہوتا۔ قر آن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا سی

اَلاَ إِنَّ اَوْلِياً ءَاللهِ لا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ لين بينك اولياء الله كوندكو لى خوف ب اور ندوه يَحْزَنُونَ ﴿ (ينس: ١٣٣)

ذوق عمل کے دوران ایک کال مسلمان کے دل پر جنون کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے جس سے جذب اندروں پیدا ہوتا ہے اور وہ شکل سے مشکل کام کو بھی کر گزرتا ہے۔علامہ اقبالؒ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ ان کا جنوں بھی سلامت رہتا ہے اور ان کے ہاتھوں سے حرم کے خلاف کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس جنون

میں ان کی مطلب براری مجمی ہوجاتی ہے۔

اک جنوں ہے کہ باشعور مجی ہے

رے سنے میں دم ہے دل نہیں ہے

مرر جا عقل ہے آگے کہ یہ نور

كمال جوش جنول مين ربا مين كرم طواف

تے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کاب

(ب-ج:۵:۵)

ترا دم مرمی محفل نہیں ہے (ب۔ج:۳۷۱)

اِ ک جنول ہے کہ با شعور نہیں

چاغ راه ہے مزل نہیں ہے (بے:۳۷۱)

خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف

(ب.ن:۲۷۱)

مرہ کثا ہے نہ راز ی نہ صاحب کثاف

(ب.ج:۲۰۰۰)

ویرانوں میں آثار جنوں نیکتے ہیں اور پکھ لوگ حالتِ جنوں میں بھی عقل کو قائم رکھتے ہیں جبکہ پکھ لوگ قوت برداشت میں کمی ہونے کی وجہ سے اپنے لباس پھاڑ دیتے ہیں لیکن علامہ اقبالؒ اپنی کیفیت جنوں میں بھی

باہو*ٹ رہتے تھے۔* ہر زماں یک تازہ جولاں گاہ می خواہم ازو تا جنوں فرمائے من گوید دگر ویرانہ نی

ہر زماں کی تازہ جولاں گاہ می خواہم ازو تا جنول فرمائے من گوید دگر ویرانہ نیست (میں اس سے ہرلحہ ایک تازہ جولانگاہ کاخواہاں رہتا ہوں یہاں تک کہ مجھے جنوں عطا کرنے والا کہد دے کہ

اب کوئی ویرانه بیس رہا۔)

باچیں زور جنوں پاسِ گریباں داشتم درجنوں از خود نہ رفتن کار ہر دیوانہ نیست

(اس قدرزورجنول میں گریبان کا پاس رکھنا ہر دیوانے کا کامنہیں کہوہ جنول میں از منو درفتہ نہ ہو) (زے:۱۸ سے

علامہ اقبال پراییا جنوں طاری ہوتا کہ مقصد براری کے لئے الله تعالیٰ سے چمٹ جاتے اور جب تک مقصد براری نہ ہواس وقت تک الله کے گریبان کو ہر گرنہیں چھوڑتے۔ایسی حرکت بھی قلندری کا وطیرہ ہے اور

سعر براران مداور الدست مع المهد عدم مريان و برس بيور عدان سرست المسدران و دميره مهاور المعن المعن المعنون عن المعنون المعنون عن الم

فارغ تونه بينه كالمحشرين جنول ميرا يا اپناگريبال چاك، يا دامن يز دال چاك (ب-ج:٣٣٣)

خودی کی خلوتوں میں کھو گیا میں خدا کے سامنے کو یا نہ تھا میں (ب-ج:٣٤٣)

نه ديكما آئكه أفعا كرجلوه ووست قيامت مي تماشا بن كيا مين (ب-ج:٣٥٣)

خوش آگئ ہے جہاں کوقلندری میری

علامدا قبال فرماتے ہیں مسلمان قوم دولت و نیاسے محرومی کے باعث یہی بچھتے تھے کہ وہ و نیا میں ترتی کی راہوں پڑئیں چل سکتے اوران کی کمزوری کی دجہ بھی یہی مال کی کی ہے۔ نااہل قوم کے لئے بہانے بہت

ہوتے ہیں ۔علامدا قبال نے فر مایا کہتمہاری مفلسی اور ناداری کا سبب مال ونیا کی کمنہیں بلکہ محنت علم ، ذوق اورشوق کا فقدان ہےاور یہی اُن کے زوال کاسبب ہے۔

علامه اقبال في قوم كواس بات سے آشنا كيا كه فدكوره صفات كے ہوتے ہوئے مال و نيامسلمانوں كى ترتی میں حائل نہیں ہوسکتا۔آپ نے اپنی مثال پیش کی ہے کہ میں نے اپنی شاعری کوز مانے کے مطابق داؤیر نہیں لگایا بلکہ اس کے ذریعے قوم کی فلاح کا سامان تلاش کرتار ہاہوں۔آپ کو حکومت ہندنے گورز کے طور پر كام كرنے كوكها مرآت نے اس لنے قبول كرنے سے انكار كرديا كدوه اپنامشن قائم ندر كھكيس كے۔

آپ کا ہمیشہ یقول تھا کہ میں جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے۔ (بج:۳۴٠)

آپ کونواب حیدرآباد نے قیمتی تو شہ عطا کیااور کہا کہ بیقو شہان کو (اقبالؒ) دو کہان میں قلندرانہ صفات کے علاوہ ملوکا نہ صفات بھی ہیں لیکن آپ کی عزت نے اس کو گوارانہ کیا \_

تها بيه الله كا فرمال كه شكوه يرويز دوقلندركوكه بين اس بين الوكاند صفات (اح: ١٩٠) علامه اقبال كدرج ذيل اشعاريس اس قدر اسباق موجود بين كه ايك معمولي انسان بهي إن اشعار كافنهم

حاصل کرے اپنی زندگی بدل سکتا ہے گر صرف مسلمانوں نے ہی اس سے فائدہ ندا تھایا۔ آپ کا فرمان بہے ك نفري مين تكمهاني خودي كي!" (ب-ج: ٣٨١)

آی کے مذکورہ بالااشعار نیے دیئے جارہے ہیں ۔

جو فقر سے ہے متیر تو گری سے نہیں! اگر چہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات زوال بندؤ مومن کا بے زری سے نہیں! سبب کھے اور ہے تو جس کو خو دسمجھتا ہے اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا

قلندری سے ہوا ہے تو نگری سے نہیں! (ض ک:۳۸۲)

علامدا قبال نے اپنے کلام میں تو می اصلاحات پر نہایت داسوزی سے کام کیاجس کی وجہ سے آپ کو پوری دنیا میں شاعرِ مشرق کا خطاب دیا گیا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اُن کوتمنائے سروری سے قطعالگا و نہیں بلکہ ان کے كلام ميں جواثرات يائے جاتے ہيں وہ محض إس لئے ہيں كمان كى طبيعت ميں قلندرى معارف زيادہ جمائے رہتے ہیں۔فرماتے ہیں

خووی کی موت ہوجس میں وہ سروری کیا ہے! کے نہیں ہے تمنائے مروری، لیکن وگرنہ شعر مرا کیا ہے، شاعری کیا ہے! خوش آمی ہے جہاں کو قلندری میری (ب-ج:۰۶۳)

> marial.com Marfat.com

### کے ہیں فاش رموز قلندری میں نے

قلندری کا فیضان حاصل کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو بھی قلندری آ داب ہے آگاہ فرمایا کیونکہ مسلمانوں کو موجودہ پہتی ہے نکا لئے کے لئے علامہ اقبال نے قوم کے مرض کا علاج اِس قلندری کو اپنانے میں محسوں کیا۔رموز کو فاش کردینا جو عام انسانوں سے محسوں کیا۔رموز کو فاش کردینا جو عام انسانوں سے مخلی رکھے گئے جیں جے علامہ نے فرمایا کہ اُنہوں نے اِن رموز کو فاش کردیا مثل اس شعر کو ہی لیجئے ۔

تو نے یہ کیا غضب کیا! مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک داز تھا سینۂ کا نات میں!

تو نے یہ کیا غضب کیا! مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک داز تھا سینۂ کا نات میں!

راز کوفاش کرنے کی دوسری تنم ہے ہے کہ دہ بات تخفی تو نہ ہو گر لوگوں کا دھیان اس طرف نہ جائے اور کوئی فحض ان چیز دن کولوگوں کے علم میں لا کر انہیں استفادہ کرنے کا طریقہ سکھا دے۔ اس کی مثال ہے ہے کہ الله تعالیٰ نے بیاری ،غربی اور مفلمی ہے جھٹکا را حاصل کرنے کا طریقہ ہے رکھا ہے کہ لوگ اس کی تابعد اری معالیٰ نے دینا کو پیدا کریں۔ طبقات الکبری صفح نمبر ۵ پر امام شعرائی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب الله تعالیٰ نے دینا کو پیدا کیا تو اس کو کہا کہ اے دینا جس کوتو دیکھے کہ کوئی انسان میری تابعد اری کرتا ہے تو تم اس کی تابعد ارہ وجانا اور جو کہا تھا۔ دینا جس کوتو دیکھے کہ کوئی انسان میری تابعد اری نہیں کرتے اُن کو دنیا تھا دی ہے۔ آئے ہم تمری ضدمت کرے تو تم اس کھنے ہوئے اور تھکے ماندے اور پریثان ہیں۔ کوئکہ ضدا کی تابعد اری مشکلات سے مفاظت ملتی ہے۔ جو شخص ان مقائق کو کسی پرطاری کرتے ہیں تو ان کو بیاریوں ، پریٹانیوں اور مشکلات سے مفاظت ملتی ہے۔ جو شخص ان مقائق کو کسی پرطاری کرتے ہیں۔ کرتے ہیں تو ان کو بیاریوں ، پریٹانیوں اور مشکلات سے مفاظت ملتی ہے۔ جو شخص ان مقائق کو کسی پرطاری ادر جاری کردے تو ہیں تو ان کو بیاریوں ، پریٹانیوں اور مشکلات سے مفاظت ملتی ہے۔ جو شخص ان مقائق کو کسی پرطاری اور جاری کردے تو ہیں۔

علامدا قبال ضرب کلیم میں فرماتے ہیں کہ اگر چہ مال سے دنیا کے تمام کاروبار چلتے ہیں اور انسان مال و متاع کے بغیر کوئی کا منہیں کرسکتا مگراس کا مطلب بینہیں کہ جہاں مال و دولت نہ ہوتو و نیا کے تمام کام بند ہو جائیں گے ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا میں زوال اس لئے نہیں آیا کہ وہ مال ومنال سے محروم ہیں بلکہ اممل وجہ رہے کہ

میری زندگ کا انداز قلندرانہ ہے نہ کہ رئیسانہ

علاما قبال نے بال جریل میں فر مایا ہے کہ انہوں نے رموز قلندری لوگوں پر ظاہر کئے ہیں تا کہ فکر مدرسہ ادر خانقاہ (غلط رسوم سے ) آزاد ہو جا کیں۔ ہندؤوں میں برہمن اپنے آپ کواو نجی ذات کے مالک بجھتے تھے اور دوسر کی دانوں کو کمینداور نیج سجھتے تھے جس پرشیوں نے بھوک ہڑتا لیں کیں۔ان ہڑتا لوں سے برہمنوں پر

ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا تو طاقت کی زبان کو مانتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔اگر رشیوں کے پاس طاقت ہوتی تو برہمن اپنا ہتھیار پھینک دیتے۔موکیٰ عیالا م کوالله تعالیٰ نے پنیمبری دی اور اس کے ساتھ عصا کی قوت بھی دی۔ اس وجہ سے انہوں نے فرعون پر غلبہ پایا۔ یہ تمام باتیں رموز قلندری کو واضح

کرتی ہیں۔علامہ اقبال کارتبہ بلاشہ قلندرے کم ندتھا اور آپ نے رموز قلندری مسلمانوں کو سکھائے۔

نہ فلفی سے نہ مُلاَ سے ہے غرض مجھ کو یہ دل کی موت! وہ اندیشہ و نظر کا فساد!

فقیہِ شہر کی تحقیر! کیا مجال مری گریہ بات کہ ہیں ڈھونڈ تا ہوں دل کی کشاد!

کے ہیں فاش رموز قلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و فانقاہ ہو آزاد!

رثی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ بر ہمن کا طلسم عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد!

(۳۲۲: ۲۲)

علامہ اقبال یے مکان اور لا مکاں کا فلسفہ لوگوں کو سمجھایا اور بتایا ہے کہ خاکی انسان سے لامکال دور نہیں علم قلندری کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی حیات آگر چہ کمان سے باہرنگل چکی ہے کین پھر بھی اس کا تعلق کمان سے رہتا ہے بلکہ مسلمان تو کمان سے نظے ہوئے تیر کو واپس بھی لاسکتا ہے (بشر طیکہ دوحانی تصرف جو مسلمان کو عطا ہوتا ہے اس میں موجود ہو) انسان کا مقام تو مہ و پروین سے بھی آگے ہے اور اگر موکن قدم بوھائے تو یہ مقام آسان سے دورنہیں ۔

تواے اسیرِ مکال لامکال! ہےدد زنیس دوجلوہ گاہ ترے خاکدال ہے دورنہیں ہے علاصة علمِ قلندری، کہ حیات خدنگ جتہ ہے لیکن کمال سے دورنہیں

نیات مدوروی سے وراآگ قدم افغا یہ مقام آساں سے دورنیس (ب-ج:۳۳۲)

انسان کی زندگی میں دم اس کی زندگی کے ڈرکی وجہ ہے اور زندگی کاغم انسان کے لئے زہر قاتل ہے۔ انسان کو زندگی کے خوف کاغم نہیں ہونا چا ہے لہذاغم کا خوف بھی نہ کرو۔ آپ نے فر مایا کہ خم کا زہر بھی نہ پیئو۔ بھی شان قلندری ہے۔ اگر انسان میں جذبہ اور ہمت ہے تو بھوک اور ننگ کا فکر نہ کرے کیونکہ حضرت علی جیسے خص کی غذا ہوکی رو ٹی تھی اور آپ کی طاقت میتھی کہ آپ نے ور ہ خیبر اکھاڑ بھینکا۔ بیتمام اصول کی باتیں رموز قلندری کے طور پرمسلمانوں کے لئے بیان کی جاری ہیں۔

دم زندگی، رم زندگی، هم زندگی، مم زندگی هم زندگی می خمرم ندکها که یکی بے شان قلندی! حری فاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و فناند کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مداو تو ت حددی! (\_\_د: ۲۵۲)

علامدا قبال كسيني من ندجان كتن عى اسرار بوشيده عن جوانبول نة وم كوفائد على الح

marfat.com

ایک ایک کر کے بیان کردیئے اور کچھ دموز ایے بھی ہوں مے جوآپ بیان نہ کر سکے۔ان امرار کو جوآپ نے قرآن وحدیث اور بزرگول کی وساطت سے سے تھے فاش کرنے کی کوشش کی اور اس بات کا آپ درج ذیل اشعار میں اعتراف کرتے ہیں \_

تخاصٰط بہت مشکل اس سکنِ معانی کا كهدو العادر في الرادكاب آخر (ب-ج:٣٣٣) مرقد کا شبتان بھی اسے راس نہ آیا آرام قلندر کو بتہ خاک نہیں ہے (ض۔ک:۵۰۲)

قلندركون موتاب؟

رسالہ غوثیہ میں مذکور ہے کہ سریانی زبان میں الله تعالی کے ناموں میں سے ایک نام قلندر بھی ہے۔ بعض كامقوله ہے كة قلندراورصوفى بم معنى الفاظ بيں اور بعض كہتے بيں كة قلندروه ہے جو حالات ومقامات اور كرامات سے تجاوز كر جائے يعنى اس سے آ كر ر جائے - خواجه عبيدالله احرار فر ماتے ميں كه مانعات (روكنوالى جزول) عجرد موكرائة آب كوكم كردين كانام قلندرى ي\_ (سرردلبرال)

<u>بندہ نواز گیسودراز رمۃ اللہ طبے</u> فرماتے ہیں۔

زمین و آسان هر دو شریف اند گلندر را درس هر دومکان نیست (زمین وآسان دونوں ہی شریف ہیں ، گر قلندران دونوں جگہوں میں سے نہیں ہے)

نظر در دیدها ناقع فآده وگرنه يارِ من اذكس نهال نيست (نظرآ تھوں میں ناقص جگد پر جاتی ہے، ورنہ ہمارایار کی ہے پوشیدہ نہیں ہے۔)

شخ الاسلام احمدالنامتي الجاي رئية اللهطيه فريات بير

قلندر پرتوِ نورِ البي ست قلندر مطلعِ انوارِ شاہي ست ( قلندرالله تعالى كنوركائكس ب،قلندرانوارشابي كالمطلع ب-)

را مقام کبریائی ست قلندر دُرِ بحرِ آشائی ( قلندر کامقام کبریائی ہے، قلندرآشنائی کے سمندر کاموتی ہے۔)

قلندر موج بحر لايزال ست قلندر نور همع ذوالجلال ست ( قلندرخدائلم يزل كدرياكموج ب، قلندرذ والجلال ك ثم كانورب-)

قلندر ذرّهٔ صحرائے عشق ست قلندر قطرهٔ دریائے عشق ست ( قلندر صحرائے عشق کا ایک ذرہ ہے، قلندر دریائے عشق کا آیک قطرہ ہے۔)

<u>محمة قلندر رمة الفعل</u>ه فرمات بين

ما زدریائم و در آیا هم زماست این سخن داند کے کو آشنا ست (ہم دریائے (وصدت) سے ہیں اور دریا ہم سے ہم یہ بات وہی بجھ سکتا ہے جو کہ آشنا ہو۔) حضرت شرف الدین بوعلی قلندر رہت الله علم فرماتے ہیں ۔

گر ہو علی نوائے قلندر نواخے صوفی بُدے ہر آنکہ بعالم قلندر است

(اگر بوطی قلندرٌ اپنی آواز سے نواز دیتے ، تو دنیا میں جو بھی قلندر ہوتاصو فی بن جاتا۔)

میرسید محر کی رمیة الفطیم جو حضرت نصیر الدین جراغ رحمة الفعلیہ کے خلیفہ اعظم تھے، فرماتے ہیں۔

اندر رو عشقِ سرسری نتوال رفت بے دیدہ رو قلندری نتوال رفت (عشق کی راہ میں سرسری طور سے گز زمییں ہوسکتا، بغیر آ کھے کے قلندری کی راہ طے نہیں ہوسکتی۔)

خواہی کہ پس از کفر بیائی ایماں تا جاں ندبی بکافری نوال رفت (اگر کفر کے بعد ایمان لانا چاہو، توجب تک جان شدے دو کافری نے نکل نہیں سکتے۔)

<u>خواجه مسعود یک رمه الله یام</u> مریدخلیفه شخ رکن الدین این شهاب الدین امام حضرت سلطان المشائخ محبوب اللی نظام الدین اولیاء رمه الله یافر ماتے ہیں ہے

مجرد شد از دین و دنیا قلندر که راهِ حقیقت ازی بر دو برتر (قلندرکودین ودنیا سے مجرد دمونا جاہیے، کیونکر حقیقی راوان دونوں سے برتر ہے۔)

<u>سلطان جلال الدين قريشي رمة الله عليه</u> جن كامشرب قلندرية تعافر ماتے ہيں ..

من مستِ مئے عشم بشیار نہ خواہم شد از رندی و قلاشی بیزار نخواہم شد (میں شراب عشق میں مست ہوں بشیار نہیں ہونا چاہتا، میں رندی اور قلاشی سے بیزار نہیں ہونا چاہتا۔)

شا كلش نقشبندى محددى رمة اللهطية فرمات بي

وقت آل شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر ذکر و تشییع و ملک در صلفهٔ زمارداشت (جبقلندرای سیر کے دوران خوش بوتا ہے، اس وقت و و ذکر وسیع اور فرشتوں کو صلفه زمار میں رکھ ویتا ہے) شاہ حسین بلخی رمة الله طلبه فرماتے ہیں۔

قلندر کے بیابہ در عبارت قلندر کے مجنجد در اشارت (قلندر بیان میں کیے آسکا ہے، قلندراشاروں کنایوں میں کیے آسکا ہے۔)

> ایکاورصاحب کا تول ہے ع قائدرآ کد فوق الوصل جوید (قائدروہ ہے جووصل سے او بر کھاور جا بتا ہے۔)

> > marfat.com
> > Marfat.com

#### قلندري كى غايت كيابيج؟

سرِ دلبرال میں ہے کہ صوفی کا مرتبہ فقیر سے بالاتر ہے۔ فقیرا پنے آپ کو دنیا میں کسی چیز کا مالک قرار نہیں دیتا اور اسکے فقر اختیار کرنے کی تین وجو ہات ہیں۔ (() حلال مال کا حساب دینا ہوگا اور حرام پر گرفت ہوگی۔ (ب) فقراء، اسراء سے پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ (ج) اور بید کہ وہ جمیعت خاطر کے طالب ہوتے ہیں اور عبادت میں ان کو حضور دل حاصل ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بیسب با تیں فقیر کی ذاتی اغراض سے متعلق ہیں گرصوفی کا معاملہ الله کی رضا اور مخلوق خداکی خدمت ہوتا ہے۔

قلندر جز دو حرف لا إللہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے جازی کا! (برج:۳۲۳)

( قلندر جزد دوحرف لااله کیچه بهم نهیس رکهتایی تونقیمهه شهر به اور لغت ججازی کا قارون ( لیعنی خزانه ) ہے۔ ) رمو زِقلندرانه کی وضاحت

علامدا قبال رئمة الله عليه في المربارية كهام على باربارية كهام كدانهول في رموز قلندرانه كلول كربيان كردية بي اوروه مسلمانول سے به أميدر كھتے ہيں كه ده النے بيان كرده رموز كو بمجين اور اُس پر عمل پيرا ہونے كی كوش كريں - حق بات تو بيہ كه آپ كا پورا كلام ہى رموز قلندرانه پرروشی ڈالنا ہے۔ رموز قلندری میں صرف ایک دوباتوں یا كاموں كاذكر نہيں كیا جاسلنا - آپ كا مقصد بيہ به كه مسلم انوں كوز مانے كے حالات اور مادول كے مطابق اپني آپكو ده الناچا ہيے كونكر بيدونت كی ضرورت ہے - ہر شعبة حیات میں محنت و جانفشانی اور پوری شدہی سے كام كرنا اور دوسری قو موں كی لاكار كا جواب دینا اس كا منصب ہے۔ وہ چاہتے ہیں كه مسلمان كی علی فنی یا تکنیكی میدان میں دوسر حاکوں سے كی صورت پیچھے شرییں ۔ ان كوكفار اور دیگر فدا ہب مسلمان كی علی فنی یا تکنیكی میدان میں دوسر حاکوں سے كی صورت پیچھے شرییں ۔ ان كوكفار اور دیگر فدا ہب کے عزائم بدے جواب دینا کی معمول کے لئے آہیں ستی

غفلت نااہلی اور نالائق کے رویے کوخیر باد کہ کرچست و چالاک اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔

## ضروريات قلندرا قبال كي نگاه مين

قلندري كى راه ميں يون تو علامه اقبال رمية الصطيحا ليورا كلام ہى جراغ راه كا كام ديتا ہے كيكن خاص طور پر تلندري رموز کي وضاحت آپ كے درج ذيل اشعار ميں ملتى ہے۔ آپٹر ماتے ہيں كہ حكومتوں ميں او نج نج آتی رہتی ہے اور حالات کی ہما ہمی اکثر و کھنے کو آتی ہے۔قلندر کا بیکام ہے کہوہ دیکھے کہ اس ملک کے تحران منافقت ہے کام تونہیں لیتے بلکہ وہ دل کی آواز پر ملک کے عمل کی بنیادر کھنا ضروری سیحتے ہیں۔وہ چاہتے ہیں کہ ہرمسلمان مروح تی کی طرح قائم رہ کرمبرواستقامت کا ثبوت دے اور حضرت ابراہیم علیاللام کی طرح سب اوگ نمرود کی خدائی سے تکراجا کیں تو کامیا بی ان کے قدم چوھے گی

ہزارخوف ہولیکن زباں ہودل کی رفت سیمی رہاہے ازل سے قلندروں کا طریق (ب-ج:٣٢٦) نہ تحت وتاج میں، نے اشکروسیاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے!

صنم کدہ ہے جہاں اور مروحق ہے لیا یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لاالہ میں ہے (ب-ج:٣١٠)

قلندري بيجان كمتعلق علامه اقبال رحة المعديضرك ليم ميل فرمات بيل

کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوانمرد جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی اُدھر جا! ہنگاہے ہیں میرے تری طاقت سے زیادہ بچتا ہوا بنگاہ قلندر سے گزر جا! چڑھتا ہُوا دریا ہے اگر تُو تو اُترجا! ہے تھے میں مر جانے کی جرأت تو مر جا! ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر!

(ض ک:۵۰۳)

میں تحشی و ملاح کا مختاج نہ ہوں گا توڑا نہیں جادو مری تکبیر نے تیرا ؟ مہر و مہ انجم کا محاسب ہے قلندر!

#### مشكلات كاحل اورقلندر

علامه اقبال رحمة الشعليفر ماتے ہيں كر \_ "فروقائم ربط ملت سے بے تنہا كچينين" (ب و: ١٩٠) اس لحاظ سے قلندریدد میمنا ہے کہ حالات زبانہ کوائی گرفت میں لانے کے لئے سلمانوں میں باہمی انفاق، محبت، یکا گلت اور آزادی سلطنت کے ساتھ ممکنار ہو نالازی ہے۔اس کے لئے ہمب مرواندی ضرورت ہے جس ك لئے خروط خرل كا جہاتكيرى آئين كام دے سكتا ہے ياكسى مرد قلندر كاشبنشا موں كڑ مكرانے كا انداز یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گویم یکدانہ کی رکی و آزادی اے ہمتِ مردانہ یا خرل و طغرل کا آئین جهالگیری یا مرد قلندر کا اعداز طوکان (ب-ج:۳۵۹)

مسلمان کی مشکلات میں ہے سب سے اہم مشکل میہ ہے کہ جب اس نے لا الد کا کلمہ پڑھ لیا تو اس پر تمام اسلامی تقاضوں کا پورا کرناوا جب ہوجاتا ہے جبیرا کہ علامدا قبال نے فرمایا۔

چوں می مویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا الله را (۱-۲:۱۳۹)

(یس جب کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں قریس کا نپ جاتا ہوں کیونکہ یس لا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔)

جو مختص خود کو مسلمان سمجھتا ہے قو لا اللہ کہنے کے بعد تمام اسلامی قوانین پرعمل پیرا ہونا اس کے لئے لازم

ہوجاتا ہے۔ جموث، چوری، چور بازاری، دھوکا، فریب، شراب، جوااور تمام محر مات اسلام سے اس کا بازر ہنا

ایسے ہی لازم ہوجاتا ہے جیسا کہ ایک شخص نکاح کے دوران ایجاب و قبول کے وعدے کے بعد عورت کی ہر

جائز ضرورت کو پوراکرنے کا یا بند ہوجاتا ہے۔

قلندرا پنے ملک کے لوگوں کے لئے آزادی کی قدرو قیمت بیان کرتا ہے۔علامہ اقبالؒ نے آزادی اور غلامی پر بہت کلام کیا ہے جس کوہم مضمون کی مناسبت سے زیرِ نظر تصنیف میں اپنی جگہ پر بیان کر چکے ہیں۔
قلندرا پنی ناکارہ قوم کو تربیت دیتا ہے اور جانتا ہے کہ اس خاک میں ایسی چنگاریاں ہیں جس سے طلب اور جبتی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی قیمت پر بھی بک نہیں سکتے۔ ان کا وجود، مال ودولت کے بتوں کے طواف سے آزادے۔

نہ وہ کہ حرب ہے جس کی تمام عیّاری قلندری و تبا پوشی و کلہ داری انہیں کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری سے تیرے مومن و کافر تمام زمّاری سے تیرے مومن و کافر تمام زمّاری وہی ہے بندؤ خرجس کی ضرب ہے کاری ازل سے فطرت احرار میں ہیں دوش بدوش زمانہ لے کے جے آفاب کرتا ہے وجود انہیں کا طواف بتال سے ہے آزاد

### لاو الله علىمرادم؟

عربی میں لائرف نفی ہے اور اللائرف انتثیٰ ہے بیعیٰ لاَ إللہ سے مرا دُنفی غیر الله اور اللّا الله سے مراوالله کی وحداثیت اور ذات وصفات کا اثبات کرناہے چنانچہ اسلام میں کلمی تو حیدی کمل صورت ہے لاَ إلله بالاَ الله جس کا سادہ اور واضح ترجمہ بیہ ہے کہ (کا نئات میں)کوئی بھی معبود پرتی نہیں، مگر الله تعالیٰ!

اس تمہید کے بعد سے حقیقت نہایت واضح اور غیرمبہم طور پر منشرح ہوجاتی ہے کہ اسلام میں لا و الا لازم وطروم ہیں۔ اس لئے ایک مسلمان کے ایمان کی تحیل ای نفی واثبات پر مخصر ہے اور انہیں کے اتحاد واجتماع سے اس کاعشق باللہ اور عقید ، لا حدید بدرجہ کمال پختہ ہوتا ہے۔ اس کو قلند ولا ہوری نے یوں فر مایا \_

در مقامِ لا نیاساید حیات سوئے اللّ می خرامد کائات!

(زندگی کامزاج توبیہ کردہ فنی تک برگر محدود نیس دہتی بلکہ کا تنات فطر قا اثبات کی جانب مائل پرواذہ )

در محبت پخت کے گرد خلیل تا گردد لا سوئے اللّ دلیل! (پ۔ج: ۱۵۵)

(ظلیل الله عشق اللی میں پختہ کوئر ہوسکتے تے جب تک لاے بالآخر اللّ کی جانب دلیل راہ نہ بنآ۔)

البذائنی ہے اثبات یعنی الی نفی جس کے بعد اثبات نہ وصلی کر والحاد ہے اور ایمان ویقین کا اس میں کوئی شائیہ تک نہیں چنا نجی علم و مطالعہ تحقیق وقد قیق اور ایخ ترقی یافتہ تبذیب و تمدن کے باد جود اقوام بورب کی شائیہ تک نہیں چنا نجود اقوام بورب کی ایک دور دورہ ہے۔ سائنس کی شاندی تک پہنچا دیا ہے کہ وہ نفی ایک اور وجود باری تعالی ) کے لئے تو نہایت دلیرو ب باک ہے لئین اثبات کی جانب اسکا ایک قدم بھی نہیں افتحات جدهر دیکھیئے تہذیب حاضر کے ہر معاشرے اور ہر صلتے میں لا (نفی) بی کا دور دورہ ہے۔ لئین اثبات وجود باری تعالی یا شعور تو حد کے لئے کسی میں بھی و دق وشوق یا جذبہ طلب نہیں۔ بقول علامہ اقبال دیا اللہ عیشہ تہذیب حاضر ہے ہے لا سے گر ساتی کے ہاتھوں میں نہیں بیانہ اللّا!

علامه اقبال رو الله علی خرف لاکوانکا وجود باری تعالی کے مغہوم میں بھی استعال کیا ہے۔ جب وہ کی مادہ پرست اور وہریہ فردیا تو م پر تقید کرتے ہیں ، تو وہاں لا سے الله تعالی کی ذات وصفات کا انکا دمرا وہ وتا ہے ، مثل روس یا کی بھی دوسر ہے کیمونسٹ ملک کے لاد میں نظام پر بالفاظ ذیل اظہار خیال فرماتے ہیں ۔

ہم چناں بنی کہ در دورِ فرنگ بندگی با خواجگی آمد بجنگ (پ سے ۱۳۵۰) (ای طرح تو دیکھتا ہے کہ اگریز کے دورِ عومت میں مزدورا درسر ماید دار کے درمیان ایک جنگ چیور گئی ہے۔) کردہ ام اندر مقاماتش گئہ لا سلطیں لا کلیسا، لا الله! (پس نے اس کے نظام حکومت کا خوب مطالعہ کیا ہے وہ شاہی کا بھی منکر ہے ، ذہب کا بھی اور ضدا کا بھی افراد اور اس و نے بالل نراعیا فی اس موجود ہی اور دوہ اس خودرا سوئے باللہ نراعیا فی ان اس موجود ہی اور دوہ اس خودرا کی جو در اس موجود بی انہاں کیا ہی موجود ہی انہاں کیا ہی موجود کی اور وہ اس فرکس خودرا کی جو انہاں کی جانب جمیز نہ کر سال کیا ہی انہاں کیا ہی موجود کیا ہی موجود کیا انہاں کیا ہی جانب ہی خود کیا گئی ہی بی بیا انہاں موجود کیا ہی موجود کیا ہی بیان ہی بیان ہی جانب ہی انہاں کیا ہی موجود کیا ہی بیان ہی بیان ہی بیان میں کم جو کر دی گئی ہی بیان ہی بیان ہی بیان ہو ہی ہی بیان ہیان ہی بیان ہی بیان

**marfat.com**Marfat.com

ای طرح تقنیفاتِ اقبال میں بعض ایسے افراد کا بھی ذکر ہے جو محض لا (ننی) تک محدودرہ کے اور اللہ (اثبات) تک ان کی رسائی نہ ہو کی مثلاً جرمنی کا مشہور ومعروف فلفی فریڈر نشخے فوق الانسان کے جنون میں خدا کی بستی کا تعلق منکر ہوگیا تھا۔ وہ فوق الانسان (Beyond Man) بی کو خدائی صفات واختیارات کا صال بحت تمال بحت تمال بحت تمال بحت تمال بحت تمال بحت تمال کے بہت قریب تھے۔ عال بحت تمال کے زید کے بہت قریب تھے۔ علام اقبال کے زدیک اس کا دباغ کا فرتھا کیونکہ وہ خدا کا منکر تھا لیکن اس کا قلب موکن تھا کیونکہ اس کے خالات اسلام کے بہت قریب تھے۔ خالات اسلام کے بہت قریب تھے۔

زندگی شریح اشاراتِ خودی است لا و بلاً از مقاماتِ خودی است! (زندگی دراصل اشاراتِ خودی کی شرح ہے اور اس شرح میں لا اور بلاً مقاماتِ خودی ہیں۔)

او به لا در ماند و تا الله نرفت از مقام عبده بیگانه رفت!

(دویشے محف لل کی پتی میں رہااور الله تک اکی رسائی نہ ہوئی البذاوہ عبدہ کا سرارورموزے تا آشارہا)

پہتم او جز رویت آدم نخواست نعرہ ب باکانه زد ، آدم کباست!

(اسکی آگر مرف فوق الانسان کی مثلاثی ہے لبذا ہے باکی ہے بیغرولگایا کہ میرامطلوب انسان کہاں ہے۔)

کاش بودے در زمان احمدے تارسیدے بر سرور سرمدے (خ-ن:۱۳۵۱)

کاش دوحفرت شخ احمد سر بندی کے زمانے میں ہوتا تا کہ ازل کے عشق وسر دوسرمدی ہے بہرہ وربوتا۔)

مقام گرارشات دواقعات کا مقصد اقلی سے کہ خیرالائم کی تمام دغدی اور اخردی سعادتوں کا انجمار کھیے مور پرخلوص کے ساتھ مل ہیرا ہونے پر ہے۔ یہی دہ بے پناہ اور نا قابل فکست تو ہے جس کے متعلق فرمایا

ہفت کشور جس سے ہوتنجر بے تی و تنگ تو اگر سمجے تو تیرے پاس وہ سامال بھی ہے! (بدو: ۱۹۳)

جاننا چاہیے کہ لا ادر إلْ کا نئات کا بہترین کا سہ ہے لا ادر بلا کے اعجازے کا نئات کا درواز و کھاتا ہے اور جب تک دخرلا اللہ اللہ اللہ ہمارے ہاتھ نہ آ جائے تواس وقت تک غیراللہ کے بند کو ہر گرنبیں تو ڑا جا سکتا۔ بقول اقبال میں اللہ علی میں اللہ کے بند کو ہر گرنبیں تو ڑا جا سکتا۔ بقول اقبال کے ان احتساب کا نئات کا کنات میں کا سہ ہے لا وہ اُل کے اعجازے کا نئات کا درواز و کھاتا ہے۔ )

تا ند رحر لا إلله آيد بدست بند فير الله را نؤال فكست (پ-ج: ۱۵۳) (جب تك رحزل إلد مهار به تعداماً جائے فيرتوالله كے بندكو برگرنيس تو ژاجا سكتا\_) اس كے علاو مل اور إلا كے بارے يس مظكر اسلام اور معة رياكتان فرماتے ہيں \_ نہادِ زندگی میں ابتدا ''لا'' انتها اللہ پیام موت ہے جب''لا'' ہوا'' اِلاَ '' سے بیگانہ وہ اس اللہ کا پیانہ وہ اب ریز اس المت کا پیانہ وہ اس ریز اس المت کا پیانہ (ض ک۔ ۵۲۵)

یکی دہ اسلامی عقیدہ ہے جس ہے موس ادق کی تخلیق و تشکیل ہوتی ہے! اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اقوام عالم میں بالعموم اور مسلما نوس کی نثر اونو میں بالحضوص دہریت اور انکار وجود باری تعالیٰ کا دور دورہ کیونکر ہے؟

اس سوال کا بنی برحقیقت اور واقعاتی جواب توبیه که دنیوی علوم وفنون اور سائنس میس عقل وخرد کو ذریعی علاده مذہبیات اور ایمانیات میں بھی اس کومعیار شیخ و فلا قرار دے دیا میا ذریعہ تحقیق و تقید قرار دینے کے علاوه مذہبیات اور ایمانیات میں بھی اس کومعیار شیخ و فلا قرار دے دیا میا ہے۔ خالصتاً مادی و دنیوی علوم وفنون اور سائنس میں عقل و خرد کا تمل دخل بالکل درست و بجا ہے کی فہم وشعور کے تمام مراہ کن اور ذہن کو پراگندو و مضطرب کردینے والے محرکات اس وقت جنم لیتے ہیں جب ایمانیات کو بھی عقل و خرد کی کموٹی پر پر کھا جائے۔ جس کا لازی نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ، حیات بعد الموت، حساب و میزان ، جنت و دوز خ اور جز اور جز اور خاسر اسے انکار ہے۔ ای بناء پر علاما قبال نے فر مایا۔

عقل کو تقید ہے فرصت نہیں مشق پر اعمال کی بنیاد رکھ (ب۔د:۲۸۲)

لہذا بالخصوص مسلمان دہریت ادرانکا دات وصفات کا شکار نہ ہوں بلکہ لا ہے محتر زرہتے ہوئے الا

(اثبات وائیانیات) کا مسلک اختیار کریں کیونکہ جب بدشتی ہے مسلمانوں ہی کے عقائد ایمانیات کے

بارے میں متزلزل ہوئے یادہ مائل بالحادود ہریت ہوئے قو پھر کافر دشرک اقوام کی رہنمائی کون کرےگا؟

قلندرضر بے قلندری سے سید سکندری کوتو رویتا ہے۔

#### marfat.com Marfat.com

كمعلامه ا قبال لوكول كوضرب قلندرى سعسة سكندرى تو رف كاسبق دية بيل

دبدبهٔ قلندری طنطنهٔ سکندری آل جمد جذبهٔ کلیم، این جمد سحرِ سامری! (دبدبه قلندری سارے کا سارا جذبه کلیم بے طنطنهٔ بادشای محض سحرسامری ہے۔)

آل بہ نگاہ کی کشد ایں بہ سیاہ کی کشد آل ہمہ ملح و آشتی ایں ہمہ جنگ و داوری! (قلندرنگاہ سے قلب فنج کرتا ہے بادشاہ فوج سے کشت وخون کرتا ہے۔قلندری ملح و آتش سے عبارت ہے بادشاہت کشت وخون یر بنی ہے۔)

ہر دو جہال کشا ستند ہر دو دوام خواستند ایں بہ دلیل قاہری آل بہ دلیل دلبری!

(دونول فتو صات کرتے ہیں دونول دوام چاہئے ہیں بہقاہری کے ذریعہ وہ دلبری کے ذریعہ)
ضرب قلندری بیا سدِ سکندری شکن رسم کلیم تا زہ کن رونق ساحری شکن (ضرب قلندری پیدا کر (اوراس سے ) سدِ سکندری تو ڑ ڈال، حضرت موئ کی روایت تا زہ کر سامری کی رونق ختم کردے۔) (ج۔ن:۱۲۲)

# قلندر كحمل كاطريقه

ملوکیت کے متعلق جو پھواد پر بیان ہوا ہے اس کے علاوہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کا کنات کو اور جو پھواں میں ہے مومنوں کے لئے مسخر کر دیا ہے لیکن تحفیر کا کتات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین واضح کیے ہیں۔ قلندرد نیا کی تخیر کے لئے کوشاں دہتے ہیں اگر چہ بظاہروہ خرقہ پہنتے ہیں مگر بادشاہوں سے خراج وصول کرتے ہیں۔ قلندر جب جلوت میں ہوں تو مہرومہ پر کمندڈ التے ہیں اور جس وقت وہ خلوت میں ہوتے ہیں اور جہاد ہیں تو زمان و مکان ان کی آغوش میں ہوتے ہیں۔ اپنا احباب میں وہ ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں اور جہاد میں مرست دہتے ہیں۔ وہ پرانے نظام کو بدل کر نیا اور بہتر نظام لاتے ہیں کے وقت جوشِ جہاد میں سرمست دہتے ہیں۔ وہ پرانے نظام کو بدل کر نیا اور بہتر نظام لاتے ہیں کے وقت جوشِ جہاد میں سرمست دہتے ہیں کہ وہ ایسے دموز فاش کردیتے ہیں جو کہنے سننے میں نہیں آتے مگر اس عنوان پرفقیمان شہراس انداز میں لوگوں کی تربیت نہیں کرتے

 بروٹ برم سراپا چو پرنیاں و حری بروز رزم خود آگاہ و تن فراموشور (درسٹول میں ریش و کواب کی طرح زم ہوتے ہیں گر جنگ کے دوران بدن سے بروااور جوش جہاد میں مست ہوتے ہیں۔)

نظامِ تازہ پُرِ نِ دورنگ می بخشد ستارہ ہائے کہن را جنازہ پر دوشد!

(وہ بوڑھے آسان کو نیانظام عطاکرتے ہیں ادراس کے پرانے ستاروں کا جنازہ نکال دیے ہیں۔)

زمانہ از ربخ فردا کشود بند نقاب معاشراں ہمہ سر ست باد کہ دوشد!

(زمانہ ستقبل کے چہرے سے نقاب الٹ چکا ہے گرلوگ ابھی تک ماضی کی شراب ہے مست ہیں۔)

بلب رسید مرا آں تخن کہ نقال گفت بحیرتم کہ فقیبانِ شہر خاموشد! (زے: ۱۳۵)

بلب رسید مرا آل تخن کہ نقال گفت بحیرتم کہ فقیبانِ شہر خاموشد! (زے: ۱۳۵)

(میرے لب پردہ بات آئی ہے جو کہی نہیں جاسکتی تھی میں جیران ہوں کہ فقیبانِ شہراس معاطے میں کیوں فاموش ہیں۔)

معلوم ہوا کہ قلندران مخفی رازوں کوافشا کرتا ہے جن کی بابت تمام دنیادار لیڈر یا شہر کے علاء خاموثی افتیار کرتے ہیں۔ لوگوں کی اصلاح کا ایک یہی طریقہ ہے کہ ان باتوں کو بیان کیا جائے جودل پراثر انداز ہوں اور تدبیر میں کامل حیثیت رکھتی ہوں۔ علامہ اقبال خود بھی ایپ رموز کے افشا کرنے کے بارے میں یوں لکھتے ہیں۔ زیرون درون خانہ گفتم! یخنے مگفتہ را چہ قلندرانہ گفتم! (زے ع: ۹۵ میں (میں نے بیرونی دروازہ چھوڑ کر گھر کے اندر کی بات کی ہے جو کچھ نہیں کہا جاسکتا تھا اسے قلندرانہ اندازے کہ دیا ہے۔)

اگرمُلا کے دل کوگداز کریں توامت کے کام کودرست کرسکیں گے

علامہ قبال نے '' ارمغانِ تجاز '' میں یارانِ طریق'' کی رہائی میں اہل عمل کودعوت دی ہے کہ ہم ملت کے کاموں کو اس طرح درست کریں کہ شہر کے ملاکا دل بھی گداز ہوجائے۔خواہ اس کے لئے مردانہ دار ہاؤی ہوگا۔ کیوں نہ لگانا پڑے۔ اس طرح جانفشانی سے ہی امت کے کاموں کی آمیاری ہوتی ہے۔

تاکار این امت بسازیم قمار زندگی مردانه (آدّیم اس امت کے معاملات کودرست کریں اور زندگی کا تھیل مرداندوار تھیلیں)

چناں نالیم اندر مبد شمر کہ ول در سین مُنَّا گداز کم (انستان) (شرک مبدی اس افرح نال وفریا دکریں کہ انسک سینے پسی جو (پائر جیسا خت) دل ہوہ کی ایم بھی

#### madat.com Marfat.com

قلندر کی کرامت جہان بنی ہے

کشف الجوب میں لکھا ہے کہ اوتاد ہر شب کو دنیا کے اردگر دسیر کرتے ہیں اور اگر کوئی جگہ الی ہو جہاں بنی کوئی خلا واقع ہو جاں بنی خلل واقع ہو جائے تو قطب مدار اس خلل یا نقصان کو زائل فرماتے ہیں۔ اس طرح قلندر بھی جہاں بنی کرتا ہے اور اپنی نگاہ سے لوگوں کے روحانی اور دنیا دی مشکلات دور کر دیتا ہے۔ قلندر آسانوں کا نرباز ہے۔ اس کی پرواز کے سامنے مشکل مراحل آسان ہوجاتے ہیں۔ اس کی شکارگاہ نیلگوں آسان ہوہ چڑیوں کا شکار نہیں کرتا۔

قلندر کمی مشکل کاحل اپنے اصولوں کے مطابق کرتا ہے۔ وہ لمبی چوڑی تقریز نہیں کرتا بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ جس کھیت کوشبیری خون سے یانی نہیں ملااس کھیت سے فصل حاصل نہیں ہوسکتی \_

قلندريم و كرامات ماجهال بني است زمانگاه طلب كيميا چدى جوكى (ج-ن:٧٥١)

(ہم قلندر ہیں ہماری کرامت جہال کودیکھناہے،ہم سے نگاہ طلب کردیمیا کی جبتی کیا کرتے ہو!)

قلندر جرہ بازِ آسانہا بہ بالِ او سبک گردد گرانہا (قلندرآسانوں) از بازہاں کی پرواز کے سامنے مشکل مراحل آسان ہوجاتے ہیں۔)

فضائے نیلکوں ٹنجیر گاہش نمیکرود گردِ آشیانہا!(ا-ح:۱۰۱۳) (اس کی شکارگاہ پینیککول فضاہےوہ چڑیوں کے آشیانوں کے گرزنہیں گھومتا۔)

قلندر میل تقریرے ندارد بجز ایں نکتہ اکسیرے ندارد (قلندرتقریروں) میلان نہیں رکھتااس نکتہ کے سوادہ اور کوئی اکسیرنہیں جانتا۔)

ازاں کشتِ خرابِ حاصلے نیست کہ آب ازخونِ شبیرے ندارد (ا\_ح:١٠٢٨) (ال دیران کھیت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جس کوخونِ شبیر سے یانی نہ ملا ہو۔)

قلندر کا پینکته اکسیر ہے۔اگر توم میں جذبہ شمیریؓ نہ ہوتو کمبی چوڑی تقریروں سے پھھ حاصل نہ ہوگا۔وہ بہت میں مشکلات اپنی توجہ سے دور کر دیتا ہے۔

قلندرراز خودی کوفاش کردیتاہے

سیمقام اس بات کے بیان کرنے کا متحمل نہیں ہیں کہ انسان کی زندگی پرخودی کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کی ایک اچھی خاصی تشریح ان کے فلسفۂ خودی اور بےخودی پرموجود ہے۔ کسی قوم میں جو اضلاقی گراوٹ یا کمزوریاں قلندر کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتیں۔وہ اپنے مخصوص طرز عمل سے ان کودور کرنے کی تمامیرا فقیار کرتا ہے۔وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو میہ باور کراتا ہے کہ جو غیر خدا کے آگے جمک جاتا ہے تو وہ اپنا

ضمیر بھی ساتھ ہی جے دیتا ہے، لہذا اس ہے کوئی کارآ مدخدمت انجام نہیں پاسکتی۔خودی کو متحکم کرنے کے لئے وہ تمام راز اپنی قوم کے جوانوں پر کھول دیتا ہے اور وہ اس سے آئی خامیوں کا قر آن وحدیث کے ذریعے ازالہ

كرتا ہے۔ وہ مرنے كے بعد قبريس بھى قوم كى رہنمائى كرتا ہے اور دعائيں بھى كرتا ہے

پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی ہے بات تو جھکا جب غیر کے آگے تو من تیرا نہ تن (۔ے: ۳۲۳)

تھا ضبط بہت مشکل ال سل معانی کا کہہ ڈالے قلندر نے امراد کتاب آخر (بے:۳۲۳)

مر قد کا شبتال بھی اسے راس نہ آیا آرام قلندر کو بتہ خاک نہیں ہے (ض ک:۵۰۲)

قلندرخون جگردے کرجوانوں کی کمزور یوں کاعلاج کرتا ہے وہ فلفی تکتہ نظر کی بجائے نظروں سے توجد بتا ہے۔ افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے مردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار جو فلفہ لکھا نہ گیا خون جگرہے مردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار

فردوس میں روئی سے یہ کہتا تھا سال مشرق میں ابھی تک ہے دہی کاسہ دہی آث! حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر اک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش (ض۔ک:۵۸۰)

قلندرا پی توم کے نوجوانوں کو سبق دیتا ہے کہ بندگی اور گدائی میں جوفر ق نظر آتا ہے اس کاعلان صرف یہ ہے کہ انسان بندہ خدا بن کر زندگی گزارے اور اپنی گفتار کو ولبرانہ اور کر دار کو قاہرانہ رکھے مسلمان کو یہ حقیقت بجھ لینی جا ہے کہ جب تک وہ دنیا میں 'لا اللہ'' کی ورافت کا مالک ہے اور ان اصولوں پر قائم ہے تو تمام دنیا کی تو میں اس کے دبد ہاور شان جلالی سے لرزہ برا تدام رہے گرجب سے مسلمانوں کا جلالی قلندرانہ ختم ہوااس وقت ہے آج تک وہ پوری دنیا میں ذلت کی زندگی گڑاررہے ہیں۔علام اقبال نے فرمایا ہے ۔ میر خدائی ،وہ بندگی گرائی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانی ہے جھ میں گفتار ولبرانہ کرداد تاجرانہ اسے اور شیوں میں کانیج تے اس کویا عمل ہے تیرا جذب تحکم اللہ کے وارث باتی نہیں ہے تھ میں گفتار ولبرانہ کرداد تاجرانہ تیری نگاہ ہے دل مینوں میں کانیج تے ا

**marfat.com** Marfat.com

(FF4FFY: 2.-.)

### قلندرانهادا كين سكندرانهجلال

مسلمان جب تک احکامات ِ النّی پر پابندر ہے تو وہ تمام دنیا پر چھائے رہے۔ زندہ قو موں کی تقدیر ہمیشہ عروج کی طرف سفر کرتی ہے۔ ان کی زندگی کمال صدق ادر مروت کا نمونہ تھی۔ ایسی قوم کی خطاؤں سے الله تعالیٰ بھی صرف ِ نظر فرما تا ہے۔ یہ وہ قوم تھی کہ ان کی ادا کیں قلندرانہ تھیں ادر جلال سکندرانہ تھا بلکہ ان کمالات کے باعث وہ دنیا بھر کے لئے نگی تکواروں کی طرح اُن کے مروں پرلگتی تھی۔

نشال یبی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح وشام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں کمالِ صدق و مرقت ہے زندگی ان کی تقمیریں کمالِ صدق و مرقت ہے زندگی ان کی تقمیریں قلندرانہ ادائیں، کندرانہ جلال سے امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں قلندرانہ ادائیں، کندرانہ جلال

افسوس کی بات ہے کہ مسلمان مذکورہ بالا تدبیروں پرغور کرنے کے لئے اہل مغرب کی عیاثی کے اسپر ہو چکے ہیں ادراس زمانے کے قلندروں کی آئکھ مسلمانوں کی بیرحالت دیکھ کرخون کے آنسوروتی ہے۔اہل مغرب کا بیراصول ہے کہ مسلمانوں کو حکومتی اعتبارے اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے بلکہ ان کی دماغی صلاحیتوں اور قومی کردار کو چند ککوں کے عوض خرید لیتے ہیں ادر ہجارہ مسلمان مار کھا تار ہتا ہے۔

ہوا ہے بندہ موکن فسونی افرنگ ای سبب سے قلندر کی آنکھ ہے نمناک شریکِ تھم غلاموں کو کر نہیں سکتے خریدتے ہیں فقط ان کاجوبرادراک (ض۔ک:۱۰۱)

ندگورہ بالا قلندری حقائق پرتوان کا پیمل مسلمانوں کو پسماندہ حالت سے نکال کرتر تی کے ذیئے پر لے جاسکتا ہے۔اگرنظرر کھی جائے اوران پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے توان کا پیمل مسلمانوں کو پسماندہ حالت سے نکال کرتر تی کے ذیئے پر لے جاسکتا ہے۔اگرنظرر کھی جائے اوران پرعمل کرنے کی کوشش کی جائے توان کا پیمل مسلمانوں کو پسماندہ حالت سے نکال کرتر تی کے ذیئے پر لے جاسکتا ہے۔

# رموزدین اوررموز قلندری کے لیے تصیل علم اشد ضروری ہے

انسان کو پوری کا نئات میں نضیلت کا حاصل ہوناعلم الاساء کی وجہ سے بی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آوم کو علم کی اس نضیلت کے عطا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَعَلَمَ اُدَمَ الْاَسْمَاءَ ظُلَهَا (البقرہ: ۳۱) یعنی الله نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیئے۔ اس آیت کی پچھ تغییر اس کتا ہی نخر فر البقرہ: ۳۱ کی خوار پر یہ کہ اسلکا ہے کہ انسان کو انٹرف المخلوقات کا تاج اِی علم تعنیف میں بیان ہو چک ہے۔ اِحتیاط کے طور پر یہ کہ اسلکتا ہے کہ انسان کو انٹرف المخلوقات کا تاج اِی علم

کے باعث عطاکیا گیااور جواس کوندرت دی وہ کسی کو بھی نہیں دی۔ جولوگ رموز دین کوفاش کرتے ہیں وہ غیر معمولی علمی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ علم اور عمل کے تقابلی جائزہ کے لئے انشاء الله ایک وسیح گفتگو کی دیگر تصنیف میں تحریب لائی جائے گاتا کہ علم اور عمل میں فرق واضح ہو سکے۔

282

#### علامه اور خدمت ملِّت

مولانا سلیمان ندوی کلعت بین کرعلام اقبال کے والد نے ان کی طالب علمی کے ذیا نے میں وعدہ ایا تھا کہتم ملت اسلام کی خدمت کرنا، جب عل مدم حوم کے والد بستر حرگ بر شقاق علا مداقبال نے ہو مجاوالد بزرگوار! آپ ہے جو میں نے اسلام کی خدمت کا وعدہ کیا تھاوہ پورا کیا بائیس؟ باپ نے بستر حرگ برشوادت وی کہ جان کن! تم نے میری محنت کا معاوضہ اوا گرویا ہے۔ (اقبال سلمان عدوی کی نظر میں میں۔ من المان کردی کی نظر میں میں۔ اور غلاق کا اضوں تو ڈایا نہیں۔ ملت علامہ کی ممنون ہے۔ علامہ اقبال کے جموعہ کلام امت کی اصلاح کی کوششوں کا کا اضوں تو ڈایا نہیں۔ ملت علامہ کی ممنون ہے۔ علامہ اقبال کے جموعہ کلام امت کی اصلاح کی کوششوں کا کارنامہ وہ میراث ہے جس پر برصغیر کے مسلمانوں کے علاوہ دنیا بحر کے مسلمان فرکز کر سکتے بیں اور سید حقیقت ہے کہ آج کے عالم اسلام کا اگر کی مسلمانوں کے علاوہ دنیا بحر کے مسلمان فرکز کر سکتے بیں اور سید حقیقت ہے کہ آج کے عالم اسلام کا اگر کی مسلمان بردین تن کا بہترین تربیمان ہونے کے لحاظ ہے سب مسلمانوں کا انقاق اور اجماع ہے تو وہ علامہ اقبال بیں۔ آپ خودرسول اللہ سائی ایک کے مفووع میں کرتے ہیں۔ وہ بی میں کہ نوت وہ وہ تاری کیا بیمن نور کی کرتے ہیں۔ وہ بی میں اسلام کی کرتا ہے بیا ہیں کرتا ہے بیا ہیں۔ وہ بی تو کہ کو میں اسلام کی کرتا نے بردہ بیا میں کرتا نے بردہ بی بیا کی کرتا ہے بردہ بیا میں کرتا نے بردہ بیا میں کرتا نے بردہ بیا بیا ہیں کرتا ہے بردہ بیا میں کرتا نے بردہ بین کرتا نے بردہ بیا میں کرتا نے بردہ بیا کرتا ہیں کرتا نے بردہ بیا میں کرتا نے بردہ بیا کرتا ہیں۔ انہ کرتا ہی کرتا نے بردہ بیا میں کرتا نے بردہ بیا کرتا ہیں۔ کرتا ہیں کرتا نے بردہ بیا کرتا ہیا ہیں۔ کرتا ہی کرتا ہے بردہ بیا کرتا ہیں۔ کرتا ہے بردہ بیا کرتا ہے کرتا ہے بردہ بیا کرتا ہے کرتا ہے بردہ بیا کرتا ہے کر

ایک جگه فرمایا که ب

کے ہیں فاش، رموز قلندری ہیں نے کو کیر مدرسد و فافقاہ ہوآزاد (ب-ج:۳۲۳)

کے نہیں ہے تمنائے مروری، لیکن خودی کی موت ہوجس میں وہ سروری کیا ہے؟

(ب-ج:۳۳۰)

علم اورعمل میں فضیلت کس کوحاصل ہے؟

حطرت جدید بغدادی نے استاد حفرت عبدالله بن حارث ما کی سے دریافت کیا کو الدم الله بن

فنيلت كركوماس ب7 الى نى بهت يُدمنز جواب ديا جدون ديل به-الى نى جواب دياك ملم كولون مل ميدوال بيد التي يا معنون والداد كار في معاد

• Sadaticom

ک وضاحت چاہی تو آپ نے کہا" ہم علم ہے خُدا کو پیجان کتے ہیں، گر ممل ہے اسے پانہیں کتے عمل بندے کی مفت ہے ،اورعلم خُدا کی ۔ رسول کریم سال اُلیا نے فر مایا" گوڑی بحر کا تفکر ساٹھ سال کی عیادت بندے کی مفت ہے ، اورعلم خُدا کی ۔ رسول کریم سال اُلیا نے فر مایا" کو کی کا تفکر ساٹھ سال کی عیادت ہے بہتر ہے ۔ "گویادل کے اعمال اعضاء کے اعمال سے بہتر ہیں ۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ عالم کی نیندعیادت ہے اور جامل کی بیداری گناہ ہوتی ہے۔ "حضرت جنید بغدادیؓ نے سوال کیا،" وہ کیے؟"

حضرت عبدالله بن حارث محاس نے جواب دیا خواب ہویا بیداری ،عالم کا دل تو مغلوب ہوتا ہے اور جب دل مغلوب ہوتا ہے اور جب دل مغلوب ، ہوتو جم بھی مغلوب ہوجاتا ہے ، للنداغلبہ حق سے مغلوب دل محابد سے باعث حرکات فلام رغلبہ نفس کی نسبت بہتر ہے۔

حضرت جنید بغدادی کوآپ کی باتوں سے لذّت محسوس ہونے گی۔اب وہ چاہتے تھے کہ عابی ہولتے رہیں ،اوروہ سُنتے رہیں ،اس لئے اب ذہن میں سوالات بھی پیدا ہور ہے تھے۔آپ نے درج ذیل سوالات کے متعلق دریافت کیا۔

# تھون كىمراتب عاليد كے لئے كن خصلتوں كى ضرورت ہوتى ہے؟

حفرت جنید بغدادیؓ نے حفرت عبداللہ بن حارث محاسیؓ سے دریافت کیا کہ تھوّ ف کے مراتب عالیہ کے لئے کِن خصلتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟

 دیا" قرب الی ک مزل میں ،اس مزل میں قلب علم کارقیب بن جاتا ہے۔ 'جند نے مرض کیا" آپ ہولتے رہے آپ کی بعا رہے آپ کی بات ہے۔ اللہ کے آوری کا نام میرے اور مصائب پرشا کر رہنے کا اور آئیں منجانب الله تعوّر کرنے کا نام تسلیم ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے انقطاع تعلق کا نام حیا ہے۔ ترک و نیا کا نام میت الی ہے۔ ماہ سے مزاد کانام اس خالق ہا ماہ حیا ہے۔ ترک و نیا کا نام میت الی ہے۔ ماہ ہو جود خوش کا اظہار کرے وہ صادق ہے۔ معلوق سے فراد کانام اس خالق ہا وہ دو مواد تی ہوگہ تبہیں صحیح راہ اللہ جائے تو اسے پاکیزہ ہے۔ جنید اخود کی کو ترک کر دو ،اور خدا کے بن جاؤ ، اگر چاہے ہوگہ تبہیں صحیح راہ اللہ جائے تو اسے پاکیزہ ریاضت کے ذریعے حاصل کرو۔ ( یکی وہ رموز ہیں جن کو ملامہ نے اپ کام میں سمود یا ہے۔ ) معلوم ہوا کہ علم کوئل پرفضیلت کیوں ہے۔

marfat.com Marfat.com

باب

# دروینی اور فقر پرصوفیاء کے اقوال

اسلام روحانیت کا فرہب ہے اور اس کو اختیار کرنے سے روحانی تو تیں بیدارہوتی ہیں۔ جولوگ روحانی زندگی کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کی ضروریات کو بورا کرنے ہیں کوئی کسر اُٹھا نہیں رکھتے وہ لوگ غیر معمول ملاحیتوں کے حال بن جاتے ہیں۔ ان کی زندگیاں عام لوگوں کی زندگیوں سے بہت مختلف اور ان کا معمول عارفاندا نداز میں پایا جا تا ہے۔ ایے لوگ صوفی پاعارف باللہ کہلانے کے شخق ہوتے ہیں اور وہ و زیا کی ہر چیز کو عام لوگوں سے مختلف انداز میں و کھتے ہیں۔ ان کی نظر میں زندگی کا مفہوم اس قدرد لچنپ اور تکین ہوتا ہے کہ وہ مروقت اللہ تعالی کی مجت سے معمور ومخمور رہتے ہیں ان کی پوری زندگی شخصی اور تخلیقی اُموری مختیاں سلجھانے میں ہروجاتی ہے۔ یہ اولیائے کرائم انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق عجیب وغریب رموز واسراد کا انکشاف کرتے ہیں جن کوئن کرلوگوں پر وجدگی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ علامہ اقبال کے کلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہیں جن کوئن کرلوگوں پر وجدگی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ علامہ اقبال کے کلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کہ نہوں نے شعبۂ حیات کے کی پہلوکوا ہے نظریا سے گو ہرافشانیوں سے گرونہیں رکھا۔

اولیائے کرائم جب ولایت کہری یا ولایت علیا پر فائز ہوجاتے ہیں تو عقیدت مندان کی طرف جوق در جوت اسے جوت آتے ہیں اوران کے فیوض و برکات سے اپنی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ روحانیت کے دلدادہ لوگ مختلف موضوعات پراولیائے کرائم سے بیچیدہ مسائل کاحل تلاش کرتے ہیں اوراُن کے جوابات کو تلمبند کر لیتے ہیں جوآنے والے وقتوں میں لوگوں کے لئے ایک قیمی سرمایی بن جاتے ہیں۔ فقر اور دروی شی متعلق جب اولیاء کرائم سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق جو پھوٹر مایاس کی ایک مختصر روئیداداس باب میں پیش کی جا رہی ہے۔ درج ذیل بیانات جو اولیائے کرائم کی زبانوں سے صادر ہوئے وہ نہایت ولیسیا ورقابل مطالعہ ہیں۔

درویثی اورفقر ہے متعلق چند ہزرگوں کے اقوال

درولینی اورفقر سے متعلق بہت می احادیث اورمشائ کے اقوال اس کتاب میں بیان ہو پچے ہیں اب یہاں مزید مشائ عظام کے اقوال سے محظوظ یہاں مزید مشائ عظام کے اقوال سے محظوظ ہوئیں۔ رسول مٹھ بھٹے نے خودا پی زندگی کوفقر سے زینت بخشی اور فر مایا "اَلْفَقُورُ فَخُونی" (یعنی فقر پر مجھے معلیں۔ رسول مٹھ بھٹے بیٹی انداز میں معلیں۔ اسلامی معلیں۔ اسلامی معلیں۔ اسلامی معلیں۔ اسلامی معلیں۔ اسلامی معلیہ معلیہ معلیں۔ اسلامی معلیہ معلی

فخرب-) اورآب الله الله المحمد في اورفقرى حالت من واصل حق بون كى دُعافر الى \_

حضرت لقمان عليه اللهم في النبي عثر كونفيحت فرمائي كه كمي محضي موئي كيثر مدوالي اورحقير ندجان بلك مدير حان كماس كااور تمهار اخداا كيك مي التي عظام كي مجمع القوال ملاحظة فرمائيس - منجم مشائخ عظام كي مجمع القوال ملاحظة فرمائيس - حضرت ابن عمال كا قول ب كلعنتي ب وهخض جوكي كودرويشي كي وجد يذليل وخوار سمج اورتو محمري كي

وجہ سے عزیز اور محرّم متقور کر ہے۔ روایت میں ہے کہ امیروں کی گت جوسفیان توری کی مجلس میں بنی تھی وہ کہیں اور نہ بنی تھی۔وہ ام ام کو آخری صف میں جگہ دیتے تھے اور درویشوں کوایئے پہلومیں بھاتے تھے۔

حضرت جنید تر ماتے ہیں کہ اے گروہ درویشاں!لوگ تہمیں با خدا بچھتے ہیں،خدا کے نام پر تہماری عزت کرتے ہیں۔ دوچار ہوتے ہو۔
کرتے ہیں۔ دیکھو خلوت کی حالت میں تم (حق درویش میں) کس کیفیت سے دوچار ہوتے ہو۔
کی ہیں معاق فر ماتے تھے کہ آدی اگر دوزخ سے ایسا ہی ڈرتا جننا کہ غربت سے ڈرتا ہے تو دونوں (غربت، دوزخ) سے محفوظ رہتا اورا گر بہشت کو بھی اتنا ہی جاہتا جننا کہ امیری کوچاہتا ہے تو وہ دونوں کو حاصل کر لیتا۔
اگر باطن میں بھی اللہ سے اتنا ہی ڈرتا جننا طاہر میں ڈرتا ہے تو دونوں جہانوں کی سعاد تیں حاصل کرتا۔
حضرت یکی بن معاق سے جب کی نے پوچھا کہ فقر کیا ہے؟ تو فر مایا کہ فقر کے زائل ہونے کا ڈرفقر ہے۔ پھر حضرت یکی بن معاق سے جب کی نے پوچھا کہ فقر کیا ہے؟ تو فر مایا کہ فقر کے زائل ہونے کا ڈرفقر ہے۔ پھر

این الکرنیؒ نے فریایا کہ پافقر مالداری ہے پر ہیز کرنا ہے اس ڈرسے کہ کہیں مالداری داخل ہوکراس کے فقر کو خراف خرا خراب نہ کر دے۔ مویٰ طیدالملام کو وتی کی گئی کہ اگرتم چاہتے ہوکہ تمہاری نیکیاں تمام لوگوں کی نیکیوں جھٹی ہو جائیں تو مریض کی عیادت کیا کرو۔ فقراء کے کپڑوں سے جو تین نکالا کرو۔ اس پر حضرت مویٰ طیدالمام ہر ماہ میں سات دن فقراء کے ہاں چکر لگاتے۔

سیم بن عبدالله قرائے ہیں کرفقریہ ہے کہ وہ اپ موجودہ حال بے سواکی اور چیز کوندو کھے۔فرمایا کمفتیرہ ا سوال کرتے ہیں ندرد کرتے ہیں اور ندرو کتے ہیں۔فرمایا کہ پانگا چیزی نفس کا جوہر ہیں۔ (۱) مختاج جواظہار مالداری کرتا ہو (۲) ہو کا چونکا چرکی نگا جرکر تاہو (۳) فم زوج و فرقی کا اظہاد کرتا ہو (۳) کا و فرق جس کی کی سے عداوت ہو گرائی ہے جب کا اقباد کرتا ہو (۵) ہو کئی ہے دوروں کا کہ اور مار سے جب کا اقباد کرتا ہو (۵) ہو کئی کے دوروں کا کا دوروں کے اور دوروں کا کا دوروں کا کہ دوروں کا کہ اور دوروں کا کا دوروں کا کہ دوروں کا دوروں کا کہ دوروں کرتا ہوں کرتا ہوں کا کہ دوروں کی کہ دوروں کا کہ دوروں کا کہ دوروں کا کہ دوروں کا کہ دوروں کی کا دوروں کرتا ہوں کا کہ دوروں کی کا کہ دوروں کا دوروں کا کہ دوروں کا کہ دوروں کا کہ دوروں کا کہ دوروں کی کا کہ دوروں کا کہ دوروں کی کہ دوروں کا کہ دوروں کی کہ دوروں کی کردوں کی کردوں کا کہ دوروں کی کردوں کا کہ دوروں کا کہ دوروں کا کہ دوروں کی کردوں کر دوروں کردوں کردوں کے دوروں کی کردوں کا کہ دوروں کی کا دوروں کا کہ دوروں کی کردوں کا کہ دوروں کا کہ دوروں کا کہ دوروں کی کردوں کا دوروں کا کہ دوروں کی کا کہ دوروں کا کہ دوروں کی کردوں کا کہ دوروں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کردوں کردوں کی کردوں کر

> martat.com Marfat.com

قیام کرے مرکزوری کوظاہر نہونے دے۔

حضرت ذوالنون معری فرماتے ہیں بندہ پراللہ کی ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ بندہ فقرے ڈرتا ہو۔

<u>حفزت بگُرُفر ماتے ہیں</u> کہ اگر کس کے پاس ساری دنیا ہوا وروہ اسے ایک دن میں خرچ کر ڈالے اور بعد میں اس کے دل میں بیرخیال ہو کہ ایک دن کی خوراک رکھ لیتا تو بیفتر نہیں ہے۔

<u>حضرت ابوعلی دقاق ُ فرماتے ہیں</u> کہ لوگ ہیہ بحث کرتے ہیں کہ فقراورغنامیں کون ساافضل ہے میرے نز دیک افضل ہیہے کہ الله تعالیٰ اس قدرعطا کردے کہ جس ہے گز ربسر ہوسکے۔

الوثير ليين ابن جلائے سے فقر کے متعلق سوال کیا گیا تو آب خامو<del>ن رہے کچ</del>ود رہے بعد آب اٹھر کر <u>جلے سے</u>
اور پھروا پس آ کرفر مایا کہ میر ہے باس جاروا نگ (تین درہم) تھاس لئے جھے اللہ سے شرم آئی کہ میں فقر کی بات کروں آب نے جاکر کی کووہ درہم دے دیے پھر بیٹھ گئے اور فقر برگفتگو کی۔ انہی سے بو چھا گیا کہ فقیر کب فقیر کہلانے کا حقد ارہو تا ہے۔ تو فر مایا جب خود پر فقر کا وہ ہم و گمان بھی نہ ہو کیونکہ جے فقر پر گمان ہوگا وہ فقیر مہیں۔ جو بیٹ جھے کہ فقر اسے حاصل نہیں تو در حقیقت فقر اُسے حاصل ہوتا ہے۔

<u>حضرت عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں</u> کے فقر کے ہوتے ہوئے <u>مالداری کا اظہار</u> فقرے بہتر ہے۔

<u>حضرت مزین فرماتے ہیں</u> کہاللہ کی طرف جانے کے طریقے ستاروں سے بھی زیادہ تھے مگر طریقِ فقر کے سوا اورکوئی طریقہ باتی ندر ہااوریہی صحیح ترین طریقہ ہے۔

حضرت نوریؒ فرماتے تھے کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ مختاجی کے دفت اسے سکون ہواور جو پچھاس کے پاس ہودہ دوسرول کودے دے اور دوسرول کوایے او برتر جج دے۔

استادا بوعبدالله رندیؓ نے مظفر القرمینی سے سنا ہے <u>کے فقیروہ ہے جس کی الله کے پاس کوئی حاجت نہ ہو۔</u> این خفیف ؓ فرماتے ہیں کہ این آب کو کی چیز کا ہالک قرار نہ دینااور کی صفت کوا بی طرف منسوب نہ کرنا فقر ہے۔

محمر مردی فرماتے ہیں کفقیروہ ہے جے اپن ذات کے لئے کسی سبب کی ضرورت نہ ہو۔

<u>سہیل بن عبداللهؒ نے فرمایا</u> کہ فقریہ ہے کہ فقیرا پے موجودہ حال کے سواکسی اور چیز کو نہ دیکھیے فر مایا کہ فقیر نہ سوال کرتے ہیں نہ رد کرتے ہیں اور نہ رد کتے ہیں۔

<u>یخیٰ بن معازٌ نے فرماما</u> کہ کی نبی کی طرف دحی نازل ہوئی کہ اگرتم بیمعلوم کرنا چاہتے ہو کہتم سے میں کہاں تک راضی ہوں تو تمہیں بیدد یکھنا چاہیۓ کہتم سے فقراء کہاں تک راضی ہیں۔

حضرت دقاق فرماتے ہیں جونقر میں صاحب تقوی نہیں وہ حرام خور ہے۔

عبدالر حمان ملی فرماتے ہیں کفقیر کو بی تھم ہے کہ کی چیز سے دغبت ندکر سے اور اگر کر سے تو کفایت سے زیادہ ندمہ

<u>الوبكرمع كِنَّفر ماتے ہیں</u> كەنقىردە ہے <u>جوندگى چز كاما لگ ہواور ندما لگ ہونے كی خواہش كرتا ہو۔</u> <u>الوقد ادَّ</u>نے نبیں سال اس طرح گزارے كه ہرروز ايك دینار كماتے اور فقراء پرخرچ كر دیے اور دن مجرروز **،** ركھتے شام كوعشاء كے بعدلوگوں سے خیرات لے كركھاتے۔

<u>ابو بکرعراتی " فرماتے تھے</u> کہ <u>فقیر کے لئے دنیاادرآ خرت میں خوش خبری ہاں لئے دنیا میں بادشاہ اس سے خراج نہیں لیتاادرآ خرت میں اللہ اس سے صاب نہیں مائے گا۔</u>

بعض مشائخ كاقول بي كدرويشوں ميں تين چيزين نبيں يائي جاتيں ،طمع منع ،جع \_

شخ عبدالقادر جيلانيُّ فتح الربّاني ميں فرماتے ہيں كہ جو محض عالمانِ باعمل كى محبت ميں ندر ہے دہ مردود ہے۔ اس كے لئے ندرليل ہے نداصل ايسے كى محبت ميں رہوجس كونت تعالىٰ كے ساتھ محبت ہو۔

حضرت ذوالنون معری کا قول حضرت داتا مجنج بخش فظ کیا ہے کہ صوفی جب بات کر ہے اس کا کام حقائق ومعارف کا ترجمانی کرتے ہیں یعنی دوالی بات میں الفاظ اس کی اپنی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں یعنی دوالی بات کے گاہی نہیں جواس کے حسب حال نہ ہو۔ اس کی گفتار اصلیت پر بنی ہوتی ہے اور اس کا کر دار تجر داور قطع علائق کا مظہر ہوتا ہے جب بولے تو اس کا ہر قول حق اور ہر نعل درویش کی شان لئے ہوتا ہے۔ صوفی جب خاموثی ما اختیار کرے تو اس کے اعمال کا ہر تو وقت ہیں۔ دو خلق سے قطع کر کے خدا کی ذات واحد کا ہوجا ہے۔ اس کی خاموثی میں اس کے اعمال کا ہر ہوتے ہیں۔ دو خلق سے قطع کر کے خدا کی ذات واحد کا ہوجا ہے۔ اس کی خاموثی میں اس کے اعمال کا ہر ہوتے ہیں۔

شخ ابو بكرين طاير نفر مايا كەنقىر كوكوئى خواېش اور رغبت نېيى بوتى اور اگركوئى رغبت بوتى بھى ہے تو وہ حدِّ ضرورت سے تجاوز نہيں كرتا۔

شُخُ فَارِسٌ فَرِ مَاتِ مِیں کہ میں نے ایسے فقیرے جس سے بھوک اور فاقد کے آثار نمایاں سے کہا کہ م سوال کیوں نہیں کرتے ؟ اُس نے کہا جھے ڈر ہے کہا گرمیں نے سوال کیااورلوگوں نے جھے محم کردیا تو وہ فلاح سے محروم ہوجائیں گے۔

حضرت ابرائیم خواص کا تول ہے کہ فقرشرف اور بزرگی کی چادر ہے مرسلین کالباس اور صالحین کی اور حنی ہے۔ حضرت شبکی نے فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو اللہ کے سواکسی چیز سے غنا طلب نہیں کرتا یعنی وہ خدا کے سواکسی سے راحت نہیں پاتا اور اس کا پالینائی غنا ہے۔ آپ نے ہی فرمایا کہ فقر دریائے بلا ہے اور اس کی جملہ بلا کیں اور آزماتش عزت ہیں۔

جدرین محراین الجندر ماتے میں فقردل کو برا شکال سے خالی کرنے کا نام ہے۔

حضرت روی کا قول ب کدورو کی موجودات کی بیتی ب اورمفتودات کا مجدوز ناب یعنی جوموجود ب اس کو جهوز دے اور جومعدوم ب اس کی طلب شرک ، آپ فرمایا کو فقیری خصوصیات باطن کی محمداشت،

نفس کی حفاظت اور فرائض کی ادا نیکی ہے۔

فقها عاق ل ب كه "ألا شبغال بِمَا لا يَعْنِيهِ لَغُوّ" يعنى بِ فائده چيز مين مشغوليت بهوده ب محضرت ابن الكتان فر مايا كه جب بندے كانياز حق تعالى سے درست ہوجا تا ب تو خدا تعالى كه بوت موسئ سب سے غى ہوجا تا ب يعنى الله كے ساتھ نيازاى قدر ہوتا ب جتنا غير الله سے استعنى ہو حضرت ابراہيم عليه الله سے مددنہ چاہى كيونكم آپ نے الله تعالى كے سوا ہر چيز كوفقر اور عجزى مف سر من سال عليه اللام سے مددنہ چاہى كيونكم آپ نے الله تعالى كے سوا ہر چيز كوفقر اور عجزى مفت من سال مار سے مددنہ چاہى كيونكم آپ نے الله تعالى كے سوا ہر چيز كوفقر اور عجزى من سال م

مفت میں دیکھا اور بیرجانا کہ عاجزوں سے حاجت روائی محال ہے۔فقیر بجز کو وہاں لے جاتا ہے جہاں بجز نہیں ہے حتیٰ کہ حق تعالیٰ کی قدرت سے قادر ہوجاتا ہے اور حق تعالیٰ کے غناسے غنی ہوجاتا ہے کیونکہ خدایہ تمام قدرتیں دے سکتا ہے۔

ابھاہیم بن المولدُ قرباتے ہے کہ میں نے ابن الجلاء سے پوچھا کہ فقیر کب تک فقیر کہلانے کا حقدار ہے۔ فرمایا کہ جب فقر میں سے پچھ بھی اس کے پاس باقی ندر ہے ( یعنی فقر کا دہم و گمان بھی اس ندر ہے۔ ) فرمایا کہ جب وہ یہ خیال کرے کہ مقام فقراسے حاصل ہے تو درحقیقت اسے سے حاصل نہیں ہے اور جب وہ یہ خیال کرے کہ مقام نہیں ہے تو دراصل اسے سے حاصل ہوتا ہے۔

شخ کمانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص الله تعالی کا سیح طور پر مختاج بن جائے تو الله تعالی کی بدولت وہ غنی اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ بیدونوں ایسے روحانی حال ہیں کہ ایک کا تکملہ دوسرے کے بغیر نہیں۔

ابوسلیمان درانی نفر مایا که خواهشات کی اشتها کے بغیر فقیر کا سائس لینا ایباد شوار کام ہے جس پر ایک غنی کی ساری عمر کی عبادت اتن قدرت نہیں رکھتی۔

ب<u>شرحانیؒ فرماتے ہیں</u> کہ عبادت اغنیا <sub>ع</sub>کونہیں بجتی اور تقویٰ فقط فقیر میں ہی بجتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ زندگی بھر مبر پرقائم رہناافضل مقامات میں ہے ہے۔

حفرت فریدالدین گنج شکر فرماتے ہیں اگر کسی فرقہ پوش کے اعمال درست ہیں تو خیر ورنہ قیامت کے روز وہ فرقہ اپنے حق کی ادائیگی نہ کرنے کا سوال کرے گا۔ فرماتے ہیں فرقہ پوشی قابل اعتبار نہیں بلکہ فرقہ ، فرقہ پوش کی وجہ سے قابلِ اعتبار ہے۔ حضرت سلطان یا ہو قرماتے ہیں۔

لباس نقر می پوشی، شراب مو نمی نوشی جا در کر می کوشی، کن چول تصه انسانه

Marfat.com

(لباس فقر پہنتے ہو، شراب طونہیں پیتے ،اس دھو کے میں کیوں پڑے ہواور قصے کوافسانہ کیوں بناتے ہو۔) حضرت محد دالف ٹائی فر ماتے ہیں کہ خدائے تعالی کی معرفت اس فخص پرحرام ہے جس کے باطن میں دنیا کی محبت دائی کے دانے چتنی بھی ہو۔ (اس سے مرادیہ ہے کہ دنیا ہاتھوں میں ہوتو حرج نہیں لیکن اس کی محبت دل میں محسوں نہ کرے۔)

فقراور دروليثي يرعلامها قبال كاكلام

زیر نظر کتاب میں فقر اور درویٹی پر علامہ اقبال کا کلام کافی بہتات سے دے دیا گیا ہے۔علامہ اقبال کا نظر یہ فقر کتاب میں شامل کیا گیا ہے وہ قار مین کے لئے قابل تو جہ ہے۔علام کیا گیا ہے وہ قار مین کے لئے قابل تو جہ ہے۔علام کیا گیا ہے وہ میں کھے صوفیاء کی آرا پر بھی لکھا جا چکا ہے۔ اس باب میں علامہ قبال کے فقر پر اشعار کا شامل کیا جانا مناسب نہیں۔ کیونکہ یہ پہلے ہی کافی مقدار میں شامل کیے گئے ہیں۔

باب۸

ح**صه دوم** (علمُ الروح اورتضوف)

# روحانیت اور علم الرُّ وح

لفظ روحانیت ہے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ علم روحانیت کا روح سے گراتعلق ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جو کہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے ان دونوں میں انسان کی روح مغز کی حیثیت رکھتی ہے اور بدن کا تعمل قشر (چھلکا) ہے زیادہ نہیں۔ الله تعالیٰ نے روح کو اس قدر لطافت عطا فر مائی ہے کہ اس کی شعاع کو سیمنٹ کی ہزاروں چھتیں بھی non-conductor بن کر منقطع نہیں کر سکتیں اور سے ہرر کا دٹ سے گزر جاتی ہے۔ اس لطافت کے سبب روح میں بہت ی خصوصیات موجود ہیں جواس کو دنیا میں ایک عظیم تر مخلوقِ خداوندی کا مقام عطا کرتی ہیں۔ روحانی کمالات جس کے لئے الله تعالیٰ نے انسان کو خص کیا ہے اس روح کے باعث انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ دِنانچہ ہم سے کہ سکتے ہیں کہ انسان نے جواب تک روحانی و نیا میں کمالات حاصل انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم سے کہ سکتے ہیں کہ انسان نے جواب تک روحانی و نیا میں کمالات حاصل کے ہیں وہ روح کی اصلیت نوعیت ، محنت اور متقیت کی بنا پر ہی ہیں جس میں فضلِ خداوندی کا ایک بہت بڑا مغمر بھی شامل ہے۔

روح کی حقیقت اوراصلیت یا فلسفہ کو جانتا تو انسان کی بساط سے باہر ہے کیونکہ اتنی بڑی عظیم چیز کی گنہ یا حقیقت کو مجھٹا اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور شخص کے لئے ناممکن ہے۔اس باب میں روح کے معلوم شدہ علوم اور حقائق پرقر آن اور حدیث کی مدد سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی ،اگر چیسورہ بنی اسرائیل میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسانوں کوروح کا علم نہیں دیا گیا سوائے قلیل علم کے۔

روح کےلغوی معنی

امام راغب اصنهانی رمة الله طيروح كے لغوى معنى بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں كه "روح" اور" سانس" دراصل ايك عى ہيں۔روح كا اطلاق سانس پر بھى ہوتا ہے كيونك سانس روح كا ايك جزو ہے اور روح كا

Marfat.com

اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے زندگی ،حرکت، منافع کا حصول اورمضرات (ضرررساں چزیں) ے بچاؤ حاصل ہوتا ہے۔قرآ نِ پاک میں روح کی حقیقت کے بارے میں الله تعالیٰ نے یوں ارشادفر مایا۔ يدوريافت كرتي بين آب سے روح كى حقيقت وَ يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ الرُّوْجِ لَ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ کے متعلق۔ (انہیں) بتائے روح میرے رب رَبِي (بن اسرائيل:۸۵)

کے کم ہے۔

سورة الحجرين بھی فر مايا گيا ہے كمالله تعالى نے انسان ميں اپني روح كا نخے فر مايا ہے۔

فَاذَاسَوْ يَتُهُو نَفَخْتُ فِيهِمِنْ ثُودِي تو جب میں اسے درست فرمادوں اور پھونک

(الحجر:٢٩) دوں اس میں خاص روح اپنی طرف ہے

اِن دونوں آیتوں میں روح ای معنی میں ہے اور الله تعالیٰ کا اے اپن ذات کی طرف منسوب کرنا اضافت ملکیہ کے طور پر ہے۔جس سے روح کی شرافت کا ظہار مقصود ہے جیسا کہ الله تعالی نے ارشادفر مایا: أَنْ طَهِّ زَابَيْتِيَ كَهُوْبِ صاف تقرار كَهُنامِيرا كُمر (البقره: ١٢٥) مِس بيت كي اضافت اپي ذات كي طرف اعزازی طوریفر مائی ہے۔ (مفروات القرآن اردو، بترمیم پسر، جاص ۱۸س)

روح کیاہے؟

روحِ انسانی کیاچیز ہے، اِس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے۔ اِس کے متعلق دوروایتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ یہود كى الكيخت برمشركين مكه في روح كى حقيقت كے بارے ميں حضور رحت عالم الله الله الله الله عالم الله الله عالم الله الله عالم الله الله عنه الله على الله على الله عنه الله کہ ہجرت کے بعد جب حضور اکرم ملٹی ایکی مدین طبیبہ تشریف فرما ہوئ تو وہاں کے احبار یہود نے اس معمد کا حل امتحاناً دریافت کرنا جابا۔ بہرحال بیرایک ایسامسکله تھاجس کی خلش پرغور وفکر کرنے والا اینے دل و د ماغ میں محسوں کرتا ہے۔ چنانچہ ہرز مانہ کے فلسفیوں نے اس معمہ کوحل کرنے کی انتہائی کوشش کی لیکن ہرکوشش نے اسے پیچیدہ سے پیچیدہ تر بنا دیا۔ بھی سوال بارگاہِ رسالت ملی ایکی میں بیش کیا گیا تو زبانِ قدرت نے اس کا مخقرلين جامع جواب دے كرتمام او بام وشكوك كاوروازه بندكرديا۔ قُلِ الدُّوْحُ مِنْ أَصْرِ مَا قِيْ (بَي اسرائيل: ۸۵)(لینی روح میرے رب کا امرے۔)

ابسب سے پہلے بیجانے کی کوشش کرتے ہیں کدروح ہے کیا چیز؟

روح لطیفه بدن کا رب، حیات بحتی کا مصدر اور قوائے نفسانی پر فیضان کا منبع ہے۔روح جم میں آنے سے جسم زندہ ہوجاتا ہے اورنگل جانے سے جسم کوموت آجاتی ہے۔ انسانی جسم میں حرکت کا میں سب ہے۔ ہر چیز میں روح ہوتی ہے۔ نہا تات سے حیوانات کی روح ارفع ہے اور انسانی روح کوقائم رکھنے والی

> márfaí coin Marfat.com

روح اس ہے بھی افضل ہے۔ بعض صوفیاء نے کہا کہ روح ایک سوار ہے اور بدن اس کی سواری ہے۔ یا روح ایک متعقل جم ہے جس کا ظاہری مظہر بدن ہے۔ روح عالم برزخ بیں سیر کرتی اور دنیا کے احوال کا مشاہدہ کرتی ہے۔ طانکہ کے احوال کی نگران ہے۔ روح ان تمام باتوں کو سنی ہے جو طانکہ آسانوں میں انسانوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ پچھ روحیں پرواز بہشت میں مصروف ہیں اور عروج میں جہاں تک پہنچ گئیں وہی ان کا مقام بن جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جب روحیں پہلوں کے پاس پہنچ گئیں وہیں ان کا مقام بن جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جب روحیں پہلوں کے پاس پہنچ گئیں وہیں ان کا مقام بن جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جب روحیں پہلوں کے پاس پہنچ گئیں وہیں ان کا مقام بن جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جب روحیں پہلوں کے پاس پہنچ تی ہیں تو ان سے زندہ لوگوں کے متعلق موال کرتی ہیں اور وہ جو اب دیتی ہیں۔ احادیث میں ہے کہ زندہ لوگوں کے اعمال انتقال شدہ روحوں پر پیش کے جاتے ہیں اور وہ ایچھ اعمال سے خوش اور برے اعمال سے افر دہ ہوتی ہیں۔ جو روح عالم بیشن کے جاتے ہیں اور وہ ایچھ اعمال سے خوش اور برے اعمال سے افر دہ ہوتی ہیں۔ جو روح عالم ارواح ہیں سب سے زیادہ الله کے قرب میں رہی وہ سب سے زیادہ عظیم ہے۔

#### روح کےتصرفات

ا حادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح ہے افضل کسی چیز کونہیں بنایا۔ روح کواس قد رطاقت حاصل ہے کہ تمام کا نتات کوایک تقیہ میں بڑپ کر سکتی ہے۔ إنسان کوجس قد رکمالات اور تصرفات اللہ تعالیٰ نے عطا کے بیں وہ سب اس کوروح کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ روح کی طاقت قرب اللہ سے ہے، جوروح جتنی اللہ کے قریب ہے وہ آئی ہی طاقت ور اور قوی تر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہونا انسان کے اعمال پر موقوف ہے یا جس روح پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ہوجائے وہ آئی ہی زیادہ قوی اور مقرب ہوجاتی ہے۔ جن لوگوں کا شار چوٹی کے ہزرگوں میں ہوتا ہے وہ سب طریقت اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ فلال شخص واصل باللہ یعنی مقرب اللہی ہوگیا ہے۔

زیادہ تغصیلات کے لئے اِس کتاب کے کرامات کے باب کا مطالعہ فرمائیں۔ ینچے روح کی قسمیں بیان کی جارہی ہیں۔

#### (۱)روح حیوانی

سے عناصر کے بخارات ِلطیف سے پیدا ہوتی ہے۔جہم میں حیات کی صلاحیت پیدا کر کے اس میں حس و حرکت پیدا کرتی ہے۔ جیسے کوئلوں میں آگ ہو۔اس روح کے جرکت پیدا کرتی ہے۔ جیسے کوئلوں میں آگ ہو۔اس روح کے بدن سے نکل جانے سے موت واقع ہوجاتی ہے۔ (جیسے درخت کی جڑیں کا شنے سے درخت ختم ہوجاتا ہے) اس کے اصل معدن (جگہ) میں طبیب کی حکمت نہیں چلتی اور نہ ہی سائنس اس کوجانتی ہے۔اس کوروح طبعی یا ہوائی بدن بھی کہتے ہیں۔

### (۲)روحِ انسانی

اس کا تعلق علوی اور آسانی روح سے ہے اس لئے روح آسانی یا روح علوی بھی کہتے ہیں۔ یہ روح حیوانی پر ڈالا جاتا ہے۔ یہ بھی کہ سکتے ہیں دیوانی پر ڈالا جاتا ہے۔ یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت علیم (الله تعالی) کی شعاع علم ہے جونطفہ انسانی پر چمکتی ہے اور رحم مادر ہیں تخلیق انسانی کا باعث بنتی ہے۔ اس کوروح ملکوتی بھی کہتے ہیں اور یہ عالم امر ہے متعلق ہے جوروح حیوانی کے بغیر زندہ روسمتی ہے لیکن اس کی غذاروحانی اور بدنی عبادات ہے۔ علم کوروح کے ساتھ ملادیا گیا ہے۔ چنانچہ روح آ دم عقل کے ساتھ اس طرح نشو ونما پاتی ہے جس طرح بدن غذا سے۔ علامہ رائے الله علی فرماتے ہیں کہ عشق کا مقام علم وعقل سے بھی بلند ہے جس کو یہ علی ہو جائے تو مردول کو زندگی عطا کرتا ہے۔

خودی ہونگم سے محکم تو غیرت جریل اگر ہوعش سے محکم تو صور اسرافیل! (ب-ج: ۳۵۵) روح را جُرعشق اُو آرام نیست عشق اُو روزیت کو را شام نیست (پ-م: ۱۹۱) (اس کے عشق کے بغیرروح کوآر رام نہیں آتا ، عشق ایک ایبادن ہے جس کی شام نہیں ہے۔) گرچہ آنجا جرائت گفتار نیست روح را کارے بجر دیدار نیست (ج-ن: ۵۷۰) (اگرچہ اس جگہ بات کرنے کی جرائت نہیں ، لیکن روح کو دیدار (الیمی) کے بغیر کام نہیں۔)

#### (۳)روح القدس

یدد جود حق تعالی سے ایک خاص وجہ (ذات حق تعالی یا ذات حقیق) ہے اور یہ 'کن' کا حاطے سے پیدا نہیں کی گئی۔ اس لیے تلوقات میں شامل نہیں۔ اس سے ہی حضرت آ دم ملیا العام میں روح کا تخفہ پیدا کیا گیا۔ نقائص کونیہ (عیوب) سے پاک ہے۔ قرآن میں ہے۔ وَ لِنَحُلِّ وَجُهَدٌ هُوَ مُولِیْهُا (البقرہ: ۱۳۸) (اور ہر قوم کے لئے ایک سمت (مقرر) ہے، ووای کی طرف مندکرتی ہے) وَ نَفَحْتُ فِیْدُومِنْ مُّاوُعِیْ (المجر: ۲۹) (اور پھونک دوں اِس میں خاص روح) اور فَا مُنْهَالُو لُوافَتَ مَا وَجُدُاللهِ (البقرہ: ۱۱۵) (سوجدهم می رخ کرو وہیں ذات خداوندی ہے۔) سے ای روح کی طرف اشارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہرشے میں الله کی روح ہے

اس کوروح الارواح ، سرِ الٰہی اور وجو وِساری بھی کہتے ہیں۔ ہرشے میں روح مخلوق کے ساتھ روح القدس کا

ہونا ضروری ہے گرانسان کے ساتھ ایک تیسری چیز ہے جوان دونوں کے درمیان بطور برزخ کے ہے اور جس

گی وجہ سے ان دونوں میں تو می رابطہ رہتا ہے اسے روحِ انسانی ، روحِ ملکوتی یاروح الروح بھی کہتے ہیں۔ اس

کے واسطے سے الله تعالیٰ اور بندے کے درمیان سلسلۂ راز و تیاز جاری رہتا ہے۔ روحِ انسانی اپنی اصل اور

حقیقت کے اعتبار سے روحِ اعظم ہے اور یہی روح مظیر ذات النی ہے، اس لئے یہ ممکن نہیں کہ سوائے الله

کوئی اس کی گئے (اصل) تک پہنچ جائے۔ جب سالک روحِ حیوانی (کی حیوانی صفات) سے بالکل خلاصی

پالیتا ہے تو روحِ ملکوت اسے اپنی جانب تھینچتی ہے یاروح القدس میں اسے تو میت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ

بیالیتا ہے تو روحِ ملکوت اسے اپنی جانب تھینچتی ہے یاروح القدس میں اسے تو یہ درمیان ایک چیز ہے)

بیالیتا ہے تو روحِ ملکوت اسے اپنی جانب تھینچتی ہے یاروح القدس میں اسے تو بالکل خلاصی بیالیا جاتے۔ بین ہو تا تا ہے اور وہ انانیت کے درمیان ایک چیز ہے)

بیالیا جاتا ہے۔ بین ہوت کا ور شہ ہے یا پھر نوم ان اسے کو بیت حاصل کرتا ہے اور بید وہ اس کی بی بی بیتے ہیں۔

اسے کھینچتا ہے اور وہ انانیت کرئی میں فنا ہو جاتا ہے اور شئے سرے سے بقا حاصل کرتا ہے اور بیدول بیت کرئی ہیں۔

روح کانفس کے ساتھ تعلق

سورۃ الفتمس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب روح کا بدن سے تسویہ کیا گیا تو ایک اور چز جے نفس کتے ہیں، پیدا ہوا۔

فتم ہے نفس کی اوراس کودرست کرنے والے کی ۔ پھراس کے دل میں ڈال دیا۔اس کی نافر مانی اوراس کی پارسائی کو۔ یقییناً فلاح پا گیا جس نے (اینے) نفس کو پاک کر لیا اور یقییناً نامراد ہوا

جس نے اسے خاک میں دیادیا۔

تَقُوْمِهَا أَنْ قَدُ أَفُلَةً مَنْ زَكْمَهَا أَنْ وَ قَدُخَابَمَنُ دَشْمِهَا أَنْ (الشّس:١٠١٧)

وَ نَفْسٍ وَّ مَا سَوِّيهَا أَنَّ فَٱلْهَمَهَا فُجُوْبَهَا وَ

اَلْهُمَهُا كَامطلب بيب كردل ميس كى چيزكو ڈال دينا۔" لمان العرب" ميں ہے كردل ميں ايسا خيال پيدا كردينا جس كے باعث وہ كى كام كوكر ہي اترك كرد ہے۔ الہام اس خيال كے لئے مخصوص ہے جوالله تعالى كام المرف ہے ہو يا ملاءاعلى كی طرف ہے ہو۔ اس ہمراد بيب كہ برخض كوالله تعالى نے نيك و بداور جن و باطل ميس تميز كرنے كا شعور دل ميں ڈال ديا ہے ليمن انسان ميں نيكى اور بدى كے اختيار كرنے كى صلاحيتيں موجود ہيں۔ اب اس كی مرضى ہے كہ نيكى كواختيار كرے يابدى كو قرآن ميں ينظر تح كئى بارآئى ہے۔ كر إِنَّا مُعْوَرُ مُنَا فَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

Marfat.com

چاہے شکر گزارہے ، چاہے احسان فراموش)۔اب ان آیات کی تشری روحانی انداز میں ملاحظ فرمائیں جس کو صاحب''عوارف المعارف''اورد گیرمغسرین نے لکھاہے۔

روح کاتعلق عقل ہے ہے۔ اس لئے اس کے متعلق کچھ جان لینا ضروری ہے۔ عقل روح علوی کا جو ہر ہے۔ " عوارف المعارف" میں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقل کا محل وقوع د ماغ ہے گرحقیقتا اسے عقل کی ایک حکم قر ارتہیں دی جا سکتی۔ جب عقل نافر مانی کی تدبیر کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کا مقام د ماغ ہوتا ہے اور جب عقل فر مانبر داری اور نیکو کاری کی طرف رخ کر ہے تو اس کا مقام قلب ہوتا ہے۔ مولا ناروی رحمة الله مليانے فر مانبر داری اور نیکو کاری کی طرف رخ کر ہے تو اس کا مقام قلب ہوتا ہے۔ مولا ناروی رحمة الله مليانے فر مانبر داری اور نیکو کاری کی طرف رخ کر ہے تو اس کا مقام قلب ہوتا ہے۔ مولا ناروی رحمة الله مليانے فر مانبر داری اور نیکو کاری کی طرف رخ کر ہے تو اس کا مقام قلب ہوتا ہے۔ مولا ناروی رحمة الله مليانے کے مانا ہے۔

حب اسیر عقل باشد اے فلاں عقل اسیرِ روح باشد ہم بداں (اےفلاں! حواس عقل کے پابند ہیں سمجھ لے!عقل روح کی پابند ہے۔)

وست بست عقل را جال باز کرد کار ہائے بستہ را جساز کرد (۱۸۲-۳) (روح نے جکڑی ہوئی عقل کوآزاد کردیا، الجھے ہوئے کاموں کو سلجھادیا۔)

علوی روح اپنی بلندی مرتب کے باعث کا ئنات سے بِتعلق ہوکر الله کی طرف تو جہ کرتی ہے۔اس کے برکس قلب اورنفس چونکہ عالم خلق میں ہیں، کا ئنات میں شامل ہیں۔ جب روح اپنے مولی کی طرف تو جہ کرتی ہے تو قلب روح سے محبت کا اظہار کرنے لگتا ہے۔اس وفت نفس کی خواہشات دب جاتی ہیں اور حرص وهوی کا مادہ ختم ہوجا تا ہے۔ایک حدیث شریف کے مطابق '' جوشحص ذکر اللی کرتا ہے اور جوشحص ذکر اللی نہیں کرتا وہ زندہ اور مردے کے مانند ہیں'' (مشکلو قرقم الحدیث: ۲۱۵۲) قلب پرواروہ و نے والے القاکی چھ فتم یس ہیں۔القائے مقل ،القائے یقین۔

## نفس كاتسويد كيسي موا؟

علوی روح کامل میں روحِ حیوانی ہے۔ جب علوی روح اس روحِ حیوانی پروارد ہوتی ہے تو حیوانی روح علوی روح کی ہم جنس بن جاتی ہے اور حیوانی روح نطق (بولنے کا) اور الہام کامکل بن جاتی ہے جیسا کہ سورۂ اشتس کی ذکورہ آیات سے تا ۱۰ میں ذکر ہوا۔

الله تعالی نے نفس کا تسویہ (درست کرنا) اس طرح کیا کہ نفس میں انسانی روح (علوی) اتاری اور نفس کو تمام حیوانی ادرواح سے الگ کردیا ، لیعن نفس کی پیدائش روح علوی کے باعث ہوئی اور ای نفس کا روح حیوانی سے تسویہ کیا۔ دراصل بیروح حیوانی تھی اور بیروح علوی کے وجود سے وجود میں آئی۔ (اب لباب اس کا بیہ واکہ میں کہدوح حیوانی کے میاتھ جب روح الٹانی یا علوی کی قوان کے ملنے سے ایک تیسری چیز یعن نفس پیدا ہوا)

روح علوی اور حیوانی کے تعلق باہمی سے عشق اور محبت میں اس قدر بردھ کئے ہیں جس طرح حضرت آ دم علیہ اللام اور فی فی حواطب اللام میں بردھ گئے تھے اور پھر آ دم علیہ اللام اور حواطب اللام کی تخلیق ہوئی۔اس زوجیت کے سکون کے بابت قرآن مجید میں یوں ذکر آیا ہے۔

اوراس کی (قدرت کی) ایک نشانی ہے کہ اس نے بیدا فرما ئیں تمہارے لئے تمہاری جنس سے بیویاں تا کہتم سکون حاصل کروان سے اور پیدا فرما دیئے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے (جذبات) بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوغور دفکر کرتے ہیں۔

وَمِنُ المِيْهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمُ أَزُواجًا لِتَسْكُنُوَ الِكِهَا وَجَعَلَ بَئِنَكُمْ هَوَدَّةً قَوْمَ حُمَةً لَا اِنَّ فِي ذٰلِكَ لِأَلْمِتِ لِقَوْمِ يَتَقَلَّمُونَ ۞ (الرم:٢١)

جہم اور روح کی جدائی محبت کے باعث اس طرح نا گوار ہے جیسے کہ موت۔ان دونوں کی جدائی موت ہے۔ روحِ علویہ سے روحِ حیوانی کو تسکین حاصل ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے مانون ہو کرنفس انسانیہ بن گئے۔اس بیار کے نتیج میں قلب بیدا ہوا (قلب وہ لطیفہ ہے جس کا محل گوشت والا قلب ہے) گوشت والا قلب ہے گوشت والا قلب عالم خلق سے ہے اور لطیف قلب (نورانی) عالم امر سے ہے۔ یہ قلب امری روح سے بہت بیار دکھتا ہے۔ (''عوارف المعارف'')

حضرت علی البجویری رحة الله عافر ماتے ہیں کہ نفس اور دونوں لطیف ہیں جوانسان کے قالب (بدن)
میں موجود ہیں جسے دنیا میں شیاطین، ملائکہ، بہشت اور دوزخ ہیں۔ ان میں سے ایک محل خیر اور ایک محل شر ہے۔ جس طرح آ کھ کل نظر ہے، کان کل مع اور زبان محل ذا گفتہ ہے۔ اس طرح بہت سے اعیان اور وصف ہیں جوانسان کے بدن میں دویعت کیے گئے ہیں۔ برتر مشاہدہ کامحل ہے۔ برتر روح سے زیادہ لطیف ہاور وحق روح قلب سے زیادہ اشرف ہے۔ برتر کے علاوہ خفی اور انھلی بھی زیادہ لطیف چیزیں ہیں۔

وہ تو بلاشبہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دِل کے

فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّوَ اَخْفَى ۞ (ط: ٤)

#### بجيدول كوبهي

ابوالقاسم قشری رو الفعلی فرماتے ہیں کونس انسان کے اوصاف واعمال کا معلوم ہے۔ ( یعنی نفس کی وجہ سے انسان کے اوصاف اوراعمال ہنتے ہیں ) اور ان کی وجہ سے وہ محمود یا غرموم بنتا ہے۔ علائے تحقیق کہتے ہیں کہ ارواح اجسام سے ۲۰۰۰ سال پہلے خلیق کی گئی ہیں۔ شیطان متاع ایمان کولو نئے کے لئے انسان کے سامنے کس طرح احمید کے محلات تعیر کرتا ہے۔ ( ویکھیں سورہ النساء آیت نمبر ۱۱۸) لفظ انسان کا اطلاق جم ، روح اور نفس وغیرہ کی تمام چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا

هَلْ أَنَّى عَلَى الْإِنْسَانِ حِنْنٌ مِّنَ الدُّهُولَمْ لَمْ بِعِنْكُ رَاجِ انسان برزانه مِن ايك ايسا يَكُنْ شَيْئًا مَّذُكُونُها ﴿ (الدهر:١)

وتت جبكه بيكوئي قابل ذكر چيز نه تها۔

مطلب بيهوا كمانسان ذكركے قابل اس وقت ہوا جب روح اور وجود كے اختلاط ہے فس بيدا ہوا علم اورحال سے واقف ہونا سوائے انسانی وجود کے نہیں ہے ہاں انبیاء عیبم المام کے لئے مقد نہیں۔

بعض بزرگوں نے کہاہے کدروح ایک لطیفہ غیبی ہے جوالله کی طرف مشہور مقامات کی سرکرتی ہے۔اس کوروح سیرانی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پچھلاگ کہتے ہیں کدروح'' کن'' کے کہنے سے پیدا ہوئی اور كوئى كہتا ہے كمالله كے جلال و جمال سے اشارة تخليق ياكر پيدا ہوئى اور الله تعالى نے اس كوايے سلام سے

مخصوص فرما کراہے کلام کے ذریعے زندہ کیااوروہ لفظ ' کن' کی ذات ہے آ زاد ہے۔

بعض کہتے ہیں کدروح ایک جوہر ہے اور مخلوق ہے گرتمام مخلوقات سے لطیف، صاف منور اور نورانی ہے۔اس کے ذریعے غیب کی چیزیں نظر آتی ہیں اور ارباب تھائن کو کشف اس کے ذریعے سے ہوتا ہے اور بیروحانی سیرے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ الله یانے فرمایا ہے کہ انسان پر الله تعالیٰ کی قیومیت روح کی قیومیت کے ذریعے ہے۔

ابوعبدالله النباحي رحة الله عليفر مات بين كدروح ايك السالطيفية جسم بي كدجوجس اورمس سے بالاتر ہے۔ اس کے متعلق صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ بیموجود ہے۔ شخ ابن عطارہة الله عليه فرماتے ہیں کدر دحول کو بيدا كيا كما يجراجهام ك صورتين بنائي كئير - وَلَقَنْ خَلَقْنَاعُمْ فَيْرَصَوْمُ الْكُمْ (الاعراف:١١)" اورب شك بم ف پیدا کیاتمہیں پھر (خاص) شکل وصورت بنائی تمہاری) <u>حضرت ابوصالے بنی الله عنه فرماتے ہیں کدروح انسان</u> کی شکل میں ہوتی ہے گروہ انسان نہیں ہوتی بصیرت باطنی والے پیچان سکتے ہیں کہ بدروح کس کی ہےاور اس کانام کیا ہے۔

حضرت سعید بن جبیر رمة الله علی فرماتے بیں کہ عرش کے سواالله تعالی نے روح سے برتر کوئی مخلوق پیدائیس فر مائی۔ دہ اتی عظیم ہے کہ اگر چاہے تو ساتوں زمینوں اور آسانوں کو ایک لقے میں نگل جائے۔ اس کو ملائک کی <u>صورت پر پیدا کیا اوراس کا چمرہ آ دمیوں کے چمرے کی طرح ہے۔الله تعالیٰ نے روح کواس قدرت مرف عطا</u> <u> فرمایا کہ جب بحثیت مجموع کی ایک تقاضے برانیان کا ذہن مرکوز ہوجائے (مراقبہ) توروح 7رکت میں آجاتی</u> باور جب روح حركت مين آجائے تو جس وجود كاوه خيال كرتى باس كامنلمرسا منے وجود مين آجاتا ہے-الله تعالى فرمايا كه فل الزُّوْمُ مِن أَمْدٍ مَ إِنْ إِنَى امرائيل: ٨٥)" (أبير) بتائي روح مرعرب ك عم ي بالين روح الله كاامر إورقر آن من يمي عددب الله كى يزكا" ام" (عم) كرياة

وہ ہوجاتا ہے۔ چنانچہ جب دوح ہی افضا کھم ہے آواس کے وکت میں آجانے ہے ہی تخلیق ہوجاتی ہے اور
اس کا وجود لازم ہوجاتا ہے۔ علاسا قبال رود تصدیف فرمایا ہے کہ موکن وہ ہے جو صاحب تخلیق ہو

زوتی تخلیق آتے اندر بدن از فروغ او فروغ الجمن (جسن مان عامل کے اندر بدن از فروغ او فروغ الجمن (جسن مان عامل کے اندر بدن از فروغ او فروغ الجمن روثن ہے۔)

(زوتی تخلیق تیرے بدن میں آگ کی طرح موجود ہے اس کی موشی سے تمام تجمن روثن ہے۔)

رورش باتا ہے تھید کی تارکی میں ہے محراس کی طبیعت کا تقاضاً تخلیق! (ض کے اللہ اور دوح ہے ایک چیز مراد ہے یا دو؟

قرآن كريم من جبال افظ روح استعال مواب وبال الفظ النس استعال بين موت مثلاً فلافا سَوَّ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

بے شک الله تعالی نے آدم کو بدافر مای اور اس میں نئس اور دورج رکی ۔ پس رورج کی هدات آوی کی مفت بھتے ، حلم ، ساوت اور وفا ہے اور نفس کی وجہ ہے اس کی شہوت ، طیش ، جیالت اور فضب ہے۔

إِنَّ اللهِ تَعَالَى حَلَقَ ادَمَ وَجَعَلَ فِيهِ نَفْسًا وُّ رُوْحًا فَمِنَ الرُّوْحِ عِفَافَهُ وَفَهَمُهُ وَ حَلْمُهُ وَ مُخَاوَهُ وَوَفَائِمُهُ وَمَنَ النَّفْسِ شَهْوَتُهُ وَ طَيْشُهُ وَسَفَهُهُ وَ عَضْبُهُ

## انسان کی روح

1

انسان کی روح کے متعلق کفار کہ نے حضورا کرم میں بیٹی ہے وریافت کیا کہ روح کیا چیز ہے، تو الله تعالی فیصورہ کی کر اس کے حورہ یافت کیا کہ روح کے میں اس کا جواب یفر مایا کہ آپ فرماہ یکے کہ یہ 'روح میر سار کی طرف سے ایک امر ہا و یکنے کہ یہ 'روح میر سار کا میں ہے کہ الله امر ہوائی ہے۔ دونوں معالی کا مرتو کی ہے کہ جب وہ کی چیز کو چاہتا ہے تواس سے فرما تا ہے کہ ہو جا اور وہ فور آ ہو جاتی ہے۔ دونوں میں 'امراف 'کا لفظ آیا ہے یعنی روح کو فرمایا کہ یہ 'امراف ' ہاور جب الله تعالی کی چیز کے کہ کی کی فرمایا ''انسا امنو ف " یعنی الله کا امر جب ( علم ) ہو جائے تو وہ چیز فرما ہو جائے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب الله کا تھی (امراف ) ہو جائے تو گلی ہو جائی ہو جاتی ہو جاتی ہو ان سے ادر انسان کی دوح بھی (جرک مراف کے بندوں کی دوح بھی (جرک مراف کے بندوں کی دوح بھی (جرک امراف کے بندوں کی دوح بھی انسان کو جائے تو بھی جرک میں آجائے تو بھی جرک ہے جس کے بندوں کی دوح بھی (جرک امراف کے بندوں کی دوح بھی انسان کا مراف کے بندوں کی دوح بھی دو جائے تو بھی جرک میں آجائے تو بھی جرک ہی تھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔ چانچہ جب الله کے بندوں کی دوح بھی (جرک امراف کے بندوں کی دوح بھی (جرک امراف کے بندوں کی دوح بھی کی دوح بھی دور جس کی دوح بھی کی دوح بھی دور جو بھی دور جو بھی بھی کی دوج بھی دور جو بھی دور بھی دور جو بھ

کی روح مراتبے کے ذریعے حرکت میں آجائے تواس ہے بھی تخلیق ہوجاتی ہے یعنی اگر کسی نیک بندے کی روح کی کھے کرنا چاہے تواس کی روحانی قوت سے وہ اس کے سامنے حاضر ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح بھی ''کن' کی کنجی ہے۔ بنابریں ہم ہے کہ سکتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے انسان کو وہ توت دی ہے کہ انسان کی روح بھی ہو ہو ہا تا ہے اور روح جو چاہتی ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مشاکع کا کہنا ہے کہ روح میں وہ طاقت ہے کہ وہ جو بچھے چاہے ہوجا تا ہے اور روح اگر چاہے تو زمین اور آسان کو ایک لقمہ میں ہڑپ کرجائے بھی کہا گیا ہے کہ روح سے زیادہ طاقتور کوئی روح اگر چاہے گئی بنائی ۔ اس پر اقوال اور احادیث وارد ہیں۔

روح کی بہت کو تعمیں ہیں۔ روح حیوانی جو ہم جاندار میں ہوتی ہے اور روح سرانی یا روح انسانی صرف انسان ہی میں ہوتی ہے اور سونے کے وقت بیانسان ہے جدا ہو کر مقامات کی سرکرتی ہے۔ ای لئے اسے روح سیرانی کہاجا تا ہے۔ روح کے متعلق بیہ بات قرآن مجید ہیں بھی بیان کی گئی ہے۔ جس کا مفہوم بی ہے کہ انسان کی روح کو الله تعالی اپٹے قبضے میں لے لیتا ہے تو اس پر نیند طاری ہوجاتی ہے اور جب روح کو واپس نہ کیا جائے تو انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ (الزمر: ۲۲) اس حقیقت کو مولا نا روگی روح الله علیہ نے ویکس نے دیئے اشعار میں بھی بیان کیا ہے۔

روح کا پھوتھ رسابیان ہماری تھنیف' نشانِ مزل' ہیں (صفی نمبر ۱۱،۱۱۱) پر بھی دیا گیا ہے۔ عادف روئی رہۃ الله علیہ نے یہ بھی فر مایا ہے کہ عشق ہیں دل کو دل ہے راہ ہوتی ہے۔ اگر جدو دخصوں کے جہم الگ الگ ہیں۔ دونوں ہیں مکائی بعد نہیں ہوتا۔ دواس کی مثال بول دیے ہیں کداگر ایک کم ہے ہیں دوشہ میں دوشہ ہیں اور وہ نا قابل تقسیم ہوتی ہیں۔ اگر عشق نفسانی نہ ہوتی جس موانی ان میہ وتو جس طرح عشق تم معشوق کا طالب ہوتا ہے ای طرح معشوق بھی عاشق کا جو ما ہوتا ہے۔ موانا نارو کی رہۃ الله علی فر ماتے ہیں۔ کہ زول تا دل یقیں روزن ہو د نے جُدا و دُور چوں دو تن ہُو د (۳۱۷۱۳) (اس لئے کہ یقیناایک دل دوسرے کے لئے جھر وکہ بنتا ہے، دو دوجہ موں کی طرح الگ اور دور نہیں ہوتے۔) معشل نہ ہُو د سِفال دو چاغ نور شاں ممزوج باشد دَر مَساخ (۱۲۷۳) (دوج اغوں کی بتیاں کی جائی ہوتی ہیں ہوتیں ، ان کی روثنی پھیلا دُھی کی جو تی ہوتی ہے۔) (دوج اغوں کی بتیاں کی جائی ہیں ہوتیں ، ان کی روثنی پھیلا دُھی کی جو تھی ہوتی ہے۔)

ایج عاش خود باشد وسل جو که نه معثوتش بود جویائے اُو (۱۵/۳) (کوئی عاش کی کے وسل کا خود بخود (طالب نبیس ہوتا جب تک کداس کا معثوق اس کا طالب نہو۔)

مولا ناروی رو الدید فرماتے ہیں کدا گرتمهارے دل میں خدا کی محت پیدا ہوجائے تو مجھلو کہ یقینا خدا

<u>کے بال مجی تمیاری عیت موجود ہے۔</u> در ول تو مہر حق چوں شد دو تو ست حق رابے گمال مہرے بتو (۱۸/۳)

(اگرتیرے دل میں خداکی محبت دوگنی ہوگئی تو بے شک خدا کو بھی تم سے محبت ہو جائے گی۔) مولا ناروم رحمة الله عليك مطابق روح كے خصائص

مولا ناروی رویہ الصاليفر ماتے ہيں كہ بھيٹر يوں اور كتوں كى روحيس اور ہيں مگر شيرانِ خداليني اوليائے كرام رمة الله يم كى روحيس ديكر انسانو ل يجي اولى تربيس \_روح كے لئے لازم ہے كدوہ خير اور شركو يہجانے اور الله كى ناراضگی ہے ڈرے اور گربیوزاری کرے۔ انسان موتا ہے گراس کی روح آ فتاب کی طرح آسان اورز مین کے

مولا نارحة الله عليه فرمات بي كدعام إنسان تو كھانے بينے اور سونے ميں مشغول رہتا ہے مگر جب وہ ايمان، اسلام اوراخلاص سے مشرف ہوجائے تو وہ ایک چیز دگرین جاتا ہے اور ملائک سے بھی بہتر ہوجاتا ہے۔روح کے کمالات کوالله تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اس لئے اس کے لئے جو بھی مثال بیان کی جائے ، وہ یے معنی ہوگی۔ آپ

جان گرگال و سگال ہر یک جداست متحد جانہائے شیرانِ خداست(۵۲/۸) (کتے ادر بھیڑیوں کی روحوں میں اختلاف ہے گرشیران خدا کی ارواح سب متحد ہیں ) جال چه باشد باخبر از خیر و شر شاد بااحمان و گریاں از ضررَ(۲۸/۲) (روح کی تعریف بیہ کدوہ خیروشر سے باخبر ہو، نیکی سے خوش اور برائی سے ممکین اور خدا کے حضوررو نے والی ہو) مرد خفته روبِ أو چول آفتاب در فلک تابال وتن در جامهٔ خواب(۳۱۸/۲) (مردسویا ہوتا ہے مگراس کی روح مثلِ آفاب آسان پرتاباں ہوتی ہے اورجم لباسِ خواب میں ہوتا ہے۔) مرد اول بستهٔ خواب و خورست آ خرالام از ملاتک بهترست (۱۳۱۸) (انسان پہلے صرف کھانااور سونا جا ہتا ہے لیکن ایمان اسلام اورا خلاص سے مشرف ہو کر ملا تک سے بازی لے جاتا ہے) روح چول مِنُ اَمُوِ رَبِّى مُختفى ست ہر مثالے کہ بگویم منتفی ست (۳۱۸/۲) (ہماری روح' اُلمو رَبِی "كے لفظ مے فق ب،اس كے لئے جو بھی مثال ہوگی وہ بے عنی اور غیر حقیقی ہوگ ۔) روح بےقالب نتا ندکار کرد

(بغیرجم کےروح کامنبیں کرسکتی)

الله تعالی نے روح اورجم کواس طرح ہوست کردیا ہے کہ دونوں میں تمیز کرنامشکل ہے۔مولانا سیدانور شاہ مشمیری رمة الله علیفر ماتے ہیں کہ شریعت میں روح ایک خاص ستی انسان کے ظاہری وجود کے اندر ہے، کویا انسان کے اندرایک اورجم ہے جواس کے جم کے برابر (ہرحال اور کیفیت میں) ہو بہووہی ہے۔اگر کوئی انسان روح کود کیسکتا ہے تواس کے لئے روح اورجسم کوالگ الگ امتیاز کرنامشکل ہوجائےگا۔

صوفیہ کے خیال میں بیجسم ایک مثالی جسم ہادررون اس سے برتر ایک ادر ستی ہے۔ تصافی لوگ گردن، پھی، شاند، سینداورران کی شناخت کرتے ہیں۔ چنانچے گا بک جو چیز مانگتا ہے اسے وہی چیز دیتے ہیں گررون اور جسم کے درمیان ایک ایساار تباطہ کیان میں اب تقسیم نامکن ہے۔

روح بے قالب نتاند کار کرد قالب بے جان فسردہ بود و سرد (۲۳۳/۵) (روح قالب کے بغیرکوئی کامنہیں کرسکتی، قالب بے جان بے کارادر شھنڈ اہوتا ہے۔)

روح کے متعلق جارسوال

روح کے متعلق عام طور پر چار سوال کئے جاتے ہیں

(۱) روح حیوانی کاخا کی جسمانی سے اجتماع کیونکر ہوا۔

(۲) اس اجماع کے بعد دوایک مرت معین تک کیے رہتے ہیں

(m) جسم کو کمتر ہونے کے باوجود ظہور میں نظر آنے کی فضیلت کیوں بخشی گی ادرروح کو افضل ہونے کے

باد جود خفی حالت میں کیوں رکھا گیا۔

(4) انسان صرف روح کانام ہے یاجسم اور روح کا مجموعہ

مولا ناروم رممة الله طيان جارون كاجواب دييت بين

هر دو أو باشد و ليك از ربيع و زرع دانه باشداصل و آن كهست فرع (۳۳۳/۵)

(انسان روح اورجهم دونو ل کا مجموعہ ہے کیکن پیداوار کھیتی میں سے دانداصل ہوتا ہے اور بھوسداس کی فرع ہے)

حکماء کہتے ہیں انسان کا مصداق صرف روح ہے، جہم اس کا ایک آلہ کار ہے۔ جس طرح سوار صرف گھوڑے پر بیٹھنے والے کو کہتے ہیں، گھوڑااس کا مرکب ہے۔ سوار کے مفہوم میں گھوڑا واخل نہیں۔ چنانچے انسان

روح ہے۔ یہ چوتھ سوال کا جواب ہے یعنی انسان جسم اورروح کا نام ہے۔

عكمت اين إضداد را باهم به بست اعقصاب اين گردرال با گردنست (۳۳۳/۵)

( حکمت نے ان دونوں چیزوں کو ہاہم کر دیا ہے،اے قصائی بیران کا حصہ گردن کے ساتھ ہوستہے۔)

قالب بے جان کم از خاک ست دوست روح چوں مغز است و قالب بچو پوست

(اے دوست!جم بے روح سے بھی کم رتبہے، روح کو یا مغزے اورجم مثل پوست اور پوست مغزے

بغیرنکما ہے)۔(۳۳۳/۵)

تيسر يسوال كاجواب اس شعريس ب، يعنى روح الى نفاست كى وجه منفزكى ماند ب اورجهم الى

کثافت کی وجہ ہے مثل پوست ہے اور مغز بھیشہ پوست میں مخفی ہوتا ہے۔ یک وجہ ہے کہ جم ظاہر ہے

(پوست) اور روح مغز ہونے کی وجہ شخفی ہے۔ جم کاتعلق عالم ناسوت یا عالم شہادت ہے ہے۔ (جواس دنیا کی چیز ہے) اور روح کاتعلق ارواح ہے۔ اس دنیا کے چیز ہے اور روح کاتعلق ارواح ہے۔ اس دنیا کے چیز ہے اس لئے جسمانی آلات حواس اس کو واس ہی محسوس کر سکتے ہیں اور روح چونکہ عالم ارواح ہے تعلق رکھتی ہے اس لئے جسمانی آلات حواس اس کو حوس نہیں کر سکتے۔ انسان کے کسب اعمال کا مقام دنیا ہے اس لئے انسان کواس دنیا میں مماشر ومعالے ہونا مضر دری ہے۔ انسان کے کسب اعمال کا مونالازی تھا کیونکہ اس کے بغیر کسب اعمال کا ہونامکن نہیں ہے۔ روح خونکہ ماشر وری ہے۔ انسان کے اس کاظہور یا بروز لازی نہیں۔ اس کے بعد مولا نارومی رہے انشا میں ان سوالوں کے تقد تی میں بہت شہوت دیے ہیں۔

جسم اورروح کے متعلق دوسرے سوال کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں ( لیعنی روح اورجہم کو ) اس لئے اکٹھار کھا کہ یہ ایک مدت معین تک مل کر کام کریں ورندنہ تو روح کوئی کام کرسکتی ہے اور نہ ہی جسم بلا روح کے کسی حس وحرکت کے قابل ہے۔

ندکورہ بالاشعرے بیظاہر ہوتا ہے کہ جہم اگر چہ ظاہر ہے ادر روح مخفی لیکن دونوں کے اجتاع ہے دنیا کے کاروبار چلتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے کہ روح ادر جہم کا اجتماع کیوں ہوا فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے روح اور جسم کے اجتماع ہیں بید حکمت رکھی ہے کہ انسان کومرغوب اشیاء کی طلب ہوا درغیر مرغوب اشیاء کو دفع کرنے میں مدوحاصل ہو

حکمتے کہ بود حق را از دواج گشت حاصل از نیاز و از لجاج (۳۵/۵) (حق تعالی نے اس اجتماع (روح اورجسم) سے جو حکمت ظاہر فر مائی وہ انسان کے طلب (مرغوبات) اور دفع غیر مرغوبات سے حاصل ہوگئی۔)

موت اور نیند کی حالت میں روح کاقبض ہونا

قر آن کریم کی'' مورة زم'' کی آیت نمبر ۳۲ میں درج ہے کہ الله تعالیٰ بندوں کی روحوں کوجم سے نکال لیتا ہے اور پھر داخل کر دیتا ہے اور جن کوموت آئے تو ان کی روح کو دوبارہ داخل نہیں کیا جاتا۔ مولانا روی رمة الله ایہ نے مثنوی شریف میں ایک عنوان قائم کیا ہے۔

تمثیل مردعارف تفیر آیت اَللهٔ یَتَوَقَی الْاَنْفُس حِیْنَ مَوْتِهَا (الزمر: ۳۲) مردعارف کی مثال اور آیت کی تفیریه به که الله تعالی جانول کوان کوموت کے وقت قبض کر لیتا بے م همهٔ زیں حالِ عارف وانمود خلق را ہم خواب حتی در رَ بُود (۱/۰۷) (عارف کے حال کا پکھٹمونہ (خدانے حیات کے ذریعہ سے) ظاہر کردیا ہے۔ چنا نچیکلوں کو بھی یہ نیندعار ض ہوئی جوظاہری ہے۔ (سکر دیے خودی مراذبیں)

عنوان بالامين" سورهُ: الزمر" كي آيت نمبر ٣٢ كي تفعيل مع ترجمه فيحديا جار الب

الله تعالی قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا (ان کی رومیں)
عالت نیند میں پھرردک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے اور والی بھیج دیتا ہے دوسری روحوں
کو مقررہ معیاد تک ۔ بے شک، اس میں (اس کی قدرت کی) نشانیاں ہیں ان کے لئے جو خور و فکر کرتے ہیں۔
ای طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ نیند بھی موت کی بہن ہے یعنی موت اور نیند کی دونوں صورتوں میں ذی
روح کے جسم ہے اس کی جان نکل جاتی ہے پھر جس پر موت کا تھم صادر ہوتا ہے اس کی روح تو والی جسم
میں نہیں آتی اور جس پر نیند طاری کی جاتی ہے اس کی جان والیس بدن میں ڈال دی جاتی ہے۔ تفسیر مدارک
میں کھا ہے کہ ہرخص کے دونوں ہیں۔ ایک فس حیات جو موت کے وقت جسم ہے نکل جاتا ہے اور دوسر انفس
میں کھا ہے کہ ہرخوا ہے کہ وقت جسم سے نکل آب ہے۔

جس طرح اُرواح کو ایک وقت خاص میں قیدِجم ہے آزادی بخش کر بار تکالیف ہے سبکدوش کر دیا جاتا ہے ای طرح ہم کوبھی اگر باطنی خطرات کے پھندے ہے آزادی دلائی جائے تو کیا بات ہے۔خواب میں ارواح جسم نے نکلتی نہیں صرف اتناہوتا ہے کہ روح حواس وقو کی کے واسطہ سے جوتھرف جسم میں کرتی ہے وہ تھرف موتوف ہوجاتا ہے اس کو روح کی آزادی ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ رومیں ہرشب اس (عضری) پنجرے سے چھوٹ جاتی ہیں اور فارغ البال بغیر کی افسری و ماتحتی کے پھرتی ہیں۔

ہر شبے از دامِ تن ارواح را می رَبانی می کنی الواح را(ا/د) (الله) تو ہر شب روحوں کوبدن (کے مضبوط) جال ہے آزاد کر دیتا ہے (اور نفس بدن کی) تختیاں (اور کواڑ) کھول دیتا ہے۔ (تا کر دهیں آزاد ہوجا کیں۔)

حضرت ابن عباس رض الله عنها سے روایت ہے کہ ابن آ دم میں ایک نفس ہوتا ہے اور ایک روح۔ ان دونوں کے درمیان شعاع مٹس کی طرح ایک شعاع ہوتی ہے۔ نفس میں عقل وتمیز ہوتی ہے اور روح میں تنفس اور تحرک ہوتا ہے۔ جب مبندہ سوتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے نفس کو تین کر لیتا ہے، روح کو قبض نہیں کرتا۔

حضرت سعید بن جبیر رض الله مندے روایت ہے کہ خواب میں زندوں اور مردوں کی اَرواح یا ہم ملتی ہیں۔ پس جب تک الله کومنظور ہوتا ہے یا ہم ملاقات و تعارف کرتی ہیں۔ پھر الله تعالی اس روح کوروک رکھتا ہے جس پر موت صادر ہو چکی ہے اور دوسری کواس کے جسم میں واپس بھیج دیتا ہے۔

كليدمتنوى بين لكما ب كدال كشف ك كلام عمعلوم بوتا ب كدالله تعالى ف انسان كودوجهم عطا

کَیْفَ مَدً الظِّلُ نَقش اولیا ست کو دلیلِ نورِ خورشیدِ خداست (۱/۲۷) (کَیْفَ مَدَّ الظِّلُ (مِیں جو سامیکا اشارہ ہے اس سے مراد) اولیائے کرام کا وجو دِمبارک ہے، جو خورشیدح تی کی طرف را ہنماہے۔)

مطلب: الله تعالی فرمات - آئم تکو الی کوت گیف مک الظّ ک و کوشک الحکا فی مختلف ساکگا فی جعکه ساکگا فی جعکه ساکگا فی جعکه ناالشهر عکیه و داید کار الفرقان: ۵م) ترجمه: "کیا آپ نیمین دی این در کی طرف کیے کھیلا دیتا ہے سایہ کو اور اگر چاہتا تو بنادیتا اسے تھمرا ہوا کھر ہم نے بنایا آفاب کو اس پردلیل "مولا ناروم رحة الله یعی مقال اولیاء الله کی ہے کہ جس طرح سایہ ظاہری علی مقال اولیاء الله کی ہے کہ جس طرح سایہ ظاہری محمد سے سورج اور اس کی رفتار کا چھیل ہوت ہے کہ کو گول اولیاء الله کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کھلوگوں نے اس آیت سے مرادید لی ہے کہ الله تعالی اُرواح کو دنیا میں الله تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کھلوگوں نے اس آیت سے مرادید لی ہے کہ الله تعالی اُرواح کو دنیا میں کی سے بھیجتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جیسے سایہ دراز ہوتا ہے ای طرح ایک روح عالم اُرواح سے آتی ہے اور وہ کی مردی صلب میں کی پھل یا سری کے ذریعے آتی ہے اور پھر دم ماور میں جاتی ہے۔

روح انسان کوآسان کی طرف کھینچی ہے اورنفس زمین کی طرف روح اگرچہ جم میں مقیداور علائق جسمانیہ میں محصور نظر آتی ہے مگر اس کا صلی مقام اعلیٰ وارفع ہے۔اس لئے وہ ان علائق ہے آزاد ہونے اور اپنی اصل کی طرف واصل ہونے کی متقاضی ہے۔ انسان روح کو بار
علائق کے نیچ دبائے رکھتا ہے جواس کے لئے مانع ترقی ہیں اور پرواز ہے رو کتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی الله
رمۃ الله عافی باتے ہیں کہ الله تعالی نے اپنی حکمت ہے انسان میں دوقو تیں ودیعت کی ہیں۔ ایک قوت ملکنہ
یعنی فرشتوں کے ساتھ مناسبت رکھنے والی طاقت اور اس کے پیدا ہونے کی صورت یہ ہے کہ دورح حیوانی جو
بدن انسان میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ روحِ آنسانی سے فیض یاب ہواور وہ اس کے فیض کو تیول کر لے اور
اس سے مغلوب ہوجائے۔ دورس کا قوت بہم یہ لیعنی چو پایوں سے مناسبت رکھنے والی قوت اور ینس حیوانی
سے پیدا ہوتی ہے جو تمام حیوانات میں مشترک ہے اور یہ قوت روح طبیعی کو گئی کے سانچ ہیں ڈھلی ہوئی
ہے۔ ان دونوں قوتوں میں کھینچا تانی اور مزاحت ہوتی رہتی ہے۔ قوت ملی عروج جا ہی کا غلیہ وجائے
طرف لے جاتی ہے۔ اگرقت ہیری غالب آجائے تو قوت ملکی دب جاتی ہواتی ہے اور اگرقوت ملکی کا غلیہ وجائے
تو تو تر جنہی بار کررہ جاتی ہے۔ (جمۃ الله البالغہ)

روح می بردت سوئے عرش بریں سوئے آب وگل شدی در اسفلیں (۸۳/۱) (روح تو تجھےعرشِ بریں کی طرف لیے جاتی (لیکن) تو پانی اور مٹی کی طرف نچلے در جوں میں آگیا۔)

انسان کی روح حیوانوں اور دیگر مخلوق سے برتر ہے

marfat.com

Marfat.com

محسوس نہیں ہوا اور کھڑا رہا۔ اس سے انسان کے علم کا حیوان کے علم سے بمدارج زیادہ ہونا ثابت ہوا۔ جب ہماراعلم ان کے علم سے بڑھ کر ہے تو ہماری زندگی بھی ان کی زندگی سے افضل و برتر ہوگی۔

بعض فاص اعتبارات سے انسان ملائکہ سے افغال ہے۔ گرعلم اور احاظ معلومات کے فاظ سے عامہ بشر سے ملائکہ بڑھ کر ہیں کیونکہ انسان ہیں جب دوائی ہے جس کلی نہیں جب کہ فرشتوں ہیں جس ملکی ہے جیوانی نہیں اور حس ملکی اور اک مغیبات ہیں جس جوانی ہے بڑھ کر ہے۔ واضح رہے کہ بید مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ ملائکہ انسان سے افضل ہیں یا انسان ملائکہ سے افغال ہے۔ حضرت جابر دخی اللہ عند روایت ہے کہ رسول اللہ میلی انسامیہ بنا میں انسان ملائکہ سے افغال نے حضرت آ دم علہ الملام اور ان کی اولا دکو پیدا فر مایا تو ملائکہ نے عرض کیا '' اسے بروردگارتو نے ایک ایس کا حضرت آ دم علہ الملام اور ان کی اولا دکو پیدا فر مایا تو ملائکہ نے عرض کیا '' اسے بروردگارتو نے ایک ایس کا حضرت اور ہمارے لئے آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہیں نے جس کو این ہم کو اپنے ہم تھے ہیں اس میں اس کا وی برا برنہیں بناؤں گا جو صرف لفظ کن کے کہنے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ انسان اور ملائکہ کرامات اور قربت ہیں برا برنہیں ہیں بلکہ انسان کی بندگی بڑھ کر ہے۔ (جاشیہ مشکلوق شریف)

جانِ ما از جانِ حیوال بیشتر از چه! زال روکه فزول دارو خبر (۳۱۳/۲) (دیکھوہاری جان چوپایہ (جانوروں) کی جان سے بڑھ کرہے (یہ) کیوں؟ اس لئے کہ ہماری جان زیادہ علم رکھتی ہے)۔

جان نباشد جز خبر در آزمول ہر کہ را افزوں خبر جانش فزوں (۳۱۳/۳) (آزمائش میں علم حاصل نہ کرنے کے سوااور کسی چیز سے جان ثابت نہیں ہوتی، جس کاعلم بڑھا ہوا ہے، اس کی جان بوھی ہوئی ہے)۔

## انسانوں ادر حیوانوں کی ارواح میں فرق

مولا ناروی رہے الفعلی فرماتے ہیں کہ حیوانات اور انسان کی روح میں بہت فرق ہے اور ای طرح انہیا ءاور اولیا کی روح میں بہت فرق ہے اور ای طرح انہیا ءاور اولیا کی روح لی میں فرماتے ہیں کہ تمام حیوانات ہولیا کی روح لی میں فرماتے ہیں کہ تمام حیوانات جن میں انسان، درندے، پرندے، طیور اور وحوق وغیرہ شامل ہیں، شعور اور روح حیوانی میں مشترک ہیں۔ شعور کے معنی ہیں اپنے فائدے اور نقصان اور راحت و زحمت کا احساس کرنا اور روح حیوانی وہ ہے جس سے جسم زندہ ہے اور اس کے نظرف سے وظائف جسم پورے ہوتے ہیں۔ پس سے دونوں چزیں انسان اور غیر جسم زندہ ہے اور اس کے نظرف سے وظائف جسم پورے ہوتے ہیں۔ پس سے دونوں چزیں انسان اور غیر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ باتی حیوان اس

سے بہرہ مندنہیں۔عقل کے خواص میں سے ایک ادراک کی کمیات اور حصول معارف بھی ہے جس سے باتی حوانات کو مطلق تعلق نہیں۔ پھرانہیاءاوراولی اور عقل اور بھی پاید کی ہوتی ہے، جوانوارالہیہونے کے لحاظ سے باتی تمام انسانوں کی روح وعقل مے متاز ہوتی ہے۔

مولا نارمۃ الله علی فرماتے ہیں کہ شعوراورروح حیوانی اگر چدانسان یا غیرانسان یعنی ہاتی تمام حیوانات میں موجود ہوتو وہ ذریعہ اتحاد ہے اورائی اورعقل دائی ہوتو ہوتو وہ ذریعہ اتحاد ہے۔ اورائی اورعقل دائی ہوتو ہوتو وہ ذریعہ اتحاد ہے۔ اس سے ہاہرعام انسان کی ارواح بھی متحد نہیں ۔ روح حیوانی ایک جسم لطیف بخاری ہے جو غذاؤں سے متولد ہوتا ہے ای کومولا نارمۃ الله علیہ نے یہاں باد کہا ہے۔ اس لحاظ ہے کہ اس کی بقاسانس اور ہوا پر موتو ف ہے۔ روح انسانی اس سے الگ اور برتر چیز ہے جو خاص انسان میں پائی جاتی ہوتا ہے۔ اس لئے روح حیوانی اتحاد کی مطلب ایک جان کا ہونا جیسے انبیاء کوایک حیوانی اتحاد کی مطلب ایک جان کا ہونا جیسے انبیاء کوایک جان کہا جا تا ہے۔ مولا نارمۃ الله علی فریاتے ہیں ہے۔ اس کے موتو جیس ہے۔ اور مومنوں کو بھائی بھائی کہا جا تا ہے۔ مولا نارمۃ الله علی فریاتے ہیں ہے۔

جانِ حیوانی ندارد اتحاد تو مجو ایں اتحاد از روحِ باد(۵۲/۳) (حیوانی جان اتحاد نہیں رکھتی ہے، تُوبیا تحاد ہوائی روح میں تلاش ندکر)

باز غیرِ عقل و جانِ آدمی ست جانے در ولی و در نبی (۵۲/۳) (پھرانسان کی عقل اور جان کے علاوہ، ولی اور نبی میں اور جان ہے۔)

## روحِ انسانی کے متعلق مغربی فلیفہ اور سائنسی نقط منظر

اس جگہرور کے متعلق صرف مغربی ممالک کا نقط نظر پیش کیا جارہا ہے۔ اسلام میں جو پچھرور کے متعلق کہا جاچکا ہے ان کا تذکرہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مصر چونکہ تہذیب کاسب سے بہلام کز ہوہاں کے لوگوں نے ہزاروں سال پہلے اس بات برغور کیا کہ انسان کیا ہے؟ کہاں ہے آیا ہے اور کہاں جارہا ہورانی اور اسلام کے جوہوں کے حملے اور خم ہوجانے بران کے ول میں خیال پیدا ہوا کہ حیات ایک جادوانی اور افخر فانی حقیقت ہے۔

۱۵۳۳ میں یورپ کے پریکی نے انسان کو ایک روحانی حقیقت ثابت کیا ہے، اس کے بعد کلیلیو،
کبیلر، نیوٹن اور بہت ہے سائنس دانوں اورفلسفیوں نے بیا تکشاف کیا کہ مردہ بھی مرتانہیں اور اب تک مختلف
روحانی موضوعات مثلاً روح ،جسم لطیف، دعا، کاسمک ورلڈ، (The cosmic world) حیات بعد الممات اور
تعلق بالله وغیرہ پر ہزاروں کتا ہیں کہی ہیں۔ یورپ میں اس روحانی علم کی مقبولیت کا اندازہ اس طرح ہو
سکتا ہے کہ اس موضوع پر کی ایک کتب الی بھی کہی گئیں ہیں کہ جن سے ستائیس ملائع (ایڈیشن) صرف چند ماہ

میں ہی چیپ گئے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مظم جومسلمانوں کی بدولت تھا،اب رفتہ رفتہ یورپ میں جارہا ہے اور ہوسکتا ہے کہ اسلام نبول کرنے کے بعدروحانی معاملات میں بھی وہ مسلمانوں سے پیش رفت حاصل کرلیں۔

مسلمانوں کا روحانی علم تو حضرت آدم علی الملام ہے ہی جاری وساری ہے اور بعث رسول مقبول سلی الله علیہ بلا (چھٹی صدی عیسوی) کے بعد اس علم میں بہت کچھود یکھا ہلکھا اور پڑھا گیا ہے۔ بہت ساعلم سین بہ سینہ شقل ہوتار ہا مسلمانوں کے علوم روحانی کے متعلق کچھاکھتا اس کتاب کی بساط ہے باہر ہے البتہ یورپ نے اب یہ سلم کر لیا ہے کہ ہمارے جسم خاکی کے اندرایک اور جسم ہے جو پانی کے بخارات سے بھی زیادہ لطیف ہے اور حقیقی انسان وہی ہے۔ یہ جسم خاکی فانی ہے اور وہ لطیف جسم غیر فانی ہے۔ (بیتمام نظریات چھٹی صدی میں اور حقیقی انسان وہی ہے۔ یہ جسم خاکی فانی ہے اور وہ لطیف جسم غیر فانی ہے اور کی بیاری یا حادثہ کا شکار ہوتو ہی مسلمانوں میں موجود سے ) نیند میں بیروس جسم نظر کر گھومتی پھرتی ہے اور کی بیاری یا حادثہ کا شکار ہوتو ہی بیندھن ختم ہوجاتا ہے اور موت واقع ہوجاتی ہے۔ (دیکھیں سورۂ زمر آیت ۲۲) گویا کہ جسم خاکی اس کی عارضی قیام گاہ ہے۔

مغربی سائنس دانوں نے معلوم کیا ہے کہ انسان کے جم سے مختلف دنگ کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ جوجم کے اردگردا کی ہالہ بنالیتی ہیں۔ (aura) ان کارنگ انسان کے اعمال کے مطابق مختلف ہوتا ہے، یہ وہ تجاب ہے جے قرآن کریم میں غلف (غلاف) غشاوہ (پردہ) یاسڈ ا(دیوار) کہا گیا ہے جس شخص کا ہالہ شخت غلاف کی طرح ہوجائے تو اس پر ندھیں حت اثر کرتی ہے، نہ دعا اور نہ ہی کا سمک ورلڈ (cosmic world) کے عمدہ اثر ات اندر آسکتے ہیں۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ ایسے شخص پر شیطان مسلط ہوجاتا ہے۔ نُقیقِی لَهُ اثر ات اندر آسکتے ہیں۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ ایسے شخص پر شیطان مسلط ہوجاتا ہے۔ نُقیقِی لَهُ شیطان کی وہ ہم شرد کر دیتے ہیں اس کے لئے ایک شیطان، پس وہ ہر وقت اس کار فی رہتا ہے۔) بیشعاعیں جسم لطیف اورجسم خاکی دونوں سے خارج ہوتی ہیں۔ کاسمک ورلڈ سے مراوایٹر ہے اورجس کو ہم عوالم ، ناسوت ، ملکوت ، جبروت وغیرہ کہتے ہیں)

ہر بات اور ہر مل کاریکارڈ کا سمک ورلڈ میں موجود ہے

فضامیں کی شفاف دیواریں (layers) موجود ہیں۔ایک الی دیوار بھی ہے جس کی کاسک شعاعوں میں دئ ارب وولٹ کی بجلی موجود ہوتی ہے۔اگرید یوار نہ ہوتی تو زمین پر زندگی ختم ہو جاتی اور لوگ جبلس کر مرجاتے۔ایک دیوار الی ہے جوایثر کی لہروں کوروک کر زمین کی طرف لوٹا دیتی ہے (Ionosphere) اوراس کی بدولت ہم ریڈیو ہے آوازین سکتے ہیں۔

مثبت بیلی (+ve) کشش زمین ، روح ادر ایثر وہ راز بیں جن کاعلم انسان کے پاس بہت قلیل ہے۔
انیسوس مدی میں معلوم ہوا کہایٹر ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ایک لطیف سایادل ہے جوعرش سے تحت العربی تک

## پھیلا ہوا ہے۔اس میں کوئی خلایاوز ن نہیں غالبًا ذیل کی آیت میں ای کی طرف اشارہ ہے۔

کیا اُنہوں نے نہیں دیکھا آسان کی طرف جو اَ فَكُمْ يَنْظُرُ وَا إِلَى السَّمَا وَنُو قَهُمْ كَيْفُ بَنَيْنُهَا وَ اُن کے اُور ہے ہم نے اے سطرح بنایا ہے

زَيَّتْهَاوَ مَالَهَامِنْ فُرُوجٍ ۞

اور اے کیے آراستہ کیا ہے اور اس میں کوئی

(ن:6)

شگاف نہیں۔

اگریانی کے تالاب میں ایک بھر پھینکا جائے تو اس میں لہریں بیدا ہو کر کناروں کی جانب روانہ ہوں گ گریانی و بیں رہے گا۔ دوسر کے نفظوں میں پانی انتقالِ امواج کا وسلہ بنتا ہے۔ای طرح ایٹر بھی ہاری متعدد خدمات سرانجام دے رہا ہے۔ یہ ہمارا قاصد ہے جو ہمارے پیغامات آ نافا نا ہزار ہامیل کی مسافت مرینج رہا ہے۔ نیزعملِ بصارت ایشر ہی کی بدولت وقوع پذیر ہور ہا ہے۔اس درمیانی واسطے یا و سلے کا نام ایشر ہے۔ آ فآب إيثريس بيجان بيداكرتا ہے اوريہ بيجان ہمارے دماغ تك بيني كرروشى اور حرارت كا حساس بيداكرتا ہے۔مقناطیس ایک سوئی کواپنی طرف تھینچتا ہے چنانچے سوئی اور مقناطیس کے درمیان واسطے کا نام ایٹر ہے۔ ایک روی سائنس دان کا خیال ہے کہ ایٹر گیس ہے بھی زیادہ لطیف کوئی چیز ہے، جس کے ذرات ہرجم میں واخل ہو سکتے ہیں۔ ایٹر کی لہریں روشنی کی رفاریعنی ایک لاکھ جھیائی بڑارمیل فی سینڈ جلتی ہے سورج کی روشی ۸ من میں زمین پر پہنچتی ہے۔ جس سے علماء کا خیال ہے کہ روثی نہیں چلتی بلکہ ایثر کی لہر سی چلتی ہیں۔ یہ ایٹری لہریں منفوں کی گردش سے پیدا ہوتی ہیں۔ اِن منفوں کی مخلف گردش فی سینڈ کے صاب سے ہارے ذ ہن میں مختلف رنگوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ (مثلاً ایک اپنچ کے فاصلے میں اگر ۵۰۰ سالہریں ہوں او رمنفیوں کی گردش • ۲۲ ملین فی سینڈ ہوتو نارنجی رنگ کا حساس ہوگا۔)

سائنس دانوں نے جوروحانیت پر کام کررہے ہیں۔ ایٹر کو گئ حصوں میں تقتیم کیا ہے اور کاسمک ورلڈ اور آسٹرل درلڈاس کے مختلف علاقہ جات ہیں۔خواب میں انسان کا جسمِ لطیف (روح) جسمِ خاکی سے نکل کر آ سڑل درلڈ ( ایٹر ) میں چلا جاتا ہے ، جہاں وہ عجیب وغریب مناظر دیکھتا ہے اور بھی اینے عزیز ول سے ملاقات كرتا ب-إس دنيايس جود كه باس كى لطيف شكل آسرل ورلديس بعى موجود ب- يحملوكون كاخيال ہے کہ دنیاوی اشیاء پر جب ردشیٰ پڑتی ہے تو وہ روشیٰ دنیائے ایٹر میں جاتی ہے تو وہاں اس چیز کا مثل مثل اختیار کرلیت ہے تو کو یاز مین پرجو چیز موجود ہے وہ آسر ل ورلڈ میں بھی موجود ہے۔ پھولوک کا خیال ہے کہ مرچزى اصل، عالم بالا بين جم اطيف ك شكل بين موجود باوراس كاجم كثيف ونيابي ب معترب ولى الله رمة الصليف" جمة الله البالغ" من عالم مثال كه وجود كالذكر وكيا بهاوراس كامشابه ومحى كيا جهد اكر بم فعدا ك بليدى بين جاكرو يكيين قد شين كي يون عدا المعالى وفي نظرا سد كالدي تعد

# Marfat.com

جب ہماراہ عمل ہر قول اور ہرارادہ فضا میں موجودر ہتا ہے تو پھرکوئی فض اپنے کے ہوئے اعمال ہے کیے انکارکرسکتا ہے۔ سورؤیس کی آیت ۱۵ میں آئیڈو کر نگھیٹم علی آفوا میم ہم کا کھورسکتا آئیں ٹیوٹ کے کہ شہادت دیں گے۔ آئے ہے کا فار کے مونہوں پر اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ ) اور اُن کے کے کہ شہادت دیں گے۔ آئے ہے طاقت تو سائنس نے حاصل کرلی ہے کسیلائٹ دنیا کی ہر چزکی فوٹو لے لیتا ہے۔ اگر دوس کی طیار کو مارگراتا ہے تو امر یکہ دوس کے انکار کرنے کی صورت میں اس طیار ہے کے گرانے کی تصویریں (بمعداس جہاز کی تصویر ہے جس نے اس کو گوئی مارکر گرایا تھا، جوت کے طور پر دکھا دیتا ہے، راجیوگا ندھی پر سری لائکا میں قاطانہ تھا۔ جو انتقام قدرت کا اندازہ لگایا جا سری انتقام قدرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

سيطائن زين كم بره كى تصويكوا بند داغ بين محفوظ ركه ليتا باورا بدب جابي توان كرر مه و المائي داغ بين المورك المورك

طرح اگرایک آدمی پہلی بارسائکل چلاتا ہے تو ڈرتا ہے، گمراس کا شوق جو بذات خود ایک انر بی ہے ہمروں کی شکل میں ایٹری طاقت جواب میں ایسی لہریں جھیجتی ہے کہ اس کا خوف شکل میں ایٹری طاقت جواب میں ایسی لہریں جھیجتی ہے کہ اس کا خوف دور ہوجاتا ہے اور وہ محض سائکل چلانا سیکھ لیتا ہے۔ عالم مثال (آسٹرل ورلڈ) کے بہت مطبقات ہیں، جن میں سے چندا یک درج ذیل ہیں لیکن اس کتاب کے طبقات السموات میں اس کی زیادہ تفصیل دی گئی ہے۔

عالم ناسوت

آسٹرل باڈی روح انسانی سے سب سے پہلے اس طبقہ میں جاتی ہے۔ بدکارلوگوں کی روحیں ہزاروں سال نچلے طبق میں پھرتی رہتی ہیں اور نیک روحیں طبقات بالا میں چلی جاتی ہیں۔

عالم جبروت.

اس کواعراف بھی کہتے ہیں۔اس میں درمیانے قتم کےلوگ ہوتے ہیں۔عالم ناسوت والےسزاکے بعد اس میں آتے ہیں۔عالم اعراف تو جروت کانچلاعلاقہ ہے جونہ جنت میں شامل ہے اور نہ ہی دوزخ میں۔

عالم ملكوت

صالحین کامقام اس میں ہوتا ہے۔

عالم لا ہوت

زیادہ نیک اُرواح کامقام ہےاس کےعلاوہ ہاہوت، عالم ہو، وغیرہ بھی ہیں۔ آج کل اس بات پرتجر بات جاری ہیں کہ فضا کی محفوظ آوازیں اور تصویریں دوبارہ ٹی وی سکرین پردیکھی جاسکیں اور اس میں پھے کامیا ہیاں بھی ہوئی ہیں۔ پچھوفات شدہ روحوں کے دھند لے نے فقوش انگلینڈ میں خاص ٹی وی پردیکھے گئے ہیں۔

دل سے جوبات لکتی ہے اثر رکھتی ہے

لیڈ بیٹر نے لکھا ہے کہ ہرلفظ ایٹر میں ایک خاص شکل اختیار کر لیٹا (جس نے نفرت یا محبت وغیرہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں) اس پادری نے زبور کے ختف الفاظ پڑھنے سے بیاریوں کی شفا کا محائد کیا۔ البہا می حذبات پیدا ہوتے ہیں) اس پادری نے زبور کے ختف الفاظ پڑھنے سے بیاریوں کی شفا کا محائد کیا۔ البہا می الفاظ میں وہ قرآن کریم کی خلاوت اور اسمائے البی کے ورد سے بیاتی قع بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ غیر البہا می الفاظ میں وہ الثر کہاں جواصل آخری اور شخی اسلامی کتاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم لفظ ایک ایٹم کی طرح ہے اور اس کے اندر جذبات کی بحلیاں بنبال ہیں اور ان کا اثر عالم فلے فی اور عالم لطیف (بدن اور روح) ووثوں پر ہوتا کے اندر جذبات کی بحلیاں بنبال ہیں اور ان کا اثر عالم فلے فی اور عالم لطیف (بدن اور روح) ووثوں پر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی گائی دے دی تو شنے والے کے بدن میں سے الفاظ ارتحاش یا آگ لگا دے ہیں۔ سے گائی الفاظ بی اگروکی گائی دے جو اثر پیدا کرتا ہے۔ ای طرح بعض واعظ اپنی تقریر سے انسان کے رو نگئے کھڑے کر ویتے ہیں اور کی قابل جزیل کی تقریر مردہ سیا ہوں کتن میں نئی روح پھونک دیتی ہے اور وہ موت سے بھی طراجاتے ہیں۔ بی الفاظ اور ان کی اور کیا کی کی کی کی کی بی مثالیں ہیں۔

## روح کی اقسام

علامہ ابن قیم رہ الله علیہ کلھتے ہیں کہ روح اور بدن کے احکام اور حالات مختلف ہیں۔ روح جنت میں بونے ہوئے اور او پر جانے اور اور کی مندر جہ اور ان اور اور جس (۲) مقیدروجیں (۳) علوی روجیں (۲) سفلی روجیں (۲) مقیدروجیں (۲) علوی روجیں (۲) سفلی روجیں

صاحب مزارزائرين كوبهجإنتااورسلام كاجواب ديتاب

(احادیث صحح کثیرہ سے بیٹابت ہے کہ <u>صاحب مزارا پنے زائر کو پیجانتا ہے اوراس کی آواز کو سنتا ہے</u> <u>ان میں سے چند حدیثیں پیش</u> کی حاتی ہیں۔

(۱) امام بخاری رحة الله علیه اوردیگر محدثین فے حضرت انس رضی الله عند سے قتل کیا ہے کہ آپ نے کہ آپ کے اللہ کا کہ حضور نبی کریم ملٹی ایک ایک جب بندے کواس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست فن کرنے کے بعد واپس لوشتے ہیں قووہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔

ابن الی شیبطرانی ، ابوحبان ، حاکم اور بیبتی (جیسے جلیل القدرمحدثین) نے حضرت ابو ہر بر ورسی الله عند سے بیدروایت کی ہے کدرسول کریم ملٹی الیائی نے فرمایا اس ذات کی تئم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب میت کواس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وواسے دفن کر کے واپس لوشنے والوں کی جو تیوں کی آ ہٹ شتی ہے۔

- (۳) حضرت ام الموثین عائش مدیقہ رض الله منا ہے مردی ہے کہ حضور علیہ الله استفرالی کہ جب کوئش الله عنائی کی قبری زیارت کے لئے جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے قوصا حب مزار کواس سے بوئی راحت ہوتی ہے اوروہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔
- (۷) حضرت ابو ہر ررہ دخی اللہ حذنے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے جانے والے کی قبر پر آتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے تو صاحب مزار اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اسے بہجا نتا بھی ہے اور اگر کسی ایسے شخص کے مزار پر آتا ہے جس سے جان بہجان نہیں تھی اور اسے سلام کہتا ہے تو قبر والا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ (البہ تھی)
- (۵) بینه یکی الفاظ علامه ابن عبدالبرِّ نے بروایت ابن عباس رض الله عنها حضور نبی کریم مشخه اَیّا بَهِ سے نقل کیے ہیں۔

### ساعِ موتی

علامدائن قیم رحمة الفعلیا نے ساع موتی کے متعلق اپن تحقیق کا خلاصدان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں لین صالحین کا ساع موتی پر اجماع اور اتفاق ہے۔ ان سے درجہ تو اثر تک ایسی روایات مروی ہیں جن سے خابت ہوتا ہے کوئی شخص آتا ہے تو میت کو اس کی آ مرکا علم بھی ہوتا ہے اور اس سے است ہوتا ہے اور اس سے اسے براسر ور ماصل ہوتا ہے۔

علامہ عثانی رمة الله عليہ في الملهم شرح صحيح مسلم بين اس مسئلہ كى خوب تحقيق كى ہے۔ متعددا حاديث اور اقوال علماء تحرير كرنے كے بعد لكھتے ہيں: متعدد روايات سے ہم اس نتيجہ پر سِنچتے ہيں كہ صحيح اور كثير التعداد احادیث سے ساع موتى كامسئلہ ثابت ہے۔ والله اعلم۔

تعالی نے چینکی۔

یہاں بھی میت زیرز مین فن ہے۔اس کے اوپر منوں مٹی کا انبار لگا ہے۔ نہ وہاں ہوا کا گزر ہے اور نہ روشیٰ کا۔ آ واز کو کس تک پہنچانے کے لئے ظاہری سب ہوا ہے۔ جو یہاں قطعاً مفقو د ہے، اس لئے میت اگر سنتی ہوت ہے تو اس کوسنانے والا وہ زائر نہیں کیونکہ ہوا کے فقد ان کے باوجود آ واز کوسنا دینا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں جنانچہ اس آیت میں اس بات کی نئی نہیں گئی کہ میت نہیں سنتی بلکداس کی نئی کی گئی ہے کہ تم نہیں سنا کے میت نہیں سنتی بلکداس کی نئی کی گئی ہے کہ تم نہیں سنا کے جو قبر وں میں سنتے و ما آئٹ بیٹ میسیم قبل فی الفیکٹ میں (فاطر ۲۲۰)" (اور آپ نہیں سنانے والے جو قبر وں میں میں)" کین اس سے بیتو ہر گز ثابت نہیں کہ جے تم نہیں سنا سکتے اسے خداوند عالم بھی نہیں سنا سکتا۔ اس کی قدرت اسباب اور علل کی مختاب نہیں۔ وہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے۔

سیدانورشاہ صاحب فیض الباری شرح بخاری میں رقم طراز ہیں۔ میں (سیدانورشاہ) کہتا ہوں کہ ساع موتی کے ثبوت کے لئے اتن احادیث ہیں جودرجہ تواتر کو پہنچ چکی ہیں اور حدیث سیح میں ہے کہ جب کو کی شخص میت کوسلام کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے اور اگر صاحب مزار اس کو دنیا میں پہچا تنا تھا تو اب بھی وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔

ا کا برعلاء و یو بند کی تصریحات کا مطالعہ آ ب نے فر مالیا۔ معلوم نہیں اب ان کے شاگر داور پیروکارا بنے ان بزرگوں کے عقیدہ کے برعکس ساع موتی کا انکار کیوں کرتے ہیں اور اولیائے کرام رحمۃ اللہ تعمی جعین کے مزارات یُدانوار برحاضر ہونے والوں برکفروشرک کافتو کی کیوں لگاتے ہیں۔

بعض علمائے کرامؓ نے فر مایا ہے کہ آیات میں مطلق ساع کی نفی نہیں بلکہ ایسے ساع کی نفی ہے جومفید اور نفع رساں ہو۔امام جلال الدین سیوطی رہۃ اللہ ملی فرمائے ہیں۔

سِمَاعُ مَوْتَى كَلَامُ الْحَلْقِ قَاطِبَةٌ قَدْ صَعَ فِيْهَا لَنَا الْآثَارُ بِالْكُتُبِ
وَايَةُ النَّفُي مَعْنَا هَا سِمَاعُ هُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَ لَا يَصْغُونَ لُلِآدَبِ
میت كالوگوں كے كلام كے سنا صحح ولائل سے ثابت ہے اور جن آیات ہیں سنانے كی فی كی گئ ہے اس
سے مراداييا سننا ہے جو ہدايت كاباعث ہواور نفع رسال ہو۔

حضورا کرم سلی آیا ہم کا جنگ بدر میں کفار کے مردوں سے خطاب

فلت اور مغراب كا جو وعده تهمار برب نے تم سے كيا تما كيا اس كوتم نے سچا پاليا؟ بے شك مير ب رب نے نفرت و كامرانى كا جو وعده مير ب ساتھ فرمايا تما، يس نے اسے سچا پاليا۔ (بخارى شريف: رقم الحديث ١١٥٨)

حفرت عمر رسی الله عند نے عرض کی یا رسول الله مالیّه الله الله عند الله عند الله الله عند الله الله الله جو ب جان لا شع بین حضورا کرم ما الله الله الله فرمایا مجمع اس کی قتم جس نے مجمعے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میری بات تم ان سے زیادہ نہیں من رہے ۔ لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔

جَدَ تُهُ مَا وَ عَدَ كُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَا نِّنَى وَ جَدَتُ مَا وَعَدَنَى رِبَى حَقًّا؟

قَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ ! مَا تَخَاطَبُ مِنُ اَقْوَامِ قَدْ جِيْفُوا فَقَالَ وَالَّذِى بَعَنْنِى بِالْحَقِّ مَاأَنْتُمُ بِاَسُمَعَ لِمَا اَقُولُ وَ لَكِنَّهُمُ لَا يَسْتَطِيْعُونَ جُوا بًا

#### اس صدیث سے صراحة ثابت ہوتا ہے کیمسلمان تومسلمان کفارومشر کین کے مردے بھی سنتے ہیں۔

سائ موتی کے منکرین نے اس صدیث کے جواب میں کہا ہے کہ ام المؤمنین حفرت عاکشر بن الشعنبانے اس صدیث کی تاویل کی ہے، اس لئے بیر حدیث اس مسئلہ کی ولیل نہیں بن عتی حافظ ابن جررہ الشعبہ بیں کہ جمہور محدثین نے حفرت این عمر رہنی الشعبا کی اس تاویل کو قبول نہیں کیا بلکہ حضرت ابن عمر رہنی الشعبا کی کہ جمہور محدثین نے حضرت ابن عمر رہنی الشعبا کی اس تاویل کو قبول نہیں کیا بلکہ حضرت ابن عمر رہنی الشعبا کی اس تاویل کو قبول کیا ہے جو خود اس موقع پر بارگاو رسالت میں حاضر تھے اور حضرت عاکشہ میں مسئلہ موتی کو تشہب کے المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رہی الشعبا و ہال خود موجود نہ تھیں ۔ نیز ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رہی اللہ تا کہ تاکہ کو کا تشبہ کے (الروم: ۵۲) جو استدلال کیا ہے اس کا جواب جمہور محدثین نے ہاس الفاظ دیا ہے۔

تم ان کوکوئی ایک بات نیس سنا سکتے جو انیس نفع بہنیائے یاتم خود الله تعالی کی مشیت کے بغیر انیس ہی نیس سنا سکتے۔

سنا سکتے۔

سنا سکتے۔

کتب حدیث بیں ایک روایات بھی لمتی ہیں جن سے حفرت عائش صدیقہ رضی الله عنبا کا اس مسکلہ ۔

رجوع ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن عبوالجر رویہ الله علیہ نے حضرت عائش صدیقہ رضی الله عنبا سے یہ صدیث روایت کی ہے۔ حضرت عائش مدیقہ رضی الله تعالی منافر مالی ہیں کہ حضور علیہ الساق ارشاو فر مالیا کہ جو الله مالی ہیں کہ حضورت کے جاتا ہے اور اس سے بائی بی قبل ہے جو صاحب مزار کو اس سے بائی کی قبر کی ذیارت کے لئے جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے قوصا حب مزار کو اس سے بائی کی قبر کی ذیارت کے گئے جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے قوصا حب مزار کو اس سے بائی کی قبر کی ذیارت کے گئے کہ وہ وہاں سے انگا جائے۔ اس روایت سے بھی حضورت عائیں اور راحت ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ وہاں سے انگا جائے۔ اس روایت سے بھی حضورت عائیں مدانے۔

علامه عثانی نے ساع موتی کی مختیق کرتے ہوئے علامہ محمود آلوی رمة الله عليه صاحب روح المعانی کی سیہ عبارت بھی نقل کی ہے۔جس کا ترجمہ یہ ہے۔

حق بیرے کہ مردے یقینا سنتے ہیں اور اس کی حقیقت کواللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ ( فتح المصم جلد دوم ۹ ۸ ۸ ۲۰) علامه ابن کشر رمة الله عليه في حضرت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنها كي روايت كوضيح فر ما يا ہے كيونكه اس كي تائدديگر شواہد كثيره سے ہوتی ہے۔ (تفيرابن كثير:٨٣٨)

جرہ مقدسہ میں حضرت عمر رض الله تعالى عد كے وفن ہونے سے يہلے حضرت عائش صديقه رض الله عنوا كايد معمول تھا کہ جب زبارت کے لئے حاضر ہوتیں تو اوڑھنی کا زیادہ اہتمام نہ کرتیں۔ فرماتیں یہاں ایک مير ب سرتاج ٻين اور دوسر ب مير ب والدمحترم، مجھے پر دہ کی ضرورت نہيں۔ ليکن حضرت فاروق اعظم رض الله <u>عنے کے وہاں ڈن ہونے کے بعد جب سلام عرض کرنے کے لئے حاضر ہوتیں تو بڑے اہتمام سے سرکواوڑھنی</u> ہے ڈھانے کرحاضر ہوتیں۔

علامه ابن كثير رمة الله عليه إن شهرة أفاق تفير مين اس آيت كي توضيح كرت موي تحريفر مات مين -

لیمی سلف صالح کااس بات پراجماع ہے اور متواتر روایات سے بیر مسکلہ ثابت ہے کہ میت اپنے زیارت كرنے والے كو پېچانتى ہادراس سے خوش ہوتى ہے۔

## موت کے بعدروح کامقام

عِلمِينُ ﴿ وَادْخُلُ جَنَّتَىٰ ۞

موت کے بعد حشر تک روح کامقر اور مقام کہاں ہے؟ اس کے متعلق علامد ابن قیمٌ نے تقریباً سولہ قول لکھے ہیں۔جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ موت کے بعدروح بھی عدم محض ہو جاتی ہے۔جم کی دوسری صفات علم ، قوت وغیرہ کی طرح (حیاۃ) بھی اس کی ایک صفت ہے۔جسم کے فنا ہوجانے سے جس طرح دوسری صفات فنا ہو جاتی ہیں ای طرح روح بھی فنا ہو جاتی ہے لیکن یہ قول سراسر باطل ہے۔ کتاب وسنت اور اجماع صحابہ کرام رضی اللہ منبم کے علاوہ ولائلِ عقلیہ بھی اس کی تر دید کرتے ہیں۔ لَيَالَيُّهُمُ النَّفْسُ الْمُطْمَيِّنَّةُ ﴿ الْمُجِيِّ إِلَّى

ائے نفس مطمئن واپس چلواپئے رب کی طرف مَبِّكِ مَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ فَادْخُلِي فِي ال حال میں کہ تُو اُس ہے راضی (اور)ؤہ تجھ سے راضی لیل شامل ہو جاؤ میر کے (خاص) بندول میں ادر داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔

(الفجر:۲۹،۲۸،۲۷)

یہاں خطاب روح مطمعنه کو ہور ہاہے اور اس وقت ہور ہانے جب وہ جسم سے الگ ہوتی ہے اگرروح کا ا پنامستقل وجود نه ہوتا ، تو پھراس سے خطاب کیسے کیا جاتا۔احادیث کثیرہ سے میر بھی ثابت ہے کہ روح کا اپنا

Marfat.com

مستقل وجودہے۔

وَهُوَقُولٌ لَمْ يَقُلُ بِهِ آحَدٌ مِّنُ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَلَامِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَلَا آئِمَّةِ

الإسكام (اين قيم)

سمى نے تسليم كيا ہے نه محاب، تابعين اور ائم، اسلام كايد خيال ہے۔

لعنى يايا تول بعضنه للف صالحين مس

حضرت سلمان فاری رض الله تعالی میرکا اس بارے میں می**تو**ل ہے کہ موشین کی ارواح برزخ **میں ہیں اور** جدھر جا ہتی ہیں جاتی ہیں۔

رِّ الشَّيْنَيْنِ وو چِرُول كورميان جِي أَصْلُهُ الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْنَيْنِ وو چِرُول كورميان جِ

چیز حائل ہواس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ یہاں برزخ سے مراد دنیا اور آخرت کا درمیانی جہان ہے۔ تیسر اقول: مومنین کی روحیں حضرت آ دم <sub>علیا</sub> اسلام کے دائیں جانب ہیں اور کفار کی روحیں آپ علیا اسام **کی ہائیں** 

جانب-

. چوتھا تول: ابومحر بن ابی حزم کا قول یہ ہے کہ اجسام کے پیدا کرنے سے پہلے روح جہاں تھی موت کے بعد لوٹ کر پھروہاں ہی چلی جاتی ہے۔

پانچواں قول: بعض نے بیکہا کہ مونین کی روعیں الله تعالیٰ کے پاس ہوتی ہیں۔اس سے زیادہ ان لوگوں فی مزید کہنے کی جرائت نہیں کی اور جتنا کچھ قرآن میں ہے ادب واحترام کے نقاضے کے چیش نظراتنا کہنے **پری** 

چھٹا قول: بعض کی رائے یہے کہ ارواح اپنی مزارات کے اور بہوتی ہے۔

ب الواں تول: اہل ایمان کی روعیں اگر کوئی گناہ کبیرہ یا قرض رکادٹ نہیے تو وہ جنت میں ہوتی ہیں۔ اپنے جسد خاکی پران کی تو جہا*ن طرح ہو*تی ہے کہا گر کوئی صحف ان کے مزارات پر حاضر ہوتو وہ استعمال

ا پنے جمد خانی پران می توجہ ان طرح ہوتی ہے کہ اس مول کے ان طرح کا دوج اگر جنت میں اور اگر کوئی سلام کیے تو اس کا جواب دیتے ہیں۔اس شبہ کا از الد کرنے کے لئے روح اگر جنت میں۔

علین میں ہوتوا پی قبر پرآنے دالے کواتی دورے کس طرح پیچائی ہے اور کس طرح اس کا سلام کی ا کیوکر اس کا جواب دیتی ہے۔علامہ ابن قیم کلمیتے ہیں: تو اس چز کوتسلیم کرنے ہے تھے ول تیں

جب ملاواعلی میں ہے اور جنت میں سروساحت میں معروف ہے قودہ کن طرح الخی قیم کے آ

سلام تی ہے پھر کس طرح زود یک ہو کرملام کرنے والے کوجواب و تی ہے کیونک دوس کی مجات ہے۔ جسم کی شان اور علامات نے بوی شرح واسط ہے اس چیز کو قابت کیا ہے کہ روح کے لئے ساتھ

سانت كادد بال كول كافل و المسالة المسالة الله الله الله المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة عن إلى الماك المسادة كم الله المسالة ا

Marfat.com

ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیاتم نہیں جانے کہ حضورا کرم مل الله ملہ دہلم جب شب معراج حضرت موکی طیداللام کے مزار کے پاس سے گزرے تو انہیں اپنی قبر میں کھڑے ہو کرنماز پڑھتے دیکھا اور جب حضورا کرم ملٹی نیکی کا مرکب ہمایوں افلاک کی بے پایاں رفعتوں کو سمند ہمت سے روند تا ہوا چھٹے آسان تک پہنچا تو وہاں پھر موکی طیداللام کو اپنا منتظر پایا۔ جریل امین طیہ اللام ایک لحد پہلے آسان کی بلندیوں پر پر کھٹا نظر آتے تو دوسرے لمحے بارگاورسالت میں دست بستہ بیٹے ہوئے حاضر دکھائی دیتے لیکن اِن اُمورکو ہرآ دمی تسلیم نہیں کرتا۔ صرف انہی سعیدر دحوں کو بیاستعداد بخشی جاتی ہے جوان تھائی کو سیحتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں اور ان یہ یہ تان پر یقین بھی کرکتے ہیں اور ان یہ یہ یہ بی دعق ہیں۔ تسلیم بھی کرتے ہیں اور ان یہ یہ یہ بی دعق ہیں۔

## مرتبہ کے لحاظ ہے روحوں کی حالت

اس کے بعد علامہ نے ایک فعل تحریر کی ہے جس میں انہوں نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ ساری روحوں کی حالت یکسان نہیں ہوتی بلکہ قوت اورضعف، کبراورصغرکے اعتبار سے ہرایک کا رتبہا لگ الگ ہوتا ہے۔ عظیم اورکبیر روحوں کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان ہے کم درجہ والی روحیں نہیں پاسکتیں۔ روحوں کے درمیان بیرتفاوت ہم اس مادی جہان میں بھی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور <u>جب روح جسمانی علائق اور مادی</u> بابندیوں ہے رستگاری حاصل کر لیتی ہیں،تو اسے تصرف،قوت،ہمت اور الله تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں جو مقام نصیب ہوتا ہے ، وہ ان روحوں کونصیب نہیں ہوتا جوجم کے اس قض میں قید ہیں اور جنہیں مادی دنیا کی <u>زنچیروں نے جکڑ رکھا ہے۔</u> عظیم روحیں جب تفس عضری کوتو ڑکر آ زاد ہوتی ہیں توان کی شان اورعلو ہمتی کا اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا اور اس ہے ایسے ایسے کار ہائے نمایاں ظہور پذیر ہوتے ہیں جن کا تصور کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں۔ پھر علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ بار ہالوگوں نے حضورا کرم مالی ایکی آیا کی خواب میں زیارت کی کہ حضور اکرم سانی آیا ہے ساتھ حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنداور حضرت فاروقی اعظم رضی الله عند بھی ہیں اور انہوں نے کفار ومشرکین کے جرار کشکروں کو شکست فاش دی اور ان کومغلوب ومقہور کر دیا حالانکہ مسلمانوں کی فوج ہر لحاظ سے کمزور تھی۔علامہؓ کی عبارت غورسے پڑھے۔ آپ کا بیان تازہ ہوجائے گا۔ ان کے علاوہ علامة نے متعدد دوسرے قول ذکر کئے ہیں جن میں سے بعض سراسر باطل ہیں اور بعض کی کچھتاویل کی جائمتی ہے۔ آخر میں علامہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیسوال کرے کہ ان متعدد اتوال میں تمہارے نزدیک رائح قول کون ساہے جس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے تو جواب پیس کہا جائے گا کہ ساری روهی یکسال نہیں ان میں بوا تفاوت ہے اور ای تفادت کی وجہ سے ان کی منزلیں جدا جدا ہیں اور مختلف ا حادیث میں روحوں کے مختلف محانوں کا جوذ کر ہے اس میں تعناد نہیں بلکہ مختلف اُرواح کے مختلف مقابات

ذكركي محية بن-

روح ہرجگہ بہنچ سکتی ہے۔

بخاری شریف کی ایک حدیث سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کی بزرگ کی قبر پر جاکر سلام عرض کرتا ہے تو اس کی روح خواہ کی جگہ ہوآ نِ واحدیش (بجلی کی رفتار سے تیز) اپنی قبر پر حاضر ہو جاتی ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ <u>حضرت مجد و علیار و یہ</u> مکتوبات میں لکھتے ہیں ۔ کہ جب ان بزرگوں سے مد وطلب کی جاتی ہے تو دکتو بشریف میں بہت ی سے مد وطلب کی جاتی ہے تو ان کی روعیں حاضر ہو کر مد وفر ماتی ہیں۔ آپ نے خود مکتوب شریف میں بہت ی روحوں کے حاضر ہونے کا ذکر فر مایا ہے۔ حضرت عبید الله رحمۃ الله رحمۃ الله علی فر ماتے ہیں کہ تھی کہ چھلوگ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تب ہمارے ساتھ بغداد میں دو ماہ تک رہے ہیں مال نکہ حضرت عبید الله احرار رحمۃ الله علی اس ور ان بھی اینے گھر سے باہر بھی نہیں نکلے۔

خواجگانِ نقشبند فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپ شخصے مجت ہوتو وہ شخ تمہیں اپ دیدار سے مشرف کرتا رہے گا اور اگر تمہارے دل میں مرشد کے متعلق تھوڑی کی بھی کراہت پیدا ہوجائے تو فیف کا دروازہ بند ہوجاتا ہے۔ جس طرح آئینہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی حرارت کو حاصل کر لیتا ہے اور دوسری تمام صورتوں کے جاب نظر سے اٹھ جاتے ہیں۔ پیطریق حضرت صدیق اکبر رض الله عنہ سافوذ ہے کہ آپ رض الله متعالی ہم کو آئین متام حالی کے خاب نظر سے بانتہا محبت تھی اور اس رابط محبت سے وہ فیض حاصل کرتے رہتے۔ الله تعالی ہم کو بھی اپنی تمام عنایات اور نواز شات سے مزین فرمائے ، آئین بجاہ ، سید المرسلین سلی الله علی بلم

روحانی معراج ، رابطه اور قرب الہی وغیرہ مکانی نہیں

مولاناروم رہة الله عليہ نے لکھا ہے کدروحانی حقائق شدز مانی ہیں اور شدمکانی ہیں۔ روح کا سفر اور اس کا عروج وزوال بھی کوئی مکانی حیثیت نہیں رکھتا۔ ذات وصفات اللہ یہ اور روحانی لحقائق کے لئے اگر چہ مادی ونیا کے اعتبارے سمجھانے کی زمانی اور مکانی تشبیہوں ہیں بیان کیا جاتا ہے مگر حقیقت ہیں ان پر زمان و مکاں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ خدا کے پاس جانے یا اس کا قرب حاصل کرنے کے معنی پیٹیں کہ مادی افلاک کوعود کرکے اس کے پاس جہنے کی ضرورت ہے۔ مولا نارہ الله علیا یک جگر فرما چکے ہیں ۔

عشق نے بالا نہ کیسی رفتن است عشق حق از جنس ہتی رستن است (عشق نیسی کوئی اور بوائے یا نے خدا کاعش آئی ہتی کی جس سالگ ہونا ہے۔) مولانا روم رو الله مائے میں کرسٹر ارتفائی ہوتا ہے۔ ایک ادنی حالت سے دوسری بہتر حالت تک میں ترق کرنے ہیں کرتے ہیں کا کرنے کی کے ایک مثال جش کرتے ہیں کا کرنے کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کے مثال جش کرتے ہیں کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ ک

کہ انسان کی نطفہ سے لے کر پیدائش اور بلوغت تک جوتر تی ہے وہ سیر وسفر مکانی نہیں۔ دنیا کے زمان و مکان تو مادی دنیا کی حقائق کو سمجھانے کے لئے آلات ہیں۔ عالم ملکوت اور عالم لا ہوت کی باتوں کو دنیادی مثالوں سے واضح نہیں کیا جاسکتا۔ مولاناروم رحمۃ الشعلی فرماتے ہیں ہے

ایں دراز و کونہ اوصاف بن است رفتنِ ارواح دیگر رفتن است (بیدرازادرکوتاہ ہوناجم کے اوصاف ہیں روحوں کا جانااور ہوتا ہے۔)

ر بیر جال بے چول بود در دور و دیر جسم ما از جال بیاموزید سیر (روح کی سیر بیشال ہوتی ہے اوراس میں دوراور دیر کی اصلاحین نہیں۔ہماراجہم روح سے سیر کرناسکھتا ہے) روح کاعلم

روح کے علم کے متعلق کافی تفصیلات طبقات اللموات میں بھی دیئے جا چکی ہیں۔خلاصے کے طور پر نیچے بھی دیئے حاربی ہیں۔

'' کوئی جاندار بھی ایسانہیں ہے مگر الله تعالیٰ نے دردد) کی ایمانہوں ہے'۔ کیڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے''۔

 مقام معادتک پنچتی ہیں اور ان کا بیمقام جہنم میں ہوتا ہے۔

- (۱) روح ہرونت انسان کے ساتھ دہتی ہے اور سریع السیر ہے۔
- (٢) کوئی چیز نان کنڈ کٹر لیعنی غیرموسل بن کرروح کوکاٹ نہیں سکتی اور یہ ہر چیز میں سے گز رجاتی ہے۔
  - (٣) انسان جوعلم حاصل كرتا ہے دہ روح كونتقل ہوتار ہتا ہے۔ جس میں بصیرتِ باطنی بھی شامل ہے۔
- (۳) انسان کا قلب جن چیز ول سے متاثر ہوتا ہے روح بھی متاثر ہوتی ہے گرجم اور روح میں ایسا تعناه
  ہے کہ جو چیز روح کے لئے آ رام دہ ہے وہ جسم کے لئے تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے اور جس بات
  میں جسم کو مسرت حاصل ہوروح کو اس سے تکلیف ہوگی۔ جن چیز ول سے جسم موٹا ہوتا ہے روح
  کمز ور ہوجاتی ہے۔
- (۵) نیک یا بدائمال کے کردار میں جو طاقت یا کمزوری ہوتی ہے۔ وہ بھی روح کو ملتی ہے اور روح حسب اٹمال یا تو کوئی طاقت حاصل کرتی ہے یا کمزور ہوجاتی ہے۔
- (۲) اپن قوت کی وجہ سے روح جہاں چاہے چٹم زون میں بھی بغیر جسد کے بھی بمع جسم کے جاسکتی ہے۔
- (2) مقام موجود سے بنچوالاروح کا حصہ او پروالے حصہ سے قصاد قدر کے احکامات سے متاثر ہوتا ہے اور الله تعالیٰ کے فیوض بھی روح کی وساطت سے انسان تک پہنچتے ہیں گویا الله کی قیومیت بندہ پر روح کی قیومیت بندہ پر روح کی قیومیت سے واقع ہوتی ہے۔ کفار یا گنا ہگار لوگوں کی اَرواح موت کے بعد جب جم سے الگ ہوتی ہیں تو عالم برزخ کی طرف سفر شروع کرتی ہیں اور ان کی رفتار گنا ہوں کے بوجھ کی وجہ کی اور اس طرح وجہ سے اس قدر کم ہوتی ہے کہ وہ سینکٹر وں سال تک ہیں دنیا ہیں ہی بھنگتی رہتی ہیں اور اس طرح اپنے اعمال کے مطابق دوزخ ہیں زیادہ دیر تک رہتی ہیں۔ گنہگار مسلمانوں کی رومیں بالآخر جہنم سے نکل کر جنت ہیں جاتی ہیں۔
  - (٨) روح ان تمام طبقات سے گزر کر جائے گی جن کا ذکر اس باب میں الگ کردیا گیا ہے۔
- (۹) روح دوسر فے طبقات میں عالم مثال کی سیر کر سکتی ہے جو بھی تو خواب کی صورت میں دیکھتی ہے یا سکر کی حالت میں ۔
  - (۱۰) روح پر کیفیت نناوبقاروحانی مجاہدات کے باعث حاصل ہوتی ہے۔

روح مخلوق ہے اور محدث ہے

چونکدرور کے متعلق بقر مایا گیا کہ 'مِنْ اَمْوِدَتِی ''لین الله کے محم سے ہوت یافظ ' کن' سے پیدا ک

احادیث میں ہے کہ موت کے وقت نیک لوگوں کی روح آ رام سے نکالی جاتی ہے اور فرشتہ اس کو ساتھ لے جاتا ہے۔اس کے نکلنے سے خوشبو پھیل جاتی ہے اور بدوں کی روح کوعز رائیل ملی الملام بہت تختی اور تکلیف سے نکال کر بدی کے فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں جس سے نکلنے کے بد بو پھیل جاتی ہے۔

ابن عطاررہ النظر ماتے ہیں کہ دو حول کو جسموں سے پہلے بنایا گیا (جیسا کہ فر مایا: وَ لَقَدُ حَلَقُنْكُمْ ثُمُّ صَوّرَت بنائی''۔ آئمہ صوّرَ نہائی ہُم (الاعراف: ١١)'' اور بے شک ہم نے بیدا کیا تمہیں پھر (خاص) شکل وصورت بنائی''۔ آئمہ وین اور اہل معرفت کا اس پر اتفاق ہے کہ ارواح جسموں سے پہلے بیدا کی گئیں اور بندے کا جسم جب رحم میں بیدا کیا جاتا ہے تو روح کو اس میں داخل کر دیا جاتا ہے اور جب بندہ مرجائے تو نیک بندے کی روح کو مطبقی میں بینے اس پر الحقیقین کی آیت نمبر ۱۸ ہے: گلگا اِنَّ کِتْبُ الْا بُوابِ لَغِی علیمین میں بہنچاتے ہیں اس پر سندسورۃ المطقیقین کی آیت نمبر ۱۸ ہے: گلگا اِنَّ کِتْبُ الْا بُوابِ لَغِی علیمین میں ہوگا۔) سورہ الفجر آیت ۲ میں روح مطمعة کا رب کی علیمین شرفی میں روحوں کوشکر مجمد ہو جبحہ کے ہوئے جبحنڈ کے جبعنڈ کے جبعنڈ کے جبعنڈ کے جبعنڈ کی جبعنڈ کی جبعنڈ کی جبعنڈ کی اور کی طرف جانا فدکور ہے۔ ایک حدیث شریف میں روحوں کا دوسری روحوں سے نا آشار ہے کا ذکر ہے۔

الله تعالیٰ نے روحوں کو پیدافر ما کران کوصف برصف کھڑا کیا۔ تمام اُرواح سے مقدم حضور علیہ السلاۃ واللام کی روح تھی اور باقی اندیا ء صدیقین ، شہداء ، صالحین اور عام مسلمانوں کی ارواح اپنے اپنے مقام پر کھڑی کی گروح تھی اور باقی اندیا ء صدیقین ، شہداء ، صالحین اور عام مسلمانوں کی ارواح اپنے مقام پر کھڑی کی صف سین نا آ شنا تھیں ان کا تعارف ہوا اور بیروص دنیا میں آ کر آپس میں ملیس اور جواس صف میں نا آ شنا تین الله تعالیٰ نے روحوں کو آ دم علیہ المام کی پشت سے نکال کران کو خطاب فر مایا۔ اَلسنتُ بِرَبِّحُمْ ' کیا میں نہیں ہوں تمہارار ب؟ ' (الاعراف: ۱۲۳) پے خطاب مختلف صفات خطاب فر مایا۔ اَلسنتُ بِرَبِّحُمْ ' کیا میں نہیں ہوں تمہارار ب؟ ' (الاعراف: ۱۲۳) پے خطاب مختلف صفات کے ساتھ ہوا (مثلا صفت کرم ، ہیبت ، عدل ، فضل وغیرہ ) ہرروح نے اس خطاب سے اپنا اپنا مشرب پالیا۔ (ہم مشرب دنیا میں طرح ہیں) حدیث شریف میں بھی ہے کہ لوگ جانوروں کی جنس کی طرح ہیں اور اپنی جیسی شکل کی طرف اڑتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ روح نورانی ہے ، سے ماوی عرشی اور علوی ہے جبکہ نفس ارضی ، مفلی ورشیطانی ہے کیاں قلب ان دونوں کے درمیان متقلب ہے (پھرنے والا) اس کو قلب اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اورشیطانی ہے کیاں قلب ان دونوں کے درمیان متقلب ہے (پھرنے والا) اس کو قلب اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ورشیطانی ہے کہا ہوں کی طرف آ تا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہو

جاتا ہے (اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے) اور جب روح کی طرف آتا ہے تواس کے ساتھ ایک ہوجاتا ہے اور نیک کی طرف رجوع کرتا ہے بلکنس پرغالب آجاتا ہے اور اس نیکی کے کام سرز دہوتے ہیں لیکن جب نفس کے ساتھ ایک ہوجائے تو برائی کی طرف رجوع کرتا ہے اور روح پرغالب آجاتا ہے اور اس سے خالفت شرع اور معصیت کے کام سرز دہوتے ہیں۔ اس طرح بھی نفس روح سے مجوب ہوجاتا ہے اور بھی روح نفس سے مجوب ہوجاتا ہے اور بھی روح نفس سے مجوب ہوجاتا ہے اور بھی دوح نفس سے مجوب ہوجاتا ہے اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی ہوجاتا ہے۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ الله تعالی قلب مومن پردن رات میں تین سوساٹھ بار نظر فر ما تا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شیطان اور نفس انسان کے قلب وروح پرغلبہ پالینے کے لئے تاریکی ڈالتے ہیں توحق تعالی فرضتے کے ذریعے روح کی مد فر ما تا ہے اور انسان اس مد کو قبول کر لے توشیطان اور نفس پرغلبہ پالیتا ہے۔ صوفیاء کا قول ہے کہ حق تعالی کی نظر مشاہدہ کی تاثیر ہے جب انسان غیرحت کی طرف نظر کرتا ہے توالله تعالی اور قلب کے درمیان تجاب آ جاتا ہے اور کھر جب الله تعالی کی نظر پڑتی ہے تو وہ تجاب جل جاتا ہے۔ الله تعالی کی نظر حجاب کے جلائے میں مدوکرتی ہے اور مدوحاصل کرنا اس صورت میں ہے کہ انسان اپنا قبلی رجوع فیکی کی طرف کرے۔

إب٩

# تصوف اورطريقت

تصوف كالمخضر تعارف

علم تقوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفس، تصفیہ اخلاق اور تعمیر ظاہر وباطن کے عالات معلوم ہوتے جس اللہ اللہ اور سعادت ابدی کا عاصل کرنا ہے۔ نقسوف میں صفات باری تعالیٰ سے متصف ہونا اور اسلام کے درجہ احسان کے مطابق اپنا اعمال کوڈھالنا ہے۔ یہ اسلام کی روح، دین کی جان اور عشق اللی کا قبلہ ہے اور اس میں اعلیٰ مقام اس وقت ہی حاصل ہوسکتا ہے جب سالک تختی سے شریعت اور عشق اللی کا قبلہ ہے اور اس میں اعلیٰ مقام اس وقت ہی حاصل ہوسکتا ہے جب سالک تختی سے شریعت مصطفوی سال اللہ اللہ کا قبلہ کے اجازہ کر بعدت پر عمل ہیرا ہونے سے ہی ولیوں کے دل منور ہوتے ہیں اور شریعت کی اجازہ سے ہی وہ نفس کی لذات سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں۔ آئندہ صفحات میں مختلف مشائخ کی بیان کردہ تقسوف کی تشریح پیش کی جائے گی۔

تصوف دین اسلام بر جلنے کا اعلیٰ ترین داستہ ہاوراس کاعلم حاصل کرنے کے لئے اگر بوری زندگی بھی مرف کردی جائے تو وہ بھی کم ہوگی۔اس موضوع پرصوفیائے گرام نے بہت کچھ کھا ہا اور اگر علم تصوف پر تسلی بخش اور سیر حاصل بحث کی جائے تو گئی کتابیں کہی جائے ہیں۔ حال ہی میں مولا نامجہ یہ بعتو ب مصطفائی نے '' شرح تصوف کی مخالفت میں کھنا اور کے'' شرح تصوف کی مخالفت میں کھنا اور کہنا شروع کیا ہا اور یہ لوگ تصوف کو سیجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کی سے کیفیت اس بات کی نمازی کرتی ہے کہ تصوف کی دنیا میں انہوں نے ایک قدم بھی نہیں رکھا اور محض کی مختص سے متاثر ہوکر اس کی خالفت پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ رسول الله مشافیاتی کے زیانے سام بھی ناہیند میرہ ہوتا تو یہ لوگ بھی تصوف کی راہ پر جن کا نام تصوف کی ہی وجہ سے زندہ ہے اور اگر تصوف اسلام میں ناہند میرہ ہوتا تو یہ لوگ بھی تصوف کی راہ پر جن کا نام تصوف کی ہی وجہ سے زندہ ہے اور اگر تصوف اسلام میں ناہند میرہ ہوتا تو یہ لوگ بھی تصوف کی راہ پر بن کا نام تصوف کی ہی وجہ سے کہ اس کے ساتھ دسول بند چلتے۔ ان ہستیوں کے نام احاط تحریر میں لا نامشکل امر ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کے ساتھ دسول الله مشافی ہوتا تو یہ حضرت ابو کم صدیق رضی الله مشافی میں الله مشافی میں الله مشافی میں الله میں بنا ہوں کہ مندے علاوہ ویگر ممالک میں حضرت اولیں قرق کی وہند کے علاوہ ویگر ممالک میں حضرت اولی کی خضرت ابوائجی میں ادا ہی میں دھرت بابراہیم بن ادھم محضرت ابوائحین خرقائی محضرت ابوائحین خرقائی محضرت ابوائحین خوری کو مدرت بابراہیم بن ادھم محضرت ابوائحین خرقائی محضرت ابوائحین خورت بابراہیم بن ادھم محضرت ابوائحین خورت ابوائحین خورت ابوائحین خورت ابوائحین خورت بابوائحین خورت بابر بیر بیر سے معشرت ابوائحین خورت ابوائم محضرت ابوائم میں کا دور میں موسول کی محضرت بابر بیر بیر سے میں کو میں کے خورت ابوائم میں کو موسول کے کو میں کے خورت ابوائم میں کو میں کو موسول کے کہند کے موسول کے کو میں کو میں کو موسول کے کو میں کو میں کو میں کو کو کی کو کے کو میں کو کی کور کی کو کو کی کور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کور کی کور کی کور کی کور

حانی ' حضرت داوُدطائی' حضرت حسن بھری ' حضرت فوالنون مممری' حضرت مری مقطی ' حضرت مہل بن عبدالله ' حضرت سفیان اوری خضرت شفیق بلخی ' حضرت عبدالله بن مبارک ' حضرت معروف کرخی مولانا جلال الدین روی ' حضرت رابعہ بھری ' حضرت شہاب الدین سہروری ' حضرت امام غزائی ' شخ عبدالقادر جیلائی ' حضرت خواجہ معین الدین چشی اجمیری ' خواجه قطب الدین بختیار کا کی ' حضرت بابا فریدالدین گنج شکر ' حضرت کوالدین ابن عربی الدین ابن عربی فی الدین الدین الله مین اولیاء ' حضرت ابوالی نجویری ' حضرت بوعلی قلندر' حضرت بها وَالدین من عثمان زکریا ' حضرت بها وَالدین نقشبندی ' حضرت باقی بالله ' حضرت شمل الدین سیالوی ' حضرت فخر الدین عربی عشرت فواجه نصورت بی بالله ' حضرت شمل الدین سیالوی ' حضرت فخر الدین عراقی ' حضرت مجدوالف ثانی ' حضرت خواجه نصیرالدین محمود چراغ دہلوی رمۃ الله بیم اجمین اور دیگر سینکٹر وں مشائخ کیار شملک رہے ہیں تو سلسلہ تصوف کی الدین کے مقابلہ میں کونا پیند کرنے کی گنا خی کرنے والاعقل سلیم کا حامل نہیں کہا جاسکتا بلکداتی بلندو بالاشخصیتوں کے مقابلہ میں معترضین تصوف کی مخالفت ایسے ہی ہے جیسے شیر کی دم سے چند چو ہے کھیل رہے ہوں۔

تصوف این عملی اعتبارے وہ طریق کارہے جس کی ابتدا آغاز اسلام میں ہو چکی تھی (اگر چاس کو تصوف کے نام ہے موسوم نہ کیا جاتا تھا) اسلطے میں ایک مضمون کہ تصوف رسول الله میں الله علی الله علی الله میں الله علی الله علی الله علی الله میں الله علی الله علی الله میں الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله الله الله علی الله علی الله علی الله الله الله الله الله الله الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله الله الله علی ا

 جب ہم نے دروازہ بند کردیا تو آپ نے فرمایا کہاہتے ہاتھ اٹھاؤادر کہولا اللہ الاللہ ہم سب نے ایسا ہی کیا۔ پرایک ساعت کے بعد آپ نے اپنے دست ہائے مبارک کوائی جگدر کھ لیا اور فر مایا کہ یاالله تیراشکر ہے تو نے اس کلمہ کے ساتھ مجھے مبعوث کیا اور اس کلمہ کا حکم فر مایا اور اس کلمہ کے کہنے پر جنت کا وعدہ فر مایا اور تو اپنے وعدے کا ہر گزخلاف نہ کرے گا۔اس کے بعد آپ مٹھ کیا کی خام مایا کہ خوشخبری ہو کہ حق تعالیٰ نے تم کو بخش دیا اوراں طرح صحابہ رمٰی الله تعالیٰ تنہم سے تا بعین نے ، انہوں نے تبعِ تا بعین کواور ان کے بعد کلیے کے ذکر کی تعلیم مثائ كخ دريع جارى بى (الدادالسلوك)

احیاءالعلوم کشف انحج بادراسدالغابه جلدادل اور دیگر بهت ی کتب میں ایک حدیث منقول ہے جس خودکود نیاہے ہٹالیا' رات بھر جاگے اور دن بھرپیاہے رہے اور اس کے بعد اپنی روحانی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بول محسوں کیا کہ الله کا عرش مجھے سامنے نظراً تا تھااور میں اہلِ جنت کود کیتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے اور اہلِ دوزخ ایک دوسرے پر آوازیں کس رہے تھے اس پر رسول الله سلی این این این این این این این این این اور اس پر قائم رہ ۔ آپ بے حضرت حارثہ کو اس کیفیت کی حفاظت کرنے کے لئے فر مایا۔ یہ تمام واقعہ صحابہ کرام کی روحانی کیفیت اور مشاہدات کا حاصل ہونا واضح کررہا ہے جس ہےمعلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان الله منم کوروحانی تربیت دی جاتی تھی اور وہ اعلیٰ روحانی مقامات پر قائم تھے اور بیتمام با تیں طریقت کے زمرے میں شامل ہیں۔شاہ محمر عبدالحق وہلوی محدث نے مدارج نبوت میں لکھا ب كدر سول الله ما يُنْ أَيْنِهُم كُون مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ " كاعلم ديا كيا ب اور آپ كاس بات برخطبه ينا كدروز اول ے قیامت تک جس بات کا بھی ذکر کروتو میں اس کا جواب دونگاریآ پ سانی این کی علم تصوف دیئے جانے کا خبوت ہے۔حضرت ابوالدردا ءرض الله تعالی عنہ کوستر ( + 4 ) علوم کے ابوا ب کا عطا کیا جانا جو آپ نے کسی اور کو عطانہیں کئے علوم تصوف کی مثالیں ہیں ۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کا جمعہ کے خطبے میں'' يَاسَادِ يَةَالْجَبَلُ "فرمانااورحضرت سارية كاس مصطلع بوناتصوف كاعلم بونے كى كوئى معمولى دليل نبيس يہ ان سب ہاتوں کی نفی کر کے مخالفین طریقت نہایت ہز دلانہ اور حماقت امیز جرائت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ متدرك حاكم كى ايك حديث مين ذكر ب كه حضور اكرم مالي الم الم في ايا

میں علم کا ایک شہر ہوں اورعلیٰ اس کا درواز ہ ہیں ہے آنا ہوگا۔

آنًا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنُ أَرَا دَالْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ (متدرك حاكم) في اورجوهم تك يهنيخا عام تا التحال ورواز مدردازہ راہ طریقت کے سوااور کیا ہوسکتا ہے اور حضورا کرم مظیناتیا کا الله تعالیٰ کے ہاں کھانے بنے کا معاملہ اور معراج کے تمام احوال راہ طریقت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ معراج میں حضرت جریل امیں عداللاہ کا سدرة انتہا پرچا کردک چانااور حضورا کرم ملی اللہ کیا کا وبرتک چانا تصوف کے خاص دلائل ہیں۔

" لطائف معنوی" میں صدیث قل کی گئی ہے کہ ایک آ دمی الیا بھی ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتار ہتا ہے لیکن پھر بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضوان الله تعالیٰ عنہ منے عرض کی کہ رہے کہ مسکتا ہے؟ فر مایا وہ مشاہرہ کرتا ہے اور تو بہ کر لیتا ہے۔ بیعت کرنا بھی تو ہے اور اہل طریقت کو مشاہرہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ کو بیغلم بذر بعیہ القا حاصل تھا کہ ابن ملجم ان کا قاتل ہوگا ادر ای طرح حضور اکرم ما الله آیا آیا ہم بختی منکشف ہوتے تھے۔ حضرت بابزید بسطا می کا ابوالحین خرقائی کی بیدائش کی خبر (۲۰۰ میں سوسال علوم بھی منکشف ہوتے تھے۔ حضرت بابزید بسطا می کا ابوالحین خرقائی کی بیدائش کی خبر (۲۰۰ میں شوسال ہو دینا بھی ای ذمرے میں شامل ہے۔

شیخ الاسلام ذکر یا انصاری رویہ الله علیہ نے علم تصوف کی تعریف میں میکہا ہے کہ بیدہ علم ہے جس سے تزکیہ نفس تصفیہ اخلاق اورتعمیرِ ظاہر و باطن کے احوال کاعلم ہوجائے اور اس کی بیرعنایت سعادت ابدی ہے۔ حضور اکرم ملٹے آیا آئی نے فرمایا۔

'' مجھے اخلاقِ کریمانہ کی پھیل کے لئے معلم بنا کربھیجا گیاہے''۔

إِنَّمَا بُعِنْتُ مُعَلِّمًا لِأُ تَمِّمَ مَكَارِمَ الْآخُلَقِ (ابنِ ماجِ،السنن،۱:۸۳۸رم ۲۲۹)

'' اور (پیرسول الله ملتی لَیّنِیّم) پاک کرتا ہے انبیں اور سکھا تا ہے قر آن اور سنت''۔ قرآن نِيَكِي آپ كامنت مين فرمايا-وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ \* (آل عمران ١٧٣)

تصوف اس تزكيفس تصفيه اخلاق اوتكميل مكارم اخلاق كادوسرانام ہے۔

تصوف كي وجهشميه

علماء نے لفظ تصوف اور صوفی پر بہت اختلافی بحث کی ہے۔ مختلف اقوال اور آراء کو حسب ذیل الفاظ میں اختصار کے ساتھ پیش کیا جارہا ہے۔

(۱) <u>صوف بہننے والے</u>: ابن خلدون فرصوف (یعنی پشینه) پہننے والوں کوصوفی کہا ہے۔ جیسے صمص

کے معنی بیں کداس نے قیص پنی ای طرح تصوف کا مطلب ہوا کداس نے صوف پہنا۔ یہ بات کی صد تک محیک ہے کیونکہ صوف ورف پہنتے تھے لیکن صرف صوف پڑی بی صوفیا کی پیچان نہیں کہلا کتی۔

(٢) مفائے قلب والے : حضرت داتا عمنی بخش رمة المعليفر ماتے ہيں كه

marfat.com
Marfat.com

اَلصَّفَاءُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اِنْعَامٌ وَالحُرَامٌ صَالِينَ بِالْمِن كَ صَالَى الله تعالَى كا بندے پر انعام وَ الصَّوفُ لِبَاسُ الْإِنْعَامِ الْعَامِ اللهِ ال

لہذا کچھلوگ اہلِ صفا (باطن یعن قلب کی صفائی والے) کوصوفی خیال کرتے ہیں کیونکہ بخاری شریف کی ایک صدیث میں وارد ہوا ہے کہ بی آ دم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑ ا ہے کہ جس کی اگر اصلاح ہو جائے تو پورے جسد کی اصلاح ہوجاتی ہے اور جب وہ فاسد ہوجائے تو سارا جسد ہی فاسد ہوجاتا ہے۔ یاو رکھو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ صوفی کا مفہوم تو صفا سے ظاہر ہوتا ہے گر اس پر اعتر اض یہ ہوسکتا ہے کہ لغوی اعتبار سے اہل صفاکو '' صفوی'' کہا جائے گاصوفی نہیں لیکن چونکہ صوفی کا لفظ مشہور ہوچکا ہے اس لئے یہ لوگ صوفی ہی کہلائے گئے۔

- (۳) بہلی صف والے: کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جولوگ حضور حق میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے تضان کوصوفی کہا جانا چاہیے۔ زبان پڑفتل ہونے کی وجہ سے صوفی ہی کہا گیا ہے۔
- (۵) بینانی لفظ شیوصو فیاء: فلاسفه اسلام میں علامہ لطفی نے لکھا ہے کہ صوفی کا لفظ 'شیوصوفیاء' سے مشتق ہے جس کے معنی حکمتِ اللهی کے جیں' چونکہ صوفی حکمتِ اللهی کا طالب ہوتا ہے اس لئے صوفی کی غایت هیقت الحقائق کا جاننا ہے۔ یہ لفظ اس وقت رائج ہوا جب یونانی کتابوں کا ترجمہ عربی میں ہوا اور فلفہ کا لفظ اس ذبان میں داخل ہو چکا تھا۔
- (۲) <u>اوصاف جمیدہ سے متصف لوگ:</u> یعنی پیلوگ درج بالاتمام صفات اور دیگرتمام اوصاف جمیدہ سے متصف لوگ ہیں۔ <u>امام قشیری رحمۃ الشعلہ فرماتے ہیں کہ لفظ صوفی ۲۰۰ جمری سے پچھ بہلے شروع ہوا۔ رسول</u> الله سلنما آئی میں متعمق کوئی جماعت تصور نہیں کی الله سلنما آئی ہم کے ساتھ میں اس سے بہتر کوئی جماعت تصور نہیں کی علام سافتین اور ترج تابعین کی اصطلاحیں اختیار کی گئیں اور اس کے بعد نیک لوگوں کو زہاداور عباد (زاہد وعابد) کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا گر پچھ عرصے کے بعد بدعات کا ظہور ہونے لگاتو خواص اہل عباد (زاہد وعابد) کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا گر پچھ عرصے کے بعد بدعات کا ظہور ہونے لگاتو خواص اہل سنت نے جو ہروقت یادالی میں مشغول رہتے تھے خود کولوگوں سے الگ کر لیا اور انبی لوگوں کوصوئی کہا جانے سنت نے جو ہروقت یادالی میں مشغول رہتے تھے خود کولوگوں سے الگ کر لیا اور انبی لوگوں کوصوئی کہا جانے الیا ان لوگوں کی علامت صفائے قلب صوف پوشی نفس کے ساتھ تحتی شرع مجمدی کولازم پکڑیا اور دنیا کو پس پشت ڈالناتھی۔ (جیبا کے علی دود بارگ نے کہا)

تصوف کی وجہ تسمید کی مزید وضاحت: امام قشری رقیۃ الله علیہ نے لکھا ہے کہ تصوف کا لفظ ۲۰۰ھ ہے کچھ پہلے مشہور ہوا، پہلے صحاب تا بعین اور تیج تا بعین کے الفاظ استعال ہوتے تھے۔ اس کے بعد صوفی لوگوں کو زہاد اور عباد کے نام دینے جانے گے اور ہا آئے زجب بدعات اور دعو کہ بازی نے اپنارنگ دکھایا تو زہاد اور اہل سنت نے علیحدگی اختیار کرلی اور ان کوصوفیاء کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ تصوف کے دود در ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک دور ماقبل تنقید اور دوسرا دو تِنقید۔ دور ماقبل تنقید میں تصوف چارم احل سے گزرا ہے۔ پہلامر حلہ بیں۔ ایک دور عادرت کے دوسرا مرحلہ جندب اور نبدو درع اور تقویٰ کا دور ہے۔ دوسرا مرحلہ عباہدہ نفس اور باطنی کیفیات کا دور ہے۔ تیسرا مرحلہ جندب اور نبست کا دور ہے۔ چوتھام حلہ تھائی کی نظری تشکیل کا دور ہے۔

# تصوف کی تعریف مولائے روم کی نظر میں

مولا ناروی ؓ نے تصوف کی جواصطلاحی تحریف پیش کی ہے، وہ ہر پہلو سے کمل، ڈودنہم اور ہرخاص وعام کی جنگ کو پورا کرتی ہے، لہذااس باب میں صرف مولانا کی بیان کردہ اصطلاح کوہی بیان کیا جار ہاہے۔ مولانا روی ؓ کے علاوہ دیگر صوفیاء کرام نے جوتصوف کی تحریف پیش کی ہے اسے بھی اس کتاب کے ایک باب '' تصوف پر مشائخ عظام کی آراء''کے تحت بیان کردیا گیا ہے۔

مثنوی مولانائے روم تصوف پر بہترین کتاب تصور کی جاتی ہے حضرت جلال الدین روی کا مقام تصوف کی ونیا میں بہت بلندہ، چنانچہ مولانائے روم نے دفتر پنجم میں تصوف کی جوتعریف کی ہے، اے سب سے پہلے بیان کرنازیادہ مناسب ہے، آیٹ فرماتے ہیں۔

#### تعريف تصوف

"شریعت بمچو ب شمعے است که راه می نماید، چوب در راه آمدی این رفتن تو طریقت است و چوب به مقصود رسیدی آب حقیقت است، حاصل آنکه شریعت بمچوب علم کیمیا آمو ختن بست از استاد یا از کتاب،طریقت استعمال کردن دارو، مِس را در کیمیا مالیدن و حقیقت زر شدن مس" یا "مثال شریعت بمچوب طلب آموختن است و طریقت پربیز کردن بموجب علم طب و دارو خوردن و حقیقت صحت یافتن." (انوایاولیاء)

ترجمہ:۔ شریعت شمع کی مانندہے کہ جوراہ دکھاتی ہے، جب آواس راہ میں آجائے آو تیرااس رائے پر چلنا طریقت ہاور جب آومقصود (بعنی باری تعالی) کو پالے (جس کومس کتے ہیں) تو یہ حقیقت ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ شریعت علم کیمیا کی طرح کسی استادے یا کتاب سے سیجنے کا نام ہے، طریقت دوا کا استعال کرنا اورتا نے کا کیمیا سے ملنے کانام ہاور حقیقت اس تا نے کاسونا بن جانے کانام ہے۔ اس کی مثال میں ہمی ہے کہ ایک حض نے علم طب پڑھا، بیشر بعت ہے، دوا استعال کی بیطریقت ہے، مرض سے اُسے افاقہ ہوگیا، بیہ حقیقت ہے۔ حاصل بید کوشر بعت علم ہے، طریقت عمل ہے، حقیقت عمل کا اثر ہے۔

انواراولیاء میں ہے کہ شریعت چار چیزوں کا نام ہے(۱) اقرار زبانی (۲) اعتقاد قلبی (۳) ہزکیہ اخلاق (۴) اعتقاد قلبی (۳) متعدلال ہے، اخلاق (۴) اعتقاد حاصل ہوتو کہا کشف و حال ہے۔ پہلی دونوں قسموں کوشریعت کہتے ہیں لیمنی ان طریقوں سے سمی کواگراء تقاد حاصل ہوتو کہا جائے گا کہ اس کوشری اعتقاد حاصل ہے جبکہ تیسری قسم کا اعتقاد طریقت ہے، یہ تسم بھی شریعت ہے با برنہیں، کین امتیاز اایک خاص نام رکھ لیا گیا ہے، کیونکہ یہا عقاد سلوک وتصوف اور بجاہدات وریاضت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ درج ذیل تفصیل قاضی ثناء الله صاحب یانی پی سے کمتوب ششم سے ماخوذ ہے۔

ای طرح تزکیهٔ اخلاق کے جواحکام شریعت میں مذکور ہیں،ان کا نام شریعت ہے،لیکن محض احکام جانے سے تزکیهٔ اخلاق نہیں ہوتا۔علمائے ظاہراخلاق کی حقیقت و ماہیت سے بخو بی واقف ہوتے ہیں،لیکن خودان کے اخلاق پاک نہیں ہوتے ، میم تدیجا بدات اور فنائے نفس سے حاصل ہوتا ہے اور ای کا نام طریقت ہے، تعمیلِ فرائض اوراجتنابِ منہیات کا بھی یہی حاصل ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ شریعت اور طریقت دو متاقض چیزیں نہیں بلکہ دونوں میں جم وجان ، جمد وروح، ظاہر وباطن اور پوست و مغزی نبیت ہے۔ تصوف بھی دواجز اسے مرکب ہے۔ علم عمل اور عقائد کے باب میں جن مسائل سے بحث کی جاتی ہے، ان میں ذات وصفات باری مے متعلق جو مسائل ہیں، تصوف میں بھی انہی مسائل سے بحث ہوتی ہے، کیکن تصوف میں ان عقائد کی حقیقت بیان کی جاتی ہے، چنانچہ اس کی تفصیل آگے مسائل سے بحث ہوتی ہے، کیکن تصوف میں ان عقائد کی حقیقت بیان کی جاتی ہے، چنانچہ اس کی تفصیل آگے میں حصرت میں حصرت کے اس کی حصرت کے اس کی حصرت کے اس کی حصرت کے اس کی حصرت کی میں ان عقائد کی دور کی میں دور کی میں دور کی میں ان عقائد کی دور کی دور

تصوف کاس حصہ میں جو چیز اصلاً بابدالا متیاز ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں علم اور ادراک کا طریقہ عام طریقوں سے ختلف ہے۔ تمام حکماء اور علماء کے نزدیک ادراک کا ذریعہ حواس ظاہری اور باطنی، لینی حافظ، تخیل، حس مشترک وغیرہ ہیں، لیکن ارباب تصوف کے نزدیک اِن وسائل کے سوا ادراک کا ایک اور بھی ذریعہ ہے۔ حضرات صوفہ کا دکوئ ہے کہ مجاہدہ وریاضت، مراقبہ اور تصفیہ قلب سے ایک اور حاسہ پیدا ہوتا فراید ہے۔ حضرات صوفہ کا دکوئ ہے کہ مجاہدہ وریاضت، مراقبہ اور تصفیہ قلب سے ایک اور حاسہ پیدا ہوتا ہے۔ جس سے جس سے جس سے معلوم نہیں ہوتیں ۔ امام غزائی نے اس کی مثال یوں دی کہ جسے ایک باہر آتا ہے۔ یہ کو یا علوم مثال یوں دی کہ جسے ایک جوش ہے جس میں تلوں اور جَدُ وَ لوں کے ذریعہ سے پانی باہر آتا ہے۔ یہ کو یا علوم مثال یوں دی کہ جسے ایک جوش ہے جس میں توارہ کی طرح پانی اجھلتا ہے اور دوض میں آتا ہے، خوام میں بھی ہوتی ہی ہے جس سے فوارہ کی طرح پانی اجھلتا ہے اور دوض میں آتا ہے، علیم باطن ہے۔ یہ علم ہے جس کو علم ہے جو انبیا اور اور لیا آ

کے ساتھ مخصوص ہے۔ انبیاء اور اولیاء میں فرق میہ ہے کہ انبیاء میں میٹم نہایت تام اور فطری ہوتا ہے، یعنی مجاہدہ اور ریاضت کا مختاح نہیں ہوتا ، بخلاف اس کے اولیاء کو مجاہدات اور ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

اہلِ فاہر ندکورہ بالا اقوال پراعتراض کرتے ہیں کہ تحقیقات علیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کو جوعلم ہوتا ہے، صرف ای طرح ہوتا ہے کہ وہ اشیائے خارجی کو کسی حاسہ سے محسوں کرتا ہے، بھراں تنم کی بہت ی چیز وں کو محسوں کرکے ان میں قد رِمشترک پیدا کرتا ہے، جس کو کلی کہتے ہیں، بھرا نبی جزیات دکلیات کے باہمی نبیت اور مقابلہ سے ہزادوں نئ نئ با تیں پیدا کرتا ہے، لیکن ان تمام معلومات کی بنیاد حواس ہی ہوتے ہیں۔ ان کوالگ کردیا جائے تو تمام سلسلہ ہے کار ہوجاتا ہے۔ جبکہ حضرات صوفیاء کا ید دوگی ہے کہ حواس کے سواکوئی اور ذریعہ ادراک بھی ہے جو تحقیقات علمی سے ماوراء ہے۔ حضرات صوفیہ کا جواب ہیہ کہ دوت ایں بادہ ندائی بخدا تا نہ چشی

(خُدا کی شمتم اس شراب کا ذوق نہیں جان کتے ، جب تک اُس کو چکھو گے نہیں )

حفرات صوفیہ کتے ہیں کہ جس طرح علم ظاہری کے بیخے کا ایک خاص طریقہ مقرر ہے، جس کے بغیر دہ علم ماصل نہیں ہوسکتے ای طرح اس علم باطن کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ جب تک اس طریقہ کا تجربہ نہ کیا جائے ، اس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہیام مسلم ہے کہ بہت سے مسائل علمی ایسے ہیں جن کو کی خاص حکیم یا عالم نے دریافت کیا اور لوگ صرف ان کی شہادت کی بنا پر ان مسائل کو تسلیم کرتے ہیں۔ ای قیاس پر جب سینکٹر وں بزرگ جن کے فضل و کمال ، صدق و دیا نت ، وقت نظر اور چد ہے ذہین ہے کوئی انکار نہیں کرسکتا، مشل حضر ت بایزید بسطائی "مسلطان ابوسعید"، امام غزائی ، شخ می الدین اکبر"، شخ سعدی "نظام الدین اولیا "اور شام و کی الدین اکبر"، شخ سعدی "نظام الدین اولیا "اور جداگانہ چز ہے تو ان کی اس شہادت پر کیوں شام تبار کیا جائے ؟ سینکٹر وں ایسے علم باطن حواس ہے بالکل جداگانہ چز ہے تو ان کی اس شہادت پر کیوں شام تبار کیا جائے ؟ سینکٹر وں ایسے علما می برون اس سے نیا وہ اس کے موال نانے اس کے موال نانے اس کے موال نانے اس کو جد ہیں آئے اور خود ان بروہ حالت طاری ہوئی ، تو وہ سب سے نیا وہ الیا کی محترف بین ہے جو نکہ مید مسئل تصوف کے تمام علمی مسائل کی بنیا د ہے اس لئے موال نانے اس کو بار بار بیان کیا ہے۔ اور مختلف مقال سے معمون الیا ہی ہی ہے جو نکہ مید مسئل فلسف سے انکار کرتا ہے ، با ان کے بچھنے تقام ہوتا ہے۔ چنا نچہ ہم مختلف مقامات سے اس کے مسئل فلسف سے انکار کرتا ہے ، با ان کے بچھنے تقام ہوتا ہے۔ چنا نچہ ہم مختلف مقامات سے اس کے مسئل فلسف سے انکار کرتا ہے ، با ان کے بچھنے تقام ہوتا ہے۔ چنا نچہ ہم مختلف مقامات سے اس کے مسئل فلسف سے انکار کرتا ہے ، با ان کے بچھنے تقام ہوتا ہے۔ چنا نچہ ہم مختلف مقامات سے اس کے مسئل فلسف سے انکار کرتا ہے ، با ان کے بچھنے تقام ہوتا ہے۔ چنا نچہ ہم مختلف مقامات سے اس کے مسئل فلسف سے انکار کرتا ہے ، با ان کے بچھنے تقام ہوتا ہے۔ چنا نچہ ہم مختلف مقامات سے اس کے مسئل فلسف سے انکار کرتا ہے ، با ان کے بچھنے تقام ہوتا ہے۔ چنا نچہ ہم میں و مدی ہم میں اس کے مسئل فلسف سے انکار کرتا ہے ، با ان کے بچھنے تقام ہوتا ہے۔ چنا نچہ ہم میں اس کے مسئل فلسف سے مسئل میں میں میں میں مسئل فلسف سے مسئل سے مسئل سے مسئل سے مسئل سے مسئل سے

یخ جے ست جز ایں بی جس آل چو زر سُرخ و ایرد بس با چوس (ان پائج حواس کے علاوہ روحانی پائج حواس اور ہیں ، وہ حواس روحانی سرخ سونے کی طرح ہیں اور بی حواس تانبے کی طرح۔) اے بردہ رختِ جس ہا موے غیب دست چوں مویٰ بروں آور زجیب(۱۹) (اےانبان اُو اپنے جس کی متاع کوغیب کی طرف لے گیا ہے، (ہمت سے کام لے) موئی کی طرح ہاتھ کو گریبان سے باہرنکال کرد کھے۔)

تو زصد ینہوع، شربت ہے کئی ہرچہ زال صد کم شود کاہر خوثی (۱۳۳۳)

(توسیکروں چشموں سے شربت کھنٹی رہا ہے،ان سیکروں میں سے جو کم ہوجائے تو خوثی گھٹ جائے۔)

چوں بجوشد از دروں چشمہ کن زاسراتی چشمہا گردی غنی (۲۰۰۰ وجب کوشش سے اندرکا چشمہ جاری ہوگیا، بہت سارے چشموں کے چرانے سے بے نیاز ہوجائے گا۔)

قلعہ را چوں آب آید از برول در زمانِ امن باشد برفزوں (۱۳۳۵)

(شابی قلعہ کو جب باہر سے پانی حاصل ہوتا ہے، تو امن کے زمانے میں وہ پانی قلع میں بہت جمع رہتا ہے۔)

چونکہ دشمن گرد آل حلقہ عمد تاکہ اندر خون شال غرقہ عمد را جب وشمن قلعہ را زانہا پناہ (۱۳۳۵)

آب بیروں را برند آل سیاہ تا نباشد قلعہ را زانہا پناہ (۱۳۳۵)

آب بیروں را برُند آل سپاہ تا نباشد قلعہ را زانہا پناہ (۱۳۳۵) (قلعه میں باہر سے آنے والے پانی کو بند کر کے دشمن کی سپاہ کوشش کرتی ہے کہ قلعے میں پناہ لینے والوں کو پناہ حاصل نہ ہو۔)

آں زماں کی چاہِ شورے ازدروں بہ زصد جیحونِ شیریں از بروں (ایسے موقع پراگر قلعہ کے اندرکڑو سے پانی کا کنوال ہو،وہ ہا ہر کے مینکڑوں میٹھے پانی کے چیٹموں سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔)(۲-۳۲۵)

علم کال نبود زہُو بے واسطہ آل نپاید ہمچو رنگِ مافطہ(۱۳۵۵) (وہ علم جوذات باری تعالیٰ سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ علم بھی مشاطہ کے سنگھار کی مثل چمک نہیں دکھا تا لینی سرخی یاؤڈر سے حسن نہیں آتا۔)

ہمچو موک نور کے یابد زئیب سُخر ہِ استاد و شاگرد و کتیب (۳۱۲س) (موک کی مثل گریبان سے نورکب حاصل کرے گا اگر کوئی استاد کا تابع اور کتاب کا ہی شاگر دہو۔) خویش را صافی عمن از اوصاف خود تابہ بنی ذات پاک ماف خود (اے انسان! اپنے اوصاف لین اپنے آپ کوئش کی آلائشوں (لینی حرص، خواہشات) سے پاک کرتا کہ تو اپنی خودی کے جو ہرا بینے اندرد کھے سکے۔)

بني اندر دل علوم اعبيًاء بے كتاب و بے معيد و اوستاد

(پھرتواپے دل میں انبیاء کے علوم کے چشمے جاری و کھے گا، بغیر کسی کماب کے اور بغیر کسی سہارے اور ظاہری استادے۔)

بے صحیحین و احادیث و روات بلکہ اندر مشرب آب حیات (۱۳۵۱) (۱۳۵۱) و روات بلکہ اندر مشرب آب حیات (۱۳۵۱) و ربغیر بخاری وسلم اور احادیث کے یاد کرنے اور اساء الرجال کے اپنے دل کے اندر چشمہ آب حیات کا جاری در کھے گا۔)

رومیاں آل صوفیائند اے پدر بے زیحرار و کتاب و بے 'ہز (روئی) ایسے صوفی ہیں، اے بابا جنہوں نے بغیر کرارو کتاب اور ہنر سے یفعت حاصل کی ہے۔)

لیک صیفل کردہ اند آل سینہ ہا پاک ز آز و حرص و بخل و کینہ ہا (لیکن ان صوفیوں نے) سینے لغی کئے ہیں ایسے کہ پاک کردیے ہیں، برائیوں یعنی حرص و بخل اور حسد سے۔)

آل صفائے آئینہ وصیب دل ست صورت بے منتہارا قابل ست (وہ صفائی آئینے کی مثل دل کی صفائی کے ہے، دور کی صورتوں کودہ اپنائد میسی شکل میں قبول کرتی ہے۔)

صورت بے صورتے بے حد و عیب زآئینے ول تافت بر موکی زجیب (۱۳۵۸۔)

(بغیر صورت کی صورت کے بعد و عیب زآئینے ول تافت بر موکی زجیب (۱۳۵۸۔)

تابیہ، ہر نقش نو کاید برد مے نماید بے جابے اندرو (قیامت تک کا ہر نیافقش جو اس دل پر پڑتا ہے کی جواب کے بغیراس دل میں دکھائی دیتا ہے۔)

زقیامت تک کا ہر نیافقش جو اس دل پر پڑتا ہے کی جواب کے بغیراس دل میں دکھائی دیتا ہے۔)

ادرآ کھوں سے دیکھ جان لینے کے بعد یہ سمجھے کہ جب آپ مادی جسم سے نجات حاصل کریں تو کان سے سنتا اورآ کھوں سے دیکھائی میں تابد شدن (۱۳۲۰۔۳)

ادرآ کھوں سے دیکھائی میں تابد یہ سمجھے کہ جب آپ مادی جسم سے نجات حاصل کریں تو کان سے سنتا اورآ کھوں سے دیکھائی میں تابد میں جو کان سے سنتا اورآ کھوں سے دیکھائی میں تابد میں کی تابد میں کی تابد شدن (این بیات ہوجائے گی۔)

راست گفتست آل شبہ شیریں زبان چیٹم گردو موہموی عادفال (چیخ رمایاسبادشاہ پیٹی زبان چیٹم گردو موہموی عادفال (چیخ رمایاسبادشاہ پیٹی زبان والے نے کہ غارفوں کے لئے جہم کاہر بال آنکھیں جاتا ہے۔)
نور را باپیہ خود نبست نبود نسبت بین شکی کی روشنی کواس کی چربی سے کوئی نبست بین شکی کی روشنی کواس کی چربی سے کوئی نبست بین شکی کین خدائے مہر بال نے اس کونور کی مطاحمت عطا کر دی۔)

علّت دیدن مدال پیہ اے پہر ورنہ خواب اندرنددیدے کس مُور (۲۳۲-۴) (اس چر بی کوسب بینائی نہ جان اے لڑکے اور نہ خواب کے عالم میں کوئی کی صورت کونددیکھا۔) پس چو آئین گرچہ تیرہ ہیکئی صفائی کن صفائی کن صفائی

> marfat.com Marfat.com

(دیکھولوہاجبکہ کالی سیاہ شکل میں نظر آتا ہے تاہم اس کو قلتی کرولیٹی میں قلبی کرولیٹی میں اندرہ اس ملیج سیمر تا دلت آئینہ گردد پُر مور اندرہ ہر سو ملیج سیمر (جب تیرا خت دل صور توں کے لئے آئینے کی طرح بن جائے تو اس میں ہر طرف سے جاندی کے جم والی سیم اندام مجوبا کیں نظر آئیں گی۔)

آئن ارچہ تیرہ و بے نور بود صیقلی آل تیرگی ازوے زوور(۲۳۷س)

(فولادکیمائی سیاہ ادر بے نور کول نہ ہو، آس کو جب میقل کیا جائے تو سیائی دور ہوجاتی ہے۔)

گر تن خاکی غلیظ و تیرہ است صیقلش کن زائلہ صیقل گیرہ است

(اے انسان!اگرچہ تیرا خاکی جم اندر سے خت غلیظ اور سیاہ ہے تا ہم اس کومیقل کر، اس لیے کہ میصیقل کو قبول
کرتا ہے۔)

تا درو اشکال نیبی ژو دہد عکس حورے و ملک در وے جہد (تا کہاں میں نیبی ژو دہد عکس حورے و ملک در وے جہد (تا کہاں میں نیبی انوارسائے آئیں اوراس میں حوروں اورفرشتوں کے عکس صاف صاف نظر آئیں۔) صیقلِ عقلت بداں دادست حق کہ بدو روشن شود دل را درق (۲۳۸س) (عقل کی روشن اورمنورہوتے ہیں۔) (عقل کی روشن اورمنورہوتے ہیں۔)

# تصوف کے مراحل

تقوف کے چارمراحل کا ترتیب دارذ کر کیا جاتا ہے۔

تصوف کا پہلام حلہ: عہد رسالت آب ملی اور عہد صحابہ و تابعین میں تصوف اپنے ارتقائی عمل کے اعتبارے پہلے مرحلے میں تھا۔ اس دور میں زہد دورع اور تقوی کا رنگ غالب تھا۔ مردان حق اپنی باطنی زید و ورع اور تقوی کا رنگ غالب تھا۔ مردان حق اپنی باطنی زید گل کے جملہ مراتب و کمالات ای طریق ہے حاصل کرتے تھے اور خدا تعالیٰ سے قرب و حضوری کی نبست بھی ای طرح محقق ہوتی تھی ۔ ان لوگوں سے بھی متی و بے خودی اور خوارق و کرایات کا ظہور ہوتا تھا جس کا تعلق نفسی ای طرح محقق ہوتی تھی ۔ ان لوگوں سے بھی متی و بے خودی اور خوارق و کرایات کا ظہور ہوتا تھا جس کا تعلق نفسی احوال سے تھا مگر بہت کم ۔ اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ خراب صف اور تا بعین میں سے امام حسن بھر می رحمۃ اللہ علیہ اور تحد بن مسید بن مسید بن مسید ب طاؤس کمیانی ، داؤد بن دینار ، سلیمان مشیم ، عامر بن عبداللہ تھی اور تحد بن منکد روحۃ اللہ عبم اجھین کے اساء قابلِ ذکر ہیں ۔

دوسرامر صلی: تع تابعین کے زمانے میں تصوف اپنی دوسری ارتقائی منزل میں داخل ہوا۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جب اخلاص فی العمل کا زوال شروع ہوا اور محض تقہیت کی جانب میلان کی بنا پر شریت کی جگرتشرع نے لے لی تو اہل حق نے اخلاص فی العمل کی خاطر مجاہدہ نفس کی طرف رجوع کیا اور

ریاضت و محاہدہ کے ذریعے تعلق بالله کی نسبت پکنتہ کی۔ محاہدہ تغس کی وجہ سے آئیس انس و وحشت مستی و بے خودی کشف واشراف اور خوارق و کرایات کی صورت میں باطنی کیفیات حاصل ہو کیں اور آنہوں نے یہ احوال نکات واشارات میں بیان بھی کئے اس مرحلہ تصوف میں رابعہ بھری حبیب مجمی کا لک بن دینار نفنیل بن عیاض عبدالله بن مبارک ابراہیم بن اوہ م بشر الحافی شیبان رائی ذوالنون مصری حارث المحاسی بایزید بسطامی سری مقطی جنید بغدادی اور بہل بن عبدالله تستری رہے الله بینے کے اساء قابل ذکر ہیں۔

تصوف کے تیسرے مرحلے کا دور چوتھی اور پانچو سے صدی ہجری پرشمل ہے اس مرحلہ میں اہلِ ممل میں سے عوام تو حب سابق شرعی ادام و تو ابی پر مکتفی رہے گرخواص نے باطنی احوال د کیفیات کو اپنا معلی مطلح نظر بنایا اخص الخواص صوفیاء اعمال واحوال سے گزر کر'' مقام جذب' تک بہنچ ای جذب کی وجہ ان برز ' نسبت تو چ' کا راستہ منکشف ہوا۔ تعینات کے پردے چاک ہوئے اور انہوں نے مشابوہ حق تک رسائی حاصل کر لی۔ پھر انہیں ذات حق میں محویت واستغراق نصیب ہوا اور تو حید وجودی و شہودی میں فرق رسائی حاصل کر لی۔ پھر انہیں ذات حق میں محویت واستغراق نصیب ہوا اور تو حید وجودی و شہودی میں فرق والمیان بالو میں اور ابو عمر ان ابو الفرح طرطوی ابو بحر شیل ابو میں القاسم قشیری اور ابوعثان الممنز بی رحمۃ الله علیہ اور حضرت شخ عبد القادر جیلائی رحمۃ الله علیہ اور حضرت شخ عبد القادر جیلائی رحمۃ الله علیہ اور حضرت شخ عبد القادر جیلائی رحمۃ الله علیہ ای دور کے آ واخر میں ہوئے۔ حضرت شخ عبد القادر جیلائی رحمۃ الله علیہ کی حشیت کا روان صوفیاء کے راہبر و را ہنما کی تھی۔

چوتھام حلیہ: تصوف کا یہ جہ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری پر شمل ہے اس دور میں صوفیائے کرام نے باطنی واردات کے ذریعے حاصل شدہ تصور حقیقت کی نظری تشکیل کی اور حقائی تصوف بر بحث وقد قیق کا قار ہوا۔ انہوں نے ظہور وجود کے مدارج و تنزلات (لیمی تنزلات خسہ ا۔ ذات احد '۲۔ تنزلات واحد انہیت '۳۔ تنزل ارواح '۴۔ عالم امثال اور ۵۔ عالم اجسام ) پر تفتگو کی۔ اس طرح تصوف ابعد الطبیعاتی مسائل اور فلسفیانہ مماحث سے دو چار ہوا۔ نظریہ وحدت الوجود اس دور میں دلائل نظری کی بنیاد پر مرتب صورت میں ساخ آیا۔ شخ آکبر می الدین این عربی رہے اللہ علیہ اور شخ این الفارض حوی رہ ته اللہ بن ابن عربی رہ تا اللہ بن این عربی رہ تا اللہ بن این عربی رہ تا اللہ بن این کے ساتھ بیان کیا اور شخ عطار عارف روی اور مولانا نا جای رہ ته اللہ بن اللہ محدث دولوی رہ تا اللہ محدث دولوی رہ تا اللہ عدث دولوی رہ تا اللہ عالم معارف تصوف خواص سے عوام تک بنچ اور ہم خص تصوف کا کلمہ پڑھنے لگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دولوی رہ تا اللہ عدث دولوی رہ تا اللہ عالم دور اللہ عدث دولوی رہ تا اللہ علیہ دیا تھی تھون خواص سے عوام تک بنچ اور ہم خص تصوف کا کلمہ پڑھنے لگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دولوی رہ اللہ عدث دولوی رہ اللہ عدث دولوی رہ تا اللہ عدث دولوی رہ اللہ عدور دولوی اللہ عدث دولوی رہ اللہ عداد دولوی رہ اللہ عدث دولوی رہ اللہ عداد دولوی رہ تا اللہ عداد دولوں اللہ عداد دولوں اللہ عداد ہیں۔

بالجمله این چهارم قدم الصدق است در ملاء اعلی وواجب آب است که کلام بر طبقه را بر مناسب اذواق و حصل کنند دیکے را بر نداق دیگر نیارند '' (جمعات ٔ ۲۰ ص ۲۰)

> marfat.com Marfat.com

( ایعنی سے جاروں رہتے ملاء اعلیٰ میں قدرومنزلت اور حق وصداقت کے حامل ہیں اور ضروری ہے کہ ارباب تصوف پر بحث کرتے ہوئے ان کے اتوال واحوال کو ان کے ہی عبد کے ذوق کی مناسبت سے جانجا جائے۔ ایک عبد کے موفیہ کے احوال دوسم سے دور کے معیاروں برمحمول ند کئے جائیں۔)

تصوف سے کیامرادہے؟

تفوف وہ علم ہے جس ہے اسلام کی حقیقت معلوم ہو کہ روتِ انسان اور عقل ونفس کیا ہیں؟ مرنے کے بعد کیا معاملات ہوں گے۔ جنت اور دوزخ کیا ہیں؟ الله تعالیٰ کی معرفت کیا ہے وغیرہ کی تحقیق کرے اور جان کے کہ تصوف الله تعالیٰ ہے ایسی بوٹ اور بغرض دوئی اور محبت کا نام ہے جو صرف دنیوی لالی ہے، می بنیں بلکہ اخروی طمع ہے بھی بیکر پاک ہواور آس راہ کے سالک کا قلب تعلق بالله ہیں ہمہ نوع دنیوی واخر وی منفقتوں بیس بلکہ اخروی طمع ہے بھی بیکر پاک ہواور آس راہ کے سالک کا قلب تعلق بالله ہیں ہمہ نوع دنیوی واخر وی منفقتوں مسلحتوں اور ہر تم کے اندیش نظر وخطر ہے کلیہ بیگانہ ہوجائے 'جس کے نتیج ہیں اِنحاد ص فی النیہ پی مالی منفقتوں نہ مسلحتوں اور ہر تم کے اندیش نظر وخطر سے کلیہ بیگانہ ہوجائے 'جس کے نتیج ہیں اِنحاد کی مندی خالفتا کی بندگی خالفتا کو جداللہ ہوجائے 'مدنیا وا تحرت ہیں انعام و جزاکی آرز و بندے کی عبادت کا محرک رہے اور منہ مزادع تا ہی خوف باتی رہ بھول علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ ہوف باتی رہ بھول علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ ہوف باتی رہ بھول علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ ہوف باتی رہ بھول علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ ہوف باتی رہ بھول علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ ہوف باتی رہ بھول علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ ہوف باتی رہ بھول علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ ہوف باتی رہ بھول علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ ہوف باتی رہ بھول علیہ اقبال رحمۃ الله علیہ ہوف باتی رہ بھول علیہ ہوفیال علیہ ہوفیالے کی میکھ کے دور اسے میں اس کی میان کی مواد کی المیہ اقبال رحمۃ الله علیہ ہوفیل علیہ ہو بیوں میں اس کی مواد کی مواد کی مواد کی اللہ علیہ ہوفیالے کی مواد کی مواد کی مواد کیا ہوئی کی مواد کی مواد

سوداگری نہیں، یہ عبادت خداکی ہے اے بے خبر جزاکی تمنا بھی چھوڑ دے (ب۔د۱۰۱)

الغرض تعلق باللہ کی لذت وحلاوت اور حبتِ اللّٰہی کی چاشی وثیریٰ کواس طرح حرزِ جان بنالیا جائے کہ

بارگا وصعہ یت میں حاضری کے وقت اس کے غیر کا موہوم ساخیال بھی بندے کے دل کے کس گوشے میں راہ نہ

پاسکے اور پھراسے ہمہ وقت بندگی نصیب ہو جائے۔ بس یہی حقیقتِ تصوف ہے۔ جب ہے ہماری زندگی پر

استعاریت (نوآبادیاتی نظام) کی گرفت مضبوط ہوئی ہم کتاب وسنت اور تاریخِ اسلام سے اپئی حیات کی کے

تصور سے محروم ہوگئے۔ ہمارار شتہ اپنی عظمت ماضی سے منقطع ہوگیا اور اپنے حال و ستعبل کو بہتر بناسکنے کا

اعتاد صنعی ہوگیا۔ اس اعتاد کو از سرنو بحال کرنے کے لئے ہمیں گہراغور وخوض کرنا ہوگا۔ تہذبی و ثقافتی زندگی

احرامی بنا برصوفیا نہ تفکر بھی ارتقاء بیڈ بر دہا۔ لیکن تصوف جن مدار بنج ارتقاء سے بھی گزرا اس کی ارتقائی حرکت کی

اور اس بنا برصوفیا نہ تفکر بھی ارتقاء بیڈ بر دہا۔ لیکن تصوف جن مدار بنج ارتقاء سے بھی گزرا اس کی ارتقائی حرکت کی مست یہی رہی کہ صوفیا نہ نہ بھی واردات کا انجام کا رپنچ غیرانہ دی کے مطابق ہوجائے 'چنا نچہ جہاں کہیں ان کے ماہین عدم مطابقت کا شائبہ ہوا اے رفع کر کے سازگاری وہم آ جنگی پیدا کی گئی۔

مرتبهِ احسان ہی تصوف کی اصل ہے

كچه صوفيه كابية خيال كه حديث جرئيل عليه السلام بي اصل تصوف ب، كيونكه حضورا كرم التي الله الله الله الم

جرئيل مليالهام گافتگو كے متعلق ارشاد فرما يا تھا كہ جھے سے ملاقات كے لئے آنے والے حضرت جرائيل تھے اور وہ صحابہ كرام گاوان كاوین سکھانے كے لئے آئے تھے۔ اس صدیث میں آب نے اسلام ايمان اور احسان كوری لیں تو یہ جمله كمالات ظاہرى اور باطنى كى اصل كے مطالب جو بيان فرمائے وہى اصل تصوف ہيں احسان كوری لیں تو یہ جمله كمالات ظاہرى اور باطنى كى اصل ہے كيونكہ ان كا طريقه ماسوا الله كے جرتصور سے پاكر بہنا اور يہ گوشش كرنا ہے كہ مجوب حقیق كے علاوہ كى اور كا ور میں گزرنہ ہو۔ حضوراكرم سائي اليلم كافرمان ہے كہ شريعت، مير سے اقوال كانام ہے طريقت، مير سے اعمال حقیقت، ميرى باطنى كيفيت ہے اور معرفت، ميرا راز ہے۔ ان تمام چيزوں (شريعت طريقت حقیقت اور معرفت) كاعلم حاصل كرنا ہى طريقت ياتصوف كہلا تا ہے۔

پھے علاء ان احادیث کو خبر واحد کا نام دے کراہے معتبر نہیں بچھتے۔ ان احادیث کو تو اتر اس لئے حاصل نہ ہوا کیونکہ جن احادیث کے بمیس زیادہ راوی ملتے ہیں وہ تمام احادیث نماز وضواور روزہ اور کج وغیرہ ہے متعلق ہیں۔ اگر چہتر ون اولی میں لفظ تصوف تو موجود نہ تھا گراصل تصوف ان ہی جے وں کا نام ہے۔ اس نوعیت کی ایک اور حدیث کولیا جائے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو خص فر اکفن کوادا کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے الله کا قریب حاصل کرے گا تو الله تعالی اس کے کان آئکھ باتھ باؤں زبان بن جاتا ہے۔ اس کے ذریعے الله کا قریب حاصل کرے گا تو الله تعالی اس کے کان آئکھ باتھ باؤں زبان بن جاتا ہے۔ اس کے فور سے کے فراست کا عطا ہونا یعنی الله کے نور سے کے فیر سے مصل ہونا ہی اس نمی بی تصوف کا خاصہ ہیں اور تصوف کی اصل ہیں۔

جوصوفیہ حدیثِ جبرئیل علیہ السلام کے متعلق ہے ہے ہیں کہ پہی تصوف کی اصل ہے تو راقم الحروف کو یہ کہنے ہیں کہ پہی تصوف کا اصل ہے تو راقم الحروف کو یہ کہنے ہیں کہ اسلام کے دی روک ٹوکٹیس سکتا کہ حضور پاک ساتھ التی آئے ہے کہا کہ معروف ہونا ہی اصل نصوف ہے اگر جہاں وقت تصوف کا مام نہ لیا جاتا تھا لیکین حضورا کرم ماٹھ اُلیا ہے کی موجودگی سے جو کچھ صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین کو حاصل ہوا' جو کچھ پوری مخلوق اور کا نئات کو طلابیسب کا سب ہی اصل طریقت تھا۔ چاند کو دو کھڑے کرنا ممکن کو لیوں کا کلمہ پڑھنا' ایک آفاجے ہورے لیک کو سے نہیں تو اور کیا ہیں؟ '' حضورا کرم ساتھ اُلیا ہے ذمانہ ہیں روحانی کیفیات' کے عنوان سے ایک الگ بیان اس کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے۔

حضرت حارثہ رض اللہ منہ کو جب کشف کا وہ مرتبہ نصیب ہوا جو عام لوگوں میں نہ پایا جاتا تھا تو آپ نے سے سے سمجھا کہ اب میں حقیق معنوں میں مومن بن گیا ہوں۔ایسے علوم کوان صوفیاء نے جو گوشہ شین یا زاویی شین تھے آگے۔ آگے بڑھایا اوراس علم کی باتنا عدہ اصطلاحات وضع کیں اوراس علم کورفتہ رفتہ علم تصوف کہا جانے لگا۔

# طریقت ایک طریق عبادت ہے

حضرت مولا ناروی رئیۃ الله طیہ نے فر مایا ہے کہ تر بعت ایک تمع ہے جو راہ دکھاتی ہے اور اس راہ بر جانا طریقت ہے جبکہ منزل بر بہنے جانا حقیقت کہلاتی ہے۔ چنا نجہ عیادات کی ادائیگی کسی آشنائے طریقت سے سیکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ وہ رسیدہ ( لیخی منزل بر پہنے چکا ہو ) اس راہ کی نشیب وفراز ہے آگی رکھتا ہے اور اگر کتابوں سے طریقت اخذ کی جائے تو وہ کافی ٹیہوگی۔

حضرت مجددالف تانی رہ الله علیہ نے مکتوبات میں فرمایا ہے کہ وہ ذکر جو کی شخ کامل اور کھمل سے اخذکیا جائے وہ ہے جائے وہ اپنے اندرخاص کمالات پیدا کردیتا ہے اور جو ذکر مشائخ کی روحانیت کے بغیر اخذکیا جائے وہ ہے ورجہ نہیں رکھتا اور اس سے خاطرخواہ نتائج برآ مرنہیں ہوتے۔ ( کمالات ذکر کی تغییر ذکر کے بیان میں دی گئی ہے کہ ان دونوں نوعیت کے ذکر میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ آب فرماتے ہیں کہ تمام وظا کف کے لئے اپنی وہ ونوں نوعیت کے ذکر میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ آب فرماتے ہیں کہ تمام وظا کف کی اوائیگی این مرشد سے بدایات لینا اور اس کی صحبت نے فیض حاصل کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ وظا کف کی اوائیگی صحبح طریقوں کے علاوہ مقام اور ادقات کی بابندی اور وظا کف ہے مرشد سے موقع فوائد بربھی روشی ڈوالٹا ہے۔ شخ نمازی اقامت اور دیگر عبادات وروشو کے مسائل ذکو قاتی اوائی مال کے اکتساب اور انفاق وغیرہ کے متعلق مسنون طریقوں سے طہارت اور وضو کے مسائل ذکو قاتی اوائی عاص مقصد کی حاص ہے اور جب تک عبادات کے مطالب اور مقاصد کا علم اور مشابدہ نہ ہو یہ عبادت اینا مقصود حاصل کرنے کی افادیت کھود تی ہیں اور حضرت یہ عبادات اور مشابدہ نہ ہو یہ عبادت اینا مقصود حاصل کرنے کی افادیت کھود تی ہیں اور حضرت یہ علی اور خان سے مقاصد کا علم اور مشابدہ نہ ہو یہ عبادت اینا مقصود حاصل کرنے کی افادیت کھود تی ہیں اور حضرت یہ میں اور حضرت یہ میادت کی مطالب توں نہ بیان ان کے دور اللہ معاملہ رہ حاتا ہے۔

وظائف کے دوران نفی کا عاصل کرناوظا گفت شروع کرنے سے پہلے ابنی توجہ کو دنیاوی امور ، ذہنی وقلبی تاثرات اور تفکرات سے کمل طور پر ہٹانا 'اپنے اکا ہر۔ بن سلسلہ کی طرف توجہ کرنا 'اکا ہر۔ بن سلسلہ سے دابطہ قائم کر کے ان سے توجہ کو طلب کرنا 'انہاک وجویت حاصل کرنا اور اس قتم کے دوسرے لواز مات وظا گف کا اہتمام کرنا 'ضرور مات وظا گف بیل سے ہے۔

حضرت بابزید بسطای روز الفعله فرماتے ہیں کہ الله تعالی کوخواہ کی نام سے پکارا جائے گر پکار نے کا انداز درست ہونا چاہے۔ دوران و ظائف بے چینی اوراضطراب کی حالت طاری کرنی جا ہے اوراولیائے کرام کی محت کو بھی ول میں جاگزیں کرے۔ اگر کی کیفیت طاری ہوجائے تو اجابت فورا ہوتی ہے۔ اگر سالک کے دل میں جرونیاز ہوتو سمجھلوکہ اس نے اپنا پیغام الله تعالی کو پہنچا و یا۔ اپنی ظاہری حالت کو درست کرے تو رقب قلب میں جرونیاز ہوتو سمجھلوکہ اس نے اپنا پیغام الله تعالی کو پہنچا و یا۔ اپنی ظاہری حالت کو درست کرے تو رقب قلب خود کی ماری کی طرف سے مال ہوجائے تو وظیفہ خوا کی طرف سے مال جو جائے تو وظیفہ خوا کی طرف سے مال جاتی ہوجائے تو وظیفہ

این اثرین مکنارہ وجاتا ہے اور اس میں ذمانی تقدم اور تاخر ہیں ہوتا یعنی جوئی وظیفہ کیا فور ااثر پیدا ہوگا۔
حضرت المحیل شاؤ صاحب کر ما نوالے فر مایا کرتے تھے کہ معلوم نہیں تم درود شریف کی طرح بڑھتے ہو
کہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ میں قوجی کام کے لئے ایک بار درود شریف بڑھتا ہوں وہ کام فور آ ہوجاتا ہے۔
فرماتے تھے کہ درود شریف اس طرح پڑھو کہ الله اور فرشتے ایک طرف درود بڑھ رہے ہیں اور دو ہری طرف مونین درود بڑھ رہے ہیں۔ کویا اس طرح پڑھو کہ رسول الله میں آپائی دونوں کے درمیان ہیں۔ اگر روضہ مونین درود بڑھ رہے ہیں۔ کویا اس طرح پڑھو کہ رسول الله میں آپئی موقا۔ آب نے ۱۹۲۳ء میں مہادک کی زیارت کی ہوتو اس کا نقشہ سامنے رکھو ور ندرو ضے کا تصور کرلین ہی کانی ہوگا۔ آب نے ۱۹۲۳ء میں راقم الحروف کو تبجد کے وقت باخی سوبار (صکی الله علی حبیب مُحمّد والله وَسَدُم ) بڑھنی کو مونی درائی اور فرمایا'' مولوی بی!اگریدونوں کام کرلوتو ہوائیں اڑوگے'۔ (ای وقت سے میکل شروع ہے)
موفیا ہے کرام کا فرمان ہے کہ بارگاہ اللی میں واصل ہونے کے لئے تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔
ایک رزق طال 'دوس ہے اولیا ہے کرام کی صحبت اور تیسر ہے ذکر' فکر اور مراقبہ میں کشت کرنا اس طرح کے اسے بیاع شریعت کا دائن باتھ سے نہ بچھوٹے ۔ اہلی طریقت ان عبدات کی صحبح ادائی باتھ سے نہ بچھوٹے ۔ اہلی طریقت ان عبدات کی صحبح ادائی کا طریقہ ایک کا اس کرتے ہیں۔

### اصول طريقت

طریقت میں بہت سے مقامات اور منازل ہیں۔ تمام مقامات اور منازل کا بیان اس کتاب کا حاطے سے باہر ہے، البتہ چندا یک مقامات کا ذکر کیا جائے گا۔ یا در ہے کہ ہر مقام کے لئے ایک بدایہ (ابتدا) اور ایک نہایت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ الله علی فر ماتے ہیں کہ کوئی خفس نہایت کونیس پہنچ سکتا جب تک کہ بدایت کو درست نہ کر ہے۔ صوفیاء کا قول ہے کہ وصول الی الله (حقیقت و معرفت) طریقت کے ان اصولوں کو خراب کردیے سے ضائع ہوجا تا ہے۔ ابوسلیمان درائی رحمۃ الله علیہ نے اصول طریقت اور ہدایت کوسنوار نے کی تاکید فرمائی ہے۔ اصول طریقت جوصوفیائے کرائم نے بیان فرمائے ہیں حب ذیل ہیں۔

حفرت جنيد بغدادي ره الهطي كزو يك اصول طريقت بالخ چزي سيس-

(۱) دن کاروزه جب تک پیٹ کو بھو کا اور جگر کو پیاسا نہ رکھو گے مشاہرہ اور معرفت کا ملناممکن نہیں۔ (بقدرے استطاعت)

(۲) شب كا قيام اولياء كے لئے عب بيدارى طريقت كوازمات ميں ہے ہے۔ " كر كم ہاتھ نبيس آتا به آتا

مياهالقرآن پبلي كيشنز

اس کی طرف اوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔

آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے۔

(٣) عمل مين اخلاص " خسن نماز" كتاب مين خلومي نيت كابيان مطالعة فرما كير.

341

(م) جملیا عمال میں رعایت وترتیب: برمل میں طریقت کے اصولوں کی رعایت اور تربیت کا کھونا خاطر رکھنا۔

(۵) تو كل، اعتاد ، يقين اورطريقت كے دواہم جزو بيں يقين كى تغميل بھى مارى درج بالا كتاب " حسن

(i) حفرت بل تسترى ريرة الفطير في ما يا كه جار اصول سات بين - (١) كتاب اللي كومضوطي سے بكرنا

(۲) سعتِ نبویه کا اتباع کرنا (۳) اکلِ حلال (۴) مخلوق کو ایذ انه دینا (۵) گناموں سے بچنا (۲) تو به کرنا اور

(ii) حضرت جنیدرمة الله مله فرماتے بین كه بدایت كی طرف لوث كرآنا بی طریقت ب\_ صوفیا وفرماتے بین كه

ہرایت سے مراد تق تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے کیونکہ وہی ہرشے کا مبداءاورمنتہا ہے۔ جیسے فرمایا۔

ابتدائ طریقت سے کہ شرکی رخصت ادر ہولتوں کو چھوڑ کرمتحب ادرمتحسن اعمال کوائے او برلازم

وصول الى الله كا يمى مطلب ب كرغير خدا سے انقطاع حاصل جوجائے حضور اكرم ماللة الله إلى خطرت

ابوؤ رمنی الله تعالی عند کو جوفر ما یا اس کامفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لئے لگایا

<u>عِ وَفَرْ شَةِ دِعا كرتِ مِن كدالي جم طرح الى بنده نے خاص تيرے لئے تيري راويس مواطب اختيار كي</u>

<u>ے اور تھن اسلام کی وجہ ہے ایک مسلمان سے ملئے کونکل کھڑ اہوا تو بھی اس بندے کواپناواصل بنالے جنانجے</u>

جم قدر غير خدا سے دوري ہوگى اتنا عى واصل بالله ہوگا۔ حضرات صوفياء نے وصول الى الله كے جارركن

Marfat.com

(۱) دین جی میں میرت نیخی نیکول کود کھ کر حرص کرے اور بے دینوں کود کھ کرایخ حال پرشکر گزار ہو۔

(٢) مكاشفات وتجليات كور كيصة عالى دم سكلي كا ثبوت دران كومقسودنة مجمد بيشے -

(٣) مت كا و المنظمة المعنى طلب مقدود كا كوشش مين ممت نه مادك بلكه ممت سالكادب-

نماز''میں آچکی ہے۔

(۷) جمله حقوق کاادا کرنا به

اليه يُرْجَعُ الرَّ مُرُكِّلُهُ (حود: ١٢٣)

إلى مَيْكَ مُنْتَهُمهَا (النزعن ٢٠٠)

حاصل ہوتاہے) تو سالک نہایت کو پینے جاتا ہے۔

ایک اور مقام برار شادِر بانی ہے۔

( <u>(</u>

<u>(i</u>

<u>کرنا ہے (امدادالسلوک) لینی ہمل کی اولی اورافضل صورت کو اختیار کرنا بدایت ہے۔اور جب ذات تی کی</u>

المرف رجوع كرليا تو نهايت كوين كيا - يعني وه اييا هو كيا جيسے مال كے پيك ميں معصوم تھا - (بيد مقام تو بہ سے

3

<u>مان کئے ہیں۔</u>

**(1)** 

(1)

7

# (٣) شخ كاحر ام برول كاحر ام جهوثوں پرشفقت كامل ايمان والوں كونعيب موتى ہے۔

# طريقت مين حصول مقصود كطريقي

امدادالسلوک میں ہے کہ حضرت جنید بغدادی رہۃ الله علیہ نے فر مایا ہے کہ بدایت کو درست کرنے کے لئے اور حصولِ مقصود کیلئے سب طریقوں سے اقرب آٹھ طریقے ہیں جن کو انہوں نے حسب ذیل نکات میں فلا ہر کیا ہے۔

(۱) دوام عبادت لینی عبادت میں کسل اورسستی کوچھوڑ کرمشقت و بجاہدہ اختیار کرنا ہے اور عبادات بترعید میں برطابق سنت رسول ملٹی الیہ بوری کوشش کرنا ہے۔ سالک کے لئے ضروری ہے کہ ہر وقت باوضور ہے (نضیلت وضو ہماری تصنیف ''حُسن نماز''اواکل صفحات میں ملاحظ فرما کیں)

(۲) روزہ رکھنا اور بھوکار منا ہو چی ہے حصول مقصود کے لئے بیدونوں چیزیں نہایت ضروری ہیں کیونکہ مشاہدہ حق ان کے بغیر ممکن نہیں۔ (۳) دوام سکوت اس سے مراد کم گوئی اور صرف حق بات کے لئے زبان کھولنا ہے۔ (اس کی تفصیل بھی ہماری تھنیف' جنیدو بایزید' میں دے دی گئے ہے)

(۱) دوام خلوت اگر بیداری میں بھی حواس ظاہری بندکر لئے جا کیں تو دل کے حواس کھل جاتے ہیں اور جو چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں ، بیداری میں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ حضورا کرم سٹیٹی آیکے اور اولیاء کرام نے اپنی زندگیوں میں پھیمرصے کے لئے خلوت نینی اختیاری ہے کیونکہ خلوت نینی میں قلب کوفر اغت ملتی ہے اور فکر پر اعانت حاصل ہوتی ہے۔ نبوت سے قبل حضورا کرم سٹیٹی آیکے کو خلوت نینی زیادہ عزیز کر دی گئی تھی اس لئے آیکے کو خلوت نینی زیادہ عزیز کر دی گئی تھی اس لئے آپ سٹیٹی آپی نے کافی عرصہ غار حرا میں گڑارا اور اس میں کئی کی دنوں تک خلوت اختیار فر مائی۔ شخ عبدالقادر جیلانی روز الله علی اور دیگر اولیا ہے کرام نے بھی طویل عرصہ کے لئے خلوت کو اپنا شعار بنایا۔ بیلوگ خلوت اور علوت اور جلوت کے آنے والے عزلت کے وسلے سے ہی سلوک طے کروات رہے ہیں خلوت اور جلوت کے تاثر ات آگے آنے والے باب' خلوت اور جلوت کی کرامات' میں ملاحظہ فرما کیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضورا کرم سلائی نے فرایا کہ جو کھے الله تعالی نے میرے سنے میں ڈالا ہے وہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رض الله تعالی حد کے سنے میں ڈال دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رض الله تعالی حد کی منات بالکل مضحل ہو گئی طرح دوسرے صحابہ رضوان الله بلیم ابھیں کے قلوب بھی روش ہو گئے اور ان کی بشری صفات بالکل مضحل ہو گئی اور وہ اعلی درجے کے عابد زابد اہل معرفت موحد کائل اور علوم میں رائے اور مشحکم ہو گئے اور ان کی روشی سنے اور وہ علی درجے کے عابد زابد اہل معرفت موحد کائل اور علوم میں رائے اور مشحکم ہو گئے اور ان کی روشی سنے سنے اس سند آگے بہتی رہی۔ سب بھی آپ کو حضور اکرم سائل آپنی کی محبت سے ہی نصیب ہو کیا اور آپ کے قلب

مبارک برآ فآب نبوت کاعکس ڈالنے اور نظر بدایت کی ایک نگاہ ڈالنے سے حاصل ہوگیا۔ اس طرح صحابہ کرام رخوان الله یہم بعین حضورا کرم ساتھ آئی آئی کی نبوت اور انو اراور معدن رسالت کے جواہر سے مشرف اور مالا مال ہوئے ،اس کتاب کے ای حصے میں طریق رابطہ کو ملاحظہ فر ما کیل تو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند کو طریق رابطہ کے ای حصے میں طرح اکتباب فیض ہوا۔

حضرت این میاس رخی الله تعالی نبانے روایت کی ہے کہ حضورا کرم ساتھ این کیا ارشاد ہے کہ جو شخص جالیس صنح (دن) حق تعالی کے لئے اخلاص (کابرتاؤ) کرے گا تو حکمت کے چشے اس کے دل اور زبان سے ظاہر ہونے لگیس گے ۔ خاوت کے فوائد کا بیان طوالت کے باعث اس کتاب میں شائع نہیں کیا جاسکتا۔ البیۃ خلوت اور جلوت کا مختر بیان آنے والے ایک الگ باب میں کردیا گیا ہے۔

حصول طریقت کے اہم ترین اصول ہے ہیں کہ آ دمی پندیدہ اخلاق کا حامل رہے ادر اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔حضرت ابوالحن نور کی روہ الشعلیہ نے فر مایا۔

" تصوف در حقیقت آزادی کا نام ہے مگر آزادی سے مراد حرص وہوں سے آزادی ہے۔ تصوف میں ایک ہی جوانمردی ہے کہ بندہ خواہشات نفسانی سے مجر دمو جاتا ہے اور تکلفات ترک کر کے اپنے مقوم پر راضی اور مطمئن رہتا ہے۔ تصوف الی سخاوت کا نام ہے کہ صوفی دنیا کو اہل دنیا کے حوالے کر دیتا ہے اور خود لیے تعلق ہوجاتا ہے۔ ۔

حضرت الوالحن رحمة اللهطيف ضحيح فرماياب كه

" آج تصوف کابس نام ہی نام رہ گیا ہے۔ حقیقتا کچھنیں۔ایک دن وہ تھا کہ حقیقتا خالص تصوف موجود تھا اوراس کا نام موجود نہیں تھا، "" وہ دورصحابہ کرام رضوان الله تعالی کی جمعین کا دورتھا کہ اس وقت حقیقت تصوف ہم کس وناکس میں موجود تھی کیکن وہ خود کوصوفی نہیں کہتے تھے۔ گر آج رکی صوفی تمہیں ہر جگہ ہر کو چہ وبازار میں ملیں گے جو بہت مشہور ہیں لیکن دعوی کے اعتبار سے دیکھوتو مجہول ہیں۔ دعوے بہت ہیں گر اعمال وافعال کا وجود نہیں"۔

ان حالات میں اگر کوئی شخص اسم نصوف سے انکار کرتا ہے تو کرے کیونکہ معانی خقائق میں مسیات سے بے گاند ہو چکے ہیں مگراہے چا ہے کہ عین نصوف کا انکار نہ کرے کیونکہ بیا انکار کے مترادف ہے اوران کے خصائل جمیدہ کا انکار ہے۔

طریقت میں یفین کی دولت کے بغیر قدم نہیں اٹھائے جاتے

حضرت نعمان رمة الصليه نفر ما يا كهلم كي استطاعت يقين عي كرماته موتى بانسان اي قدر عمل كرما

ہے جس قدراس کا یقین ہوتا ہے عمل میں کوتائی (کی) ای وقت ہوتی ہے جب یقین میں کی ہو، چونکہ یقین عمل نے حورت نہ دیتا تو وہ عمل نے لئے رعوت نہ دیتا تو وہ عمل نے لئے رعوت نہ دیتا تو وہ عبد یت کاارادہ نہ کرتااورا گریفین عبودیت کی دعوت نہ دیتا تو وہ حق ربوبیت ادا نہ کرتا ا

حضرت معاذر من الله تعالى عند کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ ان دو شخصوں میں ہے کون افضل ہے۔

ایک شخص کثیر العبادات کثیر العمل ہے اور کم گنبگار ہے کین ضعف الیقین ہے اس کو متواتر شک لاتن رہتا

ہے - حضرت معاذر من الله تعالی عند نے فر مایا کہ اس کے علم کواس کا شک باطل کرتا ہے ۔ سوال کرنے والے نے

کہا کہ دوسر اشخص کم عمل کیکن قوی الیقین ہے اور بہت گنبگار ہے۔ حضرت معاذر منی الله تعالی عند سے من کر چھود ہم فاموش رہ ہو اس شخص نے کہا کہ اگر بہلے شخص کا ضعف بھین اس کے عمل کو باطل کرتا ہے تو اس قوی بھین فاموش رہے تو اس شخص نے کہا کہ اگر بہلے شخص کا ضعف بھین اس کے عمل کو باطل کرتا ہے تو اس شخص کا باتھ بھر کی طرف معاذر منی الله تعالی عند نے اس شخص کا باتھ بھر کہا کہ اور فر مایا کہ میں نے اس شخص سے بڑھ کر کری کو فقتہ نہیں بیا۔ (عوار ف المعارف)

علامه ا قبال كا قول ہے

کافر بیدار دل پیش صنم به ز دیندار سے که خفت اندر حرم (وه کافرجس کادل بیدارہے،اس دین دارہے بہتر کہ جوحرم میں سوگیا ہو۔)

حضرت شہاب الدین سہروردی رئے الله عایفر ماتے ہیں کہ مقام محبت نوریقین کے غلبہ ہے ہی حاصل ہوتا ہے۔ نفس کی اصلاح ہوجائے تو قلب پر ذکر کے اثر ہے مقام حق الیقین حاصل ہوجاتا ہے اور جب محبت محبت کے درجے پر پہنچ جائے تو اس وقت قلب پراحوال مرتب ہونے لگتے ہیں۔ محبت ایک ایسا جام ہے کہ اگر حواس اس سے متاثر ہوں تو ان ہیں سوز بر پا ہوجاتا ہے اور اگر نفوس میں جاگزیں ہوجائے تو وہ نیست ہو حاتے ہیں۔ یہ سب یقین کی بدولت ہے۔

رسالت ماب مللها ليلم كروانون كاشعارتصوف ٢

اور یا در کھواللہ تعالیٰ کی وہ نعت (جواس نے) تم پر فرمائی جب کہ تم سے (آپس میں) دشمن پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں تو بن مکئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی۔

اورای نے (الله نے) الفت پیدا کر دی ان کے

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُلْتُمُ أَغْدَاكُ فَالْفَ بَثِنَ قُلُوْبِكُمُ فَأَصْبَعْتُمُ بِنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا (آلِ عران: ١٠٣)

ایک اور جگه فرمایا۔

وَ اَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِ الْأَنْ اِسْ جَبِيْعًامًا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ (الانفال: ١٣)

دلوں میں اگر آپ خرچ کرتے جو پھے زمین میں ہے سب کا سب تو نہ الفت پیدا کر سکتے ان کے

> ، دلوں میں

مرف چندسالوں کی تعلیم سے بدلوگ ایسے ہو گئے جیسے بدلوگ اس دنیا کے دینے والے نہ تھے بلکہ
فرشتوں ہے بھی افضل مخلوق تھے۔ ان کا وجود اطاعت محت شرافت اور شجاعت کا سرایا تھا۔ وہ لوگ جو بانی
جے بلانے برلاتے ، گھوڑ ا آ گے بڑھانے برکٹ م تے 'خود سے کی کو بلند دیجھنالینند نہ کرتے۔ اور جو افر اوخود
سرکیا بعاوت عداوت اور سرکتی کے خوگر تھے، وہی لوگ خدا کے برستار رسول الله سائٹیڈیٹر کے عاشق اور شع
معداقت کے دیوانے بن گئے۔ بی لوگ رسول الله سائٹیڈیٹر برجان نجھاور کرتے اور اُن کے وضوم میارک کے
معداقت کے دیوانے بن گئے۔ بی لوگ رسول الله سائٹیڈیٹر برجان نجھاور کرتے اور اُن کے وضوم میارک کے
مائٹی کو لینے کے لئے ایک دوسر سے برجھٹے اور آپ کی اتی عزت واکر ام کرتے جو کی بڑے سے بڑے بادشاہ

کوبھی عاصل نیتھی۔ ( آج اپنے شیوخ کے احتر ام کرنے والوں پرشرک کا فتو کٰ لگ جاتا ہے )۔ پیش مسالت کے بروانے اس طرح فیض باپ ہوئے کہ انہوں نے شمع صدادت کوفر وز اں کیا۔ نیکی کے

تعب اعلیٰ ہے' بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑے اور موت پر اس طرح لیکتے جسے برن برشر لیکتا ہے۔ یہ لوگ بدی سے نفرت کرتے ، ظلم کوئیست و نا بود کرتے 'لوگوں میں فقر اور غربت کو کلی طور برختم کرتے جسے ان میں کوئی بھی غریب اور مسکین نہ ہو را تو ں کوعبادت کرتے اور پھر محدوں میں گر کر گریہ وزاری کرتے ۔ یہ لوگ میں کوئی بھی غریب اور مسکینوں نہ میں نفر کرتے ، دن کے وقت سا بنارزق تلاش کرتے ، غریبوں اور مسکینوں کو کھیا گھلاتے ، کم وروں اور ضعیفوں کی دکھیری کرتے ، مسافروں کی خبر گیری کرتے ، بیواؤں اور تیمیوں کے کھانا کھلاتے ، کم وروں اور ضعیفوں کی دکھیری کرتے ، مسافروں کی خبر گیری کرتے ، بیواؤں اور تیمیوں کے

مروں بردستِ شفقت رکھتے، کمیل کود سے دور رہتے، عیش وعشرت کی محفلوں سے اجتناب کرتے۔ اعلیٰ کاروبار ہونے کے باد جود نہایت عاجزی اور سادگی کاروبیا فتیار کرتے۔ گھروں اور بستیوں میں رہتے ہوئے

<u>ے مانوں رہے۔ (حالانکہ اس وقت بھی لوگوں کے پاس ہرتم کے عیش وعثرت کے سامان موجود تھے) اپنا</u>
کام خود کرتے یہاں تک کہ خادموں اور غلاموں سے برابر کا سلوک روا رکھتے۔ بہتمام صفات جس قوم میں
موجود ہوں تو کیا ان کو یکتائے زمانہ کا شرف حاصل نہ ہوگا؟ کا کنات کی سروری ان کے قدم نہ جوئے گا؟ کیا
قیمر و کسر کی کے کلوں میں زلزلوں کے جھکے محسوس نہ ہوں گے؟۔

موجودہ حالت میں مسلمانوں کا زمانے بھر میں رُسوا ہونا درست ہے کنہیں؟

جو کھاد پر بیان ہواحقیقت اس سے بھی زیادہ تھی ادراگر خاص لوگوں کے ادصاف بیان کئے جائیں تو کی کتابوں کا جم مطلوب ہوگا۔ غور کا مقام ہے کہ ہم اپنی طرف نگاہ کریں ادر دیکھیں کہ ہم میں بیادصاف پائے جاتے ہیں یانہیں ادر موجودہ ایمان کی صالت میں ہمارا زمانے بھر میں رسواہونا درست ہے کہ نہیں ہم کیوں ان باتوں سے دور رہتے ہیں جن کا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے ادر اس کے صلہ میں اتنا بڑا مقام دینا جاہتا

<u>ہے۔اگر ہماری قوم میں ایمان کی ادنیٰ می رمتی بھی آجائے تو مسلمانوں کی کا بالمٹ جائے گ</u>

ب معجزه دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا (ض۔ک:۵۸۱)

جب توت ایمانی دلوں میں آگئ تو ان مسلمانوں کا بیمال تھا کہ بیم جمونبر ایوں میں رہنے والے بدو بھی اپنی بن کر جاتے اور قیصر و کسر کی کے عالیشان محلوں کے قالینوں کو پاؤں تلے روندتے ہوئے بغیر شاہی آ واب بجالاتے ہوئے کھلے بندوں پیغام اسلام سناتے اوران محلوں کے بائی ان کی نظروں کے سامنے مٹی کے بتوں بحالاتے ہوئے کھلے بندوں پیغام اسلام سناتے اوران محلوں کے بائی ان کی نظروں کے سامنے مٹی کے بتوں سے زیادہ حیثیت ندر کھتے تھے اور جب بھی کسی نے ان کے کروار کو مش ایک بات بچھ کرمیدانِ جنگ میں للکارا تو ان مجاہدین نے باوجود قلت سامان اور تعداد کے اپنی شجاعت اور استفامت کی ایسی زندہ تصویر دکھائی کہ پیم ان کو مجاہدین کے کروار کا یقین ہوگیا اور بھی ان کی طرف انگی بھی کھڑی نہ کر سکے اور تمام مُحر ان کے سامنے آتکھ اٹھا کریات کرنے کے قابل ندر ہے۔

بچشم عشق مگرتا سراغ او مگیری جہاں بہ چشم خردسیاؤ نیرنگ است (پ،م:۳۲۱) (عشق کی آنکھ سے دیکھتا کہ اس کاسراغ ملے عقل کی آنکھ میں توبیہ جہاں سفید جادواورد هو کا ہے۔)

حضرت على جويري اورعلم تضوف

حضرت علی بن عثان جویری کشف الحج ب میں درج ذیل صدیث سے تصوف کے بیان کا آغاز فرماتے ہیں اور اس سے پہلے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ۲۵ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ الله کے خاص بندوں کی پہان یہ ہے کہ دوہ زمین پر جمک کر چلتے ہیں اور جب جاتل انہیں چھیڑیں تو بجائے جواب دینے کے ان سے کہ دیتے ہیں اچھا خوش دموراس کے بعد صاحب کشف الحج بیمشائخ کا درج ذیل قول تحریر فرماتے ہیں۔

mariat.com
Marfat.com

جس نے اہلِ تفوف کی آوازی اور ان کی ووت کو قبول ند کیا وہ الله کے نزدیک غافلوں میں لکھا گا۔

مَنُ سَمِعَ صَوتَ اَهْلِ التَّصَوُّفِ فَلَا يُوْمِنُ عَلَى دُعَائِهِمُ كُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْفَافِلِيُنَ

اس کے بعد آپ نے صوفی کے لفظ کی وجہ تسمید کا ذکر فر مایا ہے۔ (جے الگ بیان کردیا گیا ہے) آپ نے فر مایا کے بعد آپ نے موفی کتے ہیں اور قیامت کے روز صف اول میں کھڑے ہونے والوں کو یااصحاب صفہ کو بھی صوفی کہتے ہیں۔ایک گروہ کے نزدیک اہل صفاء یعنی جن کے اندراور باہر صفائی ہو والوں کو یااصحاب صفہ کو بھی صوفی کہا نے ہیں کہ صفائی ہر پہلو سے اچھی ہے اور اس کی ضد کدورت ہے۔ حدیث وصوفی کہلانے کاحق وار ہے۔فرماتے ہیں کہ صفائی ہر پہلوسے اچھی ہے اور اس کی ضد کدورت ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

ذَهَبَ صَفُو الدُّنْيَا وَبَقِى كَدُرُهَا وَيَالِي مِنْالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال (بخارى) گئي۔

المُل تقوف نے اپنادل کدورت ونیا کی آفات سے صاف فرمالیا ہے۔ اس زمانے میں الله تعالیٰ نے المُل تقوف کو عوام سے تخفی رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پجھ لوگ قصوف کو عوام سے تخفی رکھا ہے۔ اور صفاء باطن کی لوگ قصوف کو بے حقیقت چیز بجھ بیٹے ہیں اور ان کی پیرو کی جائل عوام کا لاَنْعَام نے کی ہے اور صفاء باطن کی خواہش کی ضرورت محسون نیس کی آور ہلف صالحین اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ بیٹے فرماتے ہیں۔ فواہش کی ضرورت محسون نیس کے آگر تو واقعی صوفی کی تلاش میں ہوتو باور کھ اِن المُ شفا صفا قو صرف صدیق اکبرین علی التُ محقید نیس کے اللہ التُ محقید نیس کے ایس میں تعلی التُ محقید نیس کے ایس میں تعلی التُ محقید نیس کے اللہ التُ محقید نیس کے اللہ التُ محقید نیس کے اللہ اللہ میں تعلی التُ محقید نیس کے اللہ اللہ محتون کی شان صفا تو صرف صدیق اکبرین کی مطاب میں تعلی التُ محقید نیس کے اللہ معتون کی شان صفا تو صرف صدیق اکبرین کی مطاب کی محتون کی شان صفا تو صرف مدیق اکبرین کی مطاب کی محتون کی شان صفا تو صرف مدیق اکبرین کی محتون کی شان صفا تو صرف مدین اکبرین کی محتون کی شان صفا تو صرف مدین کی محتون کی شان صفا تو صرف مدین کی شان صفا تو صرف مدین کی شان صفا تو صرف میں کی محتون کی شان صفا تو صرف مدین کی محتون کی شان صفا تو صرف کی شان کی محتون کی شان صفا تو صرف کی شان صفا تو صرف کی شان کی محتون کی شان صفا تو صرف کی شان کی حقون کی شان کی کان کی کان کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کے کان کے کہ کور کے کان کے کھور کی کھور کے کہ کی کھور کی کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کی کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کھور کے کہ کور کے کہ کی کھور کے کہ کور کے کہ کے کہ کور کے کے کہ کور کے کہ کے کہ کور کے

لئے دو گئے بیکراں چھوڈ کرآیا ہوں۔ایک مجب خدائے حقیقی دومرا متلاحت رسول اکرم سائی آیا ہم، یہاں لئے کہ میرا دل اس کمینی دنیا کے تعلق سے آزاد ہو چکا ہے ادرصوفی کی ادرعارف صادق کی کمل صفت یہ ہے۔ حضرت علی البجویری دمة الله علی فرماتے ہیں کہ دنیا ہیں ملوث و شخول ہونا صفات بشری ہیں داخل ہے اور فی الحقیقت صوفی وہ ہے جو تکدر (میل کچیل) سے گزر کر صفات بشری سے بالاتر ہوجائے۔اس کی تائید ہیں مشائع طریقت کا یہ تول ہے۔ کیسس المصفا مین صفات بشریہ سے نہیں کونکہ انسان کی کیسس المصفا مین صفات بشریہ سے نہیں کونکہ انسان کی مدر و الممدر کو المحدود میں المحکور م

اس لئے انسان کے لئے میل کچیل کے سوا چارہ نہیں۔ تو ظاہر ہو گیا کہ صفا کا حاصل کرنا افعال واعمال نے نہیں ہوسکتا بلکہ فرمایا۔

الصَّفَا صِفَةُ الْآحُبَابِ وَهُمُ شُمُوسٌ بِلاَ لِيَىٰ صَفَامِحِوبانِ خَدا كَلَ صَعْت بِ اوروه آ فَآبِ سَحَابٍ سَحَابٍ مَا اللهُ ا

ا یک مرتبہ صحابہ کرام رضوان الله علیم اجھین نے حضرت زید بن حارثہ رض الله تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا۔حضور اکرم اللهٔ اللِّم نے فر مایا۔

لعنی ایما بندہ ہے جس کا دل الله تعالی نے نور

ایمان سے بھر دیا ہے۔ ( یعنی جس طرح چاند سورج کود کھ کرروش ہوجاتا ہے۔)

مشارئخ سلسله میں ہے کسی کا پیشعر

عَبُداً نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهَ بِالْإِيْمَانِ.

ضِيَاءُ الشَّمْسِ وَالْقَمْرِ إِذَا شُتَرَكَا الْمُعْرَكَا الْمُعْرَكَا الْمُعْرَكَا الْمُعْرَكَا الْمُعْرَكَا

(ایعن جب سورج اور چاند کی دونوں روشنیاں آپس میں اکٹھی جمع ہوجا کیں تو ان کی مثال تو حیدو محبت کی صفائی ہے۔)

یادر کھوکہ سورج اور چاند کے نور کی وہاں کچے حقیقت نہیں جہاں نور محت وتو حید کی جلوہ رہزی ہوئو رمحت وتو حید کی مثال سورج اور چاند ہے اس لئے دی گئی ہے کہ اس و نیاییں کو کی نور ان سے زیادہ منورورو تُن نہیں اور ہماری ظاہری آ کھے سورج وچاند کے نور ہے آسمان و کھے رہی ہے اور اس مگر نور تو حید ومحت سے قیامت تک آنے والے تمام طالات دنیا میں منکشف ہوتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ وہ لطائف کے مشاہدہ سے مغروز نہیں ہوتا ، پکہ اس کا ظاہر و باطن شک وشہ اور وہم وگمان کی وستمرو سے محفوظ ہوتا ہے۔ جب اس ورجہ برصوفی پی کی

marfat.com
Marfat.com

جاتا ہے تو دنیا وعقی میں فنا ہوجاتا ہے اور بظاہر انسانی جہم رکھ کر رہانی بن جاتا ہے اور اس کی نگاہ میں زروجواہر اور کنکر و پھر کیساں ہوتے ہیں اور جو پچھے دنیا داروں برمشکل ہوتا ہے وہ سب اس برآسان ہوجاتا ہے۔ کی بزرگ نے یہ بھی فر ماہا ہے کہ جو محت کے ذریعے صاف ہوا وہ صافی ہوا اور جو محبت حبیب میں کو ومتعزق ہو کر غرمجوب سے بری ہوگیا وہ صوفی ہوگیا۔

تصوف يرحضرت مجدوالف ثانى رحمة اللهعليه كفظريات

آئے تک کوئی بزرگ ایا نہیں ہوا جس نے بیعت نہی ہو۔ بول تو ہر بزرگ نے اسلطے میں کھی نہ کھے نہ کھے کھے کہ کھا ہے گئی ہمارے اس زمانے سے قریب ترین اکا برین مشاکع میں سے حضرت مجدد رویہ الفطیہ بزرگ ہونے برکی کوکوئی شک دشہ نہیں ) کی ایک مختم گرچا مع تح بر پیش کی چارہی ہوتا کہ پیروں سے نفرت کرنے والوں کومعلوم ہو جائے کہ مجدد الف ٹائی رویہ الله الله الله بیاری تصدیف '' بیعت کی تشکیل اور تر بیت' میں ایک ہی ہوتا ہے ) اس معاطے میں کیا عقید و رکھتے ہیں۔ ہماری تصدیف '' بیعت کی تشکیل اور تر بیت' میں حضرت علی جو بری ' شخ عبد القادر جیلائی 'شہاب الدین سہروردی ' امام غزائی ' مجدد الف ٹائی ' شخ عبد القادر جیلائی ' شہاب الدین سہروردی ' امام غزائی ' مجدد الف ٹائی ' مثن ولی الله ' شاہ سیالوی ' امام قشیری ' شخ ابو نصر سراح ' عبد العزیز و باغ ' سلطان باہو' حاجی امداد الله مہما جرکی شاہ ولی الله ' شاہ عبد العزیز رویہ الله نیا میں جو الله نہاں سے نگر آکر اپنا سر پھوڑ نے کے برابر ہے )

حفرت مجد دالف ثاني رحة الله علي كافر مان ملاحظة فر ما كيس \_

کتوب ۲ مرد در در کم میں مجد دالف ٹانی رحة الله علی فرماتے ہیں'' جانتا جائے کدمیرے پیر اور وصول الی الله عیں را ہنما وہ لوگ ہیں جن کے توسل سے میں نے اس راہ سلوک میں آنکی کھولی ہے اور انہی کی وساطت سے عیں نے معاملہ عیں لب کشائی کی ہے اور طریقت میں الف اور باکا سبق انہی سے لیا ہے۔ میں نے معاملہ عیں لب کشائی کی ہے اور طریقت میں الف اور باکا سبق انہی کے طفیل، اگر معرفت مولویت کا ملکہ انہی حضرات کی توجہ شریف سے حاصل کیا ہے اگر جھے میں علم ہے تو انہی کے طفیل، اگر معرفت ہے تو وہ بھی انہی کی تو جہ ہا کا اثر ہے۔ انہا کو ابتدا میں داخل کرنے کا طریقہ انہی سے میں نے سیمیا ہے اور میں نے ان کی ایک نظر سے وہ فیض پایا ہے جو میں نے ان کی ایک نظر سے وہ فیض پایا ہے جو ہے دوم وں کو جالیس روز کی چاکئی میں میں میں شہیں آ سکتا۔ میں نے ان کی گفتگو سے وہ بچھ پایا ہے جو دوم وں کو جالیس روز کی چاکئی میں میں میں آ سکتا۔ میں نے ان کی گفتگو سے وہ بچھ پایا ہے جو دوم ہیں وہ بھی حاصل نہیں کرتے۔

موقع محل کےمطابق گزارش

سیمناسب تھا کہ یہاں حفرت مجدد الف ٹائی کے چار پانچ اقتباسات پیش کئے جاتے مگر ندکور بالا ایک

واخلاق جوخواص وعوام میں مشترک بے دوسراعلم اسرار جو بار کی و بوشیدگی کے سب سے اخیار سے محفوظ اور خواص علماء یعنی اہل بھر فان سے مخصوص ہے۔ دوسری قتم کے علم کے اظہار وافشاء سے ممانعت اس واسط نہیں کہ وہ علم شریعت کے خلاف ہے بلک وجہ یہ ہے کہ علم باطن کی وقت و بوشیدگی کے سب سے عوام أسے بھے نہیں مے اور قائل کو مشریات سے منسو کرس گے۔

ای کےمطابق راقم الحروف کاشعرہے ۔

میرا ہے دین عاشق میرے خمار میں دوام میں نہ لطیف کہر سکادل میں جھپی ہے ایک بات

میری زبان اور ہے میرا کلام اور ہے شرع کی قید تو نہیں منہ میں لگام اور ہے (ازمصنف)

لین علم دو میں ایک علم دل میں بیلم نفع دینے والا ہے، دوسراعلم زبان پر بیعلم خدا کی حجت ہے آدمیوں پر۔ (رواوالداری)

حضرت الم صن بقرى رحمة الفعليفر مات بيل ألعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَالِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَالِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَالِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ عَلَى إبُنِ ادَمَ لَ

جس کوقر آن وسنت رد کردیں وہ زندقہ ہے

اسلام ہمیں خدا کو مانے اور اس سے مدوطلب کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے کا تھم دیتا ہے۔ ہم الله کی طرف سے رشتہ جوڑنے کی بات سنتے ہیں گر الله کیا ہے؟ کہاں ہے؟ کیما ہے؟ اس کا جواب تصوف بذر یعہ عرفان عطا کرتا ہے۔ جب بیعرفان عاصل ہو جائے تو اس شخص کو مقرب بارگاہ الٰہی کہتے ہیں۔ قرآن میں انسانوں کے تین گروہوں کے نام آئے ہیں لیخی مقر بین اصحاب یمین اور اصحاب نیمین کا علم بدائی مقم ہیں انسانوں کے تین گروہوں کے نام آئے ہیں لیخی مقر بین اصحاب یمین اور اصحاب نیمین کا علم بدائی مقم ہیں افران کی مقر بین کو ہے علم بدائی کہا جاتا ہے اور ذات کا علم جومقر بین کو ہے مطم بدائی کا میں صفات البدائ کی معاون بن جاتی ہیں۔ طریقت کا علم قرآن وسنت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جس طریقہ میں صفات البدائی معاون بن جاتی ہیں۔ طریقت کا علم قرآن وسنت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جس طریقہ کو کتاب وسنت درکردے وہ زندقہ ہے۔

<u>زندقہ کے دواساب ہیں، مشائت اوراش اقت</u> اشراقت میں یے عقیدہ مانا جاتا ہے کہ ضدا کے سواکی کا وجو دہر ہیں۔ وجو دہر اس کے مداکا ہے اور وجو دہر اس کے علاوہ کو کی موجو دہیں۔ کھ لوگوں نے ہر چیز کے متعلق کہا کہ سب کچھ تن ہی تق ہے اور غیر تن ذا خااور وجو دامعدوم ہے۔

mariat.com Marfat.com مثائت ارسطوکا فلفے ہے جے اسکندر کے تھم سے مدون کیا گیا اور فارانی ، ابن رشد اور ابن بینا نے اس کومہذب بنایا تھا۔ در بنظامی میں بیفلفہ پڑھایا جاتا ہے۔ علم الکلام میں ارسطو کے فلفے کے بعد متاخرین نے فلفہ اور منطق کو بحر دیا۔ معتز لہ اور اشاعرہ وغیرہ جیسے بہت سے فرقوں نے اپنی تعلیمات سے اسلام کے عجیب الانواع فرقے پیدا کردیے جس کی وجہ سے ہمہ اوست 'طریقت ومعرفت' علم سینہ جیسے جج علوم کو غلط رنگ دے کرعام کردیا حالا نکہ اسلاف میں سے بہت سے برزگ ان کی سیح صورت کے قائل تھے۔ افسوس اس بات پر کہام کردیا حالا نکہ اسلاف میں سے بہت سے برزگ ان کی سیح صورت کے قائل تھے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ایسے لوگوں نے شریعت طریقت اور حقیقت میں غلوکر کے غیر مقصود کو مقصود قرار دے دیا اور نیتجنًا تصوف کو بدنام کردیا۔ علامہ اقبال رحمۃ الفعلیا مرار ورموز میں فرماتے ہیں۔

اے گرفتار رسومِ ایمانِ تو شیوہ ہائے کافری زندانِ تو (تودین کی رسوم میں گرفتار ہے کافرانہ طور طریقے تیرے لئے زندان بنے ہوئے ہیں۔) صوفی بشینہ یوشِ حالِ مت از شرابِ نغمهُ قوالِ مت ،

(آج کل کے گودڑی پوش اور حال مت صوفی اقوال کے نغموں کی شراب سے مت ہیں۔)
آتش از ضعرِ عراقی در دلش درنمی سازد بقرآں محفلش
(عراقی کے اشعاران کے دلوں میں گرمی پیدا کرتے ہیں، مگر قرآن پاک ان کی محفلوں کوراس نہیں آتا۔)
از کلاہ و بوریا تاج و سریر فقرِ او از خانقاہان باجگیر
(انہوں نے کلاہ و بوریا کوتاج و تخت بنار کھا ہے اوران کا فقر خانقا ہوں سے اپنا خراج وصول کرتا ہے۔)

واعظ دستال زنِ افسانہ بند معنی اُو پَست و حرفِ اُو بلند(ا۔ر:۱۲۳) (واعظوں کا بیحال ہے کہ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کہانیاں بیان کرتے ہیں اُن کی تقریروں میں لفاظی بہت زیادہ ہوتی ہے محرمعانی کم۔)

# طریقت کے جھوٹے مدعیان کا نقشہ (بالخفوض تقسیم ہندہے سلے)

علامدا قبال نے لوگوں کے اس روش کو ضرب کلیم میں (پنجابی سلمان) کے نام سے یول الکھا ہے۔ ند جب میں بہت تازہ بند اس کی طبیعت کرلے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد

تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلم

تاویل کا پھندہ کوئی میاد لگا وے سے شاخ نشمن سے اترتا ہے بہت ملید

(ض ک: ۵۲۳)

آج بھی ایسے لوگوں کی کی نہیں جوخود کو پیرنہیں بلکہ نظیر کہتے ہیں اور نماز وروزہ سے بے پرواہ ہیں اور نماز وروزہ سے بے پرواہ ہیں اور نماز وروزہ سے بے پرواہ ہیں کا میں کہ رسول اگر میں نے ایک اور میں بھی اور میں جس کے اللہ کے حضور میں جمعارے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پانچ وقت تو کیا ہمارا سرتو ہروقت نماز میں جس کے بین کہ پانچ وقت تو کیا ہمارا سرتو ہروقت نماز میں جس کے بین کہ باتھ کے دیا ہمارا سرتو ہروقت نماز میں جس کے بین کہ باتھ کے دیا ہمارا سرتو ہروقت نماز میں جس کے بین کہ باتھ کے دیا ہمارا سرتو ہروقت نماز میں جس کے جسٹا بااور طریقت کو بدنا م کیا ۔

چراغ مرده و شع آنآب که بیش تفاوت راه از کاست تا مکا ( فیر

( بجابوا چراغ اور آفاب كبال ال فرق كود يكوك كبال يه كال تك ب-

#### martat com

ایماتصوف تو قوم کے لئے ناسور ہے

اليے خودساخته پيرتقسيم مندسے بہلے توبے شارتھے اور آج پاکتان ميں بھي ايے لوگوں کي كي نہيں جن كو شریعت کی مخالفت میں روحانی کمال نظر آتا ہے۔اگر کوئی نمازی یا باشریعت انسان ان کی محفل میں آجائے تو ہیہ صوفی نمالوگ سب سے پہلے اس کوٹرک ِنماز کا حکم دیتے ہیں۔ راقم الحروف کوایسے کی لوگوں سے ملاقات کا ا تغاق ہوا ہے جو صرف دل کی نماز (بغیر قیام'رکوع' مجود ) کی بات کرتے ہیں اور اس قیام درکوع وغیرہ کو الله ے حضور قلبی' کے قیام اور رکوع مراد لیتے ہیں نہ کہ بدنی قیام ورکوع وغیرہ۔ بیلوگ جو کہ مسنون نماز ہے انکار كرتے ہيں قطعة اسلام سے خارج اور مرتد ہيں۔ ہندوستان ميں اس قتم كا تصوف يہلے عروج پرتھا۔ جب علامہ ا قبال رمة الله طين الله الأكوباند كيا اورا بن كلام كے ذريعے لوگوں كوا يسے فقر اور روحانيت سے باز رہنے كا سبق دیا تولوگوں کوقدر سے شعور آیا۔ اس قتم کے تصوف کودیکھ کربعض خٹک علاء نے تو سرے ہے ہی طریقت کو اسلام کے خلاف اور حرام قرار دے دیا اور بیلوگ آج بھی طریقت کو نذموم اور غیر ضروری تضور کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ علماء تھے جنہوں نے دشمنانِ اسلام کے عزائم کو کامیاب بنادیا وہ اسلام کے اس قتم کے دشمن تھے کہ مشائخ کواورطریفت کو کمل طور پرنیست و نابود کرنا چاہتے تھے۔لیکن الحمد لله ان کی کوششوں کے باوجود آج بھی مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد حقیقی طریقت اور اہلِ طریقت کی قدر دان ہے۔علامہ اقبال رمۃ اللہ ملے نے دیکھا كدايسے لوگ تو پورى قوم كومفلوج ايا جج اوركسب وكروارسے عارى طرزعمل كى طرف تھينج كرلئے جارہے ہيں تو آپ نے برونت اس تصوف اور رسم خانقای (جوان دنوں میں عروج پرتھی ) کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہماری تصنیف''شاہیں کا جہال اور''میں غلاقتم کے ملاؤں اورصوفیوں پرعلامہ کا کلام یکجا کر دیا ہے۔ آپ نے قوم کو قرآن وسنت پر عمل پیرا ہونے اور مستعد باعمل ہونے کی تلقین فر مائی۔ آپ نے وہ کام کیا جو پینکروں علاء انجام دیے سے قاصررہے اور بجاطور پرآپ اس تحسین کے حقدار ہیں کہ آج انہیں بالا تفاق حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ان کے کلام کے چندا شعار جوال قتم کے بدنام زمانہ صوفیوں اور ملاؤں کے ردمیں لکھے گئے ہیں قارئین کی خدمت میں پیش کئے جارہے ہیں لیکن اس سے ان کی ہرگزیم رادنہ تھی کہ طریقت کو ہی ترک کردیا جائے۔ آپ نے سیح طریقت کا اعتراف کیا ہے اور آپ مشائخ اور اہل الله کے دل سے قدر دان تھے بلکہ انہوں نے خود مجى اين والدس بيعت كاشرف حاصل كياتها -سيرت اقبال من آب فرمايا اک فقر عکماتا ہے میاد کو نخیری اک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہالگیری اک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری اک فقر سے مٹی سے خاصیتِ اکسیری (پ،ج:۲۵۲)

ارمغان جازین "وازغین" میں آپ نے فرمایا کے مسلمانوں کا ابقرون اولی کے مسلمانوں کا ما حال کہیں نہیں رہااوراس کی وجدیتی کہوہ غلط تم کی بیری مریدی میں پیش محکے تھے۔ارمغان جازین "آواز غیب" میں آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا قرونِ اولی کے مسلمانوں کا ساحال کیوں نہیں رہااوراس کی وجدیہ تھی کہوہ غلط تم کی بیری مریدی میں پیش گئے۔

ہوتے نبیں کول تھے سے ستاروں کے جگر جاک؟ کول تیری نگاہوں سے لرزتے نبین افلاک؟ اے کشتہ وسلطانی و ملائی و بیری (اے ۲۹۶)

که مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقای

کس طرح ہوا کند ترا نشتر شختین؟ مہر و مہ و الجم نہیں محکوم ترے کیوں؟ باتی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری علامہاقبالؒنے فرمایا۔

يه معاملے بيں نازك جو تيري رضابو، توكر

تصوف کے ارکان

حضرت ابوالحن محمد بن احمد فاری رمة الله عليكا قول تعرّف مين نقل كيا جا چكا ب كرتصوف كے حسب ذيل دس اركان ميں اور تصوف ان كے بغير كمل نہيں ہوتا۔ ان اركان كوسيرِ تصوف جلد سوم ص ا • سار نهايت طوالت سے كھا گيا ہے يہاں صرف ان كے نام درج كئے جارہے ميں۔

(۱) تجریرتو حید ایمی تو حید کا پیراسته کرنا۔ (۲) ساع کا سجھنا۔ (۳) حسنِ معاشرت یعنی باہمی خوش دلی یا خوش زندگانی۔ (۳) ایثار الا ثیار لیمی غیر کی منفعت کوخود پر مقدم کرنا۔ (۵) اختیار کا چھوڑ نا۔ (۲) مشروعیة الوجد لینی وجدے محظوظ ہونا اور اس سے فارغ نہ ہونا۔ (۷) کشف عن الخواطر جو دل میں گزرے اس کا کشف۔ لینی وجدے محظوظ ہونا اور اس سے فارغ نہ ہونا۔ (۷) کشف عن الخواطر جو دل میں گزرے اس کا کشف۔ (۸) سفر کی کشرت۔ (۹) ترک اکتساب لیمی نفس کا کسی کام کے سب کو پاکر اس پر اعتاد نہ کرنا کے وقد اس تو کل برزد برنی ہے اور (۱۰) ذخیر وکرنے کوترام جانا۔

فلسفه اورتضوف كي پينج

فلنے میں حقائن کا عرفان منطقی استدلال اور استنباط ہے کیا جاتا ہے۔ <u>جب کہ تصوف جس سے قال</u>ت جندا کی کوششوں اور مشتوں اور اعمال ہے کہا جاتا ہے جن ہے باطنی حواس اور روحانی قر تمیں جا کہ اور ایر اور اعمال ہے کہا جائے ہے۔ فلاسفہ کا ایک گروہ ہے جو کہ خداو تد تعالی کوئیس یا نیا اور فطاح ہاس خمسہ ہے میں مندرجہ بالا اعرفان کو جاتا ہی کہا کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ فلسفیوں کا دومرا کروہ آخریش خدا کو بان لیتا ہے۔ خدا کو شد اسے والے قسم فیلاد ہو اور کی اور کا ایس مشلس مجلل ہے ہیں۔ خوا کے مسلسل جمل ہے ایس بیٹا کہ باتا کہ کا ایک مسلسل جمل ہے اس بیٹا کہ باتا کہ جاتا کہ کے اور سے مسلسل جمل ہے اور سے مسلسل جمل ہے اس بیٹا کہ باتا کہ جاتا کہ کے اور سے مسلسل جمل ہے اور بیٹا کہ باتا کہ کہا تھا کہ سے اور سے مسلسل جمل ہے اس بیٹا کہ باتا کہ کہا تھا کہ سے اور سے مسلسل جمل ہے اور بیٹا کہ باتا کہ کہا تھا کہ سے اور سے ایس بیٹا کہ باتا کہ کے اور سے مسلسل جمل ہے اور بیٹا کہ باتا کہ کہا تھا کہ سے اور میں ایک میں مسلسل جمل ہے اور میں اور می

marfat.com

مایوسیوں کے ظلمت کدوں میں ایمان ویقین کے چراخ جلانے امت کی عروق مردہ میں زندگی کی لہریں دوڑانے اور ختیقت کے مسئلہ دوڑانے اور ختیقت کے مسئلہ دوڑانے اور خزال رسیدہ چن کو بہار آشنا کرنے کا نام ہے۔اسلامی فلسفہ میں جو ہر صفات اور حقیقت ہے، ہم کی تحقیق کچھاس انداز میں کی گئی ہے مثلاً اس میں میاعتقادر کھاجاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی واحد حقیقت ہے، ہم ایسینی مخلوق کھی مظاہر ہیں۔ نیز ہی جی سلیم کیا جاتا ہے کہ انسانی صفات محض ایک نقش ہے بات ہیں جن میں ان ضدائی صفات کا ایک دھندلا ساعس نظر آتا ہے جو ابدی اور دائی ہیں۔

<u>تصوف کا لفظ قرآن میں استعال نہیں کیا گیا بلکہ اس کی جگہ حکمت کا لفظ استعال کیا گیا ہے جس میں </u> تصو<u>ف کے معانی شامل ہیں ۔</u>

'' (الله پاک) عطا فرماتا ہے دانائی جے جاہتا ہے اور جے عطا کی گئ دانائی تو یقیناً اسے دے دی گئی بہت بھلائی''۔

يُّؤُقِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُاوُقِ خَيْرًا كَثِيرًا الْمُؤْرِدُهُ الْمُؤرِدُونَ الْحِكْمَةَ فَقَدُاوُقِ خَيْرًا كَثِيرًا الْمُؤرِدَةِ (القرة:٢١٩)

الله تعالیٰ نے طلب اور دریافت کا جوراستہ اپنے خاص بندوں پر کھولا ہے اور پیج کہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی جوراہ اس نے اپنے بندوں کو مجھائی ہے کہی راست بازی ان کو حکمت سے آشنا کردیتی ہے۔حضرت جنید بغدادی رمه الله طینے فرمایا که اگرتم حکمت سے آشنا ہونا چاہتے ہواور اس کی وہ صفات اپنانا چاہتے ہو جو حمہیں محبوب ہیں' تو پھراس کے لئے لا زم ہے کہتم اپنے باطن کوان امراض سے محفوظ رکھو جو حکمت کی راہ میں حائل ہونے والی ہیں اور اس حذر واحتیاط کواپنے مقصد کا وسیلہ بناؤ۔ نیز اپنے ضمیر کی اصلاح کرواور اس کا طریقہ میہ ہے کہ جو چیزاس کے لئے ضروری ہے اسے پچھ عرصہ تک کے لئے وقف کر دو۔اس لئے کہ حکمت ایک ایسے مخص کے لئے جس کے اندراس کی خواہش بے پایاں ہوا دراس کے باطن پراس کی محبت چھائی ہوئی ہوا میک پرُشفقت ماں اور ہمدرد باپ سے زیادہ مہر بان اور عنایت گشر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یوں لگتاہے گویامعرفت کے بادل تمہارے سریر چھائے ہوئے اورتم پرسایہ کئے ہوئے ہیں اوران کے برسنے کی بابت تمہاری امیدیں بہت توی ہوگئی ہیں۔ پس حکمت کے ان بادلوں میں جو بارش موجود ہے اس کوطلب كرواوروه بول كه بميشه حكمت وعمل كے دائرے ميں اپنے آپ كومحصور ركھواور ساتھ ہى اس ستى سے بارانِ رحمت کی طلب جاری رکھوجو بارش کوا تار نے والی اور بادلوں کو پھیلانے والی ہے جونقصان کو دور کرتی ہے اور مردنوں کو آزاد کرتی ہے اور جان لو کہ الله عزوجل اپنی رحمت کی بارش کے ایک قطرے سے اپنی مخلوقات کی سومی سری زمین کو دوباره زندگی بخش دیتا ہے۔ پس تم بھی زندگی کی طلب جاری رکھؤوہ ذات ضرور آبیاری كركى الميديه بكاس باران كآغازيس بى تم شفايا و كاورا كروه كل كر برساتو تمهار باطن ميس

جتنا کچر بھی میل دنیا ہے وہ سب دھل جائے گا اور تمہارے جسم پراس کا اثریہ دوگا کہ تمہاری باتی سب بیاریاں بھی زائل ہوجا ئیں گی۔ جب اس طرح تم نے حکمت ومعرفت کا مزہ چکھ لیا تو تمہارے نفس سے خواہشات کا جنازہ نکل جائے گا۔

# تصوف كاتعليم اورصحبت كااثر

تصوف کی تعلیم خفیطور بردی جاتی ہادر صرف ان خاص لوگوں کو دی جاتی ہے جواس کے اہل ہوں۔
عوام کو نہ آو اتنا شوق ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ دوسرے نہ اہب میں ہمی تصوف کی نقل کی گئی ہے اور بیدلوگ بھوک نگ حبس دم نفس کو ہلاک کرنے گوشہ شینی اختیار کرنے کو اپنے حواسِ خمسہ کو بیدار کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں گر اسلام کا طریقہ بہت ہمل ہے اور ان مندر جہ بالا طریقوں سے مختلف ہے۔ اہل تصوف زیادہ تر فکر اور مراقب میں مشغول رہتے ہیں اور استخراق کا مل حاصل کرنے کے بعد ان کے دل کی آئے منور ہو جاتی ہے اور انسان کا تعلق عالم بالا سے ہوجاتا ہے۔ تصوف میں داخل ہوئے کیلئے کی کو کل مشارع کی تو کہ مناز ہو جاتی ہے بعد کرنا ضروری ہے کیونکہ مشارع کا قول ہے کہ

# تصوف كي ضرورت

انسان کی تین نشمیں ہیں: اولاً عوام جوتعلید پر قناعت کرتے ہیں اور دوہروں سے بیلتے ہیں ان اکام جو ا بلندنہیں ہوتا ، تا ہم برلوگ اہل نجات میں ہے ہیں۔ ٹائیا وہ گروہ جو دانشوراور مقتد ہے برزیاوہ قنداد جی جی ہے۔ ہوتے۔ ثالثاً در بات جنعی ودائش کے درجہ تعرف کرتا ہے تا گے انجازے میادت میں بالاک جو نے وال

> Martat com Marfat.com

ہیں۔ ہوشیاری میں ابلیس کے متر ادف ہوتے ہیں جس نے خود فریق میں یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ' میں آدم ہے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ ہے پیدا کیا اور آدم کو گئی ہے۔' <u>حضرت حسن بھری بنی الله قال من شیطان</u> کے بارے میں فریاتے ہیں کہ اگر وہ عقمند وزیرک نہ ہوتا تو وانشمندوں اور دانا اشخاص کو کمراہ نہ کرسکتا۔ تاہم اہلی بینش وار باب بصیرت پر شیطان کی دسترس نہیں ہوتی جیسا کہ ارشاور بانی ہے۔

اِتَّ عِبَادِیُ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلُطْنُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا (بن اسرائیل:۲۵) ہے'۔

تصوف روحول کی توجه کوالله کی طرف کرنے کا نام ہے

حضرت مجد دالف ٹائی رہۃ الله علی کتوب نمبر ک۲۸ (دفتر اول حصہ پنجم) میں فرماتے ہیں کہ روح کے لئے بدل کے ساتھ متعلق ہونے سے بہلے اپ مقصود کی طرف تو جہاصل تھی۔ (لیعنی پیدا ہونے سے بہلے دوسی ہمرونت الله تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتی تھیں) لیکن جب بدن سے متعلق ہوئیں تو وہ توجہ زائل ہوگی۔ اس بلند سلمہ (نقشبندہ) کے اکا برنے اس بہلے والی توجہ کے ظہور کے لئے طریقہ وضع فرمایا ہے۔ جب روح بدن سلمہ (نقشبندہ) کے اکا برنے اس بہلے والی توجہ کے ظہور کے لئے طریقہ وضع فرمایا ہے۔ جب روح بدن سے متعلق ہوتو توجہ تھی موجود رہتی ہوں اور توجہ کے طریقہ وضع فرمایا ہوتی ہیں) اور اس سے متعلق ہوتو توجہ ای کی موجود رہتی ہوتو توجہ بیان وہ توجہ دوتی ہوئتہی حضرات کو حاصل ہوتی ہو وہ اس میں شک نہیں کہ توجہ دوتی ہوئتہی حضرات کو حاصل ہوتی ہوتا کو بقابالله وقت ملی روح نیا حاصل کر کے بقا حاصل کر کے بقا حاصل کر لیتی ہے۔ اس بقا کو بقابالله کہتے ہیں۔ وہ توجہ دوروح کو بدن میں آنے ہے پہلے حاصل تھی اس کو انجی فنا اور بقا حاصل نہ ہوئی تھی۔ نیا والی سے جو اور بدن سے بہلی توجہ ہے بہت بلندے۔

توجہ اور بدن سے تعلق رکھنے سے بہلی توجہ ہے بہت بلندے۔

<u> حضرت مجد دالف ثانی رمة الله طبہ نے اس نکتہ کو بیان فر مایا کہ د نیا میں آنے کے بعد لوگوں کے بہت ہے</u>

گروہ بن گئے اوران کا فرق صرف اس توجہ مائقہ کو برقر ارد کھنے ماندر کھنے ہے متعلق بے فاہم ہے کہ جب روس کا تعلق جم سے ہواتو ان کی توجہ کھا تا بیٹا کیا س اور مکان وغیرہ کی طرف مر کز ہوگی اور بعض روسوں کی ہے ہے۔ یہ ہے کہ بیٹ کی توجہ آج ہے گئے ہوگئی ، البتہ کچھ لوگ ایے بھی ہیں جن کی توجہ آج بھی ہمہ وقت الله تعالیٰ کی طرف مر گزرتی ہے میں ای طرح جس طرح کہ عالم ارواح میں تھی ۔ (ایے لوگوں کو مجوبین کا درجہ حاصل ہوتا ہے )

خانقابی نظام کی ابتداء

الله تعالی کو قطعاً بھلادیے والوں کوراہ راست پرلانے کے لئے مشائخ نے خانقا ہوں کارواج ڈالا اور خاص طریقوں سے ان کے دلوں میں ذکر الہی جذبہ کیفیت اور لذت کے ساتھ الله کی طرف ان کار جوع کرایا۔

حفرت حن بھری رہ اضطر نے بہلی مرتبہ ۱۱ ہے میں تصوف کا در آن دیا ہے بہلی دوحانی علم زبان برآنے کی بجائے سنیوں میں مختی تھا اس طرح بیعلم دل سے نکل کرد باغ میں آنے لگا۔ ۳۳۰ھیں ذوالنون مصری رہ الله علمہ نے علم تصوف کو کتابی شکل دی اور تصوف کی اصلاحات و اعد باطنی اور مشاجدات دخیرہ کا روائح ہونے لگا۔ اب بیعلم کتابی بن گیا۔ آج اہل بورب نے اس علم برسینکڑوں کتابیں کھی ہیں اور خود بھی جہرہ دوحانیت میں قدم رکھنا شروع کر دیا ہے۔ مجمی لوگوں نے علقے بنانے شروع کے حال وارد ہونے گئے اور معرفت کے اشعار بڑھے جانے گے۔ خواجہ معین الدین چشتی رہے اضطر نے کے حال وارد ہونے گئے اور معرفت کے اشعار بڑھے جانے گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رہے۔ جن میں قوالی شروع کی کیونکہ اس وقت کے ہندولوگوں میں گانا عام بھا اس لئے ان کو اصلاح کے راست پر لانے کے لئے آب نے قوالی کو مناسب سمجھا۔ آج عرب و مجم میں تصوف کے بہت سے خاندان بن چکے ہیں۔ جن میں چارخاندان قاور یہ چشتی میں وردی نقش ہندر یہ برصغیر میں بہت مشہور ہیں۔ (البت عرب مما لک میں اور بہت سے فائدان بھی مشہور ہیں ) مملکت پاک و ہند میں مجمور ہیں نظام کو بھی رواج دیا جس کا بیان اوپر گرز ر

طریقت جذبہ عمل کے محرکات بیدا کرتی ہے

> marfat.com Marfat.com

کے لئے بھیج گئے۔ اس تحریر میں انسانی خصائل کا ذکر کیا جار ہائے اور ساتھ ہی ان محرکاتِ عمل کا بھی ذکر کیا جا رہاہے جواصلاحِ نفس کے لئے اثر انداز ہوتے ہیں۔

انسان میں بدی اور نیکی کے جذبات کو جمع کیا گیا ہے اور وہ بدیوں سے مقابلہ کرنے کے باعث بلند ورجات برفائز ہوتا ہے۔ بیدا یک مسلم حقیقت ہے کہ گناہ بدی کی صورتوں میں رونما ہوتا ہے اور نیکی صالحات کی شکل میں رونما ہوتی ہے۔ <u>گناہ کے نتائج مرض ُ ثم بے چینی ُ حواد ٹ</u>افلاسُ نا کا می ُ ذلت ورسوائی <u>بے رونق جم ہ</u> ' نفرت آمیز' شخصیت اقر باء دا حماب سے بگاڑ' غلط تجادیز واقد امات' ملائکہ کی ایداد ہے محر دی وغیرہ ہیں۔ایک عام آ دمی کے سنے میں یہ تمام چیزی موجود ہوتی ہیں۔جب نیکی کا جائے تواس کی صورتیں اطمینان قل صحت وتندري فراخي رزق براقدام بركامياني مجي عزت اقارب سے پيار عالم بالا سے صحح تجاویز كالقامونا ملا نكه كي الداد دکش اور دلنواز شخصیت کا بھارئیر جائز دعا قبول ہونااور موت کے بعد انبیاً ءاور اولیا ء کارفیق ہونا ہے۔ تجاویز آسان سے ذہن میں آتی ہیں۔اچھی تجاویز الله کی طرف سے اور بری شیاطین کی طرف ہے۔ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے الله تعالیٰ کے فرشتے برائی کے کاموں میں مدافعت کرتے ہیں۔ جب انسان بدی کرتا ہے تو اس کا تعلق شیاطین سے ہوجاتا ہے اور نیکی کی صورت میں ملا نکہ ہے اس کا سوچنا' چلنا پھرنا' کھانا پینااللہ کے لئے اور اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اس کی سوچ میں القاء بھی ملا تک کرتے ہیں اور فیصلہ سیح ہوتا ہے۔ جبکہ شیطانی القاء سے فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ <u>ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں</u> نے ایک شخص کے جسم لطیف کو دیکھا تو وہ نا سوروں ہے بھمرا ہوا تھا۔ جب اس کا جسم دیکھا تو اس میں واتعی تین ناسور تھے۔ جب اس کوعباد ن پر دو ماہ کے لئے لگایا تو روحانی ناسور ختم ہو گئے اور د تکھنے برمعلوم ہوا کیے جسمانی ناسور بھی ختم ہو گئے۔

وَمَا اَصَابَكُمْ قِنْ مُصِيْبَةِ فَهِمَا كُسَبَتُ آيُلِ يَكُمْ " اور جومصيت تهميں يَنِيْق بِتهار بِ اِتقول (الشُورى: ٣٠) كى كمائى كسب يَنِيْ بِ '-

به ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در بهه آفاق زد (به ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در به آفاق زد (بادب خود بی آپ کو برانبیس بنا تا بلکه پوری زهن داسیان شن آگ لگادیتا به می چه آمد برتو از ظلمات د غم آن زیبا کی و گتاخیت به (جومصیبت تجه برآتی بے ظلمات اورغم کی شم سے دہ بھی تمہاری بے باکی اور گتاخی کے باعث ہے۔)

جوکوئی کی کامرید ہوتو اس کا شیخ علاج ہمی کرتا ہے اور داہ ہی دکھا تا ہے۔ اس کے جذب نیکی کوزیادہ کرتا ہے اور بدی سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ مخت اور دیا ضت اس طریق میں ضروری ہے۔ کیا آپ نے بیس وی کھا کہ جولوگ وا تا تینج بخش یا معین الدین چشتی اور فرید الدین شیخ شکر رمید الله بہ ہے انہوں نے کیا پہنیس کیا۔ کسی میں احساس بھتری ہوتو اس کا حل بھی جذب و کیف کے بغیر نہیں ہو سکتا ۔ عبادات واذکاراورا شغال کا مقصد ہی بہی ہے کہ کی کو پوری محنت سے دور کیا جائے۔ شیخ فرید الدین عطار رمید الله بن عطار رمید الله بن ع

صد ہزاراں قطرۂ خوں از دل چکد تانثانِ قطرہ از آل یا فتم (دل سے لاکھوں قطرہ ہائے خون نکلنے کے بعد پھر کہیں قطرہ بھرآ گاہی ہوتی ہے۔)(شخ فرید)

آپ کے فرمودات میں ہے کہ ایک سائس میں نو دفعہ سے اٹھارہ تک لفظ اللہ کہے۔ بیم اقبہ خلوت میں ہوا دراگر اس سے بھی استفادہ نہ ہوتو مشاک سے رجوع کرے اور فائدہ اس قدر ہوگا جس قدر شخ سے نبعت قوی ہوگی۔ بیمیان بہت طویل ہے، ہم تو اللہ سے مدد ما تکتے ہیں کہ اللہ ہر حال میں مدو فرمائے۔ (آمین) تو کی معبود گر مشغول غیرم تو کی معبود گر مشغول غیرم (اگریس بت خانے کے قریب ہوں تو پھر بھی تو ہی میرامعبود ہے اور اگریس غیر میں مشغول ہوں تو پھر بھی تو ہی میرامعبود ہوا اور اگریس غیر میں مشغول ہوں تو پھر بھی تو ہی میرامعبود ہے اور اگریس غیر میں مشغول ہوں تو پھر بھی تو ہی میرامعبود ہے۔)

اگرچه كافرم يا بت برستم قبولم من خدايا بر چه كه بستم اگرچه كافرم يا بت برست بول خدايا يس جو كه يول فرها ) (غيرمعروف) (اگرچه بين كافر بول يابت برست بول خدايا يس جو كهه بول مجمع قبول فرها )

یادر کھیں کہ اپنی اِصلاح میں گئے رہنے میں ہی فلاحِ دارین ہے۔حضرت ابن عباس بنی انتفاقی مہاسے روایت ہے کہ حضورا کرم ساڑ اِلَیْ آئی کا ارشاد ہے کہ الله تعالیٰ نے جب جنب عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں المکی نعتیں بیدا کیں جس کو نہ کی آئی نے دیکھا نہ کی کان نے شااور نہ کی انسان کے دل پراس کا خیال گر دا تو الله

تعالی نے اس سے فرمایا کہ تو تھے کہنا جا ہی ہے قوجھ سے کہداس پر جنت نے تین مرتبہ کہا۔

قَدْ أَفْلَحُ الْمُؤْوِثُونَ ﴿ (المومنون: ١) يَشِكُ دونول جَهال مِن بامراد هو مُعَ المان والله

پر جنت نے کہا بے شک میں بخیل اور ریا کار برحرام ہوں۔

فلاح کے لئے تزکیہ نفس کا ہونا ضروری ہے۔

زكيه كا مدارعمل يرب اور موكات عمل تقريباً باغ بين: (١) (رونى كرزا مكاف ينظ (٢)وافر فواهشات: آن دُ صاعب كرك كرزا مكان اور فوماك اگر چدل جائ و يار مى فواهناسته سے فوب ترى طرف رائل سے النائى بالد مع فود د آنا كى فوائى افراند بوت كا يماد موتا ہے والروناسة

> mariat.com Marfat.com

شہرت بقائے دوام کی خواہ ش اور برتری کا جذبہ بھی ہے د (۳) شہوات بعنی خواہشات جس سے دوسری خواہشات جس سے دوسری خواہشیں ابھرتی ہیں ابھرتی ہیں (۴) جذبات انسانی لیعن محبت عصر ہمدروئ نفرت عداوت رشک صدر بغض غیرت محبت انتقام وغیرہ ۔ اس کی جڑیں انسان میں ہیں اور جب ظاہر ہوں تو بڑی توت سے ظاہر ہوتی ہیں ۔ ان پر کشرول ہوتو نتیجہ چرت ناک ہوتا ہے ورنہ خطرناک نتائج ثابت ہوتے ہیں ۔ جیسے بھاپ کنٹرول میں کام کرتا ہے نہوتو تبائی کاباعث بنتا ہے (۵) نفسِ ناطقہ یاروح ملکوتی نیڈور پر دانی ہے ۔ اللہ نے اپنی روح انسان میں پھوٹی کو نکھ خوٹ فیٹیو مین ٹروی کی الحجر : ۲۹ ) اور پھوٹک دوں اس میں اپنی (طرف سے خاص) روح اور پھوٹک و کو نکھ خوٹ میں فور کا کسی بنایا ۔ اس سے خیر وشرکی معرفت ہوئی ۔ فالمھ کہا فیٹو تم ہا کو تنظوں ہا الشس : ۸) ، (پھراس کے دل میں ڈال دیاس کی نافر مائی اوراس کی پارسائی کو ) نور چونکر آسانی ہے ذر شرخ کی معرفت ہوئی۔ آسانی کو میرون کی طرف اٹھا تا ہے ۔ بہی چیز آسانی کو کرنام جوانات سے ممتاز کرتی ہے ۔ بیا یک ملکوتی محرک ہے جوانسان کو اعلی کردار پر ابھارتا ہے اور نیک اس کاموں میں داحت محسوس کرتا ہے ۔ بیا یک ملکوتی محرک ہے جوانسان کو اعلی کردار پر ابھارتا ہے اور نیک کاموں میں داحت محسوس کرتا ہے ۔ بیا کی ملامت کرتا ہے ۔ (نفسِ اوامہ)

اقل چاروں محرکات اپنے مطالبہ پورا کروانا چاہتے ہیں خواہ جائز طریقہ ہو یا ناجائز۔ان ضروریات کے مذہب میں حلال وحرام کی تمیز نہیں۔ان صفات سے انسان حیوانی صفات کا مظاہرہ کرتا ہے اور جہاں ان کی ضرورت پوری ہوتی نظر آئے تو اس مقام پرڈیرے ڈال دیتا ہے۔ پانچواں محرک روح تابل اعتاد ہے یہ خدا کی طرف پرواز کرتا ہے بشرطیکہ اس کوشتر ہے مہار کی طرح نہ چھوڑ دیا جائے۔ چنا نچہ اس محرک کوشیح رکھنے کے لئے وَ اُمّا مَنْ خَافَ مَقَامٌ مَیّہِ وَ نَمْی النّقُس عَنِ الْبَعَوٰ کی (النّز عٰت: ۴۳) "اور جو ڈرتا رہا ہوگا اپنی درب کے حضور کھڑ اہونے سے اور (اپنی) نفس کوروکی رہا ہوگا (ہربری) خواہش ہے "یعنی اس آیت اپنی درب کے حضور کھڑ ابونے سے اور (اپنی) نفس کوروکی رہا ہوگا (ہربری) خواہش ہے "یعنی اس آیت کے مطابق اپنی دندگی کوشر بعت کے مطابق ڈھالیس اور روح کو طاقتور کرنے کے لئے ذکر اذکار اورو طاکف جاری رکھیں۔ جو بھی کا م کریں خدا کے لئے کریں بیوی بچو وغیرہ نفسانی خواہشات کے لئے نہ ہوں، بلکہ الله کے لئے ہوں خصہ بھی الله کے لئے ہو۔ حدیث میں ہوگا جو بھی کا م کرو گے اللہ کے ہاں جزایا و کے بیاں تک کہ اس القم پر بھی اجرپاؤ کے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔افسوں ہے کہ تقریبا ہرخض ان رموز کوئیس بھیاتا۔ زندگی تمام گزرگی تو پھر کھے تا چلا جیسے اقبال آئے کہا ہے۔

کب زبال کھولی ہماری لذتِ گفتار نے پھونک ڈالاجب چمن کوآتشِ پیکارنے (ب،د:۳۳) طریقت روحانیت سے خض ہے۔

تصوف ياروحانيت كالمضمون اى قدردسيج بي جس طرح اس كادائره كمالات اورتصرفات لامحدود بير -

روحانیت کی ایک چیزیا ایک مفت کے پائے جانے پر بی موقوف نیس بلک یہ جملہ نصائل ، کمالات اورایک مجود کر جمالیات اور اجلال کے پائے جانے کا نام ہے۔علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ نے انہی خصائل کی طرف ایک بی شعریں بامعنی کلام کیا ہے ۔

قہاری و غفاری و قدوی و جروت یہ چارعناصر ہوں تو بنا ہے مسلمان (ض کے ۱۹۲۰)

ضرب کلیم میں شامل کی گئی علامہ اقبال رقیہ اشعابی کی لظم' مر دِمسلمان 'کے عنوان ہے موجود ہے اور اس نظم میں ایک مر دِمسلمان کے چند اوصاف اور کمالات نہا ہے۔ دکش الفاظ میں بیان کیے گئے جی گر ایک ولی الله کے اوصاف کا معیارات ہے بھی کہیں زیادہ بلنڈ اعلی اور ارفع ہونا تصور کیا جا تا ہے۔ مر دِموکن کے اوصاف علامہ اقبال رقیہ الله کے اوصاف کا معیارات کے باعث ہوگا البت ملامہ اقبال رقیہ الله علی میں جا بجا ملتے جی گر ان سب کا اس جگہ بیان کرنا طوالت کا باعث ہوگا البت راقم الحروف نے اس بات کو مدنظر رکھا ہے کہ جہال جہال میکن ہو سکے علامہ اقبال رقیہ الصلا کا مام چیش کرنے کے مطابق عوام کے سامہ چیش کرنے کے مطابق عوام کے سامنے چیش کیا جائے گئی ہوگا گئی ہے کہ اپنی ہر کتاب میں آپ کا کلام چیش کرنے ہے در لغی نہ کہا جائے۔

#### martat.com Marfat.com

کی مدد سے ان تمام اوصاف اور خوبیوں کا ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی جس میں روحانیت کے دائرہ کار کے معتون میں پیش کئے جانے والا خاکہ کے نقوش پائے جائیں۔ یہاں اس امر کا اختاہ کردینا ضروری ہے کہ اس مضمون میں پیش کئے جانے والا خاکہ روحانیت کے خدو خال کو ظاہر کرنے کی محض ایک کوشش ہے اور اس کا حقیق یا امر واقعی اندازہ کسی مرحد کامل کی رہنمائی کو حاصل کرنے کے بعد اس راہ پر چل نگلنے سے ہی محسوں کیا جاسکتا ہے یعنی بیدہ پھل ہے جس کا ذا نقد اس کو چکھنے کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔

# روحانیت کےمشمولات کامختصر جائز ہ

لفظِ روحانیت سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ طریقت کے اس علم کی بیشاخ روح کے احوال سے وابستہ ہے، البذا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ بیعلم روح کے احوال ومواجیز قوت وتصرفات اور روح کو ایک مضبوط ضابطۂ حیات میں ڈھالنے کا نام ہے۔ اس علم کی عہارت حاصل کرنے کے لیے درج ذیل عنوانات پر شمتل مضامین میں کمل دسترس حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

# علم روح

روح کاعلم اس قدرطوالت طلب ہے کہ اس پر کئی گاہیں تھنیف کی جا پھی ہیں البتہ اس کتاب میں بھی الیک کمل باب روح کے عنوان سے شامل کر دیا گیا ہے۔ روح کاعلم حاصل کر نامقصود ہوتو اس کے لئے روح کے احوال کو ائف تصرفات وائرہ کمالات کی وسعت کاعلم ہونا ضروری ہے۔ باضابط مطالعہ سے یہ حقیقت مکشف ہوگی کہ روح کا اختیار کس قد روسے اور اس کی حرکات کس قد رسر لیے السیر ہیں۔ روح بہت سے اعمال کو نہایت سرعت سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ روح کی پرورش اور صحت کو برقر اور کھنے کے لیے کن اعمال اور روحانی مشقول کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام سوالات کا جواب روحانیت کے موضوع پر کبھی گئی اعمال اور روحانی مشقول کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام سوالات کا جواب روحانیت کے موضوع پر کبھی گئی جمیوں سے واضح ہوسکتا ہے۔ روح سے متعلق علم کا مطالعہ مقصود ہوتو اس عنوان پر بہت طویل تحرین کبھی جا گئی ہیں۔ ایکی چند تحریوں کا احاطہ اس کتاب میں شامل کردہ '' روح '' کے باب میں بھی کرنا ممکن نہیں البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شائفین کے لئے اس باب میں کافی مواد مہیا کردیا گیا ہے۔

# قرب البي اورعثق البي كاحصول

اگر کی چیز کوآ تھوں کے قریب لایا جائے تو بہت زیادہ قریب آنے کے بعد نظر آنا بند ہو جائے گ۔الله تعالیٰ بھی اظہر ادر اقرب ہے۔اظہر کا مطلب ہے جس کا بہت زیادہ ظہور ہو چکا ہوادر اقرب اے کہتے ہیں جو نہایت عی قریب ہو۔الی چیز نظر نہیں آسکتی۔سورج کودیکھنے سے آٹکھیں چندھیا جاتی ہیں حتی کہ اگر چھدر

ایے کی سور جوں کود یکھا جائے تو آئکھیں اندھی ہوجاتی ہیں۔ایہ بی الله تعالیٰ کے انوار کے سامنے الکھوں
بلکدار بوں سورج بھی الاشنیء ہیں۔ ہرخض اور ہر چیز فطری طور پرالله تعالیٰ کے عشق میں سرشار ہے کیونکداس کی
تخلیق ہی ایک ہوئی ہے۔ یہ الله تعالیٰ کے انواراس ہیں موجود ہیں۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف دوڑ رہی ہے گر
عقل ایک الی چیز ہے جوغافل ہے اور جہال عقل نہیں وہال عشق اور کشف بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخ
کم عقل ایک الی چیز ہے جوغافل ہے اور جہال عقل نہیں وہال عشق اور کشف بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخ
کم عقل ایک الی چیز ہے جوغافل ہے اور جہال عقل نہیں وہال عشق اور کشف بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخ
کم عقل ایک اس تھوں اور جانو رکو کشف زیادہ ہوتا ہے، وہ تو قبر کے عذاب کو بھی وہ کیے لیتے ہیں۔ الله تعالیٰ کوعقل
ہوت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عشق جب بھی ہوتا ہے تو وہاں معثوق بھی ہوتا ہے ور نہ عشق کیا اس عشق کی صد
نہیں کیوں کہ معثوق لافانی اور غیر محدود ہے چیا نچ عشق بھی شعثہ انہیں ہوتا اور اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہماری
نہیں کیوں کہ معثوق لافانی اور غیر محدود ہے چیا نچ عشق بھی شعثہ انہیں ہوتا اور اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہماری
مولاناروم رہ الله علی اور ای وجہ سے وہ کام کرتا ہے اور اسے کشاں کٹاں کے بھرتا ہے فرماتے ہیں کہ ہوجس گئی میں لگا ہے نہیں ہو یا بدخواہ کیتی باڑی ہو یامال وزرا کھا کرتا
ہرایک کا کام طلب ہے جو ہر جگ ہمر، مار رہ ی ہے۔ جب ایسے لوگ (دنیادار) کی اللہ والے کے ہاتھ جڑ ھے ہیں تو
وہ انہیں بتا تا ہے کہ تہماراعشق ای دولت کاعشق ہے بھراس کا یقین حق آئیس کی مقیقت تک بھے جاتا ہے اور

علوم تصوف ہے کمل آگہی

روحانیت کی دنیابا قاعدہ ایک روحانی ضابط کریات ہے، جے اپنائے بغیراس کی منازل کو مطے کرنامشکل بی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس میں چندا یے قوانین اور ضوابط ہیں جن کا لحاظ رکھنا ایک ضرور کی امر ہے۔ اس داہ پر چن کو ان تمام علوم کو حاصل کرنے کی ہدایت اور راہنمائی کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہد ینا ضروری ہے کہ جولوگ ان علوم کے حصول کو ضروری نہیں خیال کرتے وہ نام نہاوی ترقی مین اعتبار سے یہ کہد دینا ضروری ہے کہ جولوگ ان علوم کے بس کی بات نہیں۔ اس جگدان تمام علوم کا تمل بیان کرنا نہایت مشکل امر ہے۔ البتد اس کتاب "اسلام وروحانیت اور قراقیال "میں ایے تمام علوم کو کی حد تک شامل کرنے کی کوشش کی گوشش کی گوشش کی گوشش کی تھا ہے تا کہ تا ہو تھا گوستا کہ تا کہ تا ہو تھا گوستا کی کوشش کی گوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی تو ہو ایک بات کی کوشش کی کوشش کی تو ہو کی دے وہا کہ تا کہ تا ہو گوستا کی کوشش کی کوشش

روحاني مجابرات اورمخصوص مثقول كالبنانا

かんだしとしょうというというというとなるととなっていいとくいい

#### martal.com Marfat.com

مجامدة النفس كے علاوہ خوردونوش كى يابندى وظاكف كے ضابطوں كا برقر ارركھنا ذكر ير مداومت كرنا اخلاق ادرآ داب کی حدود کالحاظ رکھنا' اپنااحتساب کرتے رہنا ،مرا قبرْ معاتبہْ محاسبۂ وغیرہ) ادر با قاعدگی کے ساتھ منازل سلوک کو مطے کرنے پرنظرر کھنے کے علاوہ بہت ہے دیگر معمولات پرکڑی محمرانی رکھنا بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ جولوگ راوسلوک میں قدم تو رکھ دیتے ہیں گرسلوک کے مذکورہ تمام امور میں محنت مشقت اور جانعثانی ہے کامنہیں لیتے 'تو روحانیت کی کی منزل پر پہنچنے سے محروم رہتے ہیں۔ بیدوہ میدان ہے جس میں باہمت لوگ ہی کمال حاصل کر سکتے ہیں ورندخار دار جھاڑیوں پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے۔علامہ اقبالٌ ضربے کیم میں فرماتے ہیں \_

ملًا کی شریعت میں فقط مستی گفتار افكار مين سرمست! نه خوابيده نه بيدار ہو جس کے رگ وپے میں فقط مستی کردار (ض کے:۵۰۱)

صوفی کی طریقت میں نقط مستی احوال شاع کی نوا مرده و افسرده ویے ذوق وہ مردِ مجاہدِ نظر آتا نہیں مجھ کو

بشریت اورملکوتیت کے مقامات ہے آگہی

اس حقیقت کاعلم حاصل کرنا کہ انسان بشری مقامات ہے تعلق رکھنے کے باوجودنوریوں (ملائکہ) کے <u>اوصاف ہے بھی متصف ہوسکتا ہے</u> اور ان تمام کمالات کا حامل ہوسکتا ہے جو ملائکہ کونوری مخلوق ہونے کی وجہ ے حاصل ہیں۔ اس کتاب میں بیان کر دیا گیا ہے دیکھیں'' مقام آدم '' کے علاوہ'' انسان کا مقام بشريت اورملکوتيت''اگرانسان ميں اس قدرلطافت پيدا ہو جائے تو وہ خاک ہے پيوندر کھتے ہوئے اپیخ اندر جریل امین کی طرح جو ہر ملکوتی پیدا کر لیتا ہے۔اس کیفیت کی طرف علامدا قبال رمیہ الله علیہ نے درج ذیل اشعار میں لطیف اشارہ فرمایا ہے \_

غا کی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند (ب،ج:۳۱۲) ہے اس کا نشمن نہ بخارا نہ بدخثاں

فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی بمسايي جبريل ابي بندة خاكي یہ راز کی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن (ض،ک:۵۲۲) جب کوئی انسان کمی ولی کامل سے نسبت حاصل کر لیتا ہے تو اس انسان میں بھی اس ولی اللہ کے عالم

ملکوت سے حاصل کردہ انو ارا در تجلیات کے اثر ات نمودار ہونے شروع ہوجاتے ہیں اور اس کی روح شیخ كے ساتھ بى عالم ملكوت ہے وابنتگی حاصل كرليتی ہے۔ اس سلسلے ميں راقم الحروف كى ايك نظم'' براہيمي نظر پیدا مرمشکل سے ہوتی ہے' میں ایسے تل تغیرات کا ذکر کیا گیا ہے۔اس نظم کے چنداشعارینچنقل کے جا

رہے ہیں جن میں ایک انسان کے نورانی اور دوانی منازل طے کرنے کی بات کی گئے ہے

" برانمین نظر پیدا مرمشکل سے ہوتی ہے" نه بحدہ ریزی سے پیدا ندعقد دحل سے ہوتی ہے

جول جائے تو نسبت پھر کہیں منزل سے ہوتی ہے ممكانہ ابل ورد ول بہت كاوش سے ملك ہے

عبث کرتا ہے تو ہنگامہ زہد و ورع پیدا بالم ول کی رونق مرشد کائل سے ہوتی ہے

کئے گوعمر ساری بے ریا مجدوں کی تابش میں عقیدت وہ عطاہے جو کہ دل کو دل سے ہوتی ہے

محمر این محفل میں سدا تشریف لاتے ہیں محمم محفل کی جال تو صاحب محفل سے ہوتی ہے

وسیلہ ذکر حق کا ذکرِ محبوبِ خدا ہی ہے ہاری گفتگو یوں لیل محمل سے ہوتی ہے

نہیں تنہا لطیف افکار کی اس وادی دل میں خضوری اینے دل کی احمد مرسل سے ہوتی ہے

(ازمعنف)

زیرِ نظر کتاب میں بی ایک انسان کی بشری اور نورانی جہوں پر قادر ہونے کی گفتگومقام بشریت اورملکیت کے عنوان سے کی گئی ہے۔ وہاں مزید ملاحظ فرمائیں۔

انسان میں دربعت کئے گئے تخی اسرار کی نمود

جو پھھتمام کا ئنات میں تفصیلی طور برموجود ہے وہ انسان کے دل میں بھی اجمالی طور برموجود ہے۔انسان

کے دل کی مثال ایے ہے جسے کہ درخت کے نیج میں بورے کا بورا درخت موجود ہوتا ہے اور یکی نیج جب مناسب ماحول میں نشو ونمایا تا ہے واس میں ہے ایک کوئیل چھوٹی ہے جورفتہ رفتہ ورخت کی شکل اختیار کر لیتی <u>ہے۔ عین ای طرح انسان کے دل میں بوری کا تنات کے تمام اسرار بوشدہ کردئے گے ہیں جو مناسب احوال</u> ے اثرات سے انسان بر منکشف کرد ئے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال فرمایا کردل ایک سمندر ہے اور اس کے

امرارموی علیاللام کی ضرب کلیمی کے بغیر منکشف نہیں ہوتے ۔ضرب کلیمی سے مراد ذکر کے دوران لگا فی گلا

الاالله كاضرب لى جاسكتى ہے نے

جب تک تو اے ضرب کلیمی سے نہ چرے کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار (ب-خ:۲۵۹)

تصوف کی دنیا ایے تمام اسراد کے کمل جانے ہے اپنی شاخت کرداتی ہے۔ ایے اسرار ذکر الی سے صرف ای دقت کھلتے ہیں جب سالک انباع شریعت کے ساتھ ساتھ کی شیخ کال کی محرانی میں منازل سلوک ہے کرنے کی بوری بوری کوشش کرتا ہے۔

# Marfat.com

# برزخ كالمخضرمال

برزخ کا حال معلوم کر ناخصوصیات و و حانیت میں ہے۔ معنف کی ایک الگ کتاب میں لطائف ست کے بیان کا مطالعہ و دمند ثابت ہوگا۔ حضرت عبد العزیز دباغ رحمۃ الله علیہ نے فر مایا ہے کہ برزخ (روحیں دنیا میں آنے سے پہلے جہاں تھیں اور مرنے کے بعد بھی ای جگہ جا کیں گی بڑ پہلے آسان میں ہے جو پنچ سے میں آنے سے پہلے جہاں تھیں اور مرنے کے بعد بھی ای جگہ جا کیں گی برٹر پہلے آسان میں ہے جو پنچ سے تک اور او پر سے و بیچ ہوتا جاتا ہے جی کہ کہ ساتھ یں آسان پر ایسا ہے جیسے کوئی گنبدر کھ دیا گیا ہو۔ ساتویں آسان سے او پر تک جانے والا حصہ برزخ کا اشرف ترین حصہ ہے کیونکہ اس میں رسول کریم سٹیڈ اینڈ اور اہل بیت، خلفاء اربح جانے والا حصہ برزخ کا اشرف ترین حصہ ہے کیونکہ اس میں رسول کریم سٹیڈ اینڈ کے کہا میں دار شاخواث اقطاب اور خلفاء اربح جو آپ سٹیڈ اینڈ کے سامنے شہید ہوئے اور آپ سٹیڈ اینڈ کے کامل وارث اغواث اقطاب اور اولیائے کرائم ہوں گے۔ بیت المعور بھی ساتویں آسان کے اس جے میں ہے۔ تمام برزخ میں سوراخ ہیں ولیائے کرائم ہوں گے۔ بیت المعور بھی ساتویں آسان کے اس جے میں ہے۔ تمام برزخ میں سوراخ ہیں جس میں روحیں مقیم ہیں۔

ال گنبد کے سات جھے ہیں اور ہر حصہ سات جنتوں میں سے ایک جنت کے مثابہ ہے۔ رسول الله سطی آنیکی اور کے اسراری حامل سوائے انکی ذات کے اور کوئی جگہ تحمل نہیں اس لیے وہ کی اور جگہ پڑئیں رہتی ۔ عام روح جس مقام سے دنیا میں آتی ہے تو مرنے کے بعدوہ اپنے عمل کے مطابق کی مقام پر آتی ہے (ہملے سے بلندیا کم مقام پر ) کا فروں کی روعیں ایک حصہ میں ہیں جو باہر کو نگلتے ہوئے (ہنی یا تا) کی شکل میں ہیں اور جہنم کی جہت میں چھلے ہوئے ہیں۔ ان کو اس طرح جاب میں رکھ دیا گیا ہے جسے ان کی ہر چیزی دی ہوگویاان کے لئے آسان کے درواز سے کھو لے نہیں گئے۔ برزخ کا اسل المافلین حصہ ساتویں زمین کے نیج تک جلاگیا ہے۔

برزن یس کفار کی روحوں کومومین کی روحوں کے نور سے مستفید ہونے سے روک دیا گیا ہے لیکن اس کے برخس مومین کو ایک دوسرے سے فاکدہ ہوگا اور گنبگار روحوں کے بچھ گناہ نیکیوں کی بدولت وحل جا کیں گے۔ (ابریز) مومین کے نوت ہونے کے بعدال کی روح سے نوری ڈور سے جنت کی طرف جا کیں گے جہاں سے ان روحوں کو فاکدہ حاصل ہوتار ہے گا اور کفار کی روحوں کو جبنم کا عذاب پہنچتا رہے گا۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے ان روحوں کو فاکدہ حاصل ہوتار ہے گا اور کفار کی روحوں کو جبنم کا عذاب پہنچتا رہے گا۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے ان روحوں کو فاکدہ حاصل ہوتار ہے گا اور کفار گی روحوں کو جبنم کا عذاب پہنچتا رہے گا۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے سرے ایک ڈور اسفید اور صاف تحر انظر آتا ہے اور بیڈ ورا سرے ایک بالشت دینا ہے ، کفار کا ڈور انبلا سیائی مائل ہوتا ہے جس طرح گندھک کی آگہ ہوتی ہو اور بیجی نظر آتا ہے ، کفار کا ڈور انبلا سیائی مائل ہوتا ہے جس طرح گندھک کی آگہ ہوتی ہیں۔ از لی ہور بیجی باریک ڈور سے نیڈ فور سے بیں اور مسلمان ہو جانے والے بچوں کے ڈور سے سفیدنظر آتے ہیں۔ از لی کافر بچوں کے ڈور سے سفیدنظر آتے ہیں۔ از لی

یچ بڑے ہوکر ولی بنتے ہیں ان کے ڈور سے بچپن سے ہی ولیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ نیک آدمیوں کی محبت سے نیلا ڈورا بندر تج سفید ہوجا تا ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدل نہیں۔ ای لیے اجما کی حالت کواسلام نے پیند فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو جماعت سے بالشت برابر بھی باہر نکا اتو وہ جا لمیت کی موت مرا۔

جب کوئی انسان مرجاتا ہے توروح برزخ میں چلی جاتی ہے کیکن بعض بزرگوں کی روح کاتعلق قبرے قائم رہتا ہے اورعوماً اُو پرکو چڑھتی ہے اور برزخ میں اپنے مقام پر چلی جاتی ہے۔

اولیائے کرام مد بران مُلک اور احوالِ عالم کے خبر دار اور تمام عالم کے دالی ہوتے ہیں اور نظامِ عالم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہر شم کے طل اور عقد (مسائل کا طل) ان سے دابستہ ہوتے ہیں ادر احکامِ عالم میں ان کا تصرف (خل دینے کا اختیار) ہوتا ہے۔

نظام اولياء كے متعلق علم

اہلِ طریقت (پیروں اور مشاکخ) میں مشہور ہے کہ ادتاد ہر شب میں تمام جہاں کی سیر کرتے ہیں اور اس سیر میں جوجگہ ان کی سیر ہے رہ جاتی ہے وہاں لازمی طور پر خلل واقع ہوتا ہے تو وہ اسی وقت قطب مدار کو تھم کرتے ہیں تا کہ وہ اپنی تو جہ اور ہمت اس طرف مبذول کرے اور وہ خلل و نقصان ان کی برکت سے اللہ تعالی زائل فرمادیتے ہیں۔ (کشف انجج بے سفحہ ۹۰ سم ترجمہ ابوالبر کات) ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

"ان اولیا یے کرام میں چار ہزار وہ ہیں جو بالکل او چھل ہوتے ہیں جواپ خال اور زیب وزینت کے علاوہ ایک دوسرے کو چھی نہیں پہچائے ۔ معز لہ کے فرقے والے، اولیاء کی خصیص (ایک دوسرے پر فوقیت ہوتی ہے)۔ الله تعالیٰ نے رکھنے) کا اٹکار کرتے ہیں حالانکہ اولیا یے کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت وفوقیت ہوتی ہے)۔ الله تعالیٰ نے بر ہانِ نہوت کو آئ تک باتی رکھا ہے اور اولیا یے کرام اکو اس بر ہان کے اظہار کا سب بنایا ہے تا کہ مسلسل آیات و جب (الله کی نشانیاں، ولائل) کی صداقت محمدی علی صاحبہا الصلوقة والسلام پیوستہ طریق پر ظاہر وہا ہم رہے۔ ان ہو ہو جب الیانِ عالم بنایا ہے اور الله تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے (حضرت بجویری کو) اس معالے کی خبر عیاں آئی ہے۔ ان چار ہزار اولیا نے کرام میں ارباب حل وعقد ہیں (صاحب اختیار) جنہیں سر ہنگان درگا و تی تعالیٰ کہا جاتا ہے، وہ تین سونفوں قدی ہیں جنہیں اخیار کہتے ہیں ، چاں اور سات وہ ہیں جنہیں ابرار کہتے ہیں ، چار وہ ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں ، تین وہ ہیں جنہیں ابرال کہتے ہیں اور سات کہ جبی اور سات وہ ہیں جنہیں ابرار کہتے ہیں ، چار وہ ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں اور سات کے وہ ہیں جنہیں ابرال کہتے ہیں ، چار دوہ ہیں جنہیں اور اس کے جیں اور ایک دوسرے کو جنہیں نتیب کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جو قطب کہلاتا ہے اور اسے نوٹ بھی کہتے ہیں اور بیتا م ایک دوسرے کو جنہیں نتیب کہتے ہیں اور ایک وہ ہیں۔ اس پرا حادیث ناطق ہیں اور اربا ہے حقیقت اس کی صحت پر شفق ہیں۔ (ترجمہ جانے اور دیجیا نتے ہیں۔ اس پرا حادیث ناطق ہیں اور اربا ہے حقیقت اس کی صحت پر شفق ہیں۔ (ترجمہ اذین وہ جان ہیں۔ اس پرا حادیث ناطق ہیں اور اربا ہے حقیقت اس کی صحت پر شفق ہیں۔ (ترجمہ اذین وہ جان

mar@iscon

بركات صغير ١٩٣)

# الل الله براعتراض سے اجتناب كرنا

وہ لوگ جو پیرانِ عظام اور مشائخ کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں وہ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ جب ایک پیش کردہ حقیقت کا جواب بن نہ پائے تو وہ دوسرااعتر اض کردیتے ہیں۔ بیسب کچھ سننے کے بعدوہ کتے ہیں کہ ہم اولیائے کرام کے منکر نہیں البتہ اس سلسلہ بیعت اور پیری مریدی کے خلاف ہیں۔اولیاءالله کا ذكرتو قر آن ميں بھی مانتے ہیں تو پھریشنے كوئی بدعت تونہیں كيونكہ انہی ادلیائے كرام كو بيريا شخ كہتے ہیں۔وہ شیخ یا پیر (اگروه صیح پیر ہے تو) لازی ولی ہوتا ہے اوران کواس منصب پر بٹھانے والا ایک نظام ہے۔ بیصا حب اذن (اجازت) ہوتے ہیں اور انہیں بیعت اور تبلیغ کی اجازت اور حکم ہوتا ہے۔ باقی رہا بیاعتراض کہ بیعت کیوں لی جاتی ہے تواس کے متعلق عرض ہے کہ میسوال (اگلے جہاں میں جاکر) حضرت رسول اکرم سلٹھنے آپنی حضرت ابو بكرصد يق رض الله عنه حضرت على رض الله عنه ابل بيت رضوان الله عليم اجمعين حضرت بايزيد بسطا من ابوالحسن خرقا في ابويوسف بمدا في عبدالخالق غجد وا في عارف ريوكري باباساي امير كلال مبها وَالدين نقش بندٌ مولا ناعطارٌ عبيدالله احرارٌ خواجددرويشٌ ، خواجرامكنكي ، حضرت باقى بالله مجددالف ثانيٌ سے لے كرآج تك جوسلسا فقشند یہ میں جومشائخ نے بیعت کا سلسلہ قائم رکھا ہے ان ہے دریافت کریں یا اگر ایسا نہ ہو سکے تو سلسلہ قادریہ ' جنيدية رفاعيه نورية حكيميه اسهيليه وغيره جن سب مين بيعت كاسلسلة حضورا كرم ما التي آيام عن كراب تك جاری ہےان سب سے دریا فت کریں یعنی ان کی کتب کا مطالعہ کریں۔ <u>کیابہ سب لوگ غلط راتے بر تھے اور</u> معترض دین کی چند کتابیں پڑھنے سے عالم بننے کا دعویٰ کرتا ہے جے روحانیت اورتصوف کی الف ہا کا بھی علم نہیں) کیا ان سب کو برکار اور کم علم مجھ کرخود کوان سے بالاتر جان کردین کا خیرخواہ مجھتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول <u> بزرگول سے زیادہ جانتے ہیں۔ جذبیت خاک دایارعالم ہاک۔</u>

انکار بیعت کا فتنہ آجکل ان چندعلاء کے انکارے کافی شدت اختیار کرتا جارہا ہے اور اس سے نفرت دلانے کے لئے بیلوگ غلط پیروں کی مثالیں دیتے اور لوگوں کو گمراہ اور دین سے دور کرتے جارہے ہیں۔ دلانے کے لئے بیلوگ غلط پیروں کی مثالیں دیتے اور لوگوں کو گمراہ اور نہ ہی ان لوگوں نے بھی اولیاء کرام کی دراصل بیلوگ خود کارعلاء ہیں بین نو کسی شخ کی صحبت میں بیٹھے اور نہ ہی ان لوگوں نے بھی اولیاء کرام کی کتابوں کا سنجیدگ سے مطالعہ کیا ہے۔ راقم الحروف کوخود اس بات کا تجربہ ہے کہ ایسے عقائد والے کشف کتابوں کا سنجیدگ سے مطالعہ کیا ہے۔ راقم الحروف کوخود اس بات کا تجربہ ہے کہ ایسے عقائد والے کشف الحروف کوخود اس بات کا تجربہ ہے کہ ایسے عقائد والے کشف الحروف کوخود اس بات کا تجربہ ہے کہ ایسے عقائد والے کشف کھی معادن میں میں معادن میں کا معادن کی معادن کی کتاب اللم میں مسالے قشیری تذکرہ غوشیہ مشنوی مولانا روم کلام ومعاد مقال مقال العمان کی اللم کا مسالے کی معاد مقال کی معاد مقال کا معاد کی معاد مقال کا معاد کا معاد کا معاد کی معاد کا معاد کی معاد

حضرت سلطان باہؤ جائ بابافرید عطار ٔ حافظ میال محد بخش رہ تاہ علیم وغیرہ اور دیگر تصانف اولیاء کبار کو بالکل باتھ نہیں لگاتے اور صرف ان نام نہا وعلاء کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں کفر اور شرک کے من گوڑ ت فتوے لگائے گئے ہیں اور ایک دومروں پر گند اچھالا گیا ہے اور ان کی اماس محض فرقہ بازی ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ اولیاء کے کردار کا مطالعہ کریں تا کہ انہیں دونوں میں فرق محسوس ہو سکے۔ اس حقیقت کواس کتاب میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ یا در ہے کہ بیخ الفین جن لوگوں کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں وہ محض عالم کی حیث بیت رکھتے ہیں۔ ان کا درجہ مشائخ کرام سے بہت دور ہے۔ ایسے عالم تو آگریزوں ، ہندوؤں اور سکھوں میں بھی ہوتے ہیں گردہ اولیاء کی فہرست میں نہیں آتے۔

ز مانهُ رسالت کاتصوف اور تاریخ تصوف

(زمانهُ رسالت مآب النُّهُ لِيَهِمْ مِين روحاني كيفيات)

تربیتِ عشاق میں ہے: رسول الله سالی الیہ الله علی اور حانی قوت اس درجہ تھی کہ جس شخص کو آپ کلہ پڑھا کر مسلمان بنا لیت ای وقت اس کو مرتبہ احسان ( لیتی رگ رگ میں ایمان کا جانا اور دل کی آ کھے الله تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کرنا) حاصل ہو جاتا ۔ چنا نچہ ایے مسلمانوں کو مجاہدات کی چندان ضرورت نہ رہتی کیونکہ محابہ کرام اور تابعین میں وہ طاقت (بقدراستطاعت) موجود تھی لیکن رفتہ رفتہ یہ بات بعد کے لوگوں میں کم ہوتی کی ۔ اس کی کی تلائی کیلئے ہزرگوں نے مجاہدات اور ریاضتوں کا اجراکیا جو حصول مقصد کے لئے ذریعہ بنیں اور یہ کی کی حد تک پوری ہوئی ۔ رفتہ رفتہ ہی اذکار اور مشاغل مقصود بالذات ( یعنی رکی طور برجاری ) ہوگئے اور درجہ احسان کی بجائے لوگ استغراق کے دلدادہ ہو گئے اور علیاء نے بھی احسان کی مقصد کو چھوڑ کر مرف اور درجہ احسان کی بجائے لوگ استغراق کے دلدادہ ہو گئے اور علیاء نے بھی احسان کی مقصد کو چھوڑ کر مرف تحصیل علم کو اینا مقصد ہمائیا ہے ۔

حضرت بایزید بسطا می رود اله بدفر ما یا کرتے سے کہ تمیں سالہ مجاہدات کے بعد جھے وَ نَحْنُ اَقُوبُ اِلَیْهُ مِنْ حَبْلِ الْوَ بِی بِی اِلْوَ بِی بِی وَ اِلْوَ اِلْوَ بِی بِی اِلْوَ بِی اِلْوَ بِی اِلْوَ بِی اِلْوَ بِی اِلْوَ بِی اِلْوَ اِلْوَ بِی اِلْوَ اِلَا اِلْوَ اِلِوْ اِلِوْ اِلْوَ اِلْوَ اِلِوْلِ اِلْوَ اِلِوْلِ اِلْوَ اِلِوْلِ اِلْوَ اِلْوَ اِلِوْلِ اِلِوْلِ اِلِمِ اِلِوْلِ اِلْوَالِ اِلْوَ اِلَا اِلْمِی مِی اِلْوَالِ اِلْوَالِ اِلْوَلِ اِلْوَلِ اِلْوَلِ اِلِوْلِ اِلْوَلِ اِلْوَلِ اِلْوَلِ اِلْوَلِ اِلْوَلِ اِلْوَالِ اِلِوْلِ اِلْوَلِ اِلْوَلِ اِلْوَلِ اِلْوَلِ اِلْوَلِ الْوَلِي اِلِمُ الْوَلِي اِلْوَلِ الْوَلِي اِلْوَلِ الْوَلِي اِلْوَلِ الْوَلِي اِلْوَلِي اِلْوَلِ الْوَلِي اِلْوَلِ الْوَلِي الْمِلْوِي الْوَلِي الْمِنْ الْمُعِي الْمُؤْلِقِي الْمِنْ الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُعِلِي الْمُؤْلِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُؤْلِقِي الْمِلْمِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمِلْمِي الْمُؤْلِقِي الْمِلْمِي الْمُؤْلِقِي الْمِي الْمُؤْلِقِي الْمِلْمِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُلْمِي الْمُؤْلِي الْمُلِي الْمُلْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي

mariat.com
Marfat.com

شان کا حال نہیں ہوسکا۔ حضرت می عبدالقادر جلائی رہے الله طرفر ماتے ہیں کہ جہاد پر نکلنے والے ایک ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی کے گھوڑے کے باؤں سے اڑنے والی خاک اگر میرے بدن پر بڑجائے ہی ایک لیے جنتی ہونے کا یقین ہوجائے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوا کہ جن مسلمانوں نے رسول پاک سٹیڈیڈیڈ کی ایک لیے بحر کی محبت اختیار کر لیا اس کو درجہ احسان نعیب ہوجاتا ہے۔ حضرت عطار رہے الله علم نے تذکر وادلیاء میں تکھا ہے کہ حضرت الاولی نرق ان میں درجہ احسان نعیب ہوجاتا ہے۔ حضرت عطار رہے الله علم نے تذکر وادلیاء میں تکھیا ہے اس کی حضرت الاولی نرق ان میں درجہ الله علم سے ایک بارائی مجلس میں سوجود سے فر مایا کہ ابوجہ بل نے رسول بخشش ہوجائے گی۔ محبود غزنوی رہے الله علم نے جو اس مجلس میں سوجود سے فر مایا کہ ابوجہ بل نے رسول الله سٹیڈیڈیڈ کور یکھائی نہیں اور اس بات برقر آن کی آیت شاہد ہے جیسا سورہ اعراف الوجہ بل نے رسول الله سٹیڈیڈیڈ کور یکھائی نہیں اور اس بات برقر آن کی آیت شاہد ہے جیسا سورہ اعراف ایوجہ بل نے رسول الله سٹیڈیڈیڈ کور یکھائی نہیں اور اس بات برقر آن کی آیت شاہد ہے جیسا سورہ اعراف آیٹ نہر ۱۹۸ میں فرمایا۔

'' اور تو دیکھے گا انہیں کہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا''۔ وَتَّالِ مُهُمْ يَهُ فُكُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لا يُبْصِرُ وُنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَدُونَ ال

رسول الله معظید این کا تو دیر بف کا می حال تھا کہ جس کو آب بھی جنگ با بہتے ہا کہ کام کے لئے بھیجے تو تھوڑی کا تو در کے بعد وہ اس کا اہل ہوجا تا جس بروہ امور کیا جا تا تھا چنا نجہ حضرت علی کرم اللہ وجب کہ جس درہ فیمر کے لئے سے تم فرمایا تو آب نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھنگا۔ آب کا اپنا قول ہے کہ جس دروازے کو ساٹھ آدی ندا ٹھا کتے تی بی اس کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھنگا۔ آب کا اپنا قول ہے کہ حوکی روٹی دروازے کو ساٹھ آدی ندا ٹھا کتے تی بی اس کو اٹھا کر ڈھال کا کام لیتا تھا اور اب روقت ہے کہ حوکی روٹی کا چیانا بھی شکل ہوگیا ہے۔ حضرت عمر بنی اللہ عن اللہ منافی ایسا وقت تھا کہ بین نو دس اونٹوں کو جس جے داگاہ بیل کے جاتا تو ان کو سنمال نہ سکتا تھا اور اب رسول الله منافی آئیل کی نگا ہوں کا برا آر ہے کہ آپ منظر آئیل کی محبت میں اگر کوئی دیوانہ بردی سلطنت میں کی کورم مارنے کی بحل نے بی کی نگا ہوں کا اثر تھا کہ ایو بحرصد ایق بنی الشعن منہ دوریکر صد ایق بنی الشعنی منہ دوریکر صد ایق بنی الشعنی منہ دوریکر صابہ کرام رضوان اللہ بھی جسی ہستیوں کو منافی منہ دوریکر میں انتہ بھی جستی ہستیوں کو منافی منہ دوریکر میں انتہ بھی جستی ہستیوں کو اسلام کے درخشندہ ستارے بنادیا گیا ہے جن کی مثال قیا مت تک درکھنے میں نہیں آسکی۔

صحابه كرام رضوان الله تعالى يلبهم اجمعين كوخفيه روحاني تعليمات

رسول الله سائة لَيْلِم كَ خفيه روحانى تعليمات كا باب بهت طويل ہے۔ اختصار كولمحوظ خاطر ركھتے ہوئے' مرف چندواقعات كے اشارات كوى چش كيا جار ہاہے اگر كسى كوتفعيل كى ضرورت ہوتو متعلقہ روايات كى طرف رجوع كيا جائے۔ حضرت ابو ہر یرہ درخی الله عند نے فر مایا کہ حضورا کرم سٹی ایکی نے ہمیں دوشم کے علوم تعلیم فر مائے۔ایک تو وہ علم بیں جن کو ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور دوسرا وہ علم ہے کہ اگر ہم اس کو بیان کریں تو لوگ ہمارا گلاکا نے کو آئیں۔ایک حدیث شریف میں فر مان نبوی ہے کہ لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ کَلِمُوُا النّاسَ عَلَى قَدْدِ عُقُولِهِمْ (احادیث مثنوی میں ۵۹۔احیاء العلوم ج،امی، ۵۲۔شرع نج البلانے ج، میں ۲۷۷)

دیگر بہت کی احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ حضور اکرم سلٹی آئی نے لوگوں کو علم سکھانے کے بہت ہے در جات قائم رکھے تھے۔ کچھ علوم تو عام مسلمانوں کے لئے تھے اور کچھ علوم خواص کے لئے مخصوص تھے اور کچھ علوم اور اور مسلمانوں کے لئے تھے اور کچھ علوم خواص کے لئے مخصوص تھے اور کچھ علوم اسے بھی تھے جو خاص الخاص صحابہ کرائم کو تعلیم کے جاتے تھے۔ حضرت ابودردا ورض الله عنی کے درا گرتم ان حضورا کرم سلٹھ اللہ اللہ نے ان کو علم و حکمت کے سر باب ایسے علیم فر مائے کہ جو کی کو تعلیم نہیں کے گئے اور اگرتم ان میں سے ایک بات بھی من لوتو تمہارا اپنے گھروں میں سکون سے رہنا ناممکن ہوجائے۔ (بیرحدیث الگ بیان کردی گئی ہے۔)

مشاہرہ حق میں (جناب واحد بخش سیال نے) یہ بات نقل کی ہے کہ رسول الله مشہداً آیہ نے حضرت شخ عبد القاور جیلانی رمیۃ الشطیہ کی تربیت خووفر مائی اور پھر آب کو تھم دیا کہ فلال شخص سے بیعت کر لوتا کہ سلسلیہ بیعت آگے چلتا رہے۔ ہماری تصنیف'' رابط شخ'' میں اولی فیض کا ملنا بہت سے بزرگوں نے قال کیا گیا ہے۔ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالی عدی تعلیم بھی حضور اکرم ملٹھ اُلی آیہ نے جس طریقہ سے فر مائی' اس طریقے کو آج تک اولیس طریقہ کہاجاتا ہے۔

صحابہ کرام رضون الله تعالی علیم الجعین کی زندگیوں میں ایسے نادر واقعات و کھنے میں آئے ہیں جو حضور اکرم اللہ اللہ کی خصوصی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں مثلاً حضرت عمر رضی الله تعالی عند کا اللہ جَمَعُن نہیں مثلاً حضرت عمر رضی الله عند کی کنیز کی کنڑیوں کا گٹھا فر رہے پھر بحکم کہنا اور حضرت ساریہ رضی الله عند کا اس کلمہ کوسٹنا حضرت عمر رضی الله عند کی کنیز کی کنڑیوں کا گٹھا فر رہے پھر بحکم رضوان جنت حضرت عمر رضی الله عند کے گھر پہنچنا 'اور حضرت حارثہ رض الله عند کا ابنی آ تکھوں سے احوال جنت وووز ن کی کا جینا وغیرہ بہت سے واقعات مستند کہایوں میں ملتے ہیں۔ ایسے لا تعداد واقعات کا رونما ہونا ایس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ صحابہ کرام شکھ کو حضورا کرم سٹھ لیکھ نے تصوف اور روحانیت کی نہایت اعلی تعلیم عطا خرمائی تھی۔

صحابہ کرام کا جنگوں میں بخوتی اپنی جانوں کوٹار کرنا 'بڑی بڑی بڑی بلاکت خیز بلاؤں کا بلاخوف مقابلہ کرنااور مشکل حالات میں ڈٹ جانار تمام ہا تیں ان کے ایسے کمالات میں جوان کی بہت بڑی روحانی اور صوفیانہ تعلیم وتربت کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسی تعلیمات آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد اور آج بھی مشارع عظام اپنے

marfat.com

مریدوں کو خفیہ طریقوں سے دیتے ہیں اور بیا نمی تعلیمات کا اثر ہے کہ آپ کی امت میں سے جنید و بایز یدر حمة الله علیما جعین جسی لا کھوں ستیاں و کھٹے میں آتی ہیں۔

# اسلام ميس تصوف كاارتقاء

اسلام میں تصوف کا ارتقاء صالب خوف ہے جل کر پہلے صالب عشق اور پھر صالب فا اور اتصال تک کا سنر ہے۔ رسول خدا ساخ پہلے اور آپ کے صحابہ "کے زیانے میں غد ہب ایک سید صابا دہ طریق زندگی تھا'جس میں انسانی رویے کی تہہ میں خوف خدا کا جذبہ ہی سب سے قوی تر تھا اور قرآن کیم میں خدا کا تصور زیادہ تر ایک ما جز اور ایک غالب اور مقدر اور با جروت ہت کی صورت میں پیش کیا گیا تھا'جس کے سامنے انسان بالکل عاجز اور در ما ندہ ہا اور اس کی نجات کی صورت صرف یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کے خوف کو سب چیز وں پر مقدم مرک میں اجدا اور اقوال سے ظام کر تے ہیں کہ ان کے اندرخوف خدارو تی کی طرف جاری وساری تھا۔ ایک محالی تھے الداری رہی اللہ من کے متعلق روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ تمام رات قرآن باک کی وساری تھا۔ ایک محالی تھے الداری رہی اللہ عن کے دن ہوگیا ہے۔

"کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو ارتکاب کرتے ہیں برائیوں کا کہ ہم بنادیں گے انہیں ان لوگوں کی مانند جو ایمان لائے اور نیک ممل کرتے رہے کہ یکسال ہو جائے ان (دونوں) کا جینا اور مرنا بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں'۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ الْجَتَّرَهُوا الشَّهِاْتِ آنُ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الضَّلِحُتِ \* سَوَ آءً مَّحْيَاهُمُ وَمَمَالُهُمْ \* سَآءَمَا يَخْلُمُونَ سَوَ آءً مَّحْيَاهُمُ وَمَمَالُهُمْ \* سَآءَمَا يَخْلُمُونَ

ایک دوسرے محالی ابوالدرا دا ورخی الله میرفر ماتے ہیں: ''<u>اگرتم لوگوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ موت کے بعد</u> تمہارا کس چزے سامنا ہوگا تو تم اس زندگی میں چھے نہ کھاؤ'نہ ہو! (اور کہو)اے کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جے کاٹ ڈالا جاتا ہے اور دومویشیوں کا چاروین جاتا ہے''۔

رسول خدا سٹائیلیم کفیرانہ زندگی اور کٹرت قیام و بجوداور صحابہ کرام کا بیر دیہ خداخونی و پارسائی نیزوہ صدیب قدی کہتم نمازاس طرح پڑھو کہتم خداکوا۔ پنج سامنے دیکھور ہے بواورا گریہ نہ ہو سکے تو جسے وہ تہیں دکھے رہا ہے۔ یہ ایسے امور تھے جنہوں نے آگے چل کر اسلامی تصوف کے لئے بنیاد فراہم کی۔ پہلی صدی بجری کے ختم ہوتے ہوتے لوگوں کی زندگیوں میں کافی تغیروا تع ہوا تھا۔ عبادات اور شعائر تو باتی تھے لیکن زندگیوں بی کافی تغیروا تع ہوا تھا۔ عبادات اور شعائر تو باتی تھے لیکن زندگیوں پران کا اثر برائے نام تھا۔ ان حالات میں زاہدادر شتی لوگوں کا ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جس نے دغوی زندگی کے اس فقداور شورد شرے اپنادا من چھڑا کرخداکی عبادت میں اپنے لئے پناہ ڈھونڈی اور خونہ

خداکواپنا شعار بنایا - اس زبان کی ایک مشہور شخصیت حضرت حسن بھری رویۃ الله طبہ ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان برخوف خدااس قدر طاری تھا کہ ان کا چرہ ہر وقت زعفران کی طرح زرور ہتا تھا اور بوں اگنا تھا جسے دوزخ کی آگ ساری مخلوق میں صرف انہیں کے لئے پیدا گئی ہے ۔ پرحضرت حسن بھری رویۃ الله علم بناور ایک الیک عضاء و جوادح کی نیکی اور روح و نفس کی نیکی میں ایک اخباز قائم کیا اور ایک الیک انقلاب انگیز بات کہی جس نے آگے جا کرصوفی عقیدے اور فکر کے لئے سند کا کام دیا۔ انہوں نے فرمایا:

"افقلاب انگیز بات کہی جس نے آگے جا کرصوفی عقیدے اور فکر کے لئے سند کا کام دیا۔ انہوں نے فرمایا:
"اصل نیکی روح کی نیکی ہور تی نیکی کا ایک دانہ نماز دیں اور روز دی کے بڑار گنا وزن سے بڑھ کر کے بڑار گنا وزن سے بڑھ کر کئی ہوں ہوئی تھی لین ان کے قروز بداور ان کے ان رجی تات کے ان رہی تات کے ان رجی تات کے ان رہی تات کے ان رخون کی ایک را میں شامل کیا بلکہ اپنے کئے مشعل راہ اور را می میں شامل کیا بلکہ اپنے لئے مشعل راہ اور را میں شامل کیا بلکہ اپنے لئے مشعل راہ اور را میں شامل کیا بلکہ اپنے لئے مشعل راہ اور را میں شامل کیا بلکہ اپنے لئے مشعل راہ اور را میں شامل کیا۔

صوفی کی اصطلاح کیسے رائج ہوئی؟

> marfat.com Marfat.com

تقوف کی ابتداجی طرح سے بھی ہوئی اس نے پہلے میں اور پرجوش عقیدت اور پرجوش ومجت کا روپ افتیار کیا۔ ایک صوفی کے زدیک برائی سے اجتناب اور نیکی کا اختیار کرنا اس لئے ضروری نہیں تھا کہ اس کے بدلے انبان سے جنت کا وعدہ کیا گیا تھا بلکدا س لئے کہ ساس عمین اور از لی محت کا ایک اونی تقاضا تھا جو ایک بندے کو اپنے رب کی محبت کے تقاضا تھا جو ایک بندے کو اپنے رب کے محبت کے تقاضا تھا جو ایک بندے کو اپنے رب کے محبت کے تقاضا تھا جو ایک شریعت اور تعلیمات و ینی کے ساتھ ماتھ چا کیکن آ کے جا کر بیان سے پھڑ گئے 'پھر علم ظاہر اور علم باطن کے دوئی کے تصور کوجنم لیا۔ صوف کے زدیک علم کا زریعت اور قبلی وروایت نہیں بلکہ وہ وجدان تھیرا جس کے ذریعے ایک دوئی کے تصوف کے ممتاز صوفی حضرت بندے کو براہ راست'' حقیقت مطلق'' کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ و نیائے تھوف نے محض فقر ہے نے محض ذہر نام اللہ بین موردی رہے اللہ علی اور ان کے سوا کھھ مزید بھی فرماتے ہیں کہ'' تھوف نے محض فقر ہے نے محض ذہر' بلکہ میں اور ان کے سوا کھھ مزید بھی ' ہے۔ اس'' کچھ مزید' سے آپ جو بھی چا ہیں مراد بلکہ اس میں فقر وز ہدوئوں شامل ہیں اور ان کے سوا کھھ مزید بھی' ہے۔ اس'' کچھ مزید' سے آپ جو بھی چا ہیں مراد بلکہ سے تیں۔ اس میں وہ سب منزلیں شامل ہیں جو ایک صوفی کو سفر کرنے کی راہ میں چیش آتی ہیں۔

# تاريخ تصوف

ا حادیث نبوی سٹھائی کی جومس حمین میں درج ہیں سے طاہر ہوتا ہے کہ ذکر کے حلقے آنخضرت سٹھائیکی کے مان میں اس میں کے درجہ میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے جس میں آنخضرت سٹھائیکی کے دارالسلوک میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے جس میں آنخضرت سٹھائیکی کے

تاريخ تصوف يرعلامها قبال كااظهار خيال

علامہ محمد اقبال نے ''تاریخ نصوف' کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلامی نصوف کے ماضی پراگر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی کے آخر میں اس کی ابتداء ہوئی ہے۔ جب بنی امیہ کے مظالم اپنی انتہا پر پہنچ ہیں تو اس وقت صوفیا ہے کرام کا پہلا طبقہ وجود میں آیا۔ طبقات اول کے صوفیاء میں حضرت حسن بھری عدیب مجمی حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ الله یہم جسے بزرگ مشہور ہوئے۔ پھر زمانے نے ایک کروٹ بدلی بنوامیکا دورختم ہوا اور بنوع ہاس کا دور شروع ہوا اور صوفیاء کرام کا دوسرا طبقہ وجود میں آیا جس میں حضرت بایزید بسطامی حضرت معروف کرخی حضرت فرید اللہ بن عطار اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ الله یا بیہ بزرگ شامل تھے۔

ای طرح بیصدیاں گزرتی رئیں اور مختلف صوفیائے کرام پیدا ہوتے رہے۔ تیر ہویں صدی عیسوی تک اسلام میں تصوف کی عالمگیر تحریک بن چی تھی۔ اس صدی میں صوفیائے کرام نے اپنی خانقائیں قائم کر کے رشد وہدایت کے چراغ روٹن کئے۔ یہ ہے اسلامی تصوف کا ایک اجمالی ساخا کہ ، جن احباب کو تصوف کی تفصیلات درکار ہوں وہ علامہ اقبال رحمۃ الله علی کی کتاب تاریخ تصوف (مرتبہ پروفیسر صابر کلوروی) کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت امام قشیری رحمۃ الله علیا ہے رسالہ قشیریہ یہ کھتے ہیں۔

ہیں۔ تب الل سنت کے خاص لوگول نے جوخدا کے ساتھدا بنے نفول کی رعایت رکھنے والے اور اپنے دلوں کی غفلت سے حفاظت کرنے والے تھے اس نام کوچھوڑ کرایٹانام اہل تصوف رکھا اور ان اکابر کا دوسری صدی ہجری سے پہلے مینام شہور ہوگیا''۔

# مطالعه تصوف کے فارس ماخذ قبل از مغلیہ عہد

روحانی تجربیضی کی میں موجود ہے لیکن جب ہم مسلمانوں کے روحانی تجربات دواردات کے لیفظ "تصوف" کی نہ کی شکل پیں موجود ہے لیکن جب ہم مسلمانوں کے روحانی تجربات دواردات کے لیے لفظ "تصوف" استعال کریں تو اس لفظ کے امتیازات کو بھی ذبین میں رکھنا ہوگا۔ تصوف Mysticism نہیں ہے کہ یونکہ یہ کئی (روحانی) تجربے نے زیادہ ایک اخلاقی رویہ ہے یا آپ اے تعمیر سرت کا ایک نظام کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے تصوف کی بہت ی تعریفوں میں سے ایک ریجی ہے کہ "اکتیشوٹ کُلُهُ اَدَب" "تہذیب اخلاق کا تعلق یا کسب و بجاہدہ سے ہیا تا شرصحبت سے اور تصوف کا نظام تربیت انہی دو بنیادوں پر قائم ہے۔ صوفیاءات اس طرح کی ہے کہ بہلا مقام شریعت ہے دوسرا طریقت اور تیسرا حقیقت شریعت سے درجہ بندی اس طرح کی ہے کہ بہلا مقام شریعت کی بالا دسی کہیں ختم نہیں ہوتی 'چنا نے ہمیں تاریخ میں اس کی متعدد مثالیں مل جاتی ہیں کہ جہاں علائے طاہر نے بی صوبی کیا کہ شریعت کی بالا دسی کہیں ختم نہیں ہوتی 'چنا نے ہمیں تاریخ میں التھناہ ہوں نے وہ ہاں انہوں نے صوفیاء کو حدو تعزیہ سے بھی معاف نہیں رکھا۔ حسین بن منصور طاح (ف ۱۳۰۰)

معود بک یا سری کے معاطے میں اس کی واضح مٹالیں موجود ہیں ۔ صوفیاء نے بھی یہ براً تنہیں کی کہ وہ قانونِ شریعت کی بالا دی کو چینئی کریں یا ان سے اپنی بے نیازی کا اظہار کریں۔ ابتدائی دور سے لے کرتقریباً آٹھویں صدی ہجری تک جو کا ہیں ہوبی یا فاری میں تصوف کے فئی اور نظری مباحث پر کھی گئی ہیں' ان میں زیادہ تر اعتزار کا رنگ ملتا ہے یہ فابت کرنے کی کوشش نظر آتی ہے کہ نہ صرف تصوف میں قانونِ شریعت اور رور آسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ خود تصوف میں'' رور آسلام' ہے۔ رہایہ بوال کے طریقت اور حقیقت کا مرتبہ شریعت سے بلند کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی تشریخ صوفیاء یوں کرتے ہیں کہ جب کوئی مقام حقیقت کا مرتبہ شریعت سے بلند کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی تشریخ صوفیاء یوں کرتے ہیں کہ جب کوئی مقام حقیقت سے گرے گا تو مقام طریقت میں آ بڑے گا اور مقام طریقت سے ساقط ہوگا تو مقام طریقت میں رہے کا لیکن شریعت سے گرگیا تو اس کا محتوف بلکہ اسلام سے ہی کوئی تعلق باتی نہیں رہ جات اس کے ہمیں تصوف پر گفتگو کرتے ہوئے اسلامی تصوف کے صرف وہ علی اور عملی معیاد سامنے رکھنے چا ہمیں جو کھقین صوفیاء نے

قائم كردي بيں-ال دنيا ميں جو كچوكيا مور ماب اور مارى نظروں كے سامنے جونمونے آتے رہے بين اسے مطالعہ تصوف کاعلمی معیار نہیں بنایا جاسکتا۔ دنیا کا کوئی بھی ندہب ہو یا نظریہ وہ کتابوں میں کچھ ہوتا ہے اور عمل میں کچھ کا کچھ ہوجاتا ہے۔قول عمل کے اس تعناد سے انسان آج تک چھٹکار انہیں یا سکا اور تصوف دراصل ظاہر وباطن کے اس تضاد کوختم کرنے کا نام تھا جے ہم مرف Mysticism یا باطدیت کہد کرگز رجاتے ہیں۔عوام پر قیاس کر کے اگر تھم لگایا جائے تو تصوف کیا خود معنی اسلام ہی کی جوشکل ساہنے آئے گی وہ مجمد دل پذیرادریرتا شرنهین هوسکت\_

<u>مثائح اور صوفیاء کا نظریہ ہے کہ تصوف" اسلام کی روح" ہے۔ یمی وہ منتبی ہے جہاں توانین شریعت</u> مميں لے جانا جا ہے ہیں۔ يمي عرادت كامغز بئي بي معاملات كامقصود اور محامدات كاثمرہ ب يمي وه' نور" ہے جس کی طرف قرآن وحدیث کے ذریعے ہاری رہنمائی گائی ہے۔تقوف نہم سے کچھ لیتا ئے نہمیں <u>کھودیتا ئے بیصرف ایک طرز زندگی اور زادیہ نگاہ ہے</u> اور بے حاصلی کے سوا کچھاس کا حاصل نہیں ہے جے فاری شاعریوں کہتاہے \_

آخر ما حبیب تمنا تهی (فاری شاعر) بر منتبی (ماری ابتداء برمنتی کی انتهاہے جب کہ ماری انتہا فقامحوب کی تمناہے۔)

اورداغ دہلوی نے یوں کہاہے

دل بے معا دیا تو نے(داغ) لاکھ دیے کا ایک دیا ہے اس بنیادی کتے کوذہن میں رکھیں تو معلوم ہوگا کہ تصوف اسلامی کاسب سے برا ماخذ خودقر آن کریم ہے۔قرآن میں صوفیاء کی مخصوص اصطلاحیں کہیں استعال نہیں ہوئی ہیں کیکن سلوک وطریقت کے جتنے اہم اور بنیادی اصول صوفیاء نے بتائے ہیں ان سب کی سندوہ قرآن سے دیتے ہیں۔ اگر علائے ظاہریاوہ لوگ جو تصوف كے خالف بي صوفياء ك تفسير قرآن كوزياده ابيت نبيس دية اورات "تفير بالرائ" كت بي، جے متعصب طبقہ ہمیش شکوک وشبہات کی نظرے دیکھار ہائے لیکن صوفیاء نے آیات قرآنی سے اصول تصوف كاجس طرح التخراج كياب اتكي بندكر كرد بهى نبيس كياجاسكا مثلًا في شهاب الدين سبروردى (ف ٢٣٢) في كلها بكرارادت كامقعد "طلب وجدرت" بكيول ك" وجررت" بي باتى ره جان والا باور سب مجمع فانی ہے۔

" جو کھےز من میں ہے نا ہونے والا ہے اور باتی

الرحمٰن:۲۲ تا۲۷)

كُلُّ مَنْ مَلَيْهَا فَانٍ ﴿ وَ بَيْثِلَى وَجُهُ مَا بِكَ

دُوالْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ الْ

رے گی آپ کے رب کی ذات جو بردی عظمت ادراحان دالى ے'-

اوروجدرب کی طلب رکھنے والول کی تربیت کرنا قرآن سے ثابت ہے: ارشاد باری تعالی ہے۔

وَاصْوِدُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِي ثِنْ يَدُعُونَ مَ بَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

(الكبف:٢٨) ماته جو بكارت بي البيارب كو"

لَيَّا يُنْهَا الَّذِيْنَ إَمَنُوا التَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُواْ مَعَ "اے ایمان والوں ڈرتے رہا کرواللہ ہے اور الصّٰدِقِیْنَ (التوبہ:۱۱۹) ہوجاؤ سچلوگوں کے ساتھ'

سلوک میں مجاہدات تجویز کئے جاتے ہیں۔ان مجاہدوں میں پکھ غلوبھی کیا گیا ہے اور سنٹرل ایشیاء میں اس پر بدھ مت کا اثر بھی ہوا ہے۔ میسی ہے کہ ترک دنیا اور رہبانیت اسلام میں نہیں ہے گر ترک دنیا کا مغہوم بھی تا مجھلوگوں نے بدل کر رکھ دیا ہے۔

صوفیاء نے جس ترک دنیا کی تعلیم دی ہے وہ ایک مثبت روبیہ ہے کوئی منفی طریقہ نہیں ہے۔ حضرت نصیر الدین محمود جراغ دہلوی رمۃ الله ملی(ف ۷۵۷ھ) نے فر مایا کہ طلب حق کے لیے مجاہدہ اس آیت کی رو سے شرط ہے۔

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْمُالَدُهُ لِي يَنَّهُمُ سُمُلَكَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ (العنكبوت: ١٩) ميں راضي كرنے كے لئے ہم ضرور انہيں دكھا دينگے انہيں اپنے رائے ''۔

بیمنطق کی مسلمات میں سے ہے کہ شرط اور جزالازم وطروم ہیں۔اس سے ثابت ہوا کہ ہدایت بے عاہدہ نہیں مل سکتے۔ حضرت چراغ دیلی رقمۃ الله علیہ نے (خیرالمجالس ۱۲۸) میں اس نکتے کی طرف بھی توجہ دلائی کہ بیبال''سبلنا'' بھیغہ جمع آیا ہے'' یعنی ہمارے راستے'' کہا گیاسیلنا (ہمارا راستہ) نہیں کہا گیا ہے۔ اس سے صوفیاء کے مشرب کی وسعت کا جواز پیدا کیا جاسکتا ہے یعنی ہرایک کا بنارستہ ہے۔ای طرح صوفیاء کا نظریۂ شہر کے وہ کے مشرب کی وسعت کا جواز پیدا کیا جاسکتا ہے یعنی ہرایک کا بنارستہ ہے۔ای طرح صوفیاء کا نظریۂ شہر کہ کہ جمہ کہ کے جہور نگھ '' (سورہ ما کدہ: ۵۴) سے ثابت کیا جارہ ہے۔

قرآن میں تصوف کے موضوع پرکیا کچھ ملتا ہے'اس بارے میں اصولِ تصوف کی کتابوں میں بہت سا مواد بھر اہوا ہے۔ ہمارے دور میں ڈاکٹر میر دلی الدین کی کتاب'' قرآن اور تصوف' میں بھی کچھا حاط کیا گیا ہے۔ یہی کتاب انگریزی میں مطبوعہ Quranic Sufism کے نام سے موجود ہے۔

تصوف کا دوسرا بنیادی ماخذ احادیث رسول مطافی این استادیث کے مجموع اپنی پایئر استناد کے اعتبار سے مختلف مدارج رکھتے ہیں لیکن جن چھ کتابوں کو'' صحاحِ ست'' کہا جاتا ہے' ان میں بھی اخلاق ومعاملات کے مختلف عنوانوں کے تحت الی بہت کی احادیث موجود ہیں جن سے سلوک وطریقت کے اصول وقوانین کی سندیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔اسلام کی ابتدائی تین چارصد یوں میں تصوف کے موضوع پر جو کتابیں وقوانین کی سندیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔اسلام کی ابتدائی تین چارصد یوں میں تصوف کے موضوع پر جو کتابیں

کهی گئیں ان کی بنیا دانہی دو ماخذوں پر ہے بیعنی کماب اور سنت۔

یہاں اس تمہید کی ضرورت اس لیے تھی کہ جب ہم اسلامی تصوف کاعلمی اور تحقیق مطالعہ کریں تواس کے اور اگر ان اور مصادر یہی ہیں' ان کے سواجن ماخذ ہے استفادہ کیا جائے گا' ان کی حیثیت ٹانوی ہوگی اور اگر ان ماخذوں میں کچھ ایسا موادموجود ہوجو تر آن اور صدیث ہے معارض ہوتو اس کا قطعاً اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ای طرح تصوف کے منابع کے بارے ہیں مستشرقین کے پرانے نظریات جو کہ شامی رہبانیت ہے ماخوذ ہے یا طرح تصوف کے منابع کے بارے ہیں مستشرقین کے پرانے نظریات جو کہ شامی رہبانیت سے ماخوذ ہے یا یونان کے فلسفہ اِشراق سے متاثر ہے یا اس پر ذرتشتی فکر کے گہرے اثرات ہیں' یا وہ ہندوستان و بدانت کی توسیع ہے' ان سب پر خاصی بحث ہو چکی ہے۔ علاقائی اثرات سے انکار کرناممکن نہیں لیکن اس صد تک خود مستشرقین بھی قائل ہو ہے ہیں کہ تصوف کا ابتدائی ڈھانچے عربی تھا۔

ان دو بنیادی ما خذوں کے بعد ہم اس سلیے میں قدیم علماء کی ان تصانیف کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے جو پوشی ہے چھٹی صدی ہجری تک عربی اور فاری میں کھی گئی ہیں۔ ان میں ابونعر سرائ طوی رہۃ الله علیہ (فسسے) کی آلعر فسلم مرفتہ الله علیہ (فسسے) کی آلعر فسلم اللم فی رہۃ الله علیہ (فسسے) کی آلعر فسلم الله علیہ (فسسے) کی خوت القلوب عبدالرحمان اللمی رہۃ الله علیہ (فسسے) کی طبقات الصوفية الولیاء والولیاء والو

تصوف کےمتعدد بہلو

مطالع تصوف کے متعدد پہلوہیں جن میں سے چند یہ جی -

(۱) تصوف كانظرى مطالعه

جس میں مثلاً یہ بحث ہے کہ تصوف کیا ہے؟ اس میں اسلام کے علاوہ دوسر نے ذاہب اور تہذیوں کے اثرات کہاں تک ہیں؟ فلف، ساجیات اور نفسیات سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ اس ذیل میں خود تصوف کی اثرات کہاں تک ہیں؟ فلف، ساجیات اور نفسیات سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ اس ذیل میں خود تصوف کی اصطلاحات بھی ذیر بحث آجاتی ہیں۔ یہودی عیسائی روئ بدھ مت، زرتشت اور ہندومت کے اثرات کا سراغ انہی اصطلاح وں اور ان کی تعبیروں سے لگایا جا سکتا ہے۔

## (۲) تصوف كأعملي ببلو

تصوف کے عملی پہلو میں اعمال عبادات اشغال مجاہدات ریاضات وغیرہ ذیر بحث آئیں گی۔اس کا بھی
ایک حصدہ ہے جو صرف ذاتی تجربے سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں خبر واطلاع وغیرہ ہماری کوئی مد زمیس کریں
گی مثلاً کی صوفی کواگر کی مقام کا'' کشف' ہوتا ہے تو وہ ہمیں اس کی خبر دے سکتا ہے' تجربہبیں کراسکتا۔اس
کشف کی جو کیفیت اس نے بیان کی ہے' اس کی باذیافت ہمارے لئے صرف اپنے عمل اور بجاہدے ہے ہی
ممکن ہے' یقینی پھر بھی نہیں ہے۔ راتم الحروف کا خیال ہے کہ کشف جو کی ولی سے صادر ہوتا ہے تو اس کے
کشف کی صحت کا علم کشف کے مطابق اگروف ت پر طاہر ہوجائے تو معلوم ہوجائے گا کہ کشف سیحے ہوتو صبح کی سپیدی
بعض اولیائے کرام بیالفاظ لکھتے ہیں کہ فلاں بات کھنے صحیح سے معلوم ہوتی ہے۔ کشف صحیح ہوتو صبح کی سپیدی
کی طربے فلا ہر ہوجاتا ہے۔

### (۳) تاریخ تصوف کانظری مطالعه

یه اس مطالعے کا تیسرا بہلو ہے۔ اس کی بھی کی شاخیں ہیں۔ ایک'' تذکرہ''جس میں صوفیاء کے احوال اور اقوال جمع کر دیئے جاتے ہیں۔ دوسرا'' سیر الاولیاء''جس میں ان کی سیرت اور طریق تعلیم وتربیت نیز سوائی وغیرہ کا بیان ہوتا ہے۔ تیسرا'' طبقات الصوفیہ''جس میں طبقات فقہاء ومحدثین کے انداز پرصوفیاء کے سوائی وغیرہ کا بیان ہوتا ہے۔ تیسرا'' طبقات الصوفیہ''جس میں طبقات فقہاء ومحدثین کے انداز پرصوفیاء کے تراجم کھے گئے ہیں'اسے بھی تذکرہ دسیرت ہی کا ایک حصہ سمجھا جا سکتا ہے۔ چوتھے شعبے میں'' ملفوظات'' آتے ہیں۔ میمشائخ صوفیا کے وہ اقوال وارشاوات ہیں جنہیں ان کا کوئی مریداور مسترشد قلم بندکر لیتا ہے۔

بنیادی ما خذی اس درجہ بندی کے بعد ہم مطالعہ تصوف کے ان ہندوستانی مصادر کا کسی قد رتفصیل سے جائزہ لیس کے جومغلیہ دور سے پہلے لکھے گئے ہیں 'لین یہاں ایک بنیادی نکتہ اور سمجھ لینا ضروری ہے کہ تاریخ اوپ نامین سے بینا نجہ فاری ہندی ' پنجا بی یا اردوشعراء کا کلام دو ہے 'مثنویاں یا تصوف کے ربا نے میں رکئے ہوئے اقوال 'تمثیلیں وغیرہ مطالعہ تصوف کے بنیادی مصادر کے ذیل میں نہیں آسکتے مثلا امیر خسر دورجہ الله علی کا کلام جائس کی تصانیف یا کبیر کے دو ہے تصوف کے بنیادی مصادر نہیں کہ جاسکتے ۔ البتہ فنی واصطلاحی مطالعہ کیا کلام جائس کی تصانیف یا کبیر کے دو ہے تصوف کے بنیادی مصادر نہیں کہ جاسکتے ۔ البتہ فنی واصطلاحی مطالعہ کیا جا ہے جو ہمیں دستیاب ہے اس کی روشیٰ میں ان کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور اسے تصوف کا اطلاقی ادب کہا جائے گا۔ ہندوستان میں مطالعہ تصوف کا جو بچھ مواد ماتا ہے اس کا جائزہ لینے اسے نبہ ایک مسئلہ اور واضح ہو جانا جا ہے ، یہاں ابتدا سے فہی زبان عربی نواری میں موالد میں دوروں میں ہوگا۔ ہندوستان میں پنجائی بندی اور دس کی تعفی وسے جو بچھ مواد ہمیں ووامی دا بسے کی زبان ہندی اور مقامی سم جی بہت ہوگا گرنہ ہی اور علمی سم جو بی وفاری میں ہوگا۔ ہندوستان میں پنجائی ہندی اور داس کی بعض وستیا ہوگا اگرنہ ہی اور علمی سم جی بی وفاری میں ہوگا۔ ہندوستان میں پنجائی ہندی اور اس کی بعض

# Marfat.com

بولیاں مثلاً اودهی بیسواڑی وغیرہ میں تصوف کا اطلاقی ادب موجود ہے۔

اس تمہید کے بعد ہم سب سے پہلے ہندوستانی' فارشی ماخذ کی ان چند کمابوں کا ذکر کریں مے جوتھوف کے نظری مطالعے سے متعلق ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور ذیلی تمہید ہندوستان میں تصوف اور صوفیاء کی آمہ كمتعلق باقى راتى ہے۔ ابھى تك يومجها جاتا ہے كەحفرت على البجورى رمة اللها يبل صوفى بين جو مندوستان میں تشریف لائے لیکن اس میں بحث کی مخبائش ہے۔ ' فوائد الفواد' کی ایک روایت سے طاہر ہے کہ ان کے لا ہورتشریف لانے ہے قبل وہاں ایک بزرگ شیخ حسین زنجانی رممۃ اللهایم وجود تھے لیکن ہمیں سردست صرف دو با تیں ملحوظ رکھنا ہوں گی: ایک تو رید کہ سلمان فاتحوں کے شالی ہند میں نفوذ کرنے سے پہلے یہاں بدایوں تنوج ' ملتان جیسے قدیم شہروں میں مسلمانوں کی جیموٹی جیموٹی نوآبادیاں ظاہر ہو چکی تھیں اور مقامی آبادی سے ان کے فکری وثقافتی رابطوں کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ دوسرے سندھ اور پنجاب کے علاقے غزنی کی حکومت میں شامل ہونے کے ساتھ ہی یہاں صوفیاء کی آ مرکا سلسلہ شروع ہوچکا تھا۔ اس زمانے کے حکمران اور فاتحین حصول دعا وبرکت کے لئے مشائخ کی خانقابوں میں حاضر ہوتے تھے۔مفتوحہ علاقوں میں زمین اور معافیاں دے کر انہیں باتے تھاوراکٹر حالات میں فوج کے ساتھ انہیں بھی لے کرجاتے تھے چنانچے ایک چشتی بزرگ کامحمود غرنوی رمة الله مليك ساتھ مندوستان ميس آنامعلوم موتا يے كيكن ابتدا ميس صوفى سلسلول كي تنظيم نہيس تھى اس لئے کسی درویش کی خانقاہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی تھی ۔ سلسلے کی باقاعدہ تنظیم اور خلفاء و جانشین نام درکرنے کاطریقة تقریباً چھٹی صدی ہجری سے ملتاہے۔سلسلوں کی تنظیم کے بعد پہلے چشتی اورسپروردی سلسلے ہندوستان میں آئے ، پھر نقشبندی یہی تین بوے سلنے ہیں۔ دوسرے سلسلے بیہاں در میں پنچے اور زیادہ فروغ مجی نہ یا سكے۔اس لئے ہم انہيں نہيں گن رہے ہيں۔

چشتی اور سروردی سلسلوں کے بارے میں تاریخی قطینت کے ساتھ یہ فیصلہ کرناد شوار ہے کہ کون یہاں پہلے پہنچا۔ سبروردی سلسلے کی بہلی خانقاہ ملتان میں حضرت شن بہاؤالدین زکر یارت الله علیہ (۲۲۱-۵۲۲ ھ) نے قائم کی۔ چشتی خانقاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحة الله علیہ (ف ۱۳۳۴ھ) نے اجمیر میں قائم کی اور اوراس کواولیت کا شرف حاصل ہے۔ چشتی صوفیا وخواجہ معین الدین اجمیر کی قطب الدین بختیار کا کی رحة الله علیہ (ف ۱۳۳۴ھ) حضرت خواجہ فریدالدین مسعود کئی شکر رحة الله علیہ (ف ۱۳۲۴ھ) حضرت خواجہ نظام الدین اوراس کواولیت کا شرف فریدالدین مسعود گئی شکر رحة الله علیہ وغیرہ بزرگوں نے ''فن تصوف'' پر کتابیں اولیا ورحة الله علیہ فرید الله بن تصوف' پر کتابیں نہیں کھی بلکہ انہوں نے نظری مباحث سے ذیادہ اس کے ملی پہلو پرزورد یا اور خانقابی تربیت کو حاصلِ اصول سمجھا۔ اس کے برعس سبروردی بزرگوں نے ابتداء ہی سے تصنیف و تالیف سے شغل رکھا۔
شیخ ضیاء الدین سبروردی بزرگوں نے ابتداء ہی سے تصنیف و تالیف سے شغل رکھا۔

شہاب الدین سبرور دی رمتہ الفیلیہ (۲۳۲-۵۳۹ هه) کی تالیف''عوارف المعارف'' خود چشتی خانقا ہوں میں بھی ایک نصابی کتاب کی طرح پڑھائی جاتی تھی۔حضرت نظام الدین اولیا ءرمتہ الفیلیے نے بھی اپنے ہیرومرشد ہے''عوارف المعارف'' کے چند الواب کا ہا قاعدہ درس لیا تھا۔

یدی تعنیف ہوسکتا ہے۔ اس میں ایک شہادت تو یہ ہے کہ اس کا اختساب کی دوسری شخصیت ہے نہیں ملانا و دسری دافلی شہادت ہے ہے کہ اس میں مسلمات صوفیاء اور اصول تصوف کے خلاف کچی نہیں ہے نہ کوئی ایس خیال ہے جے حضرت بابافرید رحة الله علیہ ہے منسوب کرنے میں تافل ہو۔ دہایہ کہ مسلمانوں کے مصادر میں یہ کلام کیوں نہیں ملانا تو ضروری نہیں کہ مصادر تصوف میں ہر چیز ہی ال جائے۔ دوسرے یہ سب مصادر بھی کہاں ملتے بین ملانا تو ضروری نہیں کہ مصادر تصوف میں ہر چیز ہی ال والیاء "اور جواہر فریدی" وغیرہ میں کہاں ملتے بین میں ملانا تو بی کا بول مثلاً" شاکل الاتقیاء 'سیر الا والیاء "اور جواہر فریدی" وغیرہ میں جزوی کو مطور پر ہندی اور جنوبی کلام آیا بھی ہے۔ یہ جنوبی کام ہنجاب کے عوام کی اظافی اور دو ان تربیت کے مطابق سمجھانا مقصود تھا۔ اس لئے یہ عوام بک ہی محدود در ہا۔ لیے تھا اور حقائق تو تو کو ان کی سطح اور ان میں شعر بھی کہتے تھے۔ اس کا بابا فرید رحمۃ الله علیہ ہندی اور چنوبی دونوں زبانوں میں گفتگو فریاتے تھے اور ان میں شعر بھی کہتے تھے۔ اس کا سب سے قدیم حوالہ ' شماکل الا تقیاء ' میں ہے۔ ' سیر الا ولیاء ' میں ان کے ہندی فقر ہے بھی نقل ہوتے ہیں علی کورخصت کرتے ہوئے فرمایا تھا' صابر بھوگ کرو گئن ہی جائی کا ایک فقر ہ ' میں آئی ہے۔ یہ کتاب ایک علیہ کورخصت کرتے ہوئے فرمایا تھا' صابر بھوگ کرو گئن میں آئی ہے۔ یہ کتاب ایک الا ولیاء میں موجود ہے۔ ہندی میں ان کے دو ہے کی ایک چنگی ' شاکل الا تقیاء' میں آئی ہے۔ یہ کتاب ایک طرح سے بابافر بدرجہ الله علی کا ذرائ میں تو بیب ہیں ان کی جنہوں نے الیہ بین کور کی ایک چنگی کرونی میں آئی ہے۔ جنہوں نے ایک حضرت بابافر بدرجہ الله علی کا ذرائ کی جنہوں نے اسے حریدوں کود کی تھا تھا دہ چنگی ہیں ۔

''جس کاسا کیں جا گھاسو کیوں سودے داس''

سیرالاولیاء میں ایک ہندی دوہایوں تکھاہے۔

کنت نہو ہتین کار ری ناکال ہت منا ۔ بس کند لے مدہن گرہوریں لہد لباہ تیسری اور بہت ہی اہم شہادت یہ ہے کہ حضرت بابا فریدرجہ اللہ ایپ بنجا بی زبان میں بھی ذکر کرتے تھے۔
کی دوسر ہے صوئی کے بارے میں ایسی روایت نہیں ملتی جس ہے مقامی زبان میں اس کا ذکر کرنا ثابت ہوتا ہو۔ اس لئے حضرت گیسودرازرجہ اللہ اور ۱۹۵۵ھ ) نے اپنے ' یازوہ رسائل' میں اے' ذکر خاصہ حضرت شخ فرید عنج شکر' ' کھا ہے۔ یہ بنج ضربی ہے۔

(۱) ایبه دل تون

(۲)اوه ول توں

(۳) ایتھے توں

(۴)او تقيول

(۵)توںئوں

marfat.com Marfat.com یمی ذکر چہار ضربی اور سر من ارکان کے ساتھ بعد کے زمانے کے چشتی ملفوظات میں آتا ہے۔ مثلاً شیخ محرچشتی اور حضرت شاہ کلیم الله جہاں آبادی کی تصانیف میں آئیا ہے۔

'' جواہرِ فریدی'' جوعلی اصغرفریدی بن شخ مودود بن شخ محد چشتی مبدالوی رمیة الدیلی نے عہدِ جہا تکیری میں تالیف کتر کا سر معرف دون میں داف میں میں ایک منافی دو اور دور میں

کی تھی'اس میں حضرت بابافریدرہ تا الله علی کا ہیے پنجائی دوہاموجود ہے ۔ فریداادھ سولی' سر پنجرے تلیا تو کنڈ کاگ ۔ رہ اجبوں بنا ناھڑے سودھن ساڑے بھاگ

فریداادھر سولی' سر پنجرے تلیا تو کنڈ کاگ رہا جیوں بنا ناھڑے سودھن ساڈے بھاگ ''گرنقہ صاحب' میں اس دو ہے کی پیشکل ملتی ہے

فریدا تن سکا پنجر تھیا تلیاں کہونڈے کاگ اجسواب نہ باہوڑ یہود کھے بندے کے بھاگ حضرت چراغ دہلی رہ اللہ علیہ خلیفہ قاضی عبدالمتقد رہت اللہ علیہ کے ملفوظات ان کے بوتے شخ ابوالفتح جو نبوری نے جمع کئے تھے۔ قاضی عبدالمتقد رؓ نے ۸۸۷ھ یا ۹۱ کھ میں انقال کیا اور حوض ہشی کے قریب خانقاہ عبدالصمد میں مدفون ہوئے۔ اس زمانے میں گجرات کے شخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کھو کے ملفوظات '' تحفۃ المجالس' محمود بن سعیدار بی نے جمع کئے۔ سہرور دی سلسلے کے بزرگوں میں حضرت شخ یجی منیری (ف احمول میں معرت شخ یجی منیری (ف احمول میں معرت کے کہا ہوں نے اپنے مکتوبات میں تصوف کے دقیق مسائل کوخوب کی کیا ہوں کیا ہوں کے اس کے ایک مرید نے کتاب '' مناقب الاصفیاء'' میں سہرور دیہ بزرگوں کے حالات کھے تھے۔ خود شخ منیری رحمت اللہ علیہ کے اس کا ماری کے حالات کھے تھے۔ خود شخ منیری رحمت اللہ علیہ کے اور آصفیہ تھوف کا بہت فیتی مواد ہے۔

تھوڑ اساع ہدمغلیہ میں تھس کرہم اپنا جائزہ حامد بن فضل الله جمالی دہلوی رمۃ الله یا۔ (ف ۹۴ ھ) کی'' سیر العارفین' پرختم کرتے ہیں جو ہمایوں کے عہد میں مرتب ہوئی ہے۔ جمالی رحمۃ الله علیہ سہرور دی سلسلے ہے متعلق تھے اور تقسوف کا گہرار چا ہوائد ال رکھتے تھے۔افغانستان وسط ایشیا' ایران' ترکی' عراق' مجاز اور شام تک سیاحت کر کچکے تھے۔'' سیر العارفین' میں انہوں نے جا بجا اپنے مشاہدات بھی قلمبند کیے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں تصوف کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے کوئی بھی تاریخ کا طالب علم'' سیر العارفین'' کونظر انداز نہیں کر سکتا۔

# اسلام كاروحانى نظام

یہ حقیقت روزِ روش کی طرح واضح ہے کہ اسلام کا روحانی نظام لین تصوف ہی موجود ہ سائنس کی طرح انسان کو روحانی مشاہدات تک پہنچا کر اے عین الیقین اور حق الیقین کے درجے پر فائز کر سکتا ہے اور مادیت زدہ ناپاک باطن ای سے پاکیزگی کی نعمت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں 'مگر انتہائی قابلِ افسوس امریہ ہے کہ اس پاکیزہ اور مؤثر روحانی تعلیمات پر مبنی نظام (تصوف) کے ساتھ خود مسلمانوں نے دوانتہاؤں میں بٹ کرظلم

کیا۔ان انہاؤں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کواگر دو طبقے کہا جائے تو ان میں پہلا طبقہ ایسے لوگوں پر مشمل ہے جو سرے سے اسلام کے دو حانی نظام کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔وہ بیک جنبش تھم '' تصوف'' کو جمی تصور کہ کر دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کو ہی اسلام کی حقیقی خدمت بیجھے ہیں اور حتی المقد در صوفیائے اسلام کی نا قابل فراموش خدمات کی محتنف تادیلیں کر کے انہیں شرک کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ فقہی فراموش خدمات کی محتنف تادیلیں کر کے انہیں شرک کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ فقہی فادری نا مذاہب اربعہ حنی شافعی صبلی کی طرح سلاسلِ طریقت کے محتنف مکتبہ ہائے فکر ( نقشبندی بھتی قادری نا مرددی اور دفائی وغیرہ ) کی تقدیم کو بھی اسلام کے خلاف'' گھنا دُنی سازش' قرار دیتے ہیں۔ اس کے بر کس مرددی اور دفائی وغیرہ ) کی تقدیم کو بھی اسلام کے خلاف'' گھنا دُنی سازش' قرار دیتے ہیں۔ اس کے بر کس مرکزی کر دار ادا کیا۔ علی اور نام نہا دصوفیاء کا ہے جنہوں نے خانقا ہی نظام کو بدنام کرنے میں بر جگہ بکثر ت پائے جاتے مرکزی کر دار ادا کیا۔ علی و فارغ ایسے'' کاروباری بیر'' آج ہر دوپ میں ہر جگہ بکثر ت پائے جاتے مرکزی کر دار ادا کیا۔ علی مناز ل میں جو تصولِ شہرت وزرکی اعلی مناز ل میں جو تھیں جو تے جیں۔ اس دفت بے شارگدی نشین الل ما شاء اللہ اسے ہیں جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مصر ہے

ن خانقا ہوں میں مجاوررہ گئے یا گورکن' کے حقیق مصداق ہیں اور اکثر صاحبز اوگان پر۔'' زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے شین کی حقیقت نث آتی ہے۔

برصغیر میں ان دوطبقات کے علاوہ ایک تیسر اطقہ بھی موجود ہے جوتصوف کے تاریخی کارناموں سے انکار
تو نہیں کرسکنا اور اس نظام کو کی قدر برح بھی سجھتا ہے ، مگر عملاً صوفیا ہے اسلام کی تعلیمات سے نہ جانے کیوں
الرجک ہے۔ ان میں سے بعض ''مکرین'' کے نزدیک'' آج تصوف افیون یا ذیا بیطس کی بیاری ہے' جس
سے قوم کو نجات دلا ناضروری ہے۔ حقیقت تو فیرحقیقت ہی ہوتی ہے اس کے لئے کی کا انکار یا اقرار وتصدیق
کوئی معنی نہیں رکھتے' مگر آخ جامد خانقا ہیت' خلوا ہر پرتی اور نفس پرتی پر جنی'' بیری مریدی'' نے اسلام کی روح
کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کا از المصرف ای صورت میں ممکن ہے کہ عمل تصوف کو روحائی تربیت کے
ذریعے جدید تقاضوں کے مطابق متعارف کرایا جائے تا کہ اس دور زوال میں امت مسلمہ کو پھر سے رازی'
غزائی' روی' جیلائی' بجویری' مجد دالف ٹائی اور شاہ ولی اللہ رہم اللہ پہنچا بعین جیسے مردانِ حق میسر آسکیس۔ تاریخ
کے اس اہم موڑ پر اس وقت تجدید واحیائے دین اور اسلام کی ترویخ وقیحے اور اشاعت کی غیر معمولی ذمہ واری کے
سے عہدہ برآ ہونے والے افر اداور اداروں کو وقت کی نبنی پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیاس اور روحائی سکون کے
سے عہدہ برآ ہونے والے افر اداور اداروں کو وقت کی نبنی پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیاس اور روحائی سکون کے
سے عہدہ برآ ہونے والے افر اداور اداروں کو وقت کی نبنی انے کا فریعنہ پوری دیا تب اور خلوص کے ساتھ
سے عہدہ برآ ہونے والے افر اداور اداروں کو وقت کی نبنی پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیاس اور روحائی سکون کے
سے عہدہ برآ ہونے والے افر اداور اداروں کو وقت کی نبنی ان کو تھی جری میں میں ہوئی انسانہ ہے۔ ہو تمام ابلیسی ومادی
مرانجام دینا چاہے۔ ہورا ایمان ہے کو موفیائے اسلام کا طریقہ بی وہ می میں میں گئی تھی ہو کر ہو ہے۔ ہوران ایک سے جو تمام ابلیسی ومادی
خطرات سے محفوظ دی کھر کر کے اس انہ میں موفی کے اسلام کا طریقہ بی وہ کی میں ٹھر کی تو تیں ہور کر کر کو کی الگ چر نہیں۔

بلکہ حضرت شاہ ولی الله رمد الله ملی حقیق از جس طرح دین کے تمام اعمال کی ایک ظاہری شکل ہے اور اس کی باطنی حقیقت ہے اور ظاہری شکل کے بغیر باطنی حقیقت کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور باطنی حقیقت کے بغیر ظاہری شکل ایک بے جان جم کی طرح ہے۔ بس یوں ہی دین کی ظاہری شکل کا تعلق شریعت سے ہے اور باطنی حقیقت کا تعلق طریقت یا تصوف ہے '۔

Marfat.com

باب١٠

# تصوف یا کیز گی قلب ہے

# صفائے قلب و باطن ،تصوف کامقصود ہے

تاریخ اسلام کے اوائل دور میں صحابہ کرام' تا بعین' تبع تا بعین رہی الاعنم اجمعین اور دیگر محدثین کے علاوہ قرون اولیٰ اور وسطیٰ کے بزرگانِ دین وصوفیائے عظام کی زندگیوں اور ان کے احوال وآ ٹار کا بغور مطالعہ کمیا جائة وان كى تمام ترعبادتوں رياضتوں كى غايت اور محنتوں كا ماصاص قلب و باطن كى صفائى كاحسول ہوتا تھا لینی شب وروز کی تمام عبادتوں کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ انہیں صفائے قلب اور تزکیہ نفس حاصل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ صفائے قلب و باطن ہی اصل تصوف وطریقت ہے کیبی مدعائے تقوی اور یہی حاصلِ زندگانی اور کمال بندگی ہے۔ اگر دل صاف نہ ہوتو نداس پر عبادت کے قش جم کتے ہیں نہ ہی تقویٰ کے ثمرات ال سکتے ہیں صفائے قلب وباطن کے حوالے سے یہاں ان لوگوں کی بات ہورہی ہے جوتقوی کے حصول کے لئے کوشال رہتے ہیں۔ ہماری مراد وہ لوگ نہیں جواس راہ کے مسافر ہی نہیں اور جنہوں نے الله کی رضا جوئی کی طرف توجه ی نبیس دی ۔ ان کے لئے تو صفائے قلب اور تطبیر باطن کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ میں ان لوگوں کی بات کررہا ہوں جواس راوسلوک پرچل رہے ہیں بیعن ہم لوگ جوالله تعالیٰ کی رضا جوئی اوراس کی بندگی کے دعو بدار ہیں ہمارے دلوں کا حال ہے ہے کہ ہم اگر جربندگی میں الله الله بھی کرتے ہیں نماز بھی اوا کرتے ہن روز ہ' حج اور زکو قاکی ادائیگی بھی کر لیتے ہیں راتو ل کواٹھ اٹھ کر بھی اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کرتے ہیں' گر ہمارے دل زندہ نہیں ہوتے ۔ جاجی ، نمازی ہو کربھی دلوں کو قر ارنہیں ملتا۔ اس میں شک نہیں کہ اس عبادت دریاضت کا اجرشایدل بھی جائے 'کیونکہ الله تعالیٰ کسی کے اجرکوضائع نہیں کرتا' مگر وہ نور بندگی' نور عبادت نورروحانيت وصالحيت اورالله كاقرب ووصال جوكه بندكى كامطلوب بئاس كى طرف صغاعة كلب كر بغيرايك قدم مى چلانبيل جاسكا\_ بم نوافل مى رو ليت بن تيج مى كرت ريت بس وقت طي قالله كدين كي تبلغ محى كر ليت بن الله كرواست ميس منت ومشقت محى كرتے بس محرصفائ قلب وباطن كي **مالت نعیب نہیں ہوتی۔** 

> marfat.com Marfat.com

# صفائے قلب وباطن کیاہے؟

قل وباطن کی اس صفائی سے کیام او ہے جواکشر لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی ؟ مثال کے طور پر ہمارے شعور یا الشعور میں الله کے بندوں کے لئے کسی درجے میں عناوہ ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں کوئی عداوت ہوتی ہے۔ ذاتی پنداور ناپیندکی بنا پر ہم کسی شخص سے حسد کررہے ہوتے ہیں بغض کو دل میں جگہ دیے ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ الشعوری طور پر ہوتا ہے اس لئے بالعوم اس کا خیال نہیں ہوتا۔ اسے ہم گناہ تصور نہیں کرتے اور یوں وہ ہمارے دلوں کے نوراور باطن کی طہارت کو آہتہ آہتہ شم کردیتا ہے۔

روزمرہ کی زندگی میں جہاں بھی ہم پیشاوگ ہوں ، حسد کا جذبہ کی نہ کی درجہ میں کار فر ما ہوتا ہے۔ مثلاً کار وبار کو لے لیں۔ مارکیٹ میں آئے سامنے یا پہلوؤں میں بیٹے کار وبار کرنے والے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ ایک کا کار وبار اگر تھوڑا اچھا ہے اس کے پاس گا کہ زیادہ آتے ہیں 'سل زیادہ ہوتی ہے کہ کئین دوسرے کا کام نبتا ٹھنڈ اہے تو وہ اپنے سے اچھے کار وبار والے کے ساتھ میل ملاپ بھی رکھتا ہے اُٹھتا کین دوسرے کا کام نبتا ٹھنڈ اہے تو وہ اپنے سے اچھے کار وبار والے کے ساتھ میل ملاپ بھی رکھتا ہے اُٹھتا بھی ہے ، گراس کے دل میں ایک بغض اور عناد ہوتا ہے ، جس کی بناپر اس سے بغض اور کیندر کھتا ہے اور اگر میں ایک بغض اور کا کار وبار بہتر ہے تو وہ اس برحسد کر دبا ہوگا 'الغرض بیسلسلہ نیچے سے او پر اسے ایس کار اوبار وبار والے کے کیا اور کا کار وبار وبار کہ ہو کا کہ میں فلال سے کوئی حسد نہیں کرتا ' کسی چھتا ہو ہو گئی عداوت یا بغض نہیں 'لیکن اگر لاشعور کا گھوج لگا یا جائے تو ہر ایک دوسرے کے اخلاق و کر دار ' بھتا ہو نا غراز گفتار ور وقار میل ملاپ غرض کی نہ کی گوشتہ حیات کا گگہ کرے گا کہ بی اس کار بہن ہی نو ابوں جیسا ہو کہیں نہیں نو ابوں جیسا ہو کین بڑے تکبر سے ملتا ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں بڑی ترش روئی سے بولٹ ہے اس کار بہن ہی نو ابوں جیسا ہو وہ مارے ذہنوں میں موجود ہیں ' دراصل لاشعوری ہی کے وغیرہ وغیرہ کی آئمند دار ہیں۔

ای طرح دین ہے متعلقین اور وابتدگان کو لے لیں 'جن میں علماء' آئمہ مدرسین اور طلبہ وغیرہ شامل ہیں یا تبلغ اور خدمت دین کے وابتدگان ہیں 'کسی دین تحریک کے رفقاء واراکین ہیں 'یدلوگ (الا ماشاء الله) دو سطحوں پرحسد' بغض اور عدادت کا شکار ہوتے ہیں۔ایک ان کی انفرادی زندگی کی سطح ہے جہاں ان کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے ہم پیشہ اور ہم کمشب وہم مسلک لوگ ہوتے ہیں' ان کے متعلق چغلی کھا نا' ان کی شکایات کرنا' ان کی ذاتی زندگیوں کو کرید کران کے عیوب کولوگوں کے سامنے بیان کرنا' بیسب لاشعوری حسد شکایات کرنا' ان کی ذاتی زندگیوں کو کرید کران کے عیوب کولوگوں کے سامنے بیان کرنا' بیسب لاشعوری حسد اور بغض ہوتا ہے۔دوسری سطح مجموعی مسلکی سطح ہے جہاں وہ دوسرے مکتبہ فکر کے ہم فرد سے عداوت رکھتے ہیں۔ ہروقت ایک دوسرے کی کمزور ہوں کی تلاش میں سرگر دال رہتے ہیں اور اگر کوئی موقع مل جائے تو الزامات اور

اتہامات کے انبارلگادیے ہیں۔ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے ان کی زندگی ای کام کیلئے وقف ہے اور حیرت کی بات

یہ ہے کہ دین سے متعلقہ ایسے حفرات بیسب کچھ برغم خویش خدمت دین بجھ کر کرتے ہیں۔ وہ یوں کہ ان

میں سے ہرایک چونکہ مسلح ہوتا ہے دین خدمت کے لئے اس کی زندگی وقف ہوتی ہے اس لئے تقید کرنا کی

میں سے ہرایک چونکہ مسلح ہوتا ہے دین خدمت کے لئے اس کی زندگی وقف ہوتی ہے اس لئے تقید کرنا کی

موقع ہاتھ سے نہ جانے دیناوغیرہ سب پچھا ہے طور پر اصلاح کی خاطر ہوتا ہے۔وہ اپنے ذبین اپنی اس کی بدنا می کا سب

اپنی زبان کو تحریر وتقریر کے ذریعے بود طراک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں اگر ان سے اس کا سبب

یو چھا جائے تو وہ بھی قتم اٹھا کر کہد دیں گے کہ جناب! مجھے ذاتی طور پر اس سے کوئی وشمی نہیں میر اس سے کیا

تعلق ؟ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کی اصلاح ہوجائے اور وہ راہ داست پر آجائے۔میرامقصود تو فقط

تعلق ؟ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کی اصلاح ہوجائے اور وہ راہ داست پر آجائے۔میرامقصود تو فقط
اصلاح ہے اور یہ ہر ذمہ دار شخص کا فرض ہے۔

الله تعالی انہیں حسن جبتو عطافر مائے اور وہ خلوت میں بیٹے کران ساری چیزوں کے پس منظر پر فور کریں تو بڑی آسانی سے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو ساری چیزیں اُچھال رہے تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی اور اگر انہیں راستِ مومنا نہ کا تھوڑا ساحصہ الله تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے تو ان کے سامنے حقیقت کمل کر آجائے گی۔ وہ اپنے شعور میں کار فر ماحسد اور بغض کو بھانپ لیس کے کیکن اگر بیجذبان کے لاشعور میں دہ تو اس کی حقیقت کا واضح ہونا قدر سے مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ لاشعور کی کسطے پر جو روحانی امراض دب تو اس کی حقیقت کا واضح ہونا قدر سے مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ لاشعور کی کسطے پر جو روحانی امراض دب سے بین وہ زیادہ مہلک ہوتے ہیں۔ اور غیر شعور کی طور پر انسان میں مفاسد کا ذہر گھو لئے رہے ہیں۔ اس لئے صوفیاء وعارفین اور کاملین سب سے بیلے اس لاشعور کو صاف کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے معلوم امراض کے علاج کے لئے تصوف وطریقت کی ضرورت ہے۔ خودصوفیاء کی زندگیوں کے مطابع سے معلوم امراض کے علاج کے لئے تصوف وطریقت کی ضرورت ہے۔ خودصوفیاء کی زندگیوں کے مطابع سے معلوم ہوا ہے کہ انہیں بھی بھی ایسی وحانی امراض کا شکار نہیں پایا گیا۔ وہ کی کو برا بھلانہیں کہتے اور اپنے کام سے کام مورکیتے ہیں۔

# صالحين كاطريقه كار

سلف صالحین عارفین واولیائے کرام اور ہزرگان دین روہ اللہ بہم اجس ہمیشہ قلب وباطن کی ان آلودگیوں کورگر رگر کر دھوتے تھے۔ وہ عبادتوں ریاضتوں اور تیج ونوافل کی کثرت کی طرف اتن تو جہنیں دیتے تھے بلکہ پہلے اپنے من کو پاک کرتے اور اسے اتنا پر نور اور چک وار کرتے کہ اس پر بھی شیطانی وسوسہ وخل اندازی بلکہ پہلے اپنے من کو پاک کرتے اور اسے اتنا پر نور اور چک وار کرتے کہ اس پر بھی شیطانی خیال بھی آئیں فور افریس کرتا تھا۔ ان کے باطن کے شخصے استے صاف تھرے ہوتے تھے کہ کوئی اونی ساشیطانی خیال بھی آئیں فور اللہ معالی معالی اس تدر ہوتی تھی کہان کا کوئی متعلقہ محض دندی اعتبار سے جتنا بھی بلند

marfat.com
Marfat.com

مرتب حاصل کرلیتا'ان کے دلوں میں اس کے متعلق ایک رائی کے کروڑویں جصے جتنا حسد یا بغض نہیں آتا تھا۔
انہیں خود پسندی' تکبر دنخوت جسی باطنی روحانی امراض کا شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ ان کا
تعلق اس ذات کے ساتھ استوار ہوجاتا تھا' جہاں پہنچ کریے نفیاتی آلودگیاں کی کا پچینہیں بگاڑ تکتیں ۔ انہیں
اپ حقیقی محبوب کا ایساعشق لگ جاتا تھا کہ اس عشق کی آگ میں یہ برائیوں اور آلودگیوں کے سارے ڈھیر
جل کررا کھ ہوجاتے تھے۔ کاروان عشق وستی کے امیر اور حکیم الحکماء مولانا جلال الدین روی رحمۃ الله ملیان

ہر کرا جامہ زعشتے چاک شد او زحرص و عیب گلی پاک شد شاد باش اے عشق خوش سودائ ما اے طبیب جملہ علت ہائ ما اے دوائے نخوت و ناموں ما اے تو افلاطون و جالینوں ما(۱۳۳۱) (۱۳۳۸) دوائے نخوت و ناموں ما اے تو افلاطون و جالینوں ما(۱۳۳۵) چھوٹے پندار کا جامعشق سے (مرادیہ ہے کہ جس کے قلب وباطن کا جھوٹا بھرم آتش عشق سے ٹوٹ گیا جھوٹے پندار کا جامعشق تو آبادر ہے اور چاک ہوگیا ۔ اے عشق تو آبادر ہے اور خوش رہے جو اتنا اچھا معالی ہے کہ اس نے ہماری جملہ لا علاج اور مہلک بیاریوں کی دوا کی ہے۔ بلا شبہ ہمارے نزد یک تو تو افلاطون اور جالینوں جیسے شہور عکیموں سے بھی زیادہ کیم ہے جس نے ہمارے نفس کی غلاظ توں اور باطنی رذائل کو جڑسے اکھاڑی ھنگا۔)

اس طرح جب عشق کی گرمی سے ان کے قلوب اور باطن کی تختیاں صاف ہو جا کیں تو پھر جوعبادت بھی کرتے ہیں وہ جو ہرکی طرح چیکتی ہے۔ ان کا ایک سجدہ بھی ہزار سجدوں پر بھاری تھا۔ ان کے دولموں کی یاد عمر بھرکی شب بیداریوں پر بھاری ہوتی۔ ان کے اندر عبادت وریاضت سے اتنا نور پیدا ہوتا کہ جو بھی ان کی مجلسوں میں آتا' اس کے دل کی تاریکیاں بھی دھل جا تیں۔ مولا نا روم رحمۃ انت علیہ ایسے پاکیزہ دلوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

آئینہ کز زنگ وآلائش جدا ست پُر شعاع نورِ خورشید خدا ست (۱۳۵) (مینی دہ آئینہ دل جوزنگ اورمیل کچیل سے پاک ہوجا تا ہے پھراس کی کیفیت بیہوجاتی ہے کہ وہ خدا کے پاکیزہ نور کے آفاب کی شعاعوں سے معمور ہوجا تا ہے)

اس کے بعد آپ نصیحت فرماتے ہیں کہا ہے غافل و ناوان انسان بے

رهٔ تو زنگار از رخ أو پاک کن بعد ازال آل نور را اوراک کن این حقیقت راشنو از گوش دل تابرول آئی بنغی زآب و گل فهم گر دارید جال را ره دبید بعد ازال از شوق یا در ره نهید (۱۳۵)

(یعنی جااوراس کے نورانی آفتاب کے رخ کی کرنوں ہے اپنے قلب وباطمن کے زنگ کوصاف کراور جب تیرا آئینہ دل ایک صحبت کی برکت سے صاف تقراہ و جائے تو 'تو بھی ایسا نور حاصل کر لے گا جس سے زنگ آلودہ دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کودل کے کان سے ساور قلب و باطمن کی صفائی کے لئے اہل ول کے ہاں جایا کرتا کہ ان کی صحبت میں رہ کر تھے بھی ان کے باطنی روحانی اثر ات زندہ کر دیں اور تو بھی دنیائے آب وگل کے مادیت پرست ماحول سے باہر نکل کر حیات جاوید یا سکے۔)

مولا نُافر ماتے ہیں کہ اے انسان! قلب و ہاطن کی صفائی حاصل کرنے کانسخہ اور اس کا ثمر میں نے تجھے بتا دیا' اب تیرا کام ہے کہ تو اس پر کس قدر ڈمل کرتا ہے' لیکن اگر تجھے تھوڑی بہت بھی بچھ ہو جھ ہے تو روح کی صفائی کر کے اسے پنینے کا راستہ دے اور جب تیری روح صاف اور منور ہوجائے تو رہ نور و شوق بن جا کیونکہ عشق کے راستے پر چلنے والے منزل مقصود پر بہت جلد پہنچ جاتے ہیں۔

# صاف دل چراغ ہے زیادہ منور ہوتے ہیں

صفائے قلب کی ایک دلچسپ حکایت

مفائے قلب کی اس پاکیزگی اور ٹورانیت کو بھنے کے لئے صوفیاء نے ایک حکایت بیان کی ہے۔اسے مولا ناروم رویہ الله طلب کی بیان کیا ہے۔وووا تعد ہوں ہے کروم اور چین کی پرانی تہذیبی مولا ناروم رویہ الله طلب نے مشنوی شریف میں بھی بیان کیا ہے۔وووا تعد ہوں ہے کہروم اور چین کی پرانی تہذیبی چونکہ مشہور میں تو ایک داخلہ میں ان ووٹوں ملکوں کے ماہرین کے ورمیان تعش و نگار کا مقابلہ ہوا۔ بادشاہ

mariat.com Marfat.com نے دونوں ملکوں کے ماہرین کو تکم دیا کہ آسنے سامنے دیوار بنا کراس پراپ فن کا مظاہرہ کریں اور درمیان میں ایک پردہ لٹکا دیں تا کہ دوران عمل ایک دوسرے کا پند نہ چلے کہ کون کیا کر رہا ہے! اور یہ فیصلہ ہوا کہ عین جس دن مقابلہ ہوگا 'پردہ اٹھایا جائے گا اور بادشاہ اور اس کے دزراء آکر موازنہ کریں گئے چنا نچہ پروگرام کے مطابق دونوں طرف مقابلے کی تیاریاں شروع ہوگئیں ان میں سے ایک طرف کے کاریگروں نے نقش ونگار بنانے مشروع کر دیے اور دنیا کے ہرنا در نمونے سے دیوار کو مزین کر دیا۔ انہوں نے اپ فن کی انہا کردی اور دل ہی دل میں خوش ہوگئے کہ کی اور کے ہاں است نا در نقش ونگار کے نمونے کہاں ہوں گے؟

دوسری ست والوں نے یہ کمال کیا کہ پس پردہ دیوار بنا کراس کو چرکا ناشر دع کر دیا اور اتناصیقل کر دیا کہ شخشے ہے کہیں زیادہ چک دار ہوگئ اس میں اتی صفائی اور چک پیدا کردی کہ اس کے سامنے چھوٹی ہی سوئی بھی رکھی جائے تو اپنے اصل و جود ہے کہیں زیادہ واضح شکل میں نظر آئے ۔ انہوں نے اس پرکوئی نقش و نگار نہ بنائے جب مقابلے کا دن آیا اور بادشاہ معائنہ کے لئے آیا تو اس نے درمیان سے پردہ ہٹانے کا تھم دیا اور دونوں طرف باری باری جائزہ لیا۔ جب وہ ایک طرف دیکھا تو کھر دری ہی دیوار پر نقش دنگار اپنی اصلی شکل میں نظر آئے اور ووسری طرف دیکھا تو وہی نقش و نگار یہاں بھی نظر آئے لیکن یہاں ان کے ساتھ روشنیاں بھی نظر آئے لیکن یہاں ان کے ساتھ روشنیاں بھی نکلتیں اس سے دوسری طرف دیکھا دیا تھا وہ جیت گئے اور جونقش و نگار بنا کر اس کو چیکا دیا تھا وہ جیت گئے اور جونقش و نگار بنا کر اس کو چیکا دیا تھا وہ جیت گئے اور جونقش و نگار بنا کر اس کو چیکا دیا تھا وہ جیت گئے اور جونقش و نگار بنا کر اس کو چیکا دیا تھا وہ جیت گئے اور جونقش و نگار بنا کر اس کو چیکا دیا تھا وہ جیت گئے اور جونقش و نگار بنا کر اس کو چیکا دیا تھا وہ جیت گئے اور جونقش و نگار بنا کر اس کو چیکا دیا تھا وہ جیت گئے اور جونقش و نگار منعکس ہوکر اس دیوار میں اپنی اصل ہے بھی حسین تر دکھائی دیے لئے۔

# حاصلِ حکایت

یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہاں صرف ہے کہ کن کی صفائی کی اہمیت کا حماس اجا گر ہو سکے اور یہ حقیقت واضح ہوجائے کہ اگردل صاف ہوجا کمن تو وہ آکئے کی طرح آئے سامنے آنے والی ہم جز کو اپنا اندلا جنب کر لیتے ہیں۔ خواہ ظاہری علوم ہوں یا باطنی سب ان کے اندر جمع ہوجاتے ہیں اور پھر جب ان کی افعکای شعاعیں نکتی ہیں تو اس سے پوراعالم جگ مگر نے لگتا ہے۔ مندر جہ بالا حکایت سے یہ امر بھی واضح ہوگیا کہ مریدا گر اپنا قلب و باطن صاف کر لے تو شخ کی تمام روحانی تجلیات اس کے شیشہ ول میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح محنت تو شخ کی ہوتی ہے گر اس سے مرید کا باطن بھی منور ہوجا تا ہے۔ اگر کوئی طالب علم جاتی ہیں۔ اس طرح محنت تو شخ کی ہوتی ہے گر اس سے مرید کا باطن بھی منور ہوجا تا ہے۔ اگر کوئی طالب علم الیا ہوتو محنت استاد کرتا ہے کیکن اس کا فائدہ بھی وہ رو شن دل طالب علم لے لیتا ہے۔ الغرض دل اگر صاف بھی ہوتو جو پھوائی کے سامنے آتا چلا جائے اس کے اثرات دل میں جمع ہوتے رہیں گئاس طرح کتوں کے بیش اس ایک قلب میں جمع ہوجاتے ہیں اور ند صرف آئی ریاضتیں اس کے مقامات و در جات میں ترتی کا فیض اس ایک قلب میں جمع ہوجاتے ہیں اور ند صرف آئی ریاضتیں اس کے مقامات و در جات میں ترتی کا فیض اس ایک قلب میں جمع ہوجاتے ہیں اور ند صرف آئی ریاضتیں اس کے مقامات و در جات میں ترتی کا

باعث ہوتی ہیں بلکے کی دوسرے عابدوں کی مختیں اس کے درجات میں بلندی کا سبب بن جاتی ہیں۔

قلبِ مومن اورايم بم

ایا ول جوکی روحانی چشموں سے سراب ہوتا رہے جہاں جائے اور جس کے سامنے جائے اس کے فوضات اپنے اندر سمیٹ لی وہ فوضات الہیکا مرقع بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اپنم بم کی یہ وجاتی ہے جو ظاہری وجود کے اعتبار سے اگر چہ بالکل چھوٹا اور معمولی ساجسم رکھتا ہے گر طاقت اور توت کے لحاظ سے ایک و نیا پر حاوی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر بہاڑ کورکھا جائے جوالکھوں ٹن وزنی ہوتا ہے اور جم میں اس سے الکھوں گن بڑا ہوتا ہے اور جم میں ایٹم بم اور پہاڑ کی کوئی نبعت ہی نہیں ہوتی ۔ وہ کیت کے اعتبار سے بہاڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ، مگر طاقت میں ایٹم بم کے سامنے بہاڑ کی کوئی خیشت نہیں ہوتی ۔ ایک ایٹم بم جھنے سے مقابلہ نہیں کر سکتا ، مگر طاقت میں ایٹم بم کے سامنے بہاڑ کی کوئی حیث نہیں ہوتی ۔ ایک ایٹم بم جھنے سے الکھوں میں کے بھوٹے نے جسم میں اتنا جو ہر کسے پیدا لکھوں میں نے دور کے سامنے اسٹے برحیثیت کوں ہیں؟

اگر تھوڑا غور کیا جائے تو ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ خصوص دھاتوں کو صیقل کر کے ان کے قور کے ان کے وجود سے مینٹل کر کے ان کے قال کو اتنا کم کیا گیا کہ ان کی تمام کثافتیں اور فاضل ذرات خبم ہو گئے۔ ان کے وجود سے سائنس دان تمام فالتو اشیاء ایک خاص طریقے سے خارج کرتے رہے اورا سے کھارتے رہے اور چھوٹا کرتے رہے ۔ یہاں تک کہ جو ہر جم میں قبیل تر رہ گیا اور خالصیت کی بنا پر طاقت میں کثیر تر ہو گیا۔ ایک مومن کی روحانی 'چک دار اور انی دل کی کیفیت بھی بہی ہوتی ہے۔ وہ انو اور الہی میں اتنا صاف 'پاک اور مور ہو جاتا ہے کہ اس کی لطافت ایک آئے ہے نیا دہ چک دار اور اس کی طاقت ایم ہم ہے کہیں ذیادہ ہو گیا تھا ہم ہو تی ہو تا ہے کہ اس کی لطافت ایک ہم سے میں ذیادہ ہو گئی ہے۔ برومون کا دل تو اس علی کا نات کی ہر چیز ساجاتی ہے۔ مرومون کا دل تو اس علی ہو تا ہے کہ اس کے سام دان ہو جاتا ہے کہ اس کے سام سے اس دنیا کی حقیقیں تو کیا 'ماضی اور حال کے تمام واقعات اور قال کی ہرائی ہرائی جیز واضح اور دوثن ہو جاتی ہے اس جگہ دہ بات میں گئی کہ مومن کے دل میں آ فاق وانس کی ہر چیز نظر آ جاتی ہے اور سیدل کی طافت پر مخصر ہے۔ لبندا حضور خوث اعظم شخ عبدالقاور جیلانی میں الرم جیسام دمومن آگر ہی ہے۔ دے کہ

marfat.com
Marfat.com

کی اہمیت کوسمجھا تو <u>کمنے لگے</u>

<u> جھے</u>رانے دو عالم دل کا آئینہ دکھاتاہے وہی کہتا ہوں جو بچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے (ب-ر:۲۰)

تزكه

قر آن کریم میں جن جن مقامات پر نبوت کے فرائض چہارگانہ کا تذکرہ کیا گیا ہے تز کیہ کوان میں ضرور

ذکر کیا گیاہے۔ چنانچہ ایک مقام پرار شادہے۔

كَمَا ٱنْهُسَلْنَا فِيْئُمُ مَهُولًا قِنْكُمْ يَشُلُوْا عَكَيْكُمُ اليتِنَاوَيُوَ كَيْكُمُ (القرة: ١٥١)

"جبياكهم نے بھيجاتمہارے درميان ايك رسول (سٹائیلم) تم میں سے جو تہارے سامنے ہاری آیتول کی تلاوت کرتا اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے''۔

دعائے ابراہی میں ذکر ہوا۔

ى بَنَّا وَابْعَثُ فِيُهِمْ مَاسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ اليتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ ا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْمُكِينُمُ ۞ (البقرة:١٢٩)

"اے مادے رب بھیج ان میں ایک رسول البير ديس سے جوان كے سامنے تيرى آيوں كى تلاوت کرے اور انہیں کتاب وحکمت کی تعلیم دے ادران کا تزکیہ کرے بے شک تو بہت بری قوت وحكمت والايئ' ـ

سورهٔ آل عمران میں ایک مقام پرمومنوں پراحسان جتلاتے ہوئے ارشادفر مایا۔

" بشك الله تعالى في مومنوں پر برااحسان كيا جبكه ان مين ايك رسول (مانفياتيم) أنبين مين معمعوث فرمايا جوان كرسامض الله كي آيات کی تلادت کرتا' ان کا تز کیه کرتا اور انہیں کتاب وحكمت كى تعليم ويتاب ٔ حالانكه ده اس يقبل كعلى لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينُ وَذُ بَعَثَ فِيْهِمْ مَسُوْلًا مِنْ ٱنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمُ الْيَتِهِ وَ يُزَكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانْوُامِنْ تَبْلُ لَغِيْ ضَالِ مُبِيْنٍ ·

( آل عمران: ۱۶۳)

ہوئی گمراہی میں بتلاتھ'۔ ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم سٹی آئیل کی بعثت کے جار مقاصد اور آپ کے فرائض نبوت مِي جِارِفرائض بين (١) تلادتِ آيات (٢) تعليم كتاب (٣) تعليم حكمت (٣) تزكيهُ نفوس ال وقت زیر بحث چوتھا فریضہ یعنی تزکیر نفول ہے۔ تفصیلات میں جانے کی گنجائش نہیں۔ صرف تزکیہ

Marfat.com

ك مفهوم كوداض كرنا ب- انسان كوالله تعالى في مجموعة اضداد بناياب-

اور قتم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والی کی، پھراس کے دل میں ڈال دیااس کی نافر مانی

وَ نَفْسٍ وَّ مَاسَوْسَهَا كُٰ فَٱلْهَمَهَا فُجُوْمَهَا وَ تَقُوْسَهَا۞(الشّس:٨٠٤)

اوراس کی پارسائی کو۔

معلوم ہوا کہ انسان میں فجور دوتقوی دونوں کی صلاحت رکھی گئی ہے۔ حضرت شاہ ولی الله محدث و ہلوی رہے الله علیہ کے الفاظ ہیں: (1) ملکیت (۲) اور بہیمیت بینی ایک تو نیکی اور پر ہیز گاری والی ملکوتی صلاحیتیں جو انسان کو خیر کی طرف متوجہ کرتی اور خالت کی معرفت کا سبق و تی ہیں اور دوسری بہی یعنی حیوانی صلاحیتیں جو انسان کو کھانے پینے جنسی خواہشات کی تحکیل فتی و فجو راور برائی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اول الذکر قوت خدا پری شرافت نفس تقوی اصاب عدل صبر ورضا کر جم وعفو شکر تو کل نرم دلی رواداری اخوت شجاعت سخاوت اور اس قتم کے فضائل کا منبع ہے اور ٹانی الذکر قوت وحشت و بر بریت ہوں پری کشر وطفیان غرور سخاوت اور اس قتم کے فضائل کا منبع ہے اور ٹانی الذکر قوت وحشت و بر بریت ہوں پری کشر وطفیان غرور سرک نئی عیش پری ویش کوش خصب ظلم جلد بازی بے صبری الالج انتقام شہوت زنی سنگد کی برد کی حسد کینے اور بغض وعنا و جیسے روائل افلاتی کا منبع ہے۔ انسانی وجود ہیں ہر وقت ان دونوں متخالف طاقتوں کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے۔ نفس وشیطان انسان کو روائل ہیں ملوث کرنا چا ہے جیں اور الله تعالی کے رسول انجی مقدس تعلیمات سے اے روائل اخلاق سے بچا کر الله تعالی کا مطبع ومنقاد بنانے کے لئے ونیا ہیں تشریف مقدس تعلیمات سے اے روائل اخلاق سے بچا کر الله تعالی کا مطبع ومنقاد بنانے کے لئے ونیا ہیں تشریف مقدس تعلیمات سے اے روائل اخلاق سے بچا کر الله تعالی کا مطبع ومنقاد بنانے کے لئے ونیا ہیں تشریف مقدس تعلیمات سے اے روائل اخلاق سے بچا کر الله تعالی کا مطبع ومنقاد بنانے کے لئے ونیا ہیں تشریف

قرآن کریم نے نتیجہ بتلادیا کہ

" و فحض فلاح پاگیاجس نے اپنفس کو پاک کیا اور وہ خائب وخاسر ہوگیا جس نے اسے

قَدُ اَفْلَحَ مَنْ زَكْمُهَا أَنْ وَ قَدُخَابَ مَنْ وَشْمِهَا أَنْ (الشّمس:١٠،٩)

گناہوں میں دبادیا''۔

marfat.com Marfat.com

کے نظام کواس کا نئات میں برپا کرے۔

### طريقِ تزكيه

وَ عَنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيجُارِى بِهِ السُّفَهَاءَ الْيُجَارِى بِهِ السُّفَهَاءَ الْيُجَارِى بِهِ السُّفَهَاءَ الْيُجَارِى بِهِ السُّفَهَاءَ الْيُجَارِى بِهِ السُّفَهَاءَ الْيُحَرِفُ بِهِ وُجُوهُ النَّاسِ اللهِ ادْخَلَهُ اللهُ النَّهُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ (رواه الرَّمْرَى ورواه ابن ماجه، بحواله مشكوة النَّارَ (رواه الرَّمْرَى ورواه ابن ماجه، بحواله مشكوة الممانح: صسم المجه بجنها لَى دبلى)

اب دیکھ لیجے طلب علم تنی بڑی فضیات کی شے ہے کہ فرشتے طالب علم کے قدموں تلے اپنے بر بچھاتے بر بچھاتے بر بچھاتے بر بچھاتے بر بچھاتے بر بچھاتے بر بھیا ہے۔ بیل کیکن اگر مقصود درست نہ ہوتو وہی علم جہنم میں لے حانے والا ہے۔

الغرض تلاوت آیات ہویا تعلیم کتاب دھکمت ان تمام مقد س امور کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی نیت درست ہو، اس کا نفس مزکی ہو اور وہ اخلاق اور صدافت شعاری کا چیکر ہو۔ معلوم ہوا کہ فرائض چہارگانہ (علاوت آیات تعلیم کتاب تعلیم حکمت تزکیہ ) کی نیابتا ہجا آ ور کی بھی تزکیفن پر بنی ہے۔ جے'' اخلاص'' کا نام دیا جا تا ہے۔ آیت و یُوز کِیْفِهُم کی تغییر کرتے ہوئے امام رازی نے تغییر کیسر میں لکھا ہے کہ'' انسان دو بی نام دیا جا تا ہے۔ آیت و یُوز کِیْفِهُم کی تغییر کرتے ہوئے امام رازی نے تغییر کیسر میں لکھا ہے کہ'' انسان دو بی مورتوں چی کمال حاصل کر سکتا ہے یا تو دہ بذات خود تن کو پیجان نے اور پھرائی کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کے سابق میں معرفت حاصل کرے۔ اگر کوئی اصلاح کر درجات کمال حاصل کرے۔ اگر کوئی

Marfat.com

<u>انسان ان دونوں چیز دل سے محروم ہے تو وہ رذائل اخلاق ہے بھی بھی رہائی نہیں حاصل کرسکتا۔</u> نسامیے عیوب ونقائص کود در کرسکتا ہے۔حضور اکرم ملٹی کیلیے اپنے طریق تزکیہ میں دوطرح کے اقد ام فرماتے بھی تو آپ بغیر تلاوتِ آیات وتعلیم کتاب وحکمت محض آخرت کی نعمتوں کے وعدوں اور عذاب کا خوف دلا کر وعظ وتذکیر فر ماتے اور بار باراس کا اعادہ کرتے ہیں تا کہ لوگ خود بخو دمومن خالص اورمومن صالح بن جائیں۔اس کیلیے آپ کا ذاتی اخلاق جے قرآن نے'' خلق عظیم' کے نام سے یاد کیا ہے بڑی حد تک ممدومعاون بنمآ اور دوسرے ید کہ آپ آپ اینے فیضان صحبت سے تزکیہ فرماتے۔اس دقت آیت کامفہوم یہ ہوگا کہ حضور اکرم سالی ایکی آگا کی قیامت کے دن ان کی مزکی ہونے کی شہادت دیں گے۔ (ملخصا افخر الرازی تفییر کبیرج م،ص ۲۵،۷۵، طبع قاہرہ) "وَ يُوْ يَخِيهِم" كَيْفْسِر كرت بوئ علامة الوى روح المعانى مين لكهة بين-

يُزَكِّيُهِمُ يُطَهِّرُهُمُ مِنْ اَرْجَاسِ الشِّرُكِ وَ هُوَ اِشَارَةٌ اِلَى التَّحْلِيَةِ كَمَا أَنَّ التَّعْلِيُمَ إشَارَةٌ إِلَى التَّحْلِيَةِ (علا مد آلوى، روح المعانى ج اص ٨٧ ٣ طبع بيروت)

یُزَکِیْهِم کامطلب بدے که آپ انہیں شرک کی أنْجَاسِ الشَّكِّ وَقَاذُوْرَاتِ الْمَعَاصِي وَ اللَّهِ يُولِ اور شَك كَي ٱلوركيون اور معاصى كي گند گیوں ہے پاک کرتے ہیں اور بیا اثارہ اس بات کی طرف ہے کہ پہلے آپ دلوں کو خالی اور پاک کرتے ہیں،جس طرح تعلیم کتاب وحکمت ے اشارہ تحلیہ لین ہجانے کی طرف ہے۔

علامه آلوی ای مضمون کوذراوضاحت ہے روٹح المانی کی چوشی جلد میں یوں بیان فرماتے ہیں۔

تزكيه بيربهلامرحله بجس سالى مفت حاصل ہوتی ہے جس سے کامل مومن متصف ہوتے ہیں،اوریہ تحلیہ پر مقدم ہوتی ہے اس لئے کہ برائیوں کا ازالہ کرنا جملائیوں کے حصول سے

اَلتَّزُكِيَةُ هِيَ اَوَّلُ اَمْرِ يَّحُصُلُ مِنْهُ صِفَةٌ يَتَلَبُّسُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ وَهِيَ مِنْ قَبِيلِ التَّحُلِيَةِ المُقَلَّمَةِ عَلَى التَّحُلِيَةِ لِآنٌ دَفْعَ الْمَفَاسِلِ أولى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِح

(علامة لوى،روح المعانى جهم ص١١١ طبع بيروت)

ضروری بہے کہ اس حقیقت کوایک مثال ہے واضح کردیا جائے تا کہ عام لوگوں کی سمجھ میں تخلید اور تحلید کی حیثیت سمجھ میں آ جائے۔مثال کے طور پر بیا طلاع ملے کہ فلاں دن فلاں دفتر میں باد ثاہ تشریف لا کیں گے۔ ضروری ہے کہ بادشاہ کی آ مرے پہلے دفتر کی صفائی 'جس کمرے میں بادشاہ کوجلوہ افروز ہونا ہے اے صاف متحراكيا جائے۔خوشبوے بسايا جائے۔ بيش بہاقيت قالين بچھائے جائيں اور صفائي اور ستحرائي كے بعد حبنڈیاں؟ زنجیراور دیگرسامان و آ رائش نگایا جائے ، تب پادشاہ آ کر دفتر کے اس مخصوص کمرے میں جلوہ افروز ہوگا۔ایبا بھی نہیں ہوگا کے دفتریس کوڑا کرکٹ بحرابوا ہود بواروں پرجالے سے ہوئے ہوں ہرکونے سے بداو

کے معیمے اٹھ رہے ہوں، دیواروں کی قلعی ماند پڑ چکی ہواور صرف چند جھنڈیاں نگا دی جا کیں۔ ایک بیش قیمت قالین بچوادیا جائے اوراس کرے میں بادشاہ کولا کر بٹھا دیا جائے۔ احیاء العلوم میں ہے کہ مومن کا دل الله کا عرش ہے۔ (غزال احیاء العلوم ۴۴ قاہرہ ۱۹۲۷ء) مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ اسے حقیق معنوں میں رب جلیل کا عرش بنائے تا کہ اس میں رب جلیل جلوہ افر وز ہو۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تخلیہ کیا جائے۔ یعنی دل سے کفروشرک معاصی اور دؤائل اخلاق کو دور کیا جائے۔ جب دل ہرتم کی آلائش سے کیا جائے۔ یعنی دل سے کفروشرک معاصی اور دؤائل اخلاق کو دور کیا جائے۔ جب دل ہرتم کی آلائش سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اسے '' قلب مزک' (پاک دل) کہتے ہیں۔ اب اس کے تحلیہ یعنی سجانے کی ضرورت پیش آتی ہے تحلیہ کا پیٹل الله کے ذکر اور ذکر کے انوار سے انجام پاتا ہے اسے علم وحکمت کا نام بھی ضرورت پیش آتی ہے تحلیہ کا پیٹل الله کے ذکر اور ذکر کے انوار سے انجام پاتا ہے اسے علم وحکمت کا نام بھی دے۔ دے سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فرائف چہارگانہ (تلاوت آیات 'تعلیم کاب' تعلیم حکمت اور تزکیہ نفوس) میں اولیت' تزکیہ' کو حاصل ہے۔

## یا کیز گی قلب کے بغیر حج بھی درست ہیں

ہماری تصنیف'' سوز وسازِ روی "'میں چھڑت بایز پد بسطائی کے پہلے جج کا واقعہ کھا ہے کہ ان کورا سے میں ایک شخ ملے اور انہوں نے کہا کہ اے بایز پدتم نے کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ آپ نے جج کے سفر کا ہتلایا تو انہوں نے کہا کہ اے بایز پدتم نے کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ آپ نے جج کے مار نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے گردسات چکر کا اور جج کا خرچہ جھے دے دوا بھی تم جج کے قابل نہیں ہوئے کیونکہ ول کا گھر صاف نہ تھا۔ آپ نے وہ جج کی رقم اس شخ کودے دی جس سے ان کو بہت فائدہ ہوا۔ باتی اشعار میں بھی ایسے بی اشارے موجود ہیں ہے۔

گفت عزم تو کبا اے بایزید ۔ رختِ غربت را کبا خوابی کشید (۲۱۲-۲)

(ال نے کہااے بایزید کہاں کاارادہ کر کے آئے ہو۔ بیسا بان سفر کدھر کے لئے باندھا ہے۔)

فاکسارانِ جہاں را بہ حقارت منگر توجہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد

(ال دنیا کے فاکساروں کو تقارت کی نظر سے نددیکھؤ تمہیں کیا معلوم کہ اس گردیلی کوئی شاہ سوار ہو۔)

شبانِ وادی ایمن گئر ہے جمی اپنی مرادکو چہنچ ہیں۔ جب وہ دل وجاں سے کی شعیب کی خدمت کریں۔)

وادی ایمن کے گذریے جمی اپنی مرادکو چہنچ ہیں۔ جب وہ دل وجاں سے کی شعیب کی خدمت کریں۔)

گرچہ از نیکاں نیم خود را بہ نیکاں بستہ ام در ریاضِ افرینش رختہ گلدستہ ام

راگر چہیں نیک نہیں لیکن خود کونیکوں سے وابستہ کرلیا ہے۔ اس تخلیق کے باغ میں ہم ایک گلدستہ میں پوستہ ہیں۔)

بإباا

# تصوف وُصول الى الله كاطريق ہے

(تعلق بالله كي وضاحت)

#### وصُول الى الله

سالک کاغیر خدا ہے انقطاع ہوجانا اور واصل حق ہوجانا وصول اِلی الله کہلاتا ہے، اوراس ہے مرادسالک کا اعلیٰ مقام ومر تبدتک پنجنا ہے یعنی سالک کا قلب آئینہ ذات بن جائے اور سالک کی ذات ہے ذات حق کا طہور ہوجائے حضورا کرم سائیڈ آئیڈ کی ایک حدیث میں ای طرف اشارہ دیا گیا کہ دلی الله کی پہچان ہے کہ جب ان کود یکھا جاتا ہے توالله یاد آجاتا ہے ''اِ ذَارُ وُ وَ اَذُکِرَ اللّٰهُ ''۔ (دیکھے کمتو بر بانی دفتر دوم ، کمتو بنمبر ۵۲) مردلبراں میں ہے کہ وصال حق سے مراد تعین جدائی کا واقع ہونا اور اپنی خودی کے وہم ہے بیگا نہ ہوجانا ہے ۔ اس کو آشائی حق بھی کہتے ہیں ۔ مُلُوقات میں سے ہم شے کوتعین کہتے ہیں اور جب تک تعین رفع نہیں ہوتا ، وصول متیر نہیں ہوتا چوا نے واصل حق عام مخلوق کی طرح نہیں رہتا اور مخلوق کے اثر ات اس ہوتا ، وصول متیر نہیں ہوتا چائی ہوتا ۔ وصول متیر نہیں ہوتا چائے ہیں۔

## دل كاغيرالله سے فارغ موناذات احدیت كی بچلی مونے پرموتوف ہے

نفیات الانس ازمولا ناجائی میں ہے کہ حضرت عبیدالله احرارؓ نے فر مایا کی غیر حق کی امیدوں اور آرزووں کے دل سے جدا ہونے اور غیرالله کی محبت سے خالی ہونے کی بیددلیل ہے کہ سالک کا دل وصف احدیت کے ساتھ حق تعالی کی بخل کا مظہر بن گیا ہو لیعنی اس کے دل پر الله نتعالی نے اپنی صفتِ احدیت کو ظاہر کر دیا ہو۔ حقائق کے علم کو پانا الله نتعالی کی اس جی کی نگر تجلیات کے انوار کے مس کو قبول کرناای وقت ممکن ہے جب دل کی تو جو نخلوق کی رغبت سے ہٹا لے۔ آپ کی مراد سے ہے کہ انواد الہید (جوصورتِ مثالیہ میں ممکن ہے جب دل کی تو جو نخلوق کی رغبت سے ہٹا لے۔ آپ کی مراد سے ہے کہ انواد الہید (جوصورتِ مثالیہ میں فلام ہوتے ہیں) کے علم کی تصویر اس قلب پہ ظاہر ہوتی ہے جس میں غیر ندر ہتا ہو۔ مثال کے طور پر جس وقت پانی صاف ہوگا تو باہر کی تصویر ہیں اس میں ظاہر ہوں گی لیکن گذرے اور خاک آلود پانی میں عسم نموداد نہیں ہوسکتا۔ احدیت یکنائی کو کہتے ہیں اور جب الله تعالی اپنی یکنائی کی صفت کا کوئی حصہ ظاہر فر ما تا ہے تو اس وقت بندے کے دل میں اس عس کے سوا پھی نہیں رہتا۔

ندکوره بالاقول میں غیرے النفات ندکرنے ہے مرادیہ ہے کہ بطریق مزاحمت دل میں غیر کاشعور ند رہے۔ یہیں کہ مطلقاً شعور ندرہے اور شعور بالکل ختم ہوجائے کیونکہ ایما ہونا مجمی بھی ہوتا ہے۔ عشق آل شعلہ است کو چول بر فروخت ہر چہ جز معثوق باتی جملہ سوخت (۱۹۵۵) (عشق وہ ہے کہ جب چیکنے لگتا ہے قومعثوق کوچھوڈ کردوسری سب چیز دل کوجلادیتا ہے۔)

حضرت عبیدالله احرار فرماتے ہیں کہ دل کا خالی ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ الله تعالی اپنی صفت احدیت کی جی دل برق ماے اور الله تعالی ہی صفت احدیت کواس پر ظاہر فرما تا ہے اور بیاس وقت ہی ممکن ہے جب بندہ الله اور اس کے رسول اکرم سائیڈ آئیٹی پر ایمان کو پختہ کر لے اور اجاع سنت کے بعد ذکر و اذکار کی مشقتوں کوخود پر لازم کر لے۔ ان چیز وں کے علاوہ جماعت اولیائے کرام کی صحبت کواپنے او پر لازم کر لے جن کے قلوب اس تحقی کے مظہر بن گئے ہوں۔ خصرت عبیدالله احرار فرماتے ہیں کہ اگر تو جاہے کرق بیجان حضور پر عنائی کے ساتھ حضور کے مقام میں رہے اور شیطان کے کر اور وسوسے سے آزاور ہے بلکہ تیم حضور پر نعائی کے ساتھ حضور کے مقام میں رہے اور شیطان کے کر اور وسوسے سے آزاور ہے بلکہ تیم حضور پر فرشتوں کواطلاع نہ ہوتی کہ خود کو بھی اس کی خبر نہ ہوتو ٹو اپنے لئے الیے مرشدی صحبت لازم کر لے جس کا دل اور ذات ذکر الٰہی میں مستغرق ہوگی ہواوروہ اب آب سے دہائی با چکا ہو۔ اگر یہ بات میسر نہ ہو، تو حضر احت اور ذات ذکر الٰہی میں مستغرق ہوگیول کر کے خود کو یوری طرح ریاضت اور محنت تک پہنچا دے۔

تعلق بالله میں خداکی رضامقدم رہتی ہے۔

جیما کقرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اہل الله کی بندگی خالصتاً الله کے لئے ہوتی ہے۔

لِيَعْبُدُواالله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّينَ فَحْنَفَآء يكهالله كى عبادت كري الله تعالى كرين كواس

(البيّنة: ۵) كے لئے خالص كرتے ہوئے۔

ا حادیث میں تعلق باللہ کے رکھنے والوں کی شان یوں بیان کی گئی ہے۔

خَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ كَلَّ اللهِ كَا خُوف محسوس كرنا\_

(الحديث)

أَنُ تَكُونَ بِمَا فِي يَدَىِ اللَّهِ أَوْثَقَ بِمَا فِي اللَّهِ أَوْثَقَ بِمَا فِي اللهِ أَوْثَقَ بِمَا فِي اللهِ الله يَدَنِي وسائل كي برنبيت تيرا جروسه الله يَدَيْكَ (احياء العلوم) كا قدرت يرزياده مو

مَنِ الْتَمَسَ دَضَااللّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ ﴿ جَوا ٓ دَى الله كُو راضَى كَرِےْ كَ لِحُ لُوكُول كُو ناراض كرلے۔

اوراس کے بالکل برعکس حالت میہ ہے کہ آ دمی لوگوں کورامنی کرنے کے لئے اللہ کی ناراضگی مول لے

Marfat.com

"مَنِ الْتَمَسُ رَضِيَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ".

احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا کو خدا کی رضااور ادکام کو بجالانے کی خاطر ہاتھوں میں رکھا جائے تو اس میں کچھ مضا کفتہ ہیں۔حضرت عمر زئی الله عنظر مایا کرتے تھے کہ'' اللی میرے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرد ہے لیکن میرے ہاتھ دنیا سے خالی ندر کھ' ایک حدیث شریف میں ہے کہ دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہیں اگر تو ایک کوراضی کرے گا تو دوسری ناراض ہوجائے گی۔ دنیا اور آخرت کی محبت ایک جگہ مجتمع نہیں ہو جائے ۔ اگر آپ کے کلام کا مختم حصہ بیان کیا جائے تو دوسو (۲۰۰) صفحات سے زائد کی شخامت درکار ہوگی ہے۔

یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی یابندہ خدابن، یابندہ زمانہ (ب۔ج:۳۳۱) دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامانِ موت فیصلہ تیرا ترے ہاتھوں میں ہے دل یاشکم؟ (ب۔ج:۳۲۵)

بتوں سے تھے کو امیدیں ، خدا سے نومیدی کے بتا تو سبی اور کافری کیا ہے! کے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خودی کی موت ہوجس میں دہ سروری کیا ہے! کے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خودی کی موت ہوجس میں دہ سروری کیا ہے! (۳۴۰:۳۳)

#### وصول الى الله اور تعلق بالله سے كيا مراد ہے؟

تعلق بالله سے مرادیہ ہے کہ بندے کا الله تعالیٰ کے ساتھ ایساتعلق استوار ہو جائے جس میں عبدو معبود کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قتم کی تجی ، کی اور منافقت کا شائبہ ندر ہے اور عبداور معبود کے مابین کھمل محبت کا اظہار ہوتا رہے۔ یہ حقیقت اظہر من اشتس ہے کہ انسان کا تعلق یا تو ذات اللی سے ہوسکتا ہے یا طاغوتی طاقتوں کے ساتھ استوار ہوسکتا ہے بینی انسان صرف خیر کے ساتھ تعلق رکھے یا شرکے ساتھ ۔ نیکی و بدی، ایمان و منافقت ، محبت اور نفرت باہم ایک جگر جمتی نہیں کئے جاسکتے ۔ جن لوگوں کو الله تعالیٰ سے محبت ہے، وہ باطل کی تاریکی کو خیر باد کہد دیتے ہیں اور صرف الله تعالیٰ کے ہی ہوکر رہتے ہیں۔ ایسے مطالب کی ترجمانی باطل کی تاریکی کو خیر باد کہد دیتے ہیں اور صرف الله تعالیٰ کے ہی ہوکر رہتے ہیں۔ ایسے مطالب کی ترجمانی مقرآن مجد کی درج ذمل آیت میں کی گئی ہے۔

marfat.com

تعلق بالله میں جیسا کہ تعلق کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے، یہ مغہوم موجود ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے سنر میں ہویا حضر میں، بیاری ہویا تندرتی، امارت ہو یاغر بت غرضیکہ ہرحال میں الله کے ساتھ دابطہ قائم رکھے ۔ لفظ دابطہ کی مفصل وضاحت ہماری تصنیف'' رابطہ شخ'' میں جامع الفاظ میں بیان کر دی گئی۔ رابطے سے مرادیہ لی جاتی ہونا ہے کہ انسان کی امر بیمنگی اختیار کرے اور کی چز کا دوسری چز سے بندھ جانا ربط یا دابطہ کہا تا ہے۔ چنا نجول کا کی مطلوب (یعنی الله یا کی ولی الله ) کے ساتھ بند ھے رہنے کو رابطہ کہتے ہیں۔ رابطہ قائم کرتے ہوئے انسان کو غیر الله کے تمام اشکروں سے اور نفس کو سرکشی سے تھا ظت میں رکھنا مطلوب ہوتا رابطہ قائم کرتے ہوئے انسان کا الله تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ربط یا تعلق قائم ہوجائے تو اس کا دل تمام گنا ہوں سے محفوظ رہتا ہے اور الله تعالیٰ یا کی کامل بزرگ کی طرف تو جہونے کے باعث روحانی قوت حاصل کر لیتا ہے۔

طریقت کی دنیا میں تعلق بالله قائم کرنے کے لیے بہت سے طریقے وضع کئے گئے ہیں، اتباع شریعت اور
سنت رسول سٹی کی کی کو کو رہے ہے بھی بہی مراد ہے کہ بندے کا تعلق الله تعالی کے ساتھ استوار ہو جائے۔
اگر ہم صرف نماز کی طرف ہی غور کریں قو معلوم ہوگا کہ نماز ایک واحد عبادت ہے جس میں ایک معمولی ساتیس ۔ اگر شخص
مجھی الله تعالی ہے ہم کلا کی کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ الله تعالی ہے ہم کلا می کوئی معمولی بات نہیں ۔ اگر شخص
مر مین شریفین کے امام سے مختصر ہم کلا می کا موقع پالیتا ہے تو وہ جہاں بھی جائے ہم جگہ پر بہت فخر کے ساتھ ہاں
معادت تصور نہیں کی جائے ۔ بات صرف یہ بہتی ہم خص کی ہم کلا می خدا ہے ہو جائے تو اس سے بڑی اور کوئی معمولی اور کوئی معمولی ہم کا می خدا ہے ہو جائے تو اس سے بڑی اور کوئی معادت تصور نہیں کی جائے ہم کہ کا میں اس حقیقت ہے کہ المان کیا ہے کہ اگر تم میرا قرب میں جائی تیتی ہے۔ الله تعالی کے انتہائی قرب میں جائی تیتی ہے۔ الله تعالی کے انتہائی قرب میں جائی تیتی ہے۔ الله تعالی کے انتہائی قرب میں جائی تیتی ہے۔ الله تعالی کے انتہائی قرب میں جائی تیتی ہے۔ الله تعالی کے انتہائی قرب میں جائی تیتی ہو تو تحدوں کے ذریعے حاصل کرو۔ رسول الله سائی تیتی ہے خادم حضرت ربیعہ سے بیار شاوفر مایا کہ اگر تم جنت میں میرا تو تو نماز اور تجدوں سے میری مدد کرو۔ (الحدیث) نماز کوموئی کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ چا ہے ہوتو نماز اور تجدوں سے میری مدد کرو۔ (الحدیث) نماز کوموئی کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ چا ہے ہوتو نمازی کوالله کے سائے کہ دیتی ہے۔

قرآن اور حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام عبادات کا مقصود الله تعالیٰ کا قرب اور اس کے ساتھ تعلق حاصل کرنا ہے۔ اتباع شریعت ایک ایس حقیقت ہے جس سے تعلق بالله قائم ہوتا ہے گر طریقت میں صرف اتباع شریعت پر ہی اکتفائیس کیا جاتا بلکہ پھھا سے مراسم اور طریقے اپنائے جاتے ہیں جن کے فرسے ایک سالک تعلق بالله کے مل کے ذریعے اپ آپ کو با کمال مقام پر پہنچادیتا ہے۔ اس کتاب کا یہ صمد ذریعے اپ آپ کو با کمال مقام پر پہنچادیتا ہے۔ اس کتاب کا یہ صمد اس عروق کو بیان کرنے کا متحمل نہیں البتہ اختصار کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ طریقت کے نظام میں ذکر، مواقع، مشاہدہ بی سرمان کے در ہمائی اس کو دریے ایک سرائی کی درہے ایک ما جمائی اس کو مواقع، مشاہدہ بی سے معاتب اور تصور شنے فروا سے طریقے ہیں جن کی عددے ایک سالک کی راہنمائی اس کو مواقع، مشاہدہ بی سے معاتب اور تصور شنے فروا سے طریقے ہیں جن کی عددے ایک سالک کی راہنمائی اس کو

تصوف كى سربة فلك جويوں بر بہنجادى بيان هائق برخور كرنے كے بعديمعلوم بوكا كة علق بالله كاشرف ماس كى برخوركرنے كى بعديمعلوم بوگا كة على بالله كاشرف ماسكى كى اشد ضرورت بوتى ہادراس كے بغير ايك انسان عبادات يس خواہ كى قدرانهاك حاصل كرلے اس مقعد يس كاميا بي حاصل نبيس كرسكا \_

طریقت میں تعلق بالله کامنہوم ادا کرنے کے لئے ایک متبادل لفظ جوعام طور پر استعال کیا جاتا ہے، وہ وصل الی الله یا واصل بالحق ہو جانا ہے۔ ہماری تصنیف '' رابطہ یُشخ '' میں وصول الی الله پر ایک کمل بابتح یر کیا گیا ہے جس کے مضامین بہت محنت سے تیار کئے گئے ہیں اور قار ئین کے ذوق اور طلب کی تشکی کو کانی حد تک پر داکرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا وہ مضامین معمولی اضافے کے ساتھ اس کتاب میں بھی شامل کئے جارہے ہیں تا کہ یہ کتاب روحانیت کے ہمکن موضوع کی نمائندگی کرسکے۔

درج ذیل مضامین میں وصول''وصل وفصل، واجب الوجود، اور ممکن الوجود کا وصال، آئین وصل اور وصول الی الله حاصل کرنے کے طریقوں پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ علامہ اقبالؒ کے نظریہ وصل کے علاوہ ہجر اور وصل کی متضاد کیفیتوں کو کافی تفصیل سے بیان کیا گیاہے جن کے مطالعہ کے بعد واصل باللہ ہونے کی راہیں کھلتی جا کیں گی۔

وصل کے لفظی معنی'' ملائے'' کے بیں اور بیاسم عین (ذات) اور معنی دونوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اَلِا تِّصَالُ کے معنیٰ اشیاء کے باہم اس طرح متحد ہو جانے کے بین جس طرح قطر دائرے کے دونوں طرفوں سے ملا ہوا ہوتا ہے۔(المفردات)۔

وصال تعین کا اُٹھ جانا ، ستنی مجازی سے جدائی کا واقع ہوجانا اور اپنی خودی کے وہم سے بیگا نہ ہوجانا وصال حق ہے ( لینی جو اپنی مجازی ہتی سے یا اپنے آپ سے الگ ہوجائے وہ الله کا وصال حاصل کر لیتا ہے ) اور وہ شخص آشنائے حق ہوجا تا ہے ہے

تو مباش اصلاً کمال این است و بس تو زنو گم شو وصال این است و بس (تو این است و بس (تو این است و بس (توایخ آپ ہے آپ ہے آپ ہے آپ ہے آپ وصال یکی ہے۔) واصلِ حق بھی حق بی کہلاتا ہے کیونکہ اگر کسی سے تعینات اٹھ جا کیں تو وہ گلو تنہیں رہتا بلکہ گلو ت کے اثرات اس سے ذائل ہوجاتے ہیں۔وصول ، بندے کا آئینہ تق بن جانا اور اس سے ذات کا ظہور واقع ہونا وصول کہلاتا ہے۔ (سر دلبرال)

اتسال، انسان کے اسرار باطنی کونسیان (محلادینا) تھی پینچاد ہے قواسے اتسال کہتے ہیں۔ یعنی بندہ فل تعالیٰ کے سواکسی کوموجود نہ ہو۔ کی بن معاقر تعالیٰ کے سواکسی اور کی طرف نہ ہو۔ کی بن معاقر فر ماتے ہیں کہ تائیب برقو کے اور اس کا درز بدکا اور مشتاق برحال کا بروہ ہوتا ہے مگر واصل کو کوئی شے تی ہے جمیا

نېيرسكتى-

شخ ابوسعیدالقرشی کاارشاد ہے کہ داصل وہ ہے جس کے پاس خداخود پہنچے۔وہ اس بات ہے نہیں ڈرتا کہ دصل قطع ہوجائے گا۔ شخ سیاری فرماتے ہیں کہ واصل وہ ہے جس کوخدا کا قرب حاصل ہو۔ حضرت رویم م نے فریا کے واصلین وہ ہیں جن کے دلوں کو الله تعالیٰ نے جوڑ ویا ہو\_

إِنَّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَآسُتَغْفِرُ اللَّهَ مِيرِ عدل يرالبت بادل جِها جات بين يهال فِي الْيَوَم مِانَةَ مَرَّةً (المشكوة) تک که میں دن میں سو باراستغفار کرتا ہوں۔

آپ حق تعالی سے درخواست کرتے تھے کہ حقیقت کے غلبے کے وقت وہ آپ کے دل پر پر دہ ڈال دے کیونکہ وجو دِحق کے ساتھ باقی رہنا ناممکن ہے۔ایک حدیث میں ہے کہ اگر الله تعالیٰ اپنے چہرے کومنکشف کر دے تواس کے انوار ہر چیز کوجلا دیں گے۔استغفار کے معنی '' پردے' کے ہیں۔ایک اور حدیث میں ہے کہ حضورا کرم سلیم این کو جب وصال باری کے جلوؤں کی تابانی زیادہ دیرے لئے متیسر ہوتی تو اس کا برداشت کرنابہت مشکل امر ہوجا تا<u>۔</u>

رسالہ تشریبہ میں ایک مخص کا واقعہ حضرت منصور مغربی ؓ نے روایت کیا ہے کہ ایک مخص کی درویش کی خدمت میں مصروف تھا، اس کے باس ہے اس کی چازاد بہن گزری وہ اس کے دامن کے جلوے کو دیکھ کر <u>بہوش ہو گیا۔اس درویش کو جب اس قصے کاعلم ہوا تو لڑ کی کے خصے میں گیااوراس نو جوان کی سفارش کی کہوہ</u> لڑی اس پردم کرے۔اس لڑی نے جواب دیا کہ شخص تو میرے دامن کی غیار کی تا نہیں لا سکا تو میری محبت كى تاب كسے لائے گا - جلوؤل كو برداشت كرنا برخض كى ہمت كے مطابق ہوتا ہے - حضرت موكى علياللام الله تعالیٰ کی انوار کی تاب ندلا سکے جبکہ رسول الله ماللہ اللہ اللہ تعالیٰ کومعراج کے موقع پر دیکھااور آ کھے جبکی۔

وصول کے کہتے ہیں؟

امدادالسلوك ميں ہے كه دصول اس بات كا نام ہے كه حق تعالیٰ اپنے بندہ كے قلب پراہے نور سے نظر <u> فرمائے اور مینور جب بندہ برغلب پالیتا ہے تو بندہ حق تعالی سے جدانہیں ہوسکتا</u> کیونکہ میر بھی حق تعالی کی صنتو ں میں سے ایک ہے بند (اس کونوراللی کی طانت سے دیکھا ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ کی صفات سے بعینبہ متقف ہونابشر کی طاقت سے بالکل باہر ہے۔ پ<u>س وصال کے معنی بجز اس کے چھٹیس کدونیا میں سرّ اور قلب</u> ہے مشاہدہ ہواور آخرت میں آنکھ ہے اور یہ جووصال کے معنی بعض نے سمجھ لیے کہ بندے کی ذات حق تعالیٰ مضل ہوجائے تو بیدندقہ والحادیے۔ حق تعالیٰ اس اتصال سے بہت بالاتر ہے۔ آخرت کی رؤیت بھی بلا كف بهوگى جبيها كددنيا كى توحيد ومعرفت اورعلم وايمان بلاكف بين - جب تك دنيا مين كى كاايمان كتاب و

سنت اوراجهاع امت کے موافق ندہوگا۔ اس وقت تک اے آخرت میں خمارے کے موا کچے نہ ملے گا۔

کتاب اللّمع میں ایک بزرگ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وصل کی حقیقت ''عقل کا رفصت ہوتا'' ہے۔ ای

کتاب میں ہے کہ وصل کا مفہوم غائب سے لاحق یا مل جانا ہوتا ہے۔ یکی بن معاذ فر ماتے ہیں کہ جس کے موجود ہے، وہاں تک نہیں بینی جس کے عث بینی بینی اس نے خالق عرش کے وصل تک رسائی حاصل نہ کی۔ وصل کے اصولوں کو ضائع کرنے کے باعث کسی کو وصل نصیب نہیں ہوا۔ طریق رابطہ میں بھی ذاتی غرض یا ذاتی مفاد کی صورتوں کا دخل نہ ہوتو ای وقت مقصود سے رابطہ قائم ہوگیا اور ایسے خص کو ہی طریقت کی راہ پر استقامت حاصل ہوگ۔

علامہ اقبالؒ نے'' وصال'' کے لفظ کو'' اپنے محبوب سے ملاقات یا وصل'' کے معنوں میں استعال کیا ہے۔ آئندہ صفحات میں علامہ اقبالؒ کے درجؒ ذیل مصرع کی وضاحت آئین وصل میں کر دی جائے گی ہے ۔ رع ذرہ ہا صحراست از آئین وصل (ا۔خ: ۱۲) (وصل سے بہت سے ذریصحرابن جاتے ہیں۔)

وصل ونصل

وصل وفصل سے مراد دوآ دمیوں یا دوگر وہوں کی مصالحت اور نزاع (بینی آئیس ملانے اور جدا کرنے)

کے ہیں۔علامہ اقبال محکومت المی کوواضح کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ بندہ حق مرد آزاد ہے۔اس کی رسم و

راہ ، دین وآ کین ،خوب و ناخوب اور تلخ وشیریں وغیرہ سب الله کے احکام کے مطابق ہیں۔انسان معمول کے
مطابق اس دنیا ہیں اپنافا کدہ ہی دیکھتا ہے لیکن حق تعالیٰ کی وحی سب کا فاکدہ پیش نظر رکھتی ہے۔وی کے احکام
صلح و جنگ ہیں عدل پر ہنی ہیں۔وہ دوست اور دعمن میں امتیاز نہیں کرتی اور مردی کوکی سے خوف نہیں ہوتا۔
الله تعالیٰ کی حکومت کے علادہ اور کی کی حکومت ہوتو اس میں طاقتور کر ور پر مسلط ہوجاتا ہے اور وہ جری قانون
نافذ کرتا ہے۔خدائی حکومت نیک و بداور اچھے و ہرے میں فرق پیدا کرتی ہے جبکہ کفری حکومت میں زود گیر
شاہین ، ممولوں کو اپنے امور حکومت میں مشیر بناتا ہے۔علامہ اقبال فرماتے ہیں۔
عادل اندر صلح و ہم اندر مصاف وصل و فصل کی گیر کا کی کی رعایت کرتے ہیں اور

عادل اندر سنح و ہم اندر مصاف وصل وصلت لا يرائن لا يخاف (ع-ن-١٥٩٠) (احكام وى ملح وجنگ دونوں ميں عدل پر بني بين، وه دويتي اوروشني دونوں ميں نہ كى كى رعايت كرتے بين اور نہ كى سے ڈرتے بيں -)

واجب الوجودا ورمکن الوجود کا وصال (خدااور بندے کا وصال) زبورجم کے صدرگلفنِ راز جدیدیں سوال دجواب کی صورت میں اس مضمون پتفصیل کلام کیا گیاہے۔ درج ذیل شعریس بیسوال موجود ہے کیمکن الوجود (یعنی انسان) اور واجب الوجود (یعنی ذات ہاری تعالی)
تکاباہم وصال کیے ہوسکتا ہے اور قرب و بعد اور بیش و کم کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے خدا اور بندے کے در میان
رابطہ، ارتباط، تلازم باہمی، ایک دوسرے کی معتبت یا اتصال کا لزوم مراد ہے نہ کہ ملاقات اور وصل وہ شعر یہ
حبٰ ذیل ہے ۔

وصالِ ممکن و واجب بهم چیست؟ صدیثِ قُر ب وبعد وبیش و کم چیست؟ (زے ۲:۳۳) (ممکن (کائنات)اورواجب (ذاتِ باری تعالی) کا بهم وصال کیسے ہے؟ قُر ب و بُعد اور بیش و کم کی حقیقت کیا ہے؟)

اس سوال کے جواب میں علامہ اقبال قرماتے ہیں کہ اس کا نئات کے بین ابعاد (Diamensions)
ہیں اور چوتھا بعد وقت بینی زمان ہے۔ خرد (عقل) ہے اس دنیا کے بیش و کم کومعلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا کے معیار کے مطابق عقل ان ابعاد ہے کام لیتی ہے۔ اس کے زمان اور مکان دونوں اضافی ہیں۔ اس دنیا کے معیار کے مطابق عقل ان ابعاد ہے کام لیتی ہے۔ اس کے زمان اور مکان دونوں اضافی ہیں۔ اس کا نئات میں زمین و آسان ہے۔ اس کا نئات میں مطلق ذات کو ڈھونڈ نانہیں چا ہے کیونکہ اللہ تعالی کے سواکوئی چیز مطلق نہیں بینی اللہ تعالی خود قائم ہیں۔ کا نئات کا کنار اس کے اندر ہی ہے کیونکہ یہ محدود ہے۔ اللہ تعالی کا نئات کو جردم وسعت دے رہے ہیں۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہماری عقل صرف اس دنیا کی باتوں کو شخصے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خرد لیعنی عقل ابد کو نہیں سمجھ سکتی۔ عقل ابد کو نہیں سمجھ سکتی۔ عقل صرف چھلکے کو دیکھتی ہے، مغز کو نہیں جانتی۔ ہم نے ماہ وسال کا تعتین اس دنیا کے مطابق کیا ہے ورنہ الله تعالیٰ کے ہاں وقت ایک بسیط آن واحد ہے۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل میں منقسم نہیں ہوتا۔ سورۃ الاحقاف آیت ۳۵ میں ہے '' کہ اس دنیا میں گزاری جانے والی طویل عمر الله کے ہاں جانے کے بعد گفت ایک آن یا لحمہ کی طرح محسوں کی جائے گ۔' علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر وصال الہی مطلوب ہوتو ایس ایس آپ آپ تک پہنی جاؤ۔ بن مرک ہنگاہے چھوڑ دواور اپنے ضمیر کے اندر اتر جاؤ۔ تن اور جان اگر چہدو چیزیں ہیں، مگران کولگ جمعنا حرام ہے۔

علامه اقبال فرماتے ہیں کہ فرنگ نے جب بدن کوروح سے الگ سمجھا تو انہوں نے ندہب اور حکومت کو بھی الگ کر دیا حالا نکہ اسلام ہیں ایسا کرنا درست نہیں۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ حکومت مکر وفن میں لگ گئی اور تن بھی الگ کر دیا حالا مہ اقبال مسلمانوں کو بیافیعت کرتے ہیں کہ عقل کو دل کے ساتھ لے کر سفر حیات طے کریں۔ اگر مسلمان ترک تو م کی طرح فرنگ کی تقلید کرنے گئے تو وہ اپنے وین سے دور ہو جا کیں گے۔ ملامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان جس کا کنات کود کھتا ہے، وہ تو محض ایک مشت خاک ہے۔ فلاسفرم دو

بدن کی آرائش میں معروف ہیں۔ ان کے ہاں دم عینی اور بد بیضا جیسی کوئی چز موجود نہیں۔ دائش فرنگ حکمت سے خالی ہے۔ چی و تا سے کھانے والی اس (متغیر) کا نئات براخھار کرنا درست نہیں، بلکہ انسان کوائے من میں ڈوپ کر مراغ ذندگی بانے کی طرف توجد دی جائے۔ انسان عالم جز دی ہوتے ہوتے بوری کا نئات سے اکبر ہے۔ عقل نے جو ایجاد کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے گر اس میں ہی گم نہیں ہو جانا جا ہے بلکہ ان از درسفر جاری رکھنا چا ہیے عقل کی مدوسے اس جہان چون و چراکوا پے تصرف میں لاؤ اور اس دنیا کی گرفتاری سے نکل کر اپنے مقام کو جو اس کا نئات سے باہر ہے، تلاش کر داور ایسے جہان کی طرف تو جہ کر و جو سے اور جہت یا زمان و مکان سے آزاد ہے۔

اس تمام گفتگو سے علام کی مرادیہ ہے کہ مادی دنیا کی طرف صرف اتن تو جددینا ضروری ہے جس سے نظام حکومت اور کاروبار حیات چلتا رہے۔ حقیقی توجہ الله کی طرف مرکوز ہونا آیک مسلمان کے لئے زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی اس طرح زندگی ڈھال سکے تو بندہ واصل بالله ہوجاتا ہے۔ اختصار کے پیشِ نظر علامہ اقبال کا متعلقہ کلام یہاں شامل نہیں کیا جاسکا۔

المستنين وصل

آئین کالفظ اسم ہے۔اس کے معنی طرز ، اصول یا ہرقتم کی تنظیم ظاہر کرنے کے ہیں اور اس سے مراد اوا کیں ، آئین قدرت یا نفذ ریھی لئے جاتے ہیں جیسے علامہ اقبالؒ نے فرمایا ہے ۔

ع کار ہا پابند آئیں بود شد
(بہت سے کام ایک آئین کے پابند تھے ،اس لئے ایسا ہوا)

وصل کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ آئین وصل ، مرکب ناقص ہے جس کے معنی ہیں اس اصول کا ہونا لیا جاتا ہے ، جوقد رت نے سمندر کے قطرے کا بھاپ بن کراڑنے ، بادل کی شکل میں بر سے اور اپنی اصل (یعنی سمندر) سے بل جانے کے ہیں۔ ایسا ہی اصول ذرّوں کے لئے بنایا ہے جنہیں ہوا کمیں اور آند میاں اور آند میاں اور آند میاں اور آند میاں اور آند میان بین اور وہ بل کرریت کا میدان بن جاتے ہیں۔ ای طرح حالات انسانوں کو ایک دوسرے سے طنے پر مجبور کردنیتے ہیں اور مختلف طبیعتوں کے انسان بیٹھتے ہیں۔ روحوں کے طنے کا بھی آئین ہے۔ کہوروجیں پہلے عالم ارواح میں بل کم بیٹھتی ہیں تو اس دنیا میں بھی ان کا طاب ہوجاتا ہے۔ ای لئے بھی کی سے پہلے میں ان کا طاب ہوجاتا ہے۔ ای لئے بھی کی سے پہلے میں ان کا طاب ہوجاتا ہے۔ ای لئے بھی کی سے پہلے مال اقات بربی محسوں ہوتا ہے کہ ہم پہلے بھی بل سے ہیں۔ یہوجوں کے اتصال کے باعث ہوتا ہے۔ پہلے میں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کہوروجوں کا ایک دوسرے نیش لینا مقدر میں کھا جا چکا ہے ، لہذا کی نہی بہا مل جاتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جوکا نات کو متح کرتا ہے وہ ایک دوسرے نیش لینا مقدر میں کھا جا چکا ہے ، لہذا کی نہی کی بہا نے وہ ایک دوسرے نیش لینا مقدر میں کھا جا چکا ہے ، لہذا کی نہی کرتا ہے وہ ایک دوسرے نیش لین میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جوکا نات کو متح کرتا ہے وہ ایک دوسرے نیش لین درسرے نیا میں کی دوسرے نے بین میں کے لئے باہم مل جاتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جوکا نات کو متح کرتا ہے وہ وہ ایک دوسرے نے فیش لین جی سے میں کہو کا نات کو متح کرتا ہے وہ میں کہوں کو کرتا ہے وہ سے دوسرے نے فیش لین ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جوکا نات کو متح کرتا ہے وہ میں کہوں کو کرتا ہے وہ میں کہوں کو کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ میں کو کرتا ہے وہ کی کرتا ہے وہ کرتا ہے

marfat.com Marfat.com وہ پہلے خود کی آئین کا پابند بنمآ ہے۔ (مراداس آئین سے آئین اسلام ہے) ہوا پھول کے قید خانے میں رہ کر خوشبو بن جاتی ہواں کے میں دہ کرتے خوشبو بن جاتی ہے اور خوشبو قید ہو کر آ ہو کا ناف بن جاتی ہے۔ ستارے ای قانون میں رہ کراپی منزلیں طے کرتے ہیں۔ گلِ لالہ بمیشہ جلمار ہتا ہے۔ بنرہ قانون قدرت کی پابندی سے اگر تا ہے۔ جب قطرے اور ذر سے اس مسلم کے قانون کی پابندی کرتے ہیں قطرے سے سمندراور ذر سے سے حواین جاتے ہیں۔

باطنِ ہر شے ز آکینے قوی تو چرا غافل زایں سامان روی (ا\_خ:۱م) (ہرشے کی حقیقی پختگی آکین سے ہے تو کیوں اس سامان سے بے خبر جارہا ہے۔)

آئینِ وصل کے اصولوں کے مطابق سالک کے لئے لازم ہے کہ وہ آئین اسلام پرعمل پیرا ہونے کی نیت ہے کی مرد حق پرست کے ساتھ رابطہ قائم کرے تا کہ اس آئین کے تحت وہ واصل باللہ ہو سکے۔

خدا کے جلوے ہرطرف بکھرے ہوئے ہیں

سورة البقره میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ تم جدهر بھی رخ کردگے، وہیں ذاتِ خدادندی موجود ہے۔اگر
اس بات پریفین ہو کہ الله تعالیٰ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس کے پالینے میں کچھ مشکل
محسوں نہیں ہوتی ۔اگر الله تعالیٰ کے جلو ہے ہرسمت موجود ہوں تو وصلِ اللی میں کون ی چیز مانع ہو عتی ۔الله
تعالیٰ کے جلووں کا ہر جگہ موجود ہونا درج ذیل آیت کے علادہ اور بھی بہت ی آیات سے ثابت ہوتا ہے۔
قالیٰ کے جلووں کا ہر جگہ موجود ہونا درج ذیل آیت کے علادہ اور بھی بہت ی آیات سے ثابت ہوتا ہے۔
قالیٰ کے جلووں کا ہر جگہ موجود ہونا درج ذیل آیت کے علادہ اور بھی بہت ی آیات سے ثابت ہوتا ہے۔
قالیٰ کے جلووں کا ہر جگہ موجود ہونا درج ذیل آیت کے علادہ اور بھی ترخ کرو، دہیں ذاتِ خداوندی ہے۔

الله تعالی نور ہے، زبین اور آسانوں کا (النور: ۲۵) زبین اور آسانوں کے درمیان ہر طرف الله کا نور پیمیا ہوا ہے ادر عقل بھی ایک نور ہے، لبذا کوئی جتنا الله تعالیٰ کے قریب ہوگا، اتنائی اس کے نور میں اور نور پیمیا ہوا ہے ادر عقل بھی ایک نور ہے، لبذا کوئی جتنا الله تعالیٰ کے قریب ہوگا، اتنائی اس کے نور میں اور نور عقل میں اصاف ہوگا۔ انسان اگر چہ خاکی ہواں کے بدن کی جمیر بینی روح کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ اگر انسان کی روح پر خص میں موجود کمالات کا مداراس کے بدن کے جو ہر یعنی روح کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ اگر انسان کی روح پر موز ہیں تو اس کی شاخ افکار میں الله تعالیٰ کی رحمتوں سے خم حاصل کرنے کی استطاعت دوسرے با کمال لوگوں کی استطاعت سے مختلف ہوگی لینی ہر شخص انجذا ہو تا ہی کے مطابق الله تعالیٰ کے نور سے استفادہ کرتا ہے۔ مالک راو خدا کے لئے ضروری ہے کہ دینوی غمول اور مادی محاصل سے دور ہمٹ کرذ کر النی میں مشخول رہے تا کہ داصل بالله ہونے کی سعادت حاصل کرنا مقصود کے تاکہ داصل بالله ہونے کی سعادت حاصل کرنا مقصود کے حصول کے لئے کیمیاء ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا حضور قلب یوں کا شعار ہے۔

اگر خاک تو از جال محرے نیست بٹاخ تو ہم از نیسال نے نیست (اگر تیراخا کی بدن جان کامحرم نیس تو تیری شاخ افکار ایر دحمت سے نم دار نیس ہوگ ۔)

زغم آزاد شو، دم را نگه دار که اندرسینهٔ پُردَم غی نیست (۱-ح:۹۹۱) (غمول سے نجات پاؤادرا پی سانسول پرنگاه رکھو کیونکہ حوصلہ مندسینے میں غم نہیں روسکتا۔)

دَم سے مرادیہاں روح ہے یا ذکر سے لبریز سائسیں ہیں۔ان سائسوں کو ذکر ہے آباد کرنے کے لئے کسی مردِکامل کی صحبت درکار ہے۔علام تقرماتے ہیں۔

ندانی تا نہ باشی محرمِ مرد کہ دلہا زندہ گردد از دَمِ مرد (ا۔ح:۱۰۱۸) (کی کامل کی صحبت کے بغیرتو بنہیں جان سکتا کہ دل ان کے دم سے زندہ ہوتے ہیں۔)

علامہ اقبال اسرار خودی میں فرماتے ہیں کہ شمس تیریز کی برق نگاہ جونبی مولاناروم کے دل پر پڑی ، ای لیے مولانا کے دل کواپنی لیپیٹ میں لے کرا کی جیب انقلاب پیدا کردیا ہے

بر زمیں برقِ نگاہِ اُوفاد خاک از سوزِ دمِ اُوشعلہ زاد(ا۔خ: ۱۷)

(مشمس تبرین گی برق نگاہ ان کے دل کی زمین پر پڑی تو ان کی خاک آپ کے سوز سے شعلہ بن گئی۔)

وصلِ اللّٰبی کا حاصل کرنا صرف زندہ دلوں کا شعار ہے۔ انسان کا دل جب نفس کی صحبت اختیار کرئے تو وہ
غفلت میں گرفتار ہوجا تا ہے لیکن اگر الله تعالیٰ کی مہر بانی سے اور بزرگوں کی صحبت سے اپنے من کی دنیا کوتخلیق
کر لیتا ہے تو وہ دل بیدار ہوجا تا ہے۔ اگر سالک اپنے لئے تن کی محکومی (نفس کی ا تباع کرنے سے ) اختیار کر
لیتا ہے تو وہ دل بیدار ہوجا تا ہے۔ اگر سالک استطاعت کھو پیٹھتا ہے۔

دلے چوں محبت گلِ می پذیرد! ہماں دم لذتِ خوابش مجیرد! (جبدل می (بدن) کی محبت اختیار کرلیتا ہے، تو اُسی وقت اسے نیند کی لذت آلیتی ہے۔)

شود بیدار چول ''من' آفریند چو''من' محکوم تن گردد بمیر د(ا\_ح: ۴۰۰) (جبدل من کو پیدا کر ہے تو بیدار ہوتا ہے، جب من بدن کاغلام ہوتو مرجا تا ہے۔)

ایک حدیث شریف کامفہوم ہے کہ جب تک انسان کا دل خدا کے ذکر سے آبا در ہتا ہے تو وہ دل زندہ ہوتا ہے اور ہتا ہے تو ہادر جس دل میں ذکرِ خدا سے غفلت ہوتو وہ دل مردہ ہوجاتا ہے اور شیطان ایسے دل میں اپنی چو نجے مسلط کر دیتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔علامہؓ نے فرمایا ۔

دل بیدار فاروتی دل بیدار کر اری مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری دل بیداری دل بیداری دل بیداری اللہ میداری خوابیدہ ہے جب تک نتیری ضرب ہے کاری ندیری ضرب ہے کاری! مثام تیز سے ماتا ہے صحوا میں نثان اس کا خل قطمیں سے ہاتھ آتائیں آبوئ تا تاری! مثام تیز سے ماتا ہے صحوا میں نثان اس کا کاری سے ہاتھ آتائیں آبوئ تا تاری! مثام تیز سے ماتا ہے صحوا میں نثان اس کا کاری سے ہاتھ آتائیں آبوئ تا تاری!

يهال آ موے تا تاري كے باتھ من آئے سے مرادول كوخدا كے جلوؤں كے لئے قابوكرنا ہے۔ايك اور

مقام پرفر ماتے ہیں کہ خرد جب ذوق وشوق سے ذکر اور فکر کی مشقت اختیار کر لے تو اس کے سوز سے وہ دل کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دل ای ذوتی پیش ہے دل بنما ہے اور جونہی وہ اس پیش ہے محروم ہو جائے تومٹی بن جاتا ہے۔

چه می پری میانِ سینه دل چیست؟ خرد چول سوز پیدا کرد دل شد ( كيابوچهة بوكه سينے ميں دل كيا ہے؟ خرد نے جب موز پيدا كيا تو و و دل بن گيا)

دل از ذوقِ تیش دل بود لیکن چویک دم از تیش افتاد گلب شد (پ\_م:۲۰۷) (دل سونِ عشق کی بدولت دل تھاور نہ جب ذیدااس سے خالی ہواتو مٹی ہوگیا۔)

اینسینوں کوخدا کی یاد ہے معمور کرنے والے ہی واصل باللہ ہوتے ہیں

انسان الله کوتلاش کرنے کے لئے نکاتا ہے تو بالآخراس کواپنی منزل اپنے سینے کے اندر ہی ملتی ہے جہاں وہ خدا کو پالیتا ہے۔صوفیائے کرام کا قول ہے کہ تو دور دراز کا سفر کیوں طے کرنے پر تلا ہوا ہے، خدا تو تیرے

اندر ہی موجود ہے۔حضرت بلھے شاہ نے بھی بہت مزے کی بات کی ہے، چندا شعار پیش نظر ہیں۔

ایجبہ تلکن بازی دیبڑا اے تھم تھم کے ٹرد اندھرا اے

اندر ویکھو کیبڑا اے اینویں خلقت باہر ڈھوڈیندی اے

آئی بات نہ رہندی

پایا بھیت قلندر دا اس کھوجیا راہ ایے اندر دا

او دای اے کھ مندر دا جھے کوئی نہ چڑھدی لہندی اے

منہ آئی بات نہ رہندی

بگھیا رب اسال توں وکھ نئیں بن رب توں دوجا ککھ نئیں یر ویکھن والی اکھ نیمیں تائیوں جان جدائی سہندی اے

منہ آئی بات نہ رہندی اے

ایک اور مقام پر حضرت بھے شاہ ، جمال الہی کا دیدار کرنے کے بارے میں فریاتے ہیں۔

اۆل

مينول سبق پڙهايا أوقط غير نه آيا حادي مطلق

ذات جمال دكھايا وحدت پايا میں ہو گئی ھن کچھ

ہو کے لا مکانی ظاہر باطن وسدا حانی

Marfat.com

جنكزا نشاني سخى

حاجی اوک کے نوں جاندے اسال جانال تخت ہزارے جت ول یاراُت ول کعبہ مجادیں دیکھ کتاباں جارہ حاجي لوك كحول جاندے، ميرے كروچ نوسومكه وقع حاجى، وقع كاجى، وقع چور أجكا

مندرجه بالااشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ الله تعالی کے جلوے انسان کے دل میں ہی موجود ہیں اوراس

کے انوار ہرطرف بکھر ہے ہوئے ہیں، گرانسان خود ہی ان جلوؤں کی طرف متو جنہیں ہوتا۔ متوجہونے سے مرادیہ ہے کہ اگر انسان الله تعالیٰ کے احکامات بیمل پیراہوتے ہوئے ذکر اورفکر ہے اپنی استطاعتِ دیدار

الہی کو بیدار کرلے تو پھر الله تعالیٰ کے اسرار اور انوار کودیکھنا اور وصلِ الہی حاصل کرلینا کوئی بڑی بات نہیں۔ سمی بنجا لی شاعر نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان پوری عمر تلاش اللی میں سرگردال

رہتاہے، حالانکہ دوستِ حقیقی تواپنے ہی ول میں رہتاہے۔

پینڈا یار دے در دا نحی کمدا جند مکدیاں مکدیاں ک گئی اے سفر ایخ ہی گھر دا نھیں کمدا(×) یار ول وے اندر وسدا اے

وصلِ اللي برعلامه أقبالَ كِنظريات

الله تعالى نے انسان كوائي طرف مشغول رہے كے لئے بى تخليق فرمايا ہے اور اس عايتِ تخليق كو جارى تصنیف' ' حضورِ قلب' اور'' رابطہ شخ' ' میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ان دونوں کتابوں کا مطالعہ زیر بحث موضوع کے فیم کے لئے کافی مددگار ہوگا۔ان دونوں کتابوں کی چندایک تحریروں کواس کتاب میں بھی سرسری تعارف کی غایت سے پیش کیا گیا ہے۔ فدکورہ کتابوں میں علامہ اقبالُ کے نظریات خاصی تغصیل

كى ماتھ شامل كئے گئے ہيں جن ميں سے چند تكات كى طرف فيج اشاره كيا گيا ہے۔علامه اقبال ف: مَنْ عَرَفَ نَفْسَه اللَّه فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه جم فَ اللَّه آب كو پجال لا الله الله الله عَرَفَ رَبّ

(اصفهاني، حلية الاولياء: ٢٠٨:١٠) رب كويجان ليا-

حدیث پر بہت کلام کیا ہے اور فر مایا ہے کہ انسان کا اصل جو ہراس کی روح ہے اور روح کا دارو مدارات ك ا في بيجان پر إنظر كماب مين راقم الحروف في ايك باب مَنْ أَنَا ( ا في بيجان ) كے عنوان سے شامل کیا ہے۔ جس میں علامہ کا بہت سا کلام شامل کرویا گیا ہے۔ بید حقیقت نہایت واضح ہے کہ اپنی بیچان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خدا ای حالت میں تشلیم کرسکتا ہے جب وہ خود کو بندہ سمجھ لے۔ اگر غور ہے دیکھا جائے تو ہرانسان خودکو نہ صرف خدا ہی سمجھتا ہے بلکہ لاشعوری طور پرخودکو خدا ہے بہتر سمجھتا ہے''حسن نماز''میں خدا کی پیچان اورخدا تک رسائی کے لئے <u>علامہ اقبالؒ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان خدا کو تلاش کرے تو وہ</u> اپنے سواکی اور کو نہ بائے گا اور اگر ہم اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لئے تکلیں تو خدا کے سواسی اور کونہیں باتے۔ آپ فرماتے ہیں۔

کرا جوئی، جرا در بیج و تابی که او پیدا ست تو زیر نقابی (کس کودهوند تو نود پردے میں ہے۔)

تلاش او کئی جز خود نه بین تلاش خود کئی جز او نیابی (پ۔م:۲۲۲)

(اس کی تلاش کرو گے توا پ سوا پھے نہ پاؤ گے اور اگرا پی تلاش کرد گے تو سوائ الله کے پھے نہ پاؤ گے )

علامہ اقبال نے اپنے کلام میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر خدا کو پانا چا ہے بوتو پہلے اپنادیدار کرلو کے نفر ندگی بھی موت کے متر ادف ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی اپنا نظارہ نہیں کرتا، وہ خدا کے ونگہ اس کے بغیر زندگی بھی موت کے متر ادف ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی اپنا نظارہ نہیں کرتا، وہ خدا سے قرب بھی حاصل نہیں کرسکا۔ تبلیا ہے کیا ہے کہ الله تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لئے نے کافی کلام کیا ہے۔ آپ نے اس حقیقت سے بھی پردہ اُٹھایا ہے کہ الله تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لئے اور مشاہدہ حق کے یہ ساتھ کیا ہے۔ آپ نے اس حقیقت سے بھی پردہ اُٹھایا ہے کہ الله تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لئے اور مشاہدہ حق کے لئے میں مصاب البی ملتا اور مشاہدہ حق کے لئے میں اور جو میں کردہ اُٹھایا ہے کہ الله تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لئے اور مشاہدہ حق کی در اُٹھی میں مصاب البی ملتا کے سے علامہ اقبال کے کلام سے چندا شعار ملاحظ فر ما کیں ۔

جنہیں میں ڈھونڈ تا تھا آ سانوں میں، زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانۂ دل کے مکینوں میں حقیقت اپنی آتھوں برنمایاں جب ہوئی اپنی مکال نکلا ہمارے خانۂ دل کے مکینوں میں (ب۔د:۱۰۳)

تو اے اسیر مکال، لامکال سے دور نہیں وہ جلوہ گاہ ترے خاکدان سے دور نہیں (بدج:٣٣٢)

رم سے دیدار کی ہے اک یہی شرط کہ تو پنہاں نہ ہواپی نظر سے (ا۔ ح: ۲۱۰) مستنی مسلم مجلی گاہ اُو طور پا بالد زگر دِ رادِ اُو (ا۔خ: ۲۱) (مسلمان کا دجود حضور اکرم سائی ایک بی کے نزول کی جگہ ہے، آپ کی گر دِراہ سے کی طور پیدا ہوتے ہیں۔) چنال در جلوه گاو یار می سوز عیال خود را نهال اورا بر افروز (یاری جلوه گاه مین اس طرح جل جا که ظاہر میں تو چک اُشھے اور باطن میں اس کی چک نظر آئے) چنال با ذاتِ حتی خلوت گزینی ترا اُو بیٹر و اُو را تو بنی (زع:۵۹۹) (ذاتِ حَتی اس طرح خلوت حاصل کر کروه تجھے دیکھے اور تو اُسے دیکھے)

راقم الحروف كى مذكورہ بالا دونوں كتابوں ميں اس قدرمضامين بيان ہو چكے ہيں كہ يہاں مزيد لكھنے كى ضرورت نہيں ،البتة اس كے مضامين تكميلِ بيان كے لئے اس باب ميں بھى شامل كردئے گئے ہيں۔

#### مشامدة حق سے مراد

حضرت عبیدالله احرار قرباتے ہیں کہ مشاہر ہوت کا مطلب بینیں کہ حق تعالیٰ کوشن بھوے دیکھا جائے یا کہ حس سے معلوم کرلیا جائے بلکہ اس کے معنی نید ہیں کہ جب دل کا حضور هیقت ذکر کے ساتھ لیمی نہ کور ہیں گم ہو جائے (جو کہ حرف اور آواز سے پاک ہے ) اور اس میں مداومت اور موا ظبت (بیمی کی کے ساتھ اس مرد جیس تی کہ ہو جائے (جو کہ حرف اور آواز سے پاک ہے ) اور اس میں مداومت اور موا ظبت (بیمی کی کے ساتھ اس درجہ میں تی کرلے کہ دل میں دوسر ہے کے لئے گنجائش اور سائی ندر ہے تو اس حالی دل کو مشاہدہ کہتے ہیں۔

انسان کی روح جسم کے ڈھانچ میں مقید ہے اور اس قید سے اس کی رہائی اس صورت میں ہی ممکن ہے جب شش اور جذبہ کا عمل اس روح کو اس پنجر سے سے نکال لے۔ جذب اور کشش مقام مجوبی کے حصول کے جب شش اور جذبہ کا عمل اس روح کو اس پنجر سے سے نکال لے۔ جذب اور کشش مقام مجوبی کی محل کے جذب اور کشش نہ ہو۔ مقام مجوبی تو رسول الله سٹی نیکی کی ممل پیروی میں اور الله تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے جذب اور کشش نہ ہو۔ مقام مجوبی تو رسول الله سٹی نیکی کی مل پیروی میں ہے۔ اگر غیر الله سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اتباع رسول الله سٹی نیکی کی النادی ہے۔ الله تعالیٰ کا قرب وہی شخص سمجھ گا جوا پی اصلیت اور حقیقت کو جھتا ہوگا۔

### وصل کی راہ میں رکا وٹیس

نشانِ مزل (ص۲۲۲ پر) راقم الحروف نے الله تعالی کے وصال کی راہ میں چارر کاوٹوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس جگہ تنگی ء قرطاس کے باعث فقط ان کا خلاصہ بیان کیا جارہا ہے۔ یہ وہ رکاوٹیس ہیں جو المبیس نے خدا کے وصل کی راہ میں انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں۔ پچھ صوفیاء کا خیال ہے کہ رکاوٹیس الله تعالی نے خودا پی راہ کے اگر مائل کی ہیں تا کہ جھ تک صرف وہی انسان آسکیس جوان بند شوں کوتو ڑنے کی صلاحیت نے خودا پی راہ کے لئے مائل کی ہیں تا کہ جھ تک صرف وہی انسان آسکیس جوان بند شوں کوتو ڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس کی مثال یوں چیش کی جاسمتی ہے کہ گور نمنٹ ہاؤس کے درواز سے لے کر گورز کی رہائش گاہ تک چہنچ کے لئے چند پہرے داریا حکومت کا عملہ کی جگہوں پر متعین کیا جا تا ہے اور گورز سے صرف و بی اللہ آدی سکتا ہے جس کے پاس ملنے کی سند موجود مواور کئی جگہوں پر تعین کیا جوتا ہے کہ کوئی غلط آدی

گورنرتک نہ پنج سکے۔اللہ تعالیٰ کی راہ میں چار رکاوٹوں کا حائل کرنا ابلیس کے ذمہ عائد کیا گیا ہے۔ ابلیس کی فذکورہ چار کاوٹیں یاح بے حسب ذیل ہیں۔

## (۱) علم نافع <u>ہے محروم کردینا</u>

حضرت امام غزائی کا قول ہے کہ علم ایک کیفیت پیدا کرتا ہے اور اعمال اس کیفیت ہے، می صادر ہوتے ہیں۔ اپنی اور خدا کی بہتان (معرفت) کے لئے علم ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ بے علم لوگوں کے لئے خدا تک پہنچنا بعید ہے۔ اس علم ہے مرادصرف مدرسوں کا علم ہونا مقصود نہیں۔ ان پڑھا شخاص بھی بہت فاصل ہو سے ہیں۔ ابلیس نے شیاطین کو اس بات پر تعینات کیا ہے کہ لوگوں کو دین کا علم حاصل نہ کرنے دو۔ چنا نچہ ہمارے تقریباً 40 فیصد سے زائد مسلمان علم وین سے نابلد ہیں۔ یعنی تقریباً 40 فیصد لوگ تو صرف ای بات پر واصل باللہ ہونے ہے دوک دیئے جاتے ہیں کہ ان کو دین کا قطعاً کوئی علم نہیں ہوتا۔ اس قتم کے لوگوں کی اکثریت باللہ ہونے ہے۔ ابلیس کی خواہش سے ہے کہ مسلمانوں کو شددین کا علم ہواور نہ دو و دین کی طرف مائل ہوں اور اس طرح واصل باللہ ہونے کے بجائے واصل جہنم ہوجا کیں۔ معاذ اللہ اکثر مسلمانوں کو فرف مائل ہوں اور اس طرح واصل باللہ ہونے کے بجائے واصل جہنم ہوجا کیں۔ معاذ اللہ اکثر مسلمانوں کو نمین معلوم نہیں۔ اس رکاوٹ کا علاج سے کہ پورے ذوق کے ساتھ علم حاصل کیا جائے یعنی ایساعلم جوضروری اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

## (٢) <u>ذوقِ عمل كوالتوامين ڈالنا</u>

اگرمسلمانوں کی ایک قلیل جماعت علم کو حاصل کرلے یا کوئی عالم مسلمانوں کے ایک گروہ کو یجا کر کے ان کے علم کی کی کو پورا کردے تو ابلیس کے پہلے حربے کا تدارک تو ہوجائے گا گر ابلیس فوراً اپنے دوسر ہے جہلے کو گرکت میں لے آتا ہے۔ دوسر احربہ (رکاوٹ) یہ ہے کہ لوگ علی ناسان کوئل سے غافل کرنے کے حربے کو حرکت میں بہت سے خیالات پیدا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ عمل کی سعادت حاصل نہ کرسکیں ،الہذا ابلیس لوگوں میں بہت سے خیالات پیدا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ عمل کا معاملہ کل پڑل جائے کیونکہ ایک دودن تک تو یہ چند ہو عمل بالکل سردہ وجائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وقت زخموں کو بھی مندل کردیتا ہے چنانچ علم کی کیفیت سے متاثر شدہ لوگوں کے دلوں میں شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ آج تو نہیں ،کل سے بیٹل شروع کریں گے۔ بھی وہ کہتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر باتی ہے ، پچھ دنوں بعد دیکھا جائے گا،غرضیکہ بزاروں بہانے تراش کر مسلمانوں کے دلوں میں عمل نہ کرنے کا خیال القا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر عمل کا جذبہ التوامیں چلاگیا تو یہ بات بھی بہوگی کہ انسان دل میں بیعبد کرے کہ کل سے نہیں ، بلکہ آج ہے کہ انسان دل میں بیعبد کرے کہ کل سے نہیں ، بلکہ آج ہے کہ انسان دل میں بیعبد کرے کہ کل ہے نہیں ، بلکہ آج ہے تک کا نسان دل میں بیعبد کرے کہ کل سے نہیں ، بلکہ آج ہے تی عمل شروع کرنا ہے۔

#### (m) تکبر کے باعث وصل کی راہ سے رو کنا

اگرکوئی شخص علم کو حاصل کرنے میں کا میاب ہو گیا اور عمل طے کرنے کی رکاوٹ بھلا تک گیا تو ایسے خص کے لئے الله تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دہ ان کی اپنے نفٹل و کرم ہے امداد کرے گا۔ ایسے خص کی زندگی کو صالح کر دیا جا تا ہے اور اس ہے کرامات کا صدور ہونے لگتا ہے۔ لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں اس کی دُعا میں تبولیت کا اثر پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب ایسا شخص ان تمام خوبیوں کو طلاحظہ کرتا ہے تو شیطان اس بات کا خیال پیدا کرنے لگتا ہے کہ اب تو آپ بہت بڑے بزرگ اور صاحب کرامت ہوگئے ہیں۔ حالانکہ اگر کی مسلمان پیدا کرنے لگتا ہے کہ اب تو آپ بہت بڑے بزرگ اور صاحب کرامت ہوگئے ہیں۔ حالانکہ اگر کی مسلمان کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہونے لگیس تو سمجھ لیمنا چاہیے کہ وہ تکبر کا شکار ہوگیا ہے اور وہ واصل بالله تو کیا، شیطان کی طرح راندہ ء درگاہ ہوجاتا ہے۔ شیطان کی اس رکاوٹ کا علاج ہے کہ انسان تکبر نہ کرے اور سمجھ کے دیہ ہونا الله تعالیٰ کی ایک عطا ہے یا اس شخص کی مہر بانی ہے جس نے بھے نیکی پر مائل کیا۔ ایسا بھنے سے تکبر بدانہ ہوگا۔

### (۴) شركِ خفي ميں الجھادينا

اگرکوئی مسلمان درج بالا تیزوں حربوں (رکاوٹوں) ہے کامیابی کے ساتھ نکل گیاتو شیطان اسے شرکیے خفی میں الجھادیتا ہے۔ شرکیے خفی ہے ہے کہ کی کام کی پیمیل میں الله تعالیٰ کے علاوہ کی اور ذات کو فاعلِ حقیقی یا مددگار سیحسنا۔ اس سلسلہ میں اولیاء الله کی دعاؤں کو الله کی ہی مدوتصور کیا جانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ الله تعالیٰ نے فلاں ہزرگ کی دعا ہے میر افلاں کام درست کر دیا۔ اس حالت میں بھی فاعل حقیقی الله تعالیٰ کی ذات کو ہی کہا جاتا جائے گا۔ شرکیے خفی بہت معمولی نوعیت کا شرک ہے جس سے انسان مشرک یا خارج از اسلام تو نہیں سمجھا جاتا البتہ اولیاء الله کی شخصیت سے اس قتم کے شرک میں مبتل ہونے والا مرتبہ ولائیت پرفائز نہیں ہوسکتا۔ حضرت ابرا جیم علیہ السلام کی درج ذیل وُعاقر آن کریم میں ماتی ہے۔ مرتبہ ولائیت پرفائز نہیں ہوسکتا۔ حضرت ابرا جیم علیہ السلام کی درج ذیل وُعاقر آن کریم میں ماتی ہے۔ قائے قائے بی ان گائے نہیں اولاد کو بتوں کی ہوجا قائے بی الله! مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی ہوجا قائے بی اس الله! محصور میری اولاد کو بتوں کی ہوجا

#### (ابراہیم:۳۵) سے محفوظ فرما''۔

یہاں بنوں کی پوجا ہے مرادسونے اور جاندی کے بت ہیں اور اس دُعامیں ایے ہی بنوں کی محبت

ہیاں بنوں کی پوجا ہے مرادسونے اور جاندی کے بت ہیں اور اس دُعامیں ایے ہی بنوں کی محبت

ہیں ہو سکتی کہ دہ بنوں کی پوجا کریں چنا نچہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو بی فاعلِ حقیقی سجھنا جا ہے۔ شریعت کے
مطابق یہ کہنا شرکے نفی ہوگا کہ اگر فلاں فخص نہ ہوتا تو میرا فلاں کام بھی نہ ہوتا ، البتہ یہ کہنا بالکل درست ہے
کہا لیہ تعالیٰ نے فلاں شخص کومیرے فلاں کام میں مددگار بنادیا۔

جب کوئی مسلمان شیطان کی ندکورہ بالا تمام رکاوٹوں کوعبور کر لیتا ہے تو اس کے لئے وصلِ اللی کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اوراگرا یک رکاوٹ پر بھی رک گیا تو وصلِ اللی متصور نہیں ہوسکتا۔

#### وصول الى الله كامطلب

درج بالا کلام سے ظاہر ہوا کہ سالک کے لئے بیضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے علم عاصل کرے اور
اپنے عقا کداورا عمال کو درست کرے اور اس کے بعد فد کورہ بالا دونوں حربوں سے بیخے کی تدبیر کرے۔ وصال
واتعمال ما سوااللہ سے منقطع ہوجانے کا نام ہے۔ اس وصال کا ادنی ورجہ یہ ہے کہ قلب کا ججاب اُٹھ جانے کے
بعد سالک محبوب حقیق کا جمال دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے گئے اور اس طرح کرنے سے رفتہ رفتہ دوام
مشاہدہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ سالک اس بات کی کوشش کرے کہ وصال کے بعد بلند مقامات یعنی انس اور
بعد وغیرہ تک جا پہنچے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم سائٹ آئی آئی آئی نے حضرت ابو ذرغفاری سے فر مایا کہ جو
مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لئے نکلے تو حق تعالی کے لطف و کرم سے سر ہزار فرشتے اس
مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لئے نگلے وحق تعالی کے لطف و کرم سے سر ہزار فرشتے اس
کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے لئے مغفرت کی دُعاما نگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہی! اس بندے لئے نکل کھڑا ہوا، تو
کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے لئے مغفرت کی دُعاما نگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہی ! اس بندے لئے نکل کھڑا ہوا، تو
کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے لئے مغفرت کی دوجہ سے ایک مسلمان سے ملنے کے لئے نکل کھڑا ہوا، تو
میمی اس بندہ کو اینا واصل بنا لے۔

وصال کے یہی معنی ہیں کہ غیرِ خداسے چھٹکارا حاصل کر لے اور حق تعالیٰ جل شانہ میں تحویت ہو جائے، نہ رید کہ دو چیزوں کے باہم مل جانے کوخدااور بندے کے اتصال پر قیاس کرے۔ چنانچہ جتنی غیر اللہ سے دوری ہوگی ای قدر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور مرتبہ وصل عروج پکڑے گا۔

## مراقبه غیرالله کی نفی کے بغیر ممکن نہیں

روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علی السلام ایک مرتبہ جنگل میں عبادت کرنے کے بعد زمین پر آرام فر ما ہوئے تو آپ نے شیطان کودیکھا کہ ان کے پاس کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تو یہاں ایک رسول کے پاس 1

کیوں کھڑا ہے؟ کہنے لگا آپ کے پاس میراسامان موجود ہے، اس لئے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ پو چھا کہ تیرا کیا سامان ہے جس کے لئے تو یہاں آیا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کے سرکے نیچ جواینٹ آ رام کی غرض ہے موجود ہے، وہ میراسامان ہے، چنانچہ آپ نے وہ اینٹ اپنے سرکے نیچ سے نکال کر پھینک دی اور شیطان وہاں سے رخصت ہوگیا۔ ان حکایات سے معلوم ہوا کہ جب تک کوئی غیر اللہ سے فارغ نہ ہوجائے، اس وقت تک مراقبہ یا حضور قلب میں دل نہیں لگا ما حاسکتا۔

#### وصول الى الله كے جارركن

شخ قطب الدین وشقی نے (رسالہء مکتیہ) اعداد السلوک میں تحریفر مایا ہے وصل الی الله کے جارر کن ہیں۔ اول دین حق میں عبرت (بیعنی دینداروں کو دیکھ کرحرص کرے اور بے دینوں پر متاسف ہو) دوم مکاشفات و تجلیات کے مشاہدوں کے وقت اعلی حوصلگی رکھے۔ (مشاہدات میں جو بچھ نظر آئے اسے مقعود نہ سمجھ لے اور اپنی طلب کوختم نہ کردے بلکہ رضائے حق اور وصول وقر ب ذات کو اپنا مطلوب سمجھ اور آگے ہو ھتا رہے) سوم ہمت کی حفاظت (طلب مقصد میں دیر ہوجائے تو ہمت نہ ہارے بلکہ اگر مشاہدات نہ ہوں تو گھبرا کرطریقت کوچھوڑ نہ دے) اور چہارم شخ کا احر ام اور برادرانِ طریقت پر شفقت کیونکہ ہی با تمیں ناتھوں کو نفسیہ نہیں ہوئیں۔

درج بالا باتوں کے علاوہ مرید کے لئے ضروری ہے کہ ظاہر و باطن اور خلوت وجلوت میں خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے اور ہر حال میں اخلاص کو برقر ارر کھے۔صدق واخلاص کے بعد قوی امید ہے کہ وصول الی الله سے بہرہ در ہو جائے گا۔ حضرت ابو در دائے ایک حدیثِ قدی منقول ہے کہ الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا۔

مَنُ طَلَبَنِی فَقَدُ وَ جَدَنِی وَ مَنُ طَلَبَ جَس نَے جُھ کوطلب کیا،اس نے جھے پالیااورجس غیری فَلَمْ یَجِدُنی (الحدیث: مندداری)

فیری فَلَمْ یَجِدُنی (الحدیث: مندداری)

مالک کے لئے ضروری ہے کہ اس کی عبادات اور مکاشفات ذات خداوندی کے لئے ہوں، نہ کہ جنت کے طع اور دوزخ کے خوف ہے۔اگرعبادت کا نظریہ ایسا ہوتو خدا تعالی ایسے لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔

کی لوگ وصل اللی کے تین راتے بیان کرتے ہیں۔ بہلا راستہ اختیار کا راستہ ہے۔جس میں کثر سے صوم و صلوق، وظائف، ذکر تبیع طاوت، جی جہاد اور دیگر اعمالی اسلام شامل ہیں۔ دوسرا راستہ ریاضتوں اور مجاہدوں کا ہے جس میں دیاضتِ شاقہ سے الله تعالی کا قرب اور وصل حاصل ہوجاتا ہے اور تیسرا راستہ عشق و عبت سے مقامات طریقت کو طے کرنے سے متعلق ہے اور بیسب سے زیادہ مؤثر اور درمیانی طریقہ ہے۔ اس

کے ذریعے تو سالک چندلمحات میں ہی واصل بالله بن سکتا ہے \_

جائے کہ زاہدے بہ صد ماہ می رسد مستِ شراب عشق بہ یک آہ می رسد (وہ جگہ جہال ایک زاہر سینکڑون مہینوں میں پہنچتا ہے۔)

خودسے غائب رہنے والا ہی خدا کا وصل حاصل کرتاہے

حفرت بایزید بسطائ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے پر جیرت ہوتی ہے جو خدا کو بہچانے کے بعد عبادت کرتا ہے یعنی جیرت اس بات پر ہے کہ وہ بندہ خدا کو پہچانے کے بعد ہوش میں کیے رہ سکتا ہے! کیونکہ جس نے اللہ کو پہچان لیاوہ اس قد رہتے رہ وجاتا ہے کہ اس کو دنیا کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ روایات میں ہے کہ ایک مخص حضرت بایزید بسطائ کی خدمت میں تمیں سال تک مصروف رہالیکن وہ جب بھی سامنے آتا تو آپ پوچھتے کہ تیرانام کیا ہے؟ آخرا کی دن اس شخص نے عرض کیا کہ کیا آپ جھے سے مذاق کرتے ہیں کہ بار بار جھ سے میرانام پوچھتے ہیں۔ فر مایا کہ فدات نہیں کرتا بلکہ میرے قلب اور روح میں اللہ کا نام اس طرح جاری و ساری ہوجاتا ہے کہ اس کے سواجھے کی کانام یادی نہیں رہتا۔

حضرت داتا تمنج بخش کشف انجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت ذوالنون مصری کا ایک مرید حضرت بایزید نے پوچھا کہ تو حضرت بایزید نے پوچھا کہ تو حضرت بایزید نے بوچھا کہ تو کون ہاور کہاں ہے؟ مجھے تو مدت ہوگئ کون ہاور کہاں ہے؟ مجھے تو مدت ہوگئ بایزید کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے اسے اب تک نہیں پایا۔ حضرت ذوالنون مصری کو جب حضرت بایزید کا یہ حال معلوم ہوا تو فر مایا۔

یعنی میرا بھائی بایزیرٌ جانے والوں کے ساتھ الله تعالیٰ کی حضوری میں جلا گیا۔ ذَهَبَ اَحِيُ فِيُ الذَّاهِبِيُنَ فِيُ اللَّهِ

حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ خود سے غائب رہنے سے اللہ تعالی کا حضور حاصل ہوتا ہے اور جوخود سے غائب ہوسکتا اور جو تق میں حاضر ہے، وہ خود سے غائب اور یقیناً غائب ہے۔
حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک وقت بھے براہا تھا کہ زمین اور آسمان والے میری چرت برروتے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک وقت بھے براہا تھا کہ زمین اور آسمان والے میری چرت بروتے ہوں نہ خود سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں ان کی غیبت بردوتا ہوں اور بھی میں نہ ان سے باخبر ہوتا ہوں نہ خود السے آپ سے ۔ آپ کا پیمال درجے کی حضوری بردلالت کرتا ہے۔

جعزت بابزید بسطائ نفر مایا ہے کہ میں ۳۰ سال تک عمادت کرتار ہا مگر مجھ پرحق تعالیٰ کا دروازہ معمائب کے برداشت کرنے کے بعد بی کھلا اور جب قبلی لگاؤ کے ذریعے چلاتو منزل تک پہنچ گیا۔ آپ نے

فر مایا کہ پھر مجھے الله تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ گل کا نئات کواپی انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہوں۔ آپ نے فر مایا کہ خدا کی معرفت کے ایک حَبَّہ ( دانہ ) میں جولذت ہے وہ جنت کی نعتوں میں کہاں؟ خداکی یا دمیں فنا ہو جانازندہ وجادید ہوجانا ہے۔

#### خداشناس کے لئے خدا کی محبت ضروری ہے

حضرت بابزید بسطائی فرماتے ہیں کہ محشر میں اہل جنت کے سامنے پچھصور تیں پیش کی جائیں گی اور
جو کی صورت کو اپنا لے گا (یعنی اس سے راضی ہوگیا تو) وہ ویدار الہی ہے محروم ہوجائے گا۔ فرمایا: جوخدا
شناس ہو، وہ خدا کو ضرور دوست رکھتا ہے کیونکہ محبت کے بغیر معرفت ہے معنی ہے۔ الله تعالی نے جن قلوب کو
بارمحیت اُٹھانے کے قابل تصور کیا ، ان کوعمادت کی طرف لگا دیا کیونکہ محبت کا بارسوائے عارف کے اور کوئی
نہیں برواشت کر سکتا۔ اگر مخلوق خودا بنی ہتی کو پہچان لیقو خدا کی معرفت خود بخو و آجاتی ہے۔ فرماتے ہیں
کہ بندے کو ایباوقت ضرور زکا لنا جا ہے جس میں اپنے مالک کے سواکی برنظر بندا ٹھائے۔ حضرت حبیب عجمی کے
نے ایک روز ابنی کنیز سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہماری کنیز کو ذرا بلانا۔ اس کنیز نے جواب دیا کہ میں تمیں
سال سے آب کے گھر میں کا م کر رہی ہوں کیا ابھی تک آب میری صورت سے آشنا نہیں ہوئے؟ فرمایا کے
گزشتہ تمیں سال سے جمعے بی جال نہ ہوئی کہ میں ابنی نظروں کو الله کی طرف سے ہنا کر کی اور کی طرف ایک
طرف متو حدی نہیں ہوتا۔

### وصل میں مرگ آرز و، ہجر میں لذت طلب

وصل اور ہجر میں الگ الگ کیفیات پائی جاتی ہیں۔ اگر چہ وصال میں رؤیت و دید ملاپ و سلم اور حضوری کی لذتیں پائی جاتی ہیں لیکن فراق اور ہجر میں اضطراب ہگئن ، جبتو اور طلب کی لذتیں اس قد رحیات آ میز ہوتی ہیں کہ عاشق کی داسوزیاں اے وہ دولت عطا کر دیتی ہیں جو وصال کے نصیب سے بہت دور ہوتی ہیں۔ افسانوی رنگ میں ان دونوں پر قلم اُٹھانے والے مقالہ نویس بہت طویل اور خوبصورت تحریریں بیش کر سکتے ہیں ، گراس کتاب میں ایسے کلام کی مخبائش نہیں ، البتہ چند خوبصورت نکات موضوع گفتگو کے طور پر چیش کرنے مراک تفاک کی جاتے ہیں۔ البتہ چند خوبصورت نکات موضوع گفتگو کے طور پر چیش کرنے مراک تفاک کیا جاتا ہے۔

علامہ اقبال بال جریل میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاں سوز وسازی قدرومنزات ہے، ان کے نزدیک وسازی قدرومنزات ہے، ان کے نزدیک وسل سے برد کر جریں لذت اور شیری پائی جاتی ہے۔ <u>سوز وگداز میں جو کیفات پائی جاتی ہیں وہ</u> میں آرزوؤں کی موت ہے کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ'' زیمگی

marfat.com
Marfat.com

موت ہے کھودی ہے جب ذوقِ خراش' الله تعالیٰ کے ہاں بھی گریدوزاری کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔

سالکین راہ طریقت شب خیزیوں کی آہ وزاری میں جو پچھے حاصل کر لیتے ہیں وہ سالبا سال کی عبادت و

ریاضت میں حاصل نہیں ہوتا (اس سلسلے میں کثر تِ عبادت اور ذوقِ شب خیزی کامضمون ہماری کتاب'' حن

نماز' میں مطالعہ فرمائیں) مولانارومؒ نے مثنوی میں ایک نمازی کا واقعہ لکھا کہ جب وہ مجد میں نماز کے لئے

پہنچااورا ہے معلوم ہوا کہ نماز باجماعت ادا ہو چگ ہے تو اس نے ایک سرد آہ بھری جس کا نورساتو ہی آسان تک

گیا۔ایک عارف نے جب اس نور کو آسان برے گزرتے ہوئے ملاحظہ کیا تو اس نمازی ہے کہا کہ اگرتم میری
باجماعت نماز کا ثواب لے لواور اس آہ کا اجر مجھے دے دوتو بھر بھی مجھے خیار نہیں۔

علامہ اقبالؒ نے بال جریل میں' ذوق وشوق' کی نظم میں لکھا ہے کہ اہلِ عشق کو کسی کام ی تکمیل میں کو کی مشکل چیٹ نہیں آتی کیونکہ بہی جذبہ و فرق وشوق اور سوز واضطراب اسے کشاں کشاں اپنی منزل تک کسی حیلے بہانے کے ساتھ یا کشش ذوق کے باعث تھینج کر لے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ فراق میں ہی گری آرز و پائی جاتی ہے اور '' ہائے وہُو' میں موجود گرانما میسوزش بھی فراق ہی کی بدولت ہوتی ہے۔ آب کا نظر یہ کے کہمون بھی ہمہ وقت فراق کے باعث محوج تحربتی ہے اور قطرے کی آبر و بھی فراق میں ہی بائی جاتی ہے کہمون بھی ہمہ وقت فراق کے باعث محوج تحربتی ہے اور قطرے کی آبر و بھی فراق میں ہی بائی جاتی ہے کیونکہ جب قطرہ سمندر میں بل جاتا ہے تو ابنی انفرادی حیثیت کوختم کر دیتا ہے اور پھراہے کو شخص قطرے کے کیونکہ جب قطرہ سمندر میں بل جاتا ہے تو ابنی انفرادی حیثیت کوختم کر دیتا ہے اور پھراہے کو شخص قطرے کے ایک کے دور بھراہے کو اس مندر کے ساتھ اس کا وصال اس کی موت کا باعث بنتا ہے ، آپ فرماتے ہیں ۔

عشق کی ابتدا عجب، عشق کی انتها عجب! وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب! گرچہ بہانہ بُو رہی میری نگاہ بے ادب! موج کی جتجو فراق!قطرہ کی آبرو فراق!

(ー\_5:٢٠カ)

گاہ بحیلہ می برد، گاہ بزور می کشد عالم سوز وساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق عین وصال میں مجھے حوصلہ، نظر نہ تھا گری آرزو فراق!شورش ہائے و ہُو فراق

علامہ اقبال ' با نگ درامیں ' ' دوستارے' کی نظم میں لکھتے ہیں کہ دوستارے جب بہت مدت کے بعد قریب آکر ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مارا یہ وصل اگر ہمیشہ کے لئے ہوتا تو کیا اچھی بات ہوتی اور الله تعالیٰ ہم پر کرم کرے تو ہماری ایک جیسی ہی چمک ہوجائے لیکن ستاروں کا ملاپ (اور دنیا میں بندوں کا ملاپ) جب ہی نصیب ہوتا ہے تو یہ وصل اصل میں فراق کا پیغام بنتا ہے۔ الله تعالیٰ نے اس دنیا میں وصل کو دوام نہیں بخشا۔ ہم چیزگرد تر میں ہے۔ ہم جزکی راہ معین ہے اور اس جبان کوجدائی کے قانون ہر بنایا گیا ہے۔ صوفہ کا خیال ہے کہ وصال اس دنیا کی دولت نہیں ، یہ تو اگلے جبان کی سوغات ہے۔ یہاں ہم ملتے ہیں تو پچھڑنے کے لئے گروضال اس دنیا کی دولت نہیں ، یہ تو اگلے جبان کی سوغات ہے۔ یہاں ہم ملتے ہیں تو پچھڑنے کے لئے گروضال اس دنیا کی دولت نہیں ، یہ تو اگلے جبان کی سوغات ہے۔ یہاں ہم ملتے ہیں تو پچھڑنے کے لئے گروضال اس دنیا کی دولت نہیں ، یہ تو اگلے جبان کی صوفات ہے۔ یہاں ہم ملتے ہیں تو پچھڑنے کے لئے گروضال اس دنیا کی دولت نہیں ، یہ تو اگلے جبان کے صوف کر لیتے ہیں اور اس را بطے میں وہ مرور ملتا ہے جو

#### انسان كے لئے معراج كى حيثيت ركھتا ہے البذا:

یعنی نمازمومن کے لئے معراج ہے۔

اَلصَّلُوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

والی حدیث ہے وہی لذت مراد ہے جوموئ کورسول الله ملتی این کی معراج کے توسل ہے حاصل ہوتی ہے اور انسان اس دنیا میں ہوتے ہوئے دوسرے جہان ہے مسلک ہوجا تا ہے۔وصال میں پچھے پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں اور جویانِ وصل کو وصل کے حاصل کرنے کے لئے پچھ قربانیاں دینا ایک لازمی امر ہے۔وصل کا عروہ گھر ہے جولٹ جانے کے بعد آباد ہوتا ہے۔علامذا قبال نے ایک نظم وصال کے عنوان ہے اور دوسری نظم میں پھول کا تخد عطا ہونے کے بعد آباد ہوتا ہے۔ علامذا قبال نے ایک نظم وصال کے عنوان ہے اور دوسری نظم میں پھول کا تخد عطا ہونے کے عنوان ہے درج ذیل اشعار کھے ہیں۔

اقُھاکے صدمہ فرقت وصال تک پہنچا تری حیات کا جوہر کمال تک پہنچا (ب۔د:۱۵۸)

قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی دل کے نط جانے سے میرے گھر کی آبادی ہوئی (ب۔د:۱۳۰)

جمال الہی کے دیکھنے والاکسی اور طرف نگاہ نہیں کرتا

منقول ہے کہ حضرت جنید بغدادی فر ماتے ہیں کہ ایک محورت میرے باس آئی اوراس نے اپ شوہ کے خلاف شکایت کی کہ وہ جھے برسوکن لانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا'' بی بی! شریعت نے چار شاد ہوں کی اجازت دکا ہے تو اسے اپنے ارادے ہے کوئی منع نہیں کرسکا'' وہ عورت ہوئی!'' آپ کی بات درست ہے کہ شریعت نے چار عورتوں ہے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے لیکن اگر اسلام اس بات کی اجازت دیتا کہ میں اپنے حسن و جمال کوآپ کے سامنے نے نقاب کر کتی تو آپ کو معلوم ہوجاتا کہ جس کی ہوگی اس قدر حسین میں اپنے حسن و جمال کوآپ کے سامنے نقاب کر کتی تو آپ کو معلوم ہوجاتا کہ جس کی ہوگی اس قدر حسین و جمیل ہوں اس کے لئے دوسری عورت کی طرف تو جہ کرنا ہرگز روانہیں۔'' عورت کا بیرقول من کر حضرت جند اس میں اس کے فر مایا کہ اس عورت کے اس قول سے میرے ذبی میں اس نے فر مایا کہ اس عورت کے اس قول سے میرے ذبی میں اس نے فر مایا کہ اس عورت کے اس جہاں کو اپنا جمال ہے اس کو اپنا جمال کے اس معلوم ہوجاتا کہ ان کے لئے میرے سواکی اور کی طرف نگاہ ان کا و بیدار کیا ہم کرنے میں اس نیوں الله کی طرف نگاہ کو روانہیں کو و غیر الله کی طرف نگاہ کر ہے۔ رسول الله سٹی آئی آئی ہو جہ معراح کی رات الله تعالی کا و بیدار کیا تو کسی اس نیوں کی دور میں کا دیوار کیا تھو کہ میں اس نے اس کی دور میں اس خورت کی رات الله تعالی کا و بیدار کیا تو کسی دور غیر الله کی طرف نگاہ کر نے۔ رسول الله سٹی آئی آئی ہی جب معراح کی رات الله تعالی کا و بیدار کیا تو کسی دور غیر الله کی طرف نگاہ کر نے۔ رسول الله سٹی آئی آئی ہو نہا ہے کہ میں دور غیر الله کی طرف نگاہ کر نے۔ رسول الله سٹی آئی آئی ہم جب معراح کی رات الله تعالی کا و بیدار کیا تھو کے میں کو در بید ہوئی۔

## نفسانی خواہشات کا ترک وصل میں مدد کرتاہے

حضرت بایزید بسطائ نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات چھوڑ دینا دراصل واصل الی الله ہوجانا ہے اور جو داصل الی الله ہوجانا ہے اور جو داصل الی الله ہوجاتا ہے، مخلوق اس کی فرما نبر دار ہوجاتی ہے۔ جو شخص بھوک اور مخلوق کی طرف ہے اذیت رسانی کو برداشت کرتا ہے اور مخلوق سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، وہ خدا کے بہت نزد یک ہوتا ہے۔ آب کا قول ہے کہ خدا کی باد کا مفہوم اپنے نفس کوفر اموش کر دینا ہے۔ جو شخص خدا کو خدا کے ذریعے شناخت کرتا ہے، وہ وزندہ وجا ویدر ہتا ہے۔ بر خلاف اس کے کہ جوا پے نفس کے ذریعے خدا کو بہچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب مخلوق سے کنارہ کش ہوکر انسان کی اپنے عیوب پر نظر پڑنے گئوای وقت اسے قرب اللی عاصل ہوجاتا جے۔ فرمایا کہ اگر فرعون فاقہ کشی کرتا تو خدا کی کارگوئی نہ کرتا۔

حضرت بایزید بسطای کا قول ہے کہ خواہ عرش ، کری یاقلم ہو یا کوئی پیغیبر یا فرشتہ ہوانسان ان تمام کواپنے اندر پاتا ہے۔ یہ اس لئے کہ انسان حق میں فنائیت کے بعد تمام چیز وں کواپنے اندر ہی ضم پاتا ہے کیونکہ حق میں سب چیزیں موجود ہوتی ہیں۔

## ایک ہی شخص میں ہجراور وصل کی متضاد کیفیات

انسان خیراور شرے مرکب ہے، کھی اس پر خیر غالب آجاتی ہے اور کبھی وہ شرے اس قدر متاثر ہوجاتا ہے کہ وہ کفر کی حدود کے بہت قریب آجاتا ہے اور ذرای مزید لغرش ہوجائے تو کفر کی حدود کھی پھلانگ جاتا ہے۔ انسان کی ان کیفیات پر بہت کی احادیث بھی ناطق ہیں، گراس کتاب میں اس موضوع پر زیادہ تفصیل میں جانا زیر نظر تحریر کامقصود نہیں، البتہ یہ حقیقت سمجھ لینا ضروری ہے کہ انسان کی کیفیات اس کے دل پر انحصار کرتی ہیں اور قلب بذات خود تغیرات احوال کا نام ہے کوئکہ یہ بہت جلد ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی منقلب ہوجاتا ہے۔ ای انقلاب کے باعث اسے قلب کہاجاتا ہے۔ جب ہم کسی شیخ کامل کی تلاش کرتے ہیں تواس سے ہماری مرادیہی ہوتی ہے کہ ہمارادل اچھی کیفیات میں بدل جائے اور مراقبہ اور ربط میں ایسانی انقلاب رونماہ وتا ہے۔

ندکورہ بالا کیفیات میں تغیر کے ساتھ ساتھ وصل اور جمری کیفیات بھی بدلتی رہتی ہیں۔علامہ اقبال باتک دراکی ایک بیٹ رباقی میں فرماتے ہیں کہ میں کاروبارِ آشنائی بہت پریشان کن شے ہاور میرے کلام کی رنگین نوائی اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ بھی تو میں وصل کی گھڑیوں میں خود کولطف کی کیفیت میں پاتا ہوں اور بھی میں جدائی اور تنہائی کی گھڑیوں کی تلاش میں رہتا ہوں کہ میراکلام ان دونوں کیفیات سے متاثر ہوتا ہے۔ بھی میں جدائی اور تنہائی کی گھڑیوں کی تلاش میں رہتا ہوں کہ میراکلام ان دونوں کیفیات سے متاثر ہوتا ہے۔ پریشاں مری رنگین نوائی

Marfat.com

حجى مين دهوندتا بول لذت وصل خوش تابيجمي سوز جدائي (ب-ج:٣٤٣) الله والوں کے احوال ان کی قلبی کیفیت کی تبدیلی سے توبدل ہی جاتے ہیں کیکن قلب کی کیفیتوں کا دنیاوی اغراض ومقاصد کے لیے بدلنا یا وصال البی کا وعویٰ کرتے ہوئے الله تعالی سے دورر ہنا سوائے نفاق قلب کے اور کچھنہیں ہوسکتا کبھی ایک شخص خانہ کعبہ میں بیٹھ کربھی الله سے دور ہوتا ہے اور کبھی صنم خانے میں بتوں کے سامنے بیٹھنے والامقرب مارگاہ الٰہی بن حاتا ہے۔علامہا قبالؒ فرماتے ہیں۔

کافر بیدار ول پیش صنم به زویدارے که خفت اندر حرم (ج-ن: ۲۲۷) (بیداردل والا کافرخواه بت کے سامنے ہو،اس دینداردل سے بہتر ہے جوحرم میں بھی سوگیا۔)

اسلام میں وحدت کے تصور سے صرف میہ بات ہی متصوّ رنہیں کہ سلمان ایک خدا کو مانیں بلکہ اس میں وحدت خیالات، وحدت فکر وافکار، وحدت کر دار وقل اور وحدت نظریات کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ مسلمان کے مل اورسوچ میں اگر اختلافات وافتر اق ہوتو وہ ایکا نگت ومماثلت سے خارج اور تفرقہ اور نفاق کا شكار ہوجائيں گے۔ فُرُون أولى كےمسلمان سب ايك ہى رنگ ميں رنگے ہوئے تھے۔ايك روايت ميں ہے کہ حضرت <u>ابو بکر صدیق بنی الله تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک رات حضرت عمر بنی الله تعالی عنہ نے خواب میں</u> دیکھا کہ ایک عورت حضورا کرم ساتھ الیا ہے ماس تھجوروں کاٹو کرامسجد نبوی میں لائی تو آب ساتھ الیا ہے سے کو دودو تعمور س تعسيم فرمائس حضرت عرففرمات بين كه تعجورس اس قدرلذ يذخيس كدميس نے آب مائياليم سے مزید کھجوروں کا سوال کیا تو آپ مالٹی آئی ہے نے فرمایا کہ سب کے جھے میں دو کھجوری ہی آ سکتی ہیں۔ مبح کی نماز کے بعد بعینہ وہی واقعہ پیش آیا۔نماز فجر کے بعد محید میں حضرت ابو بکر صدیق "نے سب کو دود و کھجوری تقسیم فرہائیں جب جضرت عمرؓ نے مزید تھجور دں کا سوال کیا تو آپ نے فر مایا'' کیا رات کوخواب میں حضور اکرم النَّهُ اللَّهِ فَيْ تَهْمِين دو سے زیادہ عطافر ما کس تھیں، جوائے مجھ سے مزید مجموروں کا سوال کررہے ہو؟''افسوس ے کہ آج مسلمانوں میں بہتم آئی مفقود ہوگئ ہے۔علامہ قرماتے ہیں۔

سر زمین این قیامت کی نفاق آگیز ہے وصل کیا یاں تو اک قربِ فراق آگیز ہے اختلاط موجہ و ساحل سے گھبراتا ہوں میں (ب\_ر:۲۳)

برلے یک رگی کے بیا آشائی ہے غضب ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب لذتِ قربِ حقیق یہ مٹا جاتا ہوں میں

علامدا قبال فرمات ہیں کہ جب دنیا کے لوگ آ داب بودو ہاش اور تہذیب انسانیت سے تابلد تھے اس وقت اسلام في تمام الله وفي الوافوت محت اور خلوص كاسبق سكمايا اوريا بندملت اسلاميكوي بات وبن تعين كرائى كداكركوني قوم ايمان وكمال انسانيت اوراخوت كااراده ركمتي بيقواسي اخلاق وكردار مصطفوي ستأنيج بكو

> marta com Marfat.com

ا پنانا ہوگا اور بولہی کے اصولوں سے دورر ہنا ہوگا کیونکہ جولوگ اس کے بین بین رہنا پند کرتے ہیں، ان کو سوائے منافقت کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آپ نے ضرب کلیم ہیں امرائے عرب کے عنوان سے کلھا ہے کہ ۔

یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا کس اُمت کو وصال مصطفوی، افتر آقِ بولہی! (ض۔ک:۵۲۵) وصل میں ہجرکی کیفیات

وہ اولیائے کرائم جن کو وصالِ الہی میسر ہے، انہیں بھی وصل میں بھی ہجری کیفیات محسوس ہوتی ہیں۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وصال کے اندر جو کیفیات میسر ہوتی ہیں، ان کے برداشت کرنے میں صاحبِ وصال کومشکل لاحق ہوتی ہے جسیا کہ چرت شاہ وارثی (راقم الحروف کے جالند هروالے گھر کے ہمسایوں کے ہاں جن کا آنا جانا رہتا تھا) نے فرمایا ہے۔

جلوہ خال خال نے مارا مجھ کو ان کے جمال نے مارا لوگ مرتے ہیں ہجر کے مارے مجھ کو ان کے وصال نے مارا خواجہ غلام فریدؓ نے بھی فرمایا ہے \_

بھانویں ہجرتے بھانویں وصال ہودئے دوناں دیاں وکھ وکھ لذتاں نیں مجوری ہتھاں خود قرب قرب ہے دوری اوتھاں کیا ہجر کیا مہجوری خواجہ فلام فریڈ فراتے ہیں کہ جہاں قرب بھی ہجرین چکا ہو، وہاں ہجر اوروصل مے معنی ہوجاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عاشق کی طرف سے اور معثوق کی طرف سے بھی انانیت کا زور ہوتا ہے۔ اناسے مرادیہ ہے کہ انسانی جسم میں ایک مضغہ ہے اور اس میں فواد (دل) ہے اور فواد میں روح ہے اور روح میں سر ہے اور سرین فی اور فنی میں انا ہے۔ اس انانیت سے اشارہ ہے ذات مطلق (الله) کی جانب سرین فی اور فنی میں افغی اور افزی میں آزاز (بازگشت) ہے۔

ایک اورجگد حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ اگر جہ عاشقان الہی پیانوں اور صراحی ہے شراب نوش نہیں کرتے بلکہ دریا کے دریا نوش کر لیتے ہیں اور بھی کی حلّاج کی طرح آنائحی کے نوح نہیں لگاتے۔ کی شاعر نے ایک فاری کی رہائی میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب ذات حق ہر جگہ موجود ہے تو سیر الی اللّه الله کی طرف سیر) اور سیر من اللّه (الله کی طرف سے سیر) کا کیا مطلب ہوا۔ ای طرح مولا نارو میں فائد و کی میں کھور ہی میں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ فلال شخص خدا تک پہنچ کیا تو اس قول سے کیا مراو ہے؟ خود ہی دومرے معرفے میں فرماتے ہیں کہ بیسنر مکانی نہیں بلکہ علمی اور غیر فائی ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے۔ ورمرے معرفے میں فرماتے ہیں کہ بیسنر مکانی نہیں بلکہ علمی اور غیر فائی ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے۔ جسمیں میں فرمونڈ تا تھا آ سانوں میں زمینوں میں دو نکلے میرے ظلمت فائد ول کے مکینوں میں جنہیں میں فرمونڈ تا تھا آ سانوں میں زمینوں میں دو نکلے میرے ظلمت فائد ول کے مکینوں میں دو تکلے میرے ظلمت فائد ول کے مکینوں میں دورے شاہدے۔

اس شعر میں آپ کا مطلب میہ ہے کہ جب سالک علم الیقین سے میں الیقین میں بینج کر تعلیدی نہیں بلکہ تحقیق اور تقد لتی ہوجاتا ہے تو پھرا ہے ہمرکی آنکھوں سے مشاہرہ کرتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں فرماتے ہیں کہ عملاً سفر سے بچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ خصر کی طرح گو ہر مقصود کو جمع البحرین سے حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی ایک بحرسالک کے اندر ہوتا ہے اور دوسر اسمندرالله کا ہوتا ہے گویا جب سالک کی روح ذات حق میں فنائیت حاصل کر سے گی تو گو ہر مقصود (الله) خود بخو ومل جاتا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ سالک فنانی الله بھی ہواور باقی باتلہ بھی۔ حضرت شخ صدر الدین قونو گئے نے اس رباعی کے متعلق فرمایا ہے کہ اس سے مراد ایک نبست باقی باتلہ بھی۔ حضرت شخ صدر الدین قونو گئے نے اس رباعی کے متعلق فرمایا ہے کہ اس سے مراد ایک نبست باقی باتلہ ہوجائے اور حکم مقیقت سے بندہ فنانی بالله ہوجائے اور حکم مجاز سے مقام دوئی لیعنی شہادت پرواپس آکر باقی باللہ ہوجائے ۔ اس طرح سالک عین وصل میں ہجرکے مزے اُڑا تا ہے۔

حضرت مجد دالف ٹائی نے حضرت باقی باللہ کو خط میں لکھا کہ اب میر کی بیرحالت ہے، قرب بھی بعد بن گیا ہے، یہی وہ مقام ہے جہال سالک واصل بھی ہوتا ہے اور مجبور بھی ۔ای کو مقام جامعیت کہتے ہیں۔

وصل میں فراق ہونا

قرآن مجيدين سوره ق كي آيت ١٦ مين الله تعالى كاارشاد ہے كه

"لین ہم انسان سے اس کی شدرگ سے بھی

وَنَحْنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَيِ يُدِو

زياده قريب ہيں'۔

تو پھرانسانوں کی بہت بڑی تعداد خدا ہے دوری اور فراق کی کیفیت کیوں محسوں کرتی ہے؟ اسوال کا جواب بہت مشکل ہے ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے اوپر بیان ہوا ہے کچھ لوگوں کو وصل الٰہی کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے مگر دہ وصل میں ہوتے ہوئے بھی خود کو فراق میں ہی تصور کرتے ہیں ۔ واصلین کی جماعت میں پھوا ہے با کمال لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر وقت الله کا وصل حاصل رہتا ہے ۔ حضرت بایز ید بسطائ نے فر مایا ہے۔

اِنَّ لِلَٰهِ عِبَادًا لَوْحَجَبُو اَعَنِ اللّٰهِ فِی اللّٰهُ نُیا الله تعالیٰ کے پچھ بندے ایے بھی ہیں کہ جبوہ والا خِرَةِ لاارْ تَدُوا اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

وصال کی حالت میں ہجریا فراق کی کیفیات میں امّیاز کرناصرف اس صورت میں ہی ممکن ہے کہ جب کو کی شخص قرب و بعد کی حقیقت کو دیکھنے والی آنکھ بھی رکھتا ہو۔علامہ اقبالؒ نے ای بات کو ارمغان مجاز میں ایک ربائ کی صورت میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمار اوصال بھی ایسا وصال ہے جس میں تعسی کی

Marfat.com

آلودگی کے باعث فراق موجود رہتا ہے اور اس بات کو سیجھنے کے لئے کسی اہلِ نظر کی نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری اس آلودگی کو دور کر سکتی ہو۔ آپ نے ایک مثال کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ موتی اگر چہدریا کی آغوش میں رہتا ہے مگر دریا میں رہتے ہوئے بھی دریا ہے الگ ہوتا ہے اور گوہر کا پانی نیساں ہے تعلق رکھتے ہوئے بھی دریا ہے الگ ہوتا ہے اس کی رؤیت حاصل رکھتے ہوئے اس کی رؤیت حاصل کرنا اہلِ طریقت اور اہلِ نظر کا ہی کام ہے۔

وصال ما وصال اندر فراقِ است کشودِ این گرہ غیر از نظر نیست (الله تعالی ہے ماراوصال، وصال کے اندر بھی فراق ہے۔ بیعقدہ اٹل نظر کے بغیر کھل نہیں سکتا)
گر گم گشت آغوشِ دریا است ولیکن آب بحر آب گہر نیست (اح: ۱۰۰۴)
(ب شک گوہر (خودی) آغوشِ دریا (باری تعالیٰ) میں گم ہے، لیکن دریا کے پانی اور گوہر کے پانی میں بہت فرق ہے۔)

عین وصل کی حالت میں بندوں کا خدا ہے دوری کی حالت میں رہنے پرہمیں شعراء کا بہت سا کلام ملتا عِمَّر یہاں فقط چندا یک اشعار پیش کیے جارہے ہیں ہے

اے وائے برنصبی کہ ملنا نہیں نصیب سایہ کی طرح گرچہ جہاں ہوتم وہیں ہوں میں اتصال بے کیف بے قیاس ہست رَبُّ الناس باجانانِ ناس (×) (بے کیف بے گیاس ہست رَبُّ الناس باجانانِ ناس (×) (بے کیف اتصال (ملاپ) غیر متصور ہے اگر چہلوگوں کا رب لوگوں کی جان ہے بہت قریب ہے۔) دوست نزدیک تر از من بمن است ویں عجب تر کہ من از وے دورم (×) (میرادوست (الله تعالی) مجمع ہے ہی میر نزدیک تر ہے گئی بیزیادہ حیران کن بات ہے کہ میں پھر بھی اس ہے دوررہوں۔)

الله تعالیٰ کا قرب جو "نینحنُ اَفُورُبُ" ہے متصور ہے اس سے قربِ مکانی نہیں بلکہ قربِ صفاتی و حالی مقصود ہے (بینی ہم بولتے ہیں، دہ سنتا ہے، یا ہم جو کرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے دغیرہ وغیرہ)۔قرب سے مراد صفات الہی ہے متصف ہونا، سیر قطرہ بجانب دریا اور تجابِ خودی کا اُٹھنا ہے اور بعد ہے مراد صفاتِ بشری مقیدر ہنا، لذتِ نفسانی میں گرفتارہ کر مبداء حقیقی (الله تعالیٰ) سے دور اور حقیقت حال سے بے خبری میں رہنا ہے۔ انسان اپنے ہے جتنا قریب ہے، حق تعالیٰ سے اتنا ہی دور ہے۔قرب و بُعد کے ان معانی کو سجھنے کے بعد، علامہ اقبال کے درج بالا اشعار کو مجھنا آسان ہوجاتا ہے۔ ای حقیقت کو حافظ شیر ازی ہے ہوں بیان کی ایسے۔

میانِ عاش و معثوق ہے حاکل نیست تو جاب خودی حافظ از میاں برخیز

Marfat.com

(عاشق اورمعثوق كےدرميان كوئى آ ونبيس ب،اعطافظاتو خودائ كے ايك برده ب،درميان سے أمحم جا)

ہجربھی وصال کے مقامات میں سے ہے

خودی کی کامیابی اس بات میں مضمر ہے کہ عاشق کومجبوب کی ذات کا ادراک حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی خوہمہ وقت اور ہمہ حال جدوجہد میں معروف رہتی ہے اور جدوجہد کرتے رہے میں انسان کی اصل کامیابی ہے۔وصل ہمیشہ دیر طلب ہوا کرتاہے کیونکہ انسان کی جدائی ادر ججراس کے وصل کی قدر ومنزلت کواور بھی بڑھادیتی ہے۔اللہ تعالی نے دنیا کو بہترین انداز میں ساخت کیا ہے۔اگر وہ چاہتا تو ہر کوئی واصل نالله بن سكّا تفاليكن الله تعالى نے اس بات كو پسند فر مايا ہے كه اس كا وصال اس كے حقد اروں اور الجيت ركھنے والوں کو ہی مل سکے در نہ دوسری صورت میں ہر کو کی جنید ؓ اور بایزیدؓ بننے کا دعویٰ کر بیٹھتا۔حضرت داتا عمج بخشؓ نے کشف انجو ب میں مشاہدے اور مجاہدے کے بارے میں خوبصورت انداز میں بحث کی ہے اور میکہاہے کہ مجھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ مجاہدوں کے بعد مشاہرات حاصل ہوتے ہیں یعنی مَنُ طَلَبَ وَجَدَ (جس فطلب كياس في إليا) يا مَنُ جَدَّ وَجَدَ (جس في كُوشش كى اى في إليا) ال حقيقت كوقر آن

نے بھی درج ذیل لفظوں میں بیان فر مایا ہے۔

'' وہ لوگ جنہوں نے ہارے معاملے میں مجاہرہ وَالَّنِي يُن جَاهَدُوا فِيْمَالَنَهُ مِي يَنَّهُمُ سُمُلَنَا الْ کیا تو انہیں ہم اپنی راہیں ضرور دکھادیں گے'۔ (العنكبوت: ٢٩)

اس حقیقت کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ حضور اکرم ملٹی آیٹی باوجود حصول قرب اور وصلِ مطلوب کے اورعاقبت کی طرف سے بے فکر کیے جانے کے عبادتیں اور را توں کوشب بیداریاں فرمایا کرتے تھے اور آپ کی عبادات اس قدرزیادہ تھیں کہ بجاہدات ہے بھی آ کے بڑھ چکی تھیں، جتی کہ سورۃ طرمیں الله تعالیٰ نے فرمایا۔ " يعنى بم نے آپ پر يرقر آن اس كينيس نازل طه أَمَا اَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى أَ

فرمایا كه آپ اس قدرمشقت میں پڑ جائیں'۔ (ピー!: よ)

حضرت دا تا سمنج بخشؒ نے دوسرے گروہ کا قول بھی نقل کیا ہے۔ان کا نظرییاں کے بالکل برعکس ہےاور وہ کہتے ہیں کہ" مَنْ وَجَدَ طَلَبَ" لیعیٰ جس نے پالیاس نے طلب کیا۔ ایسے لوگ درج بالا آیت کا ترجمہ

بەكرتے ہیں كە وَ الَّذِينَ هَدَيْنَا هُمُ سُبُلَنَا جَاهَدُوا فِينَا

" جنہیں ہم نے راہ دکھائی انہوں نے عی ماری

راه مس مجامده کیا"۔

اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جن کومشاہرہ ما قرب نصیب ہووہ بی لوگ ہن جومحامدات میں میکا ہے۔

mariat com Marfat.com بیں۔اس موضوع پرنشانِ منزل کے صفحات ۱۲۲ مطالعہ فرمائیں۔حضرت واتا گئی بخش فرماتے ہیں کہ
لوگ کہتے ہیں کہ رسیدہ (لیخی پہنچا ہوا) آسودہ ہوتا ہے گرطالب پر آرام اور آسودگی درست نہیں۔اس کو بجاہدہ
کرتے رہنا چاہے تا کہ مشاہدوں (وصول) کی راہ کھل جائے۔فرماتے ہیں کہ جولوگ اطاعت کی طرف قدم
اُٹھاتے ہیں، توفیق الہی بھی انہیں کا مقدر بنتی ہے۔علامہ اقبال نے رسائی کا اصول یوں بیان فرمایا ہے۔
خودی روثن ز نور کبریائی است رسائی ہائے او از نارسائی است
(خودی الله تعالیٰ کے نور سے روثن ہے،انسان کی کوشش ناتمام میں ہی اس کی کامیا ہی ہے۔)
جوائی از مقامات وصالش وصالش از مقامات جدائی است (ا۔ح:۱۰۱۳)
(اس (الله) کا جر،اس کے مقامات وصال میں سے ہے اور اس کا وصال مقامات جدائی میں ہے۔)

حفرت من الدين سيالوي في ايك حديث كاحواله ويا بي كه حضورا كرم ما في النيام في في مايا بيد -

كُلُّ تَقِيِّ وَنَقِيٍّ فَهُوَ الْمِيُ (نزمة الجالس) ليعني برمقى اور پاكيزه ميرى (روحاني) اولاديس ب

آپ نے فرمایا کہ مرید بھی شیخ کی روحانی اولا دیمی شامل ہوتا ہے۔ جب مرید شیخ سے رابطہ قائم کر بے تو وہ اپنے شیخ کی ذات میں اس طرح ڈوب جائے کہ اپنی کسی حرکت وسکون کو اپنی نہیں بلکہ پیر کا سمجھے حتیٰ کہ پیر و مرید کی صورت ایک جیسی ہوجائے ۔ فرماتے ہیں کہ شیخ بہا وَ الحق سم وردی اور شیخ شہاب الدین سم وردی جب ایک جیسی ہوجائے و لوگ دونوں میں تمیز نہ کر سکتے تھے۔ ان کا درجہ اتحاداس قدر بڑھ گیا تھا کہ دونوں کی شکل و صورت بھی ایک ہوگئی تھی ۔ حضرت سیالوی فرماتے ہیں کہ مرید صادق کو اپنی حاجت پیرے آگے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ بیر کی امداد ہروقت مرید کو پہنچتی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرید پیر کی مجت اور اطاعت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ بیر کی امداد ہروقت مرید کو پہنچتی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرید پیر کی مجت اور اطاعت میں اس طرح غرق ہوجائے کہ دہ خداادر رسول سائٹہ آئیٹم کے مظہر کود کھے سکے۔ بقول مولا ناروی ہے۔

گر تو ذاتِ پیر را کردی قبول ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول گر جدا بنی زحق تو خواجہ را گم کئی ہم متن ہم دیباچہ را گرتو نے بیری ذات کو تبول کیا ہے تو اور سول دونوں شامل ہیں اور اگرتم نے خواجہ لیمی بیری ذات کو ضدا ہے تو ایمی خدا اور رسول دونوں کو الگ کردیا۔)
پیری ذات کو خدا سے جداد کھاتو گویاتم نے کتاب کا دیباچے اور متن دونوں کو الگ کردیا۔)

حفرت سیالویؒ نے فر مایا کہ ہروقت تصویر شخ رکھنے سے نفسانی خیالات اور شیطانی وسوس سے رہائی ملی ہے۔ بدرابطہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ ذکر اور تصویر شخ سے مریدا بنی منزل مقصود تک جلد پہنچ جاتا ہے۔ اولیائے کرام کے ہاتھ اور پاؤل چومنا جائز ہیں۔ کیونکہ حدیث میں صحابہ نے حضورا کرم اللہ اللہ اللہ کے۔ اولیائے کرام کے ہاتھ اور پاؤل چومنا جائز ہیں۔ کیونکہ حدیث میں صحابہ نے حضورا کرم اللہ اللہ اللہ کے۔

ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا ہے بلکہ جبریل نے بھی حضورا کرم سٹھ ایکی ہم کو معراج پر لے جانے ہے پہلے آپ سٹھ ایکی ہم کا دو اور ساٹھ ایکی ہم کا دو اور حضرت بایزید بسطائ مقام مجبوبیت حاصل کرتا ہے اور حضرت بایزید بسطائ کی طرح اپنی ایک انفرادیت قائم کرسکتا ہے۔

کی طرح اپنی ایک انفرادیت قائم کرسکتا ہے۔

تو مگو کاندر جہاں کی بایزیدے بود و بس ہر کہ واصل شد زجانال بایزیدے دیگر است رخم بیند کہوکہ دنیا میں صرف ایک بی بایزید ہوگر را، بلکہ جوخدا ہے واصل ہوگیا، وہ بھی ایک طرح کا بایزید ہے ہوگر را، بلکہ جوخدا ہے واصل ہوگیا، وہ بھی ایک طرح کا بایزید ہے ہوگر میں قدم نہیں رکھ سکتا، کیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ الله تعالیٰ نے سب کی روحوں کو راہ خدا میں میں ہر رگی میں قدم نہیں رکھ سکتا، کیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ اور ایک فرز مرابی زندگی کو ڈھال لے جس برحصرت واتا تی پخش نے اپنے شب وروز کو ڈھال ، اگر چدواتا تی پخش کے مقام دم تبہ برقونہ کی خوال لے جس برحصرت واتا تی پخش نے اپنے شب وروز کو ڈھال ، اگر چدواتا تی پخش کے مقام دم تبہ برقونہ کی گئے سے گا ۔ (کیونکہ اس کے لئے ویسا عمل کرنا ممکن نہیں ) لیکن اس مقام کے آئی باس کہ کہیں بی تی ہو تھا ہو گئے۔ ان پڑھ ، بے وقوف کے مقام اس ہو گئے۔ کا اور نالائی شخص بھی اپنی کوششوں کو زیادہ کر دی قواس کی کوششوں کے مطابق اسے ضرور مقام عطا کیا جاتا ہے۔ واصل باللہ ہونے کے لئے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عبادات اور ریاضات کی اوائے گئی میں اخلاص نیت کو مد نظر رکھے حضرت سلطان با ہو گئر ماتے ہیں کہ اگر عبادت سے رب کا ملنا ممکن ہو تا تو مجھلیوں اور مینڈ کوں کو ملتا اور آخر میں فرائے ہیں۔ ماتا تو مجھلیوں اور مینڈ کوں کو ملتا اور آخر میں فرائے ہیں۔

رب انہاں نوں ملدا باہُو غیاں جہاں دیاں تجیاں ہُو اصل باللہ ہونے کی نسبت جنت میں واخل ہونے کی راہ قریب ہے

حضرت ابوالحسن خرقائی فرماتے ہیں کہ جنت میں داخلہ کی راہ قریب ہے لیکن داصل باللہ ہونے کی راہ دور ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو دن میں تین ہزار بارم کر زندہ ہونا جاہے۔ پھر کہیں جا کر شاید ایک حیات جادداں حاصل ہو سکے جس کے بعد موت نہیں۔ (نفی اثبات میں اپنے دجود کوئتم کر نااور پھر وجود میں آنے کا عمل پایا جاتا ہے۔ اس سے مرم کر زندہ ہونا مراد ہے۔ ایسے ہی اچھی خواہشات کواس طرح ترک کرنا کہ ہرخواہش پایا جاتا ہے۔ اس سے مرم کر زندہ ہونا مراد ہے۔ ایسے ہی اچھی خواہشات کواس طرح ترک کرنا کہ ہرخواہش پر دم نکلے، باربارمرنے کے متر ادف ہے) آپ فرماتے ہیں کہ جب تم راہِ خدا میں اپنی ہتی کوفنا کر لوگے و تہمیں الی ہتی الی جانب سے بندے پر ایک ایسارات محل جاتا ہے جس سے معرفت وشہادت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس داست سے بندے پر ایک ایسارات محل جاتا ہے۔ سے معرفت وشہادت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس داست سے بندے پر فودکو ظاہر کر دیتا ہے۔

حضرت ابوالحسن خرقائی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر بندے کو کی نہ کی مشکل ہے دو چار کر کے اپنے ہے جدا کر دیتا ہے کی شہر خوا عت یہ ہے کہ بندہ تمام چیز دل کوچھوڑ کر خدا ہے رابطہ قائم کر لے اور اسے اپنے ہے کہ بغرہ قمام چیز دل کوچھوڑ کر خدا ہے رابطہ قائم کر لے اور اسے اپنے ہون لوگ جدا بی نہ کرے فران کو جدا بی نہ کرے در مایا زیمن پر بہت سے جانے پھر نے والے لوگ مردہ ہیں اور دریائے بے نیازی ہیں اس زندہ ہیں۔ فرمایا کہ عبادت و معصیت (گناہوں) کوچھوڑ کر خدا کے بحرکم اور دریائے بے نیازی ہیں اس طرح خوط لگاؤ کہ خود کو نیست کر کے اس کی بہتی ہیں ابھر آؤ۔ جس کی زندگی خدا کے ساتھ دا ابستہ نہیں ہوتی، وہ اپنے نفس وقل اور دوح پر قدرت نہیں رکھ سکتا۔ خدا کے ہمراہ مشاہدہ کرنے کا نام ہی بقا ہے۔ خدا اپنے کرم ہے اپنی گلوق ہیں جس کو چا ہے ، اپنی ذات سے (بذریعہ صفات) آگاہ فرمادیتا ہے۔

باب١٢

## تصوف برايك سرسرى نظر

تصوف کی تاریخ اوراس کی طرف غلط سبتیں جو قائم کی گئیں

ایک بوی قوت کوسلب کرنے کے لئے دوسری بوی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا قول ہے کہ بوی کاموں کو انجام دینے کے لئے بوی صلاحیتوں اور قربانیوں سے کام لینا ہوتا ہے۔ ان اقوال سے اس بات کا ثبوت مہیا ہوتا ہے کہ تصوف یا طریقت جیسے نیک کام کومیدانِ مل سے فارج کرنے کے لئے دشمنانِ اسلام کو بے حدد شوار کاوشوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کی نوبت آئی۔ بتی شامر ماید کاری اور ب حددشوار یوں کے بعد اس حزب خالف نے مسلمانوں کے دلوں سے دینی اور پھر دوحانی علوم کی چاہتوں کا نہ صرف قلع قمع کردیے کی کوشش کی بلکہ انہوں نے ان علوم سے نفرت آمیز تاثر بیدا کر کے مسلمانوں کو تصوف سے منحرف بھی کرنا چاہا۔ افسوس کی بات ہے کہ اس مخاصمتِ طریقت میں مسلمانوں کے پچھ طبقوں نے پورا تعاون کیا اور اس کے خلاف اعتراضات کی ہوچھاڑ کر دی۔ اپنوں اور غیروں کی کوششوں کا مینیجہ ہوا کہ جو تعاون کیا اور اس کے خلاف اعتراضات کی ہوچھاڑ کر دی۔ اپنوں اور غیروں کی کوششوں کا مینیجہ ہوا کہ جو تعاون کیا اور اس کے خلاف اعتراضات کی ہوچھاڑ کر دی۔ اپنوں اور غیروں کی کوششوں کا مینیجہ ہوا کہ جو تعاون کیا اور اس کے خلاف اعتراضات کی ہوچھاڑ کر دی۔ اپنوں اور غیروں کی کوششوں کا مینیجہ ہوا کہ جو تعاون کیا اور اس کے خلاف اعتراضات کی ہوچھاڑ کر دی۔ اپنوں اور غیروں کی کوششوں کا مینیجہ ہوا کہ جو تعاون کیا ور حیمان سے بھی زیادہ عزیز تھا، اب اے معیوب سمجھا جانے لگا۔

اسلام دشنی اور بنابرین تصوف دشمنی کا پس منظر راقم الحروف کی کتاب نبیت اوراس کت کیل سیلیان کی جا جا جا کا جا وراس سے متعلق پر تفصیل اس کتاب بھی میں بیان کردی گئی ہے۔ بیان اس تحریم کا مقصد سے کے دسمل انوں کو اس بات سے خبر دار کیا جائے کہ تصوف سے برشمنی کا رویہ دشمنان اسلام نے اس خرف سے اختیار کیا ہے کہ مسلمان عوام ، اولیائے کرام کے ساتھ اختلاط اور اخذ فیض سے حروم ہوجا کس اس فلط انوائی کی نشر داشاعت کا اثر میروائے کسلمانوں کی اکثریت کے دلوں میں تصوف کے نام سالم تحقیم کی جڑیدا ہو کی نشر داشاعت کا اثر میروائے کسلمانوں کی اکثریت کے دلوں میں تصوف کے نام سالم تھی گئی ہے اور اب دوائی کا مسلمانوں کی اکتر جمہ کے گئی ہو اس کا مسلمانوں میں کیوں منوایا جا ہے گئی کو ل کے معمولی عام کے دائی مسلمانوں میں کیوں منوایا جا ہے گئوں کے کام سلمانوں میں کیوں منوایا جا تا ہے گئوں کے نام پر کیوں دکھ کے جمعمولی عاموں کو خلیفہ صاحب کا نام کیوں ویا جمولی کو مثل کے نام سلمان شیج کے نام پر کیوں دکھ کے جمعمولی عاموں کو خلیفہ صاحب کا نام کیوں ویا جمولی کو مثل کے نام سلمان شیج کے نام پر کیوں دکھ کے جمعمولی عاموں کو خلیفہ صاحب کا نام کیوں ویا جمولی کو مثل کے نام سلمان شیج کے نام پر کیوں دکھ کے جمعمولی عاموں کو خلیفہ صاحب کا نام کیوں ویا جمولی کو نام کی گئی کر اسپوں کو بہنا کر انگریزوں نے اسے دفاتر سے موسوم کیوں کیا گیا جمولی خاندان کے بادشاہوں کا لباس چیڑ اسپوں کو بہنا کر انگریزوں نے اسے دفاتر

marfat.com

کے درواز ل پر کھڑا کیول کیا؟ روح اسلام کومسلمانوں کے بدن سے کیول ٹکال دیا ممیا؟ اورتصوف کو جمیا تک روپ پڑھا کر غلط رنگ میں پیش کر کے اس کو ترک کرنے پر علماء کے فتوے کیوں دلوائے گئے ؟ان سب سوالوں کا جواب میہ ہے کہ مسلمانوں کواپنے دین سے دور کیا جائے اور مسلمانوں کی جہالت کا بیرعالم ہے کہ وہ مذكوره تمام علامات كابرى خوشى سے نشاند بن رہے ہيں (اورخود بھى اپريل فول مناتے ہيں)\_

علامدا قبال نے وشمنانِ اسلام کے ان ڈھکوسلوں کا متعدد بارذ کر کیا ہے۔ آپ کے چھاشعار بیان کی مناسبت معتلف مقامات پربیان کردیئے محتے ہیں۔اس جگہ بھی چنداشعار مضمون کی تشریح کے لئے پیش کیے جارہے ہیں۔علامہؒ کے زمانے میں پیغلط رنگ کا تصوف جے اہلِ مغرب نے مسلمانوں کو دھوکا دینے اور بہکانے کے لئے رائج کیا تھا، کافی زوروں پر تھا اور علامہؓ نے اپنے کلام میں جہاں کہیں خانقاہی نظام اور تصوف کانام لیا ہے، دہاں آپ کی مراد اس قتم کے جعلی تصوف کی طرف اشارہ کرناہے ہے

عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن میخوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغیر کہیں (1-5:7ar)

میہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقیں یہ کتاب الله کی تاویلات میں الجھا رہے (1-5:00r)

چھم عالم سے رہے پوشیدہ بیآ ئیں تو خوب ہے یمی بہتر البیّات میں الجھا رہے

تابساط ذندكى مين اس كسب ممر عدول مات چھوڑ کر اورول کی خاطر یہ جہانِ بے ثبات جوچمیادےاس کی آنکھوں سے تماشائے حیات پختہ تر کر دو مزاج خانقای میں اسے تم اے بگانہ رکھو عالمِ کردار سے خرای میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام ہے وہی شعر وتصوف اس کے حق میں خوب تر مت رکھو ذکر و فکرِ صحکای میں اسے

(I\_J:YOY) ندكورہ بالا اشعار میں ابلیس كى طرف سے بولے مكتے الفاظ" وہى شعر وتصوف" مسلمان كے لئے ايك خاص تعوف تجویز کرنے کامشورہ ظاہر کرتے ہیں جومومن کی نظروں سے حقیقی تصوف کو چھپادے۔ان اشعار میں مومنوں کوذکر وفکر میں مست رکھتے ہوئے مزاحِ خانقابی میں پختہ کردینے کا بھی مشورہ دیا جارہا ہے۔ان اشعار میں ایسے فرسودہ تصوف کا ذکر کیا جارہاہے جو انگریزوں نے مسلمانوں میں بہت مشکلوں اور مصیبتوں کے بعد جذب تصوف کونا کام کرنے کے لئے مجمیلایا تھا۔اس بات پرغور کرنا ضروری ہے کہ ذکر وفکر تو اسلام میں بہت برامقام رکھتے ہیں اور علامہ اقبال نے ذکر وفکر کی تعریف میں بہت کلام تحریر فر مایا ہے۔ ای طرح جنید اور بایزید کے تصوف کوعلامہ اقبال نے ہمیشہ ورت کی نظرے دیکھا اور ان بزرگوں کا بہت احر ام کیا ہے۔مثنوی اورمسافر میں بہت سے بزرگوں کی آپ نے بی کھول کر تعریف کی ہے کی تکدیدتمام بزرگ بقصوف کی وُنیا میں بہت بیڑے اسلامی راہنما تھے۔ان اشعار کے مطالعہ کے بعد بید معلوم ہوا کہ انگر بزوں کا پھیلا یا ہوا تصوف اور اولیا نے عظام کا تصوف جو تھی تصوف کا درجہ دکھتا ہے ،ان دونوں انواع کے تصوف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا سراسرظلم ہے۔ ہم لوگ تقسیم ہند سے پہلے کھا یہ ہند کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ کی مسلمان کو ہُدا کام کرتے ہوئے ویکھتے ہوتو بید نہ کہو کہ اسلام ہُراہے بلکہ بیہ کہو کہ قلال شخص زید یا بحر ہُراہے۔ تصوف کے غلام من لینے والے واقعی ہُرے لوگ ہیں مگر اس کامعنی بیٹیں کہ اپنے چند علاء کی طرح کوئی تصوف کوئی کہ انجملا کہنے لئے۔ بیتو کفار کے طرز عمل پر چلنے کی مانند ہے۔

تصوف كاابتدائي جائزه

دوسری صدی کے اواخر میں زہد کی جگہ تصوف نے لے لی ادر پہلاصوفی حلقہ قائم ہوا۔ تصوف جس زندگی اور فکر کی تر جمانی کرتا ہے، اسے روحانی اور الہامی کہتے ہیں۔ یہ نظام حیات دین کے علمی پہلوؤں کے بالقابل قلب کے معاملات، عبادات کے داخلی اثر ات اور ان احوال یا روحانی فوائد کو لمحوظ رکھنے پر زور ویتا ہے جو قلب پر مرتب ہوتے ہیں اور اس میں تزکیۂ نفس اور تطبیر قلب کے لئے کچھ نے طریقے دریافت کے گئے ہیں اور روحانی عروج اور احوال و مقامات کو معینہ طریقوں ہے مکن بنایا گیا جس کے نتیج میں غیب کے معانی کا کشف و اگر ہ امکان میں آگیا۔ ای کشف معانی غیب کو جس کے بارے میں منجانب اللہ ہونے کا عقیدہ قائم کیا گیا گیا ہو ہے علم لدنی یا علم باطن کہتے ہیں۔

تصوف برمز يد من المعتلف ابواب مين مو چک ہے۔

باب

# تصوف پرمشائخ عظام کی آراء

حفرت داتا گنج بخش نے ولی کی دلایت اور کرامات پر کشف انجی بین بہت طویل بحث فرمائی ہاور فرمات بین کہ اور فرمات بین کہ اسلام نوق حضرات اس فرماتے ہیں کہ الله تعالی اپندوں میں سے کھے بندوں کو اپنا دوست بنا تا ہے۔ 'اہل ذوق حضرات اس کتاب کا مطالعہ فرما کس آب رحمۃ الشعلی نے فرمایا کہ '' الله کے دوستوں کو دینوی مال و دولت سے نے نیازی ادر صرف ذات خداوندی سے محب ہوتی ہے، ان کے جم نے نورانی ہوتے ہیں، جب لوگ ڈرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے ہیں، جب لوگ ڈرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے ہاں اور جب دوسرے لوگ غروہ ہوں تو یہ غمز دہ نہیں ہوتے ، ایسے لوگ جب دنیا میں ندر ہیں گوتا قیامت آجائے گی۔ '

تصوف پرصوفیائے کرائم کے اقوال

چندمتندعلاء وصوفیاء کے اقوال تصوف کی وضاحت میں ملاحظ فرما کیں:

حضورا کرم سالٹی لیا ہے۔ فرمایا کدونیا کی صفائی کی می اور کدورت باتی رہ گئی ہے۔ بس آج کل ہرمسلمان کے لئے موت ایک تخذہے۔ (رسالہ قشریہ مص ۹۰۹۰)

صوفیائے کرامؓ کے اقوال حب ذیل ہیں

ا - جية الاسلام حضرت امام غزالي : امام صاحب ' المعتقد من الضلال ' ميں فرماتے ہيں ' جب ميں ان علوم سے فارغ ہو کرصوفيہ کے طریقے کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کا طریقہ علم وعمل سے بحیل کو پہنچا ہے ، ان کاعلم نفس کی گھاٹیوں کو طے کرنا ہے ، اخلاقی ذمیمہ اور صفات خبیشہ سے پاک ومز ہ ہونا ہے تا کہ اس کے ذریعے قلب کو غیر الله سے خالی کیا جائے اور اس کو ذکر اللہ سے آراستہ کیا جائے ۔ آپ نے اپنے ورس و تدریس کے ذریعے قلب کو غیر الله سے خالی کیا جائے اور اس کو ذکر اللہ سے آراستہ کیا جائے ۔ آپ نے اپنے درس و تدریس کے ذریع کے طلب کو خال کیا داور بریادی کا وقت قرار دیا۔

آبُنْ ماتے ہیں کہ میں نے دی سال محابدہ کے لئے خلوت گزی اختیار کی۔ ای خلوت کے دوران مجھ برائے امور کا انگشاف ہوا جن کا اصاطروا ندازہ بھی کمکن نہیں۔ لیکن امور نافعہ کا تذکرہ یہاں ضروری ہے، اب میں سے ایک یہ ہے کہ جھے اس بات کا لفتین ہوگیا کہ صوفیائے کرام ہی معرفت الٰہی کی راہ پرگامزن ہیں، ان کمکس سے ایک یہ ہے کہ جھے اس بات کا لفتین ہوگیا کہ طریقہ سب کے طریقوں سے درست، ان کا خلق سب کے کی سیرت سب کی سیرتوں سے بہتر ہے بلکہ ان کا طریقہ سب کے طریقوں سے درست، ان کا خلق سب کے

اخلاق سے پاکیزہ ہے بلکہ اگرتمام عقلاء کی عقل، حکماء کی حکمت، علاء کاعلم اوراس کے اسرار ومعارف کوجع کر لیا جائے، تب بھی ان کی سیرت واخلاق سے بہتر نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے تمام ظاہری و باطنی حرکات وسکنات براہ راست سینئہ نبوت کے نور سے فیض یاب و مستنیر ہوئے ہیں اوراس کا سکات میں نور نبوت سے بڑھ کراور کوئی نور نہیں جس سے روشنی حاصل کی جائے۔

٢\_ ابوالقاسم قشريُّ: فرماتے ہیں۔

اَلصَّفَا مَحْمَوُدَةً بِكُلِّ لِسَانٍ وَ ضِدُّهُ "صَفَامِرزبان مِن مُحودكامعَىٰ رَحْمَا إِدراس كَى الْكَدُورَةُ وَهِيَ مَذُمُومَةً مَنْ مُركدورت إوروه ندموم بـ"-

سر\_ حضرت معروف كرخي : آپ فرماتے بیں كه "خداكے ادلیاء یعنی خدا كے دوستوں كی تین نشانیال ہوتی بیں \_ ان كا حدال خدا كے دوستوں كی تین نشانیال ہوتی بیں \_ ان كا حدال كار بى مندا كے ساتھ ہوتا ہے ، ان كا سارا كار د بار بمی خدا كے ساتھ ہى ہوتا ہے ۔ كے ساتھ ہى ہوتا ہے ۔

<u>م حضرت بابزید بسطامیؒ</u> : آپؒ نے فر مایا کہ دنیا کے لالج سے بازرہوتا کہ اس کے بیصندے سے خات ملے ہو۔ نحات ملے ہ

نیو مثلے شنو زپیر بسطای از دانۂ طمع یبیر کہ رُتی از دام (ایک اچھی مثال پیر بسطائے سے سنو۔ دانے کی طمع نکال دوتا کہ پھندے سے نجات پاسکو)

<u>۵۔ شیخ عبدالقادر جبلانی "</u> : آپ فرماتے ہیں کہ بلاحرکت اعضاء قلب کامطمئن ہونا، فراخ وکشادہ سینہ ، روش چرہ ، باطن آباد اور تعلق اللی کی وجہ ہے تمام چیزوں سے بے پرواہ ہونا تصوف ہے۔

۸\_ <u>ذوالنون مصری</u> : (الف) آپ فرماتے میں کہ صوفی وہ میں جنہوں نے تمام کا کات میں صرف

الله كو پندكيا ہے اور الله تعالى بھى ان كوى پورى كائنات مى پندكرتا ہے۔ آپ نے فر مايا ہے كدسب كي مجود

کرخداکوانقتیار کرلینا ہی تصوف ہے۔ (<u>ب):</u> آپ فرماتے ہیں خداکی معرفت وجدے حاصل ہوتی ہے۔وہ جوخداکی سب سے زیادہ معرفت د کھتا ہے، وہی اُس ہیں سب سے زیادہ گم ہے۔

<u>9۔ حضرت ابوعلی رود باری</u> : آپؒ نے فرمایا کی صوفی وہ ہے جومفائے قلب کے ساتھ صوف پوشی افتیار کرتا ہے۔نفس کوخی کامزہ چکھا تا ہے۔شرع مصطفوی ملٹ کا آئے کہ کولازم کر لیتا ہے اور دنیا کوپس پشت ڈال دیتا ہے۔ <u>•ا حضرت خواجه جنید بغدادگ</u> : آی فرماتے ہیں که <u>ایک صوفی سیح معنوں میں صوفی تہیں ہوسکتا</u> جب تك دواس زمين كى مانند ند موجس برنك ويدسجي علتي بي - (كتاب الميثاق) - آپ كا قول يامي ب كمحض خداكے لئے جينامر ناتصوف ہے۔

<u>۱۱ حضرت رویم</u> : آیئر ماتے ہیں کنفس کوحق تعالیٰ کے ساتھ حق تعالیٰ کے ارادے پر چھوڑ دینا ہی تصوف کی بنیاد ہے۔ مزید فر مایا ہے آپ کو بالکل خداکے ہاتھ میں دے دینا تصوف ہے۔

١٢\_حفرت ابوسعيد ابوالحير : آپ فرماتي بين اَلتَّصَوُّ ثَرُّكُ التَّكُلُفِ

یعی تصوف تکلف کوترک کردینا ہے۔

تكلف مين خودي اورتكبر موتاب لكلف جيور دياجائة تمام چيزين ختم موجاتي بين -<u>ا المسين بن منصورٌ</u> : آيّ نفر ما يا: صوفى وحدانى الذات ہوتا ہے، نداس كوكوئى قبول كرتا ہے اور نہ وہ كى كوقبول كرتائى -آپىكى مرادىيە كەلايا كىخى صوفى ئىكىنداس كوكوئى پىندىر ساورندو كى كوپىند

كرے يہى تصوف ہاں كے ظاہراور باطن ميں الله بس جاتا ہے اور وہ غير الله سے منقطع ہوجاتا ہے۔

۱۴ حضرت الکتانی": آپ نے فر مایا تصوف خُلق کا نام ہے جو مخص اخلاق حسنہ میں تجھ سے بڑھ گیاوہ تجھ مصفائے قلب میں بھی بڑھ گیا۔

10\_ ابوسميل الصعلوكي :آت فرمايا

اً لُإعُرَاضُ عَنِ الْإعْتَرَاض لعنی اعتراضات ہے منہ موڑ لیزاتھوف ہے۔

١٢\_حضرت شاه ولى الله محدث د الوكي : آپ فرمات بيل كه وه مارے گروه ميں سے نبيل جس نے كتاب الله يرغور ندكيا اورنى كريم الله المياليكم كى احاديث مباركه مين فهم ويصيرت حاصل ندكى ، وه بهم ميس ينبين جس نے ایسے علماء کی صحبت ترک کر دی ہو جوصوفیاء ہیں اور انہیں کتاب وسنت میں درک ہے۔وہ ہم میں سے نہیں جواليے اصحاب علم سے كناره كش ہو گيا ہو جوتصوف ميں بہر ہوريعني حصرر كھتے ہوں اور اليے محدثين كي محبت میں نہ بیٹھے جومحدثین کے ساتھ فقہاء بھی ہوں۔وہ ہم میں سے ہیں جس نے ایسے فقہاء کی محبت ترک کردی

ہو جوعلم حدیث بھی جانتے ہیں۔ باتی رہے جامل صوفیاءادر جامل علاء جوتصوف کا اٹکار کرتے ہیں تو وہ دونوں چوراوررا ہزن ہیں،ان سے بچنا چا ہیے۔ (شاہ ولی الله کا فلے نفسیات اور تصوف م ۲۹)

<u>ا عار حضرت ابو بكر حريرًيّ</u>: آبٌ فرماتے ہيں كه برے اخلاق سے برى اور اخلاق حسنه كا جامع ہونا تصوف ہے۔ شریعت میں پہلے علم حاصل ہوتا ہے اور پھراس پڑمل کیا جاتا ہے۔ مرتصوف میں پہلے عمل ہوتا ہے اور پھرعلم

Marfat.com

ہوتا ہے جیسا کہ علامدا قبال نے فر مایا" محلے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار، جب تک واسے ضرب کلیسی سے نہ چیرے ' ذکر کے اسرار ذکر کے بعد ہی کھلتے ہیں۔

<u>۱۸ حضرت شہاب الدین سروردگ</u> : آپٹر ماتے ہیں کہ ہم صوفیہ کے معنی مقربین ہی کے بیجھتے ہیں۔ 19 محمد بن القصاب : آب فرماياتصوف اخلاق كريمه بين جوببترين زمانديس ببتر محض ببترقوم کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔

٠٠ \_ عمر وبن عثان مكي : آي فرمايا كموفى نفزونت كى قيمت جانتا بادر جرونت جس كاموتاب، اس كا

٢٦ \_ ابوجم الجريري : تصوف برنيك خصلت عدمزين بونا اورتمام برى عادتول عقلب كاتخليد كرناب "اَلدُّخُولُ فِي كُلِّ خُلُقٍ حَسَنِ وَ الْخُرُوجُ مِنْ كُلِ خُلُقٍ دَنِيّ "-

٢٢\_ابوعلى قزوين : آبٌ نے فرمایا۔

لین تصوف ببندیده اخلاق کا نام ہے۔

ٱلتَّصَوُّفُ هُوَ الْاَخُلَاقُ الْمَرُ ضِيَّةُ ۲۷\_ابوالحن نوریؓ (م 4<u>۷۷ھ)</u>: آپؒ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کی روح بشریت کی کدورت ہے آزاد ہوگئی ہواور بیلوگ غیراللہ ہے بھا گتے ہیں۔ بیلوگ نہ کی چیز کے مالک ہوتے ہیں ادر نہ کی کے ملوك يعنى الصوف مولى بدوى اورد نياب وشنى كانام ب-"

یعی تصوف مظِنفس کاترک ہے۔ ٱلتَّصَوُّفُ تَرُكُ كُلِّ حَظٍّ لِلنَّفْسِ

اس سے ان کی مرادیہ ہے کہا پے نفس کواللہ کے تابع کردے میہ کنفس کی اتباع کوٹرک کردیا جائے كيونكه يفس راو خدائ كمراه كرديتا ب-

تضوف كي عالمانه اورصوفيانة تعريف

تصوف کیا ہے؟ اس کا انداز وصوفیائے کرام کے بیان کردہ الفاظ سے بخو لی ہوسکتا ہے کیونکہ اولیائے كرام كايكروه تصوف كى تعريف بيان كرنے كى الميت ركھتا ہے۔اس سلسلے ميں چنداوليائے عظام كى وضاحت قارئین کی نذر کی جارہی ہے جس سے بیانداز و بخوبی کیا جاسکتا ہے کہ تصوف کی راہ وین محمدی سان اللہ اللہ راہوں پڑی سے چلنے کے سوااور کھنیں۔ ہم سکھ علتے ہل کر حقیقاتصوف الله تعالیٰ کے ساتھ بلاواسطول تصوف کی وضاحت کے لئے جو خیال آرائی کی ہے،ان میں سے چندایک کتح ریس مختمرا چیش کی جاتی ہیں۔ ا حضرت جنيد بغدادي : آب فرات بن كرابل تفوف كاعلم كياب وسنت عى ساستوار اور منتم موقا

ئے۔ یادر ہے کہ حضرت بی اور حضرت نوری کواس وقت کی حکومت نے گرفتار کرلیا تھا کیونکہ ان کے خلاف یہ شکایت می که بدونول صوفی بوری پھیلا رہے ہیں ان دونول صوفیول سے ایے سوالات کے ملے جونهایت د قَقَ اور فقد ہے متعلق تھے لیکن انہوں نے ایسے داضح جوابات دیے کہ سب لوگ دنگ رہ گئے اور آخران لوگوں <u>کور ہاکرنا بڑا</u>۔اس سے سیٹابت ہوتا ہے کہ الل تصوف کے لئے شریعت کاعلم اور مل نہایت ضروری ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں" تصوف کی راہ صرف وہی پاسکتا ہے جس کے داکمیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں حدیث وسنتِ رسول الله ملتی لَیْتِم ہو۔ان دونوں چراغوں کی روشی میں راستہ طے کر بے تا کہ نہ تو شرک کے گڑھے میں گرے اور نہ بدعت کے اندھیروں میں بھلکے۔'' حضرت جنید بغدادیؒ کا یہ بھی قول ہے کہ صوفی فانی زخویش اور باقی بحق ہوتا ہے یعنی وہ اپنی قیومیت ذاتیہ سے فانی ہو کرحق تعالیٰ کی قیومیت (ہویت اور اُناً) سے باقی ہوتا ہے۔

حضرت جنید بغدادیؓ نے فر مایا کہ عارف وہ ہے کہ جب حق تعالیٰ اسرارِ پنہاں سے گفتگو کرتا ہے تو وہ خاموش رہتا ہے۔صوفی وہ ہے کہ جس میں اساعیل کی طرح تشکیم ورضا،حضرت داؤڈ کی طرح اندوہ دغم عیسی ّ جيبا فقراور حفرت ايوبِّ جيبيا صبراورمويٍّ جيباشوق اور حفرت مجر مصطفيٰ مثلُّ اليّبَمَ جيبيا خلاق عاليه ہو \_ ٢\_حضرت معروف كرخي : آپُفرماتے ہیں كه ' حقائق كو گرفت میں لانا، دقائق پر گفتگو كرنا، خلائق كے یاس جو کچھ ہے اس سے زامیدر ہنا تصوف ہے۔' حضرت معروف کرخی مزید فرماتے ہیں کہ تصوف حقائق کی گرفت اور خلق سے مایوی ہے۔

ان سے اس پر گفتگو کرتے تھے تو حفرت عمر کی حالت نہ بھنے والے حبثی کی طرح ہوتی ہے جیسا کہ حفزت عمر " نے فر مایا ہے۔

بات کرتے تھے تو میری حالت اس حبثی جیسی ہوتی تھی جو بھتانہ ہو''۔ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تُكَلِّمُ مَعَ أَبِي بَكُرِكُنْتُ كَالزُّنْجِي الَّذِئ لاَ يَفْهَمُ

" يه وبي ذات كرامي ب جنهيس علم لدني عطا فر مایا گیا۔ اور علم لدنی وہ علم ہے جو خاص طور پر حغرت خعزعليه السلام كوديا كميا"\_

حضرت على ومجى العلم كاوافر حصد الماقعام في الونفر سراج طويٌ فرماتي مين-ذَاكَ اِمْرَةُ أَعْطِي عِلْمُ اللَّدُيِّي وَالْعِلْمُ اللَّدُنِّي هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي خُصَّ بِهِ الْخِضْرُ عَلَيْهِ السُّلَامُ (كَابِالْمَعْص ١٢٩)

اس ملسله می<u> حضرت علی کی طرف رقول</u> منسوب کیاجا تا ہے۔

عَلَمْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِينَ "رسول الله الله الله عَلَيْهِ فَ مِح سرتم ك عليم سكمائے جنہيں ميرے علاوہ كوئى نہيں جانتا''۔

بَاهِأُ مِّنَ الْعِلْمِ لَمْ يَعْلَمُ ذَلِكُ آحَدٌ غَيْرى

بيقول حضرت على كاس قول كے مخالف ہے جو بخارى شريف ميں ذكور ہے۔

حضرت جنید بغدادیؓ نے بھی حضرت علی علم ومعاملہ طریقت میں الل تصوف کا امام بتایا ہے۔ شخ جو ریؓ فرماتے ہیں۔

" اس راه مس لوگ عبادات کی حقیقتوں، اشارات کی باریکیوں دنیاوآخرت سے بھاتھ اور تقدیر اللی كمشامره كيلي أبيس كى بيردى كرتے بين"۔

پس اهل ایرطریقت اقتدا بد و کنند به حقائق عبادات ود قائق اشارات و تجرید از معلوم دنیا و آخرت و نظاره اندر تقديرِ حق (كشف الحج ب ١٠)

حضرت شاه ولى الله فرماتے بين: تمام صوفيه كانساكا بعد نسل اس بات پر اتفاق جلا آر باب كه طريقت ك سار \_سلسلے حضرت علی کی طرف راجع ہیں۔'ان سلسلوں کے حضرت علی تک پینچنے کی وجد شاہ صاحب نے بید بتائی ہے کہ انہوں نے بی سب سے پہلے جذب کا دروازہ کھولا اور وہی اس امت کے پہلے مجذوب اور پہلے صوفى وعارف بين \_ (فيوض الحرمين ص ١٨ المعات ص ٢٥)

ندكوره بالابيانات سے علائے متقدمين اور مشائخ عظام كاچند يجده علوم كى طرف اشاره ملتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اولیائے کرام کو الله تعالی نے ظاہری علوم کے علاوہ باطنی علوم سے بھی نوازا ہے۔ یہ باطنی علوم تو اولیائے کرام یعنی اہل طریقت کے حصے میں ہی آئے ہیں اور دوسروں کو اس علم کی طرف رغبت ہوتا <u>بہت دور کی بات ہے۔</u>

تصوف کی تعریف صوفی کے احوال ومقام کی کیفیت یمنحصر ہے

تصوف کاتعلق احوال ومقامات سے ہے اور احوال ومقامات کی کیفیت سے کدوہ ہروقت متغیرو متبدل موتے رہتے ہیں بلکہ اگر بیکما جائے تو پیجانہ ہوگا کہ ہرآن ارتقاء پذیررہتے ہیں لبذا اساطنی فن جن احوال ومقامات میں رہے یا جس طرح کی کیفیات کا ان برغلبدر ہا، انہوں نے ای کے مطابق تصوف کی تعریف کردی۔ان تعریفات میں جواختلاف نظرآئے وہ عقی یا اساس نہ مجما جائے بلکداس اختلاف کواحوال ومواحید کے اختلاف پر بنی تصور کیا جائے کیونکہ حقیقت واحدہے، اظہار کے پیرائے مختلف ہیں ۔ عِبَارَتُنَا شَتْى وَ حُسُنُكَ وَاحِدٌ وَ كُلُّ اِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيُرُ ( ہاری عبارتیں مخلف ہیں لیکن تیراحس ایک ہی ہے اور ساری عبارتیں اس ایک حسن کی طرف اشار و کرتی

میں) لہذا تصوف کی جامع اصطلاحی تعریف کرنے کے لئے زیادہ مناسب ہے کہ اسے تین مختلف ادواریا كيفيات رتقيم كردياجائـ

(۱) متقدمین صوفید کی تعریف (۲) مجاهدات سے گزرنے والے صوفید کی تعریف (۳) وہ تعریفات جن کا تعلق ذوق یاایک خاص کیفیت ہے ہے۔

(۱) متقدمین صوفیاء کی تعریف

اس میں چندمشائ کی تعریف بیان کی جارہی ہیں۔

<u>(الف) حفزت معروف كرخي " نے فرمایا۔</u>

اَلتَّصَوُّفُ ٱلْاَخُذُ بِا لُحَقَاتِقِ وَالْيَاسِ مِمَّا فِي أيليك المُعَلَا يَقِ (السهر وردى عبدالقاهرين

عبدالله، عوارف، ۵۳، بيروت)

(پ) حضرت رویخ نے فر مایا۔

التَّصَوُّقُ مَبْنِي عَلَى ثَلَاثِ خِصَالِ اَلتَّمَسُّكُ بِالْفَقُرِ وَ الْإِخْتِصَارِ وَ التُّحْقِيْقُ بِالْبَذُلِ وَ الْإِيْثَارِ وَ تَرَكُ التُعَرُّضِ وَ الْإِخْتِيَارِ

'' تصوف کی بنیادتین عادتوں پر ہے فقر واختصار

"تفوف حقيقت كى معرفت حاصل كرنے كا نام

ہے اور، اُن چیزول سے بیزاری جو مخلوقات کے

ہاتھ میں ہیں'۔

کی راه پر قائم رہنا۔ سخاوت وایثار اختیار کرنا اور تعرض اور اختیار کو ترک کرنا (یعنی رضا بالقصاء)"

(۲) مجاہدات سے گزرنے والےصوفیاء کی تعریف

ال میں الجریری اور نوری کا بیان پش کیا جار ہاہے۔

<u> (الف) حفرت ابومحم الجرين</u> آپّ نے تصوف کی تعریف کرتے ہوئے فر مایا۔

هُوَ اللُّخُولُ فِي كُلِّ خُلُقٍ سَنِيّ وَالْخُرُورُ جُ مِنْ كُلِّ خُلُقٍ دَنِيّ

(الرساله القشيريه)

<u>(ب) نوریؒ نے فرمایا۔</u>

لَيْسَ التَّصَوُّفُ رَسَمًا وَّلَا عِلْمًا وَّ لكِئْهُ خُلُقٌ لِا نَّهُ لَوْ كَانَ رَسُمًا لَحَصَلَ

'' تصوف جمله اخلاق فاضله كوحاصل كرنے اور جملہ عادات دیتہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کو

کتے ہیں''۔

" نصوف كى رسم ومرتبكانام بنكى علم كار

بياقو مرف مكادم اخلاق كانام بي كونكه اكريه

کوئی مرتبہ ہوتا تو مجاہدے سے حاصل ہوجاتا یا کو نی علم ہوتا تو تعلیم کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا تھا۔ یہ تو دراصل تَحَلُّقُ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ (الله کے اظلاق کی طرح اپنا اظلاق بنانا) ہے''۔ بِالْمُجَاهَدَةِ وَلَوُ كَانَ عِلْمًا لُحَصَلَ بِالتَّعْلِيمِ لَكِنَّهُ تَخَلُقٌ بِأَخُلَاقِ اللَّهِ (نثاة التصوف)

علامها قبال كافقر بركلام

علامہ اقبالؒ کے فقر اور تضوف پرارشادات اس کتاب کے ایک باب میں ادر دیگر بہت سے مقامات پر دے دیئے گئے ہیں تفصیل کے لئے فقر پر'' علامہ اقبالُ کا نظریۂ فقر'' والے باب کا مطالعہ فرما کیں۔اس جگہ بران اشعار کا لکھنا ان کا عادہ کرنے کے برابر ہوگا۔ زیر نظر کتاب کے متعلقہ ابواب سے رجوع فرما کیں۔

باب١١٢

### حصیر سوم (سلوک ،مشر وعیتِ بیعت اور معیتِ صادقین )

بيعت كي مشروعيت

طریقت میں پیر ضروری ہے

مولاناروی درج ذیل اشعار میں اس نکتے کی وضاحت کرتے ہیں کہ پیرکائل کی پیروی کے بغیر صحرائے حیات میں سفر روحانیت بہت دشوار اور جال کسل ہے ادر اس داستے میں اتنی بریشانیوں اور خطرات کا سامنا کرنا بڑتا ہے جن سے صرف مرشد ہی اپنے مرید کونجات ولاسکتاہے فرماتے ہیں ہے۔

پیر را بگریں کہ بے پیر ایں سفر ہست بس پُر آفت وخوف وخطر(۱۸۰۱) (پیر(کاتوسل)اختیارکر، پیسٹر بغیر پیرکے آفت اورخوف وخطر ہے بہت پُر ہے۔)

گر نباشد سایئے بیر اے فضول بس ترا سرگشته دارد بانگ غول (۳۰۹ سا) (اے مہمل!اگر پیرکاسا بینہ ہو، شیطان کی آ واز تجھے بہت پریشان کرے گی۔)

غولت از ره الگند آندر گزند از تو دای تر درین ره بس بدند(۱۹۰۹)

(شیطان تھے گمراہ کر کے نقصان پہنچادے گا، تجھ سے زیادہ چالاک اس رائے میں بہت سے کمراہ ہوئے ہیں )

از نبے بشنو صلالِ رہرواں کہ چیشاں کرد آں ابلیس بدرواں (۳۰۹۸) (راستہ چلنے والوں کی گمراہی قر آل سے سن کہان کے ساتھ بدؤات شیطان نے کیا کیا ہے۔)

طلب مجی ہوتو گوہر مقصود حاصل ہوجا تاہے

مولاناروم فرماتے ہیں کہ طالب صادق ابنی مراد کو ہر حال میں پالیتا ہے اس کی مثال وہ ایک تشنه لب مسافر سے دیے ہیں جو بیاس کی شدت سے بے قرار ہوکر چشمہ آب کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اس کے ختک مسافر سے دیے ہیں اور اس کی تشنہ لبی اور اضطراب اس بات کی دلیل ہے ہونٹ اے کشاں کشاں چشمے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کی تشنہ لبی اور اضطراب اس بات کی دلیل ہے

Marfat.com

كرتلاش آب كى راه ميں حائل تمام ركاد ثيم بالآخردور بوجائيں كي۔ ذيل ميں ديئے محة اشعار اى حقیقت كو بے نقاب كرتے ہیں \_

کال لب خشت گوائی می دم کو بآخر برسر منبع رسد (۱۳۵۳) (کیونکه تیرے خشک بونث گوائی دیتے ہیں کدوہ بالآخر چشتے پر پہنتے جا کیں گے۔)

خشکی لب ست پغاے زآب کہ بمات آردیقیں ایں اضطراب (۱۳۵/۳) (ہونوں کی خشکی یانی کاایک پیام ہے کہ یقینا بیاضطراب تھے ہم تک لے آئے گا۔)

ایں طلب مفاحِ مطلوباتِ ثمت ایں سپاہِ نفرت و روایاتِ ثمت (۱۲۵) (۱۲۵) (۱۲۵) (۱۲۵) (۱۲۵) (۱۲۵) (۱۲۵) (۱۲۵)

گرچہ آلت عیست تومی طلب نیست آلت ماجت اندرراورب (۱۳۵۳) (خواہ وسائل نہوں تو طلب کر کیونکہ اللہ کے رائے میں وسائل کی ضرورت نہیں)

تو بہر حالے کہ باش می طلب آب می ہو دائما اے خنگ لب(۱۲۵) (۱۲۵) (توجس حال میں ہوطلب جاری رکھ،اے خنگ ہونٹوں والے ہمیشہ یانی تلاش کر۔)

ہر کرا بنی طلبگار اے پر یار اُو شو پیش اُو انداز سر(۱۲۵س) (اے بیٹے! توجس کوطلبگارد کیھے، اس کا دوست بن جااور اس کے سامنے سرد کھدے۔)

کر جوار طالبان طالب شوی وز ظلال غالبان غالب شوی(سهر۱۳۵)

(طلبگاروں کے قرب سے قوبھی طلبگار بن جائے گااورنفس پرغالب لوگوں کے سائے سے قالب بن جائے گا) چوں نہادی در طلب یا اے پسر یافتی و شد میتر بے خطر(۱۳۲/۳)

وں ہاری روسیب پی ایسی ہے۔ (اے بیٹے!اب جبکہ تو نے جتو کی راہ میں قدم رکھ دیا، تو نے مطلوب کو پالیااور وہ بلاخطر تخصیل گیا۔)

عاقبت جوینده یابنده بود چونکه در خدمت شتابنده بود(۱۳۲/۱۳)

(جبتوكرنے والا بالاً خربانے والا ہوتا ہے چونكہ و مطلوب كى خدمت ميں يہنچنے كيلئے دوڑنے والا ہوتا ہے)

ولایت میں احوال وواردات خداکی دین ہے

جبكه مقامات مجامده رياضت كى پيداواري

مولاناروی کے مطابق اولیا والله کا مقام وو بالمنی کیفیت ہے جوکب یعنی محابرہ وریاضت ہے حاصل موتی ہے جیکہ حال وہ لی کیفیت ہے جو بلا کب بداہوتی ہے۔ اس بریہ شہور مقولہ دلالت کرتائے۔ المقامات مُگاسِبٌ وَ الْآخوالُ مَوَاهَبٌ "مقامات کسے حاصل کے جاتے ہیں اورا حالل

#### خداک عطایں"۔

پیردوم اس بارے میں ارشادفر ماتے ہیں۔

وز نوازشهائے حق ابدال را تا بدائد أو مقام و حال را (اوراولیاء کے واسطے حق تعالیٰ کی نوازشیں ہیں تا کہوہ اس کے مقام اور حال کو جانیں۔)

حال چوں جلوہ است زاں زیبا عروس ویں مقام آں خلوت آمر با عروس (حال گویاا س<sup>حسی</sup>ن دلہن کا جلوہ ہے اور بیمقام دلہن کے ساتھ خلوت ہے۔)

جلوه بیند شاه و غیر شاه نیز وقتِ خلوت نیست جز شاوِ عزیز (۱۲۸\_I)

(جلوه توشاه اورشاه کےغلام بھی دیکھتے ہیں لیکن خلوت کے وقت عزیز دمقتدر بادشاہ کے سوااورکو کی نہیں ہوتا)

جلوه کرد عام و خاصال را عروس خلوت اندر شاه باشد با عروس (دلهنعوام اورخواص کوجلوه دکھاتی ہے، دلهن کےساتھ خلوت میں صرف یا دشاہ ہوتا ہے۔)

ست بسیار اہل حال از صوفیاں تادر ست اہلِ مقام اندر میاں (صوفیوں میں اہلِ حال بہت ہیں کیکن ان میں صاحب مقام کم ہیں۔)

شخ کامل بود و طالب مشتمی مرد چابک بود و مرکب درگهی (شخ کامل تقااورطالب پرشوق،سوار بوشیار تقاادرسواری تیار۔)

دید آل مرشد که أو ارشاد داشت تختم پاک اندر زمین پاک کاشت (۱۲۹-۱) (مرشدنے دیکھا کہ وہ استعدادر کھتا ہے، پاک نئج پاک زمین میں بودیا)

اولياء كاملين وخاصان حق سے اعمال

بتقاضائ طبیعت صادر ہوتے ہیں

مولاناروم رمة الشعلين عارفانِ اللي اورخاصانِ حق كے باب ميں ارشادفر مايا ہے كدوہ حالات و نيا كے بارے ميں التعلق و بے نيازى كاروبيا پنائے رہتے ہيں اوران كا وجود بمز لداس قلم كے ہے جس كے پيچھے خدا كا دستِ قدرت كارفر ماہے فرماتے ہيں۔

خفته از احوال دنیا روز و شب چول قلم ور پنج تقلیب رب(x) (بد(عارف) دن اور رات دنیا کے حالات سے خفتہ رہتا ہے اور کا تب کے قلم کی طرح خدا کے وستِ تصرف میں (الٹ پلٹ ہوتارہتا) ہے۔)

لکن یہاں پیشبہ دارد ہوسکتا ہے کہ پھران عارفان اللی کی نضیلت کیا ہوئی جب اُن کے کسی کام میں

اپ ارادے کاعمل دخل نہ ہوا، اور وہ جو کھے کرتے ہیں مجبور اکرتے ہیں۔ یہ خیال جہور اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ جن کے نزدیک بندہ کی نیک یا برے کام کو اضطرار اُنہیں بلکہ قصد اُ اور اپ افتیار ہے کرتا ہے۔ مولا تا رویؓ کے شعر کے مغہوم سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ اولیاء الله کے تمام اعمال وافعال گو اُن سے قصد اُ اور افتیار وارادہ سے صادر ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی رضا اور ارادے کو یوں رضا ومشیتِ اللی ہی گردیا ہے کہ وہ جو نیک اعمال اور اور امر واحکام اللی بجالاتے ہیں وہ کو یا اُن سے طبع صادر ہوتے ہیں اور وہ اعمال حسنہ سے کی صورت بازنہیں رہ سکتے۔ یہ بالکل ای طرح ہی کوئی تحلوق این میں مال کر دیا گیا اور خیر کا جو ہر ان کے خیر اور سرشت میں اس طرح شامل کر دیا گیا این جی کہ وہ ان کی فطرتِ بائیں رہ سکتے۔ یہ بالکی کا ہر فعل ہر چند کہ افتیاری ہے گر ان کے کہ وہ ان کی فطرتِ بائیں ہا ہر فعل ہر چند کہ افتیاری ہے گر ان کے ضمن میں مولا نار دی فراتے ہیں۔

آئکہ اُو پنجہ نہ بیند در رقم فعل پندارد بہ جنبش از قلم (۱۵-۱) (جو (ظاہرین) بوقتِ تحریر ہاتھ کوئیں ویکھادہ اس فعل کوقلم کی حرکت سے (ظہور میں آتا) سجھتا ہے۔)

بیت کرنے کے مقاصداور مطالب

اختصار کی وجہ سے صرف چند نکات پیش کیے جارہے ہیں۔ بیعت کرنے والے کو حب ذیل فیوض حاصل ہوتے ہیں۔

- (۱) سلسلة بعت كے تصور عمر يدتمام مشائخ سلسله سے مسلك بوكران كافيض حاصل كرتا ہے-
- (٢) مرشدك بتائي بوئ اعمال اوراسباق كرن برخوشي ،اطمينان اورسكون حاصل بوتا ب-
  - (٣) ذكر البي سےروح كوتوت حاصل موتى ہاوروه آفاقى رفعت كے قابل موجاتى ہے-
    - (4) اخلاق کی اصلاح ہوجاتی ہے۔
    - (۵) طلب حق كابره منااور برائول سے بچنانعيب موتا ہے۔
  - (٢) نفس كى كيفيت بدلتى بياماره ساق امد، پرمطمئة، راضيه اورمرضيه تك پنچاب
  - (2) عبادت میں دل لگتا ہے۔ ذکر میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ کیفیت اور جذبہ برد هتا ہے۔
    - (۸) ایمان کال نعیب ہوتا ہے۔
- (۹) کمی دل کی دھر کن تیز ہو جاتی ہے اور بلا ارادہ ذکر جاری ہوجا تا ہے اور رفتہ رفتہ قلب جاری ہوجائے قو مدونت ذکر جاری رہتا ہے۔

Marfat.com

(۱۰) مریدکومالت جذب، حرارت بلی در در در نشاورسکر، بخودی در رمتی جیسی کیفیات میسر جوتی بی - بخودی در مرشد کی طرف مصطابوتا جادرد ای بوتا ب

(١١) جذب سے منازل ملے ہوتی ہیں اور کھ لوگ جذب میں پھن کررہ جاتے ہیں۔

(۱۲) جذب ایک ایک طاقت ہے جولوگوں کو کشش کرتی ہے اور ان کی ہداے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بعض لوگ جذب کی وجہ سے مجذوب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جذب اس کی طاقت سے زیادہ یا قبل از وقت مل جاتا ہے۔ جذب اگر اعتدال پر ہوتو سط کہلاتا ہے ورنے تبض کہلاتا ہے۔

(١٣) معرفب الى ماصل موتى إدر بالآخررد بت قلى كاشرف ماصل موتاب-

(۱۳) عالم روحانی کاعلم حاصل ہوتا ہے جے علم لدنی کہتے ہیں اور ووالی چیز ہے جوالله کی طرف سے قلب پر القام ہوتی ہے اس کو کشف بھی کہ سے ہیں۔

(١٥) قلب كي آكوكمل جانے سے عالم امر كے ساتھ تعلق قائم ہوجاتا ہے اور مشاہدات ميسر آتے ہيں۔

(١٦) لطائف كمل جاتے بيں \_قلب،روح، بر جغي اور اهلي كے لطائف بي بره مند بوتا ہے۔

(۱۷) سیج خواب واقعات،رومیں اور عالم بالا کی چیزیں نظر آٹا ٹروع ہو جاتی ہیں۔ بھی ان وجو ہات پراگر کسی کو تکبر ہوجائے توشیخ اس کی اصلاح کرتاہے۔

(۱۸) کشف اور کرامات کی طاقت آجاتی ہے۔لوگوں کے دلوں کے احوال ان پر کھلنے لگتے ہیں ای لیے اولیا وکو جَوَ اسِیْسُ الْقُلُوٰ بِ کہتے ہیں۔(دلوں کے جاسوس)

(19) نورفراست تیز ہوجا تا ہےاوروہ ایسی باتوں کامعائنہ کرتے ہیں جو ظاہر کی آئے نہیں دیکھ کتی۔

(۲۰) تزکیهٔ اخلاق حاصل ہوجا تاہے۔

ح<u>سول حکمت کے تین طریقے ہیں</u> ذکر ، مجاہدہ اور تزکیر اخلاق۔ ا۔ذکر

ذکرم بی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں یاد کرتا ، بھولی ہوئی چیز کی یاد تاز و کرتا ، اُسے بار بار ذہن ہیں
لا تاو فیرو۔ دین اصطلاح ہیں ذکر سے مراد الله تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ ذکر غفلت کی ضد ہے۔ انسان ہمیشداس چیز

کو یاد کرتا ہے جس کے ساتھ گہرالگا و ہوادر کی صورت ہیں اسے بھلانے کے لیے تیار شہو۔ بید لی لگا و مختلف
وجوہ واسباب کی بنا پر ہوسکتا ہے۔ بید وجوہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ ایک موس کا الی کی دلی مجت اور
مخلصاند الله ت مرف ذات باری تعالیٰ ہے ہو سکتی ہے۔ الله تعالیٰ نے قرآن مجید ہیں متحدد مقامات پر ذکر کی
ایمیت دفشیلت بیان فرمائی ہے۔ ارشا وفرمائا۔

فَاذْ كُرُونِي أَذْكُمْ كُمْ (البقره: ١٥٣)

''تم مجھے یا د کرومیں تنہیں یا د کروں گا''۔

حفرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میر ایروردگار مجھے کس وقت ماد کرتا ہے۔ لوگ ان

<u>ے ڈرگئے اور بوجھا کہ آب کو کیے یا جلا؟ فرمایا کہ جب میں اس کو یا دکرتا ہوں، وہ مجھے یا دکرتا ہے۔</u>

۲\_مجابده

الله کے لئے اپنفس سے جہاد کرنا مجاہدہ ہے۔سیدنا پوسف علیہ السلام کے قول کی الله تعالی نے ہمیں خبر دی اور فر مایا۔

وَ مَا أَبَرِ مَى نَفْسِى اللهُ النَّفْسَ لاَ مَّامَاةٌ " "اور مِن النِفْسَى برأت (كا دَوى) نبين بالسُّوْءِ (يوسف: ۵۳) كرتابِ شكنفس تو تهم ديتا برانى كا"-

حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں غور وفکر عبادت کی کئی ہے اور درست کا م کرنے کی نشانی ہے ہے کنفس اور خواہشات کی مخالفت کرے اور ان دونوں کی مخالفت ان کی خواہشات کو ترک کردیے ہے ہوتی ہے۔ مجاہدہ کامضمون الگ دے دیا گیا ہے اور ہماری تصنیف ' جنیدٌ و بایزیدٌ ''میں بھی موجود ہے۔

٣ ـ تزكيهُ اخلاق

#### حقيقت ببعت

اپنی جان اور مال کو خدا کے ہاتھ فروخت کر دینا اصل بیعت ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی مملکت میں ہے جا تھرف کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے علم بغاوت بلند کرتے ہیں توایک وقت آتا ہے کہ کسی ولی الله کے روبرواپنی غلطیوں ، سرکشی اور بغاوت پر ناوم ہو کر اپنی روش کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس رجوع الی الله کو بیعت سے کیا جاتا ہے۔ بیعت میں نبیج کا معنی لین دین ہے اور بیعت میں اخلاق ر ذیل کو رجوع الی الله کو بیعت میں اخلاق رفیل کی الله تعالی کی معنی لین دین ہے اور بیعت میں اخلاق رفیل کو کرنے کے بعد اخلاق جملہ کو بخوش اختیار کرنا اس تجارت میں شامل ہے۔ جب کوئی بندہ الله تعالی کی الله تعالی کی خوشنو دی اور رضا مندی عاصل کرتا ہے۔ اس الله تعالی کی خوشنو دی اور رضا مندی عاصل کرتا ہے۔ اس لین وین کو الله تعالی نے خریدو فروخت سے موسوم کیا ہے۔ لین وین کو الله تعالی نے مول کی ہیں مومنوں سے ان کی الله تعالی نے مول کی ہیں مومنوں سے ان کی الله تعالی نے مول کی ہیں مومنوں سے ان کی الله تعالی نے مول کی ہیں مومنوں سے ان کی الله تعالی نے مول کی ہیں مومنوں سے ان کی الله تعالی نے مول کی ہیں مومنوں سے ان کا کو شنو کی کا کھوٹ کو کی کورنے کی کینت کے مول کی ہیں مومنوں سے ان کی کی کو کی کو کی کو کی کورنے کر کورنے کی کر کے کی کی کرنے کی کورنے کورنے کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کرنے کی کورنے کی کرنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کو

' بیشک الله تعالی نے مول لی ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور مال اس بدلے میں کمان کیلئے جنت ہے'۔

#### صورت بيعت

أَمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ لا (التوبه: ١١١)

خریدوفروخت کے لئے صرف نیت یا ارادہ کافی نہیں ہوتا بلکہ اس ارادہ کو مل میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ بیعت کا عمل بھی مخصوص ہے تی تعالی کے ساتھ مین ہے ہیشہ اس برگزیدہ شخص کی وساطت سے مل میں آتی ہے جو اس بچیدہ مہتم بالثان معاملہ میں وسلہ بنے کا مجاز ہو۔ اس کی تشریح سورہ کا کدہ کی آیت ۳۵: وَ ابْتَعُوا اِلَیْہِ الْوَسِیْلَةَ مِیں کردی گئی ہے۔

#### مقعدبييت

'' ضرورت شیخ پر استدلال' کے عنوان سے بیعت کے مقصود کا اظہار بھی کافی حد تک ہوگیا ہے۔ یہاں مقصد بیعت کی مزید وضاحت کی جارہی ہے۔ ولی الله سے بیعت کا مقصد الله تعالیٰ کی طرف را ہنمائی حاصل کر ناور ماسو کی الله سے رغبت ہٹانا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صرف دنیا وی امور کے حل کے لئے مشاکخ کے پاس آتے ہیں اور پچھلوگ تو مشاکخ کے پاس آکر دنیا کی با تیں ہی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اولیا و ناراض ہوتے ہیں اور الی بیعت ہیں مریدا گرمصیبت سے نیج جائے تو غنیمت ہے۔ شیخ کی ناراضگی کی فوجو ہات ہو تی ہیں نمبر انہ مرید کی ولی سے عبت الله کے لئے نہیں رہتی اور مرید جو محبت طاہر کرتا ہو و فقط ظاہری ہوتی ہیں نمبر انہ مرید کی ولی سے عبت الله کے لئے نہیں رہتی اور مرید جو محبت طاہر کرتا ہو و فقط ظاہری ہوتی ہے چنانچہ اس پر نورش ناز لنہیں ہوتا۔ نمبر ۲۰ مرید ماسوئی الله ہیں الجمعار ہتا ہے اور ولی اس کا تعلق الله سے کروانا چاہتا ہے۔ عموماً مرید اپنے دنیاوی مقصود پر ڈیٹے رہتے ہیں۔ نمبر ۲۰ جب کی کو دنیاوی حاجت کو پورا کرنے ہیں ولی کی مدر پہنچتی ہے تو مرید بھتا ہے کہ اس کے کام ہور ہے ہیں۔ ایسی حالت میں حاجت کو پورا کرنے ہیں ولی کی مدر پہنچتی ہے تو مرید بھتا ہے کہ اس کے کام ہور ہے ہیں۔ ایسی حالت میں حاجت کو پورا کرنے ہیں ولی کی مدر پہنچتی ہے تو مرید بھتا ہے کہ اس کے کام ہور ہے ہیں۔ ایسی حالت میں حاجت کو پورا کرنے ہیں ولی کی مدر پہنچتی ہے تو مرید بھتا ہے کہ اس کے کام ہور ہے ہیں۔ ایسی حالت میں

مرید بھتا ہے کہ اس کا پیر فیک ہے اور اسے بیرے معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ وہ بھتا ہے کہ انہی کا موں کے لئے لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں۔ اگر اس کے دنیاوی کا م نہ بنیں تو وہ چھوڑ کر چلا جا تا ہے اور کی باراییا ہوتا ہے کہ مرید کے ایسے رویے کو دیکھ کر پیراس کوخود بھگا دیتا ہے۔

بیت کااصل مقصد ہے کہ مریش خے طریقت کی ان تمام اصطلاحات اور ضروریات کو سکھے جواس راو کی اہم حاجات ہیں۔ (جن میں سے اکثر چزوں کواس کتاب میں بیان کیا جار ہاہے۔) مرشد اپنے مرید کو اس کتاب میں بیان کیا جار ہاہے۔) مرشد اپنے مرید کے مقامات اس راہ براس طرح چلاتا ہے۔ ہیں اپنے مرید کے مقامات طریقت کو طے کرنے میں پوری مدد کرتا ہے اور دیکھا ہے کہ مرید اب کون مزل پر پہنچ گیا ہے اور اگلی مزلوں کی طرف راہ ہموار کرتا ہے۔ بچھ مقامات ایے ہوتے ہیں جو علمی نوعیت سے بالکل الگ اور عملی طریقہ تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ شخ کی توجہ کے حتاج ہوتے ہیں، بچھ معاملات الے جی بیں جو کہ شخ کی توجہ کے حتاج ہوتے ہیں، بچھ معاملات الے جی بیں جو کہ شخ کی توجہ کے حتاج ہوتے ہیں، بچھ معاملات الے جاتے ہیں جی بیں جن میں شخ مرید کوریاضتوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کے کامیاب ہیں، بچھ اشخال روحانیت ایسے بھی ہیں جن میں شخ مرید کوریاضتوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کے کامیاب بیں، بچھ اشخال روحانیت ایسے بھی ہیں جن میں شخ مرید کوریاضتوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کے کامیاب نمائے برآ مدہونے تک اس کونگاہ میں رکھتا ہے۔

صاحب عامع الاصول فرماتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے سرسم جلی آئی ہے اور تج ہے بھی اس برگواہ ہے کہ اندرونی نی استوں اور غلاظتوں مثلاً غرور بخوت ، مجب ، رباء کم ، حرص طمع ، شہوت اور طلب جاہ وغیرہ جیسی امراض مہلکہ سے پاک وصاف ہونا اور نماز کو حضور اور خشوع و خضوع سے اوا کرنا (جس کو حدیث نہوی سائی آئی مملکہ سے پاک وصاف ہونا اور نماز کو حضور اور خشوع و خضوع سے اوا کرنا (جس کو حدیث نہوی سائی آئی تَعَبْدُ اللّٰهُ کَانَّکَ تَرَاهُ " مِیں لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے ) شخ کامل کی تربیت کے سوامکن نہیں۔

چشتہ سلسلے میں بالخصوص ساع سے اور کھی عام سلاسل میں شخ کے کلام سے کی مرید کومشاہرہ تی نصیب ہو جاتا ہے تو وہ ساع گویا کلام شخ کو بمز لے کشتی استعال کرتا ہے۔ جس کے ذریعے وہ مشاہدہ کے سمندر کوعبور کرتا ہے۔ جب مرید خود اولیائے کبار میں سے ہوجائے تو مشاہدہ وسیع ہوجاتا ہے اور اس کاعشق ایسے ہوجاتا ہے۔ جب مرید خود اولیائے کبار میں سے ہوجائے تو مشاہدہ وسیع ہوجاتا ہے اور اس کاعشق ایسے ہوجاتا ہے۔ جب مرید خوش رہتا ہے اور بھی وجد میں بہتا ہے۔ وہ الله کے افعال سے خوش رہتا ہے اور بھی وجد میں آ جاتا ہے۔

مشروعيت ببعت

تمام صوفیائے کرام اورمشائع عظام نے بیعت کوسنت قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی الله نے بھی بیعت کو سنت قرار دیا ہے اور کچومشائ نے بوقت منرورت بیعت ججرت کوفرض قرار دیا ہے۔ بیعتِ اسلام کوسنت، بیعتِ جہاد کوواجب اور بیعتِ طلب الاسرار اور بیعتِ تو دیکوستحب قرار دیا ہے۔

بر دلبرال میں ہے، خلافت داشدہ کے زمانے میں بیعتِ اسلام متر دک رہی کیونکہ سلطنت اس قدروسیع ہوگئی کہ اسلام میں داخل ہونے دالے ہے شارلوگول کو بیعت کرنامشکل ہوگیا تھا۔ بنوامیداورعباسیہ کے زمانے میں بھی تقریبانتھی کیونکہ حکمر ان عوماً تیام سنت کی طرف سے لا پرواہ ہوگئے تھے۔ بیعت اس لئے بھی نتھی کے میں بھی تقریبانتھی کیونکہ حکمر جھڑے نہ کھڑے نہ کھڑے ہوجا کیل صوفائے کرام کی بیعت جاری رہی اور خرقہ کی رسم بھی اسے بیعت معددم ہوگئی توصو فرنے اس مردہ شنت کوزندہ کیا۔

ابيعت خلافت يبيت خلافت كوسليم كروان كي لي جاتى تقى -

٢\_بيعت طلب اسرار طالب مولى ساسراد اللي كمسلط من لى جاتى ب-

سا\_بيعت بجرت جب بجرت كي ضرورت محسول موتى تويه بيعت لى جاتى \_

٣- بيعت جهاد پرجات وقت رسول اكرم النائيم في بيعت جهادل-

<u>۵۔ بیعتِ تقویٰ</u> زمانہ قربِ رسالت میں یہ بیعت متر دک تھی۔ علاوہ ازیں امورِ سلطنت کی دجہ سے خلفائے راشدین کا بیشتر وقت حکومت کے امور میں لگ جاتا اور خلافت کی ذمہ داریوں میں صرف ہوجاتا تھا۔ اس دور کے پچھ دیر بعد جب سلاطین اور ملوک سے رسم بیعت معدوم ہوگئ تو حضرات صوفیاء نے اس مردہ سنت کوزندہ کیا اور بیعت تقویٰ کو حاری کیا۔

۲\_بیعتِ شوق عبادت سوق عبادت پیدا کرنے کے لئے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے ادران سے بیعت لی جاتی ہے۔

<u>کے بیعت توبہ</u> بیعت توبہ تو آج بھی لی جاتی ہے اور ہرزمانے میں رہی۔ آج بھی فاحق، فاجر، بودین لوگوں کودین کی طرف لانے کے لئے توبہ کرائی جاتی ہے اور نیک راستے کی تلقین کی جاتی ہے۔

۸۔بیعتِ تصوف بیعتِ تقویٰ انقطاع عن ماسوااللہ کے دیگر لواز مات کو اپنے ساتھ شامل کر کے بیعتِ تصوف میں شامل ہے۔ یہ بیعت پہلے زمانہ میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔

احادیث سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ کلم نے سوال نہ کرنے پر ، نوحہ نہ کرنے پر ، مسلما نو ل کی خیرخوا بی کے لئے ، خدا کے سواکس سے نہ ڈرنے اور حق بات کہنے پر بیعت لی۔

شيخ كاتعريف

Marfat.com

اس کوچاہے کہ اپنا استاد کورسوانہ کرے۔ بوجہ صاحب ارشاد ہونے کے شیخ نائب رسول ہمی ہوتا ہے۔ ہرنی یا رسول کی بعث کا مقصد مخلوق الی کا خالق کا گنات کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا ہے۔ جوکام کی پیغیر نے اپنی حیات ظاہری میں کئے۔ شیخ اے بعد میں آنے والے زمانوں میں جاری رکھتا ہے۔ ای لیے صدیث میں وارد ہوا ہے "اکشیئے فیی قَوْمِه کَالنّبِی فی اُمّیّه" (الاسرار المرفوعة: حدیث ۲۲۹) قرآن مجید میں بھی اس ہوا ہے "اکشیئے فی قَوْمِه کالنّبِی فی اُمّیّه" (الاسرار المرفوعة: حدیث ۲۲۹) قرآن مجید میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے جیسا کفر مایا" ایکلی قوْمِه هَادٍ" ہرقوم کے لئے ایک ہادی ہوتا ہے (الرعد: ۸) چنا نچہ نبوت کے نتم ہونے کے بعد قوم کی ہوایت کا ذمہ اس قوم کے شخ کے ہر دہوتا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام کو مجزات سے نوازا گیا ای طرح شیوخ عالم کو ملک اور ملکوت پر حق تعالیٰ کی طرف سے تصرف عطا ہوتا ہے۔ مقام مقام شخیت مقام ولایت سے بالاتر ہے۔

اقسام يشخ

شیخ کے مقام اور فرائض کی انجام دہی کے مطابق مشائخ کی مندر جد فیل اقسام ہیں۔

ایشنج کامل جوخود کامل ہوا ور دوسروں کو کامل نہیں بناسکتا اگر چہابتدائی تعلیم دے سکتا ہو۔

مویشنج مکمل جوخو دہمی کامل ہوا ور دوسروں کو بھی کامل بناسکتا ہو۔ بیذ والحال ہوتا ہے۔

مارشیخ اکمل شیخ مکمل کی اہمیت والا ہے اور اپنے آپ میں مصروف رہتا ہے، مغلوب الحال ہوتا ہے۔
دوسروں کو کامل بنانے کی فرصت نہیں یا تا۔

بيعت كى مختلف صورتيں

علىءاورصوفياء نے بیعت کی مختلف صورتیں نقل کی ہیں جومندرجہ ذیل ہیں۔

#### اربيعت اسملام

جولوگ اسلام میں داخل ہوتے وہ رسول اکرم سلی آئی کی ہاتھ پر بیعت کرتے۔ خلفائے راشدین کے زمانہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور اس کا اقبیاز اٹھ گیا کہ زمانہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور اس کا اقبیاز اٹھ گیا کہ خاصتا الله کے لئے کون اسلام قبول کر رہا ہے اور غلبہُ اسلام کی وجہ سے کوئ اسلام میں داخل ہورہا ہے۔ بنوامیداور بنوع ہاس میں پکھ تھر ان فاس اور خالم تھاس لئے وہ بیعت سے لا پرواہ ہوگئے۔

٢ ـ تجديد بيعت كى مختلف انواع

ا ا جبرید بیت فی سف برای (۱) بیر داران می به که اور اور سلوک ناتمام ره گیا بواور مریدای شیخ کی قبر می (۱) بیر دلبران میں ہے کہ آبر اسکا اور اسکا بیوت تجدید بیعت جائز بلکفرض ہے۔ اکتماب فیض برائے تھیلی سلوک ندکر سکتا بوق تجدید بیعت جائز بلکفرض ہے۔

(٢) اگر شخ لا بيت ہو گيا ہو اور باوجود تلاش كے نه طع تو بھى دومرے كے ہاتھ پر بيعت كرنا جائز ہے۔

(٣) بیعت کرنے کے بعد یہ پنہ چلے کہ ج<u>س سے بیعت کی گئی وہ صاحب نسبت ندتھا ی</u>ااس نے انجی سلوک پورا طے نہ کیا ہوتو مرید کوننخ بیعت کاحق حاصل ہے۔اگرشنخ صاحب نسبت نہیں تواس حالت میں بیعت بی نہیں ہوئی۔

(٣) بب كوكى شخ كى مريد كى تربيت معنوى نه كرسكا ، و وومرا شخ اس كو بيعت كرك اس كى تربيت معنوى كرك-

(۵) <u>اگر نابالغی کے زمانے میں بیعت ہوئی</u> جس کو بیعتِ تبرک کہتے ہیں تو بڑے ہو کر وہ کسی اور سے فیف حاصل کرتا ہوتو اس سے بھی بیعت کرسکتا ہے۔

اگرم بدیس کوئی کنیس اور شخاس کی بیعت کوتو ڈناچا ہے تو شخاس بیعت کوتو ڈنے کا جازئیس - خواجے

محمواہ کم کی نے کھا ہے کہ حضرت محد دالف تائی کا ایک مید بدھنرت محد دی ہے بیٹے تو حضرت محد دید بیعت کے لئے

کی اور شخ کے باس گیا۔ جم وقت بیدونوں بیعت کی نیت سے بیٹے تو حضرت محد دید اردیہ نے بہت زور

سے ال امر بد کے مذر برایک تھی ٹرسید کیا اور اس کیفیت کود کھی کرشنے بھی گھرا گیا اور اس نے اس شخص کو ہد کھر کر

بیعت کرنے سے انکار کردیا کہ تمہارا شخ کا بل ہے، البذا تمہیں تحدید بیعت کی ضرورت نہیں۔

مید کو تر کرنے سے انکار کردیا کہ تمہارا شخ کا بال ہے، البذا تمہیں تحدید بیعت کی ضرورت نہیں۔

مید کو تر کرنے سے انکار کردیا کہ تمہارا شخ کا بال ہے، البذا تمہیں تحدید بیعت کی ضرورت نہیں۔

مید کو تر کرنے سے میں بیر خان ہوجائے اور اپ نے شخ کو چھوڑ کر دوسر ہے مشائخ کی طرف رخ کر کے تواہد میں ہوتا ہے۔

مرید کو بیر کو بیا ضرورت بیعت نہ کرے، کونکہ طریقت میں اس کا م کو گتا ٹی ہے مندوب کیا جا تا ہے۔ ایک مرید کو بید کہ دریا جا ہے کہ میری بجائی نہیں کہ اسے بڑے میں اس کا م کو گتا ٹی ہے مندوب کیا جا تا ہے۔ ایک مرید کو بید کہ دریا جا ہے کہ میری بجائی ہیں کہ اس نے بڑے بیر کے مرید کو بیعت کروں۔ اگر کوئی مرید اپنے شخ معرورت میں آنا میں کوئی کی محمول نہ کرتا ہوتو ایک سے زیادہ مشائخ سے بیعت دشد کرنا جا تر ہے لیک میں اس کا م کو بیعت کروں۔ اگر کوئی مرید اپنے شخ مورت میں تمام مشائخ کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل بیرا ہونا چا ہے۔

فی برزخ کی مانند ہوتا ہے

لغت میں برزخ اس کو کہتے ہیں جو دو چیز دل کے درمیان حائل ہو، اس طرح کہ دونوں میں واصل اور فاصل ہوں میں واصل اور فاصل ہونی وہ ایک چیز سے اور دوسری طرف سے دوسری چیز سے متصل ہو۔خواہ ان چیز ول کوان سے مناسبت ہویا نہ ہو۔اصطلاح صوفیاء میں برزخ کے کئی معنی ہیں۔

التعين اوّل

یعن هیقت محمد بیرسانی آیا کو برزخ کہتے ہیں کیونکہ بیذات اور صفات کے درمیان واسط ہے۔ بیا اختفااور ظہور کے درمیان یا ظہور اور بطون کے درمیان واسط ہے اس کو برزخ کبری یا برزخ جامع یا برزخ اقل بھی

کہتے ہیں۔

٢\_عالم مثال

عالم ارواح (ارواح مجر وه) اورعالم اجسام (اجسام كثيف ) كدرميان عالم وسطى ياعالم مثال برزخ --

سانجلي روح

عالم ارواح اوراعیانِ ثابتہ کے درمیان بخلی روح بھی برزخ ہے۔ (وہ صورتیں جن میں اساءالی ظاہر

مول\_)

س\_ول

روح اور مضغه کے درمیان دل برزخ ہے۔

۵\_صدر (سینه)

دل اور د ماغ کے در میان برزخ ہے۔

۲ علم

عالم اورمعلوم كے درميان علم برزخ ہے۔

2-1-2

اعيان ثابتهاوروجود كدرميان اساء برزخ بيل-

٨\_تصورت خ

ویں صوفیا ہتصور شخ کو بھی برزخ کہتے ہیں کیونکہ فیضانِ قدس اور طالب کے درمیان واسطہ ہے۔

9\_عمصة محثر

موت اورحشر کے درمیان کے عرصہ کو بھی برزخ کہتے ہیں۔

منكرين طريقت كاعتراضات

کچے لوگ طریقت کے متعلق بیان کردہ دلائل، شواہدادرا شنباط کو سننے کے بعد ضرورت شیخ اور اخذِ بیعت کے قائل تو ہو جاتے ہیں مگر چونکہ خالفتِ شیخ ان کے رگ رگ میں بس چکی ہوتی ہے اس لیے موجودہ طرز بیعت

موضا اید امران یا امران یا امران کے وران کے اوران کا ورد اور ایران کا استدار کے استدار کے ایل امران کی دوران کا این استدار کے استدار کی دوران کا این استدار کی استدار کی دوران کی کرد دول کی دوران کا در اوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کا دران کی دوران کا دوران کی دوران کا دوران کی دوران کا دوران کی دوران کا کی دوران کا کی دوران کا کی دوران ک

سال التران کا عبادات کے معیاد کو کو درجہ کے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے معنی کے برکھنا ای طرح بعیداز فہم ہے جس طرح ان کی عبادات کے معیاد کو کو درجہ کے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے معنی ہے۔ اس اعتراض میں بھی معرضین کا تعصب زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ وہ مشائ کے مقابات مصارف کو نہیں جانے وہ نہیں جانے کہ ان نذرانوں کی رقوم سے مشائ چوہیں گھنٹے کے لئے لنگر خانہ جاری رکھتے ہیں۔ تبلیفی کا موں کے لئے خط و کتابت، درس و تدریس کا سلسلہ، مہمان خانوں کی تغیر اور دیگر رفائی کا موں پر خرچ کرنا مشائ کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ اگر مشائ کے فیار کا خرچ بھی انہی نذرانوں سے پورا کیا جاتا ہے۔ اگر مشائ ضروری ہوتا ہے۔ اگر مشائ کے لئے سرگرداں رہیں تو وہ لوگوں کی اصلاح اور تبلیخ کے لئے سرگرداں رہیں تو وہ لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ کے لئے مرگر دونت نہیں نکال سکتے۔ وہ نذرانے اس لئے وصول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کولوگوں کی آ مدنی ہیں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح لوگوں کی آ مدنی سے وہ ما موں کررکھا ہوا دیا ہوا حسمہ ہی وصول کرتے ہیں۔ ( تو ت القلوب میں روزی کے انداز کا مطالعہ فرما کیں جہاں شخ ابو طالب کی نے درینی خدمت کرنے والوں کے متعلق تفصیل سے لکھا ہے۔)

#### منكرين بيعت كاعتراضات

اورعلماً کا متفقہ نیصلہ ہے کہ قر آن کی آ یتِ وسیلہ میں وسیلہ سے مراد پیر کامل ہے تو پھر یہ بات قر آن کی نعس سے ثابت ہور ہی ہے کہ بیعت کرنا قر آن کے احکامات کے عین مطابق ہے۔

حق تعالیٰ نے بلاشر آن کو نازل کرنے پر ہی اکتفائیس کیا بلکہ ایک ہادی بھی مبعوث فرمایا جو ہمارے ساتھ لی جل کرر ہا جس نے ہمیں قرآن پاک کے دقیق رموز سمجھائے ، عقل ووانش کی باتیں سکھا کیں اور اپنے انواد ہدایت کا پر قوجم پر ڈال کر ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دیائیکن اگر قرآن ہی نازل کیا جاتا تو نہ کوئی صدیق ہوتا اور نہ کوئی صحابہ کرام کوجو فیوش ملے وہ بھی نہ ملتے قرآن پاک میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہمز مانے اور ہر قوم میں بادیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ای لئے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی ہاوی مقرر کیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔

الكُلِّ قَوْمِ هَادٍ (الرعد: ٤) " برقوم كے لئے ايك را بنما ضرورى بوتا ہے"۔

قرآن پاک ایک نندی طرح ہے اور پیغیرایک طبیب کی مثل ہے۔ دونوں کا باہم ہونا ضروری ہے۔ یہ کہنا محالت ہے کہ جب کہنا محالت ہے کہ جب کہنا محالت ہے کہ جب قرآن اور سنت موجود ہیں تو ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے۔ ابیلے فرمایا گیا ہے۔ قرآن اور سنت موجود ہے تو کسی شیخ کی کیا ضرورت ہے۔ اس لئے فرمایا گیا ہے۔

وَلَوْجَعَلْنُهُ مَلَكًالَّجَعَلْنُهُ مَ جُلَّا (الانعام: ٩) "اوراً گرجم بناتے نبی کی فرشتہ کو تو بناتے اس کو انسان (کی شکل میں)''۔

ہادی برق کی ضرورت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن تواب بھی موجود ہے لین اگرقرآن ہی کافی ہوتا تو آج یہ بودی گی وجہ سے کافی ہوتا تو آج یہ بودی گی اوجہ سے کافی ہوتا تو آج یہ بودی گی اوجہ سے ہے۔ ویسے قابل یورپ نے قرآن اور صدیث کا بہت شدت کے ساتھ مطالعہ کیا ہے لیکن یہ مطالعہ ان کے کی کام نہ آسکا کیونکہ عرب کے لوگوں میں جو معلم (کتاب و حکمت) موجود تھا، وہ اہل یورپ کو نصیب نہ ہوا۔ آج بھی اگر کوئی بزرگ ہتی ان غیر مسلموں کے سامنے دین کو بیان کرتی ہے تو وہ لوگ خاصی تعداد میں مسلمان ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ آج قرآن کے مغسرین اور قرآن کو بیعن کا گروہ نمود ار ہوا اور ان کی صحبت پر جاتے ہیں اور ہو اور ان کی صحبت کا بی اثر ہے کہ صحابے بعد تا بعین کا گروہ نمود ار ہوا اور ان کی صحبت سے تی تعین ۔ آج تا بعین ۔ آج تا بعین ۔ آج تا بعین ۔ آج تا بعین نے آج تا بعین ۔ آج تا محبت کی نئی کرنے میں کوئی مسلمت نظر نہیں آتی۔

مقربین کی محبت سے ردگردانی کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ معیم بھیرت پیدانہیں ہوتی ہے چنانچہ قرآن کوخود بی پڑھنے ہیں۔ایے قرآن کوخود بی پڑھنے ہیں۔ایے مجتمدین کی مثال ایسی ہے جانچہ میں افتران کی مثال ایسی ہے جانچہ کی کتابیں پڑھ کرخود بی اپنامعالج بن جائے۔اسلام کے ۳۷ فرقوں جمیم سے برایک قرآن اور صدیث کی سند چیش کرتا ہے۔ایے بی کئی لوگ مجے راستہ ہے ہئ کر گراہ ہو گئے اور

دوسرول کی مگراہی کا باعث بے اس لیے کہ انہوں نے اپ فہم کو، صرف ونحو اور لغت دانی کو کافی سمجما اور تاویلات کے لیے جن امور کی ضرورت تھی ان تاویلات کے لیے جن امور کی ضرورت تھی ان

460

تاویلات نے بیے این دہات پر اعماد رہیا۔ ہم میں دون اور بھیرت نے بیے بن امور ف مرورت مان سے استغنا برتا گیا۔ ای لیے قر آن فرما تا ہے کہ بیلوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی مگراہ کرتے ہیں

اوربيهمى فرمايا\_

وَمَا يُضِلُّ إِمَّ إِلَّا الْفُسِقِيْنَ (البقره:٢٦) "اورنيس مُراه كرتاس عرَّ نافر مانوں كو' مولاناره مُّ نے اى لئے ایسے لوگوں کے لئے کہا ہے۔

كيت كافر! عافل از ايمانِ شَخْ كيت مرده! بخراز جانِ شِخْ (٣١٣٦)

( کافرکون ہے جویش پرایمان کی لذت سے بے خبر ہو، مردہ کون ہے جویش کی روحانی قوت سے بے خبر ہو)

پھرمولا نافر ماتے ہیں۔

پس تو اے ناشتہ رُو در جیستی در نزاع و در حمد باکیتی (زراد کیم) تو کس کے ساتھ جھگڑ تااور حمد کرتا ہے۔)

بادُمِ شیرے تو بازی می کنی بر ملائک ترک تازی می کنی اورتو فرشتوں پرجملہ کررہا ہے۔)

بد چه می گوئی تو خیرِ محض را بین ترفع کم شمر این نفض را (تواس مجسم نیکی کو برا کیول کهدر باهی خبردارا پی پستی کو بلندی نه خیال کر۔)

م اگر از کیمیا قابل نه بد کیمیا از من برگز من نه شد (۳۱۳-۲)

(تانبااگر کیمیا سے سونان بن سکا، توسمھ کیمیا تا نے سے ہرگز تانبانیں بن جائے گا۔)

ور رڑِ مہ، عیب بینی می کئی در بیشتے خار چینی می کئی (توجاند کے چبرے میں عیب نکالتا ہے اور بہشت میں کا نئا تلاش کرتا ہے۔)

(اگر بہشت میں تو کا نئا تلاش کرنے <u>نکل</u>تو اس بہشت میں تیرے سوا کوئی کا نئانہ ہوگا۔)

عیبها از رد پیرال عیب شد غیب با از رهک پیرال غیب شد (۲۰۳۵) (بهت معدوب چزین پیرول کے رد کرنے سے معدوب قرار پائی بین، اور بهت سے تخی راز پیرول کی غیرت کی

(بہت معیوب چیزیں پیروں کے رو کرنے سے معیوب فرار پان ہیں،اور بہت سے ق ارام پاروس کا درسے وحدے مخلی ہیں۔)

مولا نارد وافعل فرماتے ہیں کہ کھ گناہ گار کہتے ہیں کہ ہم نیک کام نیس کرتے تو خداد عد تعالی نے اولا کھا بگاڑلیا ہے۔ فرماتے ہیں ان کورو نے اور کریے کی تو نیٹ نیس اور اگر نماذ وروز ہ بھی کریں تو بھی وہ روحانی افتان

ہے محروم کردیئے جاتے ہیں۔

وز نماز و از زکوة و غیر آل لیک یک ذره ندارد ذوق جال (وهاین نماز اورزکوة وغیره کی عبادتیں کرتاہے، کیکن ان میں ایک ذره مجربھی روحانی لطف نہیں یا تا)

می کند طاعات و افعال کی لیک یک ذره ندارد چاشی (۲-۳۱۹) (دوطاعات اوراعلیٰ اعمال تو بجالا تا ہے، کیکن ان میں وہ ایک ذرہ چاشیٰ نہیں یا تا)

ذوق باید تا دہر طاعات بر مغز باید تا دند شجر(۲-۳۱۹) (ذوق ہونا چاہے تا کہ طاعات پھل لائیں ، دانہ میں مغز ہونا چاہے تا کہ درخت کا نج اُگ سکے۔)

صوفیاء کےخلاف اعتراضات کے جوابات

ماضی بعید میں علاء سوء نے چند ایسے مسائل کھڑے کر دیئے جن سے آج تک مسلمانوں میں مسلسل اختلاف بوست ہے جید اختلاف بوت سے جید اختلاف بوت سے جید علماً نے قلم اٹھایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان کا نقطہ اختلاف فروگی تھا۔ در بِح ذیل چنداختلافی مسائل ہیں جن علماً نے قلم اٹھایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان کا نقطہ اختلاف فروگی تھا۔ در بِح ذیل چنداختلافی مسائل ہیں جن کی مختصری وضاحت کی جارہی ہے۔ تفصیل در کار ہوتو اسلامی روحانیت اور مشاہدہ حق از کپتان واحد بخش سیال اور دیگر کت کا مطالعہ کریں۔

ا \_قبرول کی زیارت

علامدائن تیمید نے ''لَا تُسَدُّ الرِّ حَالُ اِلَّا آلِی ثلاَفَةِ مَسَاجِد '' (اونوْل پرکجاوے نہ کے جاکس موائے تین مساجد کے لین محبورام ، سجد نبوی اور بیت المقدس) والی حدیث کا فنتا یہ لیا ہے کہ سوائے ان تین مساجد کے کی اور طرف سفر افقتیار نہ کرو ، جس کواکثر انکہ نے غلاقر اردیا ہے۔ (تفصیل دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ مسلم مشہور ہے۔ ) حضرت بلال رضی الله عنہ کو دمشق میں حضور پاک ساللہ اِنیاز کی زیارت خواب میں ہوئی اور فرمایا کہ اے بلال! یہ کیا ظلم ہے کہ تم ہماری زیار قت کونیس آئے چنا نچے سے اٹھتے ہی بلال رضی الله عنہ نے حضور پاک ساللہ اِنیاز کی قبری زیارت کے لئے سفر افقتیار کیا۔ (ویکھتے جذب القلوب الی دیار الحجو ب ازعبد الحق محدث پاک سلٹی نیاز کی قبروں کی زیارت کی اور صحابہ والوی اس کے علاوہ حضور پاک ساللہ اِنیاز کیا ہے ارشاد فر مایا۔ ودراصل حدیث پاک میں جس بات کی مماندت کی من من وہ سے کہ ان تین مساجد کے علاوہ زیادہ تو اب سے حصول کی نیت کرتے ہوئے کی اور مجد کی طرف سفر تیل کرنا جا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ امام ابن رجب عنبائی اور امام عراتی حضرت ابراہیم علیه اسلام کے مقام

" الخلیل" کی طرف جارے تھے اچا تک ابن رجب کے بھے میں نے مجوظیل کی نیت کر لی۔ امام عراقی نے فرمایا میں نے مزاخلیل کی نیت کر کی ہے دیے میں فرمایا میں نے مزاخلیل کی زیارت کی نیت کردگی ہے اور تم نے حدیث کے خلاف نیت کردگی ہے حدیث میں مرف تین محدول کی طرف کوئ کر رکھا ہے۔ جب کے میں نے مزاخلیل کا ارادہ کردکھا ہے اور حدیث میں ہے کہ قبرول کی زیارت کیا کرواس گفتگو برابن رجب میں نے مزاخلیل کا ارادہ کردکھا ہے اور حدیث میں ہے کہ قبرول کی زیارت کیا کرواس گفتگو برابن رجب میں ان دول کے زیارت کیا کرواس گفتگو برابن رجب میں ان دول کے دول کی زیارت کیا کرواس گفتگو برابن رجب میں ان دول کے دول کی زیارت کیا کرواس گفتگو برابن رجب میں ان دول کی دیارت کیا کرواس گفتگو برابن رجب میں ان دول کی دیارت کیا کرواس گفتگو برابن رجب میں ان دول کی دیارت کیا کرواس گفتگو برابن رجب میں دیارت کیا کرواس گفتگو برابن روس کے دول کی دیارت کیا کہ کوئی کے دول کی دیارت کیا کہ کوئی کوئی کی دیارت کیا کہ کوئی کوئی کے دول کی دیارت کیا کوئی کی دیارت کی دیارت کیا کہ کوئی کی دیارت کی دیارت کی دیارت کیا کہ کوئی کی دیارت کی کا دیارت کی دیارت کی دیارت کیا کہ کوئی کی کہ کی دیارت کی کی دیارت کی کرنے کی دیارت کی کرنے کی دیارت کی کہ کی دیارت کی دیارت کی کرنے کی دیارت کیا کر دیارت کی د

۲ مجلس ذکر

پھے جہ نہم لوگ تو اس بات پہمی معترض ہیں کہ صوفیہ کرام صلقہ اور مجلس کی شکل میں ذکر کیوں کرتے ہیں،
عالا نکہ صحابہ کرام تو ایسانہیں کرتے تھے؟ یہ معترضین کی کم علمی کا منہ بولنا ثبوت ہے۔ متعددا حادیث مبارکہ ہیں
ہے کہ فرشتے ذکر کے طلقے تلاش کرتے رہتے ہیں اور جب کوئی حلقہ ذکر انہیں ال جائے تو وہ اپنے ساتھیوں
سے کہتے ہیں آؤتمہارا مطلوب یہ ہے۔ ایک حدیث شریف ہیں ہے کہ پھوفر شتے دنیا ہیں گھوم پھر کر ذکر کے
حلقوں کی زیارت کرتے ہیں اور پھراپنی اس سیر کی گفتگو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اس حدیث کا بیال ذکر کے
باب ہیں آئے گا۔ اِنشاء الله

نی کریم سائی آیتم نے خودا کی مرتبہ صحابہ کرام گوا کی مقام پرجمع فرمایا، دروازہ بند کرایا اور پوچھاتمہارے درمیان کوئی اجنبی تو موجود نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں فرمایا سب کہو' لا اللہ الا اللہ' بھر فرمایا جس نے بیہ کہا جنت میں داخل ہوا (الانو ارالقدسیة ص که) اس صدیث میں صلقہ کی صورت میں ذکر کرنے پر بہترین اسوہ ہے اس واقعہ کو حضرت امداد اللہ مہا جرکی نے بھی رسالہ کمیہ میں کیا ہے جو'' امدا ذ'کے نام سے محمد عاشق میر مٹی نے شائع کہا ہے۔

٣ يرس منا نااور قبرول يرغلاف چژهانا

قبروں پرغلاف پڑھانا، فاتحددینا، عرس منانااور تو الی سناوغیروا لیے سائل ہیں جن میں علما کا اختلاف ہے۔ یہ سائل فروی ہیں نہ کہ اصولی علما کا فتوئی ہے کہ ہرایک کو یہ اختیار ہے کہ اپنے مسلک پر قرآن اور عدیث کی روحے عمل کرے۔ فروی مسائل ہیں اگر غلطی بھی ہوجائے تو اجتہادی غلطی پر گناونہیں ہوتا۔ صوفیائے کرام چونکہ علم شریعت میں ماہرین کی حیثیت رکھتے ہیں اورورج بالاتمام باتوں کو جائز قرارو ہے ہیں اس لیے عوام کے لیے ان کے فتوئی پڑھل جائز ہے۔ حصرت باتی باللہ نے عرس پر جانے کا ذکر کیا ہے جس کا اس لیے عوام کے لیے ان کے فتوئی پڑھل جائز ہے۔ حصرت باتی باللہ نے عرس پر جانے کا ذکر کیا ہے جس کا میان کو خات ہوئے سامری کی میان کو خات ہوئے سامری کی مادیر شیطو

مامری دار آل ہنر در خود چول دید اُو نِ موتی از ہمکبر - مرکئید (سامری کی طرح جبال نے خود میں دوہ ہنر دیکھا، توازراہ کی کی از موتی علیہ السلام سے سرکئی گی۔)
اُو نِ موتیٰ آل ہنر آموخت در مُعلم چیم را بردوخت (۱۹۳۷)
اُو نِ موتیٰ آل ہنر آموخت در مُعلم چیم را بردوخت (۱۹۳۷)
اُل نے دوہ ہنرموئی طیاللام سے سیما تھا، اور بالآخرا ہے استاد سے قطع نظر کر بیغا۔)
اُو ب حق و رزق بر جملہ ست عام قرب وقی عشق دارند ایں کرام (۲۷۔۲)
در جام جہال نمائے می بیل برتر دو جہال ولے کمن فاش (عراقی)
در جام جہال نمائے می بیل برتر دو جہال ولے کمن فاش (عراقی)
در جام جہال نظر آتا ہے لیمی (ول) میں دونوں جہانوں کے دازوں کو دیکھو گرانمیں فاش نہ کرو)
در جاب خود شرح کم او بہان در موجب کو جھپار کھا ہے تا کہ میراغیر میر ہے محرم کو بہپان نہ لے اپنی جان سے بھی ایک ہمراز (محبوب) کو چھپار کھا ہے تا کہ میراغیر میر سے محرم کو بہپان نہ لے دوستوں کے ساست اینجا (جامی)
دوستوں کے ساسے عشق کی شکلیں بیان نہ کرو، خاص مگو، محفلِ عام است اینجا (جامی)
دوستوں کے ساسے عشق کی شکلیں بیان نہ کرو، خاص نگتے کو ظاہر نہ کرو بی عام است اینجا (جامی)
دوستوں کے ساسے عشق کی شکلیں بیان نہ کرو، خاص نگتے کو ظاہر نہ کرو بی عام است اینجا (جامی)
دوستوں کے ساسے عشق کی شکلیں بیان نہ کرو، خاص نگتے کو ظاہر نہ کرو بی عام است اینجا (جامی)

(اپنے دوستوں کے سامنے عتق کی مسئلیں بیان نہ کرو، خاص بلتے کوظا ہرنہ کروبیا م اوکوں کی جس ہے)
حضرت داتا گئی بخش نے اپنے ایک مشاہدہ کا بیان کشف الحجو ب میں لکھا ہے کہ وہ ایک بزرگ کی قبر پر
جاتے متے اور دیکھتے تھے کہ روز اندا یک بجوتر ان کی قبر کے غلاف میں تھس جاتا ہے اور بعد میں کہیں نظر نہیں آتا
صاحب مزار نے بتایا کہ ہی بوتر ان کے دل کی صفائی ہے جوروز اندان کو ملنے آتی ہے۔ اس سے قبروں پرغلاف
کا جواز ملتا ہے اور ہرولی کامل کے مزار پرغلاف ہوتے ہیں۔

۴- وسیله کی ایک اور واضح دلیل

عبدفاروقی میں حفرات حسنین نے اپنے بجینے کی عمر میں حفرت عبدالله بن عمر رض الله عند کواپنے ساتھ بر محملنے ہے منح کردیااور کہا کہ جاؤتم تو ہمارے غلام زادے ہو۔ بجے نے حفرت عمر رض الله عند کے باس شکایت کی تو آب نے فرمایا کہ میں جات ان کے کھوالو۔ جب لکھی گئ تو حضرت عمر رض الله عند نے فرمایا جست کے لئے مسئد کافی ہے (کہ میں حضورا کرم سائٹ آیکٹم کا غلام تھا) اور فرمایا کہ اس کا غذکو قبر میں رکھ کر جھے ہر دخاک کرنا آپ کا یہ فرمان وسیلہ کی واضح دلیل ہے۔

۵-استمد ادازغيرالله

 تعالی کی طرف حصد دارجان کرکس سے مدد ما تکتا ہے۔ ہاں جو پھورب تعالی سے طلب کرنا ہو واہل الله سے کہ کہ کرلیا جاتا ہے۔ بارش الله تعالی نازل فرماتا ہے کین محابہ کرام درخواست حضورا کرم میں اُلیے ہم سے تھے۔ قط سالی الله نے ختم کرنا ہوتی ہے کین محابہ نے حضورا کرم میں اُلیے ہی کہ دوخدا نور پرآ کر شکایت کی جس پر بارش ہوئی اور قط سالی ختم ہوئی۔ اہل الله خواہ حیات ہوں یا وصال فرما بھی ہوں ان سے دعا کی درخواست کرنا ہی ان سے استمد اد ہے۔ راقم الحروف کی تصنیف " رابطہ شخ" " میں ایک باب اولیاء الله کی امداد کا الله کی مدد ہونے کامتند حوالہ جات کی روشنی میں کھا گیا ہے۔ اس کے مطالعہ سے شکوک رفع ہوجاتے ہیں۔

٧\_شخ ك وسله بون ير گفتگو

قرآن مجید میں آیت وسلہ کاذکر کیا گیا ہے جس کوقار ئین کے لئے نیچے بیان کیا جار ہاہے۔

يَا يُهَا الَّذِيثَ امّنُوا اتَّقُوا اللهَ وَالبّنَعُو اللّهِ وَالبّنَعُو اللّهِ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الْوَسِيْلَةُ (المائدة: ٣٥) كرواس تك ينجيخ كاوسل، "-

اس آیت میں لفظ وسلہ کے متعلق کچھ لوگوں نے غلط رائے قائم کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وسلہ سے مراد صرف اعمالِ میں اسلے ' میں قبولیتِ وعاکے لئے اہم عفر' کے عنوان کے تحت وسلے کی وضاحت کر وی گئی ہے۔اس تفصیل کا مطالعہ ہماری تصانف' بیعت کی تشکیل اور تربیت' کے علاوہ'' حسن نماز' سے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اس قد رلکھ وینا کافی ہوگا کہ لفظ وسلہ کی تحقیق کرتے ہوئے مندرجہ ذیل مشائخ اور علما کبار نے ویلے سے مرادم شد کامل کا ہونالیا ہے جوائی روحانی توجہ سے اپنے مرید کی آتھوں سے خفلت کی پٹی اتار و سے اور دِل میں یا دالی کی تڑپ پیدا کردے۔ان مشائخ اور اولیاء کے نام حسب ذیل ہیں۔

ابن منظور (لبان العرب)، صاحب كفاف، حضرت شاه ولى الله والموى (القول الجميل)، مولانا المائيل (صراط منقم)، شاه عدالعزيز عدث والوى (تغيرعزيزى)، مولانا جائي، شاه عدالرجيم سدمحد ذوقي (المرّ ولبرال)، حضرت بايزيد بسطائي، جنيد بغدادي، معين الدين چشي، نظام الدين اولياء تمام اوليات قادريه، چشيه، سرورد بياورنشند يه خصوصاً حضرت محدوالف ثائي، مولانارم، مولانا عطار، علامداقبال اور تمام صوفی شعراء كعلاوه اسلام مفرين وغيره كنام قابل ذكريس شاه عبدالعزيز فرمايا بكه كهولوگ اعلال صالح كوسيله غيال كرتے بي ليكن بيا عمال بحى بيرى وجه بي صادر بهوتے بين اس لئے شيخ كاوسيله اعمال كورسيل سے بھى برداوسيله بيرى وجه سے صادر بهوتے بين اس لئے شيخ كاوسيله اعمال كورسيل سے بھى برداوسيله بيرى وجه سے صادر بهوتے بين اس لئے شيخ كاوسيله اعمال كورسيله سياس كورسيله بيرى وجه سے صادر بهوتے بين اس لئے شيخ كاوسيله اعمال كورسيله سياس كورسيله بيرى وجه سے صادر بهوتے بين اس لئے شيخ كاوسيله اعمال كورسيله سياسة كورسيله بيرى وجه سياس وسيله كاروسيله بيرى وجه سياسة كورسيله بيرى وجه سياسة كورسيله بيرى وجه بين اس الحقود بين اسلام الحكور وسيله بيرى وجه بين الله بيرى و وسيله بيرى ورسيله بيرى وجه بين الله بيرى وجه بين الله بيرى و والله بيرى والميله المين ورسيله بيرى ورسيله بيرى وجه بين الله بيرى والله بيرى والمين ويرى وجه بين الله بيرى ويرى وجه بين الله بيرى ورسيله بيرى ورسيل بين ويرى وجه بين الله بيرى وجه بين الله بيرى ويرى وجه بين الله بيرى ويرسيله بيرى ويرسيل بيرى ويرى ويرسيل بيرى ويرسيل بيرى ويرسيل بيرى ويرى ويرسيل بيرى

درج بالاتمام بزرگوں نے مرشد کو وسیات لیم کیا ہے اورخود بھی کی نہ کی سلسلۃ طریقت سے نسلک تھے۔ لاکھوں اولیائے کرام سلسلۃ بیعت سے مستفیض ہوتے رہے۔ (بیعت کی مخالفت موجودہ زیانے کے مخالفین

اسلام کی پیدادارہے جس سے ان کا مقصد مسلمانوں میں روح اسلام کومفقو دکرناہے ورند آج تک کوئی بزرگ ایسانہیں دیکھا گیا جس نے بالواسطہ یا بلاداسطہ بیعت کا شرف حاصل نہ کیا ہو۔حضرت معین الدین چشتی اور دیگرا کا برین نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس کا کوئی پیرنہیں اس کا شیطان پیرے۔

مولا ناروم ، شاہ نمس تبریز ، مولا ناعطار اوردیگر تمام صوفی شاعروں نے دل کھول کر بیعت کی افادیت اور مخالفتین بیعت کی فذمت کی ہے۔ ایے شعراء کا چھے کلام ای باب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ابن منظور ، صاحب کشاف اور اس العرب کے مطابق وسلے ہم وہ چیز ہے جس کے ذریعے کی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب کشاف اور اس العرب کے مطابق وسلے ہم وہ چیز ہے جس کے ذریعے کی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب عاصل ہو، وسل رغبت رحمت کے ساتھ ملنے کے لئے استعمال کیا جا تا ہے۔ صحاح جو ہم کی اور مفر دات القرآن میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ وسلہ ہم اس چیز کو کہا جا تا ہے جودہ چیز وں کو جوڑ دے۔

حضورا كرم الله يُلِيَّم في براه راست قرآن كى طرف نبيس فرمايا - اس لئے كه قرآنى بدايات اہل الله كے بغير حاصل نبيس ہوسکتيں \_

#### وسيله سےمتعلقه ديگرآ مات

اس آیت میں ذکر میں بینی اور سب سے کٹ کرالگ تھلگ ہونا ہے جس کوطریقت کی اصطلاح میں دوام ذکر (پاس انفاس) اور فناء الفناء کہتے ہیں۔ ان دوقد موں کا ٹھنے ہے ہی منزل آجاتی ہے۔ پہلے قدم میں مخلوق سے قطع تعلق اور دوسرے قدم پر وصول الی الحق ہے۔ دونوں لازم اور طزوم ہیں۔ اس آیت میں محض ذکر نہیں کہا گیا بلکہ الله کے نام کا ذکر کرنا فر مایا گیا ہے کوئکہ ہماری رسائی اس کے اساء کے ذکر تک ہی ممکن ہے۔ الله تعالیٰ کی ذات کا ذکر تو بہت دور کی بات ہے الله تعالیٰ کے اساء کا ذکر اس کی ذات تک راہنمائی کرتا ہے۔ گویا اس کا ذکر اس کی ذات کا وسلے بن جاتا ہے۔ یا در ہے کہ الله کا لفظ الله نہیں بلکہ الله کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور قرآن کے حروف قرآن نہیں ہیں بلکہ نوی قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تفیر مظمری میں ہے کہ اور قرآن کے حروف قرآن کی اور سلے میں ایس ایک دیا تیا ہے۔ اس کے مقام تک پہنچانے کا وسیلے صرف ایساؤ کرنی بنتا ہے۔ جس میں جذب اللی دیکھری فر مائے یا شخ کا مل

<u>ک کشش نصیب ہو۔</u> حضرت یعقوب چرخی فرماتے ہیں کہ "نَبَیْلُ" سے مراد ماسوا الله کی نفی ہے اور یہ معنی عنایت ازلی اور چیخ کامل کی خدمت کے علاوہ ذکر کی کثرت سے حاصل ہوتا ہے۔

<u>ندکورہ بالاتمام باتیں کمائی سطح پر حاصل نہیں ہو سکتی ہیں بلکہ اس کے لیے خاص الخاص تربت یافتہ شخے کی</u>

<u>ضرورت ہوتی ہے۔</u> جس کے بغیراس آیت کے مقاصد کو حاصل کرنا صرف دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔
قر-آن کی الی آیات کے ہوتے ہوئے ان کا بیعت سے انکار کرنا قرآن کی آیات کے مقصود کا انکار ہوگا۔

ب عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ ہستیش ورق (۲۰۷۔۱)

(الله اور خاصان حق کی عنایات کے بغیر ،کوئی فرشتہ بھی ہوتو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہوتا ہے۔)

عدم و روہ ہم جس میں میں و روہ روٹ و روٹ اس کا نامہ اعمال سیاہ ہوتا ہے۔)

تَعُمُّ مُ الْمَلْكُةُ وَ الرُّوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ "عروجَ كرتے بين فرشتے اور جرائيل عليالسلام مِقْدَائُ وَخُمُسِيْنَ ٱلْفَسَنَةِ الله كَارِكُاهِ مِن (يعذاب)ال دن (موكا) جس

(المعارج: ٣) دن کی مقدار بچاس بزار برس ہے '-

معارج عروج سے بنا ہے جس کے معنی او نجا ہونا ہے اور اس کے معنی سڑھیاں بھی ہیں۔ ابن مسعود رہنی الله عنہ فرماتے ہیں کہ معارج آسان ہیں کیونکہ وہ بھی سڑھیوں کی طرح ورجہ بدرجہ ہیں۔ روح سے مراد جرائیل ملہ الله ہیں۔ علامہ بانی بی لکھتے ہیں کہ روح سے مراد انسانی روح ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے ائیل ملہ الله ہیں۔ علامہ بانی بی لکھتے ہیں کہ روح سے مراد انسانی روح ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے اور انبیاء اور اولیاء کی روعیں غفلت کی پستیوں سے برواذ کر کے رب ذوالحلال کے دیم قرب میں جگہ بنالیتی اور انبیاء اور اولیاء کی روعیں غفلت کی پستیوں سے برواذ کر کے رب ذوالحلال کے دیم قرب میں جگہ بنالیتی ہیں۔ (مظہری)

تفیر مظیری میں لکھا ہے کہ نعنی جُ الْہُلَاگَةُ " ہے مرادقیا مت کا دن ٹیس بلک اب بھی فرشتے بارگاہ الی میں عاضر ہوتے ہیں اور وہاں ہے احکام اور بدایات عاصل کرتے ہیں۔ یہ فرشتے نہایت قلیل وقت میں ہدایات بڑمل پیرا ہونے کے لئے اپنے مقام پر پہنی جاتے ہیں۔ یہ مسافت وہ بل بحر میں طے کر لیتے ہیں جو انسان کے لئے اپنی طبی رفتار کے مطابق بچاس ہزار سال کا راستہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتی تو کسی کی مجمعی نہیں ہوئے گئین ولی اللہ انسان کی روح یہ راستہ ایک لمح میں طے کر سی ہے۔ بخاری شریف کی صدیف میں ہوئے گئین ہے کہ جب کو گؤشم کی ولی کال کی تیم برحاضر ہوکر سمام چیش کرتا ہے تو وہ روح اعلیٰ علین ہے لیے جم میں اللہ تعالیٰ ہے کشش اور جذب کے بغیم قریم ہوئی کرتا ہے تو وہ روح اعلیٰ علین ہے لیے جنے قریم برگئی جاتی ہو تا اللہ تعالیٰ ہے کشش اور جذب کے بغیم (معرفت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے ) مکن نہیں۔

حضرت بنا ذالله بانى بن بن تشر مظیری میں فرماتے ہیں کہ انسانی طاقت کے مطابق کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، جیسا کہ "وَاذْ کُو اسْمَ رَبِّکَ" ہے مراد ہے" بندے کو "تَبَعَّلُ اِلَيْهِ تَبْعِيْلًا" کی مزل تک وَ تَبَانے کا وسلے بن جاتا ہے۔ بشرطیہ کہ جذب الٰہی دیکیری فرمائے شیخ کال کی مشش نعیب ہو۔ حضرت یعقوب ج تی

Marfat.com

Care Tiente.

فرماتے ہیں کدای کواہلِ تصوف ماسویٰ کی نفی کہتے ہیں اور بیمعنی کشرت ذکر سے حاصل ہوتا ہے اور عناستِ ازلی اور شخ کامل و کمل کی خدمت اس کا سبب بنتی ہے۔ مولا نارومؓ نے ورج ذیل آیت کے مطابق اپنے کلام میں استدلال قائم کیا ہے۔

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اللَّهُ وَ كُونُوا مَعَ "اعايمان والوا دُرت رہا كروالله عاور مو الله عاور مو الله على ال

کچیلی آیاتِ میں منافقین پر عماب اور ہے صحابہ کی قبولیت توبہ کا ذکر کرنے کے بعد اس میں ہاری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اتم ہے صحابہ کا ساتھ افتیا رکر لو اور قیامت تک کے آنے والوں کو اس راستے پر چلنے کی تلقین کی جارہی ہے جو اپنے قول اور نعل میں سپے اور عشق اللی میں ثابت قدم ہیں۔ اگر کوئی جرم ہو جائے توبیلوگ اظہار ندامت اور استعفار کرتے ہیں۔ نبی پاک سٹی ایک میٹ کے بول کرو، سپے بولنا کہ میشہ کے بولا کرو، سپے بولنا کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ وکھاتی ہے اور انسان جب سے بول رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جنب میں اس کوصدیت کا لقب عطاکیا جاتا ہے "حَتّی یُکتّبَ عِنْدَ اللّهِ صِدِیْقًا" یہاں مناسب ہوگا کہ مدیت کی جنشرت کردی جائے۔

باب ۱۵

# ضرورت يثنخ براستدلال

(مشائخ كباركے فرمودات اور انكشافات)

#### خدا کے نز دیک مشائخ کا درجہ

مشارع کی باراوراولیا نے عظام کا ضرورت شیخ پراستدال پیش کرنے سے پہلے بیا مرضروری ہے کہان کی رفعت اورروحانی دنیا میں ان کے مقام اورشان کے متعلق قار کین کوخفرا تعارف کرواویا جائے ۔ اولیا ہے کرام کوروحانی دنیا میں جومقام حاصل ہے اس کو ظاہر کرنے کی سعی نا کمل اس کتاب میں '' معرفت والایت'' کے عنوان سے بیان کی گئی ہے۔ خدائے قدوس نے ان بے مثل اور بلندہ ستیوں کے گروہ کو اتباع نی سٹیڈ لیکٹی اور آپ سٹیڈ لیکٹی ہے۔ الله تعالی اور اس کے رسول آپ سٹیڈ لیکٹی ہے۔ الله تعالی اور اس کے رسول الله سٹیڈ لیکٹی کے ساتھ علیہ عشق میں اپنے اوقات کو صرف کرنے والے یہ جو بین ، الله تبارک و تعالی کی طرف سے اس قدرانعا میافتہ ہیں کہ اس دنیا میں انہیں امر ''کئی''کا شرف بخش دیا ہے۔ اس کلوق پر خدائے دیگر اس قدرانعا میافتہ ہیں کہ اس دنیا میں انہیں امر ''کئی''کا شرف بخش دیا ہے۔ اس کلوق پر خدائے دیگر کا کھانا، بینیا، اٹھنا، بیٹھنا، اوڑ ھنا اور کھونامعیت خداوندی کے بغیر مصور نہیں۔ یہ لوگ الله کے ہم شین ، انہیا کے وارث اوران میں سے بعض صدیقین اور بعض شہدائے عظام کے درجات کے متحل ہیں اور کلوقات میں میں اس سے اشرف تخلوق کا مرتبدر کھتے ہیں۔ الله تعالی کودیکھنا، اس کی معیت میں دہنا اور اس سے شرف ہمکل می حاصل کرنا، ان پاک لوگوں کی خصوصیات میں شامل ہے۔ ان میں سے ایے لوگ بھی ہیں جن کو رسول الله مٹیڈ لیکٹی ہیں تا کہ میں الشافہ گئی ہیں جن کو رسول الله مٹیڈ لیکٹی ہیں آب کی عالم کے المیان کی المی کو ایک ان میان کی المی کو کیا، اس کی معیت میں دہنا کو رسول الله مٹیڈ لیکٹی ہیں جن کو

ساولیائے کرائم اس قوم سے ہیں جو مختلف فید امور میں الله تعالی اور اس کے رسول الله سنی ایکی سے براہ راست استفادہ کرنے کے بعد نہایت وقتی مسائل کاحل تلاش کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں مگر کمی قدر افسوس کا مقام ہے کہ کچھ کم ہمت اور نا مجھ طبقے سے تعلق رکھنے والے خود ساختہ علاء ایسے بلند مقام صوفیہ کے متعلق اب کشائی کرنے سے در اپنے نہیں کرتے ۔ ایسے علاء کی مثالی چوہوں کی ہے جوشر کی دم سے محیلتے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ شیران کی پرواوٹیس کرتا۔ اس طرح ہداولیاء کمار بھی بصیرت ومشاہدہ سے بھوں

لوگول کومعذور اورمحروم سعادت تصور کرتے ہوئے درگز رے کام لیتے ہیں۔اس قتم کے لوگ عاد تا اولیائے کرام تو در کنار صحابہ کمرامٌ اورخو در سول الله ملتَّهُ اِیّنۂ کی شان میں تو بین آمیز جملے کہہ جانے ہے گریز نہیں کرتے \_ کم عقل اور ناعا قبت اندیش لوگوں ہے قطع نظر کرتے ہوئے یہ کہددینا کا فی ہوگا کہ دین کے متعلق ان اولیاء کبار كا ہر قول اور فعل كفية خدا اور رسول الله ملتى الله على آيا كم عين مطابق ہوتا ہے۔ بياس لئے كه خدائ تبارك و تعالى ان لوگوں سے راضی ہو چکا ہے اور اس نے اُن کو الَّذِيثَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ (الفاتحة: ٢) کے زمرے میں شامل کیا ہے۔احادیث میں بھی دارد ہے کہ خدائے پاک نے ان کے ہاتھ کواپنا ہاتھ اور ان کی بات کواپنی بات کہا ہے۔جولوگ صرف صحابہ کرام م تابعین اور تبع تابعین کو ہی قابل تقلید تصور کرتے ہیں اور بعد میں آنے والی ہستیوں کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہیں کرتے وہ سخت غلطی پر ہیں۔وہ درحقیقت پیے کہنا جا ہتے ہیں کہ تبع تابعینؓ کے بعد ہدایت یا فتہ لوگوں کا گروہ نابود کردیا گیا ہے۔اس لئے اب کوئی اور قابلِ اتباع نہیں ہے حالا نکہ سورة واتعديس ان كى تعداد ك متعلق فُكَةٌ مِّنَ الْاَ وَلِيْنَ ﴿ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْأَخِرِينَ ﴿ (الواقعه ) (ايك برى جماعت پہلوں سے اور قلیل تعداد پچھلوں ہے ) کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اور اس زمانے میں بھی ان كے موجود ہونے كى دليل پيش كى كئى ہے- مزيد برآ ل إهْدِئَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿ صِرَاطَ الَّذِيثَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحه) ميں مدايت يافته لوگول كى اتباع كاحكم موجود ہے اوران كى اتباع كونا جائز قرار دينے کی کوئی ولیل قرآن اور حدیث سے نابت نہیں۔حضرت مخدوم علی البجوری کا ارشاد ہے کہ پیجیگھ و يُحِيُّونَكُ المائدة: ٥٣) عيظامر موتاب كمالله تعالى انبيس محبوب ركها باوروه الله ع مجت ركه بين -الله تعالیٰ اینے اولیاء کا ناصر و مددگار ہے اور اس نے ان پاک ہستیوں کواپنی دوئتی اور ولایت کے لئے مخصوص کر لیاہے۔ مختلف انواع واقسام کی کرامتیں ان کی ذات کے ساتھ مخصوص کر دی ہیں۔ آفات ِطبع اور ھویٰ ہے ان کو پاک کردیا ہے اورنفس کی بیروی سے ان کو آزادگردانا ہے۔ ان کی ہمت اور اراد ہے سوائے مشیتِ اللّٰہی کے، ظهور مين نبيس آت ( گويايه واي كرتے بين جوالله جا بتا ہے اور جس كارسول الله الله يَا اَيْمَ فَي الله علم ويا ہے۔) يه لوگ ہم سے قبل موجود تھے، اب بھی موجود ہیں اور اس بزم ہتی میں قیامت قائم ہونے تک رہیں گے۔ حعرت داتا مجنج بخش فرماتے ہیں کہ بارانِ رحمت جوآ سان سے نازل ہور ہی ہے وہ ان کے دم قدم اور ان کے مدقد سے ہے، زمین سے جوسبرہ اُ گ رہاہے وہ ان کے تصفید باطن اور ولایت کی برکت سے اُ گ رہاہے اور کا فرول برمومنول کوغلبہ اِنہیں کی ہمت سے حاصل ہوتا ہے۔

غور کا مقام ہے کہ ان اوصا ف جمیدہ کے حامل برگزیدہ بندگانِ خدا کی بزرگی وعظمت خود الله تعالیٰ بیان فرما تا ہے، ایسی ہستیوں کے متعلق نازیبالفاظ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں اور اگر کوئی ان کے ساتھ ایسار و بیہ افتیار کرتا ہے تو دہ ان ہستیوں کی بلند یوں سے قطعاً نابلد ہے۔ ان نفویِ قدسیہ کے کوائفِ روحانی اور مجاہداتِ نفس کے علاوہ ان سے مسلک روایات، مکاشفات، روحانی پرواز، عروج وزول اور روحانی احوال کو جھنا تو ایک طرف، یہ لوگ ان اصطلاحوں سے ہی سرسری واقفیت کے سوا کچر بھی نہیں جانے۔ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا مطالعہ فقط ایک مخصوص طبقہ فکر کے علاء کی تحریر کروہ کتابوں تک ہی محدود رہتا ہے اور وہ جند علائے اسلام کی کتابوں سے رجوع نہیں کرتے اور جب ان کو ان کتب کا حوالہ دیا جائے تو جرت کا اظہار کرتے ہیں، لہذا یہ ہما جا سکتا ہے کہ معترضین محدود اور متعقب عملیت کی وجہ سے اس مینڈک سے زیادہ المہیت نہیں رکھتے جس کی ساری کا نتا تا ایک کو ئیں کی چار دیوار کی سے بی متعلق ہے کہ وہ جان ہو جھ کر اس تک کو ئیں سے باہر فکلنا نہیں چا ہے۔ ان کی اکثریت ای ضداور عناد کی وجہ سے ہی انکار بیعت کرتی ہے۔ وہ قرآن اور صدیث فکلنا نہیں چا ہے۔ ان کی اکثریت ای ضداور عناد کی وجہ سے ہی انکار بیعت کرتی ہے۔ وہ قرآن اور صدیث سے بیعت کی مشروعیت کے تم ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے ، حالانکہ رسول اللہ سٹن آئی ہم کے ذمانے سے بیعت کی مشروعیت کے تم ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے ، حالانکہ رسول اللہ سٹن آئی ہم کے ذمانے سے نہیں رہی یا یہ کہ بیعت کی ضرورت تھی اور اب نہیں رہی یا یہ کہ ہوت بیعت کی ضرورت تھی اور اب نہیں رہی یا یہ کہ بیعت تو جنگوں ہیں سرکٹانے کے لئے تھی ، اس قتم کے عذرتو کوئی قابلی قبول بات نہیں۔ نہیں رہی یا یہ کہ بیعت تو جنگوں ہیں سرکٹانے کے لئے تھی ، اس قتم کے عذرتو کوئی قابلی قبول بات نہیں۔ نہیں رہی یا یہ کہ بیعت تو جنگوں ہیں سرکٹانے کے لئے تھی ، اس قتم کے عذرتو کوئی قابلی قبول بات نہیں۔

راقم الحروف نے ایک مبحد میں ماور مضان کے درمیان چندروز کے لئے روحانی اُمور پر درس دینے کا اہتمام کیا جس میں حضرت جنید بغدادی اور بایزید بسطای وغیرہ کے کلام کے نمونوں سے قبتی نکات پیش کئے جس کوئن کراہلِ عقیدت لوگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئی۔ چندروز کے بعدا یک فخض بول اٹھا کہ جناب آپ نے اب تک اپنے درسوں میں جو با تیں بیان کی ہیں ان سے ایک بات بھی ہماری بچھ میں نہیں آئی۔ یہ اعتراض کرنے والے صاحب چونکہ کی خاص گروہ سے متعلق تھے اور اس دن سے پہلے یہ با تیں ان کے گوش میں اس کے گوش کر ار نہ ہو کی تھیں اس کے ایش حض کوسوا ہے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ

یہ کہنا نے جانہ ہوگا کہ جس طرح صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عراف اور حضرت علی ان اور حضرت علی رضوان الله بیلی ایم ایک کی مثال نہیں ملتی ای طرح بعد کے زمانے میں شیخ عبداتقاور حضرت علی رضوان الله بیلی مثال بھی مثال نہیں ملتی ای طرح بعد کے زمانے میں شیخ عبداتقاور جبیا نی ، این عربی حضرت بایزید بسطامی ، حضرت جنید بغدادی اور حضرت عطار رویہ الله بیم مثال بھی ممکن نہیں ، ان اولیا ہے کہ جن کا مقام اقل الذکراولیا وی نہیں ، ان اولیا ہے کہ جن کا مقام اقل الذکراولیا وی طرح تو نہیں لیکن ان کی حیثیت اس نوعیت کی بھی نہتی کہ جن کے متعلق ہرزہ سرائی کی جاسے جنا نجہ الم غزائی ، شہاب الذین سپروردی ، علی المجوری ، معین الدین چشتی ، نظام الدین اولیا تے ، بہا والدین تعشینہ ، باتی باتی باتی باتی باتی الله میں شام کیا جاتا ہے اور ان کول وقت اور چرد دالف خاتی ایکی بلند جستیاں ہیں جن کے ناموں کو مقربین اللی میں شام کیا جاتا ہے اور ان کول وقت کے کہی خص کو الکی اٹھانے کی جرائے کرنے میں جہلے لا تھا بارسوچنا جا ہے۔

marfat.com Marfat.com بیعت کے جواز اور اس کی موز و بنیت کے بارے میں ایسے لوگوں کے قول اور فعل کو اس جگه نقل کیا جار ہا ہتا کہ طریقت سے نا آشنا لوگ طریقت کی حقیقت سے آشنا ہو سکیں لیکن وہ لوگ جوعلاء مؤکی گرفت میں آچکے ہیں قیامت تک اپنے آپ کو اس نعت سے بہرہ ورنہیں کرسکیں گے۔ایسے لوگوں کا نام طریقت سے محروم اور دین سے عافلین کے زمرے میں درج ہو چکا ہے تا وقتیکہ فعرت ایز دی کی بدولت وہ اپنی ہدوری سے تا سے ہوں۔

اکابراولیاء میں سے تقریباً سب اولیائے کرام سلسلۂ بیعت سے نسلک تھے اور آج تک بیسلسلۂ نبیت پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ اس مخفر تحریر میں تمام اولیاء کرام کے ملفوظات کوطوالت کے سب شامل نہیں کیا جا سکتا البتہ چند معروف اور بلند پابیا ولیائے کرام کے ارشا دات گرامی شامل کئے جارہے ہیں جو تکمیل مقعد کے لئے انشاء الله کافی ہول گے۔ ان کے ملفوظات کے مطالعہ کے بعد هیقت حال ہے آگا ہی حاصل ہوگی۔ ان اولیائے کرام نے قرآن اور حدیث سے بیعت پر استدلال قائم کئے ہیں اور امر واقعہ تو یہ حاصل ہوگی۔ ان اولیائے کرام نے قرآن اور حدیث سے بیعت پر استدلال قائم کئے ہیں اور امر واقعہ تو یہ ہے کہ اگر بیا ولیاء کرام میز بیاک و ہند میں تشریف نہ لاتے تو ہم سب ایمان کی دولت سے بے بہرہ اور نور تو حدید ورسالت سے محروم ، کفروشرک کی ظلمتوں میں بھٹک رہے ہوئے ، لہٰذا اِن کی باتوں کو خلط یا بے دینی سے تعیم کردنا دین مین سے عدم واقفیت اور محض بہتان عظیم ہے۔

### المحضرت امام غزالي

جیۃ الاسلام امام غزالی رہۃ الشعایہ (محمد بن محمد الغزالی الطّویؒ) طاہران (خراسان) کے ایک ضلع طوس میں میں میں بیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعداحمد بن محمد اذکائی " سے فقہ کی تعلیم پائی اور ابونھر اساعیل جرجائی " سے تعمیل علم کیا۔ اس کے بعد نیشا پور مجے اور امام الحربین عبدالملک ضیاء الدین سے علم حاصل کیا۔ امام الحربین نے خود فر مایا'' غزالی علم ومعرفت کا بحر زخار ہے' نمیشا پور سے جب نکلے تو علم وفضل میں آپ کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ اس وقت آپ کی عمر ۲۸ برس تھی۔ نظام الملک بغداد نے آپ کا تیج علمی اور علمائے کیر کے ساتھ متعدد بحثوں میں خداداد قابلیت دکھ کر نظامیہ بغداد (بغداد بو نیورٹی) کا صدر مدرس (وائس چانسلر) بنا دیا۔ آپ بچاس برس تک درس و تدریس کے علاوہ باطنی، ظاہری، فلفی، متکلم، صوفی اور زندیق وغیرہ کے طبقات کے مربر اہوں سے ملے اور سب کے عقائد کا سراغ لگایا۔

آپ نے اپنی کتاب "المنقذ من الضلال" (گمرائی سے نکالنے والی) میں تحریفر مایا ہے کہ جب میں فرف کی طرف تو جددی تو سید الطا کفہ جنید بغدادی مع الو بکر شکی اور سلطان العارفین بایزید بسطای کے . مغوظات کا مطالعہ کیا تو دنیا کی دل فریبیوں کا معج نششہ میری نظروں میں گھوم گیا۔ آپ نے حضرت ابوعلی فارمدگ ے بیعت کا شرف حاصل کیا اور تھوڑی دیر بعد ہی آپ نے فیصلہ کیا کدور کی دیر لیں تو شہرت کا ایک ذریعہ ہے چنانچ نجات اُخردی اس سے حاصل نہ ہوگی۔ ابن خلکان کی روایت ہے کہ ۸۸ سے میں امام غزائی نے مدرسہ نظام یہ وجھوڑ ااور بغداد سے نکل پڑئے۔ اس بغداد میں دولت وٹروت ، عزت اور احترام میں ان ہے آگے وکی ندتھا اور پھر بیہوا کہ فیتی لباس کی بجائے فقیرانہ لباس میں آگئے۔

بغداد کے بعد آپ دمشق پنچ ادر مجاہدہ وریاضت میں مشغول ہوگئے۔دوبرس کے بعد بیت المقدس کئے اور وہاں صحرہ کے جربے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتے اور مجاہدہ کرتے۔ رسالہ'' قواعد العقائد'' بیت المقدس والوں کی فرمائش پر لکھا۔ مجاہدات کے دوران آپ نے شام، دمشق، مقام خلیل، مصر، اسکندریہ، مکہ معظمہ اور مدینہ منو رہ میں کچھودت گزارا، کچھلوگ کہتے ہیں کہ'' احیاء العلوم'' آپ نے ای دور میں تصنیف فرمائی اورای سفر میں لکھی گئی۔

گیارہ سال کی ریاضت اور مجاہدہ کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ دین اسلام مظلوم ہوتا جارہ امام معلام ہوتا جارہ عقائیدِ اسلام میں دیارہ سید عقائیدِ اسلام ہیں ہیں ہوا گروہ روگر دانی کر رہا ہے، تو خلوت نشینی کوخیر باد کہہ کر ۱۹۹ میں دوبارہ مسید درس پر رونق افر وز ہوئے اور نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس دور میں سلطانِ خجر اور اسکے وزیرِ اعظم فخر الملک (پسر نظام الملک) حکمر ان سے مگر امام صاحب اور ان کے رفقاء طریقت کی رائے غالب رہتی تھی۔ اس کے بعد پھر مدرسہ نظامیہ کوچھوڑ کر خانہ نشین ہو گئے اور تادم آخر (جمادی الثانی ۵۰۵ ہے تک رائے کا ہری و باطنی علوم کی تربیت دیتے رہے۔

آپ کی ذکورہ بالا کتاب کا اردوتر جمہ 'روشی کی طرف 'اس وقت بازار میں موجود ہے۔اخصار کے پیش نظر آپ کے چندارشادات پیش کئے جاتے ہیں۔لوگوں کی فر مائش پر آپ نے ای کتاب میں علم کے مقاصد اور إسرار ورموز پرروشی ڈالنے کے علاوہ مختلف فدا ہب کے نشیب وفراز ،علم الکلام ،مختلف فلفوں کے فلفے ، فلاسفہ کی مختلف اقسام اور حق کی تلاش میں اپنی پہیم جبتو ہے متعلق گفتگو کی ہے۔ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں فلاسفہ کی مختلف فرقوں نظاباء کی کشرت کے باوجود درس و تدریس کا سلسلہ کیوں ختم کیا۔ آپ نے فر مایا کہ اسلام کے مختلف فرقوں کے گہرے سندروں میں بہت سے فرقے ڈوب چکے ہیں اور ہر فرقد اپنے خیال سے متاثر ہے۔ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ناجی (نجات پانے والا) اہل سنت والجماعت ہی ہے جس پر آپ منظم نظر ہے۔ آپ نے یہ اصحاب "سے چنانچ آپ نے والا) اہل سنت والجماعت ہی ہے جس پر آپ منظم نظر تی کے متعلق کی اصحاب "سے چنانچ آپ نے تمام فرقوں سے حقائق طلب کئے اور ای طرح ہرصوفی اور ہر زندیق کے متعلق کی معلومات حاصل کیں۔ آپ نے اِن تمام خقائق پر بحث گی۔

زکورہ بالا کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ آخر میں آپ کو بیمعلوم ہوا کیلم یقین وہ نور ہے کہ جس سے کو الم شربیس رہتا اگر چداس کے بیکس کوچی ثابت کرنے کے لئے خواہ کوئی لاٹھی کوسانپ ثابت کرنے کی دائش کی الم

> marfat.com Marfat.com

ہو۔آپ نے دہر یہ طبعیہ (ماُدہ پرست)الہیہ (ارسطوکی منطق) فلاسفہ باطنیہ علم اخلاق اور سیاست کو پر کھااور ان کے نقائص اور کمزور یوں پر روثنی ڈالی۔ پھرآپ نے صوفیہ کے مسلک کی طرف تو جہ دی اور اپنی تحقیق کے بعد درج ذیل حقائق کو واضح کیا۔

ا۔تصوف میں علم بھی ہے اور تمل بھی اور بید دونوں انسان کو کامل بناتے ہیں۔ ۲۔صوفیہ کے علم کا نتیجہ بیہ ہے کنفس کے تمام م کا کد ( مکر دفریب) روش ہوجاتے ہیں۔ ۳۔تصوف کے کمل سے نفس ،اخلاقِ مذمومہ اور صفات ِ خبیشہ سے پاک ہوجا تا ہے۔

۴- انسان کا قلب ماسواالله ہے خالی ہوکر ذکرِ النبی سے متورر ہتا ہے۔

۵\_فضائلِمحودهاورخصائلِ حمیده ،اہلِ تصوف کے قلوب کو آ راستہ دپیراستہ کر دیتے ہیں۔

۷۔ جب میں نے اس علم کا مطالعہ کیا تو یہ مشکل محسوس ہوئی کہ علم تقو ف کے اسرار و نکات کتابوں سے حاصل نہیں ہو کتے ،اس کے حصول کے لئے ذوقِ وجدان ٔ صدقِ حال اور تبدیلی صفات کی ضرورت ہے۔

کے۔سعادتِ آخرت اس وقت تک حاصل نہ ہو سکے گی جب تک تقویل کو اپنایا نہ جائے اور خواہشاتِ نفسانی کو ترک نہ کیا جاء ترک نہ کیا جائے اور بیسب دنیاوی تعلقات سے ہاتھ اُٹھا کر فقط الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور حُتِ جاہ ومال سے اعراض کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

آپ نے اس کتاب میں ہے بھی لکھا ہے کہ میں خود بھی د نیادی معاملات میں گہرا پھنسا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ جودرس میں دیتا ہوں اس میں سے پھوتو دین میں شامل ہے اور پھود پی دروس میں بھی جاہ وشہرت اور ناموری کا شائبہ تھا چنا نچہ بھی میں درس د تدریس کوچھوٹر نا چا ہتا اور بھی اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کی منادی کرنے والا جھ سے کہتا کہ مغر آخرت کا وقت آگیا ہے، تھوٹری عمر باتی ہے اور سنر دور دراز کا ہے۔ آپ یہ تیجھے سے کہ میرا بیعلوم و نون کا بھیڑا خالی اور وہمی ہے اور ان سب کوچھوٹر نے کا وقت آئ بی ہے۔ چھ کہ میرا بیعلوم و نون کا بھیڑا خالی اور وہمی ہے اور ان سب کوچھوٹر نے کا وقت آئ بی ہے۔ چھ میری زبان بندی ماہ تک آخر کا رڈوائح کہ کری کر وائے گار کر ہوگیا ور میں ایک آخر کا رڈوائح کہ کری نہوں کو میں باتھ تھا۔ آخر اس زبان بندی میری زبان بندی سے تو ت ہاضمہ تراب ہوئی اور کھا نا بینا ترک ہوگیا حق کہ کہ معالی ہوگیا تھا گار ہوگیا کہ اس کو کہ کہ میں ہوجا والے میرے نا نہا کہ اور وہ تعلی کہ اس کہ میرے والے اور کہنے گار کہ والے بہتا تھا کہ شام میں میم ہوجا وال میرسلطین سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ طلب نہ کرلیں، میرے اس فیصلے سے مخالف علاء اور بھی زیادہ بدطن ہو گئے اور کہنے گئے کہ دینی خدمت کی دو میتا ہوں ہو گئے اور کہنے گئے کہ دینی خدمت کی ہوجا وی سے بڑی ہو گئے اور کہنے گئے کہ دینی خدمت کی منزل سب سے بڑی ہا اور دینی خدمت سے میرااعراض نا مناسب اور اسلامی خدمت سے بہلو تھی کرنا ہے، منزل سب سے بڑی ہا اور دینی خدمت سے میرااعراض نا مناسب اور اسلامی خدمت دین کی خاطر ہی تھا۔ پھھ طالا نکہ آھیں معلوم نہ تھا کہ میرا ہو اقدام اور اس معموم نہ تھا کہ میرا ہو اقدام اور اس معموم نہ تھا کہ میرا ہو اقدام اور اس معموم نہ تھا کہ میرا ہو اقدام اور اس معموم نہ تھا کہ میرا ہو اقدام اور اس معموم نہ تھا کہ میرا ہو اقدام اور اس معموم نہ تھا کہ میرا ہو اقدام اور اس معموم نہ تھا کہ میرا ہو اقدام اور اس معموم نہ تھا کہ میرا ہو اقدام اور اس معموم نہ تھا کہ میرا ہو اقدام اور اس معموم نہ تھا کہ میرا ہو اور اس مدی کا کام خدمت دین کی خاطر بی تھا۔

ا کافین ہمارے خلاف بیانواہ پھیلارہے تھے کہ امراء اور سلاطین نے جھے تعلیم سے برطرف کردیاہے، حالانکہ وہ تو میں ہمال ہوا کہ مال اہل و وہ تو میرے اس کام کورک نہ کرنے کے لئے مقتیل کرتے تھے چنانچہ میں نے عراق میں کمایا ہوا کچھ مال اہل و عیال کے لئے چھوڑ اکو نکہ بیان کائی تی تھا۔ عیال کے لئے چھوڑ اکو نکہ بیان کائی تی تھا۔

عراق کوچھوڑنے کے بعد دوسال شام میں گوششینی کی۔ میرا کام تزکیہ نفس، تہذیب اخلاق، یا دالی اور تصفیہ تعلقہ قا اور اس میں نفسون نے میری رہنمائی کی۔ اس کے بعد جمعے تج بیت الله اور زیارت روضہ مبارکہ کاشوق ہوا۔ وہاں سے پھراپنے گھر آ گیا اور یہاں بھی خلوت نشین رہا، پچھودین اور دنیا کے کام بھی کئے مبارکہ کاشوق ہوا۔ وہاں سے پھراپنے گھر آ گیا اور یہاں بھی خلوت نشین رہا، پچھودین اور دنیا کے کام بھی کئے مرزیا دہ خلوت میں رہا یہاں تک کہ دس سال گزرگئے۔ اس دوران جو اسرار اور تکات مشخف ہوئے وہ بیان سے باہر ہیں ان میں سے پچھافا دہ خلق کے لئے لکھتا ہوں۔

ا \_صوفیائے کرام رہ الله بهم راومولی پرگامزن ہیں،ان کاطریق سلوک بارگا واللی تک پہنچاہے۔

٢\_موفيائے كرام كى سيرت اور عادت سب سے افغل ہے۔

۳۔ صوفیا عکاراستد میکرتمام راستوں سے صاف اور سیدها ہے بلکہ اگرتمام عقلاء اور حکما عی عقلیں جگسیں اور آشنا کے اسرایٹر بعت کی تمام صلاحیتیں جمع کی جائیں تو بھی صوفیائے کرام کے اخلاق واطوار کا مقابلہ نہیں کر سکتیں چہ جائیکہ ان سے افعال اور برتر ہوں۔ یہ اس لئے کہ ان کی تمام حرکات وسکنات انواز نبوت سے فیف یا برہتی ہیں اور انواز بیت سے علاوہ کی اور نورسے بیروشنی حاصل نہیں ہوگئی۔

۷ کته چین لوگ اہلِ طریقت پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کیونکہ نصوف کی کہلی شرط ترک ماسوااللہ ہے اور آخری شرط فنافی اللہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہاں مکا شفات اور مشاہدات کی ابتداء ہوتی ہے اور یہاں انسان عالم بیداری میں فرشتوں اور نبیوں کو دیکھ آاور سنتا ہے اور ان سے فیض حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ قرب الٰہی کا مقام حاصل کرتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی کرامتیں دراصل انبیاء کے مجزات کی طرف ہدایت کرتی ہیں جولوگ ان اولیاء کے پاس بیٹھتے ہیں وہ ان علامات سے واقف ہیں کیونکہ ایک حدیث کے مطابق "هُمُ قَوْمٌ لاَ یَشْقیٰ بِهِمْ جَلِیْسُهُمْ" (بیدہ لوگ ہیں جن کے ہم نثین محروم نہیں ہوتے) اور قرآن فرما تا ہے۔

ام مغزالی فرماتے ہیں کران کے علاوہ حالوں کا ایک گروہ اور ہے جو کہ اس حقیقت کا محر ہے ملک ای حالت کا غداتی الرات کا غداتی اڑا تا ہے اور اس کا ذکر مُن کر حرت اور تعجب سے کا نوں پر ہاتھ رکھتا ہے کہ سرس طرح مکن

marfat.com
Marfat.com

A 25 - 12 - 15

جـابے منکرین کے لئے قرآن نے فرمایا ہے کہ بدہ الوگ ہیں جن برالله تعالیٰ نے مہر شت کردی ہے اور بے این خواہ ش کے تابع ہیں: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَوْعُ إِلَيْنَ عَمَى إِذَا خَوْجُواْ ۔ الْحُ (محد : ۱۱) (اوران میں کھ ایسے ہیں جو کان لگائے دکھتے ہیں آپ منظم اللہ کے ہیں آپ منظم اللہ کے ہیں آپ منظم اللہ کے ہیں آپ منظم کے الرون کو کہ الرون کی آٹا گوندھ کردوثی بکائے تو تو بردوثی بک کتی ہوں النہ خوالی نے فرمایا کے الرون کی کو کہ الرون کی کو کہ منظم کے الرون کی کو کہ دو آگی گری مو الس لئے ہوتا ہے کہ دو آگی گری مو الس سے ہوتا ہے کہ دو آگی گری مو الس سے ہوتا ہے کہ دو آگی گری مو الس سے ہوتا ہے کہ دو آگی گری مو الس سے ہوتا ہے کہ دو آگی گری مو دو تو کے دوئی نہیں کر کئی ۔ جس طرح بغیر کو کہ اور است برداشت نہیں کر کئی ۔ جس طرح بغیر کو کہ اور است الله تعالی سے افرنہیں کیا جا سکتی ای طرح انہاء کرام کے بغیر دین نہیں آتا اور دین کو براہ راست الله تعالی سے اخذ نہیں کیا جا سکتی تو کی طرح نی برزخ کی ماندے ۔

امام غزائی فرماتے ہیں کہ اگر سونا خرید ناہوتو کھوٹے اور کھرے کی پیجان لازی ہے۔ خریداریا تو خود
پیجان رکھتا ہویا کی پیچائے والے کی مدوحاصل کرے جوسونے کوکسوٹی پر پر کھسکتا ہو۔ فرماتے ہیں کدین کے
لئے یا تو خود پیروم شدہونا جاہے ورنے کی پیروم شد کی صحبت حاصل کرے ۔ نصوف کی کسوٹی سالک کانفس
ہے۔ سالک کوچاہے کہ اس کسوٹی سے بیکام لے کہ اس کانفس جس طرف رغبت دلائے وہ یہ بچھ لے کہ بیکام
غلط ہے (شیخ مریدیں اس پیچان کی استطاعت پیدا کردیتا ہے۔)

٢ \_ حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني " كفرمودات

حفرت شیخ عبدالقادر جیلانی کوروحانی دنیایس ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اس کا ذکر حفرت کیڈ دالف ٹانی نے مقوب نمبر ۱۲۳ دفتر سوم حصدوم میں کافی تفصیل سے فر مایا ہے جس میں آپ نے واصل بالله ہونے کے دوطریقوں کا ذکر کیا ہے اور وہ سے کہ الله تعالیٰ کے ساتھ وصل حاصل کرنے کا بالواسط طریقہ بیعت ہے اور بیعت میں واصلین حق کے پیٹوا حضرت علی کے الله وجہ کو ظاہر فر مایا ہے اور یہ جی فر مایا ہے کہ رسول الله سٹے ایکی کے قدم مبارک حضرت علی بنی اللہ عند کے مبارک سر بر ہیں۔ اس طریقہ میں اہل بہت کے بعد رسول الله سٹے ایکی الله سٹے ایکی الله عند کی بنی الله عند کے مبارک سر بر ہیں۔ اس طریقہ میں اہل بہت کے بعد و بین میں ہے ہرا کے کو ملا اور ان کے بعد نو بہت حضرت شخ عبدالقاور جیلانی کی میں موجہ کے کہ اور خدورت شخ عبدالقاور جیلانی کی بعد میں ایک کی بیان کے بعد آپ کی اور خدور منصب آ ہے کی دور ان کے مطاب کے بعد مجمی محمد و زمانہ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی میں اور دیا تی بعد آپ کی مقام ایک و میں ہے کے کہ مطاب کے بعد میں اور میا لک کے بیان کے بعد آپ کی مریدین ، تصوف اور سالک کے بیان کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مریدوائی اور خدا ہے کے عادت الی ای سریدین ، تصوف اور سالک کے بیان کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مریدوائی بات کا یقین رکھ ناچا ہے کہ عادت الی ای سریدیں ، تصوف اور سالک کے بیان کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مریدوائی بات کا یقین رکھ ناچا ہے کہ عادت الی ای طرح جاری ہے کہ این زیمن برا کے بین برا کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مریدوائی بات کا یقین رکھ ناچا ہے کہ عادت الی ای سریدیں کی این زیمن برا کے بین برا کے بین برا کے بین کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مریدوائی بات کا یقین رکھ ناچا ہے کہ این زیمن برا کے بیان کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مریدوائی بات کا یقین برائی ہیں اور کی بات کی بیان کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مریدوائی بات کا یقین برائی کرائی بات کا یقین برائی ہیں کو بات کی بیان کے بعد آپ کو کرائی برائی برائ

مواورا یک مید، ایک مقتداء ہوادر درمرامصاحب، ایک پیشوا ہواور دومرا پیروکاراور بیادت حضرت آدم ملیہ اللام کے وقت سے جاری ہے اور قیامت تک رہے گی۔ الله تیارک و تعالی نے آدم ملیہ استاداور شخخ بنایا اور فرشتوں کوشاگرد، تابع اور پیروکار بنایا۔ الله تعالی نے آدم علیہ اللام کوتمام موجودات کا نمونہ اور عالم بنایا اور فرشتوں کوشاگرد، تابع اور پیروکار بنایا۔ الله تعالی نے آدم علیہ اللات کا وسلہ کیا تو آئیس عظم فر مایا کہ حضرت آدم علیہ اللام کو تحدہ کریں کیونکہ اس میں شکر گزاری اور حضرت آدم علیہ اللام کو تحدہ کریں کیونکہ اس میں شکر گزاری اور حضرت آدم علیہ اللام کی فضیلت کے احترام اور ملائکہ کے مقولہ کی معذرت بائی جاتی تھی۔ حضرت جرئیل علیہ اللام اور بڑے مقر بین فرشتوں نے سب سے پہلے تحدہ کیا کیونکہ آئیس یہ معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ اللام سے فیوش و برکات کا حصول سب سے پہلے اور سب سے نیادہ اللام کیونکہ آئیس یہ معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ اللام سے فیوش و برکات کا حصول سب سے پہلے اور سب سے نیادہ اللام کیونکہ اللام کا گا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مفر ماتے ہیں کہ میقانون حضرت آدم علیالا کے زمین برآنے کے بعد حاری رہا۔ حضرت جبر کیل علیاللام نے دنیا کے کام حضرت آدم علیاللام کوسکھائے اور عبادت کے طریقہ بھی، حالانکہ جنت میں آدم علیاللام ان کے مقتداء اور شیخ متھے۔ اِس تبدیلی مقام کا باعث تغیر حال تھا۔ ای طرح آدم علیاللام سے میسلسلہ باتی سب لوگوں میں جاری رہاحتی کہ حضورا کرم سیٹھیالیہ اِس سے حابہ کرام رضوان الله بلبم اجمین، تابعین، تابعین اور ہر نی کا جانشین مقرر ہوا جبیا کہ موکی علیاللام کے جانشین بوشع بن نون اُن کے خادم تھے، حواری حضرت عیلی علیاللام کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق خادم تھے، حواری حضرت عیلی علیاللام کے جانشین حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان الله بلبم اجمین ہوئے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فراتے ہیں کہ تمام اولیائے کرام کاسلہ ہی ای طرح چلا آ رہا ہے کہ کوئی استاد ہواور کوئی شاگرد حضرت من بھری کے شاگرد عتب غلام تھے، حضرت بری تقطی کے شاگردان کے ہمائے اور غادم ابوالقائم جنیڈ تھے۔ آ بفر ماتے ہیں کہ بید مشائخ ہی الله تعالیٰ تک پہنچنے کا ذر بعداور واسطے ہیں۔ یکی غداوند تعالیٰ کا راستہ دکھانے والے ہیں ای دروازہ سے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں راستہ مالی ہدے کوئی مشتیٰ ہوتو ہو در نہ ہر مرید کے لئے شخ کی ضرورت ہے۔ طریقت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ بندے کا خودا نتخاب فرمائے اور الله تعالیٰ بندے کا خودا نتخاب فرمائے اور اس کی تربیت فرمائے اور شیطان سے اس کی تھا ظت فرمائے جس طرح حضرت ابراہیم میر میرائی میں کہ ہم اس کے مشکر نبید الله تعالیٰ میرائی اور حضرت اولیں قرنی بنی الله حدے ساتھ کیا۔ فرمائے ہیں کہ ہم اس کے مشکر میرائی کی ایران کیا ہے، یہی طریقہ نیادہ سلمتی اور بہتری کا ہے۔ نہی طریقہ ہی ہے جس کو ہم نے (شیخ عبدالقاور جیلائی نے) بیان کیا ہے، یہی طریقہ نیادہ سلمتی اور بہتری کا ہے۔ فرمائے ہیں کہ شیخ سے مرید کامنقطع ہوٹا اس وقت تک جائز نبیس جب تک کہ وہ خدا رسیدہ ہو کرمتیں نہ ہوجائے اور الله تعالیٰ خوداس کی تربیت کا ذمہ دار شہوجائے۔

حرت کی بات ہے کہاس زمانے کے چندلوگوں نے ان بررگوں کے خلاف نہایت ولیری کے ساتھ

marvat.com Marfat.com بیانات دیے ہیں کداب بیعت کی چندال ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے ان تمام اکابر بن اسلام کا بے باکاندرد کیا ہے۔ "الْعَجَبُ ثُمَّ الْعَجَبُ".

شخ عبدالقادر جیلانی مرسائی فرماتے ہیں کہ مرسائی شخ ہے کھے کھی کھنا جاہتا ہے قو ضروری ہے کہ اس کو شخ پریفین رائے اور پختہ اعتقاد ہو کہ اس ملک میں میرے شخ ہے بزرگ کوئی شخ نہیں ہے، اس سے اس کو اپنے مقصد میں فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کو تبولت ہوگی اور وہ اس آ فات سے محفوظ رکھے گام مید کو چاہیے ہوگی اور وہ اس آ فات سے محفوظ رکھے گام مید کو چاہیے ہوئے فائدہ می خیز میں خالفت نہ کرے مشاکن کی مخالفت میدوں کے لئے زہر قاتل ہے ۔ آپ نے تصوف اور شخ کی کی چزمین خالفت نہ کرے مشاکن کی مخالفت میں اور خاص طور پر تصیدہ خوشہ میں بیری مریدی کے متعلق میں اور پر تصیدہ کی اور پر تو رارشادات موجود ہیں جو آپ کے کمالات اور تصوف کی تھانیت کی بین دلیل ہیں اور پہتھیدہ بیری مریدی کی افادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

'' بلند درجات پر فائز کرنے والاعرش کا مالک نازل فرما تا ہے دحی اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس برجا ہتا ہے''۔ ىَ فِيْعُ الدَّى َ الْجَبِّ ذُوالْعَرُشِ ۚ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ ٱمْرِ لاَ عَلْ مَنْ يَّشَآ ءُمِنْ عِبَادِلا (الوُس: ١٥)

"نیسو الا سراد" میں فرماتے ہیں کہ اس دوح کو حاصل کرنے کے لئے (جومعرفت حاصل کرنے کا فرریہ ہے) مرشد کی تلاش از بس ضروری ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تربیت کے لئے مناسبت کہیں اور ضروری ہے کہ میں ہوتا ہے اس کے اور الله تعالیٰ کے در میان کی قتم کی مناسبت نہیں اور نہ ہی اے حضرت محمصطفیٰ مل الله علیہ بلم کے ساتھ کی قتم کا لگاؤ ہے، اس لئے نہایت ضروری ہے کہ سب سے نہی اسے حضرت محمصطفیٰ مل الله علیہ بلم کے ساتھ کی قتم کا لگاؤ ہے، اس لئے نہایت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ولی (مرشد) اس کی تربیت کرے کیونکہ مرشد ان دونوں کے در میان بمنز لہ واسط کے ہے۔ خیال رہے کہ بایز ید بسطائی جیسے اعلیٰ پاید کے بزرگ بخی اللی کو ظاہر دیکھ کر فرماتے ہیں "گینس فی جُبتیٰ سِوَی پاک ہیں ہماری شان بلند ہے) اور جنید بغدادی جیسے بلند پاید بزرگ فرماتے ہیں "گینس فی جُبتیٰ سِوَی بالله تعالیٰ کے سواکوئی نہیں) عام اور مبتدی سالک کے لئے کی رہمرکی اشد ضرورت ہے در نہ نہ جانے وہ ہے خودی ہیں کیا پچھ کہرسکتا ہے۔

غلامِ ہمتِ آل خود پرستم کہ بانورِ خودی بیند خدارا(پ\_م:۲۳۷) (میں اس خودی پرقائم رہنے دالے کی ہمت کا غلام ہوں، کہ جوا پی خودی کے نورے خدا کودی کیتا ہے۔) ساح حضرت داتا گئنج بخش اور علوم شریعت

" کشف الحجوب" میں حضرت داتا کنج بخش نے علم تقوف، علم وعرفان، فقه، خرقه پوشی، محبت ادر

Marfat.com

متعلقات معلق الكالك الكالك الوابقائم كي إن ادريةمام الواب علم تصوف ك تائيركرت إن ال كاب كے مطالع سے معلوم ہوتا ہے كہ اس كتاب كا موضوع بى علم تصوف برقائم كيا كيا ہے اوراس كتاب كا وجود ہی جواز تصوف پر بہت برا استدلال ہے۔ اس كتاب ميں انہوں نے ذاتى تجربات، مكاشفات، واردات اورمجابرات وغیر قلم بند کئے ہیں اورار باب سلوک کے لئے مضامین نہایت تفصیل کے ساتھ مان کے ہیں،ان کے اس بلند وبالا کلام کو پڑھ کرعقل ششدر روجاتی ہے۔ حضرت شیخ معین الدین چشتی نے اس کاب کی کرامت پیربیان کی ہے کہ اگر کسی کوشیخ کامل ندمانا ہوتو وہ اس کتاب کو پڑھ لیے آھے ضرور کوئی چیر کامل مل جائے گا۔ آپ کے فرمان کا مطلب سے ہے کہ جو مخص اس کتاب کو پڑھے گا لازمی طور پر وہ ان تمام 😦 أسرار ورُموزِمعرفت سے باخر ہوجائے گاجوطریقت کے صحت مندانہ جزو کی حیثیت رکھتے ہیں، ایے فخص کا جب علمی معیار صحیح ہو گیا تو بھر پیرکی پیچان مشکل بات نہیں رہتی ۔ حضرت دا تا مجنج بخش نے فر مایا۔

ٱلْعِلْمُ ثَلِثَةٌ عِلْمٌ مِّنَ اللَّهِ وَعِلْمٌ مَّعَ اللَّهِ وَ ﴿ " يَعِنْ تَيْنَ ثَمْ كَالْمُ مِن بَكَلَ تَعْمِل يَجِدى جَا عِلُمٌ بِاللَّهِ

(i) عِلْمٌ مِّنَ الله وهمم ياعرفان بجوانبياء اور اولياء كوملتا ب- جس سے وه عارف الى بنتے بين، بيد إكساب سينيس بكدمعرفت الى يامعيت الهي سے ملائے (يادر ہے كدمعيت الى بنيادى طور پرالله تعالى كے ذكر، مراقبه اور حضوري كے ذريعه لتى بے فتافي الله اور بقاء بالله بھى ان تينوں كے ذريعه بى حاصل ہوتے ہیں۔)علم من الله کے بغیر درجہ عرفان محال ہے (چنانچہ جولوگ تقوف یعنی مرتبہ احسان کے منکر ہیں وہ

سرے ہے وفان سے محروم رہتے ہیں۔) (ii) عِلْمٌ بالله يعلم شريعتِ على إلى عاد بيه م مُكلف بالا حكام بنائ من بين اوروه فرمان حق

ہےجوزبان انبیائے کرام سے ہم تک پہنچاہے۔

(iii)عِلْمٌ مَعَ الله يعلم فضلِ الهي كي معيت مين حاصل بوتا ، جس مقامات ولايت اورطريق حق و

مِدايت اور مدارج ولايت وعنايت اللي حاصل موتى جيں-

فر ماتے ہیں بیتیوں علم ایک دوسرے کے بغیر ناکھل اور غیرضی ہیں، یعنی جوعرفان کی دولت مے محروم ہوه مرده دِل ہے، جوعلم شریعت نہیں رکھتا اس کا دِل نادانی کا مریض ہے، جے معیت البی حاصل ند ہووہ مدارج ولایت سے مروم رہتا ہے۔ آپ نے اس معاذ رازی کا قول قل کیا ہے کہ تین قتم کے لوگوں کی محبت

ہے بچنا جا ہے۔

ا-عالم بعل ٢ فقيره ابن (غيرشرى عالى جوز بان ح كويندكرنے والا مو)

marfat.com Marfat.com

٣\_متموف (جالل، بنامواموني)

فرماتے ہیں کھلوگ متصوّف جامل ہوتے ہیں جو کبھی کی پیر کامل کی صحبت سے مستغین نہیں ہوتے یا وہ
لوگ جنہوں نے بھی کی مرشد سے تعلیم نہ لی ہوا در حوام میں اپنے آپ کو ہا کمال کہلانے کی آرز در کھتے ہوں۔
یدوہ لوگ ہیں جنہوں نے مصائب زمانہ اور نشیب و فراز علم کا ذا تقدیک بھی نہ چکھا ہو، مگر جاہلوں میں اپنی بہکی
بہکی باتمیں کہہ کر پیر کامل کہلوا کیں اور ذِلت کی راہیں اختیار کریں اور بیوتو فوں میں بیٹھ کر سب کو اپنے جیسا
کہتے پھریں۔الی حالت میں ان پڑئن جانب اللہ داوی پوشیدہ ہوجاتی ہے اور وہ ای ظلمت میں پڑے رہے
ہیں۔ یہ تینوں گروہ اہلِ باطل ہیں۔

خرقہ پرقی کے باب میں حضرت داتا عنج بخش کصے ہیں کہ پیرائی درجہ کائل ہو کہ مرید کے احوال دکوائف سے پوراپورادانف ہو کہ مرید درجہ کمال میں کی حدتک پہنچ سے گا۔ اس قتم کے مشائخ درحقیقت طبیب ہوتے ہیں۔حضور سیّد یوم النشور سائٹ آئی آئے نے فر مایا ''اکشینٹے فیٹی قوُمِه کالنّبی فیٹی اُمْتِه'' (یعنی شخ (پیر کائل) اپنی قوم (اور مریدول) میں ایسے ہے جیسے نی اپنی اُمت میں (کوز الحقائق) فر مایا جب مرهبہ کائل، صاحب اپنی قوم (اور مریدول) میں ایسے ہے جیسے نی اپنی اُمت میں (کوز الحقائق) فر مایا جب مرهبہ کائل، صاحب ولایت مرید کوریاضت کی تعلیم دے کراسے خرقہ بہنا دے تو جائز ہے، ورنداسے بیہ کہ کر دخصت کردے کہ طریقت اسے تبول نہیں کرتی۔ (عمو ما تین سال کے عرصے میں ایک سال خدمت، ایک سال اطاعت اور شیرے سال میں گہداشت کی جاتی ہے۔)

فرماتے ہیں کہ مشائخ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی مریدتر کے مَارِوَی الله کر کے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ ان کو تین سال میں اگر ثابت قدم دیکھے تو فہا در نہ اے رخصت کر دے۔ آپ کی کتاب'' کشف انجو بن' روحانی اسباق سے بحری پڑی ہے جواس کا مطالعہ نہیں کرتا حقیقتا وہ تصوف سے نابلد ہے۔ (ہمارے ہاں ایسے پیروں کی کم نہیں کہ جوائی کتابوں سے دانستہ طور پر دور رہتے ہیں۔)

#### سم-امام قشیریؓ کے ارشادات

امام صاحب کے بہت سے ارشادات اس کتاب میں جا بجانقل کے گئے ہیں۔ آپ فر ماتے ہیں کہ ارادت داوطریقت کی ابتداء ہے۔ اس میں الله کی طرف جانے کا ارادہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ ارادہ ہرکام کا پیش خیمہ ہوتا ہے تو الله کی راہ پر چلنے کا نام ارادت رکھ دیا گیا، چنا نچہ مریدوہ ہے جس میں ارادہ پایا جائے، جیسے علم والے کو عالم کہتے ہیں۔ تصوف میں مریداسے کہتے ہیں جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ ابوعلی دقاق نے فر مایا کہ ارادت میں مجاہدے کے وصف سے موصوف ہوتا، باطن میں تکالیف برداشت کرنا، بستر سے الگ رہنا، دشوار ارادت میں مجاہدے کے وصف سے موصوف ہوتا، باطن میں تکالیف برداشت کرنا، بستر سے الگ رہنا، دشوار کام کرنا، ہردفت معدر ہنا اور تھکانے والے کام کرنا، اپنے اغلاق سے کشی کرنا، مشقتیں جمیلنا، خطروں سے کام کرنا، ہردفت مستعدر ہنا اور تھکانے والے کام کرنا، اپنے اغلاق سے کشی کرنا، مشقتیں جمیلنا، خطروں سے

بغل میر ہونااور ہم جنسول سے الگ رہناضروری ہے۔

امام تشری نے اپ رسالے میں فرمایا کہ مریداگر اپنے شہر میں ایسے خص کو نہ پائے جس سے تربیت ماصل کر سکت وہ ہجرت کر کے ایسے خص کے پاس چلاجائے جوم یدوں کی رہنمائی کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے پاس عقیدت سے رہے اوراس کے دَر کو اِس وقت تک نہ چھوڑے جب تک کہ وہ خود اجازت نہ دے ۔ اگر شخ کا دل مرید کو قبول کر لے قویہ اِس کے لئے سعادت کا باعث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مرید کے لئے جا کہ جو کرنے سے پہلے معرفت نہ ہوئی اس کا ماصل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر گھر کے مالک کی معرفت نہ ہوئی اس کے گھر کی زیارت کرنا ہی فرض نہ ہوئی اس کا استدلال قرآن کی اس آیت سے ملتا ہے، جس میں ارشاد ہے کہ اُن طلق آ بیفین (یعنی میرے گھر (دل) کو طواف کرنے والوں کے لئے صاف رکھ۔ (البقرۃ: ۱۲۵) کی نے کہا ہے۔

تى دستان قسمت راچه سود از رمير كامل كه خفراز آب حيوال تشندى آرد سكندررا(×)

(قسمت کے محروم لوگوں کور مبر کامل سے کیافا کدہ ہے، کیونکہ خطر بھی سکندر کوآب حیات سے تشنیکام لے آیا) حطرت بایزید بسطائ کے پہلے جج کا واقعہ ہماری کتاب '' جنیدٌ و بایزید'' میں بیان ہو چکا ہے آپ جب

حضرت بایزید بسطائ کے پہلے ج کا واقعہ ہماری کتاب مجنید و بایزید میں بیان ہو چکا ہے ا پ جب جج کو جا ہے جب جج کو جا ہے۔ جب حضرت بایزید بسطائ نے اپناارادہ جج کو جارہے تصفرت بایزید بسطائ نے اپناارادہ جج کو جارہے کا طاہر کیا تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جج کے سفر کا خرچ میر ہے حوالے کر دواور میر اطواف کر لوتمہارا آج ہوجائے گا کیونکہ تم اپنی موجودہ روحانی حالت میں جج کرنے کے قابل نہیں ہو۔ حضرت بایزید بسطائی فرماتے ہیں کہ واقعی میں اس وقت جج کے قابل نہ تھا اور اس شخ کی صحبت سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوا۔

کیں اور اروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی کے خبر کہ بڑاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی (منے۔ ۱۳۹۳)

## ۵ حضرت خواجه شهاب الدین سهروردی کے فرمودات

حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردگ و عوارف المعارف میں فرماتے ہیں کہ متندمشائخ کی اساوے ان تک بیردوایت پنجی ہے کہ ایک صحابی حضرت عبدالله بن بشر نے فرمایا که اگرایک جگہ جس یااس سے زیادہ ان تک بیردوایت پنجی ہے کہ ایک صحابی حضرت عبدالله بن بشر نے فرمایا که اگرایک جگہ جس یااس سے زیادہ افراد جمع ہوں اوران میں ایک شخص بھی ایسانہ ہو جو الله تعالی سے ڈرانے والا ہوتو سب کا معاملہ خطر تاک ہوجاتا ہے و لُت کُن مِنْ نَعْمَ اُللهُ قَالَ عَوْنَ إِلَى الْحَدْيُو ( لیمن تم میں سے ایک جماعت اسی ضرور ہونی جا جو فی کی کے مرباتا کی طرف بلایا کرے۔ ( آل عمران: ۱۰۲) پس مشائخ الله تعالی کے وقارے آگاتی کا ذریعہ ہیں کی تک مرباتا ہو سے ظاہری اور باطنی اوب حاصل کرتے ہیں جیسا کے فرمایا۔

اُولِ لِكَالَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَعِهُ لُهُ مُهُ الْقَلَوَةُ لَا يَكِي وه لُوكَ بِين جنهين ہدايت دى تقى الله نے تو (الانعام: ٩٠) انہيں كے طريقة كى بيروى كرو\_

قر آن کی رو سے مشائخ چونکہ ہدایت یا فتہ ہوتے ہیں للمذاان کی پیروی درج بالا آیت سے ظاہر ہے۔ حدیثِ قدی میں حضورا کرم مئی الله طیار بتم نے فر مایا کہ الله تعالیٰ فریا تا ہے۔

إِذَا كَانَ الْعَالِبُ عَلَى عَبُدِى الْإِشْتِعَالَ بِيُ جب ميرے بندے پرميرے ساتھ مشغوليت جعلَتُ هِمْتَهُ وَ لَذَّتَه فِي ذِكْرِيُ عَلَى عَالَبْ بوجاتى ہوتا ميں اس كى تمام تر توجه اور جوائت هِمْتَهُ وَ لَذَّتَه فِي ذِكْرِيُ الْعَادِفُ (عُوارِفُ المعارف) لذت النِّذ كر پرم كوزكر ديتا بول .

کویا الله تعالیٰ ان کا اور وہ الله تعالیٰ کے پیارے ہو جاتے ہیں اور درمیانی حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ احادیث میں وارد ہے کہ الله تعالیٰ ان اولیاء کی وجہ سے دنیاوالوں سے اپناعذاب ٹال دیتا ہے۔

حفرت شہاب الدین سروردی فرماتے ہیں کہ شخ لوگوں کے دلوں میں الله کی محت پر اکرتا ہے اور ان کا ترکیہ نفس کرتا ہے اور ایس سے دلی کہ آئے کو کولا ملتی ہے۔ پھر اس میں تجلیات اللی ضوفکن ہوتی ہیں اور الی موالی کے ایم معروف ہوجاتے ہیں جب ان کانفس مطمئن ہوجاتا ہے تو مر مدول کی فطری پرودت (پرسکی) لین مشاہدہ تو تی مردی اور خشکی دور ہوجاتی ہے کیونکہ ان دونوں کی دجہ ہے آئی انسان میں مرکشی اور اطاعت سے روگر دانی پر اہوتی ہے جو اگر ختم ہوجائے تو نری پر اہوجاتی ہے، جیسا کہ فرمایا۔

میں مرکشی اور اطاعت سے روگر دانی پر اہوتی ہے جو اگر ختم ہوجائے تو نری پر اہوجاتی ہے، جیسا کہ فرمایا۔

میں مرکشی اور اطاعت کے در ان پر الله کے ذکری کی موجائے ہیں۔

طرف فرمی پر جاتے ہیں۔

طرف فرمی پر جاتے ہیں۔

"عوارف المعارف" میں ہے کہ عمبادہ بن صامت نے فر مایا کہ ہم لوگوں نے رسول اکرم ساتھ الیہ ہم است کے اس بات پر بیعت کی کہ ہم نتگی وفراخی ، مسرت وغم اور ہر حال میں آپ ساتھ الیہ ہم کو کو است کے اور اولی الامر (وقت کے حاکم ہجالا کیں گے اور اولی الامر (وقت کے حاکم کو لیے است کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کھا کیں گے حضرت شہاب الدین سہروردی فر ماتے ہیں کہی مقصود بیعت ہے اور ان کا حاصل ہونا صحبت شیخ ہے ہی ممکن ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی ""عوارف المعارف" میں فر ماتے ہیں کہ جب مریدوں کے نفوی حضرت شہاب الدین سہروردی "" عوارف المعارف" میں فر ماتے ہیں کہ جب مریدوں کے نفوی (حیثیت کے اعتبارے) شیخ کو نفوں کے نفوی الی مصوبات میں مطابق صوبات ہوں ہے اور است کے اعتبارے کا انتہاں کے انتہاں ک

حضرت شہاب الدین سہروردگ " عوارف المعارف" میں فرماتے ہیں کہ جب مریدوں کے نفوی (حیثیت کے اعتبارے) شخ کے نفس کے عین مطابق ہوجاتے ہیں تواس وقت شخ مریدوں کے نفوی کا دب کے ذریعے ای طرح تادیب کرتا ہے جیے اس نے اپنونس کی تادیب کی تھی۔ اس وقت شخ وہی جذبہ اپ مریدوں کے لئے رکھتا ہے جیسا کہ الله تعالی اپنے بندوں میں اپنے جیسے اطلاق پیدا کرتا چاہتا ہے، جیسا کہ سند کھوا بانح کرتا چاہتا ہے، جیسا کہ سند کو الله الله تعالی الله تعالی استصوف: جی ام ص ۵) کی حدیث میں وارد ہے۔ ایک صدیم قدی میں ہے کہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ جب میرے اُبراد کا شوق میرے دیدار کے لئے طول پکر گیا صدیمی قدی میں ہے کہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ "جب میرے اُبراد کا شوق میرے دیدار کے لئے طول پکر گیا

ہو بے شک میں ان کے دیدار کا ان سے زیادہ شاکق ہول۔"

حعرت شہاب الدین سروردی میں فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے مرید اور شخ میں ایک روحانی رشتہ قائم کیا ہاں لئے مرید جزوش خن جاتا ہے جس طرح کوئی بچہ پیدا ہوتو وہ باپ کا جزو بن جاتا ہے۔ حضرت میسیٰ علیہ اللام كا قول ہے جس مخص كى ولا دت دومرتبدند موكى موآسان كے مقام ملكوت ميں داخل نہيں موسكتا ـ ولا دت اوّل سے تواس کا اس دنیائے عالم سے رشتہ قائم ہوجاتا ہے اور ولا دیتے روحانی کی بدولت روحانی دنیا اور ملکوت ے اس کارشتہ قائم ہوجاتا ہے۔ اس تعلق کا ذکر قرآن میں الله تعالی کا وہ قول ہے کہا یہے ہی ہم نے ابراہیم ملیہ المام كوآسانوں اور زمينوں كى ملطنتي وكھلائيں تاكه وہ ابلِ يقين سے جو جائيں و كُذُ لِكَ نُو يَ إِبْرُهِيْمَ مَلَكُونَ السَّلُوتِ وَالْوَكُمُ فِن وَلِيكُونَ مِنَ الْمُؤْوَيْنَ ﴿ (الانعام: ٥٥) (اوراى طرح بم نے دكمادى ابرا ہیم کوساری بادشاہی آسانوں اورز بین کی تا کہ دہ ہوجا ئیں کامل یقین والوں ہیں۔) فرماتے ہیں کہ جب ييقين پيدا موجائة مريدكوروحاني كمال حاصل موتا باورشخ محى كمال روحاني كي دجه يمراث انبيامكا مستحق بنآ ہے پس جس کومیراث انبیاء سے حقد ندملاوہ پیدائی نبیس مواخواہ وہ کتنی بی فطانت (وانائی یا ہوشمندی) اور ذکاوت (عقل) کیوں ندر کھتا ہو کیونکہ فطانت اور ذکاوت عقل کا نتیجہ ہے اور جب عقل نور شرع ہے مُسُتُنیْر اور منق رنبیں تو وہ ملکوت میں داخل نہیں ہو علی لہٰذاوہ عالمِ تذبذب میں رہے گی اور علوم عقلیہ تك بى اس كا تقرف رے گا، چونكم عقل روح كى زبان جاور بصيرت قلب روح بے چنانچداس كى زبان راز دارادر حقیقت شاس قلب نه بوگی ایسے لوگ نور مدایت جیسے عطیهٔ خداوندی سے محروم رہتے ہیں اور بیعظیہ صرف ان کوعطا کیا گیا ہے جو ہدایت کی میچ پیروی کرنے والے ہیں مگر جن کی عقلیں نور ہدایت سے محروم اور صراط منعم بيكى مونى بي اياوكمن ترجمان كي حيثيت ركعة بي اورجو كجوده ميان كرت بي اسكى حقیقت مے محروم رہتے ہیں۔ خود نبی کریم میں اللہ انبی حقائق کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے "رَبِّ أَدِ فِي حَفَائِقَ الْأَشْيَاءِ" (ا مير ررت جميحة الله اشياء كالم د - )

٢ علامة ثناء الله ياني ين كولائل

علامہ موصوف اَلاَ إِنَّ اَوْلِيمَا عَاللَهِ لاَ خُوْفَ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَهُوْدُوْنَ (سنوا بِ شَكَ الله ك دوستوں كوندكو كى خوف ہادر ندوه فلكنىن بول كے يونس: ١٢٢) كى تغير ميں فرماتے ہيں كہ قاموں مي ولى كا معنى قرب اور نزد كى كے ہيں اور وكى الله كو وكى الله اس لئے كہتے ہيں كہ وه مُقرب الى الله بوتا ہے۔ آ ہا فرماتے ہيں كرقرب دوسم كا بوتا ہے، ايك قرب وہ جو برجيز اور برانسان بلكہ بر ذره كو حاصل ہے اگر بيقرب اللى حاصل نديوتو كوئى جيز موجود نديوسكي دومراقرب وہ ہے جو خاص بندول كويسر ہے اور دوقر ب جي كا كالى

> marfat.com Marfat.com

ولی کی تعریف کرتے ہوئے علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ ولایت پر فائز ہونے کے بعد بالواسطہ یا بلاواسطہ آ بلاواسطہ آئینہ دل پر آفاب رسالت کے انوار کا انعکاس ہونے لگتا ہے اور پر تو جمال محمدی ساتھ اُلِیا ہم روح کومنور کردیتا ہے۔ یہ نعمت انمی کو بخش جاتی ہے جو بارگاؤ رسالت میں نائمین رسالت یعنی اولیائے اُمت کی صحبت میں بکثرت حاضر رہیں اور کی دن ناغہ نہ کریں۔

کرچہ شری چوں ردی رہ بے دلیل پچو روبہ در صلالی و ذلیل(x)

(توشیری کیوں نہواگرتواس راہ پراہ نما کے بغیر چلے گاتو لومڑی کی طرح گراہ اور ذلیل ہوجائے گا۔)

میں مہر اللَّ کہ با پر بائے شخ تا بہ بنی عون لشکر بائے شخ (۱۲-۴)

(خبردارا پ مرشد کے پروں کے بغیراڑنے کی کوشش نہ کرو، تب بچھے اپ مرشد کی مدوادر لشکر کا پتہ چلے گا۔)

المجھور نہائی تی تفریر مظیمی میں لکھتے ہیں کہ صوفیائے کرام آنے فر بایا ہے کہ فنائے قلب کا مقام صوفی کو مرف الله تعالیٰ کی کشش اور جذب سے حاصل ہوتا ہے اور بیجذب صفور نی اکرم سائی آیا ہے اور مشائے کے توسط سے حاصل ہوتا ہے اور بیجذب صفور نی اکرم سائی آیا ہے اور مشائے کے توسط سے حاصل ہوتا ہے اور بیجذب صفور نی اکرم سائی آیا ہے اور مشائے کے توسط سے حاصل ہوتا ہے اگر کوئی شخص شخ کامل کی توجہ کے بغیر صرف عباد توں اور ریاضتوں سے اس مقام تک پہنچنا ہوتا ہے اگر کوئی شخص شخ کامل کی توجہ کے بغیر صرف کار ہوتا تھاں کے لئے بچاس ہزار سال کاعرصہ در کار ہے اتی تو کسی کی عرفیس ہو گئی۔ اس سے یہ بات آشکار ہوتا کی کی عرفیس ہو گئی۔ اس سے یہ بات آشکار ہوتا کی کی عرفیس ہو گئی۔ اس سے یہ بات آشکار ہوتا کی کی عرفیس ہو گئی۔ اس سے یہ بات آشکار ہوتا کی کی عرفیس ہو گئی۔ اس سے یہ بات آشکار ہوتا کی کی عرفیس کی توجہ کے بغیر کی کامل کی توجہ کے بغیر کی کامل می توجہ کے بغیر کی کامل می توجہ کے بغیر کی کامل می توجہ کے بغیر کی کامل کی توجہ کی توجہ کے بغیر کی کو توجہ کی توجہ کی کو توجہ کی توجہ کی توجہ کی توجہ کی توجہ کی توجہ کو تو تو تو کی توجہ ک

جوفر شتے طے کرتے ہیں ۵ ہزار برس کا ہے۔اس آیت کی تغییرالگ دے دی گئی ہے۔

٤- شاه عبدالعزيز محدث د الوي

گر نداری نو دم خوش در دُعا رو دعا می خواهِ ز اخوانِ صفا (۳-۳) (اگرتم میں ټولیتِ دُعا کا اثر نہیں تو جا وَاہلِ صفائے دُعا کرواؤ۔)

ہر کہ اوّل پاک شد از اعتدال آل دُعائش می رود تا ذوالجلال (جواعتدال فرائش می رود تا ذوالجلال (جواعتدال فر تجاوز نہ کرنے کی وجہ ہے) پہلے پاک ہو گیا،اس کی دُعاربِ ذوالجلال تک پینچتی ہے) ہیں بجو ایس قوم را اے مبتلا ہیں غنیمت دارشاں پیش از بلا (۲۱۷۔۳) (اے دردورنج میں مبتلا تحق محمد) (اے دردورنج میں مبتلا تحق ادلیاء کی جماعت کوتلاش کر،اور بلاآنے سے پہلے ان کوئو غنیمت مجھ۔)

(اے دردورن پی جملا کی اولیاءی بما مت وطا کی ورادوری است کے بہت کا در اولیاءی میں مت کوئے کے دردورن پی بالد فتوح (۱۳۳۳) ما و اصحابیم چوں کشتی نوخ ہر کہ وست اندر زند یابد فتوح (۱۳۳۳)

(ہم اور ہمارے صحابہ شتی نوح کی طرح ہیں، جو ہماراسہارا پکڑے گافلاح پائے گا۔)

شیخ عبدالعزیز محدث و ہلوگ صِرَاطَ الَّنِ مِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْمِهِمْ کَتَفیر مِی فراتے ہیں کہ اہل اللہ کے طریقے میں واخل ہونا اور ان کو بارگاہ رب العزت میں وسیلہ بنانا اہلِ اسلام کے نزویک مستحب اور مستحس کے اس سبب سے کہ تی تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے اور ان کے کلام و اَنفاس اور افعال و سکنات اور ان کے مینوں ، اولا دونسل حتی کہ ان کی زیارت کرنے والوں پر لگا تاریز کمیں نازل فر ما تاریختا ہے۔ الله تعالیٰ اللہ نزویک ان کا وسیلہ کرتا ہے الله تعالیٰ کی واقع تول کی جاتی ہے بلکہ جوکوئی ان کا وسیلہ کرتا ہے اللی کی واقع کو کی جاتی ہے بلکہ جوکوئی ان کا وسیلہ کرتا ہے اللی کی ان کو وسیلہ واراکرام بخشا ہے کہ ان کی وعاقبول کی جاتی ہے بلکہ جوکوئی ان کا وسیلہ کرتا ہے اللی کا

marfat.com Marfat.com حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کے ان مان عانات سے داخے ہوا کہ افتر بیعت کو ان بزرگوں نے متحسن قرار دیا ہاور یہ بزرگ خودا خذ بیعت کے ہوئے تھاورلوگوں سے بھی بیعت لینے رہے۔

٨ \_ حفرت قطب الدين دمثق" كارثادات

" ایدادالسلوک" منی 19 پرآپ لکھے ہیں کہ طریقت علی سلوک سے مرادیہ ہے کہ اظاتی مہذب ہو جائے اور سالک بخل، حمد، ریا، کینداور دیگر افعالی رفیلہ سے باز آ جائے اور اس کے برنکس اظاتی حمدہ (اظامی، حاوت، تو اضع، تقوی وفیرہ) سے متعف ہوکر الله تبارک وتعالی سے واصل ہو جائے جس کا پبلا دروازہ شریعت کی اتباع ہے۔ فریاتے ہیں طریقت علی بہت سے مقامات، متازل، مراحل، اصطلاحی، دروازہ شریعت کی اتباع ہے۔ فریاتے ہیں طریقت علی ہوت و نتائج کے علاوہ وظائف، واردات، حقائی اور معارف ہیں، اس کے پکھ اصول، قوانین، قواعد، شمرات و نتائج کے علاوہ وظائف، واردات، حالات، مماقعات، مجاجات، مشاجات، مماقعات ہوتے ہیں جن کا جائنا بہت ضروری ہواور ہو گئام چنی ہی طریقت کے واجبات، ممنوعات اور تعلیمات کے سکھنے کے لئے معمول بیعت لازی ہے۔

معلی الدین دشتی المی الدین دشتی کرمانک کوایدا مح دو حوث تا چاہی مجوار تو حدودرت کرنے والے معلی کہ دو تقلی کا داست و معلی کی اس کے اور اس کے بعد مجابدہ اور زبدرتنوی کا داست و کھائے۔ آپ نے فرایا کہ مسلم کی بعد مجابدہ اور زبدر کا کوئی پیریس وال کا شیطان بی بوتا ہے۔)
معلی درج " فن الا خینے له فان الشنطان له خینے " (جس کا کوئی پیریس والی کا شیطان بی بوتا ہا الله مان کو آپ نے فرایا ہے کہ جو فعل نے فود ( روحانی ) علم رکھتا ہواور نداس کا کوئی پیر بوتو شیطان اس کو آسانی سے کراہ کردیا ہے کہ شیطان تو یو سے دو المول اور ذاجوں پر بھی کی نہی وقت محلوک کر اور کردیا ہے۔ آپ ایک اور مقام پر ایسے وی کہ جانا جا ہے اکر سالک کے لئے تی کی اس کا بوتا نہا ہے ضروری ہے آپ ایک اور مقام پر ایسے وی کہ جانا جا ہے اکر سالک کے لئے تی کال کا بوتا نہا ہے۔ ضروری ہے آپ

ناس آيت وَالْبَتْغُو اللَّيْهِ الْوسِيلَة (خداتك وَيَنْ كاوسلة اللَّ كرو - (المائده: ٣٥) من وسلة وعوش في ے کی شخ کو ڈھونڈ نامرادلیا ہے آپ نے امام غزالی کی مشہور کتاب "احیاء العلوم" سے ایک اور مدیث کا حوالددياب"المشيئع في جَمَاعَتِه كَالنَّبي في المَّتِه" (كى جماعت من في السَّال الموتاب ميكى أمت میں کوئی نبی ہوتاہے۔)

"إمداد السلوك" مين آب لكصة بين كري تعالى في موى طيالام سي يوجها اب موى! جانة موكد كس شے كسب ہم فرتم كوسارى مخلوق سے اعلى بنايا؟ عرض كياء الني مين نبيس جانيا فرمايا كرہم فرقم كو دیکھا کہ ایک دن جاری بارگاہ عالیہ میں تواضع کے ساتھ خاک بر بڑے ہوئے تھے اس سب ہے ہم نے تم کو سارے آ دمیوں سے جالا کر دیا۔ منقول ہے کہ اس کے بعد حضرت مویٰ عله الملام دن میں بزار بارخاک پر لیٹا كرتے تھے حصرت قطب الدين وشقى فرماتے بين كدليٹنا خاك ميں ندتھا بلكداس سے عالم ارواح ميں تنفس اورروح کی روحانی خاک برلیثنام ادبے اور یہ لیٹنا بندے کا کسب ہے، اس لیٹنے کو وی جانتا ہے جو عالم ارواح میں ہواور جواس کاطریقہ جانتا جا ہے وہ اس کے جانبے والوں سے حاصل کرے۔

درج بالا احادیث اور حقائق کوئیشِ نظر رکھا جائے تو بیعت کی مشروعیت اور افادیت ظاہر ہوتی ہے اور

انہی وجوہات کی بناپرمشائع کمبارنے بیعت کواہل الله کے لئے ضروری قرار دیا ہے۔

" تربيت العثاق" ميں ہے كەحفرت قطب الدين دشقى مدينه منوره ميں روضة اقدس يرم اقب ميے كه خواجدنور محمد مجھنجھاوی جو حضرت کے پیر تھے، روضہ کے اندر سے نمودار ہوئے اور آپ کے سر پر دستار باندھی اور فرمایا کتم قطب مکہ ہو،اس کے بعدایک بزرگ جوچالیس سال سے دہاں مقیم تھے آئے اور فرمایا کم مبارک

موادر فر مایا جس نے آب کے سر بردستار با ندھی وہ آپ کے بیری شکل میں خودرسول خداستان ایسی سے -

9\_حضرت مس الدين سيالوي كي ولاكل

مراةُ العاشقين ميں بے كه حضرت سالويٌ فرماتے بيں كه بيعت دوسم كى ہے، بيعت جہاد جسے كه بيعت رضوان تی جس کاذ کرقر آن میں اس طرح آیاہے۔

" يقيناً الله تعالى ان مومنول سے رامنى موكيا لَقَدُ مَهِي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُمَامِعُونَكَ جبده بعت كررب تق بالمالية إلى المالية تَحْتَالشَّجَرَةِ (الْتِحْ:١٨)

دومری بعت توسے، معے رسول خدام اللہ نے مارکرام سے ادام اور نوای کی رعامت کرنے کا وعده ليا - ايك مرتبه آب سالي تيم في الم

ا درخت کے شخا'۔

mariat.com Marfat.com بَابِعُونِيْ أَنْ لا تُشُوحُوا بِاللَّهِ شَيْعًا "جمعت الله ي بيعت كردكم الله ك ماته كي كوثريك نافرادك" \_

حفرت من الدین سیالوی نے مراؤ العاصقین میں درج ذیل حدیث کاذکر کیا ہے جس سے سی طاہر ہوتا ہے کہ اہل الله منظم اللہ منظ

حضرت شمس الدین سالوی نے فرمایا فنا فی اشتی سے کہ مریدائے تی کی وات میں اس طرح وور بیس مطرح وور بیس مطرح وور بیس مطرح کے بیس مطرح کی میں موجوں کے بیس میں موجوں کے بیس کے کہا تی کی حرکت و سکون کو اپنائیس پیر کا سمجھے بلکہ پیروم بدکی صورت ایک جیسی ہوجائے ۔ فرماتے ہیں کہ شہاب الدین سپروردی اور ان کے مرید بہا والدین سپروردی دونوں جب ایک جگہ بیٹھتے تو لوگ دونوں میں میں خرم سے تھے ۔ ان کا درجہ اتحاداس قدر بلند ہوگیا تھا کہ دونوں کی شکل اور صورت بھی ایک ہوگئ تھی ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مرید صادق کو انجی صاحب پیرے آئے طاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بیر کی امداد ہروت مرید کو بہتی رہی ہے ۔

رستِ پیر از غائبال کوتاہ نیست دستِ او جز قبضهُ الله نیست (۱-۳۱۲) (دوروالول سے پیرکا ہاتھ کوتاہ نہیں،اس کا ہاتھ اللہ کے قبضے کے علاوہ نہیں ہے۔)

راقم الحروف نے خزید کرم کامطالعہ کیا ہے، اس میں حضرت استمیل شاہ صاحب کے متعلق بیروایت نقل کی گئی ہے کہ تقییم ہند کے وقت کی شخص نے حضرت استمیل شاہ صاحب کو بین خبر دی کہ ان کا فلال مرید ہندوستان میں کافروں کے ہاتھوں قتل کردیا گیا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ بین خبر غلط ہے اور وہ شخص انجی زندہ ہے لوگوں نے خبر کی دریک پر اصرار کیا تو فر مایا یہ کسے ہوسکتا ہے کہ میرام ید ہواور جھے اس کی موت کا علم منہ ہوسکتا ہے کہ میرام ید ہواور جھے اس کی موت کا علم منہ ہوسکتا ہے کہ میرام ید ہواور جھے اس کی موت کا علم منہ ہوسکتا ہے کہ میران اللہ مالی ایک منظم کود کھے سے ایک معربی کی معربی کے معربی کہ میں اس طرح محود جائے کہ مرید خدا تعالی اور رسول اللہ مالی کی ایک مظمر کود کھے سے یہ جیسے مول ناروم نے فرمایا ہے۔

کر تو ذات پیر را کردی قبول ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول (اگرتو پیرکوقبول کرلے، تواس کا ذات میں خدا اور رسول بھی شامل ہوتے ہیں۔) کر جدا بینی زحق تو خواجہ را مم کئی ہم متن وہم دیباچہ را کر اگرتوا پینے خواجہ کوذات تی سے جداد کھے گا، تو تو دیباچہ کے ساتھ متن بھی کم کردےگا۔) حضرت من الدين سالوي في فر ما بي كه جروقت تقور في مي ريخ عضاني خطرات اور شيطاني وسواس سرباني ملتى به حوق البيرى ذات كناجول كي مقابل مين ايك ذهال ب جس كي موت جوك مريدكو كناجول برجمت نبيس برق في دكراورتصور في المي منزل مقصود كوجلد به جاتا به مريدكو كناجول به بزاد اربعين رسد مست شراب عشق به يك آه مي رسد (×) جائ كه زايدال به بزاد اربعين رسد

١٠ \_عبدالومًاب شعراني ٌ كااستدلال

(كتابول سےراوطریقت ممكن نبیں)

موصوف کی طرف سے انوار قدسیہ میں شیخ کائل کے وجوب براستدلال قائم کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اندرونی نجاستوں کا دور کرناواجب ہے۔ پس ظاہر ہے کہ ان نجاستوں کے دور کرنے کاطریقہ واجب ہوگااور ان نجاستوں کے دور کرنے کے لئے سوائے اتباع شیخ کے کوئی طریق نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں۔

وَلَوْ تَكَلَّفَ لَا يَنْفَعُ بِغَيْرِ شَيْخِ وَلَوْ حَفِظَ " آدى اگرخود بخودا بي اصلاح كرنے لگے تو الله تكلیف الله عَیْرِ شَیْخِ وَلَوْ حَفِظَ الله عَیْرِ شَیْخِ وَلَوْ حَفِظَ الله عَیْرِ شَیْخِ کِی فائدہ نہ ہوگا اگر چہ بزاروں الله کِتَابِ

(الوالفيض سېروردي،الفقر فخرى:١٦١) كتابين حفظ كرك'-

کلیات باقی بالله میں یوں ہے۔ در کنز د ہدایہ نتوال دید خدا را در صفح دل میں کہ کتاب بہ ازیں میت (کنزادر ہدایہ کی کتابوں سے دید اللی حاصل نہیں ہوسکتا، ول کے صفح کود یکھوکداس سے بہتر کتاب اور کوئنہیں۔)

> marfat.com Marfat.com

مقام شوق بے صدق و یعیس غیست یعیس بے صحبت روح الایم غیست مقام شوق ہے مدت و المح

(شوق كامقام بغير صدق اوريقين كنبيس آتا، اوريقين صحبت جرئيل (يعن فيخ ) كے بغير مكن نبير \_)

مد کتاب و صد ورق در نار کن روئے دل را جانب دلدار کن (سوکتا بین اور سینکردوں) کی طرف کرلو) (سوکتا بین اور سینکردوں) دیں اور نظر دیں اور نظر دیں اور نظر دیں اور نظر دیں اور نظر

(پ\_ئ:۵۲۸)

(اے بے خبرادین کو کتابوں میں تلاش نہ کر علم و حکمت تو کتابوں سے ل سکتا ہے مگردین نظر ہے مات ہے) نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا (اکبراللہ آبادی)

صد کتاب آموزی از اہل ہنر خوشر آل درے کہ گیری از نظر

(الل ہنرے (بیٹک )سینکڑوں کتابیں پڑموں کیناس سے بہتر درس وہ ہے جو کسی بزرگ کی نظرے ملے)

ہر کے زال ہے کہ ریزد از نظر ست می گردد بانداز دگز (ج۔ن:۹۱)

(جس کی نظرے شراب طاہر ہو، وہ ایک ادر ہی انداز سے انسان کومست کردیتی ہے۔)

ور کنی خدمت نخوانی یک کتیب علمہائے نادرہ یابی زجیب (۲-۱۹۵) (اگرتم بزرگول کی خدمت اختیار کرواور ایک بھی کتاب نہ پڑھو، تو تنہیں نادرعلوم ان کے گریبان سے ملیں کے )

اا حضرت تو کل شاہ صاحب کے ارشادات

" ذکر خیر" میں ہے کہ کی نے حضرت توکل شاہ صاحب سے پیرادر مرید کے ایک دوسرے پرحقوق کے متعلق دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا کہ مرید ہونے کا سب سے پہلا فائدہ سے کھم مدے دین اور د نیادی کا موں میں الله کی حفاظت شامل حال ہوجاتی ہے اور جب مرید پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے واس کی ہر چیز کا مالک اس کا بیر ہوجاتا ہے جتی کہ گھر بار، دھن دولت جوم یدگی ملک میں ہوسب پیشوا کی ملک ہوجاتی ہے۔ گویا مرید کی حالت سے ہوتی ہے" مردہ بدست زندہ" (حضرت ابو بحرصدیتی رض الله مند نے فرمایا ہے کہ اگر کے کو یا مرید کی حالت سے ہوتی ہے" مردہ بدست زندہ" (حضرت ابو بحرصدیتی رض الله مند نے فرمایا ہے کہ اگر کے کو کی سے محت ہے تو محت کرنے والا اپنی محت میں جب بی سیا ہوتا ہے کہ مجبوب جا ہے واس کا سارا مال لے جائے اور اے اس کو کی اعتراض شہو۔)

جب معزت توكل شاه صاحب عصريد كے حقوق كے متعلق دريانت كيا كيا تو آپ يدى كر بہلے تو

فاموش ہو گے اور بہت دریتک گردن جماع بیٹے رہے چرفر مایا چر برمر یدکا جوت ہو ہی معلوم ہوگیا

ہے۔ وہ یہ کہ پیرمر ید کے واسطے جان کی کے وقت اللہ سے دعا کر سے اور مدد کرے کہ مرید کے دل میں ذکر
اللی جاری ہو جائے اور اگرمرید پر بے ہوٹی طاری ہوتو نور کی جیلی وار دکھرے تا کہ علم تو حید حاصل ہو جائے اور
شیطان کے دھو کے سے بچائے کہ وہ ایمان نہ سلب کر لے۔ دو سرے یہ کہ مشکر کیر کے سوال وجواب کے وقت
الله تعالی سے جواب میں آسانی یا معافی کرا دے بلکہ اس وقبت پیری روح پاس موجود ہوتی ہے کہ وہ گھرانہ
جائے۔ تیسرے یہ کہ بل صراط پر مرید کی مدد کر سے اور کی شیار کی شفاعت میں داخل کر سے اور
جنت میں پہنچا دے۔ یہ سب پھھان مریدوں کاحق ہے جو پیشوا سے مجبت رکھتے ہوں اور ان کے وظائف پر
پابندی کرتے ہوں اور ان کے ارشادات پڑھل کرتے ہوں ، کین جومرید پیشوا کی ذات میں فنا ہو ہے ہوں ان

حضرت توکل شاہ صاحب فرماتے ہیں مرید کو تھا ان کے بیش میں کو تاہی خدشودی ورضا کو اپنا اصل مدعا سمجھاورا گر بیشواا ہے مقام ہے گرجائے تو بھی اس کی خدمت میں کو تاہی نہ کرے۔ آب نے ایک روایت بیان کی کہ ایک پیشوا ہے کو کی فلطی ہوگئی اوروہ ولایت ہے گر کیا گراس کا ایک مریدائی خدمت میں اگر باجب پیشوا نے ہو چھا کہ اب جب کہ میں اپنے مقام ہے گر گیا ہوں تو پھر تو میری خدمت کیوں کر دباب ہوں اور دور کی کا ایک میں بات تو ہے کہ تو ہے کا در دازہ ابھی کھلا ہے، شاید آب کی تو بی تو یہ تول ہوجائے اور دور کی وجہ سے اللہ تعالی تک پہنچا دیا ہے ایک این احسان کا بدلہ جھے اللہ تعالی تک پہنچا دیا ہے ابھی این احسان کا بدلہ جھے سے ادا میں گریہ کنیاں ہوں۔ میں خدا کے دربار میں گریہ کناں ہوں کہ خدایا میرے پیرکو پہلے سے ذیا دہ درجہ عطافر ما۔

جولوگ بیعت کے قائل نہیں وہ ندکورہ بالاتمام نعتوں سے محروم رہتے ہیں چہ جائیکہ ان کو کمی بزرگ سے اس قدر برکات حاصل ہوں۔اہل اللہ نے ان ہی وجو ہات کی بنا پر بیعت کرنا ضروری خیال کیا ہے۔ ۱۲۔ایک عقلی ولیل

جب کوئی جزک ایک برتن مے دوم ہے برتن میں نعقل کرنامقصود ہوتو جس برتن ہے اس جز کوڈ الا جائے گادہ او برکیا جائے گا اور جو خالی ہے اس کو نیچ کیا جائے گا۔ ایسا کیے بغیر خالی برتن کا بحرنا مکن نہیں۔ فیضان الحی کے حاصل کرنے کے لئے ایک برتن کو او پر اور دومزے کو نیچ کرنا ضروری ہوگا۔ یکی اصول پیراور مرید کی حیثیتوں کا تعین کردیتا ہے۔ پیراٹی او جانہیں کرواتا پاک اس کے مقام کا احر ام لازی ہے اور روحانی فیضان

> martat.com Marfat.com

## لينے كے لئے اپن ول كے برتن كوئے كے ول كے فيچ كرنا موتا ہے۔

١٣ - بركام كي طرح طريقت مين استادكا مونا

الله تعالیٰ تک رسائی عاصل کرنا تو ہوی چزہے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام سیمنے کے لئے اور دنیادی تعلیم کے لئے سینکو دن استادوں کی شاگر دی کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو مدِنگر رکھتے ہوئے یہ کہ جاسکتا ہے کہ دنی اور دوحانی کاموں کے لئے ماہرین کی محبت ونیاوی کاموں سے بھی زیادہ ضروری ہوگ ۔

کیایہ کام اتنائی آسان ہے کہ چند کتابوں اور چندا کیے معمولی استادوں سے بیکھ کر اس پر کفایت کی جاسی جی ایسان مشہور کر دی ماری کے جب قرآن اور حدیث موجود ہے تو کی استاد کی ضرورت نہیں۔ اس سے ان کا مقصد میں تا کہ دوحانی سے کہ جب قرآن اور حدیث موجود ہے تو کی استاد کی ضرورت نہیں۔ اس سے ان کا مقصد میں تا کہ کی ان ان کی تعلیم کو مفقود کر دیا جائے تا کہ مسلمانوں کی آنے والی تعلیم میں تو انسان کو ان چیز دن سے واسط پڑتا اس بات کوشلیم کرنے والے مسلمان پہنیں جائے کہ دوحانی تعلیم میں تو انسان کو ان چیز دن سے واسط پڑتا اس بات کوشلیم کرنے والے مسلمان پہنیں جائے کہ دوخانی تعلیم میں تو انسان کو ان چیز دن سے واسط پڑتا متعلق تھر مصنات باری تعالی کے متعلق تھر مصنات باری تعالی کے متعلق تھر مصنات باری تعالی کے متعلق تھر مضات باری تعالی پر خور ، رسولوں اور ہز رگوں سے فیوش و برکات کا حصول ، مراقی کرف ادر الہام وغیرہ چینا پیائی باتوں کے لئے تو بعایت اولی را ہمرکی ضرورت ہوتی ہے ، سنت اللی بھی بہی ہے دوغیرہ چینا پیائی باتوں کے لئے تو بعایت اولی را ہم میں موٹ نر مایا ہے۔ الله تعالی نے اپنی کی باتوں اور میفوں کے ساتھ مُعقمان کتر کی معمورٹ فر مایا ہے۔

جولوگ یہ کہتے ہیں کہ آئ جب کہ ہمارے پاس کمل ہدایت قر آن اور سنت کی شکل میں موجود ہوتو کی مختص کی رہنمائی کی کیا ضرورت ہے تو ان لوگوں کے جواب میں کپتان واحد بخش سیال نے اپنی کتاب "مشاہدہ خی" میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کا یہ استدلال غلط ہے کیونکہ آگر میرضیح ہوتا تو قر آن میں صادقین کی محبت اختیار کرنے کا تھم نددیا جاتا۔ احادیث میں شخ کے فضائل اور ان کی ضرورت برزور نددیا جاتا اور ندی مصلحہ محبت اختیار کرنے کا تھم نددیا جاتا۔ احادیث میں شخ کے فضائل اور ان کی ضرورت برزور نددیا جاتا اور ندی محل ہے کہ محبت اور انکہ اللہ بیت کی اقتداء کی تاکید کی جاتی بلکہ قر آن وحدیث کو کائی سمجھا جاتا کی رہنیں کیا گیا۔ محبت جامل کرنے کہتا کیدگی گئی ہے۔

یادر ہے کہ جس طرح محابہ کرام نے رسول الله منٹی کیا ہے محبت کے ذریعہ فیض اخذ کیاای طرح آپ منی الھ ملیہ دہلم کے وصال کے بعد حضورا کرم منٹی کی آئی ہم کے خلفا وادر جانشینوں نے تابعین کوالی ہی تعلیم دینے کی ضرورت محسوس کی ادر بنابریں تابعین نے تع تابعین کودی تعلیم دینے کی کوشش کی۔

مها \_روح کےعلوی اور سفلی حصہ میں تو از ن کرنا

اس كتاب من بيان كيا حميا ب كمانسان كي روح عالم بالاك ووحسول سے كزرتى ب، او پروالا حصه عالم

امریس ہوتا ہے اور نچلا حصد عالم خلق ہیں ہی رہتا ہے۔ انسانی بدن بھی چونکہ پورے عالم کانمونہ ہے چنا نچہ بدن
میں ناف سے او پر والا حصد عالم امر کی طرح ہے اور نچلا عالم خلق کی شل ہے۔ نچلا حصہ خلی کہلاتا ہے۔ روح کے
سفلی حصے کامر کر لطیفہ نفس ہے اور روح کا وہ حصہ جو عالم امریس ہوتا ہے علوی حصہ کہلاتا ہے، اس کامر کر لطیف کر میں ہے جس طرح سوار کو اپنی سواری کے او پر ہونا ضروری ہے اس طرح طریقت میں سفلی حصے کو مغلوب رکھنا
پڑتا ہے اور علوی کو غالب رکھنا ضروری ہے۔ عالم امروالے حصے کی کمزوری طریقت کی راہ میں رکاوٹ کا باعث
بنتی ہے اور میکام سالک خوذ نہیں کرسکتا ہے شخ کا کام ہے کہ اپنی توجہ سے دونوں میں قوازی قائم کرے۔

حضرت مجددالف ٹائی فرماتے ہیں کہ قلب عالم خلق اور عالم ارواح کے درمیان برزخ ہے۔ کویا قلب کا نصف حصہ عالم خلق سے ہے اور نصف حصہ عالم مراداح سے ہے اور عالم خلق والے نصف حصے کو پھر نصف کریں تو معاملہ عضر ہوا وہوں پر جاپڑے گاجو عالم عناصرار بعد ہے نبیت رکھتا ہے۔ جو خص اس کی گرفتاری میں ہوا ہے ہوا وہوں کے موال نہیں ہوتا۔ پہلے قلب کا سے جو تھا حصہ طے کیا جائے تو مقام فنا حاصل ہوتا ہے، یعنی محاجه اس و واوہوں کو تم کیا جائے اور باتی تین حصے بعد میں طے ہوں تو واصل بالله اور باتی تین حصے بعد میں طے ہوں تو واصل بالله اور باتی تین حصے بعد میں طے ہوں تو واصل بالله اور باتی مالله سے ملقب ہوتا ہے۔

حضرت مجددالف ٹائی مرائے ہیں کہ جب سیری ابتداء عالم امرے ہوتو سالک اپنا اندرا کی لذت اور طلاوت پا تا ہے جوجذ بداور کشش کا ہراول دستہ ہاوراگر بیا ٹر بیدا نہ ہوتو اس کی وجہ یہ وتی ہے کہ سالک میں عالم امر عالم خُلق کی نبعت کزور ہے اور یہ کزوری راہ کی رکاوٹ بنتی ہاور بیاس وقت تک رہتی ہے جب تک عالم امر عالم خُلق پی غلبداور قوت حاصل ندکر لے اور معاملہ برعس نہ ہوجائے۔ اس کزوری کا علاج جب کہ کمل تقرف والامر شد پورے تقرف سے کام لے نقشہندی سلطے کے علاوہ اس کا علائ سے کرتز کئے سے کہ کمل تقرف والامر شد پورے تقرف سے کام لے نقشہندی سلطے کے علاوہ اس کا علائ ہو ہوتا گئی دند کہ استعداد کے ناتھ ہونا عہا۔ حوصلہ ہار کر راہ والے بھی اس بڑا ہوجاتے ہیں۔ اس کا علاج کوشش اور تو جہ مرشد ہے ہوجاتا ہے۔ حوصلہ ہار کر راہ والے بھی اس بڑا ہیں جتال ہوجاتے ہیں۔ اس کا علاج کوشش اور تو جہ مرشد ہے ہوجاتا ہے۔ حوصلہ ہار کر راہ والے بھی اس بڑا ہوجاتے ہیں۔ اس کا علاج کوشش اور تو جہ مرشد ہے ہوجاتا ہے۔ حوصلہ ہار کر راہ وسلوک چھوڑ نہیں دینا چا ہے۔ لیفش او قات تو تصور شیخ ہے بہت ہے معاملات درست ہوجاتے ہیں۔

حضرت مجد دالف وانی " کوطریقت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آپ کے فرمان کے مطابق روحانی زندگی کی رکاوٹوں کا علاج مرشد کی مدد کے بغیر نہیں ہوسکتا، البذابیعت کرنے کا جواز درج بالاحقائق سے واجب موجاتا ہے۔

> marfat.com Marfat.com

#### ۱۵۔وہ کمالات جوطریقت کے ساتھ مخصوص ہیں

اس جگدان مخصوص کمالات کاذکر کیا جار ہاہے جن کا طر تیقت کی راہوں کے علاوہ دستیاب ہوناممکن نہیں۔ اس منمن میں صرف ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جو ضرورت شیخ پر استدلال، طریقت پر مشائخ کبار کا اظہارِ خیال اور تصوف کے تعارف کے مضامین میں بیان نہیں کی سکئیں۔طریقت میں جن باتوں کوزیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ حب ذیل ہو۔

## ليصحبت كاراسته اختيار كرنا

معجت کوطریقت میں اولیّت کا مقام حاصل ہے۔ درج ذیل تشریحات کے مطالعے کے بعد اس حقیقت کو سمجمنا کوئی مشکل بات نہیں رہتی کہ اہلِ طریقت نے معجت کے اختیار کرنے پر اس قدر اصرار کیوں فر مایا ؟

# ا محبت کوجمله خصائص پرفوقیت حاصل ہے

 ہوتا ہے کہ محبت کو اُم الخصائص مقرر فر مایا۔ آخر محبت میں ضرور کوئی ایسی خوبیاں مخفی کردی گئیں ہیں جس نے اس کو جملہ خصائص سے متاز بنادیا۔

494

ii ـ کوئی عبادت صحبت کی ہم بلے ہیں

محانی صرف وہی ہوسکتا ہے۔ جس نے حضورا کرم میں گھیت حاصل کی ہوخواہ وہ ایک لیے کے لئے ہی کے والسلام کیوں نہ ہو۔ جوفحض رسول الله میں ہوئی آبا اور آب برایمان لاتے ہوئے ایک بار کھر ویا السلام علک یارسول الله میں ہوئی ہوگیا اور صحافی کی وہ شان ہے۔ جس کی بلندی کوکوئی ہوے سے ہوا عابد، ذابع فظی اور غوث نہیں ہی تھی سکتا ہو گھول سال رات دن عبادت میں لگار ہے، محانی کے درجے کوئیس بھی مسلکا۔ حضرت شیخ عبدالقا در جیلائی رہے الله علی سال رات دن عبادت میں لگار ہے، محانی کے درجے کوئیس بھی مسلکا۔ حضرت شیخ عبدالقا در جیلائی رہے الله علی سے کہ بعض لوگ حضرت امیر معاویہ کے متعلق زبان طعن دراز کرتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ امیر معاویہ کا درجہ عام محابہ کرائم سے بلند ہے، آپ نے بہال تک دراز کرتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ امیر معاویہ کا درجہ عام محابہ کرائم سے بلند ہے، آپ نے بہال تک فرا ما کہ اگرائی معاویہ (کے جہاد پرجانے والے) گھوڑے کے سمول سے اڑنے والی خاک میرے واکن پرطائے تو بھے اسے جنتی ہونے کا یقین ہوجائے گا۔

iii-اولیاء کی صحبت ریاضت سے بہتر ہے

اپ طور پر عاصل کرده علم کی حیثیت اس علم کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں رکھتی جو عارفان حق کی وساطت سے حاصل کیا گیا ہو۔ عارف بالله راہ طریقت کی اور پنج نیج سے کمل واقفیت رکھتے ہیں اور سالکین کی باسانی تربیت کر سکتے ہیں۔ عارفانِ راہ طریقت کی سالوں کی راہ کو مہینوں اور کبھی مہینوں کے سٹر کو چند کھات میں مطے کرواد سیتے ہیں۔ یہ بات مشہور ہے کہ حضرت بلص شاہ کوان کے پیر حضرت عنایت شاہ نے جب وحان کی بنیری کوایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ پر لگایا تو فر مایا ' بلھیا دل واکی سمجماواناں ایت موں پٹیاتے اُستے لاوناں' ایعنی اہل طریقت اتن دیر میں مرید کے قلب کی حالت کو بدل دیتے ہیں۔

حضرت مجدد الف الني "فرماتے ہيں: آئ اس دولت كا حاصل ہونا اس طريقہ عاليہ كے ساتھ توجدادر افغاص پر دابسة ہے جو برى برى خت رياضتوں اور مجاہدوں ہے اس قدر حاصل نہيں ہوتی جو يہ بررگ ايک می محبت ميں بخش دیے ہيں اور جود دسر ہے طریقے کے لوگوں کو نہایت ميں جا کر حاصل ہوتا ہے۔ ان بزرگوں كا طریقہ محابہ کرام كا طریقہ ہے ان کو خر البشر من النہ ہے کہ کی می محبت ميں وہ كمالات حاصل ہوجاتے ہے جو اوليائے امت كو نہایت ميں شايد ہى ميسر ہوں اور يكى انتذاء ميں انتہا كے درج كرنے كا طریق ہے۔ اوليائے امت كو نہايت ميں شايد ہى ميسر ہوں اور يكى انتذاء ميں انتہا كے درج كرنے كا طریق ہے۔ (كمتوبات وفتر اول حصد دوئم كمتوب ۹۰)

حضرت مجدوره الله عليه ( مكتوب ١٣٢ وفتر اول حصد سوئم بن ) فرمات بن : فقراء ك محبت اوراس كرده

marfal.com Marfat.com ے نبعت رکھنا خدا تعالیٰ کی ہوئی اقعت ہے۔ جق سجا شعالیٰ اس پراستعامت فرائے۔ خلیفہ خواج مجر ہا ہم کھی از بدۃ الفایات میں فرائے ہیں کدا یک عالم دین صفرت مجد والف کافی رہۃ الله یکی زیارت کے لئے آئے اور پر کھ دریا تک مفرت کی خوات میں ہیٹے دہے لیکن مفرت مجد والف کافی رہۃ الله یا نے بہت دریا تک سکوت فر با یا اور کلام سے اجتماع کیا ، میں ہیٹے دہے کی مفر سے کہا کہ ہیں آ ہے ہے خیف صاصل اور کلام سے اجتماع کیا ، میں اور کلام سے اجتماع کیا ، میں فر با یہ البندا ہیسے آیا تعاویے ہی واپس صار باہوں۔ جب مختم کو میازی خاموثی سے فیمن صاصل نہ ہوسکا اس کو مضرت کو یہ باند کو میں ہوئی تو آ ہے نے فر بایا جس محفی کو میازی خاموثی سے فیمن صاصل نہ ہوسکا اس کو ممارے کو یہ بات ہوں کہا ہوگا ہے کا مقام کا قول ہے '' سایہ رہبر ہمارے کا میارہ اور ایس کی کہاں یہ کہنا نفع کے اعتبار سے ہے کہونکہ مرید کو فرکور ( لیمن الله ) کے ساتھ ابھی کامل مناسبت حاصل نہیں ۔ ( مکتوبات ) اس لئے کہا جا تا ہے کہا ہوا تا ہوا تا

اس سلسلے میں مشائخ کے اقوال بے حدو بے شار ہیں جن کا یہاں بیان کرناممکن نہیں اس بیان سے معلوم ہوا کہ بذر بعیہ شیخ اپنے دل کی حالت کو بدلنا سوائے راوطریقت پر چلنے کے ممکن نہیں۔اس کے بعدوہ با تیں دی جارہی ہیں جو بیعت کے بغیرممکن نہیں۔

## iv محبت سے اخدِ فیض کی تقسیم

مثل مشہور ہے کہ انسان کی پیچان اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ کستم کے لوگوں کے ساتھ محبت اختیار کرتا ہے۔ صوفیائے کرام کا تول ہے کہ انسان خواہ کس قد رعالم فاصل متی پر ہیز گاری کیوں نہ ہووہ محبت سے متی نہیں۔ پیغیران تی بھی الله تعالیٰ کے ساتھ محبت کے محتاج تھے۔ حضرت امام ایوصنیفہ جوائمہ اربعہ میں اعلی درجہ رکھتے تھے اور بچا طور پر امام اعظم کہلانے کے حقد اربی وہ بھی حضرت بہلول دا تا اور دیگر اولیاء کی محبت میں اس مقصد کی بحیل کے لئے صرف کئے۔ میں بیشیفا کرتے اور ابنی زندگی کے آخری دوسال انہی کی محبت میں اس مقصد کی بحیل کے لئے صرف کئے۔ آب کھا کرتے تو را بی زندگی کے آخری دوسال انہی کی محبت میں رہتے اور این بروت تو نعمان ہلاک ہو جات میں اس مقصد کی بیاد جو دبشر جاتا۔) حضرت امام احمد بن شرک ہو تھے میں رہتے اور این بروٹ امام ہونے کے باوجو دبشر حاتی دوسال نہ ہوئے کے باوجو دبشر حاتی دیا دہ مامل ہے۔ اس طرح ابوعم ان بہت بڑے نقیہ تھے اور حاتی کہ کہ بشر رہت الله علی کو خدا کی معرفت جھے خلا مانہ چاتے۔ جب لوگ ان سے اس احرام کا سبب پوچھے حاتی دیا دہ حاصل ہے۔ اس طرح ابوعم ان بہت بڑے نقیہ تھے اور جامعہ منمور میں درس دیے لیکن جب حضرت بیا ( سب سے اس حاتی طرح ابوعم ان بہت بڑے نقیہ تھے اور جامعہ منمور میں درس دیے لیکن جب حضرت بی ( سب سے ) درس دیے تو لوگ ان کے درس کو چھوڑ کر جامعہ منمور میں درس دیے لیکن جب حضرت بی ( سب سے ) درس دیے تو لوگ ان کے درس کو چھوڑ کر

صحبت شخ چونکہ صحبت صالح کے متر ادف ہاں گئے ایے لوگوں کی محبت میں پر ہنے کا کم ہے کم فائدہ
یہ تو ہوتا ہے کہ مرید بری صحبت سے فی جاتا ہے اور اس سے بڑا فائدہ یہ کہ وہ نیک صحبت میں نیک تربیت حاصل
کرتا ہے۔ ان کی صحبت سے جو معارف حاصل ہوتے ہیں وہ ایک طویل گفتگو کے مختاج ہیں۔ مولانا روم من مربات ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ مرید جب شخ کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا شخ اپ الفاظ کے ہمراہ نور بھی ارسال کر دیتا ہے فرماتے ہیں کہ مرید جب شخ کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا شخ اپ الفاظ کے ہمراہ نور بھی ارسال کر دیتا ہے چنا نچیان کے منہ سے نکلا ہوا کلام سامعین پر مختلف اثر رکھتا ہے۔ بی وجہ ہے کہ الله کے بندوں کے منہ سے نکلا ہوا کلام سامعین پر مختلف اثر رکھتا ہے۔ بی وجہ ہے کہ الله کے بندوں کے منہ سے نکلا ہوا کا م سامت منہ سے نکلا ہوا کا م سامت میں اس کی طرح نہیں ہوتی ۔

شیخ نورانی زرہ آگہ کند بابخن ہم نور را ہمرہ کند (۵-۲۵۳) (شیخ نورانی راہ خداے آگاہ کرتا ہے اورا پنے ارشادات کے الفاظ کے ہمراہ نور بھی ارسال کرتا ہے۔) مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی پیرکواپنی اصلاح کے لئے اختیار کرلوتو پھراس کی اتباع کروجیسے

حضرت موی علیاللام حضرت خضر علیاللام کے زیرِ فرمان ہو گئے تھے۔ چوں گرفتی پیر ہیں تشلیم شو ہمچو موٹل زیرِ حکم خضر رو(۱-۱۱)

(جبتم پیرکواختیار کرلوتو سرتسلیم نم کردو، جس طرح حضرت موئ حضرت خفر کے حکم کے تابع ہوگئے تھے) حضرت داؤد طائی " اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود حضرت حبیب عجمی کی محبت میں رہتے تھے کیونکھ باطن کی اصلاح کے لئے بیضروری تھااور حضرت حسن بصری تو حبیب عجمی کے استادیمی تھے، مگر حضرت حبیب

یا من استان سے سے سے دون ما اور مرح میں اور میں دل کوسفد کرتا ہوں۔ عجی حضرت حسن بھری رہ الله اللہ کوفر ما یا کرتے تھے کہتم کاغذ ساہ کرتے ہواور میں دل کوسفد کرتا ہوں۔

مولا نارومؓ نے محبت کے اختیار کرنے کے لئے بہت کلام کھیا ہے چنداشعار ملاحظ فرمائیں۔ مولا نارومؓ نے محبت کے اختیار کرنے کے لئے بہت کلام کھیا ہے چنداشعار ملاحظ فرمائیں۔

چونکہ دستِ خود بدستِ أو نبی پس زدستِ آکلاں بیروں جی (۵۰۹) (جبتم اپناباتھاس کے ہاتھ میں دو مے، پھرتم محراہ لوگوں کے ہاتھ سے باہرنگل جاؤگے۔)

رمير راه طريقت آل بود كو به احكام شريعت ى رود (x)

(ربيرراه طريقت دى بوتا ہے، جواحكام شريعت كاخود مي پابند بو)

mariai.com Marfat.com

مظلوة، جامع صغيراور كوز الحقائق مين حديث شريف بك

اَلْوَحُدَةُ خَيْرٌ مِّنُ جَلِيْسِ السُّوُ وَ يَعَىٰ برے كَ مَحِت مِن بَيْضے تِهَالَى بهتر ب وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِّنُ وَحُدَةٍ اورصالح بم مجلس آدى تَهَالَى سے بهتر ہے۔

خلوت از اغیار باید نے ز یار پوشیں بر دے آمد نے بہار(۲-۱۷)

( تنها كى غيروں سے چاہئے اپنے يار ہے نہيں، پوتتين موسم سر ماکے لئے ہوتی ہے بہار کے لئے نہيں۔ )

صحبتِ صالح ترا صالح کند صحبتِ طالح ترا طالح کند(۱-۱۰۲) (اچھول کی محبت تھے اچھا بنادیگی ہے، برول کی محبت تھے برابنادیگی ہے۔)

دور شو از اختلاطِ یارِ بد یارِ بد بدتر بود از مارِ بد (برےدوست کے میل جول سے دوررہ، کیونکہ برادوست زہر ملے سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے۔)

مار بد جانے ستاند اے سلیم یار بد آرد سوئے نار جَجِینم (۲۲۹ ۵) (زہریلاسانپکائے سے جان لے لیتا ہے، اور براسائقی جہنم کی آگ کی طرف لے آتا ہے۔)

( نبی الله الیالیم کے دین کے دشمن کو کا نتا سمجھو، اسے منبر پر جگہ نید دو پھانسی کے شختے پر چڑ ھاد د \_ ) بیر سر میں ہے۔

اے خنک آل مردہ کز خود رستہ شد در وجودِ زندهٔ پیوستہ شد (۱-۱۷۸) (مشندارہوہ مردہ (دل) جو کی مردہ (دل) کے پاس بیٹھے،اییا شخص مردہ ہو گیااور حقیقی زندگی ہے

محروم ہو گیا۔)

یک زمانے صحیب با ادلیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا(۱۰۱) ( کچھ صدادلیاء کی صحبت میں بیٹھنا سوسالہ بے ریاا طاعت سے بہتر ہے۔)

ب- كتاب اور حكمت كي تعليم شيخ كامل كے بغير ممكن نہيں

Marfat.com

اس کے علاوہ روحانی مقامات ہے آگاہ کرنا، سیرالی الله، سیر فی الله کی منازل ہے آگاہ کرنا، مرید کود شوار گھاٹیوں ہے گزارنا، شیطان کے ہتھکنڈوں ہے بچانا اور باطنی قلوب ہے مریدوں کے دلوں کوسرشار کرنا، لطائف ست ہے ذکر کوجاری کرنا، فنا اور بقاء کی کیفیات ہے آگاہ کرنا، ایک راہ دان، راہنما اور بیرکائل کے علاقہ ممکن نہیں جولوگ سلسلہ بیعت کے خالف ہیں وہ ان تمام روحانی مراتب ہے نہ صرف محروم ہیں بلکہ ان کی قدر و قمت اور معارف ہے ہمی ہے ہمرہ ہیں۔

ابن تيبة كے شاكر د حافظ ابن فيم كى مشہور كتاب" كتاب الروح" ميں انبول نے ايے بہت سے

Marfat.com

واقعات نقل کے ہیں جس میں آنخفرت منی الفطیہ بنم کا اپ مزار مبارک میں بیٹے ہوئے اُمت کے حالات کے واقف ہونا اور ان کی اصلاح فر مانا ثابت ہوتا ہے۔ ای طرح آپ کی اُمت کے اولیا ہے کرام آج ہی لوگوں کی ایسے طریقے سے راہنمائی کرتے ہیں اور اس نبست کواوی نبست کہا جاتا ہے۔ یہ بات معروف ہے کہ اولیا ہے کرام کے مزاروں سے آج بھی لوگوں کوفیفی ملتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی" ، بابافرید ہی شرکت کی اور حضرت نظام الدین اولیا ء وغیرہ کے چلے اب بھی تاریخ ہیں محقوظ ہیں ان مقامات میں سے حضرت معین الدین چشتی " کا جرہ و چلک آج ہی علی الجویری "کے مزار سے تقریباً ان ف کے فاصلے پرموجود ہے۔ صاحب الدین چشتی " کا جرہ و چلک آج ہی علی الجویری "کے مزار سے تقریباً ان ف کے فاصلے پرموجود ہے۔ صاحب مشاہدہ میں نے کھتا ہے کہ تاریخ شاہد ہی کہ حضرت بہا والدین تقشینہ " نے حضرت میں اُن اللہ ور حضرت میں اور جیلائی " کی روحائی تربیت آخضرت میں اُن اُن اُن اللہ ور میں تعرب کے اور جا کر فلاں میں تھی گئیں آج سے میں اور اس کی تعرب کی اور اس کی تعرب کے اس کی تاریخ کی میں مزود سے ہواں کے فال سے میں تھی گئیں آگے سلسلہ چلانے کے لئے آپ میں گئی گئی اللہ اور بقاء باللہ، سکر وصود غیرہ کے قائل تھے۔ بھی کہ کرو اس کی تاریخ بالغی اصلاح نے ہیں کہ اہل فلا ہر کے ساتھ باطنی اصلاح نہ ہوتو وہ شخف کی عبادت جیتی عبادت کی طرح کی طرح ہوسکتی ہے۔ جس کے ظاہر کے ساتھ باطنی اصلاح نہ ہوتو وہ شخف کی عبادت جیتی عبادت کی طرح کی سکر کی سرح کی عبادت جیتی عبادت کی طرح کی سکتی ہیں۔ جس کے ظاہر کے ساتھ باطنی اصلاح نہ ہوتو وہ شخف کی عبادت جیتی عبادت کی طرح کی سکتے ہیں۔

علم باطن ہیجوں مسکد، علم ظاہر ہیجوں شیر کے بود بے شیر مسکد، کے بود بے پیر پیر (بالمنعلم تھی کی طرح ہے اور ظاہری علم دودھ کی طرح، دودھ کے بغیر تھی کیسے بن سکتا ہے اور پیر کے بغیر پیر کیسے سے گا۔)

ح ملكوتى اوربشرى صفات كاپيدا كرنا

الله تعالی نے انسانوں اور فرشتوں کو دوجہتیں عطافر مائی ہیں، ایک نورانی اور ایک بشری ۔ فرشتوں پر نورانی جہت کو غالب فر مایا اور دو ہر وقت نورانی صفت ہیں رہتے ہیں گر جب جاہیں بشری صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ حدیث جرئیل ہیں حضرت جرائیل عیالا اس کا انسان کی شکل میں حاضر ہونا اور کی بارنز ول وی کے وقت حضرت دحیک بی گی شکل میں حاضر ہونا اس امری اہم مثالیں ہیں۔ انسان کو چونکہ الله تعالی نے اپنا نا ب عالیا اور خلافت کے منصب سے سرفر از فر مایا ہے اسلے اسے ایسے کمالات بھی عطافر مائے جونو رانی مخلوق سے بہت اعلی وار فع ہیں۔ انسان براکر چہ بالعوم بشری جہت غالب رہتی ہے گر جب جا ہے ابنی استطاعت کے مطابق فورانی جبت کوغالب کرکے فیوش ترانی حاصل کرسکتا ہے۔

انبیاء کرام زیاده ترفیض خدادندی نورانی جہت سے حاصل کرتے ہیں اور بشری صفت میں آ کر بندوں کو

فیض دیے ہیں۔ شیخ سعدی کی رہائی میں "بَلغ الْعُلَى بِكَمَالِه" سےمرادیہ كرآ ب ایخ كمال كے مرتول پر پنچ "كشف الدُّطى بِجَمَالِه"كامطلب بيہ كده بشرى صفات سے نكلے "حَسُنَتُ جَمِيْعُ حِصَالِه" سےمرادیہ كده اظام اللی كی صفات سے موصوف ہوئے۔

<u>ایک حدیث میں دار دہوا ہے کہ نماز کی دور گعتیں انسان کے لئے ای طرح ہیں جس طرح فرشتوں کے </u> لتے دور \_اس سے میظاہر ہوتا ہے کہ کثرت مجاہدات اور عبادات سے انسان میں ایسے روحانی کمالات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے اس کی روح کوتقویت حاصل ہوتی ہے، ای لیے صوفی اپنی قوت اور تقرف کی وجہ سے جہاں جا ہے چشم زون میں معجسم جاسکتا ہے اور کی اولیائے کرام کواس قدرتقر ف حاصل ہوتا ہے کہوہ جب چاہیں جہاں چاہیں کئی مقامات پرخود کو ظاہر یا حاضر کر سکتے ہیں۔اس کی تفصیل اس کتاب میں گزر چکی ہے۔ معراج النبي ملائل الم ملكوتي صفات كے حاصل ہونے كى دليل ہے۔ <u>سدرة النتبيٰ برجرئيل علم المان</u> کی برواز کی حدثتم ہوئی گرحضور اکرم ملائے آئے ہے اس ہے بھی آ کے برواز فر مائی۔ دیگر انبیائے کرام کو بھی کی نہ كى نوعيت كى معراج نصيب ہوئى اور حضورا كرم ملتى لَيْهَا كو ہر نماز ميں معراح كى ى كيفيت كا حاصل ہونا بھى <u>احادیث میں وارد ہے</u>۔اولیائے کرام کو بھی آپ ملٹھ لیے آئے کے طفیل نماز میں معراج حاصل ہوتی ہے۔اولیائے کرام کاعرش پرمصلی گزارناادرعرش پرعروج کا حاصل ہونا ،فرشتوں کود کیمنا ،ان کی آ واز دں کاسننا بھی ملکوتی صفات حاصل ہونے کی مثالیں ہیں۔ مکتوبات میں حضرت مجدد الف ثانی " نے انبیائے کرام اور اہل بیت عظامٌ اورخودحضورا كرم المُنْقِينَم كم مقامات كى سير حاصل كرنے كا ذكركيا ب- اوليائے أمت كوم اقبدك دوران بوے بوے مقامات کی سیر کا حاصل ہونا، روحانی کتابوں میں منقول ہے۔ اگر چداس سلسلے میں کلام بہت طویل ہے مگریہاں ای پراکتفا کیا جارہاہے۔ کس قدرافسوس کی بات ہے کہ پچھلوگ ان تمام معارف اور کمالات سے قطعاً بے بہرہ ہیں کیکن اپنی لاعلمی کے باعث اولیائے کرامؓ کے ان کمالات کی نفی کرتے ہیں اور الله تعالیٰ کی طرف ہے اس طرف رغبت کرنے کی تو فیق ہے بھی محروم کردیئے گئے ہیں۔

د قرب البی اوراس کاادراک

قرب کے متعلق تفصیلی بیان کچو کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے اور پکو دوسری کتب میں بھی لکھ دیا گیا ہے۔ یہاں صرف یہ بیان کرنامقصود ہے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اپنایا جائے تو ایک عام سلمان بھی خدا کا قرب حاصل کر سکے گزشتہ اُوراق میں بیان ہو چکا ہے کہ ولی کے فظی معنی قرب اور زو کی کے ہیں چنا نچہ ولی اللہ وی ہے جو خدا کے قریب اور زو یک ہو۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ قرب اللی اولیا می وساطت ہے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت بانی ہی "فرماتے ہیں کے قرب اللی ووقت کا ہوتا ہے، ایک و وقرب اللی ہو ہے۔ بی حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت بانی ہی "فرماتے ہیں کے قرب اللی ووقت کا ہوتا ہے، ایک و وقرب اللی ہی ہی ہی ماصل ہو سکتا ہے۔ حضرت بانی ہی "فرماتے ہیں کے قرب اللی ووقت کا ہوتا ہے، ایک و وقرب اللی ہی ہی ماصل ہو سکتا ہے۔

حضرت عطّارٌ نے تذکرة الاولياء میں بدروایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوالحن خرقانی ؓ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ جمس نے میں دروایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوالحسن خرقانی ؓ نے ایک محل کیا ہو فرمایا کہ جمس نے ہمیں در کھ لیا وہ بخشا جائے گا۔ شہنشاہ محمود غزنو گ نے (جوائ مجلس میں موجود ہے) عرض کیا ابو جہل نے حضورا کرم سائی آیا ہے کود یکھائی نیال اتفاق وہ جہنی ہے۔ حضرت نے بہت طیش میں فرمایا کہ خدا کی فتم ابو جہل نے حضورا کرم سائی آیا ہے کود یکھائی نہیں اور اس بات کی تقد لی قرآن میں موجود ہے کہ و تنز مرفح ہوئی نیال فاؤون کی جہل نے حضورا کرم سائی آیا ہے کہ کہ دور کھائی نہیں اور اس بات کی تقد ایک کے دور دیکھیں گان کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں الیک کے دور کھی نے اس کی خود غزنوی خاموش ہو گئے۔ آ ب میں معاش ہو گئے۔

اولیائے کرام فرماتے ہیں کہ ان شعاعوں کا فیضان اولیائے کرام کی مجلسوں میں اکثر بیٹھے والوں کو اولیائے کرام کے معارف القاء یا انعکاس اولیائے کرام کے معارف القاء یا انعکاس کے بی ول میں آتے ہیں۔ علامہ بانی بی تفرماتے ہیں کہ ذکر اور مراقبہ کرنے والوں کے دل ای انعکاس کو صاف کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور اس طرح ول کوصاف کرنے کے بعد ہی کوئی حضورا کرم سائیڈ آئیڈ ہے مصل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور اس طرح ول کوصاف کرنے کے بعد ہی کوئی حضورا کرم سائیڈ آئیڈ ہے میں معاملہ موصوف فیضان یا القاء وصول کرسکتا ہے اور اگر ایسا ہوجائے تو خدا سے دوری کے تجابات اٹھ جاتے ہیں۔ علامہ موصوف فیضان یا القاء وصول کرسکتا ہے اور اگر ایسا ہوجائے تو خدا سے دوری کے تجابات اٹھ جاتے ہیں۔ علامہ موصوف فیضان یا القاء وصول کرسکتا ہے اور اگر ایسا ہوجائے گئی تا گر دل وصول فیضان کے قابل نہ ہوتو ایسا شخص قریب ہوگر بھی دور ہوتا ہے۔

درج بالا بیان ہے معلوم ہوا کہ ذکرِ اللی کوسیکھنا اور دل کے تزکیہ کے بعد حضورا کرم ہالیہ الیہ کی رسالت کے فیضان کی شعاعوں کو دل میں اخذ کرنا بغیر شخ مکمل وکامل کی صحبت کے ممکن نہیں کیونکہ عام ذکر وہ ورجنہیں رکھتا۔ جو ذکر کسی صاحب حال شخ سے سیکھا جائے۔ایہا ذکر ہی قرب کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ مولانا روم "

فرماتے میں کدایک شمع سے ہزارول شعیں جلائی جاتی میں اور جس نے اس آخری شم کودیکھا تو کو یااس نے کہا شم رسالت ) کوئی دیکھا ہے ۔ کہلی شمع (شمع رسالت) کوئی دیکھا ہے۔

پُول چراغ نور شع را کشید ہر کہ دید آل را یقین آل شع دید (جب چراغ نور شع را کشید ہر کہ دید آل را یقین آل شع دید (جب چراغ کی شع ہے روثی حاصل کرتا ہے، جس نے اس چراغ کودیکھااس نے بقینا پہلی شع کوی دیکھا) ہم چنیں تا صد چراغ از نقل شد دیدنِ آخر لقائے اصل بد (۱۳۱۳) (اس طرح (اگر) سینکروں شعیس اس ہے جلائی جائیں، تو آخری شع کودیکھنا گویا) اصل شع کودیکھنا ہے دستِ اُو راحی چول دستِ خوائد تاید اللهِ فَوْقَ اَیْدِ یُھِم برائد (۱۳۱۱) (ان کے ہاتھ کو چونکہ خدائے اپناہا تھے کہا ہے، اس لئے الله فَوْقَ اَیْدِ یُھِم برائد (۱۳۱۱) یار باید راہ را تنها مرو از بر خود اندریں صحرا مشو (۱۳۱۳) یار باید راہ را تنها مرو از بر خود اندریں صحرا مشو (۱۳۱۳) (رائے کے لئے یار ضروری ہے تنہا مت چلو، خود مری کے باعث اس صحرا میں قدم نہ رکھنا)

شیخ سعدی اینے لئے نہیں بلکہ ان محروم لوگوں کی طرف سے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر افسوں ہے جواللہ سے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہیں ہے

دوست نزدیک تر از من به من است دی عجب ترکه من از دے دورم ( شخ سعدی ) (دوست مجھ سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے، تعجب ہے اس پرکہ میں اسے دور ہول)

چہ کئم با کہ تواں گنت کہ اُو در کنار من و من مجورم (شخ سعدیؒ)
(میں کیا کروں اور کس سے بیب بات کہوں، کہوہ مجبوب میری آغوش میں ہے اور میں بجر میں ہوں)
علامہ پانی پیؒ فرماتے ہیں کہنو و فراست سے بی اس قرب کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ حواس طاہری ادر
قوت عقل اس کے ادراک سے عاجز ہیں بیصرف اہل تصوف ہیں جواس قرب کومسوں کرتے ہیں۔

ھ۔طالب کواس کی استطاعت سے آگے لے جانا

ہرطالب کی روحانی پرداز اپنی استطاعت کے مطابق ہوتی ہے، روحانی کمالات کا ازخود حاصل کرنا کمال استعدادر کھنے والے سالکین کے لئے بھی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شخ عبدالقادر جیلائی ، بایزید بسطائی اور جینید بغدادی جیسے اعلیٰ ظرف، بلند ہمت اور با کمال رفعتوں اور بے مثال ریاضتوں کی استطاعت رکھنے والے والا روان طریقت کو بھی بیعت حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اوران تمام بلند ہمتام اولیاء کرام نے اخذ میعت کو ضروری امرتصور کیا۔ یا در ہے کہ بیب بردگوار بیعت حاصل کرنے سے پہلے بھی بہت بائد روحانی کمالات رکھتے تھے لیکن انہیں بھی بیعت کی ضرورت محسوس ہوئی ایسے بلند ہمت لوگوں کو جب مرشد کا لل کی رہنمائی حاصل ہو

Marfat.com

جاتی ہے تو ان کے بیرانِ کامل ان طالبول کی استعداد ہے کہیں زیادہ مدار بن روحانیت طے کروادیتے ہیں ور نہ بہت سے بلند ہمت لوگ مناسب راہنما کی کے نہ ملنے کی وجہ سے اپنی استطاعت کو بروئے کا رنبیں لاسکے۔

حضرت مجة دالف نانی " (دفتر اول حصر سوم کمتوب نمبر ۱۸۸ میس) کلصة بین که جس کی استعدادم تبدوح

یا قلب تک ہے (عروج اور نزول کی مناسبت ہے) مجر صاحب تقرف پیراس کومر تبدؤق تک پہنچا سکتا ہے۔
یہاں ایک ایساد فیقہ ہے جوحضور سے تعلق رکھتا ہے جس کو بذر لیے تحریر بیان کرنا مشکل ہے، دوسر سے بیکہ جب
فاہر، باطن کے دیگ میں اور باطن فلاہر کے دیگ میں رنگا جائے تو پھر کیا مشکل ہے فلاہر کے احکام باطن میں
اور باطن کے احکام فلاہر میں پیدا ہوجا کیں۔ یہ موضوع بھی کافی وقتی اور طوالت طلب ہے اور اس میں زیادہ
تفصیل یہاں مناسب نہیں۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ہر محض کچھ ندہ کچھ روحانی استطاعت صرور رکھتا ہے
(بشر طیکہ وہ خود کو اس کا خواہاں نابت کرے) اور ہر محف راہنمائی حاصل کرنے سے اپنی استطاعت سے زیادہ
بلندمقام پر بینج سکتا ہے۔

## د ـ قوت مشامده پیدا کرنا

جب مرشدا پنے مرید کو آواب طریقت ہے آگائی عطا کرتا ہے تو فااور بقا کی استعدادا س میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کا قلب منوراور متزکی ہوجاتا ہے چنا نچے فرائض کی کمال پابندی کے بعدم شدا پنے مرید کو افل کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ مرشدا پنے کس مرید کے لئے ذکر ، تلاوت کلام پاک اور نوافل کی ادائیگی کی تعداد کا تعین مرید کے درجے کے مطابق کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مرید مبتدی ، متوسط اور منتبی میں ہے ک درج پر فائز ہے۔ (اس کا ذکر اس کتاب کے ایک باب میں کر دیا گیا ہے۔ ) جب مرید کی غفلت دور ہوجائے اور وہ نوافل ہے دریع قرب اللی حاصل کر لئے تو اس کو بیٹر ف حاصل ہوجاتا ہے کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اور اس کا کہنا اللہ کا کہنا بن جاتا ہے ایس مرید روحوں فرشتوں اور بعض مغیبات کا ملاحظہ کرتا ہے بھی وہ خانہ کعب کے انواز کا مشاہدہ کا کو کی تھے اور ان کی آئیں میں گفتگو کو بھی من سکتے ہیں ، ان کو کا ملاحظہ کرتا ہے اور اس کا موجاتا ہے درجاحیان حاصل ہوتا ہے اور ان کی آئیں میں گفتگو کو بھی من سکتے ہیں ، ان کو کا ملاحظہ کرتا ہے اور اس کا میٹر اللہ کا فرشتوں کو دیکھتے اور ان کی آئیں میں گفتگو کو بھی من سکتے ہیں ، ان کو درجاحیان حاصل ہوتا ہے اور ان کی آئی تو اٹھ "کے مصداتی جی تھا گی کا نواز کا مشاہدہ کرتا ہو ۔ حضرت الو بکر صدیق بین اللہ منا ورحضرت علی میں اللہ موجاتا ہے۔ حضرت الو بکر صدید تیں میں اللہ موجاتا ہے۔ حضرت الو بکر صدید کے مصداتی جی میں خدا کی عبادت نہیں کرتا جب ہے۔ حضرت الو بکر صدد ان کا عباد تنہیں کرتا جب کے کہیں اس کود کھے نہوں ان کا ہدد کے کہیں اس کود کھے نہوں ان کا ہدد کے کہیں اس کود کھے نہوں ان کا ہدد کے کہیں اس کود کھے نہوں ان کا ہدد کے کہیں اس کود کھونے اس کا کو میں اس کود کھونے لئی سے دیکھنا مو اور ہو سے کہیں خدا کی عباد تنہیں کرتا جب

ذ ـ طریقت میں مخصوص تربیت کا انداز

منقول ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی مغری میں تھتوان کے ماموں حضرت سری مقطی نے ان کو

ایک روز اپنی پاس بلا کربٹھا لیا اور انہیں کہا کہ آؤٹمہیں الله الله کرنا سکھائیں۔ انہوں نے جغرت جندگو مراقہ کرنے کا طریقہ تعلیم کیا اور کہا ہوں مراقبہ کرو "الله خاصوری ، الله فاظری ، الله معنی" ( یعنی الله عاضر ہے ، الله ناظر ہے اور الله میرے ساتھ ہے ) یہ کہ کر حضرت سری تقطیؒ نے آنکھیں بند کرلیں اور حضرت جنید بھی مراقبہ میں مشغول ہوگئے۔ جب رات کا کافی حصہ گزرگیا تو حضرت سری تقطیؒ نے دیکھا کہ حضرت جنید برستور مراقبے میں منہک ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جاؤاب جاکے سوجاؤ۔ جب دوسرے دن مج حضرت جنید کی والدہ انہیں رفع حاجت کے لئے لئے کئیں تو حضرت جنید نئے نہے کہ کر رفع حاجت کرنے سے انکار کرویا کہ الله دیکھ رہا ہے تو ان کو ان کی والدہ ان کے والدہ ان کی والدہ

اولیا عکرام کی تربیت کااثر ای طرح رونما ہوتا ہے جیسے صغریٰ کے عالم میں حضرت جندگوالله تعالیٰ کی موجود گی کا احساس پیدا ہوگیا۔ بیس مشاک کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ روایات میں منقول ہے کہ حضرت شہاب الدین سروردی نے ایک مرید کو بیعت کرنے کے ستر وون بعد ہی خرق نظافت عطا کر دیا جب کہ وہ لوگ جو کی سالوں سے آب کے مرید سے تاہوز شرف ظافت سے محروم سے۔ جب ان پرانے مرید بن نے مرید بن نے اس قد رجلد کی ظافت دینے پر تبجب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مرید کی حالت اس مو کی کلڑی کی طرح تھی جو بہت جلد آگ کی گر لیتی ہے۔ اس بات کو ذہن شین کرانے کے لئے ایک روز آپ نے سب مرید بن کوایک میں جب جلد آگ کی گر لیتی ہے۔ اس بات کو ذہن شین کرانے کے لئے ایک روز آپ نے سب مرید بن کوایک ایک کور واور ایک ایک جو کہ کور ول کو ذیخ کر کے حاضر خدمت ہو گئے کین وہ خلافت یافت سب مرید بن کی نئے ہوگر کو ذیخ کر کے حاضر خدمت ہو گئے کین وہ خلافت یافت مرید ایک کی کور ول کو ذیخ کر کے حاضر خدمت ہو گئے کین وہ خلافت یافت کی کورش کی کین ذیخ اس لئے بین کر سے اور میں کہ جو خکہ اس مرید میں تو سے مشاہدہ اور تی ایکھی تم کی اس سے خیاب الدین نے دوسرے مرید بن کو واضح کیا کہ چونکہ اس مرید میں تو سے مشاہدہ اور تی الحقیان تم سب سے ذیادہ ہاں لئے بیتم سب سے پہلے خلافت کا حقد ارتھ ہرا۔

ک۔شیطان کی حال بازیوں سے بچنا

المیس نے جنت میں معزت آ دم علیہ الملام جیسے پیغبر کو چرِ ممنوعہ کی طرف راغب کیا اور جنت سے دنیا جی المیس نے جنت میں معزت آ دم علیہ الملام جیسے پیغبر کو چرِ ممنوعہ کی طرف راغب کی الوگوں سے منتقل کروایا۔ بڑے بڑے ولیوں کو دعوکا ویا۔ بلعم بن باعورا اور برصیعا جیسے لوگوں کو تمریعت سے منحرف کر کے ولایت کے دعوے کروائے۔ می کا کوٹ بوت کے دعوے کروائے۔ می کا

Marfat.com

مگراہ کرنااس کے لئے بڑی بات نہیں تا دفتیکہ الله تعالیٰ کی کو بچانہ لے اور بیددیکھا گیا ہے کہ جن کا کوئی پیر نہ ہو ان کوشیطان بڑی آسانی ہے گراہ کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی کامل پیر کے سایۂ عاطفت میں آحائے۔

حضرت المداد الله مها جرگیؒ نے فر مایا ہے کہ سلوک طے کرنا کوئی معمولی کا منہیں۔اس کا دائرہ بہت وسیع یہ ہے اور بغیر شخ کے کمکن نہیں۔مرید فرمایا ہے کہ سلوک طے کرنا کوئی معمولی کا منہیں سکتا۔وہ کہیں نہ کہیں اور مجھی نہ بھی اس کو تمراہ ضرور کر دے گا بلکہ جولوگ زیادہ عابد اور متقی ہوتے ہیں انہیں تو یہ اور بھی زیادہ تمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اولیا کے کرام اگر چاہیں تو اپ مریدوں کوطویل فاصلوں کی مسافت پرہوتے ہوئے بھی بہت کی آفات سے بچالیتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک مرید کی جان کی کے وقت ابلیس اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ پانی کا بیالہ میں تہمیں اس حالت میں دوں گا اگرتم بیا قرار کرلو کہ خدا کی کوئی ہتی موجود نہیں۔ مرید نے خدا کی موجود گل کے بہ ثمار دلائل بیش کے مگر اس نے ہر دلیل کا روپیش کردیا اور مرید بالکل ہے بس ہوگیا۔ اس کے مرشد نے بین تاروں کے فاصلے سے اسے پکارا '' اے اس کو کہددے کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مات ہوں'' اس جواب پر ابلیس پانی کا بیالہ پھینک کر بھاگ نکلا۔ میاں محد سے ایک پنجا بی کے شعر کا میں مطلب ہے کہ بیر اسے مرید وال کے پیچھے رہتے ہیں خواہ مرید ایجھے ہوں یا برے۔

حضرت عمر من الله عنه کاسینکار ول میلول سے دشمنول کے متعلق "فیا ساریکه الْجَبَلَ" کہ کرآگاہ کا کرناای قبیل سے بے اور حضرت لیقفوب علہ اللام کا یوسف علہ اللام کوسینکارول میل سے اشارہ کرنا (جس کا ذکر قرآن میں یول کیا گیا ہے وَ لَقَلْ هَتْ بِهِ وَهَمْ بِهَالُولَا اَنْ مَا اُیرُو هَانَ مَرِیّهِ الله (اور بِ شک عورت کا ارادہ کرتا اگرا ہے دب کی دلیل ندو کھ لیتا۔ یوسف: ۲۲) مفرین نے ایک کا ارادہ کیا اوروہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگرا ہے دب کی دلیل ندو کھ لیتا۔ یوسف: ۲۲) مفرین نے لکھا ہے کہ یوسف علہ اللام نے اپ والد ماجد کود یکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدیں کے نیج دبا کرا بھتنا بکا اشارہ فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی اس بات کی ایک مثال ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کا ایک بہت شہور تول ہے کہ آب نے ایک بارفر مایا کہ "فَدَمیٰ هَذِهِ عَلَی دَفَیَة کُلِ وَلِی اللّٰه" (برایہ قدم تمام اولیاءی گردنوں پر ہے۔) تو سب ولیوں نے آب کی بات علی دَفَیَة کُلِ وَلِی اللّٰه" (برایہ قدم تمام اولیاءی گردن پر آب کا قدم تشلیم نہیں کرتا۔ اس برحضرت نے منت بی برتشلیم نمیں کرتا۔ اس برحضرت نے فر مایا" جا تہماری گردن پر خزیر کا قدم ہوگا" چنا نچہ وہ فحض ولایت سے معز ول ہوگیا اور ایک یہودی عورت پر فر مای کورت پر عالمی مناز کر کا تجہ بدا ہوتا تو دوا ہے گذر مول برا ماکر کھر لے آتا۔ اس طرح میں جانے کے جاتا رہا اور اگر کوئی خزیر کا بجہ بدا ہوتا تو دوا ہے کند موں پرا ماکر کھر لے آتا۔ اس طرح

خزیروں کے قدم اس کی گردن برآ گئے اور جس دن دورہم شادی بریبودی فدہب اختیار کرنے کو تیار ہوا تو دھنرت شخ عبدالقادر جیلائی نے فرمایا کہ پہلے تو والایت ہے گیا تھا آج وہ ید بخت دسن اسلام ہے بھی جا رہا ہے۔ لوگوں نے التماس کی کے حضور نظر کرم فرما کس ۔ اس برآ ب نے وضو کے دوران ہی بانی کا ایک چلواس کی سبت چینکا تو اس کی آئیس بھی گئیں۔ وہ فورا وہاں سے اٹھ کر بھاگا اور آ ب کے باس آ کرتا تب ہوا۔ مولا نافر ماتے ہیں۔

دستِ پیر از غائبال کوتاہ نیست دستِ او جز قبضهُ الله نیست (۱۳۱۲) (پیرکا پاتھ دوروالوں کے لئے چھوٹائبیں،اس کا پاتھ اللہ کے قبضہ تدرت رکھنے کے بغیر نہیں۔)

گر نہ باشد سائی پیر اے نضول بس ترا سرگشته دارد بانک غول (۱-۳۰۹) (اےنضول مخص اگر تجھ پر پیرکاسا بی نہو، تجھے شیطانوں کالٹکر یا گل بنادےگا۔)

اندر آ در سایئر آل عاقلے کش نتائد برد رہ از ناقلے (×). (اس عاقل کے سامی عاطفت میں آجاؤ، کوئی اپنے ناصح ہے منظمیں موڑ سکتا۔)

عل او اندر زمیں چوں کوہ قاف روح او سمرغ، بس عالی طواف(۱۳۱۱) (اس کا ساییزمین پراییا ہے جیسے کوہ قاف، اس کی روح عظیم پرندے کی طرح بلند پرواز ہے۔)

از پس صد سال آنچه آید برد پیر می بیند معین مو بمو (۱-۲۰۳)

(جوچیزسینکروں سال بعد ہونے والی ہے، اس کو پیرایسے صاف دیکھا ہے جیسے اس کے سامنے ہے۔)

ہر کہ او بے مرشدے در راہ شد او زغولاں گرہ و در چاہ شد (۱-۳۰۸) (جوبغیرکسی مرشد کے راہ پر چلا، وہ شیطانوں کی وجہ ہے گمراہ ہوکرکؤئیں میں آگرا۔)

چوں عرفی پیر ہیں تعلیم شو چچو موٹ زیرِ حکم خطر رو(۱۱۳۱۱)

(جب تو بيركو كر لي ال و برطرح تتليم كرل، جس طرح موسى خفر عظم كے بابند ہوگئے۔)

عیبا از رد پیران عیب شد غیبا از رهک پیران غیب شد (۳۱۵-۲)

(بہت سے عیب پیرول کے رد کی وجہ سے عیب بن گئے ، بہت سے فی راز پیرول کی غیرت کی وجہ سے فیل ہیں)

ل ـ بيركى اطاعت من الله اوررسول الله الله الله عن كابونا

حضرت من الدين سالوي كا قول آ داب المريدين مين لكما به كرجس نه اب بهرى اطاعت كي قر كوياس نه الله اور حضورا كرم سال الله كي اطاعت كى برغر مات بين كرم يدكو جائي كرو وخود كوي هم مح كردي تاكدوه خدا اور رسول سال الله الله كي مظم كود كم سكم منقول به كه حضرت معين الدين باشتى في ويكما

> mar.a..com Marfat.com

کہ ایک مرید کو قبر کا عذاب ہور ہاہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عثان ہارونی "کی روح وہاں حاضر ہوئی اور فرشتوں نے کہا کہ بیٹ خض خراب ہے اور اس نے برے فرشتوں نے کہا کہ بیٹ خض خراب ہے اور اس نے برے کاموں کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے فر مایا ٹھیک ہے گراس نے اپنا ہاتھ فقیر کے دامن میں ڈالا ہے۔ اس کے بعد اس کا عذاب فتم کر دیا گیا۔ مولاناروم فر ماتے ہیں کہ اگر خدا کو کا نئات کی کتاب کامتن کہا جائے تو حضور اکر میڈ ایک نئات کی کتاب کامتن کہا جائے تو حضور اکر میڈ ایک نئات کی کتاب کامتن کہا جائے تو حضور اکر میڈ ایک نئات کی کتاب کامتن کہا جائے ہیں۔ اگر میڈ ایک نئات کی کتاب کامتن کہا جائے ہیں۔ اگر میڈ ایک نئات کی کتاب کامیا کہ بیا جہائے۔ اس کے اگر میڈ ایک نئات کی کتاب کامیا کہ بیا جائے ہیں۔ اس کے اس کی کتاب کامیا کہ بیا ہو کا کتاب کامیا کہ بیا ہے۔ اس کے اس کی کتاب کامیا کیا ہے۔ اس کی کتاب کامیا کیا ہے۔ اس کی کتاب کامیا کیا ہے۔ اس کی کتاب کامیا کیا کہ کامیا کیا گیا گیا ہے۔ اس کی کتاب کامیا کیا کہ کامیا کہ بیا ہو کیا گیا ہے۔ اس کی کتاب کامیا کیا کہ کامیا کیا گیا ہے۔ اس کیا کہ کامیا کیا کہ کہ کیا گیا ہے کہ کیا کہ کامیا کیا ہے کہ کیا کہ کامیا کہ کتاب کامیا کیا گیا ہے۔ اس کی کتاب کیا ہو کہ کتاب کیا کہ کیا گیا ہے کہ کامیا کیا کہ کیا ہے کہ کیا کہ کامیا کیا کہ کامیا کیا کہ کامیا کیا کہ کامیا کیا کیا کہ کامیا کیا گیا گیا کہ کیا ہے کہ کامیا کیا گیا کہ کامیا کیا کہ کامیا کیا کہ کامیا کیا کہ کتاب کامیا کیا کہ کامیا کیا کہ کامیا کیا کہ کیا کہ کامیا کیا کہ کیا کہ کامیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کامیا کیا کہ کامیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کامیا کیا کہ کامیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کامیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کامیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ

گر تو ذات پیر را کردی قبول ہم خدا در ذاتش آید ہم رسول(×)

(اگرتونے پیرک ذات کوقبول کرلیا، توال قبول کرنے میں خدا اور حضور ساٹھائیا آپائی کی ذات بھی آ جاتی ہے۔)

گر جدا بنی زخق تو خواجہ را گم کئی ہم متن و ہم دیباچہ را(×)

(اگرتونے پیرکوذات حق ہالگ جانا، تو گویا کتاب خدا کے متن اور دیباچہ (لیعنی رسول) کا انکار کیا۔)

چونکہ فنافی الشیخ کے بعد فنافی الرسول اور فنافی اللہ کا رتبہ پیرکی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اس لئے مولانا
رومٌ فرماتے ہیں کہ پیرکاد کھنا خدا کاد کھنا ہے۔

پیر کامل صورت ظلِ الله یعنی دید پیر دید کبریا(×) (پیرکامل خدا کی صورت کا سایہ ہے، یعنی پیرکاد کھنا خدا ہی کاد کھنا ہے۔)

بر کہ پیر و ذات را یک نہ دید نے مرید و نے مرید و نے مرید(×) (جس نے بیراورذات حق کو یک جانباد یکھا،وہ مرید نہیں مریز نہیں ہر گزمرید نہیں۔)

اولیائے کرائم کا تول ہے کہ جس کا نئات میں حضورا کرم سی ایک جیگی دیثیت رکھتے ہیں قرآن نے اَ وَلِیائِ کُوالَّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ کَا اور اَلٰ اَ وَلَیْ اللّٰهُ کَا اور اَلٰ کَا اور اَلٰ کا اور اَلٰ کا اور اَلٰ کا اور اَلٰ کا جَرَم میں حکومت والے ہیں) میں الله ورسول سی آئی اور دکام وقت کو ایک ساتھ اطاعت کے لئے شامل کیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے مَن یُطِع الرّسُول فَقَدُ اَ طَاعَ اللّٰهُ (النہ او: ۸۰) (جس نے رسول سی آئی کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اس ہے بھی بڑھ کر فرمایا گیا ہے قُلُ اِن کُندُم تُوجُون اللّٰه کَا آئی مُولِی کُول کی اس نے خدا کی اطاعت کی اس کے بھی بڑھ کر فرمایا گیا ہے قُلُ اِن کُندُم تُوجُون اللّٰه کَا آئی مُولِی کُول کی اللّٰه کا آئی کُول کی اللّٰہ کے جب کرتے ہوتو میری یہ کہ کہ اللّٰه کو اور اول کے کہ اگر تم (واقعی) الله سے مجب کرتے ہوتو میری پیروی کرو، تب اللّٰه کی اللّٰه کی اطاعت بھی حضورا کرم سی آئی ہی اطاعت ہے۔ اس لئے موانا اور مُن نے فرمایا کہ مرشد کی اطاعت اللّٰه کی اطاعت ہی حضورا کرم سی آئی ہی اطاعت سے میں دیتا۔ جولوگ مرشد (اور معانی پاک سی آئی ہی کی سی آئی ہی کی اللّٰہ کی اطاعت کی مرشد (اور معانی پاک سی آئی ہی کی درجی بال آئیت میں ویتا۔ جولوگ مرشد (اور معانی پاک سی آئی ہی کی اسی آئی ہی کی اطاعت کا حمل میں ویتا۔ جولوگ مرشد (اور معانی پاک سی آئی ہی کی سی آئی ہی کی میں اطاعت کا حق وارٹی کی اطاعت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس لئے موان اللّٰی ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس کی مرشد کی اور جددیا جاتا ہے۔ اس کی درجی بال آئیت میں میں دیتا۔ جولوگ مرشد (اور معانی پاک سی آئی ہی اطاعت کا حق واللّٰی ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس کی درجی بال آئیت میں میں ویتا۔ جولوگ مرشد (اور معانی پاک میں آئی کی درجی باللّٰ آئیت میں میں ویتا۔ جولوگ مرشد (اور معانی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس

اطاعت کے آ داب طریقت میں ہی ٹھیک ٹھیک سمجھائے جاتے ہیں، لہذا اہلِ طریقت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بیدرجہ خال خال ہی دیا جا تاہے۔

### متفرق كمالات بطريقت

یوں قوطریقت کے بہت سے کمالات ایسے ہیں جو صرف اہلِ طریقت کے ساتھ ہی مربوط ہیں لیکن ان سب کا بیان یہاں ممکن نہیں۔ ان میں سے بہت سے کمالات کا ذکر'' تصوف ادر طریقت پرمشائخ کے اقوال'' کے عنوانات سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس جگہ چند مزید نکات اشار ڈ بیان کئے جارہے ہیں کیونکہ اس کی تفصیل کا بیان کر ناا کی طوالت طلب مسکہ ہے۔

ا \_تصوف کی راہ ہر کسی کے لئے کھلی ہے \_

تصوف کے بلند مقامات کی راہ ہرا اس شخص کے لئے کھلی ہے جواس کی طرف رغبت رکھنے اوران مقامات کی راہ ہرا اس شخص کے لئے کھلی ہے جواس کی طرف رغبت کا ارادہ کر لے تو مرشد کا سینے کی طلب صادق رکھتا ہو، اگر کوئی معمولی استطاعت والا شخص اس راہ پر چلنے کا ارادہ کر لے تو مرشد کا مل کی راہنمائی سے چندونوں میں رومانیت میں آپنا مقام چیدا کرسکتا ہے۔ کسی کوصاحب کمال بنا فقط اس بات پر مخصر ہے کہ وہ اس طرف کتنی رغبت طام کرتا ہے۔

ع = با کریمال کاربا دشوار نیست

### ٢\_تصوف اولياء

تصوف میں نہ صرف مقامات ولایت طے ہوتے ہیں بلکہ سالک کو بہت کم عرصے میں اس قدر استطاعت بل کتی ہے کہ اس کا شارصاحب تقرف اولیاء میں ہوسکتا ہے۔ تصرف اولیاء کا بیان انشاالله دوسرے مقام پر کیاجائے گا۔ جس کو ولایت بل جائے اسے تصرف بھی دیاجا تا ہے اور ولایت کے ایک مخی تصرف کے معمی ہیں جیسا کر فرمایا گھٹالگ الْدَ لَا یَدُ مُرْمَایا گھٹالگ الْدَ لَا یک فرمایا گھٹالگ الْدَ کہ یک کے لگئے کے لگئے کے لگئے ہے کہ اس کا میاں کا میاں کے لگئے کے لیا یہ کا میاں کیا ہے کہ کے لگئے کا میاں کا میاں کے لگھٹا کے لیاں کے لگھٹا کے لیاں کے لگھٹا کے لگھ

٣- عالم بالاستعلق

روحانی اورنورانی قلب میں ایک ایسی آگھ ہوتی ہے جس کو قلب کی آگھ کہا جاتا ہے۔ کچ مخصوص مجاہدات اوراذ کارہے یہ آگھ کھل جاتی ہے اور جب بیہ آگھ کھل جائے تو سالک کا تعلق عالم بالا ہے ہوجاتا ہے۔ (اس کی تفصیل ذکر کے بیان میں کردی گئی ہے۔) اس کے بعد میں روحوں کی آوازوں ، فرشتوں کی آوازوں اور دیگر مفیات کوستا ہے اور ان کی صورتوں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ سالک کا آسرال ورلڈ (عالم بالا میں ایک روحانی دنیا) سے تعلق ہوجاتا ہے اور بہت می روحانی چیز دں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ سیمشاہدہ اور روحوں سے گفتگو عام آ دمی کے بس کی بات نہیں ، اس کا صرف ان لوگوں کو ہی شرف حاصل ہوتا ہے جوطریقت کی راہ کے مسافر ہوتے ہیں۔ (اس کتاب کے حصد وم میں عبادت کے باب میں آ سول ورلڈ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا ذکر ملاحظہ فرمائیں۔)

دل بینا بھی کر خدا ہے طلب آگھ کا نور، دِل کا نورنہیں (ب۔ج:۳۳۵) خدا ہے پھر وہی قلب ونظر مانگ نہیں ممکن امیری بے نقیری خدا ہے پھر وہی قلب ونظر مانگ

### ۴\_ ذات بارى تعالى اورارواح سے بم كلامى

ایسے لوگ جومشقتوں اور ریاضتوں کا بو جھ اٹھاتے ہیں، ان میں مکا شفۃ القبور، روحوں سے گفتگو اور الله تعالیٰ سے بھی گفتگو کرنے کی استطاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جنید بغدادی ، ابوالحسن خرقائی، ابراہیم بن ادھم اور سینکڑوں دوسرے بزرگوں کی الله تعالیٰ سے گفتگو کے متعلق بہت می کتابوں میں ذکر ہے۔ حضرت شخ عبدالقادر جبلانی نے اپنا اس نوعیت کے سوال وجواب کو باقاعدہ نقل کیا ہے، اس قتم کی ہم کلای محض روحانی استعدادر کھنے والے ساکنین کا خاصہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہے۔

افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں ججاب آخر الحلال محبت میں کچھ فرق نہیں ایبا سوز و تب و تاب اول، سوز و تب و تاب آخر (برج:۳۲۳)

## ۵\_نظام کا ئنات میں اربابِ حل وعقد

عام ادلیائے کرام کے علاوہ کچھ ایسے اولیاء بھی ہوتے ہیں جو ارباب حل وعقد بھی ہیں، جن کا ذکر حضرت مخدوم علی البجویریؓ نے سر ہنگان درگاہ حق تعالیٰ کے نام سے" کشف المحجوب" میں کیا ہے۔ ان میں معنی است مخدوم علی البجویریؓ نے سر ہنگان درگاہ حق تعالیٰ کے نام سے" کشف المحجوب میں کیا ہے۔ اور اسور معنی اور اسور معنی اور اسور میں سے ہوتا ہے جو طریقت کی راہ سے گزر چکے ہوں۔ دنیا کا چلا ناان کے سپر دکیا گیا ہے۔ چنا وان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو طریقت کی راہ سے گزر چکے ہوں۔ اس کی تفصیل کے لئے" کشف المحجوب "یا دیگر روحانی کتب کا مطالعہ فرما کیں۔

باب١٢

# طریقت مشائخ کباری نظر میں (مثائع کباری خوبصورت استدلالی تحریری)

مشائخ عظام کے مقامات کی شان اور عکو مرتبت کے متعلق پہلے بچھ بیان گرر چکا ہے۔ اس جگہ طریقت
کے متعلق چند معروف اور ممتاز مشائخ کرام کے تاثر ات جمسوں کردہ کیفیات اور ذاتی تجربات کے متعلق ان کی تخریوں کے اقتباسات پیش کئے جارہے ہیں۔ ان بزرگ ہستیوں کی شان اس قدر بلند ہے کہ کوئی ذی عقل انسان ان کی تحریوں کے فلاف آج تک خامہ فرسائی کی جرائت نہیں کرسکا، چنانچہ یہ بات نہا ہت اطمینان کے ساتھ کہی جاستی ہے کہ یی تحریریں ان بزرگوں کی بلند علیت، تقوی اور دوحانی کمال کے باعث متند ہونے کی ساتھ کہی جاستی ہے کہ یی تحریریں ان بزرگوں کی بلند علیت، تقوی اور دوحانی کمال کے باعث متند ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جن مشائخ کی تحریروں کو پیش کیا جارہا ہے یہ لوگ صوفیاء، اولیاء اور عابدین و ذاہدین ہونے کی حیثیت کے علاوہ جیدعلاء و فقہاء بھی تنے اور علم فقہ اج جہ اور اور دیگر علوم شرعیہ میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ نیر نظر تحریروں مرتبت کے سبب کوئی محض انگشت نمائی کی جرائت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو زیادہ تفصیل سے پیش کیا گیا ہے کیونکہ ان کی بلندی مرتبت کے سبب کوئی محض انگشت نمائی کی جرائت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو زیادہ تفصیلات مطلوب ہوں تو وہ دیکھ الحالی ہوں ان وہ دیکھ الحالی ہوں ان وہ دیکھ الحالی ہوں نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو زیادہ تفصیل سے بیش کیا گیا ہے کیونکہ ان کی الحلوم "ن مناح الحالات " کوارف المعارف" کی جرائت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو زیادہ تفصیل سے بیش کیا گیا ہوں تو دو دیکھ متعلقہ کتب کا مطالعہ کرے۔ " مناح الحالات " کی میں کر سکتا۔ اگر متعلقہ کتب کا مطالعہ کرے۔ " مناح الحالات " کی میکھ کے دیں ان کا کوئی متعلقہ کتب کا مطالعہ کرے۔

آیئے اب ان تحریروں کا حضرت مجد والف ٹائی کے فرمودات سے آغاز کریں۔ اہلِ ول ان تحریروں
کے مطالعہ سے یقینا لطف اندوز ہوں گے اور وجدانی کیفیت حاصل کرتے ہوئے سرمتی و بےخودی اور وقت
کے احساسات سے ہم کیار ہوں گے۔

ا حظرت مجد والف الني كي تحريب

آپ کی بنظیر تر روں میں سے کھے تھے دیے جارہ ہیں۔ الماحظ فرما کیں۔

ا۔واصل بالله بونے کے دوہی طریقے ہیں

حضرت بدوالف ان مكوب نبر ١٢٣ (وفتر سوم صفى ١٩٢٥) من رقطرازي، وورائ جواله تعالى

marial.com Marfat.com تک پہنچانے والے ہیں دو ہیں ، ایک وہ راہ ہے جو قرب نقت سے تعلق رکھتی ہے اور الله تک پہنچانے والی راہ ہے۔ اس راہ سے انبیاء بیم الله ہوتے ہیں اور ان کے چند صحابہ کرام ان کے طفیل واصل بالله ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو الله تعالیٰ سے براہ راست وصل حاصل کرتے ہیں۔ اس راہ ہیں توسط اور حیلوت نہیں ہے جو بھی ان واصلین ہیں ہے نیف حاصل کرتا ہے وہ بغیر کی وسیلہ کے اصل سے حاصل کرتا ہے اور کوئی بھی دوسرااس راہ ہیں حاکم نہیں ہوتا۔

<u>دوسری ده راه به جوقرب د کایت سے تعلق رکھتی ہے</u>۔اقطاب داد تا د، ابدال دنجباء اور عام اولیاء الله ای راہ ہے دامل ہیں۔راوسلوک ای راہ ہے متعلق ہے بلکہ متعارف جذبہ بھی ای میں داخل ہے۔اس راہ میں توسّط اورحیلولت ثابت ہے۔اس راہ کے واصلین کے پیشوااوران کے سر داراور بزرگوں کے منبع فیض حضرت على المرتفعي رمن الله عنه بين اورية عظيم الشان منصب ان تعلق ركهما ب- ال راه بين كويا رسول الله مشاريع كے دونوں قدم مبارك حضرت على منى الله تعالى مند كے مريز بين اور حضرت فاطمه رشي الله عنبا اور حضرت حسين رض الله تعالى منداس مقام ميں ان كے ساتھ شريك ہيں فرماتے ہيں كەحفرت امير المومنين على مني الله تعالى منه جسدي بدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملاو ماویٰ تھے، جیسا کہ آب جسدی پیدائش کے بعد ہیں۔جن کو بھی ہدایت ال راہ سے پینجی ان کے ذریعے ہے ہی پینجی ہے کیونکہ وہ اس راہ کے آخری نقط کے نزدیک ہیں۔ جب حضرت امير الموشين على رض الله تعالى عند كا دورختم هوا، توسير عظيم القدر مقام ومرتبه ترتيب وارحضرات حسنين كريمين کے پر دہوااوراس کے بعدو ہی منصب بارہ اماموں کو ترتیب داراور تفصیل نے مقرر ہوا۔ان بزرگواروں کے ز ماند میں اور ان کے انقال کے بعد جس کو بھی فیض اور ہدایت پینی ہان بزرگوں کے ذریعے اور حیلولت سے پنچی ہے،اگر چہا قطاب ونجائے دفت ہی کیوں نہ ہوں،سب کے مجاد مادیٰ یہی بزرگ ہیں کیونکہ اَ طراف کو ا پنے مرکز کے بغیر چارہ نہیں۔ یہاں تک کہ نوبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی " تک پینجی نو منصب ندکور آپ کے پر دہوا۔ ائمہ فدکور اور حضرت شخ عبدالقادر جلانی " کے درمیان کوئی بھی اس م کزیر فائز نہیں ہوا ( کسی <u>اورکو میر منصب نہیں ملا یعنی کوئی اور اس راہ مین نہیں ہوا</u>۔)اس راہ کا فیض جس کو بھی ملتا ہے آپ کے واسطے سے بى ملتا بان كاميم كزان كے علاوہ اوركى كوميس نہيں ہوا۔ اى لئے آپ نے فرمايا۔

 حضرات شیخین (حضرت الویکرصد لق اور حضرت عمر منی الله تعالی جما) ، حضرت عیسی ملیداللام اور حضرت مهدی ملید اللهم بهلے داستہ سے داصل ہیں ، جس میں وسیل نہیں ہے۔ پچھولوگ دونوں راستوں سے مسلک ہوتے ہیں۔ درج بالا بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ولی الله ایسانہیں گزرا جوان دونوں راستوں میں سے کی ایک سے داصل بالله نہ ہوا ہو، البندار اوطریقت دونوں کے لئے لازم ہے۔

ii\_مریدکا کام کامل پیر کے بغیر دشوار ہے

حضرت مجدداف ٹائی" مکتوب ۲۹۲ دفتر اوّل حصہ چہارم میں فرماتے ہیں کہ راوِفقر دو حال ہے خالی نہیں یا تو مرید ہے یامراد مرادکی راہنمائی الله تعالی انجذ اب اور مجت کے راستے میں کشائلی کشال کرتے ہیں اور ہرا دب بالواسطہ یا بلاواسطہ اس کو سکھا دیتے ہیں اور اعلی مقام عطا کرتے ہیں۔ اگر مرید ہوں گے تو ان کی بختی اکا کام کا مل ہیر کے بغیر دشوار ہے فرماتے ہیں کہ ایسا ہیر چاہے جوننا، بقا اور دیگر سیروں کو مطے کر چکا ہو۔ اگر ایسا ہیر مل جائے تو مکمل طور پرخود کو اس کے حوالے کردیں اور اپنی نیک بختی اس کی رضا مندی میں اور اپنی بد بختی ان کی رضا مندی میں اور اپنی بد بختی ان کی راضا مندی میں اور اپنی بد بختی ان کی ناراضکی میں خیال کریں۔

ااا۔آپ کے تربیتی فرمودات

حضرت مجدوالف ٹائی " مکتوبات وفتر اوّل حصہ پنجم صفحہ کے ایس لکھتے ہیں کہ سالک کے ذہن ہیں ہیں ہا اس موجود رہنی چا ہے کہ منازل اور مدارج عروج کا طرک ناکائل، کمل، شخ راہ دان، راہ بین اور داہنماو مقتدا کی توجہ اور تقر ف سے داہت ہے جس کی نظر امراض قلبی سے شفا بخشی ہے اور توجہ اظال رفیلہ و مقتدا کی توجہ اور تقر ہے البندا سالک کوچا ہے کہ پہلے شخ کائل تلاش کرے ۔اگر محض فضل ایز دی سے اس نالیند یدہ کو دفع کرتی ہے، البندا سالک کوچا ہے کہ پہلے شخ کائل تلاش کرے ۔اگر محض فضل ایز دی سے اس شخ کائل دستیاب ہوجائے تو ایسے شخ کی معرفت و پہلیان کو تعمیت عظلی تصور کرتے ہوئے خود کو اس کے آستانے کا خادم بنادے اور کمل طور پرخود کو اس کے تصرفات کا مطبع کر دے ۔ شخ عبدالسلام ہروگ فرماتے ہیں کہ جب تک خدا کو نہ پائے ان بزرگوں کی شاخت بھی نہیں کرسکا۔

فرماتے ہیں کہ اپ افتیار کو کلیت شخ کے افتیار میں گم کردے اور اپ آپ کوتمام مرادوں سے خالی کر
کے اپنی کمر ہمت اس کی فُلْمت کے لئے باندھ لے اور جس کام کے متعلق شخ اسے تھم دے دہ کام اپنے لئے
سعادت جانے ہوئے اس کی بجا آ دری میں پوری کوشش کرے۔ شخ مقتر ااگر ذکر کو اس کی استعداد کے
مناسب پائے گا تو اسے ذکری تلقین کرے گا اور اگر تو جہ اور مرا تبدمناسب ہوگا، تو اشارہ کرے گا اور اگر مرف
صحبت ہی کانی جانے گا تو صرف صحبت کا تھم دے گا۔ مختصریہ کہ صحبت شخ کی موجودگی میں راہ سلوک کی شرافعا

marfat.com Marfat.com یں سے کی شرط کے تحت ذکر کی حاجت نہیں (شیخ کی موجود گی میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔) اگر راوِ سلوک کی شرط میں سے کی امر میں اس کی کوتا ہی ہوگئ تو شیخ کی محبت اس کی تلانی کرے گی اور اس کی توجہ اس کے نقصان کو یورا کردے گی۔

آب فرماتے ہیں کہ سالک مرادوں میں ہوتو شخ اُسے ابی طرف تھنج کے اور بجائے محبت کے محض عنایت بہت اس کا کام پورا کردے گا اور شرا لکا یا آ واب مطلوب اسے بتا دے گا اور منازل سلوک طے کرنے میں بعض اکابر کی روحانیت کواس کی راہ کے وسائل و ڈرائع بنادے گا کیونکہ الله تعالیٰ کی عادت کے مطابق راوسلوک طے کرنے میں مشائخ کی روحانیت کا واسطہ در کار ہوتا ہے۔

اگر سالک مریدوں میں ہے ہے (مرادوں میں ہے نہیں) تو شخ مقدا کے دسلہ کے بغیر اس کا چین خطرے ہے خالی نہیں جب تک اُسے شخ کامل نہ ملے الله تعالیٰ ہے التجاوز اری کر تار ہے کہ اے شخ مقدا ہے ملادے۔ شرائط طریقت کتابوں میں بالنفصیل مذکور ہیں وہال سے ملاحظہ کر کے ان کی رعایت کرے۔

فرماتے ہیں" راہ طریقت میں بڑی شرط نفس کی مخالفت ہے اور یہ خالفت تقوی اختیار کرنے اور حرام کاموں سے بچنے اور فواحش کو ترک کرنے کی کوئی صورت نہیں کاموں سے بچنے اور فواحش کو ترک کرنے کی کوئی صورت نہیں جب تک سالک فنول مباحات سے اجتناب نہ کرے، کیونکہ مباحات کے اِرتکاب میں نفس کی لگام ڈھیلی رکھنا مشتبہ امور تک پہنچا دیتا ہے اور مشتبہ حرام کے نزدیک ہوتا ہے اور اس طرح حرام میں مبتلا ہو جانے کا قوی احتمال رہتا ہے، اس لیفنس کی اصلاح شخ مقتدا کی راہنمائی کے بغیر محال ہے، سے

النج المشر المستمر ال

حضرت محدد ورا کرنے منس کے دوطریقے بیان فر ماتے ہیں ایک طریقد ریاضت اور مجاہدات کا ہے جوم بدوں کے لئے خاص ہے اور اس میں مطلوب (الله) کی طرف چل کرجانا ہے اور دوسر اطریقہ جذب اور محت کا ہے (یعنی اس میں مرشد کی کشش کھنے لئے ہے۔) میں ادوں کے لئے ہے اور میں مقصود تک لے جان ہے۔ اور میں مرشد کی کشش کھنے لئے ہے۔ اور میں مقصود تک لے جان ہے۔ اور میں مرشد کی کشش کھنے لئے ہے۔ اور میں مقصود تک لے جان ہے۔ اور میں مرشد کی کشش کھنے لئے ہے۔ اور میں مقصود تک لے جان ہے۔ اور میں مرشد کی کشش کھنے لئے ہے۔ اور میں میں مرشد کی کشش کھنے لئے ہے۔ اور میں مقصود تک لے جان ہے۔ اور میں مرشد کی کشش کے اور میں میں مرشد کی کشش کے اور میں میں مرشد کی کشش کے اور میں مرشد کی کشش کے اور میں میں مرشد کی کشش کی کشش کے مرشد کی کشش کے اور میں مرشد کی کشش کے اور میں میں مرشد کی کشش کے اور میں میں مرشد کی کشش کے اور میں مرشد کی کشش کے مرشد کی کشش کے مرسوں کی کشش کے کشش کے مرسوں کے لئے کے اور میں مرسوں کی کشش کے کشش کے کشش کی کشش کے کشش کے کشش کی کشش کے کشش کے کشش کی کشش کے کشش کی کشش کی کشش کی کشش کی کشش کے کشش کے کشش کی کشش کی کشش کے کشش کی کشش کی کشش کی کشش کے کشش کی کشش کی کشش کی کشش کے کشش کی کشش کے کشش کی کشش کی کشش کے کشش کے کشش کے کشش کی کشش کے کشش کے کشش کے کشش کے کشش کی کشش کے کشش کے کشش کے کشش کے کشش کی کشش کے ک

حضرت مجدد طيدارور ففرمايا ب كمالله كاديدار بهت برى نعمت ب الله تواكي طرف، اگر جنت كى مور كايك بال بھى دنيا مس كرجائے تواس بال كى روشى اور چك سے دنيا مس رات نديز سے اور اندمير اندمور اس بات کی تقیدیق حضرت عائشہ ہے مروی حدیث ہے ہوتی ہے کہ جب اندھیرے میں ان کی سوئی مرحمی تو حضورا کرم ملٹی کی ایک کے دندانِ مبارک سے نکلنے والی روشیٰ سے انہوں نے سوئی کو تلاش کرلیا ) فر ماتے ہیں کہ اولیاء الله نور خدا کا مشاہرہ ول کی آ تھوں سے کرتے ہیں۔اس دنیا میں الله کا جمال سرکی آ تھوں سے دیمنا نامکن ہے۔(صفحہ ۱۳۳۵)

رفتر دوم كمكتوب ٥٢ مين حضرت مجد دعايد الردة فرمات مين كريدلوك (اولياء الله ) الله كي بمنشين مين جس نے ان کو پیجان لیا خدا کو پالیا۔ان کی نظر دوااوران کا کلام شفاء ہےادران کی صحبت ضاءاوررونق بخشی ہے۔جس نے ان کے ظاہر کو دیکھاوہ خائب اور خاسر ہوگیا۔جس نے ان کے باطن کو دیکھاوہ نجات اور فلاح با كما مولا ناعبد السلام برويٌ فرما ما كرتے تھے كدا الله تونے اسے دوستوں كوكما كرديا ہے كہ جس نے أبيي یجانااس نے تھے پہچانااور جو تھے نہ پیچان سکاان کو بھی نہ پیچان سکالینی ان کی شناخت اور تیری شناخت ایک دوسرے سے جدائبیں ہو عتی۔آپ کے ان بیانات کے بعد کوئی از لی مد بخت بی ان اولیاء کا اٹکار کرےگا۔ iv عرصه از هائی ماه میں نسبت کی تحمیل ہوگئ

حضرت مجدوالف ٹانی محقوبات کے دفتر اول حصہ چہارم کمتوب نمبر ۲۲۲ میں تفصیل کے ساتھا پے روحانی مدارج کوم عرصہ میں طے کرنے کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان پڑرگوں کی توجیشریف نے اس نا قابل كودوا ژهائي ماه كے عرصه بين نسبت نقشبند په يک پېنچا ديا اوران بزرگواروں كاحضور خاص عطا فر مايا۔ جو پچمه انوار وتجلیات ظہورات اور رنگ و بے رنگیال وغیرہ اس عرصہ میں حاصل ہوئیں بیان سے باہر ہیں۔ان بزرگول کی توجه کی برکت سے معارف توحید، اتحاد، قرب ومعیت، احاطه اور سیر میں شاید بی کوئی وقیقدرہ کیا ہو گا جواس فقیر پر ند کھلا ہوادر اس کی حقیقت سے اطلاع نہ پائی ہو۔ وحدت کا کثرت میں اور کثرت کا وحدت میں مشاہرہ کرناان معارف کے مقامات ادرمبادی میں سے ہے۔

۷\_صحبتِ نقراء کے نیوض و برکات

حضرت مجد دالف ثاني " كتوبات من ( كتوب نمبر ٢٠٥٣ دفتر اول حصه سومٌ صفحه ١٣٢) ملاحيتي كولكيت ين كرت تعالى فرما تا ب "أنّا جَلِيْسٌ عِنْدَ مَنْ ذَكَونِي " (يعني من اس كام مضي بول جس في مراذكر كيا\_)اور ق تعالى كارشاديد مى ب "لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ" (ان كام نشين بربخت نيس بوتا\_) آپ نے ایک مدیث قل کی ہے "اَلْمَوْءُ مَعَ مَنْ اَحَبْ" (انسان کا حشراس کے ساتھ ہوتا ہے، جس سے وہ مجت

کرتاہے۔) چنانچہ جوکوئی ان کے ساتھ ہولیتنی جولوگ اولیا وکرام سے مجبت کرتے ہیں وہ لازی طور پرقیامت کے دن اولیاء کے ساتھ ہول گے۔ فرماتے ہیں کہ اہلِ الله کی محبت نہایت ضروری ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں ان کی محبت نعیب فرمائے۔ ای خط میں مزید لکھتے ہیں کمتوب شریف مُلاحینیٰ کا جونقراء کی محبت پر جنی تھا پہنچا اور بوی خوشی حاصل ہوئی۔ حق تعالیٰ اس بلندگروہ کی محبت کو دن بدن زیادہ کرے اور ان کی نبیت نیاز مندی کو ہمارے لیے سرمائے روزگار بنائے اور "اَلْمَوْءُ مَعَ مَنُ اَحَبُّ اِلَيْهِ عَنَّ مُسلطانُه" کے بموجب ان کا ہمیشہ ساتھ عطافر مائے۔

فرماتے ہیں کیونکہ افادے اور استفادے کا راستہ طرفین (الله اور بندے) کی مناسبت پر بنی ہے اس لئے ابتداء میں طالب کو آس کی کمال پستی اور کمینگی کے باعث جناب اقد س عز سلطانہ کے ساتھ مناسبت نہیں موقی لیندا اس وقت (مرید کو) دوجہوں والا واسطہ اور برزخ در کا رہوتی ہے اور وہ شخ کامل کی ذات ہے (اس سے طابع ہوا کہ شخ بندے اور الله کے درمیان برزخ کا کام کرتا ہے۔ حضرت یعقوب چ ٹی فرماتے ہیں کہ جی وں کے پنیرفرشتہ سرت انسانوں کا اعمال نامہ بھی سیاہ ہوتا ہے۔

بے عنایات حق و خاصانِ حق عر ملک باشد سیاہ ستش ورق(×) vi۔مرشد کی نظر سے فیض ملتاہے

حعرت مجدد الف ٹانی " مکتوبات (دفتر اول میں ہی) فرماتے ہیں کہ عنایت ازلی اور شخ کامل کی ضدمت سے ماسوی الله کی فعی ہوتی ہے۔ شخ جومجوب حق اور مجد دب مطلق ہوتا ہے اس کی ایک نظر مبارک سے ظاہر اور باطن کی وہ صفائی حاصل ہوتی ہے، جو طرح طرح کی نظاہری عبادتوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ الٰہی ہمیں تو اپنی کششوں سے وہ عطافر ما جو تیری شانِ کرم کے شایانِ شان ہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہوتر ماتے ہیں۔

ے" روزے ہے" نقل نمازال، ہے" تجدے کر تھے ہُو

کے ج گئے ہے واری دل دی دوڑ نہ کے ہُو

چلے چلئے جنگل بھونا اس گل تھیں نہ پکے ہُو

سب مطلب ہو جاندے حاصل، ج پیر نظر اک کے ہُو

کتوب نمبر ۲۲ دفتر دوئم حصداول صغیه ۱۰۵۸ میں حضرت مجدد الف ٹائی "فرماتے ہیں جانا جاہے کہ محصر عصول ہیں معرف ہیں اللہ میں دوراہنما ہیں جن کے قسل سے میں نے اس راہ سلوک میں آئیسیں کھولی ہیں محصر محمد میں الف اور باکا اوراجی کی وساطت سے میں نے راہ سلوک جسے معاملہ میں لیے کشائی کی ہے اور طریقت میں الف اور باکا

سبق انی ہے لیا ہے۔ میں نے مولویت کا ملکہ انی حضرات کی توجیٹریف ہے حاصل کیا ہے۔ اگر جھے بین طم ہے تو انہی کے طفیل اور اگر معرفت ہے تو وہ بھی انہی کی توجہ کا اثر ہے، انہتا کو ابتدا میں واخل کرنے کا طریقہ ان بی سے سیکھا ہے۔ قیومیت کی جہت ہے جذب کی نسبت اُن بی سے اخذ کی ہے۔ میں نے ان کی گفتگو ہے وہ کچھ پایا ہے جودوسر سے مالکین ہرسول میں بھی حاصل نہیں کر سکتے۔

vii\_مریدکوپیرکابرزخ درکارے

کتوبنبر ۱۸ دفتر اول حصہ سوئم میں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجه احرار قدی سرہ کافرمان ہے ''سائے
رہبر بداست از ذکر جی'' (پیرکا سابی ذکر جی ہے بہتر ہے۔) یہاں بہتر کہنا نفع کے اعتبارے ہے لینی رہبرکا
سابی مرید کے لئے اس کے ذکر کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ مرید کو ایکی فذکور (الله) کے ساتھ کامل
مناسبت نہیں ہے۔ مکتوب نبر ۲۰۷ دفتر اقال حصد دوم میں لکھتے ہیں'' گر کعباز پرکا ت اس بزرگواراں در مو
زہنا کد جے ب' (یعنی اگر کعبر بھی ان بزرگوں ہے بھی ما کھی تو کیا عجب ہے۔)

کتوب نمبر ۲۱ دفتر اوّل کے حصہ دوم میں حضرت مجد دُفر ماتے ہیں کہ مرید کو چاہئے کہ شوق اور ورد کی حفاظت اس وقت تک کرتارہے جب تک شخ کال وکمل کی خدمت میں نہ پنچے۔اس کی خدمتِ الّدس میں پنچ جانے کے بعد اپنی تمام مرادیں اس کے حوالے کردے جس طرح میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔

زاں روی کہ چٹم تست احول معبود تو چیر تست اول!(×)

(چونکہ تیری نظر اوّل احول (ایک کودو) دیکھنے والی ہے۔اس لئے اولاً تیرا قبلہ گاہ تیرام شدہے۔)

viii - شخ كوبرزخ كيول كبت بيل

وی والف الن " کمتوب نبر ۲۳ وفتر دوم من فرماتے میں کدادلیاء کرام ده بررگ میں جن کی باعد

marfat.com

پایر محبت سے بی طالبان حق وابستہ ہیں اور ناقصوں کی پیمیل ان کی تو جہ شریف پر موقوف ہے۔ ان ہزرگوں کی نظر تمام امراض قلبی سے شفاء بخشتی ہے اور ان کی التفات باطنی اور روحانی علتوں اور خرابیوں کو دفع کرتی ہے۔ ان کی ایک تو جہ سوچلوں کا کام کرتی ہے اور ان کی ایک و فعہ کی التفات برسوں کی ریاضت اور مجاہدات کے برابر ہے۔ ای دفتر میں کمتوب نمبر ۲ سامیں فرماتے ہیں اولیاء کی نشانی سے (جیسا کہ ایک حدیث میں بھی وارد ہے ) کدان کود مکھنے سے خداباد آجاتا ہے۔

x- پیرکاتفرف بلندمراتب پر پہنچا سکتاہے

حفرت مجددالف ٹانی کم توب نمبر ۲۱۲ (دفتر اوّل حصہ وکم) میں پیر کے تقرف کے متعلق فر ماتے ہیں کہ چیرا ہے مثل ایک صاحب استعداد مرید جو کہ چیرا ہے مثل ایک صاحب استعداد مرید جو والیت موسوی کی استعداد رکھتا ہے (وہ بھی نصف راہ تک جانے کی) تو اس کا صاحب تقرف پیرا ہے تھر ف سے اس کودلا بہت موسوی کے بالکل آخری اور انتہائی مراتب تک پہنچا سکتا ہے۔

xi - شریعت کی متابعت اور شیخ کی محبت ہوتو غم نہیں

حضرت محدّ وعله الرحة الك مكتوب ميں فرماتے ہیں كه اگر دوچيز وں ميں فتور نه ہوتوغم كى ضرورت نہيں۔
الك شريعت كى متابعت دوسرے اپنے شنخ كى محبت اور اخلاص۔ ان دونوں چيز وں كى موجود كى ميں اگر ہزاروں ظلمتيں اور كدورتيں طارى ہوجا كي تب بھى ڈركى بات نہيں ، آخر اس مريد كوضائع نہيں كريں گے۔ اگر خلات ان دو ميں ہے كى ايك ميں نقصان پيدا ہوگيا تو خرائي عى خرائي ہے۔ الله ك آگے كريدوزارى كر خدائخواستدان دو ميں ہے كى ايك ميں نقصان پيدا ہوگيا تو خرائي عى خرائي ہے۔ الله ك آگے كريدوزارى كر خدائوں براستونا مت كى دعاكرتے رہیں۔

ایک اورجگ (کتوب نبر ۲۰۱ وفتر اول میں) فرماتے ہیں کہ اس طاکنے (یعنی اولیائے کرام ) کی مجت جو معرفت پر بٹی ہے، خدا تعالیٰ کی بڑی نعتوں میں ہے ہے اور اس گروہ سے بغض رکھنا زیر قاتل ہے اور ان کی معرفت پر بٹی ہے، خدا تعالیٰ کی بڑی نعتوں میں ہے ہے اور اس گروہ سے بغض رکھنا زیر قاتل ہے اور ان کی محب جوئی ابدی محروی کا باعث ہے، الله تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اس ابتلا سے بچائے ۔ شخ عبدالسلام ہروی فر مایا کرتے تھے '' ایک اور مقام بر (کمتوب کرتے تھے '' ایک اور مقام بر (کمتوب کرتے تھے '' ایک اور مقام بر (کمتوب نمر ۱۳۳۷ وفتر اول) حضرت محدود علی الرحة فرماتے ہیں کہ فقراء کی محبات کی جاروب کئی (جھاڑو دینا) دولت معمد الله مدرشین ہے بھی بہتر ہے۔ (ایک فیض نے فقراء کی صحبت چھوڑ دی اس کی طرف اشارہ کرتے موجوز کی لیکن پھر بچھ میں آئے یا نہ آئے ، آخرا یک دن بچھ میں آجائے گی لیکن پھر بچھ میں آئے یا نہ آئے ، آخرا یک دن بچھ میں آجائے گی لیکن پھر بچھ میں آخرا یک مدرب کی بیات اس کی ممنا نے اس کو بلا میں ڈال دیا ہے۔ ایک مکتوب فائم ہوئے دی اور کا مرمایہ تصور کرتے ہوئے المحب کو نیادی اور فیصور کرتے ہوئے اور کی محب کو دیادی اور فیصور کی میں اتے ہیں اولیاء کی محب کو دیادی اور افروی سعادتوں کا سرمایہ تصور کرتے ہوئے (نمبر ۲۲۵ دفتر اول) میں فرماتے ہیں اولیاء کی محب کو دیادی اور افروی سعادتوں کا سرمایہ تصور کرتے ہوئے

خدا تعالی سے اس پرمضبوطی اور استقامت کی دعا کرتے رہیں۔احکام شرعیہ کی بجا آوری کی تو نیتی اولیاء سے محبت کا نتیجہ ہے اور باطن کی پاکیزگی وطہارت کا حصول ان کی دوتی کا ثمرہ ہے، <u>اگر سارے جہاں کی طلمتوں اور</u> کدورتوں کو باطن میں ڈال دیں گراولیا مکرام کی محیت کا رشتہ قائم رہےتو بچھنم نہیں۔

xii دادلیا ونسبت کی عطایر بوری قدرت رکھتے ہیں

حضرت مجدوالف ٹانی ( مکتوب نمبر ۲۲۱ وفتر ۔۔ حصہ چہارم صفحہ ۵۱۹ پر) فرماتے ہیں کہ سیزرگوار جس طرح نسبت کے عطا کرنے پر پوری طاقت رکھتے ہیں اور تھوڑے وقت میں طالب کو حضوری اور آگائی جھٹتے ہیں، ای طرح نسبت کے سلس کرنے پر بھی پوری قدیت رکھتے ہیں اور ایک ہی بے التفاتی ہے صاحب نسبت کو مفلس کر وسیتے ہیں۔ ہاں چ ہے جود سے ہیں وہ لے بھی لیتے ہیں۔ الله تعالی ا ہے غضب اور اولیاء کرام کے غضب سے بحائے۔

متوب نمبر ۲۱۸ دفتر اوّل میں فرماتے ہیں کہ اپنے مربی (مرشد) کی طرف پوری توجہ رکھنی چاہئے کوئکہ میداس دولت (معرفت) کے حصول کا ذریعہ ہے اور وسلہ بھی بہی ہے۔ پیر دم شد کی خدمت میں حاضری کے دفت ہر حال میں اس سے تعلق رکھنے والی چزوں کے آداب کی اچھی طرح رعایت کرنی چاہئے۔ ان بزرگوں کی رضا کوخی تعالی کی رضا کا ذریعہ اور وسلہ تصور کریں۔ فلاح اور نجات کا داستہ یہی ہے۔ ایک جگہ فرمایا" یہ کی رضا دو تھا گی کے دوست کی کو قبول فرماییں جہ جا تیکہ ان سے محبت کریں اور اپنے فرمایا" میں قدر سعادت ہے کہ خدا تعالی کے دوست کی کو قبول فرماییں جہ جا تیکہ ان سے محبت کریں اور اپنے قرب سے سرفر اذکریں۔"

٢\_خواجه معصوم سرمندي كفرمودات

i \_ سلسلة تصوف مثائخ نے اپنے پاس سے بیں گھڑلیا

خواجہ معصوم اپ والد حضرت مجدوالف ٹائی کا قول نقل کرتے ہیں کہ اولیائے کرام ہی ہوام کی نیک راہ کی طرف راہنمائی فرمائے ہیں اوران کو نیک اعمال کی رغبت والتے ہیں۔ حضرت مجدوالف ٹائی کا قول ب کر الله تعالیٰ کے پندیدہ ایک کل کے بدلے اگر کوئی دنیاد آخرت بھی وے وی قیباس کے مقابلے ہیں کچھ بھی نہیں۔ حضرت مجدد نے فرایا کہ متحت کی رعایت اس صدتک پیش نظر رکھتا ہوں کہ جم و دھوتے وقت قصد کرتا ہوں کہ بانی پہلے دائیں رضار بر بڑے کیونکہ دائیں طرف سے شروع کرنا متحات ہیں ہے۔ کرتا ہوں کہ بانی پہلے دائیں رضار بر بڑے کیونکہ دائیں طرف سے شروع کرنا متحات ہیں ہے۔ اولیائے کرام کی صحبت میں بیٹھنے والے اگر اس اتباع کی دولت سے مالا مال ہو جائیں تو اس مجلس کو فیمت جانیں ہو اس محل کو فیمت جانیں ہو اس محل کو فیمت کے جانیں صوفیا وکا قول ہے کہ بر رگوں کے حالات بھی کتابوں سے دیکھ کی سالک کی داہنمائی اورم ہو کا ل کی وقت میں کہ جے سلامین محافظ کی دولت کے لئیں موفیا وکا قول ہے کہ بر دگوں کے حالات بھی کتابوں سے دیکھ کی سالک کی داہنمائی اورم ہو کا ل کی دولت کے دیکھ کی سالک کی داہنمائی اورم ہو کا ل کی دولت کے دیکھ کی سالک کی داہنمائی اورم ہو کا ل کی دولت کے دیکھ کی سالک کی داہنمائی اورم ہو کا ل کی دولت کے دیکھ کی سالک کی داہنمائی اورم ہو کا ل کی دولت کے دیکھ کی سالک کی دولت ہو کی کی سالک کی دولت کے سلامین محافیات کی دولت کے دیل کی دولت کے دیکھ کی سالگ کی دولت کی دولت کے دیل کی دولت کے سلامین محافیات کو دیل کے دیل کی دولت کی دولت کے دیل کی دولت کی دولت کے دیل کی دولت کے دیل کی دولت کے دیل کی دولت کے دیل کے دولت کے دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دیل کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے د

marfat.com

بارگاہ میں بے وسلہ بار بالی نہیں تو سلطان عقیقی اور شہنشاہ عقیقی کی بارگاہ میں شری وسلہ بہت ضروری ہے۔
مریقہ نعشبند میکا دارد مدارش مقتدی کی محبت اور دابطہ محبت پر ہے۔ کشود کا راور ترتی ای معلق ہے۔ یہ سلسلہ
جیفبر طبالطام سے لے کراب تک جاری ہے ریوکی نئی بات نہیں جس کو مشائخ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو۔
منام سلسے سید عالم حصرت محمد سال ایک ختری ہوتے ہیں۔ جولوگ بیعت کو بدعت کہتے ہیں تو یہ ایسانی
ہے جیسا کوئی کھردے کہ میج بخاری کا بڑھنا اور بدار کا درس دینا بدعت ہے ہم کوتو جو کھے ملا اپنے خواجہ بزرگ

نه تنها عشق از دیدار خیزد بسا این دولت از گفتار خیزد(×) (یعشق تنهادیدارے پیدانہیں ہوتا ابسااوقات بیدولت گفتار سے پیدا ہوتی ہے۔)

اگرعشق جانے (داستن ) سے پیدا ہوجا تا تو عشق اللی عشق مجازی کی طرح ہمارے دلوں کے اندرا آتش عشق پیدا کیوں نہ کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کھشت محض جانے سے ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تمام مسلمان عاشق اور شیدا ہوتے اور ہر مسلمان خدا کے عشق میں خود فراموش ہوتا۔ ورحقیقت سے عشق ہرکی مسلمان عاشق اور شیدا ہوتے اور ہر مسلمان خدا کے عشق میں خود فراموش ہوتا۔ ورحقیقت سے عشق ہرکی کوئیس ملتار تو عطیر ربتانی ہے، اگر جہ جاننا (دانستن ) اس کا سبب بنتا ہے گربیعشق تو راہ سلوک اختیار کرنے اور ریاضت کرنے سے وابستہ ہے اور ساتھ ہی صحبت کا مل کی بھی ضرورت ہے۔ مولا نارو م فرماتے ہیں کہ جو دوند کھ سکتا ہواں کو کسی کی راہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

کور ہر گز کے تواند رفت راست بے عصائش کو را رفتن خطاست(x)
(اندھا مخف سیدھا چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایے اندھے کے لئے بغیر لائھی کے چلنا خطا ہے۔)

ii۔ بیعت کا مقصد معاصی ہے بچنااور عشق ہے منسلک ہونا ہے اس راہ میں بغیر شخ کے منزل پر پہنچنا محال ہے۔ابو بکر سعدان فر ماتے ہیں کہ صوفیاء کی ہم نشینی اس طرح

Marfat.com

41

اختیار کرے کہ'' بےنفس و بے دل اور بے مِلک ہو کران کی محبت میں رہے'' اورا گرچیزوں میں ہے کی چیز یرنگاہ رکھے تو یہ امراس کومطلوب تک بینیخے ہے رو کے گا۔ <u>ایک درولیش کا قول ہے کہ اچھے اعمال تو نیک اور</u> فاجر دونوں کر لیتے ہیں لیکن معاصی ہے بیخے کا اہتمام صدیق کا کام ہے۔ شیخ طریقت ہے بیت کرنے کا مقصد گناہوں سے توبر کرنا اور خدا اور رسول سائھ الیے آئے ہے محبت ہے۔ شخ محمد معصوم سر ہندی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ وقوع میں آ جائے تو بہت جلداس کا تدارک توبدواستغفار سے کر لینا ضروری ہے۔ گناہ پوشیدہ کی توب پوشیدہ اور گناہ آشکار کی توب اعلائی طور پر ہو۔ توبیس دیر نہ کی جائے۔ منقول ہے کہ کرا ما کاتبین تین ساعت تک گناہ لکھنے میں تو قف کرتے ہیں۔اگر کسی نے اس دوران تو پہ کر کی تو اس گناہ کونہیں لکھتے ، ور نہ انے رجٹر میں اس کے گناہ کا اندراج کر لیتے ہیں۔صوفیائے کرام کا قول ہے کہ توب سے غفلت کرنا، ارتکابِ آناہ ہے بھی زیادہ بری بات ہے۔ بیعت ہے بھی حقیقا مراد کسی شخ کے ہاتھ برتو بر کرنا ہے اور بغیر عذراس میں تا خیرنہیں کرنی چاہیے ویشخ سے معرفت ملتی ہے ادر وہ معرفت جس سے صوفیا و کرام متازین اسی عشق اور ولولہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حقیقی عشق پیدا ہونے کی ایک دجہ یہ بھی ہے کہ عشق کا تعلق بے کیف اور بے مثل مراتب ہے ہے جو کہ باطن کا ہی حصہ ہوتا ہے اور وہ طاہر تک کم سرایت کرتا ہے جب ک<sup>ی خ</sup>شق مجازی طاہر اور چون و چکون ( بعن شکل وصورت ) معنعلق ہے اور اس کے آثار ظاہر میں زیادہ نظر آتے ہیں،مثلا بے قراری، آہ وزاری اور ہے آرای وغیرہ عشق حقیق کااثر فنا فی الحوب ہونااوراس کے ماسواھے آ زاوہونا ہے۔عشق حقیقی حقیقب عشق ہے ادر مجازی صورت عشق ہے۔عشق مجازی میں چونکہ محب ادر مجوب میں مناسبت صوری موجود ہے، اس لئے اس کے آ ٹارصورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے مولا ناروم نے فرمایا ہے "عشق عاشق بادومد طبل نفیر" ( ایعنی عاشق کاعشق شور وغل سے عیاں ہوتا ہے ) اس کے برعس عشق حقیق میں مناسب صوری مفقودے چنانچ عشق حقیق کے آٹار بھی ظاہر میں کم بائے جاتے ہیں۔ بیشق حقیق فنا اور پھر بقاتك پنچاتا ہے اور بيمقامات باطن سے ہے، البتہ بھى ايسا ہوتا ہے كەمقامات ظل ميں (جہال صورت کی پر چھا کی نظر آتی ہیں ) محب اور مجوب کے درمیان حقیقی مناسبت یا کی جاتی ہے۔الی صورت میں اس عشق کے آثار بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتے ہیں چنانچہ بھی عشق حقیق میں چیخ و بکار اور نعرہ بازی پائی جاتی ہے۔ا بیے عاشقوں کے پچونہ کچھاڑات کی نہی شکل میں نمودار ہوجاتے ہیں جیسے جانِ جاتال کی صاحب زادی جاناں بیکم نے کہاہے۔

عاشق زخلق عشق تو پنہاں چشاں کند پیداست از دو چشم ترش خوں کریستن (عاشق مخلوق سے تیراعشق کس طرح چمپا کیں،ان کی چشمان ترسے خون کا بہنا ظاہر ہوتا ہے۔) جب معالم ظل سے اور چلا جاتا ہے اور غیب الغیوب (یعنی اصل الاصول الله) پر بات پہنچتی ہے واس

> marfat.com Marfat.com

منزل میں بے چینی اور بے آرائی کم ہوجاتی ہے، البذا کمالات نیخ ت کے مقام میں محبت بمعنی ارادہ واطاعت رہ جاتی ہے البذا کمالات نیخ ت کے مقام میں محبت کے الله تعالی نے ارشاد جاتی ہے اور انتہائی عبادت میں بھی تکلیف محسول نہیں ہوتی بلکہ سکون میسر ہوتا ہے۔ اس لئے الله تعالی نے ارشاد فرمایا: قُلُ اِنْ کُنْتُمُ وَجُوبُ اللهُ عُونِ اللهِ عَمْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَالَمُ عَلَيْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْدِ اللهُ عَالَمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلْمُ عَلَيْكُونَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلْمُ عَلَيْكُونَ عَلْمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلْمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلْمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ ع

حفرت خواجه محمد معصوم سربندی فرمایا کرتے تھے کہ کسپ منازل وحصول کمال بدون شیخ ممکن نہیں۔ آپ نے کمتوبات (تلخیص صفحہ ۵۷) میں مرزا خان کو لکھا کہ'' ادعیہُ واذ کار'' جو فقیر نے آپ کو تعلیم کئے تھے وہ اس عنوان سے نہ تھے کہ جوراوطریقت میں شرائطا کا درجدر کھتے ہوں یاسلوک کے طریق کا ان پر دارو مدار ہو بلکہ اس طور پر تھے کہتم خالی نہ رہوا در حصول صحبتِ شیخ تک اپنے اوقات کو معمورر کھ سکو، غفلت میں اوقات ضائع نہ ہوں۔''

مرزاخان نے آپ کو خط لکھا کہ اگر چہ صحبت شیخ کامل سلوک میں ضروری ہے لیکن سلسائہ نقشبند ہے میں عائبانہ بھی '' افادہ واستفادہ'' کی محفل گرم ہوتی ہے جیسا کہ حضرت باتی بالله اور حضرت مجدد رحمۃ الله علیے کو جو پھی ' مقاماتِ والایت' افادہ اور استفادہ ہوتار ہا۔ حضرت خواجہ نے جواب میں فر مایا کہ حضرت مجد درجۃ الله علی کو جو پھی ' مقاماتِ والایت' کے سلوک اور ' منازل قرب' کی رسائی میں درکار تھاوہ تمام تر حضرت خواجہ باتی بالله کی خدمت میں ہی ظہور پندیہ وااور ان کی صحبت پر نور میں مراتب کمال کی تھیل ہوئی اور میام آپ کے متوبات سے بھی ظاہر ہے۔ ہاں پینر درجہ کہ سلوک طرف کے بعد مراسلات اور مکا تیب کا سلسلہ جاری رہا۔ اس سے بھی فائدہ ہوا جو بحث سے باہر ہے کونکہ یہ بعد از حصول کمال ومراتب کے سلوک تھا۔

کسب منازل وحصول کمال کے لئے صحبتِ شیخ ضروری چیز ہے۔

حضرت مجددرمة الله علي محبوبيت كا درجه ركعة تق اگر غائبانه (بصبت) پير سافذ فيوض و بركات كر ليت تو مخبائش محى كيونكه مجبوبول كا معامله بى جدا بهوتا ہاں كو "اجتباء" كراست سے لي جاتے ہيں اور بغير واسطه پير بھى ان كومنزل پر پہنچا ديتے ہيں۔ اُن محبوبول كے علاوه باقی سب" انابت" كراست سے چلتے ہيں اور ظاہرى صبت كے تحاج ہوتے ہيں۔ ان ميں اور ان ميں بڑا فرق ہے۔ حضرت باقی بالله اپنے مريد ذى منان كی محبوبیت كوتلىم كرتے تھے اور ان كے شق كے متعلق مولا ناروم كے بياشعار پڑھا كرتے تھے ميل معثوقال نہاں است و سير ميلي عاشق با د و صدطبل و نفير (٣٣٨س) ميل معثوقال نہاں است و سير ميلي عاشق باد و صدطبل و نفير (٣٣٨س) در محبوبول كا عشق جهيا ہوااور داذ ميں ہوتا ہے ، اور عاشق كا عشق بہت شور اور دُھول كے ساتھ ہوتا ہے ۔)

لیک عشق عاشقال تن زه کند عشق معثوقال خوش و فربه کند (۳۱۷-۳) (لیکن عاشقول کاعشق بدن کو کرورکرتا ہے، معثوقول کاعشق خوشی اورموٹا پے کا باعث ہوتا ہے۔)

٣ عبدالعزيز د باغ"ك فرمودات

ولی کامل ایک نگاہ میں واصل کردیتاہے

آنائکہ خاک را بہ نظر کیمیا کنند آیا بود کہ گوشئہ چشے بہ ماکنند(×) (جوخاک کونظرے کیمیا کردیے ہیں،کاش ایک گوشئے شم ہماری طرف بھی کردیں۔)

عبدالعزیز دباغ رمۃ الله عاید اللہ برن عمی فرماتے ہیں کہ ولی کائل انسان کو ایک کظہ میں واصل بالله بنا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولی میں سے قدرت ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی کے کان میں کوئی بات کہ کرا ہے تو وہ تحق اوروہ ولی بنیز کی تھے کو فرق کے معارف میں برابر ہوجاتے ہیں لیکن اس کا دارو مداراس گوند برہ جس سے سران چیال کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ گوند موت نفس ہے۔ موت نفس سے ہے کہ انسان کے تمام افعال خالص الله کے لئے ہوں اور اگر اعمال غیر الله کے لئے ہوں تو یفس کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ نفس کے زندہ ہونے کی ایک علامت ہے کہ بندہ کے دل میں وساوس پیدا ہوں۔ جس قد رنفس زندہ ہواس قد روساوی ہوں کے کہ بندہ کے دل میں وساوس پیدا ہوں۔ جس قد رنفس زندہ ہواس قد روساوی ہوں کے کہ بندہ کے دل میں وساوس پیدا ہوں۔ جس قد رنفس زندہ ہواس قد روساوی بیدا ہوں۔ جس بندے کا دل معرفت الله کے کہ بندہ کو رایا کرنس ہوائے اس کے کہ اس برکوئی معرفت اور اس کا کوئی علام تبین سے کا دل معرفت اللی سے معمور ہوتو اے یعین ہوتا ہے کہ الله کی معرفت اور اس کا کوئی علام ترنیس دیا ہواس نے سلوک کے مساوس ہونے کہ دوہ اس دنیا اور آخرت میں نہ کسی کو اور نہ خود کوکوئی فائدہ پہنچا سکا سکتا ہے۔ اس حالت میں وہ بجھ لے گا کہ وہ اس دنیا اور آخرت میں نہ کسی کو اور نہ خود کوکوئی فائدہ پہنچا سکا ہے۔ ہاں اگر غدا تعالی عطاکر بے تو اس وقت وہ غیر الله کی طرف نظر اٹھا کرنیس دیا۔

حضرت عبدالعزیز دہائے "نے فر مایا کہ علاء کے نزدیک صرف ایک صورت میں عشل واجب ہوتا ہے

( ایسیٰ جب وہ حالت جنابت میں ہوں ) گراولیاء کے نزدیک جنابت کی کی قشمیں ہیں اور سے بخشل واجب

ہوتا ہے۔ فر مایا کہ جب اولیاء کی نگاہ اللہ ہے اس طرح منقطع ہوجائے کہ اس کی تمام تر نگاہیں اللہ کی طرف

ے بند ہوجا کم اور اس کا رگ وریشہ غیر اللہ کے ساتھ مرورے لیر بہوجائے اور الله کی طرف کے گھور پر

توجہ منقطع ہوجائے تو لما نکہ اور کا فظ فرشتے اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہوجا کی کرا کر جماع کے وقت اللہ کی طرف وصیان رہے تو عشل واجب نہ ہوگا۔ فر مایا کہ ساتا در ہے اور ناور برکوئی تھم نیس لگا جاتا ( لیخی شرع کے کے وقت اللہ کے کے وقت اللہ کی کے اور ناور برکوئی تھم نیس لگا جاتا ( لیخی شرع کے کرف وقت اللہ کی کرف وحال اور ناور برکوئی تھم نیس لگا جاتا ( لیمی شرع کے کرف وحال اور ناور برکوئی تھم نیس لگا جاتا ( لیمی شرع کے کرف وحال اور ناور برکوئی تھم نیس لگا جاتا ( لیمی شرع کے کرف وحال اور ناور برکوئی تھم نیس لگا جاتا ( لیمی شرع کے کرف وحال کی سے ناور ہے اور ناور برکوئی تھم نیس لگا جاتا ( لیمی شرع کے کرف وحال کی سے ناور برکوئی تھم نیس لگا جاتا ور لیمی شرع کے کہ ناور برکوئی تھم نیس لگا جاتا ور لیمی شرع کے کہ دیسا کی بیادر ہے اور ناور برکوئی تھم نیس لگا جاتا ہے کہ اس کرف کرف تھی نے کہ دیسا کرف کی تعلق کے دیسا کرف کی تھا کہ دیسا کرف کے کہ ناور برکوئی تھم نیسا کہ کرف کا کھی تھی کرف کے کہ دیسا کرف کے کرف کے کہ دیسا کر دیسا کر

عَم كِمطابِق عنسل واجب موكا\_)

بہلے یہ بیان گزر چکا ہے کدرسول الله میں ایک تکام

Marfat.com

ے پاکی ، برخ خداوندی کا تحل ، انسانی ظلمتوں ہے پاکیزگی اور باطل سے انقطاع ہوجاتا تھا۔ وہ لوگ سوتے جا گئے اور ہر حالت میں تلاثب حق میں رہتے۔ ہر شخص رسول الله سال آیا آیا کی رضا جو کی میں سر گرداں رہتا۔ یہ سب رسول الله سال آیا آیا کی ایک نظر کا فیضان تھا۔ احادیث میں ہے کہ بیوتو ف آپ سال آیا آیا کہ کی پاس آتے اور صاحب عقل بن جاتے۔ اب بھی یہ د کھنے صاحب عقل بن جاتے۔ اب بھی یہ د کھنے میں آیا ہے کہ چور ا نجی و اکو اور رذائلِ اخلاق کے مارے ہوئے انسان جب اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرتے ہیں توان کی کایا بلیٹ جاتی ہے۔

### ۴-ابن حجر عسقلانی می دلیل

آپ کی وفات ۲ ها هی بین به وئی۔ آپ فتح الباری شرح سجے بخاری میں لکھتے ہیں کہ ہم طالب فداکو

چاہیے کہ وہ اپنی راہنمائی کے لئے کسی شخ کامل کو خت کرے اور منکرین کی تعصب آ میز باتوں میں ہم گزند

آئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منکرین تصوف اس وقت بھی موجود ہے۔ جب کوئی شخ کامل ما جائے تو پھر مرید

کے لئے حرام ہے کہ اس کا دامن چھوڑے۔ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں جو پچھ کہ رہا ہوں کتاب اللہ، سنت نبوئی، اجماع امت اور قیاس کی پوری پوری شہادت سے کہ درہا ہوں، یہی نہیں بلکہ چاروں آسانی کتابیں اس نبوئی، اجماع امت اور قیاس کی پوری پوری شہادت سے کہ درہا ہوں، یہی نہیں بلکہ چاروں آسانی کتابیں اس دعوے پر شاہد ہیں۔ کتاب وسنت کی اتباع کامل میں جب تک نفس پر جروت دکا تعلق رہتا ہے شریعت کہ لاتی ہوئے واور جب بیا تباع ذوتی وشوق سے ہونے گے اور عبادات میں لذت محسوس ہونے گے اور نوبت قال سے ہاور جب بیا تباع ذوتی وشوق سے ہونے اور طریقت کوفرض قر ارنہیں دیا گیا بلکہ مستحب بتایا گیا ہے صاحب طریقت جو پچھ بھی کرے گا ورے شوق اور رغبت کے ساتھ کرے گا۔ اسے نہ جنت کی پرواہ ہوگی نہ دوز خ کا طریقت جو پھی بھی کرے گا۔ اسے نہ جنت کی پرواہ ہوگی نہ دوز خ کا اندیشہوگا۔ فرماتے ہیں کہ حقیقتا اہلی طریقت کی جماعت عشاق کی جماعت ہے۔

# ۵\_حضرت ابوسعید ابوالخیر کفرمودات

حضرت مخددیم علی البجویریؒ نے '' کشف المحجوب' میں آپ کا ذکر فر مایا ہے اور ساتھ ہی حضرت ابوسعید گایہ قول نقل کیا ہے کہ تقوف خدا ہے دل کے بلاواسط تعلق کا نام ہے اور اس قول کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ یہ قول مشاہدہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے فر مایا کہ مشاہدہ غلبہ دوئی سے ہوتا ہے۔ مشاہدہ اور شوق رؤیت استخراق میں ہوتا ہے۔ مشاہدہ نا کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ایک جگہ حضرت ابوسعید نے فر مایا کہ تصوف استخراق میں ہوتا ہے۔ ایک جگہ حضرت ابوسعید نے فر مایا کہ تصوف یہ ہے کہ دل کوغیر کی جزئیات ہے مجی محفوظ رکھا جائے کیونکہ جوغیر ہودہ وصل کا جذبہ نہیں ہوا کرتا۔

i\_طریقت کا دار دیدار پیر پر ہے

آپ کا قول ہے کہ جس نے کسی شخ سے ادب وسلیقہ نہ سیکھا وہ نکما اور بریارہے، چاہے کو کی شخص اعلیٰ مرتبہ و

مقام پر پہنچ جائے، یہاں تک کی غیب سے اس پر انکشافات ہونے لکیں، مگراس کا استاداور پیشوانہ ہوتو اس سے ہرگز کچو صادر نہیں ہوتا۔ طریقت کا دار دیدار پیر پر ہے (لینی پیرنہیں تو طریقت بھی نہیں)

ii۔سبخرقے ایک ہی ہیں

آپ فرماتے ہیں کہ یہ ستی اور کا ہلی کے بہانے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آج پہلے جیے مشائخ نہیں رہے۔ ابوالحن خرقانی " کی طرح ابتدا ہے ہی شخ کی تلاش کرے اور سفر میں رہے۔ آپ نے ۸۳ سال عبادات میں گزارے اور پھر آخر یہ مقام میسر ہوا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عرش سے تحت الثریٰ تک میرے لئے ایک قدم کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے صوفیا میں کوئی اختلاف یا تضاد نہیں بشر طبیکہ وہ واقعتا صوفی ہوں۔ حقیقت پرنظر کرے تو یہ سب ہاتھ اور سب خرقے ایک ہی ہیں۔ جوایک کو قبول ہے وہ سب کو تبول ہے۔ جوایک کے ہال مستر دے وہ سب کے ہال مستر دے۔

iii \_صوفیا کی منزل نه خوشی ہے نیم

آب (ابوسعدابوالحيرٌ) نے فرمایا کہ میں صفرت ابوالحیاس قصابؒ کے پاس بیضا ہوا تھا کہ ابوائحن فرقائی اور ابوعیدالله واستائی " ان کے پاس آئے اور کہا کہ آب ہمارے درمیان فیصلہ کرس کرخوتی امدی ہے ہائے۔

آپ نے اپ منہ پر ہاتھ پھیر کرفر مایا کہ المحمدلِله قصاب کے بیٹے کی منزل نہ فوتی ہے ہیں ۔ فرمایا " لَیْسَ عِندُ وَبِّکُمُ صَبَاحٌ وَلَا مَسَاءٌ " ( تہمارے رب کے ہاں نہ صبح ہے نہ شام ) خوتی اور عَی تو حادثات ہیں ، حادث کوقد یم سے کیا راہ ؟ اوامرونو اہی ہیں محمطف اللہ المیابی کی سنت کا ابتا عبی تصاب کے بیٹے کی راہ ہے۔ یہ ورضی عورتوں کا متعیار نہیں بلکہ جوانم روں کا میدانی جنگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت تصاب کے پاس درویش آئے اور آپ ان کی خواہش ہوری کرتے گئے اور خدا سے کہنے گئے کہ الی ہم ایک کی خواہش پوری کردے اور ہماری خواہش پوری نہ کرنا۔ جھے کوئی خواہش اور تمنانہیں ۔ پس ہمیں بید سے کہنم نہوں۔ نہیں۔ ان کی خواہش وری کے ساتھ عقیدت ضروری ہے۔

حفرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ شیوخ طالبوں کوسکر، صحو، کشف، مراقبہ، تزکیہ قلب، تزکیہ نفس، فنا اور بقا مجاہدات اور دیا ضات کے علادہ اصطلاحات ہے آگاہ کرتے ہیں۔سالکین کو جب تک ایے علوم حاصل ندہوں ان کواس وقت تک یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ ظاہری علوم سے ظاہری عبادات کا راستہ افقیار کیا جاتا ہے گر باطن کی اصلاح اہل باطن کے ساتھ عبالت افقیار کرنے اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے سے جی مکن ہے۔ باطن کی اصلاح اہل باطن کے ساتھ عبالت افتیار کرنے اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے سے جی مکن ہے۔

٧\_طريقت مي كضن معاملات كامقابله

شخ ابوسعيد (١٩٢٥ وتا ١٠٢٩) فرماتے إلى كداك وقت تماكه مسائ مير عاصر ام عشراب نه

marfat.com

یتے ، بہت سے لوگ میرے ہاتھ پرتائب ہوئے۔میرے فچرکے یا دُل کوگی ہوئی نجاست کولوگ اینے منداور سرير ملتے - يمر عاته عا اگر خربوز ع كا چملكا كرجاتا تواسى بيديناريس خريد ليت ايك روزمجد س واز آئى"اَوَ لَهُ يَكُفِ بِوَبِيكَ" (كيا تَخْ تيرارب كانى نہيں ہے۔)ايك نور مرے سينے ميں روثن موااور كي جابات اُٹھ گئے۔ پھرایک وقت آیا کہ جنہوں نے میری عقیدت مندی کے پیان باندھے تھے اُنہوں نے ہی مجھےرد کردیااور قاضی شہرے ل کرمیرے کا فرہونے کی گواہیاں دیں۔ جہاں سے میرا گزرہوتا لوگ کہتے کہ ال مخف كى توست سے زمين يرسزه نہيں أمرے گا۔ مورتيں جھے ير گندگى پھينكتيں۔ ميرے كانوں ميں آواز آئى "أَوْلَهُ يَكُفِ بِوَبِكَ" (كيا يَجْ تيرارب كافى نبيس ب-)جب مجديس نمازك لئ جاتاتولوك كت جس مجد میں دیوانہ ہے، ہم اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ ذکر بالجمر کرتے اور ساتھ ہی رقص بھی فر ماتے۔سلطان طغرل نے آپ کے لئے سخت احکامات جاری کئے لیکن آپ نے پرواہ نہ کی فر ماتے ہیں جب من نة رآن كريم كولاتوية يت نكل و نَبْلُو كُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ الْنِيَّا تُرْجَعُونَ ﴿ (الانبياء:٣٥) (اورجم خوب آزماتے ہيں تهميں يُز اوراجھ حالات سے دو جاركر كے اور (آخركار) تم سب کو ہماری طرف بی لوٹ آنا ہے۔)اس کے بعد آپ نے باورد اور سرخس کے مابین سات سال بغیر غذا کے ریاضت اور مجاہدات کئے اور پھر ایساد قت آیا کہ لوگ آپ کی پہلے ہے بھی زیادہ تعظیم کرنے گئے۔

حفرت! بيرقص كيابي؟

ایک بار حضرت ابوسعید ّے علماء نے دریافت کیا کہ پر قص کیا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ رقص وہ کر ہے كدا گروه زمين بريا دَن مارے تو اے تحت الغري تک ہر چيز نظر آجائے اور اگر آستين اٹھائے تو اس كي نگاہ عرش پر بڑے۔اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو اے جائے کہ بایزید بسطائی، جنید بغدادی اور ثباتی کے چشمے <u>ے بانی بینے اور رتھ نہ کرے</u>۔اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ اگر تہمیں کوئی یو چھے کہ رتھ کیوں کرتے ہوتو آنہیں کہوکہ ہم اپنے بیر کی اتباع میں کرتے ہیں۔سلطان طغرل کے وزیر ابومنصور ورقانی کی قبر میں آپ کی وجہ ہے منکر ، نگیر کے سوال نہ کرنے کی حقیقت ِ حال الگ بیان کی جا چکی ہے۔

مولاناروم نے اسے اشعار میں خوبی سے سمویا ہے۔

خواجگال ایں بندگی ہا کردہ اند تأكمال آيد كه ايثال بنده (آ قا دُل نے بیعبادات اس لئے کی ہیں تا کہ دیکھنے والوں کو بیگمان ہو کہ بیر فظام ہیں۔)

غلامان بوا برعكس آل خويشتن بنموده مير عقل و جال (اورینس کے غلام اس کے برعس ہیں،خودکو عقل وجان کا آ قا ظاہر کرتے ہیں۔)

ناید از بنده بغیر از بندگی (۱۳۹-۲) افكندكي (آ قاؤل كوفاكسارى كاطريقة بى آتا ب، اوربند عصوائے بندگى كے اور يحمد وقوع ين بيس آتا) حضرت ابوسعید یے فرمایا کہ شان وشوکت کی نمودانسان کے دل سے نکل جائے تو تب ہی وہ غلام کہلاسکتا ہے فرمایا "إِنَّ اخِرَمَا يَخُونُ جُ عَنُ رُؤُمِ الصِّدِّيَقِيْنَ حُبُّ الرِّيَاسَةِ" (صديقين كرماغول سے جو چزسب سے آخر میں نکلتی ہے، وہ حکر انی کی محبت اور خود سری کی بوہے۔) آپ نے فر مایا کہ اسلام سارے کا ساراا خلاق ہےادرجس کا خُلق اچھا ہو ہر چیز اس سے اچھے خُلق کا مظاہرہ کرتی ہے۔حضرت ابراہیم خلیل الله على السلام خليق تصاوآ ك بهي ديسية ي خُلق كي ساتھ بيش آئي-

vi\_طریقت رفق (نرمی) اور صدق ہے

حفرت ابوسعید ابوالخیر نے فرمایا کہ شش کوشش ہے بہتر ہے۔ جب تک کشش نہ ہوکوشش نہیں ہو گئی۔ جب تک کوشش نہ ہونگاہ نیں ہوسکتی۔اس سے مرادیہ ہے کہ جب کی ولی الله کی کشش کی کو سینچ لے تو پھر بی كوئى دين كى طرف إلتفات كرتاب اورجب وه كوشش كرية الله تعالى اين نكاه رحت فرماديتا ب-آبى ہے منقول ہے کہ الله تعالی اینے بندوں کے دلوں کو ایک دن میں تین سوستر بارد کھتا ہے۔ آپ نے فرمایا طریقت صدق اور رفق ہے۔ صدق الله کے ساتھ اور رفق (نری) مخلوق کے ساتھ۔

حضرت ابوسعیدابوالخیرے بوچھا گیا کہ کیا کوئی طریقت کی راہ مرشد کے بغیر خود بخو دیے کرسکتا ہے۔ فرایا برگزنیس کونکہ جواس راو کی او فی فی ہے آگاہ ہوتا ہم یدکی راہنمائی کرتا ہے اوراے بتا تا ہے کہ ب فلال منزل ہے، بہاں زیادہ دیر تک قیام کرنا ہے اور اس منزل سے جلدی سے گزر جانا ہے۔ اس واہ مس مرید ک حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے اور اگر تنہا ہی سنر کی منزل طے کرتے تو وہ اس مخص کی طرح ہوتا ہے جو محرامیں مواورراستدنه جانتا موالله تعالى فرمايا-

وو مثل اس مخص کے کہ بھٹکا دیا ہواہے جنوں

كَالَّذِي السُّتَهُوَتُهُ الشَّيٰطِينُ فِي الْأَثْرَضِ نے زمین میں اور وہ حران ویریشان ہو'۔ حَيْرَانَ (الانعام: ١١)

آپ نے فر مایا کہ ہم مشرق سے مغرب تک ایسے و مکھتے ہیں جس طرح تم لوگ ایک تعالی میں و مکھتے ہو۔ فر مایا کہ سات بزرگان دین نے تصوف پر گفتگو کی ہے۔ سب سے عمد ہات سے ہے۔

"عمدور ين بات من ونت فرج كرنات فوف ، إسْتِعْمَالُ الْوَقْتِ بِمَا هُوَ اَوُلَى بِهِ آپ نے فر مایا ہے کہ مروش کو ہرا یک چیز کرنی جا ہے لوگوں نے تفصیل پوچھی تو فر مایا کہ مرو**ق کو تنام** 

کوچوں اور مقامات پر جانا چاہیے اور اسے آزمانا چاہیے کہ اس کا ول کیس غیر الله کی طرف ماک و نیس موج

mariai.com Marfat.com ( مگرایبا کرنااس وقت درست ہے جب پختگی آجائے ور ندایبان ہو کہ آز مائش میں پینس کر کسی بلا میں مگر فقار ہوجائے۔)

حفرت ابوسعیدابوالخیرِّ سے دریافت کیا گیا کہ بندگی کیا ہے فرمایا "خَلَفَکَ اللّٰهُ حُوًّا فَکُنْ کَمَا خَلَفَکَ" (الله فَيْسَمِينِ آزاد پيدا کيا ہے تم ای طرح رہوجس طرح اس نے پيدا کیا ہے) درویش نے پوچھاحفرت! میں نے بندگی کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ جب تکتم دو جہاں کی خواشات سے آزاد نہ ہوجاؤ بندہ نہیں بن سکتے۔

۲۔ حضرت سلطان باہو کے ارشادات

حضرت سلطان باہو \* ۱۳ کتابوں کے مصنف اور بہت بلند پائی مشائخ میں سے ہوگز رے ہیں۔ آب کا تمام تر تصانف تصوف کے موضوع برکھی گئ ہیں ، لہذا صرف ایک حدیث اور آپ کے چندا شعار تبر کا چیش خدمت ہیں۔ آپ نے برتر الاسرار میں درج ذیل حدیث نقل فرمائی ہے۔

لَادِيْنَ لِمَنُ لَا شَيْخَ لَهُ فَمَنُ لَا شَيْخَ ''جس كا راببر ثبيس اس كا دين كامل نبيس اورجس كا لَهُ فِلَهُ الشَّيْطَانُ المَّيْطَانُ المَّيْطَانُ المَّيْطَانُ المَّيْطَانُ المَّيْطَانُ المَّيْطَانُ المَّيْطَانُ المَّيْطَانُ المَّيْطَانُ المَيْسِ المِيْسِ المَيْسِ المُعْسِلِ المَيْسِ المُعْسِلِ المَيْسِ المَيْسِ المَيْسِ المُعْسِلِ المَيْسِ المَيْسِ المَيْسِ المَيْسِ المَيْسِ المَيْسِ المَيْسِ المَيْسِ المِيْسِ المَيْسِ المَيْسِ المِيْسِ المِيْسِ المِيْسِ المَيْسِ المَيْسِ المَيْسِ المَيْسِ المِيْسِ المِيْسِ المَيْسِ المِيْسِ المِيْسِ المِيْسِ المِيْسِ

مولاناروم نفر مایا کہ جس کا کوئی پیرنہیں اسے شیطان بھی نئر بھی ہے کی کی حالت میں قبل کردےگا۔ ہر کہ را دیو از کریماں وا برد ہے کسش یابد سرش را واخورد (۲۰۹)

(جس کوشیطان الله والول سے الگ کرد ہے، تو اس کا بحالتِ بے کسی سر کاٹ دے گا۔)

حضرت سلطان باہور ماتے ہیں کہ بیری مریدی مرشدی وطالبی عظیم سرتر الا سرار میں سے ہیں۔

باجموں مرشد کجھ نہ حاصل پئے رائیں جاگ پڑھیوے ہو حضرت سلطان العادفین نے عین الفقر میں فرمایا کہ پارسائی اور زیادہ علم حاصل کرنا فرض نہیں، البت معنون سلطان العادفین نے عین الفقر میں فرمایا کہ پارسائی اور زیادہ علم ہے۔ اگرانسان گناہوں سے نہ بچاتو تمام عبادات اور علوم نے فائدہ ہیں۔ آپ نے لئاموں سے نہ بچاقو تمام عبادات اور علوم نے فائدہ ہیں۔ آپ نے

گناہوں سے بچنافرض ہے۔ اگرانسان گناہوں سے نہ نچ تو تمام عمادات ادرعلوم نے فائدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ریاضت، صوم، صلوٰ ق، جج، زکوٰ ق، ذکر دفکر، مشاہدہ دمجاہدہ، مراقبہ ومحاسہ، وصال وحضور، درود و وفعائف، تبیج و تلاوت، علم فقہ، خرقہ پوٹی، دلق پوٹی وگدڑی، خلق سے الگ رہنا، خاموثی اختیار کرنا، نیک عادات پیدا کرنا، چلہ شی گوشنین، اپنے حال کو پریشان رکھنا اور تمام اشیاء کی لذت سے باز رہنا یہ سب عادات پیدا کرنا، چلہ شی گوشنین، اپنے حال کو پریشان رکھنا اور تمام اشیاء کی لذت سے باز رہنا یہ سب چیزی نفس کے خلاف ہیں۔ کیاان سے نفس مرجاتا ہے؟ پھر خود ہی فریاتے ہیں" نہیں، فرماتے ہیں بھوک، ورس و تدریس، خداشنای سے نفس نہیں مرتا، بھوک کی حالت ہیں نفس کتے کی طرح ہوتا ہے اور شم سیری ہیں مرب و تا ہے اور شم سیری ہیں۔ گدھے کی طرح ۔ فرماتے ہیں کہ گاہ کرنے کے وقت اگرانسان کے سامنے قرآن وحد یہ دشرونش ، حسار ونشر ، حساب

اور عذاب قبر، میزان دیل صراط آور مسائل تربیب و ترغیب پیش کئے جائیں تو بھی موذی نفس باز نہیں آئے گا اور گناہ کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوگا، سوائے توفیق الٰہی کے اور وسیلہ مرشد کامل کے۔ای لئے آپ فرماتے ہیں۔ سے اس روزے سے نفل نمازال، سے سلجدے کر تھے ہُو سکم جے محملے سے واری، دل دوڑ نہ مگر ہُو

کے ج گئے سے واری، دل دوڑ نہ مُلّے ہُو لے واری دوڑ نہ مُلّے ہُو لے اور کی تھیں نہ کیا ہُو

چے چئے بلال جونا، ال مل میں نہ پنے ہو سب مطلب ہو جاندے حاصل پیر نظر اِک کئے ہُو

حضرت سلطان باہو اپنی تصنیف '' تینج بر ہند' میں فرماتے ہیں کہ مرشد جب طالب کو بیعت کرتا ہے تو ایک تو جداور نظر سے اس کو فقر کی معرفت عطا کر دیتا ہے اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل اسم ذات (لفظ الله) کی تلوار سے مرید کے نفس کو تل کر دیتا ہے، جو محض اسم ذات کے تصرف سے نفس کو مار ذاتیا ہے اور تکمیر تحریمہ سے ذیح کرتا ہے وہ دونوں جہانوں کوایے قبضے میں لے لیتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

طالب بیا! طالب بیا! طالب بیا! تا رسانم روز اوّل باخدا(×)

(اےطالب میرے پاس آمیں پہلے دن ہی تجھے خدا تک پہنچا دوں۔)

اتباع شُخ کے باعث شِخ کا ارادہ مرید کا اپنا ارادہ ہوجاتا ہے یعنی مرید اپنی مرض سے پھے نہ چاہا بلکہ اس کا شُخ جو چاہے وہی کرے گا۔ کہا جاتا ہے "اَلْمُولِيُدُ لَا يُولِيدُ بِنَفْسِه" (لِعِنْ مر يدا پَنْ مرض سے پھ نہيں جاہتا)

صوفیائے عظام کا قول ہے کہ "اَلْمُویُدُ لَایُویُدُ اللّٰهَ اللّٰهَ الْمُوَادُ لَایُویْدُ شَیْناً فِی الْکُونَیْنِ"

(م یدسوائے الله کے پیمٹیں چاہتا اور مرادوہ ہے جودونوں جہانوں میں کی شے کوئیں چاہتا)
حضرت ممال جمد بخش فرمائے ہیں کہ

پیر دے ہتھ وچ ہتھ نوں دے کے جدید نہ دل دا کھولیں جیہوا کلمہ مرشد بولے اوہ ی کلمہ بولیں

قبوليت دعا

اولیا ی کرام نے چونکہ الله تعالی سے اپنا تعلق قائم کر رکھا ہے اور فرائف کی ادائیگی کے بعد دوسری نقلی عبادتوں میں بھی کھڑت کرتے ہیں اس لئے ان کے ہاتھ کو اپنا ہا تھ اور ان کی بات کو اپنی بات کہا ہے۔ بحالم صدیث "بیٹی یُنھِسِرُ وَ بِٹی یَسْنَعُمُّ" (ووجھ سے ہی ویکھتے اور سنتے ہیں) چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ اولیاء کی ہربات کفت الی بن جاتی ہے اور ان میں سے بعض مشارخ کم ارکوتو الله تعالی نے "کن" کی نجی مطاکرد کی

marfat.com

بادرالله كي م يجس چيز كوجيك كتي بين ويدى بوجاتى ب

کال دعائے ﷺ نے چول ہر دعا ست قانی ست و گفتِ اُداست (۲۲۹ ۵) ( ﷺ کی دُعاعوام کی طرح نہیں ہے، ﷺ چونکہ فافی الله ہاس کا کہنا موا ہے۔)

کفتهٔ اُو کفتهٔ الله بود کرچه از حلقومِ عبدالله بود (x) (اس کا کہا ہوا خدا کا کہا ہوا بن جاتا ہے،اگرچہوہ خدا کے بندے کے حلق نے نکی ہوئی بات ہو۔)

الله الله گفت الله می شود این سخن حق است بالله می شود (×) (اس نے الله الله کہااور فافی الله ہوگیا، یہ بات حق ہے خدا کی شم ایسانی ہوتا ہے۔)

4\_مولا ناجلال الدين روي *كَ حَفْر* مودات

مغولینِ بارگاہ کے سائے کے بغیر منز لنہیں ملتی

مولا ناروی پر کھی گئی ہماری تصنیف'' سوز وسازِ رومی'' ملاحظ فر مائیں۔مولا ناروم ؒ نے مثنوی کے دفتر اول کے چنداشعار میں روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی کیا ہے ایک روز حضرت علی رض الله صدے ارشاد فر مایا کہ استعار میں روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی کیا تھے ایک روز حضرت علی رض الله صدے ارشاد فر مایا کہ استعار کہ بہاور پہلوان ہولیکن اپنی پہلوانی پراعتماد نہ کرنا بلکہ کی الله والے کے سائے میں آنے کی کوشش کرنا۔ پھر فر مایا کہ لوگ جوعبادت کرتے ہیں ان کا مقصد قرب اللی کا حصول ہوتا ہے۔ فر مایا اے علی الکھ میں میں مواجعت میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہوتو کسی خاص بندہ خدا کا سابیہ اختیار کرلو۔ جوشخص اطاعت اختیار کرتا ہے اس نے اپنے لئے کی مخلص بندہ کی صحبت ضرور اختیار کی ہے۔

یاعلی از جملهٔ طاعات راہ بر گزیں تو سایۂ خاص الد(×) (اے علی اجمله اطاعات جو قرب الله علی کے لیے کی خاص بندہ خدا کا سامیہ افتاء کرا۔ )

ہر کے در طاعت گریختند خویشتن را مخلصے انگختند (×) (جس نے بھی اطاعت اختیار کی اس نے لئے کسی مخلص کو ضرور اپنایا ہے۔)

تو برد در سائی عاقل گریز تاری زال دشمنے پنہاں ستیز (قم بھی جاکرکسی عاقل مرد کے سامیر میں پناہ کیڑو، تب چھے ہوئے دشمن مین نفس سے رہائی پاؤگے۔) پول گرفتی پیر ہیں تسلیم شو ہمچو موتی زیرِ تھم خطر رَو(۱-۱۱۳)

(جب تمہیں پیرل جائے تواس کے آھے مرتشلیم نم کرو، جس طرح موئ ، نصر کے تھم پر چلتے تھے۔) پس تقرب جو بُدو سوئے اِللہ سر میں از طاعتِ اُو اِن کا م (پس اس وسلہ سے الله کا قرب حاصل کرو، اور کسی وقت اس کے حکم کی سرتانی نہ کرد۔)

زائکه أو هر خار را گلشن کند دیدهٔ بر کور را روژن کند(۱-۱۱-۱۱)

(يدار قرائے كدوه برخار كوكش بناديتا ب،اوراندموں كوآ كھوالاكرديتا ب-)

دست کیرد بندهٔ خاص اِلله طالبان را می برد تا پیش گاه

(الله كابنده دست كيرى كرتاب، اورطالبان حق كوقرب البي تك يهنيا تاب-)

گر بگویم تا قیامت نعتِ او نیج آل را غایت و مقطع مجو(۱۱-۱۱) (اگرقیامت تک اس کی تعریف کروں ، تو مجمی اس کی تعریف ختم ند ہوگا۔)

یار باید راہ را تنہا مَرو از سَرِ خود اندر کی صحرا مَعُو (خبردار!اس راہ کے لئے ساتھی جا ہے تنہانہ چلوءا پی خودسری کے باعث اس صحرا میں تنہانہ لکانا۔)

ہر کہ تنہا نادرایں رہ را بُرید ہم بعونِ ہمت مرداں رسید(۱-۳۱۲) (اگرکوئی تنہااس رائے پرچلا، تودہ بھی پیروں کی توجہ یا مددسے ہی منزل پر پہنچا۔)

کور ہرگز کے تواند رفت راست بے عصائش کور را رفتن خطاست (اندھاہرگزسیدھانہیں چل سکتا، اندھے کاعصا کے بغیر چلنا خطا ہے۔)

بر من و بر ولی را مسلکیت لیک تاحق می برد جله یکیت (۱-۳۲۲) بر

(مرنی اور برول کا خاص سلک موتا ہے، کین سبح تعالیٰ تک پیچانے میں ایک بی ہوتے ہیں۔)

اولیاء،الله کے اہل وعیال کی مانند ہیں

(ان ہے ڈروان کی تھیجت دل وجان ہے قبول کرو)

مولاناروم نے مثنوی کے تیمرے دفتر کے پہلے صے میں ایک دکایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ ہندوستان میں ایک قالمہ میں شامل لوگ خت بھوک میں ایک قافلہ میں شامل لوگ خت بھوک میں ایک قافلہ میں شامل لوگ خت بھوک میں ہتلا تھے۔ اس بزرگ نے ان کی بھوک کا انداز ولگا کر کیا کہ اس جنگل میں ہاتھی کے بجہ کشر سے میں ہتلا تھے۔ اس بزرگ نے ان کی بھوک کا انداز ولگا کر کیا کہ ان کو کھا ناشر دی کر دو۔ اس بزرگ نے کیا کہ ہاتھیوں کے بچوں کا شکار کر کے ان کو کھا ناشر دی کر دو۔ اس بزرگ نے کہا کہ ہاتھیوں کی ہاتھیوں کی اس جنگل میں چھپی رہتی ہیں۔ اگر تم نے ان پر بری نظر کی تو وہ ایک دم موقع پر پین کی کر تھا دا فاتھی کے بیات کونظر انداز کردیا اور جو نی ایک ہاتھی کے بیاک کو ادا اور ان کے اس کی بات کونظر انداز کردیا اور جو نی ایک ہاتھی کے بیاک کو ادا الا اور قالے کا خاتمہ کردیا۔

مولا تاسمثال کے بعد سجماتے ہیں کداولیا واللہ یمی ای طرح الله تعالی کے عیال ہیں اور جو می الای ک

marrat.com Marfat.com طرف بری نظرے دیکھتا ہے تو الله تعالی اے معاف نہیں کرتا۔ اس بات کے ثبوت میں وہ ایک مدیث لاتے ہیں۔

531

الْمَخُلُوق كُلُّهُمْ عَيَالُ اللَّهِ "" مَمَّام كُلُوق الله كَ لِيَّ الله وعيال كى ما تند (لطائف معنوى ص ١١١) بن "\_

لين گلون الله كاكنيه بالله كنزديد و فخص زياده مجوب بجواس كے كنے كوزياده نفع بنجائے اور زياده برا الله كنزديك وه ب جواس كے كنے كوزياده اذيت دے - رساله تشريه ميں ب- "اَلصُّوْفِيَهُ اَطُهَالٌ فِي حِجْدِ الْحَقِّ (لِينَ موفِي الله كى كود ميں بچوں كى ماندین -) كونكه بچونيا سے بيگانه ہوتے ميں - مولاناً فرماتے ہيں كه في

اولیاء اطفالِ حق اند اے پر در حضور و غیبت آگاہ باخبر (اے عزیر من اولیاءاللہ کے بین، وہ غیبت اور حضور کی حالتوں سے خوب آگاہ ہیں۔)

عائبی مندیش از نقصانِ شاں کوکشد کیس از برائے جانِ شاں (۳-۲۳) (عائب ہوناان کے لئے معزبیں، کیونکہ ان کی جان کے لئے (خدا) انتقام لیتا ہے۔)

گفت، اطفالِ من اند ایں اولیاء در غربی فرد از کار و کیا (الله تعالیٰ کارشاد ہے کہ بیاولیاء میرے نیچ ہیں،اگر چیکاروباردنیا میں یہ بالکل الگ مشغول ہیں۔)

از برائے امتحان خوار و یتیم لیک اندر سرِ منم یار او ندیم (آزمائش کی وجہ سے بیہ بے کس نظر آتے ہیں، لیکن در پردہ میں اِن کامدد گاراور ہم نشین ہوں۔)

پُفت داد بُمله عصمتهائ من گوئيا بستند خود ابزائ من

( دہ میری تمام حفاظ قول کی پناہ میں ہیں اور ایسے ہیں کو یادہ میرے اپنے ہی مکرے ہیں۔)

ہاں و ہاں ایں دلق پوشانِ من اند صد ہزار اندر ہزار و یک تن اُند(۲۳-۳) (خبرداریہ گودڑی پوش میرے (یچ) ہیں، یہ ایک ارب کی تعداد میں ہیں اور ایک ہیں۔)

پنیم مردال را پذیرا شو بجال تا ربی از خوف و مانی در امال(۳-۱) (۲۰-۳) (مردان (حق آگاه) کی نصیحت کوجان درل سے تبول کرتا کی تو خوف سے چھوٹ جائے ادرامن میں آجائے )

اولیا و کی حیات بہاہے سب چھملتاہے

مولاناروم فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے اولیاء الله کوده روحانی کیفیت حطافر مائی ہے جس میں وہ ہمہ وقت الله کے ساتھ مشغول رہے ہیں، لہذا الله تعالیٰ نے ان کو حیات بہاعطافر مائی ہے۔ الله تعالیٰ کے ساتھ تعلق

Marfat.com

استوارکرنے کے بعد یہ بازسلطانی کی طرح بلندوبالا ہوکرا طلاق رؤیلہ ہے پاک ہو گئے ہیں اور الله تعالیٰ کا نور ان پرسایۂ کنال ہے اور یہ ہر وقت محبت الیمی کی شراب میں مخور نظر آتے ہیں کا کنات کا نظام بھی آنہیں کے وم قدم ہے چل رہا ہے۔ یہ لوگ الله کی محبت کے نشہ میں مخور دہتے ہیں اور وہ اس کیفیت ہے باہر نگلنا نہیں چاہے۔ اولیاء را در دروں ہم نخمھاست طالبان را زال حیات بے بہاست (۲۱۱۔۱) (اولیاء کے دلوں میں ہزاروں نفے ہوتے ہیں، جن سے طالبان حق کی حیات بے بہا وابست ہے۔) اے تواضع کر دہ پیشِ ابلیاں وی سیمبر کردہ تو پیشِ شہال (×) اے تواضع کر دہ بیشِ ابلیاں وی سیمبر کردہ تو پیشِ شہال (×) (اے خاطب تو و نیا واروں کے سامنے تو تواضع کرتا ہے، اور اللہ والوں کے سامنے تگم کرتا ہے۔) باز سلطان کشتم و نیکو پیم فارغ از مردارم و کرس نیم (×) باز سلطان کشتم و نیکو پیم فارغ از مردارم و کرس نیم (×) طرح نہیں ہوں اور نیک خصلت ہوگیا ہوں، میں حرام خوری سے فارغ ہوگیا ہوں اور نیک خصلت ہوگیا ہوں، میں حرام خوری سے فارغ ہوگیا ہوں اور نیک خصلت ہوگیا ہوں، میں حرام خوری سے فارغ ہوگیا ہوں اور نیک خصلت ہوگیا ہوں، میں حرام خوری سے فارغ ہوگیا ہوں اور خیر کی صافح کرائی کی طرح نہیں ہوں۔)

چوں بمردم از حواسات بشر حق مرا خُدسم و ادراک و بھر (۱-۳۲۱) (چونکہ میں نے بشری حواس کوختم کرڈالا ہے، تواب میرے سننے اورد کیھنے کا ادراک حق تعالیٰ کے نورے ہے) نور او در یمن و یُسر و تحت و فوق برسر و بر گردنم چوں تاج و طوق(×) (حق تعالیٰ کا نور (میرے) دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ ہے، یہ نور میرے سراور گردن میں تاج اور طوق

کی ماندہے۔) بادہ در جوشش گدائے جوشِ ماست چرخ در گردش فدائے ہوشِ ماست (شراب کا نشہ جوش کے لئے ہمارے جوش کا مختاج ہے، اور آسمان اپنی گردش میں ہماری ہوش مندی کے

تالع ہے۔)

بادہ از ما مست شد نے با ازو قالب از ما ست شد نے ما ازو(۱-۱-۱۱) (شراب کی متی ہم سے ہے نہ کہ ہم شراب سے مست ہیں، ہمارابدن ہماری وجہ سے ہے نہ کہ ہم بدن کی وجہ سے ہیں۔) وجہ سے ہیں۔)

نرهٔ متاند خوش می آیدم تا ابد جانان چنین می بایدم (۱-۱-۷) (مجھنره متاند بهت اچهامعلوم بوتا ہے، میں قیامت تک اے محبوب ای طرح دیواند رہنا چاہتا ہوں۔) غیر آن زنجیر دُلنب دلبرم کر دو صد زنجر آری رُدرم (۱۹۲ه) (زنجیر زلف مجبوب کے علادہ اگرتم دو صد زنجر میں مجی ڈالو کے تو میں قوڑووں گا۔)

marfat.com

## اولياءالله باطن مين الله كاراسته بنادية مين

جولوگ اولیاءاللہ کے رائے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ استدلال، فلف اور منطق کا ہی ہو
سکتا ہے لیکن بیر راستہ نہایت بود ااور کمزور ہے۔ اس رائے سے وصال اللی بہت دور کی بات ہے، البتہ اولیائے
کرام کی وساطت کے ساتھ دلول میں قرب اللی کا راستہ فور ان پیدا ہوجا تا ہے اور اس کے لئے اولیائے کرام
اپنی نظر فیض سے غیر اللہ کی راہوں کو بند کر دیتے ہیں۔ نفس جو انسان کا دشمن ہے اس کے لئے بھی اولیاء کی
صحبت ہی کیمیا گری کا کام کرتی ہے۔ تم اپنے گوشت بوست کے بدن کوای کیمیا سے درست کر سکتے ہو۔ اس
مضمون پر بھی مولا نارومؓ نے بہت اشعار لکھے ہیں۔

پائے استدلالیاں چوبیں یو و پائے چوبیں سخت بے تمکیں یو در ۱-۲۳۲) (استدلال والوں کے بیرکٹر کے بیروں کی طرح ہوتے ہیں، کٹڑی کے پاؤں نہایت کمزور اور بودے ہوتے ہیں۔)

گر بہ بنی کی نُفُس حسنِ وَدُود اندر آتش افگی جان و وجود (اگرتوایک الحدے کے اللہ کاحسن دیکھ لے ، توایی جان عظیم کواس کی آگ کے نذر کردے۔)

جیفہ بنی بعد ازاں ایں شُرب را چوں بہ بنی کڑ و فَرَ گُر ب را (۳۰۵) (اگرتم خداکے قرب رکھنے والوں کی شان و شوکت دیکھ لوتو بید نیا تمہاری نظروں میں مردار نظر آنے لگے ) راہ کن در اندرونہا خولیش را دور کن ادراک غیر اندیش را

(اینے باطن میں الله کاراستہ بنالوا درغیرتن کا احساس اپنے سے دور کر دو۔)

کیمیا داری دوائے پوست کن دشمنان را زیں صناعت دوست کن (اےانسان تیرے پاس ایک کیمیاہے،اس سے بدن کاعلاج کراورد شمنوں (نفس) کواس کار یگری سے دوست بنا\_)

چوں شدی زیبا بدال زیبا ری کہ رہائد روح را از بے کی (۲۹۹-۲) (جب تیرے اخلاق التھے ہو جائیں توسمجھ لے کہ اچھوں کے پاس آگیا، جو تیری روح کو بے کسی کی حالت سے نجات دلاتا ہے۔)

دنيااوردين ميس مناسبت قائم ركهنا

مولا تُأفر ماتے ہیں کہ اہل الله کی دنیاوی مسلحت کے تحت الله تعالیٰ کے ساتھ اپنی دلی محبت کو نسلک نہیں ہونے دیے۔ پیوگ جو بھی کام کرتے ہیں الله تعالیٰ کے لئے کرتے ہیں کی ذاتی منعت (خواہ وہ دنیاوی ہو

یا اخروی) کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ خدا کی خوشنو دی ان کا سب سے بڑا مدعا ہوتا ہے۔ فر ماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کوخوش کرناعا شقوں کا دستورنہیں ہے

534

عاشقال را با مصالح کار نیست تصدِ اینال جز رضائے یار نیست(x)
(عاشق لوگ دنیادی صلحتوں کؤبیں دیکھتے،ان کامقصودرضائے یار کےعلادہ کچھ بھی نہیں۔)

ہم خدا خوابی وہم دنیائے دول این خیال است و محال است و جول (x)

(تم خداوندتعالی کوچاہتے ہواور کمینی دنیائے بھی خواہاں ہو، یہ وایک خام خیال ہے ملکہ جنون ہے)

با دو قبلہ در رو توحید نتوال رفت راہ یا رضائے یار باید یا رضائے خویشتن (x)

(دوقباوں کے ساتھ تو حید کے راستے پرچانہیں جاسکا، یا تواپنیاری راہ چاہیے یاا پی خواہشات پرچلو)

نوٹ: یہال دوقبلوں سے مرادا کی خانہ کھیاوردو مرادنیا کوقبلہ کہاہے۔

## ایک عاشق لا کھول سے بہتر ہے

مولا ناروم ایک حدیث نقل فرماتے ہیں جوامام مناوی کی کنوز الحقائق بیل موجود ہے جس بیل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عام مومن اور خاص مقبول بارگا والنی بیل ایک اور بزارے زیادہ کی نسبت ہو سکتی ہے لین ایک مومن (خاص) ہزاروں عام مومنوں ہے بہتر ہوتا ہے " لَیْسَ شَیْءٌ حَیْرًا مِنْ اَلْفِ مِنْلِهِ اِلاً الْاِنْسَانُ الْمُوْمِنُ " (یعنی کوئی چیز اپنے جیسی ہزار چیز ول نے بہتر نہیں ہو سمتی سوائے مومن انسان کے (یعنی ایک مومن بڑارد کی انسان کے (یعنی کی ایک مومن بڑارد کی ایک مومن بڑارد لائے اللہ مومن بڑارد انسانوں ہے بہتر ہوسکتا ہے) کنوز الحقائق )۔

واحد گالاُلفِ کہ بود آل ولی بلکہ صد قرنت آل عبدالعلی (۱-۲) (اکیلا بزاروں کے برابرکون ہوسکتا ہے، بلکہ وہ الله کابندہ جو ۱۰۰ قرن (سوسال) کے لوگوں سے بھی بہتر ہے وہ خدا کا ولی ہوتا ہے۔)

علامدا قبال في عالبًا ال شعرب متاثر موكر بال جرئيل من يشعر شامل كياب

محبتِ پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش لاکھ کیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف (بہ: ۳۳۱)

اس شعری لاکھ عیم مربحی سے مراد سے کدلا کول فلنی یا عاقل انسان اگراہے مرول کو گردنوں کے گردنوں کے گردنوں کے کہ حاصر ہوجا کس ت بھی ایک مربحت مرکفے والا عافق الی ان سے بہتر ہے۔ فرق اسے طریقت کی راہوں پر چلنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے کی نے اہل حال کے متعلق فریایا ہے کہاں کو گول کا ان باتوں کا علم ہوتا ہے جوعا بدوں اور زایدوں کوئیس ۔

Marfat.com

راز درون پرده ز رندان مت پرس کایں حال نیست زابد عالی مقام (×) (پینی پردهٔ راز کے حالات مت رندوں سے پوچھ، کونکہ بیرحال زاہد عالی مقام کانہیں ہے۔)

نیاز مندوں کوہی مرشد کی عطاہوتی ہے

مولانارو م فراتے ہیں کہ جولوگ نیاز مندی کی وجہ سے خود کو کتوں سے بہتر نہیں بھتے ، وہی لوگ پیروں کے فیف کی وجہ سے فود کو کتوں سے بہتر نہیں بھتے ، وہی لوگ پیروں کے فیف کی وجہ سے فرشتوں سے زیادہ شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ کی طالب کی ارادت درست ہوتو وہ فیف سے مالا مال ہوجا تا ہے۔ اگر سامعین باذوق ہوں تو مقررا گر چہمردہ بھی ہوتو زندہ دل ہوجا تا ہے۔ اس کا انداز تقریر بہت بہتر ہوجا تا ہے۔ اس طرح اگر کوئی اولیاء سے عقیدت رکھے تو ان عنایات سے مالا مال ہوجا تا ہے۔ چوں گزیدی پیر نازک دل مباش ست وریز ندہ چو آب وگل مباش (۲۱۳۱۱) چوں گزیدی پیر نازک دل نہنو، کچھڑ کی طرح گرے پڑے ست نہ بن جاؤ۔)

کر بامر پیر رفتی این طریق مست گردی عاقبت ہم زیں رحیق (اگراس راہ کو پیر کھم کے مطابق طے کرلیا ہوا کی۔ دن خالص شراب معرفت سے ضرور مست ہوجا دی گی ہزار ال طالب اند و یک ملول از رسالت باز می ماند رسول (اگر مجلس میں ہزاروں طالب ہوں اور ایک معترض ہو، تو اس کی نوست سے آمد مضامین بند ہوجائے گی) ازیں بر ملائک شرف داشتند کہ خود را بہ از سگ نہ پنداشتند (ای سبب سے ملائکہ پرشرف رکھتے ہیں، کہ دہ خود کتے سے زیادہ نہیں جھتے۔)

کے رسائند آل امانت را بہ تو تا نہ باشی پیشِ شال راکع دو تو (۳۳۵) (بیامانت (عاجزی کی) تمہیں کس طرح پہنچائیں، جب تک توان کے سامنے نیاز مندی ندد کھائے۔) مستمع چوں تشنہ و بُویندہ شد واعظ اُر مُردہ بُودہ وُدہ کو د گویئندہ شد (سامعین میں اگر نیاز مندی اور تفکی ہو، تو واعظ اگر مردہ بھی ہوتو دہ زندہ ہوجا تا ہے۔)

ہر چہ را خوب و خوش و زیبا کنند از برائے دیدہ بینا کنند(۱-۱۵) (جوفض آرائش اورزیبائش کرتا ہے، وہ آ کھوالوں کے لئے کرتا ہے(اندھوں کے لئے نہیں۔) دید آل مرشد کہ اُو ارشاد داشت تخم پاک اندر زمین پاک کاشت(۱۲۹۔۱) (مرشد نے جب دیکھا کہ وہ استعدادر کھتا ہے، تواس نے اس کے پاک دل کی زمین میں معرفت کا تج بودیا) مرشد خدا کا سامہ وتا ہے

مولا تافر ماتے ہیں کہ اس آفت زدہ زمانے میں کسی مرشد کو بلاتا خیر تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ مرشد خدا

کا سامیہ ہے۔ اس کے ذریعے خداسے جاملو۔ یا در کھواس راہ پر چلنے کے لئے جو فاسد خیالات دل میں آئیں کے وہ البیس لعین کی طرف ہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے حسد کے سر پرخاک ڈال دی ہے اور تم بھی ایسے ہی کروا دراس سعادت ازلی کو حاصل کرو۔

سایهٔ یزدال بُود بنده خدا مردهٔ این عالم و زنده خدا (خداکا خاص بنده (مرشد)خداکا سایموتا ب،اس عالم کامرده خدا کے ساتھ زنده بوتا ب۔)

دامن أو گیر زور بے گمال تاری از آفت آخر زمال (۱-۱۰)

(جلداور بلا تامل اس مرشد کادامن پکڑ لے تا کہ اس آخری زمانے کی آفت ہے نجات پالے۔)

اندرایں وادی مرو بے ایں دلیل "آلا فیلین "کو چول فلیل (وادی (سلوک) میں بغیر دلیل (مرشد) کے نہ چل فلیل الله کی طرح کہوکہ میں فتا ہونے والوں کو پہند نہیں کرتا۔)

رو زسامیہ آفاب را بیاب دامن شد سمس تمریزی بتاب (جاؤ سامیہ آفاب (مرشد کے دریعے) راستہ پالوادر شمس تمریز کے دامن کو پکڑلو۔)

رہ نہ دانی جانب ایں سُور و عُرس از ضیاء الحق مُسام الذین چرس (اگراس بافیض اور پر دونق مجلس کی راہ نہیں جانتے ، توجا وَضیاء الحق صام الذین سے پوچھو۔)

در خسکه حمیرد ترا در ره محکو در خسکه ابلیس را باشد غلو

(اگراس راه میں حسد تیرا گلدد بادے بتو یا در کھو حسد میں ابلیس تجھ سے زیادہ غلومیں ہے۔)

کو زآدم نگ دارد از خسک با سعادت جنگ دارد از حسد (حسد کی وجہ ہے ہی تو البیس بے ادب ہو گیا، اوروہ حسد کے سب بی نیکی سے جنگ کرتا ہے۔)

خانمانها از حمد گردد خراب باز شای از حمد گردد غراب (۲۵-۱) (حمد کے سب کی گرابڑ مجے اور شائی باز حمد کے باعث کوابن گیا ہے۔)

فاک شو مردانِ حق را زیر پا خاک بر سَر عمن حمد را جمجو ما(۷۵-۱) (مردان حق کے پیروں کی خاک بن جاؤ،اور ہماری طرح صد کے سرپر خاک ڈال دو۔)

تلاشِ مرشد میں در بدر پھرو جوفعی خودکوراو لمریقت پرگامزن کرنا چاہتواے لازم ہے کہ دوایک بزرگ کے پاس نہیں بہت سے بزرگوں کی محبت میں رہے (اور پھرایک کواپنے لئے متعین کرلے) تا کہ منزل مقعود تک پہنچ کرآ فاآب سے

marfat.com

مجی زیادہ رخشندہ بن جائے۔

فاخت سال روز و شب کو عمو و عمو سخج ینهانی زدرویشے مجو (فاخته کی طرح رات دن کوکو کی طرح ذکر کروا در پوشیده خزانه کسی ایک درویش ہے حاصل نہ کرو\_) در بدر میگرد و می رو کو کبو مجتبی کن، جبتی کن، جبتی (۲۲۳۳) (تو ہر دروازہ اور ہرگلی میں پھر، اور خوب جبتی کرتا ہی رہے۔) رو بخُب اندر پناہے مقبلے ہو کہ آزادت کند صاحب دلے (پھر جااور کی مقبول کی پناہ میں سوجا، ہوسکتا ہے وہ صاحب دل تھیے (عموں سے ) آزاد کردے۔) تاتوانى زاولياء بر متاب جهد كُنُ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بالصَّوَاب (جس قدر موسك اولياء سے اپنامندنه مجھير ، كوشش جارى ركھ الله خوب جاننے والا ہے۔) محر سنر داری بدیں نیت برو در حضر باشد ازیں غافل مشو (اگرسنر میں جاؤتوای نیت ہے جاؤ،ادرا گرحضر میں رہوتواس مقصد سے غافل نہ ہو۔) مای شاپال طلب بر دم شتاب تا شوی زال سایه بهتر زآ فآب (۲۱۲۳) (ان بادشامول) اسايه برونت طلب كر، كماس سائكى بدولت تم آ فآب سے بہتر بن جاؤگ\_) ور نہ خواہی خدمتِ ابنائے جنس دردہانِ اژدهائی بھچو خرس(۱۹۳) (اگرتم ہم جنسول کی خدمت کو پسندنہیں کرو مے ہتو تم اس طرح ہوجا ؤ کے جیسے اڑ دھے کے منہ میں ریچھ ہو) پیرکومضبوطی سے بکرلو

مولانا فرماتے ہیں کہ جبتم کی کامل مرشد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جا و تو پھر ڈھالے آدی کی طرح ست ندرہو بلکہ طریقت کو اخذ کرنے کے لئے مستعد ہو جا و ایس و برگل مباش جوں آب و بگل مباش جوں گزیدی پیر نازک دل مباش ست و ریز ندہ چوں آب و بگل مباش (جب تو پیر پکڑ نے تو نازک دل نہ بن جا، اور مٹی و پانی کی طرح گر ایز است و نازک نہ بن جا۔ (۲۳۱۲) مرید او عاشقے پیرے نباشد مراد دا ہیج تدبیرے نہ باشد (مرید او عاشقے پیرے نباشد مراد دا ہیج تدبیرے نہ باشد (پر یدا کر پیر کاعاش نہ ہوتو اس کی مراد حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔)
مولا تا فرماتے ہیں کہ اگر کسی تیز پامرشد کے ہمراہ ہو جا قرح وہ تہ ہیں مزل مقصود پر آسانی سے لے جاتے گا۔ آپ نے چیوٹی کی مثال پیش کی کہ جب اس نے کبور کے پاؤں تھام لئے تو پھو مص میں خانہ کعب

مور مسكين ہوسے داشت كه در كعبه رسيد پنجه در پائے كبوتر زد و ناگاه رسيد(x) (ايك باس چيون كوكيد بننج كئ وائل اورا جا كان گئي گئ )

خودساخته وجعلی پیرسے بچو

علاء کرام اور مشائخ عظام جہال ضرورت شخ کی تاکید کرتے ہیں وہاں نااہل اور جعلی پیروں سے
اجتناب کرنے کا تھم بھی دیتے ہیں۔ صوفیائے کرام کا قول ہے کہ پہلے شخ کی تلاش میں گےرہواور جب تہمیں
کوئی مناسب (شریعت پر پابندی کرنے والا) شخ نظر آ جائے تواسے مضبوطی سے پکڑلو۔ مولا نافر ماتے ہیں۔
چوں بے ابلیس آ دم روئے ہست پس بہ ہر دست نشاید داد دست (۱۲۔۱)
(چونکہ بہت سے ابلیس انسان کی شکلوں ہیں ہوتے ہیں، اس لئے ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہئے)
زاں کہ صیاد آورد بانگ صغیر تا فرید مرغ را آل مرغ کیر
(بیاس لئے کرصیاد چڑیوں جیسی آ واز بنا تاہے ہتی کہ جانور پکڑنے والا جانوروں کودھو کے میں ڈال دیتا ہے)
بشؤو آل مرغ بانگ جنس خولیش از ھوا آید بیابد دام و نیش (۱۲۰۔۱)
روہ جانور جب اپ ہم جنس کی آ واز سنتا ہے تو ہوا سے از آ تا ہے اور جال ہیں پھنس جا تا ہے۔)
دور جانور جب اپ ہم جنس کی آ واز سنتا ہے تو ہوا سے اثر آ تا ہے اور جال ہیں پھنس جا تا ہے۔)

حضرت داتا سنج بخش کے استداال شیخ کے یہ میں جعلی پیروں کا تذکر ہ گرر چکا ہے۔ راتم الحروف نے سروس کے دوران اپنے ہی دفتر میں ایسے ٹی پیروں کا مشاہدہ کیا ہے جن کوعلوم دیدیہ سے تقریباً تا آشائی شمی اور وہ پابندِ شریعت بھی نہ سے البتہ آئیس ہاتوں کا اسقدر کمال تھا کہ بھولے بھالے آ دمی ان کی چرب لسانی میں کرفٹار ہوجاتے سے ان کود کھے کریے گمان ہوتا ہے کہ ایسے نالائق لوگ ایسے ہی نالائق پیروں کے پاس پیش جاتے ہیں اور بلند معیار کے وہ وہ بلند معیار کے پیرل جاتے ہیں۔ اگر ایسے کم علم پیروں کی نیت میں خلل نہ ہوتو یہ دیہا تیوں اور سادہ لور کول کی را ہنمائی اور دیگر ضروریا ہے دیدیے کو پورا کر سکتے ہیں۔

جس قدرجعلی پیرد کھنے میں آتے ہیں، بظاہر تو کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ میں جعلی پیرہوں کیکن میں بدول کے لئے یہ بات مردری ہے کہ وہ بعت ہے بہلے اس شخ کی اچھی طرح شاخت کر لیں اور لونی اس میں ہاتھ میں ہاتھ نددیں۔ پیرک سب ہے اکمل پچپان یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو، اس کے پاس بیشنے ہے طبیعت نیکیوں کی طرف داخب ہو جائے اور اس کی صحبت میں آنے والے لوگ بھی پابندِ صوم وصلو ہونے طبیعت نیکیوں کی طرف داخب ہو جائے اور اس کی صحبت میں آنے والے لوگ بھی پابندِ صوم وصلو ہونے لئیں۔ پیرکی پیچپان پرایک الگ مضمون کھودیا گیا ہے۔ البتہ یہ بات بھی درست نیس کہ کی کواج میں پیطرور والی پی عرب نظر آئیں اور اس کا لیقین کی کال شخ پر بھی قائم نہ ہوتا ہو۔ مولا ناروم فرماتے ہیں ایسے بوفودول پی مشارع کرام کی باتوں کا افرائیس ہوتا۔

بس کلام پاک در دلیائے کور می شه پاید می رود تا اصلِ فور(۴۳،۸) ( کچھ یاک کلمات بے نوردلوں پر اثر نہیں کرتے ، بلکہ وہ کلمات حق تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں۔)

پیشوابڈ ھاجا ہے بڈھا!

<u>طریقت میں لفظ ہیر کے معنیٰ بڈھے کے ہیں ، اس لئے پیر طریقت کو بڈھا ہی کہتے ہیں خواہ وہ جوان ہو</u> بابرها مولانًا فرماتے ہیں کہ عام بر حول کی حالت میرہوتی ہے کہ اسے بے شار بیاریاں (جوانی کی غلط کار یوں کے سبب ) لاحق ہوجاتی ہیں مگر پیر طریقت کی بیرحالت نہیں ہوتی کیونکہ یادِحق میں مست رہنے اور ذكر اللي ميں مشغوليت كے سبب دنيا واہلِ دنيا كى طرح حسد دبغض ميں ہر گز ملوث نہيں ہوتا اور يا كيزه زندگي بسر كرتا ہے۔الى حالت ميں اگر چەد كىلىنے كو دەبار ها بھى ہوليكن باطن ميں دە بىچ كى طرح معصوم ہوگا۔ يە بات اولیا اُورا نبیا میرصادق آتی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ بڑھے کا احرّ ام کرو۔اس کے علاوہ پیر اگر بڈھا ہوگا تواس میں بنجیدگی، زہر، تقویٰ اور طیب زندگی کے آثار موجود ہونے کے امکانات زیادہ ہوں مے۔ابیابڈ معاتمام روحانی اورجسمانی بیاریوں سے پاک ہوگا، چنانچے مثنوی میں مولا ٹانے بخاری شریف کی ال حديث ك والے فقل كيا ہے كہ پيثوا بد هاچا ہے "كَبْرُوا الْكِبْرُ الْكِبْرُ الْكِبْرُ الْكِبْرُ" (بهت بوڑ ہے كاحرام كرو\_)\_

تو گفتستی و گفتِ تو گوا ير بايد پير بايد پيثوا(١٩٩\_٣) (آب ملفي يلم بن فرمايا م اورآب كافرمان كواه م، كم يشوابدها جاسي بدها-)

از برول پیر است و در باطن صی خود کیانند آل ولی و آل نمی (۲۹۲\_۲) (بظاہروہ بڑھاہے اور باطن میں بچہہے، جانتے ہووہ کیا ہیں؟ وہ ولی ہیں اور نکی ہیں۔)

مرشد کا نور گناہوں کی آ گ کوٹھنڈا کر دیتا ہے

موالا تاروم می از دوم کے حصد دوم میں فرماتے ہیں کہ جب مومن بل صراط سے گزرے گا تو جہنم کی آگ اس سے خوشا مدانہ کیج میں کیے گی کہ اے موکن ذرا جلدی سے گزر جاتا کہ تمہارا نور میری آگ کوشنڈ انہ کر دے۔مولا تُأفر ائتے ہیں کہ اگر بدیوں کی آگ کو بجھانا جاہتے ہوتو کسی مومن کامل کا نور ہی اس کو بجھا سکتا ہے، جس طرح مومن كانورجهم كي آكوشنداكرديتاب،اس لئة اس كم محبت من چلے جاؤ نوراور ناركا با بم ضد مونااس وقت بجونبس آئے گا کیونکہ قیامت کے روز ہی سہ بات بچھیں آئے گی کہ آگ تبر الی کامظہر ہے اور نورفین خداوندی ہے۔ای طرح دنیا میں بدی کا دور ہونا بھی مرشد کے نور ہدایت کے باعث ہوسکتا ہے۔ بیہ کلام کی مرشد کی داہری اختیار کرنے کی دلیل پیش کرتا ہے۔

Marfat.com

کویدش مگذر زمن اے شاہ زود ہیں کہ نورت سوز نارم را ربود (دوز خاس کو کی اے شاہ جھے ہیں جلدی گزرجا، دیکھ تو کھار نے در نے میری آگ کی سوزش کواڑا دیا ہے)

پس ہلاکِ نار نور مومن ست زائلہ بے ضد دفع ضد لا یمکن ست (انگہ بے ضد دفع ضد لا یمکن ست (پس (برائیوں کی) آگ کو بجھانا مومن کے نور ہے ، کیونکہ ضد کے بغیرضد کاازالہ کرنا ناممکن ہے۔)

گرہمی خواجی تو دفع شرِ نار آب رحت یہ دل آتش گار (اگرتم آتش کے اندرڈال دو۔)

(اگرتم آتش کے شرکود فع کرنا چاہتے ہوتو (شیخ کے) آب رحت کواس آگ کے اندرڈال دو۔)

چشمهٔ آل آب رحمت مومن ست آبِ حیوال روح باک محن ست (بیمومن (مرشد) آبِرحت کاچشمه میاوران محن کاروح باک آبِدیوال ہے۔)

حس و فکرِ تو ہمہ از آتش ست حبِ شِخ و فکرِ اُو نورِ خوش ست (تیری حس اور فکر اور فکر کی است (تیری حس اور فکر ایک عمده نور ہے۔)

اولیاءالله اینے نفس کی سرزنش کرتے ہیں

نفس ہی وہ چز ہے جو انسان کو گمر ہی ہے گئے میں نے وہ تا ہے اور نفس کی مخالفت بربی انسان ملئد فرصتوں برفضیات حاصل کرت ہے۔ معلوم ہوا کہ یکی ایک ایک چز ہے کہ جس برغالب آنے ہے انسان بلند ورجات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ تمام اولیا نے کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اولیا نے کرام جوز مانے بحر میں ممتاز ہوئے انہوں نے نفس کی تاویب کی دارس کے بعد وہ ان مقامات پر پہنچ جو دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکے مولا ناروئے فرماتے جس الے خص کا دائس کی گڑلوج تمہار نفس کوئتم کرڈالے۔ (دائس آن نفس ش محکم بگیر) فرماتے جی کیفس ایک تما ہے اور کتے کے ملے میں ذبح رنہ ہوتو تنگ کرتا ہے۔ آپ نے نفس کا معاملہ نمروداور ایوب علیا لمام کی حسب ذیل مثالوں ہے واضح فرمایا ہے۔

الله تعالی نے نمرود کوسمندر میں غرق ہونے سے بچایا اور اس کی پرورش کروائی کین وہ نفس کے ہاتھ سے الله تعالی نے نمرود کو سمندر میں غرق ہونے سے بچایا اور اس کی پرورش کروائی گئی ہے نے اسے لوگوں کی جان تعالی ہے نہروا اللہ تعالی ہے نہروا اللہ میں ہوا ہوں ہے نہروں ہوتا ہے جانیں تکالیں تم کوسب سے زیادہ رحم کس پر آیا ؟ عرض کی اللی سب تی کی جان تکالیے جانبی کو اقد نے محر آپ سے تحم کی تعمل کرتا ہوں فر مایا سب سے زیادہ کس پرول ممکنین ہوا؟ عرض کیا کہ ایک واقعہ نے

merfai.com Marfat.com

the same

میرے دل میں گہرے اثرات چھوڑے ہیں وہ یہ کہ جب ایک مثنی والوں کے لئے آپ نے تھم دیا کہ سب کی جان نکال لوسوائے ایک عورت اور اس کے بچے کے ، تو ہم نے کشتی تو ڑ دی اور تھم کی تقبیل کی ۔ مال اور بچہ ایک تختہ پر رہ گئے اور کنارے لگے۔ اس پر میراول خوش ہوا۔ پھر آپ نے تھم دیا کہ اس عورت کی جال نکال لواور بچہ کو تھا چھوڑ دو۔ آپ کے تھم کی تقبیل کی گئے۔ گر اس پر جھے تخت غم ہوا اور اس کی ہے کی اب تک میرے تصور اور خیال سے نہیں گئی۔ مولاناروم فر ماتے ہیں۔

نیست کسے از توکل خوب تر چیست از تسلیم خود محبوب تر (۱۱۹۔۱) (کوئی کوشش، توکل سے بہتر نہیں ہے، رضاد تسلیم سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟)

حق تعالی نے فرمایا کہ ابتم اس بچ کا ما جراسنو۔ ہیں نے ہواؤں کو جم دیا کہ اس کو ایے جنگل ہیں لے جا جہاں بہترین پھل پھول آ بیشیریں کے چشے، میوے دار درخت، خوبھورت پرندوں کی آ وازیں، برگ نرین کا بیرا ہواور جہاں کوئی آ فت شہو ہو ہواؤں کو بمورج کو، پائی کو، بجلیوں کواور جرایک چیز کو جم دیا کہ اس نیچ کوکوئی تکلیف ندہونے پائے یہاں تک کہ فزاں کو جم دیا کہ اعتدال کوسلب مت کرے۔ ایک مادہ چستے کو جم ویا کہ اس کو دودھ پلائے غرضیکہ میں نے اس (نمرود) پر اشنے انعامات برسائے کہ اس کو کس سبب ویا کہ اس کو دودھ پلائے غرضیکہ میں نے اس (نمرود) پر اشنے انعامات برسائے کہ اس کو کس سبب مصیبت میں نہ ڈالا اور اس سے میری منشاء بہی تھی کہ دو کس سبب کی طرف نظر نہ کرے اور بی عذر نہ پیش کر ۔ کہ میں اسباب کی مشکلات میں پھٹ کر اللہ کی طرف تو جہ نہ کر سکا اور اس کو اس طرح برشرے محفوظ رکھا تا کہ اس کوشکوہ نہ نہ کہ گراہ کر دیا مگر اے عزرائیل اس نچے نے میرا کیا شکر اور اکیا ۔ بہی بچنم ووہ ہو گیا اور اس کی برورش کی کہ تبہاری عقل دیگ رو برا بیا اور اس کی برورش کی کہ تبہاری عقل دیگ رو برا بیا جس نے ابو ب میں ان ابوب میا اس کے بدن سے کیٹروں کی پرورش کی کہ تبہاری عقل دیگ روں پر جائے ۔ ) اللہ تعالی نے کہا میں نے ابوب میا اس تک کہ اگر کوئی کیٹر اجم سے دور ہو جاتا تو آئیس (ایوب میا اسام کو) ایسے محسوس باب جسی شفقت عطاکی بہاں تک کہ اگر کوئی کیٹر اجم سے دور ہو جاتا تو آئیس (ایوب میا اسام کوئی جھے دور ہو گاتا تو آئیس (ایوب میا اسام کوئی جھے دور ہو گاتا تو آئیس (ایوب میا اسام کوئی جھے دور ہو گاتے ہیں

دادہ من الیوب را مہر پیر بہر مہمانی کرماں بے ضرر (شی نے الیوب علیالم کو ہاپ کی محبت دی تھی، وہ کیڑوں کی مہمانی کے لئے بضرر تھے۔) مادرال را مہر من آموختم چوں اُود شمعے کہ من افروختم (۲۲۳ میر) (ماؤں کو مجبت بھی میں نے سکھائی ہے، وہ کیسی شمع ہوگی جس کو میں نے روش کیا ہو۔)

نفس کا ہے اس کے گلے سے زنجیرنہ کھولو

مولاناروم فراتے ہیں کہ ینس نہایٹ خطرناک دشمن ہاں سے پناہ ما تکتے رہو۔ دوسروں کے لئے گراہی کا کوئی نہ کوئی سب ہوتا ہے گرنم و دواتی نعتوں کے باوجودننس کا شکار ہوگیا۔ جہاں گراہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا وہاں نفس گراہ کن ہوتا ہے اس لئے اچھے ساتھی کی تلاش کرنا ضروری ہے تا کنفس کی برائیوں سے نج سکو۔

گرگ در نده است نفسِ بدیقیں چه بہانه می نبی بر قریب (نفس بدیقین ہے اوردرندہ ہے بتم اپنے ساتھوں پر اپنی گمرای کا کیاالزام دیتے ہو۔)

زیں سبب می گویم اے بندہ فقیر سلسلہ از گردن سگ بر مگیر (۲۵-۳۱۹) (اس لئے کہتا ہوں کہا ہے بندہ فقیر،اس کتے کی گردن سے زنجیرمت کھولو۔)

اگر کسی بری محبت سے مغلوب ہوجاؤ تو اس کاعلاج سے ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کروتا کہ اس کی آ ویحرگا ہی اور دعاؤں اور صحبت کی برکت سے تم بھی غالب ہوجاؤے

یار غالب شو کہ تا غالب حکوی یار مغلوباں مَشُو ہیں اے غوی (۲۷۵-۳) (غالب الاحوال کے یار شہو۔) (غالب الاحوال کے یار شہو۔)

الله تعالى نے قرآن میں بھی بہی تھم فرمایا ہے۔

"اور پیروی کروان کے داستے کی جومیری طرف

وَالَّبِهُ سَبِيْلُ مَنْ آنَابَ إِنَّ (لقمان: ١٥)

جو ستى بان نه ہووہ ستى نہ جلائے

مولاناروم نے ایک مثال پیش کی ہے کہ جنگل میں ایک اونٹ چرر ہاتھا وہاں ایک چو ہے نے فداق عی فداق عی اونٹ کی مہار پکڑی اور بھا گئے لگا۔ اونٹ نے بھی کہا چلو فداق ہی ہو یکھیں یہ کیا کرتا ہے چوہا جدھر لے جاتا اونٹ بھی ادھر ہی چلاجاتا۔ چوہا اونٹ کواٹی اِتباع میں و کھے کر بڑے فخر سے جار ہاتھا اور دل میں کہدر ہاتھا کہ است بڑے عظیم جانور کو میں نے اپنے قبعنہ میں کرلیا ہے۔ چلتے چلتے دریا آگیا اور چوہا ڈر کے مارے کھڑ اہوگیا۔ اونٹ نے کہا۔

این توقف جیست جرانی چا پلید مرداند اندر بو در آ (۲-۳۲۳). (یوقف کیما؟ جرانی کون؟ دریای مردانددار قدم در کودے۔)

چوہے نے کہا اس دوب جانے کا خوف کرتا ہوں۔اوٹ نے کہا اس دیکتا ہوں کہ پائی کتا ہے چرکیا

گفتک پانی ہے آ جا دُخر ہے۔ اس نے کہا تھا را گھٹا تو میرے قدے کی گنازیادہ ہے۔ اونٹ نے کہا تم تو برے فخر سے میری راہنمائی کر رہے تے میں نے تیری افتداء اس لئے کہ تیری ممانت اور زیادہ ہو جائے۔ چوہ نے کہامیری توبیل و دوب جا دُل گا، میں ابتمہارا پیشوانیس بنوں گا

گفت توبہ کردم از بیر خدا مجذران زیں آب مبلک مر مرا (۲-۳۲۳) (چوہے نے کہا میں نے توبہ کی اللہ کے لئے، اب میری جان اس خطرناک یانی سے چھڑ الو۔)

ربوب سے ہا سے سے اور ہما اچھا آ جا داور میری کو ہان پر بیٹھ جا داور تیرے جیے سوچو ہا اور ہمی اونٹ کواس کی توبہ پردتم آ گیا اور کہا اچھا آ جا داور میری کو ہان پر بیٹھ جا داور تیرے جیسے سوچو ہا اور بھی بیٹھ جا کیں تو بھی میں اس یانی سے سب کو بحفاظت گر ارسکتا ہوں۔اس کے بعد مولا نا قار کین کونھیعت فرماتے

بیم جایں وسی کا سال پاں سے سب و حصاصت سر ارسما ہوں۔ اسے بعد سولانا قارین ہو ۔ حت سر ماہے میں کہا گرتم باوشاہ نبیس تورعایا بن کر رہواورا گر کشتی بان نبیس ہوتو کشتی مت چلاؤ \_

تو رعیت باش چوں سلطاں نئہ سکے مرآ ں چوں مردِ کشی باں نئہ (۲۳۳۳) (تورعایابن کررواگر خدانے تجھے حا کم نہیں بنایا،اور کشتی نہ چلاجب تجھے کشتی بانی نہیں آتی۔)

فدمت آکیر کن من وار تو بوری کش اے دل از دلدار تو (۲-۳۲۹)

(تانبے کی طرح اہلِ کیمیا کی خدمت کر،اوراے دل! کسی اللہ والے کی ناز برداری برداشت کر۔)

الله والوں کی شان بہت بلند ہے کیوں کہ ہفت اقلیم سے ان کے دل کار ابطہ قائم ہو چکا ہے اس چو ہے گ طرح انہیں حقیر نہ مجموا گرتم ان پر برتری کا احساس رکھو گے تو محروم اور ذکیل ہو جاؤ گے اور ان کی پیٹھ پر بیٹھنے کے علاوہ راستہ یارنہیں ہوسکتا۔ اس چو ہے کی طرح تو ہے کرنی ہوگی۔

اولياءكوايين جبيها قياس ندكرو

مولاناروم نے متنوی کے دفتر اوّل میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ بزرگوں کو اپنی طرح قیاس کرتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں اور خو بیوں کا افکار کرتے ہیں۔ آپ نے اس زندہ حقیقت کو ایک مثال دے کرواضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بقال (سیزی فروش) نے ایک خوش رنگ اور خوشما طوطی بال رکھا تھا، جو اس کی دکان کر بھی کردان کی نگہ بانی کرتا اور سودا خرید نے دالوں کے ساتھ میٹھی با تیس کرتا، اس طوطی کی وجہ ہم کوئی اس دکان سے سودا خرید نے کی کوشش کرتا۔ ایک دن دکا ندار گھر گیا ہوا تھا اور طوطی دکان کی نگہ بانی کر باتھا کہ ایس دکان سے سودا خرید نے کی کوشش کرتا۔ ایک دن دکا ندار گھر گیا ہوا تھا اور طوطی دکان کی نگہ بانی کر باتھا کہ ایپ کی دکان میں موجود ایک چو ہے پر کودی تو طوطی اڑکر دکان کے ایک کونے میں چاا گیا آئی از ان سے دوئن بادام کی شیشیاں گر کر ٹوٹ کئیں۔ دکا ندار آیا تو اس نے دکان کے پکھ حصوں کو تیل سے تر پایا اور ٹو ٹی بھولی ہوگیا۔ مارکھانے کے بعد طوطی دکا ندار سے نادام کی ہوا اور اس نے مالک اور گا کول سے بات چیت ہوارہ گیا ہوگیا۔ مارکھانے کے بعد طوطی دکا ندار سے نادام می ہوا اور اس نے مالک اور گا کول سے بات چیت

ترک کردی \_اس کاروبیدد مکھ کر مالک بہت شرمندہ اور پشیمان ہوا \_

تین دن کے بعد طوطی کی حالت کود کھے کر مالک اور ذیادہ پریٹان اور نا اُمید ہو گیا اور طوطی کور منامند کرنے کے لئے بار بار اِدھراُدھر کی باتیں کرتا کہ شاید کی طرح طوطی ہو لئے گئے۔ بھی وہ طوطی کو گیز کر لوگوں کے سامنے کرتا کہ شاید بیان ہی ہے بات کر لے کین طوطی تخت ناراض تھا اور دکا ندار کی کوئی تدبیر کام نہ آئی۔ اتفاق ہے ایک دن دکان کے سامنے ہا کی قلندر کا گزرہ وا، جس کامر گول اور طشت کی طرح تھا اور اس پرایک بھی بال نہ تھا۔ جب وہ دکان کے سامنے آیا تو طوطی اسی وقت بول پڑا اور اس قلندر ہے با واز بلند کہنے لگا کہ اے سنج التی گئی ہوگی اور تیری اس غلطی پر تیرے آتا نے بچنے مار مار کر گئی تو کیے گئی ہوگی اور تیری اس غلطی پر تیرے آتا نے بچنے مار مار کر گئی کر دیا ہوگا، طوطی کی بیہ بات من کر لوگ بے تھا شاہد نے گئے کہ طوطی نے اس کمبل پڑتی فقیر کو اپنے جیسا تھور کیا ہے۔ اس مثال کے بعد مولا نا تسمجاتے ہیں کہ اسی طرح ظاہر پرست لوگوں نے اولیا ہے کرام رہ استعار ہی اپنے جیسا خیال کیا ہے اور ان کے متعلق طرح طرح کی با تیس کرتے ہیں، لہذا مولا نا درج ذیل اشعار ہی اسے جیسا خیال کیا ہے اور ان کے متعلق طرح طرح کی با تیس کرتے ہیں، لہذا مولا نا درج ذیل اشعار ہیں اسی حیا نے ہیں۔

کار پاکال را تیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر (۱-۵۸) (پاک لوگول کے معاملہ کواپنا و پر قیاس نہ کرو، اگر چہ لکھنے میں شیر (درندہ) اور شیر (لیعنی دودھ) ایک جسے ہیں۔)

جملہ عالَم زیں سبب ممراہ شد کم کے زابدال حق آگاہ شد(ا۔۵۸) (دنیا کے بہت سے لوگ ای سبب ممراہ ہوئے، بہت کم لوگ خدا کے ابدالوں سے آگاہ ہیں۔)

اشقیاء را دیدهٔ بینا نه بود نیک و بد در دیده شال یکسال نمود (بدبختوں کود یکھنے دالی آئکھ میسر نہیں،اچھااور ٹراان کی نظروں میں ایک جیساد کھائی دیتاہے۔)

بمسرى با اعبيًاء برداشتند اولياء را بم چول خود پنداشتند

(انہوں نے انبیائے کرام سے ہمسری کا دعویٰ کیا، اور اولیا مکوایے جیمائی گمان کیا۔)

گفته ایک ما بشر ایشال بشر ما و ایشال بستهٔ خوابیم و خور

ایں نہ دانستند ایٹال از عمل ست فرقے درمیال بے معنی (۱۳۵۸)

(انہوں نے اپنائد هے پن کی وجہ سے شہاناہ کہ ہم میں ادران (بزرگوں) میں کتا فرق ہے۔) ہر دو گوں زنبور خورد از یک محل لیک زیں شد نیش و زاں دیگر عسک

( بحر اور شهد کی کمعی ایک بی محول کو چوتی میں لیکن ایک ( بحر ) میں زہر بن جاتا ہے اور دوسری ( مکمی ) میں شهد۔ )

ہر دو گول آہو گیا خوردند و آب زیں کیے سرگیں شد و زال مھک ناب (۱۵۸)

(دونوں برن گھاس کھاتے اور پانی پیتے ہیں الیکن ایک سے گو براور دوسرے سے عمدہ مشک بن جاتا ہے) ایں خورد گردد پلیدی زو جدا وال خورد گردد ہمہ نورِ خدا (ایک کھاتا ہے تو پلیدی بن جاتی ہے، اور دوسرے (اللہ والے) کھائیں تو نور خدا بن جاتا ہے۔)

ہر دو صورت گربہم ، ماند روا ست آب تلخ و آب شیریں را صفا است (دونوں صورتیں اگرایک جیسی ہول تو بعیر نہیں ، کیونکہ میٹھااور کھارایانی صاف نظرآتے ہیں۔)

جز کہ صاحب ذوق خناسد بیاب او شناسد آبِ خوش از شورہ آب(۱-۵۹) (ذا نقددالے کے سواکوئی کیے جان سکتاہے، کدوہی کھارے اور میٹھے پانی کی پہچان کر سکتاہے۔)

عقل نه موتو اہلِ عقل کوغنیمت جا نو

موال نافر ماتے ہیں کہ دنیا ہیں لوگوں کی عقلیں مختلف انواع سے تعلق رکھتی ہیں۔ پچھلوگ تو پورے عاقل ہیں۔
ہیں اور خودا پنی بھیرت کی مضعل کی مدد سے راستہ تاش کر لیتے ہیں بلکہ دوسروں کی را ہنمائی کے بھی قابل ہیں۔
پچھلوگ عقل رکھتے ہیں اور وہ کی ولی کہ تقلید کرتے ہوئے مزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں، جیسے نابینا اپ را ہمر
کندھوں پر ہاتھ رکھ کراپی منزل کو پالیتا ہے۔ تیمرے درجے پر وہ لوگ ہیں جو گدھوں کی طرح عقل سے محروم
ہیں اور ذرہ برا بر بھی عقل نہیں رکھتے اور کی عقل والے (ولی) کی ابتاع کر نابھی نہیں چاہتے ہیں۔ بیلوگ نہ تو خود ہی پچھلا فار میں پڑے دہتے ہیں اور اس کے ذریعے راہ حق کو تاش کر ناچا ہے ہیں۔ بیلوگ نہ تو خود ہی پچھلا ہیں نہ تی کی سمجھانے والے کی پر واہ کرتے ہیں۔ ایلوگ غفلت اور بجی روی میں ڈو بے رہتے ہیں اور میا کہ میں اپنی ہیک محول کرتے ہیں۔ ایلوگ غفلت اور بجی روی میں ڈو بے رہتے ہیں اور میا کہ میں کہ ہو سے تیں۔ خود کو مردوہ تی بنالوتا کہ مراد کو پہنچو ہی کہ بیل کہ اگرتم خوداس راہے کوئیس مجھ سکتے تو کی عاقل مردے سامنے خود کو مردوہ تی بنالوتا کہ مراد کو پہنچو ہی دو ہیں کہ اور خود ست آل پیش رو تائع جو گئی ست آل بینو لیش رو ہیں والے بیلوگ نور کی تائع ہے (گو بظاہر) وہ خود چلے والانہیں۔) دیگرے کہ نیم عاقل آمہ او عاقلے را دیدہ خود داند او دیکوش میں دیکرے کہ نیم عاقل آمہ او عاقلے را دیدہ خود داند او دیکوش کی دیکھا ادر عقل معلاوا بی آئی جمتا ہے۔) دور مراخض آدمی عقل رکھ اور عاقلے دا در عقل معلاوا بی آئی آئی بھتا ہے۔)

وال خرے کر عقل جو میکے نداشت خود نبودش عقل و عاقل را مخراشت (تیسراده گدهاجو که بو برابر مجی عقل نبین رکمتا، نده ه خود عاقل ب ندعا قلول کی اتباع کرتا ہے۔) نیت عقلش تا دم زندہ زند نیم عقلے نے کہ خود مردہ کمد (اس میں اتی عقل نہیں کرزندہ ہونے کا دعوی کر سکے ،ادراتی عقل بھی نہیں کہ عاقل کے سامنے مردہ بن جائے) عقل كال نيست خود را مرده كن در پناه عاقلے زنده تخن (۲۱۲-۳) (ا كرعقل كالنبيس توايخ آپ كومرده بنالو،اوركس عاقل زنده تحن كى بناه ميس آجاؤ-)

محروم طريقت سےمولانا كاخطاب

جولوگ اہلِ طریقت کی مخالفت میں زبان ورازی کرتے ہیں مولانا ان کو بے حاصلوں کے نام سے پارتے ہیں کیونکہ ان لوگوں سے منہ موڑ کروہ صرف مقام بے حاصلی تک پینچ کتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جولوگ ان الل الله سے دور بھا مجتے ہیں نہیں معلوم نہیں کہ وہ ان سے دور چلے جائیں محیقو لا محالہ فاستوں اور فاجروں کے ساتھ ہی دوئی رکھیں مے جس نے تکبر کیا اور خود کو ان اولیائے کرام سے بہتر سمجھا تو دہ لا زمی طور پرمحروم رہ جائے گا۔ بیخدا کا قانون ہے کہ جولوگ ان کی خدمت پرخودکو مامور کردیتے ہیں زماندانہی کی عزت کرتا ہے۔ ول نکه دارید اے بے حاصلال در حضور حضرت صاحب دلال (۲۰۳۰) (اے محروم لوگو!اینے دل کی حفاظت کرو، یعنی تم الله والول کے حضور آت د )

جز خضوع و بندگی و اضطرار اندر ایل حضرت ندارد اعتبار (۱۳۳-۳) ( بجرخضوع ، بندگی اوراضطرار کے حق تعالی کی راہ میں اور کوئی چیز معتبر نہیں۔ )

ہر کہ خدمت کرد أو مخدوم شد آل کہ خود را دید او محروم شد (جو بھی خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے اور جس نے اپنے آ ب کود یکھادہ محروم رہ جاتا ہے۔) آل کے چوں نیت با اخیار یار لاجرم شد پہلوی فجار (۱۹۲-۳) (جونیک بندوں کی محبت اختیار نبیں کرتانیجاً دو بروں کی محبت میں ضرور چلا جائےگا۔)

سالها باید که تا از آفآب لعل یابد رنگ و رختانی و تامید (کی سال درکار ہوتے ہیں کہ آفاب سے بے قیت پھر اس کررنگ، چک اور تا بانی حاصل کرے)

ان بادشامول پرچوری کاالزام نداگاؤ

مولاناروم فرماتے ہیں کسان اولیائے کرام پراٹی لاعلی کے باعث الزام ندلگاؤ کو تک ای بول مستقطعات اس طرح زبان دراز کرناایے تی ہے جیے کی بادشاہ پردد چے کی چزچوری کرنے کا ازم الکیا جائے فرا

میں کہ فقر چاہتے ہوتوان کی محبت سے نعیب ہوتا ہے، یہال عقیدت کے علادہ اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ جب تک تم ان کی شان کے معتر ف نہیں ہوتے اس وقت تک ان کے فیض سے محروم رہو گے۔خوبصورت چیزوں سے تو آئے دالے ہی محظوظ ہو سکتے ہیں۔

عیب کم کو بندهٔ الله را متبم کم کن به دزدی شاه را (۲-۳۲۹) (۱۳۲۹) (الله دالول پر الزام لگانے سے باز آ جاؤ، اور بادشا بول پر چوری کا الزام مت لگاؤ۔)

فقر خوائی آل به محبت قائم ست نے زبانت کار می آید نه دست (۱۱۳۵۵) (فقرچاہتے ہوتو بیمجت سے قائم ہوتا ہے، یہال ندزبان کام دیتی ہےنہ ہاتھ۔)

در بہ ہر زنے تو پُ کینہ شوی پس کبا بے میقل آئینہ شوی (اگرتو چھوٹے چھوٹے زخموں کا دل میں کیندر کھے گا، (تو کامیاب نہ ہوگا) لہٰذا تو صیقل ہونے کے بغیر آئیز نہیں بن سکتا۔)

اولیاءتمہارے تانے بانے کوجانتے ہیں

مثنوی کے دفتر چہارم کے درمیان میں مولا نافر ماتے ہیں کہ تم نے بارید بسطائ کا وہ قصہ سنا ہے کہ آب جب خرقان کے شہز 'رے' میں بہنچ تو آب نے حضرت ابوالحن خرقائی " کی ولاوت سے کی سال بہلے الن کے پیدا ہونے کر فردی ۔ آپ نے ان کا نام ونسب، جائے ولادت اور سرے پاؤں تک کا حلیہ اپنے مریدوں کے بید بایزید بسطائ گی قبر کی زیارت کے مریدوں کے سامنے بیان فر مایا ۔ جب حضرت ابوالحن گئی سالوں کے بعد بایزید بسطائ گی قبر کی زیارت کے لئے سفر دراز طے کر کے آئے تو اس وقت تمام قبریں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں ۔ حضرت بایزید بسطائ نے جو حقیقاً قبریش زندہ سے محضرت ابوالحن کو ندافر مائی کہ میں تم کو بکار د باہوں اوھر آؤ، چنا نچہ سے ندائی کر آب نے تھرکی بیان لیا ۔ مولا نارو م فر ماتے ہیں کہ اولیائے کرام اس طرح لوگوں کے احوال سے بخو بی واقف ہوتے ہیں کہ اولیائے کرام اس طرح لوگوں کے احوال سے بخو بی واقف ہوتے ہیں کہ اولیائے کرام اس طرح لوگوں کے احوال سے بخو بی واقف ہوتے ہیں کہ اولیائے کرام اس طرح لوگوں کے احوال سے بخو بی واقف ہوتے

المال از دور نامت بشوند تا به قعر تار و پودت دَر رَوَندِ (اولياءاللهدورے تيرانام سنتے ہيں يهال تک كرتيرے تانے كاكرائى تك كائج اتے ہيں۔)

بلک پیش از زادن تو سالها دیده باشندت تُرا با حالها (بلکه تیرے پیدا ہونے سے سالوں پہلے ہی تیرے تمام حالات ملاحظ فرماتے ہیں۔)

مال تو داند یک یک مو به مو زانکه یک بودند از اسرار بورای ۱۷۵۰ م) (تمهارے برحال ادر بربال کے احوال سے آگاہ بین، اس کے کدوہ اسرار ربانی سے بحر پور بیں۔)

Marfat.com

مولاناً فرماتے ہیں کہ مریداگر چہ پینکڑوں میل دور ہوں پھر بھی مرشدا ہے مریدوں کے احوال ہے واقف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو اسے جان لینا چاہیے کہ معزمت عرد بن الفاق الد نے معزمت مرد بن الفاق من کے متعلق سارید رض الفاق الد کو مدینے ہیں بیٹھے ہوئے نہاوند کے میدان جنگ ہیں ان کی فوج کی کمان کے متعلق احکامات کو ایک لیے میں روحانی طور پر پہنچایا اور حضرت ساریڈ نے یا حکامات من بھی لئے میں روحانی طور پر پہنچایا اور حضرت ساریڈ نے یا حکامات من بھی لئے - حضرت سو اساعیل شاہ صاحب رہے اللہ کے مانوالے کو یا کتان میں اطلاع دی گئی کہ ان کا ایک مر مرہ مدوستان میں آئی کہ وہ مرسل کے کہ وہ میرام ید ہواور جھے بند نے کہ دوم کیا ہے؟

کر دیا گیا ہے آ بی نے فر مایا کہ سے کس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ میرام ید ہواور جھے بند نے کہ دوم کیا ہے؟

پی اور ایسی باتوں پر شرک کے فتو ہے لگاتے ہیں ، حالا نکہ تبت کے لاے ایسے پیغام رسانی کے کاموں کو بالکل معمولی نوعیت کے کام بھے ہیں ۔ مولا نافر ماتے ہیں ۔

رسب بیر از غائبال کوتاه نیست دسب أو جز قبصهٔ الله نیست (پیرکاماتهدودروراز کے لوگول سے کوتاه نیس، اس کا قبضہ قدرت اللی کے سوا کچنہیں۔)

غائباں را چوں چنیں خلعت دھند حاضراں از غائباں لا شک بیند (پیلوگ دوروالوں) کو جب اس طرح خلعتوں سے نواز دیتے ہیں، تو جو حاضر ہیں ان کو دوروالوں سے بہتر نواز سکتے ہیں۔)

عائباں را چوں نوالہ می دہند پیش مہماں تا چہ نعت ہا نہند (۱۱۳۱۲) (جب وہ عائبوں کو تر نوالے سے نواز تے ہیں، توان کے آستانے پر حاضر مہمانوں کو کیسی نعتوں سے نوازیں مے؟)

اكرقابليت نه بوتوكسي كاتخته مثق بن جاؤ

مولا نَافر ماتے ہیں کرتم اپنا ندرروحانی اہلّت نہیں رکھتے تو ایفخض کی اتباع میں آ جا کجوروحانیت کےمعاملات ہے آگاہ ہے۔اس امول کو تمجمانے کے لئے آپ ٹٹالیں چی فرماتے ہیں۔

چوں چیبر نیستی پس رو براہ تاری از چاہ روزے سوئے جاہ (جب تو خودرا ہبر نیس تو را ہر دبن کرچل، تا کہ تو ایک دن کئو کیس سے لکل کر مشخیت تک پہنچے۔)

تو رعیت باش چوں سلطان شہ تک مرال چوں مرو کھیمان شہ (جب توبادشاہ نیس تورعیت بن جا، جب توسمتی بان نیس توسمتی کو کر ائی پس نہ چلا۔)

وبب دور در المال عبا مكر دسيد فوش ي باش تا مردى فير (٢٠٣٠)

(جب تو كامل نبيس تواكيلاد كان ند كمول، بلككس كاتختة مشق بن جات كوخمير بن جائد) چونکه آزادیت ناید بنده باش مین مپوش اطلس برو در ژنده باش (جب تو آ زادبیں تو کسی کاغلام بن کررہ،ارے!اطلس نہ پہن جا گدڑی میں رہ۔) مگوئی مشکل استفسار کو با شهنشابان تو مسکیس دار گو(۲-۳۲۳) (أكرتم اين مشكل بيان كرنے لگوتو بطوراستفسار بيان كرو،ان شہنشا موں (اولياء) سے تم مسكين كي طرح بولو )

مردہ دلول کی صحبت کیے

مولانارومٌ في ايك مديث "لَا تَسْكُنِ الْكُفُورَ فَإِنَّ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ" (ليمن احق لوگوں کی محبت سے پر ہیز کرو کیونکہ جوآ دمی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ دراصل قبر والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ویکھے نہایہ ابن اٹیرج ۲م ص ۲۷) ای طرح کوز الحقائق صفحہ ۱۵۱ پر ب " لَا تَنْزِلُوا الْكُفُورَ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْقُبُورِ" (لِعِي بوقوف آدميول يا في كواي الصحة آف دو كونكده قبرول كي ما نندہیں۔)مولا ٹافر ماتے ہیں\_

تول پیغیم شنو اے مجتبی مورعقل آمد وطن در روستا (۲-۹۰) (اےخواجہ پنجبر مظلماً کیا آیا مسنو، کیونکہ اس کی بودو ہاش گاؤں کی طرح ہوجائے گی جیسے قبر میں مردہ) دنیا سے محبت رکھنے والے ،خداکی یاد سے عافل اور احمق لوگ مرر دوں میں شار کئے جاتے ہیں اور ان کی محفل مرُ دول كى محفل موتى ہے خواہ كوئى دُنيادار شُخْ بى كيوں نه ہو۔

پیرکاامتحان لینے والے غلطی پر ہیں

مولاناروم فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخص کی شخے بیعت کرنے سے بیلے اپنے شخ کی اچھی طرح جعان بین ای طرح کرلے کہ دہ مطمئن ہو جائے کہ وہ ہزرگ مشخیت کے قابل ہو چر بیعت کرے، مگر بیعت کے بعدم بداگراہے پیر کاامتحان کرتا ہے تو وہ نرا گدھاہے ۔ فرماتے ہیں پیراور مرید میں اتنافرق تصور کرنا چاہیے جتناایک ذرے اور پہاڑ میں فرق ہوتا ہے۔ ذرہ اگر پہاڑ کا وزن کرنے گئے تو اس کا تراز و پہاڑ کے وزن سے پاش پاش ہوجائے گا، لبذا مرید کے لئے اپنے پیر کا امتحان کرناعقلی اصولوں کے بھی منافی ہے۔ فیخ را که پیشوا و ربیر ست گر مریدے امتحان کرد أو خرست ( فی جوپیشواادر بهر با گرکوئی مریدال کامتحان کرے تو ( زرا ) گدها ب

استحالش کر کئی در راہ دیں ہم تو گردی مسخن اے بے یقیں (اگرتومرته کالطریقت کے متعلق امتحال کرے گا بتواہے ہا عقادتو بھی آ ز مائشِ دین میں پڑجائے گا)

جرأت جہلت شود عریاں و فاش أو برہنہ کے شود زیں افتتاش (خود تیری جہالت اس جرأت کی دواس تغیش ہے کہ رسوا ہوتا ہے۔) کر بیا ید ذرہ سنجد کوہ را بردرد زال کہ ترازدش اے فتی (۲۵۳) (۱گرایک ذرہ پہاڑ کا دن کرنے آئے ، تواہ جوال اس کا ترازداس بہاڑے پاش پاش ہوجائے گا۔)

## کھم یدظالم بھیڑئے ہے بھی بدر ہوتے ہیں

عربی کا مقولہ ہے "لاَ تُحَوِّبِ الْمُحَوَّبَ" (یعنی آ زمائے ہوئے کو نہ آ زماؤ۔) آ زمائش کے بغیر
ولایت بھی عطائیس کی جاتی۔آ زمانا بھی دوطرح کا ہے ایک تو ید یکھنا کہ بیخض کتنا بڑا بزرگ ہے۔دوسرا
آ زمانا یہ ہے کہ مریداس بات کا امتحان کرے کہ پیرکی دعا ہے اگر میرا فلال کام ہوگیا تو پیرٹھیک ہے در نہ چر
بنانے کے قابل نہیں مولانا "فرماتے ہیں کہ جو پیرکواس طرح آ زمائے ہیں وہ گدھے کی طرح کم عقل رکھتے
ہیں۔مولانا فرماتے ہیں کہ ایسا مرید مکارہے اور پیرکے لئے یہ بات اس سے بہتر ہے کہ ایسے مرید کی جگہا ہے
کوئی ٹالم بھیڑیا مل جائے۔

کر زان اُوست عو دارد درم بشود آواز و کوید نظرم (۱۳۲۲) (کرتواس) حصه بجودرتم ددینارر کھتا ہے اور مال شد یے کا بہانہ یوں کرتا ہے، کدوه سوالی کی آوازی کر کہتا ہے میں نہیں دیکھتا ہوں)

مولانافر ماتے میں کدایدا مرید حقیقا کی شخ کے لئے بھیڑ ہے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ تھا۔
ایک آو دہ اپنے کام کے لئے شخ کا وقت ضائع کرتا ہے اور ظاہر میکرتا ہے کہ وہ شخ کی خدمت میں اللہ کے لئے آتا ہے ( یعنی منافقت کا طریق افتیار کرتا ہے ) اور دوسرے سے کہ خدا نواستد اس منس کا کام اگر ہوا ہوں اور دوسرے سے کہ خدا نواستد اس من کا کام اگر ہوا ہوں کہ اور لوگوں سے کہتا ہے کہ سے شخ کو قلماً بزرگ فلا اللہ اور لوگوں سے کہتا ہے کہ سے شخ کو قلماً بزرگ فلا اللہ اس من من درکا ہے ہے۔
میں بدرگی کی علامات سرے سے نیس الیس اس طرح وہ شخ کی جیلی سرگرمیوں میں شخت درکا ہے ۔

ہے کیونکداس کی الی باتوں سے لوگ اس پیرسے متخفر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ ایسے بھیڑیا صفت مریدوں کے اگر بیشتر اورا کشر مشکل کام حل ہو بھی جائیں اورا یک کام میں پچھرکاوٹ ہوجائے تو فوراً منہ پھیر لیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بیروں کے پاس ۹۵ فیصد سے زیادہ لوگ اپنے کاموں میں کامیا بی کے لئے تی آتے ہیں اور شایدہ بایدی پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل الله کے پاس خداکی رضا حاصل کرنے کے لئے آتے ہوں۔

کچھم یدتو یوں کہنے ہے بھی گریز نہیں کرتے کہ حضرت اگر آپ ہمارا فلاں کام کروادیں تو ہم آپ کی بررگی کو تعلیم کران کے سے بھی گریز نہیں کرتے کہ حضرت اگر آپ ہمارا فلاں کام کر آیا اور کہنے لگا کہ بیر بررگی کو تسلیم کر آپ اور کہنے لگا کہ بیر مصاحب اگر آپ ان تاروں کو سلجھا دیں تو ہم آپ کو بیر مانتے ہیں۔ بیروں سے لوگ کس قدر عجیب تو قعات رکھتے ہیں۔

ایک بادشاہ بخارے کے کی پیرے گھر گیا تو اس بزرگ نے بادشاہ کے سامنے ایک طشت میں پھے تمہ ہو سب بیش کے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ اگر یہ بزرگ خود بخو د مجھے فلال سیب اٹھا کر پیش کرے تو واقع صحح بزرگ ہوگا ور نہ بزرگ نہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت چندروز قبل میں نیشا پور گیا تھا اور وہاں ایک جمع میں کوئی مداری یہ تما شاد کھا رہا تھا کہ اس نے اپ بیل کی آتھوں پر پٹی با ندھ کر اپنارو مال جمع میں سے کی شخص کے ہاتھ میں تھا دیا اور پھر بیل ہے کہا کہ بتا و بیرو مال کس کے پاس ہے۔ اس بیل نے پورے مجمع کا چکر لگایا اور جس کے پاس رو مال تھا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ بزرگ کہنے گھے کہ بادشاہ سلامت ایسا کام تو ایک بیل بھی کر لیتا ہے اور اگر میں فلال سیب آپ کودے دو ل تو میرا ایہ کمال اس بیل سے زیادہ عجیب نہ کوا کے کہا و شاہ سلامت بزرگ مینیس جو آپ سمجھ رہے ہیں۔

بھیں بدلنے پرشخ پہچان لیتاہے

رای طرح حاضر ہوا کہ غلام کوشاباندل ہی میٹا با اورخود غلام کالیاس ہیٹا اور کھی کورتوں کو جی مرواندلیاس ہیٹا کر ساتھ لایا۔ حضرت کو جب معلوم ہوا تو اٹھ کر اندر جلے گئے تا کہ تنظیماً کھڑ اند ہونا پڑے۔ جب یہ سب لوگ کرے میں وافل ہو گئے تو آب تشریف لائے اور سب کو اپنے مقام کے مطابق بٹھایا۔ مردوں کے لہاں میں عورتوں کوزنان خانے میں جانے کا تھم فر مایا محووظ وی آب کی فراست کود کھی کر آب کا معتقد ہوا اور سومنات کو فتح کرنے کے لئے عرض کرنے لگا۔ اس وقت محمود غرائو گا اپ سرحوس حملے کی تیاری میں تھا۔ آب نے اپنا فرقہ کرنے کے لئے عرض کرنے لگا۔ اس وقت محمود غرائو گا اپ سرحوس حملے کی تیاری میں تھا۔ آب نے اپنا

جب رومنات برحمله کیا گیا تو بندوستان کے تمام راجے مباراجوں فیل کر مقابلہ کیا اور قریب تھا کہ غونوی " گوشک سے ہوجاتی۔ اس رات کو محود غونوی فی آپ کا خرقہ سامنے رکھ کرفتے کی دعا کی تو دومرے دان سومنات فتح ہوگیا۔ ای رات محمود غونوی کو حضرت الوکس خرقانی " فے خواب میں فر ماما کرتم نے ہمارے جو نے کی آبروخاک میں ملادی۔ اگرتم بیدوعاکرتے کہ تمام ہندومسلمان ہوجا کی آبروخاک میں ملادی۔ اگرتم بیدوعاکرتے کہ تمام ہندومسلمان ہوجا کی آبروخاک میں ملادی۔ اگرتم بیدوعاکرتے کہ تمام ہندومسلمان ہوجا کی آبروخاک میں ملادی۔ اگرتم بیدوعاکرتے کہ تمام ہندومسلمان ہوجا کی آبروخاک میں ملادی۔ اگرتم بیدوعاکرتے کہ تمام ہندومسلمان ہوجا کی آبروخاک میں ملادی۔ اگرتم بیدوعاکم نے کہ تمام ہندومسلمان ہوجا کی تو ایسان ہوجا تا۔

حضرت بلص شاہ " کی سالوں کے بعد جب اپنے ناراض مرشدکوناچ کرادرا پنا کلام سنا کرراضی کرنے کی غرض ہے آئے تو سائیں عنایت نے کلام سننے کے بعد کہا'' تم بلّھے شاہ تو نہیں ہو؟''اس پر بلّھے شاہ نے عرض کی جناب''بلیں'' کُھلا''( بھولا ہوا) ہول تو آپ نے ان کومعاف کردیا۔

مولا ناروم کے افکارعلامہ کے الفاظ میں

قرآن اور حدیث میں مختلف مقامات پر مروکامل کی صحبت اختیار کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ مولانارومؓ نے محمل ان اومؓ کے عاشق تنے اس لئے محمل ان اولیاء الله کی صحبت اختیار کرنے کو اہمیت دی ہے۔ علامہ مرحوم چونکہ مولانارومؓ کے عاشق تنے اس لئے آپ نے بھی صحبت کو علم کتابی پر مقدم کیا ہے اور فرمایا ہے۔

اگر کوئی شعیب آئے میتر شانی ہے کلیمی دوقدم ہے (بے: ۴۸۰) تمنا دردِ دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں (بد: ۱۰۴)

دیں مجو اندر کتب اے بے خبر علم و حکمت از کتب، دیں از نظر دیں ا

(اے بے خبر اوین کمابوں میں شاؤھونڈ کمابوں سے علم وحکت ملتی ہے، مگر دین اہلِ نظر کی نظر سے ملتا ہے۔) علامہ نے این کمابوں میں میں میں دوں اشعار کے ذریعے اولیا واللہ سے محبت کا نظریہ ہفتہ ت سے تاخ کم کیا ہے۔ اس موضوع پر آپ کے بہت ہے اشعار مختلف مقامات پر اور بالخصوص ''فقر'' کے عنوان سے میان کم

ویے گئے ہیں۔ چندفاری کے اشعار مزید ملاحظ فرمائیں۔

محبت از علم كتابي خوشر است محبب مردان تر آدم كر است (علم كتابي معبت بهت زياده مفيد ب، آزادمردول كي معبت آدم كرى كا كام كرتى ہے۔)

یاد شابال در قبابائے حریر زرو رو از سہم آل عریاں فقیر

(بادشاه که جوریتی لباس می ملبوس ہیں،ان کا چره بر منتن فقیر کے خوف سے زر در ہتا ہے۔)

ما كليسا دوست ما معجد فروش أو زوست مصطفیٰ پيانه نوش (پ - چ: ۸۲۲) ( ہم کلیسا پرست ادر مجد فروش ہیں ، گروہ دستِ رسول ملٹی آئی ہے شراب یہنے والے ہیں۔ )

در جہان بے ثبات او را ثبات مرگ او را از مقامات حیات (دونوں جہانوں میں صرف ان کوئی ثبات (دوام) حاصل ہے، ان کی موت بھی زندگی کے مراتب ہے

الل ول از محبت ما مضحل مكل ز فيض محبعش دارائے دل

(پ\_ځ:۳۲۸)

(اہلِ دل ہماری مجلس سے افسر دہ خاطر ہوتے ہیں لیکن ان کی مجلس سے ٹی بھی دلدار بن جاتی ہے۔)

اے سرت گردم، گریز از ما چو تیر دامن او گیرو بے تابانہ گیر

(اے تیری قتم! ہم سے بری طرح بھاگ ،گران کا دامن پکڑ لے اور والہا نہ طور پر پکڑ لے۔)

ی نه روید تخم ول از آب و کل به نگای از خداوندان ول (اس منی اوریانی سے دل کامخم پیدانہیں ہوتا، تاوقتیکہ اس پرصاحب دل کی نظر نہ پڑے۔)

اندر ایں عالم نیرزی باجے تا نیاویزی بدامانِ کے (پ۔ج:۵۲۳) (اس دنیا میں تیری قیت ایک یتلے ہے بھی کم ہے، جب تک تو کسی مرد تر کا دامن نہ پکڑلے۔)

از تب و تابم نصيب خود بگير بعدازين شآيد چومن مروفقير (پ- ١٠٤٠)

(میرے تب د تاب سے حصہ لے لے ، کیونکہ میرے بعد کوئی فقیر مرز نہیں آئے گا۔)

علامة قرماتے ہیں کہ اگرتم ان ادلیائے کرام کے آستانوں پرعقیدت سے جاؤگے تو تمھارے بدن کی خاک كيمياكادصاف حاصل كراوريصرف اى وقت مكن ع جب تهبين كوئي شمس تريز بيدم وكال كاموت مامل ہوجائے۔

كيميا پيدا كن از مشت كل يوسه زن بر آستان كا طرا-ح:١٨) (این معی مجرفاک سے سونا پیدا کر کسی کائل مرد کے آستانے پر بوسنزن ہوجا۔)

شمع خود را بچو روی بر فروز روم را در آتش تمریز سوز (ا\_ح:۱۹) (این شمع کوردی کی طرح خوب بجر کا دَ،این روم کوکی شمس تمریز کی آگ میس جلادَ۔)

علامه ا قبال اورعر في مولانًا كي تصديق ميس

پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ علامہ اقبال کا تمام کلام مولا ناروم کے افکار کی تقدیق میں لکھا گیا ہے۔علامہ نے کئی مقامات پر بیر بات واضح کی ہے کہ جولوگ سونے چاندی کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ حقیقتا سونے چاندی کوئی خدا مانتے ہیں دان کی بیر مجت بھی شرک حقیق سے کم نہیں۔

بتوں سے جھوکوامیدیں خداسے نومیدی مجھے بتا تو سبی اور کافری کیا ہے؟ (ب-ن:۳۳)

عرفی کا کلام بھی مولا نارومؓ کے خیالات کے عین مطابق ہے۔ان کا کلام طریقت کی تائید میں پایا جاتا
ہے۔ یہاں ان کے دواشعار پیش کئے جارہے ہیں جن میں انہوں نے اس بات کی نشاندی کی ہے کہ بہت
سے علماء اور فقہاء جاہ ومنصب اور دنیا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ گویا اہل الله ہی صحیح معنوں میں اپنے الله کی طلب میں ہرونت سرگردال رہتے ہیں۔

حرم جویاں درے را می پرستند فقیهاں دفترے را می پرستند (حرم کوتانش کرنے والے صرف دروازے کی پوجا کرتے ہیں۔) بر آفکن پردہ تا معلوم گردد کہ یارال دیگرے را می پرستند (عراقی) (اے خداتو اپناپردہ اٹھا تا کہ معلوم ہوجائے کہ یارلوگ کی اور کی بی پوجا کرتے ہیں۔)

مخارصد لقى نے ان بى خالات كايوں اظہار كيا ہے۔

سرِ ازل کو دی گئی وہی آج تک ہے مافری اے طے کریں تو پتہ چلے کہالکون کس کی طلب میں ہے( مخارصد یق)

دیگرمشائع کرام کےفرمودات

زیر نظر کتاب کی ضروریات میں اب تک جواوپر بیان ہواہے وہ بہت کانی تصور کیا جارہا ہے لہذا جن اصحاب کودیگر مشائخ کرام کے اتوال مطلوب ہوں توان کے متعلق کھی گئی تصنیفات کا مطالعہ فرما کیں۔

باب

# صادقين كي معيت

محبت كي افأديت

طالبان راوسلوک کے لئے مجت صالحین ایک بنیادی بڑو ہے۔ عارفین کا تول ہے کہ جب سالک پر انوار رسالت کا انعکاس (عکس کا بڑنا) شروع ہوجا تا ہے تو بر تو روح محمدی سٹانیڈ آئیم اس کی روح کوروشن کردی تی ہے اور پر دولت ان کو لئی ہے جو بکٹر ت اولیائے کرام کی محبت میں حاضر رہتے ہیں۔ سلوک کا طے کرنا ایک شخ کے افزیم کمکن نہیں ۔ حفرت محمس الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ پیم کے بغیر روحانیت میں ترقی ممکن نہیں کیونکہ ہے کہ بغیر موجانیت میں ترقی ممکن نہیں کیونکہ ہے کہ بغیر موجانیت میں ترقی ممکن نہیں کیونکہ بھر کی محبت سے خدا اور رسول الله مشائد آئیل کی اطاعت نصیب ہوتی ہے اور مرید خدا اور رسول الله مشائد آئیل کی اطاعت نصیب ہوتی ہے اور مرید خدا اور رسول الله مشائد آئیل کی اطاعت نصیب ہوتی ہے اور مرید خدا اور رسول الله مشائد آئیل کی اطاعت نصیب ہوتی ہے اور مرید خدا اور رسول الله مشائد آئیل کی کوئی وئی ۔ کا مل انسان کو ایک کی خدیمیں واصل بالله بنا مظلم کو درکھ میں کا ہے۔

مردان کامل کی صحبت ہے استفادہ کرنے کے لئے بہت سے قیمتی نکات اس کتاب میں اور بیعت کی تفکیل میں مختلف مقامات پردیئے جا بھے ہیں۔ حصرت دا تا گئے بخش نے صحبت کے نام پر ایک پوراباب لکھا ہے جس میں آ داب صحبت بھی شامل کئے گئے ہیں۔ حضرت مجد دالف ٹانی ؓ نے اپنے متعلق ایک بیان دیا ہے جو ہماری بیعت کی کتاب کے صفح نمبر ۷۷ اور ۷۸ پرموجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قابل میں حوامل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی ایک نظر ذکر طریقت کا الف اور باکاسبق اپنے شخ کامل سے حاصل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی ایک نظر

ے دونین پایا ہے جودوسروں کو چالیس دنوں کی چاکھی میں بھی میسر میں آتا۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت جبر مل طید الملام نے رسول الله می آبین کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچاتو آب سینے اور کا کر بھینچاتو آب میں معانقہ بھینچاتو آپ میں معانقہ کی رسم قائم کی گئی۔ اس اس کے اس کی رسم قائم کی گئی۔ اس اب کہف کا کتا صحبت کی وجہ سے بی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔

مولاناروم نے اپی شعری مجموعہ میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر طریقت چا ہے ہوتو وہ محبت سے قائم ہوتی ہے۔
فرماتے ہیں کہ علم کا تعلق اقوال اور حقائل سے ہے مگر نقر کا تعلق محبت سے دانش ایک روحانی چز ہے جو
مرشد کی روح سے مرید کو لئی ہے۔ صنعت وحردت کا سکھنا نعلی کام ہے یعنی دانش کملی کام سے ہاتھ میں آتی ہے ۔
علم آموزی طریقش قولی ست حرف آموزی طریقش فعلی ست (۱۱۲/۵)
علم آموزی طریقش قولی ست حرف آموزی طریقش فعلی ست (اقوعلم سیکھتا ہے تو اُس کا طریقہ ملی ہے۔)
فقر خوابی آں بھجت قائم ست نے زبانت کار ی آید نہ قرست (فقر چاہتا ہے تو وہ محبت سے شعلی ہے، اس میں نہ تیری زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ)

(فقر چاہتا ہے تو وہ محبت سے شعلی ہے، اس میں نہ تیری زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ)

دانشِ آٹرا بِتائد جال ز جال نے زراہِ دفتر و نے از زبال (دانش کے علم ومرید کی روح مرشد کی روح سے (سینہ بینه) حاصل کرتی ہے وہ کتاب اور زبان سے حاصل نہیں ہوتا)

دائشِ آنوارست درجانِ رجال نے زراہِ دفتر دنے قبل و قال (۱۱۳/۵) (فقرادرسلوک کی دانش ایک تم کے اثوار میں جومردان تُرکی محبت سے حاصل ہوتے ہیں۔) ہماری بہت ی تصانیف میں محبت مردان تُر پر کافی کلام دیا جا چکا ہے۔ چندا شعار علامہ ا قبال کے بھی

لاحظفر ما کیں۔ محبت از علم کتابی خوشتر است محبت مردان کر آدم گراست (پ۔ ۲۰۳۵) محبت از علم کتابی خوشتر است محبت آدم گری کرتی ہے۔) (محبت علم کتابی ہے بہتر ہے، آزاد بندوں کی محبت آدم گری کرتی ہے۔) یادشاباں درقبابائے حربے زرد رد از سیم آل عرباں فقید

(وه باداثه جوريشي لباس مين موتے بين، ان كاچرواك بر منتن نقير سے خوف زوه ب ماكليسا دوست! مامجد فروش! أو زدستِ مصطفى بياندنوش (ب-ج: ٨٢٢) (جم كليساؤل كے دوست بين اورمجدول كون ديتے بين، وه دستِ مصطفّ ہے بيانہ نوش كرتے بين۔) در جہان بے ثبات اورا ثبات مرگ أورا از مقامات حیات! (پ۔چ: ۸۲۳) (اس جہان بے ثبات میں ان کو ثبات ملک ہے، ان کی موت ان کے مقامات حیات میں ہے۔) اے سرت کردم کرین از ما چو تیر دامن او کیرو بے تابانہ کیر(پ۔ج:۸۲۳) ( من تیرے قربان قو ہم سے تیری طرح ہما گ، مگراس کا دامن پکڑ لے اور بے تابانہ پکڑ ) ى نه رويد تخم دل از آب و كل بنكاب ازخداوندان دل (پ-ج: ٨٢٣) (اسجم خاک وآب سے تخم ول ہرگز پیدائبیں ہوتا مگر خداوندان دل کی نگاہ کے بغیر نہیں ہے۔) ائدر ایں عالم نیرزی بائھے تانیاویزی بدامان کے!(پ۔ج:۵۲۳) (تواس دنیامس تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، جب تک کی صاحب دل سے نہ جا ملے۔) طریقت سب کی سب آ داب محبت کو طوظ رکھنے سے ہاتھ آتی ہاس لئے نصوف کی تمام کتابوں میں آ داب معبت كي خوشبوآتى بــعامدا قبال كابهت ساكلام آداب معبت بجالان برب جس كاس جكفل كرناايك مشكل امرے۔ ذیل میں حافظ شیرازی کاایک شعری ضرورت مضمون کے لئے کافی ہے \_ شبان وادئ ایمن کم رسد بمراد که چندسال به جال خدمت شعیب کند (حافظ) (وادى ايمن كے گذريه اس وقت مراد كو پہنچتے ہيں جب چندسال دل وجان سے شعيب عليه السلام كي فدمت کریں۔)

صدیق کس کو کہتے ہیں

لفت کاعتبارے بہت ہے ہو لئے والے کو صدیق کیے ہیں۔ بعض نے کہا کے صدیق اسے کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ صدیق اسے کہو ف بن ہی جموف بن ہی جموف بن ہی جموف بن ہی خوا اور اعتقاد میں ہے ہواور پھرا ہی ہوائی کی تقدیق اہے جمل سے بھی کر نے آتا ہو۔ بعض کے زد کے وہ ہے جوقول اور اعتقاد میں ہے ہواور پھرا ہی ہوائی کی تقدیق اہنے می کا در کسورة وکھائے۔ (مفروات امام واغب) امام واغب کھتے ہیں کے صدیقین سے وہ لوگ مراد ہیں جن کا ذکر سورة النسام کی آبے تہر ۲۹ میں قری اللہ بیان کے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ النسام کی آبے تہر ۲۹ میں قری اللہ بین کے واقع کی اور اس جو فضلت میں انہیاء سے بچھ کم در در کھتے ایس آبے سے فاہر ہوتا ہے کے صدیقین سے وہ لوگ مراد ہیں جو فضلت میں انہیاء سے بچھ کم در در کھتے اس آبے سے خابر ہوتا ہے کہ مدیقین سے وہ لوگ مراد ہیں جو فضلت میں انہیاء سے بچھ کم در در کھتے ہولی۔ بچھ علماً نے صدتی کامین فاہر وباطن اور ول وزبان سے خفیرا وراعلانہ طریق پری توالی اور خلق کے مولی سے دولی وزبان سے خفیرا وراعلانہ طریق پری توالی اور خلق کے وہوں۔ بھی علماً نے صدتی کامین فلم وباطن اور ول وزبان سے خفیرا وراعلانہ طریق پری توالی اور خلق کے دولی دونیان سے خفیرا وراعلانہ طریق پری توالی اور خلق کے دولی دونیان سے خفیرا وراعلانہ طریق پری توالی اور خلق کے دولی دونیان سے خفیرا وراعلانہ طریق پری توالی اور خلق کے دولی دونیان سے خفیرا وراعلانہ طریق پری توالی اور خلق کے دولی دونیان سے خفیرا وراعلانہ طریق پری توالی دونی خلاص کریق کے دولی دونیان سے خفیرا وراعلانہ طریق کی دولی دونی دولی دونیان سے خفیرا وراعلانہ کی کری توالی دونیان سے خلید کی دولی دونیان سے خوالی دونیان سے خلیا کی دولی دونیان سے خلیا دونیان سے خوالی دونیان سے خلیا دونیان سے د

مياءالقرآن بليكشز

سامنے صداقت اور داست بازی سے پیش آنا ہے۔ بعض صوفیاء نے فرمایا ہے کے صدیق وہ ہے جس کا خلاج اور باطن ایک جیسا ہودہ عبادت اس ظرح کرے کہ اس کا کھانا، بینا، سونا (امور دنیا) اس کے مقرر کردہ اذکار اللی اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کردیتا ہے۔ سے اس کوندروک سیسے صدیق اپنائنس اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کردیتا ہے۔

558

#### مراتب صدق اورصادق

#### صادق کون ہوتاہے؟

<u>صادق کالفظ العدق سے بنا ہے اور بیا لکذب کی مند ہے۔ بیلفظ تول کے متعلق استعال ہوتا ہے۔</u> العدق کے معنی دل وزبان کی ہم آ ہنگی اور بات کاننس واقعہ کے مطابق ہونا ہے۔ صادق و دھنس ہے جس کی مغت صدق ہو۔

موفیا و کا تول تعرف کی شرح میں لکھا گیاہے۔

اَلصَّادِقْ يَقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ "مادل يعنى ولى وبى كهتا بجونى كهتا باوراس السَّلامُ وَيَدْعُو اللّٰي مَايَدْعُو اللَّهِ " يَيْرَى دعوت ديتا بنا السَّلامُ وَيَدْعُو اللّٰي مَايَدْعُو اللَّهِ " يَيْرَى دعوت ديتا بنا السَّلامُ وَيَدْعُو اللّٰي مَايَدُعُو اللّٰهِ " يَيْرَى دعوت ديتا بنا السَّلامُ وَيَدْعُو اللّٰي مَايَدُعُو اللّٰهِ "

بعض لوگ دِل، زبان اورا محال وغیرہ سب کے سچے ہوتے ہیں، وہ صادقین کہلاتے ہیں اور بعض دل، زبان، امکال اور ارادے وغیرہ سب کے سچے ہوتے ہیں، وہ صدیق کہلاتے ہیں۔ پچھلوگ ایے ہوتے ہیں کہ جو واقعہ ہو ویسا بیان کردیں، وہ صادق ہیں اور بعض وہ کہ جیسا ان کی زبان سے نکل جائے ویسا ہی واقعہ ہو جائے وہ صدیق ہوتے ہیں۔

مدیق اگروئی فلط بات بھی کہدر نے اللہ اسے بھے کردیتا ہے متندروایات میں ہے کہ ایک عورت ایک جنگ کے بعد اسلای نظری واپسی پرشہر سے باہر آگرا ہے بیٹے کود کھنا چاہتی تھی سب کو علم تھا کہ وہ شہید ہوگیا ہے جگر ہرگر وہ اس عورت کو کہتا رہا کہ بیٹھے جولوگ آرے ہیں ان سے پوچھوا ورسب سے آخر میں حضرت ابو بکر صدیق آرہا ہے آپ کے ان الفاظ کو بچاکر دیا گیا اور واقعی اس کا بیٹازندہ ہوکر آرہا تھا اس میں شک نہیں ہونا چاہے والی ہزاروں روایتیں ہیں کہ مردے زندہ کر دیئے گئے۔ بی ہوکر آرہا تھا اس میں شک نہیں ہونا چاہے والی ہزاروں روایتیں ہیں کہ مردے زندہ کر دیئے گئے۔ بی اسرائیل کو زندہ کر نے کیا ہے اس کے میں ہے۔ اُمتِ محمد یہ میٹائی آئیل کے دلیوں کی بھی یہ طاقت ہے منظ اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی موقط اشارے سے جو تو رات ہو کے رہی صورتی کی ہمرائی صادق کی ہمرائی صادق بیات ہو کے رہی صادقین کی ہمرائی صادق کر بنادیتی ہے۔

پچولوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سپے حضور پاک سلی الله علیہ کم ہیں، لہذا محمدی بنواور حنفی شافعی وغیرہ نہ بنو۔ اس لئے بیعت کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب سیہ کہتمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولا دمیں سے ہیں لیکن ان کو کھوں تو موں میں تقسیم کرنا ضروری تھا تا کہ عنوان قائم کیے جاسکیں۔ جیسے قر آن میں ہے۔
وَجَعَلْنَا کُم مُنْ عُوْدِ اور قبیلوں میں اس لئے وَجَعَلْنَا کُم مُنْ اَوْدُ وَ اور قبیلوں میں اس لئے وَجَعَلْنَا کُم مُنْ اَوْدُ وَ اور قبیلوں میں اس لئے واسکین کے مہاری پہان ہو'۔
(الحجرات: ۱۳) تقسیم کردیا تا کہ تمہاری پہان ہو'۔

اب چونکہ فلط لوگ بھی فرق قائم کر چکے ہیں اس لئے فرقوں کا نام ہونا چاہے تا کہ روحانی احمیاز جو شریعت اور طریقت کے سلسلوں ہے ہوتا ہے ،معلوم ہو جائے کہ کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے بلکہ ان روحانی طریقوں میں بھی احمیاز ہوتا ہے۔مثلاً کوئی اہلی حدیث تو کیا وہ رو پڑی ہے یا ثنائی ۔رسول الله ملی الله بلہ ملسله بلے بعد جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگئ تو نے نے فرقے پیدا ہونے گئے پہلے تو مسلمانوں کے ساتھ مرف منافق جھے ہوئے تھے اور اب تو مسلمانوں نے فرقے خودی بنانے شروع کردئے۔

إرشاد خداد ندى ہے۔ يَا يُنها الَّنِ بِينَ إَمْهُوااتَّقُوااللهُوَ كُونُوْامَعَ اللهُوقِيْنَ (التوب: ١١٩) اس آيت ميں مومنوں كوظم ديا جارہا ہے كہ تقوى اختيار كرواور صادقين كي صحبت ميں رہا كرو۔ يہ تم تمام مسلمانوں كے لئے ہے۔ صادقين سے مراد صحابہ كرامٌ اور تا قيامت آنے والے علائے دين اور اوليائے كرامٌ بن جو ولي، زبان ، نيت ، اعمال اور اراد ہے كہ سے بن معیت سے مراد عقائد اور اعمال ميں ساتھ دہنے كے بيں كونكہ معیت قلبی اور مضبوط ہوتی ہے جو بھی نہيں ٹوئی اور دنیا ، برزخ اور آخرت ميں كام آتی ہے۔ یہ حضرات حقانيت كی دليل بيں ، راستہ دراز ہے ، سفر لمباہم ، راہ ميں ڈكئی ہوتی ہے اچھوں كے ساتھ ہوتو بخيريت منزل پر بنے جاؤگے۔

جب خلافت كاسوال المحاتو الصارن كها كدا يك خليف الصارب مواور ومرامهاج بن ي حضرت الويم.

صديق رض الله من في فرما كدالله تعالى في مهاج بن كوما وقين فرما ويصفرانا و بالمفقولة والمهلم ويثن المنه و من فرما كدالله تعالى في مهاولة و يمضوانا و المحترب المرتمام مسلمانون كوالله تعالى في محود و المحترب (التوسة 191) كدر ان مهاجرين كرما تحدر بن كا محمد و المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب و المناب المناب

صادقین کے ساتھ رہنے کے فوائد

تفیرنعیم میں صادقین کے ساتھ رہنے کے چندفوائد بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) تقوی اور پچوں کا ساتھ صرف مومنوں کو فائدہ دے گا کیونکہ خطاب ایمان والوں کو ہے۔ کافر اور منافق اس سے بانعیب رہیں گے۔

(۲) مرف ایمان سے دوفائدون ہوگا جونیک اعمال اور صادقین کے ساتھ دہنے ہے ہوگا۔ (۳) متقی اکیلاندرہے بلکہ صادقین کے ساتھ کیونکہ کمٹڑی کے ساتھ لوہا بھی پانی میں تیرنے لگا ہے۔ یہ کلوی

(صادقین) كماتحد بنكافاكده ب-

(٣) مچول كے ساتھ د بنے كا حكم تاقيامت بے چنانچ صادقين بھي تاقيامت د نيامين رہيں گے

(۵) "طُوْنُوْا مَعَ الصّٰوقِينَ" مِن اجماع باوراجماع أمت وليل شرع باورجس براجماع موجائوه بات ق بــ

(۲) دین موسوی اورعیسوی جب سے منسوخ ہوا ہے ان میں کوئی ولی ہیں رہا۔ ہمارے نی کادین بھی منسوخ نہ ہوگاس لئے والایت ہمیشداور ہرزمانے میں رہے گی چنانچہوہ جماعت جس کو نبوت سے فیض رسانی ہوتی رہے گی اس میں والایت دائم و قائم رہے گی للبزا مسلمانوں کو اپنا تعلق اس فرقے اور جماعت سے رکھنا علی ہوں کی اس میں والایت دائم و قائم رہے گی للبزا مسلمانوں کو اپنا تعلق اس فرقے اور جماعت سے رکھنا علیہ ہوں جس کے جوفرقہ اولیاء الله سے خالی ہوں وہ تی بہیں اور نی کافیض صرف ای فرقے برہوتا ہے جس میں اولیائے کرام ہوں۔

(۷) جاروں اماموں کو مانے والے برق اور جوان اماموں کی تقلید برنہ جلے وہ حق برنیس اور اولیا و بھی ان میں نہوں گے۔ اگر چروہ ابنے علماً کو ولی کہتا ہے لیکن ولی وہ ہے جو ولایت کے سانچے میں پورا اترے ، لہذاولی کی ضعوب کے اگر چروہ ابنے علماً کو ولی کہتا ہے لیکن ولی وہ ہے جو ولایت کے سان کردی گئی ہیں۔ شاخت کے لئے اس کتاب میں ایک بمان شامل کردیا گیا ہے۔ وہاں ولی کی علامات بھی بمان کردی گئی ہیں۔

حفزت بایزید بسطائ نے فرمایا کہ صدیقین کا مرتبہ کمال پیٹیبر کا اولین درجہ ہے، ان کی ارواح نفس کی تاریکیوں ہے آ ذراد ہوکر بساط قرب تک پہنچ بھی ہوتی ہیں۔ خواہشات کی آگ بچھ جاتی ہے۔ آخرت ان پر منکشف ہوجاتی ہے۔ جس پرلوگ یقین رکھتے ہیں۔ بیاس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسے حضور اکرم ملی اللہ علیہ برلم نے حضرت ابو بکر صدیق من اللہ عنہ معلق فرمایا۔

مَنُ يُرِينُدُ أَنُ يُنْظُرُ إِلَى مَيِّتٍ يُمُشِى عَلَى "جوروئ زين پرميت كوچانا پرتاد يكنا چاہتا وَجْهِ الْارْضِ فَلْيَنْظُورُ إِلَى آبِي بَكِي بَكِي بِهِ وَهِ الْهِ بَكِرِ مِن الله منكود كيه لـ ''\_

حضور پاک سائن آین کے ای تول میں اشارہ اس طرف تھا کے صدیق اکبر بنی الله من کوہ وروحانی علم حاصل جو چکا تھا جو عام موشین کوم نے کے بعد ہوتا ہے۔ (یا در ہے کہ موشن کا خدا سے قرب سب سے کم اس دنیا میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ حشر میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ حشر میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ حشر میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ جشت میں ہوگا۔) حضرت ابو بکر صدیق رض الله منا بی زندگی میں فر مایا کرتے سے کہ اگر الله تعالیٰ آخرت کے تمام پردے بھی افرادے تو ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہوگا۔ اس کا تذکرہ سورة قائی ہے۔ قبار ۲۲ میں حسب ذیل الفاظ میں کیا گیا ہے۔

فَكُشُفْنَا عَنْكَ وَعَلَاءَكَ فَبْصَرُكَ الْيَوْمَ "لى بم فالعاديا بترى آئمول سے تيرا خواند (ق: ٢٢) پده موتيرى بينانى آج برى تيز بـ '-

بعض علماً كا قول ب كدمديق بعيل كدون برمبالغ كاصيفه بين نهايت راست بازياراست

گفتار اور مقامات قرب البی میں ایک خاص مقام کا نام ہے۔ شخ محرعد اللهتے ہیں کرصد یقین وہ لوگ ہیں جن کی فطرت اور جن کا باطن ہر گردوغبارے بول صاف اور باک ہوتا ہے کہ جب ان برق ہیں کیا جاتا ہے تو ہیں کا فطرت اور جن کا باطن ہر گردوغبارے بول صاف اور باک ہوتا ہے کہ جب ان برق ہیں کیا جاتا ہے تو ہیں جن اختداس کو قبول کر لیتے ہیں۔ خیر اور شرکے درمیان انہیں التباس نہیں ہوتا جسے نگاہ ساہ اور سفید میں بلا المبار خروش اور بہتر و کہتر میں المبار کر لیتے ہیں۔

صدیقیت کامرت حضور پاکستانی کی صحابہ کرام کو جامل تھا اور اب بھی ہے۔ ان تمام صدیقین سے بوے صدیق اور رسول الله مل الله علیہ بلم کے پارِ عار حصر ت ابو برصدیق رخی کہ قیامت تک آنے والے تمام صدیقین سے بوے صدیقیت کبری کا مظہراتم ہے۔ آپ نے ایمان معرت ابو برصدین رخی کا برلحہ ای صدیقیت کبری کا مظہراتم ہے۔ آپ نے ایمان بلا بھی بجول کیا بمعران کو تعلیم کیا بہت صدیب پر رضا مندی کا اظہار کیا اور بدوا حدصالی سے جن کوسلے حدیب پر رضا مندی کا اظہار کیا اور بدوا حدصالی سے جن کوسلے حدیب کی شرائط پر کوئی تر دونہ تھا۔ خلافت میں جوقدم اٹھایا اکابر صحاب بھی پریشان ہو گئے لیکن آپ تا قدم درست الکا کیونکہ آپ صدق پر سے۔ اس آیت میں شہداء اور صالحین کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ امام رازی کھے ہیں کہ شہیدوہ محف ہے جو بھی ٹو پر ہان اور تو سے بیان اور بھی شمشیرو سنان سے دسین الٰہی کی تھا نیت کی شہید کہ ہا تا ہا اور والا اپنی جان قربان کر کے دین کی تھا نیت کی گوائی دیتا ہای لئے شہید کہ ہلا تا ہا اور مروسائی وہ ہے جو عقا کداور اعمال دونوں کے اعتبار سے صالح ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق بنی الله عنوالله تعالی مروسائی فرمایا '' إِذْ یَکُونُ لُ لِصَاحِیم کو تعمل میں بیا دونوں کے اعتبار سے صالح ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق بنی الله علی الله الله علی الله

وَسَيْحَنَّهُا الْأَثْقُ فَى الَّذِي يُوْقِ مَالَهُ ''اوردورركها جائكاس دونهايت پرييز گارجو يَكُو كُنْ فَي (اليل:١٥-١٨) ' ديتا جا پنامال اپنول كو پاكر نے كيلئ '-

نے صدیق اکبر رض اللہ منے دل میں نجوڑ دیا۔ای لیے علامدا قبالؓ نے حضرت صدیق اکبر رض اللہ مند کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے معالے اور کام کی بٹیا داور اساس آپ کے ہاتھ میں ہے۔لہٰذا آپ ہمارے ناصر اور چارہ گربنیں۔(بیٹرکنبیں ہے۔)۔

پختہ از دستت اساسِ کار ما چارہ فرما ہے آزارِ ما(ا۔ر:۱۵۱) (ہمارے معالمے اور کام کی بنیاد آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہی قوم کے امیرِ اول ہیں لہذا ہماری مشکلات دمصائب کے لئے کوئی جارہ تجویز فرمائیں)

حفرت ابو بکر صدیق رینی الله مند روضہ نبوی ساتھ این آجی میں بھی ٹانی ہونے کا شرف رکھتے ہیں، لبذا اُمت انہیں ٹائی لا ٹانی مانت ہے۔صدیق کون ہوتا ہے ادر صدیق اکبڑ کیا ہیں؟ بیدا یک بہت طویل گفتگو ہے وقت ادر جگہ کی تنگی کے باعث پوری بیان نہیں ہو عتی۔ ٹاید کی اور مقام پر بیان ہوسکے۔

قرآن میں کتف صدیقوں کا ذکرہے

قرآن میں کل پانچ صدیقوں کا ذکرآتا ہے۔ باتی (بغیر ناموں کے) کچھ صدیقین اُمت مصطفوی میں ناموں کے) کچھ صدیقین اُمت مصطفوی میں نام بھی ذکر ہے۔ بہل صدیقہ حضرت مریم علیا اللام (المائدہ: ۵۵) دوسرا نام حضرت یوسف علیا اللام (المائدہ: ۵۵) دوسرا نام حضرت ایراہیم علیا اللام (مریم: ۳۱) چوتھانام ادر لیس علیا اللام (مریم: ۵۲) پانچواں نام حضرت صدیق اکبر رض الله عند (الزمر: ۳۳) چھٹانام رسول اکرم ملٹی آئی کی اُمت کے صدیقوں کا ہے۔ (الحدید: ۱۹)

## حضرت ابو بكرصديق رضى الله عندسب سے برا مصديق بيں

صدیث میں ہے کہ موکی عید الملام کو خضر علیہ الملام نے فر مایا کہ ایک علم الله نے جھے ایسا عطافر مایا ہے جو آپ

نہیں جانے اور ایک علم آپ کو عطافر مایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین ومحد ثین نے لکھا ہے <u>حضرت خضر علیہ</u>

الملام کا خاص علم علم علم الحق اور مکا فقہ تھا۔ وار دہوا ہے کہ صدیق آکبر رض الله عنہ کو نماز وغیر وا محال کی بنابر صحابہ

بر نفسیلت نہیں بلکہ ان کو نفسیلت اس چیز سے ہے جو ان کے سینے میں ہے یعنی علم باطن وعلم اسرار کیونکہ ان علوم برفضیلت نہیں بلکہ ان کو نفسیلت اس چیز سے ہوان کے سینے میں ہے یعنی علم باطن وعلم اسرار کیونکہ ان علوم ہوں۔

کی بدولت جو افعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے آگر چے بظام خلاف معلوم ہوں۔

شريت

فرمانِ خداوندی ہے: قُلْ إِنَّمَا ٱنَّا اَبْشَرُ وَمُثَلِّكُمُ (الكہف: ١١٠) (اے پيكررعنا كَى وزيبا كَى) آپ الْهُ اَلِيَا مُ

اور باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیائے کرام میں اوصاف بھرسے اعلیٰ تھے۔ قاضی عیاض اور شیخ عبدالحق محدث د بلوی نے نفر مایا ہے کہ انبیائے کرام میں اسلام اجسام وظوا ہر میں صدبشریت پر اور ان کے ارواح و بواطن بھر یت سے بالا اور ملاء اعلیٰ سے متعلق ہیں۔ آپ کی ذات و کمالات میں آپ کا کوئی مثل ندتھا۔ اس آیت میں تواضع کے لئے صورت بشریت کا بیان کرنے کے لئے فر مایا ہے۔ گر اس کو سند نہیں بنانا چا ہے اصحاب عزت بطور تواضع آگر کچھ فر ما تمیں توان باتوں کا کہنا دوسروں کے لئے دوائیس۔ دوسرے یہ کہ آپ میں آئی کہا کو ہر کہ فضائل جلیا اور مراتب رفیعہ علم کا ذکر کرنا جو ہر کہ فضائل جلیا اور مراتب رفیعہ علم کا ذکر کرنا جو ہر کہ ومہ میں ہوان کمالا ت کونہ مانے کے برابر ہے۔ سوئم یہ کہ کفار کا قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے کہ وہ آپ کواپ چیسابشر کہتے ہیں اور اس سے دہ گر آئی میں جنال ہوئے۔ (قوت القلوب ص ۲۵۳)

ابوطالب کی تکھے ہیں کہ الله تعالیٰ اپنج مین کو دنیا ہیں سے بہلے جوعطافر ما تا ہوہ '' کن' کی عطا ہے، گروہ اے الله کی محبت کے باعث استعال نہیں کرتے۔ الله تعالیٰ نے آئیس بہاں تک تھم دیا ہے کہ قیامت کے بارے میں کن کہ لیں لیکن الله کے تحقیٰ رازوں کولوگوں کے سامنے طاہر نہ کریں ور شاحکام ساقط ہو جا سے سامن کے بارے میں کن کہ لیں لیکن الله کے جب زگی فوج بھرے میں واخل ہوئی تو قل عام ہو گیا۔ حضرت ہمل کے اور عوام ہلاکت میں بڑ جا تھی گے۔ جب زگی فوج بھرے میں واخل ہوئی تو قل عام ہو گیا۔ حضرت ہمل کے اصحاب ان کے پاس جمع ہو کے اور عرض کی کہ کاش آپ الله ہے دعا کریں۔ آپ نے پہھودی فاموثی اختیار کی اور پھر فر مایا '' اس شہر میں الله کے ایے بندے ہی ہیں کہ جو الله ہے فالموں کے ظاف بدوعا کریں آپ الله ہے دعا کریں ، کہ قیامت قائم نہیں کرے گروہ ایس بدوعا نہیں کرتے۔'' فر مایا کہ اگر وہ الله ہے دعا کریں ، کہ قیامت قائم نہیں کرے گا اور بیاس وقت ہوتا ہے جب اے کن کی عطا ہو جائے۔ امام جھر نے بھی فر مایا کہ کن دراصل کان کے نیچ بنداور لیٹا ہوا ہے چنا نچہان کے زو کہ کن سے کان رہ وجو ایس میں ہوجائے۔ امام جھر ہے۔ الله تعالی گن پر اس وقت غلید و بتا ہے جب ان کے دلوں پر'' کون'' منکشف ہوجائے۔ فتو جا النہ میں ہے کہ بعض البای کتب میں ہے کہ اے آدم کے میٹے میں جو جا ہتا ہوں ہوجاتا ہوتا ہو ہوجاتا ہوں گا ہوجاتا ہوں ہوجاتا ہوں گا ہوجاتا ہوں ہوجاتا ہو تو ہوجاتا ہوگوں ہو تو ہوجاتا ہوگا ہوجاتا ہوں ہوجاتا ہوں ہوجاتا ہوگا ہوجاتا ہوں ہوجاتا ہوگا ہوجاتا ہوں ہوجاتا ہوں ہوجاتا ہے تو ہیں ہوجواتا ہو تو ہوجاتا ہوں گا ہوجاتا ہو جو ایک ہوجاتا ہوں ہوجاتا ہوگا ہوجاتا ہو جو ایک ہوجاتا ہوں گا ہوجاتا ہوں ہوجاتا ہوں گا ہوجاتا ہو جو ایک ہوجاتا ہوں گا ہوجاتا ہو جو ایک ہوجاتا ہوں گا ہوجاتا ہوں گا ہوجاتا ہو گا ہو جاتا ہو کی کی ہوجاتا ہو گا ہو جاتا ہوں گا ہو جاتا ہو گا ہو جاتا ہو گا ہو جاتا ہوں گا ہو گا ہو جاتا ہوں گا ہو جاتا ہوں گا ہو گا ہو جاتا ہوں گا ہو گا

مقام حضرت ابو بكرصديق منى الله عنه

آپ كى مراتب كابيان بهت طوالت طلب ب-اس بركئ كتابيل كمى جاچكى بير- يهال صرف چند نكات بيان كئے جارہ بير - حضرت الو بكر صديق بنى الله مذكو الله تعالى نے تين خصوصى انعامات ديئے بيں جو ان كے سوااور كى كوئيس ليے -

(۱) حضور باک مظیر آن کے ان ہے میری اُمت میں سے جو جو برایمان لایا الله تعالی نے ان سے

مجوے کے برابرائمان تھے عطافر مایا۔ای لیے منقول ہے کہ ایک بڑار حوام اہل اسلام مومنوں کے برابر بر صالح موکن کا ایمان ہے اور ایک شہید کا ایمان تمام صالحین کی طرح ہے اور تمام شہداء کا ایمان ایک صدیق کی طرح ہے۔

(۲) دومری حدیث میں ہے کہ حضور پاک ساٹھ ایک آجا کے فر مایا کہ الله تعالیٰ کے تین سوخلق ہیں جن کو تو حید کے ساتھ ان میں سے ایک بھی عاصل ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ خضرت ابو بکر صدیق بن الله من عرض کی استعمال الله من الل

محبین اورصدیقین الله کے پاس ہوتے ہیں

قوت القلوب ٢٣٩ جلد دوم ميں بے كئين الله كياس ہوتے ہيں اور جوالله كي باس ہوا سے ندكوئي الله كي باس ہوا سے ندكوئي و ميں جھب گئے۔

بشر در كھتا ہے اور ندكوئي فرشتہ منقول ہے كہ حضرت حسن بھري آيك دن حبيب عجي ہے كھر ميں جھب گئے۔

بب پوليس ان كے تعاقب ميں اندر داخل ہوئے گئي تو آپ ديوار پھلانگ كر بھا گئے گئے مرحبيب عجي ئے نہا كہ كہا الله تعالى كے بعد رخصت ہو گئے ۔ حسن كما الله تعالى كے باس تھے۔ اس ليے انہوں نے بھري نے پوچھا كہ ہي و تو و كھے ليتے ۔ حضرت حسن بھري نے پوچھا كہ جس وقت پوليس ميں نہيں ديكھا اور اگر تم مير بي باس ہوتے تو د كھے ليتے ۔ حضرت حسن بھري نے پوچھا كہ جس وقت پوليس ميں نہيں داخل ہوئي تو آپ كيا ہم خوا اور اگر تم مير سے باس ہوتے تو د كھے ليتے ۔ حضرت حسن بھري نہيں بلکہ ميں نے بيہا تھا كہ '' اے داخل ہوئي تو آپ كيا ہن حدر ہے تھے؟ كيا تم نے الله كا اسم اعظم ہن ھا نہيں بلکہ ميں نے بيہا تھا كہ '' اے الله اسے اپنے ياس كرلوخي كے دوا سے ندد كھے كيس ۔ ''

حفرت حبیب، حن بقری کے مرید سے اور حن بقری کے درجات ان سے کی گنازیادہ سے ایر کھین کی شان ہو صدیقین کی شان کیا ہوگی؟ حضرت بایزید بسطائی سے کوہ قاف اور کشتی نوح وغیرہ کے متعلق پوچھا کہ حضرت ہل رحمۃ الله علیہ نے کوہ قاف پرنوح طیالام کی مشی کود یکھا اور اس کے حالات بتائے ہیں یہ کیے ممکن تھا۔ فر مایا کہ بھر ہیں الله کا ایک ہندہ ہوں بیٹھے بیٹھے ایٹا ایک پراٹھا تا ہے اور الله کا ایک بندہ ہوں تا کے ایک قدم اٹھانے کے برابر ہے اور الله کا ایک ولی کے لئے ایک قدم اٹھانے کے برابر ہے اور الله کا ایک ولی ایک ولی کے لئے ایک قدم اٹھانے کے برابر ہے اور الله کا ایک ولی ایک قدم اٹھائے تو یائج موبرس کا فاصلہ طرکر لیتا ہے۔

حضرت یکی بن معاذرت الله علی این بعی اور تحل ایک بی حالت میں بیٹے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے ایک سورہ کیا اور دعا فر مائی ایک شخص نے جو پاس بیٹیا ہوا تھا پو چھا حضرت آپ نے کیا دیکھا، فر مایا جو پھی تمہارے مراتب ہیں میں بتادوں گا۔ پھر فر مایا فلک آس ملکوت شفی اور تحت المر کی تک دکھا یا پھر آسانوں میں لے گئے اور خوب سر کرائی۔ پھر الله تعالی نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا ماگو جوتم نے دیکھا میں تہمیں دوں گا۔ میں نے کہا کہ مولا کریم میں تو کسی چیز کو ما نگنے کے قابل نہیں سجھتا، میں تو تجتے ہی ما نگرا ہوں نے مایا تو میرا تھی بندہ ہو تو میری عبادت میں سے بیا ہو ہے۔ ہیں تاکہ کہ اس سے معیت کے حصول کا طریقہ میں تو تھے۔ ان میرائی سے معیت کے حصول کا طریقہ میں تو تھے۔ ان سے معیت کے حصول کا طریقہ

المؤدُوْا اَعْمَ الْعَٰبِ وَفِيْنَ کَتَت مشاکُ کرام فرماتے ہیں کہ جب سالک صادقین کے ساتھ رفاقت شروع کرتا ہے اور ان کے آستانوں کے فادموں میں داخل ہوجاتا ہے تو ان کی مجت، تربیت اور ولایت کی قوت سے سیر الی الله اور ترک ما سواالله کے مراتب تک پُنیجُ جاتا ہے۔ حضرت شُخُ المجابِن عربِیُ تدکس مو (متونی ملاسی) مواقع النج مومطالع المل الا مرار والعلوم میں فرماتے ہیں کدا گرتوا ہے افعال کو کی دومرے کی مواد کے موافق ندکرے گا تو ہوا و ہوں اور خواہش نفسانی ہے رہائی نہ بائے گا اگر جدائی تمام عرفس سے علیم و کتا ہے۔ جب تھے ایسابز دگ بل جائے جس کی تعظیم اور ترمت تو اپنی نسل میں بائتواں کا خادم بن جااور ایسا ہوجا جائے ایس کے موافق کی تدبیر وافقیار نہ ہو ۔ اس کے اوام و فوائی کی تعیل کے لئے تیار رہ۔ اگر وہ تجے کی کسب کا محم دے کو اس کے حکم ہے کسب کر ند کہ اپنی نفسانی خواہش ہے کونکہ وہ تیری مصلحق کو تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ لیک اور تیری حیف اکری تجہ بائی کر سے اور تیری وافقی دوجو و کشفی ، اعتصامی سے اور تیر جے فوائد کی تکہ بائی کر سے اور تیری واقع دوجو و کشفی ، اعتصامی ہے اور تیر جے فوائد کی تکہ بائی کر سے اور تیری واقع دوجو و کشفی ، اعتصامی سے اپن نفسانی تو بائی ہوجائے اور اس وقت تو وجو و کشفی ، اعتصامی سے اپن نفسانی تو بین کے مار موجائے اور اس وقت تو وجو و کشفی ، اعتصامی سے اپن نفسانی تو بین کہ در کر دے استاد الا کا ذکر بند کر در ہے تھی مقام کو کر قرآن والوں ہو تا ہے۔ علم لدنی اور و بی علم کا ذکر قرآن ایک میں درج ذیل آ ہو ہو ہو کہ میں مقام ہو کر قرآن والوں ہو ہو ہو کسی مقام ہو کہ کہ میں مقام کو کر قرآن والی ہو جائے ہیں کہ جب کی مقام ہو ۔

" جيما كه جيجا مم نے تمہارے پاس رسول تم ميں سے یڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہاری آیتیں اور پاک کرتا ہے الْكِتْبُ وَ الْحِكْمَةُ وَ يُعَلِّدُكُمْ مَّا لَمْ تَهِين اور عَماتا بَتْهِين كتاب وحمت اورتعليم ديتا ہے مہیں ایے باتوں کی جنہیں تم جائے بی نہیں تے '۔

كُمَا ٱلْهُسَلْنَا فِيكُمْ مَسُولًا مِنْكُمْ يَثُلُوا عَلَيْكُمْ الْمِتِنَا وَ يُؤَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّنُكُمُ تَكُونُواتَعُكُونَ ﴿ (الْقرة: ١٥١)

قاضى تَناءالله يانى تى رمة الله عليه فرمات بن كدورج بالا آيت مِن ' يُعَلِّمُكُمْ' ' كالفظ دوم تبيراستعال <u> ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ پہ لفظ کتاب اور حکمت کی تعلیم کے لیے استعمال ہوا ہے اور دوسری بار جو استعمال کیا گیا ہے</u> ماں بات پر دلالت کرتا ہے کہ پیلم کتاب اور حکمت کے علاوہ ہے اور الگ نوعیت رکھتا ہے۔ فر ماتے ہیں کہ غالبًا اس علم سے مراد علم لدنی ہے جو قرآن کے باطن اور نی ماک ملی الله عليہ بلم کے روشن سنے سے حاصل ہوتا <u>ے ادراس کا حصول بذر بعد تعلیم نہیں بلکہ بذر بعد انعکاس ہے یعنی قرآن اور نبوت کی کرنیں مومن کے دل کے</u> <u>آ کینے رمنعکس ہوں۔</u>

علامها قبالٌ نے فرمایا ہے

می نه دانی عشق و مستی از کجا ست؟ اين شعاع آفاب مصطفي ست (پ-ج: ۸۲۴) (كياتم نبين جائة كمي عشق اور ستى كهال عالى قى بيتوة قاب مصطفى ما في الياتم اليك شعاع ب

علامة موصوف فرماتے ہیں اولیائے کاملین جو انوار نبوت کے سیح وارث ہوتے ہیں وہ اپنے مریدان ہامغا کواس فتم کے علوم اور فیضان عطا فرماتے ہیں اس کے بعدان معارف کے حاصل کرنے کے طریقے اور ذریعے کے متعلق فرمایا کہ بیذ کرے حاصل ہوتا ہے۔

## حلقهُ انعكاس،طريقهُ انعكاس

صوفیائے کرام بیان کرتے ہیں کہ حدیث شریف کے مطابق پہلی وجی کے نازل ہونے کے وقت بِقَادِيْ" (كهيم پرهن والنبير) اي طرح جرائيل طه اللام نه آب النايم كوتين د فعدائ سينے كے ماتھ بھینی جس ہے آپ کو تکلیف بھی محسوں ہوئی لیکن تیسری دفعہ معانقہ کرنے کے بعد آپ نے دوسب م الله الله كي طرف سے نازل ہوا تھا ہي طریقة انعكاس ہے۔ صوفیائے كرام جومعانقة فرماتے ہيں وہ <u>اک سے ماخوذ ہے۔</u>

الك مديث شريف مي ب كرسول الله من الله من الله عنها كمالله تعالى في جو كه مير عين من ذالا وہ میں نے ابو بکر صدیق رض اللہ دیا ہے میں ڈال دیا۔ یہ می انعکاس کی ایک مثال ہے۔ ایک اور صدیث میں ذکر ہے کہ ایک دن رسول الله سا آئیلی نے محسوں کیا کہ الله تعالی نے ان کے کندھوں کے درمیان اپنا دستِ
قدرت رکھا جس ہے آ پ سا آئیلی نے زمین اور آسان کی اشیاء معلوم کرلیں۔اس کے بعد الله تعالی نے فر مایا
کہ تم جانے ہو کہ مقربین فرشتے کس معاطے میں گفتگو کر دہے ہیں تو آ پ سا آئیلی نے فرشتوں کی اس گفتگو کو
سنا جو ہاتھ رکھنے سے پہلے آ پ سن نہ سکتے تھے۔ ای طرح حضرت عمرض الله عند کے سنے پر جب رسول
پاک سا آئیلی نے اپنا دستِ مبارک رکھا تو حضرت عمرض الله عند نے عرض کیا یا رسول الله سا آئیلی اب میں اپ
دل میں سب سے زیادہ محبت آ پاکے لئے محسوں کرتا ہوں۔ (جب کہ مید کیفیت پہلے موجود نہ تھی۔)

حضرت ابو ہر رہ رض الله عند روایت کرتے ہیں کہ میں رسول الله سٹی ایٹیم کی مجلس شریف میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جھے بچھ یا ونیس رہتا تو آپ سٹی آئیم نے فر مایا ابنی چا در بچھا و چنا نچہ میں نے چا در بچھا دی جو میرے اور تھی تو حضور پاک سٹی آئیم نے اپنا کلام (علم) اس پر بہا دیا۔ (دونوں پاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے) جھم میں نے اسے اپنے سنے سے لگا لیا۔ اس کے بعد میں کوئی چز نہیں بھولا۔ علماء کا قول ہے کہ پائی بڑا دے میں نے اسے اپنے ہر رہ من اللہ من سے منقول ہیں۔ (الاصابه فی تحییز الصحابه) یہ تعلیم فرمانے کا طریقہ بھی طریقۂ اندکاس میں شامل ہے۔

حدیث شریف میں ہے۔

الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِى قَلْبٍ فَذَالِكَ عِلْمٌ عَلَم وَتَّم كَامُوتا بِ الكَعْم وول مِن مُوتا بِ يَك نَافِعٌ وَّ عِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَالِكَ حُجَّةُ عَلَم نافع بِ اورزبان كاعلم اوريعلم الله تعالى كابن اللَّهِ عَزُّ وَجَلَّ عَلَى إِبْن ادَمَ (سنن دارمى) آوم پرايك جحت (وليل) --

المستوسور و بس سی بین به برائی اس مدیث کی شرح میں فرماتے ہیں علم بانع وہ ہے جس کی روشی ول میں پھیلتی ہے اور اس سے دل کے بردے اشحتے ہیں۔ علم اللمان وہ ہے جو تا ثیر ندکر ہے اور دل کونو دائی ندکر ہے۔

روایات میں ہے کہ رسول الله مطابق اللہ علی اللہ اس میں اللہ بین کا میں ہے باطن کا علم ویا گیا مواقع این عمال بین اللہ بین کوقر آن کے باطن کا علم ویا گیا ۔

مقار حضرت ابن عباس رضی الله عند فورجی فر ما یا کرتے تھے کہ میں راتخین علم میں ہے بوں اور بجابہ نے یہ بھی کہا کہ آ پ متشابہات کی تاویل بھی جائے تھے۔ حضرت مجد والف ٹائی فرماتے ہیں کہ خدا کے حاضر و تاظر ہونے کہا مواقع میں ہے ہوتا ہے اس کی نوعیت بھی اور ہے،

کاعلم ظاہر کھی اور ہے اور تصوف میں اس کاعلم چونکہ مشاہدے اور کشف سے ہوتا ہے اس کی نوعیت بھی اور ہے،

لہذا صوفی کوچا روں طرف خدائی خدائطر آتا ہے۔

را و داوار شده اکنید از کشرت شوق بر کیا می گرم روئے ترا می اینم (×)
در و داوار شده اکنید از کشرت شوق بر کیا می گرم روئے ترا می اینم (×)
(کشرت شوق سے درود اوارآ کینے کا کام دیتے ہیں؛ میں جده بھی ویکم آبول تیراچرہ می اللم آتا ہے۔)
حضرت مجدد طیارو نے حدیث "اَلْقُلْمَاءُ وَرَلَهُ الْانْبِیَاءِ" (ترفری: می ۳۸۴) (علام انہاء کے

وارث ہوتے ہیں۔) کی تشریح میں فر مایا ہے کہ انہیا مے علم کا وارث وہ ہوتا ہے جس کو دونوں علم بعن علم احکام اور علم اسرار میں سے حصّہ حاصل ہو۔

. قرآن کے باطن کی ایک خوبصورت مثال

سورہ آل عران کی ساتویں آیت بیں اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن کی کچھ آیت میں جو کہ کاب کی امل ہیں اور دوسری قتم کی آیتیں متفاجہات ہیں۔ مفردات بیں ہے کہ محکم آیت وہ ہے جس کا مفہوم واضح اور بین ہواوراس کے لفظ اور محن کے اعتبار سے اس پر کی قتم کا شبہ نہ وار دہوسکتا ہوا ور متفاجہات وہ آیات ہیں جن کا معنی اور تغییر کی لفظ کی یا معنوی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو چنا نچہ اس بیس مختلف تا ویلات کی مخبائش ہوتی ہے۔ کچھ لوگ الی آیتوں کے معنی سادہ لوح لوگوں کے سامنے غلط تاویلیس کرتے ہیں جو محکم آیات کے منافی ہوتی ہیں اور لوگوں کے دول میں شکوک اور وسوسے پیدا کرتی ہیں۔ یہاں کی نیت کے فاسد ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ ہیں اور لوگوں کے دول میں شکوک اور وسوسے پیدا کرتی ہیں۔ یہاں کی نیت کے فاسد ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اولیا نے کرام آیت قرآن اور احادیث کے فاہری معنوں کو پھیریا بدل نہیں دیتے بلکہ ان کی تشریخ کو دو مطریقوں سے بیان کرتے ہیں ، ایک فاہری معنوں کے ساتھ اور ایک باطنی معنوں کے ساتھ جو اللہ تعالی صرف اولیاء کے تقوی برمنکشف فرما تاہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ظاہری اور باطنی ترجہ قارئین کے ذوق کے لئے اولیاء کے تقوی برمنکشف فرما تاہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ظاہری اور باطنی ترجہ قارئین کے ذوق کے لئے ہیں کہا مار ہا ہے۔

"محمد الله کے رسول ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں کفار کے مقابلے میں بہت بہادر اور طاقتور ہیں۔آپس میں بڑے رحمد ل ہیں تو دیکھا ہے انہیں مجمعی رکوع کرتے ہوئے بھی سجدہ کرتے ہوئے طلبے گارالله کے فضل اور اس کی رضا کے"۔ مُحَمَّدٌ مَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَةَ آشِدًا وَ مُحَمَّدٌ مَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَةَ آشِدًا وَ عَلَى الْكُفَّانِ مُحَاءً بَيْئِكُمْ تَرْنِهُمْ مُ كَعًا سُجَّمًا يَبْتَعُونَ فَضُلَّا قِنَ اللهِ وَبِيضُوانًا وَ سُجَّمًا يَبْتَعُونَ فَضُلَّا قِنَ اللهِ وَبِيضُوانًا وَ (الْحَ: ٢٩)

اس آیت کی باطنی تغییراس طرح بے کہ الله تعالی نے صفے انبہاء کو پیدافر مایاان میں سے ہرایک کامزان و وطانی (کرنٹ) الگ تھا۔ کی کامزان سخت، کی کارم، کی کامعتدل، کوئی تنبائی پیند، کوئی مخفلیں سے نے والا اولی بحود در کوئی میں میالغہ کرنے والا ، کوئی مناجات کرنے والا ، کوئی آہ وزاری کرنے والا ، کوئی خوش مزان، کوئی محدد در کوئی میں میالغہ کرنے والا ، کوئی ایت جگر کو بیاسا رکھنے والا ، کوئی حلیم ، کوئی علیم غرضیکہ ایسی بزاروں کوئی کم گفتار، کوئی بحوکا رہنے والا ، کوئی ایسی منات کر برز مانے میں مفات پر برز مانے میں رخصت ہوتا ہے تو اس مزان برکوئی دومر اضفی پیدا ہوجاتا ہے۔ مشہور ہے کہ ابرا جسی صفات پر برز مانے میں رخصت ہوتا ہے تو اس مزان کی تعداد کوان کے مرائے کا در کھا جا تا ہے۔ مونی نے کرام کا خیال لوگ موجودر ہے تیں اور ان کی تعداد کوان کے مرنے کے بعد بھی برقر ارد کھا جا تا ہے۔ مونی نے کرام کا خیال

ے کہ ججۃ الوداع میں ایک لاکھ چوہیں بڑار کے مزاجوں کواشنے ہی محارکرام دخی اللہ میں رسول الله ملی الصاب ولم ك باتعول منتقل كيا كيا\_ (جمة الوداع ميس كم وميش ايك لا كه جوبيس بزار محاب كرام موجود تھے۔) محاب كرام کے بعد چارعد درسولوں کے مزاجوں کوچار صحابہ کبار میں منتقل کیا گیا۔جس کی تفصیل نیچے دی جارہی ہے۔

غور کا مقام ہے کہ جومزاح ان چار رسولوں میں الله کی طرف سے ود بعت کیا گیا ہے ای نوعیت کا مزاح چار صحابہ کرام میں علی الترتیب پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور بر حضرت داؤد طالان کو لیجے ، ان کے مزاج میں عشق کی انتها،مناجات کا کمال درجے میں پایا جانا، رقیق القلب ہونا، آ و دیکا میں حد درجہ کی شدت اختیار کرنا <u>وغیرہ بہت ی صفات کا مجموعہ موجود تھا اور اگر حضرت ابو بکر صدیق بنی اللہ عنہ کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے تو سے</u> تمام صفات کافی صد تک ان میں بھی موجود تھیں۔ آپ محبت اور عشق کے مقتراء ہوئے ، آپ کی مناجات آ وو زارى بثع رسالت پرفدا ہونے اورعشق رسول میں جلتے رہنے كی مثالیں مشہور اورمعروف ہیں، چنانچددا وُدملیہ اللام كامزاج حضرت ابو بكرصديق رض الله عنديل منتقل كيا كيا- اى طرح دوسر بررول حضرت موى على اللام كى صفات اورعادات كامطالعه كياجائة ويبات سامنة تى بكرة بنهايت بخت مزاح ،صاحب جلال اورير نارواحركت برغيظ وغضب كاروبها ختياركر ليتي تنصه بعينه حضرت عمر فاروق رمني الله عنه كيم مزاج ميريخي موجود <u>تھی۔ کفر کی ذرای بات پر آپ کے مزاج میں طیثن پیدا ہوجا تا اور ناروا حرکات پر کفار کے سامنے لوار نکال کر</u> <u>مرحمت فرمادیں۔</u> آپ نے ایک مسلمان کی گردن صرف اس وجہ سے اڑا دی کہ اسے رسول الله ما فيصليكومان ميس ترة دقفا جب رسول الله الله الله الماليكي كورن زنى كاعلم مواتو آب فرمايا اعمراتم في ایک مسلمان کول کردیا ہے۔حضرت عمرض الله منے جواب میں کہا کہ خدا کی تنم میں نے مسلمان کول نہیں کیا، چنانچیذات باری تعالی نے آپ کے اس فیطے کو درست ثابت کرنے کے لئے سے آیت نازل فر مائی کرواقتی ایسا مخص مسلمان كهلانے كاحق دارنبيں جورسول اكرم مافياتيا كے فصلے كو آخرى فيصلات ليم ندكرے-

فَلا وَ مَا يِكَ لا يُؤونُونَ عَلَى يُعَرِّمُونَ فِيمًا فيما "" تمهار عرب كاتم يدلوك مومن نيس موسكة يبال تك كه حاكم بنائي آب ملي الميارة الم

شَجَرَبَيْهُمْ (النماء: ١٥)

جھڑ ہے میں جو پھوٹ پڑاان کے درمیان'۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موی علیداللام کے مزاج پر حضرت عمر رض الله مذکومتعین کیا حمیا اور حضرت مویٰ طالا نے ایک قبطی برگرفت کرنے کے لئے ایک محوضہ مارا کدوہ مربی گیا۔ اس سے فاہر ہوتا ہے کہ حعزت موی ملیاله اور حضرت عمر رض الله مذکے مزاج میں موافقت پائی جاتی ہے لبذا اوّل الذکر کا مزاج مؤخر الذكر مين نقل كيا كميا-

(جامع الصغير: ج اص ١٠٧)

دوسری حدیث میں ہے کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ <u>حضرت علی منی اللہ مند نے فر مایا کہ</u> ہم ا<del>ہل ہیت نوح طیران ملام کی کشتی کی طرح ہیں جواس میں سوار ہو گئے وہ نجات با گئے۔ اس تمام بیان کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی رض اللہ عند کے مزاح میں رسول اللہ ملٹی ایکی ہے مزاج کے ساتھ مما ثلت رکھی مجمع ہے۔</del>

مندرجہ بالاتفصیل کو اس بات ہے بھی تقویت کی ہے کہ اس آیت میں ان صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرنے والے الفاظ کی ترتیب بھی عین ای طرح ہے جس طرح اس دنیا میں رسولوں کے آنے کی ترتیب بھی اور محابہ کرام کے مزاج کی ترتیب بھی اس کے موافق ہے اور پھر خلافت داشدہ بھی اس ترتیب کے مطابق رونما موئی۔ مثلا اس کی وضاحت یوں بھی کی جا کتی ہے کہ "وَ اللّٰه فَیْنَ هَعَه" ہے مراد بالخصوص حضرت واؤد طیالیا موئی۔ مثلا اس کی وضاحت یوں بھی کی جا کتی ہے کہ "وَ اللّٰه فینَ هَعَه " ہے مراد بالخصوص حضرت واؤد طیالیا موئی۔ اس اور حضرت ایو بکر صد بی اور بالعوم باتی وہ تمام امتی جن کی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس اور حضرت ایو بکر صد بی اور بالعوم باتی وہ تمام امتی جن کی طرف ہونے والے باتی باتھ ہے باتی ہوئی اس مزاح پر دونما ہونے والے باتی معرت سے کی طرف ہے اور بالعوم اس مزاح پر دونما ہونے والے باتی معرت سے کی طرف ہے وہ وہ اس مزاح پر دونما ہونے والے باتی استمیلی طرف ہے وہ کا فت داشدہ کی ترتیب بھی کا طرف بالخصوص ہے اور الخصوص ہے وہ طافت داشدہ کی ترتیب بھی کی طرف بالخصوص ہے اور الخصوص ہے اور الخصوص ہے وہ طافت داشدہ کی ترتیب بھی

اس ترتیب کے مطابق واقع ہوئی ہے۔ یہاں پرایک بات اور قابل ذکر ہے کہ حضرت علی میں الدور کی خلافت چوتے نمبر براس لیے رکھی گئی ہے کہ آپ کے بعد اس روحانی سلسلہ کی ابتدا ہوتی ہے جس کو حضرت محد دالف طاقی نے اپنے مکتوب نمبر ۱۳۳ وفتر سوم حصّہ دوم میں قرب ولایت کے سلسلہ میں بیان کیا ہے جے ای باب میں واصل باللہ ہونے کے دوطریقوں کے عنوان سے شامل کردیا گیا ہے۔

حفزت علی رض الله حد کرمبارک سر پررسول سنتی این کے دونوں قدم مبارک بیان کے گئے ہیں اوراکش روحانی سلسلوں کے لئے حضرت علی رض الله منتی الل

قوت القلوب میں (حصد دم کے صفحہ ۱۷۳ پر) ہے کہ ایک سالک نے ایک عارف سے بوچھا کہ میں خدا سے بہت غافل ہوں ، نیکیوں کی طرف ست اور کا الل ہوں ، کوئی نصیحت فرما ئیں کہ اس کی تلافی کروں ۔ فرما بھائی اگر تو اولیاء سے محت کر سے اور ان کا تقریب والفت حاصل کر سے تو یہ کر، شاید وہ تم سے محت کر سے والفت حاصل کر سے تو یہ کر، شاید وہ تم سے محت کر سے وکھ کہ الله تعالی ہر روز سر بار اولیاء کے قلوب برنظر رحمت فرما تا ہے۔ شاید کی روز ان کے ساتھ محت کے باعث تیری جانب بھی الله تعالی نظر رحمت فرمائے اور تجمے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں اور تجمر سے پناہ وے دے جب کہ تیری طرف اس کی براہ راست نظر نہیں ۔

مشائے فرماتے ہیں کے صدیقین اور شہداء کے قلوب کی طرف اللہ کی براہ راست نظر رہت ہوتی ہے۔ کھے

اس قوم کے قلوب کی طرف نظر رہت ہوتی ہے جوان کے قلوب میں ہوں۔ اس طرح قلوب در قلوب نظر رہت اور

رفی رہتی ہے۔ اولیاء کرام کا فرمان ہے کہ جس طرح اولیاء ہے بحبت رکھنا نیک ہے ای طرح اہل بدعت اور

فلا کموں نے نفرت کی جائے تا کہ وہ بھی تجھے ہے ناراض اور غضب ناک رہیں کیونکہ ان کی ناراضکی سالکین کے

لیے نیکی میں داخل ہے اور بینا راضگی ووتی اور ولایت حاصل کرنے کا باعث ہے۔ کی نے کہا ہے ۔

گرد مشان گرد گر مے کم رسد ہوئے رسد کو نے اوگر کم رسد رُورہ ایشاں بس است (\*)

(مستوں کے کردر ہو کیونکہ اگر ان کی شراب نہ طے تو اس کی پُر تو ملتی ہے ، ان کی شراب کی پُر بھی اگر نہ طے تو اس کی پُر تو ملتی ہے ، ان کی شراب کی پُر بھی اگر نہ طے تو اس کی پُر تو ملتی ہے ، ان کی شراب کی پُر بھی اگر نہ طے تو اس کی پُر تو ملتی ہے ، ان کی شراب کی پُر بھی اگر نہ طے تو اس کی پُر تو ملتی ہے ، ان کی شراب کی پُر بھی اگر نہ طے تو اس کی پُر تو ملتی ہے ، ان کی شراب کی پُر بھی اگر نہ طے تو اس کی پُر تو ملتی ہے ، ان کی شراب کی پُر بھی اس کے جہرے کو دیکھنا تی کا ن ہے ۔)

ہر کہ باشد ہمنشینِ دوستاں ہست در گفن میانِ بوستان (جواولیاءک محبت میں رہتاہے، وو آتش کدہ میں ہوتو بھی گلستان میں ہوتاہے۔)

دِل ترا در کوئے اہلِ دِل کھد تن ترا در حبی آب وگلِ کھد (۱-۱-۱) (فطرتا تیرادل تجھے اہلِ دل کے کوچ کی طرف کھنچتا ہے، گر تیرابدن کی اور پانی کے (کیچر یعنی دنیا) کی طرف کھنچتا ہے۔)

فقر خوابی آل به محبت قائم ست نے زبانت کار می آید نه دست (۱۱۳۵۵) (اگرفقر چاہتے ہوتو می محبت سے بی قائم ہوتا ہے،اس میں نہ تو زبان کام آئے گی اور نہ ہاتھ)

ناریاں مر ناریاں را جاذب اند نوریاں مر نوریاں را طالب اند(۲-۲) (دوز خیوں کودوز خی این طرف کینے تیں،اورنورانی لوگ نورانیوں کے طالب ہوتے ہیں)

طنیات آلم برائے طبین للخبیثات الخبیثین ست ہیں (۲۰۸۰) (قرآن میں ہے کہ) پاک مورتیں پاک مردول کے لئے ہوتی ہیں اور یا در کھو کہ خبیث مردول کے لئے خبیث عورتیں ہوتی ہیں۔)

چونکہ در یارال ری خامش نشیں اندرال طقہ کمن خود را تکیں (جب الله والول کے پاس جاؤ تو خاموش بیٹھ جاؤ، ان کی مجلس میں امتیازی حیثیت سے نہ بیٹھو) گفت پیغم کر در بحر هموم در دلالت دال تو یارال را نجوم (۱۹۳۳) (پیغمبر مالی کی ایک کے مطابق ادلیاء کوراہ دکھانے در سیخمبر مالی کی اگرتم بحر مصائب میں ہو، تو حدیث کی دلیل کے مطابق ادلیاء کوراہ دکھانے والے ستار سیمجھوں)

اُولَيِكَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى مَدَيْمُ ''وولوگ جنهيں يركافر يوجة بين ووآپ بى اپنا الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمُ اَقُرَبُ (بَى اسرائيل: ۵۵) رب كى طرف وسله دُهوند ته بين كه كونسا بنده (الله سے) زياده قريب ہے''۔

مولوی اسلیم منصب امامت صفح ۵۵ مطبح فاروق و الی میں لکھتے ہیں کہ وسلیہ مرادوہ تحق ہے جو کہ مزلت میں الله کامقرب ہوا دراقرب الی الله ہا عقبار مزات پہلے رسول ہیں پھر اس کے بعد امام جو کہ ان کا مغرب ہوا دراقرب الی الله ہا عقبار مزات پہلے رسول ہیں پھر اس کے بعد امام جو کہ ان کا نفظ استعال کیا ہے۔

اس کے بعد بحث کی کوئی مخبائش نہیں کہ مقربین بارگا و اللی ہی بارگا و درب العزت کا وسلہ ہیں جس کی تناش کے اس کے بعد بحث کی کوئی مخبائش کے مقربین بارگا و اللی ہی بارگا و درب العزت کا وسلہ ہیں جس کی تناش کے المحتم و با حال ہا ہے۔

اس کے بعد بحث کی کوئی مخبائش بیر مقربین بارگا و اللی ہی بارگا و درب العزت کا وسلہ بسلم ہی تعام کہ مناق کی جائے تو سلملہ بسلم ہی تعمر ضدا اسلی اللہ علی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ جبیبا کہ فرمایا۔

اِنَّالَٰنِ مِنْ يُبِالِمِعُونَكَ اِتَّمَا يُبَالِمِعُونَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى بيعت كرتے ہيں وہ الله على بيعت اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى بيعت اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

آسمعیل دولوی کے اس بیان کے بعد اور تمام اکا برینِ اسلام کی وضاحت کے بعد بیعت کی مشروعیت میں شک وشہ کرنا کسی طرح بھی روانہ مجما جائے گا۔

اُولِّلِكَالَّنِ يُنْ هَلَى مَاللَّهُ فَعِهُلْ مُهُمُ الْمُنْ اللَّهُ فَعِهُلْ مُهُمُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَل

حضرت شہاب الدین سہروردی موارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ باغبان جب پودوں کی ایک جگہ پر پودا
لگا تا ہے اور پھر ایک جگہ ہے نکال کر دوسری جگہ خفل کرتا ہے تو اس میں خوب پھل آتے ہیں کیونکہ ان پودوں پ
تصرف کیا جا تا ہے اور دکھ بھال بھی کی جاتی ہے۔ آب فرما تے ہیں کوشر بیت میں سرحائے ہوئے کے کا شکار
بھی طال قر اردیا جا تا ہے سس تربیت اور برورش کی افادیت کی مثالیں ہیں۔ شخ کی تربیت ہے آس کی بالمنی
قوت مرید کے باطن میں اس طرح سرایت کرجاتی ہے جسے ایک جراغ دوسرے جراغ ہے دو تن ہوتا ہے
بشرطیم مدایا اختیار نفس فتح کر کے شخ میں فتا ہوجائے۔

 اوراہلِ فہم میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جواخلاق و کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ دہ علم عمل کوہم آ ہنگ و متوازن کرتے اور ہمیشہ تقو کی کواپنا آلہ کاربناتے اور مخلوق کی رہبری کے سز اوار ہوتے ہیں۔ جن کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ آبِنَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ نَا لَبَنَا " اورجم نے ان میں جب کہ انہوں نے مبرکیا، میکر وُاٹ وَ گَانُوا بِالیتِنَا اُیوُ وَنُونَ ﴿ بَهُ مِنَا لَبُنَا اللَّهِ مَالِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّال

ایسے لوگوں کی راہ میں شیطان روڑے اٹکاتے ہیں۔رشتہ داری، مال، جائیداد، دشمنی اور نزاع دغیرہ تمام شیاطین ہیں جوایسے لوگوں کے راستہ کوقطع کرتے ہیں۔(امام غزالی ص۸۵۸۸)

دِلول پر پردے

حضرت علی رہی اللہ منے نے فر ماہا '' غدا کو پہچانے کے لیے جن کو پہچانو اور اس طرح تم اہل جن ہے ہیں اور مالم علی علی اور شاک ہوں نے ہیں اور عالم علوی ہوں اور شاک ہوں نے ہیں اور عالم علوی ہوں ہوں گا ما اعلیٰ ہے ہے۔ اس کا آشیا نہ تو بہشت ہیں اور عالم علوی ہوں کا ما اعلیٰ ہے ہے۔ اس کا آشین اور جلوہ گا ہ تو ای عالم ہے ہے۔ جس کو بہشت کہتے ہیں اور عالم علوی ہا ما خود کرتے ہیں۔ یہ حقیقت قر آن وسنت ہے بھی عیاں ہے چنا نچہ نگا و بھیرت ہے کوئی شخص روح انسانی کی مقیقت کا اور اک کر ہے تو وہ جان لے گا کہ روح کی خاصیت و فطرت پروردگار عالم کی پہچان ہے اور بارگا و لائل کے حلوم ان کی کا کہ روح کی خاصیت و فطرت پروردگار عالم کی پہچان ہوں اور بارگا و لائل کا سامان ہیں۔ اس عالم رنگ و ہو کے جس قدر خصائص و کیفیات ہیں اور اس کے لئے عارضی حیثیت رکھتے ہیں، البندا الیے شخص کے لیے ضروری کی ذات ہے مانوں ہیں وہ اس کے لئے عارضی حیثیت رکھتے ہیں، البندا الیے شخص کے لیے ضروری ہو ہو ہے کہ اس کا اصل اور واحد کی نظر غدا کی معرفت کا حصول ہو۔ اسے چاہیے کہ وہ حقیقت کی تلاش وجبوعا کی ذرائی صاصل کیا جائے ہیں ہو ہو ہے کہ اس کا اصل ہو تا ہے۔ البند آگر اس کی سمجھ میں ہو ہو ہے کہ علی ہوں سمجھ میں ہو ہو ہو ہوں ہو ہوں ہو ہو جو کے عالم کی ذبانی صاصل کیا جائے ہیں ہمجھ میں ہو ہو ہوں ہو ہوں ہوں ہو ہو ہوں کے دول کی دیل و جت سے بھی نہیں سمجھ میں ہو ہوا ہو گار کے دی کہ دری ہے کہ دل حد دعنا دے پاک ہوء کو نکہ ایس ایوا میں کے بارے ہیں اس طرح ارشادہوا ہے۔

'' ہم نے ڈال دیئے ان کے دلوں پر پردے تا کہ دہ قرآن کو نہ بچھ سکیس اور ان کے کا نوں میں گرانی پیدا کر دی اور اگرتم بلاؤ آئیس ہدایت کی طرف تو 

#### جب مجى وومدايت قبول نبيس كريس مكار.

امامرازی رمة الله النفسر كبير من أنْعَمْت عَكَيْهِم كَالْمير من كلعة بين كمالله تعالى فصرف الموسراط المُسْتَقِيمُ كى بدايت پراكفائيس كيا بلك وسواظ المَنِ مِن انْعَمْت عَكَيْهِم فرمايا - بداس بات بردلالت كرتا المُسْتَقِيمُ كى بدايت اور مكافقه عاصل كرف ك لئے شخ راہنما كى اقدا كرے جوات سيد هے رات بر چلائے اور گرائى اور نماطى كراستوں سے بچائے ، كونكه اكثر مخلوق پنفس اور كوتائى غالب ہاور صواب اور غلط من تميز كرف ميں پور نبين ازتے لهذا ايسے مروكائل كى ضرورت ہے جوناقص كى راہنمائى كرے فلا من تميز كرف ميں پور نبين ازتے لهذا ايسے مروكائل كى ضرورت ہے جوناقص كى راہنمائى كرے آپ فلا ميں تميز كرف ميں كور من كہتا ہوں كريہ خيال درست ہے۔''

حضرت واتا تنج بخش نے لکھا ہے کہ مشاک کرام حضرت صدیق رض الله عدکو پیشوائے اہلِ مشاہدہ مانے ہیں۔ صاحب مشاہدہ کا حال دوسروں پر بہت کم منکشف ہوتا ہے۔ حضرت عمر رض الله عدی بلند آ واز سے آن ان پر ھنے کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آ ب نے تلاوت کلام پاک اس لیے بلند آ واز سے کی تاکہ سوتے ہوئے لوگوں کو جگایا جائے اور شیطان کو جھگایا جائے۔ حضرت واتا تیخ بخش فر ماتے ہیں کہ یہ بات مجاہدہ پر ولالت کرتی ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ مشاہدہ کے اندر مجاہدہ اس طرح ہے جس طرح قطرہ دریا میں۔ اس لئے ولالت کرتی ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ مشاہدہ کے اندر مجاہدہ اس طرح ہے جس طرح قطرہ دریا میں۔ اس لئے آ ب ساتھ ایک اس

"عراتم ابو برصد این کی بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہو"۔

قرآنی آیات

هَلُ ٱنْتَ إِلَّا حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ ٱبِي بَكُرُ

ابن کیش عمر مد اور ابن زماد نے کہا کہ ھا دے مرادر سول اکرم سٹی آئیل میں۔ آپ منذر بھی ہیں اور را بہتر ہی ہیں اور را بہتر ہی ہیں۔ آپ منذر بھی ہیں اور را بہتر ہیں ہیں۔ اس کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جتنی تو میں گزری ہیں یاا ہم وجود ہیں مسے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کے نائیون کو مقروفر مایا ہے تا کہ آئیوں بینا م بق وی سے سوائی ہوتا ہے کے جب انبیا ونہیں ہوتے تو علاء ان کے رشد وجدایت کے فرائض اداکرتے ہیں۔ علاء کے علادہ کو کی اور جماعت جب انبیا ونہیں ہوتے تو علاء ان کے رشد وجدایت کے فرائض اداکرتے ہیں۔ علاء کے علادہ کو کی اور جماعت

اس منصب كالل بير ب المنظم الم

Marfat.com

اس آیت سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ شرعی مسئلہ کی تقعدیق مطلوب ہوتو علائے مجہدین کی جانب رخ کرواور الرعلوم مكافقه ومسائل طريقت كاصل جائة موتواصحاب كشف، ابل الله، بيران عِظام اوراوليائ كرام كى خدمت میں جاؤ۔ (الفقر فخری، ابوالفیض قلندرسبروردی ص١٦٩)

يه كهنا كه حضور عليه السام كے بعد كوئي فخص قابل اتباع نہيں، مير اسر غلط موگا كيونكه الله تعالى في مر مدايت یافت هخص کی اتباع کرنے کی اجازت دی ہے۔حضرت علی رض اللہ منے فر مایا کہ ہم مشتی نوٹ کی طرح ہیں اور جِطْة كدروازك كي طرح بين - (مفتاح العلوم ص ١٠٨ حصداة ل جلد جهارم)

مولانا روم" فرماتے ہیں۔

یار غالب شو که تا غالب شوی یارِ مغلوبال منو ہیں اے غوی (۲۷۵ م) (غالب الاحوال يارتلاش كروتا كهتم بھى غالب ہوجاؤ،ا سے غافل خبر دارمغلوب الحال كے يارمت بنو ) وَّالْثَبِعُ سَمِيْلُ مَنْ أَنَابَ إِنَّ (لقمان: ١٥) '' اور بیروی کرواس کے راستہ کی جومیری طرف

گرچه شیری چول روی ره بے دلیل جمچول روبه در صلالی و ذلیل (تم خواہ شیر ہی کیوں نہ ہوا گراس راہ پر بغیر مرشد کے چلو گے تو لومڑی کی طرح گمراہ ادر ذلیل ہوجا ؤ گے۔ ) یں میر الا کہ یا پہائے شخ تابہ بنی عونِ لشکر ہائے شخ (۲۳-۳) (اپنے مرشد کے پروں کے بغیراڑنے کی کوشش نہ کروہ تا کہ تہبیں اپنے شیخ کی مدداور لشکر کاعلم ہوجائے۔) وَاذْكُرُونُ كُمَّاهَل لُهُ أَل البقرة: ١٩٨) "اورذ كركرواس كاجس طرح اس نے تنهيں سكھايا"\_

اس آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہتم اس طرح ذکر کر وجس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے۔ بیمعلوم کرنا مروری ہے کہذکر کس طرح سکھایا گیا۔احادیث میں ہے کہ حضور پاک ملی الله علیہ کم فیصحابہ اسے فرمایا کہ چلتے پرت (بروقت) الله كاذ كركرت رماكرو-الدادالسلوك مين ايك حديث نقل كى گئى ہے جس مين فر مايا-جَدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ بِقَوْلِ لَا اللهُ اِلَّا اللَّهُ

" این ایمان کی تجدید کلمه لااله الله الله سے کرتے

(مجمع الزوائد)

جھوده راسته د کھائيں جو بندگان خدا پرسب سے زياده قريب اور بهل تر ہواور حق تعالى كے زود يك سب سے زیادہ افغنل ہو۔ <u>آ ب نے فر مایا کہ خلوت میں ذکر بر مدادمت کولازم پکڑلو علی کریانلہ وجہ نے عرض کیا کہ ذکر</u> كر طرح كرول؟ آب نے فر مایا كدائى آئىسى بند كرلو (اور جس طرح ميں ذكر كروں ایسے بى كرو ) اس <u> کے بعد حضرت علی بنی الله منہ نے ای طرح ذکر کیا اور اپنا ذکر دسول الله منتا کا کیا کو سنایا۔ بعد از ال حضرت علی بنی</u> الله عند نے مطریقة حضرت حسن بھری رض الله عند کوسکھا ما اور انہوں نے عبد الواحد اور حبیب مجمی کو تلقین کما۔ای طرح بهلیله آج تک جاری ہے۔

نہ کورہ بالا آیت کواس حدیث اور روایت سے ملا کر پڑھا جائے تو ان نتیوں سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ذكر اللى ايك ضروري امر باوراس ذكركوسكهانے والے بادى يارا ہماكي ضرورت كواسلام نے ندصرف تعليم کیا ہے بلکہ اہم قرار دیا ہے اور یہ ذکر کوئی ایسی معمولی بات نہیں جواز خود کتابوں سے تیمی جاسکے فرکر کی بہت سى تىمىيى مېيى مثلًا ذكرِلسانى، ذكرِننس، ذكرِ قلب، ذكر مِيرّر ، ذكرِ روح ، ذكرِخفى اور ذكرِ اخفى وغيره <sup>ج</sup>ن كوكس ہادی کے بغیر سکھانہیں جاسکتا۔ذکر کی اس اہمیت کے پیش نظر اس کے متعلق ایک الگ تفصیلی بیان ای باب میں شامل کیا جار ہاہے۔ ذکر کا سکھناروحانی علم سے تعلق رکھتا ہے اور بیروحانی علم قلب کا نور ہے چنانچہال علم كے سكھنے كے بغير قلب كويااندھا ہے۔

بوعلی رود باری <u>نے فر مایا ہے کہ تصوف میں میرے ا</u>ستاد حضرت جنید میں اور علم فقہ میں حضرت ابوالعباس بن شری اور تحویس تعلب اور صدیث شریف میں ابراہیم ہیں۔ فرماتے ہیں کنفس کی اصلاح کے لئے ہیں بہی عل<u>وم ضروری ہوتے ہیں علم کے بغیر انسان عمل میں لغزش کھا تا ہے</u> اور اس کی اطاعت برباد ہو جاتی ہے اور بعلمی کے سبب اسے این اعمال کی بربادی کاعلم بی نہیں ہوتا۔ ای لیےصوفیائے کرام نے طلب علم کوتمام اعمال میں سے افضل قرار دیا ہے۔اس سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس روحانی تصوف کو کسی ہادی ہے سیکھنا قرآن، حدیث اور ائم کمبار کے مل سے ثابت ہوتا ہے چونکدید کام ایک روحانی پیشوا سے متعلق ہاس لیے بیت کاعمل عین اسلامی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔

" تو ذکر کرو الله تعالی کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے

فَاذْ كُرُوااللَّهَ قِلِيًّا وَقُعُودًا وَّعَلَّ جُنُوبِكُمْ (النساء:١٠١) ہوئے اورائے پہلوؤں پر (لیٹے ہوئے)''۔

اس آیت ہےمعلوم ہوا کہ یادالی محیین بر جرحالت میں فرض ہے ( کیونکہ یہاں امر کا صیغہ استعال ہوا ے-) حضرت ابن عباس رض الله عند نے اس آیت کی تغییر عمل فر مایا ہے کدؤ کر الی کرورات ہو یاون، میں مورا در ماء سغر بو ما حضر، تو گری بو ما فقر بتندری بو ما مرض ، خفیه بو ما اعلانیداس ایم عظیم اورخصوص عباد سد کا کرخ کی سے سینے کے بغیر مکن نہیں کونکہ جب تک ذکر کی بزرگ سے سیمانہ جائے قواس وقت تک ذکر <mark>کے تشوی</mark> نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے بھی کی شخ سے بیعت اخذ کرنے کی ضرورت کا اظہار ہوتا ہے۔ " الرشهيل علم نه بوتو الل ذكر سے يو چوليا كرو"-مَنْ عَلَوْا اللَّهِ كُي إِنْ كُنْتُمْ لِا تَعْلَمُونَ فَى

(انحل:۳۳)

Marfat.com

الل ذكر سے مرادعلاء ومشائخ بيں اور يہال ان كومقتد ابنانے كى ضرورت فلا ہركى كئى ہے۔

متعددآ مات قرآنيه

درن بالا آیت کے علاوہ اور بھی بہت ک آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ جولوگ رسول اکرم سائی آئیل متابعت کی وجہ اس دنیا میں آپ کا روحانی اور انجوں نوری میں آپ کا روحانی اور انجوں نوری میں آپ کا روحانی اور انجوں نوری میں آپ کا روحانی اور انجوں انجوں کے اولیائے کرام چونکہ حضور پاک ماٹی لیا ہے جانشین ہیں اس لئے ان کے ساتھ صحب رکھنے سے حضور پاک ماٹی لیا ہی محبت سے وافر حصہ ملتا ہے اور انسان بیعت کے ذریعے سلسلہ نبوت سے مسلک ہوجاتا ہے۔ سنست اگر جداتا عرسول الله میں ایک کے باعث ہوتی ہے کے ذریعے سلسلہ نبوت سے مسلک ہوجاتا ہے۔ سنست اگر جداتا عرسول الله میں ایک کے باعث ہوتی ہے۔ کو زریعے سلسلہ نبوت سے مسلک ہوجاتا ہے۔ سنست اگر جداتا عرسول الله میں اور اندان ہوں کے کوئی اتباع ہوں کوئی اتباع ہوں کوئی ایک میں اور اور اور میں اور اور ایک میں اور اور ایک میں اور اور میں اور اور میں اور اور میں کوئی کی جو میری پیروی کرتے ہیں'۔

اس آیت میں بالکل واضح طور پرفر مادیا گیا ہے کہ میرے تابعین (جس میں تمام اولیائے کرام اور مشاکخ عظام شامل ہیں) وہی دعوت اسلامیہ کا فریضہ اداکرتے ہیں جو میں خود بھی کرتا ہوں۔ بہال براولیائے کرام کی جانشیٰ قطعی ولیل سے ثابت ہوگئ ہے اور اس آیت کے بعد اولیا کی جبعیت سے اور متابعت سے اگرا نکار کرے تواس کی قسمت میں ابدی محرومی کے سوا کچھ نہیں ہوسکتا۔ مولا ناروم رقمۃ الله علیہ نے بھی فر مایا ہے۔ اسرافیل میں۔) اسرافیل وقت کے اسرافیل ہیں۔)

قرآنِ مجيد يس فرمانِ خُداوندى ہے۔ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَلٍ كَمَ الَّنِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ قِنَ النَّولِيْنَ وَ الصِّلِي يُقِيْنَ وَ

الشُهَدَاءِ وَ الصَّلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ أُولَيِكَ كَافِيْقًا ﴿ (النَّاءِ: ٢٩)

جن پرالله ﴿ فَ انعام فر مایا لیعنی انبیاء اور صدیقین اور شهراء اور صالحین اور کیا ہی ایجھے ہیں بیسائتی''۔

'' اور جواطاعت کرتے ہیں الله اور اس کے رسول

سات عاشق رسول الله المنظمة المنظم الله الله الله الله الله الله عن الله وقت نازل ہوئی جب آپ کے دل میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے دل میں یغم تھا کہ وہ اس دی نیا کی زندگی میں تو حضور پاک مال الله الله الله تعالی کے بعد چونکہ ہم دونوں کے درجات میں بہت فرق ہوگا اس لئے وہاں ملا قات کیے ہوسکے گی۔ چنا نچہ الله تعالی نے بیدا کھے جاں ما تا یہ بازل کر کے اہل جن کو تلی دی کہ جولوگ آپ سے محبت رکھتے ہیں ان کوم نے کے بعد الکے جمال خیاں ما تا یہ بعد الکے جاں میں میں ان کوم نے کے بعد الکے جمال میں ان کوم نے کے بعد الله جمال میں میں کے بعد الله کے جمال میں میں کی کے بعد الله کی کے بعد الله کے بعد الله کی بیان کوم نے کے بعد الله کی بیان کوم نے کے بعد الله کی بیان کوم نے کے بعد الله کے بعد الله کی بیان کوم نے کے بعد الله کی کے بعد الله کی کے بعد کی کے بعد الله کی کے بعد کی کی بیان کوم نے کے بعد الله کی کے بعد کی بعد کی کے بعد کی کی کے بعد کے بعد کی کے بع

میں بھی ان لوگوں کی معیت حاصل ہوگی۔ایک حدیث شریف میں بھی اس بات کو بیان فر مایا گیا ہے کہ:

المَوْءُ مَعَ مَنُ أَحَبُ "انسان اس كے ساتھ ہوگا جس سے اس كومبت ہو

(منداحمه:ج ۱ ص۳۹۹) همی''۔

علماء کا اتفاق ہے کہ <u>اہلِ تصوف کو اپ عشق کی وجہ سے میں حادث عطا کی جائے گی نہ کہ اجرو ثواب کی وجہ</u>

<u>\_\_</u>

مُحَمَّدٌ مَّرُسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِيثُ مَعَهَ آشِدًا ءُ ثُومِ اللهِ اللهِ كَرسُول بِين اوروه (سعادت عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

اس آیت کی تشریح پہلے کردی گئی ہے۔ بہاں سے بتا نامقصود ہے کہ جولوگ خودکو معیت رسول الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں رکھتے ہیں وہ آج بھی صحابہ کرام کی طرح معیت رسول ہے استفادہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایسا کیا وہ اس کی حقیقت سے واقف ہیں کہ اولیائے کرام یا اہل تصوف کی مجلسوں میں الله تعالیٰ کی خالص محبت کے چشے انسان کے اندر جاری کئے جاتے ہیں (حاجی امداد الله مہاجر محکی وہدا تا الله مہاجر کی دعہ الله تعالیٰ کی خالص محبت کے چشے انسان کے اندر جاری کئے جاتے ہیں (حاجی امداد الله مہاجر کی دعہ الله تا در جیلانی رہے الله علیہ نے ایسائی فرمایا ہے۔)

"اور (جنہوں نے) پیروی کی اس نور کی جواتارا گیا آپ کے ساتھ وہی (خوش نصیب) کامیاب و

وَالتَّبَعُواالتُّوْمَالَيْنَ النِّيْ النِّيْلَ مَعَةَ أُولِيِّكَ هُمُ النُفْلِحُونَ (الراف: ١٥٤)

كامران بن"-

یہاں بتایا جارہا ہے کہ اتباع قرآن وسنت کے بعد حضور اکرم سی تیکی تکریم سب سے اہم ہے اور اس وقت تک قرآن کا حق ادائیس ہوسکتا جب تک حضور باک سی ایکی ایکی محبت نہ ہو۔ یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن اور سنت کے ساتھ صاحب قرآن سے محبت اور ان کی تعظیم لازمی ہے اور آپ سی ایکی کی محبت جب ہی کامل ہو کتی ہے جب آپ سی ایکی اُمت کے اولیاء جن سے دین خد ااخذ کیا جاتا ہے، کی محبت دل میں ہو۔

"بِ شَك تشريف لايا بتمبار بي پاس الله كى طرف سايك نوراورايك كتاب (برچيزكو) كام مركز والى الله تى كرف والى الله تعالى اس كوسلامتى كى رامين وكها تا بي اس كو ذريع سے بواس كى خوشنودى كى بيروى كرئ"۔

قَلْ جَاءَ كُمْ قِنَ اللهِ نُوْثُا وَ كِتُبُ مُبِيْنُ ﴿ يَهُدِئُ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ بِمُعْوَانَهُ سُبُلَ السَّلِمِ (الرَّا مَده:١٥)

امام المفرین این جری کھتے ہیں کہ بہال نورے مراد ذات باک محمصطفیٰ سائی آئی ہے جن کی وجہسے الله نے حق کوروش کیا اسلام کو ظاہر فر مایا اور شرک کو نیست و نابود کیا۔ فر ماتے ہیں کہ حضور پاک سائی آئی آئی نور ہیں گراس کے لئے جواس نورے دل کی آٹھوں کوروش کرنا جاہے یہاں پرواؤ عاطفہ تغایر پر دلالت کرتی ہے اس کے نوراور کتنات مُیٹن دونوں ہے تر آن مراد نہیں ہوسکتا۔

شخ نورانی، زِره آگاه کند با سخن بهم نور را بمراه کند (۵-۵) (شخ نورانی بوتا ہے اورراه مے مطلع کرتا ہے اورا پنے نورکوالفاظ کے ہمراه ارسال کردیتا ہے۔) اُولَیْكَ الَّذِیْنَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَّى مَرَيْرُمُ "دُوه لوگ جنہیں ہمشرک بکارا کرتے ہیں وہ خود

أُولِيْكَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى مَرَةِمُ ''وه لوگ جنهيں يه شرك پكارا كرتے ہيں وه خور الْوَسِيْكَةَ اَيُّهُمُ اَقُرَبُو يَهُونُ مَاحْمَتَهُ ' دُهُونلاتے ہيں اپنے رب كی طرف وسیار كہ کونسا بنده (الله سے) زیادہ قریب ہے اور امید ریکھتریں (الله سے) زیادہ قریب ہے اور امید ریکھتریں (الله سے)

(بنی اسرائیل:۵۷) (الله سے) زیادہ قریب ہے اور امید رکھتے ہیں الله کی رحمت کی''۔

اس آیت بین مشرکین کے اس عمل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جن کو خُد ابنائے ہوئے ہیں ( مشرک وہی ہوتا ہے جو خُد اکے سواکی اور کو خُد ابنائے ) اور اپنی مصائب کا صل ان سے طلب کرتے ہیں تو ان کے وہ خُد این خود الله تعالیٰ کی عبادت اور رضا جوئی کو طلب کرتے ہیں اور اگر وہ خُد اہیں تو ان کو الله تعالیٰ کی عبادت کی کیا ضرورت تھی۔ یہ آیت مشرکین کے لئے ہے کہ وہ بندول کو خُد امائے ہیں۔ ( یدعون میں پکارنا اور عبادت کرنا محمورت تھی۔ یہ آیت مشرکین کے لئے ہے کہ وہ بندول کو خُد امائے ہیں۔ ( یدعون میں پکارنا اور عبادت کرنا محمورت تھی۔ یہ آئی ہو الله میں اور کہ اس کے ایک کو کو سیلہ بنانایا مقبولانِ بارگاہ اللی سے کہ کُو اُن کُو اُن کہ الله میں اور کہ اس کے اور دُعا میں کرواتے۔ یہ حقیقت بہت کی احادیث دُعا کروانا جائز ہے۔ اس آیت کو صحابہ اس مسلمانوں بن چہاں کرنا صحابہ کرام پر بھی جرائے کرنے کو متر ادف ہوگا۔ اِن الذہ نی اُن الذہ نی اُن کُو نُک اِن کَا الله عَالَ سے بیت کرتے ہیں در حقیقت وہ الله تعالیٰ سے بیت کہ اللہ وَقُو فُقَ اَنْدِنِ نِہِ مِنْ ( النے ہوں )

کرتے ہیں۔الله کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پرہے''۔ جب حضرت عثمان رض الله تعالی منے متعلق افواہ گرم ہوئی کہ آپ کو کفار نے شہید کر دیا ہے تو رسول علامہ المعیل حقی کھتے ہیں کہ آج کل جوہم کی ولی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ ای سنت کی اتباع ہوتا ہے وہ مشائخ جنہیں اللہ تعالی نے قطب ارشاد کے مقام پر فائز کیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ان کو کلی جی اس اللہ تعالی نے قطب ارشاد کے مقام پر فائز کیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ان کو کی جی سے ترقی دے کر انہیں مشاہدہ کی جی تک پہنچادیا جا تا ہے۔ عورتوں سے بیعت لینا بھی قرآن میں ند کور ہے۔

حرائی دے کر انہیں مشاہدہ کی جی کی تک پہنچادیا جا تا ہے۔ عورتوں سے بیعت لینا بھی قرآن میں ند کور ہے۔

حدادت آئی میں ماضح موالی میں جو ترقی کے مطابقہ المیام کی است میں سے نے حک کے علاوہ بھی است میں سے در حک کے علاوہ بھی است میں سے جو تو اس سے بیعت لینا بھی تر آپ میں سے کہ علاوہ بھی است میں سے در حک کے علاوہ بھی اس سے در حدادت میں سے جو اس سے در حدادت کی مطابقہ کی سے در حدادت کی

سے ری دے را بیل متنابرہ میں بی بی بی دیا جا باہے۔ وروں سے بیت یوں مرا ان میں مدور ہے۔

درج بالا تھائی سے واضح ہوا کہ بیعت لینا حضورا کرم اللہ ایکی سنت ہے آپ نے جنگ کے علاوہ بھی بہت سے مقاصد کے لئے بیعت لی ہے۔ (جس کا ذکر اقسام بیعت میں ہو چکا ہے ) تو پھر منکرین بیعت کن کن آیتوں اور احادیث کو جمٹلا میں گے۔ اس کے علاوہ تمام مشائخ کبار نے اب تک بیعت تو بہ کا بیسلسلہ جاری رکھا ہے۔ یہ لوگ ان تمام اولیائے کرام کو بھی بڑی تصور کرتے ہیں جن میں جنید رمة الله علیہ اور بایز پدرمة الله علیہ اور بایز پدرمة الله علیہ اور کا کھی بڑی تصور کرتے ہیں جن میں جنید رمة الله علیہ اور بایز پدرمة الله علیہ الله ایسے لوگوں کو عقل عطافر مائے۔

الله إن اَوْلِيا عَاللهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَ لا هُمْ ''سنو! بلاشبه جوالله ك دوست إلى، ندان بركونى خوف عادرندوه ممكنين مول كن - خوف عادرندوه ممكنين مول كن -

یکٹو کُون (ینس: ۱۲) خوف ہے اور ضدہ ملین ہول کے ''۔ حضرت ابو بکرصدیق بنی الله تعالی عند کے پاس ایک شخص آیا کہ میں آپ کا دوست بنیا چاہتا ہوں۔ فرمایا

معرف او برصدی را ماه عان سے پول ایک مانیا ہوں کے اس نے کہانہیں۔ فر مایا پھرتو مرید "کیاتم اس بات پر راضی ہو کہ میں تبہارے گھر سے جو چاہوں لے جاؤں؟ اس نے کہانہیں۔ فر مایا پھرتو مرید اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا دل چاہے کے جائے ، دوسرے دوست کو اعتراض نہ مورز نہ پھر دوتی کیسی؟

ضرورت شخ پراحادیث سے استدلال

یہاں علم حدیث پر بحث یا اس علم کے متعلق فہم اور استنباط پر گفتگو کرنا مطلوب نہیں۔البتہ اس بات کی وضاحت کرنا ہے کے علم حدیث کا پڑھتا وضاحت کرنا ہے کہ علم حدیث کا پڑھتا وضاحت کرنا ہے کہ علم حدیث کا پڑھتا پڑھا اور بات ہے اور اس کا فہم حاصل کرنا کچھاور بات ہے۔اوام مالک روز الله طلا نے میں الفاظ میں فرمانی کی اور بات ہے۔اوام مالک روز الله طلا میں الفاظ میں فرمانی کے در بی اور جس نے تصوف کی جے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ وزئر بق ہوا اور جس فی تصوف کی جے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ فات ہوا۔

فاس ہوا اور جس نے ان دونوں (فقہ اور تصوف) کو طلایا وہ محقق ہوا۔
درج بالاقول کے مطابق یہ کہا جاسکتا ہے کہا گر چہ حدیث کی کتاب ہرکوئی کھول کر پڑھ لیتا ہے اور محدیث

ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر اولیاء کرام وہ پاک نفوس ہیں جوا حادیث کا سیحے فہم رکھتے ہیں۔ بچھ علاءان اولیائے کرام کی چیش کردہ احادیث کو محض اس وجہ سے غیرمتند قر اردے دیتے ہیں کہ دہ ان کے اپنے مسلک سے عكراتي بين - حالانكهادليائ كرام جهال سربسة رازول كوپېچانة بين و بال غلط اور سيح حديث بين فرق بھي معلوم کر لیتے ہیں۔قار کین نے ایسے کی واقعات کا مطالعہ کیا ہوگا جن سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اولیائے کرام حديثول كى تقىدىق براه راست رسول الله ماليُّهُ إِيَّمْ سے كريت بيں۔

تربیت عُشَاق میں حضرت ابوالحن خرقانی رمیة الشعلیه کااپیا ہی ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔حضرت ابوالحن خرقانی رمة الله عليه خود تو برا هے لکھے نہ تھے گر جو شخص فارغ التحصيل نه ہوتا اسے بيعت نه فر ماتے تھے اور اگر کوئی اہل عقیدت فارغ التحصیل نہ ہوتا تو اسے خود درس دیا کرتے تھے۔منقول ہے کہ جب آب نے درس دینا شروع کیا تو علماء چران ہونے گئے کہ ایسائے علم محض درس کیے دیے سکتا ہے چنانچہ ایک روز پچھ علماء آپ کے درس میں شامل ہوئے تو آپ نے دوران درس ایسے معارف وحقائق بیان فر مائے کہتمام علیاء دیگ رہ گئے اور روزاندان کے درس میں شامل ہونے گئے۔علماءنے ایک روزعرض کیا کہ آپ جو حقائق نا درہ بیان کرتے ہیں <u>ہمارے علم کے مطابق ان میں پیش کردہ بعض احادیث</u> ضعیف ہوتی ہیں گر آپ انہیں صحیح قرار دیتے ہیں اور بعض احادیث جو ہمارے نزدیک صحیح ہیں آپ نہیں قبول نہیں فرماتے۔ یہ کیاوجہ ہے؟ آپ نے فرمایا

<u>'' جب مجھے شبہ وتا ہے تو میں براہ راست رسول اکرم سنٹر آئیز سے دریافت کر لیتا ہوں۔''</u>

منقول ہے کہ ایک روز حضرت سائیں تو کل شاہ صاحب مجد کے قریب ہے گز رہے تو مولوی صاحب کو ایک مدیث پڑھاتے ساتو کہا''اےمولوی بیصدیث ہمارے رسول اکرم سائی آیا کی کنیں ہے۔'ایک بزرگ اليے بھی تھے کہ جن کواگر کوئی غلط حدیث سنائی جاتی توان کے باز دیر بال کھڑے ہوجاتے تھے چنانچہ اس بات كوتتليم كرلينا چاہے كه بلند پايه بزرگول كى تصانف ميں جواحاديث بيان كى گئى ہيں ان كو درست تتليم كر لين <u>جا ہے۔ حضرت دا تا تینج بخش، شیخ عبدالقادر جیلانی معین الدین چشتی ، نظام الدین اولیاء، بایزید بسطامی رمیۃ</u> الله بیم جیسی ہتیاں ایس بلندیوں ہے ہمکنار تھیں کہ ان کا پیش کردہ کلام جست کا درجہ رکھتا ہے۔ دین کو بجھنے والے ان لوگول کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟

مديث أصُحَابِي كَالنُّجُوْمِ ـــاسْتدلال

أَصْحَابِي كَالنُّجُوم فَبَا يَهِمُ اقْتَدُ يُتُمُ ''میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں سوتم جس کی بھی اهْتَدَيْتُمُ. اقتدا کروگے مدایت یا وُگ'۔ ( کنوز الحقائق)

مشاہرہ حق میں آپ ملٹی آیا ہم کا فرمان موجود ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میراہے اس کے بعدوہ زمانہ جنہول

نے ان لوگوں کو پایا اور پھراس کے بعد جنہوں نے ان کو پایا یعنی تابعین، پھرتی تابعین کا زمانداور آپ نے ان کی اقتدا کر نے کا تھم دیا۔ اس سلسلہ ہدایت میں تبع تابعین کے بعد کی اور کی اقتدا کی صدیث میں تبع تابعین کے بعد کی اور کی اقتدا کی صدیث میں تبع تابعین کے بعد کی اور کی اقتدا کی صدیث میں تبعی کی اقتدا کا ذکر بھی آتا ہے قولی کو ٹھر ھاچ (الرعد: ک) ( بعنی ہرقوم کے لئے آپ ہدایت دینے والے ہیں) میں ہادی رہبراور شخ کا مل سے تقویت عاصل کرنے کی تقین ہے۔ سورہ فاتح میں صدراط اگن بینی آفعیت عکی ہے میں ہرائ خص کے رات بر جانے کی اجازت ہے جس بر الله تعالی کے والایت اور ہزرگی سے نواز ا ہے، ان کے رات پر جانے سے انعام ہوا۔ آخراولیائے کرام جن کو الله تعالی نے والایت اور ہزرگی سے نواز ا ہے، ان کے رات پر جانے کو من من سے ان کی اتباع کو بلا جو آذیا جا کرام رض الله تعالی تر اردیا جائے ایسے لوگوں بر سے وال کیا جا سکتا ہے کہ کیا الله تعالی تر آن میں فرما تا ہے۔ میں اس کی اتباع کو بلا جو آذیا جا کر قرار دیا جائے ایسے لوگوں بر سے وال کیا جا سکتا ہے کہ کیا مدایت کے درائے تر تع تابعین کے بعد ایک الله تعالی تر آن میں فرما تا ہے۔

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (الرعد: ٤) " " برقوم ك ليّ آب بدايت دين والي بين

اور صِرَاطَ الَّنِ ثِينَ اَنْعَمْتَ عَكَيْهِمْ كَا اطلاق ہر ہدایت یافتہ بزرگ یا دلی الله پر ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بے فتنے دشمنان اسلام نے مسلمانوں میں نفاق ڈالنے کے لئے پیدا کیااور ہمارے بہت سے سادہ لوح انسان داتا گئج بخش، شخ عبدالقادر جیلائی، بایزید بسطائی، جنید بغدادی اور دیگر عظیم اولیائے کرام کی اتباع کوغیر اسلائی قر اردیتے ہیں جبکہ یہ وہ ہتیاں ہیں جن سے حقیقت حال مُخفی نیس، جن کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، جواحکام شرعیہ کاقرآن کی نص کے مطابق استناط کرتے ہیں اور ان میں ہوش ایے بھی محفوظ پر ہوتی ہے، جواحکام شرعیہ کاقرآن کی نص کے مطابق استناط کرتے ہیں اور احادیث کی صحت دریافت کر میں جورسول الله ملٹی آئی تھی ہوگز رہے ہیں جن کے سامنے غلط حدیث پڑھی جاتی تو ان کے جم کے بال

کچھا لیے بھی تھے جن کا ہاتھ ترام ذرائع ہے حاصل کئے گئے طعام کی طرف بڑھنے ہے رک جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کی بات کو نہ ماننا سراس ہے دھرمی اوران اولیاء کرام کی تخت تو ہین ہے اورا لیے لوگ دشمنان اسلام کے زینے میں بری طرح تھنے ہوئے ہیں۔ مولا ناروم رحمۃ الصافر ماتے ہیں۔

<u>کوت بن برن کرن کی بازت بن بی</u> گفت پینمبر که اصحابی نجوم رجروال راشع و شیطان را رجوم (۱-۳۷۱) (جناب پینمبر فد استی این این مایا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مائند ہیں۔ یعنی وہ رجرووں اوگوں کے لئے ہدایت اور شیطان کے لئے چوٹ ہیں۔)

برالعلوم مين درج ذيل مديث كومولا ناروم رهة اللهايك اشعار كي تشريح مين پيش كيا كيا ب-

" ان (ادلیائے کرام) سے ڈرو کیونکہ بید دلوں کے جاسوس ہیں''۔

إِحْذَرُوهُمْ فَإِنَّهُمْ جَوَاسِيْسُ الْقُلُوبِ (شرح تعرف ج المحالعلوم)

مدیث شریف میں ہے کہ

لِكُلِ شَنْي صَقَالَة" وَصَقَالَةُ الْقُلُوبِ ''لینی ہر چیز کو میقل کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے ذِكُو اللَّهِ [الوائل العيب من كلم الطيب ص: ١٥) اورول كوميقل كرنے والا ذكر اللي موتاب" .

جب دل میقل ہوجائے تو دوسرے بندوں کے دل کی باتیں اس کے دل میں منعکس ہوکر کا فیف احوال

<u>ین جاتی ہیں۔</u> ای لئے ان کو دلول کے جاسوس کہا جاتا ہے اور اولیاء کا قول ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دل کوان کی منافرت سے خالی کر کے جاؤ کیونکہ کوئی ایسی بات جودل میں ہوان پر منکشف ہوئے بغیر نہیں

رہتی۔مولا ٹافر ماتے ہیں ہے

بندگانِ خاص علَّا مُ الغيوب در جهال جانِ بَواسِيس الْقُلُوبِ (علام الغيوب (الله) كے خاص بندے اليے ہيں ، جوروحانی دنيا ميں دلوں كے جاسوس ہيں۔)

در تن مجفک چه بود برگ و ساز که شود پوشیده آل بر عقلِ باز

(چڑیا کے بدن پراتنا سازوسامان کیا ہوتاہے؟ جوبازی عقل سے پوشیدہ رہے۔)

در درونِ دل درآید چوں خیال پیشِ شاں مکشوف باشد سرِ حال

(كى كے دل ميں جونبى كوئى خيال آتا ہے، توان (اولياء) كے سامنے يہ بھيد منكشف ہوجا تا ہے۔)

آنکه واقف گشت بر اسرار مهو سرِ مخلوقات چه بود پیش اُو (جۇخف الله كے اسرارے داقف ہوجاتا ہے،اس كے سامنے مخلوقات كا بھيد كيا (مشكل؟) ہے۔)

آنکه بر افلاک رفآرش بود بر زمین رفتن چه دشوارش بود (۱۳۸)

(جس با کمال کی رفتار آ سانوں پر ہو،اس کوز مین پر چلنا کیا مشکل ہے۔)

ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک ملی آیا کی فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب اور قائم رہے گی اور خدا کی طرف ہے ان کی مدد کی جائے گی اور کسی کا مدد نہ کرنا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا اور علماء کااس پراتفاق ہے کہ وہ جماعت دین اور علم کے حاملین کا گروہ ہے اور ان سے تعلقات استوار رکھنا نہایت

منروری ہے۔

ٱلْجَارُ قَبْلَ الدَّارِوَ الرُّفِيْقُ قَبُلَ الطُّرِيْقِ، والزَّادُ قَبُلَ الرَّحِيْلِ.

(جامع صغير، كنوزالحقائق)

"مكان بنانے سے پہلے پڑوي كى تحقیق كرلو، سفر ہے پہلے ساتھی کی اور کوچ سے پہلے زادراہ کی تملی کراؤ'۔ یری اور ہ بھی مشہور ہے اَلْجَادِ نُمَّ الدَّادُ (مجمع الامثال) مولاناروم رحمۃ الصطفیفر ماتے ہیں ۔

پس تو ہم اَلْجَارُ ثُمُّ الدَّارُ گو گر دِلے داری برو دلدار جو (۲۹۰۲)

(پس تم بھی نیک ہمسائے کی تلاش کرو، اور پھر مکان تلاش کرو، اگر دل رکھتے ہوتو جاؤ دلدار کی تلاش کرو۔)

مر دلبراں میں ایک حدیث نقل کی گئ ہے کہ رسول الله ساٹھ اِلَیْا نے فرمایا کہ میری امت میں ہم

سرِ دلبراں میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ رسول الله سائی آیا آبے فرمایا کہ میری امت میں ہم صدی (کے راس بر) الله تعالیٰ ایسامجد د بھیچ گاجواس دین کی تجدید کرتارہ گا۔ قرآن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول الله سائی آیا آبادی ہیں گرنیا بتا آپ کے ظافاء ورثاء ہوں گے۔ بیسلسلہ امام آخرالز مال کے ظہور تک جاری رہے گا۔ مجد دصدی انہی مشائخ ہے ہوتے ہیں۔

الْعُلَمة ءُ وَرَثَلُهُ الْأَنْسِيَةِ (ترندى: ص ٣٨٣) "علاء انبياء كوارث بوتي مين"

مولا ناروم رممۃ الله علیفر ماتے ہیں کہ مرشد نبی کی تعلیمات کا اشاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لئے وہ نویر نبی تھہرا۔ اس سے وہی روشن پھوٹی ہے جو بنی کی بعثت ہے۔

بیت ہے متعلق احادیث اور مشائخ کے اقوال

بیت متعلق بہت ی احادیث دیکھنے میں آتی ہیں۔ان میں سے چندبطور تبرک پیش کی جارہی ہیں۔

مَنْ لَّهُ يَكُنُ لَّهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ. "جس كاكولَى مرشد نه مواس كا مرشد شيطان موتا

(لطائف معنوى ازعبد اللطيف طبع مهند) ہے''۔

مَنُ لا شَيْخَ لَهُ فَشَيْخُه 'شَيْطَانٌ . ' جَس كاكولَي شَخْ نَهِي ال كاشْخ شيطان بوتا بـــ"

(۱) حضرت بهل بن عبدالله تستريٌ نے كتاب معرفة المريدين ميں لكھاہے كه فدكوره حديث رسول الله متَّةٍ لَيْسِيمَ

ہے منقول ہے۔ (متوفی ۲۸۳ھ)

(٢) شيخ العالم حضرت شيخ شهاب الدين عمر مهرور دى في عوارف مين اس كفقل كيا --

(۳) ابوالفیض قلندرسبروردی نے الفقر فخری کے صفحہ 9 پراس مدیث کودرج کیا ہے۔

(٣) حضرت سلطان ہاہو ؓ نے عین الفقر شرح نظام الدین حصد دم صفحہ ۱۵ پراس کوفل کیا ہے۔

(۵) شيخ سيدعبدالقادر جيلا أي في نقوح الغيب (مع غنية الطالبين مقاله ٢ ساصفيه ١٣٤ ) راس كوفل كيا --

(٢) حضرت قطب الدين دشقى في رساله مكيه المعروف الداد السلوك مين صفحه ١٨٨ پراس كاذكركيا ي

وتاہے۔

مولا ناروم ان احاديث كي رد في مين جن كاشخ شهوان كونسول انسان قراردية بين-

بر که أو بے مرشدے در راه شد أو زغولال عمره و در جاه شد(۱-۳۰۸) (جو کی مرشد کے بغیرطریقت کی راہ پرچل نکلاء وہ شیطانوں کے ہاتھوں تمراہ ہوکر گڑھے میں جا گرتا ہے۔) مر نہ باشد مایہ پیر اے فنول بس ترا سر کشتہ دارد بانک غول (۱-۳۰۹) (اے مہمل انسان اگرمرشد کا سامیر تر ہے سر پر نہ ہو، تو تجھے شیطان کی آواز پریشان رکھے گی۔) ٱلشَّيُخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ " شيخ اين قوم ميل ايسے ہوتا ہے جيسے نبي اپن (منج القوى،لطائف القوى) امت مين' \_ جامع صغیرادر کنوز الحقائق میں بیصدیث اس طرح لکھی گئی ہے۔ 

<u> جیسا کہ مولا ناجائ نے فر مایا ہے کہ مولا ناروم کی مثنوی فاری زبان میں قر آن کا ترجمہ ہے</u>۔ای طرح آپ نے احادیث کا ترجمہ بھی کئی مقامات پراپنے اشعار میں کیا ہے۔اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں ہے وست را مهار جز در دست پیر حق شد ست آل دست أو را دظیر (ا پناہاتھ پیر کے ہاتھ کے سواکس کونہ دو کیونکہ اس کا ہاتھ حق بن گیا ہے اس کا ہاتھ پکڑ د۔)

کو می وقتِ خوایش ست اے مرید زانکہ زو نور نی آید پدید (۵۸۳) (كونكم احمريد!وه مرشد ايخ وقت كانبي جاس كئے كدوه صاف طور پر نبي كانور ہے۔) گفت پینمبر که شخ رفت پیش چول نی باشد میانِ قومِ خویش (۱۷۸ ۳) (نی سالی ایکی می نی نی او ب این قوم مین شن نی کے موتاہے۔)

چول به دادی دست خود در دست پیر کیمت کو علیم ست و خبیر (۵-۸۳) (جبتم اپناہاتھ پیرے ہاتھ میں دے دو گے،وہ پیر حکمت ہے کیونکدوہ دانا اور باخبرہ۔)

مِثْلُ عِتْرَ تِي كَسَفِيْنَةِ نُوْحِ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا " " مير اللِّ بيت كي مثال سفين وُرِّح كي ہے جو (مستدرک) اس میسوار ہوگیا، نجات یا گیا"۔

مولا ناروم نے اس حدیث کا ترجمہ اپنی مثنوی میں کیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

و اصحابیم چول کشتی نوع جرکه دست اندر زند یابد فتوح (۲۳ س) (ہم اور صحابہ شتی نوح کی مانندہیں، جوہمار اسہار الپکڑے گانجات پائے گا۔)

یا کے کو در بصیرتہائے من شد خلیفه راسین بر جائے من(۳۲۰م) (یادہ لوگ جومیری بصیرت سے بہرہ مندہوئے ، دہ بھی میرے خلیفہ میری جگہ پر قائم مقام ہیں۔) بر ولی را نوح و کشتی بان شاس صحبت این خلق را طوفال شناس (۲۲۱) ( ہرول کونوح اور کشتی بان کی طرح سجھہ، اس مخلوق کی صحبت کوطوفان سمجھو۔ )

مثائ کا قول ہے کہ جب ایک آ دمی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو کشتی چلتی رہتی ہے اور بیٹے بیٹے اس کی منزلیں طے ہوجاتی ہیں۔ ٹیخ بھی کشتی کی منزلیں طے ہوجاتی ہیں۔ ٹیخ بھی کشتی کی مانند ہے جیسے جیسے کشتی بردھتی جاتی ہے مرید کی منزلیں بھی طے ہوتی جاتی ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَاَمُوَالِكُمْ وَاَمُوالِكُمْ وَاَمُوالِكُمْ وَاَمُوالِكُمْ وَاَمُوالِكُمْ وَاَعُمَالِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ وَاعْمِلْكُمْ وَاعْمَالِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ وَاعْلِمُ لِعِلْمُ لِعْلَالِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ وَاعْمِلْكُمْ وَاعْلِمُ لِعْلَالِمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ لِعِلْمُ وَاعْلِمُ لَا عَلَيْلُ لِعِلْمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ لِعِلْمُ وَاعْلِمُ لِعِلْمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ لِعِلْمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ لِعِلْمُ وَاعْلِمُ لِعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ لِعِلْمُ وَاعْلِمُ لِعِلْمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْل

(مسلم شریف منداحد) تمہارے اعمال پر رہتی ہے'۔

درج بالاحدیث کے حوالے سے مولا نُا فر ماتے ہیں کہ دلوں کی اصلاح کے حصولِ فیض اور صقلِ قلب کے لئے مر دِحق آگاہ اور حق بین اور خدامست بزرگ کی صحبت ضروری ہے۔

گفت لا یَنظُرُ إلیٰ تَصُویُو کُمُ "فَابُتَغُوا ذَاالْقَلْبِ فِی تَدْبِیُو کُمُ (۹۵-۵)" (حضور پاک سَلَّالِیَّا مِنْ الله اصلاح کے لئے کمی صاحب دل کی تلاش کرو۔)

ننگرم در تو درال دل بنگرم تحفه أو را آر اے جال بردرم(۹۱-۵) (میں تجھ کونہیں دیکھا میں تیرادل دیکھوں گا،اے عزیزاس کوبطور تحفی میرے پاس لاؤ۔)

حضرت ابو ہر ریرہ کی قطع حلقوم والی حدیث

واسطاور بھی اولیائے کرام کی وساطت سے حاصل ہوتا ہے۔

یادر ہے کہ کچھاولیائے کرام نے اس فتم کی گفتگو کی (جس کوشطیات کہا جاتا ہے) تو ان کولوگوں نے پیانی کے تختے پر لاکادیا۔ حضرت منصور حسین کا اَنَا اَنْحَقُّ کہنا اس نوعیت سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت سلطان باہو ؒ نے ای طرف اٹارہ فر ماتے ہوئے کہاہے کہ

شریعت دے دردازے أیے راہ نقر دی موری ھو عالم فاضل ڈروے لنگھدے جو لنگھے سو چوری مھو

(حضرت سلطان بابو)

لَا يَشُقَى بِهِمُ جَلِيسُهُمُ. (الصحيح المسلم) ''ان کے باس بیٹھنے والاشقی نہیں ہوسکتا'' یمی وجہ ہے کہ عارفین کے پاس بیٹھنے والا اگر بغیر وضو جائے تو خلاف ادب ہوگا۔حضرت مجدد ملے الرمہ کا قول ہے کہ جو محص ہماری خاموثی سے فائدہ حاصل نہیں کرسکتا دہ کلام سے کیا حاصل کرے گا۔ ایک حدیث شريف ميں ہے كه آپ كافر مان ہے كه:-

میں تمہارے لئے دو چن س چھوڑ کر جار ہا ہوں۔ ایک کتاب الله اور دوسری میری سنت اور ایک جگہ اپنے الليت كالجي ذكر بكدا المابت ووكتى بجرير بين كرم مرافيس اوك- (بهم يُمُطَوُونَ وَبِهِمُ يُرُذُ قُوْنَ) ايك حديث ميں سيجى ہے كدانمى كى وجہ سے بارش نازل كى جاتى ہے اور انبى كے وسلے سے مخلوقات کورز ق ملتاہے\_)

# مرشد سے فیض لینے کے طریقے

طریقت کا بہ قاعدہ ہے کہ مریدین کوسلسلے کا فیضان اپنے سلسلے کے بزرگوں سے (یا دوسرے سلسلے کے بزرگوں کے ذریعے اپنے ہی مرشد کا فیضان) ملتا ہے۔ اس فیضان کے لئے ضروری ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ روحانی رابطہ قائم ہواوریہ فیضان اس کی وساطت سے ملتا ہے۔ غنیتہ الطالبین میں ہے کہ بھی یہ فیضان ان کی مجلس میں بھی تقسیم کیا جا تا ہے۔

فيضان كاحصول دوباتول برانحصاركرتا ب الك يدكه فيض دين والي كي كياحيثيت ب اور فيضان لين <u>والے کا ظرف کتناہے</u>۔ بالعموم جب تک لینے والامستعد نه ہو،اس وقت تک فیض دینے والا رجوع نہیں کر تا۔ فیض صرف دہ لوگ ہی حاصل کرتے ہیں جوفیض رسانی کے آداب سے آگاہ ہوں ادرسب سے اہم بات یہ ے کہ جے اپ مرشد سے بیناہ محبت ہو۔ وہی فیض لینے میں کامیاب ہوتا ہے۔

نین رسانی کی ابتدا الله تبارک و تعالی کی ذات سے ہوتی ہے جو فخر موجودات اور سرور کا مُنات کی

وساطت سے سلاسل کے بزرگوں ہے ہوتی ہوئی اپ شیخ کے سینے ہے مرید کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبد العز بزدہاغ "فرماتے ہیں کہ طریقت ہیں ساصول کارفر ما ہے کہ پیرخواہ اپنے مرید کو کتنا ہی جا ہے گئی برخواہ اپنے مرید کو کتنا ہی جا ہے گئی بیں۔ حضرت میں مدائے شیخ ہے محبت نہ کرے اوراس کی طرف رجوع نہ کرے، اس کی روحانت سے اخذ فیغل ممکن نہیں۔ حضرت مجد دالف جائی فرماتے ہیں اگر مرید اپنے شیخ ہے ممل رابطہ قائم رکھے ہیں ممکن ہے کہ مرشد کے تم کمال اور ہراوا کی حکات وسکنات کا نمونہ بن کہ تم مالات کو اپنے اندرجذ ہر کے کہ وہ اپنے مرشد کے ہر کمال اور ہراوا کی حکات وسکنات کا نمونہ بن میں آس ان ہے تیز نہیں کر باتے۔ (اس کی خوبصورت مثال حضرت بہا ڈالدین سہوردگ اور حضرت شہاب الدین سہوردگ کے معالم میں مشہور ہے) اپنے مرشد ہے ہم آ ہنگی اس طرح ہو جاتی ہے کہ آ مئید دیکھے تو اس مرشد کی شکل نظر آئے۔ منقول ہے کہ آسمنیل شاہ صاحب کر مانوائے کے چندم مدتیج کے تجراب ہیں مدینہ شیف کی تصور د کھی رہے ہے تو کر اما کہ بھے بھی دکھاؤ ہیں بھی اس تکھنے کو دیکھوں۔ جب د یکھاتو تو فر اما کہ بھے بھی دکھاؤ ہیں بھی اس تکھنے کو دیکھوں۔ جب د یکھاتو تو فر اما کہ بھے بھی دکھاؤ ہیں بھی اس تکھنے کو دیکھوں۔ جب د یکھاتو تو فر اما کہ بھے تھی دکھاؤ ہیں بھی اس تھوار مدین ہے ہے تھور باک سے ہم آئی ہی کہ دکھاؤ ہیں بھی اس کے تین کو دیکھوں۔ جب دیکھوں۔ جب دیکھوں میں بھی تو رہ اس میں تا تعدار مدید سے ہم آئی کے خوا میں کہ اس کے موفول کے اس کی مین میں میں تو رو دیے جب شی کی طرف رائی کی تھی میں مریشنے ہے بھی الگ مضمون دے دیا گیا ہے۔ صوفیاتے فر مات تو رو دیے جب شی کی طرف رائی کی تو میں کہ مارک طاقتی کو دیکھاؤ ہو جذ بر فیض کر ساتھ کے دو میں کہ مارک طاقتی کر اما کا تو لو ہو کہ کہ اگر شیخ کر بیا تھی ہو تو ہو بھی کر ساتھ کر تا ہو لیک میں کر اس کے بیالے مشہول کے دیا گیا ہے۔ صوفیاتے کر اما کا تو لی ہو کہ کہ کہ کر ان کر اس کر سے کو بیت نہ کر تا ہو لیک میں کر سے کو بیت نہ کر تا ہو لیک میں کر گی گئی کر سے کر بیا گیا ہے۔ کہ کر تا ہو گیا ہے۔ کر تا ہو گیا ہو کہ کر کر ان کر ان کر گئی کر کر گئی کر کر تا ہو گیا ہو کہ کر گئی کر کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر کر تا ہو گیا ہو کہ کر گئی کر کر گئی کر گئی

مریداورمراد کی بحث (جب تک الله نبوا ہے کوئی مریز بیں ہوسکتا) صوفیاء کا تول ہے کہ حقیقت میں مرید مراد ہے اور مرادم ید ہے۔ مرید خواہندہ (چاہے والا) اور مراد

خواستہ (چاہا گیا) ہوتا ہے۔ بندہ کی صفت نہ تو مرید ہوتی ہے اور نہ مراد تا وتشکیری تعالی خودا سے نہ جا ہے۔ جب بندہ مریدی ہوتا ہے تو لامحالہ تی جمی ہوتا ہے کیونکہ الله کا فرمان ہے کہ:

حقیقت سے کتم اس کی خواہش بھی نہیں کر سکتے جب تک تو فیق البی تہماری دیکیری نذکر ہے۔ فہم وفرو کے جراغ یہاں کا منہیں دے ورنے ہر مجھداراللہ کو جانے والا ہوتا۔ جب الله کی نظر لطف ہوتو سے تھا۔ اٹھ جاتے ہیں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور انسان خدا کی جانب رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اس عمر بندوں کی مشیت (جانے ) کو ثابت کیا گران کی مشیت کی علت اٹی طرف منوب کی (کیا گریس جا ہوں اور بندوں کی مشیت (جانے ) کو ثابت کیا گران کی مشیت کی علت اٹی طرف منوب کی (کیا گریس جا ہوں اور

تم جاه كتة بور) موناه كايه مى قول ب كدم يداس وتت تك نيس جاه سكاجب تك خدا كى ارادت نه جواس كي لتح

مقدم ہو چی ہے۔اس کا مطلب ہے کہ خدانے ازل ہے ہی جابا کہ فلاں الله کام مدہوگا باہم فن ہو سکتے ہیں کہ بیندہ تو روز ازل ہی الله کام مدفعالیکن چونکہ ارادت حق تعالی کی از لی صفت ہے اس لئے جس کو الله نے طابوہ مرید ہوگیا۔ اس بات کا اثارہ سورہ المائدہ آیت ۵۳ میں ہے۔ارثا وفر مایا۔

"محبت كرتاب الله ان سے اور وہ محبت كرتے ہيں

يْجِينُهُمُ وَيُجِبُونَكُ (المائده: ۵۳)

ال ہے''۔

جس قدر بندہ الله کی قضا پر راضی ہوائی قدر خدا بھی بندے سے راضی ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ نے بندوں کی رضا پر ابنی رضا کو مقدم کیا تا کہ بندوں کی رضائی ابنی رضا کے مطابق ہو۔
جب تک الله ابنی رضائے از لی سے بندہ پر راضی نہ ہوتو بندہ الله تعالیٰ سے راضی نہیں ہوسکتا۔ لبذا جس قدر
بندے کو خدا کی کھی ہوئی تقدیر (قضا) پر رضامندی کا حساس ہوتا ہے ای قدر خدا کو بھی بندے کے افعال پر
رضا ہوتی ہے۔ الله تعالیٰ نے فر مایا کہ جو بندہ تھوڑے رزق پر راضی ہو میں اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو
طاتا ہوں اور سیجی فر مایا:

مَخِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَمَنْ وَاعَنْهُ (الحِادلہ:۱۱)

'' الله ان سے راضی اور وہ الله سے راضی''
کُمْ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ' (التوبہ:۱۱۸)

'' تب الله تعالی ان پر مائل بہ کرم ہوا تا کہ وہ بھی رجوع کریں'۔

اس معلوم ہوا کہ توبہ کرنا بندوں کا کمال نہیں بلکہ توبہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ہوتی ہے۔ یہ بات واضح ہوگی کہ بندوں کی حیاتھ اللہ تعالیٰ کی ارادت کا ہونا ہے۔

واضح ہوگی کہ بندوں کی حق تعالیٰ کے ساتھ ارادت کا باعث بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ارادت کا ہونا ہے۔

کیونکہ تمام اشیاء کے ہونے کا سب (علت) حق تعالیٰ کی صفت ہے اور حق تعالیٰ کی صفت کا کوئی سب کیونکہ تمام اشیاء کے ہونے کا سب (علت) مندگی خدا کی علت (سب) ہے۔ ہم یہ بحی جانے ہیں کہ بندوں کی سفت ہے ارادت بحدث ہے حق تعالیٰ قدیم ہے اس لئے حق تعالیٰ کی صفت بندوں کی صفت ہے ارادت بحدث ہے حق تعالیٰ قدیم ہے اس لئے حق تعالیٰ کی صفت

ارادت بھی تدیم ہے اور بندہ چونکہ محدث ہاں گے اس کی بندے کا ارادت بھی محدث ہے۔ قدیم میں تغیر روانیں جبہ محدث من تغیر ہانچہ یم کمن ہوا کہ قدیم محدث کا سب ہو کیونکہ صدوث تغیر ہا اور عدم سے وجوہ میں آیا ہے اور یہ قدیم کو متغیر نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے کہا حق تعالی کی ارادت سابق (پہلے) ہونی چاہیے تا کہ بندوں کا حق تعالی مرید ہو۔ چونکہ حق تعالی کی ارادت بندے کے لئے ہاس لئے درست ہوا کہ بندہ (جوم یدہے) مراد ہو۔ لہذا حق تعالی کی ارادت بندے پرمقدم ہے۔

ایک صوفی کا قول ہے کہ بندے کو جب خدا تعالیٰ چا ہے توسیحال ہے کہ بندہ خدا تعالیٰ کونہ چا ہے۔ (لیمنی جب بندے کوخدا کی خواہش ہوتی ہے) کیونکہ خدا کی ہم ارادت کے خلاف کوئی بات خلا ہر ہو ہی نہیں سکتی اور اگر ہو جائے تو خدا کا مجبور ہونا خلا ہر ہو گا اور سرحال ہے کہ خدا مجبور ہو۔ راقم الحروف کے دیوان میں ایک نظم کا پہلا شعرای حقیقت کی غمازی کرتا ہے ب

منظورِ حق جو ہے وہی منظور ہے ہمیں مسلمادگی سے ہم نے خداکومنالیا (ازمصنف)

#### مرادكي وضاحت

مراداً س خص کو کہتے ہیں جے تق تعالی اپی تدرت سے اپی طرف جذب کر لیتا ہے اور خلقت سے علیحد ہ کر یتا ہے۔ وہ کوئی بلائیس دیکھا اس کے (بر کے ) سامنے جو حالات غیبی لاتا ہے وہ اسے کشف ہوجاتے ہیں۔ مریدوہ ہے کہ اس کی بلائیش از وجود ہوتی ہے یعنی بلا آنے سے پہلے اسے نیر ہوجاتی ہے یہ بلاکھنچتا ہے کوئکہ اس نے ابھی مراد نہیں پائی اس لئے بلا کھنچتا ہے۔ مرادوہ ہوتا ہے جے پہلے کشف ہوتا ہے اور بعد کو اجتماداور ریاضت اور بلا وجود میں آتی ہے اور جب بلا آتی ہے تو وہ بلاک لذت میں ایساغا ئب ہوجاتا ہے جیسے کہ وہ بلاے بلاک بخبر ہوتا ہے۔ مرید کو بلا پہلے اور کشف بعد میں ہوتا ہے جیکہ مراد کو کشف پہلے ہوتا ہے اور کشف بعد میں ہوتا ہے جیکہ مراد کو کشف پہلے ہوتا ہے اور کشف بعد میں ہوتا ہے جیکہ مراد کو کشف پہلے ہوتا ہے اور کسف بوتا ہے اور کشف بعد اور کشف بعد اور کشف بعد ہوتا ہے اور کسف مراد کا مند اللہ تعالی خلقت کی طرف میں مراد کا مند اللہ تعالی خلقت کی طرف ایسا درجی ہوتا ہے۔ مریدوں کو اجتماد کشف کے قائل اس کے دل میں لطف پیدا کرویتا ہے جو اسے اجتماد کی طرف ابھارتا ہے۔ مریدوں کو اجتماد کشف کے قائل بنا تا ہے جبکہ مراد کو پہلے کشف ہوتا ہے اور بعد میں وہ احتماد کرتا ہے۔ مریدوں کو اجتماد کشف کے قائل بنا تا ہے جبکہ مراد کو پہلے کشف ہوتا ہے اور بعد میں وہ احتماد کرتا ہے۔

حضرت مارش کی مشہور صدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپ نفس کو دنیا ہے دور رکھا دفول میں خود کو بیا سار کھا اور را تو ل کی بیداری کی تو انہوں نے اپنے رب کے عرش کو کنا ہر دیکھا۔اللہ تعالی نے حام

کوم بدوں کے کل میں رکھا کیونکہ ان کی بیداری ہفتگی اور بلا بہلے تھی ، تب قیامت کا غیب آئیں روش ہوا۔
مراد کو مشاہدہ کی قوت اجتہاد اور نشاط پر ابھارتی ہا اور اس کا منہ خدا کی طرف ہو جاتا ہے۔ لہذا بلا کا تمل
آسان ہو جاتا ہے اور وہ کوئی ڈرئیس رکھتا ہے۔ اس لئے کہ وہ بلا کو آسان بنادیتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ
جب بادشاہ سے خلعت کی امید ہوتو بندہ جہاد کی سنت پڑ عمل پیرا ہوتے ہوئے میدان میں آجاتا ہے اور تکوار سے
بدب بادشاہ سے خلعت کی امید ہوتو بندہ جہاد کی سنت پڑ عمل پیرا ہوتے ہوئے میدان میں آجاتا ہے اور تکوار سے
بلاک ہونے کے خطر سے کی پر داہ نہیں کرتا۔ فرعون کے جادوگروں کوم ادکے مقام پر رکھا کیونکہ انہوں نے جب
حضر ت موتی کے عصا کود یکھا تو اللہ کی قد رت اور طاقت کا مشاہدہ کیا۔ لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا اور اس
کے عوض ان کے باتھ باؤں کا نے گئے ۔ ایی مثال میں کشف پہلے تھا اور بلا (باتھ باؤں کا شا) بعد کو تھی۔ چنا نچہ
انہوں نے کشف کے مقاطے میں بلاکو آسانی ہے تول کر لیا۔

شرب تعرف میں حضرت عمر کے مراد ہونے کی مثال بھی پیش کی گئی ہے کہ وہ حضور سالٹیڈیلیلم کے قتل کے لئے نکلے تو رائے فیل کے لئے نکلے تو رائے میں معلوم ہوا کہ ان کی ایک بہن بھی اسلام قبول کر چکی ہے مگر جس وقت انہوں نے قرآن یا کسور وُطل کی ان آیات کو سنا۔

ظله ﴿ مَا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى ﴿ ﴿ ثَنِينَ الْمَالَ ثَمْ فَ آبِ بِي مِرْ آن كَهُ آبِ طله ﴿ مَا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ لِسَمْقَى ﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ لَكُونَا وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ أَمُ مُنْ أَنْ أَلُكُ مُلْكُولُونُ السَّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلُكُ مُلْكُولُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أ

تواب دل میں کہا کہ ہم اپنے بتوں کی جتنی ہی عبادت کریں کین دہ ہمیں مشقت ہے ہیں بیات اور نے بیان اس مشقت کاعلم ہو البذا آب ایمان میں انہیں اس مشقت کاعلم ہوتا ہے ۔ فعد اتو ایسا ہی ہونا جا ہے جے بندوں کی ہر بات کاعلم ہو البذا آب ایمان حضرت ابراهیم بن ادھم کھیل کود کی نیت سے شکار کو گے اور شروع میں کوئی دیاضت شرکے ہدل دیان کی اور خضرت ابراهیم بن ادھم کھیل کود کی نیت سے شکار کو گے اور شروع میں کوئی دیاضت شدر کھتے ہے گرانہوں نے بہلے ہمن سے اور دو ہر کیان سے سآواز نی کہ خدائے تہمیں کھیل کود کے لئے پیدائہیں کیا اور نی بیان کی خدائے تہمیں کھیل کود کے لئے پیدائہیں کیا اور نی بیان کے اس آواز کو اپنے گھوڑ نے کی زین سے تیمر کی بار سنا تو فر بابا۔ 'ن خدا کی فتح میں نیاز مند ہوتے ہوئے اپنی طرف بلاتا ہے۔ مولا ناروم نے یہ پورا ہوئے کھوٹ کی کہا کہ خدائی ہوں اور اللہ بے نیاز ہوتے ہوئے اپنی طرف بلاتا ہے۔ مولا ناروم نے یہ پورا واقعہ کم کم مشتری میں سے تھے واقعہ کم بر مشتری میں سے تھے دائھ اشتر کی ہو کہ میں اور نیان تو است اللہ اشتر کی اور میان تو است سالم آغاز و پایان تو است سالم آغاز اور انجام کوجائے والا ہے۔)

مشری خوابی کہ ازوے زر بری بر زخل کے باشد اے دل مشری (۱۰۰-۲) (تو خریدارچاہتاہے جس سے قوال کمائے اے دل! الله تعالی سے بہتر کب کوئی خریدار ہوگا۔)

خلامہ سے کہ مریداور مراد کی ان کوئی ارادت نہیں ہوتی فرق مرف اتنا ہے کہ مرید جب تک ان تمام کفتہ نہوں ماجعت تال کے اتبرائی کی اور میں مرید میں موقی اور درجی تعالیٰ کا سیکھیا ہے۔

ارادتوں کوختم نہیں کرتاحق تعالیٰ کے ساتھ اس کی ارادت درست نہیں ہوتی اور مراد جب تی تعالیٰ تک پہنچا ہے تو اس کی اپنی تمام اراد تیں ساقط ہوجاتی ہیں۔ جے اللہ جا ہے اسے پچھ اور در کارنہیں اور جو اس تک پچھ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی کے تصرف میں نہیں چھوڑتا۔

مريداورمراديس فرق

ابدالقاسم فرماتے ہیں کہ ہرم ید مراد (جے الله عابتاہے) ہوتاہے کونکداگر وہ مراد نہ ہوتو مرید می نیمیں ہوسکتا اور الله تعالیٰ اے ارادت کی توثیق ہی ندویتا صوفیام یداورم اویس اس طرح فرق کرتے ہیں کہ مبتدی

(ابتداکر نے والے) کوم بد کتے ہیں اور ختی (انتہائی درجات پر پننچے والے) کوم اد کہتے ہیں۔ یہ کی کہا گیا ے کہم بدوہ ہے جو تکان اور مشقتیں برداشت کرنے میں بڑے اور مرادوہ ہے جس کو مشقتوں ہے بچادیا گیا

ہو کچھ لوگوں برتو ابتدا میں ہی بڑے بڑے معانی مکافقہ سے مل ہوجاتے ہی اور بعض مشقتوں کے ماوجود

"كيام ني آپ كے آپ مل ايكا كي سينكو

کولنہیں دیا''۔

اس مقام برنہیں بیٹی سکتے ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کیموی طیالان مرید تھے کہ انہوں نے عرض کیا۔ سَمَتِ اللّٰهِ رَسُولِی صُدُی ہِی کُ۔ (ط: ۲۵) "اے الله! میراسید کھول دے'۔

اور حضور مَكُ يَتِهُم مراد من كمالله تعالى في خود فربايا-

اَلَمْ لَشْنَ مُ لَكَ صَلْى مَكَ (الانشراح: ١)

موتی خِرض کیا۔ سَ بَ آِی نِیۡ ۔ (الاعراف: ۱۳۳) ''اےاللہ! جُھےا پی ذات دکھا''۔

اورحضور پاک مافئالیلم سے فرمایا۔

اَلَمْتَدَالِى مَهِكَ كَيْفَ مَلَى الطِّلَ قَ الْمُعَلَى الْمُلِكَ عَلَيْهِ مِلْمَ الْمُلَكِ الْمُعَلَّمِ الْم (الغرقان: ٣٥) اس نے کیے سایہ کولمبا کیا ہے'۔

علامدا قبال فرماتے میں کئل ہے آج کل مریداور مراد میں فرق کرنے والے صوفی نیل دہاور تصوف سے عادی صوفی کہتے میں کہ ہارے تصوف میں شریعت ہوں پوشیدہ ہے جیے الفاظ عی معافی گل ہوتے میں ۔ آج کے صوفی رندی ہے بھی آگاہ اور شریعت سے بھی اپنے آپ کو ہافر کہتے میں اگر اُلن سے

تعوف کے بارے میں کچومعلوم کروتو خودکومنعور کا ہم پلہ کہتے ہیں جس نے رب کے جلوے اپنے دل کے نہاں خانے میں عیال دیکھے اور شاعر نے قدرت کے بائلین میں جس جلوہ کو افروز پایا ایسے با کمال اور باہمت شیر مردوں سے تحقیق کا میدان خالی ہوگیا ہے۔اگر پکھ باتی سامنے ہے تواے دوست ،صوفیوں اور مُلا دُں کے نام باتی ہیں اور میمن میو پاری ہیں۔

علامها قبال اورمولا ناروم كفظريات

يهلے بيان كئے گئے اشعارے بيظاہر ہوتا ہے كەعلامدا قبالٌ بيرانِ عظام كونهايت عزت كى نكابول ے دیکھتے تھے۔اُن کا موقف بیتھا کہوہ بیکارلوگ جونہ تو تجارت کے ہی قابل تھے اور نہا نکا کوئی ذریعہ معاش تماایے لوگ پیربن بیٹے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ دوا پناونت ان پیرنما لوگوں کی خانقاموں میں ضائع یذکریں، کیکن بیدوسری نوعیت کےعلاءتو سرے ہے ہی پیرانِ عظام کی مخالفت کے دریے ہیں۔علامہ اقبال تو خود مجمی این والدے بیعت تنے اور قادری سلسلہ رکھتے تنے۔جولوگ چند نام نہاد پیروں کی وجہ سے سب پیروں کو برا كتيح بين، وهسراسرزيادتى كرتے بيں غوركامقام ہے كما كرزيديا بكرمسلمان ہوتے ہوئے بھى كبائر ميں الجمعا موتواس کا بیمطلب نہیں لینا جا ہے کہ اسلام کوہی چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ اسلام نعوذ بالله اچھا فدہب نہیں <u>۔ ای طرح اگر کچھلوگ ہیروں کو بدنام کرتے ہیں تواس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سب کے سب ہیرہی غلط</u> ہیں۔اُن کو یہ معلوم نہیں کہ اسلام میں مقدی ترین گروہ انہی صحابہ اور اولیائے کرام کا ہے جو انہیاء کے بعد شار كياجاتا ہے۔اس گروہ ہے تعلق ركھنے والے چنيدٌ، پابزيدٌ، ابوالحن خرقا في ، شخ عبدالقادر جبلا في ،على جوبريّ ، معين الدين چشي ، بهاءالدين نقشبند ، فريدالدين من شكر ، نظام الدين ادلياءً ، وغيره جيسي شان ريك والي لا تحول متنیاں مسلک ہیں۔ اس گروہ کی نفی ان تمام اولیائے کرام کی نفی اور ا تکارے اور اُن کے اس اٹکار کی <u>نوبت نبع اسلام تک جا مہنچے گی۔</u> بیلوگ خودنہیں بلکہ اس منصب پر بٹھائے گئے ہیں۔ان کو برا کہنا،ا کابرین کو برا کہنے کے برابر ہے۔ یہ لوگ قوم کی شدرگ اور دین پھیلانے کا منبع ہیں۔ <u>حصرت ہو برگ فریاتے ہیں انہی</u> ك قدمول ك صدق باران رحمت نازل موتى باورزيين من جويز واگر باب دوان ك صفاء حال ك <u>یکت سے اُگ رہا ہے</u> اور کا فرکوموکن پر ظلبدا نہی کی ہمت سے حاصل ہے۔

دشمنانِ اسلام نے قوم کو ان لوگوں کے فیوض سے محروم کرنے کے لیے بیری مریدی کے خلاف ایک زیردست مہم چلار کی ہے تا کہ مسلمان نہایت سکون سے مگر اہی میں جتلا ہو جائیں اور افسوں کہ ہمارے'' بیر وشن علاء''اس بات کو بیجھنے سے قاصر ہیں۔ایسے علاء میں سے پچھے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس گروہ کا انکار تو نہیں کرتے مگر آج کل قوسب بیری ایسے ہیں۔ایسے لوگوں کومولا ناروم نے یہ جواب دیا کہ اسلام وروحانيت اورفكرا قبال

کر تو کوئی نیست پیرے آشکار ، تو طلب کن در بزار اندر بزار(x) (اگرتم كهتے موكدكوكى بيرنظرنيس آتا، توتم بزارول ميں تلاش كرويتمهارى تلاش درستنبيس)

زآنکہ گر پیرے نہ باشد درجہاں نے زمیں بر جائے ماند نے مکان(×)

(بداس کے کداگر جہاں میں کوئی بیر باتی ندر ہے توبیذ میں اور کون ومکال اپی جگد پڑمیں رو سکتے۔) ایج کس از نزدِ خود چیزے نہ شد ایج آئن مخبرے تیزے نہ شد(x)

( كوئى څخص خود بخو دكوئى چيزېيس بن سكا ـ كوئى لو مائېھى خود تيز هنجزېيس بن سكا ـ )

مولوی برگز نه شد مولائے روم تا غلام شمس تیریز نه شد (مولانا عبدالرحل جاتی)

(مولا ناروم اس وقت تک مولوی سے مولا ناروم ند بے جب تک وہٹس تمریزیؓ کے غلام نہ بے۔)

ایج نکشد نفس ٔ را جز ظلِ بیر دامنِ آل نفس کش محکم مجیر(۲۳۲) (نفس کوشیخ کے سامیے علاوہ کوئی چیز نہیں مارتی ۔اس نفس کو مارنے والے کا دامن مضبوطی سے پکڑلو)

مر که خوامد مم نشینی باخدا گو نشیند در حضور اولیاء(۲-۲۰۹) (جوُخص خداتعالی کی ہمنشنی جا ہتا ہے، اُسے کہو کہ وہ اولیائے کرامؓ کے حضور بیٹھے۔)

دست گیرد بندهٔ خاص اله طالبان را می برد تا بارگاه(×)

(الله تعالیٰ کے خاص بندے دست کیری فرماتے ہیں اور طالبان کو بار گاوالی میں پیش کرتے ہیں۔)

معلوم ہوتا ہے کہ بیدوین وشن عناصر مولاناروم کے زمانے میں بھی موجود تھے اور اس قتم کے فتنے اُس

وقت بھی اسلام کو کمز ورکرنے کے لیے اُٹھائے گئے ، چنانچے مولاناان لوگوں سے سخت برہم ہوئے اور طویل کلام کے بعد فرماتے ہیں کہ جولوگ اولیائے کرام کے منکر اور دغمن ہیں، وهمرده ہیں اور اسلام سے خارج ہیں۔

كيست كافر؟ غافل از ايمانِ شخ كيست مرده! به خبر از جانِ شخ (۱۳-۳)

( كافركون ٢٠ جوش كى ايمانى توت عافل ٢ مرده كون ٢٠ جوش كى روحانى قوت مد بخر ٢٠) پی تو اے ناکست رُو در چیستی؟ در نزاع و در حمد یا کیستی

(پساے ناپاک مندوالے! توکس خیال میں ہے۔ ( ذراد کیے ) توکس کے ساتھ جھڑ تااور حسد کرتا ہے۔)

با دُم شیرے تو بازی می کنی برامانک ترکبازی می کی (توشیری دم کے ساتھ کھیل رہا ہے اور توفرشتوں پر حملہ کررہا ہے۔)

بد چه ی گوئی توخیر محض را بین ترفع کم شر این نفض را (۱۳ ۲۰۰۳)

(تواسجسم يكي كوبرا كهدم بعادر خرداراس يستى كوبواني ند جهد) ى كند طاعات و افعالي بن ليك يك دره عد وارد والله

(توطاعت ادرنيك عمل توبجالاتا بيكن ان من توايك ذره بهي حاشى نه پائے گا\_)

ذوق باید تا دمد طاعات کر مغز باید تا دمد دانه شجر(۳۱۹) (ذوق عبادت بوناچا سیع تا که عبادات پیمل دین، دانه مین مغز کا بونا ضروری ہے تا کہ دہ در خت اُگ سکے )

حفزت ہجوریؓ کے نظریات

اگرمولاناً کا پیکلام بھی کانی نہیں سمجھا جاتا تو حضرت علی جویری کی کشف الحجو بیس سے چندا قتباسات پیش کے جارہے ہیں۔

ا۔ تصوف کواسلام میں ایک مرکزی مقام حاصل ہے۔

۲- نصوف چمنِ اسلامی میں شیر حیات ہے، ای لیے اسلامی تدن کے جومظاہر بھی تاریخ کے خاکے میں ہوتے ہیں، ان کا رشتہ کسی نہ کسی طور نصوف ہے استوار ہوتا ہے۔ اگر غور ہے دیکھا جائے تو تاریخ کے ہر مرطے پر ایک ایسی معرفت نظر آتی ہے جوار باب حال پر ظاہر ہوتی ہے اور پھر اس کے انعکاس سے مظاہر تہذیب کی ہیئت اور ان کی معنویت میں آیک نیا زاویہ بیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ کی عمومی جہت ہے جہاں معادف تہذیب کسلسل میں ظاہر نہیں ہوتے۔

### بقول مرزا غالب " آتے ہیں غیب سے سیمضامیں خیال میں "۔

تہذیب کے وہ سارے مطالع جومعرفت کے ذکورہ بالا پہلوکونظر انداز کر کے جاتے ہیں، وہ تہذیب کی کلیت کو بھتے میں عوماً ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا کی ہر روایتی تہذیب میں عوماً اورائی تہذیب میں موماً اورائی تہذیب میں موماً سام کے مطالع میں میں جامعیت کے اعتبارے اسلام میں بالخصوص تصوف کو ایک مرکزی مقام حاصل ہے اسلام کے مطالع میں اس مرکزی مقام کا لی ظر کھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسلام نے اپنی و نیا مختلف انداز میں تغییری ہے کہیں تبلتے کے ذریعے ہور کہیں معکری نوعات کے ذریعے ہور کہیں معکری نوعات کے دریعے ہور کہیں اٹل تجارت کے روابط سے بیدا ہونے والی تبدیلیوں کے ذریعے اور کہیں معکری نوعات کے اعتبار سے برصغیر پاک و ہند میں اسلام نے اپنی جو دنیا تخلیق کی اس میں کم وجیش یہ سارے والی استعال معتبار سے برو ہے۔ ای لئے اس تہذیبی منطقہ میں ایک جامعیت پیدا ہوئی ہے جس میں ہراسلوب اور ہرا نداز کی موجود جود میں آئی ہے۔ ای لئے اس تہذیب منطقہ کی مطالعہ ان مرکزی حوالوں سے کیا جا سکتا ہے جن کی جوٹ رہ جبی تصورے وجود میں آئی ہے۔ ای لئے اس تہذیب منطقہ کا مطالعہ ان مرکزی حوالوں سے کیا جا سکتا ہے جن کی جنیا میں نواز ایس میں کی سرز میں میں ہوست ہیں۔ آئ کی دنیا میں روایتی تدن کے سائے ٹوٹ بھوٹ رہونے کی جوٹ رہ جود میں آئی ہے۔ ای لئے اس تہذیب منطقہ کی دنیا میں روایتی تدن کی وضوں کو بھنا مشکل ہوتا جا رہا ہونے کی موردت شدید ہوتی جا رہ دو اس ارار جو ان تھر نی اوضاع کے پیچھے جا ب اندر جاب پوشیدہ سے ، ان کے ظاہر ہونے کی مورورت شدید ہوتی جاری طور نی جاری دور ہی مورورت شدید ہوتی جاری دورے کے گھڑتھ چند صدیوں میں تصوف پر تحری مواد کھڑت سے مورورت شدید ہوتی جاری دورے کے گھڑتھ چند صدیوں میں تصوف پر تحریک مواد کھڑت سے مورورت شدید ہوتی ہواری ہوں کی دوروں کی مواد کھڑت سے مورورت شدید ہوتی ہوتی دورے کے گھڑتھ چند صدیوں میں تصوف پر تحریک مواد کھڑت سے مورورت شدید ہوتی ہوتی ہوری کو مورورت شدید ہوتی ہوتی ہوتے کے گھڑتھ جند صدیوں میں تصوری مورور کی مواد کھڑت سے میں مورور کی مورور کی مواد کھڑت سے مورور کی مورور کیا میں کی دورور کی مورور کی

دستیاب ہونے لگاہے۔ یہ ایک ایس تبدیلی ہے جوکو نیاتی اسباب سے دقوع پذیر ہوئی ہے۔ حقیقت تصوف کی وضاحت حضرت امام غز النگ کے کلام سے

جیۃ الاسلام حضرت امام غزائی جوابے دور کے عظیم عالمی فلفی محقق اور عبقری انسان ہے ، اور آب کا مقابلہ ان کے دور میں کوئی بھی نہ کرسکا یہاں تک کہ جن کو'' الراخون فی انعلم'' کا درجہ حاصل تھا۔ کم کے سمندر فی جانے کے باوجودوہ فرماتے ہیں کہ جھے بھی تلاش جن رہی ۔ علوم وفنون سمندروں کی طرح میر نے ذہن میں متلاطم ہے ، لیکن میر سب کچھ ہونے کے باوجودول غیر مطمئن تھا کیونکہ میں ابھی تک وین کی حقیقت عظمیٰ سے متلاطم ہے ، لیکن میر سب کچھ ہونے کے باوجودول غیر مطمئن تھا کیونکہ میں ابھی تک وین کی حقیقت عظمیٰ سے بہتے ہونے اس میں ایک طوفان پر پاتھا کہ کس طرح حقیقت تک پہنچوں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

'' میں علم الکلام والوں کے پاس کیا اور اُن ہے بوجھا کہ آیا تبہارے پاس تن ہے؟ اُنہوں نے دلائل فنون پر مجھے خود بھی عبور حاصل تھالیکن وہ بھی میرے واصل حق ہونے کا باعث ندین سکے، پھر میں اُس زمانیہ ے فرقہ باطنیہ کے پاس گیااوراُن سے راہ حق کے متعلق بوجھالیکن بے سود غرض ساری راہی دیکھ لیں لیکن كہيں بھى مجھے حق نبل سكا\_آخر كارييں صوفياء كى بارگاہ ش كيااوراُن سے يوجھا كہتى كيا ہے؟ تو اُنہوں نے كها كهت جاري راه ميں ہے، چنانچه ميں نے اُن كى راه كوا يناما تو حق كو بالبااور جھے يفتين ہوگيا كہ صوفاء كا گروہ <u>بی وہ گروہ ہے جو کہ خاص الله تعالیٰ کے راہتے بر گامزن ہے۔</u> ان کی سیرت تمام لوگوں کی سیرتوں ہے بہتر ہے۔اُن کا طریقہ سب طریقوں سے مجھے اوران کا اخلاق سب کے اخلاق سے پاکیزہ ہے، بلکہ اگر عقلاء کی عقل، حكماء كى حكمت، علماء كاعلم اوران كے اسرار كوجمع كرليا جائے تب بھى ان كى سيرت اور اخلاق ہے بہتر نہيں ہو سکتے کیونکدان کی تمام ظاہری اور باطنی حرکات وسکنات براہ راست سیند نبوت کے نور سے فیض یاب اور مستنیر ہوتے ہیں اور اس کا نئات میں نور نبوت سے بڑھ کر اور کوئی نور نہیں جس سے روشنی حاصل کی جاسکے۔" مزی فراتے ہیں'' معرّضین اس مسلک صوفیاء برکیا نکتے چینی کرسکتے ہیں، جس مسلک کی پہلی شرط بی طہارت ے اور ان کے بال طبارت کامفہوم بھی ہے کردل کوغیر الله کے تصورے بی ماک کروہا جائے۔ طریقت میں ابتدائی سے مکاشفات ومشاہدات شروع ہوجاتے ہیں حتی کے صوفیا وحالت بیداری میں ملائکہ اورا نیا میم اللام کی ارواح طیب کی زیارت کرتے ہیں ان کی آوازیں سنتے ہیں اوران سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ صوفیاء ک مجت سے ان چزوں پر ایمان ویقین کی دولت ای ہے کونکد سرو مقدی گروو ، جن فا

محت میں بیٹنے والا بد بخت نیس ہوسکا جے اس و وق کی دولت عطائے ہو گی ہو، هیانت نوت کوم ف عام کے طور پر ہی بچھ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ پچھ نیس سجھ سکتا اور اولیائے کرام کی کرامات، انہائے کرام کی

مبادیات میں سے ہیں، یکی حالت ابتدا میں حضورا کرم سال الیا گیا کی تھی۔ جب آپ مٹی ایلی نے دنیا سے کنارہ کشی میں کشی میں اس میں اس کے کنارہ کشی ہوکر غار حراکو اپنا ٹھکانہ بنالیا تھا جہاں آپ ملی نے ایسی خلوت میں رب قدوس کی عبادت میں معروف و مشخول رہے ۔ عربوں نے حضورا کرم ملی ایکی میں حالت دیکھ کر کہنا شروع کر دیا کہ میں ملی ایکی اس بر عاشق ہوگئے ہیں۔''

یہ باتیں امام غزال نے اپی شہرہ آفاق کتاب "المعقد من العملال" میں تحریری ہیں۔ دین اسلام کے دو رخ اور دیبلوش بعت ظاہری اور دوسر اباطنی وروحانی ہے۔ ظاہری ارخ اور پہلوش بعت ظاہرہ کے نام سے موسوم ہے جے علاء اور فقہاء نے اپنایا اور باطنی رخ کو فقر ونصوف اور طریقت کا نام دیا گیا ہے۔ علم نصوف اور فقر کا مقعد اسلام کے اس روحانی اور باطنی رخ کو ظابت کر نااور اس کو عملی جامہ پہنا نا ہے۔ کا نات کی ہر شے ظاہری اور باطنی پہلوؤں میں کی ہوئی ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہاور ایک باطن خود ہمارا وجودروح اور جم طاہری اور باطنی پہلوؤں میں کی ہوئی ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہاور ایک باطن خود ہمارا وجودروح اور جم کی زندگی کا دارو مدار ہے۔ تمام کا ناق حقائق باطن میں پوشیدہ اور خون ہیں۔ ای طرح اسلام میں شریعت گویا جم ہے اور تصوف و نقر اس کی کا ناق حقائق باطن میں پوشیدہ اور خفی ہیں۔ ای طرح اسلام میں شریعت گویا جم ہے اور تصوف و نقر اس کی روح ہاور کی اصل حقیقت اور صداقت کا سرچشہ ہے۔

رسول مقبول مقبالی است کے یہی پہلوقر آن اور احادیث سے ثابت ہیں اور کوئی باشعور، ذی عقل اور صحح العقیدہ مسلمان اس کا افکار نہیں کر سکتا۔ آپ مقبالی است گرائی کی ذات گرای ظاہر د باطن کی جائے تھی اور آپ میں ان کے ہوئے۔ <u>ظاہری بصارت کے ساتھ باطنی بصیرت بھی</u> میں دائے ہوئے۔ <u>ظاہری بصارت کے ساتھ باطنی بصیرت بھی</u> ضرور کی ہے اور شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کو اپنانا بھی لازی ہے۔ آفاق کے ساتھ انفس بھی ہے اور عالم شہادت کے پہلو یہ بہلو عالم غیب بھی موجود ہے اور اس کے لئے دل کی بینائی ضرور کی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں

دل بینا مجمی کر خدا ہے طلب آنکہ کا نور دل کا نور نہیں (ب-ن:۳۳۵)

نقرادرتھوف درحقیقت رسول اکرم سٹی لیٹی کی روحانی اور باطنی زندگی کی پیروی اور آپ ملی الله علیہ بلم

کے طفیل حب استعداد باطنی کمالات تک رسائی حاصل کرنے کا نام ہے اور یہ وہ لائح عمل ہے جس کے

ذریعے اسلام کے خدکورہ باطنی اور روحانی پہلو کو عملی طور پر ٹابت کیا جاتا ہے۔ جب تک اسلام کا باطنی اور

دوحانی پہلوٹا بت نہ ہوجائے ، اسلام کمل طور برسائے بیس آتا وراس کی حقیقت بورے طور بر منکشف نہیں

دوحانی پہلوٹا بت نہ ہوجائے ، اسلام کمل طور برسائے بیس آتا وراس کی حقیقت بورے طور بر منکشف نہیں

ہوتی اور جب تک رسول متول سٹی ایک اور روحانی زندگی کو ندایتا یا جائے مسلمان صحیح معنوں میں

مسلمان اور حقیقی معنوں میں مورم نہیں بن سکتا۔ '' مورم نہیں جوصاحب لولاک نہیں ہے ۔''

ہر ذر ہُ باطنی جو ہری تو انائی کا حامل ہے

ہم جو کچھ ظاہری و مادی حواس کے ذریعے محسوس اور مشاہرہ کرتے ہیں ، کا ننات کا ماحصل یمی کچھنیں بلکہ کا کنات اس کے علاوہ اور بے شار نادیدہ اشیاء اور غیر مرئی مخلوقات اور غیر محسوس دنیاؤں سے بھری پڑی ہے۔ان کا مشاہدہ کرنے کے لئے باطنی حواس اور روحانی إوراک کی ضرورت ہے ہر ظاہر کا ایک باطن ضرور ہے اور ہر وجود کے اندرایک روح موجود ہے۔ یہاں تک کہ ہر ذرہ باطنی جو ہری تو انائی کا حامل ہے اور اس توانائی پراس کے وجودوعدم ، زندگی وموت متی اورنیستی کا انحصار ہے۔تصوف اور فقر کا مُنات کی ان نادیدہ اشیاء، غیرمرئی مخلوقات اورغیر محسوس دنیاؤں ہے ہمیں روشناس کراتا ہے اور عالم غیب اور عالم روحانیت ہے ہمارارشتہ استوار کرتا ہے۔ مادی حواس اور عقل کی صدود جہاں ختم ہوتی ہیں ، وہیں ہے رہنما کی کافرض تصوف ادا كرتا ہے اور جہال ظاہرى شرعى علوم كے حاملين كى عقل دينى مسائل حل كرنے سے عاجز آ جاتى ہے وہيں سے علم فقر اور تصوف کے حاملین قیادت اور پیشوائی کی ذمدداری سنجالتے ہیں۔ آئم تصو<u>ف نے شرعی نصوص بی ا</u> ہےتھوف کے مسائل اور اصول کا اشتباط اور استخراج بالکل ای طرح کیا ہے جس طرح آئمہ جمہترین اور فقهاء <u>نے شری مسائل کا قرآن وسنت ادرا جماع وقیاس کی روشنی میں اشنیاط ادرا تنخراج کیا ہے تصوف کا ماخذ</u> معلوم کرنے کے لئے ہمیں قرآن و حدیث ،حضرت محمد ملٹھ ناتین کی حیات طبیبہ اور صحابہ کرام کی زندگی کونظر انداز نہیں کرناچاہے۔اس بات میں اب ذرابھی اشتہاہ نہیں رہا کہ تصوف کا حقیقی ماخذ قر آن دسنت ہیں اور فقیہ قراردیا\_لفظ تصوف عام عربی ہویا مجی، سے ہویاص سے ہونے سے ہویاصوف سے اوراس کے لغوی معنی جا ہے اصحابِ صف کے تاریخی پس منظر میں نظر آئیں یاصفائے قلب اور جامہ ہائے صوف سے متعین ہوتے ہوں، مگرصد یوں سے اس کے اصطلاحی معنی بہی متعین ہو کررہ گئے ہیں کہ تصوف قر آن وسنت کی **روثی** میں ایسی زندگی بسر کرنا ہے، ایسے مشاغل اختیار کرنا اور تصورات ، تفکرات، ذکر وفکر، مجاہدات، اور عبادات کا ا یک ایسامتوازن لائحیمل ا پناناجس کے ذریعے تزکیۂ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ کروح حاصل ہو۔ یا درہے کہ ننس كرزكية اورقلب كتصفي كے لئے صرف مبم اثارات بى سے نبیں بلكدواضح احكام سے قرآن مجيد مجرا یزا ہے۔ لہذاتصوف عین اسلام اورعین شریعت ہے، بلکہ اصلِ اسلام اور اصلِ شریعت ہے۔

مسائل تصوف ناال نہیں مجھ سکتے

سائنس علوم کی چاجوند نے اگر چے آنکھوں کوخیرہ کردیا ہے لیکن سر بناک حقیقت اپی حکیمسلمہ ہے کھ اس جا جوندنے دوح میں تاریکاں انڈیل دی ہیں۔ می وجہ سے کہ خلاکو سخر کرنے ، کم اسوں کو تھی لئے بعد مظام فطرت کواہے تابع کرنے کے ہاوجود انسان قبی اور دوحانی طور بر کرب واضطراب کے دوزخ میں جل رہا ہے۔ اس آگ کوگز ار بنانے کا دا صدر است تصوف کا مطالعہ ہے تصوف آب کی مضطرب دوح کوا سے قر اراور سکون ہے آ شاکرے گاجس کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ حضرت جند بغدادیؓ نے اپنے ہم عمر اور دوست شخ ابو کون ہے آ شاکرے گاجس کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ حضرت جند بغدادیؓ نے وفات پائی تو آپ کو بہت تثویش کر کتانی کو ایک بڑار سائل تصوف کھوائے تھے۔ جب ابو بکر کتانی "نے وفات پائی تو آپ کو بہت تثویش مول کہ کہیں وہ سائل تصوف کو بحضے موا کہ ابو بکر کتانی نے خود آئیس وفات مولی کہ کہیں وہ سائل کے باتھ نہ لگ جا کم سائل تصوف کو بچھنے کے لیے استعداد کی ضرورت ہے، ہم سے قبل دھلواد یا تھا تو بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ سائل تصوف کو بچھنے کے لیے استعداد کی ضرورت ہے، ہم کی ونا کی ان کوئیس بچھ سکتا۔

## تصوف اخلاص عمل كانام ب

# تقوف سرچشمدادب

\*

تصوف سب کاسب ادب ہی تو ہے ہر دفت، ہر مقام اور ہر حال کے لئے ادب ہے جومرید آداب بجا لانے کواپنے او پر لازم کر لے وہ مردان تل کے در جہ کو گئی جاتا ہے اور جو آداب کو ضائع کر دے وہ اس لحاظ ہے کہ اپنے آپ کو قریب جمعتا ہے، بعید ہو جاتا ہے اور اس حیثیت سے مردود ہوتا ہے اور خود کو تبول خیال کرتا ہے۔ تصوف کی تعریف ایک جملہ میں بول ہے کہ خود کی کا ہوجائے اور اپنے مطلوب کورو می اور قلب دونوں میں میں جو سے اور اپنے مطلوب کورو می اور قلب دونوں میں میں جملے دونوں میں میں میں تعریف کے دونوں میں میں تعریف ہے۔

#### تصوف كي حقيقي روح

فانوادهٔ چشت کے عارف کامل حضرت خواجہ شاہ محمسلیمان تو نسوی (متونی ۱۲۲۱ه) فرماتے ہیں:

دم متابعت عبارت از دو چیز است، آل چہ خدا در سول خدا ادر اامر کردہ اند بها ید کرد آل چرف فرمودہ اند بکا ید

کرد۔ " ہرکہ خواہر متبول و محبوب حق سجانہ تعالی گردو باید کہ متابعت شریعت خااہراہ باطنا کوشش نماید ایں حقیق

دورِ تصوف است۔ " یعنی اتباع دو باتوں سے عبارت ہے جس بات کا اللہ تعالی ادر رسول اللہ سے اللہ تعالی در سول اللہ سے اللہ تعالی در می مالے ہوئے میں منابع اور جن باتوں ہے معے فرمایا ہے، آئیس نہ کیا جائے۔ " جو خص سے باہتا ہو کہ دہ تن ہے اور جن باتوں ہے کہ دہ خااہرا اور باطنا شریعت کی بیروی کے دوہ خااہرا اور باطنا شریعت کی بیروی میں میں تند میں میں تند میں حقیق سے در خور کی کے دوہ خااہرا اور باطنا شریعت کی بیروی

<u>میں لگارہے ہی نصوف کی حقیق روح ہے۔</u> ( نافع السالکین مس ۱۹۷ء ملفوظات خواج محرسلیمان تو نسوی ) سام

حضرت شاه کلیم الله رمة الله مه جهال آبادی (متوفی ۱۹۳۱ه) نے اپنے متوبات میں واضح طور پراتباع شریعت کی تلقین کی ہے اور ا تباع شریعت ہی کوصوفیا ء کا معیار قرار دیا ہے۔ '' اے برادر! در تفاوت فقراء آگرام روز خوابی کہ دریا بی بجانب شریعت اونگاہ کن کہ شریعت معیار است، مینار فقر برشریعت روش می گردد۔'' مینار حقیقت اتم وا کمل بود طریقت است و مینار طریقت شریعت آل کہ در چشم او جمال شریعت بیش بود، طریقت وحقیقت اتم وا کمل بود علامت وصول بدر جرحقیقت ایس است کر دوز بروز آبا فافاً سالک درشریعت قدم رائخ بود۔ (مرقع کلیمی ص ۱۹۹) لیمن است برادر! اگر آن کے دور بیس تم بیجانا چاہو کہ فقراء کے درجات میں کیا فرق ہو ہو ہو کہ اس تعرفی اس معیارشریعت ہے۔ جمشخص کی نظم میں شریعت کا جمال زیادہ ہوگا، اس تعررو فحض کی نظم میں شریعت کا جمال زیادہ ہوگا، اس تعررو فحض کے طریقت وحقیقت میں کیا مت سے کہ لیمہ سالک کا قدم شریعت کے دصول کی علامت سے کہ لیمہ سالک کا قدم شریعت کے دصول کی علامت سے کہ لیمہ سالک کا قدم شریعت میں کیا کہ سالک کا قدم شریعت

مين رائخ تر موطاتا ہے۔"

اسلط میں تاریخی شواہدو حقائق، آندہ صفات میں فیش کے جائیں گے۔ یہاں یہم ضرکر تا مقصود ہے

کے تھون کی حقیق روح اور اِس سلک کی اساس وہ مغروضات فیس ہیں جواسلام کے بنیادی مقائد اور اس سلک کی اساس وہ مغروضات فیس ہیں جواسلام کے بنیادی مقائد اور ایک کی اساس مسلک کی بنیادی ان اسلامی اصولوں اور عقائد پر بنی ہیں جنہیں تو حید، رسالت، کتاب، ملائکہ، اور آخرت پر ایمان لا تا بنیادی ان اسلامی اصولوں اور عقائد پر بنی ہیں جنہیں تو حید، رسالت، کتاب، ملائکہ، اور آخرت پر ایمان لا تا کہا گیا ہے۔ ای بحث کا ماصل ہے کہ اسلامی تصوف کی خصوصات میں جوامور داخل ہیں وہ تو حید، ایمان لا تا بلائی سے منات باری تعالی، خلوم عمل، اتباع سنت اور اطاعت رسول سائی آئی ہیں۔ یہ خصوصیات اسلامی تصوف کو دیگر او بیان کی سیرت اور روحانی مسلک سے متفرق کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں صاحب کشف الحج ب حقیقت نام حصرت داتا من بخوش کے بیگری میں میں میں میں میں ہیں ہے۔ یعنی معالی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی معالی میں مناور تھی اور دیونی مجول ہیں۔ " معالی مناز میں نام ہے تھی وردوئی عام ہے لیکن معاملات بجول ہیں۔ "

ڈاکٹر خلیق احمد نظامی نے صوفیا و کے پہلے طبقے کے دبخان کوتاریخی اصول اور ماحول کے نقاضوں کی روشی میں ویکھا ہے۔ '' تاریخ مشائح چشت' میں اُن کے تجزیح کا ماحصل سے ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کے مادی ، اخلاتی اور روحانی روئے میں تید ملی کے آثار رونم ہونے گئے طلب دنیا اور جاہ وچشم کی مسلمانوں کے مادی ، اخلاقی اور روحانی روئے میں تید ملی کے آثار رونم ہونے گئے طلب دنیا اور جاہ وچشم کی خواہش نے مسلم معاشرے کی روئ کو مجروئ کرناشروئ کردیا۔ مُو فیہ نے معاشرے کی اس بے اعتدالی کے خواہش نے مناشرے کی اس بے اعتدالی کے خواہش نے مناشرے کی اور خیس دی۔'' وہ کہتے ہیں۔

" بھر واور کوفہ جہاں اُموی گورنروں نے ظلم وسم کے بہاڑ ڈھائے تھے، تصوف کے سب سے بہلے مرکز نے اور بہیں سے رتیج کے اسلامی دُنیا کے اور حصوں میں پھیلی ۔اس دور کے صوفیہ کی خصوصیات رتیس ۔

- (۱) <u>ان بزرگول برخشیت الی کا برا غلیرتما</u> اوراس بناپروه توبه پربهت زوردیتے تنے ان کی پوری زندگی توبه و استغفار کی کیفیت فلا برکرتی تمی \_
- (۲) ان بزرگول نے اپنے طرز فکر کو اجماعی شکل دینے کی کوشش نہیں کی۔ <u>وہ انفر ادی طور برعیادت وریاضت</u> میں معروف ریتے تھے۔ کوئی نئی اصطلاح یا کوئی نیا طریقہ کا رایجا دنیں کیا۔ کب جاہ وحثم کے وہ مناظر جو مسلمانوں کی سیاس زندگی کا طروا تھیا نہو کررہ مے تھے، رسول عربی میں ایک تعلیم کے منافی تھے۔ اس دور کے معرفی کوان سے ایک بنیادی اختلاف تھا۔
  - (٣) اس دور كے صوفيا نائد خالات كا الحيار تصانف ميں بہت كم كياہے۔

## تصوف وسلوک اول تا آخرادب ہی ادب ہے

شخ اورسالک کاتعلق بظاہر اُستاداور شاگرد کا سانظر آتا ہے لیکن کیفیت کے اعتبارے ان دونوں میں بہت بڑافرق ہے۔ حصول تعلیم کے سلسلہ میں ایک شاگرد کے دل میں اگر استاد کا احر ام موجود نہ ہو، جب بھی حصول علم میں کوئی رکاوٹ پیدائیس ہوتی، گرایک سالک کواپنے شخ ہے۔ جس شم کاقلی تعلق ہوتا ہے، اس میں اگر معمولی سافرق بھی آجائے تو حصول فیض میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ شخ جب سالک کو توجہ وی سے تو بھی اس رحمت باری شخ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہاں رضائے باری تعالی بھی شخ ہے وابست ہوتی ہے اور سدونوں چزیں شخ کے واسطہ سے سالک کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ سالک خواہ کتنے بلند منازل ہوتی ہے اور سدونوں چزیں شخ کے واسطہ سے سالک کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ سالک خواہ کتنے بلند منازل مطرح جائے ، اس کی باگ ڈورشن کے ہاتھ میں ہوتی ہے جیسے کا غذگی چنگ ہوا میں خواہ کتنی بلند ہوجائے اس کی وراز رائے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جیسے چاہے اُسے اُتار لے۔ اِس تعلق کو کوارف المعارف جلد دوم صفحہ ورائر رائے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب چاہے اُسے اُتار لے۔ اِس تعلق کو کوارف المعارف جلد دوم صفحہ کا ایر اس طرح بیان کیا ہے۔

'' تقعوف سارے کا سارا ادب ہے، ہر ونت کے لئے ادب ہے ہر حال اور ہر مقام کے لئے ادب ہے جس نے ادب کو لازم پکڑا، وہ مر دان خدا کے درجے پر پہنچا اور جوادب ہے کم وم ہوا، وہ خدا ہے

اَلتَّصَوُّفُ كُلُّهُ اَدَبٌ لِكُلِ وَقَتِ اَدَبٌ وَلَكُلِ وَقَتِ اَدَبٌ مَّنُ وَلِكُلِّ مَقَا ﴿ وَادَبٌ مَّنُ لِكُلِّ مَقَا ﴿ وَادَبٌ مَّنُ لِلْكُلِّ مَقَا ﴿ وَمَنْ حَرَمَ لَلْوَجَالَ وَمَنْ حَرَمَ اللّهِ وَمَرُدُودٌ

#### בפנופנים נפנאפו"\_

فلاہری علوم اور تصوف میں ایک اور فرق بھی ہے کہ استاد کے بغیر بھی کی نہ کی در ہے کاعلم حاصل کیا جا
سکتا ہے گر تصوف وسلوک کی راہ میں شخ کامل کی رہبری کے بغیر جانا محال اور قرب الی کی مزل تک پنجتا

نامکن۔ امام رازیؒ نے اِلھی کا القیراط الْمُسْتَقِیْم کی جسراط الّٰی بین اُنْعَمْت عَلَیْهِم کی تغیر میں فرمایا
ہے کہ۔ '' اس بدل میں اشارہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پرنہیں چل سکتا جب تک اس راہ پر جلنے والے اعلیٰ
لوگوں کی اجاع نہ کرے، اس راہ پر جلنے کے لئے صرف کتابوں کی ورق گروانی کا منہیں دے گئے۔'' بیاس امر
کی دلیل ہے کہ مرید اور طالب کے لیے ہدایت کے مقامات اور مکا شفات تک چنچنے کا اس کے بغیر کوئی ذریعہ
نہیں کہ کی شخ کامل کی افتد اء کر ہے جو اس کی رہنمائی کرے گا اور اُسے غلطیوں اور گراہیوں سے بچاہے گا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ نقص اکش مخلوق پر غالب ہے اور صرف محقول انسانی اور اک حقیقت کے لئے کائی نہیں اور
میں ماحقہ تمیز کر لین عقلی انسانی کے بس کی بات نہیں لہذا یہ ضروری مظہرا کہ شخ کامل کی حال کی حال انسانی سے اور ماس کی افتد اء کرے تاکہ اس ناقص کی عقل کامل کے فور عشل سے کامل بن جائے اور ناقص سعادت

marfat.com

شیخ باپ کی طرح مشفق ہوتا ہے۔

کی استی ہے تعلق رکھنے اور مدتیں گذرجانے کے باوجود اگر سالک کے دل میں نیٹر بیت سے لگاؤیدا

ہو، ندا سلای شعائر کی تعظیم کا اور نیٹر بیت کے احکام کی بابندی کا شوق پیدا ہوتو ندا یہ شخص شیخ کا مل ہے، ندا ہیا

مر بدسالک مخلص سالک کو احکام شریعت کی پابندی کرنے اور فرائض و واجبات کی پابندی کا خوگر بنانے اور

اجاع سنت کا شوق بیدا کرنے کے بنیادی کام کے ساتھ ساتھ شیخ کو اپنی بصیرت سے سالک کے قلب کی زمین کا جائزہ لینا چاہیے اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق اس کی تربیت کرنی چاہیے و کر اللی بالخصوص ذکر اسم

فاص نو ایس جاس کی دوحانی تربیت شروع کرے، جیسا کہ ایک زمیندار زمین کی نوعیت کے مطابق اس میں تخم دات سے اس کی روحانی تربیت شروع کرے، جیسا کہ ایک زمیندار زمین کی نوعیت کے مطابق اس میں تخم دین کرتا ہے اور اُس بی ہے فصل اُسی نشو و فہا پاتی اور پھل دیتی ہیں ، اس طرح جب سالک کے قلب میں ذکر اسم ذات رائے ہوجائے گا تو اُسے اعلیٰ منازل سلوک کی طرف رہنمائی کرے گا، پھرشنے سالک کی استعداد در کراسی خوات کی او اُسے اعلیٰ منازل سلوک کی طرف رہنمائی کرے گا، پھرشنے سالک کی استعداد در کراسی خوات کی اگرشنے کا کمال تمام سالکین کوشروع بی سے لطا کف کرانا شروع کردے تو یکھن دعوت عام کے فرض کی اور آئی کی ایک مورت ہے ، جس ہیں کی گخصیعی نہیں ہیں۔ اِس اِلطا کف کے بعد سلوک کی اور پھی منازل کی مادان کی اور آئی کی ایک صورت ہے ، جس ہیں می گخصیعی نہیں ہیں۔ اِس اِلطا کف کے بعد سلوک کی اور پی منازل کی اور انتیکی کی ایک صورت ہے ، جس ہیں می گخصیعی نہیں ہیں! لطا کف کے بعد سلوک کی اور پی منازل

مالک کی استعداد کے مطابق ہی طے کرائی جاتی جی اور بیصورت حضورا کرم میں ایک کی است کے عین مطابق ہے کہ "کلِمُوا النّاسَ عَلَی قَدْرِ عُقُولِهِمْ" (لوگوں سے کلام کرواُن کی عقلوں کی حیثیت ہے) مطابق ہے خیاب الدین سہوردی عوارف المعارف جلداول میں سم پرفر ماتے ہیں کہ "فینیت کا مرتب تصوف کے اعلیٰ مراتب سے ہاورد عوت الی الله کے سلطے میں نیابت نبوت کی حیثیت ہاں لیے فی کافرض ہے کہ میں ایک کودعوت عام دے۔"

روحانی تربیت کاعمل اس طرح کیا جائے جس طرح ایک شفق باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، بلکہ شخفی کی شفقت ماں باپ کی شفقت ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے جبیرا کہ امام رازی نے تغییر کبیر جلد اول ص ۲۹۱ پر فرما اے۔ فرما اے۔

شخ کامرتبر ماں باپ سے اونچاہ، کیونکہ ماں باپ دنیا کی آگ اوراُس کی آفتوں سے بچاتے ہیں اور شخ اُسے دوزخ کی آگ اوراُس کی تی سے بچاتا ہے۔''

علامہ ابراہیم عبیدی مالکی نے اپنی کتاب ' عمرة التحقیق فی بشائر آل الصدیق' کے صفحہ ۳۳ پرفر مایا کہ '' اولا دود تھم کی ہوتی ہے نہیں اور قبلی مصوفاء عارفین کے زدیک قبلی اولا دکسی سے مقدم ہے '' قبلی اولا دک اس برتری کی وجہ یہ ہے کہ والدا پی نہیں اولا دک بدن کی پرورش مادی غذا سے کرتا ہے اور یہ دونوں فانی ہیں اور شخ سالک کی روحانی تربیت ذکر اللی کی غذا سے کرتا ہے اور یہ دونوں غیر فانی ہیں اور بھیشہ دہنے والی ہیں اور یہ طابر ہے کہ باتی رہنے والی چیز ناہونے والی چیز سے مقدم ہے۔ مولا نا جائی نے شخ کامل کے ای پہلوکو پیش نظرر کھتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی۔

الکار نیک گردد یاور تو بکوئے نیک نای رہم تو (شخ نیک مقدیم تیراداہنماہوگا۔)

ہنس بارے کہ یابی خاک اُو شو اسیر حلقہ فتراک اُو شو (جبتوان) کا قرب پالے قواس کے قدموں کی خاک ہوجااس کے تعلیم کر نجیری کا قیدی ہوجا۔)

من باشو فیان خام یاری کہ باشد کار خامان خام کاری کمن باشد کار خامان خام کاری (خالی سو فیوں کے ساتھ ددی نہ کر کیونکہ خام لوگوں کا کام بھی خام ہوتا ہے۔)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شخ ایک تو روحانی باپ ہے، دوسرااستاداور سب سے بوجہ کر رہے کہ شخ سے سالک کورہ چیز حاصل ہوتی ہے جوانم با وہ بیم السام کی میراث ہے۔

# نام نهاد صوفيول اورمُلا وُل كِمتعلق علامة كالطهار خيال

علامه اقبال علاء اور صوفیائے کرام کا اس قدراح آم کرتے ہے کہ ان کی شان ہیں آپ نے اپنے کلام میں آپ نے اپنے کلام میں نہا ہے ہوئے اپنے کلام میں نہا ہے ہوئے افزاء گفتگو تحریر کی ہے۔'' سفر نامہ' ہیں اور اپنی دیگر کتب ہیں جیدعلاء اور اصحاب تصرف اولیاء کی بلندیوں کو ظاہر کرتے ہوئے آپ نے منقبت ہیں ہوئی ہوئی تحریر میں چیش کی ہیں، گراُن کے زمانے میں (اور آج بھی) کچھا ہے علاء اور صوفیاء ملتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر رہے کہا جاسکتا ہے کہ علاء اور صوفیاء ملتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر رہے کہا جاسکتا ہے کہ علاء کے متعلق ساتی نامہ ہیں آپ کھتے ہیں۔

حقیقت خرافات میں کھو گئی بير أمنت روايات مين كو عني لجماتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذہ شوق سے بے نصیب بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا لفت کے بکمیڑوں میں الجما ہوا وہ صوفی کہ تھا خدمتِ حق میں مرد محبت میں یکا حمیت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو می ہ سالک مقامات میں کھو <sup>ع</sup>میا بجمی عشق کی آگ اندمیر ہے مسلمال نبیس را کھ کا ڈھیر ہے (ب-ج:۲۱۲) واعظِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی ندر بی شعله مقالی ندر بی (ب-د:۲۰۲) ره محلی رسم اذال، روی بلالی نه رعی فلىغەرە گيا تلقىين غزاڭى نەرىي (ب\_د:٣٠٣)

تصویردردیس بھی علامدا قبال نے فر مایا کہ آج کا خطیب جب مجدیس و عظ کے لیے جاتا ہے قواس کا طمح نظر صرف بیہ و تا ہے کہ اس کے وعظ کو سننے والے اس کو داددیں اور اس کا رتبہ صفِ اول کے مقررین میں شار کیا جائے ہے۔

ہوں بالائے مبر ہے کتبے رنگین بیانی کی نصیحت بھی تری صورت ہاک افسانہ خوانی کی (بدد: ۳۲)

راقم الحروف کو یہ نہایت افسوں کے ساتھ لکھتا پڑتا ہے کہ اسے جب دینی جلسوں میں بطور صدارت یا مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے تو مقررین کی تقاریر کوئن کردل کورو نے کے سواکوئی چارہ نبیس رہتا اور یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے مقررین کوام کو کیا سبق دے رہے ہیں۔ لاہور میں ایک پروفیسر صاحب (نام لکھنا مناسب نہیں) کا وعظ من کر سر پیٹنے کودل چاہتا ہے۔ بھی وہ اپنے وعظ میں عجیب وغریب آوازیں لکالتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلیاں رور بی ہیں اور بھی قامی گانوں کی دھن لگاتے ہیں۔ معران کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے درج ذیل شعر کو قلی طرز میں موام کی تالیوں کے ساتھ گاتے ہوئے اکثر سے کے ہیں۔

" آ حاد ہے سونیا اکھیاں اڈ یکدیاں''

لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کچھ لوگ تو معزاج کے واقعہ میں بیشعر پڑھنے ہے بھی گریز نہیں کرتے

" جب جب کھڑے ہو، ضرور کوئی بات ہے '۔اگر ہمارے خطیوں میں چندا کی خطیب بھی ایے ہوں تو وہ

سب کی بدنا می کا باعث بنتے ہیں۔علامہ اقبالؒ نے اپنے جن خیالات کا اظہار در بی ذیل اپنے کلام ادراشعار
میں کیا ہے تو وہ بالکل حق بات کہتے ہیں اور اپنے چشم دید حقائی کو بیان کرنے میں قطعاً حق بجانب ہیں۔ نیچ

آپ کے چندا شعار پیش کرنے پراکھا کیا جار ہا ہے۔اس سلطے میں اس سے ذیادہ کلھنا چندال ضروری نہیں۔

علامہ اقبالؒ نے کچھا ہے صوفیوں کو بھی دیکھا ہے جو خود کو ہمیش شراب الست میں سرمت ظاہر کرتے تھے

علامہ اقبالؒ نے کچھا ہے صوفیوں کو بھی دیکھا ہے جو خود کو ہمیش شراب الست میں سرمت ظاہر کرتے تھے

اور شریعت سرعملداری کوغیر ضروری خیال کرتے تھے ۔علامہ اقبالؒ نے ارمغان جاز میں البیس کی مجمل شور کی

کے نام سے جو کلام کھا ہے اس میں آب نے البیس کی ان تمام کوششوں کا ذکر کیا ہے جس ہے مسلمانوں کے

دین میں نور پیدا ہوا۔ تفصیل کے لئے ارمغان تجاز کے ذکورہ کلام کا مطالعہ فرما نمیں۔

صوفی و مُلا ملوکیت کے بندے ہیں تمام! (اے:۲۳۸)

جوچھپادے اس کی آنھوں سے تماشائے حیات (اے:۲۵۲)

بے سوز ہے میخانہ صونی کی مے ناب (۱ے:۲۷۲)

ہرچند کہ مشہور نہیں ان کے کرامات (ا\_ح:۲۷۹)

جس طرح کہ الفاظ میں مغمر ہوں معانی (پو:۵۹) ینچوریے جاتے ہیں۔ یہ ہاری سعنی چیم کی کرامت ہے کہ آج

ہے وہی شعر وتصوف اس کے حق میں خوب تر

مُلا کی نظر نور فراست سے ہے خالی

رندوں کو بھی معلوم ہیں صوفی کے کمالات

كتے تھے كم پنبال باتسوف ميں شريعت

رندی سے مجی آگاہ، شریعت سے بھی واقف يوچيو جو تقوف کي، تو منصور کا ثاني

(بر:۲۰) صوفی نے جس کو دل کے ظلمت کدہ میں مایا شاعرنے جس کو دیکھا قدرت کے ہائلین میں

(سدد:۱۲۱)

ثیر مردول سے ہوا بیعۂ تحقیق تہی رہ مجئے صوفی و مُلاکے غلام اےساتی!

(ب-ج:۹۰۳) مرا سبوچہ ننیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو!

(--5:0--) کے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے؟

فقیهم و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیش! (٣٢٢:٥--)

کیا صوفی و مُلا کو خبر میرے جنوں کی اُن کا سرِ دامن مجھی ابھی جاک نہیں ہے

(ب-ج:۵:۳۲۵) عکما دیے ہیں اسے شیوہ بائے خاقبی فقیه شمر کو صوفی نے کردیا ہے خراب!

(アイハ:ひーー) کیم و عارف و صوفی تمام مستِ ظهور

کے خر کہ جلی ہے عین مستوری! (ب-ن:۳۳۴)

رہا نہ طقۂ صوفی میں سوز مشاتی فسانه بائ كرامات ره گئ باق! کرے گل داورِ محشر کو شرمسار اِک روز كتاب صوفى و مُلاكى ساده ادراتى!

(ب-ج:۵۷۲) نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری

گئی روش ضمیری (--3:02)

مثر لعت، یتان عجم کے ' پنجاری تمام!

(ب-ج:۲۱۶) تری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا مری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا

(ض\_ک:۹۳۳) درج ذیل کلام میں علامدا قبال نے فلسفیاندانداز میں اسلامی تصوف کی ضروریات کو ظاہر فرمایا ہے اور اس بات کو داضح طور پر روٹن کیا ہے کہ حقیقی مسلمان وہی ہے جو اسلام کی روح کو بچھتے ہوئے اپ اعمال کو . درست کرے ..

> تخیلات کی دُنیا غریب ہے لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی زنا!

مُل رہی ہے کچے ممکنات کی دنیا!(ض کے:۳۹۵) عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری يه حکمتِ ملکوتی، يه علم لا ہوتی حرم کے درد کا در مال نہیں تو کچھ بھی نہیں

یہ ذکر نیم شی ، یہ مراقبے ، یہ مردر تری خودی کے ٹکہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ عقل، جو مہ و پرویں کا تھیاتی ہے شکار شْرِيكِ شُورْق يَبِال نَهِين تَوْ يَجِهِ بَعِي نَهِين ( صْ يَك: ۴۹۲)

دل و نگاه مسلمان نبیس تو کیچه بھی نبیس (ض ک: ۴۹۷) خرد نے کہہ بھی دیالا اللہ تو کیا حاصل

عجب نہیں کہ پریشاں ہے گفتگو میری فروغ میج پریشاں نہیں تو کھے بھی نہیں! (ض۔ک: ۳۹۷) مسکینی و محکوی و نومیدی جاوید جس کا بیتصوف مو وه اسلام کر ایجاد (ض ک دیمه)

به بند صوفی و مُلا اسیری حیات از حکمتِ قرآن تگیری(ا\_ح:٩٥٥)

(توصوفی اورمُلا کی قیدیس اسیرے قرآن یاک سے زندگی ماصل نہیں کرتا۔) زمن بر صوفی و مُلا سلام که پیام خدا گفتند مارا(۱-ج:۹۵۲)

(ميرى طرف سيصوفي اورملاكوسلام كهدو كيونكدوه جميس خدا كاپيغام سناتے ہيں۔)

فاری میں بھی علامدا قبال کابہت کلام ملتا ہے۔آپ کے ایسے تمام کلام کو پیش کرنا تومکن نہیں، البتہ چند

اشعار ملاحظ فرمائیں۔آپ کابہت کابم اس کتاب کے دوسرے اوراق میں پیش کیا جاچکا ہے۔

واعظال بهم صوفيال منصب برست اعتبار ملت بيفا ككست(ا-خ:٥٠) (كياداعظادركياصوفى سبجاه يرست بين،ملت بينا كاوقارختم بوچكام-)

واعظِ ما چشم بر بُخانه دوخت مفتی دین میں فتوی فروخت (ا\_خ: ٥٠)

(ہمارے داعظ کی آنکھ بت خانہ پر گلی ہوئی ہے اور ہمارے دین جس کے مفتی فتو ے فر دخت کرتے ہیں۔)

لا بوتيال اسير كمند ناو او صوفى بلاك شيوه تركان ول است (پ-م:٣٣٢) (فرشتے اس (دل) کی کمندنگاہ کے اسر ہیں، صوفی مجی دل کے دلیراندانداز کے مارے ہوئے ہیں۔)

در دير مغال آئي مضمون بلند آدر درخانقاه صوفي افساندوافسول به (ز-ع:۱۵) (پیرمغاں کے دریمی آئے تو بلند مضمون والی بات کہد، قصے کہانیوں کی باتیں تو صوفی کی خانقاہ میں ایمی کی

یں۔)

mariai ene

Marfat.com

نه این جا چشمکِ ساتی، نه آنجا حرف مشاتی زیرم موفی و مُلا بے غناک می آیم (زع:۳۲۳)

نہ یہاں کوئی رمز محبت کی بات ہے اور نہ دہاں کوئی شوق کی بات ہے۔ میں صوفی ومُلا دونوں کی ہزم سے غمناک لکلا۔)

تو آں نئہ کہ مصلیٰ زکہکشاں میکرد شراب صوفی وشاعر ترا زخویش ربود (زیرع:۵۱۰) (اے مسلمان) کیاتو وہ نہیں کہ جس نے کہکشاں کو مصلی بنایا تھا، صوفی وشاعر کی شراب نے تجھے اپنا آپ بھلادیا ہے۔)

صونی! بروں زینگئر تاریک پابنہ فطرت متاع خویش بسوداگری کشید! (زے۲۲:۵) (اے صوفی! تاریک خانقاہ سے باہر نکل دیکھ فطرت نے اپنا سارا سامان بازار میں لا کرسجایا ہے۔) نہ با مُلَا نہ با صوفی نشینم تو میدانی کہ من آنم نہ اٹیم (اے ۲۰۰۰) (نہیں مُلاکے پاس بیٹھانہ صوفی کے پاس۔آپ جانے ہیں کہ نہ میں ان سے ہوں اور نہان میں ہے)

### یٹنے سے فیض حاصل کرنے کے آ داب

(۱) شیخ کامل سے اخذِ فیف اور کامل تربیت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے بیضروری ہے کہ طالب کے دل جس شیخ سے پوری عقیدت ہواور وہ پوری استفامت سے اس پر جمار ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے تو حید مطلب کہتے ہیں۔ جامع کرا مات اولیاء جلد اول ۲۳۸ پر ارشاد ہے کہ'' مرید کے لیے ضروری ہے کہ رائخ القدم ہو، اُسے کوئی چیز اس راہ سے ہٹانہ سے اور اپنے شیخ کے متعلق اس کی عقیدت میں تبدیلی ندآئے۔ حتی کہ اگر حضرت خطر بھی سامنے آجا کیں تو اُن کی طرف بھی تو جہنہ کرے۔''

یصورت اس وقت ضروری ہے، جب ایک طرف شخ کامل ہواوردوسری طرف طالب صادق ہواورا گرکسی وجہ سے ناقص آ دی ہے کوئی طالب صادق تعلق قائم کر لے اوراً سے کوئی روحانی فائدہ نہ بنجے اور طاہر ہے کہ جوخود باتھ ہو، وہ دوسر کو کیا سلوک سمھائے گا تو ایسی صورت میں طالب صادق کو کسی شخ کامل کی تلاش کر لینی عبارت ہو کہ دہ شخ عبارت ہوگا کہ وہ طالب مولی نہیں ، شخصیت بری کے مرض میں جتلاہے اورا گریے صورت ہو کہ نہ شخ کامل اور نہ طلب صادق ہوتو تعلق محض ایک "سیپ" ہوگی ، جس کا تصوف وسلوک ہے کوئی تعلق نہیں۔

پہلی صورت میں طالبِ صادق کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس شخ سے اس کا تعلق ہے، اس کے ہزاروں مریدوں میں سے اگر چندایک بھی ایسے نہیں ملتے جن کوسلوک کی راہ میں ترتی حاصل ہوئی تو بس بھے لیجئے کہ شخ کے ناتھ ہونے میں کوئی شک نہیں۔اس لیے ایسے شخ کوترک کرنافرض ہے۔ شخ کامل تو ان لوگوں کو اللہ کے فضل سے عارف بالله بنادیتا ہے، جن کی زندگیاں فت و فجور میں گذری ہوں۔ اس زمانے میں زیادہ مرید ایسے ہیں کہ جو کچھ حاصل کرنائیس جائے۔

612

(٢) شخ سے غلط بیانی نہ کرے، بات صاف صاف کرے۔

جامع کرامات الاولیاء جلداول صفحه ۳۸ سرپرار شاد ہے کہ'' بچی بات بہت اچھی اور عمدہ چیز ہے اور طالب کوچا ہے<u>ء کہ جموٹ نہ بولے۔</u> شخ کے سامنے اور شخ کے متعلق جموث بولنے سے بچتے رہو۔''

(۳) پہلے دور کے صوفیہ نے جیسا کہ او پر ذکر کیا گیاہے ،حکومت سے قطع تعلق کر لیا تھا۔وہ سرکاری ملازمت اور خلفاء کی صحبت کو ہُری نظر سے دیکھتے اور ہمت واستقامت کے ساتھ اُن پر تنقید کرتے تھے۔

ڈاکٹر مصطفیٰ حلمی نے ''الحیاۃ الروحیۃ فی الاسلام'' میں تقریباً وہی نقط نظر پیش کیا ہے جو ڈاکٹر نظامی نے تاریخی تجزیے کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں'' غیراقوام کی تہذیب اور نقافت سے مقابلہ آراء ہونے کے بعد جب عام طور پر مسلمان و نیا کی طرف لیکچو آلک موثر جماعت ایسی وجود ٹیں آئی جس نے غزاپر نقر کو ترجیح در سے کرایک نیامعیار زندگی پیش کیا۔ بیدہ لوگ تھے جو بہت کم کھاتے تھے، بہت سادہ لیاس بہنتے تھے اور جود نیا کی طرف بہت زیادہ راغب نہیں تھے، جو دنیا کے پیدا کرنے والے کی یاد میں مستفرق اور منہمک رہتے تھے، کی طرف بہت زیادہ راغب نہیں تھے، جو دنیا کے پیدا کرنے والے کی یاد میں مستفرق اور منہمک رہتے تھے، جنانچان لوگوں کا مستقل نام زباد، عباداور فقراء کہیں سے پڑا اور فقراء کی مستقل اصطلاح کا زور بھی سیمی سے شروع ہوا۔ کچھ عرصہ بعد بیسارے نام ملکے اور ماند پڑ گئے اور صوفی کا ایک جامع و مانع نام رکھ لیا گیا،

صوفيه

ادب صوفیہ کے مطالعہ سے متنبط ہوتا ہے کہ کہار صوفیہ میں کثرت ان بزرگوں کی ہے جنہوں نے اتباع سنت میں متابال زندگی اختیار کی اور اس باب میں وہ تمام حقوق ادا کئے جوقر آن وسنت سے ہر مسلمان پر واجب ہوتے ہیں۔ خواجہ من بھری (متوفی ۱۱۰ھ) جوتصوف کے سب سلائل کے سرخیل ہیں، باوجودا پنے زہدو اتفاء کے متابل زندگی بسر کرتے تھے۔ جن دنوں تجاج بن یوسف کے ملم وتشد و سے تنگ آ کر روپوش تھے تو اُن کی صاحبر ادی کا انقال ہوگیا۔ خواجہ من بھری کے ایماء کے مطابق محمہ بن سیرین کو کہا گیا کہ مرحومہ کی نماز جناز ہودی پڑھا کیں۔

تذكرة الاولياء كے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے كہ مالك بن دينارٌ (متونی ١٣٣ه) حبيب عجى جوشن بھریؒ كے معاصر تے بفنيل بن عياضؒ (متونی ١٨٥ه) ،عبدالله بن مبارکؒ (متونی ١٨١ه) ،مغيان وُریؒ (متونی ١١١ه) صاحب الل وعيال صوفيہ تھے۔عزيز عرفی کی تحقیق کے مطابق سيدنا شخ عبدالقار جيلا گئے کے انجاس (٣٩) صاحبزادے اور صاحبزاديال تھيں۔خواجہ عين الدين چشق جو برصغير ميں چشتہ سلسلے كے بانی

ہیں، متأمل زندگی گزارتے تھے۔ حضرت خواجہ کے خلیفہ اول شیخ قطب الدین بختیار کا کی بھی صاحب اہل و عیال تھے۔خواجہ اجمیر کے ایک اور خلیفہ خواجہ حمید الدین نا گوریؓ (متو فی ۱۷۳ ھ) جوسلطان العارفین کے لقب سے مشہور ہیں ، زن وفرزندر کھتے تھے۔ اُن کے ترک ونیا کا بیرحال تھا کہ ایک بیگھہ زمین ان کے پاس تھی۔ آدھانیکھ زمین خود کدال سے درست کرتے اور کوئی چز اُس میں بوتے ۔ انہیں سلطان العارفین سے متعلق ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، جے مولا ناسید مناظر احسن گیلانی نے نقل کیا ہے۔ نا گور كے مقطع (صُوب دار) نے شیخ حميد الدين سے چاہا كہ مجھا مداد قبول كريں ليكن پذيرائي ند ہوئى۔اس نے بادشاه غالباً ناصر محمود التمش كواُن كے حالات لكھ بھيج ۔ ولى ہے " پانچ صد ينكه نقر ہ وخر مان ايك ديهه "صوب دار کے پاس آیا کہ نورا ﷺ کی خدمت میں حاضر کرو۔صوبے دار لے کر حاضر ہوا۔ آپ دیوان خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔صوبدارنے حضرت کوحال سنایا اور کچھنہ بولے اور زنان خانہ میں تشریف لے گئے ہیوی ہے جا كروانغه كاذكركيا \_أس وقت يوى صاحبه كي اوڙهني پھڻي ہوئي تھي اور شخ کي لنگي ميں بھي پيوند تھے \_گر سنتے ہو، اس حال میں بھی اسلام کی خاتون کا حال سنتے ہوئے شخسُن رہے تھے!اے خواجہ می خواہی کہ فقر چندیں سالہ خود راباطل کنی۔ تو خاطر جمع دار ، من دوسیرسیماں بدست خو درشته ام ۔ از ال مقصد تر اجامہ خواہد شد که تر اغوطه (لنگی) ومرادامنے (اوڑھنی) خواہدشد۔)اے خواجہ! کیا آپ بیرچاہتے ہیں کہ آپ بالکل مطمئن رہیں۔میرے پاس دوسر سوت موجود ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کا تاہے، اُس سے کپڑے بن جا کیں گے، آپ کے لئے لنگی اور میرے لئے اوڑھنی \_

'' دائرة المعارف الاسلامیـ'' کے مندرجات کے مطابق خود اصحاب صفه رضوان الله پیم کی جماعتی زندگی کابیہ حال تھا۔' <u>'اصحاب صُفہ ؓ نے بھیک بھی نہیں مانگی کی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا، جو پچھ ملا کھالیا۔ ایک</u> ٹولی بھی جنگل جاتی ادرکٹریاں چن کرلاتی اور زیج کرایے بھائیوں کے لئے کھانا مہیا کرتی۔''

الخقریہ کہ اپنے مخصوص مسلکی اور طرزِ احساس کے بادصف صوفیہ اس اصولِ صداقت سے مستنی نہیں سے۔ اُنہوں نے تمام عرصہ حیات جیسا کہ فرض کرلیا گیا ہے، زاویوں، خانقا ہوں اور صحراؤں میں طنہیں کیا ہے بلکہ عام انسانوں کی طرح اُنہوں نے بھی جبلی مشکلوں کے مطابق عملی زندگی سرکی ہے۔ اُن میں وہ ہزرگ بھی ہے جوڑک و تج بدر برعمل ہرا تھے، وہ بھی تھے جوزک و تج بدر برعمل ہرا تھے، وہ بھی تھے جونرک و اُن کی اُن میں متوکل بھی تھے، وہ بھی تھے جو ضرور مات زندگی کیلئے کس کرتے تھے۔ محمد بن سیرین (متونی ۱۱۰ ھی) کا پیش تجارت تھا۔ ابوعبیدہ محمد حسام البری کی گزران کا ذریعہ کا شت کاری تھا۔ احمد نوری (متونی ۲۹۵ ھی) اپنے معاش کے لیے دکان کرتے تھے۔ سری شطی (متونی ۲۵۷ ھی) جوجنید بغدادی کے شیخ تھے، تجارت کے بیثے سے مسلک تھے۔ شخ احمد سے منسلک تھے۔ شخ احمد سے مسلک تھے۔ مسلک تھے۔ مسلک تھے۔ مسلک تھے۔ شخ احمد سے مسلک تھے۔ شخ احمد سے مسلک تھے۔ مسل

نیروائی کی اینے تھے۔ عثان هر آبادی روٹی سالن فروخت کرتے تھے، یکی نہیں بلکہ صوفیہ نے قاضائے وقت کے مطابق جہاد بالسیف سے در لیخ نہیں کیا۔ حضرت عمد الله بن مبارک، حاتم اصم اور شقق بلی نے ہا قاعدہ جہاد میں حصر لیا۔ اُنہوں نے زاد نے اور خانقا ہی بھی قائم کیس جہاں غرباء و مساکین کو کھانے کھلائے جاتے جہاد میں حصر لیا۔ اُنہوں نے و نی تعلیم کے لئے مداری و مکا تیب جاری کئے اور مسند علم پر بیٹھ کر تشدگان علم کوسر اب کیا۔

ڈاکر طلبق احمد نظامی نے '' اسلام کی حیات روحیہ' میں صوفیہ کے کردار کی شیخ نشان دہی کی ہے، وہ لکھتے ہیں۔ '' جب تاریخ کا کوئی طالب علم اسلام کا بہ حیثیت ایک فرجی تحریک کے مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اُس کو حضور اقدس سرور کا نئات سلام آئے آئے راشدین آئے بعدا نہی ہزرگوں کی حیات طیبہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہ بزرگ اسلام کی دین تاریخ کا جزولا بنفک بن گئے ہیں۔ اُن کی زندگیوں کو غیر اسلامی قرار دے کرا گرنظر انداز کیا جائے تو نصرف اسلام کی فرجی تاریخ ہیں ایک خلا پیدا ہوجائے گا بلکہ اسلام کے دینی فرو و فرا کا سی مقصد تھا۔ ہمیشان افرو و فرا کا سی مقصد تھا۔ ہمیشان افرو و فرا کا سی مقصد تھا۔ ہمیشان میں مطلح نظر رہا۔' اس بحث کا حاصل ہدے کہ تصوف کی اصل جناب رسالت ماب سی ایک ہمی محالے کو میں اللہ مقالد میں رہم اللہ کے عہد میں موجود تھی اور ای اصل واساس بردور ما بعد کے صوفہ نے اس مسلک کو میں اللہ میں اور تا بعین رہم اللہ کے عہد میں موجود تھی اور ای اصل واساس بردور ما بعد کے صوفہ نے اس مسلک کو میں اللہ میں اور تا بعین رہم اللہ کے عہد میں موجود تھی اور ای اصل واساس بردور ما بعد کے صوفہ نے اس مسلک کو بین اللہ میں اللہ کو اور ای اصل واساس بردور ما بعد کے صوفہ نے اس مسلک کو بین اللہ میں اللہ کا ایک مفاظت کی۔

(۵) جو پچھا پی ذات کے لیے محبوب جانتا ہے شخ کی ذات کے لئے بھی محبوب جانے۔ شخص کے اپنی ذات کے لیے محبوب جانتا ہے شخص کی ذات کے لئے بھی محبوب جانے۔

(۲) شیخ کی بات غورے نے اور اس پرول سے کاربند ہو۔ شیخ کی مجلس میں شیخ کی بات سننے کی نیت سے جائے ، اپنی بات سنانیکا شوق لے کر ضرجائے۔ حضرت جنید بغدادیؒ نے فر مایا کہ میں نے ایک آدمی کو ابوحف بیشا پوریؒ کی خدمت میں مصروف ہے، میں نے اس نیشا پوریؒ کی خدمت میں مصروف ہے، میں نے اس نیشا پوریؒ کی خدمت میں دیکھا جو نہایت خاموش ہے شیخ اور دفقاء کی خدمت میں دہتا ہے اور بم سے کی خدمت میں دہتا ہے ایک کی خدمت میں دہتا ہے۔ ایک کی خدمت میں دہتا ہے گئے کے سامنے ایک کی خدمت میں میں دہتا ہے۔ اس نے ایک کی خدمت میں میں دہتا ہے۔ اس نے ایک کی خدمت میں میں دہتا ہے۔ اس نے ایک کی خدمت میں میں دہتا ہے۔ اس نے ایک کی خدمت میں دہتا ہے۔ اس نے شیخ کے لئے دولا کو در بھی خرج کر دیتے ہیں مگر اس بھی کی کی دہتا ہے۔ اس نے ایک کی خدمت میں دہتا ہے۔ اس نے شیخ کے لئے دولا کو در بھی خرج کر دیتے ہیں مگر اس بھی کو در سے میں دہتا ہے۔ اس نے ایک کی خدمت میں دہتا ہے۔ اس نے در ایک میں دہتا ہے۔ اس نے در ایک کی خدمت میں دہتا ہے۔ اس نے در ایک کی خدمت میں دہتا ہے۔ اس نے در ایک کی خدمت میں دہتا ہے۔ اس نے در ایک کی خدمت میں دہتا ہے۔ اس نے در ایک کی خدمت میں دہتا ہے۔ اس نے در ایک کی خدمت میں دہتا ہے۔ اس نے در ایک کی خدمت میں دہتا ہے۔ اس نے در ایک کی در ایک

زبان سے بیں نکالا۔ (2) شیخ سے اس بات کا مطالبہ یا تفاضانہ کیا جائے کہ جمعے آگلی منازل سلوک بیں ترتی وی جائے بلکہ جو کچھٹے ازخودویں اس پرشا کررہے جمعے اللہ تعالی نے معزت موئی عیاساء کوفر مایا۔

marfat.com

"اے موی طیہ الملام! میں نے سرفراز کیا ہے تھے تمام لوگوں پراپنی پیغا مبری سے اور اپنے کلام سے اور لے لوجو میں نے دیا ہے تمہیں اور ہو جاؤشکر گزار بندول سے"۔ قَالَ لِمُوْلِقِي إِنِّي اصْطَلَمْيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسُلْتِيْ وَ بِكُلَامِيُ ۗ فَخُذُمَا اتَيْتُكَ وَ كُنُ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۚ ﴿ الا الراف: ١٣٣)

اس لئے طالب صادق کو چاہیے کہ جومنازل سلوک طے ہوتے ہیں ، ان کی حفاظت کرے اور الله کا شکر ادا کرے ، الله اپنے وعدے کے مطابق اور عطا کرے گا۔

(۸) شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہوتو شیخ کے چیرے کی طرف آنکھیں بھاڑ بھاڑ کرندد کھے، بلکہ اپنے قل کی طرف متوجہ ہوکر ذکر قبلی میں مشغول رہے، بلاسنے منازل کی تکہداشت کرے۔

(۹) شخ ہے کوئی بات پو چھے تو سکھنے کی غرض سے اور طالب علمانداز میں پو چھے، اعتراض کے طور پر کوئی سوال نہ کر، کیونکہ شخ پر اعتراض مانع فیض ہے، جیسا کہ شخ شہاب الدین سہرور دی نے عوارف المعارف میں فر ماما۔

'' جر شخص نے شنخ کی بات کے جواب کا احترام کھوظ ندر کھا، وہ شنخ کے فیض سے محروم ہو گیا اور جس نے شخ کی بات کے جواب کا احترام کھوظ ندر کھا، وہ شنخ کی رائے ہے، بہتر کوئی صورت شنخ کی بات کے جواب میں'' نہیں'' کہد دیا وہ بھی کا میاب نہیں ہوگا۔''اگر شنخ کی رائے ہے، بہتر کوئی صورت میں معلومات میں موجود ہوتو یوں کہے کہ اس مسئلے کی ایک ایک اور صورت بھی ہے ممکن ہے، وہ بہتر ہو۔

(١٠) چلتے وقت شخ کے آئے نہ چلے جبیما کہ الله تعالی نے فر مایا۔ لاٹُقَا بِهِ مُوَّا بَدُنْنَ بَدَى كِي اللهِ وَ مَ سُوْلِهِ " ( آگے نہ بڑھا كر

رَكُولِهِ " (آگے نہ بڑھا كروالله اوراسكے رسول ملتَّمَا يَكِيمِ ہے) (الجرات: ١) كيونكه اپنے مرلى كاعزت اوراس كااحر ام كرناالله اور

رسول سليني الماحرام بـ)"

(۱۱) یشخ کی خدمت میں جب عاضر ہو، خالی ہاتھ نہ جائے جیسا کہ تَهَادُو ً ا تَحَا بُوُل (حدیث) میں یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ ہاں شخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرید کے مال پرنظر ندر کھے، اس کو' اشراف نفس'یا اِنسُواٹ اِلٰی جَال الْمُویُدِ کہتے ہیں، سرحائز نہیں۔

(۱۲) بیخ کی عدم موجودگی میں شخ کے مقرد کردہ خلیفہ کا احترام ای طرح کرے جس طرح شخ کا احترام کرتا ہے، اس میں کوتا ہی نذکرے۔ بالخصوص اصحابِ مناصب کی عزت اور احترام نہایت ضروری اور بیادب اور احترام حدود شرع کے اندر ہو۔

(۱۳) جس شیخ سے فیض لینامقصود ہو، اس کے پاس مدعی بن کر ضرچائے اور اپنے کمالات کا اظہار نہ کرتا رہے۔ حضرت کرتا رہے۔ حضرت مولی علیہ اللام اور حضرت خضر علیہ اللام کے واقعہ میں کیا عمد و تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت

مویٰ علیه اللام کے الفاظ قابل غور ہیں۔

هَلُ ٱلْآَمُعُكَ عَلَى ٱنْ تُعَلِّمَنِ مِثَا عُلِمْتَ مُشْدًا ﴿ (الكهف: ٢١)

" کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطیکہ آپ سکھا ئیں جھے وہ ہدایت کا خصوص علم جو آپ کو سکھایا گیاہے"

اتباع اور اطاعت نہ کرنے سے انسان مرتبہ انسانیت سے گرجاتا ہے۔ (فیض الباری جلد سوم میں الباری جلد سوم میں کا اپنے مالک کی اطاعت کی وجہ سے انسان کے تھم میں آگیا اور انسان اپنے رب کی نافر مانی کرکے کتے سے بھی پُر ابن گیا۔' ویکھئے شکاری کیا سدھانے سے مالک کا پوری طرح مطبع ہوجاتا ہے۔ اس لئے جب اُسے شکار پرچھوڑ اجاتا ہے تو اُس کا مارا ہوا شکار طلال ہوتا ہے۔ گویا کیا ذائے انسان کے میں آگیا اور بلعم باعور جیسا انسان اپنے رب کی نافر مانی کر کے جانور سے برتر ہوگیا۔

(۱۳) شخ کی وفات کے بعد شخ کا دب ای طرح کرنا جاہیۓ جیسے شخ کی زندگی میں کیا جاتا تھا اور شخ کے رشتہ داروں کا بھی احترام کرنا جاہیۓ۔

(۱۵) شخ کے سامنے شخ کے آنے پر کھڑا ہو جانا اظہار ادب کی ایک مردج صورت ہے لیکن اس میں

اختلاف بھی ہے،اس سلیلے میں احتیاط کی ضرورت ہے جیسا کوفیض الباری میں ذکر کیا گیا ہے۔

وَاعْلَمُ أَنَّ الْقِيَامَ لِلتَّوُ قِيْرِ رُخُصَةٌ أَوُ "بي بات خوب الجِمَى طرح بان لوكه بزرگ كے مُسْتَحَبُّ (فيض البارى جلد ٣ص ١٥) احرّام واكرام كے لئے كرا ہونامتحن ہے يا

متحب ہے''۔

" قیام تعظیمی کے بارے بیس شریعت نے سے الطر مقرر کیا ہے کہ اگر تہمیں معلوم ہوجائے کہ آنے والا مختص سے آرز ور کھتا ہے کہ اس کی تعظیم میں کھڑ اہوجائے تو کھڑ اہوناممنوع ہے۔ورندمباح یامتحب ہے۔قیام کی آرز ور کھنے والے فخص کے سامنے کھڑ اہونااس لئے ممنوع ہے کہ اس سے اس کی انااور نفسانیت میں ہوگا۔ اور سے بات اس کے حق میں زیم قاتل ہے۔

معجز هاور کرامت میں فرق

ولی کی کرامت دراصل اس نبی کامیجز و ہوتا ہے، جس کا وہ نبع ہوتا ہے اور جب کرامت کے صدور کے لئے نبی کی کامل اتباع شرط ہے تو کرامتِ ولی میجز و نبی کی فرع تفہری۔ اس لئے یہ بجھ لینا ضروری ہے کہ ہر بجیب بات جو کسی سے ظاہر ہو، کرامت نہیں ہوا کرتی ، بلکہ کرامت کا اطلاق صرف اس خرتی عادت امر پر ہوتا ہے جو کسی کا مل تبیع شریعت سے ظاہر ہو۔ میجز و کا اظہار نبی کے افتیار میں ہوتا ہے اور کرامت کا صاور ہونا ولی کے افتیار کی چزنہیں ، دونوں من جانب اللہ ہوتے ہیں لیکن الله تعالی اپنی قدرت کے اظہار کے ہونا ولی کے افتیار کی چزنہیں ، دونوں من جانب اللہ ہوتے ہیں لیکن الله تعالی اپنی قدرت کے اظہار کے

marfat.com
Marfat.com

4

.

لئے انبیا میبم اللام اور اولیا وعظام کی برگزیدہ ہستیول کو منتخب کر لیتا ہے۔ کرامات کی دونشمیں ہیں۔ <u>اول</u> معنوی ، جے الل دانش دبینش بچھتے اور اس سے متاثر ہوتے ہیں اور بی حقیقی کرامت ہے۔

خوب مجھلوکہ اولیا ہ کی سب سے بڑی اور عظیم کرامت شریعت کی کائل اتباع اور اس پراستقامت اور مگلاف شرع اُمورے نیچ کر دہنا ہے۔ اِعْلَمُ أَنَّ أَعْظَمَ الْكُرَا مَاتِ وَاَجَلُهَا الَّيِيُ لِلْاَوْلِيَآءِ دَوَامُ التَّوْفِيْقِ لِلطَّا عَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْحِفْظُ مِنَ الْمَعَاصِىُ وَالْمُخَالَفَاتِ.

ان کی بیرکرامت ماحول پراٹر انداز ہوتی ہے الله کی مخلوق جو خدا ہے دور ہو چکی ہوتی ہے، اس کی کشش ہے الله کی بیدادت کی طرف تھنجی چلی آتی ہے اور ان کے دل میں یقین اور ایمان کی شعیں روشن ہونے تیں اور انہیں حقوق الله اور حقوق العباد کی اوا یک کا خیال آنے لگتا ہے۔ رزائل دور ہوتے ہیں اور فضائل کے حصول کا جذب اور شوق پیدا ہوئے لگتا ہے۔ اولیا والله کے حالات پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فضائل کے حصول کا جذب اور شوق پیدا ہوئے لگتا ہے۔ اولیا والله کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک ہتی نے بالکل نامساعد اور نا گفتہ ہے حالات میں دعوت الی الله کے نام سے ہزاروں بلکہ لا کھوں گڑ ہے ہوئے لوگوں کو الله کا بندہ بنا دیا ۔ عوام تک ہی محدود نہیں ، ان بے نو افقیروں نے بیسیوں شاہانِ وقت کو راہ ہوایت پرلگا دیا۔

دوسری قیم کرامت جی ہے۔ بی وام کے ذہنوں کو متاثر کرتی ہے چونکدان کی ذہنی سطے بیت ہوتی ہے ،اس
لئے معنوی کرامت کو دہ لوگ بچھ ہی نہیں پاتے اور ان کی نگا ہیں حسیات اور ما دیات ہیں ہی انک کر رہ جاتی ہیں۔
چتا نچہ حضرت جنید بغدادی کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں دس برس حاضر رہا، آخر مایوی کی
کیفیت کے ساتھ والی ہوئے لگا۔ آپ نے وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، بڑی شہرت ٹ تھی کہ جنید بڑاولی اللہ ہے، مگر
دس برس میں نے ایک بھی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید نے فر مایا کہ اس عرصے میں جنید کا کوئی کام
دس برس میں نے ایک بھی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید نے فر مایا کہ اس عرصے میں جنید کا کوئی کام
الیا بھی دیکھا جوسنت کے خلاف ہو؟ کہنے لگا ایسا تو نہیں فر مایا: یہی سب سے بڑی اور حقیقی کرامت ہے۔

باب١٨

# سلوك اورارادت

سلوك

سلوک خداتک بنج کاراست ہے جو کہ بطریق سرکشفی عمانی ندکہ بطور استدلال طے کیا جاتا ہے۔ اس راہ بر جلنے والے کوسا لک کہتے ہیں۔ سلوک کو طے کرنے والے برایک ایساوقت آتا ہے کہ جب اس بریادیاری تعالیٰ کا غلیہ ہوتا ہے تو دوسر ہے خیالات بالکل محوج وجاتے ہیں۔ یہ خیانب الله ایک کشش ہے جو باعث ترتی ہوئی ہے۔ سالک کی اس حالت کوصفائے مبتدی کہتے ہیں اور اس مرتبہ کے صوفی کوسالک مجذوب کا نام دیے ہیں۔ (سر ولبرال)

سلوك سے كيامراد ہے؟

سلوک سے مراد طریقت کی راہ پر چلنا ہے اور اپنے اخلاق کو تہذیب سے آراستہ کرنا اور تمام اخلاق ذمیمہ کو دور کر کے اخلاق محمودہ کو اختیار کرنا ہے۔ اس میں بھل حسد ریا کم روخو دنمائی وغیرہ سے اخلاص اور سخاوت تواضع نظر کی وغیرہ جیسے پندیدہ اخلاق کا اختیار کرنا ہے تا کہ وصول الی الله کی استعداد حاصل ہو سکے سلوک میں طریقت صوفیاء کی اصطلاح کے مطابق مقامات اور منازل الی الله طرکر نااصل مدعا ہے۔ سلوک کا خلاصہ سے کر ما الک شری رخصت اور سہولتوں کو چھوڑ کر مستحب اور سخس افعال کو اپنے او پر لازم کر سلوک کا خلاصہ سے کہ ما لک شری رخصت اور سہولتوں کو چھوڑ کر مستحب اور سخس افعال کو اپنے او پر لازم کے سلوک کا خلاصہ سے جب میں الک بتام اپنی بدایت یعنی حق سے خاند تعالیٰ کی طرف رجوع کر بے قو وہ نہایت کو پہنچ جا تا ہے ۔ یعنی اس حالت میں خشوع وخضوع اور تذلل کے ساتھ متصف ہونا اور صفات خدمومہ نہایت کو پہنچ جا تا ہے ۔ یعنی اس حالت میں خشوع وخضوع اور تذلل کے ساتھ متصف ہونا اور مضات خدمومہ نہایت کو پہنچ جا تا ہے۔ سلوک کا انجام کا رہے ہے کہ سالک ایسی حالت بنائے جیسی کہ تھکم مادر میں تھی تو وہ نہایت کو پہنچ جا نے گائی بی ایک صوفی کا کمال ہے اور اس مرتبہ میں کمالی آ و میت اور مصاب نفس سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔

جب صوفی برانے اوقات آتے ہیں کہ جس میں اس برتجلیات وارو ہوتی ہیں تو اس جالت کو صفائے متوسط کتے ہیں اور اس مرتب کے صوفی کومجذوب کتے ہیں اور جب الباصوفی واصل ذات ہو کرمقام حمین (صاحب مقام سالک جب و منطوب الحال نہیں ہوتا) بر مکنچتا ہے تو اس کو صفائے نتی یا محذوب سالک کتے

> mar at.com Marfat.com

<u>يں۔</u> ايے صوفيوں كى اقسام بانتها إلى كيكن عام طور پرتين اقسام زياد ومشہور إلى \_

(۱)طریق اخیار

اس میں کثر تیصوم وصلوٰ ۃ' تلاوت و حج و جہادوغیرہ کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔

(۲) طريق مجابدات درياضات

اس میں صوفی کے اخلاق ذمیمہ بخت ریاضتوں اور مجاہدوں سے دور کر کے اخلاقِ حمیدہ میں تبدیل کئے جاتے ہیں۔اس میں سالک کی عالم علوی سے مناسبت پیدا کی جاتی ہے اور اسے راہ طے کرائی جاتی ہے۔

(۳) *طر*یق اصحاب شطاریه

اس طریقے میں ریاضت ہے گریز ، صحبت سے پر ہیز اور ماسویٰ الله سے بیزاری کاسبق دیا جاتا ہے۔اس میں درد واشتیاق ٔ ذوق وشوق اور ذکر وفکر بتایا جاتا ہے اور ان کے علاوہ ہر چیز سے پر ہیز کی جاتی ہے۔ پہلے دو راستوں سے بیراستر یادہ اقرب اور توی ہے۔اس میں کامیابی کے لئے کششِ ربانی زیادہ ضروری ہے۔اس راہ ہے وہی نوازے جاتے ہیں جواس میں زیادہ جدوجہد کرتے ہیں۔ جب بلاکشف وکرامت بیسلوک طے ہوتا ہے تواسے طیر کہتے ہیں۔ سراور طیر کی اصطلاحات سلوک کے ایک مقام سے ذوسرے مقام یا ایک ججل سے دوسری بخلی میں منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ جب کشف وکرامات سے بیسلوک طے کیا جاتا ہے تو اسے سیر کہتے ہیں۔اس طور پرداستہ دیرے طے ہوتا ہے۔ جب بلاکشف وکرامات پیسلوک طے ہوتا ہے تو اسے طیر کہتے ہیں۔ اس میں داستہ جلد طے ہوتا ہے اور ای کوصوفیا وسلوک اتم کہتے ہیں - سلوک کی راہ میں عروج اور معبوط (نزول) <u>کے ذریعے مبتدی منتی کے مقام پر کئنے جاتا ہے اور نہایت کو ہدایت میں درج کرناای کو کہتے ہیں۔</u> عروج پر پہنچنے سے سالک پرسکر کی حالت طاری ہوجاتی ہے اور بےخودی فنا اور فنا الفناسے آشنا ہوجاتا ہے۔اس راہ میں کمال یہ ہے کہ بقابعد الفنا حاصل ہوجائے جے باتی باللہ بھی کہہ کتے ہیں۔ نزول میں سالک پھرمقام آغاز پر آجا تا ہے جو کہ عبودیت اور متاجعت کا مقام ہے۔ سلوک کی تکمیل اس مقام پر ہوتی ہے ( کہ وہ اپنے مقام ابتدا پر آ کر صاحب ارشاد کی طرح زندگی گزارے بعنی رشد دہرایت پر متعین ہوجائے۔ ا<u>س مقام براس کے سربرخلافت کا</u> <u>تان رکھ دیاجا تا ہے اور ناقصوں کی تکمیل کی خدمت اس کے میر دکر دی جاتی ہے۔</u> سکر سے نکل کر پھر سالک صحو میں آتا ہے اور مقام تمکین وقعین میں متمکن ہو کر خلیفہ حق اور ہادی ورہنما بنرا ہے۔ (سردلبرال)

حضرات نقشبند یہ میں سلوک طے کرانے کے الگ طریقے 'سلوکِ مجدد یہ ہیں'اور پھے اصطلاحات استعال ہوتی ہیں ان کا نقشہ حب ذیل الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، یہ اصطلاحات گیارہ ہیں۔ ہوش دردم جو سانس نظے یاد الی میں نظے غفلت بھی دفت راہ نہ پائے۔ ہمیشہ ہوشیار اور اپنے معمولات میں مشغول

#### رے۔ یہ گیارہ اصطلاحات کا بیان ایکے صفحات پر آرہاہے۔

#### إرادت

رسالہ قشریہ میں ہے کہ ارادت سلوک یاراوطریقت کی ابتدائے۔اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والوں کی پہلی مزل کا نام ارادت ہے چونکہ ارادہ ہر بات کا پیش خیمہ ہے۔ البندا جواللہ تعالیٰ کی راہ بر جلنے کا ارادہ کرے توای ابتدا کا نام ارادت ہے۔ مرید کواس لئے مرید کہاجاتا ہے کہ اس کا بنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔

حضرت ابوعلی د قاق ً

آبُ کا قول ہے کہ ارادت ایک نتم کی جلن اور دغدغہ ہے۔ میٹمیر میں اور اس کے باطن میں بے چینی اور دل میں ہوئی آگ ہے۔ دل میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔

حضرت حاتم اصمم

آپؓ نے فرمایا کہ جب تو کسی مرید کود کھے کہ وہ اپنی مراد ( لیعنی الله ) کے سواکسی اور کو جاہ ہو جان لے کہ اس نے اپنا کمینہ بن ظاہر کر دیا ہے۔

حضرت ابوبكرالكتانيٌ

آپ فر ماتے ہیں کہ مرید کے لئے بی علم ہے کہ اس وقت سوئے جب نیند کا غلبہ ہوا اس وقت کھائے جب فاقد کی حالت ہوا دو مرورت کے بغیر کلام نہ کرے۔

حضرت جنيد بغداد گ

آپ كا قول ہے كہ جب الله تعالى كى مريد ہے بعلائى چاہتا ہے تواسے پاك باطن صوفياء كے حوالے كر ديتا ہے ادر باغيوں كى محبت سے اسے روك ديتا ہے۔

marfat.com
Marfat.com

#### حضرت الوعثال

فرماتے ہیں کہ جب مریدصوفیاء کے علوم میں سے پچھن لے اور پھران پر عمل کرے تو وہ علوم اس کے دل میں آخر عمر تک حکمت بن جائیں گے۔ورندان کی تمام ہا تیں قصے اور کہانیوں کی مانندختم ہوجا کیں گی اوروہ ان علوم کو بھول جائے گا۔حضرت جنید بغدادی رہمۃ الله علی فرمایا کرتے تھے کہ مریدا گرصالحین کے قصے سے تو اس کی وجہ سے اس کا دل مضوط ہوجا تا ہے۔ حس طرح قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے۔

''اور بیسب جوہم بیان کرتے ہیں آپ سے پینمبروں کی سرگزشتیں بیاس لئے ہیں کہ پختہ کر دیں ان سے آپ کے قلب (مبارک) کو'' وَ كُلًا نَقْتُ عَلَيْكَ مِنْ اَثُبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُتُبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ (حود: ١٢٠)

## مقام سلوك كااجمالي بيان

۔ سالک داوطریقت کے لئے لازم ہے کہ وہ کی نہ کی عبادت میں لگار ہے اور اس کواس بات کا احساس مونا ضروری ہے کہ الله تعالیٰ اس کے ہر عمل کا مواخذہ کرنے والا ہے۔ اور اگر ( کسی کا کوئی عمل ) رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی لا حاضر کریں گے۔ (الانبیاء: ۷ م) اگر کوئی شخص الله کی گرفت سے محفوظ رہنا چاہے تو اول اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرے اور توبہ کی کثرت کو اختیار کرے۔ دوم انابت کے ذریعا پی ففلت سے ذکر کی جانب لوٹ آئے۔ صحیح انابت اس رجوع سے حاصل ہوتی ہے جو باطن سے کی جائے۔ سوم عفت کا مقام ہے جو شہوات کے چھوڑنے کا نام ہے اس کے بعد چہارم ورع (لیعنی زہداور پہیزگاری) ہے جس میں ان تمام امور کا ترک ہے جن کا ترک سالک کوحق تعالیٰ کی طرف مشغول کردے۔ یادرہے کہ حرام سے بچنافرض ہے اور حلال سے بھی ایک حد تک بچنافضل کہلاتا ہے اور اس میں مباح چیزوں سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ پنجم ارادہ لیعنی الی ارادت اختیار کرنا جس میں مشقت اٹھانے کاعزم اور راحت کو چھوڑ دینا ہے اور مشتم نقر اختیار کرنا جس میں مشقت اٹھانے کا عزم اور راحت کو چھوڑ دینا ہے۔ لیعنی کسی شے کا بھی مالک نہ رہنا اور جو چیز پاس نہ ہواس ہے دل کو فارغ کر لینے کا نام ہے۔ ہفتم صدق اختیار - ریا ہے اور بیظا ہراور باطن کے برابر ہوجانے کا نام ہے۔ ہشتم تصر آور بینام بے فنس کو تلخ عیش نا گوار طبع امور کے خوگر بنانے کا اوا اصر ہے لینی ماسوائے الله کے شکوہ چھوڑ دینا۔ دسوال رضا کا مقام حاصل کرنا ہے بینی مصیبت میں لذت پانا۔ حمیار ہواں اخلاص کو اختیار کرنا ہے جس میں خالق کے ساتھ معاملہ رکھنے کا اور مخلوق کا دخل بھی دور کرنا ہے۔ یعنی کوئی برا مانے یا بھلا مگر طاعت میں فرق نیآئے اور آخری بار ہواں کام تو کل اختیار کرنا اور تو کل کرنے کا مطلب ہے حق تعالیٰ کے وعدہ وعید پراعتا در کھنا اور ماسوائے الله کے طمع کا

#### Marfat.com

قطع كردينا.

622

منازل سلوك بإمقامات عشره كالطي كرنا

منازل سلوک طے کرنے سے مرادمقامات عشرہ کا طے کرنا ہے۔ولایت بلاحصول مقامات عشرہ طے ہیں

ہوتی جوحسب ذیل ہیں۔ (۱) توبه (۲) انابت (۳) زبد (۴) تناعت (۵) درع (۲) صبر (۷) شکر (۸) تو کل (۹) تسلیم (۱۰) رضا

فذكور بالامقامات عشركا طح كرنا تجليات ثلاثد السابية ب-ان مقامات ميس سوائے مقام رضا كےسب

بخل افعال و بخلی صفات سے وابستہ ہیں اور مقام رضا وابستہ ہے بخلی ذات تقدّیں وتعالیٰ سے اور محبت ذاتیہ سے تنوں تبلیات کی تعریف ینچے دی جارہی ہے۔

تحلي فعلى

اس بخل میں سالک صفات فعلیہ ربوبید میں سے سی صفت کے ساتھ حق تعالی کو مجلی یا تا ہے۔ جب سے بخل سالک برآئے تواس کا قول وقعل وارادہ سلب ہوجاتا ہے اوروہ ہر چیز میں بی قدرت کے جاری ہونے کو ویکھاہے۔

تحلى صفاتي

اس جلی میں سالک حق تعالی کی امہات صفات سے جلی یا تا ہے۔ امہات صفات سات ہیں جنہیں صفات سبعه ذاتي ملى كتي بي اوروه بين:

(۱) حیات (۲) علم (۳) قدرت (۴) اراده (۵) تع (۲) بفر (۷) کلام-

جب ذات اقدس کی جل سالک پر پڑتی ہے تو سالک فانی مطلق ہوکرا پے علم وشعور وادراک سے بے تعلق ہوجاتا ہے۔عبد مم موجاتا ہے اور حق باتی رہ جاتا ہے۔اس جل میں فنا ہونے کے بعد بقائے حق سے باتی رہے کو بقاباللہ کہتے ہیں۔اس میں خالق بلاتعین جسمانی اور روحانی خود کو اطلاق کے رنگ میں پاتا ہے۔اس وقت اس کاعلم (جواس کا اپنائبیں بلکہ بچلی کی وجہ ہے۔) بوری کا نتات کے ذرات کا مشاہرہ کرتا ہے اورخود جمع مفات البيه عصف موجاتا باوركسي چيزكوا پناغيريا اپنے عارج نبيس پاتا كال توحيد عياني بعى ای کو کہتے ہیں۔ جب سالك قبل ذات كواپنے او پرتمام اشياء پر رونما ہوتی ہوئی پاتا ہے تو رفتہ رفتہ مفات سبعہ ذاتيہ

> maríal auto Marfat.com

(حیات علم قدرت اراده مع بعر اور کلام) کی طرف خود بخو درجوع کرنے لگتا ہے اور ان صفات سے متصف ہوجاتا ہے۔

### سلسله نقشبنديه كيمشهور كياره اصطلاحات

حفراتِ نقشبندیدرہ الله بیم کی مشہور گیارہ اصطلاحات عموماً سننے میں آتی ہیں۔ جن پڑمل کرنارہ حانی ترقی حاصل کرنے کیا ہے۔ حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے۔ چنانچہ اس جگہ ان کی مختفر تعریف 'مرّ دلبران' کے الفاظ میں کی جارہی ہے۔ اگر چہ ان اصطلاحات پر پچھ مشائخ نے بہت طویل کلام کیا ہے لیکن یہاں اختصار پر کفایت کی جائے گی۔

### (۱) بهوش در دم

جوسانس نکلے یادالہی میں نکلے عفلت کی وقت راہ نہ پائے۔ ہمیشہ ہوشیار اور اپنفس پرآگاہ رہے۔ اس شغل سے تفرقہ انفسی دفع ہوتا ہے۔

## (۲)نظر برقدم

چلتے پھرتے وقت نگاہ اپن پشت پر رکھنا تا کہ پراگندہ نہ ہوا در جمعیت خاطر رہے کیونکہ ابتدا میں دل تاہی فظر ہوتا ہے اور پراگندگی پریشانی دل کا باعث ہوتی ہے۔ نظر برقدم سے سرعتِ سیر کی جانب بھی اشارہ ہوسکتا ہے۔ یعنی یہ کہ قطع مسافت ہت اور عبور برعقباتِ خود پرئی میں سالک کی نظر جہاں تک پنچے فورا قدم بردھا کر وہیں یرد کھ دے۔

#### (۳)سفر دروطن

سالک کا طبیعت بشری میں ایک مقام سے دوسرے مقام یعنی صفات ذمیمہ سے صفات حمیدہ پر جانا '' تَخَلَّقُوْا بِاَخُلاق اللَّهِ'' یِمُل کرناسفر دروطن ہے۔

### (۴) خلوت درانجمن

بظاہر مخلوق کے ساتھ اور باطناحق نغالی کے حضور میں رہنا۔ ہر حال میں متوجہ الی الله رہنا۔

### (۵)ذکرلسانی وقلبی

ذ کرلسانی قلبی جس سے خفلت دور ہوا در حق تعالی کی یا د تازہ رہے۔

#### (۲) بازگشت

جب ذا كردل يازبان كلم طيبه كاذكركر عقوم بادائ دل من بيمنا جات كرے كه الى ميرامقصودتو

Marfat.com

اور تیری رضا ہے۔ تیرے ہی لئے میں نے دنیا وآخرت کوترک کیا ہے اور تو اپنی ہی نعتیں عطافر مااور اپنی ہی بارگاہ میں اصولِ تمام عنایت فرما۔

ذكرين شرطنهايت عظيم ب جي جر كزنظراندازنه كياجائه

#### (۷) نگابداشت

گرانی خاطرازخطرات ماسوی الله مثلااس بات کی تکبیداشت رکھے که اگر سالک ایک دم میں سوبارکلمه طیب کیے تواس دوران ایک باربھی خیال ادھرادھرنہ بھٹکنے پائے بلکہ اساء وصفات سے عافل ہوکرا عدیت مجردہ اوروراء الوراء ہی برنظر رکھے۔

#### (۸) یا دواشت

حق تعالیٰ کی جانب ہردم اور ہر حال میں بسبیلِ ذوق متوجہ رہے۔ بعض کے نزدیک یادداشت سے مراد حضورِ بے غیب ہے۔ اہلِ تحقیق کے نزدیک یا دداشت میہ ہے کہ سالک کے دل پر استیلائے شہو دی تق ہوسط حب ذاتی ہوجائے اورای کومشاہدہ کہتے ہیں۔ میدولت بدون فناء تام اور بقائے کامل حاصل نہیں ہوتی۔

#### (٩)وتونسِزماني

ہندہ ہرحال میں اپنے احوال پر واقف رہے۔اگر طاعت میں ہے توشکر کرے اور معصیت میں ہے تو استغفار کرے یا پاس انفاس میں حضور وغفلت کا خیال رکھے۔ یا قبض وبسط پرنظر رکھے اورشکر کے موقع پرشکر اور استغفار کے موقع پر توبدو استغفار کرے۔اسے حاسبہ بھی کہتے ہیں۔

#### (۱۰)وقوف عددي

نفی اثبات کے ذکر میں عدوطاق کی رعایت رکھنا بلحاظ اس کے کہ اللہ طاق ہے اور طاق کو لیندفر ماتا ہے۔ ذکر قلبی میں اس نوعیت کی رعایت عددی تفرقہ کے دور کرنے اور جمعیتِ خاطر کے پیدا کرنے میں خاص طور پر مؤثر ہے۔ ایک سانس میں ایک بار، دوسرے میں تین بارحتیٰ کہ ۱۳۱ بار پور نفی اثبات کا ذکر کرنے کا طریقہ حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ سے جاری ہوا ہے۔ جس کا ذکر ''حسن نماز'' میں دیا گیا ہے۔

#### (۱۱)وقوف قلبی

ذاکر کاحق تعالی سے واقف وآگاہ رہنا دل میں الله تعالی سے آگاہی ہے اوراس کا حضورا سطور ہو کہ فیرحق سے مطلق علاقہ ندر ہے۔ دوران ذکراس نوعیت کا ارتباط اوراس قسم کی حضوری وآگاہی ایک ضروری شرط سے جس کے بغیر ذکر مؤثر نہیں ہوتا۔

سالک کافرض ہے کہ ہروم بڑھتا چلا جائے جوقدم بڑھے آھے ہی کی جانب بڑھے نہ کہیں تخمیرے نہ پہلے ہے۔ کے خمیرنامفزہ اور پیچے بٹناسلوک کے لئے مہلک ہے۔ سالک ای کو کہتے ہیں جوساعت بساعت ترقی کرتارہے۔ واقف اے کہتے ہیں جو کی مقام پردک جائے یا تخمیر جائے اور ترقی اس کی بند ہوجائے۔ الی حالت کو جمود یا حالتِ جمود کی سیاح ہیں۔ ایبا مخف کی مقام پراڈارہے تو پھر لازی طور پروہ پیچے کی جانب بٹے۔ اس رجعت کا فورا ہی محقول علاج نہ کیا جائے تو حالتِ مادی طاری ہوجاتی۔ جاس رجعت کا فورا ہی محقول علاج نہ کیا جائے تو حالتِ مادی ہوجاتی ہے۔

کامل کی سرعرو جی اورنزولی کے دور پرکار کی طرح ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ بس جو حال اس کے ساتھ دائی ہوتا ہے 'یہ ہوتا ہے کہ تجابات کثرت ہمیشہ مرتفع رہتے ہیں وہ وحدت ہیں کثرت اور کثرت ہیں وحدت کا مشاہدہ کرتارہتا ہے۔ سالک حالک وہ ہے جوابتدائے حال ہیں مقید ہو بازر ہاہو۔ سالک واصل المسالک وہ ہے جوابتدائے سالک ہی سے محکوم برحقیقت رہا ہواور جس نے اپناسینہ جملہ بتانِ مجازی سے ہمیشہ پاک وصاف رکھا ہو۔ وہ سالک جومقا مات کو ازروئے حال طے کرتا ہو، نہ کے صرف علم وتصور ہے۔

### جذبهاورسلوك ميس فرق

سلسلة نقشبندريريس جذبه كوسلوك برمقدم ركحت بين

سلسله نقش ندیسب طریقوں سے اس لئے اقرب ہے کہاں جن مضورا کرم سٹی اقیار کی جناب جی معزت صدیق اکبر رض الله تعالی منا وسله ہے اور وسیلہ جس قد را قرب ہوگا وصول الی الله بھی اتنا ہی اقرب ہوگا اور منزلوں کا طی کرنا بھی اتنا ہی جلد ہوگا۔ چونکہ حضرت صدیق اکبر رض الله تعانی مذک ساتھ اس سلسلہ کی نبست ہے اور آپ رض الله تعانی مذکر ما نبیا و پلیم السلم کے بعد سب سے افغال ہیں۔ اس لئے حضرت مجد وعلیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ کی ان کے ساتھ نبست (لینی دوام آ گئی یا دوام صفور) یقینا سب آگا ہوں اور نبتوں سے افغال ہے۔ حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله علی فرماتے ہیں کہ دورج بالماطری تی تعشبند موصل (لینی وصل عطاکر نے والا معزی میں موصول کا احتال نہیں کیونکہ فتش ندی سالکوں کا پہلاقدم جذبہ وصول الی الله کی دہلیز برائی جا ورسالک فور آ (پہلے قدم برینی) وصول الی الله کی دہلیز برائی جا تا ہے۔ اور سالک فور آ (پہلے قدم برینی) وصول الی الله کی دہلیز برائی جا تا ہے۔ اور سالک فور آ (پہلے قدم برینی) وصول الی الله کی دہلیز برائی جا تا ہے۔ اور سالک اور جذبہ دونوں ملے جلے رہتے ہیں کیونکہ اس میں نہ سلوک خالص ہے اور مذبہ بھن ہے سے شخ کی صحبت میں رہ کر سالک آگر وہ شرائط بوری کرے جو مشائخ نے ضروری قراردی ہیں اور نہ جذبہ بھن ہے۔ شخ کی صحبت میں رہ کر سالک آگر وہ شرائط بوری کرے جو مشائخ نے ضروری قراردی ہیں وسل کی ورب کی وسل کی وسل

عذب

منقول ہے کہ حضرت خواجہ نتشبند قدس سرہ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی کہ جھے ایساطریقہ عطا کیا جائے جواقر ب اور موصل ہو۔ <u>الله تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فر مایا اور آپ کوراہ سلوک برجذ ہے کی نقذیم کا</u> البام ہوا۔ (لینی کرمریدوں کوسلوک سے پہلے جذبے کہ تعلیم دی جائے۔

سلوك

Marfat.com

کہتے ہیں کے ذکہ اس سیر میں طالب جو کھواستنارت (نورطلب کرنا) ترتی اورصولی وفناو کھتا ہے اپنے ہی اندر
دیکتا ہے۔ حضرت مجد دملیہ ارور اس سیر کوانٹسی اس لئے فرماتے ہیں کہ انفس اساء وصفات باری تعالی کے ظلال
اور عکوس کے آئینے ہوجاتے ہیں۔ نہ یہ کہ سالک کی سیرنٹس میں ہوتی ہے۔ (یہاں ظلال کی سیر انفس کے
آئینوں میں ہوتی ہے) طریقہ نقشبند یہ میں جذبے کوسلوک پر مقدم رکھتے ہیں۔ ابتداء لطائف عالم امر سے
کرتے ہیں۔ سلوک جذبہ کے من میں اور سیر آفاقی سیر انفسی کے ضمن میں طے ہوجاتی ہے۔

عام آدی جس کو کشف نبیس ہوتااس کی دعا کی قبولیت کی نشائی ہے ہے کہ اس کو دعا میں لذت آتی ہے اور دل گاہے۔ جن لوگوں پڑا ککشاف ہوتا ہے وہ یا تو الله کی طرف ہے کوئی نداس لیتے ہیں کہ تبہاری دعا قبول کی گئ ہے۔ یا ان پر قبولیت کی جملی جولذت اور سرور والی ہو وار دہونے لگتی ہے اور اس کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ دعا قبول ہوگئ ہے۔

یہ اہم کلتہ ہے <u>کہطریق سلوک میں واسط ہوتا ہے گرطریق جذب میں براہ راست فیض ملتا ہے۔</u> زیرِنظر کتاب میں جذب اورسلوک پرکائی تفعیل دے دی گئی ہے اور زیرِغور موضوع پر جوعبارت ہماری تصنیف '' رابط' شِخ ''میں دک گئی ہے اسے یہال بیان کیا جارہا ہے۔

اقوال وافعال کی تربیت اپنے سامنے کو یا بالمشافی فر مائی ۔ للبندا حصرت باتی بالله رمة الله علی فر ماتے ہیں۔ به ظاہر پیرش از میر کلال است به پیر غجد وائی اتصال است (اگر چه ظاہر میں ان کے پیر حصرت کلال رمة الله علیہ متع کم حضرت نجد وانی رمة الله علیہ سے اتصال تھا۔)

مراداورمريدكى تربيت بطريق جذب وسلوك

حضرت مجد دالف ٹانی رحة الفعلیے نے مریداور مراد کی تربیت میں ایسے مشائخ کی ضرورت محسوس کی ہے جو جذبه وسلوك كي ذريع ان كوسلوك كي مطلوبه مقامات طي كرواسك -آپفرمات بين-" جان لے كهاى رائے کے سالک دوحال سے خالی نہیں یعنی وہ مرید ہویا مراد ہو۔اگر مراد ہیں تو خوبی ہےان کے لئے کشش ومحبت كے طريق سے ان كو تيني تھيني كو لے جائيں كے اور اعلىٰ مطلب تك پہنچاديں كے اور جوادب دركار موكا بوساطت یا بلا وساطت ان کوسکھا دیا جائے گا۔ اگر کوئی لغزش واقع ہوگی تو ان کوآگاہ کر دیں کے اور اس پر گرفت نہ کریں گے اور اگر پیر ظاہر کی حاجت ہوگی تو ان کی کوشش کے بغیر اس دولت کی طرف رہنمائی کریں گے۔ حاصلِ کلام یہ کہ الله تعالی جل شانہ کی عنایت از لی ان بزر گواروں کے حال کی نفیل ہے۔ بذریعہ سب یا ببسب ان كاكام بوراكرديں مے -الله چن ليتا ہےائي طرف جے جا ہتا ہےاورا گرمريد ہيں تو ان كا كام بغير واسطہ پیر کامل وکمل کے دشوار ہے۔ان کے لئے ایسا ہیر چاہیے جوجذب دسلوک کی دولت سے مشرف ہوا ہو اورفنا وبقاكى سعادت سے بہر و در جواورسير الى الله سير فى الله سيرعن الله بالله اورسير فى الاشيابالله كوتمام كيا جواور اگراس کا جذب اس کے سلوک پر مقدم ہوا در مرا دوں کی تربیت سے پر درش پائی ہوتو کبریتِ احمر یعنی اکسیر ہے۔اس کا کلام دوااوراس کی نظر شفاہے۔مردہ دل اس کی توجہشریف سے اور پڑمردہ جانوں کی تازگ اس کی النفات لطیف سے دابستہ ہے۔ اگر اس طرح کا صاحب دولت پیرنہ ملے تو سالک مجذوب بھی غنیمت ہے۔ ناقصوں کی تربیت اس سے بھی ہوتی ہے اور اس کی وساطت سے فنا دیقا کی دولت کو پہنے جاتے ہیں۔ آسال نببت به عرش آمد فرود ورنه بس عالی است پیشِ خاک توو (عرش سے نبست ہوتو آسان بھی نیچ آجاتا ہے، ورندز مین کے توے کے سامنے آسان بہت بلند ہے۔) اورا گرخدا جل شاخ کی عنایت ہے کی طالب کواس طرح کے پیرکامل کی طرف رہنمائی حاصل ہوجائے ق چاہیے کہاس کے وجود شریف کوغنیمت سمجھے اورائے تیس بالکلیاس کے حوالہ کروے اورا پی سعادت کواس کی مرضیات میں جانے اور اپنی بریخی کواس کی مرضیات کے ظلاف سمجے۔ حاصلِ کلام بیک اپنی نفسانی خواہش کو اس کی رضا کے تالع کردے۔ حدیث نبوی سائی الملم ہے کہتم میں ہے کئی ایمان دارنہیں ہوسکی میاں تک کما اس ک نفسانی خواہش میرے دین وشریعت کے تالع ہو۔ (یخاری شریف ) جان لے کہ آواب محب کی رماعت

> mariancom Marfat.com

でかけ ひをかける

اس راہ کی ضروریات سے ہے تا کہ فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کا راستہ کھل جائے اور بغیران کے محبت کا کوئی نتجہ نیس ادر ندمجلس کا کوئی ثمرہ ہے۔آ داب وشرا لط میں سے بعض بیان کئے جاتے ہیں۔

جذب کوسلوک پرمقدم کرنے کی مزیدتو منیح

اُورِ جو کھے بیان کیا گیا ہے اس سے جذب کوسلوک پر مقدم کرنے کی ہوت واضح ہو جاتی ہے گراپ

مسلوک اور جذبہ وتصفیہ سے مقصور نفس کو اخلاق ردید اور اوصاف ر ذیلہ سے پاک کرنا ہے۔ انفس کی گرفتاری

وسلوک اور جذبہ وتصفیہ سے مقصور نفس کو اخلاق ردید اور اوصاف ر ذیلہ سے پاک کرنا ہے۔ انفس کی گرفتاری

خواہشات کے سبب سے ہے۔ کیونکہ جس چیز کوکوئی شخص دوست رکھتا ہے اپنے مفاد کے سبب دوست رکھتا ہے

مثلاً اگر فرزندو مال کو دوست رکھتا ہے تو اپنے فائد سے کے لئے دوست رکھتا ہے۔ چونکہ بیر انفسی میں محبت خدا

تعالی کے غلبہ کے سبب اپنی دوئی زائل ہو جاتی ہے۔ اس لئے خابت ہوا کہ اپنی ذات کی گرفت کے دور ہو

جانے سے دوسروں کی گرفتاری بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح سر انفسی سے میں بیر آفاتی بھی قطع ہو جاتی

ہے۔ اس صورت میں بیر آفعی و سر آفاتی کے معنی بھی بلاتکلف درست رہتے ہیں۔ کیونکہ حقیقت میں بیر آفس

میں بھی ہے اور آفاق میں بھی۔ انفس کے تعلقات کا قطع بتدری آفس میں بیر ہے۔ اور آفاق کے تعلقات کا میں بھی جو بیر آفعی کے خمن میں ہوتا ہے آفاق میں بیر ہے۔ دیگر مشائخ نے جوان دونوں کے معنی بیان کئے ہیں ان میں تکلف ہے۔ پس طریقہ نقشوند ہی میں راہ اقرب ہوا۔ ای واسطے کہا گیا ہے کہ دوسروں کی نہایت ان بیر گوں کی بدایت میں مندری ہے۔

واضح رہے کہ سرانسی وسرآ فاتی دونوں ولایت کے رکن ہیں۔ شہودانسی کو کمال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسپے نے باہر شہود وریاضت نہیں۔ گر حضرت مجد درمۃ الله عافر ماتے ہیں کہ مطلوب جو پہون و بچکون ہے آفاق وانس سے باہر ہے۔ آفاق ونس کے آئیوں ہیں اس کی ذات اور اساء وصفات کی گنجائش نہیں۔ ان ہیں جو ظاہر ہوتا ہے وہ ظلال اساء وصفات ہیں بلکہ اساء وصفات کی ظلیت بھی ان دونوں سے باہر ہے۔ چونکہ آفاق وانس اور سلوک وجذب سے باہر کی خرنہیں دی ہے اور کمالات ولایت کے مطابق فرمادیا ہے کہ اہل الله فنا و بقال وانس اور سلوک وجذب سے باہر کی خرنہیں دی ہے اور کمالات و لایت کے مطابق فرمادیا ہے کہ اہل الله فنا و بقال ہیں) جو تہمیں نظر نہیں آتی۔ و فی آفلوں کی حرت اپنے و جو دہیں ہے اور تبہارے و جو و ہیں اور ان کی حرت اپنے و جو دہیں ہے اور تبہارے و جو دہیں میں انسان میں کی خرنہیں دی۔ گروہ گرفتار انس بھی نہیں۔ وہ انس کو بھی آفاق کی میں میں انسان بر رکوں نے اگر چہانس سے باہر کی خبر نہیں دی۔ گروہ گرفتار انس بھی نہیں۔ وہ انس کو بھی آفاق کی طرح تحت ہیں لاکر اس کی نفی کرتے ہیں۔ چنا نچے حضرت خواجہ بردگ قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ جو بچھ دیکھا گیا اور ساگیا ور میں نا کر اس کی نفی کرتے ہیں۔ چنا نچے حضرت خواجہ بردگ قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ جو بچھ دیکھا گیا اور ساگیا ور جانا گیا وہ سب غیر ہے۔ حقیقت کلمہ لاسے اس کی نفی کرنی چاہے۔

630

نقش بندند ولے بند بہر نقش نیند ہر دم از بو العجی فقش دگر پیش آرند (نقشبند کہلاتے ہیں گر کسی نقش میں بندنہیں ہیں'اپنے کمال ادر بوالحجی سے ہرساعت نہایت عمدہ نقش پیش کرتے ہیں۔)

نقشبندانے و لیک از نقش پاک نقش ما ہم گرچہ پاک از لوح خاک (نقشبندلہلاتے ہیں کین ہر نقش سے پاک ہیں اگرچہ ہمارانفس بھی لوح خاک ہے۔)

یر طریق البتہ موصل ہے۔عدم وصول کا احمال یہاں نہیں پایا جاتا کیونکہ اس راہ کا پہلاقدم جذب ہجو وصول کا مانع یا جذب محص ہے جس میں سلوک نہ ہویا سلوک مض بغیر جذب کے یہ دونوں مانع نہیں یائے جاتے کیونکہ اس طریق میں نہ سلوک خالص ہے نہ جذب محص بلکہ جذبہ ہے

ے یہ دونوں مان بیل پانے جانے یوندا اس مرین میں متحد موت مان کے سہ جدب کی جد جدب مصاحب معظمی معظمی سے معلوب کے متحد جدب معلاب معظمی ساوت آگر ہیرکامل کی محبت میں رہے اور شرا اکا طلب جوا کا برسلسلہ نے قرار دی جی بجالا کے تو امید ہے کہ

ہے۔اس صورت میں طریقت کا کیا قصور ہے۔

حضرت قیوم رہائی مجددالف ٹانی رہ الله علیہ نے اس سلسلہ عالیہ کی تاریخ میں ایک نیادور پیدا کردیا ہے۔ ولایت کبریٰ کے اوپر کے تمام مقامات آپ ہی پر منکشف ہوئے ہیں اور آپ کے علوم ومعارف جدیدہ پر شریعت کی میر تعمدیق ہے۔ چنانچ آپ کمتوب ۲۲۹ جلداول میں اپنا طریق بیان کرکے یوں لکھتے ہیں۔

" بے بیان اس طریق کا بدایت سے نہایت تک جس کے ساتھ حق سجانہ تعالی نے اس حقیر کومتاز فر مایا ہے۔ اس طریق کی بنیاد نسبت نقشبند ہے جو مضمن اندرائ نہایت در بدایت ہے۔ اس بنیاد بر تمار تیں اور محل منائے گئے اگر رینیاد نہ ہوتی تو معالمہ بہاں تک نہ ہو متا۔ بخار ااور سم قد سے نی زین ہند میں جس کا مایہ خاک پیٹر ب و بلحاء سے بویا گیا اور اس کو سالوں آپ فضل سے سیراب رکھا گیا اور تربیتِ احسان سے برورش

کیا گیاجب و محیق کمال کو پنجی توبیطوم ومعارف کے پھل لائی۔'' ایک اور کمتوب ( کمتوب ۲۸۱ دفتر اول ) میں آپ یوں ارشاوفر ماتے ہیں۔

" اس طریق میں ایک قدم رکھنا دوسر عظریقوں کے سات قدم ہے بہتر ہے۔ اور راستہ جو بطریق تبدید وورا اشت کمالات نبوت کی طرف کھلا ہے اس طریق عالی سے مخصوص ہے۔ دوسر عظریقوں کی نہا ہا تہ اللہ علیہ اللہ ت کمالات ولایت کی نہایت تک ہے۔ وہاں سے کمالات نبوت کی طرف کوئی راستہ کھانہیں''۔

مولانا عبدالحن ماى رود الصليف كياخوب فرمايات .

ورا مبراوی بال جب تاقلہ سالار اند کہ برعد ازرو پہال بحم تاقلہ را

Marfat.com

(نتشبندی بزرگ عجب قافلہ سالار ہیں کہ پوشیدہ داستے سے قافلے کورم تک پہنچاد ہے ہیں۔)

از دل سالک رہ جاذبہ محبب شال ہے برد وسوسہ خلوت وگل چلہ را

(ال محبت کے ذریعے سالک کوجذ بے کی راہ وسوسہ خلوت اور فکر چلہ کو لے جاتے ہیں۔)

قاصرے گر کند این طائفہ راطعن قصور حاش لله کہ برآرم بزبان این گلہ را

(کوتاہ نظراگران کول پرزبان طعن کھولتے ہیں خداکی پناہ کہ ہیں ایک بات زبال پر بھی لاؤں۔)

ہمہ شیران جہال بستہ این سلسلہ اند روبہ از حیلہ جہاں بکسلدارین سلسلہ را

(دنیا کے تمام شیران سلسلے ہیں بند ھے ہوئے ہیں، لومڑی اپنے حیلہ سے اس سلسلے کو کیسے تو رہ کتی ہے؟)

# حصول سلوک کے لئے آٹھا ہم طریقے

مختف اولیاء کرام رو الله بیم نے اپنے تج بے مطابق راہ سلوک کو طے کرنے کے بچوطر یقے تجویز کے جی سے ان تمام طرق میں سے دعزت جنید بغدادی رو الله علیہ کے بیان کردہ آٹھ طریقوں کا مختفر جا کرہ پش کیا جا رہا ہے۔ وہ آٹھ طریقے یہ ہیں: (۱) دوام عبادت (۲) دوام صوم (۳) دوام سکوت (۳) دوام خلوت جا رہا ہے۔ وہ آٹھ طریقے یہ ہیں: (۱) دوام عبادت (۲) دوام تو کہ اعتراضات برخدا تعالیٰ ان کے دوام ذکر (۲) دوام نفی خواطر (۷) دوام ربط قلب باشنے (۸) دوام ترک اعتراضات برخدا تعالیٰ ان طریقوں کے اختیار کرنے سے سالک کے دل میں الله تعالیٰ کی محبت رائخ ہوجاتی ہے اور وہ گلوق سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جس کے بعد وہ قرب وصال کی دولت سے مالا مال ہوجاتا ہے۔ ان طریقوں کے ذریعے انسان ایک مالت سے دوسری حالت میں ہجرت کرتا ہے یعنی گلوق سے الله کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ حضرت بہل تستری مالت سے دوسری حالت میں ہجرت کیا مت کی فرض رہے گی۔ ان کی مراد جہل سے علم کی طرف نخفلت سے ذکر کی طرف گناہ سے اس خدورہ کی خوات سے دان می مراد جہل سے علم کی طرف نخفلت سے ذکر کی الله میا ہر کی نے رسالہ مکے میں بیان کیا ہے۔ جن کو اختصار کے ساتھ قار کیون کی نظر کیا جارہا ہے۔

## ا\_دوام عبادت

عبادات میں مشخول رہنا سالک کے لئے اولین شرط ہے۔عبادت میں پاکیزگی نظراور پاکیزگی اعمال بہت ضروری ہے۔ اسلیے میں مشان آپ مریدوں کو بھیشہ باوضور ہے گی تاکیدفر ماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے دین کی بنا پاکی پر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نماز کی کئی طہارت ہے اور طہارت صعب شریف میں ہے دین کی بنا پاکی پر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نماز کی کئی طہارت ہے اور طہارت نصب ایمان ہے۔ الله تعالی نے موکی علیہ السلام اگر تو گھر سے بے وضو نکلے ایمان ہے۔ الله تعالی نے موکی علیہ السلام اگر تو گھر سے بے وضو نکلے اور تھے کوئی مصیرت بہنچ تو اس صورت میں تم اپنے سواکی اور کو طامت نہیں کر سکتے۔ (وضو کا بیان اور نفنیات اور کے قام کر دیا گیا ہے۔) جو شخص شریعت کے موافق اپنے ظاہر ہماری تصنیف '' حسن نماز'' میں کائی وضاحت سے شامل کر دیا گیا ہے۔) جو شخص شریعت کے موافق اپنے ظاہر

کو پاک ندر کھے گا اس کا باطن ہر گر طریقت کے قابل نہیں ہوسکتا۔طہارت پر نگاہ رکھنے والے پر انوار ربانی وارد ہوتے ہیں اور اس کا دل مشاہدہ انوار سے سرفراز کیا جاتا ہے۔

### ٢\_دوام صوم اور بھو کے رہنا

سالک راہ طریقت کے لئے دوسری شرط دوام صوم لین اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کا عادی بنانا ہے۔ سالک

کے لئے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے کے دفت اور افطار کے دفت غذا کم کھائے تا کہ پیٹ میں گرانی ندر ہاور
اس کی روح چاک وچو بندر ہے۔ صدیے زیادہ بھوکا رہنا بھی مناسب نہیں کیونکہ دونوں عالتوں میں صدی بڑھنا ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک صدیث شریف میں ہے کہ برشکی کا ثواب دی سے سر گنا تک ہے بہ بجز روزہ کے کہ وہ خاص الله تعالی کیلئے ہے، ایک اور حدیث میں الله تعالی کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں بی اس کی جزابوں حضورا کرم میں ہی ہے اور حدیث میں الله تعالی کا فرمان ہے کہ دوزہ میرے لئے ہے اور میں بی اس کی جزابوں حضورا کرم میں ہی ہی نے زوز ہو و ھال فرمانے ہے کوئکہ یہ شیطان سے جہاد کرنے اور میں بی اس کی جزابوں حضورا کرم میں ہی ہی ہوئے نے بیٹ بھر نے سے زیادہ بدتر کوئی چز نہیں شہوات حوم ' بغض کے لئے دورہ نے بیٹ بھر نے سے زیادہ بدتر کوئی چز نہیں شہوات وی کو بیٹوں کو بھوکا کو ایس سے وہ اپنی کمرکوسیدھار کے سے چنانچ ایک صدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اپنے پیٹوں کو بھوکا گھوں کہ بیا سااور بدنوں کو (ستر ڈھا بھنے کے علاوہ) نگار کھوتا کہ تم اپنے رب کود کھے سکو۔ (صلیة الاولیء) میں میں اس اور بدنوں کو (ستر ڈھا بھنے کے علاوہ) نگار کھوتا کہ تم اپنے رب کود کھے سکو۔ (صلیة الاولیء) میں میں اس اور بدنوں کو (ستر ڈھا بھنے کے علاوہ) نگار کھوتا کہ تم اپنے رب کود کھی سکو۔ (صلیة الاولیء) میں میں میں کود کھی سکو۔ (صلیة الاولیء)

#### بھوک کی افادیت

بھوک سے مراد پیٹ کوزیادہ بھوکار کھنائیس بلکہ اصل مقصوداعتدال برقر ارر کھنا ہے، نہاس قدر کھایا جائے کہ سالک پر خفلت کے آٹار طاری ہونے لگیس اور نہ ہی اس قدر بھوک رکھی جائے کہ کمزوری اور لاغری تک نوبت پہنچے حقیقت سے ہے کیھوک اور نیند دوالی چیزیں ہیں جن کوسالک جتنا چاہے بڑھالے اور اگر چاہتو بہت کی کی حد تک لاسکتا ہے۔ زندہ رہنے کیلئے جتنا کھانا اور نیند کی ضرورت ہاس سے زیادہ کی یا بیشی مضر شابت ہوتی ہے۔ شریعت نے پیٹ اور بدن کاحق دیا ہے اور جانوروں کی طرح پیٹ بھر لینے سے محمی منع فر مایا ہے۔

راقم الحروف كى عنقريب شائع ہونے والى كتاب " تہذيب نفس" ميں بعوك كے عنوان سے اس قدر تفسيل سے معلومات بهم پہنچائی گئی ہیں، جس كی منامت ایک اچھی خاصی كتاب كی ضخامت سے منہیں۔ قار كين اس كتاب كا ضرور مطالعة فرمائيں۔

١٠- دوام سكوت ياتقليل كلام

حضوراً کرم سے اَلَیْ کا ارشادے کہ جو تحض الله تعالی اور روز قیامت برایمان رکھتا ہے اے جائے کہ کلام خیر کے باجب رہے اور اس طرف بھی اشارہ دیا ہے کہ لوگ اپنے مندے ہوئے الفاظ کے سب دوز رخ میں اوند مے مند ڈالے جائیں مے۔ حضرت علی رض الله تعانی منے فیر مایا کہ ساری نیکی جارج وں میں ہے بینی کلام سکوت و سامت میں فار نہ ہو فراموثی کلام سکوت فظر اور حرکت میں فکر نہ ہو فراموثی ہے فظر جو عبرت کا سبب نہ ہو غفلت ہے اور جو حرکت عبادت کے لئے نہ ہوستی ہے۔ علامہ اقبال رمة الله طب نظر جو عبرت کا سبب نہ ہو غفلت ہے اور جو حرکت عبادت کے لئے نہ ہوستی ہے۔ علامہ اقبال رمة الله طب نظر جو عبرت کا سبب نہ ہو فقلت ہے اور جو حرکت عبادت کے لئے نہ ہوستی ہے۔ علامہ اقبال رمة الله طب نظر جو عبرت کا سبب نہ متی کی متی گناہ ہے اور نشہ دولت اور شراب کی متی گناہ ہے اور نشہ دولت اور شراب کی متی سے خرصت و لئے ہیں شامل ہیں۔

علم کا مقصود ہے پاک عقل و خرد فقر کل مقصود ہے عفیت قلب و نگاہ فقر مقام نظر مقام نظر مقام نظر مقام خبر فقر میں متی ثواب علم میں متی گناہ (ب-۲:۵) فقر مقام نظر علم مقام خبر فقر میں متی ثواب علم میں متی گناہ کیا ہے۔ جس میں سکوت اور ماموثی پراچھی فاصی تفصیل شامل کردی ہے۔ فاموثی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے دھزت بجد دالف ٹانی رمۃ الله علیکا تول قابل ذکر ہے۔ منقول ہے کہ دھزت بجد دعیار حہ کے در بارعالیہ ہے جب ہا ہر نظا تو انہوں آپ کی فدمت میں کچھ کرصہ بیٹے جانے کے بعد اپنے گھر کولوٹ گئے۔ در بارعالیہ جب ہا ہم نظا تو انہوں نے لوگول سے کہا کہ میں تو حضرت کے کلام سے متعقیض ہونے کی نیت سے صاضر ہوا تھا لیکن حضرت نے لوگول سے کہا کہ میں تو حضرت کے کلام سے متعقیض ہونے کی نیت سے صاضر ہوا تھا لیکن حضرت نے لوگول سے کہا کہ میں تو حضرت کے کلام سے متعقیض ہونے کی نیت سے صاضر ہوا تھا لیکن حضرت نے حضرت میں مایا ادر قطعا ایک جملے میں ارشاد نہیں فر مایا الہذا میں متنقیض ہونے کی نیت سے صاضر ہوا تھا لیکن حضرت میں خوض ہوا کے حضرت میں نیا میں اٹھا سے انہاں کو ہمارے کلام سے بھی کچھ نیش نہیں بڑنے سائی۔ آپ کے جملے سے معلوم ہوتا خاموثی سے نیش نہیں اٹھا سے انہاں کو ہمارے کلام سے بھی کچھ نیش نہیں ہونے کی سے متعلی میں اٹھا سے انہاں کو ہمارے کلام ہو تا گفتہ سبق دیتے ہیں جوان کے باطنی احوال سے تعلق شخن میں قریب اللی کے باب میں '' اولیائے کرام وہ نا گفتہ سبق دیتے ہیں جوان کے باطنی احوال سے تعلق شخن '' میں قریب اللی کے جاب میں '' اولیائے کرام وہ نا گفتہ سبق دیتے ہیں جوان کے باطنی احوال سے تعلق شخن '' میں قریب اللی کے خوان سے تو کرکیا ہے مولا ناروئ کا شعر ہے۔

شخ نعال است بے آلت چو حق با مریدان دادہ بے گفتہ سبق (۲۵۳۸) (پیرالله تعالیٰ کی طرف سے بغیر کی آلہ کے تصرف کرتا ہے بغیر بولے مریدد ل کو مبق دیتا ہے۔)

۳-دوام خلوت

سر دلبرال میں ہے کہ خلوت اللہ تعالیٰ کے سواہر چیز سے انقطاع کر لینا ہے۔ سورہ مزمل آیت ۸ میں ہے وَ تَکْتُلُ اِلْیُهُوتَا بِیْتِیْلًا (اورسب سے کٹ کرای کے ہورہو)۔ اس آیت سے مرادیہ ہے کہ خلوت کی اصل بس یک چیز ہے کہ بندے کوئن تعالیٰ کے ساتھ جونسیت راز ونیاز حاصل ہے اس میں کی دوسر سے کوشر یک نہ کیا جائے۔ یہ تقمید جن جن سورتوں سے حاصل ہووہ سب خلوت کے تحت شامل ہوجا تا ہے۔ سلمائہ نقشبندیہ میں جائے۔ یہ تقمید جن جن سورتوں سے حاصل ہووہ سب خلوت کے تحت شامل ہوجا تا ہے۔ سلمائہ نقشبندیہ میں

خلوت دراجمن ایک بہت مشہوراصطلاح رائج ہے جس سے مرادیہ ہے کہما لک بظاہر و مخلوق کے ماتھ نظر آتا ہے کر باطن میں جن تعالی کے ساتھ ہوتا ہے \_

ازوروں شو آشنا و از برول بیگانہ وٹ ایس چنیں زیبا روش کم می بود اندر جہال (باطن میں خداسے آشنائی رکھواور طاہر دنیاسے بیگانہ ہوجاؤ۔ اس قسم کی خوبصورت جال دنیا میں دیکھنے میں کم آتی ہے۔)

سور ، نوریس ان پاک مردول کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو تجارت اور کاروبار دنیا الله کی یادے عافل نہیں کرتا۔ بیجال اگر تُنْکِھِیْدُمْ تِبِجَا کَ قَادُ کَلِ بَیْعُ عَنْ ذِکْمِ اللهِ (النور:۳۷)

حضورا کرم میں انہ ہے کہ کہ کہ کا مطالعہ کرنے کے بعد بیات سامنے آئی ہے کہ آپ بوت سے پندرہ سال قبل ہی خلوت کو پند فر مایا کرتے تھے اور عارض المین حضرت جابر بنی الفتانی مرکی روایت کے مطابق ایک ایک مہید تشریف رکھتے۔ اولیائے کرام روۃ الفیلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سوجائے تو ظاہری حواس بند ہونے کے باعث ول کے حواس کھل جاتے ہیں اور اسے خواب ہیں بہت سے واقعات نظر آنے گئے ہیں۔ ای طرح اگر بیداری ہیں بھی ظاہری حواس کھل جاتے ہیں اور جو بیداری ہیں بھی ظاہری حواس کھل جاتے ہیں اور جو بیداری ہیں بھی ظاہری حواس کھل جاتے ہیں اور جو خواب ہیں نظر آتا ہے وہ بیداری ہیں بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اولیاء کرام کی ذندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بوے براے مثان نے بھیشہ خلوت کو اختیار کیا اور جب ان کی روحانی تو تیں بیدار ہو کی تو اور وہ خاتی خواب ہیں ہوتا ہے کہ جب تک روحانی انداز میں مشرکی زیرگرانی کی دوحانی طاقتوں کو مطلوبہ معیار تک نہ بہنچایا جائے اس وقت تک رشدہ ہوایت سے مشاتی کلام میں کی شے کو بھی تا ٹرکی دولت حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جولوگ ان اصولوں کو نظر انداز کر متعلق کلام میں کی شے کو بھی تا ٹرکی دولت حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جولوگ ان اصولوں کو نظر انداز کر سینجانی خور مدور یوں کو سنجان بی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جولوگ ان اصولوں کو نظر انداز کر سنجاتی کلام میں کی شے کو بھی تا ٹرکی دولت حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جولوگ ان اصولوں کو نظر انداز کر سنجند نے ذمہ دار یوں کو سنجان جائی ہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جولوگ ان اصولوں کو نظر انداز کر سنجند نی ذمہ دار یوں کو سنجان جائے ہیں ان کی تبلیغ میں چنداں اثر است نہیں ہوتے۔

صوفیائے کرام رو الله بھی کا قول ہے کہ بیداری کی حالت میں اند جرے کرے میں بیٹے کر آئکھیں بند کر لی جا کیں اور خیالات کو ہر طرف ہے ہٹا کر الله تعالی کی طرف متوجہ کرلیا جائے حضرت مجد دالف ٹانی رو الله تعلیکا قول ہے کہ ہمرا قباد در ذکر کرنے ہے ہیلے اپنی قوجہ کا مرکز سلسلہ عالیہ نقشہند سے مشائخ کی طرف کرلیا جاہے ہواری ہو اور ان سے مدد طلب کرنی چاہیے ہ ٹاکہ ان کی طرف نے فیض کا سلسلہ ذاکر اور مراقب کی طرف جاری ہو جائے ۔ ملائلی قاری رو الله بیل خات شریف میں کھا ہے کہ وہ جمرہ جس میں سالک خلوت اختیار کرے نگ اور تاریک ہونا ضروری ہے تاکہ خیالات کا سلسلہ منتشر ہوئے نہ پائے۔ تاریکی کا ہونا ذکر اور مراقبہ کے درمیان دوں کو جائے دالی چیز ہے۔ بھی وجہ ہے کہ ذکر کے حلقوں میں روشنیوں کو بند کر ویا جا تا ہے۔ جمرہ اس قدر دوں کو جائے ہو کہ دائوں بیٹھ سکے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے اور تاریک اتنا ہو کہ سورت کی کا مونا دیکر کے دوت چار ذائوں بیٹھ سکے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے اور تاریک اتنا ہو کہ سورت کی کا مونا دیکر کے دوت کی کا مونا دیکر کے دوت کی کا مونا دیکر کے دور کی کی کا مونا دیکر کے دور کی کی کو دیا جاتا ہو کہ دورت کی کا مونا دیکر کے دور کی میں دوشنیوں کو بند کر دیا جاتا ہو کہ سورت کی کا مونا دیکر کے دوت چار ذائوں بیٹھ سکے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے اور تاریک اتنا ہو کہ سورت کی کا مونا دیکر کے دوت کی دور کے دور کی کی دورتا کی کا مونا کو کہ دورت کی دورت کی دورت کی دور کی کی دورت ک

شعاع ادراس کی روشی کا گرز ند ہو۔ سالک کے لئے بیضروری ہے کہ ضرور یات طہارت ، جماعت اور جعد کے علاوہ کی نفسانی خواہش کے حصول کے لئے باہر نہ لکا ۔ سالک دن کے آرام اورنفس کے اطمینان کی طرف تو جہ نہ کرے۔ تقوی اور پر بیزگاری صدق واخلاص اور فاہت قدمی پرنگاہ رکھے۔ ایام خلوت میں اخلاق رذیلہ سے پر بیزکرے اور اخلاق محمودہ اختیار کرے۔ ونیا کی مجت اور مال وجاہ سے اعراض کم کھانا کم سونا اپنا شعار بنا شعار منا کے خلوت میں جانے سے پہلے بھی اپنے آپ کو فدکورہ خو بیول کی طرف رفتہ رفتہ راغب کرے۔ ان ایام میں سالک کوشت زیادہ نہ کھائے تا کہ جماع کی رغبت پیدا نہ ہو معمولی مقدار میں کھانے کا پچھم ضائفہ نہیں۔ خوردونوش کے اصول کو صوفیا نہ طرز پر ڈھالے اور بی کھرکھانے اور بیانی بینے سے پر بیز کرے۔

خلوت کے دوران اگر خوردونوش میں احتیاطی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی پیاس اور بھوک کو دور کردےگا،
یہاں تک کہ بعض صوفیائے کرام کی گی دنوں اور گی کی مہینوں تک کھانا نہ کھائے ہے اور پانی نہ پینے اوران
کے بدن میں مطلق کوئی نقصان بھی رونما نہ ہوتا۔ کشف انجو ب میں اس بات کاذکر آیا ہے کہ بعض اولیائے کرا
م گانی عرصہ کے لئے بھو ہے رہتے مگر آپ نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ایسے بزرگ کو صحیح تسلیم
کرتے ہیں جو کھانا بھی خوب کھائے اور عبادت میں بھی کمال حاصل کرے۔ اہلی تصوف کی زیادہ تعداد پر ہین
گاری کے عمل کو بی اپنائے ہوئے ہے۔ کیونکہ اس میں سنت نبوی سائی آئی کی سعادت بھی میسر ہو جاتی
گاری کے عمل کو بی اپنائے ہوئے اس خیال بنچ کھے ہوئے مشہور شعرے ظاہر ہوتا ہے۔

ھکم درویشاں تنور است ہر چہ اینجا رسید فنا شد (درویشوں کا پیٹ تنور ہے جو پھھاس میں پہنچتا ہے فنا ہوجا تا ہے)

خلوت میں قلب کوفر اغت ملتی ہے فکر پر اعانت ہوتی ہے اور مالوفات نفسانی سے علیحدگی نصیب ہوتی ہے بلکہ اس سے خشوع و خضوع بخوبی میسر آتا ہے۔ لوگوں سے منہ موڑنے اور خلوت کو استخاب کرنے سے مالکہ دوحانی در جات کی انتہا تک بنتی جاتا ہے۔ حضورا کرم سائی آئی نے بھی خلوت کو پیندفر مایا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نقریب ایساوقت آنے والا ہے کہ آدی کی ہلاکت اس کی ماں باپ یا بیوی بچوں کے ہاتھوں شریف میں ہے کہ نقریب ایساوقت آنے والا ہے کہ آدی کی ہلاکت اس کی ماں باپ یا بیوی بچوں کے ہاتھوں سے ہوگی جواس بھی معاش پر غیرت دلائیں گے اور وہ آدی خوشحال بننے کے لئے حرام ومصیت پر دلیر بن جائے گا اور اپنی آپ کو دین سے دور کر لے گا۔ حضورا کرم سائی آپ نے فر مایا کہ "مُفُورُ دُونَ" بازی لے گئے بینی جوشنی بیوی بچوں اور مال کی ذمہ دار یوں سے مبرا ہودہ اپنی آپ کو حساب کے لئے ہلکا محسوس کر سے اپنی جوشنی بیوی بچوں اور مال کی ذمہ دار یوں سے مبرا ہودہ اپنی آپ کو حساب کے لئے ہلکا محسوس کر سے کا حضرت جنیدرہ الصاح نے ایسا کہ ہوگئی ہوگئی

بہتر ہیں جن پرنفسانی خواہشات کا غلبہ نہیں اور وہ خلوت اختیار نہیں کرتے۔ یا در ہے کہ نیک لوگ اپنے روحانی در جات ور بی جن پرنفسانی خواہشات کا غلبہ نہیں اصلاح کی خاطر پر پرخواہ مدخود کو خلوت سے ضرور گرارتے ہیں۔ (خواہ وہ خلوت محلوق سے دور رہ کر ہویا گلوق میں رہ کر ہو) حضرت سری مقطی رحة الله عليہ نے فر مایا کہ کامل شخص وہ ہے جس کوعوام سے ملنے جلنے سے کوئی ضررت پہنچے۔

#### خلوت بصورت صحبت

صحابہ کرام کی کو حضورا کرم سائی آیا کی صحبت ہے جو فیوض نصیب ہوجاتے تھے وہ دومروں کو سالہا سال کی خلوت ہے بھی حاصل نہیں ہوتے ۔ صحابہ کرام رہی الله تعالیٰ منہ کو حضورا کرم میں اللہ تیا ہی تا اللہ علی اللہ اللہ ہوجاتے اور بڑی ہے بڑی قربانی ہے بھی در اپنے نہ کرتے میں ہی ایسال تک کہ کامل اخلاق کے نمونہ بن جاتے ۔ ایے لوگوں کو خلوت کی کیا حاجت ہوگی جن کے سینوں میں خلوت کے باعث پیدا ہونے والی صفات آپ کے قلب مبارک ہے ایک علی ڈالنے ہو بات ہوجا تھیں۔ ایک علی ڈالنے ہے ہی بیدا ہوجا تھیں۔ عوارف المحارف میں رمول اللہ ملٹی آئی کم کا ارشاد تھی کہا گیا ہے کہ جو کھے اللہ تعالیٰ نے بیرے سینے میں والی والی میں میں دولوں اللہ ملٹی آئی کم کا ارشاد تھی کیا گیا ہے کہ جو کھے اللہ تعالیٰ نے بیرے سینے میں والی والی میں میں دولوں اس میں والی دیا ہے ہیں ہوگئے اور ان کے وجود کے جے اغدان منور ہو گئے ۔ اس ٹور کے باعث صحابہ کرام بینی اللہ تعالیٰ ہوگئے ۔ اس فور کے باعث صحابہ کرام بینی ان کو خلوت اس کو میں مصاب کی ہوگئے ۔ اس فور کے باعث صحابہ کی ہوگئے ۔ اس کو میروث مامل فہم ودائش اور موحد کامل ہوگئے ۔ اس خطرات کی روشی تا بعین تی بھی ہی تا بعین تک بھی ہی ۔ زام نہ مام وہ موروث کی ہوئے وار دانا جا ہے جس میں اپنے ما لک کے سواکی اور برنظ مندا تھے ۔ آپ فر ماتے ہیں کہ بد میں کی نوبت آئی ۔ حضرت بابزید بطائی اس خلوت کی ضرورت کو میورڈ دینا بھی واصل الی اللہ ہوگی تا ہوں جو اللہ منادیتا ہے اور والی اللہ ہوگی تا ہوں کو میات کو چھوڑ دینا بھی واصل الی اللہ ہوگی تا ہوں جو رام کی ان اللہ ہوگی تا ہوں کی میات ہوں جو رامی کی اللہ ہوگی تا ہوں کی میات ہوں جو رامی کی اس کو میات کی دولوں ہوگئے ۔ اس کو مین کر مانے دار کو میات کی دولوں ہوگئے ۔ اس کی دولوں ہوگئے ۔ اس کو میکورڈ دینا بھی واصل الی اللہ ہوگی تا ہوں کی دولوں ہوگئے ۔ اس کو میات کو میات کی دولوں ہوگئے ۔ اس کو میات کو میات کی دولوں ہوگئے ۔ اس کو میات کو میات کی دولوں ہوگئے کی دولوں ہوگئے ۔ اس کو میات کو میات کی دولوں ہوگئے ۔ اس کو میات کو میات کی دولوں ہوگئے گی کو میات کو میات کی دولوں ہوگئے ۔ اس کو میات کو میات کی دولوں ہوگئے کو میات کی دولوں ہوگئے کے میات کی دولوں ہوگئے کی دولوں ہو کی میک کی دولوں ہوگئے کی دولوں کو میات کی دولوں

### علامها قبال رحمة الله عليه كافلسفه خلوت وجلوت

جلوے کی طرف لاتی ہے اور جذبہ عشق اسے خدا کی طرف کینچتا ہے۔ عقل بھی اس کا ننات میں اپنا کام دکھاتی ہے اور مادیت کے طلعم کو تو ڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسی عقل کوعقل سلیم کہا جائے گا۔

علامہ اقبال روہ الله علیاس نظریے کے قائل ہیں کہ انسان کو الله تعالی نے اس قدر ملاحیتیں عطافر مائی ہیں کہ وہ تمام کا نئات کو سخر کرسکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ الله تعالی نے کا نئات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت پر مامور کیا ہے اور انسان کو اپنی شاخت وقتی اور اپنی طرف ہمہ تن متوجہ رہنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ جب کا نئات کی ہر چیز انسان کی غلام اور خادم کی حیثیت رکھتی ہے تو چھر سے جیب بات ہے کہ آج دنیا میں مسلمان اس کی غلامی میں کیوں جتلا ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر اس پر حکمر انی نہ کر نامسلمان کے لئے باعث شرم ہے۔ انسان کی غلامی میں کو اور دنہ پہل وزمر دبھتر کے گلاوں سے ذیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔

بچشم عشق عمر تا سراغ او گیری جہاں بچشم خرد سیمیا و نیرنگ است (بچشم عشق و کیمتا کہ بچنے اس کا سراغ لیے بعقل کی نظر میں تو یہ جہاں محروسا حری ہے۔)

بلند تر ز پہر است منزل من و تو براو قافلہ خورشد میل فرسک است (میری تیری منزل آسان سے بھی بلندتر ہے درند مارے قافلے کی راہ میں سورج توسک میل ہے۔)

ز خود گزشته اے قطرهٔ محال اندیش شدن به بحر و مجر برنخاستن نگ است

( ذرہ مجر مشکل سے خاکف تو خودکو بھول چکا ہے در نہ بحر میں رہ کر گو ہر نہ بنیا تو شر مندگی ہے۔)

تو قدر خویش ندانی بهاز تو گیرد! وگرنه لعل درخشنده پاره سنگ است (پ\_م:۳۲۱)

(تواپی قدرنہیں جانتاورنہ فل درخشاں جو پھر کاایک فکڑاہے تھے ہے ہی قیت پا تاہے۔)

علامه اقبال رمة الله على فرمات بين كه اگر خلوت مين انسان الله تعالى كى طرف رجوع كرے اور زندہ دل لوگول كى مجت مين آكر خدا كا سراغ حاصل كرلية كوئى وجز بين كه وہ واصل بالله نه ہو سكے ۔ افسوس تو يہ ہے كہ خدا كى عطا كر دہ تمام طاقتوں كا حال انسان خدا كی طرف نظر اٹھا كرنہيں دیكھتا اور خلوت كے بيش قيت كہ خدا كى عطا كر دہ نيا كى حقير چيزوں كى طرف متوجد رہتا ہے جبكدا كى قيمت چند كوڑيوں سے زيادہ نہيں ۔ چنانچے على ميار انسان فرات جن الله على الله فرات الله فرات جن الله على الله فرات جن الله فرات الله فرات جن الله فرات الله فرات جن الله فرات جن الله فرات الله فرات الله فرات جن الله فرات الله فرا

نظر بخویش چنال بسته ام که جلوهٔ دوست جہال گرفت ومرا فرصبِ تماثا نیست (میں خود پراس طرح نظر باندھے ہوئے ہول کہ جلوہ دوست تو ہر طرف ہے اور مجھے دیکھنے کی فرصت ہی مہیں۔)(ج۔ن:۵۰۵)

بیا که غلغله در هبر دلبرال نسکنیم جنون زنده دلال برزه گرد صحرا نیست (پ\_م:۳۲۹) (انهوکه هبر دلبرال میل بنگامه بیا کردین، زنده دلول کا جنون صحرامی آواره نبین بوتا\_)

Marfat.com

شریکِ طقہ رندان بادہ پیا باش طدر زبیعت پیرے کدمرد خوعا نیست (ج-ن:۵۰۵) (رندانِ بادہ کشوں کے طلتے میں شریک ہوجا۔ ایسے پیرکی بیعت ندکر جوہنگامہ سرانہ ہو۔)

تخلیقی کارناموں کے لئے خلوت لازمی جزوہے

علامدا قبال رور الدهليان جاويدنامدين محمات عالم قرآنی کو بيان کرتے ہوئے بدراز افشا کيا ہے کہ خلوت اور کم آويزی کی چيزی تخليق اس کی ضروریات میں شامل نہیں علم کے لئے تخليق کی ضرورت ہوتی ہے کی وکئے تحقیق بغیر تخلیق ممکن نہیں اور اس کے لئے خلوت در کار ہوتی ہے۔ جب انسان خلوت افقيار کرتے ہوئے الله تعالی کی طرف دھيان کرتا ہے تو انسان کے سینے میں موجود تمام امرار اس پر کھلنے لگتے ہیں۔ اس حقیقت کو علامہ اقبال رور الله علیہ در رح ذیل چند اشعار کے علاوہ دیگر بہت سے اشعار میں وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری تصنیف "رابط کی شخ" میں تخلیق پر لکھے گئے باب" صفحہ ۱۹۱" کامطالعہ فرمائیں ۔ چند اشعار خلوت کی مناسبت سے ملاحظ فرمائیں ۔

صاحب تحقیق را جلوت عزیز صاحب تخلیق را خلوت عزیز در گر بنگامهٔ آفاق را زحمی جلوت مده خلاق را (ج-ن: ۱۵۸) (پس توبنگامه آفاق کود کیوکراس کے خلاق کوجلوت کی زحمت نددے۔)

خلوت کےفوائد

ظوت میں عبادت کی کثرت نبان اور حواس کا فضول حرکت سے بچنا کو نیا کے اختلاط سے محفوظ رہنا کا معداد رجماعت کے لئے مستعد ہونا میسر ہوتے ہیں۔ عام دنیا دار آ دی ان تمام خوبیوں میں کمال حاصل ہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضورا کرم سائٹ ہے نے فرطا اسٹ میں اُس وقت بھی نی تھا جب آ دم طید المعنام ایکی بانی اور مٹی کے درمیان میر (الحدیث ن میں ہوا تو خلوت افتیار ایکی بانی اور مٹی کے درمیان میر (الحدیث ن میں ہوا تو خلوت افتیار

Marfat.com

فرمانے کے بعد بوت کا ظہور ہوا۔ ای طرح والیت ولی میں پوشیدہ رہتی ہے گراس کے ظاہر ہونے کے لئے کوشنین کی حاجت رہتی ہے۔ برخص جانتا ہے کہ سونا اور چاندی کو پہاڑوں کی کان سے نکا لئے کے لئے ہیں۔ محت ادر مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ای طرح انسان میں مختی اسرار مشقت اور مجاہدہ کے بعد ہی چکتے ہیں۔ خلوت میں ہمہ وقت باوضور ہنا 'نماز روزہ کی پابندی کرنا اور شہوات ولذات کو چھوڑ کر مراقبہ وحضور اور مناجات میں معروف رہنا ، یہ سب با تیں خلوت کے بغیر اوجوری رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم اللہ اللہ اللہ مناجات میں معروف رہنا ، یہ سب با تیں خلوت درجلوت حاصل کرنے کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔ علامہ اقبال رد نے خلوت کے ذریعے جمعیت قلی یعنی خلوت درجلوت ورجلوت دونوں ہرا ہر ہوجات نظوت اور جلوت دونوں ہرا ہر ہوجات اللہ علی افران کے ساتھ اختیاط کرنا نقصان نہیں پہنچا تا۔ آئہیں معنوں میں حضور اکرم سائی آئیل نے فر مایا کہ لوگوں سے ملئے والا مسلمان یک مور ہے والے مسلمان سے بہتر معنوں میں حضور اکرم سائی آئیل نے فر مایا کہ لوگوں سے ملئے جانے والا مسلمان یک مور ہے والے مسلمان سے بہتر میں دونا ور احصہ حاصل کر چکا ہے۔)

سورہ کطرکی آیت ۱۲۳ میں ہے'' جس نے منہ پھیرامیری یادے تواس کے لئے زندگی (کا جامہ) کوئنگ کردیا جائے گاادرہم اسے اٹھالیس مے قیامت کے دن اندھاکر کے۔''

حضرت مریم طبالملام اورموی طبالملام کے خلوت نشینی کے متعلق بھی قرآن کریم میں واضح اشارات موجود شیل ۔ اس کے علاوہ بچھ انبیائے کرائم بینی داؤد طباللام اورسلیمان طباللام اوردیگر انبیائے کرائم بینم الملام کے متعلق بھی خلوت نشینی کے حوالہ جات ملتے ہیں ۔ حضرت سلیمان طباللام نے وفات کے بعدائے عصاکی فیک پرایک مجی خلوت نئی کے حوالہ جات ملتے ہیں ۔ حضرت سلیمان طباللام نے وفات کے بعدائے عصاکی فیک پرایک سال قیام فرمایا جس کود کھر جنات بہت المقدل کی تقمیر میں مشخول رہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنات کواس مات کاعلم تھا کہ حضرت سلیمان طباللام بہلے بھی طویل عرصے کے لئے خلوت میں وقت صرف کرتے تھے۔

مات کاعلم تھا کہ حضرت سلیمان طباللام بہلے بھی طویل عرصے کے لئے خلوت میں وقت صرف کرتے تھے۔
مظلوت کی امتقد اد

احادیث میں آیا ہے کہ حضورا کرم میں آئی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رض الله تائی مہا سے ارشاد فرمایا کہ تہارے ارشاد فرمایا کہ تہارے بیداری بھی کروا در نبیند کا آرام بھی حاصل کرواور اگر

نفس پر سخت گردنت کرد کے تو دہ آسکی برداشت سے باہر ہوجائے گا اور مبرند کر سکے گا۔ اگرنفس نے بغاوت کی توبی خلوت سے بالکل ہی متنظر بنادےگا۔ چنانچ صوفیائے کرام نے بقدر ہمت ہی خلوت کو پہند فر مایا ہے۔ بعض مشائخ نے خلوت کی مقدار حیالیس روزمقر رفر مائی ہےاور اس کی بنیاد حضرت این عباس منی <sub>ا</sub>هیقهانی عنها کی وہ روایت ہے جس میں حضورا کرم ملٹھ اِتیا کا فرمان منقول ہے'' <u>کہ جو مخص چالیس دن حق تعالیٰ کے</u> <u>ساتھ اخلاص کا برتاؤ کرے گا تو حکمت کے چشمے اس کے دل اور زبان سے ظاہر ہونے لگیں گے '' بعض</u> حضرات نے خلوت کی مقدار حضرت جابر رض الله تعالی عنه کی روایت کے مطابق ایک ماہ رکھی ہے۔قر آن میں حفرت موی طیالام کا کوه طور برجالیس دن کاعرصه کا نابھی ثابت ہے ادرصوفیائے کرام کے جلیجی جالیس دن كى مقدار بردلالت كرتے بي كيونكه چلے كالفظ چاليس دن رع صركز ارنے كمل كوظا بركرتا ہے۔ بعض صوفیائے کرام نے خلوت کے لئے زیادہ لمج عرصے کو اختیار کیا ہے جی کہ بارہ سال اور جالیس سال تك كاعرصه خلوت ميس كزارنے كى روايات بھى ملتى بين اور حقيقت يبى ہے كه جس صوفى كا جيساعزم ہووہ اتنا عرصه بی خلوت میں گزارتا ہے۔اعتکاف میں بھی (جس کی حیثیت سنت کفایہ بتائی جاتی ہے۔)خلوت کی مت نوے دس دن تک یائی جاتی ہے۔ بالآخر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ خلوت کی مدت کا طول اس قدر مقرر کرنا جا ہے مکہ جس سے اخلاق ر ذیلہ کا خاتمہ ہوجائے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رہ الفعلیے نے عرصہ جالیس سال تک خلوت اختیاری۔ جب آپ نے ایک مت خلوت کواختیار کیا تو معلوم ہوا کہ کچھا خلاقِ رذیلہ کی بواہمی تک ان میں پائی جاتی تھی چنانچیآ ہے دودوسال کامزید عرصان رذائل میں سے ہرایک کودور کرنے کے لئے صرف کیا۔

640

(۵) دوام ذکر

دے چے ہوں۔ یہاں پرآگر ذکر حقیق شروع ہوجاتا ہے۔ ذکر سے بازآنے سے مرادیہ ہے کہ وہ ذکر صوری سے بازآ باتا ہے۔ ای لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ صنف فر مایا کہ زبان کا ذکر اتفاقہ ( بکواس) ہے اور قلب کا ذکر وسوسہ ہے یہ اس لئے کہا کہ جو ذکر ذاکر اور ندکور کی خبر دے (خواہ وہ کوئی ذکر ہو) وہ ذکر نہیں۔ اصل ذکر ذاکر کا غذکور (یعنی الله تعالیٰ) میں فتا ہوجانے کا تام ہے۔

ذكرى مزيدتفيل كے لئے اس كتاب كى دوسرى جلديس باب ذكر ملاحظفر مائيں۔

### ۲\_خواطر کی نفی

· خواطر کی فعی پر بات کرنے سے پہلے می معلوم ہونا ضروری ہے کہ وار دات اور خواطر کے کیامعنی ہیں۔

### وارد کی تعریف

خواطر پر بات کرنے سے پہلے وارد کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ یہ بچھ لینا چاہے کہ خاطر اس وارد کا نام ہے جودل میں خطاب کی صورت میں آتا ہے۔ واردوہ چیز ہے جو بندے کے سب کے بغیر قلب پر نازل ہو۔ مثلاً حزن (غم) 'قبض اور بسط وغیرہ کہ بعض دفعہ سالک پر طاری ہوتا ہے اور سالک کواس کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی۔

### خواطر کی اقسام

خطرہ ایک قسم کے خطاب کو کہتے ہیں جو انسان کے ضمیر پر وار دہوتا ہے۔ ( یعنی دل میں کسی خطاب کا القا ہوتا) اگر بیخطاب نفس کی جانب سے ہوتو بیخطرہ نفسانی کہلاتا ہے اور اسے'' ہوا جس'' بھی کہتے ہیں۔ اگر خطاب شیطان کی جانب سے ہوتو بیخطرہ شیطانی ہے جے'' وسواس'' بھی کہتے ہیں۔ خطاب اگر فرشتے کی جانب سے ہوتو خطرہ کمکی ہے اور اسے الہام بھی کہتے ہیں۔ اگر خطاب حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتو بہ خطرہ ربانی ہمی کہتے ہیں۔ (سرتر دلبراں)

### سالك خواطر كالحاظ ركھتاہے۔

سالک کے دل پر جوخواطر دارد ہوں ان کوتو لنا چاہیے ہیں دہ فرض داجب سنت ادر مستحب کو جاری رکھے ادر اگر حرام اور کمردہ ہوتو دور کرے۔ مباح میں دہ جانب اختیار کرنا بہتر ہے جس میں نفس کی مخالفت ہو۔ انسان کے ضرور کی حقوق کی رعایت کرنے میں بہتری ہے۔ مثلاً نکاح یا غذا کا حق ادا کرے اور حظوظ جوحقوق سے نبان کو دفع کرتا رہے۔ صوفیہ نے خطرۂ واجب کوخطر کو تھانی ،حرام کوخطرۂ شیطانی 'مستحب کو

خطرة مكى اور مروه كوخطرة نفسانى كها ہے۔ صوفيد نے خطرة مباح كوخطره تى جيس كها۔ بعض صوفيد نے فاطر روح اور قلب (كااضافه كيا ہے اور ان) كو فاطر مكى جي داخلر كيا ہے۔ فاطر شخ بحى ايك خطره مانا مميا ہے۔ فاطر شخ بحى ايك خطره مانا مميا ہے۔ فاطر تقل اگر فاطر روح اور قلب كى احداد كرتا ہے تو تب تو يہ كلى ہے اور اگر نفس وشيطان كى حد كرتا ہے تو خطرة شيطانى ہے۔ فاطر شخ ايك تم كى اعانت ہے كہ شخ الى بهت كے واسطے ہے اپنے مريد كے قلب تك پنچتا شيطانى ہے۔ خاطر شخ ايك تم يوند تعالى على ہو جاتى ہو جاتى ہے۔ جب مريد كوكوكى مشكل در پيش ہوتو مريد شخ كى طرف تو جہ كرتا ہے تو فوراً وہ مشكل بعوند تعالى على ہو جاتى ہے۔ خاطر يقين بحى ايك وارد ہے جو دل بين آتا ہے اور شك يا وہم اس كا مقابلہ نہيں كر سكتے۔ يہ بحى خطرة ربانى ميں داخل ہے۔ ساك كوچا ہے كہ جملہ خواطر كن فى كرے كوئكہ خواطر پيدا كرنا ذكر ميں انهاكى كا لذت كوسل ہے۔ مال كوچا ہے كہ جملہ خواطر كن فى كرے كوئكہ خواطر پيدا كرنا ذكر ميں انهاكى كا لذت كوسل ہے۔ مال كہ كوئك وغيره ذكر كوخراب كرد ہے ہيں۔

خطرة نفساني

نفس کی فطرت ہے کہ اس میں ممنوعد لذات کا شوق انجرتا ہے اور شہوات پر آمادگی بیدا ہوتی ہے۔ یہ خطرات اگر دل میں آجا کیں تو کافی دیریا ہوتے ہیں کیونکہ نفس ضدی ہے اور لذات فضانی پراڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مولانا روی فرماتے ہیں کہ بعض انسان گدھے ہے بھی بدتر ہوتے ہیں کیونکہ گدھا جب کی دلدل میں میں بھنس جائے تو اس میں سے باہر نکلنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے لیکن انسان جب کی اخلاقی دلدل میں مجھنس جائے تو اس میں سے باہر نکلنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے لیکن انسان جب کی اخلاقی دلدل میں مجھنس جائے تو نہایت مطمئن ہوکرو ہیں ڈیرے ڈال دیتا ہے اور باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔

خطرہ شیطانی میں معصیت کی خواہش ول میں پیدا ہوتی ہے پی خطرہ آتا ہے اور جلد چلاجا تا ہے۔ کوئکہ شیطان کا مقصد بندہ کو صرف معصیت میں جتال کرنا ہوتا ہے۔ اس کو اس سے بحث نہیں کہ باتضیم کوئی معصیت ہوں میں بندہ کو جتال کر دینے سے اس کا مقصد حاصل ہوجاتا ہے۔ شیطانی معصیت ہوں کوئی تی بھی معصیت ہواس میں بندہ کو جتال کر دینے سے اس کا مقصد حاصل ہوجاتا ہے۔ شیطانی خطرہ کے متعلق قرآن کر کیم میں ارشاد ہے اور جوشن (وائٹ ) اندھا ہے رحمٰن کے ذکر سے قو ہم مقرر کر دیتے اس کے لئے ایک شیطان ۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کے دل میں اپنی چو پنی بیشائے رکھتا ہوں جب اس لئے وہ کیے بعد دیگر متعدد مزید مختلات بیش کرتا ہے تا کہ ایک میں بندہ جتال ہو۔ بر کسی خطرات پیش کو تا ہے۔ اس لئے وہ کیے بعد دیگر متعدد مزید مختل ہو۔ بر کسی خطرات کو تا ہے۔ اس لئے دہ میں بندہ جتال ہو۔ بر کسی خطرات کو تا ہے۔ اس کے خطرات شیطانی میں تیا مزیس ہوتا۔

خطرة مکلی بیخطره عبادت وطاعات کی طرف آمادگی کا اظهار کرتا ہے اور نیکیوں سے رغبت اور معاصی وکر دہات سے بچاؤ کرتا ہے۔ بیخطرہ گناہوں کے ارتکاب اور عبادات میں کا بلی پر طامت کرتا ہے۔ شیطان کا اثر انسان کو گناہوں سے لذت دلاتا ہے۔ اور فرشنے کا اثر حق کی تقدد بی کرتا ہے۔ پچولوگ کہتے ہیں کہ بید دیے پا نہیں ہوتا' آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اِس لئے جب کوئی خطرہ مکی وارد ہوتو ہرطرف سے تو جدکو ہٹا کر اس کی جانب فورار جو عمومانا جا ہے ورندو جاتارہے گا۔

خطرہ رحمانی کو خاطرِ حق بھی کہتے ہیں جوحی تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ یہ ایک علم ہے جوحی تعالیٰ اہل حضور کے دلوں کو غیب سے بلا واسطہ عطا کرتا ہے۔ مجبت اللی کو بحر کانے اور عرفان کا شوق ابھارنے اور ہمیشہ مشاہدہ حق میں رہنے کا شوق پیدا کرنے آتا ہے۔ یہ خطرہ مبارک جب آجاتا ہے تو جانے کا نام نہیں لیتا اور دل میں مستقل قیام اختیار کر لیتا ہے۔ کوئی وجہ اس کے متغیر کرنے کے لئے کانی نہیں ہوتی۔ یہ خطرہ دل کو غیر کی جانب متوج نہیں ہونے دیتا۔

خاطر اول وہ ہے جودل میں ب سے پہلے کی امر کے متعلق گزرتا ہے۔ ای کو خاطر ربانی یا ہاجس یا سبب اول یا نقر خاطر بھی کہتے ہیں اور اس میں خطاکا بھی احتمال نہیں ہوتا، جب وہ خطرہ قوی ہو کرنفس میں خقق ہوجاتا ہے قواسے ارادہ کہتے ہیں۔ جب تر ذراور غورو خوض اور مزید چھان بین سے اس میں پختگی پیدا کرلی جاتی ہے قواسے ارادہ کہتے ہیں۔ اس میں جب اور بھی مضبوطی آجاتی ہے قواس کا نام عزم ہوجاتا ہے جب دل میں اس عزم کے مل میں لانے کا خیال بیدا ہوتا ہے قوقصد کے نام سے اسے موسوم کرتے ہیں۔ جب اس کام کو شروع کرنے میں قوقصد نیت کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔

# خواطرشيطاني اورخواطرملك ميس فرق

خواطرِحق کا مقابلہ تو کوئی شے نہیں کر کتی اور جب اس کا غلبہ ظاہر ہوتا ہے تو بدن کے سارے اجزاءاس کے تابع ہوجاتے ہیں اور دوسرے سارے خطرات تا بود ہوجاتے ہیں۔ خطرہ کلی کوخطرہ نفسانی اور خطرہ شیطانی میں فرق ہے کہ خطرہ نفسانی ذکر کے نور سے قطع نہیں ہوتا اور نفس ذکر کے باوجود بھی اپنے مطلوب کا تقاضا کرتا رہتا ہے۔ البتہ اگر تو فیق از لی دیگیری کر بے قواس کے نقاضے کی دگ کا فید دیتا ہے۔ البتہ اگر تو فیق از لی دیگیری کر بے تواس کے نقاضے کی دگ کا فید دیتا ہے۔ البتہ اگر تو فیق از لی دیگیری کر بے تواس کے نقاضے کی دگ کا فید دیتا ہے۔ خطرہ شیطانی ذکر کے نور سے ختم ہوجاتا ہے۔ البتہ دوبارہ پھر آسکتا ہواو بعض و فید دیتا ہے اور بعض اللہ ہے۔ اس میں بیدا کرتا ہے کہ دوسے شیطان بھاگ جاتا ہے اور خطرہ تھا ہو افت کرتا ہے دل میں چو پنچ رکھ دیتا ہے اور طرح طرح کے وسو سے پیدا کرتا ہے 'خطرہ کئی کی بندہ بھی موافقت کرتا ہے اور بھی نہیں کرتا۔ ( بھی فرشتہ دل میں بیدا لقاء کرتا ہے کہ فلار تیک کام کر قواب کی محالات کی کام کر لیتا ہے اور بھی نہیں بھی کرتا) مگر بندہ خطرہ تی کی مخالفت کسی طرح کے مطرہ خطرہ نفل نی تو ایک تنبیہ ہے اور خطرہ کمکی عبادت کا مطالبہ ہے جبہ خطرہ نفسانی لذتوں کی خوابی ہے اور خطرہ شیطانی گناہ کے کاموں کوخوشما بنادیتا ہے۔

ندکورہ بیان کے بعد یہ جانا چا ہے کہ سالک تو حید کے فور سے واردات جھانی کو تبول کرتا ہے اور جب معرفت کا نور آئے تو خطرہ کھی کو تبول کرتا ہے اور نفس کو ڈائٹا اور چھڑ کا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رہے الصابی فر مایا کہ خطرہ رہیائی در جانائی وہ بدایت ہے جو اسرار کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ خطرہ کئی طاعات کا راستہ دکھا تا ہے۔ خطرہ نفسی و نیا اور جاہ و نیا کی طرف کھینچتا ہے اور خطرہ شیطانی گناہوں اور شہوات کی طرف لے جاتا ہے۔ خطرہ و نیائی بلا واسطہ اللہ تعالی کی طرف ہے آتا ہے اور دوسرے خطرات ہواسطہ فرشتہ نفس اور شیطان کے آتے ہیں۔ باغظرات ہواسطہ فرشتہ نفس اور شیطان کے آتے ہیں۔ باغظرا دوب دوسرے خطرات کی بھی جی تی تعالی کی طرف نبست نہیں کرنی چا ہے۔ اگر اللہ تعالی اپنی بناز ل بندے کی مدد کرنا چا ہے تو اس کو ایک بارگاہ کا قرب بخشتے ہیں اور اس سلسلے ہیں بھی فرشتے اس کے قلب پرناز ل کرتے ہیں تا کہ اس کی روح اور قلب تو کی ہوجائے اور خاطر رحمانی کے قابل ہوجائے گر جب کسی کو دور فر بانا جاتا ہے۔ اس طرح اس می خطرات نفسائی خالج ہوت کی مدد کرتے ہیں اور انسان سفلی مرکز کی طرف چلاجاتا ہے۔ اس طرح اس میں خطرات نفسائی خالج ہوئے گئے ہیں۔ جان لینا چا ہے کہ اللہ تعالی کی ہدد بندے کے نئی یا بدی کی طرف رہنمائی کرتے جی ورت کا متلاثی ہے اس کوئی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ور نہ دوسری صورت میں وہ بہک جاتا ہے۔

### نوروظلمات کے ستر ہزار بردوں کومنکشف کرنا

حضرت مجدورت الله مليفر ماتے بين كه جس راستے كوہم طے كرنے كے در بے بين وہ سارا سات قدم ہے۔ جس طرح انسان كے سات لطيفے بين ۔ دوقد م توعاكم خلق بين بين جو قالب (بدن) اور نفس سے تعلق ركھتے بين اور ان سات ركھتے بين اور ان سات وقد م بين در بين اور ان سات قدموں بين ہے برقدم بين در بزار حجابات اٹھاتے بين ۔ بير حجابات نورانی بون ياظلمانی۔

اِنَّ لِلَّهِ سَبُعِيْنَ ٱلْفَ حِجَابٍ مِّنُ نُوْدٍ وَظُلْمَةٍ " " بَحْك الله اور بندے ك ورميان سر بزار (مسلم كتاب الايمان ، مقدما بن اجه منداحم بلرانی) بردے بين نوراورظمت كے "

اول قدم میں جو عالم امر میں رکھتے ہیں جی افعال فاہر ہوتی ہے۔ دوسرے قدم میں جی مفات تیسرے قدم میں جی افعال افعار ہوتی ہے۔ دوسرے قدم میں جی مفات تیسرے قدم میں تجلیات کر ق کے مطابق آ گے ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ ان سات قدموں میں اپنے سے دوراور الله تعالی کے زویک ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان قدموں کے ممل ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ فنا اور بقاے مشرف کردیے جاتے ہیں اور ولا مت فاصہ کے درج تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ سلسائر فقش ندید میں اس بیری ابتداعالم امرے کی جاتی ہے اور عالم خال کو اس ضمن میں ملے کرلیا جاتا ہے۔ پھومونیا و نے بیات لطائف میں سے ہر لطیفہ کو عالم مثال

marfat.com
Marfat.com

ی ان کے مناسب انوار ی سے کی ایک نور کی صورت میں قرار ویا ہے اور برنطیفہ کی صفائی کی علامت ان انوار مثالی می سے کی نور کے ظہور کو مقرر کیا ہے۔ مثلاً صفائی قلب کی علامت نور سرخ صفائی روح نور زرو رنگ صفائی سر سفیدر تک تفی سیاہ رنگ اور صفائی آخی کونور سبزر تک کی صورت قرار دی ہے۔

یہ پردے انوار رحمانیا در ظلمات نفسانیہ ہیں۔ (بعنی حواس خسد اطلاق ذمیمہ نفس ہوا دہوں شہوت اور شیطانی دغیرہ) پاک نفس چونکہ ظلمت اور کدورت سے طبعی طور پر پتنظر ہوتا ہے اور انوار سے مانوس ہوتا ہے اس لئے ظلماتی پردوں کا اُٹھادینا ذاکر پرآسان ہوتا ہے اور نورانی پردوں کا اٹھانا دشوار ہوتا ہے۔

دس بزار پرد ہائے علمت اطبیعہ قالب (جوسالک کا وجود ہے۔) ماکی رنگ کے ہوتے ہیں اور یہ پرد سے بین کی کی در کے بیاد میں اور جب ذکر کی وجہ ہے جسم صالح ہوجاتا ہے تو یہ پرد سے اٹھ جاتے ہیں۔ وس بزار پرد سے آسانی رنگ کے ہوتے ہیں جونٹس کے تزکیہ سے اٹھ جاتے ہیں۔، لطیفہ قلب کے پرد سے غذا کے پر ہیز سے اٹھ جاتے ہیں ورندو موکمی کی آمیزش ہوجاتی ہے اور جلداو پرنہیں پڑھے۔

حضرت جم الدین کرن رو دهد فرات میں کہ جو تعلی ان رکوں سے متصف ہوگا خواہ سالک قصد کرے یا ندکر سے مقام نا پرضرور کھی جائے گا۔ مولا نا المداوالله مها جرکی رود دھیا فرائے میں بدرگ بے صدر شواری اور ب صدی اور ب مدر کا فرار مشابرہ میں آنے لگتے مدم اور کی الدر فاہر اور جائے میں اور ب برد ساتھ جانے کے بعد ساتو ل کیفوں کے انوار مشابرہ میں آنے لگتے

ہیں اور سالک لطیفہ قالب میں جنات کو ، الطیفہ طلس میں دوزخ کو، الطیفہ قلب میں جنت کو 'الطیفہ'

ہر میں فرشتوں کو الطیفہ روح میں اولیائے کرام کو ، الطیفہ طلق میں انبیائے کرام کو الطیفہ الحق میں فخر رسل سائی آئی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد نور علی نور بخلی فرمائے ہیں اور سلوک کمل ہوجاتا ہے اور طالب کی سیر جذبہ جلیلہ (کھلا جلوہ) کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ جب سالک حق تعالی کی محبت میں سلوک اختیار کرتا ہے اور عبادت میں مشغول ہوجاتا ہے۔ (نماز روزہ طہارت طافت وغیرہ) تو اس کوجذبہ فی اور سرالی اللہ کہتے ہیں جو محفی انتاع سنت ہے ہی حاصل ہوجاتا ہے۔ اگر طالب صادت جالیس روز متواز شرائط کا بابندر ہے قو مکاشفات کا مشاہدہ ہوگا۔ بیحال ابتداء کا ہے اور جب کا دروازہ اس کو کہا تا ہے اول انوار کا مجرفر شتوں کا مجرصفات کا مشاہدہ ہوگا۔ بیحال ابتداء کا ہے اور جب سالک بلند ہوجاتا ہے تو حق ہی حق ملاحظہ کرتا ہے اور اس کونہایت سلوک کہتے ہیں۔ بشرطیکہ کی بزرگ ہے سالک بلند ہوجاتا ہے تو حق ہی حق ملاحظہ کرتا ہے اور اس کونہایت سلوک کہتے ہیں۔ بشرطیکہ کی بزرگ ہے جے اور اور پر عمل کرے۔

## (2) شیخ کے ساتھ بوری ارادت

ساتویں شرط پوری ادادت سے اپنے شخ کے ساتھ دبط قائم رکھنا ہے کونکہ شخ کے ذریعے تمام منازل کا طے کرنا وابسۃ ہے۔ شخ وہ ہے جوتن کا راستہ دکھا تا ہے اور مرید کوتمام روحانی مقامات سے آگاہ کرتا ہے۔ شخ کی عجبت سے عطر اگر نہ بھی طے تو کم از کم خوشبوتو ضرور آئے گی۔ اس سلسلے میں ضرورت شخ کے باب میں بہت بیان گزر چکا ہے وہاں ملاحظ فر مائیں۔ سالک کومعلوم ہونا چاہیے کہ بیعت کرنا کیوں ضروری ہے اور اس سالک کومعلوم ہونا چاہیے کہ بیعت کرنا کیوں ضروری ہے اور اس سالک کے ذریعے کے حاصل کیا جاتا ہے اور اس راہ سلوک کی ضروریات کیا ہیں۔ یہ پوری کتاب ہی طریقت اور کے ذریعے کیے حاصل کیا جاتا ہے اور اس راہ سلوک کی ضروریات کیا ہیں۔ یہ پوری کتاب ہی طریقت اور سلوک کے خصول کی داہوں کو آشکا دکر رہی ہے۔

#### (٨) ترك إعتراض الى الله

دنیا یس جو پکوبھی ہوتا ہے وہ الله تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نیس۔ ہماری تعنیف ' نشانِ مزل' ہیں ووعنوان اسلے بیس قائل مطالعہ ہیں۔ ایک عنون ' ہمارے اعمال میں ارادہ اللی کا وقل' اور دوسرے عنوان ' انسان کن ہاتوں پر قادر ہے' ان دونوں عنوانات کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب الله تعالیٰ کی کام کے لئے تھم ویتا ہے تو اس کام کا ہوجا تا الله تعالیٰ کے اراد ہے پر موقوف ہوتا ہے، کام دی انجام کو کہ نیج تا ہے جس میں الله تعالیٰ کا مکم شخیل بھی ہوا درات کام کے ہوئے کا وہ ارادہ بھی کرے۔ حلیٰ آدم عیداللام کو تھم دیا کہ وہ دانست کھا تمیں کیا لبندا آوم عیداللام نے واند کھالیا۔ حضرت من العمری روز الله علی کے دور درائی کی کام کے جاری ہوئے پرعذاب نیس دیتا بلکہ تھم کی مخالفت روز الله علیہ کے جاری ہوئے پرعذاب نیس دیتا بلکہ تھم کی مخالفت

پرعذاب دیتا ہے اگر کوئی بحول چوک کر خطا کر لے تو الله تعالی معاف بھی فرمادیتا ہے۔ آدم ملیہ الملام نے قصد اُ تقمداً علم عدد کی نہیں گی۔ بلکہ ان کے اجتہاد میں خطا ہوئی اور اجتہادی خطا کمی گناونہیں ہوتی۔ آپ ملیہ الملام نے صرف یہی ہم افت تنزیبی (معمولی) نوعیت کی ہے۔ اگر آپ اس خطا کو ترکی کی بھوتے تو بھی خطائے ترکی کی کا ارتکاب اس خطا کو ترکی کی بھوتے کی ویک انتظاب نہیں کرتے۔ یک وجہ ہے کہ الله تعالی نے فرمایا۔

''سووہ مجول گیا اور نہ پایا ہم نے (اس لغزش میں) اس کا کوئی تصد'' فَنُوسَ وَلَمْنُولُ لَهُ عَزْمًا ـ (ط:١١٥)

بنانجه

فَمُ اجْتَبُهُ مُرْبُهُ (ط:۱۲۲) " يُعِرِ (اللهُ قرب) كيك فِن ليانبين ان كربّ ني"

ندکورہ بالا واقعہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ تمام امور منجا نب اللہ ہوتے ہیں اور اگر کوئی معیوب بات نظر آئے قواس کو کی غلطی کی طرف منسوب کرتا چا ہے اور اس کا الزام خدا پر کھنا مناسب نہیں۔ مثال کے طور پر آگر کسی ملک پر کوئی ظالم جابر با دشاہ مسلط کیا جا تا ہے تو اس کو مکا فات عمل پر محمول کیا جائے گا کہ اس ملک کے باشند سے الله کی نافر مانی پر قائم تنے۔ اس وجہ سے ان پر اللہ تعالی کی طرف سے ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کیا ہمیا۔ کسی کو یہ کہنے کا حق نہ بین کہ اللہ تعالی نے ظالم اور جابر بادشاہ کیوں مقرر کیا۔ اس کا جواب سے ہے کہ وہاں کے لوگ ہی اس طرح کے بادشاہ کے لائن تنے اور بیان کا اپنائی قصور ہے کہ ایسا بادشاہ ان پر مسلط کیا گیا۔ اس مثال سے ظاہر موتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسا تھم نازل ہوا۔

الله والے تو اپنے کی کام میں اپنی مرضی کو مقدم نہیں رکھتے بلکہ جو خدا کی رضا ہو وہی مقدم ہوتی ہے۔
حضرت جنید بغدادی رمۃ الله بلیا یک مرتبہ بخت بیمارہوئے تو ایک ہزرگ جوان کی عیادت کو آیا حضرت جنید رمۃ الله ملیا یک مرتبہ بخت بیمارہوئے تو ایک ہزرگ جوان کی عیادت کو آیا حضرت جنید رمۃ الله ملیا نے فاک کہ آپ الله تعالی ہے عرض کر ہیں کہ وہ آپ کو تھیک کر وے۔ حضرت جنید رمۃ الله تعالی نے فر مایا کہ تم ہماری فر مایا کہ تم ہماری میں خوات ہو ایس ہر الله تعالی نے فر مایا کہ تم ہماری معلق ہواور ہم اپنی تخلوق سے جو جا ہیں سلوک کر ہے تم اس میں دخل دینے والے کوئی ہوت ہو؟ حضرت جنید رمۃ الله تعالی کے اس جو اب مورد سافقان کیا اور چپ ہوگیا۔ اس راویت سے محمل انقاق کیا اور چپ ہوگیا۔ اس راویت سے محمل انقاق کیا اور چپ ہوگیا۔ اس راویت سے محمل انقاق کیا اور چپ ہوگیا۔ اس راویت سے محمل انقاق کیا معلق ہوگیا۔ اس سے راضی کی قطعا کوئی محلوم کرنا جا ہے کہ خدا اس سے راضی کی قطعا کوئی محلوم کرنا جا ہے کہ خدا اس سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی میں انہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی نے فر مایا کہ اگر تم خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی ان کی اگر تم خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہیں۔ آپ رمۃ الله علی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہ کی کو خدا سے راضی ہے تا نہ کی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہ کی کے دو خدا سے راضی ہے تا نہ کے دو خدا سے راضی ہے تا نہ کی کے دو خدا سے ر

<u>ہوتو سجے لو کہ خدا بھی تم ہے راضی ہے۔ بی وجہ ہے کہ اللہ والے خدا کے کمی تھم براعتراض نہیں کرتے۔</u> راقم

الحروف کی ایک نعت کے پہلے دواشعاراس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں۔

منظورِ حق جو ہے وہی منظور ہے ہمیں کس سادگی سے ہم نے خدا کو منا لیا

تم مان - جاؤ کے تو خدا مان جائے گا گویا کہ ایے تم نے خدا کومنالیا (ازمصنف)

كى حال مين بھى حَنْ تعالىٰ پراعتراض كرنادرست نبيس ينظى مويا فراخى انشرارِ قلب مويابسط تندرى مويا

يارئ امارت ہو ياغربت مرحال ميں الله تعالى كومبريان بى تصوركرنا چاہيئے۔ اپنى تمام حالتوں كواس كے حوالے كردينا اوليائے كرام كامعمول بے جب الله تعالى اپنے بندوں پرمهر بان اور ثفق ہادا آسان اورزمين كے

تمام ذرات کے نقصان کواچھی طرح جانتا ہے تو پھراس سے کسی تم کی خطا کا نقسور کرنا حماقت سے زیادہ چھنیں۔

اینے ہرکام کے سلسلہ میں الله تعالیٰ کی طرف سے جائدگی کی قضاد قدر پر گردن رکھ دینا ہی الله تعالیٰ کوشلیم کر لینے كے متر ادف ہے۔ جیسے كمابرائيم علياللام نے فر مايا۔

"اور یاد کروجب فرمایا اس کے رب نے (اے إِذْ قَالَ لَهُ مَا ثُمَّ أَسُلِمُ \* قَالَ اَسُلَبُتُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ (البقره:١٣١)

ابرامیم طیاللام) گردن جھکا دوعرض کی میں نے ائی گردن جھا دی سارے جہانوں کے پروردگار

سلوک میں سیر سے کیا مرادہے؟

سالک کا ایک حال مقام نعلی یا جل ہے دوسرے حال مقام فعلی یا تجلی تک نتقل ہونے کوسیر یا طیر کہتے ہیں۔جس کا بیان ' سلوک سے کیا مراد ہے؟'' کے من میں ای باب کے اوائل میں گزر چکا ہے۔سلوک میں کی انواع کی سیروں کا ذکر آتا ہے جن کی مختر تعریف نیجے دی جارہی ہے طلاحظ فرمائیں۔

سيرالىالله

مرِ دلبران میں ہے کہ انسان کا (جو کہ خلاصہ تعینات مکسرات ہے) سیر شعوری و رجو تی کے ساتھ بجانب كلى جوكه داحِد مطلق م يعنى بمقام احاديث وصول ياب بوناسرالى الله ب-(اس مراديه کہاہے شعور کے ساتھ اللہ تعالی کی جانب رجوع کرنا سرالی اللہ ہے۔)

امداد السلوك میں ہے جب الله كى محبت میں كوئى سالك سلوك كى راہ میں عبادتوں (نماز' روزہ'

طہارت واطائف) میں مشغول ہوتا ہے اور الله تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے تو سلوک کی راہ پر چلناممکن نہیں ۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

Marfat.com

عُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَالْقِعُونِي "الْحِبُوب: آپ فرمای الله الرُم (واقع) (آلعران: ۱۳) مبت کرتے ہوالله سے تو میری بیروی کرو'۔

چنانچاس جذبہ محبت اور اتباع کے بغیر واصل بالله ہوتا ممکن نہیں۔ حضرت المداد الله مہاجر کی روز الله طیم فرماتے ہیں کیدا گرطالب صادق جالیس روز متواتر شرائط سلوک برکار بندر ہے تو مکاشفات کا درواز واس برکھل جائے گائے موبا آس راہ بر انوار روحانی نظر آتے ہیں مجر فرشتوں کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے اور صفات کا کھانا بھی ای عرف شعوب کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے اور صفات کا کھانا بھی ای حتی ہوتے میکن ہے۔ اس حال کو بدایت (ابتداء) کہتے ہیں۔ لیکن جب عالم امثال سے ہر چیز میں حق ہی کہ ملاحظہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس عالم مجاز میں جو گل (سابی) کی مثل ہوتا کے اور اس کا ذکر ذکر لسانی (زبانی) سے ذکر قبلی کو عیت اختیار کرتا ہے۔ اس حال میں سالک خود سے بھی بیگا نہ ہوتا ہے اور اس کا ذکر ذکر لسانی (زبانی) سے ذکر قبلی کو عیت اختیار کرتا ہے۔ اس کا بیر حال ذکر اور اتباع سنت کے باعث ہوتا ہے اور یہی سلوک کی نہا ہیت کا مقام کہلاتا ہے جو بداین خوابید خوابید اور درس کے بعد پیدا ہوتی ہے۔

اگرانسان اپنی خدادادصلاحیتوں کو بیدارکر لے اوران سے کام لینا چاہتو بیانفس (نفسِ انسانی کا ظاہر اور باطن) اور آفاق (کا نئات میں جو پچھ ظاہر اور باطن ہے) کی سیرکرسکتا ہے اوران سے بطریق کشف اور شہود آگاہ ہوسکتا ہے۔ انسان کے دل میں پوری کا نئات کا عکس موجود ہے اور بیعالم و نیا حقیقت! نسانی کا ہی تفصیلی ظہور ہے۔ اس بات کو ہوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جو پچھ آفاق (کا نئات) میں تفصیلی طور پر موجود ہے۔ اگر تفایلی ظہور ہے۔ اس بات کو ہوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جو پچھ آفاق (کا نئات) میں تفصیلی طور پر موجود ہے۔ اگر تمام کا تمام انفس (نفس انسانی کے ظاہر اور باطن) میں بھی اجمالی (خلاصے کے) طور پر موجود ہے۔ آگات وائس الله کی بھیرت قبلی ہوتا ہے جو آفاق میں موجود ہے۔ آفاق وائفس الله کی نشانیوں کو دیکھنے کی صلاحیت بھیراکر کی اور الله تعالیٰ کی ظاہر کی اور باطنی تو تو ل کو پچھائے لگا تو اس نے انسان ہونے کاحق اوا کر دیا اور جو اس مرتبہ تک نہ بھی موجود ہے۔ آفاق وائس الله کی عملاحیت ہوتا کی خلام ہوائوروں سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے ہی الانفال میں بہرہ اور گونگا بلکہ جائوروں سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے ہی انسان انسان کہلا تا ہے۔ (علامہ اقبال رمہ الله علی نے فر بایا انسان سے کاحق اوائیس ہوتا بلکہ خدا کی بچھان سے بی انسان انسان کہلا تا ہے۔ (علامہ اقبال رمہ الله علی نے فر بایا انسان جو انسان کہا تا ہے۔ (علامہ اقبال رمہ الله علی نے در بعلم انس و آفاق نیست (پ ۔ م ۱۸۸۰) دندگی جہد سے است استحقاق نہیں سے حالے انسان کہ انس و آفاق نیست (پ ۔ م ۱۸۸۰)

سیراطوار اطوار جمع ہے طور کی قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

وَقُنْ خُلِقُكُمُ أَطْوَاتُها - (نوح: ١١٠)

" حالا تكداس في حميس كى مرحلول سے كزادكر

پياكيائے"۔

انسان کواس کی تخلیق کے دوران الله تعالی نے کی مرطوں سے گزارا ہے۔ مثلاً وہ مرحطے جو پیدا ہونے سے پہلے آفاق میں رونما ہوتے ہیں اور وہ مرسطے جواس کی مال کے پیٹ میں اور پیدا ہو کر مرنے سے جنت یا دوزخ تک چیننے کے درمیان واقع ہوئے۔

سيرِ اطواري وجودي أنسي

یدو مراتب ہیں جو باطوار مراتب تنز لات انسان اپن باپ کی پشت سے جنت یا جہنم تک چینے کے درمیان آتے ہیں۔

سيرِ اطواري وجودي آفاتي

آفاق مين حقائق الهيداور تنزلات كوعيد كى سير اطوارى كودجودى آفاقى كيتي بير

سيرعروجي

سیرمقید بجانب اطلاق اورسیر جزو بجانب کل سیر حرو جی کہلاتی ہے۔ اس سیر کی انتہایار سائی احدیت تک ہے جو کہ انسان کا نقطہ اول ہے۔ متلزم معرفت کشفی شہودی یہی ہے۔ (مقام تقید وہ مقام ہے جہال سے سالک سیر شروع کردے اور مقام اطلاق وہ مقام ہے جہال سالک لاتعین یا احدیت کے مقام پر پہنچے۔ بینی عروج کا بالاتر مقام دیکھتے جوشکل سرتر دلبرال کے صفحہ ۲۰۰۰ پردی گئی ہے۔

سيرنزولي

سیرِ اطلاق سے تقید ماکل سے جزکی جانب آنے کوسیرِ نزولی کہتے ہیں۔ یعن تنزل احدیت اور مراتب کشرت امکانیاز جہت اظہار اساء وصفات اس سیر کوظہوری الباطن بھی کہتے ہیں۔

بير بالله

اطلاق میں فنا واتصال کے بعد بغرض بحیل نا قصال بمقتضائے حکمتِ الی عالم پر جومرتبہ تقید ہے والی گزرنا بقابعد الفنا جو کہ مقام حکین ہے۔ سلوک کی کتابوں میں ابتدائی صورت کو مقام ب کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل اصطلاحات کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے۔ مبدا بدایت تقید تھیں فرق کرت بعد۔ مقام کا اشارہ مندرجہ ذیل اصطلاحات سے کیا جاتا ہے۔ اطلاق احدیث کوین سکر استفراق بے خودی فنا فنا والفنا سرنی اللہ جمع توس عروجی یعنی ب ح ای جانب ذیل کی اصطلاحات سے استفراق کے جودی فنا فنا والفنا سرنی اللہ جمع توس عروجی یعنی ب ح ای جانب ذیل کی اصطلاحات سے سے استفراق کے جانب ذیل کی اصطلاحات سے سے استفراق کے جانب ذیل کی اسلاحات سے سے استفراق کے جانب ذیل کی اسلاحات سے سے سات کی جانب ذیل کی اسلاحات سے سے ساتھ کی جانب ذیل کی اسلاحات سے سے ساتھ کیا ہونے کی جانب ذیل کی اسلاحات سے سے ساتھ کی جانب ذیل کی اسلاحات سے سے ساتھ کیا ہونے کیا جانب کی جانب ذیل کی اسلاحات سے سے ساتھ کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی جانب کی جانب کی جانب کی اسلاحات سے سے ساتھ کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی اسلامات سے سے ساتھ کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی اسلامات سے سے سے ساتھ کیا ہونے کیا ہونے کی کہ مقام کیا ہونے کی اسلامات سے کیا ہونے کی اسلامات سے کیا ہونے کی اسلامات سے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی کو کر کے کا میا ہونے کیا ہونے کی کو کرنے کیا ہونے کیا

mariat.com
Marfat.com

اشارہ کیا جاتا ہے۔ سرحرو جی سیرالی الله عروج ۔ توس ان ب کی جانب اشارہ مندرجہ ذیل اصطلاحات سے کیاجاتا ہے۔ سیرنزول سیرس الله سیرمع الله سیر بالله سیر رجوی ۔

طريقه

(جمع: مکر ق) ای عربی لفظ کے جو سڑک راہتے ' یک ڈنڈی کے معنوں میں ہے اسلامی تصوف میں کیے بعد دیگرے دواصطلاحی مغہوم ہو گئے۔

(۱) نویں اور دسویں صدی عیسوی میں بیان افراد کی عملی رہنمائی کے لئے اخلاقی نفسیات کا ایک طریقہ تھا جن پر دجدانی کیفیت طاری ہوتی تھی۔

(۲) گیار ہوی مدی کے بعد بیروحانی تعلیم کے اس دستور العمل کانام ہوگیا جو مختلف سلسلوں میں اس وقت مسلمانوں کے ہاں قائم ہور ہے تنے عام زندگی کے لئے معین کیا گیا۔

اسلامی تصوف بطورخودا پنی ابتدا تصورات اورر جحانات کے لحاظ سے ایک الگ مضمون ہے جس کا ذکر مكى دوسرى جكما كا (رجوع تيجي تقوف) يهال جم صرف انساني معاشر براس كاثرات بحث کریں مے اور ان جماعتوں اورسلسلوں (حلقوں) کا ذکر کریں مے جوعقیدت مندمسلمانوں کے ہاں اس طريق پرمل پيرا مونے سے پيدا موے - پہلے معنوں ميں (ديكھے تصانيف جنيز الحلاج السراج القفيري وجوري )لفظ طريقدائمي تكمبهم ہاوراس كے معنى صرف اس نظرى طريق كے بيں۔ (رعابياورسلوك زياده پرزورلفظ ہیں) جو ہر مریدِ صادق کی اس روحانی مسلک کی طرف رہنمائی کرتا ہے جواسے خدا تک پہنچا تا ہے اوراحکام شریعت کی لفظی پابندی محتلف نفیاتی مدارج (احوال ومقامات) سے گزرنے کے بعد حقیقت خدادندی سے روشناس کراتا ہے۔ چونکہ اس دعویٰ کی بنا پر فقہا کی جانب سے نکتہ چینی کا طوفان امنڈ آیا تھا'لہذا معلمینِ تصوف اپنے مسلک کی وضاحت اور اپنے انٹمال کو دائر ہ شریعت کے اندرمحد و دکرنے کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے آ داب وتواعد (آ داب الصوفيہ ) مرتب کئے تا کہ شکوک وشبہات دور ہوسکیں۔ بیسلسلہ اللمى اورالمكى سے كرابن طاہر المقدى (صفوة) اور الغزالى تك جارى رہا۔ اگر چدان كامنتها ئے مقصد يمي ر ہاکہ براہ راست منزل حقیقت (فنح) پر بہنی جائیں تا ہم عملاً انہوں نے آہتہ آہتہ مجالس ساع کی شرکت ترک کردی جن میں وہ اپنی وجدانی کیفیات کے جوش وخروش میں اکثر مجذوبیت کے عالم میں نعرے لگانے لگتے تھے۔جس پراکٹرنکتہ چینی ہوتی تھی۔اس کی جگہا لیے وظائف واذ کارشروع ہوئے جوقر آن مجید پر جنی ۔ تھے۔اس طرح مبتدی مریدکواس ذہنی فوروفکر (تفکر) کے لئے تیار کیاجا تا تھاجس کا تجربہاسے خود بھی خاموش رہ کر ہوسکتا ہے کینی ایک ایسی حالت کا طاری ہو جانا جس میں مختلف رنگوں کی روشنیوں ( انوار ) کا پے در پ

٤

,

ادارک' صفا''کوالفاظ کے پردے سے نکال کرقلب میں مجسم کردیتا ہے ، پھر قلب اپنے ذکر یاد ظیفے کے جوہر خدادندی میں شریک ہوجاتا ہے۔

(ذكرالذات بتجر نورالذكرفي القلب بغول السمر وردى عوارف باب٢ ١٩١:٢)

الغرض طریقہ کامغہوم آخرکار وہ عام زندگی یا معاشرہ ہوگیا جوا حکام اسلام کی عام پابند ہوں کے علاوہ مخصوص تو اعد کے ایک سلسلے پر جنی ہو۔ سالک کائل (فقیریا درویش) بننے کے لئے نو آموز صوفی (مرید) ہے گواہوں کے مقدس زمر ہے (شخ المبادة فیلئے ترجمان فاری: رنڈ رببر وغیرہ) کے سامنے بیعت لی جاتی ہے۔ اگروہ کی ایسے سلسلے ہے بھی تعلق رکھتا ہے جس میں سیاحت کی اجازت ہوتو بھی اے گا ہے ان کے ساتھ سلسلے میں اسلسلے ہے بھی تعلق رکھتا ہے جس میں سیاحت کی اجازت ہوتو بھی اے گا ہے ان کے ساتھ سلسلے میں رباط (زاویۂ فاری: چہل (چلہ) افتیار کرنی کی رباط (زاویۂ فاری: چہل (چلہ) افتیار کرنی کی رباط (زاویۂ فاری: چہل (چلہ) افتیار کرنی قریب ہی ہوتی ہے۔ ان کی معاش کوگوں کی نذرو نیاز پر مخصر تھی گوشنشنی عام طور پر کی قابل احر آم ولی الله کے مقبرے کے قریب ہی ہوتی ہے جس کا سالا ندع میں ہوئی عقیدت سے منایا جاتا ہے اور اس کی روح سے صول فیفنان (زیادہ میرک کی استدعا کی جاتی ہے۔ خانقاہ کے اندر برادر ان طریقت (اخوان ترکی اخیار سے تیم ہویں صدی کی آتا مولی اصطلاح ہے۔ تیم ہویں اور چودھویں صدی میں مصراور شام میں خوا ہران سلسلہ کے زاویوں کے قیام کی محل کوشش ہی گئی) کا معاشرہ بعض نافلہ بجاہدات کی وجہے میتز ہے مثلاً شب بیدار کی روز ہے (صیام) ورد مشلات یا لطیف کو موار را بڑار بار پڑھنا) وظائف (ذکر مزب) بالخصوص بعض تبواروں پر (شب بیداری) ورد مشلات نے رات جس کرنا اور بجائس خلوت جن میں مصرور جامہ دری کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ مثل وہ بے شارلوگ نظر بازی مزاح ترض اجاز تھی (رخص مثلاً خیرات جس کرنا اور بجائس خلوت جن میں مخصوص ادعیہ کے علاوہ بے شارلوگ نظر بازی مزاح ترقص اور جامہ دری کی بھی اجازت ہوتی ہے۔

مخصوص ادعیہ کے علاوہ بے تارلوک نظر پاڑی مزاع رس اور جامہ دری کی محاج دے ہوئے ہے۔ رائخ العقیدہ فقہائ نے ان بدعتوں کے خلاف جن کی تبلیغ بعض صوفی طریقے کرتے رہے ہمیشہ جنگ جاری رکھی میعنی ان کی نفی عبادتوں اوران کی مستثنیات ان کے مخصوص لباسوں (مثلاً خاص لباس جس میں گئ

باری رو کا ماروں کی بیوند ہوتے ہیں اور کلاؤ تاج وغیرہ) منٹی اشیاء (مثلاً قہوہ حشیش افیون) کے استعال کو کے کہر رگوں کے کپڑوں کے بیوند ہوتے ہیں اور کلاؤ تاجی وغیرہ کہ تلقین اور برکت میں مافوق الفطرت تا ثیم ہوتی ہے۔ ان کی شعیدہ بازی اور ان کے اس عقیدے کے خلاف کہ تلقین اور برکت میں مافوق الفطرت تا ثیم ہوتی ہے۔ انہوں نے اساد بیعت پر تنقید کرنے پر خاص تو جہ کی ہے اور ان کے سلسلوں کے رفنوں اور نقائص کو ظاہر کرکے

انہوں نے اسناد بعت پر تقید کر کے پر حاس کو جہاں ہے ادران کے سول کے اسناد الہا می (روحانی) کے خلاف بھی ان کی صحت کو غیر المغلب قرار دیا ہے۔ (رجوع سیجے تصوف) انہوں نے اسناد الہا می (روحانی) کے خلاف بھی

آواز بلندی ہے جس کی بنا پرسلسلہ تصوف کوایک ایسی مقدی جستی کے مظاہرے سے فیضان حاصل ہوتا ہے جو پراسرار اور غیر فانی ہے لینی حضرت خضر علیہ اللام (رک بال) جن کی ہادی طریقہ کی حیثیت سے سبسلسلے

پرامراراور برون ہے کا مطرف مرح مارے بارے بارے بارے ہوئی کی روح کو تو مارک کے راہنما اور صوفی کی روح کو تو تقدم کا تعدید میں اللہ میں ایک معتدم کا بیاجا تا۔ حضرت حقیقت علیا ہے آشا کرانے کے اہل ہیں۔ بیعقیدہ غالبات سوف کی کسی معتد کتاب میں نیس پایاجا تا۔ حضرت

خفر عالی المام کی ہدایت کا معاملہ تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ صوفیہ کے سلسلوں کا اس سے کوئی واسط نہیں۔ ترکی میں حکومت کوئی دفعہ ان سلسلوں کے خلاف دارو گیر کرنا پڑی اور ایک مختفری عارضی سلم کے بعد 'جس کے دور ان سلطان عبد الحمید نے اپنی تحریک پان اسلام م کے سلسلے میں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ انہیں 19۲۵ء میں دبعت پندانہ بغادت کے جرم میں ختم کردیا گیا۔ دوسرے اسلامی عمالک میں باوجود اصلاح کی اس کوشش میں دبعت پندانہ بغادت کے جرم میں ذبنی لحاظ سے دلیس ہے می طریعے جرجگہ ذوال پذر بہو چکے ہیں۔ چھوٹے کے جوم ہند میں اخلاق اور الجزائر میں ذبنی لحاظ سے دور سے متحدد معتقدین کے اخلاق سوز کارناموں کی وجب درجے دوسرے اسلامی دیا کے خواص میں آخر بیا ان سب کے خلاف بریگا تی اور دھارت بیدا ہوگئی ہے۔

## اسلامي طريقول كى فهرست

ذیل کی فہرست کے تاریخی پس منظر کوشیح طور پر بچھنے کے لئے اس امر کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ اسلام میں انہیں ۱۹۸۰ء میں (اسکندریہ اور میں انہیں ۱۹۸۰ء میں (اسکندریہ اور کی ایک مشترک معاشرہ قائم کرنے کے لئے لوگوں نے جو مختلف کوششیں کیں انہیں ۱۸۱۴ء میں (اسکندریہ اور کوفے میں) صوفیہ کے اصطلاح کی قدر غیر معین طور پر ان لوگوں کے لئے بھی استعمال ہونے گلی جنہیں عراق میں تصوف کا ذوق دشوق پیدا ہوا۔ (جہاں مرکزی یا بنیادی اداروں سے زیادہ تعمل کو سالمیہ یا طاحیہ بھی کہتے ہے۔) اس کے بعد تقریباً دوصد یوں یا بنیادی اداروں سے زیادہ تعمل کے مقابلے میں طامتیہ کی اصطلاح بھی مستعمل رہی جس کا اطلاق خراسان کے زیادہ سرگرم میں اور انہا پسندھوفوں پر ہوتا تھا کیونکہ آئیں لوگوں کی طامت سے بے نیاز ہونے کا دعویٰ تھا۔

المغرب میں الجزولی کی صالحی تحریک شروع ہوئی اور سائر ااور ہند میں سلسلہ شطاریہ کی ابتدا ہوئی آخریں ایعنی انسیوی صدی میں قادر میا اور شاذلیہ سلسلول کی تجدید سے تجانید درقادہ ادر سنوسیہ سلسلے پیدا ہوئے۔

بڑے بڑے سلسلوں میں آج کل سنوسیدادر مولویہ کے سواکسی سلسلے کا بھی کوئی مخصوص مرکز نہیں۔ رشتہ بیعت ، جس میں مریز بین ہوتا ہے واگی نہیں ہوتا۔ عام طور پر کسی بھی اسلامی ملک میں کل آبادی کے تین فیصد سے زیادہ لوگ ان سلسلوں سے وابستہ نہیں۔ جن سلسلوں کی موجودہ زمانے میں وسیح تبلیخ واشاعت ہے ، وہسب ذیل ہیں۔

قادريه (عراق تركى پاكستان و منذ تركستان جين نوبهٔ سود ان المغرب) نقشهنديه (تركستان جين تركى ا پاكستان و مند ملايا) شاذليه (المغرب شام پاكستان و مند) بكتاشيه (تركيهٔ البانيا) تجانيه (المغرب چاد) سنوسيه (صحرائے اعظم مجاز) شطاريه (پاكستان و مندمُلا يا)

marfat.com

باب١٩

# امتحان شيخ

فیخ اور مرید کے درمیان نہایت لطیف اور خوبصورت روحانی نبتوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو سب سے زیادہ لطیف اور نورانی نبت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مرید فیخ کی دساطت سے حضورا کرم سائن ہے گئی اور نورانی نبت ہوتی ہے اور ایک عظیم نست قائم کر لیتا ہے۔ جس کورسول حضورا کرم سائن ہے گئی کی دوحانیت کے ساتھ فسلک ہوجاتا ہورائک عظیم نست قائم کر لیتا ہے۔ جس کورسول اللہ سائن ہوجائے تو اس سے بڑی اور کون کی سعادت ہو سکتی ہے۔ حضورا کرم سائن ہو اس ایس میں گئی ہو۔ اس ارشاد ہے کہ تیا مت کے دوز تمام نبیش شم ہوجائیں گی سوائے اس نبیت کے جو میرے ساتھ ہوگئی ہو۔ اس نبیت کی بدولت میدرسول اللہ سائن ہی جائیں گی سوائے اس نبیت کی جو میرے ساتھ ہوگئی ہو۔ اس نبیت کی بدولت میدرسول اللہ سائن ہوجائے کی روحانی آل جس بھی شامل ہوجاتا ہے بشر طبکہ اسے حضورا کرم میں میں میں میں میں میں میں میں ہوگئی ہو۔

ندکورہ بالانسبت کے علاوہ فی اور مرید کے درمیان استاداور شاگردکارشتہ می منضط ہوتا ہے کو کدم ید اپنے فی سے شمرف علم دین حاصل کرتا ہے۔ بلکہ طریقت کی الف با بھی اپنے فی سے بی ماصل کرتا ہے۔ دخرت شہاب الدین سرودردی رو ہ اللہ ملی اپنی معروف کتاب '' موارف المعارف' بیں لکھتے ہیں کہ شاگردکا استادوہ ہوتا اپنی استاد کے ماضل فظ '' کیول' کا استعال بھی بے اور بی بیل شائل ہے اور آب فر ماتے ہیں کہ استادوہ ہوتا ہے کہ جب کو کی فخص سے علم کا خواہ ایک حرف ہی کیوں نہ سیھے۔ طریقت میں فیخ کو ایک خاص مقام ماصل ہوتا ہے اور مرید کا دارو مداراس کے فٹ کی خوشنودی پر ہوتا ہے۔ راقم الحروف نے ادب بیل محتوان سے ماصل ہوتا ہے اور مرید کا دارو مداراس کے فٹ کی خوشنودی پر ہوتا ہے۔ راقم الحروف نے ادب کو خوان سے ایک کمتوب اس کتاب میں شامل کیا ہے جو'' محتوبات لطیف'' کے باب میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کمتوب کے مطالح سے مرید بن کو کیے کے مطالح سے اس بات کا بخو بی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فی نے کا احر ام کرتا ہے، ای کے مطابات اس کیا معامل ہوت تیں۔ مرید اپنے دل میں جس قدرا پنے فٹ کا احر ام کرتا ہے، ای کے مطابات اس کو ایک دوحانی مقام حاصل ہوجاتا ہے۔

شخ ادرمریدی اس بات کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے کہ مریدکوشخ کا روخانی بیٹا ہونے کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر چملی والد کے علاوہ اس کے سرکو بھی باپ (عربی کے لفظ ' اُبّ' کا ترجمہ جو کہ سرکیلئے قرآن وحدیث میں بھی مستعمل ہوا) درجہ دیا جاتا ہے لیکن روحانی باپ کا معالمہ توا ہے ہی ہے ہیں امت میں کوئی نی ہو۔اس اعتبارے بھی شخ کا ادب اوراحر ام لازم ہوجاتا ہے۔ طریقت میں ایک بہت مشہور قول ہے جہ ہر خاص وعام جانتا ہے کہ مرید جب بیعت کرلیتا ہے تو وہ ابنی مرضی کو اپنے شخ کے بیر دکر و بتا ہا اور اسے ہوجاتا ہے جسے ''مر وہ دست ذیرہ''۔ اس سلسلے میں بیات بھی کئی جاتی ہے کہ ''اَلَمُویْدُ لَا يُویْدُ'' ویون مرید کی ابنی کوئی مرتبی ہوتی) چٹانچہ اس کو اپنے شخ سے اختلاف، بدطنی اور بدگمانی کا کوئی حق نہیں ہوتا، بیاں تک کہ اگر مرید کو اپنے بیر میں کوئی برائی نظر آئے تو وہ اے ابنی کی یا نااہلی برحمول کرے۔ حضرت تو دوالف ٹائی ' نے لکھا ہے کہ اس راہ میں اپنے شخ کے ساتھ ذرا برابر بھی بدگمانی زیر قاتل ٹاب ہوتی ہے جوم بدکوایک لمح میں ہلاک رسکتی ہے۔ مولا ناروم فرماتے ہیں کہ اگر بیرکوایک پہاڑ تصور کیا جائے تو مرید کی حیثیت اس کے سامنے ایک ذرّے کی طرح ہوتی ہے اوراگر مرید اپنے شخ کا امتحان کرنے گئے تو یہ زرہ یہاڑ کو کس ترازو میں قول سکتا ہے۔

مرید جب کی شخ ہے بیعت کرتا ہے تو اس کے لئے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ پہلے اپی طبیعت اور
پند کے مطابق پیرکو تاش کرے اور جب پیرکا چناؤہوجائے تو پھراس کو ناپند کرنے کا خیال خوداس مرید کی
اپنی ناا بلی پر دلالت کرتا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھناضروری ہے کہ اسی نازیبا حرکتوں سے پیرکی نارائمتگی
مول لینے والی بات ہے۔ حضرت مجد دالف ٹائی فر ماتے ہیں کہ پیرا کہ بی بے التفاتی سے مریدی صلاحیتوں
کوختم کرسکتا ہے اور اس کے خفا ہوجانے میں سراسر نقصان ہے۔ اگر کوئی مسلمان حضورا کرم سیٹھ ایٹینل کی شان
کے خلاف دل میں ذرائی بھی بجی کے آتا ہے تو گو بااس نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا۔ (دیکھیں سورہ تو بعد
آ یت: ۲۰۷) مرید بھی جب بیعت کرنے کے بعد روحانی دنیا میں داخل ہوجاتا ہے تو اپنی بدطنی کے بعد
مور دعتا ہوجاتا ہے اورشن اسے الی سلم بیعت سے خارج کرے یا نہ کرے ، وہ بیعت کی تمام برکات
سے محروم ہوجاتا ہے بلکہ اس کی اہل سلم کے بزرگوں سے مدواور اعانت بند ہوجاتی ہے۔

حضرت مجد دالف ٹائی فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ شیخ کی تارائمنگی ہے بچائے کیونکہ ایسا شخص کمیں کانہیں رہتا۔ راقم الحروف نے اس بات کا بار ہا مشاہدہ کیا ہے کہ طریقت میں گتائی کرنے والوں کا حشر اس قدر بھا بکہ ہوتا ہے کہ دوہ کی دومرے شیخ ہے بھی فیض حاصل نہیں کر سکتے بلکہ اسے مرش لوگوں ہے آگر مال اور دولت چھین کی جائے تھیں ان کی دوجائیت میں یکر زوال آجا تا ہے۔ بھی ایے باغیوں ہے نماز روزہ می دولت چھوٹ جاتا ہے یا دہ کی غلط عقید ہے کے پیروکار ہوجاتے ہیں۔ ایساوگر بھی نظر آتے ہیں کہ جواسلام سے تھوٹ جاتا ہے یا دہ کی غلط عقید ہے کہ پیروکار ہوجاتے ہیں۔ ایساوگر بھی نظر آتے ہیں کہ جواسلام سے نکال دیئے جاتے ہیں۔ اہل الله کا بیا ایمان ہے کہ کوئی فض آگر کسی بے لوٹ، نیک اور ولی صالے کو ٹھکر اکر چلا جائے دورولی صالے کو ٹھکر اکر چلا جائے داروں میں تا ہے کہ اور ولی میں نے کوان وہ جرائیل طریقت کو ٹیس ایس میں تی کون نہ جلا جائے دواندہ طریقت کو ٹیس امان ٹیس ملتی گر افسوں ہے کہ ایسے مورہ لوگ اسے کے دورہ لوگ اسے کے دورہ لوگ اسے کے دورہ لوگ اسے کے دورہ لوگ اسے کی مورٹ میں تا ہے کہ دورہ لوگ اسے کی مورٹ میں تا کو ان نہ جلا جائے ایسا کہ ان ٹیس ملتی گر افسوں ہے کہ ایسے کو دورہ لوگ اسے کی مورٹ میں تا کورن نہ جلا جائے ۔ رائدہ کو مریقت کو ٹیس امان ٹیس ملتی گر افسوں ہے کہ ایسے کو دورہ لوگ اسے کی مورٹ میں تا کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی خورہ لوگ اسے کی مورٹ میں تا کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی اورہ کی کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی مورٹ میں تا کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی مورٹ میں تا کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی کی دورہ کو مورہ کی کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی مورٹ میں تا کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی خورہ کی کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی خورہ کی کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی خورہ کی کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی خورہ کی کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی کون نہ جلا جائے ۔ دورہ کی کون نہ جلا جائے کی کون کی کون کی کون کے دورہ کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کے دورہ کی کون کون کے دورہ کی کون کی کون کی کون کون کی کون کے دورہ کونے کی کون کی کون کی کون کی کون کون کی کون کی کون کون کی کون کون کی کون کی کون کی کون کون کی کون کون کون کون کی کون کی کون کی کون کون کون کون کی کون کون کی کون کی کون کی کون کون کی کون کون کی کون

manas.com Marfat.com

# آب كوپا كباز اور د كى كال بجيمة بن اورائي غلطي كوفلني قرارتيس دية\_

راقم الحروف نے اس کتاب کی تصنیف تک تقریباً بچاس سال روحانی زندگی سنوارنے میں گزار دیئے ہیں اور اس بات برمی ایمان ہے کہ روحانی زندگی کے مدی اکثر و بیشتر اپنے مشائخ کے فیوض سے محروم رہتے ہیں کونکہ وہ اپنے پیروں کا نہ تو احر ام کرتے ہیں اور نہ بی وہ یہ جانتے ہیں کہ پیروں کا کہاں تک ادب کرنا ضروری ہے۔ تجربے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ج ۹۰ سے ذائد مرید تو پیروں کو اپنی مرضی کے مطابق و حالنا چاہتے ہیں اور اگر ذرای بات مرضی کے خلاف ہوگئی تو پیر صاحب سے ناراض ہوجاتے ہیں یا بیعت تو ڈکر بھاگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لا کھول مریدوں میں کوئی ایک بی مریدایا ہوتا ہے جو دائرہ ادب سے خارج نه بوتا مو - اگریه حال موتو کیسی طریقت اورکیسی روحانی در جات کی بلندی - اکثر لوگ مقامات روحانی پر فائز ہونے سے بالکل محروم رہتے ہیں۔ایسے مریدوں کی حکایات لکھنے کودل نہیں جا ہتا جو بیعت کو محض دنیاوی حاجات کو پوراکرنے کے لئے مثال کے پاس آتے ہیں۔ان لوگوں کے رویئے نے راقم الحروف کو اس بات ر مجود كرديا كه بيعت كاسلسله عى بندكرديا جائے مركجهدر بعدالله كى طرف سے اشارے بريسلسله ددباره شروع کردیا گیا۔روحانی مقامات سے خالی یا محروم رہنے کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں ان میں سے ایک تو روحانی اسباق کا حاصل نه ہونا ہے اور دوسر ایخت مجاہدات کو اپناشعار نہ بنانا ہے بہت ی مخلصا نداور مشقتوں ہے لبریز زندگی گزارنے کے بعد بی سالک کوکوئی مقام نصیب ہوتا ہے۔علامدا قبال فرماتے ہیں۔

عمر مادر كعبدوبت خاندى الدحيات تازبزم عشق يك دانائ راز آيد برول (ز\_ع:٢١٥).

( کی عمروں تک زندگی کعبداور بتخانہ میں روتی ہے، تب جا کرکہیں کی بزم عشق سے ایک دانائے راز باہر آتا

اس تمام تحریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سلوک میں قدم رکھتا ہے تو اس کے لئے اپنے شنے سے کمل عقیدت کا ہونااور خلوص کے ساتھ ریاضتوں کی تھیل کرتے رہنا ایک ضروری امر ہے اس اثنا میں اگر شخ سے بد دلی پیدا ہوجائے تو مرید کوسوائے تابی کے اور کچھنیں ملتا کیونکہ سلوک کا مدارشنے کے ساتھ عقیدت کا ہوتا ہے۔

اینے شیخ کاامتحان مت کرو

مولا نارومؓ نےمثنوی میں فر مایا ہے۔

في را كه بيثوا و ربير است مر مریدے امتحان کرد أو فرست (وه في جوهيشوااورد ببرب، اگرمريدال كوآنه ائوه وه (مريد) كدهاب)

المخانش مر کن در راو دین ہم تو مردی متن اے بے یقیں

(اگرتودین کے داستہ میں اس کا امتحان کرے گاءاے تھی اتو خودامتحان میں پرجائے گا۔)

جرات و جہلت شود عربیان و فاش اُو برہنہ کے شود زیں اِفتال (تیری بے باکی اور جہالت نظی اور ظاہر ہوجائے گی دہ اس تفتیش سے نگاکب ہوگا؟)

گر بیاید ذرّہ سخد کوہ را بردرد زال کہ ترازوش اے فی (اگر ذرہ بہاڑ کو تو اے این جوان! اس بہاڑے اس کی تراز دلوث جائے گی۔)

کز قیاہے خود ترازو می سند مرد حق را در ترازد می کند(۳۷-۳)

(کیونکہ دوایئے اندازے سے ترازو بناتا ہے ،اللہ (تعالیٰ) کے دلی کوترازو میں رکھتا ہے۔)

علامها قبال مستصوف كے خلاف تھے

علام رقم اتے ہیں کہ اسلام کے اولین دور کے صوفی نہاد تھے۔ نہداور تقوی ان کا شعار تھا بعد کے تصوف میں مابعد الطبیبات اور نظریات شامل ہو گئے۔ اب تصوف میں فلفہ کی آمیزش ہور ہی ہے۔ ہماوست نہ بھی مسلہ نہیں، فلفہ کا مسئلہ ہے، وحدت اور کثرت کی بحث سے اسلام کوکوئی سرد کا رئیس اسلام کی روح تو حیہ ہوں کی ضد کثرت نہیں شرک ہے۔ وہ فلسفہ جو فر بی تعلیم اور انسانی شخصیت کی نشو و نما کے منافی ہو بے کا رہے۔ نام نہادتصوف یہ ہے کہ لوگ ڈاکٹر کے پائ نین کی جات نام نہادتصوف یہ ہے کہ لوگ ڈاکٹر کے پائ نین جات کا مرت کی تعویز طلب کرتے ہیں۔ گوئی و چشم بند کرنا اور صرف چشم باطن پر زور و بینا جموال اور انحطاط ہے۔ قدرت کی تعدیر اور جدوجہد کی جگہ انسائی طریقوں کو اپنانے کی تلاش ہے۔ اسلامی تصوف یہ ہے کہ احکام اللی کے ذریعے اپنی ذریعے اپنی ذریعے اپنی ذریعے اپنی ذریعے اپنی ذات کے استحکام میں لگ جا کیں۔

سانداز خالص صوفیانہ ہے کہ قاری برقر آن کی کیفیت طاری ہوجائے اورا بی فکرائے علی اورا بی ذات میں یہاں تک کھوجائے کہ وہ خود قر آن بن جائے۔مومن کوقر آن اس لئے کہا کہ قر آن جونکہ بدایت دیتا ہے

تواپاملان می لوگوں کی بدایت کا ذریعے کالبذااس کی حقیقت بھی قرآن ہے۔

یہ راز کی کوئیں معلوم کہ مومن تاری نظرآ تا ہے حقیقت میں ہے قرآن (ض کے:۵۲۲)

بادشا ہوں پر چوری کا الزام مت لگاؤ

مولا ناروم نے مشوی میں اس موضوع پر بہت طویل کلام فر مایا ہے کہ مرید کواپ شن پرکوئی الزام نیں لگانا چاہیے کیونکہ شخ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ دوری کے باوجود مریدوں کے دلوں کی جاسوی کر لیتے ہیں۔ فر ماتے ہیں کہ اپنے شخ کے پاس جا کو تو دل میں کوئی ایک بات نہ لے کر جا کہ جس میں شخ کی مخالفت کی ہوآتی ہو۔ مرید کے ایسے جذبات اور خیالات کا چرکو بخو فی علم ہوجاتا ہے اس سلسلے میں آپ کے چندا شعار چیش کے

659 . .

جارے ہیں۔

وستِ پیر از عائبال کوتاه نیست وستِ اُو بِر قبطهُ الله نیست (۱-۳۱۳) (پیرکلهاتهدوروالول کے لیے کوتا نیس کیونکه اس کا ہاتھ تو الله تعالیٰ کی قدرت ہے، ہے۔)

ہر کہ پیر و ذات را بجا نہ دید نے مرید د نے مرید و نے مرید (جس نے پیراورذات الٰہی کو یجاند یکھادہ مرید ٹیس، مرید ٹیس، ہرگز مرید ٹیس)

مرید ار عاشق پیرے نہ باشد مراد را بیج تدبیرے نہ باشد (مریداگر پیر کاعاشق نہیں ہے قاس کی تدبیر مفید نہیں ہوتی۔)

عیب کم کو بندهٔ الله را معهم کم کن بدزدی شاه را (الله دالول پرالزام لگانے سے بازآ جا دَاور بادشاہوں پرچوری کا الزام مت لگاؤ) (۲-۳۲۷)

فقر خوابی آل به محبت قائم ست نے زبانت کار می آید نه دست (۱۱۳۵) (فقر چاہتے ہوتو یہ محبت سے قائم ہوتا ہے، یہاں نہ زبان کام دیتی ہے نہ ہاتھ)

گر بامرِ پیر رفتی این طریق مست گردی عاقبت ہم زیں رحیق (مثنوی)

(اگر پیر کے عظم سے اس داستے پر چلو گے توایک دن خالعی شراب معرفت سے ضرور مست ہوجاؤگے)

گر ہزار ال طالب اند و یک ملول از رسالت باز می ماند رسول الگر ہزاروں طالب فیض یاب ہوتے ہوں اور ایک رنجیدہ ہوتو (پیغام پہنچانے سے) فیضِ رسول ہند ہو جائے گا۔)

کے رسانند آل امانت را بہ ٹو تانہ باخی پیش شاں راکع دو ٹو (۳۳-۳)

(شہیں بیامانت کی طرح فیف پہنچا کتی ہے، جب تک تجھ میں تواضع نیاز مندی اظام وادب نہوں)

ہر چہ را خوب و خوش و زیبا کند از برائے دیدہ بینا کند (جوشف آرائش اور بناؤ سنگھار کرتا ہے، بیناؤ سنگھار توان کے لئے ہے جن کی و یکھنے والی آ کھ ہوں)

دید آل مرشد کہ او ارشاد داشت ختم پاک اندر زمین پاک کاشت (۱-۱۲۹)

(جب مرشدد کھتا ہے کہ مریداستعداد رکھتا ہے، تواس کے پاک دل کی زمین میں معرفت کا نی ہودیتا ہے۔)

مثم خود را ہمچو روئی بر فروز روم مرا در آتش تبریز سوز (ا۔ (۱۹۱))

مثم خود را ہمچو روئی بر فروز روم مرا در آتش تبریز سوز (ا۔ (۱۹۱))

(انی شم کوروئی کی طرح خوب بحرکا و مولانا روش کی طرح اپنے دل کوشش تبریز کی آگ میں جلاؤ)

مریدکوچاہیے کہوہ دیکھے کہوہ کس سے برطنی کررہاہے

مولاناروم فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ دوائی بات کا نداز وکرے کہ دو کس بادقار اور بلندو بالاستی کا

مقابلہ کرد ہاہے۔ اگر کوئی مریدا ہے فی کے اغر کوئی تعلی طاش کرتا ہے تواس کے معنی یہ ہیں کدوہ فرشتہ خصلت

<u> میں میں کو اس کو ایک کا عمام کی اس کا اس کا کا کرتا ہے اواس کے سٹی یہ ہیں کدوہ فرشتہ خصلت</u> لوگوں پرائی کمینگی کے باعث جملہ کر دہاہے۔اس سلسلے میں چنداشعار پیش خدمت ہیں \_

پس تو اے نا مصنہ رو در جیستی؟ در نزاع و در حمد باکیستی (۳۱۳) (دراد کھے) کس کے ساتھ جھڑ تااور حمد کرتا ہے۔)

با دُمِ شیرے تو بازی می کنی بر ملائک ترکنازی می کنی اور الانک ترکنازی می کنی (توشیر کی دم سے کھیل دہا ہے فرشتوں پر ملکر دہا ہے۔)

بد چه ی گوئی تو خیر محض را بین ترفع نم شمر این خض را (تواس مجسم نیکی کوبرا کیول کهدر ایج خبردار! این پستی کوبلندی ندخیال کر)

من اگر از کیمیا قابل نه بد کیمیا از من برگز من نه شد (۲-۳۱۳)

(تانبااگر کیمیا سے سونانہ بن سکاتو تا بنے سے کیمیا (تو کیمیابی رہےگا) تانبانہیں بن جائےگا۔) در رہِ مد عیب بنی می کنی در بہشتے خار چینی می کنی

((طالم)) تو جا ند کے چبرے میں عیب ٹکالٹا ہے اور بہشت میں کا نٹا تلاش کرتا ہے۔)

گر بہشت اندر روی اے خار جو یکی خار آنجا نیابی غیر تو (۱۵-۲) (۱-۲) اے کانے تاش کرنے دالے اگر تو بہشت میں جائے گاتوا پے علادہ ادر کوئی کا نانہ پائے گا۔)

مولانا روم فرماتے ہیں کہ بچھ کنبگار کہتے ہیں ہم نیک کام نہیں کرتے تو خدانے ہمارا کیا بگاڑ لیا ہے۔ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اس سے ہڑی اور کیا سزا ہوگی کہ ان کورونے اور گریہ کی تو فیق نہیں دی جاتی

اورا گرنما زروز ہی کرلیں تو بھی دہ روحانی لطف مے محروم کردیئے جاتے ہیں۔ ۔

وز نماز و از زکوة و غیر آل لیک یک ذرّه ندارد ذوق جال (ده این نماز دز کوة وغیره کی عبادتی کرتا ہے، لیکن ان میں ایک ذرّه مجر مجی روحانی لطف نہیں یا تا)

می کند طامات و افعال کی لیک یک ذرو ندارد جاشی (ده طامات ادراعلی اعمال تو بجالاتا ہے، لیکن ان میں ده ایک ذره جاشی نیس پاتا)

ذوق بلید تا دم طاعات بر مغز بلید تا دم داند شجر (۲-۳۱۹) (دوق بونا چاہیے تا کہ طاعات کیل لاکین، داندش مغز بونا چاہیے تا کہ درخت اگ سکے۔)

marfat.com

فقراء يرتهمت ندلكاؤ

کشف الحج ب میں منقول ہے کہ حضرت ذوالنون مھریؒ ایک کشتی میں سوار ہو کر مھم ہے جدہ روانہ

ہوئے۔وہ فریاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک جوان فرقہ بوش بھی سوار ہوا ۔میرے دل میں اس کے پاس بیفنے
کی خواہش ہوئی گراس کی ہیت ہے ہمت نہ بڑتی تھی اور میں اس سے کلام بھی نہ کر سکا اس لئے کہ وہ بڑا۔

بزرگ تھا۔اس کی ایک ساعت بھی باوالنی سے ففلت میں نہتی ۔ایک روز کشتی میں ہے کی کی تھیلی ہے ایک
جوہر کم ہوگیا۔سب کی تلاثی لی گئی گروہ موتی نہ ملا تھیلی والے نے اس بزرگ برالزام لگا بااور لوگ اس سے معلولی برآ مادہ ہوئے۔ میں نے ان لوگوں کوروکا اور اس بہانے سے میں اس بزرگ کے قریب ہوگیا اور اس کو ہتا کہ لوگوں کو آ ب پر بدگانی ہے۔مولا نارومؓ نے بھی اس قصے کو بہت وضاحت سے مثنوی میں بیان کیا ہے چندا شعار ملاحظ فرما ہے ہے۔

ولق بیروں کن برہنہ شو ز ولق تا ز تو فارغ شود اُوہامِ خلق (گدرُی اتاردو نظے ہوجائی تا کہ لوگوں کے شکوکتم سے رفع ہوجائیں۔)

یین کراس جوانِ با خدانے آسان کی طرف منہ کر کے کچھٹر مایا تو میں نے دیکھا کہ سمندر کی تمام مجھلیاں سطح سمندر پرآ گئیں اور ہرایک کے منہ میں ایک ایک موتی تھا۔ مولا تُافر ماتے ہیں ۔

گفت یا رب مر غلامت را خمال متّبم کردند فرمال در رسال (بررگ نے وقا کی آتے پروردگارید کی کی کے اس کی مناسب می وے۔)

یَا غَیَالِی عِنْدَ کُلِّ کُرْبَةٍ یَا مَعَاذِی عِنْدَ کُلِّ شِدُةِ

(اے برمصیبت کے وقت فریا ورس، اے برخی کے وقت میری پناہ)

یَا مُجِیبی عِنْدَ کُلِّ دَعُوَةٍ یَا مَلاَذِی عِنْدَ کُلِّ مِحْنَةٍ

(اے میری ہردعا کے قبول کرنے والے،اے ہر مشقت کے کام میں میری جائے پناہ)

چوں بدرد آمد دلِ درویش زال سربرول کردند ہر سو در زمال

(جب (تہت پر)دردیش کےدل کود کھ پہنچاتو فورا ہرطرف سے (مچھلیوں نے) سرنکا لے)

صد ہزاراں مائی از دریائے پُر در دہانِ ہر کیے وُزِ چہ وُر(۲-۳۲۷) (مجرے دریا میں سے لاکھوں مچھلیوں نے اس حال میں کہ ہرمچھلی کے منہ میں ایک نفیس موتی (کیمااچھا موتی) تھاس نکالا)

اس بزرگ نے ایک مچلی کے منہ ایک موتی لے کراس کودے دیا جس کی تقیلی سے ایک موتی کم ہوا

تحاكثتى كےسبالوكوں نے بيكال وكم كراس جوان كى طرف عقيدت مندى كامظامر وكرنا جا بالكن اس بزرگ نے کشتی میں سے دریامیں یا وَل رکھا اور سطح آب پر چلنے لگا۔ بیموتی ملاحوں میں سے ایک نے چرایا تھا اس نے گھبرا کروہ موتی دے دیاا در کشتی والے شرمندہ ہوئے \_

گفت از تہمت نہادن بر نقیر وزحق آزاری ہے چیزے حقیر

(أس نے كہا كفقر رتبت لكانا جقر چيز كے لئے حق تعالى كوناراض كرنا ہے۔)

آل فقیری بر بیا ی نیت بل پُ آنکه برحن یی نیت (۲-۳۲۸) (وہ فقیری مکروفریب کے لئے نہیں ہے، بلکه اس لئے ہے کہ حق تعالی کے سواان کے فقر میں اور پھینیں)

باب۲۰

# حصہ چہارم (طبقات بالا کے مناظرادراحوال)

طبقات السلوت (مخترتعارف)

المفردات القرآن میں ہے کہ اَلْمُطَابَقَةُ کے معنی ایک چیز کے اوپر اس کے برابر دوسری چیز کورکھنا ہے۔ ای سے مُطَابَقَةُ النَّعُلِ کہا جاتا ہے یعنی کی کے نقش قدم پر چلنا۔ عام طور پر بیدلفظ اس چیز کے لئے استعال ہوتا ہے جودوسری کے اوپر ہو قرآن مجید میں ہے۔

الَّذِي مُخْلَقَ سَبْعَ سَلُوتٍ مِلِمَاقًا اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى ) نِي سَاتِ آسان او پر تلے

پیٹے کے مہروں میں سے ہرمہر ہ کو طبق ای لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ باہم مطابق ہوتے ہیں۔قر آن مجید میں ارشاد ہے۔

نکو کین طبقاعن طبق (الانتقاق:۱۹) "دختهیس (بندریج) زیند به زینه چرد مناب" -نه کوره آیت میں ارتقالی منزلوں کی طرف اشارہ ہے۔ (لینی مٹی سے نطفہ تک اور دیگر حالات کی طرف ترقی پاؤگے۔) اس سے حشر ونشر، حساب و کتاب اور بل صراط سے جہنم اور جنت میں چینچنے کی طرف اشارہ ہے۔

كاكتاتكانظام

کا نات کوعوا تین طبقول یا حصول بی تقتیم کیا جاتا ہے۔سب سے اوپر عالم امر اور اس کے بعد عالم مثال اور عالم مادی کو عالم خلق کہا مثال اور عالم مادی کو عالم خلق کہا جاتا ہے۔

عالم مادی می زمین ، سورج ، چا غدادر تمام ستارے شامل میں جس کوہم نظام مشی کہتے ہیں۔ عالم مثال اور عالم امرتمام کا نتات کی فضا میں مجیلے ہوئے ہیں۔ عالم مثال میں مختلف انواع کی جنتیں ہمیلی ہوئی ہیں۔ یہ

وہ وسیع وعریفن جنتیں ہیں جنہیں الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے آ راستہ کررکھا ہے۔ اس کے لئے کوشش کرنا انسان کا کام ہے اور ان مقامات تک پہنچنا الله تعالیٰ کے نفٹل اور انصاف پر موقوف ہے۔ اس کا اشارہ سورة الحدید کی آیت ۲۱ میں ایسے فرمایا گیا ہے کہ'' تیزی ہے آگے بڑھوا پنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسان اور ذمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔

عالمِ مثال میں عالمِ ملکوت، جروت، لاحوت، هاهوت ادرعالم هُوموجود ہیں۔اس سے ادپر عالمِ امر ہے جور درحِ بسیط، عقلِ بسیط نفسِ بسیط ادرعدم بسیط کواپنے آندرشامل کیے ہوئے ہے جن میں ردرِ بسیط سب سے ادپر ادراس کے بعد عقلِ بسیط نفسِ بسیط ادرعدم بسیط آتے ہیں۔

اس کا نات کا مرکز عرب اعظم ہے اور بید کا نتات کر دی شکل کی ہے۔ عرش کا مرکز ذات بحت کا جائے قرار ہے اس طرح کہ وہ اس جگہ بھی ہے اور ہرجگہ پہمی ہے، جس طرح پاور ہاؤس ایک جگہ ہواور اس کی بکی یا انوار ہرجگہ موجود ہوں۔ بیذات پاک تمام صفات، جہات اور مقامات سے منسوب کرنے سے ہری ہے۔ عرش کے سرے سے صفاتی تجلیات شروع ہوجاتی ہیں اور جول جوں ہماری دنیا کی طرف فاصلہ برحتا جائے مقابلتا کم لطیف ہوتا جاتا ہے۔ ذاتی اور صفاتی تجلیات کا پھیلنا عرش سے ہوا در اس کے انوار کا نتات کی ہرجگہ مقابلتا کم لطیف ہوتا جاتا ہے۔ ذاتی اور صفاتی تجلیات کا پھیلنا عرش سے ہوا در اس کے انوار کا نتات کی ہرجگہ اور ہروقت موجود رہتے ہیں۔ عالم امر جس کو الم میں والم میں والم وی ما سوت، جروت اور ملکوت واقع ہیں۔ ان کے بعد (دنیا کی طرف) ناسوت یعنی دوزخ می طبقات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد (دنیا کی طرف) ناسوت یعنی دوزخ می طبقات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد (دنیا کی طرف) ناسوت یعنی دوزخ می طبقات شروع ہو ما موٹ میں اس کا کہ ہمارا عالم مادی کثیف تر ہے۔ ناسوت سے اور پر عالم اعراف ہے جس کا ذکر باتی عوالم کی طرح الگ سے کردیا گیا ہے۔ مادی کثیف تر ہے۔ ناسوت سے اور پر عالم اعراف ہے جس کا ذکر باتی عوالم کی طرح الگ سے کردیا گیا ہے۔ عالم ناسوت سے اور پر کی طرف جائیں تو ہراو پر والا مقام نے چوالے مقام سے زیادہ لطیف تر ہے۔

عالم مادي بطلق اورعالم امركي وسعتيس

ان عالموں کی وسعق کوتو الله تعالیٰ ہی جانا ہے گران کے مقامات کا اندازہ اس طرح کیا جاسکا ہے کہ ہماری دنیا ہے الحق عالم مادی شروع ہو جاتا ہے اور اس ہے او پر عالم مثال ہے۔ اور اس سے او پر عالم مثال ہے۔ اور اس سے او پر عالم مثال اس کر عالم خلق امر کہلاتا ہے۔ قارئین کی مہولت کے لئے یہ کہ دینا ضروری ہے کہ عالم مادی اور عالم مثال ال کر عالم خلق کہلاتا ہے اور عالم امر اس عالم خلق سے بھی او پر ہے۔ گویا کہ یہ تینوں عالم امر مثال اور خلق کا نتات کہلاتے ہیں۔ انسانی روح کا وہ حصہ جو عالم خلق میں ہے عبادات فرائض سے تقویت پکڑتا ہے اور روح کا وہ حصہ جو عالم امریس ہے نام امریس ہے نام اس میں جانا ہے در انشاء الله بعد میں کیا جائے گا۔

حضرت مجددالف الى رود العدايكة بات الريف من فرات إلى كدالله تعالى في بهل عالم امرافظ كن

ے پیدافر مایا اور عالم خلق کواس کے بعد پیدافر مایا جس کی تخلیق میں زبانہ صرف ہوا، آسان اور زمین کی تخلیق چودن میں ہوئی۔ سورة المعارج میں فرشتوں کا آسان پر پہنچنے کا سفر دنیا کے پچاس ہزار سال کا ذکر آیا ہے۔ واللہ اعلم بالقواب۔

عالم مادی میں نظام شمی شامل ہے۔ عالم مثال ادرعالم امرتمام کا نئات کی نضا میں پھیلا ہوا ہے۔ ہماری زمین ادرستارے کر وں میں بھی موجود ہیں۔ عالم مثال میں رہنے والی مخلوق کو یہ کر مے محسوس نہیں ہوتے۔ سورة آل عمران کی آیت ۱۳۳ ادرسورة الحدید کی آیت ۲۱ میں (مغبوماً) ہے کہ جنت زمین اور آسان کی وسعق میں بھیلی ہوئی ہے۔ ان آیات میں ای طرف اشارہ ہے۔

اس کا نات کا مرکز عرب اعظم ہے اور اس عرش کا مرکز عین ذات یا ذات بحت کا جائے قرار ہے۔ جس کا شارہ قر آن کریم میں اس طرح ہے: شُم اُسْتُوٰ ی عَلَی الْعَوْقِ فِ ( پھر دہ شمکن ہوا عرش پر جیے اس کی شان ہے) (الفرقان : ۵۹) الله تعالیٰ کو کی ایک جگہ پر ہونا ظاہر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دہ ان تمام صفات ہے پاک ہر دل سے ہم اس کو منسوب کرتے ہیں۔ اس ذات بحت کے اردگر د ذاتی تجلیات کا عالم ہے۔ عرش کے مرول سے صفاتی تجلیات شروع ہوتی ہیں اور جول جول اس سے دور ہوتے جا کیں لطافت کم ہوجاتی ہے۔ فراتی وصفاتی تجلیات کا مبداء اگر چہ عرش ہے گر دہ (الله) وہاں بھی ہے اور تمام کا کنات میں ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے بادلوں میں بحل مستور ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذات بحت ایک جگہ پر بھی ہواور تمام کا کنات میں ہر وقت اور ہر ہر جگہ پر بھی ہواور تمام شہر میں اس کی بحل موجود ہوتی ہے۔ ( سردلراں ) ہر جگہ پر بھی ہواور تمام شہر میں اس کی بحل موجود ہوتی ہے۔ ( سردلراں ) ہوگئی ہو جود ہوتی ہو باز ہیں۔ عرش دنیا کی طرف آئی ہو جود ہیں جن کی تعداد الله تعالیٰ کو بی معلوم ہے ، لیکن ان میں ہو طرح صور ہیں جن ماص چار ہیں۔ عرش دنیا کی طرف آئی ہو جود ہیں۔ میں ہو جاتا ہے۔ ویر سے عقل بسیط ، تیرے نفس بسیط اور اس کے بعد عدم بسیط ے عدم بسیط کے بعد عالم امرض ہو جاتا ہے۔ ویا اس طرح صورت مزول میں ہم عرش سے عالم مثال اور عالم مادی کی طرف آئر ہے ہیں۔ بسا تکا کے بعد دوسرے عقل بسیط ، تیر وی طرف طرف طرف اور ہیں۔ بی اور کی طرف آئر ہے ہیں۔ بسا تک کے بعد دوسرے عوالم عرش کے چادوں طرف طرف طرف طرف موجود ہیں۔

عالم امر کے ختم ہونے کے بعد عالم مثال شردع ہوجاتا ہے۔ جس کے پہلے طبقے کا نام عالم '' ہو' ہے۔
اس کے بعد بالتر تیب عالم ماھوت، لاھوت، جردت اور ملکوت ہیں۔ یہ تمام جنت کے طبقات ہیں اور ملکوت کے بعد جنت کے طبقات ہیں۔ عالم ناسوت کے بعد جنت کے طبقہ ختم ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد عالم اعراف اور عالم ناسوت ہوتے ہیں۔ عالم ناسوت کے بعد ہماراعالم مادی آ جاتا ہے۔ جول جول ہم عرش سے عالم مادی کی طرف آتے ہیں تو لطافت کثافت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ تبدیل ہوجاتی ہے۔ تبدیل ہوجاتی ہے۔ تبدیل ہوجاتی ہے۔

عوالم كاكنأت كامخضرجا تزه

''مرِ دابران' میں ہے کہ عالم شتق ہے علامت سے انفوی اعتبار سے عالم وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسری چیز پہچائی جا سکے اصطلاح صوفیہ میں ماسوئی اللہ کو عالم کہتے جیں کیونکہ اس کے ذریعے باعتبار اپنے اساء اور صفات کے پہچانا جاتا ہے۔ عالم کا جرج و فواہ کتنا ہی چیونا اور عوام کی نگاہ میں بے قدر کیوں نہ ہو حق تعالیٰ کے کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے۔ عالم صورت حق ہے کیونکہ وجود مُو دِ مقانی نے ممکنات کے لباس میں ظہور فر مایا۔ اس لئے حق تعالیٰ روح عالم اور آ دم میداللم خلیفہ حق ہونے کے اعتبار سے انسان کامل ہے اور اس کوروح عالم بھی کہا جاتا ہے کہ کل عالم اٹھارہ جرار جیں جن میں آٹھ جرار آسانوں میں آٹھ جرار ور یا اور زمین کے اندر اور دو جرار اس دنیا میں جی ای دو جرار میں سے ایک جرار شمی ہیں۔ (جن کے پیٹ ور یا اور زمین کے اندر اور دو جرار اس دنیا میں جی ان دو جرار میں سے ایک جران انڈوں میں سے بچے نگلتے ہیں ، اور ایک جرار عالم بیخہ جیں جو انڈ سے دیے جی اور پھران انڈوں میں سے بچے نگلتے ہیں۔ کھے والم نیچے دیے جارہے ہیں۔

عاكم الامر

وه عالم جوبلامدت و ماده حق تعالى كے تعم سے وجود ميں آيا۔

عالم الخلق

یام شہادت ہاوروہ عالم ہے جو مادہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ (اس کی پی تفصیل الگ دی جاری ہے) عالم مُحلی

عقل کلی بنس کلی کامظہرانسان کامل ہے۔

عالم مثال

سردلبران میں ہے کہ بیعالم برز نے ہے جو عالم ملکوت اور عالم ناسوت کے درمیان بھوں و مقدار ہونے
میں وہ جو ہر جسمانی کے مشابہ اور نورانی ہونے میں جو ہر مجر دعقلی کے مشابہ ہے۔ نہ وہ جسم ہے جو مادہ سے
مرکب ہونہ بحر دجو ہر عقلی ہے بلکہ دونوں کا غیر ہے اور دونوں کے درمیان برز ن وحد فاصل ہے۔ ایک جبت
سے عالم غیب سے مناسبت رکھتا ہے اور دوسری جہت سے عالم شہادت سے۔ اس کا نام عالم مثالی اس لئے رکھا
سے عالم غیب سے مناسبت رکھتا ہے اور دوسری جہت سے عالم شہادت سے۔ اس کا نام عالم مثالی اس لئے رکھا
سیاہے کہ وہ عالم جسمانی کی صور توں پر مشتل ہے۔ امیان حقائق کی جو علم الی میں صور تیں ہیں ان کا پہلا خمید
عالم مثال میں ہی ہوتا ہے۔ خیال منفسل بھی اس کا نام ہے کو تکہ یہ مادی ٹیس اس لیے خیال شصل سے بہت
مشابہ ہے۔ کوئی چیز اور کوئی روح الی ٹیس جو اپنے کمال کی مناسبت سے کوئی صورت مثالی نہ کہتی ہو کیو تکہ ہم

Marfat.com

The second section

شے کواسم ظاہر سے بچھ نہ بچھ حصہ ضرور طاہے۔ چنانچے رسول الله سل الله علیہ اسلام کوسدرۃ النتیل علیہ الله کا ملیہ الله علیہ الله سل الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ علی جانے میں چھ سوباز دول کے ساتھ دیکھا۔ بیا مالی عرش وکری اور ساتوں آسان وز مین اور ان میں پائی جانے والی تمام جیزوں پر محیط ہے یعنی ان کی صورتیں اس عالم میں نمایاں ہیں تمام محسوس صورتیں جو عالم شہادت میں نمایاں ہیں صور مثالی کی ہی عل ہیں۔ مومن صاحب فراست کی نظر ان صور مثالیہ پر ہوتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ

اِتَّقُواْ فِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَاللَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللَّهِ ثَنْ مُومَن كَافْراست عَدْروكِونكده الله كنور (جامع صغير جاب م) سد يكتاب "\_

ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال کی پیٹانی پر بیلکھا ہوا ہے کہ بیکا فر ہے اور اس لکھے ہوئے کو مومن ہی پڑھ سکے گا۔ نیز سور ۃ الرحمٰن میں ہے کہ

يُعْمَافُ الْمُجُومُونَ بِسِيلْمَهُمُ فَيُوْخَذُ "يَجِان لِيجا سَي عَجَرَم اللهُ جَرَول سِتَوانيس بِالنَّوَامِينَ وَالْاَ قُنَامِ (الرَّمْن: ٣١) كَبُرُلِيا جائے كابيثانى كے بالوں اور ٹاگوں سے "۔

" مرِّ ولبرال" میں لکھا ہے کہ عالمی مثال عالمی شہادت سے نہیں ہے۔ یہ عالم اس عالم سے روش ہے۔ وہ عالم گویا ایک روزن (جھروکا) ہے جس میں سے روشی اس عالم میں آتی ہے اور چھیلتی ہے۔ انسان بوجہ اَسْفَلُ السّافِلِیْن ہونے کا اس وقت تک عالمی مثال کی سیر نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے لطیفۂ سرخیالا سے مقیدہ سے تجاوز کرکے عالمی مثاندات ہونے لگیں کے تجاوز کرکے عالمی مثاندات ہونے لگیں کے اور ہرامر کو وہ اصلی طور پر ادراک کرنے گئے گا اور ان صور عقلیہ کی بینائی اسے عاصل ہوجائے گی جولوح محفوظ میں شبت ہیں۔ (لطائف ستہ کا بیان ایک الگ کتاب کی شکل میں کر دیا گیا ہے) لوح محفوظ علم اللی کی مظہر ہے۔ ای مقام سے انسان کو اپنی عین ٹابتدا ور اس کے حالات کا بالمشاہدہ علم حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ ظلال سے انوار حقیق کی جانب ختقل ہوتا ہے کیونکہ وہ ظلال سے انوار حقیق کی جانب ختقل ہوتا ہے۔

عالم حتى

"مرِ دلبران" میں لکھا ہے کہ عالم حتی میں جو چیز ہے اس کا عالم مثالی میں ہونا ضروری ہے لیکن عالم مثال کی ہر چیز کا عالم حتی میں ہونا ضروری نہیں۔ چنانچہ عالم مثال عالم حتی کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع مثال کی ہر چیز کا عالم حتی میں نظاہر فر مانا چاہتا ہے۔ جب حق تعالی ان صورتوں کو جن کی کوئی کا مل تصویر یہاں موجود نہیں ہے، عالم حتی میں نظاہر فر مانا چاہتا ہے تو آئیس محسوسات کی ان صورتوں میں متشکل کر دیتا ہے جن کو ان سے کوئی مناسبت ہو، جسے عقول مجردہ وغیرہ۔ مثلاً جبرئیل علیا للام مجمی کم طاہر ہوا کرتے تو وہ دید یکنی رہی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوتے۔ آسانی اور

عضری فرشتے بھی مختف صورتیں بدلتے رہتے ہیں۔ جنات بھی بوجہ ناری وجودر کئے کے اپنی صفات سے مناسبت رکنے والی مختف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نفوس انسانی میں بھی جولوگ مرتبہ کمال پر پہنچ کے ہیں وہ اپنے آپ کو مختف شکلوں اور صورتوں میں بدل لیا کرتے ہیں اور شکلیں اور صورتیں محسوسات میں سے ہوتی ہیں (یعنی محسوس کی جاسکتی ہیں)۔ انہیں یہ بات بفضلہ تعالی اس دنیا سے حاصل ہو جاتی ہے اور عالم آخرت میں نتقل ہونے کے بعد ہوجہ ما نعات بدنی اٹھ جانے کے بدلیت کی یہ قوت اور بھی بڑھ جاتی ہے (یعنی صورتوں سے داخل ہوتے ہیں۔ صورتوں کی حالت زیادہ بدل جاتی ہے۔) یہ حضرات عالم ملکوت میں ملکوتی صورتوں سے داخل ہوتے ہیں۔ اہل مکا ہفتہ کے خیالات تک ان حضرات کا گز رہوتا ہے اور ملائک اور دیگر برگزیدہ ستیوں کی شان سے ان میں ظہور فر ماتے ہیں اور ضراح بوجد ان ان میں امتیاز کر لیتے ہیں۔

عالم معانى

ذات دصفات واسائے الٰبی کو کہتے ہیں

عالم كون ياحادث كي قشميس

عالم كون يا حادث كي دوا تسام بين ايك عالم لطيف اور دوسر اعالم كثيف.

(١) عالم لطيف: عالم لطيف باطن إطن إور محردات كاعالم بعجوماده بيس ركها مثلاً عالم ارواح يعنى نفوى ناطقه

بشرية خواه بدن من منعلق بهول يانه بهول اورعقول يعنى ملائكة كرّوبين اورنغوس يعنى ملائكة ساويد وغيره-

(۲) عالم کثیف: عالم کثیف عالم اجساد آور عالم مادی کا مرکب ہے اور ظاہر عرش سے مرکز خاک تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دونوں عالم (لطیف اور کثیف) باعتبار حقیقت و ماہیت کے (ندکہ باعتبار وجود خارجی اور اسائے کوئی سے مرکز خاک تک پھیلا ہوا کے سے سے دونوں عالم (لطیف اور کثیف) باعتبار حقیقت و ماہیت کے (ندکہ باعتبار وجود خارجی اور اسائے کوئی سے کا سمانی ہے کہ اور مخردات عالم ارواح واجسامی تفصیل ہے جس کا انتہائی نقط انسان ہے جو کہ جائع ہوئے ہوئی اور کوئی کاحتی کے برزب وحدت تک کواپنے میں لئے ہوئے ہے۔ زیادہ تفصیل کے لیے سر والبرال کا مطالعہ کریں۔ عالم کلی :عقل کل نفس کی انتہائی کا سے۔

عالم ارواح

عالم الرواح سے مراد عالم ملکوت ہے۔ (عالم ملکوت کے بیان کی طرف رجوع فرمائیں) عالم ملکوت کی فرع عالم محسوس ہے۔ ملکوت میں ملکوت کے برموجود کا اس لیے جو چیز ملکوت میں ہوتی ہے اس کا اظہار عالم محسوس میں وقت اور تر تیب وحال کی مناسبت سے ضروری ہے۔ عالم ارواح بمقابلہ عالم محسوس کے ذوتی شہود میں فا ہراور تو میں ارواح میں معانی محسوس صورتوں میں فا ہر ہوتے ہیں۔

marfat.com

عالم ناموت میں کی جز کوا پی طرف متو حرک نے کا طریقہ ہے کہ اے آ دا دوج ہیں اور بکارتے ہیں ایس کے قائم مقام عالم ارداح لین ملکوت میں کی کوا بی جانب متو حرک نے کا طریقہ ہے کہ اس کا تصور کرتے ہیں۔ نتی سیوتا ہے کہ دوروح بھی متو جہوجاتی ہے۔ ارداح کی عادت ہے کہ جس جز کی جانب متوجہوتی ہیں اس میں حلول کرتی ہیں مگر اس طور برکہ اے مرکز اصلی ہے جدائیں ہوتیں مثلاً آ قاب جو کہ عالم کی طرف متوجہوتا ہے واس میں حلول کرتا ہے مرکز اصلی ہے جدائیں ہوتا۔

ارواح جب کی صورت میں متفکل ہوتی بین تو وہ اس صورت سے بالذات جدانہیں ہوسین اور اپنی بساط اصلی کی طرف نہیں لوٹ سین لیکن اس کی طاقت رکھتی بیں کہ اپنی اصلی صورت کوچھوڑ ہے بغیر جس صورت کے ساتھ چاہیں متفکل ہوسیس روح باعتبارا ہے بحر دہونے اور عالم ارواح کی چیز ہونے کے بدن سے مغائر (بغیر) ہے۔ صرف تدبیر اور تقرف کے لئے اس سے متعلق ہے گر بذات اپنی بقا اور اپنی قیام کے لئے اپنی بران کی محتاج نہیں لیکن اس اعتبار سے کہ بدن اس کی صورت ہے اور عالم شہادت میں اس کے کمالات کا اظہار قوق میں جو تو قوق کی بدن بین ایساسریان ہے جسیا کہ وجود مطلق کا موجود است عالم میں ہے۔ دوح بدن کی عین ہے اور جس جہت موجود است عالم میں ہے۔ جس جہت سے کہ حق تعالی اشیاء کا عین ہے دوح بدن کی عین ہے اور جس جہت موجود است عالم میں ہے۔ جس جہت سے کہ حق تعالی اشیاء کا عین ہے دوح بدن کی عین ہے اور جس جہت ہے دوج تعالی اشیاء کا غیر ہے۔ دوح بدن کی غیر ہے۔ دوح بدن کی غیر ہے۔ دوح بدن کی دین کے ساتھ و قعات ہے۔ دوت تعالی اشیاء کا غیر ہے دوح بدن کی غیر ہے۔ دوح بدن کی غیر ہے۔ دوح بدن کی دین کے ساتھ و قعات ہے۔ دوت تعالی اشیاء کا غیر ہے دوح بدن کی غیر ہے۔ دوح بدن کی دین کے ساتھ و قعات ہے۔ دوت تعالی اشیاء کا غیر ہے۔ دوح بدن کی غیر ہے۔ دوح بدن کی غیر ہے۔ دوح بدن کی دین کی عین ہے اور اس کو بدن کے ساتھ و قعات ہے۔ جوں تعالی اشیاء کا غیر ہے۔ دوح بدن کی دور کی د

ارواح بسيطيه

اس سے مراداروارِ مجردہ لینن اروارِ محض ہوا کرتی ہیں۔

رورِحالم

اس سے اکثر آ دم علیداللامی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کواس عالم کے ساتھ وہی نبست ہے جو روح کوجم کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ علادہ ازیں آ دم علیداللام حق تعالیٰ کے خلیفہ ہیں جن باتوں کا اطلاق حق تعالیٰ کے خلیفہ ہیں جن باتوں کا اطلاق حق تعالیٰ کے خلیفہ پر بھی بلحاظ خلافت جائز ہے اور اس لحاظ ہے سرور کا کتات حضرت محمد رسول الله سائی نیکی ہوئی ہوتا ہے۔

عالمالامر

وه عالم جو بلامت و مادوجن تعالى كے محم سے دجود من آيا۔ اس كي تعميل الك دى جارى ہے۔

عالم شهادت

اساء اللي جن صورتوں ميں ظاہر ہوتے جيں انہيں مظاہر اساء كہتے ہيں۔ وه صورتمی يا وه مظاہر جن ميں اسا كے اللي علم اللي ميں ظاہر ہوتے ہيں اعيانِ ثابتہ اور صور علمی كے نام سے موسوم ہيں اور وه مظاہر جو خارج ميں ظاہر ہوتے ہيں ان كواعيانِ ممكنات، وجوداور عالم شہادت كہتے ہيں۔ اصطلاحات صوفيہ ميں ہے كہ عالم شہادت عالم امر كے بعد ہوا ہے اور اس كى تخليق ميں قرب و بعد زمانداور ماده كود ظل ہے۔

عالم كبيرعالم صغير

جس طرح اسم الله جمله اساء الله کا جامع ہے اس طرح انسان جمله صفات الله کا جامع ہے۔ پس حقیقت انسانی مظہر ہے اسم الله ہے جب کا نتات میں ان اساء کا ظہور ہے جن کا جامع اسم الله ہے تو حقائق عالم علی اور عینی اعتبارات سے حقیقت انسانی ہی کے مظاہر میں یعنی عالم میں انسان ہی کی حقیقت ظاہر ہے۔ اس بنا پر عالم کو عالم کمیر اور انسان کو عالم کمید کہتے ہیں۔ حقیقت انسانی کا تغصیل ظہور عالم میں ہواور عالم کا اجمالی ظہور انسان کو عالم میں ہے اور عالم کی اجمالی صورت انسان ہے۔ جو چھ عالم میں ہے انسان میں ہے انسان کی معرب ہوا ہمالی طور بر عالم میں ہے۔ سب پھور ہمالی طور بر عالم میں ہے۔

عرش عرش المجيد عرش العظيم اورعاكم قدس

چنداصطلاحات جوعالم بالا کے لئے استعال ہوتی ہیں ان کاذکر عام معلومات کے لیے دیاجارہا ہے۔
عرش؛ سب سے اونچا آسان جوتمام افلاک معنوبہ وصوریہ کا احاطہ کیے ہوئے ہوئے ہوئی کہلاتا ہے۔ اس
آسان کی سطح مکا نت رہانیہ ہے۔ اس کی طویت مطلق وجود ہے خواہ عینی ہوخواہ تھی۔ ا<u>س آسان</u> کا ایک ظاہر
ہے ایک باطن ہے۔ اس کا باطن عالم قدس ہے جواساء وصفات کا عالم ہے اس کا ظاہر عالم اِنس ہے جو تصبیہ و
ہو ہورک کے اور جو جنت کی حجمت ہے۔ یہ مکان جہتے ست منزہ ہے۔ منظر اعلیٰ ہے۔ تمام اقسام
موجودات کو گھرے ہوئے ہیں جس طرح جسم ہیکل انسانی جسے و متفز قات انفس کا جائم ہے ای طرح عرش جہتے ہیں جس کے میں جسم حقی ہے جو جسے منزودے کے ہیں۔ اس میں اساء وصفات کے جلا کو کثیب کتے ہیں جس کے معنی ریت کے بلند تو دے کے ہیں۔ اہل جنت مشاہدہ حق کے لئے اس کی جانب جا کین کے اور اس پر کھڑے ہوں گے در اس پر کھڑے ہوں گے۔ (''مرِ دلبرال'')

روں کے در براس کے اس مقد کیا جاتا ہے تو ہی آسان مراد ہوتا ہے۔ جب صفات کے ساتھ اسے مقید کیا جاتا ہے تو کیب کہتے ہیں۔

marfat.com

عرش الجيد: اس عالم قد سراد بوتا بجوم تبرهانية ب-عرش العظيم: اس عقائل ذاتيه ادر معضيات نفسانيه مرادي جن كامكانت اور منلمت بحى عالم قدس

عالم قدس: اس معان الهيمرادي جواحكام خلقيه اور نقائص كونيه مقدس ومنزه بير-مختلف نظام مشى مجتلف زمانے اور تخليق كائنات

اس جگہ قارئین کی دلچیں کو بڑھانے کے لئے چندالی حقیقتوں کا ذکر کیا جارہا ہے جن کا پچھ کا تو حاصل ہو چکا ہے لیے اس کا ہو چکا ہے لیے اس کا اس کا ہو چکا ہے لیے اس کا اور طبیعات کے مضامین کا مطالعہ کر بھی جیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ سائنس دانوں نے اس مضمون پر تحقیقات پر جنی کتب شائع کی جیں اور چونکہ بیضمون مخصوص علمی نوعیت کا ہے، اس لئے اس کے متعلق محض محدوداور عامیانہ باتوں کا ذکر کیا جائے گا جس کو جمحض آسانی ہے بچھ سے کے کونکہ اس مضمون کی مجرائیوں میں صرف دولوگ جاسکتے جیں جوالیے مضامین میں ملی کے اس کے کا کسند کی کونکہ اس مضمون کی مجرائیوں میں صرف دولوگ جاسکتے جیں جوالیے مضامین میں میں کہ اس کی صفر کی مصل کر بھے ہوں۔

ای مشکل کے بیش نظر کہ عام انسان مشکل مضامین کو بجو نہیں سکا البذا ہماری ایک کتاب "نشانِ منزل" میں "خلیقِ کا کتات" کا ایک مضمون شامل کیا گیا تھا گر چونکہ وہ بھی عام انسان کی فہم سے بالا تھا اس لئے اس کا آسان خلاصہ کر دیا گیا ہے۔ اس آسان مضمون کو پڑھنے سے انداز ہ ہوا کہ عام انسان اس کو بچھنے سے قامر ہے لبذا جتنا کوئی بچھ سکا اس پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کا کتات کی ساخت اور شکل وصورت کا اندازہ لگانے کے لئے ہمیں معلوم ہوتا چاہیے کہ ہماری زمین نظام ہشمی کا ایک حصہ ہے جس میں سورج کے گرد نو عدد سیارے گھوم رہے ہیں۔ (اس کی ڈرائٹ ہماری تھنیف نشانِ منزل کے صفحہ ۱۲ پر دی گئی ہے۔) ایسے بار دول نظام شمی سے بار کا کیک ہماری تعنیف نشانِ منزل کے صفحہ ۱۲ پر دی گئی ہے۔) ایسے بخراروں نظام شمی سے ل کرایک گلیکسیوں کا ایک مجموعہ بنتی ہوگروش میں ہوگی۔ جب ہم اپنی زمین سے باہرنگل جات جوگروش میں ہوسے۔ جب ہم اپنی زمین سے باہرنگل جات ہیں تو دو بال کے دفت کا معیار مختلف ہوجا تا ہے اور بہت او پر جا کر جمیں ماضی ، حال اور متنقبل ایک طرح کے شات نظر آتے ہیں۔

ہماراایمان ہے کہ نی کریم سٹھ اُلیے ہم کو جومعراج ہوئی وہ معراج جسمانی تھی کیونکہ معراج تو بہت سے انبیاء اوراولیا آؤک بھی حاصل ہو چکی ہے۔ جب حضورا کرم سٹھ اُلیے ہم کو دنیا کے اقطار (قطروں) سے نکالا گیا تو وَہاں زمان اور مکان کچھ اور تھے۔ آپ مٹھ ایک ہم نے بہت دیر تک وہاں قیام فرمایا ادر سیر بھی کی۔ جب حضورا کرم مٹھ ایک ہم واپس بھیجا گیا تو آپ کو ماضی محال یا مستقبل کے اوقات بیس سے کی جگہ پرا تارا جاسکا تھا۔ یہ سب الله تعالی کی مرضی کے مطابق ہوا اور آپ کو کت حال والے وقت پرا تارا تو آپ کا بستر ای طرح گرم تھا، دروازے کی کنڈی بل رہی تھی اوروضو کا یانی ای طرح بہدر ہاتھا۔

علامہ ثناء الله پانی پی رو الله بیانی پی رو الله بیانی پی رو الله تعالی علی خرایے قلب کا مقام صوفی کو صرف الله تعالی کی شش اور جذب سے عاصل ہوتا ہے اور بیجذب و شش حضور نی کریم سل الله باور مشاک کے توسط سے حاصل ہوتی ہے اور کوئی شخص شخ کامل کی توجہ کے بغیر صرف عبادتوں اور دیا صنوں سے اس مقام تک پنچنا عاصل ہوتی ہے اس سے سے بات عاصل ہوتی ہے ہی سے بیات میں ہوگی ۔ اس سے سے بات و کار ہوگی کہ بیرکامل کی توجہ کے بغیر کسی کاس مقام پرفائز ہونا محال ہے۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ (مظہری)

آئن شائن (ایک جران سائندان) نے مفروضہ پیٹی کیا ہے کہ اگر ہم زین کے قطر کے اور کرد چکر
اگا کس جس کی مساخت ۲۵۰۰۰ میل ہے۔ اس چکر میں زیادہ سے زیادہ رفتار لائٹ کی ہو کئی ہے اور کی جی
الی سٹم کے مطابق یہ ۲۵۰۰ میل کا سفر چند سیکنڈوں میں طے ہوگالیکن اگر ہم اپنی رفتار کوفور کی رفتار کے
مطابق بڑھادی تو ان کے فارمولے کے تحت ہم طفے سے پہلے ہی واپس اپنی چگہ پر پہنچ جا کس گے۔ فور کی
رفتار (روشنی کی رفتار) ۱۸۲۰۰۰ میل فی سیکنڈ سے بڑھ کر بے انتہا رفتار تک پہنچ جائے گی اور ان کے
فارمولے میں وقت "T" کی کیت " منفی T" آتی ہے۔ اس لئے وہ یہ بچھتے ہیں کہ فور کی رفتار سے اگر چلا
جائے ہم جلنے سے پہلے ہی واپس اپنے مقام پر آجا کی گیں گے۔

## انسان اور خدا کے درمیان پردے

ا دادالسلوك مي لكما ب كه جو چزين نظراً تي جي ان سب كي حقيقين عالم معني مي موجود جي اوربيجو عالم مثال میں روثن ہوتا ہے انی حقیقوں کا عل اور پرتو ہے۔ تاہم ان سے مانوس نہیں ہوتا جا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے اس راہ سلوک میں نور وظلمت کے ستر ہزار پردے پیدافر مائے ہیں اور ان کوعزت وعظمت کی وجہ ے پردہ کعباسرار قرار دیا ہے۔ چنانچدرول الله مل الله علی الله علی دار کی طرف اشار وفر مایا ہے کہ حق تعالی کے لئے نوروظلمت کے سر ہزار پردے پیدا ہیں کداگران کواٹھادیا جائے تو سارا عالم خاکسر ہوجائے اور وہ پردے یکی انوار روحانیہ اور ظلمت جسمانیہ کے میں ۔ بینی حواس خسبہ طبائع اغراض، اخلاق ذمیمہ، ننس کی ہواد ہوں ، شہوت اور شیطان وغیرہ اور پاک نفس چونکہ قلمت و کدورت سے بالطبع متنفر اور انوار ہے طبعًا مانوس ہوتا ہے اس لئے ظلماتی پردوں کا اٹھا دیتا طالب پرسہل ہوتا ہے محرنو رانی پردوں کا اٹھا تا ہے صد د شوار۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ دس ہزار پردو ہائے ظلمت تو لطیفہ قالب میں جوسا لک کا دجود ہے ماکی رنگ کے ہیں اور ذکر پر دوام اور مواظبت کے سبب ذکر کے نور سے جسم صالح ہو جاتا ہے اور ابر سفید کی طرح صاف بن جاتا ہے۔ وس ہزارنورانی پردےلطیفننس میں آسانی رنگ کے ہیں۔خوب جان لیما جا ہے م نفس انسان کے دجود کا تربیت کنندہ ہے اور اپنی برائیاں وجود پرڈ البار ہتا ہے۔ پس جب تربیت کنندہ یا ک و صاف: وجائے گاتو نیکیوں کا فیضان دجود پر ڈالے گا (اوراس طرح نفس کے تزکیہ سے ظلماتی حجاب مرتفع ہو جائیں گے ) اور دس ہزارنو رانی پردے لطیفہ قلب میں آگ کی مثل سرخ رنگ کے ہیں۔ اگر حسب خواہش غذا کھائی جاتی ہے تو اس میں دھوئیں کی بھی آ میزش ہو جاتی ہے اور جلد او پر کونبیں چ معتے ور نہ سریع الصعو و ہوتے ہیں اور دس بزارنو رانی پرد سے لطیفهٔ سر ش برنگ شیشہ سفید وصاف جیسے آئی آب ان پر چمکیا ہواور دى بزارنوراني لطيفه روح بين بين زردر يك كے كمال درجه صاف بيں۔ دس بزارنوراني لطيفه تفي ميں بين، میقل دارزوی آئینہ کے رنگ پرجیے انسان کی آگھ کی پلی کارنگ ہے اور دس بزارنو رانی لطیغہ حقیقت میں جس کے ساتھ تمام لطینے قائم ہیں سبزر تک کے ہیں کہ اس ہے آئھوں کو شنڈک اور قلب کوفر حت ملتی ہے اور وی دل کی حیات کار یک ہاس کے بعد عقق کار یک باتی رو جاتا ہے۔

حضرت جم الدین کبری رو الفطیفر ماتے ہیں کہ جو محض ان رکھوں سے متصف ہوگا خواہ سالک تصد کرے ماندگر سے متعنف ہوگا خواہ سالک تصد کرے اختیار و میں مناز میں مناز میں مناز کرے مقام فنا پر ضرور کہنا ہے گا۔ جیسے کہ روح ہالذات آگ سے مجمراتی ہوستان کے میں دخل نہیں ہے ( کہ جا ہے تو اس ففرت کو نہونے دے) اور بید مگ بہت دشواری اور بے شمار مجابات ماہر ہوجا تا ہے اور پردہ بائے ذکورہ اٹھ جانے کے بعد ساتو ل اطیفوں کے انوار

مشاہدہ میں آنے لکتے ہیں اور سالک لطیفہ قالب میں جنات کو، لطیفہ نفس میں دوزخ کو، لطیفہ قلب میں جنت کو، لطیفہ ختی میں انبیاء میں البیاء میں البی

#### راوسلوك مين حجابات كاالمصنا

جانتا چاہے کہ جب حق تعالیٰ کی محبت میں سالک، سلوک اختیار کرتا اور افضل عبادتوں اور نماز، روزہ اور طہارت و لطافت میں مشغول ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے تو اس کو جذبہ فی اور سیرا آل اللہ کہتے ہیں اور سلوک کا افتتاح سیجھتے ہیں اور اس جذبہ کے بدون اس راستہ میں چلنا ممکن نہیں اور یہی معنی ہیں ارشادِ خداوندی کے کہ یُجِبُّو نَدُ (وہ محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ المعائدہ: ۵۴) اور اس پر معنی ہیں ارشادِ خداوندی کے کہ یُجِبُّو نَدُ (وہ محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ المعائدہ: ۵۴) اور اس پر ما لک کی مواظبت کے سبب جب حق تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا تا اور اپنی طرف کھنچتا ہے اور اپنی محبت کر راز سے آگاہ فرما تا اور واصل کر لیتا ہے تو اس کو جذبہ کی گہتے ہیں اور یہی حق تعالیٰ کے ارشاد کا مصد اق ہے۔ یُجِبُّهُ نُم یعنی اللہ سالیٰ ایک اس حجب رکھتا ہے اور اس جذبہ تک جناب رسول اللہ سالیٰ ایک کی شریعت کا انباع کے بغیر پنچنا ہر گرممکن نہیں۔ چنا نیح حق تعالیٰ فرما تا ہے۔

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَبِعُوْنِ يُحْبِبُكُمُ (اَ عَجوب!) آپ فرمائ (انبيس كه) اگرتم الله (آلعمران: ۳۱)

كروت محبت فرماني للك كاتم سالله

سیمجت کا راز ایباراز ہے کہ جس نے چھانہیں وہ واقف نہیں اور طالب صادق اگر جالیس روزمتوار شرائط برکار بندر ہے گا تو اِنشاء الله تعالیٰ مکاشفات کا دروازہ ای برکھل جائے گا اور اول انو ار روحانی اور کو اکس روحانی نظر آئیں گے۔ پھر فرشتوں کا مشاہدہ ہونے گئے گا۔ پھر صفات کا مشاہدہ ہوگا کہ ان صفات کے واسط سے سالک بربعض تقائق کا ترخی ہوگا اور بسال ہدایت ہیں ہوتا ہے اور جب عالم مثال ہے بلند ہوجاتا ہو جہلدا شیاء میں جن ہی تو تا ہے تو گلوق جدا شیاء میں جن اور جب عالم مثال ہے بلند ہوجاتا ہو تھلوق جہلدا شیاء میں جن ہا اور برگا و رحم دیکھیا ہے کہ یہ لوگ جمال حقیق سے محروم بین اور اس عالم غرور و عالم طل پر مغرور اور قناعت کے بیٹھے بیں اور یہ فض آگر چدا ہے وجود وجم کے اعتبار سے مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے کر قلب کے قناعت کے بیٹھے بیں اور یہ فض آگر چدا ہے وجود وجم کے اعتبار سے مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے کر قلب کے اعتبار سے مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے کر قلب کے سامنے سب موتا ہے کر جن کے اور ای شخص کے حال پر تعجب ہوتا ہے کہ حق کے اور اوگ ای شخص کے حال پر تعجب کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہوگیا کہ جم اور وجود

marfat.com Marfat.com ہوتے ہوئے الیابے خود ہو گیا ہے اور اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو گیا ہے اور <u>سے سب ذکر ہی کا ثمرہ ہے کہ اول</u> <u> ذکرز پانی تھا۔اس کے بعد ذکرقلبی اوراس کے بعد غلیہ ذکر اوراس کے بعد ذکر میں محویت کہ ذاکر ندکور میں محو ہو</u> جاتا ہے اور پیقیجہ ہے نیک عمل اور اتباع سنت کا اور نہایت سلوک بھی یمی ہے جو بدایت کی صحت و درسی کے بعد پیداہوتی ہے۔

#### حفرت مجددرممة اللهعلي كالحجابات الثحاني كاطريقيه

حفرت مجدد رمیة الله ملی فرماتے ہیں کہ جس راہتے کوہم طے کرنے کے دریے ہیں وہ سارا سات قدم ہے۔جس طرح انسان کے سات لطینے ہیں۔ دوقد م تو عالم خلق میں ہیں جو قالب (بدن) اورنفس ہے تعلق رکھتے ہیں اور پانچ عالم امر میں ہیں۔ جوقلب،روح،سر جفی اور اخفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سات قدموں میں سے ہرقدم میں دس ہزار حجابات أنهاتے ہیں۔ پیچابات نورانی ہوں یاظلماتی۔

إِنَّ اللَّهَ وَوَنَ سَبُعِيْنَ اللَّفَ حِجَابِ مِّنْ نُوْدٍ بِي شِكَ الله اور بندے كے درميان نور اور و طُلُمَةِ (أَعْجُم الكبيرللطبر اني: ج٢،ص١٣٨، ظلمت كسر بزار يرد عين -رقم الحديث:٥٨٠٢)

اوّل قدم میں جوعالم امر میں رکھتے ہیں جلی افعال ظاہر ہوتی ہے، دوسرے قدم میں جلی صفات تیسرے قدم میں تجلیات ذاتیکا آغاز ہوجاتا ہے۔ پھر تجلیات کے فرق کے مطابق آگے ترقی کرتا چلاجاتا ہے۔ ان سات قدموں میں اپنے سے دور اور الله تعالیٰ کے نز دیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان قدموں کے ممل ہونے سے قرب اللی بھی کمل ہوجاتا ہے۔ <u>اس وقت وہ فٹا اور بقا سے مشرف کر دیے جاتے ہیں اور ولایت</u> <u> خاصہ کے درجہ تک پہنچا دیئے جاتے ہیں</u>۔سلسلۂ نقشبند سیر میں اس سیر کی ابتداء عالم امرے کی جاتی ہے اور عالم خلق کواس منمن میں طے کرلیا جاتا ہے۔ کچھ صوفیاء نے سات لطائف میں سے ہرلطیفہ کوعالم مثال میں ان کے مناسب انوار میں سے کی ایک نور کی صورت میں قرار دیا ہے اور ہر لطیفہ کی صفائی کی علامت ان انوار مثال میں سے کسی نور کے ظہور کومقرر کیا ہے۔مثلاً صفائی قلب کی علامت نور سرخ، صفائے روح نور زرد رنگ، صفائے سرسفیدرنگ جفی سیاہ رنگ اورصفائے انھلی کونو رسبز رنگ کی صورت قر اردی ہے۔

جب سيركى ابتداء عالم امر سے ہوتی ہے تو سالك اپنا اندرلذت اور حلاوت يا تا ہے جو جذبہ اور كشش كا ہراول دستہ ہےاور حضرت مجد دصاحب رحمة الله علي فرماتے ميں كما كريدا ثر بيداند بوتواس كى وجديد ہے كه سالك میں عالم امر عالم خلق کی نسبت کمزورہ اور بیکمزوری راہ کی رکاوٹ ہے۔ بیاس وقت تک رہتی ہے جب تک <u>عالم امرادر عالم خلق ببغلیه اور توت حامل ندکر لے اور معاملہ بیکس ند ہوجائے</u>۔اس ضعف یا کمز دری کا علاج یہ ہے کہ کمل تصرف والا مرشد پور مے تصرف سے کام لے نقشبندی سلسلہ کے علاوہ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے

تزکیۂ نفس کیا جائے اور ریاضت اور مجاہدات شاقہ موافق شریعت کے جائیں۔ لکھتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہوتا

چاہے کہ در سے طلوت اور اثر کا پیدا ہوتا استعداد کے ناتف ہونے کی علامت نہیں بلک کی دفعہ کمل استعداد

والے بھی اس بلا میں مبتلا اور گرفتار ہوجاتے ہیں۔ اس کا علاج کوشش اور توجیم شدہ ہوجاتا ہے۔ حوصلہ بار کر

راہ سلوک چھوڑ نہیں وینا جاہے ۔ بعض اوقات تو تصور شخ سے بہت سے معاملات درست ہوجاتے ہیں۔

امداد السلوک میں ہے کہ حضرت ابو برصد بی رض اللہ عند نے فرمایا۔

ذِكُوُ اللِّسَانِ لَقُلَقَةٌ وَذِكُو الْقَلْبِ وَسُوسَةٌ زبان كا ذكر بكواس اور قلب كا ذكر وسوسه - و خُوُ اللِّو كُفُو الدروح كا ذكر شرك اور بركا ذكر تفري - و ذِكُو السِّو كُفُو اللَّهِ وَكُو اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَكُو اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُو اللَّهِ وَسُوسَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللّ

یاس لئے کہا کہ جوذ کر، ذاکراور نہ کور کی خبر وے (خواہ وہ کوئی ذکر ہو) وہ ذکر نہیں۔اصل ذکر نہ کور میں (بینی الله) میں ذکر اور ذاکر کا فنا ہونا ہے۔اس لیے ذکر کولقلقہ، وسوسہ فر مایا۔ (نوث: کفر کا مطلب یہاں پر ایمانی کفر نہیں بلکہ ماسوارب کے ہرچیز کا انکار کر دینا فقل الله کی ذات میں کھوجانا ہے۔)

جس چیز کے باعث تم دوست سے دور ہوجاؤ، وہ چاہے کفر ہو چاہے ایمان اگن بین کھٹم عن صلاتیں ساھون کی (پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کیلیے جواپی نماز (کی ادائیگی) سے غافل ہیں۔) (الماعون: ۱۹۰۵) شیخ ابوسعید ابوالخیر رہۃ الله علیہ نے بوعلی سینا سے مقصود پر دلیل طلب کی تھی اور اس نے جواب میں اکھا تھا کہ کفر حقیق میں آ جااور اسلام مجازی سے نکل جااور ابوسعید رہۃ الله علیہ نے عین القصاٰۃ کی طرف اکھا کہا گر میں لاکھ برس تک عبادت کرتا تو مجھے وہ فائدہ حاصل نہ ہوتا جو مجھے بوعلی سینا کے اس کلمہ سے حاصل ہوا ہے۔ اس پر عین القصاٰۃ نے لکھا کہا گر آ پ سبحے تو بوعلی سینا کی طرح مطعون کیوں ہوتے۔ (کفر حقیقی کا مطلب ماسوئی الله سے نکل آ نااور اسلام بجازی سے مراد ہے کہ کوئی رسی طور پر مسلمان ہوجائے۔ اس وجہ سے حضرت مولا ناروم نے فرمایا ہے کہ ان کے پیر''مش الدین بوج کے دور اسلام بجازی کوتر کر دیا۔)

حضرت مجدور دردہ الله علی کھنے ہیں کہ تفریقیتی کیا ہے۔ وہ دوئی کا بالکل دور ہو جانا اور کثرت کا بالکل جیپ جانا لینی دوسر لے لفظوں میں مکمل فنا ہے۔ اس کفر حقیتی کے اوپر اسلام حقیتی کا مقام ہے۔ جس کو بقا کا گل کہتے ہیں۔ بوعلی سینا اسلام حقیقی کی طرف نگاہ نہ کر سکا یہ اس کی کوتا ہی تھی۔ اس نے کفر حقیقی سے اور نہ ہی اسلام مجازی سے بچھ حاصل کیا اور فلسفیا نہ بھیڑوں میں عمر گزار دی اور امام غزالی رہے اللہ میں اس کی تحفیر کرتے ہیں کہ بوعلی سینا کے فلسفیا نہ اصول اسلام کے منافی ہیں۔

# حضرت علامه ثناءالله پانى بى رحمة الله مليكا حجابات المان كاطريقه

ہاری تعنیف '' حسنِ نماز'' کے صفحہ کے ۲ کراس بات کی تشریح بیان کی گئے ہے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر ۲۷ میں جس امانت کے اٹھانے کا ذکر ہے اس کے متعلق حضرت علامہ پانی پی رحہ الله علیے ہیں کہ اس امانت کے اٹھانے کا مطلب احکامِ شرعیہ کو اٹھانا مراد نہیں کیونکہ عبادت کرنے پر جب فرشتے اور دیگر گلوقات بھی مامور ہیں تو انسان کی اس میں فضیلت کیا ہوئی۔ فر مایا کہ صوفیائے کرام نے اس امانت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیامانت جو انسان کے سواکسی نے قبول نہ کی وہ نور العقل اور نار العشق تھی کیونکہ انسان نور العقل ہے کہ بیامانت جو انسان کے سواکسی نے قبول نہ کی وہ نور العقل اور نار العشق تھی کیونکہ انسان نور العقل کے ساتھ استدلال تا محرفت ماصل کرتا ہے اور پھر ہر چیز پر عقلی دلاکل چیش کرتا ہے۔ فر ماتے ہیں کہ نار العشق انسان کے دل میں وہ آگ ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہر تم محتجابات کوجلا کروا کھ کردیتی ہے اور بندے کو گمل وا کمل معرفت اللی تک پہنچاد بی ہے۔ معلوم ہوا کہ معرفت ِ ذاتیہ نار العشق کے نور العقل کے ساتھ جمع ہونے سے ہی وابستہ ہے۔ یہی وہ آگ معلوم ہوا کہ معرفت ِ ذاتیہ نار العشق کے نور العقل کے ساتھ جمع ہونے سے ہی وابستہ ہے۔ یہی وہ آگ ہو جو بندے کو خدا کے ساتھ جمع ہونے سے ہی وابستہ ہے۔ یہی وہ آگ

### اولياءمين بشرى صفات كيحبابات

حضرت مجدوالف ٹائی رتہ اللہ ہا۔ "میں اکھتے ہیں کہ اولیائے کرام کے جاب اور پروے ان کی بشری صفات ہیں۔ جن چیزوں کی باتی تمام لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ان بزرگوں کو بھی ہوتی ہے۔ ہونا انہیں احتیاج سے بری نہیں کرسکتا۔ ان کی ناراضگی بھی عام آ دمیوں کی ناراضگی کی طرح ہوتی ہے۔ حضورا کرم سائی آئیلی نے فرمایا کہ میں بھی عام انسانوں کی طرح ناراض ہوتا ہوں۔ (تو اولیائے کرام اس سے حضورا کرم سائی آئیلی نے فرمایا کہ میں بھی عام انسانوں کی طرح ناراض ہوتا ہوں۔ (تو اولیائے کرام اس سے کیے کہی ہوسے ہیں۔) کھانے بینے اور اہل وعیال سے زندگی بسر کرنے اور ان سے انس کرنے میں اولیاء لیدے کری ہوسکتے ہیں۔) کھانے ہیں اللہ تعالی نے انبیائے کرام عبم اللام حق میں فرمایا" ہم نے ان کے جم بھی کھانا کھانے والے بنائے"۔ فاہر ہے کھار کہتے ہیں کہ یہ کیسارسول ہے کہ یہ کھانا کھا تا ہے اور بنازاروں میں چانا پھرتا ہے۔ جس کی نگاہ اولیاء کے صرف فلا ہر پر پڑتی ہے، وہ فعت والی سے محروم رہا تا ہا ور ایک تنظری تیزی ان کے باطنی و ذیاد آخرت کا نقصان اٹھا تا ہے۔ اس بات سے ابولہ ہو دولت اسلام سے محروم رکھا گیا اور ابدی نقصان میں و ذیاد آخرت کا نقصان اٹھا تا ہے۔ اس بات سے ابولہ ہو دولت اسلام سے محروم رکھا گیا اور ابدی نقصان میں واصاف تک پہنچتی ہے۔ اولیاء اللہ دریائے نیل کی طرح ہیں کہ مجو بوں کے لئے بلا اور محبوبوں کے لئے پائی آ و میوں میں نہیں ہوتا۔ اوصاف تک پہنچتی ہے۔ اولیاء الله دریائے نیل کی طرح ہیں کہ مجو بوں کے لئے بلا اور محبوبوں کے لئے پائی آ و میوں میں نہیں ہوتا۔ ہیں۔ ہی جی سے معاملہ ہے کہ جس قدرصفات بشریت کا ظہورا ائل الله میں ہوتا ہے باتی آ و میوں میں نہیں مقام پر میں کی کی دولت نیادہ فلا ہر ہوتی ہے اور غیر مصفا مقام پر میں کی کی داور تاریکی خواہ تعور ڈی بھی ہوتو زیادہ فلا ہر ہوتی ہے اور غیر مصفا مقام پر میل کی کی اور تاریکی خواہ تعور ڈی بھی ہوتو زیادہ فلا ہر ہوتی ہے اور غیر مصفا مقام پر

میل کچیل اور تاریکی خواہ زیادہ ہو کم دکھائی دیتی ہے۔ صفات بشریت کی تاریکی عوام کے قلب و قالب اور روح دففس میں سرایت کر جاتی ہے لیکن خواص میں صرف قلب اور نفس تک محدود رہتی ہے۔ خواص الخواص میں نفس بھی اس تاریکی سے بری ہوتا ہے۔ تاریکی صرف قالب تک محدود رہتی ہے۔ بیتاریکی خواص میں اتنا عرصہ بیں رہتی کہ انہیں میلا کردے بلکہ اس کے بعد جوندا مت اور استغفار ہاتھ آتی ہے وہ کئی کدور توں کودور کر ویتی ہے اور ترتی نصیب ہوتی ہے۔ یہی تاریکی فرشتوں میں نہونے کے باعث وہ ترتی نہیں کرتے۔ بظاہر بید نفس کی تاریکی باعث فرمت اور فی الحقیقت موجب مدح ہے۔

# دنیا کے ساتھ ملحق عالم مادی کی فضا

عالم مادى كاسب سے نجلاحصہ جو ہمارى دنيا سے ملاہوا ہے اور فضائى وسعقوں تك پھيلا ہوا ہے قدرت كى عجیب وغریب کاریگری کانمونہ پیش کرتا ہے۔اس نضاہے آ کے دوسرے عالموں کے ادوار اور طبقات شروع ہوتے ہیں۔مناسب ہوگا کہ طبقات بالا کو بیان کرنے سے پہلے کچھاس جھے کے متعلق بھی چیدہ چیدہ احوال بیان کردیے جائیں تا کہ الله تعالی کی افرینش کا ئنات ہے متعلق ان دلچسپ چیزوں کاعلم ہو جائے جن سے انسانی زندگی کا گہر آنعلق ہے۔ آج سائنس کاعلم اس قدروسیع ہو چکا ہے کہ اس کا احاطہ کرنا اس قدرمشکل ہو گیا ہے کہ انسانی دسترس سے باہر نکلا جار ہاہے۔قدرتی نظام تخلیق کود کھے کر الله تعالیٰ کی صناعی طاقتوں کا پچھاندازہ موجاتا ہے۔انسان کے لئے یہ ای اللہ تعالی کے بنائے موئے زمین، آ عان، ستارے، نظام مثی، گلیکسیز ، کهکشاں، نبولا،سدیم ادرایی مزاروں عجیب وغریب چیزوں پرمشتمل کا ئنات کود کیچر کبھی مسلمانوں کا خدا کی عظمت کی طرف خیال نہیں جاتا۔ انسان کی حقیقت ان تمام چیزوں کے سامنے ایک کیڑے سے زیادہ نہیں اورسب سے بڑی بات یہ ہے کہ الله تعالی نے کا ئنات کے تمام کا ئبات کو انسان کی خاطر پیدا کیا اور پید غافل إنسان ان تمام چیزوں سے بے خبر ہے اور اپنی قدر وقیمت سے لاعلم ہے۔ کا ئنات میں ایسی واضح نشانیاں موجود ہیں جن مغرب کا ایک حکیم متاثر ہو کر لکھتا ہے ' جول جول ہمار اعلم فطرت بڑھتا جاتا ہے ہم می محسوس کرتے ہیں کہ ابھی کچھاور بھی ہے جسے جاننا چاہیے و۔اس کیفیت انگیز دنیا میں ہم جوں جوں آ گے بڑھتے ہیں جاری مسرتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔مطالعہ کا کنات پرصرف کیا گیاا کی لمحہ جمیں بلندر کیف ومستی کا پیغام دیتا ہے۔ ہم سب اس حسین منزل کی طرف بڑھتے ہی جائیں گے اور تھہریں گے نہیں اس لئے کہ کا نتات کی تجلیات ازبس فریب نظرین 'اس دجه سے الله تعالی نے کا نئات کاعلم حاصل کرنے کو میں عبادت قرار دیا ہے۔ ایک علیم مغرب لکھتا ہے" میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سندر کے کنارے کھیل رہا ہو۔ جھے اپنے ساتعیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوب صورت منگریزہ یا تھونگا مل ممیا تکر انجمی حقیقت بحرز خار کی طرح میرے

سامنے ہے۔جس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔"

فرانسی تھامیسن نے لکھا ہے'' تمام قریب اور بعید کی اشیاء کوایک لازوال طاقت نے مخفی طور پر بہ یک دیگر باندھ رکھا ہے۔ جبتم ایک پھول کو چھیڑو گے تو فضائے گردوں میں ایک ستارہ کا نیدا تھے گا۔''

دیرباندهره ایک شاعر کہتا ہے"میری نگاہ جب تیرے مہیب آسانوں اور مہتاب پر پر تی ہے جو تیری مثیت سے مقہور اور مجور ہو کر سرگرم عمل ہیں تو معانیال آتا ہے کہ خدا جانے بیانیان کیا چیز ہے جس کی تجھے اس قدر

ے مقہوراور مجور ہو کرسر کرم مل ہیں تو معا خیال آتا ہے کہ خدا جائے بیان الیا چیز ہے ، س ب ہے اس قدر فکر ہے کہ اس آدم کو تو نے اپنا جلوہ بھی دکھایا ، بھی ہم کلامی کا شرف بخشا اور بھی انسانوں کی طرف تو نے اپنے بیٹم بر بھیے۔''

لندن یو نیورٹی کے ایک پروفیسر ڈیوڈ مریسر نے لکھا ہے کہ جسم انسانی کاعلم حاصل کرنے کے بعد عظیم فطرت کے لامتناہی جلال و جردت دیکھ کرمیراول ڈوب رہا ہے۔ سر جینز کہتا ہے'' یہ کا ئنات کوئی مشین نہیں بلکہ کی شاعر کا زبردست تخیل معلوم ہوتا ہے۔''

آئن شائن کا قول ہے'' وہ انسان جو کا نئات پر اظہار تعجب کیے بغیر نہیں تھہر تا اور اس پر خثیت اور تقویٰ کی کیفیت طاری نہیں ہوتی تو وہ مردہ ہے۔ اس کی آئیمیں بصارت سے محروم ہیں۔ ان سائمندانوں کے اقوال پر قرآن مجید گواہی دیتا ہے جس میں الله تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ جھے سے میری کا نئات کاعلم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔

اِلنَّمَايِيَّفُقَى اللهُ مِنْ عِبَادِوَالْعُلَمَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله (فاطر: ٢٨) بين ـ

علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ کے ایسے افکار سے لَبریز اشعار اگر پیش کیے جا کیں تو کم از کم ایک سوصفیات کی ضخامت درکار ہوگی۔ آپ ایک جگہ فر ماتے ہیں

خودی میں ڈو بے والوں کی عزت و ہمت نے اس آبجو میں کیے بحر بیکراں پیدا خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازدال پیدا وہی زمانے کی گردش پے غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاودال پیدا (ض ک: ۵۲۳)

اللبذوق کے مطالعہ کے لیے عالم مادی کے نچلے جھے کی چند کیفیات کاذکر کیا جارہا ہے تا کہ ان کے ذوق وشوق میں اضافہ ہو۔ آسانوں کے مختلف طبقات شکل نمبر امیں ظاہر کیے گئے ہیں۔ یہ کا نئات کیے پیدا ہوئی اور کتنے ادوار میں پیدا ہوئی۔ اس کاذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور جغرافیائی میگزین میں اسلسلے میں قرآن

مجید سے ملتا جلامیان آیا ہے وہ ہماری تصنیف' نشانِ منزل' کے صغیہ ۸۸ پر کمپیوٹری تحقیقاتی روثن میں کا نتات کی تخلیق کواختصار سے دے دیا گیا ہے۔

ونياك ابتدائى ايام ميس فضاكى كيفيت

وہ نضاجود نیا کو ابتدائی ایام میں گھرے ہوئے تھی موجودہ کیفیات سے بالکل جداگانتھی۔ آج ہے ۲۰۰ ملین سال پہلے زیادہ تر ہائیڈرد جن اور سیلیم (Hydrogen and Helium) گیسوں کے علاوہ Methane ملین سال پہلے زیادہ تر ہائیڈرد جن اور سیلیم (میتھین) اور ایمونیا گیسوں کے مرکب تھے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین کی گری کی وجہ سے ہیسنر سیس (Space) میں چلے گئے۔ اس کے بعد اتنی فیصد آئی ذرات اور 10 فیصد کاربن ڈائی آ کسائیڈ اور زالوں سے نکلے ہوئے گرم مادے بھی فضا میں شامل ہوئے۔ سمندروں میں کاربن ڈائی آ کسائیڈ اور فضا میں زالوں سے نکلے ہوئے گرم مادے بھی فضا میں شامل ہوئے۔ سمندروں میں کاربن ڈائی آ کسائیڈ اور فضا میں 60 (اور دن) زمین میں 02 (آکسیجن) مختلف جگہوں پر براجمان ہوگئے۔ (تفصیل طویل ہے۔)

#### Layers of the Atmosphere

The atmosphere of the Earth may be divided into several distinct Layers as the following figure indicates.

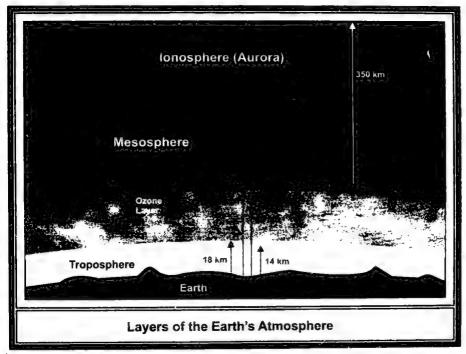

Figure-1 زمین سےاد پرآ سان میں فضا کی مختلف تبییں ۔



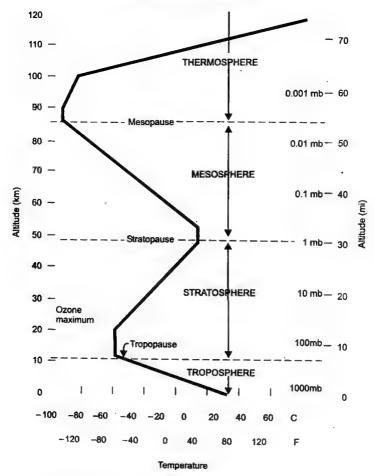

#### FIGURE: 2

Layer of the atmosphere as related to the average profile of air temperature above the earth's surface, The heavy line illustrates how the average temperature varies in each layer.

زمین کی سطح سے او پرحرارت کی تبدیلیاں۔ ہرتہد کی حرارت کا اندازاس میں واضح کیا گیا۔

marfat.com

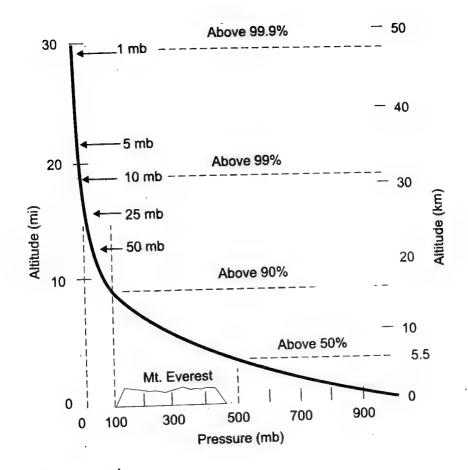

FIGURE: 3
Atmosphere pressure decreases rapidly with height. Climbing to an altitude of only 5.5 km, where the pressure is 500 mb, would put you above one-half of the atmosphere's molecules.

ہوا کا دباؤ بلندی کے ساتھ کم ہوتا ہے۔

Marfat.com

1

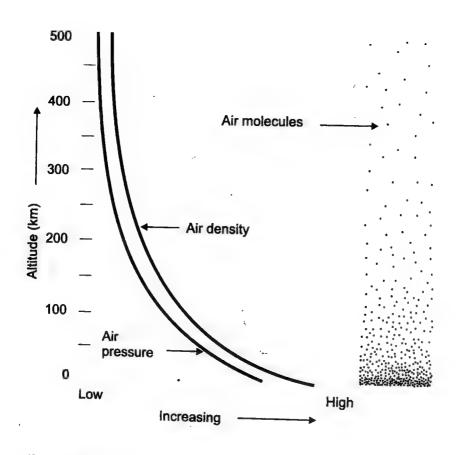

FIGURE: 4

Both air pressure and air density decrease with increasing altitude.

### بلندى كے ساتھ فضاميں تبديلياں

زمن ے اور عودا اگرد کماجائے توفعناکے بہت سے جے نظراتے ہیں۔ یہ جمع حادت (Temperature) کے بدلنے، کیسز کے بدلنے ادراس میں بجلیوں کی بدلی ہوئی کیفیات کے علاوہ ہوائی دباؤ (Air Pressure) اور ہوا میں نی کے بدلنے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جب ہم اوپر جا کیں گے تو یہ یا نجو ل چزوں کے بدلنے محتف طبقات بن جاتے ہیں جس کو نیجد کے محکم کمبر ۲ میں بھی فاہر کیا گیا ہے۔

بلندى كےساتھ ہوائى دباؤاورنى كاتخير

کشش فق ہے ہوا میں موجود ہر چیز کے مالیکو ل زمین کی سطح پرایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ جوں جوں ہم او پر جاتے ہیں توں توں مالیکیولز کا فاصلہ کشش تعلّ کے کم ہونے سے پہلے تو تیزی ہے اور پھر آ سترآ سترزیاده موجاتا ہے۔ لبذااور جانے سے مواکی Density (نی) اور مواکا دباؤ کم موتا جاتا ہے۔ ہوا کے مالیکے لڑکاوزن ہوتا ہے۔ زمین کے گر دہوا کاوزن ۵۶۰۰ ٹریلین ٹن ہوتا ہے۔ بیدوزن زمین پر ایک دباؤ کی طرح کام کرتا ہے۔ اس وزن کو ہم Pressure (ہوا کا دباؤ) کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ 1862ء میں دوسائنس دان گرم غبارے میں فضامیں محتے اور .8.8Km پر یعنی 29,000 فٹ پر جا کرایک تو ہے ہوتی ہو گیا اور دوسرے نے اپنے دانتوں سے كنفرول والا حصد كھولا۔ بواكا دباؤ (P) اور بواك بلندى پر جاكر پېلے تو آسته آسته اور پرايك دم كم موناشروع موجاتے بين - بلندى پر چونكه مواكي (d) زياده موتی ہاں لیے ہوا کا دباؤ (P) بھی کم ہوجاتا ہے۔ زمین کی ایک مربع اپنج مجگہ پر ہوا کا وزن 14.7 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ اگراس مربع اپنج جگہ کے او پر ہوا کی (d) زیادہ ہوجائے تو ہوا کا دباؤ (P) زیادہ ہوجائے گااور (d) کے کم ہونے سے کم ہوجائے گا۔ ہوا کے دباؤ (P) اورٹی (d) کوشکل غمبر سااور سم میں دیکھیں۔ اس طرح کم دباؤوا لے علاقوں میں (d) كم موجاتى باورمعلوم موسكتا بىكدز مين كى صفى ير (d) كم باوراس جكد (P) بھی کم ہوگا۔ ماپ سے معلوم ہوتا ہے کہ سطح سمندر پر (P) Mbs (P) ہے تقریباً 18,000 نٹ پر یہ P آ دھا یعنی Mbs رہ جائے گا اہدااس بلندی پر ہوا کے مالیکوار گفتی میں بھی سطح سندر کی نبست آ د معےرہ جاتے ہیں۔ای طرح ایک پہاڑی جس کی بلندی 9 کلومیٹر (29,000 فٹ) ہوگی تو ہوا کا دباؤ 1000 Mbs کی بجائے300Mbsروجائےگااوراس کے او پر ہوا کے مالیکولز کاوزن سر فیصد کم ہوجائے گا- چنانچال حساب سے بچال کلومیٹر کی بلندی پر ہوا کا دباؤ صرف IMb رہ جائے گا جس کے معنی یہ ہوئے کمرف ایک فیمد ہوا کے مالیکواز اس جگد کے او پر ہول کے ، بید باؤادر بھی کم ہوجا تا ہے حی کہ ہم space من في جائي ما

### درجة حرارت كى تبديلى بلندى كے ساتھ

زمین سورج کی گری ہے گرم ہوجاتی ہے قاس کا درجہ ترارت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ گرم ہوااوپر کی ہوا کو گرم کرویتی ہے۔ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو پہلے 11 Km تک ٹمپر پچر کم ہوتا جاتا ہے (یعنی 36,000 نٹ تک) لیکن 9 Km (30,000 نٹ) پر درجہ جرارت 50C- (منفی پچاس ڈگری) ہوجاتا ہے۔ مختلف حالات میں درجہ ترارت گرنے کاریٹ بدلتارہتا ہے۔ دیکھیں شکل نمبر ۲۔

#### فضا كے مختلف طبقات كا حال

نچایک ایس شکل دی جار ہی ہے جس میں فضا کی بلندی کے ساتھ ساتھ مختلف تہیں (Layers) و کھائی گئ ہیں۔ پیرخا کدازخودواضح ہے مگران میں ہے ہرایک Layer کی وضاحت نیچے کردی گئ ہے تا کہ بیھنے میں آسانی رہے۔

ا۔ مروبوسفیر (Troposphere): نیہ Layer زمین سے ۱۱KM تک پھیلی ہوئی ہے جس میں ہوا کیں نیے سے اوپر اور اوپر اور اوپر سے نیچ آئی رہتی ہیں اور موسم میں خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ اس تہہ میں اوپر کی طرف جانے سے در جبر حرارت کم ہوجاتا ہے۔ میعلاقہ Troposphere کہلاتا ہے جس کالا طین زبان میں نام ہواؤں کا بدلنا ہے۔ اس تہہ میں اا کلومیٹر کے بعد درجہ حرارت گرنا بند ہوجاتا ہے اور اسے محاور اسے کہتے ہیں۔ دیکھیں شکل نمبر اافر ۲۔

۲ سٹریٹوسفیئر (Stratosphere): نہ کورہ بالا Tropopause کے بعدیکھ دیر درجہ حرارت نہیں بدلتا اور پھر 20 سے 50 ہزار فٹ تک بڑھتا جاتا ہے۔ اس تہہ کو (20 سے 50 ہزار فٹ تک) Stratophere کہتے ہیں۔ اس علاقے کے درجہ حرارت کوشکل نمبر ۲ میں ظاہر کر دیا گیا ہے۔

ہ یں در اور باز (Tropopause): ٹرو پوسفیئر کوسٹریٹوسفیئر سے الگ کرنے والی باؤنڈری ٹرو پو پاز

سال ٹرو بو باز (Tropopause): ٹرو پوسفیئر کوسٹریٹوسفیئر سے الگ کرنے والی باؤنڈری ٹرو پو پاز

کہلاتی ہے۔ اس کی زمین سے بلندی مختلف مقامات پر کم وہیش ہوتی ہے۔ یہ اوسطاً گیارہ کلومیٹر نے وزار سے ذاکد

آگے پیچے ہوتی ہے اور کہیں اس تہدیں شکاف ہوتے ہیں جہاں عموماً 1000 کلومیٹر فی سینڈکی رفتار سے ذاکد

Jet Streem

ار میزوسفیر (Mesosphere): پچاس بزارف سے تقریبا ۸۸ بزارف پر درجہ حرارت دوباره (Mesosphere): پچاس بزارف سے تقریبا ۸۸ بزارف کے اس علاقے بلندی کے ساتھ بوھناشروع ہوجاتا ہے۔ دیکھیں شکل نمبر ۲ (ماسوائے پہلے ۲۵ بزارف کے )۔اس علاقے کومیزوسفیر کہتے ہیں۔اس میں ہوائے ڈرات بہت دوردورہوتے ہیں اوراس جگہ آ سیجن (O2) مالکی لو اورنائٹروجن سائس لینے کے لیے بہت کم طبح ہیں اس لیے یہاں آ کر O2 ساتھ لے کر جانے کی ضرورت اورنائٹروجن سائس لینے کے لیے بہت کم طبح ہیں اس لیے یہاں آ کر O2 ساتھ لے کر جانے کی ضرورت

ہوتی ہے۔ ورنہ یہال Hypoxia کی وجہ سے سائس گھٹ جاتا ہے۔ یہاں کا اوسط درجہ ترارت منی 90 رہتا ہے۔ پانی اور ہوا کے ذرات کے ساتھ ساتھ منی 90 درجہ ترارت کی وجہ سے انسان اس جگہ اپنے سائس میں موجود نی کے باعث ایسا محسوس کرتا ہے جیسے پانی میں ڈو وبا جار ہا ہو۔ یہاں 7 تقریباً 0.01 ملی بار ہوتا ہے۔ ۵۔ تھر موسفیئر (Thermosphere): میزوسفیئر کے اوپر کی تبہ گرم ہونے کی وجہ سے تقر موسفیئر کہالتی ہے۔ (شکل نمبر ۲) اس تبہ میں مالیک واز تقریباً ایک ایک میل دور ہوتے ہیں اور ایک میل سفر کرکے دوسرے سے فکراتے ہیں۔ جبکہ ذمین پر دو مالیک واز کا درمیائی فاصلہ اپنے کا لا کھواں حصہ ہوتا ہے۔ یہاں (۹) دوسرے سے فکراتے ہیں۔ جبکہ ذمین پر دو مالیک واز کا درمیائی فاصلہ اپنے کا لا کھواں حصہ ہوتا ہے۔ یہاں (۹) ادر بھی کم ہوکر 0.001 ملی بار رہ جاتا ہے۔ یہاں پر آ سیجن (02) سورت کی طاقور کا میں کہ تفصیل ادر بھی کہ وجذب کرتی ہے اور اس لیے اس تبہ کا درجہ ترارت 50 سفن گریڈ تک بوج جاتا ہے۔ اس کی تفصیل نے دی جاری ہے۔

Y \_ <u>اوزون لیئر</u> (Ozone Layer): ٹردپوسفیئر کے اوپرسٹریٹوسفیئر میں O3 گیس طی ست پر لینی مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے اور اس میں 15 سے 35 ہزار نئے کے درمیان (نیادہ تر 20 سے 60 ہزار نئے کے درمیان) ایک پتلی ہے تہدا کسیجن (O2) اور O3 (اوزون) کی ہوتی ہے اور وہ سورج کی النٹر اوائلٹ شعاعوں کو جذب کر کے O3 کو O2 اور O میں تبدیل کرتی ہے اور اس طرح سورج کی بہت کی توانائی کو استعال کر لیتی ہے ۔ O2 کی ہے تہدسورج کی پچھ شعاعیں واپس آسان کی طرف لوٹا دیتی ہے اور اس کے خیتے میں معمولی حرارت زمین تک پہنچ پاتی ہے۔ اگر بیاوزون کی تہدنہ ہوتی اور سورج کی متام حرارت زمین تک پہنچ جاتی تو لوگوں کو Burm ہوجا تا اور زمین پر زندگی مشکل ہوجاتی ۔ ہماجا تا ہے کہ زمین پر انسانوں کے پیدا کردہ فلورد کاربن کی ونڈ سے اس O3 کی تہدکو ختم کرنے میں مدوماتی ہے جو بھی کی

ندکورہ بالا Ozone (اوزون) کی تہہ جواللہ تعالیٰ نے ۱۵ سے ۳۵ ہزارفٹ کے درمیان محفوظ کی ہےوہ لوگوں کے آفات ساوی (انتہائی سخت گرمی) سے بچاؤ کے لیے رکھی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ستر ہزار پردوں کاذکر ہے۔

بے شک اللہ اور بندے کے درمیان نور اور ظلمت کے سر ہزار پردے ہیں إِنَّ اللَّهَ دَوَّنَ سَبُعِيْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنُ نُّوْدٍ وَ ظُلُمَةٍ (المُحِمُ الكِيرِلَّطِمِ الْى: ١٣٨ص١٣٨، رقم الحديث:٥٨٠٢)

حضرت مجدد الف ٹانی رئیۃ الله علی فرماتے ہیں کہ جس راستے کوہم طے کرنے کے دریے ہیں وہ ساراسات قدم ہے۔ جس طرح انسان کے سات لطیفے ہیں ان میں سے دوقدم تو عالم خلق میں ہیں جو قالب (بدن) اور نفس سے تعلق رکھتے ہیں اور پانچ عالم امر میں ہیں جوقلب، روح، سمر جنفی اور انھیٰ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سات قدموں میں سے ہرقدم میں مذکورہ سر ہزار پردوں میں سے دس ہزار پرد ساٹھائے جاتے ہیں۔ یہ جاب نورانی ہوں یا ظلماتی ،ان پردوں کا تفصیلی بیان اس کتاب میں پہلے دیا جاچکا ہے۔اوزون کی تہہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ باقی پردوں میں الله تعالی نے انسان کی حفاظت کے لئے کیا پچھ نہ کیا ہوگا۔ فدکورہ حدیث شریف میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگران سر ہزار پردوں میں سے ایک پردہ بھی ہٹادیا جائے تو دنیا جل کر خاکس ہوجائے۔

2 ۔ ایکسوسفیر (شکل نمبر ۲) کے اوپر زمین سے 500 کلومیٹر (شکل نمبر ۲) کے اوپر زمین سے 500 کلومیٹر کے ایکسوسفیر (شکل نمبر ۲) کے اوپر زمین سے 500 کلومیٹر (شکل نمبر ۲) کے اوپر زمین سے 500 کلومیٹر (شکل نمبر ۲) کے اوپر زمین کے لیے بہت لمبا سفر کرنا ہوتا ہے۔ یہ مالیک و لئے جس میں ایک مالیکو ل کو دوسر سے بالیکو ل سے گرانے کے لیے بہت لمبا سفر کرنا ہوتا ہے۔ یہ وکئد یہاں اور عموس کے شکھ جس اور اس تہہ کوا کیسو شیئر کہتے ہیں۔ یہ جگہ فضا کا اوپر والا حصہ کہلاتا ہے۔ چونکہ یہاں اور عموس کو کری اور بستر کی ضرورت نہیں رہتی۔ کرکٹ کا گیندا کر ذرا جس حالت میں آ پ بیٹھ جا کمیں یالیٹ جا کمیں تو کری اور بستر کی ضرورت نہیں رہتی۔ کرکٹ کا گیندا کر ذرا در سے پھینکا جائے تو وہ کہیں رکنے کے بغیر چلتا رہے گا۔

۸۔ ہوموسفیر (Homosphere): ایک وسفیر کی تو زمین ہے 600 کلومٹر ہے او برتک جوتہوں کی اس میں محض درجہ حرارت پیش نظر رکھا گیا تھا مگر ایک تقسیم اسی بھی کی گئی ہے جس میں تہوں کی سافت یعنی ان میں Gases وغیرہ کو لحاظ میں رکھا گیا ہے۔ تھرموسفیر کے نیچ Gases کی مقدار تقریباً ایک جیسی یو نیفارم رہتی ہے یعنی 78 فیصد نائٹر وجن اور 21 فیصد آ سیجن کیونکہ اس علاقے میں او پر نئے کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ نچلاحصہ ہوموسفیر کہلا تا ہے۔

یے کو ریابہ کو اور اور ایس کے استان کے میں الکیواز اور ایٹم میں ناکراؤ اس کا استان کی وجہ ہے کہ ہوتا ہے لہذا اس علاقے میں وزنی حصصے فضا کی چوٹی تک کی تہہ ہٹرو سفیر کہلاتی ہے۔
اور ہملیم او پر چلی جاتی ہیں ۔ قرموسفیر کے نچلے حصصے فضا کی چوٹی تک کی تہہ ہٹروسفیر کہلاتی ہے۔
ا۔ آئینوسفیر (Ionosphere): آئینوسفیر ایک ایس اسلامی کوٹی تک کی تہہ ہٹروسفیر کہا تی تعداد میں آئیونز پھلے ہوئے ہیں۔ اس ایک الکیواز ہی ہوتے ہیں جن میں سے ایک یا اس سے زیادہ ما اس جو کے ہیں۔ اس اسلام کا نیادہ حصہ ہولی ہجو کے ہوں۔ آئینوسفیر زمین سے ساٹھ کلومیٹر سے فضا کی صدتک پھیلا ہوا ہے اور اس کا زیادہ حصہ تقرموسفیر میں ہوتا ہے۔ اس مفیر کا نچلا حصہ A.M ریڈ ہو کی لہروں او کمزور حالت میں واپس زمین میں بھی و یتا ہے۔ گردات کوریڈ ہوکی لہریں اوپر والے حصے کی طرف بھی جاتی ہیں اور زمین پر دور دور دور دور دور تک بھیل جاتی ہیں۔ اس طرح صبح اور شام کوریڈ ہو پر وگرام اچھی طرف بھی جاتی ہیں۔ اس طرح صبح اور شام کوریڈ ہو پر وگرام اچھی طرف جی جاتے ہیں۔

مختلف عوالم كامخضر تعارف

قرآن مجيديس مختلف طبقات ساوى كاذكر طلاب - الييآيات كاس جكد والدوينا طوالت كاباعث موكا

Marfat.com

لبذا چند مشہور عوالم کے متعلق کچے معلومات بہم پہنچائی جارہی ہیں تا کہ جولوگ ان سے نا آشنا ہیں وہ ان عوالم کا واجی ساعلم حاصل کرسکیں۔

کارخانۂ قدرت کو بچھنے کے لئے عوام سے استدعاہے کہ وہ اوامر ونوائی کے احکامِ خداوندی کی بیروی کرنے کے بعد زمین و آسان کے رازوں کے بارے بیس الله کی مدد ما تکتے ہوئے خور وفکر فرما ئیس تا کہ انہیں تا کہ انہیں تا کہ انہیں عاصل ہوسکے اور الله کی قدرتِ صناعی کا اندازہ کر سکیں طبقاتِ آسان کی طرف توجہ سے مراد کا نات میں تفکر کرنا ہے۔ یہ مقصدای وقت حاصل ہوسکتا ہے اگر اپنی نماز کو اس حالت کی طرف لے آئے کہ مشاہدہ کی کا نات بھی۔

اولیائے کرام رہة الله پیم اجعین کا فرمان ہے کہ نمازی ادائیگی ہے مرادیہ ہے کہ اس کی نماز صرف ہجدہ ہجود تک محدد دونہ نہو بلکہ نماز میں ترک وجود کرے تا کہ اسے قیام وقعدہ اور پوری نماز میں خدامیں محویت نصیب ہو۔ اور الله تعالیٰ کا قریف نصیب ہوں

نمازِ زاہداں تجدہ تجود است نمازِ عاشقاں ترکِ دجود است(x) (زاہدوں کی نمازرکوع اور تجدہ ہے، عاشقوں کی نماز ترک وجود ہے۔)

قیام و تعده و تکبیر و نیت همه محوست در عین معتب (×)
(قیام، قعده اور تکبیرونیت بیسب عین معیت ِ (خدا) میں محوبیں \_)

نماز کامقصد طہارت ہے اور اگریمیسر ہوجائے تو تب کہیں جاکر کوئی خدا کامقرب بندہ اس کا نمازی بنتا ہے۔ اے بہ پندار وجود الودہ خود را پاک ساز کمارت، سالکِرہ را نمازی می کند (اے شخص تکبر سے تھڑے ہوئے وجود کو تبولیت (کے پانی) سے پاک کر، کیونکہ یہ پاکی راہر و کونمازی بنادیتی

نماز آرد توجہ جانبِ حق حضورِ باطنت کشتس محقق(×) (نمازتوجہ کوحق کی طرف لے آتی ہے، حضوری قلب محقق ہوجاتی ہے۔)

رمیدن از ہمہ اغیار سویش نیاز و راز آوردن بہ کویش(×) ( برطرف سے بھاگ کراس کی طرف آنا ہے۔)

اولیائے کرام رمۃ اللہ میں اجعین کا قول ہے کہ جولوگ ذراسے مال کی خاطر نماز کو چھوڑ کر دنیا کی طرف

ممروف ہوجاتے ہیں حقیقادہ نماز میں قبلہ کی طرف پیٹھ کرکے نماز پڑھتے ہیں۔

جزیکے نیت نقرِ ایں عالم باز بیں و بعالمش مفروش(x)

(اس عالم كاسونا جاندى وى ايك ہے اى كوديكھو، اى پرنظرين لگاؤادركى قيمت پراھ وخت نه كرو۔) یارسایانِ روئے در مخلوق بیشت برقبله می کنند نماز(×) (وہ یارساجن کی یارسائی کارخ دنیا کی طرف ہوتا ہے وہ درحقیقت قبلہ کی طرف پیٹے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔) چندروز اگرای تو چه کے ساتھ ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ جلد ہی نماز کی ست درست

<u> ہوکر بندے کوکار آ مصورت میں نماز اداکرنے کے قابل بنادے گی</u>۔

عالم ناسوت

"سرِّ دلبرال" كے مطابق بشریت یا عالم بشریت کوناسوت کہتے ہیں۔

ہمارے عالم مادی سے ملا ہوا عالم ناسوت یا دوزخوں کا عالم ہے۔ اہلِ مشاہرہ اس کے بہتر طبقات لکھتے ہیں اورسب سے نچلے ورجے کا نام قرآن کریم میں عنی دیا گیا ہے۔ شروع میں ( یعنی عالم اعراف کے نیچے ) بے برگ و گیاہ ریکتان اور بیابان ہیں اور جلے ہوئے خٹک بہاڑ ہیں، پھر آگ سے بھری ہوئی وادیاں ہیں۔ پینے کے یانی کا کہیں نام ونثان تک نہیں ماتا اور اگر ماتا بھی ہےتو گرم اور کڑوا۔ درختوں میں سوائے زقوم، ناگ پھنی اور خار دار جھاڑیوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔اوپر کے طبقات (جوعالم اعراف ہے قریب ہیں )عین ای طرح ہیں جیسے اس دنیا میں کہیں گرمی ہے اور کہیں سرسبز علاقے بھی ہیں۔ چند طبقات ایے بھی پائے جاتے ہیں کہ جن میں قدرے ٹھنڈا پانی اور کچھ بہتر قتم کے جنگل اور آبادیاں ہیں اور سب سے آخری بہتر وال طبقہ جنت کے عالم ملکوت کے نچلے حصہ سے ماتا جاتا ہے۔اس سے آگے ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔

تغين جسدى وعالم ناسوت

" تعليم غوثية" مين ب كه عالم اجساد سم اد ب صور مركبات كثيف ســاس كوعالم ناسوت ياعالم حس يا عالم شہادت بھی کہتے ہیں۔ بیمر تبریجامعیت ہے اور تعین تنزل پنجم جوحرکت یا جس کہ اس عالم میں موجود ہے اور عالم مثال کے واسطہ سے ہے۔ یعنی اول فیاضِ مطلق کا فیض عالم ارواح میں پہنچتا ہے بھر عالمِ مثال میں پھر عالم حس وشہادت میں۔عالم شہادت صور حسی اور عالم مثال صور خیالی اور عالم ارواح میں ہے۔ حق تعالی سجان سب

سےلطیف ہے۔ نہیں گھیر سکتیں اے نظریں اور وہ گھیرے ہوئے كِتُدُى كُهُ الْأَبْصَالُ وَهُوَيُدُى كَالْوَبْصَالَ ہے۔ نظروں کو

(الانعام:١٠٣) وے چناں کہ توئی آل چناں نہ دید کے (×) شنیرہ ام کہ جالِ تو دیرہ اند ہے (ساہے کہ میں تیراجمال مجی دیکھاجاتا ہے دوال طرح کہ جیباتو ہے ایماکی نے نیس دیکھا)

> marfailcom Marfat.com

#### واحديت اوراعيان

بیانِ بالا کا خلاصہ یہ ہے کہ تعین اقل مراد ہے علم اجمالی ہے جس کو وحدت کہتے ہیں، دوسر انعین مراد ہے علم تغصیل ہے جس کو واحد مین اور اعیان ٹابتہ اور صور علمیہ وحقائق ممکنات بھی کہتے ہیں۔ چو تھا تعین مثالی اور پانچواں تعین جسدی۔ تمام صوفیاء کے مطابق تعین اول و ٹانی مرتبہ وجوب میں ہے اور باتی تمین تعین (روتی، مثالی اور جسدی) مرتبہ امکان میں ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اعیان ٹابتہ کا سامیہ ہے اور یہی گل جز اوسر ااور تکالیف شرعیہ ہیں اور اعیان ٹابتہ ہیں صور علمیہ یعنی ذات کا علم بلحاظ وجود کے غیر ذات بھی نہیں۔ بعض نے فرمایا کہ علم عین ذات ہے اور ذات عین علم ہے۔ مولا نا جامی رحت العقب شرعیہ نہیں۔ بعض نے فرمایا کہ علم عین ذات ہے اور ذات عین علم ہے۔ مولا نا جامی رحت العقب نانی کے اعتبار سے حضرت علم میں ہرشے کے وجود کی حقیقت تعین ہے۔ بینی اعیانِ ٹابتہ (صور فرات تابی ومن حیث اعیانِ ٹابتہ (صور فرات اور تعین ٹانی کے اعتبار سے حضرت علم میں ہرشے کے وجود کی حقیقت تعین ہے۔ بینی اعیانِ ٹابتہ (صور فرات الی کے مظاہر ہیں اور یہ موجودات خارجی کے لئے تر سیب دیئے گئے ہیں۔

# عالم إعراف

قرآن مجید میں ایک سورۃ کا نام ہے جے سورۃ الاعراف کہتے ہیں۔اس میں فرمایا گیا ہے۔

وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَ عَلَى الْأَعْرَافِ
عِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيْلُمهُمْ وَ نَادَوُا
اَصْحُبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلْمٌ عَلَيْكُمْ لَا لَمُ
اَصْحُبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلْمٌ عَلَيْكُمْ لَا لَمْ
اَيْدُخُلُوْهَاوَهُمْ يَطْلَعُونَ ۞

(الاعراف:٢٦)

ادر دونوں (جنت و دوزخ) کے درمیان ایک تجاب ہے اور اعراف پر پچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کوان کی علامت سے اور وہ جنتیوں کو پکارا کریں گے تم پر سلام ہو (اور ابھی) وہ (تجاب الاعراف میں ہوں گے) جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہونے کے خواہشند

ہوں گے۔

اوراعراف والوں سے مراد بعض نے کہا کہ دہ انبیاء پیم اللام ہوں گے اور بعض نے کہا کہ وہ انبیاء پیم اللام کے ساتھ اولیاء وصلحاء بھی ہوں گے بعض نے کہا کہ دہ تمام جنتی ہوں گے اور جود کھور ہے ہوں گے وہ دوزخ سے جنت کی طرف آئیں گے۔

" المفردات القرآن" میں ہے کہ الاعراف سے وہ دیوار مراد ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان حاکل ہے۔ ع<u>الم قرطبی رمة الله طب</u> (متوفی ۲۲۸ ھ) نے لکھا ہے کہ الاعراف العرف کی جمع اور اس کامعن بلند جگہ ہے۔ امام ایو جعفر محمد بن جریر طبر کی رمة الله طبیر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عامر نے بیان کیا ہے کہ

حفرت حذیفه رض الله عند نے فر مایا: ا<u>صحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بھی ہوں اور گناہ بھی ہوں۔ ان</u> کے گناہ ان کو جنت سے روک دیں اور ان کی نیکیاں ان کو دوز خ سے روک لیس گی ۔ وہ ای حالت میں رہیں گے حتی کہ الله تعالی اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ فر مادے گا۔ پھر ان کے درمیان اپنا تھم جاری فر مائے گا۔

اما م قعی رہز الله علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رض الله عند نے فر مایا کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں۔ الله تعالی فرمائے گا: میر نے فضل اور میری بخشش ہے جنت میں داخل ہو جاؤ ہتم پر آئ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہتم مغموم ہوگے۔ حضرت سعید بن جبیر رض الله عن کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود رض الله عند نے فر مایا۔ جس شخص کا ایک گناہ بھی نیکیوں سے زیادہ ہوا وہ دوز خ میں داخل ہو جائے گا اور جس شخص کی ایک نیکی بھی اس کے گناہ بول سے زیادہ ہوئی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر حضرت ابن مسعود رض الله عند نے بی آئیت تلاوت کی۔

اور (اعمال کا) تولنااس دن برخ ہے ہیں جن کے بھاری ہوئے ترازوتو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور جن کے ملکے ہوئے ترازوتو سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپ آپ کو بوجہ اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ سے انسانی کیا کرتے تھے۔

وَالْوَزُنُ يَوْمَمِنْ الْمُقُلِّ فَمَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَاُولِنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۞ وَ مَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ فَاُولِلِكَ الَّذِيْنَ خَسِمُ قَا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْ الْمِالِيِّنَا يَظْلِمُونَ۞ (الاعراف:٩٠٨)

حضرت ابن مسعود نے پھر فر مایا: ایک دائی کے دائیہ کے برابر وزن سے بھی میزان کا پلزا جھک جاتا ہے اور فر مایا: جس شخص کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں وہ اس الاعراف میں ہوگا، ان کو بل صراط برتھی رایا جائے گا، پھر وہ اہل جنت اور اہل ووزخ کو پہچان لیں گے۔ جب وہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے ' مسکر ہم عکینہ کئے '' اور جب ان کی نظر با نمیں جانب کی طرف پھیری جائے گی تو وہ اہل ووزخ کو دیکھیں گے اور کہیں گے: اے ہمارے دب! ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا اور ووز خیوں کے ٹھکا نوں سے الله کی بناہ چاہیں گے اور جونیکیوں والے ہوں گے ان کو ان کی نیکیوں کا نور ویا جائے گا اور اس نور کی روشنی میں اپنے سامنے اور اپنے اور اپنی مراط پر پنچیں گے تو اللہ ہم منافق اور جب وہ بل صراط پر پنچیں گے تو اللہ ہم منافق اور ہر منافقہ کا نور سلب فرمالے گا اور جب اہل جنت منافقوں کا حال دیکھیں گے تو کہیں گے: اے ہمار نور کھل کر دے اور رہ بالل جنت منافقوں کا حال دیکھیں گے تو کہیں گے: اے ہمار نور کھل کر دے اور رہ جا اللہ جنت منافقوں کا حال دیکھیں گے تو کہیں گے: اے ہمار انور کھل کر دے اور رہ اللاعراف تو ان کا نور بھی ان کے سامنے ہوگا اور ان صحد بنی مطب وہ الاعراف تو ان کا نور جس الاعراف تو ان کا نور جس الاعراف تو ان کا بی تول نقل فر مایا ہے: وہ (اصحاب الاعراف) جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ اس کے امید وار ہیں۔ (الاعراف: ۲۳) محضرت این سحد بنی مطب خب جست میں داخل نہیں ہوئے اور وہ اس کے امید وار ہیں۔ (الاعراف: ۲۳) محضرت این سحد بنی مصور نے ایک حضرت این سحد بنی مصور نو سے خور نامور میں میں داخل نہیں ہوئے اور وہ اس کے امید وار ہیں۔ (الاعراف: ۲۳) محضرت این سحد بنی مطب نے خور دور اسمال کیا می دور دور اسمال کی میں داخل نور میں دور اسمال کی میں دور اسمال کی میں دور اسمال کی دور دور اسمال کی میں دور دور اسمال کی دور دور اسمال کی دور دور اسمال کی دور دور اسمال کی میں دور کی دور دور اسمال کی دور

فر مایا: جب بندہ ایک بیکی کرتا ہے تو اس کی دس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جب وہ ایک برائی کرتا ہے تو اس کی مرف ایک برائی کھی جاتی ہے پھر فر مایا: جس کی دس نیکیوں پر ایک گناہ غالب آ گیا وہ ہلاک ہوگیا۔ (بینی جس کی نیکیوں کودس سے ضرب دینے کے باوجوداس کے گناہ ذیا وہ ہوئے) عبدالله بن حارث بنی الله مند بیان کرتے ہیں کہ الاعراف جنت اور دوز رخ کے درمیان ایک دیوار ہے اور اصحاب الاعراف اس جگہ ہوں گے تی کہ جب الله ان کو عافیت ہیں لینا چاہے گا تو ان کو ایک دریا کی طرف لے جائے گا جس کو حیات کہا جاتا ہے، کہ جب الله ان کو عافیت ہیں لینا چاہے گا تو ان کو ایک دریا کی طرف لے جائے گا جس کو دیات کہا جاتا ہے، اس کے دونوں کنار سے ونے کے سرکنڈ ہے ہیں جن ہیں موتی جڑ ہے ہوئے ہیں اور ان کی مشک ہے۔ ان کو اس دریا ہیں ڈالا جائے گا ، تی کہ ان کا رنگ سفید چکھ اربو جائے گا ، پھر الله ان کی طرف متو جہ ہو کر فر مائے گا تم جو چا ہو تمنا کرو، پھر وہ تمنا کریں گے اور جب ان کی تمنا کیں ختم ہو جا کیں گی تو الله ان سے فر مائے گا : تم گا تم جو چا ہو تمنا کرو، پھر وہ تمنا کریں گے اور جب ان کی تمنا کیں ختم ہو جا کیں گی تو الله ان سے فر مائے گا : تم فر ان کی تعنا کیں گی اور ان کا سر گناہ اضافہ بھی ملے گا ۔ وہ جنت میں داخل ہوں گر یہ جنت کے فر تمنا کیں جس نوں پر سفید تل ہوں گے جن سے وہ پہچانے جا کیں گا اور ان کو کہا جائے گا ہے جنت کے مساکین ہیں۔ (جائے البیان ، جز ۸، میں ۲۵ اور ان کا سر گناہ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳ مارھ)

پرده حائل ہے جود وزخ کی آنچ کو جنت تک اور جنت کے روح پروراٹر ات کودوزخ تک نہیں پہنچنے دیتا۔

اس بلندد بوار پر بیٹے ہوئے اہل اعراف جنتیوں کو بھی شاداں وفر حال دیکھ رہے ہوں گے اور دوز خیوں کو بھی گریاں وفر حال دیکھ رہے ہوں گے اور دوز خیوں کو بھی گریاں و ہریاں ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ جب ان کی نگاہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو سرا پا بجز وانکسار پر مبار کہا دپیش کرتے ہوئے سلامتی کی دعادیں گے اور جب اہل جہنم کی طرف دیکھیں گے تو سرا پا بجز وانکسار بن کر بارگا والہٰی میں اس عذا ہے الیم سے زیجنے کی دعا کریں گے۔

اعلی حضرت مولانا شاہ محمد احمد رضاخان رحة الله عليہ كے ترجمه قرآن "كنز الا يمان" كے حاشيہ ہے ليا گيا اقتباس ملاحظہ ہو۔ جن كو اصحاب الاعراف كہتے ہيں يہ كس طبقہ كے ہول گے۔اس ميں بہت مختلف اقوال ہيں۔ايک قول تو يہ ہہ كہ يدوہ لوگ ہوں گے جن كی نيكياں اور بدياں برابر ہوں گی۔ وہ اعراف پر تھہر ہوں گے جب اہل جنت كی طرف ديكھيں گو آئبيں سلام كريں گے اور دوز خيوں كی طرف ديكھيں گو تہيں سلام كريں گے اور دوز خيوں كی طرف ديكھيں گو تہيں سلام كريں گے اور دوز خيوں كی طرف ديكھيں گو كتم كہيں گے يارب! ہميں ظالم قوم كے ساتھ شار كرا جنت ميں داخل كيے جائيں گے۔

ایک تول یہ ہے کہ جولوگ جہادیں شہیدہوئے گران کے والدین ان سے ناراض سے وہ اعراف میں مضہرائے جائیں گے۔ ایک تول یہ بھی ہے کہ جولوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے داختی مضہرائے جائیں گے۔ ایک اور اس بھی ہے کہ جولوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے کہ اہراف کا رہ بہالی ہوں ایک ناراض ہو وہ اعراف میں رکھے جائیں گے۔ ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اعراف کا رہ بہالی جنت ہے کم ہے۔ بجاہد کا قول یہ ہے کہ اعراف میں سلحاء فقراء اور علاء ہوں گے اور ان کا وہاں قیام اس لئے ہوگا کہ دوسرے ان کے فعنل وشرف کودیکھیں اور ایک قول یہ ہے کہ اعراف میں انہاء ہوں گے وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت پر ممتاز کئے جائیں گے۔ اور ان کی فضیلت اور رہ بہ تمالیہ کا اظہار کیا جائے گا تا کہ جنتی اور وہ فی ان کودیکھیں اور وہ ان سب کے احوال اور قواب وعذاب کے مقد ارواحوال کا معائد کریں۔ ان اقوال

marfat.com

کے مطابق اصحاب اعراف جنتیوں میں ہے اضٹ**ل لوگ ہوں گے کیونکہ دو ب**اقیوں سے مرتبہ میں اعلیٰ ہیں۔ان تمام اقوال میں کچھ تناقش نہیں ہے اس لئے ہوسکتا ہے کہ ہر طبقہ کے لوگ اعراف میں تفہرائے جائیں اور ہر ایک کے تفہرانے کی حکمت جداگانہ ہو۔

## عالم ملكوت

ملکوت کالفظ فرشتہ، بادشائی، سلطنت، حکومت، حکمرانی، فرشتوں کا عالم، فرشتوں کے رہنے کا مقام، عالم ارداح کی اصطلاح صوفیاء کے لیے استعال ہوتا ہے۔اس اصطلاح کے معنی بلحاظ فقر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ صوفیاء کرام کی نظر میں بیالم ارداح کے معنوں میں آتا ہے۔ان کی نظر میں بیا یک مادراء مقام ہے جو حدنظر میں نہیں ہے۔صوفیاء کی نظر میں بہ جروت کے بنچے کے عالم ہیں۔ (اسلامی انسائیکلو پیڈیا، ج۲م میں ۵۰۸)

"" تعلیم غوثیہ" میں ہے کہ عالم علوی کو مختلف اعتبارے عالم الملک و عالم ملکوت و جبروت کہا جاتا ہے۔
یہال کے باشندگان اسے عالم ملکوت کہتے جیں کیونکہ یہال کے لوگوں کا تفاق ایک ہی نگاہ ایک ہی تو جداور
ایک معبود لیمن میں جانہ پر ہے۔وہ ان کی معرفت اور مشاہدے پر شغق جیں اور اس میں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں
ہے۔ برخلاف عالم سفل میں زمین کے باشندوں کے کہ ان میں سورج پرست، چاند پرست، کوا کب پرست،
اصلیت پرست اور بت پرست بھی تتم کے گمراہ پائے جاتے جیں لہذا عالم علوی کے برغس ان کی نگاہ میں
اختلاف ہے۔ چنانچہ عالم الملک وہ عالم ہے جس کا اور اک حواس سے ہو سکے اور عالم ملکوت وہ ہے جس کا اور اک مواہبِ البیہ سے ہو ان کی ارواح اور معارف اور ان کی ارواح اور معارف کو سیراب کرنے اور ان کی ارواح اور معارف کو سیراب کرنے اور ان کی اور ان کی مقامات کو برقر ارد کھنے کے لئے یؤور ان پر صلتے جیں۔ ) (تعلیم غوثیہ )

بعض کا خیال ہے کہ عالم ظاہر کو عالم ملک کہتے ہیں اور جو عالم باطن اور عقل ہیں ہے وہ ملکوت ہے اور عالم جبروت ان دونوں کے درمیان ہے یعنی ہر دو عالم سے پھونہ پھو لئے ہوتا ہے۔ ایک اور قول ہے کہ عالم جبروت ہیں اساء ہیں اور عالم ملکوت ہیں صفات کیونکہ صفات اساء اور افعال ہیں تصرف کرنے کا ذرایعہ ہیں۔ ریاض الملکوت کا مطلب یہ ہے کہ ملکوت کی مام محاس عالم علوی ہیں ہوتے ہیں۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اس میالوں محفوظ میں آنحضرت سانی آئیل تمام انہیا ، بیبم المام، عالم میں لوح محفوظ میں آنحضرت سانی آئیل تمام انہیا ، بیبم المام، عالم میں لوح محفوظ میں آنحضرت سانی آئیل تمام انہیا ، بیبم المام، اولیاء کرام اور صلحاء درے الله بیبم ابعین اور تمام موشین کے نام درج ہیں اور لوچ محفوظ کے الفاظ ہے نور چمکت ہے۔ یو ور اس کے مرتبوں اور سانسوں کے مطابق ہے۔ برزخ کے رگوں کے نگلے کا کوئی شار ہی نہیں کر ساتا ہو تو کہ آ ہے سانی آئیل ہا کہ اس نوعیت کا ہے۔ ای لئے باغات ہے ان کو تصویرے دی گئی ہے۔ معلوم ہوا چونکہ آ پ سانی آئیل کا نور اس مبارک لوچ محفوظ ہیں تکھا ہوا ہے اور نور کی چک اسرار تھم ہیں ہی پائی جاتی ہے چنا نچے آ پ سانی آئیل کا نور اس مبارک لوچ محفوظ ہیں تکھا ہوا ہے اور نور کی جگ اسرار تھم ہیں ہی پائی جاتی ہے چنا نچے آ پ سانی آئیل کا نور اس

تمام عالم میں پایا جاتا ہے جوآپ سٹن ایک ہمال کے چھول ہیں۔

''مرِّ دلبرال'' میں ہے کہ عالم ملکوت وہ عالم ہے جو مختف ہے ملائکہ اورارواح کے لئے اورنفوس کے لئے''۔
عالم اعراف کی دیوار لیعنی اس کی صدود کے بعد یہ پہلا عالم جو جنت میں شامل ہے عالم ملکوت ہے۔ عالم اعراف اور جنت کے طبقے ملی یہ فرق ہے کہ جنت کے تمام طبقات میں (اور ملکوت میں بھی) کھانے پینے اور آ رام و آ ساکش کے ساماں عالم اعراف ہے بہت بہتر ہیں۔ مشاکح کا کہنا ہے کہ دونوں عوالم و کیھنے کو ایک جیسے ہی لگتے ہیں سوائے اس کے کہ ملکوت میں رہنے سنے اور کھانے کا انتظام جنتیوں کے لئے تیار ملتا ہے لیکن اعراف میں یہ کھانے پینے کا انتظام جنتیوں کے لئے تیار ملتا ہے لیکن اعراف میں یہ کھانے پینے کی چیز یں مشقت کروائے کے بعد دی جاتی ہیں۔ ہر شخص سے محنت مشقت اور مزدوری کروائی جاتی ہے۔ اعراف میں جانے والی روحیں کے بعد دی جاتی ہیں اور ان جاتی ہیں اور رہنے کرتی ہیں اور یہ تکلیف ہی ان کے لیے عذاب میں رہنے والی روحیں کو دیکھنے والی دو مرکی روحیں اپنے ہی بہتر صالت میں مالی دو حوں کو دیکھنے والی دو مرکی روحیں اپنے ہی بہتر صالت میں مالی دو جوں کو دیکھنے والی دو مرکی روحیں اپنے ہی بہتر صالت میں دہنے والی روحیں عہادات کی وجہ سے اجھے مقام پر فائز ہوئی ہیں۔ اس طرح اہلی جنت کے لئے خوشی ہی خوشی ہی خوشی می خوشی ہیں۔ در نج فالی روحیں عہادات کی وجہ سے اجھے مقام پر فائز ہوئی ہیں۔ اس طرح اہلی جنت کے لئے خوشی ہی خوشی ہیں۔ اس طرح اہلی جنت کے لئے خوشی ہی خوشی ہیں۔ در نجی نام کو بھی نہیں۔

696

عالم مادی میں خوق اور تی ہوتی ہے جب کہ اہل جنت کے لئے خوقی ہی خوقی ہی خوقی ہے ۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ عالم جس میں ہم موجود ہیں مادی ہے اور جسم بھی مادی ہی رکھتے ہیں گر جنت میں جسم روحانی اور لطیف ہوتا ہے ۔ عالم مثال سارے کا ساراروحانی ہے۔ اگر چروحانی جسم کو بھی خوقی اور تی محص ہوتی ہے گر جنت میں تی کا سامان نہیں ہوتا۔ یہ اس لئے کہ تی اور عذاب وغیرہ تو عالم ناسوت (ووز خیوں) کے لیے ہے۔ ایے عذاب اور خوقی کا ذکر قر آن کر یم میں بھی ہے۔ یہاں پر ایک درویٹانہ بات یاد آتی ہے جس کو ینچے بیان کیا جاتا ہے۔ شخ ابوسعید ابوالخیرر منہ الله علی ہو علی گام ' اسرارالتو حید' میں آپ رقد الله میا کا قول موجود ہے کہ ایک دون شخ ابوالحباس قصاب رقد الله علی خوش سے اور دوخض آئے اور کہنے گا اے شخ میں ہمارے درمیان یہ جھڑ اپڑا ہوا ہے کہ خوقی ابدی (ہمیشہ رہنے والی) ہے یاغم ؟ آپ اس کے بارے میں کیا خوش درمیان یہ جھڑ اپڑا ہوا ہے کہ خوقی ابدی (ہمیشہ رہنے والی) ہے یاغم ؟ آپ اس کے بارے میں کیا خوش درمیان یہ جھڑ اپڑا ہوا ہے کہ خوقی ابدی (ہمیشہ رہنے والی) ہے یاغم ؟ آپ اس کے بارے میں کیا خوش درمیان می خوش درمیان میں خوش اور قد کے گئے ہمارے درب کے بال نہ صبح ہے نہ شام) خوتی اور آگی تو تمہاری صفح کی میں میں جوحادث ہے اور حادث کو قد یم سے کیاراہ ؟ پھر فر مایا خدا کے بندوں کے گئے سنت مصطفوی علی صاحب المعلی ورقوں کا راستہ نہیں بلکہ جوانم روں کا میدان جوئی کرے تو اس کا گواہ بھی راستہ ہے۔ سے کیا میدان کی تھائی کہ دونوں سائل ابوالحن خرقانی اور درمی کا دونوں سائل ابوالحن خرقانی اور کی کے دونوں سائل ابوالحن خرقانی اور کوئی کرے تو اس کا گواہ کی راستہ ہے۔ سے خوان کی دونوں سائل ابوالحن خرقانی اور کیا دونوں سائل ابوالحن خرقانی اور کوئی کر دونوں سائل ابوالحن خرقانی اور کی کوئی کی دونوں سائل ابوالحن خرقانی والی دونوں سائل ابوالحن خرقانی اور کوئی کر دونوں سائل ابوالحن خرقانی وار

ابوعبدالله داستاني رمية الدعليمات \_\_

ا کلے جہان میں اگریہ حال ہے تو اس جہان میں الله والوں کی یہی شان ہے کہ نہ تو انہیں خوشی کے مواقع يرخوشى موتى إدرندر في وغم كمواقع يركى تتم كارنج موتاب عبيها كقرآن كريم من فرمايا بك ألا إِنَّ أَوْلِيَا ءَاللهِ لا خُونْ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ مَ النَّا إِنَّ أَوْلِيا وَاللَّهُ لَوَ ذَتُو كُولَى خوف إور نہ وہ ممکین ہوں گے۔ (البتہ بشارتوں کا وعدہ کیا يَحْزُنُونَ (سورة يونس: ١٢)

گیاہے۔)

علامها قبال رمة اللهطية في دعا سيطور يرفر مايا \_

عطا اسلاف کا جذب درول کر شریکِ زمرهٔ لَا یَحْزَنُوْن کر

خرد کی محقیال سلحما چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر(ب ج:۳۷۹)

صوفیائے کرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل محبت اللی سے لبریز ہواور کسی غیر کی وہاں منجائش نہ ہو۔خاص جنتیوں کا پیطریقہ ہے کہ الله تعللٰ کے سواکس چیز سے خوش نہیں ہوتے۔ان کے ہاں نہ کوئی خوثی ہے اور نیمنی ۔حضرت معروف کرخی رحة الله عليه کوکسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے آخری طبقے میں كھڑے تھے اور مسلسل الله تعالیٰ كے ديدار ميں رہتے ہيں۔ان كوكھانے پينے اور كى چيز ہے بھى كوئى غرض نہيں۔

تغين روحي وعالم ملكوت

'' تعلیم غوثیہ''میں ہے کہ عالم ارواح جس کوملکوت بھی کہتے ہیں اس کا ذکر قر آن شریف میں درج ذیل الفاظ

فَسُبُ لِنَ الَّذِي بِيَدِهٖ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (يسْ: ٨٣)

(پس ده (برعیب ے) پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور ای کی طرف تمہیں لوثایاحائےگا۔)

ال مرتبے کی طرف اشارہ ہے کہ روح کا وجو دصرف بسیط ہے جس کی کوئی صورت نہیں مگر جس صورت میں جا ہتا ہے نمودار ہوتا ہے اور بیمنی ہرا کی صورت میں ظاہر ہے اس کورورِ ربانی کہتے ہیں۔اس کو تنزل و تعین سوم کہتے ہیں۔اس مرتبہ میں ذات باسم روح موسوم ہے۔

اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طرف ہے

وَنَفَخْتُ نِيُهِ مِنْ ثُهُ وْيَىٰ (الْحِر:٢٩)

ای مقام کابیان ہے۔

تغين مثالي وعالم مثال

عالم مثال جس کولور محفوظ بھی کہتے ہیں ۔

لوحِ محفوظ ست بیشانی یار رازِ کونیش نماید آشکار(۲-۲۵۸) (لوحِ محفوظ بیشانی یا رہے جس میں ہما رے محبوب خدا کا بھید ظا ہر ہوتا ہے۔) یہاں ذات بمزلد مثال ہے اس کونتین چہارم بھی کہتے ہیں۔

عالم ملكوت، عالم إجساداور عالم مثال

زیر نظر کتاب میں ''علم ظاہر اور باطن' کے باب میں چند عوالم کا ذکر کیا گیا ہے اور مختلف اولیا ہے کرام کے مشاہدات کا اس میں ذکر موجود ہے۔ حضرت مجد دالف ٹائی رحة الله علیہ نے فر مایا ہے کہ انسان کی سیرگاہ عالم مثال میں ہے اور اس میں عجا نبات ملک اور ملکوت بھی ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق عالم مثال کو عالم ارواح اور عالم اجسام اور ارواح کے اور عالم اجسام کے معنی وحقائق کے لئے آئیند کی مانند لکھتے ہیں کہ اس عالم مثال میں عالم اجسام اور ارواح کے معانی وحقائق لطیف صور توں میں ظاہر ہوتے ہیں کہ ونکہ اس میں ہر معنی وحقیقت کی ایک خاص مناسب شکل معانی وحقائق لطیف صور توں میں ظاہر ہوتے ہیں کہ ونکہ اس میں ہر معنی وحقیقت کی ایک خاص مناسب شکل معانی وحقیقت کی ایک خاص مناسب شکل میں بذات خود کوئی صور سے اور شکل و ہیئت نہیں ہے۔ صور داشکال دوسرے عالموں سے آگر ہیں وہ سے میں ڈالتی ہیں جس طرح آئینہ میں کوئی صورت نہیں ہوتی بلکہ جوصور تیں اور شکلیں اس میں آتی ہیں وہ باہر سے آتی ہیں۔

حضرت شاہ ولی الله رحة الله علی فرماتے ہیں کہ عالم موجودات میں ایک ایساعالم بھی ہے جوغیر مادی ہواور جس میں معنی ان اجسام کی صورت میں منتشکل ہوتے ہیں جواوصاف کے لحاظ سے اس کے مناسب ہیں۔ پہلے اس عالم میں ایک گونہ وجود ہوسکتا ہے تب دنیا میں اس کا وجود میسر ہوتا ہے اور یہ دنیاوی وجود ایک اعتبار سے بالکل ای عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے۔ اکثر دواشیاء عوام کے نزدیک جسم نہیں رکھتیں۔ اس عالم میں منتقل ہوتی اور اترتی ہیں اور عام لوگ اس کوئیس و کھتے (ججة الله البالغہ)۔ اس عالم کے علاوہ حضرت شاہ ولی الله عالم برزخ کا ذکر کرتے ہیں جوان کے خیال میں عالم اجسام اور عالم مثال کے بی میں ہے اور دونوں عالموں کے احکام کا جامع ہے۔

حضرت امام غزالی رہ الله طرفاتے ہیں که دل کا آئنہ جب صاف ہوجائے و وہ لوح محفوظ ہے تعلق عدا کر لیتا ہے ادراس کی ہر چیز ان کونظر آتی ہے ( کیمیائے سعادت ) فدکور مضمون چونکہ ذرینظر کتاب میں بھی ہے اس لئے اس کامطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

## علامها قبال اور حكمت ملكوتي ولاهوتي

علامہ ا قبالؒ کے کلام میں عالم ملکوتی ، لاحوتی کے علاوہ عالم جبروت ، لا ہوت ، عالم بشریت اور اعراف ك متعلق كجهاشارك ملتة بين جس سے انہوں نے انسان كاان عوالم سے تعلق ركھنے كاذكركيا ہے۔مثلاً آپ کاایک بہت مشہورشعرطائرِ لا ہوتی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

اے طائرِ لا هوتی اُس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی (ب5:۸۹۳)

اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کا تعلق عالم لاھوت کے وطن سے ہے بیاس کے شایابِ شان نہیں کہ وہ رزق کی خاطراینے آپ کو اتنا گرادے کہ جس ہے اس کا وقار مجروح ہوتا ہوانظر آئے۔اس سلسلے میں وہ وضاحت فرماتے ہیں کدانسان جس باغ کاپرندہ ہاس کی شان یہ ہے کداس کاعشق آ دابی خود آگاہی سکھا تا ہےاور کسی بلندمقام کے حصول کیلئے اسے جا ہیے کہ عطار ، رومی ، رازی اورغز الی رمہۃ اللہ میں ہمین کی طرح اپنے مقام کوعبادات سحر گاہی کے ذریعے بلند کرے قوم کے راہبروں کے لیے آپ نے بیا شارہ دیا ہے کہ ان کو معلوم ہونا جا ہے کہ اگر چیمسلمان کم کوش ہیں لیکن اپنی بلندی شان کی دجہ سے بلند پروازی کا ذوق رکھتے ہیں \_ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی عطار ہو روگی ہو، رازی ہو، غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی نو مید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ اے طائر لاھوتی اُس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی (ب-ج:۸۹۳)

حضرت علامه محمدا قبال رمة الله علي " بال جبريل" ميں فرماتے ہيں كمالله تعالىٰ نے انسان كوملكوتي جو ہر بخشے ہیں۔اگر جہانسان کی اصل خاک ہے ہے لیکن وہ خاک ہے پیوندنہیں رکھتا۔ درج ذیل اشعار میں وہ انسان کو عطا کردہ ملکوتی اور لاھوتی صفات کے باعث اس کی چندخصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔وہ اس بات کاسبق دیتے ہیں کہانسان خواہ کہیں کا رہنے والا ہولیکن اس کا تعلق مشرق سے ہے نہ مغرب سے بلکہ وہ ملکوت اور لاھوت کا ربن والا ب- ايك اورمقام راآب فرمايا بي ألا شُرُقِي وَلَا غَرُبِي أَنَا عَرُبِي "كه من نة ومشرق ت تعلق رکھتا ہوں اور ند مغرب سے بلکہ ہمارا ملک عرب سے ہے کہ ہم ابراہیم علیاللام کی آ ل ہیں اور اگریقین نه ہوتو قر آن کریم کی بیآیت پڑھیں۔ اَبِيُّكُمُ إِبُرُهِيْمَ مُ هُوسَمِّعَكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ

تمہاراباب ابراہیم ہےجس نے تمہارانام مسلمان

Company of the second

دکھاہے۔ (LS:1)

بال جريل كا كلام جس ميں بہت ى باتوں كاذ كرہے، وہ حسب ذيل ہيں \_

حاضر ہیں کلیسا میں کباب و سے محلکوں

مجد میں دھرا کیا ہے بجز موعظة و پند!

احکام ترے حق میں گر ایے مغر تاویل سے قرآل کو بنا کتے ہیں یازند!

فردوس جو تیرا ہے کی نے نہیں دیکھا افرنگ کا ہر قربہ ہے فردوں کی ماند!

(ب-ج:۳۱۲)

فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی خاکی ہوں گر خاک سے رکھتا نہیں پوند! درولیش خدا مت نه شرقی ہے نه غربی گر میرا نه دِتی نه صفایان نه سرقند!

مشکل ہے کہ اک بندہ حق بین وحق اندیش فاثاک کے تورے کو کمے کوہ رماوند!

ہول آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش میں بندهٔ مومن جول، نہیں دانہ اسیند!

ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم کیا چھنے گا غنچ سے کوئی ذوقِ شکرخند! كرتا كوئي اس بنده كتاخ كا منه بند! حيب ره نه سكا حضرت يزدال مين بهي اقبال

(بات:۳۱۳)

" ضرب کلیم" میں ایک جگہ علامیہ اپنا یعنی انسان کا تعلق نہاں خانۂ لاہوت سے ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ آت العلق سے الله تعالی کاشکر اداکرتے ہیں کہ اگر چہ انسان بہت ی نادانیوں کا مرتکب ہوتا ہے مگراس کی اصل تولا ہوت سے تعلق رکھتی ہے اور ای وجہ سے انسان دنیا بھر میں الله تعالیٰ کی تعلیمات کو پھیلا رہاہے اور

انسان کے پھیلائے ہوئے دین علم سے بہت سے لوگ اللہ کے نام کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں۔

میں بندہ نادال ہول مرشکر ہے تیرا مکتا ہول نہانخانہ لاہوت سے پیوند (ض۔ک: ۵۸۳)

اک ولولئہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تاخاک بخارا و سمرقند

تاثیر ہے بیمرے نفس کی کہ خزال میں مان سرخواں مری محبت سے بیں خورسد (ض۔ک:۸۵)

بال جريل مين علامه محدا قبال رحة الدملي فرمات مين كدالله تعالى ف انسان كو حكست ملكوتى اورعلم المهوتى

عطا کیا ہے۔قرآن کریم میں بھی سورة البقرة آیت نمبر ۲۲۹ میں اس طرف اشاره کیا گیا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت بری خیرعطا کردی گئی ہے۔صونیاء کرام اس حکمت سے مرادعلم تصوف کی حکمت لیتے ہیں

كونكه بوري قرآن كريم من تصوف كانام كهين نبيس ليا كياالبية لفظ حكمت بى اس تصوف كى طرف اشاره كرتا

ب- انسان كوايك اورعلم عطاكيا كياب جي قرآن في علم الاشياء كانام دياب- ويكف

اور سکمادیے آوم کوتمام اشیاء کے نام وَعَلَمَ ادَمَ الْإِسْدَاءَ كُلُّهَا (الِعَرة: ١١)

> mariat.com Marfat.com

اساء كعلم سے يكى علم مراد ہے۔ حضرت علامہ رمة الله عليفر ماتے بيل كما كريب علوم جوالله تعالى نے انسان كوعطا كئے بيس حرم كے درد كا در مال نہيں بنتے تو ان علوم كے حاصل كرنے سے كوئى فائدہ نہيں۔ جولوگ ايسے تصوف كو اپناتے بيں جس ميں ذكر ينم شبى اور مراقبول كے مرور سے لطف اندوز ہوتے بيں تو الى عبادات سے اس كامقصود بورانہ ہوتو يہ تصوف كيا ہے؟ بيدہ تصوف ہے جس كی شكل تو ہو مگر اس ميں تصوف كى روح نظر نظر من آئے۔ اگر انسانی عقل نے لا إلله كهم بھى ديا تو اس كاميدورد بے فائدہ ہے اگر لا إلله كہنے والے كى دل و نگاہ مسلمال نہول۔

حضرت علامه رحمة الله علي فرمات بيل \_

یہ حکت ملکوتی، یہ علم لاھوتی حرم کے درد کا درماں نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ذکر نیم شی یہ مراقبے، یہ مرور تری خودی کے مگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ عقل جو مہ و پرویں کا کھیلتی ہے شکار شریکِ شورشِ پنہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ عقل جو مہ و پرویں کا کھیلتی ہے شکار

خرد نے کہہ بھی دیا لَا اِلله تو کیا حاصل دلِ و نگاہ مسلماں نہیں تو پھے بھی نہیں عجب نہیں کہ پریثاں نہیں تو پھے بھی نہیں عجب نہیں کہ پریثاں نہیں تو پھے بھی نہیں عجب نہیں کہ پریثاں نہیں تو پھے بھی نہیں عجب نہیں کہ پریثاں نہیں تو پھے بھی نہیں عجب نہیں کہ پریثاں نہیں تو پھے بھی نہیں عجب نہیں کہ پریثاں نہیں تو پھے بھی نہیں کے اسلامات کی اسلامات کے اسلامات کے اسلامات کی اسلاما

ضرب کلیم میں علامہ اقبال رمۃ الله علی فرماتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان سے کسی اقتصے کام کی تو تع کیا کی جاسکتی ہے کیونکہ یہ فاکراز ہیں اور خاک کی صفات (گھٹیا صفات) اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق عالم ملکوت سے نہیں ہے اور نہ ہی ان کے تخیلات بلند ہیں۔ ایسے سیاستدانوں کی نگاہیں تو مجھروں اور چیونٹیوں پر ملکوت سے نہیں ہے اور نہ ہی ان کے کھر کے جالے کی طرح نازک ہیں۔ ایسے خوش قسمت قافلہ سالاروہ میں۔ ایسے خوش قسمت قافلہ سالاروہ میں۔ ایسے خوش قسمت قافلہ سالاروہ میں۔ ایسے خوش قسمت قافلہ سالاروہ

ہیں جن کی متاع تخیلِ ملکوتی اور جذبہ ہائے بلند پر ہو۔ایے لوگ کی قوم میں شاذ و ناور ہی نظر آتے ہیں۔ اُمید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے سیے خاکباز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پوند ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ہے ان کی جہاں میں صفت عنکبوت ان کی کمند

خوشا وہ قافلہ کہ جس کے امیر کی ہے متاع تخیل ملکوتی وجذبہ ہائے بلند! (ض۔ک: ١١٩)

'' ضرب کلیم'' میں ہی علامہ اقبال رومة الله علیہ نے فر مایا ہے کہ آفاق کی شعاعیں جو ہر گوشہ ہے اُٹھتی ہیں تو وہ خورشید کو اپنا پیغام دیتی ہیں۔مسلمانا نِ عالم سیجھتے ہیں کہ مغرب میں روحانی اجالا ناممکن ہے اور اس کی وجہ

یہ ہے کہ اہلِ افرنگ مشینوں اور فیکٹر یوں کے کارخانوں میں پیسے سیٹنے میں مصروف ہیں۔ اہل مشرق میں اگر چہلوگ خال خال روحانی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے نظراً تے ہیں لیکن یہ عالم لا ہوت کی طرح خاموش

Marfat.com

ہیں۔ان کی روحانیت کے کمالات نظر نہیں آتے۔علامہ اقبال رحمۃ الله علی الله ملٹی آئی ہے عرض کرتے ہیں کے مسلمانوں کی حالت کوایئے وائن میں چھیالیں اور مسلمانوں کوفر اموش نہ فرمائیں \_

آ فاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہیں شعاعیں چھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہیں ہم آغوش (ضرک: ۵۲۹)

"ارمغان ججاز" (اردو) می<u>س اس بات کاذکر ہے</u> کہ علامہ اقبال رحۃ الله علی کونو اب حیدر آبادہ کن کی طرف سے ایک بخرارروپ کا چیک (Cheque) بطور تواضع موصول ہوا جس پر حضرت علامہ رمۃ الله علیہ نے ایک تھم تحریر فرمائی کہ اس تحفہ کی عطا الله کی طرف سے تھی کیونکہ بیشخص قلندر ہونے کے باوجود ملوکا نہ صفات کا حامل ہے۔ حضرت علامہ رحۃ الله علی کوفر مایا گیا کہ اس حسن تدبیر سے کام کریں کہ اس آنی و فانی دنیا کو ثبات مل سکے۔ حضرت علامہ رحۃ الله علی تو شاید اس کام کوانجام دیے تھر جب آپ کو بیکما گیا کہ بیر یاست کی زکو ق ہے تو آپ کی عزت اسے گوارہ نہ کرسکی ۔ جولوگ ملوکا نہ صفات کے حامل ہیں وہ ذکو ق جیسے بوجھ سے بیجے ہیں ۔

نقا یہ الله کا فرمان کہ شکوہ پرویز دو قلندر کو کہ بیں اس میں ملوکانہ صفات بھی ہے اللہ کا فرمان کہ شکوہ پرویز حسن تدبیر ہے دے آنی و فانی کو ثبات بھی تو اس بار امانت کو اٹھاتا سر دوش کام درویش میں ہر تلخ ہے مانند بنات فیرت فقر گر کر نہ سکی اس کو قبول جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی ذکات فیرت فقر گر کر نہ سکی اس کو قبول جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی ذکات (اےت:۱۹۰)

مقام اعراف اور'' بال جريل''

اعراف ایک ایسا علاقہ ہے جو جنت میں ہے نہ دوزخ میں بلکہ ان دونوں کے درمیان کے علاقے کو اعراف کتے ہیں۔ ' بالی جبریل' میں علامہ رقمۃ الله علیہ نے فر مایا ہے کہ افلاطون غیب وحضور کے درمیان ترب رہا ہے۔ دہ خود کو فلفی کہتا تھا اور نجات یا فتہ لوگوں میں خود کو شار کرتا تھا۔ وہ اپنے وقت کے نبی پر ایمان نہ لایا کیونکہ وہ بھتا تھا کہ اس کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اس حالت میں علامہ رقمۃ الله علی فر ماتے ہیں کہ وہ نہ تو غیب میں تھا اور نہیشہ الملی خرد کا مقام اعراف میں بی ہوتا ہے غیب میں تھا اور نہیشہ الملی خرد کا مقام اعراف میں بی ہوتا ہے غیب میں تھا اور نہیشہ الملی خرد کا مقام اعراف میں بی ہوتا ہے

marfat.com

کیونکہ د وہرایت ہے محروم ہوتے ہیں۔

علامہ اقبال رہ اللہ بلہ جب کعبہ میں گئے تو اپنے جوئی جنوں کی وجہ سے اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور جنون کی کیفیت طاری ہوگی۔ آپ رہ اللہ نے فر مایا ہے کہ اس کیفیت میں بھی انہوں نے ہوئی وحواس کو خیر بادنہیں کہا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ حرم کا غلاف ان کے جنوں کی وجہ سے کلائے بنون تو وہ ہے کہ جس میں شعور بر خلاف سلامت رہا ہے۔ جنون میں بھی بہت کی کیفیتیں وار وہوتی ہیں۔ ایک جنون تو وہ ہے کہ جس میں شعور اور حصولِ مقصد کا خیال باتی رہتا ہے اور وہ را جنوں وہ ہے جس میں شعور نہیں ، جیسا کہ آپھے النہ بین نے فر مایا ۔ ولی بینا بھی کر خدا سے طلب آ تکھ کا نور دل کا نور نہیں اک جنوں ہے کہ باشعور نہیں (ب ج:۳۵) اگل جنوں ہے کہ باشعور نہیں کے میات میں گریباں کا پاس رکھنا ہر دیوا نے کا کام '' زبور عجم' میں علامہ رہ تا اللہ فر ماتے ہیں کہ اس قد رز ورجنوں میں گریباں کا پاس رکھنا ہر دیوا نے کا کام 'نہیں ہے کہ وہ جنوں میں میراور سکون سے گر رجائے ۔

باچنیں زورِ جنوں پاسِ گریباں داشتم در جنوں از خود نرفتن کار ہر دیوانہ نیست (زے ع: ۱۸) (اس قدرزورِ جنوں میں میں پاسِ گریباں رکھتا ہوں، جنوں میں اپ آ ب ہے گزرجانا ہردیوانے کا کامنہیں) عالم ملکوت و جبروت وغیرہ سے انسانوں کو وہ روحانی غذا ملتی ہے جو عام کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ جب انسان قرآن پڑھے تو ایسامحسوں کرے کہ الله تعالیٰ کی طرف ہے قرآن کا نزول اس کے دل پر ہور ہا ہے اوراگراییا نہیں تو امام رازی روز الله علی کی تشریخ اور علامہ ذخشری کی کتاب ''کشاف''کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہتی۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں روحانی عوالم سے چونکہ اہل مغرب کوغذامیسر نہیں ہے اس لئے ان کا سوز وہرور نا پائدار ہورنہ شراب فرنگ پر ہی اگر نشریشراب کا انحصار ہوتا تو ان کی ساغر کی تہہ کی شراب بھی بہت صاف ہوتی مگرید دوحانیت ہے محروم ہے۔

خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف کہ کیہ زبال ہیں نقیبانِ شہر میرے خلاف ازل سے الملِ خرد کا مقام ہے اعراف کرہ کمٹا ہے نہ رازی نہ صاحب کھاف کے فرنگ کا تہ جرم ہمی نہیں ناصاف کے فرنگ کا تہ جرم ہمی نہیں ناصاف

مکال جوش جنوں میں رہا میں گرم طواف
یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لئے
ترپ رہا ہے فلاطوں میانِ غیب و حضور
ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب
شرور و سوز میں ناپایدار ہے، ورنہ

### جروت فرب كليم مين

جس طرح رسول الله مل آیا کی روحِ مطبرہ کمالاتِ باطنیہ میں کامل ہے ای طرح آپ ملی آیا کی ذات بھی کمالاتِ ذاتیہ میں کامل ہے کہ ملکوت کے باغات آپ ہی کے جمال کی بدولت خوشنم معلوم ہوتے ہیں اور عالم جروت کے حوض آپ ہی کے نور کے فیض سے چھلک رہے ہیں۔

تقدیر پرکلام کرتے ہوئے علامہ اقبال رہۃ الله ما میں لکھتے ہیں کہ نااہل لوگ د نیادی تو توں کو علل مصل میں لاتے ہوئے بھی قوت اور دبد بہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن اولیا ء الله عالم جروت ہے عظمت وجلال حاصل کرتے ہیں۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض نیک انسان ایسا دبد بہ حاصل نہ کر کئے کے باعث زمانے میں خوار ہو جاتے ہیں۔ علامہ رہۃ الله مافر ماتے ہیں کہ شایداس بات میں بھی کوئی منطق نبال ہواور تقدیر تو کمی منطق کے تالیح نہیں ہوتی۔ اسلیلے میں کلام تو بہت طویل ہے گرا کیک مثال سے بیہ حالمہ واضح ہوجاتا ہے کہ حضرت کوئی میاب ہوتی۔ اسلیلے میں کلام تو بہت طویل ہے گرا کیک مثال سے بیہ حالمہ واضح ہوجاتا ہے کہ حضرت موئی ملیا ہا ہے بغیر ہونے کے باوجود فرعون کی کٹ جتبوں کی وجہت تکلیف برداشت کرتے رہے ( کیونکہ الله موئی میں نابت قدم ہے اس لئے کامیاب ہوئے۔ پالیس سال کے بعد نظر آئی موئی ماہ اپنی فرض کی اوا نیکی میں نابت قدم ہے اس لئے کامیاب ہوئے۔ والیس سال کے بعد نظر آئی موئی ماہ الله کی مدد کاحق وار نہیں۔ غلاقتم کے لوگ نجات نہیں پاتے لیکن الله والوں کوخدا کی مدد کئی رہتی ہے۔ جولوگ احکام الله کی مدد کاحق وار نہیں۔ غلاقتم کے لوگ نجات نہیں پاتے لیکن الله والوں کوخدا کی مدد کئی رہتی ہے۔ جولوگ احکام الله کی کو مدنظر رکھتے ہیں ان کی کامیا بی پر تاریخ شاہد ہے۔ علامہ والوں کوخدا کی مدد کئی رہتی ہے۔ جولوگ احکام الله کی کو مدنظر رکھتے ہیں ان کی کامیا بی پر تاریخ شاہد ہے۔ علامہ والی مدد میں ۔

نا اہل کو حاصل ہے کھی قوت و جروت ہے خوار زمانے میں کھی جوہرِ ذاتی شاید کوئی منطق ہو نہاں اس کے عمل میں تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی! ہاں ایک حقیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو تاریخ امم جس کو نہیں ہم سے چھپاتی ہے۔ اس کو نہیں ہم سے جھپاتی ہے۔ کہ معلوم ہے سب کو تاریخ امم جس کو نہیں ہم سے جھپاتی ہے۔ کہ معلوم ہے سب کو تاریخ امم جس کو نہیں ہم سے جھپاتی ہے۔

ہر لخظ ہے تو موں کے عمل پر نظر اس کی براں صفتِ تینے وو پکیر نظر اس کی ہر لخظ ہے تو موں کے عمل پر نظر اس کی (ض کے:۸۵۷)

تفدیر کے بدلنے کے لئے کام کرنے کی گئن اور جنون کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس تفدیر کے بدلنے کو ستاروں کی روثنی پرتحو مل کرتے ہیں۔ علامہ روہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ستارہ کیا تقدیر کے بدلنے کی خروے گاوہ تو خود افلاک کی فراخی ہیں زاروزیوں ہے۔ فرماتے ہیں کہ حیات صرف خیال ونظر کی محذو کی ہے اور ڈریا خوف سے زندگی بسر کرنا تو خود انسان کولے ڈوئتی ہے۔ اگر اسلامی منطق معنی توانین اسلام اور وسعت قلب و

marfat.com Marfat.com 705

نظر پرنظرر کی جائے تو زندگی انسان کے قدموں کی باندی ہے \_

وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں خدا مجھے نفسِ جبریکل دے تو کہوں ستارہ کیا مری نقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجدوبی خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گوناں گوں حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجدوبی

# عالم بشريت

4924

الله تعالیٰ نے عالم بشریت سے بلند ترکوئی جہان پیدائیس کیا اور رسول الله سائی آیا کہ بشریت کا تاج
پہنایا۔عالم کن فکاں بیں انسان کو نیابت کا شرف بخشا اور اس سے بلند ترکوئی شرف نہیں ۔حضورا کرم سائی آیا کہ جہاں سے آگے جبد خاکی میں الله کے نور تھے اور نور یوں کی انتہا سے بہت بلند آپ سائی آیا کہ کا مقام تھا کہ جہاں سے آگے جبر کیل امین (نور یوں کے سردار) بھی نہ جا سے وہاں سے آگے آپ سائی آیا کہ کا مقام شروع ہوتا ہے اور بیکام جبر کیل امین (نور یوں کے سردار) بھی نہ جا سے کہ انسان کو الله تعالیٰ نے وہ مقام عطافر مایا ہے جواس کی مجلوق میں ہے کی کو عاصل ہونا ہے جواس کی وجہ خدا سے اور انوار خدائی سے اس کو قرب عاصل ہونا ہے۔ یہ قبلوق میں سے کی کو عاصل ہونا ہے جن کا اور زور کر ہوا اور یہ سب پچھ الله تعالیٰ اور اس کے رسول قرب اس کوان عوالم کے ذریعے عاصل ہوتا ہے جن کا اوپر ذکر ہوا اور یہ سب پچھ الله تعالیٰ اور اس کے رسول الله سائی آئی کی تابعداری سے بھی کہ عالم رہے سائی معراج ہوئی کا زدیمی ہے گردوں!
سبق ملا ہے یہ معراج مصطفے سے جھے کہ عالم بشریت کی زدیمیں ہے گردوں!
سبق ملا ہے یہ معراج مصطفے سے جھے کہ عالم بشریت کی زدیمیں ہے گردوں!
سبق ملا ہے یہ معراج مصطفے سے جھے کہ ایس کو رہ مادم صدائے کن فیکوں! (ب ج: ۲۱۹،۲۰۱۹)
سبق ملا ہے یہ معراب مصطفے سے جھے کہ آر بی ہو مادم صدائے کن فیکوں! (ب ج: ۲۱۹،۲۰۱۹)

يد دنيام اور پانى سے بن ہاورالله تعالى نے ہر چيز كو پانى سے زندہ كيا ہے۔ ارشاور بآنى ہے۔

وَجَعَلْنَامِنَ الْمَاءِكُلُ شَيْءِ مِي (الإنبيان ٣٠) اورجم نے پيدافر مائى پانى سے مرزنده چيزكو

اس عالم آب و خاک میں حضورا کرم میں آئی آئی کے ظہور سے رونق ہا در آب میں آئی آئی کو رہے ہی ذرہ کو رہے کی ذرہ کو گئی کے طلوع آ آب میں حضورا کرم میں آئی آئی کے کو طلوع آ فات ہوں کے کو طلوع آ فات میں انواد کا ظہور چمک د مک رہا ہے۔ اہلی تصوف ان عوالم سے اخذ فیض کرتے ہیں۔ علامہ رحمۃ الله عالی فرماتے ہیں۔ لوح بھی تو تلم بھی تو تیم اوجود الکتاب مجمع میں حباب

عالمِ آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ فرر کا دیا تو نے طلوع آ فآب شوکتِ خبر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب ВФВ

شوق ترا اگر نه بو میری نماز کا امام میرا قیام مجی مجاب میرا تجود مجی مجاب شوق ترا اگر نه بود میری نماز کا امام میرا قیام میرا تجود مجی است. در این شوق ترا اگر نام میرا ترا این این میرا ترا این میرا ت

عالم آزاد

ماحول اوراحوال کے اعتبار سے بہت سے عالم و کیھنے کو آتے ہیں ان میں سے مادی اشیاء کو عالم مجبور بنایا گیا ہے اور انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے عالم آزاد میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی آزادی کی وسعت وہم و خیال سے بھی ماوراء ہے ۔علامہ رمتہ الله علیہ نے فرمایا ہے ۔

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات موکن فقط احکامِ اللی کا ہے پابند (ض ک: ۵۲۱)
انسان کوقوت اور تصرف کی اِس قدراستطاعت دی گئی ہے کہ اس کے لئے زمین و آسان میں جو پچھہے
مسخر کیا گیا ہے۔ گریدا فقیاراس کی قوت استطاعت اور فر ما نبر داری پر مخصر ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز ذوقِ طلب
میں سرگر دال ہے سوائے چند نافر مان اور عافل جنوں اور انسانوں کے کہ جو ذوق طلب کھو بیٹھے ہیں۔ اگر
انسان احکام اللی کا پابند ہے تو اے کی چیز سے نہ تو خطرہ ہے اور نہ کھئکا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے
درتی ہے۔ علامہ دمة الله علیہ نے فر مایا ہے۔

ناچیز جہانِ مہ و پردیں ترے آگے وہ عالم ججور ہے، تو عالم آزاد موجوں کی تپش کمیا ہے؟ فقط ذوقِ طلب ہے پہاں جوصدف میں ہے وہ دولت ہے خداداد شاہیں کمھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پُر دم ہے اگر تو نہیں خطرہ اُفاد (ض کے:۵۳۳)

مسلمانوں کی عالم بالا کے مشاہدے سے بے بضاعتی

مسلمانوں کی دنیا میں جولوگ خودکومسلمان کہتے ہیں ان میں سے بیشتر تو وہ لوگ آتے ہیں جو صرف نام کے مسلمانوں کی تباہی کا باعث بھی کہی امر ہے کہ وہ کچھ بھی کرنائمیں چاہتے ۔وہ چاہتے ہیں کہ ایسا دین ایجاد کیا جائے جس میں ممل کے تقاضے نہ ہوں اور وہ بغیر کھکش زندگ کے نہایت آسودہ نزدگ بر کرسکیں ۔ بعملی پروہ اس قدر پختہ ہو بچکے ہیں کہ اپنی بوسیدہ حالت سے باہر آنا اب ایک امر لانجل معلوم ہوتا ہے۔علامہ اقبال رحمۃ الله علی فرماتے ہیں۔

ے کس کی پیرائت کہ سلمان کوٹو کے حریب افکار کی نعمت ہے خداداد (ض کے: ۵۲۳) قرآن کو بازیج تاویل بنا کر چاہ تو خوداک تازہ شریعت کرے ایجاد

ربال وبو پا ای طرف آناشا اسلام ہے محول، مسلمان ہے آزاد (ض ک:۵۲۳)

تصوف کاعلم ایک خاص نوعیت کاعلم ہے جو کرخصوص نوعیت کے مسلمانوں کا ہی مقدر بنآ ہے۔ عام لوگوں میں سے چندلوگ ایسے ہیں جواس علم میں دلچیں لیتے ہیں اور اس ہے بھی کم لوگ ایسے ہیں جواس پر مداومت اور پختی افتیار کرتے ہیں۔ ایسے متخب لوگوں کو الله تعالیٰ کے برگزیدہ مستیوں کی اعانت حاصل کرنے کے لئے ان کی صحبت افتیار کرنے کو کہا جاتا ہے۔ بہت کم اشخاص اس کام کو بحیل تک پہنچاتے ہیں کیونکہ اس میں استقامت بخصوص مشقتیں اور پچھریاضتی اعمال افتیار کرنے ہوتے ہیں جس سے روحانی طاقت سالک میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر الله تعالیٰ سالک کی نمیت اور ارادے کو پندیدہ ملاحظہ کرتا ہے تو اس کو اس راہ سلوک کے لئے چن لیا جاتا ہے۔ راوسلوک افتیار کرنے کے بعد پوری عمر سالک کو مستعدا در با خبر ر ہنا ہوتا ہے کیونکہ کمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ذرای لغزش کے بعد وہ منزل سے دور بھٹک جاتا ہے۔ الله تعالیٰ ان کو میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ذرای لغزش کے بعد وہ منزل سے دور بھٹک جاتا ہے۔ الله تعالیٰ ان رابروان طریقت کی مدوثر مائے۔

تصوف کی ضروریات کے لئے راقم الحروف نے متعدد کتابیں تالیف کی ہیں جس سے سالکانِ راوِ طریقت کی تفوف کی ضرور یات کے لئے راقم الحروف نے متعدد کتابیں تالیف کی ہیں جس سے سالکانِ راو طریقت کی کوشش کی گئی ہے۔ اس تمام گفتگو کا یہاں اعادہ کرنا کا فی ہے۔ اسلام کیا فی ہے۔ اسلام کیا جاور وہ ہم سے کیا چا ہتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات اس کی عائد کردہ پابندیاں، اسلامی عقائد، نقد اسلامیہ اور کشف والہامات کی تفاصیل ایک اچھے مسلمان کیلئے حصول علم کے ضروری جصے ہیں۔ پھولوگ مغربی تہذیب کے اس قدر دلدادہ ہیں کہان کی راہ پر چلنے کوا بی کامیا بی کا راز سمجھ ہیں۔ علامہ رجہ الله علیہ نے فرمایا ہے۔ اس فلاموں کا ہے مسلک کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق ان غلاموں کا ہے مسلک کہ ناقص ہے کتاب

ہم مسلمانانِ افرنگی مآب چشمہ کوثر بجویند از سراب(ج\_ن:۵۹۳) (انگریز نمامسلمان بھی اس جھوٹے سرا ب سے چشمہ سکوٹر کو تلاش کرتے ہیں \_ )

ہر کنظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان

جب مسلمانوں کے جوانوں کی بیاضات ہو کہ وہ بے دین اغیار کے در پر پڑے رہتے ہوں تو ان کو عالم ملکوت، جبروت ادر لاہوت وغیرہ کا مشاہدہ حاصل ہونا تو در کنار، ان بے چاروں کو اسلام کی چیدہ چیدہ اصطلاحات کا بھی علم نہیں ہوتا بلک اکثریت کو ایمانیات، عبادات ادر معاملات کے احکام دسیائل کا علم تک نہیں۔ مسلمان نو جوانوں کی اسلامی طرز پر اگر تربیت ہوتو جو جوان تیار ہوں کے علامہ اقبال رو الله علیہ نے مسلمان نو جوانوں کی شان میں بہت کلام تکھا ہے ادر مسلمانوں میں جواد صاف ہونے ضروری ہیں ان کا اعادہ کیا ایسے مسلمانوں کی شان میں بہت کلام تکھا ہے ادر مسلمانوں میں جواد صاف ہونے ضروری ہیں ان کا اعادہ کیا

ہے۔آپروۃ الله علی کے داللہ ہوتا ہے۔ تو کہ مسلمان الله تعالیٰ کے ادادوں کا پیمیل کرنے والا ہوتا ہے تو وہ خود الله تعالیٰ کی صفات کا حال بھی ہوتا ہے۔ تَن حَلَّقُواْ بِا حُلَاقِ اللّٰهِ لِينی الله کے اخلاق پيدا کرو۔ (الحدیث) (التعرف لمذہب التصوف: جا ہم ۵) قرآن مجید میں بھی ہے کہ کُلُّ یَوْ مِر هُوَ فِي شَانُ نِ (ہر الحدیث) (التعرف لمذہب التصوف: جا ہم ۵) قرآن مجید میں بھی ہے کہ کُلُ یَوْ مِر هُوَ فِي شَانُ نِ (ہر دوز وہ ایک نی شان سے جُلِی فرماتا ہے (الرحمٰن: ۲۹) ای طرح مومن کی بھی ہر لحظ بی آن اور نئی شان ہوتی ہے۔ اس کے اخلاق میں جب قہاریت، می الله تبارک و تعالیٰ کی بر ہان ہوتی ہے۔ اس کے اخلاق میں جب قہاریت، قد وسیت، جروتیت کے عناصر بائے جاتے ہوں تو پھر کہیں جاکر سے کما حقہ' مسلمان کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔

علامہ اقبال رحة الله عادر اور الله علی کہ اگر جدانیان خاک ہے ہوندر کھتا ہے گرصفات اور کردار میں مد جہر مل امین کا بمسامہ ہے اور ابنی صفات کے اعتبار ہے بخار ااور بدخشاں کا رہنے والانہیں بلکہ عرش نشین ہوتا ہے ۔ بدراز ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر جہمومن قرآن کا قاری ہے لیکن حقیقی معنوں میں مدیدات خودقرآن ہے ۔ بدراز کی کومعلوم نہیں کہ وہ بذات خودقرآن کی طرح کہلاتا ہے۔ یہ بات اس طرح سجھ میں آتی ہے کہ جب ہم قرآن کی حقیقت پرغور کریں کہ قرآن کیا ہے؟ حقیقتا قرآن ہما یت دینے والی کتاب ہے اور مومن چونکہ خود بھی دنیا بھر کے لئے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے قومعنوی طور پریہ بھی ایک قرآن ہے۔ یہ جہاں بھی جاتا ہے ہدایت بھیلاتا ہے۔ اس لئے یہ بھی ایک چرتا قرآن ہے۔ علامہ اقبال رحہ الله علی فرماتے ہیں کہ مومن قدرت کے مقاصد کو دنیا بھر میں پھیلائے والا ہے اور اس کی شان مدے کہ دنیا میں بھی وہ میزان قائم کرنے والا ہے اور اس کی شان مدے کہ دنیا میں بھی وہ میزان قائم کرنے والا ہے اور اس کی شان مدے کہ دنیا میں بھی وہ میزان قائم کرنے والا ہے اور اس کی خوالے والا ہے اور اس کی شان مدے کہ دنیا میں بھی وہ میزان قائم کرنے والا ہے اور اس کی شان مدے کہ دنیا میں بھی دور کی امتوں برگوائی دے کرمیزان قائم کرے گا۔

مومنوں کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بُ حَکا تُحَدِیْتُ اُ اِس میں بڑے رحمدل ہیں ) افتح:۲۹)

یعنی ایک دوسرے کول کے لئے شنڈک ہیں اور جب مومن قبر میں آ جائے ور ریاوں کے دل بھی اس سے دائل جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ کی مشیت اور ارادوں کی شکیل مومن کرتا ہے اور آ ہنگ دنیا میں سورو کو حصن میں پش کے جانے والی تمام خصوصیات کا حامل ہے۔ اگر وہ خدائی ارادوں کا حامل بن جائے تو تمام کا نئات اس کے اشاروں برچلتی ہے گر آج مسلمان دنیوی ناز بروار یوں کے لایج میں اپنااصلی منصب جوخدانے اس کو عطا کیا ہے کھو چکا ہے۔ اگر مسلمان اپنی ان تمام خویوں کے ساتھ خودوکو ظاہر کر ہے تو وہ عالم ملکوت، جروت اور لاھوت اس کے سامنے منتشف ہوجا کیں ای طرح شب وروز کی کوشش سے مومن کا مقدر بنتا ہے۔ ہر لاھوت اس کے سامنے منتشف ہوجا کیں ای طرح شب وروز کی کوشش سے مومن کا مقدر بنتا ہے۔ ہر لی خاری و قدوی و جروت سے جار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

mariat.com Marfat.com

مای جریل ایس بندؤ خاک ہے اس کا نیمن نہ بخارا نہ بدخثال

قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان دریاوک کے دل جس سے دال جائیں دہ طوفان آئی میں کیا صفتِ سورہ رحمٰن کے اپنے مقدر کے سارے کو تو بیچان اضک ایک مقدر کے سارے کو تو بیچان یہ راز کی کو نہیں معلوم کہ مومن قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے جس سے جگر لالہ میں شنڈک ہو دہ شبنم فطرت کا سرودِ ازلی اس کے شب و روز بنتے ہیں مری کارگہ فکر میں الجم

# عالم ملك بلكوت اور جبروت

عالم ملك: عالم شهاد، عالم محسوسات ادر عالم اجسام كو كهتم بين \_

سیع سائل میں ہے کہ خدا نے تعالیٰ کی ذات بحض وحدت ہے اور عالم جروت میں اگر چہتام موجودات

بک دم موجود ہیں لیکن نام اور نشان نہیں رکھتے ۔ جو چیزیں اس میں موجود ہیں شکل وصورت قبول نہیں کرتیں لبندا

ہم کھ کتے ہیں کہ عالم جروت میں سب بچھ ہے اور پچھ بھی نہیں ۔ عالم ملکوت عالم مراتب ہے اور جو چیزیں عالم

جروت میں ہیں وہ وجود پاتی ہیں ۔ لیکن ملک عالم اضعداد ہے کہ اس میں شکل اور صورت آبشکارا ہوتی ہے ۔ عالم

ملک کی لطافت کو عالم ملکوت کی لطافت ہے کوئی نبست نہیں ۔ (لطافت میں جروت زیادہ لطیف اور پھر عالم ملک

ملک کی لطافت کو عالم ملکوت کی لطافت ہے کوئی نبست نہیں ۔ (لطافت میں جروت نیادہ لطیف اور پھر عالم ملک اس سے کھی کم لطیف ہے ۔ عالم جروت کی لطافت ذات خداد ند تعالیٰ کی لطافت ہے کوئی نبست نہیں رکھتی کیونکہ وہ لطافت کی انتہا ہے ۔ پھر عالم ملک کا کوئی ذرہ ایسانہیں کہ عالم ملکوت کی ذات اس میں نہ ہواور وہ میں اس میں نہ ہواور وہ وعالم ملک وعالم ملکوت اور عالم جروت کا کوئی ذرہ ایسانہیں کہ خداد ند تعالیٰ کی ذات کی تجل اس میں نہ ہواور وہ وعالم ملک وعالم ملکوت اور عالم جروت کا کوئی ذرہ ایسانہیں کہ خداد ند تعالیٰ کی ذات کی تجل اس میں نہ ہواور وہ اس کا اصاطر نہ ہو۔ وعالم ملک وعالم ملکوت اور عالم جروت کا کوئی ذرہ ایسانہیں کہ خداد ند تعالیٰ کی ذات کی تجل اس میں نہ ہواور وہ اس کا اصاطر نہ ہو۔ وعالم ملک وعالم ملکوت اور عالم جروت کا کوئی ذرہ ایسانہیں کہ خداد ند تعالیٰ کی ذات کی تجل اس میں نہ ہواور وہ اس کا اصاطر نہ ہو۔ یہ ہواور اس سے واقف نہ ہو۔

سیع سائل میں ہے کہ دل کے اندرایک سوراخ ہوتا ہے جوملکوتِ آسان کی جانب کھاتا ہے۔ ای طرح دل کے پانچ دروازے عالم محسوسات کی جانب کھلے ہوئے ہیں۔ دل ایک آئینہ ہے اورلورِ محفوظ بھی ایک آئینہ ہے جس میں تمام موجودات کی صورتیں موجود ہیں۔ دل کا آئینہ اگرصاف ہوتو لورِ محفوظ کی تمام صورتیں دل میں صاف نظر آتی ہیں بشر طیکہ دہ محسوسات سے فارغ ہو کرصاف ہو۔ ایسی صالت میں دل کی لورِ محفوظ دل میں سرہتی دل میں سبت پردہ کے اختی میں رہتی سے مناسبت پیدا ہوجاتی ہے۔ جب دل محسوسات میں گھر اہوا ہوتو عالم ملکوت کی نسبت پردہ کے اختیٰ میں رہتی ہے۔ اگر انسان دل کولور محفوظ سے منسوب کر لے (یعنی بری عادتوں کے چنگل سے چھڑا لے) تو دل کا روزن (جمرد کا) بڑھ جاتا ہے تو دوس سے لوگ جو چیز خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ خض بیداری کی حالت میں روزن (جمرد کا) بڑھ جاتا ہے تو دوس سے لوگ جو چیز خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ خض بیداری کی حالت میں روزن (جمرد کا) بڑھ جاتا ہے تو دوس سے لوگ جو چیز خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ خض بیداری کی حالت میں

د کھے لیتا ہے۔ ارواح انبیائے کرام پیم اللام، طائکہ پیم اللام اور آسان وزیین کی ملکتیں اے نظر آنے لگتی ہیں۔اگر کوئی پانچوں حواس کو (ان کے کام ہے) ہے ہیرہ کروئے و دل کا راستہ کھل جاتا ہے تو پھر وہ جس صورت پرنظر ڈالے گا تواہے منی کاراز حاصل ہوجائے گا۔ بری عادتیں دھوئس اور تارکی کی طرح ہیں جودل کو اندھا کردتی ہیں۔انچی عادتیں گناہوں کی تاریکیوں کومٹادتی ہیں۔

ہر بدی کے بعد نیکی کرلو کہ وہ اس بدی کومٹادے گی۔(مندامام احمد بن منبل: ج۵مس۵۸) إتبع السيّة الْحَسَنة تُمُحُهَا

حلقہ درویشاں میں بعض لوگ نوافل اور د طا کف، ذکر ومرا قبہ میں بڑے مصردف رہتے ہیں لیکن فراکض کی ادائیگی میں کوتا ہی کا مظاہر ہ کر کے فراکض کی اہمیت سے تاوا قف ہوتے ہیں۔

حضرت مخدوم ملت شخ بڑھن قدس مؤ نے لکھا ہے کہ مالک کے لئے راوسلوک میں ایک ایسامقام بھی آتا ہے کہ اس کی دنیا آخرت ہو جاتا ہے اول آخر سے انجام پذیر ہوتا ہے اور آخراق ل سے پیوستہ ہو جاتا ہے اور آخر اول است بوستہ ہو جاتا ہے اور آخر اول اید تک رسیدہ اور ابد جب عالم یہ ہے تو کون سامحقق دنیا میں دیدار اللی کے انکار کا مرتکب ہوسکتا ہے۔ جب ازل ابدتک رسیدہ اور ابد ازل سے پیوستہ ہے تو ان محققین کے لئے ایک کلمہ ایک حرف بن جاتا ہے صدیث قدی ہے: الْعَظْمَةُ اِذَادِیُ وَ اَلْکِ بُو یَالُی وَ دَائِی (سنن الی داور : مسلم ) عظمت میری از ارادر کبریائی میری رداء (چادر) ہے اس کی طرف اشارہ ہے اَللهُ نُونُ السَّلُونِ وَ اَلْاَ مُنْ حِن (النور: ۳۵)

اے جملہ جہاں حسنت آخر چہ جمال ست ایں پیدائی و پنہائی آخر چہ کمال ست ایں در ہر چہ نظر کردم، غیر از تو نمی بینم فیر از تو کسے باشد حقا چہ مجال ست ایں در ہر چہ نظر کردم، غیر از تو نمی بینم فیرے سن کا پرتو ہے۔ آخر بیکون سا جمال ہے؟ تو ظاہر بھی باطن بھی ہے۔ بیکتا عظیم کمال ہے۔ میں جس چیز میں نظر کرتا ہوں تیرے سوا کچھ نظر نہیں آتا در تیرے سوا اور ہو بھی کون سکتا ہے۔ اس کی مخبائش بھی کہاں ہے کہ ہم اس کا اعاطر کرسکیں ہیں ہیں دور کی بات ہے۔)

﴾ ب من من به من من المروح: ٢٠) لعن الله تعالى كمام كالم كوميط مونا مارے خود وَّاللّٰهُ مِنْ وَّهَ آلِهِهِمْ مُعْضِطُ ﴿ البروح: ٢٠) كَامِ اللهِ تَعَالَىٰ كَعَلَمُ كَا مِمْ كُومِيطِ مُونا مارے خود كام الطيب بھى قريب بے -

عالم''هُاهُوت''اور''هُو''

الم ملکوت اوردیگرعوالم میں کچھ بزرگوں نے دیکھا ہے کہ ہرایک عالم کوحصوں میں تقیم کیا گیا ہے۔ عالم ملکوت کے ۱۸ طبقات بنائے گئے ہیں اور عالم جروت کے ۳۲ طبقات معلوم ہوتے ہیں، جبکہ لاحوت کے ۱۸ طبقات اور حاصوت کے ۱۸ طبقات اس قدر لطیف ہیں کہ اس کی جنتیں بوی

mariat.com Marfat.com بزرگ روحوں کو محض دھند لے نقق نظرا تے ہیں۔ بدوہ جگہ ہے جہاں عرفان ہیں با کمال لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد عالم ' عُو' کے ۱۲ طبقات ہیں اور اس ہیں دنیا ہے قطع تعلق کرنے والے بزرگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ اس عالم ہیں بھی لطافت اس قدر ہے کہ اُوپر والے مقامات ہر نیچے والے مقام سے زیادہ لطیف تر ہیں۔ اس عالم ہیں بھی لطافت اس قدر ہے کہ اُوپر والے مقامات ہر نیچے والے مقام سے زیادہ لطیف تر ہیں۔ اس میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے سواکی اور جگہ دل نہیں لگاتے۔ حضرت معروف کرنی ردیۃ الله علم کے متعلق ایک روایت نظروں سے گزری ہے کہ کی ہزرگ نے جنت کی چندروجوں کے احوال بیان کے اور حضرت معروف کرنی ردیۃ الله علم کے متعلق فر مایا کہ وہ تو ہروقت الله کی طرف نظری جمانے رہتے ہیں۔ ان کو ماکولات اور کی شے سے رغبت ہی نہیں۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ عالم 'حو' میں جنتوں کے نظار سے بھی دیکھنے میں نہیں آتے بلکہ ایک حدیث میں ہوئے وہاں الله کے عاشوں کو ہروقت الله تعالی مسرات

سورہ الفرقان میں ہے کہ دوز خ بہت ہی بری جگہ ہے خواہ متنقلاً رہنے کے لئے ہو یا عارضی قیام کے لئے۔ سورہ الفرقان میں ہے کہ جنت بہت عمدہ ٹھکا نہ اور قیام گاہ ہے۔ اس سے معلوم کئے۔ سورہ الفرقان کے ای رکوع کے اخیر میں ہے کہ جنت بہت عمدہ ٹھکا نہ اور جنتوں کے کھولوگ تی کے بعد ہوتا ہے کہ بحد گئی گے اور جنتوں کے کھولوگ تی کے بعد عالم معاصوت یا صوبیں چلے جائیں مے کیونکہ حقیقتا جنتیں عالم ملاحوت کے بعد ختم ہوجائیں گے ۔ ماصوت اور صوب ختوں کے طبقات نہیں ہیں۔

عالمِ ارواح ياروحِ بسيط

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عرش کے بعدروتِ بسیط کا طبقہ شروع ہوجاتا ہے۔ خالق کا مُنات نے ان تمام ارواح مجردہ کو جواس طبقہ میں موجود ہیں روزازل محض اپنے تھم سے پیدا کر دی تھیں،ان ارواح مجردہ میں کوئی صفت سوائے محبت اورعبودیت کے اور پھٹی ہیں ہوتی لیکن اپنی استعداد کے مطابق دوسروں کے خواص کو جذب کر سکتی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے عالم امر کولفظ کن سے پیدافر مایا۔

روح كى تخليق اورديگرمعلومات كاذكر حضرت مجد دالف ثانى رمة الله ملين خكتوبات شريف اور مبدأ ومعاد مي كيا ہے اور بيه مقام الى تفاصل كامتحمل نہيں فرندية المعارف (الا ہريز تبريز) ميں بھى روح كے متعلق بہت مجملكها كيا ہے فطرِميق سے مطالعه كرنے والے حضرات ان كتب كامطالعه فرمائيں۔

حضرت مجدد الف ٹائی روز الله طیسے کمتوبات شریف بیس فر مایا ہے کہ الله تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فر مایا تو روح کو بدن کے ساتھ تعلق ہونے سے پہلے اپنے مقعود (یعنی الله تعالیٰ) کی طرف تو حد حاصل تھی۔ جب بدن کے ساتھ متعلق ہوئی تو دو تو حد ذاکل ہوگئی (اور اس کی تو جہم، خور دونوش، ملبوسات، مکان دمسکن اور ہوی بچوں کی طرف مائل ہوگئ۔) کچھ لوگ تو اسے ہیں کہ ان کی تو حدکی طور برائے مقصود ہے ہٹ گی اور در گئی ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ایے بھی ہیں کہ جن کی تو جداب ہمی (اس دیا میں) اپ مقصود کی طرف ای طرح ہے جسے کہ عالم ارواح میں تقی ۔ یہ لوگ محبوبین کے گروہ میں شامل میں۔ یہ یہ میں دنیا کے کاموں میں منہ کہ رہ کر بھی اپ مقصود سے قطعاً عافل نہیں بلکہ یہ دہ لوگ ہیں جن کے لیے تر آن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

رِبِجَالٌ الْأَتُلُهِيْدِمْ تِجَامَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْمِ وه (جوال) مردجنهي عافلنهي كرتى تجارت الله (النور: ٣٤) الله (النور: ٣٤)

اولیائے کرام نے لکھا ہے کہ بچھاللہ کے بندے ایے بھی ہیں کہ اگروہ اللہ کی یادے ایک آگر جھیکنے کی در کے لئے بھی ہیں کہ وہ مرتد ہوگئے ہیں۔ اس سلسلے میں مفرت محد دالف ٹانی رہة اللہ در کے لئے بھی غافل ہوجا ئیں تو سیجھتے ہیں کہ وہ مرتد ہوگئے ہیں۔ اس سلسلے میں مفرت محد دالف ٹانی رہة الله علی معرد کے انجذ اب کا علی مفصل ذرکہ ہوگئے میں ردح اور قلب کے انجذ اب کا فی مفصل ذکر ہے۔

جب بہات و کھنے میں آئی ہے کہ طالبان طریقت کی ہمت اور پہتی فطرت اور پُٹنے کامل کمل کی صحبت نصیب نہونے کے باعث راہ طویل اور مطلب بلند کوچھوٹے رائے اور پہت مقصد میں بڑ کر نیجے لے آئے ہیں اور رائے میں جو بھی حقیر اور معمولی چز انہیں میسر آئی ای بر کفایت کر لی اور ای کو اینا مقصد کمان کر لیا اور ای اور ای کو اینا مقصد کمان کر لیا اور ای کو اینا مقصد کمان کر لیا اور ای کو اینا ہوئے آئی کو اتنا کے مطامل ہونے بر کامل و فتی خیال کرتے ہوئے فتی حضرات اور واصلان ورگاہ کو ان حالات کے بیان فر مانے پر جو آئیس انجام کار اور نہایت برجا کرمیسر آئے ہیں ، اس پہت فطرت جماعت نے حالات کے بیان فر مانے پر جو آئیس انجام کار اور نہایت برجا کرمیسر آئے ہیں ، اس پہت فطرت جماعت نے قوت متخلّلہ کے غلبہ کے باعث ان احوال کا ملہ کو اپنے احوال ناقصہ سے مطابق کیا ہے۔ یہ تو وہ قصہ ہوا۔ ع

ان کم ہمت لوگوں نے نہایت گہرے ہمندر سے ایک قطرہ سے بلکہ صورتِ قطرہ اور دریائے ممان سے ایک چھیٹے بلکہ صورتِ چھیٹے پر قناعت کرلی ہے۔ چول کو بے چول تصور کرتے ہوئے بے چول کو چھوڈ کر چول کے ساتھ آ رام پذیر ہوگئے ہیں۔ شل کو بے شل خیال کرتے ہوئے بہش ذات کو بھلا کرشل پر فریفتہ ہو چکے ہیں۔ ان کے برنکس اس جماعت (عوام سلمین) کے حالات جو تقلید سے بے چون ذات پر ایمان لائے ہیں اور بہش ذات کے گرویدہ ہو چکے ہیں، ان ناتمام سلوک والوں اور سراب کے ساتھ آ رام پکڑنے والے تشد لہوں کے حالات سے کئی مرتبے بہتر ہیں۔ تق اور مبطل اور مصیت کے درمیان بہت فرق ہے۔ ان مطلب نارسیدہ طالبوں پر افسوس جو حادث کوقد یم اور چول کو بے چول خیال کرتے ہیں، اگران کے کشف غیر مطلب نارسیدہ طالبوں پر افسوس جو حادث کوقد یم اور چول کو بے چول خیال کرتے ہیں، اگران کے کشف غیر صحیح پر انہیں معذور قرار ندویا گیا اور اس خطا اور غطی پر ان کا مواخذہ نہ کیا گیا۔ اے اللہ ہمارام واخذہ نہ کراگر ہم

بمول جائيں ياخطا كر بيٹميں \_

نارسیدہ طالب کی مثال اس مخص کی ہے جو کعبہ جانے کا طالب ہواادر شوق ہے اس تک پہنچنے کی طرف متوجہ ہوا۔ اتفاق ہے راستہ میں اے خانہ کعبہ کی مثل ایک مکان نظر آیا اگر چہوہ مشابہت صرف صورت میں ہے۔ اس مخص نے خیال کیا کہ بہی مکان کعبہ ہے ادر وہاں معتلف ہوگیا۔ اس کے برعکس دوسر المخص جس نے واصلانِ کعبہ سے کعبہ کے خواص معلوم کر کے اس کی تقدیق کی ہوتو اس مخص نے اگر چہ طلب کا کوئی قدم بھی کھیے کی طرف نہیں اٹھایا، لیکن اس نے غیر کعبہ کو کعبہ نہیں سمجھا، اور اپنی تقدیق میں جیا ہے، اس کا حال خطامیں مثل ہوجانے والے نہ کورہ طالب سے بہتر ہے۔

ہاں اس طالب کا حال جو ابھی مطلب تک نہیں پہنچا ، لیکن غیر مطلب کو مطلب بھی نہیں جانا ، مقلامِی ہے جس نے مطلب کے داست تقدیق کے جس نے مطلب کے داست کی طرف قدم نہیں اٹھایا ، بہتر ہے کیونکہ اس نے مطلوب کی درست تقدیق کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ داوو مطلوب کی مسافت کا کچھ حصہ بھی طے کرلیا ہے۔ لہذا نونسیلت اس کے لیے ٹابت ہے۔ اور ان میں سے بھی ایک گروہ نے خیالی کمال اور وہمی وصال کی بنا پر اپنے آپ کوشنی کے مند اور خلقت کی پیشوائی کی طرف تھنے کا لائے ہیں اور اپنے نقصان کے سبب بہت سے کمالات کی استعدادر کھنے والے ذی استعداد لوگوں کی استعداد کو ضائع کر ایک خوارت کو زائل کی استعداد کو ضائع کر بھی ہیں اور اپنی صحبت کی شنڈک کی شومی کے باعث طالبوں کی طلب کی حرارت کو زائل کر چکے ہیں ۔ ضائو افاضاغو اُ اے نور بھی گراہ تھے اور دوسروں کو بھی گراہ کیا اور خود بھی ضائع

کمال کاتخیل اور وصال کابیدہ ہم سلوک ناتھمل کردہ مجذوبوں میں بذریعہ جذب نہ پہنچنے والے سالکوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔اس لئے مبتدی اور منتہی صورت جذب میں شریک ہیں اور بظاہر عشق ومحبت میں مساوی ہیں،اگر چہ فی الحقیقت ایک دوسرے سے مجھ مناسبت نہیں رکھتے اور ہرایک کے حالات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔

### ع چنبت فاكراباعالم ياك

ابتداء میں جو کچھ بھی ہے علت اور نقص سے خالی نہیں اور عرض پرمحمول ہے اور انتہا میں چونکہ حق کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے سب کچھ حق کے لئے ہوتا ہے۔اس بات کی تفصیل انشاء الله تعالیٰ عفریب ذکر کی جائے گ۔ بیصور کی مشابہت اور بیظاہری مناسبت اس تخیل کا باعث ہے۔

اور جبکہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں جذبہ سلوک پر مقدم ہے، اس طریق کے مجذوبوں کو جودولت سلوک سے مشرف نہیں ہوئے ہیں اس قتم کا تخیل اور اس طرح کا وہم بہت زیادہ لاحق ہوتا ہے اور ان میں سے ایک جماعت کو کہ مقام جذبہ ہیں منقلب احوال حاصل ہوتے ہیں اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جاتے ہیں وہ اس انقال احوال کو منازل سلوک کا قطع کرٹا اور سیر الی الله کے راستے کو طے کرنا گمان کرتے ہیں اور ان

گردشوں کی بنا پر اپنے آپ کو مجذوب و سالک تصور کرتے ہیں۔ اس بنا پر دل سست میں یہ بات قرار پذیر

ہوئی کہ حقیقت ِ جذبہ و سلوک اور ان دونوں مقاموں کے در میان فرق کے بیان میں چند نقر ہے تھے جا کیں نیز وہ

خاصیتیں بھی کھی جا کیں جوایک کو دوسر سے محمتاز کرتی ہیں اور جذب مبتدی اور جذب ختی کے در میان فرق اور

مقام تحکیل وارث ادکی حقیقت اور دوسر سے علوم جواس مقام کے مناسب ہیں ، اصاطر تحریر میں لائے جا کیں۔

لیک حقیق الْحَقَّ وَ یُبْولِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ کُوهَ تَاکہ ثابت کر دے حق کو اور منا دے باطل کو

الْہُ جُورِ مُونَ ﴿ (الا نفال: ۸) اگر چہنا پند کریں (اس کو ) عادی مجرم

الْہُ جُورِ مُونَ ﴿ (الا نفال: ۸) اگر چہنا پند کریں (اس کو ) عادی مجرم

تو میں حق تعالی سجائ کی حسن تو فیق سے اس کا بیان شروع کرتا ہوں اور الله سجانہ می حجے راہ کی ہدایت کرتا ہے اور وہی اچھا کا رساز اور اچھا وکیل ہے۔ یہ مکتوب دو مقاصد اور ایک خاتمہ پر شتمل ہے۔ مقصد اول ان معارف کے بیان میں جومقام جذبہ سے تعلق رکھتے ہیں ، اور مقصد ٹانی معارف سلوک سے متعلق ہے اور خاتمہ ان متفرق علوم ومعارف میں ہے جن کا جاننا طالبوں کے لئے کثیر المحقعت ہے۔

#### مقصداول

جانا چاہے کہ سلوک ناہمل کردہ مجذوب اگر چہ جذب توی رکھتے ہیں اور جس راہ ہے بھی ان کو کھنچا جائے ،ار باب قلوب کے گروہ ہیں داخل ہیں ۔سلوک اور تزکیہ نس کے بغیر مقام قلب ہے آگئیں گرر کتے اور نہ مقلب قلب ذات (حق تعالی) تک پہنچ سے ہیں۔ان کا انجذاب انجذاب قبل ہے۔ان کی مجت عرضی ہے ذاتی نہیں۔ نیز ان کی محبت عرض پر ہنی ہے ،اصلی نہیں کیونکہ اس مقام ہیں نفس روح ہے اور ظلمت نور سے فلی ہوئی ہے۔ مکمل طور پر مقام قلب نے فکانا اور مقلب قلب ذات سے ملنا اور مطلوب کے ساتھ انجذاب روحی ہوئی ہے۔ مکمل طور پر مقام قلب سے فکانا اور مقلب قلب ذات سے ملنا اور مطلوب کے ساتھ انجذاب روحی ہوئی ہے۔ مکمل طور پر مقام بندگی ہیں نیچ آنا اس علی مگی کے بغیر متصور نہیں جب تک بیدونوں حقیقت روحی ہونا اور مقام بندگی ہیں نیچ آنا اس علی دگی کے بغیر متصور نہیں جب تک بیدونوں حقیقت ہیں اور روحی کا نفس سے علی دہ ہونا منازل سلوک قطع کرنے ،سیر الی الله کے راستے طے کرنے اور سیر فی الله سے موصوف نفس سے علی دہ ہونا منازل سلوک قطع کرنے ،سیر الی الله کے راستے طے کرنے اور سیر فی الله سے موصوف ہونے کے بعدہ ہوتا ہے ، کے حصول کے بعد ہونے کے بعدہ ہوتا ہے ، کے حصول کے بعد ہونے کے بعدہ ہوتا ہے ، کے حصول کے بعد ہونا کی صورت بنتی ہے۔

بر گدائے مرد میدال کے شود پشہ آخر سلیمال کے شود(x)

(برگدایگر مرد میدان نہیں بن سکتا جمجمر آخر سلیمان کا ہم پایتے کیے ہوسکتا ہے ۔)

تو اس سے معتیٰ کے جذب اور مبتدی سلے جذب کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ان ارباب قلوب مجذوبوں کا شہود اس عالم کرت میں مجذوبوں کا شہود اس عالم کرت میں انہوں کا شہود اس عالم کرت میں نہیں۔ مرصرف عالم ارواح جولطافت، احاطہ اور مریان میں اپنے موجد سے صور تامشا بہت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کواپی صورت پر پیدافر مایا اللہ حَلَقَ ادَمَ عَلَی صُورَتِهِ الله تعالیٰ نے آدم کواپی صورت پر پیدافر مایا (مندامام احمد بن صنبل: ۲۲، م ۲۳۳)

اوراس مناسبت کے سبب روح کے شہود کوئی تعالی و تقدی کا شہود بھے لیتے ہیں اور احاط دسریان اور قبر ب ومعیت بھی ای قیاس پر ہاں گئے کہ سالک کی نگاہ صرف مقام فوق تک عبور کر عتی ہمتام فوق الفوق تک نہیں جاستی اور ان کا مقام ووج ہے لیس ان کی نظر مقام روح سے زیادہ بلند نہیں جاستی اور ان کا مقام روح میں مشہودروح کے سواکوئی اور امر نہیں ہوتا۔ روح سے او پر نظر کا جانا اس پر موقوف ہے کہ سالک مقام روح میں بہتی جائے۔ محبت اور انجذ اب بھی شہود کی طرح ہیں۔ حق سجانۂ کا شہود بلکہ جناب قدس خداوندی کی محبت اور اس کی طرف انجذ اب نئی عاصل ہونے سے وابستہ ہے جے سیر الی الله کی نہایت ہے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی طرف انجذ اب فائے حاصل ہونے سے وابستہ ہے جے سیر الی الله کی نہایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی طرف انجذ اب فائے حاصل ہونے سے وابستہ ہے جے سیر الی الله کی نہایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی طرف انجذ اب فائے حاصل ہونے سے وابستہ ہے جے سیر الی الله کی نہایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی طرف انجذ اب فائے ماصل ہونے سے وابستہ ہے جے سیر الی الله کی نہایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی طرف انجذ اب فائے کا مقام نہ پائے بارگاہ کو کم بیا تک راستہ نہیں یا سکتا۔)

اس مقام میں شہود کا اطلاق میدانِ عبارت کی تنگل کے باعث ہے ورندان بزرگوں کا کارخانہ متعارف شہود سے دراء الوراء ہے اور جس طرح ان کا مقصد بے چون و بے چگون ہے ان کا اتصال بھی حق سجانذ کے ساتھ بے چون و بے چون و اس نہیں۔ لَا یَحْمِلُ عَطَایاً ساتھ بے چون و اس کی طرف کوئی راستہیں۔ لَا یَحْمِلُ عَطَایاً الْمَلِکِ إِلَّا مَطَایاً وُ (بادشاہ کی عطاؤں کوای کی سواریاں اٹھا کتی ہیں)

اتعالے بے تکیف و بے قیاں! ہست رب الناس را باجانِ ناس (لوگوں کے رب کالوگوں کے ساتھ اتھال بے کیف ہے اور قیاس میں نہیں آ سکتا۔)

ا حاطہ سریان اور اس ذات سجانۂ کا قرب و معیت محققین ارباب سلوک کے نزویک جونہایت کارتک پہنے ہیں ہلی ہے۔ قرب ذاتی اور اس کی بھٹے ہیں ہلی ہے۔ جیسا کے علائے اٹل حق شکر الله تعَالٰی سَعْیَهُمُ کاملک ہے۔ قرب ذاتی اور داس طرح کی دوسری با تیں ان کے نزدیک بے حاصلی اور دوری میں داخل ہیں۔ خدا تعالٰی کے لئے قرب ذاتی کا قائل نہیں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

"جوسے کے کہ میں خدا کے نزدیک ہوں دہ دور ہے، اور جوائے آب کودور سمجے دہ نزدیک ہے "تصوف ہے۔
و علم جوتو حید وجودی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا خشا انجذ اب اور محبت قبلی ہے۔ ارباب قلوب جنہوں نے
جذب پیدانہ کیا ہوا درسلوک کے رائے سے منازل ملے کررہے ہوں، سے علم ان سے مناسبت نہیں رکھتا۔ ای

طرح جومجذوب سلوک کے ذریعے قلب سے کلیة مقلب قلب (حق تعالی) کی طرف متوجہ ہیں وہ ہمی ان علوم سے برأت کا اظہار اور استغفار کرتے ہیں۔

بعض مجذوب ایسے بھی ہوتے ہیں جواگر چہ سلوک کے داستے ہے آتے ہیں اور منازل طے کرتے ہیں لیکن ان کی نظر مقام مالوف سے قطع نہیں ہوتی ، اور درخ او پر کی طرف نہیں کرتے ۔ اس تسم کے علوم ان کا دامن نہیں چھوڑتے اور اس گرداب سے باہر نہیں آتے ۔ اس لئے مداریِ قرب میں عروج اور معارج قدس تک پیرے سے ناصر اور لنگڑے ہیں۔

اےدب ہمارے نکال ہمیں اس بتی سے طالم ہیں جس کے رہنے والے اور بنا دے ہمارے لئے اپنی سے دوست اور بنا دے ہمارے لئے اپنی سے دوست اور بنا دے ہمارے لئے اپنی سے کوئی مددگار۔

ىَ بَنَا اَخْدِ جُنَامِنْ هُنِوَالْقَرْ يَوَالظَّالِمِ اَهُلُهَا \* وَاجْعَلُ لَّنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا أَوَّاجُعَلُ لَّنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيْرًا (النهاء: 20)

نہایت مطلب تک پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ اس طرح کے علوم سے سالک بیزاری کا اظہار کرے کوئکہ جس فقد رہند یہد کے ساتھ ڈیادہ بینا ہوگی عالم کوصانع کے ساتھ ذیادہ بے مناسب پائے گا۔اس وقت عالم کوصانع کا عین جاننا یاصانع کو عالم کا محیط بالذات گمان کرنا بچھ معن نہیں رکھتا۔
عالم کوصانع کا عین جاننا یاصانع کو عالم کا محیط بالذات گمان کرنا بچھ معن نہیں رکھتا۔
عالم کوصانع کا عین جاننا یاصانع کو عالم کا محیط بالذات گمان کرنا بچھ معن نہیں رکھتا۔

نهایت کوبدایت میں درج کرنا

حضرت خواج نقشبند قدس الله تعالی سرة الاقدس نے فر مایا ہے کہ ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں۔ اس عبارت کے معنی ہے ہیں کہ جوانحذ اب ومحیت غتبی حضرات کو انتہا میں جا کرمیسر آتی ہے، اس طریقے میں وہ انجذ اب ومحیت ابتداء میں درج ہے۔ اس لئے کہ ختبی کا انجذ اب انجذ اب روتی ہے اور مبتدی کا جذب جذب قبلی اور قلب چونکہ روح اور فنس کے درمیان برزخ ہے اس لئے جذب قبلی کے ضمن میں جذب جذب قبلی اور قلب چونکہ روح اور فنس کے درمیان برزخ ہے اس لئے جذب قبلی کے ضمن میں جذب روحی ہی حاصل ہوجا تا ہے اور تمام جذبات میں اس معنی کے حاصل ہونے کے باوجود اندراج کی سے خصیص اس طریقہ کے ساتھ اس بنا پر ہے کہ اس خانو ادہ کے اکا بر نے اس معنی کے حصول کے لئے ایک طریقہ وضع کیا ہے اور دوسروں کو یہ معنی انفاق سے فصیب ہو جا تا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لئے ایک راستہ تعین کیا ہے اور دوسروں کو یہ معنی انفاق سے فصیب ہو جا تا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی ضابطہ اور قاعدہ کلیے نہیں ہے۔ نیز ان بزرگوں کی جذبہ کے مقام میں خاص شان ہے جو دوسروں کو میسرنہیں اور اگر ہے بھی تو بہت کم ۔ ای بنا پر اس سلسلہ کے بعض کو اس مقام میں منازل سلوک طے کرنے کے بغیری ادباب سلوک کی فنا و بقا کے مشابہ ایک فنا و بقا

marfat.com

حاصل ہوتی ہے اور مقام بھیل سے جو مقام سیرعن الله بالله کے مشابہ ہوتا ہے، پچھ مصم میسر آتا ہے۔ جس کے ساتھ دو استعدول کی تربیت کرتے ہیں۔

یہاں ایک نکتہ ہے جس کا بیان یوں ہے کہ روح کے لئے بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے اپنے مقعود کی طرف تو جہ حاصل تھی۔ جب بدن ہے متعلق ہوئی تو وہ تو جہ زائل ہوگئی۔اس بلندسلسلہ کے ا کا بر نے اس توجہ سابق کے ظہور کے لئے طریقہ وضع فرمایا۔ لیکن جب رُوح بدن سے متعلق ہوتو تو حہ بی موجود رہتی ے، جونفس اور روح دونوں کی تو<sub>ک</sub>ی جامع ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ توجہ ردی توجہ بلی میں مندرج ہے۔ لیکن وہ روی تو جہ جو منتبی حضرات گونصیب ہوتی ہے، روح کوفٹا اور حقانی وجود کے ساتھ بقا حاصل کرنے <u>کے بعد ہوتی ہاوراس بقا کو بقابالله سے تعبیر کرتے ہیں</u> اور جوروجی توجہ تو جقلبی کے شمن میں ہوتی ہے۔ بلکہ روح کی جوتوجہ بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے تھی، وہ توجہ ہے جوہتی روح کے ہوتے ہوئے ہے جس کی طرف ابھی فنا کوراستہیں ملااورروح کی ہستی کے ہوتے ہوئے اوراس کی اس تو جہ میں جوفنا ہونے کے بعد ہے، بہت فرق ہے۔ بی توجہ بی میں درج شدہ توجہ روی کونہایت کہنا اس اعتبارے ہے کدرُ وح ہی کی توجہ بے جونہایت میں جا کر باتی رہتی ہے تو نہایت کے ہدایت میں درج ہونے سے مرادیہ ہے کہ صورت نبایت بدایت میں درج ب، ند کرنهایت کی حقیقت - کیونکه اس کا بدایت میں اندراج محال ہے ممکن ہے صورت کالفظ اس طریقہ کے طالبین کی ترغیب کے لیے ظاہر نہ کرتے ہوں اور اصل بات وہی ہے جس کی میں نے بعون الله تعالی تحقیق کی ہے اور سابقین جن کا انجذ اب بلاعمل اور بلاکسب ہے بلکد و ہو جداور حضور سے آئے ہیں،ان کا انجذاب بھی قلبی ہےاورروح کی توجہ سابق کا اثر ہے۔ جوبدن مے متعلق ہونے کے باو جُود بالکل زائل نہیں ہوا۔ تو جہ سابق کے ظہور کے لیے کسب وعمل کی ضرورت اس جماعت کے لئے ہے جو بدن سے متعلق ہونے کی وجہ سے تو جہ سابق کو بالکل فراموش کر چکے ہیں ۔کسب تو جہ سابق پر کو یا تنبیہ ہے اور اس کمشدہ دولت كى يادد مانى ہے۔ليكن توجه سابق كو بھلادينے والے مذكورہ سابقين سے زيادہ لطيف الاستعداد ہيں۔اس لئے كه توجه ابق كا بالكليدنسيان بدن كى طرف بالفعل كلى توجه اوراس ميس مم مونے كى خبر ديتا ہے اور توجه كا عدم نسيان اس طرح نہیں۔ عالیۃ مافی الباب یہ ہے کہ سابقین میں وہ تو جیموم وسریان کوکلیۂ ان میں پیدا کردیتی ہے اور ان کا بدن بھی روح کا علم اختیار کر لیتا ہے۔جبیہا کہ مجبوب ومرادلوگوں کی شان ہے۔لیکن محبوبوں کی سرایت اور سابقین کی سرایت میں ایسافرق ہے جیساحقیقت شے اور صورت شے میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کے جانے والول پر ظاہر ہے۔ ہال محبان واصل اور مریدان کائل کے لیے بھی اس قتم کے شمول (ایک قتم کی کیفیت) کا تحقق ہوتا ہے، لیکن بحل کی طرح لیحہ مجرکے لئے دائی نہیں، دائی شمول محبوبوں کا خاصہ ہے۔

#### معرفت

ارباب قلوب مجذوب جب مقام تلب میں قراراور پیشکی حاصل کرتے ہیں اور معرفت وصح جواس مقام کے مناسب ہے انہیں میسر آتی ہے تو ان ہے بھی طالبوں کو فائدہ پینچ سکتا ہے اور طالبوں کی جماعت کوان کی صحبت سے انجذ اب اور عبت قبلی حاصل ہوتی ہے۔ اگر چوان سے کمال کونہیں پینچ سکتے کیونکہ وہ ابھی خود حد کمال کونہیں پینچ ہوتے ۔ دوسروں کے لئے حصول کمال کا ذریعہ کیے بن سکتے ہیں؟ مشہور ہے کہ ناقص سے کامل چیز ظہور میں نہیں آسکتی۔ ان مجذوبوں ہے جوفائدہ بھی پہنچتا ہے، ارباب سلوک کافادہ سے زیادہ ہوتا ہو انہیں مقام قلب سلوک نہایت سلوک کو پہنچ کے ہوں اور شہی حضرات کا جذب اپ اندر پیدا کر لیس کیل افاوہ کا انہیں مقام قلب ہیں براستہ سرعن اللہ باللہ شیخ نہیں لا یا گیا۔ کیونکہ عالم کی طرف غیر مرجوع شہی تھیل وافادہ کا مرتبہ نہیں رکھتا۔ اس کی عالم سے پچی مناسبت اور تو جہ باتی نہیں ربی تا کہ اس سے فائدہ پہنچ سے اور شخ مقتدا کو جو برزخ کہتے ہیں، اس کی ظرف کے جی مناسبت اور تو جہ باتی نہیں ربی تا کہ اس سے فائدہ کی تعدد اور شخ مقتدا کو جو برزخ کہتے ہیں، اس کی ظرف کے جا بی کہ ہوتا ہے روح کی جہت سے نوق سے استفادہ کرتا ہے ہوا در رفض دو جہت سے اس نے حصوافر لے لیا ہوتا ہے روح کی جہت سے نوق سے استفادہ کرتا ہے جو ہو چکی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی تا ہے۔ کیونکہ اس کے لئے تجاب اور پردہ نہیں، البذا بیک وقت افادہ اور استفادہ اس کے لئے حاصل ہے۔ بعض مشائخ اس برزخیت کو برزخیت ہیں الختاق والحق کہتے ہیں اور استفادہ اس کے لئے حاصل ہے۔ بعض مشائخ اس برزخیت کو برزخیت ہیں الختاق والحق کہتے ہیں اور استفادہ اس کے لئے حاصل ہے۔ بعض مشائخ اس برزخیت کو برزخیت ہیں الختاق والحق کہتے ہیں اور استفادہ اس کے لئے حاصل ہے۔ بعض مشائخ اس برزخیت کو برزخیت ہیں الختاق والحق کہتے ہیں اور شخت ہیں۔

پوشیدہ ندر ہے کہ اس طرح کی برزحیت جس کی بنا سکر پر ہے شیخیت کے مقام کے لائق نہیں، جس کا مخیٰ صحو پر ہے۔ اس لئے کہ ان کانفس اس مقام میں انوارروح کے غلبات میں مندرج ہے اور یہی اندراج سکر کا منشا ہے اور قلب کی برزحیت کے مقام میں نفس اورروح ایک دوسرے سے جدا ہیں اس لیے لامحالہ یہاں سکر کی مخیائش نہیں بلکہ یہاں صحوبی ہے جومقام دعوت کے لائق ہے، اسے ذہن میں رکھو۔

شیخ کامل کومقام قلب میں جب نیچ لاتے ہیں تو وہ برزحیت کی وجہ سے عالم کے ساتھ مناسبت پیدا کر لیتا ہے اور کمالات کی استعدادر کھنے والوں کے لیے حصول کمالات کا ذریعہ بن جاتا ہے اور مقام قلب میں قرار پذیر مجذوب بھی عالم سے مناسبت رکھتا ہے اور اپنی توجہ ان سے روک کرنہیں رکھتا اور انجذ اب اور محبت سے بھی اگرچ قبلی ہی ہے حصد رکھتا ہے اس لئے فائدہ پہنچانے کا راستداس پر بھی کھلا ہے۔

بلکہ میں کہتا ہوں کہ مجذوب میمکن (مقام قلب میں قرار پذیر) سے فائدہ کینچنے کی مقدار خلق کی طرف لوٹائے گئے منتبی کے افادہ کی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے۔لیکن منتبی کی کیفیت افادہ مجذوب کی کیفیت افادہ ے زیادہ ہے اس لئے کہ خات کی طرف لوٹائے گئے منتہی کو بھی اگر چہ جہاں سے مناسبت پیدا ہو پھی ہے تاہم

یہ مناسبت صرف صورت میں ہے در نہ یہ ختی حقیقت میں عالم سے جدا ہے اور اصل کے رنگ سے رنگین اور

بقا حاصل کر چکا ہے اور اس مجذوب کو عالم کے ساتھ حقیقتاً مناسبت ہے اور اس بقا کے ساتھ باتی ہے جس کے

ساتھ عالم باتی ہے اس لیے طالبین مناسبت حقیق کی وجہ سے مجذوب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور

دنیا کی طرف برائے دعوت لوٹائے گئے منتہی سے کم ۔ (بیکتوب اس کے بعد بھی جاری ہے۔)

عالم ارواح كي صورت اورروحول كاسفر

کہاجاتا ہے کہ عالم اروا آ ایک بہت ہوئے ہیا لے کی طرح ہے جو النار کھا گیا ہواوراس کے اندر شہدی کھیوں کے گھروں کی طرح چھوٹے گھر ہے ہوئے ہیں اور ہر سوراخ بیں ایک روح موجود ہے۔ روح کا ایک ہر ااس سوراخ سے مسلک رہتا ہے اور دوسرا سراد نیا کے اس انسان کے سرکے ساتھ جڑا ہوار ہتا ہے جس کی یہ روح ہوتی ہے۔ جو روحیں عالم ارواح میں قریب رہتی ہیں یا جن کا تعلق ایک دوسر سے کے ساتھ جان پہچانی ہیں اور جب دنیا میں آ جاتی ہیں تو وہ ایک دوسر سے کو پہچانی ہیں اور جب دنیا میں آ جاتی ہیں تو وہ ایک دوسر سے سے مانوس ہونا محسوس کرتی ہیں۔ وہ یہ احساس دیتی ہیں کہ انہوں نے اس شخص کو کہیں دیکھا ہے۔ کی مرتبہ یہ تعلق بہت گہرا ہوتو آ پس میں مجب ہوجاتی ہے۔ دوسری حالت میں ایک دوسر سے کود کھتے ہی ناراض رہتی اور نفر ت کرتی ہیں۔ ان سب روحوں کی تو جہ ہر دفت اپنے مقصود کی طرف مائل رہتی ہے۔

جب الله تعالیٰ کی روح کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے تواس کوسفر دنیا کا تھم دیتا ہے۔ روح بسیط روحوں کے سمندر کی طرح ہے کہ جس میں لا تعداد روحیں سمندر کے پانی کے قطروں کی طرح موجود رہتی ہیں۔ سمجھانے کے لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ روح بسیط ایک سمندر ہے پانی کے بے شار ذرّات کا۔ جب سورج اس پرنظر ڈالتا ہے تواس نظر کی حرارت سے الن ذرات میں ذری گی مینی حرارت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ ذرات ایک تاریا شعاع کی شکل میں آسان کی طرف پرواز کرتے ہیں جس طرح پانی کے ذرّات بھاپ کی شکل میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بادلوں کو جب بلندی کی طرف پرواز ملتی ہے تو وہ خندک کی وجہ سے پھر قطرات کی شکل میں بن کر اولوں زمین کی طرف براز زیادہ مل جائے تو خوندگ کے باعث قطرات برف بن کر اولوں (ثالہ باری) کی صورت میں (کئی بارچائے کے کپ سے بڑے ہوکر) زمین پرگرتے ہیں اور جانداروں اور فصلوں کو نقصان پنچاتے ہیں۔ پچھاو لے رحمت بن کرگرتے ہیں کیونکہ جوں جوں وہ نیچ آتے ہیں تو نجلے فصلوں کو نقصان پنچاتے ہیں۔ پچھاو اور حمت بن کرگرتے ہیں کیونکہ جوں جوں وہ نیچ آتے ہیں تو نجلے فصلوں کو نقصان پنچاتے ہیں۔ پچھاو اور حمت بن کرگرتے ہیں کیونکہ جوں جوں وہ نیچ آتے ہیں تو نجلے فیماری کی نوبہت نہیں آتی )

بارش کا پانی جب زمین پر گرتا ہے تو اپن اصل یعن سندر کی تلاش میں نشیبی علاقوں کی طرف بھا گئے لگتا

ہے۔ کھ پانی جس کو صراط منتقیم مل جاتا ہے وہ دریاؤں کے ذریعے تعوزی ہی دریم سمندر میں پہنچ جاتا ہے ادراس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَانْتَغُوَّا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةُ (المائدة: ٣٥) اورتم تلاش كرواس تك ينيخ كاوسله

اس پانی میں سے پچھ حصدراستہیں پاسکتا اور تنگ راستوں سے کنوؤں جھیلوں اور دیگر غلط راہوں سے سمندر کی تلاش میں رہتا ہے اور اکثر اوقات گلے سڑے اور بد بودار پانی کی طرح پڑار ہتا ہے مکن ہے کہ یہ پانی عرصہ دراز کے بعد اپنی اصل سے جالے اور ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ سیبھی اپنی مزل تک نہ پہنچ سکے سور ہ انتحل کی مندرجہ ذیل آیت میں ای طرف اشارہ ہے۔

وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَاجَا بِرُ الدالله تعالَى كذمهرم بربراوراست كودلاكل (الخل:٩) عواضح كرنااوران من غلورا بي بحي بير -

ندکورہ سمندر کے یانی کے ذرات (ایٹم) کی مثال روحوں کے احوال کے مطابق درست خیال کی جاتی ہیں۔ آفابِ حقیق جب کسی روح کو بیدافر مانا جاہتا ہے تواپی نظر حیات بخش اس پرڈالا ہے جس کے اثر ہے بدروحانی ایٹم لمباہ وکر بمثل شعاع یا بمثل ظل یا پر چھائیں دنیا کی طرف سفر کرنے لگتا ہے۔اس شعاع (روح) کا ایک سراروتِ بسیط میں اپن جگہ پر ہی قائم رہتا ہے۔روحِ بسیط سے گزر کر بیشعاع (روح) عقل بسیط سے محزرتی ہےاوروہاں اپنی استطاعت کے مطابق عقل کوجذب کر لیتی ہےاورای طرح نفس بسیط ہے گزر کرجو حصنفس کااس کے مقدر میں ہوتا ہے، لے لیتی ہے۔نفس بسیط میں روح اپنے نفس کا حصہ قبول کرتی ہے اور اس کے بعدروح عدم بسیط سے گزرتی ہے اور تخریب اور فنا کے تاثرات اور خواص کواپنے ساتھ ملالیتی ہے۔ اگر عدم میں سے کوئی چزنہ گزرتی تو وہ بھی فنانہ ہو <del>سکتی تھی</del>۔الله تعالیٰ کابیة نانون ہے کہ کوئی ہستی اس وقت تک وجود میں نہیں آسکتی جب تک وہ اپنی ضد کے مقابلے میں نہ آجائے جیے رات دن، تاریکی انور، بدی کے مقابل میں حسن آتا ہے ای طرح انسان کی ظلمت عدمی ( یعنی ندہونے کی ظلمت ) کے مقابل میں نور آتا ہے۔ یمی ظلمت ضد ہوری اورظلمت (عدی) کی صفت تار کی ہے۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کدانسان ماہیة معلوم ہے <u> گرمعد دم الوجود ہاورظلمت اس کی ای عدم اضافی کی تعبیر ہے۔ اب اگروہ اپ</u>ے آپ کوخود بخو دیجھنے لگتا ہے اور وجود کی نسبت نقط اپن طرف (اصلی حیثیت سے) آنے لگتا ہے تو عاصب قرار پاتا ہے اور اس طرح سجھنے ے اس میں نفس پیدا ہوجا تا ہے۔ یفس شرک فی الوجود کی وجہ ہے ہی پیدا ہوتا ہے اور جب وہ علم اورا تاوغیرہ کواپنا بھے لکتا ہے تو حویٰ پیدا ہو جاتی ہے۔الی عدم میں پہنچے ہی انسان کوعرفان ہوجاتا ہے اور بیر فان الجمی كرور بوتا بكنس ادر حوى كى وجد بوه المانت اللي (جواس كوسوني كى ب- إنا عَرَضْنَا الا مَانَةُ عَلَى السَّلُوتِ وَالْانْ فِي وَالْجِهَالِ فَآبَتُنَ أَنْ يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَعْنَ مِنْهَا وَحَلَهَا الْإِنْسَانُ (الاتزاب: ٢٠)

marfat.com
Marfat.com

(مم نے پیش کی بیامانت آ سانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے (کدوہ اس کی ذمہ داری اٹھا کیں) تو انہوں نے انکار کردیااس کے اٹھانے سے اور وہ ڈر گئے اس سے اور اٹھالیا اس کو انسان نے۔) کی حیثیت ے نکل کر عاصانہ صورت اختیار کر لیتا ہے تو تو حید کوچھوڑ کرشرک میں مبتلا ہوجا تا ہے۔نفس کا دعویٰ ہے کہ میں بی میں ہوں یا پیر بندہ میری ملک ہے حالا نکہ نید وجوداس کا ہے اور نہ ملک اس کی ہے۔ ای لیے حدیث شریف مِنْ لَى وجِيْرُك بِيان كَاكُنْ بِ ( لَمُونُ النَّفْسِ وَ هِيَ مُشْرِكَةً ) حويٰ كَنْمْ بونے سے انسان نورانی موجاتا ہے اورنفس کے فنا ہونے سے نور ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ اَللّٰهُمُّ اجْعَلُ فِي نَفْسِي نُورًا وَ اجعَلْنِی نُورًا کامصداق بن جاتا ہے۔

قرآن كريم مين آيت إنَّهُ كَانَ ظَلْمُومًا جَهُولًا (الاحزاب: ٢٢) (ب شك بيظلوم بعي ب(اور) چول بھی ) ہے مراد جہل ازغیراللہ ہے۔ جہل بھی ضد ہے نور کی ادرعلم چونکہ نور ہے تو اس کی ضد جہل یعنی تاریکی اورظلمت ہے۔انسان میں دوصفات جس کاذکر قرآن کریم میں ہان میں سے ایک ظلمت عدمی ہے (جس کا ذ کر ہوا) اور دوسری صفت جہل ازغیراللہ ہے۔انسان چونکہ نور اورظلمت کا مرکب ہے اس لیے نورمحض (نورانی صفات والا) ہوتے ہوئے شیشے کی مانند ہے جس کے پیچھے ظلمت محف کی قلعی موجود ہے۔ چنانچہ اس شیشے میں اس نے عکس اللی دیکھ لیا جودنیا کی باقی اشیاء ظلمت محض ہونے کی وجہ سے (یا نورمحض یعنی فرشتے ہونے کی وجہ ے)اس علس كود مكھ ندسكے۔اس آيت كوراقم الحروف نے " كسن نماز " ميں دومقامات پر تغصيل سے بيان كيا ہے۔اگرانسان میں بیدونوں صفات نہ ہوتیں توبیا مانت اٹھانے کے قابل نہ ہوتا۔انسان کی روح کے متعلق قرآن مِن ظل يعنى يرجِها كي ياروح كاذكركيا بـ- اس سلسله مين درج ذيل آيت كامطالعة فرما كين \_

لَجَعَلَةُ سَاكِمًا ۚ فُمَّ جَعَلْنَا الشَّبْسَ عَلَيْهِ كَيْ يَعِيلًا ديتاب سايه واورار عابتا تو بناديتا ال كوهم اموا في مناديا أفاب كواس ير دلیل پھر ہم سمیٹے جاتے ہیں سامیہ کواپنی طرف

اَكُمْ تَكُوا فَى مَوْكَ كُيْفَ مَلَ الظِّلَّ وَ لَوْشَاءَ كَا آپ نيس ويكها اي رب كى طرف وَلِيْلًا ﴿ ثُمَّ تَنَفُّهُ إِلَيْنَا تَتَفَالَّسِيْرًا ۞ (الفرقان:۲٬۳۵)

آہنیآ ہند۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ الله تعالی روح کوعدم بسیط کے بعد عالم امر کا سفر ختم کر کے عالم مثال میں لے آتے ہیں۔بدوح جودنیا کی طرف سر کرتی ہے توبیدوح یا تو جنتی ہے یا دوزخی۔اگرروح جنتی ہے تو جنتوں میں سے کی جگہ پریہ پھردر مخمرتی ہے اور یہی اس روح کا مقام ہوتا ہے۔ ای طرح اگر دوزخی نے تو عالم ناسوت کے کمی طبقے میں اس کے لئے کوئی خاص مقام ہوتا ہے جس کواس کا مقام معاد کہتے ہیں۔اس مقام پر اس کواس کے ممرایا جاتا ہے تا کہ وہ اپنے مقام سے مانوس ہوجائے اور ای جگد پراس کو وہ و و وعطا ہوتا ہے

مزيدروحاني معلومات

(روح کے کرشات)

> marfat.com Marfat.com

کیاجائے تواس میں سے یہ بی شعاعیں نگتی ہیں، کین ان شعاعوں کی نوعیت سے معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ تصویرہ بھاڑا در سمندر یا ذر خیز سبز علاقے کی تصویرہ بھاڑا در سمندر یا ذر خیز سبز علاقے کی تصویرہ بھاڑا دو سمندر یا ذر خیز سبز علاقے کی تصویرہ میں ہمپالیا جائے تواس کا بھی علم ہوجاتا ہیں تمیز کی جائتی ہے۔ اگر ہوائی اڈوں پر جہازوں میں گھو متے ہوئے شاخت کرلیا تھا۔ یہ کمرے اسنے حساس ہوتے ہیں کہ ذہین پر چلنے والی گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی پڑھی جائتی ہے۔ امریکہ نے یہ اطلاع دی تھی کہ بنگلہ وقت ہیں کہ ذہین پر چلنے والی گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی پڑھی جائتی ہے۔ امریکہ نے یہ اطلاع دی تھی کہ بنگلہ ولی کے بننے میں پہلے ہندوستان نے چمیانو ہے ہزاد (96000) قید یوں کو رکھنے کے لئے ہر سم تقیر کر لی ہیں۔ فرضیکہ سیفلا سنے کہ یہ کمرے دشن کے ہر جنگی حربے کے نقشے مہیا کر دیتے ہیں۔ اندوا گا ندھی گؤتل ہیں۔ غرضیکہ سیفلا سنے پر دستیاب کردی گئی تھی۔ دوس نے ایک مسافر جہاز کو مارگرایا اور ساتھ ہی اس جہاز کو مارٹ نے ایک میان کو جائے ہیں اور جو چیز یں ان کونظر آئی سیل کرے دوس کے دوسے تمام واقعات ہوتہ میں اس جہاز کو گرایا جا رہا تھا اور اس طرح کر میں کے گر دچکر کا شتے رہتے ہیں اور جو چیز یں ان کونظر آئی سیل کے دوسے میں موسے تمام واقعات ہوتہ میں اور کے میں اور کے میں اور جو چیز یں ان کونظر آئی سیل کے دوسے تمام واقعات ہوتہ میں اور کے میں اور کو چیز کی ان کونگر آئی کی میں اور کے موسے تمام واقعات ہوتہ میں اور کے موسے تمام واقعات ہوتہ میں اور کے موسے تمام واقعات ہوتہ ہیں۔ بہت سے واقعات خفیدر کے جائے ہیں۔

روب انسانی روشی کی ایک نہایت چھوٹی لہروائی شعاع ہے جس کوکوئی چیز نان کنڈ کٹر بن پرکائیس عتی

ہذاہیہ ہزاروں چھوٹ میں ہے بھی گزر کراپنے مبدا کی طرف دوڑتی ہے۔ روح کا ایک سرارو ہے بیدط میں رہتا

ہاددوسراسراانسان کے سرسے بڑا ہواہوتا ہے۔ یہ شعاع عالم خلق بعنی عالم مادی اور عالم مثال ہے گزر کر

عالم امر میں روب بسیط تک جاتا ہے لیکن یہ شعاع جن عوالم میں ہے گزر کر جاتی ہے ان طبقات میں اس کے

ذرات (الکیٹرون کی طرح) موجود رہتے ہیں تو گو یا اس انسان کی روح ان طبقات میں ہرجگہ پرموجود رہتی

ہے۔ اس روح کے ذرات کواس انسان کا پیکر شالی ایمزاد کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے دی جاسکتی ہے کہ بیسے

ہے۔ اس روح کے ذرات کواس انسان کا پیکر شالی ایمزاد کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے دی جاسکتی ہے کہ بیسے

میسینما گھر میں کوئی فلم چل رہتی ہو۔ سینماوالوں کی تیز روشی اس فلم میں ہے گزر کر پردہ سکرین پہنچتی ہے۔

میسینما گھر میں کوئی فلم چل رہتی ہو۔ سینماوالوں کی تیز روشی اس فلم میں ہے گزر کر پردہ سکرین پر پہنچتی ہے۔

مرتی ہے بھی موجود ہوتی ہے، گویا کہ ہال میں جہال بھی سکرین ڈالیس کے وہ تصویر اس جگہ بھی موجود ہوت کے ہودر سے میں ایسان کا ہمزاد موجود ہوتا ہے۔ سورہ صود میں ارشاد باری تعالی موجود ہوتی ہے ادراس شعاع کے ہر ذرے میں انسان کا ہمزاد موجود ہوتا ہے۔ سورہ صود میں ارشاد باری تعالی ہے کہ کوئی جائداراییا نہیں جس کی چوٹی ہمارے میں انسان کا ہمزاد موجود ہوتا ہے۔ سورہ صود میں ارشاد باری تعالی ہے کہ کوئی جائدارایا نہیں جس کی چوٹی ہمارے میں نہ ہو۔

مامین دیکر کرفی جائدارایا نہیں جس کی چوٹی ہمارے میں انسان کا ہمزاد موجود ہوتا ہے۔ سورہ صود میں ارشاد بالی نہیں ہیں کی جوٹی ہمارے میں شعاب کوئی جان دار بھی ایسانہیں ہی کی چوٹی ہمارے میں شعاب کوئی جان دار بھی ایسانہیں ہے کر اللہ تعالی نے موجود کی ایسانہیں ہی کی چوٹی ہمارے میں انسان کا ہمزاد موجود ہوتا ہے۔ سورہ مود میں ارشاد تعالی نے موجود کی ایسانہیں ہی کی دیل ہمارے میں میں ہوتوں کی جوٹی ہمارے میں میں ہوتوں کر انہ تعالی نے کہ کوئی جائی ہوئی کے موجود ہوتا ہے۔ سورہ موجود ہوتا ہے۔ سورہ کی ایسانہیں جس کر اللہ تعالی نے کر انہ تعالی ہے۔ سورہ موجود ہوتا ہے۔ سورہ کوئی جائی ہوئی کی کوئی جائی ہوئی کی سورٹ کے کوئی جوز سے جور کی جوٹی ہمیں کوئی جوٹی ہمیں کوئی جوٹی ہمیں کوئی جوٹی ہوئی کوئی جوٹی ہوئی کوئی جوٹی ہوئی کی کوئی جوٹی ہ

پڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں ہے۔

روح کا دوبر اجوروح بسیط میں ہے اگراس کو آسانی کی غرض سے الف کہیں اور دو بر اجوانسان میں موجود ہے جہیں تو وہ جگر جہال انسان کی روح جسم سے نگلنے کے بعد پچود پر قیام کرے گی' ب' کہیں گے۔ اس کواس روح کامقام اخرت کہیں گے۔ بیمقام'' ب' وہ مقام ہے جہال روح کامقام اخرت کہیں گے۔ بیمقام'' ب' وہ مقام ہے جہال روح کامقام اخرت کہیں گے۔ بیمقام'' ب' وہ مقام ہے جہال روح کام

#### روح کےخواص و تاثرات

'' تغییرِ ملت'' میں ہے کہ جوعلم الله تعالیٰ نے بزرگوں کو عطا کیا ہے ان کو اگر مجموعی طور پر یکجا کیا جائے تو درج ذیل نکات سامنے آئیں گے۔

- (۱) روح ایک شعاع ہے جوانسان سے نکل کرروتی بسیط تک پینچی ہے اور ہرجگدانسان کے ساتھ رہتی ہے اور جرجگدانسان کے ساتھ رہتی ہوتی لین کوئی چیز اس کو کا ف نہیں سکتی۔
- (۲) پیشعاع اس قدر کچکداراورسرایج السیر ہے کہانسان خواہ کہیں بھی اور کس سواری ہے بھی سفر کرے قو بیانسان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔
- (۳) روح کے نکت الف سے ن تک اس شعاع کے ہر ذرہ میں ایک پیکرمثالی اہمزاد موجودر ہتا ہے جو
  ہو بہواس کی شکل کا ہوتا ہے۔ نکت ن سے الف تک جوں جوں آب اوپر کی طرف جا کیں ہرجم
  (ہمزاد) پچھلے سے لطیف تر ہوتا ہے۔ نکت فالف سے ن تک انسان نہ تو ایک بی ہے اور نہ بی اس
  کے بہت سے جسم ہیں۔ اس کی مثال فلم میں دکھائی گئی تصویر سے بچھ آ جاتی ہے۔ راقم الحروف کا یہ
  خیال ہے کہ چونکہ الله تعالی نے انسان کو خلیفہ یا نائب بنایا ہے تو اپنی تمام صفات کا پر تو انسان پر ڈالا
  اور جس طرح الله تعالی تمام خلوق پر قائم ودائم ہے اور اس صفت قیومیت سے وہ ہر چیز پر تعرف
  اور جس طرح الله تعالی تمام خلوق پر قائم ودائم ہے اور اس صفت قیومیت سے وہ ہر چیز پر تعرف
  ہے ای طرح انسان کو بھی یہ طاقت عطافر مائی گئی ہے کہ وہ اپنی روح کے ذریعے ہرشے پر تعرف
  کرسکتا ہے البند انسان کی روح کے ذریعے ہوتا ہے۔ اصادیث میں وارد ہے کہ الله تعالی نے ارسان کی روح جو تعرف کرنا جا ہے اس کو الله کی طرف
  ہے۔ اصادیث میں سے مجی فر مایا گیا ہے کہ انسان کی روح جو تعرف کرنا جا ہے اس کو الله کی طرف
  ہے۔ اصادیث میں سے مجی فر مایا گیا ہے کہ انسان کی روح جو تعرف کرنا جا ہے اس کو الله کی طرف
  ہے۔ اصادیث میں سے مجی فر مایا گیا ہے کہ انسان کی روح جو تعرف کرنا جا ہے اس کو الله کی طرف
  ہے۔ اصادیث میں سے مجی فر مایا گیا ہے کہ انسان کی روح جو تعرف کرنا جا ہے اس کو الله کی طرف
  ہے۔ اصادیث میں میں کو کہ کہ الله تعالی نے روح ہے ہم تی کی خلیل بیا۔ انسان کا ہم چیز پر

marfat.com
Marfat.com

انسان کی روح پینی علی ہاں کا تعرف بھی پہنی سکتا ہے البذاروح کے ہمزادا سے بی ہیں کہ گویا
انسان ہر جگہ پرموجود ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر نفخہ خدائی ہے تو جس طرح الله
تعالی کے متعلق بیت لیم کیا جاتا ہے کہ وہ زین اور آسان کی وسعتوں میں ہر جگہ موجود ہے تو یہ
ضروری تھا کہ انسان اس کی نیابت کا حق اوا کرتے ہوئے الله تعالیٰ کے اس کمال سے بھی مشرف
موجس طرح الله تعالیٰ نے اپ متعلق فر مایا کہ اَللهُ نُوْسُ السَّملُوتِ وَ الْوَ سُونِ (الله نور ہے
ہوجس طرح الله تعالیٰ نے اپ متعلق فر مایا کہ اَللهُ نُوسُ السَّملُوتِ وَ الْوَ سُونِ (الله نور ہے
رمینوں اور آسانوں کا)۔ (النور: ۳۵)

- (۷) انسان کا دماغ اس کے حواس خمسہ اور تجربہ سے جوعلم حاصل کرتا ہے وہ مثالی اجسام (ہمزاد) کو بھی ان کی متناسب لطافت کے لحاظ سے نتقل ہوتا ہے اور بصیرت باطنی بھی۔
- (۵) انسان کا قلب جن جذبات یا عقا کدیمتاثر ہوتا ہے وہ مثالی جسم سے بھی تدریجاا ژانداز ہوتا ہے۔
- (۲) انسان کانفس،عقا کدادرا عمال کی وجہ ہے جورنگ پکڑتا ہے وہی رنگ ان مثالی اجسام پر بھی تدریجا چڑھتا ہے۔
- (2) انسان میں کردار کی جوطانت یا کمزور کی پیدا ہوتی ہے وہ مثالی اجسام پر بھی پیدا ہوتی ہے۔انسان اپنے پیرومرشداور نیک لوگوں کے ساتھ صحبت کے اثر ات سے فبض یاب ہوتا ہے تواس کا رنگ اس کی روح پر بھی ہوتا ہے۔
- سے شعاع انسانی ادادے کی قوت کے مطابق چھم زدن میں کا نکات کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک حرکت کر سے بیال سے بیال کے اولیاء میں بیرطاقت ہوتی ہے کہ وہ خود کو جب چاہیں جہاں چاہیں جہاں چاہیں جہاں چاہیں جہاں ہے ہیں۔ شمیر کے ایک بزرگ کے متعلق بیر مشہور ہے کہ ایک دن میں انہوں نے چاہیں جگہوں پر دکوت میں شرکت کی اور ہر جگہ پر ایک نئی غزل کھی۔ ایک بزرگ کو جیل میں بھی اور چیل کے باہر بھی و یکھا گیا۔ ایسا اکثر ہوا ہے کہ مجھوگ نماز بخگانہ مدینہ شریف جیل میں بھی اور چیل کے باہر بھی و یکھا گیا۔ ایسا اکثر ہوا ہے کہ مجھوگ میں آئے جو دور جنگل میں تھے حصرت ہیں دور الصلاے کی باس کیا جودور جنگل میں تھے حصرت ہیں اداکر نے جیل اور جنگل میں تھے موجان کے جو دور کئی میں اداکر نے جیل اس کی جو دور کئی میں اداکر نے جیل رہنے المعلی نے اس محمول میں اور جان کی مجمول میں اور خوادا کی تو سے کہ مجد کی سافت میں تھی تھی اور نماز جو دادا کی تو سے فرمایا کہ میرے بیچھے آ جاؤ۔ ابھی مجھوت میں جو کی کے دور میں اس کے دور نماز جو دادا کی قوت فرمایا کہ میرے بیچھے آ جاؤ۔ ابھی مجھوت میں جو کی کے معجد میں آگے دور نماز جو دادا کی قوت القال بھی ہے کہ مجد میں آگے دور نماز جو دادا کی قوت القال بھی ہے کہ ایک برگ ایک تقرم اٹھاتے تو ۵۰۰ میل کی معادت طے کر لیتے۔ جولوگ الن حقائی ہیں دوجائے ہیں کہ حضور میں تھی کے معمور میں آگے دور نماز جدادا کی تو سے القال بھی ہے کہ ایک برگ ایک تو سے القال بھی ہے کہ ایک برگ ایک تو سے القال بھی ہے کہ ایک برگ ایک تو سے القال بھی ہے کہ ایک برگ ایک تیں دوجائے ہیں کہ حضور میں تارہ جدمانی تھی۔

- (۹) خطن ، باپ او پر والے حصر ب و کے ذریعے قضا وقدر کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ یہ تقدیم سے مادی اور مثال میں اپنے ارد کرد کے ماحول کا اثر بھی اپنی کمزوری اور طاقت کے لحاظ سے قبول کرتا ہے (تو یہ حواد ثات ہیں ۔) جسم مادی سے جوافعال واعمال سرز دہوتے ہیں ان سے بھی انسان مثاثر ہوتا ہے۔ یہ تدبیر ہے۔
- (۱۰) جب تک خط ج ب الف کا تعلق نقط کے سے قائم رہتا ہے تو بیزندگی کہلاتی ہے جب بیشعاع جسم سے منقطع ہوجائے تو بیاس انسان کی <del>موت</del> ہے
- (۱۱) وہ امانت جو کا نئات میں کسی نے بھی اٹھانے کی جراُت نہ کی انسان نے اپنی روحانی طاقتوں کی وجہ سے فورا قبول کرلی۔

## روح اورجسم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

مثنوی میں مولانا روم رہمۃ الله علیہ نے فر مایا ہے کہ روح نورانی ہے اور جسم خاکی ہے۔ ان کے آپس میں اجتماع میں میدو اشیاء کو مغوب اشیاء کی طلب ہوا ور غیر مرغوب اشیاء کو دفع کرنے میں مدو طلب بیدا کرسکتا ہے اور روح اس کو دفع کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔)

دوسرا سوال سے ہے کہ اللہ نے جسم اور روح کو اکٹھا کیوں رکھا ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ ان دونوں کو اکٹھا اس لئے رکھا ہے تا کہ دونوں ٹل کر کام کریں ور نہ تو نہ بی کوئی روح بغیر جسم سے کوئی کام کر سکتی اور نہ بی کوئی جسم بغیرروح سے کام کرسکتا۔

تیراسوال یہ ہے کہ جہم کا درجہ روح ہے کم تر ہے گراس کے باد جود جہم کو یہ نفسیات دی گئی ہے کہ وہ نظر
آسکتا ہے (روح نظر نہیں آتی) اور الله تعالی نے روح کوننی کیوں رکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روح اپنی نفاست
کی وجہ سے مغز کا مقام رکھتی ہے اور جہم اپنی کثافت کی وجہ سے پوست ہے۔ مغز (روح) بمیشہ پوست ہیں گئی
رکھا جاتا ہے۔ روح کا تعلق عالم ارواح سے ہجبکہ جہم کا تعلق عالم شہادت سے ہواس و نیا کی چیز ہے اس
لئے اس کو جسمانی حواس محسوس کر سکتے ہیں اور روح د نیاوی چیز کومسوس نہیں کر سکتی۔ جسم کا تعلق کسیدا عمال اور
مباشرت و معالی سے ہے اس واسطے جسم کا ظاہر ہونا لازم تھا۔ روح کا تعلق چونکہ مباشرات و غیرہ سے نہیں اس

چوتھا سوال بہے کہ انسان صرف دوح کا نام ہے یا جسم اور دوح کے مجموعے کا نام ہے؟ اس کا جواب بید ہے کہ حکماء کے مطابق انسان کا مصداق صرف دوح ہے۔ جسم اس کا ایک آلۂ کار ہے۔ جس طرح گھڑ سوار صرف کھوڑے پر بیٹھنے والے کو کہتے ہیں۔ گھوڑ اتو اس کی سواری ہے۔ سوار جب کہا جائے تو اس کے مفیوم میں

> marfat.com Marfat.com

محور اداخل نہیں۔ سوار تو صرف سوار ہے (محور انہیں) چٹانچہ انسان روح کا نام ہے۔ اس سلسلے میں ہماری تصنیف'' سوز دسازِ روی'' کو ملاحظ فرما کیں جس میں روح کے مزیداحوال درج ہیں۔

## موت اور سفرِ آخرت

جب انسان کی موت کا تھم ہوتا ہے تو نقط الف نقط ب کواور نقط ب نقط ن کواپی طرف تھنچتا ہے۔ اس کشش کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نقط ن سے روح کا تعلق انسان سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ نقط سب سے زیادہ کثیف ہوتا ہے۔ اس نقط کے جم سے جو نقط بالکل قریب تھاوہ چونکہ تمام مثالی اجسام سے کثیف ہوتا ہے لہذا الگ کر دیا جاتا ہے۔ جسم کے قریب اس نقط کو ہم نقط ' '' کہیں گے۔ تمام مثالی اجسام اس کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اگر نقط ' '' میں کثافت کم ہے تو نقط اگریہ نقط ' '' نہت کثیف ہے کہ مثالی اجسام اس کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اگر نقط ' '' میں کثافت کم ہے تو نقط ب کی طرف روح سمنی رہتی ہے اور جسم عالمی ناسوت کو مطے کرتا جاتا ہے اور اگر جسم مثالی ' '' نے '' سے کی طرف روح سمنی رہتی ہے اور جسم عالمی ناسوت کو مطے کرتا جاتا ہے اور اگر جسم مثالی ' '' نے '' سے کہ طیف ہوتو یہ ناسوت کو مطے کرتا جاتا ہے اور اگر جسم مثالی ' '' نے '' سے کہ طیف ہوتو یہ ناسوت کا سفر مطے کر کے جنتوں کے طبقات میں پہنچ جاتا ہے۔

اگر مثالی جسم زیادہ لطیف نہیں ہیں تو نقطہ' و' اور اس کے ساتھ کے اجسام عالم ناسوت ( دوزخ ) میں اپے مقام معاد پر پہنچ جاتے ہیں اگر کوئی روح بہت گنہگار ہے تواپنے مقام معاد پر ہی قیام کرتی ہے۔ یا در ہے . كه جب ييروح عالم ارواح سے دنيا كى طرف آتى ہے تو مقامِ" ب ' پر پچھ دير قيام كرتى ہے تا كه اس مقام ے روشناس ہو جائے۔ <u>ای مقام پر وہ روح وجو دمثالی اختیار کرتی ہے اور یہاں روحانی وجود بھی ماتا ہے۔</u> لطافت اگر اور زیادہ ہوتو مثالی اجسام ایک دوسرے میں ساکر ایک جسم ہوجاتے ہیں اور ناسوت کا سفر طے ہونے کے بعد ناسوتی جھے کا تمام جسم سٹ کر نقط<sup>د'</sup> ذ' ملکوت میں بینی جنتوں میں طبقۂ اول میں بہنچ جا تا ہے۔ ای طرح اگر مثالی اجسام کے وہ جھے جوملکوت، جبروت اور لا ہوت وغیرہ میں سے گزرتے ہیں مناسب طور پر ملكے مول تو شعاع اور سكر جاتى ہے اور جروت، لا موت يا اور آ مح تك سمٹ جاتى ہے۔ چنانچ " ( ' اپنے اصلى مقام ب تک بینی جاتا ہے جواس کا آخری مقام ہے۔ روح جو یہاں پہنی گئی وہ قیامت تک یہاں رہے گی (اور حماب کتاب کے بعداین اصلی مقام پر آ جائے گی)۔اس کے برعس جوروح لطیف نہیں ہوتی تو وہ کثافت کے لحاظ سے عالم ناسوت کی طرف سفر کرے گی اور اگر وہ روح گنبگار ہے تو عالم ناسوت میں ہوم حساب تک رے گی۔ اگرروح بہت زیادہ گنمگار ہے تو دہ روح کثافت کی وجہ سے اوپرنہیں اٹھے گی بلکداس دنیا میں ہی عرصددراز تک بھنگتی رہتی ہے اور اپنی کثافت کی وجہ ہے بھی بھی کی کونظر بھی آ جاتی ہے۔ کی اشخاص الی روحول کود کھنے سے بیار بھی ہوجاتے ہیں ادر مربھی جاتے ہیں۔ بعض لڑکوں نے بیان کیا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی نگا ہو جائے تو یہ بدروص یا چڑیلیں ہماگ جاتی ہیں۔ایک دووا تعات کی کے دیدہ اور ہمارے

شنیدہ بیان کئے جارہے ہیں۔

ایک واقعہ: جالندھر چھاؤنی کا ایک درزی بذات خودہم نے بیان کرتا ہے کہ وہ چھاؤنی میں ملٹری کا کام زیادہ ہونے کی وجہ سے گئی مرتبہ بہت رات گئے گھر کو آیا کرتا تھا۔ بھی بھار شارٹ کٹ کی غرض سے وہ قبرستان سے بھی آتا تھا۔ ایک رات جب وہ قبرستان میں داخل ہوا تو آ وازئ ' پلے او جی' میں نے کہا'' بی بال' اور بیسوچا کہ شایدکوئی جانے والا ہوگا۔ قبرستان کے وسط میں بھی بھی آواز آئی اور میں نے کوئی خیال نہ کیا لیکن جب قبرستان سے نگلنے لگا تو پھروہی آواز آئی تو میں سوچنے پر مجبور ہوگیا کہ بیکون ہوسکتا ہے جو بار بار کہتا ہے' چلنے او جی' ۔ جب میں نے بیٹھے مڑ کر دیکھا تو آیک بہت طویل عورت یا چڑیل تھی۔ میں نے سائیل کو تیز کرلیا تو وہ بھی تیز ہوگئی۔ آ تر میں کہنی باغ پہنچا تو وہاں بیٹھ کرکولڈڈ ریک پی کرگھر آیا اور جھے تین دن بخار کو تیز کرلیا تو وہ بھی تیز ہوگئی۔ آ تر میں کہنی باغ پہنچا تو وہاں بیٹھ کرکولڈڈ ریک پی کرگھر آیا اور جھے تین دن بخار آتا رہا۔ اس تم کے سینکٹر وں واقعات سننے میں آتے ہیں۔

دوسراواقعہ: ابھی ۵۰۰ ۲ء میں ہمارے ایک مرید کے تین دوست مری میں سیر کی غرض ہے گئے تو ایک جگہ کیمرہ سے تصویر یں بنانے گئے۔ جولڑ کا تصویر بنار ہا تھا اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں کے پیچھے ایک ڈائن ہی کھڑی ہے (اوراس کی فوٹو بھی کیمرہ میں آگئی)۔ وہ دولڑ کے گر کر مرگئے ۔ لوگوں کو بلایا گیا اور جب ان کوگاڑی میں ڈال کر میپتال پینچایا گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان دونوں کے دل اور گردے جسم سے غائب ہیں۔ ہمارے مرید نے اس ڈائن کی فوٹو بھی دیکھی لیکن دوسرے دوز ہی جس نے فوٹو بنائی تھی اس کوڈائن نے دھمکایا کہ اس کی فوٹو کو مائع کر دو دور نہ تہمیں بھی ماردیں گے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ آیا یہ کوئی خاص قسم کی مخلوق تھی؟ کیونکہ عام پڑیلوں کے متعلق ایسی ہا تیں سننے میں نہیں آتیں۔

ایک اور واقعہ: ہمارے گلگت کے آفس کے ایک چڑائی نے بیان کیا ہے کہ جھے کی نے بتایا کہ قبرے مردے کا سرنکال کرلا و اور اس پرکسی کا م کے لئے عمل کیا جائے گا۔ وہ چڑائی بتا تا ہے کہ اس نے ایک قبرے مردے کا سرنکالا اور وہ مردہ روز اندرات کو میرے سرکی طرف کھڑا رہتا تھا، اس حالت میں کہ اس کا دھڑتو موجود تھا گر سرنہیں تھا۔ کسی نے جھے کہا کہ اس کا سرقبر میں والی ڈال دو۔ ایسا کیا تو وہ مردہ رات کو میرے گھر آ نابند ہوگیا۔ ہمارا خیال ہے کہ تقریباً ہرگھر میں پکھی بدروسیں رہتی ہیں گر الله والوں کو تکلیف نہیں و بیتی ۔ البت برے لوگوں کے لئے تکلیف نہیں و بیتی ۔ البت برے لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ (بیقصہ بھی بہت طوالت طلب ہے)

قرآن مجیدیں سور و محکبوت اور دیگرآیات میں گناہوں کو بوجھ کہا گیا ہے، چنانچہ جوروسی گنھاریں ان کے مثالی اجسام بوجھل (کثیف ہوتے ہیں) اور ان کی اوپر کے طبقات کی طرف پر وازمشکل ہوتی ہے۔ ان میں بے بعض تو آئی بوجھل ہوتی ہیں کہان کا ونیا میں ، چلنا پھر نامشکل ہوجا تا ہے یا سلسل بھار رہتی ہیں۔ کھھ لوگ تو استے برے کا موں کے مرتکب ہوتے ہیں کہ ان کو ونیا ہیں خت مصاعب اور ذلت کا سامنار ہتا ہے اور

marfat.com
Marfat.com

یہ بات ان کے چہروں سے معلوم ہو جاتی ہے۔ایےلوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پہلی نظر میں ہی ان کو پہلی نظر میں ہی ان کو پہلی نظر میں ہی ان کو پہلی نظر میں کہ بہتے ہیں کہ بہتے ہیں کہ ان کو پہلی نظر ڈالنے سے کیفیت کاعلم ہو جاتا ہے۔ایےلوگوں کو الله تعالیٰ کے قواعداور '' پہنی ''! جبکہ ہمیں تو ان پہلی نظر ڈالنے سے کیفیت کاعلم ہو جاتا ہے۔ایےلوگوں کو الله تعالیٰ کے قواعداور قو انہن سمجمائے جائیں تو اکثر لوگ تو برکر لیتے ہیں۔ ہمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدکاروں کو بظاہر کوئی سر انہیں ملتی محران کا حشر فرعون کی طرح ہوتا ہے۔

برخلاف اس کے کہنا سوت (دوزخ) کے مملے طبقات میں دہتی ہوئی آگ اور کھو لتے ہوئے مانی کا عذاب ہے نیک رومیں بہت تیزی کے ساتھ ناسوت کے علاقوں سے گزر جاتی ہیں اور انہیں اس آگ کا <u>احساس بھی نہیں ہوتا۔</u> وہ تعوڑی دیریس بی اپنے اعلیٰ مقام'' ب'' پر پہنچ جاتی ہیں۔ایک مدیث میں ہے کہ جہم کی آگ موکن سے خوشا مدکرے کی کداے موکن جلدی سے گزرجا۔ ایبان ہوکہ تیرانور میری آگ کو مختذا کر وے۔اولیائے کرام کی رومیں چشم زون میں اپنے مقام'' ب' پر پہنی جاتی ہیں۔ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ کچھلوگ ایسے ہوں کے کہ جب صور پھونکا جائے گا توان کی قبروں پر برات کی طرح کے جانور موجود ہوں گے۔جن پر بیٹے کروہ جنت میں پہنچ جا کیں گے۔(حدیث لبی ہے) فرشتوں کے پو چینے پروہ ہتلا کیں گے کہ نہ توانہوں نے کی قتم کا حباب کتاب کا معاملہ و یکھااور نہ بی جہنم ہے گز رکر آئے ہیں ( کیونکہ جہنم ہے گز رنا چند لمحات تک ب**ی محدود ہوگا ) اور ان کے علاوہ بعض روحوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں واخل کیا جائے گا۔ وہ** فرشتوں کے پوچھنے پر بتائیں گے کہ دہ امت مجمریہ مٹھائیل سے ہیں اور ان کاعمل بیتھا کہ وہ ہر حال میں خدا ہے رامنی تھے۔اس کے علاوہ وہ بتا کیں گے ان کے اعمال جووہ ظاہر میں کرتے تھے وہی حال ان کے باطنی احوال كا تعاليمي ينبيس كه بابرے كچھاورا ندرے كچھ يعض لوگوں كے لئے كہا جاتا ہے كە ' چول كلوت ي روند کارد میری کند' بینی جب خلوت میں جائیں تو اورقتم کے کام کرتے ہیں۔ قر آن مجید میں اس بات کا ذکر ك لكو كمن طَبَقًا عَن طَبَق ﴿ الانتقال:١٩) (تهين بتدري زينب زيد بر مناب) ظام ب كمبن ایک دوسرے کے او پر ہوتے ہیں اور بیونی طبقات ہیں جن کا ذکر عوالم کے ناموں سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلميں جوالفاظ اوپر نيچ يادائيں بائيں، دوراورنز ديك كااستعال كيا جائے تو و محض سجمانے كے لئے ہورنہ عالم امرادر مثال میں اس مادی دنیا کے الحراف، وفت اور فاصلے ہر گزنبیں استعال ہوتے۔اس بلند مقام سے دیکھا جائے تو ماضی ، حال اور مستقبل ایک ہی طرح نظر آتے ہیں۔ ٹائم اینڈ پیس ( Time and Space ) کے مضمون کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر جگہ کے وقت کا شینڈرڈ الگ ہے۔ مادی دنیا میں كہيں جاند نراكيسال ٢٩دن كا إوركهيں (نيپيون پر) ٢٣٨سال كاايك دن ہے۔الله تعالى كے ہاں ایک دن کا ایک ہزارسال تک اسبامونا سورؤ السجدوآ یت نمبر ۵ میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہمارے قد موجودہ

اوسط سےدس گناموجا كي يا مارى رفارموجوده اوسط رفارے دى (١٠) گنابوھ جائے تو مارے لئے فاصلے بقدروس حصے کم ہوجا کیں مے یعنی دس میل ایک میل کے برابرمعلوم ہوگا۔ آئن شائن نے بیکہا ہے کہ اگر ہم روشیٰ کی رفتار کے ساتھ دنیا کا چکر لگا ئیں تو کچھ دفت در کار ہوگالیکن اگر ہم نور کی سپیڈے یہی چکر لگا ئیں تو ہم علنے سے پہلے ہی واپس اپن جگہ برآ جائیں مے کیونکداس فارمولا میں وقت یعنی ای مقدار + کی بجائے ا-آتی ہے جس کا مطلب یہوگا کہ ہم چلنے سے پہلے ہی پہنچ جا کیں گے۔

اگرہم ایٹم کی صورت اور اندرونی ساخت پرغور کریں تو اس کے اندر وہی نظام چل رہا ہے جو ہمارے نظام ممک کا ہے۔علامدا قبال رحة الله عليك ورج ذيل شعر كا مطلب بھى يہى ہے كماكر بم ذرّ بي برغوركرين تو وہ بذات خودایک نظام ممسی کی صورت رکھتا ہے۔

لہو خورشید کا شکے اگر ذرے کا دل چریں حقیقت ایک ہے ہرشے کی خاکی ہوکہ نوری ہو (بد:۲۲۱)

مناسب ہوگا کہ قارئین سائنس کی جدید تحقیقات کاعلم حاصل کریں تا کہان کے علم میں اضافہ ہواوراللہ تعالیٰ کی قدرتوں پریقین بر ه جائے۔

الله تعالى كو يبجاني كى كوشش

هُوَالْإِوْلُوالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

شیخ ابوسعیدخراز رہ ۔ الله علیہ نے لوگوں ہے بوچھا کہ آپ نے خدا کو کیوں کر پہچانا۔ جواب ملا کہ جمعِ اضداد

ہے۔ پھر بدآیت بڑھی۔

وبى اول وبى آخر، وبى ظاهروبى باطن

(الحديد:٣)

پر فرمایا کدا ضداد کا جمع مونا صرف حیثیت واحد ہی ہے متصور ہے۔ (بح الحقائق میں ہے کہ وہ اقل ہے عين اخيريت من، وه آخر بعين إوليت من، وه ظاهر بعين باطنيت من اور باطن عين ظاهريت ميں جانا جا ہے كہ بن آ دم كى حقيقت جے عالم رباني كالطيف مدرك كتب بين، وه تمام عالم ملكوت كا خلاصه ب-انسان عالم روحانی اور عالم جسمانی دونوں کا مرکب ہے اور تمام موجودات سے کامل تر اور الل بھیرت کے نزدیک اس کے اور حق تعالیٰ کے مابین کوئی اور واسط نہیں۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ انسان کی تمام روحانی اور

جسمانی فطرتیسب الله تعالی کے افعال ہیں لیعنی

مالانكه الله نے تهمیں بھی پیدا كيا اور جو مجمة وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ ۞ -y12 /

(الصَّفْت : ٢٦)

mariat.com Marfat.com

اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ذات اور ذات کے عوارض کو الله تعالیٰ کی قدرت اور ارادت بنفس نغیس وجود میں لاتی ہے۔ جیسا کر خمایا۔

مجراس کے دل میں ڈال دیااس کی نافر مانی اور میں کی اور ایک فَالْهَمَهَافُجُوْرَهَاوَتَقُوْلِهَا أَن

الشمس: ٨) اس كى يارسائى كو

حفرت ابوبكرواسطى رمة الله طيف فرمايا كمالله تعالى في مهين مركام من عاجز بنايا باورفر مايا

وَ مَا تَشَاّعُونَ إِلَا أَنْ يَشَاءَ اللهُ مَبُ اورتم نبيس جاه كتے بجزاس كك الله جا بجو الْعَلَمِيْنَ ﴿ (الْكُورِ: ٢٩) دب العالمين ب

اس سے مرادیہ ہے کہ تم کچھ نہ کرسکو گے گراس کی قوت سے۔اطاعت یا عبادت نہ کرسکو گے گراس کے فضل سے اور گناہ نہ کرسکو گے گراس کے فضل سے اور گناہ نہ کرسکو گے گراس کے ذلیل کرنے سے ۔ تو تمہارے پاس ہے کیا؟ اور تم کس چز براتراتے ہو؟ حالانکہ تم کی چز کے مالک نہیں۔

ابن بطوطہ نے شیخ الصالح ابوعبدالله رمۃ الله علی کرامت کمی ہے کہ اسکندریہ میں ایک بزرگ سے ان کی طاقات ہوئی۔ یہ ایک جمرے میں رہتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی خادم نہ تھا۔ کھوگوگ ان کے جمرے کے باہر تقدیر سے متعلق با تیں کر رہے ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں۔ ہم خض اپنا افعال پرخود قادر ہے۔ شخ نے کہا کہ اگر ایک بات ہے تو جس جگہ پرتم بیٹے ہواٹھ کر دکھاؤ۔ سب نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کوئی اٹھ نہ سکا۔ شخ ان لوگوں کو چھوڑ کرخود جمرے میں چلے گئے اور بیلوگ بہت دیر تک دھوپ میں جلتے رہے۔ آخر دہ پہر کے بعد چندم ید حاضر ہوئے اور اور ب واحر ام سے ان کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ اپنے مقیدے سے قبہ کرتے ہیں۔ شخ خود جمرے سے باہر آئے اور ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر کھڑ اکیا۔ اپنے مقیدے سے قبہ کرتے ہیں۔ خود ہر کہ اس کہ نے میں کہ سے کہ ایس کہ سے کہ بیس کہ جو چیز تقیم کوقبول کرتے ہیں مگر روح کی تم کی تقیم کے قابل ہو نہیں۔ جو چیز تقیم کوقبول کرتے والی چیز میں کیے ساستی ہے۔ ورنہ دہ تقیم کے قابل ہو جائے۔ روح کی تم کی تقیم کوقبول کرتے والی چیز میں کیے ساستی ہے۔ ورنہ دہ تقیم کے قابل ہو جائے۔ روح کی تم کی تقیم کوقبول کرتے والی چیز میں کیے ساستی ہے۔ ورنہ دہ تقیم کے قابل ہو جائے۔ روح کی تھیم کوقبول کرتے والی چیز میں کیے ساستی ہے۔ ورنہ دہ تقیم کوقبول کرتے والی چیز میں کیے ساستی ہے۔ ورنہ دہ تقیم کے قابل ہو جائے۔ روح کی تھیم کوقبول نہیں کرتی اور مرعضواس کے تھرف میں ہے جس طرح تمام مالم الله تعالی نے انسان کوا پی صورت پر پیدا کیا۔ الله تعالی نے انسان کوا پی صورت پر پیدا کیا۔ ان ان الله خکلی مُؤدّ تھ

(مندامام احمد بن عنبل بي ۲۳۲: ۲۳۲)

یعی جس طرح الله کا تمام عالم پرتفرف ہے ادر وہ خود منزہ ہے ای طرح روح پورے جسم پرتفرف کرتی ہے اور خوتقسیم ہونے سے بری ہے۔ جس طرح انسان بسم الله کا لفظ لکھنا جا ہے تو بید خیال اس کے دل و و ماغ

میں آتا ہاور مختلف اعضاء میں حرکت ہوتی ہاور انسان کا ہاتھ بسم الله کے حروف لکھتا ہے۔ ای طرح خدا تعالیٰ کی صفت ارادہ حرکت میں آتی ہے اور اس ارادہ کا اثر عرش ہے کری پر ہوتا ہے اور پھر بیاور محفوظ تک جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اہر لطیفہ جوعرش و کری پر مؤکل ہیں ستاروں کو حرکت دیتے ہیں اور اصول فطرت جنبش میں آتے ہیں۔ الله تعالیٰ عرش پر استوکی کر کے تمام مملکت کی تذہیر کرتا ہے۔ کا کنات کے تمام امور کی تمام اوقات میں بازگشت حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وسائل کے تجاب اٹھتے ہیں تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ یس اس کے جیاب اٹھتے ہیں تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ یس اس کے جیاب اٹھتے ہیں تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ یس اس کے جیاب اٹھ جی تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ یس اس کے جیاب اٹھ جیسے فرمایا۔

فُمُّ السَّنَوْى عَلَى الْعَرْشِ يُكَابِّرُ الْأَهُرَ الْمُ الْمُورِ (جِيهِ الْهُرُشِ يُكَابِّرُ الْمُرَابِ ) بركام (ينس: ۳) كَانْدِيرِ فرياتا ہے۔)

يادر كيس كه خدائ تعالى كى ذات محض وحدت باور عالم جروت من تمام موجودات بيك دم موجود ہیں مگرنام ونشان نبیں رکھتے اور شکل وصورت قبول نبیں کرتے ۔ لبنداعالم جبروت میں سب پھے ہے اور پھے بھی نہیں۔عالم ملکوت عالم مراتب ہے کہ عالم جروت کا نام ونشان یہاں وجود پا تا ہے لیکن عالم ملک کی لطافت کو عالم ملکوت کی لطافت ہے کوئی نسبت نہیں۔ (عالم ملک عالم ملکوت سے لطیف ہے) اور عالم ملکوت کی لطافت کو عالم جروت كى لطافت ہے كى نسبت نبيس (يعنى عالم جروت عالم ملكوت سے زياده لطيف ہے) كونكه عالم جروت مددرج لطيف ب-عالم جروت كي لطانت خداوند تعالى كي لطانت سے كوئى نسبت نبيس ركھتى - عالم ملک کا کوئی ذر وایمانبیں کہ عالم ملکوت اس میں جلوہ گرنہ ہواور اس کومحیط نہ ہو۔ عالم ملکوت کے ذرات میں کوئی کر ذر ہ ایانیں کہ جروت کی ذات اس میں کارفر مانہ ہو ( لیٹی جروت کے ذرّات کا ملکوت میں ہونا ضروری ہے)۔عالم ملک، عالم ملکوت اور عالم جروت کا کوئی ذرّہ ایسانہیں کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کی جملی اس میں ندہو اوراس كا احاطه ند كئے ہواوراس سے واقف ندہو قرآن مجيد ميں بكدالله تعالى ہر چيز برمحيط باوروه جانتا بتمهاراچىيا بوااور ظامر (يَعْلَمُ مِوْكُمْ وَجَهُرَكُمْ) اس آيت كمعنى يديس كرآ دى صورة جسمانى باور معناروحانی ہے۔وہصورتا عالم خات سے ہورمعنا عالم امرے۔ بح حقائق میں ہے کہ برت سے مطلب برتر خلافت ہے جس کو انسان میں امالیا رکھا حمیا ہے اور جمر کا مطلب حیوانی صفات اور انسانی احوال ہیں۔ وہ مارے ان اعمال کو جانتا ہے جومرات انسانیہ میں ترتی کے موجب ہوں یا حیوانی درجوں میں تنزل کے باعث موں۔ بیاس لیے کہ وہ لطیف علی الاطلاق ہے لطیف مطلق محیطِ مطلق اور خبیرِ مطلق موتا ہے۔ تمام اجسام ارواح کے طل (سائے) ہیں تمام ارواح اعیان کے پرتو ہیں اور اعیان اساء البید کے سم میں اور اساء ذات مطلق سے عل ہیں۔

marfat.com

1

## الله تعالیٰ کی عطاؤں اور عمّاب کے انداز

'' سبع سنایل' میں ہے کہ الله تعالیٰ نے آ دم ملیہ اللام کوخلا فت بخشی مگر ان میں پہلے (ان کے لائق) دانہ کھانے کی لغزش پیدا فر مائی۔اس لغزش کا ہونا عطا کا ایک بہانہ تھا۔اگریپ لغزش ان میں نہ ہوتی تو اساءاور صفات کاعلم ان پرمنکشف نہ ہوتا۔ اگر وہ لغزش کی وادی ہے نہ گزرتے تو پیجیم می مخلی (الله ان سے محبت كرتے بيں) وَ يُحِبُّونُكُةُ (اوروه محبت كرتے بين اس (الله) سے ) (المائدہ: ۵۴) كى صورت بين ان يرنه ڈالی جاتی۔اگران میں تخم جرم کی اہلیت نہ ہوتی تو امانت کا یو جھ مس طرح اٹھاتے۔ (فرشتے جرم کرنے کے قابل نه تع اور شيطان كى طرف إنَّهُ كَانَ ظَلْوُمًا جَهُولًا (بِ شك يظلوم بهى ب اور جول بمي) (الاحزاب: ۲۲) كاسياه دانه پهينكا تو وه اندها بوگيا\_ (حضرت آ دم عليه اللام ميں جرم كي اہليت ركھي مخي تقي ) حضرت آدم ملياللام كالغزش فرشتول كى معصوميت پر بازى لے كئى فرشتول كو چونكه كناه سے كوئى سروكار نه تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِیْهَا (البقرة: ٠٠) ( کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپاكرے كاس من )ادريہ جواب پاياكم إنى أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ (البقرة: ٥٠) (بِ شَكَ مِن وه جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے) (البقرة: ٠٠) یعنی جواسرار ہم انسان کی معصیت کاری میں جانتے ہیں تم نہیں جانے۔آسان نے کہا کہ مجھ میں وصف ِ رفعت موجود ہے۔ زمین نے کہا کہ مجھ میں کشادگی کی وسعت ہے۔ پہاڑنے کہا کہ مراقدم رائ ہے۔ہم اس بو جھ کواٹھانے کے قابل نہیں۔سب نے کہا کہ ایسانہ ہوکہ میں کوئی مصيبت منج اور ہماري خوبيال بھي چلى جائيں - انسان فيسوجا كميرے باس كيا ہے جوواپس لياجائے گا۔جس امانت کا بوجھ اٹھانے سے سے مخلوق عاجز تھی انسان نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھالیا۔حضرت قاسم انورقدس مروفر ما ما كرتے تھے كه اس امانت ہے مراد خلافت ہے يعنی الله تعالیٰ كا منشاتھا كہ وہ تہميں اختيار اور تصرف ہے مہتم کرے تو تم اس کا اعتراف کرو۔ اگر گناہ اور گمراہی ہے تمہیں مخاطب کرے تو تم اس کا اقرار کرو اور مين كهوكم اختيار اورتقرف توخدا كاب اور مصيب اوركم اي ترے ارادة فضا سے بلكه است او يرالزام <u>لواوركهو</u> مَهْنَاظَلَمْنَا ٱنْفُسَنَا ۖ وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرُ لِنَاوَ تَرْحَنْنَا لَكُلُّوْنَنَّ مِنَ الْخُيرِيْنَ ۞ (الاعراف: ٢٣) (اے ہارے پروردگار! ہم فظم کیاا پی جانوں پراورا گرنہ بخش فرمائے تو ہمارے لیے اور رحم نفر مائے ہم پرتویقیناً ہم نقصان اُٹھانے دالوں میں ہے ہوجا ئیں گے۔)<u>جا نظشیرازی رمۃ الشطبہ نے اس حقیقت کو درج</u> <u> زیل شعر میں اکھا ہے۔</u>

مناه گرچہ نبود اختیابہ ما حافظ تو برطریقِ ادب کو کہ کناومن است (حافظ شیرازی) (گناه اگرچہ ہمارے اپنے اختیار میں نہتمااے حافظ محرتم ادب سے کہوکہ ہاں یہ گناہ میراہے۔)

حضرت جنیدرد واله علیفر مات بیل که حضرت آدم طیالهام کی نظرتو اس امانت کا بار پیش کرنے برتعی اور ا مانت کے تقل (بوجه) پر نقی غرضیکدلذت نے تقل کے بوجه کودل سے نکال دیا۔ لبندالطف ربانی نے بھی فرما دیا کدا چھاا مانت تمهارے سردی جاتی ہے اور حفاظت ہمارے ذمریرم بررہے ۔

الله كى بندے سے محبت مدے كداس كوا يناقرب دے دے اور بندے كى محبت الله سے مدے كداس كا دل خدا کے سواہر چیز سے فارغ ہو۔ جو درووعشق نہیں رکھتا اس کی قد رومنزلت نہیں حضرت آ دم طباللام بررحم كرنے كاذكرالله تعالى يوں فرماتا ہے۔

اورہم نے حکم دیا تھا آ دم کواس سے پہلے ( کہوواس درخت کے قریب نہ جائے ) سووہ بھول میا اور نہ بایا ہم نے (اس لغزش میں)اس کا کوئی قصد) وَ لَقَدْ عَهِدُنَّا إِلَّىٰ ادْمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَ لَمُنْجِدُلَةُ عَزْمًا ۞ (ط:١١٥)

الله تعالى في حضرت آدم عيداللام براينا كرم كرف كاذكر قرآن مجيد مي يون بعى فرمايا ب جس عمام خلوق

(ملائك اورجن) يران كى فضيلت ثابت موتى ہے۔

اوربے شک ہم نے بردی عزت بخشی اولا وآ دم کواور وَ لَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِيَ ادَمَ وَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَ ہم نے سوار کیا انہیں (مختلف سوار بول پر) خشکی الْبَحْدِ وَ مَازَقُتُهُمْ مِنَ الطَّيِّلِتِ وَ فَضَّلْنُهُمْ عَلَى میں اور سمندر میں اور رزق دیا آئبیں یا کیزہ چیزوں ڰؿؚؽڔۣڡؚؠٞڽ۫ڂؘڷڨٚٵؾڠ۫ۻؽڵٳ سے اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت ی چزول پر

(بني اسرائيل: ٧٠)

جن كوبم نے پيدافر مايانمايال نعنيات-

ان تمام واقعات کے مطالعہ کے بعد سیمعلوم ہوتا ہے کہ الله تعالی انسانوں کے دلوں کی کیفیت کودیکمی ہے۔اگر چہ بظاہر وہ تختی یا عذاب کا اظہار بھی کرتا ہے لیکن اس کی منشا بیر ہتی ہے کہ بندوں پر کرم کیا جائے۔ حفرت يعقوب طراللام نے جب اسے مطح حضرت يوسف علم اللام كوشكار برجانے كى اجازت دكى تو آب على الملام نے اپنے سٹے کو اللہ كر مير دنہيں كميا تو حضرت يوسف عليه اللام طويل عرصه تك باب سے جدار ہے۔ اس جدائی میں بھی الله تعالیٰ نے ان کو کوئی سے نکالا اور عزیز مصر کے عبدے پر فائز فر مایا اور جہاں جہاں ان کی مدد کی تو فر مایا۔

ادریوں(ای حکت کالمدے) ہم فے قرار بخثا وَ كُنْ لِكَ مَكُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَثْرِضِ ۗ وَ بوسف کو (مصری) سرزمین میں اور تا کہ ہم سکھا لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْآحَادِيْثِ ۗ

دينات خوابول كاتعبر-(بوسف: ۲۱)

الله تعالى نے تغیروں اورنیک بندوں برائی مربائی اور کرم کا اظیار کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس

marfai.com Marfat.com

کے بندے اپ دلوں میں الله تعالیٰ کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں قو ضرور الله تعالیٰ نے ان پراپ فضل و کرم کا اظہار کیا۔ البیس چونکہ اس صفت سے محروم تھا اس لئے عباب النی کا نشانہ بنا۔ آب جس پر بھی بنظرِ عمیق فور کریں گئو معلوم ہوگا کہ بی قانون النی ہر طرف کا رگر ہے محمود اور ایاز کی زندگیوں کود کھے لیس قویہ معلوم ہوگا کہ جہال کوئی فخص کی محمود کی ایاز ی کرتا ہے قووہ اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ بی الله تعالیٰ کا انصاف ہے۔ اگر چہری کو دقتی طور پر سلوک برامحموں ہوگر آخر کا راسے الله تعالیٰ کی کرم بخشی ان کو دقتی طور پر سلوک برامحموں ہوگر آخر کا راسے الله تعالیٰ کی کرم بخشی ان لے ہوں ایسا خیال کیا ہوتا تو اس کے ساتھ میسلوک نہ ہوتا۔

ندکورہ بالا واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ اپنے ہیار سے انسان کے تق بیس ہی فیصلہ کرتا ہے تا کہ اس کواس سے فاکدہ پنچے۔ اگر نظام کوئی کام الله کے تھم کے خلاف ہوگرد کی کیفیت درست ہے تو الله کا کرم اس کا دل کا پیچیا کرے گا۔ چیے حضرت آ دم میداللام کو تھم دیا کہ پھل نہ کھا کیں گرانہوں نے کھالیا تو اس میں ان کا دل ارادہ نہیں تھا۔ '' قو قالقلوب' (حصداقل ہم ۲۸۳ میں کھا ہے کہ ایک عالم نے ابوطالب کی رتبہ الله تعالیٰ نے اس سے بحدہ ادا ہونے کا ارادہ بھی کیا؟ پوچھا کہ جب الله تعالیٰ نے اس سے بحدہ ادا ہونے کا ارادہ بھی کیا؟ رجیسا کہ مورۃ انحل آ یت نمبر ۴ می کا مفہوم ہے کہ جب الله تعالیٰ کی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تھم دیا تو کیا الله تعالیٰ کے اس سے بحدہ ادا ہونے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ ایک مورۃ انحل آ یت نمبر ۴ می کا مفہوم ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ نے اس بحد ہے ہونے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ ایک مورٹ آ دم مید الله تعالیٰ نے اس بحد ہے ہونے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ ایک طرح حضرت آ دم مید الله تعالیٰ خود فیصل کے نہوئیا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ الله تعالیٰ خود فیصلہ کرتا ہے کہ ایک کام نہ ہوتو پھر اس کے نہ ہونے پر بند ہے کو اللہ ہوگیا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ الله تعالیٰ خود فیصلہ کرتا ہے کہ ایک کام نہ ہوتو پھر اس کے نہ ہونے پر بند ہے کو عذاب کول کرتا ہے حضرت حس بھری دونہ الله علی کے خلاف کرنے (مجدہ نہ کرنے) بعدہ نہ کرنے اس بحدہ نہ کرنے اور پھل کھا لینے کا جواز او پردے دیا گیا جا ہے۔ اس بھی اِنسان پردم کرنے کا مشائے الی یا بیا تا ہے۔

روحانی مراحل کی کشا یُش

سید نیا دار العمل ہے اور ہر کام کی انجام دہی کے لئے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ روحانی دنیا کی طرف تو جددینا اور اس رائے مشکل حسوس تو جددینا اور اس رائے مشکل اس کا مقابلہ کرنا دنیاوی کا موں کی کارکردگی کے مقابلے میں زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیاوی کاروبار کے ساتھ کچھودنیاوی مال ومتاع بھی ہاتھ لگتا ہے جبکہ روحائی اور اُخروی کا موں میں معاوضہ فور آیا ای وقت نہیں بلکہ بچھودیر کے بعد نظر آتا ہے بہی الله کی راہ کی طرف آنے کی پہلی شکل ہے۔ کو

الل بصیرت کوئیک کاموں کے اثرات فورا محسوس ہونے لگتے ہیں۔ مگر دنیادارلوگ جب تک بال ہاتھ نہ گئے وصلہ اور ہمت کھو بیٹھتے ہیں۔ یکی دجہ کے دنی مشاغل میں لوگوں کا انہا کہ پیدا ہونا مشکل ہی بات نظر آتی ہے اور خاص طور پر جب دنیادی خورد دنوش کے لئے ہر مختل مال کا مختاج ہے تو پھر بہت تلیل لوگ ایے نظر آتے ہیں کہ مالی ضروریات کے ہوتے ہوئے بھی روحانی دنیا کی طرف قوجہ دیں۔ چنانچہ روحانی دنیا کی سب سے پہلی اور اہم مشکلات میں سے ایک یہ بات ہے کہ لوگ یہ بچھتے ہیں کہ اگر ادھر لگ گئے تو دنیا ناراض ہو جائے گی۔ ایک مشہور حدیث شریف میں ہے کہ دنیا و آخرت دوسوئنیں ہیں اگر ایک کوراضی کیا تو دوسری خاراض ہوجائے گی۔

اس ونیا میں آنے سے پہلے روحوں کی توجہ ہمدونت الله تعالیٰ کی طرف رہتی تھی اور جب کوئی روح دنیا میں آ جاتی ہے تو اس کی توجہ بٹ جاتی ہے اور اپنے خورد ونوش ، بدن اور اس کے لواز مات اور دیگر ضروریات زندگی کی طرف مبذ ول ہوجاتی ہے جی کہ بعض انسان تو صبح سے شام تک دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے میں اس قد را نہا کہ رکھتے ہیں کہ عالم ارواح کی توجہ بالکل ضائع ہوجاتی ہے اور انسان جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس پچھ سعادت مندلوگ ایسے بھی ہیں جن کی دنیاوی کا روبار اور خرید وفر وخت کے اندر بھی توجہ الی الله یوں بی رہتی ہے کہ جیسے عالم ارواح میں تھی ۔ بیان محبوبی الله کی روحیں ہیں کہ اگر ایک لیحہ کیلئے بھی خدا کی یاوسے عافل ہوجا کیں ہوجا ہے کہ کی کیلئے دنیا کی معرو نیات یادالی میں رکاوٹ نہیں بنتیں آگر کی کا ارادہ یہ ہوتو اسے جا ہے عکہ وہ ہمتن خدا کی یاد شی معروف دے۔

حقیقت حال بھی یہی ہے کہ جن پاک روحوں کی تو جدالی الله متعور رہتی ہے تو ان کے لئے کوئی بات مشکل نہیں۔ اس کتاب ہیں ایک صدیث مبارک متعدد بار درج کی جا پچک ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی الله عند کے قول کے مطابق جو' طبقات الکبریٰ' ہیں نقل کیا گیا ہے کہ' الله تعالیٰ نے دنیا پریدد تی فر مائی کی تو اس کی خدمت کرجو میری تابعداری کرے'' اس صدیث کی روسے جو لوگ الله تعالیٰ کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی محتاج نے اور دنیا ان کی تابعدار رہے گی۔ پس جو لوگ نماز وروزہ جیسی عبادت کو حدمت کرتے ہیں اور دین اسلام کی خدمت میں پچھوفت صرف کرتے ہیں ان کو دنیا ہیں (اور آخرت ہیں بھی) کی تم کی کھر مو تعلیٰ میں نہوگی۔ انسان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کر ہا اور اگر ایسا ہوجائے تو مال ومتاع کی کی بیٹی کا خطرہ کی اس جو ایک انسان کو چاہیں کرسکا تو پھر جا تا ہے۔ اور انسان کو چاہی کہ بخت ادا دے سے روحانی دنیا کی طرف لگ جائے۔ جو محض سیکا م نہیں کرسکا تو پھر اسے دنیا ہیں جو ایک دندگی ہر کرنے کے لئے محت کر تا ہوگی۔ فلام ہے کہ اس محت سے بیعنت آسان ہے۔ دورائی میں شدہ خواہشات ہیں جو اس میں شدہ خواہشات کا شکار ہوا تو دورائی دیا ہی دورائی دیا مورائی میں شدہ خواہشات کا میں شدہ خواہشات کا شکار ہوا تو سے سیکھوں سے اپنی دورائی دیا ہوگی۔ فام میں جو ایک میں شدہ خواہشات کا میں شدہ خواہشات کا شکار مواتوں سے اپنی سے موائی دیا کی دورائی دیا ہوگی کی اس میں جو ایک میں شدہ خواہشات کا شکار مواتوں سے اپنی سے دورائی دیا ہوگی کے دورائی کا داستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو ایکن داستوں سے اپنی سے دورائی کی دورائی

marfat.com Marfat.com خواہشات کی بھیل کرنے کی شرع نے اجازت دی ہے۔ اس سلسہ میں ہماری تعنیف " تہذیب نفس" ، جو منتریب شائع ہونے والی ہے تمام ضروری مسائل کاحل پیش کرتی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ فا کدہ مند ثابت ہوگا۔ جولوگ الله تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور و حالی سنر کو طے کرنے کے دریے ہیں آئیس معلوم ہونا چاہیے کہ الله تعالیٰ نے خواہشات نفس پر قابو پانے کی کس قدر تاکید کی ہے۔ اس مشکل کے حل کے لئے شری ہدایات اور اولیائے کرام کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔

روحانی دنیا کی تیسری مهم معبت شیخ کی کی ہے۔اس راستے کو طے کرنے میں محبت شیخ یا کسی کال شیخ ہے بیعت کرنا داجب قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مطلوب دلائل ہماری تصنیف" بیعت اور اس کی تشکیل" کے علاوہ زيرنظر كتاب" اسلام اور روحانيت" من كافي تفصيل سے ديئے محتے ہيں قرآن اور حديث سے بھي كجود لاكل ان کتابوں میں درج کردیئے گئے ہیں۔ <u>حضرت عبدالو ہا۔ شعرانی رمة الصطر فرماتے ہیں کہ جب باطنی نجا</u>ستوں کا دور کرنا واجب ہے تو ان نجاستوں کے دور کرنے کا طریقہ سیکمنا (بعنی بیعت طریقت) بھی داجب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی اصلاح خوز نہیں کرسکتا خواہ کتنی کتابوں کا مطالعہ کر لے، البذابیعت کرنا واجب ہے۔ شخ طریقت کاتعلق عالم ملکوت سے قائم ہوتا ہے ادرمرید کاتعلق بھی اپنے شیخ کی تو جہسے عالم ملکوت سے ہوجا تا ہے۔ طریقت کے کچھ جھے ایے بھی ہیں جن میں مرشد کی راہنمائی ازبس ضروری ہے اور اس کے بغیروہ منزلیں طفیبیں ہوسکتیں مثلاً مراقبہ، کشف، کشف القبور، توجه، رابطه، تصرفاتِ باطنی وغیرہ۔ نیز روحانی راہ کی بہت ی اصطلاحات،معاملات اور پیجید کیا عملی طور پر پیری وساطت سے حل ہوتی ہیں میجب میں اس قدر معاملات طے ہوتے ہیں جس کا بغیر مرشد کے مطے ہونا ہر گر ممکن نہیں، جیسے مولانا جامی رمہ الصلیہ نے فرمایا ہے مولوی برگز نه شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نه شد (مولانا عبدالرحل جای) روحانی دنیا کی چ<del>وخی مشکل</del> اور بهت ضروری چیز ریاضتوں اور روحانی مشقتوں کا قائم کرنااور جاری رکھنا ہے۔ بیم حلہ وفت طلب اور تو جہ طلب ہے۔ اس جھے میں کچھ کی رہ جائے تو معاملات اومورے رہ جاتے ہیں۔روحانی مقام کا انحصاراس حصے کی بھیل پرموتو نہے۔اس جصے میں سالک کے اپنے استقلال اور تو جہ شخ كاد السبدروحاني تصرفات كى بناائى رياضتول برركم كى بــ

روحانی دنیا کا پانچوال منتل تظراور مطالعه تعوف ہے۔ فکر اگر جامد ہوجائے توذکرے کمل جاتا ہے۔ فکر اگر کمل جائے۔ فکر اگر کمل جائے ہے اور راہ وہ ہوتا ہے جوخدا سے طادے۔ کتب طریقت کا مطالعہ اور مشائ سے اس معاطلت طریقت کی مشکوکرنے سے طریقت کا ماحول قائم ہوتا ہے۔

ندکورہ بالا پائج فقالد کی مختصر نشاند ہی کردی گئی ہے لہذا اس سے زیادہ تغمیل دینے کی یہاں ضرورت نہیں۔ اس کماب میں می کافی مواد شامل کردیا گیا ہے۔

باب٢١

حصہ جم

( حكمت بمعرفت اوربصيرت)

شعر می گرود چول سوز از دل گرفت (پ\_م:۲۷۲) حق اگرسوزے نہ دار د حکمت است (حقیقت میں اگر سوزنہ ہوتو وہ فلفہ ہے اگروہ دل سے سوز حاصل کر لے تو شعر بن جاتی ہے۔)

المحكمة كمعن علم اورعقل كوذر يعت بات وريانت كريان كرياد كم بي -البذا حكمت اللي كمعنى اشیاء کی معرفت اور پھر نہایٹ احکام کے ساتھ ان کوموجود کرنے کے ہیں (مفردات) اور انسانی حکمت موجودات کی معرفت اورا چھے کا مول کوسرانجام دینے کا نام ہے۔

كچه علاء كاكبنائب كه برچيزكواي محل اورموقع يرركف كوعكت كت بي (وَضُعُ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَوَاضِعُهَا) قرآن میں حکمت کی تعلیم دینے سے مراداحکام قرآن کی ایس تفصیل اور بیان ہے جس کے جانے کے بعدانسان ان احکام کی الی تقیل کر سکے جیسے قرآن کو نازل کرنے والے خدا کا منتاہے۔ نی کا فرض میں تیں کے قرآن سکھا دے بلکہ اس کا سیح بیان اور تغصیل بھی سکھائے تا کے قرآن پر الله کی منشا کے مطابق عمل ہو سکے۔

الى حكمت يعنى بيان قرآن كوسدت نبوى سلي أيكم كهاجاتا باوريد مُنزَّلُ مِنَ الله موتاب جيك كفر مايا-وَٱنْزَلَاللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبُ وَالْحِلْمَة الدِللهِ تَعَالًى فَ آبِ (سَلَّ الْمِلْمَةِ) بركاب اور

. (النساء: ١١٣) محكت نازل فرمائي -

اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح قرآن کی اطاعت فرض ہے ای طرح عکمت لینی سنت پر ہمی عمل کرنا ضروری ہے۔ کولوگوں نے حکمت کوطریقت کے معنوں میں لیا ہے کیونکہ پورے قرآن میں تصوف کا انتظامیں ملاس کے تصوف کے معنوں سے لبریز متبادل لفظ حکمت علی ہوسکتا ہے۔

جب الله تعالى كم تعلق عكم كالفظ بولا جاتا ہے تواس سے وہ عنی مراونیں ہوتے جو كى انسان كے تعم كے موتے میں اس لیے کہ اس نے خود کو اَحْکُمُ الْحَالِحِمِينَ كِهَا قِرْ آن ماك كُوكِيم يا تو اس لئے كها جا تا ہے كدوه حكت كى باتول يمشتل ب، جس المرح فرايا-

> marfat.com Marfat.com

النا سولك الميث الكُونو المحكيم و (يون ا) الف الم راسية سين بين كتاب عيم ك و النا سورة قرآيت هين كتاب عيم ك و الكلاح سورة قرآيت هين حكمة بالغة (وه فرين مراسر عمت بين) فرمايا كيا - بحواد كون كاخيال به المحكم بعن محكم ك استعال بوائه - جس طرح قرآن مين النا سكت باث المحكمة الميثة (هود: ا) (الآ، يه وه كتاب محفوظ و محكم بنادى كل محم كالفظ عمت عام م - برهمت كوهم كه سكة بين برهم عمت نبين بوسكتا كونكه عمل كين ين محتم كالفظ عمت عام م ح برهمت كوهم كم الله لي نبين بوسكتا كونكه عمل كين ين محتم كالمحتم الله كين بين براهم المنافية ال

## حكمت كامفهوم

تغیرنعیی میں ہے کہ حکمت چیز وں کو صحیح طور پر جانتا ہے کیونکہ وہمی باتوں کا جانتا حکمت نہیں۔ایسے ہی غلط تحقیق علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ <u>اس تغیر میں حکمت کے متعلق ۲۹ اقوال بیان کے گئے ہیں</u> کہاں سے غلط تحقیق علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ <u>اس تغیر میں حکمت کے متعلق ۲۹ اقوال بیان کے گئے ہیں</u> کہاں سے مراد نبوت یا قرآن کا علم یاناسخ منسوخ و حکم متشابہ کی پہچان یا علم فقہ یا تدیر فی القرآن یا اجتھا عمال یا علم نافع یا علم یا شرک معرفت یا قبلی نور جوالہام اور وسوسہ میں فرق کرے یا الہام یا قرآنی اسرار یا خیر کی توفیق یا خوف الی وغیرہ کے معانی ہیں۔

حضرت مقاتل روة الله على أن كرات إلى كرات إلى كرات المحكمة والمعنول من استعال مواب بها قرآن وعظ يهيد: وما أن كراك عليه كم قن الكرت والمحكمة والمحكمة والمقط المقرة: ٢٣١) (اور (يادكرو) جواس في المن وعظ يهيد: وما أن كراك عليه كم قن الكرت والمحت في المحكمة والمحكمة وا

حکمت کالفظ جہاں اسے خیر کشر کہا گیا ہے وہاں اس کو وسیح معالی میں استعمال کیا گیا ہے۔ بالعموم حکمت کی دوشمیں بھی جاتی ہیں۔ (۱) حکمت نظری، جس میں منطق، فلسفہ علم کتاب ومعاشیات، اخلا قیات اور نفسیات مثال ہیں۔ ان کے علاوہ شال ہیں۔ ان کے علاوہ مثال ہیں۔ ان کے علاوہ

علوم جدیده پر محی لفظ حاوی ہے۔ حکمت اشیاء، وہ دانائی کی باتیں ہیں جو چیزوں میں جمیری ہوئی ہیں۔

حکمت کے دیگرمعانی

علامہ اقبال رمۃ الله علیہ نے حکمت کونظریہ تصوف، وحدت الوجود کے لئے استعال کیا ہے۔ علامہ رمۃ الله علیہ نے حکمت معقول کے الفاظ جرمن کے مشہور فلفی ہیگل کے فلفہ کے لیے بھی استعال کیا ہے۔ اس کا یہ خیال تعالی کہ مادہ موجود نہیں، خدا ہی کا کنات ہے اور کا کنات ہی خدا ہے۔ وہ افکار مجردہ سے بحث کرتا ہے جس کا عالم محسوس سے تعلق نہیں۔ اس کی نظر میں معقول ہی حقیق ہے۔ علامہ اقبال رمۃ الله علیہ نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے فلفہ کی حقیقت کوکوئی مجھ نہ سکا اور نہ واضح کرسکا۔ لکھتے ہیں۔

ع بیگل کاصدف گوہر سے خالی ہاس کاطلسم سب خیالی (ض،ک:۹۰۰)

غیر اسلامی حاکموں کی روش اور قاصد ملوکیت کے متعلق علامہ مرحوم نے حکمت ِفرعونی کے عنوان ہے '' پس چہ ہاید کر د'' میں حکومت ِفرعونی کے عنوان سے اک تلم کلمی ہے جس میں فرعون کی فاسد حکومت کے اثرات پر منصل تبعرہ کیا ہے۔

خدا کی نظرمومن کےدل پر کیول؟

الله تعالی موس کے بدن کی بلاؤل کو ٹالیا ہے اورا پیے کرنے میں بدن کی عزت مقصود نہیں بلکہ اس کے بدن میں ایک خزانہ ہے اوروہ دل ہے اور دل میں ایک خزینہ ہے اوروہ معرفت ہے۔ بیتمام شرف اس معرفت کی قدر کے سبب ہے۔ الله تعالی موس کے ظاہر کو ہزاروں جفا کاروں کی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب بدن محناہ کرتا ہے تو دل خدا کے آگے دوتا ہے تو الله تعالی اس کورنج و بینا پیندنہیں فرما تالہذا صدیث شریف میں ہے کہ

الله تعالى تمهارى صورتون ادرا عمال كونيس ديمة

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَدِكُمُ وَ اَعْمَالِكُمُ وَ لِكِنْ يُنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمُ (مسلم،جلد٨،ص١١)

" سرتصوف" میں اس کی تاویل میں بیر حدیث بیان کی گئے۔

الله تعالی بررات اوردن میں برموئن مرداور ورت كول برتين سوسا تعمرت نظر فرماتا ہے

اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيُلَةٍ ثَلْثُ مِاتَةٍ وَ سِتِّيْنَ نَظُرَةً فِى قَلْبِ كُلِّ

مُؤْمِنٍ وَ مُؤ مِنَةٍ

انسان کا نطفہ جب مال کے رحم میں قرار پاتا ہے تو حق تعالی یہ پندنہیں فرماتا کہ وہ اس امانت (معرفت) رکسی کا ہاتھ پنچے اوراس کورُشمن کے ہاتھوں ضائع کردے۔

وَإِنَّ الْمِكْمَةُ مَنْ يُشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْمِكْمَةُ (الله تعالى) طافر ما تا موانال في عاما م

Marfat.com

ادر جے عطاکی می دانائی تو یقینا اسے دے دی می

فَعُدُاذِي خَيْرًا كَيْهُوًا الْإِلْمُ وَالْمُ وَالْمُوا الْمِعْرَة : ٢٦٩)

بہت بھلائی۔

فیاءالقرآن میں اس آیت کی تفصیل میں لکھا گیا ہے کہ حکمت سے مرادوہ علم سی جواتنا پختہ اور طاقت وَرہو کہ وہ انسانی ارادہ کو حکماعلم خرکی طرف متوجہ کردے اور بیاللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جے قرآن نے خیر کی فرز مایا ہے جبکہ دنیا و مانیما کو مَعَاع مُ قبلیْل کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی صاحب علم اپنے آپ کوامراء اور اغنیاء کی فرز مایا ہے جبکہ دنیا و مانیما کو مَعَا ع قبلیْل کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی صاحب علم اپنے آپ کوامراء اور اغنیاء سے کم ترسیحے تو بیاس کی ابنی کم نگائی ہے ورنہ جو نعمت اور دولت أسے عطافر مائی گئی ہے اس کے سامنے دولت قارون اور جاوفر یدون کی اوقات ہی کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ نے حکمت کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ میں سے ان کی مراد حقیقت و ماہیت ہے۔ استدلال کے جملہ علوم دانائی یا دانائی کا کوئی راز فلسفہ خودی ، خردی ، خودی ، خودی

گفت حکت را خدا خیرِ کثیر ہر کبا ایں خیر را بنی مجیر (الله تعالیٰ نے حکمت کوخیرِ کثیر فر مایا ہے، جہال کہیں تُو اس خیر کودیکھے، اپنا لے)

علم حرف و صوت را شہر دہد پاک گوہر بد نا گوہر دہد (علم مصنف اور خطیب کو شہر عطا کرتا ہے، اس معمولی شخصیت کو بھی اندرونی پاکیزگی حاصل ہوجاتی ہے)
علم را بر اورج افلاک است رہ تا زچشم مہر بر کندو نگه (علم کاراست افلاک کی بلندیوں تک ہوجات ہے، یہاں تک کدوہ مورج کی آ نگھ سے نگاہ چھین لیتا ہے۔)
ندی اُو ندی تغییر کل بست تدبیر او تقدیر کل ندیر کو افقایر کل دی ماری موجودات کی تغییر حاصل کرنے کا نخت ہے، سب کی تقدیرات کی تدبیر کے ساتھ وابستہ ہے۔)
دشت را گوید حباب دو دہد بہ بحر را گوید سراب دہ دہ دہد بھر اگرام محرات کے کہ حباب دے قودہ دی حات کے دہ اب دہ کے کہ سراب دکھا تو دہ دکھار تا ہے۔)
بھم اُو بر داردات کا نکات تا ہہ بیند محکمات کا نکات (ح، ن: ۱۹۲۲)
(علم کی نظر کا نکات کے بارے پیس تجر بات پر جہتا کہ دہ کا نکات کے بئیا دی اصول دیکھے)

حكمت علامها قبال رحمة الله عليه كي نظر ميس

علامه اقبال رحة الدهليان اپنی مشهور زمانه تعنيف' جاويد نامه' ميں ايک عنوان قائم کيا ہے جس ميں حکست کی پُر زورالفاظ ميں تعريف کی ہے۔ آپ کے کلام کا خلاصہ قارئين کی دلچیں کے ليے پیش کيا جا تا ہے۔ الله تعالى نے حکمت کو خير کيشر فرمايا ہے جہال کہيں تو اس خير کود کھے اپنالے علم مصنف اور خطيب کوشمپر

Marfat.com

عطا كرتا ہے اس سے معمولی شخصیت كو بھی اندرونی پاكيزگ عاصل ہوجاتی ہے۔علم كاراستہ افلاك كى بلنديوں تك پنچتا ہے، يہاں تك كدو سورج كى آئكھ سے بھی نگاہ چھین لیتا ہے۔

علامه اقبال رور الله علی نے فر مایا ہے کہ اگر تو علم کو سوز عشق کے بغیر پڑھے تو بیشر ہے۔ ایے علم کا نور بحرو بر کی تاریکی ہے۔ اس علم کے غازے ہے وُٹیا اندھیر تکری بن جاتی ہے۔ اس کی بہار ججر زندگی کے بے گرادی تی ہے۔ علامہ اقبال رور الله علیہ نے لکھا ہے کہ اس علم نے فرگیوں کے سینے میں آگ بحر کائی ہے اور اس سے آئیں شخون اور یلغار کی لذت حاصل ہوئی ہے۔ علامہ اقبال رور الله علیہ نے مثنوی" پس چہ باید کرد' میں مندر جدذیل اشعار میں بے ہمت لوگوں کی حکمت کے بارے میں فر مایا۔

حکت ارباب دیں کردم عیاں حکت ارباب کیں را ہم بدال (اصحاب دین کی حکت ارباب کیں را ہم بدال (اصحاب دین کی حکت قریب خیان کردی اور کین پرور (بے ہمت) لوگوں کی حکمت کو بھی ہجھوں۔) حکمت ارباب کیں حکر است و فن حکر و فن؟ تخریب جال تعمیر تن (بہت لوگوں کی حکمت مکاری اور فنی مہارت ہے ، مکر وفن دونوں روح کو بگاڑتے اور جم کی پرورش کرتے ہیں) حکمت از بند دیں آزادہ از مقام شوق و دو جاپڑے ہیں۔)

(بیوں سمتِ دین سے بہرادور رادیں ارد سال بہتن چو مردهٔ در خاکِ گور بے نصیب آمد زاولاد غیور جال بہتن چو مردهٔ در خاکِ میں مرده) (بیلوگ غیرت منداولا دسے محروم ہیں۔ان کی جان ایسی ہے جیسے قبر کی خاک میں مرده) از حیا برگانہ بیران کہن نوجواناں چوں زناں مشغول تن (پ، ج:۱۱۱۸) (ان کے بڑے بھی حیا ہے برگانہ ہیں۔نوجوان عورتوں کی طرح آرائشِ تن میں مشغول ہیں۔) علامہ رہة الله ملیے نے حکمت فرنگ کو بھی اپنی نظموں میں واضح کیا ہے۔اورا کی طنز بیقم میں فارس کے ایک

مردہ کی زبان سے علامہ نے مغرب کے مہلک ہتھیاروں پر چوٹ کی ہے۔ (دیکھئے'' حکمت فرنگ' صفحہ ۲۹۵،کلیات اقبالؓ)

جران كمشهور شاعر كوئے كا ايك منظوم كتاب جس كا موضوع والش كى با تنى علامدا قبال رود الله طب نے اس كے مشہور شاعر كوئے كى ايك منظوم كتاب جس كا موضوع والش كى با تنى علامدا قبام فرت علامدرود الله عليات اس كے كلام پرتيمرہ كيا ہے ۔ حضرت علامدرود الله عليات كلام كوئے ہي محكمت پند، حكمت وين، حكمت سے منسوب كيا ہے ۔ اس كے علاوہ علامدا قبال رود الله عليات كا جمل منسوب كيا ہے ۔ اس جس سے چندا شعار ملاحظ كريں ۔ محكم ، حكم ،

م، حکمتِ مشرق ومغرب اور حکمتِ موی کا او کرایا ہے۔ ان انظام کے لئے ہے اکبیر کست مشرق و مغرب نے سکھایا ہے جمعے ایک نظام کہ غلاموں کے لئے ہے اکبیر دین ہو، فلفہ ہو، فقیر ہو، سلطانی ہو ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تغیر

حف أس قوم كا ب سوز عمل زار و زيول ، بو عميا بخت عقائد سے تبی جس كا مغير (ش،ک:۲۰۲)

اسلام کی مغربی اقوام کے ہاتھوں تباہی کے متعلق لکھتے ہیں \_

ا لے محے تثیث کے فرزند میراث فلیل خشتے بنیادِ کلیسا بن منی خاک جاز

حکمتِ مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی

مکوے کور بتا ہے گاز ہو گیا مانند آب ارزاں مملمال کا لہو مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز

(ب،د:۲۲۲)

علامه رمة الله مليحكمت تصوف كمتعلق لكهية بين يہ حکمتِ ملکوتی، بي علم لاهوتی حرم کے درد کا در ماں نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ذکر نیم علی، یہ مراتبے، یہ سر ور

تری خودی کے نگہباں نہیں تو سیجھ بھی نہیں یہ عقل جو مہ و پرویں کا کھیلتی ہے شکار شريكِ شورشِ پنهال نهيں تو سيجيه بھي نہيں

(ض،ك:۲۹۹)

ہندوستان کےلوگوں کےاجتہاد میں کمزوری کے متعلق لکھتے ہیں ہے

مند میں حکمت وین کوئی کہاں سے سیکھے نه كهيس لذت كردار نه افكار عميق

حلقهٔ شوق میں وہ جرأتِ اندیشہ کہاں آه! محکوی و تقلید و زوالِ تحقیق

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ نقیمان حرم بے توفیق

ان غلامول کا بیمسلک ہے کہ ناتھ ہے کتاب که سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق

(ش،ک:۳۸۳)

علامه اقبال رمة الصليجنيوا اوراتوام مغرب كى فريب كاريول اور عالم اسلام كونتاه كرنے كى كاوشوں كا ذكر كرتے

تغریق ملل حکتِ افرنگ کا مقصود اسلام كالمتعود نقط لمتِ آدم!

کے نے دیا خاک جنیوا کو بیہ پیغام

جمعيت ِالنّوام كه جمعيتِ آ دم؟ (ض،ك:٥٢٠) وه حکمت ناز تھا جس پر خرد مندانِ مغرب کو

ہوں کے پنج خونیں میں تنف کارزاری ہے

تدبر کی فسول کاری سے محکم ہونہیں سکتا جہال میں جس تدن کی نینا سرماییہ داری ہے

(ب،د:۲۷۳)

Marfat.com

-

بيدن ۾ جين ک گنگين کا 日二人子 は は ら 海 を でもこう。まとかり آن کی فیل مح و خد کرند ما (orsi)

و آنهاد کمت

" فَعَالَى إِنَّ أَنْ يَمْنَ عِبُلُ مُلْتَ مُنْ كُوفَعُ الْأَلْبِيةِ عَلَى فَوْالِمِيهَا مُنْ كُولُونِ كُلِه بالتعب عدا عدان على المراكل كي المراكة التا الراكة المناكان الم يد نيها و هم المستركين كرا ال مكانب يك المراح بيان يوتعيل بي مك سنة كرا ال يلك م نا عاد ل الله عنه المعادم

والزل فنعليك المنتوالعلنة اور أنارى بالدقول نة بركاب اور

ال عدا بعد المحيقر أن ك الماحت فرض عالى أن ما حبية أن كون و أكر المرودي -جا تعدا الالكالا

"الليرهين" من بكر حكمت مع اعمال يا توى دالل يا احاديث يافقدم ادين كول كريم عا ع بس كمعلى بي مطبوط كرنا فيعل كرنا اوروا لي كرنا-اى لي في كوفكم بادشاه كوما كم مضبوط ي كوفكم اور مالم إمل كوعيم كيج بين -"تليروزين" كاقول" تغيرلين" من قل بكرورة القرة آيت ١٢٩ ك النعيل بر اكما ب كر عمت عمر العلم بالمن اورقر آن كريم كامر ارسكمانا ب كوكر علم فابرهم بالمن ك الميربديل إدوالم بالمن كالغيرطم فالمرجل سازى ب-" تغيركير" عى بكر حكت حكم على جس كمعلى ددكايالماع ملموس لي حكمت كما جاتا ع كدس على جمالت على جاتا عدير الون عدر ما الما المادري والما م المعنى فرا المريهال عمت عمرادفقه م المعنى فرالم مد عد المعن ادر العل في قران إك كاموار بعض في كما كرح وباطل من فيملدكر في والى يز إلعن نے کہا کہ کتاب عمراد مح قول اور عمل ہے۔اس لئے عالم باعل و علم کتے ہیں۔" تغیر نیمی" عمل ہے کہ

> marfai.com Marfat.com

ممکن ہے کہ حکمت سے مراد میرتمام ہا تیں مراد مول کیونکہ حضور پاک سٹھائیٹر نے ہی سب کوسکھایا۔ یااس سے مراد طریقت کے مدارج مطے کروانا اور صاحب حال وقال بنانا ہے۔ نبی آخرالز مال مالی اللہ اللہ علیہ میں بيضي والول كوبرتم كاعلم حاصل موتا تعاچناني بعض محابد رض الدينم اسلام لات بي آن كي آن مين قاضي ، عالم ، حافظ،قارى، برنيل اورحاكم بناكر بينج ديئے گئے علامدرت الصليكارل ماركس كي آواز كانقش كينج بيں

یے علم و حکمت کی مہرہ بازی ہے بحث و حرار کی نمائش منبیں ہے دُنیا کو اب گوارا پُرانے افکار کی نمائش

(ب،ر:۱۳۹)

خطوطِ هم واركى نمائش! مريز و كبداركى نمائش

ترى كابول من اعكيم معاش ركهاى كيابة خر (ض،ك:٩٩٩)

علامہ دممۃ الدعلیا لینن کے عنوان سے لکھتے ہیں ہے مشرق کے خداوند سفیدان فرعی! مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات یورپ میں بہت روشی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ چشمہ حیوال ہے یہ ظلمات یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پيتے بيں لهو ديتے بين تعليم مساوات (ب،ج:۹۹۹)

علامها قبال رحة الله عليه ميروم يد "مين پيرروي رحة الله علي كا قول نقل كرتے بين كه محكمتِ اسلامي مين رزق حلال علم وحكت ادرعشق ورقت اضافه كرتاب

مريد ہندي: علم وحكت كالے كيوں كرسراغ؟ كس طرح باته آئے سوز و درد و داغ؟ پیرروی: علم و حکمت زاید از نان حلال عشق و رقّت آید از نانِ طال

(-,5:777) وہ کچھ اور شے ہے محبت نہیں ہے سکماتی ہے جو غزنوی کو ایازی یہ جوہر اگر کار فرما نہیں ہے تو بین علم و حکمت فظ شیشه بازی (ب،ج:۸۳۸)

ر سول الله منظم الميني أن يورى وُنيا كواس محمت كاسبق ديا جس كوخدا وند تعالى نے قرآن كی شكل ميں نازل كيا ہے یا منی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک مرتول آوارہ جو حکمت کے صحراؤل میں تھی حن کی تاثیر پر غالب نه آسکا تھا علم اتی نادانی جہال کے سارے داناؤں میں تھی میں نے اے اقبال بورپ میں اسے ڈھونڈ اعبث

بات جو ہندوستان کے ماہ سیماؤں میں تھی (ب،ر:۱۳۹)

> AND THE PROPERTY OF Marfat.com

نى پاك المال ارشاد باك ب: المحكمة صَالَة المعومن (جامع الصفرة: ٢ ص: ٩٤) مكت مومن کا م شدہ مال ہے۔ مولاناروم رو الله طيان اس كى توضيح ميں بہت الطيف نكات بيان كيے ہيں۔ فرماتے ہیں۔ دین عین حکت ہے جو حکت کا طالب ہے وہ دین بی کا طالب ہے۔مولا تارمة الد عليكا عقيدہ ہے كہ م فریش سے پہلے دوح انسانی خداد دند تعالی سے آشنا مو چی تھی۔ اگر دُنیا کی آلائٹوں میں مجنس کراس آشنائی کویدود بارہ طلب کرے تواسے ضرور پہیان لے گ جس طرح کوئی شخص اپنی مم شدہ اوٹنی کو پہیان لیتا ہے۔ ضاله، چه بود ناقهٔ مم کردهٔ از کفت مجریخته (ممشده چیز کیا ہے جس طرح مم کردہ اوٹنی جوزے ہاتھ سے فکل می اور بردہ میں آئی ہے۔) مولانا روم رحة الله عليفر مات بي كه حكمت اورمعرفت اللي كي مم شده اذشي كي طلب مين انسان سركردال مجرتا ہے۔روحِ انسانی کواپی اصلی حالت کی پہچان بھی ہے لیکن دُنیا میں غرض مندلوگوں، احقوں اور مخرول نے انسان کو پریٹان کردکھا ہے۔

ہم چنانکہ کے در معرفت می کند موصوف نیے را مغت (اس طرح برخص معرفت بمدان میں موصوف مم شده معرفت کی نشان دبی کرتا ہے) مشہوراسلای شاعرعرفی اینے کلام میں فرماتے ہیں کدؤنیا میں برتم کے لوگ الله تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا عابي بالكن المرخدارده أفعاد الوسب كومعلوم موجائ كدوه خداك نبيس بلكك اور چيزى الأل يس --

برگ وساز ما كتاب وحكمت است

علامدا قبال رمة الله عليه فرمايا م كرقرآن وحكمت ماراسرمايه م مارى تصنيف سنت مباركه ميل قرآن اورسنت کی اہمیت کوظا ہر کیا گیا ہے۔اس سے رجوع کیا جائے اور انہی دوقو توں پر ملت کا وارو مدار ہے۔اشیا کی حکمت جانے کاعلم (فزس اور کیمشری وغیرہ) اسلام سے بی ہوا ہے۔فرکیوں نے نی ایجاووں

یربی کام کیاہے۔

علامدا قبال رمة الهملين فرمايا ب كمحمت قرآن سانسان كى زندگى كى تغير موتى بيكن افسوس كد ملمان اس سے اپنی زندگی کومزین نہیں کرتے بلک قرآن سے ایسے کام لیتے ہیں جو خالق قرآن کے مناکے خلاف ہیں۔قرآن کے اعلیٰ ترین مفسرین سے مسلمان اپنی زعدگی کا جراغ جلائیں تو قوم میں انتقاب برپا ہو سکتاہے۔

لمتقرآن

اي دوقوت اعتبار لمت است (پ، ج: ۸۷۹) برگ ماز با کتاب و حکمت است (كتاب وحكمت بى جارامر ماييب - انبى دوتونول پرملت كادار و مدارب \_ )

حکمتِ اشیاء فرکگی زاد نیست اصلِ اُوجز لذتِ ایجاد نیست (پ، چ:۸۸۰)

(اشیاء کی ماہیت جانے کا آغاز فرنگیول سے نہیں ہوا۔اس کی بنیاد صرف نی دریافت کی لذت ہے۔)

ز رازی حکتِ قرآل بیاموز چاغے از چراغ اُو بر افروز (۱، ح:۵۱) (یشک)رازی قرآن یاکی حکت کے مائے انا چراغ جلا)

به بندِ صوفی و مُلَا اسری حیات از حکمتِ قرآں تگیری(۱،ح:۹۵۵) (نوصوفی ومُلَا کی قید مِس گرفتارہے،قرآنِ پاکسے زندگی حاصل نہیں کرتا)

بآیاتش ترا کارے جز ایں نیست کہ ازیاس اُو آسان بحری (۱،ح:۹۵۵)

(اس کی آیات سے مجھے صرف اتنا سروکارہے کہ مرتے وقت نیس پڑھ لے تا کہ جان آسانی سے نکل جائے) ہماری تصنیف'' سنتِ مبارک'' میں علامہ اقبال رحة الله علیہ جو کچھ قرآن، حکمت اور سنت کے متعلق

ارشادات فرمائے ہیں قابل توجہ ہیں۔ کتاب وسنت آئین حیات کی تغییر ہے۔ اتباع عکمت سے مرادست بنوی کی اتباع ہے۔ (دیکھیں سنت میار کہ: صفحہ ۲۲۹)

علامه اقبال رور الله الله کافر مان ہے کہ محمت دین کتابوں اور تفاسیر سے ماصل ہوئے ہیں لیکن روحانیت وین (جو حکمت کا مقبادل مضمون ہے) اولیائے کرام کی نظروں سے ماصل ہوتی ہے۔الله تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کودیکھنے کا حکم قرآن میں صادر فر مایا ہے اور حکمت کی باتوں کو سکھنے کے لئے الله تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں

موری کا میں میں میں کا کات کی طرف بار بار اُنظُو وُ الاغور کرواور دیکھو) کا حکم آیا ہے۔ غور کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں کا کتات کی طرف بار بار اُنظُو وُ الاغور کرواور دیکھو) کا حکم آیا ہے۔

دیں مجو اندر کتب اے بے خبر علم و حکمت از کتب، دیں از نظر (پ،چ:۸۲۵)

(اے بے خبر! دین کتابوں میں ندو هونڈ، کتابون سے علم و حکمت ملتی ہے گردین اہل حق کی نظر سے حاصل ہوتا ہے) ہر کہ آیات خدا بیند کر است اہل ایس حکمت زحکم ''اُنظر'' است (پ، چ:۹۹۸)

(جو بھی تن تعالیٰ کی آیات و کھا ہے وہ مردِحرہ، اِس حکمت کی اصل'' اُنظر'' کے حکم پر منی ہے۔)

علم وحكت شرع ودين نظم امور

شرع اسلامیہ کا تھم عدل و تسلیم و رضائے الی پر جن ہے اور شرح کی حکمت ہے۔ اس حکمت کا بی حضورا کرم ملی الله علیہ بلم کے دم قدم ہے مسلمانوں میں بیار حضورا کرم ملی الله علیہ بلم کے دم قدم ہے مسلمانوں میں بیار اور الله تعالیٰ نے اور الله تعالیٰ نے مسلمانوں کا اس طرح بھائی بین جانا ہی طرف سے ایک بیش بہانعت تصور کیا ہے۔ و کیمنے سور کا لی عمران

Marfat.com

آیت ۱۰۳ جہاں قا صبحتم پرفتر افراقا (بس ہوئے ماسی فعت سے بھائی بھائی) کاذکر ہے۔
علم دھکت، شرع ددین، معاملات کا انظام اوردلوں کی نامبوری حضورا کرم مطفی آین کے باعث ممکن ہوا ہے ۔
حکمتش از عدل است و تسلیم و رضاست ننخ او اندرضم مصطفی است (پ۔ ج: ۸۲۷)
(شرع کا تھم عدل بسلیم (احکام ای کے سائے سرتسلیم ٹم کردینا) اور راضی بدرضا رہنا ہے۔ شرع کا نئے حضور اکرم سطفی آیا کہ کے قلب مبارک بیں ہے۔)

علم وحکمت ریز و ازخوان کیست؟ آیهٔ فَاصْبَحْتُمْ اندرشانِ کیست؟ (پ، ج:۸۳۵) (علم وحکمت کس کے دسترخوان کا ریز و ہے؟ بیآ یت که ' تم ان کی نعمت سے بھائی بھائی بن مجے''کس کی شان میں نازل ہوئی؟)

علم و حکمت، شرع و دیں، تعلم امور اندرونِ سینه دل با ناصبور (پ،ج:۲۳۸) (علم وحکمت، شرع ودین، معاملات کا انتظام سینول کے اندردلوں کی ناصبوری ہے)

### حكمت كشف اسرارب

علامہ اقبال رمۃ الله علیفر ماتے ہیں کہ پوشیدہ چیزوں کا انکشاف ہونا ہی علم وحکت ہے۔ اسی حکمت جس کے لئے جبتی نہ کی جائے اس کی کوئی قدرومنزلت نہیں۔ انسان کی عقل بہت سے اہداف کا نشانہ کرنے سے معذور ہے اور اگر مجبت کے ساتھ حکمت کی طرف رجوع نہ کیا جائے تب بھی حکمت کے ساتھ حکمت کی طرف رجوع نہ کیا جائے تب بھی حکمت ہے جان اور مردہ ہوگی۔ اس کے لئے عثق الی کا ہونا ضروری ہے۔

کار حکمت یہ ہے کہ وہ بہت سے نظریات کو باطل قرار دیتی ہے لیکن جب حکمت میں عرفان شامل ہو جائے تو حقیقت کو دیکھنے اور تحقیق کوآ کے بڑھانے کا کام دیتی ہے۔

علم وحكت كشف اسراراست وبس محكت بع جبتى خوار است و بس (ج،ن: ۱۸۴) (بوشيده چيز كاانكشاف بى علم وحكت بع بغيرجتى كعلم بوقعت ب-)

ب محبت علم و حکمت مردهٔ عقل تیرے بر مدف ناخورده (ج،ن: ۱۹۳) (عشق اللی کے بغیر علم وحکمت مردہ ہے اور عقل الیا تیرہے جونشانے سے دورہے۔)

کار حکمت دیدن وفرسُودن است کار عرفال دیدن و افزودن است! (ج،ن: ۲۰۰۳) و فلف کاکام دیمنااورنظریات کاابطال کرتے رہنا ہے، معرفت کا کام حقیقت کودیمنااورنظریات کاابطال کرتے رہنا ہے، معرفت کا کام حقیقت کودیمنااورنظریات کاابطال کرتے رہنا ہے، معرفت کا کام حقیقت کودیمنااورنظریات کا ابطال کرتے رہنا ہے، معرفت کا کام حقیقت کودیمنااورنظریات کا ابطال کرتے رہنا ہے، معرفت کا کام حقیقت کودیمنااورناس میں آئے ہومنا

(-4

اوليائ كرام اورحكمت إبلاغ

قرآن کریم کی سورة الحل آیت ۱۲۵ می ارشاد باری تعالی ہے۔

أَدْعُ إِلْ سَمِيلِ مَاتِكَ بِالْعِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ (الْمِحْدِبِ!) عُلَا يَ (الوكون) واليارب

الْحَسَنَةِ ... (انحل\_١٢٥) راه کی طرف حکمت سے ادر عمد و نفیحت سے

تبلغ ابلاغ كاكام بغير حكمت ككامياب نبيس موسكااس ليصبلغين كوحكمت كذريع لوكول كودين كى طرف بلانا چاہيئ -اس حكمت كى تاويل بہت طويل ہے۔

علامدا قبال رمة الدمليه بذات خود بليخ اسلام پر مامور تقے۔ انہوں نے نادر شاہ اور ديكرلوكوں كے طريقة ابلاغ كاذكركياب-ينجدي مح بهل عمر من نادر شاه كاذكر باوردوس من اين اور ساق كمريقة ابلاغ كاذكركياب فرمايا كسنائي في حكمت قرآن سولوكول كوسبق ديااورانبول في الله تعالى كمتعلق بیانات یا اسباق دیئے میں اور میں نے مردان حق لینی اولیائے کرام کواپنے کلام کامحور بنایا ہے اور ان کے كارنامه إئ حيات كاذكركياب

در نگابش روزگار شرق و غرب أو راز داړ شرق و غرب (پ،ځ:۸۵۸)

(ناورشاہ کی مشرق ومغرب (دونوں) کے حالات پر نگاہ تھی۔ اس کی دانائی مشرق اور مغرب دونوں کی (سیاست) کے داز جانی تھی۔)

مر دو را از حکمتِ قرآن سبق اوز ق محید من از مردان حق (پ،ج:۸۲۲) (ہم دونوں نے قرآن پاک کی عکمت سے فیض پایا۔وہ الله تعالیٰ کی بات کرتا ہے اور میں اہل الله کی۔) علامه اقبال روء الصلية ' لى چه بايدكرد ' ميل' وراسراوشريعت ' ميل ايك حديث كاحواله دے كر لكھتے ہيں كه اگرتو مال كودين كے لئے ركھتا ہے تو الجمعے طریقے سے كمایا ہوا مال خوب ہے۔ اگر تیری نظراس محكمت پرنہیں تو و مال کا غلام ہے اور دولت تیری آ قا ہے۔ایا شخص بمیش غریبوں کو محروم کرتا ہے اس کے برعس وہ دولت مند فنم جونقیراندندگی بسر کرتا ہے دہ بہت مبارک ہے ادراس کی بیہ بنازی دین کے لیے توت بنتی ہے۔ دین اسلام میں حکمت کا منا یمی ہے کہ اس کے فقیروں (درویشوں) میں دلنوازی پیدا ہو جائے ادرالی ب نیازیاں کی قوم کے لئے قوت کا سامان بنی ہیں اور قوم مضبوط ہو جاتی ہے۔ دوسری حالت میں کوئی قوم کی معاری مقام تک میں پہنچ کتی۔

حکت دیں دل نوازی ہائے فقر قوت دیں بے نیازی ہائے فقر (پ،ج:۸۱۷)

Marfat.com

(فقر کی دلوازی حکت دین سے بیدا ہوتی ہے اوراس کی بے نیازی دین کے لئے قوت بنی ہے۔)

حكمت پرآپ مزيد فرماتے ہيں۔

گر نداری اندر این حکمت نظر تو غلام وخواجهٔ توسیم و زر(پ،چ:۸۲۵) (اگرتیری نظراس حکمت پرنبین پھرتو غلام ہے اور دولت تیری آ قاہے۔)

عالم واقع میں مولا ناروی رحمۃ الله علیہ کے مشور سے علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ کے لئے عالم واقع میں مولا ناروی رحمۃ الله علیہ کے مشور مالی واقع میں علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ کومولا تاروی نے مسلمانوں کی جڑی ہوئی حالت کا تذکرہ کیا اور آپ کومشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کوفر تکی اثر ات کے زائل کرنے کا حکم دیں اور لوگوں کو دین اور سیاست ہے رموز میان فرمائیں۔

بیان فرمائیں اور حکمتِ اسلام کے اسباق سے ان کوبہرہ مندفر مائیں۔

مولا ناروی رور الله علی نے فر مایا کدؤنیا کے خم کھالیٹا اس بات سے بہتر ہے کہ خم بڑھانے والے لوگول کاغم کھایا جائے کیونکہ عقل مندآ دمی وُنیا کے خم برداشت کرسکتا ہے تا کہ حکمت اس کے ہاتھ آئے ۔

معنی دین و سیاست باز گوے اہلِ حق را زیں دو حکمت باز گوئے درغم خورد کودک شکر''(پ،چ:۵۰۸) درغم خورد کان غم خورد کودک شکر''(پ،چ:۵۰۸) درین وسیاست کے معانی پھر بیان کر، اہل حق کواز سرنوان کی حکمت بتاغم کھالے، گرغم بردھانے والوں کی روقی ندکھا کیونک عقل مندغم کھاتا ہے اور پچشکر کھاتا ہے۔)

صحبت او ہر خزف را دُر کند حکت اُو ہر تھی را پُر کند (پ، ج:۸۰۹) (اس نبی کی صحبت ہر سکریزے کوموتی بنادیت ہے اوراس کی حکمت ہرایک کادامن مجردیت ہے۔)

منافق اورحرام خور حكمت كاللنبيس

جن قوموں کی سیاست دھوکہ اور فریب پر جنی ہے اور ان کی حکمت غریب ملکوں کی تبائی کی طرف می رہتی ہے۔ ہوہ حکمتِ قرآن ہے بھی حصہ بیں لے کئے بلکہ اس سے متضاد منی حکمت کو اپناتے ہیں۔

علامہ اقبال رور الصلانے بال جریل میں مغربی افکار اورلینن کی پالیسیوں کا ذکر کیا ہے۔ بیلوگ حکمت کو کا مار المعارے می الن الوگوں کیا جا نیں جن کے دگ وریشہ میں منافقت کوٹ کوٹ کر بحری ہوئی ہے۔ دریج ذیل اشعارے می الن الوگوں

ک سیاست کاعلم ہوجاتا ہے۔ سیطم، بیہ حکمت، بیہ تدبر، بیہ حکومت پیتے ؟ محر مای فلاموں کا لہوسوز یقیں سے سمجھک

پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات (ب،ج:۳۹۹) مخبیک فرو مار کو شاہیں سے لاا دو (ب،ج:۳۰۳) علامه اقبال' پس چه باید کرد "مین" دراسرارش بعت" میں لکھتے ہیں کہ فرنگی اور دیگر اقوام کوحلال اور حرام میں تیز نہ ہونے کی دجہ سے حکمت کے کام ناممل ہیں اور ان کی حکمت سے کوغریوں سے روثی چمین لی <u>جائے اور ان کے جسموں سے جان نکال لی جائے۔</u> یہی وجہ ہے کہ ان کی تلو ار مرف غریب ملکوں پر اُٹھتی ہے اورطاقت وَرهلكول كي طرف آ كُله أنما كرنبين و يكفيت

أو نداند از طال و از حرام : حكمتش خام است كارش ناتمام (وہ حلال وحرام میں امتیاز نہیں کرتا، اس کا فلسفہ خام ہے اور اس کا کام نامکمل ہے۔)

از ضعیفال نال ربودن حکمت است از تن شال جال ربودن حکمت است (پ،چ:۸۲۲) ( كرورلوگول سےروٹی چھیناان كى حكمت ہے۔ان كے بدنوں سے جان كو نكال ليناان كى حكمت ہے۔) علامها قبال رمة الله علين " حرف چند با أمت عربية " مين مسلمانون كي كيفيت كا ذكر كيا ہے اور اس ميں بير بات بیان کی می اورمنتشر کردیا کیا ہے۔ بیکام مسلمانوں نے خود ہی کیا ہے کیونکہ وہ افرنگ کی جالوں کو نسمجھ سکے۔ان کی ڈبلومیسی نے ہرقوم کو لا جار اور عربول کی فکڑیوں میں منقشم کر دیا ہے۔

حکمیش ہر قوم را بے چارہ کرد وحدت اعرابیال صدیاره کرد (پ،چ:۵۳۷) (اس کی ڈیلومیسی نے ہرقوم کولا چاراور عربوں کو پیننگڑوں ٹکڑوں میں منقتم کردیا ہے۔)

حكمت نيشف كاعقل سددوركى بات كلى

جرمنی کا ایک مشہور فلفی جو ۱۸۴۳ء میں پیدا ہوا، وہ کہتا ہے کہ زندگی غلبداور اقتد ارکانام ہے۔انسان کو عا ہے کہ طاقت حاصل کرے تا کہ دُنیا پر حکومت کر سکے۔وہ عیسائیت کا دُنٹن تھا اور خدا کامکر تھا گوبعض اخلاتی اقدار میں اس کے افکار اسلام سے بہت قریب تھے۔اس لیے علامہ اقبال روء الله ملی نے اس کے لیے کہا ہے۔ ع قلب أوموكن د ماغش كافراست (اس كادل موكن تقااور د ماغ كافرتها)

ایک اور جگہ علامدا قبال رحمة العطيانے فرمايا كه ميشے كے فلسفہ نے جميں پر تنہيں ويا۔

نددیا نشان منزل جھے اے حکیم تونے جھے کیا گلہ ہو تجھ ہے، نیرُور انشیں ندراہی (ب۔ج:۲۳۷)

نیٹھے مقام کریا تک نہیں پہنچ سکا۔ یہی دجہ کے دومقام عقل و حکمت تک نہیں پہنچ سکا۔علامہ اقبالؒ نے فر مایا یہ

اگر ہوتاً وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو مجما تامقام کبریا کیا ہے (ب-ج:۳۸۸) علامها قبال رمة الصليفر مات بين

آنچ او جوید مقام کبریاست

این مقام از عقل و حکمت ماوراست (ج-ن:۲۸۱)

Marfat.com

### (اےمقام کریا کی تلاش تھی اور بیمقام عمل وحکت سے ماوراء ہے۔)

بنصيب از حكمت دين نبي مالكاليم

بے نصیب از حکت دین نی سائیلیم آسانش تیرہ از بے کو کی! (ج،ن:۱۲۳) (وہ جناب رسول الله سائیلیم کے پاک دین کی حکمت سے محروم ہے۔اس کا آسان ستاروں کے ندمونے کی وجہ سے تاریک ہے۔)

علم وحكمت كاسراغ پاناكسيمكن ب

علامہا قبال رحمۃ الله علیے نے فر مایا ہے کہ اگر کو کی شخص اپنی را تیں فکر اور مطالعہ میں بسر کرتا ہے اور اس کا سینہ تھمت سے حصول کے لئے ناصبور ہے تو نچلے درجے کے انسانوں کو بھی بید دولت نصیب ہوجاتی ہے۔

گر کے شبہا خورد دودِ چراغ گیردازعلم وفن وحکمت سراغ (ج،ن:۲۲۷) (اگر کو کی شخص اپنی را تیں فکر اورمطالعہ میں بسر کرتا ہے قاعلم وفن اور حکمت کا سراغ پالیتا ہے۔)

41

باب۲۲

# معرفت إلهي

مغردات امام راغب اصغبالي مي ب كن ٱلْمَعُرِ فَةُ وَالْعِرُ فَانُ " كِمعَى بِيل كدكى چيز كى علامات اور آ ٹار پرغور وفکر کر کے اس کا ادراک کر لینا۔ امام راغب رحمة الله عليہ نے لکھا ہے اس سے مرادکی چیز کی اُوکو پالین ہے۔ صوفیاء کے زویک عارف کالفظ اس کے لئے بولا جاتا ہے جسے عالم ملکوت اور ذات اللی یاکسی چیز کے ساتھ حسنِ معاملہ کے متعلق خصوصی معرفت حاصل ہو۔ طریقِ رابطہ میں بھی سالک جب سی باالله تعالیٰ کی طرف متوجه بوكرم اقب بوتا ہے قوایے ظرف کے مطابق اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ چونکہ الله تعالیٰ کی مكمل معرفت كا حاصل ہوناكى انسان كے لئے ممكن نہيں اس لئے حضورا كرم ملى الله مليہ بلم نے معرفتِ اللي ك متعلق فرماياؤمًا عَوَفُنكَ حَقَّ مَعُوفَتِكَ يعنى الله بم تحقي الطرح نبيل بيجان سكة جس طرح تجقي بیجان لینے کاحق ہے۔انسان چونکہ الله تعالی کا ممل علم حاصل کرنے کے قابل نہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ "فُلَانُ يَعُوفُ اللَّهُ" (لِعِي فلال الله كى معرفت ركمتاب) اوريول نبيس كهاجاتا كه "فُلَانٌ يَعُلَمُ اللَّهُ" (ليعن فلالالله كاعلم ركه الله عنول مين صحاب كرام قرماياكرت من الله و رَسُولُهُ اَعْلَمُ "(الله اوراس ك رسول ملكُ أَلِيام بهتر جائة مين ) اور بم يون بين كهد كية "اللهُ يعُدِ فَهُ" يعنى الله تعالى اس كى معرفت ركه تاب-طریق رابطہ میں سالک ربط قائم کرنے کے دوران مربوط کی نویالیتا ہےادرادلیائے کاملین اس نو کے یا <u>لنے کے بعد الله تعالی (مربوط) کا سراغ لگا لیتے ہیں۔</u> جب شکاری صحرامیں ہران کے قدموں کے نشان پالینے کے بعد چندقدم ان نشانات پر چلتا ہے تو پھر ہرن کے نافے کی خوشبواس شکاری کی راہنمائی کرنے لگتی ہے۔ وہ شکاری جس کی قوتِ شامّہ (سوتھھنے کی قوت) تیز ہوتی ہے تھوڑی دیر میں ہی ہرن کا پالگالیتا ہے۔ایسے ہی اولیائے کاملین تموڑی دریم می طریق رابطے کے ذریعے معرفت الی حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتے . ہیں، چونکداپے مربوط (جس کے ساتھ دابطہ کیا جائے) کی معرفت حاصل کرنا طریق رابطہ کا ایک ضروری امر ہاں گئے مناسب ہوگا کہ معرفت الی کے متعلق اس جگہ چند بزرگوں کے احوال اور اقوال بیان کردیئے جائيں تا كەقارىمىن كومعردنت اللى كى اہميت كاعلم ہوسكے\_

معرفت اللي كم معلق الك بهت مشهور حديث من يول فرمايا كما ب: مَنْ عَرَفَ نَفُسَهُ فَقَدُ عَرَفَ

Marfat.com

رَبُهُ '' (اصنهانی، علیة الاولیاء: ١٠٨٠١) جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تحقیق اس نے اپ رب کو پہچان لیا حضرت داتا سخ بخش روۃ الله علیا نے '' میں فر مایا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو بندہ سمجما اس نے الله تعالی کورب سمجھا۔ جس نے اپنی نشل کی فنا کو بحصلیا اس نے ذات الہیکو باتی جانا اور جس نے اپنی ذات کو ذلت کے ساتھ بہجانا ۔ علامہ اقبال روۃ الله علی کا خیال ہے ذات کو ذلت کے ساتھ جان لیا اس نے اپنی درب کو عزت کے ساتھ بہجانا ۔ علامہ اقبال روگ و کے سوا کہ اگر تم اپنی کو تا آئی کروگ تو بالآخر تم خود کے سوا اور پھی نہ پاسکو کے ۔ اس موضوع پر علامہ اقبال روۃ الله علی کا پھی کلام راتم الحروف کی تصنیف' مضور قلب' اور '' درابط شخ '' میں بیان ہو چکا ہے۔

## معرفت الهي كياب؟

قرآن مجیدی سورة الذاریت، آیت ۵۹ میں جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد لیکھ بدون اور کرنا فرمایا گیا ہے اور مفسرین کرام نے اس کے معنی لیکھ و فُون کیے ہیں جس کا مفہوم ہے ہے کہ جنوں اور انسانوں کو الله کی معرفت حاصل کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ سورة المائدہ کی آیت ۸۳ میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی آیات جب نازل ہوتی ہیں قوصحا ہرام رس الله مجمع ہوجاتا ہے اور عارف کو بھی حق اور ناحق میں تمیز ہوجاتی ہے۔ اور عارف کو بھی حق اور ناحق میں تمیز ہوجاتی ہے۔ اور عارف کو بھی حق اور ناحق میں تمیز ہوجاتی ہے۔ ایک جگرفرمایا گیا ہے۔

اورندقدر بيجانى انبول في الله كى يسيح تى تعااس

وَمَاقَكَ مُوااللَّهَ حَقَّ قَدْمِ ﴾ (الانعام: ٩١)

#### کی قدر پیجانے کا

> marfat.com Marfat.com

ر دّوبدل کاراز اے بتا تا ہے۔ <u>حضرت بلی رحة الشطبہ سے</u> جب معرفت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رحة الله علیہ نے فر مایا: اس کی ابتداذ کرے ہوتی ہے مگر اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔

یکی بن معافر مقد الله ملی فرائے ہیں جب بندہ معرفت حاصل کرنے کی راہ میں ہوتا ہے تواہے کہا جاتا ہے کہا ہے اور جب عارف ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہا ب تو کہا جاتا ہے کہا ب تو کہا ختیا رکے ساتھ ہوگا اور تیرا کوئی چلہ اختیا رکے ساتھ ہوگا اور تیرا ترک ہارے اختیا رکے ساتھ ہوگا اور تیرا ترک ہارے اختیا رکے ہوگا۔ کہتے ہیں کہ عادف نیکوں کے ساتھ بھی معرفت کا ذکر نہیں کرتا چہ جائیکہ و نیاداروں سے کرے اور آگر عارف رب کی اجازت کے بغیر مخلوق کی طرف متو جہوا تو سمجھ کہ دُر سوا ہوگیا۔

حفرت محمد بن احمد بن حمدون رحمة الله علي فرمات بين كمال معرفت كامقام ال وقت آتا ہے جب بندے كامقام الله وقت آتا ہے جب بندے كا كے متفرقات ایک ہوجائيں احوال ومقامات ميسال ہوجائيں اور احساس تميزمث جائے يعنی بندے كا وقت ایک جیسا ہو (ہرحالت ميں الله سے لولگائے رکھے ) اور ماسوائے الله سے منقطع رہے۔

ابوالحن ثورى رمة الله على كو يو چها كياكه آب نے الله كوكس ذريع سے پېچانا ہے تو فرماياكه الله اى ك ذريع سے بېچانا ہے تو فرماياكه الله اى ك ذريع سے دفرمايا عقل تو عاجز ہے لؤك عاجز چيز كو يحى نہيں پېچان سكتى ہے۔ جب الله نے عقل كو پيدا فرمايا اور يو جها كه يش كون ہول تو عقل خاموش رہى۔ پھر جب اس كوسر مه وحداثيت لگايا كيا تو بكار أسمى " تو الله اور يو جها كه يمن مقل نے بھی الله كوالله كذر يعنى بيجانا۔

معرفت، آتْنِ شُوق اوروجد ہے جب کدایمان نوراورعطا و بخشش ہے۔ مونن الله کے نورے دیکھا ہے اور عارف الله کی آ تکھے۔ مونن صاحب قلب ہوتا ہے اور عارف قلب نہیں رکھتا۔ مونن خداک ذکرے مطمئن ہو جاتا ہے اور عارف کوسوائے محبوب از لی کے قرار نہیں ملتا۔ گویا ایک ذکر صبیب میں محو ہے تو دوسرا رہے بار کے مشاہدے سے شاد کام ہے۔

محبت ہر گناہ کی امل ہے۔

الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِينَةٍ (مباركفورى بَحْفة الا

حوزی،۱۰،۲۵رقم۱۳۹۹)

حضرت ابرائيم بن ادهم رائد الله عليان فرمايا ، "مم في ال حديث برعمل كياب اور تخت وتاج كوجهور ويا ہے۔فرمایاتم کواتناعلم ملا بھلابتاؤتم نے بھی کوئی کام کیا ہے۔''امام صاحب رمة الله عديد بات س كرمد موش مو محية اور كجودر بعد جب بوش من آئة توفر مايا-" حمين تحصيل علم كي ضرورت نبيل-الل معرفت كم محبت

## معرفت كيشمين

معرفت کی درج ذیل دوشمیں بیان کی جاتی ہیں۔

ا معرفت نظری: بده معرفت ہے جس میں کسی چیز کی علامت اور آ ٹار میں فکر ونظر یاغور وتد بر کرنے سے الله كى معرفت حاصل ہوتى ہے۔" امداد السلوك" ميں ہے كەمعرفت الله كى طرف سے ہدايت ہے اور اس ( ی پہلی تنم یعنی معرفت نظری) کا دوسرا نام معرفت استدلالی ہے کیونکہ اس معرفت میں دُنیا کی اشیاء کود کھیر الله تك رسائي عاصل كرلى جاتى ہے،جيسا كفر مايا-

م مه و کھائیں گے انہیں اپن نشانیاں آفاق (عالم) سَنْرِيهِمُ النِّينَا فِ الْأَفَاقِ وَ فِي آنْفُسِهِمُ حَتَّى میں اور ان کے اپنے نفوں میں تا کدان پرواضح يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَلَّهُ الْحَقِّى (حَمَّ الْجده: ٥٣) جوجائے كر آن واقعي ح --

معرفت کی مقتم اہلِ علم اور علائے راتخین کو حاصل ہے کیونکہ وہ وُنیا کی نشانیوں کے ذریعے اللہ تک راستہ یاتے ہیں۔جس طرح الله تعالی نے ظاہری عالم (کا تنات) کواپی معرفت کی دلیل بنایا ہے ای طرح انسان میں موجود عالم باطن کو بھی دلیل معرفت بنایا ہے کیونکہ ظاہر میں دلیل ہواور باطن میں دلیل نہ ہوتو اس ے دلیل میں تعطل کا ہونا ثابت ہوتا ہے، چنانچیالی دلیل کودلیل نہیں کہا جاسکتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جس کا باطن نور مشاہدہ ہے منوزنہیں وہ اندھا ہے جواس دُنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ جو مخص اطاعت نفس میں لگارہتا ہےا۔اللہ تعالیٰ اپنے مشاہرہ سے دور کردیتا ہے۔

ii معرفت شهودي: معرفت شهودي يه ب كه بغيرات دال يعنى بغير غورو فكر يهلي عي نظر مين اس يخ كي معرفت عاصل کر لے۔ بیدر جبصد یعین کا ہے۔اس معرفت کا نام یعین اور احسان بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کددا ورملیاللام پردی نازل ہوئی کہ اےداؤدجانے ہوکہ میری معرفت کیاہے؟ تو آپ نے عرض ک تہیں!توارشادہوا۔

> marfat com Marfat.com

اوروہ قلب کی حیات ہے میرے مشاہرے ہے۔

وَهُوَ حَيَاةُ الْقَلْبِ بِمُشَاهَلَتِي (كَثْف الْحَجَب) قرب اورمع وثت

قرب اللى سے مراد قرب عرفانى ہے اور عرفان جتنا ہو گا قرب میں اتن ہى ترتی ہوگى۔ قرب كا دوسرا مطلب يہ بھى ہے كہ جتنا الله كى صفات يا اخلاق كواپناؤ كا تناہى قرب ہو گا جيسے كەاللەن نے ارشاد فرمايا۔ تئ حَلْقُوْا بِأَخُلاقِ اللّٰهِ اللّٰهِ

(التعر ف لهذهب التصوف: ١٥٠٥٥) لو\_

صفاتِ اللّٰی کی دو تعمیں ہیں: ۱: الله کی ایک صفت ہے کہ وہ نیک و بد پر یکساں مہر بان ہے جیے وہ رحمٰن کی صفت ہے۔ ۱۱: دوسری صفت ہے کہ وہ نیکوں پر بدوں کی نبست زیادہ مہر بان ہے۔ جیسا کہ رحیم کی صفت ہے متصور ہے، لیکن ہم الله شریف میں دونوں صفاتِ اللہی، رحمٰن اور رحیم موجود ہیں اور عبدا کہ رحیم کی صفت ہے کہ تمام علم ہم الله کن 'ب' کے نقطے میں موجود ہے۔ عشق بھی عرفان سے پیدا ہوتا ہے اس لیے عشق کی کوئی انتہا نہیں یعنی جوں جوں عشق بڑھتا جاتا ہے عمونان میں بھی ترتی ہوتی جاتی ہوں جو ان کی کوئی انتہا نہیں تعمین کوئی انتہا ممکن نہیں۔

عرفانِ اللِّي پانے والےخوش نصیب

٤.

کتب تصوف الی عظیم شخصیات کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں جن کواپنے اپنے ظرف اور استعداد کے مطابق معرفت اللی نصیب ہوئی۔ طوالت کے خوف سے صرف چندایک مثالیں جو کیمیائے سعادت سے ماخوذ ہیں، پراکتفا کیا جارہا ہے تاکہ ایسے عارفین کی روایات، حالت اور احوال کوئن کرمعرفت کی بات سمجھ میں آجائے۔

احادیث میں ہے کہ حضور نی کریم مانی آئیل نے ارشادفر مایا کہ حضرت ابو برصدیق بنی اللہ منے کو دوس سے صحابۃ بنماز روزے کی وجہ نے فضیلت نہیں ملی بلکہ ایک بوشیدہ راز کی وجہ می ہے۔ آب سائیل آئیل کے اس فر مان سے مرادیہ تھی کہ آب کو اللہ تعالی کی معرفت باتی تمام صحابہ رض اللہ نہم سے زیادہ تھی۔ ایک صدیث میں سے بحی وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن تی تعالی کی ایک تحقیق تو عوام کے لئے ہوگی اور ایک جلوہ وہ بھی ہوگا جو خاص ابو بکر من اللہ منہ کے ہوگا۔ اس کا مطلب سے کہ جو لذت دیدار حصرت ابو بکر رض اللہ منہ کو ہوگی وہ ابو بکر من اللہ منہ کے ہوگا۔ اس کا مطلب سے کہ جو لذت دیدار حصرت ابو بکر رض اللہ منہ کو ہوگی وہ وورم وں کو میر نہیں ہوگا کے کو نگا۔ دوم وں کو میر نہیں ہوگا کے کو نگا۔

حضرت معروف كرخى رمة الله عليه دُنيا سے متنظر موكر كوش نشيل مو گئے۔ جب لوگول نے پوچھا كه آپ نے بيد كوش نشينى دوز خ كے خوف اور جنت كے حصول كى خاطر كى ہے تو آپ رمة الله عليه نے فر مايا، ''بيم كى كوئى چيزيں

K

758

ہیں؟ اگرتم بادشاہ تقیقی کی دوئی کی لذت چھولوتو ان تمام باتوں کو بعول جاؤ۔معرفتِ الجی کے مقالمے میں کوئی

چزہیں آستی۔' الم غزالى رحة الله على في أن المُوفِقُ "فرمات بي كديس فراب من بي المام غزالى رحة الله على في المام غزالى المناسبة لوگوں کو جنت میں کھا نا کھاتے دیکھا اور میھی دیکھا کہ ایک شخص کھا نانہیں کھار ہا بلکہ اپنی مہبوت آ تکھیں کھول

كرالله كى طرف نظر جمائے ہوئے تھا۔ فرماتے ہيں كہ ميں نے رضوان جنت سے يو جھا كہ يہ بزرگ كون ہيں؟ تو فر مایا بیمعروف کرخی (رحمة الله ملی) ہیں اور ان کواپنے شوق دیدار اور عشقِ اللہ کے باعث الله کی طرف بول

و کھتے رہنامباح کردیا گیاہے۔

حضرت بشرحافی رجة الله علیكوان كے وصال كے بعد كسى فے خواب ميں ديكھااور او حيما كه ابونصر تما درجة الله علیا ورعبدالو ہاب ور اق رحمة الله علی کا کیا حال ہے۔فر مانے لگے ابھی ابھی میں انہیں جنت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ وه بتى كھانے كھارے تھے۔ جب بوچھا كياكة بكاكيا حال بي توفر ماياكالله جانتا كر مجھكھانے پينے

ے کوئی غرض نہیں مجھے تو الله کا دیدار ہی کافی ہے اور وہ مجھے میسر ہے۔ ابوسلیمان درانی رمة الله مليفر ماتے ہيں کہ جوآج اپنے آپ میں اور دُنیا میں مصروف ہے وہ قیامت کے

ون بھی اپنے ( پچھتاوے ) میں مصروف ہوگا اور جوآج حق تعالیٰ میں مصروف ہے قیامت کے دن بھی اللہ کے

ديدار مين مصروف موگا۔

یجی بن معاذر مدالله علی است ایس کدایک رات انهول نے دیکھا کد حضرت بایزید بسطامی رمدالله علی نے ایک بہت طویل مجدہ کیا اور پھراٹھے تو اپنے پنجول کے بل کھڑے ہو گئے اور اپنی مبہوت آ تکھیں کھول کر

تمام رات ای طرح کورے موکرالله تعالی ہے باتیں کرتے رہے۔ میں ان کی باتیں سنتار ہا۔ جب انہوں نے مؤکر دیکھا تو میں نے عرض کیا کہاہے احوال کے متعلق مجھے بھی کچھ بنا کیں۔فرمایا تیرے حال کے متعلق

جوبات مرف وہی تھے بتا تا ہوں۔ پھرفر مایا آج الله تعالی نے مجھے ملکوت اسفل سے ملکوت اعلیٰ تک سب کچرد کھایا اور پو جہا ما گلوکیا ما نکتے ہوا میں نے عُرض کیا ہارالہ جھے ان چیزوں میں سے جوتو نے جھے د کھائی ہیں کی این جاہے۔ تب ارشاد ہوا'' بے شک تو میرااور صرف میرابندہ ہے۔'' حضرت بایزید بسطا می رہ الصلی کا

تول ہے کہ اگر تھے خُلَّت ابراہیم طیاللام، مناجات موی طیاللام ادرروحانیت علی اللام می عطا موجائے تو

خداے مندنہ موڑ کیونکہ وہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کرشان رکھتا ہے۔

الله تعالی نے حصرت میسی طرالدار مردی نازل فر مائی کہ جب میں کی بندے کے دل کی طرف و محکاموں كماس شريطك ونا باورنطك آخرت والخاص يرموجود باتامول باركاس كاهاعت كالماس شرود باتامول بالم خودكرتابون\_رالعديعرى رمة اللطباع يوجها كياكرسول الله ما الله ما كيكي عبت كيسى عبه وكي كريده وهنكل

لیکن مجت الی نے مجھے دوی خلق سے بے نیاز کردیا ہے۔

امام غزالی رمة الله طینے آپی مشہور کتاب "کیمیائے سعادت " علی ایک واقعہ لکھا ہے (جس کی روایت قوت القلوب کی عبارت سے ذرامختلف ہے) وہ یہ کدابوتر اب خشی رمة الله علیکا ایک مریدانها کی استفراق کی حالت بیس رہتا تھا۔ ایک روز آپ رمة الله علیہ فرمایا کدابو پزیدرمة الله علیکا دیدار عین روا ہے۔ بولا کہ ہوگا گر علی تو دیدایا آئی میں مشغول ہوں۔ ایک دن پھر بہی بات ہوئی اور مرید نے کہا کہ میں تو سر بارالله کا دیدار کر چکا ہوں ، ابویزید کوکیا کروں؟ ابوتر اب رمة الله علیہ نے فرمایا آگرتم ایک بارابویزیدکود کھی لوقو وہ خداکوا پی بارا دریکھنے چکا ہوں ، ابویزید کوکیا کروں؟ ابوتر اب رمة الله علیہ کہ دیا؟ فرمایا گرتم ایک باط کے مطابق جوہ فداکوا پی بساط کے مطابق جوہ فداکوا پی بساط کے مطابق جوہ فداکوا پی بساط کے مطابق و کھی ہوں آگی اور کہا کہ گیا ہوں ہی جب وہ ایک بساط کے مطابق جوہ فرمایا کہ گے۔ مرید کو یہ بات بچھ میں آگی اور کہا کہ چی جب وہ ایک بساط کے مطابق جوہ فرمایا کہ جرہ سے باہم مطابق دیکھ میں آگی اور کہا کہ چی ہے۔ جب وہ ایک شیلے پر پہنچ جہاں ابویزیدرمة الله علیہ ایک جرہ سے باہم میں نکل دہ شیل دیا تھا در اگر تم بایک نکاہ نے ایک نو مارااور اپنی جان دے دی۔ ابوتر اب رمة الله علیہ فرمایا بلکہ یہ میں نہیں دیکھ اور از شکار ہوگیا اور وہ بچارا چونکہ ضعف تھا اس کی تاب شدا سکا اور ہلاک ہوگیا۔ مریدائی میں دیکھا تو پر راز آشکار ہوگیا اور وہ بچارا چونکہ ضعف تھا اس کی تاب شدا سکا اور ہلاک ہوگیا۔ اس نے ہمیں دیکھا تو پر راز آشکار ہوگیا اور وہ بچارا چونکہ ضعف تھا اس کی تاب شدال سکا اور ہلاک ہوگیا۔

معرفت پرمشائخ کے اقوال

 صوفیا عے کرائے نے کہا ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس پر ڈیا باوجودوسعت کے تک ہوجاتی ہے۔ اس کی زندگی پاک ہوجاتی ہے۔ زندگی عیں مزہ معلوم ہوتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ تلوق کا خوف اس سے . جاتار ہتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ انس محسول کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ معرفت سے حیا اور تعظیم پیدا ہوتی ہے جس طرح تو حید سے رضا و تسلیم پیدا ہوتی ہے اس طرح عارف کو دُنیا کی کوئی خواہش نہیں رہتی اور اس کے لیے جدائی اور وصل کوئی معنی نہیں رکھتی ۔

معرفت کے موضوع پرمشائخ کرامؒ نے کچھ حمرت انگیز نکات کواپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اور ان میں سے ہرایک کے کلام میں الگ لذت اور شیرینی پائی جاتی ہے۔ مناسب ہوگا کہ قارئین کرام کوجھی ان کے ارشادات سے مخطوظ کیا جائے۔ چنانچہ چندمشائخ کرام رحة الله پیم کے اقوال نیچ پیش کیے جارہے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں۔

#### (١) حضرت صديق اكبررضي الله عنه

آپر منی الله عند نے فر مایا'' پاک ہے وہ ذات جس نے بندوں کواپنی معرفت کے متعلق اس سے سوانہیں ہتا یا کہ وہ اسے اپنی عقلِ قاصر ہے ہی پہچائیں فر مایا جس نے معرفت ِ حق کو جان لیا اس کو فاقد اور وحشت ہرگز نہ پنچے گی اس لئے کہ وہ ہر دم الله کے ساتھ ہے اور اس میں محو ہے۔

#### (٢) حضرت بايزيد بسطامي رحمة اللهعليه

آپ فرماتے ہیں کہ عارف نینداور بیداری میں الله کے سوا کی خیبیں دیکھا۔ وہ غیرالله کی نہ قو موافقت کرتا ہے اور نہ ہی مطالعہ۔ آپ رحمۃ الله علیہ سے دریافت کیا گیا کہ معرفت کی حقیقت کیا ہے؟ تو فر مایا،'' ذکرِ الله کے باعث حیرت اور پریشانی۔''لعنی ذاکر خودکو فہ کورلیعنی ذات حِن تعالیٰ میں کمالِ حضور کے سبب اپ ذاکر کو بھی حیرانی تصور کرتا ہے۔ جہل کے متعلق آپ رحمۃ الله علیہ سے سوال کیا گیا تو فر مایا،'' الله کی یا دسے خفلت ذکر کو بھی حیرانی تصور کرتا ہے۔ جہل کے متعلق آپ رحمۃ الله علیہ سے سوال کیا گیا تو فر مایا،'' الله کی یا دسے خفلت کا نام جہل ہے۔''

#### (٣) حضرت الوتراب رحمة الله عليه

آپ رونة الله مليہ ہے کی نے پوچھا کہ عارف کی علامت کیا ہے؟ فر مایا جے کوئی چیز مکدر نہ کر سکے لیکن ہر چیزاس سے صفائی حاصل کرے۔

#### (٤٨) حضرت الوعثان مغربي رحمة اللهعليه

آپردے الصطيفر ماتے جي كم عارف كے ليے علم كے انوار روش ہوجاتے ہيں جن كى وجد سے وہ غيب ك

عجيب وغريب باتيس دكي ليتاب

(۵) حفرت ابويچيٰ بن معاذر حمة الله عليه

آپ رہ العطیانے فرمایا ہے کہ عارف مخلوق کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان سے الگ ہوتے ہیں۔

(٢) حفرت الوسعيد خراز رحمة الله عليه

آپروت الله علين فرمايا كم معرفت اپني طرف سے پورى كوشش كرنے اور سخاوت ايز دى (عطا) سے حاصل ہوتى ہے۔ آپ نے معرفت كم معرفت كے مرجمے دو ہن، ايك آنو ماصل ہوتى ہے۔ آپ نے معرفت كم متعلق يول بھى فرمايا ہے كہ معرفت كے مرجمے دو ہن، ايك آنو بهانا اور دو مرامقد در بحرى ايده كرنا۔

## (4) حفرت الوالحن نوري رحمة الله عليه

آ پر رہة الله عليہ جب پو جھا گيا كہ الله كوعقل پا بھى نہيں سكتى اور عقل كے بغير وہ پہچا نا بھى نہيں جا سكتا تو اس كے متعلق آ پ (رہة الله عليه) كيا فرماتے ہيں۔ فرما يا كہ محدود غير محدود كو، مكلف غير مكلف كواور كيف والا ب كيف كو كيسے پا سكتا ہے۔ كيف وكوا كف، زمان و مكان اور اوّل و اوّليت كو بيدا كرنے والا ان چيزوں كے اصاطے ميں كيسے آ سكتا ہے۔ البتہ وہ بھى وصل سے نواز تا ہے اور بھى ہجر سے تا كہ تجد يدلذت كا كام جارى رہے۔اى ليے وہ مشاہدے سے نہيں بلكہ صفت تخليق سے پہچانا جا تا ہے۔

### اللهعليه

آپ رحمۃ الله علیہ کے فرمان کا خلاصہ بیہ ہے کہ خدا کو خدا کے سواکسی نے نہیں جانا اور نہ ہی کسی نے اس کے سوااس کو حیا ہے ہے۔ فرمایا کہ عارف سوااس کو حیا ہے۔ فرمایا کہ عارف ایک بندہ ہی تھا جو ظاہر ہوگیا۔ (لینی ممتاز ہوگیا۔)علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ نے فرمایا۔

تونے بیکیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینۂ کا کتات میں (بج:۲۹۷)

### (٩) حضرت رويم رحمة الله عليه

آپ رونہ الله ملیفر ماتے ہیں کہ معرفت عارف کے لیے آئینہ ہوتی ہے۔ جب عارف اس میں دیکھتا ہے تو اسے اپنا خدانظر آتا ہے۔ فرمایا عارفین کی ریام ریدین کے اخلاص سے بہتر ہے۔

## (١٠) حضرت الوعلى دقاق رحمة الله عليه

آپ فرماتے ہیں کدول میں ہیت الی کا پایا جانا اور دل میں سکون ہونا معروف کی علامت ہے۔جس

قدرزياده ميب بوگ معرفت بحى اى قدرزياده موكى ادرا تابى زياده دلى سكون موكا

#### (۱۱) حضرت جلی رحمة الله علیه

آپ فرماتے ہیں کہ عارف کا بجواللہ ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہی اس کواللہ ہے کوئی شکایت ہوتی ہے،

ہوا ہے اللہ کے بغیر قرار آتا ہے اور نہ ہی اللہ ہے اسے فرار ہوتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ بندہ

مشاہرے پر کب فائز ہوتا ہے، فرمایا جب شاہر (الله) فلاہر ہوجائے ، شواہر فنا ہوجا کیں ، حواس جاتے رہیں اور

احساس مسلحل پر جائے۔

ایک اورجگہ آپ نے فرمایا ہے کہ اپنے اعمال اور ماسویٰ الله پرنظر ندو النا کامل معرفت ہے۔ آخرت میں الله کا دیدار ایسے ہی ہوگا جیسے وُنیا میں معرفت حاصل تھی کیونکہ وہ اطراف واکناف اور حداور تناہی (جسمیت) سے یاک ہے۔

#### (۱۲) حضرت ابوالحفض رحمة اللهعليه

آ پ رور الصليفر ماتے ہيں كہ جب سے ميں نے الله كو پہچانا ميرے دل ميں كوكى چيز داخل نہيں ہوسكى۔

#### (۱۳) حضرت ذوالنون مصري رحمة اللهعليه

فرماتے ہیں کہ عارف کے ساتھ کیل جول رکھناای طرح ہے جس طرح الله کے ساتھ کیل جول رکھنا ہے،
کیونکہ وہ اخلاقِ خداوندی سے موصوف ہونا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے سزا ہے اور عارف کی سزا
ہے کہ وہ ذکر سے منقطع کر دیا جائے۔

#### (١٣) حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني رحمة اللهعليه

"فدیة الطالبین" میں فرماتے ہیں کہ معرفت خداوندی کی اساس یکی ہے کہ بندہ کے دل میں الله تعالیٰ کی صفات اور قدرتوں کا کمل احساس ہوا وراگر ایسا ہوتو اس کو یقین ہوجائے گا کہ الله اس پر شاہر ہے اور اس کے علم میں کوئی چز پوشیدہ نہیں۔ ایسے یقین کے بعد اس کی عقل کا ال اور عزم درست ہوجائے گا اور الله کی معرفت حاصل ہوجائے گی۔ اس کے ہم عمل میں الله کا خوف پیدا ہوجائے گا اور وہ الله کے مان محاسب کی مان کی جائے گی اور وہ لا حاصل مقاصد سے الگ ہوجائے گا۔ جب اسے کہ مان کہ وہائے گا۔ جب اسے الله کا قرب حاصل ہوگا تو اس الله کا قرب حاصل ہوگا تو اسے الله تعالیٰ کی آئے کی کا خیال پہلے سے اس کے دل میں موجود ہو۔ حد ہو۔ حرکت سرز دنہ ہوگی جس سے الله تعالیٰ کی آئے کی کا خیال پہلے سے اس کے دل میں موجود ہو۔

#### (١٥) حفرت شهاب الدين سهر ور دي رحمة الله عليه

آپرونة الله طين فر مايا كه ذابدين كے ذعر كى بسر كرنے كے تمام احوال كاعلم ہوناعلم معرفت ہے۔اس سے آپ رونة الله عليكى مراديہ ہے كہ جب زاہدين كى زعر كى كے احوال معلوم ہوں تو ہر مختص كے دل ميں ايس زندگى بسر كرنے كى أمثك پيدا ہوگا۔

### (١٧) حفرت حسين بن منصور رحمة الله عليه

الله تعالیٰ خواطر کے ذریعے عارف پر وحی نازل فرما تا ہے ادر کُرے خیال اس کے زردیکے نہیں آتے اور اس کے باطن کی حفاظت کرتا ہے تا کہ اس میں ماسوا کا خیال نہ آئے۔

#### (١٤) حفرت الوطيب رحمة الله عليه

آبٌ فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ کا انسان کے باطن برسلسل انوارے طلوع ہونا معرفت کہلاتا ہے۔ کہاجاتا ہے کہ عادف جو چھ کہتا ہے وہ اس سے بلندتر ہوتا ہے اور عالم جو چھ کہتا ہے اس کا درجہ اس سے کم تر ہوتا ہے۔

(۱۸) حضرت ابوسلیمان در انی رحمة الله علیہ

آبِ فرماتے ہیں کہ عارف کے لئے اللہ تعالی بستر بروہ چیزیں کھول دیتا ہے جو اوروں برنماز میں بھی نہیں کہ گئیں۔ آپ رہ اللہ تعالی کو راضی یا ناراض نہیں کرتے ۔ وہ جس نہیں کہ تاراض ہوں کے رامنی ہو جائے اسے ایسے انگال میں لگا دیتا ہے جواس کی رضا کا باعث ہوتے ہیں اور جس سے ناراض ہو اسے ایسے کا موں میں لگا دیتا ہے جواس کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔

#### (١٩) حضرت جنيد بغدادي رحمة اللهعليه

آپ رمنہ الله ملیفر ماتے ہیں کہ عارف وہ ہے جوخودتو خاموش رہے اور حق تعالیٰ اس کے اسرار بیان کرے۔ فرماتے ہیں کہ عارف اپنے وقت کے عکم کے ماتحت ہوتا ہے کیونکہ پانی کارنگ وہی ہوتا ہے جواس کے برتن کا ہوتا ہے۔ای طرح عارف کی الله تعالیٰ کے ساتھ ایک ہی کیفیت رہتی ہے۔خواہ احوال یا اوقات بدلتے رہیں۔ جب پوچھا گیا کہ عارفین الله سے کیا جا ہے ہیں فرمایا اپنے لیے حفاظت اور پناہ طلب کرتے ہیں۔

### (٢٠) حفزت واسطى رحمة اللهعليه

آب فرماتے ہیں کہ فررے کی چز کو جانتا علم باور جس معلوم کرنا معرفت ہے۔ معرفت چونکہ غفلت کے بعد ہوتی ہاجائے کیونکہ اس کا طلاق نہیں ہوتا کہ اسے عارف کہاجائے کیونکہ اس کا

علم قديم ب\_فرمايا كه جس في الله كوپهان لياده غير الله مع منقطع موكيا\_

#### (٢١) حضرت مهل تستري رحمة اللهعليه

آ پ فرماتے ہیں کنفس کو گندگیوں سے پاک کر کے اوا مرونو اہی کی پابندی لازم کرنا،سنت کی اقتداءاور ادب کی رعایت رکھ کراپنے صاف تقریف کو بارگا والی کامقرب بنانامعرفت ہے۔

#### (۲۲) حضرت ابن عطارمة اللهعليه

آ پ فرماتے ہیں کم فق تعالی سے ایسامعالمدر کھوکداس کے انعامات اور عنایات مثلاً ہوا میں اُڑنا، پانی پر چلناوغیرہ کو عجب بات محسوس نہ کرو کیونکہ فق تعالی کا ہر کام اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔

#### · (۲۳) حضرت احمد بن يحيٰ بن الجلال رحمة الله عليه

آ پُّفر ماتے ہیں کہ عارف کے تمام ارادے اور قو تیں اس کے مولاکی طرف موقو ف ہوں تو وہ ہرگز اپنے مولا کے حکم کے بغیر کسی طرف رجوع نہیں کرتا۔

#### (۲۴) حضرت علی جبوریی رحمهٔ الله علیه

حضرت علی جوری رون الله علیہ نے جو کھ فرمایا ہے وہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ مَنُ عَرَفَ نَفْسَه، کی تشریحات سے مراد معرفت انسانیت ہے۔ چنانچہ آپ رون الله علی فرماتے ہیں کہ آ دمی کا نُس ایک آ ئینہ معرفت الله ہے جو کوئی اس میں دیکھے، وہ حق تعالی کود کھتا ہے۔ ایک جگفرماتے ہیں، '' معرفت علم شریعت جانے بغیر متحامات بشریح نہیں اور اتباع شریعت بغیر متعامات رُشد و ہدایت (یعنی طریقت) جائے نہیں ہو کتی۔ ایک اور جگ فرماتے ہیں کہ کُنڈ الله تعالی منظر بایت کا سب اپنی پہلان کرتا جگ فرماتے ہیں کہ کُنڈ الله تعالی ایک خین کا الله تعالی نے تخلیق کا سب اپنی پہلان کرتا قرار دیا ہے۔ یعنی میں (الله تعالی ) ایک مخفی خزانہ تھا پھر میں نے چاہا کہ میں پہلانا جاوں اپنی صفات روز آتی، رحمی ، خفاری ، ستاری وغیرہ سے اور بیاس وقت ہی مکن تھا کہ خلوق کو پیدا کیا جا تا۔ چنانچہ اس صدیت سے بھی طاہر ہوتا ہے کہ آخر دہ اپنی صفات سے ای وقت پہلاتا گیا جب اس نے خلوق کو پیدا فرمایا۔ کو یا تخلیق کا کنات کا مقعد الله کی معرفت حاصل کرنا ہے اور صفات کو در لیع ہی معرفت ہو کتی ہے۔

معرفت پر ندکورہ بالا گفتگو ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو محض الله تعالیٰ کی معرفت کا خواہش مند ہوتو اس کے لئے ضروری ہے کہ الله تعالیٰ ہے محبت کا رویہ افتیار کرے اور محبت کی علامت اس کے سوا اور پی تین کہ الله تعالیٰ کے احکامات پر نظر رکھے۔ اتباع شریعت کا اہتمام کرے اور اولیائے کرام رقمۃ الله پیم کی محبت افتیار کرے تاکہ اس کی روحانی معاملات میں راہنمائی ہو سکے۔ ایک مدیث شریف کو حضرت مخدوم علی الجویری رہ الله علیہ تاکہ اس کی روحانی معاملات میں راہنمائی ہو سکے۔ ایک مدیث شریف کو حضرت مخدوم علی الجویری رہ الله علیہ

كرسكو \_صوفياء كاخيال ٢ كربر ركول سے خالى بيث توجد لى جائے يا مريدين كواس حالت ميس توجدى جائے تواس كاار زياده موتاب\_

## تعینات کے ہم کے بغیر عرفانِ اللی میں ترقی ممکن ہیں

اس دُنيايس جو بِحمد موتا ب وه عالم مثال (META PHYSICAL WORLD) يس وقوع يذير ہوتا ہے۔ کچھلوگ ایے بھی ہوتے ہیں جواس وقوع کوعالم مثال میں دیکھ لیتے ہیں۔خواب کی حالت میں جب کوئی چیز دیکھی جائے تواس سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھنے کا تعلق آئکھ سے نہیں ہوتا بلکہ اے روح کے ذریعے و یکھا جاتا ہے۔حقیقتا دیکھنے والی چزروح بھی نہیں بلکہ دیکھنے والی چز'' انا'' ہے جو'' حقیقی انا'' کی بازگشت (رجوع کرنایالوٹ آنا) ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میری روح میراجیم اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسب چیزیں آپ کی ہیں گرآپ بچھاور ہیں۔روح سے مراد بھی آپنیس کیونکہ اس کوآپ کی روح کہا جاتا ہے اور خالی جم ہوتو بھی یہ آپ کی میت ہی کہلائے گی۔ جوجم کا روح سے تعلق ہے وہی روح کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔جس طرح جم روح کالباس ہے ای طرح روح بھی" انا" کالباس ہے اور" انا" جب" انائے حقیقی" کے ساتھ ہم آ ہنگ ہوجائے تو تمام راز کھلنے لگ جاتے ہیں اور ہر چیز کی حقیقت معلوم ہوجاتی ہے۔انسان کے جم میں ایک مُضْغَة ' ( گوشت کالوقر ۱) ہے۔اس مضغہ میں نورانی دل ہے۔جس کوفواد کہتے ہیں اور نواد میں روح ہے اور روح میں برتر ہے اور برتر میں خفی ہے اور خفی میں اغفی ہے اور اغلی میں "انا" ہے۔" انا" سے اشارہ ہے ذات مطلق (الله) كى طرف بندہ ميں جوانانيت ہے دہ ' دانا عظیق' كى بازگشت ہے۔

تعينات كى اقسام

"انا" كوسجهنے كے لئے تعينات كوسجهنا ضروري بے تعينات تعين كى جمع ہے جس كامعنى ہے حق كااپنى ذات كوپانا\_تعينات دوسم كى موتى بين \_ايك تعينات داخلى اور دوسرى تعينات خارجى \_

التعينات داخلى: تعينات داخلى بھى دوتىم پرېيں۔

i: اجمالى: يتعين اوّل بي يعنى يده وحدت بي جهال الله في اين وجود كو پايا اور فر مايا" انا"

ii: تفصیلی: یه وه تعین ہے جہاں ذات باری تعالیٰ نے اپنی ذات میں اپنی صفات کو پایا

٢ - تعینات خارجى: تعینات خارجى وه تعینات موتے ہیں جوبطور اساء وصفات وافعال کے ظہور میں آ ئیں۔مثلاً ارداح،امثال اوراجسام وغیرہ کی چیز کانعین کرنا ہوتو عام طور پر باعتبار تعینات ہم'' من وتو'' كهدية بين كين اس اطلاق (مراد) هُوَ (ووالله) ب- چنانچة 'انا' كمنے سے انا نيت تن تعالى كى خر

كماخوب كبا..

ملتی ہادر حق تعالی کی جانب سے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ عارف اس مقام پرخی تعالی میں فنا ہوتا ہے۔ وو'' هُوَ الْحَقٰ'' کہم یا'' اَنَاالْحَقٰ'' کہتج بیر دونوں کی ایک بی ہوتی ہے۔ چنانچ تین کے دور کرنے سے '' اَنَا''اور'' هُوَ''ہم معنی ہوجاتے ہیں۔

الله تعالیٰ کہیں اپ لئے صیغہ جمع استعال کرتا ہے اور کہیں صیغہ واحد استعال کرتا ہے۔ جب الله تعالیٰ جر و ذات (لیمنی فقط اپنی ذات کے اعتبار) کے ساتھ کلام فرما تا ہے قو واحد کا صیغہ استعال فرما تا ہے اور جب ذات اور صفات کے ساتھ کلام کر ہے قو '' نکخی' '' لیمنی کی عیفہ استعال کرتا ہے۔ 'و نکھی اُلّا تو ہی ایم اُلا و ہی ایم اور یہ ہے کہ ہم ذات اور صفات کے ساتھ اس کی شدرگ کے قریب ہیں۔ حصول مقعد کے لئے تعینات کا ہونا ضروری ہے۔ فزا بغیر تعینات کے نہیں حاصل ہو عتی کیونکہ فنا ہونے کے لئے کوئی نہ کوئی وجود ضروری ہے۔ اگر ایک پھر کو سمندر میں بھینکا جائے تو ہم کہیں گے کہ پھر سمندر میں فنا ہوا ہے۔ ای طرح فنا فی الذات ہوگیا کین سارے سمندر میں تو فنا نہیں ہوا بلکہ اس سمندر کے ایک جھے میں فنا ہوا ہے۔ ای طرح فنا فی الذات باری تعالیٰ ہونے کے لئے تعین شیخ اور تعین رسالت کی ضرورت ہے۔ تعینات کے باعث انسان حفظ مرا تب کو طور رکھتے ہوئے عشق میں ڈوب کر اپنی طاقت بڑھا تا ہے جس سے عرفان میں ترتی ہوتی ہے۔ کی نے طور کھتے ہوئے عشق میں ڈوب کر اپنی طاقت بڑھا تا ہے جس سے عرفان میں ترتی ہوتی ہوئے حکی نے طور کی سے میں اس میں ترتی ہوتی ہوئے حکی نے اس سے عرفان میں ترتی ہوتی ہوئے حکی نے میں خوال میں ترتی ہوتی ہوئے عشق میں ڈوب کر اپنی طاقت بڑھا تا ہے جس سے عرفان میں ترتی ہوتی ہوئے عشق میں ڈوب کر اپنی طاقت بڑھا تا ہے جس سے عرفان میں ترتی ہوتی ہوئے عشق میں ڈوب کر اپنی طاقت بڑھا تا ہے جس سے عرفان میں ترتی ہوتی ہوئے کئیں کی کے سے کہ کی کے است میں ترقی ہوتی ہوئے عشور کے سے میں خوال میں ترقی ہوئی ہوئی ہوئی کی کھور کی کھور کی کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کا میں کرنے کی کور کی کور کی کور کر کر اپنی طاق کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کی کھور کی کور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کی کھور کے کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کھور کھور کی کھور کور کھور کے کھور کھور کور کھور کی کھور کی کھور کور کور کھور کور

تُم پاذنی کہا جائے یا تُم پاذنِ الله ہر دو نغمہ المہ از لب یار (میرے عم سے اُٹھو (کہا جائے) یا اللہ کے علم سے اُٹھو (کہا جائے) ہردوحال میں اُسی یار (یعنی الله تعالی کے لیوں سے ایک نغمہ ہے۔)

قُمُ بِإِذُنِيُ اور قُمُ بِإِذُنِ اللَّهِ مِن جوفرق رکھا گیا ہے وہ ہماری تعنیف' رابطہ کُٹُ '' ک'' غرضِ تالیف' میں'' مکاففہ ذاتی '' کے عوان میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مکاهفہ ذاتی میں اشیاء کی حقیقت ظاہر کردی جاتی ہے اور الله تعالی کے ذاتی جلود ک و برداشت کی حد تک ظاہر کیا جاتا ہے۔ تنصیل کے لئے ہماری تعنیف'' رابطہ میں۔ شیخ''کا مطالعہ فرما کیں۔

عارف کے قلب کی وسعتیں

حضرت بایزید بسطای رو الصدافر ماتے بین کدا گرعش اور جو پچوعش میں ہے اس کو عارف کے کوشندول میں رکھ دیا جائے تو عارف کو قلب کی فراخی کے باعث پچومسوں نہ ہوگا۔ حضرت مجدد ملہ الرو " کھو بات شریف" میں فرماتے ہیں کہ حضرت جندر و الصلہ اس بات کی تا میڈ کر بندھ میں اور دلیل سے قابت کرتے ہیں کہ جب حادث قدیم کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کا اجتماع کر جو جسے بھی جو بھی اور مانسیا حادث و سے الحقود

عارف كا قلب جوانوارقدم كے ظہور كامل ہے، جب اس مادث كوقد يم كے ساتھ ملنے كا اتفاق ہوتا ہے قوع ش و
مافيها فانی اور نا چز ہوجاتے ہیں، تو پھر مادث كس طرح محسول ہو سكے حضرت مجدد عليار در فرماتے ہيں، '' اس
فقير كے نزديك جوجذ بات اللي سے تربيت يافتہ ہے يہ كہتا ہے كہ عارف كا قلب جب اپنى خاص استعداد كے
موافق غايت و نہايت النہايت تك بينى جاتا ہے اور وہ قابليت پيدا كر ليتا ہے جس سے بڑھ كركوئى اور كمال
متعور نہيں ہوسكا تو عارف كے دل ميں اس بات كى قابليت پيدا ہوجاتى ہے كہ عرش كے انوار كے بنہايت
لمعات ميں سے ايك لمعداس پر فائز ہو۔ اس لمعہ كوان لمعات كے ساتھ وہ و نسبت ہوتى ہے جوقطرہ كو دريائے
معطاور تحريكرال كے ساتھ ہوتى ہے۔ (كتوبات نمبر ۱۰ دفتر دوم، حصداقل ،صفح عصر)

حضرت مجدوطیار و قرماتے ہیں کہ یہ بزرگ لوگ بلاشبالله تعالیٰ کے ہم نشین ہیں اور بیحق تعالیٰ کا ذکر کرنے والی وہ قوم ہے جس کا ہم نشین بد بخت نہیں ہے۔حضور نبی کریم سلٹی آئیلم کفار پر نصرت اور کامیا بی کے فقراء اور مہاجرین کے طفیل حق تعالیٰ کی رضا کا لئے فقراء اور مہاجرین کے طفیل حق تعالیٰ کی رضا کا وسلہ بنا کیں ۔نجات اور فلاح کا طریقہ یہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اہل الله کا وجود در حقیقت کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے اور ان کی دعوت الی الحق رحمت ہے۔ مردہ دلوں کو زندہ کرناان کی عظیم ایک کرامت ہے۔ میلوگ اہل زمین کے لئے باعث امن ہیں۔

#### معرفت بركلام اقبال

بال جریل میں علامہ اقبالؒ نے مدرسہ و خانقاہ کے متعلق اپنے تا ٹرات بیال کئے ہیں کہ ان مدرسول
میں نہ مجبت ہے نہ معرفت اور نہ ہی نگاہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں تو کسی درولیش بے گلیم ہے ہی پیدا ہوتی ہیں ۔
اُٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ
صدیب دل کی درویش بے گلیم سے بوچھ خدا کرے تھے تیرے مقام سے آگاہ (ب۔ج: ۳۳۸)
عقل ودل میں ایک بحث میں علام ؒ نے کافی مدل کلام لکھا ہے اور دل کی طرف سے یہ دلیل دی ہے کہ
عقل ودل میں ایک بحث میں علام ؒ نے کافی مدل کلام لکھا ہے اور دل کی طرف سے یہ دلیل دی ہے کہ
عقل سے تو علم ہے مگر حاصل کرنا دل کا کام ہے اور میدل اللہ تعالیٰ کاعرش بھی ہے۔
علم تھے سے تو معرفت مجھ سے تو خدا جو خدا نما ہوں میں (ب۔ د: ۲۲)
علمہ اقبالؒ کا کلام دیکھا جائے تو اس میں معرفت اور عرفان کے مبتق دیئے جیں جس کو اس جگر ترکرنا
مشکل ہے۔

باب۲۳

# ولى كى فراست اور بصيرت

ولی کی فراست بصیرت اور علم معرفت کے متعلق ہماری تقینیفات میں کافی مجھیان ہو چکاہے۔ معرفت کے متعلق ہماری تقینیف '' جنیدٌ و کے متعلق ہماری تقینیف '' جنیدٌ و کے متعلق ہماری تھنیف '' جنیدٌ و بایر ید'' میں بھی اہل الله کی بصیرت اور قوت مشاہرہ ، مجاہرات ، توت روحانی ، معرفت اور آ داب محبت ، علم لئرنی ، خاموثی ، خلوت اور فراست برکافی تحریری شامل کی گئی ہیں۔ اس جگہ فراست ، بصیرت اور علم معرفت پر کھی مضامین شامل کئے جارہے ہیں۔

فراست، كياست، كرامت اوراستقامت

فراست الله کا ایک نور ہے جس ہے موس ویکھ ہے اور پھر فائدہ اُٹھا تا ہے۔ کیاست اس زیر کی ووانا کی کہتے ہیں جس کا تعلق و ماغ ہے ہو۔ فکرے کیاست پیدا ہوتی ہے اور صدی (القاء کی ایک تم) ہے بھی فراست پیدا ہوتی ہے۔ حدیث مخفی علوم کے بغیر سوجے سمجھے اور بلاغور وخوش اور بغیر آلہ ما حلہ کے دفعۂ (کی مات کی القاء ہوجانے کو کہتے ہیں۔ فراست ولوں کی باتوں یا لوگوں کے حالات پرالله کے نور ہے آگاہ ہوجانا ہے۔ (سردلبرال)

کرامت خرق عادات کے اظہار کو کتے ہیں لینی ایے معاملات کا ہونا جوعام طور پرانسانوں سے مرزد نہیں ہوتے ، البتہ خاص لوگوں سے مرزد ہو سکتے ہیں۔ اس کا بیان الگ ہے کردیا گیا ہے۔ استقامت، عہد وقا اور اعمال دین دونیا ہی صدود اوسط کی رعایت سے تابت قدم رہنے کہتے ہیں۔ اس کی تمن شمیں ہیں:

(۱) تقویم (تادیب نفس کے ذریعے ثابت قدم رہنا) (۲) اقامت (لینی تہذیب قلب سے استقامت اختیار کرنا) (۳) استقامت مقبولیت کی دلیل ہے اور توفیق اختیار کرنا) (۳) استقامت مقبولیت کی دلیل ہے اور توفیق استقامت مقبولیت کی دلیل ہے اور توفیق میں مشہور ہے "آلا استقامت کی درجنو قرار محق ہے۔ (سرتر دلیران) تجلیات الی کے لئے استقامت کی مفرور سے موقی ہے۔ (سرتر دلیران) تجلیات الی کے لئے استقامت کی مفرور سے موقی ہے اس کا کہ کے استقامت کی مفرور سے موقی ہے اس کا کہ کے استقامت کی مفرور سے موقی ہے اس کا کہ کے بیان کرامت کے مخمن میں ہوچکا ہے۔

### فراست كى يجتفصيل

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوَتِيهِ فِيْ (اس مِن صاحب فراست لوگوں كے لئے نشانياں مِن \_الحجر:20)

فراست ایک خیال ہے جو دِل برطاری ہوتا ہے اور ہرمتفاد خیال کو نکال دیتا ہے اس کے مقاطے میں نفس کو خیال و شبہات تجو برنہیں کرتا۔ فراست ہر خض کی قوت ایمانید کے مطابق ہوتی ہے جس قدر ایمان قوی ہوفراست بھی زیادہ تیز ہوگی۔ جس نے فراست سے دیکھا اس نے نور جق سے دیکھا۔ واسطی رمۃ الله علی فرمات ہیں کہ صاحب فراست اشیاء کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح حق سجانہ تعالی اسے دکھا تا ہے۔ رسول الله میڈ ہی تا ہے۔ رسول الله میڈ ہی تا ہے۔

اِتَّقُواْ فِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن كافراست سے ڈروكدوہ الله كنور سے (سنن ترندى رقم الحديث: ٣١٢٧) ديجتا ہے۔

ال آیت سے یہی مراد ہے۔ متوسم وہ ہے جو وسم یعنی علامت سے پہچان کے۔ لہذا "لِلْمُعَوَسِمِینَ" سے علامات کے ذریعے معلوم کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ وسم میں الله تعالیٰ ولیوں اور دشمنوں کے لئے طاہر کر دیتا ہے گرمتفرس (فراست والا) الله کے نورسے دیکھتا ہے۔ بینوراُ شخنے والانور ہے جن کے ذریعے وہ معانی کو بھے لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر دبانیین لیتی عالم ، علیم اورا خلاق خداوندی اختیار کرنا ہے اس میں مخلوق کے ساتھ مشغول ہونے ہے مر اہوتے ہیں۔

حضرت ابن الحن بوجي رحة الله عليه اورحسن حداد رحة الله عليه أيك بار الوالقاسم رحة الله عليه كي عيادت كے لئے آئے اوررائے میں کچھسیب اُدھار خریدے اور ابوالقاسم کی خدمت میں پیش کے۔ ابوالقاسم نے بوجھا یہ تار کی کیسی ہے؟ اس پر دونوں باہرنگل آئے اور کہا شاید ساتار کی سیب کی قیت ندادا کرنے کی وجہ ہے، چنانچہ وہ قیمت اداکر کے آگئے، تو ابوالقاسم نے کہا کہ کیاانیان کے لئے ممکن ہے کہ اتی سرعت سے ظلمت مے نکل آئے صحیح میں بات کے دواس برانہوں نے سیول کے اُدھار کا تصریفا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم میں سے ہرایک اینے ساتھی پراعماد کرتا تھا کہوہ قیت ادا کردے گا اور دکا ندار تقاضا کرنے سے شر ما تا تھا اس كى كرفت تم يرباتى ربتى اوريس اس أدهار كاسب تفالبذاهس في باتتم من وكهالى-

حسين بن منصور رمة الله عليه فرماتے ہيں جب كى دِل برغلبة حتى ہوجاتا ہے تو الله اسے اسرار كاما لك بنا دیتا ہے، لہذا وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ سی صوفی نے کہا کہ جوارواح عالم ملکوت میں محوتی رہتی ہیں وہ <u> مخلوق کے اسرار کا مشاہدہ کر لیتی ہیں۔</u>

ابوعبدالرحل سكي اين نانا فل كرت بي كرج في كرام اي نكاه فيي ركع ، اتاع شهوات سے خود کوڑو کے رکھے ، باطن کوم اقبہ کے ساتھ اور ظام کوسنت کے ساتھ آبادر کھے اور رزق طال کا عادی <u> ہواس کی فرانست میں خطانہیں ہوگی۔</u>

ابوالحن نوری کا قول ہے کہ الله تعالی نے جب انسان میں اپن روح کا تخد کیا تو ای نور سے فراست کا <u>صقبہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فراست والا وہی ہے جو پہلی نگاہ ہے ہی صحیح مقصد کو ہنچے۔</u> احمد بن عاصم بن انطاکی رہد الله علیفر ماتے ہیں جب اہل صدق کی محفل میں بیٹھوتو صحح نیت سے بیٹھو کیونکہ بیلوگ تمہارے ولول میں اس طرح داخل ہوتے اور نکلتے ہیں کہم محسوں بھی نہیں کر سکتے۔آپ نے فرمایا۔

لینی بیاوگ ولوں کے جاسوس ہوتے ہیں-إِنَّهُمْ جَوَاسِينُسُ الْقُلُوبِ

(شرح تعرف اور بحرالعلوم)

حضرت ابو بكركماني رورة الله عليتمي سال تك كعبة الله كي برنال كي ينج بيشي رب، ون رات من صرف ایک باروضو کے لئے اُٹھتے اور تمام شب ذکر کرتے۔ ایک بوڑ حافظ من آیا اور کھا کداے ابو بر مقام ابراہیم پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہاں ایک بزرگ حدیث بیان کرتے ہیں تم بھی وہ سُن لیا کرو۔ ابو بکرنے بوجھاسے بزرگ کیاں ہے آئے ہی اور کس کی روایت سے حدیث بیان کرتے ہیں؟ کیا عبدالرزاق عبدالرحن مع زبری اورابو بر روزی المعدے فرمایا: جن سے ساساوکرتے ہیں ہم ان سے براوراست مان سے ہیں۔ يوجهاكس سينطح بو؟ فرمايا: "حَدَلَنِي فَلْبِي عَنْ رَبِّي "مير عدل نے مير عدر عدم عالن فرمائی۔ یو جھااس کی دلیل کیا ہے؟ ابو بحر رون الصطبہ فرماتے ہیں کہاس کی دلیل سے کہ تم خضر ہو۔حضرت فعضر

نے کہا کہ میں اب تک خیال کرتا تھا کہ اب تک کا کتات ارض برکوئی ولی ایسانہیں جے میں نہ جانتا ہوں لیکن جب میں نہ جانتا ہوں لیکن جب میں نے ابو بکررنی الله تعالىء نہ کودیکھا تو انہوں نے جمعے پیجان لیا اور میں نے انہیں نہیں بیجانا۔

ابومویٰ دہلوی نے عبدالرحمٰن بن بی سے توکل کے متعلق دریافت کیا۔ فر مایا کہ توکل سے کہ اگرتوا بنا ہاتھ اڑ دھا کے منہ میں ڈال دیتو پھر بھی اللہ کے سواکس سے ندڈرے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں بایزید بسطای دمہ الھطیہ کے ہاں گیا کہ ان سے توکل کے متعلق پوچھوں۔ جب میں نے دستک دی تو <u>حضزت باریڈ نے فر مایا</u> کہ کہ کیا عبدالرحمٰن کا قول تمہارے لئے کافی نہ تھا۔ آ ب نے میرے لئے دروازہ نہ کھولا اور فر مایا کہتم میری خوارت کے کئی نیارت کا قصد خوارت کے کہتے ہیں کہ میں ایک سال بعد آ پ کی زیارت کا قصد کر کے گیا تو آ پ نے خوش آ مدید کہا۔ میں ایک ماہ تک ان کے پاس تھم رااور جو بھی بات میرے دِل میں ہوتی آ ب ایس ایک ماہ تی ان کر دیتے۔

خیرالنسان رور الله علیفر ماتے بین که میں اپنے گھر میں تھا کہ ول میں خیال پیدا ہوا کہ جنید دروازے پر بیں ۔ گرمیں نے اس خیال کودور کردیا ، پھر دوبارہ اور سہ بارہ خیال آیا۔ میں باہر لکلاتو جنید دروازے برتھے۔ انہوں نے فرمایا: سیلے خیال برکیوں نہیں نکلے؟

محمد حسین بسطامی رممة الله علی فرماتے ہیں کہ میں ابوعثمان مغربی رممة الله علیہ کے پاس گیا اور ول میں خیال کیا کہ ثما میروہ مجھ سے کوئی چیز جا ہیں گے اس پر ابوعثمان نے فرمایا: کیا لوگوں کے لئے کافی نہیں کہ میں ان کی چیز قبول کر لیتا ہوں پھروہ مجھ سے بیرجا ہے ہیں کہ میں ان سے مانگوں۔

بغداد میں ایک فقیر نے ول میں خیال کیا کہ مرتعش جمعے پندرہ درہم لا کے دیں تا کہ میں پچھ مامان لے کے جنگل کی طرف چلا جاؤں۔ پچھ میں ان کے پاس جنگل کی طرف چلا جاؤں۔ پچھ دیر بعد دیکھا کہ دستک ہوئی اور مرتعش دروازے پر کھڑے ہیں۔ان کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جھے فر مایا کہ یہ لے لویس نے عرض کی کہ جھے اس کی ضرورت نہیں <u>فر مایا: تو پھر ہمیں کیوں ایڈا پہنی تے دو ہم جا ہے ہو؟ میں نے عرض کیا پندرہ ، تو فر مایا: یہ پندرہ درہم جا ہے ہو؟ میں نے عرض کیا پندرہ ، تو فر مایا: یہ پندرہ درہم ہی تو ہیں۔</u>

لے لہا اور جو کچی میرے لیے تھا انہوں نے لوٹا دیا۔ راوی کہتاہے کہاب مجھے سے منبط نہ ہوسکا اور میں نے کہا حضرت آخر جھے بھی بتلائے سراز کیا ہے؟ توفر مایا: سودرہم میں فے تواب آخرت کے لئے دئے تعے اور مغی <u>بحر درہم الله تعالیٰ کے لئے ڈالے تھے۔انہوں نے وہی قبول کر لئے جو حق تعالیٰ کے لئے تھے اور جو میرے</u> <u>تے وہ مجھے واپس کردے۔</u>اس تم کی بہت می روایات پڑھنے میں آتی ہیں کدادلیاء الله کی نگاہی جب لوگوں پر یر یں تو انہیں معلوم ہوجا تا ہے کہ کس نے فقی طور پر کون کون سا گناہ کیا ہے۔

فراست اورگمان میں فرق وامتیاز

فراست اور گمان میں فرق کیا جاسکتا ہے وہ یوں کہ <u>گمان می</u>ح بھی ہوسکتا ہے اور غلط بھی <u>گمان نیک جی</u> اور یا تی ول ونگاہ سے بھی کیا جاسکتا ہے اور ول ونگاہ کی تار کی اور بدسینتی ہے بھی۔اس لئے الله تبارک وتعالی نے اکثر گمانوں سے بینے کا تھم فر مایا اور آگاہ کیا کہ بعض گمان گناہ ہوئے ہیں۔اس کے برعس فراست ہیں غلطی کھانے کا حمّال نہیں۔خدا تعالیٰ نے اہلِ فراست کی تعریف و تحسین فر مائی ہے۔ارشاور بانی ہے۔

بلاشبہ ان میں غور وفکر کرنے والوں کے لئے

اتَّ فَيُ ذٰلِكَ لَا لِتِ لِلْمُتَوسِّينَ @

(الحجر:24) نشانیان ہیں۔

حضرت ابن عباس من الله بنهائ الله مُعَوسِّم فِينَ "كَاتَفْير كرتْ موع اس اللهُ عَفَر مينَ "قرارويا ہے۔جس زمرے میں وہ لوگ آتے ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے فراست سے سرفراز فرمایا ہے۔ ایک اور آیت كريمه بين ان مساكين كاذكركرتے ہوئے جووضعدارى اور ياس حياہے كى كے سامنے دستِ سوال در ازنبين كرتے اور نه بى دامن سے لیٹتے ہیں الله رب العزت نے ارشا وفر مایا۔

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيّاً وَمِنَ التَّعَقُفِ عَ جَال أَنبِين وال ندر ني وجد عالدار يحت

(القرة: ٢٧٣)

لیکن جوار باب بصیرت ہیں وہ انہیں قیافے اور پیشانیوں سے پیجان لیتے ہیں۔مومن کواللہ کے قرب ے فراست ملتی ہے کیونکہ جب اس کا دِل تقرب الى الله کے نورے معمور ہوجاتا ہے تو اس کے سامنے سے عجابات أخد جائے ہیں اور وہ اینے درجے اور اعمال کے موافق روشی حاصل کرتا ہے جس سے وہ چیز وں کود کھے لیتا ہے اور اس سے چھ مجوب اور بدیشیں رہتا۔ ایک صدیث قدی کے مطابق سمقام بندے وقر فرائش ے جی ماصل ہوتا ہے اور قرب نوافل ہے جی اور اس کاول ایک صاف آسے کی ماند ہو ماتا ہے جس عمودہ ہر چز بلا کم و کاست دیکھنے لگتا ہے۔ اس کی فراست بھی خطا نیس کرتی۔ روایات کے مطابق حضور ہی اکرم ما الله المالية المالي

یانورفراست سے اپنے پیچے یادا کی با کیں دیکے لیا کرتے تھے۔

ایک نوجوان حضرت جنید بغدادی رحمة الدملیکی خدمت مین آیا جایا کرتا تھا۔ وہ صاحب فراست تھا، اور لوگوں کے دِل میں گزرنے والے خیالات بتادیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے یو چھا کہلوگوں کا آپ کے بارے میں جو خیال ہے کیا وہ درست ہے؟ وہ کہنے لگا کہ <u>آپ اپ ول میں</u> کوئی بات سوچیں میں بتا تا ہوں۔ حفزت جنیدرتیۃ اللہ علیہ کہنے گگے میں نے سوچ کی ہے۔اس نو جوان نے بتا دى - آب نے كہا غلط باس نے كہا كوئى اور بات سوج ليں - آب نے كہا ميں نے سوچ كى باس نے پھر بتایا ، تو آپ نے اسے غلط قرار دیا۔ تیسری باراس نے پھر کہا کہ کوئی اور بات سوچ لیں۔ آپ نے کہا میں نے <u> سوچ لی ہے اس نے پھر بتایا، آپ نے کہا کہ غلط ہے۔اس بروہ نو جوان کہنے لگا عجب بات ہے آپ بھی سے</u> ہیں اور مجھے بھی اپنے ول پر اعتبار ہے۔حضرت جنید رحمۃ الله علیہ فرمانے لگے کہتم نے تینوں بارضحی بتایا تھا لیکن <u> می تنہیں آنہ مار ہاتھااور دیکھنا جا ہتا تھا کہ تنہاری قلبی واردات بدلتی ہے بانہیں۔</u>

<u>ابوسعیدخراز رہمة الله طبه فرماتے ہیں</u> کدوہ مجدحرام میں تھے کدایک فقیر کا ادھرے گز رہوا۔اس نے دو محدر ماں پہنی ہوئی تھیں۔ میں نے ول میں گمان کیا کہ ایسے ہی لوگ ہیں جولوگوں پر بوجھ ہیں۔فقیر میرے قلبی احوال سے باخبر ہو گیااور میری طرف متو جہ ہوکر اس نے بی<sub>ا</sub> یت پڑھی۔

ادرجان لو کہ یقیناً الله جانتا ہے جوتمہارے دِلوں

وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِنَ ٱلْفُسِكُمُ فَاحْنَامُ وَلا (القرة: ٢٣٥)

میں ہے سواس سے ڈرحاؤ۔

وہ کہنے گگے کہ بین کر میں نے جِل ہی دِل میں اپنی بد کمانی سے تو بداور استغفار کی ۔ وہ فقیر پھر میری طرف متوجه موااورآيت پرهي\_

اور دہی ہے جوتو بہ تبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور در گزر کرتا ہے ان کی غلطیوں سے وَهُوَالَّذِي كَيْقُمِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ ﴿ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّاتِ (الثوريُ: ٢٥)

ايرائيم خواص رهمة الله عليه فرمات بين كدايك دفعه بين جامع معجد مين تعاكدايك خوبرو، وجيداور خوش لباس نوجوان آیا،جس سے خوشبو کے مطے آرہے تھے۔ میں نے اپنے ہم مجل لوگوں سے کہا کہ میرے خیال میں وہ میرودی ہے لیکن کسی کومیری بات کا یقین شاآیا۔ پچھ دیر بعد میں وہاں سے اُٹھ گیا تو اس نو جوان نے میرے دفقاء سے پوچھا کہ شخ میرے بارے میں کیا فر مارہے تھے۔لوگوں کومیرے خیال کے بارے میں اسے متانے سے بچاب اور شرم مانع ہوئی لیکن اس کے چیم اصرار پرمجبور أنہیں بتانا بڑا کہ شخ آپ کو یبودی بتا رے تھے۔ یدین کر دونو جوان میرے پاس آیااور میرے ہاتھ پر جھک کرمسلمان ہوگیا۔ میں نے بوچھا کہ تمارے اسلام لانے کی کیاوجہ ہے تو وہ بولا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں بڑھا ہے کہ جوصادق (سیا) ہواس کی فراست خطانہیں کرتی۔ میں نے سوچا کہ اس سلطے میں کیوں ندمسلمانوں کو آ زماماجائے۔ میں آپ کے پاس آباتو آب نے مجھے دیکھتے ہی کہ دیا کہ میں بہودی ہوں جنانچہ مجھے اس امر کا یقین ہوگیا کہ آپ ضرور مدیقین میں شامل ہیں۔

حضرت عثان غی رض الله عدے پاس ایک صحابی آئے جورات میں اثنائے سفر ایک خوبصورت عورت کو دکھ کر آئے تھے اورای کے حسن و جمال کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ آپ اس صحابی کے خیال ہے مطلع ہو کے اور فر مانے لگے، میرے باس بعض لوگ اس حالت میں آتے ہیں کرزنا کا اثر ان کی آ تھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کیار جمت عالم ملی الله علیہ وہ کی کاسلسلہ جاری ہے؟ حضرت عثمان بنی الله عدنے فر امانہ ہیں سرق تجی فراست ہے۔ حضرت شاہ کر مانی رہے الله علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ غضب کی فراست کے مالک تھے اور اکثر و بیشتر ان کی بتائی ہوئی با تیں صحیح ہوتی تھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو فحض حرام خراست کے مالک تھے اور اکثر و بیشتر ان کی بتائی ہوئی با تیں صحیح ہوتی تھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو فحض حرام جے وں سے اجتمال کی رہے ان کی مال کھا نے کا عادی ہواں کی فراست بھی خطا نہیں جاتی۔ آب بر بند کر لے اور اپنے ول کوم اقبد اور ذکر الہٰ ہی آ یا در کھے ، ابتاع سنت کو کموظ ور لقہ حلال کھانے کا عادی ہواں کی فراست بھی خطا نہیں جاتی۔

ولی کی بصارت

بسارت پر پھو منمون ہماری تھنیف ' جنیہ بایزیہ ' ' میں بھی دے دیا گیا ہے۔ یہاں چند نکات بیان کے جا کس گئے۔ حضرت عبدالعزیز دیاغ رہ الفطار فرماتے ہیں کہ نظر بصیرت کے تین لاکھ جھا تھ ہزاد اجزاء بیس گئے۔ حضرت عبدالعزیز دو باخی نگاہ میں آ با ہے اور باتی تمام اجزاء وارث کالی عارف کی وات میں ہیں۔ جنانچو وہ اپنی وا اپنی وہ اپ

حفرت نے فر مایا کہ اس متم کی بات تو معمولی وئی بھی کرسکتا ہے، جس نے ایک ایے وئی کو دیکھا جو بہت بڑے مرتبہ تک پنچا ہوا تھا، چنا نچہ اے تمام مخلوقات جا ندار و "بے جان، وحوش وحشرات، آسان، ستارے، زمین اور جو کھے زمینوں جس ہے، سب کا مشاہدہ حاصل تھا اور تمام کرہ عالم اس سے مدد لیتا تھا اور وہ ایک بی کند جس تمام کرہ عالم کی آواز اور کلام من لیتا تھا اور جرایک کواس کی ضرورت اور مصلحت کی چیز عطا کرتا۔ بدون اس کے کہ کوئی اے دوسرے سے دوک رکھے بلکہ جہال کا اور پر کا حصد اور نچلا اس کے لئے ایک جیسے تھے بھر الله تعالی اس کے کہ کوئی اے دوسرے سے دوک رکھے بلکہ جہال کا اور پر کا حصد اور نچلا اس کے لئے ایک جیسے تھے بھر الله تعالی اس ولی پر دم فر ماتے اور وہ جان لیتا کہ یہ تمام مدوا سے حضور اکرم سائی آئیل کی طرف سے آربی ہے۔ اب وئی اپنے آپ کو مینڈک کی طرح پاتا اور تمام مخلوق کو اپنے سے ذیادہ طاقتور گردا نتا۔ پھر وہ مزید جانتا کہ وہ ماتے تر بی ہے۔ آربی ہے۔ آربی ہے۔ آربی ہے۔ آربی ہے۔

حضورا کرم سٹی ایکی روحانی میراث ایک لاکھ چوہیں ہزار میں منقتم ہے لیکن بیتمام ور شغوث کو کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ حضورا کرم سٹی ایکی ہیں جتنی طاقت تھی وہ کمی مخص میں بھی نہیں ہے غوث کے وارث ہونے کا مطلب میہ ہے کہ کوئی مخضر آنخضرت سٹی ایکی ہی ذات سے غوث جتنا سے نہیں ہوتا۔

باب۲۳

# حصه

(فقراء کے خصائص اور مولا ناروم کی مثنوی)

# فقريرمولا نارؤم كااظهار خيال

فقر میں مولا ناروم رور السعار کو جومقام حاصل ہے اس کی عگا کی کرنے کے لئے اس پر علام اقبال کا کلام
پوری دلالت کرتا ہے۔ آپ کے متعلق حضرت جائی نے فر مایا ہے کہ مولا نا کی مثنوی فاری زبان میں قر آن
کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس جگہ مولا ناروم کے چنداشعار جو آپ نے فقر کے بارے میں تحریر فر مائے ہیں پیش فدمت ہیں۔ اگر چفقر پروری ذیلی اشعار کے علاوہ آپ کے اور بھی بہت سے اشعار ملتے ہیں لیکن ان سب کو میہاں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ قار کین کی تفکی کو پورا کرنے کے لئے کچھ اور اشعار زیر نظر کتاب میں کئی اور مقامات پر بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری تصنیف '' موز وسانے روگ ' مولا نا کے کلام کی ایک جامع صورت میں جھپ چکی ہے۔ امید ہے کہ قار کین کے لئے بیتمام کلام ، جو مختلف صفحات پر بھیلا ہوا ہے ، مولا نا روم کی ایک باری ایک اور میں ایک فیات پر بھیلا ہوا ہے ، مولا نا

فقراورمولا ناروم

صوفیاندمسلک میں فقر کا مقام بہت اہم ہے، تصوف اور فقر معنوی اعتبار سے تقریباً متر اوف الفاظ ہیں۔ صرف دنیوی الماک اور کاروبار سے دستبر دارہونا فقر نہیں اور نہ ہی فقر سے بیر مراد ہے کہ دنیوی اسباب وآلات سے گریز کیا جائے ۔ لوگ بچھتے ہیں کہ فقر جہاں آجائے تو وہاں المداد غیبی سے سب کام چلتے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک ہیں تو فقر اس بات کا نام ہے کہ کوئی بچھے پرانے کپڑوں ہیں ملبوس در بدر کشکول لے کر بھیک ما نگل مجرے، حالا نکہ حقیقت وحال الی نہیں کی شاعر نے کہا ہے۔

ہم سے خوش پوش نقیروں سے وہ ملتے تو سمی جو یہ کہتے ہیں وفا پیر من چاک میں ہے دروری میں فائل میں کہ اگر دنیا میں ہاہ دروری میں شکتی ہے اور الله تعالی شکت ولوں کو پہند فرما تا ہے۔مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں بات میت کرنا پرتی ہے جمر جو مقام اہل فقر کو ملتا ہے دوسروں کواس کاعشر میں جو تو فقر میں آ جاؤ۔ اگر چاس میں بہت محت کرنا پرتی ہے جمر جو مقام اہل فقر کو ملتا ہے دوسروں کواس کاعشر

عشر می نہیں ال سکا۔ اہلِ نقر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن رات عطاؤں کے نزانوں کی بخش ہوتی رہتی ہے۔

چوں شکتہ می رہ اشکتہ شو امن در نقر سبت اندر نقر اور (۲۲۳)

(جب شکتہ ہونے میں نجات ملتی ہے، تو شکتہ ہوجا امن تو نقر میں ہے نقرافتیار کر)

محنتِ فقر ارچہ کم از نیش نیست از بلائے اغتنا خود بیش نیست

(نقر کو برقرار رکھنے کی محنت آگر چرز ہر سے کم نہیں ، یہتو غنا کو قائم رکھنے کی بلا سے بچھزیادہ نہیں)

کار درویش ورائے فہم تست سوئے درویشاں تو مگرست ست (۱۲۵۳)

کار درویش ورائے فہم سے بالا ہے، تو درویشاں کی طرف کج نگائی سے ندد کھی)

زائکہ درویش درائے کار ہاست دمیدم از حق مر ایشاں را عطاست

زائکہ درویش درائے کار ہاست دمیدم از حق مر ایشاں را عطاست

(بیاس لئے کہ درویش بڑے کارناموں کے بعد آتی ہے، ہر کھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان درویشوں کو عطائیں

(بیال کے کہ درویکی بڑے کارنامول نے بعدا کی ہے، ہر حظہ الله تعالی کی طرف سے ان درویتوں تو عطا یں ملکی ہیں۔) ملتی ہیں۔)

مولاناروم فرماتے ہیں کہ لوگ فقر سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کوئی بری بلایا مصیبت سے ڈرتا ہے حالانکہ یہ فقر تو باعث مداکرام اور قابلِ فخر چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیطان بھی انسان کوفقر سے ڈراتا ہے کہ اگر فقر کی راہ افتیار کرلو گے تو اپنے بال بچوں کا پیٹ کس طرح پالو گے۔ اس طرح شیطان لوگوں کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ (اقبال اور مسلک تصوف: ۲۳۹)

آنچاں کز فقر می ترسند خلق زیر آبِ شور رفتہ تا بہ بحلق (لوگ فقر میں ترسند خلق زیر آبِ شور رفتہ تا بہ بحلق (لوگ فقر سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ جیسے پانی کے نیچے کھاری پن کا مادہ حلق میں اتر جائے۔)
کر بترسندے ازال فقر آفریں مجمع شاں کشف کشتے در زمیں (اگر جے ہوئے) فزانے ان پر منکفف ہو جائے)

جمله شال از خوف عم در عین غم در پئے ہتی فآدہ در عدم (۲۱۲س) (فقر کی شان دشوکت اس خوف وغم کے باعث ہست سے نیست کی طرف چلی جاتی ہے۔)

دیو می ترساندت کین ہیں و ہیں زیں پشیاں گردی و گردی تزیں(۲۸\_۵) (شیطان تھے ڈرا تا ہے کہ ہائیں ہائیں ،اس سے توشر مندہ ہوگااور ممکنین ہے گا۔)

مولا نا نے فرمایا ہے کہ فقر موکن کے لئے باعثِ صد فخر ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس سے درتے ہیں کہ فقر آیا تو بھو کے مرجا کیں مجے۔اہلِ فقر قیا مت کے دن ملکے مجلکے ہوکر اٹھیں مے جس طرح کوئی

ب گناه بچر بغیرصاب کتاب کے بی جنت میں چلاجائے گا۔

نقر آل محمود تست اے بے سعت طبع ازو دائم ہی ترساندت

(اے بے سعادت ، فقر ترے لئے محود ہے ، محر تو ہمیشہ اپی طبع کواس ہے ڈرا تار ہتا ہے۔)

کر بدانی رحم ایں محمود راد خوش بگوئی عاقبت محمود باد (اگرتواس تی محمود (فقر) کارم مجھے لے ، تو تم خوثی سے کہوگے کہ بہتر انجام ہو)

فقر آل محمودِ تت اے نیم دل کم شنو زیں مادرِ طبع مُشِل (اے چھوٹے دل والے!فقر تیرامحود ہے اس گراہ کرنے والی مال یعنی طبیعت کی بات ندین)

چوں شکارِ فقر گردی تو یقیں بچوکودک اشک باری یوم دیں(۱۳۷-۲)

(جب تو فقر كاشكار موجائ كابنويقينا قيامت كدن بي كى طرح آنو بهائ كا-)

مولا نُافر ماتے ہیں کہ مردہ تو کسی ایک مرض کے باعث مرتا ہے گر ایک صوفی کوتو زندگی میں لا کھوں بار مرنا ہوتا ہے۔ قانونِ اللّٰ کی حمطابق ہر مقتول کا خون بہا ملتا ہے ای طرح الله تعالیٰ بھی هم رہ وفاتے تل ہونے والوں کو لا کھوں گنا خون بہا دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جولوگ الله کی محبت میں مارے جاتے ہیں وہ قتیل عشق ہیں اور الله تعالیٰ خودان کا خون بہابن جاتا ہے۔

آل گروہ کر فقیری پے برند صد جہت زال مردگال فانی ترند (وہ گروہ جس نے فقیری کا پیتد گالیا ہے، سوعیثیتوں سے عام مردہ سے زیادہ فانی ہیں۔)

مردہ از یک روست فانی در گزند صوفیاں از صد جہت فانی شدند (مردہ توایک میشیت سے ایک مرض سے فانی ہے مصوفیاء سوصیثیتوں سے فانی ہوگئے ہیں۔)

مرگ کی قل ست و این می صد ہزار ہر کیے را خوں بہائے بیثار (موت تواکی قل ہے گریتمی لاکھ باقل ہوتاہے،اور برقل کاخون بہا بھی بے ثارہے۔)

گرچه کشت این قوم را حق بارها ریخت بیر خون بها انبار ها(۱۵۹-۲) (اگرچهالله تعالی نے اس قوم صوفیا کو بار باقل کیا ہے، لیکن ان کے خون بہا بھی بیثار اداکے ہیں۔)

ر و کی بین میں کے فقیری کرنامعمولی پات نہیں بلکہ فقراء کے لئے قرآن میں متعدد بارحضورا کرم مطابقیہ کو بیتھم آیا ہے کہ فقراء کواپی توجہ معیت اور شگت سے محروم نہ رکھیں کیونکہ یہ لوگ محض اللہ کے لئے میں وشام ذکر وکلر میں مشغول رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں سوائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اور کوئی بات مقصور نہیں۔

ذکر وکار میں مشغول رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں سوائے الله تعالی کی خوسودی ہے اور توں بات مسودیں۔ آ متِ عبس اور سور ہ کہف میں ایسے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ قر آن مجید میں الله تعالیٰ کا تھم ورج ذیل الفاظ میں آیا ہے۔

باب۲۵

# مننوی تصوف کا بحرِ زخّار ہے مولانارومیؓ کا کلام (قرآن اور مدیث کی زبان میں)

مولا ناروی کا کچھ کلام جو قرآنی آیات اور احادیثِ نبویہ سائی آیا کی اندر سموئے ہوئے ہوئے ہاں باب میں متفرق موضوعات کے اعتبار سے بطور نمونہ شامل کردیا گیا ہے۔ اس باب میں محض وہ اشعار بیان کئے جارہ ہیں متفرق موضوعات کے اعتبار سے بطور نمونہ شامل کردیا گیا ہے۔ اس باب میں محض وہ اشعار بیان کئے جہ وہ احادیث جارہ ہیں جن میں احادیث بیں جن کی طرف آپ نے ان اشعار میں اشارہ فر مایا ہے۔ ویسے قومولا نا کے کلام میں تقریباً آٹھ صد (۰۰۸) اشعار ایسے ہیں جوراقم الحروف کی نظروں سے گزر رے لین ان سب کو یہاں بیان کرنامکن نہیں ،الہذا چنداشعار پربی اکتفا کیا جارہ ہے۔

وہ اشعار جن کو پنچ بیان کیا جارہا ہے سب کے سب طریقت سے متعلقہ ہیں اور ان احادیث کوان اشعار کے ساتھ شامل کرلیا گیا ہے جن میں مختلف جگہوں پر فقر، درویش اور روحانیت کے اسباق موجود ہیں۔ اشعار کا یہ مجموعہ مولا تُا کے پورے کلام میں سے متخب ہے اس لئے قارئین کو یہ ہولت میسر کردی گئی ہے کہ وہ پوری مثنوی کا مطالعہ کرنے کی بجائے ان منتخب اشعار سے ہی محظوظ ہو کیس اور ان اشعار کوتازگی ایمان کا ذریعہ بنائمیں ۔ وَ باللّٰهِ النَّدُ فِیْقُ۔

ا\_ مولاناروم كامقام

تو کہ دانی از مقام چیر روم می ندانی از کلام چیر روم (ج۔ن:۵۰۹) (تم چیرروم کے کلام کو کیا جائو؟ تم چیرروم کے مرتبہ ناآشاہو۔) مثنوی معنوی اور مولانا روی دولوں کی تعارف کے متاح نہیں۔ ہردور ادر ہرزبان میں آئیس انجائی ادب ادر قبد لیت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا رہا ہے۔ان کی تشریح وقو شیح اگر چہ ہردور میں اپنے وقتی ذوتی اور ملمی

رسائی کے مطابق ہوتی رہی ہے محرجس عقیدت اور ارادت سے اس نیک فریضہ کو ہمارے عظیم محن اور شاعر ملی علیم میں اللہ متحد علامہ علیم اللہ میں اللہ میں ڈھونڈ نے سے نہیں ملتی ۔ علامہ اقبال کا نام آتے ہی مسلمانوں کے سرادب سے جمک جاتے ہیں اور علامہ خود مولا ناروم کے حضور سرا پا ادب نظر آتے ہیں۔

تا خود غلام کیست کہ سعدیؓ غلام أو ست (آپ جس کےغلام ہیں،سعدیؓ بھی ای کاغلام ہے)
اندریں حالات مسلمانوں کے لئے بالعوم اور تشدگانِ آ بِ معرفت کے لئے بالخصوص مثنوی معنوی کے
منع فیض (کوفیض اش دائم است) سے پھوٹے والے اس چشمہ کی اہمیت، افادیت اور نورانیت پر کمی قتم کی
روشیٰ ڈالنا تھن تھیلِ حاصل ہے اور ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ وکھانا۔

## ۲\_ گفت اطفال من انداین اولیاء

مولاناروی کے کلام میں ایک خوبی ہے ہے کہ دو کی مشکل مسئلے کو ذہن نشین کرانے کے لئے مثالوں اور تشیبہات سے کام لیتے ہیں۔ تشیبہات ردی کے متعلق ہم اپنی کتاب "سوز وساز روی " میں ایک بابتح ریر کر پی ہیں۔ در بی ذیل اشعار میں مولا نا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پچھمافر بھوک اور نگ کی حالت میں جب ایک گاؤں میں پنچ تو لوگوں نے ان سے کہا اس جگہ سے آگے جب تم جاؤ گے تو تم کو بہت سے ہاتھیوں کے بچھلیں گاؤں میں پنچ تو لوگوں نے ان سے کہا اس جگہ سے آگے جب تم جاؤ گو تو تم کو بہت سے ہاتھیوں کے بچھلیں گاؤں میں پنچ تو لوگوں نے ان سے کہا اس جگہ سے آگے جب تم جاؤ گو تو تم کو درختوں میں چھے رہتے ہیں تم پر ایک می جو درختوں میں چھے رہتے ہیں تم پر ایک در محملہ کردیں گے اور تمہیں مارڈ الیس گے۔ جب وہ مسافر آگے ہو سے تو انہوں نے ہاتھیوں کے بچوں کو پکڑ اتو واقعی تمام ہاتھی الشہ تھی اللہ تعالیٰ کے عیال کی طرح ہیں، ان کو اگر پھے کہو گو اللہ تعالیٰ تم پر فور آگر فت کرے گا۔ یہ بات ایسے ہے کہ جیسے کوئی کہد دے کہ فلال میں۔ بیٹوں کی طرح ہیں، ان کو اگر ہے کہو گو اللہ تعالیٰ تم پر فور آگر فت کرے گا۔ یہ بات ایسے ہے کہ جیسے کوئی کہد دے کہ فلال میں دو میٹوں کی طرح ہیں، ان کو اگر تر ہے حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا ۔

گفت اطفال من اند اس اولیاء در غری فرد از کار وہ کرا اس سے سے کہا تھی کہ بیٹوں کی طرح ہیں۔ اس اولیاء در غری فرد از کار وہ کیا نہیں ہوتا ۔

مطلب سی کداولیاء میری طرف اس طرح متوجداور مشغول ہیں کہ ماسوا الله سے بالکل اجنبی اور بیگانہ ہو کررہ گئے ہیں۔ مسئے ہیں۔

الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَيَالُ اللَّهِ (لطائف معنوى ص ١١١) مَمَّا وَقَ الله كاكنب ب- حضرت ثِيلٌ مَا مُخْلُولَ الله كاكنب ب- حضرت ثِيلٌ مَا مُغْلُولُ الله كاكنب ب

اَلْصُّوْفِيَةُ اَطُفَالٌ فِي حِجْرِ الْحَقِّ

صوفیا والله کی گود میں بچوں کی مانند ہوتے ہیں۔

(رسالة شربيه مطبوعه معرض ١٢٤)

زائکه مال از زور آید در نمیس (۳-۲۹)

مال ايثال خون ايثال دال يقيل (ان کے مال کوان کے خون کے برابر مجموء ویسے ان کا مال چین لیٹا ان کی خونریزی ہے کم نہیں کیونکہ مال زور

بازوے باتھ آتاہے۔)

درج ذیل مدیث پاک میں خون پیندا کے کر کے کمائے ہوئے رزق حلال کی اہمیت کا بھی بیان ہے۔ ملمان كا مال دوسرے مسلمان كے لئے اس

حُوْمَتُم مَالِ الْمَسْلِمِ كَحُرُ مَةِ دَعِهِ (حيلة الاولياء (ج: ٤ م ١٣٣٨، جامع صغير

طرح حرام بيجيا كماس كاخون-

(1.0 % 12

مومن کے ساتھ جنگ کرنا کفر ہے اور الله کی نافر مانی میں سے ہے اس کا گوشت کھا نا اور اس کا الكاناس طرح حرام بجيسا كداس كاخون

"قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفُرٌ وَ اكْلُ لَحُمِهِ مِنْ مُّعْصِيَةِ اللَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرُمَةِ دَمِهِ (جائع صغيرج اص ١٢)

بہانا رام ہے۔

٣ حضورا كرم والتي الآيام باخبرين

مارى غيرمطبوعة تصانيف" مسلك اولياً "اور" مرمائيه طت" بين ال موضوع بربهت كولكعديا كميا --مشوى مولاناروم بيس اس موضوع براور بحى اشعار بي مكريها ل صرف دواشعارد يرج جارب بي -مطلب: آنخضرت مل إليم في التي عاشق زاراولس قرفي كي خوشبويس محسوس فر ما كي مي اس كى جانب

اشاره بكرآب باخرته-

إِنِّي لَا جِدُ نَفْسَ الرَّحْمَٰنِ مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ. (احياء العلوم جسم ١٥٣) اَلَا إِنَّ الْإِيْمَانَ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَ

اَجِدُ نَفُسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ. (احياءالعلوم جسم ١٥٣)

إِنِّي آجِدُ رَوَالِحَ الْجَنَّةِ عِنْ قِبَلِ قُوْن-

ب شک میں الله تعالیٰ کی رصت کے جمو تھے یمن ک طرف سے یار ہاہوں۔ خردار!ب شك صحح ايمان دى ب جويمني لوكول كا باومنى دانائى بى يىنى لوگول كى بى بادر من خدا ک رحت کے جمو کے یمن کی طرف سے

محسوس كرد بابول-

ب فک میں جند کی خوشبو کے جمو کے قران کی

(سفید البحارج اص ۵۳) جانب سے پار ہاہوں۔

آئکہ یابد ہوئے حق را از یمن چول نیابد ہوئے باطل را زمن (وہ پاک سی جو (مدینے میں بیٹھے ہوئے) یمن کے ملک سے رحمٰن کی خوشبومحسوس کرتی ہے، جھے سے بدہو کیوں ندمحسوس کرتی ہے، جھے سے بدہو کیوں ندمحسوس کرئے گے۔)

مصطفیٰ جول بوئے برد از راہ دور چول نیابد از دہانِ ما بخور(۲۹-۳) (آنخفرت مالی نیاب نے جب یمن کی اس قدردوردرازی سے پومسوس فرمالی، تو ہمارے منہ کی بو کیوکر ندمسوس کریں گے۔)

۳۔ اعمال کامدار عقلوں پرہے

اختلاف عقل ہا در اصل بود بر دفاقِ سُدیاں باید شنود (۱۵۴س) (اہلِ سنت وجماعت کے مسلک کے موافق سنناچاہئے کے عقلوں کا اختلاف اصل فطرت میں ہے۔)

حفرت ابن عبال ملتے ہیں کہ میں نے سا حضورا كرم ملى الله عليه والم عن كرآب مالله يُراكم في فر مایا که "فرشتول نے ایک دن کہا کہ ہمارے رب کیا تونے این عرش سے بھی زیادہ کوئی چیز عظیم بنائی ہے؟ خدانے فرمایا ہاں عقل۔ انہوں نے کہا کہ اس کی انتہا کہاں تک ہے؟ خدانے فرمایا کہ ملم کے ذریعے اس کا احاط نہیں کیا جا سکتا۔ کیانتہیں ریت کے ذروں کی تعداد کاعلم ہے؟ فرشتول نے فی میں جواب دیا۔ خدانے کہا کہ میں نے عقل کو پیدا کیااتی ہی قسموں پرجس طرح ریت کے ذرول کی تعداد ہوتی ہے۔ بعض آ دی تو وه بین جن کوعقل کا صرف رتی برابر حصه ديا گياہے، بعض و و ٻيں جن کو دورتياں دي گئي ہیں بعض کو تین رتیاں اور بعض کو حار رتیاں اور بعض کومر کے بوجھ کے برابراور بعض کو چرخرما عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَتِ الْمَلَا فِكَةُ يَوْمًا رَبَّنَا هَلُ خَلَقُتَ خَلَقًا الْمَلَا فِكَةُ يَوْمًا رَبَّنَا هَلُ خَلَقُتَ خَلَقًا وَمَا بَطَغُم مِنَ الْعَرْشِ قَالَ نَعْمُ الْعَقْلَ قَالُوا وَمَا بَلَغَ قَدُرُهُ قَالَ هَيُهَاتَ لَا يُحَاطُ بِعِلْمِهِ هَلُ لَكُمْ عِلْمٌ بِعَدَدِ الرِّمَالِ قَالُوا لَا بِعِلْمِهِ هَلُ لَكُمْ عِلْمٌ بِعَدَدِ الرِّمَالِ قَالُوا لَا بِعِلْمِهِ هَلُ لَكُمْ عِلْمٌ بِعَدَدِ الرِّمَالِ قَالُوا لَا فَالَ اللهُ تَعَالَى فَايِّى خَلَقْتُ الْعَقْلَ اصَنَافاً مَنَافاً مَنْ الله تَعَالَى الله تَعَالَى فَايِّى خَلَقْتُ الْعَقْلَ اصَنَافاً مَنَافاً حَبَّةً وَمِنْهُمْ مَنُ الْعَلَى حَبَّيْنِ وَمِنْهُمْ مَنُ الْعَلَى حَبَّيْنِ وَمِنْهُمْ مَنُ الْعَلَى اللهُ مَعْلَى النَّاسِ مَنُ الْعَلِى حَبَّيْنِ وَمِنْهُمْ مَنُ الْعَلَى اللهُ مَنْ الْعَلَى اللهُ مَن الْعَلَى اللهُ مَنْ الْعَلَى اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ الْعَلَى اللّهُ مَنْ الْعَلَى اللّهُ مَنْ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ الْعَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ

#### کے بوجھ کے برابرادربعض کواس سے بھی زیادہ۔

۵\_قبولیت دُعاء

ہاری تصنیف' کسنِ نماز ''کُآ خری حصد میں دعا کے موضوع پرتقریباً • ۱۲ صفات پر مشتل مغمون دیا جاچکا ہے۔ تفصیل کے لئے اس کا مطالع فرمائیں۔ مولا تاروم رحة الله علي فرمائے جي

آں بلال صدق در بانگ نماز کَیْ را هَی خواند از روئے نیاز (۳-۳) (سیانی کاوہ نمونہ بلال نمازی اذان میں (کَیْ عَلَی الصّلاقِ) کی بجائے خلوص کے ساتھ هُیُّ (هائے ہو زکے ساتھ) پڑھتے تھے۔)

. مطلب یہ ہے کہ دعااگر صدتی دل اور خلوص نیت سے کی جائے تو مقبول ہوتی ہے اگر چہاس کے الفاظ غیر سے ہوں \_مولا نانے اس کی مثال بیر دی کہ حضرت بلال رض اشتعالی عنہ کی غلط اذان ان کے خلوص کی بتا پر دوسر سے لوگوں کی سیجے اذان سے بدر جہا بہتر تھی ۔

حضور سرور کا نئات ملی آیتی نے حضرت بال رضی الله عند کو تھم دیا کہ فتح ملہ کے دن کعبہ کی حصت پر چڑھ کر اذان کیج چنا نچہ انہوں نے بیت الله شریف کی حصت پر چڑھ کر اذان کی اور حارث بن ہشام اور صفوان بن امید دونوں بیٹے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا، ذرااس عبثی کو دیکھنے موارس کا فرکو وکھنے کی بنا پر اس کا فرکو حقارت کی نگاہ کے ساتھ دیکھنے کی بنا پر اس کی

شكل كوسخ كردے گا۔

إِنَّ رَسُولَ اللهِ اَمَرَ بِلاَ لاَ اَنْ يُؤَدِّنَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَاَذَّنَ على الْفَتْحِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَاَذَّنَ على ظَهْرِهَا وَالْحَارِثُ بُنُ هَشَامٍ وَّ صَفُوانَ بُنُ أُمِيَّةً قَاعِدَانِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلاِّحَرِ أُنظُورُ إِلَى هَلَذَا لَحَبُشِيَّ فَقَالَ اَنْ يُكْرَهَهُ اللهِ يُعَيِّرُهُ (طِبقاتِ ابن عدم ١٢٢)

۲ \_رحم کرو تا که تم پررحم کیا جائے رحم خواہی رحم کن بر افک بار رحم خواہی بر ضعیفاں رحم آر(۱۱۱۔۱) (اگرتم خودچشم نمناک کے متنی ہوتو آبدیدہ ہوکر معانی ما تکنے والے پررحم کرواور اگرتم رحم کے خواشگار ہوتو پہلے خود کروروں پر حم کرو۔)

مطلب یہ کے مطالب رتم کوفود می رحم کرنا چاہیے۔ اشارہ: احادیث ذیل سے ماخوذ ہے۔

الله تعالى اس پر ممنيس كرتا جولوگوں پر دم ندكر \_\_

حفرت الو ہریہ اللہ عردی ہے کہ اقرع بن خادس نے رسول پاک سٹھ ایک اود یکھا کہ آپ حفرت حسن کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اقرع کہنے لگا میرے دل نچ ہیں لیکن ہیں نے کی ایک کا بھی بوسٹیس لیا تو آ مخضرت سٹھ ایک آئے ہے نے فر مایا کہ جورم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یقینا اللہ تعالیٰ این ان بندول پر رحم کرتا ہے، جورم

. کرنے والے ہیں۔

یقیناً جنت میں وہ داخل ہوگا جو اس کی آرزو رکھےگااور یقیناً جہنم سے وہ اجتناب کرےگاجو اس سے خوف کھائے گا۔ یقیناً الله تعالیٰ رخم کرتا ہے اس پر جورحم کیا کرتا ہے دوسروں پر۔زمین

میں اپنے والول پر رحم کر کہ وہ ذات جس کا جلوہ آسانوں پرموجودہے وہ بھی پر رحم کر ہے گی۔

یعنی رحم کروتا که تم پر رحم کیا جائے، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کروتا که تمہاری غلطیاں معاف کی جائیں۔

زور را بگذار زاری را بگیر رحم سوئے زاری آید اے نقیر(۵۵۵) (زورکوچھوڑئے عاجزی کوانعتیار کیجئے،اے دُرویش! رحم بمیشدا کساری کی طرف آتاہے۔)

ان ہوتا ہے

نور غالب ایمن از کسف و غَسَق درمیانِ اِمْبَعَیْنِ نورِ حق (۱-۲۰۳) (وه ایک نور ہے سب پر چما جانے والا، گہن اور تاریکی سے محفوظ، نور حق کی دوالگیوں کے درمیان ہے۔) مطلب بیہ ہے کہ دونور لیمنی دوولی کامل الله تعالی کی دوا تکشیت قدرت کے درمیان ہوتا ہے اور اس کا مطبع و

لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّامَى وَلِي يَرْحَمُ النَّامَى وَلِي يَرْحَمُ النَّامَى وَلِي يَرْ

عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ " أَنَّ الْأَقُوعَ بَنَ حَابِسِ أَبْصَوَ النَّبِي مُلَّئِظَةً يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي عَشَرَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ مَاقَبِّلُتُ وَاحِدًامِنُهُم يَى عَشَرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ مَاقَبِّلْتُ وَاحِدًامِنُهُم

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ مَنْ لَا يَوْحَمُ لَا يُوْحَمُ لَا يُوْحَمُ لَا يُوْحَمُ اللَّهُ عِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَآء إِنَّمَا يَوْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَآء (مسلم ٣٥صه ٣٩صامع صغير ١٥٠ ص ٣٤م،

'(مسلم ج۳ص۳، جامع صغیر ج۱ ص۷۳، کوزالحقائق ص۳۶)

إِنَّمَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ يُرْجُوْهَا وَ إِنَّمَا يَرُجُوْهَا وَ إِنَّمَا يَرُحُمُ اللَّهُ يَجْتَنِبُ النَّارَ مَنْ يُخَافُهَا وَ إِنَّمَا يَرُحَمُ اللَّهُ مَنْ يَرُحَمُ اللَّهُ مَنْ فِي الْآرُضِ مَنْ فِي الْآرُضِ

يَرُحُمُكُ مَنُ فِي السَّمَآءِ

(جامع صغيرجاص ٨ ١٣، كوز الحقائق ص١١)

اِدُ حَمُواْ تُرُحَمُواْ وَ اغْفِرُواْ يُغْفَرُلَكُمُ (جامع صغيرن اص ٣٧)

ک۔ ولی، الله کی دوانگلیوں کے درمیان ہوتا ہے نہ اللہ کی دوانگلیوں کے درمیان ہوتا ہے

منقادر ہتا ہے۔

اشاره

إِنَّ قُلُوبَ بَنِيَ ادَمَ كُلُّهَا بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابِعِ الرُّحُمْنِ قُلْبِ وَاحدٍ يُصْرِفُهُ

حَيْثُ يَشَآءُ (صحح ملم ج٥ص٥١)

اشاره

قَلُبُ المُؤْمِنِ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحُمٰنِ إِنُ شَآءَ لَآثُبَتَهُ وَ إِنْ شَآءَ لَآزَاغَهُ (احياء العلوم جاص ٢٢)

تمام بن آدم كے دل ايك دل كى ماند خدائ رحمٰن کی دوالکلیوں کے درمیان ہیں دہ جس طرف

عابتا ہاں كومور ديتا ہے۔

مومن کا دل خدائے رجمان کی دو الگلیول کے درمیان ہے، چاہتا ہواس کوسیدها کردیتا ہے عابتائية مرهاكرديتائ -)

الله تعالى في مخلوق كواندهير عي بيدا كيا مجر

أن پر اپنا نور ڈالا جس کو دہ نور پہنچا وہ ہدایت پا

٨\_ نورولايت

برداشته دامانها (۲۰۵\_۱) حق نشائد آل نور را بر جانها مقبلال (حق تعالى في (اوليًاءاوراهبيًاء كي)اس نوركو (طالبوس كي) ارواح يرنازل فرمايا اورجوابلِ اقبال ين (وه ان سے حق کے انوار لینے کے لئے ) دامن اٹھائے ہوئے ہیں۔) اس شعر میں نور استعارہ ہے، نورولایت

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلُمَةٍ فَٱلْقَى عَلَيْهِمُ مِّنُ نُورِهِ فَمَنُ أَصَابَهُ مِنْ ذَالِكَ النُّوْرِ يَوْمَئِذٍ اِهْتَداى وَمَنُ ٱخْطَأَهُ ضَلَّ

(جام مغیرج ایس ۹۹ بنوحات کمیدج۲ ص۸۱)

گیااورجس نےخطاکی وہ گراہ ہوگیا۔)

9\_ نفسِ اَمّارہ انسان کا بدترین دشمن ہے۔

نفس بر دم از درونم در کمیں از بمہ مردم بتر از کر و کیں (خیرول سے کیا شکایت)خودمیرانف میرےاندرتاک لگائے بیضاہ، جو کراور کینے ہیں سباوگول سے

مطلب یہ ہے کنفس اتمارہ کے مروفریب کا بیان و تذکرہ ہے۔ (امادیث مشوی ص عاشعرنبر م) (ااکل مرعداللطيف)

اثاره

أغدى عَدُوَّكَ نَفُسُكَ الَّتِي بَيْنَ ( دعمن تیراننس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں جَنْبَيْكَ (مَثْلُوة تْرِيف) کے درمیان ہے۔)

نیز امیرالمومنین حفزت علی کا قول اس مضمون کے بہت موافق ہے۔

انسان کانفس ہے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔الله نفس كے ساتھ جہادكرنے سے ماتا ہے كيونك نفس تمہارے لئے سب دشمنوں سے بڑاد تمن ہے۔

لَا عَدُو اعْدَى عَلَى الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ اللَّهُ فِي الْجِهَادِ بِالنَّفُسِ فَهِيَ اَعُدَى الْعَدُوِّ لَكُمُ

#### ١٠ - حق شناسي

گفت درویشے بدرویشے کہ تو چول بدیدی حضرت حق را بگو (۵-۵) (ایک درویش نے دوسرے درویش ہے کہا، پیقو بتاؤ کیم نے حضرت حق کوکیے دیکھا؟)

مطلب سے بے کہ مصیبت کے وقت اعمال حسنہ کا دامن نہ تھامنے والے ظاہر بین ، اہتلا کے وقت حق بین حفرات سے پیچانے جاتے ہیں۔

اشاره

إِنَّ مَعَ اللَّجَالِ إِذَا خَرَجَ مَآءً وَّنَارًا فَامَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ اَنَّهُ نَارٌ فَمَآءٌ بَارِدٌ وَاَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ إِنَّهُ مَآءٌ فَنَارٌ تَحُرِقُ فَمَنُ أَنْرَكَ ذَالِكَ مِنْكُمُ فَلْيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَى اَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهَا مَآءٌ عَذُبٌ بَارِدٌ (منداحرج٥ص٩٩،٥٩٣،٥٥٣٥)

یعنی بے شک دجال کا خروج ہو گا تو اس کی معیت میں آگ اور پانی ہوگا۔جس چیز کو آ دی آ گ مجھیں گے وہ درحقیقت ٹھنڈا یانی ہوگا اور جس کو یانی سمجھیں گے وہ ایک جلا دیے والی آگ ہوگا۔تم میں سے جوآ دی اس کو یائے اسے چاہے کہ اس مصی سرگرے جو بظاہر آگ دکھائی دے رہی ہو کیونکہ بے شک وہ آگ نہیں وہ شیریں اور مھنڈایانی ہے۔

اا۔ دیہاتی مہمان نواز ہوتے ہیں ٱلْكَيَاسَةُ وَالْادَبُ لِاهْلِ الْمَدَ رِ ٱلضِّيَافَةُ وَالْقُرَى لِاهْلِ الْوَبَرِ (دانائی اور تہذیب شہروالوں کا حصرہ اور ضیافت ومہمان نوازی کاوصف دیہا تیوں کے لئے ہے۔) اَلضِّيَافَةُ لِلْغَرِيْبِ وَالْقُرْى اَوُدَعَ الرَّحْمٰنُ فِي اَهُلِ الْقُرْى (٢٣٦-٧)

(مسافر کے لئے میافت اورمہمان داری حق تعالی نے الل دیہات کو بخش ہے۔)

مطلب بیے ہے کہ تہذیب وشائشگی الل شمر کا اور مہمان نو ازی اور مسافر پروری الل دیہات کا حصہ ہے۔

۱۲۔ انسان کی نسیلت

تحله فرع وسابياند و أوغرض (٣٥٩ ـ ٥) جوبر است انسال و جرخ أو را عُرض (انسان ایک جوہر ہے اور آسان اس کی عرض ہے تمام مخلوقات (غیرانسان) متعلقات اور سایہ ہیں اور امسل مقعمود

انسان ہے۔)

مطلب پیہوا کہانسان کی فضیلت اور منزلت کا تذکرہ ہے۔

يَا ابْنَ ادَمَ خَلَقْتُكَ لِأَجْلِي وَ خَلَقْتُ الْأَشْيَآءَ الدَاينِ آ دم! مِن تَحَمَّوا يِ لَتَ بيداكيا اور کا نات کی چیزیں تیرے لئے پیدا کیں۔

لأجُلك (نومات كمه:ج ٣٩٠)

۱۳\_اینے نفس کوذلیل کرو

چوں طمع بہتی تو در انوارِ محو مصطفیٰ گوید کہ ذلت نفسۂ (۳۲۵۔۵) (جبتم انوار الهيات كے شائق موجاؤتو (تم اس عالى مقام بر بيني مجيج جس كے متعلق) حضور كافر مان ہے كه اس کانفس دلیل ہوگیا ہے۔مطلب یہ کہ خواری نفس ایک اعلی فضیلت ہے۔)

ای جهاد اکبر است آل اصغر است بر دو کار رسم است و حیدر است (بد براجهاد باوروه چیوناجهاددونول جهادرتم (این دال) اورحدر کرار عید بهادرول کے الله الدی جنگ

الرتاجهادا مغرب اورنس كے خلاف جنگ جهادا كبرب-)

۱۴ \_ اہلِ محبت ہروقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں

کو بھی وقت خوایش ست اے مرید زائکہ زو نور نی آید پدید \_( كيونكما يم يدوه مرشد كالل الني وتت كاني ب،اس لئے كه وه صاف طور برني كانور ب-)

تامعیت ، راست آید زانکہ مرد یا کے بختست کورا دوست کرد(۵۳۵) (تاكتمبار علي حق كاساته اب موجائ الله كد وي كواس كاساته مامل موتا بجس عده

محبت کرتا ہے۔)

اي جهان د آل جهال با أو بود وي حديث احمد خواق يود (اس دنیااور آخرت میس)اس کے ساتھ ہوگااور حضرت محمصطفی سائی جوامی عادت والے تھان کی

مديث كامقمون يول ہے۔)

گفت الْمَرْءُ مَعُ مَحْبُوبِهِ لَا يَفُكُ الْقَلْبُ مِنُ مُطُلُوبِهِ (٥٥٥٥)

(كرآ دى اين محوب كرماته در ما اعد ما ماته در ما اين مطلوب سے جدانبيں ہوتا۔)

ٱلْمَرُءُ مَعَ مَنْ آحَبُ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا

(احياء العلومج ٣٥ ص ١٢٦، علية الاولياء، جامع صغير

579 711)

ٱلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبُّ وَلَهُ مَاكُتِبَ الْمَوْءُ انسان اینے محبوب کے ساتھ ہوگا اور اسے وہی مَعَ مَنْ اَحَبُّ وَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ ملے گا جواس کے لئے لکھا گیا ہے۔ انسان اپنے

( كنوز الحقائق ج اص ١٣٠، جامع مغيرج٣ مجوب کے ساتھ ہوگا اورتم ان کے ساتھ ہوگے ص ۱۸۳)

جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ٱلْعَبُدُ مَعَ مَنُ آحَبُ الْعَبُدُ عَنُ ظَيِّهِ بِاللَّهِ آ دمی جس سے محبت کرتا ہو گا

انسان جبياالله كے ساتھ كمان ركھتا ہے اى طرح وَهُوَ مَعَ مَنُ أَحَبُ ہوگاادر دہ ایے محبوب کے ساتھ ہوگا۔

(جامع صغيرج ٢ص ٢٤)

10\_قلب بدل جاتے ہیں

در مدیث آمد که دل بچول پریت در بیابانے ائیر مرمریت (۱۲۵-۳)

(صدیث میں آیا ہے کودل کویا ایک پر ہے، جوایک جنگل کے اندر تیز ہوا کے قبض میں ہے)

مطلب: انسان كدلكااعتبارنبين اشاره: بيبك

إِنَّ هَذَا الْقَلْبَ كَرِيْشَةٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ یعنی اس دل کی مثال اس تنکے کی ہے جوز مین پر تُقَلِّبُهَا الرِّيْحُ عَلَى ظَهْرِ الْبَطْنِ یڑا ہواور ہوا کے جھو نکے اس کو الٹ بلیٹ رہے

(منداحرج ۱۹ ص۱۹۱۹) ہوں۔

مَثُلُ الْقُلُبِ كُمَثُلِ رِيْشَةٍ فِي أَرُضِ فَلَاةٍ اس دل کی مثال اس تھے کی ہے جوایک صحرائی تُقَلِّبُهَا الرِّيْحُ ظَهَرَ الْبَطُنِ زمین میں پڑا ہواور جس کو چکھڑ الٹ پلٹ رہے

(احیاءالعلوم جساص ۱۳ س)

مَثِلُ الْقُلُبِ كَمَثَلِ رِيْشَةٍ بِأَرْضٍ فَلَاقٍ اس دل کی مثال اس تنکے کی ہے جوالیک صحرائی زمین فِي يَوُم دِيْحٍ عَاصِفٍ تُقَلِّبُهَا الرِّيْحُ میں پر اہوایک ایسے دن جس دن تحت آندهی آئی ہوات

وه آندهی اس تنکے والٹ ملیٹ دیں ہے۔

١٦ نفلي عبادت سے الله تعالی بندے کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔

رو كه "بي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ" تولى بر تولى يه جائ صاحب سر تولى (١-١١)

(اے میرے پیارے بندے جااورائن وچین ہے دن گزارائ کئے کہ تو میرے ذریعے ستااور میرے ہی

ذريع ديكائ و خود مرامر مخفى بن كياب چه جائك تومحض صاحب اسرار بى بو-)

مطلب یہ ہے کہ خدا جب کی توجوب بنالیتا ہے تو اس کا گوش، گوش تن جاتا ہے اور اس کی چشم ، چشم حق بن

جاتی ہے اوروہ کبریا کے سرخفی کو پالیتا ہے۔

ظَهُوَ البَطُنِ (شرح تعرف: ج٢ص ١٦٤)

اشاره

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْحَرُبِ وَمَا تَقَرُّبَ إِلَى

عَبُدِي بِشَيءٍ آحَبُ إِلَيٌّ مِمَّا اِفْتَرَضْتُهُ

عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبُدِىٰ يَتَقَرَّبُ اِلَىٰ

بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَآ أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ

سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيُ

يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجُلَهُ

الَّتِي يَمُشِي بِهَا وْ إِنْ سَأَلَنِي لَاعُطِيَّنُهُ وَ

إِنِّ إِسْتَعَاذَ نِي لَاعِيُذَنَّهُ وَمَا تُرَدَّدُكُ

عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِيْ عَنْ قَبْضِ نَفُسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَآنَا أَكْرَهُ

(الحامع اليح للبخاري قم الحديث ٢٥٠٢)

الله تعالى نے فرمایا : جس شخص نے میرے ولی سے عدادت ركمي ميساسے جنگ كاچينى كرتابول ادرميرا بندہ کی ایس چیز کے ذریعے میرے نزدیک نہیں ہو سكا جو جھےاس چيز سے زياده محبوب موجو ميں نے اس پرفرض کی میرابنده نوافل مسلسل ادا کرتا ہے ادر میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اے محبوب ر کھے لگتا ہوں اور جب وہ میر امجوب بن جاتا ہے تو جن كانول سے دوستنا ہے میں وہ كان بن جاتا ہول، جن ہاتموں کے ساتھ پکڑتا ہے اور جن یاؤل کے

ساتھ وہ چاتا ہے وہ میں بن جایا کرتا ہوں اور اگروہ

مجھے مائے تو میں ضرورعطا کرتا ہوں اور اگروہ مجھ

ے پناہ مائے تو میں اے پناہ دیتا ہوں اور میں جو کام

كرنا جابتا مون أس من تأخير نبيل كرنا سوائ ومن

ک روح قبض کرنے کے ۔ ووسوت کو ناپند کرتا ہے قو

میں اسے مہلت دیتا ہوں (یہاں تک کہ وہ خود

مرے یاس آنا پندکرے۔).

#### ٤١ - جوالله كابوكيا الله السكابوكيا

چول شدى مَن كان لله از وله من ترا باشد كه كان الله له (۱-۲۱۳) (جبتم عشق كى بدولت "من كان لله" كے مصداق بن محدة تمبار الله حامى و ناصر بوگا كيونك كان الله له مديث برق ب-)

مطلب بيه ك "قطره دريات جول جائة ودريا موجائے."

ایں مخن دریا بگوثر قطرہ گفت ہر کہ از ما می شود ما می شود (بیبات دریانے قطرہ سے کہی کہ جو ہمار اہو گیا ہم اس کے ہوجاتے ہیں۔)

اثاره

(لینی جوالله کا ہوجائے الله اس کا ہوجاتا ہے۔)

(كشف الامراردانشكاه تهران ٢٥٢٥)

۱۸ حکمت مومن کی کم شدہ چیز ہے

مَنُ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَه

کلئہ عکمت کہ مم کردہ دل ست پیشِ اہل دل یقیں آں حاصل ست (۲۲۸) (سرمایہ عکمت جس کودل مم کرچکا ہے، اہل دل کے پاس یقینادہ حاصل ہوسکتا ہے۔)

کر مرہ کیے مت کی ووں ہر چھ ہے، ہی دن سے پان بیسیادہ ص سہو سہ ہے۔ لینی سر مائیہ حکمت مومن کا مال ہے جواسے حضرات کاملین کی صحبت و معیت میں ملے گا۔

19-انسانی ساخت برغور وفکر

از دو پارہ پید ایں نور روال موج نورش می زند تا آسال (۲۰۳۳) (چ بی کے دوگلاول مینی آنکھ کے دوڑھیلول سے خدانے وہ سرائی السیر اور تیز رفتارنور پیدا کیا ہے جس کی موج آسان سے جائکراتی ہے۔)

مطلب یہ ہے کہ قدرت الہیک مثالیں دی جارہی ہیں اور بیتیسری مثال ہے کہ حکمت کاملہ سے جب نور بصارت کی میں میلوں تک دیکھ سکتا ہے تو نور بصیرت کا کیا کہنا وہ ماورائے آسان بھی پہنچ سکتی ہے۔ گویا جہاں یہ قدرت حق کی مثال ہے، وہیں یہ بات بھی منمنا آگئی کہ

درِ معرفت دیدهٔ آدی سن (معرفت کا دروازه انسان کی نگاه ہے۔)

حعرت على كرم الله وجهه الكريم كاقول ہے\_

المُعَبُوالِهِذَا الْإِنْسَانِ يَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ السَانَ الْمُورِيَمِ مُرْتَعِبُ رَنَا وَعِلْبِ كريد لِي

کے ماتھ ویکھاہے م کوشت کے ماتھ بولائے، ہڑی کے ماتھ سنتا ہے اور خرم کے ماتھ (لینی نتھنے سے) مانس لیتا ہے۔ يَتَكُلُّمُ بِلَحْمٍ وَ يَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ يَتَنَفَّسُ مِنُ خَوَمٍ (شرح نِج البلاغرج ٣ص ٢٣٣)

٠٠ \_ الله تعالى كا مأل به كرم مونا

من نکردم امر تا سودے کئم بلکہ تا ہر بندگان جودے کئم (۲-۱۷) (میں نے گلوق کواس لئے پیدائیس کیا کہ خودکوئی فائدہ حاصل کروں، بلکہ اس لئے کہ بندوں پراحسان کروں۔)

مطلب:مقصد تخلیق کا کنات کابندوں پراحسان کرناہے۔

(ملم ج٨ص ١٢، منداحدج٢ص ٣٨٥) ييد أنبين كيا كمين ان في عاصل كرول-

٢١ ـ الله تعالى دل كود كيصته بي

ما برول را ننگریم و قال را مادرول را بنگریم و حال را (۲-۱۷۳) (جم ظاهراورزبانی باتول کوئیس و کیستے بلکہ جم تو باطن کی کیفیت اوراصلی حالت کود کیستے ہیں۔)

مطلب بيے كالله تعالى كوظا برى صورت اور زبانى تحميد وتقديس دركار نبيس عقيدت تام وظوص كال دركار

نَّ اللَّهَ لَا يَنْظُو اللَّى صُوَدِكُمْ وَامْوَالِكُمْ خداوند تعالَى تهارى صورتوں اور تنهارے مالوں كؤن الله لَا يَنْظُو اللَّى قُلُو بِكُمْ وَ اَعْمَالِكُمْ كُمْ كَوْبِينِ وَ يَعْمَا بِكَمَاسَ كَا ثَاهِ تَهارے ولوں اور (مسلم ج ۸ مند احمد ج۲ ص۲۵۵، احیاء تنهارے اعمال پروتی ہے۔

العلوم ج ١٩٠)

۲۲\_ولی الله دلول کے جاسوس ہیں

بنرگان خاص علام النيوب در جہانِ جال جواسيس القلوب (١٣٨-٢) (خدائے غيب دان كے خاص بندے ايے ہيں جوروحانی دنيا ميں دلول كے جاسوں ہيں ، مطلب ومراديہ ہے كدائے قلوب كى صفائى كى وجہ لوگوں كے دلول كى با تمى ان كے دل پر منتكس ہوئے گئی ہيں۔) اخلگر وُ هُمْ فَانَّهُمْ جَوَاسِيْسُ الْقُلُوبِ الله سے ڈرو كيونكہ وہ دلول كے جاسوں (شرح تعرف حاص ٨ بحرالعلوم) ہيں۔

٢٣ - جهل باعث ندمت ہے۔

چونکہ ملعون خواند ناتعی را رسول پود در تاویل نقصان عقول (۱۵۳) (حضور سرور کا نتات نقصان عقول (۱۵۳) (حضور سرور کا نتات نے جوناتعی کو ملعون کالقب دیا ہے، اس سے برؤے تاویل عقلوں کا نقصان مراد ہے۔) مطلب سے کہ خدمت جہل ہے۔ ناتعی تن قابل رحم ہوتا ہے لیکن ناتعی عقل جواصلی فعلی اور باتی و فانی کے فرق کو نیس مجمعی وہ ملعون ہے۔ ''اکٹا قِص مَلْعُونُ '' (شرح خواجدا یوب طبع مصرج ساص ۳۵۳)

۲۴\_ولی کا نو رِبصیرت

چھم أو يَنْظُرُ بَنُورِ اللهِ شده پرده بائے جبل را خارق بده (١٥٨-٢) (اس كي آ كھالله كنوركر اللہ الله كور كي الله بود هم زمرغ و ہم زموى آ گاه بود آ كله أو يَنْظُرُ بَنُورِ اللهِ بود هم زمرغ و ہم زموى آ گاه بود (ص-١٨٥/١٣)

(ادروہ جواللہ کے نور کے ساتھ دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ مرغ ہے بھی ادر بال تک سے بھی آگا وآشنا ہوتا ہے۔) مطلب یہ ہے کہ خاصان حق کے کمال باطن کی طرف اشارہ ہے۔

۲۵۔ خدمت ایک آ زمائش ہے

خدمت استطاعت کے مطابق الله کی طرف سے سپر دکی جاتی ہے۔

ہر کے را خدمے دادہ نفا در خور آل گوہرش در اہلا(۱۹-۲) (ہر کی کوخدائی نقدر کے تحت ایک خدمت دی گئی ہے، بیخدمت اس کی صلاحیت کے مطابق آزمائش کے لئے دک گئے ہے۔)

مطلب یے کہ ہرکوئی اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق کام کرتا ہے۔

اثاره

کام کرتے رہو ہرایک کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیاہے جس کے لیےاسے پیدا کیا گیاہے۔ اِعْمَلُوْا فَكُلِّ مُّيَسُّرٌ لِلْعَا خُلِقَ لَهُ (مسلم ج٨ص ٣٤، جامع مغيرج٢ ص٩٣، بخارگاج٣ص٩٣١)

٢٦- مرفض مخصوص خدمت كے لئے پيدا كيا كيا ہے

ہر کے را بر کارے ساختہ میل آل را در ایش انداختند (۱۹۲-۱۹۲)

( ہر خص کو کسی نہ کسی خاص کام ( خدمت ) کے لئے پیدا کیا گیاہے، اس کام کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی مٹی ہے۔ )

مطلب یہ ہے کہ چرخفی مخصوص کام (لینی خدمت) کے لئے بیدا کیا گیا ہے۔ مولا ٹائمٹیل ہے بات کو واضح کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے شہر بیس ل جل کر دہنا آسان ہے ای طرح دوسروں یعنی اہل اللہ کے لئے بھی سنر کرنا اور پہاڑوں پر تنہار ہنا آسان ہوگیا ہے۔ جس طرح تم سرداری کے دلداہ ہو، ایک صاحب لو ہارکے پیشہ یرفریفتہ ہے اور اپنی اپند ہے۔

ہمچنا نکہ سہل شد مارا حفر سہل شد هم قوم دیگر را سز (جس طرح ہمیں کی جگہ قیام کرنا آسان ہے۔) (جس طرح ہمیں کی جگہ قیام کرنا آسان ہے۔) آپنا نکہ عاشق پر سروری عاشق است آل خواجہ بر آہنگری (۱۹۲-۳) (جس طرح تم سرداری کے دلدادہ ہوای طرح وہ خواجہ لو ہار کے چشچے برفریفتہ ہے۔)

مخلصان مستند دائم در خطر امتحانها بست در راہ اے پر(۱۷۸-۳) (خداوند تعالیٰ کے بااطلاص بندے بھی ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں، اس راستے میں انہیں برے برے امتحانات بیش آتے ہیں۔)

ایک اور جگه مولا تاس بات کووضاحت سے بیان کرتے ہیں۔

زانکه مخلص در خطر باشد مدام تا زخود خالص گردد أد تمام (۱۳۳۳) (اہلِ اخلاص جب تک شائبہ خودی سے بالکل پاک ہوکرفتانی الله ند ہوجائیں ہمیشہ خطرے میں ہوتے ہیں۔)

مطلب بیہ کے گلمسین کو بھی اپنی بے خودی سے خا کف رہنا چاہیے گ ع کس ندانست کہ آخر چہ حالت برود (کوئی فخض نہیں جانتا کہ بلا خروہ کس حالت

ے دوجارہوگا۔)

وَالْمُخُلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيْمٍ خَطَرٍ عَظِيْمٍ خَطَرٍ عَظِيْمٍ خَطَرٍ عَظِيْمٍ خَطَرِ عَظِيمٍ خَطَرِ ع (شرح خواجها يوب) كنارے يربوتے بين-

27\_قرآن کے ظاہری اور باطنی معنی
ہی قرآن کہ جمعنی ہفت توست خاص را و عام رامطعم دراست (۱۸۹-۳)
(جیدا کر آن مجید بلحاظ معانی سات جمیں رکھتا ہے اور اس میں خاص وعام سب کے لئے حسب قابلیت علی غذا
موجود ہے)۔

marfat.com Marfat.com

مطلب: بیہے کہ تنزیلِ ربانی کے اندرمعانی درمعانی موجود ہیں ہرکوئی اپنی استعداد اور کاوش کےمطابق بہرہ اندوز ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ

إنَّ لِلْقُرْانِ ظَهْرًا وَّبَطَنَّا وَ لِبَطْنِهِ بَطُنَّا اِلِّي

مَبُعَةِ أَبُطُنِ (مقدمة فيرصا في)

قرآن یاک کاایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک

باطنی اور پراس باطنی کے سات تک باطنی معنی ہوتے ہیں۔ یعی پل کتاب جو که آسان سے نازل ہو کی تھی، وه ایک بی باب اورایک بی موضوع پر نازل ہوئی

متمی اور قرآن پاک سات قرأتوں کے ساتھ سات موضوعات برنازل موا\_زجروتونيخ ،احكام ، حلال وحرام ، محكم ، منشابه اور ضرب الامثال \_ پس

قرآن کی حلال کردہ چیزوں کوحلال اور حرام کردہ چیز دل کوترام مجھواور دہ کام کروجن کے کرنے کا ممہیں محم دیا گیا ہے اور وہ کام نہ کروجس سے منہیں منع کیا جائے۔اس کی مثالوں سے عبرت

حاصل کرو، اس کی محکم آیات پر عمل کرو اور متشابهات برایمان لے آؤاور کہوکہ ہم پورے قرآن پرایمان لائے ہیں ادراس کے تمام حصے مارے رب حقیق کے نازل کئے ہوئے ہیں۔

يقرآن خدائى ضيافت كاكماناب جتنى تونيق مو اس خدائی میانت کے کھانے سے متنین ہونے کی کوشش کرو۔

چول پدر مستم شنیق و مهربان (۱۹۲-۳)

كَانَ الْكِتَابُ الْآرُّلُ نَزَلَ مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ عَلَى حَرُفٍ وَاحِدٍ وَ نَزَلَ الْقُرُانُ مِنْ

سَبُعَةِ أَبُوَابٍ عَلَى سَبُعَةِ أَحُرُفٍ زَجُرٍ وَّ اَمُرٍ وَّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ مُحُكَمٍ وَ مُتَشَابِهٍ وٌ آمثَالِ فَاحَلُوا حَلَا لَهُ وَحَرِّمُوُا حَرَامَهُ وَالْعَلُوا مَا آمَرُتُمْ بِهِ وَ ٱنْتَهُوا عَمَّا نُهِيُتُمُ عَنْهُ وَاعْتَبِرُوا بِامْثَالِهِ وَاعْمِلُوا بِمُحْكَم وَّامِنُوْابِمُتَشَابِهَتِهِ وَ قُولُوا امَنَا بِهِ كُلِّ مِّنُ

(تغیرطبری جاص۲۲)

دوسرے معرع کی مناسبت ذیل کی روایت سے زیادہ واضح ہے کہ إِنَّ هَلَاا لُقُرُانَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَاقْبِلُوا مِنْ مَأْذُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمُ (متدرك للحاكم ج اص۵۵۵)

۲۸\_اُمت پر نبی مثلِ والدشفیق ہوتاہے گفت پیخبر شا دا اے مہال

عِنْدِ رَبِّنَا.

(پغیر طدانے فر مایا ہے، اے شریف لوگو! میں تم پر باپ کی طرح شفیق ادر مهر بان ہوں۔)

(لینی میں تمہارے لئے والد کی ماندہوں۔

مطلب یے کشفقت درافت وغیر کابیان ہے۔ حدیث شریف مل ہے کہ

إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ مَثَلُ الْوَالِدِ

نما آنا لحم مثل الوالِدِ .

(منداحمه ۲۳۷)

الَّا اَوُلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنُ انْفُسِهِمُ ﴿ ﴿ مِن ايمان والول كَ زياده قريب مول، ال

(جامع صغیر) کی جانوں سے بھی زیادہ۔

الله وَالْمُؤُمِنُونَ مِنْ نُوْدِى مِنْ الله كنور سے بول اور تمام الله ايمان مين نُودِ الله وَالْمُؤُمِنُونَ مِنْ نُودِى مير في الله كنور سے بول اور تمام الله ايمان (مكاشفات) مير في دركا يرتو بيں۔

۲۹\_وطن کی محبت عین ایمان ہے

از دم حب الوطن بگذر مایست کروطن آنو ست جال این سُوی نیست (۲۱۳ سر)

(ئب الوطن كرموك سے فكل جا، كمر اندہوكيونكدوطن الكاجهان ہے۔)

ای حدیث راست را کم خوال غلط (۲۱۳-۳) کر وطن خوای گذر آن سوی شط این حدیث راست را کم خوال غلط (۲۱۳-۳)

(اے جان میہ جہان تیراوطن نہیں اگرتم وطن چاہتے ہوتو ساحل کے اس پار (سوئے عقبیٰ) جاؤ (اس سیح حدیث کوغلط نہ جمو)

اس سی مدیث کوهش معلم لوگ غلط بچھے ہیں۔ رازیہ ہے کہ

حُبُّ الْوَطُنِ مِنَ الْإِيْمَانِ (وطن كَ عبت ايمان ع اوريك اللِ حَلَى كا

(اللؤاؤ المرصوع ص ٣٣) وطن مرتبا صديت ب-

جيني حب الوطن باشد درست نو وطن بشناس اي خواجه نخست (۲۱۲-۳)

(ای طرح حب الوطن کی حدیث بھی درست ہے،اےصاحب بہلے اصلی وطن کے مفہوم کوتو سمجھو۔) مطلب: "حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ" کی طرف اشارہ ہےاوروطن سے مرادع قبی ہے۔

· ۳-جس فے طلب کیااس نے پالیا

ہر کہ رنج ہرد منج شد پدید ہرکہ جذے کرد در جَذے رسید (۲۰۹هـ۵) (جم فض نے منت کی مشقت برداشت کی اس نے نزانہ پالیا، جس کی نے سعی دکوشش کی وہ بزرگی پا کیا۔)

مطلب یہ ہے کدرنج کے بغیر من نہیں، جو بید ویابندہ شود۔اس لئے سالک کو کی درجہ پر قانع نہیں ہوتا۔

چاہے در شناتھ رہ جائے گا "مَنْ طَلَبَ شَيْنًا وَجَدَ" جوآ دی کی چیزی اللّی کرے گا اے پالے اس قال کا رسی اللّی کا اللّی کا اللّی کا طرف منسوب کیا کو کشف الجویری نے عارف بغداد چند بغدادی کی طرف منسوب کیا

marfat.com Marfat.com

ہے۔(کشف انجوب ص ۵۳۰)

ا ٣ ـ مومن كادوزخ پر سے گزرنا

گرچہ مومن را ستر ندہد ضرر لیک ہم بہتر بود زانجا گذر (اگرچہمومن کودوزخ ضررنہیں پہنچاتی لیکن وہال سےجلدی گزرجانا ہی بہتر ہے۔)

روز دور دارد زونکال لیک جنت به ورا در کل حال (۲-۳۷)

(اگرچال مؤن سے دوز خ اپناعذاب دور ہی رکھتی ہے لیکن بہر حال اس کے لئے جنت ہی اچھا مقام ہے۔)

مطلب: ہر چندد نیا کے مال ودولت کا ملناحق کو ضرر نہیں پہنچا تا تا ہم اس سے پر ہیز ہی بہتر ہے۔ \*\*

اشارہ:ان روایات پر جی ہے جومنسرین قرآن نے "وَ إِنْ مِنْكُمْ اِلْاوَادِ دُهَا" سورهُ مریم آیت ع کے باب میں کی ہیں مثلاً

لَا يَبُقَى بَرُّولًا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَتَكُونُ نَه بالْ رَجُكَا كُولُى نَيك اور نه بد، كرضرور داخل على المُمُومِنِ بَوُدُاوٌ سَلَامًا كَمَا كَانَتُ بوكااس بن (يعنى دوزخ سے بركوئى كررے على المُمُومِنِ بَودُاهِ سَلَامًا كَمَا كَانَتُ كَا) مُروه مؤن پرامن وسلامتى والى بوكى ، جس على إبُواهِيمَ

(متدرك للحاكم ج٥٥ م ٥٨٥) طرح كتمي ايرا أيتم ير-

مطلب: یہ ہے کہ کوئی فاس و فاجر مسلمان ایسانہیں ہوگا جوجہنم میں نہ جائے مگر وہ جہنم مسلمان مومنوں پرای طرح باعث سلامتی اور شنڈی ہوجائے گی جیسے کہ ابراہیم پڑتھی۔ فدکور ہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہرکوئی جہنم کے اوپر (بل صراط پر) سے گذر ہے گا۔

مولانانے ایک اور مقام پر کچھ اشعار بیل لکھا ہے جہم مومن سے منت ساجت کرے گی کہ اے مومن جلدی سے گزرجا کہیں ایسان ہوکہ تیرانو رمیری آگ کوشنڈ اکر دے۔

۳۲ بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے

(برے دنیقوں سے قو تنہائی اچھی ہے، نیک آ دمی جب بدکے پاس بیٹھتا ہے تو بد ہوجاتا ہے۔)

مطلب: بِنْك جماعت رحت بِ مُرْمع بت بدے تنهائی جملی ۔ بد بات درج ذیل مدیث سے ظاہر ہے۔ الوَحْدَةُ خَیْرٌ مِنْ جَلِیْسِ السُّوُ ﴿ بِ برے دوست کی معبت سے تنهائی بہتر ہے اور

وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَة يَكَ آدَى كَامِتَ مَا كَا حَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَة يَكُ

(مفكوة شريف، جامع صغير ٢٥ ص١٩١، كنوز

الحقائق ص ١٣٩)

سسر جو تخص الله كابوجائ الله اس كابوجاتاب

گانَ لِلّٰہِ بودہ ای در مامضیٰ تا کہ کان الله لا آمہ جزا (تم عمد ماضى يس الله كے موسيكے موتى كداس كى يہ جز الامبرى كدالله تمبارا موكى يعنى جوالله كامو جائے الله اس كابوجاتاب)

"مَنُ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ" (جُوْحُص الله كابوجائ الله اسكابوجاتا ، كذا في كشف الامرار)

٣٨\_ فرشة الله كوليول كے لئے دعا كرتے ہيں

انبیاء با دشمنال بر می تدد پس طانک رَبِ سَلِم می زنند (م- ۵-۱) (انبیائے کرام اللہ ایک جولوگوں کی ہدایت کے لئے معبوث ہوتے ہیں تو گویا وہ اینے وشمنوں کے

مقابلے میں آرہے ہیں اس لئے فرشتے" الی ان کوسلامت رکھ" کا نقارہ بجاتے ہیں۔)

مطلب: یہ کفرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ بارضدایا نور مدایت کی مشعل کفر کی چھوکوں سے بچھنے نہ یا ہے۔

شِعَارُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ لِي صراط ير قيامت ك دن ملانول ك

امتیازی الفاظ یہ ہوں گے "اَللّٰهُم سَلِّمُ الْقِيَامَةِ اَللَّهُمُّ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ

(متدرك للحاكم ج٢ ص٧٥٥، تغير ابو مسَلِّمُ"-

الفتوح جساص ۲۸۳)

قرآن میں مومنوں کے لئے فرشتوں کی مختلف دعا کیں آ کی ہیں۔

٣٥ ـ خداتعالى كوخدا كنوري، يجانو

بلک از اد عاریت کن چیم و نظر پس زیشم او برؤے او محر

(خودای محبوب سے آ نکھاورنظرمستعار لےلواور پھراس کی آ نکھ سے اس پرنظر کرو۔)

ما بچشم دوست می بینیم روئے دوست را جم اپنے دوست کی نگاہ سے دوست کا چرو دیمے

"إغرَفُوا اللَّهَ باللَّهِ" (الحديث) خداوندتنالي كاى كورس يجانو-مولا تافر ماتے ہیں کیشق کے بیان سے زبان جلم اور عشل تیوں عاجز ہیں۔ ہی جے عشق کے حالات کی

> marfat.com Marfat.com

آرز وہودہ مقام عشق میں دافل ہوکر میآرز د بوری کرے اس کی تمثیل سورج سے دی ہے۔

٣٦ - جوعشق كي آرز وكرتا بوه عشق كے مقام ميں داخل ہوجا تا ہے

آ فآب آمد دلیلِ آ فآب گر دلیلت باید از دے رُو متاب(۳۳) (آ فآب کی دلیل خود آ فآب بی ہے، اگر تجھ کودلیل جا ہے تواس کی طرف سے دخ نہ پھیر۔)

اشارہ: ظاہراروایات ذیل سے اقتباس ہے۔

قَالَ آمِيْوُ الْمُؤُمِنِيْنَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ المِرالِمُومِيْنَ عَلَى رَضَالله وَ اللهِ وَالرَّسُولَ لَ لَاللهِ وَالرَّسُولَ لَ لَا الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالرَّسُولُ وَ اللهِ اللهُ الل

(اصول کافی طبع ایران ص ۱۴) <u>کو پیجانا۔</u>

شیخ عطارٌ نے ای کوابوالحسین نوری (احمہ بن محمر متو فی ۲۹۵) ہے یوں نقل کیا ہے۔

ابوالحسین ٹوریؓ سے لوگوں نے بوچھا کہ خدا کے ہونے کی کیادلیل ہے انہوں نے جواب دیا'' خود خدا'' لوگوں نے کہا پھرعقل کا کیا حال ومقام ہے۔ فر مایا :عقل عاجز ہے اور عاجز اپنے جیسے عاجز کے علاوہ کسی اور بر دلالت نہیں کرسکتا۔ (تذکرۃ الاولیا مِطبوعہ لندن ج۲ص ۵۳)

٢٣- شخ كى تعريف بخودى كے عالم مين بيس بوعتى

مطلب: روح جومدح شخ پرمجبور کررہی تھی۔مولا نُا اس سے عذر کررہے ہیں کہ میں سوزِ فراق سے بےخود ہوں،الہذامعذور دمجبور ہوں۔

اشارہ: مدیث ذیل سے ماخوذ ہے۔

عَنُ عَلِيّ اَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقُولُ فِي اخِرِ وِتُرِهِ اللَّهُمُّ اِنِّيُ اَعُودُ بِرِضَاكَ مِنُ سُخَطِكَ وَ اَعُودُ بِمُعَا فَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ اَعُودُ

حفرت علی سے روایت ہے کہ حضور اکرم ملی اللہ بیل ایخ آخری وتر میں بدفر ماتے تھے یا الله میں تیری رضا کے ساتھ تیرے غصے سے پناہ ما تک ا ہوں اور تیری عافیت کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں اور بیس تیری بناہ تھ بی سے پکڑتا ہوں، میں تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جیسا کر تو ایٹ آپ میں قابلِ تعریف ہے۔

بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِىٰ ثَنَاءٌ عَلَيْكَ انْتَ كَمَا الْنَيْتَ عَلَى لَا أُحْصِىٰ ثَنَاءٌ عَلَيْكَ انْتَ كَمَا الْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (منداحد بن عنبل طبع معرج اول ص ١٥٠ مام ١٩٠ معرج مسلم طبع معرج ٢ ص ٥١ احياء العلوم ج٣ ص ١٣٠ عامع صغيرة اص ٥٩)

#### ٣٨\_ نماز ميں الله تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت ہوتا ہے

لِيُ مَعَ اللهِ وَقُتْ بود آل دم را لا يَسَعُ فِيْهِ نَبِيٌ مُجْتَبِي (٢٨٣-٣) (ميراايك وقت فداك ماته اليابوتائ كر، جهال كي ني مرسل كي بعي مخبائش بين بوق)

مطلب: حضوراً كرم الله الله كالقرب كابيان ب كم آب الله الله الله الله وقت ملاقا "لى مَعَ الله وقت ملاقات الله مع الله وقت لا يَسَعُني فِيهِ مَلَكٌ مُقَرّبٌ ولا نَبِي مُرْسَلٌ " (جميكوفداك ساته محبت وقرب كاليك فاص وقت حاصل بوتا ب جس مين اوركن رسول يامقرب فرشة كي مخبائث بين بوتى - الحديث)

#### ٣٩ قضا كسامغ انسان اندها بوجاتاب

آدما تو نیستی کور از نظر لیک اِذَاجَآءَ الْقَضَا عَمِی الْبَصَرُ (۳۳-۳) (اے انسان تم بینائی سے اندھ نہیں ہولیکن جب قضا آتی ہے تو بصارت بیکار ہوجاتی ہے، ای لئے تجھوانا سے مظلمی مرز دہوگئی ہے۔ قضا کے سامنے بھیرت وبصارت ہر چیز بی بیجے ہوکررہ جاتی ہے چون قضا آید نہ بینی غیر پوست دشمنان را باز بھنای زدوست (۱۵۳۵) چون قضا آید نہ بینی غیر پوست کی کھوندد کھو گے، دشمن دوست میں تمیز نہ کرسکو کے) (جب تضا آئے گی تو تم سوائے طاہری حالت کے کھوندد کھو گے، دشمن دوست میں تمیز نہ کرسکو کے)

مطلب: مقدر كے سامنے حزم واحتياط اور بعيرت وبصارت بھي كام نبيل ويق-

جب الله اپنے کسی فیلے کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو وہ مرفقاند کی عقل سلب کر لیتا ہے۔
جب الله اپنے تھم کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگوں کی عقل سلب کر لیتا ہے۔ یہاں اس کا تھم نافذ ہوجا تا ہے گھران کی عقلیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں اور پھر ان کے پاس ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔
مہ سیہ محردد مجیرد آفاب (۱۳۹-۱)

إِنَّ اللَّهَ إِذَا اَرَادَ اِنْفَاذَ اَمْرٍ سَلَبَ كُلَّ ذِیُ لَبَ لُبُهُ (جامح صغیرج اص ۲۲) إِنَّ اللَّهَ إِذَا اَرَادَ اِمُضَاءَ اَمْرٍ نَزَعَ عُقُولً الرِّجَالِ حَتَّى يُمُضِى اَمْرَهُ فَإِذَا اَمُعَنَاةً رُدُّ الرِّجَالِ حَتَّى يُمُضِى اَمْرَهُ فَإِذَا اَمُعَنَاةً رُدُّ اللَّهِمُ عُقُولُهُمْ وَرَقَعَتِ النَّدَامَةُ (جامع صغیرج اص ۲۲) چوں قضا آید شود دائش بخواب (جب قضا آتی ہے قطا سوجاتی ہے، چا عمیاہ پڑجا تا ہے ادر سورج کوگر بن لگ جاتا ہے) مطلب: عقل وادراک جوم ہرو ماہ کی طرح روثن بھی ہے قضائے اللی کے سامنے تاریک و بے نور ہوجاتی ہے۔ • ۳- ایک ولی ہڑ ارول پر حاوی ہوتا ہے

وَاحِدٌ كَالْآلْفِ كَهِ بود آل ولى بلكه صد قرن است آل عبدالعلى (١-١٦) (ايما كيلا بزاراً دى كيرابركون بوتاج، وه خدا كاولى بوتاج اور بزارتو در كناره و بنده حق سوقرن كيوكون كيوكوكون كيوكون كيوك

کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازوکا؟ تکاو مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدریں (بدد:۲۷۱)

"لَیْسَ شَیْءٌ خَیْرًا مِّنُ اَلْفِ مِثْلَهُ إِلَّا الْوِنْسَانُ الْمُؤْمِنُ" (كوئى چيزاپی جیسی بزار چيزوں سے بہترنہیں ہوسکتی سوائے مومن انسان کے۔ (كوز الحقائق ص، احیاء العلوم ج ۳ ص ۲ س، جامع صغیر ج ۲ ص ۱۳۵)

ابوعبادہ بجزی کا تول ہے۔

وَ لَمُ أَرَ اَمْثَالَ الرِّجَالِ تَفَاوُتًا لِذِى الْمَجْدِ حَتَّى عَدُّ اَلْفِ بَوِاحِدٍ (اور مِن الْمَجْدِ حَتَّى عَدُّ اَلْفِ بَوِاحِدٍ (اور مِن الْمُنْبِين ويكمالوكول كوتفادت كے لحاظ سے كوئى فرق محرصات برزگ اور صاحب عظمت ايك ہونے كے باوجود بزار كے مقاملے كا ہوتا ہے۔)

# فقرخدمت کے سوا کھی ہیں

جیہا کہ عنوان سے ظاہر ہے طریقت میں اگر خدمتِ خلق نہ ہوتو وہ نقر کا درجہ حاصل کرنے ہے قاصر ہے کیونکہ طریقت میں خدمتِ خلق کا مقام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔جن احباب کوطریقت کے ساتھ کچوشغف ر م ہے وہ جانتے ہیں کہ ساری کی ساری طریقت خدمتِ خلق پر انحصار کرتی ہے۔مولانا روم نے اپن مثنوی شریف میں فرمایا ہے کہ کسی اہل الله کو مخدومیت کا شرف محض اس وقت حاصل ہوسکتا ہے جب وہ خدمتِ خلق کو ا پناشعار بنالے \_مولا ناروم منے فرمایا میں بھی اس وقت تک مولائے روم نہ بن سکا جب تک سی مثم تیریز کی غلامی میں نہ آیا۔

اہر کہ خدمت کرو او مخدوم شد آنکہ خود را دید او محروم شد (جس نے بھی خدمت کی وہی مخدوم بناجس نے خودکود یکھادہ محروم رہا) (مشائخ)

مولوی ہر گز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تیریزی نہ شد (مولانا جائی) (مولوى اس وقت تك مولائے روم نہ بنے ، جب تك شم تيريز ك كے غلام نہ بنے )

صوفیا عے کرام فرماتے ہیں کہ خدمت نیاز مندی کے بغیر حاصل نہیں ہو عتی اور چونکہ الله تعالی کوعاجزی اور نیاز مندی بہت زیادہ پند ہے اس لئے خدمت کو بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اکساری تخت پھر پر بھی گرے تو وہاں سے چشمہ آب جاری ہوجاتا ہے۔تصوف ایک ایسی چیز ہے جس میں عبادت بھی ہے اور خدمت بھی <u>۔ حضرت جُلِی ٔ فرماتے ہیں کہ عمادت اللہ کی ہوتی ہے اور خدمت محلوق کی \_ فرق صرف اتنا ہے کہ</u> عبادت خواہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہوتگتر بار باء دغیرہ کے باعث رائگاں جاسمتی بے مر خدمت خواہ کتی ہی حقیر کیوں نہ ہورائگاں نہیں جاتی عبادت کے معیار برکوئی مخص بھی بورانہیں اُڑ سکیا گر خدمت خواہ کتی علاقتے كيول نه بومتبول بوتى ب\_ كوما تصوف مي عمادت كے علاوہ خدمت بحى ب اور خدمت كے باعث عمادت قبول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ خدمت میں اگر ریا ہے قودہ خدمت ہی نہیں۔

طريقت بجز خدمت خلق نيست

حضوراكم ما الماليم فرما كرتم ميس بي كوني فخص ال وقت تك جنت ميل داخل نيس موسي الم mariat coro

تک وہ عام لوگوں پر اتی شفقت نیکر ہے جتنی وہ اپنے خاص قریبی رشتہ داروں یا عزیز دا قارب ہے کرتا ہے۔ مولا ناروم نے ان تمام نکات کو پوش نظر رکھتے ہوئے مثنوی شریف میں فریایا ہے

طریقت بج خدمتِ خلق نیبت به شبع و یجاده و دلق نیبت(×) (طریقت سوائے خدمتِ خلق کے ادر پچھنیں ،طریقت شبع ،صلی ادر گورڑی کا نام نہیں )

ایک صدیث شریف میں الله تعالیٰ کا ارشاد قل کیا گیا ہے کہ جومیرے کا موں (خدمت خلق) میں لگار ہتا <u> بقيم بحي اس كي اس كار بتابول بي تقيقت قرآن مجيد من بحي بيان كي كي بك يا يُهاا أن ين</u> اَمْنُوَّا إِنْ تَتَفُعُمُ واللهُ يَيْنُصُمُ كُمْ (اے ایمان والو!اگرتم الله (کے دین) کی مدد کرو کے تو الله تعالی تمہاری مدد كركا) (محد: ٤) ايك حديث شريف مي بي كهجو بنده ايخ بهائي كي كام آتا ج الله تعالى (كادين) ال کے کام آتا ہے۔ مَنُ كَانَ فِي حَا جَةِ آخِيُهِ كَانَ اللَّهُ فِيُ

جو مخص این بھائی کی ضرورت میں لگ جائے اللهاس كى ضرورت بورى فرماديتا ہے۔

خَاجَتِهِ (مَّ فَقَ عَلِيهِ) یمی ہے عبادت یمی دین و ایمال کہ دنیا میں کام آئے انساں کے انساں

الله تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی فریائی کہا ہے دنیا! جو میری خدمت کرے تواس کی خدمت کر اور جو تیری

خدمت کریتواس کوتھ کا دے۔ ویسے بھی قانون الٰہی کے مطابق انسان کی روزی اسے تلاش کرتی ہے جسے کہ موت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔

قوم کاسردارقوم کاخادم ہوتاہے

ايك بهت مشهور حديث من ارشاد نوى من أليل من "سيّد الْقَوْم خَادمُهُمْ" (مفد الطالبين) (قوم كا مرداران كا خادم موتاب\_) ايك اورمقام برآب الله إليل فرمايا "كُلْكُمْ رَاع و كُلْكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ دُعِيْدِه " (مغيد الطالبين) (تم من عيم ايك تميان عوادر برايك عالى كى رعايا كے بارے من يو جھا <u>مائگا۔)</u>اس مدیث سے مرادیہ ہے کہ برخض سے دوسر فیخم کی مشکل کشائی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ واس صديث من محى خدمت خلق يردلل قائم كى جاتى علامدا قبال فرمات يس

مروری در دین ما خدمت گری است عدل فاروق و فقر حیدری است (پنم:۱۹۰) (مارے دین میں سرداری خدمت کرنے کا نام ہے، عدلِ فاروقی اور نقرِ حیوری جذبہ خدمت پر بی مامورتمے\_)

کارہا را کس نمی سنجد به زر (ج\_ن: ۱۹۴)

(علم وصنعت (تعلیمی ادارول ادر لیکنالوجی) کا مقصد بھی خدمت ہے، کوئی شخص دولت کے زور سے تمام کام نہیں انجام دے سکتا)۔

جوخدا کاطالب ہوتم اس کے خادم بن جاؤ

خدمتِ خلق کی عظمت کا اندازہ اس بات ہے ہوتا ہے کہ الله تعالی نے اپ سب سے زیاد برگزیدہ بندوں یعنی انبیائے کرائم کو انسانوں کی خدمت کے لئے مامور فرمایا حضور اکرم سٹی آیا ہم کو بھی الله تعالی کی طرف سے سورۃ اللہف کی آیت نمبر ۲۸ میں ہے کم دیا گیا تھا کہ وہ اپ آب کو ان افتراء کی صحبت کے لئے رو کے رکھیں جوابے رب کوئی وشام اس کی رضا کے لئے بکارتے ہیں۔ الله تعالی نے حضرت داؤد عدا المام بردی تازل فرمائی کردہ ہو وہ کو دکو طالبان جن کی خدمت کے لئے وقت کردیں جیسا کہ حب ذیل صدیث قدی میں وارد ہوا ہے۔

یا دَاوْدُ إِذَا رَایْتَ لِی طَالِبًا فَکُنُ لَلُهُ خَادِمًا اس کا خادم بن جا۔

اس کا خادم بن جا۔

اس مدیث قدی کاتر جمه فاری زبان میسمولانارو م نے یوں کیا ہے

ہر کہ را بنی طلبگار اے پر یاراو شو بیشِ أو انداز سر(۱۳۵-۳)

(اے بیٹے توجس کو (خداکا) طلبگارد کھے اس کا دوست بن جا، ادراس کے سامنے اپناسر رکھ دے۔)

ندکورہ حقائق کے باعث اولیائے کرام اور مشائخ نے خود کو گلوق کی خدمت کے لئے سرگرم عمل رکھالیکن سے خدمت کا جذب آج کل خال خال ہی نظر آتا ہے۔علامہ اقبالؒ نے فرمایا۔

وہ صوفی کہ تھا خدمتِ حق میں مرد محبت میں کیکا حمیت میں فرد

عجم کے خیالات میں کھو گیا ہیسالک مقامات میں کھو گیا (ب-ج:۳۱۲) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہلیس ترک محدہ سے کا فرنہیں ہوا بلکہ ترک فدمت اور ترک ادب سے کا فر

ہوا ہے۔ اس نے خود کو بہتر بھے کرتر ک خدمت اور ترک ادب کا ارتکاب کیا اور اگروہ خود کوفر اموث کرویتا تو حضرت آیم علیہ السلام کی اولادی تعالی کی طرف سے دیکھیا۔

طریقت صدق اور رفق (نرمی) کانام ہے

حضرت الوسعيد الوالخير فر ما الدر مريقت مدق اوروق كانام بي يعن مدق الله كرساته واوروق (زي) بندول كرساته

مباش در پے آزار و طرچہ خوابی کن کہ در طریقتِ ماج ای گناہے نیت (لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا آزادی سے زعر گی گزارجیے چاہے ویے کر، کیونکہ ہماری طریقت میں اس سے علق کو

mariat.com
Marfat.com

آزار(دُ کودے سے) براگناہیں ہے۔)

حعزت ابوسعید ابو الخیر نے فر مایا کہ <u>م د خداوہ ہے جو الله کی مخلوق کے درمیان رہے</u> ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھے ، ان ہی میں سوئے اور جا کے اور لوگوں سے لین دین رکھے ، مخلوق خدا کے معاملات میں دخل رکھے۔اندریں حالات ایک لمح بھی یادِ خدادندی سے غافل ندر ہے۔ آپ نے یہ بھی فر مایا ہے کہ بندول کااولین مقام یہ ہے کہ وہ اپنے رب تعالی کی ذات کو پہچانیں اور نبوت کا آخری مقام یہ ہے کہ مومنین کے حقوق کی رعایت کی جائے۔ فرمایا کے مخلوق خدا کے حقوق کو بہت اہمیت عاصل ہے۔ حضور اکرم سائیڈ آپلیم کا فر مان ہے کہتم میں سے کوئی فخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوسکتا جب تک وہ عام لوگوں پر آتی ہی شفقت نہ کرے جتنی وہ اپنے عزیزوں پر کرتا ہے۔عوام الناس تمہاری سلطنت کے فرزند ہیں۔انہیں اپنے بیوں کی طرح محبت کی نگاہ ہے دیکھا کرو۔لوگ ضروریات کے غلام ہیں اور جب تکتم ان کی ضروریات نوری کرتے رہو گے وہ تم سے خوش رہیں مے اگر چہتم میں بہت سے عیب بی کیوں نہ ہوں۔ اگرتم اُن کی حاجات کا خیال ندر کھو گے تو خواہ تم کتنے ہی اجھے ہووہ تم سے مایوس ہوکر دور رہیں گے۔ جولوگوں کولوگوں کی نگاہ ہے دیکھے گاتو اس کولوگوں سے نفرت ہوگی اور دشمنی بڑھے گی۔ جواللہ کی نگاہ ہے دیکھے گاتو اس کی لوگوں ہے محبت پڑھے گی۔

شانی سے کلیمی دوقدم ہے

قرآن پاک میں حضرت موک ملیاللام کا قصد کافی تفصیل ہے دیا گیا ہے اور اس وقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب آب حفرت شعیب علم اللام کی خدمت میں بنج اور دس سال خدمت کرنے کا عہد کیا جنانجہ آب نے وں سال تک حضرت شعیب علمه اللام کی بکریاں جرانے کی خدمت ادا کی اور جب اسے گھر لوٹنے لگے تو رائے میں دادی طور میں الله تعالیٰ کی ہمکل می ہے مشرف ہوئے اور نبوت سے سرفر از کئے گئے۔خدمت کا

<u>صلهاس قدر جلدل جانا باعث حیرت ہے۔</u> حافظ شیرازیؓ فرماتے ہیں ہے شان وادی ایمن کم رسد به مراد کهچندسال به جال خدمت هعیب کند (دیوان حافظ)

(وادی ایمن کا گذریاس وقت مرادکو پنچتا ہے، جب کہ چندسال دل وجان سے شعیب کی خدمت کرے۔)

علامها قبال نے بھی اس خدمت کی طرف بوں اشارہ کیا ہے۔

اگر کوئی فعیب آئے میسر شانی سے کلیمی دو قدم ہے(ب۔ج:۳۸۰) تمنا دردِ دل کی ہوتو کر خدمت فقیروں کی سنہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں (اب رو:۱۰۴)

وہ خدمت جس سے نبی سٹی آیا آیا کی رفاقت ملے

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی گاید واقعہ روایات میں آیا ہے آپ فر ماتے ہیں کہ میں رات کو تجدی نماز کے حضور اکرم سلی آیا ہے کو وضو کر وانے کا شرف حاصل کرتا (اور غالبًا دی سال اس خدمت میں گزار دیے۔)

فر ماتے ہیں کہ ایک روز آب سلی آئی نے مجھے نے فر مایا "سَلُ" (لیخی مایک) میں نے عرض کیا" اَسْنَلُک مُر اَفَقَتَکَ فِی الْحَدُنَّةِ یَادَسُولَ اللّه" (اے الله کے رسولً! میں آپ بہشت میں آپ کا ساتھ ما نگنا ہوں۔) آپ سلی آئی ہے نو مایا کہ "کو اور مایک" حضرت ربیع شنے عرض کیا کہ میرامقعود تو یہی ہو میں نے عرض کر دیا۔ آپ سلی آئی ہے نو مایا کہ "کو اور مایک "حضرت ربیع شنے عرض کر دیا۔ آپ سلی آئی ہے نو مایا کہ (اس مقصد کے حصول میں) تو میری مدد کراس حالت میں کہ تو نماز میں ہونے بہت بڑھا کر اور سحدول میں کو میری مدد کراس حالت میں کہ تو نماز اسلم میں نے واحد اللہ عات میں کہ تو نماز کے دخورت ربیع ہو کو المسلم میں نے احد اللہ عات میں کہ کا کے دخورا اللہ تا کہ ایک بھر مایک کہ قرمایا کہ جو چاہتے ہو ما گو وہ می سالم کی ہوتا ہے کہ حضور اکرم سلی آئی ہی اللہ تعالی کے حکم سے جو چاہیں عطا کر سے ہیں۔

سے یہ مسلم کی ہوتا ہے کہ حضور اکرم سلی آئی ہی اللہ تعالی کے حکم سے جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔

سے یہ مسلم کی ہوتا ہے کہ حضور اکرم سلی آئی ہی اللہ تعالی کے حکم سے جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔

خدمت برصوفياء كاتوال

صوفی کا تول ہے کہ جوا تھاری کے باعث دوسروں کی خدمت پر مامورر ہے تو اس خدمت کرنے والے کا درجہ بہت جلد بڑھ جاتا ہے۔ یک دحہ ہے کہ درولیش دوسرے درولیشوں کے باؤں کو باتھ لگاتے ہیں اور بھی دوسروں کی جو تیاں سدھی کرتے ہیں تا کہ بجزید ابوا ورخدمت کا درجہ بھی حاصل ہو سکے۔ حضورا کرم سٹی آئی ہے کہ جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑیں، جو ہمیں کا ارشاد ہے کہ آئیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتھم دیا گیا ہے کہ جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑیں، جو ہمیں محروم کرے ہم اسے عطا کریں، جو ہم پر ظلم کرے ہم اسے معاف کردیں۔ یہ تمام با تیں خدمت کی اصل ہیں۔ اولیائے کرام کا دستور ہے کہ جب کی ہے متعلق ان کے دل میں کر اہت ہوتو وہ اس کی خدمت برلگ جاتے اولیائے کرام کا دستور ہے کہ جب کی ہے متعلق ان کے دل میں کر اہت ہوتو وہ اس کی خدمت برلگ جاتے ہیں جن کے کہ دور ہو جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدمت گزاری نہ صرف بجز وا تھاری ہے جاتے ہیں ہیں ہے جاتے کہ خدمت گزاری نہ صرف بجز وا تھاری ہوتا ہے کہ خدمت گزاری نہ صرف بجز وا تھاری ہوتا ہے کہ خدمت گزاری نہ صرف بجز وا تھاری ہے جاتے ہیں ہے جاتے ہیں ہوتا ہے کہ خدمت گزاری نہ صرف بجز وا تھاری ہوتا ہے کہ خدمت گزاری نہ صرف بجز وا تھاری ہوتا ہے کہ خدمت گزاری نہ صرف بی جو وا تھاری ہوتا ہے کہ خدمت گزاری نہ صرف بی خوا کے اس سے جاتے ہوتوں کی خدمت گزاری نہ صرف بھر والے کے اس سے جاتے ہوتوں کی کے متعلق کی جو انہ ہوتا ہے کہ خدمت گزاری نہ صرف بھر والے کے دائی ہوتا ہے کہ خدمت گزاری نہ صرف بھر والے کے دور کو میں کا دور کی کیا دور کی کا دور کی کیا دور کی کیا دور کیا ہوتا ہے۔

خدمتِ خلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابوسعید ابوالخیرؒ نے فر مایا کہ مردخدادہ ہے جواللہ تعالیٰ خدمتِ خلق کے درمیان رہے، ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھے، ان ہی میں سوئے اور جا کے اور لوگوں سے لین دین رکھے۔اندریں حالات ایک لحم بھی یا دِخداوندی سے غافل ندرہے۔

خدمت كي چندخوبصورت مثاليس

س پیدود ورک مال الله تعالی نیک رنے والوں کا جرضا تعنیس کرتا، خواوو نیکی دائی کے ارشاد باری تعالی ہے کہ دو ( ایعنی الله تعالی ) نیکی کرنے والوں کا جرضا تعنیس کرتا، خواوو نیکی دائی کے

برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جولوگ چھوٹی نیکیوں کونظر انداز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بڑی سعادتوں کی تو فیق عطا نہیں فر ماتے ۔ جولوگ چھوٹے گناہوں کو بڑا بھھ کر بچنے کی خوا ہش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑے گناہوں کے بڑا بھھ کر بچنے کی خوا ہش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑے گناہوں سے بچنے کی تو فیق عطافر مادیتے ہیں۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ کالے علم والے لوگ کالے علم کی کامیابی کے لئے ہرنی کے ممل سے بچنے کا حکم دیتے ہیں کیونکہ اگر کالے علم کے ممل کے دوران کوئی چھوٹی می نیکی بھی کر دی جائے تو کالے علم کامل کار گرنہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک محف نے خربوزے کا چھلکار ستے ہٹادیا تو جائے تو کا باعث اس کا کالاعلم کا میاب نہ ہوسکا۔

صوفیاء کامعمول ہے کہ وہ مشائخ کی صحبت کے دوران خدمت کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت ابومندور مغربی کے معارف کی سے بھر البوعثان کی صحبت میں کتنا عرصد رہے ہیں؟

مر حضرت ابومندور مغربی ہے کی نے بوجھا کہ آب اپنے پیرابوعثان کی صحبت میں کتنا عرصد ہے ہیں؟

فر مایا میں صحبت میں نہیں رہا بلکہ خدمت میں رہا ہوں کیونکہ صحبت تو روحانی بھا ئیوں اور اقران اور امثال فر مایا میں میں میں میں ہوتی ہے اور شخ کی تو خدمت کی جاتی ہے۔ یہاں پر چندا کی مثالیں دی جارہی ہیں جن کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوگا کہ خدمت کرنے والوں کو کیا کچھ ماتا ہے۔

(۱) جذبهٔ خدمت کاتعلق نیت سے ہے اگر نیت میں خلوص ہوا در عمل کرنے کا ارادہ محض خدمت کے جذبے کومد نظرر کھتے ہوئے کیا جائے تو ایسے عمل کے اجر میں زمین وآسان کا فرق ہوجا تا ہے۔ <u>مثلاً اگر کوئی عورت اسنے</u> خاوندکواس نیت سے کھانا دکا کردتی ہے کہ میرا خاوندنیک کاموں میں لگار ہتا ہے لبذااس کی خدمت کرنااس کی نیکی میں معاونت کا درجہ رکھے گی تو ایسی عورت کو کھانا پکانے کے عمل کا اجرتو ملے گا ہی مگر اس کے خاوند کے نیک کاموں میں معاونت کا صلہ بھی ملے گا۔ایک گنبگار شخف کو کسی نے اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ اس كى بخشش ہوگئى ہے تو خواب د يكھنے والے نے جب اس كاسب دريافت كيا تو اس نے بتايا كه ايك روز حضرت بایزید بسطای دُعافر مار بے تصوتواس نے بھی ان کی دُعامِ آمین کہا بس اتنی بات براس کی بخشش ہوگئ۔ (٢) مشائخ كى خدمت كى روايات ميں ہے كہ شخ عبد الحق و الوئ كا بختيار نامى ايك مريد تھا جو بعد ميں آپ ك خلفاء میں سے ہوا، ایک بارآ ی نے اسے بلا کر فرمایا کہ بیبال کنوال کھود دو۔ جب کنوال کمل ہوا حضرت کو اطلاع دی گئی تو حضرت نے فر مایا کہ اچھا اب یہ کنوال بند کر دو ہم بدنے یہ بات نہ کہی کہ اگر بند ہی کروانا تھا تو كمدوايا كيول تفام يدنے وہ كنوال بندكر ديا تو فر مايا كهاب آ جاؤ! جس دوران مريد كنوال كھودر ہاتھا تو اس كى تمام ترتوجه کنوال کھودنے میں تھی اور پڑنے کی توجہ اس بڑتھی۔ دونوں اپنا کام کررہے تھے جب مرید گھر جار ہاتھا تو <u>یر منزل براس کاایک مقام طے ہوتا گیا جب گھر پہنچا تو پیکیل ہوگئی صوفیاء کرام اس کی تشریح یوں فریاتے ہیں۔</u> ند کوره واقعه پین شخ نے اپنے مرید پر ایک الی نظر ڈالی کہ جب وہ واپس جار ہاتھا تو اپنے سفر کی منزلوں کو طے کرنے کے ساتھ ساتھ روحانی مزل کو بھی طے کرتا چلا گیا۔ <u>ای طرح نظام الدین بکی نے اپ ایک مرید</u>

کو پانی مجرنے کی خدمت ہروکی اور ایک عرصہ کے بعد فر مایا کہ جاؤتمہا راکام ہوگیا ہے۔ حضرت بان مد بسطائ کو حضرت جعفر صادق نے ایک روز کہا کہ فلاں طاق سے فلاں کتاب اُٹھالا ڈ۔ آب نے بوجھا کہ کون ساطاق؟ فر مایا آپ کو بہاں اتناع صہ ہوگیا ابھی تک طاق کاعلم نہیں ہوا۔ حضرت بانزید بسطائ نے عوض کیا کہ جھے اس سے کیاغرض کہ آپ کے ہوتے ہوئے ادھ اُدھر نظر اُٹھا کر دیکھوں۔ آپ نے فر مایا کہ اگراہیا معاملہ ہے تو واپس بسطام طے جاؤتمہا راکا مختم ہوگیا ہے۔

(٣) حضرت باتی بالله کے متعلق بد بات مشاکُ نقشبند بیری سرتوں میں آتی ہے کہ ایک دات کافی دیر ہے کہ لوگ حضرت کے آستانہ عالیہ پر حاضری کے لئے پنچ تو آپ نے فرمایا کہ جوشن ہمارے مہمانوں کو کھانا کھلائے ہم اس کو فوش کریں گے لئگر خانے کے باور چی نے تھوڑی دیر میں بی کھانا بکا باور مہمانوں کو کھلایا۔

ورسرے دوزباور چی نے حضرت سے انعام طلب کیا تو آپ نے فرمایا ما کھو کیا ما تکتے ہو؟ اس پر باور چی نے عرض کیا کہ حضور مجھے اپنے جیسیا کردیں۔ آپ نے فرمایا کہ رہم برواشت نہ کرسکو کے گھرای نے اپنی بات براصرار کیا کہ حضور مجھے اپنے جیسیا کردیں۔ آپ نے فرمایا کہ رہم برواشت نہ کرسکو کے گھرای نے اپنی بات براصرار کیا ، حضور مجھے اپنے جیسیا کردیں۔ آپ نے فرمایا کہ رہم برواشت نہ کرسکو کے گھرای نے اپنی بات براصرار کیا ، حضور مجھے اپنے جیسی تی گھر فرق رہنی کیا ، حضرت باتی بالله نے اسے اپنے سنے سے لگا بااور جیب الگ کیا تو دونوں کی کیفیت ایک جیسی تی گھر فرق رہنی کی آپ بابوش وجوائی تھے اور باور چی نے قرار اور دیوانہ بن چکا تھا۔

(۲) حضرت الوعلی فاردی طوی ، امام الوقاسم قشری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دہ حالات بیان کے جوان پر وار دہوت سے ۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے! جاعلم پڑھنے میں مشخول رہ ۔ حضرت الوعلی تین سال کئی مزید کھم حاصل کرتے رہے بہاں تک کرا کہ روز آب نے قلم دوات سے نکالاتو وہ صفیہ نکاا ۔ جب امام ابوقاس قشری کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اب علم تھے ہے دست ہروار ہوگیا ہے اور تو بھی علم ہے دست ہروار ہو جو القاق میں لے آیا اور دوحانی معاملات میں اور طریقت کے کام میں لگ جا، چنانچ میں اپنا سامان مدرسے خانقاہ میں لے آیا اور دوحانی معاملات میں مشخول ہوگیا۔ آپ فریاتے ہیں کہ میں امام صاحب کی محت میں رہنے لگا۔ آک دوز استادا مام الوقاسم حیام میں فرا سے جو تھی کہ میں نے جا کہ جو تھی تو میں نے جو اس خول سے کہ شامہ میں خواج ہو تھی تو میں نے جو اس خول سے کہ شامہ میں ہو خاموتی رہا۔ آپ نے پھر بوچھا تو میں نے جو اس خدوا۔ آپ نے تیم کی میں انجا ہو تو جھا تو میں نے جو اس خدوا۔ آپ نے تیم کی میں انجا ہو تو جھا تو میں نے جو اس خدوا۔ آپ نے تیم کی میں انجا ہو تھی تو میں نے جو اس خدوا۔ آپ نے تیم کی میں انجا ہو تو جھا تو میں نے جو اس خدا۔ آپ نے قول سے بالبا۔ اس واقعہ ہے معمولی می خدمت کے ہوئی میں انجا ہوا سے مقام حاصل میں با تو نے بانی کے ایک ڈول سے بالبا۔ اس واقعہ ہے معمولی می خدمت کے ہوئی میں انجا ہوا مقام حاصل میں با تو نے بانی کے ایک ڈول سے بالبا۔ اس واقعہ ہے معمولی می خدمت کے ہوئی میں انتا ہوا مقام حاصل ہونا خدمت کے ہوئی میں انتا ہوا۔

(۵) <u>حفزت مخدوم صابر بر کلیرش بفت کو جب حفزت فریدالدین شکر بخت</u> کی خدمت بی تربیع تصوف کے لیے بیش کیا گیا تو آب کوئنگر برتانے کی خدمت بر مامور کیا گیا اور آپ نے برسوں تک کھانا نہیں کھایا اور جب آب بہت نجف ہو گئے تو دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ جھے تو لنگر برتانے کا حکم تھا کھانے کا حکم نے است است است کے مسلم است کا میں مسلم کا کا بھی حال تھا کہ وہ خدمت میں گئے رہتے اور کی کی سالوں تک خود پھی نہ کھاتے۔

(٢) راقم الحروف كے ايك مريد محمد جاديد (لا جور كے كورنمنٹ ئيكنيكل ٹرينگ سنٹر ميں سينئر انسٹر كٹر كي حيثيت سے ملازم ہیں) بیان کرتے ہیں کدان کے والد صاحب نے اپنے انقال سے چندروز قبل خواب میں ایک مکان خریدا جس میں بحل نہ ہونے کے باعث اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جب بیخواب جادیدصا حب کو بیان کیا ميا تو جاديد صاحب نے والد صاحب سے كہا چونكه وہ بجل كا كام جانتے ہيں اس لئے وہ (اس خواب ميں خریدے جانے والے ) مکان میں بکل خودلگا دیں گے۔ جب ان کے والد چند دن کے بعد ہی فوت ہو گئے تو جادیدصاحب نے اس خواب کی میتجیر کی کہ میدنیا خرید کردہ تاریک مکان ان کی قبر کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کدان کے فوت ہونے کے چودہ سال بعدراقم الحروف نے ریٹائر منٹ کے بعداین کوشی کی تقیر شروع کی تو جاوید صاحب نے بغیر کسی اجرت کے اس کوشی میں بکل کا نظام کمل کرنے کی خدمات پیش كيس-جاويدصاحب كابيان ہے كہ جس روز كوشى ميں بحل كا كام كمل موااور بيد كھر بجل سے چىك الله اتو انھوں نے ای رات اپنے والدصاحب کی قبر کوخواب میں دیکھا کہ ان کی قبر میں بھی بجلی لگ گئی ہے اور ان کی قبر کا فی وسیع اور عریض ہے۔ان کے اس خواب نے ظاہر کرویا کہ ان کواس بےلوٹ خدمت کا بیصلہ ملا کہ ان کے والد ماجد کی تاریک قبر میں بھی روشنی ہوگئ۔خدمت کی بیزندہ مثال آج بھی عقیدت مندوں کی رہنمائی کے لئے ایک زندہ ثبوت کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بات بھی قابلِ غور ہے کدراقم الحروف کا گھر صرف ایک مرى نہيں ہے بلكدا يكتبلينى مركز بھى ہے جہاں ہزاروں تشفگانِ طريقت اپنى پياس بجھاتے ہيں اور بے راہ مسلمان راه پاتے ہیں الی خدمات جواجماعی فلاح و بہبود کی حیثیت رکھتی ہیں ان کا اجر پچھاور ہی ہوتا ہے۔

خدمت کااصل اصول قرآن بیان کرتاہے

- (۱) خداکورامنی کرنے کا ذریع عبادت ہے۔
- (٢) رسول الله مطُّهُ أَيُّهُم كورامني كرنامقعود دوتو آپ سے محبت اور اطاعت كى جائے۔
  - (٣) خلقِ خدا كاحق اداكر نا بوتو خدمت عنى كيا جاسكا بـ

 <u>کے لئے مامور فر مایا۔</u> انسان کو جب اپنا خادم بنایا تو اسے مخلوقات کی خدمت کا تھم دیا اور باتی مخلوق کو انسان کی خدمت پر لگایا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ خدمت پرلگایا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

اور بے شک ہم نے اولا دِ آ دِمْ کو بڑی عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں سوار کیا وَلَقَنْ كُرِّمْنَا بَنِيَ ادَمَ وَحَمَلْنَا أُمُوالْبَرِّوالْبَحْدِ
( بن اسرائيل: ٥٠)

(مختلف سوار يول پر)

فوحات کمیدیں ایک حدیث قل کی گئے ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ابن آدم! میں نے جھ کو اپنے لئے پیدا کیا اور کا نئات کی دوسری چیزیں تیرے لئے پیدا کیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کا نئات کی ہر چیز پر انسان کی خدمت فرض ہونے کے ناطے سے انسانوں کی خدمت کرنا بدرجہ اتم فرض ہے۔

حقوق اللهاور حقوق العبادى غرض وغايت خدمتِ خلق ہے

الله تعالیٰ نے تمام کا ئنات کو بیدا فرمایا اور کا ئنات کے لئے ربوبیت کا فریضہ اپنے ذمہ پر رکھا، چنانچہ مخلوقات کو اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اس عبادت کو حقوق الله کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اگر چہ عبادت کا وها نجيمقوق الله يرركها كيابي كين حقوق العبادكواس قدر بلندمقام عطافر مايا كرعبادت اورحقوق الله ميسكي قتم کی لغزش ہونے کونا قابلِ معافی قرار دیا۔ اگر کوئی محض حقوق العبادیس سے پچھ کی کرتا ہے تواس کی معافی وہ شخص ہی دے سکتا ہے جس کے حقوق تلف کئے گئے ہوں حقوق الله میں اگر کوئی کی ہوجائے تو الله تعالی اے معاف بھی کرسکتا ہے لیکن حقوق العباد میں اگر کی ہوجائے تو اسے متعلقہ انسان ہی معاف کرنے کاحق رکھتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر چہ عبادت کا کمل ڈھانچہ حقوق الله پر قائم ہے مگر دین کی عمارت سازی میں حقوق العبادكوبہت برداد الل ہے۔ اگر كسى كا پردى بھوكا مرر ما ہوتواس امير مخص كى عبادت قبول ندى جائے گا۔ ای طرح اگر کوئی شخص دین علم سے محروم ہوتو کسی اہلِ علم کی عبادت قبول نہیں ہو یکتی تا وقتیکہ وہ اپنے بے دین ساتھیوں کودین کے مطلوبہ معیارتک نہ پہنچا دے۔اس سے معلوم ہوا کہ انسان پر خدمت کا فریضہ حقوق الله کی طرف ہے بھی عائد اور حقوق العباد کے ناطے ہے بھی واجب قرار دیا جاتا ہے بلکہ حقوق العباد تو سارے کے سارے بی خدمتِ خلق ہیں کیونکہ ہر تندرست پر ہر بیار کی خدمت، ہراہلِ علم پر بے علم کی خدمت، ہرامیر پر غریب کی خدمت اور ہرخوشحال پرمفلوک الحال کی خدمت کرنا واجب ہے جس طرح ہر نعمت کا شکر ادا کرنا (بذربعه خدمت) داجب ہے۔ قرآن مجید میں ایٹار، غریب پروری، سائل اور محروم کے حقوق کی ادائیگی کے احكامات بمى وجوب كادر جدر كحت أيسا-

marfat.com

### علامها قبال كي نظر مين خدمتِ خلق كامقام

مومن کی نظر میں کا نئات کا ذر ہو ہو یک ال اہمیت رکھتا ہے۔ اس لئے وہ سب کو ہمدردی اور دوی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سی لئے وہ سب کو ہمدردی اور جب سے دیکھتا ہے۔ سی پر آفت آتی ہے تو کر زجاتا ہے اور جب تک اس کی تعکیف کو دور نہ کر لے اس کو سکون اور چین نہیں آتا۔ اس کی زندگی کا مقصود ہی خدمتِ خلق ہوتا ہے۔ وہ سرکار دوعالم سلٹھ ایک تقلید میں سب کے دکھ در دمیں شریک ہوکران کی مدد کر نااپ آپ پر فرض ہوتا ہے۔ وہ سرکار دوعالم سلٹھ آپائی کی تقلید میں سب کے دکھ در دمیں شریک ہوکران کی مدد کر نااپ آپ پر فرض جانتا ہے اور اس خدمت کا کوئی عوض نہیں چاہتا۔ بی نوع انسان کی میہ خدمت ہمیشہ مومن کی نمایاں خصوصیت رہی ہے۔ انسوں کہ اب مکارم اطلاق کے ساتھ میصفت بھی ہم میں سے ناپید ہوتی جار ہی ہے علامہ اقبال کے نظر مایا ہے۔

بندهٔ عشق از خدا میمرد طریق می شود بر کافر و مومن شفق (ج\_ن:۹۳) (عشق کابنده خدا سے اخلاق لیتا ہے،ای لئے وہ کافر ومومن پرمهر بان ہوتا ہے۔)

طبع روٹن مردِ حق را آبرہ ست خدمتِ خلقِ خدامتھوداُوست (ج۔ن:۲۹۲) (روشن طبیعت مردِحق کی عزت ہے مجلوقِ خدا کی خدمت اس کامقصود ہے۔)

خدمت از رسم و روِ پغیبری است مُزدِ خدمت خواستن سوداگری است (ضدمت خاتی پغیبری راه ورسم به ۱۱ کا محدمت کی اجرت طلب کرناسوداگری بے۔) (ح۔ن: ۱۹۹۲)

باب٢٧

## فقراء کے اُخلاق و آ داب

فقراءا پنے اَخلاق وآ داب سے بی پہچانے جاتے ہیں۔ بیلوگ ان اخلاق وآ داب کے معاملات میں حضور مل الماليكي اتباع كى يورى بورى كوشش كرتے بيں حضور اكرم مل الماليكي كا خلاق اس قدر بلنداور اعلى معيار كے تقے كەللەتعالى نے آپ كے خلق كوخلق عظيم فرمايا اور قرآن ميں آپ كو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلِيْ عَظِيمُ م (القلم: ٣) (ب شك آب سي التي التي الشان خلق ك ما لك ميس -) كى الميازى سند عطا فرماكى ب-خُلُقُهُ القُرُ آنُ" (صحیح مسلم) (یعنی پوراقر آن ہی آپ ساٹھ اِلیّام کاخُلق تھا) اس سے پہلے کہ فقراء کے طُلق و آ داب کو بیان کیا جائے حضورا کرم سانی کیا ہے خُلق عظیم کے متعلق کچھ بیان کرنا زیر نظر مضمون سے زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے، لہذاراقم الحروف كي تصنيف" متاع اخلاق" ميں سے آب كے خلق عظيم كے مضمون كا اقتباس اس باب میں شامل کیا جار ہاہے۔(اگر زندگی ہوئی تو متاع اخلاق شائع ہو عتی ہے)

جہاں تک فقراء کے ادب کا تعلق ہے اس سلسلے میں حضرت جنید بغدادی کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔سیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادی کی محبت نہایت خاموش اور ادب کی صحبت تھی۔ جس شخص کو تعور ی درید نعمتِ محبت نعیب ہوئی اس نے ہمیش فخر کیا۔ حضرت رویم کوخلیفہ بغداد نے ایک بار بے ادب کہا۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے حفرت جنید کی محبت آ دھاروز کے لئے نصیب ہوئی ہے پھر میں کیے بے اوب ہوسکتا ہوں۔ جب معرت الوحفع "بغداد میں آپ سے ملنے آئے تو معرت جنید نے فرمایا کہ آپ نے اپنے مریدوں کو شای آ داب سکمار کے ہیں۔ فرمایا ظاہری حسن اوب بالمنی حسن اوب کا آ مندوار ہے۔ حضرت عبدالله بن مبارك فرمات بي كمعارف بالله كے لئے ادب اى طرح ضرورى ہے جس طرح مبتدى كے لئے تو بہ ضرورى ہوتی ہے۔ صوفیہ کا قول ہے کہ انبیا علیم اللام اور صدیقین کے سواکسی کو کمال ادب حاصل نہیں ہوتا (لیعنی ادب والصديقين كدرج كوك بني إس عفرت ذوالنون معرى فرمات بيس كه جب كوئى مريدادب كاخيال نہیں رکھتا تو وہ لوٹ کروہیں گنج جاتا ہے جہاں ہے وہ چلاتھا ۔ ر بحعے سوئے عرب کی بایدت(ا۔خ:۲۸)

> maria Lem Marfat.com

فكر صالح در ادب مي بايدت

(ادب من فرصالح ہونی چاہے (جو کل میں رہنمائی کرے) ہمیں دوبارہ عرب کے ادب کی طرف اوٹنا چاہیے۔) حضور اکرم سالتی آئی کی مطلب کے مالک تھے

خُلقِ عظيم كى وضاحت

واضعیؓ نے فرمایا کہ رسول الله مستیٰ آیک کے خلق کو اس لئے عظیم فرمایا گیا کہ آپ سٹی آیک نے دونوں جہانوں کی جملہ اشیاء کود کی کر الله مستیٰ آیک کے ساتھ اکتفا کیا۔ واسطیؒ نے فرمایا کہ خلق عظیم کا مطلب بیتھا کہ الله کی شدید معرفت کی وجہ ہے آپ سٹی آئی کی شدید معرفت کی وجہ ہے آپ سٹی آئی کی شدید معرفت کی وجہ ہے آپ سٹی آئی کی شدید معرفت کی وجہ ہے آپ سٹی آئی کی شدید معرفت کی وجہ ہے آپ سٹی آئی کی شدید معرفت کی وجہ ہے آپ سٹی آئی کی گئے ہے ۔ الکتا گی فرماتے ہیں کہ تقوق کی جھا گا آپ سٹی آئی کی گئے ہے ۔ الکتا گی فرماتے ہیں کہ تقوف نام بی اخلاق کا آپ البند اور میں جم کی سے اخلاق میں بلند ہوگا وہ تقوف میں بھی تم سے اخلاق میں بلند ہوگا وہ تقوف میں بھی تم سے بلند ہوگا۔ ابن عمر نے فرماتے ہیں کہ آگر ایک مخص کلیتا نیکی کرتا ہے ادر اس کی ایک مرفی سے جس سے دوئی کا مراب کا مرف والائیں کہلائے گا۔

ایک مدیث شریف میں ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بردی نیک خُلق ہے۔ آپ نے ایک جگد فر مایا کہ
" تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے بلکہ خندہ پیشانی اور حسن خُلق سے انہیں خوش رکھا کرو۔ "
ذوالنون معریؒ فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ بخل ہے دہ سب سے زیادہ غم زدہ رہتا ہے۔ اولیں قر آخ کو
یکے پھر مارتے تو کہتے کہ اگر تم نے پھر مارنے ہی ہیں تو استے بڑے نہ ماروجن سے میری پنڈلیوں سے خون
جاری ہوادر میں نماز نہ پڑھ سکول۔ ایک شخص نے احمض بن قیس کوگالی دی اور گالیاں دیتا ہوا آپ کے پیچے گمر
علی جاری ہوادر میں نماز نہ پڑھ سکول۔ ایک شخص نے احمض بن قیس کوگالی دی اور گالیاں دیتا ہوا آپ کے پیچے گمر

تو سیمی کہ اوتا کہ میرے قبیلے کا کوئی فردتمہاری بات می کر تمہیں کچھ جواب نددے۔ وهب فرماتے ہیں کہ بندہ جس بات کو چالیس دن تک اپنا خلق بنائے تو وہ خلق اس کی طبیعت بن جاتا ہے۔ جریری فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف گیا تو والیسی پر پہلے جنید کے گھر حاضری دی اس لئے اگر آپ کے گھر نہ گیا تو آپ میرے گھر پر آئے تی مکہ شریف گیا تو والیسی پر پہلے جنید کے گھر حاضری دی اس لئے اگر آپ کے گھر نہ گیا تو آپ میرے گھری آئے تی تکلیف فرما کیں گے۔ جب میں نے معجد میں صبح کی نماز پڑھی تو دیکھا کہ جنید میرے ہی صف میں سے میں نے کہا میں کل ای فرض ہے آپ کے ہاں حاضر ہوا تھا کہ آپ تکلیف نہ فرما کیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہاری مہر بانی تھی اور مکہ معظمہ کی زیارت کرنے کے بعد ریتمہارات ہے۔

ابونعین نے بیان کیا کہ مُلن تو وہی ہے جواللہ نے اپنے حبیب ملی ایسانی ایسانی کوعطافر مایا یعی خلق ہے ہے کہ تو لوگوں کی برخلتی اور الله کی قضا کو بغیر طال اور اظہار بے چینی کے قبول کرے۔ فقت ہے کہ بندہ اور وں کے کام میں لگارہا ہے جواوروں کے کام میں لگارہا ہے جواوروں کے کام میں لگارہا ہے جواوروں کے کاموں میں لگارہا ہے جواوروں کے کاموں میں لگارہا ہے جواوروں کے کاموں میں لگارہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فتوت ہے۔ ایک جموی نے تو کو دو مروں سے افضل نہ سمجھ یا جو اپنی خواہشات کی مخالفت کرے وہ صاحب فتوت ہے۔ ایک جموی نے حضرت ابراہیم سے دعوت چاہی تو آپ نے خواہشات کی مخالفت کرے وہ صاحب فتوت ہے۔ ایک جموی نے حضرت ابراہیم بروی آپ نے فر مایا کہ اس شرط پروٹوت کرتا ہوں کہ آگر تو مسلمان ہوجائے یہ من کر جموی چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بروی کا فر مونے کے مکھانا دے رہے ہیں اگر تو ایک نازل ہوئی کہ اے ابراہیم بم تو بچاس برس سے اس کو باوجود کافر ہونے کے مکھانا دے رہے ہیں اگر تو ایک لقہد دین کی تبدیلی کے بغیرا سے دے دیتا تو بہتر تھا۔ آپ کے اور اس سے معذرت کی اور کھانا کھلایا ہے تھے۔ کہ وہ جموی مشرف باسلام ہوگیا۔

امام فخرالدین رازی فرماتے ہیں کہ خلق نفس کے اس ملکہ اور استعداد کو کہتے ہیں جواس میں پایا جائے اور اس کے لئے افعالی جمیلہ اور خصائل جمیدہ پڑ کمل پیرا ہونا اس طرح آسان اور بہل ہوجائے جیسے دیمنا سننا آسان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اچھافعل کرنا الگ بات ہے گراس کو آسانی اور بہولت سے کرنا کہ اس کو کرنے میں تکلف کی فوجت ند آئے جیسے دیمنا بسنا، بولنا بے تر قرو ہوتو ان امور میں تیرا اخلاق تصور کیا جائے گا۔ حضورا کرم سے آئے آئے ہم کی ذات پاک تمام کمالات کی جامع تھی شکر نوح، خلت ابر اہم میا، اخلاص موتی، صدتی حضورا کرم سے آئے آئے ہم کی ذات پاک تمام کمالات کی جامع تھی شکر نوح، خلت اور جیسی کا ذہر سب جمع تھے۔ بی وہ حسان کی تواضع ، ذکر یا کی عبادت، یحیٰ کی عفت اور عیسی کا ذہر سب جمع تھے۔ بی وہ حقیقی تقری وزگار ہیں جن سے ہماری روحانی اور اخلاقی دنیا کا ایوان آ رات ہے اور جہال کہیں ان صفات عالیہ کا وجود ہے وہ ان ہی ہزرگوں کی مثالوں اور نمونوں کا تکس ہے۔ بہتر ہے بہتر فلفہ ،عمرہ سے عمرہ تعلیم ، ام کی عالی اور خوال کو جود ہے وہ ان ہی ہزرگوں کی مثالوں اور نمونوں کا تکس ہے۔ بہتر ہے بہتر فلفہ ،عمرہ سے عمرہ تعلی میں ہوسی آگر اس کے پیچھے کوئی الی شخصیت اس کی حال اور سے عالم نہ ہوجو ہماری تو جہمی ہدایت زندگی نہیں پاسکتی اور کا میاب نہیں ہوسی آگر اس کے پیچھے کوئی الی شخصیت اس کی حال اور عالم نہ ہوجو ہماری تو جہمیت اور عظمت کا مرکز ہو۔

marfat.com Marfat.com

### صوفیاء ہمارے لئے روحانی بیار یوں کے نشخ تجویز کرتے ہیں

انسانوں کی عمدہ معاشرت، صحیح تمدن اور سامانِ قیش کی تحمیل اور کا نئات میں اس کواشرف المخلوقات کا مرتبه حاصل کرنے میں یقیناً ہر طبقے کے کارکنوں کا حصہ ہے۔ بایئت دانوں نے ستاروں کی حالیں بتا کیں، حكماء نے چزوں كے خواص ظاہر كے ،طبيبول نے بيار يوں كے نسخ تر تيب ديے،مہندسوں نے عمارتوں كافن تكالا اورصناعوں نے ہنر اورفن پیدا كئے ، ان سب كي كوششوں سے ل كريد دنيا بھيل كو پنجى ، اس لئے ہم ان سب کے شکر گزار ہیں مگر سب سے زیادہ ممنون ہم ان بزرگوں کے ہیں جنہوں نے ہماری اندر کی د نیا کوآ باد کیا جنہوں نے ہماری حرص وہوا کی اندرونی چالیں درست کیں ہماری روحانی بیاریوں کے نسخ ترتیب دیئے ہمارے جذبات، احساسات اور ارادوں کے نقشے درست کئے ہمارے نفوس وقلوب کے عروج و تنزل کافن ترتیب دیا جس سے دنیا کے میچ تمدن اور میچ معاشرت کی تکمیل ہوئی۔ اخلاق وسیرت انسانیت کا جو ہر قرار پایا۔ نیکی اور بھلائی ایوانِ عمل کے نقش و نگار تغیرے۔ الله اور بندے کا رشتہ باہم مضوط ہوااور روزِ الست کا بھولا ہواوعدہ ہم کو یاد آیا۔ اگر ہم انسانی سرشت کے ان رموز واسرار اور نیکی و سعادت کی ان پیغیران تعلیمات ہے ناواتف ہوتے تو کیا بیدد نیا کہمی پیمیل کو پیچے سکتی ،اس لئے برگزیدہ اور پاک طبقۂ انسانی کے احسانات ہم انسانوں پرسب سے زیادہ ہیں اور اس لئے ہر فر دِ انسانی خواہ وہ کسی منف سے تعلق رکھتا ہو، ان کی شکر گزاری اس پر واجب ہے۔ ای کا نام اسلام کی زبان میں'' صلوۃ و سلام" ، جو بمیشدا نبیائ کرام کے نام نامی کے ساتھ ہم اداکرتے ہیں۔ "اَللّٰهُم صَلِّ وَ سَلِّمُ عَلَى نَبِيَّنَا وَعَلَيْهِمْ تَسْلِيْمًا" صَوراكُم مِثْهُ لِيَا مِعْمُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطَ مِنْ حَرَمَكَ (الحديث) يعني جوتم تطع تعلق كريتواس تعلق جوڑ۔ جوتمہيں محروم رکھے تم اے عطا كرو۔ جوتم بر ظلم كريتم اسے معاف كرواور فرمايا كه قيامت كے دن ميزان ميں جوسب سے زيادہ وزني چيز ركھی جائے <u>گی وہ الله تعالیٰ ہے ڈرنا اور حسن اخلاق ہے۔</u>

## فقراء حضوراكرم الني ليكم كاخلاق كى اتباع كرتے بيں

جس طرح تمام اصحاب رسول سائل المنظم عفرت محدرسول الله سائل آیا کے پیروکار تھے ای طرح تمام فقراء اور اولیائے کرائم بھی حضور اکرم سائل آیا کی پیروی میں اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، ان سب کا محور و مرکز حضورا کرم سائل آیا کی ذات اقد س ہے۔ آپ کی سیرت واخلاق اور سنت مطہرہ پڑ مل بیرار ہنا اور حضورا کرم سائل آیا کی ذات سے مجت وعشق کرنا ان حضرات کے ایمان کا حصہ ہے۔ قرن اوّل کے فقراء سے لے کر آج میں مشہور تک تمام فقراء آپ سائل آیا کی اخلاق کے بیروکار اور متبع ہیں۔ حضرت حسن بھری کے بارے میں مشہور تک تمام فقراء آپ سائل آیا کے اخلاق کے بیروکار اور متبع ہیں۔ حضرت حسن بھری کے بارے میں مشہور

روایت ہے کہ وہ تین ماہ کی عمر جس تھے ان کی والدہ ہوہ ہوگئیں۔ حس پیٹیم ہو گئے تھے وہ حسن کو حضرت عمر رض الله عنی خدمت جس لا کیس تاکہ آپ اس بچے کی صحت و عافیت، علم و عمل اور درازی عمر کے لئے دعا فر ما کیس۔ آپ نے ان کے لئے دعائے برکت فر مائی اور حسن کے منہ جس شہد اور دود ہے بھی ڈالا اور ان کو حضرت ام المونین ام سلمی نے اپ تھ ہرالیا اور حضرت حسن نے ان کی تربیت کا شرف عاصل کیا۔ حسن بھری نے المونین ام سلمی نے اپن تھ ہرالیا اور حضرت حسن نے ان کی تربیت کا شرف عاصل کیا۔ حسن بھری نے تھو تھی کرم اللہ دچہ کی شاگر دی اختیار کی جہاں سے تقوی کی علم ، زید اور ادب آپ نے سیما اور عمر مجر کے مادب تعلیم و ہے ۔ حضرت حسن کے شاگر دوں اور خلفاء جس سمر فہرست حضرت حبیب عجری تھے وہ بھی علم وادب کا مرقع تھے۔ حضرت بایزید بسطائی کی پوری زندگی اخلاق اور ادب سے عبارت تھی بیروگ حضورا کرم میں ایک کی سیر سے طیبہ اور اخلاق وادب کا کامل نمونہ تھے۔

### حضرت بايزيد بسطامي كاخُلق وادب

صوفیاء کرام اپنفس کوادب سمحاتے ہیں وہ بمیشدا پن آپ کو مشقت اور محنت ہیں معروف رکھتے ہیں اور ان کی نظر بمیشدا پنفسِ اتمارہ پر بہوتی ہے جس کے متعلق تھے ہے کہ "النَفُسُ کَالطِفُلِ لَا تَمْعِلْهُ اللّٰ کَا معالمہ بچوں کا ساہے تو نفس کو بچے کی طرح آزاد نہ جھوڑ بلکہ اس کوادب سکھا۔ اس طرح کا واقعہ حضرت بایزید بسطائی نے اپنفس کا بایزید بسطائی ہے متعلق تاریخ کے اور اق میں محفوظ ہے کہ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطائی نے اپنفس کا معائد کیا تو اسے بہت فر باینی موٹا پایا۔ آب نے فر مایا کہ اے نفس! میں تو تہمیں بہت کم کھا تا بلاتا ہوں۔
معائد کیا تو اسے بہت فر باینی موٹا پایا۔ آب نے فر مایا کہ اے نفس! میں تو تہمیں بہت کم کھا تا بلاتا ہوں۔
تہماری کوئی خواہش بھی پوری نہیں کرتا پھرتم استے موٹے کیوں ہو گئے ہواس نے جواب دیا کہ ای تو تو کہ ای تو سے بروانہ ہو گئے ہواس نے جواب دیا کہ ای تو سے بروانہ ہو گئے ہواس نے فر مایا انجمایہ بات ہے۔
بروانہ ہوتے ہیں اور آ ب کے ہاتھ جو متے ہیں بس اس سے اپنا کام بن جاتا ہے۔ آپ نے فر مایا انجمایہ بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں سر باز ارروثی کا گلا اچبانا شروع کر دیا۔ آپ کی اس حرکت پرلوگ آپ سے برطن ہو گئے اور آپ سے نفر سے زائر دو گرکھ کوئی ہو گئے۔

اورا پ عرت بایزید بسطائ فرماتے ہیں کہ ہیں نے تمیں سال تحت مجاہدات کے لوگوں نے کہا کہ اپنے معرت بایزید بسطائ فرماتے ہیں کہ ہیں نے تمیں سال تحت مجاہدات کو سنے کی تاب نہیں مجاہدات کا حال ہمیں مجس بتا کیں فرمایا کہتم میرے تحت مجاہدات تو کیا معمولی مجاہدات کو صنفی تاب نہیں رکھتے ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک عرصہ سے میرانس پلاؤ کھانے کو مانکا تھا۔ آخر میں نے اس کا مطالبدا میں مرط پر قبول کیا کہ دو اس کے بعد پھر کوئی خواہش نہیں کرے گالیکن جب پلاؤ کھایا تو نفس نے کہا" پائی "میں شرط پر قبول کیا کہ دو اس کے بعد پھر تین ما گوں گا چنا نچہ میں نے ایک سال تک اپ نفس کو پائی چینے نے نہ دیا۔

marfat.com

### نقراء کے اخلاق وآ داب

وارف المعارف ميں ہے کہ بے طلب سوال کرنے والا صوفی نہیں۔ دعمٰ ت علی بنی الله من کا تول ہے کہ فقر عذاب بھی ہے۔ (اگر فقیر کے اظارق برے ہوں، دب کا نافر مان ہوا درا ہے فقر پرشکوہ کرے) اور فقر عذاب بھی ہے (اگر افعال نیک ہوں، دب کا اطاعت گر ار ہوا درا ہے حال کی شکایت لب پر ندلائے۔)

فقیر دوستوں سے شکفتہ روی کے پیش آئے اور چیں ہہ جمیں ندہو۔ لوگوں کی مخالفت کو برداشت کرے،

ان سے کین اور دشمی ندر کھے۔ دل میں کی سے نفرت نہ کرے۔ کی کومنہ پر برانہ کہا ور موجود نہ ہوتو فیبت نہ کرے۔ لوگوں کی عیب پوشی کرے۔ عیادت نی سمبیل الله کرے بدلہ کے طور پر نہ جائے۔ اگر کوئی رشتہ تو ڈے تو فقیر کوچا ہے کہ دہ اس سے دشتہ جوڑے۔ جوظام کرے اس پر عطا کرے جو خطا کرے اس کومغہ در تصور کرے۔

فقیر دوسروں کی چیز کو اجازت کے بغیر استعال نہ کرے اور خود اپنی چیز وں کے دیے کومنوع قرار نہ فقیر دوسروں کی چیز کو اجازت کے بغیر استعال نہ کرے اور خود اپنی چیز وں کے دیے کومنوع قرار نہ دے۔ مستعار چیز کا دائیں ما نگنا جو انمر دی کہیں کیونکہ جرچیز کا ما لک اللہ بی ہے۔ اپنی تکلیف اور غم لوگوں پر ظاہم نہ کرے۔ اگر مال کی کی ہوتو مالے کی گنا ہور دہوگیا ہور اللہ ہی ہوتو کی گنا ہور دوتو جو سے کہا کہا گور ہوتو ہو کہ کے کہاں سے کوئی گنا ہور دہوگیا ہے، البذا تو بہول کی نادری پردل تک بوادراللہ سے شکایت کا پہلو ہوتو سمجھ لے کہاں سے کوئی گنا ہور در دوگیا ہے، البذا تو بہول کی نادری پردل تک ہوادراللہ سے شکایت کا پہلو ہوتو سمجھ لے کہاں سے کوئی گنا ہور دوگیا ہور کیا گور کے۔

اگر نقیر کثیر العیال ہوتو خرچ کے متعلق دل تنگ نہ کرے بلکہ اللہ کے وعدے پر کامل اعتادر کھے۔ فقیر اپنی سی کوشش وسیلہ سمجھے جبکہ رزق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے۔ رزق تنگ ہوتو کشائش کے لئے دعا کرے۔ فقیر کو سنتہ بل کی فرنسیں ہونی چاہیے ' کی کے رزق پر حسد نہ کرے ۔ فقیر کو چاہیے ' کہ موت کا انتظار رکھے اور اس کے لئے تیار ہے۔ ناداری میں خلاف شریعت کام نہ کرے ۔ عزیمت کو ہاتھ سے نہ جانے دے ۔ مشتبہ چیزوں کو قبول نہ کرے ۔ کی کی امداد کو سہارانہ سمجھے بلکہ اللہ کی طرف سے عطائصور کرے۔

فقیرکوچاہیے کہ سوال میں احتیاط کرے اور سوال کی شرا تطاکو مدّ نظر رکھے۔ فقراء کے وہ آ داب معاشرت جو فقراء کی شان کے لائق ہیں نگاہ میں رکھے۔ دوستوں کے ساتھ، کھانے کے آ داب، اغنیاء کے ساتھ میل جول، دعوت کے آ داب اور اہل وعیال کی تربیت و آ داب کی طرف تو جددے۔ قیام اور سفر کے دوران عوام میں متبولیت کے متعلق فقراء کے ادب کا خال رکھے۔

در دیشوں کے درجات تو نگروں کونصیب نہیں ہوتے

المام غزاتی نے احیاء العلوم میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دفعہ درویشوں نے ایک عرضد اشت حضورا کرم میں ایک کی خدمت میں ارسال کی جس میں انہوں نے شکایت کی کہ دنیا درین کی نیکیاں صدقہ،

ز کو ۃ اور ج وغیرہ تو امیروں کے لئے رہ گئیں ہیں اور ہم ان امور کی انجام دہی سے محروم ہیں۔ آپ سائی ہے اور ج و جمعے بے صدمجوب میں اور خی ان کے اپنی کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ تو ایسے لوگوں کی طرف سے آیا ہے جو جمعے بے صدمجوب میں اور فر مایا کہ درویش قانع کے لئے تین درجے ایسے ہیں جوتو تکروں کونعیب ندہوں گے۔

میں اور حرمایا لدوروی فار عے میں ورج اسے میں دورو وروں یہ بیسیدی ہے۔

(۱) ان کے لئے بہشت میں اسے کوشک (کرساں) ہوں می جنہیں اہل بہشت بھی ایسے دیکھیں می جسے
اہل زمین ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں اور بیمقام صرف پیٹیمرورویشوں، مومی درویشوں اور شہید درویشوں کو ملیں گے۔

(۲) فقیروں کوامیروں ہے پانچ سوہری میلے بہشت میں داخل کر دیاجائے گا۔

(٣) جب ایک درویش ایک بار "سُنحان الله وَالْحَمُدُ لِلّه وَلَاللهُ الْاللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ" كَبَا بِاور امیر بھی بی کہتا ہے اور ساتھ دی بڑار دینار صدقہ بھی دیتا ہے تو بھی فقیر کا درجہ اور ثواب اس سے زیادہ ہوگا۔ یہ فرمان س کرفقیروں نے کہا ہم خوش ہوئے ہم خورسند ہوئے۔

حضورا کرم ملی آیا ہے نے فرمایا کہ ذکرای دل میں عظیم اثر کرتا ہے جوشکتہ ہواورامیر کے دل ہے ہے اس طرح انجیل جاتا ہے جیسے خت پھر ہے بانی کی بوندیں انجیل جاتی ہیں اورامیروں کا دل دنیا ہے فارغ نہیں ہوسکتا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ دنیا نے جب خود کو حضورا کرم میں آیا ہی کہ سامنے پیش کیا تو آ ہے ملی ایک حدیث شریف میں ہے کہ دنیا نے جب خود کو حضورا کرم میں آیا ہی کہ اس منے پیش کیا تو آ ہے ملی ہوتی ہے فرمایا ''دوررہ مجھ سے دوررہ'' مشاکح کا قول ہے، کاش عاجزی کرنے والے غریب کو اپنے مقام کی خبر ہوتی۔ عبر کا جومقام غریب کو ورث میں ملا ہے امیر کو چاہیں سال کی عمادت میں بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ جو تھوڑی روزی برراضی ہوجاتا ہے اللہ تعالی اس کے تھوڑے اعمال ہے راضی ہوجاتا ہے اللہ تعالی اس کے تھوڑے اعمال ہے راضی ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے تھوڑے اعمال ہے۔ راضی ہوجاتا ہے۔

قانع فقراءسب كيهلادية بي-

حضرت ابوذرغفاری رض الله عندایک روز اپنی مجلس میں تھے تو ان کی ہیوی آئی اور کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہواور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اے عورت میرے سامنے انتہائی دشوارگز ارگھاٹی ہے، وہاں سے وی گزرسکا ہے جو خفیف بار ہو (جس کا بوجھ ملکا ہو) یہ سن کراہلیہ کوسرت ہوئی اور وہ چلی گئ

> mariat.com Marfat.com

ضرورت مندلوگ رہے ہیں آپ نے سلیم سے کہا کہ جوسب سے اچھا اونٹ ہے اس کو ذرج کر کے ان غربا میں تقسیم کرو۔ سلیم نے سوچا بیا اونٹ تو بہت کام کا ہے چنا نچہ وہ دوسر سے نبر کا اونٹ لے آیا۔ ذرج کیا اونٹ بھول ضیافت کی۔ سب سے اعلیٰ اونٹ ذرج نہ کیا۔ پھو دنوں بعد آپ نے سلیم سے دریافت کیا کہ تم عمدہ اونٹ بھول کر چھوڑ آئے تھے یا عمدا چھوڑ کر آئے۔ اس نے عرض کی حضور ساونٹ بہت کار آ مدتھا آپ کی ضرورت کے درت کے حت اسے چھوڑ آیا تھا۔ حضرت الوذر غفاری نے فرمایا کہ تہمیں معلوم ہے کہ میری ضرورت کا دن کون ساہی خصت اسے چھوڑ آیا تھا۔ حضرت الوذر غفاری نے فرمایا کہ تہمیں معلوم ہے کہ میری ضرورت کا دن کون ساہی فرمایا میری ضرورت کا دن وہ ہے جب میں تیم کے ڈھے میں اکیلاڈ ال دیاجا دَل گا۔ وہ دن میری ضرورت اور فرمایا میں اسے میں انظار نہیں کرتی ہوتو ان تخون میں سے سے زیادہ کمزور درند بن ورس سے دیادہ کمزور درند بن ورس سے دیادہ کمزور درند بن کور مایا : کئن تکنا کو الوقو کو تھی تُنفِقُو احت الرسیمی طاقت میں ہوتو ان تخون میں سے سب سے زیادہ کمزور درند بن پھر فرمایا: کئن تکنا کو الوقو کو تھی تُنفِقُو احت الرسیمی طاقت میں ہوتو ان تخون میں سے سب سے زیادہ کمزور درند بن پھر فرمایا: کئن تکنا کو الوقو کھی تُنفِقُو احت الرسیمی طاقت میں ہوتو ان تخون میں سے سب سے زیادہ کمزور دیا بن کئن تکنا کو الوقو کی تُنہیں گونی کی گوئیں گئن کے جب تک ابی پہر فرمایا: کئن تکنا کو الوقو کی تو بیا تھی کہ کہ تھی ان کو بیا ہوتو تھی کہ کے جب تک ابی پہر فرمایا: کئن تکنا کو الوقو کی تو بیا ہوتو ان تھوں میں میں تو رہ بیا ہوتوں کی تھی تو بیا ہوتوں کی تو بیا کو بیا ہوتوں کی تو بیا ہوتوں کی تو بیا ہوتوں کی تو بیا ہوتوں کی تو بیا ہوتوں کی تھی تو بیا ہوتوں کی تو بیا ہوتوں

حفرت ابوطلی کا باغ برَ حانامی معجد نبوی منظماً آیا کی حقریب تھا جس میں پانی وافر اور میٹھا تھا۔حضور اکرم منظماً آیا کی معلق اللہ تقال اللیز آت آب نے بدباغ اکرم منظماً آیا کی معلق اللہ تقال اللیز آت آب نے بدباغ حضورا کرم منظماً آیا کی خدمت میں پیش کرویا حضورا کرم منظماً آیا کی است حضرت ابوطلی کرشتہ واروں میں تقیم کروادیا۔

کتب تفاسر میں منقول ہے کہ جب سورۃ الحدیدی آیت نمبر ک نازل ہوئی تو حضرت ابو برصد ای بنی الله عند برایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے سب پھوالله تعالیٰ ک نام پر تقسیم کر دیا۔ ایک شخص آخر میں آباتو آپ نے اپنے بدن کے کپڑے اس کودے دیے اورخود دروازے کے ٹاٹ میں بلوی ہوگئے۔ سب پھوالا کر حضورا کرم ساٹھ آئیل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جر سُل طراسلام اس واقعہ کی جُر آئی خضرت ساٹھ آئیل کو بہلے بی سنا چکے مطال کر حضورا کرم ساٹھ آئیل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جر سُل طراسلام اس واقعہ کی جر آئی خضرت ساٹھ آئیل کی برس کے اس ماضر ہوئے تو جر سُل طراسلام اس بہنے ہوئے حاضر خدمت ہیں۔ جب آب ساٹھ آئیل نے اس کا الله تعالی نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنے کا حکم نے سب پھولٹا کر ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اس لئے الله تعالی نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے الله تعالی نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اس لئے الله تعالی نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اس لئے الله تعالی نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اس لئے الله تعالی نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اس لئے الله تعالی نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اس لئے الله تعالی نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اس لئے الله تعالی نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اس لئے الله تعالی نے جو پیغام بھیجادہ بھی ان طرفر ما کمیں (ملحف الز ضیاء القرآن)

درولیش اور تو نگر عبادت گزار میں فرق

مشائخ کا قول ہے کہ جب نقیر مرتا ہے تو وہ آخرت کی طرف دیکھا ہے۔ جہاں کے لئے اپنی ساری پونجی

ارسال کر چکاہوتا ہے گرامیر کادنیا کی طرف دھیان ہوتا ہے کیونکہ اس کا سارا مال دنیا میں جمع ہوتا ہے۔ درولیش کو جولذت عبادت میں ہے تو نگر کوئیس ہو گئی ۔ تو نگر کے صرف ہونٹ ملتے ہیں۔ باطن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب تک دل زخم خوردہ اور خشکی سے چور چور نہ ہوت تک ذکر الیمی کی لذت باطن میں کہال بیدا ہو کتی ہے۔

حن فروغ شمع سخن دور ہے اسد پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی اگر درولیش اور عبادت گزار تو تگر دونوں قناعت کا درجہ رکھتے ہوں تب بھی افضل تر درولیش ہے اوراگر فقیر درولیش تریص ہے اور تو تگر قانع اور شاکر ہے (یہاں تک کہ تو تگر کو مال کے آئے اور جانے کا دل پراثر نہ ہو) اور اس کی قناعت اس کی طہارت کا سب بن جائے تو اس کی بیر طہارت فقیر کی طہارت کے قریب ہی چہنچی تھے۔ ہے کیونکہ فقیر حریص کی طہارت رنج وائد وہ کی وجہ سے اکمل ہے۔

امام غزائی فرماتے ہیں کہ اگر مالدارسے کھے اللہ کی راہ میں فرچ کردے اوراس کے باس مال کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتو وہ اس درولیش ہے جس کے باس مال نہ ہو بہتر ہے جسے حضرت عائشٹ نے ایک دن ایک لاکھ درہم خیرات کردیے اورا پنے لئے ایک بھی درہم نہ رکھا کہ جس سے روز ہ افظار کرلیتیں ۔ خادمہ کو کہا کہ اگر تم جھے یادکرواد یی تو افظاری کے لیے بچھو تم رکھ لیتی ۔

حقیقی فقراء بہت کم نظرا تے ہیں

حضرت شہاب الدین سبروردگ عوارف المعارف میں فرماتے ہیں کہ فقر صوف کی ذاتی صفت بن جاتی ہے اس کے پاس متاع دنیادی میں سے کچھ ہویا نہ ہو گراس صفت میں کوئی تغیر رونمائییں ہوتا۔ ان کے پاس اگر چددنیا مجر کے خزائن ہوں تب بھی وہ شعور ملکیت سے آزاد ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں وولت اور غربت وونوں کیسال ہوتے ہیں۔

علامة قرماتے ہیں۔

حکمتِ دیں دلنوازی ہائے فقر قوت دیں بے نیازی ہائے فقر (پ۔ج:د۱۸)

(فقر کی دلنوازی ہے حکمتِ دین پیداہوتی ہاوراس کی بے نیازی دین کے لئے قوت بنتی ہے۔)

فقر کی مزل تک کانونا آسان ہائیس اور یہ ہرایک کی دسترس ش نہیں ہے۔ان فقراء ش جو کھ پایا

جاتا ہے اس سے قوم کے افراد محروم ہیں لہذا مسلمان کو مسلمان بنانے کے لئے امت کو بوٹ اہلی عزم و

ہمت اوراصی ہام دیسیرت کی بہر حال شدید ضرورت ہوتی ہے جوانیان کو مادی ہوں اور طع کی بد منوں ہے

کی قدر آزادر ہے کے سلملے میں مدودیں۔ا ہے اشخاص رکھلے وقوں میں ہمی قوموں میں آئے ہیں اور اب

مجی موجود ہیں لیکن مکرین تصوف نے استفادہ نہ کیا بلکہ کھوان کی مخالفت پر کمربستہ رہے۔افسوس کی بات ہے کہ ہرز مانے میں اور آج بھی بہت سے ایسے لوگوں نے فقر کا دعویٰ کیا جونقر کے نام سے آشانہیں۔اخلاق اور کردارو جمل سے فقر کے ایسے جعلی دعویداروں کو دور کا بھی واسط نہیں حقیقی فقراء بہت کم نظر آتے ہیں۔علامہ نے فر ماما

ندایران میں رہے باتی ، ندتوران میں رہے باتی وہ بندے، فقر تھا جن کا ہلاک قیصر و کسری (بدج :۱۵)

محابہ کرام گور سول خدامی آیا آیا ہے الی تربیت دی کہوہ مفلسی میں غیرت مند دل رکھتے تھے اور غیر الله سے کی چڑے طالب نہتے۔

قوم را دارد به نقر اندر غیور(پ۔ج:۸۳۳) (ای سے قوم نقر میں عتور ہے۔)

جب مسلمانوں کا بیت المال سونے جاندی سے بھرا ہوا تھا سیدنا حضرت عمر منی اللہ عنہ اس وقت بھی نقر کی شان کو برقر اردکھا، جے علامہؓ نے آ بے کے متعلق فر مایا \_

تو اے باد بیاباں از عرب خیز زئیلِ مصریاں موج بر انگیز (اے صحراکی ہواتو عرب سے اٹھ اور مصریوں کے دریائے ٹیل سے ایک موج پیدا کر)

مجو فاروق را پیغامِ فاروق که خود در نقر و سلطانی بیامیز (ا\_ح:٩٦٠) (اور شاهِ فاروق کوحفزت فاروق کامیه پیغام دے کهاپی شاہی میں نقر کی شان پیدا کرد\_)

فقرمیں حفرت صدیق اکبرضی الله عنه کامقام ممتاز ہے

روایات یل بے کہ حفرت علی بنی الله عن نے حفرت مدیق اکم رض الله عن بے دریافت کیا کہ آب کس وجہ بہم سب برسبقت لے گئے۔ فر مایا باخ وجہ ہے، ایک سہ کہ میں نے کی کو دنیا کا مرید بایا اور کی کو وجہ ہے ہم سب برسبقت لے گئے۔ فر مایا باخ وجہ ہے، ایک سہ کہ میں واخل ہوا دنیا کے کھا نو ل سے سر آخرت کا مرید مولا ہوا۔ دوم بے سر کہ جب سے بی اسلام میں واخل ہوا دنیا کے کھا نو ل سے سر خیرا کی گذشت ہے بے نیاز کر دیا۔ تیم سے سر کہ میں اسلام کے بعد دنیا خیرا کے دنیا کی لڈ ت سے بے نیاز کر دیا۔ تیم سے سر کہ میں اسلام کے بعد دنیا کے باندوں سے بی باز کر دیا۔ تیم سے بی باز کر دیا۔ چوتے بہ کے باندوں سے بی باز کر دیا۔ چوتے بہ کے باندوں سے بی باز کر دیا۔ چوتے بہ کے باندوں سے بیناز کر دیا۔ چوتے بہ کے باندوں سے بیناز کردیا۔ چوتے بہ کے باندوں سے میں ہوئی تو میں نے دنیا کے کام برد من کے کام کو مقدم رکھا اور بانجو میں بین سر ہوئی تو میں نے آب سائیل کے کام کو مقدم رکھا اور قبل کے اس کے تیم میں موئی تو میں نے آب سائیل کے کام کو مقدم رکھا اور قبل کے اس کے تیم میں موئی تو میں نے آب سائیل کے کو راضی رکھنے کی کوشش کی۔ (معالی میں میں موئی تو میں نے آب سائیل کی کوراضی رکھنے کی کوشش کی۔ (معالی میں میں خورا کرم میں خورا کرم میا گوئی کو دیں کے ایک کوراضی رکھنے کی کوشش کی۔ (معالی میں کوراضی رکھنے کی کوشش کی۔ ترجمہ ضاء آخری کا میں کوراضی رکھنے کی کوشش کی۔ ترجمہ ضاء آخری کوشش کی۔ ترجمہ ضاء آخری کا میں کوراضی دورا کی کوراضی کی کوشش کی کوشش کی۔ ترجمہ ضاء آخری کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی۔ ترجمہ ضاء آخری کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوراضی کی کوشش کی کوراضی کی کوراضی کی کوراضی کی کوراضی کی کوراضی کے کوراضی کی کوراضی ک

فَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوالسَّلِيمُ السَّاء: ٢٥)

باب۲۸

# فقراءكي دلول برحكومت

لوگ ہر گزمومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی اختلافات میں تہمیں اپناحا کم ندبنا کیں اور پھر جو کچھتم تحکم فر ما دوتو وہ اپنے دلوں میں قطعاً

پھر جو چھے م معم قربا دولو وہ اپنے دلول ک فقط تنگی نہ یا ئیں اور جو فیصلے آپ اللہ ایک کردیں،

اس کووہ دل وجان سے تعلیم کرلیں۔

ایسے لوگوں کے علاوہ کچھا سے مسلمان بھی ہیں جوآپ مٹھ ایک اسم گرای پراپی جان بھی دیے سے قطعاً گریز نہیں کرتے۔ ید درمراگروہ عالی مقام صوفیاء اور عاشقانِ رمول سٹھ ایک کے اس گروہ ش شال لوگ اپنے مشائح کرام کے احکامات کو بھی دل وجان سے مانتے ہیں اور یہ بات تحض اس لئے ہے کہ وہ اپنے مشائح کورسول الله سٹھ ایک ہے جانشین جانتے ہیں اور ان کی تہدول سے عزت اور احترام کرتے ہیں۔ مشائح کی مشائح کو رسول الله سٹھ ایک جو مشائح عظام سے اپنا تعلق بیعت کے ذریعے استوار کرتے ہیں وہ مشائح کی محبت کو اپنے دلوں ہیں مو لیتے ہیں اور تصور شخ قائم کرنے کے بعد ان کے تصرفات کو اپنے دلوں پر اثر اعماذ موجت کو اپنے دلوں ہیں مولی ہے دلوں پر اثر اعماذ موجت ہونے دلوں پر اثر اعماذ موجت ہیں۔ اتی مجبت کو دلوں پر حکومت ہونے کے کہ کو گوں کے دلوں پر اولیا والله کی محکومت میں طبعت میں موجاتے ہیں کہ مرید کی ہر اوا اپنے شخ کی اداؤں کے قائم ہوجاتی ہوں ہے دلوں پر اولیا والله کی محکومت میں طبعت میں موجاتی ہیں ہوجاتی ہو اور مرید کی ہوجاتی ہوتا ہے کہ بعض اوقات شخ کی اداؤں کے دلوں درمرید کی مطاف موجاتے ہیں کہ مرید کی ہر اوا اپنے شخ کی اداؤں کے دلوں درم ید کی ہر اوا اپنے شخ کی اداؤں کے دلوں اس کی مطابع کے دلوں اس کی مطابع کے دورم ہوجاتی ہو

marfat.com Marfat.com

صورت،عادات ادر مزاج میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔

وہ مجت جس کا نفاذ دلوں پر ہوتا ہے اور جس کو دلوں پر حکومت سے تعبیر کیا جاتا ہے ارادت مندوں کے دلوں پر مشائخ کرام کی مختوں کا بی بتیجہ ہوتا ہے۔ مشائخ کرام اپنے چاہنے والوں کے دلوں بیس اس طرح حکمرانی کرتے ہیں کہ جس کی نظیر کی اور فد ہب جس نہیں ال کتی۔ پر وفیسر آ رنلڈ (جوعلامہ اقبال کے استاد بھی رہ چکے ہیں ) اپنی ایک کتاب '' PREACHING OF ISLAM '' بیس لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت معین اللہ یں چشی ٹائی ایک کتاب '' PREACHING OF ISLAM '' بیس لکھتے ہیں کہ میں آ کر اسلام پھیلا یا اور ان معین اللہ یں چشی ٹائی ایک بزرگ کے مقبر ہے کو دیکھا جنہوں نے ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلا یا اور ان کے باتھوں پر نٹانو ہے لاکھآ دی مسلمان ہوئے۔ پر وفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ بیشک آ ت یہ بزرگ اپنے مرقد متور میں آ رام فر مار ہے ہیں لیکن سے بزرگ پورے ہندوستان میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں ان کو متور میں آ رام فر مار ہے ہیں لیکن سے بزرگ پورے ہندوستان میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں ان کو مانے واکوں کی تعداداس وقت تک کروڑوں اور اربوں تک پہنچ چکی ہے۔ بی وہ بزرگ ہی جو پر دو فر مانے

جب اہلِ دنیا ہے کی کوعبت ہو جائے تو بی محبت کسی نہ کسی مطلب پر بنی ہوتی ہے اور چونکہ دنیا بذات خود ایک فانی چیز ہےاس لئے اس کی کس شے سے محبت ہونے ملکے تو انجام بھی فانی ہوگا اور الیم محبت جصولِ مقصد کے بعد فنا ہوجاتی ہے۔اس کے برعکس وہ محبت جواللہ والوں کے ساتھ قائم ہوجائے (بشرطیکہ وہ محبت کی مال و دولت کے حصول کی خاطر نہ ہو ) تو ایس محبت محض الله کے لئے ہوتی ہے۔سب لوگ جانتے ہیں کہ الله کے نام کوفنانہیں اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی محبت کو بھی فنا نہ ہوگی چنانچہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ اور باتی رہے گا۔الی تجی محبول کی بہت کی مثالیں ملتی ہیں۔حضرت صدیق اکبر رہنی الله عند کی جومجت حضرت محمد رسول حضرت اولیں قرنی رضی الله عنه کو دیکھا تو خلافت سے دل بھر گیا۔حضرت ہارون رشید نے جب حضرت ابوعلی فنیل سے گفتگو کی تو دورانِ گفتگو کئی بار بے ہوش ہوئے اور جب ان کے گھرسے باہر نکلے تو اپنے وزیر سے كمنے لگے كەدر حقیقت ابوعلی نفیل بادشاہ ہیں۔اگر ہم کچھ مزید مثالوں کوا خصار کے ساتھ پیش کریں تو معلوم ہو گا كەلللە داللە داللە لوگول كے دلول پر حكمرانى كرتے ہيں۔حضرت مجدد الف ثانى "كو بادشاہ جہانگير اور نور جہان نے بہت اذیتیں پہنچا کیں یہاں تک کہ آپ کوایک طویل مدت کے لئے جیل میں ڈال دیا گیا اور جب جها قلیرنے حضرت کی غلامی اختیار کی تو عرض کرنے لگا کہ ہم نے تمام عمر شہنشاہی کے بل یوتے برعمیاثی کی۔ کیا مارى بعث كى مى كوئى أميد ب؟ حضرت مجد دالف ثانى " نے جہا تكير سے فر مايا كه فكر ندكرو، اگر بم جنت ميں <u>مے توا کیے نہیں جا کم گے۔</u> شہنشاہ جہانگیرنے اس واقعہ کورزک جہانگیری میں نقل کیا ہے اور اس بات سے اس کی ارادت کا اندازہ ہوتا ہے۔ایک طویل روایت میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ شہنشاہ محمود غزنو گ نے حضرت

ابوالحن خرقائی کوطلب کیا گرآب نے انکار کردیا ۔ محود خرنوی خرقان عمر ہی گئی گیا اور دھزت ابوالحن کواپ خے میں سے بیغام بھی کوطلب کیا کہ ہم غزنی ہے بہاں آگئے ہیں اور آب چند قد موں برنصب شدہ میرے خیموں میں تشریف اکثر آب نے بھر انکار کردیا ۔ محود غرنوی نے کہا میں سلطان وقت ہوں اور براہم اننا قرآن کی آبت ہے۔ آپ نے کہا بھیجا کہ میں "اَطِنعُوا اللّه" کی گرفت میں ہوں اور "اَولُوا الآخو" (حاکموں کی اطاعت) تو بہت دور کی بات ہوئے وا اللّه انکور کرفت میں میں اور گئو الآخو" (حاکموں کی اطاعت) تو بہت دور کی بات ہے۔ قصہ بہت طویل ہے لیکن محود جیسے میں مدل کر حضرت کے دربار میں آیا تو حضرت اُخوکر اندرون خاند علی میں مبلوں تھے، حضرت ابوالحن نے آئیس اپنے اپنے مقام کے مطابق بھیا جی سے محود اللہ میں مبلوں تھے، حضرت ابوالحن نے آئیس اپنے اپنے مقام کے مطابق بھیا جی سے محود آب کی بزرگ کا قائل ہوگیا بھر صومنات برست ہوئی اور آپ نے محود گوا چاچ خوط خرایا۔ جب محمود رخصت کیا یہ مورن کے ہوئی اور آپ نے محمود کیا جہود نے میسوال کیا کہ جب محمود رخصت کیا یہ کور خرائی کیول فرمائی ۔ جب محمود رخصت کیا یہ کور خرائی کیول فرمائی ۔ جب محمود رخصت کیا یہ مورن کے اور میں جلے کہ بات ہوئی کورن ہائی کیول فرمائی ۔ جب محمود رخوب میں آئے تھے اب تم عقیدت کے ماتھ دوائی کیول فرمائی ۔ اس کے تھی اب تم عقیدت کے ماتھ دوائی جو اس میا کی خواب دیا کہ جبلے تم بادئی ہوں کی دول پر محمر انی کو نابت کرتی ہے۔ اس کے دول کی دول پر محمر انی کو نابت کرتی ہے۔ ان خواب کے جائے ہیں اور دیے بڑا کی دول پر محمر انی کو نابت کرتی ہے۔

عدای کے اناز پاتے ہوئے ہیں اور پیر بردوں میں دور کے مزار میں ایک بہٹی وروازہ آپ کے عرس کے موقع پر کھلتا مشہور ہے کہ حضرت بابافر پدالدین بی شکر کے مزار میں ایک بہٹی وروازہ آپ کے والے اعتراض کرتے ہیں،
ہا جا اور پہا جا تا ہے کہ جواس دروازے ہے گزرجائے تو وہ جنی ہوجا تا ہے۔ پھولوگ اعتراض کرتے ہیں،
ہنانچہا کے موجہ حضرت سلمان تو نسوی کے سامنے کہا گیا کہ یہ کیے مکن ہے؟ حضرت تو نسوی کو جلال آگیا اور فرمایا کہ وہ دروازہ تو بہت بوری بات ہے، جو تنص میرے ہے، میری گی ، بلکہ محلہ ہے گزرگیا اس کی بھی بخش ہوجائے گی۔ وفرمودات تو نسوی ) تذکرہ حضرت عطار میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت ابوالحن فرقائی نے فرمایا کی بخش ہوجائے گی۔ حضرت محدود فرقوی جو اس میں موجود تھے کئے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ سائے نیکھ کور کھائی نہیں اور قرآن میں اس بات کی تعدید ہے۔ وفرت خواج کے جہاں فرمایا کہا موالے گی۔ حضرت خواج کے جہاں فرمایا کہا خواج کہ نسب کی تعدید ہے۔ کہ حضرت خواج کے جہاں فرمایا کہا جا کہ انہیں اور قرآن میں اس بات کی تعدید ہے جہاں فرمایا کہا ہے گئے وفران کو تھائی نہیں اور قرآن میں اس بات کی تعدید ہے۔ کہ جہاں فرمایا کہا گئے وفران کو تھائی نہیں دور کھی ہیں نہیں دیکھ یا ہے۔) اس پر محدود خوتی خاموش ہو گئے۔ حقیقت ہی ہے کہ جران ان بردگوں کو عقیدت ہے دیکھا تو آنہوں نے دول پران کی تھرانی کو تھی تاہی کیا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے جب ایک بہت یوی مجلس میں اس بات کا اعلان کیا کہ میراقدم تمام ولیوں کی گردنوں برہ، تو سے نے آب کے اس قول کو تسلیم کیا گین ایک شخص جو کی ادر کام بدق کینے لگا کہ فیل ابنی گردن بران کا قدم تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بات جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تک پہنچی تو آپ نے فرمایا '' جائہ تہماری گردن پر مور کا قدم ہوگا'' چنا نچہ وہ شخص ولایت سے معزول ہوا اور ایک یہودیہ موروں کو عاشق ہوگیا اور اس سے شادی کر نے کا خواہش مند ہوا اور لاکی والوں کے کہنے پر کئی سال ان کے سوروں کو چائی میں لے جاتار ہا اور سوروں کے بچول کو اپنی گردن پر اٹھا کر لاتار ہا۔ بالآخروہ شخص یہودی نہ ہب قبول کر نے گا تو لوگوں نے اس بلاسے نکالئے کے لئے حضرت کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت شخ عبدالقادر جلائی نے اپنے وضو کے بانی کا ایک چھیٹا سینکو وں میل سے اس کی طرف بارا تو اس کی آئیس کمل سیکن اور وہ وہاں سے بھا گا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو حضرت شخ عبدالقادر جبلائی '' کے سامنے آکرتو کی اور اپنی اور وہوں سے اس کی طرف بارا تو اس کی آئیس کمل سیکن اور وہوں سے اور وہوں سے ہولوگ بزرگوں کی عظمتوں کا افکار کرتے ہیں تو وہ تمام عربا کا می اور توری میں گزار دیتے ہیں۔ جولوگ اہلی عقیدت ہیں وہ بزرگوں کے اقوال کی تر دید نیس کرتے بلکہ ان کی خدمت میں رہتے ہیں۔ حضرت بشر حالی جولوگ اہلی عقیدت ہیں۔ وہوگ اہلی کر دید نیس کرتے بلکہ ان کی محالے کو کوئی اس کر حضے ہیں۔ حضرت بشر حالی جولوگ اہلی کر قب بی خریال بڑم حالی کوفدا کی معرفت بھے ہو گوں نے دولوگ اپنی کر مید جائے کہ سے بزرگ لوگوں کے دلوں بر عکر ان کر کے ہیں۔ دریافت کیا کہ آب تو امام ہیں آب ایا کہ کر خوالی کی مقرف کر تے ہیں۔ دریافت کیا کہ آب تو امام ہیں آب ایا کہ کر خوالی معرف کر کھیے۔ بی دری کول کے دولوگ کو خوالی معرف کو کھی کر دولوگ کی دیہ جہ کہ سے بزرگ لوگوں کے دلوں بر عکر ان کر کے ہیں۔ فرمانی کوفرا کی معرف بھے میں کر دیتے ہیں۔ دریافت کیا کہ کر دفت بھے سے زیادہ ہے ۔

تمنا دردِ دل کی ہوتو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہی چھان خرقہ پوشوں کی،ارادت ہوتو د کھان کو لید بینا لئے بیٹھے ہیں اپنی آستیوں میں نہی چھان خرقہ پوشوں کی،ارادت ہوتو د کھان کو استعاد کے بیٹھے ہیں اپنی آستیوں میں (ب۔د:۱۰۴)

فقرالله تعالى كارازب

استادابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ ایک فقیر نے ایک مجلس میں کھڑے ہوکر کچھ مانگا اور کہا کہ میں تین دن سے مجوکا ہوں۔ سے مجوکا ہوں۔ ایک فخض جود ہال موجود تھا اس نے بلند آواز سے کہا کہ رہموٹ کہتا ہے۔ فقر تو الله کا راز ہے اور الله تعالی اپناراز اس فخص کے پاس نہیں رکھتا جواس رازکو جہاں جا ہے لئے پھرے۔

حمدون قصارُ فرماتے ہیں کہ جب شیطان اور اس کی فوج اکٹھی ہوتی ہے تو انہیں اپن کی بات پر اتی خوثی میں ہوتی جندہ میں ہوتی جندہ کی بات پر اتی خوثی میں ہوتی جندہ میں ہوتی جندہ کی بات پر اتی خوثی اسلام میں ہوتی جندہ کی بات پر اتی خوشی اسلام کی بات پر اتی خوشی کا میں ہوئی ہوئی کی بات پر اتی ہوئی کا گرے۔

۱۔اس مومن پرجومومن کومل کرے۔ ۲۔اس مختص پرجو کفر کی حالت میں مرے۔

٣\_اس دل يرجي فقر كا ذر مو\_

حفرت جنیدٌ فرماتے ہیں کہانے قتراء کی قوم تہمیں لوگ الله کی اطاعت کی وجہ سے جانتے ہیں اور الله عی کی خاطر تمہاری عزت کی جاتی ہے لہذا جب تم الله کے ساتھ خلوت میں ہوتو تمہیں سوج کینا چاہیے کے تمہیں کیسا ہونا چاہیے ۔ حضرت کہتے ہیں کہ فقیر کی تین صفتیں ہیں۔

ا\_راز خداوندي كومحفوظ ركمنا\_

٢\_الله كفرائض كوادا كرنا\_

٣\_اييخ فقر كى حفاظت كرنا\_

دلول برفقيرول كى حكومت

علامة نے ایک شعر میں فر مایا ہے کہ ' فقر نگاہ کی تینے بازی ہے' یہ ایسی تینے ہے کہ ذبان خاموش بھی ہوتو نگاہ اثر کرتی ہے۔ حضرت عبد القادر بن عبد الله سبروردی کا قول عوارف المعارف میں ہے '' مَنُ لَا يَنفَعُکَ اَحْرُطُهُ لَا يَنفَعُکَ لَفُطُهُ '' (یعنی تجھے جس کی نگاہ کوئی فائدہ نددے اس کے لفظ بھی کوئی فائدہ نددیں گئاہ کی نفاعی کوئی فائدہ نددے اس کے لفظ بھی کوئی فائدہ نددیں گئے۔) یہ نگاہ کی مقاطیسیت دل کی صفائی کے بغیر پیدائیس ہوتی۔ اکتباب جذب حُسنِ عمل کا مختاج ہوا ہے۔ اور حسنِ عمل آئموں میں بجل بن کر چمکتا ہے جوا پنے سامنے بیضنے والے براس شخص پر اثر انداز ہوتا ہے جس کے دل کے دریجے بندنہ ہوں۔

تاریخ شاہد ہے کہ گوخنف وتوں پرآنے والے شہنشاہوں کارعب اور وبد بہ جہاتگیر تھاوہ اپ وتوں کے نقراء کے درباروں میں بجر واکساری کے ساتھ حاضر ہوتے تھے ان کے دلوں میں ان بزرگوں کا احرام اس درجہ کا ہوا کرتا تھا کہ وہ ان بزرگوں کے مقالج میں لاشی نظر آتے تھے۔ بوے بوے سلطین اس بات وسلم کرتے تھے کو تھی بادشاہ تو فقراء ہی ہیں۔

اسلام کے پھیلانے میں فقراء کا ہاتھ

تاریخ اسلام اس بات کی گوائی دیتی ہے کہ اگر چہ پچوملکوں پرمسلمانوں نے (کی نہ کی وجہ ہے) جنگ آتے ہیں جہاں بغیر ملغار کے آز مائی کی اور اس میں فتح مندانہ داخل ہوئے گرگی ایسے ملکوں کے نام بھی آتے ہیں جہاں بغیر ملغار کے مسلمانوں کے فقراء اور مسلمان تا جروں کی خوش اخلاقی اور خوش اسلو بی کے باعث اسلام پھیلا۔ ایسے ممالک مسلمانوں کے فقراء اور مسلمان تا جروں کی حوث اخلاقی اور خوش اسلام پی ملائی مطابقیا جہاں فقراء اور مسلمان تا جروں کی وجہ سے مکومت قائم ہوئی ان کی مثالیں انڈونیشیا، ہند، چین، فلپائن، طابقیا اور افرافریقہ کے بہت سے ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت داتا سمنے بخش، ابوالحن خرقائی اور معین الدین چشکی اور افرافریقہ کے بہت سے ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت داتا سمنے بخش، ابوالحن خرقائی اور معین الدین چشکی علاوہ حضرت داتا سمنے بخش، ابوالحن خرقائی اور معین الدین چشکی

بہت ہے مغربی مفکر (آ ردنلڈ، برخکھم اور ہیٹی وغیرہ) اور دیگر اہلِ تحقیق نے اس بات کا اعتراف کیا ہے
کہ ان غیر مفتو حہ اور غیر محروسہ سلم علاقوں میں اسلام محض اہلِ فقر کے باعث اور مسلمان تا جروں کی بدولت
پھیلا۔ دراصل بیتا جربھی فقیرانہ شان کے حامل تھے اور تجارت اس طرح کرتے تھے کہ چور بازاری، حرص،
بدمعاملگی سے قطعاً متر استھے۔ ان کی خوش اسلو بی نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا اور وہ جوق در جوق اسلام میں
داخل ہو گئے ہے۔

آل فقر کہ بے تی صد کشور دل گیرد از شوکتِ دارا ب، از فَرِ فریدوں بہ (زے ۲۱۵:۳) (ایما فقر جو تلوار کے بغیردلوں کی صد ہا ملکتیں فتح کر لیتا ہے۔ شوکتِ دارا اور فَرِ فریدوں سے بہتر ہے۔ )

فقیر بادشاہ بھی ہوتو فقیرہے

حضرت عربی الله صودم آخر بخت گھرا ہے جس تھا ورخوف سے قرقم کا نیخ تھے۔ حضرت ابن عباس نے تمل دی تو فر مایا خدا کی تم میرے پاس زیمن مجرسونا ہوتا تو عذاب البی دیکھنے سے پہلے اس کو قربان کر دیا۔
حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے آپ کے عہد ظافت کی تعریف کی تو فر مایا کہ کیا ظافت اور إمارت کے بارے جس میری تعریف اور تزکید کی با تیس کرتے ہو۔ جس حضورا کرم سٹی آئی کی ساتھ رہا تو وہ خوش رہے۔ ابو برصد بیق رضی الله عنہ اور تزکید کی با تیس کرتے ہو۔ جس حضورا کرم سٹی آئی کی ساتھ رہا تو وہ خوش رہے۔ ابو برصد بیق رضی الله عنہ اور تزکید کی باتیں کرتے ہو۔ جس آپ کو ظافت کی فرمانیر داری کرتا رہا جھے تو تعماری اس امارت اور مطافت کے بارے جس خطرہ ہے۔ جب آپ کو ظافت کی فرمانیر داری کا احساس شدت سے ہوتا تو مٹی کو مٹی فلافت کے بارے جس خطرہ ہے۔ جب آپ کو ظافت کی فرمانی کا احساس شدت سے ہوتا تو مٹی کو مٹی میں ہو گئے ہیں ہو ہو گئی ہو کے بین اس کا میروال تھی اور ہوگی کی بات ہوئی تو آپ نے مااگر رائے کے بعد سیوال تھا اور ہم دنیا داررہ کر مطمئن کیے ہو گئی ہو اور اگر کی بات ہوئی تو آپ نے موال ہوا گئی ہو کے بین اس کا میروال تھی کہ بندی ہو کے بین اس کا میروال تھی کہ ان کو خلف مقرر کرتا اور اگر کی بات ہوئی تو آپ نے نو اس کی خلام سالم فرندہ ہوتا تو میں ان کو خلف مقر کرتا اور اگر کی بات ہوئی تو آپ نے میں کہتا کہ دعمی نے جیٹے کو خلیف نا مزد کر دیں تو فر مایا۔

الله سے مجب کرتا ہے 'مغیرہ بن شعبہ ٹے تبویز چیش کی کہ اپنے جیٹے کو خلیف نا مزد کر دیں تو فر مایا۔

" تخفے خدا سمجائے واللہ میں نے بھی بہ خیال نہیں کیااور نہیں میں نے حکومت کوکوئی قابل تعریف چزیا است کے کہ اے اپنے گھر والوں کے لئے پند کروں۔ اگر حکومت خیر تھی تو ہمیں ٹاگئی اور اگر بری تھی تو آل عمر بنی است میں سے کہ اے بیند کروں۔ اگر حکومت خیر تھی تھی ہمیں ٹاگئی اور اگر بری تھی تھی ہوئے ہے گئی ہوئے۔ است میں سے ایک فر دے اُمت محمد میں اُنٹی کے بارے میں بو جھے تھی کی جائے۔ است میں نے اپنی ذات کو بڑی تکلیف پہنچائی اور اپنے گھر والوں کو بالکل محروم رکھا اور اگر اس بر بھی بغیر کی فر مایا میں نے جھوٹ جائل تو خود کو بہت سعید اور خوش قسمت تصور کروں گا۔" اب ای طرح ہم کو بھی بھی روتی منداور خوش قسمت تصور کروں گا۔" اب ای طرح ہم کو بھی بھی روتی

ا پنانا جائے۔

جب حضرت عمر من الله مند نے خلافت سنجال لی تو حضرت علی نے ان کومشورہ و یا کداگرتم اپنے دفتی الا کرمد ہی رہنی الله مند تک پہنچنا جا ہے ہوتوا تی تیمیں ہیں ہوندلگا یا کرو، تہبنداو نجار کھا کرو، ابنی جوتی خودگا تھ لیا کرو، موزے کو جوڑ لگا لیا کرو، امیدول کو کم کیا کرو، کمی پیٹ بھر کر کھا نا ندکھا یا کرو۔ حضرت عمر رہی الله مندائی بوری خلافت کے عہد میں اس مشورے برعمل کرتے رہے۔ سخت لیاس پہنتے، ابنی ٹاگوں برکوڑے مارتے، ابنی ٹاگوں برکوڑے مارتے ہوں کو برکوڑے کے بیار کی ٹاگوں برکوڑے کا بیار کی ٹاگوں برکوڑے کے بیار کی ٹاگوں برکوڑے کے بیار کی ٹاگوں برکوڑے کی ٹاگوں برکوڑے کی ٹاگوں برکوڑے کی ٹاگوں برکوڑے کی بیار کی ٹاگوں برکوڑے کی بیار کی ٹاگوں برکوڑے کی ٹاگوں برکوڑے کی ٹاگوں برکوڑے کی ٹاگوں برکوڑے کی بیار کی ٹاگوں برکوڑے کی ٹاگوں برکھے کو ٹوئی ٹاگوں برکوڑے کی ٹاگوں برکوڑے کی ٹاگوں برکھے کی ٹاگوں کی ٹاگوں برکھے ک

فقراء كي منشين الله كي منشين بيل

ہر کہ خواہر ہمنشینی با خدا محو نشیند در حضور ادلیاء(٢٠٩٠) (جوخداکی ہم شینی چا ہتا ہے، اس کو کہوکہ ادلیاء کے پاس بیٹھ)

ایک مدیث شریف کااس کتاب میں حوالہ دیا جاچکا ہے۔ جس میں اولیائے کرام کو "جُلَسَآءُ اللّهِ"

(یعنی الله کے جمنشین) کہا گیا ہے۔ صوفیائے کرام کا قول ہے کہ "وَمَنُ اَدَادَ اَنْ یُجلِسَ مَعَ اللّهِ

فَلْیَجْلِسُ مَعَ الْفُقَرَآءِ" (یعنی جوالله کی جمنی چاہتا ہے قواس کوچا ہے کہ فقراء کے پاس بیٹے۔)اس کے

بعد سالک میں وواستعداد پیدا ہوتی ہے کہ براوراست الله سے فیض حاصل کرتا ہے۔ ای لئے کہا جاتا ہے۔

مردان خدا، خدا نہ باشند لیکن از خدا جدا نہ باشند(×)

مردان خدا، خدا نہ باشند کیکن الله سے جدا ہمی نیس ہیں۔)

مومن کواس دنیا جس این نامس کے خلاف کام کرنے ادرا پی خواہشات کے خلاف اپنامال الله کی راہ جس خرج کرنے کا بھم ہے۔ دنیا کوقید خاشای لئے کہا گیا ہے کہاں جس محنت اور مشقت کے بغیر کوئی چارہ فہیں اور قد خاشای لئے کہا گیا ہے کہاں جس محنت اور مشقت کے بغیر کوئی چارہ ہوتا وار دنیا اور عیش وعثرت سے دوری ہوجاتی ہے۔ ایک میش وعثرت کو طلب کرنا عقل سے بعید ہے۔ بلکہ مال دنیا اور عیش وعثرت سے دوری ہوجاتی ہے۔ ایک معدیث شریف جس ہے کہ ایک محالی نے عرض کیا کہ یا رسول الله سائی آئیلی بھے موت سے ڈر لگا ہے۔ میس ہے کہ ایک محالی ہے؟ عرض کیا تی بال مال تو میر ب پاس بہت ہے۔ فر مایا سب خدا کی راہ جس دے دو۔ اس نے سب مال الله کی راہ جس دے دیا آگر چہ بیوی نے خت احتجاج کیا۔ پکوروز کے بعد جب وہ حضورا کرم سائی آئیلی سے ملاقو آ ہے سائی آئیلی نے دریا فت فر مایا '' کیا اب بھی موت سے ڈر لگا کے بعد جب وہ حضورا کرم سائی آئیلی سے ملاقو آ ہے سائی تی محبت جس محبت الی کا درس ملک ہا درخود بخود دنیا سے دوری ہوجاتی ہے۔

فقراء کی مجلی میں بیضنے کی برکت ہے کہ مرید کا قلب ذکر کی طرف راغب ہوتا ہے اوراس کے بتائے مونے اذکار اور مشاغل ہے جب لطائف سِنہ کھل جا کمی تو ان میں ذکر جاری ہوجاتا ہے۔ اے سلطان الذکار بھی کہتے ہیں اس حالت میں سالک کولڈ ت حاصل ہوتی ہے اوراس کا احساس تمام لطائف میں ہوتا ہے۔ (ایک الگ کتاب میں لطائف سنہ کا بیان ملاحظہ فرما کیں۔) محبوب حقیق کی جمال آرائیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ شخے کا مل ابنی گفتگو کے دوران ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں ان کی مجل میں بیٹھنے والے سامعین ہیں۔ شخے کا مل ابنی گفتگو کے دوران ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں ان کی مجل میں بیٹھنے والے سامعین ہیں۔ شخی وی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ عبید اللہ احرار قرماتے ہیں کہ ان فقراء کی صحبت نہایت مروری تصور کی جاتی ہے۔ کی نے خوب کہا ہے کہ

نماز راهِ حقیقت قفا بود لیکن نماز صحبت مارا قفا نه خوابد شد(×) (حقیقتا ماری نمازتو قفا موگی، لیکن ماری محبت کی نماز قضانبیس موگی)

حفرت ابعلی دقاق" (م ۱۹۵ه یا ک پاس ایک فقیرآیا جس نے ٹاٹ کا کرمتداور ٹاٹ کی ٹوپی پہن رکمی مقی، ان کے شاگردوں میں سے کی نے تفرق کے طور پر کہا کہ یہ ٹاٹ کتنے میں خریدا ہے؟ تو اس فقیر نے جواب دیا میں نے یہ ٹاٹ دنیا دے کرخریدا ہے اور پیچنے والے نے جھے سے کہا کہ اسے میرے پاس بچ دواور آخرت لے لوگر میں نے نہیں ہیا۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ "کاف الْفَقُرُ اَنُ یَکُونَ کُفُرُ" ( کُوز الحقائق ص: ۹۳) (عتابی قریب ہے کہ کفرین جائے۔) ابوعلی دقاق "فر ماتے ہیں کہ کمی چیز کی ضداس کی نضیلت اور قدر کے مطابق ہوتی ہے۔مثلاً ایمان اشرف ترین خصلت ہے اس کے اس کی ضد کفر ہے، لہذا فقر پر کفر کا خطرہ جب منڈ لایا تو معلوم ہوا کہ فقرا شرف ترین خصلت ہے۔

باب٢٩

### فقراورعلائقِ مال وزر

نقشبندی سلسلے میں سب سے بہلاقدم فتا کے مقام بررکھاجاتا ہے اور فتا سے مراد علائق دنیا ہے ول کی وابتكى كوختم كركے الله تعالى كے ساتھ رشتہ قائم كرنا ہے۔ اس ترك علائق ميں مشاغل دنیا كويكسرختم نہيں كمیا جاتا بلکہ دنیا کے مختلف معاملات کوائے کل کے مطابق اہمیت دی جاتی ہے۔ ایسے بھی بندگانِ الی دیکھے جاتے ہیں جو عین دنیا کے تعلقات کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی دنیا سے لاتعلق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا ہے معنی ہوجا تا ہے۔حضرت بہا والدین نقشبندرونہ الصافر ماتے ہیں کہ <u>میں نے منی کے مازار</u> میں ایک تا جرکود یکھا جو کم وہیش بچاس ہزار دینار کی خرید وفر وخت کررہا تھا گراس کا دل ایک لخظہ کے لئے بھی ماو الی سے غافل نہ تھا۔ حضرت مجد دالف ٹانی رحمۃ الله علیے نے اس قول کو مکتوبات شریف کے دفتر اوّل حصہ اوّل متوبنبر • ٣٣ مين شامل كيا ہے اور فرماتے مين كه ايك الله نے دنيا كى برائى اور قياحت كا مشابده كرليا ب اورانہوں نے آخرت کو بقا کی نظرے دیکھا ہے اور دنیا کوفنا کے داغ سے داغدار بابا ہے۔ یکی وجہے کہ انہوں نے این آپ کو باتی رہے والی (آخرت) کے حوالے کرویا ہے اور ونیا سے الگ ہو گئے ہیں (ای کورک علائق كهاجاتا ہے) اوراى ميں آخرت كى عظمت كامشاہرہ خدائے لايزال كى عظمت كےمشاہرے كاثمرہ اور تیجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیاو مافیہا کوذلیل وخوار جاننا آخرت کی عظمت کے مشاہرے کے لواز مات میں سے - تیجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیاو مافیہا کوذلیل وخوار جاننا آخرت کی عظمت کے مشاہرے کے لواز مات میں سے مِ-آپ نے صدیث شریف لقل کی ہے "اَلدُّنْیَا وَالْاحِرَةُ ضَرَّتَانِ اِنَ رَضِیَتُ اِحْدَاهُمَا سَخِطَتِ الأخرى" (دنيااورآ خرت دوسوكنيل بير اگرايك كوراضى كرو كي تو دوسرى ناراض بوجائى)-)

الإخواى" ( دنيا اورا حرت دوسو سل يرن الرايك و و مستعدد الله المستخدين و الله نبا أو الجتمعة " ( كيابي احجها حضرت مجدد الف ثانى ره الله على رهاتے على "ما أخسسَ الله يُن و الله نبا أو الجتمعة " ( كيابي احجها موتا كردين و دنيا دونوں جمع جوجاتے) يعنى دنيا ووين كوائي اپنے مقام پر دکھا جاتا ۔ آپ فرماتے على كم مشائح كرام على الك كردوائي آب اورائي ارادے سے بورى طرح بابر آجكا ہے۔ بعض هائي تحقیل مشائح كرام على الك كردوائي آب اورائي ارادے سے بورى طرح بابر آجكا ہے۔ بعض هائى تحقیل مشائح كرام على الله دنيا كی طرف راف نظر آتے میں ليكن في الحقیقیت الم میں دنیا كی طرف راف نظر آتے میں ليكن في الحقیقیت الم میں دنیا كی طرف راف نظر آتے میں ليكن في الحقیقیت الم میں دنیا كی طرف راف نظر آتے میں ليكن في الحقیقیت الم میں دنیا كی طرف راف میں آ ما ہے =

marfat.com

ایے مردان حق میں جنہیں سوداگری اور خریدو فروخت الله تعالی کی یادے عافل نہیں کرتی۔ ٧ مَالُ الْاتَالْهِيْمُ رَجَالَةً وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْمِ اللهِ (النور:٣٤)

تجارت اور زخ وشراً وغیره ان کے لئے ذکر حق ہانغ نہیں ہوتمی، امور دنیا کے ساتھ عین تعلق کے اندر بھی دنیا سے بے تعلق ہیں۔ ای کم قب شریف میں حضرت مجدوالف ٹانی رہ الله علی نے علما وسوء کی غرمت بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ علماء موہ وہ علماء ہیں جو حجب و نیا میں گرفتار ہیں اور انہوں نے علم کو حصول و نیا کا ذریعے بنار کھا ہے اور آب نے ان زاید علماء کی مدرج اور شاء بیان فرمائی ہے جو دنیا سے برغیت ہو تھے ہیں۔

انسان کی دنیایس آلودگی کی فدمت دنیائے دنی کے عنوان سے دائم الحروف کی تصنیف "تہذیب نفس"
میں بیان کردی گئی ہے۔ دنیا کی آلودگی سے بچنے کے لئے اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ دنیا کا جادہ ہارہ تساور مارہ تنا ہے گئی ہے۔ دنیا کو خدا نہ بچھ بیٹھو ورنہ وہ تہمیں اپنا بنا لے گی۔ دنیا آرائش اور ابتلاء مارہ ت کے جادہ سے بھی بخت ہے دنیا کو خدا فد بچھ بیٹھو ورنہ وہ تہمیں اپنا بنا لے گی۔ دنیا آرائش اور ابتلاء مورت کی معام ہے اس کے ظاہر کو مختلف ملمع سازیوں اور زینتوں سے آراستہ کیا گیا ہے، اس کی صورت کو موہوم خدو خال اور زلف ورخمار سے خوبھورت کیا گیا ہے، اسے دیکھے ہیں شرین کی، طراوت اور تازگی کا خیال آتا ہے لیکن حقیقت میں سے عطر لگا ہوام دار، محمول اور کیٹر وں سے بھر اہوا نجاست خانداور زیر سے اس کے معام لیک گذرگی جتناتم خیال کر سکتے ہواس سے بھر اپنو میا ہے دائی کی حفظ ہی ہواس کے ظاہر بر سے بھر اپنو وہ نقصان ایدی کے ساتھ داغدار ہو گیا۔ جس نے اس کی صلاحت کے او برنظر کی اسے واگی فراغی تو وہ نقصان ایدی کے ساتھ داغدار ہو گیا۔ جس نے اس کی صلاحت کے او برنظر کی اسے واگی فراغی کرلیاس سے دنیاروٹھ حاتی دنیا کوراغی کی اقواس کی آخرے ناراض ہوگئی اور جس نے آخرے ناراض ہوگئی اور جس نے آخرے کوراغی کرلیاس سے دنیاروٹھ حاتی ہے۔ کی ایج میان اور می کرلیاس سے دنیاروٹھ حاتی ہے۔

اہل الله نے جب دنیا کے خصائص اور خبائث کی طرف تگاہ کی تو انہوں نے اپنے دلوں کو دنیا کی طرف سے ہٹا کر الله کی طرف بھیرلیا۔ یادر ہے کہ اگر چہ دنیا کے آ رام اور آ سائش کا شارمباحات میں ہوتا ہے (جن کے کرنے سے ندتو گناہ ہوتا ہے اور ند ثواب ) لیکن سالکان راہ طریقت کو اس حقیقت کا علم ہے کہ درجات کی بلندی کرنے سے ندتو گناہ ہوتا ہے اگر چہ اعلی بستر دل اور لباسوں کا استعمال کرنا ناجا تر نہیں لیکن روحانی مباحات کے ترک میں بی رکھی گئی ہے اگر چہ اعلی بستر دل اور لباسوں کا استعمال کرنا ناجا تر نہیں لیکن روحانی درجات سے تعلق اس کتاب میں اپنی جگہ پر بیان کردیا گیا ہے۔ کام ہے۔ ترک مباحات کاروحانی درجات سے تعلق اس کتاب میں اپنی جگہ پر بیان کردیا گیا ہے۔

الله كا قانون ہے كہ جوجس چيز سے آرام پكڑتا ہے الله تعالى اس چيز كواس كے لئے بلا كردا نتا ہے تاكہ انسان اپنى پنديده چيز كورك كرك الله كے درواز كام وكرره جائے ، چنا نچي آ دم عليه الله ف جنت ميں قرار كام ان ان كے لئے سوائے الله كى ياد كے اوركوئى شغل ندر ہے اوركها كہ يہاں كي ان ان كے لئے سوائے الله كى ياد كے اوركوئى شغل ندر ہے اوركها كہ يہاں

اس دنیایس آرام سے ندیشمنا اور نہ تی کی شئے کے ساتھ قرار حاصل کرتا۔

خیال فرما کیں کہ آ دم ملیالام نے صرف جنت کے ایک درخت کے پھل کو چکھا جس کے لئے ہم تھا کہ
اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آپ نے درخت کا پھل اس لئے کھالیا کہ اس کوترام یا کروہ نہیں فرمایا گیا تھا
اوران کا پیمل قائل مواخذہ یا عذاب بھی نہ تھا لیکن پھر بھی اسے نہ بڑے پینی ہوتے ہوئے آب ہے بی کہا جا سکتا ہے کہ آت تھے
کا اس درخت سے قرار پکڑ نا اللہ کنزویک درست نہ تھا کیونکہ مقربین اللی ہوتے ہوئے آب ہے بی آت تھے
میں اکرفر مایا "حَسَناتُ الْاَبْرُ الله صَیّاتُ الْمُقَوِّبِینَ" (نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین بارگاہ اللی کے
لئے برائیوں میں شار کی جاتی ہیں۔) چنا نچے خواص کے لئے ترک ادلی پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ مولانا

بور آدم دیدهٔ نورِ قدیم موئے در دیده بود کوهِ عظیم (۲-۱۲) (آدم طیاللا فورقد یم (الله) کی آ کھے تھے اور آ کھی شاگرایک بال بھی پڑجائے تو پہاڑلگاہے۔)

(۱ دم طیالا موروری (الله) کا محیاد اور الله) کا محیاد و این اور الله کا این اور الله کا این اور الله کا این اور کا این این کر کی کلاتے بیل کدانہوں نے ابنی زندگی کا عیش و آ رام درجو جنت میں ان کومیسر تھا) خاک میں ملا دیا ، راحت اور آ رام کی جگہ مشقت اور محنت مقدر میں لکھ دی گئا۔

آ دم طیالا م کے اس قصے سے خدا نے بی آ دم کومیسبق دیا کہ جبتم میرے بندے ہوتو جہیں کی سے سکون اوم ملیالا میا مناسب نہیں ( بلکہ عاشقوں کے لئے تو میسکون حرام ہے) کیونکہ ان کوتو الله کے ذکر اور محبت سے ماصل کرنا مناسب نہیں ( بلکہ عاشقوں کے لئے تو میسکون حرام ہے) کیونکہ ان کوتو الله کے ذکر ہے بی دلوں کوسکون میں سکون ماتا ہے۔ الا بین کمی الله تظلم بی القائم بی (یا در محمو کہ صرف الله کے ذکر ہے بی دلوں کوسکون ماتا ہے۔) (الرعد ۲۸۰)

مولاناروم نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے مجنوں کی ایک کیفیت کوظم کیا ہے جن کو ہفت مسلمین نقل کیا ہے۔

دید مجنول را کیے صحرا نورد در بیابانِ عمش بنشسته فرد (مجنول کوکی صحرانوردنے دیکھا کہ بیاباں میں کسی کے غم میں تن نہا بیٹھا ہوا ہے۔)

ریگ کاغذ بود و انگشتال قلم می نمودے بیر کس نامه رقم (ریت کوکاغذاورالگلیوں کوللم بنائے ہوئے تھااوراییامعلوم ہوتا تھا کہ کی کو مطالکھ رہاہے۔)

گفت اے مجنوب شیدا میست ایں؟ می نولی نامہ بہر کیست ایہ؟ (یوجمائے ماش زارمجنوں برکیا ہے؟ میر کلکور ہاہے؟)

گفت مثق نام کیلی می کنم خاطم خود را تسلی می وامم (کہاکہ میں کیلئے کے نام کی مثل کر رہا ہوں ، اس طرح اسے دل کوتیلی دے رہا ہوں۔)

marfat.com
Marfat.com

5,2

اس مثال سے مولا نانے اس بات کوداضح کیا ہے کہ اللہ کے عاشقوں کو خدا کی یاد کے سواکس شے سے سکون نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کی اور بھی بینکر دوں مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ <u>حضرت یعقوب علی المام نے بوسف</u> علی اللہ مے قرار پکڑا تو فراق آیا اور بوسف علی المان کو ایک طویل مدت کے لئے ان کی آئھوں سے اوجھ لکر ویا ، چنا نجی ان کی آئھوں سے اوجھ لکر ویا ، چنا نجی ان کے فراق میں سوائے گرید دزار کی اور اللہ کی یاد کے اور کچھ نہ کرتے تھے۔ حضرت اہرا ہیم ہن ادھم میں ادھم سے نے جب حکومت چھوڑی تو ایک بچ بھی چھوڑا۔ یہ بچ جس وقت جوان ہوا تو حضرت کی تلاش میں آیا۔ آپ سے نے جب حکومت چھوڑ کی تو ایک بچ بھی جھوڑا۔ یہ بچ جس وقت جوان ہوا تو حضرت کی تلاش میں آیا۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو اسے گلے سے لگایا فور آ ارشارہ درتمانی ہوا کہ دعوی محبت ہم سے کرتے ہواور ددتی غیروں سے کرتے ہو اس پر آپ نے فر مایا کہ الہی میر کی مدوفر مااس کی جان لے یا میر کی جان ہے بیٹاز مین پر گرااوردوں تفس عضری سے نکل گئی۔ ای طرح فرشتوں نے ظافت حاصل کرنی چا ہی اور کہا کہ

کیاتومقرر کرتاہے زمین میں (ایا ظیفه )جو

ٱتَجْعَلُ فِيهَامَنْ يُقْسِدُ فِيهَا

(البقرة:٣٠) فساد برپاكركاس مين

توالله تعالیٰ نے ان کوخلافت ہے محروم کردیا۔ شیطان نے خود کو بیند کیا ادر آ دم علی السام کو تجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کو جنت ہی نہیں بلکہ ایمان ہے بھی خارج کر دیا۔

درج بالا واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ اپنے غلاموں کے دلوں کو صرف اپنی ہی طرف متوجہ رکھنا چاہتے ہیں اور جہال کی نے غیر الله کی طرف قرار پکڑا تو اس کو دنیا میں ذکیل وخوار کر دیا۔ ایک صدیث میں ہے کہ الله تعالیٰ نے دنیا کو بھی ہی تھم دیا ہے کہ جومیری طرف آئے اے دُنیا! تو اس کی منزل بن عا مدیث میں ہے کہ الله تعالیٰ نے دنیا کو بھی ہی تھم دیا ہے کہ جومیری طرف آئے اے دیئے گئے ہیں کہ شایدانسان اور جو تیری طلب میں رہوتا سی کو تھا کا دیے سے مصائب اور شدا کہ محض اس لئے دیئے گئے ہیں کہ شایدانسان الله کی طرف رجوع کرے اور اپنے دل کو اس کی طرف بھیردے۔ (طبقات الکبری ص ۵۰ کا یہ ضمون ہماری تھا نیف '' اقامة الصلوٰ ق'' اور '' شاہیں کا جہاں اور '' میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔)

آخرت کے لئے دل ای وقت خالی ہوتا ہے جب دنیا کی محبت سےخالی ہو

طبقات میں ہمل بن عبدالله ؒ ہے منقول ہے کہ سنت کی پیروی اور مردم آ زاری کے لحاظ ہے زندگی جار فتم پرہے۔

- (۱) فرشتوں کی زندگی جواطاعت میں ہے۔
- (۲) نبیوں کی زندگی علم ووی کے انتظار میں ہے۔
  - (m) صدیقوں کی زندگی اقتداء میں ہے۔
- ۳) باتی سبالوگوں کی زندگی خواہ عالم ہو یا جاتل ، زاہد ہو یا عابد کھانے پینے میں ہے۔

Marfat.com

چنانچہ نی کومرف ضرورتِ علم و دحی پیشِ نظررہتی ہے۔ صد بیوں کوتوام اور مونین کوتوت اور چو پاہوں (چو پاہوں (چو پاہوں (چو پاہوں (چو پاہی کی جع ) کے لئے را تب پیش نظر ہوتا ہے۔

جند جند اسراہ کے شہنشاہ ہیں ، فرماتے ہیں کدول ای وقت علم آخرت کے لئے خالی ہوتے ہیں جب
دنیا کی محبت سے انہیں خالی کیا جائے اس لئے ابتداء سے بی دنیا کودل سے نکا لئے برنگاہ رکھنی جاہے و و ند سے
م کو آ کے نہ برد ھنے دے گی اور ترقی کرنے سے روکے گی جب تک تم اس حالت میں رہو گے ق تمہارا ہی
حمہیں ایک قدم بھی آ گے نہ برد ھا سکے گا۔ حضرت جنید نے یہ بھی فر ما یا کدا خلاص ای وقت پیدا ہوگا جب چار
ہاتوں کا خوف دل میں نہ ہو (۱) بھو کا رہنے کا (۲) نگار ہے کا (۳) دروکی کا (۳) خواری اور رسوائی کا۔
این مسعود نے فر مایا کہ جس نے زندگی میں زیدا فتیار کیا اس کی دور کعت نماز سارے جمہدوں کی عمر جمری کی این مسعود نے فر مایا کہ جس نے زندگی میں زیدا فتیار کیا اس کی دور کعت نماز سارے جمہدوں کی عمر جمری کی این مسعود نے فر مایا کہ جس نے زندگی میں زیدا فتیار کیا اس کی دور کعت نماز سارے جمہدوں کی عمر جمری کیا

عباد<u>ت ہے بہتر ہے۔ لیکن اب دوز مانہ ہے کہ</u> ۔

مُلا کی نظر نورِ فراست سے ہے خالی بے سوز ہے میخانۂ صوفی کی منے ناب اے وادی لولاب

بیدار ہوں دل جس کی نفانِ سحری سے اُس قوم میں مت سے وہ درویش ہے تایاب اے دادی لولاب (اے:۲۷۲)

الله حالية الله ما الله على ا

حضرت على طرالا فر فر الما كرون كم الى كالم ف خدد يكما كروكداس كى جملك كمين المان كا المان كا المان الكا و المان كا المان الكا و المان الكان المان المان

mariat.com Marfat.com كروكي ووسرى ناراض موجائے كى\_

إخلفما سنجطت ألأخرى

(ثرح تعرف ج٢ص١١١)

ابوسلیمان دارانی "فرماتے ہیں کہ کی فقیر کا کی شے کی آرزوییں آ ہر دھرنا جس ہے دہ عاجز ہے، ایک تو گرکی بڑار سالہ عبادت ہے افضل ہے۔ منقول ہے کہ کی نے بشر حائی " نے دُعا کی درخواست کی اور کہا "میرے حق میں دعافر مائے کیونکہ میں عبال دار ہوں اور مفلس و نا دار ہوں۔ "فر مایا" اے مخف! جب تیرے بوی بچے کہیں کر دوئی نہیں ہے اور گو آ ٹافر اہم کر نے کے لئے خود کو عاجز بائے اور ہو تہ تا ہے گئے کہیں کر دوئی نہیں ہے اور گو آ ٹافر اہم کر نے کے لئے خود کو عاجز بائے اور ہو تہ تا ہے تھے کہیں کر دوئی نہیں ہے اور گو اللہ سے اس وقت میرے حق میں دُعا کرنا کہ اس اور ہوت میرے حق میں دُعا کرنا کہ اس وقت تیری دُعا میں دُونا کہ ہوگی۔ "

مال کابفتر رکفایت ہونا مبارک ہے

حضورا کرم سلی ایت اس می خوش بخت ہو وہ خص جے اللہ تعالیٰ نے راہ اسلام دکھائی اور مال بھذر کفایت عنایت فر مایا اور اس نے اس برقاعت کی ۔ آب می اللہ اللہ اللہ اللہ کا حق میں ہے اللہ تعالیٰ نے راہ اسلام دکھائی اور مال ہوت کے دن کفایت عنایت فر مایا اور اس نے اس برقاعت کی ۔ آب می اللہ اللہ اللہ می اللہ کا حق میں ہے کہ اور مناس سے محروم رہوگے۔ درویش قیامت کے دن جو تعالیٰ کے قریب ترین ہوں گے۔ قیامت کے دن جم شخص بیخواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں اے بھزر کفایت سے زائد کھ ملاہی نہ ہوتا۔ صدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امر کو گا کہ کاش دنیا میں اعیف ندامت جو مطرح دنیا میں امیری بھی باعث ندامت جو مطرح دنیا میں امیری بھی باعث ندامت موگی۔ حضرت اساعیل علیہ السلام پردی ہوئی کہ مجھے تلاش کر ناچاہتے ہوئو شکت دلوں کے باس تلاش کر وعمٰ ہوگی۔ حضرت اساعیل علیہ السلام پردی ہوئی کہ مجھے تلاش کرناچاہتے ہوئو شکت دلوں کے باس تلاش کر وعمٰ کیا وہ درویش جو صابر اور قائع ہیں۔

قیامت کے دن الله تعالی فرمائے گا کہاں ہیں وہ میر بے بند ہے جوساری خلق سے برگزیدہ ہیں؟ فرشتے پچھیں گے اے ہمارے دب وائی پچھیں گے اے ہمارے رب وہ کون ہیں؟ ارشاد ہوگاوہ مسلمان ورویش جومیری عطا پر ہمیشہ راضی رہے۔ جاؤ ان کواس وقت بہشت میں پہنچادو جب کے دوسروں کا حساب ابھی ہور ہا ہوگا۔

پر ہیزگاری، امیدوں کوکوتاہ کرنے کا نام ہےنہ کہ مال وزرسے یکسر خالی ہونا

حضرت مفیان توری کہا کرتے تھے کہ اگر میں دی بزار دینار چھوڑ کرم جاؤں جس کا حساب مجھے دینا بڑے تو میر بڑ دیک لوگوں کی محتاجی سے میہ بہتر ہے۔ اس کلے زمانوں میں مال مکر وہ سمجھا جاتا تھا مگر آج تو یہ مومن کے لئے سپر (ڈھال) ہے جواس کو بادشاہوں اور مالداروں کی دست مگری سے محفوظ رکھتا ہے۔ محتاج لوگوں کے لئے اپنا مال خرج کرنے کے بغیر چارہ نہیں ہوتا اس لئے اپنے قبضہ میں مال رکھنا چاہیے۔ سفیان توری کی طرف سے بیفیحت تھی کہ جو خص تم پر فوقیت جٹلائے اس کے ساتھ سنر نہ کرد کیونکہ اگر تم نے خرج میں برابری کی تو تم کو فقصان پہنچا اور اگر تم نے اس کا احسان اٹھایا تو اس نے تم کو فلام بنالیا۔ فر ماتے تھے کہ دنیا میں برہیز گاری کا مطلب امیدوں کو کم کرنے کا نام ہے نہ کہ چھوٹی موٹی غذا، کھر درا کیڑا بہنے اور کم کرا ور صنے کا۔ جب عالم کو بادشاہ کے دروازے بریناہ لیتے دیکھوت سمجھلو سریا کا رہے۔

حضرت سفیان اور گی کے متعلق ہی روایت ہے کہ آب نے ایک عالم خض کور یکھا کہ وہ حا کموں کی خدمت میں رہتا ہے۔ آب نے اس عالم سے فر مایا کہتم حا کموں کے دروازے پر چکر کیوں لگاتے ہو؟ اس نے کہا کہ جناب کیا کریں بال بجے دار ہیں ایسا کرنا ہی بڑتا ہے۔ حضرت سفیان اور گی نے قریب ہمتھے ہوئے لوگوں کو خاطب کر کے فر مایا" دیکھواں شخص کو یہ کہتا ہے کہ اگر خدا کا تھم مانوں گا تو اس کے بجے بھو کے مر جا کمی گاطب کر کے فر مایا" دیکھواں شخص کو یہ کہتا ہے کہ اگر خدا کا تھم مانوں گا تو اس کے بجے بھو کے مر جا کمی گاطب کر کے فر مایا" دیکھواں گو کہتا ہے کہ اگر خدا کا تھم مانوں گا تو اس کے بجے بھو کے مر جا کمی رکھوں ہیں ہے کہ فر مان ہے کہ عورتوں کی گڑت دنیا داری نہیں ہے کہونکہ حضرت علی رضی الله عنہ صحابوں میں بڑے زاہد تھے۔ ان کی جاریو میاں اور 19 الونڈ مال کھر سے مخترت سفیان اور گر ماتے ہیں کہ جھے کی خض کا دنیا دوست ہوئے کا علم اس طرح معلوم ہوجا تا تھا کہ ایسا شخص اہل دنیا کی طرف مائل رہتا تھا اور ان کوسلام کم ملا کہ تھے ہی تھی گئیں گئی ہے جھے کہ دوہ میری آئی کہ تم جھے سے فر مائش کرتے ہو کہ دریا میں تیروں اور میرے یا وَں بھی نہ بھی ہیں۔ جھے اندیشہ ہے کہ وہ میری آئی وہ بھکت کریں گاور میں ان کی طرف جھک جاؤں گا۔ بس میرا عمل ہوا ہوجائے گا۔ اندیشہ ہے کہ وہ میری آئی وہ بھگت کریں گاور میں ان کی طرف جھک جاؤں گا۔ بس میرا عمل ہوا ہوجائے گا۔ اندیشہ ہے کہ وہ میری آئی وہ بھگت کریں گاور میں ان کی طرف جھک جاؤں گا۔ بس میرا عمل ہوا ہوجائے گا۔

امیروں کواولیاء کے ساتھ خوش اسلوبی سے بازر کھا گیا ہے

ایک ہزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ امیروں کواس طا کفہ کے ساتھ نیکی کرنے سے روکا گیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی تین وجوہات ہیں۔

(۱) کیلی سرکرو گرجو کھر کھتے ہیں ناپاک ہے اور بیطا کفہ الله کے خواص ہیں اور خواص کے ساتھ جو نیکی کرے اس کو لیند کرتا ہے اس لیے دہ ان کا تاباک کرے اس کو الله تعالی جو کہ الله تعالی چاک مال کو لیند کرتا ہے اس لیے دہ ان کا تاباک مال ان برخرج کرنے کو لیند نہیں فرماتا جس طرح صدقہ محمد اللہ اللہ بیاری ہے محفوظ رہیں (کیونکہ صدقہ عاصوں کے گناہ کو پاک کرتا ہے۔) اولیائے کرام کوتو الله تعالی طال سے بچانا چاہتا ہے تو پھر حرام سے کول نہ بچائے گا۔

(٢) دوري وجديب كدادلياء كرماته جويكى كرتا عواس كا ثواب ادر بركت ياتا عر الله تعالى

تو محموں کو واب اور برکت کا الی نیس محتاجن کے اموال میں حرام کی آمیزش ہو-

(٣) تيرى در سيك تن تعالى كى مراوطاء عادروه اولياء كى بادان عند كمنا عاما عنا كروائه

marfat.com Marfat.com میں مبتلارہ کر عظیم اجر کے مستی بنیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ چونکہ عطا کرنے والے کا احسان ہوتا ہے اس لئے الله تعالی اولیاء سے تو نگروں کے احسان کورو کنا چاہتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ امیروں کی عطاء پر اولیاء کواعماد نہ ہوجائے جو ایک طبعی امر ہے اور حق تعالی یہ چاہتا ہے کہ اولیاۓ کرام سواۓ حق سبحانہ کے اور کسی کی پراعتاد نہ کریں اور امیروں سے دوئی کرنا نہ ٹروع کرویں کیونکہ حضورا کرم سائی آیئی نے فرمایا '' دلوں کو جو اچھا لگتا ہے اس سے مجبت کا ہونا اور جو برالگتا ہے اس سے بخض کا ہونا جبلت ہے'' مگر الله تعالی چاہتا ہے کہ اولیاء کا ول خدا کی محبت کے سواکسی اور میں مشغول نہ ہو۔

ائن فارس کا تول ہے کہ انہوں نے ایک درویش سے پوچھا کہتم بھوک میں سوال کیوں نہیں کرتے تو اس نے کہا کہ ایک صدیث کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ اگر کوئی میر سے سوال کورد کردیتو وہ گناہ گار ہوجائے گا۔ حضور سائٹ ایکٹ کا فرمان ہے "لُو صَدَق السّائِلُ مَا اَفْلَحَ مَنْ رَدَّہُ" (اگر سائل بچ کہتا ہے تو جس نے اس کو عطانہ کیا تو وہ ہلاک ہوگیا۔)

دُرولیش مالِ دنیا ہے دورر ہتا ہے

حضورا کرم سلیم این کارٹاد ہے کہ جو درویش عمال داراور بارسا ہو، الله تعالیٰ اے دوست رکھتا ہے۔

آب سلیم این نے فر مایا کہ اے بلال! کوشش کر کہ دنیا ہے رخصت کے وقت تو درویش ہو، مالدار نہ ہو۔

ہے کہ حضرت بشر عائی نے بائ فوت ہونے ہے کھ در بہلے جب کہ آب شس خانے میں تھا کہ فقیر

آبا۔ آب نے اے اپنا کر تاعطافر ما دیااور جب آب جار بائی پر لیٹ گئے تو ایک درویش نے صدا کی تو آب نے اپنا کر تاعطافر ما دیااور جب آب کا دم اور اس کے فور اُبعد ہی آب کا دم انگل گیا، کو با آب نے اس عالت میں انتقال نے اپنا جہند بھی اُ تارکر دے دیااور اس کے فور اُبعد ہی آب کا دم انگل گیا، کو با آب نے اس عالت میں انتقال فر مایا جس طرح تن تنها بحد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے آب جب کو ایک کیڑے سے ڈھانب دیا۔

دخصورا کرم سلیم اُنٹی کی میں ہوتا کہ دی کے انتقاد میں جن اور کو میں جن اور کو میں جن الکر دیا ہے۔ (نہ مال نہ بندوں کو میں کہ اگر آپ چا جی واقع جی میں کو کہ دنیا ہے اور چر جہاں آپ چا جی عاضر اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چا جی اور خیر جہاں آپ چا جی عاضر اور فرماتے ہیں کہ کریا کہ بیا ڈول کو مونا کر دیا جائے اور چر جہاں آپ چا جی عاضر ہو جایا کریں آپ مسلیم اُنٹی کی بیار ڈول کو مونا کر دیا جائے اور چر جہاں آپ چا جی عاضر ہو جایا کریں آپ مسلیم کی بیار ڈول کو مونا کر دیا جائے اور چر جہاں آپ چا جی عاضر ہو جایا کریں آپ مسلیم کی بیار ڈول کو مونا کر دیا ہے گئر دول کا گھر ہے۔ ہو جایا کریں آپ مسلیم کی بیار جوانے کریا کہ دیں کی گئر دونا ہے گئر دول کا گھر ہے۔ ہو جایا کریں آپ مسلیم کی گئر دونا ہے گئر دول کا گھر ہے۔ ہو جایا کریں آپ مسلیم کی گئر دونا ہے گئر دونا ہے گئر دول کا گھر دول کا گھر ہے۔

حضرت موی طیاله اسلام نے فر مایا کہ الله تعالی جس کی طرف جتنا زیادہ اِلقات کرتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ دنیا سے دورر کھتا ہے ۔حضورا کرم سائی لِیکم نے معراج کے دوران دیکھا کہ دوز خیوں میں سے اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جود نیا میں مالدار تتے اور جنت میں دیکھا تو زیادہ تر دہی لوگ تھے جو کہ درویش ادر محتاج تھے ۔عورتیں جنت میں بہت کم نظر آئیں۔ میں نے پوچھا عورتیں کہاں ہیں تو جھے نتایا گیا کہ زیوراور رکھین کپڑوں نے انہیں گرفتار کر دکھا ہے۔

ایک پنجی مجھی اس میں نہ آئی اور ایک نے شیطان کا نام لے کرجال ڈالاتو مجھیلیوں سے بحرا ہوا نکلا۔ پنجیم طے
ایک بھی مجھی اس میں نہ آئی اور ایک نے شیطان کا نام لے کرجال ڈالاتو مجھیلیوں سے بحرا ہوا نکلا۔ پنجیم طے
اللام نے عرض کیاا ہے باری تعالیٰ! میں جانتا ہوں کہ رسب بچھ تیری طرف سے ہے لیکن اس کا سب کیا ہے؟
الله تعالیٰ نے فرشتوں کو تھم دیا کہ اس پنجیم کو ان دونوں ماہی گیموں کے بہشت اور دوز نے میں مقام دکھا دو۔
الله تعالیٰ نے فرشتوں کو تھم دیا کہ اس پنجیم کو ان دونوں ماہی گیموں کے بہشت اور دوز نے میں مقام دکھا دو۔
جب ان کے مقامات دیکھے تو پنجیم طیالام نے کہا بار خدایا میں راضی ہوا۔ حضورا کرم سنگھ آئے آئے نے فر مایا کہ ابنی کے
تو نگری کی وجہ سے جب پنجیم سے آخر میں بہشت میں داخل ہوں گے دہ سلیمان بن داؤد طیالام ہوں گے
اور میرے صحابہ میں سے عبدالرحلٰ بن محوف ہے۔

قیامت کے دن الله تعالی وُرویش ہے معذرت فرمائے گا

معنورا کرم سلی آیا بی نے فرمایا کہ قیامت کے دن درویش کوخدا کے سامنے لایا جائے گا تو خداان سے
السے معذرت کرے گا جیے بندے ایک دوسرے سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گا کہ دنیا ہیں جو تھے تھی دی تھی
وہ اس لئے تھی کہ میں آخرت میں تھے اپنی بارگاہ میں خلعت اور بزرگی سے نواز نا جا ہتا تھا۔ اب تہمیں
اجازت ہے کہ لوگوں کی صفوں میں تھی جا واور جنہوں نے تیم کی مدد کی تھی ان کا باتھ پکڑلو کیونکہ میں نے ان
کا معاملہ تہمارے ہیر دکر دیا ہے۔ قیامت کے دوز ستر ہزار لوگ بے حساب جنت میں جا کیں گے اور ان میں
سے ہماکہ محض ستر ہزارا لیے لوگوں کو بخشوائے گاجن برجہنم واجب ہوگا۔

ے ہرایت میں اللہ عندے مردی ہے کہ حضورا کرم سائی آئی نے فر مایا کہ لوگ مال جمع کرنے ، ونیاسمیٹے اور حضرت علی رض اللہ عندے مردی ہے کہ حضورا کرم سائی آئی نے اللہ تعالی ابن کو جا وتم کی آفات میں تعمیر عمارات میں مشغول ہوں گے اور درویشوں سے دشمنی روار میں گے تو اللہ تعالی ابن کو جا وتم کی آفات میں جتا اگر دے گا۔

(۱) زمانے بحریس قط ڈال دے گا(۲) طالم اور جابر سلطان ان پر مقرر کردے گا(۳) بدویانت جا کموں سے ان پڑھم کردائے گا(۴) ان کے دشمنوں اور کا فروں کو ان کے سامنے شان وشوکت عطا کرے گا۔

جود نیا کوبی سب کچه مجھتا ہو

حضورا کرم سائل آیا کافر مان ہے کہ جمع فض کا مقعد دنیا بن جائے (لیتی دنیا بی اس کا اصل مقعر دیا بی ا جائے اور دس کو کانوی ایمیت دے) توالله تعالی اس کے دل برتین چزیں مسلط کر دیتا ہے۔ (۱) ایک اسائم چوکی ٹیتم شروع (۲) اسامشغل جس سے فیافت نعیب شہو (۳) اسائکر جمر کا محکم کا تھے۔

> marfat.com Marfat.com

#### -31-

ایک اور صدیث شریف میں بے کہ آب میں ایک اور میری اُمت بر بھی زوال نہیں آئے گاجب تک دوجزی ان میں پیدانہ ہوں۔(۱) ونیا کی محبت اور (۲) موت کا ڈر۔

الله تعالی کافر مان ہے کہ جودنیا کو تقیر سمجھ (دنیا میں اس کا ہاتھ تو ہولیکن دل نہ ہو) تو میں اس کو عزیز جانتا ہوں۔الله تعالی نے دنیا کی طرف وی نازل فرمائی کہ جو تیری خدمت نہ کر ہے تو اس کی خدمت کر جو تیری خدمت کر ہے تو اس کو تھکا دے۔صوفیائے کرام کا قول ہے کہ بندہ اگر اپنی روزی سے بھاگ کھڑ ا ہوتو روزی اس کواس طرح تلاش کر ہے گی جس طرح مرنے والے کوموت تلاش کر لیتی ہے۔

علاء کا قول ہے کہ مال اس لئے کماؤ کہ عبادت کے لئے فراغت ہوسکے۔اس نیت سے کمانے کے لئے معیشت کا اجربھی ملتا ہے۔ اگر پکھ جمع کریں، اس فراغت کو برقر ادر کھنے کے لئے ہو، خرچ کریں تو وہ زہداور تقویٰ کے لئے ہو۔ حضرت علی رہی اللہ عند نے فر مایا کہ مال خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہواگر حق تعالیٰ کے لئے خرچ کر سے تو ایر ہونے کے باوجود زاہد ہے اور اگرتمام مال ترک کردے گراس کا بیترک اللہ کے لئے نہ ہوتو زاہد نہیں کہلائے گا۔ مال سے دور رہنا اس لئے ضروری ہے کہ تکبر، غرور اور غفلت بیدا نہ ہواگر چہ تب بھی مال کے جمع ہونے پر آخرت کے درجوں میں کی ہوکر رہے گی۔ البتہ اس موال کا جواب ضرور دینا ہوگا کہ مال کہاں سے آیا اور کہاں خرجی ہوا؟

رہ درویل کے آداب

افضل ترین اوب سے کہ باطن میں راضی برضائے اللی رہاورظام میں گلیشکوہ نہ کرے کیونکہ جو تحف الله سے راضی ہوتا ہے تو الله بھی اس سے راضی رہتا ہے۔اگر کوئی سمعلوم کرنا جا ہے کہ خدا اس سے راضی ہے یا نہیں تو وہ سرد مکھ لے کہ وہ خود خدا سے راضی ہے کہ نہیں اگروہ خدا سے راضی ہوگا۔ دُرویش تین طرح کے ہوتے ہیں۔

- (۱) وُرولِی سے شادوخرم اور شاکر ہواور اس حقیقت ہے آشنا ہو کہ ُدرولیٹی الله تعالیٰ کی کچی عنایت ہے جو کہ اس کے دوستوں کے ساتھ مخصوص ہے۔
- (۲) سالک کوچاہیے کہ وہ اگر فقر سے خوش نہ ہوتو فکر ہے بھی نا خوش نہ ہو۔ فکر سے کر اہت نہ کرنا بھی بڑی بات ہے۔
- (۳) <u>دُرویٹی اورفقر کی دحہ سے الله سے نارامن نہ ہو کیونکہ سے رام ہے</u> اور وہ فکر کے ساتھ تو اب کوز اکل کر دیتا ہے۔ کسی کوچی نہیں پہنچتا کہ وہ گلہ کرے ، اگر کوئی گلہ کرے تو الیمی درویشی غضب الٰہی کا سبب بن جاتی ہے۔

اس کی علامت یہ ہے کہ قضائے البی پرچلاتا ہے اور برہمی کا اظہار کرتا ہے۔

دُرویشوں کی علامت یہ ہے کہ امیروں سے میل جول نہیں رکھتے۔ <u>امیروں کے آگے عاجزی نہیں کرتے</u> اور نہی امیروں کی خوشا مدکرتے ہیں۔

حضورا کرم سلی ایک فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال کم ہوتو ایسے خص کا دیا ہوا ایک درہم ایک لاکھ کے برابر ہوجا تا ہے اور بیدا یسے مرغنی کے ایک لاکھ سے بھی بہتر ہے جس کے پاس لاکھوں کروڑوں درہم ہوں۔ راقم الحروف کا نعتیہ کلام نیچے دیا جارہا ہے جس کا مطالعہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔

ہم عاشق ہیں محمد سٹیلیٹم کے مارا کام درویش

ہم عاشق ہیں مجمہ سلٹی آیا کے ہمارا کام دُرویش مجمہ ہی کے عاشق کے لیے ہے نسبتِ خویش خدا دالوں کو ہی ملتی ہے مال د زر سے روبوشی ہے درویشوں کی قسمت میں یہ کار خود فراموشی فقیری میں ہو سلطانی، تو پیدا کر وہ دُرویش زوالِ مومناں ہے کیوں؟ تصوف سے ہے کم کوشی طریقہ عاشقوں کا ہے دفا کیشی، بلا نوشی زمانے بحر کو بھاتی ہے یہی مغرب کی سے نوشی وہ مسلم ڈھونڈتا ہے اب محافل کی گرم جوشی

مرا ندہب ہے سے نوشی، مرامسلک ہے مدہوثی

نہ حسرت مال وزر کی ہے نہ خطرہ کم وہیشی

کوئی نبست کی کے کام نہ آئے گی محشر میں

خزانے اہل دنیا کے مبارک اہل دنیا کو

نہ کارعیش وعشرت ہے نہ کارمنصب وکری

جومحتان زمانہ ہو تو خاک الی امارت پر

خدا کے ہاں کا زینہ ہی تصوف کی علامت ہے

بلا و سخت کوشی ہی میں ہوتا ہے کشاد ول

مسلمان کی روش میں مغربی انداز چھائے ہیں

رسول الله کی صحبت نے جنہیں دیں کا سکون بخشا

میں عشق مصطفی میں غرق رہتا ہوں لطیف اکثر

باب۳۰

# فقراء کی تعظیم،تو قیراور بے نیازی

الله تعالیٰ نے اپندگان خاص کواپی عبت اور دوی کے لئے مخصوص فر ما کرلوگوں کے کی عداوت سے محفوظ رکھا اور فر ما یا وہ مجھ ہے عبت کرتا ہوں پئے جبھہ موری پی جبھہ موری کے بین اور میں ان سے محبت کرتا ہوں پئے جبھہ موری کے بین اس سے کہ خفوظ رکھا اور فر ما یا وہ محبت کرتا ہے الله تعالیٰ نے اور وہ محبت کرتا ہے الله تعالیٰ نے اولیاءی شان میں فر مایا ہے کہ بے شک اس کے محبوبوں اور ولیوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا اور ایک جگہ فر مایا: فَحنُ اَوْلِیکُو کُمُم فر مایا ہے کہ بے شک اس کے محبوبوں اور ولیوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا اور ایک جگہ فر مایا: فَحنُ اَوْلِیکُو کُمُم الله کے بندوں میں ہے موری کی دینا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی میں آیا ہے کہ الله کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں جن پر انبیاء اور شہداء دشک کرتے ہیں اور ایک حدیث میں ہوتا ہوں کے دونان کے چرے ان حاصل اور ان کے چرے ان کے چرے منور ہیں ۔ ایک اور حدیث میں فر مایا گیا کہ قیا مت کے دوزان کے چرے ان کو حقر میں بغیر مان کود کھی کر چران ہوں گے۔

ایک صدیث قدی میں ارشادِ باری تعالی ہے کہ جس نے میرے ولی کو ایذ ادی اس نے اپنے لئے میرے ساتھ جنگ کرنے کو جائز کر لیا '' مَنْ الذی لِی وَلِیًّا فَقَدُ اِسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِیْ ''(اتحاف الهادة المُتَقین ج ۵ م ۲۹۵) غذکورہ حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اولیائے کرام کا الله تعالی ناصر و مددگار ہے اور اس نے ان پاک ہستیوں کو اپنی دوئی اور دلایت کے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ الله تعالی نے ان اولیائے کرام کو اپنی کا نئات کا والی بنایا ہے ان سبخصوصیات کو دکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بنایا ہے اور ان کو اپنی کے ہاں فقراء کو کس قدر تو تیم اور عن سے صاصل ہے۔

حضرت داتا گنج بخش رمة الله عليانے زير بحث مضمون پر بہت لمي تحرير بي پيش كى بيں۔ آپ نے ايک صديث نقل كى ہے جس كا ترجمہ يہ ہے كہ "بہت ہے اليے لوگ ہيں جو بريشان حال اورغبار آلودہ بالوں والے اور بحثے ہوئے كیڑوں میں ملبوں رہتے ہیں جن كولوگ بچھ اہمیت نہيں دیتے مگر ان كام تبديہ ہے كہ اگروہ كى معالمے ميں خدا كى قتم كھاليں تو الله تعالى اسے بورا فرما دیتا ہے۔" (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۲۳) ایک حدیث معالمے میں خدا كی قتم كھاليں تو الله تعالى اسے بورا فرما دیتا ہے۔" (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۲۳) ایک حدیث شریف میں ہے كہ جب الله تعالى كی شخص ہے جب كرتا ہے تو جرئيل على اللام كو يہ فرما تا ہے كہ اے جرئيل!



مں فلاں فخص ہے جب کرتا ہوں تم بھی اس ہے جب کرو۔ اس بات کا اعلان تمام فرشتوں میں کردیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں ایک منادی زمین پر بھی کردی جاتی ہے، چنانچے تمام فرشتے اور زمین والے اس فخص ہے حبت کرنے لگتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس نوعیت کی بہت ی احادیث اس کتاب میں مختلف مقامات پر بیان کردی گئیں ہیں، لہذا یہاں پر اس قدر بیان کرنے پر بی اکتفاء کیا جارہا ہے۔

جب الله تعالیٰ نے اولیاء کرام رہ الله تعالیٰ تدراع زاز بخشاتو اولیاء کرام رہ الله تعالیٰ نے اپنا ہو کہ وہ الله تعالیٰ نے اپنا دوست اور مجبوب بنایا اور پیغیم رول میں ہے کی کوروح الله تعالیٰ نے اپنا دوست اور مجبوب بنایا اور پیغیم رول میں ہے کی کوروح الله ، کلیم الله ، ذی الله ، خلیل الله ، حبیب الله کے القاب بخشے ۔ اولیائے کرام رہ الله بیم کوان انہیاء میم السام کا وارث بنایا تو ان اولیائے کرام رہ الله بیم نے بغیر کی لا کی اور واسطہ کے ہوئم کے کو ول سے نکال کر الله تعالیٰ کی اطاعت کی ۔ اولیائے کرام رہ الله بیم نے تمام دنیا و اور واسطہ کے ہوئم کے کوول سے نکال کر الله تعالیٰ کی اطاعت کی ۔ اولیائے کرام رہ الله بیم کا ور ارشت الله تعالیٰ بیمی ان کی ہر بات کو مانا اور بر داشت مانیہ اسے بے نیاز ہوکر الله سے تعلقات قائم کئے اور اس کے الله تعالیٰ بیمی ان کی ہر بات کو مانا اور بر داشت کرتا ہے ۔ فقراء کی بے نیاز یوں کے متعلق اگر بچھ بیان کیا جائے تو اس کے لئے ایک پوری کتاب کی متحامت ورکار ہوگی ۔ اس بار بے میں مختفر تحریر یا گلے صفحات میں دی جارہ ی ہے۔

فقراء كانعظيم وتوقير

حضرت معاذنسی فرماتے ہیں کہ لوگ خواہ کسی تسم کے اعمال بھی کرتے ہیں پھر بھی الله تعالی انہیں ہلاک نہیں کرتاحتیٰ کہ وہ فقراء کی تذلیل واہانت کریں۔

حضرت موی با بالم کوالله کی طرف سے وقی ہوئی کہ جبتم فقراء کودیکھوتوان سے ای طرح کی باتیں کرو جس طرح لوگ مال داروں سے کرتے ہیں ۔ حضرت ابودردا تفر ماتے ہیں کہ میں اس بات کوزیادہ پسند کرتا ہوں کے کل سے گر کر چور چور ہو جاؤں بجائے اس کے کہ میں مال داروں کی مجل میں بیٹھوں اس لئے کہ میں نے رسول الله منظ بیٹیا کی فرماتے ہوئے ساکہ کر دوں کی ہم نشینی سے بچا کروفر مایا کہ مال دارلوگ مردہ ہیں۔

احادیث ش آیا ہے کہ ایک مند حضورا کرم میں ایک حضرت جر کیل مارالای موجود تھے کے

است میں حضرت ابوذر غفاری آتے ہوئے نظر آئے انجی وہ چھددوری تھے کہ جر کیل مارالای نے دریافت
فر مایا سابوذر غفاری آرہے ہیں؟ حضورا کرم ہیں گئی آئے ہے نا ابات میں جواب دیااور دریافت فر مایا کہ آپ نے
ان کوکس دجہ یہ پہلی لیا؟ عرض کیا کہ ابوذر غفاری کواہل عرش اہل زمین سے زیاوہ پہلے نے ہیں۔ جب الک کی دجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ ابوذر غفاری کو فر شتے ہیں لیے بھائے ہیں کہ وہ کھر ہے۔
کی دجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ ابوذر غفاری کو فر شتے ہیں لیے بھیائے ہیں کہ دوہ کھر ہے۔
صورہ اخلاص بڑھے ہیں۔ اور اسے دل سے خود کو عاجز یقین کرتے ہیں۔ حصن صیبی کی ایک مدید پھر بھی۔

marfat.com Marfat.com میں ایسا بھی آیا ہے کہ جن گھروں میں اللہ کاذکر کیاجاتا ہے، وہ گھر آسان سے اس طرح جیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں جسے زمین سے آسان پرستارے جیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

> انبیائے کرام علیم السلام اور اولیائے کرام رحمۃ الله علیہ کی تو قیروا جب ہے قرآن مجیدیں سور وَ الفتح کی آیت نمبر ۹ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

کاظم رضاله عبا نجر پرسوار نیشا پور بازار پنچے۔آپ کے رُخ مبارک پرنقاب تھا۔امام ابوز رعدازی اورمجر بن کاظم رضاله عبانی خربر برنقاب تھا۔امام ابوز رعدازی اورمجر بن اسلم طوی محدثین کے ہمراہ کئی ہزار سامعین اور طالبین سے انہوں نے ہماگ کرامام علی رضار بنی الله تعالی مذک رکاب پکڑ کی اور عرض کی '' اے سید السادات ہمیں اپنا جمال مبارک ایک نظر دکھا و یہے اور ہمیں ایک ایسی حدیث جس کی ساری سندصرف آپ کے پاک خاندان کی ہو بتا و یہے۔'' تو آپ نے نقاب اٹھایا اور فر مایا '' میں نے بیعدیث ایپ والد موز تا امام جعفر صادق '' میں نے بیعدیث ایپ والد موئی کاظم سے روایت کی ہے اور انہوں نے ایپ والد حضرت امام جعفر صادق '' میں نفید سے اور انہوں نے حضرت زین العابدین بنی الله عندے اور انہوں نے حضرت امام حسین بنی الله عندے اور انہوں نے حضرت امام حسین بنی الله عندے اور انہوں نے حضرت امام حسین بنی الله عندے اور انہوں نے حضور سول کریم میں الکی ہے میں داخل ہو اور دو الله و کیا تھاں کی مجھے میں داخل عید المام نے منا میں نے رب العزت حق تبارک و تعالی ہے کہ ارشاد حدیث بیان کی مجھے میں داخل ہو اور دو و میرے قلع میں داخل ہوا اور دو و میرے قلع میں داخل ہوا اور دو

مرے عذاب سے بچا اور محفوظ ہوگیا۔" بیر حدیث حضرت امام علی رضا سے ہزار آ دمیوں نے لکمی اور سنے والے شارے باہر تنے حضرت امام تشری فرماتے ہیں کہ فائدی کے حاکم نے جس کا نام مسامانہ تھا، ہونے کے بالی سے مسامانہ تھا، ہونے کے بالی سے در کھا تو اس میں در کھا کہ اس حاکم نے بتایا کہ بیان ہے ۔ اس حاکم نے بتایا کہ

يى توحيد تقى جس كو نه تو سمجما نه مين سمجما

فقراءدوجہان میں ہے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے

صوفیا عفر ماتے ہیں کہ وہ فقیر نہیں جواللہ تعالیٰ کے سواکی اور چیزی طرف اِلنفات کرے۔ان کے لئے اللہ کا نام اور اللہ سے تعلق قائم رکھنا ہی سب سے زیادہ عزیز چیز ہے۔ جیسے کدایک نعت شریف میں ہے ۔
اللہ کا نام اور اللہ سے تعلق قائم رکھنا ہی سبیں مانگ شاہوں سے یہ شیدا تیرا

ایک خض حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس دس ہزار درھم لایا گر آپ نے قبول کرنے سے اٹکار کیااور فرمایا کہ تو دس ہزار درہم دے کرمیرانا مفقراء کے دیوان سے مٹانا چاہتا ہے میں ایسانہیں کروں گا۔ ابوسعیہ خراز فر فرماتے ہیں کہ امیر فقراء کی اس لئے مدذبیں کرتے کہ

ا\_اكثر اميرون كامال حلال نبيس موتا\_

۲ ـ تو فیل ایز دی اُن امیروں کے شاملِ حال نہیں ہوتی۔

٣\_ فقراء كوالله تعالى آ زمائش مين ڈالٹا ہے۔

بنان مصریؒ نے فرمایا کہ میں مکہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک نوجوان نقیر میرے پاس آیا۔ ایک مختص نے در هموں سے بحری ہوئی تھی اس سے سامنے رکھ دی۔ نوجوان نے کہا جھے اس کی ضرورت نیس ہے۔ اس مختص

> marfat.com Marfat.com

نے کہا کہ اے مکینوں میں بان دو۔ جب رات ہوئی تو میں نے انہیں وادی میں اپنے کھانے کے لئے ب<u>کھ</u> ڈھونڈتے ہوئے دیکھا میں نے کہا جو بکھتمبارے پاس تھا اس میں سے بچھاپ لئے رکھ لیتے تو اچھا تھا۔ کنے لگا مجھے معلوم نہ تھا کہ میں اس وقت تک زندور ہوں گا۔

ابوعلی رود باری فرماتے ہیں چارآ دی ہمارے زمانے میں ہوئے۔ ان میں سے ایک نہ بندوں سے کوئی چیز لیتا نہ بادشاہ سے۔ ایک پیسف بن اسباط سے۔ انہیں اپنے والدی وراشت سے ستر ہزار درھم ملے سے گر انہوں نے پچھے نہ لیا۔ مجود کی چنائی بنا کر روزی کماتے سے دوسرا شخص اپنے بھائیوں اور سلطان دونوں سے لیا کرتا تھا۔ وہ ابواسحاق ٹرندی سے جو بچھ بھائیوں سے لیتے وہ خفیہ طور پرلوگوں پر خرج کر دیتے اور جو بادشاہ سے لیتے اسے بھی غرباء کی طرف بھیج دیتے۔ تیسرا شخص اپنے بھائیوں سے قیلتا گر بادشاہ سے نہ لیتاوہ بادشاہ سے بیاراللہ بن مبارک سے وہ اپنے بھائیوں سے لیکن انہیں پچھ دیتے۔ چوتھا تھی بادشاہ عبداللہ بن مبارک سے وہ اپنے بھائیوں سے لے کراس کے بدلے میں انہیں پچھ دیتے۔ چوتھا تھی بادشاہ سے لیتا اور بھائیوں سے نہیں۔ سے لیتا اور بھائیوں سے نہیں۔

حضرت ابوعلی دقاق نے "مَنُ تَوَاضَعَ لِغَنِی لِآجُلِ غِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثُ دِیْنِهِ" (جَسِمُ ضَ نَے کی الله الدار کے ساتھ اس کے مال کی وجہ سے تواضع کی اس کا دوہتمائی وین جاتارہا۔) دوسری حدیث کے متعلق فرمایا کہ انسان دل، زبان اورنش تین چیز دل کا مجموعہ ہے، لہذا جیب وہ زبان اورنش سے امیروں کی تواضع کرتا ہے تواس کے دین کا دوہتمائی حصر جاتارہتا ہے اور اگر دل سے اس کی نضیات کو مانتا ہے تو پھر اس کا سارا دین جلاجا تا ہے۔

### اہل فقر کی بے نیازیاں

ابلِ نقر کونہ تو فقر و فاقہ سے در لیخ ہوتا ہے اور نہ ہی شاہانِ وقت کا دید بیان پراٹر انداز ہوتا ہے۔ اہل فقر نہ تو مال و دولت کے خواہاں رہتے ہیں اور نہ ہی جاہ وجلال اور منصب و کری کے طالب ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں فقط اللہ تعالیٰ کی محبت موجز ن رہتی ہے۔ وہ اس کے ذکر وفکر اور اپنی سوز ومتی اور جنون وشوق میں رات دن ڈو بے رہتے ہیں۔علامہ اقبالؓ نے فر مایا

تن کی دنیا؟ تن کی دنیا سُود و سُودا کر و فن
تن کیدولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن
من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شِخ و برہمن
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن
(ب-ج:۳۲۳)

من کی دنیا؟ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افریکی کا راج پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی سے بات

Marfat.com

حضرت ابراہیم بن ادھ م فرماتے ہیں کہ ہم فے نظر مانگا تو مالداری نے ہمارا استقبال کیا اور لوگوں نے مالداری مانگی تو نظر نے ان کا استقبال کیا۔ یوسف بن اسپار گفر ماتے ہیں کہ جالیں سال ہو گئے کہ میرے باس ایک سے ذاکر قیم نہیں رہی ہے۔ ایک صوفی نے دیکھا کہ مالک بن دینار اور محمد بن وائے کو جنت میں وافل ہوئے کا تھم ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ محمد بن وائے مہلے واغل ہوئے۔ اس صوفی نے اس کا سب بو جھا تو جواب ملاکہ اس کے ماس مونی ایک بن دینار کے باس دقیمیں تھیں۔

محرین علی الکتائی فرماتے ہیں کہ مکمیں ایک شخص تھاجس نے چیتھڑ ہے پہن رکھے تھے اوروہ ہم ہے میل جول ندر کھتا تھا۔ میرے دل بیں اس کے لئے محبت پیدا ہوگئی۔ ایک دن اللہ نے جھے حلال طریقے ہے دوسو درہم عطا کئے۔ بیس نے اس کی جائے نماز کے کنارے پرا دب سے رکھ دیئے اور انھیں اپنے کام بیس لانے کی درخواست کی۔ اس نے ترجیحی نگا ہوں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیس نے اللہ کے ساتھ مجلس کو علاوہ ما گیر کے ۲۰ م ہزار دینار سے خریدا ہے اور تو ان چند درہم کے ساتھ مجھے دھوکا دینا چا ہتا ہے۔ اس نے اُٹھ کر ان درہموں کو بھیر دیا اور چلاگیا۔ جب وہ جار ہا تھا، بیس نے الی عزت نہیں دیکھی اور اپنے جیسی ذلت نہیں دیکھی جب بیس ان درہموں کو چن رہا تھا۔

عبدالله بن خفیف فر ماتے ہیں کہ جالیس سال تک جھ برصدقہ فطرواجب نہیں ہوا، عالا نکہ خاص و عام میں میری بہت مقبولیت تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی فقیر تین دن کے فاقے کے بعد ضرورت کے مطابق خوراک ما مگ لے قواس فقیر کوکیا کہا جائے گا؟ فر مایا یمی کہا جائے گا کہ وہ گدا گر ہے۔

جلال عشق ومستى بے نیازی

> marfat.com Marfat.com

آتش ذوق وشوق اوراضطراب کی کیفیات بائی جاتی ہیں۔ علامدا قبال فرماتے ہیں کہ فقر جنیر و بایزید، رسول الله مطافی کی جاتی ہے۔ علامدا قبال فرماتے ہیں کہ فقر جنیر و بایزید، رسول الله مطافی کی جمال کی جملک نظر آتی ہے جیسا کہ بال جریل میں ذوق و شوق کی فقم میں علامہ نے فرمایا۔

شوکتِ بخرٌوسلیم، تیرے جلال کی نمود

اہلِ تصوف کا خیال ہے کہ جلال و جمال میں اللہ تعالیٰ کے حسنِ مطلق کا ظہور ہے اور تمام چیزیں ای کے حسن و جمال کی صورتیں ہیں۔ جلال اور جمال ، اہرے اور استر کا تعلق ہے جم جلال کے لئے جمال اور جمال اور جمال کی صورتیں ہیں۔ جلال اور جمال ، اہرے اور استر کا تعلق ہے جم جلال کے لئے جمال اور جم جمال کے لئے جمال اور جم جمال ہوجاتا کے لئے جلال لازی ہے۔ جمر جمال شدت ظہور سے جلال ہوتا ہے اور ہم جلال خضب فہور سے جمال ہوجاتا ہے۔ سورج کی روثنی شدت کی وجہ سے نبیتا جا وال ہے محر جب بید چاند سے منعکس ہو کر جم تک آتی ہے اور چاندنی کی شکل میں نمودار ہوتی ہے تو ای سورج کی روثنی میں جمال پیدا ہوجاتا ہے۔ کمال معثوقیت، نور ایمان کی شخف اور الہام کا سالک کے دل پر وار د ہونا اور دیگر دلنوازیوں کو بھی جمال سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ ای طرح مفاست تباری و جباری وغیرہ سب جلال کے تحت آتے ہیں۔

عاشقال را شد مدّری نسن دوست (عاشقول کااستادحسن دوست ہے)

جمال میں صن خوش نمائی، دل کئی، وہ خوبی جودلوں کواپی جانب کھینے، وہ کشش جو کسی اثر پذیر دل کو اپنی جانب جذب کر لے صن میں جزوی خوبی ہوتی ہے۔ حسین چیز ایک یا چنداعتبارات سے دل کش ہوتی ہے اور بقیداعتبارات طاہری وباطنی سے ہاور بقیداعتبارات طاہری وباطنی سے دل کش اور جاذب نظر ہوتا ہے۔ اس میں ایک بھی بات ایک نہیں ہوتی جو صن سے خالی ہو ''اَللّٰهُ جَعِیلٌ وَ وَلَی اللّٰهِ مَعْمَالُ '' (یعنی اللّٰه مَیل ہے اور جمال کو پہند کرتا ہے۔) اس کی ہربات میں صن اور ہراواول کش میجٹ المُحَمَّالُ '' (یعنی اللّٰه مَیل ہے اور جمال کو پہند کرتا ہے۔) اس کی ہربات میں صن اور ہراواول کش ہے۔ ہر چیز من موہنی ہے۔ اس کا صن و کھنے کا ایک آئید ہے۔ تمام چیز میں اس کے صن کے اِنعماسات ہیں۔ اِسلی فقیری شان بھی ہی ہے کہ اس میں الله تعالی اور اس کے رسول الله سائے اللّٰہ کے اُن اللّٰہ کا بھال نظر آئے۔

بے نیازی کی شان یہ ہوتی ہے کہ استغنائے معثوقیت کے اظہار سے عاشق کو کچلنا۔ معثوقانہ ہزرگ کا اس شان سے اظہار کرنا کہ ہم تک کس کی رسائی نہیں ہو سکتی اور ہم تک نظروں کا پہنچنا محال ہے اور یہ کہ ہم کو سوائے ہمارے کوئی نہیں جان سکتا۔ اس میں قہاری اور جباری کے جلوے نظر آتے ہیں۔ یہی شان ایک نقیر کی ہونا مطلوب ہے جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا۔

قباری و غفاری و قد وی و جروت به چارعناصر مول تو بنآ ہے مسلمان (ض کے:۵۲۲)

- Court of the Cou

اس بیان کی ابتدا میں لکھے گئے اشعار ہے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جمال عشق وستی میں عشق کے نغمات اور نے نؤ ازی ہے اور جب عشق سالک میں جلال وستی پیدا ہوجائے تو اس ہے بے نیازی کا اظہار ہونا شروع ہوجا تا ہے اور وہ سب سے الگ تعلگ اور کسی شاہ وگدا میں امتیاز نہیں کرتا۔اس کے لئے مٹی اور سونا کی سام وادر بے منی ہوجاتے ہیں۔ یہاں پر پہنچ کرعلامہ اقبال فرماتے ہیں۔

گدائے میکدہ کی شان بے نیازی دکھ پہنے کے چشمہ حیواں پہ توڑتا ہے سُمو مرا سُبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو میں فو نیاز ہوں جھ سے تجاب ہی ادلی کہدل سے بڑھ کے ہمری نگاہ ہے قابو!

میں فو نیاز ہوں جھ سے تجاب ہی ادلی کہدل سے بڑھ کے ہمری نگاہ ہے قابو!

(۳-۵:5-۳)

علامدا قبال فرماتے ہیں کہ اس بے نیازی ہے ہی میری فطرت میں نیاز پیدا ہوا اور میں ہوا کی طرح ہر وقت جبتی کا سوز دل میں رکھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حسین ذات ہر کخظ میرے پیشِ نظر رہتی ہے اور میں نے اس سے ایفائے محبت کا عہد استوار کر رکھاہے۔

ا کو حسین تازہ ہے ہر کظ مقصودِ نظر حسن سے معبوط بیانِ وفا رکھتا ہوں میں کے حسین تازہ ہے ہر کھا ہوں میں سوز و سازِ جبتو مثلِ صبا رکھتا ہوں میں بے نیازی سے ہے بیدا میری فطرت کا نیاز سوز و سازِ جبتو مثلِ صبا رکھتا ہوں میں استادی ہے۔ استادی سے بیدا میری فطرت کا نیاز

علامها قبال اوران كادرس بے نیازی

> marfat.com Marfat.com

غلامگر ہے تری چشم نیم باز اب تک! ترا وجود ترے واسطے ہے راز اب تک! رًا نیاز نہیں آشائے ناز اب تک! کہ ہے قیام سے خالی تری نماز اب تک! مست تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک! كه تو ب نغمهُ روى سے بے نیاز اب تك! (ض ک: ۵۸۳)

مسلمانوں کی موجودہ کوتاہ اندیش کے بہت سے اسباب ہیں۔سب سے پہلاسبب تو دین سے دوری ہے اور پھر اس کے بعد اپنی ذات میں مطلوبہ صفات پیدا کرنے کے جذبے کا فقدان ہے، لہذاعلامہ مسلمانوں میں موجودہ کمزوریوں کی نشاند ہی کرتے ہوئے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں " ترااندیشافلا کی معیار کے مطابق نہیں ہے " تیما بحر برسکوں ہے (جو تلاطم سے محروم ہے ) تراتن روح سے ناآشاب، تیری ذات کا جلوه ترے دل ناصبوری تیلی نیکرسکا، تراجیب بےقلب ونظری نایا کی، ترادل تو ہے منم آشا تھے کیا ملے گانماز میں ، زادی خریدۂ کافری ، زادم گری محفل نہیں ، زا کناہ کہ تخیل بلند کا ہے گناہ، ترام ض ہے آرزو کی نے نیشی، تراوجود سرایا تجلی افرنگ، تراد جود ہے قلب ونظر کی رسوائی، تری آ تھوں میں بھی بیا کی نہیں ہے ، تری اذال میں نہیں میری سحر کا بیام اور تری برواز لولا کی نہیں ہے وغیرہ ، مسلمانوں کی بیداری کے لئے علامہ آنے خودی کو پہچانے اور دین کی روش اختیار کرنے کامشورہ دیا ہے اور ای میں قوم کی فلاح کا ہونا لکھاہے۔

### المناق بالمان ووام كي طرف لے جاتى ہے

بندہ مومن میں جب بے نیازی پیدا ہوجائے تواس کی ہرچیز میں ایک انفرادیت آ جاتی ہے اور اس کے عمل اور کارناموں کو عبات اور دوام حاصل ہو جاتا ہے۔حضرت ابراہیم علی اللام کی زندگی میں رونما ہونے والے تمام واقعات "شعائرالله" الله كى نشائيال كبلانے كے اور آج بھى ج ميس آب سے متعلق تمام واقعات کی یادد ہرائی جاتی ہے اور ان روایات کودین شعائر کا درجہ حاصل ہے۔ بیسب برکات ان کے دین سے تمسک اورخوئے بے نیازی کے باعث تھا۔

علامدا قبالؒ نے معجدِ قرطبہ کی قدیم ممارت کی سطوت اور شان کود مکھ کربال جریل میں ایک نظم کھی ہے اور کہا ہے کہ اس میں اس کے بنانے والوں کے کمالات، جنتجو، طلب آگن اور بے نیازی کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپفرماتے ہیں۔

تھے سے ہوا آشکار بندۂ موکن کا راز اس کے دنوں کی تیش، اس کی شبول کا گداز ال كا مقام بلند، ال كا خيال عظيم اس کا سرور اس کا شوق، اس کا نیاز اس کا ناز

Marfat.com

غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز ہر دو جہال سے عنی، اس کا دل بے نیاز اس کی ادا دلفریب، اس کی تکه دل نواز رزم ہو یا برم ہو، پاک دل و یاک باز (س\_ج:۹:۹۲۳)

باتھ ہے الله كا، بندؤ موكن كا باتھ خاکی و نوری نیاد، بندهٔ مولا صفات اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل زم دم گفتگو، گرم دم جنتجو

#### علامها قبال کی طبیعت میں بے نیازی کی جھلک

کچھاوگ علامہ اقبال جیسے قوم کے عظیم محن پراینے خیالات کی گندگی اچھالنے ہے گریز نہیں کرتے اور علامة كوانگريز نواز اورانگريز كاپيلوبھي كہتے ہيں۔ پھرمزيديہ كہتے ہيں كەحكومت برطانيہ نے ان كو'' سر'' كا خطاب بھی اس ناطے سے دیا تھا۔ ان لوگوں کوشا ید معلوم نہیں کہ علامی نے اینا بیشتر کلام تہذیب فرنگ کی مخالفت میں اور فرنگ وشنی میں لکھا ہے اور ای وجہ سے ان کے کلام پر یا بندی بھی لگائی گئ تھی۔علامہ اقبال ا نے انگریزوں کی طرف ہے گورز پنجاب کے عہدے کی پیش کش کو بھی قبول نیفر مایا کیونکہ ان کا مقام اس ہے كہيں بلند تھا۔ اس سلسلے میں ہماری مختلف تصانیف میں (خصوصاً سرمایة ملّت اور حضور قلب میں) كافی مجھ لکھ دیا گیا ہے، لہذا یہاں اس موضوع برمزید کچھ کھنا بے سود ہوگا۔مصریو نیورٹی میں ہونے والے ایک سیمینار کی جھلکیاں راقم الحروف کی کتاب' رابطہ شیخ'' میں' رابطہ میں تخلیق ایک لازمی جزو ہے' کے عنوان کے تحت ملاحظ فرمائیں،جس میں علامہ اقبال کی شخصیت میں مخفی تخلیقی عناصر پر تحقیق پیش کی گئے ہے۔

علامه اقبال بھی ایک مردِ فقیر اور قلندر کا ساحال رکھتے تھے۔ ان کے متعلق زیادہ لکھنا اس کتاب کی

شمولیات سے باہر ہے، البتہ چنداشعار پراکتفا کیا جار ہاہے۔آپ فرماتے ہیں۔

نه میں اعجمی نه مندی نه عراقی و عیازی کهخودی سے میں نے سیمی دوجہاں سے بے نیازی ترا دیں نفس شاری، مرا دیں نفس گدازی! (ض\_ک:۵۳۵)

نیاز مند نه کیوں عاجزی په ناز کرے خدا وہ کیا ہے جو بندول سے احراز کرے

جو بے عمل یہ بھی رحت وہ بے نیاز کرے (پ\_ر:۲۰۱)

بھا کے عرش یہ رکھا ہے تو نے اے واعظ کوئی یہ ہوچھے کہ واعظ کا کیا مگڑتا ہے

کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے

تو میری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر

ا پی اس ادائے بے نیازی کے حصول کے متعلق علامہ اقبال خود ہی حیران ہوکر بال جریل میں اپنے

Maria Causin Marfat.com آپ سے پوچھے ہیں کہ اقبال! تو نے یہ بے نیازی کہاں سے بیعی ہے۔ اس کے بعد خود ہی فرہاتے ہیں کہ الکی کمال نے نیازی کو میں نے اپنے مرشد (مرشدروی یا اپنے شخ ) سے سکھا ہے اور ان کا سوز وگداز میر سے اندر عدا ہوگیا ہے۔ اس کا اندر عدا ہوگیا ہے۔

<u>غریداہولیا</u> کا است میں میآ کھی اسط

کہ چرچا پادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا (ب\_ج:۳۲۳) کہاں ہے تونے اے اقبال کیمی ہے بدرویش

احمال دے دیا مجھے اپنے گداز کا (بدد:۵۵)

تما یہ بھی کوئی ناز کی بے نیاز کا

علامہ اقبال الله تعالیٰ کی بے نیازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندہ آخر بندہ ہے خواہ کتنائی عروج کرجائے اورخدا ہر حالت میں خدا ہے خواہ وہ کتنائی نزول کرجائے۔اگر کوئی چزمیرے کام آئی ہے تو وہ نیاز مند کی کا گوہر ہے جومیں نے اپنے مشائ ہے حاصل کیا، میری اٹی شاعری اور نے نوازی اس سے میں میری کوئی مدونہ کر کی جب تک میں نے مرحد روی کی غلامی افتدار نہ کی \_

وی میری کم نعیبی، وی تیری بے نیازی! میرے کام کھے نہ آیا یہ کمال نے نوازی! (ب-ج:ج۰۹)

وہ نقر مانگوجس سے الله کی شان بے نیازی پیدا ہوتی ہے

علامدا قبال نے فرمایا کہ مسلمان ہیں دین ودولت جوئے بازی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس قوم ہیں مگل کی متی والے لوگ نا پید ہیں، البته نغس پروری کا عمل تیزی سے چل رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فقر ایسا تاش کی متی والے لوگ نا پید ہیں، البته نغس پروری کا عمل تیزی سے چل رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فقر ایسا تاش کی شان بے نیازی فیک کروجس کی اصل ججازی ہواور جس کی سند قوم کے مسلماء سے ملی ہواور جس فقر سے الله کی شان پر انحصار کرتے ہیں ہو۔ جن لوگوں کو ایسا فقر ملا ان کی مثال ایسے ہے کہ جس نے بغیر تیرو تفک جذبہ ایمان پر انحصار کرتے ہیں ہوں میں بیان میں ان ان کی مثال اسے ہے کہ جس نے بغیر تیرو تفک جذبہ ایمان پر انحصار کرتے ہیں ہوں میں بیان کی مثال اسے کے دیں ہوں میں بیان کی مثال اس کے مثال اس کی مثال اس کی

ہوئے میدان جنگ جیت لیا ہو، مو من ایے نقر کے باعث امیر ہے۔ خدا سے ایس نقیری طلب کروں مومن پہ گرال ہیں یہ شب و روز دین و دولت تمار بازی! نابید ہے بندؤ عمل مست باتی ہے فقط نفس درازی! مست ہو اگر تو ذھونڈ وہ فقر جس نقری اصل ہے تجازی! (ض ک ده من اس نقر ہے آدی میں پیدا الله کی شان ہے نیازی! اس خور ہے نیازی! یہ نقر خیور جس نے پایا ہے تیج و سال ہے مرد غازی! یہ نقر خیور جس نے پایا ہے تیج و سال ہے مرد غازی! مومن کی ای میں ہے امیری اللہ سے ما تھے یہ نقیری! (ض ک ده مادی)

باباس

### فقير دست سوال درازنهيس كرتا

حضورا کرم سالیہ ایلیم نے فرمایا کہ سوال فواحش میں سے ہے اور فیش بلا ضرورت علال نہیں۔ رسول الله ملیہ اللہ علام کے فرق بخت ہے وہ فخص جے الله تعالی نے راہ اسلام دکھائی اور مال بقدر کھا سے عطا ملئیہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ می

حضرات اولیائے کرائم کا فرمان ہے کہ فقراللہ کاراز ہے اور جوفقیرلوگوں کے بیہ کہ کہ میں کی ونوں سے محضرات اولیائے کرائم کا فرمان ہے کہ فقراللہ کا راز (فقر) کواٹ مخض کے پاس نہیں رکھتا جواس راز کو لوگوں پر کھول دے۔ بزرگوں سے دعاکی استدعا کا تعلق اللہ سے رہتا ہے بیہ وال میں شامل نہیں۔علامہ نے فرمایا۔

امین راز ہے مردان کر کی درویش کہ جرکیل سے ہاس کونسبت خویش (ب-ج:۳۲۱) کے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ وصوفی وشاعر کی ناخش اندیش (ب-ج:۳۲۲)

فقیر کے لئے سوال کرنا درست نہیں تا ہم عندالضرورت وہ کی بھی صورت میں اظہار کرسکتا ہے۔ (آواب الفقراء للسبوطیؒ) حضورا کرم مل الله علیہ بلم کا ارشاد گرامی ہے کہ "اکسٹوال فِلْ اُنْ (سوال کرنا ذّلت ورسوائی ہے۔) آپؓ نے ایک اور مقام پرارشاد فرمایا "اکمیڈ الْعُلْیَا خَیْر آمِنَ الْیَدِاللَّهُ فَلْی "او پروالا ہاتھ بینچوالے ہاتھ ہے۔) آپؓ نے ایک اور مقام پرارشاد فرمایا "اکمیڈ الله عنور ہے۔ (طحاوی باب الصدقات) امام علم دیمل عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں کو فقر میں مالداری کا اظہار کرنا فقر سے بہتر ہے۔ (العلم والعلماء مجدف فقر)

حضرت ابوحف فرماتے ہیں کہ بہترین چزیں جن سے انسان اپ مولا تک پینی سکتا ہے تین ہیں۔
ایک یہ ہر حالت میں بندوا پی حاجات اللہ کے پاس لے جائے ، دوسری یہ کہ ہر حال میں سنت پر کاربند
رہے اور تیسری یہ کہتی المقدور طال ذرائع ہے روزی کمائے ۔ایک حدیث شریف جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھوگ ایے ہوں گے جن کی قبروں پر براق کی سواریاں کھڑی ہوں گی اور وہ بغیر حساب کے جنت میں پینے جا کیں گئی جب کہوگ ہوں گا دور وہ بغیر حساب کے جنت میں پینے جا کیں گئی جب کہوں گی اور وہ بغیر حساب کے جنت میں پینے جا کیں گئی جب کہوگ ہیں جتا ہوں گے۔(بیعدیث اس کتاب میں دوسرے ابواب میں سے کسی باب میں کمل طور پر کہمی گئی ہے۔) جب جنت کے فرشتے ان سے پہلی گئی کون ہواور کیا محل

کرتے تھے تو وہ کہیں گے کہ ہم اُستِ محدید میں سے ہیں اور ہارے عمل میں یہ بات خاص تھی کہ ہمارا ظاہر ہمارے باطن کے مطابق تھا اور جواللہ تعالی نے ہمیں عطاکیا تھا ہم اس پرداضی ہوجا ایک حدیث تریف میں بارے کہ جو تھوڑی روزی برداضی ہوجائے اللہ تعالی اس کے تھوڑے اعمال برداضی ہوجا تا ہے۔ صوفیا ء کا کہنا ہے کہ جو تھوڑی روزی برداضی ہوجائے اللہ تعالی اس کے تھوڑے اعمال برداضی ہوجا تا ہے۔ صوفیا ء کہنا ہے کہ کا تی مقام کی خرجوتی ۔ بجزکا نے مقام غریب صوفی کو دراثت میں ملاے امیر کوجالیس سال کی عبادت میں بھی جامل نہیں ہوتا۔

اگرکوئی فخض غریب ہے تو اس کواپنی روزی میں برکت حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرنا ضروری ہیں۔
حضرت شقق بنی فرماتے ہیں کہ ہم نے بائی چزیں تلاش کیں اور ان کو بائی حکمہ بایا۔ روزی کو جاشت کی نماز
میں، قبر کا نور تجدمیں، مشر نگیر کا سوال قرائت میں، پیل صراط کا پار ہونا روز ہ اور صدقہ میں اور عرش کا سایہ خلوت
میں بایا۔ اس کے علاوہ نیک اعمال کرنے اور نو افل کی اوا نیک سے روزی میں برکت ہوجاتی ہے۔ لوگوں کو الله
کے واسط (تھوڑ ابہت) کھانا کھلانے میں بھی روزی میں برکت ہوجاتی ہے۔ اگر اس طرح روزی بڑھ جائے
تو وست سوال دراز کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

اولیاءلذت نفس کے لئے بھی سوال نہیں کرتے

ایک خود دارمسلمان کویہ بات زیب نہیں دیتی کہ دہ خدا کے علادہ کی ادر کے آگے دستِ سوال دراز کرے۔سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے۔

لِلْفُقَرَ آءِ الَّذِيْ يُنَ أُحْصِرُ وُ الْنُ سَبِيْلِ اللهِ ..... (خيرات) ان فقيروں كے لئے ہے جو راو خدا لا يَشْتُلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

(البقره: ۲۷۳) کرتے لوگوں سے لیٹ کر۔

درن بالا آیت میں فر مایا گیا ہے کہ خیرات اور صدقات کے حقد ار وہی لوگ ہیں جن کولوگ مالدار بھتے ہیں کہ وہ ما نگانہیں کرتے لیکن ورحقیقت وہ ہیں کہ وہ ما نگانہیں کرتے لیکن ورحقیقت وہ مفلس و نادار ہیں۔ حضرت ابو ہریے گی حدیث میں ہے کہ حضورا کرم سائن ایک نے فر مایا کہ اگر کوئی مخص ہر مسلم کے کریاں چن کرانی پیٹے پراٹھا کرلائے اور اس کی قیمت سے جو ملے اس سے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے تو میٹھی سے بہتر ہے جولوگوں سے ما نگل پھرے۔ اسلام نے بلا وجہ ما نگنے کی تخت ممانعت کی ہے۔

حضرت نظام الدین ادلیاءً نے روایت کی ہے (جوانو ارالفرید میں بھی نقل کی گئی ہے) کہ حضرت بابا فرید الدین سخ شکر نے اپنے نقراء کو کھانے پکانے کا طریقہ تعلیم فر مایا تھا اور برخض کو کھانا پکانے کے محتلف فرائفن سونپ دیئے تھے۔ <u>ایک روز آ ب کھانا تناول فرمانے لگے اور پہلالقمہ اٹھایا تو اسے تناول نے فرمایا اور واپس چھوڑ</u> دیااور پوچھا" نظام الدین کیابات ہے لقمہ گراں ہے؟ " حضرت نظام الدین دست بست اُٹھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے گئے کہ جناب کھانے ہے متعلقہ تمام کام آب کی بدایت کے مطابق بورا کیا گیا ہے۔ آب نے پوچھانمک کہاں ہے آیا؟ عرض کیا کہ جناب آئ لنگر خانے میں کوئی پیسہ موجود نہ تھاای لئے فلال ہندو سے نمک ادھار خریدا گیا ہے۔ آب نے کھانا تناول نہ فر مایا اور حضرت نظام الدین کو مخاطب ہو کر فر مایا " نظام الدین کو مخاطب ہو کر فر مایا" نظام الدین اولیاء الله اگر جہ بہ فاقد میرند، از برائے لذت نفس قرض نہ گیرند" یعنی اولیاء الله اگر جہ بہ فاقد میرند، از برائے لذت نفس قرض نہ گیرند" یعنی اولیاء الله اگر جہ فاقد میرند، از برائے لذت نفس قرض نہ گیرند" یعنی اولیاء الله اگر جہ فاقد میرند، از برائے لذت نفس قرض نہ گیرند" یعنی اولیاء الله اگر جہ فاقد میرند، از برائے لذت نفس قرض نہ گیرند" یعنی اولیاء الله اگر جہ فاقد میرند، از برائے لذت نفس قرض نہ گیرند" یعنی اولیاء الله اگر جہ فاقد میرند، از برائے لذت نفس قرض نہ گیرند" یعنی اولیاء الله اگر جہ فوق میں ہوں۔

### سوال کرنے سے خودی میں کمزوری واقع ہوتی ہے

علامدا قبال نے اپن کلام کا ایک حصدال موضوع کے لئے مخصوص کیا ہے کہ ایک عتی رسلمان کو یہ بات زیب نہیں ویتی کہ وہ کسی سے کسی قتم کا کوئی سوال کرے جس سے اس کی عجاجی ظاہر ہو۔ آپ کا خیال ہے کہ عجاجی انسان کی خودی کو کمز ور کر دیتی ہے، خواہ گداگری کی شکل میں ہویا شاہی جر واستحصال کی شکل میں ہو۔ محتاجی کا احساس حوصلوں کو بست اور شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس صورت میں شہنشاہ اور بھکاری دونوں غیر کے محتاج ہو جاتی ہو جاتے ہیں۔ محتاجی گداگرے دل میں احساس کمتری پیدا کر دیتی ہے اور اس کی '' انا'' کو مجروح کر دیتی ہے اور انا کی تعین لیتی ہے۔ علام مقر ماتے ہیں کہ گدائی سے شکست بہتر ہے۔ چیونٹی بھی سلیمان میں اصاصف سوال تہ کرے

مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست مور بے پا! حاجت پیش علیمانے مر (پدد:۲۲۵)

تو اگر خود دار ہے منت کشِ ساتی نہ ہو میں دریا میں حباب آسانگوں پیانہ کر (۔۔د:191)

کب تلک طور پہ در بوزہ گری مثلِ کلیم اپنی ہتی سے عیاں طعلہ بینائی کر ہوتری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم دل کو بیگائہ انداز کلیسائی کر (ب-د،۲۷۹)

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رض الله تعالی عنکا تازیانہ (جیا بک) اُون سے گرگیا تو خوداً ون سے نیچے اترے اور کی کو بیدنہ کہا کہ بیتازیانہ اُٹھا دو کیونکہ یہ بھی سوال کرنے کی ایک صورت تھی ۔ غیر کی منت سے پر ہین خودی کی عظمت ہے ۔

خود فرود آ از شر معل عمر الحذر از متب غیر الحذر (ا\_خ: ٢٣) (حضرت عمر من الحدر (ا\_خ: ٢٣) (حضرت عمر من الله تقال عند كل طرح خوداونث سے نيچ الر، ووسرول كي منت كثى سے بچو بضرور بچو!)

مرا از فکستن چنال عار ناید که از دیگرال خواستن مومیائی (جھے ٹوٹ جانے سے اس طرح شرم نہیں آتی ، جتنا کہ دوسروں سے تقویت حاصل کرنے میں آتی ہے۔)
ماہ را روزی رسد از خوانِ مہر واغ ہر دل دارد از احسانِ مہر (ا۔خ: ۲۳)
(چاند کوسورج کے دستر خوان سے روزی ملتی ہے، اور چاند کے دل پر داغ سورج کے احسان کے باعث ہیں۔)

علامہ ؒ نے مسلمانوں کواس بات کی تلقین کی ہے کہ دوسروں پر انحصار کرنے کی عادت کو قطعا ترک کر دیں اورا بنی طاقتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کریں۔

اپ رازق کو نہ پہچانے تو مختاج ملوک اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہیں اس اور پہ

یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی یابندۂ خدابن یابندہ زمانہ! (ب-ج:۳۳۹)

ہوصداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے چیکر خاکی میں جال پیدا کرے

(--د:۲۵۹)

پھونک ڈالے یہ زمین و آسانِ مستعار اور فاکشر سے آپ اپنا جہال پیدا کرے (۲۲۰۔د:۲۹۰)

مولا ناروم کاتعمیرِ انسانیت کے لئے بیمثال دینا علا مدا قبال رحمۃ الله علیکو بہت پسند ہے کہ جب کوئی عمارت بوسیدہ ہوجائے تو اُے گراکے ٹی عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ آپ نے اس حقیقت کوفلسفہ خودی میں ظاہر کیا ہے۔

ہوصدانت کے لئے جس دل میں مرنے کی تؤپ پہلے اپنے میکر خاکی میں جال پیدا کرے (بدو:۲۵۹)

اولیائے کرام دوسرول کے دستِ مگرنہیں ہوتے

اولیائے کرام اور دیگر اکابرین اسلام کی ہمیشہ سے بیعادت رہی ہے کہ وہ دوسروں کے دستِ مگرنہیں ہوتے بلکہ بعض انہیائے کرام عبم السلام اور اولیائے کرام تو الله تعالی سے بھی ما تکنے میں شرم محسوں کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جب الله تعالی ہم ایک کے حال سے واقف ہے تو اس سے ما تکنے کی کیا حاجت؟ جب ابر اہیم

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدابندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے (۳۲۷: ۲۳۷)

کشف انجی بین مفرت داتا تنج بخش کلصتے بین کدا کہ بی ابی دالدہ سے کہ ربی تھی کہ امال مجھے فلاں چزی کی ضرورت ہے ماں نے کہا کہ بیٹی خُداسے مانگو۔وہ کہنے گی کہ امال مجھے خُداسے مانگتے ہوئے شرم اللہ ہے۔ آب نے یہ بھی لکھا ہے کہ فلاں شہر میں ایک شخص اپنے ہاتھ ہر چڑیا بٹھا کرلوگوں ہے کہتا تھا کہ اس چڑیا کے لئے بچھ دو۔اس کویہ بات معیوب لگی تھی کہ وہ لوگوں کو کہتا کہ '' جھے اللہ کے لئے بچھ دو۔اس کویہ بات معیوب لگی تھی کہ وہ لوگوں کو کہتا کہ '' جھے اللہ کے لئے بچھ دو۔ ''

علامہ اقبال اُم اِر ورُموز میں لکھتے ہیں کہ سوال کرنے سے خودی میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمان کواپنا پرانا وقت یا دولاتے ہیں کہ وہ شروں کی طرح د نیا سے خراج وصول کرتا تھا گراب اس قد رضعف ہوگیا ہے کہ کمزورلومڑی کی طرح لوگوں کے خراج پرنظر ہے۔ فریاتے ہیں کہ اس کی نا داری نے اس کے فکر بلند سے رفعتوں کو چھین لیا ہے اور اعلیٰ افکار کی شمع کوگل کر دیا ہے۔ فریاتے ہیں کہ اے مسلمان! تو ک تک منصب

اوراعلیٰ سوار بول کی بھیک ما نگتار ہے گا ۔ فطرتے کو بر فلک بندد نظر بست می گردد زاحیانِ دگر(ا۔خ:۲۳)

(وہ فطرتِ بلند جوآ سان پرنظرر کھتی ہے، دوسروں کے احسان سے بیت ہوجاتی ہے۔)

از سوال آشفتہ اجزائے خودی بے تحلّی نخلِ سینائے خودی(ا۔خ:۲۳)

(سوال کرنے سے خودی کے اعضاء بکھر جاتے ہیں اور خودی کا تخلِ سینا کی تحجی سے محروم ہوجاتا ہے۔)

از سوال افلاس گردد خوار تر از گدائی گدید کر نادار تر(ا\_خ: ۲۳)

(سوال عفلس اور بمی ذلیل بوجاتی ہے، گدائی سے گدا گراور بھی نادار بوجاتا ہے۔)

معت خاک خولیش را از ہم میاش مثل مدرزق خود از پہلوتراش (اخ: ۲۳) (اپی مشعب خاک کوادر بھی پراگندہ ندکر، جاند کی طرح اپنے پہلو سے رزق حاصل کر)

Marfat.com

#### ما نگنے سے ملت اسلامید کی آ بروز ائل ہوجاتی ہے

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کے گئے ضروری ہے کہ اگر چہوہ مفلس و نادار بھی ہواور مصائب کے سل بھی گھر چکا ہوت بھی دو مروں کی فعت سے رزق کا جو یا شہو ۔ اللہ تجائی کے اکام کی بابندی کرے گا تو تیری مفلسی دور ہوجائے گی۔ اللہ تعالی سے تو فیق ما نگ اور حالات کا مقابلہ کر۔ دستِ سوال در از کر کے ملّتِ اسلامیہ کی آبروزائل نہ کر۔ جس ذات گرا می (رسول اکرم ملٹے لیے ہی ) نے کہ بوتوں سے پاک کیا اس کا ارشاد ہے کہ "الکہ کا سب بے جب گئی اس نے ایک کو من منت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ) جس کی گردن دوسروں کے احسان سے جھک گئی اس نے ایک کوڑی کے بدلے فیرت کا قیمتی سرمایٹر و فت کردیا۔ آپ مزید فراتے ہیں۔ اس احسان سے جھک گئی اس نے ایک کوڑی کے بدلے فیرت کا قیمتی سرمایٹر و فت کردیا۔ آپ مزید فراتے ہیں۔ اس نے فراہم کردہ از شیرال خراج سے گئی اب دولومڑی کی فصلت والی مختاج ہوگئی ہے۔ ) محت کو تو از ناداری است اصلی درد تو جمیں بیاری است فراہم کردہ تو جمیں بیاری است اصلی درد تو جمیں بیاری است در تو جمیں بیاری است دست کی مسلم درد تو جمیں بیاری است در تو جمیں بیاری است در ایک نیاری ہے۔ ) میں دباید رفعت از فکر بلند می کھد خود از کیٹ کوگل کردیت ہے۔ ) در باید رفعت از فکر بلند می کھد خود از کیٹ ایام گیر (ا۔خ: ۲۳) از خیم ہستی من کھد خود از کیٹ ایام گیر (ا۔خ: ۲۳) از خیم ہستی من گلفام کیر نقد خود از کیٹ ایام گیر (ا۔خ: ۲۳) (توزندگی خخان نے مئے تکھن لے مزمان نی جیب سے این نقدی نکال)

ہمت از حق خواہ و باگردوں ستیز آبروئے ملتِ بیضا مریز (ا\_خ:۲۳) (الله تعالیٰ ہے ہمت طلب کراور حالات کا مقابلہ کر ،کسی ہے (سوال کر کے ) ملت بیضاء کی آبر وکو ذائل نہ کر) علا مداقبال " تو پروانے کو بھی شمع کی آگ کی بجائے اپنی ہی آگ میں جلنے کو پسند کرتے ہیں \_

کرمکِ نادالطوافِ شِح ہے آزاد ہو اپنی فطرت کی تجبی زار میں آباد ہو (ب۔د:۲۹۳)

پردانے کی منزل ہے بہت دور ہے جگنو کیوں آتشِ بے سوز پہ مغرور ہے جگنو
الله کا سوشکر کہ پردانہ نہیں میں دریوزہ کر آتشِ بگانہ نہیں میں (ب۔ج:۲۰۰۷)
علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر فقر چاہتے ہوتو بیر خالی ہاتھ ہونے یا بے نام ونگ ہونے ہیں آتا بلکہ
بیفتر کے احوال طاری اور جاری ہونے ہے آتا ہے۔فقر کی دلنوازی سے حکمت آتی ہے اور بے نیازی ہے
دین قوی ہوتا ہے۔

نقر خوای از تهی دی منال عافیت در حال و نے در جاہ و مال

(اگرفقرچا ہے ہوتو یہ خالی ہاتھ ہونے سے نہیں آتا، عافیت کا حصول حال ہے ہال ومرتبہ ہے نہیں)

صدق و اخلاص و نیاز و سوز و درو نے زرویم و قماشِ سرخ وزرد(پ۔ ﴿﴿٤٠٥) وَلَمْ اللَّهُ مِلْ مُنْ وَرَدِرُلْبِ سِ ﴾

(فقر صدق، اخلاص، نیاز اور سوز وورد ہے آتا ہے، نہ کہ سونے چاندی اور سرخ وزرد لباس ہے)

حکمتِ دیں دلنوازی ہائے فقر قوتِ دیں بے نیازی ہائے فقر کمتِ دیں بے نیازی ہائے فقر (پ۔ ﴿٤١٤) ﴿١٤٤)

(حکمتِ دین نقر کی دلزازیوں میں ہےاور دین کی قوت نقر کی بے نیازیوں میں ہے۔) علامہ اقبال تو اس قدرا پنے آپ پر انحصار کرتے ہیں کہوہ بجائے طور پر جا کر دید کا نقاضا کرنے کے خود اپنے اندر طور جیسے جلوے پیدا کرنا چاہتے ہیں ۔

ب تلک طور پ در یوزہ گری مثل کلیم اپی ہتی ہے عیاں فعلہ سنائی کر ہوتری فاک کے ہر ڈرے سے تعمیر حرم دل کو بیگان انداز کلیسائی کر (بد:۲۷۹)

جوں سے جھ کو اُمیدیں خُدا سے نومیدی جھے بتا تو سبی اور کافری کیا ہے؟ (ب-ج:۳۴۰)

باب۳۲

## فقیر برمقام حرام ہے اور اس کا کوئی وطن ہیں

ما کہ از قیدِ وطن بے گانہ ایم چوں تکہ نور دو پھمیم و یکیم (ہم مسلمان وطن کی (جغرافیائی) حد بندیوں ہے آزاد ہیں، ہم نگاہ کی مانند ہیں، جودو آئکھوں کے نور سے مرکب ہونے کے باوجودایک ہے۔)

از تجاز و چین و ایراینم ما همبنم یک صحِ خنداینم ما (جم تجاز، چین اورایران کے شہری تو ہیں، گرایک ہی صحح خندال (حضورا کرم ) کی شبنم ہیں۔) مست چشم ساتی بطیاستیم در جہاں مثل ہے و میناستیم در جہاں مثل ہے و میناستیم (جم ساتی بطحا کی کیف چشم سے سرشار ہیں، ونیا میں ہماری مثال نے اور مینا کی ہے۔)

چول گُلِ صد برگ مارا بُو یکیت ادست جانِ این نظام و اُو یکیت (ا\_خ:۱۰۲۰)

(سوپتیوں والے پھول کی طرح ہماری خوشبوا یک ہے وہ اس نظام کی ہے اور وہی ایک ہمار امجوب ہے۔)
حضورا کرم سائی آیئی نے نسلی امتیازات و مفادات کو یکسر مٹادیا، حضورا کرم سائی آیئی نے ان خس و خاشاک
سے باغ و نیا کو پاک کر دیا۔ اسلام نے نسل و نسب اور ملک و رنگ کے امتیازات مٹاکر ایک و حدت تو می کا
نظریہ پیش کیا ہے۔ تمام ملت اسلامیہ باہم کی ذات و یک جہت ہے اور یہ وہ اخوت ہے جس ہے بہتر مثال
آئے تک تاریخ عالم پیش نہ کرکلی۔ فقیر بھی ای اخوت کا خوگر ہوتا ہے وہ بھی تو میت وطدیت ، لونیت و لسانیت
(رنگ و زباں) سے بالاتر ہوتا ہے فقیر کا کوئی مکان نہیں ہوتا اس کا وطن ذات باری تعالی اور مقصدِ زندگی
احیا نے اسلام اور اعلائے کلمۃ الحق اور عشقِ رسول الله سائی آئی آئی فی اُشخ اور خدمتِ خلق ہوتا ہے، جہاں بھی
سلوک کے سفر میں دن آیا دعوتِ دین میں گزار دیا خدمتِ خلق میں مصروف رہا اور جس جگہ رات آئی یا و الہی
میں گزار دی فقیر کا نظریہ بی ہے ہوتا ہے ۔

بتانِ رنگ وخوں کو توڑ کر ملت میں مم ہو جا نہ تورانی رہے باتی، نہ ایرانی نہ انفانی (بدو:۲۷۰)

Marfat.com

#### علامها قبال اورقوميت كااسلامي تقور

علامدا قبال فرماتے ہیں کہ قومیت کا اسلامی تقور دومری اقوام کے تصورے بالکل مختلف ہے ہماری قومیت کا اصل اصول نداشتر اک بلکہ ہم اس برادری میں جو اصل اصول نداشتر اک بلکہ ہم اس برادری میں جو جناب رسالتِ مآب سالیہ این این اس کے شریک ہیں کہ یہ مظاہر کا تنات کے متعلق ہم سب کے معتقدات کا سرچشمہ ہے۔

نه افغانیم و نے ترک و تأریم چمن زادیم و از یک شاخساریم (مملمان ندافغانی ندتر کی ندتا تاری ہیں، ہم سب مسلمان ایک بی باغ کے پھول اور ایک بی شاخ کے بلبل ہیں۔)

تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پروردهٔ کی نو بهاریم (پ\_م:۳۲۲) (رنگ وسل کی تفریق ہم مسلمانوں پرحرام ہے، اس لئے کہ ہم ایک ہی ملت ( یعنی ملت اسلامیہ ) کے افراد ہیں۔)

علامہ اقبالٌ فرماتے ہیں جو تاریخی روایات ہم سب کوئر کہ (لینی ورثے) میں ملی ہیں وہ ہمی ہم سب کے علامہ اقبالٌ فرماتے ہیں جو تاریخی روایات ہم سب کوئر کہ (لینی ورثے ) میں اسلام تمام مادی قیو دسے ہیزاری ظاہر کرتا ہے اور اس کی قومیت کا دارومدارا یک خاص تہذیبی تصور پر ہے جس کی تبدیبی شکل وہ جماعت اشخاص ہے جس میں برجے اور پھیلتے رہنے کی قابلیت طبعاً موجود ہے۔ (مقالاتِ اقبالؓ)

علامةر مات بن كفقرمردة فاقى موتاب

نه چینی و عربی وه نه روی و شامی سا سکا نه دو عالم مین مرد آفاتی (ب-ج:۳۵۸)

#### ابلِ مغرب نے مسلمان کووطنیت کا زہردیا

اہلِ مَغرب نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے وطن کی پوجا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کی تعمیل اسکلے مضمون میں دی جارہ ہے اور بتایا جارہا ہے کہ فقیر کا کوئی مکان نہیں ہوتا۔ انسان کی فطرت اور پیدائش فاک سے متعلق ہے اور یہ افلاق رذیلہ کی طرف انسان کو کھینچتی ہے۔ اہلِ فقر اس فاک تا ثیر سے خود کو الگ کرکے لامکان کی طرف پر داذکرتے ہیں۔ فاکی اثر ات سے بیخے ، جان کو پاک کرنے اور اپنی آگائی حاصل کرنے سے دین حاصل ہوتا ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ سلطنت عثانیہ کوئم کرنے کے لئے مسلمانوں کو وطنیت کا زہر دیا کیا اور خانہ کعبہ کے اندر مسلمان کومسلمان سے لڑا دیا۔ اب بیکلی منافرت اس قدر معبوط ہو چکی ہے کہ کوئی ملک اس سے فائیل

سكنا علامة ن ال موضوع پربهت كلام كها ب چندا شعار ملاحظ فرما كيل \_

لردِ مغرب آل سرايا مكر و فن ابلِ دين را داد تعليم وطن<sup>.</sup> (بورپ کالارڈ جوبرایا مکروٹن ہے،اس نے اہلِ اسلام کو وطنیت کی تعلیم دی)

أو بقكرٍ مركز و تو در نفاق بكذر از شام و فلطين و عراق ( دہ خودتو ایک مرکز بنانے کی فکر میں ہے اور تو نفاق میں پڑا ہے، تو شام فلسطین اور عراق کی علیحد گی کی بات

تو اگر داری تمیز خوب و زشت دل نه بندی با کلورخ سنگ و خشت (اگرتواچھے برے کی تمیزر کھتا ہے، تواپنادل مٹی، پھرادراین سے ندلگا)

حیست دین؟ بر خاستن از رو نے خاک <sup>•</sup> تا زخود آگاه گردد جان پاک (ج-ن: ١٥٠) (دین کیاہے؟ خاک سے اوپر اٹھنا، تا کہ جان پاک اپنے آپ سے آگاہی حاصل کرے)

ى نَلْخِد آل كه گفت الله خُو در حدودِ ايل نظام چار سواح ن ١٥١٠)

(الله ہو کہنے والا جار جہات (مکان) کے اس نظام کی حدود میں نہیں ساسکتا)

فقيركا كوئى وطنهيس موتا

V

علامها قبالٌ فرماتے ہیں که آ زادمرد (مسلمان)جہات اور زمان ومکال کی قیدسے آ زاد ہے۔ یہ شمی بھر 🕴 خاک جے ہم وطن کا نام دیتے ہیں اور بیعلاقے جے مصروشام وایران کہا جاتا ہے اگر چہ اہلِ وطن کے لئے بیہ وطن ہونے کی نسبت رکھتے ہیں کیونکہ قوم ای خاک سے طلوع ہوتی ہے لیکن صاحب نظر کے لئے اس میں ایک

بال سے باریک رمزموجود ہے وہ یے کہ سورج جو بڑی آب وتاب سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے وہ سوز درون کے باعث دن مجر منتماش میں رہتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف بجرت کرتا ہے اور اس طرح کرنے

ے دہ شرق وغرب کے چکر سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ پورے آفاق کو اپنی لیسٹ میں لے لیتا ہے اور اس کی

فطرت مشرق ومغرب سے آزاد ہے آگر چرنبت کی روسے وہ مشرقی ہے۔علامہ کا مقصداس سے یہ ہے کہ ج ملمان جب مشرق ہے ابھرتے ہیں تو انہیں کی مقام پر قناعت نہیں کرنی چاہیۓ۔ جہاں وہ جا کے جھنڈے کو

گاڑ دیتا ہے وہی مقام اس کاوطن بن جاتا ہے۔علامہ اقبالؒ نے متعدد جگہوں پراس نکتہ پرتا کیڈ ازور دیا کہ مسلمان کا کوئی وطن نہیں اس لئے اسے مشرق ومغرب مصروثام و بجازے آ کے گزرنا چاہیے ۔

تو ابھی رہ گزر میں ہے تید مقام سے گزر مصر و جاز سے گزر، پارس و شام سے گزر کوہ شکاف تیری ضرب، تھے سے کشاد شرق وغرب تین ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر

(ب-ج:۳۲۱)

Marfat.com

مر دِ فقیر کے لئے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ مسافر اور سیلانی ہوتا ہے اس کا کا کوئی مکان نہیں۔ جہاں اسے رات آجائے وہ اس جگہ قیام کرلیتا ہے۔

فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی فاک ہوں مرفاک سے رکھانہیں بیوند

درویش خدامت ندشرتی ہے ندغربی محمر میراند دی ند صفال ندسر قند (ب-ج:٣١٣)

ہندوستان میں تقسیم ہند ہے پہلے کا گرس نے مسلمانوں اور سکھوں کو اپنے ساتھ ملا کرینزہ ولگایا تھا" ہندو،
مسلم ، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی" اس سے ان کا منشاء پی تھا کہ اگریزوں کی حکومت اکثری جماعت
(ہندو) کو بل جائے اور اس کے بعدوہ مسلمانوں اور سکھوں ہے بھی نیٹ لیس کے چنا نچہ سلمانوں کی ایک کائی
ہزی جماعت ان کے ساتھ مل گئی اور ہندوؤں کو متجدوں میں لا کر اتحاد کے وعظ کروائے گئے۔ ان کے ساتھ جو
مسلمان مل گئے تھے انہوں نے منبررسول الله ملٹی آئی پرید کہا تھا کہ ہم پہلے ہندی ہیں اور بعد میں ہندوہ سلم، سکھ
اور عیسائی ہیں علامہ اقبال اس وقت زندہ تھے آپ نے اس نعر کی اپنے کلام میں تردید کی اور" ملت از وطن
است" (لیعنی ملت وطن کی وجہ ہے ہے) پر شخت تنقید کی جس پر پوری جماعت علامہ اقبال کے خون کی بیا می ہو
گئی۔ ملت وطن سے قائم نہیں بلکہ وطن ملت کے واسطے قائم کیا جا تا ہے۔ ارمغان تجاز اردو میں صفحہ ۱۹۲ پرعلامہ
اقبال کا کلام حسین احمد کے نام لکھا کہ" سرور ہر سر ہز کہ ملت از وطن است" ملاحظ فرمائیں۔ کی شخص نے ایک

وطن پرستی کائت سامری نے تراشاہے

سیایک حقیقت ہے کہ دشمنانِ اسلام نے جب ویکھا کہ مسلمانوں کو حرب کے ذریعے فکست نہیں وی جا
سی ایک حقیقت ہے کہ دشمنانِ اسلام نے جب ویکھا کہ مسلمانوں کو ڈالا اور خلافتِ عثانیہ کو ٹم کرنے کے
سی تو اُنہوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی اور سلطنت عثانیہ کو تو ڈ ڈالا۔ اب میصال ہے کہ کوئی خطمسلمانوں کا
ایسانہیں جو کلی تعصب سے آزاد ہود والیک دوسرے کا نام منائبیں چاہتے ۔

فكر انسان بت پرستے بت كرے مى ران در جتوع كيرے

(انسانی فطرت بت بنانا (باطل) اور اس کی پوجا کرنا ہے، اور وہ ہر دور میں ایک نے بت کی حلاش میں رہتا ہے۔)

باز طرح آزری انداخت است تازه تر پروردگارے ساخت است (اباس نے آزری کاطریقدافتیارکیاہے،اورایک نیافداہنایاہے۔)

کاید از خول ریختن اندر طرب نام اُو رنگ است وہم ملک و نسب (ا\_خ: ۱۳۰) (جوخون ریزی سے بے صدخوش ہوتا ہے، اس خدا کانام ' رنگ، ملک اورنس ' ہے۔)

آل چنال قطع اخوت کردہ اند بر وطن تعمیرِ ملّت کردہ اند(ا۔خ:۱۱۵) (لوگول نے اخوت کے جذبے کوقطع کردیا ہے، اور ملّت کی بنیا دوطن پرتغیر کی ہے۔)

علامہ اقبالٌ فرماتے ہیں کہ بیہ وطنیت کی پوجا کا نظریہ غیر اسلامی ہے اور دینِ مصطفوی ساٹھ اینے کہ و عارت کرنے والا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو کہاہے کہ وہ اس بت کوخاک میں ملادیں \_

یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے عارت گر کاشانۂ دین نبوی ہے بازو ترا توحید کی قوت ہے قوی ہے اسلام ترا دلیں ہے تو مصطفوی ہے نظارہ درینہ زمانے کو وکھا دے اےمصطفوی خاک میں اِس بُت کو مِلا دے ہو قیدِ مقامی تو نتیجہ ہے تباہی یہ بحر میں آزادِ وطن، صورتِ ماہی ہے ترک وطن سنتِ محبوب الٰہی دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی ہے ترک وطن سنتِ محبوب الٰہی دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی ہے ترک وطن سنتِ محبوب الٰہی

#### ملت اسلامیه کی بنیادتو حیداور رسالت پرے نہ کہ حدودِ مکانیه پر

علامه اقبال أمرارورموزى ايك نظم ميل فرمات بيل كه ملت محديك صاحبها ما في نيارتو حيدورسالت بير بهاس لئي ير مكان كى حدود ما دراء ب حضرت كعب، ني كريم ما في اينها كو بهت ايذاديا كريم ما في اينها كله كريم ما في اينها كرديا اور قصد من حاصل من اينها كله ورمبارك عطافر ما كله اس قصيد من كعب في حضورا كرم ما في اينها كو "سكف قصيد من كعب في حضورا كرم ما في اينها كو "سكف قصيد من كعب في حضورا كرم ما كونكه اس وقت من منه في في المينه كله الله كالموادرة استعال موتا تفاح حضورا كرم ما في الله كالموادرة استعال موتا تفاح حضورا كرم ما في الله كالموادرة استعال موتا تفاح حضورا كرم ما في كوادر كالفاظ من كاورفر ما ياكد "سكف من منه كوف الله" كما حراك من الله كالموادرة الموادرة الموادرة الله كالموادرة الموادرة الموادر



علامها قبالؓ نے ای مضمون کو ہڑے حسین ودکش انداز میں پیش کیا ہے۔

جوہر ما با مقاے بستہ نیست بادؤ تندش بجامے بستہ نیست

(ہماری ملت کا جو ہر کسی سرز مین سے وابستہ نہیں ہے، اس کی تیز و تندشراب کا دار د مدار جام برنہیں)

بندی و چینی سفال جام ماست روی و شای گل اندام ماست

(ہندی اور چینی ہمارے جام کی مٹی ہیں، اور روی وشامی ہمارے (ملی) بدن کی خاک ہیں۔)

قلب ما از ہند و روم و شام نیست مرزبوم أو بجز اسلام نیست (ہارےقلب) تعلق ہند،روم یاشام سے نیس ہے،اسلام کے سواہ اراکوئی اوروطن نہیں)

(ہمارے قلب کا علی ہند، روم یا شام ہے ہیں ہے، اسلام مے سواہمارا نون اور و ن میں) پیش پیغیر چو کوٹ یاک زاد ہدیہ آورد از "بَانُتَ سُعَاد"

(1\_5:711)

(جب حفرت كعب بصفوراكرم والمُنْ لِيَهِم كي خدمت مين تصيده" بَانْتَ سُعَاد" كاتخدلات

جا نداس لئے گردش كرتا ہے كما پنامقام حاصل كركے

مولا نا جامی رویة الله علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ اکثر سفر پر رہا کرتے تھے۔ <u>آب کے مرشد حضرت</u> خواجہ عبیدالله احرار رویة الله علیہ (جو آ<u>ب کے سم بھی تھے) نے فر مایا</u> کہ جامی تو چاند کی طرح اپنی مناز ل سفر

ماہ گردد تاشود صاحب مقام سیرآدم را مقام آید حرام (ج-ن: ۲۹۲) (جاند چکرکا تا ہے۔ تاکدوہ اپنامقام حاصل کرلے، ای طرح انسان کے لئے بھی ایک مقام پرد کناحرام ہے۔)

چاندا پی منزل کے لئے روال دوال رہتا ہے اور جب وہ جیپ جائے تو لوگ اس کی وید کے متلاثی رہتے ہیں۔ جب چاندنظر آجائے تو لوگ چاند چاند پکار کراس کا دیدار کرتے ہیں۔ صوفی یا نقیر بھی اپنی منزل

کے لئے روال دوال اور سر گردال رہتاہے۔

علامدا قبال فرماتے ہیں کہ سورج بھی مشرق سے نکاتا ہے اور ساری دنیا کواپی لیب میں لے لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک جگہ قیام نہیں کرتا اور مشرق ومغرب میں محومتار ہتا ہے اگر چہ کہا ہی جاتا ہے کہ سورج

مشرقی نبت رکھاہے۔

بر دمد از مشرق خود جلوه مت تاجمه آفاق را آرد بدست (وه (سورج) البيام مشرق على ومست لكتام، تاكساري قاق كواني لهيام مس ليال

marras.com
Marfat.com

乎

فطرتش از مشرق و مغرب بری است سرکرچه اُو از روئے نبیت خاوری است

(ج۔ن:۱۵۱) (اس کی فطرت مشرق ومغرب سے آزاد ہے، اگر چینبت کی روسے دومشر تی ہے۔)

رنگ وسل نه صرف اسلام کے بلکدانسانیت کے بھی منافی ہے

اسلام بمیشہ رنگ ونسل کے عقیدے کا، جو انسانیت کی راہ بیں سب سے بڑا سنگ کراں ہے نہا ہت کا میاب حریف رہا ہے۔ رینان کا بی خیال غلط ہے کہ سائنس اسلام کی سب سے بڑا وشمن ہے۔ دراصل اسلام بلکہ کا نتا سیانیت کا سب سے بڑا وشمن رنگ ونسل کا عقیدہ ہے اور جولوگ نوع انسان سے مجت رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ ابلیس کی اس اختر اع کے خلاف علم جہاد بلند کریں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں و کھور ہا ہوں کہ قومیت کا عقیدہ جس کی بنیاونسل یا جغرافیائی حدود پر ہے، دنیائے اسلام میں استیلاء حاصل کر رہا ہوں کہ قومیت کا عقیدہ جس کی بنیاونسل یا جغرافیائی حدود پر ہے، دنیائے اسلام میں استیلاء حاصل کر رہا ہوں کو میت اور سلمان عالمگیرا خوت کے نصب العین کو نظرائد از کر کے اس عقیدہ کے فریب میں جنال ہور ہے ہیں جوقومیت کو ملک و وطن کی حدود میں مقیدر کھنے کی تعلیم و یتا ہے۔ اس لئے میں ایک مسلمان اور ہمدرد نوع انسان کی حدود میں مقیدر کھنے کی تعلیم و یتا ہے۔ اس لئے میں ایک مسلمان اور ہمدرد نوع انسان کی حدود میں مقیدر کھنے کی تعلیم و یتا ہے۔ اس لئے میں ایک مسلمان اور ہمدرد نوع انسان کی حدود میں مقیدر کھنے کی تعلیم و یتا ہے۔ اس لئے میں ایک مسلمان اور ہمدرد نوع انسان کی حدود میں مقیدر کھنے کی تعلیم و یتا ہے۔ اس لئے میں ایک مسلمان اور ہمدرد نوع انسان کی حدود میں مقیدر کھنے کی تعلیم و یتا ہے۔ اس لئے میں ایک مسلمان اور ہمدرد نوع انسان کی حدود میں مقیدر کھنے کی تعلیم و یہ کی دراہ ہم کی د

بددرست بی کر مجمع اسلام سے محبت ہے کئی مرانکلسن کا بدخیال درست نہیں کہ میں نے اس کی محبت کے پیش نظر مسلمانوں کو اپنا مخاطب کھی ہم اما ہے حقیقت سے ہے کہ کملی حیثیت سے میرے ہاں اس کے سواجارہ نہیں تھا کہ ایک خاص جماعت یعنی مسلمانوں کو اپنا مخاطب بناؤں کو نکر تنہا بھی جماعت میر نے مقاصد کے لئے میرے لئے واقع ہوئی ہے۔ انسانیت کی فوز وفلاح کے پردگرام کو کمل میں لانے کے لئے ضروری ہے کہ اس نظر بیکو پہلے ایک ایس سوسائٹی تک محدود کیا جائے جو ایک مستقل عقیدہ اور معین راؤ کل رکھتی ہولی اپنی اس نظر بیکو پہلے ایک ایس سوسائٹی اسلام ہے۔ مملی نمونے اور ترغیب وتبلیغ سے ہمیشا پناوائرہ وسنج کرتی جائے میرے نزدیک اس قسم کی سوسائٹی اسلام ہے۔ مگل نمونے اور ترغیب وتبلیغ سے ہمیشا پناوائرہ وسنج کرتی جائے میرے نزدیک اس قسم کی سوسائٹی اسلام ہے۔ مگل نمونے اور ترغیب وتبلیغ سے ہمیشا نبیس وریا گئے۔ پیدا کر اے غافل جملی عین فطرت ہے کہ اپنی مون سے بیگانہ رہ سکتا نہیں وریا کہ سے بیگانہ رہ سکتا نہیں وریا (ب۔ن: ۱۳۳۷)

رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک حکم کیاغم کہ میری آسٹیں میں ہے بدِ بیضا وہ چنگاری خس و فاشاک سے کس طرح دب جائے میں اسلے پیدا (ب۔ج:ے اسلے کیدا

اسلام كااصول قوميت

اسلام کا اصول تومیت سے کہ تمام دنیا کے مسلمان خواہ وہ کی خطئه زمین پر بستے ہوں، ایمان کے

Marfat.com

اشراک کی بناپرایک قوم کے افراد ہیں اور محض ایک قوم کے افراد نہیں بلکہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اِنگہا الله عوص الله فومِنُونَ اِخْوَةُ (الحجرات: ۱۰) اس اخوت کو اس نے کتاب الله سے دابستگی کا لاز می نتیجہ اور خدا کی خصوص الله فومِنُونَ اِخْوَةُ (الحجرات: ۱۰) اس اخوت کو اس نے کہ فاصبحث ہم بنی ہیں ہیں کہ دور دو محصور نہیں ہے ، سلمان سے آل عمران: ۱۰۳) اس اخوت کی بنا پر بیا مت کی ایک خطۂ زمین میں محدود دو محصور نہیں ہے ، سلمان جہاں بھی ہے یا دنیا کے کسی حصے میں سکونت پذیر ہے دنیا کے باقی مسلمانوں کا بھائی اور اُمتِ مسلمہ کا ایک فروہے۔ تمام دنیا کے سلمان ایک قوم کے اجزاء ہیں بنابریں جس طرح نسلی دابستگی کی بناپر سلمانوں کی الگ فرمیت کا تصور خلاف اسلام ہے ، ای طرح جغرافیائی حدود یعنی دطن کی بناپر ان کی جدا گانہ قوم میوں کا فظر ہم بھی دین کی نقیض ہے۔

### اُمتِ مسلمہ ایک عالمگیراُ مت ہے

علامہ اقبالؒ نے جواسلام کی اس عالمگیر دعوت کا گہرااحساس رکھتے تھے اپنے اس پیغام کو ہند دستان کی چار دیواری ہے آگے لیے جا کر پورے عالم اسلام تک پھیلا دیا۔ انہوں نے ۱۹۲۳ء میں جب پہلی جنگ عظیم کے بعد تمام مسلم ممالک کی بالعموم اور تُرکی کی بالخصوص تقیم حالت کو دیکھا تو جملہ عالم اسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ مادر کھو! ہماری زبوں حالی کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہی کہ

ایک ہوں سلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل کے سامل سے لے کر تا بخاک کاشغر جو کرے گا امتیاز رنگ وخوں مث جائے گا ترک خرگاہی ہو یا اعرائی والا گہر نیل آگر سلم کی ذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مائند خاک راگذر (۲۱۵۔

اوراس سے اسکے سال سام اور میں انھوں نے اپنی مشہور نظم ' طلوع اسلام' میں انہی اقوام کو مخاطب کر کے کہا

مسلمان قوم کے تین مہالک آپنو یانسان کی تاریخ پرغور سیجئے جس زمانہ میں جس ملک میں اور جس قوم میں آپ کوفساو آومیت کی

جھک نظرا یے تحقیق کے بعد معلوم ہوگا کہ اس فسادا تکیزی کے عوائل دعناصر تین ہی تھے یعنی (۱) ملوکیت (۲) نذہی پیشوائیت (۳) اور سرماید داری \_ ندہی پیشوائیت (۳)

هَلُ اَفْسَدَ الدِّيْنَ إِلَّا الْمُلُوْکُ وَ اَحْبَارُ سُوْءٍ وَالرُّهْبَانَ (وين كوباوشا بول، برے عالمول اور جائل بيرول نے بربادكيا ہے۔)

ز مانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اہلیسِ وہر ( یعنی شیاطینِ وقت ) اپنا پیکر بدلتے رہیں گے، لیکن روح ہرز مال اور ہر مکال میں وہی کار فر ماہو گی۔اگر آپ قر آن کریم پر گہری نظر سے غور کریں ہے تو یہ حقیقت ا بھر کرسامنے آجائے گی کہ حضرات انبیائے کرام کی دعوت انہی فسادا نگیز عناصر کےخلاف نعر ہُ انقلاب تھی۔وہ انسانوں کونظام خداوندی کے مرکز پرجمع کرتے تا کہ ملوکیت، نم ہمی پیشوائیت اور سرمایہ داری کے تختوں کوالٹ دیا جائے۔انبیائے گزشتہ کے کوائف امم سابقہ کی داستانیں، جوقر آن میں مذکور ہیں وہ ای مشکش کی سرگزشت اورای انقلابی جدو جہد کی تفاصیل ہیں۔ان داستانوں میں قصہ بنی اسرائیل کوخاص اہمیت حاصل ہے، اس لئے کہاں مشکش میں فسادِ آ دمیت کے بیتینوں گوشے یجاسا منے آگئے تھے یعنی فرعون ،استبداد ملوکیت کا مجسمہ، ہامان، مٰدہبی پیشوائیت کی ابلیسا ندرو باہ بازیوں کا بیکر اور قارون، سرمایہ داری کی خون آشامیوں کا نمائندہ۔ سیہ تینوں یکجا اور ان کے پنجہ فولا دی کی گرفت میں تڑیتی پھڑ کتی قوم بنی اسرائیل جس کی رستگاری کے لئے دو اوالعزم پنیمبر (حضرت موسی کلیم الله اوران کے بھائی حضرت ہارون )مصروف جہادر ہے اوراگر تاریخ کا بیان صیح ہے تووادی سینا میں ایک اور پغیمر حضرت شعیب ملی السلام ان کے مدد گارتھے۔ یہ شکش حق و باطل ، یہ چراغ مصطفوی سے شرار برہمی کی ستیزہ کاری ای طرح مسلسل چلی آ رہی تھی کہ آج سے چودہ سوسال پہلے خداک آخرى كتاب قرآن كريم اوراس كاآخرى رسول سلى أيَّالَيَهِ ، نبى اكرم ملى أيْدَيْهِ أنوع انسان كوان فسادا تكيزيول سے نجات دلانے کے لئے آئے۔قرآن کریم نے حضور نبی اکرم ملی کی بعثت کا مقصدیہ بتایا ہے کہ و یصیع عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ وَالْاعْلَالَاتَيْ كَانْتُ عَلَيْهِمْ (اوراتارتابان سان كابوجهاور (كانتاب)وه زنجري جوجكر بوتي أنبين الاعراف: ١٥٧)

نی اگرم ملٹی آئیل نے اپنی عدیم المثال انقلابی جدد جہدے ملوکیت، ندہبی پیشوائیت اور نظام سر مایہ داری کی ان زنجیروں کو کلڑے کلڑے کر کے رکھ دیا اور اس طرح خدائی مخلوق دنیا میں سراٹھا کر چلنے کے قابل ہوگئی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

نقشِ قرآن تا دریں عالم نشست نقش ہائے کائن و پاپا شکست (ج\_ن: ٢٦٩) (قرآن کاسکہ جب جہاں میں بیٹھ گیا ،تو کائنوں اور پاپائیت کے نقوش ٹوٹ گئے۔) لیکن بیدد پر حریت و آزاد کی تعور سے حرصہ تک قائم رہااور اس کے بعد خود مسلمانوں نے ان زنجیروں کے

بھرے ہوئے مکڑوں کواپی '' مڑگان عقیدت' سے ایک ایک کرکے چنااوراس طرح اپنے گلے میں ڈال لیا کہ محرکوئی قوت انہیں تو ٹرند سکے۔ میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ایسا کس طرح ہوا۔ اس وقت میں صرف اتنابی کہوں گا کہ آسان کی آ کھنے اس سے زیادہ جیرت آگیز تماشا کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ علامه اقبال فرماتے ہیں۔

خود طلسم قیصر د کسری کلست خود سرتختِ طوکیت نشست (ج ن ۲۹۲۱) . (اُس نے خود بی قیصر د کسری کاطلسم تو ژاادراب خود بی بادشاہت کے تخت پر بیٹھ گیا۔)

جب ہم اپنی تاریخ پرنگاہ ڈالتے ہیں تو مح جرت رہ جاتے ہیں کہ مسلمان اس غیر قر آئی زندگی کا اس قدر موج کے جب کہ اس کے نزویک تنس طال اور آشیانہ جرام ہے اس کے اسباب و عِلْل ظاہر ہیں۔ مفاد پرست محروہ نے اقتدار کی کرسیوں اور رزق کے سرچشموں پر قبند کرلیا، غربی چیچوائیت نے اس ظاف اسلام نظام کو عین اسلام ثابت کرنے ہیں شرعی سندات مہیا کیں۔ ارباب حکومت نے ان کے د ظیفے مقر رکردیئے تھے اور یہ ممبروں پر کھڑے ہوکر آئیس "ظِلُ اللّٰهِ عَلَی اُلاَدُ ضِ "قراردیئے اور ان کی سلامتی کی دعائیں ما نگا کرتے تھے۔ یہ وہ می فرعون، ہامان اور قارون کی کی جھٹ تھی جے قرآن نے داستان بی اسرائیل کے سلمد ہیں شرع و استان کی اسرائیل کے سلمد ہیں شرع و استان کی اسرائیل کے سلمد ہیں شرع و استان کی اسرائیل کے سلمد ہیں شرع و اسلام نظام کیا کرتا ہے، ان کا گلا کھونٹ دیا گیا اور ان کے اس دور ہیں خدا کے ایسے بند ہے بھی پیدا ہوئے جول کے جنہوں نے اس کے خلاف آ داز اٹھائی ہوگی گین جیسا کہ ہر مشہد نظام کیا کرتا ہے، ان کا گلا کھونٹ دیا گیا اور ان کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کے خلاف آ داز اٹھائی ہوگی ہیں جو اول کا ذکر تک نہیں ملتی، بجز اس کے کہ اس تاری خیس کہیں ساتھ موجود ہے لیکن اس کے خلاف آ داز اٹھائے والوں کا ذکر تک نہیں ملتی، بجز اس کے کہ اس تاری خیس کہیں ہو اول کا ذکر تک نہیں ملتی، بجز اس کے کہ اس تاری خیس کہیں کہا میں کہندا کی گیا ہو۔ اس سارے طوفان بلا میں اگر اُمید کا کوئی سہارا ہے تو وہ میں کہندا کی گیا ہو۔ اس سارے طوفان بلا میں اگر اُمید کا کوئی سہارا ہے تو وہ سے کہندا کی گیا ہو۔ اس سارے طوفان بلا میں اگر اُمید کا کوئی سہارا ہے تو ہیں۔

یکی تقی خداکی وہ کتاب محفوظ جس پر ہمارے دور کے ایک عظیم مفکر ( لینی علامہ اقبال ؓ) نے عربم غور وظر کی اور اس کے اور اس کے بعداس کی میں حالت اس لئے ہوئی ہے کہ ہے۔ ہوئی ہے کہ ہے۔

چار مرگ اندر پے ایں در میر سودخوار و والی و مُلا و پیر (ج-ن:۷۷۸) (اس تخت جان (مسلم) کی گھات میں چاراموات میں سودخور، حاکم، مُلاً اور پیر)

اوراس کئے مسلمان کو مخاطب کر کے کہا کہ باتی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری الے مصعد سلطانی و مُلائی و بیری (احن ۱۷۵۰)

میں مخترالفاظ میں اس حقیقت کو واضح کروں گا کہ قرآن کریم نے نساد آ دمیت کے ان مینوں کوشوں ملوکیت، ند ہجی پیشوائیت اور سر مابید داری کے متعلق کیا کہا ہے اور علامہ اقبالؒ نے اپنے حسین و بلیغ انداز میں اس کی کس طرح تشریح کی ہے۔

ملوكيت كانضوراسلام مينهيس

ہمارے ہال ملوکیت سے مرادموروثی بادشاہت لی جاتی ہے یعنی باپ کے بعد بیٹے کاتخت نشین ہونا۔ یہی وجب كه تارئ من جهال بدآيا بكه حفرت امير معاوية في الي بين كوا بناولي عهد مقرر كردياتو كهاجا تاب كرال سے ملوكيت كا آغاز ہوا۔ دنيا كے عام تصور كے مطابق بھى ايك فردكى حكومت كو يہلے ملوكيت (Monarchy) یا تخص افتدار (Autocracy) کہا جاتا تھا اور اب اے آمریت (Dictatorship) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عام تصور کے مطابق اگر کسی ملک پر اس ملک کے رہنے والوں کی حکومت ہے تو اسے آ زادی کہا جاتا ہے اور اگر اس پر کسی دوسرے ملک کی قوم حکمران ہے تو اہے حکومی کہا جاتا ہے۔ آزادی اور محکومی کا پیضور تو دنیا میں اب تک موجود ہے لیکن انقلاب فرانس نے ایک جدید سیاسی نظام کو جنم دیا جے جمہوریت یا ڈیموکر کی کہ کر بکارا میا لفظی طور پرتواس کامنہوم ہے پوری کی پوری قوم کی حکومت لیکن عملاً اس سے مراد ہے نمائندگان قوم میں سے اس پارٹی کی حکومت ہو جے اکثریت حاصل ہولیتی اس میں اقتد ارمملکت، ایک فرد کے بجائے ایک گروہ کو حاصل ہوتا ہے۔ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا جا ہتا کہ دوسوسال کے تجربے نے اس جمہوریت کے متعلق خود پورپ کے ارباب فکر ونظر اور امحاب سیاست وعمرانیت کوکس نتیج پر پہنچایا ہے اور وہ کس طرح اس سے تک آچکے ہیں۔ میں اس ونت اتنا کہنے پر اکتفا کروں گا کہ مغربی جمہوریت کی مشینری ایسی ہے جس کی رو سے وہی لوگ قوم کے نمائندوں کی حیثیت سے منتخب ہو سکتے ہیں جنہوں نے کی نہ کی طرح دولت سمیٹ کرمعاشرہ میں اثر ورسوخ حاصل کرلیا ہو، لہذا اس طر نے حکومت ہے جس گردہ کے ہاتھ میں زمام اقتدار آتی ہے، وہ صلاحیت وقابلیت یاسیرت وکردار کی روسے قوم کامنتنب طبقه نبیس موتا، مفاد پرستول بی کا ایک گروه موتا ہے لہذا طوکیت و آ مریت اور جمہوریت میں فرق اتنا ہی موتا ہے کہ ملوکیت میں برنس دکار و بار ، ایک فر د کی ملکیت ہوتا ہے۔جمہوریت میں بیا کیے کمیٹر کمپنی کی طرف خطل ہوجاتا ہے۔مقعد دونوں کاسلب دنہب (Exploitation) ہوتا ہے۔

قر آن کریم نے انسانی آ زادی اور محکومی کا بنیادی تصور ہی بدل دیا۔اس نے کہا کہ انسانوں پر حکومت کا حق کسی کو حاصل ہی نہیں ندایک فرد کوادر نہ کسی جماعت کو۔

(١) مَا كَانَ لِيَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتْبَ فَيْسِ عِماسِكِي انبان كے ليے كه

(جب) عطا فرماً دے الله تعالیٰ کماب اور

حکومت اور نبوت تو پھر وہ کہنے لگے لوگول سے

كەبن جادىمىرے بندےاللەكوچھوڑكر\_

نہیں ہے مکم (کا اختیار کی کو) سوائے الله تعالی کے

اورجوفیلہ نہ کرے اس (کتاب) کے مطابق

جے نازل فر مایااللہ نے تو وہی لوگ کا فر ہیں۔

تووہی لوگ ظالم ہیں۔

لہذا قرآن کی روے مملکت، قوائین خداوندی کو نافذ کرنے کی ایجنسی ہے اور بیفریضہ اُمت کے باہمی مشورہ سے سرانجام پاتا ہے کہ وَ اَمْرُهُمْ شُولُمای بَیْنَهُمْ (شورای:۳۸)ان کے تمام کام باہی مشوروں سے

طے ہوتے ہیں۔اس تصور کی روہے ایک ملک پراگرخوداس ملک کے رہنے دالے حکمران ہوں اور حکومت کا

انداز مغربی جمہوریت بھی ہولیکن کاروبار مملکت خداکی کتاب کے مطابق سرانجام نہ پار ہاہوتو وہ آزادی نہیں غلامی ہے۔اسے ملوکیت کہا جائے گالیکن اگر نظام مملکت، قوانین خداوندی کے مطابق متشکل ہوں اور انمور

مملکت امت کے باہمی مشورے سے طے پاکیں تو یہ آزادی ہے، خواہ طرزِ حکومت ( Form of

Governament) کی فتم کا ہو، اسے ہماری اصطلاح میں'' خلافت'' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بدوونوں

کوآ ئیندرصت اورنوع انسانی کے لئے حاب کرم خیال کرتی ہے۔ان کی ویکھا دیکھی خودسلمان بھی اسے

اسلام ہے۔اس بنگامہ ہائے ہوں اور تلاطم شوروشغب میں جب کہ ساری فضااس تم کے نعروں سے گونج ری

وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوْا عِبَادًا لِيُ مِنْ دُوْنِ اللهِ (آلِ مِران: ٩٧)

(٢) إنِ الْحُلْمُ إِلَّا لِللهِ (يوسف:٠٠)

اوراس کی ملی شکل بیہے کہ کارو بارمملکت،خداکی نازل کردہ کتاب کےمطابق سرانجام پائے۔

(٣) وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِبَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَلِكَ

هُمُالْكُفِرُونَ ﴿ (المائده: ٣٣)

(٣) فَأُولِيكَهُمُ الظَّلِمُونَ @ (المائده: ٣٥)

انسانوں کو حاکم اور محکوم کے طبقات میں تقسیم کردیئے سے بڑاظلم اور کیا ہوسکتا ہے؟

تصورات یحکومت (ملوکیت اورخلافت) ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ایک اسلامی اور دوسراغیر اسلامی - میہ جوکہا جاتا ہے کہ صدارتی نظام جہوریت غیراسلامی ہے اور پارلیمانی سلم مطابق اسلام ہے تو میمض سای نعرہ بازی ہے۔اسلامی نظام جمہوریت اس کے سوا کچھنیس کرقر آنی حدود کے اندررہتے ہوئے قوم کے مشورہ سے کاروبار مملکت سرانجام پائے۔صدیوں کی ملوکیت کے خواب آور اثرات سے مسلمان، خلافت کے تصور کو فراموش کر چکا ہے۔ دوسری طرف بورپ نے نظام جمہوریت کے حق میں اس قدر پروپیگنڈہ کیا کہ ساری دنیا اس سے محور ہوگی اور سیجھنے کی کہ جنت سے نکلے ہوئے آ دمی نے پھر سے فردوس کم گشتہ کو پالیا ہے دواس نظام انعام خدادندی بھے لگا اور سآ وازی جارول طرف ے اُٹھناشروع ہوگئی کرنظام جہوریت عین مطالق maralyon

تحى،علامدا قبال كى فراستِ قرآنى نے اس فتدكو بھانيا اور اپنى بھر بور آواز سے مسلمانوں كوللكار كركها كداس

فریب میں مت آئی ے وہی ساز کہن، مغرب کا جمہوری نظام

جس کے پردول میں نہیں غیر از نوائے قیصری دیو استبداد جمهوری تبا میں پائے کوب تو سجمتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم یری!

(ب\_ر:۲۲۱)

علامة نے کہا کہ یاد رکھو! نظام حکومت جمہوری ہو یاشخصی اگر اس کی اساس خدا کی کتاب برنہیں تو وہ ملوکیت ہے۔اس کے برعکس جس نظام کی بنیاد ضابطہ قوانین خداوندی پر ہے دہ عین اسلام ہے۔اسے خلافت

تعبر کیاجا تاہے۔

خلافت بر مقام ما گواهی است حرام است آنچه بر ما پادشاهی است

(خلافت ہمارے مقام (بلند) پر گواہی دے رہی ہے، جے بادشاہت کہتے ہیں۔ وہ ہمارے لئے حرام ہے)

ملو كتيت بمه كر است و نيرنگ خلافت هفظ ناموس اللي است (ا-ح:٩٧٢)

(بادشامت سراسر مکروفریب ہے، جبکہ خلافت ناموس البی (اخلاق اعلیٰ) کی محافظ ہے۔)

اس کئے ہروہ نظام جس میں غیر قرآنی قوانین رائج ہوں ملوکیت ہے اور ظلم واستبداد کا مظہر!

جلال یادشاغی ہو کہ جمہوری تماشہ ہو جدا ہودیں ساست سے تورہ جاتی ہے چنگیزی (ب-ج:۳۳۲)

# مذمبى ببيثوائيت

آپانسانی نفسیات پرغور سیجئے دنیا میں کوئی انسان بھی کسی کامحکوم اورغلام بنتائہیں چاہتا۔اس کی طبیعت ان ذنجیروں کے خلاف اِہا کرتی ہے۔ پھر یہ کیا ہے کہ انسانوں کا گروہ عظیم ، ایک انسان یا انسانوں کے گروہ کی محکومی اور غلامی پراس طرح رضامند ہوجا تا ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کرنا تو ایک طرف اس کے دل میں اس کے خلاف فرت کا جذبہ تک پیدائیں ہوتا! یہ کام ذہبی پیٹوائیت کرتی ہے۔اس کی تحر آفرین کا اثر ہے کہ صيد خود متياد را كويد بكير! (ج-ن:۷۲۵)

(شكارخودشكارى كوكہتا ہے كہ جھے پكر لو\_)

برہمن عوام کو بید کہد کرافیون پلاتا ہے کہ راجہ ایشور کا اوتار ہے۔ کلیسا کا اُسقف، سادہ لوح انسانوں سے کہتاہے کہ بادشاہ کو حقوق خداوندی (Divine Rights) حاصل ہوتے ہیں محراب دمنبر سے بیسح آفریں الفاظ دهرائ جات مين "السُلُطَانُ ظِلُّ اللَّهِ عَلَى الأرْضِ" (باداته زين يرخدا كاسايه،)اى

لئے بادشاہ کے مل کھیل درحقیقت اطاعت خدادندی ہے جواس سے سرتانی کرتا ہے وہ خدا کی معصیت کرتا ہے۔اس کے ساتھ وہ رکی واعظ اس تتم کے الفاظ کہتا رہتا ہے کہ دنیا قابلِ نفرت شئے ہے، اس سے دور بھا گو۔اس دنیا کی قوت و دولت، ثروت وحشمت، زیب وزینت، فاسق و فاجرلوگوں کے لئے ہے۔ خدا کے بندوں کی دنیا آخرت ہے۔ انہیں ای پرنگاہ رکھنی جائے اور آخرت کے حصول کے لئے وہ چند بےروح عقا كداورب جان رسومات كوعين دين قرارد يكرلوكول كوان مين زياده سازياده منهك ركمتا بهاكدان كي . نگاه دوسری طرف اٹھنے ہی نہ یائے۔

ندېي پيشوائيت، عوام كواس فريب مين جتلار كمتى بهتا كه لوكتيت كوا بن سلب دنهب ميس كمي تنم كا خطره نه رہے۔اس طرح ملوکتیت اور ذہبی پیشوائیت کا ساجما ہوجاتا ہے۔راجہ بہمن کی رکھشا لینی حفاظت کرتا ہے اور برہمن راجہ کواشیر بادلینی دعا دیتا ہے۔ کنگ کلیسائی نظام کے لئے جا گیریں مقرر کرتا ہے۔ کلیسا، بادشاہ ے حقوقِ خدادندی کا محافظ بنآ ہے۔ سلطان، نہ ہی پیشواؤں کے وظائف مقرر کرتا ہے اور نہ ہی پیشوا برمرِ منبر اس کے لئے تائید ونصرت الی کی دعائیں ما تکتے رہے ہیں۔ پیلوکیت اور برجمدیت کی وہ لی بھکت ہے جس ے استبداد کے فولادی پنجہ کی گرفت مجمی ڈھیلی نہیں ہونے یاتی۔ یادر کھے! ہامان کی مدد کے بغیر کی فرعون کی فرعونيت ايك دن بعي نبيس چل سكتى \_

ابھی فرعون زندہ ہے عبور نیل باتی ہے تمنا ہے کہ پمرکوئی موتی دریا شکاف آئے اسلام نے ملوکیت کے ساتھ فدہمی پیشوائیت کا مجمی خاتمہ کردیالیکن جب مسلمانوں میں دوبارہ ملوکیت کی نمود ہوئی تو فطری طور پراس کے ساتھ فد ہمی پیشوائیت بھی جلوہ گا ویحراب دمنبر ہوگئ علامه ا قبال نے قوم کواس مہیب خطرہ سے بھی آگاہ کیااور عربحرسلطانی کے ساتھ ساتھ ملائی دبیری کے خلاف معروف جہادر ہا۔

نظام سرماميداري

اس میں شبہیں کہ الوکیت کی گر ہیں کنے کے چیٹوائیت کی حرآ فرینی بدی موڑ ہوتی ہے لیکن اس میں بی خطرہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر او گوں نے ذراہمی علم وعقل سے کام لینا شروع کرویا تو اس طلسم سامری کی الله فرس کا جال دموال بن کراڑ جائے گا۔اس کے لئے ایک اور حرب استعال کیا جاتا ہے۔

آپ نے بھی اس پھی غور کیا ہے کہ سرکس کا شیر ، اتن مہیب قو توں کے باوجود ، ریک ماسے ماسے بكرى كون بنار بتاب؟ ال لئے كدا عنوار بحوكاركما جاتا ہے، بحوك وهمؤر رين حرب بجر ع بوے بوے توی میکل سرکشوں کو گردن جمکانے پر مجبور کرویا جاتا ہے۔انسانی دنیا بی اس حب کا عام ملکام سر ایدداری ہے جو حکست البیسی کا نادرشا مکار ہے۔ یہ میار طبقہ رزق کے سرچشموں پرسانپ بن کر بیٹ جاتا ہے

اورای طرح جب لوگرو ٹی کے لئے اس کے مختاج ہوجاتے ہیں تو ان سے جوکام چاہتا ہے، لیتا ہے۔ دینِ خداوندی، نظام سرمایہ داری کے خلاف کھلا ہوا چینے تھا۔ وہ اسے جڑسے اکھیڑنے کے لئے آیا تھا۔ نظام سرمایہ داری کی ممارت، فاضلہ دولت یعنی ضرورت سے زیادہ سرمایہ جمع رکھنے کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ قرآن نے اس بنیادہ کی کومنہدم کردیا۔

نظامِ سرماییداری کی بنیادتو فاصله دولت (Surplus Money) پر ہوتی ہے لیکن بیفا صله دولت زمانهٔ قدیم میں زمینداری سٹم سے حاصل ہوتی تھی اور عصر حاضر میں نظامِ کارخانه داری (انڈسٹری) ہے اسمعی کی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے نظامِ زمینداری کو رہے کہہ کرختم کر دیا کہ زمین، تمام نوع انسان کے لئے رزق بیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اس لئے اس پرکسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگئی۔

وَالْأَنْ صَّ وَضَعَهَالِلْا نَامِ (الرحلُ: ١٠) اورزين كوبم نے تمام مخلوق كے فاكدے كے لئے بيداكيا ہے۔

اس لئے اے "سَو آءً لِلسَّائِلِيْنَ" ہر ضرورت مند کے لئے كيسال طور ير كھلا رہنا جا ہے -اس سے جس قدررزق پیدا ہوتا ہے اس میں کا شکار کی محنت شامل ہوتی ہے اور باتی سب بچھ فطرت کی طرف سے بلا مزدوری معادضه ملتا ہے۔ زمیندار فطرت کی ان بخششوں کو بھی اپنی ذاتی ملکیت بنالیتا ہے اور کا شتکار کی محنت کا بیشتر حصم می بتھیالیتا ہے۔قرآن کریم اس حقیقت کو بڑے ول نشین انداز میں بیان کرتا ہے کہ ' کیاتم نے اس ربمی بھی غور کیا ہے کہ تم جو کھیتی کرتے ہوتو اس میں تمہارا حصہ کس قدر ہوتا ہے اور ہماراکس قدر ہتم زمین میں الل جلاكر تم ريزى كردية مو-اس كے بعد كياس دانے كوتم أكاتے مويا مارا قانون ايا كرتا ہے؟ اگر مارا قانون مثيت يول ساته منه ديتا تو تعين كا أكنا توايك طرف تمهاران مجمى ضائع بهوجا تااورتم سر پكر كربيثه جات کہ ہم پرمفت میں چٹی پڑگئی۔ پھرتم نے اس پانی پر بھی غور کیا ہے جس پر زندگی کا اور کھیتی کا دارومدار ہے۔ کیا اسے تم بادلوں سے برساتے ہویا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہمارا قانون مشیت ساتھ نہ دیتااور جس طرح کا تلخ اورمکین پانی سمندر میں تعاویا ہی ہے بادلول سے برستانو کھین کا اُسکنا تو ایک طرف تم خود بھی زندہ ندرہ سکتے۔ پر کیاتم اس آگ برخورنہیں کرتے جےتم جلاتے ہواورجس کی حرارت میں زندگی کا راز سربسة ہے۔ کیا درختوں کی مبرشاخوں میں اس شعلہ سامانی کوہم نے محفوظ رکھ چھوڑا ہے یاتم نے ایسا کیا ہے؟ ہم نے اس واستان کواس کئے دہرایا ہے کہ تمہیں ایک فراموش کردہ حقیقت یاد کرادی جائے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ زراعت کا بیمارا کارد بارتمهارااور حارامشتر کہ ہاس لئے اس کے حاصل یعنی بیداوار میں ہے تم اپنا حصہ لے لواور جمیں ہمارا حصہ دے دوتم پوچھو مے کہ تمہارا حصہ ہم کے دیں ،توشن لوکہ اسے بھوکوں کو دے دویہ ہم تك ين جائے گا۔ (الواقعہ: ۹۲، ۹۲، ۹۸، ۹۲، ۲۹، ۵۱) علامہ اقبال نے انہی آیات کے مغہوم کواپ

(پ\_ر:۲۲۲)

حسین انداز میں اس طرح بیان کیاہے۔

پالا ہے ج کے کو مٹی کی تاریکی میں کون؟

کون لایا تھن کر پچھم سے بادِ ساز گار؟

کس نے بحردی موتول سے خوشئے گندم کی جیب؟

دہ خدایا! یہ زمیں تیری نہیں، تیری نہیں

تیرے آباء کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں (ب،ج:۳۱۱)

كون درياؤل كى موجول سے أفعا تا بے حاب؟

فاك يوس كى كس كا بينورة قاب؟

موسمول کوکس نے سکھلائی ہے خونے انقلاب؟

پھر علامہ ؓ نے صنعتی نظام (انڈسٹری) کی چکی میں پہے ہوئے خاک نشین مزدور کواُ ٹھا کر گلے لگایا اور آنسو یو نچھتے ہوئے کہا کہ

اے کہ بچھ کو کھا گیا سرمایہ دارحیلہ گر شاخ آ ہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات دست دولت آ فریں کو فرد یوں ملتی رہی اہل شروت جیسے دیتے ہیں غریوں کو زکات کر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائے سادگی سے کھا گیا سرمایہ دار

اُٹھ کہ اب بزمِ جہال کا اور ہی انداز ہے مشرق ومغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اُٹھ کہ اب بزمِ جہال کا اور ہی انداز ہے مشرق

يهى توحيدتقى جس كونه توسمجهانه مين سمجها

علامہ اقبال گادرج ذیل شعر مجیب طریقے سے توحید کے مقصد کو سمجھا تا ہے۔ آپ نے فرمانی خودی سے ہم طلسم رنگ وبو کو توڑ کتے ہیں ہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا (۔۔ج:۱۳۳)

اس شعرے آپ کی مرادیہ ہے کہ اگر خودی ہوتو اس سے طلسم رنگ و بوکوتو ڑا جا سکتا یعنی کی گورے کو کالے پر کی امیر کوکی غریب پر اور کسی حاکم کوکی محکوم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کیونکہ ''اللہ کے نزدیک زیادہ عز ت والا وہی ہے جو زیادہ متق ہے۔' (الحجرات۔ ۱۳) اس طرح نفی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں۔ اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ تقویٰ ہے اس طرح سب کو ایک سطح پر لے آنای تو حید ہے جس کو عام آدی نہیں سمجھ سکتا۔

باب

# فقراء كاذبر

فقراء کے فقر کا دارد مداران کے زہداورتقوی کے درجات پر ہے۔ یہ جان لینا چاہئے کہ ذہر مرف حرام چیزوں سے بچنے کا نام نہیں بلکہ اپ اختیار سے طال مال کے بے جا استعمال سے بچنے کو ہی زہد کہا جاتا ہے۔

کھلوگ کہتے ہیں کہ حرام چیزوں کا ترک زہد میں واجب ہے نہیں بلکہ ترک حرام تو عام مسلمانوں کے لئے بھی فرض ہے۔ حال صورتوں میں زہدا ختیار کر ناافعنل ہے اورجس قد راللہ نے دیا ہواس پر راضی رہنا بہتر ہے۔
علاوہ ازیں اللہ تعالی نے مخلوق کو دنیا میں دل کو خدا مجھانے کا تھم دیا ہے اور دنیا کے مال کو متاع قلیل قرار دیا ہے جبکہ آخرت کو پر ہیزگاروں کے لئے مخصوص فر مایا ہے۔ حضرت سفیان توری نے فر مایا کہ دنیا سے اعراض کرنا یہ نہیں کہ تو غیر لطیف غذا کیں کھائے اور گھٹیا لباس پہنے بلکہ زبدیہ ہے کہ اپنی امیدوں کو چھوٹا اور کم کر دیا ہے اور اصفیاء کو اس سے محفوظ کر رکھا ہے اور اس اس کے دوستوں کو دنیا ہے اور اس ورستوں کے دلوں سے دنیا کو سلب کر رکھا ہے اور اصفیاء کو اس سے محفوظ کر رکھا ہے اور اس ورستوں کے دلوں سے دنیا کو تا کہ کو نیا کہ تا کہ اپنی جا ہتا کہ اپنے دوستوں کو دنیا ہے کو نوائے کھلوظ کر سے کیونکہ اللہ تعالی مذہبیں جا ہتا کہ اپنے دوستوں کو دنیا ہے کونکہ نوائل کو بائے کو نوائے کو نوائے کو نوائے کو نوائے کو نوائے کی نوائی کی نوائی کہ ترکیا کہ تو نوائی کو نوائی کے دلوں سے دنیا کو نوائی کو نوائی کو نوائی کو نوائی کے دلوں سے دنیا کو نوائی کے دلوں کو نوائی کے دلوں کو نوائی کو نوائیں کو نوائی کو نوائ

رَضِينَا قِسُمَةَ الْجُبَّارِ فِيْنَا لَنَا عِلْمٌ وَ لِلْجُهَّالِ مَالُ (ہِم مِيں مَارے لِيَعْمُ ہِاور جالوں کيلے مال ہے)

(ہم مِيں فدائے جبار نے جوبائ کا اس پرہم رامنی ہيں ، ہمارے لئے علم ہا ور جالوں کيلے مال ہے)

لِآنُ الْمَالَ يَفْنِيُ عَنُ قَرِيْبٍ وَ إِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَوَالُ لَا الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَوَالُ (مِيْنَکُ مال تو عَقريب فناہونے والا ہے، اور علم باتی رہے والا ہے بھی زوال پذیر نہ ہوگا۔)

حضورا کرم سُخْلِیْلِمُ نے فرمایا کہ بدنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ، بداس کا مال ہے، جس کا کوئی گھر نہیں ، بداس کا مال ہے، جس کا کوئی گھر نہیں ، اس بروہ حمد مال نہیں ہے۔ اس کو وہ جس کو علم نہیں ۔ اس کو وہ جس کو علم نہیں ۔ اس بروہ حمد کرتا ہے جس کو کوئی بھونیں اور اس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے جس کو یقین نہیں ۔ ( کیمیائے سعادت )

ایک عارف کی نظر میں دنیا ذیل وخوار ہے اور اس کے مقالے میں آخر ہے کوئر نیج وینا نہر کہ کہا تا ہے جس کو ان نہر کہ کہا تا ہے ہے کہ انسان ایک عارف کی نظر میں دنیا ذیل موار ہے اور اس کے مقالے میں آخر ہے کوئر نیج وینا نہر کہ کہا تا ہے جس کوئی کہ منا جا تہ ہے کہ انسان بین کہ منا جا تہ ہے کہ انسان بہر طفی کرکہ کوئی جور از بد ہوگا۔ زیدِ مطلق کا تقاضا ہے ہے ۔ انسان جس چیز پر قادر ہواس کا ترک جا تر ہے ور نہر جور کی کا ترک تو مجور از بد ہوگا۔ زیدِ مطلق کا تقاضا ہے ہے ۔ انسان جس چیز پر قادر ہواس کا ترک جا تر ہے ور نہ جور کی کوئی جور از نہر ہوگا۔ زیدِ مطلق کا تقاضا ہے ہے ۔ انسان جس چیز پر قادر دواس کا ترک جا تر ہے ور نہ جور کی کوئی جور از نہر ہوگا۔ ذیدِ مطلق کا تقاضا ہے ہے ۔ انسان

حشمت اور دنیا کی ہرلذت سے کنارہ کٹی کرے تا کہ اس کا بدل آخرت ہوجائے۔ معرفت والوں کے نزد یک زبد سے کردنیا کی چزول کی طرح آخرت کو بھی نگے سے ہٹادیں حقیقی زبدی ہے کہ آخرت کے طمع کودل سے نکال دے اور مقصود صرف اللہ تعالی کی محبت اور رضا کا حصول ہو۔

اكركونى زبدى خوبصورت مثال ويكمنا جاب توحفرت عمرض الله مذكى زندكى برغوركر سيكمتمام مال ونياان كے قدموں ميں آ گياليكن آپ اس سے فارغ اور بے نياز تھے۔روايات ميں آيا ہے كه آپ كے دور خلافت میں بیت المال ہرتم کی چیزوں سے بھر گیا تھا۔ آپٹی بٹی حضرت هفسه ﴿ جوحضورا کرم اللَّهٰ لِیّلَم کی زوجہ مطہرہ تھیں ) نے کہا'' ابا جان! اب آپ زم اور ملائم لباس زیب تن فر مایا کریں اور عمدہ ولذیذ کھانے خود بھی اور ا ہے عزیزوں کو بھی کھلا یا کریں۔'اس پر حضرت عمر دخی الله عنه نے فرمایا کداے حفصہ "اتم نے انتیز سال حضور اكرم سلُّهٰ إِلَيْهِ كَ ساتُحد كر ارك كياتهين ان امور كاعلم نبين كرآب ملله إليه اورآب ملله إليه كم الله بيت كودن میں ایک بار کھانا نصیب ہوتا، فتح خیبرتک آپ الله الله الله الله علی سیر ہو کرخر مے نہیں کھائے، رات کو آپ ملٹی آیا کی کھودیے لئے کملی کی دوہیں کرے لیٹ جاتے۔آپٹے نے فرمایا کہ حضور اکرم سٹی آیا کم کرے دھوتے توجب تك آب سل المالية من كرر سوكاند جات آب سل المالية ما بابرند نكل سكة كونكد آب المالية من إلى ال صرف ایک بی جوڑا ہوتا تھا۔ ایک عورت جو آ پ سٹھائیل کے لئے جادر اور تبیند بن ربی تھی اس نے آپ سٹھائیل کے لئے ایک جوڑے میں سے صرف ایک کیڑے کو تیاد کر کے آپ سٹھنی کی کے یاس مجھیج دیا الله منها اتنا روئے كه آنسوؤل كاتا تنا بندھ كيا۔حضرت عمر رض الله عند نے فر مايا كدميرے دومحبوب (حضور اكرم كيسے بيني سكوں گا۔ آج ہم ان تيوں ہستيوں كوايك جگه پر مدفون ديكھ كريہ كهد سكتے ہيں كه حضرت عمر رض الله عن بحل ان دونوں کی راہ پر چلے اور بالآخران کے ساتھ ال محتے۔ (اس واقعہ کی ممل تفصیل ماری تصنیف" نشانی مزل" کے آخری صفحات میں دیکھیں۔)

روایات میں آتا ہے امیر المومنین حفرت علی الرتضی رض الدونا ہے زبانہ کھلات میں اپ ایک غلام کو ساتھ لے کر بازار گئے اور اس سے فرمایا کرتم دکان سے کچھ کپڑے پند کرلو۔ غلام نے بہت قیتی کپڑے کا امتخاب کیا جواس کے خیال میں امیر المومنین ٹی شان کے شایان تھا لیکن امیر المومنین نے دکا ندار کو کہا کہ یہ ستا سا کپڑ امیرے لئے دے دیں۔ غلام بولا کہ میں نے یہ بیتی لباس آپ کے لئے پندکیا ہے کو نکہ آپ آتا ہیں اور امیر المومنین ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ہوگا کپڑ اتمہاری پندہے۔ میری پندتو میہ ستالباس ہے۔ زمراور تقوی کے متعلق اس ہوایت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رابعہ بعری ٹے ایک بارا بی تیمی میں زمداور تقوی کے متعلق اس ہوایت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رابعہ بعری ٹے ایک بارا بی تیمی میں

ایک پوندشاہی مشعل کی روشن میں لگایا جس کی وجہ سے ان کے دل کاسکون جاتار ہااور جب انہیں اس بات کا احساس ہواتو اپنی قیص کو بھاڑ ڈالا۔

حفرت عمر بن عبدالعزير في خلفائ داشدين جيے ذہداورتقو كاكوافقياركيا۔ايك دن آپ في ايخ غلام ہے دريافت فر مايا كدلاگ ہمارے متعلق كيا كہتے ہيں؟ غلام نے كہا لوگ كيا كہيں كے سب مزے ميں ہيں،البتہ ميں اور آپ خت مصيبت ميں ہيں۔آپ نے بو چھاوہ كيے؟ كہا ميں نے آپ وظيف بنے ہے ہہلے بحى ديكھا ہے آپ عظر ميں بسا ہوالباس فاخرہ پہنتے تھے،الچى سوار يوں پر چڑھتے تھے،اچھا كھانا كھاتے تھے، اچھا كھانا كھا ہے بعد آپ خود بھى مصيبت ميں گرفار ہوگے اور ہمارا حال بھى ہرا ہے۔ يدن كر آپ نے غلام كوآ زادكر ديا اور فر مايا كہ جھے مير عمل باس وقت تك چھوڑ دو جب تك الله تعالى جھے چھ كارا نہ دے۔ روايات ميں آتا ہے كذآپ مند فلا فت پر متمكن ہونے ہے بہلے بہت زم كرا پہنتے تھے اور كہتے تھے كواگر يہ كڑا اور بھى زم ہوتا تو زيادہ ہى بہتر ہوتا تو زيادہ تى بہتر ہوتا۔

تقوی اور زہری ایک مشہور روایت یاد آتی ہے کہ حضرت بشرحائی نے جب قر آن پاک کی آیت و السّماّء بھینی آبا ہیں و الذریٰت: ۲۵)

السّماّء بھینی آبا ہیں و اِنْا اَنْہُوسِعُونَ ﴿ وَ الْاَئْمُ صَ فَرَشُعُهَا فَنِعُمَ اللّٰهِ اُدُنْ ﴿ (الذریٰت : ۲۵)

(اور ہم نے بی آسان کو ہاتھوں سے بنایا اور ہم نے بی اس کو وسیح کر دیا اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم کیے ایسے بچھانے والے (فرش بنانے والے) ہیں۔ می تو فور آ پ نے اپنی جو تیاں اتارویں اور فر مایا کہ میں الله

کے دسر خوان پر جو تیوں کے ساتھ کیے چل سکتا ہوں۔ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی آپ مشتبہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو آپ کے بازوؤں کے بال کھڑے ہوجاتے اور آپ ای وقت آپ مشتبہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے تو آپ کے بازوؤں کے بال کھڑے ہوجاتے اور آپ ای وقت اس کے برعکس ایک اور مثال ہمارے مطالعہ میں آئی ہے کہ حضرت اس کے میکس ایک اور مثال ہمارے مطالعہ میں آئی ہے کہ حضرت اس کھانے ہیں ایک اور فرایا کرتے سے کہ ہم تو اللہ تعالی کے مہمان ہیں جو چیز ہمیں وہ ہیجے ہیں ہم کھالیہ ہیں۔

دنیا سے برعبتی اور زہدی ایک اورمثال میں اس فقیری ملتی ہے جوحضرت ابوعلی دقاق کے پاس آیااور جس نے ٹاٹ کا کر متداور ٹاٹ کی ٹو ٹی بہن رکھی تھی ،ان کے شاگردوں میں سے کسی نے تفریح کے طور برکہا کہ بناث كتن مين خريدا إلى القيرف جواب ديامين في يناث دنياد كرخريدا إوريجي والے ف مجھے کہا کہا ہے میرے یاس جے دواور آخرت لے لوگر میں نے نہیں پیا۔

کہتے ہیں ایک عورت امام احمد بن طنبل کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم اینے مکان کی حصت برسوت کاتے ہیں لیکن جب قبیلہ طاہرہ کی مشعلیں ہارے سامنے سے گزرتی ہیں توان کی شعاعیں ہم پر پڑتی ہیں۔ کیاان کی شعاع میں ہارے لئے سوت کا تنا جائز ہے؟ امام احمد ؓ نے پوچھا'' پہلےتم یہ بتاؤ کہتم کون ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ بشر حافی کی بہن ہوں۔حضرت امام احمد بن صبل رو بڑے اور کہا کہ الی مجی اور یر ہیز گاری تو تمہارے گھرہے ہی نگلی ہے۔تم ان کی شعاعوں میں سوت نہ کا تا کرو۔

#### فقيرانه زبدكي حقيقت

امام غزالی فرماتے ہیں کفقیروہ ہے کہ جس چیز کی اسے حاجت ہووہ اس کے باس نہ ہواوراس کا باس ہونا <u>بھی اس کے اختیار میں نہ ہو۔</u> فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے وجود کے بقا کی بھی حاجت ہے اور اس کی بقا کے لئے غذا،خوراک، مال و دولت، کپڑا، مکان وغیرہ کی حاجت ہے اور سیسب اس کے اختیار میں نہیں ہیں۔وہ ان سب كا محمّاج به أنتُهُ الْفُقَرَآءُ" معمراديم عنى محض الله كى ذات بادرباتى سبجن،انسان، فرشة اورشياطين كى استى كى بقاان كى اپنى ذات سے نبيس اى كے فرمايا۔

ہاںتم ہی وہ لوگ ہوجنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ ۿٙٲٮؙٛؿؙؠٛۿٙٷؙڵٳۛۊؿؙۯۼۏؽڸؿؙڹٛڣڠٷٳڣؙڛؠؚؽڸٳۺؗۼ (اینے مال) خرچ کروالله کی راه میں پس تم میں ہے کچے بخل کرنے لگے اور جو شخص بنل کرتا ہے وہ انی ذات سے بل كرر با موتا ہے اور الله تعالى توغنى (MA: 3) ہے(کس کا محتاج نہیں) بلکتم اس کے محتاج ہو۔

فَيِنْكُمْ مِّنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَانَّمَا يَبْخُلُ عَنْ تَفْسِهِ ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَى آعُ

حضرت عیسی علیه اللام نے فرمایا کہ میں اپنے کر دار میں گروی رکھا ہوا ہوں اور اس کر دار کی کنجی کی اور کے

ہاتھ میں ہے۔ ہی جھے نے بڑھ کرفقر کون ہے؟ الم غزالی فرماتے ہیں کہ تصوف کے اعتبار سے فقیروہ ہے جو سیمجے کہ میرے پاس بچھ بھی نہیں، خدنیا کمی اورند آخرت کی چزیں اس کے اختیار میں ہیں۔ مشائخ کا قول ہے کددین کا مدار جا راصولول پرہے۔

۱ اینس ۲ دنیا ۳-آ خرت ۴ حق تعالی

ان میں سے دوکاترک کرنا (نفس اور دنیا) اور دوکا طالب ہونا (آخرت اور حق تعالیٰ) لازم ہے۔خوف اور مبر قو فقر کے مقد مات ہیں (ابتداء) دنیا کی دوتی باعثِ ہلاکت ہے اور اس کا علاج ضروری ہے اور اس کی شرح معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔

### فقراء كى شان

حفرت ابراہیم دسوتی قرش کا قول ہے کہ جب فقیر الله تعالیٰ کی طرف رُخ کرنے ہیں ہے ہوگا تو اس کے لئے اضداد بلیٹ جائیں گی چنانچہ جواس سے بغض رکھتا ہے فقیراس کو دوست رکھے گا جس نے اس کوالگ کر دیا وہ اس کو ملا دے گا۔ جواس کو پندنہیں کرتا وہ اس کی ستائش کرے گااس کو صرف گناہ گار اور منافق ہی ہرا سمجھے گا۔ آب کا قول ہے کہ اگر مرید کی دن اپناو ظیفہ موقوف کر لیتا ہے قوضر ورالله تعالیٰ اس دن اس سے ابنی مدد کو گا۔ آپ کا قول ہے کہ اگر مرید کی دن اپناو ظیفہ موقوف کر لیتا ہے قوضر ورالله تعالیٰ اس دن اس سے ابنی مدد کو روک لیتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ جس شخص کے اعمال واقوال اس چیز کی یافت (حاصل کرنے) سے روکیس جس کوقو چا ہتا ہے وہ شخص مقام تو حید اور مقام تو میں کہ دلی اپنے برب کی طرف جست نہیں کرتا جب تک الله کے ماسوا کے ساتھ وقوف کورک نہ کرے خواہ وہ کوئی مقام ہویا کوئی درجہ۔

اگرتم رب کے ساتھ مجتمع ہونا چاہتے ہوتو مخلوق میں ہے کی کی نسبت اپنے دل میں برائی کو جگہ دینے ہے پاک وصاف کرد۔ جب تک تمہاری زبان حرام چکھتی رہے گی اس وقت تک اس بات کی طع نہ رکھو کہ تم مکتوں اور معرفتوں کا کچھ بھی مزہ چکھو گے۔ آپ کا قول ہے کہ اللہ عز وجل فقیر کو کسی امر میں اس لئے مبتلافر ما تا ہے کہ وہ اس کو مردانِ خدا کی منزلوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہے اس بات کی بیعت کی ہے کہ میں تمہارے مال کا جو یا نہ رہوں گا اور نہ تمہاری میراث لوں گا اور تہارے بیضے کی چز ہے میں اپنے خرقہ کو میلا نہ کروں گا۔ حضرت ابوالحن خرقائی "کا طریقہ بیتھا کہ فقیرانہ لباس اور گودڑی لیلئے ہے اعراض اپنے خرقہ کو میلا نہ کروں گا۔ حضرت ابوالحن خرقائی "کا طریقہ بیتھا کہ فقیرانہ لباس اور گودڑی لیلئے ہے اعراض کرتے کیونکہ بیلباس باق واز بلند کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں مجھے بچھ عطا کرواور فقیرکا راز فاش کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم دسوقی قرقیؒ کے پاس کی فقیر نے آ کرخرقہ پہننے کی درخواست کی تو آپؒ نے اسے کہا کہ میاں صورت بنالینا کوئی اچھی بات نہیں۔خرقہ بہنناصرف اس کوزیب دیتا ہے، جس کوز مانے نے رگڑے دیے مول جس میاں صورت بنالینا کوئی اچھیلی ہوں جس کا معالمہ خلوص کے ساتھ ہوا ورجس نے اس خرقہ کے رموز کے معانی جس معانی پڑھے ہوں اس کی اخبار پر نگاہ ڈالی ہواور اس کے ساری حرکات وسکنات ،سنر وحضر اور خلوت وجلوت معانی پڑھے ہوں اس کی اخبار پر نگاہ ڈالی ہواور اس کے ساری حرکات وسکنات ،سنر وحضر اور خلوت وجلوت میں اُس کے مقصود کو پیچانا ہے۔آپٹر مایا کرتے تھے کہ ہم نے اس طریقہ کی بناصر ف شور افز اوریا ، دکتی ہوئی

آ گ، بھوک اور کزودجم پر رکھی ہے۔اس میں شذبان آوری ہے شلاف زنی ہے۔

علامها قبال كافقراء كے زُمد بركلام

علامہ اقبالؒ کے مطابق زُہد دتقو کی ہے ہے کہ جس کام کو بھی کیا جائے تو وہ صرف الله کے لئے کیا جائے۔ ایسے کام کی جزاہی کچھاور ہوتی ہے۔

تو ابھی رہ گزر میں میں ہے قیدِ مقام سے گزر! معر و جاز سے گزر پاری و شام سے گزر! جس کا کم اس کی جزا کھھ اور ہے ۔ خوش اس کی جزا کھھ اور ہے ۔ خوش اس کی جزا کھھ اور ہے ۔ خوش اس کی جزا کھھ اور ہے۔ اس کا کہ اور ہے۔ اس کا کہ اور ہے۔ اس کا کہ اس کے خوش اس کی جزا کھھ اور ہے۔ اس کے خوش اس کی جزا کھھ اور ہے۔ اس کے خوش اس کی جزا کھی اور ہے۔ اس کے خوش اس کی جزا کھی اور ہے۔ اس کے خوش اس کی جزا کہ کے خوش اس کی جزا کے خوش اس کی جزا کہ کر جزا کے خوش اس کی جزا کے خوش اس کی جزا کہ کے خوش اس کی جزا کہ کے خوش اس کی خوش کے خوش

علامہ اقبال کا اکثر کلام دین اسلام، اتباع شریعت اور کردار سازی ہے متعلق ہے۔ آپ نے اوصاف حمیدہ اور اسلام کیا ہے آپ کے چندا شعار جو زُھد اور تقویٰ کی بنا پر لکھے مجھے نیچے پیش کئے جارہے ہیں۔

علامہ اقبال نے دُھد اور رندی پر ایک نظم بھی لکھی ہے جس میں آپ نے فر مایا ہے کہ ان کے پڑوی میں ایک زاہد صاحب رہتے تھے اور علامہ کے متعلق لوگوں کو شکایت کے لہجہ میں بہت باتیں کرتے تھے۔ان باتوں کی خبر علامہ کو بھی ہوئی تو انہوں نے با نگ درا میں دُہداور رندی پر ایک نظم کلمی ہے فر مایا کہ ایک بار موصوف زاہد صاحب کی ملاقات حضرت علامہ سے ہوگئ تو انہوں نے ان شکایات کا لمباسا بیاں ان کوسایا۔ آپ کی بہی باتیں زعد کی بنیاد ہیں۔اس پرعلامہ نے فر مایا ۔

میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا گہرا ہے مرے بحرِ خیالات کا پائی جے کہ کہ میں بہت اشک فشائی جے کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشائی اقبال کو دیکھوں کی اس کی جدائی میں بہت اشک فشائی اقبال ہے آگاہ نہیں ہے! اقبال ہے آگاہ نہیں ہے اقبال ہے آگاہ نہیں ہے اور دور اور کھوں

بأنك درامين بى غزليات سے چنداشعار ملاحظ فرمائيں۔

عب واعظ کی دینداری ہے یارب! عداوت ہے اسے سارے جہاں سے بری باریک ہیں واعظ کی چالیں لرز جاتا ہے آواز اذال ہے!(بود، واقل کی چالیں لرز جاتا ہے آواز اذال ہے!(بود، واقد کھال کو پیشا گئے بیٹھے ہیں اپنی آستھوں جمل نہ پوچھال خرد کھال کو بیٹھا گئے بیٹھے ہیں اپنی آستھوں جمل نہ پوچھال خرد کھال کو بیٹھا گئے بیٹھے ہیں اپنی آستھوں جمل نہ پوچھال خود کھال کو بیٹھا گئے بیٹھے ہیں اپنی آستھوں جمل اور دیا۔

فرماتے میں کددیدارالی دیدے می بہترے ۔

marfat.com

میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں کہیں آپ کا سامنا چاہتا ہوں (ب۔د:۱۰۵) نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے خدا وہ کیا ہے جوبندوں سے احتراز کرے جو ہوشیاری و متی میں امتیاز کرے کہ بند گانِ خدا پر زباں دراز کرے کہ بند گانِ خدا پر زباں دراز کرے تیرے عشق کی اِنتها چاہتا ہوں

یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو
کشادہ دستِ کرم جب دہ بے نیاز کرے
بھا کے عرش پہ رکھاہے تونے اے واعظ!
مری نگاہ میں وہ رند ہی نہیں ساتی
غردیہ زہر نے سکھلادیا ہے واعظ کو

عشق کی منزل علامدا قبال کی نظر میں اس قدر بلند ہے کہ وہ ملاً وزاہداور تکیم ہے بھی بالاتر ہے۔ یہی زُہد حقیق ہے جس میں عشق کی آمیزش ہو۔ عقل ہے جس میں عشق کی آمیزش ہو۔ عقل عیّار ہے سو بھیں بنا لیتی ہے عشق بے چارہ نہ مُلاّ ہے نہ زاہد نہ تکیم!



بابهم

# فقراء كي مختلف اقسام

یوں تو فقراء کی بہت ک تسمیں ہیں گرمزاج کے اعتبار سے فقراء کو دوقسموں میں تقیم کیا جاسکتا ہے ایک جلالی مزاج اور دوسری جمالی مزاج ۔ بید مقام اس بحث میں الجھنے کی اجازت نہیں دیتا کے طبیعتوں کا امتزاج کن باتوں پر مخصر ہے مخضر جائزہ لینے کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ ارواح جب دنیا میں آتی ہیں توروح بسیط، عدم بسیط، نفس بسیط اور عقل بسیط کے دائروں سے ہوتی ہوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر طبقے کے اثرات تعول کرتی ہیں اور ان اثرات کا ان کی طبیعتوں اور مزاجوں پر رنگ نمودار ہوتا ہے۔ راقم الحروف کا خیال ہے کہ جب روحوں کو بیدا کیا گیا تو ہرروح ایک مخصوص مزاج لے کرآئی اور غالبًا بیروحوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا اس بات پر انحصار کرتا تھا کہ کون کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب میں کس قدر متوجہ رہی اور اس کو اللہ تعالیٰ کا کھر ب حاصل ہوا۔

ا حادیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے حضورا کرم سالی آیا گیا کی روح کو پیدا کیا گیا اور اس کو (حضرت جرئیل عیداللام کے قول کے مطابق سر بزار × ۰۰۰ کے سالوں سے زائد) الله تعالی نے اپنے قرب میں رکھا چنا نچ حضورا کرم سالی آیا گیا کو اس قدر طویل قرب حاصل ہوا جو کی اور روح کو نہ ہو سکا ۔ حدیث شریف میں اس چنا نچ حضورا کرم سالی آیا گیا ہے خضرت جرئیل عیداللام سے دریافت کیا کہ آپ کی عمر کتی ہو قادروہ انہوں نے عرض کیا کہ جب الله تعالی نے جھے پیدا فر مایا تو اس وقت صرف ایک ستارے کا نور موجود تھا اوروہ سازہ مسر بزار برس کے بعد نظر آتا تھا۔ میں نے اس کو سر بزار بارو یکھا ہے ۔ حضورا کرم منی الله علیہ بنم نے فر مایا '' یا جبر زئیل اُنا ذلیک الْکُو کُبُ اللّٰہ وَتُی '' (یعنی اے جرئیل اُوہ چکنے والاستارہ میں ہی تھا۔ فر مایا '' یا جبر زئیل اُنا ذلیک الْکُو کُبُ اللّٰہ وَتُی '' (یعنی اے جرئیل اُوہ چکنے والاستارہ میں ہی تھا۔ قرب حاصل کرنے کا شرف حاصل نہ ہوسکا ہی وجہ ہے کہ آپ سی تی باوی کو صفورا کرم سی تی تھی ہونا قرب حاصل نہ ہوسکا ہی وجہ ہے کہ آپ سی تی تی اُن مزاح بھی پیدا کے می بیدا کے میں اللہ موانی کی ایک تو اس خدر مزاج کی کی بیدا ہو ہے انہ اُن مزاح بھی پیدا کے میں اللہ موانی کی میں خوال کی جسر نہ تھا کہ کو بیل کو جرس قدر انہا ہے کرام دنیا ہیں تشریف لائے تو اس قدر مزاجوں کا احترابی یا مزاجوں کا تعداد تھی اور جرز مانے میں ایک مزاج آگی کے بعد دوسرے تیمرے اور مخلف اعتماص میں منظل کئے جانے تعدد تھی اور جرز مانے میں ایک مزاج آگی کے بعد دوسرے تیمرے اور مخلف اعتماص میں منظل کئے جانے تعدد تھی اور جرز مانے میں ایک مزاج آگی کے بعد دوسرے تیمرے اور مخلف اعتماص میں منظل کئے جانے تھی اور جرز مانے میں ایک مزاج آگی کے بعد دوسرے تیمرے اور مخلف اعتماص میں منظل کئے جانے تعدد کی میں ایک مزاج آگی کے بعد دوسرے تیمرے اور مخلف اعتماص میں منظل کئے جانے تعدد کی میں ایک مزاج آگی کے بعد دوسرے تیمرے اور مخلف اعتماص میں میں منظل کئے جانے کے اس کو میں کو میں کی میں کو میں کو میک کے بعد دوسرے تیمرے اور مخلف ان کھی میں کو میں کو میں کو میں کو میں کی میں کو میں کو میں کو میک کو میں کو میں

ہیں، کویا ایک شخص فوت ہوتا ہے تو دہ مزاج کی دوسرے میں شقل کر دیا جاتا ہے۔حضور اکرم سالی آیا ہم نے ججۃ الوداع میں ان تمام مزاجوں کو جج میں موجود ایک لاکھ چومیں ہزار صحابہ کرام میں شقل کیا اور آج تک بیمزاج منطل کے حاتے ہیں۔

درج بالااقوال ادلیائے کرام کے فرمودات میں موجود ہیں اور ان کی تقید بیں سورہ الفتح کے آخری رکوع آیت نمبر ۲۹ کے بھی ہوتی ہے، جہاں فرمایا گیاہے۔

محمہ عنظیا الله کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے، کا فرول پر سخت ہیں اور آپس میں زمول ہیں، تو انھیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، الله کافضل ورضا جا ہے ہوئے۔ ايت المُدَّنَّ اللهِ ال

ورج بالا آيت ميں چارمزاجوں كاذكركيا گيا ہےاوروہ چارمزاج حفرت داؤد عليه اسلام، حفزت مويٰ عليہ اللام، حفرت عيسىٰ عليه اللام اور حضرت مجم مصطفیٰ مائي الله الله الله الله على موجود تنصے <u>ان جار پنم بروں کے مزاجوں کو جاروں</u> <u>صحابہ کمپار یعنی حضرت ابو بکر صدیق رنبی اللہ عنہ ،حضرت عمر رضی اللہ عنہ ،حضرت عثمان غنی رض اللہ عنہ اور حضرت علی کرم</u> <u> ہفد جب میں منتقل کیا گیا ۔اگر ذرا ساغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اِن چاروں صحابہ کرام گا مزاج نہ کورہ جار</u> رسولول سے ملتا جلتا تھا۔کون نہیں جانتا کہ حضرت صدیق اکبر رض اللہ عنہ کامزاج حضرت داؤد علیہ السام کی طرح <u>عشق ومحت اور مناجات کی طرف راغب تھااور تمام عمر حضورا کرم سائن آپلیم کی معیت میں رہے</u> ( یعنی حضورا کرم منى الله عليد منم كى عمر، بحيين، جوانى ، غار، قبر، جنت اورآ خرت كے ساتھى بيں \_) لبذا ندكور ه آيت ميں "مَعَهُ" كا اشارہ ان کے اس مزاج کی طرف دلالت کرتا ہے۔ای طرح حضرت عمر منی اللہ عند ،حضرت موکی علی اللام کی طرح پرجلال بخی کی طرف مائل اور سخت کیر تھے، لہذا قر آن میں "اَشِدْآءُ عَلَى الْكُفَّادِ" كا اشاره ان ك مزاخ کی طرف ہے۔ علی هذا القِیاس حفر<u>ت عثان غی رض الله منه ، حضرت عیسیٰ علم الله</u> کی طرح زم مزاج ، حلیم الطبع اور رقیق القلب تھے، لہذا" دُ حَمَاءُ بَیْنَهُمْ" کا شارہ ان کے مزاج کی عکای کرتا ہے۔ <u>جو تھے</u> محالى حضرت على مرمالله ديد تع جن كمتعلق حضوراكرم الله يُليِّكم فرماياكرت سع "أنّا مَدِينَهُ الْعِلْم وعَلِيّ بَابُهَا" (جامع الصغير: ج١٩ ص ١٠٤) (يعني ميس علم كاشېر بول اورعلى ترم الله د جداس كا درواز ه بين \_ ) اور فر مايا "مَنُ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا فَعَلِي مَوْلَاهُ" (جامع ترندي: ١٦٧ ، كنز النَّمَال: ٢٢ ص ٩٧ ٣) ( يعني جس كا میں مولا ہوں علی رم اللہ ، جر بھی اس کے مولا ہیں۔) ان نسبتوں کے ساتھ حضورا کرم سالٹی ایا ہم کا مزاح (علم، روحانيت،سلسله فقر،عبادات وغيره) حفزت على رض الله منه مين نتقل كيا عميا - على بذالقياس تمام صحابه كرامٌ ميس تمام انبیائے کرام میبم اللام کے مزاجوں کو نتقل کیا حمیا اور پیسلسلہ اس اُمت میں اب تک تمام فقراء میں وراثتاً

جاری ہے۔

نہ کورہ بالا مزاجوں کے بیان کرنے کے بعدیہ بات آ سانی ہے بچھ آ جائے گی کہ حضرت ابوذر غفار گ تنہائی پیند تھے اور <u>حضرت ابومویٰ اشعری</u> بہت پرسوز اور رقت آ میز تلاوت فر ماتے ،حضرب ابو ہریرہ اور دیگر اصحاب صفه بروقت ذكر وفكريس مشغول رئة ، حضرت سلمان فاريٌّ نه امارت كوچيوز كرفقر اختيار كيا، حضرت صہیب رویؓ نے اسلام کی خاطر سخت سزاؤں کی بھی پرواہ نہ کی ، <u>حضرت بلال حبثیؓ</u> گرم ریت بربھی اح**داحد کا** نعرو بلند کرتے رہے اور حضورا کرم سائی ایم کی وصال کے بعداذان دینے کاعمل قطعاً منقطع کردیا۔ <u>حضرت</u> <u>امام حسینؓ نے بزید کی بیعت ہے اٹکار کر کے</u> اپنے سرکواصولوں کی خاطر کٹوا دیا۔ **ن**دکورہ ناموں کے علاوہ ہر درولیش اورفقیرایک خاص مزاج کا حامل ہوتا ہے اورایت اس مزاج کے مطابق منفردمقام بیدا کر لیتا ہے۔ نقراء میں اکثر اور بیشتر لوگ تو نرم مزاج ہوتے ہیں اور اگر کوئی کام طبیعت کے خلاف ہوجائے تو فور أنرم مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ <u>حضرت سید ناعلی کرم اللہ جبہ سلسلہ فقر کے مقتدیٰ تتھے اور اکثر اولیائے کرام کا</u> سلسلہ آٹ ہے ہی جاری ہوا۔ آپ عصری حالت میں بھی عفو و درگزرے کام لیتے ای طرح ووسرے اولیائے کرام سے بھی بہت ی روایات دیکھیے میں آتی ہیں جس میں ان کی منفر دسرت کی جھلک صاف صاف نظر آتی ہے۔ اگر ہم محمود اور ایاز رمة الله علیا کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات سامنےآتے ہیں۔ حضرت ایاز ایک گذریا تھاورانی محبت اور ادب کے خصائل کے باعث محمود غرافوی کے مقربترین وزیرین محے اس قدر برے عہدے پر فائز ہونے کے باوجودحضرت ایاز (جن کامقبرہ الاہور کی شاہ عالمی مارکیٹ میں ہے ) رات کو جب تہجد کی نماز پڑھتے تو گڈریوں کالباس پہن کرنماز ادا کرتے اور آئینے ك ما منے كھڑ ہے ہوكرا پن صورت كود كي كركتے اے ایاز اپنی اصلیت كو بھول نہ جانا۔

مواپیالدآپ کے سامنے زمین پرگرادیا تو آپ کے چبرے پرجلال کے آثار نمودار ہوئے اس اڑی نے یہ آیت حاوت کی "وَالْکظِمِیْنَ الْغَیْظَ" اورموس کی شان یہ ہے کہ غصر کو پینے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا "کَظَمُتُ غَیُظِیُ" میں نے عصر پی لیا۔ اس لونڈی نے پھر یہالفاظ پڑھے "وَالْعَافِیْنَ عَنِ النّاس" اور لوگوں کومعاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا "عَفَوْتُ عَنْکِ" میں نے تجھے معاف کردیا۔ پھراس نے یہالفاظ پڑھے "وَاللّهُ یُحِبُ الْمُحُسِنِیْنَ" اور الله دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ فرمایا میں نے لوجاللہ تھے آزاد کردیا۔

فقراء کی پوری جماعت میں ہے اکثر لوگ سادہ اور بے سروسا مائی کے حال میں زندگی گزارتے اور وہ اپنے پاس مال و متاع دنیا میں ہے چھ ندر کھتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت عینی علی السام کا کوئی مکان اور کوئی مکان بناوی ہے ہے۔ میں تھی تھے دیں تو ہم آب کے لئے ایک عالیشان مکان بناوی ہے ہیں۔ حضرت عینی علی المباع جب ایک بہت بڑی آبشار کے قریب ہنچ تو حوار یون سے فر مایا کہ جہال ہے جہال ہے بہت بڑی آبشار کے قریب ہنچ تو حوار یون سے فر مایا کہ جہال ہے بہال میں اور تو انتازی کے مکان بنا واقو انہوں نے عرض کیا کہ حضور بہال مکان کی طرح بن میں مکل کے مکان بنا مکن نہیں۔ ایک مکل نہیں والے آب نے فر مایا کہ دنیا مصاب اور حواد ثاب کی جگے۔ آب کے مکان بنا مکن نہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ آب اگر جنگلوں میں پھر تے رہے ۔ ایک دن آپ کی کھی صحوا میں لیٹے ہوئے تھے تو ایک وہاں آب بنچا آپ نے دریا فت فر مایا کہ اے ابلیس میں ایک پیغیم ہوں۔ تم میرے پاس کوجود ہے۔ کہا کہ وہ پھر جو آپ نے باس موجود ہے۔ ایک ایک متائ ہوں۔ وہ پھر ایک متائ آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک متائ ہوں۔ وہ پھر ایک کے باس موجود ہے۔ کہا کہ وہ پھر جو آپ نے بر کے نیچ رکھا ہے۔ یہ ہماری متائ ہے۔ آپ نے دہ پھر ایک کے باس موجود ہے۔ کہا کہ وہ پھر جو آپ نے بیاس مرحد میں متائ ہے۔ ایک متائ ہوں کے نیچ رکھا ہے۔ یہ ہماری متائ آپ نے دہ پھر ہوا ہے۔ کہا کہ وہ پھر جو آپ نے بیاں موجود ہے۔ آپ میا ہمائی ہے اور ہاتھ کی انگیوں سے بال درست کئے جا ماتھ دیا ہوں ہے بیانی بیا جاسکا ہے اور ہاتھ کی انگیوں سے بال درست کئے جا سے بیل تو آپ نے ان دوئوں چیز دل کو بھی کھنک دیا۔

درویشوں کے جلال کی ایک بہت بری مثال حضرت بوعلی قلندر ہے گئی ہے کہ ایک روز آپ کا ایک مرید

ہازارے مہمانوں کے لئے دال روٹی لینے کے لئے گہاتو عامل شمر (گورز) کی سواری اور برداجلوں وہاں سے

گزدا گورز کے اہل کا رول نے راستہ صاف کرنے کے لئے اس خادم کو چند ہنٹر لگا دیے۔ جب وہ مرید
واپس آیاتو حضرت بوعلی قلندر ؓ نے دریے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ عامل کی سواری کی وجہ ہے وہاں

واپس آیاتو حضرت بوعلی قلندر ؓ نے دریے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ عامل کی سواری کی وجہ ہے وہاں

واپس آیاتو حضرت بوعلی قلندر ؓ نے دریے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ عامل کی سواری کی وجہ ہے وہاں

مری تھا اور اہل کا رول نے اسے مارا بھی ہے۔ حضرت بوعلی قلندر تقضب میں آگئے اور اپ خشی کو طلب فر ما یا اور

مری طرف سے خطاکھوکہ اس عامل شہر کی گرفت کرے ورنداس کا ملک کل سورج نگلنے سے

ہما کی اور خفی کو بخش دیں گے۔علام ؓ نے پیوا تھ کھا ہے جس کا اختقام اس شعر پر ہوتا ہے۔

باز کیر ایں عاملے بد گوہرے ورنہ بخشم ملک تو با دیگرے(ا۔خ:۲۷) (اس بدنہادعامل کو یہاں سے واپس بلالو، ورنہ میں تیری باوشاہت کی اور کودے دوں گا۔)

روب بدا ہوں مار در ہوتے ہوں میں مار میں ہوئے ہے ہدر بادشاہ کا رنگ زرد ہو گیا اور بدن پر کیکی طاری ہوگی

اور چېره شام کے سورج کی طرح زرد پر گیااس نے گورنر کی گرفتاری کا تھم جاری کیااور بوعلی قلندر سے معافی کا خند جی مدار ادوار نرام خسر آم وعلی قلن آکی اطرف جمیحاتو ان کی معذرت پیش کرنے کے انداز نے

خواستگار ہوا۔ بادشاہ نے امیر خرر وگو بوعلی قلندر کی طرف بھیجا تو ان کی معذرت پیش کرنے کے انداز نے درویش کے دور کیش کرناایا ہی جیسے اپنے آب کو درویش کے دلوں کوزخی کرناایا ہی ہے جیسے اپنے آب کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دینا۔

ندکورہ بالااقسام کےعلاوہ درویشوں میں پچھادراقسام بھی پائی جاتی ہیں جن کامختصر بیان ا**گلے صفحات پر** دیاجار ہاہے۔ '

فقر اضطراري اوراختياري

ان احادیث ہے جن میں فقر اختیار کرنے کا ذکر ہے معلوم ہوتا ہے کہ فقر دوقسموں کا ہے ایک وہ فقر جو نامسات مال و نامساعہ حالات کی وجہ سے انسان بر بلاکی طرح مسلط ہوجائے اور دو سراوہ فقر جس کا کوئی شخص اسب مال و دولت کے مہیا ہونے کے باوجود خود اپنی خوثی اور رضا کے ساتھ انتخاب کرلے چنا نچہ اختیار کی فقر انسان کے دل ود ماغ اور دوح کے لئے باعث اضطراب نہیں ہوتا بلکہ فقراء کوایک شعو تریخیر ، مرت اور فرحت سے لذت دل ود ماغ اور دوح کے لئے باعث اضطراب نہیں ہوتا بلکہ فقراء کوایک شعو تریخیر ، مرت اور فرحت سے لذت یا ب کرتا ہے ۔ حضرت شخ عبد القادر جیلائی "غدیۃ الطّالبین میں فرماتے ہیں" فقیر کی شان کے شایان ہے کہ یا انتہائی وہ اسپ فقر سے اتن ہی محبت کر ہے جنٹی کوئی دولت مندا پئی دولت سے کرتا ہے۔ صاحب دولت کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی دولت میں کی واقع نہ ہو۔ اس طرح فقیر کے لئے بھی ضروری ہے کہ اسپ فقر کو کوشش ہوتی ہے کہ اس کی دولت میں کی واقع نہ ہو۔ اس طرح فقیر کے لئے بھی ضروری ہے کہ اسپ فقر کو ذوال اور نقصان سے محفوظ رکھے۔"

ایے فقر میں انسان کے مزاح میں بے نیازی، درویش، خداتری آجاتی ہے ادریدکوئی معمولی بات نہیں۔ایے فقر کی دولت محض اہلِ عزم وہمت ہی اختیار کر سکتے ہیں چنا نچہ حضرت محمصطفیٰ منٹی این آلے فر مایا"الفقورُ عِزَّ لاهله" (حدیث) فقراہلِ فقر کے لئے عزت ہے۔

# شرعى اورحقيقى فقر

شری نقریہ ہے کئی نہ ہوگویا اس پر صدقہ طال ہوا در حقیقی نقریہ ہے کہ دونوں جہانوں میں اسے تعلق نہ ہونہ تو موجودات کے ساتھ محبت ہوا در نہ معدو مات (آخرت) ہے کوئی طبع ہوا در نہ ہی اسے حق تعالی ہے کوئی نفیہ ہو ۔ یہ بھی خیال نہ کرے کہ میں حق تعالیٰ تک پہنچ گیا ہوں کیونکہ حق تک پہنچ ہے بندہ غی ہو جاتا ہے فقیر نہیں رہتا فقیر ہی حقیقتا غنی ہوتا ہے کیونکہ اس کا فقر فقط الله تعالیٰ کے ساتھ درست ہوتا ہے لین جو خلقت کا محتاج ہو فقیر نہیں ۔ حقیق فقر میں اس کا فقر غزا ہو جاتا ہے ۔ یہ غنی وہ ہے جس کے پاس چھ بھی نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس سے محتاج میں نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس ساری دنیا ہواور اسے مزید در کارنہ ہوتو وہ فقیر ہے اور اگر وہ دنیا ہے بچھ بھی نہیں رکھتا اور نہ ہی اے پہلے محتاج تو وہ غنی ہے۔

فقر حقیقی میں صحبت کلوق سے نہیں ہوتی اور اس کا حال فقر ہوتو عبارت اور بیان ختم ہوجاتا ہے۔ (بی فیسے صحبت حضرت حسین نے خضرت رویم کوفر مائی) جوفقیرا پے معنی کی بات نہیں کہتا یعنی جواس کے باطن میں نہ ہوتو وہ گدھے کی شل ہے اور 'نی کے جوال اسٹن اسٹن اور کی کہ مصدات ہے۔ فقر میں زہر پہلا مقام ہے اور زہر کا معنی ترکی حال ہے (ترکی حرام فرض ہے) اور حرام کو لینے والا عاصی ہے اور اس کے لئے نہ مقام زہر ہے اور نہ مقام ولایت۔ جود نیا سے تعلق رکھ وہ نہ خلقت سے چھوٹا ہے اور شیطان ہے اور اس کے لئے نہ مقام زہر ہے اور نہ مقام ولایت۔ جود نیا سے تعلق رکھ وہ نہ خلقت سے چھوٹا ہے اور شیطان سے نہ سٹن ملان سے نہ سکتا ہے۔ ایس شخص خلقت سے خصوصیت اور نفس کے ساتھ خبوت کی راہ پکڑتا ہے اور شیطان کے ساتھ حجت رکھتا ہے اگر ایسانہ ہوتو د نیا اسے بچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ۔ ان نقراکی یہ عادت ہوتی ہوگا اور اپن دوستوں کے مال میں صرف اس وقت تھرف کرتے ہیں جب ان کو کلم ہوکہ اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا اور اس ووست سے ان کو اجاز ت ہو ۔ بچھ صوفیاء کہتے ہیں کہا گر چہوگوئی اجاز ت بھی دے تب بھی کسی کا مال نہ لے کیونکہ صاحب دل کو بھی اپنے دل پر قبضہ نہیں ہوتا (اور دل بدل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہ دلوں کو بدل دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔)

ابوالمغیث تو د بوار کے ساتھ کرندگاتے تھے کیونکہ اس میں نفس کی سہولت ہواور پہلو پرندسوتے اورا کشر ساری رات جا گئے کیونکہ عارفوں کونفس کے ساتھ دشنی ادر حق کے ساتھ دوتی ہوتی ہے۔ حضرت ابوعبدالله

شکال کے متعلق فارس نے لکھا ہے کہ دو کسی سے کلام بھی نہ کرتے تھے اور دات کو کو نے کو او جی جنگلات میں رہتے ۔ آپ گھاس پھوس یا خاکد انوں سے دوئی کے گئر سے صاف کر کے کھا لیتے ۔ حضرت معاف کی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ قشاع "کو دجلہ کے کنارے پر دیکھا کہ وہ تمام رات کہتے رہ '' اے میرے سید مجھے پیاس گئی ہے اور آ فرمج کے دفت فر ما یا افسوس کہ ایک چیز تو جھے پر طال کرتا ہے اور پھر جھے کا ان سے باز رکھتا ہے اور آ فرمج کے دفت فر ما یا افسوس کہ ایک چیز تو جھے پر طال کرتا ہے اور پھر جھے کا اور گھے اور کھے اور کھے اور بھے اس پر چھوڑ دیتا ہے، میں کیا کروں؟'' یہ کہ کروائی ہوگئے اور پائی نہ پیا ۔ اصحاب جریری میں سے ایک کہتے ہیں میں سال سے زائد ہوئے ہیں کہ میر سے قلب پر طعام کا ذکر کی نہیں آ یا ۔ یہاں تک کہ طعام حاضر ہوتا اور جب طعام حاضر ہوتا تو رد بھی نہ فرماتے تا کہتی پر اعتراض کا موقع نہ ملے ۔ آپ نے فرما یا کہ جھے پر ہیں سال ایسے گز رے کہ میں نے عشاء کے دضو ہے فرکی نماز پڑھی ۔ حضرت ابوالمغیث کو حضرت محمد بن سعد نے دیکھا کہ ہیں سال تک آپ نے بھی کی فوت ہونے والی چیز پڑم میں کیا ۔ یہ بھی نہ ہوا کہ جس چیزی آپ کو طلب ہوا در پائی نہ ہو۔

# ملکیت کے اعتبار سے فقراء کی اقسام

کتاب المع میں فقراء کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک ہی کہ جن کے پاس اسباب دنیاوی سے پچھ ملنے کی ق میں اور نہ بی ہیں اور نہ بیل ہوتا وہ کسی ہیں اور نہ بیل ہوتا وہ کسی ہیں اور نہ بیل ہوتا وہ کہ ہیں ، یہ مقربین کا مقام ہے۔ حضرت مہل بن عبدالله نے فرمایا کہ یہ کہنا جائز نہیں کے صوفیا فقیر ہیں بلکہ وہ تو الله کی مخلوق میں سب سے بڑھ کرغنی ہوتے ہیں۔

ابوعلی رود باری فرماتے ہیں کہ فقراء ضرورت کے وقت بھی کی سے لینے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ عطاکی بجائے عطاکر نے والے پر ہی اکتفاء کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر زقاق فرماتے ہیں کہ فقراء کوکی کی عطاسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ وہ فقط وصل یار کے بھو کے بوتے ہیں اور فاقد انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا تا۔ ابو نعر بن الحمائی فرماتے ہیں کہ فقر مناز ل تو حید ہیں سے محلل بن الحمائی فرماتے ہیں کہ فقر مناز ل تو حید ہیں سے محلل منزل ہے (بینی اگر کوئی مال و ذر کے بتوں کی بوجا کر ہے تو تو حید کہاں رہتی ہے لیکن آج کل چند علاء فقط مزادوں پر جانے کوئی شرک بچھتے ہیں۔)

فقراء کا دوسرا کروہ وہ صوفیا و ہیں جو پھی ندر کھتے ہوئے بھی کی ہے سوال نہیں کرتے اور نہ بالواسطہ ما تکتے ہیں لیکن اگر کوئی دے تو رؤیس کرتے سہیل بن عبداللائر ماتے ہیں کہ چافقیر نہ کی ہے گا تا ہاور نہ تی اپنے پاس کوئی چیز جمع کرتا ہے۔ این انجلا فر ماتے ہیں کہ حقیقی فقروہ ہے جونس کے لئے نہ ہواورا کے ہے تو عماری بی نہ ہوگا بلکہ درحقیقت فی ہوگا۔ اہرا ہم الخواص فر ماتے ہیں کہ صادق فقروہ ہے جون مالنا ہے۔

#### شكايت نبيل لا تا درمصائب كے اثرات كو ظاہر نبيل كرتا۔ ايے مقام برصد يقين فائز ہوتے ہیں۔

تیراگردہ فقراء کا دہ ہے جن کی ملکیت میں پچھ نہ ہو گر ہو قتِ ضرورت اپ فقیر بھائیوں سے طلب کر لیتا ہے کیونکہ دہ دینے پرخوش ہوتے ہیں۔ <u>فقیر دہ ہے جواشیاء کو اپ لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے حاصل کرتا</u> ہے۔سب سے بہتر شخص وہ ہے جولوگوں سے اعلانیہ لے لیتا ہے اورخفیہ طور برجاجت مندوں کو دے دیتا ہے۔

امام غزالی کے نزدیک فقراء کی چارفتمیں

امام غزالی فرماتے ہیں کہ فقراء چارتم کے ہوتے ہیں۔

(۱) مال ہاتھ میں نہ آئے (میسر ہی نہ ہو) <u>وہ فقیر ہے۔</u>

(۲) مال نہ ہو گر تلاش کی ہر مکن کوشش کرے۔ یہ فقیر حری<u>ص ہے۔</u>

(٣) مال نه ہواور تلاش بھی نہیں کر تا اور طلب بھی نہیں ، آئے تو رد بھی نہیں کرتا ، کوئی دی تو بھی خوش ، ندد ہے تو بھی خوش ب<u>ہ فقیر قانع ہے۔</u>

(٣) مال نہیں ہوتا،طلب بھی نہیں کرتا،کوئی دے تب بھی نہیں لیتا اور کراھت محسوں کرتا ہے۔قصد اعلیحدگ اختیار کرے۔(بیزابد کہلائے گا۔)

مثائخ كاقول ہے كەدرويىۋى ميں تين چيزين نبيں پائى جاتى ہيں ،طمع ،منع ،جمع\_

ایک روایت میں ہے کہ ایک امیر شخص کی مزار برتبرک حاصل کرنے کے لئے قطار میں کھڑا ہوگیا۔ لوگوں نے بوچھا کہ آب توغنی ہی قطار میں کیوں کھڑے ہوگئے؟ فرمانے لگے کہ مجھے خطرہ تھا کہ میں اگر قطار میں نہ کھڑا ہواتو میرانام کہیں فقراء کی فہرست سے کاٹ نہ دیاجائے۔

نصاب کے اعتبار سے فقراء کے تین در جے

فقراءکوان کے اصول وکوائف کے اعتبار ہے گی درجات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، گر نثر بعت کے اعتبار سے فقراءکوان کے نصاب کے اعتبار سے بھی تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

بہلادرجہ ہے نصاب ہے کم مال کا ما لک ہونا۔ اس میں ذکو ۃ لینا جائز ہے گرسوال کرنا حرام ہے۔

<u>دوم ادرجہ</u> یہ ہوتو اس کیلئے سوال بھی جائز ہے۔

<u>دوم ادرجہ</u> یہ ہوتو اس کیلئے سوال بھی جائز ہے۔

عدیث شریف (مسلم) میں ہے کہ جب ادائے قرض کی کوئی صورت نہ ہوتو سوال جائز ہے۔ علاوہ

اذیں ہلاکتِ مال کی صورت یا فاقہ کی صورت میں بھی سوال کرنا جائز ہے۔ بلاضر ورت سوال کرنے والے پر

عذاب ہے۔ حضورا کرم ما فی ایک ہے فرمایا کہ جو بھیک نہ ما تکنے کا عہد کرے میں اس کے لئے جنت کا ضامن

ہوں، الہذاذات کا سوال منع ہے عام چیز دں مثلاً پانی ، آگ، سوئی دھا کہ وغیرہ کا سوال جائز ہے۔ محد میں

#### انے لئے سوال کرنا بخت منع ہے مگر دوسروں کے لئے جائز ہے۔

تیسراورجہ یہ ہے کہ کوئی بھوک سے قریب المرگ ہوا در کوئی حلال غذامیسر نہ ہوتو اس صورت میں مردار کھانا بھی جائز ہے۔ پچے صوفیاء عام طور پر تین دن کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ کیونکہ تین دن کے فاقہ کے بعد حرام چیزیں حلال ہے۔

سيخفراءكون بين؟

قوت القلوب (ص ٢٦٩ حدوم) من ب كرصفرت اساعيل طرالها في عرض كيا" ال بروردگار!

من تخفي كهال تلاش كرول " الله عزوجل في فر مايا" جن كرول ميرى وجد شكته بين الن كه باس"

عرض كيا وه كون بين؟ فر مايا" سي فقراء " حديث بثريف من ب آمّا عِندَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنُ

اَجُلِيُ " (يعني ميرى فاطر جوشكته ول بين مين الن كقريب بول القاصد الحدة رقم ١٨٨) \_

تو بچا بچاك نه ركه اسى ، تيرا آمئينه ب وه آمئينه كرشكته بوتو عزيز ترب، نكاو آمئينه ما زير دركه الله المناسدة من المناسدة من المناسدة من المناسدة المناسدة من المناس المناسدة المناسدة من المناسدة المناسدة

ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس پر احسان کیا جائے اسے چاہیے کہ اس کا معادضہ دے اور (معاوضے کی) اگر ہمت نے ہوتو اس کی تعریف ہی کردے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہدیہ لینے والا اگر شکر اوا کر سکر اور کرے تو اس شکر کے باعث اس کو بھی اُجر ملے گا کیونکہ جس نے لوگوں کا شکر نہیں کیا اس نے خدا کا شکر نہیں کیا تو تو تا واجب ہے، لیما بھی واجب کیا تو تو تا واجب ہے، لیما بھی واجب ہے کہ جس طرح زکو قدینا واجب ہے، لیما بھی واجب ہے کیونکہ اگر مستحقین زکو قانہ لیں آتو لوگ کے دیں گے۔

راحت القلوب (ص ٣٣) ميں بابا فريدالدين عج شكر كا تول بكر اگر درويش و نيا ميں معروف دہتا موادر جاہ ورفعت كا طالب موتو مجموكہ وہ درويش نيس بلكہ طريقت كام تد بے كونكہ فتر تو و نيا سے احراش كرنے كا نام ہے -عمدہ ميں خواج جيئے لكھتے ہيں كہ فد مب فقر ميں درويش كے لئے حرام ہے كہ وہ الل و نيا ہے ميل جول ركھ يا با دشاموں يا سلطانوں كے بال آئے جائے۔مشائخ كا قول ہے كہ "صُحبَةُ الْآفَةِ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ

لِلْفُقَرُ آءِ مَنَمٌ قَاتِلٌ " (اميرول كى ہم شينی فقيرول كے لئے زہرقائل ہے۔) بابا معاحبٌ فرماتے ہيں كہ جس قدرتو مگرول ہے بچو گا ور اميرول كى ہم شينی فقيرول كے لئے زہرقائل ہے۔) بابا معاحبٌ فرماتے ہيں كہ جس دنيا قدرتو مگرول ہے ور ايل دنيا كى دوى ميں ذره مجرا ثر نہ ہوفقير كے نزديك تمام خلق برابراور يكسال ہے۔ايك دن حضرت نظام الدين سے فرمايا "اصل چيز اس راه ميں حضورى قلب ہاور بياس وقت تك حاصل نہيں ہوتى جب تك لقمہ حرام ہے برہيز اور ابل دنيا ہے اجتناب نہ كيا جائے۔"

کھے فقراء کا قول ہے کہ الله تعالی نے دنیا کے بدلے فقراء کو علم معرونت عطافر مایا ہے۔ انہوں نے الله کی خاطرا آج کو چھوڑ دیا ہے اوراس کے عوض کل کو پہند کیا ہے قالله ان پر ایسے انعامات کرے گاجن کو کو کئیس جانا۔ وَ الْمَلْدِكُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِّنُ كُلِّ بَابِ اوران پر جروروازے نے فرضتے آئیں گے اور کہیں سکڑھ عَلَیْکُمُ بِمَا صَبَرُتُمُ (الرعد: ۲۲) گے 'سلامتی ہوتم پراس کے عوض کرتم نے صبر کیا''۔



باب۵

حصة

(ولايت اورمراتب ولايت)

ولايت اورمعرفتِ ولايت

(ولى اوراس كى ولايت كى يېچان)

ولى كے لغوى معانی

"اَلْوَلْی" کے معنی قرب اور نزو کی کے ہیں۔ وَلِی اس سے اسم ہے اس کے معنی ہیں قریب، مُب، صدیق اور مددگار۔ ( قاموس) اس لفظ کی مزیر تحقیق ای باب میں آربی ہے۔

مفردات امام راغب میں ہے کہ "اَلُولَاءُ وَ النَّوَالَيْ" وِلَاءً کِ اصل معنی ہیں دویا دو سے ذیادہ چیز وں کا اس طرح کے بعدد میر ہے آنا کہ ان کے درمیان کوئی الی چیز نہ آئے جوان میں سے نہ ہو۔ بعد میں استعال ہونے لگا ، یقر ب خواہ بلحاظِ مکان یانب وین اوردو تی استعال ہونے لگا ، یقر ب خواہ بلحاظِ مکان یانب وین اوردو تی یا لفرت کے ہو یا بلحاظ اعتقاد۔ "اَلُولَا یَهُ" ( بکسرواؤ ) کے معنی تھرت اور (وَلَایَهُ) ( بَنْحَ وَاوُ ) کے معنی کی کام کے متولی ہونے کے ہیں۔

سر دلبرال میں ہے کہ دولوگ جنہوں نے رسول اکرم سائی ایکی پوری اتباع کی وہ دوطریقوں ہوتی ہے۔ بہلی اتباع ظاہر جومرت نبوت سے متعلق ہوتی ہے اور اتباع باطنی مرت ولایت ہے ہوتی ہے۔ مرت منہ نبوت میں دو تمام احکام شریعت ہیں جوآپ نے بواسط جریل حاصل کے اور خاتی کو پنچائے۔ ولایت میں دو تمام احکام شریعت ہیں جوآپ نے بواسط جریل حاصل کے اور خاتی کو پنچائے۔ ولایت میں فیضانِ اسرار تو حید ہے جو حضورا کرم سائی ایکی نماع "لیٰی مُعَ الله" میں براہ راست حق تعالی سے اخذ فیضانِ اسرار تو حید ہے جو حضورا کرم سائی ایکی نماع "لیٰی مُعَ الله" میں براہ راست حق تعالی سے اخذ فر مائے۔ اولیائے کرام کا قول ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ وہ اس لئے کہ جب تک نبی کی ولایت کمال در ہے پرنہ پنچے، نبوت طاہر نہیں ہوتی یعنی قوت نبوت بحسب قوت ولایت ہوتی ہے۔ آدم جنت میں ول سے اور جب دیا ہیں آئے تو نبی بنائے گئے۔ پھر نبی ٹورز خوت کوا ہے تک کمالات ولایت کے آفیاب سے اخذ کرتا ہے، وہ کسی غیر کا تالی نبیں اور و لی آئی بنوت ہے ٹورا خذ کرتا ہے۔

جولوگ حضورا كرم من الم الله المحت ظاهرى سے مبره اندوز موتے ميں وه ارباب ظاهر كهلات ميں اور جو قليل جماعت" يَهْدِي كاللهُ لِنُوْيِهِ مَنْ يَيْشَاءُ" (النور:٣٥) ( كَبْنِيادِيمَا إِلله تعالى النينوري طرف جس كوچا ہتا ہے)كى ديكيرى سے اسرارولايت تك رسوخ پاتى ہے،ان كوارباب باطن كہتے ہيں۔نبوت كاباطن ولایت ہے اور ظاہر کو باطن سے مدوملتی ہے۔ باطنی پہلویہ ہے کہ الله تعالی سے قوی تعلق قائم ہواور اس سے استغراق اور فنائيت حاصل ہو، اس ميں تصرفات عطا كئے جاتے ہيں جوخلق ميں معبوليت كا باعث ہوں مثلاً كرامات اوركمالات وغيره ، اى كانام ولايت ب اورظا برى پېلووه ب جو باطني طريقے سے حاصل موكه خدا كى طرف سے تصرفات عطاكة جائيں اور اسے خلق تك مناسب طریقے سے پہنچا دیا جائے۔اس طریقے سے مخلوق الٰہی کومقام قرب تک پہنچایا جاتا ہے۔ای کو وَلایت کہتے ہیں۔

بعض حضرات کودرج بالا ولایتوں میں ہے ایک،اور بعض کودونوں ولایتیں عطاکی جاتی ہیں اور بھی ایک كودوسر برغلبه حاصل رہتا ہے۔مشائخ نقشبنديد ميں ولايت (بالفتح واؤ) كاغلبه ولايت (بالكسر) ير رہتا ہے اوران حفرات میں جب کوئی اس عالم سے رحلت فرما جاتا ہے تو ولایت (بالکسر) کوایئے کی مخلص کے حوالے كرجاتا إدروَلايت (بالفتى) كوايخ ساتھ لےجاتا ہے۔

"ألْوَلِيْ وَالْمَوُلْي" بيدونول بهي اسم فاعل اور بمي اسم مفعول كمعنى مين آت يي- مومن كوولى تو <u>کھ کتے ہیں لیکن مولی (الله ) کہنا ٹابت نہیں۔</u> ایک حدیث میں حضرت علیؓ کے لئے مولی کا لفظ استعمال ہوا قرآن یاک میں ولی کالفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے مثلاً

(۱) مجمعنی دوست جیسے فر مایا۔

اَللهُ وَلَي الَّذِينَ امَّنُوا (القره: ٢٥٧)

(٢) كارساز كے معنوں میں جیسے فر مایا:

وَاللَّهُ وَلَّ الْمُؤْمِنِينَ ( آلْ عران: ١٨)

(m) تماین اور مددگار کے معنوں میں جیسے فرمایا:

نِعُمَالْمَوْلُ وَنِعْمَ النَّصِيْرُ (الانفال: ٠٠)

(م) مالكِ برحق كے معنوں میں جیسے فرمایا:

كُمَّ مُ دُولًا إِلَى اللَّهِ مَولًا لَهُمُ الْحَقّ

(الانعام:٦٢)

اللهان لوگوں كا دوست ہے جوايمان لائے۔

خدامومنول کا کارساز ہے۔

الله خوب حمای اور مددگار ہے۔

پرلوٹائے جائیں محتے الله تعالی کی طرف جوان كاحقیق مالک ہے۔

اور و و لوگ جنہوں نے کفراختیار کیا وہ ایک

اس کا زور تو مرف ان پر چاتا ہے جو یارانہ

میں نے اپن آنکھوں کوفلاں چیز برلگایا۔

يس بخش دے مجھايے پاس سے ايك وارث-

من ڈرتا ہوں (اینے بے دین رشتہ واروں سے

دوم عے حائی ہیں۔

کا نشتے ہیں اس ہے۔

اپناچېره پھيرلو۔

(۵) وارث، ہم جنی یاساتھی کے معنوں میں جیسے فرمایا:

وَالَّذِينَ كُفَرُوالِعُشْمُ مُا وَلِيّا عُبَعْضٍ

(الانفال: ۲۳)

(۲) معنی رفق کے:

اِلْمَاسُلْطُنُهُ عَلَى الْذِينَ يَتُولُونَهُ

(انحل:۱۰۰)

(2) کی چیز پرلگانے کے معنوں میں جیے:

وَلَّيْتُ عَيْنِي كَذَا (محاوره)

(۸) مجمعنی پھیر لینے کے جیسے فرمایا:

فَوَلِّ وَجُهَكَ (البقره:١٥٠)

(٩) به معنی وارث جیسے که فرمایا:

فَهَبُ إِنْ مِن لَكُ نُكَ وَلِيًّا (مريم: ٥)

(١٠) "اَلْمُوَالِيُ" بِهَالَى يَا جِيَازَاد بِهَالَى كَ لِتَهِ بُولًا جَاتًا ہِـــمثلاً

خِفْتُ الْبَوَالِيَ مِنْ وَمَ آءِي (مريم: ٥)

کہوہ)میرے بعد (دین ضائع نہ کردیں)

(١١) "أَلْمُوالِينَ" كَاكُنُ معنول مِن استعال موتاب، مثلًا:

(۱) غلام کوآزاد کرنے والا (۲) آزاد شده غلام (۳) علیف (۴) عمزاد یعنی بچازاد بمائی (۵) پروی

(۱۲) اولی کے معنوں میں یعنی زیادہ حقد اریاسز اوار ہونے کے لئے جیسے محادر تا کہا جاتا ہے۔

فلال اس كازياده حقد ارتب-

فُلَانٌ أَوْلَى بِكُذَا

(۱۳) افسوں کے معنوں میں آیا ہے:

(١١) كُمُّ أَوْلَ لَكَ فَأُوْلِ (القيامة :٣٥)

ولايت

حضرت مجدد الف الى رود الله الله الول زيرة القامات (ص ١٥) من نقل كيا ميا به كدولا عدا (م ي

پرتيري خرالي آگل اب آگل-

ساتھ) اس قرب بندہ کو کہتے ہیں جووہ اپنے رب کے ساتھ رکھتا ہے اور لوگوں کو جو فیوش اور بر کان المالی ہوتے ہیں دو وَلایت (زیر کے ساتھ) کا اڑ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب طالب کا آئینداس کے مرشد کے آگے

کیما نے ہوتا ہے تو جو مجھ مرشر کے آئے بھی ہوتا ہے بھی رمنا سب (طالبی استعداد کے مطابق) ایتا ہر قو طالب برڈ الل ہوار ولایت (زیر کے ساتھ) اس وقت کیا جاتا ہے جب دئی بموجہ تبول فلق ہواور اہل عالم اس کی طرف رجوں کریں اور سین بھی جو دینات (عالم وجود ہی لاے جانے کی صورت حال) سے قبل رکھتے ہیں جب مرشد دنا ہے دخصت ہوتو وارت (کرامات وغیرہ) اور تعرفات اس دومری حتم ہے قبلی رکھتے ہیں جب مرشد دنا ہے دخصت بعد قوارت (کرامات وغیرہ) اور تعرفات اس دومری حتم ہے قبلی رکھتے ہیں جب مرشد دنا ہے دخصت بعد قوارت (کرامات وغیرہ) ایک محلم کو دی جاتی ہے۔ قال ہے۔ قال ہے (زیر کے ساتھ) ولی اپنے ساتھ کو جب علی ہوتا ہے (اورم نے کے بعد بھی فیض عطا کرتا ہے) فریا یا اگر کوئی لفزش ہوجائے تو ولایت (زیر کے ساتھ) وئی ہے والے دانوں کے بعد بھی فیض عطا کرتا ہے) فریا یا اگر کوئی لفزش ہوجائے تو ولایت (زیر کے ساتھ)

#### حصول ولايت

سز دلبران (ص ۳۲۰) میں ہے کہ والایت بلاحسول مقامات عرو مامل نہیں ہو یکی وہ مقامات حب زیل جین: (۱) توبر (۲) انابت (۳) زمر (۵) قامت (۵) ورع (۱) مبر (۵) شکر (۸) توکل (۹) حلیم (۱۰) رضا۔

اولیائے کرام رو الدیم امین انبیائے کرام بیم الدی کوارث ہوتے ہیں اور انبیائے کرام بیم الدی ہے ہی اور انبیائے کرام رو الدیم الدی الکھا ہے ہی اور انبیائے کرام رو الدیم الدی الکھا ہے ہی اور اندیمی اولیائے کرام رو الدیم الدی خالی ہیں ہوتا ہے ۔ زمانہ می اولیائے کرام رو الدیم الدی خالی ہیں ہوتا ہے وہیں ہوال کی ہی ہوگا ہوتا ہے اور کم از کم سوال کھا ولیائے کرام رو الدیم الدی ہوتا ہے۔ بعض انبیائے کرام بیم الدیم کے زیر قدم کی کی سوی تعداد میں اولیائے کرام بیم الدیم ہوتے ہیں ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انبیائے کرام بیم الدیم کی تعداد کے مطابق است عی ولی ان انبیائے کرام بیم الدیم کے مزاح کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب ایک رطت کر جاتا ہے و دومر اس مزاح پر پیدا ہو جاتا ہے۔

ہرنی ولی ہوتا ہے لیکن بیضروری نہیں کہ ہرولی نی ہو۔ نی شمل آفآب کے ہے جوخود بھی روثن ہے اور متابعت دوسروں کو بھی روثن ہے اور متابعت دوسروں کو بھی روثن بخشا ہے۔ ولی شمل مہتاب کے ہے جو کہ آفآب نبوت سے نور اخذ کرتا ہے اور متابعت آفاب اس پر لازم ہوتی ہے۔ آدم جنت میں ولی تھے، جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالی نے اُن کو نبوت مطا فرمائی کو نکو خوت مطا کی کو نبوت تشریع و تکلیف کا تام ہے اور دنیا تکلیف کا گھر ہے جبکہ جنت کر امت اور مشاہدہ کی جگہ ہے۔

#### ولايت انبيا وليبم السلام كاور شب

حضور نی اکرم سطی کیلی چونکہ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نی نبیس آئے گا، اس لئے گاؤں ان ان کی جنابت اور دائی ہے اور یہ کی اس لئے گاؤں انسان کی جنابت اور داہنمائی کا فریعنہ معن احتمال کے کرام دو، عدیم اسمان کے ہر دکرویا گیا ہے اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری وساری دے گا۔ حضورا کرم میلی آئے کہ کا نیشان رسالت یا کان امت یعنی اولیا ئے

کرام رہ اللہ بیم امین کی ولایت کے ذریعے نوع انسانی تک نتقل ہوتار ہے گایہاں تک کرحشر ونشراور حساب و کتاب کے مرحلوں کا آغاز ہو تبات گا۔

علاء، انبیاء کے دارث ہوتے ہیں۔

ٱلْعُلَمَآءُ وَرَثُهُ الْاَنْبِيَآءِ

(سرِ ولبران ۴ م بحواله بخاری شریف)

ان کی شان میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

.

وَجَعَلْنَالَهُ نُوْمُ الْيَنْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

اور ہم نے بنا دیا اس کیلئے نور چلنا ہے وہ جسکے اجالے میں لوگوں کے درمیان-

(الانعام:۱۲۲) اجالے میں لوگوں کے درمیان-حضرت داتا عمجٰ بخش فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے <u>فضان نبوت کو دوام بخشا اور اولیائے کرام رموہ ملاملی</u>م

اجمین کوان کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ بھیشہ حضورا کرم سٹھ ایکی آبات دلائل اورصد ت کوظا برکرتے ہیں ۔
ان کی برکت ہے آسان ہے بارٹی ہوتی ہے۔ ان کے صفائے باطن کے طفیل زمین ہے نیا تات بھوتی ہیں ،
ان کی توجہ ہے مسلمان کفار برنتے با ہوتے ہیں۔ ان اولیائے کرائم میں جار بڑاراولیائے کرائم جھے ہوئے ہیں۔
ہیں۔ راہل بست وکشا داور درگا وی کے بہرے دار ہیں۔ جنہیں "مریکان درگا ہیں، جنہیں امسال کھے ہیں۔
نفوس قدر ہیں جنہیں اصطلاح تصوف میں اخبار کتے ہیں اور جالیں وہ ستماں ہیں، جنہیں اجمال کے ہیں۔
اور سات وہ ہیں جنہیں ایرار کتے ہیں اور جاروہ ہی جنہیں او تا دیکتے ہیں، تین وہ ہیں جنہیں گئے ہیں۔

ایک وہ ہے جو تطب کہلاتا ہے اور اس فوٹ بھی کتے ہیں۔ سرتمام ایک دوسرے کو جانے اور پہوانے ہیں اور فام ہوں فام ہوں فام ہوں ہوں کام معاطلت واسور تقرف میں ایک دوسرے کے اذن واجازت کے محتاج ہیں۔ ان تمام ہاتوں پراحادیث ناطق ہیں اور اربابِ حقیقت اس کی محت پر شفق ہیں۔ (حضرت وا تا تیخ بخش کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ الله تعالیٰ کے احکام کو اِس دنیا میں اولیائے کرام نافذ کرتے ہیں اور ان کی حیثیت حکومت کی انتظامیہ کی مطرح ہوتی ہے۔ ونیا کا نظام الله کے تھم سے ان کے ہاتھوں سے چلت ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں جس طرح ہوتی ہے۔ ونیا کا نظام الله کے تھم سے ان کے ہاتھوں سے چلتا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں جس طرح ہورة کہف میں حضرت خضر کے گئی تو ڈنے ہتل معصوم اور دیواریتیم مرمت کرنے کارنا موں کا ذکر آیا ہے۔)

تحقيق لفظِ ولي

اگریدنظ" غلیم قدیر "کور مبالغه کاصیغه مانا جائے قواس سے مرادایی خص ہوگا، جو بمیشه اطاعت دیندگی میں مشغول رہے اور گناہ ومعصیت اس کی عبادت میں خلل نہ ڈالیس اور اگر اس کو قبیل "اور جو یہ حق کی میں مشغول رہے اور گناہ ومعصیت اس کی عبادت میں خلل نہ ڈالیس اور اگر اس کو قبیل "اور جو یہ وح ، تو پھر طرح بروزن فعیل مانا جائے جومفعول کا معنی دیتے ہیں، جیسے قتیل بمعنی معتول ، اور جرت بمعنی بحروح ، تو پھر اس سے مرادوہ ذات ہوگی جس کی الله تعالی ہوتم کے گناہوں سے مسلسل حفاظت فر ماکر اسے بمدوت اپن عبادت و بندگی کی تو فیتی عطافر مائے حضرت امام رازی قرآن پاک سے لفظ ولی کی تحقیق نقل فر ماتے ہیں، الله تعالیٰ کا ارشاد کرا ہی ہے۔

الله تعالیٰ مددگارہے ایمان دالوں کا۔ ادروہ حمائت کیا کرتاہے نیک بندوں کی۔ اَللهُ وَفِي الْمِن مِن المَنْوُا (البَعْره: ٢٥٧) وَهُوَيَتُولُ الفُرلِحِينُ (الاعراف: ١٩٦)

تمهارا مددگارتو مرف الله تعالی اور اس کا رسول

إِنْهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَمَ سُولُهُ (المائده: ٥٥)

(یاک) ہے۔

ان مذکورہ بالا آیات کریمہ کی روشی میں ہے بات واضح ہوتی ہے کہ ولی کے معنی قریب اور نزدیک کے ہوتے ہیں یعنی جوآ دی کثرت سے عبادتِ اللی کرے اور زیادہ سے زیادہ اخلاص بھی شامل حال ہوتو اس کو قریب خداوندی نصیب ہوجا تا ہے اور الله تعالی اپنی رحمت اور فضل واحسان کے ذریعہ اس کے قریب آجاتے ہیں تو پھر جب عابد و معبود دونوں کا قرب ل جائے تو ولایت کا خمیر المتنا ہے۔

جو خص ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی کرامتوں کو مانے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ <u>پھے کہتے ہیں کہ ولی</u> کو کرامتوں کا دعویٰ نہیں کرنا جا ہے اور پچھے کہتے ہیں کہ ولی کو کرامتوں کا دعویٰ کرنا جا زہے پھراس بات میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ کرامتیں اس ولی کے مطابات طاہر ہوتی ہیں یانہیں اور جس انسان سے خرقِ عادت با تیں طاہر ہوتی ہیں، گروہ ولایت کا دعویٰ نہیں کرتا تو اگر شخص الله کا نیک و پاک بندہ ہے گئبگار ونا فر مان نہیں تو اس کی پیخرق عادت با تیں کرامت کہ لا نمیں گی علاء المی سنت ان کے جواز کے قائل ہیں اور معز لہ میں سب صرف ابوالحس بھری اور اس کا دوست محود خوارزی دونوں اولیاء الله کی کرامتوں کے قائل ہیں، باتی سب معز لہ اولیاء الله کی کرامتوں کے قائل ہیں، باتی سب استدراج ہوگا۔ ان کو کرامت نہیں بھونا جا ہے۔ اس لئے کہ شعبدہ بازی ہمرو پٹے (مداری) میں کے لوگوں کا موجود ہے۔ یوگوں کو دلی الله مانا بخت غلطی ہے۔ اس بارے میں الله تعالی کا ارشا دواضح موجود ہے۔ فرمایا۔

اِتَّا كُرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ اَتُقْلُمْ بِي اللهِ تَعَالَى كَ بِال معززوه بِ

(الحجرات: ١٣) جوتم ميں سے سب سے زياده مقل ہے -

اور حضور عليه اصلاة والسلام كابيار شادكرا مي بھى ہے۔

عُلُّ تَقِيّ وَ نَقِي وَ نَقِي الى (نزبت الجالس) مرتقى اور تقرافض ميرى اللبيت من شال ب

اس ندکورہ بالا آیت کریمہ اور جدیث شریف کی روشی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قرب اور درجہ عزت ومرتبہ اور مقام بلند حاصل کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف تقویٰ (خدا ترسی) پر ہیزگاری (گناہوں سے بچنا) ہی ہے۔ اور بس، اس کے علاوہ کوئی دوسراذ ریعہ اور راستہیں۔

الله تعالى في قرآن ياك كامتى بندول كيلية مدايت موف كايول ذكر فرمايا-

هُدُی کِلْمُتَقِیْنَ (الِقرو:۲) ہے ہمایت ہے پر ہیز گاروں کے لئے۔ دوسر بے لوگ جوشق و پر ہیز گارٹیس ہیں، وہ بجائے ہدایت ورہنمائی حاصل کرنے کے بجائے مثلالت و

> marial.com Marfat.com

مرائی میں متلا ہوکر اپنی تبائی اور بربادی کرتے ہیں، اور عذاب الی کے متحق تھمرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے بارے میں الله تعالی کا ارشاد ہے۔

في الله تعالى ظالم لوگوں كو مدايت نبيس ديتا۔

دَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِيثِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِيثِينَ ﴿ وَالْعَر

یعنی جولوگ نافر مانی کے باعث قبول ہدایت کی تو فیق سے محروم کر دیے گئے ہیں وہی ظالم اور کمراہ ہیں۔ ان کو دین کی سمجھ بو جھ حاصل نہیں ہو سکتی ۔حضور ملیہ انسلاقہ والسلام کا ارشاد گرامی اس بارے میں ہے۔ آپ مالی ایل نے ارشاد فر مایا۔

الله تعالی جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرماتا ہے، تواسے دین کی مجھ عطافر مادیتا ہے۔ مَنُ يُودِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الدِّيُنِ (صحح بخارى: ج اص ١٦) دوسرى عديث مِن ارشادگرامى ہے۔

مَا اِسْتَذَلَّ اللَّهُ رَجُلا إِلَّا حَرَّمَهُ الْعِلْمَ

جب الله تعالی کسی آ دمی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس پرعلم (دین) کوترام کردیتا ہے۔

(الحديث) ال پرعلم (دين) كوحرام كرديتا ہے۔ <u>حاصل كلام</u> علم دين كا حاصل كرنااورتقو ئي و پر ہيز گاري اختيار كرنا ہرمسلمان كے لئے ضروري ہے۔

مقام ولايت

لفظ ولی کی جمح اولیاء ہے۔ ولی اس پاک ہتی کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں سے کامل شنا ما ہو، وہ ممکن حد تک اطاعت پر بیشکی کرے اور گناہ سے بنچ ، لذتوں اور شہوتوں میں مشغول ہونے سے اپ آپ کو تطبی طور پر پاک وصاف رکھے ، یہ تعریف علامہ تفتاز آئی " نے شرح العقا کد میں لکھی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ لذتوں اور شہوتوں میں مجو و متغرق نہ ہو یعنی اگر وہ تکلیف کے بغیر حاصل ہوئی ہیں اور ان کے حصول میں انتہائی درجہ کی مشغولیت نہ ہوتو جائز حد تک حلال اور قائل انتفاع ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی کرامات کائی مقامات پر ذکر فر ماکر ان کی حقائیت پر مہر تقد ہیں شبت فر مادی ہے۔ مثال درج ذیل ہے۔ جسم حضرت میں میں ہوئی ہیں ہوتا ہے جہوہ میں جسم حضرت زکر یا علی اللہ اسلم کے ذیر کھالت تھیں تو ان کے جرہ میں حضرت ذکر یا علی اللہ اسلم ہیں جرہ میں جسم کے بعروم کی اور انتہائی ہوئی اور بے ساختہ بول اٹھے: اے مربی علی اللہ میں کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو وہ و کھی کر جرانی ہوئی اور بے ساختہ بول اٹھے: اے مربی علی ادر اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے ، بے حماب رزق جواب میں فرما تمیں کہ میں افرا اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے ، بے حماب رزق جواب میں فرما تمیں کہ میں افرا اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے ، بے حماب رزق

دیتا ہے۔ یہ می حضرت مریم طبااللام کی کرامت، جس کود کھ کر حضرت ذکر یاطیاللام جن کو باوجود برخصابے کے ایمی اولا دعطا خرما ایمی اولا دعطا خرما دے ، اس لئے کہ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے لیعنی حضرت ذکر یاطیاللام نے جب حضرت مریم طباللام کے پاس ہے موسم پھل و کھے تو ان کے یقین کامل میں ذہروست اضا فہ ہو گیا کہ الله تعالی جب یہ کھ کرسکتا ہے تو اگر چہری جوانی نہیں رہی اور موسم شاب رخصت ہو گیا اور بردھا پا آ گیا، اب میرے لئے اولا دکا ہو تا بالکل تو اگر چہری جوانی نہیں رہی اور موسم شاب رخصت ہو گیا اور بردھا پا آ گیا، اب میرے لئے اولا دکا ہو تا بالکل ہے موسم پھل کی طرح ہے، گر الله تعالیٰ کی قدرت سے کوئی مشکل اور بعیر نہیں ، وہ اس برھا ہے کے عالم میں بھی جمھے اولا وعطا کرسکتا ہے۔ بہر حال الله تعالیٰ نے خضرت ذکر یا طباللام کی دعافوراً قبول فر مائی اوران کو جینے کی خوشخری فرشتوں کی زبانی دلوائی جب کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت مریم طباللام کی کرامت د کھے کر حضرت زکر یا طباللام جیسا پاکباز اور صالح بنی ، بیٹا عطا حضرت زکر یا طباللام جیسا پاکباز اور صالح بنی ، بیٹا عطا فر ماتے ہیں تو الله تعالیٰ ان کو حضرت کی طباللام جیسا پاکباز اور صالح بنی ، بیٹا عطا فر ماتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ الله تعالیٰ ہرا کیک کی پارکو منتا اور قبول کرتا ہے بشر طبیکہ خلوص دل اور یقین کامل فر ماتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ الله تعالیٰ ہرا کیک کی پارکو منتا اور قبول کرتا ہے بشر طبیکہ خلوص دل اور یقین کامل سے اس کو یکا دا جات ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ الله تعالیٰ ہرا کیک کی پارکو منتا اور قبول کرتا ہے بشر طبیکہ خلوص دل اور یقین کامل سے اس کو یکا دا جاتھ کے۔

اصل اور حقیق دولت یکی ہے۔ جس انسان کو بید دولت نصیب ہوجائے تو وہ دونوں جہانوں میں کامیاب و
کامران ہے اور جوفض اس دولت ایمان ویقین کو حاصل نہ کر سے تو وہ دونوں جہاں میں ناکام و نامراد ہے۔
غرض کہ سارے عالم کی کامیابیاں الله تعالی کا بھم مانے اور جناب نبی پاک سٹھنڈ آئیڈ کے مبارک طریقوں پر چلنے
سے حاصل ہوتی ہیں۔ الله تعالی کی نافر مانی اور حضورا کرم سٹھنڈ آئیڈ کی تابعداری نہ کرنا ہوی بذصیبی کی بات ہے۔
سے حاصل ہوتی ہیں۔ الله تعالی کی نافر مانی اور حضورا کرم سٹھنڈ آئیڈ کی کی تابعداری نہ کرنا ہوی بذصیبی کی بات ہے۔
الله تعالی ہر مسلمان کو اس سے بچائے ۔ آمین ۔ حاصل کلام سے ہے کہ اولیا ء الله کی ولایت کے صدقے سے الله تعالی ہر مسلمان کو اس سے بچائے ۔ آمین ۔ حاصل کلام سے ہے کہ اولیا ء الله کی ولایت کے صدقے ہیں۔ گویا ہے کر امت کا صدور نہ ہووہ وولی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ گویا ہے کر امت کا صدور نہ ہووہ وولی کے سے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تا ہم سے نہ بچو لینا چاہے کہ جس وئی سے کی تم کی کر امت کا صدور نہ ہووہ وولی میں نہیں ۔ اولیا ء الله کی بچیان الله تعالی نے خودا بی کتاب میں بایں الفاظ کر وائی ہے۔

الن ين المنواد كالوايد عون (يوس: ١٣) يدوولوك بين جوايان لا عداد (عرجم) بدير

گاری کرتے رہے۔

دوسری جکدارشادی--

إِنْ أَوْلِيا أَوْلَا الْمُثَقَّوْنَ وَلَكِنَّ ٱكْتُرْمُمُ ال كي متولى تو صرف متقى لوگ بى بين اليكن ان يَعْلَنُونَ ﴿ (الانفال:٣٣) ک اکثریت اس حقیقت کوئبیں جانتی۔ الله والول كى پېچان كے ليے چشم بصيرت چاہيے، ہر كهدومبدكويد مقام حاصل نہيں ہوسكا\_ جیما ک*ہ بزرگ فر* ماتے ہیں <sub>ہ</sub>

> ولی را ولی می شاسد (یعنی ولی کی پہچان ولی ہی کرسکتا ہے۔)

غرض کہ جومسلمان متقی و پر ہیز گار ہے ، اس سے کوئی متحب بھی نہیں چھوٹنا ، اور مکروہ تنزیبی ہے بھی اجتناب كرتا بخواه اس كونى كرامت طاهر بهويانه بو، يقيناً وه ولى الله ب- اس ليح كه بزرگ فرماتي بي -آلًا سُتِقَامَةُ فَوُقَ الْكُرَامَةِ إستقامت (تعليمات إسلاميه يرمستقل طورير

عمل بیرار منا) کرامت ہے بلند ہے۔

اس كيوليل قرآن ماك ميس الله تعالى كارشاد بـ إِنَّا لَنِ يُنَ قَالُوْا مَ بُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

بے شک وہ ( سعادت ) مند جنہوں نے کہا کہ ہارایروردگاراللہ ہے، پھراس پرڈٹ گئے۔ (مم البجده:۳۰)

معلوم ہوا کہ ولی کے لئے الله تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور حضور اکرم ساتھ ایکی ملامی شرط اولیں ہے۔اس سے ذرہ بھر بھی انحراف کرنا شیطان کا دوست بننے کے متر ادف ہے، اور دونوں جہانوں میں ہلا کت اور تباہی و

بربادى كاذر بعه

# ولى كس كوكتيت بين؟

يول تو ہرنيك مسلمان بصوم وصلوة كايا بند، كبائر سے اجتناب كرنے والا بحقوق العباديس انصاف كرنے والاولى الله موتا ہے، ليكن ولايت كے درجات كے اعتبار سے بيدولى كے كسب عبادت پر مخصر ہے۔ ولى وہ خض ہے جوعبادت اور اطاعت کرنا اپنامعمول بنالیتا ہے اور اطاعت میں اسے استقامت حاصل ہوتی ہے۔ ابوالقاسم قشري ولم اتے بن كرولي و فخص بے جس كے كاموں كالله والى مو، جسے فريايا۔

وَهُوَيْتُوكُ الشَّلِحِيْنُ ﴿ (الاعراف:١٩٢) الله تعالى صالحين كاوالى ب

لبنداالله تعالی ایک لخط کے لئے اس بندے کواس کی ذات پرنہیں چھوڑتا بلکہ خوداس کی تکہانی کرتا ہے۔

ولی کے دوسر معنی

ولى بروزن فعمل اس كوكتم بي جوالله تعالى كى عبادت اوراطاعت الني ذمه لے ليتا ب ادراس ميس

استقامت كرتا باوردرميان مين نافر مانى نبيل كرتا-ولى كى شان يدب كداس كوكى خوف ند بنو- جيس قرآن عيم مين فر مايا كيا-

سنو! الله کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ عُمَّلین ہو کی ۔ الا َ إِنَّ اَوْلِيَا عَاللهِ لا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (يِنْس:٢٢)

حضرت عائشہ رض الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم سلٹی لیٹیٹی نے فر مایا: الله تعالی ارشاد فر ما تا ہے جس نے میرے ولی کواذیت پہنچائی اس نے جھ سے جنگ کرنا جائز سمجھا۔...الخ (بخاری، قم الحدیث ۲-۲۵) اولیاء الله سی خوف پر علامہ اقبال نے بہت کلام کیا ہے اوراولیاء الله کوخوف نہ ہونے پر بھی بہت معنی خیز گفتگوکی ہے گراس جگہ اختصار کو طوف طاطر رکھا جارہ ہے۔

#### ولی کی تعریف

یوں تو ولی اس کو کہتے ہیں جوعبادات میں مشغول ہومحر مات سے اجتناب کرے اور حقوق العباد کی رعایت کرے۔ اولیاء کے کمالات کے مطابق اس کے درجات ہیں تغییر مظہری میں ہے: ولی کامل وہ ہوتا ہے جس کا دل فرائی میں منتخرق رہے شہ وروز شیح وہلیل میں مشغول رہے، اس کا دل محبت اللی سے لبریز ہوا ورغیر الله کی وہاں گنجائش تک نہ ہو۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو الله تعالیٰ کے لئے اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو الله تعالیٰ کے لئے اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو الله تعالیٰ کے لئے اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ محبی الله تعالیٰ کے لئے اور اگر کسی سے دو محبی الله تعالیٰ کے لئے اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو الله تعالیٰ کے لئے اور اگر کسی سے دو محبی الله کا مقام کہتے ہیں۔ (تغیر مظہری)

علامہ ثناءاللہ پانی پی فرماتے ہیں کہ مرتبہ ولایت کے اصول کی یہی صحت ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آئید وروح منورہو آئید دل پر آفا ہے اللہ وروح منورہو آئید دل پر آفا ہے اللہ وروح منورہو جائیں۔ یہ محت ان لوگوں کو لئی ہے جواولیائے امت کی صحت میں بہ کشرت حاضر ہوتے ہیں۔ (حضرت معاذ بن جبل فی سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ ان لوگوں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں جو آپس میں میری وجہ ہے کہ ان اوگوں کے لئے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری خوشنودی کے لئے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری خوشنودی کے لئے خرج کرتے ہیں۔

marfat.com
Marfat.com

ال سے مبت کرنے لگتے ہیں۔ وہ پھر آسان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ الله تعالی فلاں بندے سے مبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھرز مین میں اس کے لئے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔۔۔الخ (بخاری قم الحدیث ۲۲۳۵ممم رقم الحدیث ۲۲۳۷)

علامہ سعد الدین تفتاز الی نے شرح العقائد میں تحریفر مایا ہے کہ ولی وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی صفات کاعارف ہو، وہ تا صدام کان طاعات پرموا ظبت کرتا ہوا ور معاصی سے بچتا ہو۔ وہ لذات اور شہوات میں انہماک سے بھی روگر دانی کرتا ہوئیکن آگر شہوات ولذات بغیرانہاک کے ہول تو اس تعریف سے خارج ہوں گے۔

## ولى جمعنى قرب

ضرورت شیخ کے استدلال میں بیان کیا جاچکا ہے کہ قرب دوشم کا ہوتا ہے۔ایک وہ قرب جو کا نتات کے ہر ذرے کواپنے خالق کے ساتھ عاصل ہے اور دوسراقر ب صحبت ہے۔ وہاں تفصیل ملاحظہ کی جائے۔

یہاں اس مدیث کی طرف توجہ ولانا ضروری ہے کہ جس میں "لا یَزَالُ الْعَبُدُ یَتَفَوّبُ إِلَیْ بِلَنْوَافِلِ" الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ نوافل کی ادائی ہے میرا قرب حاصل کرتا ہے جی کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور میں اس کا کان ہوجا تا ہوں جس سے دہ سنتا ہے، اور میں اس کی آ کھے ہوجا تا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ الح (ابخاری) اس قرب کا سب سے بلند مقام رسول اکرم سائی ایکی کو عطا ہوا۔ آپ سائی ایکی کے علاوہ کی کو یہ مقام نہیں ل سکتا اور آپ سائی ایکی بعد آپ سائی ایکی کے عدا آپ سائی ایکی کے عدا میں سے اور دی کو یہ مقام لمتا ہے۔

ایک مدیث قدی کے مطابق حضور نبی اکرم میں ایک الله رب العزت کابیار شاد إن الفاظ میں بیان فرمایا۔

کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی ہے بڑھ کر کی ادر چیز ہے میراتقرب حاصل نہیں کرسکتا۔ پھر (فرائض کے بعد وہ نوافل ہے مزید میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اے اپنا محبوب بنالیتا ہوں جب وہ (بندہ) میرے مقام محبت تک پہنچ جاتا ہے تو میں اس کے کان، آئی، زبان، دل، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ وہ میرے ذریعہ سے سنتا، دیکتا، بولٹا اور چلاہے)

. اس صدیث قدی کی رو سے بندہ مرتبدولایت پر فائز ہو کر قرب اللی کے اس عظیم مقام سے سرفراز کر

ر ... مَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبُدِى بِشَىءٍ اَ حَبُ إِلَى مِمَّا إِفْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ (جامعصغِرجَاص ٤٠) دیا جاتا ہے کہ اس کے تمام اعضاء اور جوارح الله تعالی کے ارادے اور منثا ومرضی کے تابع ہو جاتے ہیں اور اس کی تمام زندگی بقول مولا ناروم اس کی زبان الله کافر مان بن جاتا ہے۔

كفته او گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود (مثنوی)

(اس كاكماالله كاكماموجاتا م، اگرچده الله كے بندے كى زبان سے تكتا ہے۔)

کی جیتی جاگتی تصویر بن جاتی ہے۔

بہت ی کتب میں اولیائے کرام رہة الله میم جعین کے فضائل و خصائص پر بہت طویل اور عریض بیانات آئے ہیں جن کا اس تحریر میں سانامشکل امر ہے۔الی گفتگوعمو ما بعض مجلسوں کی تقادیر میں ہی مناسب رہتی ہے جہاں سننے والے اہلِ ذوق ہوں اور وقت کی پابندی کا بھی اندیشے نہیں ہوتا۔

باب٢٣

# عظمت ومراتب ولايت

نبوت دولایت میں بایں دجہ داضح فرق ہے کہ نبوت وہی ہے، ادر دلایت کسی چیز ہے۔ اگر کوئی مسلمان ساری عمر ریاضت و مجاہدہ کرتا رہے کہ وہ نبی بن جائے تو بیصرف ناممکن نہیں بلکہ محال ہے، وہ بھی بھی نبیبیں بن سکتا۔ الله تعالیٰ نبوت کا براو راست انتخاب فرما تا ہے اور جے چاہتا ہے بنی بنالیتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کنے خوبصورت انداز میں یہ بات سمجمائی ہے۔

خدا ک دین کا موتل سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پنجبری مل جائے(×)

لینی حفرت موئی کوه طور پرآگ لینے کو جاتے ہیں تو وہاں الله تعالی نبوت عطافر مادیتے ہیں اور ولایت کرے تو میں چیز ہے۔ اگر کوئی مسلمان تقوی اور پر ہیز گاری اختیار کرے بفس کے خلاف ریاضتیں اور بجابدے کرے تو وہ ولایت کے اور نجے درج تک فائز ہوسکتا ہے۔ اِس راہ میں جتنی محنت و مشقت اٹھائے گا، اتنا ہی او نجا درجہ عاصل کر لے گا۔ یہ قانون قدرت ہے کہ وہ کی محنت کوضا کو نہیں کرتا بلکدا پی طرف آنے والے ہرمسلمان کی محبوثی سے چھوٹی سے چھوٹی محنت کی بھی قدر کرتا ہے اور اسے درجات و فیدعطافر ما تا ہے جی گاری دو، بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ '' گفتہ او گفتہ الله بود۔ ۔ گرچاز طقوم عبدالله بود۔ '' (روقی) یعنی اس کا بول حقیقت میں الله کا بول بوت ہیں۔ اس کی وضاحت الله تعالیٰ کے اس ہوتا ہے آگر چہ ظاہر میں یہ الفاظ بندہ کی زبان سے ادا ہور ہے ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت الله تعالیٰ کے اس ہوتا ہے آگر چہ ظاہر میں یہ الفاظ بندہ کی زبان سے ادا ہور ہے ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت الله تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہیں۔ اس کی وضاحت الله تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہیں۔ اس کی وضاحت الله تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہیں۔ اس کی وضاحت الله تعالیٰ کے اس

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى فَى إِلَا وَحَى ادروه توبولاً بَى نبيس ا پَى خوابىش سے نبيس ہے يُولِى فِي (الْجَم: ٣) يَكُولِي فِي (الْجَم: ٣)

یعنی الله کامحبوب بندہ بننے کے لئے اپنی من چاہی زندگی جمور کر رب چاہی زندگی گزار نی پر تی ہے۔
زندگی کا ایک سانس ایک لحہ بھی الله کی یاد کے بغیر نہیں گزارا جا سکتا۔ جوشخص الله کی یاد سے عافل ہو کر،
حضورا کرم سلی ایک لیے ہو رانی طریقوں کو چھوڑ کر آپ سائی ایک کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں ذرج کر کے پھر ولا ہت کا
دمورا کرم سلی ایک لیے ہو وہ جموٹا اور کذاب ہے۔الیا شخص ولی تو کجا مسلمان کہلانے کا بھی حقد ارنہیں صلحائے اہمت کا
تویفر مان ہے کہ 'جودم عافل برودم کافر'' یعنی مسلمان کا جوسائس بھی الله تعالی کی یاد کے بغیر گزرے گا، وہ کفرو

نافر مانی میں شار ہوگا۔اس لئے مزید فرماتے ہیں کہ' دست بکارول بیار' بعنی ہتھ کارول دل یارول والا معاملہ ہرونت مسلمان کا ہونا چاہیے۔تو پھر مسلمان کا دنیوی کاروبار کرنا،رز قِ حلال کمانا عبادت میں شار ہوگا۔ پھرار شادباری تعالیٰ ہے۔

وَ اَنِيْبُهُو ٓ الْاِلْ مَرَيْكُمُ (الزم: ۵۳) اور (یچدل سے) لوٹ آؤاپے رب کی طرف۔ اور الله تعالیٰ کی طرف رجوع اس کے ماسواکے ترک کے بعد ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پرار شادگرا می ہے۔ فَفِتُ وَّ اِلْکَ اللهِ وَ الذَّرِیْتِ: ۵۰) پس دوڑ والله کی طرف (اور اس کی پناہ لے لو)

اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ (البقره:۱۳۱) میں نے اپی گردن جمکا دی سارے جہانوں کے بردردگار کے سامنے

اور حضورا كرم ما في أليتم في مايا-

وَأُفَوْضُ أَصْدِي آلِ اللهِ (المومن: ٣٨) اوريس اينا كام الله كوسونيا مول-

سی کھم اس وقت نبھایا جاسکتا ہے جب ازل کی طرف نگاہ کرے اور جان لے کہ جو پچھ میرے لئے ازل میں مقرر ہو چکا ہے، میرے اضطراب سے اس میں نہ زیادتی ہوگی، اور نہ کی ہوگی۔ جو شخص تسلیم ورضا پر شاکر نہیں ہوتا، اس کا تھم عبدا بق (نافر مان بندہ) یا باغی گھوڑے کا ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنے مالک کا مطبع وفر ما نبر دار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فر ماتے ہیں کہ ت تعالی کو یانے کی ایک صورت سے کنفس کو اسباب سے فنا کیا جائے۔

نفس کو فائی بنانے کا مطلب ہے ہے کہ وہ ہے تھے کہ جو کچھ الله تعالیٰ کے ماسوا ہے سب اسباب ہیں اور مسبب الله تعالیٰ کی ذات ہے اور مُسبّب بغیر اسباب جو کچھ چاہے کرسکتا ہے اور سبب مسبب کے بغیر کچھیں کر سکتا، مثلاً ماں باپ اولا د کے سبب ہیں اور تقتریر اللی ہیں جب اولا د مقدر نہ ہو، ماں باپ کچھیں کر سکتے ۔ لیکن مسبب (الله تعالیٰ) ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کرسکتا ہے جس طرح کہ حضرت آدم وجوا علیما اسلام اور موئ کا اثر د ہا اور صالع کی اوثی کو پیدا فر ما یا اور ساری مخلوق کو جق تعالیٰ ہا اسباب و جود میں لایا ، ابتدا میں کوئی سبب نہ تعالیٰ مرات ہیں کہ بندہ جب الله تعالیٰ کی قدرت ، مشیت اور سلطنت کو ملاحظہ کرے گاتو نفس اسباب سے فائی ہوجائے گا اور مدا سلطنت کو ملاحظہ کرے گاتو نفس اسباب سے فائی ہوجائے گا اور مدا ہی خور ان ہے اور نفس ظلمانی ہے۔ جب نفس کوروح پر غالب کرے گاتو روح کی روشنی بچھ جائے گی اور مردہ چراغ فائدہ نہیں دیتا اور جب روح کو نفس پر غالب کرے گاتو قطمت نور کی موجودگی ہیں کا لعدم ہوجائے گی۔ بیروح اور نفس کی مثال ہے۔ اس نفس پر غالب کرے گاتو قطمت نور کی موجودگی ہیں کا لعدم ہوجائے گی۔ بیروح اور نفس کی مثال ہے۔ اس

لئے الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَمَاذَابَعْدَالُحَقِ إِلَاالضَّلْلُ (يونس: ٣٤) پي حق كے بعد كيا ہے ، بحر مراى ك ؟

صلالت میں نجات محال ہے اور حق کے ساتھ ہوتے ہوئے ہلا کت محال ہے کیونکہ حق ہمیشہ غالب اور باقی ہے اور صلال ہمیشہ فانی اور ہلاک کرنے والا ہے۔

• آفریش عالم بلکہ تمام کا سنات کی پیدائش یعنی ان کاعالم وجود میں آناحضور علیالسلو قوالسلام کے وجود مسعود سے دحدیث قدی میں ہے۔

لَوُلَاکُ لَمَا خَلَقُتُ الْافَلَاکَ وَلَوُلَاکَ الصَّحِيبِ إِلَى اللَّهُ الْآلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَمَا أَظُهَرُتُ الرَّبُونِيَّةَ تَوْشِى افلاک و پيدا ند كرتا اور اگر آپ اللَّهُ اللَّهُ نه لَمَا أَظُهُرُتُ الرَّبُونِيَّةَ

(الحديث) موتے توميں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا۔

تو معلوم ہوا کہ دجہ کا ئنات، شانِ دوعالم، جانِ دوعالم حضور علیہ السلاۃ دالسلام کی ذات بابر کات ہے۔ کسی شاعر نے کیا بی اچھا کہاہے ہے

وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو جان ہیںوہ جہان کی،جان ہے تو جہان ہے

الله رب العزت نے حضرت انسان کوار ذل الاشیاء، منی سے پیدافر ماکر، انثر ف انخلوقات بنادیا اور اول البشر، ابوالا نبیاء حضرت آدم علیه السام کو اپنو دست قدرت سے بنا کرم جود ملائکہ بنایا اور "خولیفه آلله فی البشر، ابوالا نبیاء حضرت آدم علیہ السام کو اپنی انبیاء و اللاَدَضِ" بعنی خلافت ارضی کا وارث بنایا اور آپ کی اولا دی قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم وبیش انبیاء و سام دی سام دی البیاء و سام دی سام دی

رسل پیدافر مائے حتی کہ حضور علیا اسلاقہ والملام کوسب سے آخو میں تاج و تخت ختم نبوت عطافر ما کرمبعوث فر مایا اور ہم جیسے گنہ گاروں کو آپ ساٹھ اِلِیَام کا امتی بننے کا شرف عطافر مایا کسی نے کیا خوب کہا ہے

نبوت كا درواز و بندكر ديا كيا اور فريغة بلغ رسالت آب سال المال امت كير دكر ديا كيا، چنانچه الله تعالى كا

ادرضرور مونى چاہيئم ميں ايك جماعت جونيكى وَلْتَكُنُّ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ كى طرف بلائے اوراجھے كاموں كاعكم كرے اور وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُ وَفِوَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

برے کامول سے رو کے۔ اور میں لوگ کامیاب (آلعمران:۱۰۴)

وكامران ہيں۔ یقیناً یمی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہاں پراللہ تعالیٰ نے کامیابی کا دارو مدارامر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرنے کو

قرارديا ہے۔

ولايت ،قرآن اور حديث كي روشني مين

ولايت اورااقسام ولايت

ولايت بنده كاقرب جوالله تعالى سے مرنے كے بعد ساتھ لے جاتا ہے۔

وَلايت خلق مين مقبول مونے كاسب-الل عالم كاكرويده مونا،خوارق تصرفات،مرنے كے بعد كم مخلص كے حوالے كرحانا۔

اقسام ولايتِ صغرىٰ (قلب كے مقام بر مخصر ب) ولايت كبرىٰ ، ولايت ولاءاعلى ، ولايت موسوى ، ولايت عيسوى، ولايت انبياء، ولايت محمرى وغيره-

آيات ِقرآنيه

(جانِ عالم) محم مصطفل (سافي الله ك رسول مُحَمَّدٌ مَّ سُوْلِ اللهِ ﴿ وَالْنَايُنَ مَعَهُ آشِدًا الْمُ ہیں اوروہ (سعادتمند)جوآپ (سٹھنیلم) کے ساتھی عَلَىٰ الْكُفَّارِ (الفِّح: ٢٩)

میں کفار کے مقابلہ میں بہادراور طاقتور ہیں۔

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِيلِهِ الْحَقِّ ( اللهف: ٣٣) يعنى تمام قبضه وتصرف الله تبارك وتعالى كے ليے عى ب-

"يُجِبُهُمُ وَ يُجِبُونَهُ" أَنِيلِ الله محبوب ركمتاب، ووالله عجب كرتي بين-خردار ہوبے شک اللہ کے ولیوں پرکوئی خوف اور الآ إِنَّ أَوْلِيّا وَاللَّهِ لا خُوثٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ

> غرنبيل-يَحْزُنُونَ (يِلْس: ١٢)

> > اورفر مایا۔

mariat.com Marfat.com ہم تہارے مدگار ہیں، حیات دنیا اور آخرت میں۔ نَعْنُ أَوْلِيَّوُ كُمْ فِالْحَيْوِ وَالنَّنْيَاوَ فِالْاَخِرَةِ ( في السحدة: ١١١)

اور فرمایا۔

اللهُ وَ فَي الَّذِينَ امَنُوا (القرة: ٢٥٧)

احاديث ميں اولياء كاذكر

جيبا كفرمايارسول الله المنظم المراتم المراجم

رُبُ اَشْعَتُ اَغُبَرَذِى طَمَرَيْنِ لَا يَعُدَآءُ بِهِ لُوْ ٱقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَوُّهُ

اكثراليك لوگ بين كه ژوليده اورغبار آلوده بالون والے بیمٹے ہوئے کیڑوں میں کہ لوگ اس کو تین میں مجھیں نہ تیرہ میں مگران کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر

اللهان كامدرگار بے جوايمان لائے۔

وہ خدا کی قتم کی معاملہ میں کھائیں تو اللہ اسے یوری فرمادیتاہے۔

اورفر مایاحضورا کرم سانی ایل نے۔

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأَنَاساً يُغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَآءُ وَالشُّهَدَآءُ قِيْلَ مَنْ هُمُ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ

لَعَلَّنَا نُحِبُّهُمْ ... الخ

الله کے بندول میں ایسے بندے بھی ہیں کہ جن یرانبیاه وشهداه غبطه کرتے ہیں۔محابہ نے عرض كيا: يارسول الله منظم أيلم وه كون بين؟ شايد بم ان سے محبت کریں۔

جس نے کسی ولی کو ایذادی، اس نے اپنے لئے میری جنگ جائز کرلی۔

(ان کا ہم نشین بدنصیب نہیں ہوتا)

وہ الله کے ہم نشین ہیں انہی کے ذریعے بارش

ہوتی ہادررزق دیاجاتاہے۔

علائے كرامٌ انبيائے كرامٌ كے دارث ہوتے ہيں۔

محابہ نے محبت میں اپنی جہالت کے زمانے کی عادات کوچھوڑ کر حضور اکرم سالی ایکم کی متابعت اختیار کی۔ ایک نگاہ ڈال کر نبوت کے انوار سے مالا مال کر دیا۔ حدیث بٹریف ہے کہ جس نے حضور اکرم میں اللہ کہا گیا گیا گیا گ

مَنُ أَذٰى وَلِيًّا فَقَدِ اسْتَحَلُّ مُحَارِبَتِي (مىلم نىرىف)

" هُمُ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ"

هُمْ جُلَسَآءُ اللَّهِ بِهِمُ يُمْطَرُونَ وَبِهِمْ يُوْذَقُونَ (التي المسلم باب نضل مجالس الزكر)

ٱلْعُلَمَآءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيآءِ (ترفدى: ص ٣٨٣)

بارزيارت كرلى توغى اور مجنول بهي عاقل بن كيا-

"إِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُو بِنُور موكن كِي فراست عددو، بيك وه الله ك

نورے دیکھاہے۔ الله" (سنن رزنري: رقم الحديث ١٢٧)

صدیث شریف میں ہے کہ میں (الله تعالیٰ)ولی کی زبان بن جاتا ہوں۔

ولی لوگوں میں مخفی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کوئیس پہچانے اورخود اپنے حال ہے بھی مخفی ہوتے ہیں اور قیا مت تک رہیں گے۔اور کافرول پر فتح انہی کے ارادے سے ہوتی ہے اور بارانِ رحت اور زمین میں جو کھا گائے،ان کے قدموں کی برکت ہے۔

مشائخ کے اقوال

ابوعلی جرحانگ فرماتے ہیں۔

ولى اين حال مين متغرق موتاب، مشامر وق مين ٱلْوَلِيُّ هُوَ فِي حَالِهِ وَبَاقِ فِي مُشَاهَدَةِ حَقَّ

باقى موتا ہے، اسے ایے آپ کی خرنہیں موتی اور نہ لَمُ يَكُنُ لَهُ عَنُ نَفُسِهِ اَخْبَارُو ۚ لَا مَعَ ى اسى غيرالله كے ساتھ قراراً تا ہے۔ غَيُراللَّهِ قَرَارٌ

حفزت جنید بغدادیؓ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے کہ جے کوئی خوف نہیں ہوتا۔اس لئے کہ خوف اے ہوتا ہے جس کے آنے سے دل کراہت کرتا ہے۔ولی ابن الوقت یعنی صاحب الوقت ہوتا ہے اس کیلئے آئندہ کوئی الیاونت نہیں جس سے وہ ڈرے۔الله فرما تا ہے کہ اس کو نہ خوف ہے نئم ۔جس طرح اسے خوف نہیں ہوتا امید بھی نہیں ہوتی ۔جورضامیں ہواہے کبغم ادرامید ہوتی ہے۔

ابوعثان مغرتی فرماتے ہیں۔

ولى نەمشبور ہوتا ہے نەمعدوم-ٱلْوَلِيُّ لَا يَكُونُ مَشْهُورًا وَلَا يَكُونُ مَفْقُودًا

ایک اورجگه برفر ماتے ہیں۔

ولى مخفى موتا بمشهور نبيس موتا ٱلْوَلِيُّ قَدُ يَكُونُ مَسْتُورًا لَا يَكُونُ مَشْهُورًا ابوعثان فرماتے ہیں کہ ولی کی شہرت ممکن ہے ، مگراس کی شہرت میں فتنداور ابتلائبیں یعنی فراڈنہیں ہوتا۔

حضرت ابراتیم بن ادھے نے ایک فخص کوفر مایا کہ کیا تو جا ہتا ہے کہ اللہ کے دلیوں میں سے ولی ہو۔ عرض کی ہاں

آت نفرمایا۔

دنیاو آخرت کی کسی چیز میں رغبت نه کراورایخ لَا تَوْغَبُ فِي شَيْءٍ مِّنَ اللَّهُنِّيَا وَالَّا خِوَةٍ من كوالل ك لي خالى كرو \_\_ وَافُرِغُ نَفْسَكَ لِلَّهِ بِوَجُهِكَ

mariat.com Marfat.com

<u>حفرت بارید بسطایٌ</u> فرماتے ہیں۔

الْوَلِيُّ هُوَالصَّا بِرُ تَحْتَ الْآمُرِ وَالنَّهُي لِيَّى وَلَاهِ عِلْمُ الْعَالِمُ الْعَربِ مِلْ

اولیاء کی شان

شخ الاسلام ہردی فرماتے ہیں کہ اللی تونے اپند دوستوں کوکیا کر دیا کہ جس نے انہیں شناخت کر لیا،

مناتھ بغض وعنادز ہرقا تل ہا دران پر اعتراض ادر نکتہ چینی اجدی محرومی کا موجب ہے۔ مجد دصا حب فرماتے ہیں کہ اس کر وہ کے میں کہ شخ الاسلام کا یہ بھی تول ہے کہ الہی توجے مردود بارگاہ کرنا چاہتا ہے، اسے ہم سے الجھادیتا ہے۔ مولانا درمٌ فرماتے ہیں کہ شخ الاسلام کا یہ بھی تول ہے کہ الہی توجے مردود بارگاہ کرنا چاہتا ہے، اسے ہم سے الجھادیتا ہے۔ مولانا

کفت أو کفت الله جود ان کا کہنا الله کا کہنا بن جاتا ہے۔ اولیاء را ہست قدرت از إلله (۱۸۹۔۱) اولیاء کوالله کی طرف سے طاقت عط ن ج تی ہے۔ اولیاء را یافتی اب یقیس می دال خدا را یافتی اب یقیس کی خدا کویالیا۔)

یک زمانہ صحصیت بااولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا(۱۰۱-۱) (اولیاء کے ساتھ گزاری گئ ایک گھڑی سوسالہ بے ریاعبادت ہے بہتر ہے۔)

مدیث ول کی درویش بے گلیم سے پوچھ خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ (سے:جmn:

نه پوچھان خرقہ پوشوں کی ارادت ہوتو دیکھان کو پید بیضا کئے بیٹھے ہیں اپنی آسٹیوں میں ا (پدد:۱۰۴)

کوئی اتدازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدریں (بدد:۲۵۱)

حضورا کرم میں ایر اور خدت ارشاد فر مایا کہ اہل الله میں بعض ایسے پراگندہ مُو عبار آلودہ ، دریدہ لباس اور خدتہ حال ہوتے ہیں کہ ان کی ظاہری حالت اور آشفتگی و کھے کرکوئی انسان ان کی پرواہ نہیں کرتا ، کسی بات پروہ اگر خُدا کی قسم کھالیس تو الله تعالی ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے پتا چاتا ہے کہ ان کا مقام الله کی نظر میں اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کی ہوئی بات کو پورا کرناوہ اپنی ربو بیت کا تقاضا بنالیتا ہے۔ (بیرحدیث پیچھے گزر میں ہوئی بات کو پورا کرناوہ اپنی ربو بیت کا تقاضا بنالیتا ہے۔ (بیرحدیث پیچھے گزر میں ہے۔)

وہ خوش قسمت افراد ہیں جن کومقام ولایت عطا کردیا جاتا ہے۔ اگروہ ابی ولایت میں کال ہوتو اے ان امور برجن کاوہ فیصلہ کرتا ہے، متصرف بنادیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں باری تعالی ارشادفر ما تا ہے کہ جو فیصلہ میرے بندے کا ہوتا ہے اس کا معالمہ الله کے ساتھ بقول علامہ اقبال ہے خوفی میں منا تیری رضا کیا ہے؟ (ج۔ب:۳۳۷) خدا بندے ہے خود بوقعے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ (ج۔ب:۳۳۷)

جیا ہوجا تا ہے۔ بیمقام ولایت معمولی بیں میچ بخاری میں صدیث قدی ہے۔

جس نے میرے ولی سے عدادت رکھی میرااس

مَنُ عَادِى لِيُ وَ لِيًّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْحَرُبِ

( بخاری شریف ) کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔

اس کا مطلب سے ہے کہ جس نے میرے ولی سے محبت کی اس نے گویا جھے محبت کی اور اگر اس نے دشمنی کی تو وہ جھے سے دشمنی ہوگی۔ بیاس لئے کہ جو بندہ اللہ کا دلی ہوجا تا ہے، وہ اپنے سارے کام اس کے مپر د کر دیتا ہے۔

#### عبادت كرنے والوں كى مخلوق ميں عزت

اخلاص کی علامت جسم کا آلودہ خشہ یا پریشان ہونا، آواز کا بہت رکھنا ہے تا کہ خشوع ظاہر ہو۔ یہ باتیں اگراز خوذ ہیں توریا کاری ہے۔اعمال کی غرض خالص الله کی رضامندی ہونا چاہیۓ۔

marfat.com
Marfat.com

تہارے کس کام کے ہیں؟ آپ اس کی قیت ہم ہے لے لیجئے۔ میں نے کہا ہیں دینار دو۔ انہوں نے دے دیئے۔ جب پھراس دینار دو۔ انہوں نے دے دیئے۔ جب پھراس دا ہرے کیا تو اس نے کہا کہا گرتم ہیں ہزار دینار ما نکتے تو وہ تہہیں ہیں ہزار دینار بھی دے دیتے۔ اس نے کہا اے مدنجی ریمزت اس کے لئے ہے جواللہ کوئیں بوجتا۔ اب تو قیاس کر لے کہ جو اللہ کوئیں بوجتا۔ اب تو قیاس کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عمادت کرے ، اس کی کماعزت ہوگی؟

تغیر نعبی میں سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۱ میں'' سنجے سنایا'' کی تشریح میں بیکھا ہے کہ فلی صدقہ کا آنا او اب ہے جیسے زمین میں ایک دانے ہوائے واس ایک دانے سے (۵۰۰) سات سودانے بن جاتے ہیں۔

روح المعانی میں ہے کہ اصحاب کشف اور اولیاء کو متنابہات کاعلم ہوتا ہے۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ دیگر

آیات کو محکم اس لئے کہتے ہیں کہ متنابہات کو ان کی طرف لوٹایا جائے اور ان کے معانی محکمات کے مطابق

کئے جائیں۔ حضرت عبدالله بن عباس کے لئے حضورا کرم سائی آیا ہے نے دعافر مائی تھی ''اَللّٰهُم فَقِهٰهُ فِی اللّٰدِینِ
وَعَلِّمُهُ التّٰاوِیٰلَ '' (اے الله انہیں دین کا نقیہ بنا اور متنابہات کی تعلیم سکھا) اگر متنابہات کاعلم انسانوں لونہ دیا جاتا تو اس دعا کے کیا معنی ؟ بلکہ ابن عباس کا قول ہے کہ میں متنابہات کی تاویل جاتا ہوں اور عقل دلوگ ویا جاتا ہوں اور عقل دلوگ ان میں ان متنابہات سے نفیحت حاصل کرتے ہیں۔ نیز اگر بندوں کی اس علم تک رسائی نہیں تو پھر ان کو قر آن میں رکھنے کا کیافا کہ وقعا ؟

## ولی کی وضاحت مشارکخ عظام کی زبان میں

جبیہا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ <u>حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا : ولی وہ ہے جے کوئی خوف لاحق نہ ہو</u>
کیونکہ خوف اس چیز کا ہوتا ہے جس کے احتال سے دل میں کراہت ہو یا اس خیال سے ہوتا ہے کہ مجوب جو
اب اس کے سامنے ہے غم فراق میں مبتلا کر کے چھوڑ نہ جائے۔ولی صاحب وقت ہوتا ہے۔اس کے لیے کوئی
مستقبل کا خدشہ باعث ہراس نہیں ہوسکتا۔ باری تعالیٰ نے فر مایا۔

اَلاَ إِنَّ اَوْلِيمَا عَاللَهِ لا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ جَردار رہو بِ شَك الله كے محبوبوں، وليوں پر يَحْزَنُونَ (يِنْس: ٦٢) كوئى خوف اورغم نہيں۔

الوعثان مغرفی نے فرمایا: ولی دنیا میں مشہور ہوتا ہے لیکن دنیا ہے محبت نہیں رکھتا۔ ایک اور ہزرگ نے کہا
"ولی مستور ہوتا ہے، مشہور نہیں ہوتا"۔ اس قول سے مرادیہ ہے کہ شہرت سے پر ہیز کرتا ہے اور شہرت فتنہ پر ور
ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شہرت روا ہے اگر باعث فتنہ نہ ہو۔ فتنہ کی بنا کذب پر ہے اور کذب سے ولی الله
پاک ہوتا ہے اور اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے۔ لفظ ولی کاذب پر چیال نہیں کیا جا سکتا اور کاذب سے
کرامت ظہور یذیر نہیں ہوسکتی۔

حضرت ابراہیم بن ادھم ہے کی نے پوچھا کہ ''کیا تو ولی ہونا چاہتا ہے تو آپ نے جواب دیا'' ہاں' تو اس بزرگ نے فر مایا کہ دنیا اور عاقبت کی کی چیز سے وابستگی ہیدا نہ کر، اپنفس کو فارغ کر اور اپنے چیش نظر صرف الله تبارک و تعالی کی ذات پاک کور کھے صوفیا کا قول ہے کہ تن تعالی سے منہ پھیر کردنیا کی طرف رغبت کرنا فانی چیز میں الجھنے کے برابر ہے۔ اپنی ذات کو خدا کی دوئی کے لئے فارغ کرنا دنیا اور عاقبت کی ہوں سے یاک کرنا ہے۔ اگر بیاوصاف موجود ہوں تو ولایت کا مقام کچھدور نہیں۔

بارید کتے ہیں کردوس سے ہی روز مجھے وہ مقام نصیب ہواجس برلوگ مجھے فائز د مجھے ہیں۔

اولیاء کے وجود کی برکات

حضرت مجددالف ٹائی ( مکوب نمبر ۲۰ مجلد ٹانی) میں فرماتے ہیں: اہل الله کا وجود حقیقت میں کرامات میں ہے ایک ہوی کرامت ہے ادر لوگوں کے لیے حق تعالیٰ کی طرف ہے دعوت حق تعالیٰ کی رحمتوں میں ہے ایک رحمت ہے۔ مردہ دلوں کو اس دعوت سے زندہ کر نا ہوی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہے۔ اہل اللہ زمین دالوں کے لیے امان اور زمانے کے لیے خنیمت ہیں۔ ان کے فیل آسان سے بارش ہوتی ہے اور لوگوں کورزق

ملآ ہے۔ان کا کلام دوا ہے اوران کی نظر شفا ہے۔ وہ اسے لوگ ہیں کدان کا ہم شین بد بخت نہیں رہتا۔
حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی فرماتے ہیں کہ ان کے ہم نشینوں، اولا د اورنس کوحتی کہ ان کی ان کی نشینوں، اولا د اورنس کوحتی کہ ان کی اس کے ہم نشینوں، اولا د اورنس کوحتی کہ ان کی اس کے ہم نشینوں، اولا د اورنس کوحتی کہ ان کی اس کے ہم نشین عطافر ما تا رہتا ہے۔ ایک مدیث شریف میں ہے کہ حق ہوائدہ اس کا وہلے ہیں ان کی حاجت ہوری ہوجاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حق ہوا تا ہوں۔ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین وآسان میں نہیں ساسکتا ہے۔ ہے کہ میں موس کا مل کے دل میں ساجاتا ہوں۔

پس اے انسان اگر تو مجھ کوچا ہتا ہے تو دِلوں میں تلاش کر اور طلب کر\_

ملّتِ اسلامیہ کے خاص الخاص ادا کین تو اولیائے کرام ہیں۔ یہ لوگ نور لذت استنباط کرتے ہیں اور جاب حقیقت کو اُٹھاتے ہیں۔ سلوک طریقت پر عملاً اور حالاً چلتے ہیں۔ حقائق کی تحقیق ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ وہ اہل یقین ہوتے ہیں۔ نفس کے عمر کی صراحت ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اِلقا اور تہذیب اخلاق کی واقعیت میں یکا ہوتے ہیں۔ علاوہ اذیں تزکیۂ ظاہر، تصفیۂ باطن، تخلیۂ قلب اور تزکیۂ روح میں کوئی ودسرا طبقہ ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور انہیں جس طرح اموال واحوال، اخلاق ومقامات وجد و ذوق، نکات و اشارات غرضیکہ انتہائی اخلاق کے کمالات حاصل ہیں، وہ کی دوسرے طبقے میں نہیں پائے جاتے۔ یہ کاب اشارات غرضیکہ انتہائی اخلاق کے کمالات حاصل ہیں، وہ کی دوسرے طبقے میں نہیں پائے جاتے۔ یہ کاب سنت کے عامل ہوتے ہیں۔ شریعت اور طریقت کی تمام ظاہری و باطنی حدود کا احر ام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہمی ظاہری شریعت اور باطنی طریقت میں تفافل یا تسابل سے کام نہیں لیا۔ ان حضرات فدس الله اسواد میں کہمی ظاہری شریعت اور باطنی طریقت کی نماو کتا ہے، ہمارے نزد مک وہ دائرہ نے نکھا ہے۔ '' ہماری طریقت کی نماو کتا ہے میں الله اسواد میں خارج ہمارے نور کی خورات فیار کتا ہے، ہمارے نزد میں وہ دوران کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے نزد مک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہمارے اور ہما ہے منکرا دکام رسول الله سٹانی آئیل ہا ہیں۔ "

اگر ذکر الی ، نماز و تلاوت قرآن باک میں ذوق ، حضور قلب اور خشوع و خضوع حاصل ہوتو فئے الی بی امیدر کھنی جائے۔ اگریہ چیزیں حاصل نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں۔ جو محض قرآن وحدیث پرغور دفکر نہیں کر تاوہ علماء و فقہاء کی صحبت سے دور رہتا ہے ، وہ بے ادب ہے اور خائب و خاسر ہوگا۔ اولیائے کرام کی ارواح انہیاء کرام کی ارواح سے فیضا ہوتی ہیں اور انہیائے کرام کی روحیں حضرت خاتم النہیین محمد مصطفی سائی ایک ایک مستفیض ہوتی ہیں اور وح خاتم الانہیاء ذات باری تعالی سے مستفید ہوتی ہے۔

ولى الله كے لئے خدائى بشارتیں

سورہ بہنس کی آیت ۱۲ میں فرمایا گیا ہے کہ الله کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ مُمگین ہوں گے۔

صوفیاء کا خیال ہے کہ بید حضرات عمداً کوئی برا کام نہیں کرتے جس کا انہیں غم ہو، اور ان حضرات کے خوف وغم

ہے آزاد ہونے کی دوسر کی وجہ بے کہ انہیں دب کی طرف سے بشار تیں ہیں قر آن کیم میں بہت

عالی آیات موجود ہیں جواللہ کے فاص بندوں کومصائب میں ڈھاری بندھاتی ہیں اور الله کی طرف سے مدد

کے وعدے کرتی ہیں۔ (انکاذکر ہماری تعنیف" نشانِ منزل" کے باب ابتال یعنی آزمائش کے بیان میں گزر
چکاہے) ایسی آیات میں سے ایک ہیں ہے۔

اورآ پ مبر فر مائے اپنے رب کے حکم سے پس آپ بلاشبہ ہماری نظروں میں ہیں۔ وَاصْدِرُ لِحُكْمِ مَ رِبِّكَ فَانَّكَ بِأَعْيُنِنَا م جب كى كواس بات كاليقين موجائے كمالله تعالى مارے حال سے واقف ہے اور بميں وكير بائ في مرائ كي رہا ہے تو كير غم كس طرح باتى روسكتا ہے۔ حضرت ابراہيم عليه اللام في حضرت جبريل عليه الملام كوفر ما يا كہ جمعے تيرى مدوى ضرورت نہيں اور جب جبريل عليه اللام في عرض كيا: آپ الله سے آگ سے نجات كے لئے دعا فرمائيں تو آپ فرمايا: الله تعالى ميرے كہنے كے بغير ميرے حالى سے واقف ہے۔''

ندکورہ بالا بشارت کے علاوہ ولیوں کے لئے بشارت سے کی مخلوق خدامیں بہت مے لوگوں کی زبان مے نکلتا سے کہ فلاں ولی مے جیسے فرمایا۔

لِتَكُونُواهُ هَدَ آءَ عَلَى النَّاسِ (البقرة: ١٣٣) تاكم الوكول كے لئے كواہ بوجاؤ۔

امت محمریہ سٹی ایک کے مسلمان تمام امتوں پر گواہی دیں گے۔ تیسری بشارت سے کہ لوگوں کے دل ولی کی طرف کھے جاتے ہیں (خواہ دنیا آئیس مقام دے کی طرف کھے جاتے ہیں اوران کو دیکھ کرلوگ ان سے خواہ مخواہ محبت کرنے گئتے ہیں (خواہ دنیا آئیس مقام دے یا نہ دے) یہ ولایت کی خاص علامت ہے۔ (جریل کے ذریعے الله کی محبت کرنے کا اعلان کرنے والی میں ان حدیث کو دیکھیں جو پہلے گزر چی ہے، جب دنیا میں کی کی ولایت کا اعلان ہوجائے تو مخلوق کے دلوں میں ان کی قیولیت ڈال دی جاتی ہے۔

چوقی بشار<u>ت ب</u>ہے کہ <u>ان کے دلوں میں اچھے کاموں اورا چھے بندوں کی محبت پیدا کر دی حاتی ہے</u> اورا یسے کاموں میںغم اورخون نہیں رہتا۔

بانچوس بشارت بدہے کہ مرتے وقت فرشتے ان کو جنت میں داخل ہونے اور رب کی رضا کی خوش خبر کی سناتے ہیں: وَادْ خُیلِ جَنَّتِیْ دَ الْفِر: • ٣) (اور داخل ہوجاؤ میری جنت میں)

چھٹی بشارت سے کہان کوخوابوں اورالہام کے ذریعے اپنی رحتوں اور دنیا عقبی کی باتوں کی اطلاع دی

عاتی ہے جس کے معلوم ہونے سال کغم دور ہوجاتے ہیں۔ ساتوی بشارت یہ ہے کہ

وَ بَشِّرٍ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضَلًا اور آپ سَلُّ الْكِيْمُ مُرْده سَادي مومنول كوكدان كَبِيْرًا ﴿ (الاحزاب: ٢٨)

آٹھوس بٹارت ہے کہ جنت کے داخلے کے دقت فرشتے ان کو خوشخری دیں گے۔ طِبْتُمُ فَادْ خُلُوْ هَا خَلِو بِینَ (الزمر: ۲۳) تم خوب رہے پس اندر تشریف لے چلو ہیشہ ہمیشہ کے لئے۔

نوس بشارت سے بحر موت کے وقت الله تعالی بشارت ویتا ہے کہ جا تھے بخش دیا اور جس نے حمل میت کو کند حادیا، دو مجی بخش دیا جائے گا۔

وسوس بشارت يد ب كدالله تعالى في جو وعد اوليائ كرام كے لئے قرآن مي فرمائے ميں وال

marfat.com Marfat.com وعدول من تبديل ند او في كا قرار "كانتبال الكليفت الله الدين ١٣٠) كهدر فرما يا --

گیار ہو س بشارت یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ بزرگ باتی رہتے ہیں اور تفرف کرتے ہیں،ان کی قبروں پر ہزاروں سال کے بعد بھی چراغ طِلتے ہیں۔

الله کے دیوانوں کے قدموں میں سب پھھ آ جا تاہے \_

ہر کہ دیوانہ بود در ذکر حق زیرِ پایش عرش و کری نہ طبق(x) (الله کاذکر کرتے ہوئے جود یوانداور بے خود ہوجاتا ہے، اس کے قدموں کے پنچ عرش کری اور تمام عالم زیریں وبالا آجاتے ہیں۔)

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی تعنیف ' عوارف المعارف ' میں اس حقیقت کا انکشاف کرتے ہیں کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو دریائے معرفت میں منتخرق ہوتے ہیں، باوجوداس امر کے کہ انہیں کشف کی قد رت عاصل نہیں ہوتی، مرتبے میں ان سے بڑھ جاتے ہیں جنہیں کشف حاصل ہوتا ہے۔ وہ بندگانِ خدامت قادر مطلق کے قرب میں اسے سرشار ہوتے ہیں کہ انہیں کی چیز کی حاجت نہیں ہوتی ۔ الله تعالیٰ خود عالمی حکمت میں ان پراپنے کرم اور لطف وعطا کی بارش کر تار ہتا ہے اور ان پر اتی تجتی ریزیاں ہوتی رہتی ہیں کہ وہ مظاہر قد رت کے کی عوان کو بجیب وغریب نہیں بچھتے ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں حضرت بگی ہیں کہ وہ مظاہر قد رت کے کی عوان کو بجیب وغریب نہیں بھوک گئی تو سار اصحرا ان کے لئے کھانے میں بدل دیا کے سامنے کی نے اس واقعہ کا ذکر کیا کہ ایک دفعہ انہیں بھوک گئی تو سار اصحرا ان کے لئے کھانے میں بدل دیا گیا۔ وہ وہ ایت کے کہ بیتو ان کے ساتھ وہ میں معاملہ ہوتا جس کا ذکر اس حدیث میں ہے جس میں حضور اکرم مقام تھیت تک بھی جاتے تو ان کے ساتھ وہ بی معاملہ ہوتا جس کا ذکر اس حدیث میں ہے جس میں حضور اکرم مقام تھیت تار مناز فرمایا کہ نو میں اسے درب کے پاس دات گذارتا ہوں ، وہ جھے کھلا تا اور بیاتا ہے'' ۔ میں اللہ نو نی معاملہ ہوتا جس کا ذکر اس حدیث میں ہے جس میں حضور اکرم سائٹ نے نے نو ان کے ساتھ وہ بی معاملہ ہوتا جس کا ذکر اس حدیث میں ہے جس میں حضور اکرم سائٹ نے نے نو ان کے ساتھ وہ بی معاملہ ہوتا جس کا ذکر اس حدیث میں ہے جس میں حضور اکرم سائٹ نے نو ان کے ساتھ وہ بی معاملہ ہوتا جس کا ذکر اس حدیث میں ہے جس میں حضور اکرم سائٹ نے نار ناز نواز کر اس حدیث میں ہے جس میں حضور اکرم سائٹ نے نواز کر اس حدیث میں ہے جس میں حضور اکرم سائٹ نے نواز کے میں اسے درب کے پاس دات گزارتا ہوں ، وہ جھے کھلا تا اور بیاتا ہے۔''

اولیاءالله کی کیاضرورت ہے؟

ابل دنیاروحانی طور پراولیائے کرام کے قدموں کی برکتوں کے ایے بی مختاج ہیں جیےوہ زوثی، بانی اور دیگر مادی ضرورتوں کے مختاج ہیں۔ درج ذیل تکات ہے اس بات کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔

(۱) اوليا ومراطمتنتي كى دليل بين به دين برولى مو، وبى دين حق ب، جوملت ولايت سے خالى ب، وه باطل ہے۔ گزشته امتوں ميں بھى ولى تقى، جن كى درخشاں مثاليس آصف بن برخيًا 'اصحاب كہف ، حضرت مريم عبد المعام، حضرت جرت كرورة الصطيروغيرهم بين \_

(٣) رسول الله سن الله منظم المنظم المن على على وين اور فيوض بالمنى اوليائ كرام ك ذريع بم تك و بني اور فيوض بالمنى اوليائ كرام ك ذريع بم تك و بني بي جيد ول كافيض بصورت خون ، ركول ك ذريع تمام بدن كومات به اگر دكيس كث جائيس آو موت واقع موجاتى به وجاتى به در جاتى مرح الرولايت كافيضان ورميان مي نه بوتو امت كى روحانى موت واقع بوجاتى به متمام روحانى سلاسل حضورا كرم الله المي المنطق فيض سے چلنے والے ققع بيں -

(٣) تيامت كروزلوگولكوا پيشواؤل يا المول ك ذريع بلايا جائ گا جيسالله تعالى فرمايا -يَوْمَ نَكْ عُوْاكُلُّ أَنَا بِين بِإِمَا مِعِمْ وَ وَنَ جِبِهِمَ بِلاَ مَينَ كُمْ مَا مَا اسْانول كوان

(بی اسرائیل:۷۱) کے بیٹیوا کے ساتھ

#### جو کی امام یار ہبرطریقت کے ساتھ ندہوگاءاس کا کوئی مقام ندہوگا۔

اولياءالله كےمنا قب

زرنظر کتاب میں ولایت کے باب میں لفظ ولی گی تحقیق میں کافی مضمون دیا جاچکا ہے اور ولی کی شاخت
اور تعریف میں کافی کچھ کھا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ اصطلاحات نصوف کے بارے میں لفظ صوفی کی کافی
وضاحت کی جا چکی ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ زیر نظر بحث میں ولی کے مناقب، نفنیات، قدرت، اہمیت
وضاحت کی جا چکی ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں کے قارئین کو ولی ہے متعلق خاطر خواہ معلومات حاصل ہو کیس۔
وغیرہ کے عنوانات شامل کئے جا رہے ہیں تا کہ قارئین کو ولی ہے متعلق خاطر خواہ معلومات حاصل ہو کیس۔
صوفیاء کی اصطلاعات احادیث ہے ماخوذ ہیں۔

اولیاء الله کے مختلف مناصب کے بارے میں عام ذہنوں میں کچھ غلط فہیاں پائی جاتی ہیں اور جن اصطلاحات کے خلاف '' برعت' کا شور مجا کر نفر سے کا ظہار کیا جاتا ہے۔ان کے متعلق غلط تاثر دور کرنے کے الکے ذخیرہ احادیث میں سے چند شواہر پیش کئے جاتے ہیں: ایونیم نے '' حلیہ'' میں ذکر کیا کہ'' حضورا کرم مالے ذخیرہ احادیث میں سے چند شواہر پیش کئے جاتے ہیں: ایونیم نے '' حلیہ'' میں ذکر کیا کہ'' حضورا کرم مالے نے ذر مایا کہ میری امت میں ہرزمانہ میں یعنی ہرصدی میں پانچ سواخیار ہوں گے اور چالیس ابدال، مان دونوں میں کی نہ ہوگی، ان میں سے جونو ت ہوگا، ان پانچوں میں الله تعالیٰ اُس کی جگد دوسر فض کو حالیس (ابدالوں) میں واغل کردےگا۔

امام احد کی حدیث میں یوں ہے کہ اس امت میں ابدال میں ہوں گے جن کے قلوب حضرت ابراہیم اللہ کے قلوب حرب ابرائیم طلی اللہ کے قلوب پر ہوں گے، ان میں جوفوت ہوگا، اللہ اس کی جگہ دوسر ابدل دے گا۔ مصر خطیراتی میں اس طرح ارشاد ہے کہ '' میری امت میں میں ابدال ہوں گے، ان کے سب سے زمین قائم رہے گی، ان کی اس طرح ارشاد ہے کہ '' میری امت میں میں ابدال ہوں گے، ان کے سب سے زمین قائم رہے گی، ان کی اور ان کی اور ان کی وجہ سے مدودی جائے گی۔ '' حدیث این عسا کر میں یوں بیان کیا میا ہے کہ '' ابدال شام میں ہوتے ہیں اور وہ جالیس مرد ہیں، ان کے سب سے تہیں بارش وی جاتی ہے اور ان کی

marfat.com

وجہ ہے دشمنوں پر فتح دی جاتی ہے اور ان کے سبب اہل زمین کی تکالیف اور مصائب دور کئے جاتے ہیں۔"
طبراتی کی صدیث میں اضافہ بھی ہے کہ ان کی وجہ ہے تہ ہیں ہدودی جائے گی اور تہ ہیں رزق دیا جائے گا۔"
ابن الی الدنیا کی صدیث میں ہے" میری امت کے ابدالوں کی نشانی ہیے ہے کہ وہ کی چیز پرلعن طعن نہیں کرتے۔"اور پہنی کی صدیث میں ہے کہ" میری امت کے ابدال اپنا اعمال کے سبب جنت میں داخل نہ ہوں گے بلکہ الله تعالی کی رحمت نفول کی سخاوت سے اور سینوں کی سلامتی سے داخل ہول گے۔"اور تعلق جو بیان ہوا جیسا بعض محد شین نے لکھا ہے آبوقیم نے صلیہ میں بیان کیا کہ بہت می صدیثیں اس کی تائید میں وارد ہوچکی ہیں جن کا ذکر ہوچکا اور وہ بھی جو نہ کو رئیس مثلاً حدیث علیم ترندی آور آبوقیم کہ ہرزمانہ میں میری امت میں سابقون ہوں گے اور ہرزمانہ کے لیے سابقون ہوں گے۔ علامہ سیوطی نے ہرزمانہ میں مردی امت میں سابقون ہوں گے اور ہرزمانہ کے لیے سابقون ہوں گے۔ علامہ سیوطی نے تقریباً ہیں رواۃ سے ابدال کی احادیث قال کی ہیں اور تمام کوسی اور حسن فرمایا ہے۔ تمام طرق احادیث کو جمع کہ تقریباً ہیں رواۃ سے ابدال کی احادیث قال کی ہیں اور تمام کوسی اور حسن قرایا ہے۔ تمام طرق احادیث کو تعلیم کرنا پڑے گا۔ جس مستقال کیا ہوالہ علامہ موصوف نے دیا ہے، اس کا نام " الخیر الد ال کا وجود یقیناً تسلیم کرنا پڑے گا۔ جس مستقال کیا ہوالہ علیامہ موصوف

ابدال، قطب، غوث اور قیوم وغیرہ اولیاء الله کی خاص اصطلاحات ہیں۔ بعض نادان لوگوں نے ان سے غلط مغہوم لیا ہے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ادھر بعض غالی مولو بول نے لفظ غوث بر خواہ مخواہ اسلوک' میں مولا ناالله یارخان خواہ مخواہ منا سکوک' میں مولا ناالله یارخان مرحوم نے اعتراف کیا کہ' غوث اور قیم کی اصطلاحات تمام کتب نظامیہ میں موجود ہیں اور بڑے بڑے موحدوں نے اپنی ذاتی تحریوں میں بیاصطلاحات استعال کی ہیں۔ مولا ناحسین علی صاحب نے فوائد عثانیہ موحدوں نے اپنی ذاتی تحریوں میں بیاصطلاحات استعال کی ہیں۔ مولا ناحسین علی صاحب نے فوائد عثانیہ میں کئی مقامات پر لفظ فوث استعال کیا ہے۔ ای طرح شاہ ولی الله ، شاہ اسلمیل شہید ، امام ربانی مجدوالف شائی اور قاطی فوث استعال کیا ہے۔ (دلائل السلوک ص ۱۲۲) فوث اور قطب

صوفیاء کی بعض اصطلاحات کی اصل تو خود قر آن وحدیث میں موجود ہے، جیسے ابرار، اخیار اور نقباء وغیرہ ۔ علامہ سیوطیؓ نے ان اصطلاحات پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ فر ماتے ہیں کہ'' ابن مسعودؓ ہے روایت ہے کہ رسول کریم سٹنیا آئی نے فر مایا کہ خدا کے تین سوبند ے کلوق میں ہیں جن کے قلوب حضرت روایت ہے کہ رسول کریم سٹنیا آئی نے فر مایا کہ خدا کے تین سوبند ے کلوق میں ہیں جن کے قلوب حضرت میا آدم کے قلب کی مانند ہیں ۔ سات آدم کے قلب کی مانند ہیں ۔ سات السے ہیں جن کے قلب کی مانند ہیں ۔ سات السے ہیں جن کے قلب حضرت ابراہیم کے قلب سے ہیں۔ پارٹج ایسے ہیں جن کے قلب بر ہیں اور ایک ایسا بندہ جس کا گئی کے قلب بر ہیں اور ایک ایسا بندہ جس کا گئی کے قلب بر ہیں اور ایک ایسا بندہ جس کا قلب حضرت ابرافیل کے قلب بر ہیں اور ایک ایسا بندہ جس کا گئی کے قلب بر ہیں اور ایک ایسا بندہ جس کا گئی کے قلب اور ایک ایسا بندہ جس کا گئی مناصب خاہت کے قلب حضرت ابرافیل کے قلب بر ہیں۔ ان روایات سے چار قطب اور ایک غوث کے مناصب خاہت قلب حضرت ابرافیل کے قلب بر ہیں۔ ان روایات سے چار قطب اور ایک غوث کے مناصب خاہت قلب حضرت ابرافیل کے قلب بر ہیں۔ خال کے قلب بر ہیں۔ ان روایات سے چار قطب اور ایک غوث کے مناصب خاہت قلب حضرت ابرافیل کے قلب بر ہیں۔ خال کے قلب بر ہیں۔ ان روایات سے چار قطب اور ایک غوث کے مناصب خاہت

#### موئے۔ اقطاب کے فرائض کے متعلق امام ربائی مجد دالف ٹائی نے تصری فر مادی ہے۔

### اقطاب کے فرائض حضرت مجدد کی نظر میں

قطب ابدال واسطه وصول فیض است که وجود عالم به بقائے آں تعلق دارد قطب ارشاد واسطه فیوض است که بارشاه و ہدایت تعلق دارد، پس تخلیق و ترزیق وازاله بلیات و وضع امراض و حصول عافیت و صحت منوط به فیوض مخصوصه قطب ابدال است و ایمان و ہدایت و توفیق حسنات و انابت ازئیات نتیجه فیوضات قطب ارشاداست (کتوب۳۳)

حضرت مجددٌ فرماتے ہیں کہ تطب ابدال عالم کے وجود اور اس کی بقائے تعلق رکھنے والے امور میں وصول فیض کا واسطہ ہے اور تطب ارشاد متعلق امور میں اصول فیض کا ایک واسطہ ہے اس لئے پیدائش ، رزق، مصائب کے دور ہونے اور صحت و آرام کے ماصل ہونے کا تعلق قطب ابدال کے فیض کا ساتھ مخصوص ہے اور ایمان ہمایت ، نیک کاموں کی توفیق اور توبہ وغیرہ کا تعلق قطب ارشاد کے فیض کا متیہ ہے۔

#### قطب مدار

ُ <u>فُطب مدار کے متعلق قاضی ثناء الله بانی بِیؒ</u> نے حضرت موی اور حضرت نصر کے واقعہ کے تحت امام ربانی مجد دالف ٹالی سے حضرت خصر کا قول نقل فر مایا ہے۔

وَجَعَلَنَا اللّهُ تَعَالَى مُعِيناً لِلْقُطُبِ الْمُدَارِ
مِنُ اَوُلِيَآءِ اللّهِ تَعَالَى الَّذِى جَعَلَهُ اللّهُ
تَعالَى مُدَارَالْعَالَم بِبَرُكَةِ وُجُودِهٖ وَ
إِفَاضَتِهِ فَقَالَ الْخِضُرُانَّ الْقُطْبَ فِى هٰذِهِ
الزَّمَانِ فِى دِيَارِ الْيَمَنِ مُتَبِع لِلشَّافِعِي
فِى الْفِقْهِ فَنَحُنُ نُصَلِّى مَعَ الْقُطُبِ
فِى الْفِقْهِ فَنَحُنُ نُصَلِّى مَعَ الْقُطبِ
فِى الْفِقْهِ فَنَحُنُ نُصَلِّى مَعَ الْقُطبِ
( كَرَتِ ٢٥٠)

حضرت خصر نے فر مایا ، الله تعالی نے ہم کوقطب مدار کا مددگار بنایا ہے۔ جو اولیاء الله سے ہے، حص الله تعالی نے دنیا کی بقاء کا سب بنایا ہے ۔ یہ الله تعالی نے دنیا کی بقاء کا سب بنایا ہے ۔ یہ اس کے وجود کی برکت اور فیضان ہے اور فرمایا کہ اس وقت قطب مدار ملک یمن میں ہے اور فقہ شافعی کا پیروکار ہے اور ہم اس کے پیچے فرمان کی ایپروکار ہے اور ہم اس کے پیچے فرمان پر حقے ہیں۔

اوروہ صدیث جس کوعلامہ سیوطی نے کنائی " سے روایت کیا ہے، اس کے آخر میں "والغوث واحد"

كآ كروايت يول --

نقباه كامكن مغرب، نجاه كامعر، ابدال كأشام ہے۔اخیارسیاح ہوتے ہیں۔قطب زمین کے گوشول میں ہوتے ہیں۔ جب مخلوق کوعوای معيبت آجائے تو دعا كے لئے نتباء ہاتھ پھیلاتے ہیں۔اگر تبول نہ ہوتو نجباء پھراخیار پھر قطب ادر اگر پر بھی تبول نہ ہوتو غوث دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے حی کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ فَمَسْكُنُ النُّقَبَّآءِ الْمَغْرِبُ وَ مَسْكُنُ النُجَبَآءِ مِصْرُ و مَسْكُنُ الْآبُدَالِ الشَّامُ وَالْآخِيَارُ سَيَّاحُونَ فِي الْآرُضِ وَالْقُطْتُ فِيُ زَوَايَا الْآرُض وَ مَسْكَنُ الْغَوْثِ مَكْةُ فَإِذَا عَرَضَتِ الْحَاجَةُ فِي أَمُر الصَّمَامَةِ إسْتَهَلَ فِيُهَا النُّقَبَّآءُ ثُمُّ النُّجَبَّآءُ ثُمُّ الْآبُدَالُ ثُمُّ الْآخِيَارُ ثُمَّ الْقُطُبُ فَانُ أَجِيْبُوا وَإِلَّا ابْتَهَلَ الْغَوْتُ فَلَا تُمُّ مُسْئَلَةً خَتَّى تُجَابَ دَعُونَهُ ( كَتُوبِ:٣١)

## تیوم کون ہوتا ہے؟

قیوم کے متعلق مفرت مجدد طیار در نے فر مایا ہے کہ

آن عارفے که به مرتبه اشیاء مشرف گشته حکم وزیردارد که مهمات مخلوق رابأو مرجوع داشت اند بر چند انعامان از سلطان است اما وصول آنها مربوط بتوسط وزير است (کمتوب:۲۷)

وہ عارف جو تیوم کے منصب پر فائز ہو، وزیر کا تھم رکھتا ہے کہ مخلوق کے اہم امور کا تعلق اس ے ہے، گوانعام تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے ہیں مگروہ وزیر کی وساطت ہے ملتے ہیں۔

فرداور قطب وحدت کامنہوم بعینہ وہ حدیث ہے جورسول کریم میڈ لیٹر کے سیطور دیاغزو و بدر کے موقع برزبان مبارك سے اداموئی۔

ٱللُّهُمُّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ العِصَابَةَ لَا تُعْبَدُ البی اگرآپ نے اس جماعت کو ہلاک کردیا تو آپ کی عبادت زمین میں مجمی ندکی جائے گی۔

فِي الْآرُض اَبَدًا معرفت توحید، فیضان کا عام اور جلد ہونا قطب وحدت اور افراد کی خصوصیات میں سے ہاورمعرفت ذات بارى تعالى اس سدابسة موتى ب\_

درجهٔ قیوم کاانسانِ کامل ہوتاہے

حضرت مجدد فراتے میں کہ قیوم انسان کال موتا ہے اور کل احکام ظاہری و بالمنی قیوم کی زات ہے

وابسة بي كونكه يبمز لدوزيرك ب-يمغبوم حديث بعى مبادر موتاب-

میں تقسیم کنندہ ہوں ، دیتااللہ تعالی ہے۔

قَالَ إِنَّمَاۤ اَنَا قَا سِمَّ وُاللَّهُ يُعْطِىٰ۔

قیوم اولوالعزم رسول کا نائب ہوتا ہے۔ اس کا مخالف فیض ہے محروم رہتا ہے، کیونکہ وہ حکومت کے وزیر کا باغی ہوتا ہے اور باغی کو حکومت کی طرف ہے انعام نہیں ملاکرتا۔ ہر چیز انھی یائری سلطان الملک یعنی الله تعالیٰ کی طرف ہے وزیر کے ذریعے خلوق کی طرف آتی ہے، جب مخلوق مصیبت میں مبتلا ہوجاتی ہے تو غوث بارگاہ رب العزت میں درخواست پیش کرتا ہے، الله تعالیٰ جا ہے تو اس کی دعا قبول فرما کرمصیبت دور کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غوث مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اس طرح قیوم گل انعامات کا سبب ہوتا ہے۔ نیز قطب، ابدال اور قطب ارشاد جزوی انعامات کا ذریعہ ہیں اور خاص خاص ایک ایک انعام تبہ غوث اور قیوم سے بہت بلند ہے۔ تعلق براہ راست ذات باری تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اس لئے ان کا مرتبہ غوث اور قیوم سے بہت بلند ہے۔

### لفظ غوث كي تشريح

لسان العرب میں لفظ غوث کی تشریح ان الفاظ میں کی گئے ہے۔

لعیٰغوث اسم مصدر مبنی للفاعل ہے اور اس کے معنی پکارنے والا'' دعا کرنے والا اور فریاد کرنے والا ہوں گے۔ اس کی دلیل میں جیے'' لسان العرب'' میں گے۔ اس کی دلیل میں جیے'' لسان العرب'' میں ہے:''اَجَابَ اللّٰهُ غَوْثَاهُ وَغَوَ انْفَهُ'' (الله نے اس کی دُعااور پِکارکوتیول کرلیا۔)

آواز کوادا کرنے والا کوئی لفظ زبر کے ساتھ نہیں آتا سوائے فوٹ کے بلکہ پیش کے ساتھ آتا ہے جیسے بُگاء ہے اور زیر کے ساتھ آتا ہے جیسے مذاء اور صِیَاح ہے۔

ُ وَلَمُ يَأْتِ فِى الْآصُوَاتِ شَنَىٌ بِالْفَتَحِ غَيْرَهُ وَإِنَّمَا يَاتِى بِالضَّمِّ مِثْلَ الْبُكَآءِ بِالكَسُرِمِثْلَ النِّدَآءِ وَالصِّيَّاحِ

اصطلاح صوفیہ میں غوث اس ستجاب الدعوات استی کے لئے بولا جاتا ہے جوالله تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اور لغت عرب بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اس لفظ کا معنی بعض اہل لفت نے '' فریاور س'' بھی کیا ہے۔ ( قاموس اللغات باب الغین )

تصوف ميس طريقة نقشبنديه كي فضيلت واجميت

یہ طریقہ سیّدنا ابو بکر صدیق رض الله عند کی طرف منسوب ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کے مختلف القاب رہے ہیں، چنانچ صدیق اکبڑے شیخ بایزید بسطائی تک اسے صدیقیہ کہتے تھے اور بایزید بسطائی سے خواجہ عبد الخالق غجد والی تک طیاوریہ اور خواج عبد الخالق سے خواجہ بہاؤالدین تعشیند تک خواجگانیہ کہلاتا تھا اور حفرت خواج نتشبند سے حفرت امام رمانی محدوالف اللہ تک نقشبند یہ کے نام سے موسوم تھا اور حفرت مجدد الف اللہ تائی کے زمانہ سے نقشبند یہ مجدد یہ کہلاتا ہے۔

ہرانان پرلازم ہے کہانے مولا کریم جُل واعلی مجدہ کے ادامر بجالائے ادرنواہی سے بازرہے۔الله تعالی نے ہم کواخلاص کا حکم دیا ہے جے حدیث جریل میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بیدوام عبوریت یا دوام آگائی فناء ومحبت ذاتیے کیفیر حاصل نہیں ہوسکتی۔اس لیے صوفیہ کرام نے فناء ومحبت ذاتیہ کی تحصیل کے لئے مختلف طریقے بیان کئے ہیں جن میں طریقۂ نقشبندیہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اِس طریقہ عالیہ کا مدار متابعت سنت کے التزام اور بدعت کے اجتناب پر ہے اور ادواذ کاربھی اگر ہیں تو وہی جو ماثورہ ہیں۔حضور سيدالمرسلين الله الله المرسلين الله الكراء على المراكب المسلمان الأكملين بين في المراكب المرسلين الله المرسلين واعتقادوهمل اورعبادات وعادات ومعاملات ميس جوخص حضور اقدس سلني ليلم سے جس قدرزيادہ مشابہت پيدا کرےگا،اے ای قدر کامل جانا چاہیے اور جو مخص مشابہت میں ان اشیاء میں ہے کسی چیز میں قاصر ہے اس کوای قدرناقص سمحمنا چاہے۔ <u>کمال اتباع سنت جو حضرات نقشبند سے نے اختیار کی ہے، اس کے سب سے وہ</u> وومرول سے سبقت \_ \_ \_ \_ \_ اور کمال متابعت کی وجہ سے یہی کمال مشابہت ان کی افضلیت کی دلیل ہے۔وہ عمل برعزیمت وحتی المقدور ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور دخصت پڑعمل تجویز نہیں کرتے۔وہ احوال و مواجید کواحکام شرعیہ کے تابع رکھتے ہیں اور اذواق و معارف کوعلوم دیدیہ کے خادم سمجھ کر جواہر نفیہ شرعیہ کے عوض میں وجدو حال کے رموز کوئبیں لیتے اورصو فیہ کے تیم کات پرمغرور نہیں ہوتے ۔ای واسطےان کا وقت و حال دوام واستمرار پرہے نقشِ ماسواان کے دل سے اس طرح محوجوجا تاہے کہ اگر ہزارسال ماسوا کے حاضر کرنے میں تکلف کریں تو حاضر نہ ہو سکے۔ وہ تجلی ذالی جودوسروں کے لئے مثل برق کے ہے، ان بزرگوں <u>کے لئے دائی ہے۔ وہ حضور جس کے پیچیے غیبت ہو، ان کے نزدیک اس اعتبارے ساقط ہے۔</u> وہ اس آیت مارکه کی ملی تغییر ہیں۔

ي جَالٌ لَا تُنْهِيْلُ وَجَامَةٌ وَّلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْمِ لَي لِعِنْ وه مرد كه غافل نبيس كرتى ان كوسودا كرى اور اللهِ (نور: ٣٤)

حضرت خواج نقشند على الروح نے بارگاہ رب العزت بیل دعا کی تھی کہ مجھے ایساطر بقد عطافر مایا جائے جو اقر بطرق اور موصل ہو۔ الله جل شانہ نے حضرت خواجہ کی دعا قبول فر مائی اور ان کوسلوک برجذ یہ کی نقد یم کا المام ہوا۔ دوسر سے طریقوں میں سلوک کوجذبہ پر مقدم کرتے ہیں۔ لیعن ہیر کامل اپنے مرید کو چہلے ریاضات الہمام ہوا۔ دوسر سے طریقوں میں سلوک کوجذبہ پر مقدم کرتے ہیں۔ لیعن ہیر کامل اپنے مرید کو چہلے ریاضات (اربعین و بیداری و گریگی و غیرہ ) یعنی چلکے تھی ، جگ رہ تا اور فاقہ و غیرہ کا تھی مرید اس یا متال میں دیا ہے۔ جب مرید اپنے نفس و عناصری طہارت اپنے سے باہر عالم مثال میں دیکھیا

ہے مثل ستارہ یا بلال یا ماہ ناتعی یا بدر کامل یا آفتاب تو اس وقت شیخ اس مرید کوفتا تصفیہ نفس وعناصر کی بشارت ديتا ب اسے سلوك كتے بن اوراس سركو "سرآ فاتى" كتے بن كونك طالب اسے سے خارج عالم مثال من جو مجملہ آفاق ہے،اینے احوال وانوار دیکھتا ہے۔اس کے بعد شخص کا پی توجہ سے مُرید کے لطائع ب<u>ے عالم ام</u> <u>ے تزکیمیں مشغول ہوتا ہے بہاں تک کدوہ فنا و بقاء حاصل کرتے ہیں، اسے جذبہ کہتے ہیں</u> اور اس سیرکو' سیرا نفسي" كتبع بين كيونكه اس سير مين طالب جو بجمه استنارت وترقى ووصول باصل وفناء ديكما ب،اينا ندرديكما ہے۔حضرت مجدد ؓ اس سرکوسر انفسی اس واسطے کہتے ہیں کنفس اساء وصفات باری تعالیٰ کے ظلال وعکوس کے آئیے ہوجاتے ہیں نہ پر کہ سالک کی سرنفس میں ہوتی ہے۔ یہاں حقیقت میں ظلال اساء کی سرے نفس کے آئينون ميں طريقة نقشبنديد ميں جذب كوسلوك يرمقدم كرتے إين ادر إبتداء لطائف عالم امرے كرتے إي-سلوک جذبہ کے من میں اور جذبہ وتصفیہ کے مقصود فنس کا اخلاق ردید اور اوصاف رزیلہ سے پاک کرنا ہے۔ انس کی گرفتاری اور مرادات نفس کا حصول سب سے بدی برائی ہے۔ آفاق کی گرفتاری نفس کی گرفتاری کے سبب ہے کیونکہ جس چیز کوکوئی دوست رکھتا ہے توانی دوتی کے سبب سے دوست رکھتا ہے۔ مثلاً اگر فرزندو مال کودوست رکھتا ہے تواہیے فائدے کے لئے دوست رکھتا ہے کیونکہ سیر انفسی میں محبت خداتعالی کے غلبہ کے سبب ہے اپنی دوئی زائل ہوجاتی ہے۔اس لئے اس کے شمن میں فرزندو مال کی دوئی بھی زائل ہوجاتی ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ اپنی ذات کی گرفتاری کے دور ہوجانے سے دوسروں کی گرفتاری بھی دور ہوجاتی ہے۔اس طرح سیرانفسی کے من میں سیرآ فاتی بھی قطع ہوجاتی ہے۔اس صورت میں سیرانفسی وسیرآ فاتی کے معنی بھی بلا تکلف درست رہتے ہیں کیونکہ حقیقت میں سیرانفس میں بھی ہے اور آفاق میں بھی میسر ہوتی ہے۔انفس کے تعلقات كاقطع بتدريج انفس ميس سرب اورآفاق ك تعلقات كاقطع جوسر أنفسي كضمن ميس موتاب، آفاق میں سرے۔دیکرمشائخ نے جوان دونوں کے معنی بیان کے ہیں،ان میں تکلف ہے۔ پس طریقہ نقشبند سیمیں راه اقرب موااس واسطے کہا گیا ہے کہ دوسروں کی نہایت ان بزرگوں کی بدایت میں مندرج ہے۔

واضح رہے کہ سر انفی وسیر آفاق دونوں ولایت کے رکن ہیں۔ شہود انفی کو کمال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام استے ہیں کہ مغلوب جو بے چون و بے چکون ہے، ہیں کہ مغلوب جو بے چون و بے چکون ہے، آفاق وانفس کے آئیوں ہیں اس کی ذات اور اساء وصفات کی گنجائش نہیں۔ ان میں جو طاہر ہوتا ہے، وہ طلال اساء وصفات ہیں بلکہ اساء وصفات کی ظلیت بھی ان دونوں سے باہر ان میں جو ظاہر ہوتا ہے، وہ طلال اساء وصفات ہیں بلکہ اساء وصفات کی ظلیت بھی ان دونوں سے باہر اسلام کے وقد کہ آفاق وانفس اور سلوک وجذب سے باہر ولایت اولیاء کا گزرنہیں اس لئے اکا پر فقش ندیہ ہے۔ چونکہ آفاق وانفس اور سلوک وجذب سے باہر کی خبر نہیں دی ہے اور کمالات ولایت کے مطابق فر مایا ہے کہ اہل الله فناو بقاء کے بعد جو پھود کہتے ہیں، اپنے میں دیکھتے ہیں اور ان کی حیرت اپنے وجود میں ہے۔ اہل الله فناو بقاء کے بعد جو پھود کھتے ہیں، اپنے میں دیکھتے ہیں اور ان کی حیرت اپنے وجود میں ہے۔

" وَفِي اَنفُسِكُمُ اَفَلَا نُبْصِرُونَ " مُرالحدالله كمان بزرگوں نے اگر چدانس سے باہر كى خرنبيں دى، مروه گرفتارانس بھى نہيں وه انس كو بھى آفاق كى طرح لاكتت ميں لاكراس كى نفى كرتے ہيں، چنانچ دعزت خواجہ بزرگ كاارشاد ہے كہ جو بچود يكھا گيا اور سنا گيا اور جانا گيا، وہ سب غير ہے۔ حقيقت كلمہ لا سے اس كى نفى كرنى جا ہے۔

( کمتوبات دفتر دوم، حصهادّل مص ۱۰۵۹)

نقش بندند ولے بند بہر نقش نیند ہر دم از بواجمی نقشِ دگر پیش آرند (ہم نقشبند کہلاتے ہیں گر کی نقش میں بند نہیں ہیں اپنے کمال اور بوالحجی سے ہرساعت ایک نیانقش پیش کرتے ہیں)

نقشندانے و لیک از نقش پاک نقشِ ما ہم گرچہ پاک از لوحِ خاک (ہم نقشبند کہلاتے ہیں لیکن ہر نقش سے پاک ہیں اگر چہ ہمارانقش بھی لوح خاک ہے۔) طریق میں نقشبند رہے اقرب طرق ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔وہ یہ ہے کہ حضرات نقشبند رہے کا وسیلے

حضور سرورانبیاع طروی آله المعلوات و التسلیمات کی جناب میں حضرت ابو بکر صدیق میں نظام ہے کہ وسیلہ جس قدر زیادہ قوی ہوگا، راہ وصول اقریب ہوگا اور قطع منازل بہت جلدی ہوجائے گا۔ وہ جواس سلسلہ کا اکابر کی عبارت میں واقع ہے کہ ہماری نسبت سب نسبتوں سے بلند و بالا ہے، بالکل درست ہے کیونکہ ان کی نسبت. (یعنی دوام حضوریا دوام آگاہی) حضرت صدیق اکبر گئی نسبت ہے جو پیغیمروں کے بعد افضل البشر ہیں اور

حفرت صديق اكبركي آگائي سبآگاميون سارفع واعلى بـ

سیطریق البتہ موصل ہے۔ عدم وصول کا اختال یہاں نہیں پایا جاتا کیونکہ اس راہ کا پہلاقد م جذبہ ہو وصل سائی آئیل وہلیز ہے۔ سالک کے وصول مانع یا جذب محض ہے جس میں سلوک نہ ہو یا سلوک محض بغیر جذب کے ، یہ دونوں مانع نہیں پائے جاتے کیونکہ اس طریق میں نہ سلوک خالص ہے، نہ جذب محض، بلکہ جذب ہے معضمن سلوک۔ لہذا اس طریقہ عالیہ میں وصول کا سدراہ سواے طالب کی سستی کے اور کوئی چز خبیں۔ طالب صادق اگر پیرکامل کی صحبت میں رہے اور شرائط طلب جو اکا برسلسلہ نے قرار دی ہیں ، بجا لائے تو اُمید ہے کہ داصل ہوگا۔ اگر پیرناتص سے کی کا پالا پڑ جائے تو چونکہ وہ خود واصل نہیں ، دوسرے کو لائے تو اُمید ہے کہ داصل ہوگا۔ اگر پیرناتص سے کی کا پالا پڑ جائے تو چونکہ وہ خود واصل نہیں ، دوسرے کو کسلہ عالیہ کی تاریخ میں ایک نیا دور پیدا کر دیا ہے۔ ولایت کے تمام مقامات آپ ہی پرمنکشف ہیں اور ... پ ناخوم ومعارف جدیدہ پرشریعت کی مہر تقد ہیں گئے ہیں۔ نے علوم ومعارف جدیدہ پرشریعت کی مہر تقد ہیں گئے آپ مکتوب ۲۲۰ جلد اول میں اپنا طریق

" یہ ہے بیان اس طریق کا بدایت سے نہایت تک جس کے ساتھ تق سجانہ وتعالی نے اس حقیر کو متاز فرمایا ہے۔ اس طریق کی بنیاد نسبت نقشبند ہیہ جو مضمن اندراج نہایت اور بدایت ہے۔ اس بنا پر عمار تمل اور کل بنائے گئے ، اگر یہ بنیاد نہ ہوتی تو معالمہ یہاں تک نہ بڑھتا۔ بخارا وسمر قند سے نیج زمین بند میں لایا گیا جس کا مایہ فاک یثر ب وبطحاء ہے ہویا گیا اور اس کو سالوں آ بیفنل سے سیراب رکھا گیا اور تربیتِ احسان سے پرورش کیا گیا جب و بھیتی کمال کو پنجی تو یہ علوم ومعارف کے پھل لائی"۔

. ایک اور مکتوب ( مکتوب ص ۲۸۱ دفتر اول) میں آپ یوں ارشادفر ماتے ہیں۔ ( تذکرہ میں:۳۹۲)

"اسطریق میں ایک قدم رکھنا دوسر سے طریقوں کے سات قدم سے بہتر ہے۔ وہ راستہ ہے جو بطریق تبعیّت و وراثت کمالات نبوت کی طرف کھاتا ہے اس طریق عالی سے مخصوص ہے جو دوسر سے طریقوں کی نہایت کمالات ولایت کی نہایت تک ہے۔ وہاں سے کمالات نبوت کی طرف کوئی راستہ کھانہیں۔'' مولانا عبد الرحن جامی قدس سرہ السامیؓ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند برند از رو پنہاں بحرم قافلہ را (نقشبندی عجیب قافلہ سالار ہیں، جوفی رائے سے قافلے کوحرم میں پہنیادیے ہیں۔)

از دلِ سالکِ رہِ جاذبہ صحبتِ شال می برد وسوسہ خلوت فکر چلہ را (سالک کے دل سے براستہ جذب ان کی صحبت چلے کی خلوت فکر کے دسوسہ کو لے جاتی ہے۔)

قاصرے گر کندایں طاکفہ را طعنِ قصور حاش لِلّہ کہ بر آرم بزبان ایں گلہ را (اگرکوئی قصور دارلوگ ان لوگوں کو قصور کا طعند میں الله معاف کرے کہ میں زبان پراییا گلہ لاؤں۔)

ہمہ شیرانِ جہاں بست ایں سلسلہ اند روبہ از حیلہ چاں بکسلد ایں سلسلہ را (تمام دنیا کے شیرای سلسلے کو کیے قور کتی ہے؟)

ولى كامقام احاديث مباركه كى روشى ميس

۔ وہ استہ اللہ کے مقام کی پہلان کے لئے جو کچوفر مایادہ ایک طویل بیان ہے جے قتلف حضورا کرم ملٹی لِیْلِم نے ولی اللہ کے مقام کی پہلان کی کے جو کچوفر مایادہ ہیں۔ مقامات پر بیان کیا جاچکا ہے۔ ان میں چندفر مودات یہاں چیش کیے جارہے ہیں۔

إِذَارُهُ وَاذُكِرَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ " (وولوك بين جن كويدار عضداياوآ جائ-)

marfat.com

بادآجائے کیونکدان کادل وہ آئینہ جس میں تجلیات الہر کائٹس پڑرہاہے اور جب کوئی چیز ایسے آئینہ کے مقابل رکھی جاتی ہوں ، تو وہ چیز بھی روثن ہو جاتی ہے بلکہ اگر آئینہ کائٹس روئی مقابل رکھی جاتی ہے بلکہ اگر آئینہ کائٹس روئی پرڈالا جائے تو وہ جلے گئی ہے۔ حالانکہ سورج کی کرئیس اگر بلاواسطہ پڑیں تو وہ نہیں جلتی ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سورج ہے دور ہے، وہ (لیکن جلے والی روٹی) آئینہ ہے تریب ہے۔

صدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان شرک بھی شرک فی ، انتخا، حمد، کین، غرورو تکبراور ہواوہوں و فغیرہ ہے ہاک ہوجائے اور تقوی کے بلند مقام بر بینی جائے تواسے خلعت ولایت عطاکی جاتی ہے۔ حضرت سیدناعم فاروق سے مروی ہے کہ'' رسول الله ملی لیا ہے۔ ارشاد فر مایا کہ الله کے بندوں میں ہے ایے لوگ بھی ہیں جونہ نی ہیں نہ شہید لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاءاور شہداءان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول الله سی آئیل ہمیں بتا ہے وہ کون ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں تا کہ ہم ان لوگوں سے مجت کریں۔ فر مایا وہ لوگ جو الله تعالی کے لئے آئیں میں محت کرتے ہیں، ندان میں کوئی رشتہ ہاور نہ مایا منفعت۔ بخداان کے چرے سرایا نورہوں گے اور نور کے منبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ جبکہ دوسرے مایل منفعت۔ بخداان کے چرے سرایا نورہوں گے اور نور کے منبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ جبکہ دوسرے مالی منفعت۔ بخداان کے چرے سرایا نورہوں گے اور نور کے منبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ جبکہ دوسرے مالی منفعت۔ بخداان کے چرے سرایا نورہوں گے اور نور کے منبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ جبکہ دوسرے مالی منفعت۔ بخداان کے چرے سرایا نورہوں گے اور نور کے منبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ جبکہ دوسرے مالی میں جتال ہوں کے لئے آئیل کوئی خوف نے اور نوری کوئی خوف ہے اور ندوہ ممال میں جتال ہوں کے لئے آئیل کا مقارف کے سے مناز ہوگا، پور صفورا کرم الله کوئیل خوف ہا ور ندوہ ممالی میں جتال ہوں گے تھی انہیں کوئی خوف ہوں گے۔ دوری ہوں گے دوری ہوں گے دوری ہوں گوئی خوف ہے اور ندوہ موں گے۔ دوری ہوں گائی ہوں گے۔ دوری ہوں گے۔ دوری ہوں گے دوری ہوں گے دوری ہوں ہوں گے۔ دوری ہوں گے دوری ہوں گے۔ دوری ہوں ہوں گے دوری ہوں ہے۔ دوری ہوں ہوں گے دوری ہوں گے۔ دوری ہوں گے دوری ہوں گے۔ دوری ہوری ہوں گے۔ دوری ہوں ہوں گے۔ دوری ہوں ہے۔ دوری ہوں گے۔ دوری ہوں ہے۔ دوری ہوں گ

#### ا ثبات ولايت

حضرت مجدد الف ٹانی رحة الله علیہ نے فر مایا: ولایت واؤ کے زیر کے ساتھ'' تصرف وملکیت کے معنی میں آتا ہے۔اورواؤ کے زیر کے ساتھ '' تاہے۔اورواؤ کے زیر کے ساتھ المارت کے معنی میں ۔ولی کی دوشتمیں ہیں یا تو وہ مرید ہوگا یام ادلیعنی یا تو وہ خود الله کا طالب ہوگا۔(اس وقت اے مراد کہیں گے) یا بھر الله تعالیٰ اس کا طالب ہوگا۔(اس وقت اے مراد کہیں گے ادراس کی مثال حسام اللہ بن ہیں جن کی عزت مولا نارویؒ اس طرح کرتے تھے جیسے کوئی ہیر مرید کی عزت مولا نارویؒ اس طرح کرتے تھے جیسے کوئی ہیر مرید کی عزت کرتا ہے الله تعالیٰ اپ بحبوبین کا ناصر و مددگار ہوتا ہے۔جیسا کہ اس نے صحابہ کرامؓ کے بارے میں فر مایا۔

اچھی طرح س لواللہ تعالیٰ کی مد دبہت قریب ہے

ألاّ إِنَّ نَصْمَ اللهِ قَرِيْبٌ (القرة: ٢١٣)

اور کا فرول کے بارے میں ارشا دفر مایا۔

اور کفار کا کوئی مدد گارنہیں۔

وَ أَنَّ الْكُفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ( مُحد : ١١)

الله تعالی اگر کافروں کامعین و مددگار نہیں تو لازماً مومنوں کا مددگا رہوگا اور بدرجداولی اپنے دوستوں کا مددگار۔الله تعالی کے یہی دوست عوام کے درمیان'' ولی''کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں اور کتاب وسنت سے

ان کاوجود ٹابت ہے۔ارشادر بائی ہے۔

اَلاَ إِنَّ أَوْلِيَا ءَاللهِ لا خُو**ن**ُ عَلَيْهِمْ **وَ لاهُمُ** 

يَحْزُنُونَ (يِلْس:٦٢)

ایک مقام پرارشادہے۔

نَعُنُ أَوْلِيَّوُ كُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاوَ فِي الْاخْدَةِ (مم البحدة: ١١١)

ایک مدیث قدی میں ہے کہ الله تعالی نے فرمایا۔

مَنُ اذٰى وَلِيًّا فَقَدِ اسْتَحَلُّ مُحَارَبَتِي

سنو! ب شك اولياء الله كونه كوكى خوف ب ادر نه و

عملين ہوں گے۔

ہم ہیں تمہارے دوست دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔

جس نے میرے کسی ولی کو ایذا دی اس نے میرے لیے جنگ حائز کرلی۔

معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ اینے اولیاء کا ناصر و مددگار ہے۔ <u>الله تعالیٰ جنہیں ایناولی بنا تا ہے، ان کے ساتھ</u> مخصوص قتم کی کرامتیں وابستہ کر دیتا ہے اور پھر انہیں طبعی آفتو<u>ں سے محفوظ رکھتا ہے۔</u> ان کی محبت وانس کا راستہ سوائے اس ذات واحد کے کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے لوگ ہم سے قبل بھی موجود تھے، ہارے زمانے میں (حضرت جویریؓ کے زمانے میں ) بھی موجود ہیں۔

اس طرح کے اولیاء الله کی تعداد جار ہزار ہے۔ بیلوگوں سے فق ہیں اورا یسے فق ہیں کہ ایک دوسرے کو بھی نہیں پیچانے حتیٰ کہ بعض خود اپنے جمال ہے بھی بے خبر ہوتے ہیں۔اس طرح کے لوگ قیامت تک رہیں گے۔بیادلیاءاللہ زمین میں اللہ جل شانہ کی برہان ہیں۔ان جار ہزارادلیاء میں تین سوار باب حل وعقد بي جنهيں تصوف كى اصطلاح مين" اخيار" كها جاتا ہے۔ جاليس وه متال بين جنهيں" ابدال" كها جاتا ہے۔سات وہ ہیں جنہیں" ابرار" کہاجا تاہے۔

چار وہ ہیں جنہیں" اوتار" کہا جاتا ہے۔ تین وہ ہیں جنہیں" نقباء" کہا جاتا ہے۔ایک وہ ہے جے " قطب" كت بي -ات فوث بم كت بي انكوره بالاتمام ايك دوسر كوجائة ادر بهجائة بي ادر نظام معاملات وتصرف میں ایک دوسرے کی اجازت کے محتاج ہیں۔ان باتوں پر احادیث ناطق ہیں اور ارباب محبت ان برمنفق ہیں۔

الله تعالی کے اولیاء اس کی حفاظت اور محرانی میں ہوتے ہیں اور نفس ومعصیت کی بہت ی آفات سے محفوظ رکھے جاتے ہیں ۔معتز لدالبشخصیص ولایت کے منکر ہیں۔وہ کہتے ہیں تمام مسلمان الله کے ولی ہیں۔ اس میں اولیاء الله کی کیا تخصیص ہے۔ صرف شرط الله تعالی کی اطاعت کی ہے۔ ان کا توبیمی عقیدہ ہے کہ مسلمان بمیشد کے لئے فی النار بوسکتا ہے۔ انبیا دورس اگرنہ می آتے اور آسانی کتابیں اگر نازل نہ می ہوشی

> mariai.com Marfat.com

تو بھی عقلاً مکلف باطاعت ہوتے۔ <u>حضرت جموری فریاتے ہیں کہ میں توالیے عقیدے والے کوشیطان مجمتا</u>
<u>ہوں کیونکہ معتزلیتو بہاں تک مانتے ہیں کہ'' کرامت' مومن اور کافرو دونوں کو عاصل ہو کتی ہے۔ یہ تمام عقائد</u>

<u>باطل اور گمراہ کن ہیں۔</u> مسیح بات یہ ہے کہ ایمان کا تھم عوام کے لئے عام ہے اور تھم کرامت خواص کے لئے فاص ہے اور تخصیص کی فنی کرنام کا برہ ہے۔

بادشاہ کے درباریس وزیر، امیر، سیر سالار مثنی ، دربان ، چوکیدار سب ہوتے ہیں نوکر ہونے میں سب علی برابر ہیں۔ گر ہرایک کا منصب ادر مرتبہ جداگانہ ہے۔ ای طرح اگر چہ بارگاہ اللّٰی میں ایمان لانے کے اعتبار سے ہرموکن برابر ہے لیکن ان میں ایک موکن عاصی ہے، ایک اطاعت شعار ، ایک عالم ، ایک جائل ، ایک زاہد ہے ایک فائل لہٰذا منصب ادر مراتب کا انکار کرنا کل معانی کے انکار کے برابر ہے۔

ولى كى حقيقت بے متعلق مشائخ كے اقوال

ولی کی حقیقت کے بیان میں مشائخ کے بہت سے اقوال ہیں اِن میں سے پچھ ینچے دیئے گئے ہیں۔ <u>حضرت ابوعلی جرجائی</u> فرماتے ہیں کہ

'' ولی وہ ہے جواپنے حال سے فانی ہواور حق کے مشاہدے کے ساتھ باتی ہو۔وہ اپنے حال سے غافل ہوتا ہےاور حق کے ساتھ قرار پکڑتا ہے۔''

حضرت جنير بغداديٌ نے فرمايا۔

'' ولی خوف وحزن سے خالی ہوتا ہے، ولی صاحب وقت ہوتا ہے، اس کے لیے ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا جس سے کہوہ ڈرے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف وحزن نفس کے نقیب ہیں اور ولی نفس کی گرفت سے پہلے ہی آزاد ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کانفس فانی ہو گیا ہے اورس کی صفت رضا بن جاتی ہے۔اس کے بعد خوف و حزن کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔رضا حال کو متقمے بناتی ہے۔ <u>حضرت ابوعثان مخرکی</u> نے فرمایا کہ

" ولی مخلوق میں مشہور تو ہوتا ہے لیکن مخلوق کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا۔"

اس کا مطلب سے کے شہرت ولی کے لیے فتنہیں بنتی کیونکہ فتنہ تو کذب میں ہوتا ہے اور ولی صادق ہوتا ہے۔ حضرت بایز بد بسطائ ہے کی نے دریافت کیا کہ ولی کون ہوتا ہے، فرمایا۔

الْوَلِيُّ هُوَ الصَّابِرُ تَحْتَ الْآمُو وَالنَّهُي ولي وه بِجوالله تعالى كامرونهي رِصر كرك\_

مریعی سر مصبر ولی کی پی<u>چا</u>ن

ولى كىسے برى بچان يے كاس كاكوئى عمل شريعت اورادب شريعت كے خلاف نهو

جيها كه پہلے بيان موچكا بك كدايك آدى كى ولايت كاشمروس كر حضرت بايزيد بسطائ بغرض ملاقات

**629**B

مے اور اسے دیکھا کہ اس نے تبلہ کی طرف کلی کر دی۔ آپ واپس چلے کے اور کہا کہ ولی کو چاہیے کہ احکام شریعت کا پابند ہو۔ رات میں حضور اکرم سٹ آئے آئی کو تواب میں دیکھا۔ آپ سٹی آئی آئی آئی نے فر مایا: بایزید آج تم نے وہ کام کیا جس کی برکت سے تم اس درج پر پہنچے ہوئینی اتباع واحر ام شریعت۔ ای طرح ایک فحض مصرت ابو سعید سے ملنے آیا اور مسجد میں پہلے بایاں پاؤں رکھ دیا۔ آپ نے فر مایا: واپس جاؤا در پہلے دایاں قدم مسجد میں رکھ کرواپس آؤ۔ اس لئے کہ جودوست کے گھر میں آنے کا قاعدہ نہیں جانیا، وہ ہمارے کام کانہیں ہے۔

ملاحده

مل<u>یدوں ملعونوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جب آ دمی ولی ہوجاتا ہے تو اس پر سے شریعت کا بار اترجاتا</u> <u>ہے۔ بیصرت کی گمراہی ہے۔</u> صوفیہ کے درمیان ایسا کوئی بھی طبقہ ادر مقام نہیں ہے جس پر سے بار شریعت یا بار خدمت اٹھے جائے۔

ا ثبات كرامت

حضرت جوری ؓ نے فر مایا کہ صحبِ حال اور صحبِ مجاہدہ کی صورت میں ولی سے کرامت ظاہر ہو عتی ہے۔ اس بات پر جملہ علائے اہل سنت کا اتفاق ہے۔ عقل بھی اسے ممکن مانتی ہے کیونکہ در حقیقت ولی ہے کرامت اس وقت صادر ہوتی ہے جب وہ توت الہیکا (وقتی طور پر) مظہر بنتا ہے۔

کرامت دراصل صداقتِ ولایت کی دلیل ہوتی ہے۔ کاذب سے اس کا صدور محال ہے۔ کرامت این فعل کانام ہے جوعادت وعقل کے خلاف الله تعالیٰ کے کسی بندے سے صادر ہو۔ کرامت صادر ہونے کے باوجود صوفی پرشریعت کے تمام احکام باقی رہتے ہیں۔

معجز هاور كرامت ميں فرق

معجزہ بھی خلاف عادت ہوا کرتا ہے اور کرامت دراصل معجزہ کاظل ہوتی ہے اور ای سے متفاد ہوتی ہے حصطرح کے دلایت نبوت سے متفاد ہوتی ہے۔ گر معجزہ میں شرط نیہ کے کہ اس کے ساتھ دعوائے نبوت بھی ہو اور معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ ولی ہمیشہ نبی کی تقعد بی کر شیوالا ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کی نبوت کو ثابت کرتا ہے اور کرامت انبیاء بیہ اللام کی تقعد بی کرتی ہے۔ ولی کی کرامت انبیاء بیبم اللام کی تقعد بی کی ایم ترین

معجزہ میں اظہار شرط ہے جبکہ کرامت میں کتمان (چھپانا) شرط ہے کیونکہ معجزہ کامقصودلوگوں کی اصلاح ہے جبکہ کرامت خاص صاحب کرامت کے لئے ہے۔ معجزہ کوصاحب مجزہ قطع بھی کرسکتا ہے اور ساس کا تھین اعاز ہے جبکہ کرامت کا اظہار ہوجانے کے بعد صاحب کرامت اے قطع نہیں کرسکتا۔ مثلاً اگروہ اپنی بدوعا کے

marfat.com
Marfat.com

ذریعہ کی پرعذاب نازل کرادے تو چھردواہے دفع نہیں کرسکا۔مشائخ کانظر سیہے کہنی اگرا جی مددعاوالے کومعاف کردے تو اس کواللہ کی طرف ہے معموناً معافی مل خاتی ہے لیکن اگردی ابنی بددعا کوفتم کرنا جا ہے تو بہ خدا کرمنی یرے کہا ہے معاف کرے بازگرے۔

صاحب معزو شرع میں تعرف کر سکتا ہے یا اس کے ادام و نوائی کی ترتیب بدل سکتا ہے جبہ صاحب کرامت شرع شریف کے سامنے ہے اس ہے اور وہ کوئی بھی اقدام شریعت کے ظاف کرنے کا مجاز نہیں ۔ کرامت بغیر تقدیل نبوت کے صادر نہیں ہوسکتی نیز ایسے مومن مطبع سے صادر ہوتی ہے جو ظاف شریعت کوئی بھی عمل نہ کرتا ہو حقیقت یہ ہے کہ جو کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے وہ نبی کی نبوت پر بچی شہادت ہے بین آ دی ولی کی کرامت دکھ کر یوصوں کر سکتا ہے کہ جب امتی میں بوجہ اتباع نبی یہ طاقت بیدا ہو جی ہے ہے کہ جب امتی میں بوجہ اتباع نبی یہ طاقت بیدا ہو

مغزو کا صادر کرنانی کے اختیار میں ہوتا ہے جبکہ کرامت کا صادر کرنا ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا ۔ پعض اوقات وہ کرامت صادر کرنا جائے قو صادر نہیں ہوتی اور بعض اوقات غیراختیاری طور براس ہے کرامت صادر ہوجاتی ہے۔

#### كرامت واستدراج

اگر کمی کا فراور فاس و فاجرے کوئی امرخرتی عادت صادر ہوتوا ہے استدراج کہتے ہیں۔

کرامت کی تھانیت کو جانے کے لئے عمل بالشرید اور تھیدیں رسالت واحد ذرید ہے۔ مثل جب آخر زمانے میں دجال طاہر ہوگا تو وہ بہت سے خرق عادت امر انجام دے گا جس سے کمز ورائیان والوں کوشبہ ہوگا کہ وہ اپنے دعوائے الوہیت اس کے کاذب ہونے کا ثبوت ہو گا، تاہم یہ ہر گر ممکن نہیں کہ کی جموٹے مدگی نبوت سے کوئی ایسافعل صادر ہو کہ اس پر نبوت صادقہ کا شبہونے گئے کیونکہ اگر ایسا ہوتو پھر سچے کوچھوٹے مدگی نبوت سے کوئی ایسافعل صادر ہو کہ اس پر نبوت صادقہ کا شبہونے گئے کیونکہ اگر ایسا ہوتو پھر سچے کوچھوٹے سے پچانا اور تھیز کر ناممکن ندر ہے گا البتہ یمکن ہے کہ کی مدگی ولایت سے کرامت کے شل کوئی خارتی عادت امر صادر ہوجائے۔ اس وقت بھی اس کرامت کو کرامت حقیق سے ممتاز کرنے والی اور اے استدراج بتانے والی شریعت بی ہوگی کیونکہ شریعت کا باغی ہرگز ہرگز و لی نہیں ہوسکتا۔

#### عصمت ولايت

اگر چدولایت خالص محبت اللی ہے تا ہم اولیائے کرام انہیائے میم اللام کی طرح معصوم نہیں ہوتے۔اس لئے کہ <u>عصمت شرط نبوت ہے شرط ولایت نہیں۔</u> تا ہم اولیاء الله پر الله کا خاص کرم ہے کہ وہ اپنے اولیاء کی آفات معصیت سے حفاظت فرما تا ہے۔

ا كا برصو فيه مثلاً حضرت مهل بن عبد الله تستري ، حضرت الوسليمان دارا في ادر حضرت الوحم بن قصار مم الله كا مسلک سے کہ شرط ولایت اطاعت پر ہداومت ہے جی کدا گر کسی ولی کے ول بر گناہ کبیرہ کا خطرہ مجی گزرتا <u>ے تواس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے، گر حضرت جو برگ اس سلک سے شفق نہیں ہیں ، ان کا خیال ہے کہ اس</u> ام برامت کا جماع ہے کہ بندہ ارتکاب کیرہ سے خارج از ایمان نہیں ہوتا اور ولایت ایمان سے افضل نہیں <u>ے تو جب ایمان (جومعرفت کی اصل ہے) معصیت سے ذائل نہیں ہوتا تو محض ولایت کیے ذائل ہو عتی ہے؟</u> ظهوركرامت اورصحووسكر

اس مسئله میں اختلاف ہے کہ ولی سے کرامت کا صدور حالت سکر میں ہوتا ہے یا حالت صحومیں؟ معنرت بایزید بسطائ می محمد بن خفیف ،حسین بن منصور اور یجی بن معاذر مهرالل کا مسلک ہے که ولی سے صدور کرامت مقلوب الحال ہونے كى صورت ميں ہوتا ہے اور جو بحالت صحوظ امر ہووہ كرامت نہيں بلكه ولى كے بردے ميں نی کامعجزہ ظاہر ہوتا ہے (اس وقت ولی کی حیثیت صرف ایک آلے یا ایک مظہر کی می ہوتی ہے ) البتہ نی کامعجزہ بحالت صحوطا ہر ہوتا ہے تا کہ وہ لوگوں پر اپنی نبوت کی صدافت کو ظاہر کر کے دعوتِ اتباع دے اور ولی کے لئے وعوت نہیں ہوتی نہ وہ قوم کومعادضہ کے لئے طلب کرتا ہے۔ نبی صاحب شرع ہوتا ہے اور ولی صاحب سر ۔ لہذا ضروری ہوا کہ کرامت حالت غیبت و وحشت میں صادر ہو کیونکہ اس وقت اس کے تمام تصرفات حق کے ماتحت موتے ہیں \_ اولیاء الله حالت صحومیں احوال بشریت کے تابع ہوتے ہیں لیکن جب ان برتجلیات منکشف ہونے لگتی ہیں تو وہ ان کے مشاہدے کے وقت متحر ہو کر عالم بے خودی میں طبے جاتے ہیں اور الطاف حت کی لامتنا ہیت کا احساس انہیں دریائے تحیر میں غرق کر دیتا ہے یہی وہ مقام ہے، جس میں اظہار کرایات ہوتا ہے۔ چونکہ ان تمام کیفیات واحساسات کی بلاواسط تعلق حالت سکر سے ہوتا ہے اس لئے یہ کہنا بے جانہ ہوگا کہ ولی ے کرامت کا صدور حالت سکر میں ہوتا ہے جیسے ایک مرتبہ حضرت ابوعبدالله حارثہ بن نعمان انصاری و نیا ہے علیحد ہ ہو گئے اور دنیا دعاقبت کے تقائق ان پر منکشف ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ

عَرَضْتُ نَفْسِى عَنِ الدُّنْيَا فَاسْتَوى مِي نِ اليَّنْسِ وونيا الكرلياتوميرى نگاه میں دنیا کا پقر، سونا ، جاندی اور تنکر سب عِنْدِي حَجَرُهَا وَ ذَهَبُهَا وَفِضَّتُهَا وَمَدَرُهَا يكسال ہوگئے۔

مقام صحو میں اولیاء درجہ عوام پر ہوتے ہیں اور مقام سکر میں وہ انہیاء عیبم اللام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ جبوه ہوش میں آتے ہیں تو خود کو وام سے جانے ہیں اور جب عالم بےخودی ان برطاری ہوتا ہو ووائی <u>ذات سے تخی راجع کِت ہوتے ہیں پھر صدور کرامت شروع ہوجاتا ہے۔</u> تاہم یہ یادر کھنا چاہیے کہ اولیا و کاسکر

> meriar com Marfat.com

مہذب ہوتا ہے اور ہر حال میں ذات حق سے دابستہ رہتا ہے۔حضرت جنید بغدادیؓ ،ابوالعباس ساریؓ ،ابو بکر واسطى اور معزت محمد بن على ترندى مم الله كا مسلك ب كه "كرامت بحالت صحو وتمكين صادر موتى باس لئے كەلىلەللەمدىران نظام عالم بوتے بین اوران كى رائے دنیا كے تمام الل الرائے كى آراء پر فائق ہوتى ہے۔ وہ تمام مخلوق کے ساتھ شفقت رکھتے ہیں۔ ابتداء حال میں ان میں سکروتلوین ہوتی ہے لیکن جوں جوں مجاہدہ اورر یاضت برهتی جاتی ہے سکر صحویں اور تکوین تمکین میں تبدیل ہوتی جاتی ہے۔اس وقت ولی صحیح معنوں میں ولی بن کرمنعب ولایت پرفائز ہوجاتا ہے اوراس ہے کرامتوں کا صدور ہونے لگتا ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ امحاب سکرعارفین کے نزدیک سونااور پھریکساں ہوتے ہیں توبیکوئی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ کمال ہے ہے کہ نگاہ میں سونا سونا رہے اور پھر پھر اور پھر آ دمی ان کی آفات ہے بچا رہے۔حضرت حارثہ بن نعمانؓ چونکہ صاحب سکر تھے۔اس لئے سونااور پھران کے نز دیک برابر تھے۔لیکن صدیق اکبررس اللہ تعالٰ مدچونکہ صاحب محو تھے اور ترک دنیا کے ثواب سے واقف تھے۔انہوں نے الله کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا اور جب حضور اکرم رسول کو۔''حالت صحودسکر میں کرامت کے سلسلے میں حضرت جنید بغدادیؒ کا مسلک زیادہ اقرب الی الشرع معلوم ہوتا ہے کیکن سکر میں کرامت کا اظہار احوال تصوف کے زیادہ قریب ہے۔ زاقم الحروف نے اپنی تصنیف " جنيدٌ وبايزيد " مين ايك باب سكر اور صحو يرلكها إورآخرى فيصله حضرت دا تاعلى جويريٌ ك قول ك مطابق يهوا كه مردوفريق مي كوئي فرق نبيس بيعني شكر مو ياصحوا ختلا ف نظر كے سوااور كي نبيس \_

"وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِالصَّوَابِ"

باب

## كامل عقبل واليكون بين؟

حضرت ذوالنون مصریؒ ہے کسی نے پوچھا کہ خلق میں سفلہ یعنی ادنی درجہ کون ہیں؟ فر مایا وہ لوگ جواللہ کا راستہ نہ جانے ہوں اور اللہ کے در بارے عارف کے نکالے جانے کی کوشش کرتے ہوں اور اللہ کے در بارے عارف کے نکالے جانے کی علامت سے ہے کہ وہ اللہ عزوجل کے ذکر سے الگ ہو جاتا ہے۔ راقم الحروف کے خواجہ صاحب فر مایا کرتے ہیں کہ درخت جب اللہ عزوجل کا ذکر بند کردے تو اس پر آرا چلادیا جاتا ہے۔ بزرگوں کا خیال ہے کہ جس جگہ اللہ کا ذکر نہ ہواس جگہ پریا تو عذا ہے اللی آ جاتا ہے یا وہ جگہ ذمین میں دھنس جاتی ہے۔

ذوالنون مصری سے کسی نے پوچھا کے عقل کب کمال پر پہنچی ہے اور معرفت کب؟ فر مایا الله کے عکم کے پابندر ہواور جس کی ممانعت کی گئی ہے اس سے دور رہوتو تم کامل عقل والے ہواور جب تمہارا سروکا راللہ عزوجل سے ہواور تم اپنے احوال اور اعمال پر تکبر نہ کروتو تم کامل معرفت والے ہو۔ بات بس اتن ہے اور یہی بزرگ ہے جس کولوگ سمجھنیں یاتے۔

اولیں خولائی فرماتے ہیں کہ جو خص بغیر عمل کے حدیث بیان کرتا ہے وہ فقیہ نہیں اور جس کے دل میں ذرہ برابر نیکی ہواللہ اس کی پردہ دری نہیں کرتا۔ جس کی زبان درست ہواس کی لوگوں میں وقعت قائم ہوجاتی ہے اور جس کے دل کی در تنگی ہوجائے اے اللہ کے نزدیک عزت مل جاتی ہے۔

حضرت جنید نے فرمایا کہ علم کی ایک قبت ہوتی ہے۔اسے اس کی قبت کے بغیر کسی کونہ دیا کرو۔جب پوچھا کیا کہ علم کی کیا قبت ہے؟ تو فرمایا کہ علم کا ایسے خص کے پاس رکھنا جو خوبی کے ساتھ اس کا باراُ شما سکے ادراس کو ضائع نہ کرے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ میزان میں وہ مگل سب بھاری ہوگا جوجم پرسے نادہ دشوار ہے۔جس نے عمل میں پوری جان گڑا دی اس کو پوراا جر ملے گا جس نے عمل نہیں کیاوہ دنیا ہے آخرے کی طرف خالی ہاتھ گیا فرما علم کی جنجو اس لئے کروکہ اس برعمل کرو۔ بہت ہے آ دی غلطی میں بڑ گئے کہ ان کا علم تو بہاڑکے برا پر ہے اور عمل چیوٹی کے برا بر۔

الله والول كي دنيا ہے لاتعلقی

حفرت مل فرماتے ہیں کہ جھے حرم شریف میں ایک ورویش طاجس کے جسم پرسات سوسال پرانا بجہ فا

جود هرت آخ کے زمانے سے قبل انہوں نے پہن رکھا تھا گر تازگی کے اثر ات اس میں پائے جاتے تھے۔ اس بررگ نے جمعے کہا'' ہمل بدن کیڑوں کو بوسیدہ نہیں کرتے ان کوتو گناہ کی بو اور حرام کھانے بوسیدہ کرتے ہیں۔ ہمل فرماتے ہیں جس طرح حرام نہ کھانے والوں کے کیڑے بوسیدہ نہیں ہوتے ای طرح مرنے کے بعد ان کے جم بھی بوسیدہ نہیں ہوتے۔ (ہوسکتا ہے کہ یہ بات روحانی زندگی کے بارے میں ہو۔)

حضرت جنید جواس راہ کے شہنشاہ میں فرماتے ہیں کہ علم آخرت کے لئے دل ای وقت خالی ہوتا ہے جب دنیا کی محبت سے اسے خالی کیا جائے اس لئے ابتداء سے ہی دنیا کو اپنے دل سے نکا لئے برنگاہ رکھنی جب دنیا کو اپنے دل سے نکا لئے برنگاہ رکھنی چاہے ور مذید تم کو آ گے نہ بڑھنے دے گی اور ترقی سے روکے گی۔ جب تک تم اس حالت میں رہو گے تہارا ہیر تمہیں ایک قدم بھی آ گے نہ بڑھا سکے گا۔ بہل نے یہ بھی فرمایا کہ اخلاص ای وقت پیدا ہوگا جب چار ہاتوں کا خوف دل میں نہ ہو، (1) بھوکار ہے کا (۲) زگار ہے کا (۳) درویشی کا (۴) خواری اور رسوائی کا۔

ابن مسعودٌ نے فرمایا کہ ج<u>س نے زندگی میں زیداختیار کیااس کی دور ک</u>ویت ٹماز سارے مجت<u>دوں کی عمر بھر کی</u> عباد<u>ت سے بہتر ہے</u> لیکن اب وہ زمانہ ہے کہ

مُلا کی نظر نورِ فراست ہے خالی بے سوز ہے میخانہ صوفی کی مے ناب اےوادی لولاب

بیدار ہوں دل جس کی فغانِ سحری سے اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہنایاب اللہ (اے-۲۵۷)

ایک روایت میں ہے کہ ایک بادشاہ نے جنگل میں ایک صحت مندغریب الحال نو جوان کو دیکھا کہ ہنتا گا تا جار ہاہے بادشاہ نے پوچھاتم کون ہو؟ کہا، میں نہ کسی کا حاسد نہ محسود اور اپنی نا داری اور مفلسی کے باوجود کسی پر حسد نہیں کر تا اور نہ ہی مجھ پر کوئی رشک کر تا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو غلط کہتا ہے، تیر اسب سے بڑا حاسد میں ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ دنیا سے انسان کسی صورت خوش نہیں البتہ اگر اللہ کا اور اس کے رسول کا تھم مانا جائے تو جب بی اس کے دل کوسکون ال سکتا ہے۔

نہیں کوئی بلا دنیا سے بر تر نہ چین آئے اے پاکر نہ کھوکر(x) اسماب ونما

حفرت فریدالدین سنج شکر فرماتے ہیں کہ درویش اگر چاہتا ہے کہ خدا تک پنچے اور اس کا قرب حاصل کرے تو اے لازم ہے کہ دنیا ہے ہیزار ہوجائے اور اہل دنیا ہے دور ہوجائے (حتیٰ کہ اہل دنیا اس کے نزدیک بکری کی فینکنیوں کی طرح ہوجائیں) جس درویش کو مال ، مرتبہ اور ترتی کی تمنا ہو وہ طریقت کا مرتد

ے <u>حضرت ضعر فرماتے ہیں کہ اگرتمام دنیا مجھے ملے اور مجھ سے وعدہ کیا جائے کہ تجھ سے اس کا حساب نہیں</u> لی<u>ں مے تب بھی اسے تبول نہ کروں گا</u> اور اگر میے کہا جائے کہ دنیا قبول کر لو ور نہ دوزخ میں ڈال دیں مے تو دوسری بات قبول کرلوں گا۔علامہ اقبال ؓ نے فرمایا ہے ۔

متاع بے بہا ہے دردوسوز آرزومندی مقام بندگی دے کر خدلول شان خداوندی (ب-ج:۳۰۱)

مومن كافقر

پے تققت ہے کہ جوصفات فقر میں یائی جاتی ہیں وہ ایک موسی کی ذات کا ہی حصہ ہیں یا یوں کہا جاسکتا ہے کے فقر کے بغیرمومن ہوناممکن نہیں۔صاحب فقرصاحب دل، مردِ کال، مردِمومن، قلندر، درویش بیسب نام دراصل ایک ہی اصل کو ظاہر کرتے ہیں۔صاحب فقر مؤن سوائے الله کے اور کسی کی حاکمیت کو تعلیم نہیں کرتا "أَلْحُكُهُ لِللهِ وَالْمُلْكُ لِللهِ" اوروه كى حاكم كرما من مرككون بين جوتاحتى كرتمام كائنات اس كرما من منخر ہوجاتی ہے۔ جس توم کے افراد اِن فقیرانہ صفات مے محروی کا شکار ہوں وہ نیصرف دوسری قوموں کے سامنے سرتگوں ہوتے ہیں بلکدا ہے ملک وقوم کے لئے بھی باعث ننگ دعا رادر بارگراں ہوتے ہیں۔ قلب أو را قوت از جذب و سلوك ميش سلطان نعرهٔ أو لا ملوك (پ-چ:۸۱۷) (اس كادل جذب وسلوك يقوى ب، بادشاه كے سامنے اس كانعره ب كدكوئى بادشان بيں) آه ازال قوے که از یا بر فآد میروسلطان زادورویشے زاد (پ-چ:۱۹۹) (افسوس اس قوم پرجس پرزوال طاری ہوگیا۔اس نے میروسلطان پیدا کئے طرکوئی درویش پیداندکیا) مرد نر از لاإله روش حمير مي نه گردد بندهٔ سلطان و مير (آ زادمرد كالمميرلا إله بروش بوه كى بادشاه يا امير كاغلام نبيل موتا) مرد او اشترال بارے برد مردر بارے برد فارے فورو (پ۔ چ: ۱۲۲) (آ زادمرداونث کی طرح بوجھا تھا تاہےاورآ زادمرد بوجھا تھا کرکا نے کھا کرگز اروکرتاہے۔) مومن کا فقراے دو جہان کی سرداری سکھا تا ہے۔وہ ہر چیز پر قادر ہونے کے باد جودروکھی سوکھی کھا کر گزارا كرتا ہے عيش وعشرت كى بجائے سادہ زندگى كو پسند كرتا ہے۔حضرت شرف الدين بوعلى قلندر فرماتے ہيں۔ معلم درس توحیدت نه گوید که این اسرار بیرون کتاب است (استاد تجھے تو حید کا درس نہیں ویتا کیونکہ یہا ہے رازوں میں سے ہے کہ جو کتابوں سے باہر ہیں۔) زہر و تقویٰ جیست اے مرد فقیر لاطمع ہودن زسلطان و امیر (اےمر دفقیر!زہداورتقویٰ کی حقیقت کیا ہے وہ ہے کہ کی باوشاہ اورامیرے کو کی طبع ندہو)

marfat.com

باب۳۸

## نبوت اورولايت كى معرفت

جمله علائے دین اور مشائح طریقت اس بات پڑمنق میں کہ تمام اولیا وامت متلاحب انبیا و میں ہیں اور ان کی تعمدیق کرنیوالے ہیں۔انبیاء کارتبداولیاء سے فاضل بلکہ نضل ہے اس لئے کہ نہایت ولایت بدایت نبوت ہے یعنی ابتدائے نبوت ہے۔اس بنا پر ہر نبی کا ولی ہونا ضروری ہے لیکن کوئی ولی ہرگز ہرگز نبی نہیں ہو سكا۔ انبياء كرام يبم اللا نفى صفات بشريد كے اندر متمكن ہوئے ہيں جبكہ ادلياء كا ہر حال عارضي ہوتا ہے۔ ادلياء کا جواعلی ترین مقام ہے وہ انبیاء بیم اللام کے لئے حجاب ہے۔اس بات پرتمام محققین طریقت متنق ہیں۔ سوائے گروہ حشویہ کے اور وہ گمراہ لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء، انبیاء سے افضل ہوتے ہیں (نَعُو ذُباللّٰه مِنْ ذَلِكَ) بیلوگ خود کوول کہتے ہیں اور بیول ہیں بھی توولی شیطان ۔ایک دوسرا کردہ'' مشتبہ'' کا ہے بیہ حلول اورانسانی وجود میں (ہندوؤں کی طرح) نزول حق مانتا ہے۔ بیذات حق کی تجزی کا قائل ہے۔ بید دونوں مروه ممراه اور قابل ندمت ہیں بید دونوں گروہ خود کومسلمان بھی کہتے ہیں اور انبیاء پیم اللام سے نفی شخصیص بھی كرت ين حالانكه جونني تخصيص انبياء كاعقيده ركھ وہ كافر ب مجم عقيده بيب كدانبياء يببراللام داعي الى الحق ہیں اور اولیاءان کے تبع بیں کیونکدیدمحال ہے کہ ماموم امام سے افعنل ہوجائے۔اگر جملہ اولیاء کے احوال انفاس کوایک جگہ جمع کردیا جائے تو انبیاء کے ایک قدم کے برابرنہیں ہوسکتے اور اس حقیقت میں کسی کو بجال انکار نہیں کہ نبی کا ایک سانس تمام عالم ہے افضل ہے۔اولیا وکو جوانتہائے حال میں مشاہرہ ہوتا ہے وہ انہیا ویہم الملام كو ابتداء مين موجاتا ہے۔مثلاً تمام اولياء الله اس امر برمتنق بيں كەمقام جمع وتفريق كمالات ولايت ميں سے ہے کیونکہ بندہ جب کی ایک حال پر پہنچا ہے توغلبہ مشاہرہ کے باعث اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور فاعل حقیقی کے شوق میں آ کر کہددیتا ہے کہ ساراعالم وہی ہے۔ بیعالم حیرت ہوتا ہے اور ولی نظر باطن سے ایسا عی دیکھتا ہے۔ یہی کیفیت بدایت حال میں انبیاء میبم اللام کی ہوتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے ابتداء میں كواكب، جانداورسورج كي بارك من رب مونى كا خيال كيااور فورة" لآأجب الله فلينن "كمقام پر پہنچ گئے۔ بیاحالت حیرت کی ندخی غرضیکدان کی ابتداء ابھی جمع کے ساتھ تھی اور انتہا بھی جمع کیساتھ کے نے حغرت بایزید بسطای سے دریافت کیا کہ اصلاً وکس حال میں ہیں؟ <u>فریایا معاذ الله ہمیں ان کے حال میں کی تتم</u>

کا تھرف عاصل نہیں کہ ہم تہمیں دکھا تکیں ، الله تعالی نے ان کے نئی واثبات کوالی منزل میں رکھا ہے کہ چھم گلوق وہاں پہنچ ہی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بایز بدر حمۃ الله طبیکوالله تعالی کے قرب کی شعادت حاصل ہوئی۔ (جے اہل طریقت معراج بایز بد کہتے ہیں) تو حضرت بایز ید نے الله تعالی سے سوال کیا کہ '' مجھے تھے تک چہنچے کی کوئی راہ نہیں ملتی میں کیا کروں؟ جواب ملا۔'' بایز بد! تو میرے دوست (حضرت نبی اکرم میں اُنہائیا) کی متابعت کر ، ان کی خاک قدم کا سرمہ آنکھوں میں ڈال اوران کی اطاعت ومتابعت پر مداومت اختیار کر کہی مجھ تک چہنچنے کی بے خطر راہ ہے''۔

#### انبياء واولياءكي ملائكه يرفضيلت

ابل سنت والجماعت اور جمله مشائخ طریقت کااس امر پراجماع ہے کہ انبیاء بیبم اللام اور وہ اولیاء جو تحفوظ میں ملائکہ سے افضل ہیں۔ بخلاف معتز لہ کے کہ وہ فرشتوں کو انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ ملائکہ باعتبار تخلیق لطیف تر ہیں ، اور اطاعت اللی میں ہمہ وقت مشغول ہیں ، نیز ان سے معاصی کا صدور نہیں ہوتااس لئے وہ انبیاء یبم اللام سے افضل ہیں۔

دماغ کو پراگندہ کرتے رہتے ہیں۔ زن وفرزندگی محبت اور تعلق اے اپنی طرف ماکل کرتا رہتا ہے۔ ایک صورت میں اگر کوئی فحف ان تمام بندھوں کو تو ڑے ، نفس و شیطان کی غلامی ہے انکار کر دے، اپ طبعی تقاضوں کو تحف اختال امر اللہی کے لیے پامال کر دے اور مراقبہ ومجاہدہ کے ذریعہ اپنی خواہشات کو کچل دی تو اول الذکر مخلوق یعنی ملائکہ کے مقالج میں وہ لاز ما نصل ہوگا۔ حصرت ہجو بری فرماتے ہیں '' مجھے ابن جان کی اول الذکر مخلوق یعنی ملائکہ کے مقالج میں وہ لاز ما نصل ہوگا۔ حصرت ہجو بری فرمال وہال وعزت میں سمجھتے ہیں۔ ' من مجھے ان لوگوں برتجب آتا ہے جونصیات اعمال میں و کیمتے ہیں بابزیرگی جمال وہال وعزت میں سمجھتے ہیں۔ ' ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معیار نصیات پر نظر خانی کریں اور جان لیس کہ نصیات اللہ جے دے وہ انصل ایس کو نصیات اللہ جے دے وہ انصل ہو اور وہ نصیات ایک نوع میں اس معارت جر بیا گر جوع صدر از سے بیتمنار کھتے تھے کہ فیب معراج معرات بی اکرم سائٹ کی سواری کی باگ تھا منے کا موقع آیا تو اس سعادت پر نازاں وفر حاں ہوں گا بھلا وہ محررت نبی اکرم سائٹ کی سواری کی باگ تھا منے کا موقع آیا تو اس سعادت پر نازاں وفر حاں ہوں گا بھلا وہ محمر رسول اللہ سائٹ کی بی سے وسطتے ہیں۔ ؟

راقم الحروف نے مقام آ دم کے متعلق جوا یک تما بچ لکھا تھا اب اسے ایک باب کی صورت میں اس کماب میں بھی شامل کیا ہے مقام آ دم کے متعلق جوا یک تما بچ لکھا تھا اب اسے ایک باب میں شامل کئے گئے میں شامل کیا ہے اس سلسلے میں قابل مطالعہ ہے ۔علامہ اقبال کے اسمام کا فتوی بیں ان سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مقام آ دم فرشتوں سے بہت اعلیٰ ہے ۔عکمائے اسلام کا فتوی ہے کہ عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں اور خواص اہلِ اسلام خاص فرشتوں سے افضل ہیں۔

ملائکہ لطیف الخلقت اور پاک طینت ضرور ہیں لیکن بھلا وہ ان انسانوں کے برابر کیے ہو سکتے ہیں جو عبادت وریاضت کر کے اپنے نفس کومغلوب کرتے ہیں اور شب وروز مجاہدے کی بدولت ویدار إلهی سے مشرف ہوتے ہیں -الغرض صحیح نظریہ ہیں ہے کہ

- (۱) خاص مومن خاص ملائكه سے فضل بین اور عام موتنین عام ملائكه سے۔
- (۲) جولوگ منہیات سے اجتناب کریں اور اطاعت الٰہی میں مشغول رہیں اور الله تعالیٰ کی جانب سے انہیں محفوظ ومعصوم عن الخطاقر اردیا گیا ہوتو وہ حضرت جریل ومیکا ئیل سے افضل ہیں۔
- (۳) اور جومعصوم نہیں لیکن متورع ہیں وہ (کراماً کاتبین) سے افضل ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ''ولایت اسرار البید میں سے ایک برتر ہے۔اس پر چلے بغیر کچھ ظاہر نہیں ہوتاای لئے کہاجا تا ہے کہ''ولی راولی می شناسد۔'' (ولی کوولی بی پیچانتاہے۔)

#### مقامات إولياء

مولا نارویؒ ایک جگفر ماتے ہیں کداولیا واللہ کے دل میں ایک مجدالی ہے جس کی طرف ہر کوئی ہجدہ کرتا ہے۔ دل کے اندر مجد ہونے سے مرادیہ ہے کہ ہرشے دل کے تابع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کو

ا پے عرش ہونے کا شرف بخشا اور اس میں بی خدا کا ساجانا بھی ممکن ہاں لئے موثن گلوق کے لئے ہمہ گاہ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ معارف کعب جو ہماری تعنیف "حسن نماز" میں بیان ہوئے ہیں اس میں بیبیان کیا گیا ہے کہ دل مسلم بیت الله سے عظیم تر ہے کیونکہ بیم عرفت جی کا مقام ہاں کے علاوہ انسان خدا کے جمتے اساء وصفات کا مظہر ہے جبکہ کعبدالله تعالی کی صرف ایک صفت کا مظہر ہے۔ لوگ ظاہری بیت الله کی تو تعظیم کرتے ہیں مگر حقیق بیت الله کو تجونیس یاتے ای لئے مولانا فرماتے ہیں۔

کالہ حکمت کہ گم کردہ دلست پیشِ اہلِ دل یقین آں حاصل ست (۲۰۸۰) (حکمت کا آلہ جس کوتو گم کرچکا ہے دہ دل ہے، یقیناً اہل دل ہے (وہ آلہ) حاصل ہوسکتا ہے۔)

ابلہاں تعظیم مسجد می کنند در جفائے اہل دل جد می کنند (بلہاں تعظیم مسجد می کنند (پوتوف لوگ مسجدوں کی تعظیم توکرتے ہیں مگراہل دل کوستانے پر کمر بستار ہے ہیں۔)

آں مجاز ست ایں حقیقت اے خرال نیست معجد جز درونِ سروراب (اے کم عقلو! معجد تو مجازی ہے اور اہل دل حقیق کیونکہ معجدتوان بلندشان بزرگوں کے دل ہی ہیں۔)

معجدے کال اندرونِ اولیاء ست سجدہ گاہ جملہ است آنجا خداست (۲-۲۹۳)

(وہ سجد جواولیاء الله کے ولوں میں ہے، تمام مخلوق کے لئے سجدہ گاہ ہے کیونکہ اس میں ضدا ہے۔)

مولانا فرماتے بیں کہ اگر رسول الله سلتی الله ملتی الله ملتی الله ملتی کا نور حضرت آدم علیه الله می بیشانی میں ندر کھا ہوتا تو فرشتے سجدہ کیوں کرتے۔اولیاءالله سے بھی الله تعالیٰ کا نور ظاہر ہوتا ہے اگر کوئی بصیرت کی آ کھ رکھتا ہے

تو اولیا ءالله کوعقیدت کی نگاہ سے دیکھے۔

گ نہ بودے سر حق اندر وجود آب وگل را کے ملک کر دے ہوو(x)

(اگرسر حق حضرت آدم کے وجود میں نہ ہوتا تو فرشتے آپ کو بحدہ کیوں کرتے)

نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک میں باشی اگر اہل دلی(۳۹۔۱)

(یقیناولی میں خدا کا نور ظاہر ہوتا ہے (اگر تو بصیرت رکھتا ہے ) تواہے اچھی طرح پیجان کے )

ہر چہ گیرد علتی علّت شود کفر گیرد کا ملے ملت شود (۱۸۵۔۱) (بیار جو پکڑتا ہے وہ بیاری ہوجاتی ہے کیکن کا ملین اگر کفر کو ہاتھ میں آبدیل کردیے ہیں)

آل ولی حق چو پیدا شد ز دُور از سراپائش جمی می ریخت نور(۱۳۹)

(جبولی فدادورے فاہرہوا، اس کے سرے پاؤل تک نور پرستا تھا۔) ہر کہ ترسید از حق و تقوی گزید ترسد از وے جن وائس و ہرکددید(ا۔۱۲۸)

marfat.com

# (جوخداے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے توجن وائس جو بھی اسے دیکھتا ہے اس سے ڈرتا ہے۔)

### اولياءالله كي صفات

يه مبارك كروه تمام مخلوق خدا ير بهت شفق ومهربان موتا ہے۔خواہ كوئى عالم مويا جابل، فرمانبردار مو یا نافر مان سب پر شفقت فر ماتے ہیں یعنی فر مانبردار براس کی تابعداری کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے شفقت ہوتی ہے اور نافر مان پراس کے کہ ان کی برکت سے ٹایدوہ اپنی اصلاح کر لے۔ شفقت خصومت سے افضل ہوتی ہے جب تو خصومت کرے گا کہ وہ ہلاک ہوجائے بیتوالیے ہی ہے کو یا کہ تیرے دل میں بی خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحت تنگ ہے جس میں اس گنبگار کی سائی ہی نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی رحت تو بہت وسیع ہے جس میں سب كى مخبائش ہے۔اى بارے ميں الله تعالى كا ارشاد ہے۔

وَ مَحْمَتِينُ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ۖ فَسَا كُتُنُّهُمَا اورمیری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پرسو میں لکھوں گا لِلَّذِينُ مُنَّاتُقُونَ (الانراف:١٥٦) ال کوان لوگوں کیلئے جوتقو کی اختیار کرتے ہیں۔

اى طرح مديث قدى ب كه "سَبَقَتْ دَحُمَتِي عَلَى غَضَبِي الجيني ميرى رحت مير عضب سے سبقت کے گئی ہے۔اس میں ایک راز ہے کہ جب تک آ دمی خود کونہیں دیکھا لیتی عجب وخود پسندی کا شکارنہیں ہوتا تواس سے خصومت نہیں آتی اور خود بینوں کواللہ تعالیٰ کی طرف راستہ نہیں ماتا بلکہ بیا یک عجیب چیز ہے کہ مشفق جب تک اپنے آپ میں مشغول ہوتا ہے اُس کو اُس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے تا کہ وہاں پڑا رہے، جہاں وہ مخص ہوتا ہے جس کے ساتھ سیخصومت کرتا تھالیکن جب تک مشفق غیر میں مشغول ہے تو وہ خود ہے فارغ باور جوخود سے فارغ ہوتا ہو وہ الله تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہواد جس کی الله حفاظت کرے وہ ہرگز تباہ نہیں ہوسکتا۔اس گفتگو کی دلیل دوئیتوں کے واقعہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ایک تو حضرت نوح ہیں کہ جب آٹِ نے فرمایا۔

تَّبَّ لِا تَذَنَّ مَ عَلَى الْأَثْرِضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ اے میرے رب! روئے زمین پر کافروں میں دَيَّارُها (نوح:۲۹) ہے کی کو بستا ہوا نہ چھوڑ ۔

اوردوسرے نی سیددوعالم احریجتلی محد مصطفی ساتھ ایک میں کہ آپ ساتھ ایک آپ مالے ایک ایک ا

اَللَّهُمُّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اے میرے الله! میری قوم کو ہدایت عطافر ما

(بخاری شریف مسلم شریف) کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔

زیادہ شفق ہیں کہ اپنی قوم کے لئے بددعائیں فرمائی بلکہ ہدایت کی دعافر مائی۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن الحمد الله کہاا دراب تک اس تعریق برکرد ہاہوں تا کہ الله تعالی مجھے معاف فرمائے ۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ ہات کیا ہے؟ فرمانے لگے کہایک دن میں نے ایک فخض و کود یکھا کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہے تو میں نے کہاالحمد الله سیمی نہیں ہوں۔ جواب ملا کہ سے نہ تیم اکمال ہے اور نے میں اپنی خود بنی پراس دن سے آج تک استعفاد کرد ہاہوں۔

الله کولی تمام مخلوق سے زیادہ تی ہوتے ہیں یعنی جو پچھر کھتے ہیں دے دیتے ہیں اور پھر لینے کا خیال کے نہیں کرتے اور جو پچھ کلوق کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے سب نیادہ زاہد (بر برواہ) ہوتے ہیں،
یعنی جب لوگوں کو خدا تعالی کے ماسوا میں مشغول دیکھتے ہیں تو ان پردم کھاتے ہیں۔ یدمال ہے کہ جس صفت سے لوگوں پر رحم کھا کیس پھر اس میں اپ آپ کو مشغول کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مخلوق کی چیز وں میں تب رغبت کریں کہ الله تعالی کے خزانہ میں نہ پائیں، جب خدا تعالی کے خزانہ میں سب پچھ موجود ہے تو انسان کو غیر الله سے طبح رکھنا محال ہے۔ پس جو شخص لوگوں کی چیز وں میں رغبت کرتا ہے وہ ان کو خدا تعالی سے زیادہ غنی یا زیادہ کریم بھتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک میں میں رغبت کرتا ہے وہ ان کو خدا تعالی سے زیادہ نی یا زیادہ کریم بھتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک میں میں اس سے دنیا نہیں ماگئی اور پھر جو اس کا ما لک نہیں میں اس سے فر مایا: کہ خدا کی شم! جو دنیا کا مالک ہیں میں اس سے دنیا نہیں ماگئی اور پھر جو اس کا مالک نہیں میں اس سے فر مایا۔

مَنْ رُأَى شَيْناً سِوَى الْحَقِّ فَلَيْسَ بِعَادِفِ جَسِ نَيْ اسواالله و يَصاوه عارف بيس-

اور جو شخص الله تعالی کودیکھتاہے وہ الله تعالیٰ ہے ماسوی الله اور پھٹیس مانگیا اور الله کے ولی دنیا ہے تمام مخلوقات سے زیادہ اعراض (روگردانی) کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ دنیا الله تعالیٰ کی سخت مبغوض چیز ہے۔

مديث پاک ميں ارشادِگرائي ہے-اِنَّ اللَّهَ مُنْذُ خَلَقَ الدُّنِيَا لَمُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا

جب سے الله تعالی نے دنیا کو پیدافر ماما اس کوایک دفعہ بھی اسے غضب کی وجہ سے نہیں دیکھا۔

الفضائلة (الحديث)

ولی سيشان ہے کہ جم چيز کواس کا الله نہيں و کھااس کے لئے اس چيز کا و کھنا بھی محال ہے اورجس چيز کو دوست دخمن رکھتا ہے اس کے التاس کے لئے اس چیز کا و کھنا بھی محال ہے اور جس چیز کو دوست دکھنا بھی شکل ہے اور الله کا ولی سنت کی زیادہ طلب کرتا ہے یعنی سنت و آثار کی تابعداری پرزیادہ حریص ہوتا ہے۔ اس لئے الله کے ولی سے کوئی فعل خلاف سنت بھی سرزونہیں ہوتا ہو وہ ہروفت اتباع سنت میں ہی شریعت کی پاسداری کرتا ہے۔ اس بات سے بدعتی گروہ اس کی تر دید ہوجاتی ہے جواس جماعت پر طرح طرح کے بہتان بائدھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں ہم واسط درمیان سے اُٹھ جاتا ہے۔ الله تعالی نے معالم صاف فر ماویا" کہ جو ہمارادوست ہے اس کا واسط میں معام پر بائے ہوا کے دوروں سائل ہوا ہے۔ اس معام پر بائے ہوا کی معالم صاف فر ماویا" کہ جو ہمارادوست ہے اس کا واسط میں معاملہ معرب سائل ہوا کے دوروں سائل ہوا کے دوروں سے کہ ووروں سائل ہوا کی معالم سائل کے دوروں سائل ہوا کے دوروں سائل ہوا کی معرب سائل ہوا کے دوروں سے کو معالم سائل کے دوروں سائل ہوا کی معرب سائل ہوا کے دوروں سائل ہوا کی معرب سائل ہوا کے دوروں سائل ہوا کی معرب سائل ہوا کی سے دوروں سائل ہوا کی معرب سائل ہوا کی معرب سائل ہوا کے دوروں سائل ہوا کی معرب سائل ہوا کی سے دوروں سائل ہوا کی معرب سائل ہوا کی سائل ہوا کو معرب سائل ہوا کی معرب سائل ہوا کی معرب سائل ہوا کی معرب سائل ہوا کی سے معرب سائل ہوا کی کے دوروں سائل ہوا کی معرب ہوا کی معرب سائل ہوا کی معرب سائل ہوا کی معرب سائل ہوا کی معرب سا

م. ميا والقرآن پېلى كىشىز

# اليئ تك رسائي عاصل كرنے بين كامياب موكياده كافر بـ" (التعديق بكرايات الاوليام ٢٥٠)

ولی کواد کام شریعت کسی وقت اور کسی حال میں معاف نہیں ہوتے

صوفیہ کی مبارک جماعت کا اس پراجماع ہے کہ جو پچھاللہ تعالیٰ نے اپنی تماب میں بندوں پرفرض کیا ہے اور حضورا کرم سالی ایک نے واجب کیا ہے۔ان فرائض وواجبات پر ہرعاقل و بالغ کومل کرناحتی طور پر لازم ہے مین ان احکام شریعت سے تخلف جائز نہیں۔کی انسان کو بھی کسی وجہ سے ستی کرنا درست نہیں اگر جہ بلند ترین مرتبه پر پہنچا ہو یا بزرگ ترین منزلوں اور اعلیٰ ترین مقاموں میں قدم رکھتا ہوخواہ کوئی صدیق یا ولی و عارف ہو۔ بیا<u>ں لئے کہ برعتوں کے ایک گردہ نے جوابے آپ کواس جماعت میں ثار کرتا ہے ایک ند ہب</u> نكالا ہے۔وہ كہتا ہے كہ ہم الله تعالىٰ كے قرب كے اس مقام بر بَنْج كئے ہیں كہ ہم سے خدمت اٹھالی گئی اور كہتا <u>ہے کہ جب دوی انتہا کو پینی جاتی ہے تو عمادت معاف ہو جاتی ہے کیونکہ عمادت حصول قرب کے لئے ہے،</u> جب مقام قرب مل گیا تو خدمت محال ہے۔ پیسے گمراہی اور بدعت ہے اس ندہب کا مجوز کا فر ہے۔ اہل معرفت ال مذہب سے بیزار ہیں ان کا مذہب میہ ہے کہ بندہ جتنا الله تعالیٰ سے قریب تر ہوتا ہے اتنا اس كا آداب برزياده مواخذه موتائ كونكه إدبى قرب كے زوال كاسب ہے اور الله تعالى باد بول كوايي قرب کی طرف راستہنیں دیتے۔الله تعالیٰ کے سب سے مقرب ترین بندے انبیاء علیہم السلام ہیں جب بيغم رول سے اوامر دنوا ہی نہیں اٹھتے تو اولیاءاللہ سے کیسے اٹھ سکتے ہیں۔

جب ابوالبشر حضرت آدمٌ پرایک لغزش سے عماب الہی ہوا کہ وہ تین سوسال تک روتے رہے تب معافی مونی اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کے لئے درخواست کی تو در بارالہی سے عماب آیا اوراس پر آپ اتنا روئے کہ آپ کا نام نوح " ہو گیا اور جب داؤڈ نے اس وعدہ پر جو آپ کو سنایا گیا تھا، جلدی کی تو الله تعالیٰ کا عمّاب آیا۔ آپ چالیس دن اور رات مجدے میں پڑے رہے اور ای طرح سلطان الانبیا سٹیڈیٹیل کوعمّاب کی

بجائے الله تعلق نے قرمایا۔ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ (توبه:٣٣)

آپ(مٹھنڈیکیم)نے ان (منافقین ) کو کیوں 🕆 ا خازت دی۔

اور دوسرے داقعہ میں زمی سے فر مایا۔

لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللهُ لَكَ

آپ (سٹھالیم) کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو ( تریم:۱) جس كوالله تعالى في آب (ملتى الله الله على الله

پس بیامرمحال ہے کہ اولیاء سے عبادت اٹھ جائے کیونکہ اگر اولیاء ایک ہزار بھی ہوں تو بھی کمی ایک نی کے برابر نہیں ہو سکتے ۔ تو پھر وہ قرب میں اس مقام تک کیسے بیٹی سکتے ہیں کہ جو چاہیں کریں، شریعت ان سے اٹھ جائے تو ٹابت ہوا کہ بیتول باطل اور عقیدہ فاسد ہے۔ نہ کورہ بالا دونوں واقعات کی تفصیل کتب تفاسیر میں ملاحظ فرمائیں۔

#### هيقت معرفت

الله تعالیٰ کی قدر کے مقابلے میں تمام قدروں کو حقیر بھیا معرفت ہے، یہاں پردوبا تیں بھی نامقعود ہیں ایک حال بقا اور دوسری حال فئا۔ حال بقابیہ ہے کہ الله تعالیٰ کی قدر کے مقابل تمام قدروں کو حقیر بھے اور حال فئا سیے کہ خدا تعالیٰ کی قدر کے ساتھ کی قدر کے ساتھ کی قدر کو خدد کھے۔ پہلا حال اس خف کا ہے جس کی معرفت ابھی کمال کوئیں پہنچی ۔ اپنے بر میں خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے جو چیز اس سے فوت ہو جاتی ہے خدا تعالیٰ کے مقابلے ہیں اس کا کوئی خون نہیں کھا تا مثلاً ایک خف کی کو دوست رکھتا ہے تو اس دوست کے دیدار کے مقابلے ہیں تمام معیتوں کو بخوشی قبول کرتا ہے، اگر لوگ اس سے بو چھتے ہیں تو کہتا ہے کہ جب تک میرا فلاں دوست زندہ ہے جھے کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اس محبت کی صفحت ہے جس کا بدل دوست ہے۔ پس جس کا دوست بی ایسا ہو جس کی پرواہ نہیں تو اس کے حال کی کیا کیفیت ہوگی۔

یہاں مثال کے طور پر حضرت یعقوب کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کی حضرت یوسٹ پر دوسر فرزندوں سے زیادہ نظرتھی۔ آپ کی مجبت کا بیرحال تھا کہ جب حضرت یوسٹ (ایک) گم ہو گئے تو دوسرے دی اس ایک) کی جگہ نہ ہو سکے اور تعجب کی بات نہیں کہ اگر لاکھ بھی ہوتے تو اس ایک کے قائم مقام نہ ہو سکتے۔ فرماتے ہیں کہ "وَ مَنْ قَامَ لَهُ شَیءٌ مُقَامَ حَبِیْبِهِ فَلَیْسَ بِمُحِبِ، ایمن جس کواس کے حبیب کے قائم مقام کوئی چڑ محبوب ہوتو وہ محب بہت ہوتے ہے۔

عوام وخواص اورانبیا علیم السلام نتیول کی معرفت میں فرق ہے ابن عطائہ نے فرمایا کہ الله تعالی نے عوام کواپی یوں پہچان کرائی ہے۔ جیسے ارشادر بانی ہے۔ اَ فَلَا يَنْظُووْنَ إِلَى اللّٰهِ بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ كَمَا بِهِ لَوْکَ اونٹ کونبیں و کیمنے کہ اے کیے

(الغاشية: ١٤) (عِيب طرح) پيداكيا كيا -

اورخواص کواپنے کلام اورا ٹی صفات ہے اٹی ایوں پہچان کرائی، پیسے ارشادفر مایا۔ اَفَلَا پَسَکَ بَرُوْنَ الْقُوْانَ (محر:۲۴،النساء:۸۲) تو کیاووقر آن میں خور نیس کرتے

دوسري جكمارشاوفر مايا-

marfat.com Marfat.com اورہم اتارتے ہیں قر آن میں وہ چیزیں جو باعث شفاوہیں اورسراپارحت ہیں الل ایمان کے لئے۔ وَ نُكُوِّلُ مِنَ الْقُوْانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ مَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (بن اسرائيل:۸۲)

اورانبیا میبم اللام کواپنی ذات سے شناسا کیا۔ جیسے ارشا دفر مایا۔

مُونًا اور ای طرح ہم نے بذریعہ وی جمیجا آپ کی رئید وی جمیجا آپ کی رئی: ۵۲) طرف ایک جانفز اکلام اپنے تھم ہے۔

وَ كُذَٰ لِكَ أَوْ حَيُنَا إِلَيْكَ مُوحًا مِنَ أَمْرٍ نَا (الثورى: ٥٢)

یعنی الله تعالی نے عوام کواپی خلقت سے اپناشناسا کیا اور خواص کواپنے کلام ، صفات سے اور انبیاء پیم الله مواتی فرات سے اپناشناسا کیا۔ ندکورہ بالا بیان سے ثابت ہوا کہ معرفت کے اسباب مختلف ہیں، عوام تو خلوق سے خالق کی راہ پاتے ہیں اور فعل سے فاعل کو اور صنعت سے صافع کو پہچانے ہیں۔ آیات بالا ہیں مخلوق میں سے جارکا ذکر فر مایا۔ بایں معنی کہ اونٹ کا بغیر پچھ کھائے بیئے گئی دن تک چلنا، چلانے والے پردلیل ہے اور آسان کا ایک جگہ کھڑ ار ہنا، کھڑ ار کھنے والے پردلیل ہے اور پہاڑوں کا زمین پرقائم ہونا، قائم رکھنے والے پردلیل ہے اور آسان کا ایک جگہ کھڑ ار ہنا، کھڑ ار پکڑ نا، پچھانے والے پردلیل ہے۔ ان چاروں کو مخصوص کرنے کی وجہ پردلیل ہے اور زمین پاؤل کی سطح پرقر ار پکڑ نا، پچھانے والے پردلیل ہے۔ ان چاروں کو مخصوص کرنے کی وجہ پردلیل ہے اور زمین پاؤل کی سطح پرقر ار پکڑ نا، پچھانے والے پردلیل ہے۔ ان چاروں کو مسامنے ہیں خواہ نیچ دیکھو، سے کہ ذمین پاؤل کے بیچے ہے اور آسان سرے اور پہاڑ آئکھوں کے سامنے ہیں خواہ نیچ دیکھو گے۔

ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ایک الی خوبی رکھی ہے جود دسری میں نہیں ہے۔ دیکھنے والا اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا لطف اٹھا تا ہے اور صنعت کے اس لطف سے صافع کی لطافت پردلیل پکڑتا ہے اور حق تعالیٰ کو اس وجہ سے پہچانتا ہے مگر خواص اس کو اس کے کلام اور صفات سے پہچانتے ہیں یعنی صفت ہے موصوف کی راہ پاتے ہیں اور اسم ہے مسمی کو حاصل کرتے ہیں ۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور صفت ہو وہ فرما تا ہے کہ قرآن پاک جو میرا کلام اور صفت ہے اس میں کیوں خونہیں کرتے ۔ اس کلام کی عبارت اور بیان مخلوق کو میں نے دیا اور مخلوق اس جیسی عبارت اور بیان لانے سے عاجز ہے اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن مومنوں کے لئے میں نے دیا اور مخلوق اس جیسی عبارت اور بیان لانے سے عاجز ہے اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن مومنوں کے لئے ملا کت ہے۔ پھر فرمایا کہ قبے میرے ناموں سے پکا وو شفاء اور رحمت ہے اور عین بہی قرآن و شمنوں کے لئے ہلا کت ہے۔ پھر فرمایا کہ قبے میرے ناموں سے پکا و و معنات کو کہ میرے نام اسے وصفات کو معلوم کیا تو ان کے معانی سے تعلق پیدا کیا اور اس کے غیر سے متنفی ہوگئے، جملہ احوال میں ای کود یکھا اور ای

کین الله تعالیٰ نے انبیاء بیم المام کواپی ذات ہے آشا کیا کہ انہوں نے اس کوای ہے دیکھا نہ غیر سے اور نہاں کی مفات ہے۔ پھر خرمایا کہ 'آلٹم تکر الی مَا بِلّا گَیْفَ مَدَّالظِّلْ ''کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رہاں کی مفات ہے۔ پھر طرف کیے پھیلادیتا ہے سامیکو(الفرقان: ۴۵)۔' یہاں آپ سال آیا کی خیر حق ہے جی کود کھنانہیں

فر مایا، کین حق کوحق ہے دیکھنا فر مایا لینی انبیا وہیم اللام ذات سے ذات کی طرف راہ باتے ہیں۔اس کی دلیل الله تعالیٰ کا بیار شاد ہے۔

و گذالِكَ أَوْ حَيْنَاً إِلَيْكُ مُودَّ عَاقِنْ أَمْدٍ نَا اوراى طرح مَم فَىٰ آپ ك پاس اَ خَمَم كَ اللَّهُ وَكُلُولُكُ مُودَّ عَلَيْكُ مُودَّ عَلَيْكُ مُودَّ عَلَيْكُ مُودَّ عَلَيْكُ مُودَى لَا اللَّهُ وَلَيْحَ عَلَيْكُ مُودَى لَا اللَّهُ وَلَيْكُ مُودَى لَا اللَّهُ وَلَيْحَ عَلَيْكُ مُودَى لَا اللَّهُ وَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ وَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ وَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ وَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ وَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ وَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ وَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ وَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ وَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ وَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ وَلَيْكُ مُؤْمِنَا لِكُونُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ الْمُعَلِّقُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُودَى اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ مُوالْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مُوالْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُكُ مُوالْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْ

"قِنْ أَمْدٍ نَا" يَعْي اين حَم ع جريل كويغام دے كرآب كى طرف بعيجا۔اس كي في وند كي بلك ہارے بھیجے کود مکھ، بیرندد مکھ کہ تیرے پاس کون آتا ہے، بیدد مکھ کہاس کو بھیجنا کون ہے۔ پھر جب جریاں کو چندون تک آنے سے بند کر دیا تو حضور اکرم سٹھ ایکے از مین پر جبریل کے نہ آنے پر جبران ہوئے اور ادھر جبریل بھی آپ کے پاس نہ بھیجنے جانے پر آسان پر حمران ہوا۔ جبر مل کواللہ تعالیٰ کے بھیجنے کے شرف پر جلدی تھی۔ حضور عليه السلام كو بيہيج جانے والے كے نظارہ كرنے كى جلدى تھى۔ دونوں كو ايك دوسرے سے روك ديا تاكه آ تھوں کو ایک دوسرے کے نظارہ سے ہٹاوی اور ہم کودیکھیں۔ جبریل علیاللام کو جب آپ سال آئیڈ کے پاس آنے كا ذن ہواتو حضورا كرم الله اليا الله على أخر مايا: " أَبْطَاتُ " تونے اتى دير لكادى ، جواب ملاك، م نازل نہیں ہوتے مگر آپ اللہ اللہ کے رب کے حکم ہے'۔ (مریم: ۱۲۷) لینی میرانظارہ کرنے والے ہی نہ ہو جائے کہ میں آنے والا ہوں بلکہ جیجے والے کے حکم کا نظارہ کرنے کے مشاق ہوجائے یوں جب الله تعالی مجھے روک دیتا ہے تو میں رک جاتا ہوں اور جب بھیجتا ہے تو میں آ جاتا ہوں۔خود کو درمیان سے نکال دیا اور و کھادیا کہ میرے قبضہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میری طرف نہ دیکھیں بلکہ الله کی طرف دیکھیں۔مشاہرہ حق (دوست) کے حال میں یہاں پرایک واقع آل کیا جاتا ہے۔ایک مرتبہ حضرت عبدالله بن عمرٌ بیت الله شریف کا طواف فر مار ہے تھے، ایک شخص نے آپ کوسلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس مخص نے حضرت عمر ا كى خدمت ميس جاكر شكايت كى تو حضرت عبر في حضرت عبدالله كوبلواكر جواب طلب كيا يحضرت عبدالله في عرض کیا کہ اس مکان میں ہم الله کود کھورہے تھے۔ بیٹے کے اس جواب پر حضرت عرشنے انکارنہیں فر مایا۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ عارف کو بر میں الله تعالی کے ساتھ ایسا مشاہدہ ہوسکتا ہے۔اس سے زیادہ توی ولیل حضورا كرم ملكي ليكم كي ميصديث ب-آپ ملكي ليلم فرمايا-

لِیُ مَعَ اللّٰهِ وَقُتْ لَا يَسَعُنِی فِيْهِ مَلَکٌ الله تعالی کے ساتھ میراایک وقت ہوتا ہے کہ نیل الله قالی کے ساتھ میراایک وقت ہوتا ہے کہ نیل مُفَوَّتُ وَلَا نَبِی مُوْسَلُ (الحدیث) پہنچااں میں کوئی مقرب فرشت اور نے کوئی نی مراب میں کہ جوئ تعالی کے مشاہرہ میں ہے وہ کوئین کی طرف نہیں جمکا ۔اس کے طاوہ یہ بی فراح ہیں کہ جوئ تعالی کے مشاہرہ میں جس نے الله تعالی کے سواسی اور چیز کو دیکھا تو کو یاس نے بت کی رستش کی۔

marfat.com Marfat.com مثاہدہ حق میں پھراکی لطیف بحث ہے کہ جس چیز کوہم جس چیز سے پاتے ہیں یہ چیز اس موجود کی علت ہوتی ہے اور اللہ تعالی معلول نہیں ہے ، وہ قادر ہے اور سب کے سب ضعیف ہیں ، قادر کوضعیف ہیں باتی کو فائی سے سے دو غنی ہے اور سب محتاج ہیں ، غنی کو محتاج سے نہیں پاسکتے ، وہ باتی ہے اور سب فائی ہیں باتی کو فائی سے نہیں پاسکتے ۔ وہ فائی ہے اور سب مملوک ہیں۔ مالک کومملوک سے نہیں پاسکتے بلکہ مملوک کو مالک سے پاسکتے ہیں۔ گھر فر مایا: وَ جَدُ فَا هَذَا حَقَّ الْعَن يہ بات جوہم نے ذکر کی ہے ہیں۔ شاب ہوا کہ اس کوائی سے پاسکتے ہیں۔ گھر فر مایا: وَ جَدُ فَا هَذَا حَقَّ الْعَن يہ بات جوہم نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف راہ دکھانے وال بھی خود خدا تعالی ہی ہے اس کوہم نے حق پایا اور حق صدق ہوتا ہے اور حق معبود ہوتا ہے یعنی جو کھے ہم نے پایا ہے یا سمجھا ہے از خور نہیں پایا بلکہ اس علم سے پایا ہے واجب ہوتا ہے اور حق معبود ہوتا ہے یعنی جو کھے ہم نے پایا ہے یا سمجھا ہے از خور نہیں پایا بلکہ اس علم سے پایا ہے واللہ تعالی نے ہمیں عطافر مایا۔ چنا نچے ارشاد باری تعالی ہے۔

اور ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیا جس کا

ہمیں علم تھا۔

گرجس نے گوائی تچی دی اوران کوخبرتھی۔

**ؚٳڵٳڡؘڽٛۺؘڥؚ؈ۜۑؚٲڵڂؾٞۏۿؙؠؙؽڠؙڵؠٛ**ۅ۠ڹ

وَمَاشَهِدُ ثَأَ إِلَّا بِمَاعَلِمُنَا (يوسف: ٨١)

(الزفرف:۸۲)

اوراس پرولیل میے کدول کے دیدار کے بغیرز بان سے جوشہادت ہوتی ہو ہجھوٹی ہوتی ہے۔ جیسے الله تعالی فرما تا ہے۔

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينُ لَكُنِ بُوْنَ ﴿ الله تعالَى كُوابَى دِيَا ہِ كَه بِيمَا فَق جَمولُ لِ (المنافقون: ا) ہیں۔

منافقوں کا کلمیۃ شکھد صدق کا تھالیکن جب دل کے مشاہدہ کے بغیر تھا تو الله نے ان کو کا ذب قرار دیا۔

اولیاءالله کوعالم ارواح میں ہی علم عطا کر دیا جاتا ہے

مولاناروی فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کواس دنیا ہیں آنے سے پہلے عالم ارواح میں علم معرفت حق سے متاز کر دیا جاتا ہے۔ تکوین کا نتات سے پہلے جب تمام روحوں نے الله تعالیٰ کے "اَلَسْتُ بِرَبِّحُمْ" (کیا ہیں تہارارب نہیں ہوں؟) کے جواب میں ("بلی") کیوں کہا تھا۔ اس وقت اہل عرفان معرفت حق کے مندر میں مستغرق تھے۔ الله تعالیٰ کے بے پایاں کرم نے انہیں اس دنیا میں جو دارالعمل ہے، آنے سے پہلے موروالطاف وعنایات کردیا تھا۔ ذیل کے اشعار میں مولانا آنے ای حقیقت کوآشکار کیا ہے۔ فرماتے ہیں موروالطاف وعنایات کردیا تھا۔ ذیل کے اشعار میں مولانا آنے ای حقیقت کوآشکار کیا ہے۔ فرماتے ہیں جود میں ایشاں اور در دریائے جود ایساس وقت سے بیرووش خمیر چلے آتے ہیں جبہہ یہ عالم نہ تھا اور ان کی روح دریائے معرفت میں غرق تھی۔)

پیشتر از نقش جان پذرفتہ اند پیشتر از بحر دُرہا سفتہ اند(۲-۳۰) (اوردہ اپنجسم عضری کے دجودیس آنے سے پہلے جان قبول کر پیچے ہیں اور دریا کے دجودیس آنے سے پہلے موتی پردیکے ہیں۔)

## اولبياءالله كى شان ومنزلت

مولاناروی کے مطابق اولیاء الله خدا کے مجوب اور خاص بندے ہیں جوتمام مخلوق میں الله کوسب سے عزیز ہوتے ہیں۔ اُن کی مثال اس طرح ہے جیسے مال کواپے بچے ہے بہت پیار ہوتا ہے اور بچے ہر حال میں مال کا دست گر ہوتا ہے۔ اپنیم اور درت کے لئے بے اختیار مال کی طرف لیکتا ہے۔ بعینہ اولیاء ہر معاطم میں الله ہی کے سامیعا طفت میں پناہ حاصل کرتے ہیں اور وہی ہر حال میں ان کا الجاو ماوی ہے۔ اولیاء کرام کی بچوں سے مثابہت کی ایک خاص وجدا یک حدیث ہے۔ ذیل کے شعر کا مضمون اس حدیث سے ہی الیا گیا ہے کہ الله اَنْ الله الله الله کے نزویک سب سے زیادہ محبوب ہے جواس کے کنے کو رہا دی سب سے زیادہ محبوب ہے جواس کے کنے کو ذیادہ نظم پنجا نے اور سب سے برادہ خص ہے جواس کے کنے کو زیادہ نکلے ہیں۔ ا

اولیاء اطفالِ حق اند اے پسر در حضور و نیبت آگاہ باخبر (عزیز من اس کے اند اے پسر در حضور و نیبت آگاہ ہیں۔) (عزیز من اس کے اللہ کے بچے ہیں، وہ غیب وحضور دونوں حالتوں میں اس سے خوب آگاہ ہیں۔) پھر فرماتے ہیں۔

غائبی مندیش از نقصان شال کوکند کیں از برائے جانِ شال (۲۳-۳)
(غائب ہوناان کے لئے مضر نہ مجھو کیونکہ وہ بہر صورت ان کی جان کے لئے دشنوں سے انقام لیتا ہے۔)
لیمنی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی نفر ت بحالت حضوری ہی اولیاء کے شامل حال ہوتی ہے اور ان کو ایڈا پہنچانے والا ظاہر اُجب وہ کاروبار دنیوی میں مشغول ہوتا ہے، ان کو ایڈا دے کر نقصان سے بچاتا رہتا ہے، ایب اُن کا نامر و مددگار ہے۔وہ اپنے ان خاص بندوں یعنی اولیاء کو کسی حالت میں تنہا اور بے یارومددگار نہیں جھوڑ تا بلکہ غیب وحضور میں ہمہ وقت ان کا حامی و نامر رہتا ہے۔

# اولیاء کی تصنع ، بناوٹ اور ریاسے پاک طرز زندگی

الل الله دنیاه ی معاملات میں سید مصر مادے ہوتے ہیں۔ان کی زندگی تصنع ، مناوث ،ریااور نمود و نمائش سے میسر پاک ہوتی ہے۔وہ مجاہدہ،ریاضت اور مشقت کے خوگر ہوتے ہیں۔کوئی دنیاوی مشغلہ انہیں الله کی یاد سے عافل نہیں کرتا۔مولاناروی ان کی بیئت کذائی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

از گزافہ کے شدند ایں قوم لنگ فخر را دادند و بخریدند ننگ (پاوگ (الل الله ) دنیا کے میدان میں کوئی بنسی کھیل کی وجہ نے تنگڑ نے تعوژے ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے دنیوی جاہ دمنزلت کے فخر کوچھوڑ دیا اور گمنا می وسکینی کی عاروالی زندگی پیند کرلی ہے۔)

پا شکت می روند اینال نج از حرج راهیست پنهال تا فرج (بیست پنهال تا فرج (بیلوگ پاشکسته دوند کی طرف ایک مخفی را داند موجاتے ہیں کیونکہ تکلیف سے داحت کی طرف ایک مخفی راسته ان کے لئے موجود ہے۔)

اس کا مطلب میہ کمیہ بندگانِ خداد نیادی آرام وآسائش ترک کرکے جج پر جومجاہدہ وریاضت سے عبارت ہوئے ہدہ وریاضت سے عبارت ہوئے انہیں تکلیف سے ابدی راحت کی طرف کے جانے والا دروازہ نظر آتا ہے ہے

دل زدانشها بشستند ایں فریق زانکه ایں دانش نداند آن طریق (۱۱۵-۳) (اس جماعت نے دل سے عقلوں کو دووڈ الا ہے کیونکہ بیعقل اس راستے کونہیں جانتی)

مولا ناروی میبال و عقل درانش مراد لیتے ہیں جو مادی مصلحقوں اور محدود مفادات کے تا بع ہے۔ اہل الله ان تعینات سے مادراء ہیں کہان کی زندگی محبت اور عشق النبی سے عبارت ہوتی ہیں۔

### اولياء كااخفائے حال

مولا نارویؒ نے ایک حدیث شریف کامغہوم نظم کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ کے بعض ایے بھی دوست ہوتے ہیں جن کے سرکے بال پراگندہ ، چہرے غبار آلودادر حال اس قد رخت کہ انہیں لوگوں ہے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ، جب وہ غائب ہوجاتے ہیں تو ان کی خلاش نہیں کی جاتی اور جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو ان کی خلاش نہیں جاتا۔ بیار ہول تو عیادت نہیں کی جاتی اور جب مرجا کیں تو لوگ ان کے جناز ہے ہیں شریک نہیں ہوتے ۔ لیکن ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ باوجود زمین میں کمنا می کے ان کا چرچا آسانوں میں ہوتا ہے۔

قوم دیگر سخت پنہال میروند شہرہء خلقانِ ظاہر کے شوند

(بازارآ خرت والول كاليك دوسرا كروه وه بجونهايت جيپ جيپ كرلوگول كدرميان چالا ب- ظاهرى مخلوق میں بیروه كب مشهور بوتا ہاس كئے كدان كوابل باطن بى جانتے ہيں \_)

ایں ہمہ دارند و چٹم ہے کس برفیقد بر کیا شاں یک نفس (وہ بھی سارے کمالات دیکھتے میں (جواندیا ءکو حاصل میں) حالانکہ کسی کی آئی کھی محمر کے لیے ان کی شان وشوکت رنبیں برتی)

م کرامت شال مم ایشال درحرم نام شال را نشوند ابدال مم (۳۰۰-۳۰۰) (وہ خوداوران کی کرامت الله تعالی کے حریم حفظ میں ہے، وہ یہاں تک مخفی ہیں کہ ابدال بھی ان کا نام نہیں سنتے ، باوجوداس کے کہان کودنیا کی اکثر ڈھکی چھپی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔)

#### اولیاءاللہ کے اُخلاق وعادات

ال مضمون كامنهوم ال حديث سے ماخوذ ہے جس ميں حضور اكرم الله اليّه اللّه الله الله مايا كه ميں تهبيں ان لوگوں کا پید نہ بتاؤں جوتم میں بہت اچھے ہیں؟ لوگ عرض کرنے گئے' کیار سول الله! بتائے۔'اس برآپ الله الله الله الله الله المحادث وه بين جن كى زيارت كرنے سے الله بے اختيار ياد آنے لگے۔'' استمثیل سے وہ اخلاق حسنہ مراد ہیں جو خندہ پیشانی، تصفیہ وقلب و باطن اور محبت دخلوص کی بناء پرلوگوں کے دلوں کو تنخیر کر لیتے ہیں۔ بیلوگ بقول جگر مراد آبادی ع '' جودلوں کو فتح کرے، وہی فاتح''زمانہ کی جیتی جا گئی تصویر ہیں مثنوی کے بیا شعاراس مضمون کا پیرائیا طہار ہیں مولا ناروم فرماتے ہیں۔ اے مبارک خندہ اش کو از دہاں می نماید ول چو دُر از دُرج جال (اے مخاطب اس شخص کی خندہ روئی مبارک ہے جوہنس کھے صورت سے اپناموتی کا سادل جان کے صندوقی ے نمایاں کردہاہے۔)

يهال بطوراستعاره خنده سے وہ طاہری احوال و كيفيات مراد ہيں جن مے معبولانِ حق كى باطنى كيفيات كا حال کھاتا ہے۔اس مقابلے میں دو دعیان کا ذب جو بزرگی و یارسائی کا جھوٹالبادہ پہن کرلوگول کوفریب دیتے میں ان کی حالت اس طرح بیان کی گئے ہے۔

نا مبارک خندهٔ آل لاله بود کز دبان او سواد ول عمود (نامبارک ستی اس کل لالدکی کا صالت والے فض کی تھی جس کے مندے ول کی سابی صاف دکھائی ویے لی) اس شعریس ان عیار و مکار روب صغت لوگول کی طرف اشارہ سے جوسادہ لوح لوگول کو اسے جال یں پینانے کے لئے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن ان کا بالمنی جبیانے سے نہیں چھپتا۔

> maria: com Marfat.com

انار خندال باغ وا خندال کند صحبتِ مُر دانت از مردال کند (تروتاز وانارسارے باغ کوتروتاز و بنادیتاہے، مردانِ تق کی محبت ای طرح تم کومر دبنادے گی۔) ای لئے مولا نارویؓ کا کہناہے کہ اولیاء کی محبت میں مجھ دیر کے لئے بیٹھنا سوسالہ بے ریاعبادت سے کہیں بڑھ کرے۔مزیدارشادفر ماہا۔

گر تو سنگِ خارہ و مرمر شوی چوں بصاحب دل ری گوہر شوی (اگرتو سخت پقریاسنگ مرم بھی ہو جب تو کسی صاحب دل (ولی کامل) سے مطے گا تو اس کی برکت سے موتی بن حائے گا)

دل ترا در کوئے اہلِ دل گفتد تن تُرا در حبسِ آب وگل کشد (۱۰۱-۱) (دل تجھے اہل دل کے کوچ میں لے جانے کامقتفی ہے جبکہ جمم تجھ کوعلائق جسمانیے کی قید میں ڈالنے کا متقاضی ہے۔)

## جولوگ ولی بنتاجیا ہیں ان کے لئے

اگر چہولایت ایک ایس نعت ہے جس کے حصول کے لئے کسب کا اتناعمل دخل نہیں جتنا کہ عطاء الہی کا اس میں اظہار ہوتا ہے۔ عطاء الہی کا ورود ای وقت ہوتا ہے جب بندے کے دل میں تجی طلب پیدا ہو جائے۔ایسے لوگ جن کے دلوں میں ولایت کی خواہش یا لگن نہ ہووہ بالعموم محروم رہتے ہیں چنا نچہ درج ذیل امور کو کھوظ رکھنا ضروری ہے۔

- (۱) خدا کا ولی بنتا ہوتو: پہلے اس کا ذوق وشوق اور دل میں طلب پیدا کرے اور اس کے ساتھ تو فیق ایز دی اور عطاء اللی کے لئے التحاکرے۔
- (۲) بندے کا ولی بنتا اختیاری عمل ہے: کی حد تک بندے کے اختیاری عمل میں ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں "الَّذِیْنُ اَمَنُوْا وَ گَالُوْا بَیَّتُعُوْنَ (یونس: ۱۳) کہ ہمارے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو تقویٰ اختیاری عمل ہیں۔
- (۳) <u>تقوی اختیار کرنا</u>: اگر چدالله تعالی نے بندے کے اختیار میں رکھا ہے لیکن اس کے حصول کے لئے ارشادر بانی ہے "نیا کُیْما الَّنِ نِیْنَ اَمَنُوا اللَّهُ وَ مُحُونُوْا مَعَ الصَّبِ قِیْنَ (التونی: ۱۱۹)، (یعنی اے ایمان والو! تقوی اختیار کرواور سے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ) پڑ کمل پیرا ہونا ضروری ولازی ہے۔

ارادت اگر چداللہ کے ماتھ ہے لیکن کی ہزدگ کے ماتھ نبیت قائم کرنا ضروری ہے۔

طریقت میں اگر چه تمام تر محبت وا تباع الله تعالی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔لیکن اس کا اظہار کی شخ

طریقت کے ساتھ کرنالازی ہے۔ اس کی مثال ہوں ہے کہ اگر چہ ہم تواضع کلوق الی کے ساتھ کرتے ہیں لیک حقیقا پہر افتا ہے گئے تواضع نہ ہوتو پر یا ہیں شامل ہوگی۔ ای طرح حقیقا پہر افتا ہے گئے تواضع نہ ہوتو پر یا ہیں شامل ہوگی۔ ای طرح طریقت میں سب پچھاللہ کے لئے کیا جاتا ہے لیکن شخ مقداء سے مجت ، عقیدت اور حن اوب کا ہونالازی ہے۔ شخ کے ساتھ عزت و کریم پر بنی سلوک بھی اللہ کی طرف اٹھائے جانے والے قدموں میں شامل ہوتا ہے۔ شخ کے ساتھ عزت و کریم پر بنی سلوک بھی اللہ کی طرف اٹھائے جانے والے قدموں میں شامل ہوتا ہے۔ مولا ناروم نے نے کرما اللہ کی پہچان : ولا یت کے حصول کے لئے کسی ولی اللہ کا انتخاب کرنا بہت اہم امور میں سے ہے۔ مولا ناروم نے نے فر مایا ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں وے دینا چاہیے کیونکہ بہت سے لئیرے اور مدع کے بہر وپ میں ملتے ہیں۔ جس شخص کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوتو ایا شخص نہو خودولی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کی کو ولی بنا سکتا ہے۔ اس کی موثی پہچان اور کسوئی ہے کہ جس کا دل رسول اللہ سٹن ہیں ہی کہ جس کا دل رسول اللہ سٹن ہیں ہی کہ و صوف پر نگ ہو۔ وہ شخ بننے کے قابل نہیں۔ رسول اللہ سٹن ہیں ہی کو کی یا مدحت سرائی ہمیشہ اولیا نے کرائم کا شعار رہا ہے۔ میں مدحت سرائی ہمیشہ اولیا نے کرائم کا شعار رہا ہے۔

(۵) مصلح کامل ولی منے کی شرائط: مصلح کامل دلی وہ ہے جوخود بھی صالح ہواور مرید کو بھی ولایت کی مضلح کامل ولی ہے جوخود بھی صالح ہواور مرید کو بھت مزل تک لے جانے کی اہمیت سے انکار مکن نہیں۔ اگر چہ بیعت مزل تک لے جانے کی اہمیت سے انکار مکن نہیں۔ اگر چہ بیعت کا وہ طریقہ کرنا سنت نہوی ہے تا ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا فرض کا در جدر کھتا ہے۔ اس لئے بیعت کا وہ طریقہ افتیار کرنا چاہیے جس سے اصلاح ہو سکے بفرض ہے۔ اس بات کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ کی فرض کا موقوف

علیہ بھی فرض ہوتا ہے۔

(۲) <u>اتناع قرآن وسنت</u>: جب تک پیرکا بر ممل کامل طور پر قرآن دسنت کی مطابقت میں نہ ہووہ قابل اتباع نہیں ۔خواہ ایسے مخص سے ہزاروں کرائٹیں بھی صادر ہوں۔اس کی بیرکرائٹیں استدراج کے سوا پیچنیں ہوں گی۔سالک کوخود بھی حتیٰ الوسع سنت رسول الله ملتیٰ ایجینی پیروی کرنی چاہیۓ۔

رک تعلیمات کا حصول: سالک کے لئے طریقت سے متعلق تمام علوم کا حاصل کر ناخروری ہے جس کے تقرب الی الله میں مدولتی ہے۔ الی تعلیم کے لئے چندایک اصطلاحات کا علم ہونا کافی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ طریقت ایک بحر زخار ہے جس کا علم کی شخ کا مل کی محبت میں رہنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اگر چہ ہے کہ طریقت ایک بحر زخار ہے جس کا علم کی شخ کا مل کی محبت میں رہنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اگر چہ طریقت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے لین اس تعلیم کی پیمیل شیخ کا مل کی محبت کے بغیر ادھوری

رہتی ہے۔ (۸) ریاضت اورمجاہدہ: راوطریقت کو طے کرنے کے لئے بجاہدات کا اختیار کرنااز بس ضروری ہے۔ ایما معالمہ بہت کم وہیش چیش آتا ہے کہ کسی بزرگ کی ایک لگاہ سے چیشم زون بیس وہ مقام حاصل ہو جائے جو گئ سالوں کی ریاضت کے بعد میسر ہوتا ہے۔ اگر سالک بیس اتنا ظرف نہ ہوتو وہ کسی مردکال کی لگاہ جذب و مستی کا

متمل نہیں ہوسکا ادرایی نظر پڑنے پروہ اپنے ہوتی وحواس کھو بیٹھتا ہے۔ لہذا بالعوم ریاضت کا طریقہ افتیار کرنائی بہتر خیال کیا جاتا ہے۔ ریاضت ادر مجاہدہ شخ کی طرف سے عطا کردہ انجذا ہے بہ کا اختلاط عموماً حوصلہ افزاء نتائج برآ مدکرتا ہے۔ وہ لوگ جوذکر، اذکار ادرادراد کی طرف تو جنہیں دیتے۔ وہ مقام ولایت پر فائر نہیں ہو کتے۔

یادر ہے کہ ذکر کی کثرت کے بغیر بلندمقام کا حصول ممکن نہیں۔ ذکر اور دیگر ریاضات کے ساتھ اعلیٰ معیار کا باہم ہونا نہایت ضروری ہے، ورنہ خار دار جھاڑی پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہوگی۔

(9) <u>احتساب</u>: اس کتاب میں احتساب کے متعلق کافی بیان کیا جاچکا ہے۔ سالک کے لیے بیجان لینا بہت بڑے نفع کا حامل بن جاتا ہے اگر وہ یہ معلوم کرلے کہ اس کے مشاغل نے اس پر کیا اثر ات مرتب کیے بیں اورا گر کچھ کی رہ گئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اگر کچھ کی (shortcoming) معلوم ہو جائے تو اس کا از الد کیا جائے۔ علامہ اقبال نے احتساب کو تین حصول میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) انسان اپٹا امتحان اپٹی نظر سے کرے۔ (۲) یا متحان دوسروں کی نظر سے کرے۔

(۳) تنزيم ابناامتحان خداكي نظري كري\_

(۱۰) <u>طریقت میں سالک کوتعلیم فناوبقاء</u>: کی تمام منازل طے کرتے وقت دیگر روحانی وار دات کے ساتھ ساتھ دائی اور متصل ہیں) ساتھ ساتھ محبت الٰہی وغش الٰہی اور عشق مصطفیٰ سٹھ اینے اگر ایبا ہوجا کے دوسرے کے ساتھ دائی اور متصل ہیں) کے جذبے کو ابتدائی مراحل ہی میں دل میں رائخ کر لینا چاہیے۔اگر ایبا ہوجائے تو مبتدی کی منزل بہت جلد طے ہوجاتی ہے کی فتری سے کہ دوا پنے آپ کو انوار و تجلیات عشق میں موکو کردے۔

ولی کی پیچان

ولی کی پیجان کرناایک بہت مشکل امر ہادرعام لوگوں سے بیق قع نہیں کی جاستی کہ وہ بہت اخت کرسکیں کے جس دلی کے ساتھ دہ اپنا دفت گزار رہا ہے آیادہ صحیح معنوں میں دلی ہے یاد لی ہونے کا ظہار کرتا ہے۔ مولا تا روم کا کلام ادلیائے کرام کی شان کے متعلق پیش کیا جاچ کا ہے۔ اس میں آپ نے فر مایا کہ ہرکی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے کی نگر ہمت سے شیطان بھی ولیوں کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ چیرت کی بات یہ ہے کہ اس فتم کے جعلی دلیوں کو بھی مانے والے لوگوں کی تعداد کچھ کم نہیں کے ادادت مند شخص کو جس سے بھی اس فتم کے جعلی دلیوں کو بھی مانے والے لوگوں کی تعداد کچھ کم نہیں ۔ کئی ادادت مند شخص کو جس سے بھی عقیدت ہوجائے دہ اس سے بھی کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی پیام مشرق میں پنجا بی مریدوں کے متعلق الیے بی خیالات کا اظہار کیا ہے ادر کہا ہے کہ '' ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد''ان کی عقیدت میں معلق الیے بی خیالات کا اظہار کیا ہے ادر کہا ہے کہ '' ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد''ان کی عقیدت میں کئی واقع نہیں ہوتی۔ بنا بریں بیدا کی داری امر ہے کہ نو شیز طالبوں کو اولیاء الله کی پیچان کے متعلق علامات کی واقع نہیں ہوتی۔ بنا بریں بیدا کی داری امر ہے کہ نو شیز طالبوں کو اولیاء الله کی پیچان کے متعلق علامات کی واقع نہیں ہوتی۔ بنا بریں بیدا کی داری امر ہے کہ نو شیز طالبوں کو اولیاء الله کی پیچان کے متعلق علامات

بیان کردی جائیں۔ولی کی پیچان کے متعلق اگر قرآن سے مدولی جائے تو تسلی بخش جواب حسب ذیل آیت میں مل جاتا ہے۔

سنو! بے شک اولیا والله کونه کوئی خوف باورندوه عملین ہوں گے۔ بیدہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور (عربر) پرہیزگاری کرتے رہے۔انبی کے لئے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔

الآ إِنَّ اَوْلِيَا عَاللهِ لا خُونْ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ أَلِي يُنَ إِمَنُواوَ كَانُوايَتُعُونَ أَ لَهُمُ الْبُشْلَى فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاوَفِ الْأَخِرَةِ (بولس:۲۲۲)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جس کواللہ کا قرب حاصل ہو، (جس کا بیان الگ ہو چکا ہے) جس کا دل ذکر الہی میں متغزق، شب وروز تنبیح وہلیل میں مصروف ہو، جس کی محبت اور نفرت الله کے لئے ہو، جس کے آئینہ یر بالواسطه یا بلا واسطه آفاب رسالت کے انوار کا انعکاس ہونے لگے ادر پرتو جمال محدی سٹی اُلیکی سے موح کو منور کردے،اور جو بکٹر ت اولیائے امت کی صحبت بیں حاضر رہتا ہوو ہی ولی کامل ہے۔

علامہ یانی پی فرماتے ہیں ولی دوسم کے ہیں۔ایک وہ جوطالب اور مرید ہوں اور دوسرے وہ جومطلوب اور مراد ہوں یا ایک جُبّ (محبت کرنے والا) اور دوسر امجبوب لینی وہ جومجبوبیت کی ضلعت پہنے ہوئے ہو۔ان کی پیچان کے لئے حضور اکرم اگرم سی اللہ اللہ اللہ اللہ اور خصوصیات کا ذکر فرمایا جونیے دی جارہی ہیں۔ (١) جب ان كود يكها جائة خدايا وآجائي "إذا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ" كه كياتمهين ان لوكول برآ كاه ندكرول جوتم سب سے بہتر ہیں عرض کیا گیا کہ یارسول الله سائی الیا خرور بتائے ۔فر مایا جب ان کی زیارت کی جائے تو خدایادآ جائے۔

(٢) حضوراكرم ما الله إلى الما كادل وه أكينه بجس من تجليات الى كاعس يرر ما الدور جب كوئى چیزا لیے آئینے کے سامنے رکھی جائے جس میں سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوں تو وہ چیز بھی روثن ہو جاتی ہے اور اگرآئینے کاعکس روئی پر ڈالا جائے تو وہ جلنگتی ہے حالانکہ سورج کی کرنیں اگر بلا واسطہ پڑیں تو وہ نہیں جلتی۔ اس کی وجرب ہے کہ وہ سورج سے دور ہے اور آسمنے سے قریب ہے۔

(۳) ہم دیکھتے ہیں کدادلیاء کرام میں ووقو تیں ہیں ایک اثر قبول کرنے کی اور ایک اثر انداز ہونے کی میل توت کے ذریعے وہ الله سے فیض قبول کرتے ہیں اور دوسری کے ذریعے وہ ارواح اور قلوب کوفیض چنجاتے من اورا گرکوئی ان کامکرنه بوتو ضرور فیضیاب ہوتا ہے یعنی وولوگ جن کا ایمان تو حید اور رسالت پر متحکم ہواور کوئی ابلیسی وسوسہ أے متزلزل نہ کرے اور ان اولیاء سے عقیدت بھی رکھتا ہوتو اے ان کے فیضِ ولایت کی ضلعت سے نواز تاہے۔حضورا کرم میں آیا ہم اس ولایت خاصہ کا مرده خود اس دنیا میں دیا کرتے سے "الحقم الْبُشُورى فِي الْحَياوةِ اللُّنْيَا "اورقر اللَّ كَلَّ تَحْدُ" آبُوبَكُوفِي الْجَنَّةِ و عُمَو فِي الْجَنَّةِ ... الغ"

(دى حفرات كا نام لے كرفر مايا كه يہ جنتى إلى) اور حفرت ابو بكر صديق رض الله مدكوفر مايا: "اَهَا إِنْكَ يَا اَبَابُكُم وَ اَوْلُ مَنْ يُلْدُحُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُهْتِى" (ابوداؤد) يعنى الابوبكرتم ميرى امت ميں سب سے پہلے جنت ميں داخل ہوكے \_ حضرت امام حسن اورامام حسين رض الله جنا كفر مايا: " سَيِّدَا شَبَابِ اَهٰلِ الجَنَّة " (بے جنت ميں داخل ہوكے \_ حضرت امام حسن اورامام حسين رض الله جنا كفر مايا: " سَيِّدَا شَبَابِ اَهٰلِ الجَنَّة " (بے دونوں جنتى جوانوں كے مردار ہيں) \_

حضورا کرم ملی آیا کے بعد بیخو شخری درج ذیل طریقوں میں سے کی طریقے سے دی جاتی ہے۔

- (i) عالم بیداری میں بذریعہ کشف یا حالت خواب میں بذریعہ رویا صادقہ، چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ کو حضور اکرم سلی آئی نے فر مایا کہ بیخو خری ایک سی خواب ہے، جوکوئی مخص خود دیکھتا ہے یااس کے متعلق کی اور کو دکھایا جاتا ہے یافر شتے آتے ہیں اور بالشافدان کو بشارت سے شاد کرتے ہیں "وَ اَنْہُوسُواْ بِالْجَافِةِ الَّذِي كُلُنْهُ مُنُوعُ وَنُونَ " (عم البحدہ: ۳۰)
  - (ii) كى شيخ يابزرگ كواطلاع دى جاتى بكداسكافلان مريداس درج پرفائز بوگيا ہے۔
- (iii) کوئی شخص اپنی کرامات، احوال اور مقامات کود کیھ کرانداز ہ لگا تا ہے اور بھی لوگوں پرازخود بیاحوال ظاہر ہو جاتے ہیں۔
- (iv) افعال بادرہ سے بزرگوں کیساتھ خاص روحانی جلسوں میں خودکوحاضر پائے اور ضروری امور پر مامور کیا جائے۔
- (۷) دنیا کے لوگ اس کی محبت سے تائب ہو کرنیک اعمال کی طرف راغب ہوں اور اس کی محبت سے لوگ ولایت کے درجے پرفائز ہوجاتے ہوں اور ان پراپنے جیسی کیفیات وارد کرسکتا ہو۔
- - (vii) وصال شده اولیائے کرائے سے اس کارابطہ قائم ہواورجس سے جائے فیض لے سکتا ہو۔

(ix) رسول خداستُ الله كم متعلق اس مسم كالفاظ فه بولنا موجس مين آپ ملي اليه كاعزت واحر ام اوروقار پرزد پرق مو مشلا درج ذيل با تول كومنه سے نكالنا كغر موگا اوران با تول كو كنے والا بمى دلى الله نبيس موسك \_ (الف) رسول خداستُ الله كي كوم ايت نبيس و سكتے \_(الْعيادُ باللهِ)

(ب) آب سائن لیا کم متعلق کوئی مینین که سکتا که آپ کوایے انجام کی خبر ندھی (جبکہ حضورا کرم سائن ایل نے

خود بہت مے صحابہ کے متعلق جنتی ہونے کی خبر دی ہے کیونکہ پجھلوگ برسر منبرایی برزه سرائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اورخودکوولی کائل بھی سجھتے ہیں۔"لا حَوُلَ وَلَا قُوْهَ إِلَّا بِاللَّهِ".

(ح) من كتابوك رسول خداسة في أيم في اردو مارے مدرے سے يكمى جيداحاديث من وارد بك

آب ملتُهُ لِيَهِم كُن زيانون كوجائة تقے۔

(د) بیند کہتا ہو کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ حضورا کرم میں آئی ہمارے فلاں عالم کے بیچھے میری صف میں نماز ادا کرنے گئے تو میں نے آپ کو بازوے پکڑ کرصف اول میں کھڑ اکر دیا حالا نکہ آب میں ہے آپ الا نفاق امام الانباء ہیں۔ الانباء ہیں۔

(۵) مدند كمتا موكه نماز مين حضورا كرم ملتي الميلي كالصور آجائي في نماز فاسد موجاتى ب جبكه كى جانور كاخيال آ جائة فماز فاسد نهين موتى \_ (تقوية الايمان) كجهلوگ كمتم بين كه تصوير سول الله ملتي أيليا اور تصوير شخ ك بت سيني مين ركه ناشرك ب جبكه حقيقت بير بحك .

شوق ترااگر نہ ہو میری نماز کا امام میراقیام بھی تجاب! میرا ہجود بھی تجاب (ب-ج:۳۰۵) تصور شخ کی تفصیل کے لئے جومضمون اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے اس کا مطالعہ فرمائیں۔

(و) <u>پیدند کہتا ہو کہ حضرت عز رائیل تو ساری دنیا کو بیک وقت ایسے دیکھتے تھے جسے کی کے سامنے ایک تھال ہو</u> عرب مارید بیند تو اس سے معرف میں ماریک میں ماریک میں سے انگر میں کہتے تاریک کا مطمول کیون و

گررسول خدا سلن آلیم کود بوار کے میجھے نعوذ بالله کی چیز کاعلم ندتھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علم اولین و آخرین تو کیا آپ سلن آلیم کواپٹے شہر میں منافقین کا بھی علم ندتھا حالانکہ آپ سلن آئیم نے فروافروا تمام منافقین کی فہرست حصرت صدیفہ بن المام رکھوادی تھی۔

(ز) اگراس كے سامنے كوئى نعت رسول خدامل الله الله كا كا مدت ميں بيان كى جائے تو وہ بل كھا تا ہوانظر نہ آئے

ادرا بی مجلسوں میں نعتوں کے بڑھنے کو گناہ نہ جھتا ہو۔ (ک) الی ہزاروں باتیں ہیں جس میں رسول خداس نیا آیا کی یا اولیائے کرام کی بڑائی نظر آتی ہوتو کچھ لوگ اس مے منع کرتے ہیں اور دل میں خلش محسوس کرتے ہیں۔ایا مخض بھی دلی اللہ نہیں ہوسکا۔

ا سید معسادے سلمان کے لئے ایک ولی اور غیرولی میں پیچان کرتا بہت مشکل ہے۔ بہت مالی کی سید معسادے سلمان کے لئے ایک ولی اور غیرولی میں پیچان کرتا بہت مشکل ہے۔ خودساخت ولی کے علم اور ماتوں سے اس تدرمتا ثر ہوجاتے ہیں کمان کوان کی ہر بات درست نظر آنے گئی ہے۔

خواہ وہ صریحاً غلط ہی کیوں نہ ہو۔ ہم فخص پر لازم ہے کہ وہ درن بالا باتوں کو بغیر تعصب کے دیکھے اور ان کی جب زبانی میں ندآئے ور نہ ساری محر بدایت نہ بائے گا۔ اس کے علاوہ درن ذیل باتوں کا خاص خیال رکھے۔

(1) اولیائے سابقین مثلاً بایزید بسطائی ، حضرت وا تا کئی بخش ، جنید بغدادی ، نظام الدین اولیاء، بابا فرید الدین مینی مثلاً بایزید بسطائی ، حضرت وا تا کئی بخش ، جنید بغدادی ، نظام الدین اولیاء، بابا فرید الدین مین مرحم شرق میں مرحم میں شاہ صاحب، مولانا قاسم موہر وی اورمولانا میاں شیر محرش تجوری کے افکار، اعتقادات ، اعمال اور احوال کو تکاہ میں رکھے کہ وہ کس نجی برتے۔ بچھولوگ ان اولیائے کرام کو بھی نا قابل تقلیداور نعوذ باللہ بدعتی کہتے ہیں حالانکہ یہ حضرات مسلک اٹل سنت والجماعت کے لئے بہت گرال قدر سرمایہ اور مشعل راہ ہیں۔

(۲) ان سابقین اولیا علی تصانیف کا بلاتعصب مطالعہ کرے، ان اولیائے کرام کے احوال سے سالک پرواضح ہوجائے گا کہ ولی کی علامات کیا ہیں اور سمجے اعتقادات کون سے ہیں۔ حضرت معین الدین چشن نے فر مایا کے جب فرخص کو کوئی ہیر نہ ملتا ہو کشف انجی ب کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے ہیر کا مل مان جائے گا۔ آپ کا بیہ بیان بالکل درست ہے کیونکہ کشف انجی ب کو پڑھنے سے تمام پردے کھل جاتے ہیں اور اس کا قاری ولی کی پیچان تک بین جاتا ہے۔ راقم الحرف کی ابتداای کتاب سے ہوئی اور غلط پیر بھی بھی اس کتاب کے مطالعہ کا تھم نہ دیں گئی جاتا ہے۔ راقم الحروف کی ابتداای کتاب سے ہوئی اور غلط پیر بھی بھی اس کتاب کے مطالعہ کا تھم نہ دیں گئی کہ دی جانور وہ یہ کہد دیتے ہیں اس کتاب میں لوگوں نے تح یف کر دی ہے ایس گئی کتابی کو گئی کہ اس کتاب میں وہ کی خطریات شریف کا کوئی خطبھی آپ پڑھ لیس تو اس میں وہ ی رنگ جھلگتا ہے جو کشف الحج سے میں ماما جاتا ہے

(٣) اولیائے سلف کی زندگیوں سے اگر پچھ حقائق رونما ہوجا کیں تو ان کو تسلیم کرنے سے اس لئے انکار نہ کر دیں کہ دہ آپ کے ایک نہ کہ واضح ہو دیں کہ دہ آپ کے ایک سلک کے عالم کے خیالات سے فکراتے ہیں۔ اکثر لوگوں پر پچھ حقائق واضح ہو جاتے ہیں گردہ تعصب کی وجہ سے اس کے انکار کردیتے ہیں کیونکہ ان کے کوئی خاص عالم اس کی مخالفت کا تھم دیتے ہیں۔

اولیاء کی پہچان مشکل ہے

الله تعالی کی پیجان آسان بے پونکه اس جہان کا ہم ذرہ جمال الہی کا آئیددار بے اور اس کی شان رہو ہت کی گوائی دیتا ہے گرولی الله کی پیجان ایک بہت مشکل ام بے پونکہ ہم جیسا ہونے ، ہمارے اندر کھل اللہ جا کو اندن دی پیجان ایک بہت مشکل ام بے پونکہ ہم جیسا ہونے ، ہمارے اندر کھل اللہ جا کہ اور ہم ظاہری پہلو سے عام لوگوں سے جدا گاندنہ ہونے کے باعث اس کی شاخت ہونا مشکل ہے۔ کفار مکہ نے بھی ای ظاہری مشابہت کے پیش نظر رسول خدا ساٹی آئیل کو کہا کہ آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ، سوتے جا گئے اور بازاروں میں پھرتے ہیں تو پھرآپ رسول کیے ہو سکتے ہیں؟

وَ قَالُوْا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ ﴿ اوركفار بول كيا مواب اس رسول كوكهانا

يَهْمِي فِي الْأَسُواقِ (الفرقان: 4)

کھا تا ہے اور چتا مجرتا ہے بازاروں میں۔)

<u>ولیوں کے دلوں میں نورانی قندیلیں جلتی ہیں گروہ بظاہر شریعت سے متصف ہونے کی وجہ سے امتیازی</u> بیجان نہیں رکھتے تو ان کو بیجانا سوائے الل نظر کے اور کسی کے بس کی مات نہیں۔ حضرت مارید بسطائ فراتے ہیں کداولیائے کرام ایس ولینوں کی طرح ہوتے ہیں جن کوان کے پیا (محبوب) کے سواکوئی نہیں پیجان<u>تا۔ حضرت بہل تستریؓ فرماتے ہیں کہ تق سے کدولی کو ولی ہی پیجانتا ہے</u> (روح البیان) جیسے کہ کہا جاتا ہے،" ولی راولی می شناسد" حضرت شخ الاسلام ہروگ فرماتے ہیں کہ جب تک خدا کی بیجان نہ ہوای وقت تک ولی کوکوئی بیجان نہیں سکیا اور جب تک کوئی ولی کی بیجان نہ کرے اس وقت تک خدا کی بیجان بھی ممکن نہیں\_( مکتوبات ربانی)

اگر کسی کود کیھنے والی آئکھ میسر ہوتو ولی کے لئے مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان، ظاہر میں تقویٰ ہواور عام مخلوق اسے ولی کہے۔اس کی طرف دل تھنچیں اور اسے دیکھ کرخدایا دآئے۔ یا در ہے کہ محروم سعادت لوگ کی ولی میں بیعلامات ہوتے ہوئے بھی اسے نہ دیکھ سکیس کے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اے محمد سلطناتیم ! آپ ان کو دیکھیں سے کہ وہ وَتَارِّ لَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُ وَنَ آپ کی طرف د کھے رہے ہیں حالانکہ انہیں چھ (الاعراف:۱۹۸)

نظرنبين آتا۔

اولياءالله كى شناخت

حضرت سلطان با ہو قرماتے ہیں کہ اولیاءاللہ کی شناخت معرفت اللی ءاللہ سے بحیت اور دو تی کے حوالے ہے ہے ان کی پیچان مر هدِ کامل کی درج ذیل باتوں سے خاصل ہوتی ہے۔

(۱) ذکرنور

(۲) تصور حضور ، تفکر حضور اور ذکر نور \_ اہلِ ارواح کی قبورہ پر عمل دعوت پڑھے تصور حصور کے بغیر نہیں - جو فخض اخلاص واعتقاد كے ساتھ اولياء الله كى قبور برجاكرآ يدكر يمد، اسم اعظم ، اسم الله اوركلم طيب "ألا إلله إلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رُّسُولُ اللَّهِ" رِجْ هِ وروحاني طور يرمتوجه بواورفَكْر كما تحدم البركواس وقت وويزرك روحانی بغیر شک وشبہ کے قبرے اس طرح نظے کا جس طرح سانے تجلی سے باہر نکا ہے۔ بزرگ روحانی کے لئے قبرے لکانا اور اس میں داخل ہونا ایسے ہی آسان ہے جیسے فوط زن کے لئے آنا جانا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا صاحب تونق ہوتو وہ دکھ پائے گااور اگر وہ مردو دل ہوتو دیکھنے سے عروم رہے گاخواہوہ ساری عمر

mariakoom Marfat.com بی کیوں نہ بیٹھ کر پڑھتا رہے۔ اگر طالب باطنی طور پر صاحب بھیرت ہوتو بزرگ روحانی اس سے دینی یا دینی یا دینی کا میٹور کے کام کرتا ہے اگر اہل نفس ہے تو نفس سے، صاحب دل ہے تو دل سے، صاحب روح ہے تو روح سے اور صاحب راز سے روحانی کلام بغیر شبہ کے درست ہوگا اور کبھی خلاف امر واقع نہ ہوگا۔ ابیات باہو میں درج ذیل اشعار قابلِ غور ہیں ہے

ذکر حق نور است فکرش با حضور بے حضوری ذکر و فکر و بعد و دور (الله کے ذکر و فکر و بعد و دور (الله کے بعد اور داری کاسب نتے ہیں۔) دوری کاسب نتے ہیں۔)

ذکر را بگزار مذکورش مگو احتیاج نیست ذکرش روبره (ذکرکوچیوژاس کویاد کیا ہوامت کہہ، کیونکہ ذکر کی حاجت حضوری میں نہیں ہوتی۔)

گر ترا علم است دانش با حضور نظر کن بامردگاں اہل القور (اگر تجھ کوعلم ہے تو دانشمندی حضوری سے حاصل ہوجائے گی،اہل قبور کے کامل مردوں پرنظر کر لیعنی ان کے قدم بقدم چل)

عاقبت تو جائے خانہ شد قبر کس نبردہ در قبر ایں سیم و زر (آخرکارانجام اور آخری گھر تیری قبرہ ہی ہے ،کوئی آدمی سونا،چاندی لے کر قبر میں نہیں گیا)
علم می باید علم بر از عمل جز محبتِ حق دگر باطل خجل
(علم حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ علم کے بغیر عمل نہیں ہوسکتا،الله کی محبت کے سواکسی اور کی محبت باطل،غلط اور شرمندگی ہوگی)

### اولیائے ظاہرین ومستورین

سر دلبرال (ص ۱۵۳) میں ہے کہ اولیاء طاہرین کے پر د خدمت ہدایت طاق ہوتی ہے اور وہ اس طاہری خدمت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اولیائے مستورین (چھے ہوئے) کے پر دانھرام امور تکونی ہوتا ہواور سے اور سے اور سے ہیں۔ اولیائے مستوریت ہیں۔ سے اور سے الغیب اور میلوگ اخیار کی نگاہ ہے مستور رہتے ہیں۔ سے لوگ خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ انہیں رجال الغیب اور مردان غیب کہتے ہیں۔ ان میں ایے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انہیاء عبم اللام کے قدم بدقدم چل کر عالم شہادت مردان غیب کہتے ہیں۔ ان میں ایے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ سے لوگ نہ پہچانے جاتے ہیں اور نہ ان کی اور نہ ہیں ہوتے ہیں جومرف اپنے ٹھکانوں میں بائے جاتے ہیں۔ وصف بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں انے لوگ بھی ہوتے ہیں جومرف اپنے ٹھکانوں میں بائے جاتے ہیں۔ وصف بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں انے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو مغیبات کی خبر یں دیے ہیں اور

پوشیده امور ظاہر کرتے ہیں۔ پچولوگ تمام عالم میں پھرتے ہیں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور پھر غائب ہوجاتے ہیں۔ جنگل پہاڑ اور نہروں کے کنارے بیتے ہیں۔ صفات بشری کو اپنے اوبر اوڑھے رکھتے ہیں۔ اوقے مکانوں میں رہتے اور بیاہ شادی بھی کرتے ہیں۔ کھاتے ہتے ، بنار بڑتے اور علاج بھی کرواتے ہیں۔ اولاوو اسیاب اور اموال واطاک بھی رکھتے ہیں۔ لوگ ان سے حسد اور دشنی بھی کرتے ہیں۔ آئیس ایف ابھی پہنچاتے ہیں، مگری تعالی ایک حسن احوال اور کمالات باطنی کو اغیار کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ آئیس کے تی میں فرمایا گیا ہے "آولیکا نبی تو نہیں کہی تھی فر فائی نہم غیری "۔ (میرے اولیاء میری چاور کے یہے ہیں انہیں میرے سواکوئی نہیں بہیانا)

#### ولی کی علامات

ولی میں درج ذیل چیدہ نشانیوں کا پایا جانا ضروری ہے۔

- (۱) وہ اللہ کے ذکر میں عبادات اور اور اد کے ساتھ مشغول رہے۔
- (٢) اپن خواہشات اور کاموں کو پس پشت ڈال کرالله کی طرف متوجہ وجائے۔

(۳) اسالله کائی خیال دائن گیررہے۔ خراز فر ماتے ہیں کہ الله تعالیٰ جب کی بندے کودوست بنانا چاہتا ہے۔ اور اس کے لئے اپنے ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس میں وہ لذت بانے لگتا ہے اس کے بعد قرب کا دروازہ کھول دیا جا اور اس میں وہ لذت بانے لگتا ہے اس کے بعد قرب کا دروازہ کھول دیا جا تا ہے اور قر حدی کری بر بٹھا دیاجا تا ہے اس کے بعد تمام جابات اٹھا کر فردانیت کے گھر میں داخل کر دیا جا تا ہے جس سے الله تعالیٰ کا جلال اور اس کی عظمت اس کے سامنے آشکارہ وجاتی ہے اور وہ ایس کے بحول جاتا ہے پھر الله تعالیٰ اسے ابی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ کے سامنے آشکارہ وجاتی ہو جائے تو وہ اولیاء ابو تراب النحشہ ی فرماتے ہیں کہ جب کی کا دل الله سے اعراض کرنے کا عادی ہوجائے تو وہ اولیاء

الله پر کلتہ چینی کر ناشروع کر دیتا ہے۔ مثنوی میں بھی ایسے اشعار موجود ہیں ۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکاں زند (جبخداجا ہتاہے کہ کس کی پردہ در کی کرے، تواس کامیلان پاک لوگوں پرطعنہ نی میں کردیتا ہے۔) سندریں کا کہ کس کی کس کردہ در کس کسیلان پاک لوگوں پرطعنہ نی میں کردیتا ہے۔)

ور خدا خوام که پوشد عب س کم زند در عیب معیوبال ننس(۱۱-۱۱)

(اورا گرفدا چاہتا ہے کہ کی کی عیب پوٹی کرے، تو عیب داروں کے عیب بھی نہیں بیان کرتا)

مورة النساء کی آیت نمبر ۸۰ میں الله تعالی نے اپنے رسول الله سٹی آئیل کی اطاعت کو الله کی مجت کی
علامت قراردیتے ہوئے فرمایا کے جورسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقتا میری اطاعت کرتا ہے اور جو ہے ہے۔
کرتا ہے، اس کی جزار رکھی کہ خداا کی بندے سے مجت کرنے گذاہے۔ جس کو بعنا (حصہ) صنود آکرم میں

marfat.com Marfat.com ک متابعت سے نصیب ہوگا تنا ہی زیادہ حصہ اسے الله کی محبت سے نصیب ہوگا۔ میدادلیائے کرام کا طبقہ ہی ایسا ہے جس کواللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوئی۔

ﷺ ابوالغتے محمہ بن عبدالبائی نے مختلف داویوں ہے ، حضرت جنید بغدادی کی مہ بات کی کہ آب نے فر مایا کہ ہم نے بیعلم تصوف قبل و قال کے ذریعے حاصل نہیں کیا بلکہ بھوک، ترک دنیا اور ترک مالوفات و فر مایا کہ ہم نے بیعلم تصوف قبل و قال کے ذریعے حاصل نہیں کیا بلکہ بھوک، ترک دنیا اور ترک مالوفات و محتات (وہ چیزی جن سے انسان کوالفت ہوتی ہے ) اور مرغوبات کو ترک کرنے سے بابا ہے ۔ بعض مشاکح محتات و میں جن سے باتھ کام کیا اور فعل میں حکم ان بنادیا تو اس نے حکمت کے ساتھ کام کیا اور جس نے ہواوہ ہوں کو این فر مال روا بنالیا وہ این قبل میں بدعت کام تک ہوا۔

سورة النحل کی آیت نبر ۵۵ کی تشری میں حضرت این عباس سے مردی ہے کہ اس آیت مبار کہ میں الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سب بندوں کی حیثیت ایک جیسی نبیس بعض بندے ایسے ہیں جوزر ترینظام کی طرح بے بس ، ہے اختیار ، فغلس ناداراور بے فیض ہیں۔ ادر ندان کے پاس کھ ہے کہ کی کود یے کیس لیکن بعض بندے متبول بارگاہ الٰہی ہوتے ہیں جولوگ ارشادر بانی "حمٰن مَّرَدَ قَلْهُ مِنْنا بِرَدْ قَالْهُ سِنَّا،" کی عنایت ہے بہرہ دور ہیں اور ان کو "فَلَهُ یَنْنُونُی مِنْهُ مِسوَّا وَ جَهُمُّ، ا" کی بلندشان عطاکی گئی ہے۔ یعنی یدوہ لوگ ہیں جن کو الله تعالیٰ نے اور ان کو "فقہ یئی مِنْهُ مِسوَّا وَ جَهُمُّ، ا" کی بلندشان عطاکی گئی ہے۔ یعنی یدوہ لوگ ہیں جن کو الله تعالیٰ نے اپنی رحمت کے نزانوں ہے مالا مال فر مایا ہے اور فیا ہری و باطنی نعتوں سے ان کے دامن کو بھر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جوالله تعالیٰ نے برحوالله تعالیٰ کے نزانوں میں کوئی کی واقع ہوتی ہے اور ندان اہل کرم کے ہاتھ تخاوت کرتے ہوئے تھے ہیں، ہوگئی اپنے ظرف کے مطابق ان بزرگوں سے اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رمن الله عباس کا قول ہوگئی اپنے ظرف کے مطابق ان بزرگوں سے اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رمن الله عباس کی مثال ایسی ہوگئی ہوگئی ان بردونوں انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ الله تعالیٰ نے رسول الله سائی ایکی بی کے افتیارات عاصل ہوں۔ یہ دونوں انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ الله تعالیٰ نے رسول الله سائی ایکی بی کو الله سائی ایکی بی کی اس کے افتیارات عاصل ہوں۔ یہ دونوں انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ الله تعالیٰ نے رسول الله سائی ایکی بی کی مینی میں ہو سکتے ہیں۔ الله تعالیٰ نے رسول الله سائی ایکی بی کی مینی میں الله تعالیٰ نے رسول الله سائی ایکی بی کو کو ایکی مثال ایکی بی کو کیا ہوں ذکر مایا ہے۔

Marfat.com

وَ عَلَمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ ۖ وَ كَانَ فَضُلُ اللهِ

عَلَيْكَ عَظِيمًا (الناء: ١١٣)

موادی استعیل دہاوی نے اگر چر" تقویۃ الایمان" میں ساتھا ہے کہ جس کا نام محمہ سائی الی ایم ہو کہ کے اور کے خوالی کے ان میں ساتھا ہے کہ جس کا نام محمہ سائی الی اور مرک تعنیف" مراط متنقیم" میں اپنے ای ہاتھ سے دھزت علی متعلق کھیا بڑا کہ دھزت علی مرتفعی کی متعلق کھیا بڑا کہ دھزت علی مرتفعی کی مرتب اور امراکی دارج دلایت سے آپ کے داسطے سے عطا ہوتے ہیں۔ نیز بادشاہوں کی سلطنت اور امراکی امارت میں مجل دہوی محمد مولا نا اسلمیل دہوی آپ ہمت کو بڑا و فل ہے اور سے حقیقت عالم ملکوت کے ساحوں مرتفی نہیں۔ دومری محمد مولا نا اسلمیل دہوی کھتے ہیں" ای طرح ان عالی مرتبت اولیائے کرام کو عالم مثال ، شہادت میں تعرف کرنے کا مطلق اذن مرحمت ہوجا ہے۔

ندکورہ دونوں ہم کے افتیارات رکھنے والے بندوں کے متعلق ایک نہاہ الطیف گفتگوال جگہ بیان کرتا اس کلام کے موضوع کے عین مطابق ہوگا۔ وہ یہ کرراقم الحروف کے دفتر میں ایک افسر نے دوسر سافسر سے بیا اس کلام کے موضوع کے عین مطابق ہوگا۔ وہ یہ کرراقم الحروف کے دفتر میں موجود مردہ اس کتے کو ابنی تیم سے بیٹانے کی طاقت فہیں رکھتا اور اگر ایسا ہے تو پھر اہلی قبر کوکی ہے کتھر نے کا مخواکش نہیں۔ دوسر اضخی یہ استدلال س کر بہت خوش ہوا؟ لیکن راقم الحروف نے اس سے کہا کہ اس میں خوش ہونے کی کوئی بات نہیں کیونکہ سے بات قبر علی موجود مرد سے کروحائی مراتب کے مطابق رونما ہوتی ہے۔ قبروں میں بڑے بہت سے مردے واقعی الک موجود مرد سے کروحائی مراتب کے مطابق رونما ہوتی ہے۔ قبروں میں بڑے بہت سے مردے واقعی الک موجود مرد سے کروحائی مراتب کے مطابق رونما ہوتی ہے۔ قبروں میں بڑے بہت سے مردے واقعی الک ہوتے ہیں کروخ والی کو اپنی کی اس کی موجود میں ہوئے ہیں کہ موامل کو میں موجود مرد سے بیں گور ایک موجود ہوئی ہیں جو یہ بات فخر میں اللہ کے مزادوں پر صرف خوش عقیدت مسلمان ہی حامل کو بخش کے مزادوں پر صرف خوش عقیدت مسلمان ہی حامل کے بھی دا تا گئے بخش کے مزاد پڑئیں گئے کونکہ وہ موجود ہیں۔ بات فخر میں الدین عطار نے کیا خوب کہا ۔

اگر کیتی سراسر باد کیرد چراغ مقبلال ہرگز نہ میرد (بعنی اگرتمام دنیا میں جھکڑ اور آندھیاں بھی چل پڑیں تو مقبول دلیوں کے چراغ برابر جلتے رہیں گے، ان پر کوئی بھی آنچ نہ آئے گی۔)

خورے دیکھا جائے توان اولیائے کرام کی قبریں ابھی بھی زعرہ ہیں۔ ہزاروں لاکھوں عقید تمندرات دن ماضر کی دیے ہیں۔ دیتے ہیں۔

اولياءرا مست قدرت ازاله

پہلی قوت کے سبب وہ بارگاہ الٰہی سے فیوض اور تجلیات کو تبول کرتے ہیں اور دوسری قوت سے وہ ان مومنوں کی نیک روحوں اور قلب کو فیض پہنچاتے ہیں، جن کو ان اولیاء کرام سے روحانی لگاؤاور قلبی مناسبت ہوجاتی ہے۔ اگرکوئی شخص ان اولیاء کے متعلق دل میں انکار نہ کرے اور تعصب سے دل کو پاک کر کے اکی خدمت میں حاضر ہوتو دہ اس کے فیوض اور برکات سے ضرور بہرہ مند ہوتا ہے۔

اولیاء کرام کی تو حید حضور اکرم سلی این کی رسالت اور قرآن کی حقانیت پراس قدر منظم ہوتی ہے کہ کوئی البیسی وسوسدادر معصیت اُن کو منزلزل نہیں کر سکتی۔ ان کا ظاہر و باطن ، تقویٰ کے نور سے جگمگار ہا ہوتا ہے۔ الله تعالیٰ کی نافر مانی شرک خفی ، جلی ، حسد ، کیندوغیرہ تمام اخلاق ذمیمہ سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ یہی تقویٰ وہ بلند مقام ہے جہاں جب انسان پہنچتا ہے تو اسے ضلعت ولایت سے مشرف کیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام ذکر اللی ، نماز اور تلاوت کلام پاک میں ذوق حضوری اور خشوع حاصل کرتے ہیں اور عبادات اللی سے فتح الباب کی امید رکھتے ہیں۔ جولوگ ایسانہیں کرتے اور علاء و فقہاء کی صحبت سے دور رہتے ہیں وہ بے ادب ہوتے ہیں اور بالا خرتباہ ہوجاتے ہیں۔

حضرت مخدوم علی جویری فرماتے ہیں کہ اولیائے کرام دنیاوی مال و دولت ہے بیاز ہو کر صرف ذات خداوندی ہے۔ بیاز ہو کر صرف ذات خداوندی ہے۔ بیاز ہوکر صرف ذات خداوندی ہے۔ بیات بیس کوئی ڈرٹیس ہوتا، لوگوں کوئی تعالیٰ کی طرف وعوت دیے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کے کلام وانفاس اور افعال و مکاشفات ان کے ہم نشینوں، اولا داور نسل حتی کہ ان کی زیارت کرنے والوں پرلگا تاریر کتوں کی شکل میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں کو تیول کیا جاتا ہے۔ جوکوئی کی حاجت میں ان کا وسیلہ پکڑتا ہے، اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔

## ولی کی شرا نط

1

ولی کی شرائط میں سے ایک میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ رکھے اگر چہوہ انہیاء کی طرح گناہوں سے معموم نہ ہو، لہٰذا جس میں شریعت سے روگر دانی کا طرزعمل پایا جاتا ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان نے اسے دعوکہ میں ڈال رکھا ہے۔

ولی کواین ولایت کاعلم ہوتا ہے

صوفیائے کرام نے اس نکتے برطویل بحث کی ہے جس کے پیش نظر مختمراً نہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض اولیاہ کو اپنی ولایت کی اطلاع ہوتی ہے کو نکہ خصوصیات ولایت ( گرامات ، لوگوں کورشد و بدایت ہے یا کیز و زندگی کی طرف راغب کرنا ، تبولیت دعاوغیرہ ) ایسی چزیں ہیں جن کاولی کوئلم ہوتا ہے لیکن ایک ولی الله ہے اس بات کی توقع نہیں کی جاسکتی کہ اس اپنی ولایت پر تکبر بھی کرے کوئکہ تکبر کے ہوتے ہوئے کوئی ولایت کے منصب برفائز نہیں رہ سکتا ہے ہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کرامات کے اظہار کو پیندئیس فرماتے۔

ادلیاء باخبر ہوتے ہیں

سورہ یونس آیت اسلیں الله تعالی فرماتے ہیں "وَ مَن یُں بِدُو الْاَ مُمَر " (یعنی دنیا کے کاموں کا کون انظام کرتا ہے)۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ مد برالام الله کی ذات ہے۔ تدبیر سے مراد ملکی نظام اور امر سے مراد تکو بنی احکام ہیں جس سے دنیا قائم ہے یعنی رزق کی تقسیم، موسموں کی تبدیلی ، موت وزندگی ، قوموں کی ترقی اور تنزل ، جاند وسورج کا طلوع وغروب ہونا۔ خیال رہے کہ قرآن اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کے سارے انظامات فرشتوں کے بیرد کئے ہیں، وہ مال کے بیٹ میں بچہ بنانے ، جان نکا لئے ، الله کی رحتیں مثلاً بارش وغیرہ لانے ، عذاب لانے کے فرائض اداکرتے ہیں اور قرآن میں ان فرشتوں کو مد برات امر کھا گیا ہے۔ وب برات میں ہرتم کے احکامات فرشتوں کے بیرد کئے جاتے ہیں۔

فِيْهَالَيْفُنَ قُلُ أَمْرِ حَكِيْمٍ (الدفان: ٣) اى رات من فيمله كياجاتا براجم كام كا-

بعض کا فرتو موجد ہیں جواللہ تعالٰ کومعبود مانتے ہیں، مگرا نکاررسول الله سٹی آئی کرتے ہیں۔ معبود مانتے ہیں، مگرا نکار سول اللہ سٹی کی سور اسکان کرتے ہیں۔

جب فرشتوں کو مد برالامر (انظام کرنے دالا) مانا جاسکتا ہے تو اولیاء کرام کااس انظام بی افتیار شعوع میں مطرح روا ہوسکتا ہے جبکہ الله تعالی نے انسان کواس کا نتات میں اپنانا ئب مقرر فر مایا۔ احاد ہے میں مطرح روا ہوسکتا ہے جبکہ الله تعالی میں ہے کہ تعلیہ عالم کا نظام قائم ہے۔ تفییر روح المعانی میں ہے کہ تعلیہ عالم کے ذریعے والم اسماء کہا جاتا ہے۔ یہ معزات الله کی طرف معتقد وریعے زمین اور آسان قائم ہیں۔ ای لئے تعلیہ کوئی والسماء کہا جاتا ہے۔ یہ معزات الله کی طرف معتقد میں اسماء کہا جاتا ہے۔ یہ معزات الله کی طرف معتقد میں۔

عالم مقرر کئے گئے ہیں۔ اگر دنی اللہ ہے قوالی دئی ہے، دنی مالک ہے اور مالی مالک کا خادم ہے۔

جولوگ اولیا واللہ ماانمیاء کوان صفات ہے متصف کرتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں۔ اس کا الزامی جواب تو یہ جولوگ اولیا واللہ ماانمیاء کوان صفات ہے متصف کرتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں۔ اس کا الزامی جواب تو یہ ہے۔

کہ تمارا خانہ کعہ کو بحدہ کرنا اگر جہ بتو ل کو بحدہ کرنے کی طرح ہی ظاہم ہوتا ہے اور آب زم زم گڑگا جل کی طرح ہی ہے، مگر ان دونوں میں زمین وآ سمان کا فرق ہے۔ مسلمانوں کا عیدین کا منانا کفار کی ہوئی اور کرئمن کے برابر کوئی گیے کہ سکتا ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا اور فرشتوں کو الله کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ کفاریے بیتی کے اللہ کا بیٹا اور فرشتوں کو الله کا بیٹا اور دوستوں کو الله کا بیٹیاں کہتے ہیں۔ کفاریے بیتی کے اللہ کا بیٹا اور دوستوں کو الله کا بیٹیاں کہتے ہیں۔ کفاریے بیتی کے اللہ کا بیٹا اور دوستوں کو اور دوستوں کو بیٹیاں کتے ہیں۔ کفاریے بیتی کو کو بیٹی کو کو بیٹیا کو کرا ہو گئی ہیں۔

فُمَّ الَّذِيثِ كَفَّهُ وَابِرَ بِهِمْ يَعُدِلُوْنَ ۞ الله عَلَى بعد كافر لوگ اپنے رب كے شريك (الانعام:١) يناتے ہيں۔

لیکن اگر اولیاء الله کوخدا کے برابر کہا جائے تو یہ واقعی شرک ہوگا۔ گر دور کی بات کوسننا، دیکھنا جس کوصر ف خدا کی صفات سے متعین کیا جاتا تھا، وہ تو ت اب سائنس دانوں نے سیطلا ئٹ کی مدد سے حاصل کر لی ہے۔ سائنس دان امریکہ میں بیٹے ہوئے پاکتان میں ہر چلنے والی کار کی نمبر پلیٹ بھی سیطلا ئٹ کے ذریعے دیکھ سائنس دان امریکہ میں بیٹے ہوئے پاکتان میں ہر چلنے والی کار کی نمبر پلیٹ بھی سیطل ئٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، چنا نچہ ایک باتوں میں ان کوخدا کے برابرکوئی نہیں سجھتا لہذا اس نوعیت کاعلم حاصل کر لینا، شرک نہیں ہوسکتا اور اگر ایسی باتوں کوئ کر داشرک ہوتا تو پھر حضرت ساریہ کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے حضرت عراقی بات کوسینٹر وں میلوں کی مسافت پر سنا۔ اگر شرک اتنا حستا ہو جائے تو آئے سب بی مشرک ہوں گے ۔ شرک کے مسئلے کی فدکورہ بالا تفصیل کا مطالعہ کرنے کے بعد سے کہا جا سکتا ہے کہ بندوں کو خدانہ مان کراگر ان کی طرف ایسی صفات مشوب کردی جا تیں تو خشک ملا کا شرک کہا جا سکتا ہے کہ بندوں کو خدانہ مان کراگر ان کی طرف ایسی صفات مشوب کردی جا تیں تو خشک ملا کا شرک کہا جا سکتا ہے کہ بندوں کو خدانہ مان کراگر ان کی طرف ایسی صفات مشوب کردی جا تیں تو خشک ملا کا شرک کہا جا سکتا ہے کہ بندوں کو خدانہ مان کراگر ان کی طرف ایسی صفات مشوب کردی جا تیں تو خشک ملا کا شرک

نی اورولی وفات پانے کے بعد بھی باخر ہوتے ہیں:۔

نمازین نی اکرم سائی آیا کوسلام کیا جاتا ہے۔ اس معلوم ہوا کد آب رخبیس ہیں کیونک نے برکو معلام نمیں کیا جاتا ہے۔ اس معلوم ہوا کد آب رخبیس ہیں کیونک نے برکوائی دس معلام نمیں کیا جاسکتا۔ نیز قیامت کے دن حضورا کرم سائی آئی آجا دوسری امتوں اور ابنی امت کو دکھ کر گوائی دس کے۔ اس کے علاوہ معراج برجانے ہی جیسے بہت المقدی میں تمام انبیاء کا نماز کے لئے آنا اور آب کی اقتداء میں نماز بڑھنا اس بات کی دنیا میں کہا ہور ہا ہے۔ حضرت مولی اور ابراہ ہم ملیا ما میں کیا ہور ہا ہے۔ حضرت مولی اور ابراہ ہم ملیا کا حضور اکرم سائی آئی ہے۔ حضور اکرم سائی آئی ہے۔ حضور اکرم سائی آئی ہے۔ حضور اکرم سائی ہیں ہے۔ حضور اکرم سائی ہیں کیا ہور اکرم سائی ہیں ہیں ہیں ہات کو خابت کرتا ہے۔ حضور اکرم سائی ہیں ہیں کیا ہوں ہم سائی ہیں ہات کو خابت کرتا ہے۔

مَعْ اللَّهِ مِن خود فر ما يا كه نيند من جارا دل نبيل موتا ـ اورموت محى ايك نيند ب "النَّوْمُ أَحُو الْمَوْتِ"موت نیند کی بین ہے ۔ البذاموت کی حالت میں معی انبیاء کرام عبم الماام اوران کی اتباع کی بدولت اولیاء کرام مجی عافل اور بخرنيس ہوتے متعدد دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ بعد از دفات انسان دنیوی امور برآگاه موتا ہے۔علامدابن قیم لکھتے ہیں کہ حضرت صعب بن جامداور حضرت عوف بن مالک کی باہمی اخوت محل معب نے عوف بن مالک سے کہاا ہے بھائی! ہم میں سے جو پہلے وفات یا جائے تو وہ دوسرے کواپنے احوال سے آكاه كر \_\_اس نے كہاكيا ايا موسكائے؟ ميں نے كہا إلى بس معب وفات يا محت و عوف نے أنبيل خواب میں دیکھا کہ وہ ان کے پاس تشریف لائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا: بھائی صعب ہیں؟ انہوں نے کھاماں م<u>ں نے کہاتمہارے ساتھ کیا معالمہ کہا گیا؟ بتایا کہ مصائب کے بعد مغفرت کردی گئی۔ وف کتے ہیں میں نے</u> ان كى كرون ميں كچھوداغ ديكھا۔ ميں نے يو جھا بھائى سنشان كيسا ہے؟ انہوں نے كہا سدى دينار ہى جوغلاى میں میودی سے میں نے قرض اٹھائے تعے اور وہ میرے گھر میں ایک ترکش میں رکھے ہوئے ہیں۔ پس تم وہ ویناراس بہودی کودے دو۔اس کے بعد جوحضرت صعب بن جثامہ نے کہااس کی عمارت بھی ملاحظ فرمائے۔

اوراہے بھائی یقین رکھو کہ میری وفات کے بعد حَدَثَ بَعْدَ مَوْتِي إِلَّا قَدْ لَحِقَ بِي خَبُرُهُ مِي سِيال مِن بَعْن واقد مواجهال كافرب حتیٰ کہ ہاری بلی چندروز بہلے مر چکی ہےاورآپ يه بات بھي جان لو كه ميري بني چهدوز بعدانقال كرجائ كالبذائم كمروالول كوفيحت كروكهوه

وَاعْلَمُ يَا أَخِيُ أَنَّهُ لَمُ يَحْدِثُ فِي أَهْلِيُ حَتَّى هِرُّةٌ لَّنَا مَا تَتُ مُنَّذُ أَيَّامٍ وَاعْلَمُ أَنَّ بِنْتِي تَمُونُ إِلَى سِتَّةِ أَيَّامٍ فَاسْتَوْصُوا بِهَا

اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حضرت عوف فرماتے ہیں کہ جب مجمع ہوئی تو میں نے کہااس خواب میں ضرور کوئی خرے ۔ پس میں ان ك كروالول ك ياس آيانبول ني كها" مرحيا بعوف "(عوف كوخش آمديد)عوف في كماكمياتم الهاج بعالى كوراء (سوكوار) كساته يكسلوك كرتي بو؟جب معب كى دفات بوكى آب في ادهم كارخ بمى نہیں کیا؟ حضرت وف فرماتے ہیں میں نے معذرت کی جیسا کہ لوگ ایسے مواقع میں معذرت کر لیتے ہیں۔ مجر میں نے ترکش کی طرف نگاہ اٹھائی مجراے نیجے اتارا اور اس کے اندر جو پکے موجود تھا اے باہر نکالاتو میں نے دیکھا کدایک تنیائمی جس میں دینارتھے۔ میں اے اٹھا کر یہودی کی طرف کیا اور اس سے پوچھا کیا صعب ی تمبارا كوكى حق بنآ ہے؟ وہ كينے لكا صعب إرالله تعالى رحت فرمائے وواصحاب رسول الله مطابق بيل ميں بہترين آوى تے۔ جو پھوتھا میں نے انہیں معاف کیا۔ میں نے کہا پھو ہٹلاؤ تو سی اس نے کہا میں نے انہیں دی دیار قرض دیے تھے۔ میں نے اس کے سامنے کیے تو اس نے کہا خدا کی تم بیاتو ہو بہووی ہیں۔ میں نے (ول میں کہا)

> mariaicom Marfat.com

ایک بات تو پوری ہوگی پھر میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ صعب کے بعد کوئی واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا یہ بہوااوروہ ہوا میں نے کہا مزید یاد کرو! تب انہوں نے بتایا کہ ہاں چندروز پہلے ہماری بلی مرگئ تھی۔ میں نے ول میں کہا بید دوبا تیں ہوگئیں۔ پھر میں نے پوچھا: میری بیجیتی کہاں ہے؟ انہوں نے بتایاوہ کھیل رہی ہیں۔ میں اس کے پاس گیااورا سے چھوا تو وہ بخار سے تھیں۔ میں نے ان سے کہااس کی دیکھ بھال کرو۔ پھروہ چھروز بعدوفات کی باس بالوں الذی تاب کہا ہم مطبوعہ داراحیاء العلم ہیروت) علامہ ابن قیم نے ایسے بہت سے واقعات قلمبند کے پاکی ( کتاب الرون الذی تیم میں اور الی جو فرموسول ہوتی ہوئی ہوتی اور الی خبر پالی میں اور کے میت سے زندہ شخص کو جو خبر موسول ہوتی ہوتی کی اور سے موسول نہیں ہوتی اور الی خبر پالی زندہ شخص یہ دوی کر سکتا ہے کہاں کے پاس جو خبر ہے کی اور کے پاس نہیں ( کتاب الرون ص ۵۹)

ولی کی ولایت و فات کے بعد بھی رہتی ہے

موت ولی الله کی ولایت بھی اس کی وفات کے بعد جاری رہتی ہے۔ شداء کی طرح اولیاء کرام بھی زندہ ہیں اور طرح ولی کی ولایت بھی اس کی وفات کے بعد جاری رہتی ہے۔ شداء کی طرح اولیاء کرام بھی زندہ ہیں اولیاء الن کا فیض ہراہ پہنچتارہ تاہے۔ حضرت عبدالخی نا بھی "شرح الطریقة المحمد بیر منظی ہیں "کرایات اولیاء حقیدہ وممل حقیدہ کی کے پیروکار امتی ہے ممکن ہے، جس کا عقیدہ وممل درست ہواور بیر کرامت الی خارت کا صدور کی نبی کے پیروکار امتی ہے ممکن ہے، جس کا عقیدہ وممل درست ہواور بیر کرامت الی خارت عادت بات کا نام ہے جو بطور تعلیٰ ومقابلہ ندہ ہو۔ نیز آپ سے بیات بھی منقول ہے کہ موت ولی کی کرامات کو منقطع نہیں کرتی اور ولی الله کی وفات کے بعد بھی اس کی ولایت جاری دہتی ہے۔ اس مرح ہی کی نبوت بعد از وصال باتی رہتی ہے اس طرح ولی کی ولایت بھی باتی رہتی ہے۔ اس سے یہ بھی بتا چلا کہ شہداء کی طرح اولیاء کرام بھی زندہ ہیں اور ان کا فیض موت کے بعد بھی ہرا ہر پہنچتا رہتا ہے۔ پھی بتا چلا کہ شہداء کی طرح اولیاء کرام بھی زندہ ہیں اور ان کا فیض موت کے بعد بھی ہرا ہر پہنچتا رہتا ہے۔ پھی بتا چلا کہ شہداء کی طرح اولیاء کرام بھی زندہ ہیں اور ان کا فیض موت کے بعد موردہ کہنچ والا ہے۔ پھی بتا چلا کہ شہداء کی طورت اولیاء کرام بھی زندہ ہیں اور ان کا فیض موت کے بعد موردہ کہنچ الله مسلمان نہیں ہے۔ پھی کیا جلاک مرف شہداء کو موت کے بعد زندہ ہیں وہ فلطی پر ہیں اور نبی کو موت کے بعد موردہ کہنچ والا

## صوفيائ كرام كوخراج تخسين

مسلمانوں میں جو جماعت سب نے یادہ ذوق، شوق کے ساتھ بہتے میں سرگرم مل رہی ہے، وہ صوفیائے کرام کی جماعت ہے جو برصغیر پاک وہند میں دعوت اسلام کاعلم بلند کرتی رہی ہے۔خود ہندوستان میں اولیاء و صوفیاء نے جس بے نظیراستقلال اور دین شغف کے ساتھ اسلام کی روشنیوں کو پھیلایا ہے وہ ہمارے آج کل کے حضرات متصوفین کے لئے اپنے اندرا کیے میں درس بصیرت رکھتا ہے۔ یہاں کے سب سے بڑے اسلامی مسلخ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تتے جن کی برکت سے راجیوتا نہ میں اسلام کی اشاعت ہوئی اور جن کے بالواسطہ یا بلاواسطہ مریدین تمام اطراف ملک میں اسلام کی همتم ہمایت لے کرچیل محنے۔



حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گئے نے وہ کی کے اطراف میں ، حضرت خواجہ فریدالدین مسعود عمج شکر نے علاقہ پنجاب میں ، حضرت خواجہ نظام الدین مجوب الہی نے وہ کی اوراس کے نواح میں حضرت سید محمد کیسو دراز "، حضرت شخ بر ہان الدین اور شخ زین الدین اور آخرز مانہ میں (اور نگ آباد کے) حضرت نظام الدین نے وکن میں اور دور آخر میں حضرت شاہ کیم الله جہاں آبادی مرحوم نے دبلی میں یہی دعوت الی الخیر اور تبلیغ اسلام کی خدمت انجام دی۔ ان کے علاوہ دوسرے سلاسل کے اولیاء عظام رحة الله جہی اس کام میں انتقام میں۔

پنجاب میں سب سے پہلے اسلامی مبلغ حضرت سید اسلامی بخاری سے جو پانچو میں صدی جمری میں لا ہور

تشریف لائے سے ان کے متعلق مشہور ہے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کے ارشادات سننے کے لئے

آتے اور جوکوئی ایک مرتبہ ان کا وعظ من لیتا وہ اسلام لائے بغیر ضربہتا ۔ مغربی پنجاب میں اسلام کی اشاعت کا

فخر سب سے زیادہ حضرت بہا والدین ذکر یا ملتائی کو صاصل ہے۔ ان کے علاوہ مغربی پنجاب کا علاقہ حضرت خواجہ شاہ مجہ سلیمان تو نسوی کے فیض سے فیض یاب ہوا۔ علاقہ بہاولپور اور مشرتی سندھ میں حضرت سید جلال الدین او چی بخاری کے فیضانِ تعلیم سے معرفت حق کی روشی پھیلی اور ان کی اولاد میں سے حضرت مخدوم جہانیاں نے پنجاب کے میسیوں قبائل کو مسلمان کیا۔ ایک اور ہزرگ سید صدر اللہ میں اور ان کے صاحبز اوہ سید حسن بیر اللہ میں گئے متعلق تو ارت خیس کھا ہے کہ ان کی شخصیت میں مجب شش تھی محض ان کے دیکھ لینے سے دل پر اسلام کی عظمت وصدادت کا نقش مرسم ہوجاتا تھا اور لوگ خود بخو دان کے گردجم ہوجاتے تھے۔ مجرات میں خضرت امام شاہ پیرائوی اور ملک عبد اللطیف کی مساعی سے اسلام کی اشاعت ہوئی۔

بنگال میں سب سے پہلے شیخ جلال الدین تیریزیؒ نے اس مقدی فریضہ کو انجام و یا جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کے مریدانِ خاص میں سے تھے۔آسام میں اس نعمتِ عظمیٰ کو حضرت شیخ جلال الدین فاریؒ الینے ساتھ لے گئے جوسلہ نے میں مدفون ہیں۔ شیمیر میں اسلام کاعلم سب سے پہلے بلبل شاہ نامی ایک درویش نے بلند کیا اور ان کے فیضانِ صحبت سے وہ راجہ مسلمان ہوگیا جو تاریخ میں صدر الدین کے نام سے مشہور نے بلند کیا اور ان کے فیضانِ صحبت سے وہ راجہ مسلمان ہوگیا جو تاریخ میں صدر الدین کے نام سے مشہور ہے۔ پھر ساتویں صدی ہجری میں امیر کبیر سید علی ہدائی سات سوسیدوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے اور تمام خطر کشمیر میں اس مقدس جماعت نے نور عرفان کو پھیلایا۔ حضرت عالمگیرؒ کے عہد میں شاہ فریدالدینؒ نے تمام خطر کشمیر میں اس مقدس جماعت نے نور عرفان کو پھیلایا۔ حضرت عالمگیرؒ کے عہد میں شاہ فریدالدینؒ نے کشوار کے راجہ کو مسلمان کیا اور اس کے ذریعے علاقہ نہ کور میں اسلام کی اشاعت ہوئی۔

دکن میں اسلام کی ابتداء پیرمہابیر کھمدائیت ہے ہوئی جوآج ہے سات سوسال پہلے بجابورتشریف لائے تعے اور ایک بزرگ جو حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی رہ اٹھا ہے کی اولا دمیں سے تعے علاقہ وکن کے بادی اور رہبر تعے مدارس کا علاقہ بھی اپنی ہمایت کے لئے چند صاحب حال بزرگوں کا رہیں منت ہے، جن میں اور رہبر تعے مدارس کا علاقہ بھی اپنی ہمایت کے لئے چند صاحب حال بزرگوں کا رہیں منت ہے، جن میں

> marfat.com Marfat.com

سب سے زیادہ مشہور بزرگ نارشاہ مدفون تر چنا پلی ہیں۔ دوسرے بزرگ سید ابراہیم شہیر ہیں جن کا مزار رادی میں ہادرتیسرے بزرگ شاہ الحالة ہیں جن کا مذن ناگور میں واقع ہے۔

یو گنڈا کی طرف اسلامی آبادی عام طور پراپنے اسلام کو حضرت بابا نخر الدین کی طرف منسوب کرتی ہے جنہوں نے وہاں کے راجہ کو مسلمان کیا تھا۔ (اسلام کا سرچشمہ توت ص ۹۳، از عاصم نعمانی بحوالہ "تصوف ادر تقمیر سیرت' ازسید ابوالاعلیٰ مودودی)

#### مرشدخدا كاسابيه وتاب

مولاناروم فرماتے ہیں: اس آفت زدہ زمانے میں کسی مرشد کو بلاتا خیر تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ مرشد خدا کا سایہ ہے،اس کے ذریعے خدا سے جاملو۔ یا در کھواس راہ پر چلنے کے لیے جوفا سد خیالات دل میں آئیں گے وہ البیس لعین کی طرف سے ہوں گے۔ فرماتے ہیں: ہم نے حسد کے سر پر خاک ڈال دی ہے اور تم بھی ایسے ہی کرواور اس سعادت ازلی کو حاصل کرو

سائی بردال بود بنده خدا مردهٔ این عالم و زنده خدا (خداکا غاص بنده (مرشد) خداکا سائی بنده (مرشد) خداکا سائی بوتا ہے، وہ جہال کی نبست مرده اور خداکے ساتھ دزندہ ہوتا ہے۔) دامن اُو گیر زو تر بے گمال تا رہی از آفتِ آخر زمال (۱-۲۲) (جلد اور بلاتا مل اس مرشد کا دامن پکڑ لے تاکداس آخری زمانے کی آفت ہے نجات پالے) اندر این وادی مرو بے این ولیل "لا احب الافلین" گو چول خلیل (وادی (سلوک) میں بے دلیل (بغیر مرشد) نہ چل خلیل الله کی طرح کہوکہ میں فنا ہونے والول کو پند فہیں کرتا۔)

رو نسامیہ آفاب را بیاب دامنِ شه سنس تبریزی بناب (جاؤسایہ خدا (مرشد کے ذریعے) آفاب (حق) ہے جاملو، کمی شمس تبریز کے دامن کو پکڑلو۔)

رہ نه دانی جانب ایں سُور و عُرس از ضیاء الحق حسام الدیں پرس (اگرجشن اور شادی کا مجھے داستہ معلوم نہیں ہے تو جاؤ ضیاء الحق، حسام الدین ہے پوچھو)

ور حسد گیرد ترا در رہ گھو در حسد ابلیس ترجے ہے نادہ ہے۔)

(اوراگراس راہ میں حسد تیراگلد بادے تو یا در کھو حسد میں ابلیس تجھے نے یادہ ہے۔)

کو زآدم ننگ دارد از حسد با سعادت جنگ دارد از حسد (مسلک) در از حسد (مسلک) در از حسد (مسلک) در این اللیس در اللی

خانمال ہا از حمد گردد خراب باز شابی از حمد گردد غراب (۱۵۰۱)

(حمد کے سبب کی گھر اُجڑ گئے اور شابی بازحمد کے باعث کوے کی طرح بن گیا)

خاک شو مردانِ حق را زیر پا خاک برسر کن حمد را ہمچو ما (۱۵۵۱)

(مردانِ حق کے بیروں کی خاک بن جا دَاور ہماری طرح حمد کے سر پرخاک ڈال دو)

رفائی تا ہے ہیں دول کی خاک بن جا دَاور ہماری طرح حمد کے سر پرخاک ڈال دو)

تزكيةنفس

عربی زبان میں تزکیۂ کالفظ دومعنوں میں استعال ہوتا ہے، ایک تطیم لینی پاک صاف کرنا، دوسرے تمیہ لینی نشو ونما کرنا، بڑھانا اور ترتی وینا۔ پس تزکیۂ نفس کامغہوم یہ ہوا کنفس کو بُری صفات ہے پاک کیا جائے اور اچھی صفات کی آبیاری سے اس کی نشو ونما کی جائے۔ یہ بیعنہ وہی چیز ہے جس کو آج کل کی زبان میں تربیت اور تقیم سیرت کے الفاظ ہے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس مقصود اس طرز کے انسان تیار کرنا ہوتا ہے جو کسی کومطلوب ہوں۔

اس تزکیه و تربیت یابالفاظ دیگرانسان سازی کا کام کرنے والی چیز وہ نصب العین ہے جوانسان تیار کرنے والے کیٹیش نظر ہو۔ جیسانصب العین اس کے پیش نظر ہوتا ہے، ویے بی آ دی کو تیار کرنا چاہتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ یہ طربتا ہے کہ کون می صفات اصل نصب العین کی ضداور اس کے حصول میں مانع ہیں اور کون کی صفات اس سے مطابقت رکھتی ہیں اور اس کے حصول میں مددگار ہیں، پھر اس کے لحاظ سے وہ الی تدابیر اختیار کرتا ہے جن سے غیر مطلوب صفات کو دبایا اور منایا جائے اور مطلوب صفات کو اُبھار ااور نشو و نمادیا جائے۔

اسلام جورت کیے نفس پیش کرتا ہے وہ ای مقصد کے لئے کرتا ہے۔ اس کے زدیک الله کے امتحان میں انسان کی کامیا بی اور الله کے قرب سے اس کی سرفرازی کا تمام تر انحصارا س پر ہے کہ اس کی عبادت کامل ہواور وہ انفرادی واجتماعی طاقت سے زمین پرالله کی منشاء یعنی قیام خیرات واز الدیمینات کو پورا کرے۔ اس مقصد کی مناسبت سے اسلام نے انسائی صفات کو محمود اور غیر محمود اور غیر مطلوب اور غیر مطلوب میں تقسیم کیا ہے۔

اسلام نے افراد کے تزکیہ نس اور تعیر سرت کے لئے جونتشہ بنایا ہے، وہ تمام دوسر فتوں سے اسپنے مقاصداور نقط نظر میں وسیع تر اور اپنی جزری میں باریک تر ہے۔ اگر مختصراور جامع الغاظ میں کوئی اس نقشے کی تحریف کرنا چاہتو غالبًا سب سے زیادہ موزوں تعریف بیہوگی کہ اسلام کے پیش نظرا ہے انسان تیاد کرتا جو "مُنتَحَلِق بِاَحْلَاقِ اللهِ "اور "مُنتَحِف بِعِيفَاتِ اللهِ "بول می معنوں میں خلیعة الله بن کرز مین میں کام کریں اور اس کام کے صلے میں الله کے تقریب سے مرفراز ہول۔

روحانی ارتقاءاس کا نام ہے کہ آ ب ایے نفس کی خواہشات برقابو یا تھی، اپنے وہن اورانے جم کی قمام

marfat.com Marfat.com <u> طاقتوں سے مجمح کام لیں۔ائے اخلاق میں خدا کے اخلاق سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں، دنیوی زندگی</u> مں جاں قدم قدم رآ ز مائش کے مواقع پش آتے ہیں ، اگر آب حیوانی اور شیطانی طریقۂ کارے بحتے ہوئے ملیں اور بورے شعور اور میچے تمیز کے ساتھ اس لمریقے بر<del>ٹابت قدم رہیں جوانسان کے شابان شان ہے</del>، تو آ<u>پ</u> <u>ک انسانیت ہو با فیو ماتر تی کرتی جلی جائے گی اور آب روز بروز خدا سے قریب تر ہوتے جلے جائیں مے۔ یمی</u> رومانی ترتی ہے۔ رومانیت انسانیت ہی کا دوسرانام ہے۔ انسان اپی حیوانی خواہشات کی بندگی ہے فل کر كمال انسانيت كي طرف جتى زياده چيش قدى كرے كا اور اخلاق واومياف انسانى سے آراسته موکر رضائے الى کے بلند ترین نصب العین تک پہننے کی جتنی کامیاب کوشش کرے گاءاس قدرروحانی ترتی اس کو حاصل ہوگی۔

تزكيهً نفس كامفهوم

حضرت ابو ذرغفاری منی الله منه بیان کرتے ہیں کدرسول الله سالی ایکی نے فرمایا که خدائے بزرگ و برتر ارشاد فرما تاہے۔

ا - ن مدامی نظم کواین او پر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے او پر بھی حرام کر دیا ہے، پس ایک دوسرے پرخلم نہ کرو۔اے میرے بندو!تم سب بےراہ ہوگر جس کو میں سیدھی راہ پر چلاؤں ، پس مجھ ہی ہے ہدایت مانکو، میں تنہبیں ہدایت دوں گا۔اے میرے بندو!تم سب بھوکے ہوگر جس کو میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ ہے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔اے میرے بندو! تم سب عربیاں ہونگر جس کو میں پہناؤں،تم مجھ سے لباس اعمو، میں تہمیں بہناؤں گا۔اے میرے بندواتم سبرات دن خطائیں کرتے ہواور میں سب کے گناہ بخشے والا ہوں ہتم سب مجھ سے بخشش مانگو، میں تہمیں بخش دوں گا۔اے میرے بندو!تم مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سكتے كه جمعے ضرر پہنچاؤ، نتم مجھے نفع پہنچا سكتے ہوكہ مجھے نفع پہنچاؤ۔اے ميرے بندو!اگرادّ ل ہے آخرتك سب انسان اور دجن تم میں سے سب سے زیادہ متقی دِل والے آ دمی کی طرح ہوجا کیں تو اس سے میری بادشاہت میں کھے بڑھ نہیں جائے گا۔اے میرے بندو!اگراول ہے آخرتک سب انسان اور جن تم میں ہے سب ہے زیادہ بدکار، دِل والے آ دمی کی طرح بن جا کیں تو اس ہے میرے ملک میں کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا۔اے میرے بندو! اگر اوّل ہے آخر تک سب انسان اور دہن ایک میدان میں جمع ہو جا کیں اور مجھ ہے (اپنی مرادیں) مانکس اور میں ہرایک کی مراد بوری کردوں تو اس سے میرے خزانوں میں اس سے زیادہ کم نہیں ہو سكا جتنا كرسونى كودريا مين داخل كرك تكال لينے ، (دريا كايانى كم موتاب) اے ميرے بندو! يتمهارے اممال ہیں جنہیں میں تمہارے لئے ہی گن گن کر رکھتا ہوں اور پھر تمہیں وہ پورے بورے دوں گا۔ پس جو بملائی یائے دہ خداکی حد کرے اور جواس کے سوایائے وہ اینے آپ بی کو ملامت کرے۔ (مسلم)

اس مدیث قدی کے آخریس جس حقیقت کوداضح کیا گیا ہے، وہ بیہ کدلوگوں کے نیک بن جانے سے الله تعالیٰ کوکوئی فائدہ نہیں پنچا اور لوگوں کے بدبن جانے سے اس کی سلطنت میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود وہ انسان کو بار بار حکم دیتا ہے کہ گناہوں سے بچواور نیکیاں اسمتیار کرو، تو یہ خودانسان بی موتا۔ اس کے باوجود وہ انسان کو بار بار حکم دیتا ہے کہ گناہوں سے بچواور نیکیاں اسمتیار کروہ تو انسان بلاکت اور خسارے سے بچ جائے اور اپنے گئے زیادہ سے زیادہ ای الله تعالی نے فرمایا ہے کہ بیتمہارے اعمال ہیں، جنہیں میں کو حاصل کر لینے کا بندوبست کر لے، جیسا کہ الله تعالی نے فرمایا ہے کہ بیتمہارے اعمال ہیں، جنہیں میں تمہارے لیے بی گن کن کررکھتا ہوں اور پھروہ تمہیں بورے یورے دوں گا۔

عربی زبان میں تزکیۂ کا لغوی مفہوم ہیہ ہے کہ کی شئے کوصاف تھرا بنایا جائے اور اس کونشو ونما دے کر پروان چڑھایا جائے ،اور اصطلاح میں تزکیۂ کا مطلب سیہ ہے کہ اپ آپ کوغلط رحجانات ،میلانات اور اعمال سے ہٹا کر نیکی اور خدا ترسی کی راہ پر ڈالا جائے ،اس تعریف کی روسے تزکیۂ نفس کی مہم قدرتی طور پر دوھسوں میں بٹ حاتی ہے۔

- (۱) اپنامحاسبركد كيفناكه بم ميس كياكيابرائيال بين اور پهرائيس دوركرنے كي كوشش كرنا\_
- (۲) اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا کہ ہم میں کیا کیا اچھائیال ٹہیں ہیں اور پھر انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی حدوجہد کرناً۔

جوعقل مند خف اس مہم کا بیڑا اُٹھا لے کہ اپنے نفس سے برائیاں دور کروں اور اُس میں اچھائیاں پیدا کروں، اس کے لئے سب سے زیادہ غور طلب امریبی ہوجا تا ہے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جو جھے اس مہم میں کامیاب ہونے میں مددد سے سکتے ہیں اور وہ کون کون سے افعال ہیں جن کو اگر چھوڑ انہ گیا تو بیم ہم بھی ہمی سرنہ ہو سکے گی۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہدلیجئے کہ جو خض اپنے نفس کا تزکیۂ کرنے کا خواہش مندہوگا، اس کی سب سے بڑی سوچ یہی ہوگی کہ کیا کروں کہ گناہ گارنس گناہوں کے بے پناہ نقصانات کا صحح احساس کر ہے اس سے تعتفر ہوجائے ادر کیا کیا قدم اُٹھاؤں کہ غافل دِل تیکیوں کے لامحدود فوائدادر برکات کودیکھ کراس کی طرف بے با کا نہ لئے۔

واضح رہے کہ انسانی نفس ان اعمال کو بھیشہ بے فاکدہ اور لا حاصل بھتا ہے جن کے فواکداس کے ذہان نشین نہ ہوں۔ اس لئے تزکیر نفس کا خیال بھی صرف ای شخص کے دِل میں آسکتا ہے جے اچھی طرح چاچل چکا ہوکہ برائیاں میرے لئے ہلاکت خیز اور اچھائیاں میرے لئے فاکدہ مند ہیں۔ اس لئے انسان کے لئے کہا ہوکہ برائیاں میرے لئے انسان کے لئے کہا ضروری بات تو یہی ہے کہ اسے قبلی یقین حاصل ہوجائے کہ خدانے مجھے جن باتوں سے دوکا ہے ان سے اس کئے ردکا ہے کہ وہ مجھے دندی اور اخریدی ایس اور جن کے کرنے کا تھم دیا ہے دہ مجھے دندی اور اخریدی ایس اور جن کے کرنے کا تھم دیا ہے دہ مجھے دندی اور اخریدی کی کرنے کا تھم دیا ہے دہ بھے دندی اور اخریدی کی کرنے کا تھم دیا ہے دہ بھی دندی اور اخریدی کی کرنے کا تھی دیا ہے دہ بھی دیا ہے دہ بھی دیا ہے دہ بھی دیا ہے دہ بھی دیا ہوں دیا ہے دہ بھی دیا ہو کہا ہوں کی دیا ہوں کے دیا ہوں کی دیا ہوں کے دیا ہوں کی دیا ہوں کے دیا ہوں کی کی دیا ہوں کی دو کر دیا ہوں کی دیا ہوں

marfat.com Marfat.com دونوں سعادتوں سے ہمکنار کرنے والی ہیں، لیعنی اسے اپنے خالتی ومالک کی شفقت و محبت پر پوراسچاقلبی بعین ہوچکا ہواور اس کا ایمان ہو کہ وہ رؤف ورجیم ہادی صرف میرے ہی فائدے کی خاطر مجھے زہر کھانے سے باز رہنے اور آب حیات پینے کا تھم دے رہاہے۔

علامہ اقبالؒ اپنے ایک خطیص جوانہوں نے خان محمہ نیاز الدین خان کو لکھا تزکیۂ نفس کے ہارے میں فرماتے ہیں: اسلامی نقطۂ نظر سے تزکیۂ نفس کا مقصد محض از دیا دیقین واستفامت ہے۔ حضرت علی رض الله عند کا ارشاد ہے کہ جو محف برائی کا نقصان نہیں جانتا وہ اس کے واقع ہونے سے بی نہیں سکتا اور جو بھلائی کا فائدہ نہیں جانتا دہ اس کے داقع ہونے سے بی نہیں سکتا اور جو بھلائی کا فائدہ نہیں جانتا دہ اس کے کرنے برقا در نہیں ہوتا۔

واضح رہے کہ کلامِ الٰہی ، احادیث نبوی اور سلف صالحین کے اعمال دا تو ال ہماری ہمہ وقت بیرا ہمائی کرتے ہیں کہ ہم برائی کے نقصانات کو جان لیس اور بھلائی کے فوائد معلوم کرلیس ، بشرطبیکہ ہم تزکیر نفس کے ان ماخذوں کی طرف طلب صادق کے ساتھ راجع ہوں اور عزم صادق کے ساتھ ان پڑمل پیرا ہونے کی جدوجہد کریں۔ (روح اور نفس کی شکش ۲۲۷ ، نزول الروح والنفس از ڈاکٹر جم عبدہ مھری)

### محاسبهنفس

اگرآپ کہتے ہیں کہآپ نے اسلام قبول کیا اور ایمان لے آئے و دیکھے کہ آیا فی الواقع آپ کا جینا اور مرنا خدا کے لئے ہے؟ کیا آپ اس کے لئے بی رہے ہیں اور آپ کے دِل و د ماغ کی ساری قابلیتیں، آپ کے جہم کی ساری تو بتیں، آپ کے اوقات اور آپ کی مجبیتیں اس کوشش میں صرف ہور ہی ہیں کہ خدا کی مرضی آپ کے ہاتھوں پوری ہواور آپ کے ذریعہ وہ کام انجام پائے جو خدا اپنی مسلم اُمت سے لینا چاہتا ہے؟ پھر کیا آپ نے اپنی اطاعت اور بندگی کو خدا ہی کے لئے مخصوص کر دیا ہے؟ کیا نفس کی بندگی، خاندان کی برادری کی، دوستوں کی، سوسائٹی کی اور حکومت کی بندگی آپ کی زندگی سے بالکل خارج ہوچکی ہے؟ پھر دیکھئے کہ آپ جس سے مجت کرتے ہیں، کیا واقعی اس سے خدا کے لئے کرتے ہیں؟ جس سے نفر سے کرتے ہیں، کو جو پھر دے ہیں خدا کے لئے کرتے ہیں، اور اس نفر سیات و کیا ہے؟ اپنی خدا کے اس کے نفر اس سیت و نیا ہیں آپ جس کو جو پھر دے دیا اور روکنا بھی خدا کی خاطر ہو چکا ہے؟ اپنے پیٹ اور اپنی سسیت و نیا ہیں آپ جس کو جو پھر دے دیا اور روکنا بھی خدا کی خاطر ہو چکا ہے؟ اپنے پیٹ اور اپنی سسیت و نیا ہیں آپ جس کو جو پھر دے دیا اور روکنا بھی خدا کی خدا نے اس کا حق مقر رکیا ہے اور اس کو دینے سے صرف خدا کی رضا نہا ہی اور اس طرح جس سے آپ وہ گھروک رہے ہیں، وہ بھی اس کے دو کہ ہیں دو بھی اس کے دو کر رہے ہیں وہ بھی اس کرنے کی تمنا ہے؟ اگر آپ سیل خدا نے اے دو کے کا تھر کوشنو وی حاصل کرنے کی تمنا ہی اور اس سلیلہ خدا نے اے ذر کے خاص کر دی تھر قواللہ کا اس نے آپ پر خوشو وی حاصل کرنے کی تمنا ہم کیا اور اگر اس سلیلہ خدا نے اے ذر کے خاص کو ان کو اس کی آپ پر خوشو وی حاصل کرنے کی تمنا ہم کیا اور اگر اس سلیلہ کی خوشوں سے اپن کا اتحام کیا اور اگر اس سلیلہ کو خوشوں سے آپ کو خوشوں کے کہا ہے کہ کہ کی کی کی تر کوشوں کی اور اگر اس سلیلہ کے ایس کیا اور اگر اس سلیلہ کے کہ کی گر سے تارہ خوشوں کی اس کے ایس کی اور اگر اس سلیلہ کیا اور اگر اس سلیلہ کی کوشوں کے کہ کی گر کے آپ پر خوشوں کی اور اگر اس سلیلہ کیا کی کوشوں کی کوشوں کے کہ کی کور کے خوشوں کو کر کے کا می کے کا کی کے کہ کی کور کے خوشوں کی کور کے کی کی کور کے خوشوں کے کا کور کے خوشوں کی کور کے خوشوں کی کور کے خوشوں کی کور کے خوشوں کی کی کور کے کور کی کور کے کور کور کر کے کور کور کے خوشوں کی کور کی کور کی کور کے کر کی کور کے کور کے کور کور کے کور کی کور کرک

میں آپ اپنا اندری محسوں کرتے ہیں تو ساری فکریں چھوڈ کربس اس کی کو پورا کرنے کی کوشش سیجے اورا پی تمام کوششوں اور محفقوں کو ای پرمرکوز کرد ہے کے کیونکہ ای کسر کی بدولت آپ کوفقصان پنچے گالیکن اگر میہ کسر آپ نے یوری کرلی تو خواہ آپ کو دنیا میں کچھ حاصل نہ ہو، پھر بھی آپ خسارے میں ندر ہیں گے۔

یہ کو ٹی اس غرض کے لئے نہیں ہے کہ اس پر آ ب دوسروں کو پر کھیں اور ان کے موت یا منافق اور سلم یا کافر ہونے کا فیصلہ کریں بلکہ یہ کہ وٹی اس غرض کے لئے ہے کہ آ ب اس پرا پے آ ب کو پر کھیں اور آخرت کی عدالت میں جانے سے پہلے اپنا کھوٹ معلوم کر کے پہیں اسے دور کرنے کی فکر فرما ئیں۔ آ ب کو فکر اس بات کی نہیں ہونی چا ہے کہ دنیا میں مفتی اور قاضی آ پ کو کیا قرار دیے ہیں بلکہ اس کی ہونی چا ہے کہ احکم الحاکم میں اور عامل اور سے کا آ ب اس پر مطمئن نہوں کہ یہاں آ پ کا نام مسلمانوں کے عالم الغیب والشہادة آ پ کو کیا قرار دے گا۔ آ پ اس پر مطمئن نہوں کہ یہاں آ پ کا نام مسلمانوں کے رجمئر میں کھا ہے فکر اس بات کی سیجے کہ خدا کے وفتر میں آ پ کیا تھے جاتے ہیں۔ ساری دنیا بھی آ پ کوسند اسلام وائیان دے دے تو کچھ حاصل نہیں۔ فیصلہ جس خدا کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاں منافق کی بجائے موٹن ، نافر مان کی بجائے فر مانبر دار اور بے وفا کی جگہ وفا دار قرار پاناصل کا میا بی ہے۔

(روح اورننس کی مشکش ترجمه الروح والنفس از ڈاکٹر محمرعبدہ مصری مطبوعہ نغیس اکیڈی کراچی)

ولايت متعلق حفرت مجد دعليه الرحمة كے فرمودات

حضرت مجد دالف ثانى رمة الله عليه كے مكتوبات شريف كے چندا قتباسات پیش كئے جارہے ہیں۔

مقام ولایت میں دنیا کیا آخرت ہے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ آخرت کی مصیبت کو دنیا کے مصائب کی طرح سجھنا پڑتا ہے۔ حضرت داور طاف کا طرح سجھنا پڑتا ہے۔ حضرت داور طاف کا

طرح مجھنا پر تاہے اور احرت نے دردودنیا سے دردول سران مات بات ہا ہا ہا ہے۔ قول ہے کہ اگر تو بچا دُچا ہتا ہے تو دنیا کوسلام کہد سے اور اگر تو کر امت چاہتا ہے تو آخرت پر تجمیر کہد ہے۔

فنا اور بقا دونوں ولایت کے جزو ہیں۔ پس ولایت میں آخرت کا نسیان ضرور ہے اور مرتبہ کمالات نبوت میں آخرت کی خواہش ہی بہتر اور محمود ہے۔ آخرت کا در دپندیدہ اور مقبول ہے بلکہ اس مقام میں

درد بھی آخرت کا درد ہے اور بہتری آخرت کی بہتری ہے۔

اقوال اولياء ومشائح عظام

تین مشہور صوفیاء کے اقوال

(أ) خدا كادلياء كي تين نشانيال بوتى بين \_(ا) ان كاخيال خدا كے حضور ميں رہتا ہے \_(۲) ان كارائات ميں خدا كے ساتھ ہوتا ہے \_(۳) ان كاسارا كاروبار مى خداى كے ساتھ ہوتا ہے \_(معروف كرفى ان ميں) (۲) جب عارف كى روحانى آئے كھل جاتى ہے قائى كى جسمانى آگى بىر بوجاتى ہے \_ وو ذات تراسان ا

> narrat.com Marfat.com

چز کوئیں دیکوسکا مدای معرفت وجدے عاصل ہوتی ہے۔ (ابوسلیمان دارانی ۱۲۳ھ)

(۳) خداک سب سے زیادہ معرفت وہی رکھتا ہے جو اس میں سب سے زیادہ کم ہے۔ (ذوالنون معری ۲۲۲ھ)

كى بىچان ادلياء كاوجودى

جمن دین یا فرجہ میں اولیا والله ہوں ، وہی بچاہ جودین ولایت سے فالی ہے ، وہ جھوٹا ہے ، جس شاخ بر پھل، پھول اور ہزہ ہو ، نیز وہ بڑسے وابستہ ہتو اسے درخت کی خدمت کی جاتی ہے۔ جوشاخ سو کھ جاتی ہاکی کا مرائیل اور مین کی میں اولیا والله ہوتے رہے۔ اصحاب کہف ، آصف بن برخیا ، حصرت جب تک منسوخ نہ ہوا تھا تب تک اس میں اولیا والله ہوتے رہے۔ اصحاب کہف ، آصف بن برخیا ، حصرت مریم ، بی اسرائیل کے دین کے اولیا و ہیں۔ جب سے وہ دین ختم ہوا ولایت ان سے جاتی رہی ، غرضیکہ اولیا و الله تھانیت دین کی جیتی جاتی دلیس ہیں۔ اولیا واللہ اللہ اولیا سے آخر تک صرف الل سنت والجماعت ہوئے ہیں کی غیر فرج ہافرقہ میں اولیا وہیں طحے۔

اگرجہ بنی اسم ایکل میں حضرت مریم، اصحاب کہف اور آصف بن برخیا جسے اولیاء پیدا ہوئے مگران سے وہ فیضان جاری نہوئے جو کہ خواجہ جمیری اور حضرت خوث باک سے جاری ہوئے۔ان کی ولا یت وقتی تھیں کیونکہ ولا یت دیوار نبوت کا سامیہ ہوتی ہیں، دیوار گئی تو سامیہ بھی گیا۔ اولیاء کرام آفاب نبوت کے ذرے ہوتے ہیں جب سورج غروب ہوگیا تو ذروں کی چک بھی جاتی رہی چونکہ ہمارا مدین والا سورج کہی غروب نہیں ہونے والا، اس لیے دین محری کے اولیاء کی چک ختم ہونے والی نہیں۔

اَفَلَتُ شُمُوسُ الاَوَّلِيْنَ وَشَمُسُنَا اَبَدًا عَلَى اُفْقِ الْعُلَى لَا تَغُرُبُ (پِلِلُولُولِ كَرِرِبُ كَارُول بِرِربُ كَارُول بِرِربُ كَاعُرُوب نه بوكار (پِلِلُولُول كَرِيب نه بوكار الورجَ بهيشد بلندنى كَ كنارول بِرربُ كاغروب نه بوكار مقامِ مَعْوَبات ربانى ص 2 علد اقل حقد اقل على حفزت مجد والف الى رحة الله عليه كلمت بن كرمقام ولايت ساوبر ولايت ساوبر مقام باور مقام باور مقام بيان ولايت ساوبر مقام بيان جرمقام بيان جرمقام بيان جرمقام بيان جرمقام بيان جرمقام بيان حقام بيان كل عنام قريت ركها بيان عنام قام بيان كانام قريت ركها بيان كل بالمائة بيت كان ومقام بيان كانام قريت ركها بيان كانام قريت كانام كانام قريت كانام قريت كانام كانام قريت كانام كانا

عوارف المعارف مي ب كرالله تبارك وتعالى في رسول الله مثلي الميار كو بند ساب بن محبت كو بند ساب بن محبت كو بند ساب بن محبت كو بننانى قرار ديا ب قواس صورت ميس جمع محمل و جننا وافر حصد منابعت رسول الله سلي الميار و معلى المانون كو جننا وافر حصد اس كوالله كى محبت سانعيب موكا مسلمانون كو جنات ميس ساصوفياء كرام كا طبقه اوركروه عن ايسا



كرامات اولياء

عادت جاربہ نظام عالم کے خلاف کی امر کاظہور ہوناخرق عادت کہلاتا ہے۔ اگر کی نی سے صادر ہو تو اے معجز و کہتے ہیں، اگر کی ولی سے ظاہر ہوتو اُسے کرامت کہتے ہیں۔ غیر مسلم سے بھی خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے، اے استدارج کہتے ہیں۔

عبدالرحمٰن سلمی رویہ الفطیفر ماتے تھے کہ جہال ادلیاءالله کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبوت کی ابتداء ہوتی ہے۔ سہیل بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کے اوقات لگا تارسنت اورشر بعت کی موافقت میں ہوں۔

حضرت محدوالف ٹانی رحة الله الله ہے کی نے ہو جھا کہ کرامت ولایت کی شرطنیں ہو و لی کو کیے یہانا عائے گا۔ فر مایا کہ دلی اگر بہجانے نہ جا سکیں تو کیا حرج ہے۔ ولی کو ولایت کاعلم ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے ولیوں کو ابنی ولایت کا بھی علم نہیں ہوتا تو بھر دوسروں کو اس کی ولایت کاعلم ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ البتہ نی کو دکھانا ضروری ہے کہ وہ نی کی فنوت کاعلم ہونا واجب ہے۔ ولی نی کی شریعت بہوتا ہونا واجب ہے۔ ولی نی کی شریعت کے علاوہ دعوت دیتا تو پھر کرامت کی ضرورت ہوتی۔

## کرامات برحق ہیں

کرامات اولیاء کے متعلق بزرگان دین کے اقوال اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ کرامات کے برق ہونے کے اثبات پر اولیاء کرام کا اجماع ہے اور اجماع اُمت غلط نہیں ہوتا۔ معتز لہ کرامات کے محکر ہیں اور دونوں طرف سے طویل بحث کتابوں پیس منقول ہے جس کا اس کتاب میں ذکر کرنا ضروری نہیں۔ اہلِ سنت و الجماعت کرامات کوروا بیجتے ہیں اور حضرت مریم علیما، للام کا بے جاموی پھلوں اور آصف بن برخیار میں اللہ درکا تخت بلتیں کو ایک جھیکنے کی دیر میں حاضر کر دینا، کرامات اولیاء کی دلیلیں ہیں جوقر آن میں بطور سند ملتی ہیں۔ روایات میں ہے کہ آصف بن برخیار می اللہ عند نے "بِسُم اللّه الرّ حُمنِ الرّ حِمنِ الرّ حِمنِ الرّ حِمنِ الرّ حِمنَ کا ذکر کیا اور بھرلوگ فیل میں اور کی کو کی اور کی کا ذکر کرتے ہیں۔ فدا کے برزگرین نام (اسم اعظم) پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں۔

محابہ کرام اور بعد کے اولیائے کرام کی کرامات کا بھی ذکر متند کتب میں ملتا ہے۔ ( جن کاذکر بہت طویل ہے۔ )

# كرامات إولياء كي اقسام

حضرت ابن عربی رمت الله الله تعالی کے اسم "بَوْ" کی کرم فر ما ئیاں کرامت میں ہیں اور ابرار کے حصّہ میں پورے جمال کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہیں۔ آپ نے کرامات کی دوشمیس بیان کی ہیں۔ آپ نے کرامات کی دوشمیس بیان کی ہیں۔ (1) جسّی کرامات عام لوگ جتّی کرامات کوئی بجھ کتے ہیں مثلاً ول کی بات بر مطلع ہونا، ماضی، حال اور مستقبل کے غیوب کی اطلاع دینا، چیزوں کی اصلیت سے ان کے احوال کو اخذ کرنا، بانی پر چانا، ہوا میں اڑنا، مستقبل کے غیوب کی اطلاع دینا، چیزوں کی اصلیت سے ان کے احوال کو اخذ کرنا، بانی پر چانا، ہوا میں اڑنا، مستقبل کے غیوب کی اطلاع دینا، چیزوں کی اصلیت سے ان کے احوال کو اخذ کرنا، بانی پر چانا، ہوا میں اڑنا، مستقبل کے غیوب کی اطلاع کے مثالیں ہیں۔ میں میں دوں کا مطرکرنا، نظر سے اُدجی میں ہوجانا، ویا کہ وی اور اور کی دورانا، میں بیت میں کرامات کی مثالیں ہیں۔

(۲) معنوی کرامات عوام ک دہاں تک رسائی نہیں ہوگی اور نہ بی وہ اس گواہیت دیے ہیں، وہ ہیں کے کوئی آ داب شریعت کولوظ کرے، مکارم اظلاق کواہنائے، رزائل ہے دور رہے، واجہات کی محافظت کرے، نکیوں کی طرف دوڑے، برائیوں ہے محفوظ رہے، عبادت، مراقبہ، کشف اور دیگر عبادات میں معروف رہے۔ منقول ہے کہ ایک مخت عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس آیا اور چندروز آپ کی محبت میں دہا اور جب واپس گھر جانے لگا تو حضرت عبدالعزیز سے کہنے لگا، میں نے یہاں است دن تیام کیا لیکن اس دوران میں نے کہاں است دن تیام کیا لیکن اس دوران میں نے کی کرامت کا مشاہدہ نہیں کیا۔ آب نے فر مایا کہ جتنے دن تم میرے پاس رہ ہوتم نے میرا کوئی نعل قرآن اور دیث کے خلاف ملاحظہ کیا؟ اس محفی نے نئی میں جواب دیا جس برآب نے زمایا: اس

حضرت عبدالوہاب بن احمد بن علی شاراتی (م سے 9 مے) فرماتے ہیں کہ ولی کے لئے کرامت کا فاہم ہونا شرطنیں۔ اگرشرط ہوتو وہ احکام خداوندی کی تابعداری کرے اوام ونوابی ہے برہز کرے تاکہ اس کی حالت کتاب وسنت کی مطابقت کی وجہ سے پختہ ہو، البذا جس شخص کا سرحال ہوگا تواس کی ولایت برقر آن باک گواہ ہے۔ حضرت بایز ید بسطای رحمۃ الله علی فرماتے ہیں کہ میں تمیں سال تک خت مجابدہ کرتا رہا۔ مگر جھے کوئی چنے سے تخت ترین محسوس ند ہوئی، ماسواعلم اور اس کی اتباع کے دواتا تنج بخش رحمۃ الله طرف نے ہیں کہ جہنم علی فیمسلگا کر بیٹھنا آسان ہے، بنسست اس کے کوا کے مسئلے شرع معلوم کر کے اس جمل کرنا ای لے کہا جاتا ہے کے ایک شخصا تا مان ہے کہا جاتا ہے کے ایک شخصا تا ہے کہا واتا ہے کے ایک شخصا تا مان ہے کہا جاتا ہے کے ایک شخصا تا میں استقامت کا مرتبہ کرامت سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک شخصا تا کہا تا تا کہ وہ تو تا ہے۔

كرامات كمتعلق ادليائے عظام كےنظريات

ابعلی جوز جانی رہة الله طرف فرماتے ہیں : ولی وہ ہے جواب میں فنا ہو جکا اور مشاہدہ فق میں باقی ہو،وہ ندا بی طرف ہے کوئی ہا ہے ہیں : ولی وہ ہے جواب حال میں فنا ہو جکا اور مشاہدہ فق میں باتا ہے کہ خدا کی چیز سے سکون قلب فہیں باتا ہے حضرت واسطی رہة الله بلے نے فر مایا کہ ولی کی ابتداء عباوت کے ساتھ ہوتی ہے اور آخر میں اللہ تعالی استعالی استعالی میں منات از لیدی طرف ختل کردیتا ہے اور وہ مناجات کی لذت کا مزاج کھتا ہے۔

اس كا ندازه ال بات ب لكا ما سكتا ب كمآب منته ليا كم كورهمة اللعالمين كثرف بنوازا كما اورية شرف <u> کی رسول یا نی کوعطانہیں ہوا۔ بہ</u> کہا جاسکتا ہے کہ جن مقامات کے لئے الله تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، ان مقامات کے لئے آپ سٹیلیل کی ذات رحمة للعالمین ہے۔ لبدا نیاب اللی کا سب سے زیادہ حق آپ سلن ایم او مطاکیا گیا۔ ای لئے آپ سلن ایک ایک معجزات بھی ایسے تھے جو کسی کوعطانہیں کئے گئے۔ان میں معراج مصطفیٰ بْتْ القمر اور انگلیوں ہے چشمے کا بہنا، بے ثار معجزات میں سب سے زیادہ مخصوص ہیں۔ولی کی کرامت ہی نی کامعجزہ کہلاتی ہے کیونکہ ولی کی ذات کامکمل انحصار نبی کی ذات پرموقوف ہے اور ولی نبی کے سینہ سے نیوض اخذ کرنے کے بعد ہی مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ جامع کراماتِ اولیاءمصنفہ علامہ یوسف بہانی جوکہ ۹۲۵ صفحات پر شتمل ہے، کرامات اولیاء پر کھی گئی ہے اور اس قتم کی سینکڑ وں کتب اس مضمون پراور بھی لکھی گئی ہیں ،اختصار کے باعث اس جگہ کرامات کے متعلق چند معلومات بیان کی جائیں گی۔ کچھ غیر معروف علاء نے اولیاء کرام کی کرامات سے انکار کیا ہے، ان میں سے کچھا یہے ہیں جومتقد مین کی کرامات کے تو قائل ہیں، مثلاً معروف کرنی ، بایزید بسطائ ، سہیل اور جنید وغیرہ لیکن اینے ہم عصر اولیاء کی کرامات کے منکر ہیں۔ <u>حضرت شیخ ابوالحسن شاذ لی رمهٔ الله علیه فر ماتے ہیں کہ ایسے لوگ اسرائیلیوں کے ہم نوا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے</u> حضرت موی طلباللام کی تو تقمدیق کی کیکن اینے زمانے میں آنے والے محمصطفیٰ سلی الله عله بلم کی تکذیب کر دى- حقيقت يد بے كيتمام اوليا كاراس بات يرشغن بي كه خوارق عادت امور كاتعلق معجزه ياكرامت سے اس سے نی کی صداقت کی دلیل حاصل ہوتی ہے اور کرامتِ ولی معجزہ؟ نبی کی ہمشکل ہوتی ہیں۔ بیدونوں ایک ہی اعجاز کا مظہر ہیں ۔معجزات اور کرامات کا قر آن میں بھی ذکر ہے۔ <u>آ صف بن برخیا کا تخت بلقیس کو حاضر</u> كرنا، حضرت سليمان عله السلام كالمعجز واورآ صف بن برخيا كي كرامت تقي به رسول الله سالية اليلم كالمعراج يرجانا، محداقعنی میں جماعتِ انبیاء کونماز پڑھانااوراس متعلقہ تمام أمورا ب كے معجزات میں شامل ہیں۔ کشف انجو ب میں حضرت علی جوری رحمة الله طينے ولايت اور كرامات بر ممل گفتگو كى ب\_امام شافعي رمۃ الله علیا کمیتے ہیں کہ <u>جولوگ اولیاءالله کےخلاف یا تیس کرتے ہیں، انہیں تو فیق خداوندی اور تا سُدایز وی سے</u> محروم کردیاجا تا ہے۔ بچیٰ بن معاذرہ ہ الشعلہ فرماتے ہیں کہا لیے منکرین تصوف کی مجلس میں بیٹھناروح کواندھا بنادیتا ہے اور ذوق کو نقصان پہنچا تا ہے۔ان منکرین کے برعکس حضرت جنید بغدادی رئر۔ الفعلیہ فرماتے ہیں کیہ م صوفیاءکوایک نظرد کھے لینامیرے لئے ہفتہ مجرکاز اوراہے۔

مشائخ کا قول ہے کہ مجزات لوگوں کے سامنے ظاہر کیے جاتے ہیں تا کہ لوگ قائل ہو جائیں اور الله کی طرف آنے کی در الله علی کہ محرف آنے کی در الله علی کہ الله علی کہ اللہ علی کے در اللہ علی کہ جو کرامات اس کے خلاف دلیل قائم کر سکیس کہ جو



ذات ان کے لئے پھرکوسونا بنائتی ہے کیا وہ انہیں غیب سے رزق نہیں عطا کر سکتی۔ ایسی کرامات سے ولیوں کے دِل میں رزق کے ختم ہونے یا کم ہوجانے کا اندیشہ باتی نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے جب الله تعالیٰ کے حضوبہ بیس عرض کیا۔

سَبِ أَيِنْ كَيْفَ تُعْيِ الْمَوْلَى (البقرة ٢٢٠) الله الجَصِيد كما كرتو كيم در كوزنده كرتا بـ

اس میں بھی اس بات کا اظہارتھا کہ آپ ایمان تو رکھتے تھے، گراپ نفس کومطمئن کرناچا ہے تھے۔ انبیاء علیم اللام میں مجزات کا اضافہ ہونا، ان کی تضیات کا باعث بھی ہے، لیکن اولیائے کرام کے لئے جب کرامات میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کا خوف بڑھ جاتا ہے کہ کہیں اللہ تعالی ان سے ناراض نہ ہوجائے۔

چندمز يدكرامات اولياء كالمخضرذكر

اولیاء کرام کی کرامات پرتو کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہاں چند مزید کرامات کا ذکر کیا جارہا ہے آگر چہ کچھ کرامات کا ذکر پہلے بھی کیا جاچکا ہے۔

اولياء کی نظر میں سونااور پتھر یکساں ہیں

(ہم جہاں گئے سونای تھااور جہاں ہم نے دورہ کیا موتی ہی طے اور میدانوں میں چاندی ہی چاندگ گی)

حضرت داتا گئے بخش کیستے ہیں کہ انہوں نے ابوالقاسم قشری سے سنا کہ وہ فر ماتے ہے کہ میں نے ایک پارطائزانی سے بوچھا کہ آب اینا ابتدائی حال سنا کس فر مایا کہ ایک وقت بھے بروہ تھا کہ جھے ایک پھر کی ضرورت بڑی اور کا ندبر خ میں جو پھر میں نے اٹھایا وہی جو ہم بن گیا اور میں نے اسے پھینک و ماای لئے کے انہیں پھرکی ضرورت تھی ؟ جواہرات درکار نہ متھے (کشف انجی ب)

ایک درویش نے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے الله تعالیٰ تیرے حضور زبان ہلا نابھی جرم ہے۔

کشف افجی بین ہے کہ حضرت داتا گئے بخش فرماتے ہیں کہ میں نے امام خزری سے شا کہ دہ مرض
میں لڑکوں کی عمر کا تھا اور قرمز ( کیڑہ در لیٹی کیڑوں) کے لئے شہوت کے درخت کے ہے جھاڑ نے کوایک محلہ
میں گیا اور ہے جھاڑ رہا تھا کہ شخ ابوالفصل بن حسین اس کو ہے سے گزرے جب کہ میں درخت برتھا۔ آپ
" نے جھے نہ دیکھا۔ میں نے ان کی طرف سے کوئی شک نہ کیا بلکہ میں نے اس امر پریقین کیا کہ دہ از خود غائیں
اور بارگاہ جی میں حاضر ہیں اور اپنے اس حال برخوش ہیں۔ یکا بک آپ نے سرمبارک اٹھا یا اور فر مایا '' الہی
اور بارگاہ جی میں حاضر ہیں اور اپنے اس حال برخوش ہیں۔ یکا بک آپ نے سرمبارک اٹھا یا اور فر مایا '' الہی
ایک سال سے زائد ہوگا کہ تو نے جھے ایک دا تگ بھی نہ دیا کہ مرکے بال تو درست کر لیتا۔ کیا آب اپنے دوستوں
کے ساتھ ایسا بھی کرتے ہیں۔ امام خزری فر مایا ' تجب ہے کہ آپ کی یا رگاہ میں کنا یہ کرنا بھی موجب اعراض ہے۔ مقصد
نے رہے گئے۔ آپ نے دیکھ کرفر مایا ' تجب ہے کہ آپ کی یا رگاہ میں کنا یہ کرنا بھی موجب اعراض ہے۔ مقصد
نو پیتھا کہ کٹیائش قلب کے لئے کوئی نعمت ملے اور فلا ہم یہ فر مایا ہے شک آپ کے حضور زبان بلانا ہی جرم ہے۔
تو پیتھا کہ کٹیائش قلب کے لئے کوئی نعمت ملے اور فلا ہم یہ فر مایا ہے شک آپ کے حضور زبان بلانا ہی جرم ہے۔
تو پیتھا کہ کٹیائش قلب کے لئے کوئی نعمت ملے اور فلا ہم یہ فر مایا ہے شک آپ کے حضور زبان بلانا ہی جرم ہے۔
تو پیتھا کہ کٹیائش قلب کے لئے کوئی نعمت ملے اور فلا ہم یہ فر مایا ہے شک آپ کے حضور زبان بلانا ہی جرم ہے۔
تو پیتھا کہ کٹیائش قلب کے لئے کوئی نعمت ملے اور فلا ہم یہ فر مایا ہے شک آپ کے حضور زبان بلانا ہی جرم ہے۔

# حضرت بلی نے جار ہزار دینار دریامیں بھینک دیئے

کشف الحجوب میں ہے حضرت شبکی نے چار ہزار دینار دجلہ میں پھینک دیئے۔ لوگوں نے کہاشکی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا پھروں کا پانی میں رہنا ہی بہتر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ دریا میں پھینکے لوگوں کو کہا کہ بجائے اس کے کہ دریا میں پھینکے لوگوں کو کیوں نہ دے دیئے۔ فرمایا تم لوگ بھی خوب ہو میں اپنے رب سے میہ چاہوں کہ میرے دل سے تجاب اٹھ جائے اوراس جاب کواپنے بھائی مسلمانوں پرڈال دوں۔ میشرط اول دیا نت نہیں کہ اپنے بھائی مسلمانوں پرڈال دوں۔ میشرط اول دیا نت نہیں کہ اپنے بھائیوں کے لئے وہ چیز پند کروں جواپ لئے بدتر جان رہا ہوں اور میتمام کیفیت بحالت سکر ہوئی ہے۔

حضرت دا تا مینی بخش نے لکھا ہے کہ بڑائی ہے ہے کہ عارف کی نظر میں سونا سونا ہواور پھر پھر گھر ان کی آفات پران کی نظر ہو۔ دہ سونے چاندی سے صاف کہتے ہیں کہ میر ہے سواکسی اور کومغرور بنامیں تیرے ساتھ مغرور نہیں ہوسکتا۔ جس پرسیم وزرکی آفات کھل جائے اس کے لئے بیآ فٹ نہیں ہیں اور اس سے ان پر تجاب نہیں آتا بلکہ وہ اسے ترک کرتے ہیں اور اس کا ثواب یاتے ہیں۔

# چرواہے کی کرامت اور حضرت ابراہیم بن ادھم م

حضرت ابراہیم بن ادھم ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہواں سے فر مایا۔ تمہارے پاس پانی یادودھ کا گھونٹ ہوگا؟ اس نے کہا آپ ان میں ہے کیا جا ہے جیں؟ آپ نے فر مایا: پانی پس چرواہے نے اپ

Marfat.com

ڈنڈے کو پھر پر ماراتواس سے چشمہ آب پھوٹ پڑا۔ آپ نے پانی میااور جمرت زدورہ گئے۔ چروا بے نے کہا '' تجب مت سیجے'' اِنْ الْعَبُدَ اِذَا اَطَاعَ مَوْلَاهُ اَطَاعَتْهُ کُلُّ شَیْء '' (بیک بندہ لجب اپنے مولی کی اطاعت کرتا ہے تو ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے۔ (الکواکب الدرية ج اص ١٩٧)

### دریائے نیل کی طرف خط

## حضرت ابراهيم الخواص كى كرامت اورراب كاقبول اسلام

حضرت ابراہیم الخواص حضرت جنید بغدادی کے ماتھیوں میں سے ہیں انہیں ایک مرتبہ کی صحرامیں ایک مرتبہ کی صحرامیں ایک مرتبہ کی صحرامیں ایک مرتبہ کی صحرامیں ایک ملاجس نے زنار پہن رکھا تھا۔ اس نے آپ کی صحبت میں رہنے کی درخواست کی ۔ پس آپ اور وہ مسلسل سات روز سفر میں رہے ایک دن وہ آپ سے کہنے لگا۔ اے دین صنیف (اسلام) کے زاہد ! تیر سے پاس جو کرامت ہو پیش کر، بے شک ہم سخت بھو کے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے کہا الجبی الا تفض محنی مع خذا المکا الحر اے میر ے معبود ! مجھے اس کا فر کے سامنے رسواند کر ) ہیں اجا تک ایک تھال اتراجی میں دوٹیاں، بھنا ہوا گوشت تازہ مجود س اور بائی کا کوزہ تھا۔ پھر ہم سات دن جلتے رہے اور میں نے کہا: اے نوبی ایک اور میں نے کہا: اے نوبی ایک دو ہیں ایک جو سے اس کا اظهاد کر ۔ پس اس نے کہا: اے نوبی ایک دو ہیں ایک نے کہا: اے نوبی کے داہی ایک دو ہیں تیرے پاس جو تو سے ہے اس کا اظهاد کر ۔ پس اس نے ایک المیاد کر ۔ پس اس نے کہا: ا

بابهم

حصه

(كائنات ميس مقام آدم)

كائنات كن فكال ميں انسان كى ہستى كاتعين

تخليق كائنات مين خالق كائسن

الله تعالیٰ نے اس کا کنات کو نہایت حسین انداز میں تخلیق فربایا۔ اس میں طرح طرح کی مخلوق کو وجود بخش الله تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور اس نے کا کنات میں جن چیز ول کو پیدا کیا ان میں اس کے اپنے کمال اور جمال کا مکس نظر آتا ہے کیونکہ فالق کے کمالات اس کی تخلیق میں بھی فلا برہوتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال ۔ برا شیدم صنم بر صورت خویش بھکلِ خود خدا را نقش بستم (میں اپنی شکل پر ہی بتوں کو بنا تا ہوں اور اپنی شکل کے مطابق ہی خدا کا نقش باندھتا ہوں۔) مرا از خود برول رفتن محال است بہر رکھے کہ جستم خود پر ستم (پ ۔ ۲۳۸) مرا از خود برول رفتن محال است بہر رکھے کہ جستم خود پر ستم ہوں۔) مرا از خود برول رفتن محال است بہر رکھے کہ جستم خود پر ستم ہوں۔) اس کا کنات کے نظام تخلیق کو کیو کر ہر ذی عقل (انسان) سے بچھ سکتا ہے کہ کا کنات کے خلیق کی کیا غرض و اس کا کنات کے نظام تخلیق کی کیا غرض و علیہ تھی اور اس کا کنات کو کس کام کے لئے پیدا فر مایا۔ اگر ہم یہی سوال قر آن کر یم سے کریں تو جمیس یہ عنا ہے۔ تھی اور اس کا کنات کو کس کام کے لئے پیدا فر مایا۔ اگر ہم یہی سوال قر آن کر یم سے کریں تو جمیس یہ عنا ہے۔ تھی اور اس کا کنات کو کس کام کے لئے پیدا فر مایا۔ اگر ہم یہی سوال قر آن کر یم سے کریں تو جمیس سے عنا ہے۔ تھی اور اس کا کنات کو کس کام کے لئے پیدا فر مایا۔ اگر ہم یہی سوال قر آن کر یم سے کریں تو جمیس سے خالے کہ کو کنات کو کسے کریں تو جمیس سے کئی اور اس کا کنات کو کس کام کے لئے پیدا فر مایا۔ اگر ہم یہی سوال قر آن کر یم سے کریں تو جمیس سے خود پر سے کریں تو جمیس سے کست کی سوال قر آن کری کی کریں تو جمیس سے کریں تو جمیں کی کو کی کیا خوائی سے کریں تو جمیس سے کریں تو

جواب ملتاہے۔

اور نہیں پیدافر مایا میں نے جن وانس کو مگر اس لئے کدوہ میری عبادت کریں۔

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلْالِيَعْبُدُونِ (الذاريات: ۵۲)

اس آیت کی مزید تحقیق کرنے معلوم ہوتا ہے کہ ' لیعبدون '' کا مطلب ہے لیعو فون یعی جنول اورانسان کی مخلیق کی محرفت ماصل کریں یا یہ کہ وہ الله تعالیٰ کی محرفت ماصل کریں یا یہ کہ وہ الله تعالیٰ کی محرفت (بچان) ماصل کر عیس کیونکہ ایک مدیث کے مطابق رسول اس بات سے قاصر ہیں کہ ہم الله کی معرفت (بچان) ماصل کر عیس کیونکہ ایک مدیث کے مطابق رسول

الله تعالى سينهُ كائنات مين ايك رازتها

بہت سے علوم جو اسلام کی تغییم کے لئے رائج کئے گئے ہیں۔ اُن سے بھی اللہ تعالیٰ کی پیچان کی جا عتی
ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اس بات پرغور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور
ازل سے بی وہ اس کا نئات کے خالق کی حیثیت سے موجود ہے گریہاں اگر قر آن کریم سے بی سوال کیا جائے
تو وہ یہ کہتا ہے و گان عَدُ شُدهٔ عَلَی الْمَا و (حود: کے) اور (اس سے پہلے ) اس کا عرش پانی پرتھا گویا کہ اس
وقت کوئی مخلوق سوجود تبین تی ۔ ایس حالت میں اس بات پر بھی فور کر تا ضروری ہے کہ از ل سے بی الله تعالیٰ ک
مفات بالذات موجود تھیں مگر چونکہ کوئی مخلوق سوجود نہتی اس لئے اللہ تعالیٰ کی ذات کوکوئی رز اق، رجم ، رحلٰ مفات بالذات موجود تھیں بگاراس وقت بی مکن ہوتی جب کوئی مخلوق وجود میں ہوتی ۔ یہی وغیرہ کے نامول سے نہیں بگارتا تھا کیونکہ یہ بگاراس وقت بی مکن ہوتی جب کوئی مخلوق وجود میں ہوتی ۔ یہی وجہتی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تا کہ وہ اسے اس کے صفاتی اور ذاتی ناموں سے بگار ہے۔ یہ حقیقت اس صدیث قدی سے واضح ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔

كُنْتُ كَنُزًا مَّخُفِيًّا فَاَحْبَبُتُ أَنُ أَعْرَفَ مِن الكِمُ فَى ثَرَانَهُ مَا يُكِر مِن نَے چاہا كه مِن فَخَلَقُتُ الْخَلْقَ (موضوعات كير يص: ٩٣) پيچانا جاؤن تو مِن نے گلوق كو پيدا فر مايا ـ

متنداحادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضور کریم سٹی کی آبہ کورکو پیدا فر مایا پر متعدد مقامات پر پر متعدد مقامات پر متعدد مقامات پر کان کے نورک میں اس کی محلوقات کو پیدا فر مایا ۔ علامہ اقبالؒ نے انسان کی تحلیق پر متعدد مقامات پر کلام کیا ہے جس کا اس تحریر بیس لا ٹا ایک مشکل امر ہے ۔ یہاں علامہ اقبالؒ کے پچھے اشعار شامل کیے جارہ بیس جس میں جس میں انسان کی فطرت ، قدرت ، کمالات اور ہزرگی کا ذکر کیا گیا ہے اور علام ؒ نے یہ بھی فر مایا ہے کہ الله تعالی نے انسان کی فطرت ، قدرت ، کمالات اور ہزرگی کا ذکر کیا گیا ہے اور علام ؒ نے یہ بھی فر مایا ہے کہ الله تعالی نے انسان کی فلیت کے دریا ہے۔

بزم كاكنات كالمقصود

راقم الحردف كى ايك كتاب" حضور قلب" مين اس ندكوره بالاحقيقت كوافشا كرنے كى بجو توضيح كى مئى

ے۔(دیکمیں حضور قلب کے صفحات فمبر ۲۱۵ تا ۲۳۸۲) ان صفحات میں بیان کردہ تھائق سے معلوم ہوتا ہے

م الله تعالى في انسان كواسيء كئي بيدافر ما يا تاكه (وه خداكى يجپان كرس) اورالله تعالى كى بيجان كے بعداس

986

سے راز و نیاز اور دوستان تعلقات یعنی ولایت والی دوتی بیدا کرے مخلوقات میں ہے کوئی بھی جنس الی نہیں کہ

وہ اللہ تعالیٰ ہے دوئی کے تعلقات پیدا کر سکے کیونکہ اس کی جنس سے کا ننات میں کسی کا ہونا۔ قُل هُوَاللّٰهُ اُ حَگ کی تا میں نامی کا میں منس میں میں از ایس کی مارہ اقتمان مخلقا یہ قطعی طور میں الزر آرائی میں مرتب کا ممالیہ

کے اعتبار سے ناممکنات میں سے ہے۔انسان کے علاوہ باتی ماندہ کانوقات قطعی طور پرالله تعالی ہے دوتی کامیل جول نہیں رکھ سکتی ۔ منشاء النبی کیونکہ انسان کے ساتھ ماری دوتی لگانا تھا ای لئے ناممکن کومکن کرنے کیلئے اس

نے درج ذیل انظامات کے جب کی کوکس سے محبت ہوجائے تو وہ خودہی اس کی راہی متعین کردیتا ہے۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باقی مخلوقات میں سے بری، گھوڑا، بیل اور شیر کے علاوہ دوسری مخلوقات

اس نوعیت کی تھیں کہ ان کا الله تعالیٰ ہے دور تک کا واسط نہیں ہوسکتا چِہ جائیکہ دوتی ہو سکے۔ یہی بات انسان کے لئے کہی جاسکتی ہے کہ الله تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات کا انسان کے ساتھ کس طرح تعلق ہوسکتا ہے۔

علامه اقبال نفر ماما میرادل الله تعالی کی تنهائی کود کھے گرجاتا ہے چنانچہ میں اس کے ساتھ محفل تانے کا سامان

مها کرد بابول ب

مرا دل سوخت بر تنبائی أو کنم سامانِ بزم آرائی أو (زع:۵۲۱) (میرادل اس کی تنبائی کود کی کرجاتا ہے، میں اس کیلئے بزم آرائی کا سامان کررہا ہوں۔)

الله تعالیٰ کے لئے انسان کی دل کی (دوی ) کاسامان پیدا کرناس کئے بھی مشکل تھا کہ الله تعالیٰ کی ذات

اس قدر رُجلال ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے درمیان ستر ہزار پردے ماکل کرد کھے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ دَوُنَ سَبُعِيْنَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُوْدٍ بِيثَكَ الله تعالى في نور اور تاريكى كرسر بزار وَ ظُلْمَةٍ (الحِم الكبيرللطير الى جَنه الله) پردے (الچ بندول كروميان) ركھ بيل-

ندکورہ پردون میں سے ایک پردہ بھی اُٹھادیا جائے تو پوری کا نتات جل کررا کھ ہوجائے، چٹانچہاس دوتی کا

نبھانا فطرتی ظور پر نامکن تھا۔ اس اعر اض کواللہ تعالی نے بندہ کمون کے لئے اسٹی کردیا ہے اور کہدویا ہے کہ

لَايَسَعُنِي أَرْضِي وَلَاسَمَائِي وَوَسَعِي مِرى دَات دُورَمِن مِن الْكَيْ إِورِدَا اللهِ اللهِ وَا وَاسْتَعِي فَي مِرى دَات دُورَمِن مِن اللّهِ وَا عَ (احاء مِن مُرمِر مِنْ مَوْمِند عِ مَا اللّهِ وَا عَ (احاء مِن مُرمِر مِنْ مَوْمِند عِ مَا لَا مِن مِرى دَات اللّهِ وَا عَلَا مِنْ مِنْ اللّهِ وَا عَلَا مِنْ اللّهِ وَا عَلَا مَا عَلَا مُنْ اللّهِ وَا عَلَا مَا عَلَا مُنْ اللّهِ وَا عَلَا مَا عَلَا مُنْ اللّهُ وَا عَلَا مَا عَلَا اللّهُ وَا عَلَا مُنْ اللّهُ وَا عَلَا مُنْ اللّهُ وَا عَلَا مُنْ اللّهُ وَا عَلَا اللّهُ وَا عَلَّا اللّهُ وَا عَلَا اللّهُ وَا عَلَا اللّهُ وَا عَلَا اللّهُ وَا عَلَّا لَا اللّهُ وَا عَلَا اللّهُ وَا عَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا عَلَا اللّهُ اللّهُ وَا عَلَا اللّهُ وَا عَلَا اللّهُ وَا عَلَا اللّهُ وَا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَا عَلَا اللّهُ وَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

قَلْبُ عَبْدِی الْمُؤْمِنِ الْلَیِّنِ الْوِدَاعِ (احیاء میمی *گریمرے زم نویندے ک*ول پیل ہے العلوم: ج\_سمس11) میں ہے۔

اس کی توضیح یہ ہے چونکہ الله تعالی لامکان ہاس کے اس کا مکان (اس کا تات) میں ساتا مکن فیمل ہے، البتد موس کے ذل کولا مکا نہیں کا درجہ دے دیا۔ آس معدیث کی روسے انسان کے دل (لامکان) میں الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی تع

چاہو کیانہیں ہوسکا بلکاس قرب کی مشکل کامل الله تعالی نے یہ بھی فر مایا ہے کہ میں تماری شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہوں جیے فر مایا۔

نَعُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَيِ يُو (ق:١١) ہم تمہاری شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں۔

ایک اور بڑی بات سے کے دنیا کے جا عدار اور بے جان چزوں کی شکل میں الله تعالی می الله تعالی می الله تعالی نے اپنی میں الله تعالی نے اپنی ورق کو قائم کرنے کے لئے انسان کو اپنی شکل عطا کردی۔ ایک مدیث شریف میں ہے کہ خَلَقَ اللّٰهُ اَدَمَ عَلَی صُورَتِهِ الله تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدافر مایا۔

(صحح بخاری:ج ۲ ص ۵۷)

تیری بڑی بات یہ بیک مغدا کی اتن بلندو واللہ بی کامعمولی ستی سے رابطہ ہونار وانہیں جنا نجہ الله تعالیٰ فی انسان کو ان انسان کو دیا انسان کو انسان کو دیا کا ممل علم دیا۔ انسان دیاری تعالیٰ ہے۔

وَعَلَّمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرة: ۳۱) اورالله تعالی نے سکھادیے آدم کوتمام اشیاء کے نام انسان کو جوتفرف عطاکیا گیا ہے اس کا ذکر علم الاساء کے زمرے میں اس کتاب کے مقدمہ میں بیان کر

دیا گیا ہے۔انسان کو ہرفن اور علم کا کلمل ماہر بنادیا اور اس کا نئات میں ہربات پراسے قادر بنادیا اور تنخیر کا نئات کا ملکہ بھی عطافر مادیا ہے۔انسان کی روح کو اس قدر تصرف عطا کیا کہ اگروہ چاہے تو پوری کا نئات کو ایک لقمہ

میں بڑپ کرسکتی ہے اور جو بات اس کے ذہن میں آجائے تو وہ اسے عملاً کرنے پر بھی قادر ہے۔

کا ئنات میں انسان کے تصرفات

ندکورہ بالاتعرفات کے علاوہ انسان کو اور بہت ہی تو توں اور راز و نیاز کا اختیار دیا جس کا ذکر اس محدود بیان میں کرناممکن نہیں البتہ علامہ اقبالؒ کے چند اشعار موقع کی نزاکت کے مطابق نیچے بیان کیے جارہے ہیں۔ان کامختمر بیاں ملاحظہ فرمائیں جس میں انسان کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا گیاہے۔

ات! غلغله باے الامان! بتکده صفات میں!

میں میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں!

شبند میری نغال سے رسخیز کعبہ و سومنات میں

وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توامات میں!

ردیا میں ہی تو ایک راز تھا سینۂ کا نات میں

(بے:۲۹۷)

میری نواے شوق سے شور حریم ذات! حور وفرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں 'گرچہ ہے میری جبتو دیر وحرم کی نقشند گاہ مری نگاہ گیز چیر گئی دلی وجود تونے بیر کیا غضب کیا! مجھ کو بھی فاش کر دیا پہلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ای دنیا میں الله تعالی کا بالشاف دیدار ممکن نہیں کی میری نواے شوق اس قدر تیزی کی کہ اس کے جذیے نے اُسے تمام بالائی مقامت کو جوعرش میں بی موجود تھے چر کے الله تعالیٰ تک پہنچادیا۔ اس فریاد کے رائے میں صفات کے بت حائل ہوجاتے ہیں جومیری فریاد کوعرش پرجانے سے روکتے ہیں ۔ لیکن جب علامہ کا تخیل عرش تک جا پہنچا تو یہ صفات کے بت پریشان ہوکر شور کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی پناہ شیخ فی ہمیں رائے سے ہٹا کر براہ راست عرش تک جا پہنچا ہے۔ عرش والے قالمہ سے اتنا خطرہ محسوں کرتے ہیں کہ حضرت اسرافیل نے الله تعالیٰ سے شکایت کی کہ آئیس یہ خطرہ ہے کہ شیخ فی ایک جنہ بات نواے کہیں وقت سے پہلے ہی قیامت بریانہ کردے ۔

حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنددے برپا (۳۱۵:ج. ۱۳۱۵)

علامه اقبال دوم عشع میں فرماتے ہیں کد میر تے خیا ت اس قدر بلند ہیں کہ حور فرشتہ کو اسر کرسکتے ہیں اور شیں ان کو اپنے سامنے حاضر کر لیتا ہوں۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میر تے خیا ت استے بلند ہیں کہ شی اس اور شدا کے جلو وُں کو بھی لیتا ہوں۔ خدا کی تجلیات میں خلل اور خدا کے جلو وُں کو بھی ایتا ہوں۔ خدا کی تجلیات میں خلل وُڑا النے کا مطلب یہ ہے کہ الله تعالی تو تسمت کے تیر چلا تا ہے مگر میں اُن کو بھی اپنی روحانیت سے بدل دیتا ہوں۔ تیم سے خدا کی تعاش میں رہا ہے اور جب یمکن ندہوں کا تیم سے خدا کی تعاش میں رہا ہے اور جب یمکن ندہوں کو اُس نے دیر وحرم کی عبادت گا ہیں بنا کیں لیکن خدا کی تجی نظر ندا تی ۔ اس پر انسان خدا کے حضورا بی خواہش کا اظہار کرتا رہا مگر دیر وحرم کے متولیوں نے لوگوں کو عبادت گا ہوں تک محدود رکھا اور خدا تک رسائی جانے والوں کے خلاف ہوگئے۔ ان کے خیالات منتشر کر کے خدا تک چہنے میں رکاوٹ ہے۔

ندکورہ بالانظم کے چوشے میں علامتر فریاتے ہیں کہ انسان بعض روحانی کیفیات کی وجہ ہے کا نتاہ کا وجہ جے کا نتاہ کا وجہ جہ روجہ جہ رایخ مقامات کی وجہ جہ بات میں شدت کی وجہ بہت بلند مقامات کو بھی طرکر لیتا ہے گر بعض اوقات نفسانی خواہشات اور دیگر نفسانی کن ور بوں کے باعث مقامات بلند مقامات بلند مقامات بلند کے باعث مقامات بلند مقامات بلند کے باعث مقامات بلند کے باعث مقامات بلند کو باقل ہو جاتی ہے اور وہ عام انسانوں کی طرح ناکارورہ جاتا ہے۔ تاوقتیکہ ان بناریوں کا از سر نو از الدند کر ۔۔ بوجاتی ہو جاتی ہے دورہ عام انسانوں کی طرح ناکارورہ جاتا ہے۔ تاوقتیکہ ان بناریوں کا از سر نو از الدند کر ۔۔ بہنے الله تعالی کی بہنے الله تعالی کی کاس کا نت کا سروار (خداکا نائب) کمی کو بہنا جائے اور نیا بت کا تاج کی تالی موسانی ایرائی کو جانباتی بنایا جائے اور نیا بت کا تاج کس کے سر پردکھا جائے۔ چونکہ الله تعالی تمام کلوقات کی اچھائی یا برائی کو جانباتی جانب کی رضا بھی کہ خلیفة الله فی الارض کا منصب سنجا لئے کے قائل صرف انسان کو بی بنایا جائے جانب کی رضا بھی کہ خلیفة الله فی الارض کا منصب سنجا لئے کے قائل صرف انسان کو بی بنایا جائے کے تائل صرف انسان کو بی بنایا جائے کو تائی کی رضا بھی کہ خلیفة الله فی الارض کا منصب سنجا لئے کے قائل صرف انسان کو بی بنایا جائے کے تائل صرف انسان کو بی بنایا جائے کی تائی کو تائی کو تائیل میں کو بی بنایا جائے کے تائیل صرف انسان کو بی بنایا جائے کی تائیل صرف انسان کو بی بنایا جائے کے تائیل صرف انسان کو بی بنایا جائے کی کا کو بی بنایا جائے کو بی کو بی بی بی بی بنایا جائے کی کا کو بی بیان کو بی بنایا جائے کی کا کو بی بیان کو بی بیان کا کی کو بی بیان کو بی بنایا جائے کی کو بی بیان کو بیان کو بی بیان کو بیان کو بی بیان کو بی بی

مرفرشتوں اور جنوں کو اس پر اختلاف تھا اور ہر کوئی خود کو اس منصب کے لائق سجمتا تھا۔ الله تعالیٰ نے فرشتوں اورآدم كاامتحان لياتو آدم كى برترى كوفر شق مجمد كاورآدم كوخلافت كامنصب سنجال كے قابل مجمااوراُن کوسجدہ کردیا۔ گرابلیس اپنی برتری کے احساس پرقائم رہا چنانچیاس کوراندہ درگاہ الی قراردہ کر جنت ہے نكال ديا۔ امتحان سے پہلے الله تعالیٰ نے انسان كوعلم الاساء كى افاديت سے نواز ديا۔ جس كى وجدوہ نيابت اللي كا اہل تصور کیا گیا۔علم الاساء کے باعث آدم کوتما م مکنه علوم سے نواز دیا گیا (جس کامخضر ذکر اس کتاب کے مقدمه میں مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔)اس علم کے باعث انسان کی ذات اس قدر بلند بھی جانے لگی کہ اس کا کوئی ہمسر ہونے کی جرأت نہ کرسکا۔

# انسان نے خدا کے اسرار ورموز ظاہر کردیئے

یانچویں شعر میں علامہ اقبال الله تعالی ہے عرض کرتے ہیں کہ الی تو نے زمین وآساں (اور بوری کا نئات ) کاعلم جھے دے کرائی شان وشوکت اور ذات اعلیٰ صفات کے خصوص راز تمام اہل کا نئات میں سے صرف جھےعطا کرکے خودا نی ذات کوہی فاش کروا دیا۔علامہ اقبالؒ کے خیال میں اس راز کاعلم انسان کوعطا کر <u>کالله تعالی نے اپنی ذات کے فقی رازوں کو افشا کر دیا۔</u> علامہ اس راز کی باتوں کو فاش کرنے کی ذمہ داری خدا پر عائد کرتے ہیں کیونکہ اُس نے بیتمام رازانسان کودیے۔ اگراییا نہ ہوتا تو خدا کی طاقت اور بے نیازیوں كالجرم كى پرند كھلتا۔ اس بات كے كہنے كامقصديد ہے كداس راز كاحال مونے كى وجد سے انسان كامقام تمام كائنات ميں برهاديا كيااورايماكرنے سے الله تعالى نے خود عى اپنے رازوں كوافشا كرديا۔ يہجيب بات ہے كالله تعالى نے انسان كوا ين محبت كے لئے پيدا فر مايا اور اس نے انسان كے لئے اپنى محبت كاميدان بہت كھلا اوروسیج رکھا۔ جتنا کوئی الله تعالی سے محبت کرتا ہے۔الله تعالی بھی اس سے اتن ہی زیادہ محبت رکھتا ہے۔اس نے فرمایاتم مجھے یا دکروتو میں فرشتوں کی محفل میں تہہیں یا دکروں گا۔ اگرتم مجھ سے محبت کرو گے تو تم جدهر بھی منه کرد کے اُدھر ہی میراجلوہ یا دُکے ۔ جبیبا کہ فر مایا۔

سوجدهر بھی تم زُخ کرود ہیں ذاتِ خدادندی ہے۔

فَأَيْدُ الْبِعَالَةُ لُوافَتُم وَجُهُ اللهِ (البقرقة ١١٥) فرمایا کتم میری علاش میں رہو کے تو میں تمعاری علاق میں رہوں گا۔ حدیث نبوی ہے کہ

مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ (كَثْفُ الأمرار) جوالله کا ہوجائے تواللہ بھی اس کا ہوجاتا ہے۔

علامها قبال نے فرمایا

ما از خدائے گم شدہ ایم او به جنجوست چول ما نیاز مند و گرفتار آرزوست (ز\_ع:۸۵)

Marfat.com

(ہم الله تعالیٰ کی مم شده متاع ہیں اور وہ مرد کائل کی جبتی میں ہے، وہ ہماری طرح خواہشند ہے اور وہ ہماری آرزویں رہتا ہے۔)

خدا کے فراق میں رز پنا مقصود کا تنات ہے۔ ای طرح خدا کو بھی ہمارے وصل کے بغیر قرار نہیں کہی جبت کا اصول ہے۔ الله تعالی کے ساتھ اس طرح کا ہمہ وقت رابطہ رکھنا اور خدا اور بندے کے درمیان تعلقات کو استوار رکھنا ہی طریقت کی روح ہے اور بیدوہ سمندر ہے جس کا کوئی کنار انہیں۔ اھل اللّه عمر بحرالله تعالی سے الیے روابط قائم رکھتے ہیں اور ای تعلق کو ہی اھل اللّه طریقت بجھتے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے طریقت اور اس کے جہاں کا پچھا نداز وہ وسکتا ہے۔ طریقت کا مضمون اس سے وسیع تر ہے جے اس کتاب میں لیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس مضمون کا اعاطہ کرناان کتابوں اور بیانات سے باہر کی بات ہے۔

انسان کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی تخلیق کی غرض وغایت کیا ہے؟ اس مضمون کا مطالعہ تو کسی صد تک سائنس کی کمابوں کے مطالعہ ہے بھی سمجھ میں آتا ہے مگر اس کا روحانی پس منظر بیان کر ناروحانی کتب کا بی خاصہ ہے۔ زیرِ نظر کماب میں مقام آوم، بشریت اور ملکیت کے مختلف انداز کے علاوہ وجدان اور اس کے افکار پر بجھتے کریں بیش کی تمین جس سے انسان کے مقامات کا بچھاندازہ ہوتا ہے۔

باب٠٠

# مقام بشری**ت اورملکیت** (انبان اور فرشتے میں فرق)

بزم قدرت میں انسان کامقام

ً بزم قدرت میں انسان کوصاحب صدر کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر وہ احکاماتِ الٰہی کا پابند ہو جائے تو اسے اس خلافت یا نیابت الٰہی کا شرف عطا کیا جاتا ہے۔

بانگ درامیں علامہ اقبالؒ نے برم قدرت کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی خوبیاں بیان کیں اور انسان کی ظلمت اور سیختی کا پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ انسان اپٹی خوبیوں سے خبر دارنہیں اور اگر وہ اپنی بہچان کر لے اس کی سیختی دور ہوجائے گی۔علامہ اقبالؒ برم قدرت کا جواب یوں لکھتے ہیں \_

الجمن حن کی ہے تو تری تصویر ہوں میں مشق کا تو ہے صحیفہ تیری تغییر ہوں میں (ب۔د:۵۵) علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانو!اس بات کوغور سے سنو کہ قرآن میں آیہ تیخیر کس کی شان ہیں آئی ہے جس میں فرمایا۔

ادر اس نے منخر کر دیا تمھارے لئے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کاسب این عکم ہے۔ وَ سَخَّرَلَكُمُ مَّا فِي السَّلْوٰتِ وَ مَا فِي الْأَثْرِضِ جَبِيْعًا قِنْهُ (الجاثيه: ١٣)

علامها قبالٌ اسرار خودی میں فرماتے ہیں۔

نائب حق در جہاں آدم شود ہر عناصر حکم او محکم شود (ا\_خ:۱۳۲) (دونوں جہانوں میں ضدا کانائب انسان ہوتا ہے اورائ کا کھم ہر عضر (آگ ہوا یانی خاک) پر چاتا ہے۔)
آیہ تنجیر اندر شانِ کیست؟ ایں سپر نیلگوں جیران کیست؟ (یا آسے نیر اندر شانِ کیست؟ ایں سپر نیلگوں جیران کیست؟ (یا آسے نیر کی شان میں آئی ہے۔ یہ نیلاآسان کس (کی قدرتوں) پر جیرت زدہ ہے۔)
راز دال عَلْمَ الاَسْمَاءَ کہ بود؟ مست آل ساتی و آل صبا کے بود؟ (علَّم اللساء کاراز دان کون ہوا؟ ای ساتی کی شراب الست سے کون سرمست ہوا؟)

Marfat.com

992

بر گزیدی از به عالم کرا؟ کردی از راز درول محرم کرا؟ (تونے کس کوچن لیااوراشرف بنایا؟اورراز کا تنات کا کس کوحرم بنایا؟)

اے ترا تیرے کہ مارا سینہ سفت حرف" اُدْعُونِی " کہ گفت و با کہ گفت؟

(ふしい:۲۹۵)

فيا والقرآن ببلي يشنز

(آپ كے تير (جر) نے ماراسين چھيد الا جھے يكارو (من جواب دول كا)كس نے كہااورك سےكہا؟)

انسان کوٹی سے بنانے کی محمتیں

تفیرنعیم میں انسان کوئی سے بنانے کی مندرجہ ذمل مکتبیں بیان کی گئی ہیں۔

(۱) مٹی میں تواضع واکساری ہے۔

(۲) مٹی میں عیب ہوشی ہے۔

(m) انسان کوز مین کی خلافت کے لیے پیدافر مایالبذاا ہے مٹی سے بنایا تا کرز مین سے قوی تعلق رہے۔

(٣) مني آ گ و بجهادي بي اكرانسان حرص و بوس بشهوت اور حسد كي آ ك كوش س بجهاد --

(۵) مٹی یانی میں ال کر مختصر صورتیں اختیار کر لیتی ہے، انسان میں تمام عناصر موجود ہیں اور پھر" کن مفرما كرروح پيونكى، چنانچەانسان عالم خلق اورامر كامجموعه ب\_يعنى صورتا بشر موياسيرتا فرشته "خَلْقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ " (آلعران: ٥٩) (بنايات ملى عير فرمايا أعدو جاتوه ووكيا)

جو چیزیں عالم خلق سے ہیں (مثلًا عالم سفلی عالم علوی عالم اجسام عالم انوار عالم امروغیرہ) بیتمام لفظ "كن" ے بن اور جو بلا واسط محض رب عظم سے بنین وہ عالم امر كبلاتى ہيں۔ انبيائے كرام علق

اورامر کا مجوعہ ہیں،ان کی جسمانیت عالم طاق سے ہواورنورانیت عالم امرے عالی کے لئے تراب کا ذ كرفر ما يا (خَلَقَهُ مِنْ تُوابِّ) (الله تعالى في استمثى سے بنايا) اوراس كے بعد "كُنُ فَيَكُون "كالتظ

فر مایا۔روح کوہم نہیں جان سے کیونکہ ہم سفلی لوگ ہیں اورروح علوی ہے۔ہم سورج کی روشی کود کھ سے بي ليكن اگر سورج كود يكعيس تو آئكهيس چوث جاتى بين البذا نجى كي حقيقت پرغور كريس توايمان كي آنگھيس

محوث جاتي بن \_انبيائے كرام مم جينين بن-

الله كافرول كومدايت تبيس ديتا كافرا پافطرى دين جوعدم سے لايا تھا، كھوتيشا ہے۔اس ليےاسے فاسر كباجاتا ہے (فاسروہ تاجر بيع بجائے نفع کے اپنے اصل مال کوہمی کھو بیٹھے ) جیسا کے فرمایا۔

> martat com Marfat.com

اور وہ آخرت میں خمارہ پانے والوں میں سے

وَهُوَفِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ (11 عَ أَسَدِهِ ٢٠

(آل مران:۸۵) ہے۔

جواصل ایمان کوبیشتا ہے۔ائے نیکول کابدلہ کیا ملے گا۔ ایمان کونااس بات سے ظاہر ہوتا ہے کفر مایا۔

كَيْفَ يَهْدِى اللهُ فَوْمًا كَفَرُوا بَعْلَ يَهِدِي اللهِ تعالَى اللهِ تعالَى اللهِ تعالَى اللهِ تعالَى الله

النيسانهم (آل عران: ٨٦) كوجنهول نے كفراختياركرليا ايمان لے آنے كے بعد

"يهدى" كامطلب بكردين كارات دكمانايا منزل كى طرف كېنچانايا توفيق خرديناياان كول يس

معرفت پیدا کرنا۔الله تعالی نے کافر کو ظالم کہاہے کیونکہ وہ کفر کے ذریعے اپنے نفس کاحق مارتا ہے اور کفر کے ذریعے خود کو جہنم تک پہنچا تا ہے یا ہی کہ وہ رب کی چیز کوغیر جگہ استعمال کرتا ہے ( یعنی نافر مانی میں ) ای لئے

دریے ورو کی معنی ماہم یا بید سردہ رب پیر و پیر جیر ہد، فرمایا کہالله تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

وَاللَّهُ لَا يَهُمِ كَالْقُوْمُ الظَّلِمِينَ (التوبة ١٩) اورالله ظالمول كوبدايت نبيس ديتا

انسان کی بشریت فرشتوں کی نورانیت سے بلندمقام رکھتی ہے

عامة السلمین اکثر اوقات اس نزاع میں ایجھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رسول الله سائی آیا ہم سے یا نور۔

ایس نزاع میں بعض لوگ تو ایک دوس بر بر کفر کا فتو کی لگانے ہے بھی گر بر نہیں کرتے قر آن کی آیات میں اور
اصادیث بر معمولی غور کرنے کے بعد سرحقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ الله تعالیٰ نے حضورا کرم سائی آئی ہی کو تمام

علوقات میں سے افضل ٹرین شرف عطافر مایا جو کہ شرف بشریت کے جامے میں نمودار ہوا۔ اس مشاہدے

علوقات میں سے افضل ٹرین شرف عطافر مایا جو کہ شرف بشریت سے جامی اور ارفع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ

کوئی فرشتوں کی فورانیت کو انسانوں کی بشریت سے زیادہ افضل قر اردے۔

علامدا قبال رحة الفعليان فرمايا

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیؓ ہے مجھے کہ عالم بشریت کی زو میں ہے گردوں (ب۔ج:۳۱۹)

مولاناردم رمة الله طيف ال مسئلے پراپی مثنوی میں بہت کلام کیا ہے اور ایک شعر میں ہی اس تمام بحث کو سمیٹ لیا ہے۔ سمیٹ لیا ہے۔ آپ فریاتے ہیں کے حضورا کرم میٹیڈیٹیٹم کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ ہزاروں جر کیل آپ کی فرات میارکہ میں گھوٹی ہے۔ فرات میارکہ میں گھوٹی ہے۔ فرات میارکہ میں گھوٹی ہے۔ فرات میں دوم مے میں آپ حضورا کرم میٹیڈیٹیٹر سے ایک فظر عنایت کے طلب گار ہیں۔

اے ہزاروں جرئیل اندر بشر بہری سوئے فریبال یک نظر (تشیبهات روی)

Marfat.com

#### 

قر آن مجید اور سیرت کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله ساللہ اللہ اللہ علیہ بیوری کا نئات کے لئے رحمت بنا کر جمیعے گئے ۔

وَمَا أَنْ سَلَنْكَ إِلَا مَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ ﴿ الرَّبِيلِ بَعِيجًا بَمَ نَ آپِ (سَيُّ الْكِيْمَ) كُومُر تمام (الانبياء:١٠٤) عالمول كے لئے رحت بناكر۔

ندکورہ بحث سے بیہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جمرائیل علیاللام جونو رانی مخلوق کے سردار ہیں اس بات پر مین گخر کرتے ہیں کہ آپ محر مصطفیٰ سالیہ ایکیا کے در بان پیغام رسال اور ہمیشہ آپ کے زیراحسان رہے۔

علیم الامت علامہ اقبال رہ الله علیہ نے اپنے کلام میں (جس کی پچھفیل نیچ دی جارہی ہے) فرمایا ہے کہ کام میں (جس کی پچھفیل نیچ دی جارہی ہے) فرمایا ہے کہ کام ولی الله اور ذی شان مسلمان کے لئے بیہ بات پچھ نیا دہ جرت انگیز نہیں کہ دہ ایک جلہ ہوئے بال ہے جرائیل علیہ اللہ کوا ہے ہاتھ پر سدھائی ہوئی چڑیا کی طرح بٹھا سکتا ہے۔ اگر فرشتوں کی کلوقات اور فرشتوں کی فورانیت اعلیٰ ترین درجہ کی حال ہوتی تو انسان کو کلیت کرنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ بشریت کا درجہ ملکت ہے بڑھ جائے کی بید دلیل کافی ہے کہ تخلیق کا سکتا ہے کہ تخلیق کا سکتا ہے کہ تخلیق کا سکتا ہوئے کے بعد ظہور میں آئی۔ جولوگ فورانیت کو بشریت سے بلند درج پر فائز ہونا خیال کرتے ہیں وہ ایسانی کہتے ہیں جیسے ایک قوم کی بڑھیانے ایک ڈپٹی کمشنر کو ان الفاظ میں دعا دی'' بیٹا خدا تہمیں پٹواری کے عہدہ پرتر تی دے''۔ انسان کے مقام کے متعلق کی اندازہ حاصل کرنے کے لئے ایکے باب میں مقام آدم سے متعلق کی معلومات فراہم کی جارہی ہیں۔

# انسان کوبشری اور ملکوتی جہوں سے سر فراز کیا گیاہے

الله تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں میں سے ہر دو کو بشری اور ملکوتی جہیں عطافر مائی ہیں۔فرشتوں پر ملکوتی جہت کوغالب فر مایالیکن ان کواس بات کا بھی اختیار دیا گیا ہے کہ جب جا ہیں بشری جہت اختیار کرلیں، چنانچہ جبرائیل مانسانی شکل میں حضورا کرم سائی آئیل کے پاس تشریف لاتے رہے (دیکھیے حدیث جبرائیل) انسانوں کو بھی ای طرح بشری اور ملکوتی صفات سے نوازا گیا، لیکن ان پر بشری جہت کو غالب فر مایا کہ عام طور پروہ بشری تقاضوں کے پابندر ہتے ہیں، لیکن جب روَحانی قوت ان پر غلبہ حاصل کر لے قو بشری تقاضے وقتی طور پراٹھ جاتے ہیں اور وہ ملکوتی جہت کو بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ جب انسانوں پر ملکوتی جہت قالب ہو جائے تو اسباب ان سے اٹھ جاتے ہیں اور وہ مسبب الاسباب ( لیتی الله تعالی ) پر بحکیہ کرتے ہیں۔ اس مارت میں آگر وہ وہ یا کہ انسان کا لیقین علم الیقین علم الیقین سے بڑو ہرکرتی آلیقین کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس صالت میں آگر وہ وہ یا کو وہ وہ یا کہ وہ وہ یہ کو درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس صالت میں آگر وہ وہ یا کو وہ دیا کہ وہ یہ کی اختیار کر لیتا ہے۔ اس صالت میں آگر وہ وہ یا کہ وہ یا کہ وہ یا کہ اس کا لیقین علم آلیقین سے بڑو ہرکرتی آلیقین کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس صالت میں آگر وہ وہ یا کہ

عبوركرنا جا بين توكشي كي حاجت نبيس رمتي \_

انسانوں کو ملکوتی جہت پر قدرت ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی انسانوں کی روحانیت میں اضافہ کرتی ہے۔اگرآپ دضوکریں تو آپ اپنے دل میں تز کیہاور تجزیہ کی نورانیت محسوس کرتے ہیں۔رسول الله ملی الله ملی الله عند مایا: بندے پر الله تعالی کا سب سے بر افضل اور احمان یہ ہے کہاہے دور کعت نماز پڑھنے کی توفیق دی جائے۔جوفیض رات کونوافل ادا کرتا ہے تو دن کواس کاچیرہ چکتا ہے۔ دور کعت نماز ادا کرنے سے بندے کوفرشتوں کے دو پروں جتنی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ حضرت بلال رض الله تعالى عند مداومت کے ساتھ دور کعت ٹماز تحسینہ الوضوا دا فر مایا کرتے تھے ،ان کے اس فعل کی بدولت نبی پاک ساٹھ ایک کی ان کی کھڑاؤں کی آواز معراج کی رات عرش پر پہنچنے سے پہلے نی۔اس کے برعکس جولوگ اینے دلول میں برے خیالات جمائے رہتے ہیں اور رات دن دھو کہ دہی اور فریب کاری میں لگے رہتے ہیں۔ان کے چہروں پر خدا کی لعنت اور راندہ درگاہ ہونے کے اثر ات ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ چلوں کی مشقت کے بعداس قدرقوت حاصل کر لیتے ہیں اور وہ عوام کے دل ود ماغ پر ایسا قبضہ جمالیتے ہیں کہ وہ جو بھی کہیں' عوام کو ویسا ہی نظر آنے لگتا ہے۔ ایسے مداری لوگ عوام کی تمام قو توں کوسلب کر کے اپنے ارادے ان پرغالب کردیتے ہیں۔اس کلام سے بیظام ہوتا ہے کہانسان جیسا بھی عمل کرے اس کے اوقات اور اثرات ویسے ہی ڈھل جاتے ہیں اور ان کی ذات سے ان کے اعمال کی تجلیات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ ہاری تصنیف' نثان منزل' میں ایک روایت بیان کی جا چکی ہے کہ ایک دن حضرت بایز ید بسطامی رمة الله علیہ نے فر مایا: گزشته رات میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تو میں عرش پر پہنچا جتی کہ مجھے فرشتوں کی تسبیحات سنائی دیے لگیں۔ فرشتوں کی تسبیحات کا نور دور دور تک پھیلا ہوانظر آتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تبیع پڑھی تواس کا نور فرشتوں کی تبیجات پر غالب آگیا۔ مجالس علیہ میں اس بات کی تقدیق کی گئے ہے کہ انسانوں کودو نفل پڑھنے کے بعد فرشتوں کے دو پروں جیسی طاقت دی جاتی ہے کہ وہ ہر آن واحد میں آنسان پر جاسکتے ہیں۔ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر شیاطین نمازیوں کے دلوں پر اثر انداز نہ ہوتے اور ان کی توجہ نماز سے نہ ہٹاتے تو ابن آ دم ملکوت کا مشاہدہ کرتے۔ راقم الحروف نے لیبیا میں تصوف کے موضوع پر تین گھنے کا ہ ایک میکچردیا جس کوئ کرایک فخص نے ازخود ذکرواذ کارکا سلسلہ رات کے بارہ بجے سے مبح چھ بجے تک جاری کرلیااوردس دن کے بعد عالم ملکوت وغیرہ کا مشاہدہ اس پرکھل گیا۔اگر کسی شخص کی رہنمائی میں ذکرواذ کار کا شغل اختیار کیا جائے توروحانی مقامات نہایت آسانی سے کھل جاتے ہیں۔

اہلِ سنت والجماعت کا می عقیدہ ہے کہ حضورا کرم ساٹھ آئے آئے جامہ بشریت میں الله کے نور تھے۔اگر کوئی یہ کہے کہ آپ ساٹھ آئے آئے کہ کے نوری ہونے کے کیامعنی جیں؟ تو وہ شاید سیمھی بیان نہ کر سکے گا کہ انسان کے خاکی

Marfat.com

(ص ۲۲) اس میں اپی طرف سے خاص روح پھو تک دوں۔

جیبا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ انسانوں میں اگرنوری جہت غالب ہوجائے تو وہ خاکی ہوتے ہوئے ہی نوری صفات ہے ہمکنار ہوجائے گا اور ہم اے نوری بھی کہہ سکتے ہیں جیبا کہ لوہا آگ میں تبایاجائے قو آگ کی صفات اس میں پیدا ہوجاتی ہیں اور لوہا زبان حال سے یہ کہنے لگتا ہے کہ میں آگ ہوں' جھ ہے بچو۔ مولاناروم رویہ الله علی نے متنوی میں لوہ کی یہ کیفیت بیان کرنے کے بعد فر مایا ہے کہ اگر انسان الله کے دیگ میں رنگ جائے "جہ نو نمود ار ہوجائے گا۔ مولانا فرم رویہ الله تعالی کا رنگ یعنی نو رنمود ار ہوجائے گا۔ مولانا فرم رویہ الله تعالی کا رنگ یعنی نو رنمود ار ہوجائے گا۔ مولانا فرم رویہ الله تعالی کا رنگ یعنی نو مندہ ہی کہلاتا ہے۔ حضرت ابن فرماتے ہیں کہ جب لوہا سرخ ہوجا تا ہے تو وہ آگ کی صفات رکھتے ہوئے بھی لوہا ہی کہلاتا ہے۔ حضرت ابن فرماتے ہیں کہ بندہ خواہ کتنا ہی عروج کرجائے' پھر بھی وہ بندہ ہی کہلائے گا۔ مولانا روم رویہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بانسری کو انسان تھور کرلیا جائے تو یہ بانسری کی شخص کے منہ ہیں آنے کے بعدر نگا رنگ نغمات اللے نگتی ہے۔ انسان بھی ایک ایک بانسری ہے جس کا ایک سراخدائے قبیلے ہیں ہے۔

مَامِنُ دَا بَيْقِ إِلَّاهُ وَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَا لِعَنْ كُولَى جَائدارايا نَبِيل جَس كَي جِولُ الله تعالى

(عود:۵۲) پکڑے ہوئے نہ ہو۔

اور بانسری نوازیعنی الله تعالی سے انسان کوفیض ملتا ہے اور بانسری نواز کے نغموں کی آواز اس بانسری (انسان) سے آنے گئے ہیں۔اس کلام سے مراویہ ہے کہ انسان اکتساب فیض کے بعد اپنے روحانی مقامات کو بدل سکتا ہے اور بشری جہت میں رہتے ہوئے مکنوتی جہت میں رہتے ہوئے مکنوتی جہت میں ہی رسائی حاصل کرلیتا ہے۔

تغیررون البیان میں اس بات کی دضاحت کی گئے ہے کہ کی تخص نے فرشتے کواس کی اصلی شکل میں نہیں در کھا اور خدی کی انسان میں اس کی طاقت ہے کہ وہ فرشتے کو وکھ سکے اور اگر دکھے تو مرجائے فرشتے تمام اہراً ء کے پاس انسانی شکلوں میں آئے ، سوائے ہمارے حضورا کرم سٹا المائی کے کہ آب نے جر مل ما بالمام کودو مرتب اپنی اصلی شکل میں دیکھا منسی احمد بارتھی وہ الدمل کھتے ہیں کہ فقر کا یہ خیال ہے کہ حضورا کرم سٹا ایک کی انسان ہیں وکھ سکتا ۔ ان کا قول زیر بحث گفتگو کی روشی میں بالکل درست معلوم ہوتا نے ورانی اور حقیق شکل کو ہمی کوئی انسان ہیں وکھ سکتا او حضورا کرم سٹا ہی ہی کہ وحقیق رفعتوں کو کوئی

maria com Marfat.com پچان سکے گا؟ ایک میچ مدیث میں ہے کہ حضورا کرم ساٹھ الیے آئے نے حضرت ابو بکر صدیق بنی اللہ منہ سے فر مایا" اے صدیق! تمہارے نی کے مقام کو تمہارے فعدا کے سواکو کی نہیں جانتا"۔ (مطالع المسر ات ص ۱۲۹ معر) چنا نچہ اس سلسلے میں بحث کی کوئی مخبائش نہیں۔ صوفیائے کرام کا خیال ہے کہ معراج کی رات حضورا کرم میٹھ ایس الم اس اللہ عیں بحث کی کوئی مخبائش نہیں۔ صوفیائے کرام کا خیال ہے کہ معراج کی رات حضورا کرم میٹھ ایس میں اس میں میں تھا در معراج کوئی کوئی دیکھ ایس کی کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔

حفرت بوسف بليداللام كوسن كى مختلف تجليات تحيس، يعنى كنعانى كوئيس بيس تجيئے كو وقت، قافلے والوں كا آب كونو درہم ميں غلام بنانے كے وقت، معم ميں الكون درہم كون بيخ كے وقت، معرى جي حورتوں كود كھنے كے دقت (جو كرمعرى جي حورتوں كود كھنے كے دقت (جو زنان معم نے اپنی انگلیاں كائے لیں) قط معم كے دقت (جو كرمعرى جي آب كود كھ ليے تو ان كود و ماہ تک بجوك اور پیائيس جوتى تقى) غرضيك برآن آب كى تجلیات میں فرق ہوتا تقار كہا جاتا ہے كہ حضرت بوسف علی اللام نے جب زنان معم كے سائے اپنا نقاب اٹھایا تو دہ آب كاس خاص جمالى كائے ليں حقیقت ہے كے الله تعالى كی صفات میں طام جمالى كائے بيہ جمالى كائے ليں اور بے خود ہو كرانى الگلیاں كائے ليں حقیقت ہے كے الله تعالى كی صفات میں این علی سے ایک بی مختلف وقتوں میں مختلف مثان رکھتی ہے۔ د يکھے سورج، مج منی ، دو پہر، اثر رکھتا ہے لہذا كا ئنات كی ہر شے مختلف وقتوں میں مختلف شان رکھتی ہے۔ د يکھے سورج، مج منی ، دو پہر، اثر رکھتا ہے لہذا كا ئنات كی ہر شے مختلف وقتوں میں مختلف شان رکھتی ہے۔ د يکھے سورج، مج منی ، دو پہر، شام، بوقت غروب) اور مختلف موسوں میں مختلف نوعیت کے جلوے پیش کرتا ہے۔

کچھ تجلیات ایک ہیں جونظر آ جاتی ہیں اور کچھ تجلیات ایک ہیں جو خاص نظروں ہے ہی دیکھی جاسکتی ہیں۔ سائنس والے اس کو یول بیان کرتے ہیں کہ انسانی آ نکھ صرف خاص Wave Lenght کو ہی دیکھ سکتے ہیں جوانسانوں کونظر نہیں آ تیں۔ دیکھ سکتے ہیں جوانسانوں کونظر نہیں آتیں۔ دیکھ سکتے ہیں جوانسانوں کونظر نہیں آتیں۔ کچھ خصوص روشنیوں کو دیکھ لیتے ہیں اور کچھ ایک روشنیاں بھی ہیں جو نہایت طاقتور آلہ جات ہے بھی نہیں دیکھی جاسکتیں۔ الله تعالیٰ کے پچھانوارا سے ہیں جن کو ہرانسان اور جانور بھی طاقتور آلہ جات ہے بھی نہیں دیکھی جاسکتیں۔ الله تعالیٰ کے پچھانوارا سے ہیں جن کو ہرانسان اور جانور بھی دیکھ لیتا ہے، گر پچھانوارا سے ہیں جن کو پچھانبیائے کرام میں بالام بھی نہیں دیکھ سکتے۔

تغیرندی میں ہے کہ حضورا کرم ساٹھ ایک جب فرش برجلوہ فکن ہوتے تو ان کی بخل اور طرح کی ہوتی تھی جس کومومن و کا فرچو نے وہڑے اور خاص وعام لوگ د کھے سکتے تھے۔ گر جب آ ب معراج برتشریف لے جل تو آ پ ساٹھ ایک بخل کومون فرشتے اور انبیاء ہی د کھ سکتے تھے۔ اس طرح جب آ پ ساٹھ ایک بارہ النتہی پر مہنچ تو بخل اور تم کی تھی میں و کھ سکتے تھے اور جب سدرہ ہے آ گے بر صرف بخل اور تم کی اور تم کی کئی جس کومرف جرائیل ایمن ہی و کھ سکتے تھے اور جب سدرہ ہے آ گے بر صرف بخل اور تم کی اور تم کی کئی جے مرف رت جلیل ہی د کھ سکتے تھے اور اگر ان تجلول کو جرائیل علم اللام و کھتے تو فروغ بخل ہے ان کے برجل جاتے۔ علامہ اقبال نے درج ذیل شعرفر مایا ہے جس کا اُردو تر جمہ بہی ہے۔ اگر کی سرت موے برتر یم فروغ تی برتر یم فروغ تی برتر یم فروغ تی بین بوز د برم

ای طرح جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے جم ے کا رنگ اور ہوتا ہا ور جب غصے ہیں ہوں تو ہوں مدل جاتے ہیں۔ معران سے والی میں ذیروست تغیرات آتے ہیں۔ معران سے والی رجب حضورا کرم سے اللہ ہے ہوئی تو موئی علم الله ہے ہوئی تو موئی علم الله کو آپ کی آنکھوں سے جمال خداوندی کے جلو ہے جھکتے ہوئے نظر آتے تھے اور موئی علم السلام آب کے چمرہ مبارک کو و کھے کرانیا شوق دیدار بورا کرتے رہے ' یہی وجھی کہ آٹ حضورا کرم سے اللہ کو اربار نمازوں کی تعداد میں تخفیف کے سے روانہ کرتے رہے تاکہ آپ سے بھی کہ آٹ حضورا کرم سے اللہ کو ایک میں جاتے رہیں اور ہر باروہ خدا کے جلووں کی ایک نئی شان حضورا کرم سے اللہ تعالی کے خوات کو میں دیکھے رہیں۔ صوفیاء کا خیال ہے کہ موئی علیہ الله ہے الله تعالی کے جلووں کا ویدار جوحضورا کرم سے ایک مبارک آٹھوں سے کیا وہ شاید طور کی جی ہے کہ می نہ کر سکے تھے۔ میں والله اعلم بالصو اب"۔

حُسنِ المِسف دمِ عليى يدِ بيضا دارى آنچه خوبال بمد دارند تو تنها دارى أنجي خوبال بمد دارند تو تنها دارى أن يسف (آپ سلن الله المحصف على المرادر موسى كاجما المرادر موسى كاجما المحصور كلي تقرير وصفات يدتمام النبياء ركھتے تقوه تمام آپ سلن الله كاندر موجود تھيں)

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رہنے اللہ ہے'' انہیں الا رواح'' میں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہاروئی رہنے اللہ ہے' نے فرمایا کہ مردوہ ہے جو خدا کے علاوہ کی کونگاہ میں ندر کھے اور و نیاد آخرت میں مبتلا نہ ہو بلکہ جو باس ہو'اس میں بھی مبتلا نہ ہو۔ جب ایسا ہوجائے تو اس کے بعد وہ اس م ہے بھی مبتلا نہ ہو جب ایسا ہوجائے تو اس کے بعد وہ اس م ہے بھی فائز ہوجاتا ہے (کہ جو بھی اس کے دوست یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکت ہوتا ہے وہ سس اس کی ملکت ہوتا ہے وہ سس اس کی ملکت ہوتا ہے وہ سس اس کی ملکت ہوجاتا ہے اور ماتی ہوتا ہے اور سرموز جزوکل ہے کی طور برآگاہ ہوجاتا ہے اور ماتی ہوتا ہے اور

marfat.com

کا نئات میں تعرف کرنے پراہے تا ئید حاصل ہو جاتی ہے۔

از رمونِ بَرُو و کل آگه بود در جہاں قائم بامر الله بود(ا-خ:٣٣)

(وو خض بر وکل کے رموزے آگاہ ہوجاتا ہے اور کا نتات میں نیابت اللی ہے قائم ہوجاتا ہے)

روجانیت کے طالب یہ جانے بی کہ الله تعالی نے آئیں مجود طائکہ بنایا ہے اور مجود ماجدے لا محالہ بہتر

ہوتا ہے۔ انسان کی یہ افضلیت اس بات ہے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ روح اللّٰہ ، کلیم اللّٰہ ، ذیح اللّٰہ اور ظیل اللّٰہ محربی نیاب ہوتی ہے کہ فرشتوں کو انسان کی خدمت برما مور کیا اور اس کے برعکس انسانوں کو فرشتوں کو انسان کی خدمت برما مور کیا اور اس کے برعکس انسانوں کو فرشتوں کا فادم نہیں بنایا۔ جب الله تعالی نے اس کو یہ مقام عطافر مایا تو پھر انسان کے لئے بھی لازم ہے کہ انسانوں کو فرشتوں کا فاور نہیں بنایا۔ جب الله تعالی نے اس کو یہ مقام عطافر مایا تو پھر انسان کے لئے بھی لازم ہے کہ انسان کے دیا ہے اگر اس گئی الله تعالی کی حدیث ہے اور محبت ہے اگر اس گئی الله تعالی کا دیدار طرف ہے دیے جانے والے کی عذاب سے کہ اس الله تعالی کا دیدار نہیں الله تعالی سے حجاب میں دینے کو ہم عذاب سے فرائل کی در اس الله تعالی کا دیدار نہیں اور اگر جہنم میں خدا کا دیدار ہوتو الی جنم بھی جنت کی خواہش نہ کریں۔

حفرت سلطان با موردة الله علي كا تول عين الفقر على ہے كہ صاحب مراقبہ چشم زدن عين ارض و سااور عرش و يرك اور لوح و قلم كى سركر ليتا ہے۔ جس طرح فرشتے بل بحر دنيا عين موجود ہوتے ہيں اور پھر اپنے مقام پر پلے جاتے ہيں۔ اى طرح صاحب مراقبہ سركر كے اپنے وجود عين آپنچتا ہے۔ يہ اہل مراقبہ جمال اللي كے سوا كي حاور نہيں جائے۔ فرماتے ہيں كہ جب صاحب مراقبہ دو آئكھيں كھول كر چاروں طرف ديكھا ہے تو تمام ججاب سوخت (جل كرختم) ہوجاتے ہيں اور صاحب مراقبہ جہاں جا ہے و ہال چشم زدن ميں پہنچ سكتا ہے۔ فرماتے ہيں كہ كو مقصود ہزاروں برس كے فاصلے پر ہى كيول نہ ہو شوق رہبر ہوتو وہ نصف قدم كے برابر نہيں فرماتے ہيں كہ كو مقصود ہزاروں برس كے فاصلے پر ہى كيول نہ ہو شوق رہبر ہوتو وہ نصف قدم كے برابر نہيں فرماتے ہيں كہ كو مقصود ہزاروں برس كے فاصلے پر ہى كيول نہ ہو شوق رہبر ہوتو وہ نصف قدم كے برابر نہيں اختر بلقيس پھم زدن ہيں سينكر وں ميلول سے حاضر كرديا گيا تھا) لہٰذاشش جہات مراقبہ والے كے پیش نظر (روبرو) ہوتی ہیں۔ اس كلام سے معلوم ہوتا ہے كہ انسان كو (حصول كمال كے بعد) ان تمام تو توں اور صفات سے نوازا گیا ہے جس كے لئے نوری مخلوق معرون ہوتا ہے كہ انسان كو (حصول كمال كے بعد) ان تمام تو توں اور صفات سے نوازا گیا ہے ہوں گیا تھا کہ انسان كو رحمول كمال كے بعد) ان تمام تو توں اور صفات سے نوازا گیا ہے جس كے لئے نوری مخلوق معرون ہوتا ہے كہ انسان كو رحمول كمال كے بعد) ان تمام تو توں اور صفات سے نوازا گیا ہے جس كے لئے نوری مخلوق معرون ہو

إباهم

# مقام آدم ....قصوف کی طرف اشارہ ہے

(جلتے ہیں جریل کے پرجس مقام پر)

تصوف كامختضر يس منظر

تصوف نے دنیا کے اسلام میں ایسے درخشندہ ستار ہے ہیں، جن کا نام لیتے ہوئے مسلمانوں کی جہینیں احر ام ہے جھک جاتی ہیں اور ان کے احوال اور مقامات کا مطالعہ کرنے کے بعد دلوں کی وُنیا میں ان کے کمالات روحانیت کے طوفان المہ آتے ہیں۔ حضرت علی البجویریؒ کی کشف الحجو بور کور کر دل وہ ماغ اس طرح متاثر ہوجاتے ہیں کہ پڑھنے والے کو محسوں ہونے لگتا ہے کہ یہ سی کس قدر عظیم ہے۔ اس کتاب میں ایک قاری کوان کی ذات کی عظمت ان کے کلام میں صاف جھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک کتابوں کے مطالعہ کے بعد انسان کا دل ورط محبرت میں ڈوب جاتا ہے اور یہ کہنے پرمجبور ہوجاتا ہے کہ البی یہ تیرے بندے کہی شان رکھتے تھے کہ آئے تک سینئلوں میں ال کے بعد بھی ، ان کے کلام کا دبد بہ پڑھنے والوں کے دلوں میں اس شدت رکھتے تھے کہ آئے تک سینئلوں سال کے بعد بھی ، ان کے کلام کا دبد بہ پڑھنے والوں کے دلوں میں اس شدت سے اثر کرتا ہے کہ ان کے اور پائی طاری ہوجاتی ہے۔ اس قسم کے اولیائے عظام کی تصنیفات کے مطالعے کے ساتھ ان کی عظمت کی غلام کی تعنیف کے میالی تھے اور ان کی کتابوں کے روحانی موتی ان کی دوحانی موتی ان کی دوحانی موتی ان کی دوحانی موتی ان کی میالی تھے اور ان کی کتابوں کے روحانی موتی ان کی دوحانی موتی ان کی دوحانی موتی ان کی میں دوحانی کی غازی کرتے ہیں۔

اس تصوف کی دُنیا نے جولوگ بیدا کئے ہیں۔ان کے ناموں سے کون آگاہ نہیں؟ یہ اتن بری ہتیاں
ہیں کہ ان کے ناموں پرخود خد اوند تعالی نخر فر ما تا ہاور فرشتے ان کے کمالات کا مداح ہے۔ان بزرگوں کی
موانح حیات کثرت سے کصی جا چکی ہیں جن کا مطالعہ کرنا ہر طالب طریقت کا معمول ہے۔ ایسے بزرگوں کی
تحریریں آج بھی راہروان طریقت کی تھنگی کو بجماری ہیں اور اکناف عالم میں لا تعداد لوگوں کے دلوں کو کرما
رہی ہیں اور رہتی دنیا تک کرماتی رہیں گی۔ بزرگان اسلاف کی اب تک جنیخے والی روحانی برکتوں تجریوں سے
تا قیامت لا تعداد اولیائے کہار رونما ہوتے رہیں گے۔

طریقت کے ان جلیل القدر اکابرین اور مخاکدین نے اس علم تصوف کوسینہ بسینہ روش کیا اور نہ مغنے والے نقوش ہمارے دلوں پر چھوڑے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اولیائے کرام کا سلسلہ من وعن جاری وساری ہے۔ اگر چہ محر بن طریقت کی چی چی اور بک بک سنائی دیتی ہے گئین اس سے ان کی عظمت میں کوئی فرق بید انہیں ہوتا۔ ایسے لوگ اس قد عظیم ہستیوں کی تحریوں کے متعلق نہ جانے کیا بچھ کہ کر دو جانی باتوں کو نال دیتے ہیں ، حالانکہ وہ تمام ہزرگ جو طریقت سے فسلک تھے ان کی ہزرگ کا پورا عالم اعتراف کرتا ہے۔ خالفین طریقت کا بی خالفانہ کر دارا کہ ایسی حیثیت رکھتا ہے جسے کوئی جو باشری دم سے کھیل رہا ہو۔ بھلاچو ہے کی ذات شرکو کیا نقصان پہنچا کتی ہے؟ طالبان طریقت کے لئے لازم ہے کہ دوہ ان کی باتوں ہرکان نہ دھ میں اور ان عظیم ہستیوں کے اقوال اور اعمال کا مطالعہ کرنے کے بعدا نی زندگی کوز پور طریقت ہے آراست کریں۔ یہ وہ طریقت ہے جس میں خدائے پاک کی محبت اور رسول اگرم سائٹ آئیلم کی اطاعت اور اولیائے کرام کے راہنما اصولوں کی بیروی شامل ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن اور صدیث کے بین مطابق ہیں۔ اب آپ کے سامنے طریقت کے چند تھائن کو بیان کیا جائے گا جس سے یہ بات واضح ہو جائے گا کہ انسان کو پوری گلوق پر جو ہرتری اور فضیلت دی گئی ہے وہ اس کے دوحائی مدارج کی بلندی کے باعث ہے۔

تخلیق انسان کے مرحلہ میں ہی انسان کوروجانیت سے نواز دیا گیا

بیدروجانیت تو انسان کواس کی تخلیق کے دفت ہی عطا کردی گئی تھی۔ پہلے پہل تو فرشتوں اور جنوں نے آدم علیہ السلام کوخلیفۃ الله ماننے سے انکارکیا گر جب الله تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے علم کاایک چھوٹا سانمونہ ان کے سامنے پیش کیا تو آدم علیہ السلام کے کمالات علم اور عرفان کود کیھتے ہی فرشتوں پر کیفیت و جد طاری ہوگئی اور وہ کجدہ آدم کے لئے تیارہوگئے ،گرابلیس نہ مانے والوں پیس شامل ہوگیا۔ (جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگ روحانیت کے مئر نظر آتے ہیں ) آدم علیہ السلام کو الله تعالیٰ نے کیا کیا علوم عطافر مائے ، پینفسیل اس تحریر کی سطح سے بہت بلندا ورارفع ہاس کئے ان کو یہاں پر بیان کرنا مناسب نہیں۔ یہاں صرف اتناا شارہ کردیا کافی ہے کہ جس قدر علی معرفت ، اور روحانی استعداد الله تعالیٰ نے آدم علیہ السام کو (اور ان کے ورثے میں اولا وآدم علیہ السلام کو کہ عطافر مائی وہ دوسری مخلوق میں ہے کی کے حصے ہیں نہیں آئی علوم روحانی کے علاوہ علوم و نیا یعنی سائنس کے رازوں کو جس طرح انسانوں پر کھول دیا گیا ہے وہ بھی دوسری کی مخلوق ہے ہے متاز اور سائنس کے رازوں کو جس طرح انسانوں پر کھول دیا گیا ہے وہ بھی دوسری کی مخلوق ہے ہے کہ الله تعالیٰ نے کی استعار میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ الله تعالیٰ نے کی طرح نورانی مخلوق سے انسان کو باتی تمام خلوقات سے متاز اور محرف نورانی مخلوق سے انسان کو باتی تعار میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ الله تعالیٰ نے کی طرح نورانی مخلوق سے انسان کو باتی مقام پرلاکر کھڑ اکیا ہے؟

تخلیق کا مُنات سے الله تعالیٰ کامقصود کیا ہے؟ (خدا مخلوق سے بحدہ مرانسان سے پچماور جاہتاہے)

#### انسان كانخليق كامقصد

انسان کوجن خوبیوں کا حامل بنایا گیاہے ان کو درج ذیل دس نکات میں بیان کیا جاسکتاہے۔

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعُبُكُونِ الله تعالى في جنول اور انسانول كوا بي عبادت

(الذريت: ۵۲) كے لئے پيدافرمايا۔

ندکوره عبادت سے مرادیہ ہے کہ الله تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے۔ (دیکھے ہماری تصنیف' حضور قلب' کامضمون' اسرارورموز کلام اقبال کی روشیٰ میں') یہاں اس بات کی وضاحت نہیں کی جائے گی کہ الله تعالیٰ کی معرفت کیوکر حاصل کی جاتی ہے۔ البتہ اس امر کو واضح کر دینا ضروری ہے کہ الله تعالیٰ انسان سے عبادت کے علاوہ کیا جا ہتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس بات کو حب ذیل شعر میں یوں بیان فر مایا ہے۔ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زنوری سجدہ می خوابی زخاکی بیش از ال خوابی مقام بندگی پھے اور مقام عاشقی کچھاور ہے، خداوند تعالیٰ نوری مخلوق سے سجدہ چاہتا ہے، مگر خاکی مخلوق سے سے میں کچھاور ہے، خداوند تعالیٰ نوری مخلوق سے سجدہ چاہتا ہے، مگر خاکی مخلوق سے سے میں کچھور یا جائے۔ ) (زے ۳۵۰ میں ا

بندؤ موس جس اندازے عبادت كرتا بے فرشتوں كوأس كاتصور بھى نہيں ہوسكا أس كى نمازشوق دووق

كى كيفيت نا قابل مان ي

راز باے آل تیام و آل جود بخوبہ برم محرمان توال کثود! (پ۔ ج:۵۹)

marfat.com

#### (أس كے قيام اور جود كے راز ،محرم رازلوگوں كے سواكسى رئيس كمل كتے \_)

انسان ی تخلیق کے مقصد کے ویش نظر ضروری ہے کہ مقام آدمی کی اہمیت کا مطالعہ کیا جائے اوراس بات کا جائز ولیا جائے کہ انسان کو الله تعالیٰ نے کیا درجہ عطافر مایا ہے (اس سلسلے میں ہماری تعنیف' نشان مزل' میں تخلیق آدم کا بیان بھی ملاحظہ کیا جائے ) مضمون کی اہمیت کے ویش نظر' مقام آدم ' پر راتم الحروف نے ایک مقالہ لکھا ہے جواس تحریمیں قارئین کے سامنے پیش کیا جارہا ہے۔مقام آدم کا عنوان اس قدروسیج المعانی ہے کہ اس پرایک کھمل کتاب تحریر کی جائی ہے کہ اس پرایک کھمل کتاب تحریر کی جائی ہے کہ اس پرایک کھمل کتاب تحریر کی جائی ہے کہ عام انسان تو خوردونوش کے لئے ہی جیتے ہیں لیکن انسانوں کی فایت کر رک بی فرکورہ بالا بیان سے سے بات اخذ کی جاتی ہے کہ عام انسان تو خوردونوش کے لئے ہی جیتے ہیں لیکن انسانوں کی ایک جماعت ایس بھی ہے جس کی تخلیق سے می مقصود ہے کہ وہ فرشتوں اور عام مخلوق سے بہتر زندگی بسر کریں اور دو وزندگی جس سے تخلیق کا یہ مشاء حاصل ہو سکتا ہے ، وہ اہل الله یا اہلِ طریقت کی زندگی ہے۔درج ذیل اور دونوش میں مقام آدم ہے متعلق تشریح پیش کی جارہ ہی ہے۔اس کا مطالعہ فرما کیں۔

مقام آدم: (طع بی جریل کے پرجس مقام پر)

آگر چەنسان كے مقامات بلند كاا حاطه كرنا بهت مشكل ہے كيكن ينچے ديئے محمّے مضامين ميں اس كے متعلق كچەمعلومات بهم يَن چِنْ جارى ميں ملاحظ فرمائيں!

مقامِ بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر

مقامات کی بلندی جوالله تعالی نے بنی نوع انسان کوعطا فر مائی ہے دیگر مخلوقات کواس ہے دور کا بھی واسطہ نہیں ۔ یہاں تک کہ الله تعالیٰ خود بھی اپنے خاص بندوں کی عبادت ،محبت اور ایثار پرفخر فر ماتا ہے۔

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ اورلوگول مِن وه مجمى ہے جو جَ وَالنَّا ہے اپنی جان مَرْضَاتِ اللهِ (البقرة: ۲۰۷) (عزیز) کوالله کی خوشنودیاں ماصل کرنے کیلئے۔

صحابہ کرام میں ایس بہت میں الیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی حیات عزیز کوٹی کے تعلونوں نے زیادہ عزیز نہ جانا اور جب کہیں قطرہ خون بہانے کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے اپنی جانوں کے نذر انے چیش کیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے

مقام بندگی دیگر، مقامِ عاشتی دیگر زنوری بجده می خواجی زخاکی بیش ازال خواجی (دع:۵۰۳۳)

(مقام بندگی کچھاور ہے اور مقام عاشقی کچھاور ہے اور خداوندتو نوری مخلوق سے تو تحدہ جا ہتا ہے مگر خاکی مخلوق ہے اس سے کچھذیادہ جا ہتا ہے۔)

علامہ اقبال رہ الله علیہ نے مسلمانوں پراس بات کو واضح کیا ہے کہ آدم کی تخلیق کا مقصد دیگر مخلوق کی طرح نہیں ہے بلکہ ان سب سے اعلیٰ اور فائق تر ہے۔ علامہ نے انسان کو بالحضوص فرشتوں سے اعلیٰ تر مقام پر فائز کیے جانے کا بار بار ذکر کیا ہے اور آپ نے مسلمانوں کوئی مرتبدان کے مقام سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے چندا شعار ملاحظ فر مائیں جواپنی تشریح آپ ہیں۔

حضرت آدم مے چیز خلد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کداگر چہ آدم شجر خلد کو کھانے کی لغزش کرچکاہے 'گراس یعنی خراب خاند دنیا کوکوئی دوسری مخلوق آباد نہ کرسکی \_

تصور وار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آبادہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیادہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیادہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیادہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیادہ کا کہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیادہ کی اس کی اس کے اس کا نہیں کی دور اس کی در اس کے بیادہ کی در اس کی در

بندہ مومن جس انداز ہے عبادت کرتا ہے فرشتوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ اس کی نمازشوق کی سید کیفیٹ نا قابل بیان ہے ۔

راز ہائے آل قیام دآل جود جزبہ بزم محرمال نتوال کشود (پ ج : ۸۵۹) (اس کے قیام اور جود کے راز محرم رازلوگوں کے سواکی پڑیس کھل سکتے ۔)

ما غلاماں از جلائش ہے خبر از جمال لازوائش بے خبر (پ۔ج: ۸۳۳) (ہم غلام اس کے جلال سے بے خبر ہیں اس کے جمال لازوال سے بھی بے خبر ہیں۔) زمین تو انسان کے لواز مات کو پورا کرنے کے لئے بنائی گئی ہے اور اس میں انسان کے لیے ہر چیز مہیا کی عمیٰ ہے۔اس کی فکر آسان تک پہنچتی ہے۔اس کے سوزوساز کی کیا ہو چہتے ہوئید کا نتات پوری اس کے افسانے

کی تمہید ہے۔ یہی معانی ان اشعار میں موجود ہیں \_

زیس خاکِ در میخان ما فلک یک گردشِ پیان

حدیث موز ومانِ ما دراز است جهال دیباچهٔ افسانهٔ ما(پ\_م:۲۳۹)

فرماتے ہیں کدانسان کے دل میں موجود جذبہ شوق نے حریم ذات میں شور ہریا کر دیا اور تمام عالم کوتہہ

وبالاكرديا \_ تمام مخلوق انسان كے جذبة تخليات كى وجہ سے اس كے سامنے دست بستہ حاضر ہو جاتى ہے ۔ حتى كه

اس دنیا میں ظاہر ہونے والی تجلیات اللی میں بھی تغیر وتبدل رونما ہوتے ہیں۔انسان کی تخلیق سے تُحنُثُ كُنْزاً

مُّخُفِيّاً كارازبهي انشاكيا كيا\_

میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلظه بائے الامال بتكدة صفات ميں

حور و فرشته بین امیر میرے تخلیات میں میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں

تونے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینۂ کا نات میں

(--5:297)

فرماتے ہیں کہ انسان کوعشق کا ملکہ دیا گیا ہے اس سے برتر وبہتر پوری کا ئنات میں کوئی اور شے

نہیں' کیوں کہ بیشق ہی توانسان کا تحفهٔ امتیاز ہے۔

انسان اور دولتِ عشق کی عطا

كائنات ميں كوئى شے نبيں كيونكد بيعشق ہى تو ہے جو تمام معاملات كاحل تلاش كر ليتا ہے۔ ايك جگه فرماتے ہیں کی عشق اگر جنون کی حد تک بینی جائے تو تمام مشکلات اور مصائب کواز خود دور کردیتا ہے حضور اکرم ملی این است میں وہ تمام مقامات طے کر لئے جس کے نیلے کناروں تک جبریک ملیالهام بھی نہ پینچ

سكتے تھے ہا

عثق كى اك جست نے طے كر ديا قصه تمام ال زمین وآسال کو بیکران سمجما تھا میں

(ب-ج:٠١٠)

عشق کے دام میں مچنس کر یہ رہا ہوتا ہے ين كرتى بوتي في مراموتا براب د: ١٢)

ایا جوں مجی دیکھا ہے میں نے جس نے سئے ہیں تقدیر کے واک

(ض ک دیده)

عروج آدم خاک سے الجم سمے جاتے ہیں کہ بیر ٹوٹا ہوا تارا مبہ کامل نہ بن جائے

(ب-ج:۳۰۲)

#### Marfat.com

ممهی شاهِ شهان نو شیروان عشق تمهی آواره و بے خانمال عشق مجمعی عریاں ہے بے تیغ و سال عشق مجھی میداں میں آتا ہے زرہ ایش سمجعی سوز و سرورِ انجمن عشق تجهی تنهائی کوه و دمن عشق سمجی سرمایی محراب و منبر سمجمی مولاعلی خیبرشکن عشق (ب-ج:۳۷۹)

انسان کواس کی محبت کے جو ہر کے باعث اس کی خودی کواس قدر رفعت عطا کی گئی ہے کہ اس کے سب وہ

بورے عالم میں اپنافر مان چلاتا ہے۔

از محبت چول خودی محکم شود قوتش فرمال دو عالم شود (جب محبت سے خودی محکم ہوجاتی ہے توانسان کی قوت پورے عالم کی فر مانروابن جاتی ہے۔) منجب او منجب حق می شود ماه از انکشت أو شق می شود

(اس کا ہاتھ الله کا ہاتھ بن جاتا ہے جانداس کی انگلی کے اشارے ہے تق ہوجاتا ہے۔)

در خصومات جهال گردد تهم تابع فرمانِ أو دارا وجم (اـر:۲۵) (اس کا حکم جہاں بھر کے تناز عات پر چلتا ہے ٔ اور داراوجمشید جیسے حکمران اس کے تابع فر مان ہوجاتے ہیں۔) انسان کوعشق دیا گیا ہے اس میں عام لوگ اینے دامن کو جاک کر لیتے ہیں کیکن سیح عاشق باہوش وحواس رہے ہیں۔علامدا قبال کے جوش جو ل پراک تحریک می گئے ہے جوشا ید ہماری تصنیف تربیت نفس میں آئے گی یا

ایک الگ نوٹ میں آئے ۔ با چنی زور جنول پاس گریبال واشتم ر ور جنول از خود نه رفتن کار بر داوانه نیت (rin: (;)

(اس جنوں کے زور میں بھی گریاں کا خیال رکھتا ہوں ایسے جنوں میں از خودرفتہ نہ ہونا ہرو یوانہ کا کام بیں۔) کشادم دیشم و بر بستم لپ خویش سخن اندر طریق ما گناه بیست (ارح:۹۲۹) (میں نے آئے کھولی اور ہونٹ بندر کھے، ہمارے ندہب میں بات (شکایت) کرنا گناہ ہے۔)

مقام آ دمی

مسلمان کواہے مقام ہے مل بے ملی ہے۔علامہ اقبال رقمہ الصاف کے مسلمانوں پراس بات کو فاہر کیا۔ كەانسان محض مى كالىك تودانىيى بلكەاس بەانتاتوتى ادرصلامىيىس عطاكى كى بىن جىياكرومىل شى السك تو پوری دنیاس کی دسترس سے با برنبیں جاسکتی۔ کاش مسلمان آج اس بات کو بچھ کرا پنے انداز مل کو بدلیں ۔ نوائے عقل را ساز است آدم کشاید راز و خود راز است آم

Marfat.com

(انسان کونوائے عشق کے لئے سازگار کیا گیا ہے رازوں کو کھولتا ہے اور خود مجی ایک رازہ۔)
جہاں او آفرید ایں خویتر ساخت گر با ایزد انباز است آدم (پ۔م: ۱۹۸)
(فدائے جہال کو بنایا اور بیال کو سنوار تاہے گویا فدائے ساتھا نسان ساجھی بن گیاہے۔)
گرچہ کم شیخ وخوزیز است اُو روزگاراں را چوں مہمیز است اُو (اگرچہ دہ کم شیخ اور خوزیز است اُو روزگاراں را چوں مہمیز کا کام کرتا ہے۔)
(اگرچہ دہ کم شیخ اور خوزیزی کرتاہے گرز مال ومکال کے (کاروبار) کے لیے مہمیز کا کام کرتا ہے۔)
داغمیا شوید زدامانِ وجود ہے نگاہ او جہال کور و کبود (ج سن اور براندھا ہو ایک وجود کے دامن سے آویز ال داغول کو دھوتا ہے اُس کی نگاہ نہ ہوتو پورا جہال کمل طور پر اندھا ہو جاتا ہے۔)

بیاریہائے اُو از خود خبر میر تو جریلِ امنی بال و پر گیر (زے ۵۳۵) (اپنی ولایت الہیہ اور عظمتِ تحقیق کو پہچان تو جریل امین (ے کم نہیں) ہے بال و پر بیدا کر۔)

كمالات آدم عليه السلام

کلیات اقبال فاری صفحہ ۲۵۲ پر علامہ نے خلافتِ آدم کی شان کوظم کیا ہے ادر انسان کے نائب خدا ہونے کی عظمت کوواضح کیا ہے۔ انسانِ خاکی کی ترقی اس کی نئی چیزوں کی ایجاد اور تخلیق میں پنہاں ہے جبکہ باتی مخلوقات کے جھے میں روز مرہ کی عام روش کے علاوہ اور پچھ نہیں آیا۔ وہ تمام مخلوقات کے لیے خلیفتہ الله ہاور جرچیزاس کی خوبی تخلیق کی تغییر ہے۔

فروغ آومِّ خاکی زتازه کاری ہاست مہ و ستارہ کنند آنچہ پیش ازیں کردند (زےع:۵۱۸)

(آدم کی آب د تاب اس کی تازگی خلیق ہے ہے جا عدوستار ہے تو پہلے کی طرح ہی چیک رہے ہیں۔)
حرف اِنّی جَاعِلٌ تقدیرِ اُو از زمیں تا آساں تغیر او
(اس کی قسمت میں خلافت اللّٰی کی تحریر ہے زمین ہے آسان تک ہر چیز اس کی ذات کی تغیر ہے۔)
من چہ گویم از یم بے ساحلش غرق اعصار و دھور اندر دلش
من چہ گویم از یم بے ساحلش غرق اعصار و دھور اندر دلش (میں اس کے دل میں مدفون ہیں۔)
(میں اس کے ناپیدا کنار ساحل کے متعلق کیا کہوں؟ کی زمانے اور کی جہان اس کے دل میں مدفون ہیں۔)
آنچہ در آدم بگنجد عالم است آنچہ در عالم مگنجد آدم است (جوانسان میں نہیں ساسکا وہ وہ انسان میں نہیں ساسکا وہ وہ اور جو پورے عالم میں نہیں ساسکا وہ انسان میں نہیں ساسکا وہ عالم ہے اور جو پورے عالم میں نہیں ساسکا وہ وہ رائے۔)

(ہمسب نارونور کے ایک فائدان سے ہیں (لیعنی) آدمی سورج عیا ند جریل اورحور)

آشکارا مہر و منہ از جاتش نیست رہ جرکمل را درخلوش (ج\_ن:۲۵۲) (چانداورسورج اس کے جلوؤں سے آشکار ہیں اس کی خلوت میں جبر تُسل امین بھی راہ نہیں پاسکتے۔) جز ایں چیزے نمی دانم ز جرکمل کہ او یک جوہر از آئینۂ ٹست (ا۔ح:۲۳۱) (میں جریل سے متعلق اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ وہ آپ کے نور کے ہی ایک جوہر ہیں۔)

# خاکی ہے مگرنوری کی کرتاہے قباحیاک

درج ذیل اشعاراس مفہوم کو اچھی طرح واضح کرتے ہیں کہ انسان جسد خاکی رکھتے ہوئے بھی نوری مخلوق سے بدر جہا برتر اور افضل ہے اور جبریل عیالا مجھے عالی مرتبت فرشتہ انسان کی شان کو دیکھ کرائی قبا چاک کر لیتا ہے۔ انسان کے مقاصد بہت بلند ہیں اور دنیا جیسی معمولی اور قلیل چیزوں کی طرف دھیان بھی نہیں کر تا (کاش آج ہم سب مسلمان ایسے ہی ہوجائیں) ۔

تیرے مقام کو اجم شناس کیا جانے کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں یہیں بہشت بھی ہے حور وجریال بھی ہے تری نگاہ میں ابھی شوخی ' نظارہ نہیں (بےج:۳۳۱)

فطرت نے نہ بخش مجھے اندیشہ چالاک رکھتی ہے گر طاقت پرواز مری خاک وہ خاک کہ جریل کی ہے جس سے قبا چاک وہ خاک کہ جریل کی ہے جس سے قبا چاک دہ خاک کہ جریل کی ہے جس سے قبا چاک دہ خاک کہ پروائے نشین نہیں رکھتی چنتی نہیں پنہائے چن سے خس و خاشاک دہ خاک کہ پروائے نشین نہیں رکھتی

چک اس کی بجلی میں، تارے میں ہے یہ چاندی میں، سونے میں، پارے میں ہے کہیں اس کی بجندے میں جریل وحور کہیں اس کے بجندے میں جریل وحور کہیں اس کے بجندے میں جریل وحور (\_\_ج:81م)

افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش خاک ہے گر خاک سے آزاد ہے مومن بچتے نہیں تنجیک و جام اس کی نظر میں جریل و سرافیل کا میاد ہے مومن (خن،ک:۵۰۵)

مسایہ جریلی امین بندہ خاک ہے اس کا نشین نہ بخارا نہ بدخیاں مسایہ جریلی امین بندہ خاک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جا کیں وہ طوقال جس سے جگر لالہ میں شندگ ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جا کیں وہ طوقال میں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو دہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو دہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو دہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو دہ سے دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو دہ سے دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو دہ سے دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو دہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو دہ سے دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو دہ سے دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو دہ سے دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو دہ سے دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو دہ سے دریاؤں کی دریاؤں کے دل جس سے میگر لالہ میں شندگ ہو دہ سے دریاؤں کے دریاؤں

نہ خاک من غبارے را بگذارے نہ در خاکم دل بے اختیارے

(میری فاک ایی نہیں کہ جیسے کی را ہگذر کی خاک ہؤاور نہ ہی میرے خاکی بدن میں بےاختیار دل ہے۔)

به جریل ایس مم داستانم رقیب و قاصد و دربال ندانم (ز\_ع:۵۳۸)

( میں جریل امین کا ہم داستان ہوں 'نہتو میں اسے رقیب وقاصد سمجھا ہوں ادر نہ در بان \_ )

علامه رمة الله علي فرمات بين كه تمام فرشتول مين سے حضرت جبريل كا مقام اعلى وار فع ہے۔ آپ نے

ا ہے کلام میں جریل امین کی خوبیوں کی بہت تعریف کی ہے مگر علامہ ساتھ ہی ہے بھی ظاہر فر ماتے ہیں کہ جہاں

ان کی انتها ہے وہاں ہمارے نی کریم ملتی اللہ کی ابتدا ہے۔ حقیقت مہی ہے کہ جبریل امین تمام انبیاء کے

بالخصوص رسول مقبول مالتُهالِيلَم كه دربان اورخادم تقدمولا نارومٌ نے تو حضورا كرم مالتُهالِيلَم كى بشريت كوواضح

اے ہزاراں جریل اندر بشر بیرحق سوئے غریباں یک نظر (تشبیبات روی)

و فرمایا تھا کہ حضرت انسان سے ان کو بے پایاں فیوض سے اکتساب کرنے کا موقع ملے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جریل

طيداللام في تخليق آدم مين من اور ياني كجمع كرنے كے لئے سب سے زياده كوشش كى تھى -علامدرمة الله طيك

کجا نورے کہ غیر از قاصدی چیزے نمی داند کجا خاکے کہ در آغوش دارد آسانے را

( کہاں وہ نوری (فرشتے ) جو پیغام رسانی کے سوا پچھنہیں جانتے ' کہاں وہ خاکی جوانی آغوش میں پورے

بلکے فرماتے ہیں کہ جبریل علیاللام تو خود عاشقوں کے سینوں سے عشق کی چنگاری حاصل کرنے کے جویا ہیں ۔

سینه کشاده جریل ازبر عاشقال گذشت تا شررے باو فقد آتشِ آرزوے تو

(جریل جب عاشقوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو سینہ کھول کر جاتے ہیں تا کہ تیری آرزو کی ایک

احادیث میں ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت جبریل علیه اللام اور فرشتوں کو تخلیق آ دم کے سلسلے میں بیراز ظاہر

مياءالقرآن ببلى كيشنز (ب-ئ:22)

خا کی اورنوری مخلوق میں فرق

كرنے كے لئے كس قدر د كؤش كلام فر مايا ہے \_

درج ذیل اشعارے مفہوم ازخود داشتے ہوجا تاہے۔

چنگاری ان کے سینے میں گرجائے۔)(زے:۲۱۹)

اگر عنان تو جریل و حور می گیرند

آسان كوساليتاب (زع:٢١٨م)

#### Marfat.com

كرشمه بر دل شال ريز و دلبرانه گذر

(اگرتیری سواری کی لگام جریل اور حور بھی تھام لیں 'توان کے دل پرنظر کی ایک جلی گرا (اور بے نیازی سے گزر جا۔) (زے ع: ۴۹۰)

1010

احادیث صیحہ میں ہے کہ قدسیوں کو ان کی نیکی پر اجزئیس ماتا اور اگر ماتا تو ان کے درجات بلند ہوتے رہے ، گرحقیقت یہ ہے کہ جو فرشتہ جس درج پر پیدا ہوا ای پر تاقیامت رہے گا درجات کی بلندی تو مخالفتِ نفس اور کھٹا شن زندگی میں ہے۔ اپنی آرز دو ک جبتی وک اور امنگوں کے تو انین خِد اوندی کے تابع رکھتے ہوئے طاغوتی طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ایک بہت بڑی اور کڑی آزمائش ہے جس میں سے صرف انسان ہی گزرسکتا ہے۔ انسان کا اس مقابلہ میں پورا اتر ناہی اس کے کمال اور بلندی عظمت کا نشان ہے۔ انسان کے لیے تھی '' الله ہو'' نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اے جذب عشق مستی لذت، آرز و مصائب زندگی سے مقابلہ مقامات ابتلاء اور سوز آ ووفغاں کا جہاں بھی دیا گیا ہے جبکہ قدی ان تمام باتوں سے اتحاقی ہو کر تاور طواف میں مشخول رہتے ہیں ، علامہ نے فرمایا ہے۔

نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب وستی کی تن آساں عرشیوں کو ذکر و آبیج وطواف اولی (بے:۳۱۵)

نہ چریلئے نہ فردو سے نہ حورے نے خداوندے کین خاکے کہ می سوزد نے جان آرزو مندے (بیکام نہ جریل نہ جنت نہ حوراور نہ خداوند کریم ہی کا ہے کہ کوئی خاکی انسان کی طرح جانِ آرزو کی آگ میں جاتمارہے۔)(ج۔ن: ۲۰۰۰)

نہ واند جبریل ایں ہائے و ھو را کہ نہ شناسد مقام جبتو را (جبریل (انسان کی)ہائے اور ھوکونیں جانتے 'کیونکہ ان کوجبتو کے مقام کاعلم ہی نہیں۔)

ب پرس از بندہ بیچارہ خولیش کہ دائد نیش د نوشِ آرزو را(ا۔ح:۸۹۲) (اے خدا)این اس بیچارے بندہ آدم سے پوچ کہ بیزندگی کی آرزوؤں کی اون نج کی کوخوب جانتا ہے۔) مجو جبریل را از من بیامے مرا آں پیکرِ نوری مداوئد

(جریل کومیری طرف سے بیپغام دو کہ خدانے بچھے نوری جم تو عطانہیں کیا۔)

ولے تاب و تب ما خاکیاں ہیں بنوری ذوقِ مجوری نه دادند (پ-م:۲۱۰) (لیکن ہم خاکیوں کی تب وتاب ملاحظہ کرؤ کے نوریوں کو بیذوق ہجر وعشق نہیں دیا گیا۔)

باوج مشت غبارے کیا رسد جریال بلندنای اوازبلندی بام است (زع:۳۵۸) (اس معی مجرفاک کی بلندی کو جریل کہاں پہنچ کتے ہیں آواز کی بلندنای اس کی جگد کی بلندی سے موتی ہے۔) جہاں پیدا و مختابت ولیلے نمی آید بلکر جرکیلے (زع:۵۲۲)

کعیہ پھر کی دیواروں میت اور دروازے کا مجموعہ ہے مگراس کا طواف محض پھروں کا طواف نہیں۔اس بت الله سے انسان کے قلب ونظر کو جو معارف حاصل ہوتے ہیں۔اس کا جبریل انداز و بھی نہیں کر کتے

حرم جز قبلهٔ قلب و نظر نیست طواف اُو طواف بام و در نیست (حرم و قلب ونظر کا قبله کے سوا کی خوبیں ، اس کا طواف محض مکان کا طواف نبیس ۔ )

میان ما و بیت الله رمزیت که جبریل ایس را به خبرنیست (ا\_ح:۹۸۲) (مارےاوربیت الله شریف کے درمیان ایک راز ہے جس سے جبریل آمین مجی باخبرہیں۔)

انی صفات اور بزرگ تر مقامات کے حصول سے انسان کا مقام اس قدر بلند ہوگیا ہے کہ اگر وہ چا ہے تو اپنی ان قدرتوں کے ساتھ جبریل کو کچے دھاگے سے باندھ سکتا ہے اور اپنے ہاتھ پر چڑیا کی طرح بٹھا سکتا ہے

ی توال جریل را کخشک دست آموز کرو شہیرش باموے آتش دیدہ بستن می توال (جریل کو ہاتھ پر جیمنے والی چڑیا کی طرح سدهایا جاسکتا ہے ان کے بال دیرکو جلے ہوئے بال سے باندھاجا

سکتاہ۔)(پ۔م:۲۳۰)

علاہے۔)(پ۔م:۳۳۰) مومن کی خدا پر کمند

انسان جب ہر چیز سے بڑھ کراللہ کو جا ہتا ہے اور اس کی طرف اس کی کیفیت مجنونوں کی ہی ہوجائے تو درحقیقت پروہ خدا پر کمند ڈالٹا ہے اور بل مجر میں اس کھینچ لیتا ہے۔اس کھینچ لینے سے مراواللہ تعالیٰ کی توجہا پی طرف کر تا اور اس کی رضا حاصل کر لیٹا ہے۔

علامُدُّر ماتے ہیں کہ ہمارے جنونِ عشق میں جریل امین ایک بے بس شکارے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے بلکہ فرماتے ہیں کہ اے مردمومن تجھے چاہیے کہ تو ذات باری تعالی پر کمند طلب ڈال اے تھینج لے اور یہ استعدادانسان میں موجود ہے کیونکہ اس کو جریل امین ہے بھی زیادہ صلاحیتیں عطاکی گئی ہیں ہے

فقر بر کروبیاں شبخون زند برنوامیسِ جہاں شبخون زند (پ۔چ:۸۱۸) (نقرمقرب فرشتوں پر بھی شبخون ڈالتا ہے قدرت کی پوشیدہ تو توں پرشب خون ڈالتا ہے۔)

مور رب روی و ب رور و مهم مدرت و پیدور روی به به رور و به معال شبخون زند عشق او بر لا مکال شبخون زند (انسان کی عقل جہال پر شبخون کرتی ہے اوراس کا عشق لا مکال پر شبخون کرتا ہے۔)

راه دال اندرد او به دلیل چشم او بیدارتر از جرئیل! (ن-ن: ١٠٣)

(انسان ک فکر بلاشہ بغیر راہبر کے بھی راہ دکھانے والا ہے اس کی آنکھ جبریل این سے بھی بیدار تر ہوگ۔)

در دھیت جنون من جبریل زبول صیدے بنوال بکمند آور اے ہمت مردانہ
(صحرائے عشق میں جبریل ایک بے بس شکار کی طبرح ہیں۔اے باہمت مسلمان! تو بھی الله پر کمنڈ ڈال
دے۔)(ہے۔)(ہے۔)

طیشہ خود را بردوں بستہ طاق فکرش از جریل می خواہر صداق (انسان کا) شیشہ (دل) یعنی صراحی نے آسان میں طاق بنایا ہے ادرا پے فکر کی تقدیق جریل سے چاہتا ہے۔) (ج بن: ۱۲۳)

علام تر ماتے ہیں کہ سیاروں کی گروش سے پیداشدہ توانین اور حالات کی پابندی انسان کے لئے ضروری ہے ایعنی انسان پابندی فطوت پر مجبور ہے اور فرشتے اس مجبوری سے آزاد ہیں اس لئے اس کی نگاہ ہمہونت انسان پر رہتی ہے کہ وہ ایسے نامساعد حالات میں سے کس طرح خود کو نکالتا ہے۔۔

فرشتہ گرچہ برول از طلسم افلاک است نگاہ او بھاشائے ایں کفِ خاک است (فرشتہ گرچہ پابندی فطرت ہے آزاد ہے گراس کی نگاہ اس بندہ خاک کے نظارہ پر بتی ہے۔)(زے ۲۹:۳۳) فروغ مشت خاک از نور یاں افزوں شود روز ہے فروغ مشت خاک از نور یاں افزوں شود روز ہے دو فرشتوں سے بڑھ جائے گئ آدم کی بلندی تقدیر سے یہ دو فرشتوں سے بڑھ جائے گئ آدم کی بلندی تقدیر سے یہ دور آسان بن جائے گی۔) (ج۔ن ۲۰۴۰)

جریل آوم پردشک کرتے ہیں

جریل امین انسانوں کے دردسوز' آروز'غم پنہاں ادرلذتِ آہ وفغاں کو دیکھ کر الله تعالیٰ سے انسان کا سانیاز اور گداز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔اس سلسلے میں تمہید گلشن راز جدید صفحہ ۵۳۸ پرکلیاتِ اقبال فاری کا ملاحظ فرما کیں ۔

بنالد از مقام و منزل خویش به بردال گوید از حال دل خویش بالد از مقام و منزل خویش به بردال گوید از حال دل خویش (جریل این مقام ومنزل پروت این اورای دل کاحال الله تعالی سے کہتے ہیں۔)

جل راچنال عریاں نہ خواہم نخواہم جز غم پنہاں نخواہم (الله میں تجلیات کواس طرح عریاں دیکھنائیس چاہتا میں تو سوائے غم پنہاں کے اور پخونیس چاہتا۔)

عرشتم از وصال جاودانے کہ بینم لذیت آہ و فغانے رشی ہوں دانے کہ بینم لذیت آہ و فغانے رشی دائی وصال جاودانے کہ بینم لذیت کود کھتا ہوں۔)

مرا راز و نیاز آدمے وہ بجانِ من گدازے آدمے دہ (زرع:۹۳۹) (جھے آدم کا ساراز ونیاز عطا کرئیری روح کو آدم کا ساگداز عطافر ما۔)

ورون سینه آدم چه نور است چه نور است این که غیب او حضور است (از ان کر سندمی کاف رست کان سرکن کردا سرکای کر مغدا در بھی حضور کی طرح میں ک

(انسان کے سینے میں یہ کیانور ہے 'یہ نور کیسا ہے کہ اس کے مغیبات بھی حضور کی طرح ہیں۔) مجھے نارش زبرہان و دلیل است مجھے نورش زجانِ جبریل است (زع: ۵۳۰)

ہے ماراں ربرہان و دیں است ہے ورن رجان بریں است ررے، اسی (مجھی اس کے نور میں جریل مایہ السام جیسی روح ہوتی ہے۔) موتی ہے۔)

چہ نورے جال فروزے سینہ تابے نیرزد با شعاعش آفآب(ز\_ع:٥٣٠) (مینورکیا ہے جوروح افزاہے اور سینہ کر مادیتا ہے۔ اس کی ایک شعاع کے سامنے سورج بھی ہیج ہے۔)

مردِ حق از آسان افتد چو برق میزم اوشهرودشتِ غرب وشرق (ج\_ن:۵۹۵)

۔ (مر دِ خداتو آسان ہے بکل کی طرح جھیٹتا ہے شرق وغرب کے شہرا درصحرا کو ایندھن کی طرح جلا دیتا ہے )

انسانوں میں سے ہی کبھی کوئی تکیم الله کوئی سے اور خلیل الله عیم الله اور کوئی محمد الله الله الله علم الله

ہے۔ بندہ مومن ہی چلتا پھر تاقر آن بن جاتا ہے حتی کہ جبریل معنوی بھی بن جاتا ہے \_

ما ہنوز اندر ظلامِ کا نئات اُو خریکِ اہتمامِ کا نئات (ہم توابھی کا نئات کے اندھیروں میں ہیں کیکن ہندہ موس کا نئات کا اہتمام کرتا ہے۔)

أو كليم و أو ميخ و أو خليل أو محمد، أو كتاب أو جريل (انسان كليم ميخ اورخليل بهي بنتا ہے۔)

آفآب كائنات الله دل از شعاع أو حيات الله دل (ج-ن: ۵۹۵)

(وه اہلِ دل کی کا مُنات کا آفتاب ہے اس کی شعاع ہے دل کی زندگی وابسۃ ہے۔) معنی جبریل و قرآن است اُو فطرۃ الله رائگہباں است اُو (پ۔چ:۸۰۸)

(مومن بی معنوی جبریل اور قرآن ہے فطرت اللی کاوہ تگہان ہے۔)

اس انسان کوالی طاقت لی ہے کہ اگروہ اپنے نبی کی ذرای ا تباع کر لیتا ہے تو وہ مقام جریل علی اسلام کا اہل بن حاتا ہے \_

ہر کہ از سر نبی گیرد نصیب ہم بہ جبریالِ امیں گردد قریب (پ۔ج:۸۲۸) (جس کوسرنبی کا پکھ حصہ ملتا ہے تو وہ جبریل امین کی طرح مقرب بن جاتا ہے۔)

مبحود ملائك آج رسواكيول ہے؟

الله تعالى في انسان كو" وَلَقَدْ كُومُ مُنابَنِي ادَمَ" عضطاب كيااورجم في بن آدم كى عزت افزالى كى اوراكرام عنوازا)اوراك كها: (بقول علامه اقبال) \_

رَا جوہر ہے نوری پاک ہے تو فروغ دیدہ افلاک ہے تو روز کے میرہ افلاک ہے تو رہے۔ (۳۷۱ ترے صید زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شیالولاک اشاہین بن گیاہے) (تیرے شکارتو فرشتہ وحور ہیں اورتو شہنشاہ لولاک کا شاہین بن گیاہے)

گرآج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عزت افزائیاں جوانسان کودگ ٹی تھیں'ان سے اسے محردم کردیا گیا ہے اور غالب کہتے ہیں کہ

ہیں آج کیوں دلیل کہ کل تک نہ تھی پند گستانی فرشتہ ہماری جناب ہیں ان سوالوں کا جواب ہیں ہے۔ چونکہ الله تعالیٰ کے قوانین اٹل ہیں اس لئے اس کی سنت کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ابلیس نے اپنیسر کشی کی وجہ ہے آدم ملیہ الله کو تجدہ نہ کیا تو وہ رائدہ درگاہ ہوا۔ آج آگرانسان ابلیس کی رکھائی ہوئی راہوں پر چلنے لگا اور احکام خداوندی سے اعراض کرنے لگا تو اس کے سرے سنجو کھنے مقافی السماون و الارض کا تاج چھین لیا گیا۔ علامہ نے فرمایا۔

آتی ہے دم صبّع صدا عرش بریں سے کھویا گیا کس طرح ترا جوہر ادراک کسی ہوتے نہیں کیوں تھے سے ستاروں کے جگر چاک کسی طرح ہوا کند ترا نشتر شخقی موسے نہیں کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک؟ مہر و مہ و الجم نہیں محکوم ترے کیوں میری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک؟

روش تو وہ ہوتی ہے جہاں ہیں نہیں ہوتی جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے تکہ پاک
ہاتی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری اے کشیئر ملطانی و طائی و پیری (اے تن دور)
جب مسلمان نے الله اور اس کے رسول؟ کا دامن چھوڑ دیا اور اس کی یادے غافل ہو گیا تو اس نے وہ ماسل کر دہ مقام کھودیا، جس کا بیان گزشتہ مضمون میں ہوا ہے۔ الله تعالی مسلمانوں کو پھروہی ذوت وشوتی اور جذب عطاکرے کہ دہ از سرنوعنایات اللی کا حال بن سکے۔ آمین

ب ب کے بعد 'من آنا'' گریماس لیے دی جارہی ہے کہ مسلمان اپی خودی کو پیجان لینے سے بعد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرسکیں۔

باب۲۳

# "مَنُ أَنَا" (ميس كون بور)

ا بني پهچان

(این بیجان کر لیناایک بڑے دازکو پالیناہے)

ا پی شاخت کر لیناادلیا کے خواص کا کام ہادریہ ایک عقد اولینے کامراغ عاصل کر لینے ہے کم نہیں۔
دینی اور دنیاوی اعتبارے اپنی پہچان کرنے کے عمل کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ انسان کی پیدائش ہے اب
تک اپنی اپنی دانش کے مطابق ہرز مانے میں دانشوروں اور نکتہ دانوں نے اس مسئلہ کو حل کرنے کی معی پیم کی
ہے کی جوں جوں اس مسئلہ کی عقد اوکھا گی ہوتی جل گئی ، یہ مسئلہ مزید وضاحت طلب ہوتا چلا گیا۔ مفکروں اور
دانشوروں کی رسائی درونِ خانہ ہونا تو ایک طرف ، یہ یجارے کوچہ عرفان کے ہی آس پاس بھٹلتے پھرتے
ہیں۔ اپنے آپ کی پہچان کرنا تو اہل اللہ کی ہمت کا محت کا محت ہے اور تمام فلسفیوں اور نکتہ وروں کے بس کی بات
نہیں ان کی کوتا ہی کوعلامہ اقبال نے یوں بیان فر مایا ہے۔

من به تلاش تو روم یا به تلاش خود روم عقل و دِل و نظر ہمه گم شدگانِ کوئے تو ( میں تیری تلاش میں جارہا ہوں یا اپنی تلاش میں ہو چکی (میں تیری تلاش میں ہو چکی ہو چکی ہوں کہ رہے کا درنگاہ تیرے کو بیے میں گم ہو چکی ہیں۔)(زےع:۳۱۹)

گزر جا عقل ہے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، مزل نہیں ہے (ب-ب:۳۷۱)

اپٹی پیچان کر لینا حقیقا اپنی زندگی کے اسرار ورموز کو پالینا ہے۔علامہ اقبالؒ نے ای موضوع پر اسرار ورموز کو پالینا ہے۔علامہ اقبالؒ نے ای موضوع پر اسرار ورموز ن کے نام ہے تحریر خودی اور رموز ن کے نام ہے تحریر فرائی ہے۔فلف خودی کو بھی علامہ اقبال نے ای عقد ہ مشکل کی وضاحت میں کھا ہے اور آپ کا یہ بیان ای مخرفت میں کھا ہے اور آپ کا یہ بیان ای محرفت کے اردگرد گھومتا ہے کہ انسان خود اپنی پیچان کر لے۔ اپنی ذات اور شخصیت کو بجھنے کی صورت مال ،معرفت نفس اور یقین ذات کے علم کو حاصل کرنے کو علامہ اقبالؒ نے خودی ( یعنی دات کے علم کو حاصل کرنے کو علامہ اقبالؒ نے خودی ( یعنی اور اس کے علاوہ کیا ہے۔فلف خودی کو بالنفصیل ہماری ایک تصنیف "عقل وعشق اور فلسف خودی" میں اور اس کے علاوہ

1 اس كتاب كاموده كوئى فنص لے كيا ب\_ابات دوباره كلفنے كى كوشش باكرزندگ نے وفاك \_

"رابطہ شیخ" اور" حضور قلب" کی کمایوں میں کافی وضاحت سے بیان کردیا ہے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان اپنی پہچان کن علوم اور کن اعمال کے ذریعے کرسکتا ہے۔ علامہ اقبال کے کلام کے مطالعہ سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ اہلِ فلاسفہ کاعلم اس قدر سطی نوعیت سے متعلق ہے کہ وہ انسان کو اپناسراغ لگانے میں مدذبیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہلِ فلسفہ کی اہم کئتہ کی عقد ہ کشائی کرنے سے قامر ہیں اور ان کی نظر بجائے عقد ہ کشائی کے اور بھی مقید ہوجاتی ہے۔

کھاتا نہیں میرے سز زندگ کا راز لاؤں کہاں سے بندہ صاحب نظر کو میں! حیراں ہے بوعلی کہ میں آیا کہاں سے ہوں روحیؓ یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں

(ب\_ج:٠٦٩)

زندگی کچھ اور شے ہے علم ہے کچھ اور شے ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ علم ہے سوز دہاغ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، لذت بھی ہے، لذت بھی ہے اللہ مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ ابل دانش عام ہیں، کمیاب ہیں اہل نظر کیا تجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ! شیخ کمتب کے طریقوں سے کشادِ دل کہاں کس طرح کبریّت سے دوثن ہو بکل کا چراغ شیخ کمتب کے طریقوں سے کشادِ دل کہاں

گر بہ استدلال کارے دیں بُدے فخر رازی راز دار دیں بُدے (اگردین کا کام دلائل ہے چل سکتا، تو فخر الدین رازی دین کے بوے راز دان ہوتے۔)

نورِ حق از سینهٔ سینا مجو روثی از چشم نامینا مجو (پ۔چ:۸۲۲) (نورِق بولمی سینا (جینے فلفی) کے ول سے تلاش نہ کرو، نامینا کی آئھ سے روثنی مت جا ہو۔)

بوعلی اندر غبارِ ناقہ گم دستِ روتی پردہ محمل گرفت (پ۔م:۲۷۱) (فلفی بوعلی تو او ٹنی کی غبار میں گم ہو گیا اور روئی کے ہاتھ نے بردھ کرمحمل کا پردہ تھا م لیا۔)

علامدا قبال اس فلفے کے خلاف ہیں جس کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالانہ گیا ہو۔ آپ نے ایسے

بہت سے اشعار تحر مرفر مائے ہیں جن میں فلسفہ کی بے مائیگی کا اظہار ہوتا ہے۔

رہ گئی رسم اذال روح بلائی نہ رہی فلفدرہ گیاتلقین غز آئی نہ رہی (ب۔د:۲۰۳)
یا مُردہ ہے یا بزع کی حالت میں گرفتار جو فلفہ لکھا نہ گیا خون جگر ہے (ض۔ک:۵۰۳)

روپ رہا ہے فلاطوں میان غیب و حضور ، ازل سے اہل خرو کا مقام ہے اعراف (۳۷۰:۵۰۰)

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اہل فرنگ کو اپنی عمّل برناز ہے لیکن انہیں میری طرف ہے کہدو کہ عمّل جس قدر تیزی ادر کمال حاصل کرے گی وہ آئی زیادہ ناقعی ادر مجبور تحض ہوتی جلی جائے گی عمّل اگر پختہ نہ ہوتو اس سے دہ تو تنہیں کی جائے جو عمّل کا مقمود ہے

از من اے بادِ صبا گوئے بہ دانائے فرنگ عقل تا بال کشود است گرفتار تراست (اے بادِ صبا امیری طرف سے دانائے فرنگ کوکہو، جب سے تمہاری عقل نے بال و پر کھولے ہیں وہ اور بھی مقید ہوگئ ہے۔)

برق را ایں بہ جگر می زند، آل رام کند عشق از عقل فسوں پیشہ جگر دار تراست (عقل بحل کو جگر کر اور تراست (عقل بحل کو جگر پر گرادی ہے اور عشق رام کر لیتا ہے، جادو کرنے والی عقل کے مقابلہ میں عشق زیادہ جگر دارہے۔)(پ۔م:۳۵۷)

چشم جز رنگ کل و لالہ نہ بیند ورنہ اس چہ در پردهٔ رنگ است پدیدار تراست (ظاہراً کھو بجرگلِ ولالہ کے رنگوں کے سوااور کچھنیں داکھتی ایکن جو پچھاس پردهٔ رنگ کے باطن میں ہے زیادہ قابلِ دیدہے) (پ\_م:۳۵۸)

نرى عقل حيله ساز ب، عقده كشانهين

علامه اقبال فرماتے ہیں کہ اگر چیمقل ہے بھی بہت ہے کام چلتے ہیں اور یہ کی عقدوں کوحل کر عتی ہے، گر نری عقل جس کوعشق اور محبت کی مدوحاصل نہ ہومعا ملات کی گرو کشائی نہیں کر عتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ دلائل جوعقل دیتی ہے اور جن کوعشق تسلیم نہیں کرتا، رو کر دینے کے قابل ہیں علامہ نے '' زبور عجم' میں فرمایا ہے ۔ جوعقل دیتی ہے اور جن کو تر متاع ہے بھری زوانشے کہ دِل او را نمی کند تصدیق ہزار بار کوتر متاع ہے بھری زوانشے کہ دِل او را نمی کند تصدیق ہزار بار کوتر متاع ہے بھری (دوانشے کہ دِل او را نمی کند تصدیق

(وه متاع بے بھری (جہالت) ہزارگنا بہتر ہے، اس علم ودانش ہے جس کی دِل تقدیق نہ کر ہے۔) مقام آ دم خاکی نہاد دریا بند مسافرانِ حرم را خدا دہدتو فیق (زع:۵۰۵) (خدامسافرانِ حرم کو دہ تو فیق دے کہ دہ آ دم خاکی کامقام پالیس۔)

علامدا قبال فرماتے ہیں کہ عقل مظاہر میں صفات الہی کا مضابدہ کرتی ہادر عشق جاہتا ہے کہ وہ خلوت فات کی طرف متوجہ ہو۔ ایک جگر فرماتے ہیں کہ عقل اپنی ہستی کے علاوہ دوسری چیز وں میں غور وفکر کرتی ہے تاکہ کوئی بھیجا خذکر ہے۔ عقل کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے نظریات کوآگے بڑھا کرایک بھیجہ اخذ کرتی ہے۔ اس کے برخلاف عشق ایک توفیق منجا نب الله ہے جواس کے کرم وفضل ہے ماتا ہے۔ عشق اخذ کرتی ہے۔ اس کے برخلاف عشق ایک توفیق منجا نب الله ہے جواس کے کرم وفضل ہے ماتا ہے۔ عشق

اکتمانی نہیں، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور خودی پر بھی نظر رکھتا ہے۔ خلاصہ سیکھ تقل اکتمانی چز ہے اور محنت کرنے عظمتی یا برحتی ہے جب کے عشق الله کی نعمت اور غیبی دین ہے۔ ان بی وجو ہات کی بنا پر سیکیا جاتا ہے کہ عقل خودی سے محروم کرتی ہے اور عشق خودی کو ترتی دیتا ہے۔

عقل با غير آثنا از اكتباب عثق از نفل است و باخود در حباب (۱-۹:۱۰)

(عقل غیروں ہے آ شاہ اوران ہے اکتساب کرتی ہے بھٹی الله کافعنل ہے اورا پنا کا سبکرتا ہے۔) عقل او را سوئے جلوت می کشد عشق او را سوئے خلوت می کشد (ج\_ن:۱۰۹)

(عقل انسان کومفل کی طرف کینی ہے عشق انسان کو خلوت (لیعن ذاتی قی کی طرف کینی ہے۔) خرو سے راہرو روش بھر ہے خرد کیا ہے؟ چراغی راہگور ہے وُرونِ خانہ ہنگاہے ہیں کیا کیا؟ چراغی راہگور کو کیا خبر ہے (ب-ج: ۳۷۷) گذر جا عقل سے آگے کہ بیہ نور چراغی راہ ہے، منزل نہیں ہے گذر جا عقل سے آگے کہ بیہ نور چراغی راہ ہے، منزل نہیں ہے

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقل تو حیلہ باز ہے سو بہانے تراش لیتی ہے اور اصل مدعا تک پہنچنے میں مدد نہیں دی عقل کے مقابلے میں عشق بیچارہ سید هاسادہ ہے اور منزل کی طرف بلاتا مل لے جاتا ہے۔ مقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بے چارہ نہ مُلا ہے، نہ زاھد، نہ عکیم عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بے چارہ نہ مُلا ہے، نہ زاھد، نہ عکیم (۔۔ج:۳۵۲)

نشانِ راہ زعقل ہزار حیلہ میرس بیا کہ عشق کمال زیک فنی دارد (پ۔م: ۳۳۳) (راہ کا نشان حیلہ بازعقل سے نہ بوچھ آؤکہ عشق (عقل دوننوں کے مقالج میں) یک فنی میں کمال رکھتا ہے۔)

بكھيا كيہ، جاناں ميں كون؟

توانسان کی معرفت سے پردہ کون اُٹھائے گا۔

ہے۔حضوراکرم سٹیڈیلی نے حضرت صدیق اکبرین الله صدیے فرمایا: اے صدیق اقتم ہے مجھے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا میری حقیقت کومیرے رب کے سواکوئی نہیں جانتا۔ (مطالع المسرزات:١٢٩) جس کی نے کسی ہستی کی معردنت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس نے اپنی استعداد کے مطابق اس کو پہیانا، كى نے كم اوركى نے زيادہ \_حضوراكرم الله الله الله كا علم كے متعلق جب بم بات كرتے ہيں تو كو كَي شخص به بيان نہیں کرسکتا کہ حضورا کرم سٹھنایا ہم کوالله تعالی نے کون کون سے علوم کس حد تک عطافر مادیئے تھے جب کرقر آن مجيدين آياب كه "وَفَوْقَ كُلِّ دِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ (بِوسف: ٢١) " لعنى برعلم واليس زياده عليم موجود موتا ہے۔''اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلق عالم اس دنیا میں (سوائے الله تعالیٰ کی ذات کے اور ) کوئی نہیں ہے ادر اس کے سوااگر کسی کوعلم ہے تو وہ حضورا کرم سلٹھائیلیا کی ذات ہیں۔حضرت ابو درداً رمنی الله عنه نے فر مایا ہے کہ رسول حالت میں علم ومعرفت کی حدود کوکون چھوسکتا ہے اور بیوعویٰ کرے کہ میں نے فلاں چیز کی معرفت حاصل کرلی، چەجائے كەانسان كى معرفت حاصل ہوسكے، جيےاللەتغالى نےسب سےاحسن تقويم ميں پيدافر مايا ہے۔ اسلان في من المراد اورسائنسدانوں نے اشیائے دنیا پرتفکر کیا تواین بے بھناعتی کااعتراف کیا بلکہ سائنسد و ب ع و بہاتحقیقاتی مشقت کے بعدخود کو پہلے سے بھی زیادہ مبہم اور بے علم تسلیم کیا ہے اور ان کے سامنے آنے والے حقائق نے پہلے سے بھی زیادہ پریشان کن پیچید گیوں سے لبریز سوالات کی بوچھاڑ کر دی تخلیقِ کا ئنات کے متعلق کمپیوٹرریسر چ نے بہت سے رازوں کا انکشاف کیالیکن ایس ایسر چ نے بے ثمار سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا جن سے پردہ اُٹھانا شاید ہزاروں سالوں کی تحقیق کے بعد بھی ممکن نہ ہو

راقم الحروف كاخيال ہے كه فدكور بالا سائنسدانو ل اورفلاسٹرول كى تحقيقات سے اس قدرزياده معلومات حاصل نہيں ہو تئيں جتنا كه اوليائے محققين سے ان چيزول كے متعلق معرفت حاصل كى جاسكت ہے كونكه ان كا علم الله تعالى كى وساطت سے حاصل كيا جا تا ہے اور الله تعالى نے رسول الله سائي آئي ہے زياده كى كو تقائت اشياء كى معرفت عطانبيں فرمائى۔ ابھى تك انسانول اور چہانول كے علوم سے جوعلم ہم تك پہنچا ہے وہ رسول فدا مائي الله تعالى نے عام كرنے كى اجازت نہيں مائي الله على مسافرة الله تعالى نے عام كرنے كى اجازت نہيں دى۔ "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظتُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وِعَانَيْنِ فَامًا اَحَدُهُمَا وَرَدُونَ الله قِيْكُمُ وَامًا الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَانَيْنِ فَامًا اَحَدُهُمَا فَبَعْتُهُ فِيْكُمُ وَامًا الله عَلَيْهِ فِيْكُمُ وَامًا الله عَلَيْهِ فَلُو بَعَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلُعُومُ يَعْنِي مَجُورَى الطَّعَام ( مشكوة ج اص فَبَعُنْ مُنْ مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَانَيْنِ فَامًا اَحَدُهُمَا فَبَعْتُهُ فِيْكُمُ وَامًا الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَانَيْنِ فَامًا الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَانَيْنِ فَامًا الله فَعَلَيْهِ وَسَلَم وَعَانَيْنِ فَامًا الله عَلَيْه فِيْكُمُ وَامًا الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَانَيْنِ فَامًا الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَانَيْنِ فَامًا الله عَلَيْه وَسَلَم وَعَانَيْنِ فَامًا الله عَلَيْه وَسَلَم وَعَانَيْنِ فَامًا الله عَلَيْه وَسَلَم وَامُ كَوْلُو الله كُلُو مَالَكُو مُمَالِ كَالله عَلَيْه عَمْ كَان الله عَلَيْه وَسَلَم واصل كيان

سکے۔اگراس کا نتات کے راز وں کوافشا کرنے کامیرحال ہو (جس کی تفصیل اس عامیا نہ ضمون میں ممکن نہیں )

میں سے ایک تو وہ جومیں تمحارے سامنے بیان کرتا ہوں اور دوسری تیم کے وہ کدا گر میں ان کولو کوں پر بیان کر وں تو (میرا) یدگلہ کا ث دیا جائے گا۔"وَ اللّٰهُ اَعَلَمُ بِالصَّوَ ابِ"۔

اسلام وروحا نيت اورفكرا قبال

معرفِتِ انسان کے اس عقد ہُ مشکل کاحل، بحرمعرفت کی شنادری کرنے والے چند عارفوں نے اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ بصیرت قبلی سے ان معارف کے مفی فرزانوں کو معلوم کرنے کی کوششیں کیں اور وہ بھی ان معارف کی عمیق گہرائیوں میں کھو گئے۔ایسے چند عارفین بالله شکر وستی کی حالت میں کھو کرجو بچھ کہہ گئے اس کی ایک مختصری روئیداداس تحریر میں اپنی بساط کے مطابق پیش کی جارتی ہے۔ اُمید ہے کہ ہماری یہ کوشش قارئین کوزیر غورمضمون کی حقیقوں کے قریب پہنچا دے گی۔

عارف کامل حضرت بلصے شاہ رحمۃ الله علی کو جب اس حقیقت کا خیال آیا تو اس مہم کے آغاز پر ہی اُنہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے گر ہ کشائی نہ کرسکے۔ درج ذیل کلام سے معلوم موتا ہے کہ وہ کیفیت جیرت میں سرایا استفسار بن کررہ گئے۔ فرماتے ہیں۔

نہ میں مومن وچ مسیتاں نہ میں وچ کفر دیاں ریتال نہ میں موتی نہ فرعون نہ فرعون نہ میں موتی نہ فرعون کی میں کون بھیا کہیہ جاناں میں کون

نہ وچ شادی نال غمناکی نہ میں وچ پلیتی پاک نہ میں آبی نہ میں خاکی نہ میں آتش نہ میں پون نہ میں آبی نہ میں خاکی نہ میں کون

اوّل آخر آپ نوں جاناں نہ کوئی دوجا ہور پچھاناں میں میں مور نہ کوئی سیاناں بھی اُوہ کھڑا ہے کون میں کون بھیا کیہہ جاناں میں کون

جہاں لوگوں کوعلم معرفت اور مشاہداتی پہلو رکمل دسترسٹیس ہوتی، وہاں کچھلوگ نیم روحانی محفلوں میں اس مسلے رہی بہت بحث کرتے پائے گئے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ ہم کوتو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم موثن ہیں یا کافر ۔ کچھلوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت موثن کہلا سکتے ہیں جب تک صورت کر ازل ( لینی الله تعالی ) خوف کہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے اور موثن ہے۔ کچھلوگ ای عدم قبولیت کے ڈرے کہتے ہیں '' ہم انشاء الله موثن کہد دے کہ یہ میرا بندہ ہے اور موثن ہے۔ کچھلوگ ای عدم قبولیت کے ڈرے کہتے ہیں '' ہم انشاء الله موثن کہد دے کہ یہ میرا بندہ ہے اور موثن کہد دی کوئل کے سوا کچھ نہیں پاتے کوئلہ یہ وہ فیصلہ ہے جوروز قیامت انسان کے اعمال کی قبولیت کے بعد ہی الله تعالی خود کر سے گا۔ اس سے قبل پھو کہنا محض لما ف ذفی ہے۔ معرف تابع شاہ ایک جگر فراتے ہیں ۔

بنكال اں کلام ہے آپ کی مرادیہ ہے کہ دواحکام اٹار کے بردے میں چورلینی محبوب حقیقی کا دجو دا ضافی محسور کرتے ہیں۔ میمجوب حقیقی چوری ہے آتا ہے اور چوری ہے ہی نگل ماتا ہے۔ نہ کی کواس کے آنے کی خبر <u> ہوتی ہے اور نہ جانے کی کہیں اس کا نام رام داس اور کہیں فتح محمہ ہے اور جب یہ امراع تقادی اور فرضی مٹ</u> <u>گئے ادر کو ہو گئے تو وہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے جس کی طرف نہ نسبت رام داس کی کر سکتے ہیں اور نہ نتح محمد کی ۔</u> حفرت بتھے شاہ رہ الدملیا ایک اور مقام پر فر ماتے ہیں کہ جب عشق کا زور ہواور وحشت کا شور ہوتو پھر زبان بے قابوہ و جاتی ہے اور جو بات منہ پر آجائے (خواہ وہ بظاہر شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو) تو رُکی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب الله تعالیٰ خودانسان کے منہ سے بولٹا ہے تووہ بچ کہنے ہے کس طرح زک سکتا ہے۔ ید هیقت ہے کہ خدا ہندے کے منہ اب اس کرتا ہے اس کی مثال اس حدیث ہے گئی ہے کہ حضور اکرم متاباً اللہ اس مدیث ہے کہ ن فرمایا ہے"إنَّ اللّهَ يَنْطِقُ عَلَى لِسَان عُمَرَ "العِنى الله تعالى عمر مِن الله مذكى زَبان ير كفتگوكرتا ہے)\_ فر ماتے ہیں کہ اگر میں سیج کہددوں کہ میں اپنی ذات سے عدم محض اور لا شے مطلق ہوں تو لوگ سجھتے ہیں کہ بیخود کوخداسمجھ بیٹھا ہے حالانکہ عدم محض اور لاشے خدا کیے ہوسکتا ہے ۔ فر ماتے ہیں کہ میں جھوٹ بولوں تو پیے کہوں کہ میری ہتی متعلق ورائے ہتی حق ہے اور حقیقت سے ہے کہ انسان میں ہتی مطلق کا ظہور ہے اور اس کا غیر عدم محض ہے۔آپ (بلھے شاہ) وحدت الوجود کی بات کو مانتے ہیں لیکن اس کو فاش طور پر کہنانہیں جاتے۔آپ فر ماتے ہیں کنفس کی آلود گیوں سے ج کرزندگی گزاروتو پھرالله کو تلاش کرسکو کے اور پیچان سکو مے کہ تمہارے اندرکون ہے۔فرماتے ہیں کدنیمعاملات بڑے نازک ہیں اور قلب انسانی میں سب کھے ہے، خدا بھی ہے۔ اے کھم کھم کے ٹرو اندھیرا اے کیول خلقت باہر ڈھوڈیندی اے منہ آئی بات نہ رہندی اے بكهميا ربّ اسال تول وكه نبيل بن ربّ تول دوجا ككه نبيس ير ويكھن والى اكھ نہيں تاہیوں حان حدائی سبندی اے منه آئی بات سائیں عنایت رمہ اللہ ملی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حضرت بکھے شاہ رمہ اللہ ملی کو بیہ معلوم ہونے لگا کہ وحدت الوجود کے مطابق ہرشے کی حقیقت الله تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمارے اندر بھی وہی ذات جلوہ قکن اور المارابدن فاكى الرائداك درميان ايك برزخ ب-ايك جكرا ب فرمايا تسی آپے آپ بی سارے مو کوں کہندے اسی نیارے

آئے آپ آپ نظارے هو وچ بروخ رکھیا خاک دا

کیوں اولج بہہ بہہ جھاک دا
ایہہ پردا کس توں راکھی دا
تدھ بابجوں دوسرا کیمڑا اے کیوں پایا اُلٹا جھیڑا اے
ایہہ ڈٹھا بڑا اندھیرا اے بمن آپ نوں آپے آکھی دا
کیوں اُولج بہہ بہہ جھاک دا
ایہہ پردا کس توں راکھی ذا

حضرت بہتھے شاہ رمة الله علی کام بہت طویل ہے۔ ان کے فلفے اور تصورات کو ان کے ہی چندا شعار میں بیش کر دیا گیا ہے۔ ان کے بورے کلام کو اس جگہ تحریر کرنا ممکن نہیں۔ آپ کی ایک نظم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بہتے شاہ بھی تلاش حق میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ' اک را بجھا مینوں لوڑی دا' اور پھر جب فنافی الله کی منزل پر پنچ تو محسوس کرنے گئے کہ بیرا نجھا تو میرے اندر ہی موجود ہے اور پھر خود ہی بیفر مانے گئے۔ را نجھا ہوئی را نجھا! کردی نی میں آپ را نجھا ہوئی سند و مینوں '' دھیدو را نجھا'' ہیر نہ آکھو کوئی

را جھامیں وچ، میں رانجھے وچ، ہور خیال نہ کوئی

جو کچھ ساڈے اندر وتے، ذات اساڈی سوئی جس دے نال میں نیونھ لگایا اوہو جیسی ہوئی رانجھا میں وجہ میں رانجھا میں وج، میں رانجھا میں وجہ میں رانجھا میں رانجھا میں وجہ میں رانجھا میں راندھا میں

خبر ہےنظرتک پہنچنا

علم دوطر ح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو خود دیکھا اور محسوں کیا جائے۔ سام بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے،

اس علم کو نظر کتے ہیں۔ دوسراعلم وہ ہے جو دوسروں ہے سنایا کتابوں میں بڑھا جائے ، ایے علم کوخیر کتے ہیں۔
علاء یے مل کا علم بھی خبر کی حدے آ گئے ہیں جاسکتا اور بھی وجہ ہائے علاء کا وعظ بہت داریا تو معلوم ہوتا
ہے، مگر لوگوں براثر پیدانہیں کرسکتا۔ علم نظر جہاں کی کونصیب نہ ہوتو وہ کا نتات کی پیائش، علت و معلول اور
ہے، مگر لوگوں براثر پیدانہیں کرسکتا۔ علم نظر جہاں کی کونصیب نہ ہوتو وہ کا نتات کی پیائش، علت و معلول اور
تو اعین فلف ہے تو آگاہ ہوسکتا ہے گئی اُس کی پرواز زمانی مکانی جبیں ، مادی عالم اور خلاؤں ہے آگئیں ہوتے اور فلا

اوروقارنش بیدا کرلیتا ہے۔وہ ادی قوتوں کے سامنے خم نیس ہوتا۔ علاما قبال فراتے ہیں ۔ بلند بال تھا لیکن نہ تھا جسور و غیور کیمیم سر محبت سے بے نعیب رہا! پھرا نضاؤں میں کر س اگرچہ شاھیں وار شکار زندہ کی لذت سے بے نعیب رہا! (ب-ج:۳۵۲)

حضرت بابزید بسطای رہ الله علیہ کا قول ہے کہ علم بھی نام نمیا دعلاء یا نااہل علاء سے سیکھنا مناسب نہیں کیونکہ وہ روحانی قو توں سے محروم رہتے ہیں۔ علم اور خبر ایسے خفص سے سیکھوا ورسنو جوعلم سے معلوم (یعنی حق تعالیٰ) تک رسائی عاصل کر چکا ہوا ور خبر (یعنی حدیث) سے خبر صادق کو پیجا تنا ہو نظر کے اثر انداز ہونے کی وضاحت علامہ اقبال نے اپنے کلام میں متحدد جگہوں برکی ہے اور وہ فیض نگاہ کے بہت زیادہ قائل ہیں۔ ایک اور شاعر نے انسانی نظر میں کمال پیدا ہونے کی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے۔

نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اُٹھر کے تو خانہ خراب کر دے اُٹھر ہے اُٹھے تو بجل پناہ مانگے گرے تو خانہ خراب کر دے مولاناروم بھی فرماتے ہیں کہ تمام کتابیں اور علمی تحریروں کے اور اق کونذر آتش کر دو اور اپنے دِل کے رُخ کو دلدار (یعنی بیرومرشد) کی جانب کرلویہی کافی ہے۔ حضرت باتی باللہ رہۃ الله طیفر ماتے ہیں کہ انسان کا دِل ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کے ذریعے فیض حاصل ہوتا ہے اور حجاب کھل جاتے ہیں \_

صد کتاب و صد ورق در نار کن روئے دِل را جانب دلدار کن (روئی) (روئی) (روئی) در کتابیں، سوورت آگ میں جمونک دو، دِل کے چیرے کواپ دلدار مرشد کی طرف کرلو۔) (روئی) دیں جو اندر کتب دیں از نظر دیں جو اندر کتب دیں از نظر (یے۔ جبر علم و حکمت در کتب، دیں از نظر (یے۔ جبر)

( دین کو کتابوں میں نہ تلاش کرا ہے بے خبر علم و حکمت کو کتابوں میں ڈھونڈ ولیکن وین نظر میں تلاش کرو۔ ) علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں \_

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ کمتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسمعیل کوآوابِ فرزندی (ب-ج:۳۰۱)

در کنز و حدایہ نوال یافت خدا را درصفی دِل بیں کہ کتاب بر ازیں نیست (کنزادرحدایہ بی ضدانہیں ملتا مفید دِل بین دیکھوکداس سے بری کوئی کتاب نہیں)

علم بذريعهُ وجدان

وجدان د ماغ کی ایک قوت ہے جوشعوری استدلال ( دلائل ) یا مطالعہ کے بغیرعلم حاصل کرتی ہے۔اس کا مطالعہ کرنااس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے شعور اور اس کے ارتقاء کی نوعیت وحقیقت کے متعلق کسی قطعی رائے کا ظہار کر سکے اور کسی چیز کے ادراک کووٹو ق کے درجے تک حاصل کر سکے ۔ وجدان کشف یا جذب عشق <u>ے توسط ہے</u> انسانی شعور نے حاصل کیا ہے اور میمفروضہ قانونِ ارتقاء کے عین موافق ہے۔ وجدان کا مسللہ مابعد لطبعی حقائق سے منسلک ہے ( یعنی یہ ایک غیر مادی غیر استدلال دنیا سے تعلق رکھتا ہے )۔

علامه اقبال في اين خطبات مين فرمايا بي كدروحاني وجدان محض ايك تاثريا جذبيس بكدها أق حيات کی بابت اس میں وسیع ترعلم اور ممیق تربصیرت یائی جاتی ہے۔علامہ نے فرمایا کطبعی عقل عقل مقان ہیں۔ایی عقل حیوانی جذبات کی غلامی کرتی ہے، جب کے عقلِ گلی میں وجدانِ عشق، سوز و گداز اور علم وعقل کی وسعتیں موجود ہیں عقلِ جزوی وہ ہے جوخود پر تنقید نہ کرے (لینی اپنی غلط بات کو درست تصور کرے) اور اپنی عدود ہے ناواقف ہو۔ای عقل کوعلامہ اقبالؒ نے مولا ناروم کی طرح الحادیّ فرین عقلِ بہانہ بھو یاعقلِ فسول گر کہا ہے۔

مغرب کے فلسفیوں کے برخلاف،علامہ اقبالؓ میسجھتے ہیں کہ اگر چہ وجدان میں قلبی کیفیات اور جذبہ ً عشق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اورعشق وعقل کے انتخاب میں وہ عشق کوتر جیح دیتے ہیں تاہم عقل سے نہیں بیزہیں <u>علامہ اقبالؓ نے فرمایا ہے کہ عقل اپنے کمال برپہنچ جانے کے بعد وجدان میں بدل جاتی ہے یعنی</u> اگر عقل جذبات کی غلامی سے کور یا تاریک ندہوجائے اور جادہ حیات کی مسلس راہنمائی کرتی رہے تو عقل کی <u>منزل ادرعشق کا حاصل ایک ہو جاتا ہے۔</u> راقم الحروف کا خیال ہے کہ ایسی عقل سے عقلِ سلیم مراد ہے اور قرآن مين بهي اس عقل كامتعدد بارذكركيا كيا باورفر ماياب" إلا مَنْ أَقَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيْمِ" ( مروه خف جولة بالله تعالى ك حضور قلب سليم - (الشعراء: ٨٩) عقل الرعشق كتابع موصائر وعشق اس كالدوكار

اورمعاون بن جاتا ہے۔ایی عقل ذوق نگاہ سے بگاندرو نہیں رکھتی۔ آپ نے فرمایا ہے۔

عقل بم عثق است و از ذوقِ نگاه بیگانه نیست (عشق کی تا بع عقل مجمی عشق بن جاتی ہے اور وہ ذوتِ نگاہ سے بیگا نہیں رہتی۔)

ہم د کھتے ہیں کر آن میں کچھ واقعات کی روایت کی ٹی ہے اور پھر فر مایا گیا ہے کہ اے عقل والو! فلال

بات كلمجھو قرآن نے بار بارفر مايا كه بيلوگ عقل سے كام كيون نبيس ليتے ؟اى كئے علامة نے ايے علم آور

عقلِ سليم كِتلكم كيا ہے۔ آپ فرماتے ہيں۔ می شود ہم جادہ و ہم راہبر (ج ن:۲۷۷) علم را مقعود اگر باشد

(علم كالتصود الرنظر موجائ التيدائ كارفق اوردا منمابن جاتى بهد) علم تفسير جهانِ رنگ و بو ديده و ول پرورش كيرد از و (ج-ن: ٢٥٧)

(علم اس دنیائے رنگ و بوکی تغییر ہے، اور اس سے قلب ونظر پر ورش پاتے ہیں۔)

ایک اور مقام پر علامه اقبال نے فرمایا ہے کہ اسنے ول کے ساتھ عقل کور کھو کیونکہ ایس عقل جس نے ول (روح) سے ادب سیمها ہووہ باطل کے ساتھ بھی الحاق نہیں کرے گی۔ادب تو دل کی خوراک ہے

نقثے کہ سنه مه اوہام باطل است عقلے بہم رسال که ادب خورده ول است (وہ نقوش جن کے ساتھ تم نے ول بھگی کی ہے تمام باطل ہیں، الی عقل پیدا کرو جو دل کی تربیت یافتہ

اور)(پ\_م:24) بچشم عثق گر تا سراغ او گیری جہال بچشم خرد سیمیاً و نیرنگ است (عشق کی نظرے دیکھوتا کتمہیں اس (خدا) کا سراغ مل سکے، یہ جہاں عقل کی نگاہ میں سفید جادوادر مکر و

فریب ہے۔)(پ۔م:۳۲۱)

مغربی فلاسفر، برگسال نے بھی وجدان کوعشق ہی کہاہے اور مانتا ہے کہ بیدوہ عشق ہے جوانبیاءاوراولیاء کے ہاں پایا جاتا ہے۔ مولاناروم فرماتے ہیں کہ وجدان ندز مانی ہاور ندم کانی ہے۔ اس کے اندر جوز مان ہاں میں نہ تو ماضی ہے اور نہ ہی اے حال وستعقبل ہے کوئی واسطہ ہے۔ وہ ایک تخلیقی میلان اور سیلان

= المراح بي كونك المرادة الود عقل ما جزوي عقل كا كام جوب كي طرح بي كونك اس كاتعلق خاك يعني زمين <u>ے بند کہ آفاق ہے۔</u> اہلِ مغرب نے جزوی عقل کے ذریعے مادی دنیا میں ہی محنت کی ہے جم خریدو فروخت یا تجارت کہہ سکتے ہیں ۔عقل کا وجدان تو ایسی نا در چیز ہے کہ حضرت خضر کے مقالبے میں موکیٰ علیاللام

بھی جیرت کنال ہیں، وہ پہلے حضرت خصر کے کاموں کی تاویل کو نتیجھ سکے - علامدا قبال نے فر مایا ہے کہ عقل <u>بمانه بُوراه نبیں دکھا عتی ، چنانجہ اعمال اورعلم کی بنیا دعشق بررکھو</u>

عقل کو تقید ہے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ (ب۔د:۲۸۲) ب خرد راهِ عشق ی پوئی؟ به جراغ آفاب ی جوئی؟ (پ\_م:٣٤٢) (عقل سے تم عشق کاراستہ تلاش کرتے ہو،معمولی چراغ لے کرسورج کوڈھونڈتے ہو۔)

علم بر بیم و رجا دارد اساس عاشقال را نے اُمید و نے براس! (علم کی بنیادخوف اورأمید کے درمیان ہوتی ہاور عاشقوں کے لیے نداً مید ہوتی اور ندخوف )

علم ترسال از جلالِ کائنات عشق غرق اندر جمالِ کائنات (علم كائنات كى بيب سے ڈرتا ہے، جب كه عشق كائنات كے جمال ميں غرق ہے۔)

عشق آزاد و غیور و نامبور در تماشائے وجود آمد جسور (ج۔ن:۵۰۸) (عشق آزاد،غیرت منداورناصبورہ،وہ وجود کے مشاہدہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔)

مولانارو م فرات بن کدوجدان کوعقل بهانه بو تلاش نہیں کر کتی اور نہ بی تھائی کا ادراک کر کئی ہے۔
اہل وجدان دوسروں کو سمجھانے کے لئے قال (باتوں) سے برہیز کرتے ہیں ادر نہ بی ان کی بات زبان پر آ
کتی ہے، لہذا آئیس تشیبہ اور تمثیل (مثالوں) سے کام لینا پڑتا ہے۔ فرباتے ہیں کہ جب زبان کام نہ کرے اور شمثیلات سے بھی ادراک پیدا نہ کیا جا سے تو بات کہنے والے کی بھی آئی بیس ہوتی اور نہ بی شننے والے کی تلی ہو کتی ہے ہواور سے ہواور سے ہواور سے ہواور سے ہواور نہ بی کہا تی کہا تاکہ دبی اس و دبان میں ہوتی وجدان کی حقیقت کس طرح بیان ہو گئی جب کہ اس کا تعلق نہ حواس سے ہواور نہ بی اس دنیا کے زبان و مکال سے۔ آخر تک آ کر مولا نا فرباتے ہیں کہ کاش کہ ستی کی کوئی زبان ہوتی تاکہ جلوے کے دیدار میں مست لوگ اپنے خیالات سے پر دہ اُٹھا سکتے۔

کاش کہ ہستی زبانے داشتے تا زمستاں پردہا برداشتے (۳۳۸ سے)
(کاش کہ ستی کی کوئی زبان ہوتی تا کہ وہ عاشقوں سے پردہ اُٹھادیت۔)

اے خدا بنمای تو جاں را آل مقام کاندر آل بے حرف می روید کلام (اےخداتوروح کووہ مقام عطاکر کہ جہال بغیر حروف کے کلام جاری ہوجائے۔)

دراصل وجدان کی حالت سکوت دخن دونوں ہے ماور ہے ہے کہ نہ تو وہ خاموش رہ سکتے ہیں اور نہ گویا، یا یوں کہیے کہ وہ خاموش بھی ہے اور گویا بھی البتہ اگر کسی شے کو بجھنے کی بات ہوتو وجدان ہے بہتر اس کی کوئی چیز اس کی ہمسری نہیں کر سکتی۔

اشياء كے ظاہراور باطن كاعلم

انسان کواللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو ہر ملکوتی عطافر مائے ہیں ،اس راز سے خودانسان بھی آشانہیں۔انسانوں کی اکثر یت تو ظاہری دنیا کی ظاہری شکل سے ہی قدر ہے آشنا ہے اور دنیا کی ہر چیز کوشن ظاہری نظر سے ہی کی اکثر یت نظر سے بی کی اکثر یت بالکی اور انتعلق ہے۔افسوس تو اس کور نگائی کی وجدانسان کی تو اندین البی اور چشم بھیرت سے اعلمی اور التعلق ہے۔افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی اکثر یت باطنی علوم تو کیا ظاہری علوم سے بھی سراسر محروم ہے۔ یورپ کے علاء نے ظاہری علوم کو حاصل کرنے میں کائی تحقیق کی ہے، چنانچیان کا شعبۂ سائنس نت نی ایجادات کو معرض علاء نے ظاہری علوم کو حاصل کرنے میں کائی تحقیق کی ہے، چنانچیان کا شعبۂ سائنس نت نی ایجادات کو معرض وجود میں لا رہا ہے اور پوری دنیا سے داو تحسین حاصل کر رہا ہے۔اگر ہم اشیاء کی باطنی صورتوں پر خور کریں تو معلوم ہوگا کہ تحقیق کا یہ پہلوتو بھر ویرائی کا شکار ہے، کیونکہ باطنی علوم کا سے حصہ نصر فے تحقیقاتی کا وشوں اور معدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو میں کا میتان کے جگہاں قادم مواتی کو کھولئے کے لئے ضرب کلیبی اور وجدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کونتوں کا میتان کے جگہاں تلزم خاموش کو کھولئے کے لئے ضرب کلیبی اور وجدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو

لوگ باطنی علوم کی کشائش ہے آگاہ ہیں ان کی تعدادتو فدکورہ بالا ظاہری علوم کے جانے والوں ہے بھی بہت قلیل بلکهاقل ہے۔

ہم ہرروزا پی زندگی میں استعال ہونے والی بہت ی اشیاء کو طاحظہ کرتے ہیں اور آ کے گز رجاتے ہیں مگر ان اشیاء کے عظیم صانع نے جو کمالات اور اسراران میں مخفی کردیئے ہیں ان کی طرف بھی آ کھا ٹھا کر بھی نہیں و کھتے۔قرآن عظیم مسلمان کوای عرفان کے حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے اور جا بجافر ماتا ہے کہ اے انسان! كائنات ميں جو پچھ پيدا كيا گيا ہے اس پرغور كراورا پني تو تةِ فكركوان پوشيدہ اسرار كے كھو لنے ميں استعال كر\_ حضرت على رض الله منه عموماً مددُ عا فر ما يا كرتے تھے كداللي جميں تمام اشياء كے حقائق كاعلم عطا فرما" دَيْنَا أَدِ نَا حَفَائِقَ كُلِّ الْأَشْيَآءِ كَمَا هِيَ- اسلام ملمانول كوكائنات كال تم يحقائق يزغوركرن كا بميت بناتا ہے چنانچے قرونِ اولی کے ملمانوں نے قدرت کے ان اسرار کو فاش کیا حتیٰ کہ انہوں نے خود خدا کی معرفت حاصل کرنے میں بھی اپنی قو توں کے مطابق کوئی کسر نہ اُٹھار تھی۔علامہ اقبالٌ درج ذیل اشعار میں انسان کی ان بی عرفانی کوششوں کو بروئے کارلانے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں \_

گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود گاہ اُلجھ کے رہ گئی میرے توہات میں تونے بیر کیا غضب کیا! مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینۂ کا نات میں (--5:297)

علامہ اقبالؓ کے نزدیک انسان کا وجود اس کی خودی کے ذریعے ہی پہیانا جاتا ہے۔اگر انسان میں جوہرِ خودی ہے تواس جو ہر کوآپ اس کی شکل وصورت سے ظاہر ہوتا ہوا یا ذکے، یعنی جہال خودی کے جو ہر بدل گئے انسان کی شکل مجمی بدل گئی۔انسان کی بیرزندگی ایک شرر کے مثل دیریانہیں لیکن اس عرصے میں زندگی کو اعلیٰ معیار برلانے کے لیےخودی کی تغیر کرنا ضروریات زندگی ہے ہے

اے کہ ہے زیر فلک مثل شرر تیری نمود کون سمجمائے تھے کیا ہیں مقامات وجود (ض۔ک:۵۷۲) وجود کیا ہے؟ فقط جومرِ خودی کی نمود کر اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود ترا (ض\_ک:٣٩٦)

این دیدار کے بغیر زندگی موت ہے

جب تک انسان ابی تو توں، خوبوں اور صلاحیتوں سے برگانداور نا آشنا ہے اس وقت تک انسان ابی <u> فعالیت ( کام کرنے کی توت ) ہے آگاہیں ہوتا۔</u> ایساغیر فعال شخص مردہ حالت میں ہی زندہ رہتا ہے اور گویا اینے کندھوں پراپی لاش اُٹھا کر چلتا بھرتا ہے۔ جوفض اپنی صلاحیتوں کا انداز وکر لیتا ہے تو وہ اپنی مخالف قوتوں کے ساتھ مدافعت کرنے میں کامیاب ہوجاتا ہے ادرا یک کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ اسلام ہمی اپنے ماننے والوں کو بہی سبق دیتا ہے ادرصاف طور پر کہتا ہے کہ '' ہے بڑر خ میعنی کی سزامرگ مفاجات' ۔ الله تعالی کی نظروں میں ایسے لوگوں کا آخرت میں بھی کوئی مقام نہیں جو دنیا میں ضعیفوں کی می زندگی گزارتے رہے۔ رمزدین کا جانیا بھی خودی کے اسرار سے واقف ہونا ہے۔ خودی کا عرفان ہنر کے تمام مرحلوں کی انتہا ہے۔ زندگی کا کمال بھی اپنی حقیقت کی پیچان کرنے پر مخصر ہے۔

چیست دین؟ دریافتن اَسرارِ خویش زندگی مرگ است بے دیدارِ خویش (دین کیا ہے؟ اپنی مخفی طاقتوں کے دریافت کرنے کا نام ہے، جب اپنا دیدار نہ ہو سکا تو زندگی موت ہے۔)(پے چ: ۸۵۴)

بيا بر خويش پيچيدن بياموز بناخن سينه كاويدن بيامو

(أَكُمُ اورا پِيْ آ بِ بِرَتُوجِهِ مِركُوزَكُرِ نَاسِيكِهِ البِيْ نَاخْنِ سَے اپناسیندزخی كرناسيكه )

اگر خواہی خدا را فاش بنی خودی را فاش تر دیدن بیاموز (اے جا ۹۹۱) (اگرالله تعالیٰ کو بے پرده دیکھناچا ہتا ہے تواپی خودی کو فاش تر دیکھنا سیکھ)

فرکورہ بالا اشعار میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جولوگ اپنی خودی کی پیجان کرنے کے لئے کاوشیں بروئے کارلاتے ہیں اور اپنے سنے کواس محنت سے داغدار کر لیتے ہیں، وہی لوگ حتی الامکان حق تعالیٰ کی بھی

<u>یجان کر لیتے ہیں۔</u>

تمھی اینا بھی نظارہ کیا ہے تونے اے مجنول؟

کام توایی صلاحیتوں کی پہیان کر لینا ہے اور اس پر گامزن ہونے کاعزم کر لینا ہے۔اس کے بعد اگر کوئی دوجار قدم منزل کی طرف چلے تو منزل سامنے آ جاتی ہے۔

علامدا قبال النظم فودي كى بنياداى اصول پرركمي ب (جس كابيان اس كتاب كايك باب ميس اورد مگر کتب میں کر دیا گیاہ )۔علامہ ا قبال مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ آج بھی اگر وہ تو بہ کر لینے کے بعد سيدهے رائے پر آجا كيں تو كامياني أن كے قدم چوھے گا۔ان خزانوں كو ڈھونڈ نكالنے كى طرف علامہ اقبالٌ فرماتے ہیں کدانسان کے اندرسب کچھ موجود ہے حتی کہ ضدا کا مکان بھی دِل میں ہی مل جاتا ہے \_

حقیقت این آ تھوں پرنمایاں جب ہوئی اپن مکال نکلا ہمارے خانہ ول کے کمینوں میں تو سنگ آستانِ كعبہ جا ملتا جبينوں ميں کہ لیکی کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں اللي! كيا چھيا ہوتا ہے اہلِ دِل كے سينوں ميں كەخورھىد قيامت بھى موتىرےخوشە چىنول مىں (101-101:)

اگر کچھ آثنا ہوتا نداتِ جبہ سائی ہے مجمعی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں؟ جلا سکتی ہے قمع کشۃ کو موج نفس ان کی كى ايے شرر سے چونك اين خرمن ول كو

فدكوره بالابيان كاعاصل يه بكدانسان كوچا بيء كدوه احساس كمترى كاشكارنه بوكيونكه ايك معمول شخص بھی جب اچھوں کی راہنمائی میں چل ٹکلتا ہے تووہ اپنی مخفی خوبیوں کو بروئے کارلاتے ہوئے نہایت اعلیٰ وار فع منزل حاصل کرسکتا ہے۔اس راہ پر نکلنے سے پہلے خلوص اور محبت کوساتھ رکھتے ہوئے خواہشات نفس کوترک کر دینے کامشورہ دیا جاتا ہے تا کہ دنیااور آخرت ہے آ گے بڑھ کراللہ تعالی کی حقیقی محبت اس کے دِل میں جنم لے سکے۔علامها قبال فرماتے ہیں کہ ایس محبت کے لئے انسان کے دل میں خلوص کا ہونا ضروری امر ہے یہ ع نظارے کی ہوں ہو تو لیل بھی چھوڑ دے(ب۔د:۱۰۷)

جب انسان اپنالله کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنے ول کی طرف غور کرتا ہے اور اس کواپنی منزل وِل میں بی مل جاتی ہے۔اس سفر کوسفر در حضریا سفر در وطن کہتے ہیں بعنی اینے اندر ہی سفر کرنا۔علامہ اقبال نے فرمایا ہے \_

اگر چشمے کشائی بر ول خویش درون سینہ بنی منزل خویش! (اگرتوایے دِل کی طرف نظر کرے تو تھے اپنی منزل سینے میں نظر آئے گ۔) سفر اندر حضر کردن چنین<sup>.</sup> است سفر از خود بخود کردن جمیں است

(حفر میں سفر کرنا یہی ہوتا ہے،اپے آپ سے اپنے تک سفر کرنا یہی ہوتا ہے۔)(زے :۵۵۸)

ایک بنجابی شاعر بھی اس سفر کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں \_

عمر کمدیاں کمدیاں ک گئی اے پینڈا یار دے در دا نیں کمدا یار دِل دے اندر وسدا اے سنر اپنے ہی گھر دا نیں کمدا

ا انسان! كبهى ايخ آئينے ميں اپني شكل د مكير

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگراپے ول کو پروازی رفعت ہے آشنا کرلیا جائے اور اپی خوبوں کو پیچان کر اُن سے کام لیا جائے تو یعل تعمیر خودی کا کام دے گا۔ اس طرح کرنے سے زندگی کی پستیاں اور کمز وریاں دور ہوجاتی ہیں۔ ایک معمولی صلاحیتوں والا انسان بھی اگر سرسری طور پر ہی اپنے آپ پر خور کرے اور ہر عضویس مخفی حسن اور تو توں کا اندازہ لگائے تو پھر اسے معلوم ہوسکتا ہے کہ دہ اللہ تعالی کا کتنا ہوا شاہکار ہے۔ انسانی و ماغ کو دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالی نے کمس طرح کمپیوٹر کا نظام رائج کر رکھا ہے۔ ول، شریا نیس، پھے، پھی پھر دے، ہاتھ، پاؤں، سینہ اور جسم کا تمام نظام دیکھا جائے تو نہ صرف ایک بہت ہوئے خالق کے نظام کا پہت پر بے خالق کے نظام کا پہت چاہے۔ پائے میں ایک قدرہ قیمت کا بھی اندازہ ہوجا تا ہے۔

بملااس سامان آرائش دنیا کا ایک صافی اور کافی ول سے کیاتعلق ہے۔مطلوب اگر صفائے ول ہوتو آرائش اور آسائش دنیا کو اہمیت دینا ایسے ہی ہے جیسے کی نے آئید پر حنابندی کر دی ہو۔ مسلمان کی اس ذات آمیز زندگی کو دیکھ کر زمین و آسان روتے ہیں اور چرندو پر ندالله تعالی سے عرض کرتے ہیں کدا سے الله! ہمارا بس چلتا تو ہم ان نافر مان انسانوں کو پاؤں تلے روند دیتے فرماتے ہیں کہ چرت کی بات ہے کہ مسلمان تو حید کا دعوی تو ہم ان نافر مان انسانوں کو پاؤں تلے روند دیتے فرماتے ہیں کہ چرت کی بات ہے کہ مسلمان تو حید کا دعوی تو ہم کرتا ہے مگر اس نے اپنیلو میں حرک وہوں کے ہزاروں بت چھپار کھے ہیں اور وہ ان بتوں کو پہلو میں رکھتے ہوئے بھی ان کا احساس نہیں کرتا بلکہ ان کو چنداں معیوب نہیں خیال کرتا ۔ فرماتے ہیں کہ اس یوسف زندگی کا حسن جو انسان کو الله نے عطا کر رکھا ہے ، اس کو کوؤں میں مقید کر دینا پر لے در ہے کی حماقت ہے۔

فرماتے ہیں کہ اس یوسف کوسر بازار اور رونق مصر ہونا چاہیے۔تصویر در د میں علامہ نے جونقشہ کھینچا ہے وہ مسلمانوں کے لئے سبق عبرت کا درجہ رکھتا ہے۔فرماتے ہیں۔

کیا رفعت کی لذت سے نہ ول کو آشا تو نے گزاری عمر پستی مین مثالی نقشِ پا تو نے رہا ول بستہ محفل، گر اپنی نگاہوں کو کیا بیرونِ محفل سے نہ جیرت آشا تو نے فدا کرتا رہا ول کو حینوں کی اداؤں پر مگر دیکھی نہ اس آکینے میں اپنی ادا تو نے فدا کرتا رہا ول کو حینوں کی اداؤں پر نایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے! زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے!

## جس نے اپنے آپ کو بہجان لیااس نے خدا کو بہجان لیا

ایک حدیث شریف میں ہے کہ "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٔ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ" (لِین جس نے اپنے آپ کو پہان لیا سے اللہ الامرار المرفوعہ حدیث کے ۱۳ اسلامی نظیم نے اس کے بہان لیا الامرار المرفوعہ حدیث کے ۱۳ میں خرایا سے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کشف المجھ ب میں فرمایا ہے کہ جس نے اپنیفس کو پہان لیا یقیناً اس نے صدیث کی تشریح کرتے ہوئے کشف المجھ ب میں فرمایا ہے کہ جس نے اپنیفس کی بیان لیا یقیناً اس نے بیٹ کو بھی جان لیا تعین اللہ کے اللہ میں کی فنا کو بھی لیا اس نے یقیناً ذات باری تعالیٰ کی بیتاء کو جان لیا۔

ا بندرت کوبھی جان لیا یعنی جمس نے اپنے نفس کی فنا کو بھھ لیااس نے یقیناً ذات باری تعالیٰ کی بقاء کو جان لیا۔ بعض نے کہا ہے کہ جمس نے اپنفس کو ذلت کے ساتھ (بندہ) جان لیا تو اس نے اپنے رت کورت کی عزت کے ساتھ مان لیا۔

مثانُخُ کرام کا قول بھی کشف الحج ب میں نقل کیا گیا ہے "مَنُ جَهَلَ نَفْسَهٔ فَهُوَ بِالْغَیْرِ اَجُهَلُ" ( یعنی جوا پے نفس سے جانل ہے دہ غیر سے جانل تر ہے ) ۔ اسسے کلام کا خلاصہ برہوا کہ الله تعالیٰ کی پیجان ورکار ہوتو پہلے اپنے آ ب کو پیچان لے ۔ جو محض اپنے آ ب کو نہ جانے وہ کل کی معرفت سے مجوب ہے قرآن مجموعی ہے کہ جس کا باطن نورمشا بدہ سے منورنیس وہ اندھا ہے اور جواس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی

#### اندهاب\_اليه تواكول كوالله تعالى كى رويت بحى نصيب نه بوكى بياس لي كه جو خف اطاعت نفس بين لكاريتا ية اسي الله تعالى اسع مشامر سي دوركر ديتا ب\_

مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کی جھوٹی ہی بات کود کھے کر الله تعالیٰ کی شناخت ہو جاتی ہے۔ہم لوگوں سے ملاقات تو کرتے ہیں لیکن اپنے آپ سے ملاقات بھی ہونا ضروری ہے۔قرآن مجید ہیں الله تعالیٰ نے لوگوں ملاقات تو کرتے ہیں نظانیاں بھینے کاذکر کیا ہے۔ ان سے بھی یہی اخذکیا جاتا ہے کہ شایدان شانیوں کودکھ کو کوگ میں اخذکیا جاتا ہے کہ شایدان شانیوں کودکھ کے کوگ فیراوگ خدا کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہم قرآن کریم میں نظر دوڑا کیں تو الله تعالیٰ نے ہمیں بار بار جمجھوڑنے کی کوششیں کی ہیں گرانسان اس قدر ڈھیٹ واقع ہوا ہے کہ ان شانیوں کی طرف بھی دھیان ہی نہیں دیتا۔ اسکی نشانیوں کاذکر اس کتاب میں اِنشاء الله اپنے مقام پرکریں گے۔

خوبصورت اشياء دائمي مسرت كاسبب بنتي بيل

الله تبارک و تعالی نے زیادہ حسین وجمیل کوئی ذات متصور نہیں اور وہ خود جمال کو پیند فرماتے ہیں۔علامہ الله تبارک و تعالی ہے نیام میں جملکتی ہوئی اقبال نے بیام مشرق میں فرمایا ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کی شخصیت اس کے ہرکام میں جملکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نظر آتی ہے ، عین ای طرح خداکی خدائی شان بھی اس کے ہرفعل سے جملکتی ہوئی نظر آتی ہے۔

را سیدم صنم بر صورتِ خویش به شکلِ خود خدا را نقش بستم ( میر کسی بت کوبھی اپنی صورت پر بی تر اشتا ہول، میں اپنے خدا کانقش ( ذ بن میں ) اپنی صورت پر بنا تا

ہوں۔)

مرا از خود برول رفتن محال است بہر رنگے کہ ستم خود پرتم (پ۔م:۲۳۸) (میراایخ آپ سے باہرنگانامحال ہے، میں جس حال میں بھی ہوتا ہوں خود پرست ہوں۔)

خدا کی منائی کا احساس پیدا کر سکے۔ اگر ہم کا نئات پڑورکریں تو قدرت کے عظیم شاہ کارنظر آتے ہیں اور جب سائنسدان ان کی ہے تہ پر فور کرتے ہیں تو ان کی عقلیں خدا کی خلیقی انواع پر دیگ اورسششدر رو جاتی ہیں۔ کا نئات کی اشیاء میں مخاص

اور خدائی کمالات ان اشیاء کے حسین ہونے پردلالت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کود کھرکرایک روحانی مسرت دِلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ فور و فکر کا سلسلہ چونکہ لا متاہی ہے اس لئے اس فور و فکر ہے حاصل ہونے والی مسرت بھی داکی نوعیت رکھتی ہے۔ دائی کا لفظ اس لئے بھی موزوں ہے کہ قرآن کی آیات کے مطابق کا نئات پراس قتم کا غور و فکر کرنا انتہائی بلند ورجہ کی عبادت کا رتبہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ تخلیقِ کا نئات کے کارناموں پر مسلسل غور و فکر کرتے ہی رہیں ۔ تفکر نی ایک الگ مضمون شامل کیا جائے گا۔

قرآن نے کا نتات میں غور وفکر کرنے پراس لیے تاکید فرمائی ہے کہ ایسا کرنے ہے ان کے ایمان میں پختگی اور اعلیٰ در ہے کا یقین حاصل ہو جا تا ہے۔ اس غور وفکر کے بعد الله تعالیٰ کے ان کمالات کے تھا اُن کھل جاتے ہیں جو ابھی صیفۂ راز میں تھے اور اس طرح کے غور وفکر سے بندے کے دِل میں ضدا کی الوہیت ہے متعلق خشیت اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے '' اِفْعَا یَخْشَی الله مین عِبَاوِ الْعُلْمَاوُّا وَاللهٰ مَعْلَى خَیْرَ الله کے بندوں میں سے صرف علیاء ہی (پوری طرح) آس ہے ڈرتے ہیں۔) جوقو م الله (فاطر: ۲۸)، (یعنی الله کے بندوں میں سے صرف علیاء ہی (پوری طرح) آس ہے ڈورتے ہیں۔) جوقو م الله تعالیٰ کے کارخانہ کا کتا ہے اسرار پرغور کرنے کے بعد ان کوفاش کرتی ہو وہ قوم یقینا تحقیقی اور تخلیقی مید ان میں کارہائے نمایاں وکھانے کی اہل ہوتی ہواورا پنے کارناموں پر پوری دنیا ہو اور تحقیقی اور تخلیقی مید ان یہ بیال قرآن کی اُن ان تمام آ یوں کا ذکر کرنا تو ممکن نہیں جن میں انسان کواس کا کنات میں اور خود انسانی جسم میں اس قدر شانیاں مخفی ہوں کہ جن پراگر بحث کی جائے تو علی ہیں اور ابھی تک یہ تمام مضامین میں ہوتی تھیں۔ اس کو بی لیس تو معلوم ہوگا کہ اس پر لاکھوں کا بین کعمی جا پچی ہیں اور ابھی تک یہ تمام مضامین می باتوں کو میان کر اسانی حقوں پر تحقیق کا مضمون واحد ہے۔ ان اسی طرح انسان کے دِل، سینہ ٹانگوں، گردوں، پیٹ اور دیگر انسانی حقوں پر تحقیق کا میاس کو بیان کر انسان حقوں کی بساط ہیں کو رہیاں کر باط سے جندا یا ہات میں طبح ہیں اور ان کی تفصیل کی میت گرائیوں کو بیان کر نااس مغمون کی بساط سے باہر ہے۔ چندا یا ہات میں طبح ہیں اور ان کی تفصیل کی میت گرائیوں کو بیان کر نااس مغمون کی بساط سے باہر ہے۔ چندا یا ہات میں طبح ہیں اور ان کی تفصیل کی میت گرائیوں کو بیان کر نااس

کیاانہوں نے بھی غورنہیں کیاا ہے بی میں نہیں پیدا فر مایااللہ نے آسانوں اور زمین کواور جو پھے ان کے درمیان میں ہے گرحق کے ساتھ۔ بیشک ان تمام چیزوں میں (اس کی قدرت کی) نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جوغور وفکر کرتے دستے ہیں۔

(۱) اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُ وَاقِنَ اَنْفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ اللهُ السَّلُوْتِ وَالْاَثْمِ ضَوَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ (الرم: ٨) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَكَفَّلُوُونَ (الرعد: ٣) اور تبارے وجود میں بھی (نثانیاں ہیں) کیا (الذریات:۲۱) (الذریات:۲۱) (۳) وَ یَسَفَکُرُوْنَ فِی خَلْقِ السَّلُوتِ وَ اور غور کرتے رہتے ہیں آ انوں اور زمین کی الْاَئْنِ فِن (آلِ عَران: ۱۹۱)

احادیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاحن ولوں کواس قدر موہ لینے والا ہے کہ انسان کے تصور میں اس سے زیادہ حسین اور کوئی چیز متصور نہیں ہو سکتی۔ جولوگ اس کے حسن کو دیکھنے کی سعادت عاصل کر لیتے ہیں وہ کہ بھی کی اور طرف آ کھ اُٹھا کر بھی نہیں و یکھنے حتی کہ رسول خدا سال اِلیّا ہے جب معراج کے دوران مشاہدہ باری تعالیٰ ہیں مشغول ہوئے تو قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ نے کی اور طرف آ کھ بھر کر بھی نہیں و یکھا" ماڈا اُخ البَّحَی و مَا طَلَی (البخم: ۱۷) ای لئے علامہ اقبال بھی عشق مجازی کو عشق تھی کی طرف رجوع کر نے اوراین روح کو عشق البی میں آباد کرنے کا مشورہ و سے ہیں۔

عشق اب پیروی عقلِ خدا داد کرے آبرہ کوچۂ جاناں میں نہ برباد کرے کہنہ پیکر میں نئی روح کو آباد کرے یا کہن روح کو تقلید سے آزاد کرے کہنہ پیکر میں نئی روح کو آباد کرے (ض۔ک۔۵۲۵)

کم ہمت لوگوں کو اِن کی مجبوریاں پچھ کرنے نہیں دیتیں

كول نبيل موتى محر حفزت انسان كى رات؟ مسسسسسسسس (ا\_ح: ١٩٣)

فذکور بالاسوالات کا جواب خود علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں دیا ہے اور فر مایا ہے کہ مسلمان اگر اپنے آپ کی اور اپنی صلاحیتوں کی پہچان کر لے اور اللہ اور اس کے رسول اکر مسٹی لیے آپ کی احکام سے روگر دانی نہ کر بے قاس کی اس ذات آ میز زندگی کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔ ایک جگہ آپ سوالیہ انداز میں فر ماتے ہیں ہون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار کس کی آئیہ طرز سلف سے بیزار کس کی آئیہ طرز سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں کہ جھ کا حمہیں یاس نہیں (ب۔د۲۰۲)

مسلمانوں کے دلوں میں ایسی بیاری رہ ہیں چکی ہے کہ جس نے آئیں ہے جُس اور کھا کردیا ہے اور وہ ہال وزر کی ہے جاہوں، جس نے ان کواللہ تعالی اور اس کے رسول اکرم سی آئی آیا ہی کا فرمانی پر آمادہ کررکھا ہے۔ عمو ما مسلمان دین کی راہ ہے دورر ہے کے لئے ایک بجیب نوعیت کی عذر داری کرت ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دین کی طرف آنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ اکثر لوگوں کو دنیاوی مصائب میں اُ جھے رہا ہی دین سے دوری کا عذر پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یقینا پہوگ اس لیے پریشان حالی میں وقت گزارت ہیں کہ اللہ دوری کا عذر پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یقینا پہوگوں کی دین سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے والدین نے دین پر چلنے کے راستے کی آشائی نہ تو خود ہی حاصل کی اور نہ بی اپنی اولا دکواس سے خبر دار کیا اور والدین نے دین پر چلنے کے راستے کی آشائی نہ تو خود بی حاصل کی اور نہ بی اپنی اولا دکواس سے خبر دار کیا اور والے نہیں رہا۔ وہ نہیں جانے کہ جنیڈ و بایز پیڈاور دوئی واقبال نے ان کے لئے کس قدرگر انما پیعلوم کے خزانے واسلے نہیں رہا۔ وہ نہیں جانے کہ جنیڈ و بایز پیڈاور دوئی واقبال نے ان کے لئے کس قدرگر انما پیعلوم کے خزانے لئے دوئی ہی جو شرے مطالعہ کے علاوہ اور کوئی کتا ب نظروں میں نہیں روئی کی کیا وہ دو اللہ کی علاوہ اور کوئی کتا ب نظروں میں نہیں میں نہیں ایک کی سامان اگر کچھ مطالعہ کے علاوہ اور کوئی کتا ب نظروں میں نہیں ورخ نے اس کی سے مجھوڑا۔ مسلمانوں کی حیا ہے اس کی سے مطالعہ کے علاوہ اور کوئی کتا ب نظروں میں نہیں درج ذیل اشعار میں مسلمانوں کی حیا ہے اس کی تھیلائی ہوئے نظریات کی باعث ہے۔ علامہ اقبال نے درج ذیل اشعار میں مسلمانوں کی حقیقت حال بھوئے کے لئے میں خور اللہ کے مطالعہ کے علامہ اقبال نے درج ذیل اشعار میں مسلمانوں کی دھونے سے کہ کھیلائے ہوئے نظریات کیا عث ہے۔ علامہ اقبال نے درج کے مطالعہ کے اس کی تھوئی کیا ہے ہوئے نظریات کیا عث ہے۔ علامہ اقبال نے درج ذیل اشعار میں مسلمانوں کی دھوئی کے مسلمانوں کی دھوئی کے سوئی کے ساتھ کھوئی کے درج کی اسلام کی تو میں نہوں کی کھوئی کے درج کے ساتھ کو کہ کوئی کے درج کے میں کوئی کے درد کی کوئی کے درک کے ساتھ کی کوئی کے درک کے ساتھ کوئی کے درک کے درک کے میں کوئی کے درک کے میں کوئی کے درک کے درک کے درک کے درک کے کی کی کوئی کے درک کے

اگرچہ زر بھی جہال میں ہے قاضی الحاجات جو فقر سے ہے میسر تو گری سے نہیں سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں اگر جہاں میں مرا جو ہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے، تو گری سے نہیں (ض۔ک:۲۸۳)

علامہ اقبالؒ نے مسلمانوں ک حس میں بے ضمیری کوغیر اسلامی سلاطین ، تفرقہ آمیز مُلا وَں ، بعثک اور شراب پینے والے پیروں کے اثر ات سے منسوب کیا ہے۔

باتی نه ربی تیری ده آئینه صمیری اے کشتهٔ سلطانی دمُلا کی و پیری (ا\_ح: ١٦)
عصرِ حاضر، جہال مغربی تہذیب کا دور دَوره ہے، مسلمانوں کی ضرورت سامان قیش کے سوااور پی نہیں۔
یہی ضروریات ان کے دین کی راہ پر چلنے کے لئے روکاوٹیس بنتی ہیں۔ کاش مسلمان اس راز کو بجھ لیتے کہ ان کی
دین و دنیا ہیں کامیا بی کاراز ، محنت ، سرا پاعمل اور اتباع اسلام میں ہی پوشیدہ ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جب یہ
چیزیں مسلمانوں پر بھی آشکار ہوئیں تو پوری و نیا پر چھائے رہے۔

### این تلاش یا خداکی تلاش (ایک بی بات ہے)

حضرت بایزید بسطا می رو الله مایکا قول ہے کہ میں سالوں کی ریاضتوں اور بجاہدوں کے بعد صرف ایک چیز میرے ہاتھ آئی کہ جھے تر آن کی اس آیت "نَحْنُ اَقُدُبُ اِلَیْدِ مِنْ حَیْلِ الْوَیرایْلِ (سورهُ ق:۱۷) (یعنی جم اس (انبان) سے اس کی شدرگ ہے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔) پر یقین قائم ہوگیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت پر پہلے ہی ہے اتنا یقین ہوتا تو جھے اس قد رطویل مجاہدات کی ضرورت نہ ہوتی۔ آپ کے فرمان سے یہ یات ظاہر ہوتی ہے کہ جاہدات شاقہ سے قرب اللی میسر ہوتا ہے اور خدا ہمیں اپنے اعدر محسوں ہونے لگا ہے۔ کو یا خدا کی طاش کرنے ہے اپنی ہی شناخت حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو پالیتا ہے اور خود کو مصل ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو پالیتا ہے اور خود کو مصل ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو پالیتا ہے اور خود کو مصل ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو پالیتا ہے اور خود کو مصل ہوتی ہے اپنا عرفان مصل ہوتی ہے اپنا عرفان مصل ہوتی ہے اپنا عرفان مصل ہوتی ہے اپنا تو خدا ہمی کہا تھی علی اس میں اگر ہم اپنی طاش کریں تو ہم اللہ تعالی کو پالیتے ہیں یعنی جب اپنا عرفان مصل ہوتی ہے اپنا تو خدا ہمی کیان لیتا ہے۔ اس کے برخس آگر ہم اپنی طاش کریں تو ہم اللہ تعالی کو پالیتے ہیں یعنی جب اپنا عرفان مصل ہوتی ہے اس کے برخس آگر ہم اپنی طاش کریں تو ہم اللہ تعالی کو پالیتے ہیں یعنی جب اپنا عرفان مصل ہوتی ہو تھیں گوتی ہوتی اس کے برخس آگر ہم اپنی طاش کریں تو ہم اللہ تعالی کو پالیت ہیں یعنی جب اپنا عرفان

را جوئی، چرا در یک و تابی؟ که او پیداست تو زیر نقابی (کے دُھونڈتے ہو، کیول یک و تابی ہو، وہ (خدا) تو ظاہر ہے، تم خود پردے میں ہو۔)

تلاشِ اُو کنی جز خود نہ بنی تلاشِ خود کنی جز اُو نیالی (پ۔م: ۲۲۲)

(اس کی تلاش کرو گے تو ایکھنہ پاؤگے، اپنی تلاش کرد گے تو اس خدا کے سوا پھینہ پاؤگے۔)

در خاکدانِ یا عمرِ زندگی عم است ایس گوہرے کہ گمشدہ یا نیم یا کہ اوست؟

در خاکدانِ یا عمرِ زندگی عم است ایس گوہرے کہ گمشدہ یا نیم یا کہ اوست؟

(الارےجم میں زندگی کاموتی مم ہے، پیکشدہ موتی ہم ہیں یادہ خدا۔)

آخری شعر قابلِ غور ہے۔ علامہ اقبالٌ فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم میں زندگی بینی انائے مطلق (الله تعالٰی) کے جلوے یا تجلیات کم ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم شدہ موتی ہم میں گم ہیں۔ ہم انائے مطلق (خدا) میں گم ہیں۔ بعض بزرگوں نے اسے اپنے اندر کا سفر کہا ہے۔ بہر حال بات ای حدیث پرختم ہوتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیاس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہ دونوں اُمور لازم ولمزوم ہیں۔

دینِ مصطفیٰ اللہ اَلہٰ کارازیبی ہے کہانسان خودکو برملادیکھے

اسلام کی تعلیم عرفانِ خودی ہے۔ علامہ اقبالُ کا فلسفہ خودی ہمیں اپی معرفت یا پہچان حاصل کرنے کا طریقہ سکھا تا ہے۔ علامہ کے نزد یک سامک حقیقت ہے کہ عارف خودی کے سامنے دنیا جھک جاتی ہے اور وہ بے بناہ قو توں کا مالک ہوجا تا ہے۔ ساس کئے کہ اپناع فان حاصل کرنے کے بعد انسان کو درجہ نیابت البی حاصل ہوجا تا ہے اور اگر ایسا ہوجا تا ہے۔ وہ ایک پھٹم حاصل ہوجا تا ہے اور اگر ایسا ہوجا ہے تو ہر چیز اس کے اشار دں بڑمل پیرا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ ایک پھٹم زدن میں زمانے میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ مکان ولا مکان اس کے دائر ہُ اثر میں آجاتے ہیں اور بوری کا سکت اس کی فرمانے روز ت بی افراد دن ذیل شعر کا سکت اس کی فرمانے روز تا ہے۔ وقت سے پہلے قیامت پیدا ہونے کے خدشے کا اظہار درن ذیل شعر میں ماتا ہے۔

حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنہ دے برپا (ب-ج:۳۱۵)

علامه اقبال کافلسفہ خودی راقم الحروف کی کتاب '' عقل وعشق اور فلسفہ خودی' میں کافی تفصیل سے بیان کردیا گیا ہے (اور یہ گم شدہ کتاب دوبارہ لکھنے کی کوشش کی جارہی ہے انشاء اللہ عنقریب زیور طباعت سے آ راستہ ہوجائے گی )۔ پس چہ باید کرد میں علامہ نے '' خطاب باقوام سرحد' میں فر مایا ہے کہ اے مسلمان! اسلام میں اس بات کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ سے اور خدا سے تجاب میں رہے۔ دین مصطفی اسلام میں اس بات کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ سے اور خدا سے تجاب میں رہے۔ دین مصطفی ا

کاراز یکی ہے کہ انسان خود کو بر ملا دیکھے اور یکی اس کی شہنشاتی ہے۔ وہ بن اسلام اس بات کا نام ہے کہ اسلمان اپ اندر مخفی اسرار کو دریافت کرے کیونکہ وہ ان اسرار سے نامحرم ہے تو وہ حقیقاً مردہ ہے۔ ایسا مسلمان ہی ضمیر کا نئات ہے آگاہی حاصل کر لیتا ہے اور وہ ''لَا عَوْجُو دَ اِلّا اللّٰهُ'' کی تلوار بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال فراتے ہیں کہ مکان ولا مکان میں مسلمان کی صومت ہے۔ مسلمان کا دل الله تعالی کے اسرار میں سے ایک سرت ہونے ہیں کہ مکان ولا مکان میں مسلمان کی صومت ہے۔ مسلمان کا دل الله تعالی کے اسرار میں سے ایک سرت ہونے ہیں کیا شک ہے۔ مسلمان وارث بیغیر ہے اور اپنا جہاں خود پیدا کرتا ہے۔ جو مسلمان زندہ لوگوں میں شامل ہو وہ غیرالله سے فراغت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے وجود میں خود کی کا چراغ روثن ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسامسلمان ذکر کی شخصیرا ورفکر کے بہر (ڈھال) سے خیر وشرکی جگہ جیت لیتا ہے۔ اس کے گردراہ کا ہرزرہ آ فا بی کا درجہ مکتا کے اور کا بیت ہو ایک کے دراہ ول سے مطلع فر ماتے ہیں اور عارہ ہوجاتا ہے۔ اس قدر بیان کرنے کے بعد علامہ مسلمانوں کو ترتی کے درازوں سے مطلع فر ماتے ہیں اور عارہ ہوجاتا ہے۔ اس قدر بیان کرنے کے بعد علامہ مسلمانوں کو ترتی کے درازوں سے مطلع فر ماتے ہیں اور عارہ ہوجاتا ہے۔ اس قدر بیان کرنے کے بعد علامہ مسلمانوں کو ترتی کے درازوں سے مطلع فر ماتے ہیں اور خود ہو شیدہ خواں رہے اور اس کا چہرہ تجایات تی سے میں شدہ نور سلمانی حرام است ایس جاب! علامہ ترفود پوشیدہ خود را باز یاب در مسلمانی حرام است ایس جاب!

اب زخود پوشیده خود را باز یاب در مسلمانی حرام است ای حجاب!

(اے مسلمان توایخ آپ سے پوشیده ہے،خودکودوباره پالے مسلمانی میں ایسا حجاب حرام ہے۔)

رمز دین مصطفیٰ دانی کہ چیست فاش دیدن خویش را شاہنشی است

(کیا تو جانتا ہے کہ دینِ مصطفیٰ کارازکیا ہے؟ آپ کو برطاد یکنا بادشاہی ہے۔)

ویاد ویا دریافتن امراد خویش زندگی مرگ است به دیداد خویش

(دین کیا ہے؟ اپی شخصیت کے اسرار دریافت کرنا، اپ دیدار کے بغیر زندگی موت ہے۔) مسلمانے کہ بیند خوایش را از جہانے برگزیندخوایش را (پ۔چ:۸۵۳)

آں مسلمانے کہ بیند خولیش را از جہانے برگزیندخولیش را (پ۔ ج:۵۳ (وہمسلمان جواپئے آپ کود کھولیتا ہے، وہ یہ دکھ لیتا ہے کہ وہ سارے جہاں سے برتر ہے۔)

علامدا قبال کار موتف ہے کہ جو تفس اٹی روح کی شناخت نہیں کر سکتا اس کا تن اس کی روح ہے وابنتی ماس نہیں کر سکتا اس کا تن اس کی روح ہے وابنتی ماس نہیں کر سکتا ، چنا نچہ وہ تن اور روح میں نا آشنائی کے باعث ان تمام کمالات ہے محروم رہ جاتن اوم کا خاصہ ہیں۔ آب فر ماتے ہیں کہ بی وجہ ہے کہ عام انسان کے تمام افعال حق تعالی کی خوشنو و کی حاصل کرنے ہے قاصر ہیں اور خہ ہی اس کی کی دُعا میں اثر بابا جاتا ہے اور خہ بی اس کی آ و عرش تھے ہے گئی سے میں اثر بابا جاتا ہے اور خہی اس کی آ وعرش تھے ہی گئی سکتی ہے۔ علامہ فر ماتے ہیں کہ الله تعالیٰ می وقوم ہے اور ایساجم جوروح ہے وابنتی حاصل نہیں کر سکتام وہ ہے اور ایساجم جوروح ہے وابنتی حاصل نہیں کر سکتام وہ ہے اور الله تعالیٰ الے قبض سے ہیز ار ہیں کے ذکہ خدائے زعم می ف ذعول کا خدا ہے۔

رَا تَن رُوحَ ہے نا آشا ہے عجب کیا آہ ری نا رما ہے تن برار ہے حق خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے تن برار ہے حق خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے (ب۔ج:۳۸۲)

## زندگی کوآ راسته کرنا ہوتو اپنے وجود پرشہادت طلب کرو

معرفتِ خودی چند لمحول میں حاصل ہوجائے والی چیز نہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بیرعرفان کی مر دِخدا کے ذریعے ایک لمحہ میں بھی حاصل ہوجاتا ہے، مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ عموماً عرفان کافی طویل مجاہدات کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ عرفان کے حصول کے لئے اسباب کا مہیا کر ناضر دری ہے۔

ضربے باید کہ جانِ خفتہ برخیزہ زخاک نالہ کے بے زخمہ از تار رباب آید بروں (زے۔۴۸۹)

(الی ضرب کی ضرورت ہے کہ خوابیدہ روح خاکی اثرات سے اُٹھ سکے، کوئی نغمہ مفزاب کے بغیرر باب سے کیسے نکل سکتاہے۔)

علامدا قبالؓ جاوید نامد کی ایک غزل میں مولا نارومؒ سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے فریاتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ موجود و ناموجود اور محمود و نامحود کیا چیزیں ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں؟ مولا نارومؒ نے فرمایا کہ موجود وہ ہے جوغور حاجتا ہے اور اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہر وجود کا تقاضا ہے۔

ع آشکارائی تقاضائے وجود

مولانارویؒ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی اپنے آپ کوائی نظروں میں آراستہ کرنا ہے اور اپنے وجود بر شہادت طلب کی ۔ الله شہادت طلب کی ۔ الله تعالی نے بھی روز الست روحوں کی انجمن کوآراستہ کیااور پھر شہادت طلب کی ۔ الله تعالی نے روحوں سے بیشہادت طلب کی اور فرمایا:"اکشٹ بِرَیْکُمْ" (الاعراف: ۱۷۲) ( کیا میں تمہارار ب نہیں ہوں)

اگر چداس پرایک الگتر براس کتاب میں دی جا چکی ہے گر مناسب ہوگا کہ وعد و الست کے متعلق بہاں بھی قار مین کو متعادف کر دادیا جائے تا کہ دواس معاطی کافیم حاصل کر سکیں ۔ وعد و الست سے بہلے روحیں اپنے مقامات میں رہتی تھیں اور اس وقت تک آئیس معلوم نہ تھا کہ ان کے متعلق الله تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے۔ جب الله تعالیٰ نے اپنی قبائے از کی کو ظاہر کرنا چا ہا تو اسرافیل علی الله کے وصور پھو تکنے کا تھم دیا اور تمام روحیں جمع ہوگئیں۔ ان میں وہ کیفیت پدا ہوگئی جو قبامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے سے پیدا ہوگی ۔ روحوں کے جمع ہونے پر الن میں وہ کیفیت پدا ہوگئی جو قبامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے سے پیدا ہوگی ۔ روحوں کے جمع ہونے پر الله نے اپنا بل کیف خطاب فر مایا اور کہا" اکشٹ پر پڑٹھ " ( کیا میں تمہار ارت نہیں ہوں؟) اہل سعادت نے الله نے اپنا بل کیف خطاب فر مایا اور کہا" اکشٹ پر پڑٹھ " ( کیا میں تمہار ارت نہیں ہوں؟) اہل سعادت نے

خوثی خوثی اے رت کے تھم کا جواب دیااور "بَلنی" کہا۔ جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا اُن کی کیفیت أى كرمطابق موكن - نيك اور بدين امتياز موكيا - معموم موكيا كوفلان كاتعلق فلاس عيد كااورفلان ے كئے جائے گا۔ بد بخت روحول نے جب الله كا خطاب شنا تو وه كبيده خاطر ہو كئيں اور بادل ناخواستہ جواب دیا۔ وہ اس طرح ہما گیں جس طرح شہد کی تکھیوں کو دُھوٹی دی جائے تو دوڑتی ہیں۔اس لئے انہیں ذات اور خواری حاصل ہوئی۔ان کے نور تاریک ہو گئے۔اُس وقت سے مومن میں اور کافر میں امتیاز ہو گیا اور برزخ میں روحوں کے مقام کاتعین کرویا گیا۔ اس سے پہلے روعیں جہال جا ہی تھیں قیام کر لیتی تھیں۔ اہلِ مشاہرہ ان ر دحوں کواب بھی الگ الگ دیکھ سکتے ہیں۔جن روحوں نے خطاب الیم کا جواب نیدیا ، اُن کومحروم کر دیا گیا۔ یہ شہادت اس لئے طلب کی گئی کہ کل قیامت کے روز کافروں کی روس بین کہیں کہ ہم نے اسے والدین کی پیروی کی وجہ سے شرک کیااور یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو باطل پرستوں کے سبب ہلاک کیا ہے۔ (اہریز) مولا نارومٌ علامدا قبال كوفسيحت فرمات بين كم خواه تم ذعه وه يامرده يا المحى جان تمهار بيلول يرعى كيول نہ ہو ( ایعنی ہر حال میں اور عمر کے ہر حصے میں ) ایجے موجود ہونے کی شہادت تین مدارج میں طلب كرو - بہل شہادت سے کہ اینے نور خودی سے این آپ کو دیکھو کہ تم کیا ہواورتم میں کیا کی ہے۔ دوسری شہادت دوسرول کاشعورے یعنی مدد مجھوکہ دوسرول کی آئکھول میں تہارا کیا مقام اور حیثیت ہے۔ تیسر کی شہادت حق تعالی کاشعور سے لیخی تم مدد مجھو کہ الله تعالی کے نورنظر میں تمہارا کیا مقام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگرتم نوریق کے سائے استواری ہے رہ سکولیعنی تمہاری عاشقی میں پچتکی اور استواری ہوتو تم خود بھی اس کی طرح حی وقیوم ہوجاؤ ك\_مراديب كتم مي الله كارتك بيدا موجائ كاعلامه اقبال فرمات مين

ع مراویہ ہے دیم یں الله اور من چیر او بات ماستن بر وجودِ خود شہادت خواستن زندگی خود را بخویش آراستن بر وجودِ خود شہادت خواستن

(زندگی این آپ کواین نظرول مین آراسته کرتا ہے اور اپنے وجود پرشہاوت طلب کرتا ہے۔)

انجمن روزِ اَلت آراستند بر وجودِ خود شبادت خواستند (حَلْ تعالَى نے روزِ الست انجمن آراستہ کی تھی اورائے وجود پرشہادت چاہی۔)

وعدة يا مردة يا جال بلب از سه شاعد كن شهادت دا ظلب

(تم زنده بويامرده ياجان بلب، تمن شامدون عيشهاوت طلب كرو-)

اوّل شعور خویشتن خویش را دیدن بنور خویشتن (پېلاشامدا پناشعور ہے، یعنی اینے آپ کواپے نورے دیکھنا۔)

شاعد نانی شعور دیگرے خوایش را ویدن به نور دیگرے

(دوسراتامددوس والمعورب، لين الهام المودسرول كورس و كمنا-)

شاهد الث شعور ذات حق خویش را دیدن به نور ذات حق (تیمراشامدی تعالی کاشعور ہے، یعنی اپنے آپ کوئی تعالی کے نورے دیکینا۔)

پیش ایں نور ار بمانی استوار می و قائم چوں خدا خود را شار (اگرتوالله کےنور کے سامنے قائم رہا، تواپئے آپ کوالله کی طرح می دقیوم بھے۔)

بر مقامِ خود رسیدن زندگی است ذاتِ را بے پردہ دیدن زندگی است (اپنے مقام پر پنجنااورذات باری تعالیٰ کوبے پردہ دیکھناہی زندگی ہے۔)

مردِ مومن در نسازد با صفات مصطفی راضی ندشد إلاً بدذات (ج-ن: ١٠٤) (مردِمُومن صفات برقناعت نبیس کرتا، رسول اکرم سی آیاتی الله تعالی کی ذات کے دیدار کے بغیرراضی ند موسے ۔)

درج بالااشعار کامنہوم ہی ہے کہ جب تک انسان خود کو پر کھند لے اور بیدد کھی ند لے کہ بیس اپن نظر میں درست ہوں تو اس وقت تک اے اپنی تو تو ل، استعدادوں اور تقابلی پہلوؤں سے راضی نہیں ہونا چاہیے۔ ای طرح انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو لوگوں کی نظروں سے تو لے اور اگر کوئی کی ہوتو اس کو دور کرے۔ یہ تمام مشاہدات اپنی شاخت کے لئے باریک بنی یا احتساب کرنے ہے متصور ہیں۔ تیمری شہادت الله تعالیٰ سے مظلب کی جاتی ہا تھی کہ انسان الله کی نظروں میں کس قدر محمود ہے۔ <u>اگراہ یہ معلوم ہوجائے کہ الله کی نظروں میں کس محمود ہوں استواری اور کامیا بی میں ان کا محمود ہونا نظر آتا ہے تو پھر سے مجھلو کہ اسے اپنی زندگی گزار نے کے معیار میں استواری اور کامیا بی ماس ہوگئی۔ ایک کامورہ وہوں نظر آتا ہے تو پھر سے مجھلو کہ اسے اپنی زندگی گزار نے کے معیار میں استواری اور کامیا بی ماسل ہوگئی۔ ایک پختگی کی حالت میں انسان کو دوام یعنی حیات جادواں کی جادری ویوں سے مراد سے اس حالت میں بندہ آگر مربھی جائے ہو تھو میں وہوں ہوں؟ تو جواب ملا" آنا آئٹ "میں ہی تو ہے یعنی بھر میں وربی ہو ہے۔ یعنی بھر میں اور جو میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو جواب ملا" آنا آئٹ "میں ہی تو ہے یعنی بھر میں وربی ہی وقی میں نظر ہے کہ کہ میں ہو ہے یعنی بھر میں وربی ہی وقیوں ہوں؟ ) تو جواب ملا" آنا آئٹ آئٹ "میں ہی تو ہے یعنی بھر میں اور تھو میں وہی جو دی ہو ہوں ہوں ہوں جود ہوا ور تیری قیومیت میری قیومیت سے واب تھر ہیں۔ میں میں است سے بہ کہ سیار</u>

ا پی شناخت پرعامة السلمین سے چندسوالات

جب کی قوم میں قواعینِ فطرت کونظر انداز کرنے کے باعث عوام میں اخلاتی یا انسانی قدروں میں تیزی واقع ہونے گئے توعمو آاس ملک کی حکومت کے لئے لیجے گئر سے سے تمہیں ہوتا۔ ایسے معاملات میں سوجھ ہوجھ راقع ہونے والی حکومتیں بقوم کے معتز لاتی اُمور میں عمون مقرق انجمنوں کا انعقاد کردیتی ہیں جوز پر غوراً مور میں تحقیق کرتی ہیں۔ اس نوعیت کی تحقیقات کی ایک مشال سے ہے کہ جود دسری صدی عیسوی کے آغاز میں روی فوجوں

میں کی تقی جب کراعلی روی افسروں کے مشاہرہ میں سے بات لائی عنی کردوں کے ساہروں کے مزاجوں میں قدر ے الجما و پیدا ہونے لگا ہے اور وہ عمولی باتوں پرایک دوسرے سے اُجھنے میں دریخ نہیں کرتے تحقیقاتی محن نے جور پورٹ پیش کی تو معلوم ہوا کہ جب سے فوج میں سیامیوں کی چینی کا راش آ دھا کردیا گیا ہے اس وقت ہے ان کے مزاجوں میں سنی پیدا ہوگئی ہے۔اس رپورٹ بڑمل درآ مد کرواتے ہوئے چینی کا راش بحال کردیا گیا تو معلوم ہوا کہ نوج کی نمورہ شکایت بھی رفع ہوگئ۔ای طرح مسلمانوں کوایک محاذیر جب فتح حاصل نہیں ہور ہی تھی تو معلوم ہوا کہ فوج نے مسواک کرنے کی سنت کوترک کر دیا تھا، اس لئے فتح حاصل كرنے ميں ركاوك موئى \_افسوس بكرآج كےمسلمان نےسنتوں كاترك تو كيا فرائض كومجى ترك كرديا ہے۔الی قوم کا جوحشر ہونا چاہے تھا اور جوہور ماہے وہ سب کے سامنے ہے۔

علامه اقبال نے بھی اپنی قوم کے تنزل کی وجوہات پرغور کیا اور اُن کو دور کرنے کے لئے اپنے نظریات کو قوم پر پیش کیا۔اس سلسلے میں علامدا قبال کے چندایک نکات اور اشارات پیش کیے جارہے ہیں۔اگران اشعار کی تفصیل پیش کی جائے تو بات بہت دورنکل جاتی ہے لہذاان اشعار میں موجود اشارات کو قارئین کے اینے ذہنوں کے مطابق سوچنے اور سجھنے کے لئے چھوڑ اجار ہاہے۔

اینے رازق کو نہ پہچانے تو مختاج ملوک اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا وجم ہو گیا الله کے بندوں سے کیوں خالی حرم؟ (ب-ج:۵:۵۲۳)

ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا یر تعمیر ہو گیا پختہ عقائد سے تبی جس کا مغیر (ض\_ک:۲۰۲)

جو سرایا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز مضطرب ہے تو کہ ترا دِل نہیں وانائے راز (بـد:۲۲۳)

کہ ری ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نیس مو کی ہے اس سے اب نا آشا تیری جبیں (ب\_ر:۲۲۱)

ول کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت میں فیصلہ تیرا ترے ہاتھوں میں ہے ول یا شکم اے مسلماں! اپنے دِل سے بوچھ، مُلَّا سے نہ پوچھ

> دين مو فلفه مو، نقر مو، سلطاني مو رف اس قوم کا بے سوز، عمل زار و زبول

ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالہ رنگ ہو میا ماندِ آب ارزال سلمال کا لہو

خوب ہے تھ کو شعار صاحب بٹرب کا پاک وہ نشان سجدہ جو روش تما کوکب کی طرح

marfat con Marfat.com وہ مردِ مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہوجس کے رگ و پے میں فظ مستی کردار (ض ک:٥٠٢)

جھے کو معلوم ہیں پیرانِ حرم کے انداز ہونہ اخلاص تو دعوی نظر لاف و گزاف اس کی نقدیر میں محکوی و مظلومی ہے توم جو کر نہ سکی اپنی خودی ہے اس کی نقدیر میں محکومی و مظلومی ہے انداز ض۔ک:۸۳۸)

طقهٔ شوق میں وہ جرائتِ اندیشہ کہاں آو، محکوی و تقلید و زوال شخیق خود بدلتے نہیں، قرآں کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجهٔ فقیبان حرم بے توفیق (ض\_ک:۳۸۳)

اس بات میں کچھ مبالغنہیں کہ علامہ اقبالؒ نے اپنی تمام عمر مسلمانوں کودین مصطفوی سافی الی بیا ہی شاہراہ پر لانے کے لئے وقف کردی اور آپ کا پورا کلام ہی آپؒ کے اس انقلا بی جدو جہد کا ہیکر مثالی ہے۔ علامہ اقبالؒ کے بچھ اشعار یہاں شامل کردیئے گئے ہیں عمر بی صف نمو نے کے طور پردیئے جارہے ہیں ورنہ آپ کی تمام کی بول میں ایک یہی اصلاحی مقصد نظر آتا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میری شاعری کو شاعری تصور نہ کیا جائے ، یہ تو قوم کی دُکھور دھری کہانی کو بیان کررہی ہے اور ان کو ایک متحدہ محاذ پر لاکھڑ اکرنے کی کوشش ہے۔ جائے ، یہ تو قوم کی دُکھور دھری کہانی کو بیان کررہی ہے اور ان کو ایک متحدہ محاذ پر لاکھڑ اکرنے کی کوشش ہے نفخہ کیا و میں کیا، ساز شخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم، ناقہ بے زمام را (زے ع: ۲۲) میں

(میرانغه کہاں اور میں کہاں، شاعری کا ساز ایک بہانہ ہے میں تواپی بے مہاراؤنٹی کوایک قطار میں کھنٹی رہاہوں۔)
علامہ اقبالؒ نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں پسپائی کے اسباب بیان کیے اور انہیں خبر دار کیا کہ اگر ایک
زندہ قوم کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہوتو اقوام عالم کے شانہ بہ بشانہ ترقی کی شاہراؤں کی تقیر کرواور اگر تم
دین اسلام سے ففلت کا رویہ ترک کردو کے تو اس منزل پر پنچنا ممکن نہیں۔ آپ نے ملت کے سامنے بہت
سے موال اُٹھائے۔

کس طرح ہواکند ترانشتر تحقیق؟(اے تا ۲۲۹) (تحقیق کوا پناشعار بناؤ) میں طرح محکم ہو ملت کی حیات؟ (ملتِ ابراہیمی کی اتباع کرو) (بےج:۳۳۲) (بے ج:۳۳۲) کس قدر تم پہ گراں منج کی بیداری ہے؟ (نماز وروزہ سے غفلت نہ کرو)

(بـر:۲۰۱)

کس کی آ تکمول میں سایا ہے شعار اغیار؟ (مغربى تهذيب الاكت كاطرف لے جائے كى) (ب\_ر:۲۰۲)

كى كى بيت سے منم سم بوئے رہتے تھ؟ (قرون اولی کے مسلمان کی طرف اشارہ ہے) (ب\_د:۱۲۵)

علامدا قبال نے فرمایا کہ سلمانوں کی نجات صرف دینِ مصطفوی ملٹی این کی اتباع میں پوشیدہ ہے۔ کامیاب زندگی کارازخودی کے سمندر میں ڈوب جانے میں پوشیدہ ہے۔ مسلمان جب تک اتباع ہوں و مال کو ترك كرك عالمي طور يرمسلمانول مين اسلامي اخوت كاعلمبر دارند بنے گا،اس وقت تك كنا، پتااور روتا ي رےگا۔

کی کیجائی سے اب عبد غلامی کر لو ملت احد مرسل كومقامي كرلو! (ب-د:۲۰۱) فقیهه و صونی و شاعر کی ناخوش اندیش کے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے

(ب-ج:۳۲۲)

ہوس نے کر دیا ہے تکڑے لکڑے نوع انساں کو اخوت کا بیال ہو جا، محبت کی زبال ہو جا خودی میں ڈوب جا غاقل بیسر زندگانی ہے نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاودال ہو جا (144:)\_()

علامها قبالٌ بمیشه مسلمانوں کواُن کی موجودہ حالت کی گراوٹ اور تنز ل کو بیان کر کے ان کے سروں کو بلند

کرنے کی تجویزیں پیش کرتے رہے ۔

کیوں چن میں بے صدامثل رم شبنم ہے تو لب کشا ہو جا سرود بربط عالم ہے تو (بدر:۱۹۱)

نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں کیول سید روز، سید بخت، سید کار مول می

(ب\_ر:۵۵)

قطرہ ہے، لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے این اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو د کمی تو بوشیدہ تھ میں شوکتِ طوفال بھی ہے کوں گرفتار طلسم کی مقداری ہے تو تو اگر سمجے تو تیرے پاس وہ سامال بھی ہے ہفت کشور جس سے ہوتنغیر نے تینے و تفنگ

(191 :) علامہ اقبال میں تو قوم کو خاطب کرتے ہوئے انہیں رازی یا تیں بیان کرتے ہیں اور مجی رسول

اکرم منظ آیا ہے دادری کی فریاد کرتے ہیں ادر بھی الله ربّ العزت کی بارگاہ میں گر گر اکر قوم کی اصلاح کے لئے دُعا کیں کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس قوم کے افراد میں اگر چہ پھے تبدیلی دیکھنے کو قرآئی مگریہ تبدیلی اس قدر قلیل عرصے کے لئے تھی کہ علامہ کی روح آج بھی اپنی قبر میں بے قرار ہے۔

کار دنیا میں رہا جاتا ہوں میں محوکریں اس راہ میں کھاتا ہوں میں کو دیں؟
کیوں میرے بس کا نہیں کار زمیں؟ اہلیہ دنیا ہے کیوں دانائے دیں؟

(ب\_ج:۳۳۳)

ہم مرے سینہ بے نور میں اب کیا باتی لااللہ مردہ و افردہ و بے ذوقِ نمود کیوں مسلمان نہ فجل ہو تری عظینی ہے کہ غلامی سے ہوا مثلِ زجاج اس کا وجود

(ص ک :۲۲۵)

ہمری بانگ اذال میں نہ بلندی نہ شکوہ کیا گوارا ہے مجھے ایسے مسلمال کا سجود

(ض ک :۵۲۷)

کوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب تری قدرت تو ہے وہ جسکی نہ صد ہے نہ حساب

(بدر:۱۲۷)

اس دنیا سے رحلت فرمانے کے وقت آپ بنے اپنی قوم کو بیفر مایا کہ آب میرے بعد شاید ہی مستقبل قریب میں کوئی وانائے راز آئے ۔

مرود رفتہ باز آید کہ ناید؟ نسیے از تجاز آید کہ ناید؟ (اقبال کے پیغام کانفہ ابسینے میں آئے یائے آئے، تجازی طرف سے شندی ہوا چلے یا نہ چلے۔) مر آید روزگار ایں نقیرے دگر دانائے راز آید کہ ناید؟ (ا۔ح: ۱۹۳۸) (اس نقیر کی زندگی تو ختم ہوئی، اب کوئی اور آشنائے راز آئے یا نہ آئے۔)

بابسهم

حصيرتم

(صوفی کی طریقت کے احوال وکرامات)

كرامات اللهام المعين

کرامات کا تذکرہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ لفظ کرامة کا لغوی معنی اور پھراس کے اصطلاحی معنی پر روشنی ڈالی جائے۔روحانیت کے شمن میں کرامت مجزہ اور استدراج کا بھی ذکر آتا ہے۔ چنانچہ اس بحث سے متعلقہ دیگرامور پر بھی معلومات پہنچانا کرامت کا نہم حاصل کرنے کی ضروریات میں سے ہے۔

كرامت كالغوى معنى

قامت کے دن حضور اقد س ملی الله علی در تمام الگول اور پھیلول پر عظمت ہوگی اسے حضور اکرم ملی الله

ر رئیل و میرون کا مین الحدیث ۵۷۲۵) سے زیادہ معزز میں ہوں گا۔ (مظلوق: رقم الحدیث ۵۷۲۵)

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

الْكُرَامَةُ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَنِدْبِيدِى مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کوجوکرامت دی گی اس کی مجرد وقشمیں ہیں۔عام اور خاص

<u>کرامت عامہ</u> انسان کوحیوانِ ناطق بنایا گیا،اس کومعندل قد وقامت عطافر مائی گئی ،عقل کی مخصوص قوت عطافر مائی گئی۔احسنِ تقویم لینی دیگرتمام مخلوق سے حسین ترین ہیئت وصورت سے سرفراز فر مایا گیا۔مستزادیہ کہ بحرو بروغیرہ پراس کو حاکم بنایا گیا۔کرامت کی اس قتم میں مسلم وغیر مسلم تمام انسان برابر ہیں۔

کرامت خاصہ انسانوں میں سے جوطبقہ الله تعالیٰ کے بیجے ہوئے کی رسول اور نبی کی بیروی کرے الله تعالیٰ کی جناب سے اس طبقہ کے لیخصوص عزت ہے۔ اس عزت کا اصل اظہار تو تیا مت میں ہوگا گر دنیا میں بھی اس کا پچھنہ پچھا ظہار ہوتار ہتا ہے۔ ایی با تیں جن کا ظہور فطر تا اور عادۃ ناممکن ہو، الله تعالیٰ کی بندگ میں بھی اس کا پچھنہ پچھا ظہار ہوتار ہتا ہے۔ ایسی بات کہ الله والوں کی عزت کا ظہار ہو۔ ایسے تمام امور بحالا نے والے لوگوں کے لئے وہ بھی ممکن بنادی جاتی ہیں تا کہ الله والوں کی عزت کا ظہار ہو۔ ایسے تمام امور کوش عادت یا ظانب عادت کہا جاتا ہے۔ ایسے امور کی کئی اقسام ہیں یہاں ہم صرف دواقسام کا ذکر کریں گے جن ہیں سے ایک معجز ہاور دوسری کو امت ہے۔

معجزه كي تعريف

معجزہ کی تعریف میں علائے کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ '' بعثت کے بعد نی کے ہاتھ پر جوخلاف عادت فعل **غلیم بوخواہ اس میں تحدی (**چینج) ہو یا نہ ہواس کومجزہ کتے ہیں''۔

كرامت كى تعريف

معجزہ کی تعریف میں تقریبا کرامت کی تعریف آ چکی ہے۔ مزید وضاحت کے لئے امام زین الدین

Marfat.com

مناوی رو الله یک حسب ذیل کلام پڑھیئے۔ آبٌ فرماتے ہیں کد کرامت ایک خرق عادت فعل کو کہتے ہیں جو ولی الله کے ہاتھ رفعا کی موتا ہے۔ اس کے ساتھ دعوی نبوت شامل نہیں ہوتا۔ اس کے لئے بندہ کا موکن اور صالح ہونا شرط ہورند یفعل کرامت نہیں ہوگا۔ (الکواکب الذریدی اص ۵)

بعض علمائے کرام نے کہا ہے کہ '' جس طرح معجزہ کو قرآن کی زبان میں '' آیة '' کہتے ہیں ای طرح کرامت کو بھی آیة کہا ہا تا ہے۔ کیونکہ معجزہ نبی کی نبوت پردلیل ہوتا ہے تو کرامت بھی اس ولی کے نبی کی نبوت پردلیل ہوتی ہے وہ اپنے نبی کا سچاتا بعدار ہوتا ہے۔ پردلیل ہوتی ہے وہ اپنے نبی کا سچاتا بعدار ہوتا ہے۔ (مقدمہ دلاکل النبوة الاصنبانی جاص ۷۷)

#### کرامات درحقیقت نبی کے معجزات ہیں

کرامات کے لئے چونکہ پیشرط ہے کہ جس بندے کے ہاتھ پرظا ہر ہووہ اپنے بی کی شریعت پر کھل کار
بند ہو، البذا اس کا ال پیروی کے نتیجہ میں جوخرتی عادت فعل ظاہر ہوگا وہ در حقیقت اس کے نبی کا معجز و ہوگا، چونکہ
اس کرامت کا اظہارولی کے ہاتھ پر ہوااس لئے وہ اس کے حق میں باعث کرامت (لیمی باعث عزت)
ثابت ہوگا۔ اس کئے اولیائے کرام سے صادر شدہ خرتی عادت افعال اور کمالات کو کرامات کہاجا تا ہے۔
متذکرہ بالا ضابطہ کے پیش نظر اکثر علمائے کرام نے حضورا کرم سے آئی آئی کی اُمت کے اولیائے کرام کی مشہور کرامات کو حضورا کرم سے آئی آئی کی اُمت کے اولیائے کرام کی مشہور کہ دفت کو حضورا کرم سے آئی کے معجز ات میں شار کیا ہے چنا نچہ مشہور محدث عافظ ابن کی شہر نے بی مشہور کہ اس کے میں کہ کرام کے میں اس کے میں کہ کرام کے میں کہ کرام کے میں دوں کو ذکر کیا تو ان کے مقابلے میں تقابل کیا ہے۔ انہوں نے جب حضرت عیسی علی اللام کے مردوں کو زندہ کرنے کو واقعات کا بھی دیگر دلائل کے ساتھ ساتھ حضور کی امت کے اولیائے کرام کے مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات کا بھی ذکر کیا۔ ایک خض (نیانہ بن بن بن کری کا سر کے علی کرام کے مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات کا بھی کرکیا۔ ایک خض (نیانہ بن بن بن کی کا بنر تج میں گدھام گیا۔ انہوں نے دعا کی تو گدھاز ندہ ہوگیا۔ علام مائین کے میں گھٹاس رکھتے ہیں۔

وَهِيَ مَعُدُودَةً مِنَ الْمُعْجِزَاتِ لِآنَّ كُلَّ اسكا الْمُعْرِات مِن بوگاس لِنَّ كَه جوكمال مَا يَثُبُثُ لِوَلِيّ فَهُوَ مُعْجِزَةً لِنَبِيّهِ

(البدایه ج ۲ ص ۵۳۹) معجزه بوگا-حضرت ابراتیم طراسان برآگ گزار بوگی اس کے مقابلہ میں جافظ ابن کیر کھتے ہیں کرامیا واقعے حضورا کرم سے اللہ کے اُمتی حضرت ابومسلم الخوال ٹی کوچش آیا۔ اسود عنی نے جب دیوئی نیوت کیا تو حضرت خوال ٹی نے اُس کا اٹکار کیا۔ اس رعنسی ملعون نے آگ تیار کرائی اور حضرت ابومسلم خوال نی کواس آگ میں ڈال

دیا۔آگ آب برگزارہوگی۔ حصرت ابوسلم خولانی کی ملاقات جب حضرت عمر بن خطاب بنی الله معربی تو حضرت عمر بنی الله معربی الله الله الله تعالی نے وفات سے بہلے بمیں اس محف کی زیارت کرادی۔ جس براس نے حضرت ابراہیم علے الله کی طرح آ مگر گزار فر مادی۔ صحابہ ابوسلم خولانی کو اس واقعہ کے حوالے سے حضرت ابراہیم علے الله کے مشابقر اردیت تھے۔ حافظ ابن کیٹر کہتے ہیں: حضرت ابوسلم خولائی اس مرتبہ کو اس لئے بہتی کہ انہوں نے شریعت مجمد میں مطہرہ مقدر کی اتباع کی۔ (البدایہ جس مس ۱۸۸ مُلَحَّصًا جِدًا)

صافظ ابن کثیرؒ نے مردوں کا زندہ ہونا، مردوں کا کلام کرنا، مردوں کا زندہ ہوکر طویل عرصہ تک دُنیا میں رہنا، اندھوں کا بینا ہونا، قبروں میں نور ہونا، گھر کی اشیاء کا نور کی طرح روثن ہونا، پانی بر چانا وغیرہ بہت ی کرامات کا ذکر کیا ہے اور انہیں نبی کریم سائھ ایکی کے معجزات میں شار کیا ہے۔ البدایہ والنہایہ کا مطالعہ کرنے والے خص بر سرحقیقت نخی نہیں رہے گا۔

امام يوسف بهائى عيداردة في ' جامع كرامات اولياء' كى غرض تصنيف بى بيبتائى ہے كداس سے پہلے انہوں في معجزات برمشمل ايك كتاب الموسوم' بيخ ججة الله على المعالَمِينَ في معجزات سيّد المعرف الله على المعالَمِينَ في معجزات سيّد المعرف المعرف

(الفرقان بين اوليآءالرخمٰن واولياءالشيطان ٢٢)

سلسلة كرامات منقطع نهيس موا

جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ کرامات درحقیقت ہی کریم سٹھ الیا تم عجزات ہیں تو یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ حضورا کرم سٹھ الیا تم کی نبوت تا ابدیا تی ہے اور آب کی شریعت برکار بندر بنے والے حضرات

قیامت تک باتی رہیں کے لبذاان کے ہاتھوں پر دتوع کرا مات کا سلسلہ مجی باتی ہے اور باتی رہےگا۔ علامہ ابن تیمیہ اس حقیقت کو اپنے دور ۸ بالے چے سے قبل اس حقیقت کے اثبات پر لکھ گئے ،اور اب تک ہمارے زمانے میں سلسلۂ کرا مات قائم ہے۔جس کی دلیل مشاہرہ ہے۔البتہ اس پرفتن دور میں اللہ کے بندے عامۃ الناس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔

كرامات كى اقسام

علائے کرام نے کہا ہے کہ جو چیز کی نبی کا مجوزہ ہو کتی ہے، جائز ہے کہ وہ کسی ولی کے ہاتھ پر بطور
کرامت ظاہر ہولیکن مطلقاً یہ بات ورست نہیں ہے ۔ <u>اولیائے کرام کو سرکا مات نہیں دی گئیں کہ وہ ڈو ہے</u>

ہوئے سورج کو واپس لوٹا ٹس یا جاند کے دو کلڑے کریں یا ساتوں آسانوں کے اوبر چلے جائیں۔ علائے
محققین نے کرامات کی اقسام بیان کی ہیں گرانہوں نے ان اقسام ہیں متذکرہ بالا تین قسموں کا ذکر نہیں کیا۔
امام مناوی روج الله علیہ نے ہیں (۲۰) اقسام ذکر کیس اور ان سے پہلے امام تاج الدین بکی رج الله علیہ نے پیس

(۱) مردےزندہ کرنا

اس سے پہلے ہم حافظ ابن کثیر کے حوالے سے لکھ چکے ہیں کہ نباتہ بن یزید نے اپنے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا۔امام مناویؓ فرماتے ہیں کہ مردے زندہ کرنا کرامات کی اعلیٰ اقسام میں سے ہے۔انہوں نے اس سلسلے میں چندوا قعات بیان کئے ہیں،ان میں سے چندا یک درج ذیل ہیں

- 1) معزج دما مثن کے باس بصنا ہوا برندہ لایا گیا تو انہوں نے کہا '' اڑ جااللہ کے عکم سے! تووہ اڑگیا۔
- ٧) حضرت شخ المرك ك<u>اك بني تقى</u> فادم في المحولي چيز مارى تووه مركى في دادم اسے الله الكوكمين كھينك آيا۔ شخ في دونين روز بعد اس معلوم كيا كه بلى كهال ہے؟ خادم في كها: كيا خبر؟ شخ في آواز لگائي تو بلى بھا گئى ہوئى حاضر ہوگئ ۔
- ") حضرت ابو بوسف دھائی کا ایک ساتھی انقال کر گیا۔ اس کے گھر والوں پر بیرصدمہ بہت گراں گزرا۔ انہوں نے بے تحاشا گرید کیا۔ شخ نے جب بیصورت حال دیکھی تو میت کے قریب آئے اور کہا: اللہ کے حکم سے کھڑے ہوجاؤ! تو وہ کھڑ اہو گیا اور طویل عرصہ تک زندہ رہا۔

امام بكن ،امام مناوی ، حافظ این کثیر ،امام نیمانی اورمولانا اشرف علی تعانوی وغیره نے احیاد موتی کی کرامات کا بکثرت ذکر کیا ہے۔ (طبقات الثافعید مسبق حاص ۵۲۵ ، الکواکب الدریہ ج اص ۱۲۳ جال الاولیاء از تھانوی مسلا)

mariai.com Marfat.com قرآن کریم میں ہے کہ حضرت خضر طیراللام جس مقام پر قیام پذیریتے وہاں پہنچنے بردہ مجھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی جے پکا کر حضرت مولیٰ اور ایوشع بن نون علیماللام نے دو پہر کے کھانے کے لئے ساتھ لیا ہوا تھا۔ دیکھے ، صور ہ الکھف کے ان الفاظ کی تفسیر وَ اتَّنْ فَکَ سَبِیْلُهُ فِی الْبَعْدِ " عَجَمًا (الکہف: ۲۳)

(۲) مُر دول سے کلام کرنا

امام بکی رو الله مایفر ماتے ہیں: یوشم پہلی قتم سے بھی زیادہ ہے۔حضرت ابوسعید خراز ،حضرت غوث الاعظم اور ایک جماعت سے منقول ہے کہ ان کے ساتھ مردوں نے کلام کیا۔ امام زین الدین مناوی فرماتے ہیں کہ ہمارے جدِ کریم شخ شرف الدین مناوی نے امام شافعی کو مخاطب کیا تو انہوں نے قبراطبر سے جواب ویا۔ (الکواکب الدری کا ص ۱۵)

حضرت امیر ممزہ نے شخ محمود کردگ کو قبر کے اندر سے سلام کا جواب دیا اور لڑے کی ولادت کی بشارت دی اور فر مایا لڑے کا نام ہمارے نام پر رکھنا۔ چنانچ ان کے ہاں لڑکا ہوا اور انہوں نے اس کا نام ممزہ رکھا۔ جنانچ ان کے ہاں لڑکا ہوا اور انہوں نے اس کا نام ممزہ رکھا۔ (جمال الاولیاء از تھانوی مس ۲۳)

#### (۳) دریا کا بھٹ جانااور خشک ہونا

حضرت علاء حضری کے بارے میں منقول ہے کہ دہ بورے نشکر کو کھوڑوں سمیت بانی کے اور چلا کر بار لے مے۔ (فآوی ابن تیمیہ ن ۱۱ ص ۲۸۲)

(۴) اشیاء کی حقیقت بدل دینا

(۵) زمین کاسکر جانا

زین لیت جائے، فاصلے میٹ جائیں، امام مناوی فرماتے ہیں: ایسی کرامات حدِ توار تک پہنے جی ہیں۔
ایک ہزرگ کے بارے ہیں منقول ہے کدوہ جامع مجوطر سوں ہیں بیٹھے ہوئے تھے، آئیس حرم شریف کی زیارت کا خوق ہواتو انہوں نے گریبان ہیں ہر ڈالا۔ پھر ہرا ٹھایاتو حرم ہیں تھے۔ (طبقات الشافیہ من اص ۲۹۸)
مشہور ترین محدث، مفر ، مورخ اور صوفی امام طال لدین سیولی کے خادم خاص محد بن کی حباک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتب امام سیولی نے آئیس فرمایا: ہم چاہتے ہیں کہ نماز عصر کھ معظمہ ہیں اواکریں۔ آپ اس وقت مصر میں تھے اور دو پہر کا وقت تھا۔ آپ نے خادم سے فرمایا کین ایک شرط ہے کہ تم ہماری وفات تک پر از کی پر ظاہر نہیں کرو گے۔ ہیں نے کہا: ہاں۔ آپ نے میر اہاتھ پکڑا اور فرمایا: آسمیس بند کیں ۔ آپ تقریباً سائیس قدم چلے پھر فرمایا آسمیس کھولو! میں نے آسمیس کھولیں تو ہم جنت آسمیس بند کیں ۔ آپ تقریباً سائیس قدم جلے پھر فرمایا آسمیس کھولو! میں نے آسمیس کھولیں تو ہم جنت زیارت کی ۔ پھر حرم میں آب نے اور طواف کیا، آب زم نم بیا اور مقام ایرا ہیم کے پاس بیٹھ رہے۔ پھر فرض اوا کے ، دوبارہ طواف کیا آب زم نم ہیا۔ پھر فرمایا: آسمیس بند کی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا: آسمیس بندگیں تو ہم حرم ہی جو تی کیا ہا ہو تو یہاں رہوحتی کرج کے ایام آسمیس بند کیا ہا۔ پھر فرمایا: آسمیس بندگرد میں نے کہا: یاسیدی ہیں آب ہے ساتھ چلوں گا۔ پھر ہم جنت المعلی تک ہو پھر ہم جس نے کہا: یاسیدی ہیں آب کے ساتھ پلوں گا۔ پھر ہم جنت المعلیٰ تک چلے پھر آپ ہم مرم ہیں تھے۔ (جامع کرامات اولیاء ہم مام میں تھے۔ (جامع کرامات اولیاء ہم میں میں نے رہائی کرامات اولیاء ہم میں تھے۔ (جامع کرامات اولیاء ہم میں میں ان کرامات اولیاء ہم میں سے۔ (جامع کرامات اولیاء ہم میں میں نے در بارہ مورائی کیا کہا کے ساتھ بھوں گا۔ پورٹ کرامات اولیاء ہم میں میں نے در بارہ مورائی کیا کہا کے سی نے آسمیس بند کرو۔ ہیں نے آسمیس بند کرو۔ ہم میں تھے۔ (جامع کرامات اولیاء ہم میں میں ان کو ایک کی سے کیس کے دو بارہ مورائی کیا کہا کیا سے اسمیلی کیا کہا کے کا کھور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا کہا کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گیا گور کیا گور ک

## (۲) جانورول، درختول اور پھرول سے کلام

امام بكن اورامام مناوى "فرماتے ہیں: اس کے وقوع میں اور اس کی کثرت میں کوئی شک نہیں ہے۔
منقول ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحة الله علیہ بیت المقدی کے سفر میں ایک انار کے درخت کے سامیہ میں
تشریف فرماہوئے۔ درخت نے کہا: اے ابواسحا تی! جمعے عزت بخشے اور جمھے پیمی تفاول فرما ہے۔ یہ گذارش
اس نے تین مرتبہ کی ۔ وہ ایک جھوٹا درخت تھا اور اس کے سب انار کھٹے تھے ۔ حضرت نے ایک انارلیا اور
کھایا تو وہ درخت لمباہوگیا اور اس کے انار شیٹھے ہوگئے۔ سال میں دومرتبہ اس پر پھل آنے لگا اور اس درخت کام پڑگیا" درخمانکة المعابديئن" (عبادت گزاروں کا انار)

حفرت قولی کے پاس وقحض ایک گائے لے کرآئے ان میں سے ہرایک دعویدارتھا کہ یہ گائے اس کی ہے۔ آپ اس وقت علاقہ معید کے قاضی تھے۔ <u>گائے نے ایک فحض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کو</u> عرض کیا: میں اس محض کی ملکیت ہوں۔ (الکواکب الدربین تاص ۱۵)

## (4) مفلوج اورایا جمول کودرست کرنا

حضرت سری سقطی سے مروی ہے کہ انہیں پہاڑوں میں ایک شخص ملاجو مادرزاد اندھوں ، اپا ہجوں اور مریضوں کو درست کر دیتا تھا۔ حضرت سیدنا شخ عبدالقادر جیلائی کے پاس ایک اپانچ لایا گیا جومفلوج اور اندھا بھی تھا۔ آپ نے اس کوفر مایا: قُم بِلاذُنِ اللّهِ (الله کے تھم سے کھڑ ہے ہوجاؤ) وہ کھڑا ہوگیا یوں لگتا تھا جیسے اسے کوئی بیاری نہتی۔

(طبقات السبکی جاص ۵۲۷ ، جامع کرامات اولیاءاردوج اص ۸۵۹ میں تغصیلی واقعات دیکھئے۔) (۸) وفت گومختصراور دراز کرنا

 جانے کا تھم دیا۔ اس وقت لوگ جامع معجد میں تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔ جب وہ ظوت میں کیا تواس نے اپنے آپ کو تجم میں پایا۔ بس اس نے وہاں چار ماہ قیام کیا۔ پھراسے شخ کی زیارت کا شوق بیدا ہوا تواس نے اپنے آپ کو ای ظوت میں پایا۔ باہر لکلا تو لوگ ای طرح تلاوت میں مشغول تھے۔ امام مناوی فرماتے ہیں: یہ کرامت طبی الارض پر شمتل ہے اور اس میں وقت کا پھیل جانا بھی موجود ہے۔ بس جب وقت کا پھیل جانا جائز ہے تو سکڑ جانا بھی جائز ہوا۔ (جامع کرامات اولیاء عربی جام ص ۳۲۹)

مفرین کرام نے حضرت عزیر علی الملام کے واقعہ کے تحت لکھا ہے کہ جب الله تعالی نے آہیں سوسال کسے کے کئے کا دیا تھا تو آپ پر واقعی سوسال کا ذمانہ ہیں گذرا تھا، البتہ آپ کے گدھے پر سوبرل گذر گئے تھے اور اہل دنیا پر بھی سوبرل گذر ہے تھے۔ آپ پر صرف دن کا کچھ حصہ گذرا تھا۔ جب آپ گھرے فکے تھے تو اس وقت آپ کے لڑکے کی عمر صرف اٹھارہ بر ل تھی جب کہ آپ کی اپنی عمر بچاس بر ل تھی جب آپ تو اس وقت آپ کے لڑکے کی عمر صرف اٹھارہ بر ل تھی جب کہ آپ کی اپنی عمر بچاس بر ل تھی جب آپ ایس واٹھارہ بر ل بوچکی تھی اور آپ کی عمر وہی بچاس بر ل النک واقعہ کے بعد گھر بنچ تو آپ کے لڑکے کی عمر ایک سواٹھارہ بر ل بوچکی تھی اور آپ کی عمر وہی بچاس بر ل النک واقعہ کے بعد گھر وہی بچاس بر ل

گذشتہ انبیاء کرام پیجم اللام کے ساتھ وقت کے سکڑنے اور پھلنے کا بیا کیے خرقی عادت فعل ہے، جوقر آن بیں مذکور ہے۔ ایسا خرقی عادت عمل اُمتِ مسلمہ کے بہت سے اولیاء کرام سے بطور کرامت ثابت ہے۔ قبولیت وعا اللہ کے بندوں کی دعا کا فوراً قبول ہوجانا محتاج بیان نہیں ہے۔ اب تک ہم مشاہدہ کررہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی دعاؤں سے دنیا و آخرت کی خیر حاصل ہوں ہیں ہے۔

(۹) زبان کوکلام سے رو کنااور جاری کردینا

امام بی ،امام منادی اورامام نبھائی نے صرف عنوان قائم کیا ہے،اس کے تحت کوئی کرامت ذکر نہیں گی۔ ہم نے کافی محنت کے بعد حسب ذیل کرامات کو تلاش کیا۔

(۱) حسین این جم المعروف این فرفرة مجذوب سے سیا یک مرتبہ مشہور شافعی مفتی بھم العزی کے درس میں آ پنچے حضرت بھم العزی سی بخاری شریف کا (جامع مبحد نبوا میدیس) درس دے رہے ہے۔ این فرفرة بدلط
کچھ ہو ننے گئے اور کچھ بلامقصد سوالات کرنے گئے - حضرت بھم العزیؒ نے کیا جب رہو! انہوں نے کہا کہ آ چپ ہو جائی! یہ کہا اور صلقہ درس سے باہر چلے گئے ۔ اس کے چندروز بعد حضرت بھم العزیؒ بھار پڑ کے ان کی

ایک جانب پرفائح کا تملہ ہوگیا۔ اور ڈیان بندہوگئ ۔ چھ برس تک ورس میں آتے رہے اور خاموش بیٹھ کروائی سے جانب پرفائح کا تملہ ہوگیا۔ اور ڈیان بندہوگئ ۔ چھ برس تک ورس میں آتے رہے اور خاموش بیٹھ کروائی سے جانب پرفائح کا تملہ ہوگیا۔ اور ڈیان جاری ہوگئ ۔ پھروائین فرفرہ کے ہاتھ چو سے سے اور عبت کرتے ہے۔ (جامع کرامت اولیا وہ ۲ میں ایس اور عبد کر تھے۔ (جامع کرامت اولیا وہ ۲ میں ایس)

marfat.com

Marfat.com

(۲) حضرت شیخ کمال الدین بن یونس کے حلقہ ورسین کچھولوگوں نے حضرت تضیب البان الموسلی کی فیبت بھروع کردی۔ شیخ کمال الدین ابن یونس نے بھی ان لوگوں کی موافقت کی بینی فیبت بھر کوئی کپڑای رہے ایک دن ابن یونس درس کی طرف جارہ ہے تھے اور حضرت تضیب البان ایک مقام پر بیٹھے کوئی کپڑای رہے سے ۔ آپ نے شیخ کمال الدین کوآ واز دے کر فر مایا: اے ابن یونس! بہم نے ہی دیا۔ ابن یونس اس اشار کو نہیں جھ پائے اگر چہوہ علم ظاہر میں بہت ماہر سے۔ جب درس دینے کے لئے بیٹھے تو تمام علوم وفنون ذہن کی ختی سے از چکے تے جتی کہ بیم اللہ بھی بھول گئ تھی ۔ کافی دیر خوروفکر میں غرق رہے پھر آئیس بھوآئی کہ تضیب البان نے کہا تھا" خیطانا ہُ" (ہم نے اسے کی دیا ہے۔ ) ہیں اہل درس کو کہا تم اس میں بیٹھو میں آتا ہوں ۔ سوار ہو کے اور تضیب البان کے پاس بینچ ، معذرت کی ۔ آپ نے فر مایا: ہمیں زبان بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، جاؤ اور درس دو ۔ آپ واپس آئے تو سابقہ تمام علوم بھی زبان بر حاری ہوگئے اور ان برمعرفت کا اضافہ بھی نصیب ہوا۔ (جامع کرامات اولیاء ج ۲ ص ۲ ع لی)

## (١٠) متنفر دلول كومجلس مين اين طرف تطينج لينا

یہ کرامت بہت ہوگوں سے ظاہر ہوئی ہے۔علامہ اشرف علی تھا نوی لکھتے ہیں کہ: محد شمس الدین حقی الوگوں کے خیالات پر گفتگو کرتے تھے اور ہر خفس سے اس کے حال کے مطابق خطاب فر مایا کرتے تھے۔ آپ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ ہم کوشنی عبدالقادر جبیلائی کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ انہوں نے اسے ایک شخص نے عرض ہے کہ آپ ہمارے واسطے ایس اسے متوسلین کے لئے ایک دن سکوت کا مقروفر مایا تھا۔ اس عرض سے بیغرض ہے کہ آپ ہمارے واسطے ایس کر دیں فر مایو نے اور بغیر آ واز اور حرف کے کر دیں فر مایا: ان شاء الله کل کریں گے۔ پھر آپ کری پرتشریف فر ماہو نے اور بغیر آ واز اور حرف کے سری فر مایا۔ حاضرین میں سے ہر خص نے اپنا جصہ لیا اور ہرایک کہنے لگا کہ میرے دل میں شخ نے یہا تھا فر مایا ۔ شخ فر ماتے تھے تھیک کہتے ہو۔ جب مشکرین میں سے کوئی شخص اس مقررہ دن میں حاضر ہوتا ہو تا۔ قرارہ وجاتا، کیڑے پھاڑنے لگا، زمین پرلوشے لگا اور کہتا خدا کی تیم ہی معمولیٰ نہیں ہیں اور آپ کے سلسلے میں داخل ہوجاتا۔ (جائع کرامات اولیاء ص ۱۵۸)

الی ایک کرامت ہمارے دور کے ایک بزرگ جو حضرت مولا نامحمہ یارخان گڑھی شریف والے کے نام سے مشہور ہیں کی بھی معردف ہے گڑھی شریف خانپور کے مضافات میں ایک قصبہ ہے۔ یہ کرامت مولا نامحمہ یارخان گڑھی کے معاصر لوگوں کی زبانوں پر بھی عام ہا ور اسے مشہور عالم مفتی احمہ یارخان نعی گجراتی نے بھی لکھا ہے۔ جھے ابھی تک یاد ہے کہ میں مفتی احمہ یارخان نعی کی مفید ومعروف تصنیف مرآ ۃ شرح مشکوۃ کا مطالعہ کرد ہاتھا۔ دوران مطالعہ یہ کرامت میرے سامنے آئی کہ علماء کبار کی ایک مجلس میں حضرت مولانا محمہ بار

<u>صاحب نے خاموثی کا وعظ فر مایا تو تمام حاضر می مجلس پر وجد کی حالت طاری ہوگئی۔</u> یہ دلوں پر حکومت کرنے کی واضح مثال ہے۔ ( مراً قشرح مشکلة ق)

(۱۱) کشف ہونااورغیب کی خبریں بتلانا

امام بین ،امام مناوی اورامام نبھانی نے فرمایا: اس کے کی درج ہیں اورائی کرامت کا دائرہ اتناوسی ہے کہ اس کا احاط نہیں کیا جاسکا۔ یا در ہے کہ جو چیز حواسِ خمسہ اور عقل کی رسائی سے مادراً ہووہ غیب ہے۔ آج کا انسان ہر طرح کی ترقی کے باد جود اتنی قدرت حاصل نہیں کرسکا کہ متبقبل میں جھا تک سے۔ اگر آج کا انسان سم طرح کی ترقی کے باد جود اتنی قدرت حاصل نہیں کرسکا کہ متبقبل میں جھا تک سکے۔ اگر آج کا انسان متعبل میں جھا تک سکتا تو پیوا گون میں ااستمبر کا واقدر و نما نہ ہوتا۔ لیکن الله کے بندوں کو الله تعالی نے بیطافت عطافر مائی ہے کہ وہ ماضی اور متنقبل کوا پنے سامنے دیکھتے ہیں۔ مولانا تھانوی کی کتاب سے ایک آ دھ کرامت نقل کئے دیتا ہوں ۔ تفصیل درکار ہوتو ''جامع کرامات اولیا ء'' اور تھانوی صاحب کی کتاب '' جمال الا ولیا ء'' کا مطالعہ کریں۔

مولانا تھانوی محر بن افی براکھی (جوائی تھے) کے حالات میں لکھتے ہیں کہ'' شربی کہتے ہیں کہ آپ کی ارمتوں میں یہ بھی ہے کہ دو بھائی بلاد حرض سے موضع عواجہ میں پہنچ ۔ جب عواجہ کے قریب آئے قوان کے متعلق بہت سے غیر معمولی حالات اور کرامتیں سنیں مگر کئے نہ مجھا اور بید دونوں عواجہ میں تھے مرہے تی کہ یہ خبر کی کہ ایک کہ اس کے کہ آپ کا ارادہ کیا تواس دقت شخ کے پاس آئے کہ آپ کا قیال حالات کی باس آئے کہ آپ کا قیال حالات کی خدمت میں پہنچ توا پے والد کے مرض کی اطلاع دی اور یہ بتایا کہ دونوں اس حال معلوم کریں ۔ جب ان کی خدمت میں پہنچ توا پے والد کے مرض کی اطلاع دی اور یہ بتایا کہ دونوں اس حوجہ سے اپ شہر کا ارادہ کر رہے ہیں ۔ شخ نے فر مایا: تم دونوں وہاں پہنچو گرتو وہ صحت یاب ہو بھے ہوں کے وجہ سے اور تمہار اشہر میں داخل ہونا رات کے اخیر میں ہوگا ۔ تم اپ والد کوضع کے دفت دضو کرتے ہوئے پاؤ گرکہ ایک پاؤں دھو بھے ہوں گے اور دوسر اابھی نہیں دھو یا ہوگا ۔ وہ دونوں شخ سے رخصت ہوئے اور بھے گئے جب وہ پائی دونوں کا بہت بیاتی اور دوسر اابھی نہیں دھو یا ہوگا ۔ وہ دونوں شخ سے رخصت ہوئے اور بھے گئے جب وہ وہاں پہنچ تو ان کا اپ باپ کے پاس داخل ہونا اس پہنچ تو ان کا اپ باپ کے پاس داخل ہونا اس وقت ہوا جو وقت شخ نے بتایا تھا اور اس حالت پر ہوا جس کر شخ نے بہت کے باس داخل ہونا اور وہاں کا در جمال الا والیا ع صلاح اے در در ا

مولانا تفانوی حضرت محر بها والدین نقشبندی رو اله علی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ " شیخ علاوالدین عطار کہتے ہیں کہ والدین نقشبندی رو اله علیہ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ والدین متحلوں کے عطار کہتے ہیں کہ حضرت قدیس الله سرو بخارا میں سے ایک دن ای متوسلین سے صفت بعر پر گفتگو کرد ہے سے داشائے کلام فرمایا کہ مولانا عارف اس وقت خوارزم سے سرائے کی طرف چلے ہیں اور سرائے کے ماعت میں فلال جگہ تک بین کے ہیں۔ پھر پھود مر بعد فرمایا کہ مولانا عارف کے ول میں سفال آر بائے کدو مرائے میں فلال جگہ تک بین اور وہ خوارزم کی طرف لوٹ می ہیں۔ حاضرین نے اس واقعہ کو بقید تاریخ کھولیا۔ پھرا کے مدت من ما اور وہ خوارزم کی طرف لوٹ میں جسے حاضرین نے اس واقعہ کو بقید تاریخ کھولیا۔ پھرا کے مدت

کے بعد مولا ناعارف خوارزم سے بخارا آئے تو جو کچھٹنے قدس سرتہ و نے فرمایا تھا ان کو سنا دیا۔انہوں نے کہا بعینہ یہی بات مجھے پیش آئی تھی۔سب کواس بات سے بہت زیادہ تعجب ہوا۔ (جمال الاولیا م س ۱۳)

(۱۲) کمی دت تک کھائے ہے بغیر زندہ رہنا

اس عنوان پر بھی امام بگی ،امام مناوی اور امام نبھانی " نے کوئی واقعہ ذکر نہیں کیا۔البتہ امام نبھانی " بہت آ گے چل کر بعض اولیاء کی کرامات میں سے بات ذکر کی کہ انہوں نے چالیس دن میں صرف آگور کا ایک دانہ

کھایا۔اس کے بعدامام نبھانی" نے اس امر پر دلائل پیش کئے ہیں کہ کھانے اور پینے کے بغیر زندگی گذاری جاستی ہے۔ نیز جاسمی بحث جامع کرامات اولیاء میں حضرت ابراہیم الیتی کے حالات میں ملاحظہ فر مائیے۔ نیز اس کرامت کے فق ہونے برہم تبلیغی نصاب ازمولا نامحمدز کر ماسیار نیوری کا ایک اقتباس پیش کررہے ہیں۔وہ

اس کرامت کے حق ہونے پرہم تبلیغی نصاب ازمولا نامحمرز کریا سہار نپوری کا ایک اقتباس پیش کررہے ہیں۔وہ کھتے ہیں' ایک حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے زمانے میں مومنوں کی غذا فرشتوں کی غذا ہوگی۔ لیعن تبیع و تقدیس (سُبُحَانَ اللّٰه وغیرہ الفاظ کا پڑھنا) کہ جس محفی کا کلام ان چزوں کا بڑھنا ہوگا حق تعالیٰ جل شانۂ الله وغیرہ الفاظ کا پڑھنا) کہ جس محفی کا کلام ان چزوں کا بڑھنا ہوگا حق تعالیٰ جل شانۂ اللہ عندی کھائے بیا

صرف الله کے ذکر پر گذارہ ممکن ہے۔ و جال کے زمانہ میں عام موشین کو بید دولت حاصل ہوگی تو اس زمانے میں خواص کو ان مانے میں خواص کو ان مانے میں خواص کو اس کا میسر ہو جانا کچھ مشکل نہیں۔ اس لئے جن بزرگوں سے اس تتم کے واقعات بکثرت منقول ہیں کہ معمولی غذا پریا بلاغذا کے وہ کئی گئ ون گذار دیتے تھے ان میں کوئی وجہ انکار یا جگذیب نہیں۔

ر تبلیغی نصاب ص ۴۰ مرساله نصائل ذکرص ۱۹۸) ت<u>صر م</u> ف قدرت اوراختیار کا استعال کرنا۔ مولا نا تھانوی لکھتے ہیں: یہ تو جماعت ِ اولیاء ہے بہت منقول

<u>رے میں میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہیں میہ وہ میں میں ہوں ہوں ہے ہت ہوں ہوں ہے۔ بہت سوں ہے۔ بہت سوں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بارش ایک بزرگ کے پیچے چلاکرتی تھی اور متاخرین میں ایک بزرگ شخ ابو العباس شاطر ہوئے ہیں، وہ مارش کو بچھ در ہموں کے بدلے فروخت کیا کرتے تھے اور ان سے اس باب میں اس قدر واقعات روایت ہیں کے مقل کو انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ (جمال الاولیاء ص ۲۲)</u>

کیااظہارِکرامت ولی کےاختیار میں ہے؟

کرامات کی اقسام کاذکرکرتے ہوئے مندرجہ بالاقتم (لیمن تصرف) کاذکر اکثر علائے کرام نے کیا ہے۔ اقسام کرامات کے بیان میں جن کتابول سے راقم الحروف مدد حاصل کررہا ہے اُن سب میں اس قتم کا ذکر موجود ہے، لیمن طبقات الثافعیة ، از امام بکی ، الکوا کب الدریة از امام مناوی اور'' جامع کرامات اولیاءاز امام بھانی " ۔ تھانوی صاحب نے بھی یہ اقسام ذکر کی ہیں: چنانچہ متذکرہ عنوان' تصرف' اور اس کی مختمر وضاحت انہی کی کتاب کا قتباس ہے۔

Marfat.com

ال تم (تعرّ ف) كيمن مي بم ايخ قارئين كرام كي توجه كيك ابم كلت كي طرف مبذول كرات ہیں۔وہ یہ کہ چھوگ کہتے ہیں کہ ولی کو کرا مات کے اظہار میں اختیار نہیں ہوتا۔وہ کہتے ہیں کہ ولی کے قصد اور ارادہ کے بغیراس سے کوئی کرامت طاہر ہوجاتی ہے۔مثلاً اس کی کوئی دعا تبول ہوجاتی ہے یا کوئی مخص کسی ولی کی اہانت کرے تو الله تعالیٰ کی طرف ہے اس کی فوری بکڑ ہوجائے ۔الغرض ان کے نزدیک ولی کو یہ اعزاز عاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے قصد اور تقرف (اختیار) ہے کوئی خرتی عادت فعل ظاہر کر سکے۔

محققین حضرات اس نظریے کو یکسرمستر ونہیں کرتے ۔وہ فریاتے ہیں: اس حوالے سے کرامت کی دو قتمیں ہیں (۱) اختیاری (۲) عدم اختیاری ۔ بیدونوں کرامتیں اولیاء کرام کے روحانی درجات ،شریعیت مطہرہ کی کامل مزاج شناسی اورموقع اوروقت کے لحاظ ہے اُن کی دوراندیشی اوراحتیاط پرموقوف ہیں۔عام عبادت گذار بندول كوكرامات كى عام اورمعمولى اقسام سے نواز اجاتا ہے ادرخواص كوتصرف اور اختيار سے بعى بہرہ در کیا جاتا ہے۔خود فور سیجے کہ ایک فیچے کے ہاتھ میں تومصنوی اور نعلی ریوالور یا بندوق دیتے ہیں اور محاط وما ہر مخص کو کلاشکوف ہے لیکرا پٹم بم تک دے دیتے ہیں۔

تصرّ ف خاص اولیا ء کوعطا ہوتا ہے نہ کورۃ العدر سطور سے معلوم ہوا کہ محققین کا نظریہ ہی حق ہے۔ بیشک عاص اولیائے کرام کوتھر ف عطا کیا جاتا ہے فور کیجے کہ بارش کا برسانا الله تعالی کے اختیار میں ہے لیکن بشمول تھا نوی صاحب متعدد علائے کرام نے لکھا ہے کہ شخ ابوالعباس شاطر بارش کوفر وخت کرتے تھے۔ یقیناً اُن کے اِس تصرف میں دینی ، دنیوی ، اُخروی اور عامة الناس کے ایمان دیفین کے حوالے سے کی حکمتیں پنہاں ہوں گی۔خدا جانے وہ بارش کی قیمت وصول کر کے کیسی کیسی دھی انسانیت پرخرچ کرتے ہو تھے۔ لفظ من سے تصرف

على يُرَا ﴿ فِر مات بِين : بعض محتاط الل الله حضرات كوحرف ( حمن ( موجا ) تك معنواز وياجا تا ہے۔ لین جب وہ کس چیز کے بارے میں کیے <sup>د</sup> کن''(ہوجا) تو وہ ہوجاتی ہے۔حفرت سیدنا غوث اعظم می<sup>کن</sup> عبدالقادر جيلاني فرماتے بن الله تعالى نے اپنی بعض كابوں ميں فرمايا ہے كدا سے بى آ دم ميں بى صرف معبود ہوں میرے سوا کوئی معبور نہیں ہے۔ میں جس چیز کو کہددیتا ہوں کہ'' ہوجا'' تو بس وہ ہوجاتی ہے، اور عدم ے وجود میں آ جاتی ہے۔ لبذاتم بھی میری خدمت واطاعت کرو! تا کیمیں تہیں بھی ایسا بی بنادوں کے جس شے کو کہددد کہ ' جو جا' تو وہ جو جائے۔ (فتوح الغیب أردو جس ٢٠)

جن الل الله كواس مرتبه عليا يرفائز كياجاتا ہے ووكس قدرا حتياط سے كام ليتے ہيں؟ اسے سطور ذيل ميں لما حظة فرما كين \_امام عبد الوباب شعراني روية الله ملي فرمات بين: الربيكها جائ كه الله تعالى البيخ خاص بعدول

وفات کے بعد تصرف

کرامات اورتھرف کا اظہار بدنی طاقت سے نہیں ہوتا بلکہ روحانی قوت سے ہوتا ہے۔ اس لئے بعض اولیاء کرام سے بعد از وفات بھی تھرف اور کرامات کا صدور ثابت ہے کیونکہ روح نہیں مرتی حضرت شخ عبد الحق محدث دہلویؒ نے فر مایا: جن سے زندگی میں امداد حاصل کی جاتی ہے ان سے وفات کے بعد بھی مدو حاصل کی جاتی ہے ان سے وفات کے بعد بھی مدو حاصل کی جاتی ہے۔ مشاکع عظام میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ بی نے چار حضرات کود یکھا کہ وہ جس طرح ابنی زندگی میں تھرف کرتے ہے ای طرح ابنی قرول میں بھی تھرف کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی نظرح ابنی زندگی میں تھرف کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زمادہ نے زندگی معروف کرئی ، دوسر سے شخ عبدالقادر جیلائی اور ان کے علاوہ دوحضرات کا نام لیا۔ انکا مقصد نان چار میں حمرکر نانہیں تھا بلکہ اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ سیدی احمد بن مرز وق نے کہا کہ ایک دن شخ ابوالعباس حضرمی نے بھے کہ نہر کہ کہا کہ ایک دن شخ ابوالعباس حضرمی نے بھے کہ نہر کہا کہ ایک وہ ہی ہے کہ زندہ کی امدادزیادہ تو می ہے یا میت کی؟ میں نے کہا کہ ایک تو مہتی ہے کہ زندہ کی امدادزیادہ تو می ہے۔ شخ نے فر مایا کہ بال ہے اللمعات ناص المداوری کرمیت کی امدادزیادہ تو می ہے۔ شخ نے فر مایا کہ بال۔ (اوحة اللمعات ناص المداوری)

مولانااشرف علی تھانوی لکھتے ہیں: مقابر خاصہ میں برکات خاصہ ثابت ہیں۔ (نشر الطیب ص ۲۴۷)
اس جملہ کی توضیح تھانوی صاحب کی ایک اور تھنیف میں یوں فدکور ہے: وہ لکھتے ہیں'' جانا جا ہے کہ بعض
اولیاء الله سے بعد انقال کے تصرفات وخوارق سرزد ہوتے ہیں اور بیام معنی حدِ تو اتر تک پہنچہ گیا ہے۔''
(الکشف عن مہمات التحق ف س اا)

## قبری می کھانے سے ملم آگیا

بعداز دفات اولیاء کرام کے تعر فات پرایک آ دھواقعہ ملاحظ فرمائے! شیخ ابوعبدالله محد بن بوسف یمنی ضحائی ضریر (نابینا) کی کرامات بیان کرتے ہوئے گھتے ہیں: آپ کی کرامتوں میں سے ایک ہی ہے جوفقیہ کی خراحد بن موئی عجیلی سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم ساٹھ آئی آئی کی خواب میں زیارت کی کہ حضور اکرم ساٹھ آئی آئی ان کوفر مارہ ہیں اگر تم ہے جا ہے کہ الله تعالی تم برعلم کھول دے تو ضریر کی قبر کی مٹی میں سے کچھ لو اوراس کونہارمند کی جا واس فقید نے ایسانی کیا اوراس کی برکتیں ظاہر ہوگئیں۔

آپ کی کرامتوں میں یہ بھی ہے کہ جب مجاہد بادشاہ کے ذمانے میں عرب میں بھوٹ پڑی اور وادی رقل وغیرہ کی آبادیاں تباہ ہو گئیں تو فقہاء بنی زیاد کے پاس بہت کی کتابیں تھیں، ان کا نتقل کرانا ممکن نہ تھا اور نہ بیہ ہوسکتا تھا کہ خودشہر سے نکل جا ئیں اور کتابیں چھوڑ جا ئیں۔ وہ ان کی وجہ سے بہت فکر مند تھے اتفاق سے شخ طلحہ بن عیسیٰ ہتار وہاں بہنچے ۔ ان حضرات کا بیرحال و یکھا تو ان کو بھی فکر ہوا۔ خواب میں حضورا کرم میں ایک طلحہ بن عیسیٰ ہتار وہاں بہنچے ۔ ان حضرات کا بیرحال و یکھا تو ان کو بھی فکر ہوا۔ خواب میں حضورا کرم میں ایک کو کی ضرر نہیں زیاد سے کہ دو کہ ابنی کتابوں کو ضریر کی قبر بر نتقل کر دیں ، وہاں ان کو کو کی ضرر نہیں کر بیر اور یہ بیرار ہوئے تو سب کواطلاع کر دی۔ ان حضرات نے جلدی جلدی سب کتابیں شخ کی قبر پر نتقل کر دیں اور یہ کتابیں تقریباً ایک سال وہیں دھوپ اور بارش میں رہیں مگر کوئی نقصان نہیں ہوا اور نہ عرب وغیرہ میں سے کوئی ان میں سے کچھ لے سکا۔ (جمال الا ولیاء از تھا نوی ص ۱۰۵)

علامہ پوسف بن اساعیل نبھائی" حضرت شیخ بن قیس حرانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شیخ سران نے ان کے مارے میں کہا۔ مارے میں کہا۔

بارے میں کہا۔ وَهُوَاَحَدُ الْمَشَائِخِ الَّذِيْنَ يَتَصَرَّفُونَ بَعْدَ

مَوْ تِهِمْ تُصَرِّفَ الْآخِيَآءُ

(جامع كرامات اولياء ج٢ ص ٢٧)

سان مثار کی میں ہے ایک ہیں جووفات کے بعد بوں تصرف کرتے ہیں جیسا کہ زندہ لوگ تعرف کرتے ہیں۔

#### حرام کھانے سے تفاظت

کرامت کی اقسام میں ایک تئم یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بعض اولیائے کرام کو الله تعالیٰ ناجائز طریقوں

ے حاصل کردہ مال کو اور غذا کو استعال کرنے ہے محفوظ رکھتا ہے ۔ حضرت حارث کا کی دہة الله طبہ کے

بارے میں منقول ہے کہ حرام کھانے ہے ایک خاص قتم کی اُو اُن کی ناک کی طرف بلند ہوتی تھی تو وہ اس

ہارے میں منقول ہے کہ حرام کھانے ہے ایک خاص قتم کی اُو اُن کی ناک کی طرف بلند ہوتی تھی تو وہ اس

ہارے میں منقول ہے کہ اُن کی ایک رگ اُور کی تابی معلوم ہوجا تا تھا کہ ان کے

ہارے میں معلوم ہوجا تا تھا کہ ان کی ایک رگ بھڑ کی تھی تو آئیں معلوم ہوجا تا تھا کہ ان کے

ر جامع کرامات کو ایک رکھا ہوا کھانا طال نہیں ہے۔ بھٹ ابوالعہائی مرک سے بھی ای طرح منقول ہے۔ (جامع کرامات

اولياوم بي مس ٢٨، جمال الاولياوس ٢٨)

حضرت شیخ احمد بن عمر الانصاری ابوالعباس المری کے حالات میں لکھا ہے کہ سلطان یعقوب نے ایک مرغی ذیح کرنے کا تھم کیا اور دوسری مرغی کا گلاد باکر مارد یا مجر دونوں کو الگ الگ پکواکر آپ کے سامنے رکھا اور خود دستر حوال پر آ بیٹھا تا کہ آپ کے ساتھ کھائے۔ حضرت نے خادم سے گلاد بائی ہوئی مرغی کے متعلق فر مایا اور خود دستر حوال پر آ بیٹھا تا کہ آپ کے ساتھ کھائے۔ حضرت نے خادم سے گلاد بائی ہوئی مرزار ہے، اور دوسری کے بارے میں فر مایا: اگر اس میں حرام شور بے گ آ میزش نہوتی تو ہم اس میں سے کھاتے۔ (طبقات الکبری للشعر انی)

امام مناویؒ فرماتے ہیں: ایک شخص نے آپ کے سامنے بغرض امتحان مشکوک طعام رکھا تو آپ نے رو کرویا اور فرمایا: اگر محا سیؒ مشتبہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو ان کی انگلیوں کی ایک رگ جنبش کرنے لگتی تو ہماری ساٹھ (۲۰)رکیس پھڑ کئے لگ جاتی ہیں۔ (الکواکب الدربیة)

حضرت زید بن علی شاوری یمنی کے بارے میں مرقوم ہے کہ ان کے باس کوئی نذرانے کے دینار اور درہم لے آتا تو آ بان میں سے طال اور رحرام کوالگ الگ کردیتے حتی کہ لانے والا محض اعتراف کر لیتا۔

( جامع کرا مات اولیاء عربی ج ۲ ص ۵ ک

تجابات کے باوجودمقامات بعید کوریکھ لینا

کرامت کی میشم بے شاراولیائے کرائم سے منقول ہے۔امام ابواسحاق شیرازیؒ کے بارے میں نقل ہے کہ وہ کعبہ معظمہ کو بغداد میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ (جمال الاولیاء ص ۲۲)

حضرت حیات بن قیس الحرائی کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ حران میں ایک مجد کی بنیا در کھی گئی۔حضرت کو اس کے قبلہ نصب کرنے کے لئے بلایا گیا۔آپ نے محراب کی سمت مقرر کی تو انجینئر نے کہا قبلہ یہاں نہیں ہے اور زور دار خالفت کی۔آپ نے فرمایا: بیرد کھے کعبہ بیررہا۔ جب اس نے سرکی آ تھوں سے کعبہ کا مشاہدہ کیا تو گرااور بے ہوش ہوگیا۔ (جامع کرامات اولیاء ج۲ص ۲۷)

مولا نااشرف علی تھانوی نے حضرت شیح محمد بہا وَالدین نقشبندیؒ کے حالات میں ایسی متعدد حیرت انگیز کرامات بیان کی ہیں لیعض کرامات کا تذکرہ ہم'' کشف ہونا اور غیب کی خبریں بتلانا'' کے عنوان میں ذکر کر چکے ہیں۔

غيرمعمولي بيبت كاطاري مونا

اولیائے کرام کی ذوات مقدسہ میں جلال خدا وندی کی جیبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے را کے وفروالے سلاطین ان کے سامنے خالف نظرا تے ہیں۔مولانا اشرف علی تعانوی لکھتے ہیں کہ ' ہیبت' جومحض

بزرگوں میں ہوتی ہے کہ صرف دیکھنے ہے ہی انسان مرجاتا ہے۔ جیسا کہ بایزید بسطائی کوایک فخص دیکھ کرمر گیاتھا یا یہ کہ ان کے سامنے دنگ رہ جائے ، یا ایسی بات کا اقرار کرے جس کے متعلق غالب گمان یہ ہو کہ دو ان سے چھپار ہاتھا۔ اس کے علادہ اس کی ادر بھی صور تیں ہیں غرضیکہ رہتے ہوتی ہے۔ (جمال الاولیا ہوس ۲۵،۲۴) مخالفین کی شرار توں سے محفوظ رہنا

اولیائے کرام کی شان میہ کہ کان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نٹم ، تاہم اس عنوان کے تحت الی غیر معمولی حمایت اللی بیان کر نامقصود ہے کہ کوئی شخص ان کے ساتھ ظلم وزیادتی کرنا چاہے یا چال چلنا چاہے تو الله تعالیٰ ایسے شخص کے تمام حربے فیل کردیتا ہے۔ تھا نوی صاحب لکھتے ہیں: ان کے ساتھ جو شخص برائی کے ساتھ پیش آئے تو الله تعالیٰ اس کی بدی پران کی طرف سے کھایت فرما تا اور اس بدی کو بھلائی سے بدل دیتا ہے جسے کہ امام شافعی کو ہارون رشید کے ساتھ پیش آیا تھا۔ (جمال الاولیاء ص ۲۵)

امام نبھانی نے بھی اتنابی لکھاہے۔

مختلف شكليس بدلنا

جس طرح ملائکہ یابخوں کو مختلف شکلیں بدلنے پر قدرت حاصل ہائی طرح اولیاء کرام کی روح جب
قوی ہوجائے تو انہیں بھی یہ قدرت حاصل ہوجاتی ہے۔ امام نبھائی کلھتے ہیں: یکی وہ قوت ہے۔ بس کا نام
صوفہ حضرات عالم مثال رکھتے ہیں اور سرحضرات عالم اجسام اورعائم ارواح کے درمیان ایک درمیانی عالم
طرف اور عالم ارواح سے زیادہ کشف ہاورای بروح کے جسمائی شکل اختیاء یہ درمیان کے مختلف
اور عالم ارواح سے زیادہ کشف ہاورای کروح کے جسمائی شکل اختیاء یہ دورای کے مختلف
صورتوں میں ظاہر ہونے کی بنا قائم کی ہے اوراس کو جن تعالی کے اس ارشاد سے استباط کیا ہے "فَتَمَثْلُ لَهُا
المنظف اور عالم ارواح سے دیاور اس کو جن تعالی کے اس ارشاد سے استباط کیا ہے "فَتَمَثْلُ لَهُا
المنظف المروس کی معتمل انسان بن گئے ۔) وہ واقعہ بھی ای قبیل سے جو
قصیب البان موصلی سے منقول ہے۔ یہ حضرت ابدال تھے۔ کی خض نے جبان کو نماز پڑھتے ہوئے ندویکھا
اور یو چھاتم نے کونی صورت میں مجھے نماز پڑھتے نہیں و یکھا۔ کرامتوں کی اس قسم میں بزرگوں کے بہت
و نماز ند پڑھ درویش کو قاحرہ کے مدرسے وفیہ ہیں تربیب کے ظاف وضوکر تے دیا تو پہ چھاکہ دھڑت
نے ایک بوڑھ درویش کو قاحرہ کے مدرسے وفیہ ہیں تربیب کے ظاف وضوکر تے دیکھا تو پو چھاکہ دھڑت
اگر دیکھ کے تو ایسے دیکھتے اوراس کا ہاتھ پکڑ کر کھی کرمہ دکھا دیا، پھراسے کہ معظمہ لے محتوان ہی وضوکہا ہے گرتم و کھتے ہی نہیں
اگر دیکھ کے تو ایسے دیکھتے اوراس کا ہاتھ پکڑ کر کھی کرمہ دکھا دیا، پھراسے کہ معتملہ لے محتوان ہو کیا دوراس گھی نے نود

کو کم معظمہ میں پایااور کی سال وہیں رہا۔ حکایت کمی ہے جس کابیان طویل ہو جائے گا۔

(جامع كرامات اولياءج اص ٣٣، جمال الاوليا وص ٢٥)

این بطوط نے اپنی '' رحلت ' میں لکھا ہے کہ ایک بررگ جمال الدین ساوی جو طاکفہ قلندریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی کرامات میں ہے ہے کہ وہ شہر وِ میاط کے ایک قبرستان میں مقیم سے شہر میں ایک قاضی سے جو ابن العمید کے نام سے مشہور سے ۔ ایک مرتبہ یہ قاضی صاحب کسی امیر شہر کے جنازے میں شامل ہوئے۔ انہوں نے قبرستان میں شیخ جمال الدین ساوی کو دیکھا تو کہا کہ اچھاتم وہ بدعتی شیخ ہو؟ شیخ جہا ہے اور تم جابل انہوں نے قبرستان میں شیخ جمال الدین ساوی کو دیکھا تو کہا کہ اچھاتم وہ بدعتی شیخ ہو؟ شیخ نے کہا اور تم وہ جابل قاضی ہوجو سواری (جانور) پر سوار ہو کر قبروں کوروند تا پھرتا ہے اور تم جانے ہو کہ انسان کی حرمت مرنے کے بعد مجمی ایک ہی ہے جیسے ذکر گل میں ۔ قاضی نے کہا تو سے بڑھ کر آ پ کا ڈاڑھی منڈ انا پر افعل ہے۔ شیخ نے کہا تو بیتم بھی کہ در ہے ہو! پھرشنے نے ایک جیخ ماری اور مراد پر اٹھایا تو ان کے چہرے پر بہت کہی اور کالی ہیا وارون کی میں اور دیگر تمام لوگ دیگ رہ گئے ۔ پھر دوسری تیسری مرتبہ جیخ ماری تو بغیر داڑھی کے پہلی وارت میں صاحب نے آ پ کے ہاتھ جو مے اور ان کے سامنے زانو کے تلکہ تہدکیا ، شیخ کے لئے حاصوص حجر اقعیر کروایا اور تاحیات اُن کی صحبت میں رہے۔ (جامع کرامات اولیاء ج ۲ ص ۹ عربی)

اُورِحفرت تفنیب البان کے مختلف شکلوں میں ہونے کا پھی تذکرہ آ چکا ہے تاہم یہاں ان کی بعض دیگر کرامات پیش کرے ان کے بارے میں اکا برادلیائے کرام کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت تفنیب البان موصل کے دہنے والے تھے۔ موصل کے قاضی بیان کرتے ہیں کہ میں اُن کے بارے میں سوہ ظن رکھتا تھا مالانکہ ان کی کرامات بہت مشہور تھیں، اور میں اپنے دل میں بیارادہ رکھتا تھا کہ آئیس بر ورطاقت شہر موصل سے نکال دول گا۔ پس ایک دن میں ایک تک کل میں جارہا تھا کہ سامنے سے شخ تفنیب البان آ رہے تھے۔ وہاں میرے اوران کے سواادرکوئی شخصا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر یہاں کوئی اور شخص ہوتا تو میں اس کو تھم کرتا کہ اسے قابو کرلے۔ شخ چند قدم چلے تو ایک کر دی شخص کی ہیئت میں ہوگئے پھر بدوی شکل میں نمودار ہوگئے ، پھر چند قدم چلے تو ایک فقیر کی وضع قطع میں ظاہر ہوگئے۔ پھر فر مایا: اے قاضی! یہ چا رشکلیں ہوگئے۔ اس میں سے اصلی قضیب البان کوتم بہجانے ہو کہ بر ورطاقت اسے موصل سے نکالو۔ قاضی کہتے ہیں: ہوگئیں۔ ان میں سے اصلی قضیب البان کوتم بہجانے ہو کہ بر ورطاقت اسے موصل سے نکالو۔ قاضی کہتے ہیں: موسل سے نکالو۔ قاضی کہتے ہیں:

فیخ ابوالحن علی قرش بیان کرتے ہیں کہ میں حصرت تضیب البان کے گھر میں گیا توا جا تک ویکھا کہ پورا کمرہ ان کے جسم سے پُر تھا۔ میں بیر فلاف عادت فعل ویکھ کرخوف زوہ ہو گیا اور والی چلا گیا۔ پھر والی آیا تو کمرے کے ایک کونے میں چڑیا کی مانند نظر آئے ، میں دوبارہ والی ہوگیا۔ پھر تیسری مرتبد واخل ہوا تو اصل حالت پر تھے۔ میں نے عرض کیا: یاسیدی ایہ بہلی اور دوسری حالت کیا تھی ؟ فرمایا کیا تم نے وہ دونوں حالتیں د كيه ليس؟ ميس نے كہا بان: فرمايا: تم ضرور نابينا موجاؤك\_ سوواتي في الوالحن قرشيٌ وفات سے بملے نابينا

حضرت فيخ عبدالقادر جيلاني رحة الصليات حضرت تضيب البان ك بارے ميں دريافت كيا كياتو آب نے فر مایا: وہ ولی الله تھے،مقرب تھے،صاحب حال تھے اور الله تعالیٰ کے نزدیک قدم صِدق (بلندمرتبه یر) تھے۔ کہا گیا: ہم نے انہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ فرمایا وہ اس ہیئت اور صورت میں نماز پڑھتے ہیں جے تم نہیں دیکھ سکتے میں نے انہیں دیکھا کہ وہ موصل میں نماز پڑھتے ہوں یاروئے زمین کے کی مقام پران کا سجدہ باب کعبہ پر ہوتا ہے۔

ا مام سیوطی رته الله علیا نے اولیاء کرام کے مختلف صورتوں میں متشکل ، ہونے پرمتعقل ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے جس کا نام' ا منجلی فی تطور الولی' ہے۔ بدرسالہ امام سیوطی کی مشہور ترین تصنیف' الحاوی للفتاوی' میں شامل ہے۔ امام یوسف بن اساعیل نبھائی نے بھی بدرسالہ کمل' جامع کرامات اولیاء' جلد ٹانی میں حضرت قضیب البان کے ترجمہ کے بعد درج فر مایا ہے۔ اہل علم حضرات کے لئے بیر سالہ لاکق مطالعہ ہے۔ (جامع كرامات إدلياء ج٢ ص١٩٠٠ عربي)

خزائن ارض يرمطلع ہونا

علائے كرام نے كرامات كى ايك قتم سيجى بيان كى ہے كداولياء الله كوية وت عطا ہوتى ہے كدوہ زمين كى انھاہ گہرائیوں میں بوشیدہ خزانوں کود کھے لیتے ہیں۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جب اولیائے کرام کی آ تھوں میں خدائی طاقت آ جاتی ہے تو مجران کی نگاہ ہوں سے کیا چیز چیسی رہ عمق ہے؟ بہر حال' جمال الاولياء''میں ندکورہے کہ حق تعالی ان حضرات کوزمین کے ذخیروں پرمطلع کردیتا ہے جیسے کہ حضرت أبوتراب رمة الله عليك واقعه ميں ہے كہ جب انہول نے زمين پر پقر مارا تو زمين ميں سے ينتھے يانى كا ايك چشمه برآ مد موكيا \_امام بكي فرمات بي كداس واقعه بس آئنده واقعدى طرح دوكرامتين بين \_الله تعالى كا بانى كوغير جكه بين پیدافر مادینا اورز مین کا اُن پھر مارنے والے بزرگ کی فرمانبرواری کرنا۔ایک اور بزرگ سے منقول ہے کہ مج كراسة مي (انبيس) بياس كى توسى كى پاس سے يانى شطا- ايك درويش كود يكھا كراس نے جوالے دار لا تھی زمین میں گا ڈر کھی ہے اور اس کے نیچے یانی اُئی رہا ہے۔ انہوں نے اس سے اینامشکیز و بھی بحرایا اورددس سے جا جبول کو بھی بتایا وہ بھی آئے اور اپنے اپنے برتن بھر کر لے گئے۔ ( جمال الاولیاء ص ۲۷،۲۵)

قليل مدت ميں كثير كام كرلينا

بنده جب اطاعب اللي يركمريسة بوجائة قدرت كى طرف ساس كى بر برحركت يس بركت ركعدى

ہ جاتی ہے۔حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرارمی مشاتعال منہا نے سیدالانبیا وحضرت محمد ملٹی کیلم سے خادم ما نگا تو حضور ا كرم الله المينائية إلى كوحد المبيع اورتكبير برصنه كالحكم فرمايا- اس ميس بدراز تفاكه جبتم ذكر اللي كروكي تو تمہارے وقت میں اور تمہاری حرکات وسکنات میں برکت رکھ دی جائے گی۔اسلاف کرام کے دیگر امورکس ئرعت یا برکت کے حامل ہوں گے ، یہ پہلوہم تک نہ پہنچا ،البتہ اُن کی کثیر تعداد میں تصانیف ہم تک پہنچی ہیں ۔ اب جب ہم ان تصانیف پرغور کرتے ہیں تو اِس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بیخرق عادت کے علاوہ اور پچھ نہیں ہے۔ امام بکی ، امام شعرائی ، امام منادی اور امام نبھائی لکھتے ہیں کہ جب ان کی تصانف کو ان کے علم میں مشغول ہونے کے وقت ہے وفات تک کے زمانے برتقتیم کیا گیا توالی <del>ٹابت ہو کیں کہ وواتنے وقت می</del>ں پوری نقل <u>بھی نہیں ہوسکتیں</u> چہ جائیکہ کہ تصنیف یہ کرامت بھی وسعت ِ زمانہ کی ایک تتم ہے۔جس کا ذکر پہلے آپے اے۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ امام شافعی کی عمر ان کی تصنیفات کے دسوس حتیہ کے لئے بھی کافی نہیں ہو یکتی، باوجوداس کے کمان سے تلاوت قرآن مجید بھی بہت زیادہ ثابت ہے کہ ہر روزغور دفکر کے ساتھ ایک قرآن <u>مجید ختم فرماتے اور رمضان شریف میں تو ہر روز ایسے ہی غور وفکر کے ساتھ دو دوقر آن مجید ختم فرماتے تتھے</u> اور باوجود درس وتلاوت فتویٰ نولیی ، ذکر وفکر اوران بیاریوں کے جوآپ کوپیش آتی رہتی تھیں ۔ یہاں تک کہ آپ تمجمی بھی ایک دویازیادہ بیاریوں سے خالی نہیں رہے بلکہ بعض دفعہ تو تمیں تمیں بیاریاں جمع ہوجاتی تھیں۔ایت ہی امام الحرمین جوین ہیں کہ آپ کی عمر اور تصانیف کا حساب لگایا گیا تو آپ کی عمران کے لئے کافی نہیں یائی مگئی، ہاوجوداس فیف کے جوطلبہ کو پہنچاتے تصاور ہاوجودان مجالسِ وعظ کے جن میں آپٌ وعظ فر ماتے تھے۔ بعض بزرگول نے توایک ایک دن میں قرآن شریف آٹھ آٹھ آٹھ مرتبہ ختم کیا ہے۔ایسے واقعات اور بھی بہت ميں\_(جمال الاولياء ص٢٦)

## زهريلي اورمضراشياء كالثرانداز ندهونا

ایے واقعات بے شار ہیں کہ بزرگوں نے بہم الله بڑھ کرز ہر فی لیا توان برکوئی اثر نہ ہوا۔ ایک بزرگ کے بارے ہیں لکھا ہے کہ ان سے کی بادشاہ نے کہا کہ تم جھے کوئی کرامت دکھاؤ! ورنہ ہیں تمام درویشوں کو ہلاک کردوں گا۔ بادشاہ کے قریب بچھاونٹ کی مینگنیاں بڑی تھیں۔ آب نے فر مایاد یکھو! ویکھا تو وہ سونے کی تھیں۔ نیز بادشاہ کے پاس ایک خالی بیالدر کھا تھا آپ نے لیا اور او پر کوا چھال دیا بھروا پس کیا اور پانی ہے بھرا کو ایس کیا در پانی ہے ہوا اُلٹا کر کے دیدیا گراس میں سے ایک قطرہ تک نہیں گرا۔ بادشاہ نے کہا بیتو جادو ہے۔ پھر آپ نے بہت کی آگروٹ کرائی اور اشعار پڑھنے کا تھم دیا۔ جب لوگوں پروجد طاری ہوگیا تو یہ بزرگ اور سب درولیش آگ میں جائے گئے ، پھر نکلے اور بادشاہ کے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کرآگ میں گھس گئے اور گھنڈ بھر تک مائی

رہے۔ قریب تھا کہ بادشاہ بھی بچہ کی دجہ عبل جاتا گر بچھ دیر بعد بچہ کو نکال لا نے تواس کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انارتھا۔ اس کے باپ نے بو جھا کہ تو کہاں رہا؟ بچہ نے جواب دیا کہ باغ میں تھا۔
بادشاہ کے ہم نشینوں نے کہا کہ بیتو کوئی شعبہہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان ہے کہا کہ اگر تم نادشاہ کے ہما کہ بیتو کوئی شعبہہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان ہے کہا کہ اگر تم خرجہ کے اس بیا لے کوئی جاؤ تو میں تم کو بچا مان لوں گا۔ آپ نے اس کواٹھا کرئی لیا۔ آپ کے تمام کپڑے جم کے داس کے او پر ریزہ ہوگئے۔ اس کے او پر ریزہ ہوگئے۔ اس طرح کئی باد کیا گراس نہر نے جسم پر کوئی اثر طرح کئی باد کیا گراس نہر نے جسم پر کوئی اثر طرح کئی باد کیا گراس نہر نے جسم پر کوئی اثر نے اس الا ولیاء ۲۷،۲۲)

### ملائكهاورارواح انبياء عيبم السلام كامشابده كرنا

سیم اسام ، اولیا نے عظام رحم ہم الله تعالیٰ کی ارواح کود کھنا اور ملائکہ کے وجود کا مشاہدہ کرنا۔ صوفیاءعظام کی

اکشریت اس کرامت سے بہرہ وربوتی ہے۔ امام سیوطی رحہ الله ملی کھتے ہیں کہ امام غزائی رحہ الله علیہ نظری کے مالکت اوران کی سیرت تمام کلوق کے حالات اوران کی سیرت تمام کلوق کے حالات اوران کی سیروں کے بہتر ہے۔ اور ان کا اخلاق جملہ کلوق کے اخلاق سے پاکیزہ تر سے بہتر ہے۔ ان کا طریقہ تمام طریقوں سے بہتر ہے اور ان کا اخلاق جملہ کلوق کے اخلاق سے پاکیزہ تر ہے۔ بلکہ اگر تمام عقل مندوں کی عقلوں کو اور حکماء (واناؤں) کی حکمت کو جمع کیا جائے اور اسراوٹر یعت سے واقف علماء کرام جمع ہوجا کیں اور اس امر جس کوشش کریں کہ صوفیہ کرام کی سیرت اورا خلاق جس تر میم کرکے اس کی جگر کوئی بہتر چیز لے آئیں تو وہ اس جس کا میاب نہیں ہوں گے۔ پس بلا شبہ صوفیہ عظام کی تمام حرکات و سکنات ظاہری ہوں یا باطنی سب کی سب مشکلو قو نبوت کے نور سے ماخوذ ہیں اور دوئے زبین پر نور نبوت کے علاوہ اور کوئی نور نبیس ہے جس سے روشی حاصل کی جائے حتی کہ می حضر است عالم بیداری علی طاکھ (فرشتوں) اور انبیاء کرام بہم اسلام کی روحوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی آواز نبتے ہیں اور ان سے فوا کھ حاصل کی جائے جس ان کی آواز نبتے ہیں اور ان سے فوا کھ حاصل کی جائے جس ان کی آواز نبتے ہیں اور ان سے فوا کھ حاصل کی جائے جس ان کی آواز نبتے ہیں اور ان سے فوا کھ حاصل کی جائے جس اور انسے ورجات عالم بیداری علی معال بیا ان کی آواز نبتے ہیں اور ان سے فوا کھ حاصل کی جائے جس ان کی آواز نبتے ہیں اور ان سے فوا کھ حاصل کی جو می موروں کی مضاہدہ کے بعد وہ حز قرق کر تے ہیں، ان کی آواز نبتے ہیں اور ان سے فوا کھ حاصل کی جو می معال میں میں محمل کی معال موروں کی مضاہدہ کے بعد وہ حز قرق کی کر سے ہیں اور انسے ورجات عالم بر محمل کی موروں کی مصابدہ کی میں موروں کا مشاہدہ کی مورون کے معال میں میں میں میں کی مورون کی مصابدہ کے بعد وہ حز ہو ترق کی کو میں میں میں موروں کی مصابدہ کی مورون کے معال میں موروں کی مصابدہ کی مورون کی مصابدہ کی میں معال کو میں میں موروں کی موروں کی موروں کی موروں کو موروں کی موروں کو موروں کو موروں کی موروں کو موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کو موروں کیا موروں کی موروں کی

زبان كنگ اور تك ب\_ (الحاوى، ج٢، ص ٢٥٧)

انسان اگر کھل طور پر متبع سنت ہوتو فرشتے اس کے ساتھ مصافی اور سلام کرتے ہیں۔ حضرت مطرف بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت عمران بن حصین رض الله تعالی ان مانہ وی رہتے الله علی فرماتے ہیں: حضرت عمران بن نے فرانہوں نے فرانہوں کے برانہوں کو بواسر تھی ، وہ اس کی افریت برصر کرتے رہ تو فرشتے انہیں سلام کرتے تھے۔ پھر انہوں نے واغ کھوایا تو فرشتے انہیں سلام کرتے تھے۔ پھر انہوں نے واغ کھوایا تو فرشتے انہیں سلام کرتے تھے۔ پھر انہوں نے واغ کھوایا تو فرشتے انہیں سلام کرتے تھے۔ پھر انہوں نے واغ کھوایا تو فرشتوں کا سلام منقطع ہوگیا۔ امام بیمی "فرماتے ہیں: یماری ہیں واغ لگوانا حرام نہیں ہے، صرف تو کل کے منافی ہے۔ حضرت عمران بن حصین نے شدتِ تکلیف کے باعث صرف منافی تو کل فعل کا ارتکاب کیا تو فرشتے ان ہے دور ہوگے۔ (پھر اس شخص کا کیا تو چھتا جو بہت ہے حرام امور کا مرتکب ہونے کے باوجود کیا تو فرشتے ان ہے دور ہوگے۔ (پھر اس شخص کا کیا تو چھتا جو بہت سے حرام امور کا مرتکب ہونے کے باوجود کرامات کا خواہاں رہتا ہے؟) امام ابن سعد نے حضرت قادہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمران بن حصین کے ساتھ فرشتے مصافی بھی کرتے تھے۔ واغ گوانے برفرشتوں کا آنا موتون ہوگیا۔ پھر انہوں نے سعلان ترک کر دیا تو دو بارہ فرشتے آئے گے۔

ایک انصاری مخف نے حضرت جریل عله اللام کو دیکھا، حضرت تمیم نے حضرت جریل عله اللام کودیکھا، حارث بن نعمان نے دیکھا، حضرت ابن عماس نے دیکھا، سیدہ عائش نے دیکھا۔ حدیث جریل میں ہے کہ بہت سے صحابہ نے حضرت جریل عله اللام کو دیکھا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں: ان احادیث میں اولیاء کرام کی کرامات کا اثبات ہے۔ (الحادی اللفتاوی ج۲موضحاً وملتقطاً ص۲۵۷ دمابعدھا)

اب تک اہل الله کو ملائکہ کے ساتھ ملاقات اور مصافحہ کرنے کا اعز از حاصل ہوتا ہے۔ بعض اولیاء کرام ہب قدر حضرت جبریل ملیہ السلام کے ساتھ مصافحہ اور سلام کرتے ہیں۔ ذلِک فَضُلُ اللّٰهِ یُوْ تِیْهِ مَنُ یَّشَآءُ۔

بيداري مين زيارت مصطفط ستناتي كرنا



بڑھ کرلوگوں کے سامنے بیٹھ گیا ہے ہے ہاں بہت مخلوق آئی اور جھ برکلام ملتیس (خلط ملط) ہوگیا، پھریس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ انکریم کی زیارت کی جو میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے جھے فرمایا:

اے میرے منے! کلام کیول نہیں کرتے؟ میں نے کہا اے میرے والد گرائی! مجھ برکلام ملتیس ہوگیا۔ آپ نے فرمایا اینا منہ کھولو میں نے منہ کھولا! تو آپ نے میرے منہ میں چھم تبدلعاب دئن ڈالا۔ میں نے کہا: آپ نے سام مرتبہ کیول نہیں ڈالا؟ حضرت علی نے فرمایا: رسول اللہ مسل انگریش کے اوپ کی وجہ سے بھروہ جھے سے نے سام میدالو ہاب شعرانی روء المعانی جسم میں (روح المعانی جسم سے اللہ میں کا رب ہوگئے امام عبدالو ہاب شعرانی روء اللہ میں نے روح المعانی جسم سے میں اللہ میں کی سے بھروں میں کی سے بھروں کی ایک میں کی میں کی انہ ہوگئے اللہ میں کی اللہ میں کہا ہے تھی کی میں کی میں کو اللہ میں کی میں کی میں کی میں کی کو اللہ میں کی کھروں کی کا رب کو کے امام عبدالو ہاب شعرانی روء اللہ میں کی کھروں کی کا کہ میں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کھروں کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کے کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کو کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کے کھروں کے کھروں کھروں

حضورا كرم مل المالي مين و يكھنے كاثبوت

محدثین کرام نے بیداری میں ٹی کریم میں آئی کریم میں آئی کی زیادت پر متعددا حادیث بیان فر مائی ہیں۔ اُن میں سے صرف ایک مدینان کرتے ہیں کدر سول الله میٹن آئی میں است میں اللہ م

#### جس شخف نے جھے خواب میں دیکھا تو عنقریب وہ جھے کو بیداری میں دیکھے گا۔

مَنْ رَّانِیُ فِی الْمَنَامِ فَسَیْوَانِیُ فِی الْیَقُطَةِ ( بخاری شریف رقم الحدیث ۲۹۹۳ )

ا مام سیوطی رور الصطیفر ماتے ہیں اس حدیث شریف کے کی مطالب ہیں۔

۱) اس سے مراد نبی کریم سافی ایکی کے زمانے کے لوگ ہیں ،اوراس کامعنی ایہ ہے کہ جس نے آپ سافی ایکی کو نیند میں دیکھااوراس نے جمرت نہیں کی ،اللہ تعالیٰ اس کوتو فیق دے گااوروہ آپ کو بیداری میں دیکھے گا۔

7) جس نے آپ سٹھنڈ آیک کونیند میں دیکھادہ عنقریب بیداری میں آپ کی روئیت کی تقد بی اور صحت کودیکھے گا۔ ۳) جس نے آپ سٹھائی کی فیند میں دیکھادہ آپ کو آخرت میں خصوصیت کے ساتھ دیکھے گااور اس کو آپ کا قرب حاصل ہوگا۔

۳) امام ابن الی جمر اور ایک جماعت نے اس حدیث کواس معنی پر محمول کیا ہے کہ جس نے آپ کو نیند میں دیکھا وہ دنیا میں آپ کو حقیقتا دکھے لئے گا اور آپ سے کلام کرے گا اور اس کو اولیاء الله کی کرامات سے ایک کرامت شار کیا گیا ہے۔ سالحین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم ملٹی آئی ہے کو نیند میں دیکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بیداری میں دیکھا۔ جن چیزوں کے متعلق وہ خوف زدہ تھے ان کے متعلق آپ سے سوال کے اور آپ نے ان کا خوف دور کرنے کی طرف رہنمائی فرمائی۔

علامدابن جُرِّ نے اس پراعتراض کیا ہے کہ پھر لازم آئے گا کہ بعد کے بیاولیاء الله صحابہ وہا کیں اور صحابی ہونے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے (علامہ سیوطی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ صحابی ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم میں آئے آئے کہ واس عالم و نیا میں وصال سے پہلے دیکھے اور جس نے آب میں آئے آئے کہ وصال فرمانے کے بعد آب میں آئے آئے کہ وصال فرمانے کے بعد آب میں آئے آئے کہ وصال این جمر کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کی لوگوں نے نیند میں آپ میں آئے آئے کہ ودیکھا اور پھر بیداری میں انہوں نے آب میں آئے آئے کہ ونی اور اگر اس حدیث کا یہ عنی ہوتو خواب میں آپ میں آئے آئے کہ کی زیارت کرنے والے ہر آدی کو بیداری میں آپ میں آئے آئے کہ کی زیارت کرنے والے ہر آدی کو بیداری میں آپ میں آئے آئے کہ کی زیارت ہوئی میں گی بار آئے کہ کی زیارت ہوئی جا اور والی وقت آب میں آئے آئے کی زیارت ہوگی جب ان کی روح ان کے آئے میں گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہوگی جب ان کی روح ان کے آئے میں گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہوگی جب ان کی روح ان کے آئے میں گیا ہے۔ میں آئے کہ کی زیارت ہوئی ہوئی جب ان کی روح ان کے آئے میں گیا ہوئے کی دیارت ہوئی ہوئی جب ان کی روح ان کے آئے میں آئے کہ کی دیارت ہوئی ہوئی جب ان کی روح ان کے آئے میں گیا ہوئی ہوئی جب ان کی روح ان کے آئے میں گیا ہوئی کی دیارت ہوئی ہوئی جب ان کی روح ان کے آئے میں گیا ہوئی ہوئی جب ان کی روح ان کے جسے نگل رہی ہوگی۔

بیداری میں آپ سٹی الیہ کی زیارت کے امکان اور اس کے وقوع کی علاء کی ایک جماعت نے تصریح کی ہے۔ ان میں چند حضرات یہ بیں: ججة الاسلام امام غزائی ، قاضی ابو بحرابن العربی ، امام غزالدیں بن بن عبد السلام ، ابن الی جمرہ ، امام ابن الحاج اور شیخ یافئی۔ میں نے اس موضوع پر ایک کتاب تصی ہے۔ عبد السلام ، ابن الی جمرہ ، امام ابن الحاج اور شیخ یافئی۔ میں نے اس موضوع پر ایک کتاب تصی ہے۔ (الدیاج ، ج۲م م ۲۵ م ۸۷۲)

امام ابوالعباس قرطبي ماكن في اس مديث كى بهترين تشريح فرمائى مادرا بناايك واقعد كمام - آپ كمية نين-" ينعت مجھ كوكى مرتبه حاصل موچكى ہے۔ايك مرتبه جب ميں حج كے اراده سے تينس ميں پہنچا تو ميں نے وہاں سنا کدو تمن مصر پر حملد کر دہا ہے جی کد دمیاط پر قابض ہوگیا ہے تو میں نے اراد ہ کیا کہ جب تک امن نہیں ہوجاتا میں تونس میں رہوں گا۔ وہاں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نی کریم مالی آبار کی مسجد میں ہوں، اور میں آپ سالی آیا کم منبر شریف کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، اور لوگ آکر بی کریم مالی آیا کو سلام عرض کررہے ہیں۔ جولوگ سلام عرض کررہے تھے ان میں ہے کی نے جھے کوڈا نٹااور کہا کھڑے ہوکر سلام عرض كروييس نے كھڑ ، ہوكرسلام عرض كيا۔ ابھى ميں سلام عرض كرد ما تھا كەميرى آئكھ كل عنى الله تعالى نے میرے فج کے ارادے کو پھر تازہ کر دیااور فج کی روا گئی کے جواسباب میرے لئے مشکل تھےوہ آسان کردیئے اور میرے دل میں وشمن کے حیلے کا جوخوف تھا وہ زائل کردیا۔ میں نے سفر شروع کیا اور تقریباً ایک ماہ بعد اسکندریہ پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ مصر کے لوگ بہت خوف زدہ تھے اور دشن کا بہت غلیہ تھا۔ امھی جھے اسكندرىيدىس يہنيے دس دن بھى نہيں ہوئے تھے كەاللەتعالى نے دشمن كى شوكت تو رُدى ادر محض ارحم الراحمين اور ا كرم الاكريين كرم وكرم سے وہال امن اورسلامتى ہوگئ \_ پھر الله نے مجھ پر اپناا حسان اور انعام كممل كيااور بيت الله ك عج ك بعد مجصاب نى الله الله ك قرمبارك اورمجد شريف من بهنياديا الله ك قتم إ يمر من في نی کریم سٹھنے آیہ کو بعینہ بغیر کی کی اور زیادتی کے بیداری میں ای حال میں ویکھا جس طرح میں نے آپ سلتى الله كوتونس ميس خواب ميس ديكها تهان (المفهم ج٢ ص٢٣)

روحول کے مابین ملاقات کے یا مج اصول

نیند یا بیداری میں روحوں کی باہمی ملاقات کے پانچ اصول بتلائے گے ہیں۔ چنانچہ حضرت آن اکمل اللہ بن البابر تی '' مشارق الانوار'' کی شرح میں فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کے درمیان جوروحانی ملاقات ہوتی ہے وہ اللہ بن البابر تی '' مشارق الانوار'' کی شرح میں فرماتے ہیں اتحاد کے پانچ اصول ہیں (۱) ذات میں شرکت رہ الیک یا ایک سے ذا کد صفات میں شرکت (۳) حال میں شرکت (۳) انعال میں شرکت (۵) مراتب میں شرکت ۔ روحوں کے مابین مناسبت کی دویا دو سے زیادہ جتنی صور تیں بھی تصور کی جاسمتی ہیں وہ ان پانچ سے باہر نہیں ہوں گی ۔ روحوں کے مابین وجہ اتحاد جس قدر تو ہی ہوگی ای قدر ران کے مابین اجتماع زیادہ ہوگا اور وجہ اتحاد جس قدر کر ور ہوگی ای قدر ان نے درمیان اجتماع کر الاا اصول میں جس مخص کو متذکرہ بالاا اصول خسمہ حاصل ہوجا تیں جس محصل ہوجا تھے مناسبت قائم ہوجائے قو

وہ جب چاہان کیساتھ بیداری میں ملاقات کرسکتا ہے۔ (الحاوى للفتاوي ج م ٢٥٨) درودشریف ملا قات کا ذریعه عظمیٰ ہے

ضروری ہے کہ یہال سیدِ عالم سلی آیا کے ساتھ ملاقات کا جوسب سے بڑا ذریعہ ہاس پرتھوڑی ی منتکو ہوجائے۔ ہرمسلمان پریہ بات عیاں ہے کہ جو <u>خفس نی کریم ملٹی آئیم بر درود دسلام بھیے تو فرشتے اس</u> درود وسلام کوآپ کی بارگاہ اقدی میں پہنچادتے ہیں۔ بعض احادیث میں سیجی ہے کہ آپ کے سامنے اس مخف کا اوراس کے باپ کا نام بھی پیش ہوتا ہے۔صاف ظاہر ہے کداس سے تعارف ِ غائبانہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مجرایک طومل عرصہ تک برسلمہ قائم رہے تو حضورا کرم ما ایکی ہمقدی روح اس مخص کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ پھر اس شخص کی استعداد کے مطابق اے خواب میں ملاقات کا شرف بخشاجاتا ہے۔اس کے بعدوہ اپنے معمولات کوقائم ودائم رکھے اور اپنی استعداد میں اضافہ کریتو مزید شان وشوکت کے ساتھ اسے خواب میں زیارت کرائی جاتی ہے۔ پھر اگر اس کی ہمت توی ہوجائے اور حضور اقدس سائی این کا مقدس روح کے ساتھ اس کی روح کو ایک گونہ مناسبت حاصل ہوجائے تو بیداری میں بھی اہے دیدار پر انوار ہے نواز دیا جاتا ہے اور اگر اس کی ہمت اس قدر توی نہ ہوتو چونکہ وہ خواب میں زیارت کا شرف حاصل کر چکا ہوتا ہے اس لئے اس کی وفات سے چندلحات قبل أسے بیداری میں بھی زیارت کرادی جاتى بتاكة فسَيرَ انبى في الْيَقْظَة " (عنقريب وه جھے بيدارى من ديكھے كا) كا وعده يورا موجائ -الغرض بيدارى ياخواب مين نى كريم من المينايم كى زيارت كا حاصل مونابهت بدى كرامت باوراس كحصول كاسب سے بردا وربعدورووشريف ب-المام جمانى رود الله الله يت شريف أو ابْتَعُو الله الوسيلة " (الله تعالی کی طرف وسله تلاش کرو) کے تحت الم ابوالعباس تیجانی مد الله ایکا قول نقل کرتے ہیں۔

طرف ) کوئی وسلمبیں ہے اور درود شریف ہے بڑھ کر حضور کی طرف اور کوئی وسیلنہیں ہے۔

وَلَاوَسِيْلَةَ اعْظُمُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن النَّهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاوَسِيلُةَ الِّي النَّبِيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُمُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

(سعادة الدارين من ١١٣)

بابهم

# كرامات اوليائ كرام "بسلسله نقشبنديه

#### حضرت محمدخان نقشبندي كي كرامات

آپ مکہ کرمہ میں مقیم تھے، حضرت شیخ عبداللہ وہلوی رحة الله الله عظیم خلفاء میں آپ کا ثار ہوتا ہے۔
جب ان کی ولایت کی شہرت عازی سلطان عبدالمجید خان ترکی مرحوم کی والدہ ماجدہ نے ٹی تو اس خاتون نے
حرم مکہ میں آپ کے لئے رہائش گاہ تغیر کرنے کا تھم دیا۔ تغیر کمل ہونے پر آپ اس رہائش گاہ میں تشریف
لے گئے اور طریقت وارشاد کی خدمت کرنے ہلگے۔ آپ کا ایک خاوم آپ کی کرامت یوں بیان کرتا ہے کہ
میرا ایک نوعمر لڑکا تھا، وہ سخت بیار ہوکر موت کے کنارے جا پہنچا۔ میں رات کواے اُٹھا کر حضرت کے پاس
لے گیا۔ آپ اس وقت مراقبہ میں تھے۔ میں نے لڑکے کو آپ کے سامنے رکھ کر دُعا کی درخواست کی تاکہ
اے شفاء کل جب آپ نے نے اپنی نظر اس پر ڈائی تو اللہ تعالی کے تھم سے اسے شفاء ہوگئے۔

#### ناجا تزمحبت كاخاتمه

ایک اور آدمی ذکر کرتا ہے کہ اس کو ایک عورت سے مجت ہوگی۔ قریب تھا کہ وہ برائی میں جتلا ہو جائے۔ پھر حضرت سے اس نے اس بات کا بول ذکر کیا کہ میر سے اور گناہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا، اگر میں گناہ میں جتلا ہو جاتا تو اللہ کے ہاں یہ بات آپ کے لئے باعث عار ہوتی ( کیونکہ میں آپ کا مرید تھا، اس لئے میری حفاظت آپ کے ذمتی ) یہ من کر آپ نے ارشاو فر بایا کہ "لَا حَوْلَ وَ لَا قُوْهُ اِلّا بِاللّهِ " بَهِ فَی مُن اللّه " بیتو میں ہمیشہ پڑھتار ہتا ہوں، فر مانے لگے کہ میرے کہنے پر ایک مرتبہ بڑھ کر تو دیکھو۔ جب میں نے پڑھ لیا تو یوں محسوں ہوا کہ میرے اور اس عورت کے درمیان سد سکندر کی حاکل ہوگئا اور تین سال تک میری تو تی ہموانے ہی گئے۔

## حضرت محمد بن عبدالله بن مصطفى خاني ومشقى نقشبنديُّ

آپ کا علیائے بائمل اور اولیائے معرفت کے اکابرین میں شار ہوتا ہے۔ آپ علامہ بے مثل، مرشد با کمال حضرت شنخ المحترم محمد خانی روء الله عليہ کے والد عاجد ہیں۔ آپ نے طریقت کا سبق الشیخ مولانا خالد نقش ندی روء الله علیہ سے بیں۔

6888

## دوجكه شيخ كاموجود بهونااور كناه غائب بهونا

آپ کا ایک پڑوی رات کو اپنے گھر ایک فاحشہ عورت کو لے آیا۔ گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ دیا جلا کر اس
کے پاس رکھا اور خود کوئی کام کرنے بازار چلا گیا۔ جب واپس آ کر گھر میں داخل ہوا تو جس کمرے میں وہ
عورت بیٹھی تھی، اس کی کھڑ کی کے شخشے سے جب اندر دیکھا تو وہاں حضرت شخ کو تکمیہ پر بیٹھے پایا۔ خت
گھر اہٹ کے عالم میں بھاگ کر مجد میں جا پہنچا، گر جب دیکھا کہ حسب معمول حضرت تو مجد میں ہی
تشریف فر ماہیں تو پھر گھر واپس لوٹا، اب پھر دیکھا تو حضرت بعینہ تکمیہ پرتشریف رکھتے تھے۔ تین دفعہ ایسے ہی
ہوا، اب پھر وہ مجد میں آیا۔ حضرت کے ہاتھ چوم لئے اور تچی تو ہدکی۔ استے میں اس فاحشہ عورت نے سمجھا
کہ بہت دیر ہوگئی تو وہ واپس چلی گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو گھر کو خالی پایا۔ رات بھر شکر
خداوندی میں استعفار پڑھتے ہوئے شخ کر دی اور پھر کھی الی حرکت نہ کی۔

## ولی نے اسلام کی محبت عطا کر کے جہنم سے بچالیا

محمد رشید پاشام حوم والی بغداو، چھاؤنی نمبر پانچ کے قائد بن کرشام آئے، چونکدان کی تربیت یورپ
کے علاقہ میں ہوئی تھی اور مغربی معاشرہ کی محبت ان کے دِل میں رچ بس چکی تھی۔ اس لئے اسلام کے
بارے میں دِل میں ناپند بدگی تھی۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہ جج والے دن فوج کے لئے قربانیاں
خرید نے بکر منڈی آئے، یہ منڈی حضرت کی محبحہ کے قریب تھی۔ جب خرید وفر وخت سے فارغ ہوئے تو
بھیڑا اور بکر یوں کو چھونے کے اثر ات دور کرنے کے لئے محبد میں ہاتھ وقونے گئے۔ جب پانی کے حوش
معافیاں آیا کہ ایک مسلمان کے ہاتھ کیوں چوہ ہائیں، میں تو ان کو ساری کا کنات سے پُر آجھتا ہوں، مگر
معافیاں آیا کہ ایک مسلمان کے ہاتھ کیوں چوہ ہائیں، میں تو ان کو ساری کا کنات سے پُر آجھتا ہوں، مگر
موا خیال آیا کہ ایک مسلمان کے ہاتھ کیوں چوہ ہائیں، میں تو ان کو ساری کا کنات سے پُر آجھتا ہوں، مگر
شفقت ان کے سینے پر رکھ دیا، پھر وضو شروع کر دیا۔ یہ صاحب واپس تو چلے گئے، مگر دِل دھڑت کی خدمت
میں ہی رہ گیا۔ واپسی پر ذکورہ چھاؤنی کے مشیر محمد تھی پاشا کو بطور تجب اپنی ساری کہائی شنا دی۔ مشیر صاحب
میں ہی رہ گیا۔ واپسی پر ذکورہ چھاؤنی کے مشیر محمد تھی پاشا کو بطور تجب اپنی ساری کہائی شنا دی۔ مشیر صاحب
میں ہی رہ گیا۔ واپسی پر ذکورہ چھاؤنی ہیں جو دلی اللہ ہیں۔ انہی کی میں زیارت کرتا تھا تو آپ بجھے
میں ہی رہ گیا۔ واپسی پر ذکورہ چھاؤنی ہیں جو دلی اللہ ہیں۔ انہی کی میں زیارت کرتا تھا تو آپ بجھے
ما مامت کرتے تھے۔ پاشا صاحب ہو لے: ایے معیر نا دیمرم لوگوں پر اسلام کو تخز ہے۔ اب میں ان کی برکت
مارک سے اللہ توائی نے بچھے جہنم سے بچالیا ہے۔ پھر تاحیات پاشاصاحب حضرت کی رشد و ہدایت ادر کرم

#### تعویذنے اطباء کو مات دے دی

آپ کی ایک اور کرامت آپ کے پوتے شخ عبدالمجید خانی نے بیان فرمائی ہے کہ میرے سب سے بڑے پچاشخ احمد کومٹ تو وہ تحت دردے بڑے پچاشخ احمد کومٹ نے میں پھری کی وجہ ہے بڑی تکلیف تھی۔ قضائے حاجت کے وقت تو وہ تحت دردے بقر ار ہوجاتے تھے۔ گئ گئ دن بیار ہے۔ وقت کا طباء علاج کرتے تھک گئے ، گرکوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن حضرت نے انہیں تعویذ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ اے برتن میں پانی ڈال کر رکھ دیں، وہ پانی پیا کریں۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ سنگ ریزہ ٹوٹ کر بیشاب کے ساتھ باہرنگل آیا، الحمد للہ اس کے بعدوہ آج تک بخیریت ہیں۔

## مرید کے حالات کی نگرانی

شیخ عبدالجید حفرت کے کشف کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ ججھے والدمحتر م نے بتایا کہ کمی معاملہ کے واقع ہونے سے پہلے ہی حفرت اس کی خبر دے دیتے ، پھر وہ واقعہ ای طرح ہی ظہور پذیر ہوتا جیسے حفرت نے خبر دی ہوتی تھی۔ مریدین کے دلوں پر مطلع ہونے کے ساتھ تمام اونی واعلیٰ خیالات کی عکائ فرما دیتے تھے۔ بند مرید کو تمام حالات کی ازخود خبر دیتے تھے۔ بند مرید کو تمام حالات کی ازخود خبر دیتے تھے اور اس کے سلوک کے مراتب کی نگر انی فرماتے تھے۔ جس کے لئے پچھکام کرنے کی اور پچھے باز سے کی تلقین فرماتے۔

#### حضرت خواجه محمعصوم كى كرامات

آ پسلسل نقشبندید کے امام ہیں۔آپ نے اپ والد ماجدامام ربانی شخ احمد فاروقی سر مندی المعروف بمجددالف ٹانی رحمة الله عليا في حاصل كيا۔

#### حضور عليه الصلاة والسلام ني خلعت وتاح سے نواز ا

آپ فرماتے ہیں کہ جب مدید منورہ ہے واپس کے لئے الوداع ہواتو غم وزاری نے آلیا۔ پھر کیاد کھتا ہوں کہ حضور علیا اسلاۃ والمام جمرہ مبارکہ ہے باہر تشریف لائے ہیں، جھے لباس فاخرہ پہنا کر ساتھ ہی بادشاہوں جبیما تارج بھی پہنا دیا ہے، جونہا ہے ہیں وخوبصورت ہیرے جواہرات ہے مرصع تھا۔ جھے معلوم ہوا کہ حضور علیا اسلاۃ والملام کی مخصوص ذاتی خلعتوں ہے میخلعت عطا ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ رو اله علیا وارزادولی تھے۔ مرف جمن سال کی عمر میں کلہ تو حید بیان کیا کرتے تھے۔ مرف جمن ماہ مرس کلہ تو حید بیان کیا کرتے تھے۔ مرف جمن ماہ مرس کم رس کا مرس کا مرس کا کہ تھے۔

# marfat.com

## آپ گرتول کوتھام لیتے اور ڈوبتوں کو بچالیتے

آپ کے ایک خلیفہ خواجہ محمرصدیق محود ہے پرسوار ہوکرسٹر کررہے تھے کہ اچا تک محود ابد کا اور آپ گر گئے ، مگر پاؤں رکاب میں پھنس گیا ، محود اسر بٹ دوڑ رہا تھا ، انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا۔ ایسی حالت میں مرشد ہے وُ عا ما تگی ، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت خواجہ معصوم رمۃ الله علیفوز اتشریف لائے ۔ محود ہے کو رُوک لیا اور اس پر جمھے سوار کر دیا۔ ایک دفعہ یہی شخ محمصدیق سمندر میں گر گئے ، تیر نانہیں جانے تھے ، ڈو بنے لگے تو آپ کو مدد کے لئے پکارا۔ آپ تشریف لائے اور ہاتھ کی کر کر ڈو بنے سے بچالیا۔

## آ گگزار ہوگئ

آپ کے زمانے میں ایک بحوی جادوگر کا بڑا چرچا ہوگیا کہ وہ آگ جلا کرخود اور اپنے چیلوں کو آگ میں لئے گئے۔ حضرت نے میں لے جاتا ہے۔ آگ مطلقا انہیں نہیں جلاتی ۔ لوگ اس کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہونے گئے۔ حضرت نے بہت زیادہ آگ جلانے کا حکم دیا۔ پھر اپنے ایک مرید کو اس میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ وہ مرید ذکر کرتا ہوا آگ میں داخل ہوگیا۔ آگ گزار ہوگئ اور کا فرجادوگر جیران رہ گیا (کیونکہ اس کی چال ناکام ہوگئی۔)

## آ تکھیںعطافر مادیں

آپ کی خدمت میں ایک نابینا آ دمی حاضر ہوکر دُعا کا طلب گار ہوا کہ اس کی نظر واپس مل جائے۔ آپ نے اس کواپنے پاس بلاکر اپنالعاب دہن اس کی آنکھوں پر لگا دیا اور فر مایا کہ گھر جا کر آنکھیں کھولنا غرض اس نے اس طرح کیا تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست ہوگئیں اور وہ نابینا آ دمی بالکل بینا ہوگیا۔

## اولياءالله كى كرامات نكاهِ مصطفىٰ سلني أياتم ميس

صیحین میں حضرت ابو ہر یرہ دمی الله عندی حضورا کرم سائی الیا ہے۔ ایک طویل روایت ہے۔ آپ نے فر مایا کہ صرف تین بچول نے پنگھوڑے میں گفتگو فر مائی ، حضرت میں عیداللام نے ، زاہد جری کے زمانہ میں ایک بچے نے ، اس کے علاوہ ایک اور بچے نے بھی گفتگو کی ۔ عیدی عیداللام کا قصہ تو تم جانے ہو، لیکن جری بن اسرائیل میں ایک عابدتھا، جوایک دن نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ کو اس سے پیار آگیا اور پکار اُٹھی اے جری حجری کہنے لگا، خدایا! نماز بہتر ہے یا مال کی زیارت ؟ پھر نماز پڑھنے لگا، پھر دوبارہ مال نے پکارا۔ جری جری کہنا، تین بارایسا ہی ہوا کہ جری نماز میں مشخول رہا اور مال کی طرف دھیان نہ کیا، مال کو یہ بات نے پھر میں باتھ کھڑے کرد یے اور کہا، یا الله! جری کو بدکار کور تو ل

میں جرت کوزنا کے فتے میں بتا کروں گ۔وہ اس کے پاس آئی ، گرجرت کاس کے ہاتھ نہ آیا، اس فاحشہ مورت نے دیکھا کہ ایک جردا ہم جرت کے گر ہے کے پاس دات کو تغمیرا ہوا ہے، اس نے اس جردا ہم کو بدکاری کی دعوت دی ، جب بچہ بیدا ہوا تو کہے گئی کہ یہ بچہ جرت کا کا ہے، بنی اسرائیل نے جب یہ الزام مُنا تو جرت کو گالیاں دیں اور اس کا گرجا منہدم کر دیا۔ یہ کے کر جرت نے نماز کی نیت با ندھی ، الله تعالیٰ کے در بار میں و عاکی اور بچ کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا، اے لڑ کے تیراباب کون ہے؟ بچہ بولا کہ جروا ہا۔ لوگ شرمندہ ہو کر جرت کے معانی ما نگنے گا اور کہنے گئی کہ ہم سونے یا چا ندی کا گرجا بنا دیے ہیں۔ گر جرت نے نہا نااور پھر پہلے کی طرح منی و غیرہ کا گرجا بنالیا۔ ایک دوسرے بچ کی گفتگو اس طرح ہے کہا ہا ہے گورت اپنے بچکو دودہ چا رہی گئی کہ وغیرہ کا گرجا بنالیا۔ ایک دوسرے بچ کی گفتگو اس طرح ہے کہا ہا ہے الله! میرے بچکو بھی ایسانی بنا دے۔ بچ نے کہا ، اے الله! مجھے اس جیسانہ بنانا۔ پھر ایک عورت از بیالی بناد میں بیا بھی تھی۔ دودھ بلانے والی کہنے گئی کہ اے الله! میرے بچکو کو اس جیسانہ بنانا، گر بچ نے کہا ، اے الله! میرے بچکو کو اس جیسانہ بنانا، گر بچے نے کہا، اے الله! میرے بچکو کو اس جیسانہ بنانا، گر بچے نے کہا، اے الله! میرے بچکو کو اس جیسانہ بنانا، گر بچے نے کہا، اے الله! میرے بچکو کو اس جیسانہ بنانا، گر بچے نے کہا، اے الله! میرے بچکو کو اس جیسانہ بنانا، گر بی نے نہوا تو بچھا تو بھی ناور بھری کا تھی ہی گر جسی الله گہتی جاری کو اس میں نہیں بھی کورت پر نااور جوری کا الزام جس میں وہ بری ہو بھی تھی گھی ،گر حبی الله گہتی جاری کوری کا الزام جس میں وہ بری ہو بھی تھی گھی۔

(ماخوذ از جامع كرامات اوليا م ٨٩ ـ ٩٠)

حضور علیہ اصلاۃ والسلام کا میبھی ارشادگرا می ہے، جس کا ترجمہ میہ ہے کہ گی بھرے ہوئے بالوں والے، غبار آلود چبرول والے، عبار کا رہمہ کے پیٹر دل والے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی انسان پرواہ تک نہیں کرتا، کیکن آگروہ کسی بات پر خدا کی تئم کھا لیس تو الله تعالی ان کی قتم ضرور پوری کر دیتا ہے۔ حضورا کرم ملٹی آئی تی بان کی قتم کو کسی خاص چیز کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایسے برگزیدہ لوگ جو بھی قتم کھا نمیں الله تعالی اسے لورافر مادستے ہیں۔

ایک اور حدیث حضرت ابو ہر ہرہ دخی الله ورحضورا کرم ملٹی الیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: ایک آ دمی نے بادل سے یہ گرجدار آ وازش کہ فلاں آ دمی کے باغ کو پائی پلا و سے تو وہ آ دمی یہ آ واز شکتے ہی اس باغ کی طرف چل پڑا۔ باغ میں جاکرایک آ دمی سے ملاقات ہوئی اور اس سے اس کا نام دریافت کیا، اس نے جواب دیا کہ میں فلاں ہوں اور فلاں کا بیٹا اور اوتا ہوں۔

سائل کہتا ہے کہ یس نے اس باغ والے ہے بوچھا کہ جب تواس باغ کا پھل اُتار تا ہے اور کیٹی کا فاہد تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں بوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آ دی کہتا ہے کہ یس نے بادل کے اعدرے یہ آ واز سی تھی کہ فلاں کے باغ کو پائی باا دے۔ اس لئے بوچھ رہا ہوں تا کہ تیلی ہوجائے (یعنی کوئی خاص کرامت ہے جس کی وجہ ہے آ ہے کا نام بادلوں میں کوئے رہا ہے) وہ آج فالا آ دی کہنے لگا کم میاں جب تم

نے نیو چھ بی لیا توسُن لومیں اس باغ کا پھل تین حصے کرتا ہوں ، ایک تہائی اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لئے ، ا يك تمالى مسكينوں اور مسافروں كے لئے اور ايك تهائى چراى باغ پرخرچ كرديتا ہوں۔ يہ ہے مير اعمل جس كى وجہ سے الله تعالیٰ غیبی طور پرمیرے باغ کوسیراب فرماتے ہیں اور میکام کانی عرصہ سے جاری وساری ہے۔ سبحان الله! بيه بين الله كے نيك بندوں كى كمائياں كه جرونت الله كى ذات كوراضى كرنے والے ہوتے ہيں۔ ا بني جان، مال اور دولت سب پچھالله کے راستہ میں قربان کر دیتے ہیں تو پھراللہ بھی ان کومرات و درجات ر فیعه عطافر ما تا ہے یعنی صاحب کشف وکرامات بنادیتا ہے۔

اولیاءالله کی کرامتوں کے جواز پر دلائل

بہلی دلیل بندہ الله تعالیٰ کاول ہے۔اس بات کا ثبوت اس آیت میں ہے۔

ألآ إِنَّ أَوْلِيَا عَاللَّهِ لَاخْوُفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَاهُمُ یقیناًالله کے دلیوں کیلئے کوئی خوف ادرغم نہیں۔

الله ایمانداروں کا ولی ہے۔

وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔

صرف الله اوراس کے رسول تمہارے ولی ہیں۔

يَحْزَنُونَ (يِلْس:١٢)

دوسری آیت۔

أَللَّهُ وَكُالُّن بِنُ المَّنُوا (القره: ٢٥٧)

يمرفر مايا\_

وَهُوَيَتُوكَ الصَّلِحِينَ (الاعراف:١٩٦)

پھرفر ماما۔

إِنَّمَاوَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَمَسُولُهُ (المائده: ٥٥)

ان آیات مبارکہ سے یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ الله تعالی بندے کا ولی ہے۔اس کے علاوہ قرآن مجید

میں میجی آیا ہے کہ الله تعالیٰ بندے کامحبوب ہے اور بندہ الله کامحبوب ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ الله ان ( مومنول ) سے محبت کرتا ہے اور وہ

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ.. (المَّا كده: ۵۲)

پھرارشادفر مایا۔

نيز ارشادفر مامايه

وَالَّذِينَ إِمَنُواا شَدُّحُبَّ اللَّهِ

(القره: ١٦٥)

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّدِيْنَ

يقييثاالله تؤيه كرنے والوں اور طہارت پسندلوگوں

کرتے ہیںاللہ ہے۔

اور جوایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت

(مومن)اس سے محبت کرتے ہیں۔

Marfat.com

کومجبوب رکھتا ہے۔

(البقره :۲۲۲)

ان آیات کریمہ کے مطالعہ سے بیات ثابت ہوگئی کہ الله کی محبت اور ولایت بندوں کے لئے اور بندوں کی ولایت ومحیت الله تعالیٰ کے لئے ہے۔ تو ہم کہیں مجے کہ بندہ اطاعت الٰہی کی انتہائی صدکو یالیتا ہے۔ جوبھی خدا کا تھم ہوتا ہے، وہ کرتا ہے اور جواللہ کی رضا ہوتی ہے، اس بڑمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی منہات ے منہ موڑتا ہے اور دوسر بے لوگوں کو بھی زُو کتا ہے تو پھر اس طرح کیوں نہ ہو کہ مولی کریم بھی ایک دفعہ اپنے بندے کی بات مان کروہ کی کھے کردے جو بندہ جا ہتا ہے۔ قر آن ماک میں ارشادگرامی ہے۔

وَ اَوْنُوْابِعَهُ إِنَّ اُوْفِ بِعَهُ لِا كُمْ تم ميرا وعده بورا كرويس تمهارا وعده بورا كرول (البقره:۴۰)

معلوم ہوا کہ بندہ اطاعت وعبادت پر ثابت قدم رہ کر الله تعالی کے حکموں کو پیرا کرتا ہے تو الله کریم این بندے کی خواہش پوری فر مادیتے ہیں اور یہی اس بندے کے لئے کرامت ہے۔

دوسری ولیل حضور علیالسلاۃ والملام الله تعالیٰ ہے حکایت بیان فرماتے ہوئے ارشا وفر ماتے ہیں۔

کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی ہے بڑھ کر کسی اور مَا تَقَرُّبَ عَبُدٌ إِلَى بِمَثْلِ أَدَآءِ مَا چیزے میراقرب حاصل نہیں کرسکتا (فرائف کے بعد افترَضْتُ عَلَيْهِ إلى احرالحديث

پھردہ)نوافل سے مزیدمیراقرب حاصل کرتاجاتا ہے۔

تاآ نکه میں اسے مجبوب بنالیتا ہوں۔ جب وہ میرے

مقام محت تک پیچ جاتا ہے تو میں اس کے کان، آگھ،

زبان، دل، باتھ اور باؤل بن جاتا ہول، وہ میرے

زر بع<u>ہ ہے سنتا</u>، و <u>کھتا، بولتا اور چلتا ہے۔</u>

حضور شافع يوم النشور عليه اصلاة والسلام حديث قدى نقل فرماتے ہيں كه الله تعالی كاار شاد ہے۔

مَنُ اذٰى لِيُ وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَ بَةِ جَ<u>سِ نَهِ مِر كَى وَلَى وَتَكَلِف بِنِجَالَى اللّ</u>

(اتحاف) ميدا<u>ن جنگ مين مجھے مقالم کي وعوت دي -</u>

یہاں پرالله تعالیٰ نے ولی کی تکلیف کواپنی تکلیف قرار دیا ہے۔اس بات کی تائید قر آنی آیات ہے بھی ہوتی

ب\_ جيالله تعالى كاارشاد ب\_

بینک جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں، وہ صرف الله تعالى بى بيعت كرر بي يا-

إِنَّ الَّنِينَ يُبَايِعُونَكَ اِكْمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ

(التح: ١٠)

دوسرےمقام پرالله تعالی کاارشاد ہے۔

marial.com Marfat.com

اسلام دروما نيت اورفكرا قبال

فِالْتُنْيَاوَالْأَخِرَةِ (الاتزاب:٥٥)

ضيا والقرآن پبلي كيشنز إِنَّ الَّذِينَ يُؤُذُونَ اللَّهَ وَ مَسُولَهُ لَعَنَّكُمُ اللَّهُ

جولوگ الله اور اس کے رسول مٹھیائیلم کو تکلیف

پہنچاتے ہیں، دنیا وآخرت میں ان پر الله تعالی کی لعنت ہوتی ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ الله کے ولی کی رضا الله کی رضا ہے اور الله کے ولی کی تکلیف الله کی تکلیف ہے اور

محبوب الخائياتي كى بيعت بھى اى قاعده كے مطابق الله كى بيعت ہے۔اس كى تائيدايك اورمشہور حديث سے بھی ہوتی ہے۔جس کا ترجمہ نقل کیا جارہا ہے۔ارشاد ہے کہ الله رب العزت قیامت کوفر مائیں ہے، اے

میرے بندے! میں بیار ہوا تھا تونے میری بیار پری نہیں کی ، میں نے تجھے یانی مانگا تھا تونے مجھے یانی نہیں

ملایا۔ میں نے تجھ سے کھانا ہانگا تھا تونے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ جواب میں عرض کرے گا۔اے میرے رب!

میں ہے کیے کرسکتا تھا تو تو سب جہانوں کو یالنے والا ہے۔الله تعالی فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیار ہوا تھا تو نے اس کی بیار پری نہیں کی تھی ۔ کیا تجھے بتانہیں تھا کہ اگر تو اس کی بیار پری کرتا تو اس کا بدلہ میرے پاس یا تا۔

ای طرح کھلانے اور پلانے کے بارے میں بھی الله کاارشاد ہوگا۔ تیسری دلیل ہمارے مشاہدے میں عام طور پریہ بات آئی ہے کہ بادشاہ جس آ دمی کواپنی خاص خدمت کے

لئے مقرر کرتے ہیں اور جے اپنی محبت والی محفل میں آنے کی اجازت دیتے ہیں ، اسے پچھالیے اختیارات دیتے ہیں، جودوسرول کونہیں دیتے تو جب قرب ووصال والی دولت ملتی ہےتو مناصبِ شاہی خود بخو رآ جاتے

میں ۔معلوم ہوا کہ قرب اصل ہوتا ہے ادرعہدہ اس کے تابع ، الله تعالیٰ شہنشاہ عالم جب کسی انسان کو اسرار معرفت عطا کر کے دوری اور فراق کے پردے ہٹا دیتا ہے اور اپنے قرب کی قالین پر بٹھا دیتا ہے تو پھر اس کو سارے جہان کی روحانی سعادتیں اور خداوندی معرفتیں حاصل ہوجانا کوئی باعث تعجب بات نہیں رہتی۔

حضورا کرم اللہ کی کا ارشاد گرامی اس کامؤید ہے۔ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ (كَشْفُ الامرار) جوخدا كابن جاتا ہے، خدااس كابن جاتا ہے۔

نبوت اورولایت کی عمر • سمسال ہے

مقامات صوفیاء میں ہے کہ ابوسعید ابوالخیر رممة الله علي فرماتے ہیں کہ شخ ابوالعباس قصاب رمة الله علي فرماتے تنه كرائم وكي شخص (الاماشاء الله) عاليس برس تبل ولايت نبيس بإسكااورا نبيائ كرام كوبهي نبوت واليسوي سال على ميس عطا مولى ماسوا يجي عليه السلام اور حضرت عيسى عليه السلام كي مشخ ابوسعيدرمة الله علي فر مات بيس

كةرآن مِس ہے۔ هَلْ أَلَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ بیثک آ دمی برایک دنت وه گزرا که کهیں اس کا يَكُنُ شَيْئًا مَّذُكُونً (الدهر:١)

Marfat.com

نام بھی نہتھا۔

اس سے بیمراد ہے کہ چالیس برس مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا۔ یعنی چالیس برس کی تحمیل پر
انسان اصل بلوغت کو پالیتا ہے اور پھراس کا سینہ ہرآ لائش سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا: جس نے چالیس
برس سے کم مجاہدہ کیا اس کے معاملات کمال کوئیس پہنچے۔ جس قدر کوئی ریاضت کرے گائی قدر تجاب اُضح

عاشم کے اور حقیقت اس برآ شکار ہوتی جائے گی ، گر درمیان میں پھر تجاب میں چلی جاتی ہے۔ حضرت ابولی

دقاق رمہ الله علیہ سے حضرت ابوسعید رمہ الله علیہ نے دریافت فرمایا کہ کیا ہے انکشاف تھا کی گیات ہمیشہ رہتی ہے؟
فرمایا: نہیں شاذ و ناور ہی ہمیشہ رہتی ہے۔

#### ولايت اور نبوت ميں فرق

نی اور ولی کی دعوت میں کوئی چیز متضاد نہیں ہوتی جو کہ ایک دوسرے کی نفی کرے۔ فی الحقیقت ولایت نبوت کی عین تائیہ ہوتی ہے۔ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اور ولی صاحب ول اس لیے ولی ہے کرامت اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک اس بر عالم نے خودی طاری نہ ہو۔ جب تک اولیاء کی بشریت قائم ہووہ مجوب ہوتے جس ۔ جب عالم کشف میں ہول تو مدہوش اور متحیر ہوتے جس ۔ جانے جس کہ الطاف خداوندی کے پیش نظر اظہار کرامت حالت کشف میں ہول تو مدہوش اور متحیر ہوتے جس ۔ جانور بداس وقت حاصل کے پیش نظر اظہار کرامت حالت کشف کے بغیر درست نہیں کیونکہ سرمقام قرب ہاور بداس وقت حاصل ہوتا ہے جب ولی کے زور یک پھر اور سونا برابر ہوجا کیں۔ سرمقام صرف انبیاء کا ہاوروں کو عارضی طور برمیس ہوتا ہے اور وہ بھی عالم سکر میں۔

اولیاءالله اس زمین پرالله تعالی کی جت میں جو ٹبوت کی تصدیق کرتے ہیں اور انبیاء کی نشان دہی کرتے ہیں۔ انہیں دکھ کر نبوت پر یفتین آتا ہے۔ ان کے وجود مسعود سے نبوت زندہ رہتی ہے اور انوار واثر اسے نبوت فائم رہتے ہیں اور بلندی انتشار پاتے ہیں۔ ان خاصانِ خدا کے وجود کا انکار الله تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کا انکار ہے اور ان ہے گریز وسرتا کی الله تعالیٰ کی ایک بری نعمت سے منہ موڑ نا اور آنکھوں کو بند کرنا ہے ، اور ریکفران نعمت ہے۔ (سر دلبراں)

تمثیلاً کہا جاتا ہے کہ ولایت نبوت کا سابہ ہے۔ اولیاء کی خطا کیں، انبیاء پیم النام کی لغرشوں کا حکم رکھتی
ہیں۔ ورنداولیاء کو انبیاء پیم الملام کے احوال اور مقامات سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ تابع اپنے متبوع (جس کی
اتباع کی جائے ) کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ اولیاء کے سارے کمالات انبیاء پیم الملام کی اتباع کا نتیجہ ہیں۔
مشائخ کا قول ہے کہ مونین کی ارواح اولیاء الله سے اقتبا بِنور کرتی ہیں اوراولیاء الله کی ارواح انبیائے کرام بیم الملام کی ارواح نبی پاک ساتھ الله کی ارواح انبیائے کرام بیم الملام کی ارواح نبی پاک ساتھ الیہ ہے۔
علم الملام ہے فیض یاب ہوتی ہیں اور انبیائے کرام بیم الملام کی ارواح نبی پاک ساتھ الیہ ہے۔
اور روح ختم الانبیاء ساتھ الیہ حضرت ذات باری تعالی ہے۔ متنفیض ہوتی ہے۔

جناب فوث الاعظم رو الصطرفر ما ما كرتے تھے كداوليا والله مشابد وح كرتے جى تو انجائ كرام مبيم الله على الله عن كلام كرتے جى البياء الله كوئى آئى ہے الول والله كواليام ہوتا ہے۔ وقی جو ظر كلام اللى ہے الله الله كالم كرتے جى افراد كى الله كوئى آئى ہے الول والله والله كوئى ہوتا ہے اور اس كى تعد بق واجب لئے اس كے ساتھ روح الله من جر مل مار الله م آتے جى۔ وقى كا انكار كفر جوتا ہے اور اس كى تعد بق واجب موتى ہے۔ مرا لہام مدیث اللى ہے اور ووقلب ولى پرتازل ہوتى ہے۔

ولايت كى تتميس

محتف مشائخ اور مصنفین نے ولایت کی مختف اقسام کا تذکروا پی تصانیف میں شامل کیا ہے۔ اگر ان کتب کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اولیاء کی بہت کی اقسام کے متعلق علم حاصل ہوتا ہے۔ قرآن نے سور قالوا قعہ میں انعام یافتہ لوگوں کو چارگروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی جمینین ،صدیقین ،شہدا ،اور صالحین ۔ سور قالوا قعہ میں معنی نامور میں کی دو تشمیل جیں اصحاب یمین (دائمی طرف والے نیک لوگ) اور اصحاب شال ( لیعن جہنم میں جانے والے لوگ ) یہاں صرف چند مشائخ ہے متعلق اولیاء کی اقسام کا ذکر کیا جارہا ہے۔

(۱) ولايت كسبى جوتقوى ،عمادت ، محابدات اورم اقبات وغيرو عاصل موتى بـ

(۲) ولایت فطری یعنی مادرزاد ولی جیسے حضرت مریم" اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ردیہ الله علیہ حضرت مریم کی پاس بھپن میں ہی الله کی طرف ہے کھانا اور پھل نازل ہوتے تھے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی جب پیدا ہوئے تو رمضان المبارک تعااور آپ دن کے وقت میں ماں کا دودھ نہ چیتے تھے۔ حضرت آدم ملیہ اسلام پیدا ہوتے ہی مجود ملائک تھے۔ ولایت کسی تو تقوے کا باعث ہوتی ہے، گرولایت فطری ہے تو خود تقوی کی نصیب ہوتا ہے یعنی جب دلی ہوجا ہائے۔

(۳) ولایت عطائی جو کی دلی مانی کی نظر کرم ہے آنا فانا مل جائے، جیسے نگاہِ موسوی ہے فرعون کے جادد گراہ رحب نجار حفرت عیسیٰ ہا اسلام کی نظر ہے یکدم ولی ہو گئے ۔..

اولياءالله كى اقسام

اولیا والله دونتم کے ہوتے ہیں۔ ولی تشریعی اور ولی تکویٹی۔

(۱) ولی تشریعی

Marfat.com

اورفر مایا۔

اِتَّمَايَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الْفُكُنْوُ اللهُ كَنْوُ اللهُ كَاللهُ عَالَى عِمَاءِ مَى وُرت بِينَ اللهُ تَعَالَى عَمَاءِ مَى وُرت بِينَ اللهُ تَعَالَى عَمَاءُ مَى وُرت بِينَ اللهُ تَعَالَى عَمَاءُ مَى وَمِنْ عِمِنَا وَمِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَمَاءُ مَى وَمِنْ عَلَى اللهُ عَلَى

ایک مدیث کے مطابق جہاں جالیں موکن جمع ہوں وہاں ایک ندایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ حضرت ابن عبال رضی الله بختا نے اپنے منظار فر مایا۔

عبال رضی الله بختا نے اپنے کے کی نماز جنازہ بڑھنے کے لئے جالیس مسلمانوں کے جمع ہونے کا انظار فر مایا۔

(۲) ولی تکویٹی میدہ اولیاء ہیں جنہیں عالم میں تصرف کرنے کا اختیار دیا گیا۔ حدیث ٹریف میں ہے۔

بینی ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور لوگوں

میک کی مکم کوری وَبِهِم یُورَدُ قُونَ کے میں میں اس کے بینی ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور لوگوں

كورزق لماہے۔

ال قتم کے ولیوں کی کی جماعتیں ہیں۔ ابوعثان مغربی رحة الله علی فرماتے ہیں کہ دنیا ہیں ہمیشہ چالیس ابدال رہتے ہیں۔ خلفاء تین اور قطب ایک ہوتا ہے۔ عالم سے دنیا اس طرح قائم ہے جیسے بخ کی چوب سے خیمہ قائم ہوتا ہے یا جیسے عالم ارواح میں فرشتے دنیا کا انظام سنجالتے ہیں، جنہیں قرآن میں مد برات امر کے نام سے یادکیا گیا ہے۔ دنیا کی سلطنت اور حکومت ان اولیاء کے ہاتھوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ حضرت بوعلی قلندر رحة الله علی کی کو خط لکھا تھا کہ اگر تم فلاں بدکر دار حاکم سے باز پرس نہ کرو گے تو تمہاری حکومت کی دوسرے کودے دی جائے گی (بید قصد الگ بیان ہو چکا ہے)۔ علامہ اقبال نے حضرت بوعلی رحة الله علی کے خطے مضمون کو تھے کی دوسرے کورے دی جائے گی (بید قصد الگ بیان ہو چکا ہے)۔ علامہ اقبال نے حضرت بوعلی رحة الله علیہ خطے مضمون کو تھے کی دوسرے کیا ہے۔ اس کا ایک شعر چیش کیا جارہا ہے۔

باز گیر ایں عاملے بد موہرے درنہ بخشم ملک تو با دیگرے(ا۔ر:۲۲) (اس بدخصلت عامل کی باز پرس کرو، ورنہ تہارا ملک ہم کی دوسرے کو بخش دیگئے۔)

ولايت كي قتمين

مر دلبرال میں ولایت کی تین قشمیں بیان کی گئی ہیں۔

- (۱) ولا يت صغرى: اس كامقام لطيف كلب -
- (٢) ولايت كبرى: اسكامقام لطيفة قالبيه مين ٢-
- (٣) ولايت عُليا: دوام جلّ ذات بلا پرده اساء وصفات مين حاصل موتى ب-اس ولايت طاء الاعلى بحى كمت مين -

مراً ة الاسراريس ولايت كى جا وتتميل لكسى كن بير-

(١) ولايب باطن نبوت مطلقه: اس ولايت كے خاتم امير المونين حضرت على رم الله وجديي -

marfat.com

ضياءالقرآن يبلى كيشنز

(٢) ولايت مقيده برني: اس كے خاتم فيخ ابن عربي بي

1083

(٣) ولايت مطلقه عامه: ال ك خاتم حفزت عيني عليه اللام بي \_

حب ذیل ولایت کی اقسام بھی کھی جاتی ہیں تفصیل کیلئے سرّ ولبراں دیکھیں

اسلام وروحانيت اورقكرا قبال

ا\_ولايت مشي

۲\_ولايت قمري

٣\_ولايت خاصه

س-ولايت ملاءاعلى

گے۔جیبا کے فرمایا۔

٥ ـ ولا يت محمري مالله الله

ولايت جومخصوص بهنبوت ندمهو

<u> حامعیت کے ولایت محمری سے نوازے جاتے ہیں۔</u>

وَمَالَكُمْ مِّنُ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِهِ وَكَا نَصِيْرٍ ۞

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَمَسُولُهُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا

(٣) ولايتِ مطلقه عامه برني: ال كے خاتم حضرت امام مهدى بين جوحضورا كرم ملكَّ اللَّهِ كُنسل سے ہوں

Marfat.com

اور الله کے بغیرتمہارا کوئی ولی اور مدد گارنہیں ہو

پیشک تمہارا ولی اور مددگار الله تعالی اوراس ۔

سر ولبرال میں ہے <u>کہ ہرولی کی نہ کی نی کے زیر قدم ہوتا ہے، مثلاً کی کو ولایت ابراہیں کی کو</u>

تفیر تعیمی میں ہے کہ ولایت یعنی دوئی تین قتم کی ہے: (۱) جسمانی (۲) طغیانی (۳) ایمانی پہلی

ولايت يوسفي، ولايت موسوي، ولايت سليماني اور ولايت عيسوي حاصل ہوتی ہے اور منتخب اولياءالله بوجها مي

دوقسمول کے ولی من دون الله كہلاتے ميں اور تيسرى ولايت والے كوولى من الله كہا جاتا ہے۔فرماتے ميں:

جسمانی محبت کرتے ہی مث جاتی ہے۔ دوسری محبت طغیانی بعد موت وشمنی میں بدل جائے گی اور تیسری محبت

ایمانی ابدالآبادتک قائم رہے گی۔ولیمن دون الله جسمانی اور طغیانی ہر گز کام نہ آئیں گے بلکہ نقصان پہنچائیں

ولی من الله (ایمانی) مومنون کے ہرجگہ کام آئیں گے۔ لینی قبر،حشر اورد نیامیں ان کی مدد برحق ہے۔ جسیسک

(القره:١٠٤)

(المائده:۵۵)

اور فرمایا ہے۔

وَاجْعَلْ لَّنَامِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَكُنْكُ نَصِيْرًا (النماء: 24)

ایک اورجگهفر مایا ہے۔

فَاِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَمَهُ وَ جِبْرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْلِكَةُ بَعْنَ ذَٰ لِكَ ظَهِيْرٌ ۞ (الخريم: ۴)

تومیشک الله تعالیٰ آپ کامد دگارہے، جبریل ملیہ الملام اور نیک بخت موشنین بھی آ پ کے مدد گار ہیں اور ان کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد

(اےالله) ہارے لئے اپن طرف ہے کوئی ولی

رسول ملغه لینم اورمومن لوگ میں۔

اورکوئی مدد کرنے والا بنا۔

کرنے والے ہیں۔

اس آیت کا منشاہے کہ اگرتم نے یہود ونصاریٰ کی پیروی کی تو تمہاراولی من الله کوئی نہ ہوگا اور "ولی من دون الله" كي دوى تهمين مفز ہوگى كيونكه شيطان اور كفار دنيا مين تمہارے دوست بن جائيں كے، مرموت ك بعد رشمن مول كرور "ولى من الله" يعني الله تعالى حضورا كرم الثينية اورصالح مسلمان اور فرشته بير سب د نیااورآ خرت میں تمہارے ولی ہوں گے۔

بابهم

# علم ظاہراورعلم باطن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ دونوں قتم کے گناہ الله تعالیٰ نے اپنے ہندوں کے لئے حرام قرار دیتے ہیں۔

اورترک کردوظا ہری گناہ کوادر چھے ہوئے کو

وَذَهُ وُاظَاهِ مَالُوثُمُ وَبَاطِنَهُ

(الانعام:۱۲۰)

آپ فرمائے! بے شک حرام کر دیا ہے میرے رب نے سب بے حیائیوں کو جو ظاہر ہیں اُن قُلُ إِلْمَاحَرَّمَ مَهِيَ الْفَوَاحِشَ مَاظُهُمَ مِنْهَاوَ مَابَطَنَ (الاعراف:٣٣)

ے اور جو پوشیدہ ہیں۔

ندکورہ آیات سے سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان تمام گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا جارہ ہا ہے جن کا تعلق براہِ راست یا تو جسم سے ہے یادل سے ہے ،خواہ یہ گناہ اعلانیہ ہوں یا جھپ کر کئے جائیں ۔مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعضا سے بھی کی پرزیادتی نہ کی جائے اور مسلمان کا دل بھی برائی سے پاک ہواور جلوت اور خلوت دونوں یا کیزہ ہوں۔

صوفیائے عظام اور علائے کرام نے لکھا ہے کہ برچز کا ایک طابر ہوتا ہے اور ایک باطن فاہر تو ہرکوئی و کھے سکتا ہے گر باطن کوفر است اور بصیرت والی آ تکھ بی دکھے گئی ہے۔ امام غزائی فرماتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو فلاہری وضو کے ساتھ ساتھ ایک باطنی وضو بھی ہوتا ہے (حضرت وا تا سمنح بخش کا ظاہری اور باطنی وضو کا بیان راقم الحروف کی کتاب ''حسن نماز'' کے وضو کے باب میں بیان کردیا گیا ہے نیز ویکھیں حسن نماز صفح نمبر کے ماور ۵۵۸ اور ۵۵۸ ) امام غزائی فرماتے ہیں کہ جب ہم ظاہری وضو کرتے ہیں تو اس کی روحانی مرت ہم اپنے باطن میں بھی باتے ہیں۔ آپ کی مرادیہ ہے کہ ظاہر کا باطن پراٹر پایاجا تا ہے۔

مفسرین قرآن نے یہ بھی تحریفر مایا ہے کہ قرآن کی بیشتر آیات کے ظاہری معنی بھی ہوتے ہیں اور باطنی معنی بھی کر تر معنی بھی مگر اختصار کے پیش نظر یہاں ایسی آیات کے معانی اور مطالب پیش کرناممکن نہیں۔اس سلسلے میں سورہ فتح کی آخری آیت (نمبر ۲۹) کا باطنی ترجمہ کسی ولی اللہ سے یو چیس تو معلوم ہوگا کہ اس میں بہت سے روحانی رموز پائے جاتے ہیں۔جس میں مختلف انبیاء اور اولیاء اُمت کے 'روحانی مزاجوں' کی خبر دی گئی ہے اور ان مزاجوں کے ختل ہوتے رہنے کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ خلفائے راشدین کی خلافتوں کی سیح تر تیب بھی اس آیت میں بی ظاہر کی گئی ہے۔ (تفصیل اس کتاب کے صفحہ نمبر ۸۲۸ پر ملاحظ فر مائیں) قرآن میں خود بھی دو قتم کی آیات کا ذکر ہے، جن میں سے ایک محکمات ہیں اور دوسری متشابہات۔ ارشادِ باری تعالی ہے کہ متشابہات کا علم فقط '' رَاسِخِیْنَ فِی الْعِلْمِ "کوبی دیا گیا ہے اور حضرت این عباس نے خود فر مایا ہے کہ ہم راتخین علم میں سے ہیں۔

در بن ذیل بیان سے بی معلوم ہوگا کہ کچھلوگ ظاہری ادر باطنی علم کوایک ہی نوعیت کاعلم تصور کرتے ہیں کیونکہ اگرکوئی عمل طاہر میں شریعت کاحکم رکھتا ہے تو باطن میں بھی اس کی جگہ ہونا ضروری ہے، اس اعتبار سے وہ اس کوایک ہی بات تصور کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر چہ ظاہر کو باطن کے ساتھ تعلق ہے اور دونوں کا پایا جانا ضروری ہے لیکن یہ بھی جاننا ہوگا کہ ظاہر سے باطن ضرور ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں دونوں اقسام کے بیانات کو پیش کیا جائے گا۔

ظاہراور باطن کی چندمثالیں

جبیدا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن - حضرت محد دالف ٹائی فر باتے ہیں کہ دنیا کا بھی ایک ظاہر ہے جس کو مختلف طمع سازیوں اور ذینتوں ہے آراستہ کیا گیا ہے اور اس کی صورت کو موہ وہ خدو خال اور زلف ورخدار ہے آراستہ کیا گیا ہے۔ اس کو د کھنے ہے شرٹی ، طراوت اور تازگی کا خیال آتا ہے لیکن حقیقت میں عطر لگا ہوام دار ، کھیوں اور کیڑوں ہے جرا ہوانجس خانداور نہ ہے لیم رشکر ہے، لبندا اس کا باطن سرا سرخراب اور اینتر ہے۔ اس کے باطن کی خرابی جتنا بھی کوئی تصور کر سکے، اس ہے بھی بدتر ہے۔ فریاتے ہیں کہ اس برفریفتہ ہونے والا دیوا شاور محور ہے، اس کا گرفتار بحوں اور فریب خوردہ ہے۔ جواس کے فریاتے ہیں کہ اس برفریفتہ ہوگیا ، نقصان ایدی کے ساتھ داغدار ہوگیا۔ جس نے اس کی حلاوت ( ظاہر کی) پرنظر کی ، دائی فلام برفریفتہ ہوگیا ، نقصان ایدی کے ساتھ داغدار ہوگیا۔ جس نے اس کی حلاوت ( ظاہر کی) پرنظر کی ، دائی نقصان ایدی کے ساتھ داغدار ہوگیا۔ جس نے اس کی حلاوت ( ظاہر کی) پرنظر کی ، دائی شامت اور شرمندگی اس کے جھے میں آئی ۔ دنیا اور اس کی خرابیوں سے نقاب کشائی مطلوب ہوتو ہماری تھنیف ' درات اور اس کے دنیا وراس کی خرابیوں سے نقاب کشائی مطلوب ہوتو ہماری تھنیف ' در حضور تھاب' میں فسادِ قلب کا باب بلا حظر فر مائیں۔ ہماری اس تھیفٹ ' اسلام وروحانیت اور فکر اقبال' میں ۔ ہماری اس دنیا ہے دنی پرکائی لکھ دیا گیا ہے۔

دوسری مثال جس سے ظاہرادر باطن کافرق محسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ریاضتوں کے ذریعے اپنی روح کوطا تقرراور باتصرف بنا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر کی عمادات انسان کے باطن پرضرور اثر انداز ہوتی ہیں۔ صورت نماز اور حقیقت نماز میں ایک نمایاں فرق ہے جس سے ظاہری نماز اور ہالمنی نماز میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت

Marfat.com

مجدوالف ٹائی نے هیقت نماز پر جو کھ کھا ہے، اسے ہماری تعنیف ''حسن نماز' کیں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔
ایسا شخص جو کشرت سے عبادت کرتا ہے، اس کی روح کو پورے عالم شی تصرف مطاکر دیا جاتا ہے۔
باتصرف اور بے تصرف روح میں ظاہر اور باطن کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک شخص کی ظاہری صورت کا
احکامات شرکی سے مزین ہونا تو ممکن ہے، لیکن اس کا باطن اس کے برخلاف بھی ہوسکتا ہے۔ منافق میں اور
مسلمان کے گروہوں کے درمیان جوفرق دکھائی ویتا ہے، ظاہر اور باطن میں فرق ہونے کا سب ہے۔ جن
لوگوں کا باطن درست ہواور ظاہر غیر شرکی اور پراگندہ ہوتو ایسا باطن بے معنی تضہرے گا کیونکہ شریعت ظاہر اور
باطن دونوں کو مستازم ہے۔

بہت ی احادیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ نظافت ایمان کی نشانی ہے لینی اس سے مرادیہ ہے کہ باطن میں صفائی کا ہونا ضروری ہے۔ حضورا کرم سے آئی کی ارشاد ہے کہ جے تم مجد میں جاتا ہوا پاؤ تو اس کے ایما ندار ہونے کی گوائی دو۔ اس حالت میں بھی یہی بات متصور ہے کہ وہ سچے دل سے مجد میں جاتا ہونہ کہ مسلمانوں کی نخبری کرنے یار یا کاری کی نیت سے جاتا ہو۔ ای طرح دین کی عبادات میں مصروف ہونے سے مراد نہیں کہ وہ دنیا کی ترتی اور ضروریا ہے اسلام (سائنس، ٹیکنالو جی، فنونِ ضروریہ میں کمال کے حاصل ہے مراد نہیں کہ وہ دنیا کی ترتی اور ضروریا ہے اسلام (سائنس، ٹیکنالو جی، فنونِ ضروریہ میں کمال کے حاصل کرنے) کو نظر انداذ کردے کیونکہ مض عبادات کا خیال رکھنے سے ہی دینِ اسلام کی شخیل نہیں۔ بیتمام مثالیں اس بات کی گواہی و بی میں کہ ظاہر اور باطن میں تضادعام نظر آتا ہے اور ظاہر و باطن کی درتی سے اپنی اصلاح کر لیما ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ ظاہر کی درتی سے باطن بھی درست ہونے کا امکان ہوتا ہے اور بھی و سے ذریعے باطن کی اصلاح ہوجا ہے اور خلا ہم بھی درست ہوجا تا ہے۔ و باللّٰہ التّو فیکھ۔

اُمتِ محمد برسانی آیتی ساری امتول میں پُتی ہوئی امت ہے۔اس کے پاس علوم وفنون کے خزانے ہیں۔
قرآن ہے، تغییر ہے، حدیث ہے، شرع ہے، فقہ ہے، اُصول ہے، قانون ہے، منطق ہے، ادب ہے، میزان ہے، تخریر ہے، تقریر ہے، گویا کہ ہرشے ہے، لیکن بوشمتی سے علم پڑھل اور عمل پر استفقامت کی دولت الا ماشاء الله کی کو بھی حاصل نہیں، نہ علم کو ہے نہ تعلم کو نہ اُن کو ہے نہ اِن کو ۔اگر چہ ہرکوئی اس کا دعویدار ہے۔ایسے حالات میں جوعلاج ممکن ہے، وہ یہ ہے کہ کسی صاحب حال کی صحبت میں رہ کرا پنے ظاہر اور باطن کواس کے حوالے کرد سے اور خود کواس کے احکام کا یا بند کر ہے۔

تصوف کواس کئے شرف ہے کہاس میں علم ظاہراور باطن ہے

ظاہر کا باطن سے اس قدر گہرار شتہ ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہرا در باطن کا فرق رفتہ رفتہ بڑھتا جائے ادراعتقادات کی نوبت دین کی منزلوں سے دور ہوتی جائے تو اس کی نوبت نفاق تک پہنچ جاتی ہے۔ نفاق اگر معمولی بات میں ہوتو یہ بھی منافقت کی ایک قتم ہوگی ، مثال کے طور برا گرکوئی مخص کی کا دل خوش کرنے کی خاطر کی کو کھانے بردعوت دے لیکن ساتھ ہی دو دل میں بہ خیال کرے کہ اگر دو کھانا نہ ہی کھائے تو بہتر ہے ، اس حرکت برمنافقت کا ایک گناہ اُس کے نام برلکھ دیا جاتا ہے۔ علم باطن کا شرف حضرت موگ علی نبینا و علیہ السلاۃ واللام کے قصہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ جہاں آپ حضرت خضر علیہ السلام سے فرماتے ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم شریعت کی طرح علم حقیقت کی طلب بھی داجب ہے تخلق انسان سے مقصود معرفت اللی ہے۔ ایمان حقیق اس معرفت سے داہت ہے۔ یہ معرفت اہل باطن کی خدمت سے ماصل ہو کتی ہے۔ امام احمد بن جنبل کو دیکھئے کہ باوجود علم داجتماد کے اس معرفت کے حاصل کرنے کے ، حضرت بشرحانی سے ہم رکاب چلا کرتے تھے اور جب لوگوں نے آب سے اس کا سبب بو جھا تو جواب دیا کہ ان کو خدا کی معرفت جھے سے زیادہ حاصل ہے۔

حدیث شریف میں ندکور ہے کہ انسان کے بدن میں ایک پارہ گوشت کا ہے، اگر وہ درست ہوتو تمام بدن درست ہوجا تا ہے اور اگر وہ فاسد ہوتو تمام بدن فاسد ہے۔ یہ پارہ گوشت قلب ہے۔ اصلاحِ قلب جے صوفیائے کرام فناء قلب سے تعبیر کرتے ہیں، صرف علمائے باطن ہی کوحاصل ہے۔

> marfat.com Marfat.com

مِن آئے توامام شافع نے ان سے کہا، کیا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ ان کونہ چھیڑ ہے۔ حضرت شیبان عالم نہیں تھے۔ جب ان میں سے ایک ناخواندہ ایسا ہے توائمہ صوفیہ کا کیا حال ہوگا۔

منقول ہے کہ اکابر فقہاء میں ہے ایک فقیہہ ابوعران نامی کا علقہ جامع منعور میں حفرت جبلی قدس ہره ورق ہم ٣٣٣ ہے) کے علقہ کے پہلو میں تھا، حفرت جبل کے گلام کی فصاحت اور لذت کے سبب ان کا علقہ بیکار ہتا۔ ایک روز ابوعمران کے اصحاب نے حفرت جبلی کوشر مندہ کرنے کے اراد سے ان سے چیفی کا ایک مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت جبلی نے اس مسئلہ میں لوگوں کے اقوال اور اختلاف کو بیان کیا۔ جب ابوعمران نے آپ کی تقریری تو اٹھے کر آپ کے سرکو بوسہ دیا اور کہا: اے ابو بکر ا آپ نے اس مسئلہ میں دس اقوال ایسے بتائے ہیں، جو میں نے بھی نہ سے تین قول مجھے بتائے ہیں، جو میں نے بھی نہ سے تین قول مجھے معلوم سے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ فقیمہ ابوالعباس بن عمر بن سُرین اس میں اس میں اور اس میں اس میں ان میں دیا گیا کہ آپ بعدادی (متونی موال موال موال موال کیا کہا میں نہیں بھتا لیکن میں دیکھا ہوں کہ ان لیا میں نہیں بھتا لیکن میں دیکھا ہوں کہ ان طبقات اس کلام میں نہیں بوتی۔ امام عبدالو ہا ب شعرانی "طبقات کی کمل میں جب بھی کلام صوفے کا ذکر آتا تو آپ حضرت ابوحزہ کمری میں لکھتے ہیں کہ امام احمد بن ضبل کی مجل میں جب بھی کلام صوفے کا ذکر آتا تو آپ حضرت ابوحزہ بغدادی (متوفی میں کھی کا م صوفے کا ذکر آتا تو آپ حضرت ابوحزہ بغدادی (متوفی میں کھی ہیں کھی کلام صوفے کا ذکر آتا تو آپ حضرت ابوحزہ بغدادی (متوفی میں کھی ہیں کہ کا م صوفے کا ذکر آتا تو آپ حضرت ابوحزہ بغدادی (متوفی میں کھی ہیں کھی کلام صوفے کا ذکر آتا تو آپ حضرت ابوحزہ بغدادی (متوفی میں کھی ہیں کھی کلام صوفے کا ذکر آتا تو آپ حضرت ابوحزہ بغدادی (متوفی میں کھی کا م صوفے کا ذکر آتا تو آپ حضرت ابوحزہ بغدادی (متوفی میں کھی کا م صوفے کا ذکر آتا تو آپ حضرت ابوحزہ بغدادی (متوفی کی کا م صوفے کا ذکر آتا تو آپ حضرت ابوحزہ بغدادی (متوفی کے کا م

مَا تَقُولُ فِي هَذَا يَا صُوفِي ؟

ام موصوف اپنے بینے سے فرمایا کرتے تھے" بیٹا! صوفیا نے وقت کی صحبت میں رہا کرد کیونکہ وہ اظلام میں ایسے مقام پر پہنچ ہوتے ہیں، جہال تمہاری رسائی نہیں" شخ الاسلام ابو یکی ذکر یا افساری (متو فی ذوالحجہ میں ایسے مقام پر پہنچ ہوتے ہیں، جہال تمہاری رسائی نہیں" شخ الاسلام ابو یکی ذکر یا افساری (متو فی کو الحجہ علام سے مقرب فقیہ کوصوفیائے کرام کے احوال واصطلاحات کاعلم نہ ہو، وہ خشک روٹی کی طرح ہوئے میں معبدالسلام (متو فی ۱۰ ہمادی الاول ۱۲۰ھے) طریق طرح ہوئے میں کے ساتھ سالن نہ ہو ۔ شخ عز الدین بن عبدالسلام (متو فی ۱۰ ہمادی الاول ۱۲۰ھے) طریق صوفیہ کے متر صف الحراث ہوئے تو طریقہ مصوفیہ کی اور طریق موسل الی اللہ نہیں ہوئی جا مت حضرت شخ ابوالحن شاذ کی کی صحبت سے مشرف ہوئے تو طریقہ مصوفیہ کی اور طریقہ میں جوان کے ہاتھ برظام ہوئے ویک کے اس صورت کے کہان کے طریق کا اِ تباع میں اس اس کا کہ اِن کا اِ تباع کی اماے۔

شخ الاسلام تاج الدين سُكِنَّ (متونی الح<u>ے ہے</u>) طبقات الشافعية الكبرىٰ ميں لكھتے ہيں كہ جب ابوالعباس موئی ّ (متونی ۲<u>۳۲ ہے</u>) اسكندر سے قاہرہ میں آئے تو ایک روز شخ عز الدین ّ کی مجلس میں حاضر ہوئے

جال رساليقشريد برهاجاتا تفاحش عزالدين في ابوالعباس علما كداس فعل بركلام يحيي - بس ابوالعباس كلام كرنے كي تو شخ عوالدي صلقه بيل محررب تے اور كهدر ب تے كداس كلام كوسنو جوابحي الله تعالى كى

طرف سے القاء ہوا ہے۔

علم باطن برمشائخ كباركي آراء

مندرجدذیل کے مضمون میں چندمشائع عظام کے وہ نظریات جوانہوں نے ظاہراور باطن محتعلق بیان فر مائے ، اخصار کے ساتھ قار کین کی نظر کئے جاتے ہیں۔جیسا کہ ادیریان کیا گیا ہے کچھمشائخ نے تو ظاہر اور باطن کوعلم شریعت سے کوئی الگ علم قر ارنہیں دیا ہے اور بعض علاء اور مشائخ نے دونوں علوم میں فرق بیان کیا ہے۔ان دونو ں گروہوں کے مشائخ کی آراء ملاحظ فر مائیں۔

(الف) وہ مشائخ جوعلم ظاہروباطن میں فرق نہیں کرئے

(۱) شخ ابونصرسراج طوی

آب فرماتے میں کیلم باطن علم شریعت ے الگنہیں بلکہ ای کا حصہ ہے۔ اس قول ہے آپ کی مرادیہ ہے کہ جب تک علم ظاہر علم باطن میں موجود نہ ہوتو بیلم نہیں بلکہ منافقت ہے، لبذاعلم ظاہر اور باطن ایک ہی چیز ہے۔فرماتے ہیں۔

إِنَّ عِلْمَ الشَّرِيْعَةِ عِلْمٌ وَّاحِدٌ وَهُوَ اِسُمَّ

وَّاحِدٌ يَجُمَعُ بِمَعْنَيْنِ الرِّوَايَةَ وَالدِّرَايَةَ

إجْتَمَعَتُهُمَا فَهِيَ عِلْمٌ الشُّرِيْعَةِ الدَّاعِيَةُ إلى الْاعُمَال الظَّاهرَةِ وَ البَاطِنَةِ

علم شریعت کی اس جامعیت کے پیشِ نظروہ علم میں طاہرو باطن کی تغریق کوجائز نہیں بیجھتے ، چنانچہ لکھتے ہیں کہ

لَا يَجُوٰزُانُ يُجَرِّدَ الْقَوْلُ فِي الْعِلْمِ اِنَّهُ ظَاهِرٌ أَوْ بَاطِنٌ لِاَنَّ الْعِلْمَ مَتَّى كَانَ فِي الْقَلْبِ فَهُوَ بَاطِنٌ اللَّي أَنُ يُجْرِى وَ يَظُهُرَ

عَلَى اللِّسَانِ فَإِذَا جَرَى عَلَى اللِّسَانِ فَهُوَ

ظاهِرُ (كتاباللمع ص٢٣)

علم شریعت ایک ایساعلم ہے جودومعانی کا جامع ہے لیعنی روایت و درایت۔اگر ان دونوں کوجمع کر دوتو یمی علم شریعت ہے جو اعمال طاہری و

یاطنی کا داعی ہے۔

علم میں ظاہر و باطن کی تفریق جائز نہیں کیونکہ علم جب تک قلب میں رہتا ہے، تو وہ پوشیدہ ہوتا ہے تا آ نکدزبان برجاری وظامر مواور جب وه زبان

يرآ جائے تو وہی ظاہر ہے۔

آپ كفرمان كے مطابق علم ظاہراور باطن أيك بى سكتے كے دورُخ بيں يا ايك بى حقيقت كے دو پہلو بيں-

marfat.com Marfat.com

#### (٢) شيخ ابوطالب مَكِنَّ

آپ کاارشاد ہے کہ حقیقت اور شرایت دونوں ایک راہ سے ہی عبارت ہیں۔

#### (٣) حفرت امام قشريٌ

امام قشری ؒ نے بھی ایک جگہ شریعت کو حقیقت اور حقیقت کو شریعت کہا ہے (الرسالہ القشیریی میں ۵۴) لیکن بعض اہلِ تصوف کے ہاں شریعت اور حقیقت متبادل الفاظ نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان کافی فرق ہے۔ جیسا کہ شخ جو بری ؒ فرماتے ہیں ۔

شریعت اندر حکم از حقیقت جدا است کینی شریعت حکم میں حقیقت سے مختلف ہے ایک جگد کھتے ہیں \_

لیعنی دونوں کے درمیان بہت فرق ہیں۔

فرقِ بسيار ميانِ هر دو باشد

اس فرق کی طرف امام قشیریؒ نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔

اَلشَّرِيْعَةُ اَمُرٌ بِالْتِزَامِ الْعُبُودِيَّةِ وَالْحَقِيْقَةُ مُشَاهَدَةُ الرَّبُوبِيَّةِ فَالشَّرِيْعَةُ اَنُ تَعُبُدَهُ

وَ الْحَقِيْقَةُ آنُ تَشُهَدَهُ

شریعت نام ہے التزام عبودیت کا اور حقیقت مشاہدۂ ربوبیت کو کہتے ہیں، چنانچہ شریعت یہ ہے کہ تُو اس کی عبادت کرے اور حقیقت یہ ہے

(الرسلة القشيرية ص:۵۳) كَتُواس كامثابره كري\_

شریعت جس کا مفہوم انہوں نے "اُنُ تَغَبُدهٔ" بتایا ہے (یعنی کہ تو اس کی عبادت کرے)، اس کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے لیکن حقیقت جس کی تعریف انہوں نے "اَنُ تَشْهَدَهُ" ہے گی ہے۔ (یعنی کہ تو اس کا مشاہدہ کرے۔) اے الله تعالیٰ کی عنایات میں ہے کہا گیا ہے یعنی شریعت بندہ کا فعل ہے اور حقیقت الله تعالیٰ کا یا شریعت احکام دین کی پابندی کو کہتے ہیں اور حقیقت خدا کی طرف ہے احوال باطن کی حفاظت کو قرآن کی آیت" والنو بین کی بابندی کو کہتے ہیں اور حقیقت خدا کی طرف ہے احوال باطن کی حفاظت کو قرآن کی آیت" والنو بین کہا مک و افزیکا المنظم بی بیائے مم شرور دکھا دینگے انہیں اپ داستے) میں پہلے حصہ کو معروف جہا در ہے ہیں ہمیں راضی کرنے کے لئے ہم ضرور دکھا دینگے انہیں اپ داستے) میں پہلے حصہ کو شریعت سے متعلق بتایا گیا ہے اور دوسرے حصہ کو حقیقت کے تھم میں داخل کیا گیا ہے یعنی مجاہدہ شریعت ہے اور دوسرے حصہ کو حقیقت کے تھم میں داخل کیا گیا ہے یعنی مجاہدہ شریعت ہے اور دوسرے حصہ کو حقیقت کے تھم میں داخل کیا گیا ہے یعنی مجاہدہ شریعت ہے اور دوسرے حصہ کو حقیقت کے تھم میں داخل کیا گیا ہے یعنی مجاہدہ شریعت ہے اور دوسرے حصہ کو حقیقت کے تھم میں داخل کیا گیا ہے یعنی مجاہدہ شریعت ہے دوستانہ تایا گیا ہے اور دوسرے حصہ کو حقیقت کے تھم میں داخل کیا گیا ہے یعنی مجاہدہ شریعت ہے دوستانہ تایا گیا ہے اور دوسرے حصہ کو حقیقت کے تھم میں داخل کیا گیا ہے یعنی مجاہدہ شریعت ہے دوستانہ تایا گیا ہے دوستانہ کیا گیا گیا ہے دیا ہے دیں ہے دوستانہ کیا گیا ہے دوستانہ کیا گیا ہے دوستانہ کیا گیا ہے دوستانہ کیا گیا گیا ہے دوستانہ کیا گیا ہے دوستانہ کیا گیا ہے دوستانہ کیا گیا گیا ہے دوستانہ کیا گیا ہے دوستانے کی کیا ہے دوستانہ کیا ہے دوستانہ کیا گیا ہے دوستانہ کی کو دوستانہ کی کی کیا ہے دوستانہ کیا ہے دوستانہ کیا ہے دوستانہ کی کیا ہے دوستانہ کی کیا ہے دوستانہ کیا ہے دوست

## (ب) وه مشائخ جوظا هراور باطن میں فرق روار کھتے ہیں

اہل تصوف كے نزديك: شريعت اور حقيقت ميں فرق طاہر و باطن كا بے۔ شريعت كے امور يعنى عبادات ومعاملات وغیرہ کو وہ صرف ظاہرجسم ے متعلق سجھتے ہیں اور انہیں اممال ظاہری کہتے ہیں اور ایمان، یقین، صدق، اخلاص اور توکل وغیره کو جو که قلب مے متعلق ہیں، انہیں اعمال باطنی کہتے ہیں۔ (كتاب المع ص ٢٣)

پھران پر دوطرح کے اعمال کی الگ الگ فقہ اوران کی جداگا نہ حقیقت اور علم کے بھی وہ قائل ہیں۔ای طرح طاہر و باطن کی بیتفریق اس حدکو جائپنجتی ہے جہاں سے دومختلف راہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ایک خدا کی متعین کرده شریعت کی راه جس برچل کر آنخضرت سان ایکم نے شہادت قائم کی اور دوسری طریقت یاسلوک کی راہ جے اعمالِ باطنی کی درتی کے لئے مشائخ صوفیہ نے اپن طرف سے خود ہی مقرر کیا ہے، اس دعویٰ کے ساتھ كهاس طريق يرجب اعمال باطني درست بوجات بين تو قلب جوان اعمال كامل ب،رمز آشاع حقيقت بو جاتا ہےاوراس برغیب کےمعانی وحقائق منکشف ہوجاتے ہیں یا دوسر لےلفظوں میں اس علم تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے جوخدا کی طرف سے براہ راست ہے۔ یادر ہے کہ حضرت مجدد الف ٹائی نے خدا تک پہنچانے والے دو راستوں کا ذکر کمتوبات شریف میں کیا ہے۔ ایک دہ راستہ جو براہ راست خداے ملادے اس راہ ہے انبیائے کرام مسلک ہیں اور ان کے علاوہ وہ چندلوگ ہیں جو انبیائے کرام کے طفیلی بن کر خداہے مسلک ہوتے ہیں تفصیل کے لئے مکتوب نمبر ۱۲۳ دفتر سوئم ،حصد دئم ملاحظہ سیجئے۔

(۱) حضرات عبدالله بن عباسٌ اورا بو ہریرہؓ

آپ دونوں کا خیال ہے کہ اس علم کوظاہر وعام نہ کرنے کی وجه صرف پینیں ہے کہ یہ بہت ہی وقت علم ہے بلکاس کی ایک قتم وہ ہے جس کے اظہارے گردن گتی ہے اور کفرلازم آتا ہے جیسا کہذیل کی دوروا توں ہے بیۃ چلنا ہے۔

(۱) <u>حفزت عبدالله بن عباس محمتعلق روایت ہے کہ آٹ</u>نے آیت تلاوت فر مالی۔

· الله وه ب جس نے سات آسان پيدا فرمائے ٱللهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَلُوتٍ وَمِنَ الْأَنْ فِي اورزمین کو بھی انہی کی مانند \_نازل ہوتارہتا ہے

مثْلَهُنَّ لَيَتَكُزُّ لُ الْأَمْرُبَيْنَهُنَّ

حكم ان كے درميان۔ (الطلاق:١٢)

آپ نے اس آیت کی تفسیر نہیں بنائی اور کہا کہ اگر میں اس کی تفسیر بیان کرووں تو تم لوگ جمعے پھر مارو عردوسرى روايت يس بيكن تم كبو عرعبدالله بن عباس كافرب واحياء علوم الدين اول ١٨٨) (۲) <u>حضرت ابو ہریرہ</u> کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ آپ نے فرمایا: '' میں نے رسول الله سال الله سا

(۲) شاہ ولی الله نظام رکی الله مزید فرماتے ہیں۔ دین محمدی کی دوجیشیتیں ہیں ایک فلاہری اور دوسری باطنی۔ جہاں تک دین کی فلاہری حثیت کا تعلق ہے اس کا مقصود مسلمت عامدی گہداشت ہے جس کی صورت یہ ہے کہ دہ احتام و معاملات جو اس مسلمت عامد کے لئے بطور ذرائع اور اسباب کے ہیں آئیس قیام عمل میں لایا جائے اور ان کی اشاعت میں کوشش کی جائے ، اور جن چیز وں سے مسلمت عامد پر زد پر تی ہے اس کوخت لایا جائے اور ان کی اشام کی شریعت اب رہااس کی باطنی حیثیت کا معاملہ، تو نیکی اور اطاعت کے محدول جو ایجھے اثر ات مرتب ہوتے ہیں ان کے احوال دکو اکف کی تحصیل دین کی باطنی حیثیت کا مقصود اور نصب العین ہے۔ (ہمعات ص ۲)

اس تفریق کے بعد وہ دین کے ہم پہلو کے لئے الگ الگ کا فظین اور ان کے جداگا نہ فرائف منصی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وہ ہزرگ جن کو خدا کی طرف سے حفاظت شریعت کی استدعا ملی تھی وہ تو دین کی فلا ہمری حیثیت کے حافظ ہے ۔ یہ فقہاء محد ثین نمازیوں اور قاریوں کی جماعت ہے دین کی تحریف میں اگر کہیں طاہری حیثیت کے حافظ ہے ۔ یہ فقہاء محد ثین نمازیوں اور قاریوں کی جماعت ہے دین کی تحریف میں اگر کہیں سے کوشش ہوتی ہے تو یہ لوگ اس کی تر دید میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور تعلیم وتر غیب کے ذریعہ مسلمانوں کو علوم دین کی تحصیل کی طرف متو جہ کرتے ہیں۔ دین کے محافظین کا دوسرا گروہ وہ ہے جن سے اللہ تعالی نے باطن دین کی حقیل کی طرف متو جہ کرتے ہیں۔ دین کے محافظین کا دوسرا گروہ وہ ہے جن سے اللہ تعالی نے باطن دین کی حقاظت کی اطاعت اور نیکو کاری کے اعمال سے باطن نفس میں جواجھے اثر ات مرتب ہوتے ہیں اور دلوں کوان سے جولذت ہے ۔

## شاه ولى اللهُ كى مزيدوضاحت

''الله تک پہنچانے والے رائے دوشم کے ہیں:ایک شم تو وہ ہے جس کی وحی الٰہی اور تعلیمات انبیائے کرائم نے تلقین فر مائی اور دوسری وہ ہے جے الہام اور معارف اولیاء نے متعین کیا ہے۔'' (النع بیمات الالہید جم ص ۲۸)

دوسری جگفر ماتے ہیں۔

'' خدارسیدگی کے دوراستے ہیں۔ایک راستہ تو وہ ہے جو نبی کے واسطہ سے خلق تک پہنچا۔ دوسراوہ ہے جو الله اوراس کے بندہ کے درمیان ہے۔(فیوض الحرمین الحرمین من الحرمین کے بندہ کے درمیان ہے۔(فیوض الحرمین من ۵۰) حضرت مجد دالف ٹانی کا خدکورہ بیان بھی بہی معنی رکھتا ہے

(٣) امام غزالي": حضرت امام غزاتي في علم باطن وعلم طاهر الك تسليم كيا به ادراس وخواص كعلم س

تعبيركياب فرمات ميں۔

إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُونِ لَا يَعْلَمُهُ اللَّهِ مَعَالَى الْمَعُرِفَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى

بعض علوم پوشیده رازی صورت میں ہوتے ہیں، جنہیں صرف و ولوگ جانتے ہیں جوالله تعالی کی

معرفت رکھتے ہیں۔

الم غزائي كاخيال بكراس بمرادعكم باطن براحياء علوم الدين اول ص ١٩)

اس علم کے متعلق دیگر صوفیہ کی طرح وہ بھی فرماتے ہیں کہ'' میدہ علم ہے جو کتابوں میں نہیں لکھا جاتا بلکہ جس شخص کو الله تعالیٰ اس کا پچھ حصہ عطافر ما دیتا ہے، وہ دوسروں سے اس کا ذکر نہیں کرتا۔ البتہ ان سے ضرور کہد یتا ہے جواس کے اہل ہوں اور وہ اس کے شریک راز ہوتے ہیں۔ (احیاء علوم الدین اول ص 19)

### امام غزالی کی مزیدوضاحت

امام موصوف نے اسے علم محاملہ اور علم مکافقہ میں تقییم کیا ہے اور مؤخر الذکر کوعلم باطن کہا ہے۔ پہلی قتم کا علم یاعلم محاملہ احوالی باطن کی تکہداشت اور صفائی باطن کے طریقے دریافت کرنے کا نام ہے۔ چنا نچہ اسے اعمل تلوں ہے مصل نہیں ہوتا اور نہ کی کے بتانے اعمال تلوب بھی کہتے ہیں۔ اہلی تصوف کا خیال ہے کہ بیعلم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا اور نہ کی کے بتانے سے آتا ہے۔ لَمْ یَکُونُوا یَتَلَقُّونَ هَذَا الْعِلْمَ دِرَاسَةً عَنِ الْکُتُبِ وَلَا یَتَلَقَّاهُ بَعْضُهُمْ عَنُ بَعْضِ بِالْسِنَةِ ( توت القلوب اول ص ۱۹۸) بلکہ اس کا حصول ما سوئی الله سے انقطاع اور صدق ارادت پر موقوف ہے جس کے لئے کبی عالمی باطنی صحبت میں رہنا ضروری خیال کیا جاتا ہے کیونکہ اس وساطت سے اعمال باطنی درست ہو سکتے ہیں اور اس علم تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے جو خداکی طرف سے براہ راست ہے اور جے علم مکا ہو تھے یا علم حقیقت کہتے ہیں۔

اہل تصوف کا ساراز درائ علم کے حصول بر ہے لین باطنی تھا کتی جرائ کا دراک سے باہر جس کیونکہ ان کا تعلق عالم مادیات کی بجائے عالم روحانی با عالم ملکوت میں جائے الم روحانی با عالم ملکوت سے ہے۔ اس عالم کو ہمارے اس عالم اجسادیا عالم مادیات کا باطن اور اس کی اصل کہا گیا ہے۔ شخ شہاب الدین سپر دردی فرماتے جیس کہ '' ملک ہتی کا ظاہر اور ملکوت اس کا باطن ہے ۔ لیکن عالم ملکوت اور عالم اجساد کے درمیان پردہ حاکل ہے اور دہ ہم سے غیب میں ہے۔ اگر اس طرف جانے کے لئے کسی طرح کوئی چگذی کی سل جائے تو آ مدورف کا سل ہا کے اور دہ ہاں سے رسم وراہ پدا ہو گئی ہے ہے گئی ملکوت کا مشاہدہ سے جائش کرنے کا دعویٰ ہے۔ دیا نچے صوفیا مختلف کا خیال ہے کہ حواب باطنی کو ترتی دے کرعالم ملکوت کا مشاہدہ اور غیر مادی حقائق کا علم حاصل ہوسکتا ہے۔ امام غزائی فرماتے ہیں۔

marfat.com Marfat.com " جس طرح عالم محسوسات يعنى عالم جسمانى كے لئے قلب كى طرف حواس خسد كے پانچ دروازے ہیں،ای طرح عالم ملکوت یعنی عالم روحانی کی طرف بھی دل میں ایک درواز ہ ہے۔'' ( کیمیائے سعادت ص ١٢) يدوروازه بالعوم خواب من كلتاب- جب حواس ظاہرى معطل موجاتے ہيں اور عالم جسمانى سے ان کا تعلق منقطع ہوجا تا ہے۔امام غز الیُ فر ماتے ہیں۔

"جس طرح خواب میں بہت ی اشیاء بزبانِ حال پیغبروں کے علاوہ عام آ دمیوں کو بھی تمثیلی رنگ من نظر آتی ہیں اور وہ آوازیں سنتے ہیں مثلاً کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اونٹ اس سے باتیں کررہاہے یا محوثرا اس کوخطاب کرر ہاہے یا کوئی مردہ اس کو پچھ دے رہاہے یا اس کا ہاتھ پکڑر ہاہے یا اس سے چھینتاہے یا یہ دیکھیے كداس كى انكل آفآب، سورج، يا جاندگر بن بن كى بے ياس كاناخن شير بن گيا ہے۔اس تم كى صورتين جنہيں لوگ خواب میں دیکھا کرتے ہیں ، انبیاء کو یہ چیزیں بیداری میں نظر آتی ہیں اور اس بیداری کی حالت میں ہیہ چزیںان سے خطاب کرتی ہیں۔'

امام غزالی نے معارج القدس میں قوت متخیلہ کی بلند پروازی اور عالم بالاسے اس کے اتصال پر تفصیل ہے بحث کی ہےاور حکماء یونان کے اس خیال کوشلیم کیا ہے کہ افلاک ذی روح اور تمام کلیات وجزئیات کی صور علمیدان کے نفس میں مرتبم ہیں اور بیرتمام صورتیں جونفسِ فلکی میں مرتبم ہیں تخیّل نے اعلیٰ درجہ میں انسان کے نفسِ ناطقہ میں مرسم ہوجاتی ہیں۔عالم بالا کے حقائق ومعانی جو کسی صورت میں متمثل ہو کر نظر آتے ہیں یا محسوس ہوتے ہیں،امام غزالی اس چیز کو مکیل خیال کہتے ہیں۔

حضرت محد والف ٹائی " اور شاہ ولی الله رتمة الله عليه فرياتے ہيں كه عالم ملكوت اور عالم اجباد كے درميان <u>ایک اور عالم کا وجود ہے جس کا نام عالم مثال ہے</u>۔حضرت مجد دعلی ارحہ نے اس عالم کوخواب کی سیر گاہ بتایا ہے، جیبا کہ فرماتے ہیں۔

سيرگاه أو عالم مثال است كمتضمن عجائب ملك وملكوت است "

(خواب کی سیراس عالم میں ہےاس میں عجا ئبات ملک اور ملکوت ہیں )اس عالم کی حقیقت ان کے بیان کے مطابق سے سے کہ عالم مثال ، عالم ارواح اور عالم اجسام کے معانی وحقائق کے لئے آئیند کی مانند ہے کہ اس عالم مثال میں اجسام وارواح کےمعانی وحقائق لطیف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہر معنی و حقیقت کی ایک خاص مناسب شکل ہے۔ عالم مثال میں بذات خود کوئی صورّت اور شکل و ہیئت نہیں ہے ۔صور و اشکال دوسرے عالموں ہے آگر اس میں عکس ڈالتی ہیں جس طرح آئینہ میں کوئی صورت نہیں ہوتی بلکہ جو

صورتیں اورشکلیں اس میں آتی ہیں، وہ باہر سے آتی ہیں۔ شاه ولى الله كينزديك عالم مثال كي صورت يه به جوآب حب ذيل الفاظ مين فرمات بين - "عالم

موجودات میں ایک ایساعالم بھی ہے جوغیر مادی ہے اورجس میں معانی ان اجسام کی صورت میں متشکل ہوتے ہیں جواوصاف کے لحاظ سے ان کے مناسب ہیں۔ پہلے اس عالم میں اِشیاء کا ایک گونہ وجود ہوسکتا ہے، تب دنیا میں ان کا وجود میسر ہوتا ہے اور بید نیاوی وجود ایک اعتبار سے بالکل اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے۔ اکثر وہ اشیاءعوام کے زو یکجسم نیس رکھتیں۔اس عالم میں منتقل ہوتی اور اترتی ہیں اور عام لوگ ان كنبين ديكھتے۔ (جمة الله البالغة مصر، ج ام ١٠)

اس عالم مثال کےعلاوہ شاہ ولی الله ایک اور عالم، یعنی عالم برزخ کی بات کرتے ہیں جوان کے خیال میں عالم اجسام اور عالم مثال کے نیج میں ہے اور دونوں عالموں کے احکام کا جامع ہے۔ انہوں نے معراج کو اس عالم کی سیر بتایا ہے جہال نبی کریم سائل آیا کے جسم پرروح کے احکام ظاہر ہوئے اور روح پرمعاملات روحانی جسم کی صورت میں نمایاں ہوئے (مشائخ کوان کے قول سے اختلاف ہے)۔شاہ صاحب کا دعویٰ ہے كداس طرح كے وقائع صرف پيغيرانِ عالى مرتبت اى كےسامنے پيش نہيں آتے بلكه اولياء أمت كے بعى مثاہرہ میں آتے ہیں جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔

وَ قَدْ ظَهَرَ لِجِزُ قِيْلَ وَ مُؤسَى وَ غَيْرِهِمَا عَلَيْهِمُ `

اوراس فتم کے واقعات حضرت حزقیل اور حضرت موی وغیرہ کو پیش آئے ، ای طرح

السَّلَامُ نَحُو مِنْ تِلْكَ الْوَقَائِعِ وَكَذَٰلِكَ اولیاءامت کوبھی پیش آتے ہیں۔ لا وُلِيّاء اللهمة (جمة الله البالغة مصروم ص١٥٣) امام غزائي كيمائ سعادت مين فرمات بن كد " ول الك آئن كي طرح ب اورلوج محفوظ بهي الك آئين <u>ہے جس میں تمام موجودات کی تصاور ہیں جسے صاف آئینہ کو تصوروں والے آئینہ کے سامنے رکھیں تو تمام</u>

تصویری اس میں صاف نظر آتی ہیں۔ای طرح جب دل کا آئینہ صاف اور تمام محسوسات سے ٹم یڑ اہوتا ہے تو وہ لوح محفوظ سے تعلق پیدا کرلیتا ہے۔ پھرلوح محفوظ کی تمام تصویریں دل کے آئینہ میں جھلکے گئی ہیں۔

( كيمائے معادت ص ١٣)

عالم غیب کی باتوں کا ایک صوفی کے قلب صافی برعیاں ہونا خواب اور بیداری دونوں عی حالتوں میں یکساں ہے۔خواب میں اس وجہ ہے کہ قلب عالم محسوسات سے کلیتاً فارغ رہتاہے، چنانچہ اہل تصوف کے خیال میں وہ عالم ملکوت سے ربط پیدا کر لیتا ہے اور اس طرح غیب کے بچائب وغرائب کود کھے لیتا ہے اور جو کھ آئندہ ہونے والا ہوتا ہے، اسے صاف طور برنظر آجاتا ہے مرخیالی کے لباس میں۔ یکی وجہ سے کیمونی عارف کی نیندکو بھی عین بیداری کہا گیا ہے اور اس کا سونا جاہل کی نماز پر فضیلت رکھتا ہے کیونکہ اہل تصوف کا خیال ہے کہ عارف کا قلب نیند کی حالت میں بھی بیدار رہتاہے اور خواب میں وہی کچھ در کھتا ہے، جو انبیائے كرام حالت ميداري من و كھتے بن كين يہ جز كونواب كے ساتھ محصوص نبيس بلكه بيداري ميں بھي اسابونا

> merfat.com Marfat.com

مكن ب\_ امام غزالي فرماتے ہيں -

فَيَتَلَقُّونَ مِنُ آمرِ الْغَيْبِ فِي الْيَقْظَةِ

وهبیداری می غیب کی باتی اخذ کر لیتے ہیں۔

شاہ ولی الله کا خیال ہے کہ '' اے خواب اور بیداری دونوں حالتوں میں فرشتے نظر آتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت جن کاموں پر مامور ہے سالک انہیں اِن کاموں کو کرتے اور اس ضمن میں آتے جاتے ویکھتا ہے اور انہیں جانتا بھی ہے۔ (ہمعات ص ۲۳)

نیز غیبی امورے اس کی واقفیت کی صورت یا اس کا ذریعی ملم بعینہ وہی ہوتا ہے جو انبیا علیہم السلام کا رہا ہے جبیبا کہ امام غزائی فرماتے ہیں، بھی انبیاء اور بھی اولیاء کو بیداری اور صحت میں خوبصورت صور تیں نظر آتی ہیں جو جواہر ملائکہ کے مشابہ ہوتی ہیں۔ انہی صور توں کے ذریعے انبیاء اور اولیاء کو وحی و الہام ہوتا ہے۔'' فیصل التر قدص ۳۵)

گویا اولیاء کو جوعلم بذر بعیدالهام حاصل ہوتا ہے اس میں اور پیغیبروں کے علم میں جو انہیں بذر بعید وحی حاصل ہوتا ہے اس میں اور پیغیبروں کے علم میں جو انہیں بذر بعید وحی حاصل ہوتا ہے مصدر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں کے حصول کی جگہ اور صورت ایک ہی ہے۔ صوفیاء کا بیونو ق ان کے اس خیال کی بنیاد پرہے کہ

بندہ جب معرفت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو الله تعالی اپن طرف ہے اس کے دل میں بات ڈالتا ہے اور اس کے سرتر کی تگہبانی کرتا رہتا ہے۔ تا کہ اس میں غیر خدا کی جانب ہے کوئی بات القاء نہ ہو۔

إِذَا بَلَغَ الْعَبُدُ مَقَامَ المَعُوفَةِ اَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ بِخَوَاطِرِهِ وَحَرَسَ سِرَّه أَنُ لَأَ يَعْلَى إِلَيْهِ بِخَوَاطِرِهِ وَحَرَسَ سِرَّه أَنُ لَأَ يَسْتَحَ فِيْهِ غَيْرُ خَاطِرِ الْحَقِّ يَسْتَحَ فِيْهِ غَيْرُ خَاطِرِ الْحَقِّ (الرمالة القشير بياس ١٨٥٠)

(٣) شخ ابونصر سراح طویّ

فَالْعِلْمُ ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ وَالْقُرْآنُ ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ وَ حَدِيْثُ رَسُوْلِ اللَّهِ ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ

علم عیاں بھی ہے اور نہاں بھی ،قر آن کھلا بھی ہے اور نہاں بھی اور در در بیٹ نہائی کے اور پیشیدہ بھی اور حدیث رسول الله سائی آئی کی طاہر بھی ہے اور باطن بھی ۔

اس خصوصی علم کی دو تشمیں بتائی گئی ہیں۔ایک وہ جے صرف ان لوگوں پر ظاہر کیا جاتا ہے جواس کے اہل ہوتے ہیں۔دوسراوہ علم جس کا تعلق صرف خداہے ہوتا ہے اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا۔

(احياءعلوم الدين اول ٩٨)

(۵) شیخ یمیٰ منیریٌ

ظاہری طہارت اور ظاہری تبذیب ہے جس امر کوتعلق ہے شریعت ہے اور تزکیہ باطن اور تصفی قلب ہے

La transfer of the state of the state of

Marfat.com

جس کولگاؤے وہ طریقت ہے جیسا کہ کیڑے کو دھوکر ایسا باک بنالینا کہ اے بہن کر نماز بڑھ مکیں یفعل شریعت ہے اور بمیشہ باوضور مناظریقت ہے ( مکتوبات ص۸۲،۸۲)

شخ بچل منبری مزید فرماتے ہیں "اپناولیاء کے ساتھ حق تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ پیند کرتا ہے کہ ان پر آشکار کرے جو مختی ہو، ان کا سرجو کچھ بھی اخذ کرتا ہے، سب حق وصواب ہوتا ہے۔"

اہل تصوف کا عام خیال ہے ہے کہ اس مقام خاص میں پہنچ کر عارف کے قلب پرعلم کے انوارروش ہو جاتے ہیں جس سے وہ غیب کے بائب وغرائب کو دکھے لیتا ہے یہاں تک کہ کوئی بات نداس پرخفی رہتی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے غیب میں ہوتی ہے۔ اس دعوی ہمدوانی کی ایک مثال کے متعلق حضرت بیلی کا یہ قول ہے کہ لؤ دیٹ نملة سؤ دَآءُ عَلی صَحْورةِ صَمَّآءِ کی تاریک رات میں خت چیان پراگر کوئی ہاہ فی لیکن فی لیکن فی ایک میں اس سے واقف یا خر شرکھوں فی لیکن فی لیکن فی فی لیکن فی ایک میں سے داقف یا خر شرکھوں بھا لَقُلُتُ اَنَّهُ خَدُعْ بِ اللہ میں کہ اس میں کی ایک میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔

حضرت ابراہیم الدسوتی" لکھتے ہیں کہ

شَهَدَنِى اللَّهُ تَعَالَى مَا فِى الْعُلَى وَانَا ابْنُ سِتِ سِنِيْنَ وَنَظَرُتُ فِى اللَّوْحِ الْمَحُفُوظِ وَآنَا ابْنُ ثَمَانِى سِنِيْنَ وَنَظَرُتُ فِى اللَّوْحِ الْمَحُفُوظِ وَآنَا ابْنُ ثَمَانِى سِنِيْنَ وَوَكَّكُتُ طِلْسَمَ السَّمَآءِ وَآنَا ابْنُ تِسْعِ سِنِيْنَ وَرَأَيْتُ فِى السَّبْعِ الْمَثَانِيُ حَرُفاً مُعَجَّماً حَارَفِيْهِ الْجِنُ الْمَثَانِيُ حَرُفاً مُعَجَّماً حَارَفِيْهِ الْجِنُ وَالْإِنُسُ فَفَهَمْتُهُ وَحَمِدُتُ اللَّهَ تَعَالَى وَآنَا ابْنُ عَلَى مَعْرِفَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَآنَا ابْنُ عَلَى مَعْرِفَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَآنَا ابْنُ ابْنُ الْمَنْ عَشَرَةَ سَنَةٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَ

الْعَلَمِيْنَ

(الطبقات الكبرى اول ص ١٨٣) . رب العالمين كاشكر --

شاہ ولی الله صاحبؒ اپنے بڑے چپاحفرت شخ ابوالرضا محدُ کی وسعتِ علْم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک خادم کو تنبید کرتے ہوئے رایا۔

" بخدا اگرزین کے نجلے طبق میں ایک چیونی ہواور اس کے ول میں سوخیالات آ کمی تو اس کے نتا نو بے خیالات میں جانا ہوں اور حق تعالی سو کے سوکو جانتا ہے '۔

جب میں چھ برس کا تھا تو الله تعالیٰ نے جو پھوآ سان کی پہنا ئیوں میں ہے، اس کا جھے مشاہرہ کرایا۔ جب میں آ ٹھ سال کا ہوا تو میں نے لوح محفوظ کو دیکھ کر اس کا اندازہ کرلیا اور جب نوسال کی عمر کو پہنچا تو آسان کے طلسم

کومیں نے توڑ دیااور جب چودہ برس کی میری عربو کی تو میں نے سیع مثانی میں ایک مجم غیر معرب کلمہ دیکھا جس

یں جملہ جن وانس جیران وسر گروال تھے۔ میں نے اسے

یں جملہ بن واس بیران دسر فروال سے۔ س اے اسے سمجھ لیا اور اس کی معرفت یہ الله تعالیٰ کا شکر اوا کیا۔ جو

ساكن تفايس نے اے خدا كے حكم سے حركت دى اور جو

متحرک تھا، میں نے خدا کے حکم سے ساکن بنایا اور الله رب العالمین کاشکرے۔

> marfat.com Marfat.com

#### (۲) خفرت عبدالواحد بن زيدٌ

آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے علم باطن کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے حضرت حذیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله میں ہے حضرت حذیفہ ہے۔ علم باطن کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله میں ہے۔ اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے الله تعالی نے فرمایا کے متعلق پوچھا کہ وہ کیا ہے تو الله تعالی نے فرمایا کہ میں نے درمیان ایک راز ہے جے میں ان کے دلوں میں ڈالٹا ہوں۔ اس برنہ کوئی مقرب فرشتہ مطلع ہو سکتا ہے اور نہ کوئی فرستادہ پیشمیر۔

<u>سرب ارستان الوسمات الدر تدون ارسماده وتهم</u>

(4) ال راز كے متعلق امام غزالی كي آراء

هُوَسِرٌ مِّنُ اَسُرَارِاللَّهِ تَعَالَى يَقُذِفُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِى قُلُوبِ اَحِبًّا ءٍ لَمُ يُطْلِعُ عَلَيْهِ

ملك ولا بنشر أ (احياء علوم الدين سوم بص ٢١)

جے وہ اپنے احبا کے دلوں میں ڈالٹا ہے اور اس برکسی فرشتہ اور انسان کومطلع نہیں کرتا۔

مالله تعالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے

ال دازکومشائخ صوفیہ ربو ہیت کا راز کہتے ہیں جے ظاہر کرناان کے نزدیک گفر ہے کیونکہ اگراہے ظاہر کر دیا جائے توان کے خیال میں نبوت برکار ہوجائے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان رازوں میں سے کئی راز حضرت ابو مجرصدیق بنی الله تعالیٰ عنہ کے سینہ میں ڈالے گئے جس کی وجہ سے وہ دیگر صحابہ پر فضیلت رکھتے تھے۔اس ضمن معرب سیدیشن کے سینہ میں ڈالے گئے جس کی وجہ سے وہ دیگر صحابہ پر فضیلت رکھتے تھے۔اس ضمن

میں ایک صدیث پیش کی جاتی ہے کدرسول الله سافی الیا فی مایا۔

(احیاءعلوم الدین اول ۸۸،۲۱) <u>وجہ ہے ہوان کے سنے میں رکھ دیا گیا ہے۔</u>

باطنى واردات اوركلام اقبال

علامة نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا تعلق قلبی واردات سے ہوہ بھی باطن کا حصہ کہلایا اسے ۔ (اس کتاب میں خواطر قلبی پرایک باب لکھا جا چکا ہے۔ اِس کا وہ حصہ ملاحظ فرمائیں ۔) علامہ اقبال نے بہت عمیق کلام واردات قلبی پر لکھا ہے، انہوں نے ان واردات کو پیش آنے والی حالتیں یا جان و دل پر گزرنے والی کیفیتوں کے طور پر لکھا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو واردات کا مقام چونکہ اکثر اوقات گررنے والی کیفیتوں کے طور پر لکھا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو واردات کا مقام چونکہ اکثر اوقات قلب پر ہوتا ہے لہذا آپ نے دل پر ان کیفیتوں کی طرف اِشارہ فرمایا ہے۔ چنداشعار ملاحظ فرمائیں ۔ فطرت است واردات جان او بے ندرت است (ا۔ر: ۲۰۰۷)

Marfat.com

(غلام کی فطرت بیہ ہے کہ وہ حاصل کردہ چیز کوئی حاصل کرتا ہے۔اس کے اعدرونی مشاہدات ندرت سے فالی میں۔)

نقر و شابی واردات مصطفاً است این تجلیهاے ذاتِ مصطفاً است (پ۔ ج:۸۵۱)

( نقراورشاہی رسول الله سانی آیا کہ شخصیت عظمیٰ کے دو پہلو ہیں ، پیھنورا کرم سٹی آیلی کی تجلیات سے ہی قائم ہیں ۔ )

باطن کالفظ اَلْبَطَنُ ہے بناہے جس کے معنی اہل عرب پیٹ کے لیتے ہیں۔مفرد آت میں ہے کہ ہراس چیز کو جس کا حاسہ بھرے ادراک نہ ہو سکے اے باطن کہا جاتا چیز کو جس کا حاسہ بھرے ادراک نہ ہو سکے اے باطن کہا جاتا ہے۔علامہ اقبالؒ نے باطن سے مرادا ندرون یا تہددل جس کا حال دوسر انہ جانتا ہولیا ہے۔قلب وفس اور دوح کی گہرائی کو بھی باطن میں شامل کیا ہے اور آپؒ کا اس موضوع پر بہت ساکلام موجود ہے لیکن ایسے کلام کو یہاں شامل نہیں کیا جادر آپؒ کا اس موضوع پر بہت ساکلام موجود ہے لیکن ایسے کلام کو یہاں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ چنداشعار پیش کے جارہے ہیں۔

ساختی ایں رشتہ را زنار دوش کشتهٔ مثلِ بناں باطل فروش (۱۔ر:۲۲) (تونے رات اور دن کے دھا کے کواپنے کندھوں کا بوجھ بنالیا ہے اور بنوں کی ماند باطل فروش بن گیا ہے۔) درصفائے اوز قلب مومن است است فلاہرش روش زنور باطن است (۱۔ر:۹۷) (قلب مومن کی صفائی ہوتی ہے اور اس کا فلاہر نور باطن سے روش ہوتا ہے۔)

ہتی مسلم زآئین است و بس باطن دین نی این است و بس (ا۔ر:۱۲۱) (مسلم کی ہتی آئین قرآن ہے ہی ہاور بس،رسول الله ملٹی نی آئین کے دین کا باطن اس سے بی قو کی ہوتا ہے۔) باطن ہر شے زآئینے قوی تو چرا غافل زایں سامال روی (ا۔ر:۳۱) (ہرشے کی پچھی اندرونی مقام آئین سے ہے، تو کیوں اس سامان سے بخبر جارہا ہے۔) فاہراور باطن پر علامہ اقبال کے اور بھی بہت سے اشعار ہیں جو تکی قرطاس کی باعث شامل نہیں کے

جارے ہیں۔

باب۲۳

## خلوت اورجلوت کی کرامات

سوز وسازخلوت وجلوت سے حاصل ہونے والی کیفیات ہیں اور یہ کیفیات عوام الناس کی دسترس سے بہت دور ہوتی ہیں۔ جولوگ روحانی دنیا ہیں قدم رکھتے ہیں ان کے خلوت دجلوت سے حاصل ہونے والے کمالات سے آشنائی نہایت ضروری ہے کیونکہ روحانی ابواب میں ان کے بغیر لب کشائی نہیں کی جاسکتی۔ مناسب ہوگا کہ روحانی نصاب کے بید دواحوال اس کتاب میں شامل گفتگو کئے جا کیں تا کہ رہروان طریقت کے لئے بیاہم راستہ آسانی سے کھل سکے۔

اولیائے کرام نے ( بالخصوص سلسلة نقشبنديه میں ) دوام خلوت کو بہت اہميت دى ہے فلوت ك بارے میں سید حی ساد حی بات یہ ہے کہ جب سالک کے ظاہری حواس کے دروازے بند ہوجا کیں تو وہ خواب میں بہت ی جگہوں اور مقامات کی سر کرتا ہے۔ چنانچہ اولیائے کرام نے جب بھی اپنے ظاہری حواس کو بند کر دیے کی مثق کی توان کے باطنی حواس کھل مے کیونکہ قلب کے حواس اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک ظاہری حواس بندند كرديئے جاكيں۔اى حقيقت كوخلوت كے معنوں ميں ظاہر كيا كيا كيا ہے۔خلوت كى ذكور و بالاخولي كى وجه سے رسول الله ملى الله على البرائم نے نبوت كى ابتدا سے پندرہ سال يمبلے ہى خلوت كو پسندفر مايا اور غار حراميں ایک ایک دودو ہفتہ کی مدت کے لئے تنہائی میں عبادت کرتے رہے۔اس خلوت پیس ان کوانو ارکا مشاہدہ ہوتا، اولیائے کرام نے غارحرا کی پیائش کوذ بن میں رکھ کراس بات کو ضروری سمجھا ہے کہ خلوت خانہ بہت تنگ ہو کہ جس میں سالک آرام سے چارزانوبیٹ سکے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے۔خلوت کرنے والا بجزویی ضروریات مثلاً نفسانی خیالات کود ورکرنے ،اخلاص کونور سے منور کرنے ،عقل کوایمان سے اور اعضاء کو طاعت ے معمور کرنے کے متعلق مخلف ہدایات کا خاص خیال رکھے تا کہ خلوت کو بھی معنوں میں اختیار کرسکے۔ایسی كتبكامطالعة ضروري بكه وه كهانے ينے اور ديكر ضروريات زندگي كم متعلق كمل بدايات حاصل كرسكے ـ احادیث (اورروایات) صیحه میں حضورا کرم اللہ البہا کی عار حرا میں خلوت نشینی کے متعلق بہت تغصیلات موجود ہیں جن کامطالعہ کرنا بڑخض کے لئے خلوت اختیار کرنے سے پہلے ضروری ہے۔وی کی ابتداہمی غارحرا ے موئی۔اتے طویل مجاہدات گذارنے کے بعد آپ سٹ ایک کو کھم مواجس کے بعد آپ اللہ ایک ایک ایک کے



جلوت اختیار کی جیسا که مولانا حالی تفرمایا

#### ع- أتركر خرائ وعقوم آيا

حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جو خص دین کی سلامتی اور بدن وروح کے آرام کا خواہاں ہوا ہے جائے کہ لؤگوں سے یکسوئی اختیار کرے کیونکہ سے ماندوشت کا ہے محابہ کرام بنی اللہ عنے کہ کو تعداد کر میں اللہ عنے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دو اندوشت کا ہے محابہ کرام بنی اللہ کی انتہائی در بے کی صحبت اختیار کرنے میں خلوت سے بھی زیادہ فوا کہ حاصل ہوتے تھے کیونکہ وہ آ ب سائی آئی ہی انتہائی در بے کہ التبائی در بے کہ التبائی در بے کہ التبائی در بے کہ التبائی در بے کہ مقدار مرید کے احوال کے مطابق اس کا مرشد تجویز کرسکت ہے۔ یہ بات ان کی خلوت برفائق تھی ۔ خلوت کی مقدار مرید کے احوال کے مطابق اس کا مرشد تجویز کرسکت ہے۔ یہ بات در کھنے میں آئی ہے جس قدر مشائح عظام گذر ہے ہیں سب نے ایک خاص وقت تک خلوت اختیار کی اور پھر مجلوت میں آگر لوگوں کے لئے فیض رسانی کا ذریعہ ہے۔ تمام پنجیم ان اسلام کا یہی طریقہ دہا ہے اور پہتمام باشی روایا ترصیحہ سے واضح ہو چکی ہیں۔

#### خلوت کےفوائد

خلوت کی بدولت ہمیشہ پاک وصاف رہنا، نماز اور باجماعت نماز کے لئے تیار بہنا، تمام حواس کا فضول حرکات سے بچار ہنااور حدودِ شرعیہ کا اہتمام کرنا نصیب ہوتا ہے۔ بعض مشائخ نے خلوت کی مقدار چالیس روز ذیل کی حدیث کی وجہ سے رکھی ہے۔

'' حضرت ابن عباس بنی الله تعالی عنما نے جناب رسول الله صلی الله طروایت کی ہے کہ چوفخص عبالیہ میں الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی اور زبان سے جادی عبالی سے ول اور زبان سے جادی موزیکیس کے اور بعض مکٹا گئے نے حضرت جاہر رہنی الله تعالی میں کی روایت بتاتے ہوئے خلوت کی مقدار ایک مہین در کئی ہے''

علامہ اقبال نے خلوت اور جلوت کو کمال سوز وساز کہا ہے اور فر مایا کہ دونوں مقامات اور حالمات نیاز مندی کے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ دونوں (خلوت اور جلوت ) ہیں اگر جہ ضدائی متا ہے مگر روحانی ونیا کی اہتدا خلوت ہے ہوتی ہواں ہے اور انتہا جلوت ہے (جب تک خلوت سے رضائے تن کو حاصل ندکرے گائی وقت جلوت کے اثرات رونما نہیں ہوں گے ) حضورا کرم میٹی آیا گی نے نبوت سے پہلے خلوت کا راستہ افتیار کیا اور سوائے اللہ کے اور دوسری چزکی طرف النفات نہ کیا۔ علامت فرماتے ہیں کہ اگر جہ تری روح حضرت مولی علم اللہ کی طرح روثن کیوں نہ ہو چر بھی تمہاری سوچ کے افکار بانچھ ہی رہیں کے یہ مات و خلوت کہنے والے کی روح اور اس کی مقر ارتبائی مالیا

marfat.com Marfat.com کے باعث) مجھے خلوت میں لے آتی ہے تو میں ابن تنہائی میں قیامت بر با کردیتا ہوں علامہ قرباتے ہیں کہ اسرافیل ملاسالا مے اللہ تعالی کے باس جا کرکہا کہ مجھے اس مخف (اقبال ) سے ڈرلگتا ہے کہ ریدا ہے تخیلات کو جوث میں لاکروقت سے پہلے ہی قیامت بریانہ کردے۔

حضور حق میں اسرائیل نے میری شکایت کی یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنہ دے برپا (ب-ج:۳۱۵)

علامہ نے فر مایا کہ جب میں خلوت اختیار کرتا ہوں تو اپ دل سے بوری کا تئات کی نئی کر دیتا ہوں۔

مولا نارویؒ نے فر مایا کہ غیب وحضور جلوت اور خلوت کی بی دواطراف ہیں۔خلوت غیب کے متر ادف ہواد

اس میں اثبات ہے۔حضور جلوت کا نام ہے اور اس میں حرکت ہے۔ انسان کی جلوت الله کے نور سے روشن

حاصل کرتی ہے اور جلوت میں نور ذات الی جلوه گرہوتا ہے عقل انسان کو جلوت کی طرف لے جاتی ہے اور عشق اس کو خلوت کی طرف میں جد علامہ

اس کو خلوت کی طرف کھینچتا ہے۔ خلوت میں بندہ الله کا تصور جما کر بیٹھ جاتا ہے۔ چند صفحات کے بعد علامہ

اقبالؓ اور مولا نارویؒ کے کلام کو اس باب میں شامل کردیا گیا ہے۔

#### خلوت

<u>فلوت انقطاع از ماموٰی الله کی اصل ہے۔ اس میں بندے کوئی تعالیٰ کے ساتھ جونسبت راز ونیاز</u> ما<u>صل ہوتی ہے اس میں کی دوسری چز کوشر مک نہ کیا جائے</u> بیہ مقصد جن جن صورتوں سے حاصل ہو دہ سب فلوت میں شامل ہیں۔ درج ذیل اشعار بھی سرِ دلبراں میں دیئے مجھے ہیں ہے

غیر را از خانه بیرول کن درا با حق نشیں راز خود از حق بگوئے و در وئے غیرجی میں (غیرالله کوان کھرے دورکردواوردل میں حق نشیل کراؤ ۔اپنارازخداے کہدوواورالله کے غیرکا چیرہ نددیکھو) از درول شعر آشنا و از برول بیگاندوش ایں چنیل زیبا روش کم می بود اندر جہال از درول شعر آشنا و از برول بیگاندوش

(اندرے خدا آ شناہواور باہرے بگانہ ہوجاا سقم کی خوبصورت روش دنیا میں کم ہوتی ہے۔) خلوت درانجمن

ایسے لوگ جو بظاہر مخلوق کے ساتھ ہوں ادر پاطنی طور برخی تعالیٰ کے ساتھ ہوں خلوت درانجمن کہلاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے ایسے حضرات کے لئے فرمایا ہے۔

(وہ (جواں) مردجنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ خرید وفروخت یا دِالٰہی ہے) ؠۘۼڷ ؙٛ لاَتُلْمِيْهُمْ تِجَامَةٌ وَ لابَيْعٌ عَنُ ذِكْمِ اللهِ (النور: ٣٤)

ا*ز درول* (ن

1

خلوت میں خلع بدن کی حالت بھی بھی رونماہوتی ہے کہ جس میں روح صورت مثالی کے ساتھ نکل کر عالم ا بالا کی سیر کرتی ہے اور لباس بدن سے ایسے الگ ہوجاتا ہے جیسے جسم سے کپڑے اتر جاتے ہیں۔ یہ جروت کی ابتدائی حالتوں میں سے ایک حالت ہے۔

#### جلوت

جلوت ہے مرادصوفیوں کی وہ حالت ہے جوخلوت کے بعد ہوتی ہے۔خلوت میں جوتی تعالیٰ ہے نبیت راز و نیاز حاصل ہوتی ہے اس کے اثرات جلوت میں ظاہر ہوتے ہیں۔خلوت میں حاصل کر وہ لطف ورحت ہملہ افضال وآ ٹار خیر وطاعت ،عبادت وحسنات کا صدورای حالت میں ہوتا ہے۔ یہ نظا جلوت اُلْجَلُو ہے بنا ہے جس کے معنی نمایاں طور پر ظاہر ہوجانے کے ہیں اور'' جلوہ'' بھی ای ہے بنا ہے جسیا کر فر مایا: فَلَمَّاتُ جَلَیٰ مَر بُولُ لُلْجَبَلِ (الاعراف ۱۲۳۳) (پھر جب بِخلی ڈالی ان کے رب نے بہاڑ پر۔) جولوگ خلوت میں نہوں اور عامیا نہ ذندگی گذارر ہے ہوں ان کو بھی جلوت کے حال میں تصور کیا جاتا ہے ان لوگوں میں عموماً وہ پاکیزگی اور خلوت کے مال میں تصور کیا جاتا ہے ان لوگوں میں عموماً وہ پاکیزگی اور خلوت کے مال میں تصور کیا جاتا ہے ان لوگوں میں عموماً وہ پاکیزگی اور خلوت کے مال میں تصور کیا جاتا ہے ان لوگوں میں عموماً وہ پاکیزگی اور خلوت کے مال میں تصور کیا جاتا ہے ان لوگوں میں عموماً وہ پاکیزگی اور خلوت کے کمالات نا بید ہوتے ہیں اور ان میں اعمال پر پا بندی کا تصور نہیں پایا جاتا۔

## خدا کود یکھنا ہوتو خود بنی پیدا کرو

خدا کو دیکھنے سے مرادیہ ہے کہ اس کو اپنی بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا جائے اور اس کی صفات کے جلو وُں کی پہچان کی جائے۔ اگر چہ اس کا نور کا نئات کی ہر چیز میں موجود ہے لیکن کا نئات کی چیزوں کا بغور مطالعہ کرنے سے انسان کی سوچ خدا کا سراغ لگا لیتی ہے۔ خدا کی طرف رجوع کرنا اور اس کی پیچان کے حاصل کرنے کا ذریعہ خلوت نشینی ہے۔ جہاں انسان کی روح مائل پرواز ہوتی ہے اور انسان اس کے نتیج میں حاصل ہونے والے حضور کے مزے لوفنا ہے۔ غلامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کئی انجمنیں انسان کا طواف کرنے گئی ہیں۔

جواں مردے کہ خود را فاش بیند جہانِ کہنہ را باز آفرید (وہ جوال مردہ کے خود را فاش بیند جہانِ کہند وہ بداکر لیتا ہے۔)

ہزاراں انجمن اندر طوا نش کہ او باخویشن خلوت گزید (ارح:۹۲۱)

(ہزارد النجمنیں اس کا طواف کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ میں خلوت گزیں ہوتا ہے۔)

اپنے مقصد کے حصول کے لئے ہرصاحب فراست اور ہراللہ والے کی محبت سے استفادہ کرنا بہتر نبائ کی بیدا کرتا ہے۔ اس راہ میں اصل بات نیاز مندی کا حصول ہے۔ نیاز عاشقوں کی صفت ہے اور نازصف اللی علی کال چن عطا

martat.com
Marfat.com

فرمائ علامه اقبال فرماتے ہیں کو اصلاح کرنے والے واس نیازی طلب کے لئے کوشاں رہنا چاہی۔ علامہ اقبال کی محفل خلوت

اس جگہ علامہ اقبال رمۃ الله علی خلوت کی محفلوں کا ذکر کرنا آسان بات نہیں۔ البتہ علامہ کی ایک ربائی یا دآرہی ہے کہ آپ نے فر مایا: قیامت کے دن بھی میں اپنی قوم کی سوچ وقکر میں اس طرح غرق تھا کہ میں ان نازک کمحات میں بھی خودی کی خلوت میں گم ہوکر رہ گیا۔ اگر چہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر تھا، گر مجھے اس بات کا حساس ندر ہا کہ میں الله کی بارگاہ کریائی میں حاضر کیا گیا ہوں، لہذا میر ایہ حال تھا کہ میں اپنی خلوتوں میں اس طرح محوق اکہ گویا میں خدا کے سامنے موجود ہی نہ تھا۔ یہ اشعار بال جبریل کے صفحہ سام سرپر دیئے گئے ہیں۔ اور اس کماب میں بھی دو صفحول کے بال دے دیئے گئے ہیں۔

## خلوت اورجلوت کی وضاحت

علامہ اقبالؒ نے بہت دلچسپ انداز میں خلوت اور جلوت کی وضاحت اپنے کلام میں فلسفیانہ انداز ہے کی ہے۔ اس سے پہلے کہ علامہ اقبالُ کا کلام پیش کیا جائے موزوں ہوگا کہ مولا نارومیؒ نے اس موضوع پر جو کلام کیا ہے۔ اس کی وضاحت کی جائے کیونکہ علامہ نے مولا نارومیؒ کو اپنا استاد اور مرشد مانا ہے۔

#### مولا نارومی کی وضاحت

مولاناروی رئة الله علی نے فر مایا کہ خلوت اور جلوت بیغیب و حضور کے دوانداز ہیں۔ غیب میں بھی بندہ جلوت میں نبرد آ زما ہوتا ہے اور بھی خلوت میں اپنی ہستی کو ٹابت کرتا ہے۔ اس کی جلوت الله تعالیٰ کی صفات کے نور سے دو ٹن ہے اور اس کی خلوت نوی ذات سے منور ہوتی ہے۔ عقل اسے جلوت کی طرف اور عشق اسے خلوت کی طرف لاتا ہے۔ عقل بھی اس کا نات میں نبرد آ زما ہوتی ہے تاکہ ما دیت کے طلم کوتو ڑد ہے۔ شیدہ ہائے زندگی غیب و حضور آل کیے اندر ثبات آل در مرور رغیب و حضور آل کیے اندر ثبات آل در مرور رغیب و حضور آل کیے اندر ثبات آل در مرور رغیب و حضور آل کے اندر ثبات آل در مرور رغیب و حضور توزن از میں اثبات ہے، اور جلوت میں جرکت ہے۔ ) میں اثبات ہے، اور جلوت میں جرکت ہے۔ ) میں اثبات ہے، اور جلوت میں از خوایش را کہ بخلوت جمع سازہ خوایش را کہ بخلوت جمع سازہ خوایش را کہ بخلوت اور کو گھطاد یتا ہے اور کبھی خلوت اور میں ابنی شخصیت کا اجماع (ثابت ) کرتا ہے۔ ) جلوت او روشن از نوی و صفات خلوت او مستنیر از نوی ذات (ج۔ن ۲۰۹۰) جلوت اور میں کہوت الله کے نور سے دوشن ہے اور اس کی خلوت او مستنیر از نوی ذات (ج۔ن ۲۰۹۰) عقل اُو را نویے خلوت اور میں کشد عشق اُو را نویے خلوت کی کردن کھینیتا ہے۔)

عقل ہم خود را بدیں عالم زند تاطلسمِ آب وگل را بھکند (ج۔ن:١٠٩) (عقل بھی اس کا ئنات سے نبردآ زما ہوتی ہے تا کہ مادیت کے طلسم کوتو ژوے۔)

علامها قبال رحمة الله عليه كاتأ ترخلوت وجلوت

اسلام وروحا نيت اورفكرا قبال

جاویدنامه میں علامه اقبال " زرتشت" کی غزل میں خلوت اور جلوت کی مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ میں جلوہ حق کو اس کی انجمن کے بغیر نہیں دیکھنا جا ہتا کیونکہ ایساد کھنا غلطی ہے۔ فرماتے ہیں کہ خلوت نسب مطلق کی جتبو ہے اور جلوت اس کا دیدار ہے۔ عشق خلوت میں ہو تو کلیم الله ہے۔ جب وہ جلوت میں آئے تو بادشا ہت ہے۔ پھر خلوت وجلوت کے متعلق فرماتے ہیں ۔

ظوت و جلوت کمال سوز و ساز بر دو حالات و مقاماتِ نیاز (خلوت اورجلوت دونول سوز وساز کاکمال بین دونول نیاز کے احوال (کیفیات و مقامات میں سے بیں۔) چیست آل؟ بگزشتن از دیر و کنشت چیست ایں تنہا نہ رفتن در بہشت! (خلوت کیا ہے؟ بہشت میں اکیلے نہ جانا۔)

گرچه اندر خلوت و جلوت خداست خلوت آغاز ست و جلوت انتهاست (اگرچه خلوت اور جلوت دونول خدامین ای می مگر خلوت آغاز بے اور جلوت انتها) (ج سن ۹۳۹)

را روپ وی اروه وی دروی معلق الله معطق اندر حرا خلوت اگرید مدتے جزخویشتن کس را ندید (ج-ن: ۱۵۷)

(جناب مصطفیٰ ملتیٰ اللہ نے غارِ حرامیں خلوت اختیار فر مائی اور مدت تک اپنے سواکسی کونید یکھا۔) میں مصطفیٰ ملتیٰ اللہ کی غارِ حرامیں خلوت اختیار فر مائی اور مدت تک اپنے سواکسی کونید دیکھا۔)

گرچہ داری جانِ روثن چول کلیم مست افکار تو بے خلوت عقیم (ج-ن: ۱۵۸) (خواہ تیری روح موٹ کی طرح ہی روثن کیول نہ ہو ٔ خلوت کے بغیر تیرے افکار با نجھر ہیں گے۔)

سرِّ دیں صدقِ مقال، اکلِ حلال خلوت و جلوت تماشاۓ جمال (دین کاراز کیج بات کینے اور حلوت الله کے جمال کے دوژخ ہیں۔) (ج-ن: ۲۹۲) پیام شرق میں علامہ درمة الله بینے فرمایا کہ جب میں الله تعالیٰ کے جلوؤں کے ذوق میں کلام کرتا ہوں تو

پیام طرف می ماهدامد القالمیت را با مید بیام عرف می ایک منظل می ایک استفاد سے معلی میں ایک اشعاد سے معلی میں ایک استفاد سے معلی میں ایک استفاد سے معلی میں ایک استفاد سے معلی میں ہوری قیامت برپاکر دیتا ہوں اور جب میں خلوت میں جا کر حسن مطلق کی جبتی کرتا ہوں تو اپنے ول میں پوری کی ایک کاروز کا میں اور جب میں خلوت میں جا کر حسن مطلق کی جبتی کرتا ہوں تو اپنے دل میں ایک کاروز کا کاروز کا میں کاروز کا کاروز کی کاروز کاروز

کا نئات کی نفی کردیتا ہوں تا کہ حضور قلب قائم ہو سکے۔ چو ذوق نغمہ ام در جلوت آرد قیامت افکنم در محفل خویش (جب مجھے ذوق نغم جلوت میں لاتا ہے تو میں اپٹی محفل میں قیامت بریا کردیتا ہوں۔)

mariat.com
Marfat.com

چو می خواہم دے خلوت مجیرم جہال را گم کنم اندر دل خویش (پ\_م:۲۰۷) (لیکن جب میں ذراخلوت اختیار کروں توایے دل میں کا نئات گم کر لیتا ہوں۔)

علامہ اقبال رمة الله عليه اليے مسلمان كا ذكر كرتے ہيں كہ جس كا دل دنيا كے مسائل حل كرنے ميں ہى معروف رہتا ہے حالانكہ الله تعالى نے اسے حضور قلب اور رجوع الى الله كى عظيم سعادت عطا فر مائى ہے۔ فر ماتے ہيں كہ انسان كا دل لازى طور پر خلوت پند ہوتا ہے۔ ایسے دل كوخلوت حاصل كرنے كے لئے دوزخ كى نتائى ہمى قبول ہوتى ہے \_

ول من در کشادِ چون و چند است نگائش از مه و پروی بلند است (میرادل د نیاوی سائل صل کرنے میں معروف ہے (حالانکہ) اس کی نگاہ چا نداور ثریا ہے بھی بلند ہے۔)

بدہ ویران در دوزخ او را کہ ایس کافر ہے خلوت پند است (اے خدایا! اے دوزخ میں کوئی ویران خطا کر کیونکہ یہ کافر (دل) بہت تنہائی پند ہے۔) (ا-ح: ۸۸۸)

علامہ اقبال رہ الله عیفر ماتے ہیں کہ اس انہاک میں مکیس نے اس منظر کی طرف تو جہند دی یہاں تک کہ جب پوری کا نئات کے لوگ الله کے سامنے باادب اور خوف زدہ ہو کر حاضر سے کئی میں نے خدا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی ندد یکھا۔ تمام لوگ جرت زدہ سے کہ اقبال رہ الله علیہ کو کیا ہو گیا ہے؟ فر ماتے ہیں: اپنی اس حالت کی وجہ سے میں قیامت کے دن لوگوں کے سامنے تماشہ بن گیا۔

خودی کی خلوتوں میں مم رہا میں خدا کے سامنے کویا نہ تھا میں

نه دیکھا آئکھ اٹھا کر جلوؤ دوست قیامت میں تماشہ بن گیا میں (ب۔ج:۳۷۳)

علامدا قبال رحة الله عليف فرمايا كه يل قيامت كردن بهي آرام سے نه بيٹھوں گا مسلمانوں كى مغفرت كے لئے الله تعالى سب بوجھے گاتو ميں امت كى بخشش كے لئے الله تعالى سب بوجھے گاتو ميں امت كى بخشش كا سوال كردن گا - اگراييا نه بوسكاتو ميں الله تعالى كا دامن مضبوطى سے پکرلوبى گاتا وقتيكه الله تعالى امت كى بخشش كے لئے رضا مند ہوجائے فرماتے ہيں كه الله كے دامن كو ميں ہرگز نه چھوڑوں گا۔ خواواس كا دامن واكب ہوجائے .

فارغ تو نه بیٹے گا محشر میں جنوں میرا یا پناگریباں چاک یادامن یزداں چاک (بےج:۳۳۳)

خلوت اورجلوت کے کمالات پرعلامہ اقبال رحمۃ الله علیه کا کلام علامه اقبال رمة الصلایہ نے فرمایا کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی میں اُنٹی کی تکدرسول الله میں اُنٹی کی کے ساتھ

Marfat.com

غار حرا کی خلوتوں میں کانی وقت گذار ااور الله تعالیٰ کی عبادت میں معروف رہوہ قصیدہ جوآپ میں اللہ اللہ اللہ عبادت میں معروف رہوہ قصیدہ جوآپ میں اللہ اللہ عبادت کے فور سے شان میں لکھا گیا اس کا ایک معرع بیہ ہے کہ شف اللہ جی بجہ ماللہ ... آپ ساٹھ اللہ اس کے اور آپ ساٹھ اللہ اللہ اللہ اللہ عبادت کے اور آپ ساٹھ اللہ اللہ کے فضائل نور اللہ سے چکے ۔ اور بیاشارہ ہوئے بینی بی فیض آپ ساٹھ اللہ کی جلوہ خدا کی خلوتوں میں وقت گذار ااور پھر جب آپ ساٹھ اللہ اللہ توالی پر ظاہر ہوئے بینی بی فیض آپ ساٹھ اللہ اللہ تعالی کے بعد ہوا ۔ جب انسان کے لئے اللہ تعالی کی ساری خدائی کے جلوے بندوں میں خلوت اور جلوت کے کمالات فاہر ہوں تو انسان کے لئے اللہ تعالی کی ساری خدائی کے جلوے بندوں میں خلوت اور جلوت کے کمالات فاہر ہوں تو انسان کے لئے اللہ تعالی کی ساری خدائی کے جلوے بندوں میں خلوت اور جلوت تے ہیں۔

خودی کی جلوتوں میں مصطفائی خودی کی خلوتوں میں کبریائی زمین و کری و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی زمین و آسان و کری و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی (سے۔ج:۳۷۵)

وہ میرا رونقِ محفل کہاں ہے مری بجلی مرا حاصل کہاں ہے مام ماس کا ہے دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقامِ دل کہاں ہے مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقامِ دل کہاں ہے دائے دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقامِ دل کہاں ہے مقامِ دل کہاں ہے دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقامِ دل کہاں ہے دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقامِ دل کہاں ہے دل کی خلوتوں میں دل کی د

ہے زمانے کا تقاضا المجمن اور بے خلوت نہیں سوز سخن! خلوت از اغیار باید نے زیار - پوشین بھر دے آمد نے بہار (ب-ج: ۳۳۳) (خلوت تو غیروں میں ہوتی ہے نہ کہ اپنے بیاروں میں پوشین تو برف کے موسم کیلئے ہے بہار کیلئے نہیں۔)

#### غلوت

علامدا قبال رویہ الفطیفر ماتے ہیں کہ اس دور میں نمود و نمائش زوروں پر ہے اور لوگ روح کی اصلاح کرتا فہیں چاہتے ۔ ان کا ظاہر طرح طرح کی فلم جازیوں ہے مزین ہے اور آئینہ دُل بالکل مکد رہو چکا ہے۔ جب حالات حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو روحانی افکار ناپید ہوجاتے ہیں اور قوم تباہ ہوجاتی ہے ۔ دُسوا کیا ہے اس دور کو جلوت کی ہوں نے روثن ہے تگہ آئینہ دل ہے مکذر روثن ہے تگہ آئینہ دل ہے مکذر (ض کے اس دور کو جلوت کی ہوں نے دوش ہے تگہ آئینہ دل ہے مکذر

بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدول سے ہو جاتے ہیں افکار پراگندہ و اہتر! آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے ۔ وہ قطر و نیساں مجمی بنآ نہیں گوہر خلوت نہیں اب در وحرم میں بھی میسر!

(ض-ک:۲۵۵) فمع محفل كاطرح سب سے جداسب كارفق!

(ض-ک:۹۱

سمندر ہے اک بوند یانی میں بند (ب-ج:۱۹۱۶)

خودی جلوه بدمت و خلوت پند!

خلوت میں خودی ہوتی ہے خود کیر و لیکن

انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو

قابل تری نمود کے بیہ انجمن نہیں

مقصد تیری نگاه کا خلوت سرائے راز

(بدر:۵۱)

خلوت کوه وبیابال میں ده اسرار بین فاش (ض ک د ۵۳۵)٠

وہ رونق الجمن کی ہے انہیں خلوت گزینوں میں

(ب-د:۱۰۴)

میری خلوت وانجمن کا گداز! (پ\_ج: ۱۷۳)

خلوتيانِ ميكده كم طلب وتهي كدو! (--5:70-7)

جس کی بہار تو ہو یہ ایبا چن نہیں

یہ انجمن ہے کشتهٔ نظارهٔ مجاز

مدرسے نے تیری آنکھول سے چھیایا جن کو

ترتی ہے نگاہ نارساجس کے نظارے کو

مرے نالهٔ نیم شب کا نیاز!

جلوتيانِ مدرسه كور نگاه و مردهٔ ذوق

جلوت اورخلوت کامضمون بہت طوالت طلب ہے۔قرآن مجید کی بہت ی آیات ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور دونوں کی مزید وضاحت کرتی ہیں گرینفصیل اس کتاب کے احاطہ تحریرے باہر ہے۔

باب

## صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال

## صوفی کے متعلق غلط العام تأثر

صوفیاء کے گروہ کے متعلق بہت ی پراگندہ روایات مشہور ہو پی ہیں جن میں کافی حد تک حقیقت اور صدافت کارنگ بھی پایا جاتا ہے، البذاان روایات کو جھٹا یا بھی نہیں جاسکنا گریہ بات بھی قابل سلیم ہے کہا یک مجھلی پورے تالا ب کو گندہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ چند نام نہادصوفیوں نے حقیق صوفیاء کے گروہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس بات کا ذکر فقر کے باب میں کیا جاچکا ہے کہ طریقت کو بدنام کرنے کے لیے ادر مسلمانوں کو اس بنتی پایہ جات ہے۔ اس بات کا ذکر فقر کے باب میں کیا جاچکا ہے کہ طریقت کو بدنام کرنے کے لیے ادر مسلمانوں کو اس بلند پایہ طبقہ سے متنظر کرنے کی نیب ہے ، دشمنانِ اسلام نے جعلی صوفیاء کو جنم دیا۔ اس کے متعلق بہت سے مفکرین اسلام نے کمی لمبی تجریریں پیش کی ہیں اور علامہ اقبال نے جن کے ذمانے میں یہ جعلی فرقہ عروج پر تھا، اس فرقے کے خلاف کا فی کلام کیا ہے۔ آپ کے کلام میں جو تاثر پایا جاتا ہے وہ ضرب کیم کے حب ذیل اشعار میں محسون کیا جاسکتا ہے۔

صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال ملاکی شریعت میں فقط مستی گفتار (ض۔ک:٥٠١) وہ مردِ مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہوجس کےرگ دیے میں فقط مستی کردار (ض۔ک:٥٠٢)

جب ایسے صوفیاء کے متعلق بات ہوتی ہے تو اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ صوفیہ کے گروہ میں بہت مایہ ناز ہتایاں بھی جنم لے فکی ہیں جن کی برکت سے دنیا بحر میں اسلام لحد بدلحد زندہ ہوتا رہا اور ایسے صوفیاء نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ' کچونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا'' تصویر کے ددنوں رُخ دیکھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں اہلِ کفر نے غلاقتم کے صوفی پیدا کئے وہاں نیک طینت اور برگزیدہ ہستیوں نے نظر اور طریقت کے علم کو مربلند کرنے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔

زیر نظر باب میں چعلی صوفیاء کے کردار سے قطع نظر ایسے حقائق پرروشی ڈالی جارہی ہے کہ مشامع عظام ایک صوفی کی تربیت کے لئے کون کون سے علوم وعرفان اپنے سادہ لور سالکوں کے سینوں میں اُنٹر مِل وسیتے میں اور ان کو کنٹی کڑی محنت کے بعد طریقت کے اعلیٰ مدارج پرلانے کی سعی فرماتے ہیں۔ اس جگہ ان علوم کا محض تعارفی ذکر کیا جارہا ہے کیونکہ ایسے مدارج کا طے کرانا تربیت کے باب میں اور عملی تربیت میں ہی بیان کیا

marfat.com
Marfat.com

جاسکتاہے۔

### صوفی حال مست

موفیوں میں حال کا وارد ہونا اکثر ویکھنے میں آتا ہے۔ ای لئے علامہ اقبالؒ نے فر مایا ہے کہ '' صوفی کی طریقت میں فقلامت احوال'' جہاں باریک بین صوفی نظر آتے ہیں وہاں اگر حال وارد نہ ہوتو مصنوی حال چڑھالیا جاتا ہے اس لئے حال کے معالمے میں صوفی زیادہ ہی مشہور ہو گئے ہیں۔ پچھ لوگ غلبہ حال سے مجذوب بھی ہوجاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری کتاب'' جنیدٌو بایزید'' کا مطالعہ کریں جس کے آخری ابواب میں صواور شکر کے متعلق کافی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ پچھ ہے ہوئے صوفیوں پر حال کا رنگ غالب رہتا میں صواور شکر کے متعلق کافی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ پچھ ہے ہوئے صوفیوں پر حال کا رنگ غالب رہتا ہے۔ ایک جگہ علامہ اقبالؒ نے فر مایا ہے

بری باریک ہیں واعظ کی حالیں لرز جاتا ہے آواز آذان سے '(ب۔د:٩٩) کچھلوگ جن پرحقیقی سکر کی حالت زیادہ طاری رہتی ہےان کوبھی اکثر اوقات حال مت دیکھا جاتا ہے بیلوگ مصنوعی حال کے زمرے میں نہیں آتے۔ <u>حضرت جنید بغدادی " سے بھی لوگوں نے سوال کیا کہ آ ہے کے</u> <u>صوفاء برقر آن ک کروجد طاری نہیں ہوتا حالانکہ اشعار س کروہ وجد میں آجاتے ہیں آپ نے فرمایا قر آن میں</u> وجدوالی بات ہی کیا ہے۔ قرآن برحق ہاور ذات برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے جس میں مخلوق والی کو کی صفت نہیں کہ جس سے وجد آ جائے فر مایا اشعار تو مخلوق کی بنائی ہوئی چز ہے اور عشق ومحت کرنے والے کا كلام ب\_اس لئے حال كى كيفيت وارد ہوحاتى ب\_ياحوال تو حفرت جنيد بغدادي كے ساتھيوں كے متعلق میں کیکن علامہ اقبال نے جو درج ذیل اشعار میں حال مست صوفیوں کی بات کی ہے وہ بے ہوئے صوفیوں ع متعلق ہے۔آپ نے فر مایا یے صوفی قو ال کے نشہ آور نغموں میں مست رہتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں عراقی جیسے شاعروں کے شعر پڑھاورس کر اپنے او پرنشہ طاری کر لیتے ہیں اور اپنی محفلوں کوقر آن سے نہیں سجاتے۔علامہ اقبال صوفیوں کے حال مست ہونے کے خلاف نہیں بشر طیکہ وہ اس حال کے علاوہ اہل فقر والوں کی طرح صاحب کردار ہونے کا مظاہرہ بھی کریں صرف مست ہونا اور اس کے علاوہ اور پچھے نہ کرنا آپ کے نزديك ايك معيوب فعل إرادر باته مار ماركر وعظ كرنے والےصوفی اگرچه بات قرآن وحديث كى بھى كرين واسين افسانوى رنگ زياده بوتاب وه ايخ كامين مخلص نبيس بلك بناوث كامظامره كرت بيل صوفی پشینه بوش حال مت از شرابِ نغمهٔ قوال مت ( صوفى اون كالباس ببنتا باورعب حال من مست بقو الكانغيسُ كروجديس آجاتا ب-) آتش از هیم عراتی در دکش در نمی سازد بقرآل

(اس کے دل میں عراق کے شعری آگ ہوتی ہوہ اپنی محفل قرآن نے نہیں جاتے۔)

واعظِ دستال زنِ افسانہ بند معنی اُد پت و حرفِ اُو بلند
(واعظ ہاتھ مار مار کرافسانوی رنگ میں بات کرتے ہیں،ان کی تقریروں میں لفاظی بہت ہوتی ہے گرمعانی کم۔)

از خطیب و دیلمی گفتارِ اُو باضعیف و شاذ و مرسل کار اُد (ا۔ر۔۱۲۳)

(ووایخ وعظ میں خطیب اور دیلمی کے حوالے دیتے ہیں اور صدیث کی مختلف تسموں کو بیان کرتے ہیں۔)

ایسے صوفیوں کی ہے حرکتیں علامہ اقبالؓ نے بہت محسوں کیں آپؒ نے فر مایا کہ ایسے صوفی اور ملاکش افسانوی رنگ میں با تیں کرتے ہیں اور صکمتِ قرآن کی زندگی ہے لوگوں کو برگاندر کھتے ہیں۔ان لوگوں نے اس بات کورائج کیا ہے کہ اگر کوئی محض مرنے کے قریب ہوتو اے سورۃ اُس پڑھ کرسنا کیں تو ایسا کرنے ہے اس کی جان آسانی نے نکل جاتی ہے۔قرآن میں الله تعالی نے جو صفات رکھی ہیں اے لوگوں کے سامنے ظاہر اس کی جان آسانی نے کل جاتی ہے۔قرآن میں الله تعالی نے جو صفات رکھی ہیں اے لوگوں کے سامنے ظاہر اس کی جان آسانی ہے کہ لوگ قرآن میری کھتوں اور عظمتوں سے بہرہ ہیں۔آپٹر ماتے ہیں۔

بہ بند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمتِ قرآن گیری کیس ہیں۔ ترآن گیری کیسات نگیری رئم صوفی اور ملاکی قید میں گرفار رہے قرآن پاک ہے زندگی عاصل نہیں کرتے۔)

(تم صوفی اور ملاکی قید میں گرفار رہے قرآن پاک ہے زندگی عاصل نہیں کرتے۔)

بَایِآش ترا کارے جز ایں نیست کہ از لیس او آسان بمیری(ا۔ح:۹۵۵) (اس کی آیات سے تجھے بس اتناسروکار ہے کہ مرتے وقت سور ق لیس پڑھنے سے جان بآسانی نکل جاتی ہے۔) علامہ اقبال فرماتے ہیں بہت سے لوگ بالوں کے سفید ہونے سے بیر بن گئے ہیں اور گلیوں کے بیج ان

کانداق اڑاتے ہیں۔ایسے صوفیاء کی بدولت ملت کا وقار خاک میں مل گیا ہے ۔

پیر ہا پیر از بیاضِ مُو شدند سخرہ بہر کودکالِ کو شدند (آج کل کے پیرصرف اپنے سفید بالوں کی دجہ سے پیر ہیں ان کے کاموں پرگلی کے بچے بھی ہنتے ہیں۔) واعظاں ہم صوفیاں منصب پرست اعتبارِ ملتِ بیضاء تکست (کیاداعظ کیاصوئی سب جاہ پرست ہیں ملتِ بیضاء کاوقارختم ہو چکا ہے۔)

واعظ ما چیم بر بتخانہ دوخت مفتی کرین مبیں فتوی فروخت (ا۔ر۔ ۲۰) (ہمارے واعظ کی آگھ بت خانے پر گلی ہوئی ہے ہمارے دین مبین کے مفتی فتوے فروخت کرتے ہیں۔)

صوفی کاا ثاثه اُس کے فقر کی دولت ہے

ا کیصونی اناسب کچولفا کرشان فقر کوافقیا رکرتا ہے، فقرتصوف کی جان ہے اور ایک صوفی کی پیجان ہے۔ حضورا کرم مالی ایک فرمان "اَلْفَقُرُ فَحُرِی" (سفینة السجا:ج۲ ص۳۷۸) اس قول پرشہادت

Marfat.com

ہے۔ فقرص ف ایک دعویٰ نہیں ، بیا یک خاص نوعیت کاطر زحیات ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے کداگر جاس کے ہاتھ فالی ہوں ، مگر وہ دل کاغنی ہوتا ہے۔ حضرت محد والف ٹانی " نے فر مایا کدری تجرہ ، کلاہ اور جتہ فقر کی علامت نہیں اور نہ ہی فقر میں دعویٰ پارسائی ہوتا ہے بلکہ اس کے برعکس وہ رسوم اور عادات کا پابند نہیں ہوتا۔ فقیر ک زندگی ایک مخصوص طرز عمل کا نام ہے جس میں صوفی کا الله تعالیٰ کے ساتھ ایک لاز وال را بطے کے ذریعے ہمہ وقت تعلق قائم رہتا ہے۔ ایک صوفی اگر چہ خود سے دور رہتا ہے لیکن اس دوری کی عالت میں لامحالہ اس کا معاملہ الله تعالیٰ کے قرب میں جاپڑتا ہے۔ اس کی نماز اور روزہ میں یہ کیفیت دکھائی دیتی ہے کہ وہ نماز میں واللہ اکبر کہتے ہی اس دُنیا ہے اس طرح رخصت ہوجا تا ہے جس طرح کی بل کی جان کچھ دریمیں ہی دنیا ہے پرواز کرجاتی ہے۔

اُو چو با تبیر ہا مقروں شدند ہمچو کبی از جہاں بیرون شدند (پیو کبی از جہاں بیرون شدند (پیوگئیسر کہتے ہی جہاں ہے بے تعلق ہوجاتے ہیں، جس طرح کوئی نیم مردہ دنیا سے نکل جاتا ہے۔)
مشہور ہے کہ فقراء کی ملکیت میں کچھنہیں ہوتا حالانکہ تھن بے سروسامان ہونا فقیر کی شان نہیں بلکہ اُس کے فقر میں شانِ سکندری کا سا جلال ہوتا ہے۔ وہ ہوں اور شان وشوکت اور دوسروں کے سہاروں پر انحصار کرنے ہے اپنے دل کو تحفوظ رکھتا ہے۔ (اس کتاب کے اوائل میں ایک بیان' فقر اور درو لیش' شامل کیا جاچکا ہے۔) فقر ایک ایک چیز ہے جو عبارت اور بیان میں اوائیس کی جاستی۔ اس کو فقط و ہی سمجھ سکتا ہے جس نے فقر کا ذا نقہ چکھا ہویا جس کو الله تعالی کی طرف سے فقر عطا کیا گیا ہو۔ حضرت محد دالف ثائی کے مرشد حضرت یاتی کا ذا نقہ چکھا ہویا جس کو الله تعالی کی طرف سے فقر عطا کیا گیا ہو۔ حضرت محد دالف ثائی کے مرشد حضرت یاتی کو فقط ایسا شخص ہی فقر اور درو لیش کی طرف بالله تعالی ارادت کی تحقی فریاد بیا ہو و فقط ایسا شخص ہی فقر اور درو لیش کی طرف رغیت ہیں ، وہ فقر کی دولت سے بھی محروم رہتے ہیں ، وہ فقر کی دولت سے بھی محروم رہتے ہیں ، وہ فقر کی دولت سے بھی محروم رہتے ہیں ، وہ فقر کی دولت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ فقیروں کے ساتھ مان کی کدورت ان کی محرومی کا باعث بنتی ہے۔

فقراوردرولین کے ابواب میں لکھے گئے علامہ اقبال کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ فقراء کی نظر میں دونوں جہانوں کی بادشاہ کوئی معنی ہیں رکھتی اور دوسری طرف اُن کی کیفیت اس شان اور تمکنت کی حامل نظر آتی ہے کہ قیصر و کسری کے ایوان اُن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جولوگ فقر و فاقہ اور محنت شاقہ سے نہیں گھراتے ، ان پر مال کی کی یافراوانی قطعاً اثر انداز نہیں ہوتی ۔ ان کا اُٹھنا، بیٹھنا، کھا نااور پینا سب بھالته تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے ، ان کی طاقت اور تصرف کی بنیا دان کی بے نیازی اور استعناء پر مدار کرتی ہے۔ وہ جس کو چاہیں اس کی شان ملوکیت کو ایک لحمہ میں منہدم کر دیں۔ بیسب کو چاہیں تاتی و تحف عطا کر دیں اور جس کو چاہیں اس کی شان ملوکیت کو ایک لحمہ میں منہدم کر دیں۔ بیسب انہیں الله تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ فقیر کی شان میں جو کلام علامہ اقبال نے کھا ہے ، اے راقم الحروف نے

1114

جی کھول کراس کتاب میں شامل کردہ مضامین فقر اور درویشی میں بیان کر دیا ہے۔اس جگہ ایسے اشعار کی تمثیل بیان کرنے کی حاجت نہیں۔

## بغیرانباعِ شریعت، فقرمحض ایک زندقہ ہے

یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کھولاگوں نے صوفی کا روپ دھار کرخودکوشریعت ہے تم ااور بالانصور

کرر کھا ہے۔ (ایسے لوگوں کی کچونفصیل اس کتاب میں دے دی گئی ہے ) صوفیاء کے نزدیک صوفیا نہای و
خرقہ پوشی اور سرتر اشیدہ ہونا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ جولوگ خودکوشیج بدست، احوال وجد داستخراق کے حال
میں رہنے اور عقیدت مندوں کے حلقہ بگوش ہونے کو اہمیت دیتے ہیں، ان کا فقر ہے کوئی علاقہ نہیں فقیر کی علامت نہ تو خلوت پسندی ہے اور نہ ہی مردم بے زاری ہے۔ فقیر نہ تو ہُوش کی بلند با بگ آوازوں سے اپنی علامت نہ تو خلوت پسندی ہے اور نہ ہی مردم بے زاری ہے۔ فقیر نہ تو ہُوش کی بلند با بگ آوازوں سے اپنی بزرگی طاہر کرتا ہے اور نہ ہی اپنے اوصاف واحوال اور قلندرانہ اواؤں کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کا مطلوب فقط غدا شناسی ، قرب الہی اور حق تعالیٰ کی رضا جوئی میں زندگی بسر کرنا ہے، اس کا وجود پورے جہاں کے لئے باعث رحمت ہے جے نیجے بیان کیا جارہا ہے۔

اہل طریقت کا وجود نہ صرف مسلمانوں کیلئے بلکہ پورے جہان کیلئے باعث رحمت ہوتا ہے علامہ اقبالؒ نے نقر پر عجیب الانواع شعری کلام پیش کیا ہے جس کے مطابعے کے بعد نقیر کے ذکورہ بالا مقام سے آگی حاصل ہوتی ہے نقر ایک ایسی دولت ہے جو پینکڑوں مملکتوں کو بغیر تکوار کے فتح کرلیتی ہے اور مارے پیغیر فقر ہی اصل شہنشاہی ہے ۔ الله تعالی نے تو موں کی امامت اہل طریقت کے بیرد کی ہے اور ہمارے پیغیر مللہ نقر ہی اصل شہنشاہی ہے ۔ الله تعالی نے تو موں کی امامت اہل طریقت کے بیرد کی ہے اور ہمارے پیغیر مللہ نقر ہی اسل میں ہوئے کا حق رکھتا ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ مسلمان حکومتوں نے تمام قو موں کی امانت کا حق اوا کرنا بھی صوفیاء کے نزد یک امانت کا درجہ دکھتا ہے ۔ رسول الله میں گئی تیا ہے۔ کہ مسلمان اور جود مماری کا نتات کے لئے باعث و حمت ہے اور آپ سائی آئی ہی نے مسلمان اور غیر مسلم قو موں میں کی وجہ میں میں مقار نورو نہیں رکھا۔

صوفیاء کے زدریک تو می امات ہے کہ انسان الله تعالی کی ذات ، اساء اور صفات کے برتو کی تبولیت کی استعداد حاصل کر لے اور بیٹر ف صرف انسان کا مل کوئی حاصل ہوسکتا ہے۔ قر آن مجید میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ رسول الله مثل ایک کوئی مکا کا کات کے لیے ڈر سنانے والداور ہادی بنا کر بیجا ہے جبکہ باتی انبیاء اپنے وقت اور علاقے کے لیے خصوص تھے۔ جس ذات کو پوری کا کتات کا امام مقرر کیا ہو، وہ کا کتات میں موجود تمام اقوام کے لئے ضامن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ایک اسلامی محومت کے تقائق پرنظر کی جائے تو نی مطابق کی کھر ح

ان يرجى حسب ذيل فرائض عائد موتے ہيں۔ (١) تمام مكول كى حفاظت كرنا (٢) أن ممالك مي برانيان ع حقوق کی کماحقدادائی پرنظرر کھنا (٣) آدمیت کا احر ام برقوم اورنسل کے لیے برقر ارر کھنا (٣) فدکورہ خدمات كے وض أن سے خراج حاصل كرنا وغيره، علامدا قبال نے فرمايا ہے كه خدكوره اسلامي ذمدداريوں كو نبعانے کے بعد پوری ڈنیامسلمانوں کی ممنون ہوسکتی ہے۔

تا امینے حق بحددارال سرد بندگال را سند خاقال سرد (ا۔ر:۱۰۳) (الله تعالی نے بندوں کومندِ حکومت اس لئے سپر دکی کہوہ امین ہونے کاحق ادا کریں اور حقد اروں کوحق مہیا کریں\_)

ناموب ازل را تُو المنی تُو المنی دارائے جہاں را تُو بیاری تُو بینی (بندول کے ازلی نام و ناموں کا تو امین ہے اور دُنیا کے مالکوں کا تو دایاں اور بایاں باز دہے۔)(زے 20:4) اے امیے از امانت بے خبر غم مخور ، اندرضمیرِ خود کر (ج۔ن:١٠٢) (اےمسلمان توامین ہونے کی امانت ہے بے خبر ہے،اس بو جھ کاغم نہ کھا،اپ ضمیر پرنظرر کھ) علامدا قبال فرماتے ہیں کددین مصطفیٰ سائد اللہ ای دین حیات ہے اور زندگی بسر کرنے کی ممل تغصیل ين كرتا ہے۔مسلمان كى زندگى شرع اسلام سے عين مطابقت ركھتى ہے۔مسلمان كا برفعل اور برحركت الله عالى كا دكام بقوت اختياركرتى باورغيرالله بقطعاً بيناز ب-اس كردار كے تحت امتِ مسلمه نے تمام کا ئتات کواسلامی قوانین سے سیراب کیاادر حق پرست لوگ (تعصب سے میر ۱) غیرمسلم ممالک پر بھی ملمانوں کےایے برتاؤ پرمنون ہیں \_

ست وين مصطفل دين حيات شرع او تغير آئين حيات (اـر:١٢٨) ( دین مصطفی سی این کی تو زندگی گزارنے کا دین ہے، اس کی شرع زندگی کے قوانین کو بیان کرتی ہے۔ ) ذات ما آئينه ذات حق است مستى مسلم زآيات خق است (ارد، ۵۵) (حارى دات الله تعالى كى دات كى آئيندار ب مسلمانون كاوجودالله تعالى كى نشانيون مين سے ايك نشانى ہے۔) ملم ای بے نیاز از غیر شو اہلِ عالم را سرایا خیر شو(ا۔ر:۱۵۸) (اگر ومسلمان ہے تو غیراللہ ہے بیاز ہوجااور پورے جہال کے لئے سرا پاخیر بن جا)

کشتِ حَق سیراب مُشت از خونِ ما حَق پرستانِ جهال ممنون ما(۱۔ر:۵۲)

(الله تعالی کی میکیتی (پوراجهال) مارے خون سے سراب ہاوردنیا کے حق پرست لوگ مارے اس احسان کے منون ہیں۔)

مغربی ممالک کی حکومتیں،جیما کرد کھنے میں آتا ہے، دنیا پر حکمران تو بیں لیکن اس کے دہنے والوں کے

Marfat.com

لئے امانت دارہونے کاحق ادائیں کرتیں۔ یہ ممالک اپنا اور غیرلوگوں میں بے انتہا ناانصافی کاسلوک روا رکھتے ہیں۔ جہال پر یورپ کی روشی گئی تو وہال علم وہٹر تو بلاشید نظر آتا ہے گر غیر تو موں کے لئے ان کے تو انین مظالم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقوامِ مغرب نے اگر چدا سے ادارے قائم کیے ہیں جن کا وجود بظاہر تو عدل و انصاف کا مدی ہے اور مساوات کی یقین دہائی کراتا ہے کی حقیقت میں چنگیز اور ہلاکو ہے بھی زیادہ ظالم اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جو ظالم انہ سلوک روار کھا ہے، اس کا نقشہ علامہ اقبال نے حب ذیل اشعار میں کھینیا ہے۔

یورپ میں بہت روشی علم و ہنر ہے حق بیہ کہ بے چھمہ کیواں ہے بیظلمات! بی علم، بی حکمت، بی تدبر، بی حکومت پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مادات!

(ب-ج:۳۹۹:۳)

بیکاری و عریانی و مے خواری و افلاس کیا کم بین فرنگی مرتبت کے فقطت بیکاری و عریانی و میں انسان کی مرتبت کے فقطت (ب۔ج:۰۰۰)

حضرت داتا سنخ بخش کشف الحجوب میں لکھتے ہیں کہ الله تعالی اولیائے کرام کا ناصر اور مددگار ہا اور اس نے اپنی ان پاک ہستیوں کواپنی دوتی اور ولایت کے لئے مخصوص کرلیا ہے۔ یہ اولیائے کرام الله کے ملک کے والی بنائے گئے ہیں الله تعالی نے ان کواپنے افعال اور قوت کا مظیم بنایا ہے۔ حق تعالی نے بہت ی انواع و اقسام کوان کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ آفات طبع اور حویٰ سے ان کو پاکر دیا ہے اور نفس کی ہیروی سے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ ان کی ہمت اور اراد سے سوائے معیت وقوت الی اور پھی نہیں۔ یہ لوگ ہم سے قبل میے آزاد کر دیا ہے۔ ان کی ہمت اور اراد سے سوائے معیت وقوت الی اور پھی نہیں۔ یہ لوگ ہم سے قبل میے (یعنی) یہ زمانہ ماضی میں بھی تھے اب بھی ہیں اور آئندہ بھی آئے رہیں گے۔ اولیائے کرام فرامین مصطفیٰ

marfat.com
Marfat.com

100000

مٹھنے آئی کے ساتھ ایے مجرد ہیں کہ متابعتِ نفس کی راہ ان پر مسدود ہے جتی کہ بارانِ رحمت جوآسان سے نازل موتی ہے، دو ان کے دم قدم کے صدیقے ہوتی ہے اور زمین سے جو سبزہ اُگ رہا ہے، دو ان کے صفائے حال کی برکت سے اُگ رہا ہے۔ الله تعالیٰ کافروں پر مومنوں کوغلب انہی کی ہمت سے دیتا ہے۔

انسان کوروحانیت کے لئے کیوں پُٹا گیا؟

سورة الاحزاب كي آيت نمبر ٢ يم من فرمايا كيا ہے۔

ٳڬؙٵۘۘڡؘۯڞؙؙٮٞٵڷٳٛڡٙٲڬةۜۜعؘڶؘ؞ٳۺڶؠٳؾؚۉٳۯڒ؈ٛ ۘۊٲڵؠؚۻٳڸ

ہم نے چیش کی سیامانت آسانوں زمین اور بہاڑوں

کے سامنے (کدوہ اس کی ذمہ داری اٹھا کیں)

لیکن انسان کے سواکسی نے اس امانت کو قبول کرنے سے اٹکار کردیا (اس واقعہ کی تفصیل ہماری تھنیف
''حسنِ نماز'' اور'' حضور قلب'' میں کافی وضاحت سے پیش کی جا بچک ہے )۔علامہ ثناء الله پانی پی نے اس
آیت کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اس امانت سے مراوا دکا مات شرعیہ کی بجا آوری کرنانہیں ہے بلکہ بیامانت نور

آیت کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اس امانت سے مرادا دکامات شرعید کی بجا آوری کرنانہیں ہے بلکہ یہ امانت نویر عقل اور نارعشق وہ عقل اور نارعشق دہ عقل اور نارعشق کی دات پر استدلال کیا جاتا ہے اور نارعشق وہ مخصوص آگ ہے جواللہ کے سواہر چیز کوجلا دیتی ہے اور عبدا در معبود کے درمیان بلا پر دہ تعلق قائم کرنے کی راہ فراہم کرتی ہے۔ اس آگ سے خُد ااور بندے کے درمیان تمام مجابات بمل جاتے ہیں اور بندے کو خُد اسے طنے اور دبلا قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ بہی وجہہے کہ انسان کوروحانی ، وجدانی اور ایمانی تعلق باللہ

کے لئے چنا گیا۔ چنانچیانسان کوعلم تصوف کے زمرہ میں داخل کرنے کااصل سبب یہی امانت تھی۔

انسان میں روحانیت کا مادہ رکھا گیا ہے خُد اادر بندے کے درمیان تعلقات قائم ہونے کا نام تھو ف کہلا تا ہے جو کی مر دِکامل کی وساطت ہے

حاصل کیا جاتا ہے۔ طریقت کے طریقت کے طرز عمل سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں، جس کے ذریعے بندے کی الله تعالیٰ سے نبست قائم ہو سکے۔ اس سلسلے میں بہت سارے قوانین اور ضوابط کا وضع ہونا مشائح کرام کی تصنیفات اور اقوال سے ثابت ہوتا ہے۔ بیر وایت کہ خُد انے انسان کواپی شکل پر پیدا فر بایا اور اس کے دل میں اپنے طووں کو سینے کے لئے مخصوص نظام جاری فر بایا قطعاً درست ہے۔ (بیتمام تفصیل ہماری تصنیف' حضور قلب' کے آخری جھے میں بیان کردی گئی ہے۔ ) الله تعالیٰ نے ہر چیز کو کی مقصد کے لئے تخلیق فر ما یا اور انسان کی تخلیق کا مقصد قرب و وصلی خُد اوندی تھا۔ انسان میں اس بات کی عمل المیت رکھی گئی ہے کہ فطرتی تقاضوں کے کا مقصد قرب و وصلی خُد اوندی تھا۔ انسان میں اس بات کی عمل المیت رکھی گئی ہے کہ فطرتی تقاضوں کے مطابق وہ الله تعالیٰ کا متلاثی رہتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھنے کا کئی طور پر اٹل قرار دیا گیا ہے۔ خور کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ تمام کا نتات کو الله تعالیٰ نے انسان کے لئے تخلیق فر مایا اور انسان کو انسان

کے لئے تخلیق فرمایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اور وہ سہ جاہتا ہے کہ انسان وُنیا کی تمام رکا وٹوں کے ہاد جود ہر وقت اللہ کو ہی اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھے اور دوسروں کی طرف نگاہ بھی اُٹھا کرنہ دکھے۔ یک تصوف کامنشائے۔

ِ طریقت میں مخصوص روحانی احوال اور آداب خد اوندی بجالائے جاتے ہیں

ایک صوفی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپی شناخت، رموز فکد اوندی و بےخودی، اناشخی، فکد اشاسی، اپنے معاملات کی فکد اسپردگی اور تادیب نفس کے آ داب جیسے امور سے کمل طور پر آگاہ ہو صوفیائے کہار کے محبت یا فتہ لوگ، اعلیٰ اخلاق کے حامل ، صوفیا ندادب سے آشنا، احوال واستغراق، کیفیاتِ جذب وجنوں اور رہم عاشقی کے اسباق کے حامل ، صوفیا ندادب سے آشنا، احوال واستغراق، کیفیاتِ جذب وجنوں اور رہم عاشقی کے اسباق کے حامل ہوتے ہیں، ایسے راہر والنِ طریقت جن کو الله تعالیٰ اپنی دوتی کا شرف بخشتے ہیں اور انہیں اپنے نفس کے عیوب پر آگاہ کرتے ہیں وہ نفس کی آفات پر قادر ہونے کی استطاعت حاصل کر لیتے ہیں۔ اہلِ طریقت اخلاق نبوی مشلط کے ان کا ممونہ پیش کرتے ہوئے تختی سے اس کے پابندر ہتے ہیں اور بہی طریقت کا سب سے ہڑا اصول ہے۔ یہ لوگ ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان سے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان سے تعلقات تو ٹرتے ہیں، اسے عطافر ماتے ہیں، جو اُن کو مُرے، وہ اے معاف فر مادیے ہیں، جو اُن کو مُرے، وہ اے معاف فر مادیے ہیں، جو اُن کو مُرے، وہ اے معاف فر مادیے ہیں، جو اُن کو مُرے، وہ اے معاف فر مادیے ہیں، وہ اُن کو مُرے، وہ اسے معاف فر مادیے ہیں، جو اُن کو مُرے، وہ اسے معاف فر مادیے ہیں، جو اُن کو مُرے، وہ اسے میں شامل ہے۔

طریقت میں مختلف منازل اور مقامات طے کروائے جاتے ہیں

بى حقيقت من بادشاه مين اوران كرسام خليف وقت كى كوكى حيثيب نبين \_

الل طریقت اپ اندرائی طاقت رکھتے ہیں کہ اُن کا ہوں سے اوگوں کو شفا ملتی ہے اور عوام کی جُڑی ہوئی تقدیر آسانی سے بدل جاتی ہے۔ ایک فتخب طرز پردی جانے والی تربیت صوفی کو آئی ہی باز وعطا کرتی ہے، جس سے وہ سکنت، غربت اور لا چاری کی زندگی ترک کرنے کے بعد زمانے کے حوادث ومصائب اور مشکلات سے مقابلہ کرنے کا اہل ہوجاتا ہے۔ ایک حقیقی صوفی پُر خطرزندگی اور سخت طوفانوں سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوجاتا ہے اور آرام و آسائش کی زندگی تطعاً اس کے من کوئیس بھاتی۔

### تصوف ہمہ تن محبت کا سبق دیتا ہے

اہلِ تصوف خُد اوند تعالیٰ ، رسول کریم سلّ اور جملہ لوگوں کے لئے محبت بھراپیغام پیش کرتے ہیں۔
عاشقانِ رسول سلّ اُنہ اُنہ نے بیغیم اسلام سلّ اِنہ اِنہ کے لئے اپنی جان و مال ،عزت و آبر واور ہراس شے کو جوان کی مکیت میں محبت ملکیت میں تقی ، قربان کردیا۔ جو لوگ راہ طریقت بر چلتے رہے ، ان کے لیے عوام کے دلوں میں محبت اوراح آم کا اس قدر جذب موجود تھا جوان کے زمانے میں سلطین کو بھی حاصل نہ تھا۔ عشق رسول سلّ اِنہ اِنہ اِنہ اِنہ اِن کے سینوں میں ان کاعشق بات ہوتی تو صحابہ کرام رض الله تعالیٰ منہ منے اپنے عشق کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ ان کے سینوں میں ان کاعشق جھلکتا ہوانظر آتا تھا، ان کی صحبت کی کرئیں آفنا ہی روشن سے زیادہ تابندہ نظر آتیں ۔ دہ حضورا کرم ملل اِنہ اِنہ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔
کے ایک اشارے پر مرمنے کو اس طرح تیار ہوتے تھے کہ ذمانہ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔
رسالت مآب ملائی آئی کے یہ پروانے راتوں کو شب خیزی میں بسر کرنے کے ساتھ ساتھ دن کو جذب جہاد سے رسالت مآب ملائی آئی کے یہ پروانے راتوں کو شب خیزی میں بسر کرنے کے ساتھ ساتھ دن کو جذب جہاد سے سرشار نظر آتے۔ ایک اشارے بر بر خطر آتش نم ودمیں کو دینے کو تیار رہتے۔

ایک صوفی کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آج بھی وہ صحابہ کرام رض الله تعالیٰ منہ (جو حقیقی معنوں میں صوفی سے )
کی زندگیوں کو نمونہ بناتے ہوئے آگے بڑھے۔ان صوفیاء کی راتوں کی آہ وزاری آج بھی عرشِ اعظم کے کناروں پر پہنے کرفرشتوں اور قد سیوں میں وجدانی کیفیت طاری کردیتی ہے۔ان صوفیوں کے اصول زندگی اس قدر نے تلے ہوتے ہیں کہ بیا پی مرضی کو خیر باد کہددیتے ہیں اور حبیب کبریا ساتھ ایک اواپر سرتسلیم

خم كردية بين (جارى كتاب "سنتِ مباركه "مين" اسوهٔ حسنه " كامضمون مطالعه فر ما تين )\_

# طریقت میں اتباع شریعت کے سوا کچھ ہیں

یبوداورنساری نے الله تعالی کے علم کے بغیرا پی مرضی سے عبادات کے ایسے طریقے وضع کئے جو کی حال میں بھی عبادت کے معلار پر پوراندائر تے تھے۔اس میں انسانیت سوز رسوم پر بنی عبادات بھی تھیں مثلاً پوری پوری دات جا گئے رہنا، پوری عمراپنے اعضائے جسم کومعطل یاشل کردینا، عورتوں سے اس قدر اجتناب

کرنا کہ عمر بھر شادی سے پر ہیز کرناوغیرہ۔الی بے معنی ریاضتیں ان کی عبادت میں شامل تھیں، جن کو ہر ہریت کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔اس کے برعکس ایک صوفی کو یہ تھم دیا جا تا ہے کہ رببانیت سے دورر ہتے ہوئے خود کو شریعت کی بھی اتباع میں بندہ اپنے مولائے ہوئے خود کو شریعت کی بھی اتباع میں بندہ اپنے مولائے کر ہے۔شریعت کی بھی اتباع میں بندہ اپنے مولائے کر ہے۔شریعت کی بھی اتباع میں بندہ اپنے مولائے کر ہے۔ دشتہ جوڑ لیتا ہے۔

اسلام میں شریعت کی اتباع میں ایک ایسا نظام نظر آتا ہے کہ جس میں رہانیت، جلاوطنی، شوق تنہائی،
ترک علائق وموالات، عالم سکر میں مدہوثی، خوداختیار کردہ چلکٹی، صحرانوردی، عورتوں ہے تجرد، اپنی ذات کی
نفی، دنیا کے کاروبار ہے گریز چیے غیر اسلامی امور ہے بچے رہنے کے معنوی احکام میں پائے جاتے ہیں۔
ایک حدیث شریف کے مطابق اسلام میں اس بات پریفین کیا جاتا ہے کہ ذکورہ تمام غیر اسلامی امور کا بدل
اسلام کے نماز وروزہ، جہاد، تقویل، شب بیداری، خلوت، اعتکاف، جج اورز کو قو وغیرہ کے اعمال میں بدرجہ کمال موجود ہے۔ جو پچھ غیر اسلامی چلوں میں حاصل ہوتا ہے، اس ہے کہیں زیادہ اثر اسلام کے ایک مختصر ہے عمل میں موجود ہے۔ حضر ہے محدولات خائی نے فر مایا ہے کہ اسلام میں اگر ایک فرض کی ادائی غیرشری اورخود میں موجود ہے۔ حضر ہے محدولات خائی نے بی کے نقلی جج کو راہ میں اگر ایک فرض کی ادائی غیرشری اورخود اختیار کردہ بڑاروں چلوں سے بہتر ہے۔ فر ماتے ہی کہ نقلی جج کی راہ میں اگر ایک فرض چھوٹ جائے تو ایسا نقلی جج تو ل نہیں کیا جاتا ہے موجود ہے۔ خوا میں خوا سے تو ایسا نقلی جو غیر اسلامی چلوں میں نہیں بل سکتا ہے نقلی جو خوا اسلامی اصولوں کو اپنا نے سے عبارت ہے۔ نقصوف سے مقصود بل یک ہے کہ صوفی عام مسلمانوں سے بڑھ جر ٹھ کرشر یعت کی مابندی کر میں جو خور کرشر یعت کی مابندی کرسے جو خور کرشر یعت کی مابندی کرسے۔

منشاء طريقت محيرالعقول كام كرنانهيس بلكه مامورات يرعمل كرناب

حضرت مجددالف ٹائی فرماتے ہیں کہ عام طور پرلوگوں میں بیتا ٹرپایا جا تا ہے کہ مجرالعقول کاموں کارونما ہونا کمال طریقت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے امور تو کافروں اور مشرکوں ہے بھی سرزد ہو جاتے ہیں اور مغیبات کاعلم حاصل کرنایا کرامات کی طرف توجد ینااصل طریقت نہیں۔ ہوا ہیں اُڑنا، بانی برمصلی بجمانا، مشی کے بغیر دریا کوعبور کرنا، دور در راز کے سفر بغیر سواری کے بطی کر لینا، آزار نفس کو ترجے دینا، اپنے بدنوں کو طرح کی اذیش دینا، دوسروں کے سینوں کی حاصری کرنااور ان کے سینوں کو ٹوٹو لنا، اپنی کرامات کا اظھار کرنا، میں امور دھیقت تصوف کے خلاف اور خارج ہیں۔ اس کے برعکس طریقت خود کونفس کی آلائشوں ہے باک سے امور دھیقت تصوف کے خلاف اور خارج ہیں۔ اس کے برعکس طریقت خود کونفس کی آلائشوں ہے باک کرنے ، کمینی دنیا کی آرز دوئ کو دل سے نکال چھنکنے اور ہاسوئی اللہ سے خود کو الگ رکھنے سے عمارت ہے۔ ایک سونی کے لئے لازم ہے کہ دو خود کو حب جاہ و منصب سے دور رکھے اور دنیا کو دل میں جگہ شد دے اور مفادات عامہ کی خواہش نہ کرے ۔ صوئی خود کو کی ملک یا شہر سے داہستہ نہیں دکھا کیونکہ وطن کی ایک مقام می

marfat.com Marfat.com محدَّدِود نبیس اور مال و جان کے مقابلے میں وہ اسلام کے اوامرونواہی کوہی زیادہ اہمیت ویتا ہے۔ بیتمام امور اصلِ شریعت اور عین اسلام اورصوفی کی تو جدکے لئے مرکز بنے رہتے ہیں۔ان امور کے خلاف چلنے والا ہرگز صوفی نبیس کہلا سکتا۔

# طر یقت کا مقصد، اخلاق سازی اور کردار سازی ہے

ایک صوفی کے کردار میں صبر وحمل ، برد باری ، بخز وا کساری اور تواضع کا پیدا ہونا اشد ضروری امر ہے۔ وہ نظام حکومت کے غلط فیصلوں کے سامنے سینہ سپر نظر آتا ہو اور اپنے وقت کی شدید مزاحموں ، عداوتوں اور خالفتوں سے نگرا جانے کی اہلیت رکھتا ہوتو پھر جا کر کہیں وہ صوفی کہلانے کا حقد ار ہوتا ہے۔ <u>صوفی وہ ہوتا</u> ہے جو جابر بادشا ہوں کے سامنے ہمت ومردائی کے ساتھ کلمتن کہنے سے گریز ندکر ہے۔ اہل الله نے اپنے کروار سے یہ بات ثابت کردی ہے کہ وہ باطل کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتے اور الله کے باند ھے ہوئے کہد و بیان پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں۔ ایک صوفی اپنے نبی میں اپنی کی طرح مخالفتوں اور طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ ایسے صوفی مردوں کے لئے شریف کنیا بی نے درج ذیل اشعار موقع کی مناسبت سے کے ہیں۔

حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا گرتا ہے ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا علمہ سمندر نہیں گرتا علمہ اقبال نے مر وقلندراورم ومومن کے نام جواشعار لکھے ہیں وہ ایک سے صوفی کے کروار کی تر جمانی کرتے ہیں۔ آب نے کھا ہے کہ جب ایک مرومون کے نام جواشعار لکھے ہیں وہ ایک سے صوفی کے کروار کی تر جمانی کرتے ہیں۔ آب نے کھا ہے کہ جب ایک مرومون کے نام جواشعاتی کے دربار میں صاضری کے لیے گئر اہوتا ہے تو اس کے رکوع و بچود کی ہیت سے روح زمین کا نب اُٹھی تھی اور اس کی اذان سے بہاڑوں میں بھی لرزہ طاری موجاتا تھا۔ (م ومون کے رکوع اور بچود کی کھیت ہماری تصنیف ''حسن نماز'' میں کا فی تفصیل سے بیان کردی موجاتا تھا۔ (م ومون کے رکوع اور بچود کی کھیت ہماری تصنیف ''حسن نماز'' میں کا فی تفصیل سے بیان کردی گئی ہے ) اُن کی نماز عام لوگوں کی نماز وں کی طرح نہیں ہوتی بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عرش اعظم بر مصلی گڑا رہے ہیں۔ یہ لوگ الله کی رضا کے ہوا اور پچھ نہیں جا ہے ۔ ان کی عیادت محض ارکان محصود حاصل ہوجا ہے تو الله کی رضا کے ہوا در ایک عبادت موفی میں مثالی اخلاق اور سیرت سازی پیدا کرتی ہے۔ عربی میں اس سے راضی ہوجا تا ہے اور ایک عبادت صوفی میں مثالی اخلاق اور سیرت سازی پیدا کرتی ہے۔ عربی میں مثالی اخلاق اور سیرت سازی پیدا کرتی ہے۔ عربی میں مثالی اخلاق اور سیرت سازی پیدا کرتی ہے۔ عربی میں مثالی اخلاق اور سیرت سازی پیدا کرتی ہے۔ عربی میں مثالی اخلاق اور سیرت سازی پیدا کرتی ہے۔ عربی میں مثالی اخلاق اور سیرت سازی پیدا کرتی ہے۔ عربی میں مثالی مشہور ہے۔

اُمتیں اُتھلاق ہے ہی ہوتی ہیں جب تک اخلاق باتی رہیں وہ بھی باتی رہتی ہیں لیکن اگر اخلاق إِنَّمَا الْأُمَّمُ بِالْآخُلَاقِ مَا بَقِيَتُ فَاِنُ ذَهَبَتُ اَخُلَاقُهُمُ ذَهَبُوا! جاتے رہیں قوامتیں بھی جاتی رہتی ہیں۔ (الرسالہ القشیریٹ ترجمہ ڈاکٹر پیرمجرحسن)

# نظرية تضوف كي وضاحت

تصوف ایک ایدا وسیع علم ہے کہ دنیا بھر میں اس پر لاکھوں کتا بیں تحریر ہو چکی ہیں۔صوفیائے کرام نے مولا ناروم کی مثنوی کی بہت می شرصی تحریر کی ہیں۔مولا ناروم کے ایک شعر کی وضاحت میں ایک ہزارصفحات کی ایک کتاب جس کا نام' بحر العلوم' ہے کھی گئی ہے۔کائی اختصار سے کام لینے کے باوجود راقم الحروف کی ایک کتاب' سوز وساز روئ' کی ضخامت کائی تیل ہو چکی ہے۔اس باب میں نظریے تصوف اور تصوف کے چند مخصوص پہلوؤں پر روثنی ڈالی جارہی ہے۔ علامہ نے بھی مثنوی پر بہت کچھ کھا ہے۔

نگاہِ شوق تیلی بہ جلوہ نشود کیا برم خلقے را کہ در دل است ہنوز (ایک جلوے سے نگاہ کی است ہنوز (ایک جلوے سے نگاہ کی تیل نہیں ہوتی جو خلش اب بھی دل میں ہے، اسے کہاں لے جاؤں۔) حضور یار حکایت در دل است ہنوز (محبوب کے حضور بات بہت لمبی ہوگئ اس کے باد جود بہت کا آن کہی باتھی دل میں ہیں۔) (زے ۴۲۹۰)

# تصوف کی تعریف مشائخ کی زبان سے

مشائخ عظام نے اپنے الفاظ میں تصوف کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور مختفر الفاظ میں بہت عدہ عبارات عوام کی جاذبیت کے لئے پیش کی ہیں تا کہ لوگ اس کو بجھ کراس کی طرف رغبت کریں۔اس سلسلے میں چونکہ کلام کافی طویل ہے لہٰذا ایک الگ باب اس موضوع کے لئے مختص کردیا گیا ہے۔ آئندہ صفحات براس باب کی طرف رجوع فرما کیں۔ یہاں پر ابتدائی وضاحت کے لئے چندصوفیائے عظام کی تحریریں بطور نمونہ بیش خدمت ہیں، ملاحظ فرما کیں۔

# تصوف کی نظریاتی تشریح (چندمشائخ کی آراء)

تصوف شدت سے كتاب الله اور سنت رسول سن لَيْ اَيْرَام كا اتاح كا نام ہے۔

(۱) حضرت شاء الله یانی تی ": فرماتے ہیں کہ تصوف میں وہ علم حاصل کرتا ہوتا ہے جو کتاب اور حکمت کے علاوہ' علم لدنی' جو قرآن کے باطن اور نبی کریم سلٹی آئی کے روش سینہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا حصول بذریع تعلیم نہیں بلکہ بطریق انعکاس ہے۔ اس میں قرآن اور نبوت کی کرنیں دل کے آئینہ پر منعکس ہوتی ہیں۔ اولیا کے کا ملین انوا رنبوت کے محے وارث ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدین کواس مسم کے علوم اور معارف کا اِلقِا اور فیضان فرماتے ہیں۔ جریل نے بہلی وی کے وقت رسول الله سلٹی کی تمن مرتبہ معافقہ کیا اور اس کے بعد

"افُورُ أَ" والى وى نازل ہوئى۔ يبى طريقة انعكاس كاہے۔ فرماتے ہيں كەحضورا كرم سُلَّيْ لِيَّلِم كارشاد ہے كہ جو كھ ميرے سيند ميں ڈالا گيا، و دميں نے حضرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنہ كے سيند ميں ڈال ديا۔

(۲) ابوسعید ابوالخیر: فرماتے ہیں کہ تصوف ترک تھف کا نام ہے۔ تکلف میں چونکہ خودی اور تکبر ہوتا ہے اس کے اس کا ترک ضروری ہے۔

(٣) شيخ سعدي<u>ؒ :</u> آڀؒ نے فرمایا ہے

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست نه شبیج و سجاده و دلق نیست (طریقت خدمتِ خلق کےعلادہ کچھ بھی نہیں تبیج ، مقلّی اور گودڑی طریقت نہیں ہے۔)

تصوف میں عاجزی اور نیاز مندی ہے اور الله تعالیٰ کو ان دونوں چیز وں سے بڑھ کرکوئی چیز پہندنہیں ہے۔ اکساری سخت پھر پر گرے تو دہاں سے چشمہ آب جاری ہوجاتا ہے۔ تصوف میں عبادت بھی ہے اور خدمت مخلوق کی ہوتی ہے۔ عبادت رائیگاں جاستی ہے گر خدمت الله کی ہوا کرتی ہے اور خدمت مخلوق کی ہوتی ہے۔ عبادت رائیگاں جاستی ہے گرفدمت خواہ کتی حقیری کیوں نہ خدمت رائیگاں نہیں جاتی۔ عبادت کے معیار برکوئی محض ہی پورا اُتر تا ہے، گرخدمت خواہ کتی حقیری کیوں نہ ہو، مقبول ہوتی ہے۔ گویا تصوف ایسی راہ دکھا تا ہے جو تبولیت اعمال کا سبب ہے۔

(٣) علامه اقبال کا نکت نظر: آپ نے اسلام کے تمام امور پر بہت عیق اور فلسفیانہ گفتگو کی ہے۔ شاید ای کو کی مضمون ایسا ہے جس پر آپ نے قلم نہیں اٹھایا۔ تصوف ہے آپ کو گہری دلچی تھی۔ لہذا جس قدر آپ کا کام تصوف پر ملتا ہے، شاید ہی کسی اور موضوع پر ملتا ہو۔ خودی آپ کا ایک ایسا پیندیدہ موضوع ہے جس میں آپ نے بہت طویل کلام کیا ہے اور اگر دیکھا جائے تو خودی پر آپ کا کلام در اصل تصوف کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس کتاب میں تصوف پر علام گی آراء کو بہت زیادہ وزن دیا گیا ہے۔ یہاں چندا شعار ملاحظ فرما کیں ۔

اس کتاب میں تصوف پر علام گی آراء کو بہت زیادہ وزن دیا گیا ہے۔ یہاں چندا شعار ملاحظ فرما کیں ۔

پس طریقت جیست اے والا مِفات شرع را دیون به اعماق حیات

(اے اہل صفات طریقت کیا ہے؟ شرع کو حیات کی گہرائیوں سے دیکھنا) فاش می خواہی اگر اسرار دیں بُود بہ اعماقِ ضمیرِ خود مبیں

(اگرتو دین کے اسرار فاش دیکھنا چاہتا ہے تواہے اپنے خمیر کی گہرائیوں کے علاوہ کہیں اور نہ دیکھ

بندہ تا حق را نہ بینر آشکار برنمی آید زجر و اختیار (پ۔ج:۸۲۷) (جب تک بندہ حق (صدانت) کوآشکارنہ دیکھے، وہ جروقدر کے چکرے باہز ہیں نکل سکتا)

عصرِ من پنجبرے ہم آفریدِ آنکہ در قرآل بغیر از خود ندید (میرےدورنے ایک نبی (لیحن مرزا قادیان کی شکل میں) طاہر کردیا،وہ جے قرآن پاک میں اپنے سوااور پھھ نظرنہ آیا) ہر کیے دانائے قرآن و خبر در شریعت کم سواد و کم نظر (پیسب قرآن وحدیث کے عالم ہونے کے دعویدار ہیں ،گرشریعت سے بہرہ اور اس کے راز دیکھنے سے بے بصر ہیں)

عقل و نقل افخادہ در بند ہوں منم شاں منبر کاک است و بس (ان کی عقل ونقل ہوں کے بند میں بندھی ہوئی ہے، ان کا منبر صرف منبر کاک ہے (وہ صرف بیٹ کے بندے ہیں۔)

زیں کلیمال نیست امیدِ کشود آسٹیں ہابیدِ بیضاچہ بود؟ (پ۔چ:۸۲۸)

(ان کلیموں سے کشادگی معاملہ کی اُمیرنہیں، ایسی آسٹینیں جن بیس بیفیانہ ہوان کا کیافا کدہ؟)

خسروی شمشیر و درویش نگہ ہر دو گوہر از محیط آلا اِلله!

(ای۔چ:۵۱۱)

(خسروی (بادشاہی) تلوار ہے اور درولیثی نگاہ کا نام ہے، بید دونوں گوہر کآ اِلدَ کے دائر وَا حاطہ میں ہیں۔) فقر و شاہی وارداتِ مصطفٰے است ایں تجلیبائے ذاتِ مصطفٰے است (فقیری اور بادشاہی دونوں حضورا کرم سلٹی آیکی کی کیفیتیں ہیں، بید دونوں مصطفٰی سلٹی آیکی کی ذات کی تجلیات

یں۔)(پ۔ج:۱۵۵۱) فقر سوز و درد و داغ و آرزو ست فقررادرخول تپیدن آبروست (پ۔ج:۵۵۱)

ر سراپا(دین کے لئے) سوز دوردوداغ وآرزوکائی نام ہے، نقرتوا پے خون کوگرم رکھنے کا نام ہے۔) علامہ اقبال کا نظریداس کتاب کے اوائل میں '' فقراور درویتی'' کے عنوان کے تحت کافی وضاحت سے بیان ہوچکا ہے۔

تصوف کے بارے میں اہلِ علم کا نقطہ نظر

تصوف کی ایک چیز کا نام نہیں، بلک مختلف چیزیں اس نام ہے موسوم ہوگئ ہیں۔ جس تصوف کی اہل علم تقدین کرتے ہیں، وہ اور چیز ہے، جس تصوف کی دانشور تروید کرتے ہیں، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ جس تصوف کی صاحبان تصوف اصلاح جا ہتے ہیں وہ ایک تیسر کی چیز ہے۔

ایک تصوف وہ ہے جواسلام کے ابتدائی دور کے صوفیا میں موجود تھا، مثلاً حضرت فضیل بن عیاض، جناب ابراہیم من ادہم اور فقد ندتھا، وہی افکار، ابراہیم من ادہم اور فقد ندتھا، وہی افکار، وہی افکار، وہی اشکار وہی اشکار دائی استعالی معمود ہے۔ وہی اشخال واعمال سنے، جو کتاب دسنت سے ماخوذ سنے اور ان سب کا وہی مقصود تھا، جو اسلام کا مقدمود ہے۔

marfat.com

العنی اظامی لِلَه اور توجه الی الله "وَ مَا أُورُوا إِلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللهِ يَنَ "(البينة ـ ۵)
" حالا نكه نيس حكم ديا كيا تما انبيل محريه كرعباوت كري الله تعالى كودين كواس كے لئے خالص كرتے ہوئے۔"
اس تصوف كى ہم تقديق كرتے ہيں اور صرف تقديق ہى نہيں كرتے بلك أس كوزنده اور شائع كرنا ہم اپناوظيف كريات بحصة ہيں۔
حيات بحصة ہيں۔

دوسراتصوف وہ ہے جس میں اشراتی اور روّاتی ، زرتشتی اور ویدائی فلسفوں کی آمیزش ہوگئ ہے ، جس میں عیسائی راہبوں اور ہندو جو گیوں کے طریقے شامل ہو گئے ہیں جس میں مشرکا نہ تخیلات واعمال تک خلط ملط ہو گئے ہیں ، جس میں شریعت اور طریقت اور معرفت الگ الگ چیزیں بتلائی جاتی ہیں۔ ایک دوسرے ہے و بیش لا تعلق بلکہ بسااوقات باہم مضاود کھائی جاتی ہیں اور جس میں انسان کو خلیفة الله فی الارض کے فرائض کی ہیں انجام وہی کے لئے تیار کرنے کے بجائے اسے اور مخلف مقاصد کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ اس تصوف کی ہم سراسر تر دید کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک اس کو منانا خدا کے دین کو قائم کرنے کے لئے اتنا ہی صروری ہے میراسر تر دید کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک اس کو منانا خدا کے دین کو قائم کرنے کے لئے اتنا ہی صروری ہے بھتنا کہ جا ہلیت کو منانا۔ یہ وہ تصوف ہے جس کی مخالفت حضرت علی البجویری ؓ ، خواج سر ہندیؓ اور علامہ اقبالؓ نے بوری شدو مدسے کی ہے۔

ان دونوں کے علادہ ایک اور تصوف بھی ہے جس میں پچھ خصوصیات پہلی قشم کے تصوف کی اور پچھ خصوصیات دوسری قسم کے تصوف کی پائی جاتی ہیں۔اس تصوف کے طریقوں کوا یے متعدد بزرگوں نے مرتب کیا ہے جو یقینا صاحب علم اور نیک نیت تھے، گراپ دور کی خصوصیات اور پچھلے اددار کے اثرات سے بالکل بھی محفوظ نہ تھے۔انہوں نے اسلام کے اصلی تصوف کو بیجھنے اور اس کے طریقوں کو جا پلی تصوف کی آلودگیوں سے محفوظ نہ تھے۔انہوں نے اسلام کے اصلی تصوف کو بیجھنے اور اس کے طریقوں کو جا پلی تصوف کی آلودگیوں سے پاک کرنے کی پوری کوشش کی ہے لین اس کے باد جودان نظریات اور اعمال واشغال میں جا ہلا نہ فلسفہ تصوف کے بچھ نہ پچھا ثرات باتی رہ گئے ،جن کے بارے میں ان کو سے اشتباہ پیش آیا کہ یہ چیزیں کتاب وسنت کی تعلیم سے متصادم نہیں ہیں یا کم از کم تاویل کے ذرائع سے آئہیں غیر متصادم سمجھا جاسکتا ہے۔علاوہ ازیں اس تصوف کا مقصد اور نتا کی کم عاصد اور نتا کے کم عاصد اور نتا کی کم علی میں فر مایا گیا ہے۔

کے مقاصد اور نتا کے بھی اسلام کے مقصد اور اس کے مطلوب نتا کی سے کم و بیش مختلف ہیں اور نہ تو اس تصوف کا مقصد داور نتا کو اختیار کرتا ہے جیسے قرآن کریم میں فر مایا گیا ہے۔

مقصد داختی طور پر انسان کو فر اکھن اخلاق کی ادا نیگی کے لئے تیار کرتا ہے جیسے قرآن کریم میں فر مایا گیا ہے۔

لینگو نو ان ان کو کر اکٹوں الگاریں (البقری اسلام) کے مقام کرتا ہے جیسے قرآن کریم میں فر مایا گیا ہے۔

کالفاظ میں بیان کیا ہے اور نہاس کا نتیجہ بیہ ہوسکا ہے کہ اس کے ذریع ایسے آدی تیار ہوتے جودین کے پورے تصور کو بچھتے اور اس کی اقامت کی فکر انہیں لاحق ہواور وہ اس کام کو انجام دینے کے اہل بھی ہوں۔اس تیمری فتم کے تصوف کی نید قومشائخ عظام کی ایک بڑی تعداد کئی تصدیق کرتی ہے اور نہ کئی تردید۔اس کے پیروؤں اور حامیوں سے گذارش میں ہے کہ براہ کرم بڑی بڑی شخصیتوں کی عقیدت کو اپنی جگدر کھتے ہوئے آپ

کتاب وسنت اور ہزرگان سلف کی سیرت کی روشی میں اس تصوف پر تقیدی نگاہ ڈالیں اور اے درست کرنے کی کوشش کریں۔ نیز جوشخص اس تصوف ہے اس بناء پر اختلاف کرے کہ وہ اُسے کتاب وسنت اور ہزرگان سلف کی سیرت کے خلاف پاتا ہے، توقع نظر اس سے کہ آپ اس کی رائے سے موافقت کریں یا مخالف، بہر حال اس کے حق تقید کا اِنکار نظر مائیں اور اسے خواہ تخواہ نشانہ ملامت نہ بنانے لگیں۔

تدوين تصوف (تصوف كامرتب مونا)

كَا نُوا رُهُبَاناً بِالَّيْلِ وَقِيَاماً بِالنَّهَارِ

حضرت رسول خداساتی این کرناند مبارک بیس جواشخاص مسلمان ہوجائے تھے، وہ اول صحبت میں بقدر استعداد باطنی نور ہدایت و کمالات ولایت ہے متور ومملوہ و جاتے تھے جیسا کہ آئینہ آفاب کے مقابلہ میں ہو جاتا ہے۔ بعد از ال وہ بقدر حوصلہ و استعداد حضور اقدس ساتی آئیل کے کلام شریف ہے استفادہ علوم ظاہری کرتے تھے۔ پھر آنخضرت ساتی آئیل کی صحبت میں ریاضات و مجاہدات، جمرت، جہاد مع الکقار، بذل جان و مال، قیام شب وروز کے سبب بے صدر تی کرجائے تھے۔

لینی رات کے نمازی اور دن کے غازی، ان کی

شان میں آیا ہے۔

صوفیہ کرام میں سے حضرت ذوالنون معری (متوفی ۱۳۵۵ میں) پہلے صوفی ہے جنہوں نے سب سے پہلے معرف تر جنہوں نے سب سے پہلے معرف تر تیب احوال و مقامات ولایت میں کلام کیا اور حضرت ذوالنون معری کے تلاندہ میں سے حضرت ابومز وجمہ بن ابوسعید خراز بغدادی (متوفی ۹ کے میم ) پہلے پررگ ہیں جنہوں نے فنا و بقاء میں تکام کیا اور حضرت ابومز وجمہ بن ابراہیم بغدادی (متوفی ۹ کے میم ) پہلے صوفی ہیں جنہوں نے بغداد میں نداہب صوفی میں کلام کیا۔

روح کی پیاس یادِ خُداہے بھتی ہے، یہی تصوف کی غایت ہے۔

یے حقیقت اب پوری وُنیا کے مشاہدے میں آ رہی ہے کہ مغربی مما لک بالخصوص روس اور امریکہ میں لوگ جو پہلے مادیت کے فریب خوردہ تھے، اب اسلامی اصولوں اور روحانیت کے قائل ہوتے جارہے ہیں۔ ان مما لک میں پر چولزم (spirtualism) پر بہت کام ہور ہا ہے اور ان مما لک کی حکومتوں کو اس بات کا خطرہ لاحق ہور ہا ہے کہ عنقریب ان مما لک میں ند بہ اسلام رائج ہوجائے گا۔ وہاں کے لوگ امام غزالی ، ابن عربی بعد ادی اور مولا ناروی وغیرہ کی روح پرورتصانیف سے متاثر ہوکر کثرت سے اسلام قبول کررہے ہیں۔ '' روحانیتِ اسلام'' مؤلف واحد بخش سیال نے مغربی مما لک کے احوال کانی تفصیل سے بیان کے ہیں، اس کے چندا قتباسات ملاحظ فرمائیں۔

نہ کورہ مما لک میں اسلام کے مقبول ہونے کی وجہ ہے کہ مادیت میں نہ تو روح کی غذا موجود ہے اور اس
ہوں لا دینیت میں ایک بات موجود ہے۔ انسان مجموعہ ہے روح اور جسم کا جسم کا تعلق مادی دنیا سے ہے اور اس
کی غذا بھی مادی ہے۔ روح ، عالم قدس کی چیز ہے اور اس کی غذا بھی روحانی ہے۔ خالق کا کنات کی عجبت، اس
کی معرفت اور قرب وغیرہ رُ وح کی غذا ہے۔ جس طرح انسان کا جسم مادی غذا نہ ملنے کی وجہ سے بے چین ہو
جاتا ہے اس طرح روح کو بھی روحانی غذا نہ ملنے سے خت بے چینی اور بقر اری لاحق ہوتی ہے۔ لہذا مغربی
ونیا اور اس کی بے چینی ، پر بیٹانی اور آپس میں رسہ شی اور جنگ وجدال کی حقیقی وجہروح کی بقر اری ہے اور
جب تک اہلِ مغرب اور اہل روس روحانی غذا حاصل نہیں کریں گے' اسی طرح بے چینی ، بدائمنی اور جنگ و
جب تک اہلِ مغرب اور اہل روس روحانی غذا حاصل نہیں کریں گے' اسی طرح بے چینی ، بدائمنی اور جنگ و
جب ال میں جتلا رہیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان مما لک میں دولت کی فراوانی اور عیش وعشرت کے
باوجود خودکشی اور د باغی امراض کی اس قدر کثر ت ہے کہ اتو ام متحدہ کے اعداد و شار کے مطابق وہاں کے ہر شہر
کے ہر سپتال میں نصف سے زیادہ بیڈ د باغی امراض کے مریضوں کے لئے مخصوص رہتے ہیں اور خودکشی کی
وارد اثمیں بھی ان دولت مندمما لک میں غریب ملکوں سے کی گنازیادہ ہیں۔ ان تمام خرابیوں اور بے چینیوں کی
وجہدئی روحانی غذا کا نقدان ہے جس سے کی صدیوں سے ہوگی گنازیادہ ہیں۔ ان تمام خرابیوں اور بے چینیوں کی
وجہدئی روحانی غذا کا نقدان ہے جس سے کی صدیوں سے ہوگی گنازیادہ ہیں۔ ان تمام خرابیوں اور بے چینیوں کی

ایک دفعه ایک انگریزاد یب کوبیہ کہتے ہوئے سام کیا کہ میرے پاس اس قدر دولت ہے کہ ہر چیز خریدسکتا

ہوں، ہرشم کا آرام وآسائش میسر ہے لیکن میرے دل میں ایک الی تڑپ ہے کہ جس کا علاج مجھ سے نہیں ہو سکا نہا چھے اچھے کھانوں ہے وہ تڑپ ختم ہوتی ہے ، نہا چھے کپڑے میننے ہے اور نہ حسین چیروں ہے۔اس انگریزادیب نے ایک مسلمان کالرہے پوچھا کہآپ بتائیں کہوہ کیا چیز ہے جومیرے اندراس قدرآگ بحر کار ہی ہے؟مسلمان سکالر نے اسے جواب دیا کہ ہرانسان کے اندرروح موجود ہے اورروح کی غذامحب اللی ، یا واللی اور قرب اللی ہے، جب تک اسے بیغذ انہیں دی جاتی روح بے چین رہتی ہے۔ تہارے دل میں حق تعالیٰ کی محبت موجزن ہے اور جب تک آپ مادخد ااور قرب خداوندی محروم رہیں گے ، بے چین رہیں گے۔ایک امریکی نومسلم سے جب یو چھا گیا کہ آپ کس طرح مسلمان ہوئے؟ تواس نے کہا کہ شراب ے۔اس سے پوچھا گیا کہ شراب ہے آپ کیے مسلمان ہوئے؟ تواس نے کہا کہ میں اس قدر شراب پیتا تھا کہ بالآخراس کا اڑ مجھ پرختم ہو گیااور مجھے نشہ پڑھنا بند ہو گیا۔اس سے میری طبیعت میں بخت قتم کی بے چینی پیدا ہوگئ اور میں تیزقتم کی سپرٹس سے اپنی پیاس بجھانے لگاجس سے میراد ماغ اور بھی پریشان ہوا۔ ایک دن میں نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی، وہ قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ تھا۔ جب میں نے اے <u>کھول کر پڑھا تو مجھے اس قدرسکون حاصل ہوا کہ میری جان میں جان آرگئی اور میں ای وقت مسلمان ہوگیا۔ تو</u> بیخد اوندعالم کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ مادیت اور لا دینیت میں سرشارم ما مک دین خود بخو داسلامی روحانیت کی تڑ ب پیدا ہور ہی ہے اورنشوں سے خراب حال اوگ خود بخو داسلام کی ظرف آ رہے ہیں۔اس لئے آج کل ال مما لک میں اسلامی روحانیت کی جبتحواس قدر بڑھ گئے ہے کہ پہلے بھی نتھی۔روس میں تو با قاعدہ سرکاری طور پر تو می تجربہ گاہوں میں سرکاری ڈاکٹر وں اور ماہرینِ روحانیت ونفیات کے ہاتھوں اسلامی کشف وکرامات لین مانوق العادت أمور برآلات اور مشینوں اور کیمروں کے ذریعے تجربے ہورہے ہیں اور ٹیلی پیتی کے ذریعے دور دراز مقامات کے مابین سلسله مواصلات ہونا شروع ہوگیا۔ نیز روحانی قوت کے ذریعے وزنی چیزوں کو بغیر ہاتھ لگائے حرکت دیناز مین سے ایک دوائج اوپر ہوا میں معلق ہونا اور دور کی چیزوں کو دیکمنا اور دور کی آوازوں کوسننا، ان تمام مافوق العادات اُمور پرتجر بیم ورہ میں اور وہ دن دور نہیں کہ جب روس اسلام کی بے پناہ روحانی قوت سے بہرہ وربوکراسلام قبول كركے ا

عالم اسلام كاسب سے برد االميہ

اسلامی دنیا کاسب سے بڑاالیہ یہ ہے کہ تہذیب مغرب کے زہر یلے اثرات کا طوفان اُندا چلا آرہا ہے اور نہ صرف کھر کے اندر کھس رہا ہے بلکہ مسلمانوں کے دل ود ماغ میں سرایت کر رہا ہے جس سے ہاری قدیم نہیں، روحانی معاشرتی اوراخلاتی اقد ارکوخت دھچکالگاہے۔ووسری مصیبت یہ ہے کہ اس زہر یلے تعدن کو اتوام مغرب کی ہے ناہ فوتی ہوئے گائی حاصل ہے جس کے ذریعے بیز ہرز بردی ہمارے حلق کو اقوام مغرب کی ہے ناہ فوتی ہوئے گائی حاصل ہے جس کے ذریعے بیز ہرز بردی ہمارے حلق

marfat.com
Marfat.com

کے اندراُ تارا جارہا ہے۔اس کے ساتھ اقوامِ مغرب کی بلغاربھی اسلامی ممالک میں بڑھ رہی ہے کیونکہ جغرافیائی اور فوجی اعتبارے سے ملک بے صداہمیت کے حال میں اور قدرتی معدنیات اور تیل وغیرہ سے مالا مال میں ۔ لہذا ان فوجی اور تعربی یا نظریاتی حملوں کے جواب میں ایک تو اسلامی مما لک کومتفقہ محاذیبیدا کر کے ا بی فوجی قوت کو برد ھانا اور یکجا کرنا ہے، دوسر مے فاذیر ہم نے ان لوگوں کے تدنی یا نظریاتی حملوں کے جواب میں اپنی اسلامی روحانیت کے بے بناہ ذخائر کو بڑھانا اور بروئے کارلانا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، قدرت جاری امداد کرر ہی ہے اور وہال کے لوگ مادیت اور لادینیت کی خشک اور مہلک فضا ہے تنگ آ کر خود بخو داسلامی روحانیت کی تلاش میں امام غزالی اوراین عر کی گی کتابوں کی ورق گر دانی میں مصروف ہیں ۔ اس سے ظاہر ہے کہ فوجی محاذ پر اگر چہ ہم مسلمان فی الحال مرور ہیں اور یہ مزوری عارضی ہے، کین الحمد الله روحانی محاذ پرہمیں فوقیت حاصل ہے بشرطیکہ یاطمینان بخش حد تک تر تی کر جائے۔ان کی دفاعی لائن کے اِس ھے میں یعنی نظریاتی ھے میں اب اسلامی روحانیت نے جابجا شگاف ڈال دیئے ہیں۔ بیا یک اہم فوجی اصول ہے کہ' کمک ہمیشداس محاذ پر پہنچانی جا ہے ، جہاں کامیا بی ہور ہی ہونہ کداس محاذ پر جہاں نا کا می کا سامنا ہو۔'' اب چونکہ روحانیت کے میدان میں ہمیں کامیا بی ہور ہی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ای محاذ کوہم مضبوط ہے مضبوط تر بنائیں اور زیادہ سے زیادہ ادلیائے کرام کی تصانیف کے تراجم، ان کی روحانیت کے پیاسوں کے سامنے پیش کیے جا کمیں تا کہوہ زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کریں،جس سے ان کی تو پیں خود بخو د ٹھنڈی پڑ جا کیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک انگریز نومسلم کے سامنے جوتصوف کی کتابیں پڑھ کرمسلمان ہوا تھا، ایک مسلمان سکالراتوام مغرب اورروس کی بلغار کا ذکر کرر ما تھا تو اس نے بوے پُرسوز، دروافروز اور جان افزا الفاظ میں کہا کہ 'آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، جہاں اِن لوگوں کی تو پیں اسلامی ممالک کی سرحدوں پر کھڑی کردی گئی ہیں تو الله کی قدرت ہے اِن کے اپنے گھروں کے اندرہم جیسے جا تارمجاہدین اسلام پیدا ہو

رہے ہیں۔'' ید حقیقت ہے اور خُد اوند ہزرگ و ہرتر کی قدرت کاعظیم الثان کرشمہ ہے کہ بقول علامہ اقبالٌ \_

یاسیان مل گئے کعبہ کو صنم خانے ہے(ب۔۲۰۹۱)

حقیقت یہ ہے کہان لوگوں کی تہذیب وتمد ن میں خدادندعالم سے بعاوت اور تباہی کے تخم پوشیدہ ہیں اور ان کی معیشت ہو یا معاشرت، سائنس ہو یا سیاست ہر چیز کے اندر تخ یب اور توڑ پھوڑ کے اثر ات موجود ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے واحد لائح ممل یہ ہے کہ ہم الحظے محراہ کن ، کافراندادر شرکانہ تمد ن کواپنانے کی بجائے اس سے پر ہیز کریں اور اسلام کے ابدی اصولوں پر بختی ہے جم جائیں۔مسلمان بھی بھی کا فروں کی غلامی میں ترتی نہیں کر سکتے۔ہم مسلمان دین حق پر ہیں، لہذا ہمیں جا ہے کہ ہم اقوام مغرب کی تقلید کی بجائے خودان کواپنی یعن اسلام کی تعلید برآمادہ کریں مسلمان کا وجود دنیا میں خلیفة الله کی حیثیت رکھتا ہے۔خلیفة الله کے لئے سے



1130

مناسب نہیں کہ خداد ندتھائی سے باغی اقوام کا مقلد بنا پھرے۔ ہمارے ندجب اسلام اور ان کے ندہب عیسائیت کو جارہ نے بیسائیت کی حکمرانی سے بورپ چیسات صدیوں تک دنیا کے تعسائیت کی حکمرانی سے بورپ چیسات صدیوں تک دنیا کے تاریک ترین دور''جس کومورضین بورپ (Dark Ages) کے نام سے یاد کرتے ہیں'' میں جتلارہا ہے، وہاں اسلامی اقتدار کے زمانوں میں مسلم پین ، بغداد ، ومثق اور بخاراکی یو نیورسٹیوں سے بورپ کو بالخصوص اور باقی دنیا کو بالعموم علوم وفنون ، تہذیب و تمدّن اور سائنس کے وہ انمول خزانے حاصل ہوئے کہ دنیا دیگ ہے۔

آئ ہارے نام نہاوتر تی پند کہتے ہیں کہ ذہب رجعت پندی ہے، جب تک اقوام مغرب ذہب پر پابندر ہے زوال پذیر رہے، جب سے انہوں نے ذہب کا چغہ اُ تار کر پھینکا، ترتی کی شاہراہ پرگامزن ہیں۔
ہمارے ان نام نہاوتر تی پندوں اور احساس کمتری ہیں ڈو ہے ہوئے انسانوں نے تاریخ کا اتنامطالعہ بھی نہیں کیا کہ جس سے ان کو معلوم ہو کہ اقوام مغرب نے صرف مادیت کے میدان ہیں ترتی عاصل کی ہے،
انہوں نے اپنے رجعت پندا نہ ذہب عیسائیت کو چھوڑ کر اور اسلام کی مادی ترتی اور سائنس کے فروغ کے اصولوں کو اپنا کر ترتی کی ہے۔ میدان ہیں عظیم الثان اصولوں کو اپنا کر ترتی کی ہے۔ میدان ہیں عظیم الثان ہے۔ اسلام کا تاریخی تجربہ یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کو نہ صرف روحانیت کے میدان ہیں عظیم الثان کا میابیاں حاصل ہو کیں اور وہ قرب و معرفتِ اللی کے بلند ترین مقامات پر پہنے گئے، بلکہ مادیت کے میدان ہیں انہوں نے علوم وفون اور سائنس ہیں وہ ترتی کی ہے کہ یورپ کے استاد بن کر وُنیا ہیں انجرے تھے، میدان ہیں انہوں نے علوم وفون اور سائنس ہیں وہ ترتی کی ہے کہ یورپ کے استاد بن کر وُنیا ہیں انجرے تھے، یورپ کے موزعین اس بات کو متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ علوم وفون اور سائنس و تمد ن کے میدان ہیں وہ ترتی میں وہ ترتی علوم وفون اور سائنس و تمد ن کے میدان ہیں وہ ترتی کی موزی ان ور سائنس و تمد ن کے میدان ہیں وہ ترتی عام کو جو ترتی عاصل ہوئی ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کی مربونِ منت ہے۔

موجودہ دنیا کی المناک حالت کاعلاج اسلامی تصوّف ہے

جب دنیا کا افتد ارمسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، توانہوں نے دنیا کو روحانیت، تہذیب و تمد ن ، علوم و فنون ، فلفه اور سائنس کی دولت سے مالا مال کیا اور پر اعظم یورپ بلکساری عیسائی دنیا کوتر ون وَسطیٰ کے اس دور کی جہالت، بربریت اور تاریکی سے باہر نکالا جو تاریخ یورپ میں دور تاریک (Dark Ages) کے نام سے بدنام ہے، لیکن جب سے دنیا کا اقتدار نام نہا دمہذب اقوام مخرب کے ہاتھ آیا ہے، انہوں نے اپنے لادی اور مادیت پرستان نظریات کے ذریعے استبداداور تو می برتری کوفر و غ دینے کی خاطر دنیا میں روحانی اور افلاقی اقدار کا خاتمہ کر درا تو ام کے خون میں ہولی کھیل رہے ہیں، جس کا نتیجہ بین کلا ہے کہ انہوں نے دنیا کو ایسا جہنم بنایا ہے کہ جس سے ندصر ف کر درا تو ام بلکہ دولوگ بذات خود تالاں اور پر بینان ہیں۔ طاغوتی طاقوں کے فروغ کا لادی نتیجہ یہ ہے کہ دور آنوام بلکہ دولوگ بذات خود تالاں اور پر بینان ہیں۔ طاغوتی طاقوں کے فروغ کا لادی نتیجہ یہ ہے کہ دور آنوام بلکہ دولوگ بذات خود تالاں اور پر بینان ہیں۔

mariat.com Marfat.com کریں۔ چنانچہ آج دنیا میں بڑی اقوام کے درمیان جوشد یدرسے شی، رقابت اور عناد پایا جارہا ہے، وہ سب ان کے لادین، مادی اور قومی برتری کے نظریات کا پیدا کردہ ہے اور جنب تک ان منحوں نظریات کا دنیا ہے خاتمہ نہیں ہوتا، دنیا میں بدائنی اور جنگ و جدال کا بازارگرم رہے گا اور بی نوع انسان پر عالم کیر جنگوں کی بحر مار ہوتی رہے گی۔ اس میں شک نہیں کہ آنے والی تباہی ہے اقوام مغرب بھی نہ آگاہ ہیں اور اس کورد کنے اور آپس میں سلح جوئی کے لئے وہ لوگ زمین و آسان کے قلابے ملارہے ہیں لیکن اس وسکون دور سے دور تر ہوتا جارہا ہیں سکے جوئی کے لئے وہ لوگ زمین و آسان کے قلابے ملارہے ہیں لیکن اس وسکون دور سے دور تر ہوتا جارہا ہوا درموت بی نوع انسان کے سروں پر منڈ لار بی ہے۔ جن کا نفر نسول کو بیلوگ ہتھیاروں کی دوڑ کو بند کر نے اور اس وامان کی فضا بیدا کرنے کے لئے منعقد کرتے ہیں، انہی کا نفر نسوں سے ان کا با ہمی عنا دزیا دہ فروغ پا تا ہے اور مہلک سے مہلک آلات کے پہلے سے زیادہ انبار گئے شروع ہوگئے ہیں

ع مرض برهتا گيا بُول بُول دوا کي

وراصل ان کی عقل اس قد رئے ہو بھی ہے کہ بین الاقوامی آگ کو بچھانے کے لئے وہ یانی کی بجائے اس برتیل چیزک رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر جہ یا من وسکون کے حصول کے لئے باہمی ایمانداری کی ضرورت تھی وہاں پیلوگ اپنا مطلب نکا لنے کی خاطر بے ایمانی اور دھوکہ دہی میں یکتابین گئے ہیں۔ جہاں دوسروں کے قلب کومنخر کرنے کی خاطر باہمی محبت اور مروّت کی ضرورت تھی وہاں بیلوگ نفاق اور بددیانتی میں کمال حاصل کر میکے ہیں، جہاں کمزوراقوام کے حقوق بحال کر کے ان کی تالیفِ قلب کی ضرورت تھی وہاں بیلوگ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے کمزور اقوام کے جذبات کا خون کررہے ہیں۔ جہاں انسانی حقوق کی بحالی کے لئے انہوں نے بلند با تگ نعرے بلند کرر کھے ہیں، اور بے شارانجسنیں کھڑی کررکھی ہیں، وہاں کمزورا قوام جہاں کہیں ایے حقوق کے حصول کے لئے کوشش کرتی ہیں،تو بموں اور میز انکوں سے ان کی تواضع کی جاتی ہے۔ جس مُر یانی اور فحاشی کی ان کواتھم الحاکمین کی طرف ہے سزائل رہی ہے، وہی مُر یانی اور فحاشی ان کی تہذیب و تمدّن کا مایہ نازعضر بن چکی ہے۔جس عیش پرتی بتن پروری اورنفسانیت نے ان کے یہال تمام روحانی اقد ار اورسکون قلب کا جنازہ نکال دیا ہے،ای عیاشی کے ذریعے بیلوگ سکون قلب صاصل کرنے کی کوشش کررہے میں اور خداوند عالم کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے جس روحانی اور قلبی بے چینی اور بدحوای میں مبتلا ہوئے میں ای بغاوت کوفروغ دینے کے لئے ان کی یو نیورسٹیاں اور ادبی اداروں سے ہرسال لاکھوں ، کروڑوں مالیت کی الی کتابیں، رسالے اور اخبار نکالے جارہے ہیں جن میں الحاد، بربریت، لازینیت اور مادیت پر نہایت زہر یلےمضامین شامل ہور ہے ہیں اور فد ہب اور اربابِ فد ہب کو بری طرح نشانہ بنایا جارہا ہے۔ حق و انصاف کوسلسل جھٹلانے کی وجہ ہے ان کے اذہان اس قدر سنح اور معطل ہو بچکے ہیں کہ اب انہوں نے تخ یب کا نام تمير، بدكارى كانام تمدن، بايمانى كانام اصول، بدويانى كانام ياليسى، فريب كارى كانام دليوسى، بدى

کانام نیکی اور عیاثی اور فحاثی کانام ترقی و نسوال دکھ ویا ہے اور ایکے منے شدہ اذہان اب یعسوں کرنے ہی تا اور عیاثی اور میاثی اور میاثی اور میاثی اور ایک جی کا خیر میں آپ کو کھی کررہے ہیں اور اپنی بنیادی آپ کھو کھی کررہے ہیں اور فدان دور نہیں کہ تیسری جنگ عظیم کی لیب میں آکروہ خداوند کریم کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں کہ تیسری جنگ عظیم کی لیب میں آکروہ خور بھی جاہ وہ وجانا اس خور بھی جاہ وہ وہ ان کی کہا کہ کی تاور باقی و کہا تی وہ کہا کہ اس قطار میں اپنی بربادی کا انتظار کررہے ہیں ۔ علامہ اقبال نے اس کی پیشین کوئی ان الفاظ میں پہلے ہے کردی تھی ہے

دیارِمغرب کے رہے والوخدا کی بہتی دکال نہیں ہے کھرا جے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرِ کم عیّار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خجر سے آپ ہی خود کئی کرے گ جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہے گا، ناپائیدار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خجر سے آپ ہی خود کئی کرے گ

# فقهى عبادات اورتصوف ميں فرق

ہرعبادت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ۔ حضرت مجدوالف ٹائی نے فر مایا ہے کہ عبادت مثلاً نماذ کے ظاہر کوصورت نماز کہا جاتا ہے۔ صورت نماز اور هیقت نماز پر حضرت مجدوالف ٹائی کے افکار کو ہماری تصنیف ' حسن نماز'' میں کائی تفصیل سے پیش کردیا گیا ہے۔ یہاں فلا صے کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ جب عبادت نماز میں نفس کا دخل ہوتو صورت نماز ہوگی۔ اس میں نمازی صرف نماز کی صورت ہی افتتیار کرتا ہے اور اس کے اجر میں جو جنت ملتی ہے ، وہ حقیقت نماز کی جنت سے بہت مختلف ہے کہ صورت ہی افتتیار کرتا ہے اور اس کے اجر میں جو جنت ملتی ہے ، وہ حقیقت نماز کی جنت سے بہت مختلف ہے دونوں کی مثال حضرت علی کی وہ نماز ہوگی۔ اس میں جس میں ان کے بدن سے تیرنکال لیا گیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی ) وونوں کو جنت کے میوے میسر ہوں گے ، ان میں بھی بہت فرق ہوگا۔ دونوں کی ولایت میں بھی فرق ہوگا۔ کہا لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل دنیا کی باتوں اور کا موں میں ہوتے ہیں اور پچھلوگ عرشِ اعظم پر مصلی کر ارتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فر مایا۔

احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ کے ہر لحظ ہے سالک کا زمال اور مکال اور الفاظ و معانی میں تفادت نہیں لیکن مُلاً کی اذال اور مجاہد کی اذال اور پرداز ہے دونوں کی ای ایک فضا میں کرمس کا جہال اور ہے، شاہیں کا جہال اور سے دونوں کی ای ایک فضا میں کرمس کا جہال اور ہے، شاہیں کا جہال اور سے دونوں کی ای ایک فضا میں کرمس کا جہال اور ہے، شاہیں کا جہال اور سے دونوں کی ای ایک فضا میں کرمس کا جہال اور ہے، شاہیں کا جہال اور سے دونوں کی ای ایک فضا میں کرمس کا جہال اور سے شاہیں کا جہال اور سے دونوں کی ای ایک فضا میں کرمس کا جہال اور سے شاہیں کا جہال اور سے دونوں کی ای ایک فضا میں میں میں میں میں کرمس کی ایک کرمس کی ای ایک کرمس کا جہال اور سے شاہیں کا جہال اور سے دونوں کی ای ایک کرمس کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی ایک کرمس کی دونوں کی

فقد كاتعلق انسان كے ظاہر كالم سے ب، وہ صرف دو يمتى ب كرتم كوجيسااورجس طرح تھم ديا كيا ب اس كوتم بحالائے ہو بانبيس؟ اگر بحالائے ہوتو فقد كواس سے بچھ بحث نبيس كرتمبارے دل كاكما حال تعار دل

marfat.com
Marfat.com

کوال ہے جو چز بحث کرتی ہے، اس کا نام تصوف ہے۔ مثل تم نماز بڑھتے ہو، اس عبادت میں فقہ یہ دیکی ہے کہ تم نے دضو تھیک کیا، قبلہ رُو کھڑے ہو یانہیں؟ نماز کے تمام ارکان ادا کئے ہیں، جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں، وہ سب پڑھ لی ہیں اور جس وفت جتنی رکعتیں مقرر کی گئی ہیں، ٹھیک ای وقت اُتی ہی رکعتیں پڑھی ہیں یانہیں؟ جب یہ سب پڑھ آنے کر دیا، تو فقہ کی روسے تمہاری نماز پوری ہوگئی، لیکن تصوف یہ در کھتا ہوگئی ہیں بانہیں؟ جب یہ سب پڑھ آنے کر دیا، تو فقہ کی روسے تمہاری نماز پوری ہوگئی، لیکن تصوف یہ در کھتا ہے کہ اس عبادت میں تمہارے دل کا کیا حال رہا؟ تم خدا کی طرف متوجہ ہوئے یانہیں؟ تمہارا دل دنیا کے خوالات سے باک ہوایا نہیں؟ تمہارے اندر نماز سے خدا کا خوف اور اس کے حاضر ہونے کا یقین اور صرف خیالات سے باک ہوایا نہیں؟ تمہارے اندر نماز نے تمہاری روز کوکس قدر باک کیا؟ تمہارے اخلاق اس کی خوشنو دی جانے کا حذبہ پیدا ہوایا نہیں؟ اس نماز نے تمہاری روز کوکس قدر باک کیا؟ تمہارے اخلاق کو کھتی ہیں، جس قدر کمال کے ساتھ حاصل ہوں گ تصوف کی نظر ہیں تمہاری نماز اُتی ہی ذیادہ کا مل ہوگی اور ان میں جھنا نقص رہے گا، اُس کی خاظ ہے دہ تمہاری نماز کونا تصوف کی نظر ہیں تمہاری نماز اُتی ہی ذیادہ کا مل ہوگی اور ان میں جھنا نقص رہے گا، اُس کی خاظ ہے دہ تمہاری نماز کونا تصوف کی نظر ہیں تمہاری نماز اُتی ہی ذیادہ کا مل ہوگی اور ان میں جھنا نقص رہے گا، اُس کی خاظ ہے دہ تمہاری نماز کونا تصوف کی نظر ہیں تمہاری نماز کونا تصوف کی نظر ہیں تمہاری نماز کونا تعمل ہیں جھنا نو سے گا، اُس کی خاط ہے دہ تمہاری نماز کونا تعمل ہو گا۔

ای طرح تر ایست کے جتنے احکام ہیں، ان سے میں فقہ صرف پیددیکھتی ہے کہ آئی جو تھی جس صورت میں دیا گیا تھا، اس صورت میں آئی اور تجی اطلاعت کی قدر تھی؟ اس فرق کو آپ ایک مثال ہے اچھی طرح سجھ سکتے اندر خلوم اور نیک نیٹی اور تجی اطاعت کی قدر تھی؟ اس فرق کو آپ ایک مثال ہے اچھی طرح سجھ سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ سے ماتا ہے تو آپ اس پرئی جیٹیتوں سے نظر ڈالتے ہیں۔ ایک حیثیت تو بیہ وتی ہی کہ وہ حصی حق و تندر ست ہے یا نہیں۔ اندھا، ننگر ا، لوالتو نہیں ہے۔ خوبھورت ہے، یا بدصورت، استھے گہڑے پہنے ہوئے ہوئے و تندر ست ہے یا نہیں۔ اندھا، ننگر ا، لوالتو نہیں ہے۔ خوبھورت ہے، یا بدصورت، استھے گہڑے پہنے و خصائل کا کیا حال ہے؟ اس کی عقل اور سجھ ہو جھیسی ہے؟ وہ عالم ہے یا جابل ؟ نیک ہے یا بدہے؟ ان میں کہ نیک نظر کویا فقہ کی ہوئی ہے اس کی عقل اور سجھ ہو جھیسی ہے؟ وہ عالم ہے یا جابل ؟ نیک ہے یا بدہے؟ ان میں کہ نیک نظر کویا فقہ کی ہوئی کہ اس کا ظاہر بھی اچھا ہوا در باطن بھی اس کی خواہش بیہ وگی کہ اس کا ظاہر بھی اچھا ہوا در باطن بھی اس کی خواہش بیہ وگی کہ اس کا ظاہر بھی اچھا ہوا در باطن بھی ہو تھیسے کہ فریاں میں ہیں نہدہ و نہیں ہو بھی کوئی آ دی خوبھورت ہو، گرمر وہ ہوا در جش خص کے مثل ایک ہو بھی کوئی آ دی خوبھورت ہو، گرمر وہ ہوا در جش کوئی شخص بہت میں تریف دیاں کی مثال ایس ہے جسے کوئی آ دی خوبھورت ہو، گرمر وہ ہوا در جش کوئی شخص بہت شریف اور نیک ہو، گر برصورت ہوا درا یا جج ہو۔ میں تریف اور نیک مثال ایس ہے جسے کوئی آخری میں مثریف اور نیک مثال ایس ہے جسے کوئی شخص بہت شریف اور نیک ہو کوئی شخص بہت شریف اور نیک ہو کہ کوئی خوبیاں موجود ہوں ، گر خوبھورت ہو اس کی مثال ایس ہے جسے کوئی شخص بہت شریف اور نیک مثال ایس ہو جود ہوں ، گر خوبھورت ہو اس کی مثال ایس ہو جود ہوں ، گر خوبھورت ہو اس کی مثال ایس ہو جود ہوں ، گر خوبھورت ہو اس کی مثال ایس ہو جود ہوں ، گر خوبھورت ہو اس کی مثال ایس ہو جود ہوں ، گر خوبھورت ہو اس کی مثال ایس ہو جود ہوں ، گر خوبھور ہو ہوا در ایا جج ہو۔

تصوف بندہ کے اوقات کی حفاظت کرتا ہے

حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ تصوف اوقات کی حفاظت کرتا ہے فرماتے ہیں کہ اوقات کی تغییر تین

وجوہ پر ہوتی ہے۔

(۱) بہلی بیکہ بندہ اپن حد کے سوا کچھند کھے۔

(۲) دوسری سے کہ بندہ الله کے ماسواکس سے موافقت ندر کھے۔

(٣) تيسري پيه که بنده ايندونت كے ساتھ منشين رہے۔

اپی صدکے سوا یکھند کھنے کا مطلب ہے ہے کہ عبودیت کی ایک صد ہوتی ہے اور وہ یک ہندہ کو اختیار نہیں کہ وہ اپنے آ قاکے دیے گئے اختیارے باہر قدم رکھے اور جب بندہ اس صدکو معلوم کر لیتا ہے تو اس میں بخل نہیں رہتا ہوں میں بخل نہیں رہتا ہوں ہوں ہے ان لیتا ہے تو اس میں بخل نہیں رہتا اور نہیں رہتا ہوں میں بخل نہیں رہتا اور خب می مخلوق کے ساتھ اسکی منازعت (جھڑ اہمرار) رہتی ہے کیونکہ اور وں کی ملک میں وخل انداز ہونا مشکل ہے اور بندگی کی صدیب ہی ہے کہ بندہ آ قا کی ملک میں تفرف رکھتا ہے، ندائی ملک میں اور غیر کی ملک میں صرف الک بندگی کی صدیب ہی ہے کہ بندہ آ قا کی ملک میں تفرف ہو سکتا ہے۔ جب اس صدکو معلوم کر لیتا ہے تو اوامر ونوائی کی شرط کو تحفوظ رکھتا ہے، کی اجازت کے مطابق تصرف ہو سکتا ہے۔ جب اس صدکو معلوم کر لیتا ہے تو اوامر ونوائی کی شرط کو تحفوظ رکھتا ہے، دیکھے وہاں جہاں خدا تعالیٰ کی رضا نظر آئے اور جہاں خدا تعالیٰ کی رضا نظر آئے اور جہاں خدا تعالیٰ کی رضا نظر آئے اور جہاں خدا تعالیٰ کی رضانہ میں ہو اور وہاں خوا میا ہوئے۔ میں میں میں ہو اور وہاں ہونا ہے۔ میں میں میں ہو اور وہاں ہونا ہوئے نہ کہ کو معلوم ہونا جائے نہ کہ رائلہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہاں ہونی ہو جو اس بندہ کو معلوم ہونا جائے نہ کہ رائلہ تعالیٰ کی رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اس جزیر براضی ہوجواس بندہ کو معلوم ہونا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اس جزیر براضی ہوجواس بندہ کو معلوم ہونا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اس جزیر کر راضی ہوجواس بندہ کو معلوم ہونا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اس جزیر کر راضی ہوجواس

بندہ کومعلوم ہونا جاہے کہ الله تعالیٰ کی رضااس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اس چز پر راضی ہوجواس کوخدا تعالیٰ کی طرف سے پنچے، لیعنی ابنی مراد کو الله تعالیٰ کی مراد کے ماتحت اور اپنی مرضی کو الله کی مرضی سے وابستار کھے۔

وَ مَا اَتَشَاءُوْنَ إِلَا أَن يَّشَاءَ اللهُ (الكور:٢٩) اورتم نبيس جاه كتے بجزاس كے جے الله جا -جب بنده كايدوصف موجا تا ہے توسب كھودى موجا تا ہے جوده چا ہتا ہے -

کی بزرگ ہے لوگوں نے بوجھا کہ آپ کسے رہتے ہیں؟ فر مایا کہ جس طرح وہ رکھتا ہے۔ لوگوں نے

بوجھا کی طرح رکھتا ہے؟ فر مایا: جس طرح جاہتا ہے۔ لوگوں نے کہا: کس طرح جاہتا ہے؟ فر مایا: جھے کو اس کی

جاہت کے ساتھ کو کی کا مہیں۔ اس لئے فر ماتے ہیں کہ الله تعالیٰ کی ہم چز کی انتہا ہے اور الله تعالیٰ ہے آگے کو کی

انتہا نہیں۔ اس تمام گفتگو کا حاصل ہے کہ عارفوں کا مقصود صرف الله تعالیٰ کی معرفت ہے اور جب ایک چزمقعود

موتی ہے، تو اگر اسکے سواد دسری چز ہے حت کر ہے و مقصود کو نہیں ہنچ گا۔ اس لئے الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

و جَا اَ عِنْفَائِی مُنْفِیْ فَیْ اِلْمَالَیٰ کی طرف اور ایسا دل لئے ہوئے آیا جو یاد الّٰہی کی طرف

متوجه تعا-

باب۸۳

# صوفی شریعت کی پیروی سے خض ہے

جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، صوفی الیے خص کو کہتے ہیں جوتصوف کی پیروی اور اس کے اصولوں پر پابندی کرنا اپنامصب اوّلین تصور کرتا ہو۔ عام طور پر پا کباز اور اہلِ صفا کی راہ پر چلنے والا ہی صوفی سمجھا جاتا ہے ہے لیکن جب کوئی لقب غلط العام معنوں میں استعمال ہونے لگے تو شکل وصورت سے صوفی نظر آنے والے کو بھی صوفی کہد دیا جاتا ہے۔ جبیا کہ ہر داڑھی رکھنے والے کومولوی اور تجام کوخلیفہ کہنا یہود اور نفر انیوں کا طریقتہ کارر ہاہے۔ ای طرح سید ھے سادھ اور اہلِ طریقت کی وضع قطع رکھنے والے کوصوفی کہد دیتے ہیں خواہ اس کارر ہاہے۔ ای طرح سید ھے سادھ اور اہلِ طریقت کی وضع قطع رکھنے والے کوصوفی کہد دیتے ہیں خواہ اس کے اعمال صوفیوں کے معیار کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔

درج ذیل بیان میں لفظ صوفی کی شان میں پھے حقائق اور اس لفظ کے مناسب مختصری بحث کی جار ہی ہے۔ بیلفظ کب سے استعمال ہونا شروع ہوااور اس پر منکرین طریقت کے اعتراضات کیا ہیں ان میں سے کچھ کے جوابات نیچے دیئے گئے ہیں، ملاحظ فرمائیں۔

## صوفی کون ہے؟

صوفی کون ہے؟ رموز تصوف میں ہے کہ صوفی وہ مومن ہوتا ہے جو آ دابِ شریعت کی حفاظت کرتا ہو،

حرام کا خیال بھی اپنے پاس نہ سیکنے دیتا ہو، یہاں تک کہ شبدوالی شے ہے بھی اپنا ہا تھ سینچے لیتا ہو۔ اپ حواس کونوائی ہے بچا تا ہوا در غفلت ہے بچتا ہو۔ اس کا ہر سانس الله کے نور کی خوشبو میں بسا ہوا ہو۔ اس کے اصول ضرورت ادر عدم ضرورت کے وقت کی سال ہوں، وہ شہوات کے خلاف ہر لمحہ نبرد آ زیا ہو۔ وہ محبوب حقیق کی عبادت، دوزخ کے خوف یا جنت کے صلے کی خاطر نہ کرتا ہو۔ جس طاعت وعبادت میں عام طبیعتیں، ستی اور برغبتی محسوس کرتی ہیں، صوفی اے اپنے لئے چینج سمحت ہے اور مردانہ وار اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ یا در ہے کہ کرامت کی خواہش، عبادت کی مزدوری ہے جس کا رشتہ فس سے جاملتا ہے۔ ہاں اگر مالک حقیقی خوش ہو کر کرامت کی خواہش، عبادت کی مزدوری ہے جس کا رشتہ فس سے جاملتا ہے۔ ہاں اگر مالک حقیقی خوش ہو کر طالب حق کوسیفِ زبان کردے اور اس کی دُعا میں بارگاہ ایز دی میں مقبول ہونے لگیں تو اس میں صوفی کے لئے کوئی ضرفیس بلکہ بیانعام اللی ہے۔

صوفی دونتم کا ہوتا ہے۔ایک ابن الونت اور دوسراالوالونت۔ابن الونت صوفی ،ونت میں مشغول رہتا

ہادرونت اس پرغالب رہتا ہادرابوالوقت صونی وہ ہجوونت پرغالب ہو، وہ وقت کا تا ہے نہیں ہوتا بلکہ وقت اس کا تابع ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور وہ کی اور رنگ میں رنگانہیں جاتا۔ وہ صاحب حال، صاحب مقام، صاحب تلوین اور صاحب تمکین ہوتا ہے، یہ وار وات غیبی سے متاثر ہوتا ہے اور جہاں تک صبط کی بات ہو وہ صرف صاحب تمکین ہی کرسکتا ہے اور صاحب تلوین نہیں کرسکتا۔ صاحب تلوین جز اومز اسے نا آثنا ہوتا ہے اور صاحب تمکین سے کچھ بھی با ہر نہیں۔ وہ تو جاذب ہو دریائے معرفت ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے پی ہوتا ہے اور صاحب تمکین سے کچھ بھی با ہر نہیں۔ وہ تو جاذب ہے دریائے معرفت ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے کی طاور اس کے ہونٹ پھر بھی خشک رہیں گے، مگر صاحب تلوین معرفت کا ایک گھوٹ بھی برداشت کر نے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

# ابوالهاشم يهليصوفي بين

عوارف المعارف میں روایت ہے کہ حضرت حسن بھریؓ نے فر مایا کہ ایک بار میں نے ایک صوفی کو خانہ کعہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کو پچھودینا چاہا کیکن اس نے قبول نہ کیا اور کہا کہ میرے پاس چار دمڑیاں ہیں جو میرے لئے کافی ہیں۔اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن بھریؓ کے زمانے میں صوفی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔

درج بالاروایت کی مؤید حضرت سفیان توری کی روایت ہے کہ آپ نے فر مایا کہ اگر ابوالہاشم صوفی نہ ہوتا۔ بعض لوگوں نے صوفی کے لفظ کو دوسری صدی کے بعد استعال کے جانے کے متعلق لکھا ہے کہ صوفی صاحب وصول ہے، جومقتضیات طبائع ہے آزاد ہوکر حقیقت سے بیوستہ ہوگیا ہواورا نی ذات سے فانی ہوکر حق سے باتی ہو۔ صوفی عاشق ہوتا ہے ۔

فَلوَجُهِهَا مِنُ وَجُهِهَا قَمَوُ وَبَفِيهَا مِنُ عَيْنِهَا كُحُلُ (وواتِ چِرے كے لئے آپ، على چائد عادرا في آخوں كے لئے آپ، عائم مدے۔)

الله تعالى كا تى صفات بيل جتنى اس عالم ميں اشياء بيں قرآن ميں الله تعالى كے نانوے نام خور بيں اور سات نام اليے بيں جوان سب كا نجو رہيں اور اس اے اُميّات كہلاتے ہيں ۔ وور ہيں علم ادادہ، قدرت، كلام، بعر، مح اور حیات وغیرہ و کھی لوگ كہتے ہيں كے قرآن ميں چدرہ سونام ہيں ۔ كى نے كہا ہے۔

کلام، بعر، مح اور حیات وغیرہ و کھی لوگ كہتے ہيں كے قرآن ميں چدرہ سونام ہيں ۔ كى نے كہا ہے۔ بنام آئد أو نام عندار بہر نامے كم ذوائى سر برآدد بہر نامے كم ذوائى سر برآدد (آن كے نام بير نام ہے بھى پيارو، وہ جواب و يتا ہے۔)

سوفى اوراس كاتضوف

صونی اورتصوف کے معنی میں بہت سے اتوال ہیں۔استاد منصور عبدالقاہر بغدادی (متونی ٢٩٥٥ م) ف

marfat.com Marfat.com ان دولفظوں کے معنی میں ایک کمل کتاب تعنیف کی ہے۔جس میں صوفیہ کرام کے ایک ہزاراقوال برتیب حروف مجم جع کے ہیں۔

بعض مشائخ كي نظر مين صوفي كي تعريف

حفرت دا تاعم نج بخش فرماتے ہیں کہ اہلِ تصوف کے نزدیکے صوفی کی تعریف کا محتاج نہیں اور اس کی تشریح کی حاجت نہیں۔

سر حضرت ذوالنون مصری فرمات میں کے صوفی دہ ہے کہ اس کا کلام اس کے حال کی حقیقت کا مظہر ہواور کوئی الی بات نہ کیے جواس میں نہ ہواور جب دہ خاموش رہے تو خاموشی اس کے حال کی تر جمان ہواور دینوی علائق سے بنقلقی کا ثبوت اس کے اعضاء سے داضح ہو۔

حضرت الوالحن نوريٌ فرمات بن كرنصوف تمام ترطِ نفس جهور نكانام باوريهامرواضح بك توقى المولدات نفسانى كا ترك كردينايه بنده كافعل باورجسمانى حظ اورنفسانى لذتو لكا فنا بونامن جانب الله به ومي مجى فرمات بن كرمون وه بن بن كروس بشرى كدورت ساف بوتى بن اورتمام نفسانى افتول سے باك بوكر، حرص و بوائے شہوانى سے خلاصى باكر در دارا اللى ميں صف اول ميں جاكر در در وقر باق بن اور ما موالله سے دور ہو چكى بوتى بن \_\_

Marfat.com

حضرت محمد باقر" فرماتے ہیں کہ تصوف ایک نیک خصلت ہے جو محض زیادہ نیک خصلت ہے، وی اعلیٰ در ہے کا صوفی ہے اور نیک خصلت دوسم پر ہوتی ہے ایک الله تعالیٰ کے ساتھ، دوسری مخلوق کے ساتھ، جو محض الله تعالیٰ کے ساتھ، دوسری مخلوق کے ساتھ، جو محض الله تعالیٰ کے دوالله کے لئے مخلوق کا بار خدمت اپنے سر لیات مالی کی رضاو تضامیں راضی رہو وہ نیک خصلت بحق تعالیٰ ہے جواللہ کے لئے مخلوق ہے۔ ان خصلت رائے طالب حق ہوسکتا ہے۔

حضرت بلي كاتول ك د "اَلصُّوُ فِي لَا يَوْى الدَّارَيْنِ مَعَ اللَّهِ عَيْرَ اللَّهِ الْحِيْصُوفَى وه بجودونوں جمان من سوائ ذات خدا تعالیٰ ك بحرثين و يكتاب بونكه بنده غير باور غير كوندو يكنا بي آپكوندو يكنا

ہوا گویا صالتِ نفی وا ثبات میں صوفی اپنے آپ سے بالکل فارغ ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغیر ادگی فرماتے ہیں کہ درج ذیل اولوالعزم پنجبروں کی اقتداء سے صوفی بنآ ہے۔

(۱) سخاوت حضرت ابراجیم خلیل الله علیه علیه علیه الله علی الله علیه الله علی الله علیه الله علیه

(٢) رضاا اعیل سے حاصل کر سے لین رضامولی پراس درجدراضی موکد جان کی پرواہ نہ کر ہے۔

(m) صبرالیاب سے حاصل کر سے لین کیڑوں کے ساتھ بھی اگرامتحان ہوتو بخوشی برداشت کر ہے۔

(۳) اشارہ زکر پانے کہ انہیں الله تعالی نے فر مایا (تم لوگوں سے تین دن تک بول ندسکو مے بگر اشارہ سے) نیک میں میں الله تعالی نے فر مایا (تم لوگوں سے تین دن تک بول ندسکو مے بگر اشارہ سے)

توصونی کوبھی اس اشارہ کی اقتداء کرنی چاہیے۔(لیعنی کلام غیرالله سے اجتناب کرے)

(۵) غربت يحيًّا سے لينى كدوه اپ وطن ميں اپ آپ كومسافر يجھتے تھے، اور رشتہ دار عزيز وا قارب ميں رو كرسب سے بيگا نہ تھے (يہي صوفى كى پہيان ہے)۔

(۲) ساحت عیسیٰ ہے کہ آپ اپنے سفر میں اس قدر مجرد تھے کہ موائے ایک بیالہ اور ایک تھمی کے ہمراہ پھونہ رکھا جی کہ جب ایک شخص کوریکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں ہے بانی بی رہائے تو آپ نے بالہ پھینک دیا۔ جب ایک

رکھائی گہ جب ایک شخص کود یکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے پانی فی رہا ہے تو آپ نے بیالہ پھینک دیا۔ جب ایک دوسر فیض کود یکھا کہ وہ بالوں میں انگلیوں سے خلال کر کے تنگھی کا کام لے رہا ہے تو تنگھی بھی ضائع کردی۔ (2) فقر میں سیدالا نبیاء حبیب کبریا محمد رسول الله سٹی آئیل کی اقتد اگر ہے۔ جبیبا کہ ایک حدیث پاک کامفہوم ہے کہ الله تعالی نے آپ کوفر مادیا تھا کہ اے محبوب اپنی جان پاک پر محنت و مشقت ند ڈالیتے ، میر نے تزانوں ہے جس قد رچا ہیں خرچ فر ماکر اپنی شان کو دو بالا کیجئے۔ حضورا کرم سٹی آئیل نے بارگاہ خداد میں میں عرض کی: اللہی! میں بین جا ہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن مجوکار ہوں (ایسا کرنے والا بی

صونی ہوتا ہے۔) حضرت ابوالحن نوریؒ فرماتے ہیں کر نصوف رسوم وعلوم کا نام نہیں بلکدیدا یک خاص خصلت ہے۔ بینی اگر تصوف رسی چیز ہوتی تو مجاہدہ دریاضت سے حاصل ہو جاتا اور اگربیطم ہوتا تو محض تعلیم و تعلم سے حاصل ہو

mariat.com
Marfat.com

جاتا، چنانچہ ٹابت ہوا کہ جب تک اس خاص خصلت کوخوداپنے اندر بیدانہ کرے،اس وقت تک وہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ رسم وخصلت میں فرق یہ ہے رسم وہ فعل ہے جو بحکاف انسان کرسکتا ہے اور خصلت اس خاص فعل کو کہتے ہیں جو بغیر بناوٹ اور تکلف کے صادر ہو،اس کے تمام ظاہری اسباب باطنی اسباب کے موافق ہوں۔ یہ تمام اوصاف جس میں موجود ہوں، وہی صوفی ہے۔

حضرت مراقش فرماتے ہیں "اکتی و کے سن المخلق" یعی تصوف اخلاق حسن کاری اور محصائل میں میں میں میں کہ میں کہ میں کہ کہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ اوام الجی اوار کر نے میں کہ ہم کہ میں المعاف پند ہو۔ اس میں یہ کہ عوام کے ساتھ نیک خصلت ہو، ہو ول کی عزت، چھوٹوں پر دم اور ہر معاملہ میں انصاف پند ہو۔ اس میں کہ عوام کے ساتھ ان کی پیروی ہے بچائے کہ ہم کا معاوضہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو، تیمر ہے ہی کہ اپنے آپ کو ہوائے شیطانی کی پیروی ہے بچائے رکھے اور ہر مماملہ میں افعانی ہے۔ جو محض ان تینوں تحریفوں کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر کے اور ہر ہم کی حرص وخواہش نفسانی ہے بچے۔ جو محض ان تینوں تحریفوں کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر لے وہ نیک خصلت انسانوں میں شار ہوگا۔ اس کی تا ئیدا یک واقعہ سے ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت ام المومنین عاکش صدید تھی ہے میں افعاتی محمدی سے المومنین عاکش صدید تھی ہوئی ہوں تو قرآن میں دکھے لے۔ المومنین عاکش صدید تھی المقائی ممل کے اطاق محمدی سے ہوں تو قرآن میں دکھی لے۔

قرآن یاک میں آپ کے اخلاق دسنی شیادت اس طرح دی گئے ہے۔

بِ شك آبِ ملتَّى أَلِيمُ اخلاقِ حسنه ك او في

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (القَلْم: ٣)

درجے پر فائز ہیں۔

حضرت مرتقش کابھی فرمان ہے کہ ذہب تصوف تمام تر محابدہ ہے، اس میں ابودلعب کو نہ ملانا چاہیے۔
رسم پرست لوگوں کی پیردی نہ کرنا چاہیے۔ تصوف کی کورانہ تقلید میں جوصوفی بن رہے ہیں، ان سے اپ آپ
کو بچانا چاہیے۔ عوام الناس نے اس زمانہ کے صوفیوں کو جب دیکھا کہ وہ تھمکہ کے ساتھ ناچتے، رقص و سرود
کرتے ہیں، بادشاہوں کی بارگاہ میں پہنچ کرا کیا کی لقہ کے لئے جھڑتے ہیں اور بادشاہوں کے ہاں شرف
باریابی حاصل کرنا ہی کمال فقر سجھتے ہیں تو عوام کے خیالات خراب ہو گئے۔ وہ صوفیائے کرام سے بدطن ہو گئے
ادر کہنے لگے کہ شاید پہلے لوگ بھی آئی حال میں گزر گئے۔ یہ نہ سجھا کہ ذمانہ فقنہ کا ہے اور روزانہ بلا کمیں بڑھر ہی نوری مرفی تو ان کوظم و جور کی طرف مائل کر دیا اور عوام کے اندر بدکاری ، زنا ، فسق و
ہنور عام ہونے لگا۔

حضرت ابوعلى قزوين آپ فرماتے ہيں "اَلتَّصَوُف هُوَ الْاَخُلَاق الرَّضِيَّة" تصوف پنديده خصائل كانام ب(جو بنده تمام حالات ميں اپندرب كى رضا ميں راضى رہے تو وه صوفى ہے)۔ اچھى طرح يادر كھو اگر چداہلِ طریقت روز بروز كم ہورہے ہيں مگر طریقت كے اصولِ تباہ نہيں ہو سكتے كونكه اگر ایك جماعت ا فعال قبیحہ میں سے کچھا فقیاد کرے اور ان کومجاہدہ وریاضت کے پردے میں پوشیدہ کرنا جا ہے تو اہل طریقت کے مجاہدات ان کی وجہ سے لغونہیں ہو سکتے (ان کے جذبات ِصدق، صادق ہی رہیں گے۔)اوران اہلِ ہوا کے اعمال شنیعد لغوبی ہوں گے۔

حضرت ابوالحبير آپُفرمات بين كه آخ كل تصوف كاصرف نام بى رو كيا برمقيقت كونبين ر بى \_ ايك دن وه تھا كەتھوف حقيقتا خالص تقوف تھا، نام ونمود نىتى \_ الله تعالى تجميد وه سعادت عطافر مائے جواس نے اینے ولیوں کوعطا کی۔

# صوفی کے لئے اخلاقِ ذمیمہ سے بچناضروری ہے

در بار خداوندی میں حضوری کے لئے باطن کی صفائی ضروری ہے یعنی برے اخلاق سے ول کایاک ہونا اولین شرط ہے،جس سے ماسواالله سے تخلید کی سعادت نصیب ہوتی ہے ادر جب تخلید (خلوت و تنہائی) نعیب ہو جائے تو دل پر اجھے اوصاف جلوہ ریز ہوتے ہیں۔ پر بفضل النی بارگاہ خدادندی میں حضور حاصل مو <u>جاتا ہے۔</u> بُر ے اخلاق گناہوں کی جڑ ہیں اوراجھے اخلاق نیکیوں کی بنیاد اوراصل ہیں۔ولی کے لئے ضروری ہے کہ برائیوں کے خس و خاشاک سے اپنے دامن کو دورر کھے تا کہ نیکیوں کا خزانداے حاصل ہو کر مفاقے قلب مل جائے حضور علي اصلاق والسام كوارشا و خداوندى موتا ہے۔

فَبِمَا مَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا يس (صرف) الله كى رحت سے آب ماليا ليلم زم ہو گئے ہیں ان کیلئے اور اگر ہوتے آپ سٹھالیا ہم غَلِيْظَالْقَلْبِ لِانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ .... الخ تند مزاج سخت دل تو به لوگ منتشر مو جاتے (النساء:١٥٩)

آپ ملی آیا ہے یاں۔

جب حضور عليه الملام ان اوصاف رحيما نه سے أراسته كئے كئے تو اس مخصوص وصف كے متى مخبر ، الله تعالى نے فرمایا۔

وَ إِنَّكَ لَعَلَ خُلُقَ عَظِيْمٍ (القلم: ٣)

ای لئے حضور اکرم ملٹ ایٹی نے ارشا دفر مایا۔

تَخَلَّقُوا بِأَخُلَا قِ اللَّهِ ..

(التع ف لمذهب التصوف: ج اص٥)

الله رب العزت كاارشاد بـ

قَدْ اَفْلَةَ مَنْ زَكْمُهَا ﴿ وَقَدْخَابَ مَنْ

اورب شكآب الله المالية المالي عظيم بريس-

یعنی اینے آپ کوالله کے اخلاق کا عادی مناؤب

يقينافلاح ياكياجس في (اينسكو) باكر

Marai.com Marfat.com لیااور یقیناً نامرا دہوا جس نے اس کو خاک میں

دَسِّمِهَا ﴿ (اشْمَى: ١٠)

دبادباب

تزكيه كے سلسلے میں حضور ما اللہ اللہ كے بہت سے فرامين جميں ملتے ہیں۔ آپ ما اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ التَّزُكِيَةُ هُوَ التَّطُهِيرُ وَ الطَّهُورُ شَطُرُ لِيعِيْ تَرْكِيهِ يِاكِيزًى كَانَام إورياكيز كا ايمان الْإِيْمَان (المعتفى جَابِص١١)

ایمان تزکیہ قلب کے سوا کامل نہیں ہوتا اور اعمال ایمان کے بغیر مقبول نہیں ہوتے کیونکہ الله تعالٰی کے ہاں دہ دل مقبول ہے جوغیر الله ہے محفوظ ہے۔اگر غیر الله میں مشغول ہے تو خدا تعالیٰ سے شرمسار ہے۔ پس ہیہ دل مجھی خطاب میں بہمی عذاب میں بہمی ثواب میں ، اور مجھی عمّاب میں ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ بہت سارے لوگ نفس سے بے خبر اور اس کی مکر و فریب سے غافل ہیں۔ جو خص اینے نفس سے بے خبر ہوتا ہے، اس کے اورنفس کے درمیان بردہ حائل ہوتا ہے۔ ( حائل ہونے کا مطلب سی ہے کہ اس کومشاہدہ اور مُر اقبہ سے <u>روک دیاجا تاہے،</u>الله تعالیٰ اس حالت ہے اپنی پناہ عطافر مائے۔)ایک مرتبہ حضوریاک ملٹی نیالم نے فرمایا کہ جس محريس كمايا تصوير مواس ميس رحت كفرشت نبيس آت\_

ال حدیث سے بیثابت ہوتا ہے کہ ہوائے نفس اور وسوسے دونوں باطنی نجائیں ہیں اور بُرے اخلاق کی جڑ ہیں۔جن کے دل ان نجاستوں میں آلودہ ہیں، یا کیزہ فرشتے اس میں گز رانہیں کرتے۔اییادل عالم ملکوت میں جانبیں سکتا بلکہ الله کی فطرعنایت نے محروم ہوتا ہے۔ جیسے الله کریم کا ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ وَ يُحِبُ بِعِثَ الله تعالى دوست ركمتا بهت توب المُتَطَهِرِينَ ﴿ (العره: ٢٢٢) کرنے والوں کواور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا

رہنے والوں کو۔

اخلاق ذمیمه (برے) بے شار ہیں مثلاً خواہش نفسانی، غصہ، دنیوی کاموں کی طرف میلان، جہالت، کینے، حسد، نفاق، ریا کاری، خیانت، آرز دُل کی لمجی فہرست، اہل ایمان کے ساتھ بغض، کسی کی تاہی برخوش ہونا،عیب، تفاخر، تکبر،خوریسندی ظلم، حرص، مر، فریب کاری، حق و باطل کوگڈیڈ کردینا، دھوکہ دینا،خوشامہ، بے <u>حیائی، باللنی پلیدی،نضول خرحی، کنجوی، دوسرے کی بےعزتی کرنا، بخل، کھوٹ، دنیا کی محیت، جھوٹ، فتنہ</u> <u> بردازی، گالیاں دینا، زیردی کرنااور ہروہ بات جس کوشریعت نے ناحائز قرار دیا ہو۔</u>

### اخلاق ذميمه كي دس قشميس

#### (۱) حص طعام

سیتمام برائیوں کی جڑ ہے کیونکہ معدہ خواہشات کا سرچشمہ اور آفات کی کمین گاہ ہے۔حضور سائیڈیلیڈ کا ارشاد ہے۔

اَبْغَضُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ كُلُّ أَكُولِ نُوُّ وَم وَ الله كَهِال ثَم مِن سب عزياده ناپنديده ده شُوُوبِ شُوُوبِ شُوُوبِ فَالله عَنْدَ والا، بهت سونے الله والا، بهت سونے (الحدیث) والا اور بہت مینے والا ہے۔

آپ سٹٹی ایکی ماصل کیا ہے۔ بھر فر مایا کہ میں بھر کر کھانے سے شربی حاصل کیا ہے۔ بھر فر مایا کہ میرے نزدیک پیندیدہ ترین عمل بھوک اور پیاس ہے۔ ایک موقع پر فر مایا: اے عائش جنت کے دروازے کھنکھناتی رہو، ایک دن کھول ویئے جائیں گے۔عرض کیا: حضورا کرم سٹٹی آیٹی کی طرح؟ فر مایا: بھوک اور یاس کے ساتھ۔

سائی کوڈھانپ لیس گے اور عقل بریکارہ و جائے گی، خواہش نفس جرئے گی، نفس حیوانی غلبہ پائے گا، یہاں سے انسانی کوڈھانپ لیس گے اور عقل بریکارہ و جائے گی، خواہش نفس جرئے گی، نفس حیوانی غلبہ پائے گا، یہاں سے مال و جاہ کی محبت پیدا ہوگی اس سب سے تکبر، حسد، ریا کاری وغیرہ کی آگ برا بھیختہ ہوگی اور بیساری برائیاں پیٹ جرنے کے سبب ہوں گی لہذا سالک کے لئے بھوک اور پیاس عظیم دولت ہے۔ اس سعادت کو لازم کر لیس ۔ گراس کی عاوت بتدرہ جو الیس ۔ ابتداء میں کھانا بیٹا بھوڑ اتھوڑ اکم کریں ۔ اس طرح کہ معدہ متاثر نہ ہواور کام کرنے سے نہ رہ و جائے ۔ اس طرح کی حددہ تشریب کے دوت گزرنے پرآپ کوٹوت ملکیہ حاصل ہو جائے گا۔

### (٢) كثرت كلام

حضورا کرم سلنی آینم کا ارشاد ہے کہ کشت کلام ہول میں تاری پیدا ہوتی ہواوں ہول کی موت واقع ہوجاتی ہے۔

لَانْ كَثُوَةَ الْكَلَامِ تُوْجِبُ ظُلْمَةَ الْقَلْبِ وَ كَثِرَتِ كَلام دل كَ تاركى كاسب بنتى إدريه يَنتَهِي يَنتَهِ الطَّلُمَةِ الني اِمَانَةِ الْقَلْبِ (الحديث) تاركى ول كموت يرثيج بوتى ب-

حضورا کرم منظ الیہ ہے یو چھا گیا کہ کون ساعمل بہترین ہے۔ آپ نے زبان مبارک تکالی اوراس پر دستِ مبارک رکھ دیا اور فرمایا: '' ابن آ دم کی اکثر غلطیاں زبان سے ہیں' یعنی زبان کی آفات بہت زیادہ ہیں اور ان کی بنیاد جموث ہے۔ آج کے دور میں خاموثی اختیار کرنے اور مخلوق سے ربط واختلاط ترک کرنے سے

> marfat.com Marfat.com

بہتر کوئی چزنہیں۔جسے بزرگ فرماتے ہیں۔

هَذَا زَمَانُ الشُّكُونِ لِزُوْمِ الْبُيُونِ و الْقَنَاعَةِ بِالْقُوْتِ وَ النُّوكُلِ عَلَى الْحَيّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ

قناعت کرنے کا اور حی لاً یُوت ذات پر تو کل کرنے کا ہے۔

(m) غيظ وغصيه: بينفساني عوارضات ميس عب-اس كه بار يم مضورا كرم التي الميام كارشاد ب-

یعنی غصر کرنے والا آ دی دوزخ سے زیادہ قریب ٱلْفُضُوبُ ٱقْرَبُ مِنَ النَّارِ وَٱ بُعَدُ مِنَ

الْجَنَّة (الحديث) <u>ے اور جنت سے زیادہ دورے۔</u>

ارشادر بانی ہے۔

وَالْكُظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

(آل عمران: ۱۳۳) نی کریم من المالیم کاریجی ارشادگرامی ہے۔

اللَّهُمُّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُوفَاعُفُ عَنِي السَّالله بِشَكَ تُومِعاف كرن والاجمعافي

( كۈزالحقائق: ص ٢٠) كوپىندكرتا بے مجھے بھى معاف فرما۔

یعنی (نیک بندے) غصہ کو بی جانے والے اور <u>لوگول کومعاف کردیے والے ہیں۔</u>

لینی یہ وقت خاموثی اختیار کرنے کا ہے اور

محمرول کو لازم پکڑنے کا اور قوت لا یموت پر

ایک جگدفر مایا کدمومن متواضع اورزم خوہوتا ہے۔ ان نصوص قطعیہ کی بنایر تمام ایمان داروں کے لئے لازم ہے کہ خلق خدا پر رحم کریں، معافی کی کوشش کریں،مظالم کے مقابلہ میں احسان کریں اور غصے کوعقل کی قوت سے بی جائیں، دشنی اور ہتک کو دل ہے دوز کریں۔معاف کرنے کرانے والے بنیں،لیکن امر بالمعروف اورنبي عن المنكر كي شرائط الله تعالى كے حكم كے مطابق بورى كريں \_خصوصاً اپني ذات پرتا كه نفس حدود شریعت پراستفامت اختیار کر کے عقل دبھیرت کا فر مانبر دار اورا طاعت گزار ہو جائے۔

(٣) حسد: ماخلاق رذیله کی چتی قتم ہے۔ ارشاد خدادندی ہے۔

فَضْلِهِ (النماء:۵۳)

نی کریم علیالسلوۃ والسلیم کامجعی ارشاد ہے۔

إِنَّ الْحَسَدُ يَأْ كُلُّ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (سنن الي داؤد، كمَّاب الادب)

فر مایا: حسد کینے تیجہ میں پیدا ہوتا ہے اور کینے غصہ ہے، حسد سیے کہ ایک شخص کے مال و دولت پر افسوس کیا

أَمْرِ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا إِنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ لَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

فرمائی ہے آئیں الله تعالی نے این فضل سے

بے شک حسدنیکیوں کواس طرح کھاجا تاہے جیسے آ گ لکزیوں کو۔

Marfat.com

جائے اور جو پھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کی کو طاہے، اس کے زوال کی خواہش کی جائے اور اس کے وجود ہے نفرت کرے۔ یہ بات تمام عالم کے غدا بہب میں حرام ہے اور الیا شخص خدا تعالیٰ کا دیمن ہے۔ اگر اس نعمت کے بارے میں نفرت نہ کرے اور اس کے ہونے پر ناخوش نہ ہوا ور اپنے لئے بھی اس طرح کی طلب کرے تو اے (رشک) غبطہ کہتے ہیں۔ اہل بہشت میں غبطہ وگا۔

(۵) ونیا<u>سے محت</u>: ارشادِ خداوندی ہے۔

وَمَنْ كَانَيُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَانُوْتِهِ مِنْهَاوَمَا لِين جودنِ الكَحِيْق كا طالب موتا به بهم اسے لَهُ فِالْا خِرَةِ مِنْ نَصِيْبِ ۞ (شوريٰ: ٢٠) كَمُود دية بِن اور آخرت مِن اس كاكولَى

حصيبيل-

نی کریم ملٹی آئی کا ارشاد ہے کہ اگر بید دنیا الله کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو کافر کو یہاں سے پانی پینے کو نہ ماتی نے مایا دنیا مواس کے پانی پینے کو نہ ماتی نے مایا دنیا مواس کے جو کھھ اس میں الله کے لئے ہے۔ ایک جگہ فر مایا: دنیا کی محت تمام گناہوں کی انتہا ہے اور گناہوں کی انتہا کفر ہے۔ حضورا کرم ملٹی آئی ہے نے یہ بھی فر مایا: خبر دار! جس نے دنیا کی رغبت کی اور اس میں اپنی خواہشات کو بوھا تار ہا، الله تعالی اس کے دل کی بصیرت کواس کے مطابق ہی سلب کرلیں گے۔ جس نے زہدا فقیار کیا اور خواہشات کو خواہشات کو کام دی، الله اس کو بغیر سے مطابق ہی سلب کرلیں گے۔ جس نے زہدا فقیار کیا اور خواہشات کو کام دی، الله اس کو بغیر سے مطابق ہی سلب کرلیں گے۔ جس نے زہدا فقیار کیا اور خواہشات کو کام دی، الله اس کو بغیر سے مطابق ہی سلب کرلیں گے۔ جس نے زہدا فقیار کیا اور خواہشات کو کام دی، الله اس کو بغیر سے مطابق ہی سلب کرلیں گے۔ جس نے دنہ اللہ اس کے دل کی بصیرت کو اس کے مطابق ہی سلب کرلیں گے۔ جس نے دنہ اللہ اس کو دل کی بصیرت کو اس کے اور بغیر طلب کے ہدایت سے نوازیں گے۔

خبردار! تبہارے بعد ایک ایی قوم آئے گی، جس کے لئے اقتد ارمضوط نہ ہوگا، گرتل و غارت کے ساتھ، تو گری بخل کے ساتھ، بحبت جوس و بوا کی پیروی کے ساتھ۔ خبردار! تم میں سے جوشن اس زمانہ کو پائے ، وہ تو گری کی قدرت رکھتے ہوئے نظر پر اکتفا کرے، محبت پر قدرت رکھتے ہوئے کنارہ کئی افقیار کرے، عزت و غلبہ کی قدرت رکھتے ہوئے جو بخر واکساری پرمبر کرے اور ان سب سے اس کا مقعد خدا کی رضا ہو۔ ایک جگہ فرمایا۔ ''قیامت کے دن ایسے گروہ بھی ہوں مے جن کے اعمال ''تہام'' کی پہاڑی کی برابری کریں ایک جگہ فرمایا۔ ''قیامت کے دن ایسے گروہ بھی ہوں مے جن کے اعمال ''تہام'' کی پہاڑی کی برابری کریں کے گران کا ٹھکانہ آگ میں ہوگا۔ عرض کیا گیا: یارسول الله! کیا وہ نمازی نہیں ہوں مے۔ فرمایا! ہاں نمازی، روز ہ دار، شب زندہ دار ہوں مے، اگر دنیا کی کوئی چیز ان کو چش کی گئی تو وہ اس کی طرف ہو ہے ' الله پر ان کا بھی نہیں ہوئی جا ہے ' الله پر ان کی بھی نہیں ہوئی جا ہے ' الله پر ان کی طرف تو جدا کی کھنے کے لئے بھی نہیں ہوئی جا ہے ' الله پر قوک رکھیں اور این کام اس کے پر دکردیں۔

(۲) رعونت اور حب طاه: فرمان بارى تعالى بكر آخرت كا كر ان كے لئے بجودنا عى بدى بدى دى ا

manaham Marfat.com

بيآ خرت كا كمربم ان لوكول كے لئے بناتے بي جوز بين بيل نەتوغلىدى خوائېش ركھيں اور نەفساد كا تِلْكَ الدَّامُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِكَنِيْنَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوا فِي الْأَثْمِ ضِ وَ لَا فَسَادًا لَ (القصص: ۸۳)

حضورا كرم المالياني كافر مان --

حُبُ الْجَالِ وَالْجَاهِ يُنْبِتَان النِّفَاق فِي الْقَلْبِ الْمُلُو جَاه كَ مُعِبْ دَل مِن نَفَاقَ أ كَاتَى بِجَس كَمَا يُنبِتُ الْمَآءُ الْبَقُلَ (الحديث)

طرح یانی سزیاں أگا تاہے۔

نہ کورہ دونو ں چیزیں ، رعونت اور حبّ جاہ ، خدا ہے دوری کا سبب بنتی ہیں ۔لبذا گوشہ خلوت اور اہل د نیا ہے ترک ان دونوں کے لئے بہت اعلیٰ علاج ہے۔

(2) حُبِّ مال وجاه: سورة المنافقون مين ال حقيقت كويان كما كياب كما نسان كامال ودولت اوراولاد كى ناجائز جاہت اس كو ہلاك كرنے كے لئے كافى ہيں، لبذاابيان بيوتم اپن اولاوكى خاطر خود تا ہى ميں كرفيّار ہو <u>صادُ۔</u> انسان اپنی اولاد کے لئے رشوت، بے ایمانی ، اور چور باز اری جیے مبلک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اوروہ جانتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد شاید بی کسی کی اولا دوالدین کے لئے نیک اعمال کا صدقہ تصبے۔ اس لي فرمايا كياب-

تمہارامال اورتمہاری اولا دفتنہ ہیں۔

حضورا كرم سالية الميام كافر مان ب-دَع الدُّنْيَالِاهُلِهَا مَنُ اَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا فَوُقَ مَا تَكُفِيُهِ أَخَلَتُهُ فَحَشَفَتُهُ وَهُوَ لَا يَشُعُرُ

إِنَّهَا أَمُوالْكُمُو أَوْلِادُ كُمُونِيَّةٌ (التفاين:١٥)

(الحديث)

دنیا کو دنیا داروں کے لئے چھوڑ دو۔جس شخص نے دنیاا پی ضرورت سے زیادہ لی، دنیا سے پکڑ لتى اورات بكار بنا ديق باورات اس كا شعور بھی نہیں ہوتا۔

دنیا کی حقیقت کوحفرت مجدد الف ٹائی نے کتوبات شریف میں بیان کیا ہے (جے ہم نے" تہذیب النفن' كايك باب" ونيائ ونيائ وني يان كرويا ب-)حضوراكرم الله الله كا احاديث من بكه گروہ انبیاء کل کے لئے ذخیرہ نہیں کرتے۔ایک جگہ فرمایا کہ دوبا تیں مومن میں اکٹھی نہیں ہوتیں ایک تجوی اوردوسری بداخلاقی - ایک جگرحنورا کرم مظینی نے فرمایا کدانسان بمیشدزیاده مال کا طلب گار بتا ہے اور ال کے منہ کوسوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چز بندنہیں کر علق۔

#### Marfat.com

(<u>٨) كرر (براكي كاغرور) شرك خفي ب</u>: حديث قدى مين به كه

ٱلْعَظْمَةُ اِزَارِىٰ وَ الْكِبْرِيَآءُ رِدَائِي فَمَنْ

نَازَعَنِيُ فِيُهِمَا ٱلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ

(سنن الى داؤدج ٢ بص٢١١)

ایک جگهارشاد نبوی سنی این ایم ہے۔

مَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ فَقَدُ رَفَعَهُ اللَّهُ

جس نے الله کے لئے عجز اختیار کیا ، الله نے

عظمت ميرى بوشاك بادركبريائي ميرى جادر

ہے۔ جوان میں میرے ساتھ نزاع (جھڑا)

كرے گا، ميں اسے جہنم ميں ڈالوں گا۔

اسے بلند کیا۔

سن مشکل میں کسی الله کے بندے سے مدد حاصل کرنے کو اللہ ہی کی مدد تصور کرنا ضروری ہے، ور نہ شرک ِ خفی ہوگا۔ بیے کہنا بجاہے کہ الله تعالیٰ نے فلاں دواکومیرے لئے شفاء کا ذریعہ بنایا۔

(٩) مُجُبُ (خور پیندی): فرمان باری تعالی ہے کہ

يَوْمَ حُنَيْنٍ الْذَاعْجَبَتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ (جنگ) حنين كے دن تمہارى (تعدادك)

(التوبه:۲۵) کثرت نے تنہیں خود بیندی میں ڈال دیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ تین چیزیں انسان کی ہلاکت کا باعث ہیں۔ایک میہ کہ بخیل کو اپنا پیشوا بنانا، دوسراحرص کی پیروی کرنااورانسان کا اپنے نفس کے بارے میں خود پسندی میں مبتلا ہونا۔

(۱<u>+) ریا اورغرور</u>: علاءابلِ تصوف، اہلِ دنیا اور عام بندوں میں الا ماشاء الله ریا اور غرور پایا جاتا ہے۔

سورۃ الماعون میں ریا کا ذکرہے۔

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ أَلْ الْمِنْ عُنْ مُمْ عَنْ صَلَاتِهِم اللَّت بِان مُازيوں كے لئے جوا بِي مُازوں سَاهُوْنَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مُلَاتِهِمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الللْلِيْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنِلْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْ

يَنْعُونَ الْمَاعُونَ ۞ (الماعون) معمولى برسے كى چيزوں كوروكتے ہيں۔

لفظ صوفی کے نام کا آغاز اور اس پر منکرین تصوف کے چنداعتر اضات

ادلیائے است نے جوسونی کی شان ہیں اپنے خیالات کا اظہار فر مایا ہے۔ اس کے برعس آج کے چھر بدلا کا معلاء نے جی محرکران کے فلاف ہرزہ سرائی کی ہے۔ تصوف کے فلاف ایک نفرت آمیز کتاب ہیں چھے اس طرح لکھا ہے کہ اگر ایک صوفی کے متعلق ندکورہ خو بیوں کو مان لیا جائے تو ایک محالی اور ایک صوفی کی زعم گل میں باعتبار مجموعی مماثلت ہونا ضروری ہے، اور ایک صوفی کو و کھ کر ایک محالی کی یاد تازہ ہو جانی چاہیے میں کیا بہ معالمہ فی الوا تع ایسا ہے؟

marfat.com

بلاشبة انحضور سالى الله المحمية محابكرام كالقيازى شرف بيكن بيشرف محبب محض نامى نبيس بلك مع و طاعت میں ان کی سبقت ، ایمان کی سخت ترین آ ز مائشوں میں انکی استیقامت اور کارِ نبوت میں پیغیبر کی معاونت کی وجہ سے ہے۔جیسا کہ قر آن کی متعدد آیتیں اس پر شاہد ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جوایینے ہڑمل ہے این ایمان کی صدافت کا ثبوت دین میں پیش پیش رہے پھر بھی این اٹمال کو ذرہ برابر اہمیت دینے کی بجائے آخرت میں انکی جواب وہی کے خوف سے لرزاں رہتے تھے۔ نجات کے لئے الله سے أميد باند ھے موئے پھر بھی ایے آخری انجام کے سلسلہ میں متفکر رہے ہیں۔

اگرصوف سے ہی لفظ صوفی کا آغاز مان لیا جائے توبیہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ صوف تو بہت قدیم وقتوں ے انبیائے کرام واولیاء الله کے استعال میں رہا ہے۔ شہاب الدین سمروردیؓ نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ سے زاہدین و عابدین اور صالحین کوصوف کالباس مرغوب رہا ہے۔ کلا بازی نے بھی لکھا ہے کہ صوف کالباس پہننابہت ہے انبیاءاوراولیاءکرام کی عادت تھی۔کشف اگجو ب میں یہ تول نقل کیا گیا ہے۔

عَلَيْكُمْ بِلِباسِ الصُّوْفِ تَجِدُونَ حَلاوَةَ صوف كالباس يَهُو اللهِ ولول مين ايمان كي

الْإِيْمَان فِي قُلُوبِكُمُ (كشف الحجوب ٢٢٥) طاوت ياوَك\_

شیخ سہروردیؓ نے حضرت عبدالله بن عمروٌ کے حوالے ہے لکھا ہے جس دن حضرت موتیٌ الله تعالیٰ ہے ہم کلام ہوئے ،اس دن آپ صوف کا بُنبة از اراور جا در بھی صوف کی پہنے ہوئے تھے بعض علماء نے لباس صوف کی مخالفت کی ہے اور لکھا ہے کہ صوف پہننا حضور اکرم سٹھنائیل سے منقول نہیں بلکہ حضرت سفیان توری نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔حضرت علی البجویریؒ نے اسے ایک جگہ جو یاؤں کالباس بتایا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے اظہار زیب کے لئے اس لباس کوبطور فیشن اختیار کیا تھا۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہ اگر چھسوف کا لباس بہت قديم زمانے سے مرق ج بيكن صوفى كالفظ استعال نبيس كيا جاتا تھا۔

ندكورہ بالا مخالفین طریقت نے اس معالمے میں بہت تحقیق کے بعد جو کچھکھا ہے، اس كا خلاصہ نیے پیش كيا جار ما ہے۔ وہ لكھتے ہيں كه "اوائلِ اسلام ميں" تصوف" يا" صوفى" كاكوئى سراغ نہيں ملتا" يشخ شہاب الدین سپروردگ کواعتراف ہے کہ بیالفاظ رسول الله ملتی آیا کی کے زمانہ میں نہ تھے۔ امام قشیر ک کے بیان کے مطابق لفظ''صوفی'' دومری صدی ہجری کے اختیام نے قبل رائج ہوا۔اس سے ملتی جلتی رائے ابن خلدونؓ کی بھی ہے اور ای پر علما چھیت کا اتفاق ہے لیکن شخ ابونصر سراج طوی کے اس مے مختلف رائے ظاہر کی ہے۔ان كاكهناب كدحفرت حسن بقري كي زمانه مين صوفى كالفظ مستعمل تفاييميون ي تحقيق بيب كه لفظ صوفى تاريخ میں سب سے پہلے دوسری صدی جری کے نصف آخر میں جابر بن حیان کوفی اور ابوالہاشم کوفی کے لئے استعال ہواادراس کی جمع '' صوفیہ' 199ھ بمطابق سامیے کقریب رائج ہوئی۔ابوالہاشم کوئی کی روایت کا

ذ کرمولا نا جائ نے بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

اول کسے که وے را صوفی خواند سب ے پہلے جے لوگوں نے مونی کہا، وی ندوے بود وپیش از کسے را بایں نام تے ان سے پہلے کی کوائ نام سے نہیں پکارا نخواندہ بودند ( تخات اللنس)

حاجی خلیفہ نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے۔ امام سیوطی کے نزدیک ابوالہاشم کوئی وہ پہلے شخص ہیں جنہیں صوفی کہا گیا اور انہوں نے سب سے پہلے قلوب پرلب کشائی کی۔ ابوالہاشم کوئی کے معاصر جابر بن حیان کے نام کے ساتھ بھی صوفی کا لفظ ملا ہوا تھا، یہاں تک کداسے جابر بن حیان الصوفی ہی کہا جاتا تھا لیکن دیان کے نام کے ساتھ بھی صوفی کی حیثیت سے عام طور پر اس لئے نہیں کیا جاتا کہ وہ اصلا کیمیا گرتھا اور شیعہ عقائم رکھتا تھا۔ ان دونوں کا تعلق کوفہ سے تھا۔

بھرہ میں حضرت حسن بھریؒ کے شاگر دعبدالواحد بن زید جنہیں شیخ صو فید کہا جاتا ہے، کے بعض اصحاب نے پہلے صوفی حلقہ کی بنیاد ڈالی۔عبدالواحد بن زید کا نام امام غزائی اور کلابازی وغیرہ نے حضرت حسن بھریؒ سے علم باطن کی روایت کرنے کے ضمن میں لیا ہے۔بہر حال تصوف کا آغاز عالم اسلام کے دومشہور شہروں یعنی کوفداور بھرہ سے ہوا۔کوفد پر مانی کے فکر کا اثر تھا اور بھرہ پر ہندوستانی علم وفکر کا۔مانی کے فد ہب میں عشقِ خداوندی کے عضریا ہے جاتے ہیں جب کہ ہندوستانی فلے فدی ساراز ورز کے تعلق پر ہے۔

لفظ الصونی المجد و دسری صدی اجری کے اختام تک غیر مروئ رہا۔ اسے متعلاً اپنے لئے مخصوص کر لینے اوراس نام سے ایک علیحد ہ جماعت قائم کرنے کی وجہ اہلِ تصوف کی طرف سے عام طور پر یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب رسالت آب سال آئی آئی کے زمانہ میں آپ کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے تھے کہ وکہ آئیں آپ کی محبت کا شرف حاصل تھا چنا نچہ اس تعلق اور نسبت کی طرف اشارہ سب اشاروں سے اولی و افضل تھا۔ عہد رسالت کے بعد جن لوگوں نے صحابہ سے کہ فیض کیا آئیس تا بھی کہا گیا۔ ان کے بعد پر ہیز گارانہ زندگی گذار نے والوں کو زام کہ ہما جاتا تھا لیکن جب زمانہ رسالت کو گذر ہے ایک عرصہ ہوگیا وتی آسانی بند ہوگی اور دا ہیں مختلف ہوگئی اور لوگ ہوائے نفسانی میں گرفتارہ و گئے اور زام بین و متعین کے عزائم ٹوٹ کے تو صالحین کا ایک گروہ سب سے الگ ہوگیا انہوں نے گوشتینی اور تنہائی کوئنیمت جانا ہے اخلاق و معاملات کو پاکیزہ واور آئی طبیعت کو منز و کیا اس کے آئیں صوفی کہا جانے لگا اس نام سے وہ خود بھی موسوم ہوئے اور دو سرول کو کوئی انہوں نے ای خاص سے کہ اس کے انہوں سے ای کوئی کہ انہوں نے ای کا مارے ان کی نشانی ہے جلم الی ان کی صفت ہے اور عبادت ان کا طبہ ہو ۔ ان کو تیمی موسوم ہوئے اور وعبادت ان کا طبہ ہو۔ ان کو تعمی میں ایک معنت ہے اور عبادت ان کا طبہ ہو۔ ان کو تو تینی میں گرفت سے اور عبادت ان کا طبہ ہو۔ ان کو کول نے اپنی من خاص سے داخر میں بھی ایک علاتی نفظ ہے جے ان لوگوں نے اپنی مناخت اور انتیا ذرکے طور پر اختیار کیا جو تی خیر سٹی آئی بی بعد زمانی گوجہ کے باوجو وائی ان وگر کے اس بلند تر میات سے اندازہ موتا ہے کے ان لوگوں نے اپنی مناخت اور انتیا ذرکی طرف کے اس بلند تر میات کے دور انتیار کیا جو تی خور می کہا کی خود کیا گرفت کے باوجو وائی ان وگر کیا کہا کہ کوئی کیا تھی ان کوئی ہو کی کوئی کیا کہ کوئی کے ان لوگوں نے اپنی نفت کے باوجو وائی کیان وگر کے اس بلند تر میات کے دور انتیار کیا جو تی خور می کی انہوں کے اس بلند تر میات کے طور پر اختیار کیا جو تی خور میائی کیا گرا کے دور انتیار کیا جو تی خور می کوئی کوئی کیا گرا کے دور کیا گرا کے دور کیا گرا کے کا کیا گوئی کے دور کی کوئی کیا دور کیا گرا کے دور کیا گرا کے دور کیا گرا کے دور کیا گرا کے دور کیا کیا گرا کے دور کیا گرا کے دور کیا گرا کی کوئی کیا گرا کیا کیا کی کوئی کر کا کیا گرا کی کوئی کیا کیا کوئی کر کرا کی کوئی کر کا کر

معیار پرقائم رہنے کے لئے کوشال تھ، جے محاب نے پیش کیا تھا۔ شخ سپروردیؒ فرماتے ہیں: حق تعالیٰ نے الل خیروسلے کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا تو ایک کواہراراوردوسرے کومقر بین کہا۔ ان میں بعض کا صابرین و صادقین اور ذاکرین دمین نام رکھا۔ یہ جس قدر متفرق نام ندکور ہیں، ان سب کولفظ صوفی شامل ہے۔

خالفین طریقت کتے ہیں کہ محابہ کرام نہ تو خود کو اہر اروا خیار بھے والے تھے اور نہ خدا کی طرف سے مقربین وصادقین اور صالحین کالقب پاکراپی برتری کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ اپ تمام انکال وا فعال سے خود کو ان کا مصدات ثابت کرنے کی انتہائی کوشٹوں کے باوجود خود کو انکا مصدات شبحے والے ایک طرف الله کے برگزیدہ بندوں کا بیرحال اور دوسری طرف اہلی تصوف کے اپنوں کے تق میں بیردوئی کہ ''صوفیہ نے انواع عبادات، حقائق طاعات اور اخلاق جمیلہ سے جن درجات عالیہ اور منازل رفید کو مطے کر لیاان میں انہیں ایک طرح کی خصوصیات حاصل ہوگئیں، و معلاء فقہاء اور محدثین کی رسائی سے باہر ہیں۔''

خالفین طریقت کا یہ کہنا ہے کہ الله تعالیٰ کی عطا کردہ بندگی کے مطالبات کے بجائے اپنے لیے ایک نیا لفظ '' صوفی '' اخر اع کر کے اورخود کو این خصوصیات کا حامل قرار دے کر جوعلاء فقہ با اور محد ثین کی رسائی سے باہر ہے، انہوں نے سب پراپی فوقیت جمانے کی کوشش کی ، حالانکہ کی فردیا جماعت کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں کہ جو بات خدا کے کہنے اور اس کے متعین کرنے کی ہو، اسے وہ خودا پی طرف سے متعین کرنے کی کوشش کرے ۔ انبیاء مرسلین اورصحابہ و تابعین میں ہے کسی نے بھی اپنی برتری کا دعوی نہیں کیا۔ یہ کہنے کا حق تو صرف خدا کو ہے اور وہی دلوں کے بعید کو جانت ہے۔ رہا'' انواع عبادت، حقائی طاعات اور اخلاقی جمیلہ میں صوفیہ کا ختماص قواس کی حقیقت تصوف کے بنیادی مسائل کو بچھنا ہے۔ اس خمن میں سب سے پہلے انتھاص تو اس کی حقیقت تھی دون کے بنیادی مسائل کو بچھنا ہے۔ اس خمن میں سب سے پہلے اکا برصوفیہ کے اقوال پرنظر ڈ النا چاہیے، جو تصوف کے جنیادی مسائل کو بچھنا ہے۔ اس خمن میں سب سے پہلے اکا برصوفیوں کی زبان میں تصوف کی تشریح کرتے ہوئے تصوف کی تعریف بیان کرتے ہیں ایسے لوگ دیا و نیل صوفیوں کی زبان میں تصوف کی تشریح کرتے ہوئے تھوف کی تعریف بیان کرتے ہیں یہ دور کے داور ویوں کے بیان کو بی صوفیوں کے بیان کو بی سے دور کی کو بو نے کہ دور انہی صوفیوں کا سہارا لے کرصوفیوں کے سینے کو ڈو بو نے کی کوشش کرتے ہیں۔ دہ بھی صوفی ہی تھے اور یہ بی صوفیوں کے اقوال کو بوں لکھتے ہیں۔

معروف كرخي فرماتے ہيں۔ تصوف، حقائق كے حصول ادر جو كچھ خلائق كے ہاتھ ميں ہے، اس سے دست كش ہوجانے كانام ہے۔ (الرسالہ القشير بيص ١٦٦ ، عوارف المعارف اوّل ص ٣٠)

بشربن الحارث الحافى كاكبنا موفى وه بجوخدا كساتهدل ياك صاف ركا

Marfat.com

اسلام وروحا نيت اورفكرا قبإل

سبل بن عبد الله تستري فرماتے ہيں صوفی ده ہے جوبشری نقائص سے پاک اورفکر مے مملو (لبریز) ہو، انسانوں سے علیجد ہ ہوکرخدامیں مشغول ہوا دراس کے نز دیک سونااور مٹی برابر ہو۔

ابوالحس نوري كيتے ہيں كەنصوف ان تمام چيزوں كوچھوڑديے كانام ہے جونس كوم غوب ہوں۔ حضرت جنید بغدادی ؓ کے خیال میں تصوف تین خصائل پر بنی ہے۔ فقر پر ثابت وقائم رہنا، بذل وایثار کو شيوه بنانااورمشيتِ الٰهي كواييز حق ميں بہتر سجھتے ہوئے اپنے ارادہ داختيار كوچھوڑ دينا۔

مندرجہ بالا اقوال میں جس بات کا تکرار بار ہا ہوا ہے، وہ پیرے کہ اسبابِ دنیوی،خواہشات نفس اور ا پنے ارادہ و اختیار سے کلیتۂ عاری ہو جانے کا نام تصوف ہے اور یہی ترکِ تام،تصوف میں حصولِ حقائق کی کلیدہے، یعنی جن چیزوں سے علیحدہ ہو جانے کا مطالبہ ہے۔وہ حقائق کی ضداور حصول حقائق کی راہ میں سنگ گراں ہیں۔اس لئے انہیں ہٹائے بغیر مقصود حقیقی حاصل نہیں ہوسکتا۔ان مواقع کو دور کرنے اور حقائق تک بہننے کے لئے صوفیاء نے جو چیز اختیار کی اُے فقر کہتے ہیں۔

ونیا میں تنہا یہی ایک چیز ہے جھے انہوں نے اختیار کیا۔جس طرح صوف پوشی کو اس کی ظاہری علامت کے طور انہوں نے اپناشعار بنایا چنانچے تصوف کی تعبیر کے لئے اگر کوئی لفظ سب سے زیادہ موزوں ہوسکتا ہے تووہ فقر ہی ہے کیونکہ پیصوف کی حقیقت ہے قریب ترہے۔

منکرینِ طریقت کے مذکورہ اعتراضات کے جوابات

منكرين تصوف كے اعتراضات كايمبلا جواب تويهى ہے كمانہوں نے جن ادليائے كرام كوبطور دليل اپنى صفائی کے لئے پیش کیا ہے ( یعنی معروف کرخی ؓ ، ذوالنون مصریؓ اور جنید بغدادی وغیرہ ) وہ بذات خودصوفیاء کے زمرہ میں داخل ہیں۔ بیتمام مشائخ عظام، طریقت میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اور انہوں نے خود بھی طریقت پربہت طویل کلام کیاہے۔

طریقت کے منکرین کے لئے دوسرا جواب سے ہے کہ رسول الله سٹی این کے بعد اب تک ہزاروں ایسے صوفیائے عِظام گزر میکے ہیں جن کی حتی الوسع کوششیں اتباع شریعت اور صحابہ کرام کی اتباع کرنے پرصرف ہوئی ہیں ۔ ان صوفیوں کو قطب غوث ، ابدال ، ابرار ، اخبار وغیرہ کے ناموں موسوم کیاجا تا ہے اور وہ حقق معنوں میں صحابہ کرام کی راہوں پر گامزن رہے۔ایے جید مشائخ کے متعلق غلط الفاظ استعال کرنا کمال بے <u>اد لی سے خالی نہیں ۔ مخالفین طریقت کو به معلوم ہی نہیں کہ وہ ایک دویا جارہ ستیوں کی مخالفت نہیں کررہے ملکہ</u> لفظ صونی کوخودساخته اصطلاح که کرتمام مشائخ اسلام کواین کلام کی زویس لے آئے اور اپ آپ پر لئے سخت ترینظم کررے ہیں۔ کیادہ مجھتے ہیں کہ شخ عبدالقادر جیلائی اورد یکر قادری ، چشتی ،سپروروی اور تششندی سلیلے کے صوفیائے کرام نے خود کوخواہ مونی سمجھ لیا تھا اور وہ صحابہ کرام کے طریقے کے خالف عمل کرتے ہے۔ (العیاد بُولا اللہ یا جھے۔ (العیاد بُولا اللہ یا جھرات محدوم علی جو برگی، بایزید بسطائی، جنید بغدادی، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء اور حضرت مجد دالف ٹائی تمام کے تمام صوفیائے کرام کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایسی ہستیوں کے طاف لیسی کشائی کرنا نتائی برقسمی نہیں تو اور کیا ہے؟

منکرین طریقت کا یہ کہنا کہ صوفیائے کرام نے خود ہی اس ٹی جماعت کا نام دے دیا ہے اور یہ لوگ خود کو سب سے افضل سیحے ہیں۔ ان کا الزام بالکل غلط بیانی پر جن ہے۔ معلوم ہونا چا ہے کہ احادیث جس اولیاء کرام کے گروہ کی نشاند ہی گئی ہے اور ان کے اوصاف بھی بیان کئے گئے ہیں۔ (جن کو اس کتاب جس اولیائے کرام کی وفایت کے باب جس ذکر کیا گیا ہے ) ایسے اولیائے کرام کے ای گروہ کو صوفیائے کرام اہل طریقت کہا جا تا ہے۔ یہ ایسا گروہ نہیں ہے کہ جے صوفیائے کرام نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہو۔ ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان العجب ٹم العجب! ایک دو شخصوں کے ذمے تو تھوپ دینا کوئی بات نہیں لیکن اولیائے کرام کا انکار تو اولیائے کرام کی بیان سرا منکرین کو بھگٹنا ہوگی۔ ایسے کو برابر ہے اور اس جماعت کا انکار ایک بہت بڑی جسارت ہے جس کی سزامنکرین کو بھگٹنا ہوگی۔ ایسے کو وہ نہ صرف دنیا ہیں، بی بلکہ آخرت ہیں اولیائے کرام سے مخاصمت رکھنے والے اللہ تو الی اولیائے کرام سے مخاصمت رکھنے والے اللہ تو الی کو دشنوں کے ذمرے میں شامل کئے جا کیں گئے ۔ جبیا کہ ایک حدیث شریف میں وار وہوا ہے۔

مَنُ عَادِی لِی وَلِیّاً فَقَدُ اذَنْتُهُ لِلْحَوْبِ لِعِیْ جَس نے میرے ولی سے دشمیٰ رکھی، میری طرف سے اس کے خلاف اعلانِ جنگ ہے۔

( بخاری )

اگریصوفیائے کرام ولی الله نیس ہیں تو پھرکون سے لوگ ہیں جن کو مکرین اولیاء الله گردائے ہیں۔ اگر مصرت شیخ عبدالقادر جیلانی محصرت بیزید بسطائی معین الدین چشتی "، نظام الدین اولیاء وغیرہ اولیائے حضرت اور اور صوفیاء) نہیں تو پھر یہ لوگ کس کو اولیاء تسلیم کرتے ہیں۔ مکرین کے لئے تو کس نے یہ بات کہی نہیں۔ ہر کہ شد محرم دل در حرم یار بماند وانکہ ایس کار نہ داند بہ انکار بماند (جو خص دل کا محرم ہوگیا، وہ اپنیار کے حرم میں بینج گیا اور جو بیکام نہیں جا تناوہ اپنا انکار میں مارا گیا۔) ممکرین طریقت کو یہ جان لیمنا چاہیے کہ کا ملین صوفیائے کرام کو قرآن کی زبان میں مقربین بارگاہ اللی ممکرین طریقت کو یہ جان لیمنا چاہیے کہ کا ملین صوفیائے کرام کو قرآن کی زبان میں مقربین بارگاہ اللی کہا جاتا ہو اور کی جان کی گیا ہوں گیا ہوں کے حضورا کرم سائی بین کہا جاتا ہوں گیا ہوں گیا ہوں اور کی میں دیاں کیا گیا ہوں گیا ہوں کے حضورا کرم سائی بین کی کرمان ہے کہ یہ دونوں گردہ (ایکلے اور پچھلوں میں تعویرہ کو گیا ہیں۔ ان کا ملین ، مقربین وغیرہ کو اگر فرمان ہے کہ یہ دونوں گردہ (ایکلے اور پچھلے) میری امت کے لوگ ہیں۔ ان کا ملین ، مقربین وغیرہ کو اگر فرمان ہے کہ یہ دونوں گردہ (ایکلے اور پچھلے) میری امت کے لوگ ہیں۔ ان کا ملین ، مقربین وغیرہ کو اگر فرمان ہے کہ یہ دونوں گردہ (ایکلے اور پچھلے) میری امت کے لوگ ہیں۔ ان کا ملین ، مقربین وغیرہ کو اگر فرمان ہے کہ یہ دونوں گردہ (ایکلے اور پچھلے) میری امت کے لوگ ہیں۔ ان کا ملین ، مقربین وغیرہ کو اگر فرمان میں صوفیائے کرام کہ دیا جاتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے۔ ایک باتوں پرجھگڑا کرنانی سیکیل الله

فسادوالی بات ہے۔افسوں ہے ہمارے لوگول نے ہر بات پراختلاف اور فساد کمڑ اکرنے کی عادت اختیار كرلى ب-علامه اقبال في ايسملاول كوخلاف خوب كلام كياب- الله تعالى اس اختثار ب مسلمانون كو محفوظ فرمائے۔ (آمین)

لفظ صوفی اور تصوف کی مزید وضاحت کے لئے اس کتاب میں محرین طریقت کے اعتراضات کے جواب میں ایک الگ باب ترتیب دیا گیا ہے تا کی طریقت کے سے طالبین کے لئے برمکن شک وشریکا ازال ہو سے۔ یہ بات بھی يقبى ہے كہمت دحم لوگوں كوسوائے الله تعالى كے اوركوكى قاكل نيس كرسكا\_

### علامها قبال كااولياء الله بركلام

ر دارا و سکندر سے : وہ مردِ أولى

علامه اقبال فقرآن كريم اودشريت مطهره يرجوكلام بيان كيابوه زير نظر كتابى ابتداه يس فقراور درویش کے عنوانات سے گزر چکا ہے۔ صوفی ، مُلّ اور واعظ کے نام پر علامہ کا بہت ساکلام ماری تصنیف " شاہیں کا جہال اور" میں دے دیا گیا ہے۔ اولیائے کرام کے بلندی مقام کے متعلق اشعار علام یک کلام میں جابجاملیں گے جن میں سے اکثر تو زیر نظر کتاب میں شامل کر دیئے گئے ہیں اور پچھ مزید اشعار یعجے دیئے جارہے ہیں۔

کوئی اندازہ کرسکتا ہے اِن کے زور بازو کا نگاہ مردِ مومن سے بدل جاتی میں تقدرین (ب\_ر:۲۲۱)

تمنا دردِ ول کی ہوتو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نه يو جهان خرقه يوشول كى ،ارادت ،وقود كيمان كو يد بيناء لئے بيٹے بين اپني أستنول ميں وہ رونق انجمن کی ہے انہیں خلوت کرینوں میں ری ہے نگاہ نار ساجس کے نظارے کو

(ب رو:۱۰۴)

ہو جس کی فقیری میں اوئے اسد اللہی! (--3:677)

فقر میں متی ثواب، علم میں متی مناہ! نقر مقام نظر، علم مقام خبر علم نقيه و كليم، فقر منظ و كليمً علم ہے جویاے راہ، فقر ہے دانائے راہ (ب-ج:۲۹۹)

طوالت كنوف علامدا قبال كاولياء الله كمتعلق مزيد كلام ثال كرنا مناسب بيس ايها كلام زير نظر كتاب من كافى بہتات سے كيا جاجكا ہے۔

> marial.com Marfat.com

73A AET

# حصهواتم

(اصطلاحات ِتصوف اوراشاعتِ اسلام)

اصطلاحات تضوف

(عمل تصوف كی طرف اشارات)

انسان بننے کے لئے محنت زیادہ کرنایر تی ہے

دین علم وفلے فیکا نام نبیں عمل کا نام ہے۔ ہر فلاسفر دین دار نبیں ہوتا لیکن ہر دین دار فلاسفر بھی ہوتا ہے۔ <u> نوگ دین کا فلیفه غیراسلامی ممالک میں جا کرغیرمسلم فلاسغروں سے سکھتے اور فلیفہ کی سند حاصل کرتے ہیں۔</u>

اگردین کا کمال فلیفه ہوتا تو غیرمسلم فلاسفر ضرور دیندار ہوتے۔ دین کا حاصل فلیفنہیں عمل ہے۔

الله تبارك وتعالى جميس مار يملم پرسوفيصد عمل كي توفق بخشة مين بيني مارا كوئي بعي علم باطل نه مو جس عل کوایک بارافتیار کرلین عربحرنها ئین مجمی ترک ندکرین اور ندی ناند کریں۔ برعمل کوزندگی کا آخری عمل جان كركرنا جائي- ہربات مل ب- نيك بات نيك عمل اور برى بات براعمل بے عمل جب قائم موجاتا ب تو توی ہوجاتا ہے پھر بھی قضانبیں ہوتا عمل کے نور کا جلال عجز وکسل اور جبن کوجلا دیتا ہے۔عمل ایک ایسا حسارے جے کوئی جاند نبیں سکتا علم ایک پہاڑ ہے جے کوئی بلانہیں سکتا جواس سے کرا تا ہے یاش پاش ہوجا تا ہے۔علم ایک قلعہ ہے جس میں کی بھی طرح ہے اور کوئی بھی بھی داخل نہیں ہوسکتا اور نہ ہی اسے تو ڑسکتا ہے۔ عمل مرحال میں اپنے حریف کامقابلہ کرتا ہے اپنی انابت قائم رکھتا ہے حتی الامکان اپناتسلس کبھی ٹو منے نہیں د یااور بیلم کی بہترین کرامت ہے۔ ہر عل کے عالم پرعلم کا حال دارد ہوتا ہے۔ عمل کے نور کی ضیاء سالک کی راہ کوروش رکھتی ہے بھی تاریک نہیں ہوئے دیتی ورنداس راہ کی تاریکی کوکوئی اورا جالا بھی روش نہیں کرسکتا۔ علمی قوت تقریروں اورتحریروں کی مرہون منت نہیں ہوتی۔ زندگی اعمال سے سنورتی ہے مال ہے نہیں۔جم خاک علم نور ہے خاک میں جب نور جلو و گر ہوتا ہے تو خاک کی ماہیت بدل جاتی ہے۔ کسی اور طرح خاک کی خسلت نہیں برل عتی۔

#### Marfat.com

دین کے تقاضوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی جدوجبد کا اسلامی نام طریقت ہے۔ جذب وستی اور محویت واستغراق عمل ہی کے احوال ومقامات ہیں۔ عمل کے باہر کوئی شے نہیں عمل نہیں تو پچر بھی نہیں۔ عمل ختم ہو جاتی ہے اور عمل ہی کا نئات عالم کاروح روال ہے۔ عمل سے خودی اور خودی سے بے خودی پیرا ہوتی ہے۔ گویا عمل تخم نودی پودا اور بے خودی پھل ہے۔ یہی بے خودی ملت مصطفویہ کی جان ہے۔ عمل دل میں سوز نگاہ میں عقت اور کردار میں بے باکی پیدا کرتا ہے۔ دم بدم عمل سے روحانی قوت برحتی اور جسمانی قوت کی کی کو پورا کردیتی ہے اور کسی بھی عمر میں کر وری محسن نہیں ہونے دی ہے۔

عمل کے دومقام

ہر عمل کے دومقام ہوتے ہیں'ا یک کمز ورادر دوسراتوی مثلاً تبجدی نماز بیٹھ کر پڑھنا کمز در عمل ہے اور طویل قیام توی عمل ہے۔ بیدستورہے کی علم عامل کو چھوڑا کرتا ہے' عامل عمل کونہیں۔ عامل جب علم کے آ داب ترک کر ویتا ہے توعمل باطل ہوجاتا ہے اور باطل عمل بھی جاری نہیں رہتا۔ سالک کو چاہیے کہ اپنے کسی علم کو باطل نہ کرے' ابطال عمل حرام ہے۔ علم کی عمل پر نضیلت الگ دے دی گئی ہے۔

علم کی مہک

عمل ابنے عامل میں ای طرح مہلتا ہے جیسے کہ پھول میں خوشبو! صوفیہ کا قول ہے جسم اورعمل روح ہے؛ روح کے بغیر جسم محض مٹی کا تو دہ ہے لیم تَتُقُوْلُوْنَ مُالا تَتَفْعَلُوْنَ (القف: ۲) یعنی جس قول پر قائل کا اپناعمل نہیں ہوتا' وہ کسی دل میں نہیں اتر تا اور بسااو قات بحث کا موضوع بن جاتا ہے۔

طريقت كاعلم

طریقت کا وہ علم جو بھی نہیں بدلا اور بھی نہیں بدلتا اپ علم پڑل کرنا ہے جس علم پڑل نہیں کیا جاتا وہ ونیا و آخرت میں شامت کا موجب ہوتا ہے اور جس علم پڑل کیا جاتا ہے وہ کایا پلیٹ ویتا ہے اور کن فیکو ن کا مقام رکھتا ہے۔ جذب وسلوک کے تمام مقامات عمل ہی کی بدولت ہیں۔

یدامت محدید ساری امتوں میں چنی ہوئی امت ہے اس کے پاس علوم وفنون کے نزانے ہیں قرآن کے تفاوت ہے متحال ہے تحریر کے تفسیر ہے متحال ہے تقریر ہے متحل ہے اصول نقد ہے قانون ہے متحل ہے اوب ہے میزان ہے تحریر ہے تقریر ہے ہیں ندمعلم کو ندان ہے تقریر ہے ہیں ندمعلم کو ہے ندھعلم کو ندان کو ہے ندان کو اگر چہ ہرائی کا دعویدار ہے۔

mariat.com
Marfat.com

## الله كى رحمت

الله کی رحمت کے نزول کی بے شاراقسام ہیں۔ اعلیٰ در ہے کی رحمت اعلیٰ در ہے کی منزل پر نازل ہوا کرتی ہے الله کی رحمت اعلیٰ در ہے کی منزل پر نازل ہوا کرتی ہے منزل کی ہے اور حکمت اللہ کی کے تحت نازل ہوا کرتی ہے۔ رحمت جہاں طامت کے روپ میں نازل ہوتی ہے منزل کی کا بالیٹ دیت ہے۔ سلوک کی ساری منزل رحمت ہی کی منزل ہوتی ہے اور جس بھی روپ میں رحمت کا نزول ہوئا سالک ہی کی ہدایت کے لئے ہوتا ہے۔

#### توجيه

روح وقب اورنفس تینوں کا آپس میں مربوط و متصل اور متحد ہو کرکی خفتہ نصیب کے بیدار و بلند کرنا اور اس کی طرف کمال محبت کے عالم میں ویکھنے کا نام توجہ ہے۔ توجہ جابات اٹھا ویتی ہے بہلی کیا یتی ہے میر میں سینے کے کینے و کدورت کو ختم کر کے اپنے لیے وقف کر لیتی ہے۔ جس کا م کو تلقین بھی نہیں کر کتی توجہ وم جر میں کرویتی ہے اور یتی ہے نکال نہیں ویتی جدوجہ دجاری رکھتی ہے۔ بیشرار کرویتی ہے بین جس انڈوں میں نے بند میں انڈے خزید ہے۔ یا در ہے کہ کو نے کی توجہ انڈوں بی توجہ میں جس انڈوں میں نے بندوں کی اور پر اور پھر ہوئی کی توجہ انڈوں بی بندوں کی اور ای توجہ کی توجہ کا مال ہے۔ بندوں کی بندوں پر اور پھر سے کو نے کی توجہ کی سے بندوں پر اور کیا مقام ہوگا؟

قدرت کے تمام مجزات رسول الله سائی آیا کم کے نوری وجود کے تعم کے تابع ہوتے ہیں اور وہ نور اس دنیا میں سورج کی اتھاہ گہرائیوں ہیں دیکھا جاسکتا ہے بشر طیکہ وہ نظر الله تعالیٰ کی متبولیت حاصل کیے ہوئے ہو۔

#### خدمت

مخلوق کی خدمت میں خالق کی خوشنودی اور رضا تلاش کرنامقصود ہواور کی بھولے بھکے راہی کوراہ بتلانا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔

#### ذكر

جمی بندے کا الله آسمان پرذکر کرتا ہے وہی بندہ دنیا میں الله کا ذکر کیا کرتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا الله کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جب آب کی وذکر میں مصروف دیکھیں توسمجھیں کہ الله اس کا ذکر فرمار ہا ہے۔ اس طرح جب تک الله بندے پر داختی نہیں ہوتا 'بندہ الله پر داختی نہیں ہوتا۔ ہر نے سے افضل ذکر ہے۔ جو چیز ذکر کے لئے وقف ہے وہ بھی افضل ہے۔ زمین کا جو خطہ ذکر کے لئے وقف ہے' معجد ہے اور معجد سے مقد س اورکوئی مقام نہیں نیکل ندوربارڈ کر کے بدلے ڈکر کا دعدہ ہے کشف وکراہات کا نہیں۔ ذکر اختیاری اور کشف غیر اختیاری اور کشف غیر اختیاری ہے۔ ذکر دوطاعت مطلوب اور کشف غیر مطلوب ہے۔ ذکر معتبر اور کشف غیر معتبر اور کشف غیر معتبر اور کشف غیر معتبر ہے۔ ذکر فی نفسہ مصداق اور امر الہٰ کی گئیل ہے۔ جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں نہ کور ضرور ہوتا ہے۔ ذکر اور ذاکر و نہ کورا کی ہوئے جیسے دودھ میں پائی مل کر دودھ ہوا اور آگ کی آغوش میں لوہا آگ ہوا اور یہ ذکر کا اصلی اور انتہائی مقام ہے۔ حضورا کرم سائی آئی آئی نے فرمایا کہ 'ذکر النی کی ایک مجلس میں شرک ہوتا معلوں کا کفارہ ہوتی ہے' کہل میں شرک ہوتا مصود و مستحن اور خیر و برکت کا ضامن ہے۔

زندگی کے تین کام و کرالی الله کے دین کی دعوت وہلے اور الله کی مخلوق کی بےلوث خدمت یہ تیوں کام ہر جگہ جہاں بھی کوئی ہوئوری آب و تاب سے شب وروز جاری رکھ کتے ہیں۔ اگر چہ کی درخت تلے ہوں۔ یہ تیوں کام الله کے کام ہیں اور الله کے سواکی بھی معاملہ ہیں توجہ کے محتاج نہیں ہوتے۔ جومز و درخت کے نیجے آتا ہے کی اور جگر نہیں۔

معرفت كالمنبع ذكرب

ہیشہ دریا منبع سے جاری ہوتے ہیں شریعت وطریقت اور حقیقت و معرفت کا منبع ذکر ہے۔ علم و حکمت اور عشق در یا گئی ہے ختی در ایک چشمہ ذکر کی عشق در کر ہی کے منبع سے پھوٹا کرتے ہیں اور ازل وابد کے تمام مقامات ای چشمہ ذکر کی آبٹاریں ہیں۔ منبع قیامت تک کے لئے دریا کا کفیل ہوتا ہے اور منبع کی وسعت ادراک میں نہیں آسکتی کیونکہ اس کی وسعت و کہرائی تحت الشری کا تک ہوتی ہے۔

ذكر بالجبر

ذکر بالجر سے انجانوں کو ذکر کی تعلیم ہوتی ہے اور ذکر ندکر نے والوں کوذکر کا شوق اور اس کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر بالجر سے زبان دل اور دماغ تینوں مشغول عبادت ہوتے ہیں ذکر بالجر واکر کواد کھی نیزدا ورستی سے محفوظ رکھتا ہے ذکر بالجر کی تمام برکتیں ان تمام جگہوں تک پہنچتی ہیں جہاں تک واکر کی آواز جاتی ہے۔ ذکر بالجر کی وجہ سے ذاکر کو بکٹرت گواہ طبۃ ہیں جو قیامت کو گواہی دیں گے۔ ذکر بالجر کرنے والوں کو معرفت کی الله تعالی نے بشارت وی ہاور ذکر والوں کو معرفت کی الله تعالی نے بشارت وی ہاور ذکر بالجر کو لے جانے کے مل پر فرشتے مامور ہیں۔ ذکر بالجر کی وجہ سے مسلمان ایک جلس میں جمع ہوتے ہیں۔ ذکر بالجر کو لے جانے کے مل پر فرشتے مامور ہیں۔ ذکر بالجر کی وجہ سے مسلمان ایک جلس میں جمع ہوتے ہیں۔ ذکر بالجبر ایک دوسرے سے تعادف وی اور ملاقات کا باحث ہے۔ ذکر بالجبر کا نفع متعدی ہے کو تک سنے والوں کو جم ایک کو تعادف وی تعادف وی تعادف وی تعادف وی تعادف وی تعادف وی تعادف کو تعادف کو

mariat com Marfat.com

لمبر

مبرالله کی بہترین نعت ہے جواس سے محروم رہائ ہے شک بھلائیوں سے محروم رہا۔ کوئی اگر کسی تکلیف پر واویل کر سے اسے محروم رہائیں کرسکتا۔ اور واویلا مبر کے اجر کوتو کھا جاتا ہے مگر نقصان کو پورانہیں کرتا۔ مبر کے سواکوئی اور فقط مبربی نقصان کا پورانہیں کر سکتی اور فقط مبربی ہر نقصان کا پورانہیں کرتا۔ مبر کے سواکوئی اور چیز کسی نقصان کا کسی محر ایک ایسا ہتھیا رہے جس کا وار بھی خطا بہترین اجراور نعم البدل ہے۔ مبر ہمیشدالله کی رحمت کو بھینے لاتا ہے۔ مبرایک ایسا ہتھیا رہے جس کا قر ارسدار ہتا ہے۔ نہیں جاتا اور مبروہ حصار ہے جے بھی کوئی بھا تنہیں سکتا۔ مبرایک ایسی لذت ہے جس کا قر ارسدار ہتا ہے۔ بیش جاتا اور مبروہ حصار ہے در بے شک الله تعالیٰ ہمیشہ مبرکر نے والوں کے ساتھ ہے۔

فقرودرويثي

اسلام کے بےمثال فیفن دو ہیں درویٹی اور حکمت ۔ آج ید دنوں بی نااہلوں کے ہاتھوں بنی ہیں۔ ہر ملا درویش ادر ہر درویش حکیم ہے۔ یہ پہنہیں کہ ایک حکیم نے صرف نبض شناس کے لئے چالیس برس ایک شہر کے دروازے پرگزارے جوآتانبض دکھلا کراندر جاتا۔اس کے بعداس حکیم نے اس مضمون پر کلام کیا' جوآج تک ذندہ ہے اور درویش کا قصداس ہے کہیں دشوارے۔

الله کے فقیروں کی نظروں میں الله کے سواکوئی اور شے جھانہیں کرتی اور نہ ہی الله کے سواکسی شے کے طالب ہوتے ہیں۔ صاحب توکل فقیر کے لئے ندوطن ہے نہ جائیدا دُندکب ہے ندروزگار نہ مال نہ سوال میں کرنے تو شام کا اور شام کرے تو میں کا ند ذخیرہ ہونہ فکر اور نہ ہی زندگی کی امید متوکلین میں پرندوں کی طرح بھو کے اٹھتے اور شام کو سیر ہوکر لوٹا کرتے ہیں۔ قرون اولی کا فقیرا پنی جگہ سے اٹھ کر کہیں نہ گیا اور الله کے لئے کی کامہمان نہ بنا بلکہ ہرکی کا میز بان بنا۔ جوروزی الله نے دی الله ہی کے لئے الله کی محلوق میں فراخ دلی اور خدہ پیشانی سے تعلیم کردی کی بھی شے کی نظم کی اور نہ ہی کوئی شے جمع کی ۔ فاقہ جس سے لوگ آج بیز ار بین فقر کا فخر فقر کی آف جرمن الله بی اندوں الله کا خلیفہ اور ہیں فقر کی الله کا فقیر می نظم کی قاور ذیان میں فیض ہوتا ہے۔

فس

جس کاردال کا ام عشق نہیں ہوتا اس کا امام نفس ہوتا ہے وہ کی منزل پڑئیں پہنچتا۔ یفس کا ال ہے است ہے بردل ہے بخیل ہے مکار ہے تو اسے قابو میں رکھ ہر وقت اس کوکسی نہ کسی کا م مست ہے بردل ہے بخیل ہے مرکش ہے عیار ہے مکار ہے تو اسے قابو میں رکھ ہر وقت اس کوکسی نہ ہو۔ اللہ کے میں مشغول رکھ۔ دم مجر کے لئے مجمی فارغ مت ہونے دے اسے سر تھجلانے کی فرصت بھی نہ ہو۔ اللہ کے بندو! اللہ سے ہر حال میں ڈروادرا ہے نفس کی مخالفت کروئی تیمہارانفس! زینت ولذت اور راحت وشہرت کا بندو! اللہ سے ہر حال میں ڈروادرا ہے نفس کی مخالفت کروئی تیمہارانس! زینت ولذت اور راحت وشہرت کا طالب ہے۔اس کی کسی بھی طلب کو پورانہ ہونے دو۔اللہ تعالی نے بندے کو حاکم اور نفس کو ککوم بنایا ہے لیکن حقیقتانفس حاکم اور بندہ ککوم ہے۔افسوس!صدافسوس۔

طریقت کا دارو مدارطلب پر موقوف ہے و نیا ہے طریقت میں گئتی کے چند بند ہے ہوتے ہیں جن کی طلب خالص پختہ اور دوام ہوتی ہے جواپی طلب بھی نہیں بدلتے ۔طلب کی ساری تاریخ چنداوراق پر ششتل ہے معنی نہیں ۔ایک نے ان کے لئے اپنے دل کو د نیاو دین کی ہرطلب ہے کلیٹا پاک کیا 'حتیٰ کہ ان کے سوااس میں کئی ہی شے کی کوئی طلب باتی نہ رہی 'پھر وہ خرام نازے اٹھکیلیاں کرتا ہواان کی راہ میں نکاا۔اس نے کہا میں میں کہ بھی شے کی کوئی طلب باتی نہ رہی گھی ۔ دل ساتھ تھا 'جان ساتھ تھی' دوح ساتھ تھی' نفس ساتھ تھا 'حوریں ساتھ تھی اور غلان ساتھ تھے۔ گویااس وقت پہنے خاسا کا رواں کل کا نئات پر شتم ل تھا۔ جب بیکا رواں اللہ کے سواکوئی اور غرض و غایت نہ تھی' بالکل نہ تھی' نہ کوئی و پی ساتھ تھی' نہ د نیوی ۔ اس وقت اللہ کی راہ میں نکاا اللہ کے سواکوئی اور غرض و غایت نہ تھی' بالکل نہ تھی' نہ کوئی و پی فرض تھی' نہ د نیوی ۔ اس وقت اللہ کی رحمت نے اس کا استقبال کیا۔حضور اقد س واجمل' اکرم واجمل' اطیب واطہ' روحی فداہ سائی آئی ہے نوش میں اور بیمنایات کی صد ہے۔ ایک کملی میں چھپالیا۔ روحی فیف ہے مشرف فرا کر خزانوں کی تنجیاں بخش ویں اور بیمنایات کی صد ہے۔ ایک نے نوچھا کہتم نہ ندگی کا یہ سارا ساز وسامان لئے کہاں جا سے مواور یہ کیا لینے جارہ ہو؟ اس نے کہا کہا گر اور وہاں بیتیا ہوں' زرو مالی دنیا تھے ہو۔ ایک کیا ہوں نوش روح وجاں بیتیا ہوں' نرو مالی دنیا تھی ہیں اور کہنیں۔

#### محبت

محبت دکش الفاظ خوشنما تراکیب اور حسن بیان کی مختاج نہیں ، جذبے کی طلب گارہے۔ جذبہ صادق ہوتو کلام کی سادگی یااد بی فروگز اشتیں بھی ایک حسن بن جاتی ہیں محبت فطرت ہے جوطرز اوا اور حسن زبان و بیان کی مختاج نہیں محبت قلب ونظر کے پیغامات کی امین اور قبی واردات کی ترجمان ہوتی ہے۔ اس کا اظہار جس بھی انداز میں ہؤلائق التفات ہوتا ہے۔

## جذبهشق

جذبه ایک وہی خصلت ہے خالق کی عنایت ہے تلوق کو دو بعث ہوتا ہے اور ذوق وشوق جذبہ می کے مختلف مدارج ہیں۔ جذبہ جب جنون کے مقام پر پہنچتا ہے قعشق بن جاتا ہے اور عشق ہر منزل کا میر کارواں ہوتا ہے۔
تلقین سینے کوغیر ہے بھی پاک نہیں کر عتی۔ الله تعالی نے بیمقام عشق ہی کو بخشا ہے۔ اس لئے بیر قعل وسروداور ذکر الہی کی مفل غیرافتیاری حال ہے اور غیرافتیاری امور فتوی کے تابع نہیں مرفوع افتام ہوتے ہیں۔

## عشق ومستى

فرشتوں کی بندگی صرف مجدہ اور بندوں کی بندگی (سجدہ کے علاوہ) بندوں کی خدمت اور عشق و مستی ہے کہی وجہ ہے کہ بندوں کے مقامات وم بدم بڑھتے اور بلندہ وتے رہتے ہیں اور بیشرف فرشتوں کو حاصل نہیں۔ جبریل علیہ المام جس روز سے پیدا ہوئے جبریل ہی جیں اور جبریل ہی رہیں گے۔عشق ایک جہان ہے جہاں کو کی دوسرا سانہیں سکتا۔عشق ایک حال ہے جو بھی بدل نہیں سکتا۔عشق ایک نشہ ہے جو بھی از نہیں سکتا۔عشق جب فراق کی آگ میں جل جاتا ہے تو جمال و وصال سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور جمال و وصال سے بے بیاز ہو جاتا ہے اور جمال و وصال سے بے نیاز کی عشق کا وہ مقام ہے جس پر جریل علیہ اللام کا بھی گزرنہیں۔

## سلوك كى منزل

نصل کچی ہویا کی نگران کی محتاج ہوتی ہے 'سلوک کی پوری منزل نگران کی محتاج ہوتی ہے یا ہے کہ بیخ فصل اور فقر متینوں راکھی لیعنی نگرانی سے بلتے ہیں۔حیات کا ذوق اور موت کا خوف انسانی زندگی کے دومحور ہیں اور ہرکوئی انہی کے گردگھو ماکر تاہے۔

## شیخ کی پیروی

یخ کی محبت وا تباع میں بیعت طریقت وفیض کا سلسلہ جاری ہوا کرتا ہے جو شخص اپنے شخ ہے منحر ف ہو گیا کیااس کی بیعت اور کیااس کا فیض ۔ یا در ہے کہ ادب کی کڑی ٹوٹنے سے پہلے فیض کی کڑی ٹوٹ جاتی ہے!

#### ملامت

ملامت فقری قباہے۔قباکے نیچ جامہ ہوتا ہے نظر نہیں آتالین اصلی ہوتا ہے۔شہرت نفس کے لیے مہلک اور ملامت تریاق ہے۔ بشک ہر ملامت میں بخشش اور در جات کی بلندی ہے اور بیشکو ہے کا نہیں شکر کا مقام ہے۔ ایک بی ملامت ساری عنایات الہیکو پوری طرح ڈھانپ لیتی ہے۔ گویا پاک پردوں میں چھپالیتی ہے اور عنایت کے ساتھ ملامت ضروری ہے تا کہ عنایات کوکوئی گزندنہ پنچے۔ جب بھی کسی پرکوئی عنایت ہوتی ہے قادر ملامت عنایت کا حصار ہے۔ زنگار کو جتنا بھی رگڑ و کم ہے!

## فقيركا كوئى تركنهيس

الله کے بندول یعنی فقیروں کا کوئی تر کنہیں ہوتا' جو پکھ دہ چھوڑیں صدقہ ہوتا ہے اور صدقے کی کوئی وصیت نہیں ہوتی۔وہ بازارد نیا سے یہ کہتے ہوئے ایک دھوم سے گزرتے ہیں کہ نہ کس سے کوئی تر کہ پایا اور نہ علی مچھوڑا۔ دنیا داروں کا تر کہ پکھاور بات ہوتی ہے ادراس کے قوانین الگ ہوتے ہیں۔

دل

دل کے دروازے ہرکی کے لئے ہروقت کھلے نہیں رہتے۔ بھی بھی اورکی کی کے لئے کھلتے ہیں۔دل اپند رابر کے سواکسی دوسرے کواپنے اندرر ہے نہیں ویتا۔ول جب وابرکو پالیتا ہے تو دروازے بند کر لیتا ہے اور پر مجمی نہیں کھولتا۔

## ديانت داروبدديانت فقير

بددیانت دنیایس امجرا چکاعروج کو پنچا کیرزوال پذیر ہوا غروب موااورمث کیا۔ ہر بددیانت کا بھی حشر ہوتا ہےاوردیانتدارالله کی نشانیوں میں سے ایک نشانی موتا ہے کہی نہیں فتا کہیشدز ندہ رہتا ہے اورالله ہر دیانتدار کی دیانت کا تذکرہ قیامت تک اپنے نیک بندوں کی زبانوں پرزندہ رکھتا ہے۔

## مزيداصطلاحات تصوف بلحاظ حروف بجي

تصوف کے ضروری امور کو اختصار کے ساتھ چیش کرنے کے لئے چند اصطلاحات استعمال کی جاتی جیں جن میں بعض مضامین کو رموز و کنایات سے واضح کر دیا جاتا ہے اور اہل تھو ف ان الفاظ کے معنوں کو بھو لیتے میں ۔ ان اصطلاحات کا مختمر تعارف نیچے دیا جارہا ہے۔

#### اعتبار

تصوف میں اس لفظ کا استعال عمو ماحقیقت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ ہروہ چیز جوحقی نہیں اعتباری ہے۔ ہروہ چیز جوفقی نہیں اعتباری ہے۔ ہروہ چیز جوفنی وہی اور فرضی ہے اعتباری ہے صرف الله تعالیٰ عی کی ذات حقیقی ہے اس کے سوائے جو پہلے۔ ہے۔ ہرب اعتباری ہے۔

#### اشاره

اشارہ یہ کہ جے تکلم نکلم کے ساتھ نہ بیان کرسکے کونکہ بیعنی کے اعتبارے نہایت لطیف ہوتا ہے۔ ابوعلی رود باریؓ نے کہا کہ ماراعلم تصوف محض اشارہ ہے۔ جب عبارت بن جائے تو غائب ہوجاتا ہے۔

#### يماء

ایماء کی عضوی حرکت کے ساتھ اشارہ کرنے کو کہتے ہیں گئی کہتے ہیں کہ جس نے اس کی طرف ایماء یعنی کے میں کو خوا کا م کسی عضوی طرف اشارہ کیا اس کی مثال بت کے پیاری کی ہے۔ کیونکہ ایماء فقط اصنام کی طرف ہی ہوتا

.

الباوي

البادی اس مالت کو کہتے ہیں جو قلب می بندے کے مال کے مطابق فاہر ہوتی ہے جب بادی الحق کا ظہر ہوتا ہے وہ فیر حق کم خلاص کا ظہر ہوتا ہے فیر دو ہے ہے۔ حضرت اہما ہیم خواص نے فر مایا جب بادی الحق فاہر ہوتا ہے تو ہر فاہر ہونا ہے۔ تو ہر فاہر ہونے دالی مالت کوفنا کردیتا ہے۔

الصول

مریدین ومتوسط سالکین کا اپنے ساتھیوں کے احوال کے بارے میں زبان کھولنا انسول کہلاتا ہے۔ اور بیا یک خصوم من ہے۔

استغراق

جب مذیر مدے بڑھ مائے آور کو ہے کا عالم وجود عمی آئے۔ اس مائے عمر اس کو ذات الی کے انوار عمل دل عمر موج ن ہو مائے اور کو ہے کا عالم وجود عمی آئے۔ اس مائے عمر اس کو ذات الی کے انوار عمل استحقر رانیا کی ہوجاتا ہے کہ وہا تی ذات سے فنا اور اللہ کے قرب سے بقاباً لیتا ہے۔ پھر اس کا بولنا ، چلنا اور کام کرنا اس مدیث کے مطابق ہوجاتا ہے جس عمل بندے کا قعل اللہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال معرب عائشہ صدیقہ کی اس روایت سے ملتی ہے کہ جب آپ رض اللہ عنا سرور کا نات میں انہ ایس کو ڈھونڈ ت ہوئے ماضر خدمت ہوئی اس روایت سے ملتی ہے کہ جب آپ رض اللہ عنا سرور کا نات میں انہ ایس کو خطرت عائشہ کو دھون ہو؟ حضرت عائشہ فی ہوئے مائے انہ اور کا کا تعدب آپ میں انہ کا کو ان ہو؟ حضرت عائشہ کے دواب دیا کہ اور کی میں۔ ان میں میں اور کی میں۔ انہ کو ان اور کر میں کہ ایس کی میں۔ انہ کو ان اور کر "کون اور کر" کون اور کر" کو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کھر میں انہ کے دوست۔

فرماید" محد ما فی آجیم کون؟" بین کر عائشہ فاموش ہو تنیں اور آ کے کلام ند کیا اور بحد کنیں کہ آپ مغابل مرکوئی فاص کیفیت طاری ہے۔

حطرت بایزید بسطائ کی زیارت کو جب ذوالنون معری کے مریدان کے گری نیج تو ہو چھا" مل بائنو یند فی النہت "حضرت بایزید نظرت بایزید فی النبیت الله الله "بیت اس کر میں الله کے سواکو کی نیس ایک بارا آپ نے فرمایا" کون؟ بایزید" اس کوئی سالوں سے وصور رہا ہوں گروہ ابھی تک جھے نیس ال کا ۔ اس معرت نظام الدین اولیا آداور دیگر اکابرین سلسلہ چشتہ کی کی دن استفراق کی حالت میں رہے سرنماز کے اوقات کوضائع شہونے دیے اوراس بنودی کی حالت میں نماز اداکرتے۔

البلاء

بندے کی حقیقت وحال جانے کے لئے آز مائش کے طور پر عذاب میں مبتلا کرنے کے ذریعے اس کا امتحان لیمنا البلاء کہلا تا ہے۔ رسول الله منتی آئی ہے اس کا امتحان لیمنا البلاء کہلا تا ہے۔ رسول الله منتی آئی ہے کہ انسان وہیں ہے جہاں آز مائش ہے۔ رسول الله منتی ہے۔ نے فر مایا کہ ہم پنیمبروں کی جماعت دیگر لوگوں سے زیادہ آز مائشوں سے دوچار ہوتی ہے۔

اَلٰهَمُّ

ھٹم کو واحداستعال کرنے میں بیاشارہ پوشیدہ ہے کہ سالک اپنے تمام ہموم بینی ارادہ کو یکجا کر کے ایک ہی ارادے میں ضم کردے۔ ہی ارادے میں ضم کردے۔ ابوسعید خرازؒ نے فر مایا اپنے ھٹم (ارادے) کواللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھا کردے۔ الرمس اور الدمس

ومس کامعنی وفن کرنا ہے اس لئے قبرستان کو دیماس کہتے ہیں مہل فرَ ماتے ہیں جب تو اپنے نفس کو تحت الثری میں وفن کر دیتا ہے تو تیرا قلب عرش سے اوپر پہنچ جاتا ہے ۔مفہوم یہ ہے کہ تو اپنفس کو چھوڑ دے اور اس کی مخالفت کرے۔

ابن الوقت

ابن الوقت وہ صوفی کہلاتا ہے جو اسرار ووار دات سے مغلوب الحال ہوجائے۔ اسرار کا اظہار کر دے۔ خوارق اس سے ظاہر ہوجائیں اور احکام ظاہری کی مخالفت کر بیٹھے۔ ابن الوقت ہی کو قلندر اور رند بھی کہد دیا جاتا ہے۔ (مقدمہ مثنوی مولوی معنوی اول ص۲۳)

ابوالوفت

وہ صاحب مقام صوفی کہلاتا ہے جو آزاب شریعت کا پورا پاس کرے۔ حالانکہ وہ وار دات میں نفس اور روح پر قابور کھے۔خدا وندی حکمت کے مقتصیٰ کو سمجھتے ہوئے کرامات اور خوراق پر قابور کھے۔ ابو الوقت کا مقام ابن الوقت سے بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے (مقدمہ مثنوی مولوی معنی اول ص ۲۵)

استدراج

ایباخرق عادت جوکسی غیرصالح اور بے دین ومردود مخص سے ظہور میں آئے جیسے ساحرو جادوگر سے کمی خرق عادت کاظہور (ضمیم مصطلحات صوفیہ فی محات الانس ۱۸۴۱)

## اہل تکوین

اہل کوین وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کے سرو کھوق کے معاش کی اصلاح، وتیا کا انظام، مصائب کا دفع کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے جوایئے زمانہ میں سب سے افضل ہوتا ہے وہ قطب التکوین کہلاتا ہے۔

(مقدمہ شنوی مولوی معنوی اول ص ۲۹)

#### اخلاص

اخلاص بندہ اور رب کے درمیان ایک راز ہے جے نہ تو فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھ لے اور نہ شیطان کہ اے خراب کر سکے اور نہ خواہش نفس کہ اے اپنی طرف ماکل کر سکے۔

(حضرت جنيدٌ بغدادي ،شعور حكمت ودانش ص ٦٩)

اخلاص یہ ہے کہ توا بے عمل کو دیکھنا جھوڑ دے (ابد محدرد کم البغد ادی شعور حکمت و دانش ص ١١١)

## ٱلتَّحَلِّي

التُحلّى مرادصادقين كساتها أوال اوراظهارا عمال كاظ مصمابهت بيداكرنا-

#### اصطلام

اصطلام خصوصیت ہے ایسے غلبہ کی جوعقلوں پر دارد ہوکر انہیں اپنے غلبہ وقوت کے ساتھ سلب کر لیتی ہے۔ کسی نے کہا کہ قلوب دوطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کو آزمایا گیا ہوتا ہے دوسرے وہ جن کو اصطلام لاحق ہوتے قلوب جاتے رہتے ہیں۔

#### بقاء

'بقاءاس حقیقت کا انکشاف کے خلق حق ہے قائم ہے۔ اس مقام پرحق کا جمیع موجودات میں مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہوار بالکلیدی میں استبلا ک ہوجا تا ہے اور کثر ت میں وصدت اور وحدت میں کثر ت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس مقام کو اصطلاح تصوف میں جمع الجمع ، فرق بعد ، فرق بعد الجمع ، فرق بعد ، فرق بع

## تلوين

تلوین عارف کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف نعمل ہونا شخ این العربی فرمات میں کہ اکثر عارفین کے زویک لوین ایک مقام ناقص ہے لیکن میرے خیال میں بیکال ترین مقامات میں سے ایک مقام مياءالقرآن ببلي يشنر

ے اس کئے کہ حال تلوین میں بندہ کا حال اللہ تعالی کے اس ارشاد کے مصداق ہوتا ہے۔ کُلُ يَوْم هُوَفِي شَان (مش بريلوي منميم مصطلحات في تحات الأنس ص ٨٣٥)

محقق کا اپنے محل کمال اور در جات اعلی برا قامت کا نام تمکین ہے۔اہل مقام مبتدی ہیں اور اہل تمکین منتمی

ہیں۔اس سے دونوں کا فرق ظاہر ہے۔مقام تو منزل راو ہے ادر تمکین حضور باری تعالی میں قرار ہے۔ یانی جب تک دریا میں ہے روانی ہے اور جب سمندر میں پہنچ جاتا ہے تو روانی کے بجائے قرار حاصل کر لیتا ہے

حضرات صوفيه كاارشاد ب\_' التَّمْ كِينُ رَفْعُ التَّلُويْنِ "مَكين مِن تلوين باقى نبس راتى تمكين يلوين كا رفع ہوجانا ہے یعن مکسن میں تر دنہیں ہوتا اور ایک حال ہے دوسرے حال کی طرف نقل نہیں کرتا اور اس میں تغیر پیدائبیں ہوتاء اندیشہ غیرے اس کاول خالی ہوجاتا ہے اور نداس برکسی معاملت کا اثر ہوتا ہے۔جواس کے

ظاہر کوبدل دے اور نہ کوئی ایسا حال پیدا ہوتا ہے جس سے اس کا تھم باطن متغیر ہوجائے۔

(حفرت جوري مميم مصطلحات صوفيه في محات الانس م ٨٣٥)

تجلیہ روح کومنز ہ کرنا کدورت جسدیہ سے جو قالب عضری کی مجاورت سے عارضی ہوگئی ہوں اورا سے حيكا نااورجلا دينا\_

تخلیدالله کے سوئی ادر کسی چیز کا باقی ندر ہنا۔ سالک کی پہلی منزل تزکیدے، پھر تصفیہ، پھر تجلیہ، پھر تخلید

تواجد

تواجدتكلف وتفنع سوجدلانا استدعائ وجدواظمار حالت وجدبدون وجد

حل تعالی کے انوار کااس کی طرف آنے والے سالکین کے دلوں پر چکنا جی کہلاتا ہے

ظاہر د باطن میں موجود حق ہے دوسری طرف متو حد کرنے والے عوارض سے علیحد کی اختیار کرنے کو تھی كتيم بي - كوياتخلى عي خلوت ، عزلت ، اوروحدت كولا زماً اختيار كرنا بوتاب يسف بن الحسين فرمات بي كى خلى سےمرادع الت علىده وو جانا كونك بنده الي الله والي مرقدرت يون ركما اور كرور وو جاتا بوال الي الله

> manfat com Marfat.com

ے علیحدگ افتیار کر کے اپنے دب کی طرف دجوع کرتا ہے۔

تفريد

تغريدالله تعالى كي مدوث بالكل عليحده مانخ ادر حقائق فروانيت

توجيه

جمع ماسوی الله سے روگردال ہوکری تعالی کی جانب متوجہ وجانے کے ساتھ سے قدیم جانے کو کہتے ہیں۔ کی نے کہا ہے کہ موحدین کی تعداد موضین میں زیادہ ہوتی ہے۔ گرمفریدین کی تعداد موحدین سے کم ہوتی ہے حسین بن منصور ؓ نے اپنی شہادت کے وقت سے لفظ کہے تھے۔ اور مؤجّد کو یہی کانی ہے کہ وہ خدائے واحد عزوجل کوایک مانے۔

تجريد

تجرید سے مراد تلوب کا شواہد الوہیت کے مشاہد سے لئے کدورت بشریت سے خالی ہو جانا ہے۔ کی علی فی فی میں ہے نے کہ درت بشریت سے خالی ہو جانا ہے۔ میں بھی نے تجرید کی بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ کو ماسوئی اللہ سے میکا دمنفر دیا نااور بندے کا ہراس مشاہدے میں محوجہ وجانا جو اسے کرایا جائے تجرید کہلاتا ہے تجرید ، تفرید اگر چہمنی کے اعتبار سے میساں ہیں تا ہم صوفیا وال کو این کرتے ہیں اور ان کی تفصیل واجدین کے حقائق اور اشارات کی مقدار کے مطابق ہوتی ہے۔

تلبيس

کی شے کواس کی ضد کے اوصاف کے ساتھ آراستہ کر ناتلبیس کہلاتا ہے۔ واسطیؒ فر ماتے ہیں تلبیس عین ربوبیت ہے۔ یعنی وہمومن کو کافراور کافر کومومن کے لیاس میں ظاہر فر ماتا ہے۔

2

جمع ایک مجمل لفظ ہے اس سے دواشارہ عبارت ہے جو بندہ حق کی طرف کون دخلق کے بغیر کرے کیونکہ کون دخلق دونوں تخلیق کئے گئے ہیں اور خود اپنی ذات میں قائم نہیں بلکہ عدم کے دو کناروں کے درمیان موجود ہیں۔

جابل

تعوف مِن جالل اے کہتے ہیں جوحق کواشیاء کے دسیلہ ہے جانے۔

#### جذب ومحبت

جذب ومحبت کاطریق بے شک موسل ہے اس کارخ سوائے حق سجانہ کے اور کس طرف کونہیں ہوتا ہے بخلاف دوسر سے طریقوں کے اکثر ان میں اپنارخ انوار کی طرف رکھتے ہیں۔ بالآ خربعض تو انہی انوار میں رہ جاتے ہیں اور انجذ اب اور محبت تمام افراد انسانی میں موجود ہے مگر چھپا ہوا رہتا ہے۔ چنانچہ اکا ہر مشاکخ نقشبندیہ قدس اسرارهم ای انجذ اب سے تربیت کرتے ہیں (خواجہ باتی باللہ حضرات القدس ۲۹۳)

#### جذبه

مریداسم ذات کا ذکر کرتا ہے۔ شِیْخ اپنی تو جہ سے مرید کے عالم امر کے لطا نف کے تزکیہ میں مشغول ہوتا ہے یہاں تک کہ مرمید فغااور بقا کی صفت ہے متصف ہوجا تا ہے۔

## جمع وتفرقه

متفرفات کو یکجا کرناجع ہے اور مجموعہ کو منتشر کرنا تفرقہ ہے ہیں جب جعیت حاصل ہو ٹی الله تعالیٰ فرمائے گا اور جب حال تفرقہ پر ہوگا تو مخلوق پر نظر کرے گا۔ (شخ ابو بکر بن طاہر ابہری فخات الانس ص ۲۵ س) تفرقہ یہ ہے کہ تمہاری ذات ہے کسی چیز کو نسبت دی جائے اور جمع یہ ہے کہ وہ تم ہے سلب کر لی جائے۔ یوں جھنا چاہیے کہ امور کسی یعنی وظا کف بندگی پر قیام اور بشریت کے متقاضی جواحوال ہیں ان کی نسبت ذات ہے یہ تفرقہ ہے اور جو یکھوت کی طرف ہے جسے معانی کی تخلیق لطف واحسان کا ظہور یہ جمع ہے۔ بندہ کے ائے دونوں کا رکھنا ضروری ہے یعنی بندہ جمع و تفرقہ ہے الگ نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ جس میں تفرقہ نہیں اس میں بندگ نہیں اور جس میں جمع نہیں وہ معرفت ہے محروم ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا اثبات ہے اور جب کہنا ہے ۔ ایس اور جس میں جمع نہیں وہ معرفت ہے محروم ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اُیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ '' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ ' کو نسل کا ناجام ہے۔ '' اِیّا اَک نَعْبُنُ ' کہنا تفر فی کا انجام ہے۔ '' اِیّا کُنٹوں کے کہنا ہیں کہنا ہے کہ کے کہنا ہے کہنا ہ

## حال اور مقام

کتاب الجمع میں ہے کہ حال الی قابی وارادت میں سے ہے جو بندے پر ہرایک خاص وقت میں وارد ہوتی ہے۔ پھردل سے قرار پکڑتی ہے جب کہ دل سے رضا اور سب پچھاس کے پیر دکر دینے کی صفات موجود ہوں۔ سالک کے لئے صفائے باطن پیدا کرتا ہے۔ اور بھی پی حال زائل بھی ہوجاتا ہے۔ حضرت جنید عید الرمة کے مطابق حال صفائے اذکار کے ساتھ باطن میں وار وہو تا ہے اور زائل نہیں ہوتا اور آگرزائل ہوجائے تو حال نہیں کہاتا۔ مقام یہ ہے کہ بندہ اپ مخصوص احوال میں سے ان پرفائز ہوتا ہے جیسے مقام تو ہہ ہے کہ زہد وفقر ، صبر و رضا اور تو کل وغیرہ ظاہری و باطنی ہیں مجاہدات ومعاملات اور اراوت کے مطابق جب بندہ کی حال میں کمل ہوتو وہی اس کا مقام ہے۔جس سے وہ اس کلے مقام کی طرف نتقل ہوتا رہتا ہے۔ قرآن میں ہے وَ صَاحِبًا اِلّا لَهُ مَقَاهُم مَعْدُور اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی الیانہیں مگر اس کے لئے ایک مقام متعین ہے۔ (الصَّفْت: ۱۲۲)

حال اور مقام دیکھنے میں بید دنوں الفاظ ملے جلے معلوم ہوتے ہیں حال کو حال اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ وہ بداتر رہتا ہے اور مقام ایک جگہ قائم ہوتا ہے۔ اور اس کو استقر ار حاصل ہوتا ہے۔ بھی ایدا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو حال ہوتی ہے رفتہ رفتہ مقام میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ مثلاً کسی کے دل میں اگر محاسبہ کا جذبہ پیدا ہوا کیکن وہ صفات النفس کے فلبہ ہے ختم ہوجاتا ہے اور پھر پیدا ہوجاتا ہے اور پھر زائل ہوجاتا ہے (یعنی بھی پیدا ہوا اور بھی زائل ہو گیا اور جب توفیق اللی شامل ہوئی تو محاسبہ کا حال نفسانی صفات پر غالب آجاتا ہے۔ پیدا ہوا اور بھی زائل ہو گیا اور جب توفیق اللی شامل ہوئی تو محاسبہ کا حال نفسانی صفات پر غالب آجاتا ہے۔ اور نفس اس کے تابع ہو جائے تو اس وقت بیج ذب کی سباس کا وطن ، مشقر اء اور مقام بین جاتا ہے جب کہ وہ عاسبہ کے حال میں تفا۔

مقام محاسبہ پر پہنچنے کے بعداس پر مراقبہ طاری ہوجاتا ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ محاسبہ اس کا مقام ہے اور مراقبہ اس کا حال ہے جب بندے کا کھیل کو د، مہوا ور غفلت الله کی توفیق سے غائب ہوئی تو پھر بیحال مراقبہ مقام بن جاتا ہے ، مراقبہ کے مقام پر اس وقت قرار میبر آتا ہے جب مشاہد ہے کا حال طاری ہوجائے تو اس مشاہدے کے حال میں آنے کے بعد مراقبہ اس کا مقام بن جاتا ہے۔ اس طرح مشاہدہ بھی مقام بن جاتا ہے۔ مشاہدے سے ترقی کر کے عالم فنا میں آتے ہیں اور وہاں سے رہائی پاکر بقا کی طرف لوٹ آتے ہیں لیتن کے میں البیقین سے حق البیقین کے بیائے ہیں۔ عوارف المعارف میں مقامات اور احوال کی وضاحت ایک مقام سے دوسرے مقام پڑھنی اور مقامات کے حصول کے طریقے ، مقامات روحانی کے سلسلے میں بہت طویل کلام موجود ہے۔ جس کواس جگہ شامل کرناممکن نہیں۔

جرت

جیرت اچا تک طاری ہونے والی کیفیت ہے جوقلب عارفین پرتامل ،حضور اورغور و فکر کرنے کے وقت وارد ہوتی ہے۔اور انہیں تامل حضور اورغور و فکر سے دور لے جاتی ہے۔ حضرت واسطی کہتے ہیں اچا تک طاری ہونیوال حیرت، حیرت سے منہ پھیر کر حاصل ہونے والے سکون سے کہیں بلندر تبہہے۔



حجاب

ہروہ چیز جو بندہ کوئل تعالی ہے محجب کردے۔ ماسوی اور خیالاتِ ماسوی۔سب سے بڑا حجاب، حجاب خودی ہے۔

عدث

حدث بیاسم ہے اس شے کے لئے جوموجود ندھی اور ہوگی صوفیا ، کابیان ہے کہ جب الله تعالیٰ عوام الناس کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اپنی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بیدا کرتا ہے۔ اور جب خواص کومتنہ کرنا چاہڑا ہے تو ان کے قلوب سے نئی پیداشدہ اشیاء کاذکرزائل فرماؤیتا ہے۔

حضور

خالص یقین کے ساتھ قلب کا اس غائب کے لئے حاضر رہنا جو اس کے عیاں سے غائب ہو حضور کہلاتا ہے اگر اس طرح کی کیفیت سالک کو حاصل ہوتو غائب بھی اس کے لئے حاضر کے مانند ہے۔

خلافت

شخ جب مريديين: وسرول كوتعليم دينے كى استعداد و كھے ليتا ہے تواسے خلافت عطافر ما تا ہے۔

زقه

خرقه وه لياس ب جوشخ ابغ مريد كوداخل سلسله كرتے وقت يا قبل يحيل يابعد يحميل عطافر ما تا ہے۔

خطره

ایک میم کا خطاب ہے جو نمیر پروارد ہوتا ہے اگر بہ خطاب نفس کی جانب ہے ہو خطر و نفسانی ہے جے حوال ہمی کہتے ہیں۔ فرشتہ کی جو جس ہیں گئتے ہیں۔ فرشتہ کی جانب ہے ہوتو خطر و شیطانی ہے۔ جس کوالمہام کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی جانب ہے ہوتو خطر و رحمانی کہتے ہیں جو جانب ہے ہوتو خطر و رحمانی کہتے ہیں جو اس شان ہے وارد ہوتا ہے کہ بندہ کو مغلوب کر لیتا ہے اور اس خطر و کا وفیعہ کال ہوجاتا ہے۔ حالا انکہ دوسر خواطر میں بیام لازی نہیں خطر و کو خاطر بھی کہتے ہیں۔

ويوانه

صوفیوں میں د بواندہ کہا تا ہے جوخود سے مگاندہ و گیااور طلب تی ہیں سر کشتہ اور حراان رہتا ہو۔

وهشت

745

وہشت ایک حملہ ہے جومب کی عقل پرمجوب سے حالت یاس میں ملنے پر ہوتا ہے اور جس کے گزر جانے پر مجب کوکوئی آفت لاحق نہیں ہوتی ۔

دوام آگهی

اس میں عزیمت کی پراگندگی اور نتور خلل انداز ندہونا چاہیے عنواہ لباس ذکر میں ہوخواہ صورت تو جہیں خواہ رابطے کے توسط میں ۔ الغرض جس طرح ہے ہو شعبود حضور مع الله ہو۔ جب بذکورہ حضور کی کیفیت ہوجائے کہ وہ وجود غیر کا شعوراس حضور کا مزاحم نہ ہواس حضور کو وجود عدم کہتے ہیں ۔ جب بید کیفیت سالک کا ملکہ بن جائے تو اس کو مشاہدہ کہتے ہیں جب اس حضور کی صفت کو بھی سالک اپنے سے ندد کیھے تو وہ اپنے فنا حقیق سے جائے تو اس وفت لا یک فیر ف اللّهُ إلّا اللّه (الله تعالی کو الله تعالی ہی پہچا تا ہے ) کے معنی ثابت ہوتے مشرف ہوگیا۔ اس وفت لا یک فیر ف اللّهُ إلّا اللّه (الله تعالی کو الله تعالی ہی پہچا تا ہے جب وجود حقائی کا ہیں ۔ اس مقام میں ندارواح ہیں اور ندا شاح (اجسام) شہود بجانب مشاہدہ ہوجاتا ہے جب وجود حقائی کا لباس بقا ہے مشرف ہو کر پوشیدہ ظاہر ہوجاتا ہے اور اپنی تمام صفات کو حضور کی طرح اپنے آپ میں معلوم نہیں کرتا تو اس وفت نقتل اللی کی مدد ہے اجسام کے فصول اور اجناس کو مرام راعراض کے وجود کو معقولات ثانی سے جانتا ہے اور اللا نفیان ما شمت کرآ ایف کہ آئو جُود در (اعیان نے وجود کی بوجھی نہیں پائی) کاراز اس میں ظاہر ہوجاتا ہے اور سالک ذبان حال سے یول نفیہ مراہوجاتا ہے۔

تا حق بدو چشم نه بینم ہر دم از پائے طلب می نه نشینم ہر دم (جب تک کرت کوسر کی دونوں آنھوں سے ہروقت نه دیکھوں خدا کی طلب جاری رکھوں گا۔)
گویند که حق بچشم سرنتوال دید آل ایشال اند و من پشینم (لوگ کہتے ہیں کدسر کی آنکھ سے خدا کونہیں دیکھ سکتے ان کاوبی کہنا ہے اور میرا یہی کہنا ہے۔)
(لوگ کہتے ہیں کدسر کی آنکھ سے خدا کونہیں دیکھ سکتے ان کاوبی کہنا ہے اور میرا یہی کہنا ہے۔)

دنيا

صوفیاء کرام کے نزد یک الله تعالی سے غفلت کا نام دنیا ہے۔

دعوى

نفس کا خودہے وہ کچھ منسوب کرنا جواس میں نہیں دعویٰ کہلاتا ہے۔حضرت کہل بن عبدالله "فرماتے میں۔بندہ اور خدا کے درمیان دبیز ترین پر دہ دعویٰ ہے۔

الله کی یاد، یا دالہی میں جمیع غیرالله کودل ہے فراموش کر کے حضور قلب کے ساتھ قرب معتب حق تعالیٰ کا انکشاف حاصل کرنے کی کوشش کوذکر کہتے ہیں۔

زوق

وہ متی جو عاشق میں شراب عشق پینے کے بعد پیدا ہوتی ہے ادروہ شوق جو کلام محبوب یں کرائمیں مجڑ کتا ہاوروہ ازخود وارنگی جو جمال میار کے مشاہدہ سے اس میں ہیدا ہوتی ہے۔اس مستی وشوق اور ازخود وارنگی ہے عاشق وجدمیں آجاتا ہے۔ بےخودی اس پرطاری ہوجاتی ہے۔

ذہاب بمعنی غیبت کے ہیں لیکن ذہاب کی کیفیت غیبت سے کہیں بو ھرکے وہاب سے مراد قلب کا مشاہرہ ہے حقیقت حاصل کر لینے کے بعد محسوسات کی حس سے جاتے رہنا پھروہ اپنے ذہاب کی کیفیت کے احساس ہے بھی مبراہوجا تاہے۔ پھراس مبراہونے ہے بھی مبراہوجا تاہے۔الغرض ذباب کا پیلسلہ لامتناہی ہے۔

ذات

ذات بيقائم بالذات ہوتی ہے جب کہ اسم نعت اور صفت ذات کی علامتیں ہیں اسم نعت اور صفت کا تعلق فقط صاحب ذات سے ہوتا ہے جے مسئل کہا جاتا ہے یہی مسمی موصوف ومنعوت ہوتا ہے۔ جیسا کہ' قادر'الله تعالیٰ کے اساء میں سے ایک اسم ہے ای طرح قدرت اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔

روح ایک الی چز ہے جس کے جسم میں آنے ہے جسم زندہ ہوجاتا ہے اور جس کے جسم سے نکل جانے ے جم کوموت آ حاتی ہے ترکت حیات کاسب یمی روح ہے۔

رياضت

تزكيفس اورتهذيب اخلاق اوراوصاف ملكوتي كحصول مين مشقت الهانے كورياضت كہتے ہيں -

ظاہر کلام میں پوشیدہ مغہوم کورمز کہتے ہیں اس برصرف اس کے اہل صوف بی کودستریں حاصل ہوتی ہے۔

Maria Labor Marfat.com

روح اعظم

#### روحانيت

جو خص روحانیت میں جتنابلند ہوتا ہے اتناہی وہ دُبّ مال اور دُبّ جاہ واقتد ارسے دور ہوجاتا ہے۔ (مولا نار دُمُشعور حکمت و دانش ص ۹۹)

ر کن

رین (رنگ) سے مرادوہ زنگ ہے جودلوں کولگ جاتی ہے۔ کسی عالم کا قول ہے۔ کہ جابات قلب تین قتم کے ہوتے ہیں۔

ا۔ مہری صورت میں اور یہ کفار کے دلوں پر کلی ہوتی ہے۔ (۲) رنگ اور قساوت کی صورت میں اس کا تعلق قلوب من فقین ہے۔ (۳) زنگ اور حجاب کی صورت میں اس کا تعلق قلوب مؤسین سے ہے۔ ابن الجبلاء سے بوچھا گیا کہ ان کے والد کا نام جلاء کیونکر پڑا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا نام جلاء کیونکر پڑا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا نام جلاء کیونکر پڑا؟ انہوں کے جواب دیا کہ ان کا نام جلاء کی وہ لو ہے کومیقل کرتے تھے بلکہ اس وجہ سے کہ جب وہ قلوب پر گفتگو کرتے تھے تو ان سے گناہوں کا زنگ اتارد ہے تھے۔

مر وجوداورعدم کے درمیان پوشیدہ ہوتا ہے۔ گرمعنوی طور پرموجود ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ سر وہ وہ وہ وہ تعالیٰ بلاواسطہ طلع وہ ہے جسے تق تعالیٰ بنا واسطہ طلع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سر التر ہوتا ہے۔ جس کا احساس سر بھی نہیں کہو۔ اور سرخت پرصرف حق تعالیٰ ہی مطلع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سر التر ہوتا ہے۔ جس کا احساس سر بھی نہیں کرسکتا ہے۔ اگرالیا ہوتو وہ سرنہیں کہلاتا ہے۔

سلوك

سلوک سے مقصود میہ ہے کہ بندوا پنے اختیار اور کسب سے ان تعلقات کو جو حصول راہ کے لئے رکاوٹ کا باعث ہوں انہیں چھوڑ دے اور ان تعلقات میں ہرا کیکوا پنے اوپر چیش کرتا جائے اور چھوڑتا جائے اگر کس

تعلق میں تظہر جائے اور اس میں اپنی دل بنتگی پائے تو معلوم کرے کہ وہی تعلق اس کے لئے راہ حق میں رکاوٹ ہے کہ ہے کہ ہے کہ اس کے قطع کرتے کی تذہیر کرے۔ ہمارے حفرت خواجہ قدس مرہ جب کوئی نیا کیڑا پہنتے تو فرماتے کہ یہ فلال شخص کا حصہ ہے۔ اس کو آپ بطور رعایت پہنتے ہیں۔ (علا دَالدین عطار حضر ات القدس میں ۱۳ کے مدت میں اس کو تلاش کرتا رہا تو خود کو پاتا رہا اور اب میں خود کو تلاش کرتا ہوں تو اس کو پاتا ہوں۔ جب تو اس کو پائے گا تو خود کی ہے تھوٹ جائے گا تو اس کو پائے گا۔ اب یہ کہنا دشوار جب تو اس دو باتوں میں سے کون کی بات اعلیٰ اور برتر ہے۔ یہ تو بس دہی جانتا ہے اور جب وہ نمو وار ہوتا ہے کہ ان دو باتوں میں سے کون کی بات اعلیٰ اور برتر ہے۔ یہ تو بس دہی جانتا ہے اور جب وہ نمو وار ہوتا ہے تو تو نہیں ہوتا اور جب تو نہیں رہتا تو وہ ظاہر ہوتا ہے اب ان میں سے کون کی بات بڑھ کر ہے۔ یہ وہی جانتا ہے۔ (ابوسے یوفراز شحات الانس میں ۲۱۸)

آپ کو پاتانہیں جب آپ کو پاتا ہول ہیں خود ہی کھوجاتا ہوں یا پھر کھود یا جاتا ہول میں

سكر

سکرنام ہے اس چیرت و بے خود مدہوثی اور تعطل عقل کا جومشاہدہ جمال معثوق کا نتیجہ ہو۔ اس میں علبات وجود حق کے باعث عارف کی نظر میں ما یو لم اور ما یلد کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ (حضرت الوالخیر محمد زبیر برزم جاناں ص ۱۵) وہ کیفیت ہے جس میں سالک کے لئے ظاہری اور باطنی احکام میں امتیاز اٹھ جاتا ہے۔ جس میں سالک کے لئے ظاہری اور باطنی احکام میں امتیاز اٹھ جاتا ہے۔ (مقدمہ مثنوی اول ہم ، ۱۹۰)

شابد

شاہدوہ ہے جو تہمیں وہ کچھ دکھا تا ہے جو تجھ سے غائب ہوتا ہے یعنی تیرے قلب کواس غیب کے پانے کے لئے حاضر کرتا ہے۔حضرت جنیدٌ شاہد کے متعلق فر ماتے ہیں۔شاہد حق تیرے ضمیر وباطن میں موجود ہے۔ اس سے باخبر ہے۔ شط

ایسا کلام ہے جے زبان وجد کی حالت میں بیان کرتی ہے۔ یہ کلام اپنے سرچشے سے فلاہر ہوتا ہے۔اور دعوی سے قریب ہوتا ہے۔ گریہ کہاس کا کہنے والاستلب اور محفوظ ہو۔

شرب

ارواح واسرار پاکیزه کا ولدد ہونے والے کرامات کا استقبال اوران کرامات سے لطف نعت حاصل کرنے کوشرب سے مشابہ قرار دیا گیا ہے کوئکہ ایسی کیفیت میں بندہ پر قرب مولی کے انوار مشاہدہ ہوتے

ہیں۔تووہان سے خوشی حاصل کرتا ہے۔اورنعت کالطف أمحا تا ہے۔

## صاحب قلب ہونا

قلب میں جوعلم اکھٹا ہوتا ہے۔اس کا زبان و بیاں اور فصاحت سے ظاہر نہ کرنا صاحب قلب ہونا کہلاتا ہے حضرت جنید" فرمایا کرتے تھے اہل خراسان اصحاب قلب ہیں۔

صح

صحوکے معنی ہیں ایک عارف کاغیب اور زوال احساس کے بعد احساس کی طرف لوٹنا اس مقام میں انسان تکلیف دہ اور آرام دہ اشیاء میں تمیز کر کے تکلیف دہ امور کا انتخاب کرتا ہے اور پھر اس میں موافقت حق کے باعث لذت حاصل کرتا ہے۔ (حضرت ابوالخیر محمد زبیر بزم جاناں ص ۲۵) وہ حالت جس میں ظاہری اور باطنی احکام میں فرق باقی رہتا ہے (مقدمہ مثنوی مولوی معنوی اول ص ۲۵)

#### صفاء

صفات خلقیہ اوراحساس تعل کے امتزاج سے پاک کیفیت کوصفا کہتے ہیں مجمہ بن علی ابو بکر کمانی "صفاء کے بارے میں فرماتے ہیں ۔صفا ندموم افعال کو زائل کر دیتا ہے ۔ اور صفاء الصفاء کے بارے میں بتایا کہ یہ احوال ومقانات سے گزار کرنیابت تک پہنچا دیتا ہے ۔

#### صفاءالصفاء

حق کاحق کے ساتھ بلاعلت مشاہدہ کرنے کیلیے موجودات کے اسرار کوظا ہر کرنے کا نام صفاءالصفاء ہے۔

کسی واضح شئے کے بیان کامحوہ و جاناظمس کہلاتا ہے عمر بن عثان کئی نے فر مایا تو اس وقت تک حقیقت حق تعالیٰ تک رسائی حاصل نہیں کرسکتا جب تک ان محوج و جانے والے راستوں پر نہ چلے \_ یعنی ان احوال تک نہ پنج جائے جن تک تمہارے علادہ کوئی اور نہ پہنچ کا ہواور ان کا نشان باتی نہ ہو۔

#### طريقت

بیایک الی سیر ہے جوسالکین کے ساتھ مخصوص ہے بعن قطع منازل ومقامات میں ترتی۔ (تعریفات) روحانی زندگی کی ترتی کوسفر وسیر ہے۔ شخ ابونصر سرائ رہۃ الله علیہ نے کتاب اللمع میں بیہ مقامات سات قرار دیے میں ۔ تو بہ دورع ، زہر دفقر ، مسر ، توکل ورضاان ہی مقامات کو کیے بعد دیگر سے طے کرنا یا قطع کرنا طریقت ہے۔ ( رسمس بر یلوی ، ضمیمہ ، مصطلحات موفیہ فی فیحات الانس ص ۸۵۲) شریعت طریقت اور حقیقت کا عنوان بھی بر ہے۔اس کی مزیر تفصیل اس کتاب میں طریقت کے باب میں دیکھئے۔

علين

عین اشارہ ہے اس شئے کی ذات کی طرف جس سے اشیاء ظاہر ہوں۔ حضرت جنید " کا بیان ہے کہ حضرت ابویزید بسطائی کے حالات و واقعات اس باب کا پتہ دیتے ہیں کہ وہ عین الجمع تک رسائی حاصل کر چکے تھے اور عین الجمع اساء تو حید ہیں سے ایک اسم ہے جس کی اپنی خصوصیات ہیں جن سے اس پر فائز صوفیہ ہی باخبر ہوتے ہیں۔

مالم ام

عالم امرعرش سے اوپر ہے بیرعالم شکل وصورت جسم وجسما نیت سے منزہ ہے۔ بیرعالم مجرداَم ِ ممن سے کیرم طاہر ہوگیا وہال نہ بندرت کے نہ تقدیم وتا خیر (مولا نارکن الدین الورٰیؒ آ وابسا لک ص ١٩) عالم ملکوت

عالَم غیب وعالَم الارواح کو کہتے ہیں جو بغیر مادہ اور مدت کے واسطہ سے ظہور دو جو دمیں آیا۔ (سمس بریلوئی ضمیمہ مصطلحات صوفیہ فی تمحیات الانس ۸۵۵)

عالم جبروت

جہاں شوق، ذوق، محبت، اشتیاق، طلب، وجد، سکر، صحو، مجد (بزرگ، عظمت) اور محو ( کھوجانا یا عادات بشری کے اٹھنے ) کے سوا کچھاور نہیں ہوتا۔

عاكم خلق

عالم خلق فرش سے عرش تک ہے۔ بیالم شکل وصورت میں جسم وجسمانیت رکھتا ہے۔ اسکی خلقت میں بندرت و باہمی تقدیم و تا خیر ہے (مولا نارکن الدین الولائ آ داب سالک ص ١٩) بید نیا کہلاتی ہے جہال اشیاء اپنے مادہ ادرمقد ارکے ساتھ موجود ہیں۔ (مقدمہ شنوی مولوی معنوی اول ص ٢٥)

عالم لا ہوت

جولا مکال میں شامل ہے جہاں نہ گفتگو ہے اور نہ جتو۔

عالم مثال

دہ عالم ہے جو خلق سے بالا ہے دہاں اشیاء میں مقدار تو ہے مادہ نہیں ہے۔ (مقدم مفتوی مولوی معنوی

manfat.com

اولص۲۵)

عالم ملكوت

جہاں اس کے افعال شیجے تہلیل، قیام،رکوع،اور بجود ہیں۔

عالم ناسوت

حیوانات اورنفس کی دنیا ہے۔حواس خمسہ سے افعال صادر ہوتے ہیں۔

عقد

عقد کا تعلق باطن سے ہے اور بیاس عہد کو کہتے ہیں۔ جو ہندہ اپنے قلب میں اپنے رب اور اپنے درمیان تضمرا تا ہے کہ وہ فلال کام کرے گا اور فلال کام نہیں کرے گا۔

علم حقائق

وہ علم ہے جس سے الله تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوا س علم کودوسر ہے علم ، خاص کی نبیت ہے اس کا موضوع کسی حدمعین پرمحدو ذہبیں ہوسکتا۔ بلکہ تمام علوم کا موضوع اس کا موضوع ہے اس کا نام علم حکمت ہے۔

غيبت

حضور حق ومشاہرہ حق میں مشغول رہتے ہوئے قلب کا خلق کے مشاہدے سے اس طرح دور رہنا کہ بندے کے ظاہر میں کوئی تبدیلی پیدانہ ہوغیبت کہلاتا ہے۔

غين

فكر

تصور عقلى معصود اصلى كى طرف برهنا-

فقر

فقير

کوئی شخص اس وقت تک فقیر نہیں بن سکتا جب تک اس کی نظر میں سونے کی ڈی اور مٹی کا ڈھیلا برابر نہ ہو جا کیں (متفرق شعور حکمت و دانش ص ۲۳ م) فقیر و ہنیں جس کا ہاتھ دنیوی ساز و سامان سے خالی ہو بلکہ فقیر وہ ہے جس کی طبیعت مراد سے خالی ہو (متفرق شعور حکمت و دانش ص ۳۳۱) فقیر وہ ہے کہ خدا سے اس کوکوئی حاجت نہ ہو (خدا سے اس لئے حاجت نہیں ہوتی کہ اس کی تمام تر حاجت وہی ہے اور بس اس کے سوا پچھاور مہیں ) شخ مظفر کر ہانشاہی نفحات الانس ص ۲۰۷) لو گیعبَ الفَقِینُ عِشْوِیُنَ سَنَةٌ ثُمْ صَدَقَ سَاعَةٌ لَنَهُ الله منظم کر ہانشاہی نفحات الانس ص ۲۰۷) لو گیعبَ الفَقِینُ عِشْوِیُنَ سَنَةٌ ثُمْ صَدَقَ سَاعَةٌ لَنَهُ الله کہ مراد لیعنی فقیرا گرجیں سال تک لعب میں رہے پھر وہ ایک گھڑی تج ہو لے تو اس نے نجات پائی لعب سے مراد مراز نہیں بلکہ یقین کی ہے اور بچ سے مراد یقین کا مل ہے۔ (شخ ابوالحسین سے وائی صفیر تھی ہے وار آداب ہونے مراد بیان مردی ہیں ۔ چھوٹوں پردیم کرنا ، بردوں کی عزت کرنا ، اپنے نفس سے انساف چاہئا اور اپنے لئے انساف کوچھوڑ دینا۔ (شخ ابوالحس شاز کی تھی سالنس کی بیانا اور اپنے لئے انساف کوچھوڑ دینا۔ (شخ ابوالحس شاز کی تھی سے اللنس ص ۲۰۷۹) فقیر میں نہ جو النس کے جوٹوں پردیم کرنا ، بردوں کی عزت کرنا ، اپنے نفس سے انساف چاہئا اور اپنے لئے انساف کوچھوڑ دینا۔ (شخ ابوالحس شاز کی تھی سے اللنس ص ۲۰۷۸)

فنا

فایت عدم شعور کو کہتے ہیں کہ ذات احد میں اس درجہ استغراق ہو کہ اپنا بھی ہوش ندر ہے۔ ایک عالم بے خودی ہوجس میں این خودی کا بھی ہوش ندر ہے \_

ہتی من رفت و خیالش بماند ایں کہ تو بنی ندمنم بلکہ اوست( امیر خسرو) جیسے حضرت مولیٰ ملایالام کو جملی رب کے وفت بےخود کی و بیپوشی میں مقام فنا حاصل ہوااورا گراس ہوش نہ رہنے کا بھی ہوش ندر ہےتو اس کو فناالفناء کہتے ہیں۔ فنا کی تین قسمیں ہیں۔ فنائے افعالی فنائے صفائی اور فنائ ذاتی۔ (حضرت ابوالخیر محمد زبیر بزم جاناں ص ۱۵)

فَلَهُ نَهُو نِنَى مَالَهُ تَكُنُ فِى فَانِيا وَلَمُ تُغُنِ مَالَهُ يَخُلِى جَنَّكَ صُورَتِى (يَّهُ وَلَهُ تَغُنِ مَالَهُ يَخُلِى جَنَّكَ صُورَتِى (يَّهُ لَهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ

ساف مدمومد کا پی ذات ہے نکال دینا اوصاف پیندیدہ کا وجود بقاء ہے۔ فنا دوقتم کی ہے ایک تو یہی جس کا بیان کیا گیا۔ جس کا بیان کیا گیا۔ کثرت ریاضت ہے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری قتم کی فنا یہ ہے کہ عالم ملکوت کا احساس باقی ندر ہے۔ بیوہ مقام ہے جہاں فروعظمت الہی اور مشاہدہ حق میں متعزق ہوجا تا ہے۔ مشائخ کے یہاں ای قتم کی فنامعرض بحث میں آتی ہے (سمس بریلوی ضمیمہ صطلحات صوفیہ فی فعات الانس ص ۸۵۸) فناء ائتم

وجود فنا: لا يعرف الله الا الله ( الله تعالى كوالله تعالى يجيانا ہے ) كے مقام ميں ہے اس فنا كوفنا اتم واكمل كتي بير ها كتي بير ماب مخدوى وقبله گاہى مولا نا خواجگى قدس سره فناء اتم كے بارے ميں بيت پرُ ها كرتے تھے م

مدح و ندمت گرتفاوت می کند بت گری باثی که اوبت می کند (تعریف اور برائی میں جس کوفرق معلوم ہوتا ہووہ بت بنانے والاخود بت پرست ہے۔) نیز فرمایا کرتے تھے کہ جب تعریف اور ندمت کی تا ثیراس تو جداورشکشگی میں مزاحم نہ ہوتو جوحق تعالیٰ ک بارگاہ میں سالک ہوتی ہے تواس وقت فٹااتم حاصل ہوتی ہے اس بیان سے خواجہ بزرگ قدس سرہ کے اس کلام

کے معنی معلوم ہوجاتے ہیں۔جوآپ نے فرمایا کہ وجود عدم وجود بشریت کی طرف لوٹ آتا ہے۔لیکن وجود فنا ہرگرنہیں لوٹنا۔ (خواجہ باقی بالله حضرت القدس ص۰۲۸)

فنااوريقا

فنااورفناءفنا

اگرملکوت و ملک طالب سے حجب جائے اور وہ سب کو بھول جائے تو بیم تبد فنا کا ہے اور اگر سالک کی ہستی بھی سالک سے بوشیدہ ہوجائے تو بیم تبد فنا ءُفنا کا ہے۔ (علا وَالدینَ عَطار حضرات القدس ۲۱۹) قبض و لہ ما

قبض و بسط دو بلنداحوال ہیں جو اہل معرفت ہی کا حصہ ہیں جب الله تعالیٰ انہیں حالت قبض می**ں** مبتلا فرما تا ہے تو مباح اشیاء گفتگواور کھانے پینے کے اختیار کرنے سے متنفر کر دیتا ہے۔اور جب انہیں حالت بسط کی طرف لوٹا تا ہے تو پھراسے انہیں سب مباحات کے اختیار کرنے کی طرف لے آتا ہے۔اور ان میں ان کی حفاظت بھی فرما تا ہے۔الغرض قبض حال ہے فقط عارف کا۔

مركاشفه

اس میں علم سے بذر بعد بیان وتشریح کام لیا جاتا ہے اس سے اصحاب العلوم کی رسائی عین الیقین تک ہوتی ہے۔

مكاشفه خفي

اس کشف کے ذریعہ عالم صفات خدادندی میں سالک کوراسترماتا ہے۔

مكاشفه ذاتي

يه كاشف بهت مشكل إدراس مين اشياء كي حقيقت ظام ركردي جاتى بيداورالله تعالى ك واتى جلوول

marfat.com

کو برداشت کی حد تک ظاہر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ امت محمد سے سلٹی آیا ہم کو آپ سلٹی آیا ہم کے طفیل ان جلووں سے مخصوص کیا گیاہے۔ مخصوص کیا گیاہے۔

مكاشفه روحاني

اس میں بہشت دوزخ، بل صراط،اوردیگرعوالم کی حقیقت کھل جاتی ہے۔

نفس

صوفیہ کی اصطلاح میں نفس وہ ہے جو سوزش قلب وفر حت وسکون بخش دے کی شخ " کا قول ہے نفس الله کی جانب سے چلنے والی بادِنیم ہے جو باعث راحت اور الله کی آگ پرغالب آ جاتی ہے اور یہی مفہوم متنفس کا بھی ہے۔

وجد

وجد قلوب پر بلاارادہ صفاءذ کر کے ذریعے طاری ہونے والی کیفیت کو کہتے جو پہلے مفقو دہوتی ہے۔

وصل

وصل کامفہوم ہے غائب سے لاحق ہو جانا ابو برشیلی کا قول ہے۔جس نے بیدخیال کیا کہ وہ الله تعالیٰ تک پہنچا ہوا ہے اس کو پچھ حاصل نہیں ہوا۔

وارد

خواطه محوده جوچيزاز قتم معانی دل بلا کوشش صادر ہو۔

ججوم وغلبات

ہجوم وغلبات باہم قریب المعنی ہیں ہجوم صاحب غلبات کا نعل ہے یہ اس وقت واقع ہوتا ہے جب قوت رغبت ہوا ورخواہشات واسباب نفس کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔اگرا یے میں طالب کومطلوب تک پہنچنے کے کچھ مزید آ ٹار معلوم ہوجا کیں قو چاہے درمیان میں سمندر ہو یا کوئی چیٹل میدان ہو وہ اسے غلبات ارادہ قوت طلب رکھتے ہوئے عبور کرے گا اگراسے آگ بھی راستے میں حائل وکھائی دے گی تو وہ جان وروح کی پرواہ کئے بغیراس میں کود پڑے گا۔ چاہ اس میں وہ مطلوب تک پہنچے یا نہ پہنچ جس میں سوائے معرفت حق تعالی کے کئی اور شی کوکوئی وظن نہیں اور بسط بھی عارف کا حال ہوتا ہے۔ جے اللہ تعالیٰ کشادگی عطافر مائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بی اس کی حفاظت فرما تا ہے۔اس کے حلق ان سے سے متی ہے۔

كشف

جو چیزفہم سے پوشیدہ ہوادراہے بندے پراس طرح ظاہر کردیا جائے کہ جیسے بینی مشاہرہ ہوکشف کہلاتا ہے۔ابو محمد حریریؓ نے فرمایا جس نے اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کوتقوی وتو جہسے نہ نبھایا وہ کشف مشاہرہ سے دور رہا۔

لوائح

لوائح وہ انوار ذاتیہ ہیں جو باطن پر چکتے ہیں تا کہ سالک کی بلندی میں اضافہ ہو اور ایک حال ہے درسرے حال کی طرف نتقل ہوتار ہتا ہے۔ حضرت جنید ؒنے فر مایا وہ لوگ کا میاب رہے جنہیں مختصر راتے کی طرف رہنمائی کی گئی اور وہ سر گوثی کرنے سے قریب تر ہو گئے جس کے ذریعے انہوں نے نہم خطاب کو بیجے میں تیزی حاصل کرلی۔

لوامع

اس اصطلاح کامعنی لواح ہے قریب ہے لوامع دراصل لواقع (برق) لیمنی بحلی کے بار بار جیکئے ہے ماخوذ ہے کہ جب بادلوں میں بحلی چکتی ہے تو پیا ساسجھتا ہے کہ بارش ہوگ عمر و بن عثان کی فر ماتے ہیں کہ الله تعالی بندول کے خالص و پاکیزہ خیال میں اس طرح ورو دفر ما تا ہے ۔ کہ جیسے بحلی کے بعد دیگر ہے چکتی ہے اور اس طرح وہ اپنے اولیا ہے کہ قلوب کے لئے معرفت کی بیدوشنیاں دکھاتا ہے تا کہ قلوب ایمان بالغیب رکھتے ہوئے اصل مے متعلق کوئی خیال نہ باندھیں اور یہ معرفت کی بجلیوں کی چک اس قدر زیادہ ہوجاتی ہے کہ نفس اس نور کا تو ہم کر ہی نہیں سکتا۔ اگر دہ اس کا تو ہم کر ہی تو یہ سلسلہ فوراً منقطع ہوجاتا ہے۔

لطائف سنه: (چھ لطیغ)

سیجہم انسانی میں چھ ایے مواضع ہیں جن پر فیوض اور انوار و برکات الہیکا نزول ہوتا رہتا ہوہ چھ
لطا کف یہ ہیں۔قلب،روح ،سر بخفی افغی ،امام ربانی مجد دالف ٹائی "کے نزدیک انسان کا دجود مرکب ہود
عالم کے اجزاء سے ( لیعنی عالم طلق اور عالم امر ) جسم انسانی جو طاہر ہو وہ تو مرکب ہے عالم طاق کے اجزا یعنی
ار بعد عناصر اور نفس سے اور باطن اس کا مرکب ہے عالم امر کے ان پانچ لطا کف سے قلب دوح سر بخفی ہے جسم
انسانی کے سینہ کے اندرون لطا کف عالم امر کے مختلف مقامات ہیں اور یہ لطا کف انوار سے منور اور مختلف انجاء
کے زیر قدم ہیں (حضرت ابوالخیر محمد زبیر برم جاناں ص ۱۲۳)

## لطائفِ عشره: (دى لطيغ)

صوفیاء کے نزدیک انسان کی ترکیب دس جزوں سے ہے جن کووہ لطا کف عشرہ کہتے ہیں۔ پانچ کا تعلق عالم ملکوت سے ہے اور وہ بیس نفس، عالم ملکوت سے ہے اور وہ بیس نفس، عالم ملکوت سے ہے اور وہ بیس نفس، آگ، پانی مٹی، مواہمل مومن وہ ہے جس کے بید صول اجزاذ کر اللی میں منہک رہیں۔

(مقدمه هو ني ملوي معنوي چهارم ص ٧)

#### مراد

ایساعارف جس کا اپنا کوئی ارادہ باقی ندرہاوروہ اشیاء تک پڑنج گیا ہواس نے تمام احوال ومقامات اور مقاصد واردات طے کر لئے ہوں وہ مراد کہلاتا ہے۔اس سے وہی کچھ چاہاجا تا ہے۔ جو پچھالله چاہتا ہے اور وہ خود جو پچھارادہ کرتا ہے وہ ارادہ خداوئدی ہوتا ہے۔

#### مريد

جس بندے کی ابتداء سیح ثابت ہو پھی ہوا دروہ سیرالی الله کرنے والوں کے زمرے میں اسم کے ساتھ شامل ہو گیا۔قلوب صادقین اس کے ارادے کے صحت کی گواہی دیں اور اس کے بعد وہ حال ومقام پر دھیان نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے سفروصل میں اپنے ارادے کی پاکیزگی کے ساتھ روال دواں رہتا ہے۔

#### مقام

مقام کی پیخصوصیت ہے کہ بندہ اپنے مخصوص احوال میں اس پر فائز ہوتا رہے۔ جیسے مقام صابرین و متوکلین جو بندے کا ظاہر کی مقام و باطنی مقام ہے اس کے مجاہدات ومعاملات اور ارادات کے مطابق جب بندہ کسی حال میں کمل ہوتو وہی اس کا مقام ہوتا ہے جس سے وہ اسکلے مقام کی طرف نتقل ہوتارہتا ہے۔ مدین کی

سیرالی الله کرنے دالوں کے راستوں کو پوری قوت عزم کے ساتھ طے کرنے کے عمل کوشروع کرنے والے کومبتدی کہتے ہیں۔اس کے ساتھ وہ ان راستوں کے آ داب کو بھی ملحوظ رکھتا ہے اور خدمت وتسلیم کے جذبے کے ساتھ ان راستوں کے آغاز دانجام سے خبرر کھنے دالے سے بیچنے کے لئے خود کو وقف کر دیتا ہے۔

### موجودا ورمفقو د

موجود اورمفقو ددومتضا داسم ہیں موجود وہ ہے جو عالم عدم سے عالم وجود بیں آیا اورمفقو دوہ ہے جو عالم وجود سے عالم عدم میں آیا۔ ذوالنون مصریؒ نے فر مایا مفقو دکاخم نہ کر کیونکہ کوئی موجود بندہ اس کا ذکر کرتا ہی رہتا ہے۔

معدوم

جس کا نہ کوئی وجود ہواور نہ ہی ممکن ہواگر تو کوئی چیز کھو بیٹھے جس کا وجود ممکن ہوتو وہ چیز مفقو دکہلائے گ معدوم نہیں کسی عارف کا قول ہے عالم عدم کے کناروں کے درمیان موجود ہے پہلے بھی معدوم تھااور آخر کاروہ پھر معدوم ہوجائے گا۔عارف اس کے عدم کامشاہدہ کرتا ہے اورا یہے میں وہ معرفت خالق کو یالیتا ہے۔

محادثه

بندے اور خدا کا باہم ہمکلام ہونا صدیقین کا وصف ہے۔ ابو بکر واسطیؒ سے صدیقین کے آخری مقام کے بلند ترین حال کے بارے میں بوچھا گیا تو فر مانے لگے وہ طلوع ہونے والے اور الله ہے ہمکلامی کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں۔ سید الکونین ملتہ الیہ آیا کہ کا ارشاد مبارک ہے بے شک میری امت وہ بھی ہے جن سے الله تعالی ہمکلام ہوتا ہے۔

مناحاة

وہ راز دارانہ گفتگو جو بندے اور خالق کے درمیان خلوص ذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔

مسامره

بندے کو پوشیدہ طور پر اسراینیبی کے بارے میں جوخطاب ہوتا ہے اسے مسامرہ کہتے ہیں۔

مكان

یہ اہل کمال واستقامت اور تصوف میں منتہی صوفیہ کا حصہ ہے۔ جب بندہ اپنے احوال میں کامل ہوجاتا ہے تو اے ایک مستقل مکان عطا کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے احوال ومقامات طے کر لیئے ہوتے ہیں للبذاوہ بالآخرصا حب مکان ہوجاتا ہے۔

مشهور

جو کچھ شاہد دیکھا ہے وہ مشہود ہے۔ ابو بمرواسطی فرماتے ہیں کہ شاہد تل ہے اور مشہود کا نئات ہے۔

مراقبه

دل کے ماسواسے تکہبانی ،دل میں مفقود کے تصور کی محافظت کرنا بندہ کا اپنے علم کو بغرض فیضان علم قدی حق تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا۔

تحو

كى شئ كاس طرح فنا موجانا كداس كاكوئى نشان باقى ندر بي حوكهلا تا بـ

مشابره

قدرت حق کی نشانیاں دکھ کر قلب میں حضور حق کا پیدا ہونا اور باہم قریب آنے کا نام مشاہدہ ہے مکا دفعہ اور مشاہدہ دونوں معنی میں ایک دوسرے سے قریب ہیں گر کشف معنی کے اعتبار سے زیادہ کمل ہے۔

مستى

حيرت دولوله جوسا لك صاحب شهودكو جمال دوست ميس بيدا بهو\_

وقوف زماني

ا پے آپ کو ہمیشہ زمانہ گزشتہ کی غفلت نسیان کے سبب شرمندہ کر تارہے۔ (ملاحسین اخبار نقشبند کی معمولات حضرات نقشبندی میں ا

وتو ف عددي

ا پنی حالت کی طرف نگاہ کرے اور دیکھے کہ حالات میں ترقی ہوئی ہے یا نہیں۔اگر ہوئی ہے تو خداوند تعالیٰ کامشکور ہواورا گرنہیں ہوئی تواپناماتم کرے ( ملاحسین نقشبندی معمولات حضرات نقشبندیہ ص ۱۹ ) وقوف قلبی

نفس کو پاک کرنے ، دل کوصاف کرنے اور روح کوجلا دینے میں ہرروز زیادہ کوشش کرے۔ (ملاحسین نقشبندی معمولات حضرات نقشبندیہ ۲۰

علامها قبالؒ کے نظریات

زندگی کچھ اور شے ہے علم ہے کچھ اور شے زندگی سونہ جگر ہے علم ہے سونہ دماغ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے لذت بھی ہے ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ اہل دائش عام ہیں، کمیاب ہیں اہلِ نظر کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ! شخرِ کمتب کے طریقوں سے کشانہ دل کہاں کس طرح کبریت سے روثن ہو بجلی کا چراغ شخرِ کمتب کے طریقوں سے کشانہ دل کہاں کس طرح کبریت سے روثن ہو بجلی کا چراغ (ض کے ایک ایک ایک ایک کا جراغ کا کہاں

تو جہ طریقت، ذکر بفس، عشق اور مستی، استغراق، البلاء، اخلاص، بخلی، بقاء، وجد، واجداور جذب حال ومقام، حیرت، حضور، خلافت، دوام آگهی، ذوق، روح، ریاضت، روحانیت، سلوک، سکر، شاہد، صفاء، قلب پر آپ کا کافی کلام ہے مگر ان سب کی تفصیل بیان کرنے کے لئے پوری ایک کتاب کی صخامت درکار ہے۔ فقر اور تصوف پر تو علامہ کا کام ماری تصنیف اور تصوف پر تو علامہ کا کام ماری تصنیف در ابطہ شخ ''میں کھا جا چاہے۔ طوالت کی وجہ سے ہرا صطلاح پر کلام کھناضر دری نہیں سمجھا جا تا ہے۔

باب•۵

7

# خلافت اورخرقه بوشي

خرقه پوشی

صوفیاء کا شعار کمبل ہوتی ہے اور پیکمبل ہوتی حضورا کرم ساٹھ اینیا کی سنت ہے۔حضورا کرم ساٹھ اینیا کے ارشاد . فرمایا۔

اون کا کپڑا پہنا کرو'ایمان کی لذت اپنے دلوں میں یاؤگے۔ عَلَيْكُمُ بِلَبْسِ الصُّوْفِ تَجِدُونَ حَلاوَة الإيْمَان فِي قُلُوبِكُمُ

(كنزالعُمَال مديث ١١١١٣)

ایک حدیث شریف میں ہے۔

حضورا کرم سلنی لیا بھی صوف کا کپڑا پہنتے تھے اور گدھے کی سواری فر ماتے تھے۔ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسُ الصُّوُفَ وَيَوْكَبُ الْحِمَارَ

(الوفايس-٥٤٥)

بوندلگانے کوآپ ملٹ اللہ اللہ نے پندفر مایا۔ حضرت عا کشہ سے فر مایا۔

عائشہ! کپڑاضائع نہ کیا کروئیوند لگالیا کرو۔

لَا تُضِيُعِي النَّوُبَ حَتَّى تَرُقَعِيُهِ

امیرالمومنین حفرت عمر بن الخطاب رض الله تعالی منه بعض اوقات ایسا کیڑ اپہنتے کہ اس بڑمیں تمیں پیوند کھے ہوتے ۔ حضرت حسن بھری روتہ الله علیہ نے فر مایا کہ میں نے ایسے ستر بدری صحابہ کرام کی زیارت کی جوسب صوف کا لباس پہنتے تھے اور فر مایا کہ میں نے حضرت سلمان فاری رہی الله عنه کی زیارت کی وہ ایک کمبل اوڑ ھے ہوئے تھے جو پیوندز دہ تھا۔ حضرت عمر ، حضرت علی اور حضرت ہم بن حیان رہی الله بنم نے اولیس قرنی رحمۃ الله علیہ کود یکھا کہ وہ صوف کا لباس سنے ہوئے تھے۔

تاریخ مثائخ تصنیف محمد بن علی علیم ترفدی میں ہے کہ ابتدا میں حضرت امام ابوحنیفہ رمنہ الله علیہ پشینہ کی پوٹاک استعال فرمائے تھے۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت واؤد طائی رمنہ الله علیہ نے بمیشہ اپنالیاس صوف کا رکھا، غرضیکہ صوف حضورا کرم سلٹی آئی ہم محابہ کرام اور اولیا والله کالیاس رہا ہے۔ لہذا صوفیوں کو چا ہے کہ یہ لباس اختیار کریں کیونکہ حضورا کرم سلٹی آئی ہم اور ادارہ دایا۔

1186

جو کمی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، ای قوم مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُومِنهُمُ (الرداوُد، ج-٢)

ے شار ہوتا ہے۔

جولوگ صوفيد كى وضع اختيار كرتے ميں ،ان كى جا وقتميں ميں ـ

- (۱) ایک ده جن کامقصودصو فیه کی طرح باطن کی صفائی ٔ اخلاق کی در تنگی ادر محققین صوفیه کی صحبت میں ره کر راه طریقت میں حصول تقرب ہوتا ہے۔
- (۲) دوسرے وہ لوگ جوصوفیاء کی نقل اس لیے کرتے ہیں کہ انہی کی طرح بن جائیں اوران کی ظاہری ا تباع باطنی اتناع کا پیش خیمہ ہے'<u>سمجابدہ کی راہ ہے۔</u>
- (۳) تیسرے دہ لوگ جن کامقصور صوفہ کا لباس اختیار کر کے ان میں کھل مل جانا ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ لوگ بھی صوفیہ جیسا اخلاق بیدا کر لیتے ہیں، بروں کی عزت کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں۔طلب مال اورطلب جاہ سے بےاعتنائی برتے ہیں۔
- (۴) <u>چوتھے وہ لوگ جونٹس برتی ،طلب عزت ،اورطلب ریاست کی خاطرصو بسہ ی وضع افتیار کرتے ہیں۔</u> بیلوگوں کو دکھانے کے لئے کم موٹی اور تنہائی اختیار کرتے ہیں حالانکدان کا باطن حرص وہوس میں گرفتار ہوتا ہے۔اس تتم کے لوگوں کامقصودیہ ہوتا ہے کہ ان کی بھی ای طرح عزت ہو جس طرح محققین صوفیہ کی ہوتی ے - بیخرقہ ' عامر کر' ہے، اور لہاس ' غرورو تکبر' ہے۔ قیامت کے دن بیخرقد ان کے لئے موجب حسرت

اس زمانے میں ایسے گروہ بہت ہیں۔ لہذاتم پرلازم ہے کہ جو کامتم سے نہ ہو سکے اس کا ارادہ نہ کرو۔ اگرتم ہزار باراعلان کرد کہتم صوفی ہو ٔ صوفی نہیں بن سکتے جب تک صوفیہ جیسا اخلاق اورشریعت کی کامل تابعداری تمہارے اندرموجود ندہو۔ <u>طریقت خرقہ بوٹی سے حاصل نہیں ہوتی حرقت یعنی آتش عثق میں جلنے</u> کانام طریقت ہے۔ جے طریقت ہے آشائی حاصل ہوگئ وہ جولہاں بھی بینے اس کے لئے روا ہے۔ اگر بغیر آشنائی طریقت مرتع صوف بیناتو باس اس کے لئے مرقع ادباروشقادت تابت ہوگا۔

سی بزرگ ہوں نے دریافت کیا کہ آپ خرقہ کیول نہیں بہنتے ؟ انہوں نے جواب دیا: اگر جوال مردنه مواور جوانمردول كالباس يہنے توبير منافقت ہے، كدان كى طرح بوجھ اٹھا نہ سكے اور جوال بنا مجر --طالب دنیااس خرقه کوطلب دنیا کا ذریعه بناتے ہیں اور اس کے ذریعے عزت و مال کماتے ہیں گرالی عزت با ے۔ اربابِ مفاجب خرقہ سینتے ہیں تو علائق دینوی سے ان کا دل علیمہ ہوجاتا ہے۔ ان کے لیے بی خمقہ ازدیادنورکا باعث بنآ ہے اورنا اہل کے لیے ازدیاد ظلمت کا مختصر سیکماک خرقہ کے در معے کوئی و نیا ہے آزادی ماصل كرتا إوركوكي محنت ومشقت سيآزاد موكردنيا كما تاب-

> marfat.com Marfat.com

حفرت جحوري رحة الله عليانے فر مايا۔

لازم ہے کہ اپنا باطن درست کرے اور تحقیق کی طلب میں سرگردال ہو۔رسوم ظاہری سے پرہیز کرنا چاہی۔ اس لئے کہ جو تحف ظاہری رسوم کا پیروکارہوگا، وہ ہرگز جرگز تحقیق کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ بادر کھو کہ آوی کا اپنا وجود خود الله تعالیٰ کی راہ میں تجاب ہے اور سے تجاب اس وقت تک دور نہیں ہوسکتا جب تک حال وکیفیت نہ بدلے اور فنائیت کی منزلیں طے نہ ہوں۔ جو آ دمی اپنے ظاہر کے سنوار نے میں لگار ہا' وہ ہملا فنا فی الصفت کسے ہوسکتا ہے؟

خرقہ کے آ داب

خرقہ بی کے لئے پہلی شرط یہ بے کہ خرقہ اس لیے بنائے کہ لباس کے بوجھ سے فارغ ہوجائے اور قتم قتم کے لباسوں کے جبنجھٹ سے نجات باجائے اور کملی جب تک رہے اس کا پیوندلگا تار ہے۔ پیوند سے مراوصوفی کا دو حال ہے جو بحالت کیف ووجد اس پرطاری ہواور صوفی اپنی روح کی آواز سے نہ کے عقل کی۔

خرقہ بوقی کا مقصد ہے کہ دنیا کی زیب وزینت ہے مستغنی ہوجائے۔اپ فقر میں الله تعالیٰ کے ساتھ سیا رابطہ رکھے۔ حضرت ہجو ہری روز الله علمہ نے فر مایا کہ خود میر ہے شیخ طریقت (حضرت ابوالفضل الحنائی ) نے ایک خرقہ ۵۲ چھین سال تک زیب تن کے رکھا' جہاں سے پھٹٹا' نے ترتیمی کے ساتھ اس بر پیوند چرکاتے رہتے۔ حضرت ہجو ہری روز الله علمہ نے فر مایا۔

اب اکثر مثار نخ فے فرقہ بوتی ترک کردی ہاں کی دور جہیں ہیں۔

- (۱) <u>ایک تو سے کراب</u> پٹم مشکوک ہوگئ ہے کیونکہ پٹم فروش اکثر لوگوں کی جھیٹروں کے بدن سے چوری اون اتاریلیتے ہیں۔
- (۲) دوسری دجہ بیہ کو خیز بدعتیوں نے اس لباس کوا پنا شعار بنالیا ہے اور بدعتیوں کے کسی شعار کے خلاف کرنا اچھا ہے خواہ دہ سنت کے خلاف ہو۔

حضرت جوری رئے الله طینے فرمایا کر' ایک جماعت لباس کواتی اہمیت نہیں وہ ہے۔ جس وقت جیسالباس میسرآیا، بہن لیا۔ اگر الله تعالی نے عباقیا بہنائی تو بہن لی اگر پھٹا برانا پیرائن ویا تواہے بھی قبول کرلیا۔ '' مجھے یکی طرز پہند ہے اور میس نے اپنے گئے ای طریقے کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے زمانے میں غرنی میں ایک بردگ موید لقب ہیں ان کا بھی پیطریقہ بھے کہ ملبوسات میں کوئی تمیز و تخصیص نہیں ہے۔ مشائخ میں سے جو لوگ اپنالباس نیلار کھتے ہیں اس کی تین وجوہ ہیں۔

(١) يولوگ اكثر سياحت ميس دينج بين اور نيلا لباس جلد ميلانيس موتا ـ

(۲) دوسری وجہ سے کہ اکثر عوام سفیدلباس کو پہند کرتے ہیں اور وہ عوام کی محبوب ترین چیز سے پر ہیز کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

(٣) تیسری وجہ رہے کہ نیلگول رنگ اصحابِ عم واندوہ کا رنگ ہے چونکہ اصحابِ ارادت اپنی دنیوی زندگی میں سوائے غم واندوہ کے کچھنیں پاتے اس لئے اہل غم کالباس پہنتے ہیں۔ ایک جاہل مدی فقیر نے ایک بزرگ کوسیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ فریایہ۔ کوسیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ فریایہ۔

'' حضورا کرم سلی آیئی نے تین چیزیں چھوڑی تھیں۔ فقر علم ادر شمشیر۔ شمشیر تو سلاطین نے سنجال کی مگر استعال نہ کیا۔ علم کوعلماء نے اختیار کیا مگر صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک (عمل سے انہیں سروکار نہیں) اور فقر فقراء نے اختیار کرلیالیکن اسے آلہ غناء اور ذریعہ حصول مال بنالیا۔ بیس نے تینوں کے نم میں ساہ پیشی اختیار کی ہے۔''

مشائخ عظام جمم الله کی طرف جب کوئی شخص اصلاح کے لئے رجوع کرتا تھا تو وہ اسے تین چیزوں کی دوتین سالوں میں تعلیم دیتے تھے اگر وہ دورانِ تعلیم ادب بر ثابت قدم رہتا تو اپنے ساتھ رکھتے 'ور نہ جواب

(۱) بہلے سال اس سے خدمت کراتے تا کدوہ خودکوسب کا خادم جانے اور سب کواپنے ہے بہتر تصور کرے۔
(۲) <u>دوسم سے سال</u> اس سے خدمت حق کراتے لینی زیدوور کا اور عبادت وریاضت میں لگاتے تا کہ وہ تمام حظوظ نفسانیہ سے ترک تعلقات کرلے کیونکہ کمی بھی چیز کے لالج میں عبادت کر نادراصل اپنی ہی پرستش ہے۔
(۳) <u>اور تیسر سے سال</u> اس سے اس کے دل کی تکمہداشت ( یعنی دل کی طرف دھیان ) کراتے تا کہ وہ ہر طرف سے یکسو ہو کر صرف بارگاہ احدیت بائی جلائ میں حاضر رہے اور اس کا دل غفلت میں جتلائے ہو۔ جب مریدان تینوں شرائط پر پورا اتر تا تواسے خرقہ بہنا تے۔ بیخرقہ بوخی کورانہ تقلید بر بنی نہوتی اور ندر کی ہوتی بیکھے مرید میں حاصر رہے تھیں ہوتا تھا۔

## پیرکامل کون ہے؟

جیے کہ نی اپن امت میں۔

کیونکہ شخ دراصل دعوت الی الحق میں نئی کا نائب ہوتا ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ شخ اس درجہ کالل میں ہو کہ اپنے مرید کے احوال سے پورا پورا واقف ہو کہ مرید درجہ کمال تک کتنا پہنچے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آگ

> mariat.com Marfat.com

چل کرمردود طریقت ہوجائے گا؟ اگر شیخ بیمحسوں کر لے کہ مرفریقت کے انتہائی منازل طے کرلے گاتہ پھر اس کی پرورش کرے اور اس پرنگاہ رکھے۔ مشائخ اصل جی قلوب کے طبیب ہوتے ہیں جو طبیب مریض کی باری سے جاتل ہوؤہ ابنی تجویز کردہ دوا ہے مریض کو ہلاک کردے گا۔ شیخ جب اپنے مرید کا تمکمل طور پر تصفیہ باطن کرلے تب اے خرقہ پہنائے۔ اس کے بعد خرقہ کے حقوق کا خاص لحاظ رکھے اور ان حقوق کی اوا کی میں باطن کرلے تب اے خرقہ پہنائے۔ اس کے بعد خرقہ کے حقوق کا خاص لحاظ رکھے اور ان حقوق کی اوا کی میں ہمدین مشغول رہے۔

## خرفته كي حقيقت

خرقہ کی حقیقت بیہ ہے کہ اس کا اوپر والاحصہ صبر کے ساتھ ہو۔ دونوں آسٹینیں امید دہیم کی ہوں۔اس کے تعجیبے کے دامن قبض وبسط سے بنیں اور اس کا گریبان جہاں سے کمر ماندھتے ہیں' مخالفتِ نفس کا ہو۔اس کی کلیاں صحت ویقین کی ہوں۔

#### خرقه كاوقار

حضرت جوری رہ تا اللہ طیہ نے فرمایا کہ جو تخص فرقے کی عظمت اور اس کے وقار کا تحفظ نہ کرسکے، اسے فرقہ ہم گرنہیں بہنا ناجا ہے و فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپ شی فرد الله علی ہم رکا بی میں آذر با نیجان کے ایک علاقے سے گزراتو میں نے دیکھا کہ دو تین فرقہ پوش گندم کے ڈھیروں پر کھڑے ہیں اور انہوں نے فرقے کے دامنوں کو کسان کے سامنے پھیلا رکھا ہے تا کہ دو ان میں گندم ڈال دے۔ میرے شخ نے انہیں دیکھا اور آیت کریمہ "اُولِیِّ کَا اَنْ بُنُ اللَّهُ اللَّهُ بِالْهُلْ می (البقرة: ١٦) الخ" (ایعنی کی وہ لوگ بیں جنہوں نے بدایت کے مدلے گرائی کوفر مدلیا) کی تلاوت فرمائی۔ میں نے عرض کیا: حضرت! بدلوگ کس فقر دولت میں گرفتار ہیں۔ حضرت شخ نے فرمای۔

"ان كے بيركوم بدجن كرنے كى حرص ہوئى تھى تو آئيس دنيا جمع كرنے كى حرص ہوئى ہے اوركوئى حرص كى حرص ہوئى ہے اوركوئى حرص كى حرص ہے بہتر نہيں ہوتى ۔" (كشف الحجوب: ٢٥ طبع لا ہور ) مختصريد كه خرقہ صالحين كالباس ہے اس ليے جو مختص اس لباس كودنيا كمانے كاذر بعد بنالے وہ گويا ہے لئے بہت بڑى آفت اور تباہى جمع كرر ہا ہے ۔

خرقه پوشی کی غرض وغایت

خرق، خلاف عادت كام كوكبته بن اورع ف عامين به لفظ كرامت برجمي بواا من تا ب عارق ال كوكبته بن جوكوئي كرامت خلاف وستوريا عادت د كهاد ب الله يخرق عادت يا خارق عادت بحي بولا جا تا ب الله عرف هُو النّحرَ امنه النّبي تَصْدُرُ خِلاف لين يَعْنُ حُق اللّه كه بين كه جوبطور كرامت كى كرامت النّعادة والنّعام مِنَ الْعَادِ قِ

#### لباس كوكت بين جوش عطاكر \_\_\_)

خرقہ ایں مقدی لیاس کو کہتے ہیں جواللہ کے برگزیدہ بندوں کی جانب سے بطور عطیہ ملتا ہے۔اس کا ثبوت تورات، انجیل اور قر آن وحدیث سے ملتا ہے۔ حضرت آدم علمه اللام نے اپنا کریته اور جا درا بے فرز ند <u> شیٹ علمه الملام کوعطا فرمائے اور اپناعصا اور عمامہ حضرت مابیل علمه الملام کودیا۔</u> میہ چیزیں بڑی حفاظت سے حضرت ہا بیل اور حضرت شیث طبهاللام نے اپنے پاس زندگی کے آخری ایام تک محفوظ رکھیں اور عند الوفات اپنی اولا دکو بڑی تاکید کے ساتھ سپر دکیں۔ (تورا قمتی ، باب الوفات ص ۱۱۳)

حفزت موی عیداللام کے کیڑے کمبل اور عصائے موسوی آپ کے شاگرد بیشع بن نون کے جھے میں آئے جن کو انہوں نے بڑی حفاظت سے رکھا اور بعد میں اپنے جانشینوں کے سپر دکر دیئے۔سیدنا ابراہیم ملیہ اللام كالباس حفرت اساعيل عليه اللام كوعنايت جوااورآب كے جوتے مبارك حفرت اسحاق عليه اللام مجرييسب تبركات حضرت يعقوب على السلام كى ياس محفوظ رب \_حضرت بوسف على السام كى ياس حفرت ابراجيم على السلام ك قيص اورعمامه مبارك محفوظ تعااور حيا در حضرت يعقوب عليه الملام كي جوآب بروقت الي جسم براوژ هر كھتے تھے مصرمیں (عزیزمصر) کا منصب ملنے پراپنے والد بزرگوار لیقوب علیاللام کی بینائی ختم ہونے کی خبراپنے بھائیوں ہے من کر جوقیص پوسف علی السلام نے اپنے والد کو چیجی تھی۔اس کے متعلق تغییر فتح القدیم میں امام شوکانی " نے اکھا ہے کہ بیروہی قیمص تھی جوابرا ہیم علیاللام کی بطور تیرک آپ کے خاندان میں چلی آر ہی تھی ۔ قرآن پاک میں سورہ پوسف میں اس کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔

لے جادمیرا یہ پیرائن کیل ڈالواسے میرے۔ باپ کے چرہ پروہ بینا ہوجا کیں گے۔

إِذْ هَبُوا بِقَيِيصِي هٰذَا فَالْقُولُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَاتِ بَصِيْرًا (بِسف: ٩٣)

تبركات كاقرآن ياك مين بكثرت تذكره ملتا بي جيها كدارشاد ب-اس (صندوق) میں تہارے رب کی طرف سے سکون وطمانیت ( کا سامان) ہے اور وہ تیرکات پغیروں کے (یعنی خرقہ ملبوسات وغیرہ) ہیں جنہیں چھوڑ گئ ہے اولا دِمویٰ اوراولا دِ ہارون، جن کوفر شتے

فِيُهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ تَرَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ال مُوْسَى وَالْ هُرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلَكِمُ الْمَلَكِمُ (القره:۸۳۸)

(ادبواحر ام) سے اٹھا کرلائیں گے۔

یہ چزیں طالوت اور جالوت کی جنگ کے موقع برمجاہدین اسلام کے دوصلے بلند کرنے کے لئے فوج کے آ كا أيدوانس بإرثى كساته فرشت الحاكرلائ تعد حفرت داؤد طيداللام في جب جالوت ولل كما وال (جہاد میں حکومت وسلطنت کے ساتھ سے جمرات مجی بطور انعام داؤدطیالام کو ملے محرآب سے حضرت سلیمان

> mariat com Marfat.com

عليه السلام تك ينجي \_ )

قرآن پاک میں سورۃ مزمل اور مدر میں حضورا کرم ما پالیا ہے لباس کا تذکرہ موجود ہے: یہ بی الکمز مِلُ (اے چادر لیٹے والے) اور سورۃ المدر میں 'و کیا بکک ''اور آپ کالباس اور چادر مبارک جوانال بیت پرآپ نے ڈالی تھی۔حضورا کرم ما پہلے آئے اپنا جہ مبارک حضرت عمراور حضرت علی رض الله تعالی ہما کہ ہت میں حضرت اولیں قرنی رض الله تعالی من کی طرف بھیجا اس سے بھی شوت ماتا ہے کہ ملبوسات کا تمرک اپ پاس برکت کے لئے رکھنا سعب اعبیاء و مرسلین اور امت مسلمہ کے صالحین کی روایت ہے (یہ چوغ بہت سے اولیائے کرام سے ہوتا ہوا حضرت مجد دالف ٹائی کے پاس پہنچا اور چلتے چلتے یہ چوغ آئ راقم الحروف کے بیر اولیائے کرام سے ہوتا ہوا حضرت مجد دالف ٹائی کے پاس پہنچا اور چلتے چلتے یہ چوغ آئ راقم الحروف کے بیر خانہ میں آئ بھی موہر ہو شریف میں حضرت بیر خانصا حب کی اولا دکے پاس موجود ہے۔جس کی ذیارت سال خانہ میں ایک کلاہ پیش کی میں دو بار کروائی جاتی ہے) ۔حضرت جریل علیہ الملام نے حضورا کرم ما پہنچا کی خدمت میں ایک کلاہ پیش کی میں دو بار کروائی جاتی ہے) ۔حضرت جریل علیہ الملام نے حضورا کرم ما پہنچا کی خدمت میں ایک کلاہ پیش کی میں دو بار کروائی جاتی ہے) ۔حضرت جریل علیہ الملام نے حضورا کرم ما پہنچا کی خدمت میں ایک کلاہ پیش کی میں دو بار کروائی جاتی ہے) ۔حضرت جریل علیہ الملام نے حضورا کرم ما پہنچا کی خدمت میں ایک کلاہ پیش کی میں میں چار کلات ہو ہی کو کلاہ چار گوشہ کہتے ہیں۔ حضرت حسن بھری رض الله عند کو انہوں نے حبیب مجمی رحۃ الله علیہ کوعطا کی۔ اس ٹو پی کو کلاہ چار گوشہ کہتے ہیں۔ دریشین واقعات الصالح بین از شاہ عبد الرحیم دہو کی رحۃ الله علیہ کوعطا کی۔ اس ٹو پی کو کلاہ چار گوشہ کہتے ہیں۔ (دریشین واقعات الصالح بین از شاہ عبد الرحیم دہاوی رحۃ اللہ علیہ کوعطا کی۔ اس ٹو پی کوکلاہ چار گوشہ کہتے ہیں۔

آ داب الطالبين ميں ايک ردايت حضرت سلمان فاری رض الله عند سے منقول ہے کہ نبی کريم عليہ المسلاۃ والتسليم في ابناعمامه اور کلاہ حضرت ابو بکر صدیق رض الله عند کو عطافر ما یا اور چا در حضرت عمر رض الله عند کو مرحمت فر ما ئی ۔ ايک يمنی چا در سرخ رنگ کی جس ميں سبز د ہا دیال تھيں 'حضرت عثان رض الله عند کو عطافر مائی ۔ اس طرح جو سلسله مشارخ نقشوند بيئة قادر بيئي چشتيه اور سبر ورد سيمس خرقه پوشی یا خرقہ بخشی کا طریقہ جاری ہے اس کی اصل یہی ہے کہ مشارخ نقشوند دیئة قادر ان کی اس مداقبال اللہ اور خرقات انبياء وادلياء کی ميراث اور سنت ہيں 'جواب بھی مشارخ ميں بدستور رائے ہيں ۔ علامہ اقبال نے بھی اس پر اظہار خیال فرمایا ہے۔ ایک جگد فرماتے ہیں ۔

نه لوچهان خرقه لوشول کی اِرادت بوتو دیکھان کو ید بیضا لئے بیٹھے ہیں، اپنی آستینوں میں (بد:۱۰۴)

حضرت اولیس قرنی رض الله تعالی عند کورسول الله مستی الیامی نے جوجہ مبارک حضرت عمر رض الله تعالی عند اور حضرت علی کری الله دید کے ہاتھ روانے فر مایا تو حضرت عمر رض الله تعالی عند نے اپنے دورخلافت میں حضرت اولیس قرنی رضی الله عند نے اپنی امت کے لئے دعا کرنے کو کہا تھا اور قرفی الله عند کے حوالے کیا اور فر مایا کہ حضرت محمصطفی سٹی ایک است کے لئے دعا کرنے کو کہا تھا اور سے فرمایا تھا کہ ان کی دعا سے میری امت کے اسٹے لوگ بخشے جا کس کے حضنے بنی رسید اور بنی معزی بھیڑوں سے فرمایا تھا کہ ان کی دعا میں بوراکرلیا۔ کے بال ہیں۔ چنانچہ حضرت اولیس قرنی رہی الله عند کو روانہ کیا تھا 'بہت میں بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جیر میارک جو حضرت اولیس قرنی الله عند کوروانہ کیا گیا تھا' بہت شاید ہے بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جیر میارک جو حضرت اولیس قرنی الله عند کوروانہ کیا گیا تھا' بہت



کون نہیں جانتا کہ حضرت ابوالحس خرقانی رحۃ الله علیہ نے محمود غربوی رحۃ الله علی کو اپنا خرقہ اس وقت عطافر مایا
تھا جب محمود غربوی ہندوستان کے سومنات مندر پر سولہ حملے کر چکا تھا اور یہ مندر پر ستر ہویں حملے میں فتح ہوا۔
حضرت ابوالحس خرقانی رحۃ الله علیہ نے فر مایا تھا کہ اگر کوئی مشکل وقت آجائے تو بیر ہے خرقے کو سامنے رکھ کر دعا
کرنا 'چنا نچہ جب محمود کو شکست کا سامنا ہوا تو اس نے اس خرقے کو سامنے رکھ کر دعا کی (یادہ ہے کہ حضرت
اولیس قربی نے بھی حضورا کرم سائٹی ایکی کا جبہ مبارک سامنے رکھ کر سجدے میں دعا کی تھی تو الله تعالی نے دو
قبیلوں کی بھیٹروں کے بالوں کے برابر امت محمد میں شائی آئی کی بخشش کا اشارہ فر مایا تھا) محمود غربوی رحۃ الله علی کا
اس دعا کے بعدد وسرے دن ہی جنگ کا پانسہ بلیٹ گیا اور مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے ۔منقول ہے کہ سومنات
کے مندر فتح کر لینے کے بعد محمود غربوی کو خواب میں حضرت ابوالحن خرقانی '' کی زیارت ہوئی اور آپ نے
فر مایا کہ اے محمود اہم نے ہمارے چو نے کی آبروکو فاک میں ملا دیا اگرتم یہ دُعا کرتے کہ سب را جو مہارا احب

حضرت مجد دالف ثانی رہ الله علیم متوبات ربانی ( مکتوب نمبر ۱۹۰ دفتر اول صهروم) میں <u>لکھتے ہیں کہتم</u>

<u>جانح ہو کہ پیرکسی ہتی ہے۔ پیر دہ ذات ہے کہ جناب قدی خداوندی تک پینچنے کے راسے میں اس سے استفادہ کرتے ہو۔ خالی کلاہ ، جا دراور اعانت حاصل کرتے ہو۔ خالی کلاہ ، جا دراور عثرہ جوم دتے ہو جا گاہ ، جا دراور عثرہ ہو جا ہے ہیری مریدی کی حقیقت سے خارج ہے اور رسوم وعادات میں داخل ہے۔ ہال سے بات درست ہے کہ شخ کامل کا کرتہ بطور تیم کی اپنی رکھے اور اس کے ساتھ اعتقاد اور اخلاق سے زندگی گڑا درست ہے کہ شخ کامل کا کرتہ بطور تیم کی اپنی رکھے اور اس کے ساتھ اعتقاد اور اخلاق سے زندگی گڑا درست ہے کہ شخ کے کرتے کو پاس رکھنے میں شرات ونتائج کا قوی اہتمام ہے۔ ( آب کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ ان تیم کات ہے۔ انس رکھنا یوت میں شامل نہیں ۔ )</u>

انبیائے کرام اور اولیائے کرام کے تمرکات کا احرّ ام کرنا حقیقنا ول کے ساتھ منسلک ہے جیسا کے قرآن مجید نے انبیائے کرام کی نشانیوں کے متعلق فر مایا ہے۔

الله و مَن أَيْدَظِمُ شَعَا بِرَ اللهِ فَالنَّهَا مِن جو ادب واحر ام كرتا ب الله كى نشاندل كا توبيد في الله كى نشاندل كا توبيد في الله كى نشاندل كا توبيد كا توبيد كا توبيد كا توبيد كا توبيد كا توبيد كا تشوي كا تشو

مو-ان کوشعائر الله کہتے ہیں جب صفاومروہ کی پہاٹریاں شعائر الله ہیں تو مدینه طیب اوراس کی کلیاں آثار اولیا ، اوران کے مزارات بھی شعائر الله میں شامل ہیں۔ان معنوں میں سیرت کی کتابوں میں حضور اکرم سال التہ کے تبركات كوبهى شعائر الله ميں شاركيا كيا ہے۔ حضرت امير معاويد رض الله تنائى عند نے رسول الله ملتي الله عادر مبارک اور دیگر تبرکات کو بھاری قیمتوں ہے خرید کرائے ساتھ وفن کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔

حصزت خالدین ولید رمنی الله عنه نے حضورا کرم طبی آیتی کے مونے مبارک کواپنی ٹو بی میں مزین فریایا اور ک بار سٹونی کفار کے علاقے میں گرگی تواس کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے دوبارہ حملہ کیا اور اس طرح م کھے جوانان اسلام کوشہند ہونا بڑا۔ ای طرح ایک روایت میں موجود ہے (سرت رسول عربی ملتہ ایہ ارنورمحر بخش تو کلی رویة الله بار عضرت امام حسین رض الله عند بجین میں ایک یار حضرت عبدالله بن عمر الله على جملن ميں جمگر بڑے اور فر مایا کہ حیاؤتم تو ہمارے نانا کے غلام زادے ہو۔حضرت عبداللّٰہ نے حضرت عمر منی اللہ ہند ہے شکایت كى - حضرت نم سى الله عند نے فر ما يا كه حاؤيد بات ان سے لكھوالا ؤ - جب بديات لكھ دى گئي تو حضرت عمر رض الله <u>عنہ نے فر مایا کہ یتح و میں نے بیٹن بطور سندر کھورینا کہ میں حضورا کرم ملٹن اتبار کا غلام ہوں۔</u> جب عاشقان رسول ہے 'تو قار من ان کی بریختی کا خود انداز و کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید تفصیلات کا دینااس مقام پرضروری خال نہیں کیا جاتا۔

حضرت داتا تلنج بخش کشف انحجوب میں فرماتے ہیں کہ صوفیائے کرام کا شعار کمبل یوشی ہے اور کمبل یوشی باتباع سنت ب ميسا كه خودسروركا ئنات سالله يتيم فرمايا

حلاوت ایمان یاؤ گے۔

حضورا کرم الٹھائیٹم پشینہ زیب تن فرماتے اور عر کی گدھے کی سواری فر ماتے تھے۔

عَلَيْكُمُ الصُّوفَ تَجِدُونَ حَلَاوَةَ الْمِايُمَانِ اللَّهِ يَرَكُمُ لِل ايْتَى لازم كرو اللهِ ولول ميں فِيْ قُلُوْبِكُمُ (كُنِرْالْتُمَالُ مديث\_١١١٣) اور صحابہ کرام میں سے کی صحافی کا بھی ارشاد ہے كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ يَلْبسُ الصُّوُفَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ (الوفايس\_ • ٥٥)

حضورا كرم اللهُ اللِّيمِ في حضرت عا تشرصد يقدر ضي الله عنها كوفر ما يا لا تُضِيعي النُّوبَ حَتَّى تَوُ قَعِيهُ " ا عائشه كپژاضائع نه كرناجب تك اس ير پيوند نه لگ جائيں۔ايسے ہی خليفة المومنين حضرت عمر فاروق بنی الله عنه کا عال تھا کہ آپ ایسا خرقہ زیب تن فر مایا کرتے تھے جس برتمیں پیوند لگے ہوتے تھے اور حضرت عمر فاروق اعظم رض الله منہ سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا کہ بہترین لباس وہ ہے جو کم قیمت میں حاصل ہو سکے۔حضرت امیر

المومنین مولائے کا مُنات سیدناعلی ہے مردی ہے کہ آپ کا پیرائن مبارک ایسا ہوتا تھا جس کی آستین الکلیوں تک ہوتی ا تک ہوتیں اور اگر کبھی اس ہے بھی چھوٹی آستینوں کا پیرائن ذیب تن فرمایا تو جتنی کمبی اور زائد آستین ہوتی ا اے آپ کاٹ ڈالتے تھے اور جناب سرور کا مُنات سال اللّٰ اللّٰم بفرمان اللّٰہی کیڑا متوسط زیب تن فرماتے تھے جسیا کہ ارشاد اللّٰہی ہے۔

وَثِيَابِكَ فَطَهِّوْ ( أَى فَقَصِّنُ ( المدرِّز: ٣) فَي الصحوب التَّهُ الْيَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يعنى دراز اورلمباہوتو كاث ديجئے۔

حضرت حسن بصری رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ میں نے ستر بدری صحابہ پشینہ پوش کی زیارت کی ہے۔ حضرت حسن بصری فر ماتے ہیں کہ میں نے سلمان فاری کودیکھا کہ کبل اوڑ ھے ہوئے تھے اور اس کمبل پر بہت ہے ہوندیکے ہوئے تھے۔

سیدنا امیر المومنین عمر رض الله عندا ورسیدنا امیر المومنین علی اور ہرم ابن حبان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اولیس قرنی کو ایسے لباس پشم میں ملبوس و یکھا جس پر بہت پوند لگے ہوئے تھے اور حضرت حسن بھری رہة الله علیا اور مالک بن دینارا ورحضرت سفیان تو زیرمہم الله تمام کے تمام مرقعہ صوف زیب تن فرماتے تھے۔

حضرت امام ہمام سیدنا ابو صنیف نعمان کوئی سے دوایت ہے۔ بید دوایت ' تاریخ مشاک ''مصنفہ محمد بن علی صحیم ترفی گی میں موجود ہے' لکھا ہے کہ امام اعظم رض الله صناول پوشاک پشید ذریب تن فر مایا کرتے تھے۔ بعد از ال آپ نے گوشنشی کاعز مفر مایا تو سرکار دو عالم سائٹ آیکی کو خواب میں دیکھا۔ حضورا کرم سائٹ آیکی نے فر مایا: ابو صنیفہ کوشنشین مت بنو بلکہ لوگوں میں تمہارار بہنا ضروری ہے۔ تمہارے سبب الله تعالی میری سنت اور میرے طریقہ کو زندہ فر مائے گا۔ تو پھر آپ نے عز است شینی کے ارادہ کو فٹے فر مادیا اور آپ نے بھی قبیتی لباس نریب تن نہ فر مایا۔ حضرت داو و طائی رہے الله علیہ نے عرف اسی الله تعالی میری سنت اور میرے خوا مایا اور آپ کے تحقین طبقہ صوفیائے کرام ہے ہیں۔ مصرت ابراہیم بن ادھم آپ کے بھوٹی کی دوز حضرت امام ابو صنیفہ رض اللہ عن کر آپ سے بیاس آئے تو آپ کے جم مبارک پر پوشاک پشمینی تھی۔ حاضر میں مجلس نے ابراہیم بن ادھم کو کچھ نظر حقارت سے دیکھا۔ سید ناامام اعظم نے فر مایا میدا ہم المی زبان حق تر جمان کے بیات اسی میں کہا کہ امام ہمام کی زبان حق تر جمان کے بیاراہیم بن ادھم رہے اور حق کے سواکو کی بات نہیں لگی۔ ابراہیم بن ادھم نے ہیں کر آپ میں کہا کہ امام ہمام کی زبان حق تر جمان امام عظم رض اللہ حد نے در بایدا ہما ہمام کی زبان حق تر جمان کیا دورہ دورہ کی یا دورہ و کیا۔ امام عظم رض اللہ حد نے در بایدا ہم ایک کی خدمت میں تو ہیں اس لئے دوہ ہمارا بردارہ و کیا۔ اورہ مائٹی بخش رہے این کی خدمت میں تو ہیں اسی کے دوہ ہمارا بردارہ و کیا۔ اورہ مائٹی بخش رہے اللہ علیہ میں اورہ و کیا۔

mariat.com Marfat.com کرتے ہیں اور جو بچھ اس خرقہ بوش برلازم ہوتا ہے اے بورا کرتے ہیں اور اپ ظاہر کوخرقہ ہے آراستہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم بھی صوفیوں میں شار ہو عائمی اور مشاکخ تصوف نے خرقہ بوشی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم بھی صوفیوں میں شار ہو عائمی اور مشاکخ تصوف نے خرقہ بوشی اس سے ذینت عاصل کرنے کے مقصد سے کی اور اس لیے دوسروں کے لئے پہننے کا حکم فر مایا اور خود بھی پہنا تا کہ دوعوام میں متاز ہوجا کیں اور عوام ان کے ہرقدم کی گرانی میں گئے رہیں اوراگر وہ بھی اپ طریقہ کے خلاف قدم رکھے تو عوام اسے ملامت کریں اور اگر بھی بہشامت ایمال کی گناہ کا ارتکاب بھی کرناچا ہیں تو اس خرقہ کی وجہ سے لوگوں سے شرما کردک جا کیں۔

مختصریہ کمبل محبوبوں کی ایسی زینت ہے کہ عام لوگ اس سے لوگوں میں ممتاز ادر باعزت ہوجاتے ہیں اورخواص اس میں ذکیل عوام کی عزت تو اس خرقہ لوثی میں سے ہے کہ ذنیا والے انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے اس میں اورخواص کی ذلت سے ہے کہ انہیں عوام ای قتم کے لباس میں دیکھی کر اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے اس عوام نے خرقہ پوشوں کو دیکھا تھا۔اور بیان کے لئے ذلت محض ہے۔اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ

اَلْخِوُقَةُ لِبَاسُ النِّعَمِ لِلْعَوَامِ وَجَوْشَنُ خَرَقَه لِإِثْى عَوَام كَ لِتَنْمَت بِ اورخواص كَ الْمَنو

خرقہ پوٹی کی تین شرطیں ہیں: اول یہ کہ خرقہ اس لیے بنائے کہ بار ملبوسات سے ہلکا ہو جائے اور انواع واقسام کے لباسوں سے فراغت حاصل کرے اور کمبلی جب تک رہے اس پر پیوند مسلسل چسپاں کرتا رہے جہاں سے پھٹے فوراً ہیوندلگا دے۔ مشائخ طریقت رحمہم الله کے اس میں دوقول ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ پیوندلگانے میں تر تبیب شرط نہیں جہاں سوئی ڈالے وہاں سے ہی ثکال لے۔موز ونیت اور تر تبیب کا تکلف نہ کرے اور ایک جماعت فر ماتی ہے کہ پیوندلگانے میں موز ونیت کالحاظ خرور رکھا جائے بلکہ وہ پیوند بت کلف اس کرے اور ایک جماعات فر ماتی کہ موز ونیت میں تکلف محسوس کرے اس لیے کہ معاملات فقر وصحت معاملات کا تقاضا ہی ہے کہ اس کا کوئی فعل ناموز وں شہو۔

حضرت علی جوہری المعروف داتا تئے بخش رمة الله عليكشف الحجوب ميں آ داب اور شرائط خرقہ پوشی میں فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت شخ ابوالقاسم گرگانی رمة الله عليہ مقام طوس میں سوال کیا کہ درولیش كو کم از کم کیا لازی ہے جس سے اس کے ساتھ نام فقر موزوں ہو سکے؟ فرمایا تین چیزیں کم از کم ضروری ہیں اور اس سے کم جرگز ندہوں۔اول یہ کہ وہ اپنی کمبلی برجس وقت ہوندلگائے تو یہ بھے کہ پیوندک طرح موزوں رہے گا اور اس کم مسلم رحم کمبل پر چیال کیا جائے۔ دوسر سے یہ کہ دل کی آ واز اور عوام کی بات اچھی طرح من سکے اور اس کی حقیقت کو بھنے کی المیت رکھے۔ تیسر سے یہ کوفرک قدم زمین پر بیکاروغیر موزوں نہ بڑے۔ یعنی ہرقدم ذکر اللی کے ساتھ المحملے اور آگے ہو سے مقرت داتا گئے بخش رمة الله علی فرماتے ہیں کہ جس وقت میری گفتگو حضرت

ا شخ المشائخ مرگانی رمة الله طيه سے جور ہی تھی تو اس وقت ايک جماعت درويشوں کی ہمارے ساتھ وہاں موجود متى ـ جب بم بارگاه ين بابرآ عاتو برايك خف كلام ين مين تعرف كرف لك كياايك كرده تو بوجه ناداني اس کے اندراس قدراختلاف کر بیٹھا کہ اس نے کہدیا کہ بس فقریبی ہے۔ ایک کہنے لگا کہ فقر کے معنی ہی ہیں كدبهت سے كلائے جمع كركے خوبصورت طريقے سے سيئے اور زمين پراچھي طرح يا وُل ركھ كر چلے۔اور ہرايك این این میں دعویدارتھا کہ ہم طریقت کے معانی خوب سیجھتے ہیں۔میرے دل کار جمان اس ہتی یاک شیخ گر گانی رممة الله علید کی طرف تھا۔ میں نے میہ بات نالپسند کی کہاتنی بڑی ہستی کا فرمان اور اس طرح اختلافات میں گلوط ہوکر دائیگاں ہو جائے۔ میں نے کہا کہ آؤ' ہم سب کلام شخ پر بحث کریں۔ چنانچے سب نے میرے سامنے اپنی اپنی تقریر کی اور ا بنامانی الضمیر بیان کیا۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا ہوند دہی ٹھیک ہے جو فقر پر چسپال کیا جائے نہ کہ وہ ہوند جوتن پر چسپال ہو۔ جبتم ہوند فقر پر اگاؤ گے تو وہ اگر فھیک نہ بھی چسپال کیا گیا تب بھی ٹھیک رہے گا ہے جہ بات سے کہ پیوندے مرادصونی کا وہ حال ہے جو بحالت کیف وتواجداس پرطاری ہواورسنناوہ ہے جو کیفِ حالیہ میں اسے مسموع ہونہ کہ نازونعم کی و نیامیں رہ کر۔اس معنی میں اگر وجد کے تق سے تصرف كرين مليح باوراكر بزل ولغو يري توغلط ب- مجمنايه بكرموني آواز روح ب نه كه آواز عقل۔ یا وُل ٹھیک رکھنا ہیہے کہ حالت تو اجد میں جوقد ماٹھے وہ میچ ہونہ کہ کھیل اور رسم کے ساتھ لیعش لوگوں نے میراید بیان حضرت شیخ المشائخ گرگانی رمة الله عليك حضور پيش كرديا\_آب نے من كرفر مايا\_ أصَابَ عَلِيٌّ حَفِظَهُ اللَّهُ علی بن عثان میرے کلام کے مفہوم کو پہنچ گیا'الله

اسے این حفاظت میں رکھے۔

تو خرقہ بوثی ہے مرادگر دو صوفیا کی صرف ہے کہ ذیب وزینت دنیادی کے تم ہے نجات با کیں اور این فقر میں حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ تجار الطرکھیں۔ آ ٹارسلف میں مردی ہے کہ حضرت عیسیٰ عید المام خرقہ بوثی فرماتے تھے اور ای خرقہ کے ساتھ آپ آسان پر گئے اور کی بزرگ کا قول ہے کہ انہوں نے عیسیٰ عید المام کا خرقہ خواب میں دیکھا تو وہ پشمینہ کا تھا اور اس پر جو پوئد گئے ہوئے تھے ان سے ایک نور چمکنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے سے اعلی السلام! آپ کے اس خرقہ پرینورکیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بینورمیرے اس مبر کا ہے جو میں نے بحالت اضطراب واضطرار صبر کے ساتھ اپنی ضرورت کے وقت اس خرقہ پر پیوند لگا لگا کر شکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہردنج کے بدلہ میں ایک ایک نورعطا فرمایا۔

حضرت شیخ محمد بن خفیف رمة الله ملي فرماتے جي كه بيس سال سخت ناك بہنا اور جرسال ميں چار چلے كيے اور جرچله بيس علوم حقیقت كے حقائق وغوام عن پرايك كتاب تاليف كى۔ ان كے ہى زمانہ ميں ايك بزرگ تنے جوعلاء محققين اور طريقت ميں ثار ہوتے تنے اور علاقہ فارس ميں رہتے تنے انہيں محمد بن ذكريار ديوان ملے کے نام سے پکارتے تھے۔ انہوں نے بھی خرقہ زیب تن ندفر مایا۔ حضرت شیخ محد رور الدملی نے بوجہا کہ حضرت خرقہ کی اس کے لئے خرقہ بوجی اس محضرت خرقہ بوجی کی شرط وہی ہے جومجر بن ذکر یارم الدملی انہیں کوزیرا ہے۔ ذکر یارم الدملی انہیں کوزیرا ہے۔

جولوگ مشائح کرام میں ہے اپنالباس اکثر نیلار کھتے ہیں اس کی چندوجو ہات ہیں۔

ایک تو یہ کہ وہ سیاح ہوتے ہیں اور بحالت سفید کپڑے میلے ہوجاتے ہیں اور انہیں سفرین صاف کرنے اور دھونے کا موقع برشوار (مشکل) ملتا ہے۔ دوسرے یہ کہ سفید لباس کی خواہش ہرا یک کو ہوتی ہے۔

اس وجہ سے وہ عوام کی محبوب ترین چیز سے مجتنب رہتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ نیلگوں رنگ ملبوس کرنا اصحابی اور ارباب محنت کا کا مسمجھا جاتا ہے اور چونکہ دنیا صوفی کے لیے دار محنت ومصائب ہے اور اس کا تمام کا مہمجوری وائدوہ کے ساتھ وابستہ ہے تو ارباب ارادت نے اس دنیا ہیں لباس غم اختیار کرلیا اور ایک جماعت کا مہمجوری وائدوہ کے کھے نہ پایا اور اس کا ہر محاملہ نقصان وخذ لان کا پیش فیمہ دیکھا تو انہوں نے اس دنیا ہیں سوائے غم وائدوہ کے کچھ نہ پایا اور اس کا ہر محاملہ نقصان وخذ لان کا پیش فیمہ دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہاں سوائے اضاعت وفئا کچھ صاصل نہیں تو اس غم ہیں لباس کبود پہن کر ممگین بیٹھ گئے اور سجھ کے کہ فوت ہونا موت سے اشد ترین ہے گویا ایک جماعت کی عزیز کی موت پر سیاہ پوش ہوتی ہے۔ دوسری جماعت مقصود کے فوت ہونے پر سیاہ پوش ہوگئی۔ حضرت وا تا گنج بخش رحمۃ الله ملیکشف آخی ب میں خرقہ پیش مرف دوشم کے لوگوں کے لیے موز وں ومناسب ہے ایک تارک الدنیا جماعت کے باب میں فر ماتے ہیں کہ خرقہ پیش صرف دوشم کے لوگوں کے لیے موز وں ومناسب ہے ایک تارک الدنیا جماعت کے باب میں فر ماتے ہیں کہ خرقہ پیش صرف دوشم کے لوگوں کے لیے موز وں ومناسب ہے ایک تارک الدنیا جماعت کے لئے دوسرے مشتا تان جمال الٰہی کے لئے۔

بابا۵

## تبلغ کے ذریعے سے اسلام کوزندہ کرو (تبلغ یہ ہے کی میکھوادراس کودوسردں تک پھیلاؤ)

علم تبليغ كى كرامات

ہماری بھاری اکثریت افراط مال میں اپنی فلاح تصور کرتی ہے گراپی انتہائی سادگی کے باعث وہ اپنی بینی بینی بینی بینی بینی بینی بینی کے علم عاصل کرنے والوں کو الله تعالیٰ علم بھی عطافر ما تا ہے اور اس کی بدولت ان کو مال وزر اور حکومت بھی عطافر ما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو الله تعالیٰ نے اختیار ویا کہ علم عکومت اور مال میں سے ایک چیز کو پیند کریں۔ حضرت سلیمان ملے اسلام نے علم کو وسعت ایس کی برکت سے آپ کو حکومت اور مال بھی عطافر مایا۔ مشہور ہے کہ آپ کی سلطنت کی وسعت مشرق سے مغرب تک تقی ۔ آج بھی آپ خداکی اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں سے بینی جولوگ آج بھی وین کاعلم سیمھتے ہیں ان کو مال اور حکومت بھی عطاکی جاتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کو بن کی طرف لوگوں کو بلانے والے قیامت کے دن سے نیادہ مر بلند ہوں گے۔رسول اللہ سلی آئی نے فر مایا کہ قیامت کے دن تین گروہ شفاعت کریں گئے مہلے انبیاء کی مطاء اور پھر شہداء۔ آپ نے فر مایا کہ جو تخص علم حاصل کر رہا ہوائی لیے کہ وہ اس علم سے اسلام کوزندہ کرے گا اور ای اثنا میں اسے موت آ جائے تو اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا یعنی وین کے علم کو پھیلانے والوں کا درجہ انبیاء کے درجہ ایک ورجہ کم ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ علم کے مضاوالوں کی اصل شان قیامت کے روز ہی نظر آئے گی۔

حضرت گیسو دراز رمة الله علیہ نے فر مایا کہ جن لوگوں کو خدمتِ ارشاد ( لینی رشد وہدایت پھیلانے کی خدمت) سپر دہوتی ہے ان کی نجات ضرور ہوگ ۔ صحابہ کرام رشی الله تعالی منہ نے علم پھیلانے کی زبردست مثال قائم کی چنا نچے ایک معالی ایمان لانے کے بعد جب ابن بہتی میں واپس جا تا تو بورے علاقے کی تقدیم بدل قائم کی چنا نچے ایک معالی کے بعد جب ابن بہتی میں واپس جا تا تو بورے علاقے کی تقدیم بدل میں معروف ہوجا کیں تو کوئی وجز بین کہ دین کی روشی میں معروف ہوجا کیں تو کوئی وجز بین کہ دین کی روشی سے ہر گھر منور نہ ہوجائے۔ صحابہ کرام میں ایمام کو عروج ان کی اجتماعی کوششوں کی وجدے ملاتھا

marfat.com Marfat.com اوران کی بلندی درجات کا انداز واس بات ہے جوسکتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الدمار واس ہیں کہ اگر چیلعض لوگ حصرت امیر معاویہ ر<del>خی اللہ عنہ کو مدف ملامت بناتے ہیں کیک</del>ن ان کے دور میں جہاد پر <u>حانے والے ایک محالیؓ کے گھوڑے کے پیم سے اُڑنے والی مٹی کا مرتبداس قدر بلند ہے کہ ان کے گھوڑ وں کی</u> ٹاپوں سے اٹھنے والی کر دوغیار اگرمیرے وامن بر بڑچائے تو مجھے اپنے جنتی ہونے کا یقین ہو جائے گا۔

قرآن وحديث مين تبلغ كي حيثيت

نی کریم سافی ایل کا ارشاد ہے کہ جس معاشرے میں باہمی خیرے قیام اورشر کے مٹانے کی سعی نہیں ہوتی ' وہ بالآخر ہلاک ہوجا تا ہے۔ ترندی شریف کی ایک حدیث میں حضرت محم مصطفیٰ ملٹی کیا کہ کا ارشاد ہے کہ تتم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے 'تہمیں نیکی کی ہدایت کرنا ہوگی اور برائی ہے رو کنا ہوگا'ورنہ عین ممکن ہے کہ الله تعالیٰ تم پرعذاب بھیج دے۔ پھرتم اس کو پکارو گے تو تمہیں جواب نہ آئے گا۔ <u>آپ سال الیلم نے فرمایا</u> کہ جب میری امت دنیا کو بردی شے بیچھنے لگے گی تو اسلام کی وقعت اس کے دل سے نکل جائے گی جب نہی عن المنكر چيوڙ دے گي تو وي کي برکات ہے محروم ہوجائے گي اور جب گا لي گلوج پر اتر آئے گي تو خدا کي نظرے گر <u>جائے گی' چنانچہ آج بھی جواصلاحی کام میں حصہ لیتا ہے'اس کی خدمت کوبھی الله تعالیٰ اپنی ذاتی خدمت تصور</u> کرتاہے جیبا کیقر آن میں ارشادیاری تعالیٰ ہے۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنْ تَنْفُرُ وااللهَ يَنْصُرُ كُمُ

وَيُثَبِّثُ أَقُرَامَكُمُ (مُد: ٤)

اے ایمان دالو! اگرتم الله (کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تہاری مدد فرمائے گا اور (جہاد میں)

تههیں ثابت قدم رکھے گا۔

اس آیت میں جو بات قطعی دلیل کے ساتھ ٹابت ہوئی ہے وہ پیے کہ جولوگ مسلمانوں کی اصلاح کے ساتھ مسلک ہوجاتے ہیں تواللہ تعالی ان کی مدوفر ما تارہتا ہے اگرآ پ بھی اللہ کے دین کی مدد کرتے رہیں گے توالله تعالی آپ کی مدد بھی کرتارہے گا اور با درہے کہ خدمت دین وہ خص بھی کرتاہے جو کسی خدمت گزار عالم یا صوفی کی معیت می تھوڑ اسادقت ہی صرف کردیتا ہولہذا جو خص خدمت ارشاد کے اختیار کرنے بریعنی لوگوں ک اصلاح کرنے میں تر دد سے کام لیتا ہے تو وہ قرآن کی اس نص کاعملی طوریرا نکار کرتا ہے۔الله تعالی نے قرآن میں متعدد مقامات پراس خدمتِ ارشاد کی ضرورت کولوگوں پر پیش کیااور فر مایا۔

وَلْتَكُن مِّنْكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ مَم من الك الى جماعت ضرور مونى عابي عجو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بھلائی کااورروک دے بدی ہے اور یہی لوگ کامیاب

وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَقْرُ وَفِ وَيُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَ<sub>و</sub>َ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ( ٱلْمُران: ١٠٣)

ادر کامران ہیں۔

تم بہترین امت ہوجولوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لئے ظاہر کی گئی ہوتم تھم دیتے ہونیکی کا اور

روکتے ہو برائی ہے۔

اپ رب کی طرف بلاؤ کی تدبیر اور اچھی الفیحت سے اور ان سے اس طریقے سے بحث

کروجوسب سے بہترین ہو۔

اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جواللہ کی طرف بلائے اور نیک کرئے اور کے کہ میں

تو (اپ رب کے ) فرمانبردار بندوں سے ہوں

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُ وْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

( آل عمران:۱۱۰)

أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ مَا إِلَى بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَ لَمَ

(انحل:۱۲۵)

وَ مَنُ اَحْسَنُ تَوُلًا مِّمَّنُ دَعَاۤ إِلَى اللهِ وَعَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيُ مِنَ الْمُسْلِدِيْنَ

(مم السجده: ۳۳)

علماءا نبياء كے جانشين ہيں

درج بالا آیات ہے معلوم ہوا کہ عوام کی اصلاح خدا کی نظروں میں اس قدر بلند مقام رکھتی ہے کہ الله تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کی بہترین مخلوق یعنی انبیائے کرام پیم اس اور کی بہترین کلوق یعنی انبیائے کرام پیم اس اور کر کام کے لئے تعینات فرمایا۔ پھرایک وقت آیا کہ انبیاء کا سلسلہ مقطع ہو گیااورلوگوں کی اصلاح کا بیکام علاء کے سروکر دیا گیا اور فرمایا کہ علماء انبیائے کرام پیم المتوام کے اصلاحی کام کے دارث ہیں۔ رسول الله سلنہ المین کی مدیث المعلم مقام کے دارث ہیں۔ رسول الله سلنہ المین کی مدیث المعلم مقام کے دارث ہیں۔ کو دارث ہیں، بھی ای طرف اشارہ کرتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ شیطان ہرایک فقیہ سوعا بدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ پھردوایات میں ایک بلغ فقیہ کا ایک ہزاریا ایک لا کھ عایدوں سے زیادہ افسل ہونا بھی دارد ہے۔

علامها قبالؒ نے فرمایا \_

صحبت بیرردم سے جھ پہ ہوا بیراز فاش لا کھ عکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف (ب-ن:۳۳۱)

حضرت حسن بھری رہت الله اللہ کی روایت میں ہے کہ حضورا کرم سے اللہ اللہ کی رحمت ہو۔ آب سے اللہ کی رحمت ہوں سے اللہ کی رحمت ہوں سے رحمت ہوں

سنت محمت رکھتے ہیں اور بندگان خدا کو علیم دیتے ہیں۔

حفرت ابراہیم ملیاللام پردی نازل ہوئی کہ میں علیم ہوں اور ہرصاحب علم سے مجت کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کا مدالت کی بے بعری کواس طرح دور کرویتا ہے جس طرح چا ندا ند معرے کو۔

Marfat.com

حضرت ابو جریرہ دینی الله تعانی مند کی حدیث ہے واضح ہوتا ہے جس جگد قرآن کی تعلیم اور ندا کرہ ہو وہاں انوار خداوندی نازل ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے علم حاصل کیا اور دنیاوی طور پر پچھ حاصل ندکیا' ایسے عالم کے لئے فرشتے' زمین کے مویش' نصا کے برندے' علم حاصل کیا اور دنیاوی طور پر پچھ حاصل ندکیا' ایسے عالم کے لئے فرشتے' زمین کے مویش' نصا کے برندے' بانی کی مجھلیاں اور کرانا کا تبین تک خدا کے حضور دعا کرتے ہیں۔ جوعلم حاصل کرنے کی کوشش کے باوجود حاصل نہ کرسکا' اس کے لئے ایک حصر تو اب ہے اور جوحاصل کرئے' اس کے لئے دو جھے اجر ہیں۔

علم والول کی علامت سے بیان کی جاتی ہے کہ اس برعلم کا اثر ظاہر نہ ہوا اور نہ ہی ہتے جے کہ بیا الم ہوجائے گا کہ بیا اللہ ہے۔ کیونکہ خشوع وخضوع انبیاء بھی اس کے خشوع وخضوع انبیاء کی اس کے خشوع وخضوع انبیاء کا لیاس ہے اور صدیقین وعلماء کی نشانی ہے۔ حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا کہ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کرو جواللہ ہے ڈرتے ہیں۔

احادیث ہے واضح ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ کے نزدیک بلندی مراتب اور دفع درجات کا ذریعہ ایمان اور علم ہے۔ایک ایماندار شخص نادار مفلس ہی کیوں نہ ہو' کا فررئیس سے اس کا درجہ الله تعالیٰ کی جناب میں بہت بلند ہے۔علامہ اقبال رمیۃ الله علیہ فرماتے ہیں

قطرہ آب وضوئے تنبرے دربہا برتر زخونِ قیصرے(ا\_خ:١٦٢) (حضرت علی رض الله عنہ کے غلام قنبر "کے وضو کا ایک قطرہ ایران کے شہنشاہ کے خون سے زیادہ عزت والا ہے۔) علم کے بارے میں صوفیاء کے نظر مات

صوفیائے کرام نے علم کے متعلق جی کھول کر لکھا ہے جس کوطوالت کے خوف سے بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ چندا کیک بزرگوں کے اقوال نقل کیے جارہے ہیں۔

حضرت علی نے فرمایا کیملم حاکم ہے اور مال محکوم ہے، مالدار چل بیتے ہیں، مرعلم والے ہمیشہ زندہ رہتے ا

رَضِينَا قِسُمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَنَا عِلُمٌ وَلِلْجُهَالِ مَالُ ( مَ مِن خدائ جهاد نے جو بانٹ ک اس پر بم راضی میں امارے لئے علم ہا اور جا ابول کیلئے مال ہے۔ ) فَانَّ الْمَالَ يَفُنَى عَنُ قَرِيْبٍ فَإِنْ الْعِلْمَ بَاقٍ لاَّ يَزَالُ فَانَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لاَّ يَزَالُ ( بِيْنَكَ مَالَ تَوْعَقَر بِي فَا بُونَ وَاللّ ہِ اور علم بِاتّى رہے واللہ ہُ بھی زوال پذیر نہ دوگا۔ ) حضرت ابن عباسؓ نے ہے آیت تلاوت فرمائی۔ الله تعالی او نچ کرے گا درجات ان لوگوں کے جو تم میں ہے ایمان لائے اور علم رکھتے ہیں۔

يَرُفَعِ اللهُ الَّذِيثُ امَنُوامِنْكُمْ لَوَ الَّذِيثُ أُوتُوا الْعِلْمَ دَى جُتٍ لَهِ (الجادلة: ١١)

اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ (عام) اہل ایمان پرعلاء کوسات سودر جات حاصل ہیں اور ہر دو در جوں

کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ حضرت جعفر بن صادق فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اصل کمال تفقہ فی
الدین میں ہے کہ مصیبت میں ثابت قدم رہوا در معیشت درست رہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جوالله

سے نہ ڈری، وہ عالم بی نہیں (کیونکہ قرآن میں ہے کہ علاء بی الله ہے ڈرتے ہیں۔)

سفیان توری روی الله علی فرماتے ہیں کی علم حاصل کرو ور نی علم مے نکل کرغیروں میں چلا جائے گا اور تم زلیل ہو کر رہ جاؤ گے (آج بی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آربا ہے) علم کی دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی۔ خلیفہ عبدالملک رویہ الله علیہ اپنے بیٹوں کوفر ماتے ہیں کہ اگرتم مالدار ہوتو علم تمہارا جمال ہے اور اگر غریب ہوتو علم تمہارے لئے دولت ثابت ہوگا۔

حاتم اسم رہ الله علیہ نے کہا میں نے جارعلوم حاصل کئے ہیں اور اب میں تمام علوم ہے آزاد ہوں۔ ایک بید

کہ میر ارزق مقرر ہے۔ دوسر ہے یہ کہ میر ہے او برالله کے جو تقوق عائد ہوتے ہیں وہ میر ہے ہواکوئی دوسرااوا

نہیں کر سکتا۔ تیسر ہے یہ کہ موت میری طالب ہے جس ہے فرارمکن نہیں اور میں اس کے لئے تیار ہوں اور

چوتھا یہ کہ خدا مجھے ہروقت و کھتا ہے اور میں ایے فعل ہے شرم کرتا ہوں جس ہے کل قیامت کے دن شرمندہ

ہونا بڑے۔

حضرت سلطان باہورہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ علم ایک حرف ہے جودونوں جہانوں میں تیرے لئے کافی ہے اور وہ حرف الله کانام ہے۔

لعنی میری طرف ہے لوگوں تک پہنچا دو، اگر چہ

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوُ ايَةٌ

(حامع الصغير: جاص١٢٥) ايك آيت بي كيول نهو-

حضرت مجد دالف ٹانی رمزان علیے فرماتے ہیں کہ آج اسلام بہت غریب ہور ہا ہے۔ آج جو شخص اس کی خاطر ایک پیسے فرج کرے گا الله تعالی اس کو کروڑوں روپے کے بدلے تبول فرمائے گا۔ اس وقت دین کو تقویت دیے کا جزیادہ ہے۔ آج کوئی کمال دعوت اور تبلغ کے درجے کوئیس بینی سکا۔ ایک حدیث میں رسول الله سلٹی آئے کا اجرزیادہ ہے۔ آج کوئی کمال دعوت اور تبلغ کے درجے کوئیس بینی سکا۔ ایک حدیث میں رسول الله سلٹی آئے کا ارشاد ہے کہ ایک ایسا الحاد کا وقت آئے گا کہ جو میری ایک سنت کو ادا کرے گا' اس کوسوشہدوں کا الله سلٹی آئے کہ ایک ایسا الحاد کا وقت آئے گا کہ جو میری ایک سنت کو ادا کرے گا' اس کوسوشہدوں کا وقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ وقت میں بلاؤں پر صبر اور نعمتوں پر شکر کرنا ایک عظیم الثان انقلاب پیدا کرویتا ہے اور جولوگ اس کے علاوہ وقت میں بلاؤں پر صبر اور نعمتوں پر شکر کرنا ایک عظیم الثان انقلاب پیدا کرویتا ہے اور جولوگ اس کے علاوہ

عوام کی اصلاح میں گےرہتے ہیں تو ایے لوگوں کے لئے کا تئات کی تغیر آسان ہوجاتی ہے۔ جب بندہ الله تعالیٰ سے معیتوں میں متلا کرتا ہے لیکن اس برانعام بھی لتا ہے کہ اگر صر کر نے تو اس کو الله تعالیٰ آزمائش کی غرض ہے معیتوں میں مبتلا کرتا ہے لیکن اس برانعام بھی ماتا ہے کہ اگر صر کر نے تو اسے پندیدہ بنا دیتا ہے اور اگر راضی رہے تو برگزیدہ بنا دیتا ہے بشر طیکہ لوگوں کی اصلاح میں حصہ لیتارہے۔

آخریں قارئین سے استدعاہے کہ وہ میکھ نہ کچھ دینی تعلیم ضرور حاصل کریں اور ہفتے میں دوتین مکھنٹے ہی اللہ اللہ کے ساتھ گزاریں تا کہ ان کی تبلیغی محافل میں شمولیت کے باعث وہ بھی اسلام کے زندہ کرنے والوں میں شامل ہوجائیں۔
میں شامل ہوجائیں۔

يەدىت آپ كى مددكا نقاضا كرتا ہے۔ آپ كى ذراى توجد بہت معنوى نتائج برآ مدر كتى ہے۔

# إختناميه

زیرنظر کتاب پچھلے میں سال (۱۹۸۱ء) سے زیر ترتیب ہے اس کتاب میں چونکہ تصوف کے ضروری اور اہم مضامین کوشامل کرنے پراہمیت دی گئ ہے اس لئے اس مشکل کام پر کافی محنت در کارتھی تصوف کے متعلق تمام ضروری علوم پرسیر حاصل تفصیل جہال تک ہوسکااس کتاب میں جمع کردی گئی ہے۔ اُمید ہے کہ یہ کتاب طالبانِ راوطریقت اورعلوم کی تشکی کو کافی حد تک بورا کرے گی۔اسلام ایک سیدھے سادھے مسلمان ہے ووباتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی اوامر کی پابندی اورنواہی سے پر ہیز کرنا۔ اوامرونواہی کاعلم حاصل کرنا اور حتی الامکان اس پڑمل پیرا ہونا ہرمسلمان کے فرائض منصی میں شامل ہے۔ جو خص اپنی عملی زندگی میں ادامرونواہی کی یابندی کرتا ہے وہ بورا اور کمل مسلمان ہے اور جنت میں داخل ہونے کاحق دار ہے۔ الله تعالی نے مسلمانوں میں درجات کا امتیاز رکھا ہے اور بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا قرآن میں ذکر بھی فرمایا ہے۔ سید ھے ساد ھے مسلمان کا درجہ حاصل کرنے کے بعد مسلمان کیلئے بلند مقامات کے رائے بھی کھلے رکھے گئے ہیں۔ایسے راستوں میں سے سب سے زیادہ معروف راستہ طریقت کی راہ پر چلنا ہے بیدہ راستہ ہے جمے اسلام ك لا تعدادمشائع كرام نے اپنايا ہے۔جن لوگوں نے اس راستے كوكاميا بى سے طےكيا ہے أن كے نام نہايت عزت واحترام سے لئے جاتے ہیں جن کی خاک یا کو بڑے بڑے شہنشاہ اور دُگام وفت بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ تصوف کی تختی ہے نخالفت کرتا ہے اور اِن کی دیکھا دیکھی ایسی ہی ایک جماعت <u>تقریباً ہر زمانے میں اینا وجود رکھتی رہی ہے جب کہ اِن میں سے بعض خوش قسمت لوگ تائب ہوئے اور </u> ولایت کے بہت بڑے مقام پر فائز ہوئے۔عز الدین عبدالسلام اور ابن جوزی کے علاوہ بہت ہے نام اس فہرست میں آتے ہیں منکرین طریقت کےخلاف بہت ہے دلائل ملتے ہیں لیکن اگر ہوش وحواس کوقائم رکھتے <u>ہوئے صرف اتن بات ہی سوحی حائے کہ کیاوہ لا تعداد بڑی بڑی بزرگ ہتماں جوتصوف کے ساتھ ضلک</u> رہی ہیں ان تمام منکرین طریقت ہے زیادہ علم وہم ، تقویٰ اور روحانیت میں ہزار گنا بڑھ <del>کڑھ کرنے میں ؟ میخ</del>خ عبدالقادر جبلانی" معین الدین چشتی مخدوم علی البجویری ادر حضرت محد دالف ثاقی وغیره جیے ہزرگوں کے <u>مقایلے میں منکرین طریقت کا مقام'' چنسبت خاک رابعالم پاک'' کے مصداق کچے حقیقت نہیں رکھتا۔</u> زیرِ نظر کتاب میں اور ہماری تصنیف'' سنت مبارکہ'' میں محرین طریقت اور منکرین احادیث کے متعلق کا فی موادلکھ

دیا گیا ہے۔ اِس موضوع پر اور بھی بہت ی تحریریں لکھی جا چکی ہیں۔ اِن محرین کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی چو ہاشیر کی دُم سے کھیل رہا ہو۔ زیرِ نظر کتاب کے مطالعہ کے بعد کوئی ذی ہوش انسان طریقت کے خلاف ایک کلہ بھی نہیں کہ سکتا۔

آئاسلام کے نام لیواؤں کی و نیاییں اس قد در سوائی ہو چک ہے کہ جمس کے متعلق بہاں بات کرنے میں شرم محموں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت صرف اس لئے ہے کہ لوگ طریقت سے دور ہونا تو کو دہ تو مسلمان کہ لانے ہے کہ لوگ طریقت سے دور ہونا تو کو دہ تو مسلمان کہ لانے ہے کہ لوگ طریقت سے دور ہونا تو کو دہ تو دہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہوکر (ب۔د: ۲۰۷) مسلمانوں کو شروری جسے پھل اتباع نہ کرنا اس ذمانے میں مسلمانوں کا شیوہ بن چکا ہے اور جب تک اسلام کے اس ضروری جسے پڑھل نہیں کرتے اس وقت تک مسلمانوں کہ لانے کے حقد ار نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمانوں کو شروری جسے پڑھل نہیں کرتے اس وقت تک مسلمان ، سلمان کہلانے کے حقد ار نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمانوں کو شریعت تی دور گا ہو اس کے خیال شریعت تی کا دلداوہ بنادیا جائے تو یہ اس کے اس مقام پر تعینات ہونا چاہیے جوعوام کونماز ، روزہ کی طرف رغبت میں مسلمانوں کے دل میں اگر ایسا شوق پیدا ہوجائے تو وہ طریقت کے دلچسپ اور پُر حشمت کا موں کی طرف تو جہ دینا شروع کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے اپنے معیار کا بلند تر ہونا ہی ضروری ہے۔ طریقت میں مشغول لوگوں کو اللہ کی طرف تو جہ دینا شروع کر کے اپنے معیار کا بلند تر ہونا ہی ضروری ہے۔ طریقت میں مشغول لوگوں کو اللہ کی طرف سے مدومتاتی مدومت کی مدد بھی بہت ضروری ہے تا کہ تلاش معاش کا جنون جو علی ہے کوئکہ کا میابی کے لئے اپنے معیار کا بلند تر ہونا ہی ضروری ہے تا کہ تلاش معاش کا جنون جو مسلمانوں کے مرون پر سواد ہے اعتدال کی حالت میں آجائے امریکہ میں شیم اشخاص صوری پالیسیوں کے تیجہ مسلمانوں کے مرون پر سواد ہے اعتدال کی حالت میں آجائے امریکہ میں شیم اشخاص صوری پالیسیوں کے تیجہ مسلمانوں کے معیار کے گئر دوزی رسان قوتوں کو کوام کے لئے روزی بھی کہ پہنچانے کی سہول سے مسلمانوں کے سے مسلمانوں کے لئے روزی رسان قوتوں کو کوام کے لئے روزی رسان قوتوں کو کوام کے لئے روزی رسان قوتوں کو کوام کے لئے روزی رسان تو تو کو کوام کے لئے روزی رسان تو توں کو کوام کے لئے روزی رسان تو توں کو کھر کے کون کی کون کو کو کو کو کو کو کو کھر کیں کے کہ کون کو کھر کے کون کو کھر کے کون کو کھروں کی کو کھر کے کون کو کھر کون کو کھر کے کون کو کھر کے کون کو کھر کے کون کو کھر کے کون کو کھر کے

کا ہونا ضروری ہے۔ <u>اگر حکومت جا ہے تو راقم الحروف اپ دروس کی ٹی وی کی مناسب اشاعت اور</u>

<u>بلامعاوضہ پیٹل کیکچرز سے مسلمانوں میں اسلام پڑگل کرنے کا ایک جذبہ پیدا کرسکتا ہے۔</u> اِس بات کا تجربہ کیا
جاچکا ہے کہ ایسے دروس کیکچرز کے ذریعے سامعین کا ۸۰ فیصد حصہ اسلام پڑھل پیرا ہوجا تا ہے ہی کام اپوزیشن
علاء کا بھی ہے گردہ اس کی طرف تو جنہیں دے رہے۔ اِن کی کوششوں کا کوئی ثبوت نظر نہیں آتا۔ حکومت

کی مدد سے وہ پیکام با آسانی کر کتے ہیں۔

آخریس بیکہا جاسکتا ہے کہ تصوف ایک ایسامضمون ہے جس پر چلنے والے بورے ذوق وشوق ہے اسلام کے اسماق برعمل کرسکتے ہیں کیونکہ تصوف برعمل کرنے والوں کو ایس لذت ملتی ہے جو اُنہیں اسلاف والوں کے پہلو میں لا کھڑ اکر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لواز مات کو حکومتی مدد سے بورا کیا جاسکے راقم الحروف کو والوں کے پہلو میں لا کھڑ اکر سکتی ہے بیٹر طبیکہ اس کے لواز مات کو حکومتی مدد سے بورا کیا جاسکتے ہیں۔ حکومت اگرموقع دیا جائے تو ایک یادوسال میں تقریباً ۱۰ فیصد مسلمان اسلام پر لاکر کھڑ ہے کئے جاسکتے ہیں۔ حکومت

کے علاوہ مشاکخ اور متول حضرات میں ہے کوئی ایک بھی تن تنہا ہے کام چلاسکتا ہے گرافسوی ہے کہ کن حیث القوم کوئی بھی کم ترین ہے کمترین کوشش نہیں کر دہا۔

خادم الفقراء پیرعبداللطیف خان نقشبندی خلیفه مجاز نیر بال شریف آزاد کشمیر ای ۱/۷- ایسکشش ذوالفقارسریث کیولری گراؤنڈ لا مورچھاؤنی-فون: (۲۳۲-۱۳۲۲)

### شجره شريف

سِلسلة نقشد يبه مُناسبتِ عبد اللطيف خال نقشندي ، خاكيائ آستانه عاليه نيريان شريف

إثَّقا دارم زِ فضلت نيست جز تو والِ ما"

كال يُود أحمرُ محمرٌ درمفات و در عطا.

"يا البي خشه حالم رحم عمن برعَالِ ما

إلتجا دارم به درگابت بنام مصطفرً

وستِ أو كيرم كه وستِ خوايش أورا كفع اى

زي سبب گفته نه باشد دست أو از تو جُدا

بايزيدٌ و خواجهُ ما بوالحنَّ خورشيد فر

عبدِ خَالِقٌ عَارِفَ وَلَحْمُوذٌ ثَاوِ داد كُر

نَعْشَبَنَدُ، عَطَارٌ و جَرْتَى عِشْق را تَغْ و سِرَ خواجه المَلنَى و بآتَى باللهُ آمه خوُب تر

خواجه السلى و بال بالله أمد خوب تر خواجه عبدُ الباسطُّ وشاه عبد قادرٌ ديده وَر''

خواجه عبد الباسط وشاه عبد قادر ديده در شاه عنايت ، حافظ احمد واليان بحر و بز

خلق را عبدالجيدٌ عبدالعزيزٌ آمزدگر خواجه قاسمٌ بادئ بند و جبال را راببر

راد علاوُالدّ بن جهانِ عِشق را كاملِ نظر

حضرتِ مد ين وسلمان، قاسم وجعفر دِكر بوغلى بحرِ عطا بو يوسف ابر كرمت بحر كرم را ميتن بابا سائ و كلال پس عبيد الله و زاهد خواجه درويش أجل " "بس عبيد الله و زاهد خواجه درويش أجل "

پل مجدد عروة الوى و تاه تاه تين فضوى محمود خواجه اولياء عبدالله شأه فر بند عبد الصرد وكل محمد شآه غور "

مَّ خواجه سُلطانَ الملوكِّ وآن نظامُ الدّين شُهُ

زلبدِ كاملِ كُنُّ الدّينَ شاءِ نيروى

### ختم خواجگان

#### بروزجمعة المبارك بعدنمازعصر قبل ازمغرب يزهيس

| ٠٠١٠٠   | يَا حَلُّ الْمُشْكِلَاتِ               | ۳   | ١٠٠٠    | بسم الله شريف             | 1  |
|---------|----------------------------------------|-----|---------|---------------------------|----|
| ٠٠١١٠   | يَامُسَبِبُ الْآسُبَابِ                | الد | // `    | درُود شریف                | r  |
| ٠٠١١٠٠  | يَا مُفَتِّحَ الْآبُوَابِ              | 10  | //      | الحمد شريف                | ٣  |
| ٠٠١٠٠   | يَاغِيَاتَ الْمُسْتَغِيْئِينَ آغِثْنَا | 14  | ٩٤٠     | سوره الم نشرح لك          | ۴  |
| ٠٠١ بار | يَا وَاسِعَ الْمَغُفِرَاتِ             | 14  | ٠٠٠١١٠  | سوره الاخلاص              | ۵  |
| ۰۰۱بار  | يَامُنَزِّلَ الْبَرَكاتِ               | ١٨  | 2 بار   | الحمد شريف                | Y  |
| ••ايار  | يَا مُجِيُبُ الدُّعُوَاتِ              | 19  | ٠٠١١٠٠  | درُود شریف                | 4  |
| ••ابار  | يَاأَرُحَمَ الرَّحِمِيْنَ              | ۲٠  | ٠٠١ يار | يَا قَاضِىَ الْحَاجَاتِ   | ٨  |
| ••ایار  | درُود شریف                             | rı  | ٠٠١٠٠   | يَا شَافِيَ الْآمُوَاضِ   | 9  |
|         | الداعي                                 |     | ٠٠١١٠٠  | يَاكَا فِيَ الْمُهِمَّاتِ | 1+ |
|         | عبداللطيف خان نعشبندي                  |     | ٠٠١١٠٠  | يَادَافِعَ الْبَلِيَّاتِ  | 11 |
|         | ڈائریکٹر(ر)محکمہ                       |     | ٠٠١١٠٠  | يَارَافِعَ الْدُرَجَاتِ   | Ir |
|         | موسميات، لا مور                        |     |         |                           |    |

#### الصال بواب برائے خواجگان نقشبند

| خواجه عارف ريوكرى رحمة الله عليه        | ۲  | حضرت ابو بكرصديق رضى اللهءنه          | 1 |
|-----------------------------------------|----|---------------------------------------|---|
| خواجه بإباساى رحمة اللهعليه             | ۷  | خواجه بايزيد بسطاى رحمة اللهعليه      | ۲ |
| خواجه سيدامير كلال رحمة اللهعليه        | ٨  | خواجها بوالحسن خرقاني رحمة اللهعليه   | ۳ |
| پيران پيرخواجه بهاؤالدين دحمة الله عليه | 4  | خواجة عبدالخالق عجدواني رحمة اللهعليه | ٣ |
| خواجدا يومنصور ماتريدي رحمة اللهعليه    | 10 | خواجبالو يوسف بمداني رحمة الله عليه   | ۵ |

(مِن خذ ا مُور بارنيريال شريف)

Marfat.com

#### مصنف كى تقنيفات

موضوع نام كتاب اور پبکشر ۲ بیت کی شکیل بیعت کاجوازاس کی اہمیت اور تصوف کے احوال \_1 (جنگ پبلشرز دوبارشائع کریکے ہیں) واشغال برمدلل كفتكو معارف قلب،خشوع وخضوع، اقبال كافلسفه حضور ٨حضورقلب \_٢ (جنگ پباشرزے جیب جی ہے) خطرات وآفات يفس اورتز كيه وتصفيه باطن دنيائ ۲۲ تهذیب نفس دنی اورنفس کی حقیقت (بریس میں جانے والی ہے) راط سن اورتصور شخ كاجواز، شخ طريقت س رابطهُ شخ (جنگ پبلشرزے ثائع ہوچکی ہے) حاصل ہونے والی روحانی تو جہات، کمالات، معاملات اورتصرفات سنت كاتعارف،مقام، افهام، اقسام، تاريخ، آكيني ☆ سنت مبادكه \_۵ (جنگ پبلشرزے ٹائع ہو چکی ہے) اورشرى حيثيت احياءاورا تباع سنت كى ترغيب یابندی صوم وصلوق کی المیت پیدا کرنے والی کتاب، ۲- ۱ شان مزل (برانانام نشان مزل جلداول دین کے بنمادی علوم مہیا کرتی ہے حصداول) . سکمیل سے چھی بارطیع ہورہی ہے)

Marfat.com

"Sign post of Salvation"☆ -4

(سکرمیل ہے جیب چک ہے)

نشان منزل کاانگریزی ترجمه

 ۸۔ ☆حسن نماز (پرانانام نشان مزل جلدووم) نماز کے مفصل معارف اور روحانی اسرار (فیروزسنزے ٹائع ہوچکی ہے) (منامت ۱۳۰ منات) الامرماية لمت لمت اسلاميه كاج اغ مسلمانون كاعلمي نصاب، (پُرانانام نشان منزل جلداول حصه دوم) سرمایه وقر آن، اقبال اورروی کی خدمات، کمتوبات (کام جاری ہے) ۱- همتاع اخلاق (برانانام نشان مزل جلدسوم) اخلاقيات پرايك خوبصورت اور دلچيپ كماب (عنقریب بریس میں جانے والی ہے) مولا ناروم کے کھافکاراوراشعار کی تشریح اا۔ کم سوزوسازِروی (فیروزسنز پبلشرزے شائع ہونے والی ہے) تصوف کےعلوم اور راہ حق کی تلاش ۱۲ من اسلام وروحانيت اور فكرا قبال (ضاءالقرآن بلي كيشنزے حبيب بيكي مے) أمل كتاب كاليك معه الله المراقتباسات ازاسلام وروحانیت اورفکرا قبال 🕏 (نیشل بک فاؤنڈیشن سے شائع معدی ہے) ان عقائد کی وضاحت جن پراولیائے کرام قائم رہے۔ المك اوليائ أمت (ہوززررتیبے) ا قبال کے فاری کلام کی فہرست جس کی مدد سے علامہ کا 10۔ کیکس اتبال كونى شعرتمى تلاش جاسكناب-( شخ غلام على بالشرز سے جيپ جكى ہے ) رومانیت جنیدوبایزیدادران کےمقالات واحوال ١١\_ ١٢ جنيروبايزير (جنگ پبلشرزے جیب چی ہے)

Marfat.com

(زررتب)

🖈 عقل وعثق اور فلسغه خودي عقل وعشق كامواز نهاورا قبال كافلسفه خودي (نتعلق كمپيور كمبوزنگ موچل ) ۱۸ مل التابرزق وانفاق قرآن كاروحاني ائداز اكتساب وانغاق (کام جاری ہے) 19\_ ۵مئلةتقرير نوجوانوں کی بے عملی کا خوبصورے حل ( پھیل کے آخری مراحل میں ہے) ٠٠٠ ﴿ عَالَبِ اور شَخُورانِ كَامِلِ: ( تَعَامِلُي جَائزه ) معنف کے بوے بھائی جناب کے۔ایم۔نیاز کی غیر ( سیمل کے آخری مراحل میں ہے) مطبوعة تحريول كامرتب مجموعه عالب كاچيده چيده شاعرول کے ساتھ بقالی جائزہ، ۲۳ شعرار مفصل اور پر ☆ متعلقات ِزوجين میاں بیوی کے درمیان تلخ زندگی کوخوش کوار بنانے کے (زېرترتيب) لے دلچب اور برا رطرفے ۲۲ ثائے خواجہ مفنعف كفتيه كلام كالمجوعه ( کلام پرنظر ٹانی ہور ہی ہے) ٢٣ تعليمات اقال علامها قبال ك مختلف موضوعات بركلام كي تشريح (زیرترتیب) ٢٣ \_ أقَامَةُ الصَّلُوةِ نمازكوجارى كرف اور إقامة الصلوة كطريق (نیشش بک فاونڈیشن سے جیپ چی ہے) ٢٥\_ "شاين كاجهال اور" عام اورخاص ملمان ہونے میں فرق

Marfat.com

## کتابِ رشد وہدایت کی ہمہ گیراآ فاقی تعلیمات کوعام کرنے کے لئے نوروسر وراور جذبہ حب رسول سلٹی آیٹی پر مبنی آیات احکام کی مفصل وضاحت اردوزبان میں پہلی مرتبہ

تفسيرا حكام القرآن مفسرقرآن،علامه مفتی محمر جلال الدین قادری

آیات احکام کامفصل لغوی وتفسیری حل امہات کتب تفسیر کی روشنی میں مفسرین کی تصریحات کے مطابق پیش کیا گیا۔
اس لئے یہ کتاب طلباء ،علماء ، وکلاء ، ججز اورعوام وخواص کے لئے قیمتی سرمایہ اورعوام وخواص کے لئے قیمتی سرمایہ آج ہی طلب فرمائیں

ضياء القرآن ببلى كيشنز لامور-كراجى-پاكتان

marfat.com

تعارف مصنف

نام: عبدالطيف خان نقشبندى سال پيدائش: 1927ء مقام پيدائش: جالندهر تعليم: ايم ايس ي وديكر كلمانة تعليمات

على البيرة فاركر يكثر (ر) محكمه موسميات لا جور، تا حال سر پرست اداره تبليغ وتروت اسلام اورسلسليدرس وتدريس

ايدريس: اي-7/1 يولين كيوليري كراؤند لا مورجهاؤني: 042-666631-6665475

اسلام کی ترویج اوراشاعت میں جن مقتدرہستیوں نے کردارادا کیا ہے اور جن کے فقیل وطن عزیز میں آبادی کا بہت بڑا حصد اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوا ہے ان میں سے ایک اہم شخصیت ، مصنف کتاب عذا پیرعبد اللطیف خان نقشبندی بھی ہیں۔ موصوف اپنی دینی خدمات کے باعث ملک اور ہیرون ملک وینی طلتوں میں خاصے معروف ہیں۔ اگر حدآب نے حالیس برس کا عرصدا کی السے محکمہ میں متازع بدول برگز اما ہے۔

میں خاصے معروف ہیں۔ اگر چہ آپ نے چالیس برس کا عرصہ ایک ایسے محکمہ میں ممتاز عہدوں برگزاما ہے جہاں آپ کا تعلق ماڈ ان سائنس کے متعلقات سے وابستہ رہا، مگر آپ نے اس محکمہ کی اہم ذمہ وار ہوں کے علاوہ اوائل شاب سے ہی دینی اور تصوف کے میں علوم کا گہرا مطالعہ کیا اور اب تک آپ متعدد رسائل اور مکتوبات کے علاوہ ہیں سے زائد دینی کتب کے مصنف ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر بچے ہیں۔ آپ کے لا تعدار مضامین تصوف، روحانیت اور دیگر اسلامی عنوانات پرنوائے وقت، جنگ، اور خبریں جیسے اخبارات کے

علاوہ مختلف دینی رسالوں کی زینت بن چکے ہیں۔آپ کی جو کتب اب تک زیورِ طباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں ان میں سے آپ کی دس کتب''، بیعت کی ہیں ان میں سے آپ کی دس کتب'' نشانِ منزل''، (اردواور انگریزی)'' حسنِ نماز''، حضور قلب''، بیعت کی تھکیل'''''سنتِ مبارک' جنیدٌو بایزیدُ'''' مجلس اقبال''''رابطہ شخ "''''اقامۃ الصلوق"''''اسلام وروحانیت اورفکرا قبال' شائع ہو تجی ہیں اور'' تہذیب نفس'' کے علاوہ آٹھ عدد کتب عنقریب شائع ہونے والی ہیں۔

ندکورہ بالاتصانیف واشاعت کے ساتھ ساتھ پرعبداللطیف خان تقیمبندی نے بلیغ کا ایک انوکھا سلسلہ وضع کیا ہے اور وہ یہ کہ آپ مختلف مقامات پر پچھلوگوں کے اجتماع میں دو تین دنوں کے لئے (صرف ایک گھنٹہ یومیہ) درس کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں وہ جدید سائسٹیفک انداز میں اسلامی زندگی کے ایمان افروز حقائق اور قرآن وحدیث کے خوبصورت نکات ہے آراستہ گفتگو کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اس طرح گرما دیتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں چیرت انگیز کیفیت، زبردست انقلاب اور اسلامی دلولہ پیدا ہوجاتا ہے۔ بسااوقات تو آپ منٹوں میں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے اس حسن تعلیم و تدریس اور فیض صحبت تو آپ منٹوں میں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے اس حسن تعلیم و تدریس اور فیض صحبت

ے اب تک ہزاروں مسلمان نشہ اسلام ہے سرشار ہو چکے ہیں۔مصنف کی خواہش ہے کہ اگر درسوں کے ایس طریقے کو وسیع ترپیانے پر رائج کیا جائے تو مسلمانوں کی کثیر تعداد بہت جلد اصلاح نفس اور تقبیر سیرت و کردائھ

کی دولت سے مالا مال ہوسکتی ہے مگراس کے لئے حکومت بامتمول حضرات کی توجہ اشد ضروری ہے۔